

#### بسرانه الجمالح ألح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام پروستياب تمام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🔷 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لور (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈی پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پاہادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افتيار كرير ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



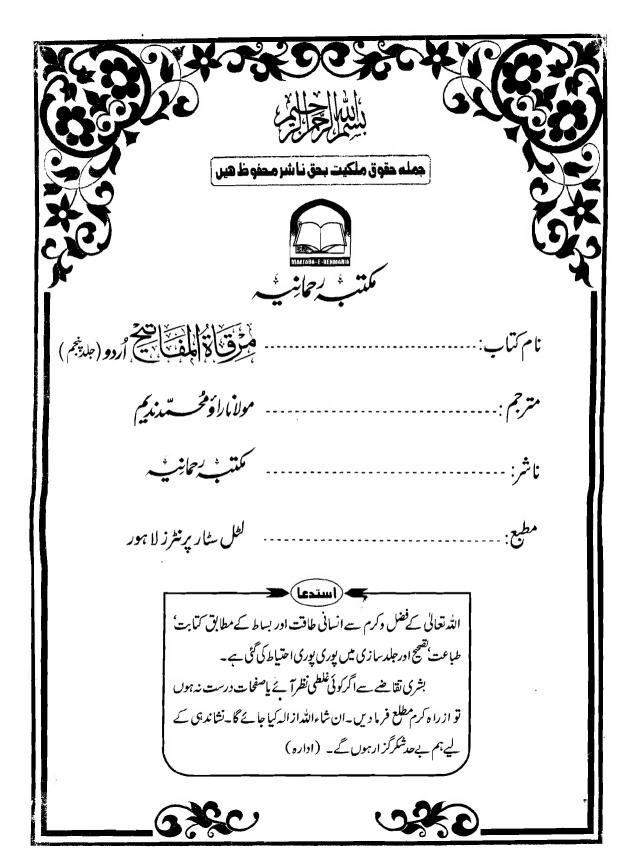

# ر مرفاة شرع مشكوة أربو جلد بغيم كالمنت كالمن

## فهرست

| سفحه  | عنوان                                                      | سفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳    | سورة الفلق اورسورة الناس كيذريع پناه پکزا كرو              | 14         | ﴿ كَا كُنْ مَا كُونَا كُونَا أَلُهُ وَانِ ﴿ كَا كُنْ مُعَالِمُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُهُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُهُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُهُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَانْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مِنْ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مِنْ اللَّهُ وَانْ مُعِيمُ مِنْ اللَّهُ وَانْ مُعِلَّا مُعَلِيمُ مِنْ اللَّهُ وَانْ مُعَلِيمُ مِنْ اللَّهُ وَانْ مُعِلَّا مُعِلَّمُ مِنْ اللَّهُ وَانْ مُعِلَّا مُعِلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّعْمِقِيلًا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعْمِلًا مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُنْ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مِنْ مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مِنْ مُعِلَّا مُعِلِّ مِلْمُ مِنْ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلَّا مُعِلًا مُعِلّا |
| 14    | قراءت قرآن کی نضیلت دومرے اعمال پر                         | 11         | فضائلِ قرآن کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٩    | آية الكرى كى ابميت وعظمت                                   | 11         | لوگوں میں ہے بہترین اشخاص قرآن سکھنے دسکھانے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91    | سورة آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت                        | 77         | قرآن پاک سکیضے کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 97    | جمعہ کے دن آل عمران پڑھنے کی فضیلت                         | 20         | قرآنی آیات کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 92    | سورة بقره کی آخری آیات کی قدرومنزلت                        | 77         | أَ ثَكَ أَ ثَكَ كُر بِيرٌ صِنْ والْ لِي كُورُ هِرا أَجِرَ عِلْحُكَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 914   | سوره ہود جمعہ کے دن پڑھنے کی ترغیب                         | 72         | حسد صرف دوچیزوں میں جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90    | سورة الم تنزیل قاری کی شفاعت کرے گی اور جھکڑا کرے گی .     | ٣٠         | فرشتوں کا قر آن سننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97    | سورة الزلز ال ایک جامع سورت ہے                             | 44         | تلاوت قِرآن سے سکینہ نازل ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+1   | المسكة باب الممكلة                                         | <b>77</b>  | سورة بقرہ ادرال عمران پڑھنے والوں کی لیے باعث برکت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **    | (یه بابمتعلقات قر آن وغیره کے بیان میں ہے)                 | <b>m</b> 9 | آية الكرى كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| **    | قر آن کریم غفلت سے بھول جا تا ہے                           | سويم       | سورة فاتحداور بقره كا آخرى حصه الله كي طرف سے دونور وہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110   | آپ علی اللہ بن مسعود طلاق سے قراءت کا سننا                 | <i>۳</i> ۷ | سورة اخلاص سے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117   | آپ علیہ کا اُبی بن کعب ڈلائٹنے کے سامنے قرآن پڑھنا         | ۱۵         | سورة الفلق اورسورة الناس كے ذریعے دم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119   | فقراء صحابه کرام ٹٹاکٹا کے لیے خوشخری                      | ۵۵         | قرآن کریم سے خالی دِل ویران گھر کی طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127   | قر آ نِ کُواُو کِی اور آ ہتہ آ واز سے پڑھنے کی بہترین مثال | ۵۷         | قرآن پڑل باعث ِنجات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | قرب ِ قیامت میں لوگ وُ نیاوی مقاصد کے لیے قر آن پڑھیں      |            | حافظ قر آن دس آ دمیول کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119   |                                                            | ar         | ہوچکی ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "     | عرب کے کہوں میں قر آن پاک کی تلاوت کرنا پسندیدہ ہے         | 77         | سورة فاتحد کی اہمیت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11-+  | باباختلافالقراءت وجمعالقران                                |            | لوحِ محفوظ میں زمین وآ سان پبدا ہونے سے دو ہزار سال قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ام سا | اختلان ِقراءت ادرجمع القران كابيان                         | 49         | قرآن لکھا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | قر آن کریم کوسات قراء توں میں پڑھنے کی اجازت ہے            | ۷۲         | سورة الملك عذاب قبرت نجات دلانے والى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IF A  | قراءت میں اختلاف کرنے کی ممانعت                            | <b>49</b>  | سورة حشرکی آخری تین آیات کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  | فهرست | Desc. | 225 | رقاة شرح مشكوة أرموجلد يغجم |
|--|-------|-------|-----|-----------------------------|
|--|-------|-------|-----|-----------------------------|

| سفحه                                    | عنوان                                                         | سفحه | عنوان                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| "                                       | رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کابیان                               | 11~9 | قرآن کریم کی مختلف قراءت کامسئله                                            |
| F94                                     | آپ علیقہ پرندول کے لیے بھی رحمت بن کرتشر یف لائے              | 164  | قراءت کا مختلف ہونا آ سانی کا باعث ہے                                       |
| M91                                     | اللَّه تعالَى كا ہے ہندوں پر رحمت كا نزول                     | ۱۳۸  | قرآن پڑھ کرلوگوں سے مانگنامنع ہے                                            |
| m99                                     | نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے          | 100  | عبدالله بن مسعود بھائٹھ کے ساتھ ایک خص کام کالمہ                            |
| 4                                       | ایمان والا ہر حال میں جنتی ہے خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو    |      | قرآن پاک جمع کرنے سے پہلے پھر' تھجور کی چھال وغیرہ پر                       |
| 100                                     | بَابُمَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاء وَالْمَنَامِ   | 107  | موجودتها                                                                    |
|                                         | صبح 'شام اور سوتے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا                 | 109  | عثان طائفاً کی خدمات جمع قرآن کے بارے میں                                   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | بيان                                                          | 170  | عثمان طِنْفَطُ كاواضح كرنا كه دونو ل سورتيل عليحده عليحده بين               |
| ٣٠٢                                     | آپ هنگانه سے منقول صبح وشام کی دعا نمیں                       | 179  | · كِتَابُالدَّعُوَاتِ                                                       |
| 4.4                                     | سوكراً تصنے كى مسنون دُ عا                                    | " .  | یہ کتاب دعاوں کے بیان میں ہے                                                |
| 4.4                                     | سونے کامسنون طریقہ                                            | 141  | قیامت کے دن نمی کریم علیقہ امت کی شفاعت کریں گے                             |
| 6.7                                     | سونے کے لیے بستر کوجھاڑنامسنون ہے                             | "    | نی کریم علیقی جہان والول کے لئے رحمت بن کرآئے                               |
| 100                                     | صبح وشام کی دعا                                               | 127  | دُ عاكرتے وقت خدا تعالى پر پورايقين ہونا چاہئے                              |
| 414                                     | حضرت ابو بكر صديق والنفذك لي تبحويز كرده وظيفه                | 120  | فائب کی وُعاغائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے                                |
|                                         | مذکورہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالی اس کو بیاری سے حفاظت میں رکھتا | 124. | بدؤعا کرنے ہے ممانعت                                                        |
| 412                                     | ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | 144  | برحاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگو                                      |
| 44.                                     | صبح وشام کی دعا                                               | 149  | دُعاعباوت کامغزہے                                                           |
| 441                                     | آپ علیقیہ اپنی میٹیوں کو مذکورہ د عاسکھلاتے تھے               | r+r  | بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّ بِالِّي اللَّهِ             |
|                                         | ندکورہ د ظیفہ پڑھنے سے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر تواب ماتا | "    | ذ كرالله اور تقرب الي الله كابيان                                           |
| ~ ~ ~                                   | ے                                                             | 444  | كِتُابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى                                          |
| rrs                                     | مذکورہ دُعا پڑھنے کی برکت ہے آگ ہے خلاصی کا دعدہ              | **   | الله تعالیٰ کے اسائے مبارکہ                                                 |
| 444                                     | مْرُكُوره دُعَا پِرَآ پِ عَلِيضَةً كَيْ مُواطَبَتِ            | m.m  | بَابْ تَوَابِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ |
| rra                                     | مذكوره كلمات كوير صفي سالله گناجول كومعاف فرماديتا ب          |      | تسبيح بخميد تهليلً اورتكبير كيثواب كأبيان                                   |
| 449                                     | صبح وشام کے پڑھنے کا وظیفیہ                                   | l I  | ېرحال بين الله تعالیٰ کاشکرادا کرو                                          |
| ٠ ٣٠٨                                   | سوتے وقت کی مسنون دعا                                         | mm2  | استغفاروتو به کابیان                                                        |
| ٠,,                                     | سونے کامسنون طریقه                                            |      | ٩٩٩٩ بابرحمة الله                                                           |
|                                         |                                                               | 4000 |                                                                             |

ر مرفاة ندج مشكوة أربوجلد ينجم كري و مرست

| سفحه | عنوان                                       | سفحه     | عنوات                                                  |
|------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| ۲۲۲  | مشركين كےخلاف بددُ عا                       | اسم      | موتے دفت آپ علی پیند کور ؛ دعا پڑھا کرتے تھے           |
| רדא  | چاندو کھتے وقت کی و عا                      | ۱,,      | استعفار کی فضیات                                       |
| "    | مصيبت ز ده کود مکي کر مذکوره د عا پرهن چاہے |          | قرآن پاک کی سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ایک    |
| 442  | بازارمیں داخل ہونے کی دُعا                  | ,,,      | فرشة مقرر فرمادية ہيں                                  |
| "    | جنت کادا خله پوری فعمت ہے                   | اسسم     | نماز کے بعداورسوتے وقت تسبیحات کا بیان                 |
| MYA  | مجلس سے اٹھتے وقت کی وعا                    | rra      | صبح وشام کے وقت مٰرکورہ دعا پڑھنے کی فضیلت             |
| 44   | سوارى پرسوار ہوتے دقت كى ؤعا                | 424      | سوتے دفت کی ایک اور دُنعا                              |
| 779  | مبافر کورخصت کرنامسنون عمل ہے               | ~~A      | سوتے دفت آپ علیہ کا معمول مبارک                        |
| ,,,  | مسافر کوالوداع کرنے کاطریقہ                 | 444      | سوتے وقت آپ علیہ کی جامع رعا                           |
| **   | ا پنے اکابرین سے دعا کروانے کا ثبوت         |          | آپ علی صحابہ رفائش کو سے وقت مذکورہ دعا تلقین کیا کرتے |
| 11   | مسافر کوضیحت کرنامسنون ہے                   | n        | تقے                                                    |
| r2+  | تکلیف دینے والی چیز ول سے بناہ مانگنا       | سوم م    | انسان کوعافیت مانگن چاہیے                              |
| 421  | جہاد کے موقع پر آپ علیقہ کی دعا             | 444      | صبح کےوت کی دُعا                                       |
| "    | ڈمن سے خوف کے دتت کی دعا                    | 444      | آپ علی ہے۔ ہمش وقت میں بید عامیمی پڑھا کرتے تھے        |
|      | تھرسے نکلتے وقت کی مسنون دعا                | ا ۲ ۲۰۰۸ | بَابُالدَّعَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ                     |
| m2r  | تحمرے نکلتے وقت جامع وعا                    | . 11     | مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان                           |
| "    | گھر میں داخل ہونے کی دعا                    | 11       | جماع کےوتت کی وُعا                                     |
| 424  | نکاح کے وقت مبارک بارو ینامسنون ہے          | 444      | فکروغم کی شدت کے وقت مذکورہ وعا پڑھنی جاہے             |
| "    | اینے اہل والوں کے لیے خیرو برکت کی دعا کرنا | 40.      | غصے کودور کرنے کا وظیفیہ                               |
| "    | غمز ده کی دُعا                              | rar      | شیطان سے پناہ مانگو                                    |
| 727  | قرض کی اوا نیگی کی دعا                      | rar      | منظ کے وقت آپ علیصلہ کی و عا                           |
| "    | ادائیگی قرض کے لیے دعا                      | ۲۵۲      | حضور علی مشقتوں سے پناہ ما نگا کرتے تھے                |
| 420  | مجلس سے اُٹھتے وقت کی دعا                   | ma2      | مکان میں واخل ہوتے وقت کی وعا                          |
| "    | چاندد کیھنے کی دعا                          | man      | مچھو کے ڈینے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| "    | غم وفکر کے وقت کی وعا                       | m 20 9   | سفر کی حالت میں محری کے وقت خدا کی تعریف کرنا          |
| 424  | بلندی پرچڑھتے وتت ادرائرتے وتت کی دعا کاؤکر | וציא     | جہاد یاعمرہ سے واپس لوٹتے وقت کی دعا                   |

| R | فهرست | DESC 1 | 2000 | مقاة شع مشكوة أربوجلد ينجم |
|---|-------|--------|------|----------------------------|
|   |       |        |      |                            |

|         | فكرشت ك                                                                                               |              | مقاة شرع مشكوة أرموجلد ينجم                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| سفحه    | عنوان                                                                                                 | سفحه         | عنوان                                                   |
| ۵۰۳     | فرض نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کاذ کر                                                                    | "            | پریشانی کےوقت کی وعا                                    |
| 0.0     | کفراور قرض سے پناہ مانگو                                                                              | "            | خوف کے وقت کی وعا                                       |
| D-4     | الدُّعَا ﴿ ﴿ اللهِ عَالِمُ الدُّعَا ﴿ ﴿ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ | 422          | باز ارمیں داخل ہونے کی دعا                              |
| "       | جامع دُعاوَلَ كابيان                                                                                  | "            | بَابُالْاٍ سُتِعَاذَةِ                                  |
| "       | جامع دعا                                                                                              | "            | پناه ما تگنے کا بیان                                    |
| ۵۰۸     | دین ودنیا کی اصلاح کی دعا                                                                             | ~ L A        | آ ز رائش سے پناہ مانگنا                                 |
| 0.9     | <i>بد</i> ایت اور تقوی مانگنا                                                                         | ۳ <b>۸</b> ۰ | اندیشاورغم سے نجات کے لیے جامع دعا                      |
| ,,      | ا فعال وگفتار کی در شقی رئاسوال کرنا                                                                  | **           | جامع دُعا                                               |
| ۵۱۰     | خے مسلمان کومذکورہ کلمات سکھ یا کرتے تھے                                                              | ۲۸۱          | د نیاو برزخ میں لاحق ہونے والی پریشانیوں سے پناہ مانگنا |
| SIT     | دین ودنیا کی نعمتول کاسوال                                                                            | ۳۸۳          | اچا نک عذاب اورغضب خداوندی سے بناہ مانگنا               |
| "       | الله تعالیٰ سے کفار پر فتح کا سوال کرنا                                                               | 444          | آپ ﷺ کی ایک جامع دعا کابیان                             |
| ۵۱۵     | الله تعالیٰ سے عافیت مانگو                                                                            | ۳۸۶          | چار چیزوں سے پناہ ما تگنے کا بیان                       |
| ۲۱۵     | سب سے بہتر دعاعافیت مانگناہے                                                                          | 414          | پاغچ چیز ول سے پناہ بکڑنے کا بیان                       |
| 014     | الله تعالى سے محبت كا سوال كرنا                                                                       | ۳۸۸          | زلت اور محتاجگی سے پناہ مائلنے کابیان                   |
| ۸۱۵     | ایک جامع دعا,                                                                                         | MA9          | نفاق اور برے اخلاق سے پناہ ما تکنے کی دعا۔۔۔۔۔۔۔        |
| arr     | علم کی زیادتی کاسوال کرنا                                                                             | 144          | عبوک اور خیانت ہے پناہ ما تکنے کا بیان                  |
| ٥٢٣     | وحی کی کیفیت کابیان                                                                                   | M91          | كور هاورجذام اورديوانكى سے پناه مائننے كابيان           |
| arm     | بینائی کی محرومی پر صبر کرنے ہے جنت کا وعدہ                                                           | 1997         | برے عملوں اور اخلاق سیئے ہے پناہ ماسکنے کابیان          |
| 272     | الله تعالى ہے محبت كاسوال كرنا                                                                        | سوه س        | جامع دعا                                                |
| ara     | جامع دعا                                                                                              |              | ز ہر لیے جانوروں اور اچا نک ہلاک کر دینے والی چیزوں سے  |
| ٥٣٣     | فجری نماز کے بعدی دعا                                                                                 | سهم          | پناه پکژ تا                                             |
| 244     | ا بو ہریرہ بلاشنا کا خاص وظیفیہ                                                                       | ~9Z          | چاند کے فروب ہونے سے پناہ پکڑنا                         |
| ara     | جسمانی وروحانی صحت کاسوال کرنا                                                                        | ~9A          | مخضراورجامع دعا کابیان                                  |
| ١٣٦     | نفاق ٔ ریا کاری مجھوٹ وغیرہ سے پناہ ما تگنا                                                           | ۵۰۰          | تعویذ کاثبوت نابالغ بچے کے لیے                          |
|         | صحابی کی دعا 'حضور علیہ کا دنیا وآخرت کی عافیت ما نگنے کی                                             | ۵٠۱          | جنت کا سوال کرنا اور آپ علی ہے بناہ ما نگی              |
| 247     | نفيحت کرنا                                                                                            | 200          | جادووغیرہ سے بچنے کی دعا                                |
| <u></u> | _                                                                                                     |              | į                                                       |

| فهرست | 86 L D | هٔ شرح مشکوهٔ اُرموجلد پنجم | ر مرفا |
|-------|--------|-----------------------------|--------|
|-------|--------|-----------------------------|--------|

C

| سفحه    | عنوان                                                         | صفحه | عنوان                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ۵۲۷     | عج بدل كرنے والے پہلے اپنا فج كرك                             | ٥٣٨  | بلاؤں میں گرفتار ہوجانا اپنے نفس کوذلیل کرنے کے متر داف |
| Ara     | الل مشرق كاميقات                                              | 059  | ظاہروباطن کی بہتری کے لیے دعاما نگنا                    |
| ,,      | احرام کی جگه کاتعین                                           | ۵۳۰  | كِتَابُ المناسك                                         |
| ۹۲۵     | حج انسان کے گناہوں کے بخشنے کاذر بعہ ہے                       | "    | افعال فحج كابيان                                        |
| 8∠+     | سفرکے لیے کھانے پینے کا نظام کرنا توکل کے منافی نہیں ہے .     | ۱۵۴۲ | ج کرنازندگی میں ایک مرتب فرض ہے                         |
| 021     | عورتول کا جہاد                                                | ara  | دوران معصیت سے پر ہیز کرنے                              |
| 02r     | وسعت کے باد جود حج نہ کرنے پروعید                             | 224  | ایک عمره دوسرے عمره تک کفاره ہے                         |
| "       | حج اورعمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں                 | عمد  | رمضان میں عمرہ کرنے کی فضلیت                            |
| 024     | حاجی سے سلام ومصافحہ کا ثبوت                                  | 541  | ا نا نغ کوففی حج کا ثواب ملتا ہے                        |
|         | حج وعمرہ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا       | "    | وومرے کی طرف سے حج کرنے کامسئلہ                         |
| "       |                                                               | ۵۵۰  | حج بدل كامسئله                                          |
| 020     | بَابْ الْإِحْرَامِ وَالتِّلْبِيَةِ                            | ادد  | عورت کے ساتھ سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے              |
| "       | احرام باندھنے اور لبیک کہنے کا بیان                           | aar  | عورتول کا جہاد ج ہے                                     |
| -11     | بَابُالُا مُحِرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ                           | 11   | عورت کو بغیرمحرم سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے              |
| "       | احرام باندھنے اور لبیک کے کہنے کے بیان میں ہے                 | ۵۵۳  | مواتيت حج                                               |
| "       | احرام کی حالت میں خوشبولگانے کا مسئلہ                         |      | میقات احرام کابیان                                      |
| 022     | بلندآ واز سے تلبیہ کہنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | ۵۵۷  | آپ علی کے عمروں کا بیان                                 |
| ۵۸۰     | بلندآ واز سے تلبید کہنے کا ثبوت                               | ۵۵۹  | آپ علی کے ممرول کا ذکر                                  |
| ۵۸۱     | لبندآ واز سے تلبیه کہنا                                       |      | حج سال میں ایک مرتبہ فرض ہے                             |
| "       | ا هج کرنے والوں کی ا <b>تسا</b> م                             | í I  | الحج کی فرضیت کے لیے شرا کط                             |
| DAF     | مجج کوئمرے کے ساتھ داخل کرنا                                  |      | استطاعت کے دباوجود کج نہ کرنے پر وعید                   |
| ۵۸۳     | احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے                | i I  | ارادهٔ محج کی تحمیل جلدی ہونی چاہے                      |
| H       | علىبيد كرنے كى اجازت ہے                                       |      | عج قر آن کرو<br>پر                                      |
| 11      | بلندآ واز سے تلبید کہنا                                       | ( )  | حج کن چیزول کی وجہ سے واجب ہوتا ہے                      |
| 274     | ا کبیک کہنے والے کی عظمت                                      | ۵۲۵  | طاتی کی صفات کا بیان                                    |
| †1<br>[ | احرام ہاند سے کے بعد آپ علیہ کامعمول مبارک                    | ۲۲۵  | الحج بدل كاثبوت                                         |

| سفحه | عنوان                                                                                                 | صفحة                                  | عنوان                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 42   | خانه کعبه کی طرف د کمچه کر هاتهدا شانا                                                                | ۵۸۹                                   | الله تعالى ئے خوشنودى ما نگنااور طلب معافی كرنا         |
| 11   | طواف نماز کی طرح ہے                                                                                   | ۵۹۰                                   | آپ ماللہ کا حج کے لیے اعلان کرنا                        |
| 757  | مجراسود جنت کا پتھر ہے                                                                                | ۵91                                   | مشر کول کا تنبیه پژهنا                                  |
| 4179 | حجراسود قیامت کے دن گوا بی دے گا                                                                      | **                                    | بَابُ قِصَّه ِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ                       |
| 44.  | حجراسوداورمقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں                                                               | .11                                   | ججة الوداع كے دا قعه كابيان                             |
| 461  | طواف کرتے وا جہات وسنن وآ داب کالحاظ کرنا ضروری ہے                                                    | "                                     | جمة الوداع كاذكر                                        |
| 477  | دونو ل رکنول کے درمیان پڑھنے والی دعا                                                                 | alt                                   | حضرت عائشہ بڑھنا کے فج کاوقعہ احرام باندھنے کاطریقیہ    |
| 466  | سعی کی اہمیت                                                                                          | AIF                                   | حدیث مذکورہ میں حضور علی کے متمتع اور قارن ہونے کاذ کر  |
| 466  | نبی کریم علیطی نے اونٹ پر سوار ہو کر سعی فر مائی                                                      | 771                                   | حج کے مہینوں میں عمر ہے کا جواز                         |
| anr  | اضطباع كاطريقه                                                                                        | **                                    | احرام کی تبدیلی کے قلم صحابہ کرام کا تامل               |
| 464  | اضطباع کرناسنت ہے                                                                                     | 456                                   | احرام کی تبدیلی حکم پرلوگوں کامتر دوہونا                |
| 11   | ركن يمانی اور هجراسود کو باته لگانا                                                                   | "                                     | بَابُدُ خُوْلِ مَكَّةَ وَالطَوَافِ                      |
| AMA  | عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت ہے                                                        | ++                                    | مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کا بیان                 |
|      | حجراسووکو بوسه نبی کریم علیہ کی سنت ہے                                                                | ,,                                    | حضرت عمر جليهيؤ كاوخول مكه كوقت معمول                   |
| 12+  | رکن یمانی پرستر فرشتے متعین کیے گئے ہیں                                                               | 450                                   | آ پ علیف کے دخول مکہ کا ذکر                             |
| 407  | طواف کی فصیلت                                                                                         | 474                                   | طواف کرنے کے لیے یا کی شرط ہے                           |
| 400  | ﴿ ﴿ وَهُوكُ مِنْ اللَّهِ أَوْفِ بِعَرَ فَهَ ﴿ وَهُوكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | YFA                                   | طواف کی کیفیت کا ذکر                                    |
| t 11 | وقوف عرفات كابيان                                                                                     | 779                                   | طواف میں چلنے کی کیفیت کا بیان                          |
| "    | عرفات کے دن تکبیر وہلیل کہنا                                                                          | "                                     | ا آپ علیه کا حجرا سود کا بوسه دینا                      |
| aar  | وتوف کے مقامات کاذ کر                                                                                 | 44.                                   | آپ علی کے جراسود کو بوسدد یے کا ذکر                     |
| 11   | عرفه کے دن کی فضیلت                                                                                   | 11                                    | آپ علی خاند کعبہ کو ہاتھ نبیں لگاتے تھے مگر دور کنول کو |
| rar  | موقف عرفات كاذكر                                                                                      | 11                                    | آپ علیقہ محجن کے ساتھ بوسہ دیتے تھے                     |
| 704  | موقفون کابیان                                                                                         | 422                                   | آپ علیه نے بیت الله کاطواف اونٹ پرسوار ہو کر کیا        |
| NOF  | سواری پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا جائز ہے                                                                 | 444                                   | خمرارلکڑی کے سرے کوآپ علیہ بور دیتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔         |
| "    | بہترین دعاعرفہ کے دن کی دعاہے                                                                         | 420                                   | مشرك كوخانه كعبه كے طواف كرنے كي ممانعت                 |
| 440  | عرفہ کے دن شیطان کی رسوائی                                                                            | 424                                   | فانه کعبہ کود کھے کر ہاتھ اٹھا کر دعانہیں مانگنی چاہے   |
|      | رود عادق سيفان والرجال                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المرتبرو يوروها موروه يون المرتبية                      |

و مرفاة شرع مشكوة أرموجلد بنجم المحالي و المحالية المحالي

| سفحه | عنوان                                                           | سفحه         | عنوات                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 71   | سنكريال چينكنه كاطريقه                                          | 771          | عرفہ کے دن اللہ اپنے ہندوں پر یعنی حاجیوں پر فخر کرتا ہے    |
| 71   | حضور علی نے اُونٹی پرسوار ہوکرری فر مائی (جمرة العقبہ کی)       | 777          | المّدتعانى اپنے نبی علیهالصلوٰ ۃ کووتوف عرفہ کا حکم فرما یا |
| AVE  | منیٰ کی جگہ سب نوگول کے لیے برابر ہے                            |              | آپ علیقہ کی دعاءامت کے حق میں قبول ہونے پر شیطان کا         |
| PAF  | ا بن عمر چھ کے قوقوف کاذکر                                      | 444          | واديله كرنا                                                 |
| 712  | بَابُالُهَدُي                                                   | רדד          | بَاكِ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزُدَلِفَةِ             |
| "    | ہدی کا بیان                                                     | "            | عرفات اور مز دلفہ سے واپسی کا بیان                          |
| "    | ہدی کوقلادہ پہنانا جائز ہے                                      | "            | آ پ علیقه میدانِ عرفات ہے کس طرح لوٹے تھے                   |
| AAF  | ہدی کے گلے میں ہارڈ الناجائز ہے                                 | 772          | اونول کوتیز چلنے کے لیے مارنامنع ہے                         |
| 11   | ہدی دینے کا جواز                                                | AFF          | آپ علیقهٔ میشدلبیک کهترر به                                 |
| PAF  | بدنوں کو ہار پہنانا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ''           | مغرب اورعشاء دونول غارول كومز دلفه مين جمع كرنا             |
| 490  | مطلق ہدی پرسوار ہوناممنو عنہیں ہے                               | 779          | مغرب اورعشاء کی نماز وں کومز دلفہ میں جمع کرنا              |
| 791  | ہدی پرسوار ہونے کا مسئلہ                                        | 420          | ضعفول کو پہلے بھیج دینامز دلفہ کی رات کو                    |
| 495  | قريب المرگ ہدی کا مسئلہ                                         | 741          | رمی جمار کے لیے کنگر مال مز دلفہ کے راستے اٹھا نمیں         |
| 493  | نخر کرنے کاطریقہ                                                | 727          | میدان محشر میں آپ علیہ اونن تیز جلا یا کرتے تھے             |
| 797  | گوشت جھول وغیرہ اور چمڑ ہ کوصد قد کرنا چاہے                     | 420          | آ قابِ کو بگر یول کے ساتھ تشدید و ینا                       |
| "    | قربانی کے گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا جائز ہے                    | 424          | رات میں رمی جائز نہیں                                       |
| 191  | فرنج ہونے والی ہدی کا تھم                                       | 720          | ا مام شافعی کی مشدل حدیث اوراس کی تاویل                     |
| 799  | قربانی کے دن کی فضیات                                           | 727          | اً مقیم یاعمره کرنے والاحجراسود کو پوسه و پ                 |
| ا• ک | قربانی کا گوشت کامسئله                                          | 722          | عرفات ہے واپسی کاذکر                                        |
| 2·m  | بَابُ الْحَلُقِ                                                 | 441          | ظبروعصری نمازجمع کرما آپ عظیقه کی سنت ہے                    |
| "    | سرمنڈانے کابیان                                                 | 4 <b>4</b> 9 | باكِرَمْي الْجِمَارِ                                        |
| "    | سر منثدانا افضل ہے                                              | "            | منارول پر کنگریاں چھینگنے کا بیان                           |
|      | سر منڈانے والول کے اللہ کے رسول علی نے رحمت کی دعا              | 11           | مج كرنے سے پہلے فج كے احكامات سكھنے صرور في ہيں             |
| 4.14 | ٔ فرمائی                                                        | 4AF          | كنكريان جينكنه كاطريقه                                      |
| ۷٠۸  | نحرکے دن خوشبو کا استعمال                                       | IAF          | إ چاشت كونت كنكريان مارنا                                   |
| ۷۱۰  | عورت کوسرمنڈ داناممنوع ہے                                       | 41           | القدا كبر كبير كركنكريال چينكنا                             |

| سفحه | عنوان                                                     | صفحه        | عنوان                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۳۵  | احرام کی حالت میں آ تکھوں پرلیپ کرنے کی اجازت ہے          | .,          | خې <b>څو</b> ېکې باپ خې <b>څو</b> ېکې                                                                          |
| 204  | احرام کی حالت میں سورج کی گرمی سے سامیر کا جائز ہے        | ."          | گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان                                                                                   |
| 2~2  | مجبوری کی بنا پر سرمنڈا نا جائز ہے                        | ۱۱ ک        | ا نعال حج میں تقدیم وتا خیر ہے کوئی گناہ نہیں ہے                                                               |
| 244  | عورت کے مظورات احرام                                      | ا ۱۳        | انعال حج میں تقدیم و تاخیر معاف ہے                                                                             |
| 2009 | حفرت عائشه وطلخنا كاحرام كي حالت مين منه كهو لنع كاطريقه. | 210         | بَابُ خُوطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمْيِ آىَ امَ التَّشْرِيْقِ وَالتَّوْدِيْعِ                                |
| 200  | احرام کی حالت میں خوشبو کا استعال ممنوع ہے                |             | قربانی کے دن خطبه ایا م تشریق میں رمی اور طواف                                                                 |
| 201  | سلاہوا کپٹر اپہننامحرم کے لیے منع ہے                      | "           | رخصت كابيان                                                                                                    |
| 201  | حالت احرام میں سینگی لگوا نا جا ئزہے                      | 210         | منیٰ کے مقام پر خطبہ                                                                                           |
| 11   | ا حرام کی حالت میں تجھنے لگوانا                           | <b>∠1</b> 4 | ری کے دقت کا بیان                                                                                              |
|      | حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی فی اجرام کی        | <b>∠19</b>  | مفرت ابن عمر عام کا کنگریاں مارنے کا طریقہ                                                                     |
| 200  | مالت کے نکاح فرمایا<br>-                                  | 211         | منی میں رات گھبرنے کا حکم                                                                                      |
| , "  | بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ                    | 277         | آب ذهرم پلانا تواب ہے                                                                                          |
| "    | محرم کے لئے شکار کی ممانعت کا بیان                        | 274         | حضرت عائشه مِی الله کے عمر ۃ القصناء کا بیان                                                                   |
| 200  | احرام کی حالت میں گور ضر کاہدی قبول نہ کرنا               |             | طواف دراع اُفاتی کے لیے ضروری ہے                                                                               |
| 404  | حنيفه كااشدلال                                            |             | ٔ حا نفنہ کے لیےطواف و داع کی ضرورت نہیں ہے                                                                    |
| 201  | احرام کی حالت میں مذکورہ جانوروںکو مار تا گناہ نہیں ہے    | 271         | م مج اکبر کے دن کا ذکر                                                                                         |
| Z 29 | مذی جانوروں کو مارنے کا حکم                               |             | منیٰ میں آپ علی نے سوار ہو کر خطبہ دیا                                                                         |
| 440  | محرم کوشکار کرنے کاممانعت                                 |             | سنگریاں مارنے کے اوقات مصمیم                                                                                   |
| 241  | الجراد بمنی ندی                                           |             | المُحْوِمُ اللهُ المُحْوِمُ اللهُ المُحْوِمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 247  | حمله کرنے والے درندے کو مار ڈالنے کا حکم                  |             | جن چیز وں سےمحرم کو بچنا چاہئے ان کا بیان<br>مریب سے                                                           |
| 15   | چےغ کے شکار کا حکم                                        |             | انجرم کن کن چیزوں سے پر ہیز کرے                                                                                |
| 242  | چ ئے کے شکار کرنے پرجزا                                   |             | محرم کے لیے رخصت کاذ کر                                                                                        |
| . "  | چرخ اور بھیڑے کامئلہ                                      |             | ا محرم کوخوشبولگا نامنع ہے                                                                                     |
| 244  | محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کا تھم                     | 249         | محرم کے آ دی نکاح نہ کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے                                                              |
| 270  | بَابُالْإِلْحُصَارِوفَوْتِالُحَخِ<br>مر: حرب:             | ا ۳۳ ک      | ا حالت ِاحرام میں ہم بستر ہوناممنوع ہے                                                                         |
| 11   | احصاراور حج کے فوت ہوجانے کا بیان                         | 244         | ا حالت احرام میں سر دھونا جائز ہے                                                                              |

|  | فهرست | DESC | " 2000 | رقاة شرح مشكوة أرموجلد ينعجم |
|--|-------|------|--------|------------------------------|
|--|-------|------|--------|------------------------------|

| -          |                                                                      |              |                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ^          | حرمت مدیندکابیان                                                     | 277          | احصاركاتهم                                                |
| <b>1.4</b> | مدینه مندره کے درخت کا منے کی ممانعت                                 | 24A          | صديبييكاوا تعه                                            |
| 1.1        | مدیندمنوره کے لیے برکت کی دعا                                        | "            | احضار کی وجہ ہے حج قضاء کر ہے                             |
| 100        | مدینه کی وباء کا ذکر                                                 | 44.          | احصار کی وجہ سے احرام کھولنا جائز ہے                      |
| 100        | حضور علیت کی اہل مدینہ کے بارے میں پیشینگوئی                         | 441          | ا جانوروں کو بدلنے کا حکم                                 |
| 100        | مدینه منوره کی دوسری بستیول پر نضیلت                                 | п            | احصار دشمن کےعلاوہ بھی ممکن ہے                            |
| 1.4        | مدينه مين رہنا آپ عليقة كومجوب تقا                                   | 22r          | حج كاركن اعظم وقوف عرفه ہے                                |
| 1.9        | مدینه منوره میں دجال اور طاعون کا داخله منوع ہے                      | 220          | بَابْ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَّ سَهَااللَّهُ تَعَالَى          |
| 110        | مدینه والول سے مکر وفریب کرنا ناممکن ہے                              | , ,,         | حرم مكه كابيان الله تعالى اس كوة فات مصحفوظ ركھے          |
| "          | آ پ علیه کومدینه بهت زیاده محبوب تھا                                 | 228          | حرم کے احرام کا بیان                                      |
| All        | أُحد پہاڑے آپ علیہ کی اظہار محبت                                     | 221          | بغیر ضرورت کے مکہ مکرمہ میں ہتھیا راُ ٹھا تا جائز نہیں ہے |
| AIF        | حرمت ومدينه كابيان                                                   | "            | حرم پاک میں قصاص کا مسئلہ                                 |
| AIT        | مدینہ کے درخت کا شخ کی ممانعت                                        | 229          | دخول مکہ کے دفت آپ علی اسلام اسلام ہاندھے ہوئے تھے        |
| ۸۱۳        | مقام وج کی نضیلت واہمیت                                              | ۷۸۰          | تخریب کعبه شکر کاذ کر                                     |
| 100        | مدینه مرنے کی نضیات                                                  | ۷۸۱          | خانه کعبہ کی خرابی حبثی کے ہاتھوں ہوگی                    |
| ۸۱۷        | د جال مدینه منوره میں داخل نہیں ہوگا                                 | 11           | خانه کعبہ کوخراب کرنے والے مخص کا ذکر                     |
| A19        | روضهٔ اطهر کی زیارت کی فضیلت                                         | 2A7          | حرم میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت                            |
| 170        | سرزمین مدیند کی فضیلت بوجد د ضماطهر کے                               | 21           | كمدكى فضليت                                               |
| 171        | وادئ عقيق کی نضيلت                                                   |              | ز مین میں سب سے زیادہ محبوب مقام مکہ ہے                   |
| Arr        | حِتَابِالْبِيوْعِ<br>خريدوفروخ <b>ت ك</b> ابيان                      | <b>LV7</b>   | حرمت مکدکا بیان                                           |
| '''        | خريد وفروخت كابيان                                                   | <b>4</b> 09  | تغظيم مكه كابيان                                          |
| '170       | بَابُالْكَشْبِوَطَلَبِالْحَلاَلِ<br>تِابُالْكَشْبِوَطَلَبِالْحَلاَلِ | ۷9٠          | بَابْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ حَرَّ سَهَا اللَّهُ تَعَالَى   |
| u,         | كسب اورطلب حلال كابيان                                               | 11           | حرم مدینه کابیان (الله اس کوآفات ہے محفوظ رکھے)           |
| ۸۵۸        | بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ                              | 49٣          | احترام مدینه کابیان                                       |
| n          | معاملات میں زی کرنے کابیان                                           | <b>297</b>   | حرمت مدینه کابیان                                         |
| AYA        | بَابُالُخِيَارِ                                                      | <u> ۱</u> ۹۸ | مدینه منوره کی سکونت کی فضیلت                             |
| . "        | خياركابيان                                                           | ∠99          | نیک پھل دیمی آپ علی میں میں کے لیے دُ عافر ماتے           |
| ļ          |                                                                      |              |                                                           |

| 9+9  | ياني ييحينے کي ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14T | المعقد تين كے بعد فتنح كا ختيار                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 11   | ضرورت سےزائد پانی کو بیچنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,  | بَابُالرِبوا .                                               |
| 91+  | فریب دہی ہے ہے بچو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,  | سود کا بیان                                                  |
| 911  | بيع ثنيا كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 | سود لینے دینے والے پرلعنت                                    |
| "    | کھل اور کیتی کینے کے ، بعد ہی فروخت کی ج ئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۸۱ | هم جنس اشياء کا تبادله                                       |
| 911  | ادھارکوادھار کے ساتھ بیچنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *1  | ا سونے کے خرید و فروخت کامسکلہ                               |
|      | بيعاندكامسكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۸۳ | ا سود کے بارے میں آپ علیہ کی پیشگوئی                         |
| 911  | بيع مضطری ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | مختلف الجنس چیزوں کے دست بدست باہمی لین دین میں کی           |
| 910  | زکومادہ پرچھوڑنے کی اجرت لیناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,  | بیشی جائز ہے                                                 |
| 11   | جوچیزا پنے پاس ندہواں کی بھے ند کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨٨٣ | خشک اورتازه کھلوں کا تبادلہ                                  |
| 910  | ایک بیچ میں دو بیچ نه کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 | گوشت ادر جانور کے باہمی تباد لے کا مسئلہ                     |
| 917  | بچ کوقرض کے ساتھ ضعلاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **  | غير مثلی چيز کے عوض لينے کا مسئلہ                            |
| 914  | ادائيگی قیت میں سکنہ کی تبدیلی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸۸ | أوهارلين دين مين سود كامسكه                                  |
| 919  | آپ علی کے متعلق ایک بیع کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114 | سود کھانے پروعید                                             |
| 91+  | بطریق نیلام نفع جا زہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 | سودخور پرآپ علیظه کی لعت                                     |
| 11   | عیب دار چیز دهو که سے بیچنے والے کیلئے وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "   | ر ما کی بابت حضرت عمر طافقهٔ کاارشاد                         |
| 971  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194 | قرض خواه كامقروض مص محفه وصول كرنا                           |
| 11   | گزشته باب کے متعلقات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195 | بَاكِ الْمَنْهِيَ عَنْهَا مِنَ الْبِيُوْعِ                   |
| . "  | پھلدار در خت کی بیع کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "   | جن بيعول سے منع كيا گياہان                                   |
| 922  | مشروط نظ کامسکله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "   | يع ثمر خام کی ممانعت                                         |
| 971  | حق ولاءآ زاد کرنے والے کوحاصل ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۹۸ | مجلدار درختوں کوئئ سالوں کے لئے پیشکی چے ڈالنے کی ممانعت<br> |
| 971  | حق ولاءکو پیچنایا اس کومهه کرنا نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9++ | اشیا ء منقوله میں قبل قبضه دومری بیغ جائز نہیں ہے            |
| 979  | جونقصان کاؤ مہدارہے وہی نفع کابھی حقدارہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9+2 | شهری کسی دیهاتی کامال فرونت نه کرے                           |
| gm • | بائع اور مشتری کے نزاع کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9+4 | بيع بلاصورت اورمنابذت کی ممانعت                              |
| 911  | ا قاله يَخْ كامسُنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9+4 | بيع حصاة اور بيع غرر کي ممانعت                               |
| 11   | ایک سبق آموز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11  | بيع حب الحبله كي ممانعت                                      |
| 922  | ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُولَةً مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ | 9+1 | نرکو مادہ پر چیوڑنے کی اجرت کی ممانعت                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                              |

| 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T     |                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 902  | ديواليه كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ''    | بيج سلم اورر بن كابيان                                                                                   |
| 901  | قرض داری روح قرض کی ادائیگی تک معلق رہتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9~~   | ا تع سلم کی شرا نطامحت                                                                                   |
| 94.  | بلاعذر قرض اداء نه کرنے والاستطیع شخص قابل ملامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "     | ادھارخریدنااورگردی رکھناجائزہے                                                                           |
| ,    | قرض دارم نے دالے کی نماز جناز ہ پڑھنے ہے آمخصرت علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 924   | شے مرحون را ہن کی ملکیت سے جاہز ہیں ہوتی                                                                 |
| 179  | الكاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "     | حقوق شرعيه ييل اوروزن كاعتبار                                                                            |
| 977  | قرض کے بوجھ سے ہلکا ہو کرمرے والے کیلئے بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9m A  | ناپ تول میں کمی کرنے والوں کیلئے وعید                                                                    |
| 1 11 | بالکل مفلسی کے حالت میں قرض دار مرنا ایک بڑا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 929   | عیسلم کی مبیع کوبل قبضه فروخت کرنے کی ممانعت                                                             |
| 94   | حرام چیزوں میں صلح ناجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     | ٩٩٤٤ ٢٠٠ الإنجتيكارِ ١٤٩٤٤ ٢٠٠                                                                           |
| 941  | آنحضرت علية كايائجامه فريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     | احتكاركابيان                                                                                             |
| 940  | قرض کی واپسی میں غیرمشر وطازیاد تی جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91~ • | ا ختگار کرنے والا گنبگار ہے                                                                              |
| "    | ادائیگی قرض کا جلدا نظام کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     | ا حتكار كرنے والے كيلئے وعيد                                                                             |
| 444  | مہلت دینے والے کوثو اب ملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا ۱۹  | ا حاکم اپنی طرف سے زخ مقرر نہ کرے                                                                        |
| "    | دین میراث پرمقدم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | عله کی ناج نز وخیرہ اندوزی کرنے والوں کیلیے مؤعظت                                                        |
| 944  | ، بار بارکی شهادة بھی قرض کا کفار نہیں ہوسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900   | وعبرت                                                                                                    |
| AFP  | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّالِهِ النَّهِ مُ أَوْلُو كَالَةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۳    | ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْأَفْلَا سِ وَالْإِنْظَارِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| "    | شركت ادروكالت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11    | افلاس اورمهلت دینے کابیان                                                                                |
| . 81 | عقو دمیں ٹرکت جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 966   | مفلس ہوجانے والے کے بارے میں ایک مسئلہ                                                                   |
| 920  | انصار کے مال میں مہاجرین کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91    | مفلس ہوجانے والے کی امداد کرنے کا حکم                                                                    |
| 941  | معاملات میں وکیل بنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 960   | وصولی قرض میں درگز رکرنے کا اجر                                                                          |
| 928  | ا مانت دارشر کاء کاالند تعالی محافظ رہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9~2   | خوبی کے ساتھ قرض اداء کرنے والا بہترین شخص ہے                                                            |
| 11   | هائن سے انتقام کا جذبہ مہیں خیانت پر ندأ کساوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 964   | قرض خواہ تقاضا کرسکتا ہے                                                                                 |
| 920  | المخضرت علية كاوكيل المستعملات ال | 900   | ادائی قرض پرقادرہونے کے باوجووقرض اداءند کرناظم ہے .                                                     |
|      | شرکت مضاربت میں خیرو بھلائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 921   | قرض خواہ دقرض دار کا تنازعهٔ تم کرانا جائز ہے                                                            |
| 921  | ايك دا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 905   | اد، یُکی قرش میں تأخیر کرنے والول کیلیج ایک عبرتناک واقعہ                                                |
| 920  | العُورية المُعَارِية المُعَارِية المُعَارِية المُعَارِية المُعَارِية المُعَارِية المُعَارِية المُعَارِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900   | قرض کوا دا کرنے کی نیت رکھنے والے کی القد تعالی مدد کرتا ہے                                              |
| "    | غصب اور عاریت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900   | الله تعالى حقوق العباد معاف نهيس كرتا                                                                    |
| 924  | سن من جانور کا دودھ مالک کے اجازت کے بغیر نہ دوھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 924   | قرض دار کی جنازه پڑھنے سے آنحضرت علیقہ کا اجتناب                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                          |

| فهرست ٥ |  | ع مشكوة أرموجلد ينجم | ر مفاة شري |
|---------|--|----------------------|------------|
|---------|--|----------------------|------------|

| -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 1         | ہمساریکوش شفعہ حاصل ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 922   | ايك واقعه                                                  |
| 1001      | بیری کا در خت کا شخے پر وعمید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 941   | كى مسلمان كامال لوشاحرام ہے                                |
|           | ہر غیر منقول جائیداد میں شفعہ ہے خواہ وہ تقتیم ہوسکتی ہے یا نا قابل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 929   | حاجیوں کا سامان جی انے والے کا عبر تناک حشر                |
| ,,        | ا تقسیم ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9/1   | ا جانور کا عاریة ما نگ لینا جائز ہے                        |
| 1005      | المُسْرِينِ بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ﴿ اللَّهُ مَالِكُونِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا | 917   | جرز مین کوآباد کرنے والااس زمین کاما لک ہے                 |
| t!        | مسا قات اور مزارعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91    | سن سن دوسر سے کا مال بغیرا جازت حلال نہیں ہے               |
| . "       | خيبر کی زمين کابندوبست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | سكى كامال لوشے والا اسلامى برا درى كافرد بننے كے قابل نہيں |
| ۱۰۰۳      | مخابرت کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91/10 |                                                            |
| 1000      | اجرت يالگان پرزين ديخ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 910   | کسی کی کوئی چیز ہنسی مذاق میں لیکر ہڑپ نہ کر جاؤ           |
| 1002      | مزارعت کی ایک ممنوع صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77    | ا پناچوری کا مال جس کے پاس دیکھواس سے لے او                |
| . #       | کسی کواپنی زمین بطورعاریت دینا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | جس ہے کوئی چیز لواس کو واپس کر دو                          |
| 1++9      | ا پنی زمین کو بریکار نه چھوڑ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | н     | کی کے باغ وغیرہ کو جانور کے نقصان پہنچانے کامسلہ           |
| 1+1+      | زراعت میں مشغولیت کی وجہ سے جہادترک کرنے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 911   | حالت اضطرار میں دوسرے کے جانو رکا دودھ پینے کی اجازت       |
| <b>17</b> | محمی کی زمین میں بلاا جازت کاشت نہ کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | دوسرے کے باغ کا بھل مالک کی اجازت کے بغیر کھانے کا         |
| 1+11      | مزارعت كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "     | ا مئله                                                     |
| 1+17      | ٩٩٩٩ باب الإجارة ١٩٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9/19  | مستعار لی موئی چیزامانت کے حکم میں ہے                      |
| (†        | اجاره كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99+   | مستعار چیز کووالیس کردیناواجب ہے                           |
| 11        | اجاره کا جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 991   | درخت ہے گرہے ہوئے پھل اٹھانے کا مسئلہ                      |
| 1+11-     | سر کاردو عالم عَلِی فی نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17    | ز مین غصب کرنے کی سزا                                      |
| 1+114     | مزدورکواس کی مزدوری نه دینے والے کیلئے وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 991-  | الشُّفُعةِ ﴿ السُّفُعةِ الْمُنْكِينَ ﴾                     |
| 1+10      | حبماڑ پھونک کرنے والا اُجرت لے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | ملانے کا بیان                                              |
|           | جس طرح غیر شرعی حجاز بھونک نا جائز ہے ای طرح اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 991~  | حق شفعه صرف شريك كوحاصل موتاب يا بمسابيكو بسي              |
| 1014      | اجرت بھی حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 990   | حق شفعه صرف زمین اور مکان کے ساتھ مخصوص ہے                 |
| F+1A      | مزدورکواس کی مزدوری دیے میں تاخیر نہ کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 497   | بمسابیکوش شفعه حاصل ہونے کی دلیل                           |
| 1+19      | مزدوری کے سلسلے میں حضرت مویٰ عابیقا کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99∠   | مما ئىگى كاحق                                              |
| 1.7.      | وین کی تعلیم پراجرت لینے کامسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 991   | رات كيسلسل مين ايك بدايت                                   |
| 1441      | بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالشُّرْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 999   | غیر منقوله جائیداد کو بلا ضرورت بیچنا مناسب نہیں ہے        |
| j         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                            |

# ( مرفاة شرع مشكوة أيوجلد بنع م كري المست المست

# الموضوع

| مفح،   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سفحه  | عنوان                                                                            |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ام سار | بَابُمَا يَجْتَنِبُهُ الْهُحْرِ مُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14    | كِتَابُ فَضَائِلُ الْقُرْانِ                                                     |  |
| ۷۵۲    | بَابُ الْهُوْرِ مِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    | باب اختلاف القراءت وجمع القران                                                   |  |
| ∠43    | بَابُالْاِحْصَارِ وَفَوْتِ الْعَجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179   | كِتَابُالدَّعْوَاتِكِتَابُالدَّعْوَاتِ                                           |  |
| ا۳۷۷   | بَابُحَرَمِ مَكَّدَّ حَرَّىتَهَااللَّهُ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r + r | بَابُذِكْرِ اللهِعَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّ بِإِلَى اللهِ                        |  |
| ۷۹۰    | بَابُحَرَمِ الْمَدِيْنَةِ حَرَّسَهَا اللهُ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444   | كِتُابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى                                               |  |
| ۱۲۳    | كِتَابُ الْبُيُوعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | بَابْ تُوابِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّخْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْمِيْدِ       |  |
|        | خريد و فروخت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m+4   | بابرحمةالله                                                                      |  |
| ٨٢٢    | بَابُالْكَسُبِ وَطُلَبِ الْعَلالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | بَابُمَا يَقُولُ عِنْدَالصَّبَاحِ وَالْمَسَاءَ وَالْمَنَامِ                      |  |
| ۸۵۸    | باب الْمُسَا هَلَة فِي الْمُعَامَلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ً بَابُ الدَّعَوَ اتِ فِي الْأَوْقَاتِ                                           |  |
| A70    | باب الْخِيَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الإنىتِعَادَةِ                                                                   |  |
| ١٨٢    | َ بَابُالرِّ بُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | باب جَامِعِ الدُّعَا                                                             |  |
| 191    | بَابُالْمَنْهِي عَنْهَامِنَ الْبُيُوعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | كتاب المناسك                                                                     |  |
| 927    | ْ بَابُالْسَّلَمِ وَالرَّهْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | . افعال حج كابيان                                                                |  |
| 91-9   | تاب الْاِحْتِكَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امحما | ْبَابُ الْاِحْرَ امِ وَالتَّلْبِيَةِ                                             |  |
| ۳۳۹    | تاب الْأَفْلاَسِ وَالْرِنْطَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۷۵   | بَابُ الْاِحْرَ امِ وَالتَّلْبِيَةِ                                              |  |
| AFP    | تَابُالشِّزِ كَتِوْالُوَ كَالَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۹۵   | ْبَابْقِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ                                                 |  |
| 920    | ُ بَابُ الْغَصَبِ وَ الْعَادِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 446   | ْبَابُدُخُوْلِمَكَّةَ وَالطَّوَّافِ                                              |  |
| ۹۹۳    | بَابُ الشَّفْعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400   | اً بَابُ الْوُ قُوْ فِ بِعَرَ فَمَّ                                              |  |
| 1001   | كَابُ الْمُسَاقَاقِ وَالْمُزَارَعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777   | بَابُ الدَّفْعِ مِنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْ دَلِفَةِ                                 |  |
| 1071   | َ بَابُ إِخْيَاءِ الْمُوَاتِ وَالشَّرْبِ<br>بَابُ الْعَطَايَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۹∠۲   | آباب َرَ فِي الَّحِمَادِ                                                         |  |
| 1+29   | بب العُطاي<br>بَاكِ اللَّقْطَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YAZ   | اً بَاكِ الْهَدَى ِ                                                              |  |
| 1+4+   | وب العقار النصور النصو | ۷٠٣   | اًبَابُ الْحَلْقِ                                                                |  |
| 1+9~   | باب الوصايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418   | بَابْ خُطُبَةَ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَهْيِ أَى امَ التَّشْرِيْقِ وَالتَّوْدِيْعِ · |  |
| *      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                  |  |

# ر مرقاة شرح مشكوة أربوجلد بنغم كري المست ا

## الموضوع

| سفحه  | عنوان                                                        | سفحه         | عنوان                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 254   | بَابُمَا يَخْتَنِبُهُ الْمُحْرِ مُر                          | 14           | كِتَابُ فَضَائِلُ الْقُرْانِ                                                      |
| 200   | بَابُ الْهُحْرِ مِرِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ                    | 194          | باب اختلاف القراءت وجمع القران                                                    |
| 470   | بَابُالْاِحْصَارِ وَقَوْتِ الْعَجِّ                          | 179          | كِتَابُالدَّعْوَاتِكِتَابُالدَّعْوَاتِ                                            |
| 424   | بَابُحَرَمِمَكَّةَ حَرَّسَهَااللَّهُ تَعَالٰي                | 107          | بَابُذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّ بِالْهَاللَّهِ                     |
| Z9+   | بَابُحَرَ مِ الْمَدِيْنَةِ حَرَّى مَهَا اللهُ تَعَالَى       | 444          | كِتُابُ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى                                                  |
| Arr   | كِتَابُ الْبُيُوْعِ                                          |              | بَابْ ثَوَابِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ       |
| }     | خرید و فروخت کابیان<br>بیب                                   | ا ۲۰ م       | بابرحمةالله                                                                       |
| Arr   | بَابُ الْكُسُبِ وَطَلَبِ الْعَلالِ                           |              | بَابُمَا يَقُوْلُ عِنْدَالصَّبَاحِ وَالْمَسَاءَ وَالْمَنَامِ                      |
| 1001  | بَابُ الْهُسَاهَلَةِ فِي الْهُعَامَلَةِ                      |              | ْبَابُ النَّعَوَ اتِ فِي الْأَوْ قَاتِ                                            |
| OFA   | بَابُالُخِيَارِ                                              |              | بَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ                                                            |
| 127   | بَابُالرِّ بُوا                                              | 11 1         | بَابُ جَامِعِ الدُّعَا                                                            |
| 197   | بَابُالْمَنْهِيِّ عَنْهَامِنَ الْبُيُوْعِ                    |              | كِتَابُ المناسك                                                                   |
| 927   | بَابُالْسَّلَمِ وَالرَّ هُنِ                                 | l            | افعال فج كابيان                                                                   |
| 949   | بَابُالاِحْتِگَارِ<br>مِنْ الْحُدُّدَ عِنْ الْحُدْنَ الْ     |              | تاب الْاِخْرَ امِ وَالتَّلْبِيَةِ                                                 |
| 977A  | بَابُ الْأَفْلاَسِ وَالْزِنْظَارِ                            |              | بَابُ الْاِحْرَ امِرَوَ التَّلْبِيَةِ                                             |
| 940   | بَابُالشِّرْ كَتِوْالُو كَالَةِ                              | ۱۹۵          | بابقِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ                                                     |
| 995   | بَابُالْغَصَبِوَ الْعَارِيَةِ<br>بَابُ الشُّفْعَةِ           | 446          | ْبَابُدُخُوْلِمَكَّدَّوَالطَّوَافِ                                                |
| 1005  | وب الشفعار                                                   | 1446         | الكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ                                                        |
| 1+11  | ەب المستى يۇراغىر اركى سىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىس | 777          | بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْ دَلِفَةِ                                  |
| 10004 | بَابُ الْعَطَايَا                                            | 7 <u>2</u> 9 | بَابُرَ مِي الْجِمَارِ                                                            |
| 1+29  | بِبِ اللَّقْطَةِ<br>يَابُ اللَّقْطَةِ                        | 414          | إَبَابُ الْهَذُى ِ                                                                |
| 1+4+  | <br>بَابُ الْفَرَ ائِضِ                                      |              | إَبَابُ الْحَلْقِ                                                                 |
| 1-91  | الكُوصَايَا                                                  | <u> ۱۳</u>   | ُ بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَهْيِ أَى امَر التَّشْرِيْقِ وَالتَّوْدِيْعِ |



عموی طور پر (اور) بعض سورتیں وآیات خصوصاً (مراد) ہیں ۔فضیلت ہے مراد کی چیز کو دوسری چیز پر برتری دینا۔کہا جاتا ہے: "لفلان فضیلة" بعنی اچھی خصلت۔ طبی بریئید کہتے ہیں: اس کا اکثر استعال صفت محمودہ پر ہوتا ہے جس طرح فضول کا استعال اکثر مرموم اوصاف پر ہوتا ہے۔فضیلت فعل لازم کی صفت ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔بھی بھی فضیلت علوم میں استعال ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔اور فاضلہ متعدی کی صفت ہوتی ہے۔باور فاضلہ اضلاق کے لئے استعال ہوتی ہے۔

سیوطی بینید ''الانقان' میں فرماتے ہیں: لوگوں میں اختلاف ہے کہ قرآن میں کوئی چیز دوسری چیز سے افضل ہے۔امام ابوسن اشعری، ابو بکر باقلانی اور ابن حبان بینید نے اس سے منع کیا ہے چونکہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، چونکہ بعض کو بعض پر فضیلت دسے سے دوسرے کی فضیلت میں نقص ہے۔ یہی قول امام مالک بینید سے مردی ہے۔ دوسرے جمہور ہیں جواحادیث کے فواہر سے فضیلت کو قبول کرتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں: صحیح بات یہی ہے۔ ابن حصار کہتے ہیں: ان پر تعجب ہے، جوان داردنصوص پر اختلاف کرتے ہیں، جن میں نفضیل (فضیلت) بیان ہوئی ہے۔

غزالی بیسید '' جوا ہرالقرآن' بیں کہتے ہیں: شایدآ پ کہیں کہ میں نے قرآن کی بعض آیات کوبعض پرفضیات دی ہے۔ کلام آواللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو بعض بعض سے کیے اشرف ہوسکتا ہے؟ آپ جان لیں کہ بصیرت کی روشی وہ تیری را ہنمائی نہیں کرے گی کہ آیت الکری اور آیت مدانیات میں کیا فرق ہے؟ سورة الاخلاص اور سورہ کہب میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنفس کوفرق والے اعتقاد سے تقلید کے ساتھ روک سکتے ہیں۔ وہ ہے آپ مُن اللّٰ اللّٰ کا مازل کیا گیا۔ آپ مُن اللّٰ اللّٰ کیا گیا۔ آپ مُن اللّٰ کیا گیا۔ آپ کو فر مایا: "یلس قلب القرآن" پلیمن قرآن کا ول ہے۔ سورة فاتح قرآن کی سورتوں سے فضل ہے۔ آیت الکری قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ سورة الاخلاص آیک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے علادہ بی شارآیات ہیں ، جن کوشار نہیں کیا جاسکتا۔

پھر کہا گیا ہے کہ فضیلت والی زیادہ اُجر کی طرف کوئی ہے۔ تُواب کا دو گنا ہونا ،ان آیات کی وجہ سے ہے۔ ان کی خشیت اور تدبر کی وجہ سے ہے۔ ان کی خشیت اور تدبر کی وجہ سے ہے۔ ان کے بلندا وصاف کی وجہ سے جو وار دہوئے ہیں ،ان میں تفکر کی وجہ سے ہے۔ ایک تول سے ہے کہ بلکہ وہ بذات خود لفظ ہے جب ان کے بلندا وصاف کی وجہ سے جو وار دہوئے ہیں ،ان میں تفکر کی وجہ سے ہے۔ ایک تول سے کہ بلکہ وہ بذات خود لفظ ہے جب ان کے بلندا وصاف کی وجہ سے جو وار دہوئے ہیں ۔ یہ سور ہُ لہب اور اس جیسی سور تول میں نہیں ہے۔ تفضیل معانی کی خوبصور تی اضاف اللہ تعالی کی وحد انہت اور صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ سور ہُ لہب اور اس جیسی سور تول میں نہیں ہے۔ تفضیل معانی کی خوبصور تی

ر مرقاة شرح مشكوة أرموجلد بنجم المستخرج المستح المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج المستخرج

اوراس کی کثرت کی وجہ سے ہے۔واللہ اعلم

پھر قر آن کا اطلاق کلام قدیم پر ہے، جواللہ تعالٰی کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔الفاظ اس کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں دوسرا مراد ہے۔اس میں کوئی اختلا نے نہیں کہاس معنی کے ساتھ وہ حادث ہے۔ ہمارے اور معتز لہ کے درمیان' دنفسی' پراختلا ف ہے۔انہوں نے اپنی ناتص عقلوں کی وجہ ہے اس کی ففی کی ہے۔وہ اس کو کلام نہیں لفظ کہتے ہیں ،یہ اللہ تعالیٰ پرمحال ہے،اس تعطیل پران کےاس قول کی

بنیاد ہے: الله تعالیٰ کے متکلم ہونے سے مراد کہ اس نے بعض اجسام میں کلام کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے جو کتاب وسنت میں وارداس ئے شرعیہ ہیں ان سے عملاً اس کو ثابت کیا ہے۔ بیتو لغت عرب سے بھی معلوم ہے، کہ کلام بذات خود یا اشتراک کے ساتھ حقیقی طور پر بہوت ہے۔قرآن یا ک میں دونوں معنی پراطلاق ہے فظی اور نقسی۔

کوئی نصیحت ان کے پروردگاری طرف سے نہیں آتی مگروہ اُسے تھیلتے ہوئے سنتے ہیں'' ﴿وَ كُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيْمًا ﴾ النساء: ١٦٤ ١ ''اورمویٰ (علیظم) سے تو خدانے باتیں بھی کیں''اورلفظ اللہ تعالی پر محال ہے درخت کے لئے اس نے کلام کو مجاز أپيدا كيا ہے ليكن اس كی ضرورت نہیں ہے۔اس ہت پراعمّاد ہے کہ قر آن قراءت کے معنی میں ہے۔مصدر بمعنی مفعول ہے۔ یا قراءت سے فعلان کے وزن پر جمع کے معنی میں ہے، یہ معنی سورتوں کو جمع کرنے کے علوم کی اقسام کے لحاظ سے ہے، اورمہموز ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں: لیفل کے معنی میں ہے۔جبیرا کہ شاطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔

> والقرآن دواؤنا قرآن '' قرآن کو نقل کیا گیا ہے اور یہ ہماری شفاء ہے''

بدان کے خلاف ہے جنہوں نے کہا: بدایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا ہے اس لیے کد آیات اور سورتیں قر آن میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔

ا مام شافعی میسید نے عجیب وغریب بات کہی ہے: قرآن کلام اللہ کا اسم علم ہے میم ہوزنہیں ہے، اور نہ ہی قراءت سے ماخوذ ہے۔ سیوطی کہتے ہیں: کہ جارے ہاں پیندیدہ موقف وہی ہے اس مسئلہ میں جس پر امام شافعی نے تصریح کردی ہے۔ رہاا بن حجر بینید کا قول کہ امام شافعی کا قول شاید زیادہ قصیح ہے تو زیادہ مشہوریہ ہے کہ بیقول مردود ہے، کہ جمہور کے ہال مہموز سے ہے، اور وہی مشہور ہے۔ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہ ہمزہ کی طرف لوٹنا ہے،ای پر بقیہ شتقات اللہ تعالیٰ کے فرامین سے دلالت کرتے ہیں۔ ﴿إِقُواُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴾ [العلق : ٣] '' پڑھواورتمہارا پروردگار بڑا کریم ہے' ﴿ فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ﴾ [القيامة : ١٨] '' جب ہم وی پڑھا کریں تو تم اس کوسنا کرواور پھراس طرح پڑ ھا کرؤ'اوراس جیسی اور بھی امثال ہیں ۔

#### عرضٍ مرتب .....آ دابِ تلاوت!

تلاوت کے آ داب یہ ہیں: وضو کے ساتھ کرے اور اچھی جگہ متواضع اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور حضورِ دل کے ساتھ بیٹھے۔اس طرح کہ وہ خدا تعالی کے سامنے بیٹھا ہے دعا شروع کرے اور تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرے اور بیہ جانے کہ میں خدا تعالی کا کلام بغیر واسطے کے س رہا ہوں آ ہتہ آ ہتہ تد بر' تفکر اور ترتیل کے ساتھ پڑھے اور وعدہ ورحمت کی آیات پر خوش وِل ہوکر دعا کرے اوراپے لیے مغفرت ورحمت مائگے اور عذاب ووعید کی آیت پر پناہ مائگے۔ اور تنزید ورتقزیس کی آیت پر شیج کہتے ۔ یعنی جس آیت پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہواس پر سجان اللہ کہے اور پڑھنے کے درمیان

روئے اورا گردونانہ آئے تو بخت عملین ہوکررونے والی صورت بنالے اور جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کرے اس لیے تھوڑا قرآن پاک پر ھنانے فور وفکر کے ساتھوزیادہ پڑھنے سے بہتر ہے جوان کو فہ کورہ چیزوں سے خالی ہواور زیادہ پڑھنے میں سوائے ختم کے کرے بلکہ ممنوع امر کا مرتکب ہونا لازم آتا ہے اور بیہ جواس زمانے میں رواج آیا ہے ایک دن میں ختم کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نہایت بری بات غفلت وزن کی سر

اور بعض بزرگان سے جوزیادہ پڑھنے کے بارے میں آیا ہے وہ ان کی کرامت ہے دوسروں لوگوں کوان کی پیروی کرنی اچھی بات نہیں ہے پس جس قدر ذوق وشوق اور حضور قلبی میسر ہواس پراکتفا کر ہے اور جس مجلس میں لوگ دوسر ہے کاموں میں مشغول ہوں وہاں تلاوت نہ کرے اگراس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ میسر نہ ہوتو نواشر پڑھے اور لوگ مستعد ہوکرین رہے ہوں اور خاموش ہوں تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا اجر میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور اس طرح قرآن پاکود کھے کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔اس لیے کہ اس میں آتکھیں اور اعضاء بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور حضورقلبی زیادہ حاصل ہوتا ہے اور قرآن کریم رحل پریابلند چیز پررکھ کر پڑھنا جا ہے۔تا کہ تعظیم حاصل ہوجائے اور تلاوت کلام پاک کے دوران دُنیاوی باتوں اور کھانے پینے اور تمام کا موں سے رکارہے اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو قرآن کریم کو بند کرے کرے۔

پھراس کے بعد دوبارہ تعوذ ( بعنی اعوذ باللہ پڑھ کرشروع کر ہے اور غلط پڑھنے سے پر ہیز کر ہے اور تربیل وتجوید کے ساتھ بالتکلف کے پڑھے اور تلاوت کرتے وقت کسی کی تعظیم نہ کر ہے۔ مگر استاد عالم باعمل اور والدیم کی قیام تعظیم جائز ہے اور ختم قرآن لوگوں کے مجمع میں کرے اور این عرب اور آب کی تعظیم جائز ہے اور تکیہ لگا کر اور میں کر سے اور آب پڑھے۔ اور آب کی وہ اور تکیہ لگا کر اور کی اور قرآن پاک پڑھنا جائز ہے لیکن افضل صورت یہی ہے کہ مودب بیٹھ کر پڑھے اور اسی طرح پڑھنا جائز ہے۔ اگر جنگل ہوتو پکار کر پڑھے۔ ورنہ چیکے سے پڑھے۔ ناپاک جگہ میں اور مکر وہ جگہ میں جیسے جمام اور کسیلے اور کوڑے وغیرہ پڑھنا مکر وہ ہا وقرآن کی تقطیع بہت مجھوٹی اور مقرق کمڑے کو سے نیا کہ جائے کہ اس پر اعتماد امن پر نہ ہوا ور دار الحرب میں نہ لے جائے کہ اس پر اعتماد امن پر نہ ہوا ور دار الحرب میں نہ لے جائے کہ اس پر اعتماد امن پر نہ ہوا ور دار الحرب میں نہ لے جائے کہ اس پر اعتماد امن پر نہ ہوا ور دار الحرب میں نہ لے جائے کہ اس پر اعتماد امن پر نہ ہوا ور دار الحرب میں نہ لے جائے نہ کہ کہیں کا فروں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور دو ہ اس کی بے حرمتی کریں اور قرآن کر یم یا دکر نااتنی مقد ار میں جس سے نماز جائز ہو جائے فرص عین ہے اور تمام قرآن کا یا دکر نا فرض کفا ہے ہے۔

سفر میں حفاظت کی خاطر مصحف کی خرجی (بیک زنبیل اور جھولا) میں رکھ کراس پرسوار ہونا یا تکبیہ کے بینچے رکھ کرسونا میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے' جس مکان میں یا کمرہ میں مصحف رکھا ہواس میں جماع کرنے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ جب قرآن شروع ہوتو پہلے سہ دعاء مڑھے:

اللَّهُمْ إِنِّي اَشْهِدُ اَنَّ كِتَابَكَ الْمُنَرِّلُ مِنْ عِنْدِكَ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمِّدِ بِنُ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالِه وَاصُحَابِهِ وَالْهُمْ إِنِّي اَشْهُمْ اِنِّي وَكَلَامُكَ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْكَ جَعَلْتُهُ هَادِيًا مِنْكَ لِخَلْقِكَ وَحَبُلًا مُتَصِلًا فِيْمَا بَيْنَكَ وَأَنْبَاعِهُ الْمُعْمِينَ وَكَلَامُكَ النَّامُمَّ فَاجُعَلُ نَظُرِي فِيهِ عِبَادَةً وَقِرَاتِي فِكُرًا وَفِكُرِي فِيْهِ اِعْتِبَارًا إِنَّكَ اَنْتَ الرَّفُوفُ الرِّحِيْمُ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُون . أَعُوذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُبَّكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُون .

''اےاللہ! میں گوبی دیتا ہوں کہ تیری میرکتاب تیری طرف سے تیرے رسول پراتاری گئی ہے جن کا نام محمد ابن عبد اللہ بئر حمت ہواللہ کی ان پڑان کی اولا دیڑان کے اصحاب پراوران کے تمام تابعد اروں پراور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا کلام ناطق ہے تیر ہے رسول کی زبان پڑاس کلام کوتو نے اپنی طرف سے اپنے خلوق کے لئے ہدایت کرنے والا بنایا ہے اوراس کو اپنے اندوں کے درمیان واسطہ مصل بنایا ہے لہذا اے اللہ! تو میری نظر کواس میں عہادت گزارمیری قراءت کواس میں بافکراور میر نظر کواس میں عبرت پذیر بنا 'بلا شبہ تیری ذات بڑی مہربان ہے اور تو بڑارتم کرنے والا ہے' اے میر سے دب! میں اس بات سے تیری بناہ ما نگتا ہوں اور اسے میر سے دب! میں اس بات سے تیری بناہ کا طلب گار ہوں کہ میر سے یاس شیاطین آئیں۔''

اس دعا کے بعدقل اعوذ برب الناس الفلق اورقل اعوذ برب الناس پڑھئے اور پھرید دعا مانگئے:

َ لَلْهُمْ بِالْحَقَّ اَنْزُلْنَا ۗ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ اللَّهُمَّ عَظَمْ رَغَبَتِى فِيْدِ وَاجْعَلُهُ نُوْرًا لَبَصَدِى وَشِفَاءً لَّصَدْرِى وَذِهَابًا لَهَمِّى وَحُزْنِى وَبَيَّضَ بِهِ وَجْهِىْ وَاٰرِزُقْنِى تِّلَاوَتَهُ وْفَهُمَ مَعَانِيْدِ بِرَحْمَتِكِ يَا اَرْحَمَ الرّاحِمِيْنِ.

''اے اللہ! تو نے قرآن کوحق کے ساتھ اتارا اور بیحق کے ساتھ اترا'اے اللہ! قرآن میں میری رغبت بڑی بنا'اے میری آنکھوں کا نور'میرے سینے کیلئے شفاء اور میر نے فکروغم کے دور ہونے کا سبب بنا'اس کے ذریعہ میرے چیرہ کوروشن ومنور فر ماادران پی رحمت کے صدقہ اے ارحم الراحمین! اس کی تلاوت جھے نصیب کراوراس کے معنی کی سمجھ مجھے عطافر ما'' مرروز تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کرید دعایڑ ھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْقُرْانَ لَنَا فِي الدَّنْيَا فَرِيْنَا وَفِي الْأَخِرَةِ شَافِعًا وَفِي الْقَبْرِ مُوْنِسًّا وَفِي الْقَبِامَةِ صَاحِبًا وَعَلَى الصَرَاطَ نُوْرًا وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا وَمِنَ النَّارِ سِتُرًّا.

''اےاللہ! قرآن پاک کومیرے لئے دنیا میں ہم نشین آخرت میں شافع' قبر میں غم خوار' قیامت میں مونس' بل صراط پر 'نور' جنت میں رفیق اور آگ سے پر دہ بنا۔''

پھرآ پ نے دینی اور دنیوی مقاصد وعزائم کے لئے جوبھی دعاجا ہیں مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر درخواست مجیب الدعوات کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے ساتھ نوازی جائے گی۔

اگرایک خض مشرق ومخرب کے درمیان میں ہے کوئی حفظ کرے ۔ تو سب کے ذمے ہے ساقط ہوجاتا ہے اور سورۃ فاتحہ کا یا دکرنا اورا یک سورۃ کا تمام مسلمانوں طرواجب ہے کذافی الفتادہ الجنہ اور باقی قرآن پاک کا سیکھنا اوراس کے احکام کا سیکھنا اوراس کی سیجھ رکھنا نمازنفل سے اولی ہے کذافی الخافیۃ ۔ اگر سامنے قرآن (المماری میں) ہوتو پاؤں کھیلانا مکر وہ نہیں ہے اوراگرقرآن پاک کھونئی پرلئوکا ہوا ہو یا طاق میں رکھا ہو ۔ تو اس طرف پاؤں کھیلانا منع نہیں ہے اور خرصی میں رکھا کر سفر کرنا اوراس پرسوار ہونا یا سفر میں سرکے بنچ رکھنا حفاظت کے لیے کوئی مضا تھے نہیں ہے اوراگرقرآن پاک مکان میں رکھا ہوا ہوتو اس میں جماع کرنے میں مضا تھے نہیں ہے ۔ کذا می الحائیة ابن مردوبہ نے حضرت ابو ہریرہ بڑا تائی ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم شائٹی آج جب قرآن شریف ختم کرتے تو کھڑے ہو کر یہ دعا

این مردوبیہ نے صفرت ابو ہر برہ ہوہی سے روایت کیا ہے کہ ہی سریا دیمیے اجب سر ان سمریف سے سرے تو تھر ہے ہو سید تا فرماتے تصاور بیہ قی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے ابو ہر برہ سے کہ جو تنص قر آن پڑھے اوراپنے رب کی حمدییان کرے اور نبی پر ورود بھیجے اوراپنے رب سے بخشش مائے اس نے خیرطلب کی درست ٹھکانے سے اور بیہ قی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ حضور شکا تیونم جب قر آن کریم ختم فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوتے۔

فاعل : جان لینا چاہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت تمام عبادتوں ہے افضل ہے خصوصاً جب کہ نماز میں ہو۔اس کی فضیلت اور تواب ایہا ہے جو تحریمیں آنا نامکن ہے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور نماز میں پچییں اور قرآن پاک کے پڑھنے سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اور دلوں کوروٹن کرتا اور قیا مت موسفارش کرے گا اور جعل متین ہے مرادقر آن کریم ہے اور مقعد اعمی تا اوت کے سید ہے کہ دہ تفکر کے باعث ہواور تذکر کے بعنی امور دین کے یا دولا نے کے اور اس ہے آخرت کی گر نصیب ہوتی ہے اور تا اوت کلام کی کثرت کی دجہ سے احکام الی یا داور متحضر ہوں تا کہ اس پڑھل کیا جائے اور عبرت پکڑی جائے نہ یہ کمحض آوا و وحرف کو آراستہ کر کے پڑھیں اور دل غافل رہے جو تحض قر آن پڑھے اور اس پڑھل نہ کرے تو قر آن اس کا دشمن ہوتا ہے جنا نچہ حدیث شریف بیس آیا ہے ہوب پڑھیں اور دل غافل رہے جو تحض قر آن پڑھے اور اس پڑھیل نہ کرے تو قر آن اس کا دشمن ہوتا ہے جان کو'' اور اس کا قر آن پڑھنا اس طرح جمت ہوگا' نعوذ باللہ منہ اس کے بعد جاننا چا ہے تفکو و تذکر اوا فیھم معانی قر آن کریم کا استحضارا آہتہ پڑھنا اور تیل اور خضور دل کے ساتھ پڑھنا لازی ہے اور قر آن کریم کا تھوڑ اپڑھنا مضور دل کے ساتھ پڑھنا لازی ہے اور قر آن کریم کا تھوڑ اپڑھنا مضور دل کے ساتھ پڑھنا لازی ہے اور قر آن کریم کا تھوڑ اپڑھنا مشروع ہے چنا نچہ فقہ کی کتابوں میں نہ کور ہے قر آن کریم کو تجو یہ کے لیے کافی ہے کہ دہ چالیس دن میں ختم کرے بلدایک سال میں کافی ہے اور عبین نے دل میں مشق کرے کہ بین خدا اور جو تخض قر آن کے معانی وغیرہ نہ جو انہوں نے اپنے بندوں پر کیے ہیں ایسی عاجز ی سے تشریف فر ما بوگویا کہ اندع وجل کا کام ہا عت فر مار ہا ہے۔

تعالی کا کلام ہا عت فر مار ہا ہے۔

### <u>الفصّل لاوك:</u>

## لوگوں میں سے بہترین اشخاص قرآن سکھنے اور سکھانے والے ہیں

٢١٠٩: عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْنَا لِيَّ خَيْرٌكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُوانَ وَعَلَّمَهُ \_ (رواه البحارى)

اخرجه البحاري في صحيحه ٧٤/٩ حديث رقم ٥٠٢٧ و ابوداؤد في السنن ١٤٧/٢ حديث رقم ١٤٥٢ و الترمذي ١٦١/٥ حديث رقم ٢٩٠٩ و الترمذي ١٦١/٥ حديث رقم ٢٩١٧ و احمد في السند ٢٨/١ حديث رقم ٢٩٣٧ و احمد في السند ٢٧١٥

تروجمها: ''حضرت عثانٌ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَن اللّه عَن ارشاد فرمایاتم میں سب سے بہتر وہ خص ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔'' ( بخاری )

آلت و ایمی قراء کی جماعت یا الله عنه قال: قال دسول الله فی خیر کم : یعنی قراء کی جماعت یا اے امت! تم میں ہے افضل وہ ب جیسے کدروایت میں ہے۔ من تعلم القرآن: '' یعنی جواس کو سیسے گا۔' و علمه بیعنی اس کی تعلیم کاحل اوا کرے اور اس سے صرف علوم شرعید کی فروعات واصول کا احاظ ہوگا۔ اس کے ساتھ عوارف قرآنیا ورمعارف نو قانیہ حاصل ہول گے۔ ایسا شخص اپنی فنس کے لحاظ سے کامل اور غیر کو کمل کرنے والا ہوگا۔ یہ مؤمنین میں مطلقاً افضل ہے۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام سے مروی ہے کہ '' من علم و عمل و علم یدعی فی الملکوت عظیماً''اس جنس میں اکمل فرد و وصرف نی شکی تیم اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا اونی جو کتاب کا فقیہ ہے۔ واللہ اعلم۔

طبی بیت کہتے ہیں: لوگوں میں سکھنے سکھانے کے اعتبار سے بہتر وہ ہے جوقر آن سیکھے اور سکھائے۔میرک بیت کہتے ہیں: لینی تم میں سے بہتر سکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے وہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے۔ میں کہتا ہوں: تمام جو وار دہوا ہے، وہ سکھنے اور سکھانے میں وافل ہے۔ بیوہمنہیں ہونا حلی ہے کیمل ان وونوں سے خارج ہے۔ کیونکہ علم جب عمل کے لئے موجب نہیں ہوگا ہو شریعت میں علم نہیں ہوگا۔اس بات پراجماع ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ، وہ خاہل ہے۔امام احمد سے کہا گیاعلم کب تک ہے اورعمل کسے؟

انہوں نے کہا: ہم نے علم عمل کے ساتھ عاصل کیا۔ پھر حدیث میں خطاب عام ہے حکابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اوراگران کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تو ان کے علاوہ دوسر ہے بالاولی اس طریق کے حقد ارجیں ۔قرآن کا اطلاق اس کے کل اور بعض پر ہوتا ہے۔ دوسرا معنی صحیح ہے یہاں اس اعتبار سے کہ جس نے اس کے سکھنے اور شکھا نے کو پایا'اگر چہ کوئی ایک آیت سکھ لے، وہ اس ہے بہتر ہے، جس نے وہ بھی نہیں سکھی۔ اس کے بہتر ہونے کی وجہ حدیث میں ہے: "معلام ہوتی ہے: "من قرأ القرآن فقد أدر ج النبوة بین جنبیه غیر انه لا یو حی المیہ" دوسری صحیح حدیث میں ہے: "أهل القرآن هم أهل الله و خاصته" عاصل کلام ہے ہے کہ بہترین کلام الله تعالیٰ کا ہے، تو نبیوں کے بعد بہترین لوگ وہ جی جو ترآن سکھتے سکھلاتے جیں۔ لیکن ضروری ہے کہ تعلیم تو تلم کو اخلاص کے ساتھ خاص کر دیا جائے ۔امام نو وک قاوی میں کہتے ہیں: قرآن پاک سکھنے اور سجھنے کی جو مقد ارفرض ہے ، وہ فضیلت میں برابر ہے۔ اس فقد کے ساتھ جس کے سکھنا ضروری ہے اور جو واجب پرزائد ہے، اس میں فقد افضل ہے (یعن سجھنا)۔

اس بحث میں جوامام نووگ نے کہا ہے وہ کل نظر ہے قطع نظراس کے کہ ان سے اس کا اطلاق درست نہیں ہوا۔ چونکہ قرآن کیھنے کی جومقدار واجب ہے، وہ علم بقین ہے، اور فقہ علم ظنی ہے۔ تو دونوں فضیلت میں کیسے برابر ہیں۔ فقہ افضل ہے اس لئے کہ قرآن کے معنی ہیں جواس کے مقابل نہیں۔ جی ہاں! اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے معنی کی معرفت اس کے لفظ کی معرفت سے افضل ہے۔ واجب حقدار سے مرادمثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے ان کے مذہب کے مطابق بیرکن ہے، اور فقہ سے رکوع کے رکن ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یک بھی وجوہ سے برابرنہیں ہیں۔ والنداعلم

### قرآن پاک سیصنے کی فضیلت

٠٢١١: وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ ٱيُّكُمْ يُحِبُّ اَنُ يَغُدُ وَكُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطُحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِي بِنَا قَتَيْنِ كُوْمًا وَيُنِ فِي غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطِعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كُلْنَا نُحِبُّ ذَٰ لِكَ فَقَالَ اَفَلَا يَغُدُوْا اَحَدُكُمُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ اَوْ يَقُوزُ اليَّيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَا قَتَيْنِ وَمَنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٧٠١١ ٥٠ حديث رقم (٧٥١ ـ ٨٠٣) وابو داوًد في السنن ١٤٩٠ حديث رقم ١٤٥٦ ـ

تروجمله بالمحتم میں سے کون یہ پیند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یاعقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑے کو ہان والی جم سے فر مایا کہتم میں سے کون یہ پیند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یاعقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑے کو ہان والی دو اونٹنیاں بغیر کئی گناہ کے اور بغیر قطع حمی کے لائے؟ ہم نے عرض کیا کہ ''یارسول اللہ گاٹیٹی ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں'' آپ مٹل ٹیٹی کے فر مایا تم میں سے جو محض مجد میں جائے اور وہاں کتاب اللہ کی دوآیتی کسی کوسکھائے یا خود پر سے تو وہ اس کے لئے اس سے بدر جہا بہتر ہے' تین آیتیں اس کے لئے تین اونٹیوں سے اور چار آیتیں اس کے لئے تین اونٹیوں سے اور چار آیتیں اس کے لئے عرب رہا کہتر ہیں۔ حاصل یہ کہ آیتوں کی تعدا دا ونٹیوں کی تعدا دانٹیوں کی تعدا د

تشریج: وعن عقبة بن عامر قال: حوج رسول الله ﷺ ونحن فی الصفة: مخفرنها به میں ہے کہ اہل صقہ مہاجرین فقراء سے جو مسجد کے سامیں بیٹھے تھے۔قاموں میں ہے: اہل صفہ اسلام کے مہمان سے، جو آپ کا ٹیٹی کی مسجد کے چوترے پر

رات گزارتے تھے۔سیوطی نے بخاری پر جوحاشیدلگایا ہے،اس میں ہے: ابولٹیم نے''صلیۃ الاولیاء''میں ان کی تعداد سو ثنار کی ہے۔صفہ اس جگہ کا نام جوسجد کے آخر میں تھی، وہ غریب لوگوں کے تشہر نے کے لئے تھی، جن کی کوئی جائے پناہ اور خاندان نہ تھا۔ابن بجر گہتے ہیں: بیجگہ مجد کے آخر میں تھی، جوان فقیر صحابہ کے لئے تھی، جن کا خاندان نہ تھا، ان کی تعداد بڑھتی بڑھتی دوسوتک پہنچ گئی تھی،ان کو جہاد میں بھیجا جاتا۔وہ قرآن کی تعلیم سکھتے' معرفت کے لئے ان کا نام صوفیہ تھا، چونکہ ان کے اوصاف اہل صفہ کے اوصاف سے ملتے جلتے تھے جو رسول اللہ شکا تنظیم کی میں تھے۔

فی غیر اٹم: چوری اور غصب شدہ موجب اثم کانام ثم مجازاً ہے۔ (ولا قطع رحم: اس میں جوداجب ہے۔ یخصیص عموم کے بعد ہے اور فی سبیت کے لئے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَمَسْكُم وَ فِی مَا أَنْصَتُم ﴾ [الور: ١٤]، ﴿لَمُسْتَنَى فِيهِ ﴾ [یوسف بعد ہے اور فی سبیت کے لئے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَمَسْكُم وَ فِی مَا أَنْصَتُم ﴾ الله کلنا نحب ذلك : نون کے ساتھ، جامع اصول میں ہے کلنا یحب ذلك، ' یاء' کے ساتھ۔ بیان کے ان قطیار کے منافی ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو افتیار کیا جس کا (فقط) آخرت میں اجر نہیں ای لئے ان کو فقراء اور مساكين پر لوٹا يا جائے گا،

تا كدوه مسلمانون كے شكركوتياركريں۔ نبى تَخَاتِيْنِكِم نے ان كواى وجہ سے بلندرتبدو يے كا اراده كيا ان كى نسبت اولياء عظام كى طرف كرنا باعث تعجب ہے۔ عيسىٰ عليه السلام نے كہا: يا طالب الدنيا لتبو تو كك الدنيا أبو بني تُنَاتُيْنِكِم نے فرمايا: "لو أن رجلا فى حجوه دراهم يقسمها و آخو يذكر الله كان الذاكو لله افضل"۔ اس كوطرانى نے روايت كيا ہے، ابوموكى جَيْنَوَ سے۔ بير بات ثابت ہے كم صابرفقير عنی شاكر سے افضل ہے۔ عالم عابد سے بہتر ہے۔

جوابن جُرِّ نے کہا ہے کہ بیاس کے برعکس نہیں (لیکن اجران کے لئے ہے) جو درع اور زہد پر ہیں۔انہوں نے اس بات کو پ ند کیا ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ بیمجت زہد کے منافی نہیں ہے لیکن ورغ سے افضل ہے اور دونوں کا جمع ہونا کفایت سے زیادہ ہے، پہ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔

قال أفلا يغدو: يعنى ان كوجهور كرصح نهيل كرول كا جوابن حجرٌ نے عبارت مقدر نكالى ہے وہ عقل ہے بہت وور ہے ۔ يعنى: اذا كنتم كذلك أفلا يغدو (أحد كم الى المسجد فيعلم: تشديد كے ساتھ اورا يك صحح نخ بن تخفيف كے ساتھ ہے ۔ أو يقر أ: كنتم كذلك أفلا يغدو رأحد كم الى المسجد فيعلم: تشديد كے ساتھ اورا يك صحح نخ بن تنافى، كين اس مين" فاء "عرض ہونے كے رفع اور نصب كے ساتھ - ميرك برين كم تين : كديكلم اس بات كامتح ل ہے كہ عرض ہويانفى، كين اس ميں" فاء "عرض ہونے كے لئے مانع ہے ، پھر كہا: يقول كد "يعلم "اور "يقو أ" كيلے كى تقدير پر منصوب ہيں اور دوسر بريم فوع ہيں ۔ ميں كہتا ہوں : يدوسر بريم منصوب ہوسكتے ہيں كيونكدو ففى كے جواب ميں ہے ۔ پھر كہا: "يعلم " تعليم سے ہے ، شكو ق كاكثر شنوں ميں ہے۔

اوپرجوذکرکیا گیاوہ اس تول کے متعلق ہے و آیتین و ثلاث و اُربع، ان کی گئی کا مجرور ہونا ان عددوں کی طرف لوٹا ہے جو ان سے پہلے ہیں، اور مجرور ہیں، ابل اعداد ھن سے برل ہے، یاس کے لئے بیان ہے: "آیتان خیر من عدد کھیو من الابل" اس طرح تین اور چار آیات ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی منفعت اوراس کا نفع بخلاف اونٹ کے دنیاو آخرت میں بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آپ مُنظِین ہے نے اقیات کی ترغیب دلائی ہے۔ اور فانیات سے ڈرایا ہے، اس کو انہوں نے بات سمجھانے کے لئے تقریب اور تمثیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، وگرنہ ساری دنیا اللہ تعالی کی ایک آیت کے مقابلے میں حقیر ہے (یعنی آیت کی بہچان) یا اس کے بدلے جو بلندو بالا درجات ہیں، جو اُسے بطور تو ابلیس گے۔

اس جیسی مثاں ہمارے شخ ابوحسن بکری کے ساتھ پیش آنچک ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ان کے بعض تا جرساتھیوں نے جدہ بندرگاہ پر مکہ سے آتے ہوئے انہیں ڈھونڈا' یہوہ دن تھے جب دوسرے ملکول کے لوگ بحری سفروں سے آتے تھے۔ ڈھونڈ نے والے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے تاکہ شخ کے تشریف لانے سے ان کے تجارتی مال میں برکت ہو، اور شاید شخ کی خدمت کرنے سے منافع کی مقدار بڑھ جائے۔ شخ نے انکارکیا، اورانہوں نے پچھاہم معاملات کی وجہ سے نہ آنا چاہا۔ وہ ساتھی بات کو نہ سچھانہوں نے اپنی بات پراصرار کیا۔ شخ نے کہا: تہمارے اس سفر میں نفع کی کیا مقدار ہے؟ تم نے کیا بتیجہ اوراثر حاصل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: احوال اوراموال کے مختلف ہونے کی وجہ سے نتیجہ بھی مختلف ہے۔ اکثر نفع ایک درہم سے دو درہم اورا کی سے دوگنا ہوا۔ شخ نے مسکراتے ہوئے ہا: تم است کم نفع کے لئے اتن شخت محنت کرتے ہو، اورہم حرم کی بدولت ملنے والی کی گنا نیکیاں کیے چھوڑ دیں؟ رسول کریم شائی ہے آئی آئی مبارک کے انکی ہوں میں میٹر مان اقد میں جاری ہو چکا ہے شخت کی آئی ہو شکہ آئی ہو گئی آئی ہم شکہ ہو ہو البقرہ : ١٠] ''ہر انسان نے اپنے گھاٹ کی بیان کی ہو جو داس کے پاس ہاں پرخوش ہے۔' اوران کی حالتیں مختلف ہیں؛ ﴿ کُلُّ حِذْبٌ بِمَا لَدَیْ ہِمِدُ فَرِحُونَ ﴾ [السؤمنون : ٥٠] '' اور ہورہ وہ وہ وہ اس کے پاس ہاں پرخوش ہے۔' اوران کی حالتیں ہیں، جب وہ فوت ہوجا کیں گے، تب اس خواب غفلت سے بیرار ہوں گے۔

## قرآنی آیات کی فضیلت

٢١١١: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ آيُحِبُّ آحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ اِلَى آهُلِهِ آنُ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ 'ايَاتٍ يَقُرَأُ بِهِنَّ آحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ۔ (رواه مسلم)

اعرجه مسلم في صحيحه ٢/١٥٥ حديث رقم (٢٥٠ ـ ٨٠٢) وابو ماحه في السنن ١٢٤٣/٢ حديث رقم ٣٧٨٢ ـ والدرمي ٥٣٦/٢ حديث رقم ٣٩٧/٢ واحمد في المسند ٣٩٧/٢ ـ

توجیمله " حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کہ رسول الله متا الله علی ارشاد فر مایا کہ " تم میں سے کو فی شخص اس بات کو پہند کرتا ہے کہ جب وہ لوٹ کر گھر پنچے تو وہاں تین حاملہ اور فر بہ بڑی اونٹیاں پائے ؟ " بہم نے عرض کیا کہ " بی بہتر ہے تا ہے تو وہ اس کے لئے تین حاملہ اور بڑی موٹی اونٹیوں سے بہتر ہے۔ "
لئے تین حاملہ اور بڑی موٹی اونٹیوں سے بہتر ہے۔ "

تشریج: وعن أبی هریرة قال: قال رسول الله ﷺ ایحب أحد کم اذا رجع الی اهله ان یجد فیه: یعنی ان کے پاس لو منے میں۔ایک قول ہے: اس کے راستے میں۔این جر کہتے ہیں: اهل سے مرادان کے کلوں میں۔(ثلاث حلفا: خلفة کی جمع فتح اور کسرہ کے ساتھ عربوں میں کہاوت ہے: خلفت الناقة، یعنی اونمی حالمہ ہوگی۔(عظام: کمیت اور ہیئت میں۔(سبحان: کیفیت اور حالت میں۔ (قلنا، نعم: یعنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق۔ یا جس طرح شریعت کا حکم ہو تا کہ وہ آخرت میں ذریعہ (نجات) بن جائے۔(قال: یعنی جبتم یہ کہو،اور غفلت کرو،اس سے جواولی ہے۔(فنلات آیات: یعنی کہم جان لوا تمین آیات کی قراءت تین خلفات (اونٹیوں) سے بہتر ہے۔

ابن جُرُ کتے ہیں: اگرتم یہ پندکرتے ہو، تو وہ تین آیات ہیں۔اس کاعدم سبب مخفی نہیں،ای گئے طبی بھنے میں تکلف کیا ہے کہ 'فا' جو '' ثلاث' میں ہے، یہ ایک محذوف شرط کی جزاء ہے، جوتم نے اپنے گمان سے معنی محبت کا مقرر کیا ہے جس کا میں نے ذکر کریا ہے۔ پس تحقیق وہ صحیح ہے، اگر ان کے ساتھ فضیلت دی جائے، میں اس کو تمہارے لئے تین آیات کی قراءت سے ذکر کروں گا، کیونکہ یہ الباقیات والصالحات میں سے ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ (یقر أبهن أحد کم : طبی بُرِینی کہتے ہیں: ''باء' زائدہ ہے، یا الصاف کے لئے ہے۔

فی صلاته: بیان اکمل اورافضلیت کومقیر کرنے کے لئے ہے۔ (خیر له من ثلاث خلفات عظام سمان۔ طبی بیت کہتے ہیں: نکر فقطیم اوقیم کے لئے ہے۔

### اً تُك أَ تُك كريرٌ هِنهِ واليكودُ هِرا أجر علي كا

٢١١٢ : وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰهِ الْمُمَاهِرُ بِأَ لُقُرْانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَفُرَأُ الْقُرُانَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَعَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ ٱجْرَان ـ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ٤٩٣٧. ومسلم في صحيحه ١٧٥/٥ حديث رقم ٢٩٠٤. وابن ماجه ١٢٤٢/٢ حديث رقم ٣٧٧٩. والدارمي ٥٣٧/٢ حديث رقم ٣٣٦٨. واحمد في المسند ٤٨/٦.

ترجیمہ: 'سیّدہ عا کشہؒ ہے مروی ہے'فر ماتی ہیں کہ رسول اللّه مُنَّاثَیْنِ کے ارشاد فر مایا'' ماہر قر آن ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے اور بزرگ و نیکو کار ہیں اور وہ شخص کہ جوقر آن کوا ٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قر آن کی تلاوت اس کے لئے مشکل ہوتو اس کے لئے دوہرا ثواب ہے۔'' ( ہماری وسلم )

تشربی: وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ الماهر بالقر آن: یعنی با کمال، ہوشیار، اس سے مرادا چھطریقے سے حفظ یاعمدہ طریقے سے لفظوں کی ہے، یا دونوں مراد ہیں، یا پھروہ مرادلیا جائے، جوان دونوں سے عام ہو لیجی ہینیہ کہتے ہیں: اس سے مراد کامل حفظ جس میں وہ قراءت کوموقو ف نہیں کرتا، اور نہاس پراس کی مشقت ہے۔

بھیر قراء کرام کا وصف یوں بیان کرتے ہیں: ہروہ خص جس نے پختگی ہے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے پڑھنے کاحق اداء کیا، اس کے الفاظ کو تجوید ہے آراستہ کیا، اس کے بڑھنے کاحق اداء کیا، اس کے الفاظ کو تجوید ہے آراستہ کیا، اس کے آغاز اور اختتا م کو جانا، اس کی قراءت کی روایت کو یاد کیا، اس کی وجہ اعراب اور اخت کو جانا اس کے مشتقات اور تصرفات کو سیکھا، ناسخ منسوخ میں رسوخ حاصل کیا، تغیر وہ ویل کا ایک اچھ خاصا حصہ حاصل کیا، اور اپنی رائے ہے بیان کرنے سے نے گیا۔ اس کا وقار عام ہو گیا، اور وہ عادل، بیدار مغز اور زم وورع والا تھا، دنیا ہے منہ موڑ کر آخرت پر توجہ دینے والا، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والا۔ یہی وہ مخص ہے جوامام ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس براعتا دکیا جائے گا، اس کے اقوال قابل اقتداء اور افعال راہنم اموں گے۔

مع السفرة : مافر کی جمع ہے،اس سے مرادر سول 'جولوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغامات کے ساتھ بھیج گئے۔ایک قول یہ ہے "سفرہ" سے مراد لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ تول طبی بیسیانے بیان کیا ہے۔

میرک بینید کہتے ہیں: لیمنی الکتبة، یہ "سفوے" "سافو" کی جمع ہے۔اس کی اصل کشف ہے، چونکہ کتاب جولکھا جاتا ہے، اس کواچھی طرح بیان اورواضح کرتی ہے۔اس سے کہا گیا ہے "للکتاب سفو" سین کے سرہ کے ساتھ، چونکہ وہ حقائق کو کھول کر بیان کرتی ہے،اوراسے روشنی حاصل ہوتی ہے،اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جنہوں نے لوح محفوظ کواٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ بابدی سفوۃ کراہ بورۃ ﴾ [عبس: ١٥-١٦] ان کا بینام اس لئے،کہوہ کتاب الہی کوانبیاء کی طرف نتقل کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اُسے حرف بحرف نقل کرتے ہیں۔ اس کا جامع معنی وحی کی حفاظت اور کتابوں کی امانت ہے۔میرک بہتے ہیں اس اسے حرف بحرف نقل کرتے ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں: اس کا جامع معنی وحی کی حفاظت اور کتابوں کی امانت ہے۔میرک بہتے کہتے ہیں:ایک تول یہ بھی ہے کہاس سے مراداصحاب رسول مُن اللہ نظر ہے میں، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو کھا۔ کہا گیا ہے: "سفوہ" سے مراد وہ فرشتے ہیں، جواللہ تعالی کے وہ فرشتے ہیں، جواللہ تعالی کے دون میں خبر کا الہا م وغیرہ کرنے جیسی مصلحتیں احکا مات لے کرنازل ہوتے ہیں، جن بندوں کوآفات اورنافر مانی سے بچانا اور ان کے دلوں میں خبر کا الہا م وغیرہ کرنے جیسی مسلحتیں

نامل ہیں ۔

والذی یقرا القرآن ویت عنع فیه : یعنی متردد ب، اور اس پر اس کی زبان اُگئی ہے۔ وہ عدم مہارت کی وجہ سے قراءت میں رُکتا ہے، اس کے کلام میں لکنت ہے، مراوتو قف ہے، اور زبان روا گی سے نہ چلے۔ و ھو : یعنی قرآن کا حصول یا اس مین اُس کا متر دد ہون ۔ علیه : یعنی اس پڑھنے والے پر۔ شاق : یعنی اس کوشد ید مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاق جملہ حالیہ ہے۔ له اُحران : قراءت کا اجر اور مشقت اُس گا جر۔ اس قراءت کے حصول پر (پڑھنے) ابھارنا ہے۔ یہ عنی نہیں ہے کہ جوائک انک کر پڑھت ہے اس کا اجر ام ہر سے زیادہ ہے بلکہ "ماھر القرآن" افضل ہے اور اس کا اجر "مع السفرة" کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس کے لئے بہت زیادہ اجر بیں، اللہ کے مقرب فرشتوں یا انبیاء ورسل یا صی بہرام می کے طریقے پر چلنے کی بدولت ہے۔

چارول ائمه نے بھی اِسے روایت کیا ہے۔

#### حسر صرف دو چیزوں میں جائز ہے

"أنى" كى جمع بے، كسره كے ساتھ بروزن"معى". وانو، وأنى، نون كے سكون كے ساتھ، اس كامعنى بيہ ہے كدوه بہت وقت ميں اس

ر مرقاة شع مشكوة أرموجلد ينجم بينجم بينجم

ے غافل نہیں ہوتا ہے۔ (ور جل : وووجموں کے ساتھ۔ (آتاہ اللہ ما لا : یعنی رزق طال۔ (فہو ینفق : یعنی خیر کے کا موں کے لئے۔ (آناء الليل و آناء النهار بيني دونول اوقات ميں اعلانياور پوشيده، شايديني نكته بيكردونوں جگهوں ير "ليل "كومقدم كيا بي

میرک بیسیا کہتے ہیں: حسد کی دوشمیں ہیں: حقیقی ومجازی حقیقی سیہ ہے کہا ہے بھائی سے زوال نعمت کی خواہش کرنا۔ یہ نصوص صریحہ کے ساتھ حرام ہےاورمسلمانوں کا اس پرا جماع ہے۔جومجازی ہے،وہ رشک ہے،بیا کہ جوغیر کے پاس نعت ہےاس کا سوال کرنا،

ا پنے ساتھی ہےان نعمت کے زائل ہوئے بغیر ۔ یعنی رشک ان دنیاوی امور میں متحب ہے جومباح ہیں ، اگر وہ اطاعت والے ہوں ، تو متحب ہے، حدیث میں مرادیہ ہے کہان دوخصلتوں میں رشک جوقا بل تعریف ہے جائز ہے یعنی ان دونوں اور جوان دونوں کے ہم مثل ہیں۔ای لئے مظہرؒ نے کہا کسی کے لئے لائق نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرح نعمت طلب کرے،مگر جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو،

جیے قرآن پاک کی تالوت،صدقۂ مال اوران کےعلاوہ جو نیکی کے دوسرے کام وغیرہ ہیں یعنی بدنی عبادات اور مال عبادات ۔ ٢١١٣ وَعَنْ أَبِي مُوسِٰى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْانَ مَثَلُ الْأَتُرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُوَأُ اَ لُقُرْانَ مَثَلُ الْتَمْرَةِ لَاّ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوْ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرُانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقُواً الْقُرُانَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْاُتُوَّجُّةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِىٰ لَا يَقْرَأُ الْقُرْانَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْتَّمْرَةِ.

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٥٥/٩ حديث رقم ٥٤٢٧ ومسلم في صحيحه ٥٤٩/١ حديث رقم (٣٤٣ ـ ٧٩٧) وابوداؤد في السنن ١٦٦٥ حديث رقم ٤٨٢٩\_ واخرجه الترمذي ١٣٨/٥ حديث رقم ٢٨٦٥\_ والنسائي ١٣٤/٨ حديث رقم ٥٠٢٨ وابن ماجه ٧٧/١ حديث رقم ٢١٤ والدارمي ٥٣٥/٢ حديث رقم ٣٣٦٣ واحمد في المسند ٣٩٧/٤.

ترجمله " حضرت ابوموی مے مروی ہے فرماتے ہیں که رسول الله مَاليَّةِ أن ارشاد فرمایا " جومسلمان قرآن كريم پڑھتا ہےاس کی مثال شکتر ہے گی ہی ہے کہاسکی کی خوشبوبھی اچھی اوراس کا مزہ بھی اچھااور جومسلمان قر آن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال تھجور کی ہے کہ اس میں خوشبونہیں ہوتی البیتہ اس کا مزہ شیریں ہوتا ہے اور وہ منافق جوقر آن کریم نہیں پڑ ھتااس کی مثال اندرائن کے پھل کی ہی ہے جس میں خوشبوبھی نہیں اور ذا لَقة بھی نہایت کڑوا ہے''۔ ( بخاری و مسکم ) ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ وہ مسلمان جوقر آن کریم پڑ ھتا بھی ہے اوراس پڑمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال عکتر ہے کی ہی ہےاوروہ مسلمان جوقر آن پڑھتا تونہیں گراس پیمل کرتا ہےاس کی مثال تھجور کی ہے۔''

تشريج : وعن أبى موسى قال: قال رسول الله على: مثل المؤمن يقرأ القرآن: جس طرح اس كثايان ثان ہے۔اس کوفعل مضارع کےساتھ بار بار ( مکرر ) افادہ کے لئے تعبیر کیا گیا ہے تا کہ وہ اس پر بیشگی کرے ،اوراس کی عادت اس شخص جیسی ہوجائے جومہمان نوازی کرتاہے،حرام سے بچتاہے،اور میٹیم کو یتاہے۔ مثل الا توجة: ہمزه کے ضمہ "تاء "کے سکون،راء کے ضمہ اورجیم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ بخاری کی روایت میں نون سائن اور

راء وجیم کے درمیان محیم ہے۔قاموں میں "الاتوج التوجة" بمعنی تونج، تونجة کے ہے (سنگتره)، بدایک پھل ہے اور عربول کے بال بہت پسندیدہ ہے اور بیرد کیھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرين۔

ربعها طیب، و طعمها طیب : ابن الملكُ كتم بین: بهمفیدے،خوش بودارے،معدے کوصاف كرتا ہے،اور باضے کو قوت

دیتا ہے۔ کتب طب میں اس کے بہت زیادہ فوا کدذکر کے گئے ہیں۔ ای طرح مؤمن قاری کی مثال ہے، جوباذوق ہوتا ہے اس لیے کہ آس کے دل میں ایمان اور ہوتا ہے، لوگ اس کی قراءت سے استراحت پاتے ہیں، اور سننے کی وجہ سے ثواب کماتے ہیں، اور اس سے قرآن پاک سکھتے ہیں۔ (مثل المعومن الذی لا یقرأ القرآن مثل التموة لا ربح لها و طعمها حلو، و مثل المعنافق لا یقرأ القرآن کمثل الحد نظلة لیس لها ربح و طعمها مو، و مثل المعنافق الذی یقرأ القرآن مثل الویحانة ربحها طیب و طعمها مو : طبی کہتے ہیں: حقیقت میں ممثیل کا وصف معنی معقول کے ساتھ موصوف ہے، اس کی پوشید گی صرف محسوس مشاہد کی تصور کے ساتھ طاہر ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام جس کی تا ثیر بندے کے ظاہر و باطن پر ہے، بندے اس میں متفاوت ہیں۔ ان میں سے بعض جن کے لیے اس تا ثیر ہے وافر حصہ ہے، وہ مؤمن قاری ہے۔ بعض جن کے لئے کوئی حصہ نین وہ قیقی منافق ہے۔ بعض کے لئے طاہر ی تا تیر ہے باطنی نہیں جس کا مشاہدہ ہوسکتا ہے ہے وہ مؤمن تاری ہے جواس کی قراءت نہیں کرتا۔ ان معانی کا ظہوراور محسوسات کے ساتھ فاہری تا تیر ہے باطنی نہیں جس کا مشاہدہ ہوسکتا ہے ہے وہ مؤمن ہے ہواس کی موافقت نہیں پاتا، وہ ملامت کے قریب ہے اور نہ وہ اس اجماع میں شامل ہے۔ مشہ اور مشہد ہے اور نہ وہ اس کلام پر ہے۔

(۱) چونکہ لوگ یا تو مؤمن ہیں یا غیرمؤمن۔ (۲) یا منافق ہیں یاان سے انتق بہ۔ پہلاطریقہ (مؤمن) یا تواس کی قراءت پڑیشگی کرتا ہے یانہیں۔اسی پرمشیہ بہ کے نتیج کوقیاس کرو۔

اور مذكورات ميں وجه شبد ومحسوس امرييس متنازع ہے، وہ ہيں طعم ورتح اوروہ الگ الگ نہيں ہيں ۔ جيسا كدامر والقيس كاشعر ہے:

كأن قلوب الطير رطبا ويأبسا 🌣 لدى وكرها العناب والحشف البالي

خشکی اور تری کے اعتبار سے پرندوں کے دل ان عنابوں اور لالی تھجوروں کی طرح ہیں جوان کے گھونسلے کے پاس ہیں۔ (و فعی روایة المؤمن الذی یقرأ القرآن ویعمل به کالأ توجة: کہا گیا ہے کہاس گھر میں جن داخل نہیں ہوتا، جس میں سنگترہ ہو۔اس سے قاری قرآن کی مشابہت کی حقیقت اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ابن رومی کہتے ہیں:

كل الخلال التي فيكم محاسنكم تشابهت فيكم الأخلاق والحلق كأنكم شجر الأترج طاب معًا حملا ونورا وطاب العود والورق

''ہروہ عادت جوتمہار ہےاندرا چھےاخلاق کا باعث ہوتو تمہاری عادات اورا خلاق میں کوئی فرق باقی نہرہے گا۔گویا کہ تم سنگترے کےالیے درخت ہو جو پھل میں اور روشن میں بھی عمدہ ہےاور ٹہنیوں میں چوں میں بھی عمدہ ہے۔''

(والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة).

٢١١٥ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ مِجَلِيْقِينَ إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَا بِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْحَرِيْنَ. (رواه مسلم)

اخرحه مسلم في صحيحه ٥٩/١ و ٥٩/١ حديث رفم (٢٦٩\_ ٨١٧). وابن ماجه ٩٧/١ حديث رقم ٢١٨ والدارمي ٥٣٦/٢ وابدارمي عديث قم ٩٧/١.

تَوْجِهُ لهِ '' حضرت عمر بن خطابٌ ہے مروی ہے؛ فرماتے ہیں کہ رسول الله کالیّیَا آبے ارشاوفر مایا' الله تعالی کتنے لوگوں

کواس کتاب کی بدولت بلند کرتا ہے اور اس کی بدولت کتنے لوگوں کو پست کرتا ہے۔'(مسلم)

قشوبی: وعن عمر بن الخطاب قال: قال دسول الله ﷺ: ان الله یوفع بهذا الکتاب: یعنی اس پرایرن، اس کی عزت و تکریم اور ممل کرنے کی بدولت کتاب سے مرادقر آن پاک جوا پیشرف میں کمل، دلیل کے ظہور میں بلیغ ہے، اِس سے پہلے نازل شدہ آسانی کتابوں جورسل پرنازل ہوئیں، اس بلیغ کے درجہ کوئیس پنجیس اقو اما: یعنی دنیا اور آخرت میں لوگوں کے بہت زیادہ درجات ہیں، وہ دنیا میں انہیں حیات طیب کے ساتھ نواز تا ہے، اور آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ملادے گاجن پر الله تعالیٰ نے اپنے انعام کیا ہے۔ (ویضع به آخرین: وہ لوگ جواس کے برعکس اور خلاف ہیں وہ انہیں اکمل لوگوں میں سے اٹھا کر اسفل لوگوں میں کردیتا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ يضل به کثيرًا ويهدی به کثيرًا ﴾ [البقرة: ٢١] اس کے مجت کرنے والوں کے لیے پانی ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کے لئے خون ہے۔

الله تعالى في فرمايا : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا حساراً ﴾ [الاسراء ٢٠] على من ين الله على الله تعالى ا

بغوی نے معالم میں اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نافع بن حارث عمر بن خطابؓ سے (عسفان میں) ملے۔حضرت عمرؓ نے مکہ والوں پر عامل مقرر کیا تھا۔حضرت عمرؓ نے بال مکہ پرکس کوخلیفہ بنایا،اس نے کہا: ابن ابزی کو۔ پوچھا کون ابن ابزی ؟اس نے کہا ہمارے موالی میں سے ہے۔حضرت عمرؓ نے کہا: تو نے ان پر ایک مولی (آزاد کردہ غلام) کوخلیفہ بنا دیا۔اس نے جواب دیا: وہ آدمی قاری قرآن اور علم فرائض کا عالم اور قاضی ہے تو حضرت عمر پڑھ کے نے فرمایا: ہمارے نبی مُلَّا الْمَثْمِوْ اَن اللہ تعالیٰ میر فع بھلدا القرآن اقوا ما ویضع به آخوین".

#### فرشتول كاقرآ ن سننا

٢١١٢: وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدِّرِيِ آنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقُواً بِاللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَةً إِذَا جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فُسَكَتَ ثُمَّ قَراً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ عِنْدَةً إِذَا جَالَتِ الْفَرَسُ فَاسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَراً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنَهُ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا فَا شَفَقَ ان تُصِيْبَةً وَلَمَّا اخْرَةً رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِعْلُ الظَّلَةِ فِيْهَا الْمُعَالِيْ وَلَهُ الشَّالِيْ فَيْهَا اللَّهُ الْفَلَدِ وَيُهَا اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اخرجه البخاري في صحيحه ٦٣/٩ حديث رقم ١١٨ ٥٠ ـ ومسلم في صحيحه ٤٨/١ حديث رقم (٢٤٢ ـ ٧٩٣)\_

۔ **تُزجیل**:'' حضرت ابوسعید خدریؓ حضرت اسیدا بن حفیر ؓ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ رات کوسور ہَ ابقرہ پڑھ رہے تھے ان کا گھوڑا ان کے قریب ہی بندھا تھا دفعتۂ گھوڑا انچھل کود کرنے لگا چنانچے انہوں نے پڑھنا بند کر دیا گھوڑے نے بھی اچھل کود بند کردی۔ پھر پڑھنا شروع کردیا' گھوڑے نے پھراچھل کود شروع کردی وہ پھردک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا' پھر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے اچھل کود شروع کی انہیں احساس ہوا کہ گھوڑے کی اچھل کود یوں بی نہیں ہے بلکہ اس کی خاص وجہ ہے چنا نچہ انہوں نے پڑھنا موقوف کردیا ان کا بچہ جس کا نام بچی تھا گھوڑے کے قریب ہی تھا آنہیں خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا اس بچے کوکوئی تکلیف نہ پہنچادے جب انہوں نے بچکوو ہاں سے گھوڑے کے قریب ہی تھا آنہیں خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا اس بچکوکوئی تکلیف نہ پہنچادے جب انہوں نے بچکوو ہاں سے ہنایا اور اُن کی نظر آسمان کی طرف آٹھی تو اچا تک کیا و بھھتے ہیں کہ بادل کی ما نندکوئی چیز ہے جس میں تیز چراغ جل رہ جس سے جو کہ کی تو اس نے کریم شائی تیا ہے گئے گئے کے روبرو بیان کیا آپ ٹائی گئے کے نام ایک اُن اس خور اُن کی نوٹر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتے ہول کہ کہیں گھوڑا کے کہ کو نام کوئی چیز ہول کی ماند ہے جو موجوں کیا تھا ہوں کہ کوئی کی خور اور اپنا سرآسان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتے ہوں کہ کوئی جیز بادل کی ماند ہے جو وہ کیا تھا؟'' انہوں نے کہا کہ' نہیں! فرمایا'' وہ فر شتے تھے جو تہاری قراءت کی آواز سننے کے لئے فربایا'' جانے تھے اگر تم ای طرح پڑھتے رہے کہا کہ' نہیں! فرمایا'' وہ فر شتے تھے جو تہاری قراءت کی آواز سننے کے لئے فربایا کہ ہوں نہ ہوتے اس بات کا اندیت کے جی مسلم کی روایت میں نگا ہوں سے او جس نہ ہوتے اور وہ فرشتے لوگوں کی فربات کے جہائے عرجت نے بی مسلم کی روایت میں میں جو تھی کی کے الفاظ ہیں ۔''

تشريج: وعن أبى سعيد الخدرى، أن أسيد بن خُضير : تُصْغِركِ ماتحه(دونو لَصْغِيريس)اور' عاءُ'كِ ماتحه -(قال: اين بارك مين بتارج بير- (بينما هو: يعنى أُسير- (يقوأ من الليل: يعنى رات كى بعض گر يون مين- (سورة البقوة، وفرسه مربوطة عنده: كهاكياب: "مربوطة" مين تائة تانيث "دابة" كي وجرس بات بيب كه "فرس" كااطلاق. ندكراورمؤنث دونول يرب-اى طرح جو برى نے كہا ب-اور جمله حاليہ ب-(اف ظرف ب يقوأكى وجه ب- جالت الفوس: تحصومنا بھرناشروع ہوامصطرب اور حیران و پریشان کی طرح جو کسی خوف سے ہو۔ فسکت : یعنی اُسید قراءت سے رک گئے، تا کہ اس کے اچھلنے کودنے کا سبب جان سکیں ۔ فسکنت : لعنی گھوڑا، اس حرکت سے رک گیا۔ انہوں نے سمجھا شاید اُچھلنے کودنے کا سبب اتفاقی ے۔فقرأ فجالت فسکت : یعنی ای طرح۔ (فسکنت : انہوں نے سمجھا کہ کوئی معاملہ ہے۔ ٹم قرأ : پھراُ سیڈنے ارادہ کیا، کہوہ معاملے کی حقیقت کودیکھیں، کچھدریر کنے کے بعد پھر پڑھناشروع کیا۔فجالت الفوس: انہوں نے سمجھ لیا، کہ کوئی معالمہ ہے جس نے گھوڑے کواس کی جگہ سے پریٹان کردیا ہے۔ایک قول مدے کہ گھوڑے نے اس دجہ سے حرکت کی کہ فرشتے قرآن پاک سننے کے لئے نازل ہور ہےتے وہ ان سےخوف کی وجہ سے ڈرر ہاتھا۔ جب وہ آسان کی طرف چڑ ھناشروع کردیتے تو وہ ساکن ہوجاتا، یاان کی عدم ظہور کی وجہ سے یا گھوڑا تلاوت قرآن کی قراءت کے ذا نقیہ سے حرکت کرتا، جب اُسید ڈاٹٹے: قراءت چھوڑ دیتے ،تو وہ بھی بیذوق ختم ہونے کی وجہ سے اچھلنا کو دنا چھوڑ دیتا۔ فانصر ف بھنی اُسیرٌ تمازیا قراءت سے فارغ ہوئے۔ فاشفق بیعنی اُسیرٌ ڈرے۔ اُن تصیبه : اس کا چھنے کودنے کی وجہ سے اپنے بینے کے بارے میں ڈرے۔وہ اپنے بیٹے کو گھوڑے سے دور ہٹانے کے لئے چلے۔ولما آخرہ : لیخ اینے بیٹے کی کوجو گھوڑے کے قریب تھا۔ رفع رأسه الى السماء فاذا: هى، مفاجات كے لئے ہے۔ مثل انطلة :ضمه ك ساتھ جس کے ساتھ آ دمی سورج اور بارش وغیرہ سے بچتا ہے ۔ یعنی کوئی چیز بادل کی طرح زمین اور آسان کے درمیان ان کے سر پڑھی۔ فيها : لينى اس چھترى (سائبان) ميں -أمثال المصابيح :نوراني اطيف اجسام - فلما أصبح : لينى أسيد في جب صبح ك -حدث النبی ﷺ: وہ ساراقصہ بیان کیا جوانہوں نے دیکھا،اورگھبراہٹان پرطاری ہوئی۔فقال: یعنی نبی کُانٹیٹی کے اس کی گھبراہٹ کوزائل کیا۔ اورانہیں بلند چیز کے بارے میں بتلایا،اوران کی طمانینیت میں اضافہ کیا۔

وفی مسلم عوجت : یعنی فر شنے اوپر چڑھے اور بلندہوگئے ،اُس قراءت کے انقطاع کی وجہ ہے جس کووہ سننے کے لئے نازل ہوئے تھے۔فی البحق :جیم کے فتحہ واؤکی تشدید کے ساتھ ، یعنی زمین وآسان کے درمیان ہوامیں۔بدل فنحو جت : یعنی اس کاکلمہ ک جگہ پرلفظ۔علی صیغة المتکلم : یعنی اس میں اور صیغہ غائب پراُس میں۔

#### تلاوت ِقرآن سے سکینہ نازل ہوئی ہے

١٣١٤ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَا سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهٖ حِصَّانٌ مَرْبُوُطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّنَهُ سَحَا بَهٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوْ وَتَدُنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِى ﷺ فَذَكَرَ ذَٰ لِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتُ بِالْقُرُانِ \_ (منفز عليه)

باخرجه البحاري في صحيحه ٥٧/٩\_ حديث رقم ٥٠١١\_ ومسلم في صحيحه ٥٤٧/١ حديث رقم (٢٤٠\_ ٩٧٠) والترمذي في السنن ١٤٨٥ حديث رقم ٢٧٧٥\_ واحمد في المسند ٢٨١/٤\_

**ترجمهه**:'' حضرت براءٌ ہے مروی ہے' فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہَ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اس کی ایک جانب

و تدنو: یعنی بلندی سے پستی کی طرف۔ (وجعل: یعنی شَرَع ۔ (فرسه ینفو: ''فاء' کے کسرہ کے ساتھ یہ ''نفود' سے ہے یعنی وہ زیادہ مشابہ ہے، بخاری کی روایت میں ینفود'' قاف اور زاء' کے ساتھ یعنی اس سے ڈرنے لگا۔ (فلما اصبح اتبی النبی کھنے فلا کو ذلك له فقال تلك: یعنی وہ سائبان۔ (السكینة: یعنی سكون اور اظمینان، جس کی طرف ول اظمینان پکڑتا ہے اور عب ختم ہو جاتا ہے۔ طبی میرید کہتے ہیں: مؤمن کی طمانیت بڑھ جاتی ہے جب ان جیسی نشانیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراو رحمت ہے۔ "قیل" وقار مراو ہے۔ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کی رحمت ۔ ابن جر گہتے ہیں: فرشتے۔ اس سے سكینت ہے جس کا نطق حضرت عرکی زبان سے ہے۔ (تنولت: یعنی اس کا نزول ظاہر ہونا۔ (بالقو آن: یعنی اس کے سبب کی بروات۔

٢١١٨: وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصِلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِى النَّبِيُّ عَلَىٰ اَلْمُ أَجِبُهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ آلَمْ يَقُلِ اللهُ اِسْتَجِيْبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ثُمَّ قَالَ آلَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ثُمَّ قَالَ آلَا فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ثُمَّ قَالَ آلَا أَعَلَمُكُ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ثُمَّ قَالَ آلَا أَعَلَمُكُ اللهِ وَلِيَ الْعَالَمَ اللهُ وَاللهِ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَا عَلَى السَّبْعَ الْمُشَافِرَةِ مِنَ الْقُولُ إِن قَالَ الْحَمُدُ لِللهِ وَسِّ الْعَالَمِيْنَ هِى السَّبْعَ الْمُشَافِي وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

اخرجه البخاري في صحيحه ٤/٩ ٥\_ حديث رقم ٥٠٠٦ والترمذي في السنن ١٤٣/٥ حديث رقم ٢٨٧٥ والنسائي ١٣٩/٤ حديث رقم ٩١٣ و وحمد في المسند ٢١١/٤ .

اوروہ قرآن عظیم ہے جو مجھےعطافر مایا گیا ہے''

کمشریت: وعن ابی سعید بن المعلی: لام مفتوحہ کی تشدید کے ساتھ۔ (قال کنت اصلی فی المسجد: ابن الملک کے بین الملک کے بین: ان کا قصداس طرح ہے کہ انہوں نے کہا میں ایک دن مجد کے پاس سے گزر ااور سول اللّٰدُ تَا اَلْمَا مُنْ مِر پر تھے، میں نے سوچا کوئی نیا تھم ہے۔ میں بیٹھ گیا۔ رسول اللّٰد کے بڑھا قد نوی تقلب وجھك فی السماء الله المقدة: ١٤٤] میں نے اپنے ساتھی ہے کہا: اوہم رسول اللّٰہ تَا اَلْمَا مُنْ مِنْ مِنْ اللّٰمَ اللّٰہ عَلَیْ اِسْرِ کے منبر سے اتر نے سے پہلے یورکعتیں اواء کریں۔ ہم پہلے تھے جنہوں نے نماز پڑھی، میں نماز پڑھر ہا تھا۔

فدعانی النبی ﷺ فلم أجبه: يهان تک که مين نے نماز پرهی، جيسا که دوسر نے مين ہے۔ (ثم أتيته فقلت: يعنى عذر پيش كرتے ہوئے۔ (يا رسول الله! انبی محنت اصلی قال الم يقل الله استجيبوا الله وللرسول اذا دعاكم) [الانفال: ٢٣] ضمير واحدلائی گئي اس لئے كه الله تعالى كى دعوت رسول الله مَا لَيْتُو الله عنى جاتى ہے۔ صاحب المدارك كہتے ہيں: استجابہ ہے مراد اطاعت وفر مان بردارى اور دعوت سے مراد نبوت اور لوگوں كو ترغيب دينا ہے۔ الله تعالى كافر مان ﴿ لما يحييكم ﴾ [الانفال: ٢٣] يعنى دين اور شريعت كے علوم، چونك علم زندگى ہے جيسا كه جہالت موت ہے۔ شاعر نے كہا ہے:

لا تعجبن الجهول حلته 🌣 فذاك ميت وثوبه كفن

'' تم جاہل آ دمی کی میت کود کھ کر تعجب میں نہ پڑو، وہ خودمر دہ ہےاوراس کا جوڑااس کا گفن ہے۔''

طبی بینید کتے ہیں: حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول الله مَالَیْدُاکی بات کا جواب دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی جیسا کہ آپ مُلَاثِیْنِ کا بیخطاب"السلام علیك ایھا النبی" اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

بیضادی کہتے ہیں: اس میں اختلاف ہے۔ ایک تول ہے کہ آپ منگا تیکا بلا نانماز کوختم نہیں کرتا، چونکہ نماز ای طرح ایک قتم کی اجابہ ہے۔
ایک یہ بھی ہے کہ آپ منگا تیکن کا بلانا تھم جس میں تاخیر کا احتمال نہیں ہے۔ نمازی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کوختم کردے، یہاں تک کہ
اس کے مطابق حدیث کا ظاہر ہے۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پکار کا جواب مطلقاً واجب ہے آپ منگین کے حق میں۔ جس طرح
کہ آیت کے مطلق سے مجھ آرہا ہے۔ اس نماز کے بطلان اور نہ ہونے پر دلالت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بطلان ادلہ کی وجہ سے ہے۔
واللہ اعلم

ٹم قال، الا اعلمك اعظم سورة: يعنی افضل - كهاگيا ہے كہ جواجر میں بہت زیادہ ہو یہ پہلے تول کی طرح ہے ۔ (فی القوآن: كہاگيا ہے كہ 'سور' ہیں ، كونكہ وہ منزل كے بعد منزل ہیں ، اور القوآن: كہاگيا ہے كہ 'سور' ہیں ، كونكہ وہ منزل كے بعد منزل ہیں ، اور ايك دوسرے ہالگ الگ ہیں ۔ بیضاویؒ نے كہا: يہ مترجم قرآن کی جماعت ہے ، جس کی کم از کم تین آیات ہیں ۔ اس كے اشتقاق میں وسعت ہے اور اس کی وضع کی حکمت کے بیان میں ہے ۔ طبی جیسید کہتے ہیں: اس لیے كہ وہ اپنی قدر منزلت كا متبار سے برئ سورت ہے ، اور اس اكما كواس سے خاص كيا ہے ، دوسری سورتیں اس میں شامل نہیں ہیں ۔ چونكہ بہت زیادہ فوائد اور معانی پر مشتل ہے اور اس كے الفاظ میں اختصار ہے ۔

کہا گیا ہے کہ تمام منازل اللہ تعالی کے اس قول کے تحت گھوتی ہیں: ﴿ ایاك نعبد و ایاك نستعین ﴾ [الفاتحة: ۵]۔ بلکہ بعض عارفین نے کہا ہے کہ تمام پہلی کتابوں کو تر آن پاک میں جمع (خلاصہ) کیا گیا ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورة فاتحہ میں ہے، اور اس فاتحہ کا ہم اللہ میں ۔ اور اس کا' باء' کی نقط میں ۔ بیتمام تھا کق اور دقائق کو گھیرے ہوئے ہے۔ شاید کہ آپ کُلُوْنِ کہا شارہ نقط کو حید کی طرف ہے جس پراٹل حق کے چلنے کا مدار ہے۔ کہا گیا ہے: اس کا جمیع '' باء' کے نیچے ہے۔ شاید اس کی وجہ کہ تمام علوم کا مقصد ہندے

کا پن رب کی طرف پنچنا ہے۔ یہ 'باء' الصاق کے لئے ہے۔ یہ بندے کو اپن رب سے ملاقی ہے اور یہ کمال در جے کا مقصود ہے۔ اس قول کو نخر رازی نے ذکر کیا ہے۔ اور ابن نقیب دونوں نے اپنی اپنی تفسیر میں۔ دونوں نے حضرت علی سے بیان کیا ہے: ''انه قال: لو شنت او قو سبعین بعیرا من تفسیر ام القرآن لفعلت''. (قبل أن تخرج: یعنی تو۔ (من المسجد: وه اس کو ابتداء میں جانتے تھے، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے وہ اس طرف لگا کیں، اور کمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوں۔

فأخذ بيدى : صيغه مفروك ساته ـ (فلما أردنا أن نخوج قلت يا رسول الله انك قلت : لأعلمنك أعظم سورة من القرآن: سورة الفاتحه کانام بری سورت اسی لئے رکھا گیا، چونکہ بیقرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ثناء کے ان کلمات پر مشتل ہے، جواس کی شایان شان ہیں۔امراور نہی کا حکم ہے۔وعدے کا ذکر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر میں زیادہ بلیغ اوراشمل ہے۔وعید کا ذکر جیسے'' ہیم الدین'' سے دلالت ہے، یعنی جزاء برلہ اوراس طرح''غیر المعضوب"اس نے اپنے آپ کومفرد''ملك'' اپنی بندگی وعبادت کے لئے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے سے مدد ما تکنے اور سوال کرنے کا کہا ہے۔ نیک اور بد بختوں کا تذکرہ کیا ہے۔اس کے علاوہ ان چیزوں پربنی جن پرتمام سور تیں مشتل ہیں۔قرآن پاک میں کوئی سورت ثواب میں اس جیسی نہیں۔ یہ کیفیت کے لحاظ سے بری ہےاگر چہ قرآن یاک میں کمیت (مقدار) کے لحاظ سے بڑی سورتیں بھی ہیں۔ (الحمد الله) والفاتحه: ٢] یعنی بیسورة الحمد ہے۔ (رب العالمين) [الفاتحه: ٢]اس ميس بسمله يرولالت بيانبيس؟ هي السبع المثاني: كها كيا بالمعبدك لئے ب-جيسالله تعالى كا فرمان: ﴿وَلَقَدُ اتَّيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَغَانِي وَالْقُرْانَ الْعَظِيْمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] اس كانام"سبع"ال لئ كديرسات آيات يرمشمل ہے، بالا تفاق بعض آیات میں بصریوں اور کوفیوں میں اختلاف ہے۔ ایک قول ہے کہ اس میں سات آ داب ہیں۔ ایک قول ہے : کہ یہ سات حرفوں سے خالی ہے: '' ٹاء جیم ، خاء ، زاء شین ، ظاءاور فاء''۔اس قول کار دیہ ہے کہ نام اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے ، جو چیز اس میں موجود ہونہ کہ جواس سے مم ہو۔اس کا دفاع ممکن ہے کہ اس کا نام ضد کے ساتھ ہو، جیسے اسود کے لئے کا فور ہے۔ان میں سے کوئی بھی سات آیات کے منافی نہیں ہے۔جیسا کدواقطنیؓ نے حضرت علی والنظ سے بیان کیا ہے: مثانی نماز میں تکرار کی وجہ سے ہے جیسا کہ حضرت عمرٌ سے حسن سند کے ساتھ ہے انہوں نے کہ: "السبع المثانی فاتحة الکتاب تثنی فی کل رکعة". ایک تول ہے کہ دوسری سورتوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یا پھراکیک وفعہ مکہ میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بیاس کی تعظیم اور اہتمام شان کی بدولت ہے۔ایک قول ہے کہ بیسورة اس امت کے لئے استناء ہے۔اس سے پہلے کسی امت پر نازل نہیں ہوئی۔ یا اس میں ثناء مفاعل ہے جونٹنی کی جمع ہے جیسے المحمدۃ بمعنی ''حمد'' ہے یا مثنیة' مفعلة کے وزن پر الثنبی سے بمعنی التثنیة، یا سم مفعول ب التثنية ي كراركمعنى مين \_ (والقرآن العظيم: "سبع" يعطف برصفت كاعطف صفت يرب ايك قول يدب كرعطف عام عطف خاص پر ہے۔ (الذي او تيته : الله تعالى كے اس قول كي طرف اشاره بے ﴿ ولقد أتيناك ﴾ : يااس اعطاء كے ساتھرخاص کیا گیا ہے۔اس میں دلیل ہے کہ قر آن کااطلاق بعض پر جائز ہے۔

٢١١٩:وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقُرَأُ فَيْهِ سُوْرَةُ الْبُقَرَةِ ـ (رواه مسنم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٥٣٩/١ حديث رقم (٢١٢ ـ ٧٨٠) و الترمذي في السين ١٤٥١٥ حديث رقم ٢٨٧٧ ـ

ترجمله: ' حضرت؛ بریرهٔ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله مُناتِیْنَا نے ارشاوفر مایا'' اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہَ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔'' (مسلم) تشرفی : وعن أبی هریرة قال : قال رسول الله ﷺ لا تجعلوا بیوتکم : ضمه اور کسره کے ساتھ۔ (مقابر : یعنی جو گھر ذکر اور نیکی کے کاموں سے خالی ہوں، وہ قبرستان کی طرح ہیں۔ گویا کہ اس میں مردے رہتے ہیں، یا اس کے معنی ہے اپنے مردوں کو اس میں فن نہ کرو۔ پہلامعنی زیادہ رازج ہے۔ (ان الشیطان : استناف تعلیل کی طرح ہے۔ (ینفو : ' فاء' کے کسرہ کے ساتھ، وہ نکل کر ہے۔ ۔ ) کا سے۔

من البیت الذی نقر أفیه سورة البقرة: یعنی شیطان اوراس کے چیلے چانے اس سورت کی برکت سے اس گھر کے رہنے والوں سے ناامید ہوجاتے ہیں۔ یا جوان گھر دالوں میں سے دین کے لئے کوشش کرتا ہے، اورطلب یقین کے لئے کوشش کرتا ہے۔ سورة البقرة کواس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، چونکہ بیسورة کمی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اساء اور احکام کثرت کے ساتھ وارد ہیں۔ اس سورت کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس میں سؤامر، سؤنوائی، سؤمکم اور سؤاخبار ہیں۔ حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ اس کوسورة البقرة کہنے کی کراہت نہیں، اور اس کے خلاف بھی دلیل ہے، جو بیکہتا ہے کہ اس میں بقرة کا ذکر ہے، اس لئے اس کانا م البقرة ہے۔

ترندى اورنسائى نے ابو ہريرة سے دوسرى حديث ان الفاظ سے بيان كى ہے: "ان الشيطان يفو من البيت الذى تقوأ فيه البقوة".

#### سورہ بقرہ اورال عمران پڑھنے والوں کی کیے باعث برکت ہے

٢١٢٠: وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِقْرَأُوا الْقُرْانَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِاصْحَابِهِ اِقْرَأُوا الزَّاهُرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ اللهِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَاتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ آوْ غَيَابَتَانِ اَوْ غَيَابَتَانِ اَوْ غَيَابَتَانِ أَوْفَوْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ آصُحَابِهِمَا اِقْرَاوُا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ آخُذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ورواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٥٣/١ ٥٠ حديث رقم (٢٥٢\_ ٨٠٤)\_ واحمد في المسند ١٥٤/٤.

تورجمله " حضرت ابوامام " سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله کالٹی کا وروروش سورتیں لینی سورہ بقرہ اور کریم بڑھا کرویکونکہ وہ قیامت کے دن اپنے بڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور دوروش سورتیں لینی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 'پڑھو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ ابر کی دو کلڑیاں ہیں یا وہ دوسیاہ بادل ہیں جن کے درمیان چمک ہے یا پرندوں کی صف باند ھے ہوئے دو کلڑیاں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھٹڑیں گے اور سورہ بقرہ ویڑھو کیونکہ (اس کے پڑھنے پر مدادمت اس کے مفہوم و معانی ہیں نور و فکر اور ) اس پھل کرنا برکت ہے اور اس کوترک کرنا قیامت کے دن حسرت ہوگا اس کے پڑھنے اور اس پھل کرنے کی طاقت و ہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور کسل مند ہوتے ہیں۔ " (مسلم)

کتشریج: و عن ابی امامة قال سمعت النبی ﷺ یقول: اقراء ة القران: یعنی اس کی قراءات کوئنیمت مجھاوراس کی تلاوت پڑیگی کرو۔ (فانه یاتی یوم القیامة شفیعاً: یعنی سفارش کرنے والا۔ (المصحابه: یعنی اس کے آ داب کو قائم کرنے والے۔ (اقر أوا: یعنی خصوصی طور پر۔ (الز هر اوین: الز هراء کی تثنیہ۔ از هرکی تانیث۔ شدیدروشی یعنی دونوں سورتیں ہدایت اور روشی کے نور ہیں، اوران دونوں کا بہت زیادہ اجر ہے۔ گویا کہ ان دونوں کی نبت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہے جیسے دو چاندستاردل میں موں۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں جا ند کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مشہور ہیں۔

عن اصحابهما: پیشفاعت پیس مبالغہ سے کنایہ ہے۔ (اقرأ وسورة البقوة: طبی بینے کہتے ہیں: عموم کے بعد تخصیص ہے۔ پہلے قراءت قرآن پھراس کے ساتھ شفاعت معلق ہے، پھر ذاھو اوین کو خاص کیا گیا ہے۔ ان دونو ال پر تبات اور قیامت کے ون کی گری سے خلاصی کی بنیاد ہے۔ اور تیسراا کیلی بقرة اور اس پر تین امور کی بنیاد ہے جس نے کہا۔ (فان اخذ ھا: اس کی تلاوت پر بینی گی، اس کے معانی پر قد براور جو کچھاس میں ہے اس پر عمل کرنے والا۔ (بو کھ: یعنی بہت بڑا منافع۔ (و تو کھا: نصب کے ساتھ اور رفع بھی جائز ہے۔ یعنی اس کو چھوڑ نا اور اس کی ہم مثل کو چھوڑ نا۔ (حوة: یعنی قیامت کے دن ندامت ہوگی جیسا کہ حدیث ہے: "لیس جائز ہے۔ یعنی اس کو چھوڑ نا اور اس کی ہم مثل کو چھوڑ نا۔ (حوة: یعنی قیامت کے دن ندامت ہوگی جیسا کہ حدیث ہے: "لیس یہ عصور اہل البحنة الا علی ساعة موت و لہم یذکو و الله فیھا"۔ (و لا یستطیعها: ندکر اور مؤنث دونو اس کے ساتھ ۔ یعنی اس کے حاصل کرنے پر سام البحنة الا علی ساعة موت و لہم یذکو و الله فیھا"۔ (و لا یستطیعها: ندکر اور مؤنث دونو اس کے ساتھ ۔ یعنی اس کے حاصل کرنے پر قدرت ندر کھتے تھے۔ (البطلة: اس کے طول کی وجہ سے سستی کرتے ہیں۔ ایک قول ہے ہو کہ جا اس کا معنی ہوتے ہیں۔ اس باطل فعل کی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے، وہ اس کے اہل نہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہا جا کے اس کو مان کی وجہ سے ﴿ وَ ماھم بیضارین به من احد ہوکہ وہ الله الله کی آباله کی آباله کی آباله کی آباله کی الله کی آباله کی استحد کی کو معمون کے اس کی ساتھ کی کو معمون کو کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کھوڑ کی ک

٢١٢: وَعَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِ يَقُولُ يُؤُتِى بِالْقُرُانِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَآهُلُهُ الَّذِيْنَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةٌ الْبَقَرَ قِ وَالِ عِمْرَانَ كَأَ نَّهُمَا غَمَا مَتَانِ اَوْ ظُلْتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرُقَا اَوْكَأَ نَّهُمَا فِي مَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةٌ الْبَقَرَ قِ وَالِ عِمْرَانَ كَأَ نَّهُمَا عَمَا مَتَانِ اَوْ ظُلْتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرُقَا اَوْكَأَ نَّهُمَا فِي عَمْرَانَ كَأَ نَهُمَا فَيْ مِنْ طَيْرِ صَوَا فَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِيهِمَا (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٥٥٤/١ حديث رقم (٢٥٣\_ ٨٠٥)\_ والترمذي في السنن ١٤٧/٥ حديث رقم ٢٨٨٣ والدارمي ٥٤٣/٢ حديث رقم ٣٦١/٥\_ واحمد في المسند ٣٦١/٥\_

کہ قیامت کے دن قرآن لایا جائے گا اوران لوگوں کو بھی جوقرآن پڑھتے تھے اوراس پڑمل کرتے تھے قرآن (اس شان سے آئے گا کہ اس) کے آگے دوسورتیں سورۂ بقرہ اورسورۂ آل عمران ہوں گی'اس طرح گویا کہ وہ ابر کے دو تکڑے ہیں یا سیاہ بادل کے دوٹکڑے ہیں اوران میں ایک چمک ہے' یا گویا دوٹکڑیاں صف بستہ پرندوں کی ہیں جو پڑھنے والوں کی طرف سے جھڑیں گی۔''(رواہ مسلم)

گنٹریج: وعن النواس: نون کے فتح اور واؤکی تشدید کے ساتھ۔ (ابن سمعان: سین کے سرہ اور فتح کے ساتھ۔ (قال سمعت النبی ﷺ یقول یؤتی بالقو آن: یعنی تصور ل غ. یاس کا ثواب۔ (یوم القیامة و اهله: قرآن پرعطف ہے۔ (الذین کانوا یعملون به: اس پردلالت کہ جس نے قراءت (پڑھا) کی اور عمل نہ کیا، وہ اہل قرآن میں ہے نہیں، نہاس کی سفارٹ کرے گا۔ بلکہ قرآن ان پر جمت ہوگا۔ (تقدمه: یعنی اس کا اہل مقدم ہوگایا قرآن۔ (سورۃ البقوۃ و آل عمر ان: جرکے ساتھ اور ایک قول: رفع کے ساتھ۔ طبی بیٹ کہتے ہیں: تقدمه میں ضمیر قرآن کے لئے ہے یعنی ان دونوں کا ثواب قرآن کا ثواب ہے۔ ایک قول ہے کہ کل کوتصور لوگوں کے اعمال وزن کے اعتبار سے ہے۔ اس جیسی مثانوں پر ایمان لانا واجب ہے اگر چوعقلیں اس سے عاجز ہوں۔ (کانھما عمامتان او ظلتان: ظاء کے ضمہ کے ساتھ یعنی بدلیاں۔

سو دوان: ان دونوں کی کثافت اوران دونوں کا لبعض کے ساتھ ل جانا، اور بادلوں میں مطلوب ہے۔ ایک قول ہے کہ ان دونوں کو سائبان بنایا گیا ہے تا کہ ان کا خوف اور زبردست محبت دلوں میں پیدا ہوجائے، چونکہ ظلمة میں اکثر خوف ہوتا ہے۔ مظہر بیتیہ کہتا ہے: اس کا اختال ہے کہ ان دونوں کے پڑھنے ہے قیامت کے دن سایہ ہوگا۔ بینهما شوق: شین کے فتح اور راء کے سکون کے ساتھ اوراس کے بعد قاف ہے۔ اور بھی بھی ''دراء''کے فتح کے ساتھ ہے۔ پہلا قول مشہور ہے ضوءاور نوراشرق ہے مراد مورج ہے بیاس بات پر تنبیہ ہے کہ وہ دونوں کثافت کے ساتھ ان کی روثنی پروے میں نہیں ہوگی۔ ایک قول ہے کہ شرق ہے مرادش ہے۔ لینی ان کے درمیان فاصلہ اور خلاء ہے جس طرح ان دونوں میں اور بسملہ میں قرآن میں ہے۔ ان کی ضوء سے مراداس کی استغناء ہے اس قول کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر کہا جائے تبیان کے لئے ہے، ساتھ: ''ظلتان عن بیان بلکہ دہ آئیں میں آمنے سامنے ہوں گے، اس اختال کے ساتھ کہ وہ دونوں کے کووں کے خوال کے درمیان فاصلہ ہوں گے۔ (او کا نہما فرقان: یعنی دوگر وہ۔ (من طیو صواف تحاجان عن صاحبہما).

کہ بی کریم کا گفتہ نے اپناوست مبارک میرے سینے پر مارا اور فر مایا ابوالمنذ را خدا کرے تمہاراعلم خوشگوارہو۔" (مسلم)

کنیت ہے۔ (اُتلاری ایُّ ایھ : اسم استظہام لازم الاضافہ ہے۔ اس کو ذکر اور مونث لانے میں اختیار ہے، اگراس کی اضافت مونث کی طرف ہو۔ (من کتاب الله تعالی معلی : یعنی وہ تیراساتھی ہوگا۔ طبی بہتے ہیں: بیبیان کی جگہ پر ہے کہ جب وہ کتاب الله حفظ کرے گا۔ کلم مع مصاحبت پر دلالت کرتا ہے۔ اسید نے آپ مُنافِق کی زمانے میں ہی ممل قرآن حفظ کرلیا تھا۔ اسی طرح آپ مُنافِق کی خوا کی دراعظم : اسیال بین راہویہ وغیرہ نے کہا ہے۔ یہ بہت زیادہ و اُواب اوراجر کے معنی میں ہے۔ اور یہی قول مختار کے تین چیاز او بیٹوں نے۔ (اعظم : اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے کہا ہے۔ یہ بہت زیادہ و اُواب اوراجر کے معنی میں ہے۔ اور یہی قول مختار کے تین جیاز او بیٹوں نے دراعظم : اسمالی بین راہویہ وغیرہ نے کہا ہے۔ یہ بہت زیادہ و اوراجر کے معنی میں ہے۔ اور یہی قول مختار اور سے محال میں بیان ہو اور کی ماتھ بول جواب دیا۔ اور آپ مختلق بوچھنا ہے جواب کی بیا اوب کی بیان اوب کے گان ہے کہ آپ علیہ اللہ می الموں کے ساتھ اور جواب دیا۔ اور اس کی بیاس تھی، صحالی نے اپنا اوب کے گان ہے کہ اللہ الا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ می الموں اللہ میں اور اطاعت کو جمع کرنا بدار باب کمال کی عادت مبارکہ ہے۔ اولی بہ کہ پہلا اوب کے گان دوسرا یو چینے پر جواب تھا۔ اور اطاعت کو جمع کرنا بدار باب کمال کی عادت مبارکہ ہے۔

طین بہت کہتے ہیں: آپ مُن اُنٹا کا کا کا کہ اس کو سننے پر ابھارنا تھا، بھی بھی کسی کے علم اور قہم کی مقدار کو جانچنا مقصود ہوتا ہے۔ پہلے آپ بھی بھی بیٹ نہیں ہے، مقصوداً س کے پوشیدہ علم کو طاہر کرنا تھا، پس جواب دیا۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے علم کا انکشاف ہوا، یارسول اللہ کُانٹی کی برکت کی بدولت جب اس نے معاملہ آپٹی کی سپر دکیا اور سوالات پر کسن اوب کو ظر رکھا۔ ایک قول بیہ ہے کہ آبت الکری بہت عظیم آبت ہے، اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ کی تو حید ہم کی اور سوالات پر کسن اوب کو ظر رکھا۔ ایک قول بیہ ہے کہ آبت الکری بہت عظیم آبت ہے، اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ کی تو حید ہم کے یہ اور سوالات پر کسن اوب کو ظر رکھا۔ ایک قول بیہ ہے کہ آبت الکری بہت عظیم آبت ہے، اس لئے کہ بیاللہ تعالیٰ کی تو حید ہم کے اس میں اللہ تعالیٰ کے اس اور موالات بین میں اللہ تعالیٰ کے اس کے تعرب کہا۔ (فضو ب : یعنی نبی سُلُ اُنٹی اللہ تعالیٰ نے ان میں درشگی بیدا ساتھ، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ نے اس قول میں ہے: ﴿و اصلح لی فی ذریعی ﴾ [الاحقاف: ۱۵] یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں درشگی بیدا کر دی، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے شاعر کا قول ہے: ﷺ بجوح فی عراقیہ ہا نصلی

ال حدیث میں اشارہ ہے کہ ان کا سینظم و حکمت ہے جرگیا۔ وقال لیھنٹ العلم: ایک نسخہ میں ''نون' کے بعد ہمزہ ہے اور تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا تا کہ علم تیرے (سینے میں) لیے ودیعت ہو۔ یا آبا المنڈر: یقال هنائی الطعام لیھنائی، وهنات ای تھنئات به ، ہروہ معاملہ جو کسی مشقت کے بغیرال جائے اس کو ''ھنٹی'' کہتے ہیں۔ بیدعاعلم میں آسانی اور رسوخ کے لئے ہے۔ بیاس صی بی کے بارے میں خبر ہے کہ وہ عالم تھے، اور یہی مقصود ہے۔ اس لئے ابومنڈ رکا بہت بڑا اعز از ظاہر ہوتا ہے۔

### آية الكرسي كى فضيلت

الطَّعَامِ فَاخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَا رُفَعَنَّكَ اللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

لِقُولِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

(رواه البخاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٨٧١٤ حديث رقم ٢٣١١

ترجمه : 'حضرت ابو ہربرہ معنے مروی ہے فرماتے ہیں که رسول الله مَثَاثَةَ عَالَمَ مضان کی زکو ہ کی مگہبانی پر مجھے مامور فرمایا ایک شخص آیا اوراپنے ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کردیا' میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تجھے نبی کریم ٹاکٹٹیگر کے پاس لے جاؤں گا'اس نے کہا کہ' میں محتاج ہوں میرے او پر میرے اہل وعیال کا نفقہ ہے اور میں سخت حاجتمند مول حضرت ابو ہررہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ، صبح کی تو نبی کریم من النظام نے فرمایا ''اے ابو بریرہ تمہارے گزشتہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللهُ مَا لِلْیَا اللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیال داری کا رونارونے لگااس لئے مجھےاس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا'' آپ مَا اللّٰائِيْلِ نے ارشاد فرمایا'' فبر دار!اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا آپ مَا ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا چنانچہ میں اس کا منتظرر ہا' وہ آیا اوراپنے وونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کردیا' میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں مجھے نبی کریم منظیظیم ك پاس لے جاؤں گا''اس نے كہا كه مجھے جھوڑ دؤميں ضرور تمند ہوں ميرے ذمه اہل وعيال كانفقه ہے اب آئندہ نہيں آ وَں گا'' مجھےاس پررتم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا (اس لئے کیا کہاس نے آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا ورنہ تو اپنے حاجت وضرورت کے بارے میں اس کا جھوٹ مخبرصا وق لینی نبی کریم شائٹی کے کا نمانی معلوم ہوہی چکا تھا) جب صبح ہو کی تو نبي كريم مَا كَانْيَةُ إِن مجمد سے پھر فر مايا كه' ابو ہريرہؓ! تمهار ہے قيدي كا كيا ہو؟'' ميں نے عرض كيا كه يارسول اللَّهُ مَانَيْتُهُ اوہ میر ہے سامنے اپنی شدید حاجت اورعیالداری کارونارو نے لگا'اس لئے مجھےاس پر رحم آگیا اور میں نے اس کوچھوڑ دیا' '' آپِ اَلَيْظَ نِفر مايا'' موشيارر منا!اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔'' چنانچہ میں اس کا منتظر ر ماادروہ پھر آیا' جب اس نے غلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ 'میں آج تو تجھے ضرور ہی نبی کریم اللہ ایک یاس لے جاؤل گاية خرى تيسراموقع بتونة كهاتها كه أئنده نبيس آؤل گا گرنو پير آگيا "اس نے كها كه مجھے چھوڑ دوميس تهميس . ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے نفع پہنچائے گا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکری لا الله الا **ھ**و

العی القیوم آخرتک (یعنی و هو العلی العظیم) تک پڑھواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک نگہان (فراشتہ) رہا کرے گااور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان (خواہ وہ انسان میں ہے ہو یا جنات میں ہے دنیوی تکلیف و اذبیت پہنچانے کے لئے ) نہیں آئے گا' میں نے (بیس کر) اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا' جب صبح ہوئی تو نبی کریم آٹا اللی گا اسے نے مجھے چھرفر مایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا' میں نے عرض کیا کہ' اس نے (جب) مجھے سے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا'جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا (تو میں نے اس مرتبہ بھی اس کوچھوڑ دیا) آپ مالی لائے آئے ارشاد فر مایا در مالی سکھائے گا'جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا (تو میں نے اس مرتبہ بھی اس کوچھوڑ دیا) آپ مالی تھوٹا نے اس مرتبہ بھی اس کوچھوڑ دیا) آپ مالی تھوٹا ہے اس مرتبہ بھی اس کوچھوڑ دیا) آپ مالی میں کی جوٹا ہے اور تم جانے ہو کہ تم ان عین را تو سیل سے مخاطب تھے؟''میں نے کہا کہ نیس!'' آپ مالی تی کی اور مرکب کی اور کی مردفریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔'' (بخاری)

تشریج: وعن أبی هریرة قال و کلنی رسول الله یحفظ زکوة رمضان : یعنی صدقهٔ فطر پر، تا که رسول الله منالی اس کوفقراء پرتشیم کریں۔ ابن حجر کہتے ہیں: اس کی حفاظت پر یعنی ان کوسونیا گیا۔ و کالت ، لغوی معنی میں ہے۔ اور یہ طلق طور پر کسی کو معالمہ پسر دکرنا ہے۔ طبی میں ہے۔ اور یہ طاق طور پر کسی کو معالمہ پسر دکرنا ہے۔ طبی میں ہے۔ جواس سے روز ہے کہ جواس سے روز ہے کہ دوران کوئی ظلم وزیادتی ، افراط وتفریط ہوئی ہووہ معاف ہوجائے۔ بیرلام کے معنی میں ہے۔ (فاتانی آت : یعنی ایک آنے والا آیا۔ (افجعل : یعنی وہ شروع ہوا۔ (یعنو : یعنی وہ بغیر ماپ کے لے رہا تھا۔

من الطعام: وہ اس کو اپنے برتن اور چادر میں می کے ڈالنے کی طرح ڈال رہاتھا۔ کھانے سے مرادگذم وغیرہ ہے جو چیز فطر میں دی جاتی ہے۔ (فاخد ته و قلت له لا رفعنك: رفع ہے مرامعا سلے کو حاکم کے پاس لے جانا یعنی میں بچھ کو ساتھ لے رچول گا۔ (المی در سول الله: تاکدہ تیرا ہاتھ کا فردی ہے جو بید تول این الملک کا طبی بیشید کی طرح ہے۔ اس میں ہے کہ جب مال کو حفاظت ہے رکھا گیا ہواور وہ اس مال سے جرائے حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے اس وقت اس کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ (قال انبی محتاج تعنی میں بہت فقیر ہوں۔ (وعلی عیال: یعنی ان کا نان دفقہ بھی میرے ذمتہ ہے، بیاس نے فقیری کو زیادہ زیادہ ظاہر کرنے کے لئے کہا۔ (ولمی حاجة: یعنی بہت خت خرورت۔ (شدیدة: یعنی میرے ذمتہ ہے، بیاس نے فقیری کو زیادہ زیادہ ظاہر کرنے کے لئے کہا۔ (ولمی حاجة: یعنی بہت خت خرورت۔ (شدیدة: یعنی موت کی طرح سخت، یا نفاس، قرض خوار کے مطالبے۔ یا سخت بھوک یا ایس جیسی امثال جن میں خت خرورہ وہ ہے۔ بیتا کید کے بعد پھرا یک تاکید ہے۔ طبی میر خوار کے مطالبے۔ یا سے نفس میں فقیری تھی، اللہ جیسی امثال جن میں خوت خرورہ وہ اور پی خرورہ وہ کی ہے جو کہ ان کی خوار کے اس میں خوار کے میاں اس اصل شکل میں نہیں وہ سے کہ ہم آئیس اس اصل شکل میں نہیں وہ سے جس بران کی تحلیق کی گیات کہ اس نے جن دیکہ ان کی خالف اس نے جن دیکہ ان کی خالف کی میں انتہاء درجہ کو بہنچ ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ان کی خالف کی میں انتہاء درجہ کو بہنچ ہوئے ہیں۔ اس لیے امام شافی نے کہا: جس نے دعوی کیا کہ اس نے جن دیکھا ، اس نے قرآن کی خالف کی بھاف اس کے کہ وہ دوسری صورت اختیار کر لیں۔

 زلیل ورسواکر کے واپس لوٹا دیا۔ یہ بی تَانَیْنِمُ کی متابعت کی برکت ہے۔ حدیث میں صدقۂ فطر جمع کرنے کے دلیل ہے۔ پھر کسی ایک کو اس کوتشیم کرنے پرمقرر کرنے کی راہنمائی ہے۔ (قلت یا رسول الله شکی حاجة شدیدة و عیالا فرحمته فخلیت سبیله، قال: یعنی نی تَانِیْنِمْ نے کہا۔ (ما بخفیف کے ساتھ سبید کے لئے ہے۔ (انه قد کذبك بخفیف کے ساتھ یعنی حاجت وظاہر کرنے کے لئے۔ (وسیعودہ : یعنی اس سے دفاع کے لئے تیار ہوجا۔ (فعوفت أنه سیعود لقول رسول الله ﷺ انه سیعود فرصدته : میں نے اس کا انتظار کیا۔ ابن مجر کہتے ہیں: دوسری رات پردالت نہیں۔ بلکہ اس کے عدم پردالت ہے، چونکہ نی تُنَیِّمُ نے اس کومقید نہیں گیا: ''ما فعل أسیوك الاتی یقوله البارحة''. (فجاء یحثو: حال مقدر ہے، چونکہ ''حثو'' مجہ کی کے بعد ہے نہ کہ اس کے ساتھ۔ اس بات کا بھی احتال ہے کہ اس کی تقدیر یوں ہو: ''فجاء فجعل یحثو اعتماد اعلی ما سبق'' معنی ہے کہ وہ مال چرار با تقار را من الطعام فاخذته فقلت لا رفعنك الی رسول الله قال دعنی : یعنی مجھ کوچھوڑد ہے۔

قال دعنی: یعنی نجھے چھوڑ دے۔ (أعلمك: رفع كساتھ، ايك ننج يس بزم كساتھ۔ (كلمات ينفعك الله بها اذا أويت: قصراورمدكساتھ، يعنى جبتواراده كرے۔ (الى فراشك: نيندكى وجهت ونزلت فيه". (فاقر أية الكرسى، الله الا هو الحي القيوم البغرة: ٥٠١] حتى تختم الاية بعنى وهو العلى العظيم تك) اس كا ظامر كوفى ند جب پردالت جهد "القيوم" راس الاينيس ہاور بھرى اس كر بحس بيں۔ (فانك: يعنى جب توبيك كا۔ (لن يز ال عليك من الله: اس الله) كي طرف ہے ياس (الله) كي حكم ہے۔ (حافظ: اپنى قدرت ہے يافرشتوں كي طرف ہے۔ (و لا يقريك: راء كفته كساتھ۔ (شيطان: ندكى دينى ندونياوى كے لئے اور يہ ما قبلى كا تاكيد ہے۔ (حتى تصبح: اس كى انتها عرب ہماں كى غايت "لن" ہماكية قول ہيہ كہا جائے اس كے لئے يكھول ديا گيا۔ يہا ايك قول ہيہ كہا جائے اس كے لئے يكھول ديا گيا۔ يہا قول على مجھول ديا گيا۔ يہا تول على مجل کی جو تا تول علی مجھول دیا گيا۔ يہا تول على مجھول ديا تول على مجھول ديا تو

ے: "من قرأها یعنی آیة الکرسی حین یأخذ مصجعه أمنه الله تعالی علی داره و دار جاره و أهل دویرات حوله". (فخلیت سبیله فأصبحت فقال لی رسول الله هی ما فعل أسیرك : بینیس کها گزشترات ای طرح پیچی گزر چکا ہے۔ (قلت زعم أنه یعلمنی کلمات ینفعنی الله بها قال أما انه صدقك : یعنی سکھلانے میں (وهو کذوب : یعنی اپنی تمام اتوال میں، یا پی مثالوں میں کھی کے بول دیتا ہے۔ تعلم : یعنی اتعلم.

من تخاطب: لیعن معین تخص ہے۔ (منذ ثلاث: لیعنی را تیں۔ (قلت لا، قال ذاک شیطان: توین کے ساتھ مرنوع ہے۔ اگر چداس کا ظاہر منصوب کا تقاضا کرتا ہے، چونکہ اس قول میں آپ تُونِیْ کا پوچھان میں تخاطب "مفعول ہے، اور جملہ اسمیہ کی طرف عدول ہے۔ اس کواسم اشارہ کے ساتھ خاص مزید تعین کے لئے ہے، اور اس (شیطان) کے مکر وفریب سے ہمشہ کے لئے بچاؤ ہے۔ یہ قول طبی بیانیہ کا ہے۔ واحد سے مرادشیا طبین ہیں یا بلیس ۔ وجہ صف کہ یہ 'فططن' سے ماخوذ یعنی 'بعد' کے معنی میں۔ قاموس میں ہے قول طبی بیانیہ کا ہے۔ واحد سے مرادشیا طبین ہیں یا بلیس ۔ وجہ صف کہ یہ 'فططن' سے ماخوذ یعنی 'بعد' کے معنی میں۔ قاموس میں ہے ناس مادہ میں شیطان معروف ہے اور 'تشیطن' اس کا فعل جواس نے کہا۔ طبی بیانیہ کہتے ہیں: کدونوں جگہشیطان ان دونوں کے تغایرت پر دلالت ہے اور اس کی اجازت ہے اور یہ میشہور ہے کہ کرہ جب انہی الفاظ کے ساتھ لا یا جائے تو پہلے کے علاوہ ہوتا ہے۔ وجہ تغایرت کہ پہلے جب اور اس کی اجازت ہے اور یہ میں ہور ہے۔ یعنی شیطانوں میں سے ایک ہے۔ اگر معرف ہوتو مقصود کے خلاف وہ ہم ہے، چونکہ یا تو اشارہ پہلے کی طرف ہے یا جولوگوں میں مشہور ہے۔ یو ان دونوں کا کلام واضح نہیں ہے۔ اگر معرف ہوتو مقصود کے خلاف وہ ہم ہے، چونکہ یا تو اشارہ پہلے کی طرف ہے یا جولوگوں میں مشہور ہے۔ یو ان دونوں کا کلام واضح نہیں ہے۔

ابن الملک کہتے ہیں: حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ علم سیکھنا جائز ہے، اس سے جواس قول پر عمل نہیں کرتے جنہوں نے سخسین علم کے حصول پر شرط لگائی ہے۔ اگر کوئی عمل کی تحسین اور قباحت کوئیل جانتا ، تو وہ صرف اس شخص سے سیکھے جس کی ویانت مشہور ہو اور وہ صلح ہو۔ اس بحث میں موضوع احادیث اجھے ظاہر معنوں کے لئے ہیں ، جیسے سور توں عبادات اور دعوات وغیرہ میں ہے، ان جیسی صور توں میں مختصل علم صرف ثقات سے سیکھنا جائز ہے۔

## سورة فاتحداورسورة بقره كاآ خرى حصداللد كي طرف سے دونور ہيں

٢١٢٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَقَهُ وَأَسَةٌ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمُ يُفْتَحُ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَقَالَ هَذَا مَلَكُ نَزَلَ الْيَوْمَ لَمْ يَنْوَلَ مِنْهُ مَلَكُ فَوَلَا هَذَا مَلَكُ نَزَلَ الْكَوْمَ لَمْ يَنْوِلُ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ آبْشِرُ بِنُوْرَ يُنِ أُوْ تِيْنَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكَوْمَ اللهَ عَنْ تَقُرأً بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا اِلَّا أَعْطِيْتَهُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٤١١ ٥٥ حديث رقم (٢٥٤ ـ ٨٠٦) ـ والنسائي ١٣٨/٢ حديث رقم ٩١٢ ـ

تروجمله " حضرت ابن عباس بین سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب جرئیل علیہ السلام نبی کر یم من اللہ آئے ہا کہ " یہ بیٹے ہوئے تصو انہوں نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی ہی آ واز منی چنا نچہ انہوں نے اپنا سراو پراٹھا یا اور کہا کہ " یہ آسان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا " آج سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا" جب ہی اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ' حضرت جبرئیل نے کہا کہ " یہ فرشتہ آج سے پہلے بھی زمین پرنہیں اترا " اس فرشتے نے آپ من اللہ تا کو وہ دونورعطافر مائے گئے ہیں جو آپ منا اللہ تا گئے اور کسی نبی کونہیں دیے گئے اور وہ سور ہ فاتحہ اور مورہ بقر کی تقر آپ کونہیں دیے گئے اور وہ سور ہ فاتحہ اور مورہ بقر کی تر آپ کونہیں گے تو آپ کونہیں گے تو آپ کونہیں گے تو آپ کونہیں کے تو آپ کونہیں گونہیں کے تو آپ کونہیں ہے گا اور وہ سور ہوگا ہے گا ما

آپ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَعَاقبُولَ كَي جَائِدًا كُلَّهِ مِنْ الْمُسلم )

هلذا: یعنی به آواز (باب: یعنی درواز کی آواز (من السماء: یعنی آسان دنیا (فتح المیوم: یعنی اب (لم یفتح قطالا المیوم فنزل منه ملك: بهراوی کا قول ب، اس کی حکایت میں جواس نے رسول الله کا الله کی سے سایا اُس کو آپ کی اُلی کی کایت میں جواس نے رسول الله کا الله شا اُس کو آپ کی گی کی کایت میں جواس نے رسول الله کا الله و سایا اُس کو آپ کی گی کی کی از فقط الا المیوم فقال: بحریل یا نبی کی گی فقال: یعنی فرضتے نے کہا ۔ (ابشر: ہمزہ کے فتح اور شین کے فسلم: یعنی فرضتے نے کہا۔ (ابشر: ہمزہ کے فتح اور شین کے کسرہ کے ساتھ یعنی فرضتے نے کہا۔ (ابشر: ہمزہ کے فتح اور شین کے کسرہ کے ساتھ یعنی فور کی خورو آبات میں دوئوں کا نام اس کئے ہے کہ ان میں سے ہرایک فور ہے جوا بے ساتھ کے سامنے دوڑر ہا ہوگا۔ یاوہ دوئوں صراط متفتم کی طرف راہنمائی کررہے ہوں گے، اس کے معانی میں غورو گیرکی ضرورت ہے۔ جودو آبات میں روشی ہے۔ اوا تیت میں اُن میں جا رکت ہے۔ کہاں جو کہاں جو تمام نسخ پڑھے جاتے ہیں، ان او تیت میں جو تا تیم سورة المبقرة: میرک رہنے ہیں: ہمارے شخ کے ہاں جو تمام نسخ پڑھے جاتے ہیں، ان

آخری دودجہیں جائز ہیں۔وحواتیم سورة البقرة : میرک بیات کہتے ہیں: ہمارے شخ کے ہاں جوتمام نسخے پڑھے جاتے ہیں،ان میں اس طرح ہے۔ اس طرح مسلم، نسائی اور حاکم کی اصل میں ہے۔دوسر نسخہ میں ہے کہورة البقرة کا جوآخر (آخری آیات) ہے۔
"امن الوسول" [البقرة: ٢٨٥] سے مراد کے متعلق اس طرح کہا گیا ہے اور ابن ججر نے بھی بہن قول اختیار کیا ہے۔ زیادہ اظہر جع کے صیغہ کے ساتھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہون ﴿ للله ما فی السموات و ما فی الأرض ﴾ [البقرة: ٢٨٤] پھر میں نے ابن ججر کو کہتے ہوئے دیکھا کہ پہلے انبیاء پر آیت الکری ،اورسورة البقرہ کی آخری اور آخری سے پہلے "امن الوسول" کی آیات نازل نہیں ہوئیں۔کعب سے اس پہلے کی آیات روایت کی ہیں: ﴿ للله ما فی السموات و ما فی الأرض ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

ں ایات نارل ہیں ہو یں ۔ تعب سے آل پہلے ہی ایات روایت ہی ہیں؛ طوللہ ما فی السموت و ما فی الارض ﴾ [البقرہ : ٢٨٤] لن تقوا : به آپ مَنْ اللّٰهِ عُمْ سے خطاب ہے۔ مراد آپ مَنْ اللّٰهِ عُمْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا عَمِي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ م آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَي

جواس سے ملی جلتی مثالیں ہیں۔جو''غیرمسکا'' پر مشتل ہے، اُس میں حمد وثناء ہے۔ تجھے اس کا ثواب دیا جائے گا۔میرک بیٹیا کہتے ہیں : کہ حرف سے مراد حرف جبی ہوئیہ بھی ممکن ہے اس قول کا۔ (اعطیتہ: اس وقت تجھ کودیا جائے گا، جب تو دنیوی اور اُخروی حاجات کے متعلق سوال کرے گا۔

نسائی اور ماکم نے بھی روایت کیا ہے اور ماکم نے سیح کہا ہے۔ ابن مجر کہتے ہیں: طاہریہ ہے کہ ابن عباس بی کی مستند جو حکایت کے متعلق ہے اس میں آپ مَنْ اللّٰیہ اُسٹال ہے کہ اللّٰہ کے سند کو واضح ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا ہے۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ اللّٰہ تعالی نے آپ مَنْ اللّٰیہ بیاں تک آپ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ بیاں تک آپ مَنْ اللّٰہ بی ہے۔ اس قول کے متعلق نقض سنا گیا ہے ، اور اسکے بعد دو سراخنی نہیں ہے۔

٢١٢٥: وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْايَتَانِ مِنْ اخِرِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَبِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَا هُ ـ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣١٧/٧\_ حديث رقم ٤٠٠٨\_ ومسلم في صحيحه ٥٥/١ حديث رقم (٢٥٥\_ ٧٠٠)\_ والترمذي في السنن ١٤٧/٥ حديث رقم ٢٨٨١\_ وابن ماجه ٤٣٥/١ حدّيث رقم ١٣٦٨\_ والدارمي ٢٢٢٥ حديث رقم ٣٣٨٨\_ واحمد في المسند ١١٨/٤\_

ترجمه: '' حضرت ابومسعودٌ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول التسَّلُ فَیْنِم نے ارشاد فرمایا '' جو محض رات میں سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں یعنی امن الرسول ہے آخر تک پڑھتا ہے تو اس کے لئے وہ کافی ہے۔'' ( بخاری وسلم ) تشریعے: وعن ابعی مسعود: یعنی انصاریؓ۔

قال: قال رسول الله على الايتان: يعنى جوبون والى بس-

من آخر سورة البقرة : یعن "امن الوسول" ہے کیکر آخرتک۔

من قرآ بھما فی لیلة گفتاہ: یعنی وہ دونوں اس سے شراور ناپندیدہ چیزوں کورو کے رکھیں گی، یہ بات "کفی یکفی" سے مہالی جب بعنی جب کی جب کی جیکن جیزوں کو مستعنی کر دیا جائے۔ایک قول ہے: اس کو قیام اللیل کی جگہ کافی ہوں گی ،یااس کو سینی جب بعنی جب کی جب کی جب کی جب کی بیاس کو سینی کر دیا جائے۔ایک قول ہے: اس کو قیام اللیل کی جبر کہ سین اس کا احتمال سارے ذکروں سے کافی ہوں گی ان دونوں سے مراد جوان کو قیام اللیل میں کم از کم کفایت کر جائیں گی ۔ اس مجر کہ جوان کا احتمال ہے کہ جوان کا نظم ہے اس کھا نظرے میں یہ بات بھی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ فی چیزیں بھی خالم ہوتی ہیں 'یہ قطعا غیر مناسب ہے۔ یقینا ان کے ساتھ تجدیدا کیان کا حصول ہے اور یہ دونوں اس سے کفایت کرتی ہیں ۔ پس آپ اس پر خور کریں ۔ یہ پیسلنے کی جگہ ہے ۔ تحقیق سے ہے کہ تجدید کی اصطلاح فقہا ء سے جہ وہ حالت ارتد اوکو مجبول ہے،اگر صوفیہ کی اصطلاح ہو تو مراد تجدید ہے، اس کومؤ کدا در مؤید مانا گیا ہے، چونکہ یہ ہر ظاہر سے تو حید کے معنی کو شامل ہے اور ہر طرح کی خفلت کو دور کرتا ہے۔ اس لئے ابن الفارض نے کہا ہے:

ولو خطرت لی فی سواك ارادۃ ☆ علی خاطری سهوا حكمت بردتی اگرتیرے سوامیرے دل پر بھول كر بھی كوئی خيال آ جائے تومیرے مرتد ہونے كاتھم لگاديا جائے۔ اہل علم نے بیم عنی اللہ تعالیٰ كاس فرمان سے اخذ كيا ہے: ﴿ يا ايها الذين امنوا المنوا ﴾ [النساء: ١٣٦] يعنی اپنے ايمان كو لازم پکڑو۔ آپ علیہ السلام کا قول ہے: "حدودا ایمانکم"، قالوا یا رسول الله! کیف نجدد ایماننا؟ قال اکثروا من قول لا الله الا الله" اس صدیث کوچاروں نے روایت کیا ہے۔

٢١٢٧: وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ حَفَظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آوَّلِ سُورَةِ الْكُهُفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ. [رواه مسلم]

اخرجه مسلم في صحيحه ٥٥٥/١ حديث رقم (٢٥٧\_ ٨٠٩)\_ وابوداوُد في السنن ٩٧/٣ حديث رقم ٤٣٢٣\_

والترمذي ١٤٩٠٥ حديث رقم ٢٨٨٦ واحمد في المسند ١٩٦/٥.

تروجہ له: '' حضرت ابودر داءً ہے مروی ہے' فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَنَّالِیَّا اِنْہِ ارشاد فر مایا'' جو محض سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد کرے تو وہ د جال کے شرے محفوظ رہےگا۔'' (مسلم)

تشريج : وعن ابى الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ من حفظ عشر ايات من اول سورة الكهف عصم : ليني اس كويادكيا\_

من اللحال: لیخی اس کے شرے ایک دوسری روایت میں ہے: دجال کے فتنہ ہے۔ طبی بیشید کتے ہیں: جیسےان دس آیات کو حفظ کرنے والی جماعت کو اللہ بچائے گا ، اس طرح اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو سرش لوگوں ہے بچائے گا ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب اس میں عجائب اور نشانیوں کا ہونا ہے، جوان میں غور وفکر کرے گا دجال ہے بچالیا جائے گا ۔ ان کوجع کرنے ہے کوئی مائی نہیں ہے۔ یہ اس خصوص کے ساتھ ظاہر ہے ۔ لام عہد کے لئے ہے یہ آخری زمانے میں نکلے گا ، اور الوہیت کا دعوے دار ہوگا ، جس کے لئے خلاف یہ اس خصوص کے ساتھ ظاہر ہے ۔ لام عہد کے لئے ہے یہ آخری زمانے میں نکلے گا ، اور الوہیت کا دعوے دار ہوگا ، جس کے لئے خلاف یا دے گا ۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی ۔ اس ہے بڑا فتندروئے زمین پرکوئی اور نہیں ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے اپنی قوم کو ورانے کے لئے بھیجا ہے ۔ سلف اپنے بچوں کو دجال کی حدیث بھی یا دکر آتے تھے یا بیجنس کے لئے ہے ۔ دجال سے اکثر جموث اور باطل و الموال ہوں " یعنی وہم پیدا کرنے والے ۔ دوسری صدیث میں ہے ہوگا ۔ صدیث ہیں ہے: "لا تقوم المساعة حتی یعنو ج ثلاثون د جالاً" اس طرح ابوداؤ و ، ن ائی اور ترینی نے روایت کیا ہے۔ ترین گی کی روایت میں ہے "تین اور درس میں جع جو تین ہے۔ تین اور درس میں جع کرنے کی توجید : دس والی حدیث متا خرج ، جس نے دس نے دس نو خط کر لیا ، اس کودس کی ضرورت نہیں ۔ یہ ادکام نئے کہ تین والی حدیث میں ۔ یہ اور کی میں ورت نہیں رہا ، جس نے تین کو حفظ کر لیا ، اس کودس کی ضرورت نہیں ۔ یہ ادکام نئے کہ متن والی حدیث میں ۔ یہ ادکام نئے کے بھر یہ ہے۔ یہ ہو تین سے بچالیا گیا ، تو اس کودس کی ضرورت نہیں رہا ، جس نے تین کو حفظ کر لیا ، اس کودس کی ضرورت نہیں ۔ یہ ادکام نئے کہ بہت خریب ہے۔

میرک بید کہتے ہیں: صرف احمال سے ننخ ثابت نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں: ننخ اخبار میں واخل نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ حدیث عشر حفظ کے لئے ہے اور حدیث ثلاث قراءت کی ،اس کو کافی ہوں گی ،اور وجال کے فتنہ سے بچالیا گیا۔ایک قول یہ ہے کہ جس نے دس آیات کو یا دکیا ، وہ اس کی ملاقات سے محفوظ رہے گا، جس نے تین آیات قراءت کی وہ اس کے فتنہ سے بچالیا گیا۔ایک قول یہ ہے کہ جس نے دس آیات کو یا دکیا ، وہ اس کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا،اگر چہوہ اس سے ملاقات کر ہے۔ کہا گیا ہے کہ حفظ سے مراد دل سے قراءت کرنا ہے، اور عصمت سے مراد دجال کی آفات سے محفوظ رکھنا ہے۔

٢١٢٧: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِي إِي اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَ أَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْانِ قَا لُوْا وَكَيْفَ يَقْرَأُ

ثُلُثَ الْقُرْانِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ . (رواه مسلم)

اعرجه مسلم في صحيحه ٥٠٦/١ حديث رقم (٢٥٩\_ ٨١١)\_ وابوداؤد في السنن ١٥٢/٢ حديث رقم ١٤٦١ـ والترمذي ١٥٣/٥ حديث رقم ٢٨٩٦\_ والنسائي ١٧١/٢ حديث رقم ٩٩٦\_ واخرجه مالك في الموطا\_

ترجمله: '' حضرت ابودرداءٌ سے مردی ہے 'فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ کَانِیْتُا نے ارشاد فر مایا'' کیاتم میں سے کو کی ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ ''صحابہؓ نے عرض کیا کہ'' تہائی قرآن کیسے پڑھا جاسکتا ہے؟'' آپ ۖ کَانَیْتُام نے ارشاد فر مایا'' قلھواللہ احد (سور وُاخلاص) تہائی قرآن کے برابر ہے مسلم۔

تشربي : وعنه : يعنى ابودرداء \_\_ (قال : قال رسول الله الله العجز أحدكم ان يقرأ فى ليلة ثلث القرآن : لام كضمه اور سكون كساته و (قالوا و كيف يقرأ : يعنى كولى بهى (ثلث القرآن : چونكه ال بريمينكي كرناعا د تأمشكل بـ قال، قل هو الله احد : مكمل سورت يا آخرتك \_

یعدل: ندکراورمونث یعنی دونوں طرح ٹھیک ہے۔ (ثلث القوان: چونکہ معانی قرآن کی تعلیم تین علوم پر شتمل ہے: علم توحید، علم شرائع علم تہذیب اخلاق اور تزکید فس سورت الاخلاص سب سے اشرف قتم پر مشتمل ہے، بنسبت دوسری آخری دوقسموں کے علم توحید سب سے بتین ہے۔ بین ہے جب کہ قرآن تین چیزوں پر مشتمل ہے: قصص، اُحکام اور اللہ تعالیٰ کی صفات ۔ اور "قل ہو اللہ احد" آالا خلاص بممل سورت آصفات پر مشتمل ہے۔ اور پیشٹ قرآن ہے۔ ایک قول رہے کہ اس کا ثواب شاخر آن کے برابر بڑھایا جائے گا، اس میں کی نہ ہوگ ۔ پہلے قول پر تول کو بالاستیعاب اور اس کوشتم کرنا ضروری نہیں۔

میرک بیبید کہتے ہیں: ابوعبید نے حدیث ابودرداء بیان کی ہے، اور کہا: ''جزأ النبی ﷺ القوان ثلاثاة اجزاء مجعل قل هو الله احد جزاء من القوان ''قرطبی کہتے ہیں: بعض نے علاقی کوحصول تواب پر محمول کیا، پس انہوں نے کہا: شکث قرآن کا معنی اس کی قراءت کا ثواب ہے، قاری کواس کی مشل ثواب حاصل ہوتا ہے، جو گلث قرآن پڑھتا ہے۔ ایک قول ہے کہاس کی مثل بغیردو گئے کے ملتا ہے۔ بیدعوی بغیردلیل کے ہے۔ جب اس کوظا ہر پر محمول کیا جائے، تو بیشٹ قرآن سے معین ہے، یعنی شکث جواس سے فرض کیا گیا۔ اس میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ دوسر بے قول سے لازم آتا ہے کہ جس نے تین بارسورۃ اخلاص کو پڑھاوہ اس شخص کی طرح ہے، جس نے تمکسل قرآن پاک پڑھا۔ ایک قول بیہ کہ اس سے مراد جس نے شامل تو حیدا در اخلاص پڑمل کیا، وہ اس شخص کی طرح ہے، جس نے تمکسل قرآن پاک پڑھا۔ ایک قول بیہ کہ اس سے مراد جس نے شامل تو حیدا در اخلاص پڑمل کیا، وہ اس شخص کی طرح ہے، جس نے شامل قرآن پرھا۔

ابن عبدالبر کہتے ہیں: جس نے اس حدیث کی تاویل نہیں کی ، وہ اس شخص سے زیادہ محفوظ ہے، جس نے رائے کے ساتھ جواب دیا۔ بیند ہب احمداور اسخق بن راہو میکا ہے۔ ان دونوں نے حدیث کواس بات پرمحمول کیا ہے، کدا سکامعنی اس کے ثواب کی فضیلت اس سورت کی تعلیم پرابھارنا ہے، گراسکی تین ہر قراءت پورے قرآن کی قراءت کی طرح ہے۔ بیدرست نہیں اگر چدوسو بار پڑھے۔ عن أہبی اللدر داء.

۲۱۲۸: و رواه البخاري عن ابي سعيد ـ

احرجه البخاري في صحيحه ٣٤٧/١٣ حديث رقم ٧٣٧٤

ترجمه امام بخاري نے اس روایت کوابوسعیدے روایت کیا ہے۔''

#### سورة اخلاص سيمحبت

٢١٢٩ وَعَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ لِعَتْ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُواً لِلاصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِهُ بِقُلْ

هُو اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْنَ فَقَالَ سَلُوهُ لِآيِ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِللَّهِ اللهُ اللهُ يُحِبُّفُ (منفز عليه) لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحُمْنِ وَآنَا أُحِبُّ آنُ اَقُواهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْنَ اللهِ اللهِ يُعِبُّفُ (منفز عليه) احرجه البحاري في صحيحه ٣٤٧/١٣ حديث رقم ٧٣٧٥ ومسلم في صحيحه ٥٧/١ ٥ حديث رقم (٢٦٣ ـ ١٨٥) ـ

والنسائي ١٧٠/٢ حديث رقم ٩٩٣\_

وانا أحب أن أقراها: كه يه كام بميشه كرول - جس كوكسى چيز سے بحبت ہوتى ہے وہ اكثر اس كا ذكر كرتا ہے - ابن تجرّ كہتے ہيں:
"قل هو الله احد" لا الدالا الله كے معنی میں ہے، اس كے ساتھ اللہ تعالی كی صفت دوطرح ہے، وہ اكيلا ہے - وہ صعر ہے تمام مخلوقات كی صابحات اس كی طرف لوئتی ہیں - اگر اس كے علاوہ كسى دوسر ہے سم كا تصور كيا جائے تو نظام عالم خراب ہوجائے - اى وجہ سے لفظ "الله" كمر دذكر كيا گيا ہے - الصمدكوم عرف ذكر كيا ہے، اس ليے كہ لفظ الله كی خبر ہے، جمله متانقه بيان موجب كے لئے ہے - دوسرى وجہ: يہاں الله كی وحدانيت الوہيت کے لئے ہے، اگر اس كے علاوہ كى دوسر ب الدكاتصور كيا جائے ، تو وہ يا تو اس سے او پر ہوئي كال ہے، تر آن نے اس طرف بھی اشارہ كيا ہے: ﴿ ولم يكن له كفوا اُحد ﴾ يا اس كے مساوى ہوئيدا كی طرف اپناس کے ساقول سے اشارہ كيا ہے: ﴿ ولم يكن له كفوا اُحد ﴾ [الا حلاص] - (فقال النبي ﷺ أخبروه ان الله يحبه : اس سورت كے ساتھ محبت سے مراد تو اب اور نعتيں ديۓ كارادہ كرتا ہے - ايك تول ہے كہ بذات خود مازر گئے ہیں: اللہ تعالی كی اپنے بندول سے محبت سے مراد تواب اور نعتیں دیۓ كارادہ كرتا ہے - ايك تول ہے كہ بذات خود

مازری کہتے ہیں: اللہ تعالی کی اپنے بندول سے محبت سے مراد تو اب اور ممیں دینے کاارادہ کرتا ہے۔ایک تول ہے کہ بذاتِ حود تو اب ادر نعمتیں۔ پہلے قول پر بیصفات ذات ہیں۔دوسرے قول پر صفات نعل ہیں۔ بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے بیہے کہ وہ ان ے اعراض نہیں کرتا، وہ اس صفت ہے پاک ہے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں استقامت اضیار کرتے ہیں۔ استقامت محبت کا بھل ہے۔ حقیقی محبت کا صفح ہے۔ ہیں۔ استقامت محبت کا بھل ہے۔ حقیقی محبت کا سخت ہیں: محبت کی حقیقت نفس کا لذت والی اشیاء کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، تو اس کی محبت کو ارادہ ثواب پریانفس ثواب پر محمول کریں گے۔ بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے میں احتمال ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور تمام وجوہات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے۔ یا اس سے مراد نفس کی استقامت اس کی اطاعت پر ہے۔ اس سے صاصل کلام پہلی تو جیہ کی طرف لوٹنا ہے، کہ استقامت محبت کا پھل ہے۔

٢١٣٠ : وَعَنْ آنَسِ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى أُحِبُّ هَٰلِهِ ۗ السَّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ السَّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلّٰهِ اللّٰلّٰهِ اللّٰلّٰهِ اللّٰلّٰهِ اللّٰلّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ الللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلِيلّٰ اللّٰلّٰلَّٰلِلّٰلِللّٰلِلْلّٰلِلْلّٰلِللّٰلِلْلّٰلِلْلِلْلْلِلْلِللّٰلِلْلّٰلِلْلِلْلِلْلّٰلِلْلِلْلِلْلّٰلِلْلِلْلِلْلْلّٰلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْ

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٥٣١٢\_ حديث رقم ٧٧٤\_ والترمذي في السنن ١٥٦/٥ حديث رقم ٢٩٠١\_

ترجیمه: '' حضرت انس سے مروی ہے 'فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اس سورۃ لیعنی قل سواللہ احد سے مجت تہیں جنت میں داخل کر بے سواللہ احد سے مجت تہیں جنت میں داخل کر بے گئ' ( ترندی امام بخاریؒ نے اس دوایت کو بالمعنی قتل کیا ہے۔''

تشريج: وعن أنس قال: ان رجلاً: ميرك بين كت بين: اس كانام كلثوم بـ ايك قول يه بكراس الا "كرزم" بيا قول زياده مج بيا قول نياز من المناسبة ال

قال یا رسول الله انی أحب هذه السورة: لینی اس کی قراءت کرنا اورسنا۔ (قل هو الله احد: اس کی تفییر ہے یابدل ہے۔ قال ان حبك ایاها أد خلك البحنة: یہ تجھ کو جنت کے بلند درجات میں لے جائے گی۔ طبی برینی کہتے ہیں: اگر آپ کہیں کہاس جواب اور پچھلی حدیث والے جواب میں کیا موافقت ہے؟ "أخبروه أن الله یحبه" میں کہتا ہوں: یہ جواب اس جواب کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ تعالی اس سے مبت کرے گا، تو اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ یہ کلام کی بار کی اور بلاغت ہے، پہلے قول میں صرف سبب پراکتفاء کیا گیا ہے۔ مبتب کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے میں اس کے برعکس ہے۔ وہ خوبصورتی اور حسن میں بہت زیادہ ہے۔ ابن جر رُنے بجب دغریب بات کہی ہے، اشارہ کا گمان ہے کہ وہاں دخول حقیق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ثمرہ اس میں ہے کہ جنت میں دخول اللہ تعالی کی مجت اپنے بندے کے ساتھ اس کا نتیجہ ہے۔

معناه :اس ميس مصنف پراعتراض ب،اوراس كادفاع كيا كيا ب-حصن مين " خاء "اور" ثاء "كساته اشاره ب-

ميرك بُينِي كُتِ بِن : (ونو ) بي مديث السّ بيان كرت بين : "قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. وكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلوة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه اصحابه انك تفتح بهذه السورة ثم الاترى انها تجزى حتى تقرأ أخرى، فاما ان تقرأ بها واما ان تدعها وتقرأ اخرى، فقال ما أنا تباركها ان أحببتم ان أومكم بذلك فعلت وان كرهتم تركت، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا ان يؤمهم غيره، فلما اتاهم النبي الخبروه الخبر فقال : يا فلان ما منعك ان تفعل ما يامرك به اصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال : انى أحبها فقال : حبك اياها أدخلك الجنة". پيم كها كرآب جان لين! اس مديث كوامام بخارى في معلق كل ركعة فقال : انى أحبها فقال : حبك اياها أدخلك الجنة". يهم كها كرآب جان لين! اس مديث كوامام بخارى في معلق كل ركعة فقال : انى أحبها فقال : حبك اياها أدخلك البعنة".

ذكركيا ہے، ترندى نے موصولاً ذكركيا ہے، اس حديث كو بر اراور بيہق نے روايت كيا ہے۔ اس حديث كوسن سيح ہے۔

المان وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَا مِرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْقَالَ آلُمْ تَرَا يَاتٍ أُنْزِلَتِ للَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِعْلُهُنَّ قَطُّ قُلُ آعُونُهُ

بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٥٥/١ حديث رقم (٢٦٤\_ ٨١٤)\_ والترمدي في السنن ١٥٧/٥ حديث رقم ٢٩٠٢\_ والنسائي ١٥٨/٢ حديث رقم ١٥٤٤\_

ترجمها نه '' حضرت عقبه ابن عامرضی الله عن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله طُؤَاتِيْ اِن عامرضی الله عن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله طُؤِتِيْ نے ارشاد فرمایا'' آج کی رات الیی عجیب آیتیں اتاری کئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نہیں دیکھی گئیں اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں ۔'' (مسلم)

اللیلة: ظرف ہونے کی بناء پرمنصوب ہے۔ طبی بہت ہیں: تعجب ہے اور تعجب کی طرف اشارہ اس قول کے ساتھ ہے۔ لم یو مظلمن: ایک نسخہ میں وہ یہ صیغہ مجبول کے ساتھ ہے "رفع مثلمن" ایک نسخہ میں مخاطب کے ساتھ صیغہ فاعل ہے "نصب مثلمین" (قط: ماضی منفی کی تاکید کے لئے ہے۔قل اعوذ بوب الفلق [الفلق: ۱] اور قل اعوذ بوب الناس) [الناس: ۱] شریر مثلمین" (قط: ماضی منفی کی تاکید کے لئے ہے۔قل اعوذ بوب الفلق اور نہیں ہیں۔ ظاہر کہ ہم اللہ ان دونوں سورتوں کی مثل اور نہیں ہیں۔ ظاہر کہ ہم اللہ ان دونوں سورتوں کی آیات میں نے ہیں ہے۔

ہمارے اصحاب میں سے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ بیسورتوں میں فصل کے لئے ہے۔ آپ مَنْ الْتُیْوَّا سے ثابت ہے کہ آپ جنوں اورانسا نوں کی نظر بدسے پناہ ما نگا کرتے تھے' جب بیسورتیں نازل ہو گئیں، تو آپ مُنْ الْتُیْام نے ان کے سوادوسرے تمام اذکار کو چھوڑ دیا، اور ان کوا بنالیا۔ جب آپ مُنْ الْلِیْمِ جاد و کیا گیا، تو ان دوسورتوں کے ساتھ ہی آپ کو شفاء کمی۔

ابن ججر کہتے ہیں: حدیث نے اس تول کو فائدہ دیا ہے کہ معو ذیمین قرآن پاک کا حصہ ہیں،اس پرامت کا اجماع ہے۔اور جوابن مسعود نے قل کیا گیا ہے۔ یا تو ان پر جھوٹ ہے یا صحیح ہے۔جیسا کہ بعض حفاظ نے کہا ہے لیکن انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے نفی کی ہے، پھران کی نفی کے خلاف اجماع بھی ہے۔ اور لفظ "قل" جو بسم اللہ کے بعد ہے قرآن پاک کی سورتوں میں بیقرآن پاک کا حصہ ہیں، اس برامت کا اجماع ہے۔

# سورة الفلق اورسورة الناس کے ذریعے دم کرنا

٢١٣٢ وَعَنُ عَآ فِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فَيْهِمَا فَقَرَأَ وَلَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ كَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلَرَ اللَّهُ اَحَدُّ وَقُلُ اَعُودُ بُرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمُسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ فَيْهُمَا قُلُ اللَّهُ اَحَدُّ وَقُلُ اعْدُو مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ (متفق عليه) وسنذكو مين ابن مسعو د لما اسرى بوسول الله عَلَيْهِ فَي باب المعواج ان شاء الله تعالى.

اخرجه البخاري في صحيحه ٦٢/٩\_ حديث رقم ٥٠١٧ و الترمذي في السنن ٤٤١/٥ حديث رقم ٣٤٠٢ وابن ماجه ١٢٧٥/٢ حديث رقم ٣٨٧٥\_ واحمد في المسند ١١٦/٦\_

ترجمله: 'سیّدہ عاکشاً سے مروی ہے کہ نبی کریم مَا کَالِیَا اُم روزا نہ رات کو جب اپ بستر پرتشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ ملا کرقل ھواللہ احدُ قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونک مارتے ادر پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر جہاں تک ہوسکتا بھیرتے پہلے آپ مَا کَالِیَا اُما اُنِیا ہاتھ 'اپنے سر' منہ اور بدن کے آگے حصہ پر پھیرتے آپ مَالِیَّا اِنْہِ اُنْہِ مِیْلِ تین مرتبہ کرتے تھے۔'' (بخاری وسلم)

تشريج: وعن عائشة ان النبي الله كان اذا اولى: قراورمد كراته

الی فراشه: یعنی آتے اوراس پر تشہرتے۔ (کل لیلة جمع کفیه ثم نفث فیهما: کہا گیا ہے کہ نفث سے مرادوہ ہوا جومنہ سے نکالی جاتی ہے، جس کے ساتھ کچھ تراوٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ جزری مقاح میں کہتے ہیں: نفث "نفخ" کے مشابہ ہے، اور یہ "تفل" ہے کہ ہے۔ "تفل" کے ساتھ تھوک وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کی موافقت ہداییاور قاموں میں ہے۔ (فقر أ : یعنی "نفث" کے بعد۔ (فیهما: وونوں ہتھیایوں میں۔ (قل ہو الله أحد" [الاخلاص: ۱] و "قل اعوذ برب الفلق" [الفلق: ۱] و "قل اعوذ برب الناس" الناس" الناس " الناس الله عنی ہے۔ ایک تول ہے: جادو کی الناس " الناس " الناس تا ) : طبی بیشید کہتے ہیں: اس صدیت میں ولالت ہے کہ نفث قراءت سے پہلے ہے۔ ایک تول ہے: جادو کی خالفت ہے، یامعنی ہے ہی گیار "نفث "کا ارادہ کیا، پھر پڑھا' پھر "نفث " والاعمل کیا۔ مصابح کے بعض شار مین نے کہا ہے۔ سے خاری میں وقراء ہے اور بی بہتر ہے کیونکہ "نفٹ "کی قراءت پر تقذیم اس بحث میں سے ہے۔ کسی نہیں کہی۔ یہواؤ سے نہیں" ناء " سے لازم آتا ہے۔ یا" ناء "راوی یا کا تب کا سہو ( بھول ) ہے۔

ابن الملک کے بین راویوں نے نلطی کی ہے جوانہوں نے ان کے لے رائے سے پیش کیااس نے نلطی کی اس سے عدول کر کے انہوں نے نے نظمی کی ہے۔ کول نہیں ، انہوں نے اس' فا'' کواس پر قیاس کیا جواس قول میں ہے: ﴿ فا فا قو اء ت القو ان فاستعذ بالله ﴾ [النحل: ٩٨] (فتو بوا المی بار ٹکم) [البقرة: ١٥] اس پر کہ تو بقل سے مؤخر ہے ۔ معنی یہ ہے کہ اپنی بھیلیوں کو اکھا کیا ، پھر ان دونوں میں پھونکا ، پھراس پر پڑھا (قراءت کی ) ، رہایہ قول کہ تو بقل سے مؤخر ہے ، اس کی کوئی وجنہیں ، چونکہ ان کی تو بہ کی علامت تھی یا شرط تھی ۔ ابن جر کہتے ہیں: ''فیم'' کے ساتھ عطف ان دونوں میں ''نفٹ'' کی تر تیب کے لئے ہے ، پھر''فاء' ہے تا کہ بتلایا جائے یہ نفٹ اکیا نہیں ''دیق'' کے ساتھ مالے نے گئے ہے۔ یہ ابتدائے نفٹ پر مرتب اور بقیہ کے ساتھ ملانے کے لئے ہے۔ طبی مرسید کہتے ہیں: اس نے دعوی کیا ہے کہتے جاری کی صدیت واؤ کے ساتھ مردود ہے ، چونکہ اس میں''فاء'' کے ساتھ ہے۔

احتمال ہے کہ میں تعداد نے اللہ علیہ استطاع من جسدہ بیدا : بیان کے لئے یا بسسع سے بدل ہے۔ (ٹیم یمسح بھما ما استطاع من جسدہ بیدا : بیان کے لئے یا بسسع سے بدل ہے۔ (بھما : فینی ان دونوں کوچونے کی وجہ ہے۔ (علی راسہ وو جھہ وما اقبل من جسدہ : فینی یاس کے الت ہے۔ واللہ اللہ علیہ فلک ڈلک ٹلاٹ موات : متفق علیہ : جزری حصن میں کہتے ہیں: اسام بخاری اور چاروں ایکہ نے روایت کیا ہے۔ واللہ الملم وسند کو حدیث ابن مسعود لما اسوی بوسل اللہ علیہ فی باب المعراج ان شاء اللہ تعالی : یا تو وہ تکرار کی وجہ کے یا وہ اس باب میں زیادہ لائق ہے۔ واللہ اللہ علیہ فی باب المعراج ان شاء اللہ مجھول - یا تو وہ تکرار کی وجہ عدیث این الملک ہے۔ واللہ اللہ علیہ المحواب میں بہال صواب میں بہال صدیث کوشرح کے ساتھ و کرکرتا ہوں جومصابح میں نہیں ہے۔ وہ سوی اللہ محبھول - "اسری یسر اذا صدیف این الملک نے بیان کی ہے کتاب کے فائدہ کے تتمہ کے لئے ہے۔ لما اسوی بوسول اللہ مجھول - "اسری یسر اذا سری لیلا" بیان مرادلیلۃ المعراج ہے۔ اس کوئی آئے تیس کرنے والوں کے نفوس ملا الاعلیٰ میں۔ وہ و بال لوگوں کی سوری لیلا" ہے۔ اس ہے کوئی آئے نہیں بڑھتے ، یا بندوں کے اعمال ، یا سیرکر نے والوں کے نفوس ملا الاعلیٰ میں۔ وہ و بال لوگوں کی انتما ہی مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کوئی بھی نہیں جواتی ہے۔ اس کوئی آئے نہا کے خوالہ تعالیٰ ہیں ہوجاتی ہے۔ اس کوئی آئے نہا کے خوالہ تعالیٰ ہیں کرتا ، یعنی آئے تی اللہ تعالیٰ کے خورہ برا بربھی شرک نہیں کرتا ، یعنی آئے تی اللہ کیار کیارت المی کیارت کے اہل کہار کرتا تھی آئے تو المیں کہ ایس کوئی ہی ہولی سے کوئی آئے تو اللہ کیار کہ اس کوئی ہی تو اللہ کوئی ہی تو تو اللہ کوئی ہی تیں کرتا ، یعنی آئے تو اللہ کوئی ہی تو تو اللہ کوئی ہیں کرتا ، یعنی آئے تو تو اللہ کیار کیا کہ کوئی ہی تو تو بیاں کوئی ہی جواللہ کے ذرہ برا بربھی شرک نہیں کرتا ، یعنی آئے تو تو تو کر کرتا ہوں کے دو میں برا بربھی شرک نہیں کرتا ہوں کے نوبوں کے دو میاں کوئی ہی کرتا ہوں کے دو میاں کوئی ہی کرتا ہوں کی گئیں۔ کرتا ہو کرتا ہوں کوئی ہی کرتا ہوں کے دو میاں کوئی ہی کرتا ہوں کی گئیں کرتا ہوں کے دو میاں کوئی ہی کرتا ہوں کوئی ہی کرتا ہوں کوئی ہی کرتا ہوں کرتا ہوں کی سولی کوئی ہی کرتا ہوں کوئی ہو کرتا ہوں کے کرتا ہوں کی کرتا ہوں کوئی کرتا ہوں کوئی ہی کرتا ہوں کوئی ہو کرتا ہو

## الفصلاليّان:

٣٣٣٠: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُعَلَّقُ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقيامَةِ الْقُرُانُ يُحَاجُّ الْعِبَاحَةُ ظَهْرٌ وَبَطُنٌ وَالْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِى الاَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ اللَّهُ . (رواه في شرح السنة) احرجه البعوى في شرح اسلنة ٢٢١٦ حديث رقم ٣٤٣٣.

ترجیمہ: '' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف 'بی کریم کا گئی اِ کے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا ٹی کے ارشاد فرمایا '' تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی ایک تو قرآن جو بندوں ہے بھٹزے گا اور قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن دوسری چیز امانت ہوگی تیسری چیز رحم ہوگا جو پکارے گا 'خبر دار: جس شخص نے مجھے بلایا ( یعنی میرے تن کی رعایت کی بایں طور کہ میرے احکام کی فرما نبر داری کی جو تن اس پر ہے اسے اداء کیا ) تو اللہ تعالی اسے بھی ملائے گا اور جس شخص نے مجھ قطع کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو قطع کرے گا۔''

گنشرویی: عن عبد الوحمن بن عوف عن النبی کی قال: ثلاثة: اشیاءیاا عمال (تحت العوش یوم القیامة: یعنی جس دن لوگ این برت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (القوان: اس کومقدم کیا گیا، کیونکہ وہ رتباور عظمت کے لحاظ ہے جلیل القدر ہے، اسی لئے اس کے اور معطوف کے درمیان فاصلہ ہے۔ بقولہ (یحاج العباد: وہ ان ہے اس بارے میں جھڑ اکرے گا، جو انہوں نے ضالع کیا ہوگا اور اس کے احکام اور حدود ہے اعراض انہوں نے کیا ہے، یاوہ ان سے جھڑ ااور مخاصت ان کے حقوق کی حفاظت کے لئے کرے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے: "القوان حجة لك أو علیك. عباد کونصب فرع من الخافض کی وجہ ہے۔

لہ : یعنی قرآن مجید۔ (ظہر : ظاہر معنی جوغور وفکر ہے خالی ہے۔اکٹر لوگ اس کو پیجھتے ہیں حالانکہ اکثر طوران کے پاس پیجھنے کے قواعد وضوالطِنہیں ہوتے۔(وبطن : یعنی خفیہ معنی جس میں خفیہ اشارات کی مدد سے تاویل کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کو خاص علاء ہی سمجھ کتے ہیں۔جواپنی استعداد اور امداد حصول کے ساتھ سیجھتے ہیں۔ایک قول سیہے کہ اس کے ظاہر سے مراد تلاوت کرنا جیسے وہ نازل ہوا ہے اوربطن سے مراد تد برہے۔ایک قول یہ بھی ہے: ظاہر سے مرادجس میں مکلفین ایمان اور عمل اور جوان کا تقاضہ ہے، اس میں برابر ہیں،
اوربطن سے مراد جو بندوں میں فہم کا نفاوت ہے۔اس کے بعد جوقول ہے" یہ جا جا العباد بقولہ ظهر و بطن' اس بات پر تنبیہ ہے کہ ہر
ایک اتنی مقدار طلب کرے جواس کے پاس کیفنے کی استطاعت کتاب اللہ کی ہے، جملہ جالیہ ہے، جو یہ جا ہے کہ فیمیر سے ہے،
لیمن جس نے طواہر اور اس کے بواطن کی پیروی کی ۔ یعنی اس نے بعض حقوق ربو بیت اواء کیے۔ جس نے اس کوقائم کیا، تو وہ اس وجہ افضل ہے۔الا مانة : یہ ہروہ حق جواللہ تعالیٰ کے لئے ہے یا ایسی چیز جس کا اواء کرنا افضل ہے۔الا مانة : یہ ہروہ حق جواللہ تعالیٰ کے لئے ہے یا ایسی چیز جس کا اواء کرنا افضل ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے ہوائیا عَدَ ضَنا اللہ علی استعار ہوں ہوں میں قرابت کے لئے لیا گیا ہے۔ (والو حم : استعار ہوں میں قرابت کے لئے لیا گیا ہے۔ (والو حم : استعار ہوں میں قرابت یا ہرا یک جس کا تعلق تمن سے ہے۔ (الا جس ف تنبیہ ہے۔ (من و صلنی و صله اللہ : یعنی رحت۔

و من قطعنی قطعه الله : لیعنی جواس سے اعراض کرے گا۔ اس میں خبراور دعا کا احتمال ہے۔

تاضی نے اس قول کے متعلق کہا ہے: 'نفلاٹھ تحت المعوش' ، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں برا اجر ہے۔ جو اس پر محافظت
کرے گا وہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یا وہ اس کو معافی نہیں کرے جس نے ان کا ضائع کیا۔ یا ان سے اعراض کیا۔ ان مقربین کا حال ہے جو باد شاہوں کے تحت کے پاس ہوتے ہیں۔ ان سے ملنا اور ان سے اعراض کرنا ، شکر اواء کرنا ، ان کی شکایات کرنا اس کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ ان متیوں کو ذکر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا تو اس کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، کسی غیر کا اس میں کوئی تعلق نہیں ، یا اس کے اور عامل لوگوں کے در میان ہو یا اس کے اور اس کے عزیز واقار ب اور اہل کے در میان ہو۔ قرآن اسے حق ربوبیت کی اوا نیگی کی طرف چلاتا ہے ، امانت عام لوگوں کو شامل ہے۔ ان کے خون ، اموال ، ان کی عزین اور تمام حقوق قرآن اسے حق ربوبیت کی اور بی گئی اس نے عدل کیا۔ جس نے صلہ رجی کو ملایا ، اقارب کا خیال رکھا، یعنی ان کے ساتھ وزیروں کو بھی اور دینی میں احسان کیا ، تو اس نے بعد امانت ہے ، وہ رحم سے اعظم ہے اور وہ اوا کے حق رحم پر مشتمل ہے ، اور رحم کو صراحنا ذکر کیا گیا دوسروں دونوں کو بھی شامل ہے۔ اس کے بعد امانت ہے ، وہ رحم سے اعظم ہے اور وہ اوا اس کھی۔ تی رحم پر مشتمل ہے ، اور اس بات پر تنہیہ ہے کہ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ سے بہلے دو حکموں کو شامل ہے ، اور اس بات پر تنہیہ ہے کہ حقوق ق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھو۔

جزری کتے ہیں: اس کی اساد میں کثیر بن عبداللہ ہے وہ بہت کمزور ہے۔

٣١٣٣: وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ مَنْ لِكَ عِنْدَ اخِو اليهِ تَقْرَوُهُا و (رواه احمد والترمذي وابو داو د او لنسائي) احرجه ابوداؤ د في السن ١٩٢١ - حديث رفع ١٩٢٤ - والترمذي ١٩٢١ - داحمد في المسند ١٩٢١ - واحمد في المسند ١٩٢٠ - واحمد في المسند ١٩٢١ - واحمد في المسند ١٩٣٤ - واحمد في المسند المسند ١٩٣٤ - واحمد في المسند المس

تشربی : وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ یقال : یعنی جنت میں داخل ہونے کے وقت عاملین کو ان کے ان کے اعمال کے مراتب کے لحاظ متوجہ کیا جائے گا۔ (لصاحب القر ان : یعنی جوتلاوت کرنا اور اس پڑمل کرنے کولازم مجھتا ہے نہ کہ دہ جواس کو پڑھتا ہے اور وہ اس پرلعنت کرتا ہے۔ (اقرأ وارتق : یعنی جنت کے درجات کی طرف یا قرب کے مراتب کی طرف ۔ ورتل :

یعنی جنت میں اپنی قراءت پرجلدی نہ کریصرف لذت کے لئے ہے۔اور بہت بڑا شہود ہے جیسے فرشتوں کی عبادت۔ کیما کنت تو تل یعنی تیری قراءت۔اس میں اشارہ ہے کہ اعمال کی جزاء کمیت اوکیفیت کے اعتبار سے ہے۔ (فی الدنیا: جو پیر وف،علوم قرآن اور معارف قرآن کی معرفت کے ساتھ۔

فان منز لمك عند آخر آية تقرؤها: حديث ين وارد بكر جنت كورجات قرآن پاكى آيات كى تنى كرابر ہيں۔ حديث من ہے: "من اهل القران فليس فوقه درجة فالقراء يتصاعدون بقدرها" دانى كہتا ہے: اس بات براجماع ہے كہ تعدد آيات (6000) ہے۔ پھراس سے زيادہ ہونے ميں اختلاف ہے۔ ايك قول ہے: (204) آيات ہيں۔ ايك قول پندرہ ايك قول أيس۔ ايك قول ايك قول ايك قول الله تاب ايك قول الله تاب ايك قول الله تاب ايك قول الله تاب ايك قول (36) آيات ہيں۔ ديلمى والى حديث كى سند ميں كذاب راوى ہے۔ جنت كے درجات قران مجيد كى آيات كى برابر ہيں۔ ہرآيت كے بدلے درجہ ہے۔ آيات كى تعداد 6 ہزار 2 سوسولہ ہے۔ ہر درجہ كے درميان زمين وآسان جتنا فاصلہ ہے۔

طبی بہتے کہتے ہیں۔ چڑھنے سے مرادوہ ہمیشہ چڑھتا جائے گا۔ جب اس کی قراءت اختتا م کے قریب پہنچے گی ، تووہ دوبارہ شروع کردے گا، جس کا کوئی انقطاع نہیں ، وہ اس طرح قراءت کرتا ہوا چڑھتا جائے گا، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بیاس کی قراءت فرشتوں کی تشہیج کی طرح ہے ، تینیج کی لذت بڑی عظیم ہے ، بیان کوکسی اور کام میں مشغول نہیں کرتی۔

این جُرِّ کہتے ہیں: اس صدیث سے یہ مسلما خذہ وتا ہے کہ یعظیم ثواب حافظ قرآن کو حاصل ہوگا، جس نے اس کی اداءاور قراءت کو پختہ کیا، جیسے اس کی شایان شان ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس کی کیادلیل ہے کہ صرف حافظ کے لیے ہے، وہ خص نہیں جس نے صحف کی قراء ت کولازم پکڑا۔ میں کہتا ہوں: اصل میں جنت میں اس کی حکایت کی گئی ہے، جووہ و نیامیں کرتا تھا۔ (فی المدنیا: اس پرصرت ہے کہ اس کا قراءت کولازم اختیار کرنامحل نظر ہے، اس کو مطلق حافظ قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ بیصرف اس کو کہا جائے گا جو کسی بھی حالت میں قرآن سے جدانییں ہوتا۔ احمد کی روایت میں ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا: "اذا و دیل المجنة اقرأوا صعد، فیقرأ ویصعد بکل آیة درجة حتی یقرأ شیأ معه": "معه" اس بات کی صراحت ہے کہوہ حافظ ہو۔

رامهرمزی نے حدیث مل کی ہے: "فاذا قام صاحب القران یقراته أناء اللیل وأناء النهار ذکرہ وان لم یقم به نسیه" بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے: "من قرأ ثم مات قبل ان یستظهرہ اتاہ ملك لبعلمه فی قبرہ ویلقی الله وقد استظهره" بطرانی اور یکی کی حدیث میں ہے: "من قرأ القران وهو یتلفت منه ولا یدعه فله آجرہ مرتین، ومن كان حریصا علیه ولا یستطیعه ولا یدعه بعثه الله یوم القیامة مع أشراف أهله" عام وغیرہ نے روایت بیان کی ہے: "من قرأ القرآن فقد استدر ج النبوة بین جنبیه غیرانه لا یوحی الیه لا ینبغی لصاحب القرآن ان یجهل مع من یجهل و فی جوفه كلام الله".

طین بینید کہتے ہیں: اس کی منزلت جو حدیث میں ہے تو بندہ اس کو حفظ میں اور تلاوت جو منزلت ہوگی، اس اعتبار ہے ہوگا اس کے علاوہ نہیں، یہ ہم نے اصل دین سے سمجھا ہے۔ کتاب اللہ پڑعمل کرنے والا۔ اور اس پر قد برکرنے والا حافظ سے بہتر ہے، جب وہ (حافظ )عمل اور قد بر نہ کرے۔ صحابہ کرام میں صدیق سے زیادہ حافظ کون تھا؟ اور اکثر تلاوت ان سے خابت ہے۔ وہ ان سے مطلق افضل ہیں۔ اس لئے کہ ان پر اس کے علم میں سبقت، قد بر اور عمل میں سبقت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم دوسرے کی طرف جا کیں، تو وہ دو جہتوں کے ساتھ ان کا مستحق ہوگا، تو اس وقت تلاوت کی مقد ارعمل کے برابر ہے۔ کوئی بھی

ا کیآ یت پڑھنے کی تلاوت کرےاستطاع نہیں رکھتا ، مگرجس نے اس کے وجو ہات کالحاظ رکھا،اوراس کےاستکمال کو کھوظ رکھا۔ یہ نبی مُثَاثِیَّةُ م کے لئے ہے چھراس کے بعدآ پ مُٹائینِمُ کی امت کے لیے ہے،ان کےمرا تب ومنازل دین میں اورمعرفت یقین کےساتھ ہے۔ان میں سے ہرایک نے اس کی قراءت کی مقدار کوئد براور عمل کے لحاظ سے لازم کرلیا۔

یہ انتہا در ہے کی خوبصورتی اورحسن ہے۔نہایت در ہے کی وضاحت اور جلاء ہے۔ابن حجرٌ کے طعن اور کلام میں تضعیف کی کوئی حیثیت نہیں ۔انہوں نے اس کوتکلف اور حدیث کے ظاہر کے منافی قرار دیا ہے۔ پس تحقیق جبیبا کہ حدیث سے متفاد ہے،اور ان من عمل بالقرآن فكانه يقراء ه دائماً وان لم يقرأه ومن لم يعمل بالقرآن فكانه لم يقرأه وان قرأه دائماً الله تعالى في فرمایا: ﴿ كِتُكُ ٱلْذَكُنَّهُ اللَّهَ مُبْرَكٌ لِيَكَبَّرُوا اليِّعِهِ وَلِيَعَذَ كُرَ أُولُوا الْكَلْبَابِ ﴿ إِس : ٢٩] " (يه ) كتاب جوبم نعتم پرنازل كي ہے بابرکت ہے تا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تا کہ اہل عقل نصیحت گیڑیں'' صرف تلاوت اور حفظ کا اعتبار نہیں کہ اس پر جنت عالیہ کے مراتب ملیں گے۔

هذا حدیث حسن صحیح: ای طرح امام ترندی نے ابوہررہ سے حسن در ہے کی روایت بیان کی ہے:

"فيقول القرآن يا رب : حله فيلبس تاج الكرامة فيقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة فيقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه ويقال له اقرأ وارق".

### قرآن کریم سے خالی دِل ویران گھر کی طرح ہے

٢١٣٥ :وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرُانِ كَالْبَيْتِ الُخُوبِ . (رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح)

توجهله: ' حضرت ابن عباس عليه ہے مروی ہے فر ماتے ہیں کدرسول الله مَاليَّيْنِ ارشاد فر مايا' ' جس مخص كے دل میں قر آ ن کا کچھ حصہ نہ ہوتو و و ریان گھر کی طرح ہے۔' ( تر ندی ٔ دارمی )امام تر ندی گہتے ہیں کہ بیر حدیث صحیح ہے۔'' كَنْشُولِيِّي: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ، ان الذي ليس في جوفه: يتني اس كادل\_

شهىء من القوان كالبيت المحوب: ' ناء' كفته اوراء كركسره كيساته، ايك نسخه ميں بيليني حواب، چونكه دل كي آبادي

ایمان کےساتھ ہے۔قراءۃ قرآن،باطن کواعتقادات جل کےساتھ مزین کر کےاوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں برغور وفکر کرنے کےساتھ ہے۔ طِین کہتے ہیں: جوف کااطلاق کرے ول مرادلیا ہے۔ یہ اسم کل کااطلاق ہے حال پراور بھی بھی حقیقی معنی کے لیے بھی مستعمل ہے۔

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه [الاحزاب: ٤]:اسكوذكركرنے كي ضرورت اس لئے هي، تاكة تثبية خراب كھركے ساتھ مکمل ہوجائے۔ بےشک قرآن کا جوف میں جمع کرنا، گویا اس کوآباد کرنا اوراس کی قلت وکٹرت کے لحاظ سے مزین کرنا ہے۔ جب اس سے خالی ہوگا،تو گویا تصدیق،اعتقادِق ،اللہ تعالٰی کی نعمتوں میں تفکراوراس کی محبت وصفات سے خالی ہوگا جس کے بغیر حیارہ نہیں، اس ونت بیدل اُبڑ ہے گھر کی طرح ہے، جوخوبصورتی اورمجل سے فارغ ہوتا ہے۔ای طرح جب قر آن سے گھر خالی ہو،تواس پرخراب کا ظہور ہوگا۔ ابن چرؒ نے اس پہلو سے غفلت برتی ہے او **com کے د**فظ قرآن کی فغی اور اثبات بڑمحول کیا ہے ، اور ایب اعتراض کیا ہے جو ۔ ۔ ۔ نبد

اس کے مناسب نہیں ہے۔

٢١٣٦: وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْانُ عَنْ ذِكْرِى

وَمَسْأَلَتِيْ آغُطَيْتُهُ آفُضَلَ مَا ٱغْطِى السَّافِلِيْنَ وَفَضُلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَاثِرِ الْكَلَامِ كَفَضُلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ .

(رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الايمان وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٨٤١ حديث رقم ٢٩٢٦ والدارمي في السنن ٧٣٣/٢ حديث رقم ٣٣٥٦\_

توجیمہ: ' حضرت ابوسعیدؓ ہے مروی ہے؛ فر ماتے ہیں کدرسول الله کَالْتَیْکَا اَسْد فرمایا که ' الله بزرگ و برتر فرما تا ہے کہ جس شخص کوقر آن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے ہے مشغول رکھتا ہے تو میں اس کواس چیز ہے بہتر عطا کرتا

، ہوں جوسوال کرنے والوں کوعطا کرتا ہوں' اور کلام اللّٰہ کودیگرتما م کلاموں کے مقابلہ میں وہی عظمت و بزرگی حاصل ہے جواللّٰہ رب العزت کواس کی تمام مخلوقات پر بزرگی اور برتر ی حاصل ہے ۔تر مٰہ ی وارمی' بیہج تی نیز اما م تر مٰہ کی نے فرمایا

ے کہ بیر عدیث حسن غریب ہے۔''

تشریج: وعن أبی سعید الحدری قال : قال رسول الله ﷺ یقول رب تبارك و تعالی من شغله القرآن : لیخن اس کوحفظ کیا،معانی پرتد برکیا،اوراس کے احکابات پڑممل کیا۔

عن ذکری و مسالتی اعطیته: صیغه مینکلم کے ساتھ۔ایک قول ہے: قرآن کواپنے واجبات اور حقوق کے ساتھ قائم کیا، مسالتی عطف تغییری ہے۔ شخ عارف ابوعبداللہ بن خفیف قدس اللہ سرہ سے منقول ہے کہ شغل قرآن سے مراداس کے واجبات کو قائم کرنا یعنی فرائض کو بجالا نا اور محارم سے اجتناب کرنا ہے، جبآ دمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، گویا کہ یہ اس کا ذکر ہے اگر چہدہ صوم وصلاۃ بھی اداکرے،اگروہ اس کی نافر مانی کرےگا، وہ اس کو بھلادےگا،اگر چہراس کی نمازیں اور روزے کثرت کے ساتھ ہوں۔ایک

ر سمارہ میں اور وقت بھر روہ ہوں رہیں رہیں ہوں ہیں ہیں ، جیسے دعوات وغیر ہاس قول کے قرینہ ہے: قول میر بھی ہے کہ ذکر اور مسئلہ سے مراد وہ دونوں قر آن میں نہیں ہیں ، جیسے دعوات وغیر ہاس قول کے قرینہ ہے: و فضل سکلام الله: بیال کلام الغفی پر دلالت ہے،اس کا شرف مدلول کے اعتبار سے ہے۔

علی سائر الکلام محفضل الله علی خلقه: جس طرح اهتغال اوراکمشتغل به کی نضیلت کی دوسرے پر ہے۔ ذاکرین اور سائلین کے ذکر سے ستغنی کرنے کی دجہ کہ دوہ الجملہ سائل بالفعل اور بالقوۃ ہیں، جب کہ ذبان کا حال کہ ہرخلوق ناطق ہے، کہ دہ اچھی نعمت کی طرف اس کو پھیلانے کی مختاج ہے، اس کی ایجاد کے بعد۔ بیفشیلت اسی لحاظ سے ہے مگر اس کامحل جو اس کے علاوہ اذکار اور ادعیہ نمورہ مشروع نہیں ہیں۔ حدیث میں قرآن کے مقدم ہونے کی طرف اشارہ ہے، جبیبا کہ دہ محدثین اور مفسرین کا ندہب ہے، اور مخالف محدثین بررد ہے۔

میرک بینید کہتے ہیں: اس کا احمال ہے کہ بیقول اللہ تعالیٰ کے قول کا تتمہ ہو، تو اس وقت اس میں النفات ہے، جیسا کی فی نہیں ہے۔ اس بات کا بھی احمال ہے کہ دہ نبی ٹینیٹ کا کلام ہو بیزیادہ واضح ہے، چونکہ النفات کا مرتکب ہونے کی ضرورت نہیں۔ امام بخاریؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ بیا بوسعید خدریؓ کا کلام ہے۔ اس کو حدیث میں مدرج ذکر کیا ہے۔ مرفوع ہونا ثابت نہیں۔

عسقلاقی کہتے ہیں: عطیہ عوضی کے سواتمام رادی ثقد ہیں ،اس رادی میں ضوف ہے۔

وقال المترمذى هذا حديث حسن غويب : ميرك مُينيَّه كَهُمَّ بين: دارمى مِنْ بيالفاظ بين: "من شغله ذكرى عن مسألتى". "ذكرى" بياستفاده اضافت تشريفيه سے جيسے الله تعالى كا مسألتى". "ذكرى" بيامائى قام الله عنى عام بياغاض، وه ظاہر ہے كہ جمع السب ہے، بياستفاده اضافت تشريفيه سے جيسے الله تعالى كا فرمان: ﴿هذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ [الانبياء: ٥٠]\_

٢١٣٧: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَا بِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ

بِعَشْرِ ٱمْثَالِهَا لَا ٱقُوْلُ ٱلْمَ حَرُفٌ آلِفُ حَرُفٌ وَلَاَّمٌ حَرُفٌ وَمِيْمٌ حَرُفٌ .

(رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب اسنادا)

اخرجه الترمذي في السنن ١٧٥/٥ حديث رقم ٢٩١٠\_ والدارمي في السنن ٢١/٢٥ حديث رقم ٣٣٠٨\_

تشریج: وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ حرفا: یعنی آنے والے حف ہے جوجدا ہونے کے تابل یا پیتمثیلاً مراد ہے۔

من كتاب الله : يعنى قرآن ياك فله به حسنة : يعنى عطيه -

والحسنة بشر امثالها : یعنی اس کودس گنابڑھایاجا تا ہے۔بیسب کے مربڑھانا ہے،جیسےاللہ تعالیٰ فرمان ہے:

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] ﴿ وَاللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] حرف كالطلاق مطلق حروف جبی اور معانی پر ہے۔ جملہ مفیدہ اور مختلف كلمات اس كى قراءت میں ہیں، اور مطلق كلمہ ہے اس لئے آپ مَلَ تَشْئِرُ منے فرمایا۔

لا أقول آلم حوف الف : مكائى اعراب كساته سكون يمنى ب- ايك تول تنوين كساته ب-

حوف، ولام حف، وميم حوف: طبی بين کته بین: سمی الف حف برد به اس می برای می الف محف بر به وتا ہے۔ اس طرح می میم اور «مه» حرف ہے۔ جب اس کو مقرر کیا ، تو لفظ میم اس می کی کے لئے قرار دیا گیا ، حرف کو حدیث میں مجازی طور پر فد کورات پر محمول کیا گیا ہے۔ اس سے مراد للہ تعالی کے قول: "ضوب الله مفلاً" ان میں سے ہرایک "ض د " ب"اس پراگر مرادالم سے سورة الفیل کا آغاز ہوتو نیکیوں کی تعداد تمیں ہوگی۔ اگر مراد سورة البقرة یا اس کے ہم مثل سورتیں ہوں تو گئی نوے (90) ہے۔ سورہ فیل کے شروع میں جوحرف ہیں ، ان نیکیوں کی تعدد ادمیں ہے جیسا کہ وہ مختصر عبارت ہے۔ بیم اذبیں کہ لفظ صدیت دونوں کو تحمل ہے۔ چونکہ این الی شیبداور طبر ان کی روایت میں صراح تا ہے: "من قرأ حرفا من القران کتب له به حسنة له أقول (اتم ذلك الكتاب) ولكن الالم، والكام والميم، والله والميم، والله الدال، واللام، والكاف "اس سے ظہر ہوتا ہے کہ حماب میں اعتبار حروف كا ہے لفظوں كانہیں ہے۔ بیہی کی روایت میں ہے:

"لا أقول بسم الله ولكن باء وسين وميم. ولا أقول الم ولكن الالف، واللام، والميم".

یعنی اس کامتن غریب نبیس بس سندغریب ہے اور کہا کہ بعض نے اس کوموتوف قرار دیاہے۔

#### قرآن پڑمل باعث نجات ہے

٢١٣٨ : وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَعُورِ قَالَ مَرَرُتُ فِى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوْضُونَ فِى الْآخَادِيْثِ فَلَـَخُلُتُ عَلَى عَلِي فَاخُرَتُهُ فَقَالَ اَوَ قَدْ فَعَلُوْهَا قُلْتُ نَعَمُ قَالَ اَمَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْآ إِنَّهَا صَتَكُونُ فُيْنَةٌ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبُأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمُ وَخُبَرُ مَا لَهُدَى فَيْرِهِ وَحُكُمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَن ابْتَغَى الْهُدَاى فِى غَيْرِهِ

آضَلَهُ اللهُ وَهُوَ حَبُلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوَ ذِكُرُ الْحَكِيْمِ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ وَهُوَ الَّذِى لَا تَزِيْغُ بِهِ الْاَهُواءُ لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخُلُقُ عَنْ كَثِرَةِ الرَّدِ وَلَا يَنْقَضِى عَجَائِبَهُ هُوَ الْاَهُوَاءُ لَا تَلْتِيسُ بِهِ الْالْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخُلُقُ عَنْ كَثِرَةِ الرَّدِ وَلَا يَنْقَضِى عَجَائِبَهُ هُو اللهُ الرَّشُدِ وَلَا يَنْقَضِى عَجَائِبَهُ هُو اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الرَّشُدِ فَامَنَا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَلَى المَّشْرِقُ اللهِ عَلَى الرَّشُدِ فَامَنَا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَلَاقًا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اللهِ هَالَى اللهِ صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ -

(رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث اسناده مجهول وفي الحارث مقال)

اخرجه الترمذي في المنن ١٥٨١٥ حديث رقم ٢٩٠٦\_ والدارمي ٢٦١٢٥ حديث رقم ٣٣٣١\_

ترجیمله: ' حضرت حارث اعورے روایت ہے کہ میں مسجد میں ہے گز را تولوگ احادیث میں بحث کررہے تھے میں ، حضرت علی کرم اللہ وجہد کی خدمت میں حاضر ہوا اورانہیں اس کے بارے میں بتایا 'انہوں نے فرمایا'' کیا انہوں نے واقعی الیا کیا ہے میں نے کہا'' جی ہاں!''انہوں نے فرمایا'' تو پھرسن لو! میں نے رسول الله مُثَاثِلَةُ کم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبر دار!عنقریب ایک فتنہ واقع ہوگا میں نے عرض کیا کہ'' حضرت مَثَّالِیُّنِظِ المجراس سے نحات یانے کا کیاراستہ ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله الله جس میں امم سابقہ کے احوال ہیں اور ان باتوں کی بھی خبر دی گئی ہے جوتمہارے بعد واقع ہونے والی ہیں اوراس قرآن میں وہ احکام بھی مذکور ہیں جوتمہارے درمیان ہیں ایمان کفڑا طاعت وگناہ حلال و حرام ادراسلام کےشرائع نیز آپس کےتمام معاملات وغیرہ کے بارے میں احکام بیان کئے گئے ہیں جو پوری انسانی براوری کے لئے ضروری ہیں اوروہ کتاب حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے وہ کوئی بیکا روال یعنی چیز نہیں ہے اورجس متکبرنے قرآن کو چھوڑ دیا اس کواللہ تعالیٰ ہلاک کرڈ الے گا اور جوشخص اس قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز ہے۔ ہدایت وروشنی جا ہےگا توانلڈ تعالیٰ اسے گمراہ کردےگا وہ قرآن اللّٰد کی مضبوط سیدھی ری ہےقر آن ذکر حکیم ہے۔قرآن بالكل سيدهااورصاف راستہ ہے قرآن وہ سرچشمہ مدایت ہے جس کے اتباع کے نتیجہ میں خواہشات انسانی حق ہے باطل کی طرف ماکن نہیں ہوتیں اور زیا نیں التباس کا شکارنہیں ہوتیں علاءاس سے سیزنہیں ہوتے اور مزاولت سے برانا نہیں ہوتااور نہاس کے عجائب ختم ہوتے ہیں' قرآن کریم وہ کلام ہے جس کو جنات نے سنا تووہ بےساختہ کہدا تھے کہ ہم نے قر آن سنا جو ہدایت کی عجیب راہ دکھا تا ہے لہذا ہم اس پرا میان لائے جس شخص نے قر آن کے مطابق کہااس نے بچ کہااورجس نے اس پڑمل کیاا سے ثواب دیا جائے گا جس شخص نے قرآن کے مطابق فیصلہ وانصاف کیا اورجس نے اس کی طرف بلایا اس کوسید ھی راہ دکھائی گئی ہے دارمی اورا مام تر نہ کُٹ فر ماتے ہیں کہاس حدیث کی سند مجہول ہے اوراس کے راوی حارث اعور کے بارے میں کلام ہے۔''

تشريج: وعن الحارث الاعور: اصحاب على مين عابعي بير

قال مورت في المسجد: يعني ان لوگول كے پاس جومجد ميں بيٹھے ہوئے تھے۔ طبی مرشيد كہتے ہيں: "في المسجد":

ظرف ہے اور "الممرود به" محذوف ہے، اس پر بيقول والت كرر ہائے

فاذا الناس ينعوضون بينى داخل مورب تقروخول مين مبالغه بـ

فی الأحادیث : یعنی لوگوں کی وہ باتیں جو بے کار، حکایات اور نقص پرمشمل ہوں،اور وہ قر آن کی تلاوت کوترک کیے ہوئے تھے۔اوراس چیز کوجواذ کار، آثار اورانوار بربان کا نقاضہ تھا۔ ابن جر کہتے ہیں: ظاہریہ ہے کہ احادیث ہے مراد صفات متشابہ ہیں، اس ظہور کی وجہ واضح نہیں ہے، یا وہ احادیث نبویہ کی بحث میں مبالغہ کرتے تھے، اور آیات فر آنی کے ساتھ کو ترک کر دیتے تھے۔ طبی مبینیہ کہتے ہیں: المنحوض 'المشروع فی الماء والمرود ِ فیہ اور شروع کے لئے مستعار ہے۔ اکثر جو قر آن میں ذکر ہے اس میں شروع کی ندمت ہے۔

فد خلت علی علی رضی الله عنه : خاص کرنے کی وجہ شایدان کی خلافت ہے یا نبی مُثَاثِیَّا کے ان کواپنے اس قول سے متاز مقد

اُنا مدینۂ العلم وعلی ہابھا)اس کےخلاف ہے جس نے کہا کہ وہ موضوع ہے، یا جس نےضعیف قرار دیا، گراس اعتبار سے کہاس کےطرق میں افراد ہے، جیسے ابن حجرؓ نے ذکر کیا۔

فأحبرته : یعنی خبر۔ فقاله، أو قلد فعلوها : یعنی قرآن کوچھوڑ دو،تو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی وہ بے کارباتوں میں مشغول ہو گئے، یامقدر مانا جائے کہوہ مشکرات کوسرانجام دینے لگے۔

طبی بینید کہتے ہیں: کہانہوں نے اس فتیج فعل کاار تکاب کیا، باطل باتوں میں پڑ گئے، ہمزہ اور واؤ عاطفہ' فعل منکز''کی وعوے دار ہیں۔جس پرعطف: الاگیاہے۔ یعنی انہوں نے اُس برے کام کوسرانجام دیا۔

قلت نعم، قال أما: تنبيرك لئے ہے۔

إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول ألا : تنبيرك كے ہے۔

انھا : لعنی قصداوراس کے بیان کے لئے ہے۔

ستکون فتنۃ: یعنی بہت بڑااور عام آز ماکش ہوگ۔ ابن الملک ؒ کہتے ہیں : کہ فتنہ سے مراد جو صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوایا تا تاریوں کاخروج یاد جال کاخروج ہے یا جانور کا ظاہر ہونا ہے۔ پہلا قول یہاں غیر مناسب ہے۔

قلت: ما المعخوج منها: لینی اس سے نگلنے اور بیخے کا کیا طریقہ ہے؟ اے اللہ کے رسول! طبی میں ہیں کہتے ہیں: نگلنے کی جگہ یا لیا سبب جس کے ذریعے آدمی فتنہ سے نکل سکے۔

قال: كتاب الله: يعنی اس سے نظنے كاطريقه جس نے كتاب الله كومضوطى كے ساتھ پكر ليا، بياضافت كى بناء پرمقدر ہے۔ ابن حجرؒ نے عجيب بات كہى ہے: مقدر ماننے كى ضرورت نہيں ہے چونكه مراداس تول سے واضح ہى ہے: "ما المعنوج؟" يعنى ايباسبب جو اس فتنہ سے پيدا ہونے والى گمراہيوں ميں يونے سے مانع ہو۔

فيه نبأ ما قبلكم: يعنى بهلى امتول كاحوال

و حبو ما بعد کم : بیره آنے والے امور ہیں، جو قیامت کی شروط میں سے ہیں، اورا حوال قیامت ہیں۔ عبارت میں تفنن ہے۔ و حکم ما بینکم : '' حاء'' کے ضمہ اور کاف کے سکون کے ساتھ ہے، یعنی بیتمہارے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ہے یا جو تمہارے درمیان کفر وایمان کی بددلت واقع ہو۔اطاعت ونا فرمانی، حلال وحرام اور تمام شرائع اسلام اور مبانی احکام کی وجہ سے ہو۔

۔ بھو الفصل: یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے یاغلطی اور دریتگی میں فیصل ومیتز ہے،جس پر ثواب اور عذاب کا مراد ہے۔مصدر وصف کے لئے بطور مبالغہ ہے۔

ليس بالهول : يعنى وه تمام كاتمام فق اور يح ب: لا تاتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. هزل ، اصل مين ايبا قول

ہے جو پہندیدہ (اپھے) معنی سے خالی ہواور یہ هزال سے شتق ہے، جو "سمن "کی ضد ہے۔ حدیث میں اقتباس اس قول الہی سے ہے:
﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصُلٌ وَمَا هُو بِالْهُولِ ﴾ [الطاری: ١٣-١٤]، اس کوئ وباطل کے درمیان فصل کہا ہے اور مبالغہ کے لئے مصدر پڑنا گیا
ہے۔ جیسے رجل عدل یعنی "انه مفصول به" یاقطعی طور پروہ تی ہے، اور مابعد کے موافق ہے یا فیصلہ کرنے اور دین میں جس چیز کی
ضرورت ہواس کو بیان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان سے دلیل ہے: ﴿ و نزلنا علیك الكتاب ﴾ [النحل: ٨٩]
من قركه: یعنی قرآن کو ایمان وعمل کے لئاظ ہے۔

من جبار قصمه الله : لینی اس کو ہلاک کردے گا، یااس کی گردن توڑد ہے گا۔ اصل میں قصم کامعنی توڑنا ورا لگ کرنا ہے، معنی سے جوا کہ اللہ تعالی اس کوکاٹ دے گا، اورا پئی رحمت ہے دور کردے گا، یا وہ قطعی حجت ہے بخلاف اس کے جس نے قرآن کے ساتھ ممل کیا، اللہ تعالی اس کو کمال کے اعلی مرا تب پر فائز کرے گا اور وہ وصال کے اعلی وخوبصورت منازل کو پائے گا۔ یہ جملہ اس پر بدوعا ہے، یا صرف خبر ہے، اسی طرح ابن الملک اور طبی بہتے ہے کہا ہے، ان دونوں کی ابن مجرز نے متابعت کی ہے۔ ظاہر رہے کہ وہ دونوں ضد بیں جسے صدیث کی بقید اخبار میں ہے۔ جس نے جبار کی وجہ سے ترک کیا، تا کہ وہ اس پر دلالت کرے کہ اس کوترک پر ابھارنے والا اس کا سرکش ہونا یا حماقت ہے۔

طبی مرہید کہتے ہیں: جس نے قرآن کی کسی آیت یا کلمہ جس پڑمل کرنا واجب تھا،اسے نکبر کی بناء پر یا کفر کی وجہ ہے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا' یااس کے لئے ہے جس نے ستی، کمزور کی اور عجز کی وجہ سے چھوڑا، باوجو داس کے کہ اس کااعتقاداس کی تعظیم پر ہے،اس پر کوئی گناہ ہیں، یعنی قراءت کوچھوڑنے کی وجہ سے لیکن و محروم ہے۔

ومن ابتغی الهدی: یعنی گرائی سے ہدایت مانگی۔

فی غیرہ: یعنی کتب اورعلوم جواس سے ماخو ذنہیں ہیں،اور نہاس کے موافق ہیں۔ ابن جُرِ کہتے ہیں: فی سبیت کے لئے ہے۔ بیہ بات کسی پرخفی نہیں کہ ''فی''ظرفیت کے لئے ہے،اوراس دلالت پر زیادہ بلیغ ہے کہ ہدایت اس میں منحصر ہے بجائے اس کے کہاس علاوہ اسباب ہدایت ہوں۔

اُضله الله : بعنی سید ھے راہتے اوراس کو گمراہی پر ڈال دے گا۔اس میں گمراہ بدعتوں پرر ڈے۔

و ہو: یعنی قرآن مجید۔ حبل الله المتین: یعن محکم توی، حبل کو وصل کے لئے مستعارلیا گیا ہے۔ ہراس چیز کے لئے مستعمل ہے جس کے ساتھ کی دوسری چیز کی طرف پہنچا جاتا ہے، یعنی ایسا توی سبب جس کے ذریعے ربّ کی پیچان اور اس کی قربت کی سعاوت حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ جمیعًا ﴾ [آل عمران: ۱۰۳] حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ جمیعًا ﴾ [آل عمران: ۱۰۳]

وهو الذكو : يعني جس كَساتهون تعالى كاذكرياجا تاج، ياجس كساته فلوق نفيحت عاصل كرتى جـ

المحكيم: يعنى علم وعمل كى حكمت والايا بركتاب برحاكم ب، يا برمكلف بركدوه أس برعمل رب ياس محكم توى آيات بر مشتل ب جو قيامت تك منسوخ نبيس بول كى، تمام مخلوق اسكى مثل لا في سے عاجز ب الله تعالى فرمايا: ﴿لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ﴾ [نصلت: ٤٤]، يامراوذكر سے شرف ب الله تعالى كافر مان اس پردليل ب: ﴿وانه لذكو لك ولقو مك ﴾ [الزخرف: ٤٤] الكي قول ب كه بمعن "فركر" مراد ب حكيم جو بهت زياده حكمت والا بو سيفدكورة تغيير جو فدكر كي ما تحدى كئ ب جسيا كه طبي بينيد في اس كوذكر كي ما تحدى كئ ب جسيا كه طبي بينيد في الله عن الله عن الله عن الله عند ب الله عند ب الله عن الله عند كركيا ب عقل سے بعيد ب -

وهو الصراط المستقيم) [الفاتحة : ٢] يعني قوى راسته جوافراط وتفريط كدرميان ٢ - جيسيمثيل اوتعطيل وغيره اورجواس

جیسی گمراہ اقسام ہیں،اور یہ بھی درست ہے کہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہو: ﴿اهدنا الصواط المستقیم ﴾ ، جواس پر جلاوہ نجات یا گیا۔جس نے اس سے اعراض کیاوہ گمراہ ہو گیا۔

ھو الذی لا تزیغ: مؤنث اور مذکر کے صیغہ کے ساتھ، یعنی دہ حق ہے ماکل نہیں ہوتا۔ بد : یعنی اس کی اتباع کے ساتھ۔

الا ھواء: یعنی جب اُس کی خواہش پراس ہدایت کے موافق ہوتو گراہ ہونے سے نئے گیا۔ ایک قول سے ہے کہ اس کا معنی سے کہ اس رائے پر بدعتی اور گراہ لوگ نہیں چل سکتے۔ ایک حکایت ہے کہ شخ ابواسحات کا زرونی سے کہا گیا کہ اہل بدعت بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت دلیل کے وقت اس کو بطور جمت پکڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے فر مایا:'' ﴿ يصل به کشیراً و يهدی به کشیراً ﴾ [البقرة: ٢٦]۔

ہم کہتے ہیں: کہ گراہی کا سبب اس سے عدم استدلال ہے۔اہل' ھو ا" (خواہش پرست) نے احادیث نبویہ کورک کردیا جو مقاصد قر آنی کے لئے ہی ہیں۔ قر آن مجید میں ہے: ﴿ وَمَا أَتَاكُم الْوسول فَحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانَتِهُوا ﴾ [الحشو: ٤] مقاصد قر آن پاک کو جس طرح پہچان میں ہے: ﴿ وَمَا أَتَاكُم الْوسول فَحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانَتِهُوا ﴾ [الحشو: ٤] انہوں نے قر آن پاک کو جس طرح پہچان میں انہوں نے اس طرح نہیں پہچان انہوں نے اس قر آن پاک کو جس اللہ اولہ کی پہچان میں کامل ہو وہ جھی اُس گھڑے میں رگر پڑے جس میں اکثر حدیث کا انکار اور رد کرنے والے گرتے ہیں۔اس کے اختیار کہا: جوقر آن پاک کی محافظت نہیں کرتا، اور حدیث نبوی کو لکھتا نہیں ہے، اس کی اقتد اے نہیں کی جائے گی، جو ہمار سے طریقہ پر بغیر علم کے داخل ہوا، اور جہالت پر قائم رہا، تویہ شیطان کے لئے بننے اور نداق کرنے کا ذریعہ ہے۔ چونکہ ہماراعلم کتاب وسنت کے ساتھ مقید ہے۔واللہ اعلم کتاب وسنت کے ساتھ مقید ہے۔واللہ اعلم

بہ ت پڑہ ارب دیے بیص سے ہے اردوران رہے مار ریوں ہے۔ پر سے باک ہو سے ماک ہونے کی قدرت نہیں ہے بی غالیوں کی طبیع طبی مُنِینیہ کہتے ہیں: "اہل الھواء" کے پاس اس میں تغیر و تبدیل اور اس سے ماکل ہونے کی قدرت نہیں ہے بی غالیوں کی تحریف، باطل لوگوں کا اپناراستہ اور جاہلین کی تاویل کے وقوع کی طرف اشارہ ہے۔" باء "متعدی کے لئے ہے۔

ایک قول ہے: "الروایة من الازاغة" صحیح نہیں ہمعنی اماله ہے ہے۔" باء "تعدید کی تاکید کے لئے ہے۔ یعنی گراہ لوگ سید صرائے اور جھم سے میڑھ پن اور عدم صراط متنقیم کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔ جبیما کہ یہود کا فعل تھا۔ انہوں نے قورات کے کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے بدل دیا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمتہ لیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ان نحن نولنا اللہ کے وانا لله لحفظون ﴾ [الحجر: 9]

و لا تلتبس به الالسنة : لعني مؤمنول كي زبانول پرمشكل نهيل بي يعني اگر چده غير عرب بول -

الله تعالى قرمات بين: ﴿ فَانَمَا يَسُونَاهُ بِلْسَانِكُ ﴾ [مريم: ٩٨] ﴿ وَلَقِد يَسُونَا القرآن للذكو ﴾ [القمر: ١٧]

ایک قول ہے کہ اس میں کوئی دوسرا کلام خلط ملط نہیں ہوا، اس لحاظ ہے کہ کوئی تھکم مشتبہ ہو جائے ، ادر حق و باطل خلط ملط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کررہا ہے۔ایک قول ہے کہ ربّ کا کلام کوئی دوسرے کلام سے خلط ملط نہیں ہوتا، اس کا اس بات سے پاک ہونا اس کے اعجاز پر دلالت ہے۔اس لئے وہ اس میں ہلکا سابھی نقص نہیں یا تے۔

وقوله تعالى : ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]

و لا یشبع منه العلماء: یعنی اس کامکمل اعاط نہیں کرسکتے ، وہ اسکی مزید طلب سے رک جاتے ہیں جیسے کوئی کھانے سے سیر ہو جائے۔ بلہ جب بھی وہ کسی چیز کی حقیفت کو پالیتے ہیں تو وہ پہلی سے زیادہ دوسری چیز کے مشتاق ہوجاتے ہیں۔اسی طرح ان کا میسلسلہ چلتار ہتا ہے۔

ولا ينحلق: "إياء" كے فتحہ اور لام كے ضمه كے ساتھ اور "ياء" كے فتحہ اور لام كے كسره كے ساتھ، يه "خلق النوب اذا بللي" سے

ہے،ای طرح''أخلق".

عن کشوۃ المود: یعنی اس کی قراءت کی لذت دائی ہے، اس کی تلاوت کی قراءت، اس کے اذکار کا استماع اور خبروں کی کثرت سے مراردائی ہے۔ مخلوق سے کثرت مرارصا در نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ دوسرے کلام ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے: جبلت النفوس علمی معاداۃ المعادات، بلکہ یہاس قبیل سے ہے:

اعد ذكر نعمان لنا أن ذكره الله المسك ما كررته يتضوع

'' ہمار نے عمان کا ذکر بار بارکراس کا ذکرتو کستوری ہے، جتنا تو اس میں تکرار کرے گا،اتنی زیادہ اس کی مہک تھیلے گی''۔

حسن میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ بیابن مجرِّ کے اس قول ہے اولی ہے، جس میں ہے کہ ''عن' 'بمعنی''معن' ہے۔ ولا ینقضی عجائبہ: اس کے عائب کی انتہاء نہیں ہے، جو انسان کو تعجبِ میں ڈالتے ہیں۔ایک قول ہے کہ عطف تغییری ہے

پچھلے دو قرینوں کی وجہے۔ یہ قول طبی بہتایہ نے ذکر کیا ہے۔اورا ہن حجرؓ نے اس کی اتباع کی ہے۔اس کو تاسیس پرمحمول کرنا اولی ہے، عجائب کا ظہوراس حیثیت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے ، یہ علماء کے سیر نہ ہونے سے زیادہ قوی ہے،اور "بمللی" کنفی ہے۔ بلکہ اعلیٰ اور گراں قدر ہے، یہ کوئی خفی نہیں ہے۔

هو الذي لم ينته المجن: مذكراورمؤنث كے ماتھ اذ سمعته: يعنی قرآن پاکو ایک نیز میں "اذ اسمعته" ہے۔ معتبہ قال در بعن در اللہ کے سنز کاروت اللہ کھیں نہیں سنت ہیں گار اللہ ماتھی طرح میں میں براگار انداز اللہ

حتی قالوا: یعنی جبان کو سننے کا وقت ملاتو وہ تھہرے نہیں سنتے رہیں بلکہ وہ اس پراچھی طرح متوجہ ہوئے، بلکہ انہوں نے ایمان کی طرف بدا ہت کے راستے پرعلم ضروری کے حصول کے لئے جلدی کی۔اورانہوں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی اور یوں کہا: "ان سمعنا قراناً عجبًا" یعنی جودہ اس لحاظ ہے ہے کہ بہت جزیل ہے اوراس کے معنی بہت عمدہ ہیں۔

یھدی المی الموشد: لینی جودرست راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے، یااس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کوخق راستے کی ہرایت عطاکرتا سر

فامنا به: یعنی کهوه الله تعالی کی طرف ہے ہے۔اس ہے رسول الله تَغَافِیّتِ کے ساتھ ایمان لا نالازم ہوجا تا ہے۔

من عمل به : مینی قرآن کی دلالت پر۔

أجو : یعنی اس کے عمل پراس کو بہت بڑا تواب دیا جائے گاءاس لیے کہاس کی دلالت صرف اور صرف مکارم اخلاق واُ عمال اور محاسن آ داب واحوال پرابھارنا ہے۔

و من حکم به : لوگول کے اوران کے جھٹروں کے درمیان۔

عدل : یعنی اس کے فیلے میں ، کیونکہ وہ ق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔

ومن دعا : یعنی لوگوں کو۔الیه : یعنی اس پرایمان لانے اوراس کے ساتھ ممل کولازم پکڑنے میں۔

هدى الى صواط المستقيم : ابن الملك كت بين : ليني جس كودعوت دى كئ أوراس مين مقصود كاحصول بـ ابن حجر كبت

ہیں:اس کومٹی علی الفاعل اورمفعول بناناصیح ہے۔ بیے عقلی احتمال ہے، مگر صیحے نسخوں میں مٹی علی المجبول ہے۔ صیحح بات وہ ہے جس کو طبی مجوت ہے۔ نے ذکر کیا ہے۔انہوں نے مجبول بیان کیا ہے، یعنی جس نے اس کی دعوت دی ہتو اس نے مزید طلب ہدایت کی موافقت کی۔

ظاہر ہے کہ اس کی سند میں مجہول ہے۔ وفی المحادث : یعنی جوراوی ہے۔اورعلیؓ سے بیان کرتا ہے۔مقال :اس پرطعن ہے۔ طبی بہتیہ کہتے ہیں: کہوہ حضرت علیؓ طبی بہتیہ کہتے ہیں: کہوہ حضرت علیؓ اللہ میں بہتے ہیں: کہوہ حضرت علیؓ اللہ علی میں بہتے ہیں: کہوہ حضرت علیؓ اللہ علی میں اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ

میں جورہ میں جورہ ہے۔ ہیں میں میں میں اس میں ہیں۔ اور میں ہیں۔ اور میں ہیں۔ اور میں ہیں: وہ قوی نہیں ہے۔ این ابو کی صحبت میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے: اس نے آپ سے چارا حادیث نی ہیں۔ اوام نسائی وغیرہ کہتے ہیں: وہ قوی نہیں ہے۔ ابن ابو داؤ د کہتا ہے: وہ لوگوں سے زیادہ فقید، فرائض کو جانبے والا اور لوگوں سے زیادہ سمجھنے والا تھا، اور جو مسلم کی شرح میں ہے جونو وی نے تاہی

ہے۔ جمعمی سے روایت ہے انہوں نے حارث اُعور سے بیان کیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کواس پرمحمول کیا ہے اس سے بھی جھوٹ صا در ہو جاتا ہے،اس لئے اس کو' کذاب' ، نہیں کہا، با وجو داس کے کہ جھوٹا بھی بھی بچے بول دیتا ہے۔اس لئے ان سے روایت کیا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہاس کی حدیث اسناداً ضعیف ہے،اگر چہاس کے معنی کے تیجے ہونے میں شک نہیں ہے۔ باوجوداس کے کہ ضعیف صدیث فضائل میں بالا تفاق معمول ہہ ہے۔

٢١٣٩: وَعَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَا الْقُرُّ انَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ ٱلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ضَوْءُهُ أَخْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَ لَوْ كَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِذَا.

(رواه احمد والودود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ١٤٨/٢ حديث رقم ١٤٥٣ واحمد في المسند ٢٤٤٠/٠

ترجیله: 'اور حضرت معاذجهی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَنَ اللّہِ عَنْ ارشاد فرمایا' 'جو تخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل کر ہے قیامت کے دن اس کے ماں باپ کوالیا تاج پہنا یا جائے گاجس کی روشنی دنیا کے گھروں میں چیکنے والے آفاب کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی اگر تمہار ہے گھروں میں آفاب ہو تو خود اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے 'جس نے قرآن برعمل کیا ہے۔''

تشريج: وعن معاذ الجهني : جيم كضمهاور' هاء "كفته كساته

قال : قال رسول الله ﷺ من قوأ القرآن : لينى اس كے مطابق فيصله كيا، جيسے كه روايت ميں ہے، لينى اس پريفتين كيا۔ ابن حجر كہتے ہيں: اس كودل سے يادكيا۔

وعمل بما فیہ ألبس والدہ تاجاً يوم القيامة : طبی سينيا کہتے ہیں: يه ملک اور سعادة سے کنايہ ہے۔ صحح بات يہ ہے کہ اس کواس کے ظاہر پرمحمول کیا جائے گا، جيسا که اس قول سے ظاہر ہے: "ضوء ہ أحسن" اس کوروشنی اور چیک کے ساتھ پيند کیا ہے، پيشانی ہے کہتاج کی تشبیہ جواس میں عمدہ جواہر ہیں ان کی سورج کے ساتھ ہے۔ اکیلی روشنی اور چیک مرازمیں، بلکہ اس کی زینت اور حسن کی جھی رعایت ہے۔

من ضوء الشمس : بياس كى حالت كابيان بـ

فی بیوت الدنیا: اس میں اُسے کمل طور پر جلنے سے بچانا ہے۔ لو کانت: یعنی سورج فرض اور تقدیر کے لحاظ سے۔ فیکم: یعنی تمہارے گھرول میں، مبالغہ کے لئے ہے۔ اگر سورج اپنی روشنی اور کھن کے ساتھ ہمارے گھرول میں داخل ہو جائے، تو وہ بہت پیارِ ااور کمل ہوگا، اگر چہوہ اُس سے باہر ہو۔ طبی جہنے کہتے ہیں: یعنی تمہارے گھروں میں داخل ہونا۔ ابن الملک ہ كتي بين: يعني تم يس كرك كريس - ايكروايت بين عن "في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه".

فما ظنكم : يعنى جب يه بدله والدين كواس وجه سے مطح گا۔

ہالذی عمل بھذا: ایک روایت میں ہے: "عمل بد" طبی مینید کہتے ہیں: ظن کے مطابق بیچھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ اس کیچان سے ناواقف ہے، جو عامل قاری کو کرامت اور ملک کے لئے دیا جائے گا، جو کسی آئے ہے دیکھانہیں، کسی کان نے سانہیں، اور کسی آدی کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا، جیسا کہ' ما"استفہامیۂ عقل کو چیران کردینے والے معنی کی تاکید کے لئے ہے۔

٣١٣: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَا مِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ۚ يَقُولُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْانُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ \_ (رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٢٢١٢ ٥ حديث رقم ٣٣١٠ واحمد في المسند ١٥٥١٤.

ترجمها: ''حضرت عقبه ابن عامرٌ سے مروی ہے' فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله تَظَافِیُّوُ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ ''اگر قرآن کوکسی کھال میں رکھ کرا ہے آگ میں ڈال دیا جائے تووہ جلے گانہیں ۔'' ( دارمی )

تشریج: وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لو جعل القرآن: ابن جُرِّكَتِ بن: يعنى اس كَرْبَم وَضَ بَجِية بوئ ـــ الراس ـــ مراد"الكلام النفسى" بتوية يحيى نبيل ــ الراس ـــ مراد"الكلام النفسى" بتوية يحيى نبيل ــ الركولي الرمعنى مراد بيل من الرحنين ــ كولي اورمعنى مراد بيل الرحنين ــ الرحنين ــ الرحنين ــ الرحني مراد بيل المناسبة بين ــ المنا

فی اِهاب: ایسا چراجس کورنگانه گیا ہو۔ اس طرح فقہاء کا تول ہے۔ درست بات یہ ہے کہ مطلق چرا مراد ہے، یا تواصل پراعتاد ہے یا اس پراطلاق ہے اور اس پرجس کو دباغت نہیں دی گئی، جیسا کہ قاموں میں ہے۔ طبی مجھینے نے اس قول میں تکلف کیا ہے کہ ''اِهاب'' کے ساتھ جو مثال بیان ہوئی ہے، یہ وہ چراہے جو رنگانه گیا ہو۔ چونکہ فساداس میں جلد آجا تا ہے۔ اس میں آگ بھونکی جاتی ہے جواس کے خشک ہونے میں مدددی ہے، بخلاف جس چرا کو رنگا گیا ہو۔ پھر ہمارے لئے بغیر مدبوغ کے ساتھ وجہ تشبیدواضح ہوتی ہے، اگر قاری قرآن اس کوفع دے گا۔

ثم القی فی النار: طبی بینید کتے ہیں: "ثم" تراخی زمان کے لئے نہیں بلکہ اِھاب اورآگ میں ڈالنے کے درمیان تراخی کے لئے میں دالنے کے درمیان تراخی کے لئے ہے۔ یہ دونوں معاملات قرآن کے مرتبہ کے منافی ہیں۔ دوسرا پہلے سے زیادہ بڑا ہے۔ ابن ججرؒ نے غریب قول کہا ہے کہ "ثم علی بابھا" اس کی کو فی وجہ نہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ وہ 'فاء' کے معنی میں ہے۔

ما احتوق : لین چڑے کو آن کی برکت کی وجہ سے۔اس میں رحمت کے چشے اور حکمت کی نہریں ہیں، جواس آگ کو بجھادی تی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: "جزیا مؤمن فان نور ک أطفالهبی" جب اس حقیر چڑے کے ساتھ یہ معالمہ ہے، تو اس پیٹ (دل) کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس کو حفظ کیا اور دہ جسم جس نے اس پڑمل کیا، اور جس میں بی قرآن پاکسا گیا، اور لمبا عرصه اس جسم کے ساتھ رہا۔ تو یہ حفظ اس کو آگ سے بچائے گا، اور پردہ بن کراس میں دوری پیدا کردے گا۔ جہنم کی آگ اس سے زیادہ اولی، بلیغ اور توی ہے۔آگ سے مراد "نار اللہ الموقدة" جو تق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔اس قول کو قاضی نے ترجیح دی ہے۔

طبی بہتے کہتے ہیں: شایدجنس زیادہ قریب اوراولی ہے۔ اِھاب کے ساتھ تمثیل تحقیر کے لئے ہے۔ چونکہ تمثیل مبالغہ اورفرض کے لئے ہے۔ تقدیر یوں ہے جسیا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ قُلْ لُو کَانَ البحر مدادًا ﴾ [الكهف: ١٠٩] میں کہتا ہوں: کہ مثال میں

زیادہ واضح ﴿ ولو أن قرانا سیرت به الحبال أو قطعت به الارض أو كلهم به الموتى ﴾ [الرعد: ٣١] يعنى زياده الآل اور حق بيب كر آن اس حقير چيز ميں ہوتا، اوراس كوآگ ميں ڈالا جاتا، تو آگ اس كونہ چھوتى، تو مؤمن جواللہ تعالى كى اشرف اور افضل مخلوق ہے، تو اس كوكسيے چھوئے گی۔ اس نے أسے اپنے سينے ميں محفوظ كيا، اس كے معانی پرغور وكر كيا، اس كى قراءت پر بينتى كى ، اس كے احكامات براسيے جسم كوكھيايا، تو اس كوه كيے جلائے گى، اس كى فضيلت كى بدولت \_

اس نے کہا ہے: اس تاویل کے ساتھ اس حدیث اور پہلی حدیث میں مناسبت واقع ہوگئ ہے۔ معنی یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور جو پچھاس میں ہے اس پڑمل کیا اس کے والدین کوتاج پہنایا جائے گا، تو قاری قرآن عامل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اگر قرآن کو کسی صحیفے میں رکھ کرآگ میں ڈالا جائے، تو آگ اس کونییں چھوتی ۔ تو جواس پڑمل کرنے والا ہے، اس کو کیسے چھوئے گی۔

مصابیح میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: "لو کان القر ان فی اهاب ما مسته الناد" ببیا که 'معالم' میں انہی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، پھر کہا ہے کہ اس کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے جس نے قرآن مجید حفظ کیا ، اس کی قراءت کی تو قیامت کے دن اس کو آگنہیں چھوئے گی۔

طین بُرِینی کہتے ہیں: اکثر شخوں میں روایت "مسته" کے لفظ سے ہاوریہ "احتوق" سے زیادہ اولی ہے۔اس سے مراد کہ وہ " "أبلغ" ہے، نہ کہ وہ زیادہ صحیح ہے۔ صحیح شخوں میں لفظ احتوق پراتفاق ہے۔ شایدان کی مراد مصابح کے اکثر نسخ ہیں۔واللہ اعلم۔ یہ امام احمد بن منبل سے روایت کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کی تعلیم کی تو فیق دی،اس کو قیامت کے دن آگن ہیں جلائے گی۔ گویا کہ حافظ قرآن کا جسم اس "إهاب" کی طرح ہوگا۔ اس کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے، جو" شرح السنہ" میں ابوا ما مہ سے منقول ہے: "احفظو القرآن فان اللہ لا یعذب بالنار قلباً وعلی القرآن".

اورطبراني نان الفاظ كساته روايت كياب: "لو كان القوان في اهاب ما أكلته النار".

# حافظ قر آن دس آ دمیوں کی سفارش کرے گاجن پرجہنم واجب ہو چکی ہوگی

٢١٣ : وَعَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ قَراً الْقُرْانَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَجَلَّ حَلالَةٌ وَحَرَّمَ حَرَامَةٌ اَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ وَشَنَقَعَةٌ فِي عَشْهَ مَ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ (رواه احمد والترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب وحفس بن سليماذ الراوي ليس هو بالفوي يضعف في الحديث)

انعرحه الترمذی فی السنن ۱۰٬۰۰۰ حدیث رقم ۲۹۰۰ و ابن ماحه ۷۸۱۱ حدیث رقم ۲۱۶ و واحمد فی المسند ۱۶۸۱ توجها توجها الدین المین المی

كئے جاتے ہیں۔''

تشریج: وعن علی رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ القرآن فاستظهره: یعنی اس کوحفظ یا در کھا۔ حفظ دل کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کی پچنگ پرمظاہرت طلب کی اور بیمعاونت ہے یا جب کسی تھم کو پڑھا اور دیکھا، تو اس کو یا در کھنے میں خوب محنت کی معنی بیہوا کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس سے دین کی معاملہ میں قوت اور مدوطلب کی۔

فاحل حلاله وحوم حوامه: اس کی حرمت اوراطاعت کی حفاظت کی۔ایک قول بیہے کدو 'فاء' کی دلیل کے ساتھ یہاں بیہ معانی مراد ہیں۔ابن جمرُکا قول ہے: یعنی ان دونوں پراعتقاد پہلے فعل کے ساتھ دوسر سے کو چھوڑ کر تھے خہیں،اس اعتبار سے کہ وہ پہلے فعل کے ساتھ مقید ہے۔آ ب اس یوغور کریں۔

أدخله الله الجنة وشفعه: تشديد كرماته، يعنى سفارش سے پيلے - ابن الملك كتے بين: كراس كوسفارتى بناد كا -فى عشرة من أهل بيته كلهم: تمام دس ـ

قد و جبت له الناد: مفروضمیرلفظ "کل" کی وجہ ہے ہے۔ طبی بیت کہتے ہیں: اس میں ان لوگوں پررد ہے جو کہتے ہیں کہ سفارش بلند درجات کے لئے ہوگ، نہ کہ گناہوں کو مٹانے کے لئے۔ ان کی بنیاد اس مذہب پر ہے جوانہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب وہ ہمیشہ آگ (جہم) میں رہے گا۔اس کی معانی ممکن نہیں ، یہ وجوب وعدے کی بناء پر ہے۔
صحیح نسخہ میں ہے: "والداد هی"۔

هذا حدیث غریب، و حفص بن سلیمان الراوی: ''یاء' کے سکون کے ساتھ۔ لیس هو بالقوی: یعن سی حکم میں اس کے ساتھ ۔ یصقف: تشدید کے ساتھ ۔ ضُعف کی طرف نبست ہے۔ فی الحدیث: لینی اس کی روایت میں ۔

#### سورة فاتحه كى اہميت

٢١٣٢: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْسَ إِيدِهِ مَا اللهِ عَلَيْسَ كُعُو كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلوةِ فَقَراً أَمَّ الْقُرْانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا النَّوْلَةُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقَرْانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْانُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أَعْطِيْتُهُ \_ (رواه الترمذي وروى الدارمي من قوله ما انزلت ولم بذكر ابي بن كعب وقال الترمذي هذا حديث حسن صحبح)

العرجه الترمذی فی السنن ۱٤٣٥ حدیث رقم ۲۸۷۰ و النسانی ۱۳۹۸ حدیث رقم ۹۱۶ و احمد فی المسند ۲۰۷۲ توجهای: "حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں که رسول الله تالین الله تالین الله تالین ماز میں کعب سے فرمایاتم نماز میں کیے قراءت کرتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی آپ آپ کالینے آن ارشاد فرمایا که "قتم ہے اس پاک ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے ایک سورت نہ تو تو ریت انجیل اور زبور میں اتری ہے اور نہ ہی (باقی) قرآن میں سورہ فاتحہ سمج مثانی ہے اور نہ تی ارائی ہے تریز کی ہے اس کی دوایت کا ماانزلت سے نقل کیا ہے اور اس کی روایت میں ابی بن کعب کا ذکر نہیں ہے نیز امام تریز کی نے فرمایا کہ میصدیث میں تھی ہے۔ "

🛣 🚅: وعن أبي هريرةً قال : قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب، كيف تقرأ في الصلوة فقرأ : ليخي *مير* 

ام القرآن: لیخی سورۃ فاتحہ، اس کا نام اس لئے کہ قرآن کے تمام احکامات اس میں اجمالی طور پرموجود ہیں۔ یا"اُم" سے اصل ہے۔ یہ قواعد قرآن کی بنیاد ہے۔اس پرتمام احکام ایمان کا دار دیدار ہے۔

طبی بینید کہتے ہیں: اگر آپ کہیں کہ جواب سوال کے مطابق کیے ہے؟ اس قول کے ساتھ "کیف تقواً" سوال قراءت کے متعلق ہے نہ کہاس کی ذات کی متعلق میں کہتا ہوں: اس کواس پر محمول کیا جائے کہ اُس نے سورة فاتحہ کورتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا۔ یا بیا حمال ہے کہ رسول الله مُثَافِّةُ اِنْ نَمَاز کی حالت میں قراءت کے متعلق سوال کیا۔ کی بیامع سورت ہے، جوقر آن کے معانی کو گھر ہے ہوئے ہے بانہیں اسکو"ام القو آن "کہا، اور ذک کے ساتھ خاص ہے۔ بیمعانی قرآن کیلئے جامع ہے اور اسکی بنیاد ہے۔ فقال رسول الله ﷺ : والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراة والا فی الانجیل والا فی الزبور والا فی القرآن : یعنی بقرآن میں کوئی بھی سورت۔

منلها وانها سبع من الثاني: احمّال ہے كه "مِنْ" بيان كے لئے ہے، ياتبعيفيہ ہے۔

والقرآن العظيم: مبالغه كے لئے "كل" كاطلاق جزير ہے۔

و الذى اعطية : ليحنى مرسواء كى ني كونيس دى گئ ليحنى شردع سے آخرتك ما أنزلت ولم يذكر : ليحن وارى نے الذى اعطية : ليحنى مرسواء كى ني كونيس دى گئ ليحنى شردع سے آخرتك ما أنزلت ولم يذكر : ليحن وارى نے ابى بن كعب : ليحن مديث كر شروع ميں ، جو پيش آ نے والا قصہ ہے۔ (وقال التومذى هذا حديث حسن صحيح). ٢١٣٣ وَعَنْ أَ بَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اخرجه الترمذي في السنن ١٤٤/٥ حديث رقم ٢٨٧٦ وابن ماجه ٧٨/١ حديث رقم ٢١٧٧

ترجمله: ' حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کدرسول الله کَالَّیْرَا نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھواور اسے پڑھو اس شخص کی مثال جوقر آن سیکھتا ہے پھرا سے پڑھتا ہے اوراس میں مشغولیت کے لئے شب بیداری کرتا ہے اس تھیلی ک سے جومشک سے بھری ہوجس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے اوراس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھااورسور ہااس کی مثال سیتوری کی بندھیلی کی ہے۔'' (ترندی'نائی'ابن بلجہ)

**تشريج**: وعنه: نعنی ابو ہر برہ ہے۔

قال: قال رسول الله ﷺ تعلموا القرآن: یعن لفظاور معنا ۔ ابو محد جو نی کہتے ہیں: قرآن پاک کوسکھنا، اس کی تعظیم فرض
کفایہ ہے، شایداس کئے کداس کوتواتر حاصل نہیں ہے۔ اس میں کسی تم کی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوتی ۔ زرش کہتے ہیں: جب کی شہریا ہتی
میں کوئی بھی نہ ہو جوقر آن پڑھے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ ابن مجر کہتے ہیں: اس سے مخاطب تمام امت ہے۔ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ جو
کوئی اس کو یاد کرے گا تو سارے گناہ گار ہونے سے نی جا کمیں گے۔ ندکورہ تواتر کی تعداد کا تعین اسلام کے مختلف شہروں کے اعتبار سے
۔ اس کھا ظ سے کداگر کوئی بھی ایک حرف میں تبدیلی یا تحریف کرنے کا ارادہ کرے ، تو سبھی اُس کوروکیس گے۔

زرکٹی کے کلام سے ظاہر ہے کہ جملۂ ہربتی میں کوئی نہ کوئی قر آن پڑھنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ قر آن پاک کا بعض حصہ یاد کرنا فرض ہے۔اگر دہان پرکوئی بھی پڑھانے والا نہ ہو، تو تمام گنہ کار ہوں گے۔جو بات زرکٹی نے کہی ہے اس کوتو اتر حاصل نہیں ہے وگر نہ ہر شہری کہے گا کہ ہم پرقر آن سیکھنا فرض نہیں ہے۔ تو عالم میں فساد ہر پا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اس پرنو وکٹ کا قول دلالت کرتا ہے۔ فاتحہ سے مزید قر آن سیمنانفلی نماز سے بہتر ہے، چونکہ وہ فرض کفایہ ہے۔ بعض متاخرین نے فتو کی دیا ہے کہ حفظ میں مصروف ہونا فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ باقی علوم سے سوائے اس کے جوفرض مین ہے۔

فاقر أوه: يعنی اس كوسيكه اوراس كے بعد ایک نسخه میں واؤ كے ساتھ اكمل كے ساتھ عكم دیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے كہم سيكه كے ساتھ ہو اور تجويد واجب ہے۔ يہ بات مشائ ہے لئی ہے۔ يلی برند ہے ہیں كہ "فاقو أوه" میں" فاء"اى طرح ہے جيسا كه الله تعالىٰ كاس قول میں ہے: ﴿استغفر وا ربكم لم توبوا اليه ﴾ [هود: ٥] يعنی قرآن سيكھواوراس كی تلاوت پر بيك كی كرواور عمل الله تعلى الله تعل

کھٹل جو اب: کسرہ کے ساتھ ،عمومی طور پرفتھ دیا جائے گا۔ایک قول ہے کہ ''جو اب ''کوفتھ نہیں ویا جا تا اور ''قندیل''کوکسرہ نہیں دیا جا تا، یہاں جو اب کا ذکر خاص احتر اہا ہے چونکہ وہ خوشبوکو محفوظ رکھنے کے لئے ہے۔

طین بینید کہتے ہیں: یہاں مثال بیان کرنا" تعلم" کے لئے ہے جیسے "جواب" کی تمثیل ہے۔ "مثل" مبتداء ہے، اور مضاف محذوف ہے۔ "لمن" میں جولام ہے کہ تعلم محذوف کے متعلق ہے اور بیتول ہے: "کمثل علمی تقدیر اعضاف ایصًا" بشیہ یا تو مفرو ہے یا مرکب ہے۔

محشو: یعنی جوبہت زیادہ بھری ہوئی ہو، یہاں تک کدأس مزیددو سے کے لئے جگدنہ ہو۔

مسگا: تمیز ہوے کی بناء پر منصوب ہے۔

تفوح ريحه : لينى اس كى خوشبوظا بر بهوتى بــ

کل مکان: این الملک کہتا ہے: قاری کاسینہ "جواب" کی طرح ہے، اور قران اس میں مسک کی طرح ہے جب وہ اس کو پڑھے گا، اُس کی برکت اُسے اور سننے والے کو حاصل ہوگی۔ میں کہتا ہوں: مکان کا اطلاق مبالغہ کے لئے ہے۔اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "تلدمو کل شبیء واو تینا من کل شبیء"؛ اس میں تدمیر اورایتاء خاص میں۔

ومثل من تعلمه : رفع اورنصب كي ساتيريني مواكي مثال جس في أسيكها ـ

فرقد : لعنی قیام ند کیا سوگیا ، یا قراءت سے غفلت کی یاز کے عمل سے کنا ہے۔

و هو: یعن قرآن مجید فی جو فه بیتی اُس کے دل میں بے کمٹل جراب اُو کئی جسنے مجبول کے ساتھ ، لیتی باندھ رکھا۔ علی مسك : طِبَنَّ کہتے ہیں: یعن بخق سے باندھاتمہ کے ساتھ ۔ یہ وہ دھا گہ ہے جس کے ساتھ برتنوں کو باندھا جاتا ہے۔ مظہر کہتے ہیں: جس نے قراءت کی (پڑھا) تو اس کی برکت اس کے گھر میں پہنچ جائے گی، اور سننے والوں کو حاصل ہوگی۔ استراحت اور ثواب کا حصول و بال تک بوگا جبال تک اُس کی آواز پہنچ گی ۔ یہاس تھیلی کی طرح ہے جوخوشہو سے بھری ہوئی ہوجب اس کا

منہ کھولا جائے ، تواس کی خوشبوار دگر دتمام جگہ کپیل جاتی ہے۔جس نے قرآن پاک سیکھا،اوراسے پڑھانہیں، تواس برکت صرف اسے ہی حاصل ہوگی ۔ تو وہ اس تھیلی کی طرح ہو گیا جس کا منہ تخق سے باندھ دیا گیا ہو، تواس کی خوشبوکسی تک نہیں پہنچتی صرف تھیلی میں رہتی ہے۔ دور دیر میں میں میں وہ وہ اللہ میں دیر ہوں ہوں اللہ میں دور وہ میں میں دور دور میں میں دور دیروں ہوں ہوں ہوں ہ

٢١٣٣ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَمْ ٱلْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُصِيْرُ وَآيَةَ الْكُرْسِيّ حِيْنَ يُصْبِحُ

حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِىَ وَمَنْ قَرَأَ بِهِمَا حِيْنَ يُمْسِى خُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ.

(رواه النرمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٥/٥ ١ حديث رقم ٩٧٩\_ والدارمي ١١/٢ ٥ حديث رقم ٣٣٨٦\_

ترجیلی: ' حضرت ابو ہر برہ سے مروی ہے 'فرماتے ہیں کہ رسول اللّه کُلِیّنِیْ نے ارشاد فر مایا' ' جو مخص صبح کے وقت طحمۃ کہوہ سورہ مؤمن ہے الیه المصیر تک اور آیت الکری پڑھے تو وہ ان کی برکت سے شام تک محفوظ رہے گا اور جو شخص ان کوشام کے وقت پڑھے تو وہ ان کی برکت سے صبح تک محفوظ رہے گا۔ تر مذی ٔ داری اور امام تر مذی ؓ نے ارشاد فرمایا کہ رپیھدیث غریب ہے۔''

تشريج: وعنه: يعنى ابو ہريرة تــــ

قال : قال رسول الله ه من قرأ حم، المؤمن : ميم كره اورفته كساته مؤمن كوجر اورنصب كساته المي .

لین ﴿ حُمْ تَنْزِیْلُ الْکِتْلِ مِنَ اللهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ غَافِرِ النَّانْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ لا ذِی الطَّوْلِ طَلَّ اِللهَ اِلَّاهُو طَّ اللهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ غَافِرِ النَّانْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ لا ذِی الطَّوْلِ طَلَّ اِللهَ اللهِ الْعَرْبِينِ اللهِ الْعَرْبِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

واید الکوسی : واوُمطلق جمع کے لئے ہے۔ان میں تقدیم وتا خیر جائز ہے۔جو باث ہم نے کہی ہے اس پرحصن کی روایت ولالت کرتی ہے جس میں آیت الکری مقدم ہے۔

حین یصبح: یعنی میم کی نماز سے پہلے یا اسکے بعدیا "یقر أ" سے ظرف ہے۔حفظ بھما: یعنی ان دونوں کی قراءت اور برکت۔ حتی یمسی: یعنی جبرات ہوجا ہے۔ امساء' اصباح کی ضدہ، جیسا کہ' قاموس' اور' صحاح' 'میں ہے۔ و من قرأ بھما: قراق، اس میں دولغات ہیں۔حین یمسی حفظ بھما حتی یصبح.

# لوحِ محفوظ میں زمین وآسان پیدا ہونے سے دو ہزارسال قبل قرآن کھھا گیا

٣١٢٥ وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضَ بِاَ لُفَىٰ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ ايَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تَقْرَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب)

اعوجه الترمذی فی السن ۱۶۷/۰ حدیث رقم ۲۸۸۲ والدارمی ۱۶۷/۰ حدیث رقم ۳۳۸۸ واحمد فی المسند ۲۷۶/۰ توجه الترمذی فی السند ۲۷۶/۰ توجه الترکیم است الترکیم است الترکیم است الترکیم است الترکیم است الترکیم است و از الترکیم است الترکیم است و از الترکیم است الترکیم ا

تشريج: وعن النعمان: نون كضمه كماته

ابن بىشىير ، قال : قال رىسول الله ﷺ ان الله كتب كتابًا : كينى فرشتوں كولوح محفوظ ميں قرآن پاک لکھنے كائتم ديا۔ايك تول ہے يعنی اس ميں شبت كرنے كائتكم ديا۔يااس كےعلاوہ ميں علوم غيبيد كى اطلاعيں تھيں۔

قبل ان یخلق السموات و الأرض بألفی عام : طبی بُینید کہتے ہیں: مخلوتوں کی مقادریان کی تخلیق سے بچاس ہزارسال

پہلے لکھ دی تھیں، یقر آن پاکی کتابت ایک ہزارہے پہلے کی منافی نہیں ہے۔ چونکہ لوح محفوظ میں لکھنے کی کتابت کے جواز میں اختلاف ہے، اور اس جواز میں کہ اس سے مراد تجدید نہیں ہے۔ صرف سبقت لے جانا شرف پر دلالت ہے۔ یادونوں کتابوں کی مغایرت کے جواز میں۔ بیزیادہ ظاہر ہے۔ آپ اس پرغور کریں۔

اور بیقول بھی اس پر داالت کرتا ہے: "أنزل منه" من جملہ جواس کتاب میں مذکور ہے، اور مصابح کے اکثر تسخوں میں ہے:
"انزل فیه" اوران سے ای طرح روایت ہے جیسا کہ بعض شارعین نے کیا ہے۔ طبی بہتے کہتے ہیں: خلاصہ یہ ہے کہ تمام ہونے والے اعمال لوح محفوظ میں آ سانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے لکھے گئے اوران میں سے قر آن بھی ہے، پھر اللہ تعالی نے فرشتوں وغیرہ کو پیدا کیا اوران پر قرآن کی کتابت کو واضح بھیا، زمین وآسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے اور دونوں آیات کو ان سے خاص کیا۔ پیدا کیا اوران پر قرآن کی کتابت کو واضح بھی نے سے اس میں نازل کیا گیا۔ ایک روایت میں "انزل منه" ہے۔

طبی بہتے کہتے ہیں: یہ بات مصابح کے نسخوں میں ہے۔ اس میں نازل کیا گیا۔ ایک روایت میں "انزل منه" ہے۔

آیتین: وہ دونوں آیات یہ بین: "امن الرسول ہے آخر تک "۔

حتم بهما سورة البقرة ولا تقرآن في دار ثلاث ليال : يعني كولي مروغيره

فیقر بھا الشیطان: ''راء'' کے فتھ کے ساتھ منصوب اور مرفوع ہے۔ طبی بیدید کہتے ہیں: فاءتعقیب کے لئے ہے، اور منفی پر عطف ہے، اور نفی تمام پر ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ جمع کے لئے ہے۔ یعنی شیطان کا قرب اور قراءت اکٹھی نہیں ہوتیں۔

٢١٣٢: وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاتَ آيَاتٍ مِنْ آوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ

الدَّ جَال. (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح)

احرجه الترمذي في السنن ١٤٩/٥ حديث رقم ٢٨٨٦\_

ترجمه: '' حضرت ابودرداءً سے مروی ہے 'فر ، تے ہیں که رسول الله مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَایا '' جو شخص سور مَ کہف ک ابتدائی تین آیتیں پڑھے گاوہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا''امام ترندیؓ نے اس روایت کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔''

قسومی : وعن أبی الدرداء قال : قال رسول الله همن قرأ ثلاث آیات من أول الكهف عصم من فتنة الله جال : اس پركلام گرر چی ہے۔ شاید کہ تین پراقصار اس بات كوتضمن ہے كه كتاب اس بحی سے محفوظ ہے، جو پیمین چاہتا ہے اور مؤمنوں كواحس اجرى بشارت ہے اور كافروں كواران كے ساتھ ساتھ بمیشہ كے عذاب كى وعید ہے۔

٢١٢٧: وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهَ ۚ إِنَّ لِكُلِّ شَىٰ ءٍ قَلْبًا وَّقَلْبُ الْقُرْانِ يَاسِ وَمَنُ قَرَأَ يَاسَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَ قِ قِرَاءَ ةَ الْقُرُانِ عَشْرَ مَرَّاتٍ .

(رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب)

تَشُويج: وعن أنس قال: قال رسول الله على ان لكل شيء قلبًا، وقلب القرآن: يعني اس مير مقصودكو فالصأ

ان کیاہے۔

یلس : اس میں احوال قیامت کے قصے بیان ہیں۔اس لحاظ سے کہ کسی دوسری سورت میں اس کی مثل نہیں ہیں۔اس لئے قریب المرگ لوگوں کے لئے اس سورت کوخاص کیا گیا ہے۔ یا پھراس کی قراءت مُر دوں اور زندوں کے دلوں کوزندہ کرتی ہے،اور غفلت کو ہٹا کر اطاعات اور عبادات کی طرف موٹ دیتی ہے۔

این الملک کہتے ہیں: اگراس کا دل ہوناممکن ہوتا تو یلس اس کا دل ہوتا۔ میں کہتا ہوں: یدل کا کلام ہے۔ جس کا دل ہواس کی طرف ضرورت نہیں ہوتی۔ طبیعی ہونے کے باوجود براہین، قطعی آیات، پوشیدہ علوم، دقیق معانی، وعدوہ علام کی ہے: وہ مختصر ہونے کے باوجود براہین، قطعی آیات، پوشیدہ علوم، دقیق معانی، وعدوہ عیداور بلیغ زواجر پرشتمل ہے۔

ممکن ہے یہ کہاجائے: کہ جس نے حقائق اور معانی کا اور اکنہیں کیا، اس کی محسوس نظر الفاظ اور معانی پر محصور ہے۔ اس کا نام قلب اس لئے کہوہ مینع مثانی کے بائیں جانب ہے۔ اور اُحسن وہ ہے جوغز الی مجینیہ نے کہا ہے: ایمان کا صحیح ہونا حشر ونشر کی اعتراف کے ساتھ ہے اور یہ بلیغ دجہ ہے مقرر ہے، اور قرآن کا دل اس لیے ہے۔ فخر رازی نے اس کو ستحن قرار دیا ہے۔

نسٹی کہتا ہے کہ اس میں تین اصول وحدانیت رسالت ادر حشر بیان ہوئے ہیں ان کاتعلق صرف دل کے ساتھ ہے۔ اس کاتعلق زبان اور دوسرے ذکورہ ارکان کے ساتھ ہے۔ اس کاتعلق زبان اور دوسرے ندگورہ ارکان کے ساتھ نہیں ہے، جب اس میں اعمال قلبی ہیں دوسرے نہیں ہیں۔ تو اس کا نام قلب رکھا گیا۔ اس لئے آپ نُلُ اَیْنِ نُنِ اُنْ مِنْ اُنْ اِللّہ اِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعلی کی قوت کم دیا کہ اس وقت جنین کی قوت کمز دراور اعضاء ساقط ہوتے ہیں۔ لیکن دل اللّٰہ تعلیٰ کی کو بی بیان ہیں ہوتے ہیں اس کی قراءت کی جاتی ہے، جس سے اس کے دِل میں قوت بڑھ جاتی ہے اور اصول ثلاثہ کی تقد بی بیروہ تحق سے کا رہند ہوجاتا ہے۔

ا بن حجرَّ نے عجیب وغریب بات کہی ہے۔اس میں '' کالذی قلبہ ''محل نظر ہے چونکہ ہرایک پہلامعنی ہے اور دوسراسورۃ الاخلاص میں موجود ہے۔

ومن قرأ ياس كتب الله له بقراتها قراء ة القران : يعنى اس كا ثواب.

عشو مرات: لین اس کے علاوہ ۔ اللہ تعالی اشیاء میں سے جس کی فضیلت کو جا ہے، بڑھادے۔ جیسے زمانوں میں سے لیلة القدراور جگہوں میں سے حرم ہے۔

طبی مبینید کہتے ہیں: ایک راوی ہارون بن محمد جس کورجال صدیث کے ماہرلوگ نہیں جانتے۔وہ ایسائکرہ ہے جس کومعرف نہیں بنایا جاسکتا۔

حصن میں روایت ہے: "قلب القرآن یلس لا یقرأها رجل یوید الله والدار الأخرة الا غفر له اقرؤها علی متو تاکم"اس حدیث کونسائی، ابوداؤو، ابن ماجهاور حبان نے معقل بن بیار سے روایت کیا ہے۔ اس کواحمداور حاکم نے روایات کیا ہے، اور حاکم میریند نے صحح کہا ہے۔

مرسل حدیث جس كوحفرت على عدموصولاً بيان كيا گيا ہے:

"ان القرآن أفضل من كل شيء دون الله، فمن وقرا القرآن وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحق الله وحرمة القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده، القرآن شافع مشفع، وما حل مصدق، فمن شفع له القرآن شفع، ومن محل به القرآن صدق، ومن جعل القرآن أمامه قاده الى

الجنة، ومن جعله خلفه ساقه الى النار، وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله اكملتسون بنور الله، المتعلمون كلام الله. من عداهم فقد عادى الله ومن والاهم فقد والى الله يا حملة كتاب الله استجيبوا لتوقير كتابه يزدكم حبًا ويحبكم الى خلقه، يدفع عن مستمع القرآن سوء الدنيا، ويدفع عن تالى القرآن بلوى الأخرة، ومستمع آية من كتاب الله خير له من صبر ذهبًا وتالى آية من كتاب الله خير له مما تحت اديم السماء وان فى القرآن لسورة عظيمة عند الله يدعى صاحبها الشريف عند الله، يشفع صاحبها يوم القيامة فى اكثر من ربيعة وحضر وهى سورة يأس".

٢١٣٨: وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَا لَى قَرَأَ طُلا وَيَسَ قَبْلَ آنُ يَخُلُقَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلاَئِكَةُ الْقُرْانَ قَالَتُ طُوْبَى لِاُمَّةٍ يَّنْزِلُ هَلَا عَلَيْهَا وَطُوْبَى لِلاَجْوَافِ تَحْمِلُ هَذَا وَطُوْبِى لِا لُسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهِلَدًا۔

اخرجه الدارمي في السنن ٧/٢ ٥ حديث رقم ١٤ ٣٤\_

ترجیله: ''حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله گانی آئے نے ارشاد فرمایا 'اللہ تعالیٰ نے آسان زمین کی تخلیق ہے اکر برس پہلے سورہ طراور سورہ کیلیسن پڑھی جب فرشتوں نے قرآن ساتو کہنے لگے اس امت کے لئے خوشنجری ہوجو اسے یاد کریں گے اور ان زبانوں کے لئے خوشنجری ہوجو اسے یاد کریں گے اور ان زبانوں کے لئے خوشنجری ہوجو انہیں پڑھیں گ۔'

**کمنشریجی**: وعن ابی هریرة قال : قال رسول الله ﷺ ان الله تعالی قوأ "طلا، ویلس" : بعنیان دونول کی قراءت کو واضح کیا،اوران کی تلاوت کا ثواب بیان کیا۔ابن الملک *کہتے ہیں* : تعنی فرشتوں نے۔اوران کامعنی الہام کیا۔

ابن چرا کہتے ہیں: بعض کوان کی قراءت کا تھم دیا ہے باتی لوگوں کے ان دونوں سورتوں کے شرف ہونے پرعلامت ہے۔ اُس کے باقی کا ظاہر پراختال ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام نفسی کوان دونوں سورتوں کے ذریعے ان کوسنایا۔ اس اسماع کوقراءت کہتے ہیں جیسا کہ کلام افضی کا نام قرآن حقیق ہے۔ ان دونوں سورتوں کو خاص کیا گیا ہے اس لئے کہ ان دونوں کا آغاز آپ مُنافِیْز کے اساء کے ساتھ ہے، جو کہ آپ مَنافِیْز کی المملیت اور انتہائی عظیم بلند درجے کی طرف اشارہ ہے۔

قبل ان ینحلق السوات و الأرض ہالف عام فلما سمعت الملائكة القر آن : حدیث سے ظاہر ہوتا ہے كہ فرشتوں كی تخلیق زمین وآسان كی تخلیق ہے ہہت عرصہ پہلے كی ہے۔ایک قول ہے كہ قر آن سے مراد قراءت ہے اور جائز ہے كہ بيا ہم ہولیعنی بیشن قر آن سے ہے۔اس كانام قر آن ان دونوں كی عظمت كو بڑھانے كے لئے ہے۔ایک قول ہے كہ اس كا اطلاق حقیقاً لعض پر ہوتا ہے۔ قالت : لینی وہ فرشتے جنہوں نے دونوں سور توں كوسنا۔

طوبلی : بعنی اچھی حالت اور ممل راحت حاصل ہوگ ۔ لاھة بنزل :صیغه مجبول بامعلوم کے ساتھ۔

ھذا : کینی قرآن۔چونکہاس کا ذکر قریب ہی ہے یاجو طلفا اور پلس سے تعلق ہے۔وہ سیاق سے ظاہر ہے، یا''ھذا'' یااس جیسے عموم سے ظاہر ہے۔

علیھا: بینی ان دونوں پرایمان لانے کے سبب سے۔ایک قول ہے کہ ''طوبلی'' سے مراد جنت میں درخت ہے،اور جنت کے تمام گھروں میں اس کی مہنیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں: یہ ''طوبلی'' اُس طُوبلی سے ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصَّلِحْتِ طُوبِي لَهُو وَحُونُ مَاكِ ﴾ [الرعد: ٢٩]

وطوبلي لأجواف تحمل هذا اليخي الكوحفظ كرنے اور كافظت كساتھ

وطوبلی لاکسنہ تتکلم بھذا: یعنی اس کوزبانی پڑھتے ہیں، یا دکھ کر پڑھتے ہیں۔ شایدای لئے نہیں کہا کہ: طوبلی ان کانوں کے لئے ہے جواسے سنتے ہمیں، تا کہاس کے ساتھ امت میں داخل ہوجائے جس برنازل ہوئی ہے۔

٣١٣٩: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّحَانَ فِي لَيْلَةٍ ٱصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكً.

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعمربن ابي خثعم الراوي يضعف وقال محمد يعني البخاري هو منكر الحديث) اخرجه الترمذي في السنن ١٥٠/٥ حديث رقم ٢٨٨٨ ـ

تروجمه: "حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَّاتَیْنِ نے ارشاد فر مایا" جو محف رات کو لحق اللَّهُ کا نَ پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں مبح کرتا ہے کہ ستر ہزار ملائکہ اس کے لئے استعفار کرتے ہیں "اما مرتر فدیؓ نے اس روایت کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیعدیث غریب ہے اور اس حدیث کے راوی عمر ابن ابی شعم ضعیف شار کئے جاتے ہیں نیز محمد بعنی امام بخاریؓ نے فر مایا کہ وہ مشکر الحدیث ہیں۔"

**تشریج**: وعنه: یعنی ابو هریرهٔ سے بی بیروایت ہے۔

قال : قال رسول الله ﷺ من قرأ لحمّ الدخان :اس كىمثال پہلےگررچكى ہے۔

فى ليلة : جبرات مور

اصبح: یعنی صبح کی یا قراءت کے بعد مجھ ہوگئے۔

یستغفر له سبعون ألف ملك : این الملک گہتے ہیں: لینی اس کی قراءت سے لے کرضبے تک بیل نظر ہے۔اس سے وہ قول اور بھی عجیب وغریب ہے جوابن حجرؓ نے کہا ہے ۔ لینی اس پراللہ تعالیٰ کافضؓ ہمیشہ کے لئے وسیع ہوجا تا ہے۔

وعمر بن ابی ختعم الراوی بضعف : لیخی *مدیث میں جوراوی ہے۔* 

وقال محمد : یعنی این اساعیل \_ یعنی : امام زندی کی مرادمحدین اساعیل ا بخاری ہے ـ

البخارى: يه بات ظاهر بك كداس كالعلق مصنف كى كلام سے بدھو : يعنى عمر بن الب تعم -

منكو الحديث : شرح نخبه مين ابن جر كمت بين منكر الحديث ضعيف كينے سے زياده تحت جرح ہے۔

· ٢١٥ · وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَحُمَ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَلَهُ.

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ضعيف وهشام ابو المقدام الراوي يضعف)

احرجه الترمذي في السنن ١/١٥١ حديث رقم ٢٨٨٩\_ والدارمي ٩/٢ ٥٤ حديث رقم ٢٤٢٠\_

ترجیله: ' حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ روسل الله کالفیظ نے ارشاد فرمایا' ' جو شخص جمعہ کی رات کو حمد اللہ عکا ن پڑھتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے' امام ترندگ نے اس روایت کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیر صدیث غریب ہے اور ہشام ابولمقدام روایت حدیث میں ضعیف شار کئے جاتے ہیں۔'

تشريج: وعنه : يعني ابو بريرة ـ

قال: قال رسبول الله على من قرأ لحم الدخان في ليلة الجمعة: جيم وميم كضمه ياميم كسكون كساته-

غفو له: ایک صحح نخهیں "غویب ضعیف" کے الفاظ ہیں۔ایک دوسر نے نخہ میں اس کے برعکس ہے۔ایک نخه میں غویب کی جگہ ضعیف کی جگہ عویب ہے۔

هشام ابو المقدام الراوى يضعف.

٢١٥١ : وَعَنِ الْعِوْبَاضِ بُنِ سَا رِيَةَ اَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْلِيَّهِ كَا نَ يَفُرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْفُدَ يَقُولُ اِنَّ فِيْهِنَّ اَيَةً خَيْر مِّنْ الْفَ ايَةِ ـ (رواه النرمذي وابوداود)

اعرجه ابوداؤد فی السنن ۳۰۶۰ والنرمذی فی انسنن ۱۶۶۰ حدیث رقم ۲۹۲۱ واحمد فی المسند ۱۲۸۶ توجه ابوداؤد فی المسند ۱۲۸۴ توجهای: "حضرت عرباض ابن ساریه کهتم بیل کهرسول الله تُحَالَيْهُ الله علی مسلم الله تعلق سورة الاسراء الحدير الحض المجمعهٔ التغابن اورالاعلی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتول سے بہتر ہے ترذی ابوداؤد۔

تشريج: وعن العوباض: عين كره كماتهد

ابن ساریة، ان النبی ﷺ کان یقرأ المسبحات: "باء "كره كراته رمجازى نسبت باورال سے مرادوه مورتيل بين جن كثروع مين "سبحان" يا "سبح" ماضى كرميغه كراته يا"يسبح" يا"سبح" امركا صيغه بدان كى تعداد سات بـ سبحان الذى اسواى، الحديد، الحشو، الصف، الجمعة، التغابن الأعلى.

قبل ان يرقد : يعنى سونے سے يملے۔

یقول : استثناف اس بیان کے لئے ہے کہ ان سورتوں کی قراءت پر جررات سونے سے پہلے ترغیب دلانا مقصود ہے۔ ان فیھن : لیخی مسجات میں۔ آیة : لیخی بہت عظمت والی ۔ خیر : لیخی بہتر ہے۔

من ألف آیة : كما گیا بے كرية يت "لو أنزلنا هذا القران" بياللدتعالى كة تمام اساء ميس بي سب بي زياده فضيلت والا نام الله اكبر به اى وجه ان سورتوں كم مجموع ميں ہيں حافظ ابن كثير سے مروى بے كدوه نام "هو الاول والأخو والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم" ية يت بيج كي ماتھ شروع ہوتى به اوراس ميں جميع معنى ہيں اور خير بي صفت تزيم به به جواثبات كى صفت كوشائل به -

طبی بہتیہ کہتے ہیں: اس آیت میں اس طرح اخفاء ہے جیسے راتوں میں لیلۃ القدر کا اخفاء ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کا اخفاء تمام قراءت کی محافظت کے لئے ہے۔ ثمایداسی لئے یہ آیت الگ تھلک ہے۔

لینی عرباض سے روایت کیا ہے۔

اوروه سات سورتيل بين: سورة بني اسرائيل ، الحديد ، الحشر ، القيف ، الجمعة ، التفاين اورسورة الاعلى \_

قبل ان يرقد : يعنى سونے سے قبل \_ يقول : جمله استنافيه اس بيان كے لئے ہے ـ اية : يعنى عظيم آيت ہے ـ

حیو: یعی وہ آیت بہتر ہے۔من الف لیلة بعض نے کہا ہے کہوہ آیت لو انزلنا ھذا القرآن ھذا القرآن اور بیاللہ کے نام کی طرح کے اس کے دوسرے نامول میں بیضیلت کے لحاظ سے بڑے ہیں۔اس بی قیار کرلیں۔

فیهن : ان میں کینی ان تمام میں اور حافظ ابن کثیر مینید فرماتے ہیں وہ آیت هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم ہے۔زیادہ واضح یہ بات ہے کہ وہ آیت وہی ہو کتی ہے جس میں تیج یعنی سے کا مادہ اور فیھن بمعنی جمیعهن یعنی ال

تمام کے مجموعہ میں اور بہترین ہونے کی وجہ میہ ہے کہ بیاس بہترین معنی کوشامل ہے جوصفت تنزیہی ہے جوموصوف کے اثبات کے لئے اوز میں سر

' علامہ طبی بینید فرماتے ہیں: ان میں آیت کو پوشیدہ رکھا گیاہے، جس طرح کہ را توں میں سے لیلۃ القدر کا مخفی ہونا اور جعد کے دن میں تبولیت کی گھڑی کا پوشیدہ ہونا، بیا خفاء اس وجہ سے ہے کہ ان کو کمل پڑھا جائے۔ عرباض سے روایت کیا ہے۔

٢١٥٢:ورواه الدارمي عن خالد ابن معدان مرسلا وقال الترمذي هذا حديث غريب.

اخرجه الدارمي في السنن ٢٠١٥ حديث رقم ٣٤٢٤.

توجہ لہ: نیز داری نے اس روایت کوخالد بن معدان سے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔اورامام تر ندیؒ نے فر مایا ہے کہ سیصریٹ حسن غریب ہے۔'' پیصدیث حسن غریب ہے۔''

**تَشُرِيج**: عن خالد بن معدان : ميم كفتم اور عين ساكن كساته-

موسلا: کیونکہ وہ تابعین میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَثَافِیْنِ کے ستر صحابہ کی زیارت کی ہے اور وہ شامی ثقہ راویوں میں سے تھے جیسا کہ مؤلف نے ان کوؤکر کیا ہے۔ بیصدیث نسائی نے عرباض سے مرفوع روایت کی ہے، اور صدیث کے راویوں میں ایک راوی ہیں، معاید بن صالح ان کے قول سے موقوف روایت کی ہے، اور وہ الحدید، الحشر، الصّف اور الجمعہ اور التغابن اور الاعلٰی ہیں۔ الحصن میں بھی اسی طرح ہے اور اس کی تائید وہ صدیث بھی کرتی ہے جس کوہم پیچھے ذکر کر بھی ہیں، کہ آپ علیا ہے مروی "انه کان لا بنام حتی یقو أبنی اسو ائیل و الزمر" ہے کہ آپ سورہ بنی اسرائیل اور الزمر پڑھنے سے پہلے ہیں سوتے تھے۔

اس کوامام ترمذی نسائی اور حاکم بیشاین نے عائش سے روایت کیاہے۔

٣١٥٣: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا سُورَةً فِي الْقُرُانِ ثَلَاثُونَ ايَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غَفِرَلَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَلِهِ الْمُلْكُ (رواه احمد والترمذي وابوداود والنساني وابن ماحة)

اخرجه ابودائود في السنن ١١٩/٢ حديث رقم ١٤٠٠ والترمذي في السنن ١٥١٥ حديث رقم ٢٨٩١ وابن ماجه ١٢٤٤/٢ حديث رقم ٣٧٨٦ واحمد في المسند ٢٩٩/٢\_

ترجمله: ' حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہیں کدرسول الله فَالْیَّیْمُ نے ارشاد فرمایا'' قرآن میں تمیں آیات کی ایک سورت ہاں میں میں میں آیات کی ایک سورت ہاں سورة نے ایک آدمی کی سفارش کی یہاں تک کداس کی بخشش ہوگئی اور وہ سور و ملک تبادك الذی بیدہ الملك ہے'' (احمرُ ترندئ ابوداؤ دُنائی ابن ماجہ)

تشوريني: وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله ﷺ ان سورة: يعنى عظيم سورة \_

فی القر آن: لینی قر آن میں موجود ہے، کائنة منصوب ہے کیونکہ بیان کے اسم کی صفت بن رہاہے اور بیابن مجرِّ کے اس قول کا مختاج نہیں ہے، جو کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیر من کے معنی کے میں ہے۔ (ثلاثون آیة: مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی ہی ثلاثون اور جملہ بھی اِن کے اسم کی صفت بے گا۔

شفعت: تخفیف کے ساتھ یہ''ف' مشددہ نہیں ہے یہ انّ کی خبر بن رہاہے۔اس طرح طبیؒ نے کہا،اورزیادہ ظاہر بات میہ ہے کہان کا قول ثلاثون، انّ کی خبر ہے اور شفعت خبر ٹانی ہے بہر حال ابن حجرؒ کا قول کہنا میہ جملہ استنافیہ ہے۔اس لحاظ ہے ابن حجرؒ کا بیقول

معنی ہے بہت دور ہے۔

الاز ہار میں فریاتے ہیں: کہ شفعت مجہول کا صیغہ ہے، اس میں عین کلمہ 'ن' مشدد بھی ہے یعنی اس کی شفاعت قبول کی جائے گ اور ایک قول یہ ہے کہ عین کلمہ 'ن' مخفف ہے اور فعل میں معروف ہے اور یہ بات زیادہ صحح ہے۔ اھ۔ اور اس پر صحح قراءت کی کتابت ہے۔

سورۃ کاشفاعت کرنایا تو (اللہ کےعلم میں)حقیقی طور پر ہے،اور یا پھراستعارہ کےطور پر ہے۔اور بیہ بات کہاس کوجسم کی ہیئت دی جا کیگی، جیسے کہ گزر چکا۔اور بیتمام کلام ابہام بیبنی ہے۔

پھریتی تسیر سورت کی تعظیم ظاہر کرنے کے لئے ہے کیونکہ اگریہ کہا جائے کہ: "ان سورۃ تبارك شفعت" تویہ بات اتن اہمیت و الحانہ ہوگا۔

ای حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ بہم اللہ ہرسورت کی آیت کا حصہ نبیں ہے، بلکہ اس کی آیات کمل میں ۔ کیونکہ اس کی تمیں آیات ہیں ۔

لوجل حتی غفو له: شفعت کامتعلق ہے، اس میں بیا حتمال بھی ہے کہ یہ ماضی کے معنی میں ہو خبر دی جارہی ہو یعنی کہ آدی
اس کو پڑھتا تھا اور اس کی قدر وقیت کو بچھتا تھا اس کی تعظیم کرتا تھا۔ جب فوت ہوا اس سورت نے اس کی سفارش کی حتی کہ اس سے عذا ب
کو ہٹا دیا اور بیا حتمال بھی ہوسکتا ہے کہ بیستقبل کے معنی میں ہو یعنی اپنے پڑھنے والے کی قبر میں یا قیامت کے دن سفارش کرے گی۔ طبی فرماتے ہیں: رجل کو نکرہ لانا فراد کے لئے ہے یعنی آدمیوں میں سے آدمی کی سفارش کرے گی اور اگر شفعت بمعنی تشفع ہوجسیا کہ اللہ تعالی کا فرمان ﴿و نادی اصحاب المجنة ﴾ [الاعراف: ٤٤] اور ﴿انا فتحنا لمك فتحا مبینا ﴾ [الفتح: ١] آویے غیب کے بارے میں خبر دینا ہے اور جوآدی اس کو پڑھے بیسورت اس کی شفاعت کرے گی اس کی وجہ بیسے کہ ہرا یک کوابھارنا اور ترغیب دینا کہ ہرا یک اس کی وجہ بیسے کہ ہرا یک کوابھارنا اور ترغیب دینا کہ ہرا یک اس کی وجہ بیسے کہ ہرا یک کوابھارنا اور ترغیب دینا کہ ہرا یک اس کی وجہ بیسے کہ ہرا یک کوابھارنا اور ترغیب دینا کہ ہرا یک اس کی میں ہونی کے برنے کے برنے کی گی کرے۔

وهى تبارك الذى بيده الملك) [الملك: ا] يعن آخرتك ممل سورت بـ

ا بن حبان اور حاکمؒ نے بھی اس کور دایت کیا ہے۔اور حاکمؒ نے ابن عباسؓ سےروایت نقل کی ہے۔ کہ میں جا ہتا ہوں کہ بیسورت ہر مہِمن کے دل میں ہویعنی اس کو یا دہو۔

## سورة الملك عذاب قبرے نجات دلانے والی ہے

٢١٥٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ جَآءَ ةُ عَلَى قَبْرٍ وَّهُوَ لَا يَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِي الْمَانَ يَقُورُا أُسُورَةً تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَاتَى النَّبِيَّ فَاخْبَرَةً فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ هِي الْمَانِعَةُ هِيَ فِي إِنْسَانٌ يَقُورُا سُورَةً تَبَارِكَ اللَّهِ فَي بِيدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَاتَى النَّبِيِّ فَاخْبَرَةً فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ (رو اه الترمذي وقال هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٥١٥ حديث رقم ٢٨٩٠.

**ترجمله**:'' حضرت ابن عباسٌ کہتے ہیں کہ نبی کریم ماکٹیٹی کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اپنا خیمہ ایک قبر پرنصب کر

لیا اسے معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے دفعتۂ انہوں نے سنا کہ اس میں ایک شخص تبادث الذی بیدہ الملك پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے وہ سورت ختم کی وہ خیمہ نصب کرنے والے صاحب نبی کریم منگاٹٹیؤ کم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ منگاٹٹیؤ کم نے گوش گزرا کیا' نبی کریم منگاٹٹیؤ کم نے ارشاد فر مایا کہ''سورہ ملک عذا ب کورد کنے والی اور نجات دیئے والی ہے بیسورت اپنے پڑھنے والے کواللہ کے عذا ب سے چھٹکارا دلاتی ہے''امام تر مذی ؒ نے اس روایت کو تقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصر یہ شری گریں ہے۔''

گنتسر میں: وعن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی ﷺ خباء ہ : خاء کے سرہ کے ساتھ اوراس کے بعد مد ہے اوراس کے بعد ضمیر ہے بعنی خید منہ ،ا پناخیمہ اورا یک نسخہ میں خبأہ نکرہ آیا ہے۔ طبی فرماتے ہیں: عرب کے گھروں میں سے ایک گھر کی شم ہے، جو کہ پشم یا اون کا بنا ہوتا ہے، بالوں سے نہیں اوراس کے دویا تین ستون ہوتے ہیں یعنی چھوٹا ساخیمہ۔

على قبر : لينى قبرى جگه پر- وهو : لينى صحالي - لا يحسب : سين كافتح اور كسره دونو ل سيح بين يعنى انهين بتانهين تفا-انه قبر : لينى بي قبروالى جگه بـ فاذا : اذا فجائي بـ بـ فيه : لينى اس جگه مين -

انسان : لیعنی جودہاں فن شدہ تھا،اس نے اس کونیند میں سنا'یا بیداری کی حالت میں،اور بیزیادہ ظاہر ہے،اس کے معین اور مہم ہونے میں بھی احتمال ہے۔

یقو أسورة تبارك الذی بیده الملك حتی ختمها) [الملك: ۱] ، کہتے ہیں کہ شاید بیانان وہی ہوجس کا پہلی حدیث میں ذکر گزر چکا ہے۔ اگراس بات کو لے لیس ، توبیہ ماضی کے بارے میں خبر ہوگی اور اگراس سے اس حدیث کومراد نہ لیس ، توبیؤیب کے بارے بیاناخبر ہوگی یہ بات الطبی گئے کہی ہے، اور یہ بات کے لنظر بھی ہے۔ ابن الملک ہے ہیں اس میں اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ بعض وہ کام مُر دوں سے صادر ہوتے ہیں۔

فاتی النبی ﷺ : لینی خیمہوالا آ دمی۔ فاخبرہ : لینی جواس نے ساتھا بیان کیا۔فقال النبی ﷺ ھی : لینی سورۃ الملک۔ المانعۃ : لینی عذاب قبر کورو کیےوالی ہے یاان گناہوں سے رد کتی ہے جوعذاب قبر کولازم کردیتے ہیں یا پھر پڑھنے والے سے میدان حشر میں ہوتم کی تکلیف کوردک دے گی۔

ھی المنجیة تنجیه من عذاب اللہ: یعنی جہنم کے عذاب سے یادوسری صفت پہلے کی تاکید کے لئے ہے،اور قبر عذاب مطلق یامقید ہوگا۔اوراس پریدروایت دلالت کرتی ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے یادوسرا جملہ پہلے کی تغییر کرتا ہے اور سہیں پراس کے بعدیة ول لایا تنجیه یعنی اور کو بچاتی ہے محفوظ رکھتی ہے بھر پہلی صدیث میں دو جملے شفاعت کی وضاحت کرتے ہیں۔

٢١٥٥: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِى طِّلْكَانِيَ كَانَ لَا يَنَا مُ حَتَّى يَفُواً آلَمَ تَنْزِيْلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِم الْمُلْكُ. (رواه احمد ولنرمذى ولد مى وقال لترمذى هذا حديث صحيح وكذا في نرح السنة وفي لمصابيح غريب.)

اخرجه الترمذي في السن ١٥٢/٥ حديث رقم ٢٨٩٢\_ والدارمي ٥٤٧/٢ حديث رقم ٣٤١١ واحمد في المسند

ترجمه: ' حضرت جابرٌ كہتے ہيں كدرسول الله كَاللَّيْ المد تنزيل السجدة اور تبادك الذي بيدة الملك برُ هے بغير نبيل سوتے سے در احدُ تر ندى وارى المام تر ندى كہتے ہيں كديد حديث سحح بن محى النة نے كہا ہے كديد حديث سحح بنيكن مصابح ميں كہا ہے كديد حديث غريب ہے۔''

تنشریج: وعن جاہو أن النبى ﷺ عليه وسلم كان لا ينام حتى يقوأ آلم تنزيل: حكالَى اعراب رَع بِدادر اَيَد نَسِخ مِينْ نَسِي حالت بِهِي نَدُكُور بِ،اعني كومقدركرتے ہوئے اورمضاف اليہ بھى ہوسكتا ہے۔

و تبار ك الذى بيدہ الملك [السك: ١] طبن فرماتے ہیں: حتى انتہاء كے لئے آیا ہے اور يہمى ہوسكتا ہے كہ اس كا عنى يہ ہو كہ نيندكا وقت داخل ہونے كے بعدان دونوں سورتوں كو پڑھنے ہے بل سوتے نہيں تھے۔ اور يہمى ہوسكتا ہے كہ وہ مطلق طور پرسونے ہے بہان دوسورتوں كو پڑھنے تھان كے پڑھے بغيرسوتے نہ تھے، اور معنى يہ كہ ان سورتوں كے پڑھنے سے پہلے سوناان كى عادت ہو، نہ تھى اس لحاظ ہے سورتوں كا پڑھنا سونے كے وقت كے داخل ہونے ہے داخل ہونے ہے جو بھى دقت ہو۔ اگر يہ كہا جائے كہ رسول الله مُنَا الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله على ا

اورافاوہ سے مرادیمی پہلے والا فائدہ ہے، اوراس میں کوئی تر دوئییں ہوتا کہ دوسرااحمال زیادہ ظاہر ہے، اس قول کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ بمیں تنگی کی طرف پہنچا دیتا ہے اورانہائی عجیب بات ہے، کہ ابن ججر فرات میں: آپ کا کہنالا بنام مینی نیند کا ارادہ نیند کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ تاکہ فائدہ دے اس چیز کا جس کوائمہ نے برقر اررکھا، کہ وہ ان دوسورتوں کا دوسری سورتوں کے ساتھ پڑھنا سنت کہتے ہیں، ہررات کوسونے سے پہلے اوراس کی تائیدنسائی کی حدیث کرتی ہے، دوسر احمال کہ "بمن قر اُھا کل لیلة منعه الله بھا من عذاب القبر" جواس سورت کو ہررات پڑھے گا، اللہ اس کوعذاب قبرے محفوظ رکھے گا، یبال پرجوشارح کے لئے ہوہ اس کے ظاف کا تقاضا کرتا ہے اور وہ ان کا قول یہ کہ آپ علیہ السلام کی عادت مبار کھی کہ ان دوسورتوں کو پڑھنے سے قبل نہیں سوتے تھے، اگر چہنیند کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ ہو،غفلت کی وجہ سے جس کو ائمہ نے بھی ذکر کیا ہے ہوں جہوتو ہیں۔ جس سے میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ اس پرجمول ہے کہ نہ طبی گی بات سمجھ میں آئی اور نہ دیگرائمہ کی بات، اوراگر اس طرح نہ بوتو طبی خس سے میں نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ اس پرجمول ہے کہ نہ طبی گی بات سمجھ میں آئی اور نہ دیگرائمہ کی بات ، اوراگر اس طرح نہ بوتو طبی نہیں کیا کرائمہ کی بات ، اوراگر اس طرح نہ بوتو طبی نہیں کیا کر تے تھے۔ و کلا از کینی بیدوالی نہ کورہ ور دایت۔

فی شرح السنة وفی المصابیح غویب: یعنی یه حدیث غریب ہے۔الطیم ٌ فرماتے ہیں: یغریب ہونااس کے حیجہ ہونے کی نفی نہیں کرتا، کیوں کہ غریب حدیث بھی بھی بھی کھا رحیح ہوتی ہے.اھ۔نسائی نے اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مضف میں اور حاکم ً نے اپنی متدرک میں یہ روایت ذکر کی ہے اور سب نے جابر ؓ سے روایت کی ہے۔

٢١٥٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّآنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا زُلْزِلَتُ تَعْدِ لُ نِصْفَ الْقُرْانِ وَقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ وَقُلْ يَآيُّهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْانِ (رواه الترمذى)

اخرجه الترمذي في السنن ١٥٣/٥ حديث رقم ٢٨٩٤.

توجیله: ''حضرت ابن عباس اورحضرت انس بن ما لک وونوں روایت کرتے ہیں که رسول الله کا الله کا الله کا اور حضرت انس بن ما لک وونوں روایت کرتے ہیں که رسول الله کا الله الله الله تبائی قرآن کے برابر ہے اور سور وَقل یا پیھا الکفرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔'' ( ترندی )

تشریج: وعن ابن عباس وأنس بن مالك قالا قال رسول الله ﷺ ﴿اذَا زَلَوْلُت ﴾ [الزَلَة:١]،تعدل نصف القرآن و ﴿قُلْ هُو الله الحافرون ﴾ [الكفرون:١] تعدل ربع القرآن و ﴿قُلْ هُو الله الحافرون ﴾ [الكفرون:١] تعدل ربع القرآن : طِبِيُّ فريات بين:قرآن سے مقصود مبتداء كا،آ فرت كابيان اورا ذا ذِلْوَلْت اجمالي طور پرآ فرت كے ذكر پر شمثل ہے اور بعض

روایات میں ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابرہے

انھا تعدل ربع القرآن۔اس کا بیان یہ ہے کہ مضامین قرآن چارقسموں پر مشتمل ہیں توحید، نبوت ورسالت اور گزر بسر کے احکام اور آخرت کے حالات اور بیسورت بیان آخرت پر مشتمل ہے،اور قبل یا ایھا الکافرون، توحید کے بیان پر محتوی ہے، کیونکہ شرک سے بیزاری توحید کا ثبات ہے۔ اس سے کمل برابری (آیات وواقعات کے بیزاری توحید کا ثبات ہے۔ اس سے کمل برابری (آیات وواقعات کے لیاظ سے ) مراذبیں ہے، تا کہ سورۃ اخلاص بیل افغالت و برتری ثابت نہ وجائے،اھداس میں ہیمی ہے کہ سورۃ اخلاص میں تحقیق یعنی حقیق برابری نہیں ہے، ای طرح اس میں بھی تاویل توجیہ کی جائے گی۔

پھریہ کہا گیا ہے کہ یہ توجیہات ہمارے علم وہم کے مطابق ہیں، جو کہ قصور واحمال سے خالی نہیں ہوسکتی ، بہر حال حقیقت یہ ہے کہ بی مُنَالِیَّا اِسِّ اِس طرح مروی ہے اور یقینا وہ ایسی ہستی ہیں جن تک چیزوں کی حقیقت کی معرفت کی انتہاء ہوتی ہے۔ اور خفیہ علوم بھی ان پر کشف ہوتے رہے ہیں۔

پہلائکڑا تر مذیؒ اور حاکمؒ ک روایت ہے جو کہ ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے جب کہ دوسرا حصہ بخاریؒ ،ابو داؤڈ ،تر مذیؒ اور حاکمؒ کی روایت ہےاور پیسب ابوخدریؒ سے روایت کرتے ہیں ۔

# سورة حشر کی آخری تین آیات کی فضیلت

٢١٥٧: وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ عَنِ النَّتِي عَلَيْهِ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَراً ثَلَاثَ اليَاتِ مِنْ اخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ الْفَ مَلَكِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَراً ثَلَاثَ اليَاتِ مِنْ اخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ الْفَ مَلَكِ يَصُلُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى كَانَ بِعَلْكَ الْمَنْزِ

لَّةٍ . (رواه الترمذي والدارمي وفال الترمذي هذاحديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٦٧/٥ حديث رقم ٢٩٢٢ والدارمي ١٠٠٥ حديث رقم ٣٤٢٥ ـ

ترجمه : ' حضرت معقل بن بیار رسول الله کالی کی ساز رسول الله کالی کی کرتے ہیں کہ آپ کی لی کی از خری این جو محف صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری تین آ بیتی بعنی هو الله الذی لا اله الا هو ہے آخر سورت تک پڑھتا ہے تو الله تعالی اس کے ساتھ ستر بزار فرشتے متعین کرتا ہے جواس کے لئے شام تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بخش چاہتے ہیں اور اگروہ خض اس دن میں مرجاتا کے شام تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بخش جا سے وقت پڑھے تو صبح تک اے بیسعادت ہے تو شبادت کی موت پاتا ہے اور جو شخص اعوز باللہ اللہ الله الله ہوتی ہے' ترفیک داری ) امام ترفیک نے کہا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔''

**تَنشُربِيج**َ: وعن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال من قال حين يصِبح : <sup>يع</sup>نُّ *جُرُّے*۔

ثلاث مرات اعوذ بالله السميع: يعنى اسكلم كويره عد العليم: مير حمال كور

من الشیطان الوجیم: یعنی اس کے مکر وفریب ہے۔ دعامیں تکراریعنی تین ۳ دفعہ پڑھناعا جزی کی وجہ ہے ہے۔ اور یہ جملہ لفظاً خبر ہیہے، اور معناً انشائیہ دعائیہ ہے۔ یا تین دفعہ پڑھنا آیات کی تعداد کی مناسبت سے ہے، تا کہ قاری (پڑھنے والا) اس کے پڑھنے سے نہڑکے اوراس کے معانی میں تذہر کر ہے، اور اس میں جواخلا قیات ہیں ان کواپنائے۔

فقواً: لعنی ندگورہ تعوذ کے بعد۔اور ظاہر یہ کی وہ دلیل بھی اس ہےٹوٹ جاتی ہے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول کے ظاہ ہے۔

﴿ فاذا قراء ت القرآن فاستعذ بالله ﴾ [النحل: ٩٨] امام الطبی فرماتے ہیں: الله تعالیٰ کے اس قول "فاستعذ بالله" میں فاء مقابلے کے لئے ہے۔ کیونکہ آیت ظاہری طور پر قراءت کوتعوذ سے پہلے واجب قرار دیتی ہے، اور صدیث اس کے خلاف ہے۔ بیالیے ہے کہ کہا جائے گا۔ جب قراءت کا اردہ کر بے تو پناہ طلب کر لے، اور صدیث میں بیتا ویل مناسب نہیں ہے۔

ٹلاث آیات من آخر سورۃ الحشر: یعنی اللہ کفرمان: ﴿هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب ﴾ [الحشر: ٢٢] سے لے كركمل سورت تك، كيونكه اكثر كے نزد كي بيآيات اسم اعظم يرشتمل ہيں۔

و کل اللہ به سبعین ألف ملك يصلون عليه: يعنى اس كے لئے نيكى كرنے كى توفيق اور گناه سے دورر بنے كى دعا كرتے ميں ياس كے لئے استعقار كرتے ہيں۔

حتى يمسى وان مات فى ذالك اليوم مات شهيدا: ليخي صكى شهيد

ومن قالها: یعنی ان کلمات کواوراین جرنے انتہائی عجیب بات کی ہے، کداس مذکورہ قصے کو کہے گا۔

حین یمسی کان بتلك المنزلة: نینی اس تکھے ہوئے مرتبہ پر ہوگا اور ظاہر ہے کہ پیعض رواۃ سے قال بالمعنی اختصار أذكركيا ہے۔

جان لوا کہ مجم سے مراد قاموں اور دیگر لغت کی کتابوں میں فخر ہے، یا دن کا ابتدائی حصہ، اوراس میں اشارہ ہے کہ پہلاشریعت کا اطلاق ہے، اور دوسرامعنی ہے ستاروں کی گروش ہے کا نئات کے احوال معلوم کرنے والوں کا، پھر فر مایا: المساء اور الامساء بیالعباح اور الاصباح کی ضد ہیں، اور ابن حجر نے یہاں بھی عجیب بات کہی ہے، کہتے ہیں: ظاہر ہے کہ مجم سے مراد عموا ون کا ابتدائی حصہ اور شام سے متعلقہ ہواور یہاں ان کا لغوی معنی سے مراد رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اسی طرح ہراس ذکر کے بارے میں کہا جائے گا جوشی یا شام سے متعلقہ ہواور یہاں ان کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس طرح صبح تو آ دھی رات سے زوال تک ہوتی ہے، اور شام زوال سے آدھی رات تک ہوتی ہے، جیسا کہ تعلب اور اس کے ہم ندہب لوگوں کا قول ہے اور ۔

بالفرض اگربعض لغویوں کے نز دیک اس کوسیح مان لیاجائے تو بھی — جمہور کے قول سے ثعلب کے قول کی طرف عدول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے اس کا (ہرلغت) کا اطلاق کیا ہے پھر عرف شرع سے جولفت کے مطابق ہواس کا عرف عامہ کی طرف اس کا کوئی معنی نہیں ۔ حدیث اور آیت میں کے پہلے قول سے پھیرنے والی کوئی چیز نہیں اور دوسرے پرابھارنے والی کوئی چیز نہیں۔

#### عرض مرتب:

اس کا خلاصہ یہ بہ کہ اس صدیث میں سورة حشر کی آخری تین آیات یعنی: ﴿ هُوَ اللّٰهُ الَّذِی لَا اِلٰهَ اِلّٰا هُوَ عَلِمُ الْفَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّدُ اللّٰهُ الْمُحَاتُ اللّٰهُ عَمّا يُشَوّ لُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّدُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّدُ اللّٰهُ عَمّا يُشَرِّ كُونَ ( اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّدُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّدُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ الْمُحَاتِّ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللل

٢١٥٨ وَعَنْ اَ نَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِأْ تَىٰ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ مُحِى عَنْهُ ذُ نُوْبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ . رواه الترمذي والدارمي وفي روايته خَمْسِيْنَ مَرَّةً وَلَمْ يَذْكُرُ اِلَّا اَنْ

يَّكُونَ عَلَيْهِ دَيْنَ ـ

اخرجه الترمذي في السنن ١٥٤/٥ حديث رقم ٢٨٩٨ والدارمي ٥٣/٢ مديث رقم ٣٤٣٨ ـ

تر کی ملی در حضرت انس سول الله منافق کی کی اوایت کرتے ہیں که آپ منافق کی ارشاد فرمایا ''جو شخص ہر روز دوسو مرتبہ قل هوالله احد، پڑھے تو اس کے بچاس برس کے گناہ منادیئے جاتے ہیں الابیکه اس پر دین ہو ( کہوہ معاف نہیں ہوتا) (ترندی ٔ داری) ایک اور روایت میں بچاس مرتبہ ذکر ہے نیز اس روایت میں الابیکہ اس پر دین ہو کے الفاظ فد کو نہیں ہے۔''

تشريج: وعن انس عن النبي ﷺ قال من قرأ كل يوم مأتى مرة ﴿قل هو الله احد﴾ [الاحلاص:١] : يعني آخر قرآن تكمل سورة يابيرسورت.

محی عنہ: یعنی اس کے نامہ اعمال ہے۔

طینگفر ماتے ہیں: قرض کو گناہوں کی جنس میں شامل کرنے کا مقصداس کوخوفنا ک بنا کر بُرابتانا ہے۔اورابن حجرؓ نے بھی یہی بات کہی ہے،لیکن انہوں نےصغیرہ گناہوں کی قیدلگائی ئے وہ بھی وہ جواللہ تعالیٰ کے متعلقہ ہیں ۔

روایت ہے یعنی دارم می کی روایت میں اورا یک نسخه میں اورا یک دارمی کی روایت میں ۔

حمسین مو ہ : لیمنی پچاس مرتبہ پڑھنے کے بدلے، اور بیمناسبت میں زیادہ ظاہر ہے عمل اور اس پرحاصل ہونے والے ثواب کے مابین اور پہلی روایت کی توجیہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ شہور ہے۔

ولم یذکر: لینی داری نے اس روایت میں۔

الا ان یکون علیہ دین: کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ حقوق العباد میں کوئی نری نہیں ہوگی۔اور رہاا بن ججڑ کا قول کہ مطلق قرض مراد ہے،اگر چدالٹد کا بی کیوں نہ ہوجیسے زکو ۃ اور کفارہ یہ اس طرح نہیں معاف ہوں گے، کیونکہ ان میں آ دمی کے لئے مضبوط شائبہ ہے۔ کیونکہ جواس کواس طرف چیسر تا ہے، کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے تو یہ بات رد ہے کیونکہ اگر قرض سے مرادلوگوں کا قرض ہوتو اس پراس کا اطلاق درست نہیں ،اوراگراس سے مرادالٹہ کا قرض ہو چھراس قتم میں استثناکی کیاضر درت ہے۔

٢١٥٩:وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنُ اَرَادَ اَ نُ يَّنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِاثَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌّ إِذَا كَا نَ يَوْمُ الْقِيَا مَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبُدِ يُ اُدُخُلُ عَلَى يَمِيْنَكَ الْجَنَّةَ .

(رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٥/٤٠٠ حديث رقم ٢٨٩٨\_

ترجمله: '' حضرت انس ؓ رسول اللهُ مُنْ اللهُ عُنِیم است کرتے ہیں کہ آپ مُنَا اللهُ اُخْرِیم این '' جو محض اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور پھراپنی داھنی کروٹ پہلیٹ کرسومر تبہ قل ھوالله احد پڑھے تو قیامت کے دن پر وردگاراس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنی دائیں جنت میں داخل ہوجا'' (امام تر مذگ نے اس روایت کوقل کیا ہے اور کہا

ہے پیروریٹ فریب ہے)۔''

**تشریج**: وعنه: تعنی انس سے

عن النبي ﷺ من اراد : اوراكك نخريس ب: قال من اراد اوريكي زياده ظام بـ

أن ينام على فراشه فنام: اس كاعطف أرّاد يرب، اورفاء تعقيب ك لئے ہے۔

على يمينه: يعنى سنت طريقے كے مطابق \_ (ثم قرأ مائة مرة: ثم ، تراخى كے لئے ہے تيب كے ساتھ \_

یا عبدی : اے میرے خاص بندے! میری توحید میں مبالغہ کرنے والے۔

ادخل علی یمنٹ: ادخل کے فاعل سے حال ہے، یہ اس کے مطابق ہو گیا، فنام علی یمینه یعنی تونے جب میرے رسول کی اطاعت کی اور دائیں کروٹ لیٹ کراس سورت کی تلاوت کی جس میں میری صفات ہیں، اس وجہ سے آج تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور دائیں طرف سے جنت میں واضل ہو جا۔

المجنة: اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جنت کے جو باغات اور محلات دائیں جانب ہوں گے وہ بائیں جانب سے افضل ہیں، اگر چداس کی دونوں طرفیں دائنی ہی ہیں۔اوراس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنت والے تین اقسام میں منقسم ہوں گے، پہلی قشم مقربون پیعلیین والے ہوں گے، اور ابرار بعنی نیکو کار بیر دائیں طرف والے ہوں گے، اور بخشے ہوئے یا سفارش کئے ہوئے یا پاک رعذاب سے یاک) کئے ہوئے گنہگار ہوں گے اور وہ بائیں طرف والے ہوں گے۔

يه بات الله تعالى كاس قول ساخذ مولى م: ﴿ ثُمَّةَ أَوْرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا عَبِنْهُمْ ظَالِمَّ لِنَفْسِهَ ۗ وَمِنْهُمْ مُّتَتَصِدُ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ مِبِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ طَزْلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنَّتُ عَدْنٍ يَّدُخُلُونَهَا ﴾ [فاطر: ٣٢-٣٣]

'' پھرہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کوہم نے اپنے بندوں سے چن لیا ہے متناز کرلیا ہے ان میں سے پچھا سے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں اور پچھ درمیانے اور پچھاللہ کے تھم سے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑافضل ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس میں بیلوگ داخل ہوں گے''اھ یعنی ان متنوں قسموں کے ممتاز لوگ واللہ تعالی اعلم ۔

ابن الملك فرماتے ہیں سیاجر (ثواب) آدمی کے رسول الله مَالَيْتِمَا کی اطاعت کرتے ہوئے دائیں پہلولیٹے اور اس سورة کے پڑھنے کا بدلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔اس کے بدلے اللہ اصحاب الیمین سے بنادے گا اور جنت میں دائیں طرف سے دخول نصیب فرمائے گا۔

علماء فرماتے ہیں یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے جس کوبھی فضائل اعمال سے کوئی چیز پنچے وہ اس پڑعمل کرے اگر چہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہوا دراگر چہ دہ عدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اس پڑعمل اتفاقی طور پر کر رہا ہے۔

٢١٦٠:وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتُ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتُ ؟ قَالَ الْجَنِّةُ (رواه مالك والتومذي والنساني)

اخرجه الترمذي في السنن ١٥٤/٥ حديث رقم ٢٨٩٧ـ والنسائي ١٧١/٢ حديث رقم ٩٩٤ ومالك ٢٠٨/١ حديث

رقم ٨ من كتاب القرآن\_ واحمد في المسند ٣٠٢/٢.

ترجمه: '' حضرت ابو ہریرہ گئے ہیں کہ رسول الله تَالَيْظِ نے ایک آ دمی کوقل هوالله احد پڑھتے ساتو ارشاد فر مایا ''واجب ہوگئ؟ میں نے عرض کیا کہ کیا چیز واجب ہوگئ؟ فر مایا جنت۔'' (مالک کر مذی نسائی)

تشرفی : وعن ابی هریوة ان النبی ﷺ سمع رجلاً یقراً قل هو الله احد فقال و جبت : یعن اس کے لئے۔ فقلت ما و جبت : یعن آپ کی اس بات کا کیا مطلب اس کے پڑھنے والے پرثواب واجب ہوجا تا ہے یا جوکرے وہ ہے۔ قال المجنة : یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے، اور اس کے اس فضل کے مطابق جس کی خلاف ورزی وہ نہ کرے گا، جسیا

كرالله تعالى فرمايا: ﴿ أَنَ الله لا يخلف الميعاد ﴾ [الرعد: ٣١] " يقيبًا الله تعالى وعد كي خلاف ورزي نبيس كرتا".

٢١٦١: وَعَنُ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلٍ عَنُ آبِيْهِ آنَهُ قَالَ يَارَسُو لَ اللّٰهِ عَلِّمُنِى شَيْئًا ٱ قُولُهُ إِذَا آوَيْتُ اِلّٰى فِرَاشِى فَقَالَ اِقْرَأُ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكِفِرُوْنَ فَا نَهَا بَرَآءَ هُ مِنَ الشِّرُكِ. (رواه الترمذى وابوداود والدارمى)

اخرجه ابودائود في السنن ٣٠٣/٥ حديث رقم ٥٠٥٥\_ والترمذي في السنن ٤٤٢/٥ حديث رقم ٣٤٠٣\_ والدارمي ٥١/٢ دحديث رقم ٣٤٢٨\_ واحمد في المسند ٥٦٥٥\_

توجہ نے '' حضرت فروہ ابن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے کوئی الیمی چیز سکھلا دیجئے جسے میں اپنے بستر پر جا کر پڑھ لیا کروں آپ مُثَاثِیْ اُسٹان فر مایا قبل یانیھا الکفدون پڑھ لیا کرو کیونکہ بیسورت شرک سے براءت کا علان ہے۔'' (تر ندی 'ابوداؤ دُواری )

تشریج: وعن فروة بن نوفل عن ابیه: تقریب العہذیب میں ہے کفروة بن نوفل انتجی کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ سے حیے بات میں ہے کہ ان کے والد صحابی سے انہوں نے اپنے باپ ہے کسب علم کیا تھا اور یہ فروہ طبقہ ثالثہ کے راویوں میں سے تھے۔

انه قال يا رسول الله علمني شيئاً قوله اذا أويت: أويت ، قصراور مدونو ل طرح بره ها جاسكتا ہے۔

الى فراشه فقال اقراقل يا ايها الكافرون [الكافرون:ا] : يعن كمل سورت اوربعض روايات ميں ہے پھرا كے اختام پر سوجا۔ فانها : يعنى بيسورت ـ (برآءة من المشرك : يعنى شرك سے بيزارى اورتو حيد كے لئے مويد ہے ـ

اس کونسائی اورابن حبان اور حاکم نے اور ابن افی شیبہنے روایت کیاہے۔

### سورۃ الفلق اورسورۃ الناس کے ذریعے پناہ پکڑا کرو

٢١٦٢ وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا آنَا آسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحُفَةِ وَالْاَبْرَآءِ إِذْ غَشِيتُنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُّوْلُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَاعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذُ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابودائود في السنن ٣/٢٥ حديث رقم ١٤٦٣ ـ

ترجیله: ' حضرت عقبہ بن عامر گئے ہیں کہ میں رسول الله کا گئے گئے ہمراہ جمفہ اور ابواء کے درمیان چل رہا تھا کہ ا اچا تک شخت آندھی اور شدیدا ندھیرے نے ہمیں آگھیرا چنا نچہ رسول الله کا گئے آغوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کے ذریعہ پناہ مانگی شروع کی اور مجھ سے فر مایا کہ 'عقبہ' ان دونوں سورتوں کے ذریعہ بناہ مانگو کیونکہ کسی بناہ جا ہے والے نے ان دونوں کی مانزکسی چیز کے ذریعہ پناہ ہیں جا ہی ہے۔' (ابوداؤد) ششروی : وعن عقبة بن عامر قال بین انا اسیر مع رسول الله ﷺ بین الجحفة : اوربیاال شام اورائل مصراور ایل مخرب کاقد یم میقات تھا۔ اس دوران اس کا نام رابغ تھا اس کی وجہ تسمید یکھی کہ سیول نامی پرندے اس کو اپنے پروں میں لے لیا تھا۔ اور بیون جگر کے جس کی طرف آپ مُنافِیْن کے مدینہ کے نجار کو بھجا تھا' یہاں سے اگر کوئی کبور بھی گزرتا تو اس کو بھی بخار ہوجا تا تھا۔

یا تواس کے پانی کی قلت کی دجہ سے ما پناہ کے بارے کثرت خوف کی دجہ سے لوگ رابغ سے اپنے احرام تبدیل کرتے تھے، جو کہ امن اوریانی کی فروانی میں مشہور ہے۔

# عرضِ مرتب:

والا ہواء: ہمزہ کے فتہ اور باء کے سکون اور مد کے ساتھ، مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑ ہے، ایک قول بیہ ہے کہ یہی وہ وہی مقام ہے جہاں رسول اللّٰہ کَا ﷺ کی والدہ ما جدہ نے وفات پائی۔اس کے اور جھہ کے درمیان 20 رمیس یا تمیں میل کا فاصلہ ہے۔ اذ غشیتنا ریح و ظلمة شدیدة فجعل: یعنی آپ نے پڑھنا شروع ہو۔

رسول الله على يتعوذ ﴿ اعوذ برب الفلق ﴾ [الفلق : ا] : لين مخلوق ك شرس ياجهم ك عذاب \_\_

اعو فد برب الناس)[الناس: ا]: لیعنی بیدوسورتین اس پر مشتل میں۔ (ویقول: اور ظام ریہ ہے کہ روایت میں قال ہے یہ استقبال کی طرف عدول ہے ماضی اور حال کی موجودگی میں، باوجوداس کے کہ آپ علیہ اسلام سے تکرار کا وقوع اس پر ابھار نے اور ترغیب دینے کی غرض سے ہے۔

اورابن حجرؓ کی بات بہت ہی عجیب وغریب ہے کہانہوں نے واؤ کو حالیہ کہا،فر ماتے ہیں: یعنی اور حال ہیہ ہے کہ جب بھی ان دو سورتو ل کی قراءت سے فارغ ہوتے ،فر ماتے۔

یا عقبة تعوذ بهما فیما تعوذ متعوذ بمثلهما: لینی بلکه به دونوں افضل تعویذ (پناه) ہیں اورای وجہ سے جب رسول الله مَثَالِیَّ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ع پڑھیں تو آپ سے جادو کا اثر زائل ہوگیا۔

٣١٦٣: وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ خَرَجْنَا فِى لَيْلَةٍ مَّطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِ يُدَةٍ نَطْلُبُ رَسُو لَ اللّهِ ﷺ فَادُرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلُ قُلْتُ مَا اللّهِ عَلَيْكَ فَلُ هُوَ اللّهُ اَحُدٌّ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُصْبِحُ وَحِيْنَ تُمْسِى ثَلَاكَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. (رواه الترمذى ابوداودوالنسائى)

اخرجه ابودائود في السنن ٣٢٠/٥ حديث رقم ٥٠٨٢ والترمذي ٥٣٠/٥ حديث رقم ٣٥٧٥ والنسائي ٢٥٠/٨

ترفی اندهری رات میں رسول الله گائی الله میں کہ ہم برسات کی ایک سخت اندهری رات میں رسول الله کُلُهُ الله الله کُلُهُ الله کہ برد سود میں نے عرض کیا کہ ''کیا پڑھوں'' آپ کُلُهُ الله احد ارشاد فرمایا'' صبح اور شام کے وقت تین مرتبہ قل ہوالله احد' قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھلیا کرویہ مہیں ہر چیز سے کفایت کریں گی۔'' (ترفی) ابوداؤ دُنسائی)

**کمشریج**: وعن عبد الله بن خبیب قال خر جنا فی لیلة مطر و ظلمة : لیمنی بارش اوراند حیری رات میں۔ نطلب رسول الله ﷺ : لیمن آپ کی رفتار تیز ہونے کی وجہ ہے ( آپ کے تیز چلنے کی وجہ ہے ) د فأدركناه فقال قل : ليني يره ـ قلت ما أقول: ليني مير كياير هور)؟

قال قل هو الله احد [الاخلاص: ١] :قل هو الله احد كي صى حالت عاقر أ بمحل محذوف ما ناجائك،

والمعوذتين: واؤك كره كے ساتھ اور فتح بھی پڑھا جا سكتا ہے، معطوف عليہ ہے۔

حین تصبح و حین تمسی فلاث مرات تکفیك: تکفی مؤنث كاصیغه استعال كیا یعنی تین سورتیں یا ذر بھی ہوسكتا بے یا پھراس سے مراد اللہ تعالی تخیے كافی ہوگا۔

من کل شی: طین فرماتے ہیں: جھے ہوتم کی برائی ہٹادیں گی۔ من زائدہ اثبات میں ہے ایک جماعت کے ندہب کے مطابق اور جمہور کا ندہب بھی بہی ہے، کیونکہ یکفیٹ یفی کوششمن ہے، اس کی تغییر سے ہجھا جا سکتا ہے۔ تدفع کے ذریعے۔ اور شیخ بات یہ ہے کہ من ابتداء المغاید کے لئے ہے، یعنی جھے سے برائی سے نیلے مرتبی سے لیکر یعنی جھوٹی برائی سے لیکر بڑی سے بڑی برائی رامعیبت) کو جھے سے روک لئے گا۔ یا پھر من تبعیفیہ ہے کی مصیبت کی اقسام میں سے پھر برائیوں کوروک دیں گی۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی ہو تجھے اس کے علاوہ سے غنی (بے پرواہ) کردیں گی۔ اور دوسرے معنی کی تائید پہلی حدیث کامفہوم بھی کرتا ہے، جو کہ عقبہ روایت کے جہادات کا پہلاقول آنے والی روایت کے مقبہ روایت کے اور دیگر کے خلاف ہوجاتی ہے، ان کا پہلاقول آنے والی روایت کے ساتھ ہے اور نشائل میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں، وجہ جو میں وہاں ذکروں گاس بیخور کرنا، پس ان کی بی بات بغیر غور فکر صادر ہوئی ہے۔

٢١٦٣ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَقْرَأُ سُوْرَةَ هُوْدٍ اَوْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ لَنْ تَقْرَأُ شَيْنًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \_ (رواه احمد والنسائى والدارمى)

اخرجه النسائي في السنن ١٥٨/٢ حديث رقم ٥٣/٣ والدارمي ٥٣/٢٥ حديث رقم ٣٤٣٩ واحمد في المسند ١٤٩/٤ ـ

ترجها: '' حضرت عقبه ابن عامر مستم بن كه مين نے عرض كيا'' يارسول الله عَلَيْقَةِ كيا ميں سورة ہود پر ها كروں يا سورة بوسف آئي مَنَّالَةَ عِلَى ارشاد فرمايا'' تم الله كنز ديك قل اعوذ برب الفلق سے بليغ تركوئي چيز نبيس پر هسكتے''

تشرويج: وعن عقبة بن عامر قال قُلت يا رسول الله ﷺ أقرأ : يهالاً أقرأ بِهمزه الاستفهام حذف هو كيايايه هو

سكتا ہے كداس كومد كے ساتھ بڑھا جائے ليعني آقو أ ، چھر بغير حذف كے بھي استفہام كا فائدہ حاصل ہوجا تا ہے۔

سورة هود: هود نصرف اورغير منصرف دونون طرح پرها جاسكتا ہے۔

او سورہ یوسف : لعنی میں اپنی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کی خاطران میں ہے کوئی ایک سورت پڑھلوں؟ - مرمورہ میں میں میں العزب میں جمہ میں میں اس ایکوا

قال لن تقواً شیناً ابلغ : لینی پناہ ما نگنے اور مصیبت کے ٹالنے کے لئے کممل ہے۔ میں لیسے لعن سرید نام سے تب ملر میں میں تاثیر ہوں تاثیر کے اس فیصل سے اس

عند الله : تعنی به کلام الله کی سورتوں میں سے یا اس کی قضاء اور تقدیر کے فیصلے کے مطابق ۔

من قل اعو ذباب الفلق [الفلق: ١]: لیمن اس سورت ہے۔ اور طبی فر ماتے ہیں: لیمن ان دوسورتوں ہے آپ کے اس قول تعوذ بھما ..... کے مطابق اور ابن الملک فرماتے ہیں: اس ہے ان دوسورتوں کو پناہ کے لئے پڑھنے کی ترغیب مزاد ہے، گویا کہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ بیصدیث دوقرینوں میں ہے ایک قریبے کے ساتھ دوسری سے اکتفاء کرتی ہے۔

اور بید دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں ، اور سلم کی اس حدیث کے مطابق ہیں جومعو ذہبن کے بارے میں مذکور ہیں ، ان کی طرح کی نہیں دیکھی گئیں۔ ر مرقاة شرح مشكوة أرموجلد بنجم المستخرج المستخرج

ایسے موقعہ پرابن مجڑکی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جوانہوں نے بہت زیادہ تکلفات اور بہت عجیب وغریب با تیں ذکر کی ہیں ،اور جوہم نے ذکر کیا ہے اس کوانہوں نے بہت دور چھوڑ دیا ہے۔

# الفصل القالث:

٣١٧٥ :عَنُ اَبِىٰ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَ عُرِبُوا الْقُرُانَ وَاتَّبِعُوْا غَوَآئِبَهُ وَغَوَآئِبُهُ فَرَآئِضُهُ وَحُدُوْدُةَ. (البيهةي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٢٧/٢ عديث رقم ٢٢٩٣\_

ترجهها: ''حضرت ابو ہربرہ ٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ گانٹیکا نے ارشاد فر مایا'' قر آن کے معانی بیان کر واوراس کے غرائب کی اتیاع کر واوراس کے غرائب اس کے فرائض اور حدود ہیں۔''

تشريج: عن ابي هريرة قال:قال رسول الله الله العربوا: لين اسائل علم حضرات!

القوآن : لعِن قرآن میں جوغریب الفاظ میں اور جواعراب کی بارے ہاتیں میں ان کو واضح کرو۔

واتبعوا غوائبہ: یعنی اس میں جوغریب الفاظ اور اجبی گغتیں ہیں، تاکہ کرار لازم نہ آئے اس لئے اس قول کے ساتھ تغیر فرمادی۔
وغو ائبہ فو انصہ و حدودہ: فرائف سے مراداحکام حدود سے مرادمنہیات یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے۔ یا فرائف سے علم الفرائف یعنی وراثت کا علم اور شرعی احکام یا مطلق طور پر قر آنی احکام اور حدود میں سے جن کے بارے علم حاصل کیا جاسکتا ہے میری مراد باریک مسائل اور اشارے کے جھنے اور معنی کا حاصل بیان کریں جن پر قر آن کی آیات دلالت کرتی ہیں، ان احکام سے جن کا تبحیت اور وعید دور وحوالا ہے ، اور جوانو کھا حکام ہیں اور خرق عادت مجزات اور اچھا خلاق اور اچھے آ داب اور وعظ وقیعت کے مقامات وعدے اور وعید اور وعید اور وعید مقامات وعدے اور وعید مقابلہ جات اور وہ مضامین جو ترغیب و تر ہیب پر مشتمل ہیں، اور ان تمام کو طلباء کے لئے واضح کریں۔ تاکہ وہ اس کو سیکھیں، اور نیکی کے مقابلہ جات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کے ور سیا کر امات میں آگے بوھیں ، یا قر آن کے مشکل الفاظ اور مشکل عبارتوں اعراب کو بیان کریں اور اس کے جملات کو طل کریں، اور ایر اور ایر اے بیں، ان کو یاد کرنا سیلے باندھنا کیونکہ معنی ومفہوم اعراب کے بوشیدہ معانی کو طل کریں، اور بیا عراب کے بدلنے سے جو مختلف معانی ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا سیلے باندھنا کیونکہ معنی ومفہوم اعراب کے مطابق ہی ہوتا ہے۔

کیکن دواعتبار سے دونوں قولوں کے درمیان کو تناقض نہیں ہے۔ حسن بھری نے اس آ دمی کو کہا جس نے پو چھاتھا کہ قراءت کو درست کرنے کے لئے عربی علوم کس سے سیکھوں؟ تو فر مایا بیٹے ضرور سیکھو، کیونکہ آ دمی جب کوئی آیت پڑھتا ہے پھراس کو منہ میں یاد کرتا ہے، پس وہ اسی میں فنا ہوجا تا ہے۔ قرآن کے اعراب کے بارے سب سے پہلے ضروری بات سے ہے کہاس کے اعراب کے مطابق اس کے معانی کو سمجھا جائے۔ وہ بھی آیت کی مراد کے مطابق سیاق وسباق کے مطابق۔

بس اتناہی کافی ہے جو کہ اس کے بارے ائر تفسیر نے فرمایا کہ''اعراب معانی کی فرع ہے اوراس لئے سورتوں کے ابتدائی مشابہ
الفاظ پر اعراب پڑھنامنع ہے' یعنی المم، حلم وغیرہ جن کاعلم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھاکسی اور کونیس دیا۔ مشہور تول کے مطابق یہی
مشاہیر توم کا فد ہب ہے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں: اوراکٹر ترکیب دان قرآن کے اعراب پر کتابیں لکھنے والوں کے قدم ڈ گمگاگئے کہ انہوں
مذیمنی سے ہٹ کر صرف لفظ پر نظر رکھی۔ مغنی نے اپنی کتاب میں اس کی گئی ایک مثالیس ذکر کی ہیں، ان سے ایک بیہ ہے کہ کسی نے قیماً کو
عوجا کی صفت بنایا سورۃ کہف کے شروع میں اور اللہ تعالی حفص پر رحم کرے کہ انہوں نے عوجا پر خاموثی اختیار کی کسی بجی وغیرہ سے
بچتے ہوئے۔

# قراءت ِقرآن کی فضیلت دوسر ے اعمال پر

٢١٢٢ :وَعَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قِرَآءَ ةُ الْقُرُانِ فِى الصَّلُوةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَآءَ قِ الْقُرُانِ فِى غَيْرِ الصَّلَاةِ وَالْقَرُانِ فِى غَيْرِ الصَّلَاةِ وَالْقَسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ ـ (البيهنى فى شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٤١٣/٢ حديث رقم ٢٢٤٣\_

ترجمها: "سیّده عائشهٔ روایت کرتی بین که نبی کریم مُلَّاتِیْزِ نے ارشاد فرمایا" نماز میں قرآن پڑھنا نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے اور نماز کے علاوہ قرآن کا پڑھنات بچے و تبیر سے زیادہ ثواب رکھتا ہے اور تبیج صدقہ سے افضل اور صدقہ روزہ سے افضل ہے اورروزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔''

تشریج: وعن عائشة أن النبی ﷺ قال قراء ة القرآن فی الصلاة : کیونکه بیدوسری عبادتوں سے متاز ہے یا پھر اس میں ادب حضور حاضری کولمح ظ خاطر رکھا جاتا ہے۔

أفضل من قواءة القوآن في غير الصلاة: ديگر شغل وغيره سروكنوالي هوتى سے، اكثر اوراس ميں توجيكى ہوتى ہے۔ وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير: يعنی ان كے ہم شل ديگر تمام اذكار اور دعائيں قرآن كاللّه كاكام ہونے كى وجہ سے اوراس ميں اللّه كا تحكم اوراس كے احكام بھى موجود ہيں۔

والتسبيح : لعنى اوراس كى جم مثل تكبير وغيره-

أفضل من الصدقة : لينى ذكر عضالى صرف صدقه بوكيول كرتمام عباداورنيكيول كامقصدالله كاذكرى بي-

والصدقة أفضل من الصوم: لیخی نفلی روز ہے، یونکہ صدقہ کا نفع تجاوز کرنے والا ہے اور روزہ قاصر ہے اور اس لئے کہا گیا ہے کہ روزہ تب فائدہ دیتا ہے کہ جب آدی اپنا کھانا صدقہ کرد ہے اور اگر کھانا صدقہ نہ کر ہے تو فائدہ نہ دیے گا کہ آدی اپنے آپ کو روئے رکھے، پھر اکیلا ہی کھا جائے۔ اور طبی فرماتے ہیں: ایک قول یہی ہے جو کہ گزر چکا۔ کہ "أن کل عمل ابن آدم بضاعف المحسنة بعشر امغالها اللی سبعمائة ضعف الا الصوم" ''ابن آدم کے ہم کمل کا اجردس گنا ہے لے کرسات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے ، سوائے روزے ک' میصورت کر قالت کرتی ہے کہ روزہ افضل ہے۔ اس کی تطبیق اس طرح ہوگی کہ جب نفس عبادت کی دیکھا جائے ہو کہ از مدتے سے افضل ہے اور جب ہرایک کودیکھا جائے اور ان کی خصوصیات کودیکھا جائے جو کہ ایک دوسرے میں شتر کنہیں ہیں، توروزہ افضل ہے۔ اور جب ہرایک کودیکھا جائے اور ان کی خصوصیات کودیکھا جائے جو کہ ایک دوسرے میں شتر کنہیں ہیں، توروزہ افضل ہے۔

والصوم جنۃ: یعنی آگ ہے بچاؤ ہے یعنی ان اسباب ہے جود نیا میں اس کو آگ کی طرف تھینچتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے عذاب ہے بچاؤ ہے۔ پس جب بیروز ہے کے نوائد ہیں تو تیرا اِس صدقہ کے بارے کیا خیال ہے جواس روز ہے افضل ہے۔

٢١٧٠ وَعَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَوْسِ النَّقَفِيِّ عَنُ جَدِّ مِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَ ةُ الرَّجُلِ الْقُرُانَ فِيْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اللهُ دَرَجَةٍ وَقِرَآءَ تُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُصَعَّفُ عَلَى ذَلِكَ اللّي الْفَي دَرَجَةٍ.

احرجه البيهقي في شعب الايمان ٤٠٧/٢ حديث رقم ٢٢١٨.

ترجیملے'' حصرت عثان ابن عبداللہ بن اوس ثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰه ﷺ نے ارشاد فرمایا'' آ دمی کا قر آن سے دیکھے بغیر پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور قر آن سے دیکھ کر پڑھنے کا

تواب دو ہزار درجہ تک زیادہ کیا جاتا ہے۔''

تَشُرِيجَ: وعن عثمان بن عبد الله ابن أوس الثقفي عن جده قال :قال رسول الله ﷺ قراء ة الرجل القرآن في غير المصحف : ليمن اين عافظ سے ـ

الف درجة : یعنی بزار درجات والا، یا اس کا ثواب بزار درج ہے اور ہر درج میں نیکیاں ہیں۔ طبی فرماتے ہیں الف درجة - آپ علیه السلام کے قول فراء قالر جل کی خبرہ مضاف کو مقدر مانے ہوئے یعنی ذات الف در جاء تا که اس پرمحمول صحح ہو، جیسا کہ باری تعالی کا فرمان (هم درجات) ای ذو درجات، درجات والے اور ابن مجرز نے ایک منفر دبات ہی کی ہے، انہوں نے قراء قواس الف سے مجاز بنایا ہے، جیسے رجل عدل، تو آب ہمی غور کرلیں۔

قراء ته فى المصحف يضعف : يضعف، تدكراورمونث دونول طرح اوراس عين مشدد بيعني زياده بوتابيد على ذالك : ليعني زباني يرصني ير

المی الفی در جة: طبی فرماتے ہیں: کو آن میں ویکنا اور اس کو اٹھانا اور اس کو چھونا اور اس میں تفکر کرنا، اور اس کے معانی کا مستنبط کرنا اُھے۔ یعنی کہ بدان چیشی فرماتے ہیں: کہ قرآن میں معارف ہیں المحمود فی القرآن معنی کہ بدان چیشی کہ بدان چیشی کے دو ہوں ہوتا ہے، یاد معالم المحمود المحمود المحمود المحمود فی القرآن کرنے کی غرض ہے۔ ابن جرفر ماتے ہیں: کہ المحمو کی ساتھ عایت تضعیف کی انہا کے لئے ہود ہزار درجات پر کیونکہ اس کے پڑھنے کی عبادت کے ساتھ انہوں نے قرآن میں ویکھنے کا جرکو جسی ملادیا کیونکہ اس میں قراءت کا تو اب اور صحف میں ویکھنے کا تو اب ل گیا ہے۔ عبادت کے ساتھ انہوں نے قرآن میں ویکھنے کے اجرکو جسی ملادیا کیونکہ اس میں قراءت کا تو اب اور صحف میں ویکھنے کا تو اب ل گیا ہے۔ مہیں ہے بعض نے دلیل کی ہے کہ قرآن میں ویکھ کر تا وت کرنا مطلق طور پر افضل ہے۔ گی دوسرے انکہ نے زبانی پڑھنے کا اور تد براور قراءت کے دوران فرار دیا ہے اس لئے کہ بیرسول اللہ مال فیا اور تھی کہ دوران عبال میں ہے جس بھی طرح سے اس کا خشوع اور تد براور فراءت کے دوران غور دفکر کا احتمال زیادہ ہوئو وہ افضل ہے وگر نہ دوسر الیعنی دیکھ کر بی جے لے کونکہ زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنے میں تد براور قراءت کے دوران غور دفکر کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔

٢١٦٨:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَلِهِ ﴿ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا اَصَابَهُ الْمُآءَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَلَاؤُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرُانِ.

روى البيهقي الاحا ديث الاربعة في شعب الايمان\_

ترجیمله: ''حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ نے ارشاد فر مایا''یادر کھؤید دل زنگ پکڑتے ہیں جیسا کہ لو ہا پانی لگنے سے زنگ پکڑلیتا ہے'' عرض کیا گیا کہ''یارسول الله! اس کی صفائی کا ذریع کی سے!'' آپ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ نے ارشاد فرمایا''موت کو کشرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کشرت سے کرنا۔''

تمشومی : وعن ابن عمو قال:قال رسول الله ﷺ ان هذه القلوب : لینی وه دل جن کے ذریعے اللہ علام الغیوب کی ذات کاعلم اورا حوال اور عیوب کے مشاہدہ کا پتہ چاتا ہے۔

این جحرُفر ماتے ہیں: یعنی پیمعلوم دل بھی رفعت کی انتہا ءکوہوتے ہیں اور بھی انتہائی ذلیل ورذیل ہوتے ہیں، کیونکہ پیجسموں میں بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں، جب بیدرست ہوں گے تو پوراوجود درست ہوگا اور جب پیخراب ہوں گے تو پورے وجود فساد کاشکار ہوں تصدأ: ہمزہ کے ساتھ یعنی غفاتوں کے انبار اور شہوات کی زیادتی کی وجہ سے ان پرمیل کچیل پر جاتی ہے۔

كما يصدأ الحديد: يعنى زنك آلودمونا

اذا اصابه المهاء: لینی اس کےاستعال .....دلوں کا گناہوں میں مشغول ہونااورمحبوب کے ذکراورا پنے مطلوب و مقصود کی فکر سے غافل ہونااور بیو ہی زنگ ہے جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے: کلا بل ران علی قلوبھیم ما کانوا یکسبون.

قیل یا رسول اللہ و ما جلاؤ ھا: جیم کے کسرہ کے ساھ یعنی عیوب کی میل کچیل کے زنگ کو دِلوں سے دور کرنے کا آلہ، جو زنگ محبوب کے سامنے آنے ہے آڑے آتا ہے،اورمحبوب کے دیدار اور حاننے سے روکتا ہے۔

مشبور حديث ميل ب: "المؤمن موآة المؤمن" مؤمن مؤمن كاآ ميندب

قال کشرۃ ذکو الموت: بیالک خاموش نفیحت کرنے والا ہے اوراس کی موافقت بیصدیؓ بھی کرتی ہے: "اکشروا ذکو هاذم اللذات" هاد ، دال کے ساتھ اور هاذم، ذال کے ساتھ دونوں طرح ہے لین لذتوں کوتو ڑنے والی لینی موت کو کثرت سے یاد کیا کرد۔ اوراللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿ ایکم احسن عملا ﴾ [الملك: ٢] کی تفییر بھی یہی کی گئے ہے کہ کون زیادہ موت کویا و کرتا ہے۔

تلاوۃ القو آن: رفع اور جردونوں جائز ہیں اور یہ بولنے والا واعظ ہے زبان حال اور بیان القال کے ذریعے سمجھانے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آ دمیوں کے دلوں سے غیر کی محبت لینی مال ومرتبہ کی محبت کی غلاظتوں لے جاتی ہیں۔

### آية الكرسي كي اہميت وعظمت

٢١٦٩: وَعَنُ آيُفَعَ ابْنِ عَبُدِ الْكَلَاعِي قَالَ قَالَ رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ آَيُّ سُوْرَةِ الْقُرْآنِ آعُظَمُ قَالَ قَلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْكَوْرَةِ الْقُرْآنِ آعُظمُ قَالَ آيَةُ الْكُرُسِيِّ اللهُ لَا اللهِ الآهُو الْحَقَّ الْقَيَّوْمُ قَالَ فَآتَ الْعَلَى مِنْ اللهِ يَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ تَحْتِ نَبِي اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ آعُطاهَا هذِهِ الْاُمْقَةَ لَمُ تَتُولُكُ حَيْرًا مِنْ حَيْرِ الدُّنْيَا وَالْالِحِرَةِ إِلاَّ اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ (رواه الدارمي) الحرجه الدارمي في السن ٢٠٠١ ٥ حديث رقم ٣٣٨٠.

ترجیمه: "حضرت ایفع این عبدالکلای کہتے ہیں کہ ایک آدی نے سے عرض کیا کہ "یارسول اللّٰمثَالَّيْظِ آر آن مجید میں سب سے افضل سورت کون می ہے؟" آپ مُلَّيْظِ آنے ارشاو فر مایا "قل هوالله احد"!اس نے عرض کیا که "قر آن کریم میں سب سے عظیم آیت کون می ہے؟ آپ مُلَّ اَلْیَا اَیْدَا اَلْہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله هو الحق القیوم اس نے عرض کیا که "یارسول الله! وہ کون می آیت ہے جس کے بارہ میں آپ مَلَّ اللّٰیٰ اِللّٰهِ اللهِ الله هو الحق اللّٰهِ اللهِ اللهُ ا

**تَشُربِي:** وعن أَيْفَع: همزه مفتوحه اور "ى "ساكنه اور" ف" مفتوحه بـ

ابن عبدٍ: تنوين كيساتهـ

الكلاعى: كاف كفت كساتھ جيساكہ جامع الاصول ميں ہے، اور مشكا ة كبعض ننوں ميں ضم بھى ہے جيساكہ طبي ۔ كہا ہے۔ اور جامع الاصول ميں أيفع بن ناكور ہے، يمن سے ان كاتعلق ہے اور كاف كے فتہ كساتھ ذى الكلاع كے نام سے مشہر

نے ناکور''ن' کے ساتھ اور کاف کے ضمہ کے ساتھ اپنی قوم کے سردار تھے۔اس نے اسلام قبول کرلیا تھارسول اللّه مَا کُلَیْتُمْ نے ان کی طرف خطاکھا تھا اسو عنسی کو قل کرنے کے تعاون کے لئے اس نے نبی علیہ السلام سے ملا قات کی خاطر آ کچی طرف ہجرت کی لیکن رسول اللّه تا اس کی ملا قات سے قبل ہی رسول اللّه مُناکِیْتُمْ فوت ہو گئے اور اس نے رسول اللّه مَا کُلِیْتُمْ کُمِلُس میں شرکت نہیں کی یعنی وہ صحابی نہیں۔ ابن عبد البر فر ماتے ہیں کہ عمرو بن عوف بن مالک کے علاوہ کسی اور سے ان کی روایت کو میں نہیں جانتا۔

قال:قال رجل يا رسول الله اى سورةِ القرآن : اكين خميراى سورة من القرآن كالفاظ بير ـ

اعظم: لینی توحید کی شان میں اور یہ آپ کے اس قول کے منافی نہیں ہے جوسورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ سے منقول ہے کہ "انها افضل سورۃ القر آن"، وہ قر آن کی سورتوں میں سے سب سے افضل سورت ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے"اعظم سورۃ "اعظم لینی سب سے بڑی سورت ہے اور بیاس کی تاج نہیں ہے جو ابن مجر ؓ نے کہا کہ فاتحہ کی افضلیت والی حدیث کے سارے طرق صحح ہیں، اس حدیث کے بعر بیسورۃ لینی اخلاص اعظم ہے۔

قال قل هو الله احد قال [الاخلاص: ١] ص

فأى آية : يعنى قرآن من ، حيما كر مح لنخ من في القرآن كالفاظ مين - اعظم : يعنى صفات اللي ك بيان من -قال آية الكرسي الله لا إله الا هو الحي القيوم والبقرة: ٢٥٥ يعني آخرتك كمل آيت مباركه

قال فاى أية يا رسول الله: اوراكك نخم من يانى الله كالفاظ بير.

تحب أن تصيبك و امتك : لينى اس كافائده اوراس كا بواب نه كداس سے اس كانازل ہونا مراد بے اوراس پردليل آپ كايد قول ہے كه "لم تتوك خير ا" ترتك روايت \_

قال خاتمة سورة البقرة : لینی ﴿ امن الرسول ﴾ [البقرة: ٢٨٥] سے لے کرآ خرسورت تک یعنی بیآیات میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے اور میری امت کوان کا فائدہ پہنچے باقی قرآن کی سے پہلے۔

فانها: يعنى اس كے نتائج يانازل موئى۔

من خزانن رحمة الله من تحت عوشه: خبر كے بعد خبر ہے، لينى اس كانزول عرش كے ينچے سے ہے۔ يا خبر مقدر ہوگى من خزائن رحمة الله الكائنة يا كائنة من تحت عوشه اور بيا عراب كے مطابق ہے اور رہااس كا معنى تو ہم اس كى حقيقت كا اوراك نہيں كر سكتے ۔

اعطاها: لینی نفس آیت یا اس میں قبولیت کے جومراتب ہیں وہ۔

هذه الامة : غمول كودوركرنے كے لئے اس امت كى خصوصى عزت وتكريم كے لئے۔

لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة الا اشتملت : ليني سورة البقرة كيريآ خرى آيات.

عليه: يعنى اس خيرو بحلائى يرعبارةُ اوراشارةُ دونو لطرح\_

١٢١٠ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْمٍ مُوْسَلًا قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

(رواه الدارمي والبيهقي في شعب الايمان)

اخرجه الدارمي في السنن ٥٣٨/٢ حديث رقم ٣٣٧٠. وشعب الإيمان.

ترجمه: "حضرت عبدالملك ابن عمير بطريق ارسال كرتے بين كدرسول الله كَالْيَّرِيُّ ارشاد فرمايا: "سوهُ فاتحه بر

بیاری سے شفاء ہے۔" (داری بیہ ق

**تَشُرِيج**: وعن عبد الملك بن عمير : عُمير أَضْغِركِ ما تهـ

مرسلا: طِبِی کہتے ہیں: یہمشہور تابعین میں سے تھے، اما شعبی کے بعد کوفد کے قاضی بھی رہے۔

قال:قال رسول الله ﷺ فی فاتحہ الکتاب: لینی اس کی آیات اور کلمات اور اس کے پڑھنے کے لحاظ ہے اس کا لکھنا تعویذ لٹکانے کے لئے یا کسی اور اچھے کام کے لئے۔ (شفاء من کل دائو: وینی ہو یا ونیاوی، حسی ہو یا معنوی۔ طبی فرماتے ہیں: جہالت و کفراور گناہوں اور جسمانی امراض کی شفاء بھی اس سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

یعنی موقوفاً روایت ذکر کی کیکن حکماً بیروایت مرفوع ہے،اور بیہ قی کے الفاظ فاتعجہ الکتاب . . . الجامع الصغیر کے ہیں۔

### سورة آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت

٢١٤١ وَعَنْ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ اخِرَ الِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

اخرجه الدارمي في السنن ٤٤١٢ محديث رقم ٣٣٩٦-

ترجمها: ''حضرت عثان ابن عفان ُفر مات مين كه جوُخف رات كوفت سورهُ آل عمران كا آخرى حصه پڑھے تواس كے لئے قيام كيل كا ثواب لكھاجا تاہے۔''

**تَشُرِيج**: وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال من قرأ آخر آل عمران : <sup>ليم</sup>نى ان فى خلق السموات و لارض <sub>النقرة</sub>: ١٦٤<u>] سے سورة كے آ</u> څرتك ـ

فی لیلہ : کینی رات کا ابتدائی حصہ ہویا آخری حصہ، اور رسول الله مَا کُلِیَّا اُسٹ ہے کہ جب آپ مُاکِیَّا کُلِیَ ہوتے توسب سے پہلے بیآیات پڑھتے تھے۔

كتب له قيام ليلة : يعنى اس كانام قيام الليل كرفي والول ميس لكود ياجاتا ہے۔

### عرضِ مرتب:

ال صديث پاك يمن بيان كيا كيا مي كر جُوض سورة آلي مران كي آخرى آيات: ﴿ إِنَّ فِي خُلْقِ السَّهُوْتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ النَّهُ وَ اللَّهُ وَيَامًا وَّقُودُمًا وَعُلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكّرُوْنَ فِي خُلْقِ السَّهُوْتِ اللَّهُ وَيَامًا وَقُعُومًا وَعُلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي خُلْقِ السَّهُوٰتِ وَالْكُونِ وَاللَّهُ وَيَا السَّهُواتِ وَالْكُرُونَ وَيَ خُلُقِ النَّارِ وَقَالُ النَّارِ وَقَالُ النَّارِ وَقَالُ النَّا وَعَلَيْتَ النَّا مَعُونًا مَنَاوِيًا يَّنَاوَى لِلْإِيمَانِ انَ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا فَ رَبَّنَا فَاغُفِرُ لِنَا فَنُوبِهَا وَكُفِّرُ عَنَا سَوِّاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَنَاوِيًا يَّنَاوِي لِلْإِيمَانِ انَ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا فَ رَبَّنَا فَاغُفِرُ لِنَا فَنُوبِهِ النَّهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مَعُونًا مَنَاوِيًا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْوِنَا يَوْمَ الْقِيمَةِ النَّلَهُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ كُولُونَ فَي السَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا تُخْوِنَا يَوْمَ الْقِيمَةِ النَّكُ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ كُولُ فَالْمَعَادَ كُولُونَ فَي السَلِيلُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا الْوَلُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْوَلُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْوَلُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْوَلُولُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ وَمَا عَنْدَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْوَلُولُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْوَلُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا عَنْدُا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عِنْدُ رَبِّهِهُ طَاِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَهِنَ يَأْيَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا " وَاتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ ﴿ إِنَّ كَا وَاسَابِهُ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ ﴿ إِنَّ كَا وَاسَابِهُ عَلَيْ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ ﴿ يَا يَعُورُ مَا لَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعْلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُغْلِعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَغْلِعُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُغْلِعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## جمعہ کے دن آل عمران پڑھنے کی فضیلت

٢١٤٢: وَعَنْ مَّكُحُولٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الِ عِمْرَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ اللى اللَّيْلِ ـ (رواهما الدارمي)

اخرجه الدارمي ٤٤/٢ ٥ حديث رقم ٣٣٩٧\_

ترجمها: '' حصرت مکول فرماتے ہیں کہ جو مخص جعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو اس کے لئے رات تک فرشتے دعا کیں کرتے ہیں بید دونوں روایتیں داری نے نقل کی ہیں۔''

تشریج: وعن المكحول: مشهورتا بنی بین، كها گیا بك مدیر هی موتوف ب، جبرائ نه بوتو مرفوع كهم میں بــــ قال من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة: يعنی فرشتے اس كے لئے دعا كرتے ہیں، اور استغفار كرتے ہیں۔

الى الليل رواهما: ليمن ان دونول عديثول كو-

# سورة بقره کی آخری آیات کی قدر ومنزلت

٣١٤٣:وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِايَتَيْنِ اُعْطِيْتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَ كُمْ فِانَّهَا صَلَاَّةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَآءٌ.

رواه الدارمي مر سلًا

اخرجه الدارمي في السنن ٢/٢ ٥ ٥ حديث رقم ٣٣٩٠ـ

ترجیده:'' حضرت جبیرا بن نفیر طروایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیْتِم نے ارشاد فرمایا' الله تعالیٰ نے سور ہ بقر ہ کو دو آیتوں پرختم فرمایا ہے بید دوآ بیتیں مجھےاس خزانے سے عطا فر مائی گئی ہے جوعرش کے بینچے ہے لہٰذا آئہیں خود بھی سیکھواور اپنی عورتوں کو بھی سکھلا وُ کیونکہ دوآ بیتیں باعث رحمت ہیں خداکے قرب کا ذریعہ ہیں اور تمام دینی ودنیاوی بھلائیوں کے حصول کے لئے دعا ہیں اس روایت کو داری نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔''

آنتشرینی: وعن جبیر بن نفیر: لینی الخضری، انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا ادراسلام کا زمانہ بھی ، اور وہ ثقة شامیوں میں سے تقے۔ ادر نُفیر ، نون کے ضمہ اور فاء کے فتہ اور''ی' ساکن اور آخر میں راء ہے۔مؤلف نے ان کواساءالر جال میں تابعین میں شارکیا ہے ادراس طرح مغنی نے بھی لکھا ہے جو بعض نسخوں میں راء کی جگہ لام لیمنی نفیر کی جگہ نفیل ہے ، وہ نسخہ لکھنے والے کی پڑھنے یا سننے میں غلطی کی وجہ سے ہے۔

أن رسول قال ان الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه : لينى معنوى فزاند. الذى تحت العرش فتعلموهن : لينى ان كے كلمات كواور ابن حجرٌ فرماتے ہيں: يهال پرتثنيہ كی ضمير نہيں ذكر كى اس كى وجہ ب ہے کہ کی کویدوہم ندر خوائے کہ اس سے مرادان دونوں آیات کا مجموعہ ہے، پس جب تثنیہ سے جمع کی طرف عدول کیا توسمجھ آگی کہ اس سے مرادان کا تمام ہے۔ نہ کہ ان دوکا مجموعہ مراد ہے، اور اس کی مثال قرآن میں ﴿ هذان خصمان اختصموا ﴾ [الحج: ١٩] اور ﴿ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [الحجرات: ٩] بیں۔

اس کے دعویٰ کی مرادمعنوی طور پراس کی مثال لفظاہے ہیہ بات اس کی محل نظر۔

و علمو هن نسانکم: شاید که عورتوں کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ عورتیں دوسروں کی بذسبت ان کوسکھنے کی زیادہ مختاج ہیں' نہ کہاس کا پیمطلب ہے کہان کے علاوہ ان کوکوئی اور نہ سیکھے۔

فانھا: یعنی ان کے کلمات یا ان دونوں میں سے ہرا کی آیت مبارکہ

صلاۃ: لینی استغفاریا سکے جواسکے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔اوریہ زیادہ ظاہر ہے کیونکہ استغفار ہی دعاہے، پھر تکرار ہوجائیگا۔ وقو بان: قاف کے ضمہ کے ساتھ اور ایک نسخہ میں قاف کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی وہ ان اعمال سے ہے جن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے جو کہ ان میں اذکار اور گریہز اری اور مدد طلب کرنا ہے۔

و دعاء: یا توزبانِ حال کے ساتھ اور یا صرف کہنے کی حد تک ہے۔ جبیبا کہ اللہ کا فرمان ﴿ لا تو احدانا ﴾ [البفرة: ٢٨٦] طبی فرماتے ہیں: ان دوآیوں کے بارے آپ کے قول انھا میں خمیر کلمات وحروف کے مجموعہ کی طرف رائج ہے۔ اللہ تعالی کے اس فرمان کی مان کی طرح ﴿ وَ ان طائفتن مِن المؤمنين اقتتلوا ﴾ [الحجرات: ٩] اور صلاق کے لفظ ہے ارکان نماز کا قصد نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کے علاوہ ہے اور نہ اس سے مراد دعا ہے، اس سے تکرار لازم آتا ہے، بلکہ صلاق سے استغفار مرادلیا ہے، جیسے غفر انك و اغفر لنا اور قربان سے مراد یا تو اللہ کا تقرب ہے، جیسے اللہ کا فرمان ﴿ وَ الميك المصيو ﴾ [البفرة: ٥٨٥] اور یا پھر رسول اللہ کی طرف جیسے اللہ کا فرمان ﴿ وَ الميك المصیو ﴾ [البفرة: ٥٨٥] اور یا پھر رسول اللہ کی طرف جیسے اللہ کا فرمان ﴿ وَ الْمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

حاکم نے اس روایت کوابو ذرؓ ہے مرفوع رایت کیا ہے اور حاکم کی روایت میں قو بان کی جگہ قو آن ہے یعنی بیدوآ یتی نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔

اور قرآن پڑھاجا تا ہےادران کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور حاکم نے آپ کے قول نسائکم کے بعد ابناء کم کا اضافہ کیا ہے۔

# سورہ ہود جمعہ کے دن پڑھنے کی ترغیب

٢١٧٣: وَعَنْ كَعْبِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِ قُرَأُ وُا سُوْرَةَ هُوْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . (رواه الدارمي مرسلا)

اخرجه الدارمي في السنن ٥٤٥/٢ حديث رقم ٣٤٠٣ ـ

تروجها: '' حضرت كعب طِلْتُؤ روايت كرتے ہيں كه رسول اللهُ طُلَّتُؤَمِّ نے ارشاد فرمايا '' جعد كے دن سور م مود برا ها كرو''(دارى)

تشریج: وعن کعب أن رسول الله ﷺ قال اقرء وا سورة هود: هو د کومنصرف اورغیرمنصرف دونوں طرح پڑھاجا سکتا ہے۔

يوم الجمعة : ميم ساكن اوريم مضموم دونو لطرح صحيح بـ

حدیث مرسل ہے اور مرسل صدیث جمہور کے نز دیک جمت ہے، اور تمام کے نز دیک فضائل میں اس بھل کیا جاسکتا ہے۔ ۲۱۷۵ وَعَنْ آبِیْ سَعِیْدِ آنَ النَّبِیَّ ظِلْمَا النَّوْرُ مَا بَیْنَ ۲۱۷۵ وَعَنْ آبِیْ سَعِیْدِ آنَ النَّبِیِّ ظِلْمَا النَّوْرُ مَا بَیْنَ

رُو و رو الْجُمُعَتين \_

رواه البيهقي في الدعوات الكبير

ترجہ له: "حضرت ابوسعید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کا اللہ کا ارشاد فرمایا" جو محف جعد کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لئے ایمان و ہدایت کا نور دوجمعوں کی درمیانی مدت کے لئے روثن رہتا ہے بیہ بی نے اس روایت کو دعوات کہر میں نقل کیا ہے۔"

ِ تَتَشُوبِي : وعن ابى سعيد أن رسول الله قال من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة اضاء له النور: يعنى اس كردل مين، ياس كرقبر مين، ياص كردل مين، ياس كردل مين كردل مين، ياس كردل مين، ياس كردل مين، ياس كردل مين، ياس كرد

ما بین الجمعتین: اس جمعه کی مقدار جواس کے بعد آنے والا ہے۔

اورائ طرح ہروہ جمعہ جس میں قرآن کی اس سورت کی تلاوت ہوگی۔ طبی فرماتے ہیں:اضاء، یا توباب لازم سے ہوگا اور بین المجمعتین، ظرف ہوگا۔ پس ہوگا نورکی روشنی کا پھوٹنا ان ایام میں جودوجمعوں کے درمیان والے ہیں، نورکی روشنی کے پھوٹنے کے مرتبہ پر مبالغہ کے طور پر۔ اور یا تو فعل متعدی ہوگا تو پھر ما بین مفعول بہ ہوگا یہی دونوں ترکیب اللہ تعالی کا فرمان ﴿ فلما اصابَاء ت ما حوله ﴾ البقرة: ١٧ اصابح۔

اورآ خری کل نظر ہے دونوں صدیثوں کے معنی کے اعتبار ہے۔

حاکم نے اس صدیث کو ابوسعید سے مرفوع روایت کیا ہے اور الداری نے ابوسعید کے قول سے موقوف روایت کیا ہے کہ "من قو آھا فیلة المجمعة أضاء له من النور فیما بینه و بین العتیق" جواس سورت (کہف) کو جمعہ کی رات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے مابین اس کے لئے نور کی روشن کردے گا" نیائی اور حاکم دونوں نے ابوسعید کی صدیث سے روایت کی ہے۔ اور لفظ نیائی کے ہیں، اور نیائی نے کہا ہے کہ اس کومرفوع کہنا خلط ہے، اور سیح ہات بیہے کہ بیموقوف روایت ہے:

"من قرأها كما انزلت كانت له نورا من مقامه الى مكه ومن قرأ العشر آيات من آخرها فخوج الدجال لم يسلطه عليه "" جس نے اس سورت (الكهف ) كواى طرح جس طرح نازل بوئى اس كے لئے اس جگہ سے لے كرمكہ تك نور بى نور بو والے اور جس نے اس كى آخرى دس آيات پڑھيں اور پھر دجال كا خروج بوجائے تو دجال اس پرغلب نہيں يا سكے گا"۔ اور طبر انى نے الا وسط ميں ابوسعيد سے روايت نقل كى ہے اور اس طرح اسكے مرفوع اور موقو ف بونے ميں بھى اختلاف ہے:

"من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره"" جمس نے سورة الكهف پڑھى، اسكے لئے قيامت كے دن نور ہوگا، اور جمس نے اسكى آخرى دس آيات پڑھيں، پھر دجال كے خروج كاونت آج ئے تو دجال اس كو كچھ نقصان نہيں پہنچائے گا"۔

اور بزار وغیرہ نے مرفوع روایت کی ہے: ''من قرأ سورۃ الکھف عند مضحعہ کان له نورا یتلاً لا فی مضجعہ الی مکة حشو ذلك النور ملائكة یصلون علیہ وان کان مضجعہ بمکة کان له نورا یتلاً لا فی مضجعہ الی البیت مکة حشو ذلك النور ملائكة یصلون علیہ حتی یستیقظ'''' جوسورۃ کہف کوسونے کے وقت پڑھے،اس کے لئے نورہوگا، جو كہ مكت چك رہا ہوگا، فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا كررہے ہوں گے، اور جو آ دمی مكہ میں لیڑا ہوتو بیت المعمور تک نور چك رہا ہوگا، اور فرشتے بیدار ہونے تک اس کے لئے رحمت کی دعا كررہے ہوں گے، اور جو آ دمی مكہ میں لیڑا ہوتو بیت المعمور تك نور چك رہا ہوگا، اور فرشتے بیدار ہونے تك اس کے لئے رحمت کی دعا كررہے ہوں گے''۔

اور مدارک میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: "من قوأ "قل انما انا بشو مثلکم"[الکھف:١١]عند مضجعه....." ای طرح ممل حدیث ذکری ۔

میں کہتا ہوں کہاس صدیث میں ایک انتہائی لطیف اشارہ ہے،اور بہت معزز اچھی بشارت ہے کہ جوبھی اس کو پڑھنے والا ہوگا تو مکہ کے زیادہ قریب ہوگا تنی مقدار کے برابر جومسافت سفلیہ اس کا نور بننے کے لئے کمی کا سبب ہوگی،وہ مسافت علویہ کی وجہ ہے زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔

: ﴿ اور جومکہ میں لیٹا ہوگا، اس کے لئے زائد آسانی بلندی کی ترقی کے سوا کچھ نہیں کیونکہ آسان اور زمین کے درمیان ۵۰۰سال کی مسافت ہے۔ اور اس طرح ہم آسان کی چوڑائی، اور البیت المعمور سافت ہے۔ اور اس طرح ہم آسان کی چوڑائی، اور البیت المعمور سانویں آسان میں ہے، اس کے مطابق جوامام بغویؓ نے المعالم کے اندر ذکر کیا ہے۔

# سورۃ الم تنزیل قاری کی شفاعت کرے گی اور جھکڑا کرے گی

٢١٧٦: وَعَنُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ اِقْرَأُ الْمُنْجِيةَ وَهِى الْمَ تَنْزِيْلُ فَاتَهُ بَلَغَنِى اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُواُهَا مَا يَقُورُ أَنَّ عَيْرُهَا وَكَانَ كَثِيْرُ الْحَطَايَا فَنَشَرَتُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ قَالَتُ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَا نَ يُكْثِرُ قِرَاءَ تِى فَشَفَعَهَا الرَّبُّ تَعَالَى فِيهِ وَقَالَ اكْتَبُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِينَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوا لَهُ دَرَجَةً وَقَالَ أَيْضًا إِنَّهَا تُجَادِلُ عَنُ صَاحِبِهَا فِى الْقَبْرِ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَقِعْنِى فِيْهِ وَإِنْ لَمْ اكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامُحُنِى عَنْهُ وَإِنّها صَاحِبِها فِى الْقَبْرِ تَقُولُ اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَقِعْنِى فِيْهِ وَإِنْ لَمْ اكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامُحُنِى عَنْهُ وَإِنّها تَكُولُ مَا لَكُهُمْ إِنْ كَنْجُولُ كَاللّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِى تَبَارَكَ مِلْلًا لَا لَهُ مَا وَقَالَ طَاءُ وْسٌ فُضِلْتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِى الْقُرُانِ بِسِتِيْنَ حَسَنَةٍ (رواه الدارمي) المَرْدِي عَلَى اللّهُ مُن عَذَابِ الْقَرُ انِ بِسِتِيْنَ حَسَنَةٍ (رواه الدارمي) المَرْبَعُ مِنْ عَذَابِ الْقُرُانِ بِسِتِيْنَ حَسَنَةٍ (رواه الدارمي)

منقول ہے داری نے قل کیا ہے۔"

تشریخ: وعن خالد بن معدان: ان کے بارے میں گزرچکا ہے کہ تابعی ہیں۔

قال اقواؤا: لعنی رات کے پہلے تھے میں جس طرح کہ حدیث کے آخر سے مجھ آرہی ہے۔

المنجية : يعنى عذاب قبراور قيامت كعذاب سهوهي آلم تنزيل فانه : يعنى خمير شان ب

بلغنی: لینن صحابہ سے، کیونکہ انہوں نے ستر صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ ایک قول کے مطابق بیر مرفوع حدیث کے علم میں ہوگ، اور بیجہور کے نزدیک واقعی جمت ہے۔ اور سب کے نزدیک فضائل اعمال میں اس پڑمل کیا جاسکتا ہے، اور ابن جرگووہم ہواہے وہ سمجھے ہیں کہ خالد بن معدان صحابی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اور اس کے ساتھ طین پر بھی آنے والے کلام میں اعتراض واردہوتا ہے۔

أن رجلا: ليعنى اس امت \_\_ طِينٌ قرمات بين: ان كاي قول جوانهوں نے كہا كه يشعوبان المحديث موقوف عليه، اس سے يہ يحواتى ہے كہ مديث موقوف عليه، ان كاقول سے يہ يحواتى ہے كہ مديث موقوف عليه بين ان كاقول اقروا ميں اخمال پيدا ہوتا ہے، كه رسول الله ككلام \_ ہوان كاقول الله على الله ع

ما یقر أشیناً غیرها: لین اپنے لئے اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ خاص نہیں کیا۔ اور ابن حجرفر ماتے ہیں: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ اس نے سورۃ الفاتحہ کے مابعد اس کے علاوہ کوئی دوسری یا دہی نہ کی ہو، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بہت دور کی بات ہے۔
و کان کشیر المخطایا فنشرت: لین سورۃ کوکی تصویر میں بنایا جائے گایا اس کا تو اب پرندے کی شکل میں بنادیا جائے گا۔
جناه حا علیه: لین اس پروہ سایہ کرے گی۔ یا اس کی رحمت کے پر پڑھنے والے پرسایہ کر لیتے ہیں، اس کوڈھا بینے کی غرض ہے۔
قالت: زبانِ حال سے یا زبانِ قال ہے۔ اور وہ نشر ت سے بدل بعض ہے یابدل الاشتمال ہے کیونکہ النشریعنی پھیلا نامشمل ہے۔ سے صول شفاعت یر۔

رب اغفر له فانه كان يكفر قراء تى فشفعها : شركماته، ليني شفاعت كى طرف \_\_\_

الرب تعالى فيه: لين اس كوت مير وقال: يعنى رب تعالى اكتبوا له بكل خطينة : يعنى ان كوتبديل كردور

حسنة: لیمی فضل واحمان اورعزت اورا کرام ونوازش، اور طین الله تعالی کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:﴿فَاوُلْمِكَ یُکُبِّلُ اللّٰهُ سَیّاتِهِهِ حَسَنَتٍ ﴿ وَالفرفان: ٧٠] اور اس میں یہ بھی ہے کہ اولئك هم التانبون، یاوگ توباستغفار کرنے والے ہیں۔ الله تنالی کے اس قول کے مطابق کہ ﴿اِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِحًا فَاُولْمِكَ یُبَیِّلُ اللّٰهُ ..... ﴾ والفرفان: ٧٠]' مگرجس نے تو یہ کی اور ایمان لا با اور اچھے عمل کئے ، تو ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا''۔

وار فعوا له درجة وقال: لینی خالدنے کہا۔ ایضا: لینی پہلے قول ہی کی طرح موتوف۔ أنها: لینی سورة الم تنزیل السجدة۔ تجادل عن صاحبها: لینی جواس کو کثرت ہے بڑھتا ہوگا۔

فی القبو: بعنی اس سے سوال وجواب کی آسانی کرنے اور اس کے عذاب میں تخفیف یا اس کی قبر کا وسیع ہونا اور قبر کاروش ہونا اور ای طرح اس کی مثل دیگر سہولیات کے بارے سفارش شفاعت کرے گی۔

تقول: مجادلہ جھگڑا کا بیان ہے اور یہ جھگڑا اور اس کے پڑھنے والے پر پروں کا پھیلانا اس جھگڑا کرنے والی اور سانے بان کی طرح ہونے والی کے مثل ہے جن کا الزہراوین یعنی بقرہ ،آل عمران میں ذکر کیا گیا۔ اللهم ان كنت : يعى جب مين شي من كتابك : يعنى لوح محفوظ مين جوقر آن مجيد كها بواب-

فشفعنی: تشرید کے ساتھ لیخی میری شفاعت قبول کر۔ فیه: لیخی اس کے حق میں۔ وان لم راکن فی کتابك: لیخی

فرض کرلیں۔ فا محنی: حاءکے شمہ کے ساتھ۔

عنہ: لیعنی اپنی کتاب سے یا اس کے دل (سینے) ہے، کیونکہ توجو چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ ابن چر کہتے ہیں: اس کی مثال بعض بادشاہوں کے خواص پر دلالت کرتی ہے جیسے کوئی بادشاہ کو کہے اگر میں تیر ابندہ ہوں تومیری اس کام میں سفارش کراورا گرنہیں تو مجھے بچ دے۔

طبی فرماتے ہیں: یہ بالکل ای طرح ہے جس طرح کہ کوئی باپ اپنے اس بیٹے کو جواپے والد کے تن کا خیال نہیں رکھتا' کہا گر میں تیرا باپ ہوں تو میر ہے تا کا خیال رکھا وراگر میں تیرا باپ نہیں ہوں تو پھر ہرگز میر احق اداء نہ کرنا۔ اور اس سے مراد کہ خیال رکھنا قطعی طور پر لازم ہے، جب کہ حقیقت میں تر دید نہیں ہے، اور جب باپ کے حقوق کا خیال رکھنا زیادہ لازم ہے بیٹے کے خیال رکھنے سے نہیں کہے گا، اس طرح جس طرح بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے' باوجود اس کے کہ مناسبت میں وہ زیادہ طاہر ہے اور شفاعت میں بالکل واضح ہے اور ای لئے تیرے لئے واضح ہو چکا ہے کہ طبی کا مثال ذکر کرنا بہت احسن اور زیادہ بلیغ ہے۔

اس مثال سے جوحافظ ابن حجرؓ نے بیان کی ہے پھرفخر کیااورا پٹی مثال بیان کرنے میں فر مایا: بیاس سے بہتر ہے جوشار ح نے مثال بیان کی ہے،جبیبا کے غوروفکر کرنے سے بتا چل جائے گا۔ پس غوروفکر کرو۔

وانها : ليني اور فالدنے كہانها \_ تكون : ليني قبر ميں \_

کالطیو: یعنی اس جگداس طرح ہے جیسا پہلے گزر چکا ہے۔اور شاید کہاس کومقدم کرنا اس کی تعظیم کی وجہ سے ہو۔

تجعل جناحها عليه: اسكوبجائے كے لئے۔

اورابن جر کر کا قول لنظله بیان پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کامقام میدانِ حشر ہے۔

فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر وقال: يَعِيٰ *غالد نے كہا*۔

فی تباد ك : كین اس كی سورت كی فضیلت كے بارے میں۔

مثله: لینی ای طرح جس طرح سورة السجدة کے بارے میں فرمایا۔ و کان خالد لا یبیت: یعنی سوتے نہ تھے۔

حتى يقوأهما وقال طاؤس: طاؤس، كبارتابعين مين سي تقيه فضلتا بتشدد كيساته يعني سورة السجدة اورسورة الملك ـ

علی کل سور ہ فی القر آن سنین حسنہ: اور بیاس مجھ حدیث کی نفی نہیں کرتی جس میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قر آن کی سب سے افضل سورۃ' سورۃ البقرۃ ہے۔ بھی بھار مفضول میں ایسی فضیلت ہوتی ہے جو کہ فاضل میں نہیں پائی جاتی یا اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے اس وقت یا اس موجودہ حالت کے ساتھ جیسا کہ بیات کا ال علم رکھنے والے اصحابِ علم پر نخفی نہیں ہے، مگر جو چیز آپ کے مشاہدے میں آرہی ہے کہ سورۃ الاعلیٰ ، الکافرون اور سورۃ الاخلاص کا ورّوں میں پڑھنا، دوسری سورتوں سے افضل ہے۔

انی طرح سورۃ السجدۃ اورسورۃ الدھرکا جعدے دن فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہونا یہ ان کے علاوہ سورتوں کے پڑھنے سے افضل ہے۔ پس (بیبات) جواب میں اس قول کی کوئی مختاج نہیں، جوابن حجر کا ہے کہ بیجد بیٹ صحیح ہے۔ اور بیاس طرح نہیں یعنی ضعیف ہے۔ یعنی موقوف روایت نقل کی ہے، اور لیکن بیمرفوع مرسل کے تھم میں ہے۔ پس یقینا اس بارے بینہیں کہا جاسکتا کہ بیرائے ہے۔ کے ۲۱۷: وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِیْ رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَیٰیُ آنَ دَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاً بِلْسِ فِی صَدُرِ النَّهَارِ قُضِیَتُ

**حَوًا يُبِجُهُ** . (رواه الدارمي مرسلا)

اخرجه الدارمي في السنن ٩١٢٠ ٥ حديث رقم ٣٤١٨

ترجی که: '' حضرت عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے بیصدیث پنچی ہے کدرسول الله مُلَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا'' جوش دن کے شروع حصہ میں سور 6 کلیمین پڑھتا ہے تو اس کی (وینی و دُنیوی) حاجتیں پوری کی جاتی ہیں دارمی نے اس روایت

کوبطریق ارسال نقل کیاہے۔''

تشریج: وعن عطاء بن أبی رہاح: رہاح،راء کے فتہ کے ساتھ۔مصنف فرماتے ہیں: کہ تھنگھریا لے بالوں والے سیاہ فام چپٹی ناک والے، بیار ہاتھ والیکی انگلیاں کی ہوئیں، کالے اور پھرنا بینا ہوگئے تھے۔ جلیل فقہاء میں سے تھے کی تابعی تھے۔ اوزا کی فرماتے ہیں: وہ جس دن فوت ہوئے وہ لوگوں کے ہاں اہل زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ احمد بن ضبل فرماتے ہیں: کہ علم خزانے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں تقسیم کرتا ہے جواس مے محبوب ہیں، یعنی اپنے محبوب لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اگر چہری کوعلم

ر اسے ہیں۔ س والمدعن ان ویوں میں ہا رہ ہے ۔واس کے بوب ہیں، من کے بوب ور کے ساتھ خاص کرتا ہتو رسول اللہ کا خاندان اس کا زیادہ حقد ار ہوتا۔عطاء بن اُبی رباح حبثی النسل تھے۔

قالِ بلغنی أن رسول الله ﷺ من قوأ ياس: سين كسكون كساتها ورايك قول فحر كا بهى ہے۔

فی صدر النهار: لینی دن کے شروع میں۔

قصیت حوائحه: یعنی دینی اور و نیاوی حاجات یا اخروی حاجات یا مطلق حاجات اور بیری زیاده ظاہر ہے۔

٨١٤:وَعَنُ مَعْقَلِ بْنِ بَسَارِ الْمُزَنِي آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَاَ يِسْ ابْتِعَاءَ وَجُمِ الله تَعَا لَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّّ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ فَا قُرَّاوُهَا عِنْدَ مَوْتَاكُم. (رواه البيهقي في شعب الايمان)

احرجه البيهقي في شعب الايمان ٤٧٩/٢ حديث رقم ٢٤٥٨\_

ترجمها: '' حضرت معقل ابن بیار مزنی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیَّتُم نے ارشاد فرمایا جو مخص اللّہ رب العزت کی رضاء کے لئے سورۂ کیلین پڑھتا ہے تو اس کے وہ گناہ بخشش دیئے جاتے ہیں جواس نے پہلے کئے ہیں لہذا اس سورۃ کواپیے مردوں کے سامنے پڑھو۔'' (بہبق)

تشریج: وعن معقل بن یساد: مؤلف کہتے ہیں: بیان صحابہ میں شامل ہیں، جودرخت کے نیچے بیعت رضوان میں بھی ا شریک تھے۔الموزنی،میم کے ضمہ کے ساتھ ،اورزاء کے فتہ کے ساتھ مزین قبیلہ کی طرف نسبت ہے۔

ان النبی ﷺ قال من قوأ یٰس ابتغاء و جه الله تعالیٰ : کیمی اللہکی رضا کوطلبکرتے ہوئے نہکہاس کےعلاوہکوئی اور فرض ہو۔

عفو له ما تقدم من ذنبه : يعنى صغيره كناه اوراس طرح اكرالله تعالى جابتو كبيره بهى معاف كرديج جاكيس كـ

فاقرؤ ھا عند مو تا محم : لینی قریب الموت آ دمی کے پاس یا اپنے مُر دوں کی قبروں کے پاس، کیونکہ بیم عفرت کے زیادہ مختاج ہیں۔اور طبی کہتے ہیں: فاءمحذوف شرط کے جواب ہیں آ یا ہے بیعنی کہ جب سورۃ کیلین کی تلاوت اخلاص کے ساتھ ہوگ 'گناہ مث جا کیں گے۔ پس اس کوقریب الموت کے پاس پڑھوتی کہ دہ اس کوئن لے اور اس کے دل پر جاری ہو، پس وہ اس کے گذشتہ گنا ہوں کو

ب یں سے ۱۹۷۵ کا دریب و سے پی کردوں کا مدوہ اس کو جا اورا ک سے دوں پر جا مان کردے گااھ۔اور ممکن ہے کہ الموتی (مردوں) ہے مراد جہالت ہو، یااہل ففلت مراد ہوں۔

٢١٧٩:وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ٱ نَّهُ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَىْ ءٍ سَنَا مًا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ لِكُلِّ

شَىءٍ لُبَابًا وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرَانِ الْمُفَصَّلُ . (رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٩١٢٥ حديث رقم ٣٣٧٧\_

ترجیله: '' حضرت عبدالله ابن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا ''ہر چیز کے لئے رفعت و بلندی ہوتی ہے اور

قر آن کی رفعت و بلندی سورہَ بقرہ ہے'ہر چیز کا خلا صہ دمغز ہوتا ہے اور قر آن کا خلا صمفصل ہے۔' ( داری )

تشربی: وعن عبد الله بن مسعود و انه قال إن لکل شيء سناما : سين كفته كساته يعني بلندي، اونث كي كوبان سے استعارہ ہے۔

و ان سنام القر آن سورۃ البقرۃ: یا تواسکے طویل ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ احکام پڑمحتوی ہونے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس میں جہاد فی سبیل اِللّٰد کا تھم ہے ،اورا سکے ساتھ بھی بہت رفعت اوراعلیٰ مرتبہ ہے یعنی اسلام کی کو ہان جہاد ہے۔

وان لکل شیء: لعنی اس سے کماس کے لئے دل ہو۔

لبابا: لام كے ضمد كے ساتھ، ليعنى كى چيز كا خلاصة جوكداس كاصل مغز ہوتا ہے۔

وان لباب القوآن المفصل: كيونكهاس ميں مسائل تفصيلا مذكور بيں جو كد ذيگر سورتوں ميں مجمل بيں اورابن جر تفرماتے بيں اس اعتبار سے كه مفصل كے خلاف جس طرح كه اس كى افاديت اس حديث سے واضح ہے "و او تيت المفصل نافلة " يعنى بقيہ بچھلى گزشته آسانى كتابوں سے زائد جيسا كه پہلى حديث اس كى صراحت كررہى ہے۔خلاصہ بيہ ہے كه اس طرح ہے كه اس كانچوڑ ہونے كى وجہ ظاہر نہيں مگروجة تسميد كے زيادتى كے ساتھ جس كو ہم نے برقر اردكھا' جيسا كه الله دائش پرفخى نہيں ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

اور سیح قول کے مطابق منصل سے مراد سور قالحجرات سے لے کرآ خرقر آن تک کی سورتیں ہیں۔

موقوف ذکر کیا ہے اور اس کو ذکر نہیں کیا، اس کی وضاحت کرنے کے لئے حدیث کے اول ہے۔

١١٨٠: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرُانِ الرَّحْمُنُ.

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٢٠٠٢ عديث رقم ٢٤٩٤\_

ترجمه ''حضرت علی کرم الله وجهه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله تَظَافِیُّا کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ ہر چیز کے لئے زینت ہوتی ہےاور قر آن کریم کی زینت سور ۂ رحمٰن ہے۔''

**تَشُوبِيج**: وعن على رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لكل شيء عروس: يعنى *تُوبِصورتي وجم*ال سناورزينتو\_

و عووس القرآن الموحمل : اس كے دنيادى اور اُخردى نعمتوں پر مشمل ہونے كى دجه سے، اور ان حورعين كى صفات بر محتوى ہونے كى دجه سے جواہل جنت كى دہنيں ہول گى ، اور ان كے زيورات اور ان كے لباس كى تحريفات پر مشمل ہے ۔ طبي قرماتے ہيں :عروس كے لفظ كا اطلاق مرداور عورت دونوں پر ہوتا ہے ، ان كے ايك دوسرے پر وار دہونے كے دفت ۔

اورانہوں نے زینت سے مرادیہ لیا ہے کہ دلہن زیورات کے ساتھ آ راستہ کی جاتی ہے اور کپڑوں کے ساتھ مزین کی جاتی ہے۔ یا قریب ہو اس نے اُن کی مراد مجبوب کے اور مطلوب کی طرف وصول۔

٢١٨١ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبُهُ فَاقَةٌ ابَدًا
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا مُرُبِنَا تِهِ يَقُرَأَنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

رواهما البيهقي في شعب الايما ن

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ١١٢ ٩ ٤ حديث رقم ٢٤٩٨ ـ

**توجیمله** '' حضرت این مسعودٌ روایت کرتے ہیں که رسول الله مَثَاثِیَّا ارشاد فرمایا'' جوُخف سورۃ الواقعہ پڑھے گاوہ سمجھی فاقد کا شکار نہ ہوگا' حضرت ابن مسعودٌ اپنی صاحبزاد یوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ وہ ہررات میں بیسورت پڑھا کریں' ان دونوں روایتوں کو پہمی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔''

آسسونی : وعن ابن مسعود قال:قال رسول الله کی من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة لم تصبه فاقة أبدا: ین اسونقر وفاقه بھی نصان ندرے گی جو کہ اس کومبر جمیل اور اجر جزیل عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے یا اس کود کی فقر و تنگدی پنچے گی اس وجہ سے کہ جواللہ تعالی اسے کہ جواللہ تعالی استفالی استفالی استفالی استفالی استفالی استفالی ہوتا ہے اس سورت میں جوالفاظ طرف سونپ دینا 'جوفائدہ اس سورت کی آیات سے کرتا ہے اور معانی کے بیان سے بھی میستنفیض ہوتا ہے اس سورت میں جوالفاظ استعال ہوئے ہیں ،وہ تصویر میں سانچہ کی طرح ہیں۔

خصوصاً اس سے متلعق ذکر ہے اللہ کا قول ﴿ افو أيتم ما تحوثون ﴾ [الوانعہ: ٦٣] اور اللہ کا يـ ټول ﴿ و تجعلون ر زقكم انكم تكذبون ﴾ [الوانعہ: ٨٢] اورتم أس كوا پنا ر نق بنار ہے ہو، كه تم جمثلات ہو ( يعنى كيا كنديب كوا پنا رزق بنار ہے ہو؟ )۔ (و كان ابن مسعو د يأمر بناته يقر أن بها كل ليلة : اور ايك دوسر نے خريص في كل ليلة كے الفاظ ہيں۔ ليني دونوں حديثوں كو۔

٢١٨٢: وَعَنْ عَلِيّ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّوْرَةَ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْاعْلَى و ٢١٨٢ وَمَ ٢١٨٢ وَعَنْ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

تشریج: وعن علی قال کان رسول الله ﷺ بحب هذه السورة "سبح اسم ربك الاعلی" والاعلی: الاعلی: الاعلی: الاعلی: الاعلی: وارد محبت اورده اس كی مثال ہے جو كسورة الفتح كے بارے ميں وارد ہے كہ جن چيزوں پرسورج طلوع ہوتا ہے ان ميں سے سب سے محبوب سورة الفتح ہے۔

اوررسول الله مَا الله مُن الله مَا الله م اور یکھی ہوسکتا ہے کہ آپ کواس سورت سے اس لئے محبت ہو کہاس میں صحف ابرا ہیم دمویٰ کا تذکرہ ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت بیان کی ہے اور حاکم کہتے ہیں کہ صحیح الا سنا دروایت ہے:

"عن ابي ذر قال:قلت يا رسول الله ﷺ عليه وسلم ما كان صحف ابراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلها. أيها الملك المسلط المبتلي المغرور اني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لتردعني دعوة المظلوم فاني لا أردها ولو كانت من كافر وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ثلاث ساعات يناجي فيها ربه ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ان لا يكون ظاعنا الا لثلاث تزود لمعاد او لمرمة لمعاش او لذةٍ في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه قلت يا رسول الله على فما كان في صحف موسلي؟ قالت كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن راعي الدنيا وتقلبها بأهلها. ثم اطمأن اليها عجبت لن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل، قلت يا رسول الله ﷺ أوصني. قال أوصيك بتقواى الله فانها رأس الأمر كله، قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالَى فانه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء . قلت يا رسول الله ﷺ زدني،. قال: اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه، قلت: يا رسول الله ﷺ زدني. قال: عليك بالجهاد فانه رهبانية امتى، قلت يا رسول الله على قال أحب المساكين وجالسهم، قلت: يا رسول الله ﷺ زدني، قال انظر من هو تحتك ولا تنظر اللي من هو فوتك، فهو أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك، قلت يا رسول الله ﷺ زدني. قال ليردك عن الناس ما تعمله من نفسك ولا تبجد عليهم فيما تأتي وكفي بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهلةً من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي، ثم ضرب بيده على صدرى، فقال:يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق".

ابوذر سروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھاا ہے اللہ کے رسول! ابراہیم علیہ السلام کے حیفوں میں کیاتھا؟ آپ نے فرمایا وہ تمام مثالیں تھے، اے آز مائش میں پڑے ہوئے سلطنت والے اور مغرور بادشاہ! میں نے تجھے اس لئے نہیں بھیجا کہتہ بہتہ دنیا جمع کر، لیکن میرا تجھے بھیجنے کا مقصدیہ ہے کہ تو مجھ سے مظلوم کی بدد عاکو وٹائے کیونکہ میں اس کی بدد عاکور قنہیں کرتا ہوں، اگر چہوہ کسی کا فرکی ہی کیوں نہ ہو۔ اور عاقل بالغ پر جب تک کہ اس کی عقل خراب نہ ہو جائے، کہ اس کے تقل خراب نہ ہو جائے ، کہ اس کے تعلی وہ اپنے نس کا جائے ، کہ اس کی عقل خراب نہ ہو کا سبہ کر ہے، اور دوسری ساعت میں اللہ کی تخلیق کا کنات میں غور وفکر کرے، اور تیسری ساعت میں علیحدہ ہوجائے اپنے کا سبہ کرے، اور دوسری ساعت میں اللہ کی تخلیق کا کنات میں غور وفکر کرے، اور تیسری ساعت میں علیحدہ ہوجائے اپنے کھانے اور پینے کی حاجت کے لئے یعنی صرف اپنے طعام وشراب کے لئے دعا کرے ۔ اور عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ دہ سفر نہ کرے، گرصرف تین وجوہ سے لینی وہ تین وجوہ کے بغیر سفر بھی نہ کرے (۱) آخرت کے ساز وسامان کی

خاطر، (۲) معاش کی بہتری کے لئے ۔ (۳) غیرحرام میں لذت تلاش کرے۔

اورعاقل پریہ بھی ضروری ہے کہا ہے وقت کود کیھنے والا ہو۔ اپنے حال پررہنے والا ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ بہوں، ۔ ابو ہو۔ جس کا کلام اس کواس کے مل سے روک د ہو ہ اپنے کلام کو کم کرے اگر ہوتو یا مقصد ہو یعنی لغو با تیں نہ ہوں، ۔ ابو ذر خر باتے ہیں: میں نے کہا یا رسول الله مُلَّا اَیُّنِا کُموٹ علیہ السلام سے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ نے فر مایا: وہ سارے کے سارے عبر سارے عبرت پر شمتل تھے۔ اس آ دمی پر تعجب ہے جوموت پر یقین بھی رکھتا ہے ، شاش بشاش بھی رہتا ہے اور اس آ دمی پر تعجب ہے جو جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے ، اور اس پر بھی تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے بھر بھی اپنے آپ کو تھا اور اس کی تبدیلیوں کو (اس کے الٹ بیٹ ہونے کو ) اور اس پر بھی تعجب ہے جو کل روز قیامت حساب پر بھی یقین رکھتا ہے اور کمل بھی نہیں کرتا۔

## سورة الزلزال ايك جامع سورت ہے

٣١٨٣: وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وقَالَ اتِنَى رَجُلُّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ اقْوِنُنِيْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اقْوَأُ ثَلَاثًا مِّنْ ذَوَاتِ الرَّ فَقَالَ كَبُرَتُ سِنِّى وَا شُتَدَّ قَلْبِى وَغَلُظ لِسَانِى قَالَ فَافْرَاْ ثَلَاثًا مِّنُ مَقَالَتِهِ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ اَقْرِأْنِى سُوْرَةً جَامِعَةً فَاقْرَأَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِى بَعَعَكَ بِالْحَقِّ لَآ اَزِيْدُ عَلَيْهِ اَبَدًا ثُمَّ اَذْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَلْهِ عَلَيْهِ اَبَدًا ثُمَّ اَذْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَلْهَ عَلَيْهِ اَبَدًا ثُوالِ

الرُّويُجِلُّ مَرَّتَيْنِ. (رواه احمد وابوداود)

ابوداود كتاب الصلاة باب تخريب القرآن ح ٢٩٩

ترجیمه ن د مضرت عبدالله بن عمرة کتے ہیں کہ ایک آدی رسول الله کا گیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ
یارسول الله کا گیا کم مجھے پڑھا کیں! آپ کا گیا کے ارشاد فر مایا'' قر آن کریم کی اقرا والی سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھاؤ
اس نے عرض کیا' میری عمرزیادہ ہو چکی ہے اور میرا دل سخت ہوگیا ہے نیز میری زبان موٹی ہے آپ مکا گیا کی ارشاد فر مایا
'' تو پھرتم لحق والی سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھائی جب آپ کہا کہ یارسول الله مجھے کوئی جامع سورت پڑھائی '' نتو پھرتم لحق والی سورتوں میں سے تین سورت پڑھائی جب آپ کا گیا گئی اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ 'فتم چنا نچر آپ کا گئی گئی ہے آپ کو تق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر بھی بھی زیادتی نہیں کروں گا'' پھراس شخص نے پیٹے ہے۔ اس ذات کی جس نے آپ کو تق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر بھی بھی زیادتی نہیں کروں گا'' پھراس شخص نے پیٹے پھیری تو نبی کریم کا گئی گئی گئی نے نہیں کروں گا'' پھراس دور تبارشاد فر مایا کہ' شخص فلاح یاب ہوگیا۔'' (احد البوداؤد)

قال أتى رجل النبى ﷺ فقال أقرئنى : ہمزہ كےفتہ اورراءكےكسرہ كےساتھرلینی مجھے كھائے۔

يا رسول الله على فقال اقرأ ثلاثا : ليني تين سورتس ـ

من ذوات الران اورایک دوسرے نسخ میں ذوات المرآء کالفظہ، مدکے ساتھ اوراس کے بعد ہمزہ بھی ہے۔ طبی کہتے ہیں: بینی دہ سورتیں جن کے شروع میں راء ہے، یاراء سے شروع ہوتی ہیں۔

فقال كبوت : باء كضمد كساتهاوركسره بهى دياجاتا بـ سنى : يعنى ميرى عمرزياده موچكى بـ

واشتد قلبی : میرےدل پرتھوڑا حفظ ہونا اورزیادہ بھولناغالب آچکا ہے۔

و غلظ لسانی: لینی بوجھل ہو چکی ہے، اس طرح سے کہ قر آن کے کیفے میں میری فرما نبردار نہیں بنتی ، مرادیہ کہ قر آن کیھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نہلمی سورتیں یادکرسکتا ہوں۔

قال: اگرتوان کویژھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

فاقر أ ثلاثا من ذوات حم : اگر قصر پڑھاجائے یعنی حَم مد کےعلاوہ تو ذوات الراء یعنی لاوالی سورتوں بھی سے کم لمبا کرمراد چھوٹا کر۔فقال منل مقالته : یعنی پہلی بات۔

قال الرجل یا رسول الله ﷺ اقرأنی سورۃ جامعۃ : کینی وضاحت کیجئے *میرے لئے ایک سور*ت جس کےالفاظ کم اور معانی *زیادہ ہوں۔* 

 اوراس پرتواب کے بیان کے لئے وارد ہوئی ہے۔ جیسا کہ باری تعالی کا فرمان: ﴿وَنَضَعُ الْمُوَازِیْنَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیلَةِ فَلَا تُظْلَمُ اللّهُ وَاِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ اَتَیْنَا بِهَا ﴿وَكُفَى بِنَا حَاسِبِیْنَ ﴾ [الانبیا،: ٤٧] ''اوروہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے (اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے) سواکسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اوراگر (کسی کاعمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا' تو ہم اُس کو (وہاں) حاضر کردیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں'۔

فقال الرجل والذی بعدك بالحق لا أزید علیه أبدا: لین اس عمل پرجرآپ نے مجھے پڑھایاہ، کہ نیکی کے کام سے اور شریعنی برائی کے چھوڑ نے سے اور شایداس کے شم کھانے کے ساتھ اس کا قصد پختہ عزم کی تاکیدا ورکمل تائید تھا۔ یقینا آپ علیہ السلام کے سامنے جو کہ آپ کی حاضری بیعت اور عہد کی جگہ ہے اور حدیث کا ظاہر ہیہ ہے کہ آ دمی کی خیرا ورشر سے مرادان کا عام یعنی جنس شرا ورخیر کے لئے تھا، نہ کہ شمول استغراق مراد ہے۔

بہرحال ابن جُرگا خیر سے فقط واجب افعال اور شرسے فقط محر مات کی قیدلگانا، پھران کا کہنا اور رہامسکا نوافل کا وہ میں نے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دوں گا، اور میں بیکا م اپنے ول کی تخق کی وجہ سے کرتا ہوں۔ پس صلف یعن قسم سے ارا دہ صرف بیر تھا کہ وہ واجبات کو اواء کریں گے اور محر مات کو ترک کریں گے، نہ کہ وہ اس سے مستغنی ہوگئے۔ باوجوداس کے کہاس پر صدیث کے لئے کوئی دلالت ہی نہیں ہے۔ طبی فرماتے ہیں: گویا کہ اس نے کہا: "حسبی ما سمعت و لا اہالی الا اسمع غیر ہا" کہ میرے لئے یہ کافی ہے جو میں نے سنے کی ضرورت نہیں۔

ثم إدبو الوجل: يعنى اس نے اپنى پشت پھيرلى، اور چلا گيا۔

فقال رسول الله ﷺ أفلح: لیمنی آپنے مطلوب کے ساتھ کامیاب ہوگیا' نجات پا گیا۔ اور محبوب کی طرف کامیاب وکامران -

الو ویجل: طبق کہتے ہیں: تفغیراس کی بعیدنظری اور توت ادراک کی وجہ سے بیان کی۔ اور یہ تفغیر بھی شاذ ہے، کیونکہ قاصد کے مطابق رجل کی تفغیر" رُجیل" آتی ہے، اور میرو جیل ہے اھ۔ اور میرسی ہوسکتا ہے کہ بدر اجل بمعنی چلنے والا کی تصغیر ہو۔

موتین : یاتو تاکید کے لئے ہے یا لیک بارد نیا کے لئے اورا لیک بار آخرت کے لئے فرمایا۔اور یہ بھی قول ہے کہ آپ علیه السلام کی اس کے بارے شدت پیندیدگی کی وجہ ہے۔ حدیث کوروایت کیا ہے احمدا ورابوداؤ دنے۔

٢١٨٣ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا يَسْتَطِيعُ آحَدُ كُمْ أَنْ يَتُمْراً أَلُفَ ايَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَا لُوْا وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُرَأُ ٱلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ آمَا يَسْتَطِيعُ آحَدُ كُمْ أَنْ يَقُواَ ٱلْهِكُمُ الْتَكَاثُورُ. (رواه البيهةي

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٤٩٨/٢ حديث رقم ١٨٥٧\_

توجهه " دهفرت ابن عمرَّروایت کرتے ہیں کہ رسول الله کا الله علی ارشاد فرمایا " کیاتم میں سے کوئی محف ہرروز ایک ہزار آیات پڑھنے کی طافت نہیں رکھتا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ "رواز ندایک ہزار آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ " آپ مُلَّالِقًا نے ارشاد فرمایا " تم میں سے کوئی روزانہ الْھانگھ الْقَتْحَافُو ( ہی ) نہیں پڑھ سکتا" ( بہبق )

تَسْتُوبِيَجَ: وعن ابن عمر قال:قال رسول الله ﷺ ألا يستطيع أحدكم ان يقرأ الف آية في كل يوم؟ قالوا ومن يستطيع أن يقرأ الف آية في كل يوم؟ : ليخماتن آيات بيُثكَل كساته روزانه برايك نبيس پُرْصَكتا ــ قال اما یستطیع اُحد کم اُن قر اُ الهکم التکاثر؟ [النکائر: ۱] بینی اس کے آخرتک کمل سورت بید نیاسے بے رغبتی اور آخرت کیلم یقین کی رغبت میں ایک ہزار آیات کی قراءت کی طرح ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی وجہ رہے کہ قر آن چھ ہزار اور پچھ اوپر آیات پر شمل ہے، اور جب اوپر والی زائد کوچھوڑ دیا جائے تو ہزار ہزاروالے چھکٹڑے بن جاتے ہیں۔

امام غزالی بیند نے مقاصد قرآن چو(۲) ذکر کئے ہیں۔ تین اہم ہیں اور تین ان کو کمل کرنے والے ہیں ان چوہیں سے ایک آخرت کی معرفت ہے، جس پر بیسورت مشتمل ہے، اور اس معنی سے ہزار آیت کا معنی تعبیر کرنا زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ اس کوسدس القرآن تعبیر کیا جائے، اور ہاں اگر اس سے ثلث القرآن تعبیر کیا جائے، توضیح ہے۔

٢١٨٥. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْ سَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ بُنِى لَهُ بِهَا قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَا ثِيْنَ مَرَّةً بُنِى لَهُ بِهَا قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَا ثِيْنَ مَرَّةً بُنِى لَهُ بِهَا قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَا ثِينَ مَرَّةً بُنِى لَهُ بِهَا ثَلَا ثَمُ وَلَ اللّهِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَمَّالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَاللّهِ يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِذًا النَّكُثِورَ نَّ قُصُوْرَ نَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اخرجه الدارمي في السنن ١/٢ ٥٥ حديث رقم ٣٤٢٩ 🚾

تشریج: وعن سعید بن المسیب: بیتابعین کے سرداروں میں سے تھے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کے بزرگ اور ان کے افضار ترین تابعی تھے۔

مرسلا: صحابی کوحذف کرنے کے ساتھ۔

عن النبي ﷺ قال من قرأ قل هو الله احد إلاخلاص: ١] عشر موات بني له بها قصر في الجنة ومن قرأ عشرين مرة بني له قصران في الجنة ومن قرأها : ليني عورت كو\_

ٹلالین موق بنی لہ بھا ٹلالہ قصور فی الجنۃ: شاید کہ اس کو مکرر لائے ہیں، تا کہ دس کے ہندسے میں ہی حصر لینی بند کرنے کا دہم پیدانہ ہواور سجھ آجائے کہ جتنے عدد زیادہ ہوں گے،اشنے ہی درجات بڑھائے جائیں گے۔

فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه والله يا رسول الله اذاً: اذاً بتنوين كـساته جواب اور برزاء بـاس مين تعجب كا

لْنكون قصودنا: الاكثارباب افعال سے ہے۔ اوراس میں تشدید یعنی باب تفعیل بھی جائز ہے۔

طبی فرماتے ہیں: یعنی جب معاملہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ دس مرتبہ پڑھنے پر جنت میں کل بن جاتا ہے

تو ہم زیادہ محل بنا کمیں گے۔اس سورت کی کثرت سے تلاوت کے ساتھ ۔ پس جب محلات بے صدوحساب ہوں گے اور نہ ہی جنت سے وسیع کوئی چیز ہے۔

فقال رسول الله ﷺ الله أوسع: ليني كثرت عطاكے لحاظ سے يعنى بہت زياده عطاء كرنے والا ہے۔

من ذالك : لين اس كى قدرت اوراس كى رحت اس سے زياده وسيع ہے۔ پستم تعجب ندكرو۔

اور عجیب بات سے کہ ابن حجر دو قولوں اور ان کی تلفیق میں خلط ملط ہو گئے

جب انہوں نے بیکہا کہاس کی قدرت عطاء کرنے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔

٢١٨٦: وَعَنِ الْحَسَنِ مُوْسَلًا آنَّ النَّبِى عَلِيَهِ قَالَ مَنْ قَرَاَ فِى لَيْلَةِ مِا نَهَ ايَةٍ لَمْ يُحَا جَّهُ الْقُوْانُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَاً فِى لَيْلَةٍ مِا نَهَ ايَةٍ لَمْ يُحَا جَّهُ الْقُوْانُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ خَمْسَ مِا نَةٍ إِلَى ٱلاَلُفِ اَصْبَحَ وَ لَهُ قِنْطَارٌ وَمَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ خَمْسَ مِا نَةٍ إِلَى ٱلاَلُفِ اَصْبَحَ وَ لَهُ قِنْطَارٌ قِنْ الْاجْوِ قَا لُوْا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ إِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا (رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٧١٢٥٥ حديث رقم ٥٩ ٣٤٠ـ

تروجہ له: ''حضرت حسن بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّا اَلْفَائِمُ نے ارشاد فرمایا '' جو مخص رات میں سو
آیات پڑھے تو رات میں قرآن اس نے نہیں جھڑے گا'جورات میں دوسوآیات پڑھے تواس کے لئے شب بیداری کا
ثواب کھا جاتا ہے اور جو مخص رات میں پانچ سوسے ہزارتک آیات پڑھے تو وہ اس حال میں صح کرتا ہے کہ اس کیلئے
تعطار کے بقدر ثواب ہوتا ہے' صحابہ نے عرض کیا کہ' قعطار کیا ہے'' آپ کُلِیْکُمُ نے ارشاد فرمایا'' بارہ ہزار۔' (واری)
تشریعے: وعن الحسن: یعنی حسن بھری۔

مرسلا : کوئکه بیتا بعی مین، اورانهول فیصحالی کوحذف کیا ہے۔

أن النبى ﷺ قال من قرأ فى ليلة مائة آية لم يحاجه القرآن : لينن اس ـــــاس كى ُوتابى كے بارے ميں جَمَّرُ انہيں ےگا۔

تلك الليلة: لين اس رات كى جہت ہے۔ ابن مجرِّ فرماتے ہیں: اس رات اس كى پاسدارى میں كوتا ہى كرنے كى وجہ ہے اس سے قرآن جھگڑ انہیں كرے گا، كيونكہ اس میں كوتا ہى اس ہے نہیں ہے۔ بلكہ اس ہے كمل نہ كرنے كى وجہ سے جھگڑ ہے گا اگر اس نے عمل نہیں كيا اس طرح جو كہ حدیث میں ہے كہ وہ اپنے جھڑے میں اپنے بعض حافظوں كے بارے میں كہتا ہے، وہ مجھ سے سو گيا اور مجھ پر عمل نہیں كيا، چنى میرے مطابق اس نے عمل نہیں كيا، كہ اس كوميرے بارے میں علم بھى تھا۔

وہ اس سے دووجو ہات سے جھگڑا کرے گا، پہلی بیر کہ اس کے عہد میں کوتا ہی برتنا کیونکہ وہ اس کونسیان (بھلا) دے گا۔اور دوسری وجہ اس کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں' کیونکہ اس میں اس کے حق کے بارے میں غفلت برتنا ہے (بہت فریفتہ ہونا/لہوولعب میں مشغول)۔

اورمکن ہے کہ قیام اللیل کے لئے عمل پرا بھارنا ہوجیسا کہ بیزیا وہ قریب اور ظاہر ہے۔واللہ اعلم

طبی فرماتے ہیں نید دلیل ہے اس بات کی کیقر آن کی تلاوت ہرانسان پرلازم ہے ،اوراس پرواجب بھی ہے۔جب پڑھے گائہیں تو قر آن اللہ کے حضوراس کے بارے جھگڑا کرے گا اور حجت کیا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا، جھگڑے کی قر آن کی طرف نسبت مجازی ابن مجرُ قرماتے ہیں: بیتمام کا تمام کل نظر ہے، بہر حال ان کا بیکہنا کہ "لازمة لکل انسان و واجبة علیه" کہ ہرانسان پرلازم اور واجب ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کلام حافظ کے بارے میں ہے وہ پڑھے جواس کو یاد ہو۔ پس تمجھ لو کہ جھگڑااس حافظ کے ساتھ ہوگا جس کو جو یا دہواس کو پڑھانہیں، نہ کہاس سے مرادوہ ہے جس نے بالکل قرآن پڑھاہی نہیں اور نہاس سے وہ مراد ہے جس نے بالکلیہ قرآن پڑھاہی نہیں۔

میں کہتا ہوں: اس جگہ پر جوقریتہ ہجھاجارہا ہے وہ معلوم ہے، بے شک ہرآ دی سے ان کی مراد حافظ قرآن ہیں، اس کے اطلاق کے زیادہ فا کدہ کے ساتھ بیاشارہ ہے قرآن کے پڑھنے کے وجوب کی طرف تھوڑا ہو یا زیادہ، جیسا کہ شرعی قواعد میں مقررشدہ ہے، اور جائز ہے سو کے عدد کواس کے کرار پراور عدم تکرار پرمحمول کرنا اور اس طرح اس کے اطلاق کو بھی اشارہ کرتے ہوئے ائم کرام کے قول کی طرف کہ قرآن حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، بینی ان اعمال میں سے ہے جو فرض کفایہ ہیں، تو اس حدیث کے ساتھ ہرزمانے کی ساری امت کو مخاطب کیا ہے کہ اچھا ہے اگر اس قرآن کو ان میں سے ایک جماعت حفظ کرلے، تو فرض کفایہ اواء ہوجائے گا، تو سب کی طرف سے اداء ہو جائے گا اور ایک جماعت یعنی چندلوگ ہی حفظ نہ کریں، تو سار بہتی والے گئم گارہوں گے۔

وہ فرماتے ہیں کہ رہا مسئلہ آپ علیہ السلام کے اس قول کا کہ یہ حاصمہ کا ذکر قرآن جھڑا کرے گا، تو اس کے بارے میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا رَد چیجے کئی بارگزر چکا ہے۔ مقرر قاعدہ کے ساتھ کہ شارع علیہ السلام کے الفاظ جیسے ہوں ان کوان کے ظاہر پر باقی رہنا اس سے نہیں چیسر نااور بیقر آن کے جھڑا کرنے کی بقا کے ساتھ کمکن ہے اس کے ظاہر کے مطابق میں کہ داللہ تعالیٰ کسی بولئے والی چیز کوشکل دے دے، اور اس میں میہ ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کی غیر ظاہر صورت میں بنادے جو حدیث میں ہے۔ باوجوداس کے کہ قرآن کریم حقیقت میں یا تو کلام نفس ہے اور یا چر ہماری زبانوں پر جاری ہونے والاکلام ہے۔

اور قرآن وسنت مجاز کے استعال سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ یہ مجاز حقیقت سے بہت زیادہ بلیغ ہے جسیا کہ کنایہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ علماء علم بیان اور اہل النفسیر علماء کی تصریح کے مطابق ۔ بلکہ بڑے بڑے صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ کا فرمان: ﴿ قل یتو فا کم ملک الموت فوت کرے گا' ۔ بیزببت مجازی ہے، اور باری تعالیٰ کا فرمان: ﴿ ملک الموت فوت کرے گا' ۔ بیزببت مجازی ہے، اور باری تعالیٰ کا فرمان: ﴿ اللّٰه یتو فی الانفس ﴾ [الزمر: ٤٢] '' اللہ بی ذی روح چیزوں کوفوت کرتا ہے' ۔ بیزببت حقیقی ہے۔ تو اس کے کلام میں اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ لیکن شاعر کا قول ہے:

وعین الرضا عن کل عیب کلیلة الله ولکن عیون السخط تبدی المساویا " "اوررضا مندی کی آنکھ ہوتی ہوتی ہاتا ہے '۔ "

لینی محاس کوبھی بُراد کھاتی ہے،اورتو دکیجان افراد کی طرف جورضا کی ایکھر کھتے ہیں۔اوران کی طرف جو جماعت ناراضگی والی آئکھر کھتی ہے۔ بیہ بات آپ کے لئے لطیف نکتہ اوراس کی باطنی وظاہری حکمت کوعیاں کردیے گی۔

من قرأ في ليلة مأتى آية كتب له قنوت ليلة : يعنى اسرات كعبادت اورقيام لود ياجا تاب-

ومن قرأ فی لیلة خمسمائة الی الالف أصبح وله قنطار: لینی اس کے عدد کے برابرثواب یا اس کے وزن کے برابر ۔۔

من الاجو قالوا وما القنطار؟ قال اثنا عشر الفا: لینی بارہ بزاردرہم یادینار طبی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ قنطار سے مرادا یک بزار دوسواوقیہ ہیں۔اوراوقیہ آسان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے (لیعنی دنیاوما فیہا) اس سے بہتر ہے اورا بن ججر کا قول

# ر مرقاة شرع مشكوة أرموجلده بم القرآن القرآن القرآن القرآن

"الناعشر الفامن الارطال" كه باره بزارطل يركن فل صحح ياكى صريح دليل كافحاج \_\_

#### المحلكة بان المحلكة

#### (یہ باب متعلقات قرآن وغیرہ کے بیان میں ہے)

تنوین کے ساتھ اور ساکن بھی ہوسکتا ہے۔ یہ باب بھی احکام فضائل کے تابع ہے،اس لحاظ سے کہاس میں مزید زاکد چیزیں (یعنی فضائل) وغیرہ کی رعایت رکھتے ہوئے ذکر کیا ہے۔

### الفصلالاوك:

### قرآن كريم غفلت سے بھول جاتا ہے

اخرجه البخاري في صحيحه ٧٩١٩ حديث رقم ٥٠٣٣ و ومسلم في صحيحه ٥٤٥١ حديث رقم (٢٣١\_ ٧٩١)\_ والدارمي في السنن ٥٣١١٢ حديث رقم ٥٣٣٤٩ واحمد في المسند ٣٩٧/٤\_

ترجمله "حضرت ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں که رسول الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا استاد فرمایا" قرآن کی خرگیری کرتے رہواس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے قرآن سینوں سے آئی جلدی ایک جا تا ہے کہ اونٹ بھی اتن جلدی اپنی رسی سے نہیں لکتا"۔ (بخاری وسلم)

فو الذي نفسي بيده لَهُو : لِعِنْ قرآن \_

اشد تفصيا: يعني بها كني مين وورث مين جان چهر اكرنكل جاني مين -

من الابل: طِبِیٌ فرماتے ہیں: التفص سے مراد جدا ہونا' زائل ہونا۔ کہاجاتا ہے (قرض سے نجات پائی) تفصیت الدیون، اس وقت کہاجائے گا جب اس سے نکل جائے۔

فی عقلها: عین کے ضمہ کے ساتھ اور قاف کے ضمہ کے ساتھ ۔عقال کی جمع ہے، جیسے کتاب سے کتب، اور اخذ قاف کوساکن کرنا بھی جائز ہے لیکن صحیح روایت اس کے ضمہ پر ہے اور اس سے مرادوہ رسی ہے جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹٹا با ندھا جاتا ہے، اور اس سے آ ہے علیہ السلام کا قول مبارکہ ہے:"اعقل و تو کل"

طین فرماتے ہیں عقلت الابل،اس وقت کہاجا تاہے جباس کا گھٹنا بائدھاجائے گا،اوران دونوں کوذراع کے وسط میں بائدھا جائے گا۔ یہ العقل وہی رس ہے،اھ۔اور' فی''اس میں'' من' کے معنی میں ہے یعنی لھو اشد ذھابا من الابل اذا تنحلصت من العقال یعنی یہ بھا گئے میں اونٹ سے زیادہ جلد بازہے، جباس کا گھٹنا کھل جائے، پس ینکل جاتا ہے، جس کہ یہ ممال ہوتا ہے اب مینہیں

پکڑا جائے گا ، اور ایک دوسری روایت میں ہے:

'' يقرآن لوگوں كے دلوں نے نكلنے ميں اونٹ سے بھى تيز ہے، جورى سے نكل كر بھا گتا ہے''۔

طین فرماتے ہیں: یہاس لئے ہے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ طاقتو راور قدرت والے خالق کا کلام ہے، اس کی اور بشر کے درمیان کوئی قریب کی مناسبت بھی نہیں ہے، کیونکہ بشر حادث ہے اور وہ ذات قدیم ہے۔ اور اللہ سجانۂ وتعالی نے آپٹی کامل تو فیق ومہر بانی اور اپنی قدیم تو قیر ورحمت کے ساتھ ان پر یعنی انسانوں پراحسان کیا اور انہیں یے تظیم نعمت عطاء کی ۔ پس اس کے لائق ہے کہ اس کو حفظ کر کے اور نیکٹی سے حتی الوسع اس کو پڑھنے پر مداومت کی جائے۔ اس کی تجدید کی جائے یعنی بار بار تلاوت کی جائے۔

امام احر ین بھی اس حدیث کوروایت کیاہے۔

الله عَلَيْتُ وَكُنْتُ وَكُنْتُ الله عَلَيْقَ الله عَلَيْقَ الله عَلَيْقَ الله عَلَيْتُ وَكُنْتُ وَكُنْتَ وَلَا الله الله وَ وَالْمُعْدِي وَالْمُعْدِي وَالْمُوالِي فَي صحيحه ١٩٤١ حديث رقم ٢٩٤٦ - والنسائي ١٥٤٥ حديث رقم ٩٤٣ - والدارمي ٢٨١٨ حديث رقم والترمذي في السند ١٧٧١ حديث رقم ٢٩٤٢ - والنسائي ١٥٤٥ حديث رقم ٩٤٣ - والدارمي ٣٨١٨ حديث رقم ٣٣٤٧

ترجہ له: ' حضرت ابن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه مُثَاقَیّنِ آنے ارشاد فر مایا' کسی محض کے لئے یوں کہنا بہت برا ہے کہ میں فلاں قلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ اس طرح کیے کہ جھے بھلا دی گئ اور قر آن کریم یا دکرتے رہا کرو کیونکہ وہ اوگوں کے دِل سے جانوروں سے بھی جلدی نکل جاتا ہے ( بخاری ومسلم ) مسلم کی روایت میں لفظ بعقلها بھی ہے بعنی جوانی رشی میں بند ھے ہوئے ہوں''۔

ان يقول: مخصوص بالذم ہے، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان: ﴿ بِنْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَتَكُفُرُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ﴾ [البقرة: ٩٠] يعنى برى ہوہ چيز جواس آدمى كے لئے ہے۔

نسیت آیة کیت و کیت، بل نسی: تشرید کے ساتھ۔اورایک روایت میں ہے: "بل هو نسی" کے الفاظ ہیں،اور بیہ مقدار متنقل صدیث ہے۔امام احمداور بخاری وسلم اور ترفدی اور نسائی نے اس کوروایت کیا ہے،اور پہلقین اور تعلیم دی جارہی ہے کہ آدمی بیر کئے بھے بھلادی گئی نہ کہ میں بھول گیا۔جبیا کھی جین میں وارد ہے: "لا یقل احد کم نسیت آیة کذا بل هو نسی".

تم میں سے کوئی بھی بینہ کیے میں فلال آیت بھول گیا، بلکاس کو بھلادی گئ"۔

ا مام نودیؒ فرماتے ہیں کہوہ''میں فلاں آیت بھول گیا'' کہنے کونا پہند سجھتے تھے، بلکہ کیے مجھےوہ آیت بھلادی گئی۔ پہلی میں عدم التقصیر کی سمجھ آتی ہے اوراس فعل کی طرف اشارہ ہے جو قضاءاور تقدیر کے خلاف ہے۔ اور دوسری میں بھولنے کی نسبت ترک کے معانی میں ہے، جو کہاس کی ذات ہے گناہ کا صدور ہے۔

اُس ابہام کے ساتھ کہ عدم توجہ کے ساتھ، اور رہا ابن مجر کا قول کہ تو بینہ کہہ کہ میں فلاں آیت بھول گیا، کیونکہ وہ نہیں بھولا۔ لینی مطلق طور پر بھولنے میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں اھے۔ اور یہ بات ان کے اطلاق کے مطابق درست نہیں ہے۔

طین فرماتے ہیں:ان کا قول بل نسبی بیدیا در کھنے میں اس کی عدم کوتا ہی کی طرف اشارہ ہے بلکہ اللہ نے اس کو کسی مصلحت کی وجہ

ے بھلادیا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:﴿ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بحیر منها﴾ [البقرة: ١٠٠]اوران کا قول "نسیت" یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کواچھی طرح یا ذہیں کیا تھا۔

اورا یک دوسرے شارح فرماتے ہیں اس میں بیا حقال بھی ہے کہ بیرسول اللّه مُنَّا اللّهُ کَالَّیْرُمُ کے زمانے کے ساتھ خاص ہو۔اور آپ کے قول''نسبی" کامعنی بیہو گالیعنی اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی۔اوراس قول ہے منع اس لئے کیا کہ قر آن کے محکمات کے ضیاع کاوہم پیدا نہ ہو۔پس ان کو بتلادیا کہ بیاللّہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے ہے جب اس میں حکمت دیکھی لینی تلاوت کامنسوخ ہوجانا۔

ابن حجر قرماتے ہیں: کہ اللہ سبحانۂ وتعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اس کو کس سبب سے بھلا دیا، چونکہ اس نے اس پر توجہ چھوڑ دی۔
اس کا توجہ کو چھوڑ دینا اس کی نسیان کا سبب اور عادت بن گئی، اس کے علاوہ کوئی دوسر اسبب نہیں ۔ پھر فر مایا' میں نے شار حین کو دیکھا ہے کہ
انہوں نے اس کو ای طرح برقر اررکھا ہے جس طرح میں نے ذکر کیا، کیکن ہمارے انکہ کے اقوال اس کار قرکر تے ہیں: انسان کے لئے
مناسب نہیں کہ وہ کہے میں فلاں آیت بھول گیا۔وہ یہ کہا کرے: انسیتھا، یا اسقطتھا بینی مجھے بھلا دی گئی، جب شبحے حدیث میں موجود
ہے: "انه سمع رجلا یقر اُ باللیل' فقال یر حمہ اللہ لقد اُذکونی آیة کنت اسقطتھا"۔

جب رسول اللهُ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ ال فرمائے اس نے مجھے وہ آیت یاد کروادی جو مجھے بھلادی گئی تھی۔اورا یک صحیح روایت میں ہے:'' کنت أنسیتھا''اھ۔

اوربینا دراورانو کھارة ہے،اور عجیب وجہہے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں: جوآ دمی قرآن کے حفظ پر ریص ہواوراس کی تلاوت میں مسلسل لگار ہے لیکن اس پرنسیان غالب آجائے ، تواس حدیث کی دلیل کے ساتھ وہ اس تھم میں داخل نہ ہوگا۔اور کہا گیا ہے کہ نسبی بمعنی عوقب بالنسیان علی ذنب کہ نسبی بمعنی کی گناہ کی وجہ سے بطور سزااس پرنسیان طاری کیا گیا۔ یا غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور یہ بھی اللہ کے اس قول سے ماخوذ ہے: ﴿آتُتُكُ أَيْتُنُا فَنَسِيتُهَا ۖ وَكُذَٰ لِكُ الْمِدُورَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"عرضت على ذنوب امتى فلم اراعظم ذنبا من رجل أوتى آية فنسيها"

ترجمہ: '' کہ مجھ پرمیری امت کے گناہ پیش کئے گئے، میں نے اس سے برا کوئی گناہ نہیں دیکھا، کہ کسی آ دی کوکوئی آیت بطورعلم دی گئی ہوادروہ اس کو بھول چکا ہو''۔

پھر ہمارے علماء کے مطابق نسیان اس حالت برخمول ہوتا ہے جوآ دمی کی طاقت سے بالاتر ہوچا ہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو۔ واللہ اعلم و استذکر ہ القرآن: یعنی دل میں اس کا استحضار (ہروقت یاد ہوموجود ہو) کرو، اور واؤیا استنافیہ ہے یا جملہ کا جملہ پرعطف ہے۔ طبی فرماتے ہیں: کہ'' تا'' مبالغہ کے لئے ہے، یعنی اپنے ولوں میں قرآن کے ذکر کو طلب کرو۔ اور وہ بنس ... پرعطف ہے باعتبار معنی ۔ یعنی قرآن کو پختہ یا دکرنے میں سستی اور خفلت نہ برتو، اور اس کو یا دکرو۔ (فانه اشد تفصیا: یعنی بد کئے میں۔ من صدور الرجال: یعنی حفاظ اور مِنْ ''تفصیا'': کے متعلق ہوگا۔

من النعم: نون اورعین کافتہ ہے جیما کہ قاموں میں ہے، اور بھی عین کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے اس سے مرا داونٹ اور بکری وغیرہ بیں یا اونٹ کے لئے خاص ہے۔ جمع اس کی انعام آتی ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں: یہ چرانے والا مال ہے، اور اس کا استعال اکثر اونٹ پربی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اشد کے متعلق ہوگا یعنی ''اشد من تفصی النعم المعقلة'' اور رجال کالفظ لا کر ذکر کو خاص اس لئے کیا گیا کہ قرآن کو یا دکرنے والے زیادہ ترمروبی ہوتے ہیں اور انہیں کی صفت ہے۔ (وزاد مسلم بعقلها: عین اور قاف کے ضمہ کے ساتھ۔

ُ ٢١٨٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرُانِ كَمَعَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَلَّةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا ٱمُسَكَّهَا وَانْ ٱطُلِقَهَا ذَ هَبَتْ لِ رسنو عليه)

الحرجه البخارى فى صحيحه ٧٩/٩ حديث رقم ٥٠٣١ ومسلم فى صحيحه ٣٤٣/١ حديث رقم ٢٢٦٦ و٧٨٩) والنسائى فى السنن ١٥٤١٢ حديث رقم ٣٧٨٣ ومالك فى الموطا ٢٠٢١ حديث رقم ٣٧٨٣ ومالك فى الموطا ٢٠٢١ حديث رقم ٣٧٨٣ ومالك فى الموطا ٢٠٢١ حديث رقم ٢٠ من كتاب القرآن واحمد فى المسند ١٧/٢ -

توجیمله: '' حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّقَیْرُ نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قر آن کی مثال بند ھے ہوئے اونٹ کے مالک کی می ہے اگر وہ اونٹ کی خبر کیری کرتا ہے تو وہ بندھا اور رکا رہتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاتا رہتا ہے اس کے سینہ سے نکل جاتا ہے )۔'' ہے (اس طرح اگر کو کی شخص قر آن کریم برابر نہ پڑھے اور یا دنہ کرتا رہے تو قر آن اس کے سینہ سے نکل جاتا ہے )۔'' ہے (اس طرح اگر کو کی شخص قر آن کریم برابر نہ پڑھے اور یا دنہ کرتا رہے تو قر آن اس کے سینہ سے نکل جاتا ہے )۔'' ہے (اس طرح اگر کو کی شخص قر آن کریم برابر نہ پڑھے اور یا دنہ کرتا رہے تو قر آن اس کے سینہ سے نکل جاتا ہے )۔''

تشریج: وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال انما مثل صاحب القوان: اس کی عجیب صفت، عجیب حالت ولیل کے ساتھ۔

كمنل صاحب الابل المعقلة: قاف مشدومفق ح يعنى رسيول كرساته بندها وال

ان عاهد: لینی بمیشهاس کی تلاوت کرے اوراس پر توجه دے، حافظ قر آن اس کو یاد کرتارہے۔

عليها أمسكها: يعنى رسيون كساته يااس كي مثل كوكى چيز\_

وان اطلقها: لینی اس کوچھوڑ دے اور کھول دے۔ (فہبت:

٢١٩٠ : وَعَنْ جُندُبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ. \_ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٠١/٩ ـ حديث رقم ٥٠١٠ ومسلم في صحيحه ٢٥٣/١ حديث رقم ٢٦٦٧/٣ ـ والدارمي ٢٦٦٧/٢ حديث رقم ٣٦٦٧/٣ ـ

توجهه " حضرت جندب بن عبدالله "روایت کرتے ہیں که رسول الله مُلَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا که قر آن اس وقت تک پڑھو جب تک که تمہارے وِل کی خواہش ہو 'جب تمہارے خیالات منتشر ہو جا کیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ ' ( بخاری وسلم ) تشریعی: و عن جندب: جیم اور وال مضموم ہے، اور فتح بھی جائز ہے۔

ابن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ اقرأوا القرآن ما ائتلفت علیه قلوبکم: لینی جب تک تمهارے دل اور تمهارے ذہن قرآن کی قراءت کی جانب مبذول رہیں مکمل دلچیں اور قرآن کی تلاوت کے سرور کے ساتھ الینی دوران تلاوت سرور حاصل ہور ہاہو۔

فاذا اختلفته: یعنی جبتمهارے دل مختلف ہوجائیں،اورتم اکتاجاؤ،اورتمہارے خیالات منتشر ہوجائیں اورتم ستی کاشکار ہو جاؤ۔ (فقو موا عنه: یعنی اس کوچھوڑ دو۔

ابن الملک فرماتے ہیں: بیزیادہ بہتر ہے کہ قرآن کی دل کی حاضری کے بغیر پڑھا جائے یااس سے مرادیہ ہے کہ جب تک تم اس کی صحیح قرات پراوراس کے معانی کے اسرار کی تحقیق پر شفق ربوتو پڑھتے رہو، پس جب تم اختلاف کا شکار ہوجاؤ، تو قرآن کو چھوڑ دو کیونکہ

اختلاف جھڑ ہے کی طرف لے جاتا ہے اور جھڑا اٹکار کی طرف لے جاتا ہے ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتا ہے اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔

٢١٩١: وَعَنْ فَتَادَةَ قَالَ سُنِلَ آنَسٌ كَيْفَ كَانَتُ قِرَآءَ ةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتُ مَدَّامَدًا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِمْنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ. (رواه البحاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ٩/٩ ١ ـ حديث رقم ٤٦ ٠٥ ـ وابودائود في السنن ١٥٤/٢ حديث رقم ١٤٦٥ ـ والدارمي ٥٦٣ حديث رقم ٩٠ ٣٤٩ ـ واحمد في المسند ١٩/٣ ١ ـ

ترجیل "دو حضرت ابوقاده کہتے ہیں کہ حضرت انس سے دریافت کیا گیا کہ رسول الله کا الله کا اوت کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی قراءت مدکے ساتھ ہوتی تھی پھرانہوں نے بسعہ الله الرحمن الرحیعہ پڑھ کر بتایا کہ اس طرح بسم اللّٰدکو دراز کرتے تھے رحمٰن کو دراز کرتے تھے اور دیم کو دراز کرتے تھے۔" (بخاری)

تَشُوبِيجَ: وعن قتادة : جُليلاالقدرتا لبعي بين\_

قال:سئل انس: كيف كان: ايك دوسرك ننخ من "كيف كانت"كالفاظ بير-

قواءة النبي ﷺ ؟ : لعنى ترتيل سے پڑھتے تھے يا صر خبر كر۔

فقال : لعنى انس بن ما لك نے \_ كانت : لعنى آپ عليه السلام كى قراءت \_

مدًّا: یعنی مروالی اور ایک نسخ میں ہے کہ مدّ آء بالمد فعلاء تانیٹ اُمد، یعنی بہت زیادہ مدّ وں والی اور اس سےمرادیہ ہے کہ جو بھی کلام اللہ میں حروف مداور حروف لین ہیں ان کومعروف مقدار کے مطابق لمباکر کے، اور اس قاعدے کے مطابق جوقراء کے ہاں معلوم ہے۔

توریشتی مید فرماتے ہیں: لینی مدوالی، اور بخاری میں ہے مدد مدّا اور ایک روایت میں ہے: کان مدا مینی آپ مدکیا کرتے تھے۔ اور مصابح کے اکثر شخوں میں مداء ہے، فعلاء کے وزن پر۔اور ظاہر بات سیب کدیتے نمینہ کے قول پر ہے۔

مظبرتر ماتے ہیں: اس کی تفییراس طرح کی جائے گی کہ آپ علیہ السلام کی قراءت بہت زیادہ مدوائی ہوتی تھی۔ طبی فرماتے ہیں: حروف المد تین ہیں، اگران کے بعد ہمزہ ہوتو ایک الف کی مقدار کہا کیا جائے گا، اورا کی قول کے مطابق دوالفوں سے لے کرپانچ (۵) الفات تک ۔ اورالف کی مقدار سے مراد تیری آواز کی مقدار ، جب تو تلفظ کرے گا، کیا بیا تا کا اوراگراس کے بعد تشدید ہوتو بالا تفاق چار الف کی مقدار کہا گیا جائے گا۔ جیسے صاداور یعملون اوراگر ساکن ہوتو دوالف کی مقدار کہا کیا جائے گا۔ جیسے صاداور یعملون اوراگر ان حروف کے علاوہ کوئی اور حرف ہواس کو صرف اس کے مخرج کے مطابق ہی لہا کیا جائے گا۔ اور اس قاعدہ میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: کہ قابل اعتادیہ ہے کہ جب حرف مرپایا جائے جو کہ مدکی شرط ہے اور وہ دوزیادتی کو واجب کردینے والے اسباب نہیں پائے جائیں جو کہ ہمزہ اور سکون ہیں تو مد کے خضروری ہے کہ مدّ کے مقدار الف کے برابر ہویہ بالا تفاق ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق اس کے مقدار الیے ہو سکتی ہے 'الف' اور الف کصنے کے برابریا انگلی کے پورے کے برابر اس کا نام طبعی ، ذاتی اور اصل ہے ، جب دو اسباب میں سے کوئی ایک پایا جائے تو زیادہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا نام فری ہے۔ اگر سبب ہمزہ ہو تو اصل زیادتی کی مقدار میں خلاف ہے اس کی مقدار قراء کے درمیان متصل اور مصفل میں ۔ مرتصل مطلق میں بالا تفاق ۔ اور بعض کا منفصل میں اختلاف ہے۔ کم ازم کم زیادتی ایک الف اور نصف اور زیادہ جارالف ہے۔ آگر سبب سکون ہواور لازم ہو، مشد دہویا مخفف جیسے ''دا بھ'' صاد۔

تمام ایک ہی نبج پر پڑھتے ہیں۔اس کی مقدار تین الف ہیں۔اگر عارض ہوجیسے یعملون اس میں قصر جائز ہے،اس کی مقدار الف ہے۔ توسط اس کی مقدار دوالف ہے،اور مدّ اس کی تین اقسام ہیں۔اس مسئلہ میں تفصیل ہے جومزید مشکل کا باعث ہے۔

ثم قرأ: لیخی اس نے۔

بسم الله الوحمٰن الوحيم، يمد بسم الله: لينى لفظ الله يس مراصلى كرتے جوا يك الف كى مقدار ہے۔ ويمد بالوحمٰن: لينى اسى طرح لفظ الرحٰن ميں الف ميں۔

ویمد بالوحیم: لینی اس کی یا میں مداصلی یام عارضی ۔اس قتم میں حالت وقف میں تمین وجہیں جائز ہوتی ہیں ،لسبا کرنا ، درمیا نہ اور قصر کرنا ۔سکون کے ساتھ اور ایک تیسر اطریقہ قصراور روم کے ساتھ لینی لعض حرکات کا ہلکی پوشیدہ آواز کے ساتھ لانا۔

٢١٩٢: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لِشَيْعِ مَا آذِنَ لِنَبِّى يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. (منفق عليه) اخرجه البخارى في صحيحه ٢٨٠٦ - حديث رقم (٢٣٢ - ٢٩٢) - والنسائى ١٨٠/٢ حديث رقم (١٨٠٨ - والدارمي ٥٦٣/٢ حديثر قم ٣٤٩٠ -

تنوجہ کے ''حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰهُ تَالِیّنِظِ نے فر مایا 'اللّٰد تعالیٰ جس طرح نبی تَکلیّنِظِ کی آ واز سنتا ہے جب کہ وہ قر آن کریم کوخوش الحانی ہے پڑھتے ہیں اس طرح اور کوئی آ واز نہیں سنتا۔'' ( بخاری وسلم )

تشریج: وعن ابی هریرة قال:قال رسول الله هی ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی: پہلا'نا نیہ ہاور دوسرا ''ما''مصدریہ ہے، یعنی کی چیزی آواز کونبیں سنا جیسے اپنے نبی کی آواز کوسنا لیعنی محبت اور رحمت کوسننا چونکماللہ تعالی سمع حاسہ سے منزہ ہے۔ یتغنی: لیعنی خوبصورت بنائے اپنی آواز کو۔

بالقرآن : تعنی اس کی تلاوت کے ساتھ۔اورا یک قول سے کہ مصدر جمعیٰ قراء ق یامقروء ق : ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ قرآن سے مرادآ سانی کتابوں سے جو بھی پڑھا جائے ،اور نبی کانگرہ لا نااس پردلالت کرتا ہے طبق کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ اذن، اذناً: سننا۔ یہاں مرادمقرب بنانا اور ثواب عطاء کرنا ہے تعنبی سے مرادحسن صوت اور اس میں ترقیق وتحزین ہے جیسا کہ یہی امام شافقی کا قول ہے،اورا کثر علماء کا بھی ہے۔

سفیان ابن عیینه میند اوران کے ہم زب جماع کا قول ہے کہاس کامعنی لوگوں سے مستعنی ہونا ہے۔

ایک قول بہ ہے کہاس کے علاوہ احادیث اور کتابوں نے متعنی ہونا اور از ہری فرماتے ہیں: پیتغنی بدھے مراد ہے اونچاپڑھتے۔

جیسا کہاس پردوسری روایت دلالت کرتی ہےاوراستغنا کے ساتھ پڑھنے پرابھارنے پرمجمول کرنالغوی اعتبار سے غلط ہے،اھ۔ ان

کئین گغنت کے لحاظ سے تنخطنہ میں تنظمی کی ہے۔نہایہ میں ہے:رجل ربطھا تغنیاً کینی وہ لوگوں سے مانگئے سے مستغنی ہو گیا۔من لم یغنبی بالقر آن سے مراد جواس کے ساتھ دوسرے سے مستغنی نہو۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اس کومرادلیا ہے جواو نچانہیں پڑھتا۔اورایک قول یہ ہے کہ اس کامعنی ہے خوبصورت آواز سے قراءت کرنا اورا تار پڑھاؤ کا خیال رکھنا،اور قاموس میں ہے تغنیت استغنیت کے معنی میں ہے،اورا بن حجرُ قرماتے ہیں:ابن حجر کا قول لغة تعنی جو کہ امام شافعیؒ نے کہا۔اور دومروں سے لغت کے زیادہ ماہر ہیں، بلکہ ان کے لئے مخصوص لغة ہے،اھ۔و ھو لا طائل

پھراس کوغریب کہااور کہاا گریتغنی کامعنی یستغنی ہوتا ہو کہتے: بیتغانی۔

عیاضؒ نے کہا ہے کہ یتغنی اور یتغانی بمعنی یستغنی صحیح نہیں ۔ یتغنی کا ماوہ معنی کے لحاظ سے یتغانی سے ختلف ہے۔اس کاعلم نہ ہونا پر دلالت ہے، لغتاً اور لفظ ومعنی کے لحاظ سے۔ واضجات میں سے ہے کہ یتقطع اور تقاطع کا مادہ ایک ہے۔ اختلاف باب میں ہے جیسا کہ اولوالالباب کے ہاں متفق علیہ ہے۔

٢١٩٣: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَّا آذِ نَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْانِ يَجْهَرُبِهِ .

(متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ١٥٧/٢ ٥ ـ حديث رقم ٤٥٠٤ ـ ومسلم فى صحيحه ٥٥١ ٥ حديث رقم (٢٣٣ ـ ٧٩٢) ـ وابودالود فى السنن ١٥٧/٢ حديث رقم ١٤٧٣ ـ والدارمى فى السنن ١٦٦١ عديث رقم ١٤٨٨ ـ واحمد فى المسند ٢٠٠١ ٤ -ترجمه : "حضرت ابو هريرة روايت كرتے ہيں كه رسول الله منافية عنم ارشاد فرما يا الله تعالى كسى بھى چيز كواتى توجه سے تہيں سنتا جتنا كه وہ اسے ني كوخش الحانى كساتھ بلند آ واز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے ـ " ( بخارى وسلم ) تشريع : وعنه : لينى ابو هريره رايش سے -

قال:قال رسول الله على ما أذن الله لشيء : ليني ما استمع مي قبوليت سي كنابيب-

ما أذن لنبى حسن الصوت: صفت بـ

بالقرآن يجهو به: يعنى اپن نماز ميں يا اپن تلاوت ميں يادعوت وتبليغ كےوفت.

٢١٩٣: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢١١٣ -٥- حديث رقم ٧٥٢٧\_ وابودائود في السنن ١٥٥١٢ حديث رقم ١٤٦٩\_

والدارمي ١٧/١ عديث رقم ١٤٩٠ واحمد في المسند ١٧٢/١\_

تر جمله: 'جمعزت ابو ہر برہ ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ کا ال

**تشريج**: وعنه: يعنى ابو مريرة سے

من لم متغن بالقرآن: لین اس کے ساتھ اپنی آواز کوخوبصورت نہیں کرتا، یا اسکواو نچانہیں پڑھتایا اس کی وجہ ہے دوسرے سے مستغنی نہیں ہوتا' یا اس کو گا کرنہیں پڑھتا یا مملین آواز میں۔ یا اس کے ساتھ نفس کی غنا کا مطالبہ نہیں کرتا، یالم یوج به غنی الید۔ ریہ سات معانی فتح الباری سے ماخوذ ہیں، وہاں سے استخراج ملاعلی قاری نے کئے ہیں۔

طین فرماتے ہیں: آپ کا قول لم یتغن کے بارے میں یہاں پر بیاحتال بھی ہوسکتا ہے کہاستغناء کے معنی میں ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ المتغنی کے معنی میں ہو۔ جب کہ یہ بچھلے کے لئے بیان نہیں ہے اور لاحق کے لینے مین ''وضاحت کرنے والا''نہیں ہے۔جبیہا کہ گذشتہ حدیث میں ہے۔

اورتوریشتی مینید نے استغناء کے معنی کوراج قرار دیا ہے۔اور کہا ہے کہ اس کامعنی ہے کہ ہمار مے طریقے والوں میں سے نہیں ہے،

اور نہ ہی ان میں سے ہے جنہوں نے ہمارے کام میں ہماری اتباع کی ہے، اور بیدوعید ہے۔ اور امت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ قرآن پڑھنے والے کوقرآن کی قراءت پر ثواب ہوتا ہے جواپنی آ واز کو تحسین نہیں بنا تا، پس کیجاس کووعید کامستحق ہونے پر محمول کیا جائے ، حالانکہ ثواب اور اجر کا باعث ہے،اھے۔

اورطبی نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ ابن مجر کہتے ہیں: مما لا یجدی نفعاً.

#### ، بِمَا لِللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَبِداللَّهُ بن مسعود ﴿ اللَّهُ مُنْ سِيغِراءت كاسننا

٢١٩٥: وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ اِقْرَأَ عَلَى قُلْتُ اَقُراً عَلَى قُلْتُ اَقُراً عَلَى قُلْتُ اَقُراً عَلَى قُلْتُ اَقُراً عَلَى قُلْتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْبِسَاءِ حَتَّى اتَيْتُ الله هذه الله عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ النِّسَاءِ حَتَّى اتَيْتُ الله هذه الله عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الله عَلَيْ هَوُلاَءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسُبُكَ الله وَالله عَلَيْهِ وَجِنْنَابِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسُبُكَ الله وَالله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَجِنْنَابِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسُبُكَ الله وَالله عَلَيْهِ وَجِنْنَاهُ لَلهِ الله عَلَيْهِ وَعِنْنَاهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ الله وَالله عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ الله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الله وَاللّهُ اللهُ الله وَلَاءِ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رسول الله ه وهو على المنبر اقرأ على : تاكمي*ن بن لول \_* تربية و العزيد من من المنبر القرأ على :

قلت اقرأ: تعنی میں پڑھتا ہوں۔

علیك و علیك انزل؟: لینی قرآن \_اور جمله حالیه بے، لینی حکمت کا حکیم کی زبان سے جاری ہونازیادہ میٹھا ہے،اورمحبوب کا کلام حبیب کی زبان پرزیادہ اچھا لگتا ہے۔اور بیاسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھتے تھے اور طلباء کرام ان سے سنتے تھے اور وہ ان سے رغبت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔

قال انبی احب: لین بعض ان احوال کے بارے میں جس میں عارف کوخاموثی اچھی گئی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے: "من عرف الله کل لسانه". اوراس کے لئے ایک دوسری حالت بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے من عرف الله طال لسانه۔

آن اسمعہ من غیری: دوفضیلتوں کوجمع کرنے کے لئے جتی کرکہا گیاہے کر آن سننا فضل ہے، کین اس کواس برجمول کیا جائے گا کہ جب تعلیم کی غرض سے ہو۔اس لئے اسلاف قر اُادر محدثین کرام سے اخذعلم کرتے تھے جیسا کہ دہ تلاندہ اور طلباء سے قر آن اور

حدیث کا ساع کرتے تصاور بیمتاخرین کے فہم کی نسبت ضبط (یا دہوئے محفوظ) کے زیادہ قریب ہے اور پہلے لوگ تو اعلیٰ مرتبہ پر تصوہ تو ساع کے ذریعے وافر اور اعلیٰ حصہ پالیا کرتے تھے۔ اور اہن حجر کا قول جو کہ انہوں نے کہا کہ اقو اُ علی وان کان اُنزل علی، فانی احب" بیان کا وہم ہے کہ دوایت میں'' فا''ہے، حالاتکہ ایسا بالکل نہیں بلکھیج شدہ نسخہ میں'' ف''کے بغیری ہے۔

فقراء ت سورة النسآء حتى اتيت الى هذه الآبة "فكيف" : يعنى بيكفاراور يهوداوران كعلاوه ديكرمنكرين \_

اذا جننا من كل امة بشهيد [النساء :٣١] : ليعني بهم ان ميں سے ان كے اعمال پران كے خلاف گواه حاضر كريں گے۔اوروہ ان كا نبي ہى ہوگا۔

وجنابك على هؤ لاء [النساء: ٤١] : يعني آكي امت كواورابن عبدالملك ني كهاب كيعن جمالان والول ير-

شهيدا [النساه: ٤١] حسبك: يعنى جوتوناس قرآن كو پرها بي تحقي كافى بـ

الآن : کیعنی اور کچھنہیں پڑھنا، کیونکہ میں اس آیت میں نظرغور وفکر کررہا ہوں اور مجھے رونا آگیا ہے اور رونے کی حالت ساع قرآن کے مانع ہے۔

فالنفت: يعني آپ عليه السلام كي طرف، جبيها كشيخ نسخه مين "الميه" كالفاظ مذكور بين \_

فاذا عیناہ تذرفان: راء کے کسرہ کے ساتھ، لینی آنسو بہارہی تھیں، اوران سے آنسو جاری ننے یا تو اپنی امت پر رحمت کی وجہ سے یا اللّٰہ تبارک و تعالٰی کی عظمت وجلالت کے ظاہر ہونے سے۔امام نوویؓ فرماتے ہیں: اس آیت کی قراءت کے وقت اسلاف کی جماعتوں نے رونا شروع کیا، اورا کیگروہ اس کے سبب سے فوت ہوگئی۔

فرماتے ہیں: کمی جات عدم انکار ہے سوائے اس کے جواعتراف کرے کہ اس نے بیکام بناوٹ کی غرض سے کیا۔ اور کتاب الاذکار میں فرماتے ہیں: اگراس پر رونامشکل ہوتو رونے کی صورت بنالی جائے، چنا نچہ احمد اور بیہ فی کی روایت موجود ہے کہ: "ان ھلاا القرآن نزل بحزن و کآبة فاذا قراء تموه فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا و تعنوا به فمن لم یتعن فلیس منا": "یقرآن غم و کآبة کے ساتھ نازل ہوا، جب اس کو پڑھوتو روئ، اگر رونہ سکوتو روئی ہیئت بنالو، اور اس کو ترنم کے ساتھ پڑھو، جوقرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں میں سے نہیں "۔

#### آ پِ مَلَا لِلْمِينَا كُورِ اللَّهِ مِن كعب وَلِالنَّهُ كَسِا مَنْ قَرْ آن بِرِ هُنا

٢١٩٧: وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِیُ آنُ ٱفُرَا عَلَیْكَ الْقُوْانَ قَالَ آللَّهُ سَمَّانِیُ لَکُ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَقَلْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ قَالَ نَعَمُ فَذَرَفَتْ عَیْنَاهُ وَفِی رِوَایَةٍ إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِیُ آنُ ٱفُواَ عَلَیْكَ لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُواْ قَالَ وَسَمَّانِیُ قَالَ نَعَمُ فَبَکٰی۔ (متنقعلِه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٧٢٥١٨\_ حديث رقم ٢٠٤٩\_ واحمد في المسند ٢١٨/٣\_

ترجمه " دعرت انس سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله تکا الله الله کا الله تکا الله تعالی ہے ارشاد فرمایا که الله تعالی نے آپ کے الله تعالی نے آپ کے الله تعالی نے آپ کے سامنے میرانام لیا ہے آپ تا ہوردگار کے پاس استے میرانام لیا ہے آپ تا ارشاد فرمایا که الله عضرت ابن نے کہا که ونوں جہاں کے پروردگار کے پاس میرا ذکر کیا گیا؟ " آپ تا ارشاد فرمایا که ہاں حضرت ابن کی دونوں آنکھوں سے (خوشی کے ) آنسو بہنے میرا ذکر کیا گیا؟ " آپ تا تو بہنے کہ بی کریم تا الله الله الله کے الله تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ ایک دونوں آنکھوں کے الله تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ ایک دونوں آنکھوں کے الله تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ ایک دونوں آنکھوں کے الله تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ ایک دونوں آنکھوں کے الله تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ دیا ہے کہ ایک دونوں آنکھوں کے الله تعالی نے بی تھم دیا ہے کہ دیا

میں تہارے سامنے سورہ کُٹر یکن الَّذِیْنَ کَفَرُوْا پڑھوں' حضرت ابی نے عرض کیا کہ' الله تعالیٰ نے میرانا م لیا ہے؟'' آپ کَالِیُّنِیِّم نے ارشاد فرمایا کہ' ہاں؟'' حضرت ابیُّ رونے لگے۔'' ( بخاری وسلم )

تَتُسُوكِي : وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ لابى بن كعب ان الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن : ليخى باقى صحاب مين سي خصوص طوريد

قال آللہ: دوہمزوں کے ساتھ، بہلاہمزہ برائے استفہام اور دوسرے کوالف سے بدل دیا گیا،ہمزہ استفہام کو ہاتی رکھنے کی غرض سے، اور اس کو شہیل کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کا حذف بھی جائز ہے۔اس کے معلوم ہونے کی وجہ سے میمعنی طبیؓ کے قول کا ہے۔"آللہ" مذکے ساتھ بغیر حذف کے اور اللہ مذکے بغیر حذف کی صورت میں۔

سمانی لك : لین آپ كسامني رانام ذكر كيا بـ

اوراس سے مقصود تعجب ہے یا تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے ، لینی میرے لائق بید مقام کیسے ہوسکتا ہے؟ یا اس عالی شان مرتبہ کی خوشی محسوس کرتے ہوئے۔

قال نعم وقد ذكرت: ليخي مير عليّ بياور حال "قد ذكرت" خصوص كى وجد سے ياس وج خصوص كے ساتھ عليّ فرماتے مين : يكم تعجب كے لئے ہے۔

عندب العالمین: لینی الله کی عظمت کے اور میری حقیر ذات کے باوجو ذیطی ٌفر ماتے ہیں: که «عند» یہاں پر ذات اور اس کی عظمت سے کنامیہ ہے اور زیادہ ظاہر بات میہ ہے کہ بیاس کے تقرب اور رحمت کی زیادتی سے کنامیہ ہے۔

قال نعم فذرفت عیناہ: لین ان کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہوگئے۔ لینی قراءت کا جم دینے میں اللہ رب العالمین کا خاص انہی کا نام لینے کی خوتی وسرت کی وجہ سے یا پھر اللہ کی اس عظیم نعت کا شکر یہ بجالانے کی عاجزی کے خوف سے اور ابی بن کعب کو اس کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ بہی ہو عتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے حفظ کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کردی اور یہ انہیں کے لائق تھا، حتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ''تم میں سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لحاظ سے ابی بن کعب ہیں''۔ اور جب ان کے لئے امامت کو مقد رکردیا گیا اس حالت میں ۔ تو اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو تھم دیا کہ ابی پر تلاوت کریں، تا کہ ان سے رسم التو اوق کو اخذ کریں۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن جرئیل علیہ السلام سے پڑھا۔ پھرائ طرح ہر بعد دالا اپنے سے پہلے والے سے کسب علم القرآن کرتار ہا اور بعد والے لیے والوں سے اور ابی بن کعب سے بہت سے تابعین نے قرآن سیکھا پھران سے تن تابعین نے اور اس طرح۔

وفی روایہ: ان اللہ أمر فی أن اقرأ علیك ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے گی مسائل مستدبط ہوتے ہیں ان میں سے چندا کیک بیہ ہیں کہ ماہر قر آن پر اوراہل علم پر قراءت کا استخباب اور بید کداگر چیدقاری مقروؤ علیہ (جس پر پڑھا جارہا ہو ) سے افضل ہواورا کیک فائدہ بیجھی حاصل ہوتا ہے کہ الی بن کعب کا ایک عالی شان مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے اور ہم اس مرتبہ میں ان کا ہم سرنہیں جانتے۔

اورر ہا مسلد لم یکن کی مخصیص کا وہ اس لئے ہے کہ بیسورت اصول الدین کے بہت سے قواعداور وعدول اور وعیدول کے اہم

موضوعات پر شممل ہے اوراس طرح اس میں اخلاص اور دلوں کی تطبیر کا ذکر بھی ہے، اور وقت اختصار کا تقاضا کرتا ہے۔ اور حدیث سے بید لیل بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو کہ علماء کہتے ہیں، قرآن کا اطلاق کل بر بھی کیا جاسکتا ہے، اور جزؤ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں معلوم ہے کہ رسول اللّٰمَثَانِيَّ اِنْ اِنْ کعب بر کھمل قرآن بڑھا ہو۔ (قال و سمانی؟: یعن لمك کے الفاظ بھی ہیں جیسا کہ ایک دوسر نے نہ میں بھی موجود ہے۔ (قال نعم فبکی:

اخرجه البخاري في صحيحه ١٣٣/٦ \_ حديث رقم ٢٩٩٠ \_ ومسلم في صحيحه ١٤٩٠/٣ حديث رقم (٩٢ \_ ٩٢١)\_

وابودائود في السنن ٨٢/٣ حديث رقم ٢٦١٠ وابن ماجه ٩٦١/٢ حديث رقم ٢٨٧٩ واحمد في المسند ٦/٢

ترجیله: ' حضرت ابن عمر الحرب عمروی ہے فرماتے ہیں که رسول الله کُلَاثِیَّا نے دشن ملک ( یعنی دارالحرب ) کی طرف قرآن لے کرسفر کرنے سے منع فر مایا ہے ( بخاری و مسلم ) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ فر مایا ، قرآن لے کر سفر نہ کرواس لئے کہ مجھے بیاطمینان نہیں ہے کہ بشمن ( یعنی کا فر ) اسے چھین لے۔''

تَشُوبِيجَ: وعن ابن عمر قال نهى رَسُول الله ﷺ أن يسافر : فاءكِفتر كِساتِھ،يعني كوئي بھي سفركرے۔

بالقرآن: یعنی وه صفحات جن پرقرآن درج ہو۔ طبی فرماتے ہیں اباء ذائدہ ہے کیونکہ ریمفعول بہ پر داخل ہوئی ہے، جو کہ نائب الفاعل ہے اور بیاس طرح نہیں ہے جیسا کہ آپ کا قول ''لا تسافروا بالقرآن'' بیان ہے یعنی اس حال میں کہتم اس کو لئے ہوئے ہو۔''حال کو نکم وصاحبین له''۔

الی اُرض العدو: یعنی دارالحرب ایک قول بیہ کہ آپ علیہ السلام کا اس سے منع کرنا اس وجہ سے ہے کہ کمل قرآن تمام صحابہ کے پاس محفوظ تھا۔ پس آگر بچھ حمابہ دشمن کے علاقے کی طرف چلے جاتے اس سمیت جوان کے پاس قرآن کا پچھ نہ بچھ حصہ ہے، اور وہ ہیں فوت ہو جاتے ، تو اتنی مقدار قرآن کی ضائع ہو جاتی ، اور اس کنا میکی طرف اس لئے گئے ہیں کہ رسول اللّٰمُظُالِمُوَّا کے دور میں قرآن نسخہ کی صورت میں تھا بی نہیں ۔

اور ظاہر ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے لیکن آپ علیہ السلام کو آیت کے شروع ''فل'' کے ساتھ تھم دیا گیا ہے آپ پر تبلیغ کے فرض ہونے کے لئے ،لیکن میر بھی کہا جاتا ہے: کہ قوم میں شخ اپنی امت میں نبی کی طرح ہوتا ہے۔اس کے علاوہ علاء اور امراء آیت اوراس کی مثال کمھا کریں۔جس طرح کہ جگہ اور حال تقاضا کرتے ہیں ، تاکہ آخرت میں ان پر ججت پوری ہوجائے۔ اور بعض نے حدیث میں اضافہ کیا ہے "معافة أن يناله العدو" كہيں دشمن كے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔

اوراس كوني مَثَاثِينُ كے لفظ سے شار كيا ہے ،كين بير بات صحيح نہيں ہے ، بلكه بيتوامام مالك عليه الرحمه كاقول ہے،

وفي رواية لمسلم: لا تسافروا بالقرآن فاني لا آمن : يعني مين امن تبير محسوس كرتا

من أن يناله المعدو: لیعنی کافراس کو پالے گا۔ پھراس کوجلا دے گا یااس کو تقیر سمجھے گا ، یااس کو کسی نامناسب جگہ میں پھینک دے یا تنہیں واپس نہ کرے کہیں ضائع ہی نہ ہوجائے۔

ابن جُرِ ؒ نے جو کہا وہ صحیح نہیں ہے، کہ اس میں بہت بلیغ ردّ ہے جس کا شارح نے دعویٰ کیا ہے کہ نہی صرف آپ علیہ السلام کے زمانے تک ہی خاص تھی کیونکہ اس وقت قر آن صحابہ کے پاس متفرق اوراق میں لکھا ہوا تھا۔ اگر اس قر آن سے پھے بھی ضائع ہوجاتا ، تو اس کاعوض نہیں ہوسکتا تھا، اھ۔

کیونکہاس کے لئے علت بھی شامل مشترک ہے جبیبا کمخفی نہیں ہے۔

#### عرضِ مرتب:

اس کا جواب ہے ہا گرچہ تمام قرآن مصحف میں نہیں تھا گیا تھا۔ لیکن جو پھھان ل ہوتا تھا ہرکوئی اپنے لئے صحیفے میں لکھ کرر کے لیتا یا آپ کُلُیْنَ کُلُے غیب کی خبردی کہ میرے زمانے کے بعد جو پھھ تھا جا گااس کو کفار کے ملک میں لے کرنہ جانا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ کلام الله دارالکفر کی طرف لے جانا مکروہ ہے اورا گرکوئی کفار کو خط بیسے اوراس میں آیت کھے تو کوئی مضا کھنے بیس ہے اس لیے کہ حضور مُنظِینًا مِن کے خط میں ہے آیت کھی تھی : ﴿ وَقُلُ يَالُهُ لَ الْكِتَابِ تَعَالُوْا اللهِ كَلِيمَةٍ سَوّاَ عَا بَيْدَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْدُ اللهُ وَلاَ نَشْرِتَ بِهِ نَا اللهُ وَلاَ نَشْرِتَ بِهِ مَنْ اللهِ مَنْ الله وَلاَ نَشْرِتَ بِهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

# الفَصَلِطُ لُتَّانَ:

# فقراء صحابه كرام وفأنتاك ليخوشخري

٢١٩٨ : وَعَنُ آبِي سَعِيْدِ بِالْحُدُرِيّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَا ءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيُسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْيِ وَقَارِى يَقُرُأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ فَقَالَ الْحَمُدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّ

اخرجه ابودائود في السنن ٧٢/٤ حديث رقم ٣٦٦٦ واحمد في المسند ٦٣/٣\_

توجہہ '' حضرت ابوسعید ضدریؓ ہے مروی ہے 'فر ماتے ہیں کہ میں غرباء مہاجرین کی ایک کزور جماعت کے درمیان بیٹھا تھا ان بیں سے پچھ نگے بدن ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھوں کے پیچھے چھے ہوئے جھے اور قاری ہمارے ساسے قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچا تک رسول الله کا گھڑ آشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہوگئے والے نے جب آپ کھڑ کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ چپ ہوگیا اس وقت آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فر مایا کہ ''تم لوگ کیا کررہے ہو' 'ہم نے عرض کیا کہ ہم کتاب اللہ من رہے ہیں آپ کا گھڑ نے ارشاد فر مایا '' تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے میری امت میں وہ لوگ پیدا کئے ہیں جن کے بارے میں جھے تھم دیا گیاہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں'' واوی گھٹے ہیں کہ آپ کا گھڑ کے اور ان کے ساتھ بیٹھوں'' کہتے ہیں کہ آپ کا گھڑ کے اور ان سب کے ساتھ کیاں رہے بھر آپ کی طرف ہو گئے اور ان سب کے ساتھ کیس اس کے ہو گھڑ کے اور ان سب کے کہ میں ان کے بعد آپ کی طرف ہو گئے اس طرح اشارہ کیا کہ سب لوگ صافحہ بنا کر بیٹھ گئے اور ان سب کے بھر پورٹور کی خوشخری صاصل ہواور تم مالد ارلوگوں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور بی آ دھادن پانچے سو بھر پورٹور کی خوشخری صاصل ہواور تم مالد ارلوگوں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور بی آ دھادن پانچے سے بھر اپورٹور کی خوشخری صاصل ہواور تم مالد ارلوگوں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور بی آ دھادن پانچے سو بھر پر اور دور کی 'رابر ہوگا۔'' (ابوداؤد)

تشریج : وعن ابی سعید الحدری قال جلست فی عصابة : عین کره کے ساتھ لینی جماعت،گروه۔

من ضعفاء المهاجرين: لينى اصحاب صفه ميس ـــــ

وان بعضهم لیستتو ببعض من العویٰ: لینی عُویٰ ،عین کے ضمہاورراءساکنہ کے ساتھ لینی جس کا کپڑااس نمی سیکم تاریخ انتقل کے پیچھ جس کے بیٹ تاریخ اللہ علیہ میں نئے میں نہ میں میں تاریخ اس جسم میں تاریخ

کے ساتھی ہے کم تھا،وہ اپنے ساتھی کے پیچیے حچپ کر بیٹھتا تھا،اور جملہ حالیہ ہے،عدی ننگے ہونے سے مرادستر سے علاوہ جسم ہے۔ستر وہ جگہ ہے جس کو کھولنے کی اجازت نہیں،جس کوعاد خاکھولانہیں جاتا۔

وقارىء يقرأ علينا: بيجمليهي حاليه، تاكيهم نين ادريكيس.

اذ جاء رسول الله ﷺ: اذ،مفاجائيب،مفاجات كے لئے آیا باط تك كامعى ويتا ہے۔

فقام: کھہرگئے،رک گئے۔

علیہ ا : بعنی ہمارے سروں پر بعنی کہ ہم آپ علیہ السلام کی آ مدسے بے خبر تنھے، ہم نے دیکھا کہ احیا تک آپ ہمارے سروں پر آ کھڑے ہیں اور قر آن کریم کوغور سے ساعت فرمارہے ہیں۔

فلما قام رسول الله ﷺ سکت القارئ : کین آپ کی موجودگی کا ادب واحرّ ام کرتے ہوئے اور آپ کے کسی حکم کا انتظار رتے ہوئے۔

فسلم : يعنى رسول الله في سلام كيا- ثم قال : يعن نبى عليه السلام فرمايا-

ما کنتم تضعون؟: آپ علیہ السلام کے سوال کرنے کا مقصد باوجودان کے بارے علم ہونے کے بیتھا تا کہ انہیں جواب دیں جوان کی حالت پرمرتب ہوگا۔

قلنا: کنا نستمع الی کتاب الله: لیمن قرآن کی قراءت کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھے یااس کے پڑھنے والے کی طرف۔ فقال:الحمد لله الذی جعل من امتی من امرت أن اصبر نفسی معهم: لیمنی جس ذات نے ان کو فقراء میں سے بنایا ' قرآن کے ساتھ چیٹے رہنے والے اور خلوص نیت والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کل کرنے والے اللہ کے دربار میں مقرب اس وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ تھہرنے کا مجھے تھم دیا ہے اپنے اس فرمان میں ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ یُریْدُوْنَ وَجْهَةٌ﴾ [الکهف: ۲۸] ''اوراپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ تھہرائے جواپنے برب کومبح وشام پکارتے ہیں، اس کی رضا وخوشنودی کوچاہتے ہیں'۔ان کے اعمال کی تعریف کرتے ہوئیاور کفار پررد کرتے ہوئے جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان فقراءوسا کین لوگوں کواپنے پاس سے بھگادو، تاکہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور آپ برایمان لے آئیں۔

اورا بن جُرُكاتول فعملت المي ما قولوا: مردود ہے كيونكه بيا بن حجركے علاوه كى اور كى طرف سے منقول نہيں ہے، اور نه بى آئے اُلَّا اِلَّهِ اَلَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

واصبو: کیونکداس سے مراد بھیتگی ہے،جیسا کہ یہ کمال صبر ہے۔جیسا کہ رب رحمان کے اس قول کے بارے میں کہا گیا جو کہ ب ہے:﴿ یا ایھا النبی اتق اللہ﴾ [الاحزاب: ١] قال: لین راوی فرماتے ہیں۔

فجلس: تعنی نبی علیه السلام بیره گئے۔

و سطنا: سین ساکن کے ساتھ اور کبھی سین کوفتہ بھی دیا جا تا ہے ، یعنی ہمارے درمیان نہ کہ ہم میں سے صرف کسی ایک کے پہلو میں بیٹھے۔

لیعدل بنفسہ فینا: لینی ہمارے درمیان بیٹے میں بھی انصاف کولموظ خاطرر کھالیتی ہرایک کے قریب تھے،سب کا فاصلہ برابر تھا۔ طِبیؒ فرماتے ہیں: تا کہا پے آپ کوعدیل بنا کیں۔ بعض نے بیالفاظ زیادہ کیے ہیں کہ اِس ان کے بیٹے میں تواضع ہے اور رغبت کرتے ہوئے اس میں جس پرہم ہیں۔

ثم قال: لعنی اشاره فرمایا۔

بیده هکذا: لینی دائرے کی شکل میں بیٹھو۔

فتحلقو ۱: لینی دائر کے کی شکل میں اپنے اپنے چہرے رسول اللہ کی طرف موڑ کراس پرآپ کا بیقول دلالت کرتا ہے۔ و ہر ذت : لینی سامنے ہوگئے۔

و جو ههم: آپ علیه السلام کی طرف که ان میں سے ہرا یک کا چبرہ آپ دکھے کیس۔اللہ کے اس قول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئ: ﴿ولا تعد عیناك عنهم﴾ [الكهف: ٢٨] لين ظاہری اور باطنی ۔ ابن جبرٌ فرماتے ہیں: لینی ان کی ظاہ رنگ وروغن کو دکھے کر ماکل ہونا، یبال تک که اس حلقہ میں شامل ہوجائے

اوریہ بات دلیل کا مختاج ہے باوجوداس کے کہآپ اس سے ستغنی تھے۔

فقال ابشروا: لِعِنْ خُوشِ ہوجاؤ۔

يا معشر صعاليك المهاجرين: يعني مهاجرين فقراء كي جماعت \_صعاليك صعلواك كي جمع ہے\_

بالنور التام: تعنى كامل وكمل نور

يوم القيامة: اوراس ميں اس بات كى طرف اشاره بھى ہے كەاغنيا ءلوگوں كا نورتام وكمل نہيں ہوگا،اوراس لئے آپ عليه السلام نے فر مايا: "من أحب آخرته اضرّ بدنياه و من أحب دنياه أضر بآخرته فآثر ما يبقى على ما يغنى " بهس باقى رہنے والى چيز كوفنا ہونے والى چيز پرزجچ دو۔

تدخلون البجنة: جمله استنافيه ياكن اس مين تعليل كامعنى بـ

قبل اغنیاء الناس: لعنی شکر گزارلوگوں ہے۔

بنصف یو**م** : جان لو! کہ فقراء سے مراد صبر کرنے والے صلح ہیں ،اوراغنیاء سے مرادشکر گز ارصلحالوگ ہیں جواپینے اموال کے حقوق کواداءکرتے ہیں، یعنی اپنے حلال مالوں سے جواللہ نے ان کے لئے حلال قرار دیا ہے، بیرحساب کی غرض سے میدان محشر میں تھہریں گےان سے مال کے بارے یو چھا جائے گا، کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پرخرچ کیا؟ اور پیہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ تیا مت کوفقراء کا حصدا نمنیاء سے زیادہ ہوگا۔ کیونکہ اہل ثروت نے دنیا میں لذت وراحت بھی پائی تھی اوراس لئے ان کا مقام جنت میں ، اعلى وارفع موكًا، كيونكه رسول خدامنًا يُتَّافِّم نه فرمايا: "أجو عكم في الدنيا أشبعكم في الآخرة". دنيا مين تم سے سب سے زياده فاقد کا شنے والا آخرت میں تم میں سے سب سے زیادہ سیر ہوگا۔اور بیرحدیث اس بات پربطورنص ہے، کہ مبر کرنے والافقیر شکر گزار مالدار سےافضل ہے۔

و ذالك : ليني قيامت كا آ دصادن \_ خمسمائة سنة : الله تعالى كان قول: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا روی ون ﴾ [العب: ٤٧] اورتمهارے ربّ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ہزارسال کے برابر ہے'۔ اور شاید کہ بیمقدار اور انداز ہ عام مؤمنین کی بنسبت ہواور بعض مؤمنوں پراللہ اس وقت کو بالکل کم کردےگا، جو خاص لوگ ہیں ان کے لئے ایک نماز کے وقت کے برابریاایک گھڑی کے برابراور میہ بات بھی وارد ہے کہ بیددن بعض مؤمنین پر فجرکی دور کعتوں کے برابر ہوگا۔اور اللہ کے اس قول ﴿ واحسن مقيلاً ﴾ كداس كے برابر بيدن ليبا مو گابعض مؤمنوں پروہ تقريباً فجرے زوال تك موگا، اور بيآ خرت كے ايك بزارسال لیے دن کا آ دھا دن ہوگا۔اللہ عز وجل کے اس قول سے مراد'' کہ تیرے ربّ کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کےمطابق ہزار سال کا ہے''۔ اورر ہاباری تعالیٰ کابیفرمان: ﴿فِنْ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُة خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [السارج: ١] كداس دن كااندازه بجاس بزارسال ك برابر ہے۔ توبیکا فروں کے لئے مخصوص ہے،اور بیدن کا فروں پرآ سان نہیں بلکہ بہت بھاری اور گرال گزرے گا۔

٢١٩٩:وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَا زِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيِّنُو الْقُوْانَ بِاَ صُوَا تِكُمْ .

(رواه احمد وابوداود وابن ماجة والدارمي)

حديث رقم ١٣٤٢ ـ والدارمي ٥٦٥ حديث رقم ٢٥٠٠ ـ واحمد في المسند ٢٨٥/٤ ـ

ترجمل "دعفرت براءابن عازب سے مروی ہے فرماتے ہیں کدرسوالله كاللفظ ارشادفرمايا:قرآن كريم كواين آ واز وں ہےمزین کرو(لعنی زینت بخشو) ۔'' (احمۂ ابوداؤ دُابن ماجۂ داری) ۔

كْتَشُوبِيِيُّ: وعن البراء ابن عازب قال:قال رسول الله ﷺ زينوا القرآن : يعني اس كي قراءت كور

ہ**اُصواتکہ** : لیغیٰ احجی آوازوں کے ساتھ<sup>،</sup> یا قرآن کی زینت وخوبصورتی کواپی آواز کے اچھا کرنے کے ساتھ واضح کرو۔ قاضی ٌفر ہاتے ہیں:اس کے قلب کے بارے میں بھی ایک قول ہےاس پر ہیربات دلالت کرتی ہے کہ حضرت براء بن عازب سےاس کے برعکس روایت بھی مروی ہے،اورا یک قول پہ بھی ہے کہ تزئین سےمراد ترتیل، تجویداورآ واز کا نرم رکھنااوراس کی تخزین ہےاور ''تغنبی'' جو حاصل ہوتی ہےحروف میں زیادتی یا کمی ہو پیحرام ہے، پڑھنے والا بھی گئہگار ہوگا اور سننے والا بھی موجب سزا ہوگا۔اوراس کا انکار واجب ہے کیونکہ ریہ بدر بن بدعت اور انتہائی فحش بدعت ہے۔

اورنسائی نے بھی بیرحدیث روایت کی ہےاوراین حبان اور حاکم نے بھی ،اور حاکم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے؛

"فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا" كما حجى آواز قرآن كحسن كودوبالاكردي بــــــ

اورطبرانى نے روایت کیا ہے کہ "حسن الصوت زینة القرآن" که واز کا خوبصورت ہونا قرآن کی زینت ہے۔ اورعبدالرزاق نے روایت کیا ہے: "لکل شی حلیة و حلیة القرآن الصوت الحسن"

كه هر چيز كا گهنا ( زيور ) هوتا ہے اور قر آن كا زيورا چھى آ واز ہے۔

لینی جس طرح زیورات وغیرہ حسینہ کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں ،اسی طرح اچھی آ واز سے قر آن کا حسن دوبالا ہوجاتا ہے۔اور بیہ بات تجربہ شدہ ہے۔ پس بیاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے برعکس جوروایت ہے اس کو قلب پرمحمول کیا جائے گانہ کہ اس کے برعکس پر، پس غور وفکر کرواور دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔

اور بالتحقیق جمارے سرداراور جمارے پیشوامولا ناالقطب الربانی غوث صمرانی ،الشیخ عبدالقا در جیلانی روح الله روحه ورزقا فتوحه اپنی کتاب غنیة المطالبین جو که سالکین کے بارے میں ہے، میں رقمطراز ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں عبدالله بن مسعود سے کہ وہ ایک دن کوفہ کے مضافات میں سے ایک جگہ سے گزرے اچا تک کیاد کھتے کہ کچھ بدکار ٹافر مان شم کے لوگ ان میں سے ایک آدمی کے گھر میں جمع تھے اور شراب پی رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گلوکارتھا، جس کو''زاذان'' کہا جاتا تھا وہ سارتگی بجار ہاتھا اور خوبصورت آواز میں گار ہا تھا۔ جب عبداللہ بن مسعود شنے اس کی آواز شن کو آواز کتنی پیاری ہے آگریہ اس پیاری آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تو کتنا چھا ہوتا؟ اور انہوں نے اپنی چا در این میں روڈ الی اور چل پڑے۔

اوهرزاذان نے جب بیہ بات بن تو کہا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن مسعود همچانی رسول سے، کہنے لگا کیا کہدر ہے ہے؟
لوگوں نے بتایا کہ وہ کہدر ہے تھے کہاس نو جوان کی آ واز کتنی سریلی اور پیاری ہے آگر بیاس آ واز میں قر آن کی تلاوت کرتا ، تو کتنا بہتر تھا؟
اس کے دل میں خوف خدا طاری ہوااور وہ اٹھا سار گی کوز مین پر پٹنے دیا 'وہ ٹوٹ گئی چھر چلا اور عبداللہ بن مسعود گو پالیا، اس نے چا در کواپئی گردن میں ڈال دیا اور عبداللہ بن مسعود گردن سے اتار دیا اور وہ دونوں رونا شروع ہو گئے ۔ پھر عبداللہ بن مسعود گر کہنے گئے، میں اس آ دمی سے کیوں نہ مجت کروں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے سار بھی وغیرہ بجانے سے تو بہر کی اور عبداللہ بن مسعود گا ہم سفر ہوگیا۔ حتی کہ اس نے قرآن سیکھا اور علم کا ایک بڑا حصہ سیکھا 'بری مقدار میں علم حاصل کیا۔ حتی کہ وہ علم میں امام بن گیا۔

اور يح روايت موجود بكر آپ كُلَيْنَا لِم ابومول اشعري كوفر مايا: "لقد أو تيت مز مارًا من مز امير آل داؤد.

اورآپعلیدالسلام نے فرمایا: ''لقد رایتنی و آنا استمع لقراء تك البارحة'' میں نے تہیں خواب میں دیکھا كہ میں گذشتہ رات تمہاری تلاوت من رہاتھا''۔

اورابن ماجه في روايت كيا ب: "لله اشد اذناً" بين اقبالا الى ازُّ جل الحسن الصورت بالقراء ة من اصحاب القينة الى قينتهم".

اورطبرانی نے روایت کیا ہے:''**احسن الناس قراء ۃ من قرا الق**ر آن یتحزن فیہ'' '' قراءت کے لحاظ سے لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جوقر آن کو پڑھتا ہے اوراس میں اس کوحزن بھی لاحق ہوتا ہے''۔

اورابویعلیٰ نے روایت ُنقل کی ہے:"اِقرؤوا القرآن بالحزن فانه نزل بالحزن" ''کرقرآن کوتر ین کے ساتھ پڑھو کیونکہ یے ترین کے ساتھ نازل ہوائے''۔

اوروه حاكم كى اس مديث كى نفى نبيس كرتى جس ميس آب عليه السلام نے فرمايا: "نول القو آن بالتفخيم" !" كه قرآن تخيم ك

ساتھ نازل ہوا ہے''۔ کیونکا تھیم بمعنی تعظیم ہے،اورر ہاابن ججڑ کا قول'' کھیم کامعنی بیہے کہاس کوئر دوں کے لہجے میں پڑھواورا پی آ داز کو کچک دار نہ بناؤ، کہوہ عورتوں کی آ واز کے مشابہ ہوجائے، توبیہ حدیث کی مراد سے بہت سے بعید ہے۔ داللہ اعلم

٠٣٢٠:وَعَنُ سَغْدِ بُنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ اِمْرِءٍ يَقُرَأُ الْقُوْانَ ثُمَّ يَنُسَاهُ اِلَّا لَقِى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجُذَمَ. (رواه ابوداود والدارمي)

اخرجه ابودائود فی السنن ۱۰۸/۲ حدیث رفع ۱۶۷۶ رالدارمی ۲۹٬۲ حدیث رقع ۳۳۴ و واحمد فی الهسند ۲۸۶۰ توجه ابداره توجه ا توجهه از دحضرت سعد بن عبادهٔ سے مروی بئ فرماتے ہیں که رسول الله ؓ نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھنا ہو پھر اسکو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کریگا کہ اسے کوڑھ لاحق ہوگا۔۔' (ابودا دُدُداری)

کنشونی : عن سعد بن عبادہ قال:قال رسول الله ﷺ ما من امریء یقراً القرآن ثم ینساہ : کین ہمارے نزدیک ناظرہ پڑھن بھی بھول جائے یا بھلادے اورامام شافع ؓ کے نزدیک زبانی یاد کرنے کے بعدا پنے حفظ سے بھول جائے یااس کا معنی میہے کہ پھراس بعنی قرآن کی قراءت کو چھوڑ دے چاہے بھول جائے یا نہ بھولے۔

الا لقبی الله یوم القیامة أجدم: لینی گرے ہوئے دانتوں کے ساتھ یا کوڑھی کی حالت پریااس کاہاتھ کٹا ہوا ہوگا ، یااس کے پاس کوئی الیک چیز نہیں ہوگی جس کو دہ بھولنے کے عذر میں پکڑے ، یااس کا سربارگاہ خداوندی میں جھکا ہوا ہو گاشرم وندامت کی وجہ ہے جو اس نے اس کے یاک کلام کواوراس کی عظیم کتاب کو بھلادیا۔

طِبی فرماتے ہیں کہ کوڑھ کی وجدے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ اور وہ کشاہی توہے۔

اور بیقول بیہ ہے کہ وہ''مقطوع الاعضاء ہوگا''۔ کہا جاتا ہے رجلٌ اجذم، اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کے اعضاء کوڑھ کی وجہ سے کٹ جائیں۔

اورایک قول میہ ہے کہ وہ الیا ہوگا جس کے پاس نہ دلیل ہواور نہ زور بیان ، یعنی اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہوگی اور نہ بولنے والی زبان کہ جس کے ذریعے وہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔

اورا یک قول بی بھی ہے کہ جھلائی سے اس کا ہاتھ خالی ہوگا اور ابوداؤ داور تر مذی نے روایت کی اہے کہ آپ ملیہ السلام نے فر مایا: ''مجھ پرمیری امت کے اجر پیش کئے گے تق کہ ایک ٹکا بھی جس کوکوئی آ دمی مسجد سے نکالتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے اور مجکھ پرمیر ی امت کے گناہ پیش کئے گئے میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قر آن کی کوئی سورت یا آیت کسی آدمی کو دی گئی، پھراس نے اس کو بھلادیا ہو''۔

٢٢٠١ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرُ انَ فِي أقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

(رواه الترمذي وابو داود والدارمي)

الحرجه ابوداؤد فی السنن ۱۱۶۱۲ حدیث رقم ۱۳۹۶ و الترمذی ۱۸۲۰ حدیث رقم ۳۳۶۹ واحمد فی المسند ۲۸۶۰۰ توجه ابوداؤد فی المسند ۲۸۶۰۰ توجهای: " حضرت عبدالله ابن عمرو سی سے فرماتے ہیں که رسول الله ی نے ارشاد فرمایا که جس مخص نے تین رات سے کم مدت میں قرآن پڑھااس نے قرآن کواچی طرح نہیں سمجھا (یعنی قرآن فہی سے محروم رہا) ۔ "

(ترندي ابوداؤد ٔ دارمي)

**لَنْشُونِيَج**: وعن عبد الله بن عمرو : واوُكِ *ساته عمرو*ر

ان دسول الله ﷺ قال: لم یفقه: یعنی اس نے قرآن کو کمل طور پر سمجھانہیں۔ومن قرأ القرآن: یعنی اس کوختم کیا۔
فی اقل من ثلاث: یعنی را تیں۔اور ابن حجر فر ماتے ہیں: یعنی دنوں میں بھی۔اور اس میں تفصیل ہے، کیونکہ جب اس طرح ہو
گاتواس کے لئے قرآن میں تدبر وتفکر ممکن نہیں ہوسکتا جلدی اور تیزی کی وجہ سے۔ طبئ فر ماتے ہیں: یعنی قرآن کے ظاہری معانی نہیں سمجھا
رہے قرآن کے دقائق (باریک معانی) بلکہ قرآن کا ایک کلمہ بھی تو نفی الفہم سے تواب کی نفی مراذ نہیں سے پھر لوگوں اور ذہنوں کے مطابق فہم کا تفاوت ہے۔

ادرابن مجرُ قرماتے ہیں: رہااس کی تلاوت کا ثواب تو دہ اُس کو ہوگا جو سمجھے گا/ یعنی سمجھ کر پڑھے گا،اور جو بالکل سمجھ نہ سکتا ہو،اس کے الفاظ کوعبادت کے طور پر پڑھے اسکے علاوہ اذکار ہے، تواس کواس پرثواب نہ حاصل ہوگا، مگراس کوثواب ہوگا جو سمجھے،اگر چہ مقصد کچھ بھی ہوادرابن مجرکا یہ قول کئی نظر ہے کیونکہ ثواب کی فئی کیلئے کسی دلیل کی ضرورت ہے، کتاب اللہ سے یاکسی حدیث سے دلیل ضروری ہے۔

ادر قیاس یمی کہتا ہے کہان کے درمیان اصل ثواب میں کوئی فرق نہیں ،اگر چیقر آن ادراس کےعلاوہ کے درمیان تفاوت ہوا ورجو سمجھے ادر جونہ سمجھے ان میں بھی کوئی فرق نہیں۔اوراس پرصلحاء کاعمل ہے کہانہوں نے اذکار اور ادعیہ ماثورہ وغیرہ کوورد بنایا ہوا تھا۔اوروہ اس پڑیشگی کرتے رہے اور جو چیزمسلمانوں کے ہاں اچھی ہووہ اللہ کے نز دیک بھی اچھی ہوتی ہے ،اوراللہ تعالیٰ کافضل وسیج ہے۔

پھر حدیث کے ظاہر پر اسلاف کی جماعت کاعمل رہاہے۔ وہ ہمشہ تین دنوں میں قرآن ختم کرتے رہے اور تین دنوں سے کم میں قرآن ختم کرنے کونا پسند بچھتے تھے۔اور دوسر بے لوگوں نے اس سے دلیل لی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ اصلیمین کے زویک سے ح مطابق عدد کامفہوم جمت نہیں ہے۔ایک جماعت قرآن کوایک دن رات میں ایک مرتبہ ختم کرتی رہی اور پچھ دوسر ہے ایک دن رات میں دومرتبہ اور پچھ دوسرے تین مرتبہ تک بھی ختم کرتے رہے۔

اور بے شارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے اور پھے نے ایک رکعت میں تین تین مرتبہ بھی ختم کیا ہے۔ اور ایک جماعت اس کو ہر دو ماہ میں ایک مرتبہ ختم کرتی رہی اور پچھ دوسرے ہر ماہ میں قرآن ختم کرتے رہے اور گئی دس دن میں ایک ختم قرآن کرتے اور پچھ ہر ہفتہ میں اور اس پراکٹر صحابہ اور ان کے علاوہ تا بعین وغیرہ کاعمل بھی رہاہے۔

ُ اورشیخین نے روایت نقل کی ہے:''اقو اُہ فی سبع و لا تزد علی ذالك'' '' كدرسول اللّٰمُ کَالِیَّیُّ اِنْ عبدالله بن عمر وَّ سے كہا كه سات دن میں ختم قر آن كرو،اوراس سے زیادہ میں نہ كرؤ'۔

اوراس کانام' دختم الاحزاب' اوراس کی ترتیب ہی سب سے درست اور سیجے ہے، بلکہ ایک اثریبھی منقول ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے: ''فعمی بشوق'' انہوں نے فاء کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اوراس کومجموعہ کے ساتھ کھولا گیا ہے، اور میم سے سورۃ المائدہ'' کی' سے سورۃ لونس' باء سے بنی اسرائیل' پھر شین سے شعرا، پھرواؤ سے والصّفْت اور پھر'' ت'' سے ''سورۃ' ق' تا آخر القرآن ۔

امام نودی فرماتے ہیں: پسندیدہ قول ہے ہے کہ پیختلف اشخاص کے ساتھ مختلف ہے۔

جس کے لئے باریک بنی اورمعارف ظاہر ہوں تو وہ اس پراقتصار کرے جتنے پرا سے کمال فہم کااندازہ ہو۔اور جیلم کی اشاعت میں یالوگوں کےمعاملات' جھکڑے وغیرہ کے فیصلوں میں مشخول ہووہ بھی اسی قدر پڑھے'جس سے اس کا کام چلتارہے۔

اور جس کواس طرح کی مصروفیات نہ ہوں وہ مکنہ صد تک زیادہ میز سے ، تبحد ید کی صد کے انگر رہتے ہوئے۔ یا قراءت کے ساتھ اور وہ جلدی ہے پڑھنا ہے۔ ا مام نوویؒ فرماتے ہیں:السیدجلیل ابن کا تب صوفی چارقر آن دن میں اور چارقر آن رات میں ختم کرتے تھے۔میں کہتا ہوں: کہ اس کوزبان کی طی اور زمانے کی کشادگی برمحمول کرنا ہے۔

اورانشخ موی الدرانی ہے جو کہ انشخ ابی مدین المغر بی کے اصحاب میں سے ہیں روایت کیا گیا ہے: کہ وہ دن رات میں ستر ہزار مرتبہ قر آن ختم کرتے تھے اور انہی سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے ججرا سودکو بوسہ دینے کے بعد شروع کیا اور دروازے کے برابر آنے تک اختیام کرلیا جے بعض تلامذہ نے حرف بحرف سنا۔ اور بیوضاحت کیاب"نفحات الانس فی حضوات القدس" میں بردی تبصیل سے ندکورے۔

# قرآنِ پاک کواُونچی اورآ ہتہ آواز سے پڑھنے کی بہترین مثال

٢٢٠٢: وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْجَاهِرُ بِالْقُرُانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرُانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرُانِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ - (رواه الترمذي وابوداود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب)

اخرجه ابودائود في السنن ۸۳/۲ حديث رقم ۱۳۳۳\_ والترمذي في السنن ١٦٥/٥ حديث رقم ٢٩١٩\_ والنسائي ٨٠/٥ حديث رقم ٢٥٦١\_ واحمد في المسند ١٥١/٤\_

ترجها: "حضرت عقبه بن عامر الروايت كرتے بي كه بى كريم مَنَّ النَّلِيَّ الشاد قرما بلند آواز سے قرآن پڑھے والا شخص ظاہرى صدقه دينے والے كل طرح ب ( يعنى علائي علائي سرتے كى طرح ب آہت قرآن پڑھے والا شخص چھپاكر صدقه دينے والے كى طرح ب " ( ترندى ابوداؤ دُنسائى ) اورا مام ترندى فرماتے بيں كه بيه حديث حسن فريب ب " تشريح : وعن عقبة بن عامر قال:قال رسول الله بين : المجاهر : يعنى او نجى آواز سے پڑھنے والا۔ والمسر : يعنى آہت آواز ميں پڑھنے والا۔

بالقرآن کالمسر بالصدقة: طبی فرماتے ہیں کر آن کی بآواز بلند تلاوت کی نضیلت کے آثار بھی موجود ہیں،اور قرآن کو آستہ آواز میں پڑھنے کی نضیلت کی اور این ہوں اور آن کو آستہ آواز میں پڑھنے کی نضیلت کی احادیث بھی آئیں ہیں،اوران احادیث کے درمیان جع قطبی کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو ریا کاری سے ڈریاس کے لئے سری آستہ آواز میں تلاوت کرنا افضل ہے اور جس کوریا کاری کا خوف نہیں اس کا او نچا پڑھنا افضل ہے، بشرطیکہ اس کے اونچی آواز میں پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہوئی ہے ہمازی ہویا سونے والایا کوئی دوسرایہ اربی کام وغیرہ میں مشغول شخص تنگ نہو۔

اور یہ اس لئے ہے کہ جمراً عمل کرنے سے عمل کرنے والے کے علاوہ دیگر کو بھی نفع پنچتا ہے بعنی سننے سے یا سیکھنے سے یا ذوق حاصل کرنے کی صورت میں ہے، یاوہ دین کے شعار میں ہے، اور اسلئے بھی کہ پڑھنے والے کا دل بیدار رہتا ہے، اور سکی توجہ بحق ہوتی ہے اور اس سے نیند بھا گ جاتی ہے اور عباوت میں چستی آ جاتی ہے۔ پس جب ان نیتوں میں سے کوئی نیت کر کے پڑھے تو او نچا پڑھنا افضل ہے۔ ۲۲۰۳ و عَنْ صُهَیْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا ا مَنَ بِا لَقُورُ اِن مَنِ السَّتَحَلَّ مَحَادِ مَهُ

(رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس اسناده بالقوي)

احرجه الترمذي في السنن ١٦٥/٥ حديث رقم ٢٩١٨.

ترجیمله: 'صهیب ٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنَّالِیَّا کُے ارشاد فر مایا ' 'وہ مخص قرآن پرایمان نہیں لایا جواس کی حرام کردہ چیز وں کوحلال جانے' 'امام ترندیؓ نے اس روایت کونقل کیا ہے اور کہاہے کہ اس روایت کی اسنا دقوی نہیں ہے۔''

تشريج: وعن صهيب: تفغيركماتهد

قال:قال دسول الله ﷺ ما آمن بالقوآن: يعنى اس كى حكم ياحقيقت مين إـ

من استحل محادمہ: محرم کی جمع ہے بمعنی حرام جو کہ محرم ہے حرام ہے اور محادبہ میں ''ہُ' شمیر قرآن کی طرف را جمع ہے، اور مراداس جنس سے فرد ہے۔ طبیؒ فرماتے ہیں: جواللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے، تو اس نے مطلق طور پر کفر کا ارتکاب کیا۔ لیکن قرآن کواس کی بزرگی اور عظمت کی وجہ سے خاص فرمایا۔

میں کہتا ہوں: یااس کے قطعی ہونے کی وجہ سے ۔ یااس لئے کہاس کے علاوہ دوسرادلیل کے لحاظ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ۲۲۰ ہو عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ اَبِی مُلَیْکَةَ عَنْ یَعْلَی بْنُ مَمْلَكِ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَآءَ وَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ فَافَا هِي تَنْعَتُ قِرَآءَ وَ الْمَانِي اللَّهِ فَافَا هِي تَنْعَتُ قِرَآءَ وَ الْمَانِي اللَّهِ فَافَا هِي تَنْعَتُ قِرَآءَ وَ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

اخرجه ابودائود فی السنن ۱۰٤/۲ حدیث رقم ۱۶۶۱\_ والترمذی ۱۸۷/ حدیث رقم ۲۹۲۳\_ والنسائی ۱۸۱/۳ حدیث رقم ۱۰۳۲\_

ترجہ له: ' حضرت لیٹ بن سعد طفرت ابن ابی ملیکہ ؒ نے قبل کرتے ہیں وہ حضرت یعلی ابن مملک ؒ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اتم المؤمنین حضرت اتم سلمہ ؒ نے نبی کریم آٹائٹیٹی کی قراءت کے بارے میں پوچھا کہ آپٹیٹی قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ حضرت اتم سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللّٰه کَاٹِیٹیٹی قرآءت واضح اور جدا جدا حرف کے ساتھ تھی۔''

تشويج: وعن الليث بن سعد عن ابي مليكة : مليكة تشغير كراته ب

عن يعلى بن مملك: كبلي ميم اورلام كے فتھ كے ساتھ ـ

أنه سأل ام سلمة عن قراء ة النبي ﷺ فاذا هي : ليني امسلميُّ

تنعت : لعنی صفت بیان کرنے لگیں۔

قراء ق مفسرہ: لینی واضح کرکے۔

حوفا حوفا: لینی اس طرح پڑھتے تھے کہ جو پڑھتے تھے اس کے حروف کی تعداد کو گنناممکن تھایا اس سے مراد حسن الترتیل اور تجوید کے ساتھ قر آن پڑھنا ہوسکتا ہے۔

طبی فرماتے ہیں: یہاں دووجہیں ہوسکتی ہیں: پہلی ہے کہام سلمہ طبیحان نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی قراءت اس طرح تھی۔ دوسری ہے ہوسکتی ہے کہ دو تر تیل کے ساتھ پڑھنے لکیں جس طرح رسول الله مُکَاتِیْکِلْم پڑتھے تھے ان کی قراءت کی طرح۔

ا بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت ترتیل دتجوید کالحاظ کرتے ہوئے پڑھوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے،اس سے کہ میں سارا قرآن بغیرترتیل کے بیڑھولوں۔

اورابویعلی نے روایت کی ہے:'' کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دقل کی نشر کی طرح قر آن کی تلاوت کریں گے۔ علامہ جزری نشر میں فرماتے ہیں اور ہمار بے بعض ائمہ نے کتنی ہی اچھی بات کی فرماتے ہیں: کہ ترتیل کے ساتھ قراءت کا ثواب عظیم و جلیل ہے اور عدد کے لحاظ سے بھی ثواب کثرت میں ہے ،اھ۔

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ کیفیت کا اعتبار کمیت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک جو ہر/ ہیرہ ہزاروں درہموں اور دیناروں

کے برابرہوتا ہے۔

٢٢٠٥: وَعَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُكَنْكَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَا نَ رَسُوْ لُ اللهِ ﷺ يَقُطعُ قِرَأَ تَهُ يَقُولُ الْحَمْدِ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَلُ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ. رواه الترمذى وقال ليس اسناده بمتصل لا

ن الليث روى هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة وحديث الليث اصح\_

اخرجه ابودائود فی السنن ۲۹۶۱ حدیث رقم ۲۰۰۱ والترمذی ۱۷۰،۷ حدیث رقم ۲۹۲۷ واحمد فی المسند ۳۰۲۸ سر گرجمه ابن بریخ حضرت ابن ملیکه سے اور وہ حضرت اتم سلمہ سے قل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّاتُیْکُم کی قراءت علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی یعنی تشہر تشہر کر تلاوت فرماتے تھے المحمد الله رب الخلمین پڑھتے اور پھر وقف فرماتے پھر الرحمٰن الرحیم پڑھتے اور وقف فرماتے امام ترمذی نے اس روایت کوقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ اس سلمہ کے سند سے حضرت ابن ملیکہ نے قل کیا حضرت اتم سلمہ سلمہ اور حضرت این ملیکہ نے قل کیا حضرت ایم سلمہ کے اور حضرت ایم سلمہ کی اور حضرت ایم سلمہ کی صدیت زیادہ تھے کیا اس ملک سے اور انہوں نے قل کیا حضرت اتم سلمہ کے اور حضرت ایم سلمہ کیا دور حضرت ایم سلمہ کیا دور حضرت ایم کیا دور حضرت کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور حضرت کیا دور حضرت کیا دور حضرت کیا دور حضرت کیا دور کیا

تشريج: وعن ابن جريج : دونول جيم ٻي،اورمصغر ہے۔

عن ابن ابی ملیکة عن ام سلمة قالت کان رسول الله ﷺ يقطع قراء ته: باب تقعیل تقطیع سے بہ بعنی برآیت پر وتف کرتے ۔

يقول: يقطع كابيان ہے۔ يہ بات طِبي نے كهي ہے، اوروه يقطع سے بدل يا حال يا جمله اسافي بھي ہوسكتا ہے۔

الحمد لله رب العالمين [الفاتحة: ١- ٢] ثم يقول الرحمن الرحيم [الفاتحة: ١-٢] ثم يقف

کہا جاتا ہے کہ بیدروایت درست نہیں ہے، بلکہ بیا یک لہجہ ہے جس کواہل بلاغہ پسندنہیں کرتے اور وقف تام مالك يوم الدين پر ہوتا ہے۔اورای لئے اس پراستدراک کیا ہے اورلیٹ بن سعدوالی حدیث زیا دہ صحح ہے۔ طبی ؓ نے اس کوذکر کیا ہے۔

اوراس میں بہر سے کہ وقف مستحن تین قسموں پر مشتل ہے۔ حسن ، کافی اور تام قرآ ءعظام کے نزدیک ہر تیم پر وقف جائز ہے، اور علامہ جزریؓ نے بھی بہر کہتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

وهى لماتم فان لم يوجد تعل او كان معنى فابعد، فالتام فالكافى ولفظا فامعن الا رؤوس الآى جوّز فالحسن. اوريه جب ممل بويس ا گرك في تعلق نه پاياجائيا كوئي معنى توابتدائ پرده يس وقف تام اوركافى اور نفظى طور پر "-

اوراس کی تشریح کمبی ہوجائے گی پھرار باب و توف نے آیت و تف کرنے کے بارے بھی اختلاف کیا ہے، جب کہ و بال کوئی لفظی تعلق موجود ہو، جس طرح کہ جس بحث میں ہم ہیں۔اورای صدیث سے استدلال کیا ہے اور ای پرامام شافعی کا عمل بھی ہے اور جمہور نے اس کا جواب بید یا ہے کہ آپ علیہ السلام کا وقف کرنا اس لئے تھا کہ سامعین کے لئے آیات کے آغاز اور اختتام واضح ہوجا کمیں اور جمہور اس کے قائل ہیں کہ وصل اس میں زیادہ بہتر ہے اور علامہ جزری اس پروقف کو مستحب قرار دیتے ہیں انفصال کے ساتھ ساتھ۔

اور طبی ٹے خیرت انگیز بات ہی کہی کیونکہ انہوں نے کہا کہ لیٹ والی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ جب کہ بحث میں اس کا کوئی دخل نہیں،
کہ حدیث کے بعض طرق بعض سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ حدیث متصل ہونے کے ساتھ ساتھ اصحیح ہو، اس کے ساتھ متصل صحیح سندوالی حدیث اس حکم کوتوی کردیت ہے جومنصفل سندوالی سے ستفاد ہو۔ مضف کے قول میں تدبر کریں۔
کیونکہ ابن الی ملیکہ نے امسلمہ کونہیں دیکھا تو واسطہ کے جھوڑنے کی وجہ سے حدیث منقطع ہوگی۔

لان الليث روى هذا الحديث عن ابن ابى مليكة، عن يعلى بن مملك، عن ام سلمة. وحديث الليث : لين اس كاستدمين كيونكما بن مملك كركرنے مصل بوجاتى ہے۔

اصح: یعنی ابن جرت والی صدیث سے زیادہ سے جوکہ عن ابن ابی ملیکة عن ام سلمه ہے،اس کے منقطع ہونے کی جدسے۔

۔ مؤلف علیہ الرحمۃ تابعین کی فصل میں رقسطراز ہیں کہ بیالیٹ بن سعد ہیں، اہل مصر کے فقیہ ہیں، انہوں نے ابن الی ملیکۃ عطاء، زہری سے روایت کیا ہے، یعنی بیان کے اساتذہ ہیں اور ان سے بہت زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے ان کے تلامذہ میں سے ابن میں، جو بغداد تشریف لائے منصور نے انہیں مصر کا ولی بینے کی فرمائش کی، جس سے انہوں نے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔

قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ لیٹ بن سعد ہر سال ہیں ہزار (۲۰۰۰۰) وینار کا غلہ حاصل کرتے لیکن ان پر ز کو ۃ واجب نہیں ہوئی ، کیونکہ وہ اس پر سال گذرنے ہی نہ دیتے بلکہ پہلے ہی تقسیم فر ما دیتے ۔

اور یعلی بن مملک تابعی ہیں ، میام سلمہ سے روایت کرتے ہیں ، اور یعلی سے ابن الی ملیکہ روایت کرتے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ حدیث اللیشی اصح ، یعنی پہلی روایت مراو ہے۔ اور ام سلمہ والی روایت دوسری حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ دوسری حدیث نہ سند کے اعتبار سے درست ہ اور نہ ہی لہجہ کے مطابق ، کیونکہ یہاں موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ ہے ، اھ۔

اور بیبات بھی گزر چکی ہے کہ اس وقف کا نام حسن رکھا جاتا ہے۔ ناپیندیدہ لہجہ کے ساھ بیقتیج ہوگا، پھر بید کہ یہاں پر دوروا بیتی نہیں ہیں بلکہ ایک ہی روایت ہے لیکن اس کی سندیں دو ہیں۔ ایک سند منقطع ہے اور دوسری متصل ۔ اور دوسری روایت زیادہ صحیح صحیح کے مقابلہ میں ہے کہ ضعیف صدیث پر فضائل اعمال میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا قول: لیست بسدیدہ سے مرادیہ ہے کہ لیس بسدید علمی الصواب

اور "ذھول" محدثین اور قرآء کی اصطلاح میں انہوں نے غلط جواب کے بارے میں ہے اور بصیرت سے خالی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی مراد پہلی روایت سے پہلی حدیث ہے چونکہ ہم اس کا روکرتے ہیں۔اس کا کہنا کہ پہلی حدیث سے احتر ازکرتے ہوے اس حدیث کوروایت کیا گیا ہے۔ پس آین غورکریں۔

# الفصل التالث:

# قرب قیامت میں لوگ دُنیاوی مقاصد کے لیے قر آن پڑھیں گے

٢٢٠١ : عَنُ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَفْرَا الْقُرْانَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِيَّ وَالْاَعْجَمِيَّ فَقَالَ الْوَرُاوُ اللّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا كُمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَةُ وَلاَ يَتَأَجَّلُوْنَةً \_

(رواه ابو داود والبيهقي في شعب الا يمان )

اخرجه ابودائود في السنن ٢٠/١ ه حديث رقم ٨٣٠ واحمد في المسند ٥/٥٥ هـ والبيهقي في شعب الايمان ٥٣٨/٢ - حديث رقم ٢٦٤٢ ـ

جماعت پیدا ہونے والی ہے جس کے افراد قر آن کریم کواس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیرسیدھا کیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ جلدی ہی حاصل کرنا میا ہیں گے آخرت کے لئے کچھنیں چھوڑیں گے۔'' (ابوداؤ دُبیہ قی)

تشرفيج: عن جابر قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقراً القرآن، وفينا: يعنى پڑھے والول كروه يس\_ الاعرابي: يعنى ديهاتى \_

و العجمى: اورا یک دوسرے نسخہ میں والأعجمى كالفظ ہے۔ عربی كے علاوہ فارى ہو یا رومی یا عبثی جیسا كہ سلمان فارى، صبیب رومی اور بلال عبثی جیسا كہ سلمان فارى، صبیب رومی اور بلال عبثی جیسا كہ سلمان فارى، صبیب رومی اور بلال عبثی جی اس قول كے قائل ہیں۔ طبی فرماتے ہیں: قولہ فینا .....اس میں دواحمال ہیں، پہلا یہ كہ تمام صحاب النبی كاگروہ ہیں، یا ہم میں وہ دو جماعتیں ہیں۔ اور یہ وجہ زیادہ ظاہر ہے كہ ونكہ نبی علیہ السلام نے عربی اوراعرا بی كے درمیان فرق كیا ہے، اس كی مثال آ ب علیہ السلام كے خطبہ میں موجود ہے۔ مہا جر ہا عرا بی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے عربی جرور ابی كی ضد بنایا۔ اور اعراب سے مرادعرب كے دیہاتوں كے باشندے ہیں۔ جوشہروں میں نہیس ہے۔ آپ علیہ السلام نے میں بغیر كی حاجت كے داخل ہوتے ہیں، اور 'عرب' لوگوں میں سے اس زمانے كے مشہور لوگوں كے نام ہیں دہتے۔ اور نہ ہی شہروں میں بغیر كی حاجت كے داخل ہوتے ہیں، اور 'عرب' لوگوں میں سے اس زمانے كے مشہور لوگوں كے نام ہے اور نہ ہی اس کا واحد ہے۔ برابر ہے كہ وہ دیہات میں دہنے والل ہو یا شہرکا۔

اوراس کا ماحصل بیہ ہے کہ''عرب''''اعراب'' ہے زیادہ عام ہیں اوراس سے باری تعالیٰ کا قول:﴿وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَنْخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَهُ رَبِّعُ بِهُمُو الدَّوَآ بِرِطِ ....﴾ [النوبة: ٩٨]

رف فقال اقرأوا: لعني تم سب-

فکل حسن : لینی تم میں سے ہرایک کی قراءت اچھی ہے تواب کی امید کی جاسکتی ہے جبتم آخرت کودنیا پرتر جیح دواورتم پر ضروری نہیں کہتم اپنی زبانوں کو تیروں کی سیدھا کرو، فلدح ایسے تیر کو کہا جاتا ہے۔

سیجیع اُقوام یقیمونه: لینی قرآن کے الفاظ اور کلمات کو در تگی کے ساتھ اداء کریں گے،اور مخارج اور صفات کا خیال رکھنے میں بہت تکلف کریں گے۔

کما یقام القدح: لینی قرآن کی قراءت میں بہت مبالغہ کریں گے ریا کاری ،شہرت اور با ہم فخر کی وجہ سے لیجی ُفریاتے ہیں: حدیث میں حرج کے دورکرنے اورآ سانی کی طرف حکم دینے کی بنایر ظاہر ہے۔

اور آوابی امیدواراور عمل میں اخلاص کی کوشش کرنا، اور قرآن کے معانی میں تفکر کرنا اور اس کے احکام کی ، حقیقت تک پہنچنا، اور ہا این ججڑکا قول ''و مع ذلك هم مذمومون لانهم داعو هذا الامر السهل'' باوجوداس کے دہ ندموم ہوں گے کیونکہ انہوں نے اس آسان کا میں بہت زیادہ تکلف شروع کر دیا اور اس قباحت میں بڑھ گئے کہ انہوں نے ای غفلت کو اپنالیا، کہوہ قرآن کو دنیا کے چند نکوں کی خاطر پڑھتے ہیں۔ توبیقا بل تعریف بات نہیں ہے، جب کہ آسان کا مکا خیال رکھنے میں ان کا مبالغہ آرائی کرنا بید نموم نہیں ہے بلکہ فدمت اس چیزی ہے کہ انہوں نے اہم کا مکوچھوڑ دیا یعنی غور وکھر کوچھوڑ دیا اور ظاہری الفاظ کے مخارج وصفات کے تکلف میں پڑگئے۔

يتعجلونه: يعنی اس کا ثواب دنيا ميس بي چاہتے ہيں۔

ولا يغاجلونه: آخرت ميں اجروثواب كى طلب نہيں ركھتىبلكە دنيا كوآخرت پرترجيج ديتے ہیں،اورتو كل نہيں كرتے۔

# عرب کے کہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسندیدہ ہے

٢٢٠٠ : وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِقْرَأُوا الْقُرُانَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَاصْوَاتِهَا وَايَّاكُمْ

وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِيْءُ بَعْدِيْ قَوْمٌ يَرْجِعُوْنَ بِالْقُرْانِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْ بُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَأْ نُهُمْ۔

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٢٠٠١، ٥٤٥ حديث رقم ٢٦٤٩ ـ

کشرویہ: وعن حذیفة قال:قال رسول الله ﷺ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها: عطف تفیری ہے العنی میں بلاتکلف حرکات میں کمنات میں بغیرتکلفات کے پڑھنا۔

واياكم ولحون اهل العشق: ليخي اصحاب فسق وفجورك لهجه ميس يرصف منع فرمايا ــ

و لحون أهل الکتابین : تعنی یہودونصاریٰ میں ےارباب *کفر کے لہجوں ہے بھی پر ہیز کرو، کیونکہ ''م*ن تشبہ بقوم فھو منھم'' جوجس توم کےساتھ مشابہت کرےگاوہ انہی میں ہے ہوگا۔

طِیؒ فرماتے ہیں: اللحون، لمحن کی جمع ہے، ادروہ سُر لگا کر پڑھنا اور آواز کاطق میں گھمانا۔ جامع الاصول کے مصنف کھتے ہیں: کہ بیاس سے ملتا جلتا ہے جو ہمارے زمانے کے قراءعظام کررہے ہیں۔ عجیب سُر لگاتے ہیں قر آن پڑھنے میں، حالا نکدرسول الله نے اس ہے منع فرمایا ہے۔

وسیجین : بینی سیاتی مین عفریب آئ گی جیا که ایک نسخد میں بیلفظ بھی ہے۔

بعدی قوم یر جعون : تشدید کے ساتھ لینی رد کریں گے۔

بالقرآن: یعنی اس میں تحریف کریں گے۔

ترجيع الغناء: كسره اورمدك ساته كانے كمعنى ميں بـ

والنوح: نون کے فتحہ کے ساتھ نوحہ کرنا اور اِس ہے مراداُس کے مخرج سے نکل جانے کی تر دید ہے۔

طِبْنُ فرماتے ہیں: قرآن میں ترجیع سے مراد حردف کاعیسائیوں کی قراءت کی طرح پڑھنا ہے۔ (لا یں جاو ز) یعنی انکا قرآن کو پڑھنا۔

حناجوهم: لینی ان کے طلق سے اور بیعدم قبولیت سے کنابہ ہے اور مقام وصول سے ردہے۔

اور تجاوز صعود اور حدور لیعنی چڑھنے اورینیچا ترنے دونوں معنوں کے لئے آتا ہے۔ طِبیؒ فرماتے ہیں: ان کے گلے ہے آسان کی طرف نہیں چڑھے گا،ان کا تلاوت کرنا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان ہے قبول کرے گا۔اور نہ ہی ان کے حلق ہے ان کے دلوں میں اترے گا ان کا تلاوت کرنا، کہوہ اس کی آیات میں غور وَفکر کریں اور اس کے مقتضاء پڑمل ہیرا ہوں۔

مفتو نہ: حال ہونے کی بنا پرمنصوب ہے۔اورمرفوع بھی ہوسکتا ہے کہ قومؓ کی دوسریصفت بنالی جائے۔اور طِبیٌ نے اس پر اقتصار کیا ہے بینی دنیا کی محبت کےساتھ آنر مایاجائے گا۔اورلوگوں کااس کی تعریف کرنے کےساتھ ۔

قلوبهم: فاعليت كى بناء يرمرفوع باورمعطوف عليه بـ

وقلوب الذين يعجبهم شأنهم: بهمزه كساته اورابدال ب، يعنى ان كى قراءت كواچها تحصة بين اوران كى تلاوت كوغور

سے سنتے ہیں اور اس طرح طرائی نے بھی روایت کیا ہے۔

٢٢٠٨ : وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْانَ بِاَصُوا تِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْانَ حُسْنًا. (رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٧/٥١٥ حديث رقم ٥٠٠١ـ

ت**ترجیملہ** '' حضرت براء بن عازب ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُنگِیُّتِکُ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ'' قر آن کو اچھی آ واز کے ساتھ پڑھو کیونکہ اچھی آ واز قر آن س کریم کے حسن میں اضا فہ کرتی ہے۔'' (داری )

آلتُ وي البراء بن عازب قال سمعت رسول الله على حسنوا القرآن: لين اس كومزين كرك پرهور باصواتكم: طِي قرمات بين اوربيرتيل كي ساتھ ہے اور آواز كاخوبصورت بنانا فرى اور تحوين كي ساتھ ہے، اوربي حديث مح انہم كى سكت ، سى محمل كى تاريخ الى ساتھ ہے الى ساتھ الى اللہ قالى كا توب كا تاريخ الى اللہ اللہ اللہ اللہ ال

قلب رجحول نہیں کی جائتی جیسا کہ مجھلی حدیث کوقلب پر محول کیا ہے اس قول کی وجہ ہے۔

فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا.

٢٢٠٩: وَعَنْ طَاوُوْسٍ مُّرْسَلاً قَالَ سُنِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّا سِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرُانِ وَأَحْسَنُ قِرَاءَ ةً قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَةً يَقُوزُا أُوِيْتَ آنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ قَالَ طَا وُوْسٌ وَكَا نَ طَلْقٌ كَذَلِكَ . (رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٦٣/٢ حديث رقم ٣٤٨٩\_

ترجمه " د حفرت طاول بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم تالیقی ہے بوچھا گیا کہ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں آ واز کے لیا ظاکون شخص سب سے بہتر ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے کون شخص بہتر ہے؟ آپ مُلَّ لِنَّیْم نے ارشاد فر مایا ' دو شخص کہ جس کوئم قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنوتو تمہارا گمان ہو (یعنی تمہیں محسوس ہو) کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے' حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت طلق میں یہی بات تھی کہ قرآن پڑھتے تو محسوس ہوتا کہ خشیت اللی ان پر غالب ہے۔' (داری)

**تنشرميج**: وعن طاؤس : جليل القدرتا بعي تھے۔

مرسلا، قال سئل النبي الله أى الناس أحسن صوتا للقرآن؟ : الكةول بيب كدالم عبين كيل يحد

و أحسن قواء ة : لعنى ترتيل اورادا ئيكى كے اعتبار ہے۔

قال من اذا سمعته يقرأ أربت : مجهول كصيغ كساته يعنى حسبته و ظننته ـ

اند یخشی اللہ: اور تیراول اس سے متاثر ہو، یا اس پرخثیت کے آثار ظاہر ہوں، جیسا کہ اس کارنگ متغیر ہونا، یا اس کے کثرت کے رونے سے مطبی فرماتے ہیں کہ جواب حکمت والے کے اسلوب سے ہے۔ کیونکہ اچھی آواز کا جواب دینے کی بجائے یہ جواب دیا کہ جوخض خوف اللی کے ساتھ پڑھے وہ اچھا ہے۔

قال طاؤس: و کان طلق کذالك: لینی اس وصف سے متصف تھے۔ طِبیؒ فرماتے ہیں: بیرابوعلی طلق بن علی بن عمر والتّعی الیما می تھے،اھ۔مولف رحمہ اللّٰہ نے ان کوصحابہ میں شار کیا ہے اور ان سے ان کے بیٹے قیس نے روایت کی ہیں۔

٢٢١٠: وَعَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَهُلَ الْقُرُانِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْانَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ مِنْ انَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا رِوَافْشُوهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَ بَرُّوْامَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ

فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا . (رواه البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البخارى في صحيحه ٧٣/٥ ح ديث رقم ٢٣١٩ ومسلم في صحيحه ٢٠/١٥ حديث رقم (٢٧٠ ـ ١٨٨) و ابوداو د في السنن ١٩٨/١ حديث رقم ١٤٧٥ و الترمذي ١٧٧/٥ حديث رقم ٢٩٤٣ و النسائي ٢٩٠٥ حديث رقم

٩٣٦\_ ومالك في الموطأ ٢٠١/١ حديث رقم ٥ من كتاب الفرآن\_ واحمد في المسند\_

ترفیجہ از ' حضرت عبیدہ ملیکی جونبی کریم مُنگاتی کا کیے سے ابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنگاتی کے ارشاد فر مایا ''اے اہل قرآن! قرآن! قرآن سے تکیید نہ کرو ( یعنی اس کے معاملے میں سستی و تغافل سے کام نہ لو ) اور صبح وشام پڑھا کر و جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے قرآن کو ظاہر کر دا سے خوش آوازی کے ساتھ پڑھو جو پچھاس میں فہ کور ہے اس میں غور و فکر کروتا کہ تمہارا مطلوب حاصل ہواور اس کا تو اب حاصل کرنے میں جلد بازی نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا آجر ہے۔' رہیتی )

تشريج: وعن عبيدة: "مين" كفته كساته، بدابن جرًكا قول ب\_دوسر في من ضماور فقه كساته-المليكي: تفغير كساته-

وكانت له صحبة : يعنى نبى كَاليَّيْمُ كساته، اوربيجمله معرضه ب-بيبيق كاياكى آوركا كلام ب-

قال:قال رسول الله ﷺ یا اهل القرآن: خطاب کے ساتھ خاص کئے گے۔ کیونکدان پرقرآن کے حقوق کی ادائیگی میں مبالغہوا جب ہے، دوسروں سے کیونکہ قرآن ان کے گوشتوں اورخون کے ساتھ ملاہوا ہے۔

اور یکھی اختال ہوسکتا ہے کہ اس سے تمام مؤمنین کومرادلیا گیا ہو، کیونکہ مؤمن قر آن کے بعض سے علیحدہ نہیں ہوتے یااہل قو آن سے مراد قر آن برایمان رکھنے والے ہوسکتے ہیں، جبیبا کہ رسول اللّٰہ کَالْتِیْزُ کاکیا اہل البقو ق کہنا۔

لا تتوسدو القر آن: بعنی اس کواپنا تکیینہ بناؤ، کہ اس کو پڑھتے ہوا در پھراس پرسرر کھ کرسوجاتے ہوا دراس سے عافل ہوجاتے ہو، اوراس کے حقوق کے قیام سے بھی غفلت برشتے ہو، اوراس میں ستی کا مظاہرہ کرتے ہو، بلکہ اس کے نفظی حقوق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اوراس کے بیجھنے اوراس کے علم اوراس پڑل کے ساتھ اس کے حق کوقائم کرو۔

واتلوہ حق تلاوتہ: لین اس کواس طرح پڑھوجس طرح اس کے پڑھنے کاحق ہے، اور اس کی اتباع کرو، جیسا کہ اس کی اتباع کاحق ہے۔ امام نووگ شرح المہذب میں اشخ ابومحد الجوینی ہے روایت نقل کرتے ہیں، اگر کسی نے ''نستعین'' لطیف وقف کے ساتھ سین اور '' فاء' کے درمیان پڑھا، تو حرام ہے کیونکہ یہاں وقف نہیں ہے، اور نہ ہی قراء عظام میں سے کسی ایک کے نز دیک آ بیت کا اختتام ہے۔ ابن ججر فرماتے ہیں: اس میں دلیل ہے کہ قراءت میں مخرج، مداور ان کے علاوہ کسی دوسری چیز پر اجماع ہوجائے۔ تو اس کا سیکھنا واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے۔

من آنآء الليل والنهار : ليني اس كي بهت زياده تلاوت كرو، دن رات كي گفتريون مين كيكن اس كے حقوق پورے كرتے رہو۔

اوراس کی تلاوت کروجس طرح اس کی تلاوت کرنے کاحق ہے۔ 

Www.KitaboSunnat.com بین: الا تعو سدوا سے دومفہوم اخذ ہو سکتے ہیں۔

ک بیاکہ ستی اور بے پر داہی سے کنامیہ ہو، یعنی اس کو تکیہ نہ بناؤ کہتم اس پرسوتے ہوا وراس سے غافل ہو جاتے ہو، ملکہ کھڑ ہے ہو جاؤ اور رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میں اس کی تلاوت کرو کیونکہ جس طرح اس کاحق ہے۔

🗇 یہ کنامیہ ہوغفلت سے کہ جس نے قرآن کو تکمیہ بنایا وہ ضرور سوئے گا اور سونا اورغفلت لازم وملزوم ہیں بعنی قرآن کے معانی میں

تد برکرنے اوراس کے اسرار کو کھولنے سے عافل نہ ہونا اور نہ ہی اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے میں سستی کرنا ، اوراس کے اخلاص میں بھی کوتا ہی نہ کرنا اوراس قول کا معنی ہے ﴿ حق تلاو ته ﴾ [المقرة: ٢٦١] جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِيمَ لَا وَتَ كُلُونَ اللّٰهِ وَاقَامُوا الصّلوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَائِياً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴾ إناطر: ٢٩] ''بقيناً وہ لوگ جو کتاب اللّٰه کو کتاب اللّٰه کو اللّٰهِ وَاقَامُوا الصّلوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَائِياً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ إناطر: ٢٩] ''بقيناً وہ لوگ جو کتاب اللّٰه کو بھی اور ظاہری بھی۔ وہ ایس تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا'' ۔ یہ آیت وو معانی کو جمع کرنے والی ہے! باری تعالیٰ کا فرمان ﴿ أقامُوا ﴾ إناطر: ٢٩] اور ﴿ أَنفَقُوا ﴾ وونوں ماضی ہیں اور یتلون پرعطف ہے جو کہ مضارع ہے تو یہ تلاوت میں ووام اور استمرار پر ولالت کرتا ہے جو نتیجہ خیز عمل میں تجدید کی باعث ہے۔ امید کے ساتھ نفع مند تجارت ہوگی ۔

اورابن جُرِّ نے یہاں کلام میں مبالغہ کرتے ہوئے فقہی فروع کا فرکر کے جو کر قرآن کے متعلقہ ہیں، قرآن کے ساتھ تکیدلگا نا اور اس کے کی حرمت کے بارے میں اوراس کی طرف پیٹے پھیر نے اوراس کے روند نے اوراس کو فارس کے کی حرمت کے بارے اوراس کو چومنے کے جواز اوراس سے فال لینے کی کراہت کے بارے اور فال کی نشانہ بنانے اور اس کے لفظوں کی حرمت کے بارے اوراس کو چومنے کے جواز اوراس سے فال لینے کی کراہت کے بارے اور فال کی حرمت بعض مالکیہ سے بھی ثابت ہے۔ اور بعض حنابلہ اس کے جواز کے بھی قائل ہیں اور اس کی امثلہ اپنی جگہ پر فناوی اور خلافیات کی کراہوں میں موجود ہیں۔

انہیں اس بحث میں ائمہ کے کلام پر بھروسانہیں ہے، اور صرف اپنے فہم سے بات کی ہے جو کہ اچھانہیں ہے۔ اور وہ عدم فہم پر بن ہے۔ کلام الطبعیؒ اھ۔

ائمَه کا کلام فروع فقید میں ہےاورآ ومی جس کونہیں جانتا اس کا وشمن ہوتا ہے۔﴿وقد علم کل اُناس مشربھم﴾ [البقرة: ٢٠]، ﴿وكل حزب بما لديھم فوحون﴾ ـ برتن ميں جوہوتا ہےوہى احپھلتا ہے۔

افشوہ: یعنی اونچاپڑھنے کے ساتھ اور تعلیم کے لئے او عمل کے ساتھ اور لکھنے کے ذریعے ادراس کی تعظیم کرکے۔

و تغنو ہ: یعنی غناء کے علاوہ دوسری اچھی طرز پر پڑھو، جیسا کہ گزر چکاہے۔

و تدبروا ما فيه: يعن فضيلت والى آيات مين اور زجروتو يخ مين اور ممل وعدون اوروعيدون مين \_

لعلکم تفلحون: تاکتم فلاح یاؤ۔یااس حال میں کتم فلاح کے لئے پُرامید ہوجاؤ۔ادروہی کامیابی مطلوب ہے۔

و لا تعجلوا : جیم مشدد مکسورہ اورا یک نسخہ میں' ت' بھی مفتوح ہے، اورجیم بھی مفتوح مشدد ہے۔ یعنی اس کا ثواب جلدی نہ طلب کرو لے بین فرماتے ہیں: یعنی جلدی دنیاوی سامان نہ بناؤ۔

ب ورف بن روف یا . فان له نواباً : لینی آخرت میں بہت بردا تواب ہے۔

# المراب اختلاف القراءت وجمع القرآن المراب اختلاف القراء ت وجمع القرآن

اختلاف قراءت اورجمع القران كابيان

الفصّلالاوك:

#### قرآن کریم کوسات قراءتوں میں پڑھنے کی اجازت ہے

٢٢١ : عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ يَقُرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا الْحَرَاقُمَا وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَلَتُ يَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَلَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اِنّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقُرْأَتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِنّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورًةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُو

احرجه البخاري في صحيحه ٧٠/٥ حديث رقم ٢٤٣٠ واحمد في المسند ٢١١١٠

ترجیم نی از امیر المؤمنین) حفرت عمر بن الخطاب فر ماتے ہیں کہ ہیں نے ہشام بن تکیم بن حزام کوسنا کہ وہ سورہ فرقان اس انداز کے خلاف پڑھ رہے ہے جس طریقہ کے مطابق میں پڑھتا ہوں اور جس طریقہ سے بی کریم مَا اُلَّیْا ہُنے کہ وہ ہرت مجھے سکھائی تھی تو قریب تھا کہ میں ان کی طرف جھیٹ پڑوں یعنی قراء تہ ختم کرنے سے پہلے ہی میں ان سے لا پڑوں یعنی تعرض کروں مگر پھر میں نے ان کو اتن مہلت دی کہ وہ پڑھنے سے فارغ ہوئے اس کے بعد میں نے ان کی طور ان کی گردن میں ڈالی اور انہیں تھینچتا ہوا نبی کریم مَا اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّم

تشربی: عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال سمعت هشام بن حکیم بن حزام: زاء سے پہلے حاء کے کسرہ کے ساتھ ۔ طِبِیؒ فرماتے ہیں: حکیم بن حزام قریش ہیں، اور وہ ام المؤمنین خدیج الکبریٰ کے چپازاد بھائی تھے۔ اور وہ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں قریش کے اشراف میں سے تھے، فتح کمہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور ان کی اولا دکو بھی رسول اللہ کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

وكان رسول الله ﷺ أقرأنيها: يعني سورة الفرقان.

فکدت أن اعجل علیہ: ہمزہ اورجیم کے فتر کے ساتھ۔اور ایک نسخہ میں جیم مشدد ہے، یعنی میں قریب تھا کہ اس سے جھگڑ پڑتا، یاالجھ پڑتا۔اورمیرااس پرغصہ ظاہر ہوا قراءت کے دوران جلدی کی وجہ سے۔

ثم أمهلته حتى انصرف: ليمني قراءت \_\_\_

ثم لببته: تشديد كساته بالتفعيل سے ب

بو دائد: یعنی میں شروع ہواان کی گردن کو پکڑنے اوراس کو تھنچنے لگا۔ طِبیؒ فرماتے ہیں: کہ لبت الرجل تلبیگا، تب کہاجائے جب کیڑے جب کیڑے جائے جھڑے سے پہلے۔ ٹیم حور تدہ بی قول ان کے قرآن کے ساتھا ہمام پردلالت کرتا ہے، اور جس طرح سا ہواس طرح اس کو یا در کھنے پرمحافظت کی دلیل ہے۔ اوراس سے بغیرانح اف کیے جس کو عرب نے جائز کیا ہے۔

فجنت به رسول الله ﷺ : ليخى اليه آ كِي طرف\_

فقلت یا رسول الله انی سمعت هذا یقوا سورة الفرقان علی غیر ما أقواء تنیها: کہاجاتا ہے کہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا، کین جب دوسرول لغق والوں پرگرال گزرا، تو قراءت میں سات مشہور قبائل کی لغات کی اجازت ال گی۔جیسا کہ اصول فقہ میں نہ کور ہے، ادر بیسات سے زیادہ لغات کی قراءت کی نفینیس کرتا، ہرقبیلہ کی لغت مے مختلف ہونے کی وجہ سے اگر چہوٹا ہی کیول نہ ہو، اور لغات میں اختلاف کے ممکن ہونے کی وجہ سے اور ایک قول بیہ کہ موجودہ تمام قرء آت ان حروف سے ایک ہی لغت ہو اور باتی چھمتر دک ہوچکی ہیں اس قول کے قائل طبی ہیں۔ اور طاہری بات ہے کہ بیا بات صرف ایک قول کی حیثیت ہی رکھتی ہے، اور حرف واحد سے مرادہ ہونوع جو ان حرف کے جموع سے بنائی گئی ہے مختار ہے اور جو ان کے علاوہ وہ منسوخ ہیں۔

اوردہ وہی ہے جومصحف عثمان میں جمع کی گئی، اور پہلانسخہ ابو بمرصد این کے جمع کردہ صحف کے موافق ہے۔

فقال دسول الله ﷺ اوسلہ: یعنی اے عمر! اور حضرت عمر کے اس تعلی پرنرمی اس لئے اختیار کیا گیا کہ انہوں نے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ریکا منہیں کیا تھا، بلکہ اپنے گمان کے مطابق بعض للہ ریکام کیا تھا۔ اور رہااین ججر کا قول کہ حضرت عمر کی نسبت ہشام کے لئے اس طرح تھی جیسے کسی معلم کی متعلم کے لئے تو بیقول مردود ہے کیونکہ کوئی بھی معلمیہلی ہی دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ اس طرح نہیں پیش آتا

اقراً: لین اے شام! فقراً: لین شام نے۔ القراۃ التی سمعته: لین سمعت هشاماً ایاہ مفعول ٹانی کو صدف کیا گیا۔ یقراً: لین یقراها وہی سورت پڑھنے گے۔ فقال رسول الله کھی هکذا اُنزلت: لین بیسورت یا قراءت۔ ثم قال لی اقراً. فقراء ت فقال هکذا اُنزلت: لین چریل کی زبانی ، جیسا کہ ظاہر ہے، یا اس طرح اختیاری نازل کی گئ۔ ان هذا القرآن: لین مکس قرآن۔

أنزل على سبعة احرف: لیخی سات نفات یا سات قراءتیں یا سات اقسام پر کہا گیا ہے کہ اس کے معنی میں اکتالیس (۱۳) اقوال میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی اکتالیس مختلف اقوال اس کے معنی میں دار دہوئے ہیں، ان میں سے .....مثلاً ایک یہ کہ اس کا معنی نہیں جانا جاسکتا۔ دوسرایہ کہ حرف کا لفظ لغوی طور پر حرف ہجا، کلم معنی ادر جہت پر صادق آتا ہے۔ علاء فرماتے ہیں، کہ یقینا قراءتیں اگر سات سے زیادہ بھی ہوں وہ اختلافات میں سے سات وجوہات کی طرف ہی راجع ہیں۔

کیلی بذات خودکلمه کا اختلاف کی زیادتی یا نقصان کے ساتھ جیسے باری تعالی کا تول ﴿ ننشزها. و ننشرها ﴾ [البنرة: ٢٥٩] اور ﴿ سارعوا. و سارعوا ﴾ [آل عمران: ١٣٣]

دوسرى واحداورجع كاتغيرجي ﴿ كتبه، كتابه ﴾ [البقرة: ٥٨٥]

تيسرى وجه مذكراورمونث كااختلاف جيس كه ﴿ يكن ، نكن ﴾ ميس \_

چوشی وجه حرفی اختلاف یعنی تشدید اور تخفیف کا فرق جیسے (یکذبون، یکذّبون) <sub>[البقرة: ۱۰]</sub> اور فتحه اور کسره کا اختلاف جیسے

(يقنُط، يقنَط)\_

یانچویں وجدا عراب کا اختلاف جیسے باری تعالیٰ کا قول ﴿ ذو العوشِ المعجیدُ ﴾ [البروج: ١٥] وال پررفع اور جرمیں۔ چھٹی وجدا دا آکا اختلاف جیسے (لکن الشیلطینَ) [البفرة: ٢٠٠] ون مشد داور مخفف دونوں طرح۔ ساتویں وجد لغات کا اختلاف فخیم اورا مالہ یعنی پُریز هنا اور باریک پڑھنا۔

اگران میں سے کوئی نہ ہوتو قرآن میں کوئی بھی کلمہ ایسانہیں پایا جاتا، جوان سات وجوہات کے علاوہ پڑھا جاتا ہو، سوائے چندایک کے جیسے عَبْد الطاغوت اور و لا تقل لھا اف والاسران تا اور بیسب پھواس امت مرحومہ کی آسانی کی خاطر ہے۔ اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا: فاقر اوا ما نیسسر منه کہ اس قرآن سے جو تہمیں آسان گئے پڑھو۔ یعنی قراءتوں کی اقسام میں سے۔اللہ تعالی کے اس قول کے برخلاف ﴿ فاقر اُوا ما نیسسر منه ﴾ والمزمل: ٢٠] کیونکہ اس کے عموم سے مرادم تعدار جنس اور نوع ہے۔

اورحاصل کلام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ اس طرح پڑھیں، جس طرح آپ علیہ السلام سے تو اتر سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام کے اس قول کی دلیل کے ساتھ ''انزل علی سبعة احرف' کو آن سات لغتوں میں نازل ہوا ہے اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ سات کے عدد سے مراد کھیر ہے کہ تعدید یعنی معین حد ۔ پس کیونکہ یہ اقوال میں سے کسی قول پڑئیس رہا جاسکتا۔

امام نودی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں: ان اقوال میں سے صحیح ترین اور صدیث کے معنی کے قریب اس کا قول ہے جیسا کہ کہا اس سے مراد کلمات کے بولنے کی کیفیت ہے اور غام، اظہار، موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے اور امالہ کرنے میں، اور مدا اور قصر اور نری سے حروف کا اواء کرنا ہے کیونکہ عربوں کی لغات ان وجو ہات میں مختلف تھیں، تو اللہ نے ان پر آسانی فرمادی کہ جرا یک اپنی لغت کے موافق پڑھے، اور جواس کی زبان پر آسان ہوا ہی لغت میں پڑھے۔

اوراس میں آپیجی ہے کہ بیاس کے اطلاق پرنہیں ہے، کیونکہ ادعا م مثلاً کئی جگہوں پراس کا اظہار جائز نہیں اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں ادعام جائز نہیں ، اور اس طرح یا قی صفات کو تبجولو۔

اوراس میں بہھی ہے کہ لغات کا اختلا ف صرف انہی وجوہات میں مخصر نہیں ہے، وہ وجوہات جومیم جمع اور قصر کے لئے ہے۔ اور ضمیر'' ھا'' مکمل کرتی اور اس کا ترک کر دیناوہ بعض کے اتفاق پر ہے۔

ی جات ہے ہے کہ بدالفاظ ان کی تغییر ہوا کرتی تھی ، یاان دونوں نے رسول اللّہ مُثَافِیّتِرُا سے محتلف قراء آت منی ہوں ، ایک مرتبہ اس طرح اور دوسری مرتب اُس طرح ۔ جیسا کہ اب بھی قراء کے ہاں قر آن میں اختلاف کی بناء پرقراءت کی مختلف اقسام معروف ہیں۔
اور ای طرح امام طحاویؒ فرماتے ہیں: کہ بیر خصت صرف اس وقت تھی جب اکثریت کے لئے ایک ہی قراءت پر تلاوت مشکل تھی ، اور کتابت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر عذر ختم ہونے سے اور کتابت اور یو دکرنے میں آسانی کی وجہ سے پھر عذر ختم ہونے سے اور کتابت اور یو دکرنے میں آسانی کی وجہ سے بی عظم منسوخ ہوگا ، اور ای طرح ابن عبد البر ، با قلانی اور دیگر نے کہا ہے۔ بیاور گویا کہ آپ علیہ السلام کے لئے واضح کردیا گیا تھا ، کہ آپ کی امت میں قراءت متواتر ہ سات حروف پر قائم رہے گی ، اور وہی اب موجود ہے جس کے تواتر پر اتفاق ہے۔

کیا گھا، کہا پ فی امت بیل فراءت موامر ہسات سروف پر ہا م رہے ہی ،اور د بی اب سو بود ہے ، س سے وامر پرا تھاں ہے۔ اور جمہور کہتے ہیں:اس موجود قراءت کے علاوہ جو ہے وہ شاذ ہے اس کی قراءت جائز نہیں ۔ بالمعنیٰ بیروایت منفق ہے۔ ۔۔ حدیث کہ ''نول القر آن علمی صبعة أحو ف'' کے قرآن سات حروف پر نازل ہوا۔ابوعبیدہ نے اس کے تواتر کا دعویٰ کیا

ہے کیونکہ بیروایت اکیس (۲۱) صحابہ کرام سے مروی ہے، اورتواتر سے اس کی مرادالتواتر اللفظی ہے، رہا مسئلہ تواتر معنوی کا تواس میں کوئی اختلاف نہیں ، اور صحیین یعنی بخاری ومسلم کی حدیث میں وارد ہے، کہ جرئیل نے مجھے ایک لغت پر پڑھایا، میں مراجع کرتا رہا پس میں ان سے اورزیادہ کامطالبہ کرتارہا اوروہ مجھے زیادہ کرتے رہے جتی کہ سات قراءتوں تک پہنچ گیا''۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے"فر ددت الیه ان هون علی امنی فار سل الی أن أقرأه علی سبعة أحرف" بیں الله کی طرف بار بار لوٹا تار ہا کہ میری امت پر آسانی کرو، تو اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ میں اس قرآن کوسات حروف پر پڑھوں' علماء فرماتے ہیں: که قرآن کا سات حروف پر نازل ہونے کا سبب تخفیف اور آسانی ہے۔ اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا: "هوّن علمی امتی "میری امت پرآسانی کرو۔ اور جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی صراحت ان الفاظ سے فرمادی: "فاقرأو ا ما تیسو منه".

#### قراءت میں اختلاف کرنے کی ممانعت

٢٢١٢ . وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُرَأُ خِلاَفَهَا فَجِنْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَالْحَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْحُسَلَقُوْا فَهَا لَكُواهِيَةَ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْحُتَلَفُوْا فَهَاكُمُ وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهُوا فَهَاكُوا وَاللَّهُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ

توجہ ہے: ' حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور نبی کریم مُنَالَّیْنِمُ کو سنا کہ آپ مُنَالِیْنِمُ کی قراء ت سے مختلف تھی چنانچہ میں اس شخص کو نبی کریم مُنالِیْنِمُ کی ضدمت میں لے آپ مُنالِیْنِمُ کی قراء ت سے مختلف تھی چنانچہ میں اس شخص کو نبی کریم مُنالِیْنِمُ کی ضدمت میں لے آبیا اور میں نے آپ مُنالِی ہے کہ اور میں نے محسوں کیا کہ آپ مُنالِی ہے کہ جبرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہے کہ بہر کیف آپ مُنالِقِیمُ نے ارشاد فر مایا کہ تم دونوں میں اختلاف نہ کروکونکہ جولوگ تم سے پہلے گزر چھے ہیں یعنی پہلی امتوں کے لوگ وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے یعنی وہلوگ آپس میں ایک دوسرے کو جھٹلایا کرتے تھے۔'' ( بخاری )

**تشریج:** وعن ابن مسعود قال: سمعت رجلا قرأه و سمعت النبی ﷺ یقر ألا خلافها: لینی اس آدمی کی قراء ت کے علاوہ اور شمیراس مصدری معنی کی طرف راجع ہے۔ جومن قراء سے مجھ آر ہاہے۔

فجئت به: لینی میں نے اس کو پیش کیا۔

النبي ﷺ فاخبرته: یعنی جویس نے اس سے رسول اللہ کے قراءت کے ظاف دوسری قراءت ی ۔

فعرفت فی وجھہ الکواہیۃ: ی، مُخفف ہے، نہ کہ مشدد یعنی ناپندیدگ کے آثار دیکھے اختلاف کرنے کی وجہ سے خوف محسو*ں کرتے ہوئے اٹل کتا*ب کے اختلافات کے ساتھ مشابہت کی وجہ ہے۔

کیونکہ صحابہ سارے عدول ہیں اوران کانقل کرنا بھی صحیح ہی ہوگا ،تو اس میں اختلاف کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔

فقال: کلا کما محسن: یعن قراءت کے روایت کرنے میں طبی فرماتے ہیں: که آدمی کے بارے میں جوکہا کو محسن ہے تو اس کی قراءت کے بارے میں فرمایا اور جوابن مسعود کو کہا تو دہ ان کے نبی علیہ السلام سے ساع کے بارے میں فرمایا۔ اور کو اھة نا پندیدگی کا اظہاریہ جھڑ ہے کی طرف ....جی تو یہ تھا کہ ابن مسعود اس کی قراءت پر پڑھتے اور پھر نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ،اھ۔

ادراس میں پیہ بحث بھی ہے کہا گروہ ان کی قراءت پر پڑھتے بھی تو دہ قراءت متوتر ہنیں ہونی تھی ، بلکہ خبرآ حاداور شاذ ہوتی اور شواذ کے ساتھ قراءت جائز نہیں ہے۔اوراین الملک ُفر ماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ابن مسعودؓ کے اس آ دمی کے ساتھ قر آن میں اختلاف

کواس کئے ناپسند فرمایا کہ قرآن کی قراءت مختلف وجوہات پر جائز بھی ،ادران بعض وجوہ کاا نکار قرآن کا انکار تھا، جو کہ جائز نہیں۔

میں کہتا ہوں: کہ ابن سعود ؑ ہے بیکا ممخلف قراءتوں کے جواز کے علم ہے پہلے سرز دہوا۔اگراس طرح نہیں ' توبینا ممکن بات ہے کہ وہ علم کے باوجوداس چیز کا افکار کریں، جس ہے قرآن کا افکارلازم آتا ہے،اوروہ قرآن کے علم کے اعتبار ہے جلیل القدرصحابہ میں ہے۔ تعمیر سرمات ہے جب محصوبہ معمومیات

تھے،ادرا حکام القرآن میں بھی ان میں سے سب سے زیادہ فقیہ تھے۔

اوراس سے اس کی تائید ہوتی ہے جوہم نے ان کی قراءت کی تاویل کو پیچے ذکر کیا ہے، کہ انظو و فاکی جگہ اُمھلو فا اور اُحرو فا پڑتے تھے، اور ثاید کے آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناخوشگواری کے اثر ات ابن مسعود کے اس آ دی کو پیش کرنے کی دجہ سے تھے، کیونکہ ان کاحق بنتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور اس کے واقعہ کے بارے رسول الله مُنَافِیْنِیُم سے سوال کریں۔ اور ممکن ہے کہ جب حفرت عمر نے یہی کام کیا تھا، تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناخوشگواری کے اثر ات نمودار ہوئے ہوں۔ لیکن عمر اپنے غصے کی شدت کی دجہ سے محسوس نہ کر سکے ہوں، یا آپ علیہ السلام نے ان پر برد باری کا مظاہرہ کیا ہو جب آپ علیہ السلام ان کو تخت غصہ کی مشدت کی دجہ سے محسوس نہ کر سکے ہوں، یا آپ علیہ السلام ن کو کچھ نہ کہا ہو کہ د دِجلِل القدر صحابہ میں سے تھے، اور بیاس موضوع پر ان کی اہم خدمت ہے اور بیزیادہ بہتر ہے اس سے جو ابن مجر نے احتمال کے دجہ سے ذکر کیا ہے۔ اور طبی پر اعتراض کیا ہے اس کے اس قول کے خدمت ہوں الکو اہم کے البحد ال اور اللہ بی اصل حالت کو خوب جانے والا ہے۔

فلا تنحتلفوا: لینی اب صحابه! یااے امت محمدیہ! اور تم روایت میں اپنے میں سے ایک دوسرے کی تقیدیت کیا کرد\_معتبر شروط کے ساتھ۔

> فان من کان قبلکم: یعنی یہودونساری میں ہے۔اختلفوا: آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب کے ساتھ۔ فهلکوا: این کتاب کوشائع کرنے کی وجہ ہے۔

#### قرآن كريم كي مختلف قراءت كامسكه

٢٢١٣: وَعَنُ أُبَيِّ بُنِ كُعُبٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّىُ فَقَراً قِرَاءَ ةً أَنْكُوْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اخَرُ فَقَراً قِرَاءَ ةً سِولى قِرَاءَ قِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلُوةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا قَرأَ قِرَاءَ ةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اخَرُ فَقَرَا سِولى قِرَاءَ قِ صَاحِبِهِ وأَ مَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَءَ افَحَسَنَ شَانَهُمَا

فَسَقَطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلَا إِذْكُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَاى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدُ غَشِينِيْ ضَرَبَ فِي صَدْرِى فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَانَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرْقًا فَقَالَ لِيْ يَا أَبَنَّ أُرْسِلَ إِلَىَّ اَن اقْرَا الْقُرْانَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ اللَّهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ النَّانِيَةَ اقْرَأْ هُ عَلَى أُمَّتِي فَرُدَّ النَّالِئَةَ اقْرَأُ هُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رِدَّةٍ رَدَدْ تُّهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلِيْهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِامَّتِيْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِامَّتِيْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِامَّتِيْ وَأَخَّرْتُ النَّالِغَةَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١/١ ٥ حديث رقم (٢٧٣ ـ ٨٢٠). واحمد في المسند ١٢٤/٥.

ترجمه: ' حضرت ابی ابن کعبؓ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ ایک چنص وہاں آیا اورنماز پڑھنے لگا اس نے نماز ہی میں یا نماز کے بعدایسے انداز سے قراءت پڑھی کہ میں نے اسے درست نہیں سمجھا پھر دوسرا آ دمی آیا اوراس نے پہلے شخص کے خلاف طریقہ (بعنی دوسرے انداز سے ) سے قراء ت رپیمی جب ہم سب نماز سے فارغ ہو چکے تو نبی کریم ٹائٹیٹا کے پاس حاضر ہوئے میں نے عرض کیا کہ حضرت''اس مخض نے الیں قراءت پڑھی ہے جے میں نے درست نہیں سمجھااس کے بعدیہ دوسرا ہخص آیااس نے پہلے مخص کے خلاف طریقہ بینی برمکس سے قراءت را ھی! نبی كريم مَنَا لَيْنَا لِنَهِ مِن كروونوں كواپنے سامنے قرآن پڑھنے كا حكم دياان دونوں نے پڑھا آپ مَنَا لَيْنَا نِهِ ان دونوں كى قراءت کی تحسین وتوثیق کی (بیغی سرایا) بید کیه کرمیرے دل میں اس بات کی تکذیب کا وسوسہ پیدا ہو گیا ایسا وسوسہ اور شبہ جوایام جاہلیت میں پیدانہیں ہوا تھا جب نبی کریم منافیا نے میری بیکیفیت دیکھی جو مجھ برطاری تھی یعنی جب نبی كريم مَنْ اللَّيْمَ كَامِعلوم مواكدمير الله من ترودوشبه بيداموكيا بيتو آب مَنْ اللَّيْمَ في ابنادست مبارك مير سيني برمارا تا کہاس کی برکت سے وسوسٹتم ہو جائے چنانچہ میں کسینے سے شرابور ہو گیااور خوف کی وجہ سے میری الی حالت ہوگئی کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ مُلَاثِيَّا نے مجھے سے ارشا وفر مایا کہ ابی! جب قرآن نازل ہوا تو میرے یاس حضرت جرئیل علیه السلام کے ذریعہ بھی تھی بھیجا گیا کہ میں ایک طریقہ یعنی ایک قراءت یا ایک لغت پرقر آن پڑھوں میں نے بارگاہ الوہیت (یعنی الله کے حضور) میں درخواست پیش کی کہ میری امت پرآسانی فرمائی جائے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ مجھے ریچکم دیا گیا کہ میں دوقراءتوں پرقرآن پڑھوں! میں نے پھر درخواست پیش کی کہ میری امت کومزید آسانی عطا فرمائی جائے چنانچے تیسری مرتبہ مجھے بیتکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کوسات کبجوں میں سے یعنی سات لغات یاسات قراءت کےمطابق پڑھوں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جتنی مرتبہم نے آپ مُلا ﷺ کو کتم دیا آئی ہی مرتبہ آپ ہم سے دعا ما تلکتے ہم اسے قبول کریں گے چنانچے میں نے اللہ کے دربار میں دومرتبہ بیدعا کی کدا ہے اللہ میری اُمت کو بخش دے اے اللّٰہ میری امت کو بخش د ہے اور تیسری دعامیں نے اس دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے جس دن مخلوق مجھ سے سفارش وشفاعت کی خواہش کرے گی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی مجھ سے شفاعت کی رغبت کریں گے۔'' تشريج: وعن ابي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي : جمليمتانف ۽ ياحاليہ۔

فقوأ قراءة : تعنى اين نماز مين يانمازك بعد.

انكوتها عليه: يعنى ول من يازبان \_\_\_

ثم دخل آخر فقوأ قراءة سوى قراءة صاحبه : لينى ال يُكِي مِين في كيركي-انكاركيا-

فلما قضینا الصلاة: بیاس بات پردلیل ہے کہ ابی بن کعب بھی نماز میں تھے اور ظاہر ہے کہ وہ چاشت کی نمازتھی یااس کے علاوہ کوئی نفلی نمازتھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی تقدیری عبارت ہو:''فلما قضینا جمیعاً الصلاة المفروضة التی حضرنا لاجلها''کہ جب ہم سب اس فرض نمازے فارغ ہوئے جس کے لئے ہم حاضر ہوئے تھے۔ اور پہلامتی اس کی تائید کرتا ہے، جو کہ نسخہ میں ہے، یعنی جب فلما قضینا الصلاة ہم نمازے فارغ ہوئے۔

دخلنا جميعًا: يعني جمسب ياجمع بوك تصوه سب

على رسول الله ﷺ : يعنى مجدين إنى نمازى مخصوص جكه بريا آب كي حجرون بين سے كى حجر يين ـ

فقلت: ان هذا لما دخل المسجد قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه: يعني ميس نے اس پر بھی تئير کی جيبا کہ کلام کے سياق وسباق سے ظاہر ہے۔

فأمرهما النبي ﷺ فقرآ: تشيرك لفظ كساته اليني ان دونول نــ

فحسن شأنهما فسقط فی نفسی من التكذیب: سید جمال الدین فرماتے ہیں:مشكا ة كاكثر شنوں میں مجہول كاصیغہ ہے، کین ہمارے ساع کے مطابق صحیح مسلم کی روایت میں فعل معروف كاصیغہ ہے۔

میں کہتا ہوں: پہلاقول اس کی تائید کرتا ہے، جومصائے کے شارحین نے نقل کیا ہے۔ ابن الملک ؓ وغیرہ کی طرح لینی مجہول کے صینے کی اور نی المعنیٰ میسی ہے جیسا کہ عقریب آپ کے سامنے واضح ہوجائے گا، پس روایت اور درایت میں مطابقت ہوجائے گی، اور علامہ ابن حجرِّد وسرے قول کے قائل ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ:ای وقع فی خاطری امو عظیم لا اقدر علی وصفہ ، بعنی میرے نفس میں ایک بہت بدی بات پیدا ہوگئے۔ جس کی صفت بیان کرنے پر میں قدرت نہیں رکھتا اور فاعل معلوم کوحذف کرنا جائز ہے۔ کے خیال سے کنا بیمین دل کومعانی میں استعال ہے،اجمام کے سقط کے ساتھ جو مستعمل ہیں، یہ بچھتے ہوئے کہ بیدل پر سخت اور نقیل ہیں۔ خیال سے کنا بیمین دل کومعانی میں استعال ہے،اجمام کے سقط کے ساتھ جو مستعمل ہیں، یہ بچھتے ہوئے کہ بیدل پر سخت اور نقیل ہیں۔

اورا گرزیادہ کیا جائے اور کہا جائے: اس خاطر کا سقوط غیر اختیاری ہے۔ اہل حل وعقد کے ہاں بروزن اعتبار حسن ہوگا' سقط کے لئے۔ طِبیُ فرماتے ہیں: بعض نسخوں میں میں قیط مجہول کا صیغہ ہے یعنی پشیمان ہوئے۔ پس تد بر کیجئے ۔ پس اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ،اھ۔ گویا کہ ابی بن کعب کو وہم ہوا کہ ان کا قول شاید جموٹ پرٹن ہے، کہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا ہے اس سے۔ پس تد بر کیجئے۔

و لا اذ کنت فی المجاہلیۃ: طبیؒ فرماتے ہیں: کہ لینی میرے دل میں نبی علیہالسلام کی تکذیب کا کھڑکا پیدا ہوا کہ انہوں نے دونوں کی قراءت کو سیح کہددیا، جیسے میں اسلام سے قبل تکذیب کرتا تھا۔ کیونکہ اسلام سے قبل وہ غافل تھے یا شک میں تھے اور اس حالت کو بڑااس لئے سمجھا کیونکہ دین کے معاملہ میں جوان کوشک داخل ہوا تھا تو وہ یقین کے ساتھ تھا۔

اورایک قول یہ بھی ہے کہ سقط کا فاعل محذ دف ہے بعنی میرے دل میں ایس تکذیب کا کھڑکا پیدا ہوا، جس کی صفت بیان کرنے ک میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور میں نے اس کی مثل پہلے بھی محسوس نہ کیا تھا اور نہ ہی میں نے اس جیسی کوئی چیز پائی ، جب کہ میں جا بلیت کے دور میں تھا اور ابی بن کعب اکابرین صحابہ میں سے تھے ، اور جو چیز ان کے دل میں کھٹی تھی وہ شیطان کا کچوکا تھا ، پس جب ان کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت پنچی تو ان سے خفلت اور انکار زائل ہوگئی۔ اور وہ تو یا ایسے ہو گئے جس طرح اس جگہ پر حاضر اور مشاہدہ کیا اور اس میں ابن الملک بھی اس قول کے قائل ہیں۔ اور فر ماتے ہیں: میں نے ممل اور پہچان کے بعد اس کی اتباع کی ہے۔ اور ان دونوں کے کلام کا حاصل نعوذ باللہ آپ کی تکفیر ہے ، اور بہت جرکت اور بہت بڑی جرائت ہے۔

جب کسی کی عبارت ننانوے وجو ہات کے لحاظ ہے کفر پرمحمول ہوگی ،اورا یک وجداس کے خلاف ہو' اس کے متعلق جائز نہیں کداُ س

پرار تداد کا تھم لگائیں۔ چہ جائیکہ اس بات پر تھم لگائیں جو صحابہ کرامؓ ہے وار دہوا اور جو قراءت کے بارے میں أنمل تھے اللہ کی تو فیق کے ساتھ اس کے ہاتھ میں تحقیق کی لگام ہے۔

لفظ"سقط" الله تعالى كفرمان ميس: ﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ [الاعراف: ١٤٩] ضمه كماته قراءت متواتره عابت عبد روايت حديث كوان دونول كدرميان مطابقت برخمول كياجائ كاراس ميس شكنيس كمالله تعالى كافرمان: ﴿ في أيديهم ﴾ [الاعراف: ١٤٩] اورآپ كافرمان: "في نفسى" ايك بي معنى ميس ب يونكه اكثر في "أيدى" كفس سي تعيير كيا ب، وكرنة رآن كي

[الاعراف: ۱۹ ۸] اورا پ کا فرمان:''کھی نفسسی'' آیک ہی کی بی ہے۔چونکہا کٹر نے''ایک ی'' نوس سے جب بلاغت اوراس کی فرقانی فصاحت انتہاء درجہ کی بلندی کو پہنچ چکی ہے۔اوراس کوعبارت حسنٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قاضی گہتے ہیں: بیان کی سخت ندامت وحسرت سے اشارہ ہے، حسرت کرنے والا اپنے ہاتھ کو ٹم کی وجہ سے کائے گا، پس اس کا ہاتھ اس میں سقوط ہوجائے گا۔"سقط"کو ٹی الفاعل پڑھا گیا ہے۔ جمعنی کہ اس میں ہاتھ کو چباناوا قع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے نفوں میں ندامت چھاجائے گا۔

قاموں میں ہے کہ ''مسقط'' ''و قع''کے معنی میں ہے،ضمہ کے ساتھ ندامت اور جمرائگی کے معنی میں ہے، ۔الیی ندامت جواسلام میں اس کی مثل نہیں، ۔فتحہ والی روایت کے مطابق اس کامعنی ان دونوں کی قراءت کی تکذیب پر میر نے نفس میں ندامت واقع ہے اور عاقل صرف اس کی فی کرتا ہے جوعقل اورنقل کے منافی ہو۔جب'' صادق المصدوق مُلَّ اِنْتِیْزُ'' نے خبر دی ہے کہ وہ دونوں سیحے ہیں ۔ تو اس جسیا سب کیسے درست ہے، جوٹابت شدہ نبوت جومجزات سے ظاہر ہے اُس میں شک کا باعث ہو۔

پھر میں نے دیکھا ابن حجرؓ نے میری موافقت کی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ واؤعطف کے لئے ہے اور معطوف علیہ منفی ہے اور اُن لا اس نفی کی تاکید کے لئے ہے جیسے "و لا غوبیة"۔ ولا اذ کنت مخذوف مصدر کی صفت ہے، چونکہ واؤعاطفہ مانع ہے، اور حال بنتا بھی جائز ہے کیونکہ وہ تکلف سے بعید ہے۔

اس میں ہے کہ اُس کا کلام وہم والا ہے، اُس کا کہ قرآن کی تکذیب واقع ہوئی ہے اور حالا نکہ ایسائییں ہے چونکہ قراءت تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا انکار قرآن کی تکذیب نہیں ہے گویا کہ اُس کی مراد تکذیب کی صورت ہے حقیقاً نہیں۔ باوجود یکہ یقلبی خطرات ہیں، چونکہ اس میں واقع ہوجانے والامعذور ہے۔ یہ وکی کے قول کا معنی ہے۔ اس کا معنی ہے: شیطان نے میرے لئے تکذیب کا وسوسہ ڈالا اُتنا بخت کہ میں اس کے متعلق لاعلم تھا۔ چونکہ جہالت میں وہ غافل اور شک میں تھا اس وقت شک یقین میں بدل گیا، ادھ۔ گویا کہ ان کی مرادشک کا داخل ہونا وسوسہ کے لحاظ ہے رات کی طرح تھا، پھران کا پہلا کلام شک کے داخل ہونے سے وسوسہ لازم نہیں آتا، حسول اور تکرار کی وجہ پر۔جیسا کہ ابن حجر نے کہا ہے آپ اُس پرغور وفکر اور تذیر سیجئے۔

فلما رأی رسول الله ما قد غشینی: تعنی مجھ پرندامت و خجالت کے آثار نمودار ہوئے جب رسول اللہ کومیرے دل کی کیفیت کا بسبب مجزرہ کلم ہوگیا جووسوسہ پیدا ہوا تھا۔

ضوب فی صددی: یا توادب سکھانے کے لئے یا اپنے ہاتھ کی برکت کے ساتھ وسوسہ کوختم کرنے کے لئے یا نرمی کے لئے اور، یا پھر حفظ کاارادہ کرتے ہوئے، یااس واقعہ کو یا در کھنے کے لئے اور دوبار ہاس طرح کا کام نہ کرنے کے لئے۔

ففضت : دوسرى فاء كمسورب\_

عوقا: تمییز بن رہا ہے یعنی میر ہارے بدن سے نسینے جھوٹ گئے ،آپ علیہ السلام کے سامنے شرمسار (شرم کرتے ہوئے) ہونے کی وجہ سے ،اورا پنے ممل پرندامت کی وجہ سے بفس کے کھپانے کی وجہ سے اور حالت کے اغماء کی وجہ سے۔

وكانما: ايك نخمين فكانما بـ

انظر الی اللہ فوقا: لینی خوف کی وجہ سے،اس کے بارے میں ایک تول ہے کہ یہ تمیز ہے لیکن زیادہ ظاہر بات ہے کہ بوجہ مفعول لہ منصوب ہے لین گویا کہ اپنے عمل پرخوف کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کواللہ کے سامنے پایا۔

فقال لی : یا ابی : لین سلی دیتے ہوئے اور وضاحت ورسمین کی غرض ہے۔

اُر سل التی : فعل مجہول یعنی اللہ نے جبریل کو پیام دے کر بھیجااور ایک نسخہ میں فعل معروف ہے، یعنی اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا۔

أن أقو أ القو آن: امر كے صيغه كے ساتھ اورا يك نسخه ميں فعل بھى معروف ہے صيغه بھى يشكلم كا يطبي فرماتے ہيں: كه ن تفسير بيہے ' سيبويہ كے مذہب ميں اس كے مصدريہ ہونے كو بھى جائز كہا گياہے۔ اگر چدامر پر ہى كيوں ندداخل ہو۔

على حوف : يعني ايك بى قراءت \_ (فوددت : يعنى جريل \_ اليه : ياميس نے الله تعالىٰ كى طرف مراجعت كرلى \_ أن هوّن : يعني آسانى كر، آسان وسل كر \_

علی امتی: أن،مصدریہ ہے،اوراس کا امر پرداخل ہوناضیح ہے کیونکہ سیبویہ کے نزدیک اس پرداخل ہوسکتا ہے، یاتفیریہ ہے معنی قول کے رد میں۔کہاجا تار د الیه جب اوٹائی جائے۔اوررہاابن جرگرکا قول ای فقلت له قولا متکودا، یعنی میں نے ان کو تکرار کے ساتھ کہا۔تو ابن ججڑکے اس قول برنہ کوئی روایت دلالت کرتی ہے اور نہ کوئی درایت۔

فود الى الفانية : ردّ، ماضى مجهول ب يامعلوم بيعنى بارى تعالى نے دوسرى مرتبدوى كى طرف لوثاديا۔

اقواہ: امر کا یا متکلم کا صیغہ ہے، اور وہ اُن کے بغیر ہے جیسا کھیجے شدہ نسخہ میں ہے۔اس کے برعکس جس کوابن مجرک عبارت نے وہم میں ڈالدیا ہے۔

طبی فرماتے ہیں: ردّ ہےاس کا جو یا تو مشاکلت کے راستے پر ہے، یا جوگز رچکا ہے آپ سے سوال جوقر اءت کی کیفیت کے بارے اتھا۔

اورردّےمراد کلام کولوٹا نااور جواب دیناہے۔

على حرفين: ليني دوقسمول پر۔

فرددت اليه أن هوّن على أمتى : لينيّ ساني كراضا فهـــــــــفود : دووجهو ل كـساتهـــ

الى الثالثة. اقوأه: ووعالتولك ماتهم على سبعة أحوف، ولك بكل ردّة رددتكها:

مسألة تسالينها: ابن الملك فرمات بين بيجمله صفت مؤكده ب، يعن قطعي طور يرستجاب دعا بـ

اور طبی ٌفر ماتے ہیں: یعنی مناسب ہے کہ تو مجھ ہے اس کے بارے میں سوال کرے اور میں تیراسوال پورا کردوں۔

فقلت: اللهم اغفر لامتى: شايد كاس مرادوه لوك بين جوكبيره گنامول كاارتكاب كربيشي بين \_

اللهم اغفر لامتى: لعنى صغيره گنامول والول كو-

اورابن حجرٌ نے اس کے برنکس مفہوم بیان کیا ہے، یعنی پہلی بار سے اہل الصبغائر اور دوسری بار سے اہل الکبائر مراد ہیں۔اور شارح فرماتے ہیں: ضرورت مندآ پ کے امت کے ورجہ بدرجہ مغفرت میں منقسم ہیں تورسول الله تُنَا ﷺ نے اطاعت میں صد سے گزرنے والے کے لئے استغفار کی ،اور دوسری طرف ظالم کے لئے جومعصیت میں ،صد سے گزرنے والا ہے یا پھر پہلی دعا خواص کے لئے کیونکہ ہرایک میں کوئی نہ کوئی کوتا ہی ہوتی ہے۔ باری تعالی کے حقوق کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان: ﴿ کلا لمما يقص ما امره ﴾ ہرگزتم اس کے تعم کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔

اوردوسری عام لوگوں کے لئے ہے یا پہلی دعاد نیامیں اوردوسری آخرت میں۔

و أخوت العالفة : لینی تیسری دعااوروه شفاعت کبریٰ ہے۔لیوم : لینی اس دن کی وجہ سے یااس دن تک۔

يوغب : ليخن فياح موتاب إلى : ى مشدد كساته والنحلق : ليني مكلفين مرادين و

كلهم : جب يكبيل كنفى نفسى العنى برايك واپنى اپنى پرى بوگ -

حتى ابراهيم عليه الصلواة والسلام: مرفوع ب، كونكه اس كاعطف حلق پر ب- اوراس بيس تمام انبياء پرابرا بيم عليه السلام ك عظمت كى دليل ب- اور بهار بن تحدرسول الله كاليُّمَا كَاللهُ عَلَيْهُ كَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ كَاللهُ عَلَيْهُ السلام ك عظمت كى دليل بحل ب تحدرسول الله قال الله قال اقر أنى جبُريْل على حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ ازَلُ آسْتَزِيْدُهُ ٢٢١٢ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ اقْرَأْنِي جبُرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ ازَلُ آسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِي حَتَى انْتَهَى اللهِ مَنْ اللهِ قالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَعَنِي آنَّ تِلْكَ السَّبْعَةُ الْآخُرُف إِنَّمَا هِي فِي الْآمُوِ تَكُونُ وَاحِدًا لاَ تَنْحَيْلِكُ فِي حَلَالٍ وَلاَ حَرَامٍ - (منف عله)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٣٤/٨ ـ حديث رقم ٤٩٩١ ـ وامسلم في صحيحه ٢١/١٥ حديث رقم (٨١٩/٢٧٢)

ترجیله: "حضرت ابن عبال دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کا ایکا نے ارشا دفر مایا" حضرت جرئیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جھے ایک قراءت یعنی ایک لہجہ پرقر آن پڑھایا پھر میں نے اپنی امت کی آسانی کے لئے اللہ کی طرف رجوع کیا اور میں آسانی کے لئے اللہ کی طرف رجوع کیا اور میں آسانی کے لئے اللہ کی طرف رہوع کیا اور میں آسانی کے لئے مسلسل زیاد تی طلب کرتا رہا جس کے نتیجہ میں جھے زیادہ آسانی حاصل ہوتی رہی یہاں تک کہ سات قراء توں (یعنی سات لبوں) تک نوبت پہنچ گئی اور بیآ خری فیصلہ دے دیا گیا کہ قرآن کریم سات لغات پر پڑھا جاسکتا ہے اس حدیث کے راوی ابن شہاب زہری گئیتے ہیں کہ یہ بات جھے تک تحقیقی طور پر پپنچی ہے کہ قراءت کے پر حاجاسکتا ہے اس حدیث کے راوی ابن شہاب زہری گئیتے ہیں کہ یہ بات جھے تک ہیں کا ورام میں ان سے بیسات طریقے دینی ادکام وامور میں منفق و متحد (یعنی وین کے معالم میں ایک ہی ہیں) ہیں حلال وحرام میں ان سے کوئی اختلاف و اقعی نہیں ہوتا۔ " (بخاری دسلم)

تشربي: وعن ابن عباس قال:ان رسول الله ﷺ قال:اقرآنی جبریل علی حرف واحد: یعن پہلی بار۔ فواجعته: یعنی اللہ یاجر یل مرادمیں۔

فلم ازل استزیدہ: لینی میں اللہ ہے اور زیادہ طلب کرتا رہا، یا جریل ہے مطالبہ کرتا رہا کہ وہ اللہ ہے اور زیادہ کا مطالبہ کریں قبولیت کے بعد۔

ويزدني وسي انتهي : يعن زياده كامطالبه ارتبوليت يا قرآن كامعامله (تهم)\_

الى مسبعة احوف: لعنى ان كے عطاكرنے تك ـ

قال ابن شهاب : یعن امام زبری \_

بلغنى أن تلك السبعة الأحوف: موصوف بونى كى بناء پر منصوب ب، اوراس كواضافت كى بناء پر مجر وربھى كها گيا ہے۔ انعا هى فى الأمو: ليمن فى الواقع اورنفس الامريس ـ تكون: تانيث كما تحداور فدكر بھى بولا جاسكتا ہے۔

واحدا لا يختلف: دووجهول كرماتهر

فی حلال و لا حوام: لینی تمام کا مرجع معنی میں ایک بی ہے۔ اور بے شک لفظ کا اختلاف اس کی بیئت میں ہے اور رہا اختلاف شبت منفی کا اور حلال وحرام کا توبید چیز قرآن میں جا ترنہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کا بیفر مان: ﴿ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلاف کئیراً ﴾ [النساء: ٨٢]" اگر بیقرآن غیر الله کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف بیت'۔

اور بیقر آن جب ہے ہی اللہ کی طرف سے تواس میں معمولی سااختلاف بھی وہ نہ پائے۔اورا بن شہاب زہری نے اس قول کے ساتھ مشہور قول کے ردّ کا قصد کیا ہے۔ کہ سات حروف سے مراویہ ہے کہ قر آن سات حصوں میں نازل ہوا۔

کہنے والوں نے پھراختلاف کیا ہے کہ وہ سات ھے کون سے ہیں؟ بعض نے کہا کہ امر، ٹبی، طال ، حرام، محکم ، متشا ہا ور مثالیں اور انہوں نے حاکم اور بیع قی کی صدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ: "کانت الاوّل تنزل من باب واحد علی حرف واحد ونزل المقو آن من سبعة أبواب علی سبعة أحوف زاجوا و آمر و حلال و حوام و محکم و متشابه و أمثال" پہلی کتاب اوید ایک بی درواز سے نازل ہون سبع آبوں نے بی حرف پر، اور قرآن سات درواز وں سے نازل ہون سات حروف پرزاجر، آمر، طال، ایک بی حرف پر، اور قرآن سات درواز وں سے نازل ہوا، سات حروف پرزاجر، آمر، طال، حرام محکم ، متشاب، اُمثال ۔ اور پھلوگوں نے اس کا جواب ید یا ہے کہ اس سے مراد تہ کور دو لیجوں میں پڑھے یا تین میں حی کونکہ سیاق ان کوان پر محول کرنے کا انکاری ہے۔ جب کہ اس سے طاہر ہے کہ اس سے مراد یہ کہ دو لیجوں میں پڑھے یا تین میں حتی کہ سات تک پڑھ سکتا ہے۔ آسانی اور سہولت کی خاطر اورا یک بی چیز کسی آبت میں طال اور حرام نہیں ہو سکتی اور اس چیز کو بعض کولوں نے اس قول کوضعیف کہا ان میں ابن بڑی تا کید سے بیان کیا ہے اور کہا کہ جس نے اس طرح کی تاویل کی ، تو دہ فاسد ہے۔ اور جن لوگوں نے اس قول کوضعیف کہا ان میں ابن عطیہ بھی ہیں فرماتے ہیں: کہ اس بات پر اجماع ہے کہ وسعت صلت کے بارے میں نہیں واقع ہوئی اور نہ بی حرمت کے بارے میں وسعت ہے اور ماور دی نے بھی اس کی تقریح کی ہے اور ان کے علاوہ گئی آیک نے کہا ہے۔

فی الحدیث زاجر، .....: بیاستناف بے بیعی قرآن ڈانٹے والابھی ہے اور تھم دینے والابھی ہے اور اس کی تائیدروایت میں زا جرکامنصوب ہونا ہے، یعنی "نزل من سبعة أبو اب علی سبعة احرف، حال کو نه زاجر ا" ..... زاجر احال ہے۔ ابوشام فرماتے ہیں: یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ تغییر ابواب کے لئے ہونہ کہ حروف کے لئے یعنی سبعة ابو اب من أبو اب المكلام وأقسامه، یعنی قرآن کو اللہ تعالی نے ان قسموں پرنازل کیا کسی ایک قسم پراقتصار نہیں کیا۔ قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کی طرح۔

اوروه ظاہرادرواضح ہے۔ادررہی بات فقہ کے اصولیین کی ، کہ ان اقسام سے مراد طلق اور مقید، خاص اور عام ،نص اور مو ول ، ناسخ اور منسوخ اور مجمل اور منسر اور استثناء اور اس کی اقسام ہیں۔اور اگر قرآن میں موجود ہیں تو اس میں نازل ہوئی ہیں ،اگر اس میں موجود نہیں ہی تو ان کو اختیار پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔اور مفہوم تبدیل ہو سکتا ہے اس وجہ سے صدیث میں وار دسب سے اور قرآن وحدیث کے منطوق سے فاقر أوا ما تیسر من القرآن۔

اورای طرح جو کہاہل لغت بیان کرتے ہیں کہان سے حذف اور وصل، نقذیم اور تاخیر، استعارہ اور تکرار، کنایہ اور حقیقت مجاز اور مرسل،مفسراور ظاہراورغریب الفاظ مرادییں۔

اوراس قیاس پر جو کنجو بوں ہے منقول ہے کہاس ہے مراد تذکیروتا نبیث،اور شرط اور جزاء، گردان کرنا اوراع اب بشمیں اور ان

کے جواب، جمع اور واحد،تصغیراورتعظیم اورادوات کامختلف ہونا ہے کہ بعض اس کو ثابت قرار دیتے ہیں کہ جائز ہے اس کو بدلنا جو مذکر ومؤنث، جمع ومفر د،اعراب اور حروف کےاختلاف سے ہے۔

رہی بیساری صفات تو ان میں سے پچھ بھی نہیں وار دہوا۔ اور نہ ہی ان کواللہ کے اس قول فاقر أو ا ما تیسو من القر آن کے تحت داخل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ صوفیاء سے بھی منقول ہے کہ دہ اقسام' زید و قناعت یقین اور حرمت' خدمت، حیاء اور سخاوت کے ساتھ ساتھ اور پردہ شینی فقر اور مجاہد سے کے ساتھ ساتھ اور مرا قبہ نوف اور رجاء کے ساتھ ساتھ ۔ اور عاجزی اور استعانت شکر درضا کے ساتھ ساتھ اور مرحا سبداور محبت کے ساتھ ساتھ ۔ اور شوق مشاہدہ کے ساتھ ساتھ ۔ کونکہ بیقر آن میں اتنی زیادہ دفعہ منقول ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں کو کہنچ جاتی ہے، جیسا کہ سائرین کی منازل اور عارفین کے مقد مات محقق ہیں، کیکن ان نہ کورہ بالا چیزوں کا موضوع حدیث سے آسانی اور تخفیف اوراختیار کے ساتھ مرادہ و نے کی کوئی وجہ بنتی نظر نہیں آتی ۔ جس کے لئے کوئی وجہ موجودہی نہیں ۔

اورحاصل کلام یہ ہے کہ ہرایک اپنے ند ہب کی روثنی میں دیکھتا اور پیچانتا ہے، اور اپنے گھاٹ (ند ہب) کو پیچانتا ہے حدیث کے باتی حصہ کونبیں دیکھتا اور نہ ہی اس کے سبب کوجس کے لئے وار دہوئی ہے، توانہوں نے کلام کیا ہے قرآن کے معانی کے بارے میں کہا کہ سات حروف پرنازل ہوا۔ واللہ اعلم

# الفصّل لتالث:

#### قراءت کامختلف ہونا آسانی کاباعث ہے

٣٢١٥ : عَنُ ٱبَيِّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ لَقِى رَسُولُ اللهِ ﷺ جِبْرِيْلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ اِنِّى بُعِفْتُ اِلَى اُمَّةٍ اُمِّيَّيْنَ مِنْهُمُ الْعَجُوزَ وَالشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعُلَامُ وَالْجَارِيَّةٌ وَالرَّجُلُ الَّذِى لَمْ يَقُوأُ كِتَابًا قَطَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُولُ انْ الْمَعْوَلُ وَالسَّاعِيْ الْقُولُ اللهِ عَلَى سَبْعَةُ اَحُرُّ وَرَاهِ الترمذى) وَفِي رِوَايَةِ لِآخْمَدَ وَابِي دَاوُو دَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافُ انْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

اخرجه ابودائود فی السنن ۱٦٠/۲ حدیث رقم ۱٤٧٧ و الترمذی ۱۷۸/۵ حدیث رقم ۲۹٤٤ و النسائی ۱٥٤/۲ حدیث رقم ۲۹٤۱ و النسائی ۱٥٤/۲ حدیث رقم ۱۶۱۹

ترجہ له: ' حضرت ابی بن کعب می کہ رسول الله مقافی خوات جبر کیل علیه السلام سے ملاقات کی اور ان سے ارشاد فر مایا کہ جبریل! میں ایک ان پڑھ قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں میری قوم میں بوڑھی عور تیں اور بڑے بوڑ تھے مرد ہیں چھوٹے بچاں ہیں اور اس قوم میں ایسافخض بھی ہے جس نے بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی حضرت جبریل نے کہ اے محمد اقر آن کریم سات لیجوں یعنی سات لغات یا سات قراءت پراتارا گیا ہے لہذا جسے جو قراءت تسان معلوم ہواس کے مطابق قرآن کریم پڑھے' (ترندی)

 زبان امالہ پرچلتی ہے، اوربعض کی زبان ہے موٹے حروف کا تلفظ ہوتا اوران میں پچھالیے ہیں کہان کی زبان پراد غام یا اظہار غالب آ حاتے ہیں'اوراس طرح اوراس کے ساتھ ساتھ۔

منهم العجوز والشيخ والكبير: اورميرونون آدى برهاكي وجب يحف عاجزي -

والغلام والجادية: اوربيدونوں چھوٹی عمر کے ہیں ان كيلئے قر آن ممكن نہیں۔والو جل : يعنی ان میں سے متوسط آ دی بھی ہے۔ الذی لم يقو أكتابا قط. قال: يعنی د ہرائی كرنے كے بعد۔

یا محمد ان القو آن أنزل علی سبعة أحوف: لینی سات لغتوں پر، پس ہرایک اس طرح پڑھے جیسے اس کوآسان ہواور اس سے قراءت میں ترکیب اور توڑنے کا جواز ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن محققین نے ایک ہی نفس میں نہی تنزیبی کی وجہ سے روکا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے کہااس سے منع کرنے کا جس سے معنی تبدیل ہوجائے یہ نہی تحریمی ہے۔

اورظاہر ہے کہ ابی کی روایت جریل سے اس اجمال پراس سے روایت بالمعنی ہے۔ اورظاہر ہے کہ ابی نے نبی علیہ السلام سے سنا اور رسول الله فالله فالله کرتے ہیں، جس کے بارے ہیں تفصیل گزر چکی ہے۔ کہ بمیشہ زیادہ کا مطالبہ کرتے رہے حتی کہ سات تک پہنچ گئے۔ یہاں پراس کا حاصل ہے۔ پس بے شک وہ زیادہ کا مطالبہ کرنے کے بعد سات حروف پر نازل ہوا، اور اس میں بیا حتال بھی ہوسکتا ہے کہ آپ فالله فی آن القو آن نول من اللوح بھی ہوسکتا ہے کہ آپ فالله فی سبعہ احرف لکنھا متوقفہ علی سؤالك فسلھا و احدا بعد و احد حتى تعطاها المہ خفوظ الی بیت العزہ علی سبعہ احرف لکنھا متوقفہ علی سؤالک فسلھا و احدا بعد و احد حتی تعطاها کہ اللہ تعالی پرموقوف ہے، پس ایک کے بعد دوسراسوال کریں تی کہ اللہ تعالیٰ آپ یرساری قراءتیں نازل کردے۔

وفی روایة لاحمد وابی داؤد قال : لیمن جریل نے الأحوف کے بعدیقیٰ بیتول کہنے کے بعد کر آن سات حروف پر نازل ہوا۔

لیس منھا: یعنی ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔

الا شاف : لعنى فهم مقصود ميس مريض كے لئے۔

و کاف: بلاغت کے اظہار میں معجزے کے لئے ہے۔ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ شاف یعنی معنی میں اتفاق کی وجہ سے مؤمنوں کے سینوں کو شفا بخشنے والا ہے۔اور نبی علیہ السلام کی صداقت بردلیل کے طور پر کافی ہے۔

وفى رواية للنسائى قال: ان جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن يمينى وميكائيل عن يسارى فقال: لين مجھے۔

جبریل فرا القرآن علی حوف: قال میکائیل استوده: لین قرآن کی قراءت کی زیادتی (لیمن تعدادیس) طلب کر ایک حرف پراللہ سے کدوہ اللہ کے حضور آپ کے مطالبہ کو پیش کریں، تم مسلسل یہی کہتے رہے۔ اوروہ زیادہ کا مطالبہ کرتے رہے، اوران کو جواب دیا جاتار ہایعنی ان کی بات نی جای رہی۔

#### قرآن پڑھ کرلوگوں سے مانگنامنع ہے

٢٢١٧: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ آنَةُ مَرَّ عَلَى قَاصِ يَقُرَا ثُمَّ يَسْأَلُ قَاصُمٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِ الللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِي اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلْمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلْمَ عَل

ترجمله "حضرت عمران بن صین کے بارے میں مروی ہے کہ دہ ایک مرتبہ داعظ کے پاس سے گزرے جوقر آن کر میم پڑھتا تھا اورلوگوں سے سوال کرتا تھا۔حضرت عمران بن حصین دلائو نے انا للد دانا الیہ راجعون پڑھا ' بھرانہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم مُلائینے کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض قر آن پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کے ذریعہ اللہ بی سے مائے اوروہ وقت آنے والا ہے جب لوگ قران کریم پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ (یعنی اس کے عوض) دو مروں کے آگے (ورست سوال) دراز کریں گے۔" (احمد وترزی)

**تمشریچ: و**عن عمران بن حصین أنه مر علی قاص: صادکی تشدید کے ساتھ لینی جوتصہ کہانیاں بیان کرتا ہے، تصہ گو۔ یقو أ: لینی قرآن کؤید حال بنتا ہے یاالگ جملہ استنافیہ ہے۔

ثم یسال : یعنی ان سے رزق وغیرہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ فاستر جع : لینی عمران نے کہاانا اللہ و انا الیه راجعون ، کیونکہ یہ بدعت ہےاورواضح نافر مانی اور قیامت کی نشانی ہے۔ ثم قال : لیعنی عمران نے۔

سمعت رسول الله ﷺ یقول من قرآ الفرآن فلیسال الله به: یعنی دنیا اورآخرت کے متعلقہ معاملات میں ہے جو چاہوہ قرآن کے دریعے اللہ ہے تھا اللہ ہے الل

فانه: يعنى خمير شان سيجيئ اقوام يقرأؤن القرآن يسألون به الناس: يعنى زبان كساته كهركر، يا بي حالت بيان كرك ـ الفرح المؤلق المثل المنطق المنطق

٢٣١٤ :عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ قَواً الْقُوْانَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ لَكُمْدِ (رواه البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٥٣٢/٢ حديث رقم ٢٦٢٥\_

ترجیمله " حضرت بریده روایت کرتے ہیں کہ بی کریم کالٹیونے ارشاد فرمایا کہ جوشخص قر آن کریم اسلئے پڑھتا کہ اس کے ذریعہ لوگوں سے کھائے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چرہ پرصرف ہڈیاں مول گی اور گوشت کا (نام دنشان) بھی نہ ہوگا۔''

تشریج: عن بریدة قال:قال رسول الله ﷺ: من قرأ القرآن یتأکل به الناس: یعنی اس کے دریعے لوگوں سے کھانا ما نگے ۔ طِبیؒ فرماتے ہیں:یتاکل بمعنی یستأکل ہے جیسے تعجل بمعنی استعجل ہے، اور ''به'' میں باء آله کے لئے یعنی ان کے

مالول کواخذ کرنے کا ذریعہ بنائے۔

جاء يوم القيامة و وجهه عظم ليس عليه لحم: اس كواشرف الاعضاء بنايا گيااوراور هن كاذريد قيامت كون نهايت فتيح صورت مين بوگا بعض علاء فر ماتے بين: مرداركوگا نے بجانے والے آلات كے ذريع هينچا مرداركوقر آن كى ذريع هينچنا سے بہت كم گناه ہاور بعض روايتوں ميں ہے كه: "من طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه و نعله بمحاسنه لينظفه" جو علم كى ذريع مال كوطلب كرے، وه اس فيض كى طرح ہے جوابے محاسن كى غرض سے ابنے جوتے كواني گيرى سے صاف كرنے كے لئے ركئے ہے۔

حسن بھری رحماللہ ہمروی ہے فرماتے ہیں: کہرسیوں پر کھیلنے والامداری، ان علاء سے بدر جہا بہتر ہے جو مال کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ مداری دنیا کو دنیا کے بدلے کما تا ہے اور کھا تا ہے، جب کہ یہ بد بخت دنیا کو دین کے ذریعے کھاتے ہیں۔ ان پر اللہ کا یہ فرمان بالکل صادق آتا ہے: ﴿ او لئك اللّٰدِين اشتروا الضللة بالهدی فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین ﴾ [البقرة: ١٦٥] " یوگ جنہوں کے گرائی کو ہدایت کے بدلے خریدلیا، پس ان کوان کی تجارت نے ذرہ بھی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں کے گرائی کو ہدایت کے بدلے خریدلیا، پس ان کوان کی تجارت نے ذرہ بھی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ''۔

علامة شاطبي في قر أسبعه اوران كرواة كى مدح اين الفاظ ميس كى:

تخيرهم نقادهم كل بارع 🥎 وليس على قرآنه متأكلا

٢٢١٨ :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ الشَّوْرَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْه بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) (رواه ابوداود)

اخرجه ابودائود في السنن ٩١١ ٤٩ حديث رقم ٧٨٨\_

توجیم که ''حضرت ابن عباس گهتے ہیں کہ رسول الله طَالْتِيْظُم ایک سورت سے دوسری سورت کا فرق نہیں کریا تے تھے (یعنی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا) یہاں تک کہ آپ ٹالٹیظِم پر بسم الله الرحمٰن الرحیم نا زل ہوتی۔'' (ابوداؤد )

حتى ينزل "بسم الله الرحمن الرحيم" [الفاتحة :ا]: جمار اصحاب نے اس كے ساتھ اس طرح تعلق بيان كيا ہے، فرماتے ہيں: كه بسم الله ..... ايك آيت ہے جوفصل كے لئے نازل ہوئى۔ اور حديث كا ظاہر بھى يہى ہے كه انزال مرر ہے (يعنى كئ بارنازل ہونے سے تكرار ہوگيا)۔ اور اس ميں كوئى قابل احر از نہيں ہے۔ بلكه تكرار اسكی فضيلت پردلالت كرتا ہے، يعنى اس قول سے فاتحه كانازل ہونا۔ طِبِيُّ فرماتے ہيں: بيحديث اور كچھ آگے آنے والی حديث جو كه باب كے آخر ميں ہے، دونوں حديثين اس پرواضح دليل ميں كه بسم الله .... ہرسورت كاجز و ہے اور اس كے تكرار سے نزول كی وجرسور توں كے ما بين فصل ہے۔

میں کہتا ہوں:ان دونوں حدیثوں میں کوئی دلیل نہیں، نہ ہی جزئیت کے طریق پر اور نہ کلی طور پر بلکہ اس میں اجمالی دلیل ہے کہ یہ آیات قرآنیہ میں سے ہے اور فرقان حکیم کا نکڑا ہے۔ بلکہ باقلانی نے کہا ہے کہ اس سے بیدلیل نکلتی ہے کہ بسسم اللہ .....قرآن نہیں ہے، بیتو صرف دوسورتوں کے درمیان فصل کرنے والی ہے۔

لیمن صحیح بات پیہے کہ یہ آیت ہے کیونکہ رہ بھی نازل ہونے کی صفت سے متصف ہے،اور شاید کہا مام غزالی نے اس لئے کہا ہے:

کوئی بھی صاحب انصاف اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا' بلکہ اس کو مستر دکردے گا اوراس کو ضعیف قر اردے گا۔ لیکن میکس سورت کے متعلقہ نہیں ہے سوائے سورة نمل کے اوراس کی دلیل سورة توب کی ابتداء میں بہم اللہ کا نہ ہونا ہے۔ علیٰ سے مردی ہے کہ 'دبہم اللہ آیت رحمت ہے اور سورة توبہ برأت اور قال کو تضمن ہے، اور شاطبی کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

اورر ہاابن ججڑکا قول کداس سے جو کہ ہمارے مذہب پر دلالت کرتا ہے کہ بہم اللہ بچے ترین قول کے مطابق ہمارے نز دیک ہرسورت کی کمل آیت ہے،سوائے سور ۃ تو بہ کے اوراس پراجماع ہے۔

سیح مسلم کی جدیث کے مطابق جو کہ انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما شے کہ اچا تک آپ پر اونکھ طاری ہوئی لحظۃ اونکھ کے بعد آپ نے مسکراتے ہوئے سراٹھایا تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کوکس بات نے ہنایا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ابھی ابھی مجھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے تلاوت فرمائی: بسم الله الموحمان الموجم انا اعطیناک الکوٹر والکوٹر والکوٹر: ایا المی آخر السورة.

اوراس میں بیہ ہے کہ بیہ مطلوب پرکوئی دلالت نہیں کرتی کیونکہ آپ علہ السلام کا اس کی قراءت بھم اللہ سے شروع کرناسورۃ کی فضیلت کا اظہار ہے یا بھم اللہ کے ساتھ برکت حاصل کرن کی وجہ سے تھانہ کہ اس سے بیدلیل اخذ ہوتی ہے کہ بیسورۃ کا حصہ ہے۔ اس سے بیجھتے ہو کہ بیہ ہرسورت کے شروع میں مکمل آیت ہوتی ہے، پھر فر بایا کہ: انہی یعنی انس سے بخاری کی حدیث جو کہ بیچھے گزر چی ہے کہ انس سے رسول اللہ کی قراءت کے بارے سوال کیا گیا۔ تو انس نے فر بایا کہ ''کانت مدا شہ قرأ بسم اللہ الرحمل الرحیم : مدرکرتے اور بسم اللہ ویمد الرحیم بڑھ کر سائی ، بسم پر مرکرتے اور الرحمل کو بھی مدکی ، اھے۔ الرحمل کو بھی الدور الوحیم بربھی مدکی ، اھے۔

اور جمہور کے نز دیک پیفسل کے لئے ہے۔اور جان لو! کہ بسم اللّٰد کا انکار کرنے والا کافرنہیں ہو جا تا اور نہ ہی اس کے اثبات والا اجماع کے ساتھ اس کے برعکس جود ونوں طرفوں میں اس کے بارے مغالطہ کا شکار ہو گیا۔ اور حاکم نے اس کوچیح کہا ہے۔

### عبداللد بن مسعود ولاتنه كي ساتھ ايك شخص كامكالمه

٢٢١٩: وَ عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمُصَ فَقَراً ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هلكذَا انْزِلَتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَاللهِ لَقَرَأُ تُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوُلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ اللهِ فَقَالَ اَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَلِّبُ بِالْكِتَابِ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٧/٩\_حديث رقم ٥٠٠١\_ ومسلم في صحيحه ١١١٥٥ حديث رقم (٢٤٩\_ ٨٠١). واحمد في المسند ٣٧٨١٦\_ ف

تروجہ این مسعود فرن ایست میں کہ ہم' جمع ' ملک شام میں تھے وہیں ایک مرتبرابن مسعود فرنے سورت یوسف کی تلاوت میں تھے وہیں ایک مرتبرابن مسعود فرنے کی تلاوت میں تو ایک شخص نے ان کی تلاوت من کر کہا کہ بیسورت اس طرح ناز لنہیں کی گئی ہے حضرت ابن مسعود فرنایا کہ خدا کی تیم ! بیس نے بیسورة اسی طرح نبی کریم مکا فی فی کے زمانہ میں پڑھی ہے چنا نچر آپ مکا فی فی اسے من کرفر مایا کہ خدا کی قبل کے منزت ابن مسعود فرنے اس کے منزت ابن مسعود فرنے اس سے فرمایا کیا تم شراب بیتے ہو؟ یعنی قرآن کے خلاف ممل منہ سے شراب کی بومحسوں کی دھنرت ابن مسعود فرنے اس سے فرمایا کیا تم شراب بیتے ہو؟ یعنی قرآن کے خلاف ممل

کرتے ہواوراس پرطرّہ میرکہ ڈر آن کریم (بعنی اس کی قراءت کو یا قراءت کے لہجہ دطرزادائیگی کوجیٹلاتے بھی ہو) پھر حضرت ابن مسعودٌ نے اس پر حد جاری کی (بعنی شراب پینے کی سزا کے طور پراسے کوڑے مارے۔) (بخاری وسلم) **تشریعے**: وعن علقمہ: جلیل القدرتا بعی ہیں۔

قال کنا بعصص : حاءکے کسرہ اورمیم ساکن کے ساتھ، اور بیغیر منصرف ہے لیکن بھی منصرف بھی ہوجا تا ہے، اور ملک شام کا پشہرے۔

فقرأ ابن مسعود سورة يوسف وقال رجل:ما هكذا أنزلت : يعني يرسورت ياقرآن \_

فقال عبد الله والله لقراء تھا علی عہد رسول الله ﷺ: یعنی آپ کے زمانے میں اور بھے پرکسی نے بھی تکیز نہیں گی، کیونکہ میں نے رسول الله کا فیٹر کی اور این حجر افران حجر افران حجر افران کے موجووگ میں اور آپ علیہ السلام کی موجووگ میں اور آپ علیہ السلام من رہے تھے۔

فقال: لعنی نبی علیه السلام نے۔

ا حسنت: لیمنی تونے ترتیل و تجوید وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے قراءت کی اور یہاس کی عظیم منقبت ہے انہوں نے اس کوفخر کی وجہ سے نہیں بیان کیا بلکہ اللہ کی نعمت کے طور پر بیان ہے اور اللہ کے دشمنوں پر ججت قائم کرنے کے لئے۔

فبينا: ايك دوسرف نخمين فبينما بـ

هو : تعنی ابن مسعورٌ۔

یکلمه: لین اس آدمی سے اور اس کا الث ترجمہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ آدمی ابن مسعودٌ سے کلام کرنے لگا۔ اذ و جد: لین ابن مسعودٌ نے۔

ريح المحمر. فقال: اتشوب المحمر: تعنى كياتو قرآن كمعانى اورتكم كى مخالفت كرتا بـ

وتكذب بالكتاب؟ : اس كو پر صنى يااس كے حقوق كى ادا يكى ميں ـ

فضربه الحد: یعنی ان کے نگران ہونے کی وجہے۔

طین فرماتے ہیں: اور بیتغلیط ہے کیونکہ کتاب اللہ کی تکذیب کفرہے، اور قراءت کا انکار کلمہ کے جوہر میں کفرہے کم ہے اس لیے اُس پرشراب کی حد جاری کی نہ کہ ارتد ادمن الدین کی حد کا نفاذ کیا۔ اور ابن حجرُ فرماتے ہیں کہ بیضعیف قول پربٹن ہے 'کیونکہ اداء والی روایات متو اتر نہیں۔

اور سیح بات بیہ ہے کہ جس برفر آءنے اجماع کرلیاوہ مطلقاً متواتر ہی ہوگی۔اوراس کامنکرزمرہ کفر میں آجائے گا۔ جی ہاں! بیاحتال بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے جس کا انکار کیا' اس وقت اس جہت ہے متواتر نہ ہوئی ہو،تو وہ اس کے ساتھ کفرنبیں ہے،اگر چہ آپ علیہ السلام سے سیح بات ہو کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے۔

پھر حدیث کے ظاہر سے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شراب کی یُو کی بناء پراس پر حد جاری کی ،اور یہ ایک جماعت کا فد ہب ہے، جب کہ ہمارا فد ہب اور امام شافعی کا فد ہب اس کے برعکس ہے، کیونکہ صرف بد بو سے حد نہیں لگا جا سکتی کیونکہ الی بد بو دوسری بعض چیزوں میں بھی ہوتی ہے جیسے کہ خراب سیب اور اسی طرح بہی دانہ یہ بھی شراب کی بوکی مانند ہوتے ہیں،اور یہ اختال بھی ہو سکتا ہے اسے شراب زبرد تی بلائی گئی ہو یا مجبوری کی حالت میں، اور سے حدیث میں موجود ہے کہ: "ادرؤوا الحدود بالشبھات". حدود کوشبہات کی وجہ سے جاری نہ کرو۔ شاید کہاس نے اقر ارکرلیا ہویا اس کی کسی نے گواہی دی ہویا پھرحد سے مراد تعزیر ہو۔اور کلام کے سیاق وسباق سے ظاہر ہے کہآ یہ نے اس پرتعز برنہیں لگائی، بلکہ حدلگائی،جیسا کہان کا قول:ما ھیکڈا انوٰ لت تھا، کیونکہ حق تواہن مسعودٌ کا تھاغیرالقرآن کی قراءت کی نسبت جوان کی طرف تھی ،تواس کے حق سے درگز رفر مادیا۔

## قرآن پاک جمع کرنے سے پہلے پتھر' تھجور کی جھال وغیرہ پرموجودتھا

٢٣٢٠ : وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ٱرْسَلَ اِلَتَى ٱبُوْبَكُرِ مَقْتَلَ آهُلِ الْيَمَامَةِ فَاذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ ٱبُوبَكُرٍ إِنَّ عُمَرَ ٱتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيُمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْانِ وَإِنِّي ٱخْتُلِي إِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْ هَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْانِ وَإِنِّي آرَى آنُ تَأْمُرَ بِجَمْحِ الْقُرْانِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفُعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هَلَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِى حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِى لِذَلِكَ وَرَآيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَاى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ قَالَ آبُو بَكُرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَا قِلٌ لاَنَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَبَّع الْقُرُانَ فَاجْمَعُهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الْجَبَلِ مَاكَانَ اتْقَلُ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْانِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ نَفْعَلُوْنَ شَيْءًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ ٱبْوْبَكْرٍ يُرَاجِعُنِي خَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدْ رَ ٱبْوْبَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَنَبَّعْتُ الْقُرْانَ آجْمَعَهُ مِنَ الْعُسُبِ وَلِلْخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدُ تُ اخِرَ سُوْرَةٍ التَّوبَةِ مَعْ اَبِى حُزَيْمَةَ الْا نْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَا تَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْضَةَ بِنْتِ عُمَرَ (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٠١٩ حديث رقم ٤٩٨٦. ترجمه :'' حضرت زید بن ثابت گئتے ہیں کہ جن دنوں اہل بمامہ کاقتل ہوا۔ بعنی معرکہ بمامہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دلٹی نے میری طرف پیغام بھیجا۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دہاں پہنچ کرمیں کیا دیکھا ہوں کہ حضرت ابو بکڑ کے پاس حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکڑنے مجھے سے فر مایا کہ عمرٌ' میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے قراء جنگ میامہ میں شہید ہو گئے ، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اس کثرت سے مختلف جنگوں میں قاربوں کی شہادت ہوتی رہی تو قرآن کا بہت بڑا حصہ جاتا رہے گالبذا مجھے اس میں بہتری اور مصلحت نظر آتی ہے کہ آپ قرآن کوجمع کرنے کا تھم دے دیں حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ میں نے بین کر حضرت عمر رہائٹا سے کہا کتم اس کام کوکس طرح سرانجام دو گے جسے نبی کریم کا ٹینٹ نے نہیں کیا عمر نے کہا کہ خدا کی تتم!اس کام میں بھلائی اور بہتری ہے عمر ا نے اس مسئلہ کے بارے میں مسلسل مجھ سے گفتگو کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے میر اسینہ کھول دیا اور مجھے بھی اس میں وہی بہتری نظر آئی جوعمرؓ نے دیکھی ہے حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہاس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے فر مایا کرتم ایک مجھددارنو جوان مرد ہوتمہاری نیک بختی اور سعادت کی وجہ سے قرآن کو جمع کرنے اور نقل کرنے کے سلسلے میں جھوٹ وغیرہ کاتم پرکوئی الزامنہیں لگا سکتا کیونکہ تم نبی کریم منگالٹیٹاکی وحی کلما کرتے تصلبذاتم قرآن کو تلاش (اکٹھا) کرواوراس کومصحف میں جمع کرو۔'' حضرت زیدٌ کا بیان ہے کہاللہ کی تتم!اگر پہاڑوں میں ہے کئی پہاڑ کواٹھا کرمنتقل

کرنے کی خدمت میرے سپرد کی جاتی تو بیخدمت میرے لئے اس خدمت سے زیادہ سخت اور بھاری نہ ہوتی (یعنی آسان ہوتی) جوابو بگر نے قرآن بح کرنے کی میرے سپر دفر مائی تھی۔ حضرت زید گہتے ہیں کہ بہر کیف میں نے بی حکم سن کر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا!؟ کہ آپ وہ کام کس طرح کریں گے جورسول الله مُنْ الْنَیْمُ انْنِیْمُ کے ابو بکر صدیق سے عرض کیا!؟ کہ آپ وہ کام کس طرح کریں گے جورسول الله مُنْائِیمُ نے نہیں کیا حضرت ابو بکر سے فر مایا ' الله کی قسم! اس کام میں بھلائی اور بہتری ہے' حضرت ابو بکر جم سے اس سلسلہ میں گفتگو کرتے رہے سیاں تک کہ اس کام کے لئے الله تعالی نے میرا بھی سینہ اس طرح کھول دیا جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گا اس کہ میں اس کو جمع کرتا تھا۔ کھبور کی شاخوں وسفید پھرول میں سے اور لوگوں کے سینوں میں سے (یعنی حافظوں سے) یہاں تک کہ میں نے سورت تو ہے کا آخری حصہ ابو تری حصہ ابو تری کے پاس پایا اور بی حصہ بی جان کھ دیسول میں ان کے پاس سے نہیں ملا اور وہ حصہ یہ ہے: لقدں جانکھ دیسول میں انفساری کے پاس پایا اور پھر حضرت ابو بکر طابق کے پاس ان کی زندگی تک انفساری کے باس ان کی زندگی میں ان کے پاس رہاور پھرآ پئی بغی حفصہ کے پاس رہے۔ (بخاری) میں ان کے پاس رہاور پھر آپئی بغی حفصہ کے پاس رہے۔ (بخاری) میں وعن زید بن ثابت قال اُرسل التی: یعنی کی ایک و۔

ابو بکو رضی الله عنه مقتل أهل الیمامة: ظرفیت کی بناء پرمنصوب ہے بینی ان کے آل کے زمانے سے بعد۔صاحب قاموں کھتے ہیں:الیمامه القصد کالیمام کہ برامہ برام کی طرح ہے۔اورا یک نیگوں آٹھوں والی لڑکی تمین دن کی مسافت سے قافلہ کود کھی لیچی تھی شہر کی فضااس کی طرف منسوب ہیں۔اوراس کے نام پران کے نام رکھے گئے۔ کیونکہ وہاں سارے تجاز سے زیادہ تھجور ہوتی تھی اورادھ ہی سے مسیلمہ کذاب نمودار ہوا تھا اور بیدیہ یہ سے مشرق وسطی کی جانب کمہ سے سولہ بھرہ سے سولہ اورکوفہ سے بھی اتناہی ہے اوراین ججرِّنے تو بجیب ہی بات کی کہ برام طاکف اورکوفہ کے درمیان ایک بہتی ہے۔دودن یا ایک دن کی مسافت ہر۔

طین فرماتے ہیں: ابو بمرصد این ٹے خالد بن دلید کومسلمانوں کالشکر دے کر ردانہ کیا تھا بمامہ کی طرف اور بنو حنیفہ نے ان سے ایسی جنگ کی کہ مسلمانوں نے اس جیسی تبھی ہے کہ بارہ سومسلمان جنگ کی کہ مسلمانوں نے اس جیسی تبھی ہے کہ بارہ سومسلمان شہید ہوئے۔ ایک قول رہا ہے بول دیا۔ شہید ہوئے۔ مسلمانوں میں سے ایک جماعت براء بن مالک وغیرہ کی طرح کے لوگوں نے مسلمہ کے لوگوں پر بلہ بول دیا۔

اورمسلمان ان کے بیچھے چلے اور انہوں نے مسلمہ کذاب اور اس کے حواریوں کوٹل کیا اور مسلمہ کو حضرت وحثی نے لّل کا جو کہ غزوہ احدمیں امیر حمزہ کے قاتل تھے۔اور مسلمانوں نے انہیں کہا:ھذہ بتلك، بیاس قل کے بدلے ہے۔

فاذا عمر: لیخی زیفر ماتے ہیں: کہیں ان کے یاس آیا کہ اجا تک حضرت عمر۔

ابن الخطاب عندہ: یعنی ابو بمرکے پاس تھے۔ایک قول پیمی ہے کہ ان کے آنے کا سبب بھی بہی تھا کہ انہوں نے قر آن کے جع کرنے کئے لئے بلایا تھا، جو کہ منقطع سند سے وارد ہے کہ انہوں نے کسی آیت کے بارے سوال کیا، تو جوابا انہیں کہا گیا کہ وہ آیت فلال کو یاد تھی تو انہوں نے فرمایا: انا مللہ و اانا المیہ واجعون اور قرآن جمع کرنا شروع کیا، تو حضرت ابو بکر قرآن جمع کرنے والے پہلے آدمی سے۔اور پہلے قرآن کو جمع کرنے والے سے مراد قرآن کے جمع کرنے میں سبب بننے والے۔ (قال أبو بكر : یعنی زیدکو۔

ان عمر أتانى فقال: ليخي عمرنے۔

ان القتل قد استحر: 'الحر" ے بمعنی شدت یعنی زیادہ ہوگی اور بڑھ گیا، شہادت کے واقعات۔ یوم الیمامة بقر آء القر آن وانی أخشی ان استحر القتل: ہمزہ کے فتح کے ماتھ اور کسرہ بھی ہوسکتا ہے، أن۔ بالقرآء: استحر فعل كم تعلق بوسكات يأقل كم تعلق بوسكات بـ

بالمواطن: ظرفیہ ہے، یعنی جنگ کے دوسرے میدانوں میں، کیونکہ اسلام کے دشمنوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جنگ کی ضرورت یا تی رہتی ہے۔

طین فرماتے ہیں: یعنی میں اس جنگ کی شدت سے خوف کھا تا ہوں، اور اس سے عمو ما یوم یما مدکامعر کدمراد تھا۔ کیونکہ خوف ہدائ قتم سے تھا جونالیندیدہ امور میں سے نہیں یعنی یہاں خشیت ہونا کوئی ناپیندیدہ عمل نہ تھا۔

ان کا قول اُن استحر . آخشی کے مفعول ہے اور فیڈھب میں فا تعقیب کے لئے اور بیا حمّال بھی ہے کہ ان استحریس ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ان ہو، اور جملہ شرطیہ احشابی کے مفعول بردلالت کرتا ہے۔

فیذهب کنیر من القرآن: بعض شخول میں کئیر امنصوب ہے اور یہ ہ ظاہر ہے کہ لفظ اور معنا استحر پرعطف ہوگا۔ أن مصدر ہونے كى وجہ سے اور ميتج روايت ہے اور اكثرت تصبح شدہ اور شيوخ پر پڑھے گئے شخول میں رفع كے ساتھ ساتھ ہمزہ مفتوحہ بھى ہے، لينى أن میں ۔

پس ایک قول میبھی ہے کہ رفع کی وجہ میہ ہے کہ میہ شرط محذوف کی جزاء ہے لیتن اذا استحر فیلدھب ...... یا حال پرعطف ہے،انبی انحینلی سے ۔لیتن تب اس دور کے بہت زیادہ قرآء کے میلے جانے ہے بہت ساقر آن ضائع ہوجائے گا۔

وانی اری ان تامو: رای سے ہے یعنی میراخیال ہے کہ آپ وی کے لکھنے کا حکم دیدیں۔

بجمع القرآن: ال دوركة رآءكمنتشر بونے سوبل۔

قلت: لعنی ابو بگر کہتے ہیں: میں نے کہا۔

لعمر: كيف تفعل: مخاطب كاصيغه بولا-ايك قول يتكلم يعنى نفعل كاصيغه بولنے كابھى ب، يعنى آب ياجم-

فقال عمو: هذا والله خيو: يعنى يه ايك مصحف مين جمع كرنا بهتر ہے اگر چه بينى بدعت ہے كيكن يقر آن كى حفاظت كى غرض سے ہے خالص بهترى كى نيت ہے۔

فلم يزل عمر يو اجعنى: لينن مجھرغبت ولاتے رہے۔خطاب اور جواب كـ ذريع ميل ـ

حتى شوح الله صدرى لذلك: لین اس جمع كرنے كوواجب كرليناعدم تفرق کے لئے۔

ورایت فی ذالك: لینی جوجع كرنے كے بارے ذكر كيا گيايا شرح صدر كے بارے۔

المذی رأی عمو. قال زید:قال ابو بکو: لینی اس حکم کے ذکر کرنے کے بعد جوپے دریے جمع کے ساتھ اجرکے لئے ہے۔ انگ رجل: لینی تو کامل مرد ہے۔ شاب عاقل: طِبِیٌ فرماتے ہیں دوراندلیثی اور قوت کی طرف اشارہ ہے اور قوت صبط کی طرف اور حفظ وامانت ودیانت کی طرف اشارہ ہے۔

لا نتهمك : لیخی تاء مشدد كے ساتھ ریعی بم آپ كفل كرنے كى عدالت كى وجہ سے آپ پرتهمت نہيں لگاتے ـ قاموس ميں بے اتهه بكذا اتهامًا. و اتهمه كافتعله أدخل عليه التهمه كهمزة، اى ما يتهم عليه فاتهم هو ـ

وقد کنت تکتب الوحی لرسول الله ﷺ: لینی اغلیت کی بناء پر کیونکہ کا تبین وہی کی تعدادتقریباً ۲۳ چوبیں تک بَنِی ہے، جن میں خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں، جیسا کہ المواہب میں مذکور ہے، اور حاصل معنی یہ ہے کہ آپ قر آن کو جمع کرنے اور اس کی کتابت میں امانت دار ہیں۔فت بعد القو آن: باب تفعل سے امر ہے یعنی اس کے حصول کی خاطر مختلف مقامات تک رسائی حاصل کر۔ فاجمعہ: لعنی ایک ہی مصحف میں کلی طور پر جمع کرؤتا کہ بوقت ضرورت مراجع کیا جاسکے۔

فو الله : يعنى زيدٌ نه كها الله كي قتم!

لو کلفونی : لینی ابو بمر،عمراوران کے ماتحت لوگ یااس لئے انہوں نے دوکے لئے جمع کاصیغہ بولا کہ کم سے کم جمع دوہوتی ہے، اوریااس سے مرادصرف صدیق اکبڑی ہیں،اور جمع کاصیغہ تنظیم کے لئے استعال کیا ہو۔

نقل جبل من الجبال: لين بيامورمكن مي سے ہے۔

ما کان أثقل على مما أمونى به من جمع القرآن: اين تجرُّفر ماتے ہيں:اس لئے كهاس ميں جسم كى تھكاوٹ بہت ہوتى ہے،اوراس ميں روح تھك جاتى ہے،اوراس ميں روح تھك جاتى ہے،اوراس ميں روح تھك جاتى ہے،اور

اور زیادہ ظاہر بات ہے کہ یہ کہ اجائے، کہ بیمباح کام ہے،اوران کے وہم وگمان کے مطابق شریعت میں بیجائز نہ تھا،اوراس کئے۔ قال: لینی زیدنے کہا۔ فقلت: لینی ابو بکر کو یاعمر ٹاٹھ کے ساتھ ۔

کیف تفعلون: اور یکھی ممکن بوسکتا ہے کہ خطاب کی اغلبیت پراس کو محمول کیا جائے۔

شیئاً کم یفعلہ: دسول اللّٰہ ﷺ؟: اور نہ ہی اس کے بارے حکم دیا۔ پس گویا کہاس پراکتفاء کیا جو پہلے گزرا،اوراس کے بعد ان کاسینہ کشادہ نہیں ہوا۔اور نہ وہ تقلید کے ساتھ راضی ہوئے مشکل فیصلے کوطلب کرنے کی وجہ سے کام کرنے کے لئے، کیونکہ قطعی دلالت کے ساتھ اثبات قرآن کی طرف ضرورت ہے۔

قال: ليني ابو بكرائے۔هو: لعني قرآن كا جمع كرنا۔

والله خیر فلم یزل ابو بکو یواجعنی : لیمنی ابوبمرسبب ذکرکرتے رہے،اورمیں اعراض کرتارہا۔

حتى شوح الله صدرى للذى شوح: ليعنى الله في ـ

له صدر ابی بکر وعمر: کہاجاتا ہے کہ آپ مُناکِیْنِ نے قرآن کوایک مصحف میں جعنہیں کیا جب آپ کی وفات کے ساتھ بزول قرآن مکمل ہو گیا، تو اللہ نے خلفائے راشدین جو گئے ہراس کے بارے الہام کیا۔ اپنے سیچے وعدے کو پورا کرتے ہوئے جو کہ اس نے اس امت پراس کی حفاظت کی صانت دی تھی ۔ تو اس کی ابتداء حضرت عمرے مشورہ سے صدیق اکبڑ کے ہاتھوں ہوئی ۔ فرضوان اللہ تعالیٰ علیم ماجعین ۔ تعالیٰ علیم ماجعین ۔

اوروہ روایت جوامام سلم نے اپنی کتاب میں ابوسعیہ خدریؓ کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ رسول اللهُ مَثَّا يَشَیُّمُ نے فر مایا: "لا تکتبوا عنی شینا ؓ غیر القو آن" قرآن کے علاوہ مجھے سے کچھ ناکھو( کبی حدیث ہے)۔ توبیاس کی کفی نہیں کرتی کیونکہ اس حدیث میں مخصوص کتابت اور مخصوص صفت کے بارے میں کلام ہےاور بالحقیق قرآن سارے کا سارار سول اللّٰهُ ڈَاللّٰیِّنِیِّ کے دور میں لکھا جا چکا تھا۔ کیکن کسی ایک جگہ جمع نہ تھا، اور نہ ہی سور قیس مرتب شدہ تھیں ۔

اور حارث کتاب فہم اسنن میں فرماتے ہیں: ' کہ کتاب قرآن بدعت نہیں' کیونکہ آپ مُلَّا اِیُّمَاس کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت تک قرآن متفرق تھا چوں اوراس جیسی دیگر چیزوں میں۔اورابو بمرصدیق نے جو حکم دیا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور اق کے تھا جو کہ رسول اللہ کے گھرسے پائے گئے جن میں قرآن منتشر حالت میں تھا' جمع کرنے والے نے ان کو جمع کیا اور دھا گے سے باندھ دیا'نا کہ اس سے کھی میں خان نے نہ ہو۔ای طرح الا تفاق میں نہ کورہے۔

من العسب: دونوں پرضمہ ہے عسیب کی جمع ہے، مجور کی شاخ، اور بیوہ شاخ ہوتی ہے جس پریتے نہ اُگتے ہوں۔ النہا یہ میں اس طرح ہے۔ البنہ قاموں میں صاحب قاموں نے بیاضافہ کیا ہے کہوہ مجبور کی سیدھی اور باریک ٹبنی ہوتی ہے، جس کے بت اتر ہے ہوئ ہوں ، اور جس پریتے نہ اُگے ہوں ، وہ معف ہے اور السعف ، مجور کی ٹبنی ہے یا اس کا پتا ہے اور زیادہ اس کو کہا جا تا ہے جب وہ خشک ہوجائے۔

اللخاف: لام کے کسرہ کے ساتھ لحفة ' نقطے والی خاء کے ساتھ' کی جمع ہے، اور یہ ایک قسم کا سفید پھرتھا جو پتلا ہوتا تھا اور قراء صحابہ کے پاس ہواکرتا تھا۔

ادرایک روایت میں ہے: والوقاع، اوریہ زقعة کی جمع ہے اور بھی یکھال کا ہوتا ہے یا پھر بھی پنے کا۔ اور ایک دوسری روایت میں "وقطع الأدیم کے الفاظ ہیں' یعنی رنگے ہوئے چڑوں کے نکڑوں پر، اس طرح ایک اور روایت میں والا کتناف کالفظ ہے اور ایک روایت میں اصلاع کالفظ ہے اوریہ دونوں کتف یاضلع کی جمع ہیں، جو کہ اونٹ کی یا بکری کے ہوتے ہیں، جب وہ خشک ہوتی ' تواس پرلکھ لیتے۔

اورائ طرح ایک روایت میں الاقتاب کے الفاظ ہیں جو کہ قنب کی جمع ہے، ادریہ وہ ککڑی ہوتی ہے جو سواری کے لئے اونٹ کی پیٹے پر رکھی جاتی ہے۔ وہ اس میں اس لئے لکھتے تے کہ ان دنوں ان کے ہاں اور ات کی کی وجہ سے۔ ای طرح اس کو ابن جُرِّنے ذکر کیا ہے۔ یا پھروہ ان کو بمز لتختیوں کے شار کرتے تھے، اور یاد کرنے کے لئے لکھا کرتے تھے، پھر ان کو دھو دیتے تھے اور مٹاویتے تھے یعنی یا د کرنے کے بعد۔

و صدور الرجال: لین ان میں حفاظ کرام۔ اگر کہا جائے کہ ثقایت کیسے دافعی ہوتی ہے اصحاب الرقاع ادر آ دمیوں کے سینوں سے (کہ دہ محفوظ رہا ہو) تو کہا جائے گا کیونکہ وہ معروف نظم دنسق اور تالیف سے ظاہر کرتے تھے۔ اور انہوں نے بیس سال نبی کریم علیہ الصلو ۃ والسلام کی تلاوت کا مشاہرہ کیا تھا۔خوف صرف یہ تھا کہ اس کے تھے میں سے کچھ ضائع نہ ہو جائے۔

ابن جُرِ ُفر ماتے ہیں: اور وہ لوگ جنہوں نے قر آن کو جمع کیا یعنی انہوں نے حفظ کیا آپ علیہ السلام کے دور میں وہ چار ہیں، اور سب کے سب انصار میں سے تھے۔ ﴿ ابی بن کعب ﴿ زید بن ثابت ( یہی جمع کرنے والے )، ﴿ معاذ بن جبل، ﴿ ابوزید ۔ اور ایک روایت میں ان حفاظ میں ابودرواء کا ذکر بھی ہے۔

الانصارى : طِبِي قرماتے بين جوكه جامع الاصول ميں ندكور بين كه من الصحابة خزيمة بن ثابت الانصارى الأوسى،

یعنی جامع الاصول میں ان کے بارے لکھا ہے کہ نزیمہ بن ثابت الانصاری الا دی ضحابہ میں سے تھے۔ جو کہ اگلی حدیث میں نہ کور ہیں اور ایک ابوغیثمہ الانصاری اسلمی الخزر جی ہیں، پس غور وفکر کریں۔

اور مصنف علیہ الرحمة نے اساء الرجال میں صرف خزیمہ لکھا ہے شاید کہ انہیں ابوخزیمہ بھی کہا جاتا ہو۔ لم أجد مع أحد غيرہ: غيرہ، مجرور ہے بدل ہونے کی وجہ ہے لینی میں نے ان کے علاوہ کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہیں دیکھی کیونکہ وہ کتابت کے علاوہ صرف حفظ پراکتفانہیں کرتے تھے۔ بیہ بات الحافظ ابوشامہ نے کہی ہے۔

طبیؒ فرماتے ہیں: بیقول اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں ہے کہ ایک جماعت نے آپ مُٹَائِیُّنِا کی حیات مبار کہ میں کمل قر آن حفظ کر لیاتھا، جیسے کہ الی بن کعب،معاذ بن جبل،زید بن ثابت،ابودردآء حفظ کے بعد نسیان کے جواز کے لئے۔

جب بھولنے والوں نے دوسروں سے سنا توانہیں یا دآ گیا ، جس طرح کہ اس پرآ پ علیہ السلام کا بیقول دلالت کرتا ہے جو کہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے کہ:"فقدت آیة من الاحزاب .........." کہورۃ احزاب کی ایک آیت مجھ سے رہ گئی۔

لقد جاء كم رسول من انفسكم وسورة التوبه :١٢٨] حتى خاتمة براءة :

صاحب اتقان لکھتے ہیں: کہ ابن ابی داؤد، کی بن عبد الرحمٰن بن حاطب کے طریق ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مُر اُتے ہیں اور تختیوں اور کہنے گئے جس کسی نے بھی رسول اللہ مُلَا اُلْتُنَا اُلْتِ بِاللّٰہُ مُلْا اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ مِلْ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہِ مُلْا اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ مُلْلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ مُلْلّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہِ ہُلِ اللّٰہِ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہِ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلّٰ ہُلِ ہُلّٰ ہُلّٰ ہُلِ اللّٰہُ ہُلِ اللّٰہُ ہُلّٰ ہُللّٰہُ ہُلّٰ ہُلِ ہُلّٰ ہُلِا ہُلّٰ ہُلِ ہُلّٰ ہُلْ

اور بیکام احتیاط میں مبالغہ کے لئے کرتے تھے۔ سخاوی جمال القراء میں فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ دوگواہ اس چیز کی گوائی دیتے تھے کہ پیمکتوب انہی قراءتوں میں سے ہے جن پر گوائی دیتے تھے کہ پیمکتوب انہی قراءتوں میں سے ہے جن پر قرآن نازل ہوا۔ ابوشام تقرماتے ہیں: ان کا مقصد اور غرض بیتھی کہ صرف عین وہی لکھا جائے جورسول اللّٰمثَالَةُ بَیْرَا کِی موجودگی میں لکھا گیا نہ کہ جرد الفاظ۔

میں کہتا ہوں: یا تو مرادیہ ہے کہ وہ دوگواہ میگواہی دیں کہ بیاسی میں سے ہے، جورسول خداعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام پران کی وفات کے سال پیش کیا گیا سال پیش کیا گیا

اورابن ابی شیبہ نے باب المصاحف میں لیث بن سعد ہے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں: کہ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے ابوبکر میں اور زید بن ثابت نے اس کو ککھااور لوگ زید بن ثابت کے پاس آتے لیکن زید دوعادل گواہوں کی گواہی کے بعد ہی لکھتے، ادر سور ہ تو بہ کی آخری آیت خزیمہ بن ثابت انصاری کے علادہ کسی سے نہیں ملیں ، تو ابوبکر ٹے فرمایا: اس آیت کو لکھ لوکوں کہ رسول اللہ مانی نظام نے خزیمہ کی شہادت کے قائم مقام بنایا ہے۔ تو زید ٹے لکھ لیا۔ ادر حصرت عمر آیت رجم لے کر آئے تو زید ٹے نہ کسی کے وکہ دوا کیلے ہی تھے، اھے۔

اورحاصل کلام پیہے کہانہوں نے لفظی طور پرقطعی دلیل کے ثابت ہوجانے اوراس کی کتابت پرظنی دلیل کے ثابت ہونے کے بعد ہی جمع کیا۔

فكانت الصحف: لعنى جمع كرنے كے بعد۔

عند ابى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر في حياته : يعني آپكرزندگ كايام يس

ثم عند حفصة بنت عمر: لینی اس وقت تک که عثان نے ان سے لیا پھراس سے دوسرایا تیسرانسخد مرتب کیؤاور هصه یک پاس قر آن کے رکھنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں خلیفہ کا تعین نہیں کیا تھ ، اور هصه ان کی بیٹی تھیں اور ام المؤمنین تھیں، اس لئے ان کے یاس رکھ دیا۔

بالتحقیق ابو بکڑنے عمر اورزید گوکہاتھا کہتم دونوں مسجد کے درواز ہے پر بیٹھ جاؤ، جوکوئی کتاب اللہ کا پچھ کلزا دوگواہوں کی موجو دگی میں لے کرآئے ،اسے لکھ لو۔علامہ العسقلانی فرماتے ہیں: گویا کہ دوگواہوں سے مراد حفظ اور کتابت ہیں۔

حارث محاسی اپنی کتاب فہم اسنن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی کتابت بدعت نہیں ہے، کیونکہ رسول الله مُنَافِیَۃ الکھنے کا حکم دیا کرتے سے الکین اس وقت قرآن جمع نہ تھا بھر اہوا تھا ابو بکر صدیق نے اس کو جمع کیا اس میں سے پچھاوراق کی صورت میں تھا، جو کہ رسول اللہ کے گھر میں سے ملے تھے، جن میں قرآن بھر اپڑا تھا۔ جمع کرنے والے نے ان کو جمع کی ، اوران کو دھاگے سے باندھ دیا تا کہ اس سے پچھ کھر میں سے ملے تھے، جن میں قرآن بھر اپڑا تھا۔ جمع کرنے والے نے ان کو جمع کی ، اوران کو دھاگے سے باندھ دیا تا کہ اس سے پچھ کھر میں اس کے کہ بھی ضائع نہ ہو۔ یقرآن کی پیٹنگی اور محفوظ رہنا ہے ، رقاع اور اس جیسی دوسری چیزوں کے ساتھ ۔ آدمیوں کے سینوں میں محفوظ ظاہر کرتے تھے۔ اس کو معروف نظم میں آپ سے بیں سال مشاہدہ کیا۔ (تفصیل پیچیگر رچی مترجم)

مؤ طاا بن وہب میں مالک ہےان کی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر تک۔

ابو بکڑ نے قرآن کو کاغذوں میں جمع کیا۔اورایک روایت میں ہے کہ زیڈروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے مجھے تکم دیا، تو میں نے قرآن کو چمڑوں کے نکڑوں اور کھجور کی شاخوں پررقم کیا، جب ابو بکرفوت ہو گئے 'اور عمر خلیفہ بن گئے ، تو اس قرآن کوایک صحیفے میں لکھ دیا گیا جو کہان کے پاس تھا۔عسقلانی فرماتے ہیں: پہلی بات صحیح ہے کہ قر آن چمڑوں اور ہڈیوں میں تھاا بوبکر کے عہد میں اس کے جمع کرنے ہے پہلے پھرابو بکر کے دور میں ایک مصحف میں جمع کیا ،جیسا کہ ہم معنی آثار اس پر دلالت کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں: جمع اس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ پہلے قر آن چمڑوں اور مڈیوں میں جھر اپڑا تھالوگوں کے پاس غیر مرتب حالت میں تھا' تو انہوں نے آیات اور سورتوں کے درمیان ترتیب کو مدنظر رکھتے ہوئے جمع کیا کیکن پھر بھی وہ چمڑوں کے نکڑوں اور مڈیوں میں لکھا ہوا تھا۔ پھراس کا جمع ہونا ابو بکرصد این کے دور میں ہوا تھا۔ پھرا یک صحیفے میں جمع کیا گیایا کی صحیفوں میں اوراق پر لکھنے کے ساتھ جمع کیا۔ واللہ اعلم

#### حضرت عثمان رٹائٹیئے کی خد مات جمع قرآن کے بارے میں

٢٢٢١ وَعَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ حُدَيْفَة بُنِ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَاذِى آهُلَ الشَّامِ فِى قَتْحِ آرُمِيْنِيَةَ وَازَرْبِيْجَانَ مَعَ آهُلِ الْعِرَاقِ فَافْزَعَ حُدَيْفَة اِنْحِتَلَافُهُمْ فِى الْقِرَاءَ قِ فَقَالَ حُدَيْفَة لِعُثْمَانَ يَا آمِيُو الْمُؤْمِنِيْنَ آدُرِكُ هَلِيْهِ الْاُمَّةَ قَبْلِ آنُ يَّحْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ الْحَتِلَافُهُمْ فِى الْقِرَاءَ قِ فَقَالَ حُدَيْفَة لِعُثْمَانَ اللّهِ الْمُقْتَعِلُوا فِي الْكِتَابِ الْحَتِلَافُهُمْ فِى الْقَوْدِ وَالنَّصَارِى فَارْسَلَتُ بِهَا حَفْصَة اللّهِ عَثْمَانَ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّهِ بُنِ الْرَّبِيْرِ وَسَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ هِشَامِ عُثْمَانَ فَلَاتِ وَقَالَ عُنْمَانُ لِلرَهُطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلَاثِ إِذَا الْحَتَلَفْتُمْ أَنْتُم وَزَيْدُ بُنَ ثَابِتٍ فِى فَشَامِ فَى الْمُصَاحِفِ وَقَالَ عُنْمَانُ لِلرَهُطِ الْقُرُشِيِّيْنَ الثَّلَاثِ إِذَا الْحَتَلَفْتُمُ أَنْتُم وَزَيْدُ بُنَ ثَابِتٍ فِى فَنَمَانَ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَ اللّهِ بِلَى الْمُصَحِفِ مِنَّا اللّهِ مُنْ الْقُرُانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّهَا نَوْلَ بِلِسَانِهِمُ فَقَعَلُوا حَتَى إِذَا الْحَتَلَفْتُهُ أَنْتُ اللّهِ عَنْمَ اللّهِ مُنْ وَلِي اللّهُ مَنْ الْقُرُانِ فَلَى مُشَوْدِ وَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَالْتَمَسُنَاهَا فِى سُورَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ مِنْ الْمُصْحَفِ وَلَ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْتُمَسُنَاهَا فِى سُورَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ (رَاهِ البَحَارِي مِنَ الْمُقْوَلِيَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالْتَمَسُنَاهَا فِى سُورَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ (رَاهِ البَحارِي)

اخرجه البخاري في صحيحه ١١/٩ ـ حديث رقم ٤٩٨٧ ـ واحمد في المسند ١٨٨/٥ ـ

توجہ له " د حضرت انس بن مالک " کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان "حضرت عثان عُنی کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عثان شام وعراق کے رمینیہ اور آذر بائیجان کی جنگوں کی غرض ہے سامان جہاد کی فراہمی اور تیاری میں مصروف ہتے۔ حضرت حذیفہ دل شیز لوگوں کے اختلاف قراءت کی وجہ ہے پریشان سے کیونکہ وہ د کیھتے سے کہ لوگ بلا جھجک آئیں میں ایک دوسرے کی قراءت کا انکار کرتے ہیں چنا نچہانہوں نے حضرت عثان " ہے عرض کیا کہ "امیر المؤمنین! اس است کے بازے میں تدراک کی کوئی راہ نکا لئے قبل اس کے وہ یہود و نصار کی کی طرح کلام اللہ میں اختلاف کا شکار ہو جا کمیں۔ حضرت عثان " نے ان کی بات میں کر حضرت مفصد " کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ وہ صحیفے جو حضرت ابو بکر" نے جا کمیں۔ حضرت عثمان " کے بات میں عبداللہ این ریش میں عبداللہ این زیر " کے حضرت عثمان " نے باس بھیج و یں گے۔ حضرت حفصہ " نے وہ تمام صحیفے حضرت عثمان " نے باس بھیج و یں گے۔ حضرت حفصہ " نے وہ تمام صحیفے حضرت عثمان " نے پاس بھیج و یں گے۔ حضرت حفصہ " نے وہ تمام صحیفے حضرت عثمان " نے باس بھیج و یں گے۔ حضرت حفصہ " نے وہ تمام صحیفے حضرت عثمان " نے باس بھیج و یں گے۔ حضرت حضرات حال کا سکھیوں کے قبل کرنے پر مامور کیا۔ ان سب حضرات نے ان کی سعید بن عاص " اور عبداللہ ابن حارت عثمان اس کے قبل کرنے پر مامور کیا۔ ان سب حضرات نے ان کی سعید بن عاص " اور عبداللہ ابن حضرات شان کی تقال کرنے پر مامور کیا۔ ان سب حضرات نے ان کی سعید بن عاص " اور عبداللہ ابن حضرات شان کے بات کی سے دوسرات کے ان کی سعید بن عاص " اور عبداللہ ابن کی مصرات عثمان کے بات کی سے دوسرات عثمان کے بات کی سے دوسرات عثمان کے بات کی مصرات عثمان کے بات کو بات کی بات کی مصرات عثمان کے بات کے بعضر کے بات کی مصرات عثمان کے بات کی مصرات عثمان کے بات کی کے بات کی کو بات کے بات کی کو بات

نقلیں تیارکین ۔ حضرت عثمان نے تینوں قریشیوں سے فرمایا کہ اگر قرآن کے لفات میں کی جگہ تم میں اور زید بن ثابت میں اختلاف ہوجائے قو وہاں لغت قریش کے مطابق تکھوکیونکہ کلام اللہ لغت قریش کے مطابق ہی نازل ہوا ہے چنا نچہ ان سب نے اس پڑمل کیا اور جب مصاحف میں صحیفے نقل کئے جا چکے تو حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو تو حضرت حفصہ کے پاس بھیج دیا اور ان مصاحف کو تمام علاقوں میں بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی بی تھم جاری فرمایا کہ ان مصاحف کے علاوہ ہراس صحیفے یا مصحف کو جلادیا جائے جس میں قرآن کھا ہوا ہے' حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت کے صاحبز او سے خارجہ بن زید بن ثابت کے صاحبز او سے خارجہ بن زید بن ثابت نے جھے جایا کہ میں نے اپنے والد حضرت زید بن ثابت کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ جس وقت کہ ہم قرآن کریم نقل کر رہے تھے مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی تھی حالا تکہ میں نبی کریم کئی ایک آیت بیٹ سے موئی ملی اور وہ آیت ہے ہے نبی المؤ مینین رجال صک قوا ما عاہدہ واللہ عکمیہ پھر میں انساری کے پاس سے کھی ہوئی ملی اور وہ آیت ہے ہے نبین المؤ مینین رجال صک قوا ما عاہدہ واللہ عکمیہ پھر میں انساری کے پاس سے کسی ہوئی ملی اور وہ آیت ہے ہے نبین المؤ مینین رجال صک قوا ما عاہدہ واللہ عکمیہ پھر میں نہ بی تی سے میں اس کی سورت یعنی سورہ احزاب کے ساتھ ملادی۔'' رجال ک

تشریج: أن حذیفة بن الیمان قدم علی عثمان و كان : لیخی حفرت حذیفه ـ ابن تجرّ فرماتے ہیں : واؤحالیہ ہے۔ یغازی : لیخی اور ہے تھے۔

اہل المشام: مفعولیت کی بناء پرمنصوب ہے۔اورایک نسخہ میں مرفوع بھی ہے پھر کان میں ضمیر شمیر شان ہوگی اور یہی بہتر ہے' جوسخاویؒ نے شرح الرائیۃ میں کہا کہ:جب عثانؓ کی خلافت تھی مسلمان مغربی مما لک میں غزوہ آرمیدیا میں جمع ہوئے۔ یعنی عراقی نشکر اور شامی کشکر۔

توانہوں نے قرآن میں اختلاف کیا، ایک دوسرے کی قراءت سنتے تواس کا انکار کردیتے ، حالانکہ ہرایک کی قراءت درست تھی اور منزل من اللہ ہی تھی جتی کہ بعض نے یہاں تک بھی کہنا شروع کردیا کہ میری قراءت تہماری قراءت سے بہتر ہے۔ (فی فتح أد مینیة: ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ۔

عسقلا ٹی فرماتے ہیں: ابن سمعان کے نزدیک ہمزہ کے فتہ کے ساتھ اور دیگر کے نزدیک ہمزہ کو کسرہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے: کشلث راء کے سکون اور میم کے سکون کے ساتھ اس کے بعدیاء ہے، پھر نون مکسور پھریاء غیر مشدد مفتوحہ۔ اور کبھی پی ٹیقیل بھی ہوجا تا ہے، یہ برا اور مشہور شہر ہے، جیسا کہ المقدمیہ میں مذکور ہے۔اور قاموں میں ہے کہ بیآ ذربائیجان کا شہر ہے۔

افذر بانیجان: منخصیص کے بعد تعیم ہے اور وہ اسی طرح ہے جس طرح اکثر شخوں میں ہے بغنی ہمزہ ممدودہ کے ساتھ اور ذال
کو نتح راء کے سکون اور باء مکسوراوراس کے بعد 'دی' ساکنہ پھرجیم ہے ، کیکن تہذیب الاساء میں فرماتے ہیں: یہ ہمزہ مفتوحہ غیر مدکے ساتھ
ہے پھر ذال ہے نقطہ والی پھر راء مفتوح پھر باء کسور پھر یاء ہے پھرجیم پھر الف پھر نون اسی طرح مشہور ہے اوراس کا صبط بھی اوراس کا اعراب بھی اکثر اسی طرح ہے۔ عسقلائی فرماتے ہیں: کبھی ہمزہ کو لسبا کیا جاتا ہے اور کبھی کسرہ دیا جاتا ہے ، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی با کوفتے دیا جاتا ہے ، اور کبھی اور کے بعد الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے ، مداولی کے ساتھ ۔ اور المقدمۃ میں پہلے دو پر فتح اور راء ساکنہ اور باء کمسوراوراس کے بعد یاء ساکنہ پھرجیم ہے ، معروف شہر ہے ۔ اور الاصلی نے اس کا اعراب مدکے ساتھ لگایا ہے ، اور اسی طرح '' ب'' کوفتے کا اعراب بھی دکایت کیا گیا ہے ۔

مع اهل العراق، فأفزع: كان يرعطف إ\_

حذيفة: منصوب يـــ

۔ اختلافہم: رفع کے ساتھ یعنی لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے گھبراہٹ واقع ہوگئ۔ یا اہل عراق کے اختلاف کا خوف پیدا ہوگیا جوان کے شانہ بٹانہ تھے۔

فی القراء ق : لینی قرآن کی قراءت میں حذیفہ کی مثل جیسا کہ بعض نے کہا پیلفظ قرآن کا ہے، یانہیں ہے۔اور بعض نسخوں میں حذیفہ کے رفع کا اعراب ہےاور بعض میں نصب ۔

اوران کے لئے کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوئی اور اس کوقلب برجمول کرنے کواور قلب نے قبول نہیں کیا۔

أدرك هذه الامة: ادراك المام عن الرك عمنى من على الدراك كيج -

قبل أن يختلفوا في الكتاب : يعني قرآن مير\_

اختلاف المیهود و النصاری : منصوب ہے، یعنی جس طرح انہوں نے تورات اور انجیل میں اختلاف کیاحتی کتح بینے کردی اور کی بیشی بھی کی ۔ خاوی نے اضافہ کیا ہے: فعا کنت صانعًا جب کہا جائے گا کہ فلاں کی قراءت اور فلاں کی قراءت جس طرح اہل اکتاب نے کہا، پس تو ایسے کر کہ جمع کردے ۔ عثان ؓ نے لوگوں کو جمع فر مایا، اور اس وقت ان کی تعداد بچاس ہزار تھی ۔ حضرت عثان ؓ نے کہا: تم کیا کہدرہ ہو؟ جمعے تو یز بر لی ہے، کہ بعض لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ میری قراءت تمہاری قراءت مہاری قراءت بہتر ہے، اور یہ بات قریب ہے کہ کفر ہوجائے لیعنی یہ بات کفر کے تریب ہے، یا یہ بات انکار کے قریب ہے۔ وہ کہنے گئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عثان نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ہی مصحف پر جمع کریں، نہ کوئی فرق رہے اور نہ کوئی اختلاف باقی رہے ۔ لوگ کہنے گئے، آپ کا خیال بہت ایجا ہے۔ انہوں نے پخت عزم کیا اس پر جس کی طرف حذیفہ اور دیگر مسلمانوں نے اشارہ کیا تھا۔

فارسل عثمان الى حفصة أن أرسلى الينا بالمصحف، ننسخها : جرم كے ساتھ اور رفع كے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔

في المصاحف : لين مجومـ ثم نودها : دال يرضمه افرفته دونوں جائز ہيں۔

اليك فأرسلت بها حفصة الى عثمان فأمر زيد بن ثابت : تعنى انصاريس ساور

وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هشام : لينى يقريش ميں ہے۔

فنسخوها في المصاحف: لعني متعرو تنخ وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاث: لعني زيد كعلاوه

اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش : ليخي النكلفت مل \_

فانما نؤل: لِعِنْ عَاليّاً \_

بلسانهم: طِبِیؒ فرماتے ہیں: یعنی پہلی باران کی زبان میں نازل ہوا پھر رخصت دے دی کہ ساری لغتوں میں پڑھ سکتے ہو۔ سخاوی فرماتے ہیں: انہوں نے لفظ المتابوت میں اختلاف کیا، زید کہنے لگے ''المتابو ہ''اور دوسرے''التابوت'، تو انہوں نے حضرت عثان کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ''ت' کے ساتھ کھو، یعنی البابوت، کیونکہ بیقریش کی لغت میں ہے، اور حضرت عثان سے انہوں نے ''لم یتسن ''کے بارے میں پوچھا تو تو آپؓ نے فرمایا اس میں'' ھا'' بھی لگا دو، یعنی لم یتسنّدہ

اگرکہاجائے کہ عثان نے ان کو یعنی ان کا تبین کوزید کی طرف سہارا لینے کا کیوں کہا؟ حالانکہ ابو بکر نے بیکا مہیں کیا؟ میں کہتا ہوں: ابو بکر صدیق کا مقصدا درغرض قرآن کواس کے ان تمام حروف اور دجوہ کے اعتبار سے جمع کرناتھا، جن بروہ نازل ہوا۔اور بیلغت قریش بر #

بھی تھااوراس کے ملاوہ پربھی ،توابو بکڑنے جوجع کیاوہ حضرت عثانؑ کے جمع سے مختلف ہے۔

اگر کوئی کے: کہ اس مصحف کو حاضر کرنے کا کیا مقصد تھا حالا نکہ زید موجود تھے، اور حفظ کی نبیت ان کی طرف کی گئی ہے میں کہتا اس سے مقصد لوگوں کی غلط فہمیوں کی باتیں کرنے کا دروازہ بند کرنا تھا۔ اور اس سے کوئی گمان کرنے والا بیگمان کر بیٹھے کہ جومصحف میں تھا قر آن نہیں تھا۔ اور تا کہ کوئی انسان بی خیال نہ کرے کہ اس میں انہوں نے کوئی ایسی چیز بھی لکھی ہے جوقر اءت نہیں کی گئی۔ تو وہ اس کا انکار کردے تومصحف کے لانے کا مقصد بیتھا کہ جوانہوں نے مصحف کھھا اس سارے کا بیصحف شاہد بن جائے۔

ففعلوا : لینی انہوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ حتی اذا نسنخوا : لیعنی لکھ لیا انہوں نے۔

افق: ہمزہ اور فاء کے ضمہ کے ساتھ لیمن تمام اطراف میں۔ بمصحف مما نسخوا: سخاوی فرماتے ہیں: کہ حضرت عثان ٹنے ان میں سے ایک نسخہ کوفہ روانہ کیا اور ایک بھرہ اور ایک شام کی طرف بھیجا، اور ایک مصحف مدینہ میں باقی رکھا۔ پھر فرماتے ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ عثان ٹنے اسی طرح ایسے ہی بحرین کی طرف ایک مصحف بھیجا اور ایک مکہ کی طرف اور ایک یمن کی طرف اس طرح بیسارے دس مصاحف ہو گئے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک قول پانچ نسخوں کا ہے یعنی چار بید کم کورہ بالا اور پانچواں مکہ کی طرف جو بھیجا اور جو بحرین اور یمن والا مصحف ہے تو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں بیحقیق یہ ہے کہ چار کا تبین کے ہاتھوں سب سے پہلے صرف چار ہی نسنج کھے گئے تھے، تین فدکورہ شہروں کی طرف روانہ کیے اورا یک مدینہ میں رکھاا ور ظاہر ہے کہ جو مدینہ میں رکھا وہ زید کاتح ریرکر دہ تھا کیونکہ وہ کا تبین وی میں جلیل القدر تھے۔ توان کا رسم الخط زیادہ لاکق ہے کہ وہ مدینہ میں اصل محفوظ رہے، پھرعثانؓ نے اس سے دیگر مصاحف کھوائے اور پھر سارے شہروں کی طرف روانہ کئے جتی کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثانؓ کے مسلمانوں کے لشکروں میں سے ہرلشکر کی طرف ایک ایک مصحف روانہ کیا۔

وأمر بما سواه من القرآن : لينىمنسوخ *تحريرشده*-

فی کل صحیفة أو مصحف أن يعوق: بغيرنقط کے حاء کے ساتھ احو اق ہے ہے جلانا۔ اور په نقط والی خاء ہے بھی مروی ہے بعنی ختم کرد ہے یا کاٹ دے یے بیٹی نے بی تول ذکر کیا ہے۔ اور عسقلانی فرماتے ہیں: کہا کثر روایات میں نقط والی خاء کے ساتھ "یعخوق" کے الفاظ ہیں اور مروزی نے بغیر نقط کے کہا ہے اور الاصلی نے دونوں کو کہا ہے اور البووا و داور طبر انی دغیرہ کی ایک روایت میں ہے جو کہ بغیر نقط کے حاء بردلالت کرتی ہے۔

سخاوی فر ماتے ہیں: جب عثان مصاحف کے معاملات سے فارغ ہوئے، تواس کے ماسواسب کوجلا دیا اور حفصہ والامصحف کو واپس کردیا اور وہ انہی کے پاس رہا جب مروان مدینہ کا گورز بنا، اس نے حضرت حفصہ سے وہ صحف جلانے کے لئے طلب کیا، لیکن ام المؤمنین نے نہ دیا اور نہ ہی اس کواس بارے میں کوئی جواب دیا، جب وہ فوت ہو گئیں تو مروان ان کے جنازے میں شریک ہوا اور ان کے بھائی عبداللہ بن ممرسے وہ صحف طلب کرلیا اور اس کام کے کرنے کا پختہ کیا، واپس پلٹے تو اس کوئکالا، اور اس کواس ڈرسے جلادیا کہ کہیں بین طاہر نہ ہوجائے اور لوگ سابقہ اختلاف کی طرف بھر پلٹ آئیں۔

اور علماء نے مصحف کے چھٹے ہوئے اوراق کے بارے اختلاف کیا ہے جب کدان سے کوئی نفع باقی ندر ہے کہ زیادہ بہتر بہانا ہے یا جلانا ہے۔ کہا گیا ہے کہ دوسرایعنی جلانا' دھونے ہے بہتر ہے کتحقیر کی ساری صورتوں کوختم کردیتا ہے، کیونکہ ایک تول یہ بھی ہے کہ دھوڈ النا اور دھوکر پاک جگہ میں پانی بہا دینا کیونکہ جلانے میں تحقیر کی قتم آجاتی ہے۔ ابن حجرُ فرماتے ہیں: اور حضرت کا فعل جلانے کو ترجیح دیتا ہے۔ ان کے جلانے کا مقصد کمل طور پر چفاظت کے لئے تھا'اس میں تحقیر دتو ہین کا کوئی پہلونہیں تھا۔ اور ہمارے ائمہ نے جلانے کی حرمت کواس پر محمول کیا ہے جب کہ اس میں مال کے ضیاع کا اختال ہو کیونکہ جس مکتوب میں قرآن ہوگا جلانے ہے اس کی قیمت کا نقصان ہوگا۔ میں کہتا ہوں: کہ یہ نہایت مصحکہ خیز تاویل ہے اور عجیب استنباط ہے کیونکہ مسئلہ کی بناءاس صورت میں ہے جب کوئی فاکدہ نہ ہوا اور حضرت عثان کے فعل پر قیاس جا نزئیس کیونکہ ان کے فعل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے فیموڑ نے بیاس جس بہت زیادہ اختال طوغیرہ تھے جو کہ جداجدا کرنے کو قبول نہیں کرتا اور انہوں نے جلانا اس لئے بہتر سمجھا کہ بعض قرآن کے فیموڑ نے بیاس جس بہت زیادہ اختال طوغیرہ تھے جو کہ جداجدا کر نے کو قبول نہیں کرتا اور انہوں نے جلانا اس لئے بہتر سمجھا کہ بعض قرآن کے فیموڑ نے بار عشر مند کہ بہتر سمجھا کہ بعض قرآن کے فیموڑ نے کہ بارے شکن زائل ہوجائے گا۔ جب کہ اگر وہ قرآن ہوتا تو کس مسلمان کے لئے اس کوجلانا جا بڑنی نہیں اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سے مسئل کہ بہتر سمجھا کہ بعض قرآن کی حفظت میں نہیں رہی جسیا کہ شافعیہ نے بھی بہی کہا ہا جہ بود کہ اور میاں پر جوکلام ہو وہ قطعی طور پر تا بت ہے ۔ جلا نے اور دھونے میں فرق کی وجہ سے اور جلانے نے میں ابانت میں خواد ہوئی بھی ابانت ہو کہ کہ کہ بیا خواد ہوئی بیار اور کی کہا ہوں ہیں گئا ہوں ۔ وہ قرآء تیں جن پر ہم کے طہور کی وجہ سے دھونا متعین ہے اور سینے کی اختال نے ہو وہ اس کے ساتھ اور تھوں کہ بی ہما میار ان تقالوں کے بیار انس کی کی طرف رجوع کیا جائے اور جو بھی اختال نے ہو انس میں ہما مسار سے اور ان میں تمام سار سے دونوں کے ساتھ اور فیموں کہ ہونوں کے ساتھ اور فیموں کہ "ور" بیقض اور یقص الوق .

کا اختال تھا جیسا کہ پڑھا جاتا ہے : "فیصر گئی ۔ ویقص اور یقص الوق .

شاطبی فرماتے ہیں: تمام مصاحف کا رہم الخط مصحف عثانیہ کے رہم الخط کے موافق ہونا چاہئے۔ ما لک فرماتے ہیں: قرآن کتاب میں لکھا گیا نہ تو آج کے اس نئے انداز میں تھااور نہاس طرح سطریتھیں اورا بوعمر والدانی امام ما لک کے قول کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی مخالف نہیں۔

قال ابن شهاب: لیخی الر بری نفاخبرنی خارجة بن زید بن ثابت، انه سمع زید بن ثابت قال: فقدت آیة من الاحزاب حین نسخنا: لیخی می نے اور قریش صحابئے۔

المصحف: يعنى مصاحف.

قد کنت أسمع رسول الله ﷺ يقرأبها، فالتمسناها، فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصارى: يعن كص بوئى جيك كرز رچكاب يلئ جيے كدگز رچكاب يلئى فرماتے ہيں: برابوتماره الاوى تھے بدراوراس كے بعدوالے غزوات ميں شريك بوئے اور جنگ صفين ميں حضرت على كشكر ميں تھے جب عمارٌ شہيد ہوئے توانہوں نے اپنى تلواز كى كرلى اورائرتے رہے تى كه شہيد ہوگئے۔

﴿ مِن المؤمنين رجال صدقوا ..... ﴾ إالاحزاب ٢٣: ٢

فالحقناها فی سورتها فی المصحف: اس میں اشکال ہے اور وہ بیک اس کا ظاہراس پر دلالت کرتا ہے کہ بیآ بیت مصحف میں موجود نہ تھی اور ہر مصحف میں بعد میں کھی گئے۔ لیکن بیب ہور کی بات ہے، پس درست بات بیہ ہے کہ مصحف سے مراد پہلے پہل والے جا نف ہیں، جو کہ پہلی جمع کے وقت اس میں لکھے گئے تھے۔ اور شکلم کی ضمیر ''ن' کے ساتھ تعظیماً ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں اس حدیث میں واضح بیان ہے کہ صحابہ رضوان الله علیہم اجمعین نے دوگتوں کے درمیان قر آن کوجمع کیا کہ قر آن جواللہ تعالی نے اپنے رسول مَاللَّهُ تَلِم پر نازل کیا اور بعض حفاظ صحابہ کے جانے سے انہیں قر آن کے بعض حصے کے ضائع ہونے کا خوف ہوا تو انہوں نے اس کواسی طرح لکھا جس طرح انہوں نے رسول اللہ مُنْالِیُّ کِلِم سے وہ قر آن سنا تھا اور رسول اللہ مُنَالِیُّ کِلِم صحابہ کو تلقین کرتے تھے مرقاة شرح مشكوة أرموجلد ينجم كري المران القرآن كالمرقاق شرح مشكوة أرموجلد ينجم

اور جو بھی آپ پر قرآن نازل ہوتا، تواس کی ترتیب توقی ہے جواب ہمارے مصاحف میں موجود ہے، بیر تیب صحابی کرام کو حضور مُنَالِیْکِمُّ نے سکھائی جس کی راہنمائی جریل آمین آپ کی کرتے تھے اور بیر تیب توقیفی ہے اور نشاندی کرنا ہر آیت کے نزول کے وقت کہ بی آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھنی ہے۔اوراس کامفہوم حضرت عثمان ؓ سے مروی ہے۔

#### حضرت عثمان ولالنيئ كاواضح كرنا كهدونون سورتيس عليحده عليحده مبين

٢٢٢٢ : وَعَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى اَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْآنْفَالِ وَهِى مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِى مِنَ الْمِينُنِ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُواْ سَطْرَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمَ وَوَضَعْتُمُو هَا فِى السَّبْعِ الطُّولِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمَ وَوَضَعْتُمُو هَا فِى السَّبْعِ الطُّولِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا طَوُلَاءِ الْإِيَاتِ فِى السُّورَةِ الَّذِي يُذَكّرُ فِيهَا اللهُ وَلَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ شَىءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا طَوُلَاءِ الْإِيَاتِ فِى السُّورَةِ الَّذِي يَذَكَرُ فِيهَا السُّورَةِ الَّذِي يَذَكُرُ فَيْهَا السَّورَةِ الَّذِي يَكُنَبُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْإِيلَةُ فَي السُّورَةِ الَّذِي يَذَكُرُ فَيْهَا السُّورَةِ الَّذِي اللهُ اللهُ وَلَهُ يَكُولُ اللهِ عَلَى السَّورَةِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتُ بَرَاءَةُ أَمِنْ الْحِرِ الْقُرُانِ نُرُولًا وَكَانَتُ كَمُ اللهُ الرَّهُ مَنْ الْحِرِ الْقُرُانِ نُرُولًا وَكَانَتُ كَلَامُ مِنْ الْحَلِى اللهِ الرَّهُ مَنْ الْحَدِي الْقُولُ اللهِ الرَّهُ مَنْ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحُمْنِ الرَّحْمُ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّيْعِ الطُّولِ - (رواه احمد الترمذى وابو داود)

اخرجه ابودائود في السنن ٤٨٩/١ حديث رقم ٧٨٦\_ والترمزي في السنن ٢٥٤/٥ حديث رقم ٣٠٨٦\_ واحمد في المسند ٧٧١ه

قریب سات بڑی سورتوں کے درمیان رکھالیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھالینی دونوں کوالگ الگ رکھا کیونکہ

جس طرح دونوں کے دوہونے میں شبہ تھاای طرح دونوں کے ایک ہونے میں بھی شبہ تھا۔'' (احمدُ ترمذی ٰابوداؤ د )

تشریج: وعن ابن عباس قال:قلت لعثمان:ما حملكم: لينى ترغيب دين والى ابھارنے والى چيز اور كيا سبب بے تمہارے اس كام كا۔

على أن عمدتم: ميم كفت كساته يعنى تم في قصدكيار

المی الانفال و هی من المطانی: لیعنی میم مثانی میں سے اوروہ ہی سیع طوال ہیں ،اوران میں بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن میں جومثانی ہیں ،ان سے مرادوہ سورتیں ہیں جن کی آیات کم ہوں سوسے۔

ا در سارے قرآن کا نام بھی مثانی رکھا جاتا ہے آیت رحمت کا آیت عذاب کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے اور فاتحہ کو بھی مثانی کہا جاتا ہے کیونکہ دہ نماز میں باربار پڑھی جاتی ہے بیااس کے نزول کے وقت دوبار نازل ہوئی۔ والمی ہواء ۃ: یعنی اس کی سورت۔

وهي: كهاس كي (ايك تونيس) آيات ہيں۔

من المنین : مائة کی جمع ہے، اور مائة کی اصل مائی ہے معی کی طرح اور ھاء، واؤکے عوض میں آئی ہے، اور تم مائة کی جمع بناؤ تو مئون کہو گے اور اگر آپ مئات کہیں تو بھی جائز ہے۔

فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر 'بسم الله الرحمٰن الرحيم و وضعتموها في السبع الطول؟ :

الطول ، طاء كے ضمه اور واؤكے فتحہ كے ساتھ ۔

ما حملكم على ذالك: ايك نسخ ميس على ذالكم؟ بداورية كرارتاكيدك لئے ب،اورسوال كى توجيه بك انفال سو كم آيات والى ہونے كى وجه سے ميع طوال مين نہيں ہے، كيونكه اس كى توصرف تتتر (77) آيات ہيں۔

قال عثمان: کان دسول الله ﷺ مما یاتی علیه الزمان : یعن *لمباعرصه اود آپ پریکھ بھی ٹازل نہ ہوا۔اور بھی بھی آپ پر* ایک زمانہ گزرجا تا۔

وهو: لعنی نبی علیه السلام ۔اورواؤ حالیہ ہے۔

تنزل: اگرمعروف پڑھیں گے تو مونث کے لئے اور اگر مجبول پڑھیں گے تو فد کر کے لئے ہوگا۔

دعا بعض من كان يكتب: ليعني وحي لكضوا لے جيسے كه زيد بن ثابت اور معاويد بن سفيان وغيره-

فيقول:ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا: جبيا كهوواور يونس عليهاالسلام كاقصد

فاذا نزلت علیه الأیة فیقول: ضعوا هذه الایة فی السورة التی یذکر فیها کذا و کذا: جیسا که طلاق اور جَ وغیره کاذکراوریه جواب کی زیادتی اس کے ساتھ آپ نے دلالت کے لئے تبرع کیا، که آیات کی ترتیب تو قیفی ہے، اور بہت می نصوص بھی موجود ہیں، اور دی سورتوں کی ترتیب تواس میں اختلاف ہے جیسا کہ اتقان میں ہے۔

كانت الانفال من أو ائل ما نزلت : اوراك ننخ يس نزل كالفاظ بير

بالمدینة و کانت براء ق من آخر القرآن نزو لا: یعنی یہ بھی مدنی سورت ہے۔اوران کے درمیان ترتیب کی نبیت میں پہلی اورآخری کی نبیت ہے،ان دونوں کے درمیان جع کی وجوہ میں سے بیا یک تو جیہ ہے۔اوراس کی تا سیاس کے بعدوالی روایت کرتی ہے کہ میں نے کمان کیا کہ بیادونوں ملاکرایک ہی سورت ہے اور بیوہ روایت ہے کہ میں نے گمان کیا کہ بیاد کہ بیا کہ بیادونوں ملاکرایک ہی سورت ہے اور بیوہ روایت ہے جوابوالشیخ دوق سے اورابویعلی نے مجاہد سے اورابن البی حاتم نے سفیان سے اورابن لہیعة بیسارے کہتے ہیں کہ سورة تو بدانفال کا حصہ ہے، ای لئے ان کے درمیان بھم اللہ نہیں کھی گئی۔ان دونوں کے مضامین کے ملئے جلنے کی وجہ سے اور نبی منظر ہی گئی ہے۔ ان دونوں کے مضامین کے ملئے جلنے کی وجہ سے اور نبی منظر ہی گئی ہے۔ ان دونوں کا الگ مستقل نام ہے۔قشری کہتے ہیں کہ جو بات بیہ ہے کہ بھم اللہ اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جریل اس میں بھم اللہ لے کر ہی نہیں آئے اور این عباس سے مردی ہے کہ سورة تو ہے کے شروع میں بھم اللہ اس کے اللہ اس میں بھر اللہ اس میں بھر وی ہے کہ سورت تو تلوار کے ساتھ اور این عباس سے مردی ہے کہ سورت تو تلوار کے ساتھ

نازل ہوئی۔اور مالک سے روایت ہے کہ اس سورت کا ابتدائی حصہ جب منسوخ ہونے کی وجہ سے حذف ہوگیا تو اس کے ساتھ بسم اللہ بھی ساقط ہوگئی ، کیونکہ باتحقیق روایت ثابت ہے کہ بیسورت تو بہ اتی لمی تھی کہ سورۃ البقرۃ کے برابرتھی ،اورا یک قول کے مطابق بسم اللہ ثابت ہے۔اس کا ابتدائی حصہ ابن مسعودؓ کے مصحف میں تھا اوراس پرکوئی اعتماد نہیں۔ و کانت قصتھا: یعنی الانفال۔

شبیهة بقصتها: یعنی براءة کے اور صار میں اس کا عکس بھی جائز ہا ورید دوسری توجیہ معنوی ہے۔ اور شاید کے مشابہت قبال کے معالمہ میں ہوجیہ یا کہ سورة تو بہ میں فرمان اللی ﴿ قاتلو هم یعذبهم الله ﴾ [النوبة: ١٤] اور اس طرح کی دیگر آیات اور عہد کے تو ڑنے کے معالمہ میں ہوجیہا کہ سورہ انفال میں ﴿ فانبلد الیہم ﴾ [الانفال: ٥٠] اور ابن جُرُفر ماتے ہیں: کیونکہ سورہ انفال نے مشرکین مکہ کے رسول اللہ کے ماتھ جو معالمات ان کو بیان کیا ہے اور سورة تو بہ نے اہل مدینہ کے منافقین کے رویہ اور کردار کوواضح کیا ہے اور حاصل میہ کہ جو چیز میرے لیے ہوئی دہ یہ کہ کان دونوں میں تھم مشترک ہے۔

. فمن اجل ذلك: لیعنی جواس میں عدم وضاحت کا ذکر ہے اور جو ووجہ ہمارے لئے ظاہر ہوئیں وہ یہ ہیں کہان کے درمیان ..

مناسبت ہے۔ قونت بینھما، ولم اکتب سطر "بسم الله الرحمٰن الرحیم: یعنی عدم علم کی دجہ سے آیا کہ بیستقل سورۃ ہے کیونکہ آپ علیہ السلام پر بسم الله فصل کے لئے نازل بوتی تھی اور یہاں نازل نہ ہوئی اور نہ میں نے کھی۔

اوروہ قول اس کی نفی نہیں کرتا، جوحضرت علیؓ ہے منقول ہے: کہ''لسم اللہ کے نہ نازل ہونے میں حکمت ہے وہ یہ کہ ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ ہے، بلکہ دہ وتلوار کے حضرت علیؓ ہے، بلکہ دہ وتلوار کے حضرت علیؓ ہے کہ کہ اللہ تو امان ہے، جب کہ سورۃ تو بہ میں امن نہیں ہے، بلکہ دہ وتلوار کے ساتھ نازل ہوئی اور عرب کارواج تھا کہ وہ صلح کے مراسوں میں بسم اللہ لکھتے تھے اور جب عبد تو ڑتے تو بسم اللہ نہیں لکھتے تھے اور قرآن کہ کھی اس کا میہ عنی اس کا میہ عنی اس کے قول امان کا میہ معنی معنی اس کے تو اس کے تول امان کا میہ معنی اس کا میہ معنی اس کے تعلیمت میں کا میہ معنی اس کے تول امان کا میہ معنی اس کے تو اس کی علامت میں کی میں بسم اللہ کا میہ معنی اس کے تو اس کے تول امان کا میہ معنی اس کے تول امان کا میہ معنی اس کے تول امان کا میہ معنی اس کے تو اس کی علامت میں کی میں میں بھی اس کے تھا در جب میں کرنے کی علامت اس کے تول امان کا میہ معنی اس کے تول امان کا میہ معنی کے تو ٹر نے کی علامت اس کے تول امان کا میہ معنی کے تعلیم کے تو ٹر نے کی علامت اس کے تول امان کا میہ معنی کے تو ٹر نے کی علامت اس کے تول امان کا میہ معنی کے تو ٹر نے کہ کے تعلیم کے تو ٹر نے کہ کے تو ٹر نے کی علامت اس کے تو ٹر نے کی میں کہ کے تو ٹر نے کی علامت کے تو ٹر نے کہ کی کی کے تو ٹر نے کی علامت کے تو ٹر نے کی میں کے تو ٹر نے کی کی کی کے تو ٹر نے کہ کی کو تو ٹر نے کر نے کر نے کر نے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کو ٹر نے کا کر نے کی کی کی کی کی کر نے کر نے کی کی کی کی کی کی کر نے کر نے

ے اوران کا قول کہ بھم اللہ آیة رحمت ہے اور اس کا نہ ہونا عذاب ہے، ای طرح بھیری نے بھی اس کوذکر کیا ہے۔

و وضعتها فی السبع الطون: طبی فرماتے ہیں: کہ پیکلام دلالت کرتا ہے کہ بید دونوں بمزله ایک سورت کے نازل ہوئی ہیں،
اوراس کو ملا کر سبع طوال کمل ہوتی ہیں، پھرایک قول ہے کہ سبع طوال یہ ہیں، بقرۃ اور تو بہ، اور جوسور تیں ان کے مابین ہیں اور یہ شہور تول ہے لیکن نسائی اور حاکم نے ابن عباس ہے روایت نقل کی ہے کہ سبع طوال بقرۃ اور الاعراف اور ان کے درمیان والی سورتیں ہیں ۔ راوی کہتے ہیں: اور انہوں نے ساتویں بھی ذکر کی تھی کیکن مجھے بھول گئی اور بیا خمال بھی ہے کہ: ہ سورۃ الفاتح ہو کیونکہ وہ بھی سبع المثانی سے بہ اور اس کی سات آیا ہے 200 کے برابر ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ انفال اسلی یا اس کے مصل بعد والی سے لاکم مثانی ہیں ہے ہواور ابن جبیر سے جواور ابن جبیر سے کہ وہ کو سے کہ وہ کوئی ہے کہ وہ کی ہی دوایت ابن عباس ہے مروی ہے۔

شایداس کی تو جید میہ و کہ سورۃ انفال اوراس کے بعدوالی سورت تعنی تو بہ کے مثانی ہونے میں اختلاف ہے۔

اوران میں سے ہرایک سورة ہے یابددوونو ل سورتیں ہیں۔

اوراس طرح نسائی اورابن حبان اور حاکم نے بھی روایت کی ہے۔

اور حضرت علی ہے سیح روایت مردی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ عثان کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ کی قتم! انہوں نے مصاحف کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ کہو اللہ کی قتم! انہوں نے مصاحف کے بارے میں جو کیا وہ ہماری موافقت اور حمایت ہے ہی کیا۔ فرمایا انہوں نے بینی حضرت عثان نے کہا تھا کہ تم اس قراءت کے بارے میں کیا بارے میں کرتے ہو؟ مجھے بہ خبر ملی ہے کہ تم آپس میں سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میری قراءت تہ ہماری قراءت سے بہتر ہو جا کیں کہا در بہتو کفر کے قریب ہے؟ میں نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عثمان نے کہا میر اخیال ہے کہ لوگ ایک ہی مصحف پر جمع ہو جا کیں کہ نہ کوئی فرقہ رہے اور نہ کوئی اختلاف۔ میں نے کہا کہ آپ کا خیال بہت اچھا ہے۔

ابن التین فرماتے ہیں: کہ ابو بکرصدیق اور حضرت عثان ؒ کے جمع قر آن کے درمیان فرق یہ ہے کہ ابو بکرؓ کے جمع کرنے کا مقصدیہ تھا کہ انہیں ڈرتھا کہ قر آن کے حفاظ کے دنیاہے جانے ہے قر آن میں ہے کچھ ضائع نہ ہوجائے۔

کیونکہاں وقت تک قرآن کسی ایک جگہ میں جمع نہیں تھا،تو انہوں نے قرآن کوصحا کف میں سورتوں کی آیات کواسی ترتیب پرمرتب کر کے جس بران کو نبی کریم علیہالصلوٰ قوالسلام نے چھوڑا تھا' جمع کیا۔

اور حضرت عثمان کے جمع کرنے کا مقصد میتھا کہ وہ جو وقراءت میں اختلاف زیادہ ہوگیا، جبلوگوں نے لغات کی وسعت پراپئی اپنی لغتوں میں پڑھناشروع کر دیا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کی قراءت کوغلط کہا۔ تو حضرت عثمان اس بڑے معالمے سے جوقر آن کے متعلق ہے ڈر گئے اور تمام صحف کو ایک صحیفے میں سورتوں کے اعتبار سے لکھ دیا۔ اور ساری لغات میں سے صرف لغت قریش پراقتصار کیا اس سے دلیل لیتے ہوئے کہ قرآن ان کی لغت میس نازل ہوا، اور اس کی قراءت میں دیگر لغتوں کی وسعت بھی وہ شروع میں حرج وشقت کے دورکرنے کی خاطر تھی۔

یں انہوں نے دیکھا کہ اب اس کی ضرورت ختم ہوگئی ، تو انہوں نے ایک ہی لغت پر اقتصار کرلیا۔

میں کہتا ہوں کہ بیو ہم ڈالا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا جس کا قر آن ہونا ثابت تھا، لیعنی وہ واقعتا قر آن ہی تھا۔اور درست بات بیہ ہے کہ بیکہا جائے کہ ابوبکر گی جوجع تھی اس منسوخات اور متواتر قراءت بغیر کسی تہذیب وتر تیب کے کلی طور پر جمع تھیں۔ عثانؓ نے منسوخات کوچھوڑ دیا،اور متواتر ات کو باقی رکھا اور رسم الخط کوخوبصورت کر کے کھوایا اور سورتوں اور آیات کی ترتیب مقرر کی ،عرضہ اخیرہ کے موافق جوتمام نسخے اس کے مطابق تھے جولوح محفوظ میں ہے اگر چہاس کے حالات دمقامات کے تقاضے کے مطابق تھوڑ اتھوڑ انازل ہونے پراختلاف کیا گیاہے۔

ادراس لئے باقلانی فرماتے ہیں: حضرت عثمانؓ نے حضرت ابع بمرصد بین کی طرح صرف قراءت کاارادہ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکڑ نے تو صرف نبی علیہ السلام سے مروی عام معروف قراءت برصحابہ وجمع کرے کا قصد کیا تھا، اوراس میں کوئی الغانہیں ہے۔ اور ان کو ایک مصحف میں جس میں نہ کوئی تقدیم ہے نہ تا خیرتھی اکٹھا کر دیا۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ مقداراس طرز وطریقہ پر ہے جواللہ بلندو برتر کا کلام ہے متواتر طرق ہے جس پرمحدثین کا اجماع بھی ہے، جواس میں کمی بیشی کرےوہ کفر میں داخل ہو گیا، پھراس بات ریجھی اتفاق ہو گیا کہ آیات کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے کیونکہ باعتبار نزول آخری آیت: ﴿ و اتقوا یوما ترجعون فیه المی الله ﴾ [البقرة: ١٨٢] ہے توجریل نے آپ علیه الصلوة والسلام کو تکم دیا تھا کہ اس آ بت کوآیت مداینداورآیت الربا کے درمیان رکھیں ،اسی لئے قر آن کی موجودہ ترتیب کے الٹ کوحرام کہا گیا ہے،البتہ سورتوں کی ترتیب پڑھنے میں آگے پیچھے کی جاسکتی ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے،اور بلاعذراس کی مخالفت سیح نہیں، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ مَنَاتِیْجُ نے سورۃ النساءکوسورۃ آلعمران سے پہلے پڑ ھا، جواز کے بیان کے لئے پانسیان کےساتھ، تا کہاس کی صحت کاعلم ہوجائے ،اس کے باد جود صحح بات یہ ہے کہ سورتوں کی موجودہ ترتیب تو قیفی ہے، اگر صحابہ کے مصاحف مختلف تھے عبر صنہ اخیرہ ہے پہلے جس پر حضرت عثمانؓ کے جمع شدہ مصحف کامدار ہے کسی نے نزول کے اعتبار سے ترتیب دی تھی ،اور پیرحفزت علیٌ کامصحف تھا اس کی ترتیب اسی طرح تھی۔سب سے پہلے سورۃ اقراء، پھر مدر ، پھرنون، پھر مزمل ، پھر تبت ، پھر تکویر، اسی طرح آخرتک کی اور مدنی سورتیں۔

ادریہ چیز بھی اس تر تیب کے تو فیفی ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ حوامیم' دنشکسل'' کے ساتھ ہیں اوراسی طرح طواسین یعن طس والی سورتیں جبدمسجات کوسلسل کے ساتھ مرتب نہیں کیا۔

بلکہ ان سورتوں کے درمیان فصل کیا ہے اور اس طرح کی اور مدنی سورتیں کمس ہیں بعنی کی سورتوں کا مدنی سورتوں کے ساتھ اختلاط ہے۔واللہ اعلم





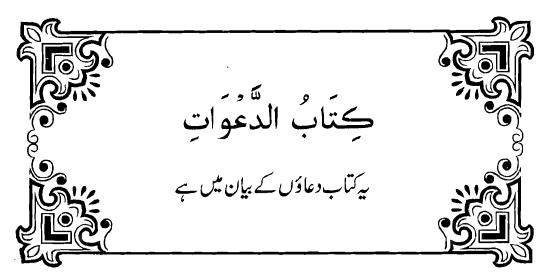

دعوات: دعوۃ مجمعنی وعاکی جمع ہے۔ وُعا کے معنی میں کہ''اعلیٰ ذات سے ادنیٰ چیزوں میں سے پھے چیزیں بطریق عاجزی طلب کرنا''امام نووی میسینی فرماتے ہیں کہ ہرزمانہ میں اور ہرجگہ کے علاءاس بات پر شفق رہے ہیں کہ دعاما نگانامستحب ہے ان کی دلیل قرآن وحدیث کے ظاہری اور واضح مفہوم کے علاوہ انبیاء تبین کافعل بھی ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام بینی دعاما نگا کرتے تھے۔

لیکن بعض زاہدین وعارفین کا کہنا ہے کہ ترک دعا (یعنی دعانہ مانگنا) افضل ہے کیونکہ اس طرح رضاء مولی اوراپی قسمت اور تقذیر کے ساتھ داختی ہونے کا کمل اظہار ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیقیا کا واقعہ پیش آیا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جرئیل علیقیا نے ان سے کہا کہ آپ دعا کیجئے اوراپنے پروردگارے اپن نجات وسلامتی کے لئے درخواست کیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ تن تعالیٰ جل شانہ میرا حال جانتا ہے جھے کوئی درخواست کرنے اور دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں کیلئے دعا مانگنا ہے تو سخت ہوتو و عا مانگنا مستحب ہو گرنے نہیں۔

میرا حال جانتا ہے جھے کوئی درخواست کرنے مانگنے کی ضرورت نہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر دعا کا کوئی باعث ہوتو و عا مانگنا مستحب ہے دگرنے نہیں۔

الفیصل کی ان میں میں میں اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر دعا کا کوئی باعث ہوتو و عا مانگنا مستحب ہے دگرنے نہیں۔

الفیصل کی لاول کی :

### قیامت کے دن نبی کریم منگاتیکی امت کی شفاعت کریں گے

٣٢٢٣ : عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيّ دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعُوتَهُ وَإِنَّى اخْتَبَاْتُ دَعُوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي اِلّٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِي لَايُسْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا۔ (رواہ مسلم و للبحاری اقصرمہ)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٧٠/١١ حديث رقم ٦٣٦١\_ ومسلم في صحيحه ٢٠٠٧/٤ حديث رقم (٢٦٠٠٨٨) وأحمد المسند ٢١٧/٢\_

توجہ معرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ ٹالیکٹ ارشاد فرمایا کہ ہرنی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ کی جاتی ہے ہیں ہرنی نے دعا کرنے میں جلدی کی ۔اور تحقیق میں اپنی دعا چھپار کھی ہے اپنی امت کی شفا ن کے واسطے مؤ خرکر دی ہے قیامت کے دن تک ۔ پس ہراس شخص کو پہنچنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا'میری امت میں سے جن کو

موت آئی اس حال میں کہاس نے شریک نہیں کیا اللہ کے ساتھ۔اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے اور بخاری شریف کی روایت اس سے کمتر ہے۔

تشريج: قوله: ١ن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته:

ہرایک نبی کے لئے ایک دعاہے جوقبول کی جاتی ہے اِس جملہ کی دوتشر یحات بیان کی گئی ہیں:

الله تعالی نے ہرنبی کو تھم فرمایا تھا کہ اپنے مخالفین کی جابی کے لئے بددعا کریں البنداوہ بددعا کرتے تھے اور الله تعالی اسے منظور فرما تا تھا چنا نچہ ' بت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی ہلا کت و تباہی کے لئے بددعا کی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کی پوری امت طوفان میں غرق کردی گئی۔

ای طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی تباہی کے لئے بددعا کی ادرامت ان کی حضرت جبرئیل علیہ السلام کی ایک آواز کے ذریعہ ہلاکت ہوئی دادیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فن ہوگئ (لیکن میں نے اپنی دعاکو محفوظ رکھا)۔

﴿ یہ بات طے ہے کہ ہرنبی کی ایک دعالقینی طور پر قبول کی جائے گی۔ بخلاف باتی دعاوُں کے باقی دعاوُں کی اجابت کی طبع کی جاسکتی ہے۔ ہے۔

قوله :واني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من امتي لا بشرك بالله شيئًا::

"اختبات" اختباء سے ماخوز ہے جس کے معنی ہیں چھپانا۔ لام تعلیلیہ ہے۔ أى الأجل أن اصر فها لهم خاصة بعد العامة (شفاعة حال ہے) أى حال كونها شفاعة ۔ قوله : "إلى يوم القيامة "(كامتعلق محذوف ہے) أى مؤخرة إلى خذك اليوم \_اورا يك نخرف من "يوم القيامة" ہے۔ اس صورت میں بير شفاعة" كے لئے ظرف موگا۔

"مَنْ" مفعول ثانی ہے نائلة کے لئے اور "مِنْ" ، "مَنْ" کا بیان ہے اور لا یشوك بالله "مات" كي شمير سے حال ہے۔ "شيئاً "ميں تركيبي دواحمال بيں: (١) مفعول به بو۔ (٢) مفعول مطلق ہو۔

اوراس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا'۔ بایں طور کہ اپنے مخالفین کی ایذ اپر صبر کیا اور ان کے لئے بد دعا نہ کی۔اور'' امت'' سے مرادامت اجابت ہے۔ قیامت کے دن اس دنیا میں بد دعا کے بجائے ہراس امتی کے حق میں شفاعت فرمائیں گے جوایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہواگر چہوہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔

#### "إن شاء الله" كمن كمت:

ابن الملك مُجِنَّةٍ فرماتے ہیں:اس (شفاعت) كاحصول يقينى ہونے كے بادجود' ان شاءاللہ' فرمانا ازروئے ادب اوراس آيت كريمہ كے انتثال كى خاطرتھا: ﴿ ولا تقولن لشبئ إنبى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ﴾ والكهف: ٣٣] اه

اورزیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہال' ان شاءاللہ'' کے کلمات فر ما نابطور تبرک کے تھا' آیت میں امر سے مرادد نیا میں واقع ہونے والے افعال ہیں' آخرت میں پیش آنے والی اخبار سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

اورا یک احتمال پربھی ہے کہ اس کاتعلق اگلے جملہ'' من مات من امتی'' کے ساتھ ہو۔ بیاس بات کا اعلان ہے کہ نخلو قات میں ہے کہ بھی چیز کا اللہ کے ذمہ کوئی بھی حق نہیں ہے۔

#### ایمان میں استناء:

محققین کا کہنا ہے کہ ایمان میں اسٹناء کا مسئلہ اختلافی ہے۔لیکن یہ اختلاف لفظی ہے ٰلبذا جس کا ارادہ تعلیق فی الحال کا ہوگا وہ کافر ہو جائیگا ،اورا گرتبری محض کا ارادہ تھا یاما ّ ل پرنظر کرتے ہوئے تھا بالا تفاق وہ محض کافرنہیں ہوگا۔ ہمارے اصحاب نے ''اُنا مؤمن ان شاء اللہ'' کہنے ہے منع فر مایا ہے' کیونکہ اس میں ایہام ہے۔

قوله: والبخارى اقصر منه: عرض مرتب: مرقات كے تحانی متن ميں "اقتصر" ازباب افتعال ہے اور فو قانی متن میں "اقصر" ازباب افعال ہے۔ مرقاۃ کے مشی فو قانی متن كی بابت لکھتے ہيں:

هكذا في الأصل ولها وجه في اللغة وهي على وزن افتعال بينما في المشكاة "أقصر" على وزن أفعل\_

### نبی کریم مثل فیڈو جہان والول کے لئے رحمت بن کرآئے

٢٣٣٣ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللّٰهُمَّ إِنَّى اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ فَآيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدَّيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدُتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلْوةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلْيِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (متفق عليه)

أعرجه البخاري في صحيحه ١٣٩١١ حديث رقم ٦٣٣٨ و مسلم في صحيحه ٢٠٦٣١٤ حديث رقم (٧ ـ ٦٧٨) ـ

توجہ له: حضرت ابو ہریرہ وٹاٹوئ سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹاٹھ ٹیز نے ارشاد فر مایا یا البی میں نے تجھ سے ایک حاجت مانگی ہے مجھے اس کے ساتھ بہرہ مند کرد ہیجئے اور مجھے اس میں نا امید نہ کر ۔ یعنی میں امید وار ہوں کہ تو ضرور قبول کر بے گا۔ پس سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں ۔ پس کسی مؤمن کو میں نے ایذ ادی ہوئمیں نے برا کیا ہو۔ میں نے اس کو لعنت کی ہومیں نے اس کو مارا ہوئیں ان سب چیز وں کو اس کے حق میں رحمت سمجھوا ورگنا ہوں سے پاکی اور نزد کی کا سبب کہ تو نزد یک کرئے اس کو ان سب چیز وں کی وجہ اپنی طرف قیا مت کے دن ۔ اس کو بخاری اور سلم نے نقل کیا ہے۔ مشروبی نے قولہ: اللہ ہم انبی اتب خذت عند کے عہدا لن تنجلف نیہ: باب افعال "اخلاف" مصدر سے ہے۔ بعض کا کہنا

ے کہ اصل کلام یوں تھا: اِنی طلبت منك حاجة أسعفنی بھا و لا تخيبنی فيھا۔

"حاجة" كى جگهلفظ"عهد" ذكر فرمايا، اس ميں حاجت كے بورا ہونے كومبالغه كے ساتھ بيان كرنامقصود ہےاور لا تخيبنى كى جگه لن تخلفنيه ذكر فرمايا۔

بعض کا کہنا ہے کہ لفظ "عہد"کوموضع "وعد" میں ذکر فرمایا ہے۔ مبالغ مقصود ہے اور اشعار ہے کہ یہ دعدہ ہے عہد کی طرح ، اس میں تخلف نہیں ہوسکتا اور اس وجہ ہے "عہد" کے بعد "خلف" استعال فرمایا " نقض" ذکر نہیں فرمایا۔ یہ اسلوب تجیر زیادت تاکید کی فاطر اختیار فرمایا۔ بعض کا کہنا ہے کہ عہد ہے مراد" امان" ہے۔ ای : اسالك امانا لن تجعله خلاف ما اتو قبه و اُرتجبه لینی فاطر اختیار فرمایا۔ بعض کا کہنا ہے کہ عہد ہے مراد" امان کورو بنفر مائے۔ چونکہ انبیاء کرام پہر کی دعار ترنبیں ہوتی اور موضع سوال میں "اتنا خاذ" کوذکر فرمانا تحقیق رجاء کی بنیاد پر ہے کہ دوہ حاصل ہے یا اجابت دعا کے ساتھ موعود ہے۔ شی موعود کی جگہ مسئول معہود کوذکر فرمایا اور پھر لن تخلفنیه کے ذرایعہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے وعدہ میں خلاف ورزی نہیں ہوتی ۔

قوله: فإنما أنا بشر: ايك روايت عمل آتا ب: أغضب كما يغضب البشو

"فَإِنَّهَا أَنَا بَشُو" "عذر كى تمهيد ہے كەمىل بھى انسان مول بھى بھى بتقاضائے بشريت كى پرخفا بھى موجاتا مول -

ابن ملک بینید فرماتے ہیں: "فَا تَمَا اَنَا بَشَدٌ "فرمانے ہیں بشر کی ظلومیت وجہولیت کی طرف اشارہ ہے۔اھاور حاصل بیہ کہ آپ تَکَالْیُکُوْانے اپنے ربّ کے دربار میں آہ وزاری کرتے ہوئے بیدعا فرمائی ہے کہ اے میرے ربّ مجھے میر نے فس کے بیر دمت فرما۔ حبیبا کہ ایک حدیث میں بھی ایبا ہی آیا ہے: ((اللہم لا تکلنی إلی نفسی طوفة عین .....)۔

قولہ: فای المؤمنین آ ذیتہ .....یوم القیامة نیہ جملہ ماقبل کلام کیلئے بمزلہ بیان تفصیل کے ہے۔کہ نبی کریم علیظائے اپنے مولی سے یہ بات مرز دہوگئ ہو جوبشریت کے مقتضی کے لائق نہ ہوتو عفو دمغفرت کے ذریعہ اس کا تدارک فرماد بجئے اوراس کے عوض میں میرے معتوبین کوانواع قرابت عطافر ما۔

"شتمته" آذیته کے لئے بیان ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے حرف عطف کوذکر نہیں فر مایا۔

الم طبي بينية فرمات بين: ذكر هذه الأمور على سبيل التعداد بلا تنسيق وقابلها بانواع الالطاف متناسقة ليجمعها كل واحد من تلك الأمور و ليس من باب اللف-ان امور كوكل سبيل التعدادة كركرناان مين تنسيق قائم كة اوران كم مقابله مين تنسيق كساتهدة كركريا بهاور بيلف فشرم تبك باب مين في بين ب

ابن الملك مُشِيْدِفر ماتے ہيں:''تقربه بھا'' يہجملہ صلاۃ و زكاۃ وقربۃ كیصفت ہے۔أی تقربۃ بتلك الأذيۃ،او بكل واحد من المصلاۃ واختیہ ـ

#### وُعا کرتے وقت خدا تعالیٰ پر پورایقین ہونا جا ہے

٢٢٢٥ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِى إِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِى اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِى اِنْ شِئْتَ وَلِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِةَ لَلَّه (رواه البحارى)

گنشرویی: قوله: فلا یقل.... ان شنت: مطلب بیہ کماللہ تعالی ہے جو کچھ مانگو جزم ویقین کے ساتھ مانگولین' یہی کہو کیہ''اےاللہ بمارافلاں مطلب پوراکر' ۔ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اس لئے بین کہو' کما گرتو چاہے تو بمارافلاں مطلب پوراکردے۔' کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے قبولیت دعا میں شک پیدا کرنا ہے حالا نکہ قبولیت دعا میں یقین ہونا چاہئے کیونکہ اس نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اس لئے اپنی دعا کے ساتھ میہ کہنا کہ' اگر تو چاہئے'' بالکل بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔

قوله: وليعزم مسألته انه يفعل ما يشاء:

"انه یفعل ما یشاء" یے جمله متانفه بے تعلیل کے معنی کو مضمن ہے۔ایک نسخه میں "انه "ہمزه کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ ابن الملک بہید فرماتے ہیں: روایت معتبره میں "انه" ہمزه کے فتحہ کے ساتھ ہے۔" لیعزم" کا مفعول لہ ہے۔ أى الأنه يفعل ما یشاء۔ یا مسالة کیلئے مفعول بہ ہے۔ أى لیجزم مسألته فعل ما شاء اھ مفعول بہونامعنی کے اعتبار سے درست نہیں۔ (فعامل) ٢٢٢٢ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُمَّ اغْفِرُلِي إِنْ شِنْتِ وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ لِيَعْزِمُ لِيَعْزِمُ اللهُمَّ اغْفِرُلِي إِنْ شِنْتِ وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ لِيَعْظِمُ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهُ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٥/٤ حديث رقم (٩٥٧٩)\_

ترجمله: حضرت ابو ہریرہ خالفؤے روایت ہے۔ کہ آپ مُخالفًو کم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم سے کوئی دعا مائے پس سے نہ کہا اللہ مجھے کو بخش اگر تو جا ہے۔ لیکن طلب کرے بغیر شک کے یقین کے ساتھ اور رغبت زیادہ کرے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دینی مشکل نہیں ہے۔ اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشويج: قوله: وليعظم ....الخ: "ليعظم" (باب تفعيل عرب)ظاء مشدر ب

"لا يتعاظمه": المُ*اعرب كمَّت بي*: تعاظم زيد هذا الامر ـ أى كبر عليه وعسر ـ

ادرمطلب بیہ ہے کہ کسی بھی شی کا عطا کرنااللہ کے نزدیک بڑانہیں۔ بلکہ تمام موجودات اس کے عکم میں آسان ہیں ،وہ ہرشی پر قادر ہے۔حدیث میں آتا ہے:

لو اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، فسأل كل مسألة وأعطيه اياها ما نقص ذلك من ملكى شيئا۔ ''اگراگلهاور پچھلےا کیے جگہ جمع ہوںاورتم میں سے ہڑخض پنی انتہائی آ رزووخواہش کے مطابق مائے (لیعنی جس کے دل میں جو بھی آ رزواورخواہش ہو مجھ سے مائے )اور پھرتم میں سے ہڑخض کو (اس کی خواہش کے مطابق دوں) تو اس سے میری خدائی میں پچھ بھی کی نہیں ہوگی۔''

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٥/٤ حديث رقم (٩٠ ٢٧٣٥). (١) الترمذي في السنن حديث رقم ٢٥٥٧.

ترجہ له: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے یعنی بندے کی دعا قبولیت کی شرط سے بعد جب تک روہ گناہ کی دعا نہ مائے گئار شتہ تو ڑنے کی دعانہ مائے ۔ جب تک وہ جلدی نہ کرے کہا گیایارسول اللہ جلدی کیا ہے' آپ نے فرمایا: وہ کہے کہ تحقیق میں نے دعاما تکی اور تحقیق میں نے دعاما تکی بعنی اکثر بار میں نے دعاما تکی حجود ردے۔

تشريج: قوله: يستجاب للعبد ما لم يدع باثم او قطيعة رحم: "ما" يستجاب كيلي ظرف بــــاى مدة

یہاں پے بتایا جار ہاہے کہ مؤمن کی دعا اس دفت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ نہ گناہ کی کوئی چیز طلب کرے اور نہ نانۃ تو ڑنے کی دعا کرے اور نہ جلد بازی سے کام لے۔

گناه کی چیز ما نگنے کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی مخص بید عاما نگنے گئے''اے اللہ''! مجھے فلال شخص کو (جومسلمان ہے ) قتل کردینے کی صلاحیت عطا فرما' یا بیہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شراب یا کوئی حرام وغیرہ عطافر ما' یا بیہ کہے کہ''اے اللہ!فلال شخص کو بخش دے درانحالیہ اس بارے میں بیقین ہے کہ وہ کا فرمرا ہے ظاہر ہے اس قتم کی دعا مانگنا اور پھران کی قبولیت کی توقع ہی رکھنا دیدہ دلیری ہی کہا جاسکتا ہے اس طرح محال اور غیر ممکن الوقوع چیز دن کی دعا مانگنا اور ان کی قبولیت کی امید ہر کھنا بھی انتہائی حمافت اور بے وقوفی کی بات ہے مثلاً کوئی عقل کا اندھا مید دعا مانگئے کہ اے اللہ! توجھے دنیا ہی میں حالت بیداری میں اپنا ذیدار عطافر ما۔'' نانہ توڑنے کی دعا'' کا مطلب سے ہے کہ کوئی بد باطن شخص سے دعا مانگئے گئے کہ'' اے اللہ! مجھے میں اور میرے باپ میں جدائی اور تفریق کردے'' اس حدیث کے مفہوم کے مطابق مؤمن کی ایسی غیر ایمانی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔۔

صدیث کے آخر میں الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بندہ مؤمن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اگر قبولیت دعا میں تا خیر محسوں ہوتو تھک کر بیٹھ جائے اور دعا ما نگناہی جھوڑ دیے کیونکہ دعا بھی عبادت ہا اور عبادت سے اس طرح اکتاب یا دل گرفتگی مؤمن کے لئے کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے پھریہ کر قبولیت دعا میں تاخیر یا تو اس لئے ہوتی ہے کہ اس کا وقت نہیں آتا کیونکہ ازل ہی میں ہر چیز کے وقوع اور یحیل کا ایک وقت مقرر ہے جب تک وہ وقت نہیں آیا وہ چیز بھی دقوع پذیر نہیں ہوتی یا یہ دعا ما نگنے دالا جو دعا ما نگتا ہے اس کی تقذیر میں اس کی دعا کا اس دنیا میں قبول ہونا لکھا نہیں ہوتا اس صورت میں اسے اس کے بدلہ میں آخرت کا ثو اب عطا کیا جاتا ہے یا پھر قبولیت میں تاخیر اس کئے ہوتی ہے تا کہ دعا ما نگنے والا دعا ما نگنے میں پوری عاجزی وا عساری 'سچی لگن اور ترب اور کمال عبود یت کا اظہار کرتا رہے کیونکہ دعا میں ان چیز دن کو اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پند کرتا ہے۔

"أو قطيعة رحم" : يخصيص بعدازلعيم بــ

''مالم یستعجل'':امام طِی ُفرماتے ہیں:بظاہر مالم یستعجل کے ساتھ حرف عطف ذکر کرنا چاہے تھا۔لیکن اس بات پر تنبیہ کی خاطر ترک فرمایا کہ یدونوں مستقل قیودات ہیں۔أی: یستجاب مالم یدع یستجاب مالم یستعجل۔

ابن مُحِرُّلُكُتُ بِين في تخليد المؤمن والرؤية نظر ظاهر، فان الخلاف شهير .....\_اهـ

این جُرُکا یہ کام مردود ہے، چونکہ خوارج اورمعتزلہ کے اختلاف کا کوئی اعتبار ، ہی نہیں ہے۔ اوررؤیت باری تعالیٰ شرعا کال ہے، موی علیہ السلام کا رؤیت باری تعالیٰ کا سوال کرنا اس بناء پرتھا کہ رؤیت باری تعالیٰ عقلاً کال نہیں ہے۔ چانچہ جب آئیں افاقہ ہوا اوررؤیت باری تعالیٰ کا شرعا کال ہونا معلوم ہوا تو پکاراضے: ﴿سبحانك تبت اليك و أنا أول المسلمين ﴾ الاعراف: ١٤٦٤ يعنى کہ آپ کوونيا میں نہیں دیکھا جا سکا۔ کہا گیا ہے کہ: ' و منه أخف زللنا عن الكرام الكاتبين۔ نعم، ان قصد التو فيق للتو بة عقب الزلة حتى لا يكتبھا الملك جاز اس کی ولیل ابن عما کری ہے صدیث ہے: اذا تاب العبد أنسى الله تعالیٰ الحفظة فنو بهه ، و أنس ذلك جوارحه و معالمه من الأرض، حتى يلقى الله تعالیٰ وليس عليه شاهد من الله بذنب \_ اورائ قبيل ہے وہ احادیث آحاد ہیں جوائل کہ جوات کر دہا ہے کہ جو سلمانوں ہیں ۔ مثلاً: اللهم اغفر للمسلمین جمیع ذنو بهم ۔ چونکہ اصادیث محمود کی ہوں کی کہ اور یقول بھی اس کے منافی نہیں: اللهم اغفر لی ولیجہ ہے کہ جب سلمانوں کیلئے مطاق مغفرت کا ادادہ ہوتو یک حوارت ہے کہ جب سلمانوں کیلئے مطاق مغفرت کا ادادہ ہوتو یک حوارت ہے کہ جب سلمانوں کیلئے مطاق مغفرت کا موال کرے۔ البتہ جب اپنے کے اوران کے کہ جب کی نیان میں ماگی ٹی ہم جمول المعنی دعا ہمی اس قبیل ہے ہے۔ اوراس کے ظاف کوئی بددعا کی جائے۔ سعد بن زیدکا قصداس کے منافی نہیں کیا ہواور ریاس کے طاف کوئی بددعا کی جائے۔ سعد بن زیدکا قصداس کے منافی نہیں کیا ہواور ریاس کے طاف کوئی بددعا کی جائے۔ سعد بن زیدکا قصداس کے منافی نہیں کیا ہواور ریات کے دیا ہوں کیا ہے دیا خوالے دو ایک خالے دو ایک کانہ جب ہے۔ ترنم کی کی ایک حدیث میں کہ ایک خالے کے دیات میں کیا کہ جب ہے۔ ترنم کی کی ایک حدیث میں کی کہ جب کی ذائب میں کیا کہ خوالے دو ایک جائے دو کے دائر می کیا کہ دیا میں کیا کہ جب کی کیا کہ حدیث میں کیا کہ جب ہے۔ ترنم کی کیا کہ حدیث میں کیا کیا کہ جب کیا کہ کیا کہ حدیث میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ حدیث میں کیا کہ کیا کہ حدیث میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ حدیث میں کیا کہ کیا کیا کہ حدیث میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ حدیث میں کیا کیا کہ کو کو کو کیا گوئی کیا کہ کیا کہ

آتا ب:من دعا على ظالمه فقد انتصر

### كسى ظالم كيسوء خاتمه كى بدعا كرنا:

کسی ظالم کے بارے میں سوء خاتمہ کی بدعا کرنے میں جواز وعدم جواز کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مباح ہے۔ جیسا کہنوح علیہ الصلا ہ والسلام نے کی تھی: ﴿ولا تود الظالمین الا صلالا ﴾ [نوح: ١٤] اور موی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: ﴿واشدد علی قلوبھم ﴾ [بونس: ٨٨] عتبہ بن أبی وقاص نے جنگ احد میں جب بی کریم شکا اللی کے اور آئی اللہ میں اللہ م

ابن جیر کھتے ہیں: بعض اہل علم نے دونوں کے درمیان جمع کی صورت یہ بیان کی ہے کہ اول کوایسے سرکش پرمحمول کیا ہے جس کاظلم عام ہو۔اور دوسری صورت کوغیر ظالم پرمحمول کیا ہے۔اھ درست یہ ہے کہ پہلی صورت کافر پرمحمول ہے اور دوسری صورت مسلم پرمحمول ہے۔

قوله: ما الاستعجال : ..... فلم أد: (رؤيت بمعنى علم بي يابمعنى ظن به اى فلم أعلم أو أظن دعائى ـ يمفعول اول به اورمفعول ثانى محذوف به ـ (كذا قاله الطيبي) اورزياده واضح يه به كه يستجاب بي بيلي أن "مقدر به ـ يا بغير أن كي تاومل مصدر به ـ ...

میں نے دعا کوقبول ہوتے نہیں دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی دعا کی قبولیت ک<sup>ت</sup> ٹارنہیں دیکھے۔(یہ کہنا دوحال سے خالی نہیں کہ یاتو) یہ ''استبطاء'' ہے یاا ظہمار' ایس' ہے۔اور یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں۔

''استطاء''ال وجدے مذموم ہے کہ اجابت کا ایک وقت معین ہے،جبیا کہ مردی ہے:

ان بين دعا موسى وهارون على فرعون وبين الأجابة أربعين سنة

کہ حضرت موی ادر حضرت ہارون نے فرعون کیلئے جو بدد عا کی اس کی قبولیت میں جالیس سال کا عرصہ لگا۔ میں میں میں میں اور حضرت ہارون نے قرعون کیلئے جو بدد عا کی اس کی قبولیت میں جالیس سال کا عرصہ لگا۔

اور "ياك" اس وجه عند موم كريكم قرآنى ك خالف ب: ﴿ فلا يياس من روح الله الا القوم ..... ﴾

#### اجابت دعا کی اقسام:

واضح رہے کہا جابت کی دوقتمیں ہیں: (()عین مطلوب ہروقت مطلوب حاصل ہو جائے۔(ب)عین مطلوب کسی اوروقت میں حاصل ہو،اوراع تقادیہ ہو کہاللہ نے کسی تحکمت کے پیش نظراس کومؤخر کردیا ہے۔

### غائب کی وُعاغائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے

٢٢٢٨ وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيهِ بَظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُؤكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِآخِيْهِ بِحَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ امِيْنَ وَلَكَ بِمِعْلٍ (رواه مسلم)

ترجمل حضرت ابی درداء سے روایت ہے کہ مسلمان آ دمی کی دعاا پنے مؤمن بھائی کے لئے اس کے بیٹھ بیچے (مینی غائب آ دی کی دعاغائب کے لئے قبول کی جاتی ہے۔اس کے لئے ایک فرشتہ متعین کردیا جاتا ہے یعنی دعاما تگئے والے کے لئے ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعا مانگتا ہے متعین کیا گیا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللهاس کی دعا قبول کر۔ اور تیری بھی ای طرح ہے۔ اس کوا مام سلم نے نقل کیا ہے۔

لْتُعُرِيجَ: قوله: دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة:

امور تحوید: "المدء "مردوعورت دونول كوشامل ب\_لفظ" ظهر "مقم للتاكيد ب\_ (اصل عبارت يول ب) أى: في غيبة المدعوله عند امام طِبيٌ فرماتے ہیں:'بظهر الغیب'مضاف الیہے حال ہونے کی بناء پرموضع نصب میں ہے، چونکہ لفظ''دعو ة'' مصدراییے فاعل کی طرف مضاف ہے۔اور ریجی ممکن ہے کہ مصدر کیلیئ ظرف ہواور "مستجابة "اس کی خبر ہو۔

یہاں تو بطورخاص اس دعاکی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے جوابیے مسلمان بھائی کے لئے اس کی عدم موجود گی میں زبان سے نکلے لیکن ایسے ہی اگر کوئی مسلمان کے لئے اس کے سامنے اپنے دل میں چیکے سے دعا کر ہے تو وہ دعا بھی اس بشارت کے تحت آتی ہے کیونکہ جس طرح عائبانید عامیں خلوص کار فرما ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں دعا قبول ہوتی ہے اس طرح اس کی موجودگی میں اپنے ول میں یا چیکے ہے دعاکرتے وقت بھی پوری طرح خلوص ہی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔

قوله: عند رأسه ملك مؤكل: جملىمتانفه ب،التجابت كابيان ب-

قوله: كلما دعا لاخيه .....لك بمثل: "آمين" : (اسم بمعن على امرے)أى : استجب له يا رب

"لك" بين" التفات " بـــــ ياصل عبارت يول ب:استجاب الله دعاك في حق أخيك

"بمنل":ميم ك كسره، ثائ مثلثه ك سكون اور لام كى تنوين ك ساتهد ب- ابن جركايد كبنا كد دونوں ك فته كے ساتھ قال كيا كيا ے'' بے موقع کل ہے۔أى :ولك مشابه هذا الدعا \_

الم طِبِي كَلِيعة بين: "بمثل" مبتدا يرداخل به باءزا كده ب، جبياك بحسبك الدرهمين باءزاكده ب-

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب ہے ہے کہ دعا قبول کرنے والے کے ساتھ جوفرشتہ متعین کیا جاتا ہے کہ وہ دعا کے وقت بارگاہ حق شاند میں بیسفارش پیش کرتا ہے کہ البی اس شخص کی دعااس کے بھائی کے حق میں قبول فر مااور پھروہ دعا کرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ''جس طرح اس دعائے نتیجہ میں تیرابھائی خیر د بھلائی کو پہنچے گا ای طرح خدا کرے کہ بچھے بھی خیر و بھلائی حاصل ہو۔

#### دُعا كاابك انداز:

بعض کا کہنا ہے کہ بعض سلف کی عاوت تھی کہ جب وہ اپنے لئے کوئی دعا مائلنے کا ارادہ کرتے تو بعینہ وہی وعااینے مسلمان بھائی کیلیج مانگتے تھے، تا کہ فرشتہ ان کیلیے بھی اس کے مثل کی دعاد ہے اور قبولیت کیلیے زیادہ معین ہو۔اھ

کیکن پیر بظاہر نبی کریم مَاکَاتُیْزُم کے قعل کے مخالف ہے، چنانچیء نقریب آ جائے گا کہ نبی کریم مَاکَاتِیْزُم کے فعل کے مخالف ہے، چنانچیہ عنقریب آ جائے گا کہ نبی کریم مُثَاثِّنِ مُنامِی اینے لئے دعافر ماتے تھے،اور پھر دوسرے کیلیئے دعافر ماتے تھے۔

#### بدؤعا کرنے سےممانعت

٢٢٢٩ : وَعَنْ جَا بِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدُ عُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدُ عُوا عَلَى اَوْلَادِكُمْ وَلَا

تَدْعُوا عَلَى امْوَ الكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ ورواه مسلم)

احرجه ابوداؤد في السنن ٨٨/٢ حديث رقم ١٥٣٢.

توجہ له: حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَّ النَّیْجُ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کے خلاف بدد عانہ کرد۔ اور نہ بی اپنی اولاد کے خلاف بدعا بمرد ۔ اور نہ بی اپنے مالوں کے خلاف بدعا کرد ۔ یعنی غلام ولونڈیوں کے خلاف اور جانوروں کے خلاف تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایسی ساعت کہیں نہ ہو کہ اس میں تہارے لئے بخشش ما تگی جائے اور اللہ تعالیٰ تہارے لئے قبول کرلے۔ اس کوا مام سلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تَتْسُرِيني : قوله الاتدعوا على انفسكم ..... لاتو افقوا من الله ساعة:

''عطاء'':مفعول ثانی ہونے کی بناء پرمنصوب ہے،ایک نسخہ میں مرفوع ہے،اس صورت میں یہ'یسال'' کا نائب فاعل ہوگا۔ ''عطاء'' کہتے ہیں ہرعطا کردہ چیز ،خواہ دہ خیر ہو،خواہ دہ شرہو۔اس کا اکثر و بیشتر استعال''خیز'' کےمعنی میں ہوتا ہے۔

(فیستجیب) مرفوع ہے۔ چونکہاس کا عطف''یسنل'' پر ہور ہاہے، یااس لئے کہ جملہ ستانفہ ہے۔ ای فھویستجیب اسید جمال الدینؓ رقمطراز ہیں کہ ہم نے اس کومرفوع ہی سنا ہے۔اھ۔

اور کھ شارص نُفر ماتے ہیں: ''یسنل '' میں ضمیر لفظ جلالہ کی طرف راجع ہے۔ اور یہ جملہ 'نساعة '' کی صفت واقع ہے اور ''فیستجیب '' منصوب ہے کیونکہ یہ 'لا تو افقو ا'' کا جواب ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ یہ جواب نہی ''لا تدن من الاسد فیا کلك '' كے قبیل سے ہے۔ امام كمائی كے ندہب كے مطابق اور يہ بھی اختال ہے كہ يہ مرفوع ہو تقدیری عبارت يوں ہو: ''فھو یستجیب ''۔

کچھادقات ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تعالی کی بارگاہ میں ہر دعا کوشرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہتم جس دفت اپنے لئے یاا پنی ادلا دیا اپنے مال کے لئے بددعا کروو ہی دفت قبولیت دعا کا ہوا در پھرتمہاری بدد عاقبول ہو جائے جس کے نتیج میں پشیمانی بھی ہولہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جونا دان کسی مصیبت و تکلیف یا غصہ کے دفت اپنے لئے یاا پنی اولا د کے لئے اسپنے اموال کے لئے بددعا کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔

قوله: اتق دعوة المظلوم: يه پوری مديث ال طرح ب: "اتق دعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب" ليخى جبوه ظالم كيلئے بدعا كرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اور مطلب بیہ ہے كہ كى پرظلم نه كر، يوں كه كى سے اس كاحق چين كو، ياكى كے حق كوروك كو، يا بہتان بائد ھ كركسى كى عزت پر ہاتھ ڈال دوتا كہ وہ كھتے بدوعانہ دے۔

فوله بھی کتاب المز کواۃ: چونکہ بیوعاد ہاں ایک طویل حدیث کے شمن میں مذکور ہے تکرار کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کی ، فقط اس کی طرف اشارہ کردیا۔(واللہ اعلم بالصواب)۔

## الفصل القالث:

### ہر حاجت کے لئے اللّٰہ تعالٰی سے دعا مانگو

٠٢٢٣: وَعَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُوْ نِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ (رواه احمد والترمذي وابوداود والنساني وابن ماجة)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٧٩/٤ حديث رقم ٤٠٤٩ وابن ماجه ١٢٥٨/٢ حديث رقم ٣٨٢٨ واحمد في المسند

ترویجہ له: حضرت نعمان بن بشیر ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَا بَنَیْزُ نے ارساد فرمایا دعا عبادت ہے پھریہ آیت پڑھی اور تمبارے پروردگارنے کہا کہ مجھ سے دعاما نگومیں قبول کردگا تمبارے لئے اس کوامام احمداور ترفدیؒ اور ابوداؤ داور نساکؒ نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہؓ نے ۔اسنادی حیثیت: امام ترفدی ؒ فرماتے ہیں: بیحدیث حسن صحح ہے۔

کشریت : قوله: الدعا هو العباده: لین یمی ده حقیق اوراصلی عبادت به جوعبادت کهلانے کا استحقاق رکھتا به کیونکه اس میں الله کی طرف توجه اور غیر الله سے اعراض ہوتا ہے۔ بایں طور کہ نہ تو داعی کوکسی غیر سے امید ہوتی ہے اور نہ ہی غیر سے کوئی خوف رکھتا ہے۔ اس کا پیمل فرضیت عبودیت کا عکاس ہے اور اس کی ربوبیت کے اعتر اف کا آئینہ دار ، نیزیہ نعمت ایجاد کا دل سے معتقد ہے اپنی مراد کے موافق اللہ کی مدداور سعاد تمندی کی تو فیق کا طالب ۔

ا مام راغبؒ فرماتے ہیں کہ''عبو دیمہ'' اظہار ذلت کا نام ہےاور دعاہے بڑھ کرکوئی افضل عبادت نہیں کیونکہ اس میں انتہا درجہ کا اظہار تذلل ہےاوراس کامستحق بس وہی ہستی ہو سکتی ہے جس میں انتہائی درجہ کی برتری ہو۔

امام طبی فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت کواس کے لغوی معنی پرمحمول کیاجائے جوانتہائی درجہ کے تذلل احتیاج اور مسکینی کو کہتے ہیں اور عبادت بھی اس لئے شروع کی گئی ہے کہ اس میں خالق تعالی کے سامنے بجز وائلساری ہواوراس کے سامنے بی احتیاج کا اظہار ہو اس کی تا سکی آیت کے اس کے تاسید خلون جھنم داخوین کی اختیاج کی اظہار ہوتی اس کی تا سکی آیت کے اس کی تاسید خلون جھنم داخوین کی اختیاج کی ہوتی ہے جائے اس کی تاسید کی گئی ہے۔ اور 'دعانی '' کے بجائے ''عبادتی '' کہا گیا ہے ، نیز اسکبار کی سزاء ذات وخواری قرار دی گئی ہے۔

علامہ میرک ؒفر ماتے ہیں کہ درمیان میں ضمیر فصل اور خبر معرّف باللا م لا کی گئی ہے۔ تا کہاس بات پر دلالت ہو کہ عبادت دعا کے سوا پھن ہیں ۔

اوراس کا مطلب یہ ہے کہ دعاعظیم عبادت ہے، جیسے کہاجاتا ہے' المحج عرفق'' حج میں ایک عظیم رکن وقو ف عرفہ ہے۔ اوراس کا بیوہے کہ دعائت عبادت ہے۔ خواہ قبول ہویا نہ ہو کیونکہ یہ بندہ کی طرف سے اظہار واحتیاج ہے، اوراس میں بیاعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کوقبول کرنے پر کامل فقدرت رکھتا ہے، وہاں بخل کا گذر ہے نہ فقر کا، نہ وہاں ضرورت واحتیاج ہے تا کہ وہ اپنے لئے کچھ ذخیرہ کرے اورا سے بندوں سے رو کے رکھے اور یہی چیزیں عین عبادت ہیں۔

حافظ ابن حجرؓ نے غریب بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں شارح نے فرمایا کہ عبادت نہیں ہے مگر دعا بیہ مقلوب ہے اور درست بیہ ہے کہ وعانہیں ہے مگر عبادت، لخ۔

یہ حافظ صاحب کی غلطی ہے پہلی ہی بات درست ہے۔ کیونکہ بیمبالغہ پر دلالت کرتی ہےاس حصر کی وجہ سے جوفصل لانے اورخبر کو معرف باللام ذکر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ جیسے علم معانی اور علم بیان میں مذکور ہے۔

قوله: فه قوأ :﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴿ وَعَافِر: ٢٠] كَهَا كَيَا هِ كَدَاسَ آيت سے اس بات پراستدلال كيا كيا ہے كددعا عبادت ہے كيونكم آيد ميں دعاما موربہ ہے اور ما موربہ عبادت ہوتا ہے۔

قاضیؒ صاحب فرماتے ہیں: کہآیت سے استشہاداس کئے کیا ہے کہ مطلوب دعا پراس طرح مرتب ہوتا ہے جس طرح جزاء شرط پر اور مستب سبب پر مرتب ہوتا ہے اور یہ کامل ترین عبادت ہوتا ہے۔ای کی قریب وہ حدیث ہے جس میں ہے: "الدعا منح العبادة" کہ

د فاع بادت كامغز بيعنى خلاصه بـ

### دُ عاعبادت كامغز ہے

٢٢٣٣ وَعَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِلْنَيْنَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. (رواه الترمذي

اخرجه الترمذي في السنن ١٢٥/٥ حديث رقم ٣٤٣١.

توجیملہ: حضرت انس ڈاٹیز سے روایت ہے کہ آپ ٹالیٹیٹر نے ارشا دفر ما یا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔اس کوا مام ترندگ ً نے نقل کیا ہے۔

تشريع: قوله: الدعا مخ العبادة: يعنى خلاصه إوريمى عبادت مقصود بالذات بـ

ا یک قول بیہ کہ 'مغ الشیء' 'خالصہ کہ مغ ہر چیز کے خلاصہ کو کہا جاتا ہے چنانچہ 'مغ الدماغ' خالص تھا اور' مغ العین و مغ العظم' 'لینی آئکھ اور ہڈی کی چربی مطلب ہیہ کہ عبادت کا وجود دعا ہی سے جیسے انسان کی بقاو قیام مغز سے ہے۔

٢٣٣٣ : وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ ٱكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّ عَاءِ.

(رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٥/٥ ٢ ٢٩/١ ٣٤٢ وابن ماجه ١٢٥٨/٢ حديث رقم ٣٨٢٩ واحمد في المسند ٣٦٢/٢ \_

**ترجہ له**:''اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کر یم ٹَائِیُڑانے ارشاد فر مایا اللہ کے نزدیک'' دعا ہے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔'' (تر ندی ابن ماجۂ اور امام تر ندیؓ نے کہاہے کہ بیصدیث حسن غریب ہے )۔''

اسنادی حیثیت: امام ترندی نے کہاہے کہ بیرحدیث حسن غریب ہے۔

تنتروي : قوله ليس شيء اكوم على الله .... "اكرم" يه "ليس" كأخر إور" على "بمعنى عند" بـ

یعنی اذکاروعبادات میں سے۔البذابیاللہ تعالی کے اس فرمان: ﴿ان اکو کم عند اللّٰه اتقاکم ﴾[الحسرات: ٣] کے معارض نہیں حتی کہ اس کے جواب کی مفرورت پڑے جیسا کہ امام طبیؓ نے اختیار کیا ہے گوکہ ان کے جواب کا مال بھی بھی وہی ہے جوہم نے کہا ہے۔ چنانچے وہ فرماتے ہیں: ہر چیز کی افضلیت واشر فیت کا اپنا اپنا باب ہے۔

حافظ ابن حجرٌ نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فر مایا کہ شار گئے کی فدکورہ تشریح کچھ بلاضرورت ہے ادر پچھ ہمارے مسئلہ کے مطابق نہیں۔ لیکن حافظ ُصاحب کا فدکورہ طعن مبہم اور علامہ کی بات کو نسجھنے پر ہن ہے۔

خواہ دعا بزبان حال ہو،خواہ بزبان قال ہو، چونکہ دعا ما تگنے میں بندہ کی عاجزی افتقار، تذلل اورا نکسار کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کی توت وقدرت، غنی ومغتی ہونے کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ جل شانہ نہ ہی وہ ذات ہیں جوابخ دشن کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی ہے تواپنا احباء واولیا کے قلوب متکسر ہ کا ایخیار کیوں نہیں فرمائیں گے۔ ہمت میں جوابخ دشن کے فوٹ کے اللہ جل کے اللہ جلائے گا کہ کہ گؤگہ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ عالیہ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ عالیہ اللّٰہ عالیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّ

إلّا البور. (رواه الترمذي) .

احرجه الترمذي في السن ٣٠٣/٣ حديث رقم ٢٢٢٥ وابن ماجه ٣٥/١ حديث رقم ٩٠ ـ (١) البخاري في صحيحه ١٧٩/١٠ حديث رقم ٩٧٢٩ -

ترجهه. ''اور حضرت سلمان فارئ روايت كرتے بين كه نبي كريم النين الله عناده اور كوكي

چیزئہیں بدلتی اور عمر کونیکی کےعلاوہ اور کوئی چیزئہیں بڑھاتی۔'' (تر ندی) ۔ تشریب ہے۔

گنشرفی : قوله: لا برد القضاء الا الدعاء: '' قضاء' اس امر کو کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا گیا ہواور صدیث کا مطلب ہے ۔ کہ قضاء سے مرادوہ مصیبت جس کا انسان کو خطرہ ہواوروہ اس سے بیخے کی تدبیر کرتا ہو پس جب اسے دعا کی تو فیق ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے سے اس مصیبت کو ہنا دیتا ہے تو اس کو قضاء کے نام سے موسوم کرنا مجاز ہے کی تدبیر کرنے والے کے اعتقاد کے موافق اس کی وضاحت آنخضرت مُن اللہ '' یاللہ کی کسی ہوئی تقدیر وضاحت آنخضرت مُن اللہ '' یاللہ کی کسی ہوئی تقدیر ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے کیونکہ اس کا وجود اور دور وجود اور دور کو وجود اور دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے باوجود یکہ جونوشتہ، تقدیر ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے کیونکہ اس کا وجود اور دور مور دور اور کو سے پوشیدہ ہے۔

حضرت عمرٌ جب شام پنچ اورانہیں یے خبر ملی کہ یہاں طاعون کی وباء ہے تو وبال سے واپس ہوئے اس پرحضرت ابوعبیدہ فی نے فر مایا انتصار من القصاء ''امیرالمؤمنین آپ تضاء سے بھاگ رہے ہیں! اس پرحضرت عمرٌ نے فر مایا ابوعبیدہ کاش یہ بات آپ نہ کہتے اور فرمایا: ''نعم نفر من قضاء الله اللی قضاء الله اللہ کا تناسل میں اتن تخفیف کر دینا ہے کہ گویا کہ وہ مصیبت نازل ہی نہیں ہوئی تھی ۔ اس کی تاسمی استخفرت تا اللہ اللہ کہ ہوتی ہے: اس کی تاسمی استخفرت تا اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتی ہے:

"الدعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل"

'' بے شک دعااس چیز کے لئے نافع ہے جو پیش آ چکی ہے اوراس چیز کے لئے بھی نافع ہے جو پیش نہیں آئی ہے۔'' بعض لوگ فرماتے ہیں کہ دعاڈ حال کی طرح اور مصیبت تیر کی مانند ہے اور قضاءاز لی تقدیر ہے۔

قوله: ولا يزيد في العمر الا البرّ:

"العمر": میم کے ضمہ کے ساتھ اور ساکن بھی پڑھاجا تا ہے۔ 'البق": 'باء 'کے سرہ کے ساتھ بمعنی احسان وطاعت۔ بعض کہتے ہیں ھیقۂ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وها يعمر من معمر .....﴾

دوسری جگدارشاد ب: ﴿ يمحوا الله ما يشاء ..... ﴾ [الرعد: ٣٩]

کشاف میں مذکور ہے کہ نہیں طویل ہوتی عمر کسی انسان کی اور نہ کم ہوتی ہے گرایک کتاب میں درج ہے اوراس کی شکل میہ ہے کہ لوح محفوظ میں میدورج کردیا جاتا ہے کہ فلال شخص اگر جج نہ کرے غزوہ میں نہ جائے تو اس کی عمر جالیس برس ہوگی اوراگروہ جج پر جائے اور غزوکر بے تو اس کی عمر سیاٹھ برس ہوگی لیس جب وہ بیدونوں کا م کر بے اوراس کوساتھ سال کی عمر نصیب ہوجائے تو اس کی عمر طویل ہوگئ ۔ اوراگر اس نے ان دونوں میں سے ایک کام کیا اور اس کی عمر جالیس (۴۰) سال سے آگے نہ بڑھی تو اس کی وہ عمر جس پر اس کی انتہا بھی لیعن ساٹھ سال کم ہوگئ ۔ معالم التزیل میں اسی طرح کا مضمون وارد ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جب بیات سلوک کرے گا تو اس کی عمرضا نَع نہیں ہوگی (بلکہ اس میں برکت ہوگی اور کم عمر میں زیادہ کام کر جائے گا) تو گویا کہ اس کی عمر بڑھ گئی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نیکی سے کا م طویل عمر کے لیے سبب فرض ومقدر کئے گئے ہیں۔ جیسے کہ دعا کومصیبت ٹالنے کا سبب مانا گیا ہے چنانچہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کیلئے دعا عمر میں اضافہ کرتی ہے بایں طور کہ اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے چنانچہ وہ تھوڑی سی عمر میں اتنے نیک اعمال کر جاتا ہے کہ جو عام آ دمی زیادہ عمر میں بھی کرنہیں پاتا۔لہذا بیزیادت مجازی ہے کیونکہ موت کے اوقات مقرر ہیں وہ

ان ہےآ گے پیھے نہیں ہوسکتی۔

امام طینگفرماتے ہیں: جان لو کہ اللہ کی تقدیم علمی جب اس بات سے متعلق ہوگئ کہ مثلاً زیدین • ۵ ججری میں و فات ہوگا تو اب یہ بات محال ہے کہ ذید اس وقت سے پہلے یا بعد میں مرے ، لہذا ہے ناممکن ہے کہ جن عمروں سے اللہ تعالی کی تقدیم علمی متعلق ہو چک ہے اس میں کی بیشی ہو۔ اب بیشکل متعین ہے کہ بیزیا دتی وکی ملک الموت یا اس کے علاوہ ان فرشتوں کی بہنست ہو جو قبض ارواح پر من جانب اللہ موکل و مامور ہیں۔

باس طور کہ اللہ نے ان فرشتوں کو اس کا حکم دیایا لوح محفوظ میں اسے درج کیا اس میں سے کم کردے یا پر صادے۔ یہ باری تعالیٰ کے اس قول: ﴿ يمعوا اللّٰه ما يشاء ﴾ [الرعد: ٣٩] کے ہم معنی ہے ادر اس معنی پر باری تعالیٰ کے اس قول کومحمول کیا جائے گا: ﴿ ثم قضی اجلاً و جل مسمی عنده ﴾ [الانعام: ٢٠]

اس میں ''اجل'' اول سے مراد جو کچھ لوح محفوظ میں درج ہے اور اجل ثانی سے مراد جو باری تعالیٰ کے اس قول: ﴿وعنده ام الکتاب ﴾ اور ﴿اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ﴾ الاعراف: ٣٤] میں ہے۔

خلاصه به كه قضائ معلق مين تبديلي بوقى باورقضائ مبرم مين نبين-

ابن حبان اور حاكم كى روايت ميں بيالفاظ آئے بين:

''لا يرد القدر الا الدعا و لا يزيد في العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه''۔

٣٢٣٣: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ

اللَّهِ بِاالدُّعَاءِ . (رواه الترمذي)

اخرحه الترمدي في السنن ٢١٢/٥ حديث رقم ٣٦١٦.

ترجمہ ن''اور حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طَالتَیْا کے ارشاد فرمایا بلا شبده عااس چیز کے لئے نافع ہے جو پیش آچکی ہے اور اس چیز کے لئے بھی نافع ہے جو پیش نہیں آئی ہے لہذا اے اللہ کے بندو! دعا کو اُپنے لئے ضروری سمجھو۔'' (ترندی)

تشريج: قوله: ان الدعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل:

دعا نازل شدہ مصیبت میں بایں طور نافع ہے کہ اگروہ قضاءِ معلق ہوتو اس کو بٹا کراورا گروہ قضائے مبرم ہوتو برداشت میں سہولت پیدا فر مالیتے ہیں اور اس کوصبر عطافر مادیتا ہے۔ ادر راضی بالقصاء کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسے اس کے برعکس کی تمنا ہی نہیں رہتی بلکہ اسے اس مصیبت میں لذت محسوس ہوتی ہے جیسے کہ دنیا داروں کو دنیا کی نعتوں سے لذت ملتی ہے۔

ادرغیر نازل شدہ مصیبت میں بایں طور نافع ہے کہ وہ مصیبت اس سے پھیر لےاور دورکر دے ، یا اس کے ساتھ پیشگی مد دکراوراس کواس طرح سے مضبوط ومشحکم بنادے کہاس پراس مصیبت کا جھیلنا بالکل آسان ہوجا تا ہے۔

ر د قضاء ممکن نہیں تو دعا کا کیا فائدہ؟

المامغزالُ فرمات مين أكريهوال موكه جب قضاء كارَ دمكن نبين تو بيردعا كاكيافا كده؟

تو جان لو! کہ ریجھی قضاء میں سے ہے کہ دعا سے مصیبت ہے دعامصیبت کوٹا لنے اور رحت کے وجود میں آنے کا سبب ہے جیسا کہ ڈھال تیرکو دور کرنے کا اور پانی زمین میں سے نبا تات کے خروج کا سبب ہیں اور اعتراف بالقصناء کیلئے میشر طنبیس کہ نبتا ہو جایا جائے۔ طال تكه الله تعالى في سورة نساء مين فرمايا ب: ﴿ ليا خذوا حذرهم واسلحتهم ﴾ [النساء: ٢٠٠]

الله تعالی نے اموراوران کے اسباب بنائے ہیں۔

وعامیں کی فوائد ہیں ۔اس میں حضور قلب اور اظہار جا جی ہے اور یہی عباوت ومعرفت کی غایت اور روح ہے۔

قوله: فعليكم عبادالله بالدعا: "عباد الله": (يهال رف نداء محذوف بــــــ)

اےاللہ کے بندو! جب دعا کی بیشان ہے تو دعا کولازم پکڑو۔ کیونکہ یہی اس عبودیت کے لوازمات میں سے ہے جس سے حق ربو بیت کوقائم رکھاجا سکتا ہے۔

٢٢٣٥: ورواه احمد عن معاذ بن جبل وقال الترمذي هذا حديث غريب

اعرحه احمد في المسدد ٢٣٤/٥\_

ترجیل: اس کواحمدٌ نے حضرت معاذین جبل ؓ سے روایت کیا ہے۔

اسنادی حیثیت: امام ترندی کے فرمایا: بدحدیث (سند کے لحاظ سے ) غریب ہے۔

٢٢٣٦: وَعَنْ جَا بِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ آحَدٍ يَدْ عُوْا بِدُ عَاءٍ إِلَّا اتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ ٱوْكَفَ

عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدُعُ بِاثْمِ أَوْقَطِيْعَةِ رَحْمٍ (رواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في المننز ١٣٠/٥. حديث رقم ٣٤٤١. واحمد في المسند ٣٦٠ـ

تروجہ له: ''اور حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنَّالَیْمَ اِسْدَان اِسْدَان اِسْدِ کِلِی اِسْدِ کِلِی اِسْدِ کَا اِسْدَان کِلِی اِسْدِ کِلِی اِسْدِ کِلِی اِسْدِ کِلِی اِسْدِ کِلِی کِلِی اِسْدِ کِلِی کِلِی اِسْدِ کِلِی ک

آلشري : قوله: "ما من أحد يدعو بدعا الا آتاه الله ما سأل" ين اگراز لى تقدير ميں اے اس كا ملنامقرر بو (أو كف عنه من السوء مفله) يعنى ما كل بو كى شى ندد يے كوض ميں اس بوه مصيبت بنادى جاتى ہجواس پر آنى بو تى ہے۔ امام طبي قرماتے ہيں كديدا يك سوال ہے كہ جلب منفعت كو دفع مفترت كاكس طرح مثل قرار ديا گيا اور دونوں ميں وجة تشبيد كہا ہے۔ اسكا جواب يہ ہے كہ وجة تشبيد يدونوں (جلب منفعت اور دفع مفترت) ايسے ہيں كہ ماكل ان كافتاج ہواست ان سے استغنافين ۔

من ، واب بیہ حدربہ بینہ بیدرووں رہب سلسہ ارور سے اس کیا ہے ہیں ایک ایک مان مان کا کہ ہورات است است ہوتی ہے۔ حافظ ابن مجر تفر ماتے ہیں: کہ اللہ اس سے اس تکلیف کو ہنا ویتا ہے جس سے اس کو ایسی راحت نصیب ہوتی ہے جو مانگی ہوئی چیز کی راحت کے بقدر ہوتی ہے۔ لہذا مثلیت بلحاظ اس راحت کے ہے، جومصیبت کے دفع کرنے اور مانگی ہوئی شی کے ملنے میں ہے۔ پھر

پرمسرت انداز میں بیفر مایا کہ جوتقر بر میں نے ذکر کی ہے وہ زیادہ واضح بلکہ زیادہ درست ہے بہنست شار گئے کے تقریر کے۔ میں کہتا ہوں کہ زیاوہ در تنگل کے اطلاق میں حافظ صاحب غلطی کر رہے ہیں کیونکہ امام طبی کی مرادم ثبیت ھیقیہ ہے چنانچہ اگر

سی ہی ہوں میرورہ در سے معال میں سے ایک دینا رایا جائے گا۔ اور ود اللہ سے ایک دینارزا کہ طلب کررہا ہو۔ تواب یا تواللہ اللہ علی میں سے ایک دینا رایا جائے گا۔ اور ود اللہ سے ایک دینارزیادہ وے دیے گایاس سے چورڈ اکوکو پھیرد کے گاور دہ اس کا مال ندلے جاسکے گا۔ اور بیراحت جومرتب ہورہی ہے امام طبی کے قول سے مفہوم ہوتی ہے۔ باوجود یکہ دفع تکلیف میں راحت مجازی ہے اس بناء پر کہا جاتا ہے کہ نا امیدی دو

راحتول میں سے ایک ہے۔

قوله: ما لم يدع باثم اوقطيعة رحم: ''اوقطيعة رحم": اس مستخصيص بعدازتيم بـــ

٢٣٣٧: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ خِلْسَاقَ سَلُوْا اللهَ مِنْ فَضُلِم فَا نَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يُسْأَلَ وَاقْضَلُ الْعِبَادَ قِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ (رواه التر مذى وقال هذا حدبت غريب)

احرجه الترمذي في السنن ٢٢٥/٥ حديث رقم ٣٦٤٢\_

ترجیمه: ''اور حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم الکینیائی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہے اس کا فضل مانگا جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پیند کرتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے اور عبادت کی سب سے بہتر چیز کشادگی کا انظار کرنا ہے۔''امام ترندیؒ نے اس روایت کوفل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث غریب ہے۔''

تنشريج: قوله: وعن ابن مسعود: ايك نسخه ميل" ابن مسعود" كى جگه الى مسعود بـ (سلوا الله من فضله) يعنى كچه فضل، چنانچدالله كافضل وسيع بـ اورو بال كوكى مانع بهمي نبيس ـ حافظ ابن حجر كا"من" كوتعليليه قرار دينا ظاهر كے خلاف بــــ

قوله: فان الله یحب ان یسأل:اس بناء پر که تنی، انعام کرنے والا، بہت بخشش کرنے والا، دینے والا، غنی، غنی کرنے والا اور پھیلانے والا ہے۔ یں بسال اس کا نصل ما نگاجائے۔اوراس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرح عدل کرنہیں کرسکتا۔

قولہ: وافضل العبادۃ انتظار الفوج بینی مصیبت اورغم کے ٹلنے کی امیدرکھنا، وہ یوں کہ غیر کے سامنے جزع فزع نہ کیا ئے۔

اوراس کاافضل عبادت ہونا اس لحاظ سے ہے کہ مصیبت کے دفت صبر کرنا تقذیر کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنا ہے اور یہاللہ کافضل ہے وہ جے جا ہتا ہے نصیب کرتا ہے۔

٢٢٣٨: وَعَنْ اَ بِي هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طِلْكَ اللَّهِ مَانُ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغُضَبْ عَلَيْهِ.

اخرجه الترمذي في السنن ١٢٦/٥ حديث رقم ٣٤٣٣ـ

ترجمها: ''اورحضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاتِینِّا نے ارشاد فر مایا '' جو محض اللہ سے نہیں ما نگا اللہ اس سے ناراض ہوجا تا ہے ( کیونکہ ترک دعا اللہ سے تکبراوراستھناء کی علامت ہے )۔'' (ترندی)

**تنشریجی**: قوله: من لم یسأل الله یغضب علیه جو شخص الله سے نہیں مانگتا الله اس سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ نہ مانگنا تکبر اور استغنا ہے۔ جس کا ہندہ کسی صورت حقد ارنہیں۔

غضب سے مرادعقوبت رسانی کاارادہ کرنا ہے۔اورشاعرنے کیا ہی خوب کہا ہے۔

اللّه يغضب ان تركت سواله 🏠 وىنى آدم حين يسئل يغضب

''اللّٰہ ہے نہ مانگوتو اللّٰہ ناراض ہوتا ہے جبکہ انسان اس کے برعکس مانگنے ہے غصہ ہوتا ہے۔''

ا مام طِبیُّ فرماتے ہیں: بیاس لئے کہاللہ اس پرخوش ہوتا ہے کہ اس سے اس کا نصل ما نگا جائے اور پس جوسوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں'جس سے خفا ہو جایا جائے تو وہ لیٹین طور کیر مغضوب علیہ ہوتا ہے۔

ادرا يك مديث مين وارد ميك: "ازهد في المدخل يحبك الله و ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس"

د نیا ہے بے رغبت ہوجائے تو اللہ کے جہیتے بن جاؤ گے۔اورلوگوں کے مال سے بے رغبت ہوجائے لوگ تجھے چاہنے لگ جائیں

اورحديث ميح مين بي بات گذريكل بي من شغله ذكرى عن مسألتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين " جس کومیری یاد نے میر ہےسا منے مانگنے سےمصروف کر دیاتو میں اسےانصل ترین چیز جومیں سائلین کوعطا کرتا ہوں ہےنوازلوں گا۔ گویا کہاس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان حال سے طلب کرنا حصول کمال کا زیادہ مؤثر سبب ہے، زبان قال ہے۔ اس بنا پرحضرت ابراہیم علیه السلام نے فرمایا''حسبی من سؤالی علمہ بحالی''میرے لئے مانگنے سے اس کامیری حالت کا علم کفایت کرجا تا ہے۔اور یوں شاعر کہتا ہے:

"اذا أثني عليك المرء يومًا ﴿ كَفَاهُ مِن تَعْرَضُهُ الثَّنَاءُ "

یعن جب کوئی ثناخواں تیری ثنامیں لگار ہے تواس کی ثناخوانی ، مائلنے سے اس کیلئے کفایت کرجاتی ہے۔ ٢٢٣٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتُ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُّسْأَلُ الْعَا فِيَةَ (رواه الترمذي)

احرجه الترمذي في السنن د١٢١ حديث رقم ١٦١٦.

توجمله: 'اورحضرت ابن عمرٌ روايت كرتے ہيں كه نبي كريم مَا يَشْيَعْ نے ارشا وفر مايا'' تم ميں سے جس شخص كے لئے دعا کا درواز ہ کھولا گیا ( یعنی جس شخص کو پورے آ داب وشرا کط کے ساتھ بہت دعا ما نگنے کی تو فیق عطا کی گئی ) تو سمجھو کہ اس کے لئے رحمت کے درواز بےکھول دیئے گئے اوراللہ تعالٰی ہےکوئی چیزنہیں مانگی جاتی لیعنی اللہ تعالٰی کے نز دیک سب ے زیادہ پندیدہ اورمحبوب بات بیہ کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔'( زندی)

لمشريج : قوله: من فتح له منكم باب الدعا فتحت له ابواب الرحمة:

یعنی اسے کثرت کے ساتھ شرا کط وآ داب کے ساتھ دعا ما نگنے کی تو فیل نھیب ہوئی۔

" فتحت له ابواب الرحمة" ي: جمله وعائيه وخريه وونول بون كااختال ركها يه خريه بون كاصورت ميل وومراجمله يهل جملے کیلئے جزابھی بن سکتا ہے۔اور یہ بھی احمال ہے کہ پہلا جملہ دوسرے کیلئے علامت ہو۔

اورمطلب سے ہے کہ بھی مانگی ہوئی چیز دی جاتی ہے۔اور بھی اس کے بقدراس ہے کوئی تکلیف وختی ہٹادی جاتی ہے۔جیسے کہ بعض نسخول ميں اس كے بجائے ' فنصحت له ابواب الاجابة ' اوربعض ديگرنسخول ميں ' فنصحت له ابواب البجنة ' وارد ہے۔ يعني الله كي د نیوی داخروی نعتوں وراحتوں کے دروازے۔

قوله: وما سنل الله شيئا ـ يعني احب اليه ـ من ان يسئل العافية:

ا مام طِبی فرمات ہیں کہ 'احب الیہ''مطلق کو'لیعیٰ' کے ذریعے مقید کیا گیا ہے اور یدور حقیقت "منسینا" کی صفت ہے اھ۔اس مقام پر ''لین' بے معنی ہے کیونکہ''لیعن''کاذکروہاں ہوتا ہے جہاں اس سے پہلے کلام تام مقید ہواور الفاظ میں اس کی تقیید کی ضرورت ہو یا معنی میں اس کی تفیہ ک عاجت بوحالا نکہ یہال کلام "یعنی" کے مابعدے پوراہور ہاہے اوروہ" احب" کالفظ ہے۔

اوراس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ لفظ 'لیعنی'ا کثر کتب حدیث میں مذکورنبیں چنانچے حصن وغیر و میں بھی نہیں ہے۔ اب بعض کا بیخیال ہے کہ 'شیئا'' مفعول مطلق ہے اور احب اس کی صفت ہے۔ اور (من ان یسئل العافیة) میں''ان'' مصدریہ ہے۔اورتقدیرعبارت' ما سنل الله سوالاً احب الیه من سوال العافیة'' یعنی عافیت کے سوال سے بڑھ کراللہ کے ہاں کوئی سوال زیادہ مجبوب نہیں۔

یہ جی ممکن ہے کہ ''سوالاً' مفعول بہولینی اللہ ہے مانگی ہوئی کوئی چیز عافیت سے بڑھ کرمجوب نہیں اور 'یسال'' کا اضافہ مسکول کی شان کے اہتمام کیلئے ہے اور اس بات پر آگاہی کیلئے ہے کہ مجبوب ترین سوال عافیت ہے نہ کہ نفس عافیت ، حافظ ابن حجرؒ نے ان کی متابعت کی ہے وہ مزید آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ: کیونکہ بیصفات محدثات میں ہے ہیں۔

لیکن حافظ صاحب کی اس تعلیل میں اشکال ہے کیونکہ ظاہریہ ہے کہ سوال محبوب ترین ہے اس لئے کہ بیا حتیاج اورعبودیت کو متضمن ہے ادراس میں اظہار کمال ربوبیت ہے اس حکمت کی بناء پراللہ تعالی نے مشقتیں اور صیبتیں پیدا فرمائی ہیں۔اگرنفس عافیت اللہ کومجوب ترین ہوتی تواللہ اس کے اضداد پیدانہ فرما تا۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ اصل کلام بی تھا (ما سئل الله شیناً احب الیه من العافیة) مفسر نے درمیان میں بیلفظ''ان یسال'' کلام نبوۃ میں سے نبیس ہے۔اوراس کی کوئی ظاہری توجیہیں ہو سکتی۔الابیکہ بیکہا جائے کہ بیکی راوی کا کلام ہاس کی آخری توجیہ بیہ کوئی'' کے بعدوالاکلام تقلِ روایت بالمعنی ہو۔

حافظ ابن حجرُ فرماتے ہیں کہ لفظ : لینی کواپنے مقام سے مقدم کیا گیا اور موصوف 'نشیئا'' اور اس کی صفت' احب'' کے درمیان اس کو فاصل بنایا گیا جبراصل عبارت اس طرح تھی: ''وما سئل اللّه شیئا احب الیه یعنی می ان یسال العانیة'' کیونکہ پہلا کلام تغییر میں زیادہ واضح ہاوراس لئے بھی کہ اس کا موصوف وصفت کے درمیان آنا اس کے مفسرہ ہونے کی واضح دلیل ہے، جوخبر کی تغییر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

میں کہتا ہوں عبارت میں مناقشہ سے صرف نظر کر تے ہوئے یہ بات مدلول ہے کہ 'من ان یسال'' کلام نبوت میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں کیونکہ اس کے بغیر کلام تامنہیں ہوتا اور اس کے ماقبل پراکتفاء کرنا درست نہیں۔

عافیت کیا ھے؟ تمام شراح کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عانیت سے مراد صحت ہے یہ ام طبی کی عبارت ہے ، اور عانیت اس کئے اس کے ہاں محبوب ترین ہے کہ یہ ایک ایبالفظ ہے جو دنیاو آخرت کے تمام خیر کیلئے جامع ہے۔ جیسے دنیا میں صحت اور دنیا و آخرت کی سلامتی وغیرہ ، اس کئے کہ عانیت یہ ہے کہ انسان امراض وشدا کہ سے محفوظ ہوجائے اور یہی معنی مرض کے وقت صحت کا ہے۔

ظاہر رہیہے کہ بیا پنے ظاہر پرمحمول نہیں بلکہ حقیقی بات رہے کہ عافیت سے مراد دین کے معاملہ میں مصیبت سے حفاظت دسلامتی ہے اس کے ساتھ جسم کی صحت ہویانہ ہو۔

ابن عطاء فرمائے ہیں کہ ایک شخص میرے آقا شخ ابوالعباس مری کے پاس اس وقت تشریف لائے جب میرے شخ کسی درومیں مبتلا تھے اس شخص نے ہوارہ میں اس پرمیرے شخ خاموش رہا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس شخص نے دوبارہ یہ کہا تو میرے شخ نے اسے کہا''ما اُنا سالت الله العافیة، قد سالته العافیة والذی اذا فیه هو العافیة'' یعنی میں نے جسم کی سلامتی اللہ سنہیں مانگی بلکہ میں نے دین کی سلامتی کی دعا مانگی ہے اور بیسلامتی مجھے نصیب ہے۔

آنخضرت مَنَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ سِي عافیت کی وعاما نگی ہے اس کے باوجوو فر مایا۔''ما زالت اُکلة خیبو تعاودنی فالآن قطعت ابھری''یعنی خیبر کے زہریلا کھانے کا اثر بار بارآ رہاہے اور اب کے تواس نے میری رگ جان کوکاٹ ڈالا۔

حضرت ابو بکڑنے بھی عافیت کی وعاما تکی حالا تکہ زہر کی وجہ سے شہید ہوئے ۔حضرت عمر نے بھی عافیت کی وعاما تکی لیکن نیز ہ مار کے

شہید کئے گئے ۔حضرت عثمان نے بھی اللہ سے عافیت طلب کی حالا نکہ ذ<sup>ہ</sup> کئے گئے۔ حضرت علیؓ نے بھی اللہ سے عافیت ما گلی حالا نکہ شہید کئے گئے ۔لہٰذا جب تم اللہ سے عافیت مانگوتو جواللّہ کے ہاں آپ کیلئے عافیت ہے وہ مانگو۔

شبل منقول بي كروه جب كسى دنياداركود كيصة تو فرمات أن أسال الله العافية "مين اثر سے عافيت كا خواستگار موں \_

صیح بات یہ ہے کہ بیکبا جائے کہ عافیت''عفاء''کو دورکرنے کا نام ہے اور 'ہعفاء' ہلاکت کو کہتے ہیں اور یہاں پرمرادیہ ہے کہ انسان کے پاس ضرورت کی غذا ہو،عبادت کرنے کیلئے جہم میں توت ہو۔ دین کے ساتھ علم عمل کے اعتبار سے مشغولیت ہو، جس چیز میں خیر نہ ہو یا اس کی ضرورت نہ ہو، اس کو ترک کررہا ہو، ان سب کیلئے عافیت سے بڑھ کرکوئی اور جامع لفظ نہیں یہی وجہ ہے کہ جب آنخضرت مائٹیٹیٹر سے ان کی خضرت عباس نے بیورخواست کی کہ مجھے الیسی دعا سکھا ہے جو میں اللہ سے ما نگرارہوں تو آپ مائٹیٹر نے بدرخواست کی کہ مجھے الیسی دعا سکھا ہے جو میں اللہ سے مائٹر ہوں تو آخرت میں عافیت طلب کرنا۔ 'عافیہ "عافیہ کا نہ میں انسان کے بیان آپ سے کہتے کرتا ہوں اللہ سے دنیا وآخرت میں عافیت طلب کرنا۔

٢٢٣٠: وَعَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِافِينَا ۚ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْتَجِيْبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلَيُكُثِرِ

النُّكَاءَ فِي الرَّحَاءِ . (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب)

احرحه الترمذي في السنن ١٣٠١٥ حديث رقم ٣٤٤٥.

ترجمها نه ارد حضرت ابو ہر برہ اُروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنَائِیَا اُم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لئے یہ بات پندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ تنگی اور بختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تواسے چاہئے کہ وہ وسعت وفراخی کے زبانہ میں بہت دعا کر تارہے۔''اس روایت کو ترندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث غریب ہے۔''

تشربيج: قوله: من سوه ان يستجيب الله له عند الشدائد: يعنى جس كويه بات بعلى معلوم بواوراس كاول خوش بواور

''ننداند'' شدیدة کی جمع ہے اور پیخت حادثہ کو کہا جاتا ہے اور' حصن' کے اندر' محرب'' کا اضافہ ہے۔ کرب کربۃ کی جمع ہے بدل بیگر فت کرنے والے نم کو کہتے ہیں۔

قوله: فليكثر الدعا في الرخاء:"رخاء" براء كفتر كساته بـ

خوشعالی ہبحت ،فراغت اورعافیت کی حالت میں ۔ کہتے ہیں کہ قدردان (۱) مؤمن کی علامت بیہ ہے کہ تیز پھیکنے سے پہلے ہی اس پر لگائے اور یخی اور مشقت آنے ہے قبل ہی اللہ کی طرف رجوع کرےاوراسی کے حضور میں پناہ لے۔

٣٢٣٠ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمُ مُوْقِنُوْ نَ بِالْإِجَا بَةِ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُ عَاءً مِنْ قَلْبٍ غَا فِلٍ لَا وِ (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب ـ

حرجه بترمذي في السنن ١٧٩،٥ حديث رقم ٣٥٤٥.

تَتُوجِ إِلَى الرحضرت ابو ہریرہ ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلَیْظِمْ نے ارشاد فرمایا قبولیت دعا کا یقین رکھتے ہوئے استدنی کی سے دعا ما گو۔یا در کھو! اللہ تعالی غافل اور کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا لیعنی اس شخص کی دعا قبول نہیں موتی جس کا دل دعا ما نگتے وقت اللہ تعالی سے غافل اور غیر اللہ میں مشغول ہوا مام ترندی ؓ نے اس روایت کوفل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث غریب ہے۔''

یعنی درآ نحالیکہ تم دعا کے وقت ایس حالت پر ہوجاؤ کہ تمہاری دعا قبول ہونے کے قابل ہوجائے ، بایں طور کہ نیکی کرو، برائی سے اجتناب کرو دعا کی شرا لکا'' جیسے حضور قلب اوقات شریفہ اور مقامات عالیہ کی تاک میں لگے رہنا اور انساط کے لمحات وحالات سے فائدہ

. اٹھانے''جیسے بحدہ دغیرہ کی حالت کی رعایت رکھو۔ تا کہ دعا کی قبولیت کی امیداس کے مستر دہونے کے مقابلہ میں زیادہ غالب ہو۔

یامرادیہ ہے کہتم پراعتقادر کھوکہ اللہ تم کو نامراد نہیں کرے گا کیونکہ وہ بڑی کریم ذات ہے اور اس کی قدرت کامل ہے اور اس کاعلم محیط ہے۔ پراعتقادامید کی صدق کو ثابت کرنے اور دعا کے خالص ہونے کیلئے ضروری ہے۔ کیونکہ دائی کی امید جب مضبوط نہ ہوتو اس کی طلب صادق نہیں کہلاتی۔

قوله: واعلموا ان الله لا یستجیب دعا من قلب غافل لاه : مطلب عدم قبولیت کا مطلب بیرکه الله تعالیٰ عموماً اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا...اورد دسرا مطلب بی بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کامل طور پرقبول نہیں کرتا

''قلب غافل''میں اضافت وترک اضافة دونوں جائز ہیں۔

اس کامطلب بیہ ہے کہ وہ اللہ سے اعراض کرر ہا ہویا اپنی وعائے۔

"لاو" "ي" لهو" سے ماخوذ ہے۔ادرمطلب بہ ہے كه ده ائى دعاء سے استہزاء كر رہا ہويا دہ غير اللہ كے ساتھ مشغول ہورہا ہو۔ حضورِ قلب آداب دعاميں سے عمد ہ ترين ادب ہے اس لئے صرف اس كوذكركيا۔

٢٢٣٣: وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَأَ لَنُمُ اللَّهَ فَاسَأَ لُوهُ بِبُطُوْ نِ

آكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُوْرِهَا.

اخرجه ابوداؤد في السنن ٧٨/٢ حديث رقم ١٤٨٦ \_

تر جہلے: ''اور حضرت مالک بن بیار رُ وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنَّ اللَّیْمُ نے ارشاد فر مایا'' جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگواس سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگواس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے مانگو۔'' مانگو۔''

#### راوی حدیث:

ما لک بن لیبار۔ یہ مالک بیبار کے بیٹے''سکونی''اور''عوفی'' ہیں۔ان کا شاراہل شام میں ہے۔''ابو بحریہ'' نے ان سے روایت کی ہے۔ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔''سکونی'' میں سین پرفتھ اور کاف اور نون ہے۔

تشریج: قوله: اذا سألتم الله فاسألوه ببطون اکفکم: يهان سأل کامفعول برمحذوف ہے جو' شينا''ہمطلب بي ہے کہ جبتم اللہ ہے حصول نفع يارفع معزت کو طلب کرو۔

"كف""كف"كف"ك كى جمع بمطلب يدبكه باتهوادير كاطرف الماكر

یہاں پر''باء'' آل کیلئے ہے۔ جبکہ کھے حضرات کا خیال ہے کہ''با'' مصاحبت کے معنی میں ہے۔امام طبی فرماتے ہیں: کیونکہ یہ حالت ہوتی ہے۔ جو لینے کا انتظار کر کے طلب کررہا ہو۔ لبندااس حالت کی رعایت ہرحالت میں کی جائے گی جیسے حدیث ہے بھی یہی معلوم ہورہا ہے۔اورید بات بھی کہی گئی ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت نیک شگونی اور پلٹنے کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے باتھوں کے پشتوں کو اور پر کر لے۔اھ لیکن پنص کے مقابلہ میں قیاس ہے لبندا پیغیر مقبول ہے۔

ا ما م طبی قرماتے ہیں: مروی ہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّی استسقاء میں اپنے ہاتھوں کے بالائی حصہ سے دعا ما نگی ہے ادراس کامعنی سے

ہے کہ آنخضرت مُکانیُّوُ اِنے باتھ انتہا کی طور پر بلند کئے یہاں تک آپ النیوا کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی ،اور آپ مُلَیْنَوْ کے ہاتھ مبارک سرمبارک کے برابر میں آگئے ۔ آنخضرت مُلَاثِیْوْماس حالت سے اس بات کوطلب فر مار ہے بیٹھے کہ اللہ مجھے سرتا یا اپنی رحمت وسیع میں گھیر لئے ۔

٣٢٣٣: وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوُا اللَّهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامُسَحُوْا بِهَا وُجُوهَكُمْ. (رواه ابوداره)

اخرجه ابوداؤد في السن ٧٨/٢ حليث رقم ٥ ١٤٨٠

تر جملے: ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ آپ مُنَا قَدِیْمُ نے ارشاد فرمایا'' کہ اللہ تعالی سے اپنے باتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعہ مانگواور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے باتھوں کو اپنے منہ پر پھیرلو (تا کہ وہ . کت جو باتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے )۔'(ابوداؤد)

تشریج: قوله: سلوا الله ببطون اکفکم و لا تسألوه بظهودها: حافظ ابن جرُّفر ماتے بین که اسلئے کہ جب انسان کی شخص کی معطلب کرتا ہوتو اس کیلئے مناسب یہی ہے کہ اپنے باتھ کی تھیلی کو عاجزی کرتے ہوئے دراز کر لے اور بھیلائے۔ تا کہ وہ (اللّٰہ تعالیٰ) اسے اسپنے وسیع وعریض عطاسے لبریز کردے۔

تا ہم اگر کوئی ٹسی مصیبت کے دور کرنے کا خواستگار ہو جواس پر پڑی ہوتو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے بالا نی حصہ (پشتوں) کواٹھائے ، پیر حضور مُثَاثِیْنِ کے اتباع میں اور اول میں اس کی حکمت مقصود حصول کی نیک شگونی ہے۔اور ٹانی میں مصیبت کے دور ہونے کاشگون ہے۔

اورشارح کا طرز عجیب ہے کہ انہوں ایسی تاویل کی ہے جواس کے ائمہ کے کلام اور ان کے اس تفصیل کے جس کومیں نے ذکر کیا ہے مخالف ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ شار گئے نے ان کے کلام میں غور نہیں فر مایاا ہے۔

اور جمہور کے ہاں بیر(ہاتھ کے بالائی حصہ کے ساتھ )اشارہ بہ نقد برصحت استیقاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ چاور پلٹنے کی طرح نیز اس میں ناویل بھی کی جاسکتی ہے اور روایت کے اندر''اشارہ'' کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا ہاتھ کے پشتوں سے نہیں مانگی گئی ہے۔اور حق کی اتباع زیادہ مناسب ہے۔

اورمصنف محقق سے انوکھی بات نہیں کہ دہ ظاہر متبادرالی انفہم دلیل ذکر کرلے اورتقلید کے اس دائر سے سے نکل جائے جو بیار معذور کے شایان شان ہے۔ لہٰذا بیر دیہ غیر مناسب ہے کہ اس وجہ سے کسی کی نسبت جہالت کی طرف کی جائے۔ اگر چہ بفرض تقدیر کسی زعی جزئید کا ان سے ذھول بن جائے۔ (فاذا فو غتم) یعنی جب دعا سے فارغ ہوجاد (وامسحوا بھا) یعنی اپنے ہاتھ ہشیلیوں سے ۔ (و جو ھکم) کیونکہ ہاتھوں میں اللہ کی رحمت کے آٹار کا نزول ہوتا ہے تو اس کی برکت چبروں تک پہنچے گی۔

حافظ ابن جُرِّفر ماتے ہیں میں نے اس کوا یک حدیث میں دیکھا ہے ۔۔۔ اوریہ چہرے پر اللہ کی عطا کو بہانا ہے قبولیت کے مخقق ہونے کی شگون کیلئے اور شیخ ابن عبدالسلام کا یہ قول کہ ہاتھوں سے چہرے کومسے کرنا خلاف سنت ضعیف ہے اس لئے کہ سے کی حدیث کا ضعیف ہونامصز نہیں کیونکہ یہ بات طے ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی بالا تفاق ججت ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات ہے کہ علامہ جزریؓ نے ''حصن' میں' وانت علیہ مسبح الوجہ بالیدین'' کوآ داب دعامیں سے شارکیا ہے ادراس کی اسادابوداؤ د، ترندی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی طرف فرمائی ہے۔

حافظ ابن مجرِّ نے خوب مبالغہ سے کا م لیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث اوراس سے بیوستہ گذشتہ حدیث سے بیہ معلوم ہوت ہے کہ ہردعامیں رفع البدین الی السماءمسنون ہے، بہ کشرت صححح احادیث کے اندروار دے۔

علامه نون گُفر مات بین: ''ومن ادعی حصرها فقد غلط غلطافاحشا، وهذه الروایة لکونها مثبت مقدمة علی روایة الشیخین الذی الأصل فیه الایصال، علی أن المواد أنه کان لا یبالغ فی رفع یدیه فی شی من الدعا الا الاستسقاء ''اهدا گرچشخین کی روایت میں اتصال اصل ہے۔ باوجود یکہ بیم عنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ کی بھی دعا میں رفع یدین مالغہ کے ساتھ نہیں فرماتے تھے سوائے صلاق استقاء کے۔

اس میں گی ابحاث ہیں منجملہ ان میں ہے ایک ہیہ کہ مذکورہ حدیث اوراس سے پیوستہ گذشتہ حدیث میں کوئی ایسی ہا ہے نہیں ہے جور فع برنفیاً یاا ثبا خادلات کرتی ہوالبتہ حضرت ابن عمر کی آنے والی حدیث اس سلسلہ میں صرح ہے۔

اوران میں سے ایک بیہ ہے کہ حافظ صاحب کا یفر مانا''فی کل دعاء ''ہردعامیں بیکھی درست نہیں اوران میں سے ایک بیہ ہے کہ قاتل حصر کی تغلیط بھی کھلاتخینہ ہے۔

اوران میں سے ایک بیہ ہے کہ ان کا پیفر مانا''ان هذا المروایة'' کو' علی تقدیر تسلیم الافادة''تسلیم کرلیا جائے اور ابوداؤد کی روایت کوبھی سیجے تسلیم کرلیا جائے تو ابوداؤ دکی روایت کوشخین کی روایت پرمقدم کرنا تو اصول محد ثین کے قاعدہ کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا درست بات بیہ کہ بیکہا جائے کہ ان دونوں میں کوئی مضافات نہیں کیونکہ دونوں کوجمع کرناممکن ہے کہ فی سے مرا دُنی مبالغہ فی الرفع ہے۔

٣٢٣٣: وَعَنُ سَلُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكَ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِثٌ كَرِيْمٌ يَسْتَحِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفُرٌّ . (رواه الترمذي وابو داود والبيهقي في الدعوات الكبير)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٧٨/٢ حديث رقم ١٤٨٨ و الترمذي ٢١٧/٥ حديث رقم ٣٦٢٧ ـ

توجہ ملہ: ''اور حضرت سلمان ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَا گانِیَا ہے ارشاد فر مایا '' تمہارا پروردگار بہت حیا مند ہے لیعنی وہ حاجت مندوں کاسامعاملہ کرتا ہے وہ بغیر مائے وسینے والا ہے اور وہ اپنے بندہ سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ والیس کردے جب کہ اس کا بندہ اس کی طرف سینے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے۔'' (ترندی 'ابوداؤ د'بیہقی )

آلٹ رہیں: قولہ: ان ربکم حیی کویم: ''حیی'' حیاء سے تعیل کاوزن ہے۔ جو برائے مبالغہ ہے لینی انتہاء کا حیاد ار۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس سے مراداس کا غرض وغایت ہے اور کی شی سے حیاد ار ہونے کا غرض اس کوترک کرنا ہوتا ہے اس کئے کہ حیاء داراصل ایسے تغیرا ورٹوٹ چھوٹ کانام ہے کہ کی الیمی چیز کے خوف کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جس کی بنائیہ وہ معیوب و مذموم ہوجا تا ہے اور بیاللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہے کیکن اس کی غرض خوش کن کا م کوکرنا اور مصرامر کوترک کرنا ہے۔

یااس ہمراد بیہ ہے کہ اللہ تعالی مستحس کا معاملہ کرنے والا ہے۔

"كويم" "بياليي بستى كوكباجاتا ہے جو مائكے بغير عطاكر ، لبندا مائكنے سے توبطريق اولى عطاكرے گا۔

قوله:یستحی من عبده ..... ان پر دها صفر ابینی *مؤمن بندے ہے* 

''صفر'' :صادے سرہ ادر'' فا'' کے سکون کے ساتھ جمعنی خالی بینی رحمت سے فارغ اور خالی۔

امام طِبَىٰ فرماتے میں کداس میں مذرومؤنث تشنیدوجمع سب برابر ہیں۔

٢٢٣٥: وَعَنْ عُمَوَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمُ يُحَطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ . (رواه الترمدى)

اخرجه الترمذي في السنن ١٣١/٥ حديث رقم ٣٤٤٦ـ

**توجیمله** ''اور حضرت عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَا اَلَیْظِ جب دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے تو انہیں اس وقت تک ندر کھتے جب تک کہ اپنے منہ پر نہ چھیر لیتے ۔'' ( تر نہ ی )

كتُسُومِيج : قوله: كان رسول الله اذا رفع يديه في الدعاء:

کہتے ہیں کہ ہاتھ آسان کی طرف بلند کرنے کی حکمت ہے ہے کہ بید عاکا قبلہ، رزق وحی اور برکت اتر نے کا سرچشمہ ہے۔ امام غز الی فرماتے ہیں کہ داعی اپن نگاہ آسان کی طرف نداٹھائے ایک حدیث کی وجہ سے جوانہوں نے بیان کی۔

اس پر حافظ ابن جرُ قرماتے ہیں: لیکن بیحدیث امام غزالی کی دلیل نہیں اس لئے کدید سیح مسلم کی روایت ہے اور بید عافی ''حالمة الصلوق''کے ساتھ مقید ہے میرے نزدیک رائح روایت ابن عماد کی ہے چنانچہ انہوں نے دفع البصر الی السماء کومنون قرار دیا ہے۔اھ۔

اوریہ عجیب می بات ہے کیونکہ مسلم کی حدیث ازروئے قیاس امام غزالیؒ کیلئے وزنی دلیل ہے کیونکہ منع کی علۃ اللہ تعالی کیلئے مکان وجہت ہونے کا ابہام ہے اور بیعلم نماز وخارج نماز دونوں حالتوں میں موجود ہے۔پھرا یک اور عجیب بات کہ انہوں نے رفع البصر کے سنت ہونے کوتر جے دی ہے حالانکہ یہ کسی بھی حدیث میں وارذہیں۔

امام جزریؓ نے''حصن'' میں آ داب دعامیں سے بیجھی شار کیا ہے کہ آسان کی طرف نگاہ نہاٹھائے اوراس کی اسناد مسلمؓ اور نساکؓ کی طرف ہے۔

پھرُحافظاہن حجرؓ نے ذکرفر مایا کہ ہاتھوں کے بلندکر نے کامحل یا تو بالائی حصہ کو بلندکرنا ہے یا پھراندرونی حصہ کوحائل کے ساتھ سیح قول کےمطابق لیکن اندرونی حصہ کوحائل کئے بغیر بلندکر ناتو یہ مکروہ ہے۔

تفصیلی مناقشہ سے صرف نظر کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق کے منافی ہے۔ (واللہ اعلم )۔

قوله:هم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه:

ابن الملک فرماتے ہیں بیاس نیک شگون کاعکاس ہے کہ دونوں ہاتھ آسانی برکات اورانواراالہیہ سے بھر گئے ہیں۔اھ۔ بیہ بزی اچھی بات فر مائی ہے تا ہم'' کان'' (جوبمعنی شاید ہے ) کا کلمہ آنخضرت مُکَاتِیُّتِا کی دعاکے شایان شان نہیں البتہ غیروں کے مناسب ہے اور یوں بی' تفاول'' کالفظ کیونکہ وہاں دعائے قبول ہونے اور برکات کے حصول میں کسی شک وشبہ کی گئجائش نہیں۔

٢١٣٦ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ آيَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِولى ذَالِكَ.

- حد ما ، في السس ٧٧١٢ حديث رقم ١٤٨٢ -

تونی پیمانی''اور سیّدہ عائشڈ مماتی میں کہ نبی کریم مُنائِشِیْمُ ان دعاؤں کو پسند کرتے تھے جوجامع ہیں اوران دعاؤں کوچھوڑ • ہے تھے جوجامع نہیں ہیں۔''(ابوداؤر)

تَتَشُريجَيُّ : قوله:كان رسول الله ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء:

'' یہ وہ دیا ہوتی ہے جوتمام نیک اغراض پرمشمل ہویا وہ دعاجس میں اللہ کی ذات کی ثناء ہواور دعا کے آ داب کالحاظ ہو۔

مظبرٌقرماتے ہیں بیروہ دعا ہوتی ہے جس کے الفاظ مختصر اور معنی کثیر ہوں'' ربنا آتنا فسی الدنیا حسنہ و فسی الآخر ۃ حسنہ وقنا عذاب النار"

"اللهم اني أسالك العفو والعافية في الدير والدنيا والآخرة"

''اللهم اني أسالك الهلاي والتقي والعفاف والغني''ياجيكِقلاح وكامراني كردعا۔

قوله: ویدع ما سوای ذلك بینی جوجامع دعانبیں ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے۔ بایں طور كدوهكى جزوى امر كوطب كرنے کیلئے ہوتی تھی جیسے میہ کہے کہ اللہ مجھے خوبصورت بیوی دے دے۔

#### سب سے بہترین دعا :

زیادہ بہتر اور مانگنے کے لائق دعامیہ ہے کہ یااللہ دنیاوآ خرت کی راحت نصیب کردے۔

اس لئے کہ بیالی جامع دعا : ہے جواس کے اس مدعا وغیرہ سب کوشامل ہے۔

٢٢٣٧: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ خِلْقَائِظَ إِنَّ اَسُوَعَ اللُّهُ عَاءِ اِجَا بَةً دَعُوةً غَانِب لِغَانِبٍ

. (رواه النرمذي وابو داوگئ

اخرجه ابوداؤد في السنن ٨٩/٢ حديث رقم ١٥٣٥\_

ترجمله: اورحضرت عبدالله بن عمر وروايت كرتے بيل كه نبي كريم من الفيام في ارشاد فر مايا زياده قبول مونے والى وه دعا

ہے جوغائب غائب کے لئے کرے۔" (ترمذی ابوداؤد)

كتريج: قوله: وعن عبدالله بن عمرو عمر و تعرفت العين بي بضم العين نيس

قوله: قال رسول اللّه ﷺ ان اسرع الدعا اجابة: اجلبة كالفظ منصوب على التمييز ہے۔

غائب کی دعاغائب کے لئے بہت جلداس لئے قبول ہوتی ہے کہالیی دعامخلصا نداور نیت صاف ہوتی ہے نیز الیی دعا میں ریا ہ اورشېرت نېيس ہوتی۔

٢٢٣٨: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَاذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ في الْعُمْرَةِ فَاذِنَ لِي ْ وَقَالَ اَشُو كُنَا يَا أُحَىَّ فِي دُعًا نِكَ وَلاَ تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي آنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا.

(رواه ابوداود والترمذي وانتهت روايته عند قوله ولا تسسا)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٨٠/٢ حديث رقم ١٤٩٨\_ والترمذي ٢٢٠/٥ حديث رقم ٣٦٣٣\_ وابع ماجه في السس ٩٦٦/٢ حديث رقم ٤ ٦٨٩ و أخر في المسند

ترجمه "اورحضرت عمر بن خطاب روايت كرت مين كدايك مرتبيس ني تريم مَنْ الله عَمْ ا جازت ما مگی تو آپٹائیٹائے نے مجھےا جازت عطا فرمائی اور فرمایا که''اے میرے جھوٹے بھائی اپنی دعا میں جمیں بھی شریک کرلیٹااور دعا کے وقت مجھے نہ بھولنا! حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم آئی ﷺ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگراس کے بدله میں مجھےتمام دنیا بھی دے دی جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔ (ابوداؤ دامام ترندی) نے اس روایت کولفظ ولا نسسه

تشريج: قوله: استأذنت النبي في العمرة: يعمره مديند عقار حافظ ابن جَرُفرمات بين يدقضا عمره تحاجس وانبوا

نے جاہلیت میں نذر مانی تھی۔

قوله:قال:اشركنا في دعائك يا أخي ولا تنسنا:

"اشر کنا" جمع متعلم کا صیغه استعال فرمانے میں بیمی احمال ہے کہ بیرجمع تعظیمی ہویا مراد بیہ ہو کہ جھے اور میرے مبعین کو۔ "انحی" یقفیر ہے اور ایک روایت ' یا آخی " یعنی تفغیر کے بغیر انحی" یقفیر کے بغیر وارد ہے۔ وار ایک روایت ' یا آخی " یعنی تفغیر کے بغیر وارد ہے۔

اس ( دعا کی درخواست ) میں مقام عبودیت اور عجز وانکساری کا مظاہرہ ہے۔ چٹانچیاس میں دعا کا انتماس ایسے تخص سے کیا ہے جس کاراہ ہدایت پر ہونامعروف ہے۔

اوراس میں امت کواس بات پر برا پیخته کرنا ہے کہ امت کے صالح اور عبادت گر ارلوگوں سے دعائیں کروائی جائیں۔ نیز اس میں اس بات پر تنبید کرنا بھی مقصود ہے کہ دعا صرف اپنے ہی لئے مخصوص نہ کرواس طرح کہ اپنے دوسرے اقارب واحباب کوشریک نہ کرو خاص کر کے ایس دعا وی جن کی قبولیت کی خاص امید ہو، اس حدیث میں حضرت عمر جلائے کی شان کی رفعت کی شہاوت ہے اوراس امر کی طرف رہنمائی ہے جودعا کو مستر دہونے سے محفوظ کرتی ہے۔

"ولا تنسنا": بيتاكيد ب، يا تاسيس باورم ادساري حالتين بين -

قوله: فقال کلمه ما یسرنی ان لی بها الدنیا: 'فقال '' کاعطف' قال اشر کنا'' پر ہے اور' فاء'' تعقیب کیلئے ہے اور معطوف معطوف علیہ کیلئے بیان ہے۔ یہاں 'قال '' بمعنی تکلم ہے۔' بھا'' : باء بدل کے معنی میں ہے۔ ''ما " نافیہ ہے اور' ان '' اپنی اس کے اسم وخبر کے ساتھ مل کر' یسونی ''کا فاعل ہے اور تقریری عبارت ہوں ہے' ما یسونی کون جمیع الدنیا لی بدلها' 'لینی اس کے بدلہ میں ساری دنیا میری ہو مجھے اس یکوئی خوشی نہ ہوگی۔

وہ خوش کن کلمہ کونساتھا؟ اس میں کی احمال ہیں: اربیکلمہ 'اشر کنا''تھا۔ ۲ لفظ' یا اسعی' تھا۔ ۳ لفظ' لا تنسسنا' تھا۔ ۴ کوئی اورکلمہ ہے جے انہوں نے تفاخریا اس جیسے دوسری آفت نِنسیہ سے بیخے کی خاطر ذکرنہیں کیا۔

٢٢٣٩: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لاَّ تَرَدُّدَعُوتُهُمُ الصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعُوةُ الْمَظْلُومِ يَرُفَعُهَا اللّٰهُ قَوْقَ الْعَمَامَ وَتَفْتَحُ لَهَا آبُوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِى لاَّ نُصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ . (رواه الترمذي)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٧١١٥ حديث رقم ١٧٥٢ ـ

تروجہ له: اور حضرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اَنْتَائِاً نے ارشاد فرمایا تین شخص ہیں جن کی دعار دنہیں ہوتی (۱) روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے (۲) لوگوں کا سردار حاکم جوعدل وانصاف کرے (۳) مظلوم کی دعا جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو بادلوں کے اوپراٹھا تا ہے اور اس دعا کے لئے آسان کے درواز ہے کھول ویئے جاتے ہیں اور پروردگار فرما تا ہے کہ دفتم ہے جمھے اپنی عز تک ' میں تیری مدد ضرور کروں گا آگر چہوہ کچھ مدت بعد ہی ہو۔' (ترندی)

تششريج: قوله: قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا تو د دعوتهم: يعنى تين مخض، پيفيرحافظ ابن حجركي تفيير''من الرجال'' سے زيادہ بہتر ہے، چنانچدوہاں رجال كاذكر تغليبى ہے۔ کہتے ہیں کہ مانگنے دالے کی دعا کا جلد قبول ہونا یا تو اس لئے ہوتا ہے کہ وہ صالح ہوتا ہے یااس لئے کہاس کی دعا میں اللہ کے سامنے بحز واکسارزیادہ ہوتی ہے۔

قوله: الصائم حين يفطر ) يعنى روزه وارول ميس عولى ايك.

(حین یفطر) کیونکہ یہ دعاایک عبادت کے بعد ہوتی ہے نیز بیحالت بجز ومسکنت کی ہوتی ہے۔

قوله: والامام العادل: كيونكه حديث كامفهوم بكه ايك لحد كاعدل سائه لمحات كى عبادت بهتر بـ

' قوله: و دعوة المطلوم: ظاہر کا تقاضا بہ تھا''والمطلوم'' کہد یا جاتا (لیخی مضاف دعوۃ کوحذف کر دیا جاتا) کیکن چونکہ مظلومیت کےمطلوب بذا تہا ہونے کا ابہام تھااس کو دورکرنے کیلئے لفظ دعوۃ کوشروع میں بڑھا دیا۔

الم طبي في الصائم اورالامام كي شروع مين بهي لفظ "دعوة" كو (تغيير مين)" دعوة المظلوم" كقرين سي برهاديا

تركيب مين يركذشتن دعوة "س بدل بوكااور يوفعها" كاجمله حال بوگايير كيب سلف معقول ب-

لیکن زیاده اچھی بات بہ ہے کہ 'یو فعھا'' کا جملہ'' دعو ۃ المظلوم'' مبتدا کیلئے خبر ہواوراس شم کوسابقہ دونوں قسموں سے اس کے قطع کیا گیا ہے تا کہ مظلوم کی دعا کی شدت اہتمام ظاہر ہواگر چہوہ کا فروفاس ہو۔

استر كبي صورت كى تأكيراس بات سے بوتى به كه ويقول الرب "جمله كاعطف" و تفتح" جمله پر بور با بادر بيعطف بهلى تركيبى صورت كے مناسب نہيں كونكه اس صورت ميں يو فعها كى ضمير منصوب متصل كا مرجع لفظ" دعوة" بوگا نه كه لفظ" دعوة المظلوم" -

اورظامرىيىك مدو فعهاكى فدكور چنمير كامرجع و دنول تركيبي صورتول مين ' دعوة المطلوم' "ب\_

اور مظلوم کی دعا کی قبولیت میں مبالغه اس لئے کیا گیا کہ جب اسے آتش ظلم نے جھلسایا اور اس کے اندرون کوظلم نے جلایا تو اس کے دل سے دعا بجز واکساری کے مماتھ ذبان پر آئے گی اور اس کو اضطرار کی صورت حاصل ہوگی البندانسی دعا بقینی طور پر قبول ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدس ہے: ﴿امن معجب المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء ﴾ [سورة النسل: ١٦]

قوله: يرفعها الله فوق الغمام.....: كامطلب يهيك كدوه بادلول سے اوپر تجاوز كرجاتى ہے۔

''یفتح'' کالفظ تذ کیروتانیٹ، مجہول کے صیغے کے ساتھ بھی مروی ہے۔' دفع''اور' فتح'' جلدی قبول ہونے اور مطلوب تک بینچنے سے کنابیہ ہیں۔

ا مام طبی فرماتے ہیں کہ دعا کا بادلوں کے اوپر اٹھانا اور اس کیلئے آسمان کے دروازوں کا کھلنا کنایہ ہے اس بات سے کہ وہ آسمانی اسباب وآ ثارکواس کی مدد کیلیے ابھار تاہے اور جمع کرتاہے کہ وہ ظالم سے انتقام لیس اور اس پرتخی ومشقت نا زل کریں۔

•٢٢٥: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَا ثُ دَ عَوَاتٍ مُسْتَجَا بَاتٌ لَّا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعُوةُ

الْمُسَا فِرِ وَدَعُوَّةُ الْمُظُلُومِ. (رواه الترمذي وابوداود وابن ما حة)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۹/۲ حدیث رقم ۱۵۳۱ والترمذی فی السنن ۱٦٤/ حدیث رقم ۳۰۰۹ وابن ماجه ۱۲۷۰/۲ حدیث رقم ۳۸۲۲\_

توجههای اور حضرت ابو ہریرہ گفر ماتے ہیں تین دعا کیں قبول کی جاتی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ایک تو باپ کی دعا' دوسری مسافر کی دعااور تیسری مظلوم کی دعا۔'' (ترندی' ابوداؤ دُاہن ماجہ )

تشريج: قوله: ثلاث دعوات مستجابات .....: 'ثلاث ' بيمبتدا باور 'مستجابات "اس كى خرب ـ

ا مام طینی فرماتے ہیں کہ گذشتہ صدیث میں لفظ ثلاثہ (بالتانیث) تھا اور ندکورہ صدیث میں لفظ ثلاث (بالند کیر) وارد ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ گذشتہ صدیث میں ثلاثہ کی تمینردا عی (دعا کرنے والا) ندکر ہے۔وہاں کلام داعی کی شان اور راہ قبولیت میں اس کی کوشش وجتجو دعا کی قبولیت کا مدار ہے لیعنی صوم اور عدل میں ہے۔

اس کے برعکس ندکورہ دعا میں والد اور مسافر کی دعا (مونث) تمیز ہے۔ کیونکہ یہاں پر دعا کی قبولیت کیلئے انہیں کسی قسم کی عملی جد وجہد کی ضرورت نہیں۔ (سوائے مسافر ووالد ہونے کے )اھ۔

بدا کی تفیس نکته اور عالی حکمت اور اس کی بلاغت وفصاحت اپنی انتها وکوچھور ہی ہے۔

اورحافظ ابن جمِرُ کا قول انتہائی عجیب ہے چنانچہ دہ کہتے ہیں وہاں لفظ' نلاتد'' مونث مذکور ہے اور اس جگہ لفظ' نلاث'' مذکر ہے اور انہوں نے اس کے علاوہ کے ساتھ فرق کرنے کو عجیب قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس میں پوشیدگی اور تکلف کا ارتکاب لازم آتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جو پوشیدگی کی بات ہے وہ توبیہ ہے کہ اس لئے کہ بدد قیق شم کی باتیں قصیح و بلیغ علماء پرواضح ہوسکتی ہے۔

اورر ہاان کا بیخیال کہ امام طبی ؓ نے معدود کے تذکیروتا نیٹ کے اعتبار سے ثلاثہ اور ثلاث میں فرق نہیں کیا تو بیالی بے بنیا دادر غلط بات ہے جو کسی سے بھی تخفی نہیں ۔ کیونکہ امام طبی تحربیت کے امام ہیں اور قرآن اور حدیث کے الفاظ کے حل میں علم کے بلنداور بڑے پہاڑ میں۔۔۔

البنة وه فقهى فروعات مين شهره نهيس ركهته تصليكن بداس كيليح قادح نهيس \_

"لا شك فيهن"كالفاظ ميں بنسبت بي على حديث كزياده تاكيد ب، جس مين "لا تود" كالفاظ بيں -اس جگه قبوليت كى تاكيد كى وجه بيہ كه يہال دعاطلب صادق كے ساتھ پائى جاتى ہے -

قولہ: دعوۃ الوالمد: یعنی والد کی دعااپنی اولا دکے حق میں یاان کے خلاف اس کی بددعا۔ رہی والدہ تو اس ذکر اس لئے ترک کردیا گیا ہے کہ اس کاحق والدسے بڑھ کر ہے لہٰذا اس کی دعا کی قبولیت بطریق اولی ثابت ہوگی۔

اوریااس کوترک کرنے کی دجہ یہ ہے کہ مال کی بددعا اولا دکیلئے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اولا دپررحم کرتی ہے اور اولا دکیلئے بددعا دل سے نہیں دیتی ۔''کلذا ذکر ہ زین العرب''لیکن اس میں بیاشکال ہے کہ والد کی دعا بھی بطور شفقت کے ہوتی ہے اور تد دل سے ہوتی ہے اس طرح اس کی بددعا کیونکہ ان کی بددعا بھی اس بات کا پرز در مظاہر ہے کہ اولا دنے اسکے ساتھ ٹر اسلوک کیا ہے۔

لہٰذا بہتریہ ہے والدہ کوبطریق اولویت والد پر قیاس کیا جائے ۔ جیسے بیمفہوم اَیک حدیث میں وارد ہے کہ والد کیلئے دوتہائی حسن سلوک ہےاور والدہ کیلئے ایک تہائی۔ کیونکہ حمل، ولادت، رضاعت، پرورش کی جو تکالیف مال برداشت کرتی ہے وہ ان تکالیف سے بڑھ کر ہیں جو والد کواس کے

کھانے پینے کی کفالت اورلباس کےانتظامات کےسلسلہ میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حدی سے بیت لاک ہوئی قبل کے محمد المصند ﴿ مَدَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

جيے كدير بارى تعالى كاس قول كريم كامرلول ب: ﴿ ووصينا الانسان بوالديه حمليته امه وهنا ﴾ [لنمان: ١٤]

چنانچاس آیت کریمه میں 'حملته امه'' کاجمله مفسر یعن 'ان الشکونی ''اور مفسر یعن 'و صینا'' کے درمیان بطور جمله محرضه کالیا گیا۔اوراس جمله محرضه کے لایا گیا۔اوراس جمله محرضه کافائده والدین کے حق کی تلقین میں زور پیدا کرتا خاص کر والدہ کے حق میں کیونکہ اس نے حمل ورضاعت وغیرہ کی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں اوراس لئے بھی کہوالدہ زیادہ شفق اور نرم دل ہوتی ہے اس لئے اس کی دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔

قوله: و دعوة المسافو: مسافر کی دعاہے مرادیا تواحسان کرنے والے کے حق میں اچھی دعاہے یا پھر برائی کرنے والے کے خلاف بددعاہے کیونکہ اس کی دعا بھی دل ہے ہوتی ہے۔

قوله: و دعوة المظلوم: بيمراد ہے كەمظلوم كى دعاات شخص كيليے جواس كى مددواعانت كرتا ہے۔ يا اسے تسلى دے كرمصيبت كو سہل كرديتا ہےادريامرادات شخص كے خلاف جس نے كى طرح كاظلم كيا ہو۔

## الفصلالثالث:

ا ٢٢٥: وَعَنُ اَ نَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ الْكِيهِ الْكِيسُالُ اَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَا جَنَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ ورواهُ الترمذي

اخرجه الترمذي في السنن ٢٤٢٥ حديث رقم ٢٦٨٢\_

ترجہ ہے: ''اور حفرت انس ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیّاً نے ارشاد فرمایاتم میں سے ہرفخص کو چاہئے کہ وہ اپنی حاجتیں اپنے پرور دگارے مانگے یہاں تک کداگر اس کے جوتے کا تسمیٹوٹ جائے تو وہ بھی خداہے ماگلو۔''

تمام مرادیں میں مانلیں اس میں اس بات پر تنبیہ واعلان ہے کہ ہمہ وفت مدد واستعانت کی ضرورت واحتیاج ہو۔ منابعہ

قوله: حتى يساله شسع نعله اذا انقطع: لين الله اورا يك هي نسخه مين "حتى يسال" منمير مضحب ك بغير بهى آيا ہے۔ "نشسع" شين كى سره اور سين كي سكون كے ساتھ ہے بمعنى جوتے كاتىمە۔ امام طِبِيُّ فرماتے ہيں كه "شسع"، جوتے كے دو

تمول میں سے ایک کو کہتے ہیں اور بیاز باب تتمیم ہے کیونکہ اس سے ماقبل ازقبیل مہمات ہے اس کے بعد از قبیل متمات ہے۔

٢٢٥٢: زَادَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتَّى يَسْأَلُهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَةً إِذَا انْقَطْعَ.

احرجه الترمذي في السنن ١٥حديث رقم ٣٦٨٣\_

توجیمه: ترندی نے ایک اور روایت میں جو ثابت بنانی سے بطریق ارسال نقل کی ہے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ یہاں تک کینمک بھی اس سے مانگے اور اگر جوتے کا تسمیلوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے ۔'' (ترندی)

تَنْسُونِي : قوله: زاد في رواية: مصنف كويه كهناچا بيئ تها (وفي رواية) يا يول كهنا چا بيئ تها كه: رواه التومذي وزاد

فی روایة۔

قوله: حتى يسأله الملح: يهى وه اضافه بجوام ترمدى في ثابت بنانى كر يق مرسلاروايت كياب-

''حتی یساللہ'' کا تکراراس بات پر دلالت کرنے کے واسطے ہے کہ وہاں مانگنے والے کواس کے مطلوب سے روک تھوک کرنے والنہیں کیونکہ جس سے مانگا گیاوہ انتہائی مہربان ذات ہے اور ہمہ وقت مطلوب کوعطا کرنے پر تیار تا کہ بندہ اس کی طرف التجا کر تارہے ادراس پر بھروسا کر تارہے۔

''شسع نعله''تُو دونوں روایتوں میں موجود ہے البتہ مقدار زائد پر تنبید کیلئے دوسری روایت کاس حصہ کوبھی ذکر کیا۔ ۲۲۵۳: وَعَنُ آنَسِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ یَرُفَعُ فِی اللَّعَاءِ حَتَّی یُری بَیّاضُ اِبْطَیْهِ) ترجہ ناہے:''اور حَفْرت انسُّ کہتے ہیں کہ نبی کریم اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمَ اللَّیْمَ بِاللَّمِوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمَ اللَّهُ اللَّ

تشریخ: قوله: وعن انس: اس مقام پرعنه کے بجائے عن انسِ اس لئے کہا کہ بیرہ ہم نہ ہو کہ ٹمیر کا مرجع ثابت بنانی ہے گو کہ ایک نسخہ میں بدالفاظ بھی موجود ہیں۔

قوله: کان رسول الله ﷺ یرفع یدیه .....الخ "حتی یری" نیه بسیغه مجهول ہے اوررؤیت کے معنی میں ہے۔ لینی نبی کریم مکالٹیٹے کو عاکم بعض مخصوص مواقع پراپنے ہاتھوں کواتنا اٹھاتے تھے کہ آپ مُلٹیٹے کی بغلوں کی سفیدی نظرآنے گئی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بغلوں کی سفیدی سے مرادا طراف بغل کی سفیدی ہو۔ کہ نبی کریم مکالٹیٹے ادعا کے مواقع پراپنے ہاتھوں کواتنا اٹھاتے تھے کہ آپ مُلٹیٹے کی بغلوں کی اطراف کی سفیدی نظرآنے لگتی تھی۔

بياس مديث كمنافى نهيس جي الوداؤد في نقل كيا بك ألمسالة ان ترفع يديك حذو منكبيك "كونكه بير مديث محمول عن الكري المحمول عن الكري الكري المحمول عن الكري المحمول عن الكري المحمول عن الكري الكري الكري المحمول عن الكري الكري المحمول عن الكري الكري الكري الكري المحمول الكري الكري المحمول الكري المحمول الكري الكري المحمول الكري الكري الكري الكري المحمول الكري الكري المحمول الكري الكري المحمول المحمول الكري المحمول المحمول الكري المحمول الكري المحمول المحمول الكري المحمول المحمول المحمول الكري المحمول المحمول الكري المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول الكري المحمول المحمو

ترجمله: ''اورحضرَ تُسهل ابن سَعَدُّنِي كُريم مَا لَيُنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى دونوں ہاتھوں كى انگليوں كے سرے اپنے موندھوں كے برابر لے جاتے إور پھردعا مائكتے۔''

لْتَشُوبِيجَ: قوله:عن النبي ﷺ قال:كان يجعل أصبعيه.....:

بیحدیث رفع یدین کےسلسلہ میں میا نہ روی کی دلیل ہے۔اور بیا کثر حالات میں ہےاور گذشتہ حدیث میں زیادۃ ہےاور وہ مبالغہ اور دعاکے الحاح وزاری کی حالت میں ہے۔

حاصل ہیہ ہے کہ نبی کریم مُکاٹینی اونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے اپنے مونڈھوں کے برابر لیے جاتے اور پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد دعاما تکتے۔

٢٢٥٥: وَعَنِ السَّا ثِبِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَلَيْهِ مَسَحَ وَجُهَهُ بِيَدُيهِ.

( رواه البيهقي الا حاديث الثلاثة في الدعوات الكبير)

ترجیله:''اورسائب بن یزیداپنے والد مکرم نے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیْنِ جب دعا مانگتے اوراپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے تو اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیرتے۔'' (غدکورہ بالا تنیوں حدیثیں بہتی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔''

**تشريج:** قوله: فرفع يديه: يهُ 'دعا'' پر عطف ب\_

قوله: مسح وجهه بيديه: حافظ ابن جر فرات بي كديه جمله "اذا" كاجواب ب-اهد

لكين صحيح بات بيب كرية كان "كخبر باور"اذا"اس كيلي ظرف ب-

ا مام طِبِیُّ فر ماتُ ہیں کہ بیر صدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب آپ تَلَیُّ ایُّتِیَّا ہاتھ دعا میں ندا تھاتے تو پھر چہرے مبارک پر نہ پھیرتے اور بیا لیک اچھا قید ہے۔ کیونکہ آنخضرت مُلَّ ایُّنِیِّا کمیشرت دعا ما نگا کرتے تھے۔ چنانچی نماز کی حالت میں ما نگلتے تھے طواف کی حالت میں ما نگلتے تھے اس کے علاوہ حالات واوقات میں ما نگلتے تھے۔ جیسے نماز دں کے بعد کی دعا کمیں ،سوتے وقت کی دعا کھانے کے بعد کی دعا وغیرہ ذلک، آپ مَلَّا اَیُنِیْزِ جب ہاتھ ندا تھاتے تو پھر منہ پر نہ پھیرتے۔

اورر ہا حافظ ابن ججر کا بیقول: کہ لفظ حدیث سے جو بیہ ستفاد ہے کہ آپ مُلاَ اللّٰیَا جب ہاتھ اٹھائے بغیر دعا ما نگتے تو پھر منہ پر نہ پھیر تے تو بیفرضی بات ہے کیونکہ یہ بات گذر چکی ہے کہ آپ تَکُاللّٰیَا ہمروعا میں ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے۔اھ۔

یقول مردود ہے اس لئے کہ سابق میں ایسی کوئی بات نہیں گذری جوکلیة پردلالت کرے اور رہاان کا آپ مَلَ اللَّهُ اَکْ عَلَ کے بارے میں بیکہنا کہ فرضی بات ہے، بے فائدہ ہے۔

٢٢٥٦: وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَلَدُيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْنَحُوَ هُمَا وَالْإِ سُتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاصْبَعِ وَاحِدَةٍ وَالْإِيْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا وِفِى رَوَايَةٍ قَالَ وَالْإِبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهٍ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهُمَا مِمَّا مِلَى وَجُهَةً ﴿ (رواه ابوداود)

احرجه ابوداؤد في السنن ٧٩/٢ حديث رقم ١٤٨٩\_

تورجہ له "اور حضرت عکر مہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا" سوال کرنے کا ادب طریقہ بید ہے کہ تم اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے برابر یا ان کے قریب تک اٹھا کا استنفار کا ادب بیہ ہے کہ تم اپنی انگلی کے ذریعی اشتے کے ذریعی اشتارہ کر داور دعا میں انتہائی عجز ومبالغہ اختیار کرنا بیہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھے دراز کرولیعنی اشتے اٹھاؤ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئے۔ "(ابوداؤد) ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا" دعا میں انتہائی عابزی کا اظہار اس طرح ہے اور بیہ کہ کرانہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تے اور ان کی پشت کو اپنے منہ کے قریب کیا۔ ابوداؤد

تشریج: قوله: المسالة.....او نحوهما: مساله مصدر ميمى بيمعنى ما تكنے كے ـ يهاں پر "مساله" سے پہلے مضاف مقدر ہے يتقريمل درست ہونے كى خاطر ہے تقريم بارت ہے، آ داب المسألة ـ

''نحو" جمعنی''فویب''کے ہیں یعنی کا ندھوں کے قریب کیکن او پری طرف گذشتہ صدیث کے قرینہ کی بنا پر۔

قولہ: و الاستغفار ان تشیر باصبع و احدۃ: امام طِبیؒ فرماتے ہیں استغفار کے آ داب میں سے یہ ہے کہ شہادت کی انگل سے اشارہ کیا جائے نفس امارہ اور شیطان کی تذکیل اور ان دونوں سے پناہ مائکتے ہوئے۔

ا یک انگلی کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ بیہ ہے کہ دوانگلیوں سے اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ چنا نچرآپ ٹُنٹیٹِ کے سے مردی ہے۔ کہ آپ ٹُنٹیٹِ کُلٹیٹِ کُلٹیٹِ کُلٹیٹِ کے ساتھ میں کہ ایک ہے۔ نے ایک شخص کو دوانگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھااس پر آپ ٹُنٹیٹِ کے نے فرمایا''احد احد''لینی وہ ایک ہے دہ ایک

قولہ: و الا بنھال ان تمد یدیك: لینی عجز وانكسارنفس سے تنی دمشقت دور كرنے كيلئے دعا كے اندر مبالغه اور تضرع كرنايية داب دعاميں سے ہے يعنی اتنی مقدار كرة ہے كے بغلول كی سفيدى نظرة نے لگے۔ قوله: والابتهال هكذاور فع .....: يتعليم بالفعل بجس كي تفيير الطالفاظ مين بـورفع يديه رجعل ظهورهما مما يلى وجهه بيني آپئل في اورآپ تَالَيْنَا عَلَى اورآپ تَالَيْنَا كَيْ اورآپ تَالَيْنَا كَيْنَا مِنْ الله وجهه بيني آپئل في اورآپ تَالَيْنَا كَيْنَا مِن وَجهه بيني آپئل في اورآپ تَالَيْنَا كَيْنَا مِن الله والله من الله والله من الله والله من الله والله و

ا مام طبی فرماتے ہیں: شاید آپ مُلاَثِیَّا نے ابتھال سے پیش آنے والے تحیلاتی عذاب کا دفاع مرادلیا ہے۔اوراپنے دست مبارک کوڈ ھال بنالیا تا کہاس عذاب وختی سے بجاؤ ہو۔

٢٢٥٧: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَانَةٌ يَقُولُ إِنَّ رَفَعَكُمْ آيْدِ يَكُمْ بِدُ عَةٌ مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَ عَلَى هَذَا يَعْنِى إِلَى الصَّدْرِ ورواه احمد)

توجیم له:''اور حضرت ابن عمرٌ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ'' تمہارا اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ'' اٹھانا بدعت ہے نبی کریم کانٹیؤ کا کثر اس سے زیادہ لینن سینہ سے زیادہ او برنہیں اٹھاتے تھے۔'' (احمہ )

تشريع: قوله: ان رفعكم ايديكم بدعة : يعنى باته بلندكر في مس مبالغه كرنار

قوله: ما زاد رسول الله ﷺ على هذا: ليخى اعْلَى واكثرى حالات واوقات ميں۔

على هذا يعنى: مثاراليه عمراد بـ (الى الصدر)

ا مام طِبیؒ فرماتے ہیں کہلفظ''بیعن'' کے ساتھ ابن عمرؓ کے فعل کی تفسیر کی گئی ہے کہ رفع یدین سینے تک ہے،حضرت ابن عمرؓ نے عمومی حالات میں رفع یدین میں مبالغہ پر کلیر فرمائی ہے۔

نیزاس بات پر کہ تمام حالات کے اندر کیساں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ چنانچہ بعض حالات میں سینے تک بعض حالات میں کا ندھوں تک ہیں۔ حضرت ابن عمر کی یہ تظیق بہت لائق تحسین ہے، اس سے حافظ ابن حکم ہیں۔ جبکہ بعض دیگر حالات کے اندر کا ندھوں سے او پر تک ہیں۔ حضرت ابن عمر کی یہ تظیق بہت لائق تحسین ہے، اس سے حافظ ابن حجر کا۔ یہ قول بے وزن ہوجا تا ہے کہ ابن عمر کے اس قول کا استناد ان کاعلم ہے وہ زائد کی نفی کررہے ہیں جبکہ ان کے علاوہ دوسر سے حضرات آپ مُنگا ہے گئے نہوں تک اٹھانا اور اس سے او پر تک اٹھانا قبل کررہے ہیں تو ان حضرات کا قول مثبت ہے اور مثبت کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، تبعب کی بات یہ ہے کہ انہون نے بڑے فخریدا نداز میں یہ کلام کیا ہے کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے الی تقریر کی ہے جو اشکال اور ابہام سے خالی نہیں لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔

حدیث میں آتا ہے کہ آپۂالٹیٹائے یوم عرفہ میں دعا کے اندراپنے دونوں ہتھیلیوں کو یکجا کیااور سینے کے برابراٹھایا کھانا طلب کرنے والے مسکینی کی کیفیت میں دعاما نگی۔

٢٢٥٨: وَعَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكُرَ آحَدًا فَدَعَالَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح

اخرجه الترمذي في السنن ١٣١/٥ حديث رقم ٣٤٤٥\_

توجہ لہ:''اور حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی کریم مُلَاثِیْنَا جب کی کا ذکر کرتے اور پھراس کے لئے دعا کرتے تو پہلے اپنے لئے دعا کرنا شروع کرتے اس کے بعدا سفخص کے لئے دعا کرتے امام ترفدیؓ نے اس روایت کوفل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث غریب ہے۔''

تشريج: قوله: اذا ذكر احدًا فدعا له: "دعا" كاعطف ب" ذكر" به

مراد ہے جب آپ تُلَّيِّ الْمُ سَلِينَ وعاكر بَا چاہتے تصوتو پہلے اپنے لئے دعاكرتے كيونكدالله تعالى سے وئى ستغنى نہيں صحيح حدیث كے اندر يہ بات آئى ہے كه آپ تَلَا الْمُنْظِمُ نِهِ ابدا بنفسك "يعنى اپنے سے ابتداكر۔

اس میں امت کیلئے تعلیم ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اپنے حق میں اس دعا قبول ہو جائے گی تو دوسرے کے حق میں اس کی دعامستر دنہیں ہوگی۔

٢٢٥٩: وَعَنْ اَبِي سَعِيْدِ إِلْحُدُرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدُعُوْ بِدَعُوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلَا قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا اِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا اَنْ يَّعَجَّلَ لَهُ دَعُوتُهُ وَإِمَّا اَنْ يَتَدَّخِرَ هَالَهُ فِى الْآخِرَةِ وَإِمَّا اَنْ يَصُرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِغْلَهَا قَا لُوْا إِذًا نُكُثِرُ قَالَ اللَّهُ اكْفَرُ. (رواه احمد)

احمد في المسند ١٨/٣\_

ترجہ کہ ایک دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کوئی چیز کی طلب ہواور نہ نا تہ تو ڑنے کی تو اللہ تعالیٰ اے اس دعا کے نتیج میں تین ہے ایس دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کوئی چیز کی طلب ہواور نہ نا تہ تو ڑنے کی تو اللہ تعالیٰ اے اس دعا کے نتیج میں تین چیز وں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے یا تو یہ کہ جلد ہی اس کا مطلب عطافر مادے یا یہ کہ اس کے لئے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بین اس کے وض آخرت میں اجرعطا کرے یا یہ آخرت بین اور علی کہ دنیا میں اس کا مطلب عاصل نہ ہونے کی صورت میں اس کے وض آخرت میں اجرعطا کرے یا یہ کہ اس کی دعا کے بقدر برائی سے بچائے 'صحابہ شنے یہ من کرع ض کیا کہ یارسول اللہ! ہم تو اب بہت زیادہ دعا کمیں مانگیں گے کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فائدے معلوم ہو گئے آپ منگائی آئے ارشاد فر مایا ''اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے'' (احمہ)

تشريج: قوله: ما من مسلم .....احدى ثلاث: (ليس فيها الم) يعنى الين تك محدود معصيت ـ (ولا قطيعة رحم) يعنى دوسرول تك متجاوز برائي ـ (الا اعطاه الله بها) يعنى اس دعا ـ (احدى ثلاث) يعنى تين تصلتول يس ـ ـ ـ

قولہ: اما ان یعجل له دعوته .....مثلها بیعنی بعینه مانگی ہوئی چیزیاس کی جنس میں سے کچھ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اگر دنیا میں اس کا ملنا مقدر ہو۔

واما أن يدخوها: لينى اس كاوه مطلوب يااس كامثل يااس سے أفضل و برتريا اس كا ثواب اور متبادل \_ (له) لينى دعا ما نكنے والے كيلئے (فى الآخوة) لينى اگر دنيا ميں اس كا وقوع مقدر نه ہو \_ (واما ان يصوف ) بمعنى يدفع \_ (عنه من السوء) دين ودنيا كے معالمہ ميں نازل ہونے والى كوئى مصيبت يا پيارى وغيره \_

(مثلها) یعنی کم وکیف کے اعتبار سے اگراس کا وقوع دنیا میں مقدر نہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس کا وقوع دنیا میں مقدر نہ ہوتواس دعامیں داعی کیلئے دومیں سے ایک چیز ہے۔ یا تواس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے، یا پھراس کے بقدراس پرآنے والی آفت مصیبت کوروک دیتا ہے۔اس میں گذشتہ حدیث کی بذہبیت بیاضا فہ ہے کہ جومقدر نہ ہو دنیا میں تواس کے بقدراس سے آفت ومصیبت روک دی جاتی ہے۔

قولہ: قالوا اذا نکٹو :حافظ ابن ججرُفر ماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ جب دعامستر دنہیں کی جاتی اور دعا مائکنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔ (نکٹو ) بعنی دعا بکثرت مانکیں گے کیونکہ اس کے فوائد بڑے ہیں۔ (شارح فر ماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ ظاہریہ ہے کہ نکٹو فعل منصوب ہے۔لیکن موجودہ تمام سیح نسنوں میں سید جمال الدین کے نسنوں میں سے بالرفع منضبط ہے۔ اورر فع کیصورت میں''اڈا'' کے مدخول فعل سے حال کامعنی مراد لیبناشرط ہےاور بینظاہر کےخلاف ہے کیونکہ متبادرالی الفہم ہیہے کہ ہم دعا بکثر ت کریں گےمتقبل میں۔

البیتہ بیمراد ہوسکتا ہے کہ حال سے حال الحیاۃ مراد ہو، یا جلد قبولیت کا لحاظ کر کے مبالغہ استقبال سے حال مراد ہو۔ (واللہ اعلم تحقیقة الحال)۔

تحقیق مقصود کی خاطر جوبات بطوراسیناس کے ذکر کی جاسکتی ہے وہ ہے کہ جے حسن علی ؓ نے مطول کے حاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ حال ماضی کے آخر اور مستقبل اول اجزاء کا نام ہے اور مقدار حال کی تعیین افعال کے مطابق عرف کے سپر دہے۔اس کیلئے کوئی مخصوص مقدار متعین نہیں چنانچہ کہا جاتا ہے' زید گیا تاک ''زید کھا تا ہے۔''ویصشی''اور چلنا ہے''ویصبح ''' جج کرتا ہے۔''ویکتب القرآن'' قرآن کریم لکھتا ہے یہ حال شار کیے جاتے ہیں حالا نکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کے زمانے کے تقادیر مختلف ہیں۔

اوریہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حال کے اندریہ بات ہر حال میں ضرور ہے کہ فاعل سے حالت تکلم میں فعل کا صدور ہور ہا ہواور موجودہ صورت حال میں فی الوقت تو دعا بھی موجود نہیں چہ جائیکہ اکثار ہو۔الا بیر کہ نیت فعل کوفعل کا قائم مقام تصور کیا جائے۔

قوله: قال: الله اکنو ؛ کثر شخوں میں' بالناء المثلة'' ہے جبکہ ایک شخد میں 'اکبر'''' بالمباء المؤحدہ'' وارد ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ اس سے بہت بالاتر ہے کہ اس پرکوئی چیز بڑھ جائے ،اور پہلے شخہ کے مطابق امام طبی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول کرنے میں تمہاری دعاؤں سے بہت زیادہ ہے اور میرے ہاں ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے یعنی اللہ جوا پے فضل اور وسیع کرم سے عطاکر تا ہے۔

یامرادیہ ہے کہ اللہ اکثار میں غالب ترین ہے کہتم زیادہ مانگ کر عاجز نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے نمتم ہونے اوراس کے عطیات فنا ہونے سے مبراہیں۔ پھر میں نے حافظ ابن حجر کواپنے ساتھ کچھ پھے موافقت کرتے پایا، چنا نچہ وہ رقم طراز ہیں کہ اللہ ثواب وعطا کے لحاظ سے اس سے بڑھ کرہے جو تہاری نفوس میں طلب ہے تو جو چا ہو کثرت سے طلب کرو۔ کیونکہ اللہ کریم تہاری دعاؤں سے زیادہ اور بڑا عطا کرے گا۔

پھرآ گے لکھتے ہیں کہ میری تقریر سے بیہ بات واضح ہورہی ہے کہ شارح کی بیہ بات غیر ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت تمہاری دعاسے بڑھ کر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ کریم کی اجابت کا میدان وسیج ہے، تمہاری دعاسے اس کے باب میں اور بی قریب قریب اس قول کی طرح ہے، 'العسل احل من المخل۔ والصیف احو من الشتاء''۔ یعنی سہدسر کہ سے زیادہ شیریں اور موسم گرا جاڑے کے موسم سے زیادہ گرم ہے۔

اور'' اکثر ''''بالغاء ''کالا ناظر کے مشاکلت کی رعایت کے لحاظ سے ہاور میرے قول (مما نفو سکم) سے بیندکورہ خرائی بھی دورہوگئی، شارح کہتا ہے اس میں دوغیر مناسب ایہام ہیں۔

اول یہ کہان کے نفوس میں میہ بات ہے کہ اللہ کی اجابت اکثر نہیں حالا نکہ یہ حقیقت نہیں۔

دوم پیرکهاس میں اکثریت مقید ہے حالانکہ وہ مطلق ہے۔اس کی کوئی انتہا اور غایث نہیں۔

٢٢٦٠: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْنَ قَالَ خَمْسُ دَ عُوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعُوةُ الْمَخِلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعُوةُ الْمَخِلِدِ حَتَّى يَقُعُدَ وَدَعُوةُ الْمَرِيْضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعُوةُ الْاَخِ لِلَاحِيْهِ وَدَعُوةُ الْمَعْرِيْضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعُوةُ الْاَخِ لِلَاحِيْهِ وَلَعُيْدٍ الْعَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَاسْوَعُ هٰذِهِ الدَّعُواتِ الجَابَةُ دَعُوةُ الْاَخِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ . (رواه البيهقى فى الدعوات الكبير)

اخرجه في صحيحه ٢٠٧/٤ الحديث رقم (٣٩\_٠٠٢٧).

قوله: حمس .....دعوة : "حمس" مبتدا إدر دعوة "اس ك خرب

قوله: دعوة المظلوم حتى ينتصر بيتني اس ونت تك كه جب وه ظالم سے ہاتھ يازبان كے ذريعه انتقام نہ لے لے۔ - يورون

کیونکہ اگراس نے شرعی حق کے بقدرا پناانقام لیا،تواس نے اپناحق پورادصول کرلیا۔ یا اپنے حق ہے کم دصول کیا،تو بھی صورت داضح ہے، یا اپنے شرعی حق کےعلاوہ انتقام لیا ہوگا یا اس سے زائدلیا ہوگا تو ضرور ظالم ہوجاوے گا۔

امام طِبِیؒ فرماتے ہیں:''حتی''ان چاروں مقامات میں''الی'' کے معنی میں ہے۔ جیسے اس قول کے اندر''حتی'' بمعنی''الی'' ہے۔ سوت حتی تغیب الشمس کیوئکہ''حتی'' کا مابعداس کے ماقبل میں داخل نہیں ہے۔

قوله: و دعوة الحاج حتى يضدر: سياج اكبرمراد بي ياج اصغر ـ (حتى يصدر) يـ دال كضمه كساته بـ اورمعن . . بكرده اپن آجائـ .

قوله: و دعوة المعجاهد حتى يقعد بينى الله كراسة مين، يامرادعلم وعمل كے ميدان مين سعى كوشش كرنے والا ہے۔ (حتى يقعد) بيرقاف كے سكون اور عين كے ضمہ كے ساتھ ہے اور معنى ہے كہ جہاد ہے آكر بيٹھ جائے يا مجاہدہ سے فارغ ہوكر بيٹھ جائے ، اور ايك صحيح نسخہ بين' يفقد'' يعنی'' فا'' كے سكون اور'' قاف'' كے كسرہ كے ساتھ ہے۔

امام طبی فرماتے میں: ''ای یفقد ما یستتب له من مجاهدته ای حتی یفرغ منهااه واستتب له الأمر ای تهیا واستقام (علی ما فی الصحاح) ابن مجراً خری معنی پراکتفاء کرتے ہوئے کستے ہیں: ''هو من فقد یفقد کضرب یضرب، ای ان لا یجد اهبة جهاده لفراغها، او سرقتها، او الی ان یفرغ من جهاده اهـ

البذا آخری ہی درست ہے کیونکہ اول الذکر و ٹانی الذکر تو دعا کی قبولیت کو اور تو ی کرتے ہیں چہ جائیکہ وہ دعا کی قبولیت کیلئے مانع ہوں۔
علامہ میرک ؒ نے حاشیہ مشکلو ق میں لکھا ہے کہ یہ ' حتی یقفل'' قاف کے سکون اور ' فا'' کے کسر ہ کے ساتھ ہے جور جوع کے معنی
ہے اور اسی وجہ سے نیک شگونی کی خاطر قافلہ کو قالمہ کہا جاتا ہے اور اس پر ' ظاء'' کا نشان لگا کر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ
یہی ظاہر ہے لیکن یہ بات مخفی نہیں کہ حدیث کے اس لفظ کو ظاہر پر محمول کرناممکن نہیں بالحضوص جب دوسری دوروایات ثابت ہیں اور ان کا
معنی بھی واضح ہے۔

قوله: ودعوة المريض حتى يبوا: ليخى تنررست بوجائ يافوت بوجائر

قوله: و دعوة الاخ لاخيه بظهر الغيب بعنى مسلم بهائى كى غيرموجودگى مين جب تك اس يال ندك-

قوله: واسرع هذه ..... بظهر الغيب:

لینی اپنی بھائی کیلئے (مظہر الغیب) کیونکہ بیدعا خلوص نیت اور صفائے سرشت کے ساتھ ہوتی ہے رہے باقی لوگ تو ان کی دعا میں ان کے نفسانی ساجھااور طبعی اغراض کمی ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے:

ان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه المسلم

''اللہ بندے کی مدد میں لگار ہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی اعانت میں ہوتا ہے۔''

﴿ بَابُ ذِنْ لِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ اللهِ هَاللهِ هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

علامہ جزریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فقط سیج ڈہلیل و تکمیسر میں منحصر نہیں بلکہ جوبھی اپنے اعمال وافعال میں اللہ کا فرمانبر دار ہوگا وہ ذاکر شار ہوگا۔

اورسب سے بہتر اورافضل ذکر تلاوت قر آن ہے، تاہم جہاں قر آن کی تلاوت کا موقع نہ ہوجیے رکوع و جود کی حالت، چرآ گے جا
کر فر ماتے ہیں ہر ذکر جوشر عامشروع ہولیعنی اس کا حکم ہووہ وا جب ہویا مستحب اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس کا اس طرح تلفظ نہ ہو
کہ خود اس کون سکے اھے۔ اس سے ان کا مقصود فقہی حکم بیان کرنا ہے لینی کہ اگر قراءت کی حالت میں اپنے دل میں پڑھا بایں طور کہ خود اس
کونہ من سکا یارکوع ، جود کی حالت میں اس طرح سے آ ہت ہپڑھا تو وہ فرضِ قراءت اور سنت تبیج کوادا کرنے والا نہ ہوگا ، یہ مطلب نہیں کہ
ذر قالمی پراخروی اجرو تو اب مرتب نہیں ہوتا۔

چنانچدابویعلی نے حضرت عائشہ وہ ہوں کہ روایت کی تخ ہے کی ہے وہ فر ماتی ہیں۔ '' کدرسول اللہ کالٹیکٹر نے فر مایا ہے کہ اس ذکر خفی کا اجر جسے حفظہ فرشتے بھی نہ ن سکیس، وہ سر گنا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو حساب و کتاب کے لئے جمع کر لے گا اور حفظہ فرشتے اپنے لکھے اور محفوظ کئے ہوئے کو حاضر کرلیں گے ، اللہ تعالیٰ ان سے فر ماعے گادیکھوکیا تمہارے پاس اس کا پھھمزید ہے وہ کہیں گئیس، جو پچھ ہم نے جانا اور معلوم کیا سب ہم نے لکھ کر محفوظ کرلیا ہے۔

اس پراللہ کے گامیرے پاس آپ کی ایک ایک نیکی ہے جے آپ بھی نہیں جانے اور میں آپ کواس کا بدلہ دوں گا اور وہ ذکر خفی ہے، امام سیوطی ؓ نے (البدور السافرة فی احوال الآخوة) میں ذکر کیا ہے (والتقرب الیه) یعنی اللہ کاذکر کرکے اللہ کے تریب ہونا۔ یا نوافل کی ادائیگی سے اللہ سے قریب ہونا۔

مطلب رہے کہ یہ باب ان احادیث کے بیان میں ہے جوان دونوں سے متعلق واردہیں۔

# الفصّل الأوك :

٢٢٦١: وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَآبِى سَعِيْدٍ قَا لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَا يَقَعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُرُونَ اللهَ الاَّحَفَّتُهُمُ اللهُ وَعَنْ آبِى هُوكُ وَعَنْ اللهَ الاَّحَفَّتُهُمُ اللهُ وَيُمَنْ عِنْدَهُ. (رواه مسلم)

اعرجه في صحيحه ٢٠٧/٤ الحديث رقم (٣٩\_ ٢٧٠٠)\_

ترجمه " د حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتی ہے تو ان کو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی

ہاوران پرسکینہ کانزول ہوتا ہاوراللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔'' (مسلم)

تشریعی: قولہ: لا یقعد قوم یذکرون اللہ: اگر اس مقام میں''قعود'' ہے مراد قیام کا ضد ہوتو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ ذاکر کی سب ہے بہتر کیفیت یہی ہے کیونکہ اس بیئت میں ظاہر و باطنی حواس مجتمع ہوتے ہیں ، اور اگر یہ استمرار سے کنایہ ہوتو پھر اس میں مداومت ذکر کی طرف اشارہ ہوگا۔

حافظ ابن حجُرُّفر ماتے ہیں کہ' **قعو د''** کے ساتھ تعبیر غالب اعتبار سے ہے۔ کیونکہ اصل مقصودا پینفس کواللہ کے ذکر کا پابند بنا کر ذاکرین کی صف میں شامل ہونا ہے تاکہ اپنی سانسوں کی برکات اور ذکر کے ساتھ مانوس ہونے کا پورا حصہ ان کو ملے۔للہذا کسی اطاعت جیسے طواف نماز جنازہ ،طلب علم، وعظ ونصیحت کاسنیا وغیرہ کیلئے اٹھ کھڑے ہونا اس کے منافی نہیں۔

قوله: الاحفتهم الملائكة .....الخ: يعنى انبيس وه فرشة جوگليول كو چول يل گوشة بين اورا بل ذكركوتلاش كرت بين ـ (وغشيتهم الرحمة) يعنى وه رحمت اللي ان كى دُها تك ليتى ہے جو الله تعالى كو بكثرت يادكرنے والے مردوں اور عورتوں كيك خاص بوتى ہے۔ (و نزلت عليهم السكينة) يعنى طمانيت اور وقار اور اس كى دليل بارى تعالى كايةول بھى ہے: ﴿الا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ [الرعد: ٢٨]

ای طرح باری تعالی کا تول: ﴿ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیز دادو ا ایماناً ﴾ [الفتح: ٤٠] (و ذکر هم الله) یعنی فخر ومبابات کے طور پران کے ممل کی تحسین کرکے اور ان کیلئے بڑے اجرکا وعدہ کرکے (فیمن عندہ) یعنی مقرب فرشتے اور نبیوں اور رسولوں کے ارواح، عندیت سے مرادعندیة رتبہ ہے عندیت مکان نبیں کیونکہ وہ مکان وز مان کے قیود سے منز "ہ اور نقص وحدوث کے تمام امارات سے مبرا ہے۔

٣٣٦٢: وَعَنْهُ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِى طَرِيْقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمُدَانُ فَقَالَ سِيُرُوْا هٰذَا جُمُدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتُ۔

اخرجه في صحيحه ٢٠٦٢١٤ الحديث رقم (١٦٧٦/٤)-

' توجیله: ''اور حفرت ابو ہر برہ گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُنگاتیکا کمدے راستہ پر چلے جارہے تھے کہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمد ان تھا آپ مُنگاتیکا نے اس وقت ارشاد فر مایا'' چلے چلو یہ جمد ان ہے' مفرد ون سبقت لے گئے ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپ مُنگاتیکا نے ارشاد فر مایا'' وہ مرد جواللہ کو بہت زیادہ یادکریں ادروہ عورتیں جواللہ کو بہت یادکریں۔'' (مسلم)

تشريج: قوله: كان رسول الله الله على يسير في طريق مكة:

لینی ظاہری طور پر مکہ کے داستہ میں تھے جبکہ باطنی پرسیر کے لحاظ ہے دب کعبہ کی راہ میں تھے۔ بیسفرمدینہ سے مکہ کی طرف تھا یہ بھی ممکن ہے کہاس کے برنکس مکہ سے مدینہ کی طرف ہو۔

قوله:فمرّ على جبل يقال له بجمدان نيرديدساكدون كفاصله يرتقا-

"جمدان" ' جمدان" کے شمہ اور ' میم' کے سکون کے ساتھ ہاوراس کے آخر میں نون ہے۔ بیا پیٹھوں اور جامد ہونے کے باوجودر حلٰ کے ذکر کا اعلان کررہا ہے اور اہل معرفت میں سے جواس پرگزرتا ہاں سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ وایات میں وارد ہے کہ

ایک پہاڑنام کے کردوسرے پہاڑکو پکارتا ہےاور کہتا ہے:''ای فلان هل مرّبك احد ذكر الله؟ فاذا قال: نعم استبشوركه اے فلان كيا آپ كے اوپركى ايسے خص كاگزر ہواہے جو اللہ كويا دكرر ماہو؟ جب اس كا جواب مال ميں بوتو وہ خوش ہوجاتا ہے۔

اورعوارف المعارف يس حضرت انس بن ما لك عمروى ب كرآب كَالْيَا في ما من صباح و لا رواح الا وبقاع الارض ينادى بعضها بعضا هل من بك اليوم احد صلى عليك او ذكر الله عليك فمن قائلة: نعم ومن قاملة: لا، فاذا قالت: نعم علمت ان لها بذالك فضلاً عليها "-

قوله: فقال: سيروا هذا جمدان: يعى احچى چال چلوجس ميں الله كاذكراوردهيان موشكراورسرورمو

(ھذا جمدان) پیرکت میں ہےاگر چیم اسے حیران مخض کی طرح ساکن خیال کررہے ہو۔حضرت جنیدسے پوچھا گیا کہ آپ نے ساع کیوں چھوڑی؟ اس پرانہوں نے جواب میں فر مایا: کہ اللہ نے فر مایا: ﴿وقو تو ی العجبال تحسبھا﴾ [اندل:۸۸]

قولہ: سبق المفودون یہ' را' کمسورہ مشددہ یا مخففہ کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دوسر ہے ہمسروں سے اپنے آپ کو یکتا بنائے اور تقرب الٰہی حاصل کرلیں ، بلند درجات کی طرف ترتی کر کے اپنی حالت و ہیئت کودوسروں کے مقابلہ میں ممتاز بنالیں۔ کیونکہ یہ اللّٰد کا ذکر کر کے غیر ذاکرین کے مقابلہ میں ایگانہ ہیں۔

یا مرادیہ ہے کہ انہوں نے اکیلے اللہ کا ذکر کیا اس کے ماسواکے ذکر کوترک کرلیا اور یہی اس جگھی تقی تفرید ہے۔

قوله: قالوا: وما الفردون؟ : کہتے ہیں کہ سوال صفت کے بارے میں ہے یعنی تفرید یا افراد کے بارے میں، کیونکہ''نا'ک ذریعہ جس طرح کی'' شے'' کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے ای طرح شے کے وصف کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے جیسے فرعون نے کہا تھا (رب السموات و الارض) بہی ہو جیسے فرعون نے کہا تھا (و ما رب العلمین) مولی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے جواب میں فر مایا تھا۔ (رب السموات و الارض) بہی وجہ ہے کہ صحابہ نے زمن ھم) نہیں فر مایا ۔ پس آپ مالی تی ہوا ہے تھی قابل اعتبار تفرید تو یہ ہم ان کہ اوقات میں الیہ نوس کواللہ کے ذکر کیلئے اکیلاا در ہاکا پھلکا کر بے تو گویا کہ صحابہ نے بدریافت کیا کہ مفردین کی کیا صفت ہے تا کہ ہم ان کی اقتدا کر کے ان عابتوں کی طرف موسبقت لے گئے ہیں۔ ادر ہم بھی ان اسرار پر مطلع ہوں جن پر وہ مطلع ہوں جن ہو ہوگئے ہیں۔

قوله: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات: كثيرامفعول مطلق بتقديرى عبارت يهب "ذكرا كئيرا" كتيم بل كه كثرت سه كثرت من كالمرح والداكرات) يهال برمفعول بلفظ" الله" كوسابق من ذكور مون كي وجه من حذف كيا كميا به يهى ايك آيت كريم كا حصه بداوراس لئي بهى كه يغمير مفعول به اورايي ضمير كاحذف عام اور شائع بداهد.

اس کا پیقول میآ بیکریمہ کا حصہ ہے بالکل درست ہے۔اور ذاکر کثیر وہ کہلا تا ہے جو کسی بھی حال میں اللہ کونہ بھو لے۔ بیمرا ذہیں کہ وہ کثرت الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے اوران سے وہ لوگ مراد ہیں جواپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے خاص کرلیں۔

اسی کی بیاد دوسروں ہے کٹ اس کے ہوکر رہیں دوستوں کوچھوڑے اور وطن کوترک کریں تمام وسائل داسباب سے کٹ کراس کے دروازے سے چیٹیں ۔ شہوات سے الگ تھلگ ہوں اور لذتوں کوترک کریں ان کی لذت بس اس کی یاد ہے اوران کی نعمت بس اس کاشکر ہے کیونکہ مقام تفرید تحقق تو حید کے بعدان اشیاء کے بغیر ممکن نہیں ۔

الله تعالی کافرمان ہے: ﴿ و تبتل الميه تبتيلاً ﴾ [المزمل: ٨٠] يعنى دوسروں سے بالكل الكتھلك بوكراى كابوكرد بو

اوریبی ممکن ہے کہ "ما" 'من" کے معنی میں ہولیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ "ما"اس جگہ غیر عقلا تغلیب کی وجہ سے ہے کیونکہ غیر عقلاء، عقلاء کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام اشیاء کا ذکر تتبیح خداوندی اور اس کی معرفت وخوف کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ جس کی وضاحت اپنے مقام پرکی گئی ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ صحابہ جب مدینہ کے قریب آئے اور اپنے دطنوں کے شوق میں ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھی اس پر
آئے ضرت مُنَّ اللّٰہ اُنے بیچے دہنے والے لوگوں سے فرمایا: چلے چلووطن قریب آپنچا، یہ جمد ان پہاڑ ہے مفر دون سبقت لے گئے عرب کہتے
ہیں: فرد برأیه وافود، وفود، ہمتی انفود به یعنی انفرادی اور کہا جاتا ہے: ''فود نفسه'' جب وہ عبادت کیلئے سب سے کٹ جائے
اور الگ ہوجائے اور رہاان کے سوال کا آپ تُنَا اللّٰہ اُن کے طرف سے جواب تو وہ اسلوب حکیم کے طور پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنا یہ سوال
ترک کرد کیونکہ یہ توبالکل واضح ہے، اور جو بھلا ئیون کی طرف سبقت لے گئے ہیں ان کے بارے میں سوال کرووہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللّٰہ کے ذکر کیلئے خالص کراہا۔

حافظ ابن مجرِّ نے ان کا تعاقب کیااور فرمایا اس توجیهه کی بنیا دایک امیداور ایک شک پر ہے جس کے وقوع وعدم وقوع کاعلم نہیں۔ چنانچے فرمایا:لعلهم کانوا راجعین الی المدینة ولما قربوا اھ)۔

یمسلم کی روایت ہے اور ترفدی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ جواب کے اندریہ ہیں''قال المستهترون'' ''دونوں تاؤں کے فتحہ کے ساتھ'' یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے اللہ کا ذکر ان پر سے ان کا بوجھ اتار تا ہے تو وہ قیامت کے روز ملکے پھلکے ہوکر آئیں گے۔

٣٢٦٣:وَعَنُ آبِي مُوْسِلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذُكُو رَبَّةً وَالَّذِي لَا يَذْكُرُمَنَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ـ (متفق عليه)

احرجه البخاري في صحيحه ٢٠٨/١ الحديث رقم ٧٠٤٠ ومسلم في ٣٩/١ الحديث رقم (٢١١ ـ ٧٧٩)\_

تروجمه:''ادرحضرت ابوموی ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کالٹینا کے ارشاد فرمایا'' جوشخص اپنے پروردگار کو یا دکرتا ہےاور جوشخص اپنے پروردگار کو یا ذہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ شخص ادر مردہ شخص کی ہی ہے۔' ( بخاری وسلم ) **تشریعے**: قولہ: مثل الذی .....مثل الحتی و المیت: اس میں لف نشر مرتب ہے۔

(لا یذکوہ) لیعنی اپنے رب کوخواہ اس کے غیر کا ذکر کرتا ہے یانہیں۔ پس جوزندہ ہوتا ہے اس کا ظاہر نور حیاۃ اور منشا کے مطابق تصرفت کی تصرفت کا مرکز نے دولے کا ظاہر نور طاعت اور باطن معرفت کی تصرفت کا مرکز نے دولے کا ظاہر نور طاعت اور باطن معرفت کی روشنی سے مزین ہوتا ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ تشبیہ میں وجہ شہد دوتی کرنے والے کو افتح دینے اور دشنی کرنے والے کو ضرر دینا ہے لیکن بیمیت میں جاری نہیں ہوسکتا ہے کہ ابھی خارج از امکان نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس صدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الی ذات کا ذکر جوابدی زندہ ہے جس پرموت نہیں آتی وہ ذاکر کیلئے حیات ابدی کا ضامن ہے۔ جس پر کھی فنانہیں آتے گی چنا نچے کہا جاتا ہے کہاللہ کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

جَبِهُ مسلم كَ الفاظ يه بين: "البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحتى والميّت "اسكى معنوي تقريريون بهوكى \_

مثل بیتی الحی والمیت، یا پھر''بیت'' سے مرادول ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کا بیت ہے پس وہ مخض لائق تحسین وبشارت ہے جس نے اس کوزندہ اور آبادر کھا۔ اور تا سف ہے ایسے نالائق پر جس نے اس کواجاڑ ااور برباد کیا۔

٢٢٦٣: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْهَ يَقُولُ اللّهُ تَعَا لَى آنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِى بِي وَآنَا مَعَةُ إِذَا ذَكَرَنِي فِإِنْ ذَكَرَنِي فِإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاَّ ذَكَرَنَهُ فِي مَلاَّ خَيْرٍ مِنْهُمْ - (منفق عليه)

احرجه البخاری فی صحیحه ۳۸٤/۱۳ الحدیث رقم ۷٤۰ و مسلم فی ۲۰۲۱ الحدیث رقم (۲- ۲۲۷۰)۔

ترجیلی: "اور حضرت ابو ہریں اور ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کا الله تخالی الله تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنے بندہ کے کمان کے قریب ہوں جووہ میرے بارے میں رکھتا ہے جب وہ دل سے یازبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنی ذات میں یعنی خفیہ طور پراپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں یعنی نہ کہ اس کو صرف پوشیدہ طور پر او اب دیتا ہوں بلکہ اس کو از خود تو اب دیتا ہوں او اب دیتا ہوں اور اب دیتا ہوں کا کام کی اور کے سیر دنہیں کرتا ہوں جو اس کی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت میں بہتر ہے۔ " (بخاری وسلم)

تشریج: قوله: انا عند ظن عبدی بی : ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: ''ان ظن خیرا وان ظن شوا'' اور ایک روایت میں ہے' فلیظن بی ما شاء''

اورایک اورروایت میں ہے:''فلا بطن ہی الا خیراً''مطلب بیہ کہ دیمرامقاملہ بندے کے ساتھ اس کے میرے بارے میں یقین کے مطابق ہے،میری مہر بانی پراعتا دکرنے میرے وعدے پر بھروسہ کرنے،میری وعیدوں سے ڈرنے اور جوانعا مات میرے پاس ہیں ان کے اندر رغبت کرنے میں، جودہ مجھ سے مانگاہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کوسنتا ہوں۔

امام طبی فرماتے ہیں: ' ظن' شک اور یقین کے درمیان کی کیفیت کانام ہے۔ لہذا جب اس کے اندرعلامات قوی ہوں تو یہ بمعنی یقین کے ہوتا ہے جب علامات ضعیف ہوں تو یہ بمعنی شک کے ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کے اس قول: ﴿الله ین یظنون انهم ملقوا ربهم ﴾ [البقرة: ٢٤] میں بیمعنی اول یعنی یقین برجمول ہے جب کہ باری تعالیٰ کے قول: ﴿وظنوا انهم الینا لا یو جعون ﴾ [البقرة: ٢٤] میں معنی افل یعنی شک برجمول ہے۔ میں 'ظن' معنی افل یعنی شک برجمول ہے۔

اور نذکورہ حدیث میں بیبھی جائز ہے کہ 'نظن'' کواپنے ظاہر پرمحمول کیا جائے اور مطلب بیہ ہو کہ میں اس کے ساتھ اس کے میرے بارے میں''ظن'' کے مطابق معاملہ کروں گا اور جو مجھ ہے قوقع کرے گا اچھے یابرے سلوک کا تو اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤں گا۔اوراس سے مقصوداس بات پر برآ چیجند کرنا ہوکہ خوف پرامید کوغالب رکھا جائے اور اللہ کریم سے متعلق گمان اچھار کھا جائے۔

الموری کے معاون کا معاون کے معاون کا معاون کے معاون کے معاون کا معاون کا معاون کے معاون کیا گئی کہ معاون کا معاون کے معاون کا معاون کے معاون کا معاون کے معاون کا معاون کے معاون کا معاون کا معاون کا معاون کا معاون کے معاون کے معاون کا معاون کا معاون کے معاون کا معاون کا معاون کے معاون کا معاون کی معاون کے معاون کے معاون کا معاون کی کا معاون کی کا معاون کے معاون کے معاون کے معاون کے معاون کے معاون کی کا معاون کے معاون کی معاون کے معاون کی کا معاون کے معاون کے معاون کی کا معاون کے معاون کے معاون کے معاون کے معاون کے معاون کی کا معاون کے معاون کا معاون کے معاون کی کا معاون کے معاون

چنانچة بَ سِنَاتُظِيَّا كاارشادگرای بن لا يمونن احد كم الا وهو يحسن الظن بالله "يخىتم ميں سے كوئى ندمرے گريكدوه الله ك بارے ميں اچھا گمان د كھتا ہو۔ اور بيجائز ہے كه ذظن ' سے مراد يقين ہوا در مطلب بيہ كد ميں اپنے بارے ميں بندے كے يقين كے مطابق پيش آتا ہوں كه اس كا بلٹنا ميرى طرف ہاں كا حساب و كتاب ميرے ذمہ ہاور بيكہ جواس كے خيروشر كے متعلق ميرى قضا ہاں كوكوئى ٹالنے والانہيں جو ميں روكوں وہ كوئى عطانہيں كرسكتا، اور جو ميں عطا كروں اس كاكوئى روكنے والانہيں۔ يعنى جب بنده مقام تو حيد ميں رائخ ہوجائے ايمان اور الله كريم پر بھروسه كرنے ميں مستحكم ہوجائے تو اسے قرب اللي نصيب ہوتا ہے اور درميان كے پردے

ا تھ جاتے ہیں اب جب وہ اسے بلاتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے اور جب وہ اس سے پچھ مانگتا ہے تو وہ اس کوعطا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہررے ہے سنقول صدیث قدی میں ہے: 'اذا علم عبدی ان له ربًّا یغفر الذنب ویا خذ به غفرت له''۔

جب بندہ پیقین کرلیتا ہے کہاس کاایک رب ہے جو گناہوں کومعاف کرتا ہےاوران پرمواخذہ کرتا ہےتو میں اس کے گناہوں کو معاف کرلیتا ہوں۔

ابوطالب کی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہم اٹھا کے کہتے تھے کہ کوئی بندہ ایسانہیں جواپنا گمان اللہ کے بارے میں اچھا کرلے اور اللہ اسے عطانہ کرے کیونکہ بھلائی سب کے سب اسی کریم ذات کے دست قدرت میں ہے، پس جب اس نے اپنی بارے حسن ظن کی دولت اس کوعطا کر دی تو جو بیگمان رکھے اس کریم ذات کے بارے میں وہ اس کوعطا کرے گا۔ کیونکہ جس ذات نے اپنے بارے میں اس کے گمان کواچھا کیا ہے وہی اس کے گمان کے حقق کا ارادہ کرتا ہے۔

حضرت ابن عطاً فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے اچھے اوصاف کی وجہ ہے آپ حسن ظن نہیں رکھتے تو اس کے اپنے ساتھ معاملہ کی وجہ سے حسن ظن رکھ، اس نے آپ کوخو کی کاعادی بنایا اور اس نے تیرے ساتھ احسان ہی کا سلوک کیا۔

شارح تھم بن عباد فرماتے ہیں، کہ اللہ کے بارے میں ''حسن ظن'' د نیوی واخروی دونوں امور میں مطلوب ہے، دنیا کے معاملہ میں تو اس طرح کہ وہ یہ بھروسہ رکھے کہ اللہ بغیر مشقت کے یا جلکے تھلکے مشقت کے ساتھ جس کی اجازت ہے، اور وہ باعث اجر بھی ہے اگروہ فرض یانفل میں سے کسی کی تفویت کا باعث نہیں منافع اور سہولیات بہم پہنچا تا ہے، تو یہ احساس کے اس اطمینان قلبی اور جسمانی راحت کا باعث ہوگا، تو اب اسے کسی چیز کا طلب مشتعل نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ کسی سب سے گھبرائے گایا پریشان ہوگا اور آخرت کے معاملہ میں یوں کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کی قبولیت کی قومی آس لگائے رکھے اور دار الجزاء میں ان پر پور ااجر ملنے کا پوری امیدر کھے بیا حساس اللہ کے اور مراح کا اور نیک اعمال کی تکثیر پر بھی اسے ایک گونہ مٹھاس' رشک اور لذت و نشاط کا احساس ہوگا۔

اوراللہ کے بارے میں حسن ظن کے مواقع میں سے ایک موقع ہیہ ہے کہ انسان ختیوں ، مشقتوں اور اہل و مال میں آفتوں کے نزول کے دقت میں اس مصنڈے وہم کونہ چھوڑے تا کہ اس مرہم کے نہ ہونے کی وجہ سے بیر جزع فزع اور نا گوار صور تحال سے دو جار نہ ہو۔ حضرت ابن عطاً فرماتے ہیں کہ اللہ کی قضا سے لطف وکرم کے انفکا ک کا مدعی ہے تو بیراس کا قصور فہم ہے۔

میں نے اس سلسلہ میں تفصیل سے کلام اس لئے کیا ہے کہ اکثر لوگ غروروحسن ظن کوخلط کر کے دونوں میں تمیز نہیں کرتے ۔

قولہ: و أنا معہ اذا ذکو نی: یعنی توفیق ، حفاظت اور مدد کے ساتھ ، یا بیرکہ میں اس کی بات کوسنتا ہوں ، یا بیر کہ اس کی حالت کو جانتا ہوں'اس کی گفتگومیں سے کچھ بھی میرے پر پوشیدہ نہیں ۔ (اذا ذکو نبی ) یعنی اپنی زبان یادل سے

قوله: فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه:

یے سابق پر تفریع ہے اوراس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ ذاکر کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ اسے اپنے دل میں یاد کرے یاغیر کے سامنے۔(فی نفسہ) بعنی پوشیدہ طور پر یا اخلاص کے ساتھ (ذکر ته فی نفسہ) بعنی میں اس کے اجروثو اب کواس کے طرزِعمل کی طرح پرخفی رکھ لیتا ہوں اوراس کا اجرمیں بذات خوددوں گاکسی اور پرنہیں چھوڑوں گا۔

قوله: وان ذكرني في ملا .....خير منهم:

لینی مؤمنین کے جماعت کے ساتھ یاان کی موجودگی میں (ذکر ند) لینی تحسین کے الفاظ کے ساتھ عظیم اجرعطا کر کے ،حسن قبول کے ساتھ اورآ مد کی توفیق کے ساتھ۔ بعض لوگوں کا قول میہ ہے کہ اس سے مراد بندے کواس کے فعل سے زیادہ اچھا بدلہ عطا کرنا اور اس کے لائے ہوئے عمل سے افضل وبرتر اجر دینا ہے۔

(فی ملا خیر منهم) لینی ذاکرین کی جماعت سے بیرتری اس لحاظ سے بے کہ وہ جماعت معصوم ہے معاصی کے ارتکاب سے معصوم ہے معاصی کے ارتکاب سے معصوم ہے طاعت واقتثال اوامر میں شدید وقوی ہے الو ہیت کے اسرار ورموز پر کامل اطلاع رکھتے ہیں، انوار ملکوتی کامشاہرہ کرتی ہے۔ حصن کے الفاظ میں ''منهم'' کے بجائے''منہ''مفر دلفظ کے ساتھ ہے۔اس میں''ملا'''کے لفظ کالحاظ ہے۔

علامہ میرک محصن کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ اصل سماع میں اس طرح ہے ادر حصن کے تمام موجودہ ننخوں میں بھی یوں ہے لین بصیغهٔ مفرد کیکن اصول لینی بخاری مسلم، ترندی اور ابن ماجہ میں 'منھم'' بصیغهٔ جمع وارد ہے۔

امام طِبیؓ فرماتے ہیں کہ برتر جماعت سے مقرب فرشتے اورانبیاء علیہم الصلوٰ ۃ والسلام سے ارواح مراد ہیں ، پس اس میں فرشتوں کے بشر سے افضل ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔

ابن الملک ٌفر ماتے ہیں کہ علاء کا اس میں اختلاف ہے کو آیا نسان فرشتوں سے انصل ہیں کہنیں، ہرقول کے مرجسین موجود ہیں کہتے ہیں کہ مختار ند ہب یہ ہے کہ خواص بشر جیسے انبیاء کرا م خواص ملائکہ جیسے جرئیل امین وغیرہ سے افضل ہیں۔

رہے عوام بشرتو وہ ہرگز فرشتوں سے افضل نہیں لہذا آپ مُلَّا اَیْتُاکِتُول شریف' بی ملا حیر منہم'' میں برتری کی حالت ہے کیونکہ فرشتوں کی حالت طاعت وکوشش پیم میں انسان کی حالت سے برتر وافضل ہے۔ چنانچہ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے:﴿(لا یعصون اللّٰه ما امر هم﴾[التحریم:٤٦]

اورمؤمنین کی حالتیں طاعت ومعصیت میں اورکوشش وکا ہلی میں کیساں نہیں اورامام طبیؒ کی مرادیہ ہے کہ جنسِ بشرجنس ملک سے افضل ہےاورمشہور تفصیل اس کے منافی نہیں۔

ادر رہا حافظ ابن حجر گابی تول کہ وہ جماعت جواس وصف کے ساتھ موصوف ہے کہ وہ بشر سے افضل ہے، وہ مقرب فرشتوں کی جماعت ہے وہ جن کے ہارے میں بیر بات محقق ہے کہ وہ عوام بشر سے افضل ہیں۔

اس وقت بیر حدیث اس تفصیل کے منافی نہیں جواہل سنت کے ہاں اصح ہے اور اس سے شارح کے قول کا مستر د ہونا معلوم ہور ہا ہے۔ بیر (حافظ کا) قول مردود ہے کیونکہ بشر کی وہ جماعت جو ذا کر ہے ممکن ہے کہ اس میں کوئی نبی ہوتو پھرامام طبی والی تاویل کام آئے گے۔ یا پھر برتری کونسبتی امریریا استغراق پریاغلبہ برمحمول کرنالازم آئے گا۔

برِّ از نے حضرت عبداللہ بن عباسٌ کی مرفوع روایت ذکر کی ہے جس میں ہے: (قال:قال تبارك و تعالی: یا ابن آدم اذا ذكر تنی خالیا ذكر تك خالیا واذ ذكر تنی فی ملأ ذكر تك فی ملأ خیر من الذین تذكرنی فیهم) لینی اےانسان جب تو مجھے تنہا کی میں یادکرتا ہےتو میں بھی تجھے ایس جماعت میں یادکرتا ہوں جواس جماعت سے فضل ہے جس میں تو مجھے یادکرتا ہے۔

٣٢٦٥: وَعَنْ اَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللهُ تَعَا لَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا وَازِیْدُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّی شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّی شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّی فِیْدُی فِیْرَا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ فِرَاعًا وَمَنْ اَتَانِی یَمُشِیُ اَتَیْتُهُ هَرُولَةً وَمَنْ لَقِیَنی بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِیْنَةً لَا يَشْرِكُ بِی شَیْنًا لَقِیْنی بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِیْنَةً لَا يَشْرِكُ بِی شَیْنًا لَقِیْنَی بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِیْنَةً لَا يَشْرِكُ بِی شَیْنًا لَقِیْنَیْ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٩٥١١٣ حديث رقم ٧٤٠٥ ومسلم في صحيحه ٢٠٦٨/٤ حديث رقم (٢٦\_ ٢٦٨٧)\_

والترمذی فی السنن ۲۰۸۰ حدیث رقم ۲۰۸۰ راب ماجه ۲۰۵۰ حدیث رقم ۲۸۲۱ واحمد فی المسند ۲۰۹۰ واحمد فی المسند ۲۰۹۰ و الترمذی فی السند ۲۰۸۰ و الترمیم کانگیزانی ارشاد فرمایا" الله تعالی فرما تا ہے جو شخص ایک نیک کرتا ہے اس کواس جیسی دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اوراس سے زیادہ بھی دیتا ہوں جس کو چا ہتا ہوں اس کواس سے صدق واخلاص کے مطابق سات سوگناہ تک بلکداس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہوں جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تواس کی اسی برائی کے برابر سزاملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں جو شخص اطاعت و فرما نبرداری کے ذر لیع ایک کی اسی برائی کے برابر سزاملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں جو شخص اطاعت و فرما نبرداری کے ذر لیع ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک گر اس کی طرف آتا ہوں ہو شخص میری طرف آتا ہے بیں اس کی جانب دونوں ہا تھوں کے پھیلا نے کے برابر بردھتا ہوں جو شخص میری طرف آپی چال ہے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص ذمین کے برابر بردھتا ہوں جو شخص میری طرف آپی چال ہے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص ذمین کے برابر بردھتا ہوں جو شخص میری طرف آپی چال ہے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص ذمین کے برابر بردھتا ہوں جو شخص میری طرف اپنی چال ہے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص ذمین کے برابر کر میں جاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص ذمین کے برابر کو میں کر برابر بی مغفر ت عطا کر وں گا۔ " (مسلم)

تشربی : قوله: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و ازید: جے انفوہونے سے بچائے رکھے ای وجہ سے ''من فعل الحسنة ''نہیں فر مایا اور یہ حنہ وہی ہے جو: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ﴾ الانعام: ١٦١ '' علی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نیکی لے کے آگئے، (فله عشر امثالها) لینی اس طرح کے دس نیکیوں کا تو اب جمیز جوموصوف تھا اس کوحذف کیا گیا اورصفت کو اس کا تائم مقام بنایا گیا۔ حاصل یہ ہے کہ اس کودس بد لیلیں گے ان میں سے ہرایک کیفیت میں اس نیکی کے شل ہوگا۔ وعدہ کے مطابق بیرم کے علاوہ میں تضعیف کا کم از کم مقدار ہے اس لئے فر مایا (و ازید) یعنی اہل سعادة میں سے جس لئے جا ہو دس گنایا اس سے ذاکر کہ بوھادوں۔

قوله: ومن جاء بالسيئة ....او اغفر:

لینی ایس برائی جس کا کفارہ نہ ہوا ہو۔ بیروہی سیئہ ہے جو باری تعالیٰ کے اس قول میں ہے: ﴿ فجز اء سینةٍ معلها ﴾ بتقاضائے عدل۔ (او اغفر ) بمقطعائے فضل واحسان۔

ا مام طبیؒ فرماتے ہیں کہ جزاء کا ذکر ٹانی لیتن سیئہ کے ساتھ خاص کرلیا گیااس کی وجہ بیہے کہ جوصلہ نیکی کے عوض میں دیا جاتا ہےوہ سراسر فضل واکرام ہی ہوتا ہے اور جوسیعہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے وہ عدل وقصاص ہوتا ہے للبذایہ تُواب کی طرح مقصود بالذات نہیں ہوتا اس لئے اس کو جزاء کے ساتھ خاص کیا گیا۔

اورربی''سینه''کودوباره کره لانے کی حکست سوه میہ ہے کہ:''المسنیة ''معرفہ میں جووحدت کامعنی مبہم طور پرپایا جاتا ہے اس کی تنصیص اور تقریر بہوجائے۔اور''و اُزید'' میں''واؤ'' مطلق جمع کیلئے ہے اگر زیادت سے مراداللہ کریم کا دیدار ہو۔ جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے: ﴿لَلَّذِينَ احسنوا الْحسنی و زیادة ﴾ [یونس:۲۶] اوراگر زیادہ سے مراداضعاف ہوں تو پھر''واؤ'' بمعنی اس''اؤ' کے جو تنویع کا فائدہ دے۔ جیسے کہ'او اغفر''میں ہے۔

حافظ این حجرگی بات زیادہ واضح ہے کہ دس گنا اوراس ہے زائد کا اجتماع ممکن ہے، جبکہ برائی کا بدلہ اورمغفرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے لہذا'' او ''جواحدالا مرین کے وقوع پر دلالت کیلئے ہے کا لا ناضروری تھا۔

قوله: ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعًا: )قريب بوناحاً بإ (منى) اطاعت كساته (شبرا) يعنى كيهم تقورًا سا

۔ا مام طبنؒ فرماتے ہیں مٰدکورہ حدیث میں شہوا، فداعًا اور ہاعًا کےالفاظ شرط وجزاءدونوں میں منصوب ہیں۔ کیونکہ بیظرف ہیں ۔لینی جوایک بالشت میرے قریب آتا ہے۔

(تقربت) یعنی رحمت کوقریب کرتا ہوں۔ (منہ ذراعًا) بعض کہتے ہیں کہ میں اس کے تقرب سے زیادہ اس تک اپنی رحمت پنچا تا ہوں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے۔ واللہ اعلم۔ کہ جونیکی لے کر قریب آتا ہے میں اس سے کی گنا بڑھا کر بدلہ عطا کرتا ہوں۔ رہا بڑا ءوثو اب کوتقرب کا نام دینا سویہ مثنا کلہ و مقابلہ ہے قبیل سے ہاوریا اس لئے کہ ثواب تقرب کا سبب ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے تقرب سے مرادیہ ہے کہ اللہ ہدایت نصیب کرے اور اللہ کی طرف قریب ہونے کیلئے اس کے سینے کو کھولدے اور مطلب میہ ہوا کہ جب بندہ قرب کا قصد عمل کرتا ہے تو اللہ اس سلسلہ میں اس کی اعانت کرتا ہے۔ اور وہ اس کیلئے اسے آسان بنالیتا ہے۔ ْ

ا مام طبنؒ فر ماتے ہیں بیرحدیث احایث صفات متشابہ میں سے ہے اس کواس کے ظاہر پرمحمول کرناممکن نہیں تو اب مطلب بیہوا کہ جو طاعت کر کے میرے قریب ہوتا ہے تو میں رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہول گا۔

قولہ: ومن تقرب منی ذراعًا تفریت منه باعًا: باع دوہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابرمقدارتو کہتے ہیں اس نبیت سے جب بندہ کے تقرب کامقدار بڑھے گا تواللہ کریم کی طرف سے رحمت بڑھے گی۔

لہذا ذراع وغیرہ کا تذکرہ بندہ کے تقرب کے صلہ میں اللہ کے لطف وکرم کے تضعفی مجازات کے سلسلہ میں محض تمثیلی وتصویری ہے۔ قولہ: و من اتانبی یمشبی اتبتہ ہرولہ اگلہ جملہ (یمشبی) حال ہے۔ مراد ہے میری اطاعت میں چاتا ہے۔ (اتبتہ ہرولہ)''ہرولہ ب''دوڑنے سے کم تیز چلنے کو کہتے ہیں اور مرادہ میں اس پراپنی رحمت بہالیتا ہوں۔

بعض کہتے ہیں کداس کا مطلب یہ ہے کہ جومعمول کے چال چل کرمیری طرف بڑھتا ہے میری رحت لیک کراس کی طرف بڑھتی

امام طِبِیؒ فرماتے میں کہ' هرولة''مصدر بمعنی مفعول حال ہے یامفعول مطلق ہے کیونکہ' هرولة''''اتیان'' کی ایک نوع ہے تو یہ ترکیب'' رجعت القهقری'' کی مانند ہے کین اس کو حال برمحمول کرنا زیادہ مناسب ہے،اس لئے کہ اس کا مقابل' یمشی'' حال ہے۔ حافظ ابن حجرُ فرماتے میں کہ یہ مابق میں دس گنا عطا کرنے کے وعدہ کیلئے بمز لتشریح کے ہے۔

اور نیکی کے مقابلہ میں بندوں کیلئے اجر کی تضعیف کے وعدہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے فضل وکرم کی وسعت اپنی انتہاء کو پنچ چکی ہے۔جس کا کوئی ہمصر نہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح آنخضرت مُکاٹیئی کا تول (اغفر )اللہ کی مغفرت کی وسعت پر دال ہے۔

قولہ: و من لقینی بقواب الأد ض .....: بیقاف کے ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے بیقرب سے ماخوذ ہے جومثل کے معنی میں ہے۔امام طِبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہے صغیرہ وکبیرہ گناہوں کی اتنی مقدار جوقریب قریب زمین کو بھردے۔

(خطینة) یتمیز ہے ( لا یشوك بی) یه لقینی کے خمیر فاعل جو "من" كی طرف را جع ہے حال ہے (شیناً) يه مفعول مطلق ہے یا مفعول مطلق ہے یا مفعول بہ ہے، یہ مفہوم اس قرآنی آیت ہے ما نوز ہے: ﴿إن اللّٰه لا یغفو ان یشوك به .....﴾[النساء: ٤٨] لقیته بمثله مغفو قدا گرمیں یہ چاہوں اس كیلئے كونك اللہ تعالى فرماتے ہیں: ﴿ویغفو ما دون ذلك لمن یشاء ﴾[النساء: ٤٨] ليكن حديث ميں (اس شرط ك) حذف كا كلته به ہے كہ يہ شرط اس كا فذكوره آيت ہے معلوم ہور ہا ہے، اور اميدكی وسعت ميں مبالغه پردلالت كيلئے۔

امام طِبِنَ فرماتے ہیں کہ حدیث کامقصود گنا ہوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مایوی کوختم کرناہے۔ لہذا بیمناسب نہیں کہ اس کی وجہ سے دھو کہ میں مبتلا ہو جایا جائے اور کثرت سے گناہ کرتارہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ وہ جے چاہتا ہے بخشا ہے جے چاہتا ہے سزادیتا ہے اور کسی کومعلوم نہیں کہ وہ کن میں سے ہے۔اھ۔ یعنی وہ جے چاہتا ہے بھوٹے گناہ پر سزادے دیتا ہے یا وہ جس کے چاہتا ہے جھوٹے گناہ پر سزادے دیتا ہے یا وہ جس کے چاہتے بہت سارے گناہ معاف فرمادیتا ہے اور جے چاہتے گناہ پر عذاب دے دیتا ہے بیصدیث آخری حصہ کامقصود ہے۔

اور حدیث کے ابتدائی حصہ ہے مقصود عبادت وطاعت میں مجامدہ کی ترغیب ہے۔اوراس پر برآ کیخفۃ کرنے کا درس ہے،ستی اور کا ہلی کوختم کرنے کی غرض سے بیرحدیث سالکین کے دلول کیلئے ایک مفید معجونِ مرکب ہے اور طالبین کے اثنتیاق میں تحریک پیدا کرنے والا نیز گنا ہگاروں کے سینوں کیلئے قوت بخش غذا ہے۔

اور جان رکھو! کہ احادیث میں اس قدر امید افزاحدیثیں کم ہی ہیں چنانچہ یہاں فقط عدم اشراک پر''لقیتہ ہمٹلھا مغفر ہ ''کو مرتب کر دیا گیا ہے اور اعمال صالحہ کا تذکرہ سرے سے نہیں کیا گیا۔ لیکن بیہ بات کی کوزیب نہیں دی کہ وہ اس سے دھو کہ میں پڑے اور کہ جب معاملہ یہ ہے تو گناہ بکشرت کرو۔ تا کہ اللہ کی مغفرت زیادہ سے زیادہ ہوجائے اور اللہ کا یہ فرمان تو فقط اس مقصد کیلئے ہے کہ گناہ گاراللہ کی مغفرت ورصت سے مایوں نہ ہوجائیں۔ اور بیر حقیقت ہے کہ اللہ کے پاس مغفرت وعقوبت دونوں ہیں لیکن اس کی رحست معاملہ ہے۔ لیکن کسی بھی خض کو یہ معلوم نہیں کہ وہ مغفورین کی فہرست میں شامل ہے یا معذبین کی فہرست میں کہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان : ﴿ فریق فی المناد ﴾ [الشوری: ۷ ] مہم ہے۔ لہٰذااب یہی مناسب ہے وہ خوف وامید کے درمیان رہے۔ کو مان جو بات متواتر المعنی احادیث سے ثابت ہے اور وہ بدیہی طور پر مغلوم ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے مؤحدین کی ایک جماعت کا آگ میں جانا بھراس سے نکلنا ضروری ہے اس کے ساتھ ایمان پر خاتمہ کا اعتبار ہے اور یہ بات میں کہ اس کے ساتھ ایمان پر خاتمہ کا اعتبار ہے اور یہ بات میں کہ اس میں کہوں ہے۔

رواه مسلم: قال ابن حجر، كما في النسخة المعتمدة واغتر شارح بنسخة سقيمة وجدها مخالفة لذلك فاعترض بسببها على المصابيح بما ليس في محلهاه ولم يعرف الشارح ولاوجه للاعتراض فهو تجهيل مجهول عند أهل العلم غير مقبول، اذليس تحته محصول

٢٢٦٦ : وَعَنْ اَبِيْ هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلَيَّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرُ بِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِى بِشَى ءٍ اَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُجِنَّةٌ فَإِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِحْلُهُ النِّيْ يَمْشِى بِهَا وَإِنْ سَأَلَيْنَ لَا عُطِيَنَهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذِنِى لَا عُيلَدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ آنَا فَا عِلْهُ لَتَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَآنَا اكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ وَلا بُدَّلَهُ مِنْهُ (رواه البحارى)

احرجه البحاري في صحيحه ١١١ج٣ الحديث رقم ٢٥٠٢\_

ترجیل ''اور حضرت ابو ہریرہ ٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طَالِیْنِ کِمَ اللہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جو شخص میرے ولی کوایذاء پہنچا تا ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں اور میرا کوئی بندہ مؤمن میر اتقرب ایس چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا جومیرے نز دیک ہوجیسے ادائیگی فریضہ کے ذریعہ میراتقرب حاصل کرتا ہے ہمیشہ نوافل کے ذریعہ یعنی ان اطاعات وعبادات کے ذریعہ جوفر ائض کے علاوہ اور فر ائض سے زائد ہیں میر انقر ب حاصل کرتارہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنادوست بنالیتا ہوں تو میں اس کی ساعت بن جاتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعہ میں اس کی سینائی بن جاتا ہوں وہ اس کے ذریعہ دیا ہے میں اس کی ہینائی بن جاتا ہوں وہ اس کے ذریعہ دیا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعہ چرا ہے اگر وہ جھے سے مانگنا ہے تو میں کہ وہ اس کے ذریعہ چرا ہے اگر وہ جھے سے مانگنا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور وہ برائیوں اور محروبات سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے بناہ دیتا ہوں اور میں اس طرح تر دذمین کرتا جو سے کہ جان قبض کرنے میں تر دد کرتا ہوں کیونکہ وہ موت کو پہند نہیں کرتا حالانکہ اس کی لیند یہ گی کو میں نا پہند کرتا ہوں اور موت سے کسی حال میں مفرنہیں ہے۔''

تشربی :قوله: من عادی لی ولیا: یعنی میر باولیاء مین کی کوولی (وقعیل "کے وزن پر بمعنی مفعول ہے اور یہ ولی ہوتا ہے جس کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے اور ایک لمحہ کو بھی اسے اس کے نفس کے حوالہ نہیں کرتا چنا نچہ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وهو يتولمی الصالحین ﴾ الاعراف: ٩٦] اور یا یقعیل برائے مبالغہ فاعل ہے اور معنی ہے ایسافخص جولگا تاریخیر معصیت کے اللہ کے اطاعت میں لگارہے۔
لگارہے۔

اول کومراداور مجذوب سالک کانام دیا جاتا ہے، جبکہ موخرالذ کر کومریداور سالک مجذوب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اوراس میں اختلاف ہے کہ مذکورہ دونوں میں سے کون ساافضل ہے، تو واقعی اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہر مرید مراداور ہرمراد مرید ہوتا ہے۔البتہ ابتداءً، انتہاءاور اہتمام ورعایت کے اعتبار ہے دونوں میں قدر ہے تفاوت ہے۔

قوله: فقد آذنته بالحرب: یہ باب افعال ہے ہمعنی 'اعلمته' (بالحرب) یعنی میری طرف ہے اس کے ساتھ جنگ کا میرے ولی کی وجہ سے یاس کی طرف ہے میں کہ معاصی میرے ولی کی وجہ سے یاس کی طرف ہے میرے ساتھ جنگ ہے گویا کہ وہ میرے مقابلہ میں لڑنے والا ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ معاصی میں یہا ور سودکوچھوڑ کر باقی کوئی الیک معصیت نہیں جس کے ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کے ساتھ تحارب کی وعیدوی گئی ہو چنا نچہ اللہ کر یم کا ارشاد پاک ہے: ﴿فاذنوا بحربٍ من الله ور سوله ﴾ [البقرة: ٢٧٩] وربیوعیدان دوگنا ہوں کے زیادہ خطرناک ہونے کی دلیل ہے کہ نیا سے کہ انجام برا ہوگا اس لئے اللہ جس کا مخالف ہوجائے وہ بھی بھی فلاح نہیں پاسکتا۔

قوله: و ما تقرب الى عبدى ....مما افترضت: يعنى مؤمن بنده، وصف عبديت كى ترجيح ال وجه سے به كه عبديت كى شان بير ب كه عبدات كى شان بير به كه عبدات كى فدمت و طاعت كى ذريع قرب حاصل كرتار بتا ہے۔

(بیشیء) کوئی بھی ممل کرے (احب المی هما افتر ضت) یعنی جو کچھ میں نے لازم قرار دیا اس کواوا کرے۔ (علیه) یعنی اوامر کی تقیل کرنا اور ذواجر سے اجتناب و پر ہیز کرنا اور 'احب ''کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرب کے بہت وسائل و فررائع ہیں لیکن ان سب میں افضل فرائض کی اوائیگی ہے۔ تو اس قرب کے رسائل میں نوافل وغیرہ مندرج ہوں گے۔ اس لئے آگے فرمایا (قولہ: و ما یز ال عبدی سسحتی اُحبه) جوفر اُنض کے قرب سے مالا مال ہو۔ (یتقوب) یعنی وہ مزید قرب طلب کر دہا ہوتا ہے۔

(اتعی بالنوافل) بعنی فرائض وہ واجبات سے زائد طاعات کے قرب کے ساتھ۔ (حتی أحببته) اور ایک نسخه میں ''حتی اُحبه''کے الفاظ ہیں اور یہاں محبت سے مراد کامل محبت ہے جوفر اکفن ونوافل کوجمع کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بیٹن فوافل کا جب حال برخلاف ہے۔ جوامام طبی کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے وہ بیرکہ'' ما یوال'' میں اس بات کا بیان ہے: کہ فضل علیہ یعنی نوافل کا جب حال

### ہے تومفضل یعنی فرائض کا پھر کیا کہنا!

قوله: فاذا احببته .....التى يمشى بها: (فكنت سمعه) اورايك هي نخريس ب: (فاذا احببته كنت سمعه) حافظ ابن جَرُّفر مات بين كمشهور مَا فذك اندر دعتى احببته فكنت سمعه "كالفاظ بي - يه باب افعال سے ہے " طا" كره كى ساتھ بمعنى كر نے كـ (بها و رجله التى يمشى بها) ـ

امام خطا بی فرماتے ہیں کہ: (اس کامطلب سے ہے کہ)ان آلات کی طرف منسوب کاموں کواس کیلئے مہل بنادیتا ہوں اور میں اسے اس طرح توفیق بخشا ہوں کہ گویا کہ میں ہی ہی آلات ہوں۔

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ: (اس کا مطلب یہ ہے کہ )اللہ اس کے حواس اور آلات کواپی رضا کے وسائل وذرائع بنادیتا ہے پس وہ وہی سنتا ہے جس کواللہ پسند کرتا ہواوراس سے خوش ہوتا ہولہذا بیابیا ہو گیا جیسے (واللّٰہ اعلم )اللہ ہی اس کے سننے کا آلہ ہے۔ بعض حضرات کی رائے بیہ ہے کہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ )اللہ اپنی محبت اس پر غالب کر دیتا ہے حتی کہ وہ نہیں سنتا اور دیکھیا گروہی جواللہ پسند کرتا ہواورو نہیں کرتا مگروہی جواللہ کو پسند ہو۔

اورانامور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کامؤید معاون اور وکیل ہوتا ہے۔وہ اس کے کان ، آٹھے، ہاتھ اور پاؤں کوان تمام کاموں سے محفوظ رکھتا ہوں جومیری ناراضگی کا باعث بنے۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ (اس کا مطلب بیہ ہے کہ ) کہ میں اس کی حاجت روائی میں اس کے کا نوں کے سننے، آٹکھوں کے دیکھنے، ہاتھوں کے چھونے اوریاؤں کے جلنے ہے زیادہ مجلت کرتا ہوں۔

اوریہ بھی ممکن ہے کہاس کا مطلب یہ ہو کہ: جب فرائض کے ادائیگی کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل وغیرہ جوفر ائض کے مکملات ہی میں سے اس کے قرب میں ترقی کرتا ہے۔ من جملہ ان میں سے ذکر پر مداومت ہے وہ وصول کے مشاہدہ اور حصول کے خوشیوں اور مسرتوں کا سبب ہے اور فناعن النفس اور بقابر بہ کا مقام ہے۔ تو اس کیلئے اللہ کے ازلی محبت کے آ ٹارنمودار ہوجاتے ہیں اور اس کے ابدی قرب کے انوار اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں اور پھر اسے یہ حقیقت دکھائی دیتی کہ سننے ، دیکھنے کی توت اور دیگر تمام تو تیں دراصل اللہ کے دیکھنے، سننے اور دیگر تو توں کا پرتو ہے، اور رہی اپنی ذات تو بچے ہے اس وہ جہاں میں اللہ کے سواکسی کونہیں دیکھتا۔

حافظ ابن جُرُفر ماتے ہیں کہ وہ جوسنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو پکڑتا ہے جو چلتا ہے تو اس احساس اور دھیان کے ساتھ کہ ان سب کا ایجاد کنندہ اور قدرت دینے والابس وہی (اللہ) ہے۔ پس وہ میرے ان تمام انعامات کا جواس پر ہوئی ہوتی ہیں کوبس اس طرف پھیرتا ہے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے بعنی اللہ کی اطاعت کی طرف۔

پس وہ اپنے کان اور دیگر حواس کوبس میری رضا جوئی اور قرب میں استعال کرتا ہے۔ پس وہ جس چیزی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے اور سننے کے مقام ومرکز میں ہوتا ہوں۔ میں اس کا کان ، آگھ، ہاتھ، پاؤں ،معاون کا رساز ،محافظ اور مددگار ہوتا ہوں۔ بیہ حقیقت بس اہل معرفت پرکھل کتی ہے۔

رہان کے علاوہ لوگ تو عبارت کی اختصار کی وجہ ہے ان سے ان تو ہمات اور مغالطّوں کے خطرات موجود ہیں جو نا حقیقت شناس لوگوں کو ہوتے ہیں مثلاً حلول واتحاد وغیرفتم کے لغویات۔

اورشر بیت کے طوق کوا تار کر صلالت کی تنگیوں میں جا گھسٹااوراس تفضیل سے ایک اہم قاعدہ داضح ہور ہا ہے وہ یہ کہ اولیاءاللہ کے عبر است میں اشتباہ ہوجائے تو اگراس کی تاویل کرناممکن ہوتو دیرمت کر جیسے ابویزیڈکا بیقول: (لیس فی المجملة غیر

الله) اوراگراایا کرناممکن نہ ہوتو اگر وہ مقام غیب میں ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس وقت مکلّف ہی نہیں اگر میں اس میں شک ہوتو کوئی حرج نہیں ہے کہنے والے میں۔اوراگر وہ اس کے ہوش واحواس کے قیام کی حالت میں ہوا ہوتو پھر اس پراس کا شرعی حکم لاگو کیا جائے گا کیونکہ ولی معصوم نہیں ہوتا محفوظ ہوتا ہے۔اور محفوظ ہے بھی بھی ایسے امور کا صدور ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے اس پرعتاب ہوجاتا ہے اور پھر سے وہ اپنی حالت یہ ہوجاتا ہے۔

قولہ: وان سالنبی لأعطینه سلاعیدنه: تاکید کے صیغے کے ساتھ۔''اذا'' کے بجائے''ان'' سے تعبیر کرنے کی تحمت بیہ ہے کہ کہ مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس بھر دسہ سے سوال ترک کرتا ہے کہ اللہ اس کے حال سے واقف ہے اور یا اس لئے کہ اسے اس برتر باوشاہ کے علاوہ کی طلب ہوتی ہی نہیں۔

(و ان استعاذنبی) حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں کہ بیلفظ دوطریقوں کے ساتھ صبط ہے اول'' ذال'' کے بعد'' نون'' کے ساتھ دوم '' ذال کے بعد'' با'' کے ساتھ اول الذکرزیادہ مشہور ہے۔

(لا عيذنه) يعنى اس بعد عيجس كالعضطره ب

قوله: وما ترددت عن شي وانا فاعله ترددي عن نفس المؤمن:

اورا یک نسخه میں اس کے بجائے (عن قبض نفس الموؤمن) ہے۔ حافظ ابن مجرِّ فرماتے ہیں: جیسے ایک روایت میں دار د ہے۔ کہتے ہیں که' تو د د'' دو کاموں میں اس طرح کی تحمیر کو کہا جاتا ہے' جس میں بینہ سو جھے کہ کسے اختیار کیا جائے؟ اس معنی میں اس کا ذات باری پراطلاق متنع ہے لبنداعلاء نے اس میں تا ویل کرتے ہوئے اس کوتر دیدا سباب دوسائط پرمحمول کیا ہے۔

اورموسیٰ علیه وعلی نبینا الصلوٰ ۃ کے ملک الموت کے ساتھ قصہ کواینے موقف کی دلیل بنایا ہے۔

بعض حفزت فرماتے ہیں کہ'نو دد'' سے مراد''مؤمن'' ہے نو مؤمن کو مذکورہ اسباب کے ساتھ بتدریج زندگی کی قیمت جواس کو دامنگیر ہے سے پیچھے کھینچنے کو''تر دو'' کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ کیونکہ صفت کے لحاظ سے کسی متر دد کا فعل ہوسکتا ہے۔

قاضیؒ فرماتے ہیں' نورد'' دورایوں اور خیالوں کے تعارض اور آگے پیچھے آنے کو کہتے ہیں۔ یہا گر چہاللہ کے حق میں محال وناممکن ہے۔ لیکن اپنی غایت وانتہاء کے اعتبار سے جو کہ تو قف اور آ ہستگی اختیار کرنے کے اعتبار سے اس کا اطلاق اس ذات اقدس پر کرنا درست ہے۔ یہی حال ان تمام صفات کے اطلاق کا ہے جو مخلوق کی صفات ہیں مثلاً غضب، حیاء اور مکر وغیرہ۔ اور مطلب یہ ہے: کہ کوئی بھی کام جے میں ہر انجام و بتا ہوں۔

میں کسی امر میں متر دو تخص کی طرح نہیں رکا اور تو قف نہیں کیا جس طرح کا تو قف میں اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں میں اس کی روح قبض کرنے میں تو قف کرتا ہوں اور اسے وہ راحتیں بنعثیں اور اغز ازات دکھا تا ہوں جو میں نے اس کیلئے تیار کررکھی ہے، تا کہ موت اس کیلئے مہل دکھائی دے اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوجائے اس اشتیاق میں کہوہ مقربین کی لڑی میں پرودیا جائے۔اور اعلیٰ علتین میں جگہ یائے۔

قوله: یکوه الموت و انا اکره مساء تهٔ و لا بدله منه: یه جمله متانفه بے بیان سوال کے جواب میں ہے کہ اس تر ددکا سبب کیا ہے؟ ادر مرادیہ ہے کہ وہ موت کی شدت کو بتقاضائے بشری ٹالپند کرتا ہے تاہم نفسِ موت تو اس کیلئے ایک بیش بہاتخفہ ہے جواس کے اور اللہ کے مابین ملاقات کا ذریعہ ہے تو پھراسے ناگواری کیسی؟

(وانا اکرہ مساء تہ) ابن الملک فرماتے ہیں : یعنی موت کی اذیت وپریثانی کی وجہ سے جوایذا اسے پہنچتی ہے اس کی

ناپندیدگی کو حافظ ابن جُرِّفر ماتے ہیں کہ میں اس کو تکلیف وینے والی چیز کونا پسند کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ اس کے والدین سے بھی ہوئے دیا ہے بھی ہوئے دیا ہوئے کیلئے نا بھی ہوئے دیا ہوئے کیلئے نا بھی ہوئے دیلئے نا گریے ہوئے کہا ہے جا بھر میں منتقل ہونے کیلئے نا گریے ہیں بس اس نعمت کیڑی اور ہڑی خواہش سے سرفراز کرنے کی خاطرا سے اس نا گواری سے دوچار کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو تعلیم کی ختیوں اور کلفتوں میں ڈالتا ہے اس کمال کے بیش نظر جو اس سے وابستہ ہے اگر چہ رہے ہوئے کو نا گوار ہوتا ہے۔ یہا مام طبی کے کلام کا خلاصہ ہے۔

ان کے کلام کا حاصل نیہ ہے کہ مساء ہی اضانت از قبیل اضافۃ المصدر الی مفعولہ ہے لیکن اس میں بیاشکال ہے کہا گریہ اللہ تعالیٰ کونالینند ہے تو پھر خارج میں اس کا وجود نہ ہوتا کیونکہ اشیاء کا وجود اللہ کی قدرت سے ہے اور وہ اللہ کے اراد سے پر موقوف ہے اور اللہ کو اشیاء کی ایجاد میں کوئی مجبور کرنے والا تو ہے ہی نہیں۔

لہٰذا ظاہر بیہ ہے کہ'مساء ۃ'' کی اضافۃ اپنے فاعل کی طرف ہواور بیاللّٰہ کے اراد بے کا منافی نہیں چنانچیا پنے مقام پراراد ہےاور مشیت اور رضاوکراہت کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہے۔

چنانچ بعض مرادایسے بھی ہوتے ہیں جوناپندیدہ ہوتے ہیں،مطلب بیہوتا ہے کہ میں اس کی موت کی کراہت کوناپند کرتا ہوں۔ اس لئے کہ موت کوناپند کرنا مناسب نہیں بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنی چاہئے کیونکہ جواللہ کے ساتھ ملنے کو پیند کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ملنے کوناپیند کرتا ہے۔ کو پیند کرتا ہے ادر جواللہ کی ملاقات کوناپیند کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ملنے کوناپیند کرتا ہے۔

اورا یک صحیح نسخہ میں اس طرح ہے: (ولا بدلہ منہ)۔علامہ میرک ؒ کے اصل نسخہ میں اس طرح ہے۔ نیز ابن الملک ؒ کے شرح المصابح میں بھی اس طرح ہے۔اور حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں جیسے ایک روایت میں ہے۔

اورمطلب یہ ہے کہ مؤمن کیلئے موت ایک ناگز برحقیقت ہے اس لئے ناگواری چہ عنی دارد! یہی وجہ ہے کہ میں موت کومؤمن بندے سے دورنہیں کرتا۔اللہ کی کارشاد ہے: ﴿وعسلی ان تکو هوا شینًا ویجعل الله فیه خیرا کشیرًا ﴾

کہتے ہیں کہ حدیث کا بیآ خری حصہ کتاب بخاری، حمیدی، جامع الاصول شرح السند میں ہے۔ان میں 'فاذا احببته'' کے الفاظ نہیں جس طرح مصابع کے ننخوں میں ہیں اس طرح''نفس المؤمن'' کے شروع میں''قبض'' کالفظ نہیں اور حدیث کے آخر میں'ولا بدله منه) حضرت انسؓ نے روایت کیا ہے جوشرح السند میں ہے۔

٢٢٢٧: وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَيْهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ آهُلَ اللهِ عَلَيْكُمِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَّذُكُرُونَ اللهَ تَنَادُوا هَلُمُّوا اللى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُونَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اللَّهِ اللهِ عَالَيْكُمُ قَالَ فَيَحُونُكَ وَيُكَبِّرُونَكَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسُأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ آعُلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَكَبِّرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيُحَبِّرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيُحَبِّرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَحْبِرُونَكَ وَيَعُولُ كَيْفَ لَوْرَأَوْكَ كَانُوا آشَدَّ لَكَ عَبَادَةً وَآشَدُ لَكَ تَمْجِيدًا وَآكُثَرَ لَكَ تَسْبِيعًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا وَيُعُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا آشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَآشَدُ لَكَ تَمُجِيدًا وَآكُثَرَ لَكَ تَسْبِيعًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَشُولُ وَهُلَ وَيَعُولُ وَهُلَ وَهُلَ وَآفُهَا قَالَ يَقُولُ وَهُلَ وَاللهِ عَارَاقُوهَا قَالَ يَقُولُ وَهُ اللهِ يَعْرُونَ لَوْ وَاللهِ يَارَبِ مَارَأُوهَا قَالَ يَقُولُ وَهُلَ وَاللهِ عَلَى اللهِ يَارَبِ مَارَأُوهَا قَالَ يَقُولُ وَهُلَ وَاللهِ مُولِكُونَ لَا وَاللّهِ يَارَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ وَهُ وَلَى اللهُ لَكُونَ لَكَ وَاللّهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ لَكُونَ لَا وَاللّهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ لَى اللهِ يَعْرَالُونَ لَا وَاللّهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ لَا وَاللّهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ لَى اللهُ لَا وَاللهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ اللهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللّهِ يَا رَبِ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ لَا وَاللّهِ يَا رَبِ مَا لَا يَقُولُ لَو وَاللهُ لَكُونَ لَا وَاللّهِ يَا رَبِ مَا لَا يَعْوَلَمُ اللّهُ اللهُ لَا وَاللّهِ يَا رَبِولَ مَلَى اللّهُ اللّهُ لَا وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

قَكُيْفَ لَوْرَاوُهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوُهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَا رَا وَاَشَدَّ الْهَا مُخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَا شُهِدُ كُمْ النَّى قَدْ غَفَوْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ النَّمَ جَاءَ لِحَاجَةِ قَالَ هُمُ الْحُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ (رواه البحارى وفي رواية مسلم) قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَبْنَعُونَ مَحَلِلَسَ الذِّكِرِ فَإِذَا وَجَدُنُ وَا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَخَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَوُ مَعَلَيْلُسَ الذِّكِرِ فَإِذَا وَجَدُنُ وَا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَخَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَوُ مَعْنَيْهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُو اَعْلَمُ مِنْ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنِيَ فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُونَكَ وَيُمَيِّدُونَكَ وَيُعَلِّلُونَكَ وَيُمُ اللهُ وَهُو اَعْلَمُ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُونَكَ وَيُمَيِّلُونَكَ وَيُمُ اللهُ وَهُو اَعْلَمُ مِنْ الْمَالُونَ وَعَنَى السَّمَاءِ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَمُولَا اللهُ وَيُمُ اللهُ وَيُسْتَغُورُ وَنِكَ قَالُوا يَسْتَغُورُ وَنِكَ قَالُ وَهُلُ وَهُلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ مَا سَأَلُونَ وَاجَرْتُهُمْ مِنَا لَوْ اللّهُ مَا سَأَلُونُ وَاجَوْتُهُمْ مَا سَأَلُونُ وَاجَوْتُهُمْ مَا سَأَلُونُ وَا مَنَادِكَ قَالَ وَهِلَ وَيَسْتَغُورُ وَنِكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَغُورُونِى قَالُوا اللهُ عَنْهُمْ فَاكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَيَسْتَعْلَى اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

اخرجه البخارى في صحيحه ٣٤٨/١١ حديث رقم ٢٠٥٠ ومسلم في صحيحه ٢٠٦٩/٤ حديث رقم (٢٥ ـ ٢٦٦٩) واحمد في المسند ٢٨٦٨.

ترویجی از اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم گافیڈ ارشاد فرمایا ' اللہ تعالی کے کتنے ہی فرضتے مسلمانوں کے رائے بھرتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈ تے ہیں تا کہ ان سے بلیں اور ان کا ذکر سنیں چنا نچہ جب وہ ان لوگوں کو پالینے ہیں جو ذکر البی ہیں مضغول رہتے ہیں تو وہ آپس ہیں ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ اپنے مطلوب کی طرف جلدی آجاؤ! نبی کریم کا فیڈ ہی نے ارشاد فرمایا ''ان فرشتوں سے ان کا پروردگاران لوگوں کو اپنے پروں سے آسان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔'' نبی کریم کا فیڈ ہی ارشاد فرمایا ''ان فرشتوں سے ان کا پروردگاران لوگوں کے بارے میں بو چشتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں حالانکہ پروردگاران فرشتوں سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں بو چشتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں حالانکہ پروردگاران فرشتوں سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے'' بیٹی کی ہونے کے ارشاد فرمایا ''فرشتے جواب دیتے ہیں کہوہ تھے یاد کرتے ہیں 'کہتے کیا اس خوری برائی پھر اللہ تعالی ان فرشتوں سے بو چستا ہے '' آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا ''اس کے پھر اللہ تعالی ان فرشتوں سے کہتا ہوں کہ '' آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا ''اس کے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ کہتا ہوں '' آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا '' اس کا گھڑنے نے ارشاد فرمایا '' آپ گافیڈ نے نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ان سے بو چستا ہے کہ دہ بندے مجھ سے مانکھ کیا ہیں ' بست می کرت' ،' آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ان سے بو چستا ہے کہ دہ بندے میں کہ دیا ہوں نے جت کہ کہ کیا نہوں نے جت کو دیکھا ہے' آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا ' آپ گافیڈ نے کہ کیا نہوں نے جت کو دیکھا ہے' آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا ' فرشتے کہ ہونے کی کے کیا نہوں نے جت کہ کہ کیا نہوں نے جت کو دیکھا ہے آپ گافیڈ نے ارشاد فرمایا ' فرما کی دوہ تھوں ہے دنے مانکھے کیا نہوں نے دینے کو دیکھا ہے آپ گافیڈ نے کہ کیا نہوں نے دینے کہ کیا نہوں نے دیت کو دیکھا ہے آپ گافیڈ نے کہ کیا نہوں نے دیت کو دیکھا ہے آپ گافیڈ نے کہ کیا نہوں نے دیت کو دیکھا ہے آپ گافیڈ نے کہ کیا نہوں نے دیت کو دیکھا ہے آپ گافیڈ نے کہ کیا نہوں نے دیت کو دیکھا ہے آپ گافیڈ کے کیا نہوں کے دو کہ کیا کہ کیا نہوں کے دور کیا کیا

نہیں ویکھ ہے'' آپ مَا لَیْشِا کُھے ارشاد فر مایا''اللہ تعالی ان ہے پوچھتا ہے کہ اچھاا گرانہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آ بے مُلِی اِنْ اِنْ ارشاد فر مایا'' فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کود یکھا ہوتا تو جنت کے لئے ان کی حرص کہیں ڈیادہ ہوتی 'اس کے لئے ان کی خواہش وطلب کہیں زیادہ ہوتی اوراس کی طرف ان کی رغبت کہیں زیادہ ہوتی کیونکہ کسی چیز کے بارے میں محض علم ہونااس کے دیکھنے کے برابرنہیں اس کے بعداللہ تعالی یو چھتا ہے کہ "احیاوہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟ آ یا تا ایشار نے ارشادفر مایا" فرشتے جواب دیتے ہیں کہوہ دوزخ سے بناہ مانگتے ہیں' آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الله الله تعالی ان سے لیو چھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟'' فرشتے جواب ۔ ویتے ہیں کہ ہیں' ہمارے پروردگار! خدا کی شم!انہوں نے دورخ کونہیں دیکھا'' آپ مَاکُٹِیَمْ نے ارشادفر مایا''اللہ تعالی ان سے بوچھتا ہے کہ اگروہ دوزخ کود کھے لیتے تو پھران کی کیفیت کیا ہوتی '' آپ مَانْ اللہ اُن ارشاد فرمایا'' فرشتے جواب دیتے ہیں'' کہا گرانہوں نے دوزخ کود کیے لیا ہوتا تو وہ اس سے بہت ہی بھا گتے یعنی ان چیزوں سے بہت ہی دور ر بچتے جو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں اور ان کے دل کہیں زیادہ ڈرنے والے ہوتے''نبی کریم مُناتِیْنِ م ارشا دفر مایا'' پھراس کے بعد اللہ تعالی فرشتوں کو نخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے'' کہ میں تہمیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا'' نبی کریم مُلَقِیّع نے ارشاد فر مایا'' یہ س کر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے'' ذکر کرنے والوں میں وہ فلاں شخص ذکر کرنے والانہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کسی کام کے لئے آیا تھا پھروہ و ہیں ذکر کرنے والوں کے یاس بیٹھ گیااس لئے تووہ اس مغفرت کی بشارت کامستحق نہیں اللہ اُس سے فرما تا ہے کہ اہل ذکرا یہ بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہم نشین بےنصیب نہیں ہوتا۔ ( بخاری ) اور مسلم کی روایت میں ہے کہآ پ مُنافِیْزُ نے ارشاد فر مایا'' اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو پھرنے والے اور زیادہ ہیں چنانچہ وہ فرشتے ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں' جب وہ سمی ایسی مجلس کو پالیتے ہیں جس میں اکثر ذکر ہی ہوتا ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اس وفت وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کواینے پرول میں گھیر لیتے ہیں تا کہ ذکر والوں اور آسان کے درمیان فرشتے ہی فرشتے بھر جائیں جب ذکر سے فراغت کے بعدمجلس برخاست ہوجاتی ہے تو وہ فرشتے بھی اوپر چڑھتے ہیں اور ساتویں آسان پر پہنچ جاتے ہیں آپ کا ایشان از الله تعالی ان سے بوچھتا ہے کہتم کہاں ہے آئے ہو'' حالا نکہ الله تعالی ان کے بارے میں . خوب جانتا ہے کہ دہ کہاں ہے آئے ہیں فر شتے کہتے ہیں کہ ہم تیرےا یہے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جوز مین پر ہیں تیری تبیج کرتے ہیں تیراکلمہ پڑھتے ہیں تجھے بزرگی وعظمت کے ساتھ یادکرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں'اللہ تعالی یو چھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مائکتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تچھ سے تیری جنت مائکتے ہیں اللہ تعالی فر ما تا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے' فرشتے کہتے ہیں کنہیں پروردگاراللہ تعالیٰ فرما تا ہےا گرانہوں نے جنت کودیکھا ہوتا توان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہوہ تیری پناہ بھی مانگتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ فرمائتے ہیں'' وہ کس چیز سے میری پناہ ما تکتے میں؟ فرشتے کہتے ہیں'' وہ تیری آگ سے پناہ ما تکتے ہیں'اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیاانہوں نے میری آگ کودیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہنہیں!اللہ تعالی فر ما تا ہےاگر وہ میری آگ کو دیکھے کیتے تو پھران کی کیا کیفیت ہوتی ؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تھے سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں۔ 'نبی کریم اللی فیلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ان کی مغفرت کردی فرشتے بین کرعرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس میں فلاں بندہ تو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے تو وہ

وہاں سے صبرف اپنے کام سے گز ررہا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ گیا نبی کریم مُلَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا کیونکہ وہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سبب سے اور جن کی برکت کی وجہ سے ان کاہمنٹین بے نصیب نہیں ہوتا۔''

تمشر می : قوله: ان لله ملائکة .....یذ کرون الله: (فی الطرق) لین مسلمانوں کے راستوں میں \_ (یلتمسون اهل الله کو ) یعنی ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تاکہ ان کی زیارت ہوجائے اور ان کا ذکر من لیں \_ (فاذا و جدوا قومًا یذکرون الله) یعنی کسی بھی طرح سے الله کو یا دکر ہے ہوں \_

رہاامام طبی کا یہ تول کہ ذکر سے مراد بتیج ، تکبیر ، تحمید اور تجید ہے جہلیل کا ذکر نہیں کیا تا ہم تجید سے یہ فہوم ہوتا ہے ، اس کی تائید مسلم شریف کی اس حدیث سے ہور ہی ہے جس میں تبحید کی جاگہلیل کے الفاظ ہیں ۔ تو حدیث کی ظاہر پر بینی ہے اور زیادہ فلا ہر بات بیہ کہ یہاں پر مراداعم ہو۔ اور رہی فہ کورہ تعیین تو یہ بطور تمثیل کے ہے یا ذکر سے ماثور و منقول اذکار مراد ہیں ۔ فعال مل سال لئے کہ تلاوت کام پاک ہر ذکر سے افضل ہے دعائیں ، استغفار ، اذکار ہی کی قبیل سے ہے اور اس میں اس بات پر دلیل بھی ہے کہ اجماعی ذکر کی اپنی ایک خصوصیت و مرتبہ ہے۔

قوله: تنادوا هلموا الى حاجتكم: يعنى بعض فرشة دومرول وآوازدية بين اوركت بين جلدى آو (إلى حاجتكم) يعنى ذكر سنغ، ذكر كرنے والے كى زيارت كرنے ، اور ياد كئے جانے والے كى اطاعت كرنے كيئے ۔ اور يہال 'هلم ''كاستعال بنوتميم ك لفت كمطابق ہے يعنى بنوتميم اس كو تثنيه، جمع ورتانيث كساتھ بحى استعال كرتے ہيں۔ جب كہ جازيين كامسلك اس كے بركس ہے، وواس لفظ كوئنى برفتح قر اردية بين اور تمام تثنيه، جمع اورمؤنث تمام حالتوں ميں اس كوا يك صورت ميں ركھنے كے قائل بيں۔ اس كامؤيد بارى تعالى كا قول: ﴿هلم شهداء كم ﴾ والانعام: ١٥٠ جمی ہے۔

قوله: فیحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنیا: بعض حضرات به کهتے بیں که'' با''تعدید کیلئے ہےاور مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرول کوذاکرین کے اردگردگھمادیتے ہیں۔

بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ''با''استعانت کیلئے ہےاور مطلب یہ ہے: کہ وہ فرشتے ان کے اردگر دگھو متے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔اس لئے کہ ان کا آسان تک مؤمنین کا احاطہ کرنا پروں ہی کے ذریعی ممکن ہوسکتا ہے۔

اور جو بات مسلم شریف کی آئندہ حدیث سے واضح ہور ہی ہے وہ میہ ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ ان میں بعض دوسروں کو اپ پروں کی استعانت سے گھیرتے ہیں تاہم ان دونوں میں اس طرح تطبیق کرناممکن ہے کہ بیرکہا جائے کہ پہلے وہ ذاکرین کو گھیرتے ہیں پھر ایک دوسرے کا احاطہ کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں۔

امام طبی گفر ماتے ہیں: کہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور رہا حافظ ابن ججڑکا یہ قول کہ فرشتوں کی ایک جماعت ان کی طرف آ گے بڑھتی ہے اور ان کا احاطہ کرتی ہے اور ان کواپنے پروں کے ساتھ ڈھا تک لیتی ہے پھراس کے بعد دوسری جماعت آتی ہے وہ ان کو گھیر لیتی ہے اور ڈھا نگ لیتی ہے اور پیسلسلہ جاری رہتا ہے حتی کہ وہ آسمان کے دامن تک پہنچ جاتے ہیں تو اس قول کی صحت کسی مرفوع روایت پر موقوف ہے ، ور نہ تو پیمر دود قول ہوگا کیونکہ پیخواہ کی ضرورت سے زائد تکلف ہے۔

آگے جاکروہ ایک اس سے بوی مجیب بات لکھتے ہیں چنانچہ امام طبیؓ نے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: فاہر ہہ ہے کہ'' ہا'' استعانت کیلئے ہے پھر فرمایا ادر اس کا ظاہر ہونے میں تر دد ہے اس کی غرابت کی وجہ رہے کہ حافظ صاحبؓ کا قول (ویسترو نھم بأجنحتهم) خوداس بات كي تصريح من كرن با"استعانت كيليخ من تعديد كيليخ بين - پراس كامعارضه صريح مناقضه ب-

قوله: فيسألهم ربهم وهو اعلم بهم ما يقول عبادى: كين ان فرشتول تزياده كم ركمتا بـ

ا مام طِینؒ فرماتے ہیں:''و ھو اعلم'' کا جملہ حالیہ ہے لیکن اس کامعتر ضہ ہونایا تمیم کیلئے ہونازیادہ اچھاہے،اس تو ہم سے بیخنے کی وجہ سے کمکن ہے کہ حال منتقلہ ہو حالانکہ بیرحال مؤکدہ ہے۔ یہ انتہائی باریکی کی بات ہے کہ حدد رجہ کی تحقیق ہے۔

حافظ ابن جَرِّ نے عجیب بات کی ہے وہ کہتے ہیں: اس تو ہم کا بفرضِ تشکیم کوئی اعتبار نہیں۔ کیسے حالانکہ 'فیسالھم'' سے پیدا شدہ وہم کود در کرنا مقصود ہے۔ اچھی طرح غور کرلو۔ (ما یقول عبادی) یائے متکلم کی طرف اضافہ تشریفی ہے مسئول کا علم ہونے کے باوجود سوال کا فاکدہ فرشتوں پران کے اس قول: ﴿المجعل فیھا من یفسد فیھا ﴾ [البفرہ: ٣٠] کی وجہ سے تعریض کرنا ہے۔ (قال) یعنی نبی کریم مالیہ فیرا ا

قوله:يقولون:يسبحونك .....ويمجدونك:

یحمدونك) یه تخفیف میم بر (ویمجدونك) یه بتشد ید الجیم بر یعن تیری عظمت کا چرچا کرر بر تھے، یا آپ وعظمت واکرام کی طرف منسوب کرر بر تھے۔ یا آپ کوظمت واکرام کی طرف منسوب کرر بر تھے۔ بعض کا قول بر کہ اس سے مراد 'لا حول و لا قوۃ الا باللّه'' کہنا ہے۔ مسلم شریف کی آنے دالی روایت میں ' تبحید'' کی جگہ ہلیل ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان الفاظ کا تذکرہ بطور اشتراط کے ہیں بلکہ بطور تمثیل کے ہے کیونکہ مقصود ان میں سے چھے ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے اور ان کے علاوہ سے بھی اور سب سے غرض اس تبلیل کا افادہ ہے جو تو حید کالب لباب اور اللہ کوایک مانے کا خلاصہ ہے۔

قولہ: لا و الله ما رأوك: ذاكرين كى مدح ميں مبالغہ كے پيش نظر فرشتوں نے تسم كھائى ہے۔(ما رأوك)اس ميں اس بات پر تنبيہ ہے كہانسانوں كى تتبيح وتقديس اعلى ادراشرف ہے كيونكہ بيموانع كے باوجود عالم غيب ميں ہے اور فرشتوں كى تقديس بغير كى ركاوٹ كے عالم شہادة ميں ہے۔

قولہ: قال: فیقول: کیف لو رأونی: اس میں تعجب بھی ہے اور تعجب میں ڈالنا بھی اور اس سوال کا جواب بھی جو ''کیف'' کا مدلول ہے کیونکہ ''کیف'' حال ہے متعلق سوال کیلئے موضوع ہے اور مطلب میہ ہے کہا گروہ مجھے دیکھتے تو پھر ذکر کا عالم کیا ہوتااھ؟

قوله:فيقولون:لو رأوك كانوا اشد .....لك تسبيحا:

اورایک نسخه میں یقو لون بغیر'' فاء'' کے ہے۔

اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خدمت کی مشقت کا تحمل معرفت و محبت کے بقدر ہوتا ہے۔

قوله: فعا یسنلون؟ قالو ایسنلونك المجنة: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کا سوال کرنا کسی بھی طرح ندموم نہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی دارالجزاء واللقاء، البتہ ندموم وہ ہے جوفقط جنت کی امیداور آگ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے کیونکہ اللہ عبادت کالذاتہ مستحق ہے نہ کہ کسی غیر کی وجہ ہے۔

قوله:وهل رأ وها فيقولون:اس ميںاس بات كى طرف اشارہ ہے كەجنت مخلوق ہےاوراس كا وجو دِ<sup>ح</sup>ى ہے۔

(فیقولون)اورایک نخرمین'قال:فیقولون''یعیٰ'قال''کزیادتی کے ساتھ ہے۔

قوله: فمم يتعوذون بيعني كس چيز سے ("من" جاره اور" ما" استفهاميہ ب

قوله: يقولون من النار: كيونكه بيالله تعالى كغضب وعقاب كى علامت باورالله كى يهيمًا ريز باوگول كانهكا نه جى -

قولہ: کانوا اشد منھا فوارًا واشد لھا مخافۃ : ان چیزوں سے فرار کہ جوجہنم میں جانے کا سبب ہیں۔(وأشد لھا مخافۃ)یعنی وہ بکثرت اس سے پناہ مانگیں گے بوجہ دلی خوف کے۔

سوال وجواب خوب بسط وتفصیل کے ساتھ کئے جس کامقتضی ان مؤمنین کی طرف سے عقلندوں کی جماعت ہیں۔ رب الارباب کے ذکر کی کثرت ہے اور یہی اس وعدہ کامظہر ہے:''من ذکر نبی فی ملاء ذکر ته فی ملاء خیر منه''اوراس حدیث میں الارباب کے ذکر کی کثرت ہے اشارہ پایا جاتا ہے کہ غیب کی حالت میں عبادت افضل ہے۔ جیسے کہ ایمان بالغیب ایمان بالشہا وہ سے افضل ہے۔ اس وجہ سے امت کے اولیا کو مکا فیفہ تامہ ہوتا ہے۔

پھریہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ امت کے مؤمنین کے بارے میں ہے رہے کا فرلوگ تو ان کے بارے میں تو اللہ کا یہ ارشاد ہے: ﴿ وَلُو ردو العادو المما نھو عنه وانھم لکا ذبون ﴾ [الانعام: ۲۸]

قوله: انى قد غفرت لهم: يعنى ان كذكركى وجدے كيونكه نيكياں برائيول كوفتم كرديتى بير \_

قولہ: فیھم فلان ولیس منھم انما جاء لحاجة: یہاس مبینة تخص کے نام ونسب سے کنایہ ہے۔ (ولیس منھم) یعنی ذاکرین میں سے نہ تھا۔ یہ جرکے اندر مشتر ضمیر سے حال واقع ہے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ 'فلان' سے حال ہے۔ یہ قول سیبویہ کے ذاکر بین میں اپنی دنیوی ضرورت کے لئے آیا اور ان کے پاس بیٹھا اس فرشتے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مغفرت کا استحقاق نہیں رکھتا۔

قوله: هم المجلساء لایشقی جلیسهم: جوکال طور پرذکر کیلئے جمع ہیں۔(لایشقی)یاء کے فتر کے ساتھ۔(جلیسهم) لینی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹنے والا۔امام طِی فرماتے ہیں: بیالیا مجمع ہے کہان کے ساتھ بیٹنے والا ان کے بخشش وجود سے نامراز نہیں ہوتا کہ بد بخت ہو۔ طِبی کی بات پوری ہوگئ۔اس حدیث مبارک میں اہل ذکر کے ساتھ میل جول کی ترغیب ہے۔

چنانچہ اللہ کریم کا بھی ارشاد گرامی ہے: ﴿ یا ایھا اللہ ین اتقوا اللّٰه و کونوا مع الصادقین ﴾ [النوبة:١١٩] بعض عارف حضرات کا تول ہےاللہ کے دوست بنواگر بینہ کرسکوتوان لوگوں کے ساتھی بنوجواللہ کے ساتھی ہیں۔

قوله: ان لله ملائكة سيارة فضلا : يعنى بهت كومفوا الاستصوفياء كسياحت ماخوذ بـ

(فضلاً) یہ "ملائکہ" کی صفت ٹانیہ ہے بی' فاؤ وضاد کے ضموں اور ٹانی کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور ایک نسخہ میں " ''فضلاء'' بروزن علاء کا لفظ ہے علامہ سید جمال الدین فر ماتے ہیں ، ہماری روایت مشکلو ۃ میں' فا' کے فتحہ اور' ضاد' کے سکون کے ساتھ،اور' فا' کے ضمہ اور' ضاد' کے فتحہ کے ساتھ،اور' فاؤ' کے ضمہ اور' ضاد' کے فتحہ کے ساتھ اوران چاروں وجوہات میں نصب کے ساتھ۔

اور سلم کی شرح میں ہے: کہ' فضلاً'' کوہم نے چار طریقوں سے ضبط کیا ہے۔ اوّل جوسب سے رائج اور ہمارے ہاں سب سے مشہور ہے' فضلاً '''' فا''اور' ضاؤ' کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ دوم '' فاء' کے ضمہ اور' ضاؤ' کے سکون کے ساتھ ۔ بعض حضرات نے اس کو کثیر اور زیادہ درست قرار دیتے ہوئے رائج قرار دیا ہے۔ سوم '' فاء' کے نتی اور'' ضاؤ' کے سکون کے ساتھ ۔ قاضیؒ فرماتے ہیں کہ مسلم و بخاری میں ہمارے جمہور مشائح کی روایت اس طرح ہے۔ چہارم :'' فاء'' اور ضاد کے ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے۔ بنابریں کہ مبتداءِ محذوف کی خبر ہے۔ اوراکی طریقتہ' فضلاء'' بالمدہ جو فاضل کی جمع ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہتمام روایات کے مطابق اس کامعنی ہیہ کہ بید وسرے حفظ فرشتوں سے برتر ہیں۔ ذکر کے حلقوں میں جانے

كعلاوه ان كاكوئى اوركام نهيں ہے اورتر ندى شريف كى روايت ميں ہے۔ (ان لله ملائكة سيّاحين فى الار ضِ فضلا من كتاب الناس) ـ

قوله: يبتغون مجالس الذكر: ليني طلب كرتے ہيں ليني دُهوندُتے ہيں۔ (مجالس الذكر) اور ايك نسخه ميں ہے (يبتبعون)''تا''كى تشديداور''با''كے كسرہ كے ساتھ اور ايك نسخه ميں''تا''كى تخفيف اور''با''كے فتح كے ساتھ ہے اور ايك شيخ نسخه ميں''یتتبعون''ازباب تفعل وارد ہے۔

اورمسلم شریف کی شرح میں ہے کہ علماء نے اس کو دوطرح سے ضبط کیا ہے۔او آل: بے نکتہ 'عین' کے ساتھ جو'نتبع''سے ماخوذ ہے بمعنی جبتر و تفقیش اور دوم: نکتہ والے 'فین' کے ساتھ جو'ابتغاء''سے ماخوذ ہے۔

قوله: فاذا و جدو امجلسا فیه ذکر .....کیف لو رأوا جنتی: یعنی غالب اس میں ذکر بور (قعدوا معهم) یعنی ذاکرین کے ساتھ۔ (وحف بعضهم) یعنی کچھ فرضتے (بعضًا) یعنی بعض دوسرے فرشتوں کو (بأجنحتهم) یعنی ان کی مدد سے (حتی یملاوا) یعنی وه فرضتے (ما بینهم) یعنی ذاکرین کے درمیان۔ (وبین السماء الدنیا فاذا تفرقوا) یعنی جب اہل ذکر منتشر بوجاتے ہیں۔ (وصعدوا) صادکے کره کے ساتھ۔

(الی السماء) یعنی ساتوی آسان پر (قال: فیسالهم الله و هو اعلم) یعنی ان سے یاان کے حال سے جیسے کہ دومختف نسخوں میں وارد ہے۔ (من أین جنم فیقولون جننا من عند عبادك) اس میں اولاد آدم کی انتهاء درجہ کی تحریم ہے۔ (فی الأدض) بی حال ہے۔ (مسبحونك و يكبرونك و يهللونك ..... و ما ذا يسألونی) نون کی تشدید کے ساتھ اوراس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اسلام طبی قرماتے ہیں: که 'لو' كا جواب' كا مدلول ہے۔ کونکہ 'کیف' حال کے بارے میں سوال کیلئے موضوع ہے امام طبی قرماتے ہیں: که 'لو' كا جواب' كا مدلول ہے۔ کونکہ 'کیف' حال کے بارے میں سوال کیلئے موضوع ہے

اور مطلب بیہ ہے کہ اگر وہ میری جنت کود کیھتے توان کے ذکر کاعالم کیا ہوتا؟ اگر کوئی بیسوال کرے کہ بخاری میں "کیف" کا جواب فرشتوں کی طرف سے مذکور ہے جب اس کے برعکس مسلم شریف کی روایت میں "کیف" کا جواب مذکور نہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔

جواب بیہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں ''کیف'' فظ حال سے متعلق سوال کیلئے ہے جب کہ سلم شریف کی روایت میں بیہ تعجب کرنے اور تعجب میں ڈالنے کے واسطے ہے۔

قوله: ویستجیرونك قال: ومما یستجیرونی؟: اس كاعطف''ویسئلونك'' كے اوپر ہے اور بیسوال وجواب كاجمله درمیان میں معترضہ ہے اور مراد بیہ ہے كہ وہ تیرى پناہ طلب كررہے تھے۔ (قال: ومما یستجیرونی؟) دونوں طریقوں پر (یعنی بالتشد پدوالتخفیف)

قوله: يستغفرونك: ليني يون بي ،اورايك روايت مين 'ويستغفرونك ، ، يعني واوعاطه وارد ہے۔

قوله: قد غفرت لهم فاعطیتهم ما سألوا: ''واو'' ہے' فاء' کی طرف عدول اس حکمت کے بیش نظر ہے کہ بیعطاء کرنا مغفرت پر مرتب ہے۔

قوله: أجرتهم مما استجاروا: يز اجاريجيو" ئا فوذ ہے۔ جب کی خطرہ سے بے خوف کر لے اور امان دے۔

قوله: یقولون رب فیهم فلان عبد خطاء بیعنی بہت گنهگار، یا گناه سے نہ جدا ہونے والا۔ ''عبد خطاء'' تر کیب نحوی میں ''فلان''سے بدل ہے۔ قولہ: و انعا میں فجلس معھم: لیعنی کی حاجت وضرورت کیلئے (فجلس معھم)امام طبی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس فلان نے تو فقط مرور کا کام کیا ہے اور اس کے بعد بیٹھنا ہے اس نے تو اللہ کریم کا ذکر نہیں کیا اھے مطلب بیہ ہے کہ اس نے بالقصد ذکر نہیں کیا یا خلاص کے ساتھ نہیں کیا ورنہ تو ذکر سن بھی ذکر کرنے کے متراوف ہے۔

قوله: وله غفرت .....: یعنی میں نے اس کوبھی انہیں کی طرح معاف کر دیایا میں نے اس کوان ذاکرین کے طفیل و برکت سے معاف کر دیا ۔ امام یلبی فرماتے ہیں اول الذکر''غفر ت' دونوں فریقوں کوشامل تھا یعنی اس کا مطلب بیتھا کہ میں نے ان ذاکرین کے معاف کر دیا ۔ امام یلبی فرماتے ہیں افراک نے بین: خبر کا مجمع کی بھی اوراس نو وار دکی بھی مغفرت کردی پھر دو بارہ ول غفرت مزیدتا کیدوتقویت کیلئے ہے۔ (ہم المقوم) امام یلبی فرماتے ہیں: خبر کا معرف باللا م لانا اس کے کمال کا مظہر ہے۔ یعنی یہ جس سعاوت کے اندر ہیں اس میں انہیں کمال حاصل ہے۔ (و لا یہ شقلی) یعنی مشقت نہیں یا تایا بد بخت ونام اونہیں ہوتا۔ (بھم) یعنی ان کے سب و برکت سے (جلیسهم) ان کے ساتھ مجالت کرنے والا۔

یہ آخری جملہ' القوم'' کی صفت ہے کیونکہ' القوم'' قوۃ نکرہ میں ہے اس لئے کہ اس کے اندر'' الف لام' عہدی میں جوافادہ تعریف سے معزٰ ی ہے۔

ياية جمله حال ب- اوريبهي ممكن ب كدية جمله متانفه موزيادة كمال بتاني كيليخ لايا أيامو

ا بن الملک فرماتے ہیں: (مطلب بیر ہے) کہ بیا جروثو اب سے محرو نہیں ہوگا بلکہ بیان کی برکت سے اپنا حصہ پائے گا۔ اور اس میں بندوں کیلئے اس بات کی ترغیب ہے کہ صلحاء کے مجالس سے جدانہ ہوں کہ آپ کو بھر پور حصہ ملے۔

٢٢٦٨: وَعَنْ حَنْظَلَةَ بَنِ الرَّبَيْعِ الْاُسَيْدِي قَالَ لَقِينِى ابُو بَكُو فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَاحَنْظَلَةً قُلْتَ نَافَقَ حَنْظَلَةً قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِلَى يَدَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّا رَأَى عَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْقَ عَا فَسُنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَولَادَ وَالطَّيِّعَاتُ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اللهِ عَلَى مَنْلَ هَذَا فَانْطَلَقْتُ آنَا وَآبُوبُكُو حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةً يَا رَسُولَ اللهِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اخرجه مسلم في صحيحه ٢١٠٦/٤ حديث رِقم (١٢\_ ٢٧٥٠). والترمذي في المسند ٧٥/٤ حديث رقم ٢٦٣٣\_ واحمد في المسند ٣٤٦/٤ بتغير بسيط\_

توجہ ہے: ''اور حضرت حظلہ بن رئے اسیدی کے جی کہ ایک مرتبہ بھے سے حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی تو وہ بھی سے پوچھے گے کہ کہو حظلہ! تمہارا کیا حال ہے بعن نبی کریم انگائی جھے وعظ ونصیحت فرماتے ہیں اس پرتمہاری استقامت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ حظلہ تو منافق ہوگیا حضرت ابو بکر ٹے کہا کہ ''سجان اللہ حظلہ! بیتم کیا کہتے ہو! یعنی ابو بکر ٹے نہا کہ رہ تھیں ہے کہا کہ جب ہم نبی کریم انگائی کے ابو بکر ٹے نبر کے تعب سے بو چھا کہ کیا بات کہدر ہے ہواس کا مطلب تو بیان کرومیں نے کہا کہ جب ہم نبی کریم انگائی ہمیں ابو بکر ٹے باس ہوتے ہیں اور جس وقت آپ منگائی ہمیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں یا جس وقت آپ منگائی ہمیں جنت اور دوزخ کواپنی آنکھوں سے دیکھ جنت اور دوزخ کواپنی آنکھوں سے دیکھ

رہے ہیں مگر جب ہم نبی کریم آلی تی گئی محبت سے جدا ہوتے ہیں اورا پنی ہو یوں اپی اولا دوں اپنی زمینوں اورا پنی باغات میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت پچھ بھول جاتے ہیں حضرت الویکر فر مایا کداب جب کہ آنے ناپی بیان کی ہے تو سنو کہ خدا کی تشم ہم بھی اسی حالت کو پنچے ہوئے ہیں لعنی ہمارا بھی بہی حال ہے کہ حاضر و غائب میں تفاوت ہاں کے بعد میں اور حضرت ابو بکر و دونوں چلے بہاں تک کہ ہم نبی کریم آلی تی کہ ممان اللہ ' مخطلہ منافق ہوگیا! نبی کریم آلی تی کہ کہ اسی مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت بیں تو ایسا جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں بطور تذکیر و نصحت جنت و دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا مصوص ہوتا ہے کہ گویا ہم ان کوائی آنکھوں سے دیکھوں ہوتے ہیں تو ہم آپ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں تو ایسا ہو یوں اپنی اولا ذاپنی زمینوں اور باغات میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم تصبحت کی بہت ہی باتیں بھول جاتے ہیں ہیں کہ بویوں ان پنی اولا ذاپنی زمینوں اور اباغات میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم تصبحت کی بہت ہی باتیں بھول جاتے ہیں ہیں کہ نویوں نبی کریم آلی تی اور اور اباغات میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم تصبحت کی بہت ہی باتیں ہمول جاتے ہیں ہیں کہ نویوں نبی کریم آلی تی اور اور اباغات میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم تصبحت کی بہت ہی باتیں ہمول جاتے ہیں ہوتی ہی تسی میری حبان ہو آرتے ہیں تو ہم تصبحت کی بہت ہی باتی ہمول جاتے ہیں ہوتی تا تیں کہول جاتے ہیں ہوتی کے خور سے جو میری صحبت اور حالت ذکر میں تم پر ہوتی ہے یعنی تم ہر وقت صاف دل اور اللہ سے ڈر نے والے رہوتو یقینا فرشتے تم ہے تمہارے پچھونوں پر اور تمہارے داستوں میں مصافحہ کریں گئن اے دظلہ ! یہا یک ساعت ہے اور وہ ایک ساعت ہے اور ایک کیا تا تا تا تا کہ خور میا کہ کہا تا تا تا کہ جس میں مرتبہ فر مایا۔'' (مسلم)

## راویٔ حدیث:

حظلة بن الربيع \_ بيد ظله بن الربيع ' بنوتميم' ميں سے جيں \_ان کو' کا تب' کہا جاتا ہے كونكه انہوں نے آنحضور طَافِيْنَاكِ كَا لَكُ وَى كَا تَب ' كہا جاتا ہے كونكه انہوں نے آنحضور طَافِق كَلَ اللّهُ عَلَى كَا بِت كَى رَا قامت كُرْ بِن ہو گئے اور حضرت معاوية كے دور خلافت ميں انتقال كياان سے ابوعثان نہدى اور يزيد بن فخير روايت كرتے ہيں \_

''ربیع'' راء کے ضمہ'بائے موحدہ کے فتحہ' اور بائے مگسورہ مشددہ کے ساتھ ہے ادرایک نسخہ میں'' ربیع'' بروزن''سمیع'' ہے۔ یہی رانج ہے۔ابن جمر میں بید مقدمہ میں لکھتے ہیں الربیع کثیر و بالصغیر امرا ُ تان اھ'' اسیدی'' میں ہمزہ مضموم' سین مہملہ مفقوح اور یاءمشددہ مخفف دونوں طرح ہے۔شرمسلم کے مطابق یائے مشدداصح وشہور ہے واضح رہے کہ بیدہ ہ منظلہ نہیں ہی جو عسیل ملائکہ کہلاتے ہیں۔ عند بید بیا

شارح بخاری علامہ کر مائی کے مخطوط میں یوں ہی ہے۔اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے جوحافظ ابن مجر نے مقدمہ میں کہاہے کہ المو بیع کئیر و بالتصغیر امراتان "کر رہے کام بیں۔الہذااس پر اعتماد مناسب ہے۔ (الا سیدی) ہمزہ مفہوم ،سین مفتوح کے ساتھ اور 'با'' کی تشدید و تخفیف دونوں کے ساتھ البتہ اول الذکر زیادہ مشہور ہے جیسے کہ شرح مسلم میں ہے۔

قوله:قال:لقینی ابو بکرٌّ: شاید بیاس وقت مغلوب الحال تھے چنانچہاوب کا تقاضا بیرتھا کہوہ یوں کہتے: ''لقیت ابا بکر''' کہ میں نے حضرت ابو بکر ؓ سے ملاقات کی۔

قوله: فقال: كيف انت يا حنظلة: بيرحال م متعلق سوال بي يعني آپ كا ان باتول يراستقامت كاكيا حال جو

آ مخضرت الشيَّاكِ بسنت ہيں۔ يادہ بدستورقائم بي انہيں؟ امام طِينٌ فرماتے ہيں كہ: آيا آپراہ متقيم پر ہيں كنہيں؟

قوله: قلت نافق حنظلة: ائي نفس كتعبيرغائب ـ (علم) كے لفظ كساتھ كرنے كى حكت بيب كدونفس سے دورتھ ـ

اور مطلب بیہ ہے کہ: وہ منافق ہوگیالیکن اس مقام پرنفاق سے مرادایمان کا نفاق نہیں بلکہ حال کا نفاق مراد ہے۔امام طِبیُ فرماتے ہیں کہ اس میں تجرید ہے،اصل کلام یہ تھا''نافقت'' پھراس نے اپنفس سے اس کی طرح کا ایک شخص منزع کیااب بیاس کے بارے میں خبرد نے رہا ہے۔ بیاس لئے کہ جب اس نے اپنفس سے ہوغیر مرضی ادے۔ دیکھے مثلاً باطن کا ظاہر سے مخالف ہونا۔

قوله: سبحان الله ما تقول؟ : يتعجب كرواسط ب- يا تنزيه كيان كيك (ما تقول؟) يعنى اپنى بات كامطلب ومعنى بيان كروام طبي فرمات مين: "ما" استفهاميه بداور" تقول" كاجمله تعجب معنى پر بايعنى آپ كاس قول جس مين تو نياو پر نفاق كاسم لگاياس محص تعجب موار

مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ہم سب آپ شکا تینے کے پاس ہوتے ہیں۔اور صیغۂ جمع لانے کی حکمت یہ ہے کہ بید بات کو معلوم ہے کہ حاضرین مکہ جمع میں بہت سے ایسے ہوں جواس واصف میں حظلہ کے مشابہ ہوں گے۔اور''نافقنا''نہیں فر مایا تا کہ عموم کا وہم نہ ہو۔

قوله:نكون عند رسول الله ﷺ .....نسينا كثيرا:

(یذکونا) یہ تشدید کے ساتھ ہے یعن ہمیں وعظ فرماتے ہیں (بالنار) یعنی بھی جہنم کے عذاب کے ساتھ۔ (والمجنّة) یعنی بھی جنت کی نعتوں اور آسائٹوں کے ساتھ بطور ترغیب و تر ہیب کے یا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں ان کے ذریعہ اللّہ کی یا ددلاتے ہیں یا ان کے قرب کے ذریعہ، یا اس بنا پر کہ یہ اللّہ تعالیٰ کے صفات جلال وجمال کے مظاہر ہیں۔ (کانا) یعنی حق کہ ہم اس طرح ہوجاتے ہیں کہ (رأی عین) یہ منصوب ہے۔ بنا بر مفعول مطلق اور تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ ''کانا نوی اللّٰه أو المجنّة والنار رأی عین ''

ادرایک نخمین' رفع''کساتھ ہے۔اور تقدیر یول ہے' کانا رأوت نا بالعین''بایں طور کدرائی'مصدر بمعنی اسم فاعل ہواور یا یہ جملہ مبالغۂ ہے اور پینجر ہے جیسے کہ' رجلٌ عدلٌ ''میں ہے۔ (فاذا حر جنا) یعنی جب ہم منتشر ہو کے جدا ہوجاتے ہیں (من عند رسول الله عافسنا الازواج والاولاد''

یعن ہم ان سے را مل جاتے ہیں اور کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور ان کے کاموں اور مصلحوں میں گئن ہوجاتے ہیں۔
(والصیعات) یعنی زمینوں اور باغات میں اورامام طبی فرماتے ہیں کہ' صیحة ''کی فخص کی ایسی چیز جس پر اس کے معاش کا انحصار ہو۔ جسے زراعت، تجارت وغیرہ (نسینا) یہ 'عافسنا ''سے بدل اشتمال ہے۔ اور یاریہ 'اذا ''کا جواب ہے رہاعافسنا کا جملہ تو وہ اس تو جیہہ کے مطابق حال ہے اور اس کے شروع میں 'قد ''مقدر ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم بکثر ت بھول جاتے ہیں جسے کہ ایک صیح نوخہ میں افظ کثیر اموجود ہے۔ یعنی بہت کی وہ باتیں جس کی ہمیں یا دکرائی گئی ہم بھول جاتے ہیں یعنی کثیر امفعول بہ ہا اور بعض کا قول ہیہ کہ یہ مفعول مطلق ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے: ''نسینا نسیایا کھیوا'' (قال ابو بکو ) جب آپ نے بی تذکرہ کیو۔ لیعنی ابل کے صحبت کے اثر ات کا یہ تفاوت۔ (و ما ذالک) یعنی اس کہنے کا سب کیا ہے۔ (قلت سے نسینا کشیراً) امام طبی فرمانے ہیں ایر نسیانا کشیراً) امام طبی فرمانے ہیں جبول جاتے ہیں جسے کہ ہم نے آپ ہے بھول جاتے ہیں جسے کہ ہم نے آپ ہے بھول جاتے ہیں جسے کہ ہمیں خور امان کشیراً مفعول بہ ہے اور تقدیر یوں ہے 'کشیوا مما ذکر تنا بہ ''اور یا یہ مفعول مطلق ہے اور تقدیر یوں ہے (نسیانا کشیراً) بہت کبول جاتے ہیں جسے کہ ہم نے آپ ہے بھی چھسنا ہی نہ ہو۔ اور بیآخری تو جیہ 'درای عین ''کے ساتھ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ بھول جاتے ہیں جسے کہ ہم نے آپ ہے بھی چھسنا ہی نہ ہو۔ اور بیآخری تو جیہ 'درای عین ''کے ساتھ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

قولہ: لو تدومون .....وفی طرفکم: لین تمہارے میرے پاس غیرموجودگی کی حالت میں (علی ما تکونوا عندی) لین صفائے دل اورخوف خدا کا وہی عالم ہو جومیرے پاس موجودگی کے وقت ہوتا ہے بدامام طبی گی تشریح ہے۔ اور یامراد دوام ذکراور کالل دھیان ہے۔ آخرالذکر توجیبہ کے مطابق۔

اگله لفظ (وفی الذکر)"علی ما تکونوا" کیلئے عطف تغییری ہوگا۔اورامام طِینٌ فرماتے ہیں کہ:"وفی الذکر"کاعطف تکونون کی خبر"عندی "پرہے۔اورابن الملک فرماتے ہیں: کہ"واو" بمعنی" او "ہے۔اورتقدیریوں ہے:"لو تدومون فی الذکر "یا "علی ما تکونون فی الذکر"۔

یعنی اس حالت میں جبتم مجھ سے جدااور دور ہو یعنی اگرتم اس میں مگن ہوجاؤ۔(لصافحتکم الملائکة) بعض کا قول ہے کہ اس مصافحہ سے علانیہ مصافحہ مراد ہے کیونکہ اہل ذکر سے فرشتوں کا مطلق مصافحہ تقیقت ہے۔

حافظ ابن جُرُّفر ماتے ہیں کہ تمام احوال کے اندر سرعام اگر چہتم (علی فوشکم و فی طرقکم) یعنی فراغت و مشغولیت کے تمام حالات کے اندر نیز دن اور رات کے اوقات کے اندر بول، کیونکہ جب تم حضور وغیب دونوں احوال میں ندکورہ وصف پر ہوجاؤگے تب تم میشد کامل ترین حالت میں ہوگا تو یقیناً وہ فرشتوں کو اپنے ہمیشد کامل ترین حالت میں ہوگا تو یقیناً وہ فرشتوں کو اپنے سامنے ذانو کے تبرک شیکے ۔ اور ہو زمان و مکان میں اس کی تعظیم کرتے دیکھے گا۔ امام طبی ترا کہ اس سے مرا ددوام ہے۔ مولاد و لکن یا حنظلہ ساعة: یعنی ایک گھڑی نافسہ کی ہے (وساعة ) یعنی ایک گھڑی مشق و مزار لت کی ہے۔ اور مصابح کے اندر' ساعة فساعة ''('' فاء'' کے ساتھ ) ہے۔

ابن الملک ُفر ماتے ہیں دوسرے''ساعة'' کے اندر'' فا''اس بات کی آگھی کیلئے ہے کہ ایک گھڑی دوسری کے پیچھے گلی ہوئی ہےاور بعض نسخوں میں'' واؤ'' کے ساتھ ہےاہ۔

اوراس کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے انسان منافق نہیں ہوتا کہ ایک زمانے میں وہ کامل دھیان وحضور کے کیف میں ہوتا ہے اورایک زمانے میں اس پرفتور آجاتا ہے تو تم حضور کے لمحات اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں لگے رہتے ہواور فقور کی کیفیت میں حاجتیں وخواہشیں پوری کرتے ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ'ساعۃ و ساعۃ''کے الفاظ رخصت دینے اور تحفظ کیلئے ہوں تا کہ نفس کوعبادت سے اکتاب نہ ہوجائے۔

حاصل یہ ہے کہ حظلہ! یہ فدکورہ امور پر مداومت الی تکلیف ہے کہ ہرکوئی اس کا متحمل نہیں ہوسکتا اس لئے کوئی اس کا مکلف نہیں بنایا گیا اور جس کا اکثر انسان متحمل ہوسکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان بھی اس حالت پر ہو، اور اس پرکوئی حرب نہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو فدکورہ مشق مزادلت کی طرف چھیرد ہاور آپ کی کیفیت بھی یہی ہے۔ لہذا آپ راور است پر ہیں اور نفاق کا آپ کے پاس ہے بھی گذر نہیں ہوالہذا آپ کا یہ گمان سراسر غلط ہے۔ خبردار اس عقید سے ہاز آ۔ یہوہ وہ سے جے شیطان ساکلین کے دل میں ڈالٹار ہتا ہے۔ تاکہ انہیں ان کے مقصد ومنزل سے ہٹا دے اور شیطان مسلسل ایسا کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ یکسر عمل کو ترک کر دیں۔ (ثلاث مو آت) یعنی حضور مُن اُلٹی ہے کہ تیمن مرتبہ فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری احتمال کو مرتبہ فرمایا ہو۔ جسے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آخری جملہ 'ولکن یا حنظلہ ساعۃ فساعۃ '' تیمن مرتبہ فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری احتمال کو پند فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری احتمال کو پند فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری احتمال کو پند فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری احتمال کو پند فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری احتمال کو پند فرمایا ہو۔ امام طبی نے آخری جملہ کو تھتیں کی دلیل ہے۔

اس سے حافظ ابن ججر کا بی تول که 'شارح کی تعین پر کوئی دلیل نہیں' مستر د ہو گیا میں کہتا ہوں کہ جملوں کے بعداشتناء کا آنااس

مبحث کامثل نے چنانچہ ہمارے محققین ائمہ کے نزدیک بیاستناء آخری جملہ کی طرف عائد ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف شوافع کا ندہب ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک سابق میں ندکور پورے کلام کی طرف عائد ہوتی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کے قول: ﴿ولا تقبلولهم شهادة اَبدًا واولنك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذالك ﴾[النور: ٤- ٥]

چنانچدامام شافعی کے نزدیک قاذف کی گواہی توبے بعد مقبول ہے جبکہ ہمارے نزدیک قبول نہیں۔

اور' ابدًّا'' کالفظ اس بات کامؤید ہے کہ ُ' ٹلاٹ مرّات'' تا کید کے واسطے ہے۔اور خطلہ کے اندرونی غم وکرب کا ازالہ بھی مقصود ہے۔ نیز اس بات کو بیان کرنے کیلئے کہ کی فتور کے بغیر ہمہ وقتی حضور بندوں کی بس کی بات نہیں ہے۔

ا مام طبیؒ فر ماتے ہیں کہ آپ مُلَاثِیَّا کے تین مرتبہ بیفر مایا: کہوئی گھڑی ذکر وحضور میں لگارہے گا اورکوئی وقت از واج واولا دوغیرہ کے ساتھ مصروف ومشغول ہوگا۔

اوراس میں حظلہ گی اس حالت کی تقریر ہے جس پروہ اس وفت قائم تھے اور انہیں اس سے نا گواری ہوتی تھی۔ یہی دجہ ہے کہ آپ مَنَّا اَیْنَا اُسِ مَنْ اَلِیْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ بِرِسْنِیہ ہوجائے کہ وہ راہِ راست پرجاری وساری ہے اور وہ بھی بھی منافق نہیں ہوئے یعنی عرفی نفاق کے ساتھ موصوف نہیں ہوئے اور وہ یہ ہے کہ کوئی دل میں کفرر کھے اور ایمان کا اظہار کرے۔

اور حضرت حظلہ ٹنے ''نافق حنظلہ ''میں نفاق سے یا تو نفاق بغوی مرادلیا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ مُلَّقَّیْم کے پاس ایک حالت پر ہوتے تھے اور جب وہاں سے ہتے تو حالت بدل جاتی۔ اور یا پیتشبیہ حال ہے بعنی اس کی حالت منافق کی حالت کے مشابہ ہے کہ ہمہ جہتی کیسانیت نہیں۔

## الفضلالاتان:

٢٢٦٩: عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِخَيْرِ آعُمَا لِكُمْ وَآزُكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَآرُفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ آنُ تَلْقُواْ عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُواْ وَآرُفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ آنُ تَلْقُواْ عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُواْ وَآرُفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ آنُ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُواْ وَعَنَا قَهُمْ وَيَصْرِبُواْ اعْنَاقَكُمْ قَا لُواْ بَلَى قَالَ ذِكُرُ اللهِ (رواه مالك واحمد والترمذي وابن ماجة) الا ان ما لكا وقفه على ابى الدرداء -

اخرجه الترمذي في السنن ١٢٧/٥ حديث رقم ٣٤٣٧ وابن ماجه ١٢٤٥/٢ حديث رقم ٣٧٩٠ ومالك في الموطأ \_ واحمد في المسند ٤٤٧/٦ .

ترجیماند: ' حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم مکانٹیؤ کے نصابہ گومخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ' کیا میں تہمیں ایک ایکے مل سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے اعمال میں بہت بہتر' تمہارے بادشاہ کے نزدیک بہت پاکیزہ تمہارے درجات بلنداور تمہارے دو پیاور سونا خرج کرنے سے بہتر ہادراس سے بہتر ہے کہتم اپنے دہمنوں سے ملو ادرتم ان کی گردنیں مارواور اوروہ تمہاری گردنیں ماریں؟ صحابہ "نے عرض کیا کہ" ہاں اور جمیں بتا ہے کہوہ کون ساعمل ہے؟ آپ مُن اَنْ کی اُردنیں ماریں؟ سے مالک احد کرتہ دی اور ابن ماجہ نے تقل کیا ہے کین امام مالک نے اس دوایت کو مالک ایک ایک ایک کے حضرت ابودرداء سے بطریق موقوف نقل کیا ہے۔''

كشريج :قوله: الا انبنكم .....ويضربوا اعناقكم:

واز کاھا: بینی زیادہ بڑھوتری والا اور پاک صاف (عند ملیککم) بینی تمہارے پروردگارے فیسلہ میں۔ (والور ف)''راء'' کے کسرہ کے ساتھ اور بھی اسے ساکن بھی پڑھا جاتا ہے بمعنی چاندی بینی اللہ کی رضا جوئی میں ان اشیاء کوخرچ کرنے سے زیادہ بہتر وافضل ۔ (و خیر ؓ لکم من ان تلقوا عدو کم) بینی اللہ کی راہ میں مال وجان قربان کرنے سے زیادہ اچھا (فتضو ہوا اعنا قہم) بینی پچھ کافروں کے گردنوں کو (ویضو ہوا) بینی بعض تمہارے گردن اڑا کیں، بیجا ہدة فی سبیل اللہ کی اعلیٰ مراتب کی تصویر شی ہے۔

امام طِبِیٌ فرماتے ہیں کہ آپ مُلَّاتِیُّا کے قول میں ''ضمیر'' مجرور ہے اس کا عطف معنوی طور پر خیر اعمالکم پر ہے کیونکہ اس کی معنوی تقدیریہ ہے' الا انبئکم بدا ہو خیر لکم من بذل اموالکم وانفسکم فی سبیل الله''۔ حافظ ابن مجرُّفر ماتے ہیں: کہ اس کا عطف''خیر اعمالکم''پر ہے اور بیعطف ازقبیل عطف خاص علی العام ہے۔ کیونکہ اول الذکر مطلقاً خیر الاعمال ہے۔ اور بیمال وجان کے صرف کرنے سے افضل ہے، اور یا بیعطف برائے مغائرت ہے بایں طور کہ اعمال سے اعمال لسانی مراد ہوں تو یہ (صرف مال وجان) اس کا متضاد ہوگا کیونکہ مال و جان قربان کرناعملی افعال ہیں اور یہاں خبر سے مغائر مراد ہے۔

قولہ:قال ذکو الله: ابن الملک فرماتے ہیں کہ ذکر سے ذکر قلبی مراد ہے کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جسے مال وجان کو صرف کرنے پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ دِل کافعل ہے اور دل کا کام اعضاء کے کام سے زیادہ مشقت والا ہوتا ہے بلکہ بیتو جہادا کبرہے نہ کہ ایسا ذکر جو زبان سے چیخ و پکار کے ساتھ ہواوراس میں گردن کو حرکتیں دی جا کیں اور جسم کو کھڑت سے موڑا جائے ، جسے بعض لوگ اس احساس کے تحت کرتے ہیں کہ یہ دھیان لانے کا باعث ہے اور سرور کا سبب ہے۔

سبحان اللہ! بیتو الٹا دھیان کوختم کرنے کا سبب ہے اور نراغرور ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کا اطلاق ذکرقلبی اور ذکر لسانی دونوں پر ہوتا ہے لیکن مداردل پر ہے جو کہ ذکر کی وجہ سے حالت غیو بت سے حالت حضور کی طرف پلٹتا ہے اور رہا ذکر لسانی تو بیا یک وسلیہ ہے اور اس در تک پہنچ کرحاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

مبتدی کیلئے ان دونوں میں سے کون ساافضل ہے؟ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے اگر چیفتهی کی انتہاء بھی ذکرقلبی کی طرف ہوتی ہے۔ اور رہے اس سلسلہ میں بدعات اور خرافاتی امور اور دنیوی اغراض تو وہ ذکر سے یکسر خارج ہیں۔

اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ دونوں انواع کو جمع کرنا کمال ہے۔اور ثواب کے حصول میں زیادہ افضل صورت ہے اور ظاہر میہ ہے کہ یہاں پریمی مراد ہے کیونکہ ندکورہ مجاہداور مقاتل ذکر قلبی سے عاری نہیں۔

البنة میمکن ہے کہ کہا جائے کہ ندکورہ مجاہد کا ذکر قلبی جو جباد باطنی ہے اس کی اس جہادومقاتلہ سے افضل ہے جو جہاد ظاہری ہے۔ تو اس تو جیہد پر بیصدیث آ پ مُن ﷺ کے اس تول کی نظیر ہوجائے گی۔ (لو ان رجلاً فی حجرہ دراہم یقسمها و آخر یذکو کان الذاکر لله افضل ) جیسے کہ اس کو طبر انی نے حضرت ابوموی سے روایت کیا ہے۔

ادراس تقریرے حافظ ابن مجرُکی وہ حیرت بھی جاتی رہے گی جووہ یہ کہدرہے ہیں کہ ذکر جو تلاوت قر آن کو شامل ہے کا بقیہ لسانی اعمال سے افضل ہونے میں تو کوئی خفانہیں لیکن اللہ کیلئے جان و مال کے خرچ کرنے سے افضل ہونے میں تا مل ہے، چنانچہ ہمارے ائمیہ کے کلام کا نقاضا اس کے برعکس ہے۔

ندکورہ اشکال کودورکرنے کیلئے شنخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام نے اپنے تو اعد میں لکھا ہے: بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تو اب تمام عبادات کا بفتر مشقت نہیں بلکہ بھی اللہ کریم کم عبادت پر بھی کثیر عبارت کا اجرعطا کر دیتا ہے تو گو کہ تو اب کا تر تب شرف میں تفادت مراتب پر ہےاھ۔ یہ بالکل برحق بات ہےاور رہا حافظ ابن مجرکا یہ تول کہ: اب بیرواج ہوچلا ہے کہ ظاہر صدیث پڑعل ہوتا ہے اور ائمہ کرام کے کلام کے مقتضیات کونظرانداز کردیاجا تا ہے توبیفری تقلید ہے۔

پھرآ گے اور بھی عجیب بات کہددی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا بخل کی بیاری کوختم کرتا ہے اس کی وجہ سے نفس سے بزدلی کی بیاری ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ذکر کی پابندی مذکورہ دونوں خبیث ترین بیار یوں یا ان میں سے کسی ایک کا خاتمہ نہیں کرتی وہ تو بس مقصود کی صدکا فائدہ دیتی ہے۔

لیکن پیربات حافظ ُصاحب کی ذکر کے مفہوم وحقیقت سے خفلت پر بٹی ہے۔اس لئے کہ تمام ظاہری وباطنی اثرات کاارتفاع ذکر کی وجہ سے ہے جس کی تاثیر براہ راست تمام اعضاء کے رئیس دل پر ہوتی ہے۔

اوریمی پھرنفس و مال کےصرف کرنے کا داعی و باعث بنتا ہے۔اوراس کے بغیر بیسب مالی خسارہ اور بے فائدہ جانی ضیاع ہے۔ چنانچیاس میں بیدونوں قرب کا ذریعے نہیں ۔

اس وجدسے شار نے نے فرمایا کھ کم ن ہے کہ ذکر کی بیار فعیّت اور خیریت کی وجد بیہ ہوکہ سونا چاندی خرج کرنا، دیمن کے ساتھ مقاتلہ و مجاہدہ کرنا اور دیگر عملی افعال تو اللہ کے قرب کے ذرائع و و سائل ہیں اور ذکر ہی مقصوداعلی ہے اور بلندور فع مطلوب ہے اور ذکر کی فضیلت کے سلسلہ میں آپ کو اللہ کا بیفر مان کافی ہے: ﴿فاذ کو و نبی اذکو کم ﴾ [البقرة: ٢ ٥ ١] اور اس طرح حدیث شریف میں ہے' أنا جلیس من ذکر نبی و أنا معه اذا ذکر نبی '' یعنی میں ذاکر کا جلیس ہوتا ہوں جب وہ مجھے یادکرتا ہے میں اس کے باس ہوتا ہوں۔ وغیرہ وغیرہ و

یہی وجہ ہے کہ امامغزالیؒ نے مقام ذکر میں داخل ہونے کے بعد فر مایا: کہ میں نے عمر کا ایک حصہ وجیز ،وسیط اور بسیط میں صرف کر کے ضالکے کر دیا بلکہ عارفین حضرات تو غفلت کو بلام بالغہار تدا د کے انواع میں ثمار کرتے ہیں۔

اگرچەپە ئچىلمحات كوہو-جىسےايك شاعر كاقول

ولو خطرت لی فی سواك ارادةً 🌣 علی خاطری سهوا حکمت بردتی

''لینی اگرمیری خاطر میں بھی آپ کے علاوہ کا خیال بھی بھول کرآئے تو میں اپنی ارتداد کا فیصلہ صا در کر دوں گا۔''

پھراس میں کوئی شک وشبہیں کہ سب سے افضل ذکر 'لا الله الا الله''ہے۔اوریہی وہ اساس ہے جس پرار کان دین کی عمارت

کھڑی ہے، یہی عالیشان کلمہ ہےاوریہی وہ مبحود ہے جس کے گرددین کی چکی گھوم رہی ہےاوریہی ایمان کابلندو بالاشعبہ ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں: بلکہ یہی سارا دین ہے اس کے سوائی کھٹیس۔ چنا نچہ باری تعالی کا ارشاد ہے: ﴿قل انعا يو لحي إلى انعا المه کم الله واحد ﴾ اس میں وی کواللہ کی وحدانیت پر محصور کیا گیا ہے۔ کیونکہ وی کاسب سے برا مقصدتو حید ہے باتی ساری نکلیفیں اس کی شاخیں ہیں پھر آ کے فرمایا: یہی وجہ ہے کہ آپ عارفین اور اہل دل حضرات کود کھتے ہیں کہ وہ اس کلمہ کی درد کی دوسرے تمام اذکار پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کلمہ کے ان خواص کا ادراک کیا جوہس وجد ان سیح اور ذوت سلیم سے معلوم ہو سکتے ہیں اھ۔

اس بات کی وضاحت اس واقعہ ہے ہوتی ہے کہ:حضرت علی بن میمون مغر کی نے جب شخ علوان حمویؒ کے بارے میں تضرف کیا جو مفتی اور مدرس تصقو انہوں نے شخ صاحب کوذکر کے علاوہ تمام مصروفیات ہے روک دیا۔ نادان لوگوں نے انہیں تنقید کا نشنہ بنایا اور کہا کہ انہوں نے شخ الاسلام کو گمراہ کردیا اور لوگوں کو نفع رسانی ہے اسے رو کے رکھا، اس کے بعد حضرت علی بن میمون کو پہۃ چلا کہ شخ صاحب کہا تھی بھار قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو انہوں نے اس ہے منع فر مادیا، جس پرلوگوں نے بیکہنا شروع کردیا کہ بیتو زندیق قر آن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرنے دیتا جوالیان کامحورومدارہے اوریقین کی پھنگی میں معاون بھی ، لیکن مرید سلسل موافقت کرتے رہے تی

کہ اس کی ترقی ہوگئی اور آئینۂ دل صاف ہوگیا اور رب کا مشاہدہ ہونے لگا ، تب انہوں نے اسے تلاوت قر آن کریم کی اجازت دے دی پھر جب انہوں نے قر آن کریم کو کھولاتو ان پرازلی ، ابدی فتو حات کھلیں اور ظاہری باطنی معارف کے خزانے نمودار ہونے لگے۔

تو جناب علی بن میمون کہنے گئے: میں نے آپ کو تلاوت کلام پاک سے نہیں روکا تھا بلکہ میں نے تو آپ کو صرف زبان کو حرکت دینے اور قر آنی حقائق سے عافل ہونے سے منع کیا تھااوراللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔

### قوله: الا ان مالكا وقفه على ابي الدرداء:

ا ما ما لک ؓ نے اسے حضرت ابوالدرداء پر موقوف کیا ہے یعنی باقی حضرت نے اسے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

ليكن اس سے پچھ ترج واقع نهيں ہوگا كونكه اعتبار وصل كا ہوتا ہے نه كه وقف كا اس لئے كه وصل كرنے والے كے پاس وصل كا اضافی علم ہے اور ثقة كا اضافه معتبر ہے اور اس لئے بھی كہ يہ ابت ہے جوا پنی رائے سے كہی جائتی ہے لہذا يہ وقف بمز له رفع ہے۔ ۲۲۷۰: وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ بُسُو قَالَ جَاءَ اَعُو اَبِی النّبِی ﷺ فَقَالَ اَیُّ النّاسِ خَیْرٌ فَقَالَ طُوْبِی لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَیُّ الْاعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَفَادِقَ اللّٰهُ نَا وَلِسَائِكَ رَطَبٌ مِنْ فَلَا لَيْهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اَیْ اللّٰهِ اَیْ اللّٰهِ اَیْ اللّٰهِ اَلَٰ اَلْهُ اَلٰ اَلْهُ اَلٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

اخرجه الترمذي في السنن ٣٨٧/٣ حديث رقم ٢٤٣١ والدارمي في السنن ٣٩٨/٢ حديث رقم ٢٧٤٨ واحمد في المسند ٢٩٨٥.

توجها نه اور حضرت عبدالله ابن بسر "كہتے ہيں كه نبى كريم مَاليَّيْظِ كى خدمت ميں ايك ديهاتى آيا اور عرض كيا كه "يارسول الله!" كون محض بهتر ہے؟ آپ مَاليَّيْظِ نے ارشاد فرمايا" خوش بختى ہے اس كے لئے جس كى عمر دراز ہوئى اور اس كے اعمال نيك ہوئے" اس نے عرض كيا يارسول الله! كونساعمل بهتر ہے؟ آپ مَالَيْتِظِ نے ارشاد فرمايا" يدكه جب تم دنيا سے جدا ہوتو تمہارى زبان خدا كے ذكر سے تر ہو ـ " (تر ندى احمد)

تشریج: قوله: عن عبدالله بن بسر: ''باء' کے ضمہ اور''سین' کے سکون کے ساتھ ۔ حافظ ابن مجرِ فرماتے ہیں: کہ ایک ننخ میں 'بسر'' کے بجائے''نمیر'' ہے۔اھ لیکن ریکلی تھے ف (غلطی) ہے۔

قولہ: طوبی لمن طال عمرہ و حسن عملہ: یہ'' طیب'' سے بروزن فعلٰی ہے،اس سے مقصوداس کی تحسین اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے خوشحالی کی دعا ہے ۔ حافظ ابن حجرؓ نے اس طرح و کر کیا ہے۔ زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ بیڈ جر ہے کیونکہ یہ'ای الناس خیرؓ'' کے جواب میں ہے اور یہ محکمکن ہے کہ ''طوبلی'' سے جنت مراد ہویا اس سے جنت کا ایک درخت جواہل جنت پر چھائے ہوگا مراد ہو۔

امام طِبَنُ فرماتے ہیں ظاہریہ ہے کہ جواب' من طال عمد ہ و حسن عملہ'' سے شروع ہوگویا کہ یہ فرمایا کہ یہ بات مخفی نہیں کہ سب لوگوں میں بہترین ندکورہ لوگ ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کیلئے دعا کی جائے تا کہ ان کی برکت سے ستفیض ہوں اصد حافظ این حجرؒ نے ان کی موافقت کرتے ہوئے فرمایا: کہ زیادہ واضح بات سے ہے کہ اس کی خوشحالی اور خوبی وانجام کی خبر ہے، آپ مُلَّا لِيُنْظِم کی تعلقہ کی وجہ سے یہ جواب کو بھی متضمن ہے۔

ابن الملک ُفرماتے ہیں کہ مسئول عنہ کی ذات سے عدول کر کے ایسی علامات بتائی کئیں جومسئول عنہ کے اندر ہیں یعنی دنیاوآخرت کی سعادت جب اس کی عمرطویل اورعمل احیصا ہو کیونکہ مسئول عنہ کی ذات کاعلم ان امورغیبیہ میں سے ہے جس کاعلم اللہ کے سواکسی کوئبیں۔ اس کلام میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ بالکل غیر مربوط اور بےوزن کلام ہے پرمیرے خیال میں آیا کہ 'طوبیٰ'' کا کلمہ ثاید اس لئے بڑھایا تا کہ بیا یک جامع کلام ہواور چوتھی مستقل حکمت ہوجوسوال کا تابع نہ ہوائی طرح اس کوطبرائی نے روایت کیا ہے اورابونعیمؒ نے اس کو'' حلیہ'' میں روایت کیا ہے لیکن اس میں آمد کے سبب کا ذکر نہیں۔

قوله: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله :

''واو''' حالیہ ہے۔(د طبؓ) لیعنی حال ہی میں ذکر کیا ہو، یا بیمراد ہے کیا س کی زبان ذکر ہے تر ہواور حرکت کر رہی ہو۔ ذکر اللہ سے ذکر جلی وذکر خفی دونوں مراد ہو سکتے ہیں جیسے زبان سے زبان قلبی اور زبان قالی دونوں مراد ہیں۔اور مراد لینے میں کوئی

ركاو ي بھى نبيس بلكه مقام جمع ميس توبيد بطريق اولى مرادليا جاسكتا ہے۔

اوراس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہافضل ترین اعمال وہ ہیں جن پراحوال کا خاتمہ ہواور یہ بھی احمال ہے کہ دنیا ہے مفارقت وجدا کی سے زہد عن المدنیامراد ہو،اور'' رطب اللسان''اللہ کے ذکر سے دلوں کی تروتاز گی مراد ہو۔

کیونکہ برتن سے وہی میکتا جواس کے اندر ہوتا ہے اور جو کسی تی سے مجبت کرتا ہے وہ اسے بکثر ت زبان سے یاد کرتا ہے۔

امام طِبیُ ُفرماتے ہیں کہ' ر طوبہ اللسان'' ہے مراد ذکر کاسہولت وآ سانی کے ساتھ زبان پر جاری ہونا ہے۔ جیسے' یبس لسان'' ہے اس کے متضا (رکنے ) کا کناریکہا جاتا ہے اور روانی زبان مداومت ذکر ہے ہوتا ہے۔

تو گویا کدیدکہا گیا کہ افضل الاعمال مداومة الذكوكيونكه ذكر مقصود ہے اور ديگرا عمال اس كے ذرائع ووسائل ہیں۔

اورابن حبان، بزار، طبرانی نے حضرت محاد سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ آخری بات جو میں نے آخضرت مُن اللّٰه علی م علیحدہ ہوا ہے ہے کہ: میں نے کہا۔''ای الاعمال احب الی اللّٰه قال: ان تموت ولسانك رطب من ذكر اللّٰه ''اورطبرانی میں اضافہ ہے:''قلت یا رسول الله! اوصنی قال: علیك بتقوی اللّٰه ما استعت واذكر اللّٰه عند كل حجر وشجر وما عملت من سوء فاحدث للّٰه فیه توبة السرّ بالسرّہ و العلانیه بالعلانیه'' یعنی میں نے کہایار سول اللّٰم کاللّٰه مجھ وصیت کیج کے مساور آپ مُن اللّٰه کا ذکر کیا ہے کہ اور جو برائی آپ سے صاور مرشم ومدر کے پاس اللّٰد کا ذکر کیا کیجے اور جو برائی آپ سے صاور ہوتو علانیہ گناہ سے علائیہ توبہ کراور پوشیدہ گناہ کا پوشیدہ تو بہ کر۔ احث۔

علامہ میر کر آفر ماتے ہیں کہ بیاس دفت کا واقعہ ہے جب آپ تاکی تیکٹی نے ان کویمن کی طرف حاکم بنا کر بھیج رہے تھے بوقت رخصت پیفر مایا تھا۔

ا ٢٢٧: وَعَنُ ا نَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

رواه الترمذي في السنن ١٩٤/٥ حديث رقم ٣٥٧٧ واحمد في المسند ٢٥/٣\_

توجیمله: ''اورحفرت انسُّ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثَیْکِم نے ارشاد فرمایا که' جبتیم جنت کے باغات میں سے گزروتو میوہ خوری کرو'' صحابہؓ نے عرض کیا کہ جنت کے باغات سے کیامراد ہے؟ آپ مُثَاثِیْکِم نے ارشاد فرمایا'' ذکر کے حلقے''

 قوله: قال حلق الذكو: "محلق" عاء كے سره اور لام كے فتح كے ساتھ اور بھى" عاء "كوفتح بھى و يا جاتا ہے۔ امام يلبي فرماتے بيس كه" حلق" بيس مد" حلق" بيس جو بيس كه "حلق" بيس جو الله م حلقة كى جمع ہے۔ جيسے" قصعة "كى جمع ميں بيٹھے ہوں۔ وائرے كے شكل ميں بيٹھے ہوں۔

علامہ جو ہرگ فرماتے ہیں: یہ" حلقة "" (بفتح الحاء) کی علی خلاف القیاس جمع ہے۔

علامدا بن عمرونے بید کا بیت کی ہے کہ اس کا مفرد'' حلقة''جو بالتحریک ہے اوراس کا جمع حلق بالفتح ہے اھے۔ گویا کہ یہاں جمع سے مرادجنس ہے بعض حضرات کا قول بیر ہے کہ: بیحدیث مکان اور ذکر کے سلسلہ میں مطلق ہے تو اس کواس مقید پرمحمول کیا جائے گا جو باب المساجد میں ذکور ہے اور وہ ذکر سجان التد، الممدللہ ہے۔ امام طبی ؓ نے بیذکر کیا ہے بعض حضرات کا قول بیر ہے کہ اس سے مراد حلال وحرام کے جالس ہیں۔

لیکن زیادہ ظاہریہ ہے کہاس کوعموم پرمحمول کیا جائے ،اور کسی مخصوص کا ٹل فر دکا ذکر منصوص کے عموم کے منافی نہیں۔اور حاصل معنی بہے کہ: جب تم ایسی جماعت کے پاس سے گذرو جواللہ کا ذکر کرتی ہوتو تم بھی ان کی موافقت میں اللہ کا ذکر کرو کیونکہ وہ تو جنت کے باغات میں سے ہیں۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں: کہ جس طرح ذکر کرنامتحب ہے یوں ہی اہل ذکر کے پاس بیٹھنا بھی مستحب ہے،اور یہ ذکر بھی قلبی ہوتا ہےاور کبھی لسانی اور بہترین وہ ہے جوقلب ولسان دونوں سے ہو۔

اورا گرکوئی ان دونوں میں ہے کسی ایک پر اکتفا کرنا چاہئے تو پھر دل زیادہ افضل ہے اور بیانا مناسب ہے کہا پنے متعلق ریاء کے حیال کے خوف کی وجہ سے ذکراسانی بالاخلاص کوترک کیا جائے۔

ا درعلا مہ فضیل صاحب سے منقول ہے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کرنا رہاء ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ ان دونوں سے اللہ خلاصی نصیب کرے۔

لیکن اگرانسان لوگوں کے رعایت کا درواز ہ اپنے او پر کھول دے۔اوران کے ظنون باطلہ کے پیش آنے سے بھی بچنا چاہے تب تو خیرو بھلائی کے اکثر درواز ہے اس پرمسدو دہو جا کمیں گےاھ۔

مروی ہے کہ کچھم یدین نے اپنے شخ سے عرض کیا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مگر میرا دل غافل رہتا ہے۔اس پر شخ نے اس سے فرمایا کہ ذکر کرتا جااور شکر بجالا کہ اس نے تیرے ایک عضو کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے اور اس ذات سے بیطلب کر کہ وہ آپ کو دلی دھیان بھی نصیب کرے۔

قاضی عیاض ؓ نے ایک انوکھی بات کہی ہے کہ ذکر بالقلب میں کوئی تُوابِنہیں اور تعجب کی بات سے کہ امام طبی ہیسے آ دمی نے اس پر بیفر مایا کہ اس میں کوئی شک وشبنہیں بیہ بالکل برحق بات ہے۔

لیکن ممکن ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا کلام محمول ہواس ذکر پرجس کے بارے میں شریعت کامقررہ تھم یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنانا ضروری ہے جیسے کہ علامہ جزری حصن میں رقم طراز ہیں: ہروہ ذکر جوشرع میں مامور بہ ہے واجب ہو یامتحب ہواس کا اس وقت تک اعتبار نہیں جب تک اس کا تلفظ نہ ہواور ذاکراسے خودنہ ن لیوے۔اھ۔

لبندا مطلقاً بيكهنا كه ذكر كلى مين ثواب نبين درست نبين چنانچه ابويعلى حضرت عا تشرُّ سے روايت كرتے بين : و فر ماتى بين كه رسول الله كائي الله كر المحفى الذى لا يسمعه الحفظة سبعون ضعفا اذا كان يوم القيمة جمع الله

الخلائق لحسابهم وجاء ت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال لهم: انظروا هل بقى له من شيءٍ؟ فيقولون: ما تركنا شيئًا مما علمناه وحفظناها الا وقد أحصيناه وكتبناه فيقول الله: ان لك عندى حسنا لا تعلمه، وانما اجريك به وهو الذكر الخفى اهُ ـُــ

٢٢/٢: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ قَعَدَ مَفْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّهَ فِيهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ تِرَةً وَمَنِ اللّهِ عِرَةً وَمَنِ اللّهِ تِرَةً وَمَنِ اللّهِ تِرَةً وَواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤/٤ ٢٦ حديث رقم ٥٦ ١٠٠٠

ترجمہ : ''اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم طُلُقیَّا نے ارشاد فر مایا کہ' بوخص' 'کسی مجلس میں بینے اور اس میں اللہ کو یا دنہ کرے تو یہ سبب سے اس کے لئے حسرت اور ٹوٹے کی بات ہوگی اور جوخص اپنی خوابگاہ میں لیٹے اور اس میں اللہ کو یا دنہ کرے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے حسرت اور ٹوٹے کی بات ہوگی۔'' (ابوداؤد)

گنشروسی: قوله: من قعدمقعدا .....من الله ترة: "مقعدا" یظرف ہے یعی مجلس یا مصدر سیمی ہے بمعنی تعود \_ (ولم ید کو الله فیه) یعنی اس مجلس میں اور اس بیٹھنے کے دور ان (کانت) بلفظ مونٹ بتاویل ' قعدة ' اور ایک نیخ ' کان ' ند کر لفظ کے ساتھ ہے بتاویل ' قعود ' \_ (علیه) یعنی ' علی القاعد ' فضمیر کا مرقع قاعد ہے \_ ( من الله) یعنی الله کے کم ، امر قضاء وقد رکی جہت سے (ترقا کی یافظ ' تا' کے کسرہ اور ' را' کی تخفیف کے ساتھ ہے جس کا معنی عتاب اور خفل ہے یا نقصان اور حسرت کیلے ستعمل ہے جس کا معنی عتاب اور خفل ہے یا نقصان اور حسرت کیلے ستعمل ہے جس کا مادہ استقاق ' و تر ' بھی ' نقص '' ہے ۔ چنانچ کم اجاتا ہے ' و تر ہ حقه' ' بمعنی نقصه اور یہ حسرت وافسوس کا سبب ہے اور اس معنی میں ارشاد باری تعالی ہے : ﴿ ولن یتو کم اعمالکم ﴾ [محمد: ٥٠] ور اس لفظ کے آخر میں جو' تا' مربوط ہے یہ دراصل ' فائے کم کہ' سے حذف شدہ حرف علت کے وض ہے بعید ن عدہ ' کی طرح اور یہ ضوب ہے بنا برخبریت فعل ناقص ۔

اورا یک نیخ میں بالرفع بھی ہے بنابرین کہ 'کان'' تام بمعنی وجد ہو۔

قوله: ومن اضطجع مضجعًا .....من الله ترة: يظرف بمعنى موضع وضجعة وافتراش به يتنى لينناوردراز بونى كر الله عنه كرا الله الله ترة عنه الله الله عنه الله الله عنه كانت كالمرجع اضطجاعة به يعنى لينايا الله عنه الاعدم ذكر الله به جوز الا يذكر الله "كم الله عنه الله عنه الله ترةً كذشته "ترة" على مذكور دونول اعرابي صورتول اورتوجيهول كرساته هـ

ا مام طِبیؒ فرماتے ہیں کہاس صدیث میں' مکانت'' دونوں جگہوں میں ابوداؤ داور جامع الاصول دونوں کتابوں کے اندر بلفظ تا نیٹ وارد ہےاوراس کے بعد آنے والی دوحدیثوں میں ان دونوں کتابوں کے اندر بلفظ ندکر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بصورت تانیث لفظ" کانت" اور رفع' تو قٌ" مناسب معلوم ہوتا ہے کہ " کانت" کے اندر کی خمیر کا مرجع القعدة ہویا الا ضطحاعة ہوجائے۔

جولفظ''الفعدة''اور''الاضطجاعة ''اس صورت مین''مقرة''مبتدا ہوگاادر جارمجرور ظرف مشقراس کی خبر ہوگی اِدر مبتدا خبر مل کر جملهٔ کلا منصوب کانت کی خبر ہے۔

اوررہی وہ روایت جس میں''کان' بلفظ ندکراور''نیو قُن منصوب ہے جیسے کہ مصابح میں ہے تب تو ظاہر ہے۔اور جار بجرور کا تعلق ''نیو ق'' کے ساتھ ہے۔ آنے والی احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔اوریہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ''کانت'' کی تائید کی خبر کی تائید کی ہوتی ہے۔اوریہ بھی ممکن ہے جسے دوز مانوں''بکو ق و عشیا'' کا کا تنیف کی وجہ ہے ۔ پھر مذکورہ دونوں مکانوں کے ذکر سے مقصود تمام جگہوں کا استیعاب ہے جسے دوز مانوں''بکو ق و عشیا'' کا اطلاق کیا جاتا ہے اور مراد استیعاب از منہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جس نے لحہ بھر کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں مثلاً بیضنے ، کھڑ ہے ہوئے ، سونے کی حالت میں وثلا جنت کو اس کیلئے حسرت و ندامت کا باعث ہوگا۔ کیونکہ اس نے ذکر کاعظیم تو اب صنائع کر دیا چنا نچھ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل جنت کو اس بات کے علاوہ کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کوئی ایک لحمہ کو اللہ کے ذکر کے بغیر گذارا۔

بھراس حدیث کے اندر پہلے جملہ کے ساتھ ''لم ''اور دوسرے جملہ کے ساتھ''لا'' ذکر کیا گیا ہے یہ' تفنن'' کی غرض سے ہے۔اور یوننی اگلی دونوں حدیثوں میں اسی غرض سے ایسا کیا گیا ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں کہ 'لم تو اعوا'' کامعنی ہے''لا تنحافوا'' خوف مت کرواور عرب' کم "کو''لا' کی جگداستعال کرتے رہتے ہیں۔

٣٢٧٣: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَّجْلِسٍ لَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةٍ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِا كُسُرَةً \_ (رواه احمد وابوداود)

اخرجه اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٦٤/٤ حديث رقم ٤٨٥٥ واحمد في المسند ٣٨٩/٢\_

ترجیم له: ' اورا بو ہریرہ ٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَا النیکائے ارشاد فر مایا' ' جولوگ کی نشست کے بعد انتھیں اور اس نشست میں خدا کاذکر نہ ہوتو وہاں سے ان کا انتھنا مردار گدھے کی مانند ہے اور بیحسرت وافسوس کا سبب ہوگا۔'' (ابوداؤد)

تشربی: قوله: مه من قوم یقومون ..... مثل جیفة حماد ) یعنی ان کا اثنتا ایما بی ہے یہاں 'قاموا'''' تجاوزوا'' اور' تعبدوا'' کے معنی کوشمن ہے اس لئے "عن" اس کے صلہ میں لایا گیا ہے۔ یہ ام طِبن کی تحقیق ہے۔

لینی ان کا بیقیام مردار کھا کرمنتشر ہونے والوں کے قیام کی طرح ہے وہمردار جوگندگی اور نجاست کی انتہا پر ہے۔

ابن الملک فرمائے میں کو گدھے کی خصیص اس بناپر ہے کہ پرتمام مردار جانوروں میں انسانوں کے زیادہ فریب ہے۔ انتی ۔یااس کے کہ پرتمام حیوانات میں بلیرتر ہے یا اس لئے کہ اس کا شیطان کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ہنہنانے کے وقت خدائے رحمٰن کی پناہ ما تکی جاتی ہے۔

قوله: وكان عليهم حسرة: ندكوره بالا دونول اعرابي وجهول كساته

روایات باب: نَسَالَى ، این حَبَان نَے بی اس کوروایت کیا ہے تا ہم ان کے الفاظ یہ ہیں: ما من قوم جلسوا مجلسا و تفرقوا ولم یذکروا الله فیه الا کانما تفرقوا عن جیفة حمار وکان علیهم حسرة یوم القیمة وما مشی احد ممشّی لم یذکر الله فیه الا کان علیه ترة

یداوراس جیسی ایک اورروایت جس کوحفرت معادّ نے مرفوغاروایت کیا ہے وہ ہے کہ اہل بہشت کوکوئی حسرت نہیں (یعنی قیامت والے دن جیسے کہ ایک روایت میں ہے) مگراس گھڑی پر جس کوانہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گذارا ہوں۔ (طبرانی نے اس کوروایت کیا ہے)۔

٣٢٣٠:وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى

نَبِيِّهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءً عَذَّ بَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ورواه الترمذي

اخرجه الترمذي في السنن ١٢٩/٥ حديث رقم ٣٤٤٠ واحمد في المسند ٤٥٣/٢\_

توجہ لہ:''اور حضرت ابو ہریرہ ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنَالِیّتِ ﷺ نے ارشاد فر مایا'' جولوگ کسی مجلس میں ہیٹے میں اور وہاں نہ تو اللہ وہاں نہ تو اللہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لئے باعث افسوس ہی ہوگی اب چاہتو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے اور چاہتو انہیں بخش دے۔'' (ترزی)

تشريج: قوله: لم يذكرواالله فيه ولم يصلوا على نبيهم بيخصيص بعداتميم ب(الا كان) يعني ومجلس (عليهم

تو ہ فان شاء عذبھم) لینی ان کے سابقہ گنا ہوں کی وجہ ہے اور آنے والے تقصیرات کی وجہ ہے۔ امام طِبیؒ فرماتے ہیں کہاس صدیث میں اس بات پردلیل ہے کہ (تو ہؓ) سے مراد ہے ' تبعد'' نارانسکی اور خُفگ ہے۔

اورامام طبی فرماتے ہیں کہ''ان شاء عذبهم''ی تشدید اور تغلیظ کے طور پرفر مایا گیا اور بیجی احتمال ہے کہ شاید اہل مجلس سے کوئی الی بات سرز دہوجائے جوموجب عقوبت ہواور اس صدیث میں' صلاة علی الوسول''کے ذکر میں اشارہ ہے باری تعالی کے قول:
﴿ وَلُو انْهُمُ اذْ ظَلْمُوا انْفُسِهُمْ جَاءُ وَكُ فَاسْتَغَفُرُ وَا اللّٰهُ وَاسْتَغَفُرُ لَهُمُ الْوسُولُ لُو جَدُوا اللّٰهُ تُوابًا رحیما ﴾ [النساء: ٢٥]

قوله: و ان شاء غفرلهم اور چاہے تو اپنی رصت اور فضل کی بنا پر انہیں بخش دے اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ عذاب ہے نے جائیں گے بلکہ حتی طور پر مغفرت ہوگی۔

٢٣٤٥: وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْ كَلُّ كَلامِ ابْنِ ادْمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوُ لَهُي عَنْ مُّنْكُو أَوْ ذِكُو اللهِ \_ (رواه النرمذى وابن ماحة وقال النرمذى هذا حديث غريب)

احرجه ابن ماجه في السنن ١٣١٥/٢ حديث رقم ٣٩٧٤.

تترجیمه: ''اورحضرت امّ حبیبه عبق بین که نبی کریم مَالیّیمُ فی ارشاد فرمایا'' ابن آدم کا ہر کلام اس کے لئے وبال ہے علاوہ اس کلام کے جوامر بالمعروف اور نبی عن الممکر یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہو۔'' اس روایت کوتر ندی اور ابن ملجہ نے فقل کیا نیز ترندی نے کہا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔''

تنتر ویک : قوله : کل کلام ابن آدم علیه لا له: لین اس کلام کا نقصان اوروبال اس پر بوگالین ' علی ' ضرر کیلئے ہے اور ابعض حضرات کی رائے ہیے کہ معنی ہیے ہے ' یکتب علیه' ' (لیس له) لین اس میں اس کا نفع نہیں یا وہ اس کیلئے نہیں لکھا جائے گا۔ یا

سابقہ جملہ مضمون کیلئے تاکید ہے۔

قوله: الا امر بمعروف .....: اوامرشرعيه مين سے جن كے اندرغير كا نفع ہو (أو نهى ما عن منكر) امور منهى عنها سے لوگوں كى موعظت اور نفيحت ہو (أو ذكر الله) لينى جن اذكار الله يه ميں الله كى رضاء اور خوشنو دى ہو جيسے تلاوۃ قرآن كريم صلاۃ على النبى، تبيع، تبليل اور والدين كيليے دعا اور اس جيسى و يكر باتيں ۔

اس حدیث مبارکہ کے ظاہر سے بیمعلوم ہور ہا ہے کہلوگوں کیلئے کلام کا کوئی نوع مباح نہ ہوتا ہم اگراس حدیث کومبالغہادرتا کید فی الزجر پرممول کیا جائے تو پھریدا شکال وارد نہ ہوگا۔البتہ بعض نسخ ایسے ہیں جن میں' علیہ'' کالفظ نہیں ہےان کے مطابق کوئی اشکال نہیں ہےاورمقصود بھی ظاہر ہے۔

ں ہے، در سود کی طاہرہے۔ کہا گیا ہے کہ' لاله'' کالفظ' علیه'' کی تفسیر ہے اور بیہ بات محقق ہے کہ مباح کلام کا مال نفغ سے خالی ہے۔

یایه مطلب ہوگا کہ ابن آ دم کا سارا کلام اس کیلئے حسرت کا باعث ہوگا اس میں اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا سوائے نہ کورہ اذکار کے تب یہ باقی ذکر شدہ احادیث کے موافق ہوجائے گا۔ اور یہ باری تعالیٰ کے قول: ﴿لاَ خَیْدَ فِیْ کَیْنِیْرٍ مِّنْ نَنْجُواهُمْهُ .....﴾ [النساء: ١١٤] کے مطابق ہے اورای سے امر مباح بارے میں شراح کا اضطراب رفع ہوگا۔

٢ ٢٢٧:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ ﷺ لَا تُكْفِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْوِ اللّهِ فَانَّ كَفْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْوِ اللّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِى۔ (رواہ الترمذی)

احرجه الترمذي في السنن ٢٥/٤ الحديث رقم ٢٤١١

توجیم که ''اور حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنگاتِیَّا نے ارشاد فر مایا'' ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کلام کی کثر ت دل کی تختی کا باعث ہے اور یا در کھو کہ آ دمیوں میں اللہ سے دورسب سے وہ مخض ہے جس کا دل سخت ہو۔'' (ترندی)

تسترمی : قوله : لا تکفر الکلام بغیر .....قسوة للقلب: اس مین اشاره ب که که کلام مباح بوتا ب اوروه کلام جومقصود بو (فان کفرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة) یعنی قساوة قلبی کا سبب ب اور 'قسوة''ساع حق سے گریز مخلوق سے اختلاط کی طرف میلان ، خثیت اللی کی کی ، عجز وزاری کا فقدان اوراس دارالبقاء سے کشرة غفلت کو کہتے ہیں۔

قوله : وان ابعد الناس من الله القلب القاسى: <sup>يع</sup>نى *اللّٰدتقالى كى نظر رحت اور نگاه كرم سے دور* (القلب القاسى) <sup>يي</sup>ن صاحب قلب قاس اور يا بي<sup>مطل</sup>ب ہے''ابعد قلوب الناس القلب القاسى'' اور يا بي*مراد ہے ۔''*ابعد الناس من له القلب القاسى''۔

ا مام طِبَیُ فرماتے ہیں کہ مکن ہے کہ قلب کا اطلاق کر کے صاحب قلب مرادلیا جائے۔ اس لئے کہ آدمی قلب ہی ہے ہے چنا نچہ کہا جاتا ہے: "الصوء باصغویه" اوراس سے مرادقلب اوراسان ہے۔ تب بیضرورت بھی ندر ہے گی کہ موصول بمو بعض صلد حذف ہو۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ ثُمَّةَ قَلُوبُكُمْ مِّنْمُ بِغْدِ ذَلِكَ .....﴾ [البقرة: ٤٧] اورارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ اللَّهُ يَأْنِ لِلَّذِينَ لَا لَذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

٢٢٧٧: وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ وَالَّذِ يُنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّ هَبَ وَالْفِضَّةٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ نَزَلَتُ فِي الذَّ هَبِ وَالفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَتُّى الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُوْ مِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ. (رواه احمد والترمذي وابن ماحة)

اعرجه ابن ماجه في السنن ٩٦/١ ٥٩ حديث رقم ١٨٥٦ مع تغيير\_ واحمد في المسند ٢٧٨/٥\_

ترجہ له: ''اور حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ جب بیآ یت والذین یکنوون الذهب والفضة الایة جولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں ۔۔۔۔ نازل ہوئی تو اس وقت ہم لوگ نبی کریم کالیٹی کے ہمراہ کسی سفر میں تھے بعض صحابہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو بیآ بیت نازل ہوگئ اور ہمیں ان چیزوں کا حکم اور ان کی فدمت معلوم ہوئی کاش ہمیں سے معلوم ہوجائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سامال بہتر ہے تا کہ ہم اسے جمع کریں؟ آپ مالی نظر اوا کر نے والا دل اور مسلمان ہوی جوابی شو ہر کے ایمان کے مددگار ہو ' بہترین مال ' خدا کا ذکر کرنے والی زبان شکر اوا کرنے والا دل اور مسلمان ہوی جوابی شو ہر کے ایمان کے مددگار ہو ' بہترین مال

## تَشُربِيجَ: قوله:لما نزلت.....فنتخذه:

یعنی یہ آیت کریمہ سونے اور چاندی کے بارے میں اتری ہے۔ اور ہم نے اس کا تھم اور ندمت معلوم کر لی ہے۔ (لو علمنا)''لو''تمنائیہ ہے۔ (ای الممال خیرؓ) یہ مبتدااور خبر جملہ اسمیہ قائم مقام دومفعولوں کاعلمنا کیلئے تعلق کے طور پر (فنتخذہ )''فا'' جوابتمنی کیلئے ہے اور اس کے بعد''ان''مقدر ہے''نتخذ''اس کی وجہ سے منصوب ہے۔

کہتے ہیںا گرچہ بظاہریہ سوال تعیین مال کے بارے میں ہے۔لیکن ان کی مرادیتھی کہ جب ساری حاجتیں ،کونسا مال نفع بخش ہے ۔اس لئے آگے مذکورہ جواب دیا گیا تو بیا کیا تو بیا کیا طرح کااسلوب حکیم کے طرز کا جواب ہے۔

قوله:افضله لسانٌ ذا كرٌ، وقلبٌ شاكر: لعني أضل ال ياوه بهترين چيز جُس كوانسان سرمايه بنائے۔

یعیٰ الله تعالیٰ کو یاد کرنے والی زبان ، قدر دان دل اور ایمان والی رفیقه کیات۔

امام طِبیؒ فرماتے ہیں کہ افضلہ کی خمیر مجرور کا مرجع''مال' ہے۔نافع کی تاویل یعنی اگر جمیں نفع کے اعتبار سے سب سے افضل چیز کے ہارے میں معلوم ہوتا تو ہم اسے اپنے لئے ذخیرہ بنالیتے ، یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ''من اتبی بقلب سلیم ''ک' یوم لا ینفع مالٌ ولا مبنون'' سے استثناء کی ہے۔

اور قلب جب آفات سے سالم ہوتو وہ اللہ کاشکر گذار رہتا ہے پھر بیز بان تک سرایت کرتا ہے اور وہ اللہ کی ثنا میں تررہتی ہے اور بیہ سب پچے فراغ قلب اور ایک ایسے معاون رفق کے بغیر ممکن نہیں جواللہ کی اطاعت میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔انتیٰ کلام۔ اسی وجہ سے فرمایا

قولہ: زوجة مؤمنة تعینه علی ایمانه: لین اس کے دین میں اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ بایں طور کہا سے نماز ، روزہ اور دیگر عبادات کی یادد ہانی کراتی ہے اور اسے زنا اور دیگر معاصی سے بازر کھتی ہے۔

آپ مُلَّاتِیَا کمنے ندکورہ جواب اس کئے دیا کہ کیونکہ مال انسان کیلئے نفع بخش نہیں اور ندکورہ اشیاء سے بڑھ کرانسان کیلئے کو کی فائدہ کی چیز نہیں ۔

امام طِبیؒ کے کلام سے بیظاہر ہور ہاہے کہ ان کے نسخہ میں' قلب '' کا ذکر' لسان' کے ذکر پر مقدم ہے اس لئے انہوں نے اس پر بنیا در کھکر یہ بات فر مائی ہے ور نہ تو یہ کہا جائے گا کہ جب وہ لسان سے اللہ کو یا دکرے گا تو یہ اس کے دل تک سرایت کر جائے گا پھر وہ اس احسان پرشکر کرے گا پھر اللہ اس کوالیسے مونسہ بیوی عطا کرے گا جو اس کے ساتھ اس کے دین میں اعانت کرے گی یہی مریدین کا طریقہ ہے اور اکثر سالکین کا مسلک ہے، اور جو امام طبی ؓ نے ذکر کیا ہے وہ مرادین مجذوبین کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وقليل ماهم ....،﴾ ﴿ وقليل من عبادي الشكور .....﴾

## الفصل لتالث:

٢٢٧٨: وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَة عَلَى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا آجُلَسَكُمْ قَا لُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهِ قَالَ اللهِ مَا آجُلَسَكُمْ اللَّهِ قَالُ اللهِ مَا آجُلَسَنَا غَيْرَهُ قَالَ امَا إِنِّى لَمُ اَسْتَحُلِفُكُمْ تُهُمَةً لَّكُمُ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْ وَلَتِى مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَنْهُ حَدِيْهًا مِنِى وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَلْعَةٍ كَلُمُ وَمَا كَانَ اَحَدُ بِمَنْ وَلَيْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا آجُلَسَكُمْ طَهُنَا قَالُوا جَلَسْنَا نَذُكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسُلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللهِ مَا آجُلَسَكُمْ طَهُنَا قَالُوا جَلَسْنَا إِلاَّ ذَلِكَ قَالَ امَا إِنِّى لَمْ اَسْتَحُلِفُكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ وَالْكِنَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَلْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ اللهُ عَلَيْكَا قَالَ اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكُمْ الْمُلَامِ وَمَنَ بِهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَا اللهُ عَلَيْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ الْمَلاَئِكَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالِكُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

**ترجیمله**:''اورحضرت ابوسعید کمتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ ایک حلقہ کے پاس پہنچے جوایک مسجد میں جماہوا تھاانہوں نے حلقہ والوں ہے یو چھا کہتمہیں یہاں کس چیز نے بیٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ' ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں'' حفزت امیر معاویہ ؓنے کہا کہ'' بخدا تمہیں خداکے ذکر ہی نے یہاں بیٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی شم !اس میں کوئی شک نہیں کہ ممیں صرف خداکے ذکر ہی نے یہاں بیٹھایا ہے؟ حضرت معاوید نے کہا'' دیکھو! میں نےتم پرتہت رکھنے کے لئے تہیں فتم نہیں دی بلکہ میں نے نبی کریم مَثَالَثِیُزُ کے اتباع کے پیش نظر قسم کھلوائی ہے کہ آپ منا لیٹی اُلم ہے بھی اسی طرح کہا تھا اور پھر معاویہ ؓ نے کہا کہ نبی کریم منافیقی ما مدیث کو کم نقل کرنے کے سلسلہ میں میرے برابر کوئی نہیں تھا بعنی میں احتیاطاً بہت کم احادیث ردایت کرتا تھا کہ مبادا کہیں کوئی کمی و زیادتی ہو جائے اور پھراس کا وہال میری گردن پر ہواس بات سے حضرت معاویٹ کا مقصدیہ آگا ہی تھی کدروایت حدیث میں مجھ ہے کوئی بھول نہیں ہوتی کیونکہ نسیان کا احمال تو ای شخف کے لئے ہوتا ہے جو بہت زیادہ روایت کرے اور ظاہر ہے کہ میں ایبانہیں تھا ہر کیف حضرت معاویہؓ نے کہا کہ اس طرح ایک دن نبی کریم مَا لَیْنِیْمُ اینے صحابہؓ کے ایک حلقہ کے یاس يہنچ آپ نے ان سے ارشاد فر مایا کہ ' یہاں تمہیں کس چیز نے بیٹھایا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا! ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہم اس کی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس کے ذریعہ ہم پر ا حسان کیا'' نبی کریم کالٹیکم نے ارشا وفر مایا کہ بخدا تہمیں صرف ای چیز نے یہاں بیٹھایا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ خدا ک قتم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز نے یہاں بٹھایا ہے'' نبی کریم ٹاکٹیٹی کے ارشاد فر مایا کہ دیکھو میں تم پر حجوث کی تہمت رکھنے کے لئے تم سے تشم نہیں تھلوائی بلکہ میرے پاس جبرئیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل این فرشتوں کے سامنے تم پرفخر کرتا ہے۔' (مسلم)

تشریج: قوله: خوج معاویة علی حلقة فی المسجد: حلقه الم کے سکون کے ساتھ ہے اور کبھی اس کوفتہ بھی دیا جاتا ہے دائرے کے شکل میں بیٹے لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ جوآ منے سامنے بیٹے ہوئے اپنی اجتہاد سے ذکر کررہے تھے۔

قوله: فقال: ما أجلسكم: یعنی وه كونساسب ب جس نے تهمیں اس خاص كیفیت پر میضے پرمجور كیا ہے ' ما' استفہامیہ ب ۔

قوله: جلسنا بذكر الله قال: آلله ما اجلسكم الا ذلك: یعنی ہمارے میضے كا باعث الله کے ذكر كیلئے اہتماع ب ۔

"آلله" شروع میں ہمزه ممروده اور آخر میں جر کے ساتھ (ما اجلسكم الا ذالك) یه ' ما' نافیہ ہ ۔ سید جمال الدین فرماتے بین كہ یہ بالجر درست ہے كيونكم محقق شریف نے اپنے حاشیہ میں لکھا ہے كہ ہمزة استفہام جب حرف قسم كا بدل بن كرآئے تو اس كے ساتھ جرواجب ہے۔ انتها ۔ نیزمشکلو قریح صحفے نسخوں اور ہے۔ انتها ۔ بینرمشکلو قریح مصلم میں بالجروا تع ہے۔ جبکہ مقللو قریح بعض شخوں میں بالعصب وارد ہے۔ انتها ۔ اس سے معلوم ہوا كہ سرمشر بف كامشلو قریح واشد ہے وہ طبی كاخلا ہے ہے اور یہ بات لوگوں میں مشہور ہی ہے كيكن بد بعد

جرواجب ہے۔ اجھیٰ ۔ نیز مشکو ہ کے پیچسٹوں اور پیچسٹم میں بالجروافع ہے۔ جبکہ مشلو ہ کے بعض سٹوں میں بالنصب وارد ہے۔ انھیٰ ۔ اس سے بیمعلوم ہوا کہ سید شریف کا مشکو ہ کے اوپر جوحاشیہ ہے وہ طبی کا خلاصہ ہے اور یہ بات لوگوں میں مشہور بھی ہے کین سیاسیہ ہے۔ ہاواز تو اس لئے کہ اس کا ذکر کی تالیفات میں نہیں ہے اور ثانیا اس لئے کہ وہ اپنی جلالت شان کے باوجود ایسا کیے کرسکتا ہے کہ پچھ تصرف کئے بغیر مجرداختصار کرے۔

نیز علامه عفیف الدین کے نسخدمیں جاروں جگدنصب ہے۔

ا مام طِبیؓ فرماتے ہیں' آللّٰہ'' بالنصب ہے اور نقدیر ہے' اتقسمون باللّٰہ'' تو'' با'' حرف جرکوحذف کر کے اسے فعل کے ساتھ ملایا گیا بطورحذف والیسال کے پھرفعل کوبھی حذف کرلیا گیا۔ اُنہیٰ ۔

حافظ ابن مجر من گرفت کی ہے تا ہم ان کی گرفت میں تکلف اور سیندز وری ہے۔

قوله:قالوا: آلله ما اجلسنا غيره: يعني إلى بمين الله كاتم بــر (ما اجلسنا غيره) يهال بمزه 'اك' كى جكه واقع بواب مثاكلت كي غرض ســــ

لیکن یہ بات مخفی نہیں ہے کہاس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمزہ حرف قتم کے بدلہ میں آیا ہے تو پھرمشا کلت چی معنی دارد ہاں یہ بات په ضرور ہے کہ جواب میں ایک طرح کا اطناب واقع ہوا ہے چنانچہ' نعم'' اُی''نہیں کہا گیا۔

قوله: اما انی لم استحلفکم ..... حدیثا منی: (ما) یتخفیف کے ساتھ ہے حرف تنبیہ ہے (انی) پیرف بالکسر ہے بچے ننخوں --

اوررہا حافظ ابن مجرگای قول که ''أما''یا استفتاحیہ ہے اور یا جمعنی''حقّا''ہے اور اس کے بعد''انی "معنی اول کے مناسبت سے کسور اور معنی ثانی کے مناسبت سے منافی نہیں۔(لم استحلف کم اور معنی ثانی کے مناسبت سے مفتوح بیان کی اپنی اختر اع ہے تاہم''اما''کاحقّا کے معنی میں ہونا کسرہ کے منافی نہیں۔(لم استحلف کم تھمة کم کی ''تھمة''کالفظ' ہا''کے سکون کے ساتھ ہے اور بھی اس کوفتہ بھی دیا جاتا ہے۔

''نہایہ' میں ہے کہ' تھمہ ''کالفظ بھی مفتوح الہاء بھی استعال ہوتا ہے جو' وھم' کے مادہ سے' فعلہ ''کا ہم وزن ہے اس کے شروع کی' تا' واؤ سے مبدل ہے۔ کہا جا تا ہے' اقتہمتہ ''لینی جواس کی طرف منبوب ہے ہیں نے اس کواس میں خیال کیا۔ اور قاموں میں ہے کہ' نہمہ ہ '' ''نہمہ ہ فہ'' ''نہمز فہ'' ''نہمز فہ'' کی طرح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں نے تم سے شم اس لئے نہیں لی کہ میں تہم ہم بالکذب کر رہا ہوں بلکہ میں نے تو فقط متابعت اور مثا بہت رسول اللہ مُنَّا اللّٰہ ہُنے ایسا و چھا ہے چنا نچہ ایسا واقعہ صورتَ اللّٰہ ہے درمیان بھی ہوا ہے۔ اور انہوں نے آپ مُنَّا اللّٰہ ہے کہ میں کر دہ کا تم میں۔ (و مان انہوں نے آپ مُنَّا اللّٰہ کی کو تم اس کے اور کی ایسا و جسے مولا ناروم نے مثنوی میں' خال المومنین' سے انہیں تعبیر کیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ جلیل القدر اوگوں میں کے بھائی ہے ای وجہ سے مولا ناروم نے مثنوی میں' خال المومنین' سے انہیں تعبیر کیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ وہ جلیل القدر اوگوں میں سے ایک شے کو کتابت و جی پر مامور تھے۔ (اقل) یہ' کان' کی خبر ہے۔ (عنہ) لیمی رسول اللہ مُنَّالِیْ اللّٰہ کے کو کتابت و جی پر مامور تھے۔ (اقل) یہ' کان' کی خبر ہے۔ (عنہ) لیمی رسول اللہ مُنَّالِیْ اللّٰہ کے کو کتابت و جی پر مامور تھے۔ (اقل) یہ' کان' کی خبر ہے۔ (عنہ) لیمی رسول اللہ مُنَّالِیْ اللّٰم سے کو کتابت و جی پر مامور تھے۔ (اقل) یہ' کان' کی خبر ہے۔ (عنہ) لیمی رسول اللہ مُنَّالِیْ اللّٰم کے کو کتابت و جی پر مامور تھے۔ (اقل) یہ' کان' کی خبر ہے۔ (عنہ) لیمی رسول اللہ مُنَّالِیْنَ المور تھے۔ (اقل) کے کو کتابت و جی پر مامور تھے۔ (اقل) یہ' کان' کی خبر ہے۔ (عنہ) لیمی رسول اللہ مُنَّالِیْنَ اللّٰم کی خبر ہے۔ (عنہ) کیمی کو کتاب کو کتاب کو کو کتاب کو کو کتاب کو کو کتاب کو کیا کو کو کتاب کو کو کتاب کو کو کتاب کو کتاب کو کو کتاب کو

حدیث کے نقل میں احتیاط سے کام لیتا تھاور نہان کی قربت کا تقاضا تو بیتھا۔ بیروایت حدیث میں سب سے آ گے ہوتا اور بیشایداس لئے بھی کہ بدروایت بالمعنی کونا جائز نصور کرتے تھے۔

قوله: وان رسول الله ﷺ ..... من أصحابه إمام طبي ٌفرمات بين كه مقصديه به كه مين نے تم سے تم نہيں اٹھوا ماليكن رسول اللّه تَالِيَّةِ مِن يُلِي \_

لکته أتانی جبوئیل ''اوردرمیان مین' و ما کان''..... جملمعترضہ ہے بیاس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ بات نہیں بھولے اور'ان رسول الله'' انی لم استحلفکم کے ساتھ مصل ہے۔ جیسے کہ استدراک متدرک کے ساتھ مصل ہوتا ہے۔

قوله: ما أجلسكم الا ذلك: انهول نے جواب میں عرض كيا كه بم بيشے الله كويا دكرر بے بيں اور الله پاك نے بميں جواسلام كى بدايت سے نواز ااور اسلام كى وجہ سے بم پراحسان كيا بم اس پرالله پاك كى تعريف كرر بے بيں يعنى الله پاك نے بم پراپئى يا داور اسلام كے سبب بم پر احسان كيا در علينا) يعنى لوگول ميں بميں ہدايت عطافر مائى دجيسا كه الله پاك الل جنت كا مقوله دكايت فرماتے بين: ﴿الحمد لله الذى هدانا للاسلام و ماكنا لنهندى به لولا ان هدانا الله ﴾ [الاعراف: ٤٢] بير آيت كريم صحاب كرام كے اس شعرى ترجمانى ہے۔ ' لولا الله ما اهندينا ولا تصدقنا ولا صلينا''۔

(فقال آلله ..... ذلك) ثايراً پ نے اپنی اس بات سے اخلاص كاارادہ كياہے ( يعنی خالصتا تم اللہ ہی كے ذكر كيليے جمع ہواوركوئی غرض نہیں ۔

قوله: اما انی لم استحلفکم تھمہ لکم: کیونکہ مؤمنین کی بات کی صداقت کو پر کھنے کیلے قتم لینا یہ مؤمنین کے ساتھ حسن ظن کے منافی ہے۔

قوله: ولكنه اتانى جبريل .... الملائكة: يعنى "لكنه" مين ضمير شمان جاورا يك نخ مين لكنى بحى منقول بـ

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ ذاکرین کی وجہ سے اللہ رب العزت کے مباہات کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کوفر ماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھومیں نے ان پران کے نفوس' خواہشات' شہوات' شیطان امراس کے نشکر کو کیسے مسلط کر رکھا ہے اوراس کے باوجودان کو ترک عبادت و ذکر و باطل کی طرف تقویل کی مخالفت کیلئے میں نے ان کی ہمت کو تقویت عطافر مائی ہے۔

تولہذا بنابریں وہتم سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں اس لئے کہتم کو کسی طرح بھی عبادت کیلئے مشقت نہیں اور اس عبادت کا تم سے صدور اس طرح ہوتا ہے جس طرح انسانوں سے سانس کا صادر ہونا (یعنی جس طرح سانس بے قصد از خود کرتار ہتا ہے اس طرح تم سے عبادت بھی از خود بے قصد صادر ہوتی ہے۔

اس سانس لینے میں نفس انسانی کیلیے انتہائی راحت اورخوشگواری ہوا کرتی ہے (اس طرح تمہارے لئے عبادت راحت کا سبب ہے نہ کہ مشقت کا )۔امام طبی فرماتے ہیں آپ مُلَّ اِلِیَّا کی اس بات کا مطلب سے کہ میں تحقیق کرنا جا ہتا تھا کہ اس اکٹھے ہونے کا سبب کیا ہے سبب دریافت ہونے کے باوجود قتم لینا مزید پختگ اور تاکید کیلئے ہے نہ کہ کسی تہمت کی وجہ سے جبکہ اصل وضع تحلیف اور قسم لینے کی رفع تہمت ہی کیلئے ہے اس لئے جو تحض مہم ہی نہ ہوتو اس سے قسم بھی نہیں لی جاتی۔

٢٢٢٤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُو إِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَا ثِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثْرَتْ عَلَىَّ فَآخْبِرْنِي بِشَيْءٍ اتَشَبَّتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانِكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اخرجه الترمذي في السنن ١٢٦/٥ حديث رقم ٣٤٣٥ و ابن ماحه ١٢٤٦/٢ حديث رقم ٣٧٩٣ ـ

ترجہ له: ''اور حضرت عبدالله بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! اسلام کے احکام بھی پر بہت بھاری ہیں یعنی نوافل اسنے ہیں کہ میں اپنے ضعف و بجز کی بنا پران کی ادائیگی سے معز در ہوں اس لئے آپ جھے الی چیزیں بتا دیجئے کہ جن کو میں لازم پکڑو۔ آپ مالی نظیم نے ارشاد فر مایا ''تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہمیشہ تر ''لینی جاری دئنی چاہے'' (تر مذی 'ابن ماجہ) تر مذی نے کہا ہے کہ بیرحد یہ خے سن غریب ہے۔''

تششريي: قوله بعن عبد الله بن بسر: لفظ بسريس باعضموم اورسين ساكن ہے۔

قوله: ان شرائع الاسلام قد كنوت على: امام طِبِيُّ شريعت لغت ميں جارى پانى پراونٹ كوارد ہونے كى جگہ كو كہتے ہيں۔ اور حدیث میں شریعت سے مرادوہ چیز ہے جس كواللہ پاک نے اپنے بندوں كے ليے ظاہر فر مائى ہیں۔ آئتی كلامہ، اور ظاہر يہاں سہ ہے كہ حدیث مباركہ میں شریعت سے مراونو افل ہیں شریعت سے نوافل مراد لينے كا قرید آپ مُنظِیْکُمُ كار قول ہے (قد كھوت على) ہے اور لفظ كدوت اء كے ضمه اور فتح دونوں كے ساتھ ہے لينى يارسول اللہ! مجھ پرنوافل كى كثرت غالب آگئى ہے میں اپنے ضعف كى وجہ سے نوافل سے عاجز آچكا ہوں۔

قوله: فاخبرنی بشیء اتشبث به: کہا گیا ہے کہ سائل کی مرادشتے سے بیہ کہ شے تو تھوڑی ہولیکن اس کا اجر بڑا ہوتا کہ میں اس شے لیل کی وجہ سے اپنے او پر غالب آنے والے اور مشقت رسال نوافل سے متعنیٰ ہوجاؤں۔امام طبی فرماتے ہیں کہ "بشی "میں برائے تقلیل ہے اور تقلیل بھی الیں جو تعظیم کے معنی کو مضمن ہوجیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ورضوان من الله اکبو ﴾ [النوبة: ٢٧] سائل کے قول کا مطلب بیہ ہے کہ الی آسان چیز جمعے تلا سے جونفع کیر مھینچ لانے والی ہو۔ انتین کلامہ۔

(اتشبت)ای تعلق (به) یعنی الی جامع عبادت جوایک مخصوص مکان میں یا کسی مخصوص زمانه میں یا کسی مخصوص حال میں علاوہ ،مثلاً کھانے چینے کی حالت اٹھنے اور بیٹھنے کی حالت لوگوں سے ملئے اور ان سے جدا ہونے کی حالت جوانی اور بڑھاپے کی حالت مانع ہونے کی وجہ سے مشقت میں ڈالنے والی نہ ہو۔ (بلکہ ہر حالت ہر مکان وزمان میں اداکی جاسکتی ہو)۔

قوله: قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله: يعن وه عبادت به به كه بميشد (لسانك) يعن زبان سے مراديا تو زبان قالب ديعن ظام اگوشت كى لوٹ بوٹ مونے والى زبان ياول كى زبان مراد ہے۔ (رطباً) اى طريا برقريب زمان پس مشغول ہونے والى ۱۲۸۰ : وَعَنْ اَ بِنْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ اَنَّى الْعِبَادَ اَفْضَلُ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قالَ الذَّاكِرُونَ اللهَ كَوْنُوا وَالذَّكِواتُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنَ الْعَازِيُّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قالَ لَوْ صَرَبَ بَسِيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمَّا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً

(رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٢٧/٥ حديث رقم ٣٤٣٦\_ واحمد في المسند ٧٥/٣\_

تروجہ له: ''اور حضرت ابوسعید گئے ہیں کہ نبی کریم کالٹیؤ کے بید کو چھا گیا کہ کون سابندہ بہتر ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نز دیک بلندتر درجہ کا مالک ہے؟ آپ کالٹیؤ کے نے ارشاد فر مایا ''اللہ کو بہت زیادہ یا دکرنے والے مرداور عورتیں'' عرض کیا گیا کہ'' یارسول اللہ! کیا ہے جہاد کرنے والوں ہے بھی افضل ہیں اور بلند مرتبہ ہیں؟ آپ تک گئے ارشاد فر مایا اگر کوئی مخض کفاراور مشرکین پراپنی تلوار مارے یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے واس میں اگر کوئی مخض کفاراور مشرکین پراپنی تلوار مارے یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے واس میں

کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والاضخص باعتبار درجہ کے اس شخص سے بہتر ہے۔' (احمدُ ترفدی) ترفدی نے کہا ہے کہ بیاصدیث غریب ہے۔

تسترمین : قولہ: سنل ای العباد افضل .....والذا کو ات: یعنی جوحصول تواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو۔ ذاکرین اور ذاکرات کا مفعول برلفظ اللہ ہے (یعنی اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے مرداور عورتیں افضل العباد ہیں )اور بعض نسخہ جات میں ذاکرات کا لفظ نہیں ہے اور کہا گیا کہ ان بندول سے مرادوہ بندے ہیں جو اللہ کے ذکر دفکر پر مداومت کرنے والے ہوں اللہ ک فر مانبرداری پر قائم رہنے والے ہوں اور اس کے شکر پر مواظبت اختیار کرنے والے ہوں اور کہا گیا ہے کہ اس سے مرادوہ بندے جو حدیث میں دارد ہونے والے اذکار کو تمام او قات واحوال میں بجالانے والے ہوں اور حقیقت میں یہی بات مرادے اس لئے کہ بہ

قولہ: من الغازی .....افضل منہ درجۃ: کہا گیا کہ منشاءاس سوال کا یہ ہے کہ ذاکرین غیر ذاکرین سے تو اُضل ہیں کیا ذاکرین غازی فی سبیل اللہ بھی اُفضل ہیں سہ بات انہوں نے ہرینائے تعجب کہی۔

''لو صوب بسیفه فی الکفار'' حدیث کا یہ جملہ یہ 'یجوح فی عواقیبها نصلی ) کے بیل ہے ہے بعنی وہ خض زخم کرتا ہے اس کی کو نچوں میں بین کو نچوں میں بالسیف پائے ہوانے اور ان ان کورکا بیل بین کو نچوں میں بیل بیل مفتول ہے گھے مفتول فیہ کولایا گیا ہے اور بیار تکاب کدان کا فروں میں ضرب بالسیف پائے جانوران کورکان ضرب بالسیف کیا ہے گئے مکان اور ظرف بنانان کو صرف مفروب بالسیف بنانے ہے البلغ ہے۔ (والممشو کین ) تی تھے میں بعد التم میم مشرکین کی اہتمام شان کی وجہ ہے ہے کیونکہ شرکین موحدین کی ضد ہے (اس لئے عام کفار کے بعد خاص کفار کا ذکر کیا)۔ (حتی مشرکین کی اہتمام شان کی وجہ ہے ہے کیونکہ شرکین موحدین کی ضد ہے (اس لئے عام کفار کے بعد خاص کفار کا ذکر کیا)۔ (حتی یہ کسر ) بنکر کا فاعل سیف ہے۔ (ویختضب) یختصب کا فاعل یا تو غازی یا اس کی تلوار ہے۔ (دماً ) بیغازی کے مرتبہ شہاوت پر فائز ہونے ہے کہ اللہ کے بیک کا ذکر ہے کہ کہ اللہ کے بیک کا ذکر ہے کہ کہ اللہ کے بیک کا دار اللہ کو وی اللہ افضل منہ کا ورجہ میں ہے جو احدہ عظیمہ (یعنی ذاکر عائل منہ الذاکرون اللہ افضل بھی آیا ہے۔ کہ انتہ کے منازی ہے افضل بھی آیا ہے۔ کیون ذاکر متعددور جات کے ساتھ نمازی سے افضل ہے اور ایک روایت لکان الذاکرون اللہ افضل بھی آیا ہے۔ لیکن ذاکر متعددور جات کے ساتھ نمازی سے افضل ہے اور ایک روایت لکان الذاکرون اللہ افضل بھی آیا ہے۔

٢٢٨١: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ اِبْنِ ادَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَاذَا غَفَلَ وَسُوَسَ.

رواه البخاري تعليقا

صورت اکثر اوقات کومشغولی ذکر کے ساتھ صبط کرنے والی ہے

ترجی این اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مکانی این اس اور میا '' شیطان انسان کے دل سے چکا رہتا ہے جب وہ دل سے اللہ کو یا دکرتا ہے تو شیطان چیچے ہے جاتا ہے اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسو سے ڈالٹار ہتا ہے' اس روایت کو بخاری نے بطریق تعلیق نقل کیا ہے۔''
تشرفیے: قولہ:الشیطان جانم علی قلب ابن آدم: یعنی ہمیشہ چھٹے والا اور لازم الحجلوس ہے قولہ:فاذا ذکو الله سے ذکر کا فاعل بیا ابن آدم ہے یعنی اپن دل سے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یاذکر کا فاعل قلب ابن آدم ہے

لعنی این آدم کادل اللہ کو یا د کرتا ہے۔

(یعنی خنس) یعنی شیطان مقبض ہوجاتا ہے ذاکر سے پیچھے ہٹ کرچھپ جاتا ہے اور شیطان کا وسوسہ کمزور پڑجاتا ہے اور شیطان کا صوسہ کمزور پڑجاتا ہے اور شیطان کا ضررکم ہوجاتا ہے۔ (و اذا غفل) غفل کا فاعل یا تو ذاکر ہے یا ذاکر کا قلب یعنی جب ذاکر یا ذاکر کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوجاتا تو (وسوس) یونی اس ذاکر کی طرح وسوسہ ڈالتا ہے اور ذاکر قلب پر کمل تسلط جمالیتا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت وسوسہ شیطان کا سبب ہے۔ عام علماء صوفیاء کے نزدیک یہی بات مشہور ہے۔

(اس کو بخاری نے روایت کیا تعلیقاً ) یعنی تعلیق کا مطلب ہے حدیث کو بلاسند ذکر کرنا۔علامہ جزریؒ نے اپنی کتاب حصن میں وسوسئه شیطانی کے واقعہ کوان الفاظ کے ساتھ زوایت کیا ہے:

ما من آدمي الا ولقلبه بيتان في احدهما الملك وفي الآخر الشيطان فاذا ذكر الله خنس واذا لم يذكر الله وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس اليه

''این آ دی کے دل میں دوگھر میں ایک میں فرشتہ دوسرے میں شیطان ہوتا ہے جب آ دمی اللّٰہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چیجے ہٹ جا تا ہے ادرا گراپیا نہ ہوتو شیطان اپنی چو خچ ابن آ دم کے دل پر رکھ دیتا ہے ادر دسوسہ ڈالتا ہے۔''

اس کوابن الی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے اور ظاہر بات ہیہ ہے کہ شخ قدس سرۂ کااس حدیث کواپنی کتاب میں لانا بیاس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیحدیث مرنوع ہے کیکن صاحب سلاح نے اس کوعبداللہ بن شقیق سے موقوفاً نقل کیا ہے۔

اورصاحب سلاح نے حدیث کے آخر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کو ابن ابی شیبہ نے کتاب فضائل القران میں روایت کیا ہے اور اس طرح اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف ابن ابی شیبہ کتاب میں بھی روایت کیا ہے اور اس روایت کے تمام راوی صحیح ہیں۔ انتخا کلامہ نہ اس ساری قبل وقال کے بعد اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں مرفوع ہواور کتاب فضائل القرآن میں موقوف اور حضرت انس کی حدیث جو مرفوع مونوع منقول ہے (ای مضمون پر مشتمل ہے) وہ بھی اس حدیث کے مرفوع ہونے کی شہر دت دیتی ہے حدیث انس سی ہے ۔

ان الشیطان واضح خرطومهٔ علی قلب ابن آدم فان ذکر الله خنس فان نسی التقم قلبه۔''شیطان ابن آدم کے قلب پراپناسونٹھرکھ لیتا ہے اگردہ اللہ کا ذکر کرے تو پیچھے ہے جاتا ہے اگر غافل ہوجائے تو اس کے دل کولقمہ بنالیتا ہے۔

(ابن ابی د نیا اور ابویعلی اور بیمق نے اس صدیث کی نخر ہے کی ہے یہ جملہ آ صادیث بعض عارفین کے اس قول کی تا سیکر تی ہیں کہ کی عارف نے اللہ پاک سے سوال کیا اے اللہ! سب انسانوں کے قلب پر وسوسہ شیطانی کی کیفیت کو اس پر کھول دیجے تو عارف نے دیکھا کہ شیطان با سمیں کند ھے کی زم ہڈی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے مجھر کی طرح اس کا سونٹھ لمب و تا ہے تو اپنے ٹدھوکوائی مقام پر دھنسا دیتا ، یہاں تک کہ اس کا سونٹھا بن آ دم نے قلب تک پہنچ جا تا ہے اگر وہ و کھتا ہے کہ ابن آ دم ذکر کر رہا ہے تو پیچے ہٹ جا تا ہے اور باز آ جا تا ہے ۔ اور اگر عافل پاتا ہے تو وہ اپناسونٹھا نسان کے قلب کی طرف بڑھا دیتا ہے اور قلب انسان میں وہ خباشت ڈال دیتا ہے جس کا اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں پھر شیطان اپنا ہے کام بمیشہ جاری رکھتا یہاں تک قلب انسانی میں ذرا بھر بھی خیر باتی نہیں رہتا ۔ حضرات علماء آ پ منافی کے اس ارشاد کے مطلب کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آ پ منافید کے مایا: ان المشبطان یہ جو می من ابن آ دم مجولی الدم ..... ۔

بعض حضرات نے فر مایا ہے صدیث اپنے ظاہر پرمحمول ہے کیونکہ اللہ پاک نے شیطان کوالی قوت ادر قدرت عطا کی ہے کہ وہ انسان کے باطن اوراس کی رگوں کےخون دوڑنے کی جگہ میں دوڑتا ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ بیشیطان کے کثرت وساوی ہے کنامیہ ہے گویا کہ وہ شیطان انسان سے جدانہیں ہوتا جس طرح انسان کاخون اس

ہے جدانہیں ہو یا تا۔

بعض علاء نے فر مایا کہ شیطان انسانی بدن کے باریک سوراخوں میں وسوسہ ڈالٹا ہے وہاں سے وہ وساوس قلب انسانی تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔

٢٢٨٢: وَعَنْ مَا لِكٍ قَالَ بَلَغَنِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ صِلْثَانِیَّ كَا نَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَا فِلِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِّيْنَ وَذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَا فَلِيْنَ كَغُصْنٍ اَخْضَرَ فِي شَجَرٍ يَا بِسٍ.

رواه رزين-

ترجمله ''اور حضرت امام ما لک کہتے ہیں کہ مجھ تک بیروایت پینچی ہے کہ نبی کریم ٹاٹیٹی مفرماتے ہیں''غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا بھا گئے والوں کے پیچھے لڑنے والے کی مانند ہے جومیدان کا رزار میں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کی جونے کے بعد تنہا ہی کا فروں کے مقابلہ میں ڈٹار ہے ایسے شخص کی بہت ہی زیادہ فضیلت منقول ہے اور غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والاخٹک درخت میں سرسبر شاخ کی مانند ہے۔''

تشریج: قوله: ذا كر الله فى الغافلين كالمقاتل خلف الغافلين: غافلين كاصله عن ذكر الله يعنى الله كي ياد ب عافل لوگ (كالمقاقل) مقاقل كا صد للكفار بي يعنى كافرول بي قال كرنے والا۔ (خلف الفارين) اى المنهر مين شكست خورده۔

قوله:وذاكر الله في الغافلين كغصن اخضر في شجر يابس:

لفظ ذا کرالتد کا مکررلانااس وجہ سے ہتا کہ ہر دفعہ میں اس کے ساتھ وہ چیز متعلق ہوجائے جس چیز نے دوسر بے لفظ ذا کراللہ کا تعلق پکڑا ہےاور ذا کراللہ کے مکررلانے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکرایک ایساام عظیم ہے جس کے متعدد فوائد بیں اور ہر فائدہ اپنی جگہ پرمستقل ہے۔ (فی المعافلین) یعنی غافلین کے درمیان رہ کر ذکر اللہ کرنا خواہ وہ غافلین مسجد میں ہوں یا بازار میں۔

فی حرف جارظرف کیلئے ہے اس لئے فی الغافلین بینھم کے معنی میں ہے اس لئے کہ فی کاطر فیت کیلئے ہونا ظاہر بات ہے۔ یا جملہ فی الغافلین ''کہ الفاکل مرفوع اس بنا پر کہ بیصفت ہے موصوف محذوف کیلئے تقدیر عبارت یوں ہوگ۔''الذاکو الکائن فی الغافلین'' باقد مہا باتی جرکا تول کہ تقدیر عبارت''ذاکو الله حال کو نه فی الغافلین أی بینھم'' ابن حجر کے اس قول کو ضابطہ کے خلاف مسمجھا گیا جس پر جمہور ہیں۔ یعنی مبتدا سے حال بنا نا درست نہیں ہے۔

(كغض الحضر فى شجر يابس) يعنى ذاكر غافلين ميں اس طرح بے جيسا كەمرىبز درخت ختك درختوں كى ايك جانب ميں كھڑا ہو۔

٣٢٨٣: وَفِى رِوَايَةٍ مَثَلُ الشَّجَرَةِ الْخَصْرَاءِ فِى وَسَطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِى الْغَا فِلِيْنَ مِثُلُ مِصْبَاحٍ فِى بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِى الْغَا فِلِيْنَ يُولِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَتَّى وَذَاكِرُ اللَّهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يَغْفِرُ لَهُ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يَغْفِرُ لَهُ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللهِ فِى الْغَافِلِيْنَ يَغْفِرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيْحٍ وَاعْجَمَ وَالْفَصِيْحُ بَنُو ادْمَ وَالْاَعْجَمُ الْبَهَائِمُ - (رواه رزين)

رواه رزين۔

ترجهد: ایک روایت میں بول ہے کہ ' درختوں کی درمیان سرسبز وشاداب درخت کی مانند ہے اور خدا کا ذکر کرنے

والا اندهیرے گھرییں چراغ کی مانندہے اور غافلوں میں خداکا ذکر کرنے والا ایبا شخص ہے جس کو اللہ تع الی اس کی زندگی ہی میں جنت میں اس کی جگہ دکھلا تا ہے یعنی یا تو بذر بعیہ مکا شفہ دکھا تا ہے یا خواب میں اور یااس کو ایسا یقین بخشا ہے کہ گویا وہ اسے دکھے رہا ہے اور غافلوں میں خداکو یا دکرنے والا ایسا شخص ہے جس کے گناہ ہر ضبح اور انجم کے عدد کے بقد ربخشے جاتے ہیں قصیح سے مرادانسان اور اعجم سے مراوجانور ہیں۔'(رزین)

**تشريج**: قوله: مثل الشجرة الحضراء في وسط الشحر:

لفظ مثل میم اورثاء کے فتحہ کے ساتھ ہے ادرا یک نسخہ میں میم کے سرہ اورثاء کے سکون کے ساتھ ہے اور لفظ کعف سے بدل (فی و سط الشجرہ) شین کے فتح اور سکون دونوں کے ساتھ ہے۔ اور شجر سے ختک درخت مراد ہیں' یہی مطلب اس حدیث کا ہے کہ جس میں آیٹ کا ٹیٹے نے فر مایا کہ ذکر کرنے والے ادر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہیں ہے۔

قوله: و ذاکر الله فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم: یعنی الله کا ذکر کرنے والا چراغ کی مثل ہے۔ (فی بیت مظلم) اس لئے کہ اللہ کا ذکر روشنی خوشی اور حضوری ہے لیکن غفلت سراسرا ندھیر انفرت اور غیو بت ہے۔

قوله: و ذاكو الله ..... من الجنة و هو حيي: يعني وه جَله جوالله نے خصوصی طور پر ذاكر وشائل كيلئے تيار كرركھي ہے۔

'' وهو حی ''جمله حالیہ ہے بعنی اس کی حالت حیات ہی میں اس کو جنت کا ٹھکانا دکھلا دیا جاتا شایدیہ جنت کا ٹھکا نہ بذریعہ کشف دکھلا یا جائے گایا جائے گایا جائے گائا سرپر ین قرآن کے تازل ہونے کے ساتھ ہی جنت کا ٹھکا نہ دکھلا دیا جائے گائا سرپر ین قرآن کے تازل ہونے کے ساتھ ہی جنت کا ٹھکا نہ دکھلا دیا جائے گائا سرپر ین قرآن کے تازل ہوئے کے ساتھ ہی ہوئے۔ ﴿اَن اللّٰهِ عُم استقاموا ﴾ (فصلت: ٣٠)

قولہ: و ذاکر الله فی الغافلین یغفولہ .....: ای ذنوبه لینی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ (بعد دکل فیصیح و اعجم )اس لئے کہ خداوند قد وس نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتیں ہیں۔

اس کو ہزاراورطبرانی نے بھی اپنی کتاب اوسط میں روایت کیا ہے اور بیدونوں روایتیں حضرت ابن مسعودؓ ہے مرفوعًا ان الفاظ کے ساتھ منقول ہیں: ذاکر الله فی الغافلین بمنزلة الصابر فی الفارین۔

٢٢٨٣: وَعَنْ مُعَا ذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا ٱنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكُو اللَّهِ\_

(رواه ما لك والترمذي وابن ما حة)

اخرجه الترمذي في السنن ١٢٨/٥ حديث رقم ٣٤٣٧\_ وابن ماچه ١٢٤٥/٢ حديث رقم ٣٧٩٠\_ ومالك\_

ترجمله: 'اورحفرت معاذین جبل فرماتے ہیں که' ایسا کوئی عمل نہیں ہے جے بندہ کرے جوذ کر اللہ سے زیادہ اللہ

کے عذاب سے نجات دلائے۔''(مالک'تر مذی'ابن ماجبہ)

**تنشر میں**: اسنادی حیثیت: بیصدیث حضرت معاذ پر موقوف نہیں بلکدا گر ہوبھی تو بھی بیم فوع کے حکم میں ہوگا۔ کیونکہ صحابی اس قتم کی بات اپنی رائے نے نہیں کر سکتا۔

قوله: ما عمل العبد عملاً: يعيمل عصبوطتم كامسنون اورمتحب عمل مرادب يامطلقاعمل مرادب\_

قوله: انجى له من عذاب الله من ذكر الله: پهلا" من" بيان كيليّ اوردوسرا"من" وه ب جواسم فضيل كساته استعال

روایات باب: ای مضمون کی حدیث کواحمطرانی ابن ابی شیبه نے مرفوعا ان الفاظ کے ساتھ فقل کیا:

ما عمل آدمي انجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولاالجهاد في سبيل الله الا ان يضرب بسيفه حتى ينقطع قاله ثلاث مرات \_

''ایسا کوئی عمل نہیں ہے جسے کوئی بندہ کرے وہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ کے بنداب سے نجات دلائے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دینے والانہیں۔ آپٹی ٹیٹیڈ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا نہیں الا یہ کہ عالم باللہ اللہ اللہ آپ نے یہ بات تین مہیں الا یہ کہ عالم بھی من ذکر اللہ آپ نے یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی۔''

٢٢٨٥: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَا لَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ (رواه البحاري)

اخرجه البخاري تعليقاً ١٣/٠٨٠ في باب ((ولا تحرك لسابك لتعجل به))\_

ترجمه نه اور حضرت ابو بریرهٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنگاتِیمُ نے ارشاد فرمایا '' اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے لئے اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔'' ( بخاری )

گشروجی: قوله: انا مع عبدی اذا ذکرنی و تحوکت بی این معیت مراداعائت تو فیق رحت اوررعایت کی صورت میس معیت ہاوربعض نے کہا کہ معیت کنایہ ہے شرف وقر بت سے اس لئے کہ حدیث پہتی میں یہ بات واروبوئی ہے کہ اللہ پاک فرماتے میں 'انا جلیس من ذکرنی اور جیبا کہ کہا جاتا ہے 'فلان جلیس السلطان لیمی فلاں آ دمی بادشاہ کے ہال معزز ومقرب ہاور بیحدیث اثبات قربت کے سلمہ میں ابلغ اس لئے کہ یوں نہیں فرمایا کہ وہ میر سے ساتھ ہوتا بلکہ یوں فرمایا کہ میں اس کا ساتھی ہوں۔ (اذا ذکرنی) لیمی ول کے ساتھ مجھے یاوکرتا ہے یاز بان کے ساتھ۔ (و تحوکت بی) ای بذکری لیمی مین میر سے ذکر کی وجہ ہے۔ (شفتاہ) امام طبی فرماتے ہیں کہ''اذا ذکرنی باللسان'' کی نسبت''اذا ذکرنی و تحرکت بی شفتاہ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ (اس لئے کہ وہاں ذکر باللمان محض ہے) اور یہاں حرکت لسان کے ساتھ حرکت شفتہ کاذکر ہے لیکن سے ساری تقریراس صورت میں جبکہ واذکو طالیہ بنایا جائے۔ اگر واؤکو عاطفہ بنایا جائے تو پھر ذکر بااللمان وذکر باالقلب کے جمع ہونے کا بھی احتال ہے اور یہ تا ویلی ثانی زیادہ بہتر ہے کیونکہ مؤثر اور نافع ایساذکر بااللمان ہے جوحضو قلمی کے ساتھ ہو۔ (یعنی حضو قلمی کی حیثیت تابع کی ہو)۔ تاویلی ثانی زیادہ بہتر ہے کیونکہ مؤثر اور نافع ایساذکر بااللمان ہے جوحضو قلمی کے ساتھ ہو۔ (یعنی حضو قلمی کی حیثیت تابع کی ہو)۔ باق کی بارگ مستقل طور پر زبان اور قلب کے ساتھ کو فرکر کازیادہ نافع نہیں ہے بلکہ یکھی مشغولی کا باعث ہے۔

٢٢٨٢: وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ خَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ اللّٰهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُولُولُولُولَ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ ع

اخرجه البحاري في صحيحه ٢١٤/١ حديث رقم ٢٤١٠ ومسلم في صحيحه ٢٠٦٢/٤ حديث رقم (٥\_ ٢٦٧٧). وأن ماجه ١٢٦٩/٢ حديث رقم ٣٨٠\_ ٣٨٨٦١ واحمد في المسند ٢٦٧/٢.

ترجمه: ''ادر حضرت عبدالله بن عمرٌ نبی کریم مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عن الله عن الله عنداب سے بہت لئے صفائی ہے اور قلوب کی صفائی خدا کا ذکر ہے اور الی کوئی چیز میں ہے جوذ کر الله کے برابر خدا کے عذاب سے بہت نجات ولائے ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ''کیااللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسی چیز نہیں؟ آپ مَنْ اللّٰهِ اَرْشاد فر مایا''نہیں!

اگرچەدە مجاہدا پے تلواراتن مارے كەاس كى تلوارثوٹ جائے۔'' (بىبىق)

تشریج :الکل شی بینی ہر چیز کے زنگ کیلئے هقیقهٔ یا مجاز ا(صقالةٌ) صقالة کامعنی ہے روشن کرنا فالی کرنا 'پاک اور صاف کرنا باتی علامہ ابن ججر کا قول' لکل شی صقالة ''کی توضیح کرتے ہوئے آیت' یصقل بھا صدوۃ ' .....' کے الفاظ سے ظاہر نہیں ہویا تا۔

قوله: صقالة القلوب ذكر الله: اس لئ كمالله كذكر كى وجه تقلب اغيارالله كى گردوغبار سے حجب جاتا اور دل مطالعه آثار كيكے صاف شفاف آئينے كى مانند ہوجاتا ہے۔ امام طبى قرماتے ہيں كه دلوں كازنگ رين ہے جس كاذكر قرآن مجيد ميں ہے: ﴿كلا بِل ران على قلوبهم ما يكسبون ﴾ [مطففين: ١٤] -كسب قلب سے مراد خواہش نفس كى پيروى كرنا ہے۔ جس كاذكرا يك دوسرى آيت سے اس طرح ہے۔ ﴿افو أيت من اتنجذ الها له هواه ﴾ [الفوقان: ٣٤] پس كلمه لا الله ول كاتخليه ہے يعنى غير الله سے دل كو خالى كر لينا كلمه الا الله ول كاتخليه ہے يعنى غير الله سے دل كو خالى كر لينا كلمه الا الله دل كاتخليه ہے يعنى دل روثن ہوجاتا ہے۔ علامہ ابوعلى وقاق فرماتے ہيں۔ كه جب بنده لا الله كہتا ہے تو اس كا ول صاف وشفاف ہوجاتا ہے اور بنده كا الا الله صاف وشفاف ول كولگتا ہے (و ما من شبئ انبلی ) یعنی ذاكر كيكے (من عذاب الله) یعنی عذاب صاف عنامل يا تو مجاہد ہے يا اس کی تلوار ہے۔

# 

اللہ کا وہ نام کہ جس کا ذات باری تعالیٰ پراطلاق کیا جاتا ہے اور یا تو یہ نام ذات کے اعتبار سے ہوگا جیسے اللہ یا یہ نام باعتبار صفت سلیم ہوگا جیسے تلہ وہ نام حقیقة شبوتیہ کے ہوگا جیسے تلیم سلیم کے ہوگا جیسے تلیم اور قدرت یہ دونوں ایسی حقیقتیں ہیں جوذاتِ باری تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں یاوہ نام اضافت کے اعتبار سے ہوگا جیسے حمید اور ملیک یا وہ نام اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے کی فعل کے اغتبار سے ہوگا جیسے رزاق اور خالق۔

اسم وہ لفظ ہے جووضع کے اعتبار ہے معنی پر دالت کرتا ہوا ورسٹی اسم کے معنی موضوع کو کہتے ہیں اور تشمید اس لفظ کے اس معنی کیلئے وضع کو کہتے ہیں یا اس لفظ کے اس معنی پر اطلاق کو تسمید ہو لئے ہیں۔ اور کبھی اسم کا اطلاق کر کے معنی بھی مراد لیتے ہیں تو تقدیر ٹانی پر اسم مراد سٹی ہوگا گویدا سم بول کر مسی مراد لیا گیا ہے۔ تقدیر اول کی صورت میں اسم مسی کا غیر ہے دی وجہ ہے اہل سنت والجماعت اور معز لہ کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ آیا اسم مسی کا عین ہے یا اسم مسی کا غیر ہے معز لہ کہتے ہیں اسم تسمید کو کہتے ہیں مسید کو کہتے ہیں ہو اسلان ہوا در اسم مسی کا غیر ہے معز لہ کہتے ہیں (گویا اسم اور تسمیدا لگ الگ چیزیں ہیں ) علامہ ابن فرماتے ہیں امام اشعری کا غیر ہو ہو ہے داسم مسی کا غیر ہی ہوتا ہے جیسے اسم اللہ اللہ کیزیں ہیں ) علامہ ابن حجر فرماتے ہیں امام اشعری کا غیر ہو ہو تا ہے جسے اسم اللہ اللہ کا فلاک کے اس کا فلاک کو ایت باری تعالی سے کسی صورت میں انفکا ک نہیں ہوسکتا ) ۔ اور سام بھی کا غیر بھی ہوتا ہے جیسے اسم خالق (اس لئے کہ فعل خلق ہر گھڑی ذات کا غیر اور نہ ہو تا ہے جیسے عالم اس لئے کہ فعل خلق ہر گھڑی ذات کا غیر اور دنہ ہی اس کا غیر اس کے کہ فعل خلق ہر ہی ہوتا ہے جیسے عالم اس لئے کہ فعل خلق کی ذات کا غیر اور دنہ ہی اس کا غیر اس کے کہ فعل خلق کی ذات کا غیر اور دنہ ہی اس کا غیر اس کے کہ فعل خل کی ذات کا غیر اور دنہ ہی اس کا غیر اس کی کہ فیرائی کا انفکاک فیر سے میں ہوتا ہے جیسے عالم اس کے کہ فعل خلال کی ذات کا غیر اور دنہ ہی اس کا غیر اس کی کو خلال کا انفکاک فیر سے میکن ہے۔ ہو اس کا غیر اس کی کہ فیرائی کا انفکاک غلم سے میکن ہے۔ ہو اس کا خیر اس کی کو کہ کیا کہ کو کہتے ہیں جس کا جائیں کیا گھڑی کے اس کی خور اس کو کہتے ہیں جس کا جائیں ہوتا ہے دور دنہ ہی میں میں کی کو کہتے ہیں جس کا جائیں سے انفکاک علم سے میکن ہے۔ ہو اسم کی کو کہتے ہیں کی خور سے کہ کی کو کیسے کی کو کی کو کہتے ہیں جس کی کو کہتے ہیں جس کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو

اوریه بات بھی جان لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے نز دیک اللہ تعالٰی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات کا عین نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معانی جیسے پیدا کرنارزق دیناوغیرہ۔صفات باری تعالیٰ سے لغت اورعقل کے اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں اورا گریہ صفات ذات باری تعالیٰ کیلیۓ ثابت نہ ہوتو ذات باری تعالیٰ میں نقص کی خرابی لازم آتی ہےاس لئے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں ساری صفات کمال میں اوراگریپصفات ذات باری تعالیٰ کیلئے ثابت ہوں تو بالضرورۃ زائد ہی ہوگی۔( زائداس معنی میں کہ بیصفات ذات باری تعالیٰ کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں )اور وجہ رہجی ہے کہ جومعانی ان صفات سے اخذ ہوتے ہیں ان پر قائم ہونااپی ذات کے اعتبار ہے نہیں بلکہ یے صفات کی وجہ سے ساتھ قائم ہوئے تو اس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنی بھی صفات میں نہ تووہ ذات باری تعالیٰ کاعین میں اور نہ ہی ذات باری تعالی کاغیر ہیں اس لئے کہوہ وو چیزیں جوآپس میں ایک دوسرے کاغیر ہوتو ان کا ایک دوسرے سے جدا ہوناممکن ہونا (حالاً نکه صفات باری کا ذات باری سے جدا ہوناممکن نہیں ہے )اور فلاسفہ کا نظیریہ ہے کہ صفات ذات باری تعالیٰ کا عین ہیں انہیں کے قریب ہی معتز لدکا قول ہے اس لئے کدوہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے علم کی وجہ نے بیں بلکہ ذات کی وجہ سے ( گویا کہ وہ صفات کے معانی کا کوئی اعتباز نہیں کرتے )۔ بہر کیف اس بحث کامحل عقائد کی کتب ہیں سلف نے اس بحث میں بڑنے کا تکلف نہیں کیا طلب سلامتی کیلئے۔

# الفصَّاكِ الأوك:

٢٢٨८. عَنُ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُو ۚ لُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رواية وَهُوَ وَتُرَّ يُحِبُّ الْوِتُرَ (منفق عليه)

**تَوْجِهِ لِهِ**'''حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلَاثَیْنِ نے ارشا دفر مایا''اللہ تعالیٰ کے ننانو بے نام ہیں یعنی ا یک کم سوجس تخص نے ان ناموں کو یا دکیاوہ ابتداء ہی میں بغیرعذاب کے جنت میں داخل ہو گیا ۔''ایک روایت میں بیہ بھی ہے کہ' اللہ تعالیٰ طاق ہےاور طاق کو پیند کرتا ہے۔' ( بخاری ومسلم ) آ

**نَتَشُرِيجَ** : فوله: ان لله تسعة وتسعين اسمًا: ايك ننځ مين زياد تې په (تعالي) كې ـ يهان اسم سے مراد صفت ہے۔

قوله: مائة الا واحدًا:اوراكين خمين الا واحدةً بعلامه زين العرب فرمات مين كهمصابيح كتاب مين الا واحدة كالفظ آیا ہےاورامام طِبیُّ فرماتے ہیں کہا یک روایت میں الا و احدہ کالفظ ہےاس لئے پاتوواحدۃٔ سے پہلے کلمہ کالفظ محذوف ہے پافقہ کا لفظ پاتسمیہ کالفظ بہر کیف تنیوں صورتوں میں لفظ واحدة صفت ہے۔ (لعنی کلمة واحدة پاصفة واحدة پاتسبیة واحدة ہے)۔

بعض شارمین مصابح نے کہا ہے کہ آپ مُؤرِّع کا قول (مائة الا و احدةً) بیان کے اسم یعنی تسعة وسعین سے بدل الكل ہاى

لئے کہ ننا نوےاورسوایک کم ایک چیز ہے۔ یامانہ الا واحدہ منصوب ہےاس سے پہلےاعنی فعل محذوف ہے۔ ہاتی تبعۃ رشعین کے بعد مائة الا واحدةً كاذكر كرناميا الم عبارى تعالى ميس زيادتى اورنقصان كمعنى مين تاكيداورمبالغد باس لئ كداسائة تعالى توقيفي ہیں ان میں اجتباد کا کوئی دخل نہیں ہے دوسری وجہ مانۃ الا و احدۃ کوذکر کرنے کی پیجی ہے تا کہ تبعۃ ترسعین کاسبعۃ تسعین کے ساتھ التباس لا زم نہآئے ۔سبعہ میں سین کےمقدم ہونے کی وجہ ہے پاسبعۃ وسبعین کےساتھ التباس نہ ہواس لئے کہ سبعین میں سین مقدم ہے بیالتباس کھائی کی لغزش اور قلم کے پیسلنے کی وجہ سے ہوسکتا ہے ۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلے گا سنا ہوا لکھے ہوئے سے مختلف ہو جائے گا اس ما فلة الا واحدة كے ساتھ تاكيد لائے تاكما خلاف كا ماده منقطع ہوجائے اور اس باب ميں احتياط كى طرف رہنمائى ہوجائے يا مائة الا و احدۃ سےاس لئے تا کیدکی کہ تسعین میں جوواؤ ہےاس واؤ کے بارہ میں احتمال ہے کہ بیاو کے معنی میں ہواس لئے کہاس کی نظیر ارشاد باري تعالى مين موجود ، ﴿ ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة البقرة: ١٩٦ ] يهال واؤبمعني

اوے اس اخمال کے دفعیہ کیلئے مانہ الا واحدہ سے تاکیدلائے۔

صاحب معالم التزیل نے معالم التزیل میں آیت: ﴿ و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه ﴾ الاعراف ۱۸۰۱ کی تغییر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسمائه ﴾ الاعراف ۱۸۰۱ کی تغییر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسمائه کی اللہ تعالی میں الحادیہ ہے کہ اللہ تعالی کوائیے نام کے ساتھ موسوم کرنا جس کو کتاب وسنت واجماع نے بیان ندکیا ہوئیں وجہ ہے کہ جونام وات باری تعالی کا ان اصول شخصیں وارو ہواؤات باری تعالی کی توصیف میں اس نام کا اطلاق کرنا واجب ہے۔

علامہ ابوالقاسم قشری فرماتے ہیں اسائے باری توقیق ہیں ( یعنی ان اصول ثلثہ پرموتوف ہیں ) اس وجہ سے ان اساء کے بارہ میں کتاب وسنت واجماع کی رعایت از حد ضروری ہے۔ جو اساء ان اصول ثلثہ میں پائے جاتے ہیں ان کا تو اطلاق ذات باری تعالی پر درست نہ ہوگا اگر چہ اس کا معنی درست میں کیوں نہو۔

ورست ہوگا اور جو اسائے ان اصول ثلثہ میں نہیں پائے جائے ان کا اطلاق بھی ذات باری تعالی پر درست نہ ہوگا اگر چہ اس کا معنی درست ہوگا در بہو۔

علامہ راغب اصفہ انی فرماتے ہیں کہ معز لہ کا نظریہ ہے کہ جس اسم کا معنی درست ہواس کا ذات باری تعالی پر اطلاق درست ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی صحیح فہم اور عقل سلیم کو ذات باری تعالیٰ کی صفات اختیار کرنے میں گنجائش اور مجال ہے۔ لیکن علامہ راغب اصفہ انی فرماتے ہیں کہ بات وہی درست ہے جواصحاب حدیث نے کی۔ (بعنی اسائے باری تعالیٰ توقیق ہیں عقل اور رائے کو دخل نہیں) علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کے نزدیک اصح بات یہی ہے کہ اسائے ذات باری تعالیٰ توقیق ہیں۔ امام غزالی وباقلانی کے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کے نزدیک اصح بات یہی ہے کہ اسائے ذات باری تعالیٰ توقیق ہیں۔ امام غزالی وباقلانی کے علامہ ابن کہ ہمارے آئمہ کے نزدیک اصح بات ہیں کہ امام نووگ نے امام قشری سے یہ بات نقل کی ہے کہ بی حدیث اس بات پر دئیل ہے کہ اسم اور مسی ایک ہی چیز ہیں کیونکہ اگر ان دونوں کے درمیان علاقہ مغایرت ٹابت کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اساء مسی کی غیر کیلئے بھی ہو سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اسام فہوم کی تخیص کر کے اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اسام مسی کے غیر کیلئے بھی ہو سکتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اسام فہوم کی تعیص کر کے اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا ہے۔

سوال بیہوتا کہ بقول کس کے اسم اورمسٹی ایک ہی چیز میں ان میں غیریت کا علاقہ نہیں تو پھرآ پ ٹاٹیٹیٹر کے قول''ان للّٰہ تسعة و تسعین اسمًا'' سے تعددالہ کاحکم لازم آتا ہے۔(اس لئے کہاسم کے متعدد سے مٹی کا تعدد ہوگیا )۔

اساء کےمعانی کوجانے اور جو پچھان معانی میں پنہاں ہےان کواپنے اخلاق بنائے وہ ابتداء ہی میں بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو گیا۔ یامقام عظمت وعزت میں دخول مراد ہے یا جنت کے اعلیٰ اورار فع مقام میں داخل ہونا مراد ہے۔

ترندی اورمسلم کی روایت میں ہے''من حفظها دخل الجند "یعنی اس جنت سے مرادیا تو وہ جنت حسی جوآخرت میں

' فرمانبرداروں کومکن ہے یا جنت سے مرادد نیا کے اندر جنت معنوی مراد ہے ( یعنی دنیا میں رہ کربھی جنت کا سامنہ آئے )۔

قوله: وفعی روایة: میرک نے حصن کے حاشیہ میں کھا ہے کہ بیالفاظ بخاری کی ایک روایت میں ہیں۔

قوله: وهو وتريحب الوتر: "وتر" داؤككسره كماته بـــــ

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یکنا ہے نہ تو کوئی اس کے مشابہ ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے۔ وہ اعمال واذکار میں سے وتر کو پہند کرتا ہے۔ یعنی جو اعمال اخلاص کے طریقہ پر اللہ کے لیے متفر و بوکر کئے جا کیں۔ ان کو پہند کرتا ہے بہی امام طبی کے قول یشیب علی المعمل الح کا مطلب ہے یعنی جو عمل و تر کے طریقہ پر بجالا یا جائے اللہ اس پڑممل وکا س جزاعن منت فرماتے ہیں (گویا کہ مجت اث بتہ کے معنی میں ہے) اس لئے کہ کی عمل کو وتر اور تفر د کے طریقہ پر بجالا نا پہ قلبًا اور اسامًا اور ایمان واخلاص کے مطالب فرد یہ پر تنبیہ ہوتی ہے۔ معنی میں ہے) اس لئے کہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: لا یہ حفظ ہا احد الا د خل المجنة

''جوبھی ان اساءکوحفظ کرے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔''

## الفَصَلُالتّان:

(رواه الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير وقال الترمذي هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٩٢١٥ حديث رقم ٢٥٧٤\_

ترجیمه: ''حضرت ابو ہریرہ ً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اُنگائی آغ ارشاد فرمایا ''اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہو گاہ ہ اللہ ہے کہ اس کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اوراسم ذات لفظ اللہ کے علاوہ ننا نوے ہیں نام یہ ہیں: (1) الرحمٰن (۲) الرحیم (۳) الملک (۴) القدوں (۵) السلام (۲) المؤمن (۷) المهيمن (۸) العزيز (٩) البيار (١) المتنابر (١١) الخالق (١٢) البارئ (١٣) المصور (١٦) الغفار (١٥) القبار (١٦) الوباب (١٤) الرزاق (١٨) الفتاح (١٩) العليم (٢٠) القابض (٢١) الباسط (٢٢) الرافع (٣٣) المعز (٢٣) الخافض (٢٥) المعز (٢٦) البير (٢٣) العليم (٣٣) العليم (٣٣) العليم (٣٣) العليم (٣٣) العليم (٣٣) العفور (٣٣) العفور (٣٣) العليم (٣٣) العليم (٣٣) المفيور (٣٣) العليم (٣٣) المحييب (١٥) العليم (٣٥) المحييب (١٥) البيب (١٥) الواسع (٢٦) الحفيظ (١٩٣) المحيير (١٥) البيلم (٣١) المحيير (١٥) البيلم (٣٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الوودو (١٥) المحيير (١٥) المحيير (١٥) المحيير (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) المحيير (١٥) المحيير (١٥) الواسع (١٥) المحيير (١٥) المحيير (١٥) المحيير (١٥) الواسع (١٥) المحيير (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الواسع (١٥) الموتور (١٥) الموتور (١٥) الموتور (١٥) الموتور (١٥) الواسع (١٥) ال

### تشريج: قوله: ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما:

ا مام طِبیُّ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے زیادہ مشہور نام لفظ اللہ ہے اس لئے کہ سارے اساء کی اضافت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے اور یہ بات بھی منقول ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے۔

ماکئی نحوی کہتے ہیں کہ نفظ اللہ اسم اعظم ہے اسم صفت نہیں (باقی اساء اگر چہ اسم صفت ہیں) کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے اساء میں سے ہراسم اللہ ہی کے اساء میں سے ہراسم اللہ ہی کے اساء میں سے ہراسم اللہ ہی کے اساء میں سے اللہ ہی کے اساء میں سے اللہ بھی ہے۔ میں سے ہے۔ اور یون نہیں کہا جاتا کہ کریم کے اساء میں سے اللہ بھی ہے۔

#### قوله:من احصاها دخل الجنة:

لین اللہ کے اساء کو یا دکیا۔ اکثر حضرات نے بہی معنی بیان کیا ہے۔ اس تغییر کی تائید اس روایت سے جھی ہوتی جس کوامام نووئ فی اللہ کے استاد کی ارشاد فرمایا: ''من حفظها دخل الجند ''۔ امام طبی بھی فرماتے ہیں' 'ای حفظها'' جیسا کہ بعض روایات سیحے میں ابی طرح آیا ہے۔ اس لئے کہ حفظ احصاء وکرار کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے۔ احصاء کنا یہ ہے حفظ سے، یا احصاء کنا یہ ہے اساء باری تعالی کے حفظ سے، یا احصاء کنا یہ ہے اساء باری تعالی کے حفظ احصاء کو اساء باری تعالی کے مقتضی پر عمل بجالانے سے۔ اور بیسب پچھاس وقت ہوسکتا ہے باری تعالی کے مقتضی پر عمل بجالانے سے۔ اور بیسب پچھاس وقت ہوسکتا ہے جہا اساء باری تعالی کے معانی کا اعتبار کیا جائے۔ اساء باری تعالی کے مقتضی پر عمل بجالانے سے۔ اور بیسب پچھاس وقت ہوسکتا ہے جہا اساء باری تعالی کے معانی کا اعتبار کیا جائے۔ اساء باری تعالی میں جوصفات رہو بیت اورا دکام بندگی پوشیدہ ہیں ان کا اپنفس سے مطالبہ کیا جائے کہ ان اورا ہے کان کو ناجا باری تعالی میں مشلا جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ پاک سمیج و بصیر ہوتو اساس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان اورا پے کان کو ناجا برکا م سے روک لے اورا سی طرح باقی اساء کا حال ہے۔ (انہی ) اسائے باری تعالی کو اپنا اخلاق بنانے کے بارے میں امام غزائی گیا ہی کہ ان کو اپنا اخلاق بنانے کے بارے میں امام غزائی گیا ہی کہ کہ یہ ذات باری تعالی سے تعلق جوڑنے کہا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کہ نام اخلاق بنانے کہا ہے ہے۔ اسام کو اللہ کے انہ کی کہا ہے تعلق جوڑنے کیلئے ہے، سوائے لفظ اللہ کے، کہ یہ ذات باری تعالی سے تعلق جوڑنے کہا ہے۔ بعض

امام طِبِی فرماتے ہیں کہ بیصدیث اس بات پردالات کرتی ہے کہ جوان اساء کو یادکرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بیاس روایت کے منافی نہیں کہ جس میں ارشاوفر مایا کہ جوان اساء میں زیادتی کرے گا تو جنت میں اس کیلئے بھی زیادتی ہوجائے گی اس لئے کہ ابن ماجہ کی روایت میں ارشاوفر مایا کہ جوان اساء میں نہیں ہیں مثلاً تام قدیم ورشد ید کافی ابدوغیرہ اور اس طرح قرآن کیم میں بھی چند ایسا ایساء وارد ہوئے ہیں جو اس روایت میں موجو وزییں ہیں مثلاً ''المحید فو الطول فو القوق فو المعارج فو العرش الکریم الیا اساء وارد ہوئے ہیں جو اس روایت میں موجو وزیبی ہیں مثلاً ''المحید فو الطول فو القوق فو المعارج فو العرش الکریم لاعلی احکم الحاکمین ارحم الرحمین احسن المحالقین رفیع الدرجات وغیرہ (انٹی) اور اس کے علاوہ رب العالمین اور مالك یوم الدین بھی ہیں۔ امام طِبی فرماتے ہیں کہ جزاء والی ماضی کی صورت میں بطور تحقیق کو کرکی گئی ہے۔ (گویا کہ وفول جنت تحقیق اور بیتی ہے جس طرح امر ماضی بھی ہوتا ہے )

قوله: هو الله الذي لا اله الا هو:

اساء کی تعداد بیان کر کے ثمار میں صرف لفظ اللہ کو لایا گیا ہے جملہ اساء میں سے اور یہ جملہ ذات باری تعالیٰ کیلئے الہیت اور معبودیت کے حصراورا ثبات کااوراللہ تعالیٰ کے غیر سے معبودیت کی فعی کا فائدہ دیتا ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ متانفہ ہے یا تو یہ ان اعداد کی مقدار بیان کرنے کیلئے ہے کہ آپ کا تین کے جملہ اس کی فہر ہے ) یا یہ و تسعین 'اساء میں کون سے اساء ہیں۔ باقی صوفی میر کا ذکر فہر کی رعایت کرتے ہوئے ( یعنی صومبتدا ہے اور آ کے جملہ اس کی فہر ہے ) یا یہ جملہ آپ کا تین کے قول من احصاها میں ذکر کر وہ احصاء کی کیفیت کو بیان کرنے کیلئے ہے۔ یعنی اللہ کے اساء کا احصاء کیے کیا جائے۔ اور ضمیر صوف کی کی طرف کوئی ہے جس پر آپ کا تین کی کو اللہ کا دلالت کر دہا ہے۔ گویا کہ جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اساء حسیٰ ہیں تو سوال کیا گیا کہ اور اللہ کا احصاء کیے کیا گیا کہ اور کہ اور کی کیا گیا کہ اور کی اور آپ کا تین کا اور کی خبر ہے اور موصول جملہ کی کا ور لفظ اللہ مبتدا ٹانی ہے اور آپ کا تین کا قول (اللہ کی اللہ کی اور کو فاللہ کی کو کی کو کی کو کی کے اس کی فیر ہے اور پورا جملہ مبتدا اول کی فیر ہے اور موصول جملہ کی کو کو فاللہ کی صفت ہے۔

اس کلمه کے کئی مراتب ہیں:

(پہلامر تبہ) یہ ہے کہ منافق آ دم محض زبان کے ساتھ تو اس کلمہ کا تکلم کرتا ہے لیکن یہ تکلم تصدیق قلبی سے خالی ہوتا ہے تو ہیکمہ منافق آ دمی کے لیے تو دنیا میں اس کے خون مال و جان کے محفوظ ہونے کے سلسلہ میں نفع پہنچا ئے گالیکن آخرت میں نہیں۔

(دوسرامرتبہ) یہ ہے کہآ دمی یقین قلبی اس کلمہ کے مضمون پرمحض بر بنائے تقلید کرتا ہے ( یعنی دوسروں کی دیکھادیکھی میں )اس کلمہ کی صحت کے بارے میں آختلاف ہے کیکن صحح بات یہی ہے کہ ریکلم صحح ادرمعتبر ہے۔ ( نافع فی اللدنیا و الآحو ہ ہے )۔

(تیسرامرتبہ) پیہے کہآ دمی کلمہ کے مضمون پراعتقاد تحض تقلید کے وجہ سے نہیں بلکہ علامات تو حید کی وجہ سے رکھنا ہے۔اکثر حضرات اس کلمے کااعتبار کرتے ہیں۔

(چوتھامرتبہ) یہ ہے کہاں کلم پراعقادِ جازم ہوجت قطعی کی وجہ سے ریکلمہ تو بالا تفاق مقبول اورمعترہے۔

(پانچواں مرتبہ) یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنی بصیرت کی وجہ ہے کلمہ کے مفہوم کو نوب کھول کرر کھ دے بیتمام مراتب میں بلندمر تبہ ہے۔ علامہ ابن جحرِ فرماتے ہیں امام اشعری ہے جو پچھ عوام کے ایمان کی عدم صحت کے بارے میں نقل کیا گیا ہے بید در حقیقت امام اشعری پر جھوٹا الزام ہے کیونکہ اکثر عوام الناس در حقیقت ایمان کے بارہ میں غیر مقلد ہوتے ہیں۔ (یعنی بصیرت ذاتیہ کی وجہ سے ایمان ہوتا ہے نہ کہ دوسرے کی تقلید میں ) اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایمان بالتوحید کے اثبات کیلئے مشکلمین کے قواعد کے طرز پر ترتیب بر ہان سے عاجز ہوتے ہیں بلکہ ترتیب برہان کے بعد ایمان لانے والے کیا جہتر تواس شخص کا ایمان ہے کہ جس کا اعتقاد بالتو حید محض ظن و گمان کی وجہ ہے پیدا ہو۔ پھر وہ شخص بہتر ہے جس کو اعتقاد بالتو حید میں قطعیت حاصل ہوگئی ایسے خص کا ایمان کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اوراس شخص کا ایمان نافع فی الد نیا والآخر ۃ ہو الراس فقط ول کے ساتھ ہوتو و یکھا جائے گا عدم اقر ار بااللسان عذر فی اللہ ان موجہ ہے ہو وگئی ان اللہ نیا والآخر ۃ ہوگا اگر بیہ بات کسی عذر کی وجہ ہے نہ ہوتو پھر علامہ کی وجہ ہے۔ چھے گونگا بن وغیرہ ۔ تو بالا تفاق اس کا ایمان بھی نافع فی الد نیا والآخر ۃ ہوگا اگر بیہ بات کسی عذر کی وجہ ہے نہ ہوتو پھر علامہ نووگ نے اللہ نیا والآخر ۃ ہوئ اجماعت کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس قتم کا ایمان نافع فی الآخر ۃ نہ ہوتا لیکن امام مزائی اور ان کے تبعین محققین اس ایمان کے نافع فی الد نیا والآخر ۃ ہوئے کے قائل ہیں ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایمان بالقلب فقط اس وقت معتبر ہوگا جبکہ اس سے اقر ار باللمان کا مطالبہ نہ کیا گیا ہوا گر ہی کہلا ہے گا جسیا کہ ابوطا لب کا واقعہ مشہور ہے۔ اہل اشارہ کہتے کہتو حید کا قائل اگر مقالہ تو حید میں مخلص ہوتو وہ اس اخلاص کی حالت میں جنت میں واض ہوجا کے گا جسیا کہ ارشار باری تعالی ہے: ﴿ ولمن خاف مقام ربہ جنتان ) الرحدن ہے وجنتوں ہے جو دنیاوی جنت ہو وہ ہے کا ملہ وہ باتے کی کیا دے اور اخروی جنت ہے وہ ہے تو لیانہ کی ورجہات ۔ آئی کا کامہ۔

امام قشیریؒ فرماتے ہیں کہ ھو اللّه الذی میں اشارہ کیلئے اور اہل اشارہ کے زدیکھو کے ذریعہ سے انتہائی اثبات تو حید کی خبر ہے اس لئے کہ جب اثبات ہو حید میں لفظ ھوکہا تو کہنے والوں کے دل میں سوائے حق تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں آتا۔

حضرات فرماتے ہیں کہاس کا ماد ہُاستعال اللہ ہے۔وزن معنی اورصیغہ کے اعتبارے عبد کی طرح اور الدیمعنی مانو ہ کے ہے۔ کہا گیا ہے کہ بیدیلید' لیبھا اور لا ہاہے شتق ہے جس کامعنی ہے جھپ جانا بلند ہو جانا اور چونکہ ذات باری تعالیٰ بھی آنکھوں کے اوارک ہے مجموب ہےاور جو چیز ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں اس سے وہ بلند و بالا ہے اس لئے ذات باری تعالیٰ کو اندہ ہے موسوم نہیں کیاجا تاہے۔

کہا گیا ہے کہ یہ الدیے شتق ہے جس کامعنی ہے جیران وسر گردان ہوجانا۔اور چونکہاہل عقل کی عقول ذات باری تعالیٰ کی صفات کی معرفت میں جیران وسر گردان ہیں چہ جائیکہ وہ ذات کی کماحقۂ معرفت کرسکیں (اس ذات باری تعالیٰ کوالہ کہا جاتا ہے)۔

کہا گیا ہے کہ پیمشتق ہے اللہ بمعنی فزع ہے تجھرا جانا اور چونکہ لوگ ذات ِ باری تعالیٰ سے گھبراتے ہیں اوراس کی طرف گھبرا کر دوڑتے ہیں اس لئے اللہ کہا جاتا ہے۔

كها كيا بكريه الهت الى كذا ح شتق ب- اور الهت الى كذاب سكنت اليه كمعنى مي ب- اور چونك قلوب ذات

باری تعالیٰ کے ذکرے مطمئن ہوتے ہیں اور روحیں اس کی معرفت کی وجہ سے سکون حاصل کرتی ہیں۔(اس لئے ذات باری تعالیٰ کواللہ کہا جاتا ہے )۔

، اکثر علماء کے نز دیک ننا نو سے اسماء میں ہے یہی اسم اعظم ہے کیونکہ بیا لیک الیکی ذات پر دلالت کرتا ہے جوتمام صفات الوہیت کو مامع ہے۔

. قطب ربانی شخ عبدالقادر جیلا ٹی فر ماتے ہیں کہ اسمِ اعظم لفظ اللہ ہی ہے بشر طیکہ جب لفظ اللہ کہیں تو آپ کے دل میں اللہ کے سوا کوئی چیز بھی نہ کھکنے یائے۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ لا سے نفی اوراس کے بعد حرف الا وغیرہ سے استثناء کا فاکدہ غایت اثبات ہے کیونکہ لا اخ لمی سواك یعنی میرا تیر سے اکوئی بھائی نہیں۔ یہ جملہ انت اختی یعنی تو میرا بھائی ہے سے زیادہ مؤکد ہے ( کیونکہ جملہ ثانیہ میں مخاطب کیلئے اخوت کے اثبات کے ساتھ اس کے غیر سے اخوت کی نفی نہیں بخلاف پہلے جملہ کے )۔ بہر کیف لا اور الا وغیرہ کا فاکدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس چیز کی نفی ہو جاتی ہے جس کا عدم محال ہے اور وہ ہے ذات برک تعالی ہو جاتی ہے جس کا عدم محال ہے اور وہ ہے ذات باری تعالی ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس نفی اور اثبات کے اعتقاد کو ظاہر کرے جو ایمان مطلوب کی صحت کیلئے شرط کے درجے میں ہے۔ کیونکہ اس نفی اور اثبات کے اعتقاد کو طاہر کرے جو ایمان مطلوب کی صحت کیلئے شرط کے درجے میں ہے۔ کیونکہ اس نفی اور اثبات کے اعتقاد کو طاہر کرے جو ایمان مطلوب کی صحت کیلئے شرط کے درجے میں ہے۔

قوله: الوحمن الوحيم: امام طِین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صیغے مصدررحمت بے بطور مبالغہ کے ہے۔ اور رحمت لغت ہیں ایک رفت قلبی اور مہر بانی ونرمی کو کہتے ہیں جو من رق لدیعنی جس کیلئے انسان نرم ول ہوا اس پرفضل واحسان کا تقاضا کرے۔ (باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اساء اور اس کی صفات کا وجود عایات کے تعالیٰ کیلئے رفت قلبی کا اثبات اللہ کی شان اقدس کے منافی ہے تو جو اباعرض ہے ) کہ اللہ تعالیٰ کے اساء اور اس کی صفات کا وجود عایات کے اعتبار سے ہے۔ جیسے (مشتعل ہونا اور کسی چیز کے اثر کو قبول کرنا اللہ کی شان کے منافی

ےنہ کہ ل)۔

عارف کا حصدان دونوں اساء میں بیہ ہے کہ وہ پوری پوری طرح ذات رحمٰن کی پاکیزہ بارگاہ کی طرف متوجہ ہوجائے اوراس پر بھروسہ رکھے اور جو چیز اس کیلئے تکلیف دہ ہے اس چیز کے بارے میں اس کی طرف التجا کرے اور اپنے باطن کواس کے ذکر سے مشغول رکھے اور اس کے غیر سے اعراض کر کے اس سے مدوطلب کرے۔

جب عارف آ دمی ان دونوں اساء سے بیہ بات سمجھ لے کہ ذات ورخمن ورحیم ہی منعم حقیق ہے اور جتنی بھی نعمیں ہیں موجودہ یا آئندہ ان سب کی ما لک ذات ورخمن ورحیم ہی ہے تو وہ عارف اللہ کے بندوں پر رحم کر ہے جس کی صورت ہیہ ہے کہ خلاص کی معاونت کر نے ظالم کو اس کے ظلم سے احسن طریقہ کے ساتھ بازر کھنے کی کوشش کر نے خواب غفلت میں ڈو بے ہوئے آ ومی کو بیدار کر ہے۔ اور گنا برگار کورجمت کی نظر سے اور منکر کے ازالہ میں سعی کر ہے اور حسب استطاعت احسن طریقے پر اس کو مثا نے اور اپنی و سعت اور طاقت کے بقدری تاج کو گوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔

"الله كى رحمت بندول ير"كدومطلب بوسكتے بين:

- ﴿ اس ہے مراداللّٰد کا اپنے بندوں انعام کا ارادہ کرنا اوران ہے ضرر کا دفع کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔اس صورت میں رحمن ورحیم دونوں صفات ذات کے اساء ہوں گے۔
- ﴿ یعنی اراد و نعل نہیں بلکہ نفس نعل ہے ) اس صورت میں رحمٰن ورحیم افعال کی صفات کہلا کیں گے۔صفت نعل اورصفت ذات میں فرق بیہ ہے کے صفت نعل اور صفت ذات میں فرق بیہ ہے کہ صفت کے متقصی ہونے سے نقص لازم نہیں آتا۔

لفظ رحمٰن لفظ رحمٰن لفظ رحیم سے ابلغ ہے کیونکہ بنی میں الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پردلالت کرتی ہے اور بیزیادتی بھی مقدار وکیت کے اعتبار سے بوئی جاور بیان ہوں کے عقبار سے دنیاوی اعتبار سے بوئی جاتی ہوئی ہوں کے عقبار سے دنیاوی رحمت مؤمن دکافر سب کو عام ہے اور اخروی رحمت محض مؤمنین کے ساتھ خاص ہے اور زیادتی بصورت کیفیت ہوتو اس صورت میں یا رحمٰن الدنیا والآخرۃ اور یارچیم لآخرۃ کہا جائے گا۔ اس لئے کہ آخرت کی ساری نعمتیں کمل جیں اور دنیا کی نعمتیں جلیل وحقیر، قلیل وکثیر اور بام واللہ خال اور غیرتام کی طرف تقسیم ہوئیں جیں اور رحمٰن کا معنی ہوگا وہ معم حقیق جس کی رحمت تام اور اس کا احسان عام ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی پرنہیں کیا جا سکتا ۔ اور رحمٰن کو خاص اللفظ عام المعنی کہا جاتا ہے ۔ بخلاف لفظ رحم کے کہ اس کو عام اللفظ خاص المعنی کہا جاتا ہے ۔ بخلاف لفظ رحمت دنیا کے ساتھ خاص خاص المعنی کہا جاتا ہے ۔ اور اس کئے کہ اس کا اطلاق ذات باری اور اس کے غیر پر کیا جاسکتا ہے اور اس کی رحمت دنیا کے ساتھ خاص ہے ۔ ۔

قوله: الملك بيني مكمل بادشاہت والا يكمل بادشاہت والا ہونے سے مرادا يجاد واختر اع پر قادر ہونا ہے،اس لئے كہ يہ اہل عرب كامقولہ ہے''فلان يملك الا نتفاع بكذا'' يعنى فلاں آدمی اتنا نقع پہنچانے كا مالك ہے بیاس وقت كہا جاتا ہے جبكہ وہ آدمی اتنا اتنا نقع پہنچانے اور ایجاد كرنے پر قدرت و دسترس ركھتا ہو يو ملك بھى قادر كی طرح اساع صفاتى ميں سے ہے۔

کہا گیاہے کہ ملک کامطلب ہےالی ذات جو چیز وں کود جود میں لانے اوران کوختم کرنے میں ان کوزندہ کرنے اور مارنے میں تکمل متصرف ہو یہ تو اس صورت میں لفظ ملک اساءِ افعالی میں سے ہوگا خالق کی طرح ۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ علی اسلوب الشکیل لفظ ملك كا حدیث میں واقع ہونا ہے ''مالك يوم الدين''کے قرآن مجید میں واقع ہونے کی طرح ہے۔ (اس لئے كەقرآن مجید میں بھی جن تین اساء كے بعد ''ملك يوم الدين'' ہے انہیں تین اساء كے بعد حدیث میں بھی ہے) اس لئے کہ جب اللہ نے اس چیز کاذکر کیا جونعتوں اور مہر بانیوں پر دلالت کرتی ہے تو اس کے بعد اس چیز کاذکر کیا جونلہ اور قوق پر دلالت کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ بادشاہ حقیقی ہے اور اس کے سوا کا کنات کا کوئی ما لک نہیں اور بندہ اپنے وجود میں اللہ ہی کا تھا جہ اور محتاج ہونا۔ بادشاہت کے منافی ہے تو نتیجہ یہ نکا کہ بندے کیلئے مطلقاً بادشاہت نہیں ہو سکتی۔

ہاں اگر بندے کی طرف بادشاہت کی اضافت کی بھی جاتی ہے تو مجازاً کی جاتی ہے ور نہ حقیقی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے۔ پھر نہی اکر م سُؤَاتِیْنِ اَنے جب اوصاف باری تعالی میں صفت ملک کو بیان کیا تو چونکہ اس صفت کے ساتھ افراد کلوت بھی متصف ہوتے ہیں تو اس سے خالق کے ساتھ کلوق کی تشبید کا گمان ہوتا ہے تو اس لئے اس کے بعد صفت قدوس لائے۔ اس طرح چلتے جائیں سارے اساءِ باری تعالیٰ ذات باری کی ثناء میں بیان کئے گئے ہیں۔

اسم ملك سے عارف كى ذمه دارى يہ ہے كہ عارف اس بات كو سمجھ كه ذات بارى تعالى ہر چيز سے على الاطلاق مستغتى ہے اوراس كے ہر چيز اپنے وجود اوراس كى بقاء ميں اس كى طرف محتاج ہے اور ہر چيز اس كے فيصلے اور حكم كے تابع ہے۔ اوروہ آقا اور سردار ہونے ميں لوگوں سے مستغنى ہے اوروہ اپنى مملكت خاصہ كے اندر جوانسان كا دل اوراس كاجسم ہے تصرف كرنے ميں پورى طرح مستقل ہے۔ اوراس ایخ طاقتور شكر اور دعایا اوران كودارین كى بھلائى ميں استعمال كرنے بركم لى تسلط اور غلبہ حاصل ہے۔

بعض حضرات ملك كےمعنی میں فرماتے ہیں كہ جوُخصابے نفش كاما لك ہوتو وہ آ زاد ہے اور جس ُخص كی خواہش نفس اس كی مالک ہوتو وہ غلام ہے۔

قوله: القدوس: قدوس بھی رحمٰن ورحیم کی طرح مبالغدے لیے ہے۔

اس کامعنی ہےالیں ذات جونی نفسہ نقصان کی تمام علامت سے ظاہرا درمنزہ ہو۔

امام قشری فرماتے میں کہ جس مخص نے یہ پہچان لیا کہ اللہ تعالی قد وس ہے تواس کی ہمت ببند ہو جاتی ہے یہاں تک کے حق تعالی اس کو اس کے عیوب وآفات ہے پاک فرماد ہے ہیں۔ اوراس کو جملہ حالات میں گناہوں کی میل کچیل سے پاکیزہ رکھتے ہیں تو الیا شخص این وقت کو کدور توں سے صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جمیع اوقات میں اچھے انداز سے اللہ سے استعانت کیلئے رجوع کرتا ہے۔ جس مخص کی زبان کو اللہ پاک فیمین سے پاک فرماد ہے اور جس شخص کے دل کو جس میں بیات سے پاک فرماد ہے اور جس شخص کی آئلہ کو کا کہ اس کے دل کو جس کی نیات سے پاک فرماد ہے ہیں تو اللہ پاک اس مخص کی آئلہ کو کئلہ وشید کی نگاہ سے پاک فرماد ہے ہیں تو اس اللہ اس شخص کی آئلہ کو کئلہ ہیں قربت وموافع و جابات سے پاک فرماد ہے ہیں۔ شک وشید کی نگاہ سے پاک فرماد ہے ہیں تو اس اللہ اس شخص کے باطن کو اپنی قربت وموافع و جابات سے پاک فرماد ہے ہیں۔

ابراہیم بن ادہم ہے حکایت نقل کی گئے ہے کہ وہ راستے میں ایک ایٹے خص کے پاس سے گزرے جونشہ میں اُت پت گرا پڑا تھا اور اس نے قر کر گئے گرا پڑا تھا اور اس نے اس نے قر کر گئے گئے گئے ہوئے کے اس فضل کو نظر رحمت ہے دیکھا اور کہا کہ اس زبان کو بیآفت کیونکر پینچی حالا نکہ بھی تو اس نے اس زبان سے اللہ کو یا دیکیا ہوگا آگے بڑھے اور اس کے منہ کو دھویا۔ جب اس شخص کو آفاقہ ہوا اور اس کو سارے واقعے کی خبر دی گئی تو وہ بہت شرمندہ بھا اور اس نے نشد کرنے ہے تو بہ کی۔ ابر اہیم بن اوہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہدر باہے۔ اے ابر اہیم بن اوہم اس کے دل کو تمہاری دجہ سے دھودیا۔ (یعنی توبہ کی تو فیق دے دی)۔

قوله: السلام: بيمصدر باس كساته الله ك صفت بطورمبالغدال كائ ب-

الیی ذات جومطلقاً ذات وصف اور فعل کے اعتبارے آفات پیش آنے سے سلامتی والی ہو، تو وہ ہستی ہے جس کی ذات عیب سے سلامت ہواور جس کی صفات نقص سے سلامت ہوں اور جس کے افعال شرمحض سے سلامت ہوں۔سلام کا شار بھی اساءِ تنزیہ میں سے

وتاہے۔

کہا گیا ہے کہ سلام کامعنی ہےا بیامالک جو بندوں کوخوفٹاک اور ہلا کت خیز چیز دل سے محفوظ رکھے۔تو نتیجۂ اس کا مآل اور مرجع صفت قدرت ہی بنتی ہے۔جوذات کی صفات میں ثار ہوتی ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ سلام کامعنی ہے ایسی ذات جو جنت میں اپنے بندوں پر سلام بھیجنے والی ہے ۔جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿سلامٌ قول من رب رحیم﴾ یس: ۸ ہ اواس صورت میں سلام کا مرجع کلام قدیم ہے۔

اورکہا گیا ہے کہ صفت قد دی ادر صفت سلام کے درمیان فرق بیہ ہے کہ صفت قد دی کئی چیز کے ایسے نقص سے برا آپر دلالت کرتی ہے جس نقص کا تقاضا خود ذات کرتی ہواور وہ نقص اس ذات کے ساتھ قائم ہے اور صفت سلام کئی چیز کے ایسے نقص سے پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے جو نقص اس چیز کوکئی آفت کے پیش آنے یا اس چیز سے کئون کے صاور ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتو گویا قد وس شے کی ذاتی طہارت ویا کیزگی کو کہتے ہیں۔

ادرای کے قریب بعض حضرات کا قول ہے جو یوں فرق بیان کرتے ہیں کہ قد دس اس چیز کے سلسلہ میں جو ہمیشہ دہی ہوادرسلام اس چیز کے سلسلہ میں جو ہمیشہ رہے گی اور باقی عارف کی ذمہ داری ہیہ ہے کہ صفت سلام کے ساتھ پختگی حاصل کرے۔ بایں طور کہ وہ اپ ول کو کیپنہ حسد اور خیانت اور السے ارادؤ شر سے جس کے ممن میں خیر کا قصد نہ کیا گیا ہو حفوظ رکھے۔ اور اپنے اعضاء کو ممنوعات اور گنا ہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔ اور اہل اسلام کی سلامتی جا ہے والا ہو۔ اور جس کو بھی و کھے اس پر سلام چیش کرے خواہ وہ اس کو جانتا ہویا نہ جانتا ہو۔

اوربعض عارفین سے بیہ بات بھی منقول ہے کہ ہندوں میں سے کیم و دخض ہے جواپنے کی مخالفتوں سے حالت سرواعلانیہ میں محفوظ رہےا درظاہری امور باطنی عیوب سے جدا ہو جائے ۔

ا مام تشرک فرماتے ہیں کہ جو تحص اس اسم شریف کو بطور اخلاق اپنانا چاہتا ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے آقا کی طرف قلب سلیم کے ساتھ لوٹے ۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اسم سلام جب مصدر سلامت سے مشتق ہے تو عارف بھی اس اسم شریف کی وجہ سے سلامتی کا طالب ہوتا ہے۔ اور ہروقت اس کوطلب سلامت کی فکر ہی وامنگیر رہتی ہے تا کہ اس کیلئے جملہ احوال میں کمال تنزیہ جمع رہے۔

اورصفت سلام کوبطورا خلاق اپنانے میں یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ بلکہ مزید مسلمانوں پر شفقت اور مہر بانی کا معاملہ کرے۔ پس جب اپنی عمر سے بڑے آ دمی کود کھے تواس کے بارے میں کہے کہ یہ جھے سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس کی نیک مجھ سے زیادہ ہے اور ایمان ومعرفت کے لحاظ سے مجھ سے سابق ہے۔ اور اگر اپنی عمر سے چھوٹے کود کھے تواس کے بارے میں بھی کہی کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں اور جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی جانب سے معصیت کو ظاہر ہوتا دیکھے تو اس کیلئے سر مرتبہ معذرت طلب کرے اگر اس کیلئے اس کی ہدایت واضح ہوجائے تو نبھا ور نہ لوٹ کراپے نفس ہی کو ملامت کرے کہ تو بھی برا آ دی ہے کہ تیرے بھائی کی جانب سے سر عذر قبول نہ کئے گئے۔

قولہ: الموؤ من:جس نے اپن گلوق کو ضرررساں چیز ول کو دفع کرنے کیلئے آلات کا فائدہ پہنچا کر مامون کر دیا۔ یا نیک لوگول کوقیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے مامون کر دیا۔

یاا پنے بندوں کوظلم سے مامون کردیا بلکہ اللہ پاک اپنے بندوں کےساتھ جومعاملہ کریں گے دہ یاتو بنی برفضل ہوگایا بنی برعدل ( اور بید دونوں معا ملےظلم سے پاک ہیں ) اورسراسرامان ہیں تو بایں صورت مؤمن کا مرجع اساءا فعال ہیں یا مؤمن کامعنی ہےا ہے نبیوں کی تقىدىن مجزات كے ساتھ فرمائى رتواس صورت ميں مؤمن كامرجع كلام قديم ہے۔

ا مام قشری فرماتے ہیں کہ موافقت فی الاساء مشابہت فی الذوات کا تقاضانہیں کرتی اس لئے اللہ سجانۂ وتعالی کامؤمن ہونا درست ہے۔ (اگرچہ مؤمن بندے کی صفت بھی ہے) تو اس مشابہت فی الصفات کی وجہ سے بندہ رب کے مشابہیں ہوجا تا ( کیونکہ حق سجانہ وتعالیٰ کا مؤمن ہونا اور حیثیت سے) دونوں ایمانوں کے درمیان واضح فرق ہے۔ انتیٰ کلام۔

اور عارف کی ذمہ داری صفت مؤمن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حق کی تصدیق کرے اور اس تصدیق کومزید پختہ کرے اور کسی پر ظلم کرنے یا کسی کو ضرر پہنچانے سے باز آجائے اور اس طرح ہوجائے کہ لوگ اس کی تکالیف سے مامون ہوجا کیں بلکہ مزید خوفناک چیزوں اور دین ودنیا کے امور میں دخنہ انداز مفاسد کے دفع کیلئے لوگ اس سے تقویت حاصل کریں۔

کہا گیا ہے کہ جب آ دمی اس بات کو جان لے کہ حق تعالی اپنے وعدہ میں صادق ہے اور اپنے بندوں میں ہے جس کی چا ہے تصدیق فرما تا ہے تو السختی کو حق تعالی کی تصدیق کے علاوہ سکون ہی نہ آئے اور مؤمن کا عطف سلام پر کیا گیا ہے۔ کیونکہ امن وینے والامعنی مؤمن میں سلام کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ مؤمن کا معنی ہے کسی کے طلب امن کو قبول کر کے اس پر امن دینے کیلئے متوجہ ہو جانا لیعنی قبول واقبال دواللہ اعلم ۔

قوله: الهيمن: يعنى ايمانكه بال جوانتهائى حفاظت اورنگهبانى كرنے والا ہو۔اى سے ماخوذ ہے 'مهيمن الطائو'' بياس وقت كها جاتا ہے جبكوئى پرنده اپنے بچول كى حفاظت كيلئے ان پراپنے پرولكو بچھادے۔

اورمهيمن اساءافعال ميں سے ہے۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مھیمن کامعنی ہے شاہداور شاہر بمعنی عالم ہے یعنی ایسی جاننے والی ذات کہ جس ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپنے نہ پائے۔تواس صورت میں مھیمن کا مرجع علم ہے۔

اوربعض حضرات کہتے ہیں کہ مھیمن کامعنی ہے وہ ذات جو ہرنفس کے عمل وسبب پر گواہی دے گی۔ تو اس صورت میں مھیمن کا مرجع قول ہے۔ اوراس سے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ومھیمناً علیه المائدة: ٨٤ ] یبال مھیمن بمعنی شاہد ہے۔

اورکہا گیا ہے کہ مھیمن ایک ذات کو کہتے ہیں کہ جو مخلوق کے اعمال اوران کے رزق اوران کی عمریں اوران کی اخلاق جیسے امور کو قائم کرنے والی ہو۔ تو اس صورت میں مھیمن کا مرجع قدرت ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہاس کی اصل مؤمن ہے ہمزہ کو ہاء سے بدل دیا گیا یہ فعیل کے وزن پر ہےاور مہیمن یہ امانۃ سے ہے لینی ایسی ذات جواپنے وعدہ میں صادق ہو۔ تو اس صورت میں مؤمن کا مرجع کلام ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ کتب قدیمیہ میں یہ ذات باری تعالیٰ کے اساء میں سے ہے۔

ا مام غزالی فرماتے ہیں کہ مھیمن کی ذات کا نام ہے جس میں تین صفات جمع ہوں:

(۱) کسی چیز کے حال کو جاننا۔ (۲) اس چیز کی مصلحتوں کی رعایت پر کمل قدرت۔ (۳) اس چیز کی مصلحتوں کا قیام۔

باقی رہامھیمن سے عارف کا حصدوہ بیہ ہے کہ عارف اپنے دل کی کممل نگہبانی کرے اور دل کے احوال کو درست کرے اور اپنے اعضاء اور تو کی ایسے شخل سے محفوظ رکھے جس کے نتیجہ میں اس کا ذات باری تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ سے اعراض کرنے لگے اور بیا عراض حق تعالیٰ شانۂ اور عارف کے درمیان حاکل ہوجائے کسی کہنے والے نے کہا ہی خوب بات کہی ہے کہ جو شخص بیرجان لے کہ ذات باری تعالیٰ

مهیمن ہے تو وہ جملہ احوال میں اس کے جلال کے سامنے بہت رہے۔

قوله:العزيز:

اورارشاد ہاری تعالی ہے: ﴿والله غالب على امره ﴾ [ يوسف: ٢١]

بعض حضرات کہتے ہیں کہ تزیز کامعنی ہے جس کی کوئی مثال نہیں تو اس صورت میں عزیز کا مرجع تنزیہ ہے۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں عزیز ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کااس کے اوصاف کے ساتھ ا حاطہ شکل ہو۔

باقی رہاعارف کی ذمہ داری اسم عزیز سے وہ یہ ہے کہا پیےنفس کوعزت والا بنائے اور اپنےنفس کولوگوں سے سوال کی وجہ سے اور المدم مصدر میں مصرف

ان کی طرف احتیاجی ظاہر کرنے کی وجہ سے گھٹیانہ بنائے۔

ابوالعباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے عزت مخلوق سے اپنا قصدا ٹھالینے میں ہی دیکھی ہے۔اور کہا گیا ہے کہ اللہ کوعزیز وہ جانتا ہے جواس کے حکم اور بندگی کو بڑا سمجھے، اور جو خص اللہ کے اوا مرکو ہلکا سمجھتا ہے توبیہ بات محال ہے کہ وہ اللہ کے عزیز ہونے کا پختہ اعتقادر کھتا ہواللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا: ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ .....﴾ [المنافقون: ٨٠]

قولہ: المجباد: اس کی بناء جبر مصدر سے بطور مبالغہ ہے جبر کہتے ہیں تختی کے ساتھ شے کی اصلاح کرنا۔ اوراس کا اطلاق محض اصلاح پربھی کیا جاتا۔ جیسے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے ' یا جابو کل کسیو' اُے ہرٹوئی ہوئی چیز کی اصلاح کرنے وال ذات۔ اور اس طرح جرکا اطلاق قبرمحض پر ہوتا ہے جیسے کہ وار دہوا (لا جبر و لا تفویض) یمباں جبر مطلقاً قبرمحض کے معنی میں ہے اور پھرمجاڑ االی بلندی پر بھی جرکا اطلاق کر دیا جاتا ہے جو علوا ور بلندی قبراور غلبے کے سب سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مکم عظمہ کوہمی جبارة کہا جاتا

بعض حضرات نے کہا ہے کہ جبار بندوں کے امور کی اصلاح کرنے والی ذات کو کہتے ہیں۔جوزات مؤمن کواس کے فقر سے بے برواہ کرد سے اورمؤمن کی کسرنفسی سے اس کی عظمت شان کی اصلاح کرد ہے۔ادر جبار بیاساءا فعال میں سے ہے۔

بعض حفرات نے کہا ہے کہ جبارا کی بلندوبالا ذات کو کہتے ہیں کہ جس کومکاروں کا مکر لاحق نہ ہو سکے اور قاصدین کا قصد نہ پا سکے تواس صورت میں '' جباد ''کا مرجع تنزیہ باری تعالیٰ ہوگا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جبار کامعنی ہے ایسی ذات جو بندوں کواپنے اراد ہے پر قبرُ المجبور کردے خواہ دہ ارادہ امرے متعلق ہویا نہی کے متعلق باالی ات جو' علی سبیل لا جبار' 'ان سے اپناارادہ صادر ہونے پر مجبور کردے پس بندے کی خوثی ناخوثی اللہ کے ارادے کے مطابق ہرجائے نے خواہ دہ ارادہ اخلاق کے متعلق بااعمال کے متعلق بندوں کے رزق کے متعلق ہویاان کی عمروں کے متعلق اور اس صورت میں جمار صفات ذات میں سے ہوگا۔

بعض حضرت کہتے ہیں کہ عارف کی ذمہ داری اس اسم شریف سے سے سے کہ وہ اپنفس پر متوجہ ہو کمالی فضائل کے حصول کے ساتھ نفس کے نائفس کی اصلاح اور تلافی کرے اور نفس کورزائل سے بیچنے پر ہمیشہ برا پیخنة کرے اور مختلف قسم کے لمحے کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ساتھ نفس کی خواہش وشہوات کوتو ڑڑالے اور حق تعالیٰ شاخ کے علاوہ سے علیحد گی اختیار کرے مخاوق کی طرف التفات نہ کرے وقار وسکون والے اخلاق اپنائے ۔ بایں حقیقت کہ حواد ثات زبانہ کا پ در پے آنا اس کے پائے استقامت کو متزلزل نہ کر پائے اور اس طرح مصائب کا مسلسل نازل ہونا اس میں مؤثر نہ ہو۔ بلکہ اصلاح اور رہنمائی کی صورت میں نفوس انسانی اور جہان میں تاثیر کیلئے مضبوطی انتمار کرے ۔

ابوعبداللہ انصاری نے کہا کہ عدم ارادہ کا ارادہ بھی ارادہ ہے۔امام غزائی نے جبار کا ماحصل اور خلاصہ بیان پر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سے جبار دہ ہے جوا پنے رب کی اتباع کی وجہ سے بلندہ وجائے اور دوسر سے کوا پنے تابع کرنے کا درجہ پالے اور اپنے بلند کی مرتبہ کی وجہ سے بایں انداز منفر دہوجائے کے گلوق کواپی خاص ہیئت وصورت کے ساتھ اپنی اقتد ابراوراپنی خصلت و سیرت کی اتباع برجمبور کرڈالے۔ مخلوق خدا کوفائدہ پہنچائے ان سے فائدہ طلب نہ کرے۔ دوسروں میں مؤثر ہوو و سروں سے متاثر نہ ہو۔ بیہ مقام علی وجہ الکمال صرف اور صرف ہمارے نبی شائل ہے کہا ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا ''لو کان موسلی حیا کہا وسعہ الا اتباعی و انا سید ولد آدم و لا فحر ''بعنی اگر موسی علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے ان کو بھی میری اتباع کے علادہ چارہ نہ ہو۔ اور میں اولاد آدم کا مردار ہونا اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔

قوله: الممتكبر: معنى بيز والكبرياء يعنى برائى والى ذات اوروه ذات پروردگار اور بادشامول كابادشاه بـ

متکبر کامعنی ہےایسی ذات جومخلوق کی صفات سے بلندو بالا ہو۔اور کہا گیا ہے کہ متکبر کامل واکمل ذات کو کہتے ہیں ۔ ذات باری تعالیٰ کےعلاوہ متکبر کسی کی صفت نہیں لائی جاسکتی ۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ متکبر کامعنی ہے الیی ذات جوا پی ذات کی نسبت اپنے علاءہ کوحقیر سمجھےاور وہ اپنے علاوہ کواس طرح دیکھے جیسے مالک اپنے غلام کودیکھا ہے۔

متکبرکالفظ جب مطاقاً بولا جائے تو ذات ہاری تعالیٰ کے علاوہ نصور کسی اور طرف نہیں ہوجا تا پس ذات باری تعالیٰ ہرچیز کی نسبت ہرطرح سے عظمت و کبریائی میں منفرد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنکبر کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ کیا جاتا ہے اگر ذات باری تعالیٰ کے غیر پرمتکبر کا اطلاق کیا بھی جاتا ہے تو ندمت کے زمرے میں کیا جاتا ہے۔

امام طبی فرماتے میں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ تکبر باب تفعل سے ہےاور باب تفعل کی خاصیت اور وضع ایسی چیز کیلئے ہے جو

حقیقت میں تو نہ ہواس کے اظہار کیلئے تکلف سے کام لیا جائے ۔ تو مناسب ریہ ہے کہ تنکیر کااطلاق ذات باری تعالیٰ پرنہ کیا جائے۔

امام طِبیؓ جواب دیتے ہیں کہ بات تفعل میں جو بالفعل تکلف ہے وہ مبالغہ کو بھی متضمن ہےاس لئے لفظ متنکبر کااطلاق جب ذات باری تعالیٰ پر کیا جائے گا تواس کو تکلف بالفعل سے مجر دکر کے تحض مبالغہ ہی ملحوظ ہو گااورایں کی نظایرَ کلام عرب میں شاکع ذاکع ہیں۔

دوسرا جواب سیہ کہ باب تفعل تکلف کے علاوہ کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قمص اور تعمم جس کامعنی ہے محض قمیص پہنیا عمامہ باندھنا ہے یہاں کوئی تکلف والامعنیٰ ہیں۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پاکی بلندئی شان اوراس کی کبریائی کو پہنچان لیا تو اس کو چاہئے کہ وہ عا بزی کے طریقے کو لازم پکڑے تذلل اور تو اضع کے راہتے پر چل پڑے ۔ بعض حضرات کہتے ہیں جو خص اپنے مرتبے سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنا ہٹک ستر کر بیٹھتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فر مایا ہے کہ فقیرا پنے پرانے کپڑوں میں اس آدمی سے اچھا ہے جو دوسرے کے نئے کپڑے پہنے پھر ماہو۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خص اللہ پھر ماہو۔ اور بر داروں کی موجودگی میں خدام کیلئے تو اضع سے بڑھ کرکوئی اچھی چیز نہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص اللہ کی محبت میں سے اور اور اس کی مودت میں مخلص ہے تو اللہ کو جو اس کے نہ دینے میں لذت آتی ہے وہ لذت اس لذت سے کہیں بڑھ کر ہے جو لذت اس کوعطاء کرنے میں ہے۔

ا مام طبی فرماتے ہیں کہ متنبر سے آپ کا حصہ ہیہ ہے کہ جب آپ نے اس کی کبریائی کا مشاہدہ کرلیاتو آپ کو چاہئے کہ آپ شہوات کی طرف مائل ہونے اور مرغوبات کی طرف سکون حاصل کرنے سے تکبرا فقیار کریں۔ (بعنی ان چیزوں کا ارتکاب نہ کیجئے)۔ اس لئے ان چیزوں میں تو جانور بھی آپ کے ساتھ شرکی ہیں بلکہ برائی چیز سے تکبرا فقیار کر لیجئے جو آپ کے دل کوئی تعالیٰ سے مشغول کردے اللہ کی پاکیزہ بارگاہ کی طرف بہنچنے کے علاوہ دنیا و آخرت کی ہر لندیز چیز کو فقیر سمجھے اور آپ سے بڑائی کے سارے دعوے زائل ہوجانے اور چاہئیں تا کہ آپ کانفس صاف سم ان موجائے اور اس پر حق کی مہر چھاپ جائے ۔ یہاں تک کنفس کی بھڑکی ہوئی آگ شعندی ہوجائے اور اس کے نشانات ختم ہوجائیں نے نس کے افراض کوئی افتیار باقی نہر ہے اور فس کوئی تعالیٰ کے علاوہ قرار وسکون نہ ہو۔

قوله: المحالق: پیخلق مصدر سے ہے۔ اور اس کا معنی ہے درست اور سیدھا اندازہ کرنا اور اس سے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿فتبادِك احسن المحالقين ﴾ [ السومنون: ١٤] تو خالقين مقدرين كے معنی ہے يعنی اللہ بہترين اندازہ كرنے والے ہيں اور اس طرح : ﴿وتحلقون افكا ﴾ [ السكوت: ١٧] تقدرون كذباً 'كے معنی ہيں ہے اس طرح خلق بمعنی ابداع استعال ہوتا ہے يعنى كى چيز كو انو كھا نداز ہيں يداكرنا۔

ای طرح شی کوبغیراصل کے ایجاد کرنے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔جبیرا کدارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ خلق السموات والارض ﴾ [الانعام: ١٠]

اورای طرح تکوین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ حلق الانسمان من نطفة ﴾ [الله و: ١٠] ای طرح ارشاد باری تعالیٰ ﴿ الله خالق کل شی ﴾ میں خالق ٔ قادراورموجد کے معنی مین ہے یعنی اصل ہے یا بغیراصل کے اندر ہر چیز کے مقدراورموجد ہیں۔

قولہ: البادئ اس کے آخر میں ہمزہ ہے لین وہ ذات جس نے مخلوق کو تفاوت اور فرق سے بری اور پاک کیا۔

قولہ: المصور: واؤمشددہ کے سرہ کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ ذات جوانو کھے انداز میں ایجادات کی صورتیں بنانے والی ہے اور اس کی مزین اور مرتب کرنے والی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصورالی ذات کو کہتے ہیں جو چیز کی صورت ایسی ہیئت پر بنائے کہ جس کی وجہ ہے اس کے خواص وافعال کمل ہوجائیں۔

ا مام طبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کواصل یا بغیراصل ایجاد کرنے والا اور اس چیز کے بارے میں بغیر کسی خلل اور فرق اللہ وجل شانۂ کی بات سبقت کر چکی ہے۔ اور اللہ ایسی صورت کا مصور ہے کہ جس پر اس کے خواص مرتب ہوتے ہیں اور اس پر اس کا کمال تام ہوجا تا ہے ریہ تنوں اساء نہیں ہیں (بلکہ معانی کے لی ظ سے بہت تفاوت ہے۔ ''کہما عوفت معانیها المختلفه فی السابق''۔

عارف کا حصہ صفت مصور سے وہ یہ ہے کہ وہ کسی امر کا تصور نہ کرے۔ ہاں البتۃ الی چیز میں ضرر وغور وغوض کرے جس میں حق جل شاخہ کی واضح قدرت اور اس کی کاریگری کے عجائبات چھلک رہے ہوں۔ تا کہ وہ مخلوق سے خالق کی طرف ترقی کر جائے اور مصنوع کا ملا حظہ کرنے کی وجہ سے صانع کی طرف منتقل ہو جائے ۔ حتی کہ وہ ایسا بن جائے کہ جب بھی وہ کسی چیز کی طرف نظر کرے تو اس چیز کے ہاں وہ اللہ ہی کو بائے۔

ا ما م قشیری فرماتے ہیں کہ بندہ جب بیہ بات جان لے نہ تو وہ کوئی چیز تھا اور نہ ہی میین تھا' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کوشے بنایا اوراس کو عین بنادیا۔ تو مناسب یہ ہے کہ بندہ اپنے حال پر بجب پسندی سے کام نہ لے اور نہ ہی اس کے افعال عجب پر دال ہوں۔ اور بندے پراس کے انجام کا حکم مخفی کر دیا گیا ہے اور ایرا شخص کیونکہ عاجزی نہیں کرے گا جو یہ جانتا ہوں کہ دہ ابتداء میں ایک حقیر نطفہ تھا اور انتہا کے اعتبار سے وہ ایک مردار ہوگا اور وہ فی الحال واضح بھوکا اور پیٹ بھرا قیدی ہے۔ اور اس بندے میں استے نقائص ہیں کہ اگر وہ ان میں ذرا بھی غور وفکر کرے تو اس کو ایسے رب کے جلال اور اس کی بزرگی کی معرفت حاصل ہوجائے گی۔

پھر جان لیجئے کہ میہ تیرہ اساء جن کاذکر پیچھے گذر چکاہے۔اسم جلالت یعنی اسم اللہ کے علاوہ اپنے اپنے معانی پردائر ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہرایک اسم شریف اپنے سے سابق ومقدم کے اسم شریف کے مقابلہ میں زیادتی معنی کا فائدہ بھی دیتا ہے اورسور ہُ حشر کے اختیام پر بھی میہ اساء اسی ترتیب سے وار دہوئے ہیں۔لیکن وہاں ان کے ساتھ عالم المعیب ور المعزیز المحکیم کی زیادتی بھی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ مورۃ حشر کا آخراللہ کے اسم اعظم پر مشتمل ہے۔واللہ اعلم۔

قوله:الغفاد: یعنی ایی ذات جود نیامیس گناہوں اور میبوں پر پردہ ڈال کرڈ ھانپ دے اور آخرت میں عذاب عقاب نہ کرنے ک صورت میں پردہ ڈال کرڈ ھانپ دے۔

زیادتی الفاظ کی وجہ سے بیلفظ غفور سے ابلغ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں غفار میں مبالغہ کمیت ومقدار کے اعتبار سے ہے اور غفور میں مبالغہ کیفیت کے اعتبار سے ہے اور غفر کا اصل معنی ڈھانینا ہے اور بیا ساءا فعال میں سے ہے۔

آپ کا حصہ صفت ِغفار سے تو وہ یہ کہ آپ اس بات کا یقین کرلیں کہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ گنا ہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں اور آپ کو بھی حیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ستر پوژی کریں اور ان سے معافی تلافی والا معاملہ کریں اور استغفار کولازم کی کڑیں خصوصاً اوقات سحرمیں ۔

امام قشریؒ اللّٰد تعالیٰ کے اس ارشاد:﴿ وَمَنْ یَعْمَلُ سُوّءً الَّهِ یَخْلِمْ نَفْسَهٔ .....﴾ ( آ انساء: ۱۱۰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ٹیم تو اخبی کا نقاضا کرتا ہے۔ تو گویا اللّٰہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ساری عمر لغوشوں میں گذار دی۔ اوراپی حیات مستعار کو اپنے پروردگار کی مخالفتوں میں فناء کر دیا اوراپنی جوانی کو غلط کاموں میں ہر بادکر دیا پھر دہ موت سے پہلے شرمندہ ہوگیا تو وہ اپنے اللّٰہ کی جانب اپنے گناہوں کی معافی ہی پائے گا۔ من یعمل سوء اک میں بندے کے فعل کی خبر دی گئی اور ٹیم یستغفر الله میں بندے کے قول کی خبر دی گئی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے جن لوگوں کی لغزشیں ان کی حالت ہے۔ اور ان کی توبان کی بات ہے اے مخاطب! اللہ پاک نے آپ پر معاملہ ہل کر دیا کہ آپ کی جانب سے ایک بات پر وہ راضی ہوجاتا ہے۔ حالا نکہ آپ نے جو ممل کیا سووہ کیا ہے۔ استغفار محض مغفرت کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں یجد اللّٰہ گنا ہگار کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے لایا گیا جیسے وہ مغفرت طلب کر سے یا اللہ کو بالے گا۔

قولہ: القہار بینی وہ ذات کہ موجودات میں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جواس کی قدرت کے بینچے مشہوراوراس کے فیصلے اور تقدیر کے سامنے تابع نہ ہو۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وهو القاهر فوق عبادہ ﴾ الانعام: ١٨] اور قبار کا مرجع قدرت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبارالیں ذات کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے طالموں کورسوا کردے اور ان کو ہلاک کر کے ان کی کمروں کو ڈدے۔ اس صورت میں'' قبار' اساءافعال میں ہے ہے۔

ہدحقیقتا اس کو کہتے ہیں جواعراض اوراغراض کی غرض سے خالی ہولہذا جو کسی غرض سے دیتا ہے گویا وہ اپناعوض کرنے والا ہےوہ واحب نہیں ہےاور واہب اساءا فعال میں سے ہے۔

قوله: الرذاق بیعنی وه ذات جوان ارزاق واسباب کی خالق ہے جن ارزاق واسباب سے نفع اٹھایا جا تا ہے اوررزق اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفع اٹھایا جا سے خواہ وہ چیز مباح ہو یا ممنوع لیکن معنز لہ کہتے ہیں رزق وہ کہلا ہے گا جوانسان کی ملک میں ہوگا لیکن ان کے اس قول کا فاسد ہونا طر دُ ااور عطفاً ظاہر ہے ۔ طردُ النّو فاسد ہونا اس لئے ظاہر ہے کہ اللّہ کے سواہر چیز ملک ہوئتی ہے لیکن ہر چیز رزق نہیں کہلاتی ۔ اور عطفاً اس لئے فاسد ہے کہ اللّٰہ یاک نہ جانوروں کو ان کا رزوق عطا کرتے ہیں کیونکہ ارشاد باری: ﴿ وَهَا مِن دَابِةَ فَى اللّٰه وَ ذَقَهَا ﴾ الله درقها ﴾ المورد : ١٠ ا

اس رزق کی دونشمیں ہیں۔(۱) ظاہری جو بدن وغیرہ کیلئے ہوتا ہے جیسے اشیاءخوردونوش اور دیگر سازوسامان۔(۲) باطنی۔ جو قلوب اورنفوس کیلئے ہوتا ہے جیسے علوم ومعارف وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین کہتے ہیں کہ رزاق اس ذات کو کہتے ہیں جو دلوں کواپنے لطف کے نوائداور روحوں کواپنے کشف کے عوائد کارزق عطا کرے۔

بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ رزاق وہ ذات ہے جو نیک لوگوں کے نفوس کواپنی تو فیق عطا کرے اور بہترین لوگوں کے قلوب کواپنی تو فیق ہے روشن کر دے۔

باتی رہاعارف کا حصہ صفت رزاق ہے یہ ہے کہ وہ رزاق کے معنی کا خوب تحقیق کرے تا کہ اس کو اس بات کا یقین ہوجائے کہ
رزاق کہلانے کا مستحق اللہ ہی ہے رزق کا انتظار اور اس کی توقع صرف اللہ ہی ہے کہ جاسمتی ہوارا پنے معاملہ کو اللہ کے سپر دکرے۔ اور
رزق کے سلسلہ میں اللہ ہی پر بھر وسہ کرے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے رب کا خزانہ بنا دے اور اپنی زبان کو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلیم
صرف مال اور ان کے حق میں دعائے خیر کے واسطہ سے ان کی طرف روحانی جسمانی رزق پہنچانے کی صورت میں واسطہ بنا ڈالے تا کہ وہ
بھی اس صفت چسنہ ہے وافریا ہے۔

امام تشیری فرماتے ہیں جو تخص سے بیچان لے کہ اللہ ہی رزاق ہے تو اس کو چاہئے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی صورت میں اس طرف قصد کرے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگار ہے۔ جیسا کہ عارفین میں سے کسی ایک سے جب بیہ وال کیا گیا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اپنے خالق کو پہچانا ہے تو رزق کے سلسلہ میں میں بھی بھی تشکیک کاشکار نہیں ہوا۔ اور اس طرح کسی عارف سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کی روزی کیا ہے تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری روزی ایسی زندہ ذات کا ذکر ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔

ای طرح بعض ، از عارفین کایی قول بھی منقول ہے کہ وہ حقیر چیز کا سوال حقیر سے کرتا ہے تا کہ وہ اس کے بدلے اس کو بر کی اور خطیر چیز دیدے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ من ذا اللّٰدی یقوض اللّٰہ قرضًا حسنًا ﴾ البنرة: ٥٠٠ ای سے ملتا جلتا واقعہ حضرت شبلی کا ہا انہوں نے ایک مالدار نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اسپ سے انہوں نے ایک مالدار نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اسپ مولی سے انہوں نے ایک مالدار نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اسپ مولی سے انہوں نے گئے دنیا کا سوال کروتو شبلی نے جواب میں فر مایا کہ دنیا بھی حقیر ہے اور تو بھی حقیر ہے تو اس لئے کہ میں حقیر چیز کا سوال حقیر ہی سے کرتا ہوں۔ میں اینے مولی سے تو اس نے مولی سے تو اس نے مولی سے تو اس سے مولی اور چیز طلب نہیں کرتا۔

اور باتی بیدواقعات اس روایت کے منافی نہیں جس میں بیدوار دہوا کہ' یا موسلی سلنی حتی ملح عجینك'' کہا ہے مویٰ مجھ ہی ہے سوال کرواگر چہ بیسوال آئے کے نمک کے سلسلہ ہی میں کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ مخلوق ہے اس چیز کے بارے میں سوال کرنا جو عموماً ان کے باس یائی جاتی ہیں۔بیاس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ سے اس چیز تک پہنچنے کے اسباب کی آسانی کا سوال کیا جائے۔

قوله: الفتاح بینی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے والی ذات بیفتی سے ہے اور فتح بمعنی علم ہے اورای سے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ ربنا افتح بیننا و بین قومنا وانت خیر الفاتحین ﴾ الاعراف: ٩ ١٥ اور حکم کو فتح اس لئے کہتے ہیں کیونکہ حکم اور فیصلہ بھی مصمین کے درمیان امرِ مغلق کو کھول دیتا ہے اور اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجنے اور کتابوں کو نازل کرنے اور عقلی اور نقلی دلائل قائم کرنے کی صورت میں حق کو ظاہر کرکے اس کو واضح کر دیا اور باطل کو ظاہر کر کے اس کو مٹادیا۔ اس صورت میں صفت فتاح کا مرجع علم بنتا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآح الی ذات کو کہتے ہیں جو مختلف قتم کی مخلوقات پراپی رحمت کے درواز سے کھول دے۔ای سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وعندهٔ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ﴾ الانعام: ٩ ٥] اوراسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ما یفتح

الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله الفاطر:٢٠]

بعض حصرات کہتے ہیں کہ مقتاح یہ فتح سے ہے اور فتح کہتے ہیں حتی اور معنوی نگی کو کھول دینا جیسے وہ فخص جواپنے فیصلے کے ذریعے حق کے سلسلے میں خصمین کی تنگی کو کھول دیتا ہے۔

بعض بزرگوں سے سیبھی منقول ہے کہ فتاح وہ ذات ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے نعت کے راستوں کو بند نہ کرےاور بھلا دینے کی وجہ سے ایصال نعمت نہ جھوڑے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتاح اس ذات کو کہتے ہیں جومؤمنین کے دلوں کواپنی معرفت کے نور کی وجہ سے کھول دےاور گنہ کاروں پراپنی مغفرت کے درواز مے کھول دے۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ فتاح اس ذات کو کہتے ہیں جونفوس پراپنی تو فیق کا دروازہ اور دلوں پراپنی تحقیق کا دروازہ کھول دے۔ آپ کا حصہ صفت فتاح سے دہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فتاح کی سعی اور کوشش کریں اور آپ مظلوموں کی نفرت کریں اور مخلوق خدا پر جو دینی یا دنیا دی امورگراں یا مشکل ہیں ان کو آسان کرنے کا ارادہ کریں تا کہ آپ کیلئے بھی اس اسم شریف سے حصہ ہو '' پر

بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتاح اس ذات کو کہتے ہیں جو فتح اور نصرت کو انو کھے انداز میں پیدا کردے اورای سے ارشاد باری تعالیٰ ہے:﴿إِنَا فَتِحِنَا لِكَ فِيْحًا مِبِينا﴾ [الفتح: ١٠]

قوله:العليم:

۔ الیی عالم ذات جوعلم میں انتہا کو پنجی ہوئی ہوا دراس کاعلم علم محیط ہوا دراس کاعلم تمام چیز وں کے ظاہر و باطن سے اور ان کے چھوٹے اور بڑے سے اور ان کی کلیات و جزیات سے سبقت کرنے والا ہے اور میلیم صفات ذات میں سے ہے اور ایک عالم ذات اللہ ک ہے جو
اپی ذات وصفات اور اپنے اساء کو جانتا ہے جو بچھ ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے اور جو بچھ ہوتو سکتا ہے کین ہوگانہیں اس کو بھی جانتا ہے اور اگر
وہ چیز ہوج ئے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کو بھی وہ جانتا ہے ۔ اور محال چیز کو اور وہ کس اعتبار سے محال ہے اس کو بھی جانتا ہے اور اگر
بفرض محال وہ محال ندر ہے تو اس پر کیا مرتب ہوگا وہ اس کو بھی جانتا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿ لو کان فیصما الا اللّٰه
فضر محال وہ محال ندر ہے تو اس پر کیا مرتب ہوگا وہ اس کو بھی جانتا ہے جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿ لو کان فیصما الا اللّٰه
فضر محال اللہ علیہ کے اس پر کیا مرتب ہوگا ہو خلاصہ کلام میہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میہ ہے کہ وہ ایس علیم ذات ہے کہ اس پر کوئی چیز مختی نہیں۔

کیا بی اچھی بات ہے جو کسی قائل نے کہی ہے کہ جس شخص نے یہ پہچان لیا کہ اللہ اس کی حالت کو بخو بی جانتا ہے تو ایسے شخص کو چہئے کہ وہ اس کی آ زمائش پرصبر کرے اوراس کی عطا پرشکر کرے اورا بی خطا کوں سے معافی مائے ۔ اما مقشری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تمام خفی چیز وں کو بخو بی جانے والا ہے اور دل کے کھنکوں سے بخو بی باخبر ہے تمام حالات میں تمام حوادث میں سے کوئی چیز بھی اس پرخفی نہیں ایسے آ دمی کیلئے لائق بیہ ہے کہ وہ اس کی اطلاع پانے کی جگہوں سے حیا کرے اوراس کی اچھی پر دہ پوشی کی وجہ سے دھو کے میں پڑنے سے بچے بعض کتابوں میں بیرہ دیسے قدسی منقول ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندواگر تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں تم کود کھی ہوں تو بھر تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے مجھے نیادہ لکا کیوں تجھے ہو۔

قوله: القابض الباسط:

تعنی وہ ذات جوجس پر چاہے جسے چاہے رزق وغیرہ تنگ کردے یا فراخ کردے۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ قابض الی ذات کو کہتے ہیں جوموت کے وقت جسموں سے روحوں کو قبض کرے اور حیات کے وقت روحوں کوان جسموں میں پھیلا دے اور بیدونوں صفات افعال میں سے ہیں۔

بعض عارفین کہتے ہیں کہ ان دونوں کا معنی ہے ہے کہ بھی صلالت و ہدایت کی صورت میں دلوں کو بین کرے۔ اور ان میں فراخی پیدا کردے اور ان میں فراخی پیدا کردے در امید اور امید کی صورت میں دلوں کو بیش کردے اور ان میں فراخی پیدا کردے در امید اور امید کی صورت میں دلوں کو بیش کردے اور ان میں فراخی پیدا کردے دون اور صلالت کا تعلق قبض سے ہے ) اور بعض کہتے ہیں وہ ذات ہے جو آپ پراپنے جلال کو کھول کر آپ کوفنا کر ڈالے اور آپ پراپنا جمال کھول کر آپ میں غناء پیدا کردے جیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ واللّٰه یقبض ویبسط ﴾ البقرة: ١٤٠٥ ایعنی ہر چیز میں اللہ قبض اور بسط کول کر آپ میں غناء پیدا کردے تو کوئی فاقہ نہیں اور بید دونوں صفتیں اللہ کی پختہ حکمت اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور باقی رہاان دونوں صفتوں سے آپ کا حصرتو صووہ ہے کہ آپ قبض اور بسط دونوں حالتوں کا خیال رکھیں مخلوق میں سے کسی کو عیب مت لگا کمیں۔ اور آپ مصیبت کی حالت میں اللہ سے بایوس نہ ہوں اور اس کی عطا پر بے خوف نہ ہو جا کمیں اگر آپ بطور عدل کے اللہ کی مت لگا کمیں۔ اور آپ مصیبت کی حالت میں اللہ سے بایوس نہ ہوں اور اس کی عطا پر بے خوف نہ ہو جا کمیں آگر آپ بطور عدل کے اللہ کی فیلے پر مصیب حالت قبض پا کمیں تو شکر کیجئے اور آگر اس کی فیلے پر فیل المال اور فی الحال راضی ہوجا ہے۔

ا مام تشری فرماتے ہیں یہ دونوں صفتیں اہل معرفت پرایک دوسرے کے بعد وار دہوتی ہیں جب عارف پرخوف کا غلبہ ہوتا ہے قو وہ منقبض ہوجا تا ہے اور جب امید کا غلبہ ہوتا ہے تواس میں انسباط آجا تا ہے حضرت جنید بغدادی سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خوف مجھے مقبق کردیتا ہے اور امید مجھ میں انبساط پیدا کردیتی ہے اور حق مجھے سیٹ دیتا ہے اور حقیقت مجھے جدا کردیتی ہے اور وہ ان تمام حالتوں میں مجھے وحشت ولانے والا ہوتا ہے میرامؤنس نہیں۔اور پھر فر مایا کہ حالت قبض میرے لئے باعث وحشت اور حالت بسط میرے لئے باعث انس ہوتی ہے انتما کلامہ۔ بندے کیلئے مناسب سے ہے کہ وہ حالت قبض میں اکتانے سے بچے اور حالت بسط میں ترک ادب اور حدسے زیادہ چوڑ اہونے کا ارتکاب نہ کرے اور ہمارے بڑے حالت بسط میں اس چیز کے ارتکاب سے ڈرتے رہے ہیں۔

قولہ:المخافض، الرافع: لیعنی وہ ذات جومیزان عدل کے پلڑے کو جھکاتی اور بلند کرتی ہیں۔ کرنے کے بار میں کرتے ہیں۔

وہ ذات جو کا فروں کو ذلت ورسوائی کی صورت میں پت کرتی ہے اور مؤمنین کو مغفرت وعزت کی صورت میں بلندی کرتی ہے۔
وہ ذات جوائی ذشمنوں کو دور کر کے ان کو پت کرتی ہے اور اپنے دوستوں کو سعادت سے بہر مند کر کے ان کو بلند کرتی ہے۔
آپ کا حصہ خافض اور رافع میں یہ ہے کہ آپ اپنے احوال میں کی حال پر اعتاد نہ کریں ۔اور اپنے علوم واعمال میں کی چیز پر مجروسہ نہ کریں ۔ خافض اور رافع کو بطور اخلاق کے اپنانا اس طرح ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کو بیت رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو بلند کریں جیسے قلب اور روح ۔ جیسے رکھیں جیسے نفس اور خواہش اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے آپ کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بلند کریں جیسے قلب اور روح ۔ جیسے ایک آ دمی کو ہوا پر اثر تا دیکھا گیا تو اس سے بو چھا گیا کہ آپ ہوا پر کیسے اڑر ہے ہیں تو اس نے جواب دیا میں نے اپنی ہوا لیتی خواہش کو قدموں کے پنچر کھادیا تو اللہ نے میرے لئے ہوا کو سخر کر دیا ۔

قوله: المعنز الممذل: "اعزاز" کہتے ہیں کی چیز کواپیا کمال والا بنادینا کہ جس کی وجہ سے چیز مرغوب اور قلیل المثال بن جائے۔ اولال اعزاز کی ضدہے اور حقیقی اعزاز انسان کا حاجت اور اتباع شہوت کی ذلت سے چھٹکارا پانا ہے۔ اور اپنے نفس کو مقہور کرکے اپنے آپ کواپنی مراد پرغالب کرنا ہے۔

بعض عارفین فرماتے ہیں معز وہ ذات ہے جواپے دوستوں کومعصیت سے محفوظ کر کے ان کے اعزاز بخش دے اور پھران اپنی رحمت سے معاف کر دے اور پھران کواپنے عزت کے گھر کی طرف منتقل کر دے پھر دہاں اپنے دیدار اور مشاہدے کی صورت میں ان کو اعزاز بخشے۔اور مذل وہ ذات ہے جواپنے ڈشمنوں کواپنی معرفت سے محروم کر دے۔اور پھران کواپنے دارِعقوبت کی طرف منتقل کر دے اور پھروہاں ان کودھتکار کراپنے رحمت سے دور فرما کران کی اہانت کردے۔

معزاور مذل والی صفت ہے آپ کا حصدیہ ہے کہ آپ اللہ کے غیر سے عزت طلب نہ کریں اور اللہ کے غیر کیلئے اپنے آپ کو ذکیل نہ کریں۔اور آپ حق اور اہل حق کی عزت کریں اور باطل اور اہل باطل کو ذکیل کر دیں۔اور اللہ جل شانۂ سے اپنی عزت کے اسباب کی تو فیق مانگیں اور اللہ عز وجل سے ذلت سے پناہ مانگیں۔

مشائخ فرماتے ہیں کہ جس مخص کواللہ عزاسمہٰ اس کے نفس کی کی رسوائی کی طرف راہنمائی کردیں تو اس سے بڑھ کوئی اعز ازنہیں ہو سکتااور جس شخص کوعزت کے دہم میں مبتلا کر دیں تو اس سے بڑھ کر کوئی افرال نہیں ہوسکتا۔

اللہ عزاسمہ کے اس ارشاد: ﴿ و تعز من تشاء و تذل من تشاء ﴾ [آل عمران: ٣٦] کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ پاک موحد میں مجین مریدین عافین زاہدین اور عابدین میں سے ہرایک کواس کے مقام کے مناسب اعزاز عطاکرتے ہیں۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ اللہ عزاسمہ زاہد کوا ہے نفس کے دنیا ہے موڑ لینے کی صورت میں اعزاز عطافر ماتے ہیں اور عابد کوترک خواہش خدمت مولی کی صورت میں اعزاز عطافر ماتے ہیں اور مریدین کو مخلوق کی صحبت سے زہداختیار کر لینے کی صورت میں عزت بخشے ہیں اور موحد کوالی مقام سرگوشی کا اہل بنانے کی صورت میں عزت بخشے ہیں اور محب کو کشف و ملاقات کی صورت میں عزت کے عطاکرتے ہیں اور موحد کوالی ک

ذات کی جالات اور بزرگ کی حضوری کی صورت میں عزت بخشے ہیں کہ جس ذات کے لئے ہمیشہ کی بقاءاور پررونق عظمت ہے۔

قوله: السميع البصير: سمع اوربصر كتيم بين سنائي دينے والى اور دكھائى دينے والے چيز ول كا انكشاف تام اور كامل صورت ميں ادراك كرنے كو۔

اللہ کی آٹھ ذاتی صفات میں سے بید دو صفتیں بھی ہیں اور بید دونوں صفتیں صفت علم کاغیر ہیں کیونکہ بید دونوں صفتیں دکھائی دینے والی ادر سنائی دینے والی چیزوں کے ادراک کے ساتھ مختص ہیں۔ اور صفت علم ان دونوں اوران دونوں کے علاوہ سے عام ہے۔ جیسے بیب بات سابق میں گذر چکی ہے۔ اور باتی رہا علامہ ابن جج کا یہ تول کہ ان دونوں صفتوں کی دجہ سے انکشاف اتم ہوتا ہے۔ بیان کا قول ناقص ہے۔ (انکشاف تام تو کہہ سے تا ہیں انکشاف اتم تنہا درست نہیں)۔ کیونکہ بید دونوں صفتیں صفت علم کی طرف لوٹتی ہیں۔ (کیونکہ مسموعات اور مصرات کا ادراک بھی ایک تسم کا علم ہے)۔ اور بید دونوں صفت علم سے زائد نہیں ہیں (کیونکہ خاص عام سے زائد نہیں ہوا کرتا)۔ اور بید دونوں صفتیں ہیں ہوں کے سلسلے میں علم ہے۔ تو انتہائی بات یہی ہے کہ بید دونوں صفتیں ادراک کے معنی میں ہوکر صفت علم کی طرف لوٹتی ہیں۔ لیکن پھر بھی عقید سے کے سلسلے میں علیم کے شمن میں صفت علم کے اجمالی اثبات سے است عنیا نہیں برتا جاسکا اور ایک کہ دو کچھ کتاب و سنت میں وار دہونے والے الفاظ کے شمن میں صفت بھی اور بھر کے تمان ہوں در ہوا ہے ہم اس کے یا بند ہیں۔

شرح مواقف میں ہے کہ یہ دونوں صفتیں صفت عِلم سے زائد ہیں۔ بالآخر قبل وقال میں یہی کہا جائے گا کہ مع اور بصر کے الفاظ چونکہ کتاب وسنت میں وارد ہوئے ہیں۔اس لئے ہم ان کے اثبات برائے ذات باری تعالیٰ پرایمان رکھتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ بیٹم اور بھرمعروف دوآلوں یعنی آنکھاور کان کے ذریعہ سے نہیں (اس لئے کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے) بلکہ ہم بیر ملااعتراف کرتے ہیں کہ میں ان کی حقیقت سے واقنیت نہیں۔

باقی رہی علامہ ابن جڑگ یہ بات کہ جس نے صفت عمع وبھر کوعلم کے مترادف تھہرایا ہے اس کو وہم ہوا ہے ہم بھی اس بات کوتسلیم کرتے ہیں۔ (کہ صفت عمع اور بھر علم کے مترادف نہیں ہیں) بلکہ میرا گمان تو یہ ہے کہ اہل علم میں ہے کسی کو ان دونوں کے مترادف علم ہونے کا وہم نہیں لگا ہوگا' نہ ہی اللہ کے حق میں اور نہ ہی مخلوق کے حق میں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا اتم ہونا مخلوق کے حق میں قاصر اور ناقص ہے اللہ کے حق میں نہیں بلکہ ہمارے حق میں علم بھینی حس تک پہنچنے کے علاوہ نہیں ہوتا جو حض چکھے نہ شے کاذا گفتہ جانتا نہیں۔ باتی رہا اللہ کاعلم دکھائی دینے والی سائی دینے والی کڑوی اور میکھی چیزوں کلیات اور جزیات کو محیط ہے۔ صفات میں بغیر کسی فرق کے۔

آپ کا ان دعظیم اسموں اورعمدہ وصفوں سے حصہ وہ یہ ہے کہ آپ بھی یقین کرلیں کہ آپ اللہ کے سننے اور دیکھنے کی جگہ پر ہیں وہ اللہ آپ پرمطلع ہے اور وہ آپ کی طرف د کھے رہا ہے اور وہ آپ کے جملہ احوال پرنگہبان ہے خواہ وہ احوال افعال سے تعلق رکھتے ہوں یا اقوال سے اس بات سے ڈریئے کہ اللہ آپ کو ہاں دیکھے جہاں آپ کومع کیا ہے۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ جو محض اس چیز کوجس کو وہ اللہ سے نہیں چھپا تاوہ اس چیز کوغیر اللہ سے چھپا تا پھر رہا ہے۔ تو ایسے محض نے اللہ کی نظر کو ہکا سمجھا اور جو محض کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہو حالا تکہ وہ جانتا ہے اللہ اس کو دکھے رہا ہے کیا ہی اس کی جرائت ہے کیا ہی اس کی خاص کہ جسارت ہے۔ اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دکھے نہیں رہاتو کیا ہی اس کا کفر ہے کیا ہی اس کی ناشکری ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب تم اپنے مولا کی نافر مانی کروتو ایس جگہ نافر مانی کروجہاں اللہ آپ کو دکھے نہ رہا ہو۔ اس بات سے مرا تعلق بالمحال (یعنی اللہ کا کسی جگہ نہیں کرنی چاہئے ۔ اور اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ مہر بانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ نہیں کرنی چاہئے۔

قوله: المحكم بیعن ایسی ذات كه جس كے فیطے كوكوئی ٹالنے والا نه ہواور جس كے حكم كوكوئی رو كنے والا نه ہو۔ تو اس صورت میں صفت كا مرجع یا تو ایسا قول بنے گا جوحق و باطل كے درمیان فاصلہ كرنے والا ہو۔ اور نفس نے جواجھایا برا كام كیا ہے اس كی جز اوسزا كو واضح كرنے والا ہو یا اس كا مرجع ایسا قول بنے گا جو بد بخت اور خوش قسمت كے درمیان ثواب وعقاب كے ذريعه فرق كرنے والا ہو یا صفت حكم كا مرجع ایسا فعل بنتا ہے جو دلائل اور نشانيوں كے قیام كی صورت میں حق و باطل شقی وسعید پر دلالت كرنے والا بو ( یعنی دلائل اور نشانیوں كے قیام كی صورت میں حق و باطل شقی وسعید پر دلالت كرنے والا بو ( یعنی دلائل اور نشانیوں كوتنانيوں كوتانيوں كوتنانيوں كوتانيوں كوتانيوں كوتانيوں كو

بعض<ھزات کہتے ہیں تھم کااصل معنی ہے منع کرنا یہی وجہ ہے کہ علوم کو بھی تھم کہا جاتا کیونکہ علوم صاحب علم کو جاہل لوگوں کی عادت ابنانے سے روکتے ہیں ۔

آپ کا صفت تھم سے حصہ تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ پہپان لیا کہ اللہ کی ذات تھم ہے۔ تو آپ اس کو تھم تلیم کیجئے اور اس کے سامنے سر تسلیم تم ہوجائے اس لئے کہ اگر آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ بھی ہوں تو اللہ اپنے فیصلے کو آپ کے بارے میں جبرا نا فذکر دے گا۔ اگر بخوشی قلب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجائے ہیں تو اللہ پاک آپ کے ساتھ اپنے لطف تفی کا معاملہ فر ما کیں گے۔ آپ راضی اور خوش ہوکر زندگی بسرکریں گے۔ جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجا کیں تو آپ کو کسی اور کی طرف اپنا فیصلہ لے جانے کی حاجت نہیں۔ اور اس طرف آپ مگر فی این فیصلہ لے جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجا کہ اسلمت و بلک آمنت و اللہ حاکمت و بلک حاصمت '' اور صفت تھم کے ذریعے اللہ کا تقرب بطور تعلق کے یوں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہر پیش آمدہ چیز کے بارے میں اللہ ہی کی طرف شکوہ کیا جائے۔ اور مرمعا ملے میں اللہ بی کی ذات پر بھروسہ کرنا چا ہے ۔ اور صفت تھم کو بطور اخلاق اپنانا اس طرح ہے کہ آپ اپنے قلب ونفس کے درمیان تھم بن جائے۔

امام تشیری فرماتے ہیں کہ اللہ نے ازل میں اپنی مشیت کے مطابق اپنے بندوں کیلئے تھم فیصلہ کرردیا ہے پس بندوں میں ہے بعضے شعقی ہیں اور بعضے اللہ نے ازل سے سعادت کا فیصلہ کردیا وہ بھی شقی نہ ہوگا اور جس کے حق میں شقاوت کا فیصلہ صادر فرمادیا وہ بھی سعادت سے بہر مندنہ ہوگا۔ اسلئے کہتے ہیں کہ جس کو پہلی چیزوں نے کنارے لگادیا ہوتو وسائل بھی اس شقاوت کا فیصلہ صادر فرمادیا وہ بھی سعادت سے بہر مندنہ ہوگا۔ اسلئے کہتے ہیں کہ جس کو پہلی چیزوں نے کنارے لگادیا ہوتو وسائل بھی اس کے قریب نہیں بھٹلتے اور اس طرح دانالوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس کا بخت بیٹھ جائے تو اس کو اس کا داوا بھی کھڑ انہیں کر سکتا۔ بطور فائدہ یہ بات بھی جان لیجئے کہ لوگوں کی چارتسمیں ہیں۔

اصحاب سوابق \_ان کی فکروسوچ ہمیشہ اس چیز کے بارہ میں ہوتی ہے جوازل میں ان کے رب کی جانب سے ان کیلئے سبقت کر چکی
 وہ جانتے ہیں کہ از لی فیصلے کو بند ہے کا ہاتھ یاؤں مارنا تبدیل نہیں کرسکتا۔

- اصحاب عواقب ان لوگوں کی فکر ہمیشہ اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے جس چیز پران کے معاملے کا اختیام ہونا ہے اس لئے کہ امور کا اعتبار خاتمے پر ہوگا۔ اور انجام مخفی ہوا کرتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہآ پ کو وقت کا سازگار ہونا دھو کے میں نہ ڈالے۔ اس لئے کہا س وقت کے پنچ نجانے کتنی آفات پنہاں ہیں کتنے ارادہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہان پران کے ارادے کے انوار چمک رہے ہوتے ہیں اور ان کی سعادت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں اور ان کی شہرت جہاں میں پھیل جاتی ہے اور لوگ گمان کرتے ہیں کو میٹی الاطلاق اولیاء میں سے ہیں کین وقت کی سازگاری وحشت سے بدل جاتی ہے اور اس کی چمک دمک اندھیروں سے بدل جاتی ہے۔
- اصحاب وقت: بیلوگ سابقداور لاحقہ چیز ول کے بارے میں سوچ وفکر میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ اپنے موجودہ وقت کی رعایت کرتے اوراس وقت میں جس تھم کے وہ مکلّف ہوتے ہیں اس کی ادائیگی کر کے ذمہ داری سے سبکدوش ہوجاتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عارف اپنے وقت کا بیٹا ہوتا ہے۔
- ﴿ اصحاب شہود: یہ وہ لوگ ہیں جن پرحق کا ذکر غالب آچکا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کی حضوری میں پکڑے رہتے ہیں اوقات کی رعایت کے علیہ علیہ علیہ استعمال کے بغیر وہ وفت اور زمانے کی رعایت کی طرف متوجہ ہیں ہو پاتے اور نہ ہی ان کوکسی وفت کی حضوری پراطلاع ہوتی ہے۔

قوله: العدل بینی وہ ذات جوعدالت میں انتہا کو پینی ہوئی ہو۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عدل نے مرادوہ ہے جوظلم کا مخالف ہے۔ عدل اصل میں مصدر ہے کیکن اس کوصفت عادل کے قائم مقام تھہرایا گیا ہے عدل عادل سے ابلغ ہے کیونکہ سٹی کی ذات کو بطور مبالغہ عدل تھہرایا گیا ہے عدل عادل سے ابلغ ہے کیونکہ سٹی کی ذات کو کہتے ہیں مبالغہ عدل الیسی ذات کو کہتے ہیں کہ عدل الیسی ذات کو کہتے ہیں کہ جوایت افعال میں ظلم وجورسے بری اور پاک ہو۔

باقی رہا آپ کا حصہ صفت عدل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ گواہی و یجئے کہ اللہ پاک اپنے فیصلوں میں عادل ہے اور اللہ کے احکام کی وجہ ہے آپ اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سپر و وجہ ہے آپ اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سپر و کرنے اور اس پر مجمر وسہ اور اعتماد کرنے میں راحت حاصل کیجئے اور جو چیز بھی اللہ کی جانب ہے آئے اس کو تی اور عدل پر بنی بچھنے اور اللہ کی طرف ہے جو کچھ آپ کو پہنچا ہے اس کو استعمال کیجئے۔ جہاں عقل و شریعت مناسب سمجھے اور اللہ کی شان و شوکت خاکف رہے کی طرف ہے و کھنل کی نرمی کے امید وار رہیئے اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف مت ہوں اور اس کے فضل کی نرمی کے امید وار رہیئے اور اللہ کی تدبیر سے بخوف مت ہوں اور اس کے فضل کی نرمی کے امید وار رہیئے اور اللہ کی تدبیر سے بخوف مت ہوں کا م لیتے ہوئے زنا میں پڑ جا کیں یا تفریط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل بچھ جا کیں یا اس طرح افعال غصبیہ میں یا تو افراط سے کام لیتے ہوئے آپ سے باہر ہو جا کیں یا تفریط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل بچھ جا کیں یا اس طرح افعال غصبیہ میں یا تو افراط سے کام لیتے ہوئے آپ سے باہر ہو جا کیں یا تفریط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل بچھ جا کیں یا اس طرح افعال غصبیہ میں میانہ روی کو افتیار کیجئے۔ مثلاً افعال شہویہ میں عفت اور افعال غصبیہ میں باور دی جو کے امید و میلا کی ارشاد: ﴿کذلك و جعلنا کہ امنہ و سطا ﴾ احتماد کی اور اس کے محمود کو عدالت سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے 'یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿کذلك و جعلنا کہ امنہ و سطا ﴾ احتماد کی امنہ و سطا ہو اللہ کو کہ کے ت مندرج ہو سکے۔

قولہ: اللطیف: لینی اپنے بندول کے ساتھ بھلائی کرنے والی ذات الیی بھلائی جوان بندول کوالی چیز کی طرف پہنچ وے جس چیز سے دہ دنیاوآ خرت میں نفع اٹھا ئیں۔اور وہ بھلائی ان کیلئے الیسی چیز مہیا کردے کہ جس چیز کے ذریعے وہ اپنی مصلحتوں کی طرف الیسی جگہ سمی اورکوشش کریں۔جس جگہ کا نہتو ان کوعلم ہواور نہ ہی گمان رکھتے ہوں اورصفت خبیرا سائے افعال میں سے ہے۔ بعض حصرات کہتے ہیں کہ یہ جمیل بھی مجمل کی طرح ہے۔ بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ لطیف الیمی ذات کو کہتے ہیں جو مخفی اور باریک امور کو جاننے والی ہواور کہا گیا ہے کہ لطیف کا معنی ہے الیمی ذات جوادراک سے مخفی ہو۔

، این عطاءا پنی حکمت کی باتوں میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لطف کو اللہ کی تقدیر سے جدا گمان کرتا ہے تو اسکی قصور نظر کا نتیجہ ہے۔ باقی رہااں اسم شریف کو بطورا خلاق اپنانا تو وہ یہ ہے کے مخلوق خدا کے ساتھ ان کی حق کی جانب راہنمائی کرنے کی صورت میں لطف اور مہر بانی کا معاملہ کیا جائے۔

قو لہ: المحبیر: یعنی اشیاء کے باطن کو جاننے والی ذات ۔ یہ خیرۃ ہے مشتق ہےاور خیرۃ کہتے ہیں مخفی اور باطنی چیزوں کا جاننا۔ آپ کا حصہ صفت خبیر سے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ آپ کے راز پر مطلع ہے اور آپ کے اندرونی معاملہ کو بخو بی جاننے والا ہے تو آپ اللہ کے علم پراکتفا کیجئے اور اللہ کے غیر کواللہ کی یا د کے پہلومیں منسوب کیجئے۔

تقوی کی لگام کومضبوطی سے باندھ لیجئے اور گراہی کے رائے سے باز آ جائے ۔ لزومِ اخلاص اور ترک ریاء کی صورت میں اپنی اعانت کیجئے تا کہ آپ اہل اختصاص کے مقام تک رسائی حاصل کرسکیس اور آپ اپنے باطنی احوال سے غافل نہ ہوں مزید برآں اپنے باطنی احوال کی اصلاح میں مشغول رہیں اور باتی احوال سے جو آپ کے ساسنے قبائے ظاہر ہوں ان کوفلاح کی طرف گردانے کی صورت میں تلافی کیجئے اور اپنے دی اور جو چیز آپ پرواجب ہے یا آپ کیلئے استحباب کے درجہ میں جائی چیز کے سلسلہ میں حوب باخبر رہے اور جو چیز آپ پرواجب ہے یا آپ کیلئے استحباب کے درجہ میں ہے ایس کے ایس کے ساسلہ میں حزب بین رہے۔

. قولہ: المحلیم: الیی ذات جوایمان والول کومزادینے میں جلدی نہ کرنے بلکہان کی سزا کواس وجہ ہےمؤ خرکر دے شایدوہ اپنے گناہوں سے تائب ہوجا کمیں۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہلیم ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کوغصہ بے قابونہ کریائے اورغصہاس کوجلد سزادیے پر براہیخنتہ نہ کر سکے۔ اسم حلیم کے ذریعے اللہ کا تقرب بطورتعلق یوں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کہاللہ تعالیٰ کے حلم کے سلسلہ میں احسان کا شکریہ ادا سیجیح لیکن اللہ کی مہربانی کی وجہ سے دھو کے میں پڑنے کی بھی ضرورتے ہیں۔

بطوراخلاق صفت حلیم کو یوں اپنایا ہائے کہ آپ اپنے غصہ کو ٹی جا ئیں اورحلم کے ذریعے غصہ کی آگ کو بجھاڈ الیں اور کامل درجے کا حلم بیہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ بھی بھلائی کامعاملہ کریں جو آپ کے ساتھ برائی ہے پیش آئے۔

امام قشیریؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فی الحال اپ نصل سے پردہ پوٹی فرمادی تو امید کی جاتی ہے کہ فی المآل (آئندہ) بھی اللہ پاک اپنی مہر بانی سے معاف کردیں گے اور صفت کا مرجع تنزیہ باری تعالیٰ ہے۔

قولہ: العظیم بیظم الشی سے ماخوذ ہے اور عظم الشی کا معنی ہے کی چیز کی عظمت کا بڑا ہوجانا پھر بجاز اعظیم ہرا سے بڑی مقدار اور کے جائے ہوگی مقدار کی مقدار کیر تمام جوانب سے احاطے بھر کوروک والے جم کو کہا جاتا ہے جس مقدار کیر آئی کو پُر کرد ہے جیسے ہاتھی اور اونٹ وغیرہ ۔ یا جس کی مقدار کیر تمام جوانب سے احاطے بھر کوروک دے جیسے آسان اور زمین ۔ جیسے انتہائی مرتبہ کو پنجی ہوئی ہو۔ اور ایسی ذات وہ کہ عقل اس کے تصور سے قاصر ہو۔ اور ایسی ذات کو کہتے ہیں جو عظمت کے مراتب میں سے انتہائی مرتبہ کو پنجی ہوئی ہو۔ اور ایسی ذات وہ کہ عقل اس کے تصور سے قاصر ہو۔ اور عقل علی و جہ البصیر قاس کا بتمام احاطہ نہ کر سکے۔ اور مطلق عظیم ذات اللہ تعالی کی ہواور عظیم کا مرجع تنزید ذات باری تعالی ہے۔ اور باتی ربا آپ کا حصہ صفت عظیم سے تو وہ یہ ہو جب آپ نے اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کر لیا تو آپ کی آئکھ میں اللہ کے سوا ہر چیز جبوٹی نظر آنے گئے۔ ہاں گروہ چیز جس کو عظمت ہی نسبت مع اللہ کی وجہ سے ملی ہواور اپنفس کو بھی حقیر جانیئے ۔ اور اپنفس کو اللہ کے سے اللہ کی وجہ سے می ہواور اپنفس کو بھی حقیر جانیئے ۔ اور اپنفس کو اللہ کے سے اللہ کی اللہ کے سے اللہ کی وجہ سے می ہواور اپنفس کو بھی حقیر جانیئے ۔ اور اپنفس کو بھی حقیر جانیئے ۔ اور اپنفس کو بھی خوا کے دور اسے نفس کو بھی حقیر جانیئے ۔ اور اپنفس کو بھی کی اس کی اسلام کو بھی اللہ کی سے اس کی اسلام کو بھی کی اسلام کی سے دور اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کی کھی کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی کی کھی کی کھی کی اسلام کی کی کی کو کھی کی کی کھی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کی کھی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کی کی کی کھی کی کی کی کو کھی کی کی کھی کی کھی کی کو کی کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی ک

ا دا مربجالا نے اوراس کی نواہی ہے اجتناب کی صورت میں ذکیل کر کے اپنے نفس پر اللہ کو کلی طور پر متوجہ کر کیجئے اور ہرائی چیز کے بارے میں کوشش کیچئے جواللہ کی پیندیدہ اور مرضی کی ہو۔

صفت عظیم کے ذریعے تقرب بطور معلق یوں کہ آپ تذلل اوراحتیاج کوعلی طریق الدوام لازم کر لیجئے۔اورصفت عظیم کوبطور اخلاق یوں اپنایاجائے کہ آپ مذموم اوصاف اور گناہوں کے ارتکاب سے بلندی اختیار کر لیجئے۔

قولہ: الغفور: یعنی کثیر المغفر ت۔ کہتے ہیں بندے کے گناہ معاف کر کے اس کواس سزائے بچالینا جس کا وہ مستحق ہو چکا ہو۔

یغفرے شتق ہا درغفر کا معنی چیز کوالی چیز کے ساتھ ڈھانپ دینا یا پہنا دینا کہ جس کی وجہ سے چیز میل کچیل سے محفوظ رہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ غفار غفور سے البغ ہے زیادتی بناء کی وجہ سے ہے گئین بہترین بات وہ ہے کہ جو بعض حضرات نے غفورا وغفار کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہی ہے کہ غفار میں مبالغہ 'من جھة الکیفیة'' اور غفور میں مبالغہ 'من جھة الکیفیة'' ورمفور میں مبالغہ 'من جھة الکیفیة'' ہے۔ اور شاید رحمت اور مغفرت کے معاملہ کی تاکید ہے۔ (رحمت کی رحمت اور مغفرت کے معاملہ کی تاکید ہے۔ (رحمت کی مبالغہ والی بنا کیس رحمٰن ورحیم ہیں اور مغفرت کی غفار اور غفور ہیں )۔ اور ان بناؤں کو لاکر اس بات پر دلالت مقصود ہے کہ اللہ غظیم الرحمة ہے دمین رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی خضب پر غالب ہے اور اس کی مغفرت سر ایر غالب ہے۔

اس لئے بعض حضرات نے ارشاد باری تعالی: ﴿ و ما ربك بظلام للعبيد ﴾ [ نصلت: ٢٤] پر وارد ہونے والامشہور اشكال كا جواب دیا ہے اور اشكال ہيہ ہے كہ مبالغہ كي نئى ہے اصل فعل كي فئى لازم نہيں آئى تو اس لئے ظلام كي فئى سے ظالم ہونے كي فئى لازم نہيں آئى تو اس لئے ظلام كي فئى سے ضالم ہونے كي فئى لازم نہيں آئى سے حال اللہ پاك سے تو اصل ظلم ہى منفى ہے كيونك ظلم كہتے ہيں وضع الشى فى غير محلّہ كو يا تصرف فى ملك الغير كواور بيد ونوں با تيں اللہ تعالى سے حال ہيں۔ جواب دیا كہ اللہ جس وصف كے ساتھ ہمو صوف ہوئے ہيں۔ اللہ پاك نے مبالغہ كا صفت ظلم كے ساتھ موصوف ہوئے تو على و جه الأ بلغية ہوئے صيفہ ظلام لاكراس بات كى طرف اشاره فر مایا ہے كہ اگر اللہ بفرض محال صفت ظلم كے ساتھ موصوف ہوئے تو على و جه الأ بلغية ہوئے مبالغہ كا اللہ كانى سامع كا اللہ تعالى كي صفت مبالغہ سے جدانہيں ہو پاتى يہى وجہ ہے كہ سے ہے كہ معنى ميں سامع كا اطلاق ذات بارى تعالى پر درست نہيں كيونكہ سامع ميں مبالغہ فوت ہوجا تا ہے۔

باقی رہاعلامہ جزریؒ کا قول: یقول راجی عفو رب سامع۔ میں جواللہ تعالیٰ پرسامع کااطلاق کیا گیا ہےاس سےان کی مرادیہ ہے کہ وہ اللہ یکار نے والے کی پکار کا جواب دینے والا ہےاور جو خض اس سے امید وابستۂ کرے وہ اس کورسوا کرنے والانہیں۔

صفت غفور کے ذریعےاللہ کا تقرب بطور تعلق کے وہ اس طرح ہے کہ انسان دن اور رات استغفار کولا زم پکڑے خصوصاً او قاتِ بحر میں اورصفت غفور کے ذریعے اخلاق بوں اپنائے کہ جو محض آپ کے دریے آ زار ہوآپ کا جواب معافی تلافی میں ہو۔

قو له:الشكور بينني اليى ذات جوتھوڑے سے كام پر بہت زياده اجرت عطا كرے اوراس كامرجع صفات فعليه بيں ـ

ایک واقع نقل کیاجاتا ہے کہ ایک مرنے والے آدمی کو کسی نے خواب میں دیکھاتواس سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تواس نے جواب میں کہا کہ اللہ نے جھے سے صاب و کتاب لیامیری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑگیا بھر دفعۂ اس پلڑ سے میں ایک تھیلی آگری تو میں نے عرض کی کہا سے اللہ بیکیا ہے۔ فرمایا کہ بیمٹی کا ایک لپ ہے جوتو نے کسی مسلمان کی قبر میں ڈالاتھا۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں : ﴿ فَمِن يَعْمِلُ مِنْفَالَ ذَرِقَ خِيرًا يَرِه ﴾ الزلزلة: ١٠٠]

کہا گیا ہے کہ شکورایسی ذات کو کہتے ہیں جوفر مانبر داروں کی تعریف کرے تواس صورت صفت شکور کا مرجع صفات قولیہ ہیں۔

کتے ہیں شکورالی ذات کو کتے ہیں جو بندول کوان کے شکر پر جزاد ہواس صورت میں یہ باب مقابلہ ہے ہوگا ( کیونکہ جانبین سے شکریہ ہے ) تو اس صورت میں یہ معاملہ کے مرتبہ میں ہوگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ومکروا ومکر اللّٰه ﴾[ آل عمران: ٤٠] عمران: ٤٠] الشوري: ٤٠]

بندے کا حصہ صفت شکور سے یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے اوراس کے شکر کے تقاضوں کو بجالائے اوراس کے امر کے وظا کف پرموا خبت کر ہے۔ اور لوگوں کی نیکیوں اور بھلا ئیوں پر ان کا بھی شکر یہ بجالائے کیونکہ حدیث پاک میں ہے: ''لا یہ شکو الله عن لم یہ یہ شکر الناس '' یعنی جوانسانوں کا شکر یہ ادانہیں کرتا وہ اللہ کا شکر یہ بھی ادانہیں کرتا تو گو یا اس صورت لفظ اللہ اور الناس منصوب ہیں یہ شکر فعلی کا مفعول ہونے کی وجہ سے علامہ ابن مجر فرا سے ہیں کہ دونوں مرفوع بھی ہو سکتے ہیں اور مضوب بھی ۔ یا ان میں سے ایک مرفوع اور دوسر امنصوب ہے۔ (اگر دونوں مرفوع ہوں تو دونوں یشکر فعلی کا فاعل ہوں گے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس آ دمی کا شکر یہ نیس کرتا جو کر ہے جس کا لوگ شکر یہ نہ کریں ۔ یا اللہ مرفوع ہو کر فوع اور دانیا س منصوب ہو کر مفعول ہوتو معنی ہوگا اللہ اس آ دمی کا شکر یہ ہیں کرتا جو لوگوں کا شکر یہ ادانہیں کرتا ہو )۔ بہر کیف ساری صور توں میں مرجع واسط کی تعظیم ہے ( یعنی اللہ کے شکر کا واسط لوگوں کا شکر یہ ہے ) با وجود اس کے کہ منع مقیق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔

شکر کی مشہور تعریف ہیہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعتوں کوا پنے رب کی اس عبادت میں خرج کرڈالے جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

بعض حضرات اللہ کے ارشاد:﴿قلیل من عبادی المشکود﴾ است است است کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب سے

ہے کہ میرے تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ نعت میری جانب سے ہے۔ اس لئے کہ شکر کی حقیقت ہے منعم کی حضوری کی وجہ سے حضوری نعمت سے غیبت اختیار کر لینا۔ شاکر مالدار کوصا برفقیر پرفضیلت دینے کی بحث کا اس مطلب میں کوئی دخل نہیں جبداس کوعلامہ ابن مجرِ نے اولیاء اور جمہور علاء کے احماع کے خلاف ذکر کہا ہے۔

قولہ: العلمی ناء کی تشدید کے ساتھ فعیل کے وزن پرعلو ہے شتق ہے۔اور علمی ایسی ذات کو کہتے ہیں' جو بلندی مرتبہ میں انتہا کو پنچی ہوئی ہواس طرح کہ ہرمر تنباس مرتبہ ہے بہتر ہو۔

کہا گیا ہے کہ علی ایسی ذات کو کہتے ہیں جواپی ذات کے ادراک سے بلنداوراپی صفات کے تصور سے بڑی ہو۔ بعض دیگر حضرات کہتے ہیں کہ علمی ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ قلوب اس ذات کے جلال میں حیران وسرگر دان ہواور عقول اس کے وصف کمال سے عاجز آنچکی ہوں۔

صفت علی سے آپ کا حصد بیہ ہے کہ جب آپ ذاتِ باری تعالیٰ کی بلندی کا مشاہدہ کریں تو آپ کی ہمت بھی ذات باری کی طرف بلند ہوجائے۔اور جمیع احوال میں آپ اپنی ہمت کو ذات باری تعالیٰ پرموقوف کر دیں اور ایپ نفس کواس کی ظاہری اور باطنی عبادات وطاعات میں مٹا دیجئے۔اور اپنی روح کوعلم عمل میں خرج کر دیجئے ۔ یہاں تک آپ پاکیزہ حالات اور انسانی کمالات اور علم ومل سے متعلق بلند در جات کی انتہ کو پہنچ جا کیں ۔اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک بلندامور کو پہند فرماتے ہیں اور گھٹیا امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا کہ بلندئی ہمت ایمان کا حصہ ہے۔

مشائخ نے ہمت اور خدمت کی افضلیت میں اختلاف کیا ہے۔میرے نز دیک خدمت بھی ہمت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔اور جو بات حقیقت ہواس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ کی بلندی شان میں سے بیہ ہے کہ وہ بندوں کی برائی بیان کرنے کی وجہ سے یا بندوں کااس کی بزرگ

بیان کرنے کی وجہ سے وہ بڑا یا بزرگ نہیں بنتا بلکہ وہ جس کواپنی بزرگی بیان کرنے کی توفیق دیدے تو وہ مخض اس کی توفیق کی وجہ سے
بزرگ ہے اور جس کی تائیداپنی بڑائی یا تعظیم کرنے کی صورت میں فرماد ہے تو گویا اللہ نے اس کے مرتبہ کو بلند کردیا اور جو مخض اللہ کی عظمت
کو پہچان لے تواس کو چاہیے کہ وہ اس کی مخلوق کے سامنے ذکیل نہ ہو ہاں البنة اللہ کی رضا کیلئے مخلوق خدا کیلئے تواضع اپنا ہے۔اس لئے کہ جو محض اللہ کی بیان اس کی قد رومنزلت بلند فرماد ہے ہیں۔اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مؤمن کیلئے کہ برزیبانہیں بلکہ اس کیلئے تو عزت ہے اور مؤمن کو تواضع زیبادیتی ہے نہ کہ ذکرت۔

قولہ: الکہیں: کہیر کی ضدِصغیرہے۔صغراور کبرید دونوں اجہام کی مقداروں اور مراتب کے اعتبار سے استعال ہوتے ہیں اور یہاں حضراور کبر باعتبار رتبہ مرادہے۔ ذات باری تعالیٰ کبریائی باغتبار رتبہ کے یا تو اس لئے ہے کہ ذات باری تعالیٰ موجودات میں سے اکمل واشرف ذات ہے کیونکہ وہ جمیع موجودات کی نسبت قدیم اور ازلی ذات ہے اور ذات باری تعالیٰ علی الاطلاق غن ہے اور باتی موجودات بالا تفاق ایجادوا مدادمیں اس کی طرف محتاج ہوکر صادث ہیں۔

یا ذات باری تعالیٰ کی کبریائی باعتبار رتبہ کے اس طرح ہے کہ وہ عقلوں کے اداراک اوراس کے مشاہدہ ہے بلنداور بڑا ہے۔ دونوں صورتوں میں کبیراساء تنزید میں سے ہوگا۔

بعض حفزات نے اللہ اکبر کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، کہ اس کیلئے اکبر کہا جائے یا اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ اللہ کا نیما مادراک نہ کرسکے۔

اور باتی رہا آپ کا حصہ صفت کبیر سے تو ہ ہیہ ہے کہ آپ ہمیشہ ذات باری تعالیٰ کی کبریائی کے شاہدر ہے ٹیماں تک آپ اس کے علاوہ کی کبریائی مجمول جا میں اور آپ اپ نفس کی علمی اور عملی بھیل کی کوشش کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا کمال آپ کے غیر کی طرف متعدی ہوجائے اور آپ کے نفش قدم کی پیروی کی جائے اور آپ کے انوار سے روشنی اخذ کی جائے۔

ال اسم شریف کے ذریعے تقرب بطور تعلق یہ ہے کہ آپ تواضع میں مبالنے سے کام لیں اور اس اسم شریف کے ساتھ تعلق بایں انداز ہے کہ آپ لزوم خدمت اور حفاظت حرمت کے ساتھ سوءِ ادب سے بچیں صحح روایت میں آتا ہے کہ اللّٰہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ''الکبویاء ردانی و العظمة از اری فیمن نازعنی و احد منهما قصمته'' یعنی بڑائی میری چادر اور عظمت میر اتببند ہے۔''کہ ما یعنی بشانه'' پس جو بھے سے ان دونوں چیزوں میں سے کی ایک کے بارے میں جھڑ اکرے گاتو فرمایا میں اس کے کھڑ کے کردوں گا یعنی میں ساس کو ہلاک کردوں گا۔ اور اس کی گردن تو ٹر کررکھ دوں گا۔ صدیث قدسی میں عظمت کو از ارکے ساتھ اور کبریائی کورداء کے ساتھ فاص میں اس کی جہیر فیا مت میں عظم سے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اگر چہان میں سے ہرایک اللّٰہ تعالیٰ کیلئے خاص ہے کی بھی وجہ سے ان شدکا کوئی شریک بین سے بہا کہ فرمایا۔

قوله: المحفیظ بینی ایسی ذات جوحفاظت میں انتہائی مبالغہ کرنے والی ہے جو ذات موجودات کو اوقات میں سے جتنی مدت چاہے زوال واختلال سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ولا يؤدهٔ حفظهما ﴾ [البقرة: ٥٠٥] یعنی زمین وآسان اور ان کے مابین کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کوان کی حفاظت تھکا نہیں پاتی ۔

یالی ذات جو بندوں کے اعمال واقوال کی حفاظت کرے۔ اور اس سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے۔ ﴿و ما جعلناك عليهم حفيظًا ﴾

صفت حفیظ سے آپ کا حصہ بیہے کہ آپ اپنے اعضاء کی گنا ہوں سے اور اپنے باطن کی ملاحظ اغیار سے حفاظت کریں۔ اور جملہ

امور میں اللہ فی تدبیر پراکتفاء سیجئے اور اس کے اچھے فیصلے اور تقدیر پر راضی ہوجائے ۔بعض حضرات نے کہا ہے کہ جواللہ کیلئے اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے اور جو خض اللہ تعالیٰ کیلئے اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے کی حفاظت فریاتا ہے۔

صالحین میں ہے کئی کی نظرممنوع چیز پر پڑگئی تو عرض کی کہ الہی میں اپنی نگاہ سے تیراارادہ رکھتا ہوں اوروہ نگاہ جب تیرے حکم کی مخالفت کا سبب بن گئی تو الہی اس نگاہ کوسلب کر لئے بعینہ یہی ہو۔اوروہ صالح آ دمی رات کونما زیڑھا کرتے تھے۔تو ان کووضو کیلئے پانی درکارتھا لیکن پانی کے حصول پر قدرت نہیں ہو پارہی تھی۔تو عرض کی کہ الہی میں نے عرض کیا تھا کہ میری نگاہ کواپنی رضا کیلئے لے لیے اب جبکہ درات کے وقت میں اس نگاہ کا تیرے لئے ہی ہتا جہوں تو اللہ یاک نے اس صالح آ دمی بصارت اور نگاہ واپس لونادی۔

قوله: المقیت: میم کے ضمہ قاف کے کسرہ اور یاء کے سکون کے ساتھ ہے یعنی بدنی اور معنوی ارزق اور پیدا کرنے والی ذات اور پھررزق بدنی کوجسموں تک اور زق معنوی کوروحوں تک پہچانے والی ذات، بدا قانة ' یقیۃ کے ہے۔ اورا قانة کامعنی ہے اعطاہ القوت یعنی اس کو روزی عطاکی اور اس کی تائید صدیث ہے بھی ہوتی ہے آپ مُظافِّتِنَم نے ارشاد فرمایا۔''کفی بالموء المماً ان یضیع من یقیت ''یعنی کسی آدمی کے گزاہے ہواس کو روزی دیتا ہے اور مقیت اساء افعال میں ہے ہے کہ وہ اس کو ضائع کر ڈالے جواس کوروزی دیتا ہے اور مقیت اساء افعال میں ہے ہے۔

لبعض حضرات کہتے ہیں کہ مقیت کسی شی پر شاہداور مطلع ذات کو کہتے ہیں اور بیا قات الشی سے ہے۔ اور اقت الشی کا معنی ہے "اطلع علی المشیع" بہر کیف دونوں صورتوں میں مقیت صفات ذات میں سے شار ہوگا اور مقیت کے بین از س جھے بہت مناسب ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی دجہ: ﴿و کان اللّٰه علی کل شیخ مقیتاً ﴾ [انساء: ٥٨] تو یہاں مقیت مقتدرا ورشا ہر و طلع دونوں معنوں میں موزوں ہے۔

اورباقی رہا آپ کا حصہ صفت مقیت سے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ذات تعالیٰ کے مقیت ہونے کی معرفت حاصل کر لی۔ تو پھر
آپ مقیت کے ذکر کی وجہ سے قوت یعنی روزی کا ذکر کھول جائے۔ جیسا کہ حضرت ہل سے جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ شاید حضرت ہل فی جواب دیا ''ھو العیبی اللہ یا لا یموت ''بیٹی میری روزی الی ندہ ذات ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ شاید حضرت ہل سبب روزی ہے مبتب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئے تو ان کو کہا گیا کہ ہم نے آپ سے قوت دینے والی چیز کے بارے میں سوال کیا سبب روزی ہے مبتب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئے تو ان کو کہا گیا کہ ہم نے آپ سے قوت دینے والی چیز کے بارے میں سوال کیا سبب روزی ہے اس لئے کہ ہم بر برتن سے وہ بی چیز اس برتن میں ہو (چونکہ حضرت ہمل سا صاحب علم آ دمی تھے) تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے جسمانی غذا کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ اپنی اور اپنے جسم کی فکر میں پڑے ہیں' کہ ہم نے آپ سے جسمانی غذا کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ اپنی اور اپنے جسم کی فکر میں پڑے ہیں' کہ ہم نے آپ سے جسمانی غذا کے بارے میں اس کا آخر امر میں متولی ہے اور باقی رہا کہ اگر سے کہ کام کوآپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو تھکا رہا ہے تو کھوڑ د جواس جسم کا اول امر میں متولی وہی اس کا آخر امر میں متولی ہے اور باقی رہا کہ اگر سے کام کوآپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو تھی تا ہے۔ تو گویا کہ حضرت ہمل شنے اس بات کی طرف اشارہ کی ہے جو صدیث یہ ہے کہ دلائی کے سالم میں اس مضمون کی طرف اشارہ کے سن المسلام تو کے مالا یعینہ ''میں وار د ہوا ہے مفہوم صدیث یہ ہے کہ لایعنی چیز کور کر کر دینا انسان کے حسن المسلام تو کے مالا یعینہ ''میں وار د ہوا ہے مفہوم صدیث یہ ہے کہ لایعنی چیز کور کر کر دینا انسان کے حسن المسلام تو کے مالا یعینہ ''میں وار د ہوا ہے مفہوم صدیث یہ ہے کہ لایعنی کے مور کی خالی میں اس مصرف کی مور کے سالم کی علامت ہے۔

آپ کا صفت معیت کے ذریعہ تقرب بطور تعلق تو وہ بایں طور ہوگا کہ آپ روزی اور طاقت اپنے مولی ہی سے طلب کریں۔ اللہ

تعالى نے ارشادفر مايا: ﴿ أَن مِن شِي الا عندنا خو ائنه ﴾ [الحجر: ٢١]

صفت مقیت کے ذریع محلق اس طریقہ پر ہوگا جو بھی آپ سے متعلق ہوآپ اس کواس کی اسحقا تی روزی دیں۔ صدیث پاک میں آتا ہے:''ابداً بنفسک ثم بمن تعول'' یعنی ابتدا اپنے نفس' سے سیجئے اور پھر جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہے' آپ کی عادت نفع پہچانا ، بھوکے کو کھانا کھلانا اور بھٹکے ہوئے کوراہ راست لانا ہو۔

ا مام قشیری فرماتے ہیں اقوات مختلف ہیں اللہ کے بعضے بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے نفس کی روزی عبادات کی توفیق اور ان کے دل کی روزی مکا شفات کی تحقیق اور ان کے ارواح کی روزی مشاہدات کا دوام مؤانسات کا لزوم بنائی ہے۔ ہرایک کو مقامات اور حالات کے من سب چیز کے ساتھ خاص کیا ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنی طاعت میں مشغول کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کیلئے ایسا آدمی کھڑا کر دیتا ہے جواس کے مطبع بندے کی خدمت اور کا مسرانجام دیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی خواہش نفس کی طرف لوشا ہے تو اللہ یاک اس کواس کے حول وقوت کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور اس سے اپنی عنایت و حمایت کا سابیا ٹھا لیتے ہیں۔

قوله: الحسیب: کامعنی کافی ، یہ حسب مصدر سے شتق ہے سین کے سکون ساتھ حسب کامعنی ہے اکتفاءیا کفایة ۔ الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿من يتو کل على الله فهو حسبه ﴾ [الطلاق: ٣] اور حبیب نعیل کے وزن پر مفعل بمسر العین کے معنی میں ہے۔ جیسے المیم مؤلیم اور بدلیج مبدع کے معنی میں ہے لینی بندول کو ان کی بقدر کفایت عطاکر نے والی ذات۔

یاان کیلئے ان کےامور کےسلسلہ میں کفایت کرنے والی ذات۔ بیاہل عرب کے قول حبی بمعنی **یکھینی** سے شتق ہے۔اور سے بناء کےاعتبار سےاتم اور معنی کےاعتبار سےاعم ہے۔

اوربعض حفرات کہتے ہیں کہ یہ حسب مصدر سے شتق ہے۔ اور حسب مردار اور شرافت کے معنی میں ہے۔ اور حسب علی الاطلاق اللہ کی ذات ہے اس لئے کہ کفایت کا حصول ان تمام اشیاء میں جن کی طرف شی اپنے وجود اور اپنی بقا اور جسمانی وروحانی کمال میں مختاج ہوئی ہے ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی ہے ممکن نہیں۔ تو اس صورت صفت حسیب کا مرجع فعل ہوگا۔ اور اپنے مولی کے اراد سے کے بغیر کوئی بھی شرافت اور سرداری تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا۔

یا حسیب شریف کے معنی میں ہے تو اس صورت میں اس کا مرجع صفت ہوگا ادر بعض حضرات کہتے ہیں کہ حسیب حساب مصدر سے مشتق ہے۔ یعنی وہ اللہ قیامت کے دن تمام مخلوقات سے حساب لینے والا ہے اور حسیب فعیل محاسب مفاعل کے معنی میں ہے جیسے جلیس مجالس کے معنی میں ہے۔ اگر محاسبہ سے مکافا ۃ لیعنی اعمال کی جزا دینا مراد لیا جائے تو بھی اس کا مرجع فعل بنرآ ہے اور امر محاسبہ سے مراد سوال وعماب اور جونیکیاں اور برائیاں کیس ان کی گنتی مراد لی جائے تو اس صورت میں صفت حسیب کا مرجع قول ہوگا۔

ا مام قشیریؒ فرماتے ہیں اللہ کی بند ہے کیلئے کفایت ہیہے کہ اللہ اس کواس کے جمیع احوال واشغال میں کفایت کردے۔اور کفایات میں سے اعلیٰ درجے کی کفایت ہیہہے کہ اللہ بندے کوشی مطلوبہ منفع کا ارادہ عطا فرمادیں۔اور جمشخص نے بیرجان لیا کہ اللہ اس کو کا فی ہے تواگر ساری مخلوق بھی اس سے اعراض کر ہے تو وحشت محسوں نہیں کرتا۔ کیونکہ اسے اس بات پر جمروسہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے حصہ بیں تقسیم ہوکر آگئی ہے تو وہ اس سے کسی صورت نہیں ہوگی اور جو چیز اس کی قسمت میں نہیں تو وہ کسی صورت میں اس تک پہنچ نہیں پ کے گیا۔ اگر چہ ساری مخلوق اس پر متوجہ ہوجائے۔ اور اپنے احوال کے سلسلہ میں اللہ کی بہتر تولیت پر اکتفا کر لیتا ہے تو عن قریب اس کا مولی اپنی پیند میدہ چیز سے اس کوراضی کر دے گا۔ تو اس وقت پھر وہ نہ ہونے کو ہونے پر اور نقر کوئنی پرتر جیجے وے گا۔ اور وہ اپنے مولی کے قسر نس کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے فقد ان اسباب کی طرف راحت حاصل کرے گا۔ جبیبا کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ فتح موسلی مشہور ہزرگ رات کے کھانے اور چراغ نام کی کوئی چیز نہ پائی 'تو انہوں نے اللہ کی حمد اور آہ وز ارک میں مہالغہ کیا ہے اور کہنے بھی اللہ کون سے سبب کی وجہ سے اور استحقاق کی وجہ سے تو نے میرے ساتھ وہ معامد کیا جو معاملہ تو اپند کی مساتھ کرتا ہے۔ وہ مستول کے ساتھ کرتا ہے۔

آپ کا تقرب بطور تعلق یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کی سے محبت نہ کریں۔اوراس کی رضاہی آپ کا مطلوب ہو۔اورصفت جلیل سے خلق بایں طور ہے کہ آپ اللہ فرماتے ہیں اسے خلق بایں طور ہے کہ آپ ایس عطاءاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کوائے ملک اور ملکوت کے درمیانی عالم میں رکھا ہے۔ تاکہ آپ کوتمام مخلوقات کے درمیان سے اپنی قدرت کی جلالت سمجھا دے کیونکہ آپ ایک ایسے جو ہر ہیں کہ آپ پراللہ کی کمنونیات کی سپیال لیٹی ہوئی ہیں۔

اما م قشیری فرماتے ہیں کہ چن تعالی نے عابدین کے قلوب کواپیے ثواب وانعام اوراپیے عذاب وسزا کی حضوری میں رکھاہے۔ جب وہ اللہ کے فضل وانعام میں غور وَفکر کرتے ہیں توان کی رغبت بڑھ جاتی ہاور جب وہ اللہ کے عذاب میں سوچ و بچار کرتے ہیں توان کے خوف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے عارفین کے اسرار کی پاکیزگی کواپینے جلال و جمال کی حضوری میں رکھاہے۔ جب ان پر صفت جال کھولی جاتی ہے ان کے احوال انس در صفت جال کھولی جاتی ہے ان کے احوال انس در انس میں ہوجاتے ہیں۔ اور جب ان پرصفت جمال کھولی جاتی ہے ان کے احوال انس در انس میں ہوجاتے ہیں۔

قوله: الكريم: كريم اليي كثير الجود والعطاء ذات كو كهتيجين جس كي عطاء ختم نه ہو۔ اور اس كے خزانے فناء نه ہوں۔ بيذات كريم

تطلق ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ کریم الیبی ذات کو کہتے ہیں جوبغیر وسیلہ اور سوال کے از خود فضل کرے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کریم الیسے معاف کرنے والی ذات کو کہتے ہیں جوسز امیں انتہانہ کرے۔

بعض حفرات کہتے ہیں کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو جب قادر ہوتو معاف کردے اور جب وعدہ کو پورا کرے۔ اور جب دے تو امید سے بڑھ کردے۔ اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ کس کودیا ہے اور کتنادیا ہے اور اگر بندہ حاجت کواس کے غیر کی طرف لے جائے تو وہ اس بات کونا پیند کرے۔ جیسا کے فرماتے ہیں' ان لنا للآ نحو ہ والاوالی''۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ کریم الی ذات کو کہتے ہیں نقائص ہے پاک ہواورعدہ صفات کے ساتھ متصف ہو۔ کیونکہ اہل عرب بھی نفیس اموال کونفاست کی بناء پر اموال کرائم سے تعبیر کرتے ہیں۔اور صدیث پاک میں بھی '' ایا تھم و تحوائم اموال ہم '' ہے تو یہاں کرائم اموال سے نفیس اموال مراد ہیں۔اس وجہ سے انگور کے درخت کو بھی کرم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انگور بھی عمدہ پھل اور حصول کے اعتبار سے باتھوں کے قریب ہوا کرتا ہے۔ بخلاف تھجورو غیرہ کے کہان میں بیصفات نہیں۔

بندے کا حصہ صفت کریم ہے بطور کلق کے تو وہ رہ ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کردیے بغی<sub>م</sub> وعدہ کے عطاء کرے ۔گھٹیاا خلاق ادرایذ اءرساں افعال سے اجتناب کرے۔

قولہ:الموقیب برقیبالیں حفیظ ذات کو کہتے ہیں جواشیاء کی اس طرح گرانی کرے کہ آسان اور زمین میں کوئی چیز بھی رائی کے دانہ کے برابراس مے خفی نہ ہو۔

بعض حضرات کہتے ہیں کدر قیب الی ذات کو کہتے ہیں جو بندوں کے احوال وافعال کو جانتی ہو۔ اور ان کے سانسوں کی تعداد کا اصطرک تی ہو۔ اور ان کی طبعی عمروں کاعلم رکھتی ہو۔ تو اس صورت میں صفت رقیب کا مرجع صفت ذات ہے۔ اور اللہ تعالی ارشاوفر ما تا ہے : ﴿إِن اللّٰهِ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا ﴾ [الاحزاب: ٢٠] ﴿ وَكَانَ اللّٰهِ عَلَى كُلُ شِي رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١٠]

آپ کا حصصفت رقیب سے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں اللہ کا خیال رہے۔ اور سوال کے سلسلہ میں اس کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہوں اور آپ بھی رقیب بن جائے۔ خصوصا اس پرجس پر آپ کورائ ( بھہان ) بنایا گیا ہے۔ آپ تمام احوال میں اس کی طرف ہمدتن متوجہ رہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے ''کلکم داع و کلکم مسئول عن دعیتہ'' یعنی تم میں سے ہرایک گران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

اما ہ شیری فرماتے ہیں کہ مراقبہ صوفیاء کے گروہ کے ہاں ہے ہے کہ بندے پراس کے دب کاذکر کی غالب ہوجائے۔ اور بندے کو اس بات کاعلم ہوکہ اس کا دب اس کے حال پر مطلع ہے۔ اور بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوئ کرے۔ اور ہروقت ذات باری سے بابیت رہے۔ اور صاحب مراقبہ اللہ کے عقوبت کے خوف سے نئے گنا ہوں کو ترک سے زیادہ اللہ سے حیاء اور مصیبت کی دجہ سے مخالفات کو چھوڑ دیتا ہے۔ دل کی حفاظت کی صورت ہے ہے کہ وہ اپنے سانسوں کو اللہ کذکر کے ساتھ شاد کر ساتھ شاد کر ساتھ اور وہ اپنے سانس کو اللہ کے ذکر کے بغیر ضا کو نہیں کرتا۔ اور اللہ کی طاعات سے ایک لمحہ خالی ندر ہے اور بیہ بوجھی کیسے سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ چھوٹی ہو یا ہڑی۔ جیسا کہ بعض حضرات سے بیہ حکایت نقل کی گئی ہے کہ ان کو کوئی آ دمی خواب میں دکھایا گیا اس سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے اس الب تو اللہ نے میر سے ساتھ اچھاسلوک کیا اور جمھے بخش دیا۔ ہاں البتہ اللہ باک نے جھے سے حساب لیا اور جھے سے اس ایک دن کا مطالبہ کیا جس دن میں روز ہے دار تھا اور جب افطار کا وقت ہوا تو میں اپنے دوست باک نے جھے سے حساب لیا اور جھے سے اس ایک دن کا مطالبہ کیا جس دن میں روز سے دار تھا اور جب افطار کا وقت ہوا تو میں اپنے دوست

کے صندوق سے بغیرا جازت گذم لے لی اوراس کو کوٹا پھر جھے یاد آیا کہ گندم تو میری نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس کوئی ہوئی گندم کو دوست کی گندم پر ڈال دیا تو اللہ پاک نے مجھ سے گندم کوٹے کی مقدار کے جرمانے میں نیکیاں لے لیں۔ جس کواس بات کا یقین ہوجائے تو وہ اپنی عمر غلط کا موں میں ضائع نہیں کرتا اور اپناوقت غفلتوں میں ختم نہیں کرتا۔ انتہیٰ کلامہ اور اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں ، پیا آیہا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوالله ان الله خبیر بما تعملون پر الحند: ۱۸] اور حدیث پاک میں آتا ہے: ''حاسبو انفسکم قیل ان تحاسبو''۔ اپنے نفول کا محاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیاجائے۔ قولہ: المحیب : محیب ایک وات کو کہتے ہیں جو پکار نے والے کی پکار کا جواب دے اور مضطراور مجبور آدمی جس چیز کی درخواست اور تمنا کے سلملہ میں اپنے آتاو مولی کی بات کو قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ﴿فلیستجیبوا لی ولیو منوا بی ﴾ البقرة: ۱۸۱ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے ان کے سوال کو پورا کرنے اور ان کو جواب وینے کی صورت میں ملاقات کرتا ہے۔

امام تشیری مدیث' ان الله یستحی ان بود یدی عبده صفراً '' یعن الله پاک اپنے بندے کو خالی ہاتھ لونانے سے حیا فرماتے ہیں کے ہارے میں فرماتے ہیں۔الله پاک جب جان لیتے ہیں کہ میرے دوستوں نے دل کے ساتھ میرے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا ہے تو اللہ پاک ان کی مراد کو لورا فرماتے ویتے ہیں۔

بعض حضرات نے بیمطلب بیان کیا ہے کہ اللہ کے دوست اللہ کو زبان سے یاد کرتے ہیں اور بسا اوقات ان کا حال ان پر تنگ ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ مایوس ہوجاتے ہیں۔اور بیگمان کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے گا تو اللہ پاک ان کی مایوی کا تدارک اپنی بہترین ایجاد اور اچھی المداد کی صورت میں فرما تا ہے۔انتی کلامہ ۔اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے: ﴿وهو الله ی ینزل الغیث من بعد ما قنطو الهول المدود نادی

اور مجیب میں نبی اکرم مُنَافِیْزُم کے ارشاد مع الله لمن حمد ہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ مع جمعنی اجاب اور احسن خطابۂ کے ہے۔ کیکن بعض عارفین کہتے ہیں کہ اللہ سجانۂ وتعالی نے آپ کیلئے اجابت دعاکی ذمہ داری اٹھائی ہے کیکن اس چیز کےسلسلہ میں جس کو اللہ سجانۂ آپ کیلئے بہند کرتا ہے نہ کہ اس وقت میں ہے جس وقت میں اس وقت میں ہے جس وقت میں اللہ کا ارادہ قبولیت دعا کا مونہ کہ جس وقت میں آپ کا ارادہ ہے۔

صفت مجیب سے آپ کا حصد یہ ہے کہ آپ دست سوال اللہ کے علاوہ کی کے سامنے دارز نہ کریں اور جو کچھ ہا نگنا ہواللہ سے مانگیں ۔ یہاں تک کہ اپنا آٹا گوند صفے کیلئے نمک تک اللہ سے مانگیں اور امام احمد دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے میر سے چہر ہے کو اپنے غیر کے بجدہ سے محفوظ رکھا در حدیث سیجے میں آتا ہے نئیر کے بجدہ سے محفوظ رکھا در حدیث سیجے میں آتا ہے آپ مُنافِّظِ نے ارشاد فر مایا ''ادعوا اللّٰه و انتہ موقنون بالاجابة '' بعنی تم اللہ سے قبولیت دعا کے بقین کے ساتھ دعا مانگواس لئے کہ قبولیت دعا ہر صال میں ہوگی خواہ قبولیت دعام عمل ہویا فی المآل ۔

صفت مجیب کے ساتھ بابِ تخلق میں ہے آپ مُؤَا اُلْمَا کا بیارشاد ہے 'لو دعیت الی کواع داجیت' بینی اگر مجھے کراع کی طرف دعوت دی جائے تو میں اس داعی کی دعوت کو قبول کرونگا۔ کراع بیا یک جگہ کا نام ہے اس جگہ اور مدینہ کے درمیان آٹھ دن کی مسافت ہے یا کراع سے مراد کراع الغنم ہے اور اس طرح آپ مُؤَالِّ کا بیارشاد بھی ہے: 'من لم یجب المداعی فقد عصلی ابا القاسم ''''جوداعی کی دعوت کو قبول نہ کر ہے تو اس نے ابوالقاسم مُؤَالِّ کی کا فرمانی کی ہے۔''

قوله: المواسع: وہ ذات کہ جس کی کری زمین وآسان سے کشادہ ہے۔اور وہ ملک اور ملک کے اعتبار سے وسیع ہےا دراس کی رحت ہر چیز کوشامل ہے۔وہ کثیر الرحمۃ والعطاء ہے۔کوئی چیز اپنی ابتداءاورانتہا میں اس کی عطاء سے مستعنی نہیں۔اوراس ذات نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا۔اور جملہ موجودات معلومات فلکیات وجزئیات کو جاننے دالا ہے اس کی بربان وسلطان کی کوئی انتہائییں۔اوراس کےاحسان کی کوئی صدئییں۔

صفت واسع سے بندے کا حصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اخلاق ومعارف کی کشادگی میں کوشش کرے اورغنا پنفس کے انتہار سے بالطنع جواد بن جائے اور اس کادل فوت شدہ چیز کے مفقو دہونے کی وجہ سے تنگ نہ ہونے پائے اور حصول ضرور یات کازیادہ اہتمام نہ کرے۔
امام قشیر کی فرماتے ہیں کہ بندے پر واجب ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ خواہش نفس تک رسائی اور امید کے حصول پر قدرت اور اسباب دنیا کا اکتھا ہو جانا ہیا للہ کے جملہ انعامات نہیں ہے بلکہ بندوں سے دنیا کا ہٹا دینا بیاللہ کا بہت بڑا لطف اور بندوں کی طرف اللہ کا بہت زیادہ وافر مقدار میں احسان ہے۔ کیونکہ بندے کا اللہ سے قرب دنیا سے دوری کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور بعض کتب میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں' زیادہ ہمل چیز جو میں کسی عالم کے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی طرف میلان اختیار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی طرف میلان اختیار کرتا ہوں ہوں ہے ہے کہ جب دنیا کی طرف میلان اختیار کرتا ہوں اس سے اپنی مناجات اور اپنی بندگی کی لذت چھین لیتا ہوں۔'

## قوله:الحكيم:

حكيم صاحب حكمت ذات كوكهت بين ادر حكمت كهتم بين كامل علم اور پخت مل كو-

یا حکیم فعیل ہمعنی حاکم فاعل کے ہے۔ تو اس صورت میں حکیم مبالغۂ حاکم ہوگا۔اس لئے کہاللہ جو چا ہتا ہے کرتا ہےاور جس کاارادہ کر لےاس کا فیصلہ کردیتا ہے ۔اس کے فیصلے پرکوئی اس سے پوچھنے والنہیں ۔

فعیل مفعل کے معنی میں ہے (یعنی کیم بمعنی محکم) کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اشیاء کو محکم اور مضبوط کرتا ہے۔ اور اس سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ صنع الله الله ی اتقن کل شی ﴾ النسل: ٨٨] بایں طور کہ معارف اللہ یہ کے حصول کی صورت میں اپنے توائے نظریہ کی تحکیل کی کوشش کریں۔ اور اپنے نفس کورزائل سے خالی کرنے اور اس کو فضائل سے مزین کرنے اور اس کو اچھی خصائل سے روشن کرنے کی صورت میں اپنی قوت عملیہ کا کمال حاصل کریں۔ جو آپ کیلئے باند درجات کی اور قرب مولیٰ کا موجب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جے چاہتے ہیں محمت سے نواز دیا گیا۔ اور جو خص محمت سے نواز دیا گیا تو گویا کہ وہ خیر کیٹر سے نواز دیا گیا۔ اور حکمت کتاب وسنت کا علم ہے نہ کہ فلا سفہ کے علوم۔

ا ما مقشری فرماتے ہیں کہ اللہ کا تھم اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو بغیر استحقاق وسبب کے بلا کوشش وطلب سیم سعاد ہ کے ساتھ مخصوص فرماد یتا ہے۔ بلکہ اللہ کا علم بقدیم اس کو سعادت مند تھرانے کے متعلق اور اللہ کا تھم ازل اس سعادت کو وجود میں لانے کے متعلق ہو چکا ہوتا ہے اور کسی بھرم کے اور اکس ب گناہ کے متعلق ہو چکا ہوتا ہے اور کسی بھرا کے ساتھ مخصوص فرماد یتا ہے بغیر کسی سابقہ جرم کے اور اکس ب گناہ کہ اس کی قدر ومنزلت کو اپنے بندوں کے در میان سے گھناد یتا بلکہ کلمہ شقاوت اس کے حق میں ثابت ہو چکا ہوتا اور اللہ کی مشیت اس کے دل میں قیادت اور انکار کی صورت میں نافذ ہو چکی ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے تھم میں شقی ہو چکا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دوستوں کی صف میں فلا ہر فرماتے ہیں۔ پھراس کی انتہا کی ذمت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: ﴿فمغلہ محمفل الکلب ﴾ اور جو اللہ کے تکم میں سعید ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کتے کا ذکر اپنے جملہ ہوتا سے تو اللہ پاک اس کو کتے کی صورت میں پیدا کر کے اس کا حشر اپنے دوستوں کی جماعت میں فرماتا ہے۔ اور اس کتے کا ذکر اپنے جملہ خاص دوستوں میں کرتے ہوئے فرماتا ہے: ﴿وابعہم محلبہم ﴾ [الکہ ف : ۲۷] انتیا کا کامہ ۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالی کے ارشاد: ﴿لا

يسأل عما يفعل وهم يسألون الانبياء: ٢٣

قوله: الو دو دنيه مبالغهٔ واد ہے اور ودّ مصدر سے شتق ہے اور وُ دمحبت کو کہتے ہیں لیعنی'' ودود'' وہ ذات ہے جوتمام مخلوقات کیلئے بھلائی کومجبوب رکھے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ودودالی ذات کو کہتے ہیں جواپنے دوستوں ہے محبت کرے۔ اور یہی بات زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ﴿واللّٰه يحب المصسنين ﴾ [آل عسران: ١١٤] اور دوسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يحب الطالمين ﴾ (شوری درسری آیت ہے: ﴿انهُ لا يَعْدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفت ودود کا مرجع ارا دہ مخصوص ہے۔اور کہا گیا ہے کہ فعول ودود بمعنی مفعول ودودومجبوب کے ہے۔ کیونکہ اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات کے دلوں میں محبوب اور اپنی تمام مصنوعات کی وجہ سے مطلوب ہے۔اور حقیقت میں جیسا کہ اصحاب شہود کا نظریہ ہے کہ عالم کون میں اللہ کے سواکس کا وجوز نہیں اور وہی محب اور محبوب ہے جبکہ وہ حامد ومحبود شاہدو شہود ہے۔

بندے کا حصہ صفت ودود سے یہ ہے کہ مخلوق خدا کیلئے بھی اس چیز کا ارادہ رکھے جس چیز کاوہ اپنے حق میں ارادہ رکھتا ہے۔ اوراپی قدرت اور گئی کئی کے مطابق مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرے۔ اس کی طرف آپ مُؤاثِّیْنِ نے اشارہ فرمایا ہے۔'' لا یو من احد کے حتی یعب لا حید ما یحب لا خید ما یحب لنفسہ'' یعنی تم میں سے کوئی کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ تا وقتیکہ جو چیز اپنے لئے پند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کسلتے پند کرے۔

امام قشری فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالی کی صفت کے سلسلہ میں ودود کا معنی ہے ایسی ذات جومو منین سے محبت کرے اور مومنین اس سے محبت کزیں جبد اللہ ارشاد فرماتا ہے: ﴿ یحبه م ویحبونه ﴾ السائدة:٤٥]۔ حق تعالی شاخ کا اپنے بندوں سے محبت کرنے کا مطلب بندوں پر رحمت کرنا اور ان کیلئے اچھائی کا ارادہ کرنا اور ان کی تعریف کرنا ہے اور بندوں کی اللہ سے محبت ان کا اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی موافقت اور اس کی تعظیم اور اس سے ڈرتے رہنے کے معنی میں ہوگ ۔ انتمان کلامہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا اطاعت اور اس کے حکم کی موافقت اور اس کی تعظیم اور اس سے ڈرتے رہنے کے معنی میں ہوگ ۔ انتمان کلامہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا یا اسلام اللہ عن اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے درمیان یا اسے اور علوق کے درمیان اور ان دو محبول کو جمع کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ایک حدیث قدی ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری طرف محبوب وہ ہے: ہری عبادت بغیر عطاء کے کرتے تا کہ وہ رہو ہیت کواس کا حق اداکردے۔

قولہ: المعجید بیمبالغۂ ماجد ہے اورمصدرمجدے مشتق ہے۔مجد کرم کی کشادگی کو کہتے ہیں اور مجیدوہ ذات ہے کہ جس کے کرم کی کشادگی کا ادراک نہ کیا جاسکے۔اوراس کی لگا تارنع وں اوراحسانات کی کوئی انتہا نہ ہو۔

ا مام قشیر کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بڑے انعامات جوا پنے بندوں پر ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی تو حیداور ان کے دین کی حفاظت کی ہے جس کی وجہ سے وہ راہِ راست سے ٹیٹر ھے اور ہنٹے نہیں پاتے اگر اس کا لطف واحسان نہ ہوتا وہ گمراہ ہوکرراہ راست سے بھٹک جائے ۔اوراللہ کے بڑے احسانات جوا کشرمخلوق سے مخفی نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان قلوب کو کو محفوظ رکھا اور ان کے اوقات کو کدورتوں سے پاک رکھا۔اس لئے کہ سب سے بڑی نعمت قلوب کا اچھا ہونا ہے۔ جیسا کہ سب سے بڑی مشقت قلوب کی

یا مجید عبد سیمشتق ہےاور مجدانتہائی شرف کو کتے ہیں اور اللہ وہ ذات ہے جس کیلے شرف ذات اور اچھی صفات ہیں۔ کہا گیاہے کہ مجیعظیم اور بلند مرتبدذات کو کہتے ہیں اور عظیم فعیل مفعل کے معنی میں ہے۔ بندے کا حصہ صفت مجید سے تو وہ ہیہ ہے کہ بندہ لوگوں کے ساتھ کرم اورا چھے اخلاق والا معاملہ کرے تا کہ لوگوں میں ماجداوراللہ کے ہاں یائی جانے والی خیر کا واجد بن جائے ۔

قوله: الباعث بيعني احكام اور حكمتين و يررسولون كوامتون كي طرف مبعوث كرنے والى ذات \_

ياده ذات جوحشر ونشر كيليخ قبرول ميں پڑے ہوؤں كوا ٹھائي گئے۔

کہا گیا ہے کہ باعث سے مرادالی ذات ہے جواپنے بندے کی طرف الی جگہ سے رزق بھیجتی ہے جہاں سے بندے کا گمان نہ گذرااگر چہ بندہ ہاتھ یاؤں نہ بھی مارے۔

کہا گیا ہے کہ باعث ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جوتو حید کے پیانوں میں ارادوں کوتر قی کی طرف اٹھادے اور بندوں کی صفات کوظلم سے پاک کرنے کی طرف۔

بندے کا حصہ صفت باعث سے بیہ ہے کہ اولاً باعث کے مطالب پر ایمان لائے ادر متوجہ ہو۔ابتداءا پنی ذات سے کرے پھراس کو جواس کے اعتبار سے زیادہ قریب ہواور رتبہ کے اعتبار سے اس سے ادنیٰ ہو۔

قوله: الشهيد نيرمبالغرَشابد ہے اور مصدر شہود بمعنی حضور سے مشتق ہے اور شہيد کامعنی نَہے اليی ذات جواشياء کے ظاہر کو اور اليی چيزوں کو جن کا مشاہدہ ممکن ہے بخو بی جانے والی ذات جیسا کہ خبیر الیی ذات کو کہتے ہیں جو باطن اشیاء کو اور الیی چيزوں کو جن کا احساس ممکن نہ ہوجانے والی اور ارشاد باری تعالی: ﴿عالم الغیب والشهادة ﴾ [الانعام: ٣٣]

شہیدشہادة مصدرے شاہد کامبالغہ ہے اور معنی الی ذات جورو نے قیامت اپنے علم کی وجہ سے مخلوق پر گواہی دے گی اور مخلوق میں ے گواہ بنائے گی اور اس سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿و کھی باللّٰه شھیداً ﴾ [سورة النساء: ٧٩]۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ اہل معرفت اللہ کے ساتھ اللہ کے سواکسی کو مونس نہیں بناتے بلکہ وہ اپنے احوال پر بطور شہید کے اور اپنے افعال وامور پر بطور علیم اللہ کے ساتھ راضی ہوجاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو حالا نکہ وہ رازوں اور انتہائی خفیہ باتوں کو جاتا ہے۔ اور سرگوثی کو سنتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت کو ٹالتا ہے۔ بھلائی کو بڑھا تا ہے اور گھٹیا چیز کو پھیر تا ہے۔ و نیا و آخرت کا مالک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے ارشاد باری تعالی ہے : ﴿ اولٰ م یکف بوبك انهٔ علی کل شی شہید ﴾ [مسلت: ٥٠]

اور باقی رہا آپ کا حصہ صفت شہید سے تو وہ یہ ہے کہ آپ ہروفت اپنے پروردگار کا خیال رکھیں یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو ہاں ندد کھیے جہاں ہے آپ کو منع کیا ہے۔ اور وہاں ہے آپ کو گم نیڈ پائے جہال کا آپ کو تھم دیا ہے اور آپ اپنی ضروریات کو غیر کی طرف لے جائے اور نیکی و بھلائی کیلئے طلب غیر کی طرف ماکل ہونے سے اللہ کے علم پراکتفا کریں ہے

صفت شہید ہے آپ کا تخلق تو وہ یہ ہے کہ آپ تی کے شاہداور کے کی رعایت کرنے والے بن جا کیں تاکہ آپ جملہ لوگوں میں سے متبول الشہاوۃ ہوجا کیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاوفر مایا: ﴿ وَ کَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمْ اللّٰهُ وَ الْبَعْرَةَ : ١٤١] ہے متبول الشہاوۃ ہوجا کیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاوفر مایا: ﴿ وَ کَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمْ اللّٰهُ وَسَعُلًا اللّٰهِ وَجِهَةً ﴾ [الفصص : ٨٨] اور ﴿ كُلُ مَن عليها حَدِ اللّٰهِ اللّٰ وجهةً ﴾ [الفصص : ٨٨] اور ﴿ كُلُ مَن عليها حَدِ اللّٰهِ اللّٰ وجهةً ﴾ [الفصص : ٨٨] اور ﴿ كُلُ مَن عليها حَدِ اللّٰهِ اللّٰ وجهةً ﴾ [الفصص : ٨٨] اور ﴿ كُلُ مَن عليها حَدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَجِها لَيْكُ وَ اللّٰهِ عَلَيْها اللّٰهِ اللّٰهِ وَجِها لَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَجِها لَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَجِها لَيْكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَجِها لَيْكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَجَها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهُ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهُ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَجِها كُلّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَّهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

فان ﴾ [الرحمن: ٢٦] سے اشارہ ہے۔ هن مستعمل برائے ذوالعقول لانا'' تغلیباً'' ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بیرفناء ہوجا کیں گئو غیر ذوالعقول تو بدرجہ اولی فنا ہوجا کیں گے اور جس شاعر کے بارے میں آپ مُن اللّٰه کے اور جس شاعر کے بارے میں آپ مُن اللّٰه باطل ہونے کا مطلب یہ ہے جولبید شاعر نے کہی اور اس کی بات' الا کل شی ھا خلا اللّٰه باطل'' کا بھی یہی مطلب ہے۔ یعنی باطل ہونے کا مطلب یہ ہم چیز فناء اور ذوال کو قبول کرنے والی ہے۔ بلکہ ارباب شہود کی نظر میں ہر چیز ہمیشہ کمزوری کے مرتبہ میں ہے۔ اور ہمارے شخ المشائخ المشائخ الرائحون بکری کے قول استعفر اللّٰه مما سوی اللّٰه''کا یہی مطلب ہے۔ جیسا کہ میں نے اس قول کوشرح کے ساتھ شرح حزب الفتح میں تجارب الفتح میں تو انہوں نے شعر کہنا چھوڑ میں تھر کہنا چھوڑ میں کا فی ہے و بہر کیف حق اس معنی کی وجہ سے صفات ذات میں سے شار ہوگا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ حق کامعنی ہے محق لیعنی حق کو ظاہر کرنے والی ذات ۔ یا ثنی کواس کی حکمت کے مقتصیٰ کے مطابق ایجاو کرنے والی ذات تواس صورت میں صفت حق صفات افعال میں ہے ہوگی۔

آپ کا حصہ صفت حق سے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ پہچان لیا کہ وہ ذات حق ہے تو آپ مخلوق کا ذکر بھول جا کیں۔اور ہاقی رہا آپ مخلق تو وہ یہ ہے کہ آپ جمیع اتوال افعال اوراحوال میں حق کولازم پکڑیں۔

قوله: المو تحيل: لعني بندوِل كے امور كو قائم كرنے والى اوران كى مصلحتوں كى كفالت بردار ذات۔

بعض حفرات کہتے ہیں وکیل اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اقامت اور کفایت کے اعتبار سے بندوں کی تدبیر ہیں سونپ دی گئیں ہوا در اللہ سجانۂ وتعالی ہی کی اقامت کے لحاظ سے ہر چیز پر وکیل اور کارساز ہے۔ اور اللہ سجانۂ وتعالی کا وکیل ہونا دو چیزوں کی طرف مثیر ہے: (۱) کہ مخلوق مناسب انداز میں اپنے جملہ امور کے قیام سے عاجز ہاں لئے کہ عموماً کوئی عاقل آوی اپنا کام دوسر کی طرف میر دنہیں کرتا۔ اللہ یک اس کیلئے خود اس کام کوکر نامشکل یا معفد رہوجائے۔ (۲) کہ اللہ مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور جس چیز کی طرف مخلوق کو احتیابی ہے وہ اس پرقا در ہے۔ اور مخلوق پر مہر بان ہے اور جو محض اپنے اندران صفات کو جمع نہ کرسکا ہوتو اس کی طرف کام سیر دکرنہ بھی اچھا نہیں اللہ فتو کلوا ان کنتم سیر دکرنہ بھی اچھا نہیں اللہ فتو کلوا ان کنتم مؤمنین کی المحاندة: ۲۲] ﴿ ومن یتو کل علی الله فهو حسبه کی الطلاق: ۲۰] ﴿ وتو کل علی الله فهو حسبه کی الطلاق: ۲۰] ﴿ وتو کل علی الله فهو حسبه کی الطلاق: ۲۰]

اور باتی رہاصفت وکیل کے ساتھ تخلق تو وہ اس طرح ہے کہ آپ بندگان خدا کے اموراوران کے مطالب کو قائم سیجئے ۔ اوران کی ضرورت بروری کی کوشش کیجئے۔

قو له: القوى: مرتبہ کے اعتبار سے قوت کا اطلاق کی معانی پر ہوتا ہے اور اس کا انتہائی رتبہ ایسی کامل درجہ کی قدرت ہے جوانتہا کو پہنچنے والی اور تم م اشیاء کو گھیر نے والی اور درجہ کمال کو ملنے والی ہو۔ اور اللہ تعالی اس معنی میں تو ی ہے۔ اور اگر غیر کو قدر سے توت حاصل ہے بھی تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور اس کی وضاحت سے ہے کہ اولا انسان جواسپے اندر عمل کا ایک احساس سا پاتا ہے اس احساس کو حول کہتے ہیں۔ اور پھر پکڑنے اور لینے کی حول کہتے ہیں۔ اور پھر پکڑنے اور لینے کی صورت میں جوانسان پرعمل ظاہر ہوتا ہے اس کو قدرت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاحول و لاقوۃ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا۔ کیونکہ یہ کہلہ تمام امور کے اللہ کی طرف کو شخیر دلالت کرتا ہے۔

علامها بن حجرُ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے غیر سے لاحول ولاقو ۃ کی صورت میں قوۃ کے پہلے دو درجوں کی نفی کردی تو بہتر

یبی ہے کہ آپ قوت کے تیسر بے درج یعنی قدرت کی بھی غیر اللہ سے نفی کردیں۔ لیکن علامہ ابن جرکی یہ بات قابل اشکال ہے کیونکہ تیسر بے درج یعنی قدرت کا اللہ کے غیر سے منفی ہونا ظاہر ہے۔ توللہذا نفی کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کو فکی سفیہ آدی بھی اپنی ذات کی سلے قدرت کا وہم نہیں کرتا' چہ جائیکہ علماء سے اس وہم کا صدور ہو۔ ہاں البت حول اور قوت کے بارے میں اپنے نفسوں کی طرف نبت کا وہم بھی جہالت اور غفلت کی بناء پر پیدا ہوجا تا ہے اس لئے ان کی نفی ذکر کی گئے۔ جبیبا کہ محر لہ کا گمان بھی کہی ہے کہ جو پچھ کرتے ہیں بندے ہی کرتے ہیں اس لئے ان کے وہم کا دفعیہ کیا گیا اور ان کی بچھ کو غلط قر اردیا گیا۔

آپ کاتقرب بطور تعلق صفت قوی سے قوہ ہایں طور ہے کہ آپ تدبیر کوسا قط کرد یجئے اور تقدیر کا جھڑا ترک کردیجئے اس لئے کہ دیر کسی شم کی تبدیلی قبول نہیں کرتی ۔اور دعویٰ کے اردگرد چکرمت کا ٹینئے اور دنیا کے غموں کی پرواہ مت سیجئے ۔اور ہاتی کے ساتھ آپ کا تخلق تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے سلسلہ میں اس طرح قوئی ہوجا ہئے کہ آپ اللہ کے راستہ میں کسی بھی طامت گرکی طامت کا خوف نہ کیجئے۔

قوله: الممنین: بیمتانت اور شدت ہے ہے۔ اور متین اور توی کا مرجع وصف کمال قدرت اور شدت تو ۃ ہے اور الله تعالی بالغ القدرۃ اور دائم القدرۃ ہونے کی حیثیت سے توی ہے۔ اور شدیدالقوۃ ہونے کی حقیقت سے متین ہے۔

کہا گیا ہے کہ متین متابۃ ہے اور متابت کہتے ہیں کہ فی کااس طرح مضبوط اور متحکم ہونا کہ وہ فی کی ہے متاثر نہ ہونے پائے تو گویا متین وہ ذات ہو دوروں فی ہیں موثر تو ہولیکن دوسرے فی سے متاثر نہ ہو۔ اور وہ ذات ہے کہ جس پر نہ تو غلبہ پایا جا سکے اور نہ ہی وہ استین وہ ذات ہے حدوم ہی ٹی میں موثر تو ہولیکن دوسرے فی سے متاثر نہ ہو۔ اور وہ ذات ہے کہ جس پر نہ تو غلبہ پایا جا سکے اور نہ ہی وہ ذات اپنی قوت میں کی مادے اور سبب کی محتاج ہو۔ جیسا ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ان اللّٰه هو الموزاق فو القوق المعتبن ﴾ [الذاریات: ٥٨] اور الله تعالی وہ ذات ہے جواگر کی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو اپنی قدرت سے ہلاک کرنا چاہے تو اپنی قدرت سے ہلاک کرنا چاہے تو اپنی قدرت سے ہلاک کرنا چاہے تو ہو گئے تیرے ہاتھوں سے بھی ہلاک کر کے بھی ایک کرکہ کال سکتا ہے۔

آپ کا حصه صفت متین سے تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پر جمر دسہ اور اس کی طرف سہار الیں۔

قوله: الولى: لیعنی اینے دوستوں سے محبت کرنے والی ذات اوران کے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کرنے والی ذات خواہ ان کے دشمن ان کے نفوں کی صورت میں ہوں یا خواہشات کی صورت میں بیا اس کے علاوہ ہرائیں چیز جوان کواللہ کے غیر کی ملاقات کی طرف بلائے۔ارشاد باری تعالی ہے: ﴿واللّٰه ولی المعتقین ﴾[الحالية: ١٩] ﴿وهو الولی الحميد ﴾[الشوری: ٢٨]

لبعض حضرات کہتے ہیں کہ ولی کامعنی ہےالی ذات جواپنی ساری مخلوق کے امور کی متولی ہو۔اوراپنی حکمت کے مطابق ان کے بارے میں جو جانتی ہے کرتی ہے۔اوراپنی عزت کی وجہ سے جس چیز کاارادہ کرتی ہے فیصلہ کردیتی ہے۔

 عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنو وكانوا يتقون﴾ يونس:٦٢\_٣٢ إيش اشاره كيا بهـــ

ا مام تشیری فرماتے ہیں کہ اللہ کی اپنے بندے کی ولایت کی علامات میں سے ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کوتو فیق داعی سے نواز تے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے پاکسی منوع چیز کا قصد کر بے تو اللہ پاک اس کواس کے ارتکاب سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔ اور اگر بندہ اس کی اطاعت کے سلے میں کوتا ہی کی طرف جھکنے لگے تو اللہ پاک اس کو تھکنے نہیں دیتے بلکہ مزیداس کو طاعت کیلئے تو فیق اور تا کیدم ہیا کرتے ہیں۔ اور ساری علامت سعادت کی اور اس کے برعکس جملہ علامات شقاوت کی ہیں۔

اوراللہ کی ولایت کی علامات میں سے میچھی ہے کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت بنھادیتے ہیں۔اور اللہ ہروقت اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنے بندے کی محبت بنھادیتے ہیں۔ اور اللہ ہروقت اپنے دوستوں کے دلوں کی طرف نظر فرماتے ہیں۔ جب ان کے قلوب میں کسی بندے کیلئے جگہ دیکھتے ہیں تو ان کی طرف نظر لطف فرماتے ہیں اور جب اللہ پاک اپنے ولی کے اراوے کو کسی بندے کے حال کے بارے میں دیکھتے ہیں یا اپنے ولی کو کسی شخص کے حال کے بارے میں دعا کرتے ہوئے سنتے ہیں تو اللہ پاک اسے روک دیتے ہیں۔اور مید کہ وہ اس کی طرف فضل واحسان کر سے اور ایڈ کہ میں اس طرح جاری رکھی ہوئی ہے۔

میں نے شخ ابوعلی وقاق کوسنا ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہا گراولیاءاللہ میں سے وئی ولی کسی شہر سے گذر جائے تو اہل شہراس ولی کے گذرنے کی برکت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہاللہ ان اہل شہر کومعاف کردیتے ہیں۔

ولایت کی خصوصیات میں سے بیخصوصیت ہے کہ اہل ولایت'' ولت' ہے منزہ ہوا کرتے ہیں' کما قال تعالی : ﴿ولم یکن لله ولی من الله ل﴾ والاسراء:١١١] اور اولیاء الله ہمیشہ و نیاوآخرت میں اپنے مولی کی عزت میں متنزق ہوتے ہیں۔الله پاک اپنے اولیا سے میں ہوتے ہیں۔اور الله پاک اپنے کرم واحسان سے ہمیں بھی اپنے زمر واولیا میں شامل فرمائے آمین۔

قوله: المحميد بعنی محمود اور ثناء کی مستحق ذات \_اس لئے کہ اللہ پاک ہر کمال ہے موصوف اور ہر عطاء کا مالک ہے۔ اور فعالی کل ہونے کی وجہ ہے شکور ہے تو نتیجہ یہ لکلا کہ کی الاطلاق محمود ذات ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ ان مِن شَی الا یسبح بحمده ﴾ الاسراء: ٤٤] ہر چیز کا تنجے بیان کرنایا تو بیان قول کے ساتھ ہوگایا زبان حال کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ازل میں جیسا کو اس کی شان کے لائق ہا پہنے تعریف کی ۔ اور بند ہے ہمیشہ اللہ کی الہام کردہ تعریف کرتے رہیں گے۔ اور وہ اللہ ہمیشہ تعریف کا مستحق ہے۔ بلکہ حقیقت میں حامد اور محمود وہی ہے۔ جیسا کہ اس پر صیغہ حمید فعیل دلالت کرتا ہے کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ بی خامد اور محمود فاعل کو مفعول کے معنی میں ہوجیسا کہ احمد کا مسلک '' یعنی جس طرح کے معنی میں ہوجیسا کہ احمد کی اس طرح تیری تعریف کرنے سے قاصر ہوں اور آپ کا حصہ صفت حمید سے تو وہ ہے جو صاحب محکم نے فرمایا ہے لیعنی مؤمن کو اللہ کی خقوق اپنے ذاتی حقوق کی یا ۔ نے فرمایا ہے لیعنی مؤمن کو اللہ کی خقوق اپنے ذاتی حقوق کی یا ۔ در اس کو اللہ کے حقوق اپنے ذاتی حقوق کی یا ۔ در اس کو اللہ کے حقوق اپنے ذاتی حقوق کی یا ۔ در اس کو اللہ کے حقوق اپنے ذاتی حقوق کی یا ۔ در اس کو اللہ کے حقوق کی سے مشغول رکھیں۔ در آوری ہے مشغول رکھیں۔

صفت حمید کے ذریعے تقرب بطور تعلق میہ ہے کہ آپ جمله احوال میں کثرت سے اس کی حمیمیں رطب اللمان رہیں۔ صفت حمید سے تخلق تو وہ بایں طور ہے کہ آپ اچھی صفات اورا چھے افعال سے اپنے آپ کومزین کرنے کی کوشش کریں۔ امام قشیر کی فرماتے ہیں بندے کی اللہ کیلئے حمد بندے کا شکر ہے۔ تو مناسب ہے کہ پیشکر حضور کی منعم کے ساتھ ہونا چاہے اس لئے کہ شکر کی حقیقت کا بیہ ہے کہ منعم کی حضور کی کوجہ سے حضور کی نعمت سے فیبت اختیار کر لینا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جناب واؤ دعلیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کی کہ اللی میں آپ کا شکر کیسے اواکروں اس لئے کہ میر ا آپ کا شکر اواکر نا در حقیقت میں بھی تو آپ کی جانب سے مجھ یرا یک نعمت ہے۔اللہ نے جناب داؤ دعلیہالسلام کی طرف وح بھیجی کہاےابوداؤ دتو نے اب میراشکرادا کردیا ہے۔اسی وجہ ہے کہا گیا ہے کشکرے عاجز آ جانا یہ بھی شکر ہے۔جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اوراک کے درک سے عاجز آ جانا بھی اوراک ہے۔ پھر کتنے بندے ہیں جو بظاہر نعمت میں ہیں توان یراس کا شکرواجب ہے کیونکہ وہ در حقیقت ایک قتم کی مشقت میں صبر ضروری ہے۔اس لیے فی الحقیقت نعمت وہ ہے جوآپ کو منعم کی طرف پہنچا دے۔ نہ آپ کو منعم سے ہٹا دے اور نعتیں حقیقت میں دیدیہ بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہاں اگران کے ساتھ دنیا کی راحتس بھی میسر جو جائیں توبینورعلی نوراورسرورعلی سرور ہے۔اورسیدشاذ کی کی دعابھی کچھائی تسم کی ہے کہ' اللهم یسسو امونا مع الرحة لقلوبنا .... ''اے اللہ ہارے امور کوراحت قلبی کے ساتھ آسان فرما۔ پھراگر بندہ نعت کواس مصرف میں خرچ کرنے کی صورت میں کہ جس طرف کیلئے اس نعت کی تخلیق ہوئی ہے شکر کی توفیق یا تا ہے۔تویہ بہت اچھا ہے اگر ایسانہیں تو مشقت محض مشقت ہی رہ جاتی ہے۔ يبي وجه بي كدالله تعالى كارشاد: ﴿ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ [الاعراف: ١١٠ ميل بلاء كي تفير نعمت اور همت سي كي تل ے اورالله عزوجل ارشا وفرياتے ہيں: ﴿ و ننزل من القرآن ما هو شفاءً رحمة للمؤمنين و لا يزيدا الظالمين ﴾ [١٧ سراء: ٨٠] قوله: المحصى: يعنى الي جاننے والى ذات كهجس في معلوبات وموجودات كااس طرح ا عاطه كرركها موجيها كم تننے والا كنے جانے والی چیز کا یا ضبط کرنے والا ضبط کی جانے والی چیز کا اجمالاً اورتفصیلاً احاطہ کر لیتا ہے۔اگر چہ بندے سیلئے بعض ممکنات کوحصر میں لا نا اور بعض معدودات تک رسائی ممکن ہے کیکن وہ اکثر اور اغلب معدودات کے احصاء اور ضبط سے عاجز ہے۔ اور بندے کی جہالت اس کے علم سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ یاک نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿و ما او تیتم من العلم الا قلیلاً ﴾[ الاسراء: ٨٥] بندے کیلئے مناسب یہی ہے کہوہ اپنی ذات ہے متعلق اعمال کا احاطر تار ہے۔اس ہے بل کہاس کا احاطہ کیا جائے۔اوراستقصاء ہے قبل اپنے قبیح اعمال کی تلافی کرتارہے۔اورکہا گیا ہے کمحصی الیی قاور ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے مقدورات میں سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔تو اس صورت میں صفت محصی کا مرجع صفت علم یا صفت قدرت ہے۔ مصفت محصی ہے آپ کا حصہ یہ ہے کہ آپ ہے کسی سکون اور حرکت میں کسی لمحداور لحظہ سے غفلت واقع ہونے نہ یائے۔

صفت محصی کے ذریعہ آپ کا تقرب بطور تعلق یہ ہے کہ آپ تمام سانسوں میں اپنفس کا اس طرح محاب کریں کہ آپ کا کوئی سانس اللہ کی فرما نبرداری کے بغیر نہ پایا جائے۔اس وجہ ہے وار دہوا کہ اہل جنت صرف اس گھڑی پرحسرت کریں گے جوان کی بعیر اللہ کی بار گئی ہو۔اور کہا گیا ہے کہ جب دنیا ایک ساعۃ ہے تو اس دنیا کو آپ اللہ کی طاعت اور فرما نبرداری میں لگاؤ الیس۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَان تعدوا نعمة اللّٰه لا تعصوها ﴾ ابراهیم: ۲۶ ایعنی تم تو اللہ کی نعتوں کو گننے کی طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ تم ان نعتوں کا شکراداکرو۔

بعض بزرگوں کود یکھا گیا کہ وہ اپنتہ کو خار کررہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس پر شار کررہے ہیں۔ فر مایانیں بلہ اس کیلئے شار کررہا ہوں۔ پس آ دمی پر واجب ہے کہ اپنے آپ کی رعایت کرے اور اپنے گنا ہوں کو شار کرے اور جس اچھی چیز کا وہ ہا لکہ ہو اسے اس پر شکر ادا کرے۔ اور آنے والے فتیج سے بیچے اور طاعات سے خالی ایام کو یا دکر ہے۔ اور غفلتوں میں گذر ہے اوقات ماقیہ پر افسوس کرے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ وقت سے زیادہ فیس اور عمدہ کوئی چیز نہیں ۔ اس لئے کہ وقت کے علاوہ کوئی ایسی فیس چیز نہیں کہ جس کا عوض لا ناممکن نہ ہو۔ اس لئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وقت کا شنے والی تلوار ہے اور وقت تلوار کی مشورت میں کا میں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئی ہے۔ اور کا طرح بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ صورت میں نہیں کا ٹیس گئی ہے اور ان دونوں کے درمیان دقیق فرق ہے۔ جوائ

جگہ کےعلاوہ میں زیادہ مناسب ہے۔

قوله: الممدىء: همزه كساته عادراس ممزه كودقف سے بدلنا بهى جائز ہے۔

مبدیٔ الی ذات کو کہتے ہیں جواپنے جودوکرم سے کا سُنات کوعدم سے وجود کی طرف ِظاہر کرنے والی ہو۔اورمبدیؑ خالق کے معنی سر

مبدی الی ذات کو کہتے ہیں کہ بغیر کی مثال سابق کے اشیاء کی مخترع اور منٹی ہواور معید کے مقابلہ میں یہی زیادہ مناسب ہے۔

قولہ: المعید: معید الیبی ذات کو کہتے ہیں جو دنیا میں مخلوق کو حیات سے ممات کی طرف لوٹاتی ہے اور ممات کے بعد ان کو حیات اخروی کی طرف لوٹائی ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اشیاء محد ثات کا ان کے جواہر اور اعراض کے منعدم ہونے کے بعد اعاد کرنے والا ہے۔ اور یہ بات ان حضرات کے خالف ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ اعادہ فی کی مثل کو پیدا کرنے کا نام ہے نہ کہ بغیر مثل کو پیدا کرنے کا نام ہے نہ کہ بغیر مثل کو پیدا کرنا۔ ہوسکت کے اور ان کو اکٹھا کے گا اور ان کو اکٹھا کرے گا تو ان کا اعادہ بھی کرے گا۔

کیفیت اعادہ کے بارے میں اختلاف ہے کرامیدی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اشیاء کے جواہر منعدم نہیں ہوتے بلکہ متفرق ہوجاتے ہیں پھراللہ تعالیٰ ان کوجع کرے گا اوران کو پہلے طریقے سے جوڑ دے گا۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ جواہر بھی منعدم ہوجا کیں گے۔ بارے میں نص وار دہوئی وہ منعدم نہیں ہوتا۔ پھر بقیہ اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ آپ کا گائی آئے کے ارشاد ''کل ابن ادم یفنی الا عجب المذنب ''ینی سارے انسان فنا ہوجا کیں گے گراس کی ریڑھی ہٹری اور مسئلہ فنی ہے جیسا کہ اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ نے صراحت کی ہے۔ علامہ ابن ہمام فریاتے ہیں حق بات یہ ہے کہ جو چیز منعدم ہوچکی ہے اس کا بقیہ اعادہ وگا۔ اور جو چیز منعزم ہوچکی ہے اس کا بقیہ اعادہ کو جوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری قبل وقال انہیا علیہم السلام کے علاوہ کے حق میں ہے۔ کیونکہ اللہ نے زمین پر اس بات کوجرام کر دیا ہے کہ وہ انہیاء کے جسول کو مڑائے ۔ اور یہی حال شہدا کا ہے کیونکہ وہ زندہ ہوا کرتے ہیں تو لہذا ان کی طرف اعادہ کی نسبت سے مرادان کی روحوں کا ان کے جسمول کی طرف اعادہ ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ مبدی اور معید دونوں ایک ہی اسم ہیں اس لئے کہ مبدی کامعنی معید کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایساتعلق ہے۔ جوانفکاک کوقبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ پہلے بھی اس طرح کے اساء گذر ہے ہیں۔ جیسے خافض اور رافع معز اور نہلی ، قابض اور باسط۔اور جوصفات متقابلہ آگے آرہی ہیں بیددونوں اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے کمی اور ممیت اور مقدم ومؤخر وغیرہ۔اس لئے بیاشکال وارڈ نہیں ہوگا کہ ان دونوں کو اسم واحد کہنانص کے منافی ہے۔

مبدی اورمعید ہے آپ کا حصہ ہے ہے کہ جب آپ نے اللہ کے مبدی اورمعید ہونے کی شہادت دے دی تو آپ کو چاہئے کہ آپ ہر چیز کے معاملہ میں اولاً اور ٹانیا ای طرف رجوع کریں۔ اس لئے کہ ہر چیز کی ابتداء بھی ای ہے ہوئی اور ہر چیز ای کی طرف لوٹ جائے گی۔ اور ہر موجود چیز کے ظہور ہے تقصو داللہ کی ذات ہی ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ کیلئے ایک شاہد ہے۔ جواللہ کی وحدانیت پردال ہے۔

ان دونوں صفتوں کے ذریعے آپ کا تقرب بطور تعلق اس طرح ہے کہ آپ ہر مقصد میں ای کی طرف توجہ کریں۔ اور ہر ثی ہے پناہ مائیس ۔

ان دونوں صفتوں کے ذریعے آپ کا تحلق بایں طور ہے کہ آپ اپنی نظر کو ابتداء کی طرف لوٹا کمیں اور اس نظر کی وجہ نے شس کو ہدایت کی طرف ڈال دیں۔ ای وجہ ہے کہا گیا و 'النہایہ تھی الموجوع الی المهدایہ ''یعنی انتہاء ہے ابتداء کی طرف لوٹا ہے۔

**قوله: المحيى المميت: ان وونول كامرجع صفت افعال بــ الله تعالى ارشا وفرمات بين: ﴿ خلق الموت والحياة ﴾ ا** 

الملك: ٢] اوراى سے ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَيعنى الارض بعد موتها ﴾ [الروم: ١٩] ﴿ وَيخر ج الحى من الميت و يخر ج الميت من الحى ﴾ [يونس: ٣] نى اكرم مَنَّا اللَّيْمَ فَي حضرت عكرمهُ ابن الى جہل كو جب مشرف با اسلام ہونے كے وقت ديكھا تو يكى آيت تلاوت فرمائى اورا شاره كردياس بات كى طرف كه الله پاك قلوب كوايمان واسلام معارف وعلوم كى ذريع حيات بخشا ہے - جيسا كه الله پاك قلوب كو جہالت وضلالت لهو ولعب كى صورت ميں مرده كرديتا ہے۔ اس سے ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ او من كان ميتًا فاحييناه ﴾ [الانعام: ١٢٣]

اور نبی اکرم گانگیز اے ارشادفر مایا ''مثل الذی یذکو ربه والذی لا یذکو ه مثل الحی والمیت '' یعنی ذکر کرنے والے اور نہر کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں صوفیاء کا کلام بھی ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو عارفین کے قلوب کواپنے انوار کی معرفت کے ساتھ اور ان کی ارواح کواپنے مشاہرہ کے لطف کے ساتھ حیات بخشتی ہے۔ اور غفلت کی صورت میں قلوب کواور شہوۃ کی صورت میں نفوس کومردہ کردیتی ہے۔ اللہ پاک حیات کا خالق اور اس حیات کو دوام عطا کرنے والا ہے اور اسی طرح اس موت کومقدر فرمانے والا ہے جو حیات پر عدم طاری کردیتی ہے۔ اور آپ مانٹی آئے آگا ارشاد 'الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور''موت وحیات کے معنی میں مجازے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ احیاء کہتے ہیں جسم میں حیات پیدا کرنے کو اور اما تت کہتے ہیں جسم سے حیات کو زائل کر دیے کو۔اگر آپ یہ اشکال کریں کہ موت تو عدم حیات کو کہتے ہیں اور عدم ایک ایسی چیز ہے جو فاعل سے صادر نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ عدم اصلی تو اس طرح ہے کہ وہ فاعل سے صادر نہیں ہوا کرتا لیکن عدم متجد دفاعل ہی سے صاور ہوتا ہے۔لیکن فاعل عدم والافعل نہیں کرتا عدم اس الله جو چیز عدم کو متلزم ہوتی ہے۔ (جیسے فعل اما فیہ شخرم ہے عدم حیات کو تو اللہ امانة کرتا ہے نہ کہ عدم حیات)۔ ارشاد باری تعالی ہے ۔ ﴿و کنتم امواتا فاحیا کم شم یمین کم ﴾ البفرة: ٢٨] ترجمہ: ''اورتم مردہ سے پھراس نے تمہیں حیوۃ بخش 'پھروہی تمہیں موت دے گا۔''

الله پاک نے موت افل کی نبیت تو اپنضل کی طرف کی ہے لیکن موت اول کی نہیں۔ اس کئے کہ موت اول عدم اصلی ہے اور آپ کا حصد ان دونوں صفتوں سے یہ ہے کہ آپ موت وحیات کی فکر میں مت پڑیں بلکہ اپنے معاملہ کو اللہ کے حکم و تضاء وقد رکے سرد کر دیں یہ کہتے ہو جو آپ کے ارشاد میں وارد ہے: ''اللہ احینی ما کانت الحیاة خیراً لی و تو فنی اذا کانت الوفاة خیراً لی و اجعل الحیاة زیادة گی فی کل خیراً اجعل الموت راحة لی من کل شر''یعنی اے اللہ مجھے وہ زندگ عطافر ما جوزندگ میر حق میں بہتر ہواور مجھے موت اس وقت و بنا جس وقت موت میر سے لئے بہتر ہواور زندگی کو میر نے اور جس سے اعراض فرما شرے دامت کا سب بناد ہے۔ امام قشری فرماتے ہیں کہ جس پر حق تعالی متوجہ ہوجا کیں اس کو حیات بخشے ہیں۔ اور جس سے اعراض فرما لیں اس کو موت وفنا کے گھائ میں اتارد سے ہیں۔

قوله:ا**لحي**: یعنی ابدی اوراز لی حیات والی ذات اور حیی فعال اور درّاک ذات کو کہتے ہیں ۔

امام طبی فرماتے ہیں جارے اکثر اصحاب اور معتز لد کا نظریہ یہ ہے کہ جی اللہ کی صفت حقیقۃ ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس صفت حقیقۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جاننا اور اندازہ لگانا درست ہے۔ اور بعض دیگر حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ جی کامعنی ہے ایک ذات جس کاعلم اور اندازہ ممتنع نہ ہو۔ یہ ساری بات ذات باری تعالیٰ کے حق میں ہے۔ باقی ہمارے حق میں حیاۃ جنس حیوان کے ساتھ مزائ مخصوص کے معتدل ہونے کا نام ہے۔ کہا گیا ہے کہ حیا ۃ الیم قوت کو کہتے ہیں جوجنس حیوان کے تالع ہواورارادی حس وحرکت کے قبول کیلئے تیار شدہ ہو۔

بندے کا حصیصفت جی سے تو وہ ہیہے کہ بندہ اللہ کی وجہ سے ایساجی اور زندہ ہوجائے کہ اس کوموت نہ آنے پائے۔اس لئے کہ اللہ کے اولیاء کوموت نہیں آیا کرتی بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف نتقل ہوجاتے ہیں۔جبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ولا تحسبن اللّذین قتلوا فی سبیل امواتاً بل احیاء عند ربھم ﴾ [آل عسران: ١٦٩]

امام قشری فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ بات جان لے کہ اللہ پاک ایساجی ہے کہ اس کو بھی موت نہیں آئے گی اوروہ عالم وقد ریر ذات ہے تو اس کا اللہ پر بھروسہ درست ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ و تو کل علی الحی اللہ ی لا یموت ﴾ [الفرفان: ١٥] اس لئے کہ جو خص مخلوق پر سہارا کرتا ہے اورا پی حاجت کے دن کیلئے مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے تو اس بات پر احتمال ہے کہ وہ اپنی وفات کے وقت بھی اس کی طرف محتاج ہوگا۔ اوراس کے ہاں اس کی آس وامید ضائع ہوجائے گی۔

صفت جی کے ذریعہ آپ کا تعلق بطور تقرب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس طرح رہیں جیسے نہلانے والے کے سامنے میت اور صفت جی کے ذریعے خلق تو وہ اس طرح ہے کہ آپ اپنی معرفت کے انوار کے ساتھ دلوں اور اپنے مشاہرہ کے اسرار کے ساتھ روحوں کو زندہ سیجئے۔

قوله: القیوم: لیتن الی ذات جوہفہ قائم ہوکر دوسرے کو قائم کرنے والی ہو۔اورصفت قیوم اطلاق وعموم کے اعتبار سے صرف ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے۔اس لئے کہ ذات باری تعالیٰ کا قوام بذاتہ ہے۔اور کسی طرح بھی غیر پر موقو ف نہیں اور ہر چیز کا قوام ذات باری تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے۔اس لئے کہ اشیاء کا وجودا وردوام ذات باری تعالیٰ کے وجود ہی کے ساتھ متعسور ہوسکتا ہے۔اور بندے کا قائم بنفیہ ہونے میں صرف اتنا سادخل ہے کہ بندہ اللہ کے ماسوااور لوگوں کی امداد سے ستعنی ہواکر تا ہے اورصفت قیوم کی ترکیب اوصاف جلال وصفات افعال سے ہے۔

ا مام قشیریؒ فرماتے ہیں جو مخص اللہ کے قیوم ہونے کو جان لیتا ہے تو وہ مخص تدبیر کی مشقت اور شغل کی تھکاوٹ سے راحت پاتا ہے۔اور تفویض و تسلیم کی راحت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔اورا پنے دل میں دنیا کوگراں قیمت نہیں بناتا ہے۔

قیوم مفعول کے وزن پر قائم کا مبالغہ ہے جیسے دیوم دائمہ کا مبالغہ ہے۔

شیخ سپروردیؓ فرماتے ہیں کہ قیوم الی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو کی اورزیادتی اورتغییر لاحق نہونے پائے۔زیادتی تواس لئے کہوہ غایت سے قاصراورنقصان اس لئے کہوہ انتہا سے مختلف ہے اوروہ غایات نہایات کا خالق ہے۔

#### قوله:الواجد:

جیم کے ساتھ یعنی ایسی ذات کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرے یا اس کو طلب کرے قواس کو پائے اور اس سے کوئی چیز فوت نہ ہونے پائے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ واجد کا معنی غنی ہے اور یہ وجد سے ماخوذ ہے۔ جیسیا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿اسکنو هن من حیث سکنتم من و جد کم ﴾[الطلاق: ٦٠] تو یہال وجد غنی کے معنی میں ہے۔ امام طیبیؓ نے بھی ای طرح ذکر کیا ہے۔

نظاہریمی ہے کہ دوسرامعنی پہلےمعنی سے اعم ہے اور باقی رہاعلامہ ابن ججر کابیقول کہ دوسرامعنی پہلےمعنی کے متراوف ہے مغایر نہیں ا بیقول اس قول کے خلاف ہے۔جوکلام شارح سے وہم پیدا ہوتا ہے تو لہذا بیشارح کی جانب سے وہم اور سہو ہے۔

امام قشیریؓ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں وجدوہ احوال ہیں کہ بغیر تکلیف اورطلب کے اس کے مقابل ہوجائیں۔ توریؓ فرماتے ہیں کہ دجدایک ایباشعلہ ہے جودلوں میں پیدا ہوتا ہے اورشوق کی وجہ سے کھینچا چلا آتا ہے۔ اور ورودوجد کے وقت اعضاء خوشی یا

غم کے اعتبار سے مغلوب ہوجاتے ہیں۔

بعض حفرات کتے ہیں کہ وجد صبیب کی خوشبو پانے کو کہتے ہیں۔جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿انی لا جد ریح یوسف﴾[ یوسف: ۹۶] جیسا کے صوفیاء کے ہاں بھی بیمشہور ہے آگر چہ کتب صدیث میں سے بات مجھے نہیں ملی اور وہ ہے' انی لا جد نفس الرحمن قبل الیمین' واللہ اعلم۔

قوله: المعاجد بمجد ہے مشتق اور مجد کشادگی کرم اور انتہائی شرف کو کہتے ہیں۔علامہ این حجرُ فرماتے ہیں کہ ماجد مجید کے معنی میں کیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مجید میں مبالغہ ہے اور ماجد میں مبالغنہیں ورند دونوں مجدسے شتق ہیں انتخا کلامہ۔

ادراس میں ایک ایس چیز کا ابہام ہے جو تخفی نہیں ادر ابہام یہ ہے کہ اللہ کی جملہ صفات غایت کمال میں ہیں۔خواہ وہ صفات صیغہ مبالغہ کے ساتھ ہوں جیسے مجید اور علیم وغیرہ ما بغیر صیغہ مبالغہ کے جیسے ماجدا در عالم ۔اور باقی یہ جوذ کر کیا گیا ہے کہ مجید میں مبالغہ ہے اور ماجد میں نہیں یہ بنیٰ کے اعتبار سے مجید اور ماجد دونوں میں مبالغہ ہے ) کیکن میں نہیں یہ بنیٰ کے اعتبار سے مجید اور ماجد دونوں میں مبالغہ ہے ) کیکن کے رضا ہر احکار کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب دونوں کا معنی ایک ہے تو تکر ارہوا اور تکر ارکھ قت لوگوں کے ہاں پندیدہ چیز نہیں ہے۔

جواب کے طور پرمیرے دل میں جو بات کھنگتی ہے وہ یہ ہے کہ مجید کے بعد ماجد کے اعادہ میں نکتہ یہ ہے کہ ماجدا پنے سے سابق اسم واجد کے مقابل میں لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم فالله کی خصرت جرئیل علیہ السلام کو کعبہ کا نملاف تھا ہے ہوئے''یا واجد یا ماجد۔ لا تول عنبی نعمة انعمت بھا علی'' کہتے سالینی اے واجداور ماجد ذات جوانعام تو نے مجھ پرکیا ہے اس کو بمیشدر کھ۔

قوله:الواحد:

ادرا کیک نسخہ میں اس کے بعدا حد کی زیادتی ہے۔امام طِبیؓ جامع الاصول میں فر ماتے ہیں کہ الواحد کے معنی الاحد ہے۔لیکن جامع تر نہ کی ادر بیبی تی کی کتاب الدعوات اور شرح السنة میں الا حد کالفظ موجو ذہیں ۔

واحد کامعنی الیی ذات جس کی تخریخ نے نہ ہوسکے اور صفات میں اس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ اور افعال میں اسکا کوئی شریک نہ ہوانتی کا کامۂ۔ مصابح کے بعض شراح فرماتے ہیں کہ واحد الی متفر و بالذات ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اور احدالی ذات کو کہتے ہیں جوصفات کے اعتبار سے متفر واور صفات میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔

بعض حفزات کہتے ہیں کہ وحدۃ کا اطلاق کر کے اس سے مراد عدم تجزی ادر عدم انقسام ہوا کرتا ہے۔ اور واحداس معنی میں اکثر استعال ہوتا ہے اور بھی وحدۃ کا اطلاق کثرت اور تعدد کے مقابل بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں اکثر اطلاق احد ہوتا ہے اور اللہ پاک اس حیثیت سے بلند و بالا ہے۔ کہ اس کیلئے کوئی مثل ہو جس کے نتیجہ میں اس کی طرف تعدد اور اشتر اک راہ پیدا کرلیں۔ اس معنی کے اعتبار سے احد ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ترکیب اور مقدا ور دغیرہ سے منز ہ ہو کرتقسیم اور تجزی کوقیو لنہیں کرتا واحد ہے۔ اور یہ تو ل زیادہ ظاہر ہے واللہ اعلم۔

ا مام طِبْنٌ فرماتے ہیں کہا حداوروا حددونوں وحدۃ سے ماخوذ ہیں اورا حداصل میں وحدتھا واؤ کوہمز ہسے بدل دیا گیا اور واحداورا حد کے درمیان لفظ کے اعتبار سے کئی وجہ سے فرق ہے۔

پہلی وجہ:احدا ثبات کےسلسلہ میں غیراللہ پراستعال نہیں ہوتا اس لئے اللہ احدثو کہا جاتا ہے کیکن زیداحد نہیں کہا جاسکتا۔اور زید واحد کہا جاسکتا ہے۔گویا کہ وہ عدد کی نفی کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ ا ثنان '' کہنا درست ہے۔(اگر داحد کی نفی عام ہوتی تو اثنان کی بھی نفی ہوجاتی )۔ادراحد کے بارے میں بیدرست نہیں۔

تیسری وجہ: لفظ واحد سے عددوں کا افتتاح کیا جاتا ہے لفظ احد سے نہیں۔ جیسے کہا واحدا ثنان ثلث ہمیکن احداثنان وغیرہ نہیں کہا جاتا۔ چوتھی وجہ: لفظ واحد کوتاء لاحق ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے واحدۃ لیکن لفظ احد کوتاء لاحق نہیں ہوتی اس لئے احدۃ کہنا درست نہیں

چوی وجہ: لفظ واحد نوتاء لائل ہوتی ہے اور اہا جا تا ہے واحدۃ ۔ یہن لفظ احد نوتاء لا گر ہے۔اور معنی کے اعتبار سے بھی ان دونو ں کے در میان کئی وجوہ سے فرق ہے۔

پہلی وجہ: لفظ احد بناء کے اعتبار سے واحد سے اہلغ ہے کیونکہ لفظ احدان صفاتِ متشابہات کے قبیل سے ہے جن کی بنابرائے معنی اثبات ہواکرتی ہے۔

دوسری وجہ: بھی وحدۃ کا اطلاق کرے اس سے عدم تجزی مراوہ وتا اور بھی عدم تثنیہ دوسرے کی مثال جیسے وحدۃ الفتس ۔ کیونکہ یہ سورج کا تثنینہ بیں ہے۔ واحد کا اطلاق اکثر پہلے معنی پر ہوتا ہے اور احد کا اغلب استعال دوسرے معنی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احد کی جمع لائی جاتی ہے۔ علامہ از ہری فرماتے ہیں کہ احد کی جمع نہیں کہا جاتے ہیں کہ احد کی جمع ہے جیسے اضحاد شاہد کی جمع ہے۔ اور واحد سے عدد کا آغاز وا فتتاح نہیں کیا جاتا۔ اور جس نے یہ کہا کہ احدوا صدفی کی جمع ہے اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

تیسری وجہوہ ہے جوبعض متنگلمین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ واحد ؤات کے اعتبار سے ہے اورا حدصفات کے اعتبار سے ہے یہی وہ احداس اعتبار سے ہے کہ واحد و ات کے اعتبار سے ہے کہ وہ کے کہ احداس اعتبار سے ہے کہ صفات میں ذکر نہ کرنے کا سبب بھی یہی ہو۔ کیونکہ خلا ہر آا احد کا عدم ذکر تعدا داساء کے منافی ہے اس لئے اسم احد پر اسم واحد کو باعتبار یعنی غلبہ دے دیا جاتا ہے اس لئے اسم احد کو باعتبار یعنی غلبہ دے دیا جاتا ہے اس لئے اسم احد کو باعتبار یعنی غلبہ دے دیا جاتا ہے اس لئے اسم احد کو زاعتبار یعنی غلبہ دے دیا جاتا ہے اس لئے اسم احد کو زئیس کیا جاتا۔

بندے کا حصہ صفت واحد سے بیہ ہے کہ بندہ تو حید کے چشمہ میں تھس جائے اور تفرید کے دریا میں غرق ہوجا۔ نے یہاں تک کہازل سے ابدتک واحداورا حدکے علاوہ وہ کسی کونہ دیکھے۔

امام قشری فرماتے ہیں تو حید تین قسم پرہے:

اول جن تعالی کی توحیدا پی ذات کیلیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا اپنے واحد ہونے کے متعلق علم اور اس کی اپنے بندوں کو خبر وینا جیسے میں کہتا ہول کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿شهد الله انه لا اله الا هو ﴾ [آل عسران: ١٨]

دوم: حق تعالیٰ کی اینے بندے کے لئے تو حیدوہ یہ ہے کہ تو حید کی توفیق دے میں کہتا ہوں اس کی دلیل جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فاعلم انهٔ لا الله الا الله ﴾[محمد: ١٩]

سوم: بندے کی اپنے رب کے لئے تو حیدہ ہیہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک ندکرے میں کہتا ہوں ای کی طرف الله تعالیٰ کے فرمان: ﴿ هوا لله الله على الله الا هو ﴾ [الحشر: ٢٦] میں اشارہ ہے۔

علامہ جندی فرماتے ہیں کہ توحید قدم کو صدث سے جدا کردیے کا نام ہے۔

آ پ کا حصہ صفت واحد ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کواللہ کیلئے متفر دکرلیں کیونکہ آپ مُکَالِّیُّةُ کا ارشاد ہے ان لله و تو یعب المو تو اور صدیث یاک میں وتر سے اللہ تعالی کیلئے منفر د قلب ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے

اذا كان من تهواةً في الحسن واحدًا 🖈 💮 فكن واحداً في الحب ان كتب تهواةً

وہ ذات جس کوتو چا ہتا ہے جب وہ حسن میں واحد ہے تو تو بھی اس کی ججت میں یکسوہوکر واحد ہو جاا گرتو اس کو چا ہتا ہے۔ قولہ:الصّمد : یعنی ایساسر دار جس پرسر داری کی انتہا ہو جاتی ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ صُمرائیی ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی پیپ نہ ہووہ دوسروں کوکھلا تا ہواورخو دکھانے سے پاک ہو۔

کہا گیا ہے کے صدایس ذات کو کہتے ہیں جو حاجت پیش آنے اور آفت لاحق ہونے سے پاک ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں بیصر باقی رہنے والی اور نیز اکل ہونے والی ذات کو کہتے ہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں صد ہمیشہ رہنے والی ذات کو کہتے ہیں۔

اوربعض دیگرحضرات نے اس کے علاوہ بھی اس بارے میں کلام کیا ہے۔

بعض حفرات کہتے ہیں صدائی ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف مرغوبات ہیں احتیا جی کی جائے اور مصائب میں اس کا قصد کیا جائے اور وہ معتمدذات ہے اور صدوہ ذات ہے کہ لوگ اپنی دنیاودین کی جملہ مہمات (میں جوان کیلئے مشقت رسانی ہوں) کے سلسلہ میں اس طرف قصد کریں۔اور جو شخص تو حید میں پختہ مرجائے اور دین متصلب بن جائے کہ مصائب کے بیدر پر آنے کی وجہ سے متزلزل نہ ہویائے تو ایسے شخص نے اس وصف عظیم سے حصہ یالیا۔

ا مام تشیری فرماتے ہیں، جو مخص اللہ کی اس وصف کے ساتھ معرفت حاصل کرلے تو اس مخص کا حق ہے کہا پے نفس کی فناءاور زوال اور سفر باندھ لینے کی صورت میں معرفت حاصل کرے۔اور کا کنات کوفناءاور انتقال کی آ کھے سے ملاحظہ کرےاور دنیا کے سازوسا مان سے زیداختیار کرے حرام تو دور کی بات ہے اس کے حلال میں بھی رغبت نہ کرے۔

اور جوخص اس بات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ پاک خود کھانے سے پاک ہے دوسروں کا کھلاتا ہے توا لیے شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی تمام تر نبتیں ضروریات کے وقت اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور جملہ حالات میں اپنے تو کل کو دکھلائے ۔ اور رزق کے معاملہ میں تفکر نہ ہو۔ اور جس طرح وہ اسکی مخلوق میں سے کسی سے استعانت نہیں لیتا' تو اس کے رزق میں بھی اس کا کسی کوشر کیک نہ بنائے اور جب بندہ یہ بہچان لے کہ تمام تر حاجات میں اس کی طرف شکوہ کر جادراس کے توانی حاجت اور فاقہ کے وقت اس کی طرف شکوہ کرے اور اس کے ساتھ تعلق بکڑے اور اس کے توسل کے مختلف اقسام کے ساتھ تھتی کرے اور اس کے توسل کے مختلف اقسام کے ساتھ تھتی کرے اور اس کے توسل کے مختلف اقسام کے ساتھ تھتی کر کے اور اس کے توسل کے مختلف اقسام کے ساتھ تو سے ساتھ تو سل کے ساتھ تو سل کے ساتھ تھتی کر کے ساتھ تو ترب حاصل کرے۔

قولہ: القادر المقتدر: ان دونوں کامعنی ہے قدرت والی ذات کیکن مقتدر قادر سے الگ ہے اس لئے کہ مقتدر کے وزن کس تکلف اور اکتساب والامعنی ہے اگر چہ هی تئة تکلف اور اکتساب والامعنی ذات باری تعالیٰ کے حق میں متنع ہے لیکن یہ معنی مقید برائے مبالغہ ہے۔ادر جولوگ دونوں کے معنی میں برابری کے قائل ہیں ان کی مرادحق ہے کیونکہ ان دونوں اسموں سے مراد مبالغہ فی القدرت ہے۔

باقی رہاا بن مجرُکا بیکہنا کہان دونوں اسموں کے مستوی فی معنی ہونے کا گمان کرنا مراد سے بعید ہے تو خود علامہ ابن حجر کا بی قول ہی مراد سے بعید ہے کیونکہ ساری کلام ہی معنی میں ہے اوراختلاف بنی میں ہے اور یہ بات ذکر کردی گئی ہے کہ تکلف اوراکساب والا ہی ذات باری تعالی کے تن میں محال ہے (اس لئے استواء فی المعنی کا قائل ہونا پڑے گا)۔

کہا گیا ہے کہان دونوں اسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت لانے سے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے سلسلہ میں جس چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے بچز کی نفی کرنا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا قدرت مطلقہ کے ساتھ موصوف ہونا محال ہے۔اگر چیلفظوں کے اعتبار سے غیر اللہ پر قدرت مطلقہ کا اطلاق کر دیا جائے۔ ا ہام طبی فر ماتے ہیں ان دونوں اسموں کاحق یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ غیراللّٰد کوموصوف نہ کیا جائے۔اس لئے کہ قادر بالذات اور ممکنات پر مقتدر ذات اللّٰہ ہی کی ہے اوراللّٰد کاخیرا گربعض حالات میں لعن چیز دل پر قدرت رکھتا بھی ہے تو اللّٰہ ہی کی عطائے قدرت کی وجہ سے قادر ہے اس لئے لاکق یہی ہے کہ غیراللّٰد کو قادر مقتدر نہ کہا جائے یا تقیید کا مقصد کر کے کہا جائے۔

قوله: المعقدم الموضو: ان دونوں کامعنی ہے تریب اور دور کرنے والی ذات جس کواس نے قریب کردیا تو اس کومقدم کردیا اور جس کودور کردیا تو اس کومؤخر کردیا ۔ کہا گیا ہے کہ مقدم اور مؤخروہ ذات ہے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر مقدم کردے یہ تقدیم یا تو ذات کے اعتبار سے ہوگی جیسے اسباب کی مسببات پر تقدیم یا یہ تقدیم ایک نقدیم مرکبات پر دا تا ہوا کرتی ہے۔ یا تقدیم وجود کے اعتبار سے ہوگی جیسے اسباب کی مسببات پر تقدیم یا یہ تقدیم مکان کے اعتبار سے ہوگی جیسے انبیاء اور صالحین کی اپنے ماسوا پر تقدیم مکان کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور مالے بعض کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور کی تقدیم کو اس کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور کی تقدیم کی اسباب کی مان کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور کی تقدیم کو اس کی تعدیم کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کے ایک کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کی ایک کے اعتبار سے ہوگی جیسے اور کی کھنے کے اور کو کی کھنے کے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کی کو کی کھنے کے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کی کو کھنے کی کو کور کے اور کی کھنے کہا کہ کی کھنے کے اور کور کے اور کی کھنے کی کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے اور کی کھنے کے اور کی کھنے کے اور کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کے کہا کے کہا کہ کو کھنے کی کھنے کے کھنے کے کہا کہ کھنے کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کھنے کے کہا کہ کھنے کے کہا کہ کور کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کھنے کی کھنے کے کہا کہا کہ کھنے کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کھنے کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کہ کور کے کہا کہ کو کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کے کہا کہ کور کی کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کی کور کی کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ مقدم وہ ذات ہے جو نیک لوگوں کو مختلف نیکیوں کی صورت میں مقدم کردےاور مؤخر وہ ذات ہے جو گنا ہگارلوگوں کومؤخرکر کے ان کواغمار کے ساتھ مشغول کردے۔

اور بندے کا حصدان دونوں صفتوں سے بیہ ہے کہ بندہ اپنے معاملہ کی فکر کرے اور معاملات میں سے جو اہم ہے۔ اس کو مقدم رکھے اس طرح اھم فالاھم کومقدم کرتا جائے خوف اور امید کے درمیان رہے۔

قوله:الاول: یعنی ایسی اول ذات جس کی اولیت کی کوئی ابتداء نه ہو۔

قولہ: الآخو: یعنی اپنی ساری مخلوق کے فناء ہونے کے بعد ہاتی رہنے والی ذات اورائیں ذات کہ جس کی آخریت کو انتہانہ ہو۔اس سے ہرمعالمہ کی ابتداء ہوتی ہے اوراس کی طرف ہرمعا ملہ لوٹنا ہے اور وجو دے مراتب میں وہی مقصود ذات ہے۔

قولہ:الطاهر الباطن بیعیٰ وہ ذات جس کے وجود کا ظاہر آیات باہرہ کی وجہ سے ظاہر ہو چکا ہو۔اوراس کی ذات کی حقیقت عقول ماھرہ سے جھیب چکی ہو۔

کہا گیا ہے کہ ظاہروہ ذات ہے کہ جس کے وجود کے شواہدا ؔ سانوں اور زمین اوران کے درمیان کی چیزوں کی تخلیق کی وجہ سے ظاہر ہو جا کیں ۔

کہا گیا ہے کہ ظاہروہ ذات ہے جو ہر چیز پر ظاہراور بلند ہو چکی ہو۔اور کہا گیا ہے کہ ظاہروہ ذات ہے جس کواس کے افعال اور اوصاف کے ظاہر ہونے کی وجہ سے استدلال عقلی کے طریقہ پر بہچانا جائے۔اور باطن وہ ذات ہے جومخلوق کی نگاہ اور عقل کی نظر سے اپنی کبریائی کے پردے میں مخفی ہو' آئکھاس کا ادراک نہ کر سکے اور وہم اس کا احاطہ نہ کر سکے۔

کہا گیا ہے کہ باطن وہ ذات ہے جوچھی ہوئی چیز کو جان لیے جیسا کہ جسب آپ کسی معاملہ کی حقیقت کو جان لیں تو کہا جا تا ہے مطنت الامو لیعنی عرفت باطنہ ۔

کہا گیا ہے کہ ظاہر و باطن وہ ذات ہے جواپی نعمت کے ساتھ ظاہراوراپی رحمت کے ساتھ باطن ہو۔

کہا گیا ہے کہ وہ ذات جوبعض لوگوں کیلئے ظاہر ہے۔ای وجہ سے وہ لوگ اس کی توحید بیان کرتے ہیں۔اوربعض لوگوں سے باطن اسی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہ وہ جو ہر چیز سے اول اور ہر چیز سے آخر ہو۔اپنی قدرت کی وجہ سے ظاہراور فکروں سے باطن ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ ذات جو بلاا ہتذاءاور بلاانتہا آخراور بغیر قریب ہونے کے ظاہراور بغیر چھپنے کے باطن ہو۔اور شاید آیت: ﴿هو ا لاول والآخر والظاهر والباطن ﴾ میں مرتبر جمع کی طرف اشارہ ادر وہم تناقص کے رفع کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنظہور کے باوجود شدت ظہور کی وجہ سے نفی ہے۔ اس کا ظہوراس کے نفی ہونے کا سبب ہے۔ اور اس کا نور اس کے نور کا پر دہ ہے اور ہردہ چیز جواپی حدسے تجاوز کر جائے تو وہ اپنی ضد کی طرف انعکاس پزیر ہواکرتی ہے۔

قوله:الوالى: يعنى وه ذات جوجمله اموركى متولى اورغم وخوشى كاعتبار سے جمله امور ميں حاكم ہو۔

قو له : المهتعالى : مبالغه كى ايك نوع كے ساتھ على كے معنى ميں ہے اور كہا گيا ہے كہ متعالى وہ ذات ہے جو بلندى ميں انتہاء كو پہنچنے والى ہواور جمله نقائص سے بلندو بالا ہو۔

قوله:البر:

یعنی و محسن ذات جونیکی اوراحسان میں انتہا ءکو پینچنے والی ہے۔

امام قشری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس کے ساتھ احسان فرما تا ہے تواس کواپنے نفس کی مخالفت کی وجہ سے گناہ سے معصوم رکھتے ہیں اوراس کو اپنے انس کے لطا کف کے فنون کے ساتھ دوام بخشتے ہیں اوراس کے دل کوخوشی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اوراس کی مراد پوری فرما کر تقویل کواس کیلئے تو شد بنادیتے ہیں۔ اوراس کواپنی مہر بانیوں سے غنی فرما دیتے ہیں۔ اورا پی توجہ کی برکت سے اس کواپنے مخالفت بچالیتے ہیں وہ ایسابا دشاہ ہے جو شکر اور تعداد کی وجہ سے غلبہ حاصل نہیں کرتا اور وہ الی غنی ہے جو مال اور کنتی کی وجہ سے متمول نہیں ہوتا۔ اور حکمت کی باتوں میں سے ہے کہ اللہ پاک جب آپ کوعطا کرتے ہیں تو آپ کواپنے احسان پر گواہ بنا لیتے ہیں اور جب آپ سے روک دیتے ہیں تو آپ کواپنے ہیں اور آپ پر لطف کے وجود کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ کواپنے ہیں اور آپ پر لطف کے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔

قولہ: المتواب: یعنی وہ ذات جوالتزام طاعت کی طرف رجوع کرنے والے ہر گنا ہگار پراس کی قبول توجہ کی صورت میں رجوع بالانعام فرمائے۔ یہ توب سے شتق ہے۔اور توب کامعنی ہے رجوع۔

کہا گیاہے کہ و اب الی ذات کو کہتے ہیں جو گناہ گاروں کیلئے اسباب تو بہ کو آسان فرمادے۔اوران کوتو بہ کی تو فیق مرحمت فرمادے۔ تو گویا ہی کے مسبب کا نام ہی کے فاعل کے نام پر رکھادیا ( کیونکہ تو اب بندہ ہے اور مسبب اللہ ہے یہی تو اب اللہ کا نام ہے)۔

اورکہا گیا ہے کہ تواب مع ذات ہے جو بار بارا پنے بندوں کی توبہ قبول کرے۔

اور بندے کا حصہ صفت وقواب سے بیہ ہے کہ بندہ قبول تو بد کا پختہ یقین رکھے اور نزولِ رحمت سے مایوں نہ ہواور مجرمین سے درگذر کرے۔عذرخوا ہوں کاعذر قبول کرے۔

امام قشیری فرماتے ہیں اللہ کی بندے پرتوبہ کا مطلب بندے کو توبہ کی توفیق مرحت فرمانا ہے تو جب توبہ کی ابتداءاوراصل اللہ کی جانب سے ہے تو توبہ کا اتمام بھی اللہ پر ہی ہوتا ہے۔

ُ اوراگرالله بندے پررجوع نه کرتا تو پھر بندے کیلئے تو بہی تو فیق کہاں سے ہوتی۔الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:﴿ لم تاب عليهم ليتو بوا ﴾ [التو بند ١٨٨]

قولہ: المنتقم: گناہ گاروں کوان کے برےافعال پرسزادیے والی ذات۔

یہ التی سے باب افتعال ہے۔ اور اللہ کامعنی کی چیز کو انتہائی ناپسند کرنا،

انقام کی صفت بندے کیلئے اس وفت محمود ہوئی جبکہ بندے کا انقام الله کی رضا کیلئے اللہ کے دشمنوں سے ہو۔اوردشمنوں میں سے

انتقام کے زیادہ لائق اس کا اپنانفس ہے۔لہٰدااس کانفس جب بھی معصیت سے ملنے پائے یاطاعت سے جدا ہونے پائے تو اس کواس چیز کی مخالفت پرمجبورکر کے اس سے انتقام لے۔

قوله: العفو: اصل میں بیعفو بروزن فعول ہے وہ ذات جوسیئات کومٹاڈ الے اور معاصی سے درگذر کردے۔

یے غفور سے اہلغ ہے۔اس لئے کہ غفران ستر پوتش کا نام ہے اور عنو کامعنی محولیتن ، ٹادینا ہے اور عنواصل میں کسی ہی کے لینے کے قصد کو میں مریماند میں سائر کرتہ ہے ہم محمد محرص میں ہریاتہ ہے۔ "

کہتے ہیںاور کوکوعنواس لئے کہتے ہیں کہ ٹوبھی تحو کے ازالہ کا قصد ہوتا ہے۔ " قور پر زور اور میں اور میں اور میں اس میں اس میں اور کا میں اس میں

امام تشری فرماتے ہیں کہ جو تحض اللہ کے عفوہ و نے کو پہچان لیتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے عفو کو طلب کرے۔ اور اس کے عفوک طلب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تحض اس کی مخلوق سے درگذر کرے اس لئے اللہ پاک نے اپنے بندول کو بیادب سکھلایا ہے اور اس کو اوب کو کا دب کی طرف اپنے ارشاد ﴿ وَلِيعَفُوا وَلِيصَفَحُوا اللا تحبون ان يعفو الله لکم ﴾ [النور: ۲۲]

قوله: الوؤف: یعنی صاحب رائة ذات \_اور رائة شدت رحمت کو کہتے ہیں \_رؤف رحیم سے ایک مرتبدا بلغ ہے \_اور رائم سے دو مرتبہ \_اسی طرح امام طبیؒ نے ذکر کیا ہے \_لیکن علامہ ابن جرشحیف کر کے رائم کی جگہ رحمٰن لائے ہیں \_اور شارح امام طبیؒ پر'وھو عجیب من اشاد ح''کہہ کراعتراض کیا ہے \_اور علامہ ابن حجرؒ رائم کی جگہ رحمٰن اس لئے لائے ہیں کیونکہ رحمٰن سے اہلغ ہے \_(اور رؤف جب رحیم سے ایک درجہ اہلغ ہے تورخمٰن سے دور رجہ اہلغ ہوتا) حالانکہ یہ تول مشہور نہیں ہے ۔

حکایت نقل کی گئی ہے کہ ایک آ دمی اپنے شریر ہمسائے کی نماز جنازہ سے پیچھے ہٹ گیا'اس مرنے والے ہمسائے کوکس نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیا تو اس ہمسائے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور ساتھ ہی ہہ کہا فلال یعنی میرے ہمسائے کو پیغام دے دینا' کلو انکم تملکون خوائن رحمۃ رہی لا سکتم خشیۃ الانفاق''۔

قوله: مالك المملك بوه ذات اپنے جواپ ملك ميں اپنى مشيت كونا فذ كر ڈالے اور اپنے ملك ميں جمله امور كو باتى ركھنے يا فناء كرنے يا ايجاد كرنے يا معدوم كرنے كے اعتبار ہے جس طرح چاہے جارى كر ڈالے اس كے فيصلے كور دكرنے والا كوئى نہيں اس كے تم پر اس كو بو چينے والا كوئى نہيں ـ علام شاذ كى فر باتے ہيں كہ ايك درواز بر تركم ابوتا كہ تير بے لئے كى درواز بے كھول ديئے جا كيں ـ اور ايك بادشاہ كے سامنے جمك جاتا كہ كى گرونيں تير بے لئے جمك جاكيں ـ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ و ان من شيء الا عندنا خزائنه ﴾ [الحدر: ٢١]

قوله: ذو المجلال و الا كوام: كها گيا ب كه ذو الجلال والاكرام اس ذات كو كهتے بيس كه برقتم كاشرف و كمال اى كيليح به واور برقتم كى عزت اور جائے عزت اس كى جانب بهو۔اور الله كا جلال الله كى ذات ميں ہے،اور اكرام اس كى جانب سے اس كى جمله مخلوقات پر بہنے والا بهو۔اور صدیث شریف میں آتا ہے: "المظو ابیا ذالمجلال و الا كو ام" ۔

کہا گیاہے کہ ذوالحلال والا کرام اسم عظم ہے، جب بندہ اس کے ذریعے پکار تاہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ قولہ: المقسط:

جب کوئی ظلم کرے تو کہا جاتا ہے''قسط فلانؓ'' اور اس سے ارشاد باری تعالی ہے:﴿واها القاسطون فکانوا لجهنم حطباً ﴾ [الحن: ١٥] ترجمہ:

اورکوئی عدل کرکے ظلم کا از الہ کرے تو اقسط فلاں کہاجا تاہے۔

اورمقسط اس ذات کو کہتے ہیں جو ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلائے اور کمزورلوگوں سے ناانصافی کے حرج کا دفیعہ کرے۔

اى سارشاد بارى تعالى ب: ﴿ أَن الله يحب المقسطين ﴾ [ الحمرات: ٩٠]

الله تعالی کا ارشاد: ﴿ واقیموا الوزن بالقسط ﴾ والرحس: ٩٠] یعن بالعدل تویهاں قسط اقسط کا اسم مصدر ہے نہ کہ قسط کا مصدر اس لئے کہا گراہیا ہوتو دومعنوں میں تضاوآ تا ہے۔

قوله:الجامع بیعنی وہ ذات ہے جوعالم حقیراور عالم بمیر میں متضا داور مختلف قتم کے حقائق کو بطور مجاورت اور بطور علامت جمع کرڈالے۔ کہا گیاہے کہ جامع وہ ذات ہے جوحمہ و ثناء کے جملہ اوصاف کی جامع ہو۔

میں کہتا ہوں کہ بیاس طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا ہے 'جامع الناس لیوم لا ریب فیه''۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کے قلوب کو اپنی تقدیری حضوری کی طُرف جمع فرما دیتا ہے۔ یہاں تک اللہ کا دوست اسباب کے تفرقہ سے خلاصی پاکرخوش عیثی کی زندگی گزارتا ہے اس لئے کہمؤمن کو اللہ کی ملاقات کے بغیر چین ہی نہیں۔مؤمن آ دمی وسا لطکو کھو ظنہیں رکھتا اور حادثات کی طرف تقدیر کی آئھ سے نظر نہیں کرتا۔ اگر کوئی نعمت میسر موتو وہ جان لیتا ہے کہ بینعت عطیہ من جانب اللہ ہے۔ اور اگر کئی تختی سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ بیر جان لیتا ہے کہ اس تختی کوز اکل کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔

قوله: الغنى: يعنى وه جواني ذات اور صفات كاعتباد سے ہر چیز سے اور ہر چیز كے بارے میں مستعنى ہے۔ اللہ تعالى ارشا و فرما تا ہے: ﴿ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحميد ﴾ [الفاطر: ١٥]

قوله: المغنى: وهذات جواية بندول مين سے جس كوچا ہے جس چيز كيساتھ جا ہے في كر والے۔

کہا گیا ہے کہ غنی اس ذات کو کہتے ہیں جواپنے خاص بندوں کواپنے ماسواسنے نی کرڈ الے۔ بایں طور کہان کی ہر صاجت اللہ ہی کی نے ہو۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپ بعض بندوں کو اپ بعض بندوں سے هیقة بے پرواہ کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ جملہ حاجات وضروریات میں جو محض اللہ کی طرف اشارہ کر کے پھراپی حاجات کے سلسلہ میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو احتیاج الی الحکوق میں مبتلا فرما دیتا ہے اور مخلوق کے دل سے رحت کو جی گیتا ہے۔ اور جو محض اپنی احتیاج کے وقت اللہ کی طرف حاضر ہوجا تا ہے اور حضن معرفت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے فنی کر دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جو جگہ اس کے حاشیہ خیال میں نہیں ہوتی۔

اللّٰد کااپنے بندوں کوغنی کرنا دوقتم پر ہے: (1) بعض بندوں کے مال میں اضا فیکر کے ان کوغنی کردیتا ہے (۲) اور بعض بندوں کوان کے احوال کا تصفیہ کر کے ان کوغنی کردیتا ہے اور حقیقی غنی یہی لوگ ہیں۔

قوله: الممانع: ادیان اورابدان میں ہلاکت اورنقصان کے اسباب کود فع کرنے والی ذات۔

کہا گیاہے کہ المانغ منعۃ ہے شتق ہے بعنی وہ ذات جوابیخ دوستوں کاا حاطہ اورایپے خواص کی نصرت کرتی ہے۔

کہا گیا ہے کہ مانع منع سے مشتق ہے۔ لیعنی اس سے روک لئے جورو کے جانے کا مستحق ہے۔ اوراس سے آپ مُنافِیۃ کا ارشاد 'لا مانع لما اعظی و لا معطی لما منع'' یعن جس سے اللہ یا ک روک دے اس کودینے والاکوئی نہیں اور جس کودے اسے کوئی رو کنے والانہیں۔

ابن عطاء فرماتے ہیں بسااوقات اللہ آپ کودیتے ہیں اس کے بعدروک لیتا ہےادر بسااوقات آپ سے ردک دیتا ہے پھر آپ کو عطاء کردیتا ہے۔علامہ ابن حجرُفر ماتے ہیں کہا کیے میں انمعطی المما نع ہے۔

ا مام قشیری فرماتے ہیں ذات باری تعالی کی صفت میں مانع کامعنی ہے۔اپنے دوستوں ہے مصیبت کو دور کرنے والی ذات ۔اور

اپنے دوستوںاور دشمنوں میں جس سے چاہے عطاء کوروک دینے والی ذات اور بھی اللّٰہ پاک امیدوں اور شہوات کوعوام سے ارادات اور اختیارات کوخواص کے قلوب سے روک دیتا ہے اور یہ چیز ان بڑی نعمتوں میں سے ہے جس کے ساتھ اپنے مقرب بندوں کو خاص کر دیتا ہے۔ اور اپنے اولیاءِ عارفین کا اس کے ذریعہ اگرام کرتا ہے۔

قوله : الصار النافع :بيد دنول ايك صفت كه درجه مين مين - بيصفت الين قدرت ہے جوضر راور نفع دونول كوشائل ہے۔ كہا گيا ہے كه ضار اور نافع كا مطلب خالق ضرر اور خالق نفع ہے۔ يا وہ ذات جس نفع اور ضرر صادر ہو۔ بيضر راور نفع كا صدور تمهى بلاواسطہ ہوتا ہے اور نہمي بواسطہ۔

امام قشیری فرماتے ہیں کہ ان دونوں صفتوں کے معنی میں تو حیدی جانب اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کی ملک میں ہر چیز کا حدوث اللّدی ایجا داور اس کی حکمت اور اس کے اراد ہے کے اور مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شخص اس کے حکم کوشلیم کر لیتا ہے۔ تو وہ راحت کی زندگی گز ارتا ہے۔ اور جو شخص ایخ نفس کے اعتبار کوتر جج دیتا ہے تو ہرآ فت میں واقع ہوتا ہے۔ اور اللّٰد تعالیٰ کی جانب سے یہ بات دار دہوئی ہے کہ اللّٰہ پاک ارشاد فرما تا ہے:

''میں اللہ ہوں میر ہے سواکوئی معبود نہیں جومیر ہے فیصلے کوتسلیم کر لیتا ہے اور میرے آنہ اکثن پرصبر کرتا ہے اور میری نعمتوں پرشکر بجالا تا ہے تو وہ میر احقیق بندہ ہے اور جو شخص میر ہے فیصلے کوتسلیم نہیں کرتا اور میری بلاء پرصبر نہیں کرتا اور میری نعمتوں پرشکر نہیں بجالا تا تو میر ہے سواکوئی اور رب ڈھونڈ لے''

٢٢٨٩: وَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَسُوْنَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَا سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُ بِانَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ لَا اِللهَ اللهُ لَا اللهَ اللهُ لَا اللهَ اللهُ لَا اللهَ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۹/۲ حدیث رقم ۱٤۹۳ والترمذی فی السنن ۱۷۸/۰ حدیث رقم ۳۰٤۲ وابن ماجه ۱۲۲۷/۲ حدیث رقم ۳۸۰۷\_

ترجیم له ''اور حضرت بریدهٔ کہتے ہیں کہ نبی کریم مَانِیْتُوْمِ نے ایک شخص کو بید دعا ما نگتے ہوئے سنا کہ''اے البی میں تجھ سے اپنامتصود مطلوب اس وسیلہ کے ساتھ ما نگتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیر ہے سواکوئی معبود نہیں تو ایسا کیا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں میں کر آپ مَانِیْتُومِ نے ارشاد فر مایا کہ اس شخص نے اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ساتھ دعا ما نگی ایسا اسم اعظم کہ جب اللہ تعالی سے اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا ما نگی جاتی ہے تو اللہ تعالی اسے قبول کرتا ہے بینی وہ دعا اکثر قبول ہوتی ہے۔'' (تر فدی' ابوداؤد)

تشنرويج:قوله: ان رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: رجل سے مراد ظاہرُ احضرت ابومویٰ اشعریؒ ہی ہیں جبکہ آئندہ حدیث عنقریب آئے گا۔

قوله: اللهم اني اسئلك ....انت ) بيانت ما قبل كى تاكيركيلي بـ

قوله: الاحد الصمد: يعنى ذات وصفات كاعتبار سامديت مراد برالصمد) يعنى توبى مقوركلى اورمطلوب حقق بروقه: الذى لم يلد ولم يولد) يعنى وه صدوث ونقصان كى جمله جهات سے ياك بر

قوله: ولم یکن له سحفواً احد: یعنی ذات میں کوئی اس کی مثل اور صفات میں کوئی اس کے مثابه اور افعال میں کوئی اس کی نظیر نہیں۔ دعا میں صحابیؓ نے مسئو ول کوذکر نہیں کیا۔ (ممکن ہے کہ حض تعظیم ہی مقصود ہو)۔ اس لئے مسؤ ول کوذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ قوله: دعا الله بامسمه الاعظم: یعنی دعا کا فاعل رجل ہے۔

بعض حفرات نے کہا ہے کہ یہاں اعظم عظیم کے معنی میں ہے۔اس لئے کہ اللہ کے سارے اساء ہی عظیم ہیں۔اور کہا گیا ہے کہ۔ ہروہ اسم جس میں دوسرے اسم کی نسبت اللہ کی تعظیم زیادہ ہے تو وہ اکثر تعظیم واللاسم اقل تعظیم والے اسم کی نسبت اعظم ہے۔ تو اس لئے اسم رحمٰن اسم رحیم کی نسبت اعظم ہے۔اس لئے کہ رحمٰن میں رحیم کی نسبت مبالغداور الفاظ زیادہ ہیں۔

(الله)الله بدرب کی نسبت اعظم ہے۔ کیونکہ اسم اللہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ہی اضافت کی صورت میں اور نہ ہی اضافت کےعلاوہ کی صورت میں'کیکن رب کا اطلاق بصورت اضافت مر بی اور آ قابر بھی کیا جاتا ہے۔

قوله: الذي اذا سئل .... اجاب:

اجابت دعا مجیب کے نزدیک وائی کی وجابت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اجابت دعا ضرورت کو پورا کر دینے کو بھی مشتل ہے۔

بخلاف اعطاء کے (یعن معطی کے اعطاء کی وجہ ہے معطی لذکی وجابت پر کوئی دلالت نہیں ہوتی )۔ اس وجہ سے اجاب اعطی کی نسبت ابلغ

ہا سبات کو امام بیٹی نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی فر مایا ہے کہ حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کے اساء میں سے ایک ایسا اسم

ہا سبات کو امام بیٹی نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی فر مایا ہے کہ حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کے اساء میں سے ایک ایسا اسم

ہا تعظم ہے جس کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے ۔ تو اللہ پاک دائی کی پکار کا جو اب مرحت فر ماتے ہیں۔ اور یہی بات یہاں صدیث میں فہ کو ر

ہا تعظم ہے۔ یہ صدیث ان لوگوں پر جمت ہے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ہراللہ کا نام جو اضاص کا مل کے ساتھ ماسوا سے اعراض کرتے ہوئے ذکر کیا

جائے دو اسم اعظم ہے اس لئے کھش حردف کوکوئی شرف نہیں (اس لئے کوئی مخصوص اسم اسم اعظم نہیں) اور دیگرا جادیث میں میں اس تھم میں فیکور کی بات دران احادیث میں میں فیکور کی بات ذکر کی گئی ہے۔ اور ان احادیث میں اس اسم اسم اعظم ہے۔ انتیا کا مامہ اور جمہور کا قول کی بی ہے اور اس کی شرط پہلے گذر چی ہے۔ تو اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اللہ می المیت فیل المیسیجید وَرَجُلٌ یُصَیِّی فَقَالَ اللّٰہ ہَا اللّٰہ ا

(رواه التر مذي وابو داود اوالنسائي وابن ما حة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٧٩/٢ حديث رقم ١٤٩٥\_ والنسائي واخرجه ابن ماجه ١٢٦٨/٢ حديث رقم ٣٨٥٨\_ واحمد فم المسند ١٢٠/٣.

ترجہ کہ: ''اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ مبعد میں بیٹھا تھا اورا یک محض نماز پڑھ رہا تھا۔اس نے بیدعا ما گی''یا الٰبی''! میں تجھ سے اپنا مطلب اس وسیلہ کے ساتھ ما نگتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں' تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو بہت مہر بان بہت دینے والا اور آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی و بخشش کے مالک! اے زندہ!اے خبر کیری کرنے والے! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں''! نبی کریم کا اللّٰیۃ بنے نے ارشاد فرمایا'' اس مخص نے اللّٰہ تعالیٰ اسے سے اس کے بڑے نام کے ساتھ دعا ما تکی ایسا بڑانام کہ جب اللّٰہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے۔'' (ترندی' ابوداؤڈنسائی' ابن ماجہ) تشرفي: قوله: اللهم انبي اسألك: شايديهال مؤول علم براكتفاكرتے موئے مفعول كوحذف كرديا كيا ہے۔

قوله: بان لك الحمد: يهال حرف جاركي تقديم برائ اختصاص بـ

قولہ: لا الله الا انت المحنان المهنان: یعنی کیر العطاء بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور بیمصدر منتہ ہے شتق ہے۔ اور منتہ کا معنی ہے یا تو محض نعت ہے۔ اور منان اساءِ باری تعالیٰ میں ہے۔ انتہاٰ کلامہ۔ اور ہوسکتا ہے کہ یہ یعنی منان مدتہ بمعنی احسان شتق ہو۔ کیونکہ اللہ سجانۂ وتعالیٰ اینے بندوں پر مختلف قتم کے احسانات اور ان کی ایمان کی طرف رہنمائی اور ان کو عدم سے وجود میں لانے کی صورت میں زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ اور سیح نسخہ میں حنان متان سے مقدم ہے۔ اور کتاب مفاقع ہے بھی بہی کچھ مفہوم ہوتا ہے۔ اور نہا ہے میں ہے کہ حنان کا معنی ہے۔ اپنے بندوں کے ساتھ مہر بانی کرنے والی ذات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو بندے فرماتے ہیں جو اس آدمی پر بھی متوجہ ہوجو اس سے اعراض کرر ہا ہو۔ اور منان اس ذات کو کہتے ہیں جو بندے کے سوال سے پہلے بندے کو از خود نعت سے نواز دے )۔ یہ بات ابن صلاح کی کتاب سے لی گئی ہے۔

قوله:بدیع السموت والارض: بدیع کومرفوع بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ اورمنصوب بھی رفع کی دو دجہیں ہیں۔

(۱)بدیع منان کی صفت ہے۔(۲) مبتدا محذوف ہو یا آنت کی خبر ہے۔زیادہ ظاہر رفع ہی ہے۔اورندا کی بناء پرمنصوب بھی پڑھاجا سکتا ہے۔اس کی تقویت اس روایت ہے بھی ہوتی۔ جس کوعلامہ واحدیؓ نے اپنی کتاب کتاب الدعا میں نقل کیا ہے وہاں 'یا بدیع السموت والارض ''ہے۔ای طرح جزریؓ کی اس شرح میں ہے جوانہوں نے مصابح پرکھی ہے۔اور بدیع المسموت والارض کا معنی ہے۔مبدعهما یعنی بغیر نمونے کے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات۔اور لفت کی کتاب صحاح میں ہے کہ ابدعت المشیع ۔ اختر عنه لا علی مطال سبق کے معنی میں ہے۔یعنی ابداع کے بغیر مثال سابق کے کسی چیز کوا یجاد کرنا۔

قوله: يا ذالجلال والاكرام: يعنى صاحب عظمت داحسان ذات.

قوله: یا حی یا قیوم اسالك: لینی تیرے علاوہ میں کسی كے سامنے دست سوال دراز نہیں كرتا اور تیرے سوامیں كسی سے طلب نہیں كرتا۔ یا جو بھی میں مانگتا ہوں تو تچھ سے مانگتا ہوں یا ہے اسالك پہلے اسالك كى تاكيد ہے۔ليكن بيدوسرااسالك كتاب حصن میں ندكورنہیں۔

قوله: رواه التومذى .....وابن ماجه بحلامه ابن جُرِّفر مات بي كه ايك نسخه مي وابن ماجه كے ساتھ والدارى بھى ہے۔علامه جزرگ نے مصابح پر لکھے جانے والى اپن شرح ميں فر مايا ہے كہ تر ذكى ابودا وُد، نسائى ، ابن ماجه كاوه احمد وابن حبان وحاكم وابن الى شبه خررگ نے مصابح پر لکھے جانے والى اپن شرح ميں فر مايا ہے كہ تر ذكى ابودا وُد، نسائى ، ابن ماجہ كے علاوه احمد كى روايت ميں اسم العظيم كالفظ ہے۔ اور ابن ماجہ نے بورى روايت كے بعد "لا الله الا انت وحدك لا شويك لك" كابھى اضافه كيا ہے اور ابن حبان نے الحنان كوالم تان سے بہلے قل كيا ہے۔ اور ابن ابى شيبہ نے يا حى يا قيوم كا تذكره نہيں كيا۔

٢٢٩١ : وَعَنُ اَسْمَا ءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْا عُظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْا يَتَيْنِ وَاللَّهُكُمْ اللهُ وَّاحِدٌ لَا اِللهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ وَفَا تَحَةُ ال عِمْرَا نَ اَلَمْ اللّٰهُ لَا اِللَّ الَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيَّوْمُ.

(رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه والدارمي)

حديث رقم ٥٥٨٩\_ والدارمي ٢١٢٥ حديث رقم ٣٣٨٩\_

#### راویٔ حدیث:

اسماء بنت بیز بیر بن سکن انصارید بهت ہی عقلنداور دین دارخاتون تھیں ۔ سکن میں سین مہملہ اور کاف دونوں مفتوح ہیں' مؤلف علیہ الرحمۃ نے الا کمال میں ان کا اسم گرا می ذکر نہیں کیا۔ مرتب عرض کرتا ہے علامہ طاہر ٹہنی لکھتے ہیں کہ جنگ برموک میں انہوں نے ایک کٹڑی کے ذریعہ نو (9) کا فروں کوموت کے گھاٹ اتارا اوراسی جنگ میں شہید ہوگئیں ۔

بعض روایات میں اساء بنت پزیداوربعض احادیث میں اساء بنت پزید بن سکن آیا ہے بیدونوں علیحدہ علیحدہ خوا مین کے نام ہیں یا ایک ہی خاتون ہیں اس کی تحقیق نہیں ہو تکی۔اھاساء بنت سکن صحابیہ ہیں۔(المغنی فی ضبط اساءالر جائل ص:۱۲۹)

تشریج: قوله: عن اسماء بنت یزید: لینی پزیدے مراد پزید ابن سکن ہے۔ یہ بات علامہ میرک ؒ نے ذکر کی ہے اور مؤلف نے اساء کا ذکر' الا کمال' میں ذکر نہیں کیا۔

قوله: و فاتحة ..... ال عمران: لفظ فاتحه یا تو مجرور ہے اس بناء پر که بیاوراس کا ماقبل' الایتین' وونوں کی دجہ ظاہر ہے۔ ( مینی نصب اس لئے کہ فاتحہ سے قبل اعنی فعل محذوف مانا جائے گااور رفع اسلئے کہ پینجر ہے مبتدا ( وف ھی کی )۔

### اسم اعظم کونی سورت میں ہے؟

حاکم نے اسم اللہ تعالی الاعظم فی ثلاث سورہ البقرہ وال عمران و ظاہ اردایت کیا ہے۔ لین اللہ کا اسم اعظم تین سورتوں میں ہاور وہ تین سورتیں بقرہ، آل عمران اور طاہ بیں اور قاسم بن عبدالرحمٰن شامی تا بعی فرماتے ہیں کہ میں نے سوصابہ ہے ملاقات کی اور میں نے ان تین سورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو میں نے اسم اعظم المحی القیوم کو پایا۔ اور امام فخر الدین رازیؒ نے اس روایت کی تقریر فرمائی ہے لینی اسم اعظم المحی القیوم ہی ہے۔ اور استدلال انہوں نے ان دونوں کے اسم اعظم ہونے پر اس طرح کیا ہے کہ یہ دونوں صفات ربوبیت پر دلالت نہیں کرتے ۔ اور علامہ جزرگ فرماتے ہیں کہ میر نے دویر سے ماعظم لآ اللہ الا ہو المحی القیوم ہے۔ اور علامہ فخر الدین رازیؒ نے بھی بعض اصحاب کشف سے بیقل کیا ہے کہ اسم اعظم ہو ہے۔ اور استدلال یوں کیا ہے کہ چوشی کی کی موجودگی میں کام معظم کو تعبیر کرنے کا ارادہ رکھا ہوتوہ وہ انت نہیں کہتا ہے انتمال کا کام۔

یہ ہی ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ کیونکہ اس اسم کا اطلاق اللہ کے علاوہ پزئیں کیا جاتا اور اس وجہ ہے ہی کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی اساء کی اضافت اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اور ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اسم اعظم الله الموحمن و ادعو که اسم اسلا یا یہ حضرت عائشہ نے نماز پڑھی اور یوں وعاما گی الموم منظم سکھلا دیجے لیکن آپ نے نہیں سکھلایا یہ حضرت عائشہ نے نماز پڑھی اور یوں وعاما گی اللہ و ادعو که الموحمن و ادعو که الموحمن کی سلام اللہ و ادعو که الموحمن و ادعو که الموحمن و ادعو که الموحمن الموح

علامہ ابوجع فرطبرائی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کی تعیین کے بارے میں آٹار مختلف ہیں۔میرے نزدیک سارے اقوال صحیح ہیں اس لئے کہ کسی بھی اسم کے بارے میں پینجبر واردنہیں ہوئی کہ یہی اسم اعظم ہے۔اس سے اعظم کوئی چیز نہیں گویا کہ علامہ طبرائی فرماتے ہیں کہ اللہ کے اساء میں سے ہراسم کا وصف اعظم کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔اور پیاعظم عظیم کے معنی میں ہوکرلوٹے گا۔

ابن حبان فرماتے ہیں کہ احادیث میں اساء کے سلسلے میں جو وصف اعظمیت وارد ہوا ہے۔ اس سے مراد دعا کرنے والے کے ثواب میں زیادتی ہے۔ جبکہ وہ ان احادیث میں وارد شدہ اساء کے ذریعے دعا کرے۔ جبیبا کہ ان اساء کا اطلاق قرآن مجید میں ہوا ہے۔ وہاں قرآن پڑھنے والے کے ثواب میں زیادتی مراد ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ اسم اعظم سے مراد اللہ کے اساء میں سے ہرایا اسم ہے جس کے ذریعے بندہ متعزق ہوکر دعا کرے اور استغراق کا بیعالم ہو کہ اس حالت واستغراق میں اس کے دل اور سوچ میں اللہ کے سواکوئی نہو یہ بات امام جعفر صادق سے منقول ہے اور دیکر حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسم اعظم کے الم کو فی رکھا ہے اس پرآج تک کوئی مطلع نہیں ہوا اور بعض دیکر حضرات نے اسم اعظم کے ملک کو فی رکھا ہے اس پرآج تک کوئی مطلع نہیں ہوا اور بعض دیکر حضرات نے اسم کو فود مصنف نے ذکر کیا ہے۔

٢٢٩٢: وَعَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ

ترجیل: ''اور حضرت سعد ُروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنافِیْنِ نے ارشاد فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعاجوانہوں نے مچھلی کے بیٹ میں اپنے پروردگار سے مانگی میہ ہے لا اللہ اِلّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِتّی کُنْتُ مِنَ الطّنالِمِیْنَ (تیرے علاوہ کوئی معبور نہیں' تو پاک ہے بلاشک میں ظالموں میں سے تھا) جومسلمان مخض اس دعاکے ذریعہ خدا ہے کوئی چیز مانگا ہے تو اللہ تعالی اس کا سوال پورا کرتا ہے۔'' (احدُر تندی)

تشرمي: قوله: ذى النون بعني مجلى والااس عمراد يونس عايد إس

قوله: اذا دعا ربه و هو فی بطن المحوت: لینی اینے رب کو پکارالیجی نسخه میں ای طرح ہے۔اور ترفدی کے اندر و به کالفظ فذکور نہیں لیکن کتاب الا ذکار کے شمن میں موجود ہے۔ کتاب مفاتیح میں بھی ای طرح ہے اور پیلفظ دعوت کیلئے ظرف ہے۔ (و هو فی بطن المحوت ) بیر جملہ حالیہ ہے۔

قوله: لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظلمين: بيسارادعائية جمله ب وعوت مصدر سے بدل ب يعنى وه دعا يكى بيكونكه اصل ميں بيساراجمله يكبارگ دعائى دعائى ميان مراد مدعوبه بے ساتھاس وسيله كے جواس ميں فدكور ہے۔جوقبوليت دعاكا سبب ہے۔

قوله: لم يدع بها رجل مسلم في شي .....الغ: ضمير كامر جع يا تومصدر دعوة بي ياكلمات بي \_

(رجل مسلمٌ فی شیٌ) یعنی حاجات میں ہے کس حاجت کے بارے میں۔(الا استجاب اللّٰه لهُ)اس وعاکے ذریعے تجوایت وعا شایداللّٰہ کے اس ارشادکی وجہ سے ہے:﴿فاستجبنا له و نجینه من الغم و کذلك ننجي المؤمنين﴾[ الانبياء:٨٨]

#### صه بونس عابيًّا:

حضرت بیس علیہ السلام کا قصم مخصرا یوں ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں موصل شہر کی بستی نینوی میں مبعوث فر مایا \_حضرت بونس علیہ السلام نے ان کوا یمان کی طرف بلایا لیکن وہ ایمان نہ لائے ۔ پس اللہ یاک نے یونس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو ہتا وہ کہ تین دن کے بعدان پرعذاب نازل ہوگا۔حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے اس کے بعدا یک سیاہ باول ظاہر ہوااور قوم کے قریب ہوگیا۔ یہاں تک کہوہ بادل ان کے شہر پرآ کر کھڑا ہوگیا۔ پھراس سے دھواں ظاہر ہونے لگا۔ جب ان کو یقین ہوگیا کہ عنقریب ہم پر عذاب نازل ہوجائے گا تووہ لوگ اپنے بیوی بچوں اور جانوروں کو لے کرصحرا کی طرف نکل کھڑیے ہوئے اور جانوروں اور انسانوں میں سے ماؤں اور بچوں کے درمیان جدائی کر دی گئی اور اللہ کے سامنے آہوز اری کی صورت میں انہوں نے اپنی آوازیں بلند کردیں اور ایمان لے آئے اور کفرومعصیت سے توبہ تائب ہو گئے اور یوں دعا گوہوئے ''یا حی حین لا حیبی لا الله الا النت'' لیعنی اے زندہ پائندہ ر کھنے والی ذات جواس وفت بھی زندہ پائندہ ہوگی جس وفت کوئی زندہ نہ ہوگا نہیں کوئی معبود گرتو ہی ۔تو اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔حضرت بونس علیہ السلام تین دن کے بعد جب ان کےشہر کے قریب گئے تا کہ ان کے حال سے باخبر ہوں۔ دور سے دیکھا کہشہر حسب سابق آباد ہے۔اوراہل شہرزندہ ہیں ۔تو جناب یونس علیہ السلام شر ما گئے کہ میں نے توان کوکہا تھا کہ عذاب تین دن بعدا تر پڑے گا کیکن عذاب تواہمی تک نازل نہیں ہوا لیکن اس سے باخبر نہ ہوئے کہ عذاب اتر کوان سے اٹھا بھی لیا گیا ہے۔ پیٹس علیہ السلام واپس چل پڑے ساحل دریا پر پہنچے کتی میں سوار ہوئے جب کتی میں سوار ہوئے تو کشتی رک گئی۔سب نے کشی چلانے کی انتقاب کوشش کی لیکن کشتی نے چلنے کا نام ہی نہ لیا۔ اور کشتی بانوں نے کہا کہ کوئی بھا گا ہوا غلام کشتی میں آ گھسا ہے جس کی وجہ سے کشتی چلنے ہیں یارہی ۔ تو لہذا انہوں نے کشتی والوں کے درمیان قرعداندازی کی قرعه حضرت بونس علیدالسلام کے نام نکلاتو حضرت بونس علیہ نے کہا کہ میں ہی مجا گاہواغلام ہوں۔اوراپنے آپ کودریامیں ڈال دیا۔مجھلی نے جناب پیس علیہالسلام کواللہ کے تھم سےلقمہ بنالیا۔اوراللہ نے مجھلی کو تھم دیا کہوہ پینس علیہ السلام کی حفاظت کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام لے کر دریائے نیل کی طرف وہاں سے دریائے فارس اور پھروہاں سے دجلہ کی طرف لے چلی حضرت بوٹس علیدالسلام نے مچھلی کے پیٹ میں بید عاکی''لا الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين''يعني مين ظالمول مين سے ہول بوجه تكلنے ميرے اپنے قوم سے آپ كى اجازت سے بل الله

نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہوہ پونس علیہ السلام کوشام کے شبرتصیبین میں ڈال دے۔

## الفصلالثالث:

تَعْلَتُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ اَتَقُولُ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُوْمِنْ مُنِيْبٌ قَالَ وَآبُو مُوسَى الْا شُعَرِ يُ يَقُرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَعَجَلَ رَسُولُ اللّٰهِ اَتَقُولُ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُوْمِنْ مُنِيْبٌ قَالَ وَآبُو مُوسَى يَدْ عُو فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّى اَشْهَدُ كَ صَوْتَهُ فَعَجَلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَا يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَ تِهِ ثُمَّ جَلَسَ آبُو مُوسَى يَدْ عُو فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّى اَشْهَدُ كَ صَوْتَهُ فَعَجَلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَا يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَ تِهِ ثُمَّ جَلَسَ آبُو مُوسَى يَدْ عُو فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّى اَشْهَدُ كَ انْتَ اللّٰهُ لَا إِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهَا اللّٰهِ عَلَيْهَا لَهُ إِللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهَا لَهُ مَا اللّٰهِ الْحَبْرُةُ مُولِكُ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لِيْ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لِي اللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لِي اللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَاللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لِيْ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لِيْ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَقَالَ لِيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَيُولُ وَاهُ وَلَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰ لِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللهُ الللهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

احرحه رزين

تشريج: قوله: دخلت مع رسول الله المسجدعشاء: ليني مين آپُنَالْيُوَّا كَهمراه وقت عشاء مين يا عشاء كي نماز مين داخل ہوا۔

قوله: فاذا رجل ..... یا رسول الله ا تقول؟: اذا مفاجاتیہ ہے۔ یعنی اچپا تک۔ علامه ابن جرُ قرماتے ہیں کہ اتقول' اتری' کے معنی میں ہے۔ یعنی آپ کیا اعتقاد کے ہیں یا کے معنی میں ہے۔ یعنی آپ کیا اعتقاد کے ہیں یا آپ کیا تحکم ' ہے بہتر ہے یعنی آپ کیا اعتقاد کے ہیں یا آپ کیا تھا کہ کا استراکی اور ایت اتواہ موائیا یعنی کیا آپ اس آدمی کوریا کا رجھتے ہیں۔ انتی کلامہ ۔ اور اس میں بھی اشکال ہے کہ ترکی میں ارت کی تغیر کا تحال ہے جس طرح آپ و کھور ہے ہیں۔

قوله:هذا مواءٍ: مثاراليه رجل ہے۔ لينن هذا رجل۔ (مواءٍ) لينن منافق ہے شہرت اور ریاء کاری کے طور پر پڑھ رہا ہے۔

جس کا قرینداس کا آواز کو بلند کرنا ہے۔جس پراخمال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریاء کارہی ہوگا۔

قولہ: قال بل مؤمن منیب: لیعنی غفلت سے یا دالہی کی طرف لوٹے والا ہاس لئے کہ انابت خاص لوگوں کی تو بہو کہتے ہیں اور بیعوام کی تو بہ سے اخص ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ عوام کی تو بہ معصیت سے طاعت کی لوٹنے کی صورت میں ہوتی ہے۔

قوله: ثم جلس ابو موسلی یدعو: بیجلوس یا تونماز میس تھا یا بعداز نماز علامه ابن حجرفر ماتے ہیں که اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قر اُق مع رفع صوت کھڑے ہو کرکرر ہے تھے۔

قوله: لقد سال الله ..... دعى به اجاب: ) يعن ساك كافاعل جناب ابوموى اشعرى بين \_ بياسم اعظم كى تعريف - -قوله: أخبره بما سمعت منك؟: حرف استفهام محذوف ب\_ \_

قوله: فقال لمی: انت الیوم لمی .....: قال ثانی کافاعل ابوموی اشعری ہیں۔ یعنی میں نے جب آپ تَا اللّٰهُ کَا ماری بات حضرت ابوموی کو ذکر کی تو حضرت ابوموی اشعریؓ نے خوثی کے طور پر مجھے فرمایا۔ (انت الیوم لمی) یوم بمعنی زمانہ ہے۔ (اُخ صدیق) یعنی تو اخوت ادردوتی کوجمع کرنے والا ہے۔ (حدثتنی) یہ جملہ یا تو حال ہے۔ انتضمیر یا جملہ استینا فیہ۔

## وَ التَّدْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْلِيْدِ فَالتَّهُمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهُمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهُمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهُمِيْدِ وَالْتَعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتَعْمِيْدِ وَالْتَعْمِيْدِ وَالْتَعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتَعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدُ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِيْدِ وَالْتُعْمِي

## شبيح بخميد تنهليل اورتكبير كيثواب كابيان

یہ باب شیج وتحمید وتحلیل وتکمیر کے ثواب کے بیان میں ہے۔ باب ذکراللہ کے بعدیہ باب تحصیص بعداتیمیم کے قبیل سے ہے۔اور علامہ ابن حجرؓ کے نسخہ میں تہلیل کو سہو اتحمید پرمقدم کیا گیا ہے۔اور پھراس تقتریم کی توجیہہ بیان کرنے میں تکلف سے کا م لیا گیا ہے۔

## الفصّل الأوك:

٣٢٦٣:عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَفُضَلُ الْكَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلّٰهَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَفِي رِوايَةٍ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَا نَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِاَ يِّهِنَّ بَدَأْتَ ـ (رواه مسلم)

کے جملہ انٹمال باتی رہنے والے ہیں ۔تو اس کا جواب یہ ہے کہ شایدان کو باقیات فناء ہونے والی چیز وں جیسے مال اوراولا دوغیرہ کے مقابلہ میں کہا گیا ہے۔جیسا کہ مال اور اولا دکا ذکر باقیات صحالحات والے جملہ سے قبل بیان کردہ مثال میں ہے۔اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اہل دنیا کے اکمل اسباب مین سے مال اور اولا دہیں ۔اور اہل آخرت کی عبادات میں سے افضل یہ ندکورہ چارکلمات ہیں۔ کیونکہ یہ چاروں اللّٰد کی صفات کا خلاصہ اور اللّٰہ کے عمدہ کلمات میں سے ہیں۔

ا مام طبی فر ماتے ہیں اس حدیث سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی نے بول قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں آج کے دن کلام نہیں کروں گا اور پھر اس نے اس دن سجان اللہ یالا اللہ الا اللہ یا اللہ الا اللہ یا اللہ اکبر بڑھ لیا تو وہ حانث ہو جائے گا کیونکہ ان کو افضل الکلام کہا گیا ہے۔ تو گویا بیسارے کلمات کلام اور حنث کی شرط میں موجود ہے۔ اور بعض علاء کا قول بھی یہی ہے لیکن علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارے نہ جب میں بیآ ومی حانث نہیں ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بینماز لوگوں کے کلام کامکن نہیں بلکہ بینماز تسبیح وتحمید اور ان کے ملام الناس میں سے نہیں ہیں۔

ہمارےعلاء فرماتے ہیں:عدم ِ حشف کی وجہوہ نہیں جوعلامہ ابن حجرؒ نے بیان کی بلکہ عدمِ حش کی وجہ بیہ ہے کہ شبیح اور تہلیل وغیرہ کو عرف میں کلامنہیں کہاجا تااور قسموں کااعتبار عرف کے لحاظ سے ہے۔

قوله: سبحان الله: لينى الله صفت حدثيه اورنقصان مصمنزه بـ

قوله: والحمد لله: يعنى الله ياك جلال وجمال اورصفات كمال كے ساتھ متصف ہے۔

قوله: و لا اله الا الله و الله اكبر: يعني ذا تا اكيلاا ورصفاتا يكتاب الله كيك كبريائي اورعظمت كا ثبات كساته متصور حمد كا اعتراف ب- آيئ للينظم في مايا "اللهم لا احصى ثناءً عليك كما اثنيت على نفسك "-

قوله: وفي رواية احب الكلام ..... الله اكبر:

یعنی مسلم اور ترندی کی روایت میں ہے۔ یعنی ہروہ چیز جواس کی کمال صفات اور جمال ذات کے لائق نہیں میں اس سے منزہ ہونے کا اعتقادر کھتا ہوں۔ اور پیخلیہ کے مرتبہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعدوہ کلمات لائے جواللہ کے اسائے حسنی اور بلند صفات کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اوروہ ذات اس بات کی مستق ہے کہ اس کے شکروٹناءکوظا ہرکیا جائے اور پیکمات تحلیہ کے مرتبہ میں ہیں۔

''الحمد للله و لا اله الا الله ، میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ الله پاک صفات سلبیہ و ثبوتیہ میں اکیلا ہے۔ پھراپنے آنے والے قول الله اکبرسے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ الله کی عظمت و کبیریا کی کی رواء (جاور) اور از ار تہبند) کی حقیقت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

قوله: لا یصوك بایهن بدأت: یعنی اگر چه پیرترسیب اہل تہذیب و تادیب کے منہوم کا تقاضا ہے۔ لیکن امام طبی فرماتے ہیں اس نہ کورہ ترسیب کے مطابق پڑھنا عزیمت اور جواز ہے۔ علامہ ابن ملک فرماتے نہیں کہ بایهن بدأت کا مطلب سے ہے کہ سجان اللہ سے ابتدا کریں یا لمحمد للہ سے یالا اللہ الا الله سے یا اللہ اکبرے تمام صورتیں جائز ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر جملہ مستقبل ہے نہ کورہ ترسیب کے مطابق کسی کا ذکر ضروری نہیں۔ ہاں البتہ اس نظم اور ترسیب کی مطابق کسی کا ذکر ضروری نہیں۔ ہاں البتہ اس نظم اور ترسیب کی مایت بہتر ہے۔ اس لئے کہ جو چیز معارف کے زمرے میں آتی ہوتو وہاں اولا اس چیز کی صفات جلالیہ کی معرفت حاصل کی جائے یعنی اس سے مراداس ذات کا ایس چیز سے منزہ ہونا جو چیز اس ذات میں موجب نقص ہو۔ پھر اس کو صفات کمالیہ کے ساتھ پہچانا جائے۔ اور

اس سے مراد صفات ثبوتیہ ہیں جن صفات کی وجہ سے وہ ذات حمد کی مستحق قرار پائی۔ پھریہ جانا جائے کہ اس صفت میں اس کا کوئی مماثل نہیں اور اس کے علاوہ الوہیت کا کوئی مستحق نہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے اس کے سامنے اس ذات کا اکبر کھل جائے گا اس لئے کہ اس کی ذات علاوہ ہر چیز ہلاکت سے دوچار ہونے والی۔ انتمالی کلامہ اور یہ سارا کلام ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے بہتر ہے۔

اخرجه البحاري في صحيحه ٢٠٦/١ حديث رقم ٦٤٠٥ ومسلم في صحيحه من حديث طويل ٢٠٧١/٤ حديث رقم (٢٨\_ ٢٦٩١)\_ واحمد في المسند ٣٧٥/٢\_

ترجمه: ''اورحفرت ابو ہریرہ گروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَن الله ارشاد فرمایا میرا سبحان الله والعمد لله ولا الله الله والله اکبر کہنا بلاشبه میرے زویک اس چز پرجس پرطلوع ہوتا ہے زیادہ پہندیدہ ہے۔''(مسلم) مشروبی : قوله: سبحان الله: سبحان الله: سبحان الله: سبحان الله: سبحان الله ''۔

قوله: والله اكبر: یعنی الله پاک بهت برا ہے۔اس ہے بھی برا كداس كى كبريائى كى حقيقت كوپہچانا جائے۔

قوله: احب المی مما طلعت علیه الشمس: یعنی دنیا اور دنیا میں جو مال اسباب وغیرہ ہیں ان سب سے بچھے یے کلمات زیادہ مجبوب ہیں۔علام ابن جُرُّفر ماتے ہیں کہ یہاں احب صیغہ اسم نفضیل اپنی حقیقت نرنہیں۔مطلب یہ ہے کہ ججھے یے کلمات کیٹر تو اب ہونے کی وجہ سے ساری دنیا سے زیادہ مجبوب ہیں۔ کیونکہ دنیا فناء اور زائل ہونے والی چیز ہے اور بیحدیث رکعتا البحر حیر من اللدنیا و ما فیھا کی طرح ہے۔عارف مائی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں شمس سے مرادش وجودی ہے یعنی جن چیز وں پرجم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔علامہ ابن عربی فرماتے ہیں ان کلمات کے کہنے اور جن چیز وں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کا فضیلت میں مقابلہ کیا گیا ہے۔اور دو چیز وں کے درمیان فضیلت کے مقابلہ کیلئے شرط یہ ہے کہ دہ دونوں چیز ہیں اصل معنی کے اعتبار سے تو برابر ہوں کیکن کی جزیں اور یہ کلمات اصل معنی میں ہمی برابر نہیں۔علامہ تو برابر ہوں کیکن کے حالمہ ابن جو بھی جو ب اور چیز دنیا اور چیز سے دیا ہے جو بیا ہوتا ہے ہی کتا ہے۔ ہم چیز سے یعنی ججھے یہ کلمات ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ فی اور چیز دنیا اور آخرت ہی ہیں۔

اورظا ہریہ ہے کہ دنیا کے سوا آخرت ایک ایس شی ہے جواصل معنی میں ان کلمات کے برابر ہے۔اورعلامه این عربی نے جواب دیا ہے کہ کھی افعل استم تفضیل ہے مصل اصل فعل ہی مراد ہوتا ہے دہاں مفاضلہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے ۔ ﴿ حیو مستقراً واحسن مقیلا ﴾ آلفوفان: ٢٤] یعنی جنت جہنم کے مقابلہ میں بہتر جائے قرار اور قیلو لے کی اچھی جگہ ہے۔اور ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی مفاضلۂ ہیں۔ تو لہٰدااحسن حسن کے معنی میں ہے۔

یا بی خطاب اکثر لوگوں کے نفس میں قرار پانے والی چیز پر واقع ہوااس لئے کہ اکثر لوگ بیاعتقادر کھتے ہیں کہ دنیا کی طرح کوئی چیز نہیں ۔اورد نیا ہی مقصود ہے۔ تو اسلئے آپ مُن الْفِیْزِ اِن باخبر کردیا کہ بیکلمات مجھے اس دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔جس کے بارے میں تمہارا گمان یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز افضل نہیں۔اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی اختال ہے کہ مراداس سے یہ ہو کہ یہ کلمات مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہیں کہ ساری دنیا میری ہوجائے۔اور میں اس کوصدقد کرڈ الوں بہر کیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوثو اب ان کلمات کے کہنے پر مرتب ہوتا ہے۔وہ ثو اب اس کیمیں بڑھ کر ہے۔جوثو اب صدقہ جمیع الدنیاکی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

اور حدیث یاک ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاوفر مایا:

''لو ان رجلاً في حجره دراهم يقسمها و آخر يذكر الله كان الذاكر الله افضل''

''ایک آ دمی کے پاس درہم ہوں اوروہ ان کودونوں ہاتھوں سے لٹار ہا ہے اور دوسرا آ دمی بیٹھاا پینے رب کو یا دکرر ہا ہے تو بیذا کر قاسم دراهم سے افضل ہے۔''

اوریہ بھی اختال ہے کہا*س سے مرادیہ ہو کہ یہ کلم*ات مجھے دنیا جمع کرنے اور کمانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیونکہ اہل عرب جمع اموال کاسلسلہ میں تفاخر کیا کرتے تھے۔

٢٢٩٢:وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ ﴿ فِى يَوْمٍ مِا نَهَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَا وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ (متفق عليه)

احرجه البخاري في صحيحه ٢٠٦/١ حديث رقم ٦٤٠٥\_ ومسلم في صحيحه من حديث طويل ٢٠٧١/٤ حديث رقم (٢٨\_ ٢٦٩١)\_ واحمد في المسند ٣٧٥/٢\_

ترجیله: ''اور حضرت ابو ہر رہ ہُ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طَالِیَۃِ ارشاد فر مایا '' جس شخص نے کسی دن میں سو مرتبہ سبحان الله وبحدہ ہو مواتواس کے گناہ ختم کرویئے جاتے ہیں اگر چہوہ دریا کے جھاگ کی مانندیعنی کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔''

تشریح: قوله: سبحان الله و بحمده: یبال بحمده کی باء برائے مقارنت ہے۔ اوراس سے پہلے واؤز اکدۃ ہے۔ یعنی میں الله کی بیان کرتا ہوں جواس کی تعریف کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسبحہ آسیجاً مقرونا بحمدہ یا بحمدہ جار مجرور متعلق ہے۔ نعل محذوف الجملة ہوگا۔ اور تقدیر عبارت ہوگا ' ابندی بحمدہ و اثنی بثنائه' 'یعنی میں الله کی یا کی بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد کے ساتھ ابتداء کرتا ہوں۔

قولہ: فی یوم مائۃ موۃ: لینی یوم ہے مرادا ہزاءیوم ہیں۔امام طبی ٌفرماتے ہیں یوم ہے مراد مطلق یوم ہے لینی لا علی التعیین اوقات یوم میں ہے کسی وقت میں پیکلمات کہے۔ یوم کو کسی خاص وقت کے ساتھ مقیر نہیں کیا جائے گا۔

ا مام طِبیؒ فرماتے ہیں۔ یہ کلمات سومرتبہ یکبارگی کہے یا متفرق کر کے ایک مجلس میں کہے یا مختلف مجالس میں دن کے اول حصہ میں کیے یاون کے آخری حصہ میں لیکن بہتریبی ہے کہ ان کوون کے ابتدائی حصہ میں کہا جائے۔انتہا کیا مہہ

بقول امام طبیؒ دن کے ابتدائی حصہ میں اولویت شایداس وجہ سے ہے کہ اس میں اذکار داور ادکی طرف مساعت اور پائی جاتی ہے ورند آنے والی حدیث میں مساءاور صباح کی قید ہے۔

قوله: حطت خطایاه: بینی اس کے اعمال نامہ ہے مٹادی جاتی ہیں۔ (خطایاهٔ) صغیره گناه مراد ہیں۔ کبیره کا بھی احتمال ہے۔ قوله: و ان کانت مثل زبد البحر: سمندر کی جھاگ ہے مماثلت کیفیٹا اور کمیٹا دونوں طرح ہے۔ بین سمندر کے جھاگ جیسے گناہ ہوں یا جھاگ جینے گناہ ہوں۔ بیمثال اور اس جیسی اور مثالیس کنا بیہوتی ہیں عرفا ان سے کثرت تعبیر کی جاتی ہے۔ تنديده: يدبات برى قابل تعجب ہے كەشخ جزرى نے اس مديث كوائي كتاب حسن ميں ابوعوان كى طرف منسوب فرمايا ہے۔

٢٢٩٧: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِى سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه مِا نَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْ تِ اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ بِافْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْآ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ ـ

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧١/٤ حديث رقم (٢٩\_ ٢٦٩٢)\_ والترمذي في السنن ١٧٥/٥ حديث رقم ٣٥٣٦\_ واحمد في المسند ١١/٢٣\_

توجہاں: ''اور حضرت ابو ہریرہ اُروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَالْیَیْنِ نے ارشاد فرمایا 'جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت سومر تبہ سبحان الله وبحمدہ کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل سے بہتر عمل نہیں لائے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانندیاس سے زیادہ کہا۔'' ( بخاری وسلم )

#### **تَشُرُفِيج**: قوله: من قال حين يصبح:

قولہ: و حین بمسی مو ۃ: یعنی میں اور شام سومرتبہ سجان و بھرہ کہے۔ بائی طور کہ پھیمقدار میں اور پھیمقدار شام کو کہے یا میں اور شام دونوں وقتوں سوسومرتبہ کہے۔اور زیاوہ ظاہر بات بھی یہی ہے۔لیکن علامہ نووی گا آنے کا والا کلام پہلے قول کا مؤید ہے۔ گویا علامہ نووی ؒنے اقل جویقبتی اس کا عتبار کیا ہے۔

قوله: لم یات احد .....مها جاء) جاء کافاعل ندکوره کلمات کا قائل ہے۔ (به) ضمیر کامرجع سومر تبدکلمات کا کہنا ہے۔

قوله: الا احد قال .....زاد علیه: مشہوراعتراض کا جواب بید یا گیا ہے کہ یہاں یا تواستناء منقطع ہے یااو بمعنی واؤ ہے۔

ام طبی نفر ماتے ہیں جملہ لم یات احد ..... کا مطلب بیہ ہے کہ جو قائل پیکلمات لایا ہے بیکلمات افضل ہوں گے ان کلمات سے جو کلمات ان کے علاوہ قائل لایا ہو۔ ہاں البتدان کلمات سے افضل نہیں ہوں گے جو قائل انہیں کی مشل کلمات لایا ہویا اس پرزیادتی کی ہو۔

ام طبی فر ماتے ہیں حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو تخص عدد ندکور یعنی سومر تبہ پرزیادتی کرے گا تو اکیلئے اجر ندکور بھی ہوگی۔ اور جو عدد ذکر کئے گئے ہیں یہ کوئی ایسی تحدید نہیں کہ جس پرزیادتی ناجائز ہو جسیا کہ عدد طہارت اور عدد رکھات میں زیادتی ناجائز ہو جسیا کہ عدد طہارت اور عدد رکھات میں زیادتی ناجائز ہو جسیا کہ عدد طہارت اور عدد رکھات میں زیادتی ناجائز ہو اگرتی ہے۔ انتمان کلامہ۔

اورشايدعدوندكوراورزيادتى مين فرق بيه وكه عدد ندكور برائ تشريع هول اورزيادتى برائ ترغيب هو علامه نووى فرمات بين كه صديث پاك مين اس بات پهمى دليل ہے كما كريمي كلمات دن مين سوم تبدسے زائد بھى كہتو بھى اس كيلئے يہى اجر ندكور ہوگا۔ ٢٢٩٨: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ۚ كَلِمَتَانِ حَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اللّٰي الْكِيهِ الْمُعِلْمُ مِهِ مِنْهُ حَانَ اللهِ الْمُعِلْمُ مِهِ مِنْهُ عَلَى اللّٰهِ الْمُعَلِّمُ مِهِ مِنْهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْمُعَظِيْم (متفق عليه)

قولہ: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان: یعنی دوکلموں ہے مراد دومفید جملے ہیں۔ یعنی زبان پر باسانی جاری ہوئے ہیں۔ امام طبی فرماتے ہیں یہال خفت کنایہ ہے ہولت ہے اس کلام کے زبان پر آسانی جاری ہونے تیں یہال خفت کنایہ ہے ہولت ہے اس کلام کے زبان پر آسانی ہے جاری ہونے کو تشبید دی گئی ہے۔ بعض اٹھائی جانے والی چیزوں میں ہے ایس چیز کے ساتھ کہ جس کا اٹھانا اٹھانے والے پر ہلکا ہواور اس کو اس کا ٹھانا باعث مشقت نہ ہوتو یہال ذکر مشبہ یعنی خفت کا ہے اور مراد مشبہ بدیعتی ہولت ہے۔ اور باقی رہائق تی ہوئی ہوئیں گے انتہاں کلامۂ۔

اوربعض حضرات کہتے ہیں کہ اعمال کے دفتر تو لے جائیں گے۔اوراس پر خدیث بطاقہ و تجلات دلالت کرتی ہے۔اور دفتر اعمال از قبیل اجسام ہیں اعراض نہیں۔واقعات میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نیکی گراں مگئی ہے اور برائی آسان ،تو آپ نے جواب دیا کہ کڑواہٹ سامنے آجاتی ہے اوراس کی حلاوت اور مٹھاس غائب ہے۔اس وجہ سے نیکی تم کو گراں گئی رہا تھی تھے تھے کہ برائی تھے کہ برائی کی وجہ بی وجہ ہے کہ وہ تمہیں آسان گئی ہے۔اوراس کی کڑواہٹ غائب ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں آسان گئی ہے کہ برائیوں کی وجہ سے روز جزامیزان ہاکا ہوجائے گا۔

قوله: جیبتان الی الوحمن: حبیبتان بیت شنیہ ہے جیبة کی اور حبیبہ مجوبہ کے معنی میں ہے۔ اوران دونوں کلموں کے محبوب ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ ان میں اللہ کی تعریف ہے۔ صفات سلید اور صفات ثبوتیہ ہے کہ وجہ بیہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہے۔ صفات سلید اور صفات ثبوتیہ ہے۔ اور اللہ کی بندے کے ساتھ محبت بیہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو بھر اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کلمات کا کہنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اور اللہ کی بندے کے ساتھ محبت بیہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو بھلائی بہنچانے کا ارادہ فرمالیں۔ اور باقی رہی رحمٰن کو ضاص طور پر ذکر کرنا تو وجہ کھیں بیہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رحمٰن کا ذکر کر کے اللہ کی وسعت رحمت پر تنبیہ مقصود ہے۔ اس طرح کہ اللہ مل گیل کے بدلے میں اجرجز بل عطافر ما کیں گے۔

فاع کی جسیح بخاری کی آخری صدیث ہے۔

٢٢٩٩: وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ طَلِيْكَ فَقَالَ آ يَعْجِزُ آحَدُ كُمْ آنُ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ ٱللهِ طَلِيْكَ فَقَالَ آ يَعْجِزُ آحَدُ كُمْ آنُ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ ٱلله عَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ يَوْمِ ٱلله حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيْكُتَبُ لَهُ ٱلله حَسَنَةٍ آوْ يُحَطَّ عَنْهُ ٱلله خَطِيْنَةٍ. (رواه مسلم وفي كتا به في حميع الروايات عَنْ مُوسَى فقالو الحُهنِي اويُحَطَّ قَالَ ٱبُوبَكُرِ الْبَرُقَانِي ورواه شعبة وابو عوانة ويحى بن سعيد القطان عن موسى فقالو الحميدي)

احرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧٣/٤ حديث رقم (٣٧\_ ٢٦٩٨). واحمد في المسند ١٧٤/١.

توجہنا نیک خطرت سعد بن ابی وقاص گہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم نبی کریم فالین ایک ہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فر مایا ''کیا تم میں سے کو کی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں حاصل کر ہے؟ مجلس میں موجود صحابہ میں سے کوئی شخص ' ایک ہزار نیکیاں کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ آپ مالی تا ایک سے ایک سوم تبہ سبحان الله پڑھ لے اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں کسمی جا کیں گی یا اس کے ایک ہزار تیکیاں کسمی جا کیں گی یا اس کے ایک ہزار گناہ دور کئے جائے گے (مسلم) ابو بحر برقائی کہتے ہیں کہ میں موسی جنی سے جوروا بیتیں منقول ہیں ان سب میں لفظ او یحط بی فقل کیا گیا ہے لیکن شعبہ ابوعوائی اور کیے ابن سعید قطان نے موسی جنی سے بی بیروایت ان سب میں لفظ او یحط بی فقل کیا گیا ہے لیکن شعبہ ابوعوائی اور کیے ابن سعید قطان نے موسی جنی سے بی بیروایت

نقل کی ہے اس میں لفظ ویحط بغیرالف کے ذکر کیا ہے اور کتاب حمیدی تعنی جمع بین الصحیحین میں بھی ای طرح منقول ہے۔''

تشويج: فوله: ابعجز ..... الف خطينة: جيم كره كساته جراس لئ كدايك يَكَى ك بدله مين اس كمثل وس نیکیوں کی جزا ملے گی۔ بیمفاعفت جزا کی اقل تعداد ہے۔جس کا قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر امثالها 170 انعام: ١٦٠

﴿والله يضاعف لمن يشآء﴾ [ اورحرم محترم كي ايك نيكي كے بدلے ميں ايك لا كھ نيكي كى جزا ملے گی۔خطيئه ميں حقيرہ اور کبیرۃ دونوں اخمال ہیں۔اور بیساری اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔علامہ نووگ نے کتاب الاذ کارمیں ویعسط کہا ہے۔یعنی واؤ کے ساتھ اورمسلم کے عام نسخوں میں بھی ای طرح ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی تا ئیرتر ندی نسائی اور ابن حبان کی روایت کے ساتھ میں ہوتی ے۔ کہ و بحط واؤ کے ساتھ ہے،او کے ساتھ نہیں۔

قوله: وفي كتابه:في جميع الروايات عن موسلي الجهني اويحط: كتاب *ــــمرادممكم شريف بــــــ* (في جميع عبداللہ جھنی کوفی ہیں۔اورانہوں نے حضرت مجاہد ومصعب بن سعید سے ساع کیا ہے اوران سے حضرت شعبہاور کیجیٰ بن سعید قطان نے

قوله: قال ابو بكو البرقاني .....: باء كسره اور فتح دونول كساته ب-اورراء كسكون كساته بدام طبي فرمات ہیں ۔ابو بکر برقاتی ہے مراداحمہ بن مجمد خوارزمی برقانی ہیں۔ باءراءاور قاف کےماتھے۔(فقالو ) سیجےنسخوں میں جمع کے صیغے کےساتھ نے۔اور قالو کی ضمیر کا مرجع ۔ شعبہاورا بوعوا نہاور کی بن سعید ہیں۔اورا یک نسخہ میں قال واحد کا صیغہ ہے۔ یعنی قال کا فاعل موٹ ہیں۔ (ویحط بغیر الف) لینی اُنہیں بلکہ واؤ کے ساتھ ہے۔(ھکدا)اسم اشارہ کا مشارالیہ قول و فعی کتابہ المی آخرہ ہے۔

ا مام طِبنؒ فرماتے میں کہ جب واؤے سےمرادا حدلامرین ہوتو پھرواؤ کامعنی مختف ہوجا تا ہےاوراگر داؤ بمعنی او سے بیان نوع کارادہ کیا جائے تو پھراواورواؤ دونوںمقصد میں برابر ہیں۔اوربھی واؤ جمعنی اوبھی ہوا کرتی ہےتو پھراواورواؤ والی دونوں روانیوں میں کوئی منا فات نہیں تو پھرمعنی ہوگا کہ جس نے بیکلمات کہاس کیلئے ایک ہزار نیکیاں کھی جائیں گی اگر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔اورا گر اس کے ذمہ کوئی گناہ ہواتو پھر بعض گناہ گراد ہے جا کیں گے اور بعض نیکیاں لکھ دی جا کیں گی اور ممکن ہے کہ او بمعنی واؤ ہویا بمعنی بل ہوتو اس صورت میں ہزار گناہوں کامٹانااور ہزارنیکیوں کا لکھے جانا دونوں جمع ہوجا ئیں گے ۔اوراللہ کافضل اس سے بھی زیادہ وسیتے ہے۔

٢٣٠٠:وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٣/٤ حديث رقم (٨٤ ٢٧٣١)\_

تَرْجِمَله:'' حفزت ابوذ رُّسَمِنتِ ہیں کہ نبی کریم منالی اِنٹِیا کے پوچھا گیا کہ کون سا کلام بہتر ہے؟ آپ ٹالٹیا کے ارشاد فرمایا "وه كلام جے الله تعالى نے اپن فرشتوں كے لئے چن ليا ہاوروہ يہ ہے سبحان الله وبحمل ، " (مسلم) 

دوام کا حکم کیا ہے۔

قوله: سبحان الله وبحمده: ني اكرمَ عَلَيْتُمْ نِي انكلمات كي ذريع الله كي ارشاد: ﴿ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾ البغرة: ١٣٠] كى طرف اشاره فرمايا ہے۔ اور بيرسابقه چاركلمات كا اختصار ہے۔ اس لئے كەتىپىج نفى شريك كومتضمن ہے۔ اور شریک ہاری کی فئی تہلیل کہلاتی ہےاور ذات باری کا اکبرہونا بھی لا زمآتا ہے۔

٢٣٠١:وَعَنُ جُويُرِيَّةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ هَا بُكُرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَصْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيٰ قَارَقُنُكِ عَلَيْهَا قَالَتُ نَعَمُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا لَقُدُ قُلُتُ بَعْدَكِ ٱرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتُ بِهَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَ زَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٠/٤ حديث رقم (٧٩ـ ٢٧٢٦)\_ وابن ماجه ١٢٥١/٢ حديث رقم ٣٨٠٨\_

**توجیجہ له**:'' حضرت جوہریہ ؓ ہے منقول ہے کہا یک دن نبی کریم مُثَاثِینَا مُصح کے وقت نماز فجر کے لئے ان کے باس ہے ا نکلے اور وہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی جب نبی کریم مَنَّاتِیْزُمُ اشراق کے وقت واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ مصلی پر بدستوربیٹھی ہوئی تھیں آ ہے ٹاٹیٹا کے یہ دیکھ کران ہے فرمایا کہ''جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کیااس طرح مسلسل بیٹھی ہوئی ہو؟ (لیعن صبح کے وقت ہے اب تک اشراق کا وقت آگیا ہے مسلی پر بیٹھی ہوئی ای طرح ذکر الہی میں مشغول ہو)انہوں نے کہا''جی ہاں'' نبی کریم مَا کی لیے ارشاد فرمایا'' میں نے تبہارے یاس سے جانے کے بعد جار کلمے تین مرتبہ کہے ہیں وہ چار کلم ایسے ہیں اگران کواس چیز سے تولا جائے جس کے کہنے میں تم ابتداء دن سے اب تک مشغول رى موتو يقينا چار كليماس چيز ير بهارى ريس كاوروه چار كليم يه يس سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عدشه ومداد كلماته '' ميں الله كى يا كى بيان كرتا ہوں اوراس كى تعريف كرتا ہوں اس كى مخلوقات كى تعدا د کی بقدراوراس کی ذات کی مرضی کےموافق اوراس کےعرش کےوزن کےمطابق اوراس کےکلموں کی مقدار کے مانند ے۔'(ملم)

#### www.KitaboSunnat.com

#### راويُ حديث:

جو سربیۃ امّ المؤمنین ۔ یہ جوریہ " ' حارث ' کی بٹی ہیں۔ ' جوریہ ' جاریہ کی تصغیر ہے۔ از واج مطبرات ﷺ میں سے ہیں۔ ان کوآ نحضور تَانِیَّنِیِّ نےغزوۂ مریسیع میں قید کیاتھا۔(ایغزوہ کوغزوہ بنوالمصطلق کہتے ہیں جو۵ھ میں واقع ہواتھا)۔ یہ'' ثابت بن قیس'' کے حصہ میں آ کی تھیں اور ثابت بن قیس نے ان سے ''مرکی تیس ۔ آن محضور ٹاکٹیٹے نے بدل کتابت ادا فر مایا اور اس کے بعد ان کو آ زادکر کے اپنی زوجیت کے شرف ہے نوازا۔ان کا نام'' برہ' تھا۔آ نحضور مُلْانَیْنِ کے اس کے بجائے جوہریہ نام رکھ دیا۔رہیج الاول ۵۶ ھ میں وفات یائی اوران کی عمر پنیسٹے (٦٥) سال کی ہوئی۔حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر جھ کئیڑان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

كتشريج: قوله: عن جويرية: تفغيركم اته ب-جوريه بنت حارث زوجد رسول التمثَّ اليُّرَام ادبي -قوله: ان النبي ﷺ خوج ..... مسجدها: يعني دن كے ابتدائي حصه مين (حين صلَّى الصبح) يعني صبح كي نماز يرضخ كا

ارادہ کیا۔ (و ھی فی مسجدھا)مجدجیم کے فتحہ اور کسرہ دونول کے ساتھ ہے۔ لینی وہ نماز کے تجدہ کی جگہ پڑھیں۔

قوله: ثم د جع.....فاد قتك عليها: يعنى حفرت جويريدك طرف لوئے ـ (بعد ان اصلحی) يعنی آپ وقت ضحوة ميں داخل ہو ئے تھے اور ضحوۃ کہتے ہیں سورج کا ایک نیزے کی مقدار بلند ہوجانا اور بعض حضرات کہتے ہیں بعد تفحیٰ کا مطلب ہے آپٹاکی گیا تماز عاشت ادا کرنے کے بعدتشریف لائے۔ (وہی جالسة) لین اپن جگہ میں۔ (قال مازلت) تاء کے کرہ کے ساتھ۔ (علی الحال) اورلفظ حال اس كاندكرا ورمؤنث دونول لا ناجائز ہے۔اس وجہہ آپ نے فرمایا۔ (التبی فارقتك عليها) يعنى حالت سے مرا دجلوس لذ کراللہ کی حالت ہے۔

قوله: قال النبي ﷺ ،لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات: ليني تيرے ياسے نكلنے كے بعد۔

(اربع كلمات)كلمات كل مصدر مفعول مطلق مونى كى وجد مضوب ب- تقدير عبارت بد تكلمت بعد مفار قتك اربع كلمات يعنى تجھ سے جدا ہونے كے بعد ميں نے چاركلمات كبيں ہيں۔ (ثلاث مرات منصوب بر بنائكے ظرقت ہے۔

قوله: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : زياده يحج قول كے مطابق وُزنت مجهول كاصيغه بـ اوروزنت قوبلت كے معنی میں ہے۔ (لما قلت) یعنی اس سارے ذکر کے مقابلہ میں جوتو نے کیا ہے۔ (منذ)میم کے ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے۔ (اليو ۾)زيادہ سيح قول کےمطابق يوم مجرور ہےاوررفع بھی جائز ہے۔ بيساري تفصيل قاموس ميں موجود ہے۔ يعنی اس دن ميں يا اس ندکورہ ونت میں ۔(لو ذنتھن)یعنی بیکلمات تخییر ہے سارے ذکر پر غالب آ جا <sup>ک</sup>یں گے۔اورا جروثواب میں تیرے سارے ذکر ہے بڑھ جائیں گے۔جبکہ کہاجاتا'' و ازنۂ فو زنۂ لیعنی فلاں نے فلاں سے مقابلہ کیااور پھروہ اس پر غالب ہوگیا۔اوروزن میں اس سے بڑھ گیا۔جبیبا کہکہاجاتا ہے' حاججتہ فحجتہ''لین میں دلیل ہے اس کا مقابلہ کیا اور پھر میں دلیل میں اس پرغالب آگیا۔ یالو ذنتھن لساوتهن کے معنی میں ہے۔ (لیمنی میرے چارکلمات تیرے سارے ذکر کے برابر ہوں گے) جیسا کہ کہا جاتا ہے ' هذا يزنى در هماً'' ليني بيوربم كمساوى بـــاورآ يعَنَا شِيمَ كافر مان 'لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرًا منها شربة ماءِ ''میں بھی وزن مساوات کے معنی میں ہے۔ یعنی اگراللہ کے ہاں مچھر کے پر کے مساوی بھی دنیا کی فقد رو قیمت ہوتی تواللہ کسی کا فرکو اس دنیا ہے ایک گھونٹ یانی نہ پیاتا بیرساری امام طِبیؓ کے کلام کی توضیح ہے۔ یعنی لو زنتھن یاتو لمساوتھن کے معنی میں ہے یا غلبتھن کے معنی میں ہے۔اور لوزنتھن کی ضمیر معنی ما کے مقتضیٰ کی طرف راجع ہے۔ و معا قلت میں لفظ ماکی طرف راجع نہیں اور اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ بیکلمات کثیر المعنی ہیں اگر ان کا مقابلہ اس ذکر ہے کیا جائے جوتو نے کیا تو بیکلمات اس سارے ذکر کے برابر

قوله:سبحان الله و بحمده:لِعِيٰ *تقريعاِرت.بح*مده احمدهُ ہےـ

قوله: عدد خلقه: لفظ عدد حرج جرباء كے خذف كى وجه عضوب ورند تقدير عبارت بعد دكل واحدين مخلوقا قديے۔ علامه سیوطی فرماتے میں نصب بربنائے ظرفیت ہے لیعنی قدرعدو۔

قوله: د صاء نفسیه: یعنی میں اتنی مقدار میں اس کی تبییج اور تحمید کرتا ہوں کہ جتنی مقداراس کوراضی کرد ہےاس کیلئے خالص اور مخلص بواورنٹس <u>۔۔مرا</u> دفرات ہے۔اورمعنی ہے میں سبیج اور تحمیداس کی رضامندی طلب کرنے کیلئے کرتا ہوں۔

قوله: زنة عوشه: لینی میں اس كوش كے قل كے برابرياس كوش كى مقدارك برابراس كى تىلى وتىميدكرتا بول-قوله: مداد کلماته: مداذ مدد کی طرح مصدر ہےادر مداء کہتے ہیں زیادتی اور کثر ت کو بینی میں اللہ کی سبیج اور تحمیداتنی مقدار میں

کرتا ہو جومقدار کثرت میں اللہ کے کلمات کے مساوی یہ مساوات خواہ معیار کے ذریعہ ہویا وزن اور کیل کے ذریعے یا اس کے علاوہ حصر اور انداز کرنے کے دیگر طروف کے ذریعے اور اس بیان کردہ تمثیل سے اراوہ تقریب افہام کا کیا گیا۔ (بعنی اس مثال کی وجہ سے بات جلد سمجھ آ جاتی ہے )۔ ورنہ کلام کیل میں نہیں آ سکتی اور انحسار اللہ تعالی کے کلمات سے مرا داللہ کی کلام اور صفت ہے۔ وہ بھی شار اور انحسار میں نہیں آ سکتی تو گویا حقیقت مرا زمیں بلکہ مجاز امبالغہ فی الکثر ت مراد ہے کیونکہ آپ شافی نے اول مخلوق کے عدد کثیر کا ذکر کیا۔ جس عدد کو ضیط میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ شافی نے اس چیز کی جانب ترقی فر مائی جواس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے اور جس کے عدد کا احصاء ناممکن نہیں ۔ سے بعنی ایس حمد جسے اللہ تعالی کے کلمات کہ ام مکن نہیں۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ بیالفاظ منصوب ہیں بربنائے مصدر مفعول مطلق لیعی تقدیر عبارت یوں ہے 'اعد تسبیحہ ، المقرون بحصدہ عدد حلقہ '' لیعی میں کتی کرتا ہوں اس کی الی تبیع کی جواس کی حمد کے ساتھ کی ہوئی اس کی مخلوق کے تتی ہے برابرادراس طرح''اقدر مقدار ما یوضی بنفسہ و زنة عوشہ و مقدار کلماته'' ہیں اور مداداشی اور مداداشی کہتے ہیں ہی کا لمبازیادہ اور کیر بروجانا۔ اور یہاں مرادمقدار ہے۔ یعنی تقدیر عبارت یوں ہے۔ اسبحہ و احمدہ بمقد ارکمات یعنی میں اللہ کے کلمات کی مقدار کے جملہ برابراس کی تبیع اور تم ایم وی اور اللہ کے کلمات سے مراداس کی کتابیں اور نازل شدہ صائف ہیں۔ اور کلمات کا اطلاق اللہ کے جملہ امراور جملہ موجودات پر بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ ذاکر کے ذبن میں کیفیت فی الذکر مذکورہ تصور کے اعتبار کمیت اور مقدار سے زیادہ رائج ہے۔ جومقدار نذکورہ کیفیت سے خالی ہو۔ و ہذا القیاس قرآن کر یم کی قراءت تد بر نظر اور صفو قلبی وصول نصوت کے ساتھا گر چہ فہ کورہ صفات ایک آیت ہی میں کیوں نہ پائی گئی ہوگین اس کے باوجود بیا بیک آیت ایک بہت زیادہ قراءت ہے جوان صفات سے خالی ہوفضیلت رکھتی ہے۔ اس ساری کیفیت کے ذکر سے آپ شائی ہی مرادام المومنین کوذکر کے سلسلہ میں صفور قلب پر برا پھیختہ کر نااور تر غیب وی بیا ہو خالم ہے کہ جو کلمات آپ شائی ہی کی زبان اقد س پر واردہ و کے ہیں۔ واللہ امام

٢٣٠٠: وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى مَنْ قَالَ لَا اِللّهَ اِللّهُ وَحُدَ هُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ لُمُلُكُ وَلَهُ الْمَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ يُرٌ فِى يَوْمٍ مِا نَهَ مَرَّةٍ كَا نَتْ لَهُ عَدُ لَ عَشُورٍ قَا بٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرُ زًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمُسِى وَلَمْ يَأْ تِ آحَدٌ بِا فَضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اكْفَرَ مِنْهُ \_ (متفق عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٢٠١/١١ حديث رقم ٦٤٠٣ ومسلم في صحيحه ٢٠٧١/٤ حديث رقم ٢٨١\_ ٢٦٩١)\_ والترمذي في السنن ١٧٥/٥ حديث رقم ٣٥٣٥\_ واحمد في المسند ٢٠/٤\_

توجہ نے ''اور حضرت ابو ہریں اُروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اُلی اُرشاد فرمایا جو تحف بیکمات لا الله الا الله وحده لا شریك له ''الله كے سواكوئی معبود نہیں جو يكتا ہے اس كاكوئی شريك نبيں'' له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قديد ''اس كے لئے بادشاہت ہے اور اس كے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے' ون میں سومر تبہ كياس كوسوغلاموں كے آزاوكر نے كا ثواب ملتا ہے' اس كے لئے سونيكياں كھی جاتی ہیں اس كے سوگناہ دور كئے جاتے ہیں اور اس كواس دن شام تك شيطان سے بناہ حاصل رہتی ہے اور كوئى اس كے لائے ہوئے مل سے بہتر كوئى مل لے كرنييں آئے گا علادہ اس محض كے جس نے ان كلمات كواس سے زیادہ پر طا۔'' ( بخارى و مسلم )

تشرويج: قوله: لا اله الا الله وحده لا شريك له : يعنى وجود مين كوئى معبود برحق نهيں \_صفات ميں اس كاكوئى شريك نهيں۔ ''وحدہ'' حال برائے تاكيد ہے۔

قولہ: لہ الملك: لیعنی ملکوت کی بادشاہی ملکوں کی بادشاہی علم کی بادشاہی قناعت کی بادشاہی اوراس طرح اور چیزوں کی بادشاہی۔ لیعنی جمیع امور کی بادشاہت اسی کے ارادے اور نقذیر اور تصرف کے ساتھ ہے۔

قوله:وله الحمد: لینی حقیقت میں ثناء جزیل علی طریق الجمیل الله کیلئے ہے۔اگر چداللہ کے علاوہ کی بھی بھی مجاز ااور صورةُ تعریف کردی جاتی ہے۔

قوله: و هو على كل شى قدير: لينى شى سے مراديا تواليى چيز ہے جس كوالله چاہتا ہے اوراس كا ارادہ كرتايا شى سے مراد مطلق ہے۔ لينى ہر چيز (قدير) بعنی وہ قدرت ميں انتها كو پہنچنے والا ہے اور قوت ميں كامل ہے۔ كمزورى اور عجز سے پاک ہے۔

قوله: في يوم مائة مرق إليني سومرتبه اكتماكم يامتفرق طورير

قوله: كانت له عدل عشور قاب: كانت كے بجائے كان مذكر ہے۔ تو پھركان كاسم ماذكر محذوف مانا جائے گاليكن كانت كے بجائے كان مديث كے آخر حصہ سے مناسبت اور مطابقت نہيں ركھتا كيونكہ و ہاں كانت اور حرز مذكور ہے۔ (له) يعني ضمير كا مرجع اس كلے كا قائل ہے۔

(عدل عشور قاب) لفظ عدل عین کے سرہ اور فتح دونوں کے ساتھ ہے۔ اور عدل مثل کے معنی میں ہے۔ یعنی اس کیلئے دس غلاموں کو آ زاد کرنے کے ثواب کی مثل ہوگا۔ رقاب رقبۃ کی جمع ہے۔ اور رقبہ اصل میں سردن کو کہتے ہیں لیکن یہاں انسان کی جمیع ذات مراد ہے۔ پیسمیۃ الثنی بعفیہ کے قبیل سے ہے۔ یعنی پوری چیز کا نام اس کے ایک حصہ کے نام پرر کھ دیا جائے کیعنی اس کلمہ کے ثواب کو اتنا ہڑھا کر دیا جائے گاتا کہ دہ ثواب اصل عتق کے ثواب کے مثل ہوگا۔

قوله: و کتبت له ..... یو مه ذالك: یعنی ثابت بول گی ای دن میں جس دن اس نے بیکلم کہا ہے۔ (حتی یمسی) ظاہر ا تقابل سے توبیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قائل نے بیکلم درات کے وقت کہا تو اس کیلئے رات بھر شیطان سے تفاظت ہوگی یہاں تک کہ شیخ ہوجائے ۔ احمال یہ ہے کہ اختصار رادی کی جانب سے ہویا آپ مُناقیق نے رات کا ذکر داضح ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا۔ اور باقی رہی ون کی تحصیص تو بیاس کئے ہے کہ دن کے وقت رات کی نبیت شیطان سے حفاظت کی طرف زیادہ احتیاجی ہے۔ علامہ نووگ فرماتے ہیں پیاجر توسوکا ہے۔ اگر کوئی اس برزیادتی کرتا ہے تو اس کے تو اب میں بھی زیادتی ہوگی اور اس سو (۱۰۰) سے مراد بھی عام ہے خواہ یہ و پ در پے کہے یا متفرق انداز میں لیکن ہے در پے کہنا اور دن کے ابتدائی حصہ میں کہنا زیادہ بہتر ہے تا کہ دن بھر شیطان سے حفاظت رہے۔ (قولہ: ولم یات احد ..... عمل اتیان قیا مت کا دن ہے۔

ا یک روایت میں اکثیر مند کے بجائے من دالک ہے۔ یعنی وہ زیادہ ذکر مذکورہ ذکر کی جنس سے ہویااس کی جنس کے علادہ سے۔ امام طبی فرماتے ہیں اس حدیث میں تہلیل کوسیئات کی مقدار معلوم لیعنی سو برائیوں کومٹانے والا قرار دیا گیا ہے اور تنبیج والی حدیث

ا کام جبی مرمائے ہیں اس طلایت میں میں ویاں کی طلار میں شبیج کوسمندر کی جھا گ کے برابر برائیاں مٹانے والا کہا گیا ہے۔

اس سے تبیج کا تبلیل سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔اور حالانکہ تبلیل والی فدکورہ حدیث میں ' ولم یأت احد باقصل مما جاء به ''فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیل ہرذکر سے افضل ہے۔

قاضی عیاض ؓ نے جواب دیا ہے کہ اس مذکورہ حدیث میں جس تہلیل کا ذکر کیا گیا ہے تہلیل تنبیج سے افضل ہے کیونکہ تبیج کے جزاء

میں سمندر کی جھا گ کی مقدار محوسیئات ہے اور یہاں جزاء محوسیئات پر بھی مشتمل ہے اور اس کے علاوہ دس غلاموں کوآزاد کرنے اور سو نیکیوں کے اثبات اور حفاظت از شیطان پر بھی جزامیں شامل ہیں۔

٣٣٠٣:وَعَنْ اَبِيْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ بَلْكَانَتَمْ في سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّها النَّاسُ اِرْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ اَصَمَّ وَلَا غَانِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْ نَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعَوْنَهُ آقُرَبُ اللي آحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ ٱبُوْ مُوْسلي وَآنَا خَلْفَةً ٱقُوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ فِي نَفْسِى فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ اَلَا ٱدُ لُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلُتُ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ــ (متفق عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ١٨٧/١١ حديث رقم ٦٣٨٤ ـ ومسلم في صحيحه ٢٠٧٦/٤ حديث رقم ٤٤ ـ ٢٧٠٤ ـ اخرجه الترمذي في السنن ١٧٢/٥ حديث رقم ٢٥٢٨\_

تَرْجِمَهُ " حضرت ابوموی اشعری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم مَا لَيُنْظِمُ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے یکار پکارکر تکبیر کہنی شروع کردی آپ مُنافِیم نے بین کرارشاد فرمایا''لوگو!اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو کیونکہ تم کسی بہرے یا غیرموجود کونہیں پکارتے یا یا دنہیں کرتے بلکہ اس کو پکارتے ہوجو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہےتم جہال کہیں بھی ہو چاہئےتم اسے بآواز بلندیاد کرو چاہے آ ہت آ واز سے اس کے لئے دونوں برابر ہیں اورجس کوتم بکارتے ہوو ہتم میں سے ہر تخص کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے ' حضرت ابوموی کہتے ہیں کہ میں آ پِنَگَانِیَّامِ کے بیچھےاونٹ پر یہ پیادہ تھااورا بنے دل میں یہ پڑھر ہاتھا کہ آپٹُگانِیَّامِ نے ارشاد فرمایا ''عبدالله ابن قیس! بید حضرت ابوموی کان م ئے لیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلادوں؟ میں نِي عرض كيا " إلى يارسول اللهُ مَا لَيْتِيمُ إضرور بتاييم؟ آيمُ النَّيْمَ في ارشاد فرمايا" وه فزانه لاحول ولا قوة الا بالله ہے۔' ( بخاری وسلم )

**تَتشويج**: قوله: يجهرون بالتكبير: يعني بياظهاراورجمر بالكبير بلندمقامات يرتفا كيونكه بلندمقام يرچڙ صح وتت تكبير ك سلسله میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ یا اس سے مراد تلبیر اور تکبیر کی مثل دیگر اذکار ہیں اور شاید آپ فالیو اس جہادی سفر میں ہوں تو اس صورت میں تکبیر کی تخصیص جہادی سفر کے مناسب ہے۔ یااس سے مراد مطلقاً تعظیم ہے۔ جو تکبیر اور کبیر کے علاوہ کو بھی شامل ہے۔

قوله: ايها الناس اربعوا على انفسكم: اكي نخ مين حرف نداياك ساته يا ايها الناس بـــــــ (اربعوا "بـ ، كفت كــــ ساتھ ہے۔

اورمطلب بیہ ہے کداینے نفسوں کے ساتھ زمی کا معاملہ کر داوراس جہرے باز آ جاؤ جوٹمہارے لئے مضربے۔

قوله: انكم لا تدعون سمن عنق راحلته:

یہ جملہ استنا فیہ اور بیان علت کے معنی میں ہے۔'' لا تدعو ن'' کامفعول لفظ اللہ ہے لیمنی تم نہیں یکارر ہےاللہ کو تکبیر کے ذریعہ سے یا لا تدعون لا تذكرون كم عنى ميں بــ علامه ابن تجركا كمان بيب كه لا تدعون تسألون اور تطلبون كم عنى ميں بــ پس نرمایا کہ تدعو ن' تعبدو نےمعنی میں ہے کیونکہان سےصادر ہونے والی چیرمحض اللہ اکبرتھا۔ جبیبا کہ لفظ تکبیر سے اس طرف اشار دہلتا ہے۔(اورمحض اللہ اکبرکہنا عبادت ہے)۔اور میحض اس بارے میں دعویٰ ہے ماں یوں کہا جائے گا کہ بیعبادت کے ساتھ معنی دعا کو تھی

شامل ہے جیسا کہ اس میں امیہ بن صلت کے قول سے اشارہ ملتا ہے جس میں امیہ بن صلت کے بارے میں آپ مَنْ اَنْتَاؤُمُ نے ارشاد فر مایا کا د ان یسلم قریب ہے۔ کہ امیہ بن صلت مشرف باسلام ہوجائے اور آپ مُنْ اَنْتَامُ کا امیہ بن صلت کے اشعار کی طرف جھکا و بھی تھا اور امیہ بن حلت کا قول ہیہ ہے۔''اذا اثنی علیك المرءُ یو مَا كفاؤ من تعوضه الثناء''۔

(اصم و لا غانبًا انکم) بیتا کید (قدعون سمیعًا بصیرًا) اما مظی فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیروال کریں کہ دعا کے مقام پر بصیرًا کی زیادتی کا کیا فائدہ ۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ سمجے اور بصیر بیضر بریعنی کورنگاہ اور امّی لینی اندھا کے مقابلہ میں اوراک کے اعتبارے اشد اور احساس کے اعتبارے اگر میں ہے کہ ہم تو تو رقم کے مقابلہ میں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ان وونوں کوموا ذکر کیا جا تا ہے کہ مقابلہ میں ہے ہوں ہوں ہے۔ (یعنی عموماً ان وونوں کوموا ذکر کیا جا تا ہے کہ کیونکہ ان دونوں کے ورمیان اوراک کی مناسب موجود ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب یوں دیا جائے کہ جب دعا عبادت قولی اور فعلی دونوں کوشامل ہو اس کے لائے تا کہ اس بات موجود ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب یوں دیا جائے کہ جب دعا عبادت قولی اور فعلی دونوں کوشل ہوں گئی ہوگا کہ ہوں ہو معالی دونوں ایک صفیت کو بطور بھی ہو ایک سے بیاں ہو جوائے کہ سمجے اور بصیر یہ دونوں ایک صفیت کو بطور بحیل لا رہے ہیں دوسر کولازم ہیں اور دونوں ایک دوسر سے جدانہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آگے و ھو معکم سے ایک معیت کو بطور بحیل لا رہے ہیں دوسر سے یعلم ہوتا ہے۔ (یعنی جوساتھ ہوگا تو اس کوساتھ کے حالات کا علم بھی ہوگا)۔ اور ہم اور بصر دونوں سے ایم ہے۔ کما مز۔ (و ھو معکم) یعنی دوعلم کی صورت میں تمہار سے پاس حاضر ہاوراس کو تمہارے احوال پر اطلاع ہے تم جہاں بھی ہوخواہ تم اپنے احوال ظاہر کرو معکم) یعنی دوعلم کی صورت میں تمہار سے پاس حاضر ہاوراس کو تمہارے احوال پر اطلاع ہے تم جہاں بھی ہوخواہ تم اپنے احوال ظاہر کرو

اورمعکم ظاہر کے اعتبار ہے آپ مُن اللّی استاد خانیا کے مقابلہ میں ہے۔ اور پھراس معیت معنوی کے اثبات میں جو انتبائی شرافت و عظمت پردال ہے۔ اپنے ارشاد: لا والذی تدعو نہ اقرب الی احد کم من عنق راحلته'' سے اضافہ فرمادیا بلکہ وہ تو شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور مقام کی مناسبت کے اعتبار سے یہ ایک تمثیل ہے جو بات کو ایک عاقل کے فہم سے قریب کرنے کیلئے ہے۔ مطلب ہے کہ وہ قریب سے بھی قریب ہے اور وہو محکم سے اس میں مزیر تی ہوگا۔

قولہ: و نا محلفہ اقول لا حول و لا قوۃ الا باللّٰہ فی نفسی : لیعنی ظاہر میں کوئی حرکت نہیں۔ باطن میں کوئی استطاعت نہیں نہیں ہے کئی چیز سے پھر نااور نہ ہی کئی چیز پر طاقت گر اللّٰہ کے اراد ہے اور اس کی مشیت کے ساتھ۔

اوربعض حضرات کہتے ہیں کہ حول بمعنی حیلہ ہےاس لئے کہ اللہ کی مدد کے سواکسی چیز کو دفع کرنایا منع کرنا محض حیلہ ہے مکن نہیں۔ علامہ نو وکؒ فرماتے ہیں کہ پیکلمہ لا حول و لا قوۃ پیکلم تفویض ہے یعنی کسی معاملہ میں بندہ کسی چیز کا مالک نہیں۔اور دفع شرمیں اس کے پاس کوئی حیلہ نہیں اور جلب خیر کیلئے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ ہاں مگرسب کچھاللہ کے ارادے ہے ہوگا۔انتیل کلامہ۔

اورکلمہ لاحول کے سلسلہ میں بہترین بات وہ ہے جوابن مسعودٌ سے منقول ہوئی کہ میں نے نبی اکرم مَنَاتَقِیْزَاک موجودگی میں لاحول الح راجھاتو آپ نے فر مایا ابن مسعود جانتے ہو کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔تو میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول مَنَاتِقِیَّاریا وہ جانتے ہیں۔تو آپ مَنَاتِّیَا ہِمُنِ ارشاد فر مایا اس کی تفسیر لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله و لا قوۃ علی طاعة الله الا بعون اللّهُ 'یعنی اللّه کی حفاظت کے بغیر معصیت ہے بچانہیں جاسکیا'اور اللّٰہ کی مدد کے بغیر بجانہیں لا جاسکتی۔

اور باتی رہا آپٹالٹیٹے کا حول اور قوت کومعصیۃ اور طاعت کے ساتھ خاص کرنا توبیاس وجہ سے ہے کہ بید ونوں دین کے اہم امور میں سے ہیں۔ (فی نفسسی) جارمجر وراقول کے متعلق ہے۔ اور احتمال ہے کہ حضرت ابومویٰ میں کی مرادیہ ہوکہ میں بیکلمہ اپنے دل میں کہہ ر ہاتھایا آ واز کو بلند کئے بغیراس کلمہ کواپنی زبان سے کہدر ہاتھا۔اوریہی زیادہ مناسب ہے۔اور باقی رہا کہ آپ مَنْ اَنْتُوَ کُمَا کَا اَنْ کُلُمات کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے آپ مُنَالِّتُوَ کُمَات کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے آپ مُنَالِّتُوَ کُمَات کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے آپ مُنَالِّتُو کُمُ نُمُ نُونِ اِن کلمات کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے آپ مُنَالِّتُوکُمُ نے حضرت ابومویٰ ﷺ سے من کیا ہو۔

قوله: فقال یا عبدالله ..... کنز من کنوز الجنة: بیابوموی اشعری کانام ہے۔" کنز" کی توین برائے تعظیم ہے۔ یعنی خزانے سے مرافظیم خزانہ ہے۔ اس کلمہ کاتسیہ کنز کے ساتھ اس لئے ہے کیونکہ بیلمہ بھی اپنی نفاست اورلوگوں کی نظروں سے محفوظ ہونے کی وجہ کنز کی مثل ہے۔ یااس لئے کہ بیکلہ جنت کے دخائر میں سے ہے۔ یااس لئے کہ بیکلہ جنت کوعمہ ہیزوں کے انتخاب میں سے ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ کنز ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ایساعمہ ہ واب ہوتا جواس کلمے کے قائل کیلئے جنت میں ذخیرہ ہوجاتا ہے۔

قوله: فقلت بلی یا رسول الله: یعی ضرور بتلایے کیونکہ نیک کاکام بتلانے والا بھی نیکی کرنے کی والے کی مثل ہے۔
ابوایوب انصاریؒ سے روایت کیا ہے کہ جس رات نبی اکرم کا لیڈیڈ کو کھوائ کرائی گئ تو آپ کا گذر جناب ابرا جیم علیہ السلام پہوا تو جناب ابرا جیم علیہ السلام ہے جہ ابنی امت کو حکم دو کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگا کیں اور جنت کا درخت ' لا حول و لا قوق الا باالله ہے۔ اس کی تخ تی احمد و ترزی نے بھی کی ہے اور این حبان نے اس کو سے قرار دیا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لا حول سے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ شاید اس کے نتائج کا اختلاف اس کے کہنے والے لوگوں کے مراتب کے اختلاف کی وجہ ہے ہو۔

## الفصلالتان:

٣٠٠٠٠ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِ م غُرِسَتُ لَهُ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ . (رواه الترمذي)

احرجه الترمذي في السنن ١٧٤/٥ حديث رقم ٣٥٣٢\_

تشریج:قوله:سبحان الله العظیم و بحمدم: کہا گیاہے کہ و بحمدم کی واوز اندہ ہے یعنی میں ایک تنبیج کرتا ہوں جو اللہ کا تعریب کی اللہ کی حمد کے ساتھ کی ہوئی ہے۔

قوله: غرست له نخلة في الجنة: ليني بيغرس برمرتبه كينج كي ديه سے بوگا۔'' نخلة '' كَيْ تَنكير برائے تعظیم ہے۔ نخلة ظیر ہے۔

لینی وہ جنت جواس کے قائل کیلئے تیار کی گئی ہے۔اور درختوں میں سے کھجور کی تخصیص اس کی منفعت کے کثیر اوراس کے پھل کے عمدہ ہونے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے مؤمن اور مؤمن کے ایمان کی مثال کھجوراوراس کے پھل کے ساتھ بیان کی ہے۔ارشاوفر مایا: ﴿الم ترکیف صوب اللّٰه مثلاً کلمةً طیبةً ﴾[ ہراھیم: ۲۶] اور کلمہ طیبہ سے مرادکلمہ تو حید ہے اور تجرہ طیبہ کھجور کا ورخت ہے۔

فاعن: بزارنے 'فانھا عبادہ الحلق وبھا تقطع ارزاقھم کی زیادتی کی ہے۔یعنی پرکلم مخلوق کی عبادت ہےاورا کالممہ کی وجہ

مے مخلوق کے رزق متعین کئے جاتے ہیں۔

٢٣٠٥: وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مُنَادٍ يُنَادِيْ سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوْسَ . (رواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٢٣/٥ حديث رقم ٣٦٢٠ـ

تروجها: ''اور حضرت زبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیّا کے ارشاد فر مایا ''الیی کوئی شیخ نہیں ہوتی کہ جس میں ایک فرشتہ یکار نے والا یکار کریہ نہ کہتا ہو'''کہ پاک بادشاہ کواس کی پاک کے ساتھ یاد کرو۔''(ترمذی)

تشریج: قوله: ما من صباح یصبح العباد فیه: امام طیبی فرماتے ہیں کرصباح نکره سیاق فی میں واقع ہوا ہے اورشول کا فاکدہ پنچانے کیلئے اس کے ساتھ من استغراقیہ کو لما دیا گیا۔ اور پھر مزیدا حاطہ کیلئے یصبح صباح کی صفت موکدہ لائی ہے۔ اس کی نظائر کلام اللہ میں ہیں جیسے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها [ حود ۲۰] ترجمہ:

قوله: الا مناد بنادی الملك القدوس: لیخی الی چیز ہے اس کی تنزیہ بیان کروجس ہے وہ نفس الامریس منزہ ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ تم اس بات کا اعتقاد رکھو کہ وہ منزہ ہے مرادانشاء تنزیہ بیس۔ کیونکہ وہ تو ازل اور ابد کے اعتبار سے منزہ ہے۔ اس کو انشاء تنزیہ کی احتیاج نہیں یا مطلب یہ ہے کہ اس کو تبیح کے ساتھ یا و کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ان من شیء الا یسبح بحمدہ ﴾ الان اور دی دوروں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ان من شیء الا یسبح بحمدہ ﴾

ای وجہے امام طِبیؒ فرماتے ہیں کہ سبحوکا مطلب ہے قولو سبحان الملك القدوس یوقولو سبوح قدوس رب الملائكة والرواح، یاان کی شل سبحان الله و بحمدہ سبحان العظیم و بحمدہ غیرہ۔

٢٣٠٠ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ ۖ ٱفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اللَّهَ اللَّهُ وَٱفْضَلُ الذُّ عَاءِ ٱلْحَمْدِ للهِ.

(التر مذي وابن ماجة)

اخرجه الترمذي في السنن ١٣٠/٥ حديث رقم ٣٤٤٣\_ وابن ماجه في السنن ٢٢٤٩/٢ حديث رقم ٣٨٠٠ـ

ترجمه: "حضرت جابرٌ روايت كرتے بين كه نبى كريم كاليَّيْمُ في ارشا وفر ماياسب سے بهتر ذكر لا الله الا الله باور سب سے بهتر دعا الحمد الله بے "(ترفدئ ابن ماجه)

تشریح: قوله: افضل الذكر لا اله الا الله: ایک روایت میں انفل الذكر کے بجائے افضل الحنات آیا ہے۔ جس روایت کواحمہ نے نقل کیا ہے وجدا فضلیت سیہے کہ اس پر صحت ایمان موقوف ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ بعض محققین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کہلیل کو افضل الذکر اس لئے قرار دیا گیا ہے کیونکہ کہلیل کو ان صفات مذمومہ ہے جو ذاکر کے باطن میں معبود کا درجہ رکھتے ہیں۔تطبیر باطن میں ایک خاص قتم کی تاثیر ہے جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿افو أیت من اتبخت من اتبخت المهه هو اه ﴾ الحالية: ٢٦ ] یعنی کیاد یکھ ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنارکھا ہے۔ لا اللہ ہے عام الدکی نفی ہوتی ہے اور الا اللّٰہ سے تو حیدہ بت ہوتی ہے اور ذکر ظاہر لسان سے باطن قلب کی طرف عود کرتا ہے اور کر قلب میں جگہ بنالیتا ہے اور ذاکر کے اعضاء پرغلبہ یالیتا ہے۔ اور اس ذکر کی حلاوت و بی شخص یا تا ہے جس نے اس کو چکھا ہو۔

قولہ: و افضل الدعا الحمد لله: كيونكه دعانام بالله ك ذكركا اور الله سے اپنى حاجت طلب كرنے كا اور الحمدتو ان دونوں چيزوں كوشامل ہے بايں طور كه جس نے الله كى تعريف كى توگوياس نے الله كى تعريف الله نعمت بركى اور نعمت برالله كى تعريف يونمت كو طلب کرنا ہے۔اور یمی چیزشکر کی بنیاد ہے۔انتی کلامہ۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿لنن شکوتم لازیدنکم ﴾ ابراهیم: ۱۰ یمی وجہ ہے کہ الحمد للہ پرمشمل ہونے کی وجہ سے فاتحہ کوام القرآن قرار دیا گیا ہے۔امام طبی فرماتے ہیں۔الحمد پردعا کا اطلاق علی طریق المجاز ہے۔اور شاید الحمد للہ کوافضل الدعا تھم انااس حیثیت سے ہے کہ الحمد اللہ ایسالطیف قسم کا سوال ہے کہ جس کا راستہ انتہائی دقیق ہے جسیا کہ کسی شاعرامیہ بن ابی صلت کسی بادشاہ کے دربار میں حصول عطاء کے لئے کہا۔

م اذا اثنى عليك المرء يومًا ﴿ كَفَاهُ مِن تَعْرَفُهُ الثَّنَاءُ

٢٣٠٠ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللهَ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُ ةَ.

احرجه البيهقي في شعب الايمان ٩٦/٤ الحديث رقم ٥٤٣٩٠

ترجهه: '' حضرت عبدالله بن عمر وَّروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَّلَیْقِیَّم نے ارشاد فر مایا '' حدشکر کا سر ہے جس بندہ نے خدا کی حمد نہیں کی اس نے خدا کا شکر اوانہیں کیا''۔

**تنشريج: قوله:الحمد لله رأس الشكر: يعنی الحمد کا صله لله محذوف ہے۔جیبیا کہ ایک نسخہ میں ہد**صراحۃ ندکور ہے۔ گویا کہ الحمد کے علاوہ دیگر الفاظ شکر غیرمعتد بہا ہیں۔

قوله: ما شکو الله عبدٌ لا یحمدهٔ: گویا که الحمدالله کا تارک رأس الشکر ہے اعراض کرنے والے کی طرح ہے۔ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ حمد صند بان ہے ہوا کرتی ہے اورشکر زبان دل اور اعضاء سب ہوتا ہے۔ تو بتیجہ یہ نکا اکرزبان ہے حمد شکر کے شعبول میں سے ایک شعبہ ہے اورشکر کا بعض ہے اور کی چیز کا راکس یعنی سربھی شک کا بعض ہوا کرتا ہے۔ تواس جہت سے حمد بالسان بھی شکر کا بعض ہے۔ اور باتی رہا بعضیت میں حمد باللسان کوراکس کیوں قرار دیا تواس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ کسی نعمت کا تذکرہ کرنا اور پھر مولی نعمت کی ثناء کرنا یہ پوشیدگی اعتقاد کی وجہ مکان نعمت پرزیادہ دلالت کرنے والا ہے۔ چونکہ دیگراعضاء کے اعمال توا حمال ہے لیکن عمل لسان سے نطق یعنی بولنا۔ جودیگر اعضاء کے اعمال توا جا ہے۔ کہ بات کے اعمال توا حمال ہے لیکن عمل لسان سے نطق یعنی بولنا۔ جودیگر اعضاء کے اعمال کی نسبت زیادہ واضح اور کھا ہوا ہے۔

### ہرحال میں اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرو

٢٣٠٨ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٩٠/٤ الحديث رقم ٢٣٧٣\_

ترجہ له: 'اور حضرت ابن عباسٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سی انتقاد نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف جن لوگوں کو پہلے بلایا جائے گا'وہ ہوں گے جوخوشی کے دفت بھی اور تخق کے دفت بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان دونوں روایتوں کو بیعتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے''

**کتشریج**: تشریح: قیامت کے دن جنت کی طرف جن لوگوں کو پہلے بلایا جائے گا ان میں وہ ہوں گے جوصحت ا درمرض میں یا تختی اورخوشحالی میں یاغنیٰ اورفقر میں یعنی وہ لوگ کہ جن پر ان کے مولیٰ کی جانب سے جو بھی ت<sup>حک</sup>ہ جاری ہوا خواہ وہ حکم غنا کا ہویا فقر کا تختی کا ہو یا آسانی کا ہر حکم میں وہ اپنے مولی ہے راضی رہتے ہیں ۔ یعنی مراداس ہے ان کی ہمیشہ کی رضاء ہے اوراس انداز میں کسی چیز کے دوام کو بیان کر نابدیع کے فن کے اسلوبوں میں سے ایک اسلوب ہے۔

٢٣٠٩: وَعَنْ اَبِى سَعِيْد إِلْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَا مُ يَارَبِّ عَلِمْنِى شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ اَوْاَدْعُوْكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوْسَى قُلُ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا وَيُدُ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ اَوْاَدْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى قُلُ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ اَنَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَعَامِرَ هُنَّ غَيْرِى وَالْارْضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ أَرِيْهُ فَي كِفَةٍ لَمَا لَتُ بِهِنَّ لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ (رواه في شرح السنة)

احرجه الترمذي في السنن ٢/٥ ٤ الحديث رقم ٣٤٣٠ـ

تشریج: قوله: علمنی شیئا اذکر ک به او ادعو ک: یعنی اذکار میں ہے کوئی ذکر (اذکر ک به) بیمرنوع کیونکه بی جر ہے۔ تقدیر عبارت انا اذکر ک به ہے۔ بعض حضرات نے اس طرح کہا ہے کین اس کو خبر بنانے کی حاجت نہیں کیونکہ بیشیئا کی صفت ہے اور بیامر کا جواب بھی نہیں اس کی دلیل آپ تُن اُن اُن اُن او ادعو ک '' ہے۔ او ادعو لئ حرف عطف کے ساتھ زیادہ تھے ہے اور اکثر کے بال او ہے اور اقل کے نزدیک واؤ ہے اور ادعو ک میں واؤر میں واؤر میں جائے گی۔

اور پھر حدیث میں لفظ او بظاہر بیان نوع کیلئے ہے کیونکہ واؤوالی روایت اس پردال ہے۔ (بعنی شی کی ایک نوع ذکر ہے اورایک نوع دعا ہے)۔ اورا خمال ہے بھی ہے کہ او برائے شک ہو۔ (بعنی آپ تُکُ اُلَّیْ اُکُ کُشک گذرا کہ حضرت ابوموی نے اذکر لئے کہا یا ادعو گ)۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ شی کی تعیین دعا ہے کی جارہی ہے یا ذکر ہے۔ کیونکہ ہر دعا ذکر ہے اور ہر ذکر دعا ہے۔ اس وجہ سے کہ بیا ایک طیف فتم کا سوال ہے۔ یا دعو لئ میں دعا ہمعنی عبادت ہے اور تقدیر عبارت ہے: "عبد لئ بذکر ہو"۔ بعنی میں اس شی گوذکر کر کے یا اس شی کے مضمون کوذکر کر کے عبارت کروں۔

قولہ: فقال یا موسلٰی قل لا اللہ الا اللہ: اس لئے کہ لا اللہ الا الله ۔اللہ تعالیٰ کی وصدانیت ِ ذات اور یکنائی صفات پر ولالت کرنے کے ساتھ ساتھ دعااور ذکر میں سے ہرایک کوشامل ہے۔

ا مام طبی گفر ماتے ہیں کہ اگر آپ میں سوال کریں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اس ذکریا دعا کا مطالبہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ پر فائق ہو جا نمیں تو یہاں سوال اور جواب کی مطابقت نہیں ( کیونکہ بیذ کر اور دعا تو دوسر سے بھی کرتے ہیں )۔ تو میری طرف سے جواب میہ ہے کہ گویا اللہ نے فر مایا سے موئی تونے ایک شی محال کوطلب کیا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ افضل ذکر اور دعا ہے نہیں۔

قوله: فقال یا رب کل عبادك ..... تخصنی به : یعنی موحدین بندے (یقول) یقول صیغه فرولفظ کی اعانت کی وجہ سے

ہےاس کےمعنی کا لحاظ کئے بغیر۔(ہد)لینی اپنے عام بندوں کے درمیان سے مجھےاس چیز کےساتھ خاص کردے۔ کیونکہ طبیعت انسانی اس وقت اچھی طرح خوش نہیں ہوتی جب تک اس کو دوسروں ہے ہٹ کر کسی چیز کے ساتھ خاص نہ کر دیا جائے۔ جبیبا کہا یک انسان کے یاس ہیراموجود ہوجود وسروں کے پاس نہ ہو۔ یہی حال اساءوا دعیہ اور انو کھےعلوم اور عجیب فنون کا ہے باوجوداس کے کہ جس طریقہ پر عادت الله جاری ہےاور بیاللہ کی عادت رحمت شاملہ اور کامل مہر بانی میں سے ہیں۔ زیادہ نافع اور مفید اور گراں قدر چیز وجود کے اعتبار ے زیادہ ہوا کرتی ہیں۔جیسے گھاس پھوس نمک اور پانی وغیرہ۔نہ کہ یا توت موتی اورزعفران۔( کیونکہ اول الذکران چیزوں کے بغیر گذارہ نہیں بخلاف ثانی الذکر چیزوں کے ) اور اس طرح قرآن مجید ہے کتابوں میں سے گراں قدر کتاب ہے۔اور دوسری کتابوں کی نبت زیادہ بھی ہےاورستی بھی۔اوراس طرح علم کیمیاءاوراس جیسے دیگرعلوم جومحض خیالات فاسدہ ہیں ان علوم کا حامل جبلاء میں سے ہے کین وہلم کیمیا کی وجہ سے جتنا خوش ہوتا اتنا کتاب وسنت کےعلم ہے نہیں ۔اور جمراسود زمین میں اللہ کا دائیاں ہاتھ ہے تکہما یلیق شانه اورالتد کے بندے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں بیاس مقام ابراہیم سے افضل ہے جس مقام میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ثبت ہو گئے تھے۔لیکنعوام کالانعام حجراسود کے استلام کے مقابلہ میں مقام ابراہیم کی زیارت سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اورانہیں گراں قدر چیزوں میں سے کلمہ طیبہا ورکلمہ شہادت بھی ہے۔جوکلمات میں سے زیادہ اشرف اورعبادات میں سے زیادہ نفیس اوراذ کارمیں سے زیادہ افضل اور نیکیوں میں سے زیادہ اکمل ہے۔اور پیوجود کے اعتبار سے اکثر اور حصول کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے کیکن عوام اس کوچھوڑ کرانو کھے اساءاور عجیب دعاؤں کی مواظبت کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔جنغریب اساءاور عجیب ادعیہ کی غالبًا کتاب وسنت میں کوئی بنیاد تک نہیں ہوتی ۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اسے کلیم کی زبان پروہ چیز جاری فرمادی جورب عظیم کی جانب سے جواب کا سبب بن جائے تا کہ خواص وعوام کے سامنے اس کلمہ کی جلالت شان ظاہر ہوجائے کہ وہ حصولِ مقصود کے حصول کیلئے ہرز مانے اور ہرمکان میں اس کلمہ کا اہتمام کریں۔اور بیاس دجہ سے ہے کیونکہ بیکلمہ دائر ہاذ کا رکا قطب اور نقطہ اسرار کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں وار د جوا ہے کہ 'لا الله الا الله ''اورالله کدرمیان کو تجاب نبیس بیکلمه فورأالله کا طرف پینے جاتا ہے۔

قوله: لو ان السموت السبع .....النح: امام طیبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہے ملنے والے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موی اتو نے ایسے امرکا مطالبہ کیا ہے جو تیرے ساتھ فتص ہوا ورتمام اذکار پر فائق ہو بیری ال ہے کیونکہ بیر کلمہ آسان اور اہال زمین اور اس کے پہاڑ ان تمام کا کنات پر رائح اور فالب ہے۔ اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ خلاصہ جواب یوں ہے کہ یوکلمہ افضل ذکر ہے جبیبا کہ حدیث سابق میں گذرا ہے۔ اور خواص کی خصوصیت اس کلمہ کے معانی کو بیجھے اور اس کی معانی کی تحقیق اور جو کچھاس کلمہ میں ہاس پر اس کی طرف محبت کا میلان کرنے اور اس کی وجہ سے لذت وسرور عال کرنے اور اس کی وجہ سے لذت وسرور حال کرنے اور اس کلمہ کے اعتبار سے ہے۔

(وعامر هنّ) بیمنصوب ہے اوراس عطف ہے السلوت پر۔اور عامر البشی هی کے محافظ مسلح اور مدیر کوکہا جاتا ہے جوشی کوظل پڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کے رہائش اور تقیم کوعا مرکہا جاتا اور بیعمرت المکان سے ہے۔اور بیاس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کی مکان میں اقامت اختیار کرلیں۔اور یہال معنی اعم لیعنی ساکن مراد ہے تا کہ اللہ کے ارشاد غیری کا استثناء درست ہوسکے۔

(غیری) یہ بات امام طبی ؓ نے کہی ہے اور بعض نے غیرہ کہا ہے بیٹمیر کا مرجع ساکن یعنی ان کے ساکن کے علاوہ اس صورت میں استثناء منقطع ہے۔ یا عامر صن سے ممسکھن مرادلیا جائے تو اس صورت میں استثناء تصل ہوگا۔ کیونکہ اللہ بھی مسک ہیں۔جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِن اللّٰه یمسك السموات والارض ان تزولا﴾

# ر مرقاة شرع مشكوة أرموجلده بنجم كالمستخب كالمستخب كالمستخب كالمستخب كالمستخب كالمستخب كالمستخب كالمستخب كالمستخب

اوربعض حفزات نے کہا ہے کہ عامو ہن ہے آسانوں کے عاجزی جنس مراد ہے۔خواہ وہ فرشتہ ہویااس کے علاوہ کوئی اور۔اور اللہ بھی آسانوں کی حفاظت اورنور پیدا کرنے کے اعتبارے عامر ہے۔توللہذااللہ بھی عامر آسان کی جنس میں اس حیثیت سے واخل ہیں کہ آسانوں کی صلاح ذات باری تعالیٰ پرموتوف ہے۔جیسا کہ ان کی صلاح ساکن پرموتوف ہے۔اسی دجہ سے استثناء فر مایا یا اور ایک صورت یہ ہے کہ یاغیری یاعام سے مراوحاضر لیا جائے۔تواللہ بھی ان آسانوں میں علم اوراطلاع کے اعتبار سے حاضر اورموجود ہے۔

اختلاف روایت: اس کوابن حبان اورنسائی نے ابوسعید خدری سے اور بزار نے ابن عمر سے مرفوعاً ''لئی ان اہل السماوات و الارضین السبع فی کفة و لا الله الا الله فی کفة مالت بھم'' کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی کلمہ لا الہ الا الله ان ساری چیز وں پررائ اورزائد ہوجائے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ باء برائے تعدیہ ہے۔ تومالت بھم امالتھن کے معنی میں ہوگا۔ تواس صورت میں رجان اورزیا وتی والی تفیر باالا زم ہوگی۔ (اس لئے کہسی کو جھکا وینا بیلازم ہورائے ہونے کو)۔ اور مالت بھم میں هم ضمیر برائے ذوی العقول ذوی العقول کی شرافت کے پیش نظر لائی گئی ہے۔ جیسا کہ اس کے برعکس صن میر غیر ذوی العقول تعلیبا آن کی کشرت کی وجہ سے لائی گئی ہے۔ اور بیحدیث اس بات کی بہت زیادہ صراحت کرنے والی ہے کہ افضل الذکر لا الم الا اللہ ہے کیونکہ اس کے تواب سے بڑھ کرکوئی ثواب نہیں ہے۔

٢٣١٠: وَعَنْ آَبِيْ سَعِيْدٍ وَآبِيْ هُوَيُوةَ قَا لَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا اللهَ اللهَ اِللهَ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ صَدَّ قَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ صَدَّ قَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ يَقُولُ اللهُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدِيْ رَبُّهُ قَالَ لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ لَا اللهُ الله

اخرجه الترمذي في السنن ١٥٦/٥ حديث رقم ٣٤٩٠ وابن ماجه ١٢٤٦/٢ حديث رقم ٣٧٩٤.

ترجملہ '' حضرت ابوسعید خدریؓ وحضرت ابو ہریرہؓ دونوں کہتے ہیں کہ نبی کریم کُلُٹُونِم نے ارشاد فرمایا جو محض بیہ کہتا ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ لا اللہ الا انا و انا اکبر میشک میر سے سواکوئی معبود نہیں اور میں بہت بڑا ہوں جب وہ خض میہ کہتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو یکتا ہاں کا کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالی فرما تا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میرے ہی لئے بادشاہت ہے اور میرے ہی لئے تعریف ہے اور جب وہ مخص ہے کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گنا ہوں سے بچنا اور اطاعت کی قوت پا نا اللہ ہی کی مدد سے ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے بے شک میر سے سوا کوئی معبود نہیں 'گنا ہوں سے بچنا اور اطاعت کی قوت پا نامیر ی ہی مدد سے ہے نیز نی مُنَا ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض ان کلمات کو اللہ تعالیٰ کے جوابوں کے علاوہ اپنی بیاری میں کہتا رہے اور پھر مرجائے تو اسے آئے تیں صلائے گی یعنی وہ دوزخ کے عذا ب سے تحفوظ رہے گا۔" (تر نہی وابن ماجہ)

(لا اله الا الله وحدة لا شویك له یقول الله) یعنی اپنے بندے كی تصدیق بے طور پر کہا جاتا ہے۔ (لا اله الا انا و حدی ولا شویك لی یعنی ذات وصفات میں میرا كوئی شريك نہيں۔ اور يہاں جملہ صدقة ربة كواس لئے حذف كرديا گيا كوئكہ ما قبل سے اس كاعلم ہو جاتا ہے۔ بطور نفن فى الكلام يہاں الله كے فرمان كو يقول كے ساتھ تعبير كيا گيا اور اس سے سابق ميں اور آئندہ آنے والے مقام ميں يقال سے تعبير كيا۔

اوریب بھی کہا جاسکتا ہے کہا ختلاف تعبیر میں ایک مقام پر یقول سے تعبیر کرنااس حالت مشمرہ دائمہ کے ازلی اور ابدی طور پراستھار کی وجہ سے ہو۔ (بعنی اللّٰہ کی بی تصدیق وامانہ امانی کے ساتھ مقید نہیں بلکہ جس وقت سے بندے یہ کہتے آرہے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اللّٰہ پاک بھی تصدیق کرتے آرہے ہیں کرتے رہیں گے۔ تو حید محض اور تفرید محض پر مشمل ہونے کی وجہ سے دیگر کلمات کی نسبت اس کلے کی خصوصیت کے طرف اشارہ ہے۔

(واذ قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد) بعنى حماس كے غير كيلئے نہيں جيسا كه يہ حصر نقتريم مفعول سے سمجھا جار ہاہے۔ اورله كالام برائے ملك واستحقاق واختصاص ہے ( يعنى حمد اور ملك الله كى ملك ہے اور الله بى ان كامستحق ہے اور بيہ چيزيں الله بى كے ساتھ مختص ہيں )۔

(یقول من قالها) لیمی خمیر کامرج بیکلمات بین ان کے جوابات نہیں۔ (فی موضه نم مات) لیمی موت اس مرض کی وجہ سے ہو۔ (لم تطعمه النار) لیمی آگ ان کلمات کے قائل کونہ تو تھلسائے گی نہ جلائے گی۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ لم تطعمه لم تاکله کے معنی میں ہے اور یہاں بطور مبالغہ استعارة طعم کوجلانے کے معنی استعال کیا گیا ہے۔

ا٣٣١: وَعَنْ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ آنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَ يُهَا نَوْىَ ٱوْحَصَّى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْسَمَاءِ وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْسَمَاءِ وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْسَمَاءِ وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِى الْسَمَاءِ وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِى الْاللهُ اللهُ اللهِ عَدَدَ مَا اللهُ اللهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ لَا لِكَ وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوْ خَالِقٌ وَاللهُ اكْبَرُ مِثْلَ ذَا لِكَ وَسُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوْ خَالِقٌ وَاللهُ اكْبَرُ مِثْلَ ذَا لِكَ وَلا قِلْهُ وَلا اللهُ مِثْلَ ذَا لِكَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ مِثْلَ ذَا لِكَ.

(رواه الترمذي وابوداود وقال الترمذي هذا حديث غريب)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٨٠/٢ حديث رقم ١٥٠٠ والترمذي في السنن ٢٢٢٥ تحت رقم ٣٦٣٩\_

گنشریج: اند دخل مع النبی علی امر اه: یعنی یورت یاتو آپ تا گیافی کم مقی یایدواقع محم جاب نازل ہونے سے پہلے کا ہے پھرداخل ہونے سے در یکنالازم نہیں آتا اوراگردؤیت پائی جائے تو اس پر حصول شہوت لازم نہیں آتا ۔ (وبین یدیها) واؤ حال یہ ہے۔ (نوگ) یہ نواۃ کی جمع ہے۔ اور نواۃ محمور کی شخل کو کہتے ہیں۔ (او حصّی) یہ شک راوی کی جانب سے ہے۔ (تسبح) فاعل امراۃ ہے۔ (بد) یعنی خمیر کا مرجع محملی یا کنگری ہے اور یہ حدیث آپ تا گیافی کا تقریر کی وجہ سے دانوں والی تعبی کے جواز کیلئے محمی نمیاد کی حشیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ یہ جمی ان کنگریوں اور تھلیوں کے معنی میں ہے اس لئے کہ جس چیز سے شار کیا جائے خواہ وہ پروئی ہویا کہ کمری ہوئی ہواس میں کوئی فرت نہیں۔ لہذا جولوگ اس مروجہ جھے کو بدعت کہتے ہیں ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔

اوربعض مشائخ کہتے ہیں کہ یہ بیٹیج شیطان کا گھوڑا ہے اور یہ واقعہ بھی نقل کیاجا تا ہے کہ ایک دن کسی نے حضرت جنیدگی وصول اللہ کی انتہائی حالت میں ان کے ہاتھ میں شہیج دیکھی اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم اسی شبیح کی وجہ سے تو اللہ کی طرف پنچ ہیں۔ اب بھلا اس کو کیسے بچھوڑ دیں۔ حضرت جنیدگا یہ تول شاید صوفیاء کے تول النہلیة ھی الرجوع الی البدلیة کے مطالب میں سے ایک مطلب ہے یعنی انتہا ورحقیقت ابتدا کی طرف لوٹنا ہے۔

(فقال)قال کافاعل نبی اکرم مَنَّا فَیْمُ بیں۔(والا اخبو ك بما هو يسو) تعنی زياده آسان اور ملکا (عليك من هذا) لعنی اس تعداد سے۔(او افضل) بعض حفزات كہتے ہیں كه اويد حفزت سعد گے جانب سے شك ياان كے علاوه كی جانب سے اور بعض حفزات كہتے ہیں كہ بيا وواؤكم عنى ميں ہے۔ اوركہا گيا ہے كہ بيا وہل كے معنى ميں اور ہل كے معنى ميں ہونااس كازياده ظاہر۔

علامہ ابن ملک امام طبق کی متابعت میں فرماتے ہیں کہ ان کے انصل ہونے کی دجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں اپنے قصور کا اعتراف ہے۔ بایں طور کہ بندہ اس کی ثناء کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں ۔اور تھلیوں سے شار کرنے میں اس بات پر اقدام ہے کہوہ احصاء اور احاطہ پر قادر ہے۔انتھا کلامہ۔

لیکن ابن ملک کی بیربات قابل اشکال ہے اس لئے کہ تھلیوں سے شار کرنے میں اس تسم کا اقدام لازم نہیں آتا۔اوراس قسم کی چیز پر اقدام عوام کا انعام ہی کر سکتے ہیں۔ بلکہ مراد کو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ شائی کے اس عورت کی کثرت الفاظ کے عالم سے تھائی اورمعانی کی وحدہ کی طرف تی کا ارادہ کیا ہو۔اور تھائی و معانی کی دحدت تنی سے خارج ہیں بلکہ بید مددامداد پرموتوف ہے۔یا بیہ ہے کہ اذکار کے سلسلہ میں شاراس عورت کے دل میں ایک حال ساپیدا کرد بتا ہو۔ جو حال ہر حالت میں اس کے دل میں کھنگار ہتا ہو۔اور بیچ بیزار باب کمال کے ہاں عیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب کمال میں کس نے اپنے دوست کوفر مایا جو گن گن کردے رہا تھا کہ تو گناہ انداز سے کے ساتھ کرتا ہے اور معصیت بغیر لکھنے کے اور اللہ کوحیا ب سے یادکرتا ہے۔یااس وجہ سے کہ جب اللہ بندے پر انعام بلا احصاء کرتا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وان تعدو نعمہ الله لا تحصو ہا ﴾ آبر احبہ: ٣٤] تو اس لئے معاملہ میں بہتر مقابلہ علی وجہ المماثلة ہونے چاہئے۔ (یعن جس طرح نعمت من جانب اللہ بلا صاب ہوتی اس کے معاملہ میں بہتر مقابلہ علی سالک اللہ کو بغیر حماب کے یادکرے یا اس حدیث میں جسے اشیاء کی تبیع کی صورت میں مقام مکا شفہ کی طرف اشارہ ہے۔ 'کہا قال تعالیٰ :﴿ ان من شی الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیہم ﴾ آسراء: ٤٤]

(و سبحان الله عدد ما حلق فی الارض) یعن جمله عالم سفلیات ہیں۔ بعض حضرات نے ای طرح کہا ہے لیکن زیادہ ظاہر ہیں۔ اس کی دلیل آپ مُناقِع کا ارشاد (و سبحان الله عدد ما بین ذالك) ہے یعنی نہ کورہ آسان وزمین کے درمیان کی چیزیں خواہ وہ ہوا ہو یا پرند ہے یا اس کے علاوہ بادل وغیرہ۔ (و سبحان الله عدد ما حلق) یعنی ان چیز ول کی تعداد کے برابر جن کا وہ خالق ہے یا جن چیز ول کو بعد میں پیدا کرنے والا ہے اور اس کو علامہ ابن جُرِر نے اختیار کیا ہے اور زیادہ فل ہر بھی یہی ہے۔ کیکن زیادہ دقیق اور خفی قول وہ ہے جس کے قائل امام طبی ہیں۔ یعنی جن چیز ول کا وہ اول سے ابدتک خالق ہے ان چیز ول کی تعداد کے برابر اللہ کی پاکی ، اور مراداس سے دوام واستمرار ہے اور بید چیز دل کی تفصیل کے بعدان کا اجمال ہے اسلئے کہ جب اسم فاعل کا اساد ذات باری تعالی کی طرف ہو۔ تو اس میں ابتدائے قات سے ابدتک استمرار ہوا کرتا ہے۔ اس لئے کہ جب آپ یول کہتے ہیں کی اللہ قادر عالم تو اللہ کیا مقدرت کے سلسلہ میں آپ کا قصد کی زمانہ متعین کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔

(والله اکبر مغل ذالك) امام طبی فرماتے ہیں۔ کہ عدد ماہو خالق میں لفظ عدد قرائن سابقہ کی دجہ سے مصدریت کی بناء پر منھوب ہے۔ اور بعض شارحین نے مثل کو بھی منھوب کہا ہے۔ کیونکہ بیشل بھی عدد کے معنی میں ہے تقدیر عبارت یوں ہوگی ''الله اکبر عدد ما ہو خالفہ'' یعنی جن چیزوں کا اللہ خالق ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ اکبر۔ تو گویا اشارہ ذالک کا مرجع نہ کورہ زیادہ قریبی کو بنایا گیا ہے کیکن ظاہریہ ہے کہ مشار الیہ نہ کورہ تمام چیزیں ہیں تقدیر عبارت یوں ہوگی' الله اکبر عدد ما خلق فی السماء واللہ اکبر عدد ما خلق فی الارض واللہ اکبر عدد ما بین ذلك ۔ واللہ اکبر عدد ما ہو خالق''۔

(الحمد لله مثل ذالك) يعنى اس طريقے پر۔ (ولا اله الا الله مثل ذالك) يعنى اس حالت پر (ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذالك) يعنى اس طرح۔ اظہر بات يمى ہے كہ بيا خصار راوى كى جانب سے ہے۔ راوى نے ملالت طوالت كے ڈر سے حدیث كة ترى حصہ كو بالمعنی نقل كرديا ہے۔ اور بيجو ہم نے كہا ہے اس پر بعض آثار دلالت كرتے ہيں۔ واللہ اعلم۔

٢٣١١: وَعَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهُم عَنُ جَدِّم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِانَةً بِالْعَدَاةِ وَمِانَةً بِالْعَشِيِ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ وَمِانَةً بِالْعَشِي كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِانَةً بِالْعَشِي كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِانَةً وَمِانَةً بِالْعَشِي كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِانَةً وَمِانَةً بِالْعَشِي كَانَ كَمَنْ آعْتَقَ مِانَةً رَقَبَةٍ مِنُ عَلَى مِانَة فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ وَمَنُ هَلَّلَ الله مِانَةً بِالْعَدَاةِ وَمِانَةً بِالْعَشِي كَانَ كَمَنْ آعْتَقَ مِانَةً وَقَبَةٍ مِنُ وَلَلِدِ السَمَاعِيلُ وَمَنْ كَبُرَ اللهَ مِانَةً بِالْعَدَاةِ وَمِانَةً بِالْعَشِي لَمْ يَاتٍ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ آحَدٌ بِالْحَفَرَ مِمَّا آتَى بِهِ إلاَّ وَمُنْ قَالَ وَمَنْ هَلَا اللهِ مَا قَالَ. (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٧٦/٥ حديث رقم ٣٥٣٨\_

توجیع کی است میں کہ بھی کہ است کے ابتدائی حصہ میں اور وہ اپنے جدمحرم نے قال کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیٰ اِنے الرحاد فر مایا '' جو شخص سومر تبدون کے ابتدائی حصہ میں اور سومر تبدون کے آخری حصہ میں سجان اللہ کہتو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے سوتج کئے ہوں جو شخص سومر تبدون کے ابتدائی حصہ میں اور سومر تبدون کے آخری حصہ میں الحمد اللہ کہتو اس شخص کی مانند ہے جس نے سوآ دمیوں کو خدا کی راہ میں سو گھوڑوں پر سوار کرایا ہو جو شخص سومر تبدون کے ابتدائی حصہ میں اور سومر تبدون کے آخری حصہ میں اور سومر تبدون کے آخری حصہ میں لا اللہ الا اللہ کہوہ اس شخص کی ماہند ہے جس نے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے سوغلام آزاد کئے ہوں اور جو شخص سومر تبدون کے ابتدائی حصہ میں اور سومر تبدون کے آخری حصہ میں اللہ اکبر کہتو اس دن کوئی شخص اس ثواب سے زاکد تواب لے کرنہیں آئے گا جو وہ لائے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کے میں اللہ اکبر ہوگایا وہ شخص جس نے اس سے ناکہ کہا ہوگا تو ہو شخص جس نے اس سے زاکد کہا ہوگا تو ہو شخص جس نے میں خرا میں گیا۔ نہ میں کہا ہوگا تو ہو شخص درجہ ثواب کے اعتبار سے اس کے برابر ہوگایا وہ شخص جس نے اس سے زاکد کہا ہوگا تو ہو شخص جس نے مرابر ہوگایا وہ شخص جس نے اس سے زاکد کہا ہوگا تو ہو تیں اللہ المور خرایا۔ '' بیصر بیث حسن غریب ہے۔''

**کنٹسریجی** :مانۂ ٔ : یعنی جس نے سومر تبہ سجان اللہ کہا۔ (بالغداۃ) غین اور دال دونوں مفتوح ہیں ان کے بعد الف ہے اورغین کا مضموم ہونا اور دال ساکن ہونا بھی جائز ہے اس صورت میں دونوں کے بعد واؤ ہوگا۔ یعنی غدو ۃ ۔

(و مافة بالعشی) یعنی دن کے ابتدائی حصه میں اور رات کے ابتدائی حصه میں یاضج اور رات بھر۔ (کان کمن حبح مافة حجة) یعنی جج سے مراد حج نفل ہے۔ حدیث اس بات پر دال ہے کہ ایسا ذکر جو ذات باری تعالی کی حضوری شرط کے ساتھ بآسانی ہوجائے وہ غفلت کی حالت میں کی ہوئی عبادات شاقہ سے افضل ہے۔ ممکن ہے کہ حدیث مبالغہ فی التر غیب کی وجہ سے ناقص کو کامل کے ساتھ لاحق کرنے کے قبیل سے ہو۔ اِحدیث سے دگئے اجروالی سیجے اور غیر دگئے اجروالی سیجو کے درمیان تساوی کا ارادہ کیا گیا ہو۔

(ومن حمد الله مانة بالبداة ومانة بالعشى كان كمن حمل ) حمل تخفيف كساته يعنى سوآ دميول كوسواركيا\_ (على مائة فوس فى سبيل الله ) سبيل الله يمراد جهاد ب\_بيسواركر ناصدقه كطور پرجو ياعادت كطور پراس حديث ميل ذاكركيك ذكرك بارك مين ترغيب مهرتاك كده ونيا كی طرف التفات نه كرب اوراپ اراد بواپ مولی كی هنورى مين مجتمع كرب اس كه كه مولی كی هنورى مين مجتمع كرب اس كه كه مولی كی هنورن بی جميع عبادات بدنيد و ماليد من مقصود به اوران عبادات مالی و بدنی كامركب الله كاذكر به اور مطلوب دسيله سازياده بهتر جواكر تا به در يعنی ذكر الله وسيله ساس مطلوب حضوري مع الله ) -

(ومن هلل) یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ (مائة مرة بالغدوة و مائة بالعشبی کان کمن اعتق مائة رقبة ) اس جملہ کوریث میں ان داکرین کیلئے تعلی ہے۔ جو بوج فقر ان عبادات مالیہ سے عاجز ہیں جو مالدارلوگوں کے ساتھ مختص ہوتی ہیں۔ (من ولد اسماعیل) لفظ ولدواؤ کے ضمداورلام کے سکون کے ساتھ ہے اوران دونوں کا مفتوح ہونا بھی درست ہے۔ یعنی ولداس کا اطلاق واحد مثنیہ جمع سب پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ عرب جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولا دسے ہیں۔ کیونکہ غلاموں کی اصناف میں سے یہ افضل صنف ہے۔ کیونکہ یہلوگ ہمارے نبی تکافی تا ارب میں سے ہیں۔ اور میم عن عتق میں ایک قتم کا مبالغہ اور تعیم ہے۔

(و من كبر الله .....ذالك اليوم) يوم سے مراديوم قيامت ہے۔ (باكفر) يعنی اس سے اكثر تواب نہيں لائے گا۔ يااس سے مرادافضل عمل نہيں لائے گا۔ يااس سے مرادافضل عمل نہيں لائے گا۔ اس كئے كداكثر افضل كے معنی ميں ہے۔ (مها اتلی به) يعنی جواس ذكركولا يا ہے يااس كی مثل كو۔علامدا بن حجرُ فرماتے ہيں ظاہر يہی ہوتا ہے كہ بيآ خرى ذكر ماقبل والے تمام اذكار سے افضل ہے۔ اور جس چيز پراحاد بيث صحيح كثيره دلالت كرتی ہيں وہ بيہ كدافضليت كى ترتيب يوں ہے۔ پہلے تہال چرتم بير پھر تبيع۔ (حالا نكد يہاں تكبيرسب سے افضل ہے)۔ تواس لئے يہاں

تاویل کی جائے گی اور تقدیر عبارت کے طور پر یوں کہا جائے گا' کم یات فی ذالك اليوم احد غير المهلل و الحامد اكثو مما اتلی به) یعنی قیامت کے دن کوئی مطلل اور حامد کے علاوہ اس سے بڑھ کر ثوا بنیس لائے گا جو بیند کور لایا ہے۔

٣٣١٣ وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْتَسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمُدُ لِللَّهِ يَمْلُوُهُ وَلَا اِللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُوْنَ اللَّهِ عِلْشَا حَتَّى تَخُلُصَ اِلَيْهِ .

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي)

اخرجه الترمذي في السنن ١٩٧١٥ حديث رقم ٣٥٨٤\_

ترجیل نا در حضرت عبدالله این عمر قروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تا الله الداد میان الله کہنا آدهی میزان الله کہنا آدهی میزان اعمال کو بحرویتا ہے المحمدالله کہنا ہوری میزان عمل کو بحرویتا ہے اور لا الله الا الله کے لئے خدا تک کوئی پروہ حائل نہیں نیسیدها خدا تک پہنچا تا ہے' امام تر ذری نے کہا ہے کہ' بیاحدیث خدا تک پہنچا تا ہے' امام تر ذری نے کہا ہے کہ' بیاحدیث غریب ہے،اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔' اھ ۔ یعنی اس کی سند ضعیف ہے ۔ لیکن اعمال کی فضیلت کے سلسلہ میں اس حدیث برعمل کیا جائے گا۔

تشریخ نصف المیزان: یعنی اس کا ثواب مجسم ہونے کے بعد نصف میزان کو بھردے گااس سے مرادمیزان کے دوبلڑوں میں سے ایک بلڑا مراد ہے جونیکیاں رکھنے کیلئے بنایا گیا ہے۔ (والحمد الله یملاؤ) یعنی پورے میزان کو بھردے گایا نصف میزان کو دوسرااحمال زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ جملہ اذکار دو چیزوں میں مخصر ہیں۔ (۱) تخمید۔ (۲) تنزید۔ (اور یہاں صرف تحمید ہے اس لئے یہ نصف ذکر ہے نصف میزان کو بھرے گا)۔

امام طبی فرماتے ہیں۔ نصف میزان تیج ہے اور دوسرانصف تحمید ہے۔ تیج اور تحمید مسادی ہیں۔ اور حدیث ثقیلتان فی المعیزان اس کے زیادہ مناسب ہے۔ اور تحمید کی تیج پر فضیلت کا بھی احتمال ہے۔ کہ اکیلا الحمد للد میزان کو بھر دےگا۔ کیونکہ یہ تنزیہ کہا تی ہے۔ اور اس ہے کہ اکیلا الحمد للد میزان کو بھر دےگا۔ کیونکہ یہ تنزیہ کہلاتی ہے۔ اور اس ہے کہ اس کئے کہ الحمد للہ یہ وصف بالکمال ہے اور وصف بالکمال نقصان کی نفی کو بھی متضمن ہے۔ اور نقصان کی نفی تنزیہ کہلاتی ہے۔ اور اس کی تاثید جناب بی اکرم کا گئی تنزیہ کہ اللہ اللہ اللہ لیس لمھا۔۔۔۔ اس وجہ سے کہ اس تحمید اور تنزیہ وونوں کے متعلق ہے۔ اس وجہ سے تہلیل موجب قرب باری تعالی ہے۔ اور آپ کا گئی آخر کے ارشاد (حتی تتحلص) کا بھی مطلب ہے تعلق لام کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ (الیہ) یعنی اللہ کے پاس بہنچ جائے۔ اور کل قبولیت میں جاراتے۔ لیس لمھاجاب والے جملے یا اس کی مثل دوسر سے جملوں سے سرعت قبولیت اور کھڑت اجر وثواب مراد ہے۔ اور اس حدیث میں اس بات پر ظاہری ولالت ہے کہ لا الہ الا اللہ سے ان اور الحمد للہ سے افضل ہے۔

٢٣١٣: وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا اِللَّهَ اللّٰهُ مُخْلِصًا قَطُّ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ آبُوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفُضِى إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَا ثِرَ (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب) احرجه الترمذي في السنن ٢٣٣/٥ حديث رقم ٣٦٦٠.

توجہ نے '' حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّا لِیُرِمِی ارشاد فر مایا جب کوئی بندہ خلوص قلب کے ساتھ یعنی بغیرریا کے لا الله الا الله کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتا ہے یعنی جلد قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہو۔ ا سنادی حیثیت: امام تر مذی نے کہا ہے کہ بیحدیث غریب ہے۔

آسٹروسی :عبد : یعنی اپنی عبدیت اور اپنے وجود کے صدوث کا شعور رکھتے ہو۔ اور اپنے رب کی الوہیت اور اپنے معبود کی واصدانیت کو یاد کرتے ہوئے۔ (لا الله الا الله مخلصًا) یعنی ریاء اور شہرت کی نیت سے نہ کیے یا مؤمن ہومنافق نہ ہو۔ (ابو اب السماء حتی یفضی) لفظ یفضی یاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ ای یصل۔ (اللی لعرش ما اجتنب) اجتنب کا فاعل قائل ہے۔ (الکبائر) اور ایک نیخ میں اجتنب صیغہ مجبول کے ساتھ ہے اور کبائر نیابت فاعل کی بناء پر مرفوع ہے۔

امام بلی فرماتے ہیں حدیث سابق ہملیل کے تجاوز من العرش پردالات کرتی ہے۔ خی کہ ہلیل اللہ تعالی کی طرف پہنے جاتی ہے۔ لیکن مراد چونکہ اس سے سرعت قبولیت کی شرط ہے۔ تو اب قبولیت کی شرط ہے۔ اس طرح کہا کرسے اجتناب کمال ثو اب کی شرط ہے یا قبولیت کی شرط ہے۔ اس لئے کہ برائی نیکی کوضا کع نہیں کرتی بلکہ نیکی برائی کوختم کردیتی ہے۔ اور اس حدیث کا بیہ مطلب حدیث سابق کے مطابق ہے۔ اور باتی علامہ ابن حجر کا الا فتحت له کی وضاحت کرتے ہوئے: ای علامہ ابن حجر کا الا فتحت له کی وضاحت کرتے ہوئے: ای لو وجه عقب موته کی تقدیر عبارت تقدیر غیر محلّہ ہے۔ ( یعنی اس عبارت کی تقدیر اس محل کے مناسب نہیں ہے )۔ اور نہی اس کی طرف احتیاج ہے اور پھر اس تقدیر عبارت کی بیعلت بیان کرنا کہ وہ قائل چونکہ مؤمنین میں سے ہے اور مؤمنین کیلئے آسمان کے دروازے کھول دیئے دروازے کھول دیئے جاتے کا فرول کیلئے نہیں۔ اس لئے قائل مؤمن کی دوح کیلئے اس کی موت کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیئے جا میں گئر سے بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں کہا کر سے اجتناب کے ساتھ مقید ہے۔

٢٣١٥: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَقِيْتُ اِبْرَاهِيْمَ لَيْلَةَ ٱسْرِى بِى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِقْرِیُ اِسْرَى اِنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِقْرِیُ اَكُنْهُ مِنْ اللّٰهِ السَّلَامَ وَانْهَا قِیْعَا نَ وَانَّ غِرَ اسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِللّٰهَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ . (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب اسنادا)

اخرجه الترمذي في السنن ١٧٣/٥ حديث رقم ٢٥٣٩\_

ترجیله: "اورحضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلَّاتُیْمُ نے ارشاد فرمایا" جس رات مجھے معراج کی سعادت نصیب من کی اس رات میں ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم علیه السلام سے میری ملا قات ہوئی انہوں نے مجھے سعادت نصیب مند! اپنی امت کومیراسلام کہے گا اور انہیں بتا دیجے گا کہ جنت کی منی پاکیزہ ہے اس کا پانی شیریں ہے اس کا میدان خالی ہے اور اس کے ورخت ہیں سبنہ کا الله والْعَدُمُ للهِ وَلاَ اِللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ اللهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ اللهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالل

تشریج: .....اموهم: اس مراد جناب خلیل علیه الصلوة والسلام بین جیها که ایک نسخه بین خلیل کی صراحت ہے۔ (لیلة اسوی بی) لفظ لیلة مابعد کی طرف مضاف ہے اوراکی نسخه میں لفظ لیلة تنوین کے ساتھ ہے۔ یعنی لیلة اسوی فیھا بی اوراس سے مراد معراج کی رات ہے۔

(فقال) قال کا فاعل حضرت ابراہیم ہیں۔ اور بیاس رات ساتویں آسان میں اپنے مقام پر بیت المعود کی طرف ٹیک لگائے ہوئے ۔ (من السلام) اورا کی نسخہ میں اقر فی امتک منی ہے۔ یعنی میری جانب سے یا میرے ہاں سے دلغت کی کتاب نہا ہیں ہے کہ کہا جاتا ہے اقر أفلان فلانًا السلام یعنی فلال نے فلال کوسلام پڑھایا۔ اور اقراعلیه السلام یعنی اس کوسلام پڑھاوے۔ گویا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جب وہ اس کوسلام پہنچائے گا تو اس کواس بات پر برا معجنہ اقوا علیه السلام العنی اس کوسلام پڑھاوے۔ گویا کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ جب وہ اس کوسلام پہنچائے گا تو اس کواس بات پر برا معجنہ اقوا

كرنا كدوه سلام پڑھے اور اس كوواليس لوٹائے۔مقدمہ ميں اس طرح بے كيكن لغت كى كتاب صحاح اور قاموں ميں يول ہے كہ:قو أة السلام اور اقر أة السلام ايك بى معنى ميں ہيں۔ تو جناب ابراہيم عليه السلام كے سلام كو جو خص بھى سنے تو اس كوچا ہے كہوہ يول كہے عليه السلام و در حمدة الله و بر كاتة ۔

(واحبر هم ان المجنة طيبة التوبة) تربت سے مرادر اب يعنی ٹی ہے۔ کيونکہ جنت کی ٹی کستور کی اورزعفران ہیں اوران میں سے زیادہ عمدہ کوئی چیز نہیں۔ (قیعان) قاف کے سر ہے ساتھ قاع کی جمع ہے اور قاع ایسی زمین کو کہتے ہیں جو برابراور درختوں سے خالی ہو۔ (وان) فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے۔ (غر اسھا) غین معجمہ کے کسرہ کے ساتھ اور بفتح الغین غرس کی جمع ہے۔ اورغرس ہرائی چیز کو کہتے ہیں۔ جس کوز مین میں چھپایا جائے۔ جیسے نجے وغیرہ تا کہ وہ اس چھپائے جانے کے بعداگ آئے اور جب مٹی عمدہ ہواور اس کا پانی شیریں ہوتو پودا بہت عمدہ ہوتا ہے اورخصوصاً جبکہ یکھتی کلمات طیبہوں جن کو باقیات صالحات کہا گیا ہے۔

(سبحان والحمد للله و لا اله الا الله والله اكبر) اورمطلب بيه به كمآب مَنْ الْمَلِيَّا بِنَ امت كَولُول كويه بتلادي بيكمات اوراس كى مثل ديگر كلمات اپنة قائل كيلئ دخول جنت كا اور كثرت اشجار كاسب بين جن اشجار مين اس قائل كا نهكانه بوگا-اس لئه كه جب ان كلمات كو بار بار پڑھے گا تو ان كى تعداد كے برابر درخت اگتے جائيں گے علامه ابن ملك فرماتے ہيں يعني يكلمات اپنة قائل كو جنت كا دارث بناديں كي قامر بيد بحث بھى ہے۔

امام بیبی فرماتے ہیں اس صدیث میں ایک اشکال ہوہ یہ ہے کہ بیصدیث اس پردالات کرتی ہے کہ جنت کی زمین درختوں اور محلات سے خالی ہے حالی تکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿ جنت تعہوی من تعتبها الانهاد ﴾ البقرة: ٢٠] اس پردالات کرتا ہے کہ جنت کی زمین درختوں سے خالی نہیں ۔ اس لئے کہ اس کا نام جنت ہی ایسے درختوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ جو درخت نہینیوں کے آپس میں ملئے کی وجہ سے گھنے اور سابید دار ہیں۔ جواب اشکال کا یہ ہے کہ جنت کی زمین اصل کے اعتبار سے تو چیئیل میدان ہی تھی پھر اللہ پاک نے عام افین کے اعتبار سے تو چیئیل میدان ہی تھی پھر اللہ پاک نے ما تعبار سے اس کے عمراللہ پاک نے ساتھ تحق ہو ہے پھر اللہ پاک نے اس کیلئے پیدا کر دو ممل کی تقییر فر مائی تا کہ وہ اس کی وجہ سے تو اب کو پاسکے تو اس عامل کو مجاز اور خت کی ساتھ تحق ہو نے پردالات نہیں اس کئے کہ وائی تا کہ وہ راجواب یہ بھی ہے کہ حدیث میں جنت کے کلی طور پردرختوں اور محلات سے خالی ہونے پردالات نہیں اس کئے کہ وہ نے ہیں اور دو درخت نام کی کوئی چیز نہیں تا کہ ان کلمات کے در سے درخت لگا نمیں جاسکیں۔ حصہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری وسیع جگہ ہیں ہیں جہاں درخت نام کی کوئی چیز نہیں تا کہ ان کلمات کے ذر سے درخت لگا نمیں جاسکیں۔ اور اس محلم ہو بیا کہ اکثر جھے پرتو درخت گگا ہوئے ہیں کہ خود سے محال ہو اپنے ہیں کہ دخت اس کلمات کے علاوہ دیگر اعمال صالح کے مقابلہ میں ہو کیس۔ اور بی قبل مورخت ان کلمات کے علاوہ دیگر اعمال صالح کے مقابلہ میں ہو کیس۔ اور بی قبل مورخت ان کلمات کے علاوہ دیگر اعمال صالح کے مقابلہ میں ہو کیا ہے۔ انتھی کلامہ ہو کیا ہے۔ انتھی کلامہ۔

کیکن علامہ ابن مجرِ کے سارے کلام کا دونوں جوابوں کا حاصل ہونے یا کسی ایک جواب کا حاصل ہونے میں اشکال ظاہر ہے۔ تا مل کیجئے۔اور میرے دل میں جو ہات کھکتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل جنت میں اقل وہ ہوگا جس کے درخت ہوں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿ ولمن خاف مقام ربعہ جنتان ﴾ [الرحس: ٤٤] اور کہا جاتا ہے کہ جنت میں درخت نہریں بیساری چیزیں محض نفل کے طور پر بیداکی گئی ہیں۔اور دوسری جنت میں مذکورہ چیزیں ہونے کے اعمال واذکار حدوث کی وجہ سے پائی جائیں گی اور ان کا تعلق باب عدل سے ہے۔اس آیت کی تفییر کے سلسلہ میں بعض صوفیاء کے قول جنت فی الدنیا و جنت فی العقبلی کا یہی مطلب ہے۔ یعنی ایک جنت دنیا میں ہے جواعمال واذکار ہیں۔اورایک جنت آخرت میں و فضل خداوندی ہے۔

ا نتلاف روایت: ابن ماجه حاکم طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعا یغوس لك لكل واحدۃ شجرۃ فبی المجنۃ روایت كیا ماے۔

٢٣١٧: وَعَنُ يُسَيْرُ قَ كَا نَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُنَّ عِلَيْكُنَّ بِالتَّسُبِيْحِ وَالتَّهَلِيْلِ وَالنَّقَدِيْسِ وَاعْقِدُ نَ بِالْاَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسُولُاتُ مُسْتَنطَقَاتُ وَلَا تَغْفُلُنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ (رواه الترمذي وابوداود) الحرجه ابوداؤد في السنن ٢٣٠/٠ حديث رقم ٣٦٥٣ و وحمد في السنن ٢٣٠/٠ حديث رقم ٣٦٥٣ و وحمد في السنن ٢٣٠/٠ حديث رقم ٣٦٥٣ و وحمد في

ترجمله: ''حضرت يسيره رضى الله تعالى عنها جومها جرات مين سے بين فرماتى بين كه بى كريم كالي يك نے ہم عورتوں سے ارشاد فرمايا كه سبحان الله الا الله سبحان الملك القدوس يا سبوم القدوس رب الملائكة كو بڑھنا استاد فرمايا كه سبحان الله الا الله سبحان الملك القدوس يا سبوم القدوس رب الملائكة كو بڑھنا استى نے ضرورى قرار دو اوران فدكوره تبيعات كو اپنى انگليول برشار كروكونكه ان انگليول سے بچ جھا جائے گا اوران كو گويائى دى جائے گا اور يا در كھو ذكر سے غافل مت ہونا يعنى ذكر كوترك نه كرنا ورندر حمت سے تمهيں بھلايا جائے گا يعنى ذكر كوترك نه كرنا ورندر حمت سے تمهيں بھلايا جائے گا يعنى ذكر كوچور كرينے جاؤگى تواس كے بے شار تواب سے محروم ہوگى۔' (تر فدى) ابوداؤر)

#### راویٔ حدیث:

'کیسیر قاب بیلیسرہ'' یا سر'' کی والدہ ہیں۔ بیمہاجرعورتوں میں سے ہیں۔ان سے ان کی پوتی ''حمیصہ بنت یا سر'' نے روایت کی۔'' لیسرہ''میں یاء پرضمہ میں مہملہ پرفتحہ'یاءساکن اور راء ہے۔ان کو'' اُسیر ہ'' بھی کہاجا تا ہے۔

گنشوں ہے: وعن یسو ق: یاء کے ضمداور سین فتح کے ساتھ ہے اور کہا گیا ہے کہ اسیوہ ہمزہ کے ساتھ ہے اور بیام یاسر انساریہ صحابیات میں ہیں۔ اور ظاہر پنہی ہے اس لئے کہ متن میں و کانت من المسها جو ات ہے۔ اور باقی رہا این ملک کا قول کہ بدراویہ بنت یاسر ہیں۔ بدان کے قلم کا سہو ہے۔ (قالت قال لنا) یعنی عورتوں کی جاعت کو فرمایا۔ (رسول الله علی علیکن) بداس فعل الزمن اور اسکن کے معنی میں ہے۔ یعنی تم عورتیں لازم کی و۔ (بالتسبیح والتھلیل والتقدیس) یعنی سبحان الملك القدوس یا سبوح قدوس رب الملائكہ وارواح وغیرہ کہنا۔ مكن یہ ہے کہ آپ تا گیا گیا کی مراد تقدیس سے تکبیر ہو۔ کوئکہ اس کوان معدودات میں ذکر کرنا جن کاذکر اس کے موافق ویگر روایات میں بھی پایاجاتا ہے اس پردال ہے۔

علامه ابن جُرُفر ماتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت ہے ایک کلمہ جب بحرار سے ان کی زبانوں پرآتا ہوتو وہ تسہیل بحرار کیلئے اس کلے کی بعض حروف کو بعض حروف کے ساتھ ملا کر مختصر کر لیتے ہیں جیسے دوقلہ مجبعلہ ابسملہ اور جیسے ہلیل وغیرہ یہ ہلیل لا الہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہا ہے ہوئے ہیں ' ھیلل الوجل و ھلل الوجل یعنی آ دمی نے لا اللہ الا اللہ کہا ہے علامہ ابن حجر کی بیا بات کی وجہ سے درست نہیں ۔ پہلی وجہ تو یہ ہم اللہ جیسے دیگر کلمات مصنوعہ ہیں ۔ اہل عرب کے وضع کردہ نہیں ہیں ۔ (اس لئے ان کو عادت عرب کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ) ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اختصار والی بات حوقلہ حیلہ وغیرہ میں درست ہے ۔ لیکن تبیج اور تقدیس پردونوں قیاسی مصدر ہیں کیونکہ تقدیس اور تبیج کا معنی ہے اللہ کو بھی اللہ کو فرکر واعتقاد کی صورت میں صفات طول

حدوث ادراتخادے منزہ کرنا۔اور ہملیل کامعنی ہے اللہ کو ہملل بنانا اور احلال کامعنی ہے رفع الصوت یعنی اللہ کی تو حیداوراس کی یکنائی کے اثبات کی صورت میں اس مرفوع الصوت بنانا۔ ہاں البتہ ھیلل یہ بسسمل کے بیل سے ہند کہلیل اس طرح کہ تحل اور قدسل میں یہ سارے کلمات مختصر ہیں کین تبیع اور تقدیس ہمادر قیاسی ہیں۔اگر بحکل اور قدسل سنے جائیس یاان کی بناء کی جائے تو درست ہے کیونکہ ان دونوں کے مقابل کلمات کی دلالت پائی جارہی ہے۔ ( یعنی جس طرح دیگر کلمات کا اختصار بن سکتا ہے تو ان کا بھی )۔لیکن مدر وضوع مسلم من من ایسی بات نہیں اور یہ بات بھی ہے کہ یہ مصادر یا باب نفعیل کے موضوع طریقے پر ہیں۔مصدر موضوع صرف باب فعللہ کے ساتھ خاص ہے۔جیسا کہ یہ بات بھی ہے۔

اور باقی ربان کا تبیع کی تغییر سجان اللہ ہے کرنا اور تہلیل کی لا اللہ الا اللہ کے اور تقدیس کی سجان الملک القدس ہے تو یہ ہماری بات کو معنیٰ تعلی کی طرف ہے جومفہوم مصدری ہے کفایت کرنے والی ہے۔ (واعقدن) قاف کے کسرہ کے ساتھ یعنی سے اور تہلیل و تقدیس کے عدد کو شار کرو۔ (بالا نامل) یعنی پوروں کے جوڑوں یا ان کے سیروں کے ذریعے جیسا کہ کہا جاتا عقد ساتھ یعنی سے اور تہلیل و تقدیل سے عدد کو شار کرو۔ (بالا نامل) یعنی پوروں کے ذریعے شار کیا۔ باقی رہا علامہ ابن مجر کا ایک ہنا کہ اعقدن کا معنی عدھن یا تقدیم عبارت اللہ کی درمیان کوئی فرق نہیں۔

ا ما مطبی ُ فرماتے ہیں۔ کہ نبی اکرم مُناکینی کا ان عورتوں کواس بات پرتحریض کی ہے کہ ان کلمات کا اپنے بوردوں کے ذریعے احصاء کریں تا کہ ان کلمات کے ذریعے ان کے وہ گناہ زائل ہو جا ئین جن کا دہ ارتکاب کرتیں ہیں ۔اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ عورتیں ضبط حساب کو جانتی تھیں ۔علامہ ابن حجرُ فرماتے ہیں ایک جماعت کے مذہب کےمطابق بالا نامل میں باءا ثبات میں زائد ہے۔(یعنی فی میں باءزائدہ نہیں ہوتی بلکہ اثبات میں زائد ہوتی ہے تواس لئے باء بمعنی من ہوگی یعنی من الانامل ) کیکن باءکوا ثبات میں زائد کہنا اوراس سے من کی طرف انقال محض وہم ہے۔وگر نہ با تفاق جومغنی اللہیب کتاب میں ضابطہ ہےوہ بیہ ہے کہ مفعول میں باء کی زیادتی کثیر ہے اور یہ زیادتی اثبات اور نفی کے ساتھ مقید نہیں جیسے ارشاد باری تعالی ہے:﴿وهزی الیك بجوع النخلة ﴾ [مريم: ٢٥] اور: ﴿فليمدد بسبب الى السماء ﴾ [الحج: ١٥] اور ﴿ ومن يردفيه بالحاد ﴾ [الحج: ٢٥] اور ﴿فطفق مسحًا بالسوق ﴾ [ص:٣٣] اور ﴿ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ﴾ [البقرة: ٥٩ ] اورطام يبي بكرانامل ع مراداصابع يعنى انگلیاں ہیں اور بیعض کا اطلاق کر کے کل مراد لینے کے قبیل ہے ہے۔ادر بیمبالغہ کے طور پر جوارشاد باری تعالیٰ: ﴿ يجعلون اصابعهم فی اذانہم ﴾ البقرة: ١٩] میں وارد ہوا ہے۔اس کے برعکس ہے۔ (یعنی یبال اصابع کل بول کرانامل بعض مراد ہے)۔اوراس حدیث میں اذ کار کے شاراورابرار کی دانوں والی شبیع کا جواز ہےاور حضرت ابو ہربرۃ کے پاس ایک دھا گہتھا جس میں گانھیں تھیں اور حضرت ابوہریہ اس دھاگے کے ذریعے تیج کیا کرتے تھے۔اور مروجہ تیج کے عدم جواز کا گمان درست نہیں۔ کیونکہ اس کی اصل سنت سے ثابت ب\_اس لئے كه آب تَانَيْنَ أَن ارشاد فرمايا: "اصحابي كالنجوم بايهم اقتذيتم اهديتم" اس لئے حضرت ابو بريرة كى اقتد الجمي باعث ہدایت ہے۔اورعقد کوانامل کے ساتھ مقید کرناافضل ہونے پر دلالت ہے۔اس لئے کداس پراس کی علت دلالت کرتی ہے۔اوروہ آپ مُنْ اللّٰهِ ارشاد ہے: (فانھن ) یعنی انگلیوں کے بیہ پورے بھی دیگراعضاء کی طرح (مسؤ ولات ) یعنی انگلیوں کے ان پورول سے ان کے کیے ہوئے کے بارے میں سوال کیا جا کیں ۔اور بہوال کیا جائے گا کہان کوئس کا م استعال کیا گیا ہے۔(مستنطقات) طاءکے فتح کے ساتھ ہے۔لینی ان میں قوت گویائی پیدا کی جائے گی جس کی وجہ سے کلام کریں گے اورصا حب انامل کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیما کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:﴿يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما کان

يعملون ﴾[النور: ٢٤]اور ﴿وما كنتم تسترون ان يشهد عليكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ﴾[نصلت: ٢٦]

اس میں اعضاء کوا ہے کہ مرضی میں استعال کرنے پر تغیب اور اعضاء کونواحش اور گناہوں سے محفوظ رکھنے پر تحریش ہے۔

(ولا تغفلن) فاء کے ضمہ کے ساتھ اور فاء کا مفتوح ہونا غلط ہے۔ اور اس کا صلاعن الذکر ہے۔ یعنی تم عورتیں ذکر کو مت جھوڑن۔

(فسنسین) تاء کے فتح کے ساتھ ایسی فتر کن۔ (الوحمة) یعنی غفلت کے سبب سے اور نسیان مراور حمت کے اسباب کو بھول جانا ہے۔

یعنی تم عورتیں ذکر کو مت چھوڑ فااس لئے کہ اگر تم نے ذکر کو چھوڑ دیا تو تم اس کے ثواب سے محروم ہوجاد گی۔ گویا کہ تم اللہ کی رحمت کو چھوڑ بیٹھوگ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ﴿فاف کو و نبی ﴾ [البقرة: ١٠٥] یعنی مجھے طاعت کی صورت میں یاو کر واف کو کے میعنی میں تم کورجمت کی صورت میں یاد کروں گااور ایک نسخہ میں باب انساء سے مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ یعنی تم کوذکر رحمت کا محافظ بنایا گیا ہے۔ اور تم کی صورت میں یاد کروں گااور ایک نسخہ میں باب انساء سے مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ یعنی تم کو ذکر رحمت کا محافظ بنایا گیا ہے۔ اور تم ان کے سوال کے متعلق تھم دیا گیا ہے اور جب غفلت اختیار کروگی تو گویا تم جو چیز تمہارے پاس ودیعت رکھی گئی تھی تم نے اس کو ضائع کر قالت اور تم نے اللہ کی رحمت کو چھوڑ ڈالا۔ امام طبی تفر ماتے ہیں کہ لا تعفلن میں دو چیز وں کی نبی ہے۔ یعنی جو چیز یں ذکر کی ہیں اس سے غفلت اختیار نظر و میں تم تم سے دینی ہو چیز یں ذکر کی ہیں اس سے غفلت اضاف نے براز وم ہو۔ اور تم نگا تھا تھی اگر تم اس کو جھوڑ بیٹھوگی اور یہ اللہ کی ارشاد: ﴿لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ﴾ [﴿ واحلہ: ٨٨]

یامطلب سے ہے کہتمہار سے جانب سے غفلت نہ ہو در نہ اللّٰہ کی جانب سے ترک رحمت ہوگا۔ تو گویانسیان کوترک رحمت سے تعبیر کیا حبیبا کدارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿و کلالك اليوم تنسلی ﴾ [طه: ١٢٦] ترجمہ:

## الفصل لتالث:

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧٢/٤ حديث رقم (٣٣\_٢٦٩٦)-

ر کھ'مال حلال سے مجھے روزی دے اور مجھے عافیت بخش! راوی کولفظ عافنی کے بارے میں شک ہے آیا روایت میں سہ لفظ بھی ہے یانہیں ۔''(مسلم)

تشریع : الی رسول الله: اورایک نسخه میں الی لبنی الله کے اور کا الله الله وحده لا شریك له) آپ کا الله الله وحده لا شریك له) آپ کا اختراء بالتو حید علی طریق التو یو ملی اس لئے کو حید ہی ہرعبادت كا آغاز ہے۔ اور مرید ومراد کی كل سعادت كا اخترام ہے۔ (الله الكبر) یعنی ہر كبير ہے اكبر ہے۔ یا یہ كه اس كے كه اس كی كبریائی كا احاط كیا جائے اكبر ہے اور یہی مطلب زیادہ بہتر ہے۔ (دب المعالمین) یعنی تمام مخلوقات كارب ہے اور العالمین جمع برائے ذوالعقول كوشرافت كی وجہ سے غلبد دیا گیا ہے۔ (ولا حول ولا قوة الا بالله العزیز الحكیم) اور برزار كی روایت میں العلمی العظیم كالفاظ ہیں اور زبانوں پر بھی یہى كلم ذیادہ شہور ہے۔ اگر چہ یہ كلم سے مسلم میں وار دنہیں ہوا۔ امام طبی فرماتے ہیں كماكثر روایات میں بیوار دنہیں ہوا۔ صرف امام احد بن صبل ہی جملہ کے بعد یہ كلمہ لا ہے ہیں۔ (قال) قال كا فاعل اعرائی ہے۔ (فهو لاء) مشار جملہ كلمات ہیں۔ اورا یک صحیح نسخہ میں هو لاء بغیر فاء کے ہے۔ (لوبی) یعنی یہ كمات تو میرے رب کے ذکر کیلئے وضع شدہ ہیں۔ (فعالی) یعنی میری ذات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) یعنی میری وات کیلئے کیا دعا ہے۔ (فقال قل اللهم اغفولی) العن

(وارحمنی) یعنی جملہ حرکات وسکنات میں توفیق اطاعت کی صورت میں رحم فرما۔ (واهدنی) یعنی اچھے احوال کی طرف راہنمائی فرما۔ (وارزقنی) یعنی مال حلال ۔ (شك الراوی فی عافنی) راوی کولفظ عافنی کے اثبات اور نفی میں شک ہے۔ یکن اولی عافنی کے سلسلہ میں اثبات ہے کیونکہ اختیام دعائے بعداس کولانے میں تو کوئی خرابی نہیں۔ باتی رہا علامہ ابن مجڑکا یہ کہنا کہ راوی کولفظ عافنی میں شک گزرا ہے کہ آیا لفظ عافنی نبی اکرم کا الحقیق کے بعداس کولانے میں اور بیا ہے فاہر کے اعتبار سے اس بات پرجئی ہے کہ راوی مولفظ جس کوشک گزرا ہے وہ صحابی بی ہو۔ حالا تکہ راوی متعین نہیں تو اس لئے احتمال ہے کہ صحابی کے علاوہ کی اور راوی کی جانب سے بیشک ہواور پھر علامہ ابن مجڑ فرماتے ہیں کہ عافنی کواختیا طاقہ کرکیا جاتا ہے اس احتمال کی رعایت کے پیش نظر کہ مکن ہے آپ عافنی کالفظ فرمایا ہواور باقی رہا علامہ ابن مجڑ کا یہ کہنا کہ اس کی نظر میں قابل موادر باقی رہا علامہ ابن مجڑ کا یہ کہنا کہ اس کی نظر میں قابل موادر باقی رہا علامہ ابن مجڑ کرنا وار ذہیں ہو۔ اس کا ذکر یقینی ہوجائے۔ امام نووی کا یہ تول نقل کرنا یہ بات قاری صاحب کی نظر میں قابل اعتراض ہے کہن کہ اس کے کہنا ہوار نہیں ہو۔ بلکہ جمع کے سلسلہ میں صحیح طریقہ ہے ہے کہ دعا میں سے ایک مرتبہ کیوراً کے اور دوسری مرتبہ کیوراً۔ والٹلہ اعلم۔

٢٣٦٨: وَعَنُ آنَسِ آنَّ رَسُو لَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَا بِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلا اِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبُدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - (رواه النرمذي وفال هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٣٥ حديث رقم ٩٩٩٠\_

توجہ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم مَا الله اللہ واللہ ایک درخت کے پاس سے گزر ہے تو آپ نے اینا عصاء مبارک اس کی نہنیوں پر مارا جس کی وجہ سے پتے جھڑ نے لگے۔ پھر آپ مَا الله اللہ الله والله اکبر پڑھنا بندوں کے گنا ہوں کوای طرح جھاڑتا ہے ارشاد فرمایا کہ الحمد لله وسبحان الله والله الله والله اکبر پڑھنا بندوں کے گنا ہوں کوای طرح جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑر ہے ہیں ۔اسادی حیثیت: امام ترفذی نے کہاہے کہ بیصدیث غریب ہے۔

تشربی :فضربها: یعنی درخت کی شاخول کو۔(بعصاہ فتناثر الورق)ای نساقط گرنے گے۔(فقال ان الحمد لله)اعراب حکائی کی بناء پر یا مبتدا ہونے کی وجہ ہے الحمد مرفوع ہے اورا یک نسخ میں منصوب ہے۔ لیکن نصب ضعیف ہے۔ (وسبحان الله)اس کا نصب مصدر مفعول مطلق کی بناء پر ہے۔ یعنی سبحت سبحان الله نا ولا الله الا الله و الله اکبر )امام طبی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کلمات اسم ان منصوب ہیں اور اس کی خر (تساقط) ہے۔ تاء کے ضمہ کے ساتھ۔ (ذنوب العبد) یعنی فرکورہ کلمات کو کہنے والا بندہ۔

(کما بنساقط)امام طِبی فرماتے ہیں۔ تقدیر عبارت ہے ای تساقط فتساقط کما بنساقط۔(ورق هذه الشجره) آپَ اَلَيْتَامِ كُول كما بنساقطكواگر مصدر تساقط كون ك صفت بنائے جائے تو پھر دومصدروں كے درميان مطابقت نہيں رہتی۔اوراگراس كوذنوب سے حال بنايا جائے تو درست ہے۔اور تقدیر عبارت يوں ہوگی۔ يتساقط اللذنوب شبها تساقطها يتساقط اللود ق يعني گرتے ہيں گناه درآ نحاليك ان كاگرنا مشابہ ہوتا ہے پتوں كركر نے كے۔امام طبی گی تحقیق بھی اس طرح ہے ليكن علامہ ابن حجر نے اس موقع پر بہت غريب كلام كيا وه فرماتے ہيں كہ كما ميں مازاكدہ ہے۔اوركاف مثل كے معنى ميں ہوكر حال ہے۔اور تقدیر عبارت يوں ہوئی حال كون تساقط اللذنوب مثل تساقط ورق هذه الشجرة ۔ يعنى درآ نحاليك گنا ہوں كاگرنا اس درخت كے پوں كرنے كی مثل ہے ۔ يعبارت شارئے كے مسلك سے اولى ہے كما الا يخفى اور اس كی غرابت كی وجہ تقدیر عبارت میں بعینہ عبارت کون اسے۔

٢٣٦١: وَعَنُ مَكُحُولٍ عَنْ آمِي هُرَيْرَ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْنَ آكُيْرُ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللهِ فَانَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكُحُولٌ فَمَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ وَلاَ مَنْجَأَ مِنَ اللهِ الاَّ اللهِ اللهُ عَنْهُ سَنْعِيْنَ بَابًا مِّنَ الضَّرِّ آذُنَاهَا الْفَقَرُ . رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس اسناده بمتصل ومكحول لم يسمع عن ابى هريرة.

اخرجه الترمذي في السنن ٢٣٨/٥ ٢٣٦١. واحمد في المسند ٣٣٣١٤.

ترجیمه: 'اور حضرت مکول خصرت ابو ہر پر ہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم کا اللہ اللہ کشرت میں جوھے ارش دفر مایا: لاحول ولا ولا ولا باللہ کشرت ہے کہا کر' کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مکول فر ماتے ہیں جو خص لاحول ولا قوۃ الا باللہ ولا منجاً من اللہ الا الیہ یعنی ضرر ونقصان کو دفع کرنے کی قوت اور نفع حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالی کی حفاظت اور اس کی قدرت کی طرف سے ہاور اللہ تعالی کے عذاب سے نجات اسی پر مخصر ہے' تو اللہ تعالی اس سے ضرر ونقصان کی سترقسمیں دور کردیتا ہے جس میں ادنی قشم فقر محتا جگی ہام مرندی نے اس روایت کو قل کیا ہاور کہا ہے کہا سے کہا سے کہا کہ اس روایت کی سند مصل نہیں ہے کو نکہ حضرت ابو ہریرہ سے سے سرت مکول کی ساعت تا بت نہیں ہے۔''

تشری : (وعن مکحول) حضرت کمحول جلیل القدر تا بعی سوڈ ان سے تعلق رکھتے تھے۔علامہ زہری ُفرماتے ہیں کہ علاء چار ہیں۔ مذینہ میں سعید ابن میتب کوفہ میں امام بغی اور بھرہ میں حضرت حسن ؓ اور شام میں کمحول۔ اور بیہ فقی شام تھے جب تک لا حول ولا قوق الا بااللّٰہ نہ پڑھ لیتے اس وقت تک فتویٰ نہ دیتے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک ؓ واثلہ بن اسقع ابو ہندالوزان وغیر ہم سے ساع کیا ہے اور ان سے علامہ زبری ؓ امام اوز ائی کی بن کی العسل ؓ ابن جرے ؓ اور مالک بن انس نے ساع کیا ہے۔

(عن ابى هريرةٌ قال قال رسول اللهﷺ اكثر من قول لا حول)لينىضررختم كرنے ہے۔(ولا قوة)ليخن جلب

منفعت پر۔(الا باالله) بعنی اس کی حفاظت وقدرت کے ساتھ۔(فانھا من کنز المجنة) بعنی یہ جنت کے ایسے ذخائر اورنفیس چیزوں میں سے ہے جوالیے دن میں اسینے کہنے والے کونفع پہنچائیں گے جس دن مال واولا وسومند ثابت نہ ہوگ ۔

(ادنا) یعنی جنس ضرر کا اقل درجہ۔ (الفقو) یعنی فقر کا ضرر ہے اورا یک صحیح نسخہ میں اوناؤ کے بجائے ادر ماھا ہے۔ یعنی تکلیف کے ستر درجوں میں سے سب سے بیت اور مغفرت کی نوع کے مراتب میں سے اونی مرتب فقر ہے۔ اور فقر سے مرا و فقر قابلی ہے۔ جس کا ذکر ''کاد الفقو ان یکون کفر '' والی حدیث میں آیا ہے۔ اس لئے کہ جب ان کلمات کا قائل ان کلمات کے معنی کا تصور کرے گاتو کلمات اس کے ہاں پختہ ہوجا کیں گے۔ اور اس کے قلب میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے گا کہ معاملہ سار االلہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور ضرر اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے اور عطاء کر دینا اور روک دینا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو نتیجاً بندہ معیت سے صبر اور نعمت پر شکر بجالاتا ہے۔ اور اللہ کی نقذیر اور اس کے فیصلے پر راضی ہوکر صف اولیاء اللہ میں شامل ہوجا تا ہے۔

اور پھراس عدم اتصال کو (و مکحول لم یسمع عن) سے بیان کیا ہے۔علامہ ابن ججر فرماتے ہیں کہ تمام سخول میں ای طرح ہے۔ اور مشہور من ہے یعنی لم یسمع من ہے عن کے جگہ۔ میں کہتا ہوں کہ مشہور اس کا بنفہ ایک کی طرف متعدی ہونا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو کی طرف و تقدیر عبارت یوں ہوگی 'لم یسمع مکحول الحدیث ناقلاً او روایاً عن (ابی هریوة) اور یہ وہ کتنہ ہے جو حضرت کمول نے مؤلف کی جاری شدہ عادت کے خلاف ابتدائے حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تا کہ انقطاع حدیث کی طرف اشارہ ہوجائے۔ لیکن مؤلف کی تقویت حضرت ابومول اشعری سے مرفوع روایت کی وجہ سے ہوجاتی ہے اور وہ یہ ہے 'فقل لا حوله ولا قوة الا باالله فانها کنز من کنوز الجنة ''اس طرح صحاح سترکی جماعت نے روایت کیا ہے۔ اور نسائی و ہزار نے حضرت ابو ہری ہم سے مرفوع ''لا حول ولا قوة الا باالله کو بحث 'لا منجا من الله الا الیه کنز من کنوز الجنة ''روایت کیا ہے۔

٢٣٢٠:وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِا للَّهِ دَ وَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَّ تِسْعِيْنَ دَاءً آيْسَرُهَا الْهُمُّ .

اخرجه ابن ابي الدنيا ذكره في كنز العمال ٤٥٤/١ الحديث رقم ١٩٥٦.

ترجمل " حضرت ابو ہر برةٌ روايت كرتے ہيں كه بى كريم كَالْتُيَمُ في ارشاوفر ايا: لاَ حَوْلَ وَلاَ قَوْةَ إِلَّا بِاللهِ ننانو ب ياريوں كى دوا ج ص ميں سے اونى بيارى فم ہے۔ "

تشریج: (وعن ابی هریرة ......دواء) لین الی معنوی دواء که جس کی تاثیرتوی ہے۔ (من تسعة و تسعین داء) لین دنیااورآ خرت کی بیاریوں میں ہے۔(ایسوها) لین ان میں اقل اورا کہل۔(الهم) مراد جنس هم ہے خواہ دین کے متعلق ہویا دنیا کے متعلق ہویا دنیا کے متعلق ہویا دنیا کے متعلق یامواش کا حصہ اورآ خرت کا نم ہے اور اس بات میں کوئی شکن ہیں کہ مرض هم عم نفس اور تنگی نفس کا موجب اور ضعف قوی اور اختلال اعضاء کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اپنے نبی یونس کوئی سے عافیت دے کراحیان جتلایا ہے جبیہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فاست جبنا له و نجیناه من الغم و کلالك ننجى المؤمنین ﴾ الانبیاء: ۸۸]

٢٣٣١:وَعَنُ اَبِى هُرَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُ لُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرُشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَا لَى اَسُلَمَ عَبُدِى وَاسْتَسْلَمَ (رَوَاهُمَا الْبَيْهَةِى فَى الدعوات الكبير) احرجه الحاكم فى المستدرك. ترجیمه: '' حضرت ابو ہرریہ گہتے ہیں کہ نبی کریم مکالٹیٹائے نے ارشاد فرمایا کیا تنہیں ایک ایسا کلمہ نہ بنا دوں جوعرش کے پنچے والے بہشت کے فزانے سے اترا ہے اور وہ یہ ہے لاحول ولا قوۃ الا باللٰہ جب کوئی بندہ پیکلمہ کہتا ہے تواللٰہ تعالیٰ فرما تا ہے۔''میرابندہ تابعداراور بہت فرما نبردار ہوا''پددونوں صدیثیں پہتی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔' تنشر ویکے: قال ........کنز المجندۃ امام کیبی فرماتے ہیں کہ من تبعت العوش پیکلمۃ کی صفت ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ

من برائے ابتداء ہولین تقدیر عبارت تلك الكلمة ناشئة كائنة تحت العوش ہوگی اور من كنز الجنة ميں من بيانيہ باور

جب عرش كوجنت كى حصِت قرِ ارد ، دياجائي تو پھر من كنو الجنة كامن تحت العوش سے بدل بنتا بھي جائز ہے۔ انتما كلامه۔

اور مطلب سیب کریکلم عرش کے معنوی خزانوں اور بلندو بالا جنت کے ذخائر میں سے ہے۔ نہ کہ فانی حنی اور عُلی خزانوں میں سے معلامہ ابن ججر قرماتے ہیں کہ ''ای کلمة انزلت من الکنز الذی تحت العوش'' ۔ یعنی پیکلمہ اس خزانے میں سے ہے جس کوعرش کے پیچا تارا گیا ہے اور سے بات گذر چکی ہے کہ عرش کے پیچ خزانہ ہے ۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آ بیش بھی ای خزانہ میں سے نازل کی گئی ہیں۔ اور میہ بھی جنت کے خزانہ میں سے ہیں۔ من کنوزک من برائے بعیص ہے جیسا کہ حدیث مکول میں اس کی صراحت ہو چکی۔

(لا حول و لا قوق الا باالله) یعنی دنیا اور آخرت کے امور میں۔ (یقول الله تعالی) بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمله استینا فیہ ہے ان کلمات اور ان کے قائل کی بیان فضیلت کیلئے۔ اور امام طبی فرماتے ہیں بیشر طامحذوف کی جزاء ہے۔ اور وہشرط''افد قال العبد هذه المكلمة'' ہے۔ یعنی جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے۔ علامداین جرفرماتے ہیں اللہ کا بی قول برائے ملائکہ ہوتا یعنی اللہ یا کسائکہ کوفرماتا ہے۔ اللہ یا کسائکہ کے مال اور اس کے معنی کی عمد گی کو ملائکہ کے سامنے بیان کرنے کیلئے ملائکہ کوفرماتا ہے۔

(اسلم عبدی) یعنی میرابنده عنادکوترک کرے میرے تابع ہوگیا ہا اور ربوبیت کوتسلیم کرنے کی صورت میں عبودیت میں مخلص ہوگیا ہے۔ (واستسلم) یعنی کمل تابعداری اختیار کرلی ہے یا تابعداری میں انتہا کو پہنچ کراس نے بندوں سے قطع نظر کرلیا ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں ''ای غوص امور ……''یعنی بندے نے کا کنات کے جملہ امور اللہ کی طرف سونپ کرخود مخلص فی الدین ہوکر اللہ ک تابعداری اختیار کی لیے۔

٢٣٢٢: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ هِى صَلُوةُ الْحَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلهِ كَلِمَاتُ الشُّكُو وَلَا اِللهِ اللهِ اللهُ كَلِمَهُ الْإِخْلَاصِ وَاللهُ اكْبَرُ تَمْلَا مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا للهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى اَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ . (رواه رذين)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٠١/١١ حديث رقم ٦٣٠٧\_ وابن ماجه في السنن ١٢٥٤/٢ حديث رقم ٣٨١٦\_ واحمد في المسند ١٤١/٢

تروج مله الله الا الله الا الله اخلاص كاكلمه باور الله اكبر كاثواب زمين وآسان كے درميان كوجرديتا ہاور شكركاكلمه بے۔ لا الله الا الله اخلاص كاكلمه باور الله اكبر كاثواب زمين وآسان كے درميان كوجرديتا ہاور جب كوئى بنده حضور قلب فحے ساتھ لاحول ولا قوہ الا ہالله كہتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے يہ بنده فرما نبردار ہوا اوراس نے كمل فرما نبردارى كى ۔'

تشريج: (سبحان الله هي صلاة الحلائق) يعني يران كعبادت واطاعت برالله تعالى ارشادفرمات مين فران من شيء الا يسبح بحمد ﴾

اس كوامام طِينٌ نے ذكر كيا باور الله تعالى ارشاوفرما تا ب: ﴿ كل قد علم صلوته و تسبيحه ﴾ [طور: ٤١]

شبح یا زبانِ حال سے ہوتی ہے یا زبانِ قال سے۔اس طرح کہ وہ تبیج صافع پراوراس کی قدرت حکمت پردال ہو۔ (والحمد لله کلمة الشکر) لین عمرة الشکر اور اس الشکر ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ (ولا الله الا الله کلمة الاخلاص) یعنی ایساکلم تو حید ہے جو الله الله الله کلمة الاخلاص من النار کا موجب ہے یا یہ ایساکلمہ ہے جو صدق واخلاص کے بغیر سو دمند نہیں ہے۔ (والله اکبر تمانی تمانی تمانی تمانی تمانی تعنی اس کا عقبار سے یہ ندکر ہے یعنی ممان ثوابها او عظمته ' یعنی اس کا ثوابیا اس کی عظمت کھردیتی ہے۔

(ما بین السماء و الارض) اس لئے کہ زمین آسمان میں جو بھی بڑی چیز ہے دہ ان دونوں کی نبست حقیر ہے۔ (و اذ قال العبد ولا حول و لا قوۃ الا باالله) لین کہ مبنی کا تصور اور اس کے معنی کا یقین کر لے۔ (قال الله تعالی اسلم) لین اسلاماً کا ملآ۔ (و استسلم) لین ظاہر اور باطن کے اعتبار سے تابع ہوچکا۔

# ﴿ وَ وَ وَ وَ وَ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

### استغفار وتوبه كابيان

استغفارکامعنی طلب مغفرت ہے اور بھی لفظ استغفار تو بہ کے معنی کو صلم من ہوتا ہے اور بھی متضمین نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علیحہ ہ طور پر لفظ تو بہ لائے ہیں یا استغفار ذبان ہے ہوتا ہے اور تو بہ دل ہے اور پھر تو بہ واستغفار معصیة سے تو بہ کی طرف اور معنی ایک استخفار خوب کے مقامات میں رعیت سے حضور کی طرف اور سے ہیں ۔ اور بیٹر بعت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے۔ اور اللہ کی بندے کیلئے مغفرت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں بندے کے گناہ کو اس طرح چھپا دے کہ کی کو اس سے پہلا مقام ہے۔ اور اللہ کی بندے کیلئے مغفرت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں بندے کے گناہ کو اس طرح چھپا دے کہ کی کو اس کردیتے اور جو کچھا سے صادر ہوا ہے اس گناہ پر سزانہ دے۔ امام طبی فرمات میں کہ تو بہ ابتدا میں گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے ترک کردیتے اور جو کچھا سے صادر ہوا ہے اس پر شرمندہ ہوجائے اور ترک معاور ۃ پر پختہ ارادہ کرنے اور ممکن صد تک تدارک کرنے کا نام ہے۔ لہذا متر و کہ اٹل کا اعادہ کی صورت میں تدارک کرے بیام راغب کا کلام ہے۔

علامہ نووی کی بھے زیادتی کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اگر گناہ بی آدم کے متعلق ہو اس کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ دبایا ہواحق صاحب حق کی طرف درکرے یا اس سے براۃ حاصل کرے۔ اور علامہ ابن ججر فرماتے ہیں۔ پھراگر اس پرکوئی حق ہوجیے قضاء نماز تو وہ وقت کونفل یا فرض کفایہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے تسام کے کام نہ لے۔ اس لئے کہتی سے نگلنا اس قضاء نماز کی فہدداری سے نگلنے پر موقوف ہے تو وہ آدی مثل جب تک نفل پڑھتارہے گا تو وہ اسی فسق میں باتی رہے گا۔ باوجود یکہ اس کواس سے پر نگلنے پر قدرت ہے۔ اور قضا نماز کے باوجود نقل میں باتی رہنافت ہے جبیبا کہ یہ بات واضح ہے۔

### الفصلالافك:

٢٣٢٣:عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَا سُتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِللَّهِ فِى الْيَوْمِ اكْفَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (رواه البحارى)

واحمد في المسند ١/٢ ٣٤\_

توجمله " دعفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول الله مَنَّالَیْمُ اللهُ مَایا: ' دفتم ہے الله کی میں دن میں ستر بار سے زیادہ الله تعالیٰ سے استعفار کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں '۔ ( بخاری )

تشربی : قال رسول الله ﷺ والله نیتم برائ تاکید خبر ہے۔ (انی الاستغفر الله) یعنی طاعت میں اپنی کوتا ہی کی وجہ سے یا عبادت میں استغفار بجا وجہ سے ایک وجہ سے یہی وجہ ہے آپ تُلَّیُ الله این نماز کے بعد ترجیج اور تکرار کی صورت میں استغفار بجا لاتے۔ (واتو ب الیه) یعنی اس کی شریعت اور شعائر کے بعد اس کے احکام کی طرف رجوع کرتا ہوں یا ممکن ہے کہ لفظ استغفار سے اس کی طرف تو بہ کے جدا ہونے کا اشارہ ہے۔ یا استغفار اھتغال بالحلق کو اور تو بالتفات الی الحق کو کہتے ہیں۔

(فی الیوم اکثو من سبعین مرق اس میں تحدید کا احتمال ہے جیسا کہ مائة مرق دونوں روایتوں کے پیش نظر جوآ گے آرہی ہیں اوراس بات کا بھی احتمال ہے کہ سبعین مرق اور مائة مرق دونوں روایتوں سے تکثیر مراد ہو۔ ابن ملک فرماتے ہیں کہ آپ تکلیلی اوراس بات کا بھی احتمال ہے کہ سبعین مرق اور مائة مرق دونوں روایتوں سے تکثیر مراد ہو۔ اب بلکہ ذوالجلال والاکرام ذات کی بارگاہ کے شایان شان عبود یت کی عدم بجا آوری کے سلسلہ میں اعتقاد تصور کی وجہ سے تھا جب آپ تکلیلی اعتمام محلوقات ہے بہتر ہونے کے باوجود ہردن میں ستر مرتبہ سے اکثر اپنے رب کی طرف تو بہاور استغفار کرتے تھے تو گناہ گاروں کو تو اس ہے بھی زیادہ کرنا چاہئے۔ اور استغفار کہتے ہیں تول وفعل کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ کی جانب سے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کوعذاب پہنچنے استغفار کہتے ہیں تول وفعل کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ کی جانب سے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کوعذاب پہنچنے کے وفظ کر دے۔ حضرت علی دل ٹھٹو فرماتے ہیں کہ ذیمن پر اللہ کہ عذاب بی ایک موقع کی ذات گرائی ہیں۔ اور جو امان روئے زمین پر باتی ہے وہ استغفار کو سینے مفید ہے تو یہ استغفار موشین کو کوئکر نہ نافع ہوگا اور کہا گیا ہے کہ آپ تگر ہی گا استغفار اپنے لئے نہ تو ایہ استغفار استغفار امت کے تو میں شفاعت کے مرتبہ میں ہوگا۔

امت کیلئے تھا تو لہذا آپ کے تو یہ استغفار امت کو تو میں شفاعت کے مرتبہ میں ہوگا۔

امت کیلئے تھا تو لہذا آپ کے تو یہ استغفار امت کو تو میں شفاعت کے مرتبہ میں ہوگا۔

٣٣٣٢: وَعَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّى لَا سُتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧٥/٤ حديث رقم ٤١ ٢٠٢٠\_ واحمد في المسند ١١/٥ ٤٠

**تَرْجِهَا لِهِ:**''اورحضرت اغرمزنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰمثَالیَّیُّ اِن ارشا دفر مایا: بے شک میرے دل پر پردہ ڈالا جا تا ہے اور میں دن میں سومر تبداللّٰہ تعالیٰ ہے استغفار کرتا ہوں'۔ (مسلم )

#### راویٔ حدیث:

الاغرالمز فی ۔یہ' اغرمزنی' صحابی ہیں۔بعض کا کہنا ہے کہ' جہنی' ہیں ان کا شاراہل کوفد میں ہےا بن عمر رٹی ٹیڈا اور معاویہ بن قرہ نے ان سے روایت کی ہے۔'' اغر' میں ہمزہ مفتوح اور غین معجمہ مفتوح اور راء مشدد ہے۔'' مزنی' قبیلہ ''مزینۂ' کی طرف منسوب ہے صحاح ستہ میں ان سے صرف یہی ایک حدیث مردی ہے۔

تنشریج: (عن الاغر) ہمزہ اور مین کے فتہ اور راء کی تشدید کے ساتھ۔ (الموزنی) بینسبت ہے تبیلہ مزنیہ کے ساتھ اور مزنیہ لفنے رہے اور مزنیہ لفنے رہے اور کے ساتھ اور میں الفنے رہے اور نے نسبت جھنی ذکر کی ہے۔ ان کو آپ مُلَا لَیْکُوْ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ صحاح ستہ کے کتب میں

ان ہے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ یہ بات علامہ میرک نے ذکر کی ہے۔ (قال قال رسول الله ﷺ انه) یعنی سے میرشان ہے۔ (لیغان) یاء کے ضمہ کے ساتھ یعنی بیطق یغشی یستو یغطی سب کا معنی ڈھانپ لینا ہے۔ (علی قلبی) یعنی میرے رب کے ارادہ کے وقت۔ (وانی لاستغفر الله) یعنی اس نمین کی وجہ سے عین کے ساتھ تجاب بین کے ساتھ این کے مرتبہ سے بڑھ کر۔ (فی الیوم) یعنی اس سے مرادیا تو وقت ہے جس کا آپ منگائی از ارادہ کیا ہے یا وہ وقت مرادہ ہے کہ جس میں مرید مرادیا تو وقت ہے جس کا آپ منگائی از ارادہ کیا ہے یا وہ وقت مرادہ ہے کہ جس میں مرید مرادیا گائی اس سے مرادیا گائی از ایک اللہ کے ساتھ ایک ایسا خصوص وقت ہے جس وقت میں میر سے ساتھ نہ تو کسی نی مرسل مردی ہے کہ آپ مراد ہے۔ (مائة کی تخوائش ہوتی ہے اور نہ بی کسی مقرب فرشتہ کی ملک سے جرائیل علیہ السلام اور نبی مرسل سے آپ کی اپنی ذات مراد ہے۔ (مائة مرة گائی سے کشت مراد ہے اس لئے کہ اس مقام میں زبانہ کو پھیلا دیا جا تا ہے اور زبان لیپ دی جاتی ہے اور ان ان لیپ دی جاتی ہے۔

٢٣٢٥: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللَّهِ فَاِنِّى اَتُوْبُ اِللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧٥/٤ حديث رقم ٢٤٢٠٢\_

**تَوْجِهَله**: ''اورحضرت اغرمز فی گهته میں که رسول الله مَالیَّیَا آمِنی ارشاد فرمایا: ''لوگو!الله تعالیٰ کے ساھنے تو بہ کرو میں دن میں سومر تبداللہ تعالیٰ کے ساھنے تو بہ کرتا ہوں'۔ (مسلم)

تشربی: (یا ایها الناس) بظاہرلوگوں سے مرادمؤمنین ہیں۔اس کی دلیل بیآ یت کریمہ ہے: ﴿وتوبوا الی الله جمیعا أیها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ النور: ٣١ ایم آیت اور صدیث باب دونوں اس بات پردلیل و شاہر ہیں کہ ہر شخص اپنے حال و مقام كم طابق ترقی كمال كیلئے رجوع كامخان ہے ۔اور ہر شخص حق عبودیت كی كما حقادا گی سے قاصر ہے۔ار شاد بار كی تعالى ہے: ﴿كلا لما يقض ما أمره ﴾ [عسر: ٢٣] اور صدیث كا اگلا جملہ بھی اس پر دلالت كر رہا ہے: ' فانی أتوب الیه أی أرجع رجوعا يليق اللی شهوده أو سؤاله أو اظهار الافتقار بین یدیه''۔

احرجه مسلم في صحيحه ١٩٩٤/٤ حديث رقم (٥٥\_ ٢٥٧٧)\_

ترجمه " حضرت ابوذر كمت بين كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله من كرجوة ب مَا لله عَالله من كرجوة ب مَا لله عَالله من كرجوة ب مَا لله عَالله من كرجوة ب ما لله من كرجوة ب ما لله من كرجوة بين كرسول الله منا الله من الله منا الله من الله منا الله منا الله من الله منا الله من الله من الله من الله منا الله من الله من الله من الله من الل ے روایت کرتے ہیں' فرمایا کہ (ایک حدیث قدسی پیجھی ہے کہ) الله تعالی فرما تا ہے اے میرے بندو! میں نے اپنے اد برظلم کوحرام قرار دیا ہے ( یعنی میں ظلم سے پاک ہوں ) اور چونکدمیر ہے تق میں بھی ایسا ہے جیسے کہ تمہارے تق میں اس لئے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام قرار دیا ہے پس تم آپس میں (ایک دوسرے پر)ظلم نہ کرو۔اے میرے بندو!تم سب گمراہ ہوعلاوہ اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں پس تم سب مجھ سے ہدایت جا ہؤ میں تہہیں ہدایت دوں گا'اےمیرے بندو!تم سب بھو کے ہو( یعنی کھانے کےمختاج ) ہوعلاوہ اس پخض کے جس کومیں کھلا دوں ۔ پستم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا ہے میرے بندو!تم سب نگے یعنی ستر پوش کے لئے کپڑے کے مختاج ہو) علاوہ اس مخص کے جس کو میں نے پہننے کے لئے دیا پس تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تنہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو!تم اکثر دن رات خطا کیں کرتے ہواور میں تبہاری خطا کیں بخشا ہوں پس تم سب مجھ سے بخشش مانگو میں تمهیں بخشوں گا۔اے میرے بندو!تم ہرگز میرے ضرر کونہیں پہنچ سکو گے تا کہ مجھے نقصان پہنچا سکواور ہرگز میرے نفع کو نہیں پہنچ سکو گے تا کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو ( یعنی گناہ کرنے سے بارگاہ صدیت میں کوئی نقصان نہیں اورا طاعت کرنے ہے کوئی فائدہ نہیں بلکہ دونوں کا نقصان و فائدہ صرف تمہیں ہی پنچتا ہے چنانچہ آ گے اس کی تفصیل فرمائی کہا ہے میرے بندو!اگرتمهارےا گلےادرتمہارے بیچیلےانساناور جنات (غرض کہ سب کے سب مل کربھی تم میں ہے کسی ایک نہایت یر ہیز گاردل (والے مخص) کی مانند ہو جائیں تو اس سے میری مملکت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی ( یعنی اگرتم سب کے . سب )اتے ہی پر ہیز گاراورا نے ہی نیک بن جاؤ جتنا کہ کو کی شخص پر ہیز گارونیک بن سکتا ہے مثلاً تم سب محمر مُثاثیرً ہی کی طرح <sup>ن</sup>بر ہیز گار بن جاؤ کہروئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہر ہے جس کی زندگی پرفسق دفجو راور گناہ ومعصیت کا ہلکا سااثر بھی ہوتو اس سے میری سلطنت و میری مملکت میں ادنیٰ سی بھی زیادتی نہیں ہوگی ) اے میرے بندو! اگر تمہارے ا گلے مہارے پچھلے انسان اور جنات (غرضکہ سب کے سب) مل کرتم میں سے ایک نہایت بدکارول (والے خص) کی مانندہوجا کیں (بعنی تم سب مل کرشیطان کی مانندہوجاؤ) تواس ہے میری مملکت کی کسی ادنیٰ می چیز کو بھی نہیں نقصان پنچے گا'اے میرے بندو!اگر تنہارے پچھلے انسان اور جنات (غرض کہ سب کے سب مل کرکسی جگہ کھڑے ہوں اور جمھے سے چھر مانگیس اور میں ہرا کیکواس کے مانگنے کےمطابق (ایک ہی وقت میں اورا یک ہی جگہ ) دول تومیرایددینااس چیز سے جومیرے پاس ہے اتنائی کم کرتی ہے جتنا کدایک سوئی سمندر میں گرکر (اس کے یانی کوکم كرتى ہے)ا ہے ميرے بندو! جان لو ميں تبہارے اعمال يا در كھتا ہوں اور انہيں تبہارے لئے لكھتا ہوں ميں تبہيں ان كا پوراپورا بدلہ دوں گا'پس جو محض بھلائی پائے (یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک تو فیق حاصل ہواور و عمل خیر کرے ) تو اسے عیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور جو مخص بھلائی کے علاوہ پائے (بعنی اس سے کوئی گناہ سرز دہو) تو وہ اپنے 

تشریج: (اُنه) بکسرالهزه اور بالفتح دونوں طرح درست ہے۔(یا عبادی) یا خطاب'' تقلین'' کو ہے چونکہ تقوی و فجور کا اظہار یکی دومخلوقات کرتے ہیں۔اوراخمال ہیہے کہ یہ خطاب ملائکہ کو بھی ہو۔اس صورت میں اس خطاب کے مخاطب ہونا نہ صدور فجور پر موقوف ہوگا اور نہ امکان صدور فجور پر۔اھ۔ یہی بات حاجت طعام ولباس میں بھی ہے لیکن امکان عقل پرمجمول کرنا اولی ہے۔یا خطاب

نلیمی *برمح*ول کیاجائے۔

(وجعلته بینکم محرما) این مجرِ فرماتے بیں: أی تحریما غلیظا جدًا، فهو آکد من حرمته علیکم، فلذا عدل الیه داور صحیح بات بیب که عدول اس وجہ سے کیا تا که معنی تح یم میں مشارکت کا وہم نہ ہو۔ (فلا تظالموا) تاء مفتوح ہے۔ ایک تاء کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دیا گیا ہے۔ اس جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسر پر ظلم مت کرو، چونکه مظلوم کی طرف سے میں ظالم سے انتقام لوں گا۔ جسیا کہ صدیث میں آتا ہے۔ (یقول اللّه تعالی جل جلاله، الانتصر ن للمظلوم ولو بعد حین) الله جل شان فرماتے ہیں:

﴿ و لا تحسبن الله غافلا ..... ﴾ [ابراهیم: ۲۶] وه دُهیل دیتا نے جھوڑ تانہیں ہے۔ (یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته )یا عبادی یہ خطاب عام ہے جو ہرخاص وعام کوشامل ہے نیز اس اسلوب میں تا نیس تام بھی ہے۔ مکررارشا دفر مایا، اپنی عظمت اور علوشان پر تنبیہ کیلئے۔ قالہ ابن حجر۔ اور اظہر بیہ ہے کہ مقتضی عبودیت کی طرف اشاره مقصود ہے۔ تم میں افتقار ہے تم حقوق ربوبیت کی معایت رکھو۔ کلکم ضال الا من هدیته '' بعض کا کہنا ہے اس سے مراد آنخضرت مُن اللّیم کی موث سے قبل لوگوں کی حالت مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ گراہی میں پیدا کئے گئے ہو۔

کوئی شخف ایسانہیں ہے کہ اس سے دنیا اور دین کا ہر کمال 'ہر سعادت اور تمام ہی بھلائیاں ہوں 'ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کی اور کوتا ہی ضرور ہوتی ہے اور اگر کوئی دینی اور اخروی اعتبار سے اپنے اندر کوئی کی اور کوتا ہی وگر اہی رکھتا ہے تو کسی کے اندر دنیاوی امور کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی کمی اور کچی ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہتم سب گمراہ ہو یعنی دنیوی اور دینی دونوں اعتبار سے درجہ کمال سے ہے ہوئے ہو۔

الله تعالی کے ارشاد کی مرادیہ ہے کہ اگر لوگوں کو ان کی اس حالت و کیفیت پر چھوڑ دیا جو ان کی طبیعت اور ان کے نفس کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ خودرو درخت کی طرح جس طرح چاہیں بردھیں اور جس سمت چاہیں چلیں 'جس کا نتیجہ گراہی اور بے راہ روی ہے اس لئے میں جس کو چاہتا ہوں اسے فکروذ بن کی سلامت اور اعمال نیک کی ہدایت بخشا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کانفس سیحے راستہ پر چلتا ہے اور اس کی طبیعت نیکی ہی کی سمت بردھتی ہے اس بات کو نبی کریم منگافی تاس طور پر بیان فر مایا ہے کہ:

اِنَّ اللَّهُ خَلْقَ الْحَلَقَ فِى ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْدِهِ: "الله تعالى فَ كُلُونَ كوا ندهير عيس پيدا كيااور پهران برايخ نور كاچينناديا"-

. اسموقع پر بیخلجان پیدانہیں ہونا چاہئے کہ یہ بات اس صدیث: کُلُّ مَولُوْدٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ "مربچ فطرت (اسلام کی فطرت) پر پیدا کیاجا تاہے'۔

کے منافی ہے کیونکہ'' فطرت'' سے مراد'' تو حید'' ہے اور'' ضلالت یاعظمت'' سے مرادا دکام ایمان کی تفصیل اور اسلام کے حدود و شرا لط کا نہ جاننا ہے۔

اورای قبیل سے بیار شاد باری تعالی ہے: ﴿ وو جدك ضالا فهدى ﴾ [الضحی: ٧] بعض نے اس كے معنى "ماش" بیان كے بيں ۔ فاستهدونى أهد كم " ديم مجھ سے ہدایت كى جونوع چا ہو گے بيں تہميں ہدایت دوں گا۔ چونكہ مير سواكوكى ہادى نہيں ۔ اگر مير كاطرف سے ہدایت نہ ہوتى تو تم راہ راست نہيں پاسكتے تھے۔ اس ميں اشارہ ہے كہ جو تض بھى اظام نيت كے ساتھ ہدایت چا ہے گا اس كو ہدایت ضرور ملے گى۔ ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ ولو لا فضل الله عليكم ور حمته لكنتم من الحاسرين ﴾ يہال تك امور دينيد پرامتنان تھا، آ گے امور دينيو يركا بيان ہے۔

یا عباد کلکم جائع الا من اطعمته، فاستطعمونی اطعمکم: دواہم امور پراقضار کیا، یعنی طعام ولباس پر ۔ جیسا کہ اس آیت کر یہ میں جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَان لَكُ أَن لا تجوع فیھا و لا تعری و انك لا تظماً فیھا و لا تصحی ﴾ [طعن ۱۸۰۸ میں جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَان لَكُ أَن لا تجوع فیھا و لا تعری و انك لا تظماً فیھا و لا تصحی ﴾ [طعن ۱۸۰۸ میں ہے توبیل ہے ہو: ﴿ سو ابیل تقیکم المحو ﴾ [النحل ۱۸۰]ی: و البود ۔ اور ٹھکانہ کا ذکر اس وجہ نہیں کیا کہ اور اس آیت کریمہ کے بیل ہے ہو: ﴿ سو ابیل تقیکم المحو ﴾ [النحل ۱۸۰]ی: و البود ۔ اور ٹھکانہ کا ذکر اس وجہ نہیں کیا کہ 'دکسوہ' بھی بمزلہ ' سرت و کے ہے۔ امام طبی فرماتے اگر بیاشکال کیا جائے کہ الا من اطعمته و کسو تعد کا ستان ہوا مطب کیا ہے؟ ویکہ ہم میں ہے و کی خصو ان دونوں نعتوں ہے و کو تعین ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ اطعام و کسوۃ کو نفع تام اور رزق میں کشاد گی سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں چیز وں کے نہ ہونے کو تعین سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ اللّٰه بیسیط تعمیر کیا جاتا ہے۔ اس ساری تقریر سے ظاہر ہوا کہ مشتیٰ مند میں اثبات ہے۔ اس ساری تقریر سے ظاہر ہوا کہ مشتیٰ مند میں اثبات ہے۔ بلکہ بسط و تکثیر مراد ہے۔ فصل تانی موجوء ویں صدیت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ کہ اس میں الفاظ یوں ہیں: ' دکلکم فقراء الا من اغنیته ' کہ یہ حمد بالکل این موقع کل میں ہے۔ اھر۔ یکلام انتہائی خوبصورت ہے۔ ابن جرنے بھی بعینہ یہی کلام لیا ہے۔

یا عبادی انکم تخطئون بالیل و النهار و أنا أغفر الذنوب جمیعًا: یعن اکثر لوگ بالفعل اور تصور ملوگ بالقوه خطائیں کرتے ہیں۔ ابن جرکا کہنا ہے کہ اس کلام کے خاطب غیر معصوم سابقین ولا تقین سب کوشامل ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے : حسنات الابرار سیئات المقربین و استغفار هم غیر استغفار المذنبین ''۔ اور دن کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دن میں گناہوں کا غلبہوتا ہے۔ چنانچ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وهو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ..... ﴾ [الانعام: ٢٠]

"وأنا اغفر الذنوب جميعا" مين تمهاري تمام خطا كي بخشا مول - كامل تو بركراو گيتو تمام خطا كي بشمول كفروشرك كم معاف كردول گا- إاستغفار واذكار وغيره ك ذريعه تمام خطا كي معاف كردول گا- "انكم لم تبلغوا اضرى فتضوونى، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى دضرى ضاد پرفتح ضمدونول درست بي فتضوونى اور فتنفعونى دونول جواب نفى بيل اس لئے حالت نصى بيل بيل بيل بيل كورنون اعرائي كومذف كرديا گيا ہے - وانسكم و جنكم: يتفصل تبيين ہے - ياتعيم بعداله مي برائے تاكيد ہے - "وكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم: أى لو كنتم على غاية التقوى بأن تكونوا جميعا على تقوى أتقى قلب رجل واحد منكم أن تاكر كي ہے۔ "أى: على تقوى أتقى أحوال قلب رجل، أى: كان كل واحد منكم على هذه الصفة ـ

امام طین فرماتے ہیں: ان دونوں میں سے ایک تقدیر بہرحال ضروری ہے تاکہ اُتقی کی خبر کان میں واقع ہونا درست ہوجائے۔واضح رہے کہ شارع کی مرادینہیں کہ سب اوگ مل کر بمزلد د جل واحد اتقی کے ہوجا کیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر ہرفرد بمزلد رجل اتقی کے ہوجائے۔ چونکہ یہ مفہوم اہلغ ہے۔جبیبا کہ عرب کہتے ہیں۔ د محبوا فوسھم۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی اس طرح ہے: ﴿ ختم اللّٰه علی قلو بھم و علی سمعھم ﴾ [البغرہ: ٧٠]

صیغهٔ افعل کی تکره مفرده کی طرف اضافت اس پردال ہے۔کہا سے نخاطب اگر مخلوقات میں سے ہر ہرفر دکے دل کو بھی ٹٹو لے تو اس شخص سے زیادہ متقی تو کسی کو نہ پائے اھ۔ چنانچہ اس وجہ سے اتقبی قلب ر جل کی تفییر حضرت محمد عربی کا ٹیٹیٹی کے ساتھ اور قلب اشقی کی تفییر قلب ابلیس کے ساتھ کی گئی ہے۔ بیارشادباری تعالی ہے: ﴿ يوم تبيض وجوہ و تسود و جوہ فاما الذين اسودت و جو ههم ﴾ آل عمران: ١٠٦]

(ما نقص ذلك من ملكى شيئا) نقص تخفيف كے ساتھ ہے۔ اور ذلك كامشاراليه اذكر ہے۔ امام طِيَّ قُر ماتے ہيں: اگر نقص كو فعل متعدى مان ليا جائے تو شيئا مفعول بہ ہے، اور اگر ناقص كہا جائے تو مفعول مطلق ہے۔ أن: نقص نقصانا قليلا۔ اور تنوين برائے تحقير ہے۔ اور اس كی دليل اگلی صديث مباركه كايہ جملہ جناح بعوضة ہے۔ يه كلام 'لن يبلغو اخوى فيضرونى ''كی طرف راجح ہے۔ اور ابن جَرِّ نے عجیب بات کہى كلام اقصے كے مطابق نقص متعدى بدومفعول ہے۔ اور شيئال كا مفعول ثانى ہے۔ جبيبا كه لم ينقصو كم شيئا اصداور وجغرابت ہے كہ اس صديث ميں دوسرامفعول تو ہے، ہی نہيں۔ چہ جائيكہ مفعول ثانى ہو۔ اور شايد كه ان كويہ وہم ہواكہ ذلك مفعول اول ہے، فياد معنى كی وجہ سے اس كا خطابونا بالكل واضح ہے۔ درست بات ہہے كہ ذلك فاعل نقص كا۔

چنانچامام طبی کا کلام بالکل درست ہے۔البتہ جس مسئلہ میں آیت سے استدلال کیا ہے یہ درست نہیں، چونکہ شینائیں ایک اختال یہ ہے کہ منصوب علی المفعولیة ہو۔ ای شینا من شروط یہ ہے کہ منصوب علی المفعولیة ہو۔ ای شینا من شروط العهد۔ اس صورت میں بیا حتال ہو سکتا ہے کہ ینقصو کم باب حذف وایصال سے ہو۔ ای: لم ینقصو کم منکم ای من عهو دکم شینا"۔ابوالبقاء فرماتے ہیں: جمہور نے اس کو صاد کے ساتھ پڑھا ہے، البتہ ضاد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔''ای عهو دکم "مضاف کوحذف کردیا گیا اور شیئا موضع مصدر میں ہے۔ (کانوا علی أفجر) یہاں مضاف محذوف ہے۔

امام طِبِیُ فرماتے ہیں:قاموا فی صعید کی قیراس لئے لگائی کہ سوالات کا تزاہم اور سائلین کا از دحام بیان چیزوں میں سے ہیں۔ جومسئوول کو مدہوش کر چھوڑتی ہیں۔اورموول کیلئے سائلین کے مطالب ومقاصد کو پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں،اور پورا کرنامشکل کردیتی ہیں۔ کما ینقص:اس'' ما'' کے بارے میں دواخمال ہیں۔(۱) یہ ماصدریہ ہے۔''ای: کا لنقص''۔(۲) با''ما'' موصوفہ ہے۔ای الشی الذی ینقصه۔المخیط: بکسرائمیم وسکون الخاء۔ای:الا بوق۔سوئی۔البحر: اُدخل کا مفعول ثانی ہے۔

ا مام طین فرماتے ہیں: سوئی سمندر میں گرکراس کے پائی کوجس قدر کم کرتی ہے وہ کی نیمحسوں ہوتی ہے اور نداہل عفل کے ہاں کس شار میں آتی ہے۔ بلکہ وہ حکما کا لعدم ہوتی ہے۔ تو بیمثال چونکہ اقرب المحسوسات تھی کہ جس کے ذریعہ تمام مخلوقات کو ان کی حوائج عطا کرنے کے مشابہ قرار دیا جاسکتا تھا کہ اللہ اگراس کم وکیف کے ساتھ دیے تو اس کے خزانوں میں کوئی کی نہیں آتی۔ اور ابن الملک فرماتے ہیں ۔ بیار یا یہ کہا جائے کہ بیہ بات بطور فرض وتقدیر کے فرمائی ، یعنی فرض کرلوکہ اللہ کی مملوکات میں کمی آجائے گی تو بس اس قدر آئے گی۔

الحكم بما يشبه الاستثناء "كَتْم بين جيها كه ان آيات بين كها ب: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ الا أَنْ يؤمنوا بالله العزيز الحميد ﴾ [البروج: ٨] ﴿ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ﴾ [مريم: ٦٠] اور شاعر كاليرول:

ولا عيب فهم وغير أن سيوفهم بهن فلو لا من قراع الكتائب

اس (شعر) کوازباب تا کیدالمدح به ما پیشبه الزم قرار دیا ہے۔

اعرجہ البحاری فی صحیحہ ۲۰۱۱ محدیث رفع ۳۶۰ واعرجہ مسلم فی صحیحہ ۲۱۸۱ حدیث رفع (۲۰ ۲۰۲۱ کا لیک تو جہات ۱۲ الرام کی قوم میں ) ایک شخص تھاجس نے نا نوے آ دمیوں تو آل کیا اور پھر (لوگوں سے یہ ) بو چھنے نکلا (کو اگر میں تو برکر السلام کی قوم میں ) ایک شخص تھاجس نے نا نوے آ دمیوں تو آل کیا اور پھر (لوگوں سے یہ ) بو چھنے نکلا (کو اگر میں تو برکر لول وہ تو بہ قبول ہوگی یا نہیں؟) چنا نچہ اس سلم میں وہ ایک عابد و زاہد کے پاس آیا اور اس سے بو چھا کہ کیا اس اس نو برخی کاناہ سے بالسلم کی تو بہ تو گائی اس کی تو بہ تو گائی ہیں؟ (استے برئے گناہ کرنے والے ) کے لئے تو بہ ہے؟ لینی کیا اس کی تو بہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس شخص نے اس سے لہا کہ تم فلال بستی یا اس عابد و زاہد کو بھی قبل کر دیا اور پھر (دوسر بوگوں سے ) اس عابد و زاہد کو بھی قبل کر دیا اور پھر اور اور اس سے لو چھنے لگا ایک شخص نے اس سے لہا کہ تم فلال بستی میں جاؤ۔ چنا نچہ وہ شخص اس بستی کی طرف جو کہ اور اور پھر اور اور پھر ان ہوگیں کو اس نے اپنا تھا کہ اچا تک اس سے موت کی علامت محسوں ہوگیں کو اس نے اپنا سیدنا س بستی کی طرف جو کا دیا اور پھراس کی روح قبض کرنے کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھڑ نے بھر اللہ تعالی نے اس بستی کی طرف وہ تو بہ کرنے جارہا تھا تھم دیا کہ وہ میت کے قریب آ جائے اور اس بستی کی طرف جو کہ بال مو تو بہ کے بھر اللہ تعالی نے ان فرشتوں سے فرمایا تم دونوں کو جہاں سے دہ قبل کر کے آ دہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے دوالہ کیا جائے گا اور اگر میت اس بستی کے قریب ہو جہاں سے وہ قبل کر کے آ دہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے دوالہ کیا جائے گا اور اگر اس بیائش کی تو وہ تو بہ کے لئے جس بستی کی طرف جارہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے دوالہ کیا جائے گا اور اگر اس بیائش کی تو وہ تو بہ کے لئے جس بتی کی طرف جارہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے دوالہ کیا جائے گا اور اگر اس بیائش کی تو وہ تو بہ کے لئے جس بتی کی طرف جارہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے دو ان کی باشت دو اللہ کیا جائے گا دور آگر میت اس کے فرشتوں کے دو تو تو بہ کے لئے جس بی کی طرف جائے دو تو توں کے دو تو تو بہ کے بیائش کی کی دور تو بیائش کی کی دور تو تو بیائش کی دور تو بیائش کی کی دور تو بیائش کی کی دور تو بیائش کی دور تو بیائش کی کی دور تو بیائش کی دو

قريب يايا كيا يس حق تعالى في السي بخش ديا" - ( بخارى وسلم )

آلمشوس المتحرور المسب كى تعريف: هو عابد زاهد معتزل عن المخلق مقبل على الحق غالب عليه المخوف فقال أله توبة ؟ شمير مجرور فعل يافاعل كاطرف راجح ہے۔ 'أى: لهذا الفعل أو لهذا الفاعل؟''ابن جُرِّ كَامَة بِين: فقال له: أى: صحيحة بعض كا كہنا ہے كہ بخارى كى روايت ميں ہمز أبين ہے ۔ اور شخ كا كہنا ہے كه 'له توبة ''ميں اداة استفہام محذوف ہے۔ اس ميں تجريد ہون وينك قياس كا تقاضا يه كه عبارت يول ہو: ألى توبة ؟ ايك روايت ميں 'هل لى توبة ''كالفاظ مروى ہيں۔ اور مصائح كن من ميں ألى توبة كالفاظ بيں۔ قال: لا ۔ يہال دونوں مطلب ہو سكتے ہيں: (1) لا توبة له۔ (٢) لا توبة لك جعل يسأل ديد على بمان مرع ہے۔ انت قرية كذا و كذا: پہلاكذا كنابياز نام بنتى اور دوسراكذا كفابياز وصيف بنتى ہے۔ اى: ائت قرية كذا باسمهاء وكذا بوصفها أى القرية الفلانية التي أهلها حاصلحاء۔ فأدر كه الموت اس جمله كا محذوف بر ہے: أى فقصدها وسار نحوها وقر ب من وسط طريقها۔ أن تباعدى: تاء كفتح كماتي، اور صدم محذوف ہے۔ اى: عن الميت يہ فقصدها وسار نحوها وقر ب من وسط طريقها۔ أن تباعدى: تاء كفتح كماتي، اور صدم محذوف ہے۔ اى: عن الميت يہنا كما ثاره المائك كي طرف ہے۔ دراية ورواية مردوطرح ناط ہے۔قيسوا: بيخطاب المائكة تامين ہے۔

(قال: لا) یعنی اس عابد و زاہد نے اس قاتل ہے کہا کہ تمہارے لئے تو بنہیں۔ اس زاہد نے یہ کیوں کہا؟ یا تو اس وجہ ہے کہ وہ تو بہ کے بارے میں جانتانہیں تھا، یاس کا گمان یہ تھا کہ اس طرح کے خص کی تو بہ متبول نہیں۔ اگر چہ متحقین و متعلقین راضی ہی ہوں۔ امام طبی فرماتے ہیں: یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم''ناں' کہتے ہیں تو نصوص کی مخالفت لازم آتی ہے اور اگر''ہاں' کہیں تو تب بھی شریعت کی مخالفت لازم آتی ہے۔ چونکہ حقوق العباد تو بہ سے تو ساقط ہوتے نہیں۔ حقوق العباد سے تو بہ کی صورت ہے کہ ستحقین کو ان کا حق دیا جائے ، یہ حل کر الیا جائے ، کہ جب کوئی بندہ قلب و نیت کے اخلاص کے ساتھ بارگاہ الوہیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی اسے راضی کردیتا ہے۔

فاحتصمت فید ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب ابن ملک کہتے ہیں کہ جب ملک الموت نے اس شخص کی روح قبض کی تو رحت کے فرشتے اور عذاب سے کہ خص تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ شخص تو یہ کہتے تھے کہ باپتائب تھا اس لئے ہم اسے رحمت خداوندی کی طرف لے جائیں گے اور عذاب کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس شخص نے چونکہ ایک سوآ دمیوں کو ناحق قبل کیا ہے اور ابھی تک اس نے تو بنہیں کی تھی اس لئے ہم اسے عذاب اللی کی طرف لے جائیں گے اس کا فیصلہ جس طرح فر مایا وہ او پر ذکر کیا گیا ہے۔

فوائد: بیحدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طالب تو بہ کیلئے حق تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کسی قیداور حدکی پابند نہیں ہے اسکی بے پایاں رحمت خلوص قلب کے ساتھ اپنی طرف متوجہ ہونے والے بڑے سے بڑے سرکش اور گنبگا رکو بھی اپنے وامن میں چھپالیتی ہے نیز تو بہ ک ترغیب ہے اور مابیوی سے ممانعت ہے۔ امام بغوی ٌفر ماتے ہیں: مسلم کی روایت میں بھی اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے:

فدل على رجل عالم ،فقال: انه قتل مائة نفس هل له من توبة؟ قال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق الى ارض كذا وكذا ،فان بها اناسا يعبدون الله فاعبدالله معهم ولاترجع الى ارضك فانهاارض سوء فانطلق حتى نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب ، فاتاهم ملك فى صورة آدمى فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما ادنى فهوله فوجدوه ادنى الى الارض التى اراد فقبضته ملائكة الرحمة الهد

اس حدیث ہے عالم کی عابر برفضیات معلوم ہوتی ہے۔

٢٣٢٨ : وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ لَوْلَمُ تُلْذِبُو اللَّهَ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذُنِبُو اللَّهَ فَلَكُهُ اللَّهُ بِكُمْ وَلَاهُ مَسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢١١٣/٤ حليث رقم ((١\_ ٧٧٤٩) واخرجه احمد في المسند ٣٠٩/٢.

**توجہ کہ**:''اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللّه کَالَّیْنِ کے ارشاد فر مایا:''قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آگرتم لوگ گناہ نہ کروتو اللّہ تعالیٰ تنہیں اٹھا لے اور (تمہاری جگہ )ایسے لوگ پیدا کردے جو گناہ کریں اور خدا سے بخشش ومغفرت چاہیں اور پھر اللّہ تعالیٰ انہیں بخشے' ۔ (مسلم)

تنشوی : (لو لم تذنبو) پی خطاب تمام مکلفین سے ہے، یا سلمانوں سے ہے۔ دونوں اختال ہیں۔لذھب الله بکم: یہ باء برائے تعدیہ ہے۔ اگلا جملہ بھی ای طرح ہے۔ یذنبون: یعنی تمہارے ہم جنس یا کسی اور جنس کے افراد کو لے آئے گا جن سے گناہ کا وقوع ممکن ہوگا۔اور بعض سے بالفعل گناہ صادر بھی ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ تو بہ کریں گے تو اللہ سے مطلقا مغفرت طلب کریں گے۔ تو اللہ تعالی اپنی صفات غفار وغفور اور غافر الذنب کے مقتضی کے مطابق ان کو معاف فرمائے گا۔ زین العرب فرمائے ہیں: اس حدیث میں ابھارا جارہا ہے کہ رجاء کوخوف برغالب رکھو۔

ا مام طبی فرماتے ہیں: حدیث کی ابتداء میں متم کا ذکر فرمانارد ہے ان پر جولوگ عباد سے ذنوب کے صدور کے مشر ہیں۔اور گناہوں کو بندہ کے حق میں مطلقا تقص شار کرتے ہیں۔اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے گناہوں کے صدور کا ارادہ نہیں کیا، جیسا کہ معتز لہ اوران کے ہم نوا کہتے ہیں۔انہوں نے طاہر کودیکھا کہ وہ باعث فساد ہے اوراس راز کونہیں پایا کہ بیہ جالب توب ہے، توب اللہ جل شاند سے محبت کی ایک امید ہے کہ دون اللہ یہ جب التوابین و یہ المعطہ رین کی ایک المید ہون اللہ یہ سط یدہ باللیل لیتوب

مسئ النهار، والله أشد فرحا بتوبة عبده "\_صفات كرم ، علم اورغفران كے اظهار ميں شايد يهى داز ہے كه اگر بيصفات (بالفعل) نه پائى جا كيں توصفات الوجيد كى ايك جانب كاظهور نه ہو پائے گا۔ انبان تو الله كى دهرتى پراس كا خليفه ہے۔ اس پرا بنى صفات وجلال واكرام، قبر، لطف، انعام كے ساتھ بخلى فرما تا ہے۔ ملائكه نے جب الله بحل شانه كے قبر وجلال پرنظر ڈائى تو پكارا شے: ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ﴾ والبقرة: ٣٠ اور جب الله بحل شانه نے اپنى صفت اطف واكرام پرنظر ڈائى تو فرمايا: ﴿ وانى أعلم ما لا تعلمون ﴾ والبقرة: ٣٠ - چنانچ مديث مباركه كام بجمله: "لذهب الله بكم "اس معنى كي طرف اشاره كرد ہا ہے۔ اوراسى وجہ سے: "ولم يذنبو الله بقوم يذنبون " پراكتفاء نهيں فرمايا۔ چنانچ بياس مديث كي نظير ہے۔ "كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون "۔

٢٣٢٩: وَعَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهَ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبُسُطُ يَدَةَ بِالنَّهُا رِلِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهَا - (رواه مسلم) احرجه مُسلم في صحيحه ٢١١٣/٤ حديث رقم (١١ - ٢٧٤٩) و احمد في المسند ٢٩٥/٤ -

ترجیمه: ''حضرت ابوموئی راوی ہیں کہ رسول الله مَنْظَافِیْزُم نے ارشاد فر مایا:'' الله تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تا کہ دن میں گناہ کرنے والاتو بہ کرے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تا کہ رات میں گناہ کرنے والاتو بہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے فکلے''۔ (مسلم)

تشریج: (اُن الله ببسط یده): (یکلام متنابهات کے بیل ہے ہے۔ چنا نچاس میں متعددتاویلات کی جاتی ہیں)۔ اربسط الید' ہاتھ بھیلانا''' ہاتھ بھیلانا' دراصل کنایہ ہے طلب کرنے سے چنا نچہ جب کوئی شخص کسی سے بچھ مانگتا ہے تواس کے سامنے ہاتھ بھیلاتا ہے' لہذا اللہ تعالی رات میں ہاتھ بھیلاتا ہے الخ'' کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کوتو ہی طرف بلاتا ہے! بعض حضرات کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھیلا نااس کی رحمت و مغفرت سے کنا ہیہ۔

امام نوویؓ فرماتے ہیں:بسط، کنامیہ ہے قبول تو بداورعرض توبہ ہے۔ اورمطلب بیہ ہے کداللہ تعالی گنام گاروں کوتو بدکی طرف بلاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ بسط عبارت ہے توسع فی الجو دو العطاء والتنزہ عن المنع ہے۔

فوا کد حدیث: اس حدیث سے بید پہتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بہت زیادہ درگز رکرتا ہے۔
امام طبی گفر ماتے ہیں: یہ تمثیل اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ تو باللہ کے ہاں مطلوب ہے محبوب یا ہے، گویا کہ اللہ جل شانہ گناہ گار شخص
سے قو بکا تقاضا کر رہا ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نگائٹ کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بندوں کی طلب تو بہ کا بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قرب قیامت میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے
کے ونکہ جب آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو تو بہ کا درواز ہبند ہوجائے گا۔ اس کے بعد پھرکسی کی تو بے قبول نہیں ہوگی۔

ارشادبارى تعالى ب: ﴿يوم تأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها ﴾ [الانعام: ١٥٨]

اور بعض كاكہنا ہے كہ يتكم اس شخص كے ساتھ مخصوص ہے كہ جس نے اس كاطلوع پايا ہو، چنانچہ جو شخص اس كے بعد پيدا ہوگا، يا بالغ ہواوروہ كافر تھااورا يمان قبول كرليا، يا گناه گار تھااور تو بكر لى تو اس كا يمان مقبول ہے۔اس كى تو به مقبول ہے،عدم مشاہده كى وجہ سے۔ ٢٣٣٣: وَعَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عِلْاَ اللّٰهِ عِلْاَ اللّٰهِ عَلَيْهِ . (منفق عليه)

اخرجه البخاري ٤٣١/٧ ـ حديث رقم ١٤١١ ـ ومسلم في صحيحه ٢١٢٩/٤ حديث رقم (٥٦ ـ ٢٧٧٠)-

ترجها: ''اورام المؤمنين حضرت عائشة تهم بي كه رسول الله تألين في ارشاد فرمايا: ''جب بنده (اپنے گناه كا ندامت وشرمندگى كے ساتھ )اعتراف كرتا ہے اور پھر تو به كرتا ہے تو الله تعالى اس كى تو به قبول فرما تا ہے'۔ ( بغارى و مسلم)

م) **تشریج**: ارکان تو به چار میں: (۱) ندامت <sub>-</sub> (۲) خلع (یعنی گناه چھوٹونا) <sub>-</sub> (۳) عزم (آئندہ نہ کرنے کا پکاارادہ کرنا) <u>-</u>

(س) تدارک ـ

تاب الله عليه: الله عليه: الله عليه: الله عليه: الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن عباده ﴾ الله عباده ﴾ الله عباده ﴾ الله عليه الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧٦،٤ حديث رقم (٤٣\_ ٢٠٢٠) واحمد في المسند ٢/٢٠٥.

توجها نه اور حضرت ابو ہر برہ اُر راوی ہیں کہ سول الله مَنْ اللَّهُ اَنْ اِرشاد فر مایا: '' جو مخص مغرب کی سمت ہے آفاب طلوع ہونے سے پہلے پہلے تو برکرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مائے گا'۔ (مسلم)

عرض مرتب:اس کی تشریح محیلی حدیث کے ذیل میں ما احظ فر مایئے۔

٢٣٣٢: وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ آشَدُ قَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ اللهِ مِنُ آحَدِكُمُ كَانَتُ رَاحِلَتُهُ بِارْضٍ فَلَاقٍ فَا نُفَلَتَتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةٌ وَشَرَابُهُ فَآيِسَ مِنْهَا فَآتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى كَانَتُ رَاحِلَتُهُ بِارْضٍ فَلَاقٍ فَا نُفَلَتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةٌ وَشَرَابُهُ فَآيِسَ مِنْهَا فَآتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلّهَا قَدُ آيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَةً فَآخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِذَةٍ الْفَرْحِ لَا إِذَاهُ مَسلمٍ اللهُمُ آنُتَ عَبْدِى وَآنَا رَبُّكَ آخُطاً مِنْ شِذَةٍ الْفَرْحِ لَا إِذاهُ مَسلمٍ }

اخرجه مسلم في صحيحه ٢١٠٤/٤ حديث رقم ٧٧٧٧\_

توجہ کہ: ''اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول الله عَالَیْتُ اِن ارشاد فر مایا ''الله تعالی اس مخص سے جواس کے ساسنے تو بہ کرتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں وہ مخص بھی خوش نہیں ہوت جس کی سواری ج جنگل بیابان میں ہواور پھر وہ جاتی رہی ہو (اس کو تلاش کرنے کے بعد) وہ جاتی رہی ہو (اس کو تلاش کرنے کے بعد) نامید ہوجائے اور ایک ورخت کے پاس آ کراپی سواری سے نامیدی ن حالت میں (انتہائی مغموم و پریشان) لیٹ جائے اور پھراسی حالت میں اچا تک وہ اپی سواری کو اپنی کھڑے ہوئے و کھے لے۔ چنا نچہ وہ اس سواری کی مہار کی کرانتہائی خوشی میں (جذبات سے مغلوب ہوکر) ہے کہ بیٹھے ''اے اللہ! تو میر ابندہ ہے اور میں تیرارب ہوں' مارے خوشی کی زیادتی کے اس کی زبان سے پیغلط الفاظ کی جا کیں ''

(لله) به لام ابتداء بے یا لام قتم ہے۔ (کان راحلته) ایک نسخه میں کانت راحلته کے الفاظ ہیں۔ (قد آیس من راحلته) به جمله حالیہ ہے۔ (بارض فلاق) اضافت وتنوین ہر دو کے ساتھ مروی ہے۔ من احد کہ: یہاں حذف مضاف ہوا ہے۔ أى من فرح احد کم لیجنی تم میں سے کی کی خوش ہے۔

(لله أشد فرحا بتوبة .....) امام طِبِيُّ فرماتے ہیں۔اس ہے مراد کمال رضا ہے۔ چونکہ فرح متعارف کا اطلاق اللہ جل شانہ کی

ذات اقدس پردرست نہیں ہے۔ اور متقد مین محدثین نے ان الفاظ کے معانی کی چھان پھٹک نہیں کی ، اور یکی طریقہ اسلم ہے۔ بعض مرتبہ راتخین کے قدم بھی ڈگرگا جاتے ہیں۔''و علیها طعامه و شوابه'': ان دو چیز وں کی وجتخصیص یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے زندہ رہنے کے اسباب میں سے ہیں۔ اذھو بھا قائمة عندہ: اس کی تقدیری عبارت یوں ہے:''اذ الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كو نها قائمة عندہ''۔

من شدہ الفوح:اس کو تمرر لا کراس کے عذر اور سبب کی طرف اشارہ فر مایا۔ کہ خوثی اورغم کی شدت سے بعض مرتبہ آ دمی مدہوش ہوجا تا ہے۔حتی کہاس کی عقل بدیھیات کے ادراک سے عاجز آ جاتی ہے۔اور گاہے آ دمی اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عرض مرتب:اور شاید کہاس موقع پریہ کہنا ہے موقع نہ ہو۔ عظم چرچیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے۔

٢٣٣٣ : وَعَنُ آبِى هُوكِرُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَذَنَبَ وَيَا خَذُهُ فَقَالَ رَبِّ اَذُنَبَ وَ اَللهُ ثُمَّ اَذُنَبَ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ مَكْثَ مَا شَا ءَ اللهُ ثُمَّ اَذُنَبَ وَنُبًا فَقَالَ رَبِّ اَذُنَبُ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ مَكْثَ مَا شَا ءَ اللهُ ثُمَّ اَذُنَبَ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ مَكْثَ رَبِّ اَذُنَبُ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ مَكْثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَذُنَبَ وَنَبُ لَعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْ وَيَا خُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْ اللهُ ثُمَّ اَذُنَبَ وَنَا لَا يَعْبُولُ اللهُ ثُمَّ اَذُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عُبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْ وَيَا خُذُبِهِ عَفَرْتُ لِعَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْ اللهُ عُنْهُ وَاللهُ عَبْدِى اللهُ عَبْدِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عُنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عُنْهُ وَاللهُ اللهُ عُمْرُتُ لِعَبْدِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ ا

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٦/١٣ عديث رقم ٧٥٠٧\_ ومسلم في صحيحه ٢١١٢/٤ حديث رقم (٢٩\_

ترجیمه: "اور حضرت ابو ہریرہ گئے ہیں کہ رسول اللہ کا گئی ارشاد فرمایا: "ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا "

"اے میر بے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے تو میر ہے اس گناہ کو بخش دے "اللہ تعالی نے (فرشتوں ہے ) فرمایا" کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو (جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ) اس کے گناہ بخشا ہے اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ) اس کے گناہ بخشا ہے اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ) اس کے گناہ پرمواخذہ کرتا ہے (تو جان لو) کہ میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا۔ وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ نے چاہا (گناہ کرنے ہے ) باز رہا اس کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور عرض کیا کہ "اب میر ابندہ یہ جو انتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار! جو گناہ کیا چور کا ہو جو گناہ کو بخش دیا" ۔ وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ نے چاہا گناہ ہے باز رہا اور اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا کہ "اے میر بروردگار! میں گناہ کیا ہے باز رہا اور اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا کہ "اے میر بروردگار! میں گناہ کیا ہے وہ اس گناہ کو بخش دے ۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا" کیا میر ایہ بندہ جات کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشا ہے اور اس پرمواخذہ کرتا ہے میں نے اس بندہ کو بخش دیا جب (تک وہ استغفار کرتا ہے) جو میں نے اس بندہ کو بخش دیا جب (تک وہ استغفار کرتا ہے) جو گیاہ بخشا ہے اور اس پرمواخذہ کرتا ہے میں نے اس بندہ کو بخش دیا جب (تک وہ استغفار کرتا ہے) جو گیاہ بخشا ہے اور اس پرمواخذہ کرتا ہے میں نے اس بندہ کو بخش دیا جب (تک وہ استغفار کرتا ہے) جو گیاہ بخشا ہے اور اس پرمواخذہ کرتا ہے میں نے اس بندہ کو بخش دیا جب (تک وہ استغفار کرتا ہے) جو کے کہ کہ کہ کہ کو کہن دیا جب (تک وہ استغفار کرتا ہے) جو کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کرے " در بخاری وہ سالم

تنشري : (أذنب ذنباً فقال): بظاہراس كا عطف أذنب پر بور با ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: خبر ان ہے، اس كا اسم كره موصوف ہے۔ رب أذنبت: حرف ندامخذوف ہے۔ اى : يا رب: فأغفره : ضمير غائب ' ذنب ' كی طرف را جع ہے۔ اور فاء سيہ ہے۔ (أعلم) بمزه استفہاميہ ہے۔ اور 'علم' ' فعل ماضى ہے۔ ' ثم أذنب ذنبا ' : ثم مفير تراخی ہے۔ تو انحی فی اللفوب كا فائده دے ربا ہے۔ اور دوسرائم اس كی تاكيد ہے۔ (فليفعل ماشاء): ايك نسخ ميں ' فليعمل ماشاء' كے الفظ ہيں۔ ' أن له ربا' توين برائے ہے۔ اور دوسرائم اس كی تاكيد ہے۔ (فليفعل ماشاء): ايك نسخ ميں ' فليعمل ماشاء' كے الفظ ہيں۔ ' أن له ربا' توين برائے

تعظیم ہے۔

فاغفرہ: اپنے گناہ کے اعتراف کوسب مغفرت قراردیا کہ اللہ تعالی نے بطوروعدہ اپنے اوپر مغفرت کوواجب کیا ہے۔ کہ ان تائین کیلئے کہ جواپ گناہوں کے معترف ہو۔ اور ظاہر ہے محول کرنا بھی صحح ہے کہ اس نے مغفرت بغیرتو بہ کے چاہی ہو۔ بیان وسعت رحمت میں بیم نیوم زیادہ بلنے ہے۔ اعلم عبدی الم طبی قرار الله علی کرنا ہے کہ یہ کلام باری تعالی مباہاۃ کیلئے ہے، یا استفہام تقریر تجیب کیلئے ہے۔ اور علم عبدی صیغہ خطاب سے صیغہ غائب کی طرف عدول کرنے میں اس کے فعل کی خسین ہے۔ ٹیم افدنب تقریر تجیب کیلئے ہے۔ اور علم عبدی صیغہ خطاب سے صیغہ غائب کی طرف عدول کرنے میں اس کے فعل کی خسین ہے۔ ٹیم افدنب مغفرت کے معاملہ میں ہونا یہ فیزنب کی عظمت دلالت کرتا ہے کہ اس کی طاعت اس کی معصیت پرغ لب ہے اور یہ کہ وہ وطلب مغفرت کے معاملہ میں ہر ابندہ ہے چونکہ اس سے جب بھی گناہ صاور ہوتا ہے وہ مجھے'' رب' کہ کر پکارتا ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں ای ما شاء من میر ابندہ ہے چونکہ اس سے جب بھی گناہ صاور ہوتا ہے وہ مجھے'' رب' کہ کر پکارتا ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں ای ما شاء من کی دلیل ہونے ما لیوں کہ معلم ما شاء کی سیغہ تلطف اور اظہار کی دلیل ہے۔ اور بلا دلیل ہے۔ اور اظہار کی دلیل ہے۔ اور بلا دلیل ہونے معنی اس بندے ہوتو کر رہا ہے آگر اس سے گی گنا کرے، استغفار کرے تو میں مغفرت کروں گا۔ چونکہ میں عنایت وشفقت کیلئے ہے۔ لیخی اے بین ارشادگرای ''ما اصر من استغفر ولو عاد فی الیوم سبعین مرہ'' کہم میں ہیں۔ کہم معنی ہیں۔

عرض مرتب: يهي حديث آ محمتن ميں بھي آر بي ہے۔ملاحظ فرمائے: حديث: ٢٣٣٠-

ابن الملك في برى عجيب بات كى : ما دمت تتوب و تستغفر عنها، ولكن ذلك مشروط بأن تكون نيته أن لا يعود الى الذنب اه "اس لئ كرجس چيز كوانبول ني بطور شرط ذكركيا بوه ورحقيقت اركان توبيل سے بـام طبي فرمات بين اى اعمل ماشنت ما دمت تذنب ثم تتوب انى أغفر لك "- يرعبارت مقام سخط وناراضكي ميں استعال بوتى ہے جيا كه يہاں: ﴿اعملوا ما شئتم ﴾ إنصلت: ٤٠] اور مقام جفاوت يعنى مقام تلطف ميں بھى استعال بوا جيما كه حديث ميں ہوا ورحاطب ابن الى باتحد كے بارے ميں يرار شاونوى: "لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفوت لكم" نيزاى طرح جب آپ كامحبوب آپ كوازيت و ي تواس سے بھى يوں كتے ہيں: "اصنع ما شئت فلست ... "تم جو چاہے كرو ميں تہيں خبيں چھوڑ نے وال قص مختصر يفعل كى ترغيب نہيں بكما ظہار جفاوت ہے۔

ام طبی گناہ بھی ہے۔ لیکن تو بہ کی طرف عود کرنا، اگر چاہتدائے گناہ سے زیادہ فہتے ہے چونکہ اس میں نقض تو بہ کا گناہ بھی ہے۔ لیکن تو بہ کی طرف عود کرنا، اگر چاہتدائے گناہ سے ریادہ بھی ہے۔ اس کا گناہ بھی ہے۔ لیکن تو بہ کی طرف عود کرنا ابتدائے تو بہ سے زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ اس میں ایک کریم ذات سے طلب مسلسل ہے۔ اس سے مانگنے میں الحاج وزاری ہے، اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معافی نہیں کرنے والا۔ امام نودی فرماتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ اگر چو مکر ربار صادر ہوں، سومر تبہ ہوں خواہ ہزار مرتبہ ہوں خواہ اس سے زیادہ ہوں وہ ہربار تو بہرتا ہے تو اس کی تو بہھی صبحے ہے۔ اورا گرتمام گناہوں سے ایک تو بہعض گناہوں سے تو بہرتا ہے والی تاری فرماتے ہیں: یہ تخری بات اجماع سے نابت ہے۔ البتہ اس صورت میں اختلاف ہے۔ کہ جب بعض گناہوں سے تو بہرتا ہے (اور بعض سے نہیں کرتا) یا جب تو بہتو بہتو ٹرڈا لے، اس صورت میں صبحے بات کہ ہے کہ اس کی تو بہتے ہے۔ بھی کیر گرماتے ہیں: استعفار طلب مغفرت کا نام ہے، خواہ دہ فرطلب مغفرت کا نام ہے، خواہ دل دزبان دونوں کے ذریعے ہو۔ پہلی صورت نافع ہے، اور تیسری (طلب مغفرت) زبان کے ذریعہ ہو، خواہ دل کے ذریعہ ہو۔ خواہ دل دزبان دونوں کے ذریعے ہو۔ پہلی صورت نافع ہے، اور تیسری (طلب مغفرت) زبان کے ذریعہ ہو، خواہ دل کے ذریعہ ہو۔ خواہ دل دزبان دونوں کے ذریعے ہو۔ پہلی صورت نافع ہے، اور تیسری

صورت اس سے بھی زیادہ نافع ہے کونکہ یہ چپ رہنے سے قربہتر ہے پھراس میں ایک اچھی بات کی عادت ہے اور دوسری صورت بہت مفید ہے لیکن یہ دونوں (ول وزبان) گناہ کونییں ختم کرتے ، جی کہ قوبہ کی جائے ، جوعاصی مصر مغفرت کا طالب ہوتا ہے، لیکن یہ دجود قوبہ کوسٹر منہیں اھے۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں: کی کے اس قول ''لا یمحصان الذنب حتی تو جد التوبة'' کی مرادیہ ہے: ''لا یمحصان قطعا و جزما لا أنه لا یمحصان أصلاً'' چونکہ استغفار ایک دعا ہے، کھی اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی دعا قبول فرمالیتا ہے۔ چنانچہ اس کے گناہ کوختم کردیتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ تمحیص بھی اللہ جل شانہ کے فضل سے بھی ہوجاتی ہے اور بھی بندہ کی کسی طاعت کے بدلہ میں ہوجاتی ہے اور بھی کسی آز مائش کی وجہ سے ہوجاتی ہے۔

(امام بکی ای سلسله کلام میں آگے ) فرماتے ہیں: میں نے یہ جوذکرکیا کہ استغفار کے معنی تو بہ سے جٹ کر ہیں یہ باعتبار وضع لفظ کے ہے۔لیکن اکثر لوگ بیشتر اوقات استغفر اللہ کو قو بہ کے معنی میں لیتے ہیں۔ پس جس شخص کا بیا عتقاد ہوتو وہ تو بہ مرادلیتا ہے۔آگے فرمایا: بعض علماء فرماتے ہیں کہ تو بہ بغیر استغفر وا ربکم ثم تو بوا بعض علماء فرماتے ہیں کہ تو بہ بغیر استغفر وا ربکم ثم تو بوا الیہ استغفر وا دبکم ثم تو بوا الیہ کی اور د:۳]

۔اورمشہور بیہے کہ بیشر طنہیں ہےا ھے۔واضح رہے کہا کشرشراح نے استغفار کوتو بہ پرمحمول کیا ہے۔اور ظاہر حدیث اس بت پر دلالت َ ر رہی ہے کہ بندہ کا اعتراف گناہ ہی اس کی مغفرت کا سب ہے۔اس سے عدول کا کوئی موجب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں ان قائلین پر تعریض ہے جو یہ کہتے ہیں:''انہ تعالی لا یغفر الا بالتو بة''۔جیسا کہ معتز لہ کا نہ جب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

صدیث کے آخری الفاظ''پس جو چاہے کرئے'' کا مطلب ہیہ ہے کہ یہ بندہ جب تک گناہ کرتا رہے گا اوراستغفار کرتا رہے گااس کے گناہ بخشار ہوں گالبذا جملہ سے خدانخو استہ گناہ کی طرف رغبت ولا نامقصود نہیں ہے بلکہ استغفار کی فضیلت اور گنا ہوں کی بخشش میں استغفار کی تا ثیر کو بیان کرنامقصود ہے

تخريج:اس حديث كوامام نسائى نے بھى روايت كيا ہے۔

٢٣٣٣: وَعَنْ جُنْدُ بِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهُ لِفُلَا نِ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَا نِ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَالَّذِيْ يَتَالَى عَلَى آلِي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَاتِي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَآخُبَطْتُ عَمَلَكَ آوُكُمَا قَالَ.

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٢٣/٤ الحديث رقم (١٣٧\_ ٢٦٢١)\_

ترجیم این اور حضرت جندب راوی بین که رسول الله منافی این نیز مایا اس امت میں سے یا گزشته امتوں میں سے ایک شته امتوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خداکی قتم الله تعالی فلال شخص کونہیں بخشے گا'' پھر آپ مَنافی اَلَّهُ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تشریج: (والله لا یغفر الله لفلان) اس محف نے یہ جملہ کول کہا؟ اس میں متعدد احتمالات ہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے اناه کو بہت برا استحصاتھا۔

ان الله تعالى: ہمزه مفتوحہ كے ساتھ پڑھنا درست ہے۔أى أن الله تعالى ۔اور ہمزه كو كسور پڑھنا بھى درست ہے۔"أى والحال ان الله تعالى ۔ أحبطت عملك: مظہر اس كمعنى بيان كرتے ہوئے كھتے ہيں يعنى ميں نے تيرى قتم كو باطل كرديا، اور تيرے حلف كوكا ذب كرديا، چونكہ ايك دوسرى حديث ميں آتا ہے"من يتألى على الله يكذبه" معنز له كيلئے اس حديث سے مسئلہ

ذیل میں تمسک درست نہیں: صاحب مرتکب کمیرہ عدم استحلال کے باوجود بھی مخلد فی النار ہوتا ہے۔ جیسا کہ گفرا سکے ممل کو حیط کردیتا ہے۔ امام طبی قرماتے ہیں: یہ استفہام الکاری ہے، بظاہر یوں کہنا جا ہے تھا:''انت الذی یتألمی علی ''۔اس کی دلیل اگا کلام ہے: ''أحبطت عملك''۔ صیغة خطاب سے عدول اولاً تو اس وجہ سے کیا کہ اس کفعل سے شکایت ہے اور ثانیا اس سے اعراض مقصود ہے ۔ حدیث سابق کے برعکس ۔ ہے۔

٢٣٣٥: وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ الْاِسْتِغُفَارِ اَنُ تَقُولَ اللهُمَّ اَنْتَ رَبِّي لاَ اِللهَ اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنا عَلَى عَهْدِ كَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُو ُدُبِكَ مِنُ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ اِنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبُدُكَ وَاَنا عَلَى عَهْدِ كَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُو دُبِكَ مِنُ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِيغَمَتِكَ عَلَى وَابُوءُ بِذَنْهِى فَاغْفِرُلِى فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اللَّ اَنْتَ قَالَ وَمَنُ قَالَهَا مِنَ النَّهَادِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمُسِى فَهُو مِنْ اللهِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِقٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ الْمَالِ الْجَنَّةِ . (رواه البحارى)

احرجه البحاري في الصحيح ١٩٧/١ عديث رقم ٦٣٠٦ والترمدي ١٣٥/٥ حديث رقم ٣٤٥٣ ــ

ترجی ہے۔ ''اور حضرت شداد بن اوس گہتے ہیں کہ رسول اللّہ تَظَافِیْ آنے ارشاد فر مایا: ''افضل استغفاریہ ہے کہتم یوں دعا مانگو: اے الله اور عس تیر ابندہ ہوں! میں تیر ے مانگو: اے الله اور علی میر اپر وردگار ہے 'تیر ہے علاوہ کوئی معبو زئیں تو نے مجھے بیدا کیا اور میں تیر ابندہ ہوں! میں تیر ے عہد پر ہوں (یعنی تو نے حشر وغیرہ کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین کامل رکھتا ہوں) میں اپنی طاقت کے بفقر راس برائی (یعنی گناہ ہے) تیری بناہ چاہتا ہوں جس میں میں مبتلا ہوا۔ میں تیری بناہ چاہتا ہوں کو جو تو نے مجھے عنایت فر مائیں اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے۔ کیونکہ گنا ہوں کو تیر ہے علاوہ کوئی نہیں بخشا۔ پھر آنخصرت کا این میں ان کیمات کو دن تو مجھے بخش دے۔ کیونکہ گنا ہوں کو تیر ہے علاوہ کوئی نہیں بخشا۔ پھر آنخصرت کا این میں سے ہونے فر مایا'' جو خص ان کلمات کو دات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور اس رات صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنتیوں میں سے ہواور میں سے کے اور جو خص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور اس رات صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنتیوں میں سے سے اور جو خص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور اس رات صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنتیوں میں سے کے اور جو خص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور اس رات صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ جنتیوں میں سے کے '۔ ( بخاری )

**تَشُوبِيج**: (أن تقول)كے بعدعبارت محذوف ہے: أى أيها الواوى، ياأيها المخاطب، اس يس خطاب عام ہے۔

خلقتنى جمله متانفه ب، تربيت كابيان بي وأنا عبدك جمله حاليه بـ

موقنابها: منصوب علی الحالیة ہے۔ أی حال كونه معتقدا ...... من شر ما صنعت بمن تعلیلیہ ہے۔ أی: من أجل ترضعی۔ امام طِیُّ فرماتے ہیں: 'استعیر لفظ السید من الرئیس المقدم الذی یعمد الیه فی الحوائیج لهذا الذی هو بحامع لمعانی التوبة كلها، وقد سبق أن التوبة غابة الاعذار احدا بن جمر نے امام طِیُ گی اتباع کی ہے۔ اس ہے معلوم ہوا كہ استغفار ہے مرادتو ہہ ، اور صدیث كے ظاہر ہے ہی اطلاق معلوم ہوتا ہے۔ ليكن توب كم من كوجا مع ہونا ممنوع ہے۔ جیسا كُمُّ فَيْبيل چونكه اس میں صرف اعتر اف باللذنب لناشئ عن الندامة ہے، عدم عود كاعزم، اور حقوق کی ادائيگی وغیرہ۔ اس ہے بالكل مفہوم نہیں ہوتی۔ وأنا علی عهد كی دوسری تشریح ہے : اے اللّٰد آپ پر ایمان لانے ، اور اخلاص كے ساتھ آپ کی طاعت کی بجا آور کی کا میں نے آپ ہے جوعہد و پیان کئے ہیں میں ان پر قائم ہوں۔ اور میں بھی قائم ہوں، اور مضبوطی ہے تھا ہے ہوئ ہوں، آپ کے عہد کو اور آپ کے بورا کرنے کوعہد کو۔ استطاعت کی شرط لگانا در حقیقت اپنی عاجزی کا اظہار ہے، قصہ مختصر ہے کہ استاللہ میں آپ کی کماحقہ عبادت پر قادر نہیں ، لیکن اپنی طاقت کے بقتر مجر پورکوشش کروں گا۔

عرض مرتب: على عهدك و وعدك مين بظاهراضا فت الى انمفعول اوراضا فت الى الفاعل مردوكا احتمال ہےاھ۔

صاحب النهاية فرماتي بين: واستفنى بقوله "ما استعطت" موضع القدر السابق لأمره أى: ان كان قد جوى القضاء على أن أنقض العهد يوما، فانى أميل عند ذلك الى الاعتذار لعدم الاستطاعة فى دفع ما قضيت أبؤ بذبنى: ابن حجر فرماتي بين: "أى الذنب العظيم الموجب للقطعية لو لا واسع عفوك وهامع فضلك احدابن حجر بيال وبول اورغفلت دونو كاصدور بوائه والموالية والموالية والموالية المالية المالية المالية والمالية والم

فمات من یومه: اس کی احتیاج پیش آئی با وجود یکه فاء برائے تعقیب موجود ہے، چونکه برشی کی تعقیب اس کے مناسب طال ہوتی ہے۔ مثلاً تزوج فولدله، و هذا لا یو جب قولها فی ذلك الیوم۔

تخریج: اس مدیث کوامام نمالی نے بھی ای طرح روایت کیا ہے۔ حصن میں مروی براری روایت میں الفاظ یوں ہیں' سید الاستغفار أن يقول الرجل و اذا جلس في صلاته''۔

### الفصلالتان:

٢٣٣٢ : عَنُ اَ نَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ مَا دَ عَوْ تَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا اللهَ عَلَى مَا كَا نَ فِيْكَ وَلَا ابْلَا إِلَى يَا ابْنَ ادَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُ نُوبُكَ عِنَا نَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَا نَ فِيْكَ وَلَا ابْلَ الْحَ يَا ابْنَ ادَمَ إِنَّكَ لَوْلَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْآرْضِ خَطَا يَا ثُمَّ لَقِيْتَنِى لَا تُشْرِكُ بِى شَيْئًا لَا تَعْدُرُتُ لِكَ الْمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اخرجه الترتمذي في السنن ٢٠٨/٥ حديث رقم ٣٦٠٨

ترجمه " حضرت انس كت بين كدرسول الله مَا يَقْتُوانِ ارشاد فر مايا: " الله تعالى فر ما تا ہے كدا ، ابن آ وم! جب تك

تو مجھ سے گناہوں کی معانی مانگنار ہے گااور مجھ سے امیدر کھے گامیں تھے بخشوں گا تو نے جو بھی براکام کیا ہوگااور مجھکو
اس کی پرواہ نہیں ہوگی (یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گارہو تھے بخشا میر سے زدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے) اے ابن
آ دم!اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جا کیں اور تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گااور مجھکواس
کی پرواہ نہیں ہوگی اے ابن آ دم!اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیر سے ساتھ گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہوتو میں
تیرے پاس بخشش ومغفرت سے بھری ہوئی زمین لے کر آؤں گا۔ بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کیا
ہو۔(یعنی شرک میں مبتلانہ ہواہو) ترفہ گ

تشریح: (ما دعوتنی) ما مصدریظر نیه بے۔ (بینی ما بمعنی مادام ہے)۔ أی: ما دمت تدعونی و ترجونی بینی فی مدة دعائك و رجائك عفوت لك على ما كان فيك: مال ہے۔ أی: حال كونك سمتر اعلى ما وجدته فيك من الذنب و لا أبال: يہ جمل بھی مالیہ ہے۔ ابن آ دم انك ایک روایت پس یا ابن آ دم ہے۔

لا تشوك بی شینا: یہ جملہ فاعل سے حال ہے یا مفعول سے حال ہے۔ لایتك: ایک روایت میں بصیغہ مضارع متكلم لا تیك ہے۔ "مغفرة": یہ بھی تمیز ہے۔ عنان السماء: بعض كا كہنا ہے كہ یہ اضافت ازباب" تاكید" ہے۔ جبیبا كہ یہ آیت: ﴿فخو علیهم السقف من فوقهم ﴾ [النحل: ٢٦] ابن جر فراتے ہیں: آسان كا اطلاق جرم معہود پر بھی ہوتا ہے۔ اور تحاب كی ما تند ہر بلند چیز پر بھی ہوتا ہے۔ چانچا سقر پر پر یہ اضافت بیانیہ ہے۔ أی: سحاب هو السماء اصداور یہ بات درست بیس، چونكہ اضافت بمعنی من بیانیہ من بوتا ہے۔ جیسا كہ فات دنو بك عنان السماء: كی معنوى تقدیر یوں ہے۔ "لو من بیانیہ میں عموم وضوص من وجہ ہوتا ہے۔ جیسا كہ فاتم فضة ۔ لو بلغت ذنو بك عنان السماء: كی معنوى تقدیر یوں ہے۔ "لو تجسمت ذنو بك و ملات بین السماء و الارض ۔ (غفرت لك و لا آبالی) اور جملہ كوكر رالا یا گیا ہے۔ اس میں معزلہ پر دو بلیغ تحدیل ہے۔ ٹم یقتنی لا تشوك بی شینا: امام طبی فرماتی ہیں: یہ " تراخی كیك ہے عدم شرک مطلوب اولی ہے۔ اس وجہ سے یقتنی كی تو حید پر اس قیر كا فائدہ یہ ہے كہ موت تو حید پر وفی چاہے۔

٢٣٣٧:ورواه احمد والدارمي عن ابي ذر وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب

اخرجه الدارمي في سننه ٢١٤/٢ عديث رقم ٢٧٨٨ و احمد في المسند ١٤٧/٥ .

ترجها: اوراحمهُ و داریٌ نے اس روایت کوابوذ رہے تقل کیا ہے۔ نیز امام تر مذیٌ نے کہا ہے کہ بیر صدیث حسن غریب ے''۔

٢٣٣٨: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عِلْهِ اللهِ عَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ آنِيْ ذُو قُدُرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِيْ مَا لَمُ يُشُوِكُ بِي شَيْئًا. (رواه في شرح السنة)

شرح السنة ٢٨٨/١٤ الحديث رقم ١٩١٦\_ والحاكم في المستدرك ٢٦٢/٤\_

ترجیده:''اور حضرت ابن عباس ٔ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ع فرما تا ہے کہ جس مختص نے بیہ جانا کہ میں گنا ہوں کو بخشنے پر قادر ہوں تو اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بشرطیکہ وہ میر سے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا ہو'۔ (شرح النة)

**تمشریج : (من علم أنی ذو قدرة .....) بشرك كا استثناء كرنے كی ضرورت نہيں چونكه بداعتقاد مؤمن كے علاوه كسى اور** 

کانہیں ہوسکتا۔امام طبی فرماتے ہیں: یہ کلام اس بات پردلالت کررہا ہے کہ اس بات کا اعتراف مغفرت کا سب ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کی نظیر ہے۔ آنا عند طن عبدی ہی۔اور ذوقدرہ میں وعید بھری تعریض ہے۔ان پر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یعنی معزلہ:انہ لا مبارکہ کی نظیر ہے۔ آنا عند طن عبدی ہی۔اور ذوقدرہ میں وعید بھر کے بہی: یہ قیداس کی حکمت کا مقتصیٰ ہے۔واللہ اعلم بھا۔وگر نہ جہت عقل و کمال فضل اس سے کوئی مانع نہیں۔اور یہ بھی حمکن ہے کہ اس کا مقتصیٰ اللہ جل شانہ کے اساء جلالیہ اور صفات جبروتیہ: قبار ہنت تم ،اور شدید اعتقاب وغیرہ ہوں۔ان صفات کیلئے مظاہر کا ہونا ضروری ہے تا کہ آثار شخط و غضب کا اظہار ہو سکے۔جس طرح کے اساء جلالیہ اور نعوت رحموتیہ کیلئے مظاہر ہیں۔ فعوت رحموتیہ کیلئے مظاہر ہیں۔ فعوت رحموتیہ کیلئے مظاہر ہیں۔

یے صدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ کو اس بات کا جاننا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت پر قادر ہے اس کی مغفرت و بخشش کا سبب ہے کیونکہ جو محض یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش پر قدرت رکھتا ہے وہ اس سے اسیدر کھتا ہے اور جو مخص کریم سے امیدر کھتا ہے دہ اس محروم نہیں دکھتا لہذا یہ صدیث قدس اونا عند طن عبدی ہی میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے کے مانند ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سفیان وُریؒ بیار ہوئے تو حضرت جماد بن سلمہ اُن کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے 'حضرت سفیان وُریؒ نے حضرت سفیان وُریؒ نے حضرت جماد کی اللہ تعالی مجھ جیسے کو بخش دے گا؟ حضرت جمادٌ نے جواب دیا کہ''اگر مجھے اس بات کا افتیار دے دیا جائے کہ حساب کتاب کے لئے جائے تو میں اپنے باپ کے سامنے بیش ہوجاؤں چاہا اللہ تعالی کے سامنے تو میں اللہ تعالی بی کے سامنے تو میں اللہ تعالی کے سامنے تو میں اللہ تعالی بی کے سامنے بیش ہونے کو ترجیح دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالی باپ سے زیادہ مجھ پر رحم کرتا ہے''۔ گویا حمادؓ کے اس جواب کا مقصد سے تھا کہ آپ اللہ تعالی کی مغفرت و بخشش کی امیدر کھئے اس کی رحمت پر بھروسہ بیجئے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے اور اس فصل الخطاب کے شمن میں جواب بھی ہوگیا۔

٣٣٣٩ :وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْإِ سُيغُفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَّخُرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَيْمَ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (رواه احمد وابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٨٥/٢ حديث رقم ١٥١٨\_ وابن ماجه ١٢٥٤/٢ حديث رقم ٣٨١٩\_ واحمد في المسند ٢٤٨/١\_

ترجہ له: 'اور حضرت ابن عباسٌ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰه کَاللّٰیُّا نے ارشاد فرمایا: جواستغفار کوا پنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تواللّٰہ نعالیٰ اس کے لئے ہرتگی ہے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ہررنے وَغم سے نجات دیتا ہے نیز اس کوالی عبگہ ہے (پاک وحلال) روزی بہم پہنچا تا ہے۔ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا''۔ (احد 'ابوداو دُابن ماجہ)

#### تشريج : من لزم الاستغفار:

''استغفار کواپنے او پر لازم قرار دے لینا کا''مطلب بیہ ہے کہ جب بھی گناہ سرز دہو جائے یا کوئی آفت ومصیبت اور دنج وغم ظاہر ہوتو استغفار کرے! یا پھراس کے معنی بیہ ہیں کہ استغفار پر مداومت وہیشکی اختیار کرے کیونکہ زندگی کا کوئی لیحہ بھی ایسانہیں ہے جس میں انسان استغفار کامختاج نہ ہواس لئے سرکار دوعالم مُنْ اَلْتِیْمُ کا بیار شادگرامی ہے:

طُوْبِی لِمَنْ وَجَدَ فِیْ صَحِیْفَتِهِ اِسْتِغُفَارًا کَیْیُواً: ''خوش بَخْتی ہےاس شخص کے لئے جس نے اپنے نامها کمال میں استغفار کی کثرت یائی''۔ اس مدیث کوابن ماجہ نے سنر ''حسن شخی '' کے ساتھ روایت کیا ہے۔ '' من کل ضیق مخوجا: جار مجرور ' مخوجا '' کے متعلق ہے۔ اور شدت اہتمام کے باعث یہاں اورا گلے جملہ میں جار مجرور کو مقدم کیا ہے۔ من حیث لا یحتسب: لینی نہ جہاں ہے اس کو گان ہوتا ہے، نہ امید ہوتی ہے اور نہ اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہوتا ہے۔ اس جملہ میں صوفیہ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ گمان ہوتا ہے، نہ امید ہوتی ہے اور انہ ہوتا ہے۔ اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور تعلق وتو کل تو قاد مطلق ہی کی ذات پر ہونا چاہئے۔ المعلوم شؤم: چونکہ دل اس میں انکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور تعلق وتو کل تو قاد مطلق ہی کی ذات پر ہونا چاہئے۔ مدیث میں نہ کورہ بالا فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ چوش استغفار کوا پنے او پر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے قلب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا اعتماد محتم وقو کی ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جس کے تیجہ میں اس کا شار ''اللہ سے ڈر نے دالوں'' اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا بیار شاد ہے جو نہ کورہ بالا حدیث کی بنیاد محمد بھی ہی ہونا۔

وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

'' جو شخص الله تعالى ہے ڈرتا ہے الله تعالى اس كے لئے (ہر تنگى ہے) نكلنے كى راہ نكال ديتا ہے اور اس كواليى جگہ ہے روزى بېم پہنچا تا ہے جہاں اس كو كمان بھى نہيں ہوتا اور جو خض الله پراعتا دكرتا ہے الله اس كے لئے كافى ہوجاتا ہے''۔

استغفار کی فضیلت اوراس کا فائدہ مند ہونااس آیت ہے بھی ثابت ہوتا ہے:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدُكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّيَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا

''پی مین نے کہا کہتم اپنے رہ ہے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشے والا ہے۔ وہ تم پر بکٹر تبارش برسائے گا اور تہہیں مال اور اولا د وے گا اور تہہارے لئے باغ بنائے گا اور تہہارے لئے نہریں جاری کرے گا'۔ حضرت حسن بھریؒ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بخص نے ان سے قبط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس ہے کہا کہ اللہ ہے استغفار کر و بھرایک اور شخص نے محتاجگی کا شکوہ کیا اور ایک اور نے اولا دنہ ہونے کا اور ایک اور نے ویٹ کی پیدا دار میں کمی کی شکایت کی انہوں نے سب ہی ہے کہا کہ استغفار کر و الوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کی شخص آئے اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانی ظاہر کی۔ مگر آپ نے سب ہی کو استغفار کرنے کا تھم دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کی حواب میں نہ کورہ بالا آیت فقلت استغفار کا حکم دیا اس کی کیا ور اس طرح انہیں بتایا کہ میں نے جن باتوں کے لئے استغفار کا تھم دیا جاس آیت ہے وہ سب ثابت ہیں۔

تخریج:اس صدیث کوا مام نسائی اورابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔

٠٢٣٣٠: وَعَنُ اَبِىُ بَكُرِ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (رواه الترمذي وابوداود)

اخرجه ابو داؤد في السنن ٨٤/٢ حديث رقم ١٥١٤ و الترمذي ٢١٨/٥ حديث رقم ٣٦٣٠.

ترجمله: ''اور حضرت ابو بكرصدين ً راوى ميں كه رسول الله عَلَيْتَةِ أنه ارشاد فرمایا: ''جس شخص نے (اپنے گناہ) پر استغفار كيااس نے اپنے گناہ پراصرار نہيں كيااگر چهوہ دن ميں ستر بارگناہ كرے''۔ (تر ندى وابوداؤد)

**تمشریج**: (ما أصر) مانافیہ ہے۔ستر کاعد دبظاہر تکریر وتکثیر کیلئے ہے۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں:مصروہ ہے جونہ استغفار کرے اور نہائیے گناہ پرشرمندہ وشرمسار ہو۔اوراصرار کا مطلب ہے بکشرت کرنا۔ابن الملک یجھی تقریباً بہی فرمار ہے ہیں:الاصواد الثبات والدوام على المعصة: ليني من عمل معصية، ثم استغفر، فندم على ذلك خرج عن كونه مصرّا ــ

امام طبی فرماتے ہیں:الاستغفار یوفع الذنوب:استغفار رافع ذنوب ہے۔اور یہ جوحدیث میں آتا ہے۔ لا صغیرة مع الاصوار و لا کبیرة مع الاستغفار: تو بعض کا کہناہے کہاصرار کی صدیہ ہے کہاں سے گناہ ضغیرہ کابار بارصدور ہو،ابن جرز فرماتے ہیں بمکن ہے کہاستغفار سے مراد تو بہو۔اس صورت میں نفی اصرار بالکل واضح ہے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہاستغفار سے مراد تو واستغفار میں استخفار میں معنور ہوا۔آگ فرماتے ہیں:ویشعو ذلت واست غنار ہو۔ چونکہ اس معیت کے ساتھ بھی گناہ کو کرد سے جاتے ہیں، جیسا کہ اقبل میں معلوم ہوا۔آگ فرماتے ہیں:ویشعو بھلة مبالات کاشعار الکبیرة، و کذا اذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحیث یشعر مجموعها بما یشعر به اصغر الکبائر۔

اس ارشادگرام کا حاصل یہ ہے کہ جو محض اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہویا کبیرہ تو وہ حداصرار سے خارج ہوتا ہے جا ہے اس سے اس گناہ کا ارتکاب کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو کیونکہ گناہ پرارتکاب کرنے والاتو اس کو کہیں گے جو باربار گناہ کرے مگر نہ تو وہ اس گناہ سے شرمندہ ونا دم ہواور نہ ہی استغفار کرے۔

٢٣٣٦ : وَعَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي ادَمَ خَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْخَطَّا ثِيْنَ التَّوَّابُوْنَ۔ (رواه النرمذي وابن ماجة والدارمي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٠/٤ حديث رقم ٢٦١٦\_ وابن ماجه ١٤٢٠/٢ حديث رقم ٢٥١٥\_ واحمد في المسند ١٩٨/٣\_

**توجیمله**:''اورحضرت انس ٌراوی ہیں کہ رسول اللّمثَاثِیَّئِم نے ارشاد فر مایا:''ہرانسان خطا کار ہے( یعنی ہرانسان گناہ کرتا ہے علاوہ انبیاء کرام کے کیونکہ دہ معصوم عن الخطاء ہیں ) اور بہترین خطا کاروہ ہیں جوتو بہکرتے ہیں''۔ (ترندی' ابن ملجۂ داری)

آنٹ ویکی: (خطاء) (مبالغہ کاصیغہ ہے) جمعنی کیر الخطا۔ لفظ کل کی ظاہری رعایت کے پیش نظر''خطاء' کومفرد لایا گیا ہے۔
اورا یک روایت میں خطاون ہے، اس میں لفظ' کل' کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ' کل' مراد ہے من حیث ہو
کل او کل واحد کل بنی آدم خطاء کے مفہوم سے انبیاء کرام مخصوص و متنیٰ ہیں، (چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں) یا ہے کہ وہ
اصحاب صغائز ہیں۔ پہلی تو جیہداولی ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کے (جو) امور (ان کی بلندشان کے موافق نہیں معلوم ہوتے) وہ ترک اولی
کو قبیل سے ہیں۔ یاحسنات الأبواد سینات المقربین کے قبیل ہے، یں۔ یاچندشیاء کی بابت ان کے امور عما لا تلیق بشانهم
کے صدور کو ان کو''زلات' کہا جائے۔ اس تفصیل کے ساتھ کہ وہ امور ان سے خطأ ونسیانا صادر ہوئے۔ قصد عصیان کے بغیر۔
المتو ابون: یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ''آی: در جاعون''۔ اس کا ایک مفہوم ہے ہوسکتا ہے۔ بہترین خطاکاروہ ہیں جومعصیت سے تو بہر کے
طاعت کے ذریعہ اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تیسرامفہوم ہے کہ بہترین خطاکاروہ ہیں جو نفیت' سے ''حضور'' کی
فراف رجوع کرنے والے ہیں۔

تخریج:اس حدیث کوامام احمداور حاکم نے روایت کیا ہے۔

٣٣٣٢ وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا آذُنَبَ كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فِي قَلْبِهِ

گنشونی : (نکته) بمعنی 'آثر'، کانت نکته سو داء: أی: و حدثت فهی تامه اورایک نخیمی منصوب ہے۔ اس صورت میں بیشمیر ذنب کے مدلول سیر کی طرف راجع ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: کانت نکته آی: الذنب بتأویل السینة۔ وروی یو فع نکته علی أن کان تامه فیقدر منه أی: من الذنب بی گنة کاغذ پر تکائے جانے والی سیاہی کے نکتہ کی ما نئر ہوتا ہے، اوراس کی مقدار حسب معصیت ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے اس کواز باب مثیل و تشبیه قرار دیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: دل کو کیڑے کے ساتھ مشاہرت دی گئی ہے اور وجہ تشبید سفیدی اور صفائی ہے۔ اور معصیت کو انتہائی سیاہ تی کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جو کیڑے پرلگ گئی ہو۔ تو لازمی بات ہے کہ اس داغ می وجہ سے اس کیڑے کا حسن و جمال جاتا رہے گا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ جب وہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اس کے دل کے اجلے سفید کیڑے پر معصیت کا کالا سیاہ دھہ لگ گیا۔ چنانچہ آگروہ گناہ سے تو بر لیتا ہے اور اللّذ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللّذ کی معاملہ انسان کا ہے۔ جو اس کے دل کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اس کا دل تجلیا ہے وہ ان کی بدولت صاف شفاف ہوجاتا ہے۔ چونکہ تو بہ بمزراہ مقل کے ہے جو اس کے دل کی حقیق یا تمثیل میل کچیل کو نم کردیتا ہے۔ اس کو حقیق یا تمثیل میل کچیل کو نم کردیتا ہے۔ اس کو حقیق یا تمثیل سے ہے۔ اس کو حقیق یا تمثیل سے ہیں۔ اس کہی کہ بلا شدید بات تمثیل سے ہے۔

بارے میں نازل ہوئی ہے، کین مسلمانوں کوآگاہ کیا گیا کہ اگر مسلمان گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو دل سیاہ ہوجائیں گے، دل کی سیاہی کے اعتبار سے کا فروں کے مشابہہ ہوجائیں گے، اور اگر بے در بے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہ تو بیسیاہی برحتی چلی جائے گی۔ (اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا ول سیاہ ہوجائے گا اور چروہی ہوگا جو اوپر نہ کور ہوا) ابن الملک نے بھی تقریباً یہی بات فرمائی ہے: ھذہ الآیة مذکورة فی حق الکفار، لکن ذکر ھا رسول الله بھی تنحویفا للمؤمنین کی یحترزوا عن کشرة الذنب کیلا تسود قلوبھم کما اسودت قلوب الکفار، ولذا قبل: المعاصی برید الکفر۔

٣٣٣٣:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرُ غِرُ .

(رواه الترمذي وابن ما جة)

احرجه الترمذی فی السنن ۲۰۱۰ حدیث رقم ۳۶۰۳ وابن ماجه ۱۶۲۰/۱ حدیث رقم ۴۲۰۳ واحمد فی المسند ۱۳۲/۲ - ترجیم له: "اور حضرت ابن عمرً کہتے ہیں که رسول الله گالتیجُم نے ارشا دفر مایا: "الله تعالی بندے کی توبه اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک که غرغره کی کیفیت شروع نه ہو تھا گئے" - (ترندی ابن ماجه)

تشریج: (ان الله یقبل توبه العبد) ظاہر کے اعتبارے ''عبد'' مطلق ہے، کیکن بعض حفیہ نے اس کے ساتھ کافر کی قید گائی ہے۔

اس ارشادگرامی میں ''جب تک کفرخر کی کیفیت شروع نہ ہوجائے''کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا لیقین نہیں ہوتا اس وقت تک تو بقو بقول نہیں ہوتا اس وقت تک تو بقو بقول نہیں ہوتی۔ تو بقو بقول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے ظاہری اور واضح مفہوم سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت مطلقاً تو سیحے نہیں ہوتی خواہ کفر سے تو بہویا گنا ہوں سے تو بیٹی اس وقت ندتو کا فرکا ایمان لا ناضیح و درست ہوگا اور نہ مسلمانوں کی گنا ہوں سے تو بیٹی ہوگی چنا نچے قرآن کریم کی آیت وکٹیسٹ التو ہی گئا ہوں سے تو بیٹی جم کی گئا ہوں سے تو بیٹو تھی جم کی کیکن کفر سے تو بیٹو تھی ہوگی لیکن کفر سے تو بیٹو کی کو یا ان حضرات کے نزد کیک ریاس نا میں کا ایمان غیر مقبول ہے اور یاس کی تو بہ مقبول ہے۔

امام طبی فر ماتے ہیں کہ حدیث فدکورہ بالا کے تحت جو تھم بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق گنا ہوں سے تو بہ کرنے سے ہے کہ حالت غرغرہ میں تو بہ قبول نہیں ہوتی لیکن الیں حالت میں اگر کسی ہے اس کا کوئی حق معاف کرایا جائے اوروہ صاحب حق معاف کرد نے تو سے جو ہوگا۔

اس طرح اگر چیز کی وصیت کی ، یاکسی کو اپنے بچے کا دلی مقرر کر دیا یا کسی خیر کے کام کیلئے کسی کو دلی مقرر کر دیا تو اس کی بیدوصیت سے ہوگی ۔ اصد عدم المعاودة کی شرط لگانا فد ہب جمہور کے خلاف ہے۔ اس طرح وصیت کی بابت جو کچھ فرمایا ہے، ابن حجر نے اس کا سے تعاقب کیا ہے کہ احکامات میں فرق نہیں ہوتا۔

www. Kitabo Sunnat.com

امام طِبیٌ غرغرہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے۔الغوغوۃ أن يجعل المشووب فی الفم، ويود الی أصل الحلق و لا يبتلع ۔حديث ميں ندكورمسئلہ کی بنياد بيہ كه شرا لطاتوبه ميں سے ایک شرط بيہ كہ جس گناہ سے توبه کی ہے اس كے ترک اورعدم معاواۃ كاعزم كرے۔اور بيشرط تب ہی حقق ہوسكتی ہے كہ تائب كوشكن حاصل ہو،اس شرط كوافتيار كرنے كا دفت بھی ہے، چنانچہ جب موت كا يقين ہوگيا تواس چزكے يوراكرنے كاموقع كہاں دہا۔

بعض کا کہنا ہے کہ حفرت عبداللہ ابن عباس نے موت کی تعبیر معائنہ ملک الموت کے ساتھ کی ہے۔ توبیح کم اغلبی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ تو ملک الموت کود کھے ہی نہیں پاتے۔اور بہت سے لوگ غرغرہ سے پہلے دیکھتے ہیں۔ابن حجر نے بڑی دور کی بات کہی چنانچہ کھتے ہیں: ورد بان قولہ تعالی بھقل یتوفا کم ملك الموت الذی و كل بكم السحدة: ١١] بدل علی أن كل أحد يواہ فمدعی العدم بلز مه الدليل عليه اله وجه غرابت يہ كاس آيت كريم بيں رؤيت كاتوكوئي ذكرى نہيں ۔ اوردليل كامطالبه "نافع" ہے نہيں كيا جاتا، بإل اگر ابن عباسٌ كے بارے ميں يہ بات ہوتى كرانہوں نے يوں كہا ہے الله تعالى اپندہ كى تو بكواس وقت تك قبول كرتا ہے جب تك كدوه بنده ملك الموت كوند دكھ لے ۔ اى طرح كى موقوف روایت حكماً مرفوع ہوتى ہے، چونكداس قتم كى بات عقل كذر يونييں كهى جائتى، يايدكدان كا كلام دوسروں پر جمت ہے يايدكدوہ امام المفسر بن بيں، البتدان كى بات پر يہ آيت دلالت كرتى ہے: ﴿ فلم يك ينفع ايمانهم لما رأو باسنا ﴾ [عافر: ٥٨] اور پچلى آيت بھى اس كى طرف اشاره كرتى ہے كہ حقيقت ميں حضور ملك كے علاوہ نہيں ہے، يا موت كيلئے ہے تو اس صورت ميں يہ بجاڑ اہوگا ۔ اور نبت حقيقة ، نب بوئز يہ سے اولى ہے ۔ چنا نجاس قبيل سے ہوگا: ﴿ وَاسَالَ القرية ﴾ [بوسف: ٨]

تَقْرَبري عبارت يول هوگى:حضو أحدهم ملك الموت والله اعلم.

کرمین کی جانب سے روح کشی کی حکمت : بعض کا کہنا ہے کہ انسان کی روح کشی کی ابتداء پیروں سے ہوتی ہے تا کہ دل اور زبان ذکر میں رہیں۔ اور اللہ کی طرف رجوع کریں ، لوگوں سے اپنے مظالم معاف کر الیں کا رہائے خیر کی وصیت کرے ، اور تا کہ اس کا آخری کلام لا اللہ الا الله ہو۔

٣٣٣٣: وَعَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا آَبُرَحُ ٱنُحُومُ عِبَادَكَ مَا دَامَتُ آرُواحُهُمْ فِى آجُسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ وَعِزَّتِى وَجَلَالِى وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِى لَا أَزَالُ الْعَفِرُلَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِى. (رواه احد)

اخرجه احمد في المسند ٢٩/٣ \_

ترجیم از اور حضرت ابوسعید خدر گراوی میں کہ رسول الله کا گیا آن ارشاد فرمایا: ' شیطان نے الله تعالیٰ ہے کہا کہ قتم ہے تیری عزت کی اے میرے پروردگار! میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتار ہوں گا' جب تک کہان کی روحی ان کے جسم میں میں! پروردگار عزوجل نے فرمایا: ' دقتم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور اپنے مرتبے کی بلندی کی میرے بندے جب تک محصے بخشش ما تکتے رہیں گے۔ میں بھی ہمیشہ ان کو بخشار ہوں گا''۔ (احمہ)

تمشری : (وان الشیطان) ایک روایت مین 'آبلیس' آیا ہے۔قال: بعز تك: ایک روایت میں و جلالك كااضافه ہے۔ لا أغوى: از باب افعال افعل مضارع واحد مسكلم كاصیفہ ہے۔ لا أز ال: ایک روایت میں لا أبوح ہے۔ لا أز ال والى روایت صنعت تفنن و تبین کے باعث اولى ہے۔

اس حدیث سے اشارۃ نیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس رئیس المطلال و مظہر الجلال ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم مَا اللّی عالیت وجلال ہیں۔ امام طِبی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کے معارض ہے: ﴿لاغوینهم اَجمعین الا عبادك منهم المخلصین قال: فالحق و الحق اقول لأملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم اَجمعین ﴾ [ص: ۸۵-۸] بیآیت اس پر المخلصین قال: فالحق و الحق اقول لأملأن جهنم منك و ممن تبعك منهم اُجمعین ﴾ [ص: ۸۶-۸] بیآیت اس پر اللہ کرتی ہے کہ خاصین ہیں" ناجی" ہوں گے۔

اس کا جواب سے ہے کہ 'ممن تبعك '' كى قيد سے متغفرين ہى خارج ہيں' چونکہ ممن تبعك كامطلب ہے كہ جو متابعت پر استمرار كے ساتھ قائم رہے، نہ رجوع الى الله كيا اور نہ استغفار كيا۔اھ۔ابن حجر نے بھى يہى بات كهى ہے اور كہا:''ولم يوجع المى

بالتو بة "سلاعلی قارک فرماتے ہیں:اس اشکال کازیادہ ظاہر جواب جس میں معتز لہ کارد بھی ہے۔وہ یہ ہے کے کلفسین سے مرادوہ موحدین ہیں کہ جن کواللہ جل شانہ نے شرک سے خلاصی عطا فرمائی ہے۔اور لفظ کلفسین لانے میں شاید بی حکمت ہو کہ مسلمانوں کے دلوں میں بیہ خوف بیٹھا ہے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ کلفسین بھی کا فروں کے ہمراہ جہنم میں چلے جائیں۔

تخریج:اس حدیث کوابن الی شیبہ نے اسیے مصنف میں روایت کیا ہے۔

٣٣٣٥: وَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغُوبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلِتَّوْبَةِ لَا يُغُلِّقُ مَا لَمُ تَطُلُعِ الشَّمُسُ مِنْ فِيَلِهِ وَذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ ايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنُ امَنَتُ مِنْ قَبْلُ \_ (رواه الترمذي وابن ماحة)

اخرجه الترمذي في السنن ٥/٥٥٠ حديث رقم ٢٠٦٠ وابن ماجه ١٣٥٣/٢ حديث رقم ٤٠٧٠ ـ

توجہ له ''اور حفرت صفوان بن عسال اُرادی ہیں کہ رسول اللہ گائی آئے نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالی نے مغرب کی جانب ایک دروازہ بنایا ہے جوتو بہ کے لئے ہاور جس کی چوڑ ائی ستر سال کی مسافت (کے بقدر) ہا اور بیدروازہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ آفا ب مغرب کی ست سے نکلے (یعنی مغرب کی ست سے آفا ب کا نکلنا قبولیت تو بہ کا مانع ہے ) اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ''اس دن آئیں گی بعض نشانیاں تیرے پروردگار کی نہیں نفع وے گاکسی الی جان کو ایمان لا نا جو پہلے سے ایمان نہیں لائی تھی'' کا یہی مطلب ہے''۔ (ترندی ابن لجہ)

کششو و بی ادر این میں دونوں احتمال ہیں۔ مکن ہے کہ بدروازہ حتی ہو، اور بیہ می مکن ہے معنوی ہو۔
عوضہ میسو ق سبعین عاما: لینی جب اس دروازہ کی چوڑائی اتن ہے تو لمبائی سنی ہوگی۔ اس دروازہ کی وسعت میں مبالغہ مقصود ہے۔
للتو بھ: (ہاں کچھ عبارت محذوف ہے)۔ ای مفتوحة المصحاب التو بھ: بینی وہ دروازہ اصحاب تو بہ کیلئے کھلا ہوا ہے۔ علامة لصحة النو بھ و قبو لھا: لینی وہ دروزاہ صحت تو باوراس کی تبولیت کی علامت ہے۔ ما لم تطلع المشمس من قبله: من قبله: من قبله: من قبلہ من قبلہ من قبلہ من قبلہ من قبلہ کے لینی من جانب الباب۔ (قالمہ ابن المملك) ابن حجر نے اس کی وضاحت من المغرب کے ساتھ کی ہے۔ بیتو شنے واضح ہے۔ ابن حجر فراتے ہیں: اس میں احتمال بیہ ہے کہ وہ دروازہ حقیقتا ہو یکی ظاہر ہے اوراس دروازے کو بند کرنے کا فائدہ در حقیقت ملائکہ کیلئے اعلان ہو ماتے ہیں: "جو تو بہ کے لئے ہے" کا مطلب بیہ کہ تو بہ کرنے والوں کے لئے کھلا ہوا ہے بیتی کہ وہ نے اور تو بہ کے قبل ہونے کی علامت ہے! حاصل بیہ کہ جب تک آفناب مغرب کی جانب سے بیس نکتا لوگوں کے لئے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کا جی چا ہے اپنے شرک اور کفر سے تو بہ کرے اس دروازہ کے ذریعہ آخرت کی حیات ابدی راحتوں اور سعادتوں کا مسحق ہوجائے۔ جب مغرب کی جانب نظری کی تا ہوں سے تو بہ کرے اس دروازہ کے ذریعہ آخرت کی حیات ابدی راحتوں اور سعادتوں کا مسحق ہوجائے۔ جب مغرب کی سمت سے آفیاب نظری کی تو بہ کاروں ہے: حسم مغرب کی سمت سے آفیاب نظری کی تو بہ کاروں ہے: حسم مغرب کی سمت سے آفیاب نظری کی تو بہ کاروں ہے: حسم مغرب کی سمت سے آفیاب نظری کی تو بہ کارے کے سے مغرب کی سمت سے آفیاب نظری کی تو بہ کاروں ہے: معرب کاروں ہے:

يَوْمَ يَالِتِيْ بَغْضُ ايَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفُسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ الْمَنَتُ مِنْ قَبْلُ اَوْ تَحْسَبُتُ فِي اِيْمَانِهَا خَيْرًا .....

''اس دن آئيس گي بعض نشانياں تيرے پروردگار کی ( یعن قرب قيامت پروردگار بعض نشانياں ظاہر کرے گاان ہی ميں ہے ايک نشانی ہے ہے کہ ایک دن آ فقاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اس دن نہيں نفع وے گاکسی الی جان کو ايمان لانا جو پہلے ہے ( یعنی پروردگار کی نشانی ظاہر ہونے سے پہلے ) ایمان نہيں لائی تھی اور اس جان کو کہ جس نے حالت ایمان میں بھلائی ( یعنی توب ) نہیں کی تھی ( اس دن اس کی تو یکوئی نفع نہیں دے گی'۔

اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ جس دن آفتاب مغرب کی ست سے طلوع ہوگا تو جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگایا ایمان پر تو ہوگا گر تو بنہیں کی ہوگی'اب نہاس کا ایمان نفع دے گا اور نہاس کی تو بہ کوئی فائدہ پہنچائے گی۔

توباورایمان کے عدم قبولیت کی وجدیہ ہے کہ جب لوگ اس منظر کا اپنی نگا ہوں سے مشاہدہ کرلیں گے تو ایمان اور توب کی طرف مجور ہوجا کیں گے، چنا نچہ اس وقت انہیں اس توباور ایمان کا فاکدہ نہ ہوگا جیسا کہ خضر کو اس کا فاکدہ نہ ہوگا۔ اور دروز اہ کا بند ہونا مغرب میں ہے تو پتہ چلا کہ توب کا دروازہ کھلا ہوا بھی مغرب ہی میں ہے۔ اور میسو قسبعین عاما کے الفاظ میں اس دروازہ کے توسع کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ یا تقدیر عبارت یول ہے: لعوض الباب بمقدار ما یسدہ جرم الشمس الطالع من المغرب و ذلك ( کا مشار الیہ محذوف ہے)۔ أی طلوع الشمس من مغربها المانع من قبول التوبة معنی قوله بھیوم تأتی لم تكن آمنت من قبل کی انعام: ۱۵۸

سیجملہ حالیہ ہے، او کسبت کا عطف آمنت پر ہے۔ ای اور المنفس کسبت فی حال ایمانها تو بة من قبل۔ اس تقریر پر حدیث اور آیت کے درمیان مناسبت تامہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور طلوع غش کا معائد کرنا نظیر ہے حضور موت کی۔ اور مناسبت دونوں میں ہیہ ہے کہ اس وقت نقبول ایمان کوئی فائدہ وے گا، نیو بہوئی نفی بہنچائے گا۔ اس تقریر ہے معز لہ کے اس عقیدہ کی بھی تر وید ہوجاتی ہے کہ ایس قبیر اعمال کے ایمان محض فرہ رہ برابر بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ شرح طیق میں المحت ہیں الم تعنی امال کے ایمان محف فی ایمانها خیوا کا الانعام ۱۸۰۱ کا عطف آمنت پر ہے۔ اور محتی ہہول گے: ان اشر اط الساعة اذا جاء ت و هی آیات لمعینة ذهب اوان التکلیف عندها۔ فلم ینفع الایمان حینئلہ نفسا غیر مقدمته من قبل ظهور الآیات، او مقدمة ایمانها غیر کاسبة خیو فی ایمانها۔ چنانچ نشس کا فرہ میں جب وہ غیر وقت ایمان لایا ہو کی فرق نہیں کیا۔ واضح رہ کہ: ﴿واللّٰین آمنوا و عملوا اور نشس مؤمنہ میں۔ جو بروقت ایمان لایا ہو کی فرق نہیں کیا۔ واضح رہ کہ: ﴿واللّٰین آمنوا و عملوا المساحات ﴾ میں دونوں کو جمع فرمایا ہے تاکہ مکلف فلاح وسعادت حاصل کرے۔ چنانچ ان دونوں کو وجد ایمان کا فائدہ نہ ہوگا ہو گا۔ البنا توجیہ ہیں جائے کہ لف تقدیری پرمحول کیا بہنی وطف کرنے کی وجہ سے صول کر بے کا ایمان میں واخل ہونا لازم ہوجائے گا۔ لبنا توجیہ ہیں جائے کہ لف تقدیری پرمحول کیا آمنت میں واخل ہونا لازم ہوجائے گا۔ لبنا توجیہ ہیں جائے کہ لف تقدیری پرمحول کیا ہوئے تین ہوں میں ہوجائے گا۔ لبنا توجیہ ہیں جائے کہ لف تقدیری پرمحول کیا ہیا ہوئی تارہ نہوں کوئی تارہ کی تھی ایمانها خیوا من قبل والا بحاز من حلیة المنزیل اھ۔ اس (تفیر) کوائن عطید، این حاجب اور ابن ہشام نے ذکر کسبت فی ایمانها خیوا من قبل والا بحاز من حلیة المنزیل اھ۔ اس (تفیر) کوائن عطید، این حاجب اور ابن ہشام نے ذکر کسبت فی ایمانها خیوا من قبل والا بحاز من حلیة المنزیل اھ۔ اس (تفیر) کوائن عطید، این حاجب اور ابن ہشام نے ذکر کسبت ایمانہ اس میں موقع کے میں موقع ہوں کی تا نیمانہ میں موقع ہوں کی تا نیمانہ اس میں موقع ہوں کسب کی دیث ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی تارب کوئی تارب کی ت

٢٣٣٧: وَعَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغُوبِهَا. (رواه احمد وابوداود والدارمي)

تشويج: (لا تنقطع) صيغة ندكرومو نث بردوطرح يرها كيا بـ (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة): ابن الملك

فرماتے ہیں: ہجرت سے مراد کفرسے ایمان کی طرف منتقل ہونا، دارالشرک سے دارالسلام کی طرف منتقل ہونااور معصیت سے توب کی طرف رجوع کرنا ہے اور ملاعلی قاری فرماتے ہیں آخری صورت میں عموم ہے جوسب کوشامل ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: ہجرت سے بکثر ت مدینه کی طرف جرت کرنامراز نبیل ہے، چوکک میہ جرت موقوف ہو چکی ہے، اور نہ جمرت من المذنوب مراد ہے، چونکه ایک حدیث میں آتا ہے۔''والمهاجوين هجو الذنوب والمخطايا''۔ چوتك بنفس توب ہے۔ ملاعلى قارئٌ فرماتے ہيں۔اس ميں كوئى ، خ نبيں ہے، چوتك مَّال كمال بي بي كدتوبكا سلسله موتوف نبيس بوكار جب تك كه طلوع مثمس في بور (ابن الملك م الله على بين بل الهجرة من مكان لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرو اقامة حدود الله، :﴿الم تكن أرض الله واسعة ﴿

''ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها''۔حدیث کےاس جملہ کی تشریح اقبل میں گزرچکی۔ ٢٣٣٧: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْهِ اللهِ عِلْهِ إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرًا نِيْلَ مُتَحَابَّيْنَ آحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْمِبَادَةِ وَالْاخَرُ يَقُولُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُولُ ٱقْصِرْ عَمَّا ٱنْتَ فِيْهٖ فَيَقُولُ خَلِينَى وَرَبِّى حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبِ اسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ ٱقْصِرْ فَقَالَ خَلِّنِى وَرَبِّى ٱ بُعِفْتَ عَلَىَّ رَقِيْبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ابَدًّا وَلَا يُدْ خِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ النِّهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ ٱرْوَاحَهُمَا فَاجْتُمِعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادُخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلاَخَرِ آتَسْتَطِيْعُ آنُ تَحْظُرَ عَلَى عَبْدِىْ رَحْمَتِى فَقَالَ لَا يَارَبِّ قَالَ اِذْ هَبُوْا به إلى النَّارِ.

ترجيمه: "اورحضرت ابو ہربرةٌ راوي بيں كەرسول اللّٰه مَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ نے ارشاد فمر مایا: " بنی اسرائیل میں دو مخص تھے جوآ پس میں دوست تنے ان میں سے ایک تو عبادت میں بہت ریاضت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں گنا ہگار ہوں ( یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقر ارکرتا تھا ) چنانچے عبادت کرنے والے نے اس سے کہنا شروع کیا جس چیز میں تم مبتلا ہو ( یعنی گناہ میں ) اس سے باز آ جاؤ گناہ گاراس کے جواب میں کہتا کہ' تم میرے پروردگار پر چھوڑ دو! کیونکہ وہ غفور الرحيم ہےوہ مجھے معاف کرے گا) يہاں تک كەايك دن اس عابد نے اس مخض كوايك ايسے گناہ ميں مبتلا ديكھا جسےوہ بہت بڑا گناہ مجھتا تھااس نے اس سے کہا کہتم اس گناہ سے باز آ جاؤ گنبگار نے جواب دیا کہتم مجھے میرے پروردگار پر حچوڑ دو' کیاتم میرے داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو؟ (عابد نے بین کر) کہا کہ' خدا کی شم! اللہ تمہیں بھی نہیں بخشے گا اور نہ تمہیں جنت میں داخل کر ہے گااس کے بعد حق تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیج کران کی روحیں قبض کرا ئیں اور پھر جب وہ دونوں ( یعنی ان کی رومیں )حق تعالی کے حضور (برزخ میں یاعرش کے بنچے ) حاضر ہو کیں توحق تعالیٰ نے گنهگار سے تو فرمایا کوتومیری رحمت کے سبب جنت میں واخل ہو جااوردوسرے سے فرمایا کہ 'کیا تو اس بات کی طاقت ر کھتا ہے کہ میرے بندے کومیری رحت سے محروم کرد ہے؟ اس نے کہا کہ 'نہیں' 'پروردگار پھراللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو (جودوزخ پر مامور ہیں ) فرمایا کہ اس کودوزخ کی طرف لے جاؤ''۔ (احمہ)

تشریج: (رجلین کانا فی بنی اسرائیل) مکن ہے کہ بدونوں آدمی خور بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں ،اور بیمی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوں۔ابلکہ کی اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ رہتے ہوں۔متحابین:اس میں ایک اخمال توبہ ہے کہ ان میں باہم رفعۂ محبت کی دنیاوی سبب سے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور سبب سے ہو۔ لیکن اللہ کی خاطر نہیں تفامطیع و عاصی کی باہمی محبت کا کوئی جوڑ نہیں بتا، جوڑکی اصل علت تو جنسیت ہوتی ہے چونکہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿لا تجد قو ما یؤمنون باللّٰه و المیوم الآخو یو آلله و رسوله ﴾ [المحادلة: ٢٢] ۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا: ﴿الأخلاء یو مَنْهُ بعض عدو الا المعتقین ﴾ [الزحرف: ٢٧] ۔ اور یہ محمکن ہے کہ اولا 'متحابین' (دونوں دوست) ہول، پھران دونوں میں سے ایک معصیت میں جایڑ اہو، اور اور یہی اظہر ہے۔ اور پھر بھائی چارگی اور نصیحت کے طور پراس کو سمجھار ہا ہو۔

بعض *صوفیہ کے نز*د یک قطع صحبت کے مقابلہ میں نصیحت کاعمل اولیٰ ہے۔اور (ان کی ) دلیل ہیآیت ہے: ﴿ فان عصو ط فقل ان بوی مما تعملون ﴾[الشعراء:٢١٦]كديهال منكمنهيل فرمايا، اوربيجي ممكن ہے كمنكم مقدر ہو، اور " مما تعملون "علت براءت ہو۔جبیما کبعض کا یمی ندہب ہےاور' الحب فی الله و البغض فی الله''والی حدیث ہے بھی یمی ظاہر ہوتا ہےاور حدیث کوابتدا پر محمول کرنااطلاق کے ظاہر کے خلاف ہے۔والآخو یقول:امام طِبیؒ فرماتے ہیں:یقول کا فاعل نبی کریم مَا کَاتَیْمُ ہیں۔)أی:المرسول ﷺ مذنب: (حومبتدامحذوف کی خبر ہے)۔أى: هو مذنب ابن الملك نے مظہر کی انتاع كرتے ہوئے يول لكھا ہے: أى يقول الآخو: أنا مذنب أى معترف بالذنب (يقول كافاعل الآخر ب، اور فرنب كامبتدا أناب) - اوريقول كى بناء يبى اظهر، چونكد يهلي قول کے اختیار کرنے کی صورت میں کوئی خاص فاکدہ نہیں ہے، اور اس صورت میں حسن مقابلہ کی بھی ضرورت نہیں کہ یوں کہا جائے مجتھد في المعصية\_ چنانچيامام طِينٌ كَصَة بين يمكن أن يقال:ان المعنلي والآخر منهمك في الذنب ليطابق قوله مجتهد في العبادة، لأن كثيرا ما يعبر به في الأفعال المختلفة بحسب المقام الهـ وفيه أنه لا دخل للقول حينئذٍ في المقال، كما لا يخفي على ذوى الآفهام، بظاہروالآخر مذنب كہنے كے بجائے والآخر يقول:مذنب كَ تَعبير كي طرف عدول اس لئے کیا تا کہاس کا قول اس کی طرف رعایت ادب کے ساتھ منسوب ہو، چونکہ نبی کریم ٹکاٹٹیٹے آتو یہ بات جانتے تھے کہ پیخص اپنے رب کے ہاں خوش بخت ہے ۔مغفور ہے۔اور لبینہ ای نکتہ کی وجہ سے (لیعنی اپنے علم کی بنیادیر) مبجتھد فرمایا،صالح یا عابدارشاد نہیں فرمایا۔ فجعل يقول: جعل تعل شروع كمعنى ميں ب\_أقصو: باب افعال سے امركا صيغه بهد أبعث: صيغه مجهول كے ساتھ بے اور استفهام انکاری ہے۔ولا بدخلك الجنة:اس میں مبالغه درمبالغه ہے۔ (گویا كهاس نے حدكردى) ابن حجر كھے ہيں، تاكيد لما قبله، لأن عدم الغفوان الزم لعدم دخول الجنة ـ ابن حجركا يفرمانا درست نبيل، اس كن كدابل سنت كاندب ب: المؤمن المذنب قد لا يغفر الله له فيعذبه ثم يدخله الجنة قبض أرواحهما : بيكلام ال آيت كريمه كيليل سے ب: ﴿فقد صغت قلوبكما ﴾ [التحريم: ٣]

وقال الآخو مجہدی تعیر سے الآخری تعیر کی طرف عدول کرنے میں جونکتہ ہوہ پوشیدہ نہیں، وہ یہ کہ اس کا اجتہاد فی العبادة اس کے قلت عمل ، اور اپنے رب کی صفات سے عدم واقفیت کی بناء پر ضائع ہوگیا۔ سارا معالمہ پلٹا کھا گیا۔ اور یہ'' بھہند''گناہ کے اعتبار سے دوسر ہے خض کی طرح ہوگیا، اور وہ'' نمزب'' اپنے حسن عقیدت ، تقمیر فی المعصیت کے اعتراف کے باعث بمزلہ مجہد کے ہوگیا۔ اسسطیع: ہمزہ انکاری ہے، ان تعظر: ظائم مجمد کے ساتھ۔ فقال: افھبوا بھ۔ پیخطاب ان ملائکہ کوتھا جوجہم کے موکل تھے، یا اس فرشتہ کوتھا، اور جمع برائے تعظیم ہے، یا (چونکہ وہ جسمانی طور پر بہت بڑا تھا) اس کے برجنہ کے اعتبار سے گویا کہ وہ بمزلہ کی کے ہے۔ اس الملک فرماتے ہیں: ادخالہ النار کان مجازاۃ لہ علی قسمہ بأن الله لا یغفر للمذنب ذبعه، لأنه جعل الناس آیسین من رحمۃ الله، و حکم بأن الله غیر غفور ااھ۔ ابن الملک کے اس کلام میں غرابت ہے، اس لئے کہ اس کلام سے یہ فہوم مستفاد

نہیں ہورہا،اس نے تومحض امر بالمعروف میں مبالغہ سے کام لیاتھا،اس سے کلام غصری حالت میں صادر ہواتھا،اگر یہ کلام صرف اللہ کیلئے ہوتا، تو یقینا اس سے مسامحت ہوجاتی ،لیکن چونکہ اپنے اجتہاد عبادت پرمغرورتھا،اور مذنب کو حقیر سمجھ رہاتھا،اس وجہ سے کہ وہ ایسے گناہ پربار باراصرار کرد ہاتھا جومستوجب عقوبت تھا،اس وجہ سے کہا گیا ہے:معصیة أورثت ذلا و استصغاد الحیوم من طاعة أو جبت عجبا واستحباد ا

چونکہ عبادت کرنے والے نے اپنی عبادت اوراپنے نیک اعمال پرغرور و تکبر کا اعتاد کیا اوراس گنبگار کواپنے سے حقیر جان کراس سے بیکہا کہ چق تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گااس لئے اسے مستحق عذاب قرار دیا گیا اس لئے کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو گناہ اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا باعث ہووہ اس طاقت وعبادت سے بہتر ہے جوغرور و تکبراورنخوت میں مبتلا کردے۔

لا یا رب: این جُرِ گلسے ہیں: آکذب نفسہ و حلفہ فاست مق العتاب، فمن ثم قال: اذھبوا به الی النار لأنه آیس من رحمة الله: والباس منها کفر لمن است حله کھذا الرجل، کما دلّ علیه حلفه السابق المتضمن للحکم علی الله تعالیٰ بانه لا یغفر الدنوب، و علی صاحبه بانه لیس من رحمة الله این جُرُکایر کہنا کہ جَبَدُ 'یاں' کا شکار ہوگیا تھا اور گیا تھا اور مال کارکافر ہوگیا تھا ، یہ با تیں درست نہیں ہیں اور علی سبیل التنزیل ہم معزل اکافر ہوگیا تھا اور المسنت میں کے سے خوارج ومعزلہ کی تغیر نہیں کی ،البت اس صدیث میں معزلہ کے تقیدہ کرد بلیخ ہے ، بایں طور کداللہ تعالیٰ گنا ہگار کی نصرف یہ کہ مغفرت کرتا ہے ، بلکہ اس کے عدم رجوع وقوبہ کے باوجود اس کوا بی رحمت کر ساتھ نہیں مالے میں من جوس نے قبل کرتے ہیں ،فرماتے ہیں ، میں مدید کی ساتھ نہیں داخل ہوا تھا کہ میں صفح میں واغل ہوا تو جھے ایک اور تجھ سے کہا ایم معزلہ میں معزلہ ہوگی ہیں کرے گا۔ اور تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میں عفر سے ایوں ہرکر مت کہنا کہ اللہ بھی ہی تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اور تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میں میں سے کوئی آ دی جب عمد میں ہوتا ہو اپنے اپنے والیک بیا ہو کہ اور اور کی کہنے ہیں میں نے کہا ہم میں سے کوئی آ دی جب عمد میں ہوتا ہو اپنے اپنی بیا والدی نفسی بیدہ لتکلم بکلم اور اقت بدنیاہ و آخر ته ۔

گر والوں ، بایوی یا خادم سے میکلم کہ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول اللہ کا گیٹے کو میں الدی کوئی آ دی جب عمد میں ہوتا ہو آ ہو اپنی اور الدی نفسی بیدہ لتکلم بکلم اور اقت بدنیاہ و آخر ته ۔

ابن جراس کی علت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: لأنها صیرّته الی النار المؤبدة علیه ۔ شِخ ابن جَرِّر کے اس کلام کا تھلم کھلا خطا ہونا بالکل واضح ہے۔

٢٣٢٨ : وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيْنَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيْنَ اللَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّانُوْبَ جَمِيْعًا وَلَا يُبَالِيُ.

(رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفي شرح السنة يقول بدل يقرأ)

اخرجه الترمذي في السنن ٤٨/٥ حديث رقم ٣٢٩٠

ترجم له ''اور حضرت اساء بنت يزير مهم بين كه بين كه بين كه مين في سنا كه رسول الله فَاللَّهِ إِنَّا اللَّهُ يَفُورُ اللَّهُ الْوَرْبَ جَمِيْعًا ۔ اے عِبَادِی الَّذِیْنَ اَسُوفُوا عَلَی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَفُورُ اللَّهُ اَلُوْنُ بَ جَمِيْعًا ۔ اے مير ده بندوجنهوں نے (گناه كرنے كے سبب) اپنفس پرزيادتی كی بئ رحمت خدادندى سے مايوس مت مؤكودكم الله تعالى سب گناه بخشا بر انيز آب سِنَاللَّيْظِ فرماتے بين كه الله تعالى كواس كى پرواه نهيں كه بندے كتے بى كونكه الله تعالى صب گناه بخشا بر انيز آب سِنَاللَّيْظِ فرماتے بين كه الله تعالى كواس كى پرواه نهيں كه بندے كتے بى

عناہ کرتے ہیں اوروہ سب کو بخش دیتا ہے) امام ترندیؒ فرماتے ہیں کہ بیرعد بیث حسن غریب ہے اور شرح السنہ میں لفظ

يقرأكى بجائے لفظ يقول كـ، -

تشریج: (یا عبادی): یاء کے فتح اور سکون دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ لا تقنطو انون کے فتح اور کسرہ ہردو کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ان الله یعفو الذنوب جمیعا: پیجملمتانفہ تعلیلیہ ہے۔

''الله تعالی سب گناہ بخشا ہے'' کا مطلب ہے ہے کہ کا فروں کوتو تو بہ کے ساتھ بخشا ہے کہ اگر کوئی کا فراپنے کفروشرک سے تو بر کے ایمان کی دولت قبول کر لے تو اسے حق تعالی ابدی نجات و بخشش کا ستحق قرار دے دیتا ہے اور مؤمن کوتو بہ کے ساتھ بھی بخشا ہے اور اپنے بے پایال فضل وکرم کی بنایر اگر چاہتا ہے تو بغیر تو بہ کے بھی بخش دیتا ہے۔

بیصدیث فرقت ''وعیدیی' کاروکرری ہے۔اس آیت کے بارے میں ایک اختال بیہ ہے کہ آیت منسوخ ہے۔اوراس بات کا اختال کمی ہے کہ آن یکون زیادہ من عندہ علیہ الصلوۃ والسلام کالتفسیرالآبی: امام بغویؒ فرماتے ہیں:سعید بن جیراز ابن عباس روایت کرتے ہیں: اُن اُنا سامن اُھل اِلشوک کانوا قتلوا واکثروا، وزنوا فاکثروا، فاتوا النبی اُن فقالوا: ان الذی تدعونا الیہ لحسن لو تخبونا اُن لَما عملناہ کفارہ، فنزلت ھذہ الآبیۃ: اھ۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں خطاب کفارہ ہے، اور مطلب بیہوا کہ اللہ ان کے گناہوں کو ایمان کی بدولت معاف فرمادے گا۔ چونکہ ایمان پھی باتوں کو منہدم کردیتا ہے۔ ای تقیر کی بنیاد پرابن جرکی بات کا دفعیہ بھی ہوجائے گا، کہ اضافت اس بات کی مقتضی ہے کہ وہ مسلمان تھے۔

ِ ٢٣٣٩:وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا اللَّهُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَمَّا وَآتُی عَبْدٍ لَكَ لَا اَلْمًا . (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب)

احرجه الترمذي في السنن ١/٥ عديث رقم ٢٣٣٨\_

**توجمها** ''اور حضرت ابن عباسٌ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول الا اللہ ہو کی تفییر کے شمن میں روایت ہے کہ رسول کریم مَا کالیّیوُ اُسے بڑھا

إِنْ تَغْفِرُ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَمًّا ﴿ وَاتَّى عَبْدِلَكَ لَا الْمَّا

اگر بخشے تواے البی توبڑے گناہ بخش دے اور تیرا کون سابندہ ہے جس نے چھوٹے گناہ نہ کئے ہوں

ا مام تر مذی نے اس روایت کوفقل کیا ہےاور کہا ہے کہ بیرحدیث حسن سیح غریب ہے

گنشروی : (کبائر): کبیره کی جمع ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہاں سے مراد ہروہ گناہ ہے جس میں 'وحد' مقرر ہے اور فواحش، فاحشہ کی جمع ہے۔ فواحش سے مرادوہ گناہ ہیں جن پروعید آئی ہے، یازنا کے ساتھ مخصوص ہے۔ لمعہ: بروزن قلم، اس کی متعدد تفییریں کی گئی ہیں۔(۱) صغائر۔(۲) قبیل نظرة، غمزہ قبله۔(۳) قبیل: المخطرة من الذنب۔(۴) قبیل کل ذنب لم یذکو الله فیه حلا ولا عذابا۔امام طبی فرماتے ہیں: الا الملمم میں استناء منقطع ہے، چونکہ م کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، الم بالمکان اس وقت کہتے ہیں جھوٹے گناہ کو، الم بالمکان اس وقت کہتے ہیں جب قیام تھوڑے مرکیلئے ہو۔ لمم کے معنی ہیں پڑاؤڑ النا، اوراً لم کہتے ہیں جب سی فعل کم کا صدور ہو۔

دوسرااحمّال بیہ ہے کہ الابمعنی غیر ہو، اور 'لمم ''صفت ہو۔جما بمعنی کثیر وکبیر۔ المما بغل ماضی ہے صیغہ واحد نہ کرغائب ہے، اورالف برائے اطلاق ہے۔ لا المم کا مطلب ہے: لم یلم بمعصیة۔

إلَّا اللَّهُمَ -ايك آيت كاعمراب اوروه يوري آيت بيب:

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَنَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

''اور (جن نیکوکاروں کا پیچھے ذکر ہوا) بیدہ لوگ ہیں جو پر ہیز کرتے ہیں بڑے گنا ہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے علاوہ چھوٹے گنا ہوں کے (کہ جن سے بچناممکن نہیں ہے) اور بے شک تیرار بِمغفرت کا وسیع کرنے والا ہے''۔

ساوہ پورے کی اوں ہے وہ رہے ہیں۔ پس آیت میں چھوٹے گنا ہوں کا جواستناء کیا گیاہے ای کی دلیل کے طور پرآ تخضرت ٹُلُٹِیِّم نے ندکورہ بالاشعر پڑھا کہاس ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مؤمن صغیرہ گنا ہوں سے خالی نہیں ہوتا۔

شعر کا حاصل یہ ہے کہ پروردگار! تیری شان رحت الی ہے اور تیرے فضل و کرم کی وسعت کا بیرعالم ہے کہ اگر تو چاہے تو کبیرہ گنا ہوں کو بھی بخش و بے چھوٹے گنا ہوں کی تو حقیقت ہی کیا ہے اور پھر تیرا کون سابندہ ایسا ہے جو چھوٹے گنا ہوں کے نوجھ سے بھی بیجا تا ہے۔ بخشا بلکہ تو ان چھوٹے گنا ہوں کو نیکیوں کے ذریعہ جھاڑتار ہتا ہے اوراس طرح ان بندوں کوچھوٹے گنا ہوں کے بوجھ سے بھی بیجا تا ہے۔

تير \_ سار عنى بند ح خطا كار بين ، اس آيت كريم كي طرف اشاره ب: ﴿ ان ربك و اسع المغفرة ﴾ [النحم: ٣٦]

امام طبی فرماتے ہیں: ان تعفویں: ان برائے شک نہیں بلکہ تعلیل کیلئے ہے۔ جیسے کہ اس آیت کریمہ میں: ﴿ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان کنتم مؤمنین ﴾ [آل عمران: ١٣٩] ۔ أی: لأجل أنكم مؤمنون لا تھنوا: چنانچاس معرد كامطلب بہوا: لأجل أنك غفار اغفر جمًا ۔ جیسے بادشاہ ہے کہا جاتا ہے: ان کنت سلطانا فاعط الجزیل ۔ اس سلم كلام میں آگ فرماتے ہیں: بیشعرگی محاس پر مشمل ہے مثلاً ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اتحاد شرط و جزاء ہے ۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں: امام طبی نے سے بات ' جمًا'' کی قیدسے ففلت کے باعث فرمائی ہے۔ ابن جر فرماتے ہیں: ان محمین ان محمین اور حافون ان کنتم مؤمنین ﴾ [آل عمران: ١٧٥]

چنانچا ام طبی گی بات ساقط (ساقط الاعتبار) ہے۔اس پراشکال یہ ہے کہ حاصل دونوں کا ایک ہے۔ چونکہ ''اذ'' تعلیل کیلئے بھی آتا ہے۔ جہان پراشکال کے معنی مراد لینے میں کوئی مانع نہیں ۔لہذاسقوط کی کوئی وجہنیں بنتی۔علاوہ ازیں شعر میں ظرفیت کے معنی مراد لینا درست نہیں، چونکہ اللہ جل شانہ کا عفار ہوناکسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے،اور پھرامام طبی کے کلام پر نقض وارد کرتے ہوئے جوور حقیقت امام طبی کے مقصود کی اتباع ہی ہے۔ فالمعنی لا جل اُنگ غفار ۔۔۔۔

عُرْضَ مُرْتِ: آنِحْضَرَتُ فَالْقِيْمُ كَانَ بَانِ مَبَارِكَ پِراشِعَارآ نِے كَى بَابِتَ تَفْصِلَى كَام جَلَا شَمْ بَابِ الشَّعْرِيْس لمَا حَلَمْ وَالَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَا لَى يَا عِبَادِ ى كُلُّكُمْ ضَا لَّ إِلَّا مَنُ هَذَ يُتُ فَاسْتَأْلُوْ نِى الْهُدَىٰ آهُدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقَرَاءٌ إِلَّا مَنْ آغُنَيْتُ فَاسْأَلُوْنِى ازْزُقُكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذُنِبٌ إِلَّا مَنُ عَالَيْنُ فَوَلُو اللَّهِ عَلَيْ الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِى غَفَرْتُ لَهُ وَلَا ابْالِي وَلَوْ انَّ اَوَّ لَكُمْ عَافِيتُ فَمَنْ عَلِمَ مَنْكُمْ وَكُلُّكُمْ وَلَوْ انَّ اَوَّ لَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَيَا بِسَكُمْ إِجْتَمَعُوا عَلَى اتْفَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى مَا زَادَ ذَلِكَ فِى وَاخِرَكُمْ وَمَقِيدَ مَا وَاخْرَكُمْ وَمَقِيدَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَا بِسَكُمْ الْجَتَمَعُوا عَلَى اتْفَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْانَ اوَ لَكُمْ وَاخِرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَقِيتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَيَا بِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلَوْ انَا وَالْكَافِي اللَّهُ عَلَى اللْمِنْ الْعِلْمُ عَلَالَ اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ عَلَيْ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمِ

قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى مَا نَقَصَ ذَ لِكَ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاخِرَ كُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتكُمْ وَرَطُبَكُمْ وَيَا بِسَكُمُ إِخْتَمَعُوا فِى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَ لَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتُ ٱمُنِيَّتَهُ فَآعُطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتُ ٱمُنِيَّتَهُ فَآعُطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِى إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَٰلِكَ بِإِنِّى جَوَادُّ مَا نَقُصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِى إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَٰلِكَ بِإِنِّى جَوَادُ مَا عَلَى مِنْ مُلْكِى إِلَّا كُمَا لَوْ أَنَّ آحَدَكُمُ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَٰلِكَ بِإِنِّى جَوَادُ مِنْ مُلْكِى إِلَى مَلَى مِنْ مُلْكِى إِلَى مِنْ مُلْكِى إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ مَا يُولِلُهُ مِنْ مَا أَوْلِلْ لَهُ كُنْ فَيكُونُ لَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِكُولُ اللَّهُ عَلَالُهُ مَا أَوْلِلْ لَهُ كُنْ فَيكُونُ لُهُ كُنْ فَيكُونُ لَكُمُ مَا أَوْلِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلِلُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ لَ لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَا أَوْلُ لَلَهُ كُنْ فَيكُونُ لُكُ مُ مَا يَقَلِلُ مَا أُولِى لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلِكُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُولِى لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ مُ لَعُمُ لَا اللّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْكُولُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْكُولُ مُ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلْمُ مُولِمُ لِلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ مُنْ لِلْمُ لِلْمُ لَا أَنْ اللَّهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْمُ اللَّ

(رواه احمد والترمذي وابن ماحة)

احرجه الترمذي في السنن ٦٧/٤ حديث رقم ٢٦١٣\_ وابن ماجه ١٤٢٢/٢ حديث رقم ٤٢٥٧\_ واحمد في المسند ١٥٤/٥\_ **تَوْجِهَله**:''اورحضرت ابوذرٌراوی ہیں کہ رسول اللّٰه ظَافِیْزُم نے ارشاد فر مایا:''الله تعالیٰ فرما تاہے کہ اے میرے بندو!تم سب کم کردہ راہ ہوعلاوہ اس مخص کے جس کو میں نے ہدایت بخشی لیس تم سب مجھ سے ہدایت چاہو میں تنہیں ہدایت بخشوں گا۔تم سب ظاہر و باطن میں مختاج ہوعلاوہ اس شخص کے جس کو میں نے غنی بنادیا پس تم سب مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں ( یاک دحلال ) روزی دوں گاتم سب گنہگار ہو( لعنی سب ہی سے گناہ متصور ہے ) علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے بچالیا ہو(یعنی انبیاء کرام) پس تم میں ہے جس شخص نے جانا کہ میں بخشنے پر قادر ہوںاور پھراس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کو ( یعنی اس کے سب گناہ ) بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پر واہنیں ہوگی اورا گرتمہارے پچھلے ا کلئے تمہارے زندہ تمہارے مردے تہارے تراورتمہارے خشک (یعنی تمہارے جوان وبوڑھے) اور یاتمہارے عالم و جابل اور یا تمہارے فرمانبردار و گنهگار غرضکه ساری مخلوقات) میرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی دل بندہ (محمر طَالْتَیْمُ) کی طرح ہوجا کیں تو اس ہے (لیمنی تمام مخلوقات کے عابد ومتقی ہوجانے ہے ) میری خدائی میں ایک مچھر کے برابربھی زیادتی نہیں ہوگی اورا گرتمہارے انگے تمہارے پچھلۓ تمہارے زندۓ تمہارے مردۓ تمہارے تر اور تمہار بے خشک (غرضیکہ ساری مخلوقات) میر بے بندوں میں سب سے زیادہ (بدبخت بندہ شیطان تعین) کی طرح ہو جاکیں تو اس سے میری خدائی میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کی نہ ہوگی اور اگر تہارے ا گلے' تمہارے پچھلے' تمہارے زندے مہارے مردے تہارے تر اور تہارے خشک ایک جگہ جمع ہوں اور تم میں سے ہر مخص اپنی انتہائی آرز ووخواہش کےمطابق مائکے (یعنی اس کے دل میں جو بھی آرز واورخواہش ہو جھے سے مائکے )اور پھرتم میں سے ہر شخص کو (اس کی خواہش کے مطابق دوں) تو اس سے میری خدائی میں کچھ بھی کی نہیں ہوگی (ہاں اگر بفرض محال کی ہو بھی ) تواس قدرمثلاً تم میں ہے کسی شخص کا دریا پرگز رہواوروہ اس میں سوئی ڈال کر پھرا سے نکا لیے (یعنی اگر بفرض محال کسی کمی کا تصور بھی کیا جائے تو دہ اس قدر ہوگی جتنا کہ ایک سوئی پرپانی لگ جاتا ہے ورنہ حقیقت میں خدا کی خدائی میں کی کے کسی بھی درجہ کا کیاسوال وہ کتنا بھی دے اس کے ہاں ہرگز کی نہیں ہوتی ) اور اس کا سبب سیہ کے میں بہت تخی ہوں۔ بہت دینے والا ہوں ادر جو چا ہتا ہوں کرتا ہوں ( بعنی بیتمام سخاوت اور کرم میر ہےارا دہ واختیار کے ہی تحت ہے اس میں کسی بندے کے اراد ہے کو دخل نہیں ہے ) میرادینا صرف تھم کرنا ہے اور میراعذا ب صرف تھم دینا ہے ( یعنی پیے سب چیزیں صرف میرے ایک حکم ہے ہو جاتی ہیں میں ذرائع اور اسباب کامخیاج نہیں ہوں اور میں کسی چیز کو پیدا کرنا چا ہتا ہوں تو اس کیلئے میراصرف اتنا ہی حکم ہے کہ میں کہددیتا ہوں''ہوجا''اوروہ ہوجاتی ہے''۔ (احمرُ ترندی'ابن ماجه) عرض مرتب: اس مدیث کے قریب ماقبل میں ایک مدیث گذری ہے اس مدیث کے کئی جملہ اس مدیث سے کافی مدتک مناسبت رکھتے ہیں۔ان جملوں کی وضاحت پیچلی صدیث میں ملاحظہ کر لی جائے۔یا عبادی: کلکم ضال الا من هدیت، فاسئلونی الهدی أهد کم:اس جملہ کی تشریح کیلئے ملاحظہ فرمایئے، صدیث: ۲۳۲۲۔و کلکم فقراء الا من أغنیت:اس کی ذات سے کی بھی لیحہ استغناء ممکن نہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿والله الغنی وانتم الفقواء ﴾[محمد: ۲۳]الا من عافیت: عافیت میں تنہیہ ہے کہ 'دند ب' مرض ذاتی ہے،اس سے صحت یا بی اللہ کی عضمت وحفظ وا مان ہی کے ذریعہ ہے۔دو سرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تم میں سے برخص بالفعل گنا ہرگار ہے،اور ہرخص کا ذنب اس کے مقام کے مناسب ہے، سوائے اس خص کے جس کو میں مغفرت ورجمت اور تو بدوا دب ہرخص بالفعل گنا ہرگار ہے، اور ہرخص کا ذنب اس کے مقام کے مناسب ہے، سوائے اس خص کے جس کو میں مغفرت ورجمت اور تو کہ کیا کہ ذریعہ عافیت عطا کروں۔ فمن علم منکم آنی ذو قدرة علی المغفرة فاستغفر نی غفرت له: اس جملہ کی تشریح کیا ملاحظہ فرمایئے حدیث ، ۱۳۳۸۔ولو اُن اُولکم و آخر کم میں اصاطہ وشمول مراد ہے، اور حیکم میتکم ورطبکم و یابسکم، یہ کلام اراد کا استعاب کی تاکید ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں: رطب سے مراد بنات وشجر ہے اور یابس سے مراد مرد وجر مجر ہے۔ اور مین ہر وجر مجس کی تاکید ہے۔ ابن الملک فرمات ہیں۔ یا مطلب سے ہراد نبات وشجر ہے گاؤ قات ہیں مثل شجر و جر مجملیاں اور تمام و انور آدی بن جا کیں۔

تشربی: امام طبی فرماتے ہیں: یدونوں،استیعاب تام سے عبرت ہیں،جیسا کہ بیارشاد باری تعالی: ﴿ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب بین ﴾ [الانعام: ٩٥] اور ضمیر مخاطب کی طرف اضافت نوع انسانی میں استیعاب کی مقتضی ہے، چنانچہ بیتا کید بعد التاکید ہوگی، برائے شمول،اور تقریر بعدالتقریر ہے۔ انتخا ۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ اور ان کی عصمت کے مسئلہ کواس کے تحت داخل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، جیسا کہ ابن حجرنے کہا ہے۔'ا جتمعوا علی اتقی ..... ٹم دفعها''اس عبارت کی تشریح کیلئے ملاحظہ فرمائے حدیث: ۲۳۳۲۔

جواد: (مبالغه کا صیغه ہے) کثیرالجواد۔ ماجد: واسع العطاء۔ امام طبیؒ فرماتے ہیں: 'المماجد، المجواد'' سے اللغ ہے، چونکہ مجد کہتے ہیں وسعت کرم کو، چنانچدان (دونوں اساءکواس ترتیب سے ذکر کرنے) میں صنعت ترقی ہے۔

افعل ما أريد:اكي صديث قدّى مين آتا ہے:''تريد واريد، ولا يكون الا ما أريد۔ابوزيدے بوچھا گيا:ما تريد؟ انہوں نے جواب مين فرمايا:اريد ان لا اريد۔

ندیم الباری شخ الاسلام عبدالله انصاری فرماتے ہیں: ''هذا أیضًا و ادادة للذین أحسنو الحسنی و زیادة۔ أن أقول له کن فیکون '' : مرفوع ومنصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ جملۃ نفیر ہے عطائی کلام وعذا لی کلام کی۔ قاضیؒ فرماتے ہیں : میں جب کی کن فیکون '' : مرفوع ومنصوب دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ جملۃ نفیر ہے عطاء یا عذاب کا ادادہ کرتا ہوں تو ردّو کد اور مزاولت عمل کی حاجت پیش نہیں آتی ، بلکہ اپنی مراد کے حصول وصول کیلیے صرف اس کے ہونے کا ادادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہوجاتی ہے، اور وہ چیز بغیر کی امتناع وتو تف کے معرض وجود میں آجاتی ہے، اور ان کارنہیں کرتا۔

ا۲۳۵: وَعَنْ آنَسِ عَنِ النَّبِيَّ اللهِ ﷺ آنَّهُ قَرَأَ هُوَ آهُلُ التَّقُوىٰ وَآهُلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبَّكُمْ آنَا آهُلُ آنُ اُ تَقَى فَمَنِ ا تَقَا نِي فَا نَا آهُلُ آنُ آغْفِرَلَهُ (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي)

اخرجه الترمذي في السنن ١٠٢/٥ حديث رقم ٣٣٨٤\_ وابن ماجه ١٤٣٧/٢ حديث رقم ٢٩٩٩\_ والدارمي ٣٩٢/٢ حديث رقم ٢٧٢٩\_ حديث رقم ٢٧٢٤\_ ترجمها: 'اورحضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول الله کافیا کہ نے بیہ آبت پڑھی: هُو اَ هُلُ التقویٰ واَهْلُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ

تشرمین: (قال ربکم) یہاں ہے آگے صدیث قدس ہے یا تغییری معنی ہے۔اُھل: کی اضافت ہورہی ہے مابعد کی طرف۔اُتھی فعل مجھول ہے۔معنوی اعتبار سے تقدیری عبارت یوں ہے:اُنا حقیق و جدیو باُن یتقی من الشوك ہی۔ فعن اتقانی: ترندی کی روایت میں اتنااضا فہ ہے: فلم یجعل معنی الها:

نركوره بالا آيت كامضمون اس آيت كے مضمون كى مانند ہے۔

اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَأَءُ اللَّهْ تعالى اس بات كومعا فن بيس كرتا كداس كساته كس كوشر يك كيا جائے اس (شرک) كےعلاوہ (ہرگناہ) كوجس كے لئے جاہے معاف كرديتا ہے۔

ابن حجر کصے بین:اغفوله ما فرط منه فان ذلك قليل في جنب اعماله صالحة ـ ومن ثم ورد:ان اجتناب الكبائو مكفو لارتكاب الصغائو ـ طاعلى قارئ فرماتے بین:وليل اور مدلول كورميان ربط نميں ہے،ان كول كى وليل يه آيت كريمهو على ہے: ﴿ان الحسنات يذهبن السيئات ﴾ [هود: ١١٤] اور ابن حجركا يه كهنا: ما ورد .....معلول ہے، چونكه يه نابت نهيں ہے، مزيديكهم ما قبل ميں واضح كر بچك بين كه يه ذب معتزله كا ہے۔

٣٣٥٢: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُلُّ لِرَسُولِ اللهِ شَلِيْ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِا نَةَ مَرَّةٍ (رواه احمد والتر مذى وابود اود وابن ما حة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ۸۰/۲ حديث رقم ۱۵۱٦\_ والترمذي ۱۵۸/ حديث رقم ۳۸۱٤\_ وابن ماجه ۱۲۵۳/۲ حديت رقم ۳۸۱٤\_ و حمد في المسند ۲۱/۲\_

تورجمه الله المرتب المن عمر كه على كه بم يه الركرت سے كدرسول الله تَاليَّةُ اليكمبل ميں سوم تبديه كها كرتے سے دكتِ اغْفِد لِي وَكُبْ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُودُ مير يروردگار! مجھ بخش دے اور ميرى توبة قبول فرما بلاشيدتو بى بخشّة والا اور توبة قبول كرنے والا ہے ـ' (احمرُ ترندئ ابوداؤ دائن ماجه)

**تنخریج**:اس حدیث کوامام نسائی اورابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔البتہ ابن حبان اور ابو داؤد کی روایت میں الغفو ر کے بجائے الوحیہ ہے۔

٣٣٥٣:وَعَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَارِ بُنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ شَالِكَا ۖ قَالَ حَدَّ ثَنِيُ اَبِيْ عَنْ جَدِّ ىُ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ۗ

يَقُوْلُ مَنْ قَالَ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا اِللَّهَ هُوُ الْحَتَّى الْقَيُّومُ وَٱتُوْبُ اِلَّهِ غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

(رواه الترمذي وابوداو د والكنه عند ابي داو د هلال ابن يسار وقال التر مذي هذا حديث غريب)

احرجه ابوداؤ دفي السنن ۸٥/۲ حديث رقم ۷۱،۹ و الترمذي ۲۲۸/۰ حديث رقم ٣٦٤٨\_

ترجہ کے: ''اور نبی کریم مُلَّا اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ

#### راویٔ حدیث:

ہلال بن بیار۔ یہ بلال ہیں بیارے بین جوزید کے بیٹے تھے جو کدرسول الله فالین کے آزاد کردہ تھے۔اور یہ زید زید بن حار شہ نہیں ہیں جواسامہ کے والد تھے۔انہوں نے اپنے باپ سے اور داوا سے روایت کی ہاوران سے ''عمرو بن مرہ'' نے روایت کی ۔ان کی حدیثیں بھر ہوالوں میں رائج ہیں۔ابن مجر لکھتے ہیں کہ زید بیار کے والد ہیں 'صحابی ہیں' ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے اور ابوموی مدین نے ذکر کیا ہے کہ وہ'' عبد نو بی' تھے۔

تشریع : مولی النبی ، 'زید' کا بیان ہے۔ ایک نخ میں مولی رسول الله گانی کے الفاظ ہیں۔ امام طبی فرماتے ہیں الحی الفیوم کو منصوب پڑھنا بھی درست ہے (جیسا کہ ایک روایت میں مروی ہے ) لفظ جلالہ کی صفت ہونے کی وجہ ہے ، یا درح ہونے کی وجہ ہے ۔ اورمرفوع پڑھنا بھی کورت میں (ھو ) خبر ہیں۔ یا درح ہیں ، مبتدا محذوف کی خبر ہیں اھ۔ اکثر'' بدل' بناتے ہیں اور کی زیادہ مشہور ہے۔ ابن مجر کھتے ہیں: کہ بیدونوں اسم ھوکی صفت ہونے کی بناء پر مرفوع ہیں۔ ابن مجر کے اس ترکیب پراکتفا کیا ہے۔ بیتول مرجوع ہے ، اور کسائی کی طرف منصوب ہے۔ جمہور کا کہنا ہے کہ المضمیر لا یو صف" وان کان فر: ایک نور صحیحہ میں'' قد فر " ہے ۔ حصن میں ای طرح ہے۔ الزحف المام طبی فر ماتے ہیں: الزحف المجیش الکئیر الذی یوی لکثر ته کانه یو جف اور صاحب النہا ہے گئے ہیں: ھو اجتماع المجیش فی اور صاحب النہا ہے گئے ہیں: ھو اجتماع المجیش فی وجہ العدو ۔

کوئی بھی دعا' کوئی بھی ذکر ہواور کوئی بھی عمل ہوور دہوجب تک نیت ومقصد کا اخلاص اور دل کی تڑپ و گئن زبان کی ہمنوا نہ ہونہ اس دعا کا اثر ہوتا ہے نہ اس ذکر وعمل کا۔اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی استغفار پڑھا جائے تو خلوصِ دل اورخلوسِ نیت کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ بیفر مایا گیا ہے کہ گناہ سے استغفار کرنے والا درانحالیکہ وہ اس گناہ پر قائم ہوا پنے پروردگار سے شھول کرنے والا ہے۔ (نعوذ باللہ)۔ ان المستغفر من الذنب و ھو مقیم علیہ کالمستھزئ بو بہ:

عرض مرتب اس حدیث کی تخ تا کیلئے ملاحظ فر مایئے حدیث ۲۲۲۳ کی تخ تیج۔

مظہر قرماتے ہیں: واضح رہے کہ میدان جنگ سے پیٹے پھیرنا گناہ کبیرہ ہے، ہاں اگر کفار کی تعداد مسلمانوں سے دوگنی ہو، یاتح ت

وتحيز كى نيت سے بھا گتا ہے تو وہ اس سے مشتیٰ ہے اھ۔ ابن الملك تُشرح مصابح ميں وكركرتے ہيں: قبل: هذا يدل على أن الكبائر تغفر بالتوبة و الاستغفار اھ۔ يہ مسكلہ اجماعی ہے اس ميں كوئى نزاع نہيں ہے۔ هلال بن يسار: اعراب كاعتبار سے مرفوع ہے۔ البتہ حكاية كى تقدير پر مجرور ہے۔

حافظ منذری فرماتے ہیں: اسنادہ جید متصل ، فقد ذکر البخاری فی تاریخه ان بلالا سمع اباہ یسار اوھو سمع من ابیه زید مولی رسول الله ﷺ وقد اختلف فی یسار والد بلال انه بالباء الموحدة او بالیاء المثناة التحتانیه ، وذکر البخاری فی تاریخه بالموحدة والله تعالی اعلم اور اس کوامام حاکم نے ابن معود سے روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ دوایت شخین کی شرط پر ہے۔ البتدان کی روایت میں تین بار کہنے کاذکر ہے۔ اھ۔

حصن کی روایت سے سیمجھ میں آتا ہے کہ ترفدی کی روایت میں ثلاث مرات کا اضافہ ہے۔ اور ابن حبان نے آئیس زید سے اور طبرانی نے ابن مسعود کے قول کے طور پرموقو فا ذکر کیا ہے۔ صاحب السلاح فر ماتے ہیں: اس صدیث کو امام ترفدی نے ابوسعید نے قل کیا ہے۔ اس میں تین بار کا ذکر ہے۔ اھ۔ ابوسعید سے مروی ترفدی کی روایت میں بیالفاظ آئے ہیں: من قال حین یاوی الی فو اشه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ، و ان کانت مثل زبد البحر و ان کانت عدد ورق الشجر، و ان کانت عدد رمل عالج، و ان کانت عدد ایام الدنیا ۔ اس میں میدان جنگ سے فرار کا ذکر نہیں ہے۔ امام ترفدی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: بی صدیث غریب ہے۔ ہم اس کو صرف اس طریق سے جانے ہیں۔ (میرک)

## الفصل القالث:

٣٣٥٣:عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الْصَّا لِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْ لُ يَا رَبِّ النِّي لِيُ هٰذِهِ فَيَقُوْلُ بِإِ سُتِغْفَارِ وَلَدِ كَ لَكَ (رواه احمد)

اخرجه ابن ماجه في السنن ١٢٠٧/٢ حديث رقم ٣٦٦٠ و احمد في المسند ١٩/٢ ٥٠\_

ترجهه " د حضرت ابو ہریرہ اور سے میں که رسول الله مُنَالَّيْظُ نے ارشاد فرمایا: "الله عز وجل جنت میں اپنے بندہ نیک بخت وصالح کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے: "میرے پروردگار مجھے بید درجہ کیسے حاصل ہوا؟" الله تعالی فرماتے ہیں: "تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ ہے "۔ (احمہ)

تشور ي : فى البعنة: لير فع كم تعلق ب\_ولدك لك: ولد كااطلاق مذكر ومؤنث دونوں پر بهوتا ہے اور يہال اس مراد بن ميں \_

٢٣٥٥: وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا المَيِّتُ فِى الْقَبْرِ الَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعَوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبِ اَوْ أَمْ اَوْ اَخِ إِوْ صَدِيْقِ فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِن اللَّذُنِيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللهَّ تَعَا لَى لَيْدُخِلُ عَلَى اَهُلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْآرْضِ اَمْنَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْآخُيَاءِ اللهِ الْآمُواتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمُ . (رواه البيهة عنى شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٢٠٢/٦ الحديث رقم ٢٩٠٤.

توجہ له: ''اور حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اللہ کا انتخار مایا: ''قبر میں مردہ کی حالت
الی ہے جیسا کہ کو کی شخص ڈوب رہا ہواور کسی کو پکار رہا ہو ( کہ کو کی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکالے) چنا نچہ وہ مردہ
ہروقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف
سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا کہنچ پس جب اسے ( کسی کی طرف سے دعا کا تو بیدائی کا ماند کے لئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالی قبروالوں کی طرف سے دعا کا تو اب پہاڑی مانند
(یعنی بہت زیادہ تو اب اور رحمت و بخشش ) پہنچا تا ہے اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے بہترین ہریہ استغفار کے '۔ ربیعی )

آلمن وي : صديق كامطلب بيب كون سات محب يار فق اور يمكن بكاس مرادولد مو فذ المحقته: ابن حجر في المنازم المنازم

٣٣٥٦ :وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُوْبِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارً ا كَثِيْرًا (رواه ابن ماحة وروى النسائي في عمل يوم وليلة)

اخرجه النسائي عمل اليوم والليلة\_ وابن ماجه في السنن ٢٠٤/ ١٢٥ حديث رقم ٣٨١٨\_

**توجه له**:''اور حضرت عبدالله بن بسرٌ روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيَّا فِي ارشا دفر مايا:''خوش بختی ہے اس شخص كے لئے جس نے اپنے نامه اعمال ميں بہت استغفار كى (يعنى مقبول استغفار پايا) ابن ماجه اورنسائى نے اس روايت كو اپنى كتاب عمل يوم وليلة ميں نقل فر مايا ہے''۔

تشريج: طوبي كرئم معنى آتے ميں: (١) الحالة الطيبة \_(٢) العشية الراضية \_(٣) الشجرة المشهورة في الجنة العالية ـاستغفار عمراد استغفار كثير ـ

امام طِبیُ فرماتے ہیں: شارع علیہ السلام نے طوبی لمن استغفر کھیو ا کے بجائے ندکورہ بالاتعبیرا فتیار فرمائی۔اس عدول کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کنایہ ہے۔یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ فضیلت مشروط بالا خلاص ہے، چونکہ جو محض صدقِ دل کے ساتھ استغفار نہیں کرے گا،اس کا یہ عدم صدق کے ساتھ استغفار کرنا اس کے خلاف دلیل و حجت ہے گا۔

تخریج: اس صدیث کوامام بیمجی نے بھی روایت کیا ہے۔ (میرک) وروی النسائی: مصنف کو چاہئے تھا کہ وہ بذر بعد عطف یوں فرماتے: والنسائی، یاپول فرماتے: ورواہ النسائی۔

اور بزارنے حضرت انس ہے مرفوعانقل کیا ہے:

ما من حافظين يرفعان الى الله في يوم صحيفة فيرى اى الله في اول الصحيفة وفي آخرها استغفارا الا قال تبارك وتعالى:غفرت لعبدى مابين طرفي الصحيفة ـ

اورطبرانی اوسط میں زبیر بنعوام سے مرفوعانقل کیاہے:

من اهب ان تسره صحيفة فليكثر فيها من الاستغفار اي لعله يقبل واحد منها

استغفار کی نضیات کے سلسلہ میں ایک بیرحدیث بھی ملاحظ فرمایئے جے بزارؓ نے حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع روایت کیا ہے کہ اعمال لکھنے والے دونوں فر شتے جب بندے کا اعمال نامہ لے کراو پر جاتے ہیں توحق تعالیٰ اس اعمال نامہ کے اول وآخر میں استغفار د کھے کر فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ بخش دیئے جواس نامہ اعمال کے دونوں کناروں کے درمیان ہیں۔اس حدیث کا حاصل بیہ ہے کہ جو تحض صبح وشام استغفار کرتا ہے اسے بیف فیلت وسعادت حاصل ہوتی ہے۔

٢٣٥٧:وَعَنُ عَآنِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّالِيَّةَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ إذَا اَحْسَنُوا اِسْتَبْشَرُوا وَإذَا أَسَاءُ وُا اسْتَغْفَرُوا. (رواه ابن ماحة والبيهةي في الدعوات الكبير)

اخرجه البحاري في صحيحه ٢٠١١ - ١ - حديث رقم ٢٣٠٨ و مسلم في صحيحه ٢١٠٢/٤ حديث رقم (٣ ـ ٢٧٤٤) احمد فم المسند ٢٨٣/١ -

تشربی : احسان سے مراداحسانِ علم وعمل ہے۔ اور اس توفیق پرخوش ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے ۔ ﴿قل بفضل الله و بر حمته فبذلك فليفوحوا ﴾ [يونس: ٥٨] اور جب برائی كريں يغنى علم وعمل بين ان سے كوئى تقصير ہوتو استغفار كريں مفت مقابلہ كا تقاضا بيتھا كد (استغفار و الحجائے) حزنوا فرماتے ) تعبير كاس عدول بين ورحقيقت واء سے دواكی طرف اشاره مقصود ہے ، كہ صرف "حزن "كافی ومفيد نيس ہے۔ حزن ای وقت مفيد ہوگا كہ جب وہ مقرون بالاستغفار المزيل للاصوار ہو۔

٢٣٥٨: وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ حَدِيثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَانَّ الْفَاجِرَ وَالْاَخَرُ عَنُ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَلَى ذُ نُوبَة كَانَّة قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَل يُحَافُ اَنْ يَقْعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُرَلَى ذُنُوبَة كُذَّ بَابٍ مَرَّ عَلَى اَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا آئَ بِيَدِه فَذَبَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا عَمَامُهُ يَعُولُ لَللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ مَهُلِكَةٍ مَعَة رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ يَقُولُ لَللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ مَهُ فَالَمَ قَوْمَةً فَاسْتَيْقَظُ وَقَدُ ذَهَبَتُ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَوْمِنِ مِنْ رَجُل نَزَلَ فِى اَرْضِ دَوِيَّةٍ مُهُلِكَةٍ مَعَة رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظُ وَقَدُ ذَهَبَتُ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرْقُ وَالْعَطْشُ وَمَا اللهُ اللهُ

**ترجہ که**:''اور حضرت حارث بن سویڈ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے مجھ سے دو حدیثیں بیان کیں ایک توانہوں نے رسول اللہ مُکَاثِیَّۃ کے سے نقل کی اور دوسری اپنی طرف سے بیات کی ۔ چنانچے انہوں نے فر مایا:''مؤمن اپخ گناہوں کواس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہواورخوفز دہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے اور فاجر

اینے گنا ہوں کواس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کمھی کو جواس کی ناک پراڑے اور وہ اس کی طرف اس طرح لیتنی اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے اور اسے اٹرا دے ( حاصل بیر کہ مؤمن گناہ سے بہت ڈرتا ہے اور اسے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں میںاس گناہ کی پاداش میں پکڑانہ جاؤںاس لئے اس کی نظر میں چھوٹے حچھوٹے گناہ بھی بزی اہمیت رکھتے ہیں کیکن فاجرا پنے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی نظر میں بڑے سے بڑے گناہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ) چھر حضرت عبداللّٰدنے ( آنخضرت مَالْشِيَّ اکو بيفرماتے ہوئے سنا كەاللّٰدتعالىٰ اپنے مؤمن بندے كى توبەسے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے (جوایے سفر کے دوران ) کسی ایسے ہولنا ک میدان میں اتر ہے جہاں سبزہ و درخت کا نام ونشان تک نہ ہوا دراس کے ساتھ جوسواری ہواس پراس کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر (وہ استراحت کے لئے ) وہیں زمین پر سرر کھ کرایک نیندسو گیا ہواور جب جا گئے کے بعدا سے معلوم ہو کہ سامان سے لدی ہوئی اس کی سواری گم ہوگئی ہے تووہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گیا ہو یہاں تک کہ گری کی تیش ادر پیاس کی شدت ادر گری اور پیاس کے علاوہ دوسری تکلیف اور پریشانی کی) ان چیزوں نے جواللہ کومنظور تھیں اس پر غلبہ یا لیا ہوتو اس نے پیرکہا ہو کہ میں اپنی جگہلوٹ چلوں جہاں میں (سرر کھ کرسویاتھا) وہیں سوجاؤں تا کہ نیند کی حالت میں میرا خاتمہ ہوجائے۔ چنانچہوہ اپنے بازو پرسر ر کھرموت کی انتظار میں سور ہاہو کہ اس کی آئکھ کل جائے اوراجیا تک وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو جس پراس کے کھانے یینے کا سامان موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندہ کی توبہ کی وجہ سے اس مخص سے زیا دہ خوش ہوتا ہے جوا پنی سواری اورا پنے کھانے پینے کا سامان یا کرخوش ہوتا ہے۔مسلمؒ نے ان دونوں روایتوں میں سے صرف اس روایت کوفل کیاہے جھے ابن مسعودؓ نے آنخضرت مَالیّنَائِ سے فل کیاہے ( یعنی جس میں مؤمن بندہ کی توبہ کی وجہ سے الله تعالیٰ کے بہت خوش ہونے کابیان ہے ) اوراس روایت کفقل نہیں کیا ہے جسے ابن مسعودٌ نے اپن طرف سے بیان کیا ہے اور جس میں گناہ کے بارے میں مؤمن اور فاجر کے فرق کو بیان کیا گیا ہے ) اور بخاریؒ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے جسے ابن مسعود ؓ نے اپن طرف سے بیان کیا ہے۔ حاصل میہ کہ حدیث مرفوع کوتو بخاریؓ ومسلم دونوں نے نقل کیا ہے لیکن حدیث موقوف کوسرف بخاریؓ نے نقل کیا ہے''۔

### راویٔ حدیث:

الحارث بن سوبد۔ یہ حارث بن سوید تمیمی کونی ہیں۔ یہ کہارتا بعین میں سے ہیں محدثین کے نزدیک قابل اعتاد ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود طاشن سے روایت حدیث کی ہے اور ان سے ابراہیم تھی نے۔عبداللہ بن زبیر طالقۂ کے آخر دور میں انہوں نے وفات مائی۔

تشربی : حدیثین: مفعول ثانی ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔ یری ذنوبه: امام طِبیٌ فرماتے ہیں: ذنوبه، مفعول اول ہے اور مفعول ثانی محذوف ہے۔ ای بیده: اشاره کی تفسیر ہے۔ ای بیده: اشاره کی تفسیر ہے۔ ای مفعول ثانی دفع الذباب عن نفسه۔

بیصدیث اس بات کے منافی نہیں کہ خوف ور جاء میں اعتدال مطلوب ومجوب ہے، چونکہ مؤمن کواپنے رب سے رجاءا درحسن ظن انتہاء درجہ کا ہوتا ہے۔

من د جل: اُفرح کے تعلق ہے۔

دوية: بتشديدالواووالياء نسبة للدواى الهلاك \_وفى رواية داوية بقلب احدى الواوين الفا والدوة المغازة الخالية ذكره الطيبي\_قال النووى: بتشديد الواو والياء جميعا وذكر مسلم فى رواية اخرى بزيادة الالف وهى بتشديد الياء ايضا و هى الارض القفر والمغازة الخالية \_فالدويه منسوبة الى الدو واماالداوية فبابدال احدى الواوين الفا كالطائي\_

اقول في قوله بزيادة الف مسامحة اذ ينافيه الابدال فكانه اراد الزيادة االلغوية لاالصرفية الوزنية وقوله: كالطائي نظير لا مثيل ففي القاموس: الطاء ة كالطاعة الابعاد في المرعى ،ومنه ابوالقبيلة او من طاء يطوء اذا ذهب وجاء والنسبة طائي والقياس كماجي حذفوا الياء الثانية فبقي طيء فقلبوا الياء الساكنة الفاً ووهم الجوهري.

پہلی نصل میں بھی اس قتم کی صدیث گزر بچکی ہے وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ بندہ کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خوش ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے راضی ہوتا ہے اوراس کی توبہ قبول کرتا ہے گویا اس صدیث سے اس آبیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے: اِنَّ اللّٰہ یُجِبُّ النَّوْ اینیُنَ'' اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کومجوب رکھتا ہے''۔

حضرت اما مغزائی فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم باعمل حضرت استادا بی آبخق اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ سجانہ تعالیٰ ہے مسلسل تمیں برس تک بید عالی کہ مجھے تو بنصوح کی سعادت ہے بہرہ مندفر مائے کیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی میں نے اپنے دل میں بہت تعجب کیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتی پاک اور مستغنی ہے کہ میں نے میں برس تک اپنی ایک خواہش کی تعمیل کی دعالیکن وہ بارگاہ الوجیت میں قبولیت سے نوازی نہیں گئی کہ جب ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے ہو اپنی ایک ایک کہ رہا ہے۔ 'دہم ہیں اس بات پر تعجب ہے کیا تم ہے تھی جانتے ہو کہ تم ما ملک کیار ہے ہو؟ تمہاری دعا کا تھی منشاء تو بہی ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بت اللہ کہو گئی گئی گئی گئی ہے۔ التقواہدی ویوٹ المعتقلی کی بید بشارت نہیں سنی کہ اِن اللّٰہ کیوٹ التقواہدی ویوٹ المعتقلیہ کے اللہ تعالیٰ کی میں بشارت بھی دی جا بھی ہے۔ خواہش کی تعمیل خصرف میہ کہ بہت ہی آسان ہے بلکہ اس کی بشارت بھی دی جا بھی ہے۔

اس صدیث میں لطیف اشارات ہیں کہ حضرت عبداللہ نے (آنخضرت مُلَّ النَّیْمُ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کی تو بہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے (جواپے سفر کے دوران) کسی ایسے ہولناک میدان میں اتر سے جہاں سبزہ ودرخت کا نام ونشان تک نہ بواوراس کے ساتھ جوسواری ہواس پراس کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر (وہ استراحت کے لئے) وہیں زمین پرسرر کھ کرایک نیندسوگیا ہواور جب جاگئے کے بعد اسے معلوم ہو کہ سامان سے لدی ہوئی اس کی سواری گم ہوگئ ہو تو وہ اس کی تلاش میں مصروف ہوگیا ہو یہاں تک کہ گری کی پیش اور بیاس کی شدت اور گری اور پیاس کے علاوہ دوسری تکلیف اور پریشانی کی )ان چیزوں نے

جوالله کومنظور تھیں اس پر غلبہ پالیا ہوتو اس نے یہ کہا ہوکہ میں اپنی جگہ لوٹ چلوں جہاں میں (سرر کھ کرسویا تھا) وہیں سوجاؤں تا کہ نیندگی حالت میں میرا خاتمہ ہوجائے۔ چنانچہ وہ اپنے بازو پر سرر کھ کرموت کی انتظار میں سور ہاہو کہ اس کی آئے کھی کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہوجس پر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ پس اللہ تعالی اپنے مؤمن بندہ کی تو بہ کی وجہ سے اس کی سواری اورا پنے کھانے پینے کا سامان پاکرخوش ہوتا ہے۔

اسنادى حيثيت كى توضيح: حدَّيث مرفوع متفقٌ عليه ب، أورحديث موتُوف بخارى كى مُتفر دروايات ميں سے ہے۔ ٢٣٥٩: وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ)

اخرجه احمد في المسند ١٠١١\_

ترجها نه: 'اورحضرت على كرم الله وجهه روايت كرت بين كه رُسُول اللهُ وَكَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي ارشاد فرمايا: ''الله تعالى اس بنده مؤمن كوبهت دوست ركهتا ب جوگناه مين مبتلا هوتا ب اور بهت زياده تو به كرتا بي '۔

تشریج: عبدمؤمن سے مرادوہ مؤمن ہے جوعبودیت میں کامل ہو،اوراوصاف عبودیت کا نہ صرف مقر ہو بلکہ نہ دل سے ان کی تصدیل بھی کرتا ہو۔ المفنن: کے تین مطلب بیان کئے ہیں: (۱)۔ جو گنا ہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہو۔ (۲)۔ غفلتوں کا شکار۔ (۳)۔المحجوب عن المحضوات ۔اللہ اس عبدمؤمن کواس وجہ سے پیند کرتا ہے کہ امیا عبدمؤمن عجب وغرور جیسے کبائر میں مبتلانہ ہو۔ یہ دونوں گناہ اعظم الذنوب ہیں۔

عرض مرتب: الله فظ تواب كي تشريح كيليح الماحظ فرماية: صديث: ٢٣٣١ مين وكركروه لفظ تو ابو ن كي تشريح ـ امام طبي فرمات مين المفتن الممتحن يمتحنه الله بالذنب، ثم يتوب، ثم يعود اليه، ثم يتوب منه و هكذا هو صريح في صحة التوبة مع وقوع العودة ـ

٣٣٠٠: وَعَنْ ثَوْبَا نَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَا يَقُولُ مَا أُحِبُّ اَنَّ لِى الدُّنُبَا بِهِلَا مِ الْايَةِ يَا عِبَادِى اللّهِ يَنْ اَسْرَ فُوْا عَلَى النَّبِيِّ فِلْهِ مَ الْايَةِ قَالَ الآيَةُ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ اَشُوكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ فِلْهِ مَ الْايَةِ قَالَ الآوَةُ وَمَنْ اَشُوكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ فِلْهِ مَ الْايَةُ فَقَالَ الآيَةُ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ اَشُوكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ فِلْهِ مَ الْايَةُ اللهَ وَمَنْ اَشُوكَ فَلَا ثَكَ مَرَّاتِ)

اخرجه احمد في المسند ٧٧٥/٥\_

ترجیمه: ''اور حضرت ثوبان گہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللّد کا گیٹی اُر اُر است سے : ''میں اس آیت یک عبادی اللّه کا گیٹی اُر اُنگ کے مقابلہ میں اپنے لئے تمام دنیا کا حصول بھی پہند نہیں کرتا'' ایک خص نے بوچھا کہ جس خص نے شرک کیا (کیاوہ بھی اس آیت کی بشارت کا مستق ہے؟) نبی کریم کا گئی کی اس آیت کی بشارت کا مستق ہے؟) نبی کریم کا گئی کی اس آیت کی بشارت کا مستق ہے؟) نبی کریم کا گئی کی اس آیت کی بشارت کا مستق ہوئی آنے بعد یا پھر خور دفکر کر کے جواب دیں) پھروی آنے کے بعد یا خود اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ) آپ کی گئی کی ارشاد فر مایا: ''جان لو! جس شخص نے شرک کیا اور اپنی زندگی ہی میں اس سے تو بہ کرلی اور پھر اس کی تو بہ قبول بھی ہوئی تو وہ بھی اس آیت کی بشارت کا مستحق ہے۔ یہ بات زندگی ہی میں اس میں مرتبہ فرمائی۔

عرض مرتبُ: حدیث میں مذکورآیت کریمہ سے متعلق اختلاف قراءت وغیرہ ماقبل میں حدیث: ۲۳۴۸ کے تحت ذکر کیا جاچکا ہے ، وہاں ملاحظ فر مائے۔ تنشرفي : آپئُلَيْمَ اس ارشادگرامی کا مطلب بيتها که اگراس آيت کريمه کے مقابله ميس مجھے دنيا اور دنيا کى تمام چيزي مجھى دے دی جائيں اور ميں اور ميں دنيا کى ان تمام چيزوں کو خدا کى راہ ميں صدقہ کردوں اور جن چيزوں سے لذت حاصل کى جاستى ہان سے لذت حاصل کروں تو بھی ميں اسے بيندنہيں کروں گا کيونکه اس آيت کريمه ميں گنا ہوں سے مغفرت و بخشش کی سب سے ظيم سعادت کی بشارت دی گئے ہوائى ایک دنیانہیں بلکہ اس جيسي سيکٹروں دنيا کے مقابلے ميں کہيں زيادہ گراں قدر ہے۔ بوری آيت کريمه بيہ: بشارت دی گئے ہوئی آلنونن آسرَ فُو العَفُورُ الرَّح دِيمُ.

یربیوں موسی مستونوں ملی معیونیم ما مصطوی من مستونی مانیونیوں معنوب بیونات موسی معیون موسی ''اے میرے وہ بندوجنہوں نے (گناہوں کے ذریعہ) اپنی جانوں پرزید دتی کی ہےاللہ کی رحمت سے ناامیدو مایوں نہ ہو بلا شک اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو بخشا ہےاوروہ نہایت بخشنے والامہر ہان ہے''۔

اسی مضمون کوحضرت علی کرم الله وجهان ان اشعار کے ذریعہ اوا کیا ہے۔

ایک صاحب الْکَنْبِ لاَ تَقْنَطَنْ فَإِنَّ الْلِلهَ رَءُ وَفَ رَوُّفٌ رَوُّفٌ رَوُّفٌ رَوُّفٌ لَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وُلاً تَرْحَلَنَّ بِلاً عِدَّةٍ فَإِنَّ الطَّرِيْقَ مَخُوفٌ مَخُوفٌ ''بغیرزادراه کے کوچ ندکر۔ کیونکدراستہ بڑادہشت ناک ہے بڑا ہی دہشت ناک'۔

امام طبی فرماتے ہیں:قرآن میں بیآیت انتہائی امید دلانے والی ہے۔اس وجہ سے حضرت حمزہ کے قاتل وحثی کوائی آیت سے اطمینان حاصل ہوا۔اھ۔

امام طبی قرماتے ہیں: اس سوال کو' یا عبادی ......، پہمی منطبق کیا جاسکتا ہے، یعنی کیامشرک بھی اس حکم میں شامل ہے اور اس کو یا عبادی کے ذریعہ خطاب کیا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں۔ اور علی الذین اسر فو اکے مصداق لوگوں کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اور اس کا تو طسم نع کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اور اس آیت: ﴿ان اللّٰه یعفو الذنوب جمیعا ﴾ پر بھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اھے۔ یہ چاراخمالات ہیں۔ پہلا اور چو تھا احمال تاویل کا محتاج ہے۔ دوسرااحمال سوال کے لائق نہیں، اور تیسرااحمال یہ وہی ہے کہ جس کو میں نے احمال کے درجہ میں ذکر کیا ہے۔ واللّٰه اعلم بالحال۔ ثلاث مو ات: یہ قال کا ظرف ہے اور تکرار کا منشأ تا کیو تھم ہے، یا اختلاف حالات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

٢٣٦١: وَعَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَنَّ اللهَ تَعَا لَى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِ هِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ قَا لُوْا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَجَابُ قَالَ اَنْ تَمُونَ النَّفُسُ وِهِى مُشْرِكَةٌ رَوَى الْاَحَادِيْتَ النَّلاثَةُ (احمد وروى البيهقى الانحير في كتاب البعث والنشور)

اخرجه احمد في المسند ١٧٤/٥\_

ترجمله: ''اور حضرت ابو ذر رُّروایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَیَّا نِیْم نے ارشاد فر مایا الله تعالی اپنے بندے کے (گناہوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان کو) بخشا ہے جب تک بندہ اور رحت حق کے درمیان پردہ حاکل نہ ہو صحابہ ؓ نے عرض کیایار سول اللہ! پردہ کیا ہے؟ آپ مَثَلِیَّا نِے ارشاد فر مایا: '' یہ کہ آ دمی شرک کرتا ہوا (یعنی مشرک مرے) فہ کورہ بالا تیوں روایت بیمق نے ' کتاب البعث والنشور' نقل کیا ہے۔ نیز بی آخری روایت بیمق نے ' کتاب البعث والنشور' نقل کی ہے' ۔ مشر میں۔ کشر میں۔ کشر میں۔

٢٣٦٢: وَعَنْ آبِيْ ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لَقِى اللَّهَ لَا يَعْدِ لُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا كَانَ عَلَيْهِ مِعْلَ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ \_ (رواه البيهقي في كتاب بعث والنشور)

اخرجه ابن ماجه في السنن ١٤١٧/٢ حديث رقم ٢٥٠٠\_

ترجیله: ''اور حضرت ابوذر رَّروایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَّالِیُّوَانِی ارشاد فرمایا: ''جو مخص اللّٰہ ہے اس حال میں ملاقات کرے ( لیمنی اس حال میں مرے ) کہ وہ دنیا میں خدا کی مانند کسی کو نہ مانتا ہو ( لیمنی شرک میں مبتلا نہ ہو ) تو اگر مرنے کے بعداس کے اوپر پہاڑکی مانند بھی گناہ ہوں گے تو اللّٰہ تعالیٰ (اگر چاہے گاتو) اس (کے ان سب گناہوں کو بخش دے گا''۔ ( بیمنی )

٣٣٣١: رَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَآ ذَبْبَ لَهُ (رواه ابن ما جة والبيهقى فى شعب الا يمان وقال تفرد به النهر انى وهو مجهول وفى شرح السنة رواه عنه مو قوفا قال النَّدُمُ تَوْبَةٌ وَّالتَّائِبُ كَمَنْ لَآ ذَنْبَ لَهُ.

اخرجه ابن ماجه في السنن ١٤١٧/٢ حديث رقم ٢٥٠٠\_

ترجیمه: ''اور حضرت عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیْنَم نے ارشاد فرمایا: ''گناہوں سے (صحیح اور پخته)
تو برکر نے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (بیہی ) بیبی نے کہا ہے کہ اس روایت کو صرف نہرانی نے
نقل کیا ہے سووہ مجبول ہیں۔ نیز بغوی نے شرح النہ میں حضرت عبدالله بن مسعود کی پیروایت موقوف نقل کی ہے کہ
انہوں نے کہا (گناہوں پرشرمندگی اور) پشیمانی کا مطلب تو بہ ہے اور تو بہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ
نہ کیا ہو''۔

آلشون کے اعتبار سے اس تحقی اور پخت تو برک نے والا تحقی عدم مؤاخذہ کے اعتبار سے اس تحقی کا مانند ہوگا۔ جب جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (یعنی جس طرح بے گناہ تحقی سے کوئی موا خذہ نہیں ہوگا، ای طرح گناہ گارتائب سے بھی مؤاخذہ نہ ہوگا۔ قصہ مختر بے گناہ اور گناہ گارتائب دونوں کا مؤاخذہ نہ ہوگا)۔ اس کی تائید حضرت رابعہ سے منقول قصہ کے ذریعہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اہل زبانہ سفیا نیمن اور تو ری وغیرہ پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں: ان ذنو بی بلغت من الکثرہ ما لم تبلغه طاعت کم، فبتو بسی منها بدلت حسنات تحقیقیہ کہاں گئیں یا جن پر زیادت مضاعف کا ترتب ہوتا ہے۔ میر بزد کی تحقیق بات یہ ہے کہ سفیا نیمن کی مشا کوئی ایک سنت کہ جس پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا، کی نقل کرتے ہیں تو یہ نیکی ، رابعہ کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ سفیا نیمن کا ان کہی خدمت میں حاضر ہونا، اور ان سے طلب و عاکر نا در حقیقت نبی کریم مُثَاثِیْم کی اقتد اء میں تھا، بلکہ (ممکن ہے) ان کوالیے امور دینیہ سے آگاہ کرکے نفع پہنچاتے ہوں کہ جن کا وہ علم نہ رکھتی ہوں۔

اور''استغفار'' جوتو بہ کے بغیر ہواور جس کاتعلق خدا کے سامنے اپنے بخرز وانکساری اور کسرنفسی کے اظہار سے ہو بھی تو گنا ہوں کو من دیتا ہے اور بھی نہیں منا تالیکن اس پر ثواب بہر صورت ملتا ہے گویا اس کا انحصار مشیت ایز دی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جا ہتا ہے اپنے فضل وکرم سے استغفار کے ذریعہ گناہ کو دورکر دیتا ہے اور جب جا ہتا ہے دورنہیں کرتا لیکن ثواب دونوں صور توں میں دیتا ہے۔واللہ اعلم۔

تخدیج: اس حدیث کوابن ملجه نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں: اس حدیث کوامام حاکم نے حضرت ابوسعید نے قل کیا ہے۔ نہرانی مجبول الحال بھی ہو سکتے ہیں اور مجبول الذات بھی۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: مع هذا لا یضو لأن الحدیث الضعیف یعمل به فی الفضائل۔ شرح السندمیں مروی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اگر چیسند اموقوف ہے کیکن حکمًا مرفوع ہے۔

الندم تو بة: يعنى توبكاركن اعظم ندامت وشرمسارى ب\_ چونكه بقيه امكان توبكا ترتب اى پر موتا ہے، يه جمله، الحج عرفة كى

نظير به بگراس مين عكس مبالغه ب-

تخريج: الم قشري ني اليه عبد الله عبد الدين تجارف حضرت الس سان الفاظ كما تهم مرفوعًا نقل كيا ب: التائب من الذنب كمن لاذنب له، واذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب يبيق اورابن عما كرف ال حديث كو بحواله ابن عباس ان الفاظ كما ته روايت كيا ب: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه، ومن آذى مسلما كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل (كذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير) ابن الرئع فرمات بين: حديث التائب من الذنب كمن لاذنب له، أخرجه ابن ماجة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الايمان ورجاله ثقات، وحسنه ابن حجر بشواهده.

# اب رحمة الله الله

### رحمت بارى تعالى كى وسعت كابيان

نفظ باب کوضمہ کی تنوین کے ساتھ پڑھنا اور وقفًا ساکن پڑھنا دونوں طرح درست ہے۔اس باب کی اکثر بیشتر احادیث رحمت باری تعالیٰ کے بیان میں ہیں،رحمت باری تعالیٰ تو بہ کا باعث ہے،موجب امید ہےاور مغفرت کی اُمیدولاتی ہے۔

## الفصلاوك:

٣٣٦٣:عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَطْى. اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحُمَتِيْ سَبَقَتُ غَضَبِيْ وَفِي رواية غَلَبَتْ غَضَبِيْ۔ (منفق عبه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٢٠١٣ - حديث رقم ٧٤٠٤ ومسلم في صحيحه ٢١٠٧/٤ حديث رقم (٤١ ـ ٢٠٧) وابن ماجه في السنن ١٤٣٥/٢ حديث رقم (٤٣٥ واحمد في المسند ٢٣٣/٢ \_

تشوري : فهو: اس خمير كى مراديس دواخال بين ﴿ كتاب مراد به ، چنانچه كتاب بمعنى كتوب ب- ﴿ عَلَم مراد به عنده: يهال عنده: يهال عنده: يهال عنده يهال عنده عنده يهال عنده عنده عنده عنده عنده عنده العرش والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوق العرش والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوق العرش لجلالة قدره -

ليض كاكهنا ہے:المواد بالكتاب اما القضاء الذي قضاه الله وأوجبه، فعلى هذا يكون معنى قوله: فهو عنده

ان رحمتی: ان کوبکسرالہمزہ اور بفتح الہمزہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔عسقلائی فرماتے ہیں: کتاب سے بدل ہونے کی صورت میں بفتح الہمزہ ہوگا،اور مضمون کتاب کی حکایت کے طور پر پڑھیں تو بکسرالہمزہ ہے۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں: دوسرے احتمال کی تائید سیحین کی اس روایت ہے ہوتی ہے:ان رحمتی تغلب غضبی ،حدیث مبار کہ کے اس جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ میر کی رحمت کے آثار ،میر ےغضب کے آثار پر غالب ہیں۔ بیہ قبل کی تفییر ہے۔ اس جملہ میں خود صفات کا ایک دوسری پرسبقت لے جانا مرادنہیں کیونکہ اللہ جل شانہ کی صفات سبقت وغلبہ کے ساتھ موصوف نہیں ہوسکتیں۔

امام طبی فرماتے ہیں: یعنی جب اللہ جل شانہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو یہ تھم خازم فرمایا، اور بیوعد کالازم فرمایا کہ جس میں کوئی خلاف ورزی نہیں:ان رحمتی سبقت غضبی، جب کوئی ذات اپنے کسی تھم میں مبالغہ ہے وہ اپنے ارادہ میں احکام چاہتی ہے تو ایک تحریر بناتی ہے اور محفوظ کرلیتی ہے۔

قضاء خلق اور سبقت رحمت میں مناسبت ہے ہے کہ مخلوق عبادت کیلئے پیدا کی گئی ہے تا کہ وہ اللہ جل شانہ کی بیش بہانعتوں کا شکر اوا کرے۔ اور کوئی بھی مخص اللہ جل شانہ کے کما حقہ اوائے شکر پر قاور نہیں ، اور بعض لوگ اس میں تقصیر بھی کرتے ہیں، چنانچہ اللہ جل شانہ کی رحمت شانہ کی مصنعت کر جاتی ہے۔ بایں طور کہ اس کو پورا بدلہ دیتا ہے اور مزید بھی اس قدر عطا کرتا ہے کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کیا جاسکتا ، اور اس کی رحمت مقصر سے جق میں بھی سبقت کرتی ہے بایں طور کہ گناہ گار جب تو بہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ عقود درگزر کا معاملہ فرما تا ہے ، اور سبقت رحمتی میں بیر بتانا مقصود ہے کہ اکثر واغلب احوال میں میری رحمت میرے غضب پر غالب وحاوی جو تی ہے۔

٢٣٦٥: وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِها وَاخَّرَ اللهُ يُسْعًا وَّيَسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرُحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (منفق عسه)

ترجیمه: 'اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُکَالِیَّا آغے ارشاد فر مایا: 'الله تعالیٰ کے پاس سور حمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت تو جنات انسان چو پایوں اور زہر یلے جانوروں میں اتاری ہے چنا نچا ہی ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اس کے دریا ہے وہ کے ایک میں جن کے ذریعہ وہ تیا مت کے دریا ہے جوں سے الفت رکھ تا ہے اور نا نو ہے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعہ وہ تیا مت کے دریا ہوں کی میں کرتے ہوں کے دریا ہوں کے دریا ہوں کے دریا ہوں کے دریا ہوں کی کے دریا ہوں کی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کے دریا ہوں کی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کی کرتے ہیں اور کرتے ہوں کی کرتے ہوں کے دریا ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کے دریا ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کی کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کے دریا ہوں کرتے ہ

دن اینے (مؤمن) بندول پر رحم کرے گا۔ (بخاری ومسلم)

تشرفی : رحمة: بہال رحمت کے انتہائی معنی یعنی ' نعمت' مرادین، چونکہ اللہ جل شانہ حقیقت رحمت کے تعدد سے منزہ ہیں۔

رحمة و احدة: سے مراد روحانی تعطف اور نفسانی میلان ہے۔ یہاں اس جگہ رحمت کواس سے حقیق معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ یہ رحمت اللہ جل شانہ کے آثار رحمت میں ہے ، اور انزال کے ذریعے ممثیل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رحمت امور طبعیہ میں ہے نہیں ہے، بلکہ یہ امور ساویہ میں ہے ہے، جس کی تقسیم مخلوقات کی استعداد کے مطابق کی تئی ہے۔ ھو ام: میم مشدد ہے۔ ھامة کی جمع ہے۔ ہر زہر ملی چیز کو' ھامقہ'' کہتے ہیں۔ اور بھی اس کا اطلاق زمین پرریئے والی چیزوں پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حشرات ادر جو میں۔ کہ جانوروں میں باہی طور پر تعاطف کا معاملہ نہیں ہوتا جتی کہ جانوروں کی الوحش علی و لدھا: اولا دکی تخصیص شایداس وجہ سے ہے کہ جانوروں میں باہی طور پر تعاطف کا معاملہ نہیں ہوتا ۔ تی کہ جانوروں کی اول دخود اپنے واللہ ین پر بھی مہر بانی نہیں کرتی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں بھی رحمت ہوتی ہو۔ جیسا کہ اس حدیث : احد جبل اولا دخود اپنے واللہ ین پر بھی مہر بانی نہیں کرتی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں بھی رحمت ہوتی ہو۔ جیسا کہ اس حدیث : احد جبل و نحبہ سے متقاد ہوتا ہے اور اس آت ہے جس کہی مفہوم ہوتا ہے: ﴿ و ان من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار ﴾ آليت تات کا ظہور، اشیاء کے خواص، آگ اور ہوا ہے منفعت وغیرہ۔

و آخو الله: امام طبی فرماتے ہیں: اس کاعطف 'آنول منھا رحمة '' پر ہے اور شمیری جگہ اسم ظاہر لا نا اللہ جل شانہ کی افروک رحمت کی شدت عنایت کا بیان ہے۔ یوم المقیامة: امام طبی فرماتے ہیں: اللہ جل شانہ کی رحمت لا متناہی ہے۔ چنانچہ جو پچھ ذکر فرمایا ہے اس میں بھی تحدید مقصود نہیں ہے۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ آخرت میں جوعدل وانصاف کا معاملہ ہوت ہے اور تمام مخلوقات کے ساتھ دنیا میں جوعدل وانصاف کا معاملہ ہے دونوں معاملات میں انتہائی فرق ہے اھے۔ یقیم منافی نہیں اس تفییر کے کہ جس میں رحمت کی تفییر نعمت کے ساتھ کی ہے، اور نہ تقسیم رحمت بمعنی معوبہ عظمی ہی اس کے منافی ہے۔ جیسا کہ وارد ہے کہ برروز ایک سوجیں میں رحمت کی تفییر نعمت کے ساتھ کے ہیں مائے رحمت میں طواف کرنے والے کیسے کعبہ پرنازل ہوتی ہیں، اور چالیس رحمتیں نماز یوں کیلئے نازل ہوتی ہیں، اور جسیں نظرین کیلئے نازل ہوتی ہیں، اور جسیں نظرین کیلئے نازل ہوتی ہیں۔ این ججڑنے امام طبی کا تعاقب کیا ہے، مگر نہ کورہ بالاتو جیہہ سے اس تعاقب کا بھی دفعہ ہوجا تا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے مسلمان بندوں پر انتہائی فضل وکرم فرہ تا ہے، اور اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ اسے الراحمین ہے۔

٢٣٦٧: وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلَمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحُوهُ وَفِي اخِرِهِ قَالَ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اكْمَلَهَا بِهِذِهِ الرَّحْمَةِ) احرجه مسلم في صحيحه ٢١٠٩/٤ الحديث رقم (٢١ - ٣٧٥٣)-

تروجها : اورمسلم نے ایک روایت حضرت سلمان سے اس کے مانند نقل کی ہے۔ اس کے آخر میں بیالفاظ بھی ہیں کہ آپ کو ان ا آپ مُنَّا اللَّهِ اَرْشَاد فرمایا: پس جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ان ننا نوے رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ (جود نیا میں اتاری گئی ہیں)'' یورا فرمادے گا''۔

٢٣٦٧:وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّقَاقِيَّ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْ مِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَقُوْبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ آحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدٌ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢١٠٩،١ حديث رقم ٦٤٦٩\_ ومسلم في صحيحه ٢١٠٩،٤ حديث رفَّم (٣٣\_ ٢٧٥٥)\_ واحمد في المسند ٣٣٤/٢\_ ''اور حضرت ابو ہر برے ڈروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: ''اگر مؤمن بیجان لے کہ خدا کے ہاں کس قدر عذا ب ہے تو پھرکوئی شخص اس کی جنت کی امید بھی ندر کھے ( لیعن عذا ب کی فراوانی اسے جنت سے مایوس کرد ہے ) اوراگر کا فرید جان لے کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہے تو پھرکوئی اس کی جنت سے ناامید نہ ہو''۔ ( بخاری وسلم )

قنت و کی خید ایک نیخ میں عن آبی هویو ق بے ۔ یہ زیادہ واضح ہے، چونک خیم کی صورت میں ضمیر کے مرجع کے بارے میں یہ وہم ہونا ہے، کہ جو پیچھے قریب ترین ندکور ہے وہ مرجع ہواور وہ حضرت سلمان واشخ ہیں اگر اقرب ندکور مرادلیں تو وہ مسلمان ہیں ۔ اور مشہور نسخوں کے مطابق اصل یہی ہے گویا کہ عنوان پر اعتاد کیا ہے ۔ ما عند الله من العقوبة: یہ 'نا' کا بیان ہے ۔ ما طمع بعنة احد کا ایک مفہوم تو وہ ہے جوحدیث کرتر جمہ میں بین القوسین ذکر کیا ہے ۔ اور دو سرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ' اُحد' اُحین عموم پر ہو۔ اس حدیث کا منشاء در حقیقت اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کی کثرت کو ظاہر کرنا ہے تا کہ مؤمن تو اس کی رحمت پر اعتاد کر کے نہ بیٹے جائے اور اسکے عذاب کی بیش جائے اور اسکے عذاب سے بالکل بے خوف ونڈر نہ ہوجائے اور کا فراسکی رحمت سے ناامیدی نہ افقیار کر لے اور تو بکرنا نہ چھوڑے اور عاصل اس حدیث کا بیہ ہے کہ بندہ کو چا ہے کہ وہ بین الخوف والرجاء (خوف اور امید کے درمیان) رہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت پر امید مصل اس حدیث کا بیہ ہے کہ بندہ کو چا ہے کہ وہ بین الخوف والرجاء (خوف اور امید کے درمیان) رہے یعنی اللہ تعالی کی رحمت پر امید کے اور اس کے عذاب سے بھی ڈر تار ہے' چنا نچے حضرت عرش کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ''اگر قیا مت کے دن بیہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا تو میں امیدرکھوں گا کہ وہ شخص میں ہوں اور ای طرح آگر بیا علان کیا جائے کہ ایک شخص میں ہی ہوں' ۔

من جنته أحد كى تشريح امام طبى وغيره نے من الكافرين سے كى ہے، اور ابن الملك نے يوں كى ہے: اذا دخل فى الاسلام، اور صن مقابلہ كا تقاضا بيہ كم تقيرنہ كيا جائے، چونك عدم تقييد مفيد مبالغہ ہے، مزيد بيك شرطيه غير لازمة الوقوع ہے۔ 'أنه لو نو دى فى القيامة أن يد خل أحد المجنة أرجو أن أكون أنا، وكذا فى النار ـ

امام طبی قرماتے ہیں: پیر حدیث اللہ جل شانہ کی صفت قہرور حمت کا بیان ہے، جیسے اللہ جل شانہ کی دوسری صفات غیر متنا ہیہ ہیں، اور ان کی ''کنا'' کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، یہی معاملہ ان دونوں صفات کا بھی ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ مؤمن اللہ جل شانہ کی صفت قہاریت کی کنہ سے واقف ہے، تواس سے وہ کچھ ظاہر ہوگا چنانچ کوئی بھی شخص جنت کی طبع نہیں کرے گا جہمیر کی جگہ لفظ مو من صراحتًا ذکر کئے جانے کی صورت میں یہ معنی مراد ہیں اور یہ گھی ممکن ہے کہ المؤمن میں جنس کے معنی علمی سبیل الاستغواق مراد ہوں۔ اس صورت میں نقد بری عبارت یوں ہوگی، أحمد منهم۔ اس کے ایک اور معنی بھی ممکن ہیں وہ یہ کہمؤمن مختص ہے، کہ وہ جنت کی طبح کرے، چنانچ جب مؤمن کی بابت طبع کی نفی ہوگی تو سب سے نفی ہوجائے گی، ای طرح کا فرمخت بالقوط ہے، چنانچ جب کا فرکت میں تنوط کی نفی ہوگی تو سب سے نفی ہوجائے گی، ای طرح کا فرمخت بالقوط ہے، چنانچ جب کا فرکت میں تنوط کی نفی ہوگی تو سب سے نفی ہوجائے گی۔

٢٣٦٨:وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْجَنَّةُ ٱقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِمِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ. (رواه البحاري)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۱۲/۱۱ حدیث رقم ۲۶۸۱ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۹/۶ حدیث رقم (۲۶ ۲۰۲۰) ترجمها: "اور حضرت ابن مسعود دُروایت کرتے ہیں کہ رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

تشريج: بشو اك: بروزن كتاب، جوتے كاتىمە، امام طِينٌ فرماتے ہيں: اہل عرب شراك كوضرب المثل كے طور پر استعال كرتے

اورابن جمر کاریکهنا: أو هی نفسها باعتبار سوعة انقضاء الدنیا التی یلیها دخولها، اگر چنش الأمر کے اعتبار سے سیح ہے، کین بظاہره من کو نه أقرب من الشر اك غیر شیح ہے۔ الاریکه مبالغہ وادعا پر محمول کیا جائے، جیسا کم خفی نہیں، اور ان کاریکهنا: أو نزل الوعد بها الناجز لمن عمل عملا صالحا منزلة حصولها نفسها، یہ بعینہ وہی قول ہے جس کوامام طِبی ؓ نے اقتصار کیا ہے، اور یہ معتمد ومعوّل ہے۔

. یا''۔(بخاری ومسلم)

قتشوی : امورنحوی: رجل لم یعمل: (یه جملی لرفع مین) رجل کی صفت ہے۔ فلما حضوہ الموت ..... فحر قوہ: امام طبی قرماتے ہیں: بہلی روایت کی تقریر پرقال کا مقولہ ہے۔ اور دوسری روایت کی بناء پر اُوسی کا معول ہے، جس میں تنازع ہے۔ اصداور یہی درست ہے، چونکدا کی روایت او صبی بنیہ تک ہے۔ جملہ معرضہ ہے بخلاف زین العرب کے، وہ کہتے ہیں: پہلی روایت کی تقدیر پرکام یوں ہے: رجل لم یعمل قط خیرا الأهله فلما حضرہ المموت .....، اور دوسری روایت کی بنیاد پر آنخضرت تُلُقِیْم کے ارشاد گرای کی ابتداء اسو ف رجل علی نفسه سے ہاور (اسو ف علی نفسه کا) مطلب یہ کہ کہ اس نے بہت زیادہ گناہ کے تھے اصداصل کام یوں تھا: اذا أنا مت فحر قونی۔ اس اسلوب کوچھوڑ کرغا یب کی تعییر اختیار کرنے میں عدم اختیاء کی طرف اثارہ ہے اور اس چیز کومقدم ذکر کیا کہ جس کے باعث وہ صحداء کے مراتب سے غائب ہوگیا۔ (کذا قاله ابن حجو)۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس عبارت میں صنعت النفات ہے (بعض کے ذہر پر پر ) تقریباً کہی بات امام طبی نے فرمائی ہے: لو حکی ما تلفظ به الرجل لکان ینبغی اُن یقال: اذا مت فحر قونی، ٹم اذا نصغی، ولو نقل معنی ما تلفظ به الرجل لقال: اذا مات فلیحرقه قومه م لیڈروا، فعدل عن ضمیر المتکلم الی الغائب تحاشیا عن وصمة نسیة التحریق، وتو هم الشک فی قدرة الله الی نفسه اے۔

این چر کھے ہیں: و کلامی اولی مما قبل عدل ..... لأن هذا العدول لا يمنع اليها له الشك في قدرة الله تعالى۔
این چر کے خفات و ذہول ہوا ہے، بایں طور که معدول عنہ كلام بیہ ہے: لئن قدر الله علی .....قدر الله علیه ۔ اگر چاس كوامام طبی فرنیس كیا۔ ثم افروا: ہمز ہ وصلی ہے، الذری بمعنی التذریة ہے ما خوذ ہے، اوراس ہمز ہ كو طبی بنا كر پڑ هنا بھی درست ہے۔
عرب ہے ہیں: ذرته الربح و آذرته، اذا أطارته له نصفه: يہال درميان ميں مضاف محذوف ہے ) ۔ أى نصف د ماده ۔ فوالله علیه: این چر کھے ہیں: ایک نے میں علی ہے، امام نووی نے بھی اس پراعتاد كیا ہے ۔ بظاہر میکی كاتب ہے ہوہوا ہے، چونکہ بی ترفیف فی الکتاب ہے۔ اس کے ضعف پراگلا جملہ بھی دلالت كر رہا ہے ۔ لیعذبنه، چونکہ جملہ شرطیه اور جملة سمیہ کے دوا جزاء کے درمیان التفات معہود نیس ہے اور اس کے بوت کی تقدیر پراس كواس من کی محمول کیا جائے گا کہ وہ شخص مدہوش و دہشت زدہ تھا۔ عذا با (باب تفعیل كا معدر ہے، جیسے سلام اور کلام ) أی: تعذیب لا یعذبه: (ضمیر منصوب متصل عذا بی کی طرف راجع ہے ) أی: ذلك العذاب لئن قدر الله علیه ہے ما خوذ ہے، چنانچ مطلب یہ وگا: لئن ضیق الله علیه، و ناقشه فی الحساب ۔

صدیث کے آخرین آیا ہے: خشیتك و غفر له، اور کافرنہ اللہ ہے ڈرتا ہے، اور نہ اس کی مغفرت ہوگ ۔ اس میں دوتاویلیں کی گئیں ہیں ۔ پہلی تاویل ہے ہے کہ قدر علیه رزقه ﴾ اس گئیں ہیں ۔ پہلی تاویل ہے ہے کہ قدر علیه رزقه ﴾ اس کو تخفیف وتشدید دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور یہ ارشاد باری تعالی بھی ای قبیل سے ہے: ﴿فطن أن لن نقدر علیه ﴾ [الانبیاء: ۱۸] اور دوسری تاویل ہی ہے کہ قدر تخفیف وتشدید ہردو کے ساتھ بمعنی قضا ہے، لیکن صدیث کے بعض طرق میں آتا ہے: فلعلی اضل الله؟ أی افو ته یعنی ممکن ہے میں اللہ تعالی ہے فی جاؤں اس سے پتہ چلنا ہے کہ وہ اس طریقہ سے اللہ تعالی کی قدرت کے نظم بھی آنا ہے اور دوسری تاویل اللہ تعالی کی قدرت کے خبر دی ہے، لہذا کوئی شکوئی ایک تو جیہ کرنا ضروری ہے کہ اس تو جیہہ کے ہوئے وہ مؤمن بھی شار ہو۔ چنانچ بعض کا کہنا ہے: اس شخص کاظن بیتھا کہ جب وہ یہ کام کرگز رے گا تو اس کا

''نشور''نہیں ہوگا اورعذاب بھی نہیں ہوگا، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے قول لئن قدر الله، اور' فلعلی اضل الله کا، سودہ اس بت ہے جابل تھا۔ اس جیے خص کے جوصفت قدرت کا مکر ہوا ہواں تھا۔ اس جیے خص کے جوصفت قدرت کا مکر ہوا در بعض کا کہنا ہے: ھذا ور د مور د التشک فیما لا شك علم بلاغہ کی اصطلاح میں اس کو'' تجابل عارفانہ'' کہاجا تا ہے۔ جیسا کہ بیارشاد باری تعالیٰ: ﴿فان کنت فی شك ﴾ [یونس: ۹۶] اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ اس قدر ڈرگیا کہ دہشت زدہ ہوگیا، اور اس کی عقل مسلوب ہوگئ تھی، خبر کی دجہ سے وہ اپنی بات تمہیدوتو ضیح کے ساتھ بیان نہیں کر سکا۔ اور اس کے منہ سے جلدی میں ایک گری ہوئی بات نکل گئی، اور اس محق سے جو کلام یہاں صا در ہودہ گویا ایسے خص کا کلام تھا کہ جواس کی حقیقت کا معتقد نہ ہو۔ بیتو جیہہ سب ہے'' اسلم'' ہے۔ واللہ اعلم ۔ امام یکی فرماتے ہیں: یہ کلام اس سے غلبہ چرت ودہشت کی وجہ سے صادر ہوا، چنا نچیاس نے اپنے کلام میں تد برنہیں کیا، جیسا کہ دعا فل اور ناس کا حال ہوتا ہے۔ چنا نچیاس کے کلام پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ عقریب آرہا ہے: قال تعالیٰ: لم فعلت؟ قال: من خشیت کی اور ب و أنت أعلم۔ واللہ اعلم۔

اوربعض كاكبنا ہے: اس پراوراس جسيا واقع جسيا كما قبل ميں واجد المضاكا گرراتا موائد فيس امام طبق كى اتباع ميں ابن ججر في اي كوافقياركيا ہے۔ يہ بات محل نظر ہے، چونك و اجد المضالة " ہے وہ كلام ہواً وضاً صادر ہواتھا، بخلاف اس شخص كے، للبذااس كا درمقيس " ہونا كيے ضح ہوسكتا ہے۔ اوربعض كاكبنا ہے كہ كى ايك وصف كا انكار ہو گردوسر ہے اوصاف كا اقرار كرتا ہوتو مستوجب كفر نہيں ہے۔ ميں كہتا ہوں ايك وصف ہے جہالت ميں زمين و آسان كا فرق ہوتا ہے۔ امام طبق كسے ہيں: شخص اللہ جل شاندكى صفات ميں سے ايك صفت ہے جائل تھا، چنا نچا ليشخص كى تكثير كا مسلم علماء كے درميان اختلافى ہے۔ قاضى عياض فر ماتے ہيں: و ممن كفره ابن جرير المطبرى، وقال به أبو الحسن الأشعرى أو لا، وقال آخرون: لا يكفر به، بخلاف جحدها، واليه رجع أبو الحسن، وعليه استقر مذهبه، قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا شرعا، وانما يكفر من اعتفذ أن مقالته حق، وقالوا: لو سئل الناس عن الصفات لو جد العارف بها قليلا۔ وقيل: هذا من بديع استعمالات العرب، ويسمى مز ج الشك باليقين، والمراد اليقين، كقوله تعالى شفان كنت في شك ﴾ ۔

 روایت اصبع طاعته کے معنی پرحمول ہے، اور (العل) "برائے اشفاق ہے۔ اور اس کی دلیل" من حشیتك یا رب "کے الفاظ ہیں، یہ دالعل "تر بی کے معنی کیلئے نہیں ہے، جیسا کہ شراح نے تر بی کے معنی پرحمول کیا ہے، اور خودا ہے او پراشکال کر بیٹے، اور اس شخص کی تکفیر کر دالوں "تر بی کے معنی پرحمول کیا ہے، اور خودا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس خص کا یہ واقعہ زمانہ فتر ت کا ہے، اور زمانہ فتر ت میں مجر وقو حید نافع ہوتی ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: نہ ہوسے کے کا کہنا ہے کہ اس شخص کا یہ واقعہ زمانہ فتر ت کی میں ہے اس کی دلیل یہ آیت کر یہہ ہے: ﴿و ما کنا معذبین حتی نبعث مطابق ورود شرع ہے پہلے تو " تکلیف شری " ہے ہی نہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت کر یہہ ہے: ﴿و ما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا ﴾ [الاسراء: ۱۰] یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ زمانہ تکلیف کا تھائی نہیں، اور توحید ہی تحقق تحق تو خوف کے کیا معنی ' نیز امام طبی کا کلام خودان کے اپنے نہ ہب کے مقتضی کے مطابق نہیں ہے، چونکہ شافعیہ کے زدد یک زمانہ فتر ت میں بالکل تو حیدو غیرہ ہے متعلق "تکلیف" نہیں ہے۔ قال: من حشیتك یا رب! و أنت أعلم: بعض کا کہنا ہے کہاں نے یہ وصیت اس وجہ سے کی تھی کہ وہ وہ معنین ہوتا تھا، اور اسے بی رکام معنی صیف ہے، ابن جر سمی رکھتا تھا، اور اپنے گناہوں کے باعث منز اسے ہی فرتا تھا، اور اس بات کی امید بھی رکھتا تھا، اور اپنے بین جر سے اس بات کی تا تیہ ہوتی ہے کہ لئن قدر بمعنی ضیف ہے، ابن جر سیکلم مردود ہے۔ چونکہ لام موانہ شرط ہی پردا خلی حد : ﴿و حافون ان کنتم مؤ منین ﴾ [آل عدران: ۱۷] ابن جر گام یکلام مردود ہے۔ چونکہ لام موط مرف شرط ہی پردا خل ہوتا ہے۔

۲۲۷۰ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُواَةُ مِّنَ الْسَبِي قَلْهُ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُواَةُ مِن النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تشرویی قد تحلب: باب تفعل سے به اترون: تاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ فقلنا لا: یہال تقدیری عبارت یوں ہے:
لانظن أنها طارحة ـ ابن جُرِّ نے تقدیری عبارت یوں بیان کی ہے: لا تطرحه ـ گرمقدم الذكر تقدیری عبارت ابن جُرک عبارت سے
اولی ہے ـ اختلاف نخ وروایت: تسعی: اس عبارت کی بابت نخوں میں طویل اختلاف پایا جاتا ہے ـ وہ اختلاف بعینہ ذكر کیا جارہ ہے ـ
وروی: تسقی أی ترضع الولد قال العسقلانی: للکشمهینی بسقی بکسر الموحدة و فتح المهملة وسكون
القاف و تنوین التحتانیة و للباقین تسعی بفتح العین المهملة من السعی قال الشارح ای تعدوا و روی فی کتاب

مسلم تبتغی ای تطلبولدها و اما تسقی علی ما فی بعض النسخ للمصابیح والبخاری ایضا فلیس بشیء قلت نسبته الی البخاری لیس بشیء لماتقدم من کلام العسقلانی من ان روایة البخاری منحصرة فی الصیغتین لکن فی شرح الطیبی قال القاضی الصواب ما فی روایة البخاری تسقی بالقاف من السقی اقول قوله وفی کتاب البخاری تسقی کما فی بعض نسخ المصابیح ان کان ردا للروایة فلا کلام فیه،وان کان الرد من حیث الدرایة فغیرمستقیم،لان تسقی جعل حالا مقدرة من ضمیر المرأة بمعنی قد تحلب ثدیها مقدرة السقی فای بعد فیه ها کلامه والذی یظهر لی ان المراد بقول القاضی الصواب ما فی روایة البخاری تسقی بالقاف من السقی بالقاف وتبعه النووی بقوله الصواب ما فی البحاری تسقی بالسین من السقی هو روایةالکشمیهنی لیطابق نقل العسقلانی وقولهما من السقی بالقاف احتراز من السعی بالعین ولادلالة فی کلامهما علی انه بصیغة المصدر المدخول علیه حرف الجر او علی انه بصیغة المضارع فیتعین حمل کلامهما علی الاول جمعا بین النقول و اما الشارح الذی زیف ما فی بعض النسخ المصابیح و کتاب البخاری فهی تسقی بصیغة المضارع من السقی بالقاف من جهة الروایة فتامل فانه موضع زلل فاندفع به کام اابن حجر فعجیب نب هذه الجسارة علی الروایة الصحیحة و ردها بمجرد محمل لا حقیقة له۔

خلاصہ کلام بیہ ہے: مشکلوۃ کے متن میں تسعیٰ ہے۔ یعنی بفتح العین المہملہ سعی سے ما خوذ ہے۔ بخاری کے تمام سخول میں بھی یہی لفظ ہے۔ البتہ شمہینی اور مصابیح کے بعض سخوں میں تسقی بالقاف من السقی ہے۔ مسلم کی روایت میں تبتغی ای تطلب ولدھاک الفاظ ہیں۔

فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها: المعلى قاري كست ين وهنا يفتح باب القدر والقضاء، ويموج بحراله الالهى الذى يضيق فيه القضاء، فالتسليم فيه أسلم والله أعلم، ولابن حجرهنا اعتراض وكلام مما لا يلتفت اليه في المقام.

ا ٢٣٧: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَسَدِّدُ وُا وَقَارِبُوا وَاغُدُوا وَرُوْحُوا وَشَىءٌ مِنَ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا وَمَنْ عَلِيهِ)

احرجہ البحاری فی صحیحہ ۲۹۶۱۱ حدیث رقم ۲۶۲۳ و مسلم فی ۲۱۲۹۱ حدیث رقم ۲۸۱۳ کا کمل اسے توجہ البحاری فی صحیحہ ۲۹۶۱۱ حدیث رقم ۲۹۲۱ حدیث رقم ۲۸۱۳ کو توجہ کا کا کمل اسے (آگ سے) نجات نہیں دے گا (یعنی صرف عمل ہی نافع نہیں ہوگا بلکہ جب حق تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بھی شامل حال ہوگی تب ہی عمل بھی فائدہ دے گا) صحابہ نے عرض کیا کہ ''کیا آپ تُلَیْقِاً کو بھی (آپ تُلَیْقِاً کا عمل باوجود کا مل ہونے کے نجات نہیں دلائے گا) آپ تُلَیْقِاً کے ارشاد فر مایا نہیں مگریہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سامیہ میں کامل ہونے کے نجات نہیں دلائے گا) آپ تُلِیْقِاً کے ارشاد فر مایا نہیں مگریہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سامیہ میں کمل کو کی و لیے لئے البندائی حصہ میں بھی عبادت کرواور رات میں نیاد تی کے سامی عبادت کرواور رات میں بھی عبادت کرواور رات میں بھی بھی عبادت کرواور رات میں بھی بھی بھی عبادت کرواور رات میں بھی بھی بھی عبادت کرواور رات میں بھی بھی بھی بھی کے عبادت کرو (بینی نماز تبجد پڑھو) اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرو' اپنی مزل کو یا لؤ

ے ۔ (۱۵۶۷ء ) **تنشریجی:** ان ینجی: اس کے معنی میں تین احمال ہیں: (۱) \_ مجرد نفی کیلئے ہے۔ (۲) \_ بعض کا کہنا ہے تو کیدنفی کیلئے ہے۔ ا) \_ اورمعز لہ کا مذہب ہے کہ تابید کیلئے ہے۔ اس موقع سریہ سب معانی مراد لینا درست ہے۔ ولا اُنت یا دیسو ل اللّٰه؟ امام طُحیؒ

(۳) راورمعتزله کا فد جب به تابید کیلئے ہے۔ اس موقع پر بیسب معانی مرادلینا درست ہے۔ ولا أنت یا رسول الله؟ امام طبی فرماتے ہیں: بظاہر عبارت یوں ہے: ولا ایاك \_ كيونكه اس كاعطف 'أحدًا' ، پر جور ہا ہے، جمله فعلیہ سے جمله اسمید كی طرف عدول كرنا برائے مبالغہ ہے۔ أى: ولا أنا ممن يتنى عمله ..... الا أن يتغمدنى الله عنه بر حمته: بداتشناء منقطع ہے۔

الدلجة : بعض سنحوں میں دال کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ اور انتھا یہ میں ہے کہ الدلجة دال کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی ہیں: رات کو چلنا۔ اور القاموں میں ہے کہ دلجہ دال کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ ، رات کے اول حصہ میں چلنے کو کہتے ہیں۔ کہاجا تا ہے: فادلجوا۔ میں میں حصہ میں چلنے کے معنی میں ہوتو کہاجا تا ہے: فادلجوا۔

بالتشديد: ظاصه يه كه دلجه بروزن وحمة وظلمة ب، رات كوقت، رات كابتدائى وقت ميں چنا ـ اور باب افعال به موتوس كم معنى ہوتے ہيں: رات كة خرى حصه ميں چنا ـ شهى من الدلجة: شي مرفوع على الا بتراء به اور خبر مقدر به ـ أى: اعملوا فهى أو مطلوب عملكم فيه ـ اور بعض كا كهنا به كه تقديرى عبارت يول به وليكن شيئ من الدلجة ـ اور بعض كا كهنا به كه تقديرى عبارت يول به وليكن شيئ من الدلجة ـ اور عمل كا كهنا به كه يوم ور به ، اور اس كامعطوف عليه مقدر به ـ أى: أعملوا بالغدوة والروحة وشيئ من الدلجة ـ اور عسقلانى فرياتے ہيں: هيئا محذوف كيلئ منصوب به ـ أى افعلوا اله ـ ليكن رسم الخطاس توجيه كي تائين بيس كرتا ـ

چنانچ طبی گھتے ہیں:أی النجاة من العذاب والفوز بالنواب بفضل الله ورحمة والعمل غیر مؤثر فیها علی سبیل الایجاب بل غایته أنه بعد العامل لأن يتفضل عليه ويقرب الرحمة اليه وكذا قال فسددوا فسدوا: تدير شراور اطبة صواب اورفعل مين مبالغافتيار كرو،اورقول سديد (سيدهي بات) كهو چونكه ارشاد بارى تعالى ب: ﴿يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ﴾ الاحزاب: ٧] أى صواباو عدلا وقاربوا: تمام اموركودهيان كے ساتھ سرانجام دو، تمهارے اعمال

الله و قولوا قولا سدیدا ﴾[الاحزاب: ٧٠] أی صواباو عدلا\_ و قار بوا: تمام امور کودهیان کے ساتھ سرانجام دو،تمہارےاعمال افراط وتفریط سے پاک ہوں، یا مطلب یہ ہے کہ کثرت قربات کے ذریعہ اللّٰہ کا قرب حاصل کرو لیکن اس کا لحاظ رہے کہ طاعات وعبادات مين تهمين ملال ند مون گهدو افدوا وروحوا: يعنی الله کی عبادت کرد، دن كدونون اطراف مين اوررات كے پچه حصه مين - نبى کريم مَثَّاتَّةُ كَا يه جمله اس آيت كی طرح ہے: ﴿ واقع الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل ﴾ [هود: ١١٤] - زلفا من الليل كم مفهوم كوشى من الد لجه ك ذريعه بيان فر مايا ہے - امام طبي كصح بين: شبها هذه الأوقات من حيث انها توجه الى مقصد وسعى للوصول اليه بالسلوك و السير وقطع المسافة في هذه الأوقات: امام طبي فرماتے بين: اولاً تو يه بيان فر مايا كمم ل نجات نهين دے گا، تا كدلوگ اعمال بر بهروسه نه كرميشين، اور آخر بين عمل براجماراتا كممل مين تفريط نه كرين كه جب عمل كا مونانه مونا برابر ہے توعمل كى كياضرورت ہے؟

٢٣٧٢ :وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوُ لُ اللَّهِ ﷺ لَا يُدُخِلُ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا آنَا اِلَّا بِرَحْمَةِ ٱللَّهِ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢١٧١/٤ حديث رقم ٧٧\_ ٢٨١٧\_

توجہ ہے: ''اور حضرت جابر ٌروایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیْنِ اِنساد فرمایا: تم میں سے کسی کاعمل نہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور نہ اسے دوزخ سے بچائے گا اور نہ جھے میر اعمل جنت میں داخل کرے گا ہاں وہ جواللہ کی رصت کے ساتھ ہو''۔ (مسلم)

قتشري : لا يدخل: باب افعال مصمروف كاصيغه ب علمه: فاعل ب لا يدخلكا و لا أنا: اس ميس و بى تقريب جو يحجيل مديث مي كزرى - الا برحمة الله: تقديرى عبارت يول ب - الا عملا مقرونا برحمته - چنانچه به استثناء مصل ب عرض مرتب: اس مديث كي تشري كيلي مجيلي روايت ملاحظ فرمايئ -

٢٣٧٣: وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اَسْلَمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ اِسْلَا مُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيْعَ مِا نَهِ ضِعْفٍ اِلى اَضْعَا فِ كَنِيْرَ وِ سَيِّنَةٍ كَا نَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعُدُ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَا لِهَا اِلى سَبْعِ مِا نَةِ ضِعْفٍ اِلَى اَضْعَا فِ كَنِيْرَ وَ وَالسَّيِّنَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا اَنْ يَتَجَا وَزَا اللهُ عَنْهَا (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٩٨/١ حديث رقام ٤١.

ترجیم این اور حضرت ابوسعید روایت کرتے ہیں کہ رسول الله کالله گالی نے ارشاد فرمایا: ' جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے (یعنی نفاق سے پاک صاف ہوتا ہے) کہ اس کا ظاہر و باطن بکسال ہوتو الله تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ دور کر دیتا ہے جواس نے قبول اسلام سے پہلے کئے تصاور اس کے بعد اسے بدلہ ملتا ہے جس کا حساب ہہ ہے کہ ) ایک نیکی کے بدلہ میں دس سے لے کرسات سوتک نیکیاں کھی جاتی ہیں (یعنی اسلام لانے کے بعد وہ بھی جو عمل کرتا ہے وہ اتن ہی کھی عمل کرتا ہے وہ اتن ہی کھی جاتی ہے بلکہ الله تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور برائی کا بدلہ اس کے مانند ملتا ہے یعنی جتنی برائی کرتا ہے وہ اتن ہی کھی جاتی ہے بلکہ الله تعالیٰ اس سے بھی درگر رکرتا ہے'۔ (بخاری)

تنشرفی : کان زقفها: لام کی تشدید کے ساتھ ہے، زلفی جمعنی قرب و بقدم ہے ما خوذ ہے۔ و کان بعد القصاص۔ زین العرب فرماتے ہیں: بعض شخوں میں لفظ ' بعد' منی علی الضم ہے، اور لفظ ' قصاص' مرفوع ہے۔ اور بعض شخوں میں اضافت کے ساتھ ہے اور بعض شخوں میں و الحسنة بعشر أمثالها واؤ عاطفہ کے ساتھ ہے اور بعض شخوں میں بغیرواؤکے ہے۔

عطف کی صورت میں پہلے معنی بیہ وں گے: و کان بعد الاسلام أی يثبت عليه بعده القصاص ان جنی علی أحد، أو و کان بعد القصاص ان کان عليه لأحد حق مالی، ويثبت له الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها لأحد حق مالی، ويثبت له الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها ليغير عطف معنی به معنی بالكل ظاہر ہیں چونکہ الحسنة ....قصاص کا'' بیان' بوگا ای المحازاة والتبع الذی یفعل معه فی حسناته و سیئاته، عطف كراته و دور معنی به بول گے: و کان أی المذكور من تكفیر الله عنه كل سیئة كان زلفها بعد القصاص أی الاسلام و عقیبه دون التمهل والتر افی الی ظهور حسن، و كان له أیضا عقیب اسلامه الحنسة بعثر أمثالها چنانچ الرصورت کے مطلق حسنة كاعطف كان كی خمیر متر پر بوگا، اور بیعطف بغیرتا كید منفصل کے بحی درست ہے چونکہ ظرف كافسل آگیا اس صورت کے معنی بغیر حفظ بر ہیں، چونکہ كان كافاعل حسنه بوگا، اور قصاص معنی ہیں بوگا اسلام کے اور بهی ممکن ہے اس کے معنی بغیر حفظ بر ہیں، چونکہ كان كافاعل حسنه بوگا، اور قصاص معنی ہیں بوگا اسلام کے اور بهی ممکن ہیں معنی الدسخ و الحسنة بو اد العطف یعنی و كانت الحسنة بعشر أمثالها .... بخلاف ما قبل الاسلا، فانه اذا عمل حسنة فی الكفر، ثم أسلم یعطی بكل حسنة ثو اب حسنة و احدة الن كا بدوى دئیل و بر بان كافتا جے، چونکہ كافر سے حالت تفریس جواجھ المال صادر ہوتے ہیں و محض صورة ہی ''حدیث' ہوتے ہیں، (حقیقہ حدیثیں ہوتے) ۔

قصاص: تقص سے ما خوذ ہے اس کے متن ہیں: تتبع الاثر، وہو رجوع الرجل من حیث جاء۔ اس ارشاد باری تعالیٰ میں بھی یہی متن ہیں: ﴿فارتدا علی آثار ہما قصصا ﴾ [الكهف: ٢٤] قودكو ' قصاص'' بھی كہاجاتا ہے۔

٢٣٥٣. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسِّيِّنَاتِ فَمَنُ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَةٌ فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً حَسَنَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٢٣/١١. حديث رقم ٦٤٩١. ومسلم في صحيحه.

ترجہ کھے: ''اور حضرت ابن عباس ' روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللّمثَالیّیْا نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں نگھیں (لیعن فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ لوح محفوظ میں نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں یہ تفصیل لکھ دیں کہ ) جو شخص کمی نیکی کا ارادہ کر سال رہم کی نیکی ارادہ کے باوجودوہ کمی عذر کی بنا پراس نیکی کو کرنے پرقا درنہ ہوسکے ) تو اللہ تعالی اس کیلئے اپنے ہاں اس ارادہ ہی کو ) ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس نیکی کو کرے تو اللہ تعالی اس کیلئے اپنے ہاں اس ارادہ ہی گو ) ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر (خدا کے خوف کی وجہ سے ) اس برائی میں ہی مبتلا ربعتی اللہ تعالی اس کے لئے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جس شخص نے کی وجہ سے ) اس برائی میں ہی مبتلا کے زیادہ ثو اللہ تعالی اس کے لئے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا تو پھر اس برائی میں ہی مبتلا شہری ہوتو اللہ تعالی اس کے لئے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا تو پھر اس برائی میں ہتلا ہوگیا تو اللہ تعالی اس کے لئے اپنے ہاں ایک بی برائی لکھتا ہے ''۔ (بخاری دسلم)

تَتُسُرِيِينَ: ان الله كتب الحسنات والسيئات: ال كم تعدومطالب بيان كَمُ كُمُ بين: (١) ـ أثبتهما في سابق علمه وأرا الملائكة بكتبها في اللوح المحفوظ ـ (٢) بينهما وعينهما في كتابه ـ (٣) قضاهما قدرهما ـ (٣) أمر

الحفظة بكتابتهما ليوازنهما (۵) صحفهما يوم القيامة اربعين كى روايت مين يرالفاظ بهى بين ذلك أى مقدارهما وعين مبلغهما للسفوة الكرام .....، يا بى كريم مَ القيامة الربعين كى روايت مين يرالعم العدكلام كوزرية فرمادى - چنانچ مقدارهما وعين مبلغهما للسفوة الكرام ....، يا بى كريم مَ القيار أي الم المال كالفصيل البي ما الدوائل الله كام روى كام وكا اوردليل الله كي يه به كداس كورك كرديا به اور باعتبار مذكورك اسم الثاره كوذكركيا حسات مرادوه اعمال بين جن كوكر في سعة الله الم عنده حسنة كاملة كتب مين تضمين بين او تفصيله به باين طورك كتب الحنات مجمل تقاء كيفيت كتابت مجمول هي ، كتبها الله له عنده حسنة كاملة كتب مين تضمين به تعمير كمعني و تفصيل معني من الموطنة به الله الم عنده معنه كاملة كتب مين تضمين به تعمير كمعني و تفصيل معني الموطنة به الله الموطنة به الله الموطنة به الله الموطنة به الله الموطنة به الموطنة به الله الموطنة به الموطنة به الموطنة به الله الموطنة به الموطنة به الموطنة به الموطنة الموط

فمن هم بحسنة ....:

جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کر ہے اور وہ نیکی کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے بلئے بھی ایک نیکی اس لئے ککھی جاتی ہے کہ کسی بھی ممل کا اور افضل ہوتی ہے بلکہ یوں کہئے کہ اصل تو نیت ہی ہے ممل کا درجہ اس کے بعد ہے کیونکہ مل کے بغیر صرف میں کے بغیر صرف میں کے بغیر صرف میں دیا جاتا۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ بغیر صرف ممل کے نبیت پر جو تو اب ماتا ہے وہ مضاعف نہیں ہوتا۔

سیڈ نے لکھا ہے: نیکی پرثواب کے مضاعف ہونے کی مقدار کوسات سوتک بیان کیاجا تا ہے اس کے بعداللہ تعالیٰ ثواب میں کتنا اضافہ کرتا ہے اس کی آخری صداور مقدار کسی کومعلوم نہیں ہے کیونکہ سات سو کے بعد مقدار کواللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اور وجہاس کی یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف رغبت دلانے کے لئے اس کومعین کر کے ذکر کرنے کی بجائے مبہم کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس لئے فر مایا گیا ہے کہ فلاً تعلّمہ نفس مَا اُحْفِی لَھُد مِنْ قَرْقِ اَعْمِیٰ۔

صدیث قدی میں آتا ہے: أعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ومن هم بسینة فلم یعملها .....۔اوراس کمال کی وجہ ہے کہ بیخص 'من خاف مقام ربه''اور'نهی النفس عن الهوی''کا مصداق ہے، چونکہ اس محفی نے اس سینے پر قدرت حاصل ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ کے خوف ومراقبہ کے باعث چھوڑا ہے۔عدم قدرت کے باعث نہیں چھوڑا۔فان هو: بیٹمیرشان بھی ہو کتی ہے۔اوراس کا مرجع فعل سینہ کا ارادہ کرنے واللہ محفی بھی ہو سکتا ہے۔

هم بها فعملها: دونول قيودات نطأ وزلل عاحر از بين اربعين كى روايت بين لفظ "هو موجود نبين عب باتى الفاظ يول بين وان هم بها فعملها ابن الملك فرمات بين وانما كان كذلك لأن رحمة أكثر من غضبه: قال ابن حجر : فيه دليل على أن لا مؤاخذة بالهم وهو الأصح، خلافا لمن زعم المؤاخذة به، والكلام كما علمت من الحديث فى الهم الذى لم ينضم اليه تصميم، أما المنضم اليه ذلك فهو سيئة على الأصح أيضًا اهد

یہ بات علی الاطلاق درست نہیں ہے۔ بلکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ عدم مؤاخذہ ان امور میں ہے جہاں اس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ اس کی دئیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿وان المسمع والبصر والفؤاد کل اُولئك كان عنه مسؤل﴾ الاسراء: ٣٦]۔ اور دوسری دلیل آخضرت مُلَّا اِللَّهُ كا یہ ارشاد گرامی ہے: انہا یحشر الناس علی نیاتھم۔ اور تیسری دلیل اجماع ہے کہ عجب كبر اور ' ریا' پر مؤاخذہ ہے۔ اللہ یک اللہ جل شانہ كخوف ہے باز آجائے، اور وہ اس كوكوكردے۔ یا اس كا ارتكاب كر كر رے اور اس كے نامہ اعمال میں سیئة واحدہ بی لکھا جائے، اللہ جل شانہ کے فضل کے باعث۔ امام نووی فرماتے ہیں: اے بھائی غور کر۔ اللہ جھے اور تجھے اور تجھے اپنے لطف اور ان الفاظ میں تا مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

لفظ "عنده" الله جل شانه كي اعتناء كي طرف اشاره ب- اوركاملة تاكيد باورشدت اعتناء كا ظهار ب- اورسيم كي بابت بي فرمانا "كتبها الله عنده حسنة كاملة ، يعنى حسنه كوكامله ك ذريع مؤكد فرمايا ب- اورا گراس كوكر كر را توسينه و احدة لكسى جائك، تقليل كوواحدة كساته مؤكد فرمايا به فلله الحمد و المنة -

# الفصّلالتّان:

٢٣٢٥ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّنَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَرُعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ الْحُراى فَانْفَكَتُ الْحُراى فَانْفَكَتُ الْحُراى خَتْى تَخُرُجَ إِلَى الْاَرْضِ. (رواه ني شرح السنة)

اخرجه احمد في المسند ١٤٥/٤ ـ .

توجہ له: ''اور حضرت عقبہ بن عامر ِ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَّاثَیْنِ آنے ارشاد فرمایا: '' جو مخص برائیاں کرتا ہواور پھر نیکیاں کرنے لگے اس کی حالت اس مخص کی ہے جس کے جسم پر تنگ زرہ ہواوراس زرہ کے حلقوں نے اس (کے جسم ) کو جینچ رکھا ہو۔ پھروہ نیکی کرے اور دوسرا حلقہ کھل جسم ) کو جینچ رکھا ہو۔ پھروہ دوسری نیکی کرے اور دوسرا حلقہ کھل جسم ) کو جینچ رکھا ہوں کے کا میں جاتھ کھلت میں ایس بھیلی میں کہ میں میں گئے ہوں کا میں بھر اور دوسرا حلقہ کھل جائے بھروہ دوسری نیکی کرے اور دوسرا حلقہ کھل

جائے۔ یہاں تک کہ (اس طرح) اس کے علقے کھلتے رہیں اوروہ ڈھیلی ہوکر زمین پرگڑ پڑے'۔ (شرح النۃ)
تشریع : ثم عمل حسنة : تنوین برائے تنگیر ہے۔ أی : أی حسنة كانت۔
عدیث كا حاصل بدہے كہ برائی كرنے سے بینہ تنگ و تاريك ہوجا تا ہے اور برائی كرنے والا نہ صرف بيكہ اپنے تمام امور میں ضمير

کی سیح رہنمائی ہے محروم ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی تمام فکری اور عملی را ہوں پر یقین واعتا داور سکون واستقلال کے نور کی بجائے تیمرو گھبراہٹ اور اضطراب وعدم استقلال کے تاریک سایہ ہوتے ہیں بلکہ دہ لوگوں کی نظروں میں بے وقعت اور کمتر ہوجا تا ہے اور تمام ہی نیکی پندانسان اسے غصہ اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کے برعکس نیکی کرنے سے سینہ کشادہ اور فراخ ہوتا ہے اور نیکی کرنے والا اپنے ہرکام میں آسانی و سہولت اور یقین واعتاد کے سکون آمیز اثر اے محسوس کرتا ہے نیز یہ کہ وہ لوگوں کی نظر میں محبوب و پہندیدہ اور باہ تعدید متاہدے۔۔۔

حدیث بالا میں ای بات کوتنگ زرہ سے مشابہت دی گئی ہے کہ تنگ زرہ پہننے سے جسم تنگی اور بے چینی میں مبتلا ہو جا تا ہے اور اس زرہ کا بدن پر سے کھلنا فراخی اورخوش دلی کا باعث ہوتا ہے۔

این جرکھے ہیں: آی أو صل نعمة لمن له قدرة علی فك حلق تلك الدرع، فجازاه بفك و احدة منها۔ ابن جرکے اس كام پرونقش وارد ہوتے ہیں۔ (۱)۔ یہ ذکر کردہ تو ضیح تخصیص کا وہم پیدا کر رہی ہے۔ (۲) تمثیل معنوی ہے۔ ابن جرکی تقریر کی نقریر کی المام پر دونقش وارد ہوتے ہیں۔ (۱)۔ یہ ذکر کردہ تو ضیح تخصیص کا وہم پیدا کر رہی ہے۔ (۲) تمثیل معنوی ہے۔ ابن جرکی تقریر کر یہ المحدیث، وما قورته فی عمل حسنة هو الذی یصح به تو تیب الحدیث، ویتضح به المتمثیل، بخلاف ما أو هم کلام شارح من بقاء الحسنة علی معناها من مجرد عمل العبادة، لأنه لا مناسبة بین عملها و فك تلك الحلق فتأمله اله ہم نے بہت تأ مل كيا، تأ مل كي بعداس تيج پر پنچ كرآ ہے كا كلام غیر مقبول المعنی ہے۔ كيونكہ كی شخص كے ماتھ كے بعدد گرے با يں طوراحمان كرنا ہر بار میں ایک حلقہ كھل كرگر جائے، یہ شكل ہے، بلكه عادة ہمی معنور ہم نیز جس شخص نے ایک تگ زرہ پنی ہوئی ہو کہ جس سے گلاہمی گھٹتا ہو، وہ اس کواتا ر نے پر بھی قادر ہوتا ہے، وہ اس بات كا تحل خوج الی ہوتا كہ ایک طویل زیاد تک لوگوں كے ساتھ احسان كرتا رہے، یہاں تک کہ اس مشكل سے چھ كارا حاصل ہوجا ہے۔ حتى تخرج الی ہوتا كہ ایک طویل زیاد تک لوگوں كے ساتھ احسان كرتا رہے، یہاں تک کہ اس مشكل سے چھ كارا حاصل ہوجا ہے۔ حتى تخرج الی ہوتا كہ ایک طویل زیاد تک لوگوں كے ساتھ احسان كرتا رہے، یہاں تک کہ اس مشكل سے چھ كارا حاصل ہوجا ہے۔ حتى تخرج الی ہوتا كہ ایک طویل زیاد تک لوگوں كے ساتھ احسان كرتا رہے، یہاں تک کہ اس مشكل سے چھ كارا حاصل ہوجا ہے۔ حتى تخرج الی ہوتا كہ ایک ہوتا کہ ایک ہوتا كہ ایک ہوتا كہ ایک ہوتا کہ ایک ہوتا

الأدض: اس كى وضاحت ووطرح سے كى گئى ہے۔

ا ـ أى: حتى تسقط الدرع ـ يهال تك كه زره گرجاتى بـ ـ (٢) ـ امام طِبِيٌ فرماتے بيں: أى: حتى تنحل وتنفك بالكليه، ويخرج صاحبها من ضيقها ـ تخرج الى الأرض: بياس كسقوط سے كنابيب ـ اهـ بيحديث ايك تمثيل ب، اور ورحقيقت اس آيت كي تغيير بـ : ﴿ ان الحسنات يذهبن السيئات ﴾

٢٣٣٦: وَعَنْ اَبِي الدَّ رُدَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيْنَ ۚ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ قُلْتُ وَإِنْ زَلْى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُو لَ اللَّهِ فَقَالَ النَّانِيَةُ وَلِمَنْ خَا فَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ فَقُلْتُ النَّالِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ فَقُلْتُ النَّالِيَةَ وَإِنْ زَلْى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنَ ۖ فَقَالَ النَّالِيَّةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ فَقُلْتُ النَّالِيَّةَ وَإِنْ زَلْى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ انْفُ اَبِى الدَّرْدَاءِ. (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ٢/٦٤٠\_

ترجہ له: "اور حضرت ابو درواءً ہے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم انگیا گو کمبر پر وعظ وقعیحت فرماتے ہوئے سنا چنا نچہ (ابو درواءً کہتے ہیں کہ جب آپ انگیا ہے نی فرمایا وکیمن کا ک مقام کر رہم جن تکان یعنی اور جو محض (قیامت کے دن حماب کے لئے دوجنتیں ہیں۔" میں نے (بیس کر انہوں حماب کے لئے دوجنتیں ہیں۔" میں نے (بیس کر انہوں حماب کے لئے دوجنتیں ہیں۔" میں نے (بیس کر انہوں حماب کے لئے دوجنتیں ملیس گی؟) آئے خضرت کا گھڑا نے بھر دوسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا: ﴿ وَکِمَنْ حَافَ مَقَامَ مَرَيّهِ جَنّتَانِ ﴾ اے دوجنتی ملیس گی؟) آئے خضرت کا گھڑا نے بھر دوسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا: ﴿ وَکِمَنْ حَافَ مَقَامَ مَرَيّهِ جَنّتَانِ ﴾ میں نے بھر دوسری مرتبہ یو جھا کہ ای ارسول اللہ! چاہاں نے بھر تیسری مرتبہ یو جھا کہ ای رسول اللہ! چاہاں نے بھر تیسری مرتبہ یو جھا کہ ای رسول اللہ! چاہاں نے بھر تیسری مرتبہ نو بھا کہ ای رسول اللہ! چاہاں نے کی ہو۔ آپ گھڑا نے ارشاد فرمایا" اگر چہ ابودرواء کی ناک خاک آلودہ ہی کیوں نہ ہو'۔ (احم)

آلت ربیج : وهو یقول: یجمله حالیه ب- ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ [ الرحمن: ٤٦] مقام بمرادوه موقف به که جهال مخلوق خدا قیامت که و حاب کتاب کیلئے شہری ہوئی ہوگی - امام طبی فرماتے ہیں: اس برادوه موقف به جهال بارگاه تعالیٰ بیش کے جائیں گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب بیہ: ولمن خاف من القیام بحضرة ربه یوم القیامة: قال تعالیٰ قائم علیه أی: حافظ قال تعالیٰ قائم علیه أی: حافظ مهیمن من قوله: "أفمن هو قائم" الآیة فهو یو اقب ذلك و لا یجرأ علی معصیة ـ

عرض مرتب: ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾ [الرحمن: ١٤] ميں لفظ مقام ميں گويا كه تين احتال ہيں۔ (١) ظرف ہے۔ (٢) مصدر کے صورت ميں پھر دواحتال ہيں كه مصدر كى اضافت فاعل كى طرف ہے۔ يا مفعول كى طرف بے پہلے كى دونوں مفہوم، مقام كوظرف ماننے كى تقدير يہ ہيں، تيسر امفہوم اضافة المصدر الى الفاعل اور چوتھا مفہوم اضافة المصدر الى المفہوم متقدير پر ہے۔ اھ۔ واضح رہے كہ اس آیت ميں جن دوجنتوں كاذكر ہم ہے جنتين ان جنتوں كے مقابلہ ہيں اعلیٰ درجہ كی ہوں گی جن كاذكر ہمن دو فھا '' كے تحت كيا گيا ہے۔ دوجنتيں دينے كى خاص دجہ: بعض كاكہنا ہے كہ ايك جنت اعمال طاعت بجالا نے پر ہے اور دوسرى جنت ترك سيئات يہ بعض كاكہنا ہے كہ ايك جنت از راہ عدل، ثواب كے طور ير ہے۔ يہ بعض كاكہنا ہے كہ ايك جنت از راہ عدل، ثواب كے طور ير ہے۔

دوجنتوں کا دیاجانا اس بناء پر ہے کہ اللہ جل شانہ کا خوف، دوام مراقبہ کت اور اعمال صالحہ کے دوام پر ابھارتا ہے اور نیک اعمال، مقامات عالیہ تک پہنچاتے ہیں۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں: جنة معجلة فی اللدنیا بالحضور مع المولی و جنة مؤجلة فی الآخوة بلقاء المولی و اللدر جات العلی۔ زیادہ واضح بات سے کہ دوجنتوں کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایک جنت تو ایس ہے جس میں مکان محل 'برتن اور زیورات وغیرہ سب کے سب سونے کے ہیں اور ایک جنت ایس ہے جس میں اس طرح سب سامان جاندی کا ہے۔

اور یہ جی ممکن ہے کہ ایک جنت سابقین کیلئے ہواور ایک جنت اصحاب یمین کیلئے ہو۔اور یہ جی ممکن ہے کہ ایک جنت ان کے دائیں جانب اور ایک جنت ان کی بائیں جانب ہو۔وان زنبی وان سرق:ان وصیلہ ہے۔معنوی طور پر عبارت یوں ہے:ولو زنبی وسرق المجانف له جنتان۔

ابن حَجِرٌ فرماتے بیں: وان سبق منه قبل هذا الخوف نحو الزنا والسرقة، يصح على بعد وان فعلهما مع هذا الخوف، ووجه بعده اجتماع هذا الخوف وفعل ذينك وأمثالهما اهددوسرامفهوم ظاہر ہے ۔ اور مقیدم بالغہ ہے، چونکہ پچھلا خوف جوتو بدكا باعث بنانداس كے بارے مِن يوچھا جائے گا اور ندوه تجيب ہے۔

صدیت کا ظاہر''من' کے عموم پردالت کررہا ہے، اور خاکف سے مرادمو من ہے۔ چنانچہ بیصدیث باب ابوذر سے مردی اس صدیث مرفوع کی نظیر ہے: ما من عبد قال لا الله الا الله ثم مات علی ذالك الا دخل الجنة، قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی وان سوق ثم قال فی المثالغة أو الرابعة علی رغم أنف أبی ذر ربیصدیث کتاب کی ابتداء میں گزر چکی ہے۔ وان رغم: کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں۔ (۱) قیل: معناه ذل۔ (۲) قیل: اضطرب (قیل: غضب ابن ملک نے کہاں بہت کی دور کی بات کی ون کا الذنیة والسرقة۔

## آ پ مَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللّ

٢٣٧٧ : وَعَن عَامِ الرَّامِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَغِنِي عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذَا اَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجْرٍ فَسَمِغْتُ فِيْهَا اَصُواتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَلَا عَنْهُنَّ فَوَضَغْتُهُنَّ فَوَضَغْتُهُنَ فَوَضَغْتُهُنَ وَابَتُ اللهُ تَوْمَهُنَ فَقَالَ رَسُولُ عَلَيْهِنَ فَلَقَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ اُولَاءِ مَعِي قَالَ ضَعْهُنَّ فَوَضَغْتُهُنَ وَابَتُ اللهُ اَرْحُمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اللهُ وَلَا فَوَاخِهَا فَوَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ اللهُ اَرْحُمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اللهُ الْاَفْرَاخِ فِرَاحَهَا فَوَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ اللهُ اَرْحُمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اللهُ الْاَفْرَاخِ فِرَاحَهَا فَوَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ اللهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اللهُ الْاَفْرَاخِ فِرَاحَهَا فَوَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ اللهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اللهُ الْاَفْرَاخِ فِرَاحَهَا فَوَالَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ اللهُ اللهُ الْرَحِمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اللهُ الْالْوَارِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

اخرجه ابوداؤد في السنن ١٨٢/٣ حديث رقم ٣٠٨٩.

توجہ له: عامر تیرانداز ؒ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی کریم مکاٹیڈ کے نزد یک تھا۔ کہا چا نک ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کملی تھی اس پر کملی لیسٹ رکھی تھی اس نے کہا اے اللہ کے رسول کاٹیڈ کی میں درختوں کے پاس سے گزرا پس اس میں سے میں نے پرندوں کے بچوں کی آ وازیس نی ۔ پس میں نے ان کو بکڑ لیا اور ان کو میں نے اپنی کملی میں رکھ لیا۔ پھر بچوں کی ماں میرے پاس آئی میرے سر پر پھرنے گئی۔ پس میں

نے ماں کے لیے بچوں کے اوپر سے کملی کھول دی۔ تا کہ بچوں کود کھے لے۔ پس وہ ان پر گر پڑی۔ پھر میں نے ماں اور بچوں کوا پنی چا در میں لیسٹ لیا پس بیسسب میرے پاس ہیں آپ مَلَیْ اَلْیَا َ نَا مَا اِر کھدے پس میں نے ان کور کھ دیا یعنی اور کھولا ان کواور ان کی ماں نے چھوڑ دی ہر چیز سوائے چیٹنے کے۔ ان سے پھررسول خدام کالیا یہ نیز ارشا دفر مایا کیا تم بچوں کی ماں کے رحم کرنے بارے میں تعجب کرتے ہو۔ پس قتم ہے اس ذات کی جس نے بھیجا ہے بھی کو حق کے ساتھ۔ البتہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بنسبت بچوں والی ماں کے جوا پنے بچوں پر کرتی ہے پھر بھی البتہ اللہ تعالی اپنی کے جا بہاں تک کورکھ دے جہاں سے تونے ان کو پکڑا تھا ادر ان کی ماں اس کے ساتھ ہو۔ پھر وہ لے گیا ان کو نیق کی بیابوداؤرڈنے۔

کشوری: یعنی عند النبی ایستا ۔ یہ جملہ صدیث کے راوی '(رامی)' کا ہے، جو ماقبل کی تغییر کررہا ہے۔ کساء: بروزن رجال ۔ قد النف علیہ بنمیر بجرورش کی طرف راجع ہے۔ فقال: سوال مقدار کا جواب ہے۔ أی باهذا الشی ۔ لہذا یہ فائو فضیحیہ'' ہے۔ فواخ: بروزن' رجال'' ہے، فرخ کی جمع کثرت ہے۔ اس کی جمع قلت افواخ آتی ہے۔ اس صدیث میں جمع قلت اور جمع کثرت دونوں آئی ہیں۔ اتساع کی وجہ سے یا اشتراک فی الجمیعۃ کی وجہ سے۔ جسیا کہ اس آیت کریمہ میں: ﴿والمطلقات یتربصن بانفسین ثلاثة قروء﴾ البغرة: ۲۲۸] یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قلت عادت سے خارج تھی اور صد کثرت کو پینجی ہوگتی ہوگتی۔ اس کی تائیدا گلے جملوں میں موجود ضائر ہے بھی ہوتی ہے۔ (کذا حقیقة الطیبی)۔

فكشفت لها: لام تعليليه ب-أى: امتنعت الا لزومهن - أى: ما فارقتهن بعد كشف الكساء بل ثبت معهن من غاية رحمتها بهن - لوحم: راء كضمه كساته مصدر بهيما كه رحمة اورلفظ عسوك ما ننرتح يك الحاء بالضم بهى درست ب فواخها: منصوب على المفعولية ب-اوريهي ممكن بكم منصوب بنزع المخافض بو - اس كى تائيرا يك نخه يهي بوتى بكرس ميل بفراخها كالفاظ آئ بين - حتى تضعهن من حيث أخذتهن: ير "من" في كمعني مين بهراخها كماس آيت كريمة "اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة" اور بعض كاكهنا ب" ابتدائية بدأت تجعل ابتداء وضعهن مكانا أخذتهن منه أن لا تضعهن مكانا آخو - اور بعض كاكهنا بكرائكه ب- اس قول كي بناء أخفش كند به برب برب - وأمهن معهن: يرجمله عاليه ب

حتى تضعهن من حيث أخذتهن: يقداس كئير طائى كيمواً تمام كاوقات اورخصوصاً پرندول كوا بنى آشياند سے ألفت ومجت بوقى ہے۔ شيئ قد التف: ابن جر كلك بين أى ذلك الكساء ليكن اس جزم كى كوئى وجنبين بنى عيضة شجو عيضة كم معنى بين: غاب وهو مجتمع الأشجار (جنگل) غيضة كى شجر كى طرف اضافت بيان مزيد كيلئے ہے، يا اس سے مراد "الشجو الممرعى" ہے۔ جيسا كه مديث بين آتا ہے۔ فأى بى الشجر أى بعد بى الموعى والشجو ابن جر ككت بين: الاضافة بيانية أى بغيضة هى شجو ملتف بعضه على بعض لكثوته ـ ابن جر كايركام صاحب النهايد كي ظاہر كلام پربئى ہے، چنا نچصاحب النهايد كي ظاہر كلام پربئى ہے، چنا نچصاحب النهايد كي ظاہر كلام پربئى ہے، چنا نچصاحب النهايد كي ان الغيضة هى الشجو الملتف اور چونكه اضافت بيانياس معنى پر درست نيين بيشتى ۔ چونكه اول خاص ہاور ثانى عام ہے، تو سوال وجواب كے انداز ميں فرمايا: فان قلت: ليست الغيضة اسما لمطلق الشجو كبير، ومن الازمه الا لتفاف تكون الاضافة بيانية ـ قلت: تنوينها للتنكير، فكأنه قال بغيضة اسما لمطلق الشجو كبير، ومن الازمه الا لتفاف عالم الموسلة بيانية ـ قلت: يونيه بيات بيہ كن الله عن من وجى كنبت ہے۔ ابندا وہ وہ اس عام ہوتائي فضة ميں كمان كورميان عوم خصوص من وجى كنبت ہے۔ ابندا ورست بات وہ ہوتائي قضة ميں كمان كے درميان عوم خصوص من وجى كنبت ہے۔ ابندا ورست بات وہى ہے جوہم ن

قاموس کی مطابقت میں ذکر کی ہے۔

#### الفصلالتالث

#### الله تعالیٰ کا اینے بندوں پر رحمت کا نزول

٢٣٧٨ : عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ عَلَيْهِ فَي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُواْ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَحْضِبُ بِقَدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَّهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجَّ تَنَحَّتُ بِهُ فَاتَتِ النَّبِيّ عَلَيْهِ فَقَالَتُ النَّهِ اللّٰهُ الْرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتُ النِّسَ فَقَالَتُ اللّهُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتُ النِّسَ اللّٰهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتُ النِّسَ اللهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتُ النِّسَ اللهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَالَ بَلَى قَالَتُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ بَلَى قَالَتُ إِنَّ اللّٰهِ يَلْكِى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ واللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰهُ الللللّٰ اللللللللللللللللل

اخرجه ابن ماجه في السنن ١٤٣٦/٢ حديث رقم ٤٢٩٧.

تشریع : وامو أة تحصب به جمله اسمیه حال واقع به وربا ہے۔ اور تحصب : حاء مہمله اور ضاد مجمه کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ و هج : هاء کے فتہ کے ساتھ ، أی حو النار اور هاء کے سکون کے ساتھ مصدر ہے۔ البتہ بہاں پہلے معنی میں مستعمل ہے۔ ایک نی میں فاذا ارتفعت کے الفاظ ہیں۔ یہاں مضاف الیہ سے کسبتانیث کیا ہے۔ فقالت أنت رسول الله : کلم استفہام محذوف ہے۔ بابی و أمی : اس کی ترکیب جلد نم میں ملاحظ فرما ہے۔ ان الله لا یعذب من عباد الا المار د المتمود الذی یتمو علی الله و أبی من عباد میں اضافت برائے استغراق ہے۔ بای : من جمیع عباده۔ اور اس کی دلیل استثناء کا ہونا ہے۔ ابن جمر نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور من عبادہ کی توضیح من عبادہ المو منین کے ساتھ کر دی۔ المتود : 'مارد'' کا مبالغہ ہے۔ اور أبی کا عطف یتمود دیر نہور ہاہے۔ یا یہ عطف قفیری ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے وقد أبی۔

نحن المسلمون: امام طِبِيُّ فرمات بين بطاهر جواب يون ويتاجا بيئ تها: نحن مضريون أو قرشيون أو طائيون، اورظا بر

ے عدول کرتے ہوئے، حصر کی غرض سے خبر کو معرفہ ذکر کیا۔ آئ: نحن قوم لا نتجاوز الاسلام، اس خیال ہے کہ کہیں رسول الله منظینے آئے انہیں غیر مسلم نتیجولیا ہو۔ این جُرُ نے بھی امام طِبی ؓ کے کلام کی اتباع کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام طِبی ؓ نے تکلف سے کام لیا ہے۔ تنحت به فاتت النبی ﷺ اپنے کام کو چھوڑ چھاڑ کراس خاتون کا نبی کریم کا اللّی کے خدمت میں حاضر ہونے کا بظا ہر داعیہ یہ ہوا ہوگا کہ جب اس نے اس سارے مل میں اپنے بچر پر اپنی خصوصاً شفقت کود یکھا، تو اسے اللہ جل شاند کی اپنے بندوں پرخصوصی رحت کرنا یادآیا، ای غرض ہے وہ حضور کا لیے بندوں پرخصوصی رحت کرنا یادآیا، ای غرض ہے وہ حضور کا لیے کہ محت میں حاضر ہو کیں اور اللہ کی رحت کی بابت آپ مَن اللّی خوال فر مایا۔

فقال: أنت رسول الله: اس کلام کے بارے میں دواخمال ہیں۔ پہلا یہ کداس کا سوال حقیقی تھا، یہ اس بات کے منافی نہیں کہ وہ اس بات کے منافی نہیں کہ اس بات کو اجمالاً جانتی ہوا ور مسلمان بھی ہو۔ اگر چہ آپ منگا ہے ہی خص بیں اس سوال سے مقصود تقریر واستلذا و بھی ہو سکتا ہے، چونکہ نبی کریم منگا ہے گھڑکوئی عام مختص تو نہ تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے، اور اس کے خلیفہ تھے۔ پہلے احتمال کی تا سکد اسلام، اس کلام باری کی طرز پر تھے۔ پہلے احتمال کی تا سکد اللہ علی ہو الاعراف: ۱۷۲

اللہ جل شانہ کی عبودیت کا منکر شخص اس شخص کی مانند ہے جواپٹی ماں سے کہتا ہے، تو میری ماں نہیں، میری ماں کو کی اور ہے؟ اور اس کی نافر مانی بھی کرتا ہے، اور ماں کی نگا ہوں میں میشخص کتے اور خزیر کی شکل رکھتا ہو ۔ تو بلا شبہ یہ ماں اس سے اظہار براعت کرے گی ، اور اگر اس میں قدرت ہو کی تو اس کوسز ابھی دے گی ۔

#### نیکی کرنے والوں کواللہ تعالی کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے

٢٣٧٩ : وَعَنْ ثُوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بِذَالِكَ فَيَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِجِبْرِيْلَ إِنَّ فُلَانَا عَبْدِيْ يَلْتَمِسُ اَنْ يُّرْضِيَنِى اَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِى عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ جِبْرِيْلُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى فُلَانِ وَيَقُولُهَا حَمْلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولُهَا اَهْلُ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الْكَرْضِ . (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ٢٧٩/٥.

ترفیما : حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مُنا ﷺ نقل کیا ہے۔ آ ہے مُنا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق نیک بندہ البتہ تلاش کرتا ہے اللہ کی مرضی (رضا) یعنی نیکیوں کوادا کرنے کے ساتھ پھر ہمیشہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے لیہ اللہ تعالی جرئیل کوفر ما تا ہے کہ میرافلاں بندہ تلاش کرتا ہے یہ کہ وہ جھے کوراضی رکھے فیر دارمیری رحمت کا ملہ اس پر ہے پھر جرئیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت فلانے پر ہواور یہی بات عرش کے اٹھانوالے فرضتے کہتے ہیں اور وہ فرضتے ہیں جوان کے گرد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس بات کو ساتوں آ سانوں کے فرضتے کہتے ہیں چراس شخص کے لیے رحمت ارتی ہے زمین کی طرف اس کو امام احد نقل کیا ہے۔

تشريج: فلا يزال بذلك: تقدري عبارت يول ب: فلا يزال ملتبسا بذلك الالتماس ان فلانا: يراس كنام

ووصف ک تنابیہ ہے۔ عبدی: سے اضافت تشریفی ہے۔ الا: برائے تنبیہ ہے۔ ٹم تھبطہ: مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ اپیض روایات میں بصیغہ مجبول آیا ہے۔ ای تنزل الرحمة الأجله: اور الال تعلیلہ ہے۔ الی الارض : یہاں مضاف محذوف ہے۔ ای الی والارض ۔ یعنی محبة الله ایاه ثم یوضع له القبول فیھا۔ امام طبی فر ماتے ہیں: بیصدیث اور صدیث محبت متقارب ہیں۔ اھ۔ صدیث محبت سے مراوسلم شریف کی بیصدیث ہے جوابو ہری ہے سے مرفوعا مروی ہے وہ بیصدیث اس بات پروالات کرتی ہے کہ حضرت جرائیل علیا الملاح صالمین عرش اورو یکرتمام لمائکہ مقربین سے افضل ہیں۔ این جحراکھے ہیں: ان قول الشارح: ثم تھبطہ ای الرحمة المجمله الی الأرض انما یصار الیه ان صح ان تھبط بالمغناة الفوقیة والا فالسیاق والمعنی معًا قاضیان بأنه بالمغناة التحتیة و ان ضیمرہ لہ لحبویل اھے۔ این جحرک ہیکلام غیر موجہ ہے، چونکہ سے شدہ نخہ جات، اور اصول معتمدہ ضبط بالمثناة الفوقیہ پیس۔ اس کے ضبط میں جوافقاہ اور وارک ہی گیا ہے۔ تھی لفظ وروایت سے پہلے صدیث کے معنی بیان کرنے کا اقدام ورست نہیں ہیں۔ اس کے ضبط میں کو افتدام وارپ و کرکرویا گیا ہے۔ تھی لفظ وروایت سے پہلے صدیث کے معنی بیان کرنے کا اقدام ورست نہیں فی الائد کورہ بالاکلام ان کے اس ویم معرفی ہے: ان جبویل ینزل بین ملائکة اھل الأرض فیقول: درحمة الله علی فلان فی الأرض الأولی، ویقولها ملائکتھا، ثم یقولها فی الفائیة، و ھکذا حتی ینتھی الی الأرض السابعة .....۔

#### ایمان والا ہرحال میں جنتی ہےخوا ہوہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو

٠٢٣٨: وَعَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ۔

رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور\_

تروج کے: اسامہ بن زیر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مَانَّ اللَّیَّا ہے نقل کیا ہے۔ الله عزوجل کے قول کی تفسیر میں کہ بعض ان میں سے طالم ہیں ۔ اپنے نفس پر اور بعض ان میں سے میا نہ روہیں یعنی میا نہ روی کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے سبقت کرنے والے ہیں نکوں میں فرمایا یہ بہشت میں ہیں اس کو بیہی نے بعث ونشور میں نقل کیا ہے۔

ان میں سے سبقت کرنے والے ہیں نکوں میں فرمایا یہ بہشت میں ہیں اس کو بیہی نے بعث ونشور میں نقل کیا ہے۔

منا میں ہے نمونہ کے اسافت اللہ معنی میا نہ روی کرنے والا۔

اس صدیث میں جس آیت کریمہ کی تغییر کے عمن میں فدکورہ بالا بشارت ارشاوفر مائی گئ ہے وہ پوری ہے : ثُمَّ اُوْدَ ثُنا الْکِتابَ
الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبَادِنا فَمِنهُ مُ ظَالِمٌ لِیَنْفِ وَمِنهُ مُ مُّفَتَحِمٌ وَمِنهُ مُ سَابِقٌ بِالْغَیْراتِ ۔ "پھرہم نے کتاب وشریعت وی ان
لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے (ایمان واسلام کے ذریعہ ) برگزیدہ کیا پس ان برگزیدہ لوگوں (یعنی مسلمانوں) میں سے
بعض اپنی نفس کے قت میں ظالم ہیں (بایں طور کہ وہ ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتال کرتے ہیں) اور ان میں سے بعض میا ندرو ہیں (بایں طور کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں) اور ان میں سے بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں (بایں طور کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں) اور اپنے علم وعمل کرنے اور کو کو ہی اپنے علم منذ کیرو نسخت کے ذریعے دستروں ہوروں وں کو بھی اپنے علم منذ کیرو نسخت کے ذریعے دستروں ہورا ہے۔ کرائے ہیں)۔

واضح رہے کہ فمنھ کی فاء تفصیلیہ ہے، جو ماقبل کلام کی تفصیل بیان کررہی ہے: ﴿ جنات عدن ید خلونھا ﴾ [العاطر: ٣٣] مبتداخر ہیں ،اور ضمیران تینوں (اقسام کے افراد) کی طرف راجع ہے، یا مقصد اور سابق کی طرف عائد ہے، چونکہ ان وونوں سے مرا رجنس ہے۔ اور اس آیت کریمہ: ﴿ و ذلك هو الفضل الكبير ﴾ [الفاطر: ٣٢] میں اسم اشاره کا مشارالیہ ایر اث، اصطفاء یا سبق ہے۔ (علی ماقرر والقاضی )۔

صاحب كشاف نے اس كى تقير يہ بيان كى ہے: ''من أن جنات بدل من الفضل الكبير المعنى به السبق، وأخوج المظالم والمقتصد من هذا العام ومن الفضل الكبير والجنات، ويطابق التفسير الأول قولهم: ان ربنا لغفور شكور أى كثير الغفران للظالم و كثير الشكر أى: الا تامة للسابق، فالتأم السابق واللاحق ـ يقير درست نهيں ہے۔ ابن مردو يہ نے اور يہ ق نے '' كما ب البحث والنثور'' ميں حضرت عمر سے مرفوعاً نقل كيا ہے:

سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور لهـ

حفرت عائشٌ عمنقول ب: اما السابق فمن مضى على عهد رسو ل الله الله الله المجنة ، و اما المقتصد فمن تبع اثر ه من اصحابه حتى لحق به ، و اما الظالم فمثلى و مثلث حضرت على عمروى ب:

المظالم انا، والمقتصد انا، والسابق انا كمين ظالم بول، مين مقتصد بهي بول، اور مين سابق بهي بول ـ يو چها گياده كيد؟ فرمايا مين اين معصيت كيسب ظالم بول، اوراين توبكي بدولت مقتصد بول، اوراين محبت كي باعث سابق بول ـ

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ' سبقت کرنے والے' سے وہ مخص مراد ہے جس کی نیکیاں' برائیوں پر غالب ہوں' یعنی نیکیاں زیادہ کرتا ہواور برائیوں میں کم مبتلا ہوتا ہو! میا ندرووہ مخص ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور'' ظالم' سے مرادوہ مخص ہے جس کی زندگی میں برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں۔

پی حدیث بالا کا حاصل بہ ہے کہ ان تینوں اقسام کے لوگ برگزیدہ بندوں یعنی مؤمنین ہی میں سے ہیں اور بیسب جنتی ہیں۔اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو جنت میں اپنے احوال وافعال کے اعتبار ہی سے درجات ملیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ تن تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیجے اور عام ہے کہ پیس طرح اس کے نیکو کار بند ہے اس کی رحمتوں سے نواز سے جائیں گے اس طرح اس کے گنہگار بند ہے بھی اس کے سائہ رحمت میں ایڈی سعادتوں سے ہمکنار ہوں گے۔

# وَالْمَنَامِ اللَّهِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ اللَّهِ السَّاءِ وَالْمَنَامِ

## صبح'شام اورسوتے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان

قوله :ما يقول عند الصباح والمساء والمنام :

ممکن ہے کہ صباح ومساء سے مراددن کے دونوں اطراف ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مرادلیل ونہار ہوں۔ یہ عنی زیادہ ظاہر ہیں۔ اس معنی کی تائیداس دعا سے بھی ہوتی ہے: اسالك خير هذه اللية \_' الممنام'' كوظرف زمان اورظرف مكان دونوں معنی میں لینادرست ہے۔ أی في مكان النوم أو زمانه \_اوراً گرمصدر میں مائیں تو مصدری معنی مراد ہوں گے۔ أی : عند اوادة المنوم مسبح وشام کے وقت کی تعیین :

''صبح'' سے مراد ہے آ فتاب طلوع ہونے تک دن کا بالکل ابتدائی حصہ۔'' شام' سے مراد ہے آ فتاب کے غروب ہونے کے وقت سے شفق کے غروب ہونے کے وقت تک دن کا بالکل آخری حصہ لہذا جود عائیں صبح کے وقت پڑھنے کے لئے منقول ہیں ان کو چاہے نماز فجر سے پہلے پڑھا جائے نماز فجر کے بعد دونوں صور توں میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح شام کے وقت جن دعاؤں کا پڑھنا منقول ہے ان کوبھی چاہے تو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا جائے چاہے مغرب کی نماز کے بعد۔ ( مرقاة شرع مشكوة أربو جلد ينعم

#### صبح وشام وغیرہ کے اذ کار کی حکمت:

علماء فرماتے ہیں سونے اور جاگنے کے وقت بیاذ کار وادعیہ کرنے کی حکمت بیہے کہ (دن مجر کے )اعمال کا خاتمہ بھی عبادت وطاعت پر ہواور ( دن کے )افعال کی ابتداء بھی عبادت ہی ہے ہو۔ (ماخوذ از فوائد حدیث)

#### الفصّلاك الفصّلاك الفصّالال الفصّالا

## 

٢٣٨١: عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا أُمُسلَى قَالَ آمُسَيْنَا وَآمُسَى الْمُلُكُ لِللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ وَالْحَمُدُ وَهُوَّ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اللهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ وَلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ اللهُمَّ إِنِي اَسْأَلُكَ مِنْ خَرِهِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَدْرٍ مَافِيْهَا وَاعُودُ بُلِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا اللهُمَّ إِنِي اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءُ الْكِبَرِ وَفِئْنَةِ اللَّذِي وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا آصُبَحَ قَالَ ذَلِكَ آبُطًا آصُبَحُنَا وَآصُبَحَ الْمُلُكُ لِللهِ وَفِي وَايَةً رَبِّ اعْدُورُ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ (رواه مسلم)

اخرجه البخاري في صحيحه ١١/حديث رقم ٦٣٦٥ ومسلم في صحيحه ٢٠٨٨١٤ حديث رقم (٧٤\_ ٢٧٢٣).

تروجی اور ملک شام میں داخل ہوں استود ہے کہ نبی کریم مُنافیاً استور وقت شام کرتے تھے۔ہم شام میں داخل ہو کے اور ملک شام میں داخل ہوا۔اس حال میں کہ ملک اللہ تعالیٰ کے واسطے ہا ورسب تعریف اللہ کے لیے ہا ور کئی معبود نہیں ہے گرا اللہ وہ ایک ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔اس کے لیے بادشا ہیت ہے اور اس کے لیے اقتریف ہے اور ہملائی اس چیزی سے جواس تعریف ہا دوہ ہرچیز پر قادر ہے۔اے اللی تحقیق میں ما نگنا ہوں اس کی بھلائی سے اور بھلائی اس چیزی سے جواس میں ہے لین جو چیز رات میں پیدا ہوتی ہے اور میں پناہ ما نگنا ہوں تیرے ساتھ ( یعنی تجھ سے ) اس رات کی برائی سے اور برائی اس چیزی سے جواس میں ہے اے الہی! میں تجھ سے پناہ ما نگنا ہوں ۔ نیکی کرنے میں کا بلی سے اور نہایت ہوں ۔ نیکی کرنے میں کا بلی سے اور نہایت ہو سے کہ برائی سے بینی مقل جاتی اور براحال پر اہواور میں دنیا کے فتنے سے پناہ ما نگنا ہوں ۔ لیعنی دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے براحال پیدا ہواور میں دنیا کے فتنے سے پناہ ما نگنا ہوں ۔ لیعنی دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے اور قبر کے عذاب سے اور جس وفت حضور مُنافیناً میں ہوں ہے کہ وہ لیمنی شام کے وفت پڑھتے تھے وہ ہی میں بھی ہی ہی ہی کہ تھے لیکین امسینا کے بر لے اور امسی الملك اللہ کے اصحنا واصبہ الملك اللہ اور ایک روایت میں یہ ہی ہی کہ اسلے سے در سے میں پناہ ما نگنا ہوں جہنم کے عذاب سے اور عذا ہو قبر سے میں بناہ ما نگنا ہوں جہنم کے عذاب سے اور عذا ہو قبر سے در سلم)

حل لغات: أمسینا: شام میں داخل ہونا، أصبحنا: صبح میں داخل ہونا۔ الکسل: بروزن' قلم''۔استطاعت ہونے کے باوجود طاعت میں بوجھل پن کرنا۔اورامام طبیؓ فرماتے ہیں:ایسے امور میں سستی کرنا کہ جن میں سستی مناسب نہیں،اوراس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ظہور استطاعت کے باوجود،نفس کارخیر کیلئے آمادہ نہیں ہوتا۔المهر م:بروزقلم: بڑھاپے کی وہ عمر کہ جس میں قوی جسمانیے ضعیف وضحل ہوجاتے ہیں، مینی ارذل عمر۔

آنشریج: سوء الکبر:باء کے نتحہ کے ساتھ روایت و درایت کے اعتبار سے یہی ضبط اصح ہے۔ سوء الکبر سے مراد وہ عوارض میں جو بڑھا ہے میں لاحق ہوجاتے میں۔ مثلاً قوت کا ڈھل جانا'عقل میں فرق آجانا' اختلاطِ رائے' وغیرہ وغیرہ مختصریہ کہ بڑھا ہے ک بدحال سے بناہ چاہی ہے۔ الکبو: باء کے سکون کے ساتھ بھی مروی ہے۔اس سے مراد 'بطر''ہے۔

الم طبی فرماتے ہیں: درایت پہلی روایت کی مؤید ہے۔ چونکہ بطرو ہرم کو بذر بعی عطف جمع کرنا ایسا ہے جیسا 'ضب' و'نون' کوجمع کرنا ہے۔ ابن ججر آن سے نزاع فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: الاول اصح ای: اشھر روایة و اما درایة فالفانی یفید ما لا یفیده ما قبله، و هو الهرم فهو تأسیس محض بحلاف الاول، فانه انما یفید ضربامن التاکید والتأسیس حیر من التاکیدارے۔ ابن ججر کی بیر بات عجیب ہے، چونکہ ان دونوں کے درمیان مخابرت تو صدر درجہ واضح ہے۔ ان میں ایک مخابرت ہے جیسی ضب اورنون میں کلام تو متعاطفین کے درمیان مناسبت ملائمہ برہے، اس کا عتبار تو علاء معانی نے بھی کیا ہے۔

علادہ ازیں امام طبیؒ نے اس کوتا کید پرمحمول نہیں کیا ہے، بلکہ سوء الکبر کی تفسیر بیدی ہے سوء الکبو ناشی از ہرم ہے۔ چنانچہ دونوں میں تغایرت بالکل واضح ہے، اور اس کی دلیل ہے ہے کہ لفظ سوء کوذکر فرمایا ہے جو کبر نفتح الباء کے مناسب ہے، چونکہ '' کبر''بسکون الباء تو مطلقاً ندموم ہے۔ عداب: کی تنوین برائے تقلیل ہے تجمیم کیلئے نہیں ہے ابن ججر کواس بارے میں وہم ہوا ہے انہوں نے اس کے برنس یہاں بیان کیا ہے۔

امورِنحویہ: أمسینا وأمسى الملك لله کی ترکیب:(۱) تقریری عبارت یوں ہے: أمسینا وأمسى الملك كائنا لله ومختصابه\_

(۲)-دوسرى تركيب يه به كر (بعدوالا جمله) جمله حاليه ب بتقدير 'قد' بهى بوسكتا ب،اور' قد' كى تقدير كے بغير بهى بوسكتا به املك پر أمسى الملك بر أمسى الملك بي اس كاعطف أمينا و أمسى الملك بر أمسينا وقد صار بمعنى كان و دام الملك الله و الحمد لله المامان عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله لا لغير هـ اور يه بحث مكن به كرالمحد لله المامان جمام كرا محمد الله على ذلك مستقل جمله بوراور تقديرى عبارت يول بوزو الحمد لله على ذلك ـ

ولا اله الا الله: الم طِيَّ فرماتے بيں: اس كاعطف الحمد پر ہے، اور تاويل يوں ہوگى: أمسى الفو دانية و الوحدانية مختصين بالله ـ (وحده): حال موكره ہے۔أى منفو دا بالألو هية۔

له الملك: اپنماقبل جمله (لا شريك له) كى تاكيد ہے۔ ''ال' 'جنسيہ ہے۔ أى جنسه مختص له۔ وله الحمد بير'ال'' استغراق كا ہے۔ أى بجميع أفواده ـ اللهم انى أسألك: (فعل كامعمول مخذوف ہے) ـ أى نصيبا وافوا وحظا وافيا۔ وخير ما فيها سے كيامراد ہے؟ اس بارے ميں مختلف اقوال ہيں ۔

(۱)امام طِيِّ فرماتے ہیں۔أی: من خیر ما ینشأ فیھا وخیر ما یسکن فیھا۔ قال تعالٰی ﴿وله ما سکن فی اللیل﴾[ الانعام:۱۳

(۲) ابن جُرِّ لَكُصَة بِن أَى مما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة و الباطنة، وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها أو المراد خير الموجودات التي كان وجودها هذه الليلة وخير كل موجود الآن و أعوذبك من شرها وشرّ ما فيها: الصديث مباركه سے اظهار عبودیت اور اختقار الى تصرفات الربوبية كا پته چاتا ہے۔ (۲) تمام امور شروخير اللہ بى كے ہاتھ ميں ہے ميں كھنيں ہے۔ (۴) امت كوآ داب كي تعليم ہے۔ (۲) تمام امور شروخير اللہ بى كے ہاتھ ميں ہے ميں كھنيں ہے۔ (۴) امت كوآ داب كي تعليم ہے۔

ابن الملك ٓ فرماتے ہیں: آنخضرت مَنَّاتِیَّا کا ان اوقات مخصوصہ میں اللہ جل شانہ سے مختلف چیزوں کا سوال کرنا، درحقیقت ان اوقات میں کی جانے والی طاعات سے مجاز ہے،اوراستعاذہ ان( (اوقات میں سرز دہونے والے ذنوب سے ) طلب عفو سے مجاز ہے۔ قوله : اللهم اني أعوذهك من الكسل والهرم وسوء الكبروفتنة الدنياوعذاب القبر:

ان امور سے خصوصی طور پر پناہ مائی ہے چونکہ ان امور سے متصف خص مقصود حیات یعنی علم وعمل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔اس لئے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿لکیلا یعلم بعد علم شیئا ﴾ [النحل: ٧] اس تقریر کے ذریعہ ابن حجر کے کلام کا دفعیہ بھی ہوگیا، وہ لکھتے ہیں:حضور مُنَا ﷺ ''دھر'' سے اس وجہ سے پناہ مائی کہ بیرایک ایس بیاری ہے کہ جس کی کوئی دوانہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے:''و فتنة الدنیا: من الافتنان بھا و مجتھا۔ أو الابتلاء بفتنة فیھا۔

"عذاب القبو" ہے مراد نفس عذاب قبر بھی ہوسکتا ہے،اوریہ بھی ممکن ہے موجبات عذاب قبر مراد ہوں اور بظاہر دوسرے معنی مراد میں مداخلہ ۔۔۔

جب یہ دعاصبے کے وقت پڑھی جائے گی تو اس میں اللیلۃ کی بجائے الیوم پڑھا جائے گا یعنی یوں پڑھیں گے اللَّھُمَّۃ آتی آسْنَالُکَ مِنْ عَیْر لِمُنَّا الْیَوْمِ نیز جہاں رات کی رعایت ہے مؤنث کی خمیریں استعال ہوتی ہیں وہاں دن کی رعایت سے مٰدکر ضمیریں استعال ہوں گی یعنی ھاکی جگہہ پڑھا جائے گابقیہ عبارت جوں کی توں رہے گی۔

#### سوكراً مخضے كى مسنون ۇ عا

٢٣٨٢: وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْقَ ۚ إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ آمُونُتُ وَآخُيلِي وَإِذَا سُتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخُيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ \_

(رواه البحاري ومسلم عن البراء)

اخرجہ البجاری فی صحیحہ ۱۱۳ حدیث رقم ۷۳۹٤ وابو داؤد فی السنن ۳۱۱۶ حدیث رفم ۶۰۰ والنرمذی فی السنن ۱۶۲۰ حدیث رفم ۳۶۷۰ وابن ماجه فی السنن ۱۲۷۷۱ حدیث رقم ۳۸۸۰ واحمد فی المسند ۱۰۶۰ ملائق السنن ۱۶۲۰ حدیث رقم ۳۸۸۰ واحمد فی المسند ۱۰۶۰ و السند ۱۶۰۰ و المسند ۱۰۶۰ و السند ۱۶۰۰ و السند ۱۶۰۰ و السند ۱۶۰۰ و السند المائق المسند ۱۹۵۰ و المسند ۱۶۰۰ و المسند ۱۹۵۰ و المسند ۱۹۵۰ و المسند ۱۹۵۰ و المسند ا

تشريج : قوله أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده:

مضجعه: جيم كفتر كساتھ ب\_صاحب قاموں لكھتے ہيں: ضجع كمنع ضجعا وضجوعا وضع جنبه بالأرض، والمضجع كمقعدموضعها هــ

عرض مرتب: حدیث ۲۲٬۰۳۳ کے تحت اس کا امکان بھی لکھا ہے۔

والمضجع مصدراه

اُخذ مضجعه من الليل كامطلب ہے:اُتی فراشه ومرقده فی بعض اُجزاء الليل۔امام ﷺ نے يہاں تُكلف سےكام ليا ہے، اور ابن حجر نے ان كى اتباع كى ہے، چنائچہ وہ لَكھتے ہيں:''كانه قيل اُخذ حظه من الليل، اذ لكل اُحد منه حظ بالسكون والنوم والراحة، قال تعالٰی ﷺ جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ﴾[القصص:٧٣] ایک روایت میں تحت خدہ کے بجائے" تحت رأسه "کے الفاظ آئے ہیں۔

عرض مرتب: اس حصه سے متعلقہ کچھ کلام حدیث ۲۴۰۰ کے تحت آ رہا ہے۔

اس ہیئت میں اشارہ ہے کہ سونے والے محض کو گویا کہ قبر میں رکھا جار ہاہے۔ چنانچہ جس شخص کو یہ بات متحضر ہوگی اس کی نیند میں منفت ہوگی اور دن اچھا گزرےگا۔

قوله: اللهم باسمك أموت وأحيى: بعض كاكبنا بي كر (اسم بول كر) متى مرادب، اوربعض كاكبنا بي كراسم زاكد بــــاى ربك جيها كرشاعركان كلام بين بي: ربح ..... الى الحول ثم اسم السلام عليكما

أموت وأحيى: ليخي سوتا بول اورجا كما بول يعض ني اس كمعنى يول بيان كئ بين: باسمك اعميت أموت وباسمك المحى أجاء أو يذكر اسمك المحى أحيار أو يذكر اسمك أحياما أجيت وعليه أموت.

قرطبیؒ فرماتے ہیں:باسمك أموت ولالت كررہا ہے كہ اسم ہی سنّی نے۔أی: أنت تمیتنی وأنت تحیینی۔ بیكلام اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے:﴿سبح اسم ربك الأعلیٰ﴾ [ الاعلیٰ: ١٠ ] أی سبح ربك هكذا۔(نقله میرك)۔

قوله الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور: يعنى جارى وه قوت وحركت جارے جسموں ميں دوباره لوٹا دى كه جسكو جارى نيندكى حالت ميں ہم سے زائل كرديا گيا تھا۔

" اليه النشور"نشور: نشر الميت نشورا اذا عاش بعد الموت وأنشره الله كاايك مطلب يه كرآخركار موت ك بعد صاب اور جزاء ومزاكيلي اس ذات بارى تعالى كى طرف لوثائه -

دوسرامطلب یہ ہے کہ بظاہرنشور سے مراد نیند کے بعد جاک و چو بند ہو کرتفرقِ فی طلب المعاش وغیرہ ہے۔ یہ دونوں امورموت اور بعث بعدالموت کے مشابہ ہیں۔

امام نوویؓ فرماتے:''اماتنا'' ہے مراد''نوم'' ہے، اور''نشو'' نام ہے احیاء للبعث بعد المعوت کا۔ نبی کریم اُلَّا ﷺ حدیث مبارکہ میں تنبیفر مائی ہے کہ نیند کے بعد بیداری،موت اور بعث بعدالموت کی طرح ہے۔

#### نیندکوموت کہنے کی وجہ:

ابواسحاق نِرجاج فرماتے ہیں: نیند کے دفت جونفس جسم سے جدا ہوتا ہے پینفس برائے تمیز ہےا درموت کے دفت جونفس جسم سے جدا ہوتا ہے پینفس برائے حیات ہےا در بید دہ نفس ہے کہ جس کے جسم سے رفصت ہوجانے کے بعد عمل تنفس ختم ہوجاتا ہے، اور نیندکو موت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ عقل ،حرکت ، تمثیل وتشبیہ سب پچھز اکل ہوجاتا ہے ادر بھی موت پر مشقت احوال ،فقر ، ذلت ،سوال ، ہرم ، معصیت وجہل کیلئے بطور استعار ہُ استعال ہوتا ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: انقطاع تعلق الروح بالبدن ایبامفہوم ہے جونوم اورموت دونوں کو جامع ہے بھی بیطا ہر ہوتا ہے، جیسا کہ نیند اس وجہ سے کتے ہیں: ''النوم أحو المموت ''۔اور بھی بیباطئا ہوتا ہے، یہی موت ہے۔قصہ مختصرنوم پر موت کا اطلاق مجاز کے قبیل سے ہے، چونکہ بیدونوں انقطاع تعلق الروح بالبدن میں مشترک ہیں۔

امام طینی فرماتے ہیں: نوم پرموت کا اطلاق کرنے کی حکمت ہے ہے کہ انسان کا حیات کے ذریعہ انتفاع ،اللہ کی رضا جوئی اس کی طاعت کا قصہ،اس کے پخط وعقاب سے اجتناب کرنے میں ہے، چنانچہ جس شخص سے بیا نتفاع بالکلیے فوت ہو گیا تو گویا وہ میت کی طرح ہے۔لبذا اللہ کی حمد وثناء اس نعت کے ہونے ، اور اس مانغ کے ذائل ہونے پر ہے ، اور بیتا ویل امسینا و امسلی الملك لله و الحمد لله كربه مطابق باوروان أرسلتها فاحفظها .....كربه موافق بـاى اسلوب پراليه النشور بهى بـاى واليه المرجع والمآب في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة -

علاء فرماتے ہیں سونے اور جاگنے کے وقت بیراذ کار وادعیہ کرنے کی حکمت بیر ہے کہ ( دن بھر کے )ا ہمال کا خاتمہ بھی عبادت وطاعت پر ہواور ( دن کے )افعال کی ابتداء بھی عبادت ہی ہے ہو۔

٢٣٨٣: وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَوَاءِ.

اخرجه مسلم في صحيحه\_

ترجمه اليكن ملم في (حفرت حذيفةً) كى بجائح حفرت براءً سروايت كياب،

فاع في: واضح رب كه بيحديث متفق عليه به، البنة راوى مختلف مين اس حديث كوحضرت حذيفه سے اى طرح امام ابوداؤد، ترفدى، نبائی اور ابن ابی شيمه نے بھی روايت كيا ہے۔

## الفصلاليّان:

#### سونے کامسنون طریقہ

٢٣٨٣: رَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا آوَى آحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَةً بِدَا خِلَةِ ازَارِهِ فَا نَّهُ لَايَدُ رِ ى مَا خَلَفَةَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِا سُمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ آرْفَعُهُ إِنْ آمُسَكُتَ خَلَةٍ ازَارِهِ فَا نَهُ لَايَدُ رِ ى مَا خَلَفَة عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِا سُمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِى وَبِكَ آرْفَعُهُ إِنْ آمُسَكُتَ نَفُسِى فَارْحَمُهَا وَإِنْ آرْسَلُتَهَا فَاحْفَظُهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمُّ لِيَصْطَحِعَ عَلَى شَقِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ لِيقُ مِلْ بِاسْمِكَ (منف عليه) وَفِي رَوَايَةٍ فَلْيَنْفُضُهُ بِصَنِفَةٍ تُوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ آمُسَكُتَ شَقِيمٍ فَاغُولُهَا بِ

اخرجه البخارى فى صُحيحه ١١٥/١١ ـ حديث رقم ٦٣٢٠ ومسلم فى صحيحه ٢٠٨٤/٤ حديث رقم (٦٤ـ ٢٠٠٤) ـ وابن ماجه ١٢٧٥/٢ حديث رقم (٢٧١٤) ـ وابوداؤد فى السنن ١٢٧٥/٢ والترمذى فى السنن ١٣٩/٥ حديث رقم ٣٤٦١ ـ وابن ماجه ٢٧٥/٢ حديث رقم ٣٨٧٤ والدارمى ٣٧٦/٢ حديث رقم ٢٦٨٤ ـ واحمد فى المسند ٢/٥٢١ ـ

تروجمله: حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ نی کریم مُنَّاتِیْم نے ارشاد فرما یا جبتم میں سے کوئی آ دی سونے کے لیے اس بہتر پر آئے بس اس کوچا ہے کہ اپنی کوچھاڑے اپنی کئی کے اندر کے جھے کے ساتھ کے ونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی عدم موجود گی میں اس کے بستر پر کیا چیز تھی اور پھرید دعا پڑھے۔ باسمك ربی وضعت جبنی وبك ارفعه ان امسكت نفسی فار حمها وان ارسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصالحین اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آ پ مُنَّاتِیْم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اس کوچا ہے کہ وہ پہلے اپنے بستر کو جھاڑے پھر اپنی داھنی کروٹ پر لیٹے اور پھر باسمك ندكورہ مال دعا آخر تک پڑھے۔ تخریج: اس مدیث کواصحاب اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

تشریج: اذا آوی:بقصر و مددونوں طرح درست ہے۔ فلینفض:فاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ داخلة ازار ہ: اسکے متعدو مطلب بیان کئے گئے ہیں: (۱)۔وهی حاشیة التی قلبی الجسد و تماسه ۲۔قیل هی طرفه مطلقا۔ ۲۔قیل: مما یلی

طوقه ٢٠٠ وفي القاموس: طرفه الذي على الجسد الأيمن خلفه: بروزن نفر،

صنفة: اللفظ كضيط ومعنى بين علاء كا اختلاف بـ نفى مختصر النهاية بصنفة ازاره بكسر النون طرفه مما يلى طرته حقلت زاد الفارسى وقيل جانبه الذى لا هدب له روفى القاموس صنفة الثوب كفرحة وصنفة صنفته بكسرهما حاشيته اى جانب كان او جانبه الذى لا هدب له او الذى فيه الهدب اه وفى المشارف فلينفضه بصنفة ثوبه بفتح الصاد وكسر النون فقيل طرفه وقيل حاشيته وقيل هى الناحية التى عليها هدب وقيل الطرة والمراد هنا طرفه فما ذكره ابن حجر بفتح المهملة والنون والفاء مخالف لما فى كتب اللغة والرواية ـ

خلاصة االآراء: الديلفظ تين طرح ضبط كيا كيا ہے: الصاد كے نتح ، اورنون كى كر وكساتھ ہے۔ ٢- ابن تجركا بيان كر دو ضبط لغت وروايت ہر دواعتبار سے اس كے مخالف ہے۔ ٣- اس كے معانى مندرجہ ذيل ہيں: الطوف المثوب ٢- حاشية الازار التي تلى المجسد ٣- طرفه مما يلى طرته - ٣- طرف - ٥- طرف -

فلینفض النگی کونے سے جھاڑنے کا حکم اس لئے فر مایا کہ باہر کے کونے سے جھاڑنے سے او پرکا کونہ یا حصہ میلا ہوجائے گا،
جس سے بدنمائی پیدا ہوگی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر اہل عرب کی حالت بیقی کہ ان کے پاس جسم کے کپڑوں از ارور واء کے علاوہ کوئی
کپڑائی نہیں ہوتا تھا۔ تیسری بات بیکہ اس میں سہولت ہے چوتھی بات بیکہ اس صورت میں کشف عورۃ کم سے کم ہوتا ہے۔ آنخضرت مَالَّيْتِكُم
کا بیارشادگرامی اس بناء پرتھا کہ اہل عرب کا رواج بہی تھا کہ سونے کا بستر دن رات بچھا، ہی رہتا تھا (تہہ نہیں کرتے تھے)۔ فائد لا
یدری ما حلفہ فائد کی خمیرشان بھی ہو سکتی ہے، اور أحد سحمی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے۔ اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ بستر تو
بچھا ہوا تھا، تہمیں کیا معلوم کرتمہاری عدم موجودگی میں تہمارے بستر پرکوئی کیڑا مکوڑا کوئی زہر یکی چیز چڑھ تی ہو۔ تبہارے بستر پرگردوغبار
بوسکتا ہے، اور رہیمی ممکن ہے کہ موصولہ ہو۔
بوسکتا ہے، اور رہیمی ممکن ہے کہ موصولہ ہو۔

باسمك ربى: أى باسمك القوى والقادر ـ ايك روايت مين بهم الله كالفاظ بين ـ وضعت جنبى وبك: يهال دو احمّال بين: (١) أى باسمك ـ (٢) بمعونتك بحولك وقوتك وارادتك وقدرتك ـ ان أمسكت نفسى: ايك روايت مين ان أمنها كالفاظ بين ـ وان أرسلتها: ايك روايت مين وان رددتها كالفاظ بين ـ و

''لنگی کے اندر کونے'' سے مراد کپڑے کا وہ حصہ یا کونا ہے جو اندرونی طرف اور بدن سے لگا ہوا ہوتا ہے خواہ وہ لنگی ہویا کوئی اور لباس! نیزلنگی کے کونے سے جھاڑنے کے لئے اس لئے فر مایا ہے کہ باہر کے کونے سے جھاڑنے سے او پر کا کونہ یا حصہ میلا ہو جائے گا جس سے بدنمائی پیدا ہوجائے گی۔

جب انسان سوتا ہے تو وہ گویا مردے ہی کے تکم میں ہوجاتا ہے کہ تن تعالیٰ اس کی روح عارضی طور پرقبض کر لیتا ہے پھراس کے بعد
اس کی روح کواس کے جسم میں بھیج ویتا ہے یعنی اسے نیند سے بیدار کر دیتا ہے یااس کی روح کو چھورتا ہے یعنی مستقل طور پرقبض کر لیتا ہے
اوراس شخص پرموت طاری کر دیتا ہے چنانچاس چیز کے بارے میں فدکورہ بالا دعا میں درخواست ہے کہ'' پروردگار! اگر توسونے کی حالت
میں میری روح کورکھ چھوڑے اور مجھ پرموت طاری فرما دے تو اس صورت میں مجھے بخش دیجئے اور اگر میری روح کو واپس بھیج دے اور
مجھے زندہ رکھے تو پھراسی طرح میری نگہبانی فرمائے جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی تگہبانی فرما تا ہے یعنی نیکی و بھلائی کی تو فیق دیجئے
گنا ہوں سے بچاہے اور میرے ہرکا موقعل میں میرامعین و مددگار بنئے۔

''نیک بندوں'' سے مرادوہ بندے ہیں جوخدااوراس کے رسول کی اطاعت وفر مانبر داری اورعبادت وطاعت کے ذریعہ اللہ کاحق بھی اداکر تے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی جوان کے ذمہ ہوتے ہیں پوراکرتے ہیں۔

دائیں کروٹ میں سونے میں حکمت یہ ہے کہ دل چونکہ بائیں پہلو میں ہوتا ہے اس لئے دائیں کروٹ سونے کی صورت میں دل لئکار ہتا ہے جس کی وجہ سے نیند میں استراحت اور غفلت زیادہ نہیں ہوتی اور نماز تبجد وغیرہ کے لئے جاگنا آسان ہوتا ہے جب کہ بائیں کروٹ سونے کی صورت میں دل اپنی جگہ ٹھمرار ہتا ہے۔جس کی وجہ سے نیند میں غفلت اور استراحت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

واضح رہے کہ یہ بات ہماری نسبت سے ہے، نبی کریم کالٹیٹا کی بابت یہ بات درست نہیں، چونکہ نبی کریم کالٹیٹا کا قلب اطهر سونانہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم مالٹیٹا کے حق میں داکیں کروٹ یا باکیں کروٹ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔

#### دائیں کروٹ پرسونے کی وجہ:

نی کریم مَالِین کم اس کروٹ پرسونے کو (کی وجہ سے) ترجیج دیتے تھے:

میلی وجیتویہ ہے کہ آپ کا لیے اہم المہتم بالثان امور میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔

دوسرى دجه بدے كه آپ مَلْ اللَّهُ اللّ

تیسری وجہ بیہ ہے کہ بیرحالت در حقیقت حالت موت اور میت کے قبر میں رکھے جانے کے مشابہ ہے۔

#### سونے کے کیے بستر کو جھاڑنامسنون ہے

٢٣٨٥: وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ نَا مَ عَلَى شِقِهِ الْالْهُمْ اَللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

اخرجه البخارى فى صحيحه ٢٠٨١٣٤\_ حديث رقم ٧٤٨٨\_ ومسلم فى صحيحه ٢٠٨١/٤ حديث رقم (٥٦ـ ٢٠٨١)\_ والترمذى فى السنن ١٣٥/٥ حديث رقم ٢٣٤٥٤\_ والدارمى ٢٧٧١)\_ والترمذى فى السنن ١٣٥/٥ حديث رقم ٢٨٧٦\_ والدارمى ٣٧٦/٢ حديث رقم ٢٦٨٣\_ واحمد فى المسند ٢٨٥/٤\_

ا کی محض سے فرمایا۔ اے فلال صحف جبتم اپنے بستر پرلیٹوئو نماز کے وضوکی طرح وضوکر واور پھر داھنی کروٹ پرلیٹواور اللهم اسلمت نفسسی ارسلت تک پڑھو۔ یعنی ندکورہ بال دعا پڑھو آپ مُکالٹیٹِم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس رات تمہاری موت واقع ہوجائے توتم دین اسلام پر مرو گے اوراگرتم نے صبح کرلی تو بہت زیادہ بھلائیوں کو پالوگے۔

تشریج: شقه: شین کے کرہ کے ساتھ ہے۔ نفسی: یاءکومبنی علی السکون اور مبنی علی الفتح دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔الیك: أی ماثلة الی حکمك۔

عض مرتب: اس تقدیری عبارت سے یوں لگتا ہے کہ الی کا متعلق مذکور نہیں بلکہ مائلة محذوف ہے جوحال واقع ہور ہا ہے۔ اور الیل کا اصل عیس الی حکمت کا مضاف کوحذف کر کے مضاف الیہ کواس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ رغبة ور هبة: بعض کا کہنا ہے کہ یہ مفعول لہ ہیں المجات کیلئے اور امام طبی فرماتے ہیں: یدونوں اسم منصوب علی المعلة (یعنی مفعول له) ہیں، البتة لف ونشر ہے۔ (گویا اصل عبارت یوں ہے): ای: فوضت آموری طمعا فی ٹو ابلک، والجات ظہری من المحارہ الیك مخافة من عذا بلک احد به مثن بیل ہے): ای فوضت آموری طمعا فی ٹو ابلک، والجات ظہری من المحارہ الیك مخافة من عذا بلک احد به مثن بیل بلک اس میں صنعت بدیع بھی ہے۔ ابن جرس نے اس پھی اعتراض کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ھذا تحکم، والوجه بل بالک صحیح ہیں بلک اس میں صنعت بدیع بھی ہے۔ ابن جرس خال بالوغبة والو هبة احداور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ دونوں اسم (اسم فاعل کے معنی میں ہوکر) عال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔

ای: راغبا وراهبا: یا منصوب علی الظر فید بین أی: فی حال الطمع والنحوف ان دونوں بیں ماقبل کے تمام افعال کا تنازع بے الیك: رغبة کے متعلق ہے، اور رهبة کا متعلق محذوف ہے ۔ أی: منك رالحذوف ہے، اور تقریری عبارت یوں ہے: متوجها لهما الیك علامہ کرمائی فرماتے ہیں: کی طمعافی ٹو اہك و خو فامن عقابك اور الیك: رغبة کے متعلق ہے، جیسا کہ عرب كاب تول: علفتها تبنا و ماء ا بار دا، اور بیمی كوئی بعیر بین کہ ان وونوں كا الیك کے بارے میں تنازع ہو۔ أی: رغبتی الیك بیمنہوم بالكل واضح ہے، ورهبتی الیك اور اس کے متن یہ ہوں گے: انبی حالة المنحوف لا أد جع الا الیك فانه لا ملجاً و لا منجاً منك الا الیك حلجاً: مهوز ہے اور منجا متصور ہے۔ ہیں "از دواج" كی وجہ سے منجا كو ہمی مهوز العین پر هاجا تا ہے اور ہمی اس وجہ سے اس کے بر منظم ہمی ہوتا ہے۔

عرض مرتب: بظاہر یوں مجھ میں آتا ہے کہ بھی از دواج کی وجدسے ملجا کو بھی مقصور پڑھ دیا جاتا ہے۔اھ۔

کر مائی فرماتے ہیں : منجا اسم مقصور ہے، اس کا اعراب ' عصا' کی طرح ہے باتی رہی ہے بات کہ اس کوتوین کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر تنوین کے؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ بیر کیب چونکہ لاحول و لا قوۃ کی طرح ہے، لہذا اس کوجی پانچ طرح ہے پڑھنا درست ہے۔ حالت نصی اور پٹی علی افتح میں تنوین کے ذریعے فرق ہوگا ، اور تنوین کے دفت الف ساقط ہوجائے گا فرماتے ہیں: طجا اور منجا اگر دونوں مصدر ہوں تو ان دونوں کا منت کے بارے میں تنازع ہوگا ، اور اگر بیدونوں اسم مکان ہوں تو (تنازع) نہیں ہوگا ، کیونکہ اسم مکان عمل نہیں کرتا ، اور تقدیری عبارت یوں ہوگی: لا ملحاً منت الی أحد الا البت و لا منجا الا البت ۔ آمنت : جملہ متا تھ تعلیلیہ ہے۔ نفسی سے مراد ذات ہے ، اور دجھی و تو جھی و قصد قلبی ہے ۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہاں اس صدیث میں 'نفس' افسی سے مراد ذات کے معنی میں ہے یعنی جعلت ذاتی طائعۃ لحکمت و منقادۃ للک امام طبی فرماتے ہیں : ان اسلمت اشارۃ الی اُن جوار حہ منقادۃ لللہ تعالی فی اُوامرہ و نواھیہ امام طبی کی ایکل مانتہائی مشقیم ہے ، اس پر ابن جرائے اعتراض کیا اشارۃ الی اُن جوار حہ منقادۃ لللہ تعالی فی اُوامرہ و نواھیہ امام طبی کی مراد تھی نوم کا وقت نہیں ہے ، جیسا کہ کی بھی خض

رِ مُخْفَى نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ارادہ نوم کے وقت یا نوم سے پہلے مطلقا۔ اس صدیث مبارکہ سے لطیف بیا شارہ ملتا ہے کہ مسلمان کیلئے مناسب ہے کہ ووہ اس وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، تا کہ جب سوئے تو مطیع ہونے کی حالت میں ہو۔ ہماری اس بات کی تائیدا مام طِبنُّ کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے وہ کھتے ہیں: و فوضت أمری اليك: فيه اشارة الى أن أموره المخارجة و الدا حلة مفوضة اليه لا مدبر لها غيره احد

اور مطلب بيه كمين البخ تمام اموريين آپ پرتوكل كرتا بول و الجأت ظهرى اليك: امام طِبَي قرمات بين فيه اشارة الى أنه بعد تفويض أموره التى هو مفتقر اليها وبها معاشه وعليها مدار أمره ملتجئ اليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة \_

آمنت بکتابك الذی أنزلت اورمنزل علیه محذوف ہے۔ أی: أنزلت علی \_ كتاب ہم اوقر آن كريم ہے كہ جوان اخلاق بہيد، مقامات عليه اور حالات سند كواپنان پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ امام طبی فرماتے ہیں: ''آمنت بكتابك'' تخصیص بعد التعمیم ہے۔ ابن مجر نے اس عام معنی پر توجہ نہ دی اور امام طبی پر اعتراض كر بیٹے: لا تعمیم فیما ذكرہ لأن الفعل فی حیز الأثبات، لا عموم فیه كالنكرة التى بھی كذلك ـ تأمل كرنے ہے ابن جمر كی بات كاخلل بالكل واضح بوج ئے گا۔

ثم مات تحت لیلة: أی تحت حادثه فیها ـ ابن جُرِّ نَ ' اعجب اُلعجاب' بات کهی ہے لکھتے ہیں: اُی عقب طلوع فجرها ـ ایک طرف ابن جُرگ و کرکرد و آشر تک اگلی صدیث کے منصوص الفاظ کے نخالف ہے: فان مت من لیلتك أو فی لیلتك مت علی الفطرة: وان أصبحت أصبحت خیوا ـ دوسری وجدید کہ دوسری طرف طبی کی اس بات پراعم اض کیا ہے ۔ طبی قرماتے ہیں: ومعنی تحت لیلة أنه لم ینجاوز عنه الی النهار، لأن اللیل یسلخ منه النهار فهو تحته، أو یکون بمعنی: ان مت تحت نازلة علیك من لیلتك وأی من أجل ما یحدث لیلتك ـ اس پرابن جُرکھتے ہیں: وفی جمیعه نظر ـ و کون اللیل سلخ منه النهار لا یؤید ما ذکره أولا فی معنی التحت کما هو واضح، أو یکون .....: فی غایة البعد والتکلف والاحسن عندی أن سبب التعبیر بالتحت أن الله جعل اللیل لباسا، فالناس مغمورون ومستورون تحته کالمستور تحت ثیابه ولباسه وهذا معنی واضح جدا، فالعدول الی ما ذکره الشار ح من الأمرین السابقین عدول عن الجوهر الی الصرف ـ اص

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں،امام طِبیؒ نے اولاً جوبات ذکری ہے وہ بھی بعینہ یہی بات ہے' جلد' کباس کے مشاہہے، چنانچہ دونوں آیات کا حاصل ایک ہی ہے، باوجود یکہ ابن حجر کا آخری کلام ان کے اپنے آغاز کلام کے مناقض ہے۔ ابن حجر کے اعتراضات کا سبب ان فقہی مسائل میں عجب وغرور اور صناعات بدیعیہ کے دقائق سے جہالت، اعتبارات عربیہ کے حقائق کی عدم فہم ہے۔ ان تمام ترباتوں کے باوجود امام طِبیؒ کے بارے میں لکھتے ہیں: و کان سبب و قوعہ فیما علمت من المواضع التی دددتھا علیہ قولہ أول شرح

هذا الحدیث أن فیه غرائب و عجائب لا یعرفها الا النقات من أهل البیان فکان ذلك وقع منه تبجحا، فلم یصب المجادة الواضعة فی أكثور شرحه، كما یعلم بتأمل ما ذكره و ما ذكر ته اهدان دونول ككام مين تأمل كنتيج مين دونول مين آسان زمين كافرق به كهابن مجرّط بي عقل كونيس تينج پائه با در اجركامل بهي اكاراده كر بيشے داور فضيلت تو متقدم كيلئه به اوراجركامل بهي اى كيلئه به دوران سے جوصادر بواوه "تبحج" نهيس تھا بلكه از دوئے تحد شھا، اوران كى بچائى كى علامت بدب كدالله جل شاند نے ان كو يتو فق بخشى كه وه ان كى كلام ومرام كومزين و مين فرما كي ، اوراميد بهكدوه اس حديث كے مصداق بين : ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجد دلها دينا داس حديث كوابوداؤد، حاكم اور يبقى نے روايت كيا ہے۔ (كما ذكره شيخ مشايخنا الحافظ المجلال السيوطى فى جامعة الصغير) اگرابن حجركى شرح كا تتبع كيا جائے تو وه فروع فقهد اور كما تاعتراضيہ كے علاوہ كؤ كي چائ الله كل على اسادان كر بي اور دوران كى طرف اور مريات كي اسادان كر بم كا تتبع كيا جائے تو وه فروع فقهد الم الله كي اسادان كر بم كوران كي طرف كي جائے ، بلكه ان كيك كي جائے دان تمام ترباتوں كے باوجود بم الله جل شاند سے اسادان كر بم كر موان له موران كى طرف كى جائے ، بلكه ان كيك كي جائے دان تمام ترباتوں كے باوجود بم الله جل شاند اسے در كام اسادان كر بم كر موان كي موران كي طرف كى جائے ، بلكه ان كيكے كی جائے دان تمام ترباتوں كے باوجود بم الله جل شاند سے الم دورار بيل كروه ان يرمؤاخذه فهيں كرے گا۔

قال رسول الله ﷺ لرجل:امام طبی کا بیان ہے کہ وہ صاحب اسید بن حفیر تے، سوتے وقت وضو کرنا مندوب ہے۔ فتو صاحب وضو علی للصلاة: (اس تقدیر سے معلوم ہوتا ہے کہ فتو صاحب وضو علی للصلاة: (اس تقدیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو علی سے پہلے مضاف محد وف ہے، جونا بُر عن المعقع ل المطق بن رہا ہے )۔ وقال:فان ، ۔۔۔۔ اس قال کا فاعل ہے نی کریم گانی آئی ہوں تو اس قال کے قائل حضرت براء ہوں گے، اور اس کا عطف قال رسول الله لرجل: پرہوگا۔اور یہ می ممکن ہے کہ اس کا فاعل حضرات براء ہوں، ای قال البو اء ایصنا می گائی آئی اس صورت میں اس کا عطف قال پرہوگا، کین اس تقدیر سے وقف کا شبہ ہوتا ہے، اگر چہ صفرات براء ہوں، ای قال البو اء ایصنا می چاستی ۔ اس حصہ کے مرفوع ہونے کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ بیخطاب صحالی سے ہو اس جیسی بات عقل کے بل ہو تے پڑبیں کہی جاستی ۔ اس حصہ کے مرفوع ہونے کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ بیخطاب صحالی سے ہو اور کس صحالی کو اور کس صحالی کو اور کس صحالی کو اور کس طرق میں یول آتا ہے: قال: قلت: ورسولک الذی ان سخد میں فی لیلنگ ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بعض طرق میں یول آتا ہے: قال: قلت: ورسولک الذی ارسات محض مفیدتا کید ہوگا، بعض لوگوں کے اس کام کام طلب بھی یہی ہے: ابن فید کو دیواس کے کی کہ ورسولک کہنے کی صورت میں الذی ارسات محض مفیدتا کید ہوگا، بعض لوگوں کے اس کام کام طلب بھی یہی ہے: ابن فیدن البیان صاد مکر دا من غیر افادة زیادة فی المعنی و ذلک مما باماة التبلغ اھ۔۔۔ التبلغ اھ۔۔

اورممکن ہے کہ قاکدہ مقدر ہو، کہ یہ کہا جائے: اُلذی اُر سلتہ الینا اُو اُر سلتہ الی النحلق، کافۃ ۔ باوجود یکہ تاکیدتو بلغاء کے کام میں بھی واقع ہوئی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں: ﴿وما من دابۃ فی الاُرض ولا طائر یطیر بجناحیہ ﴾ [اندام: ۲۸] ﴿فخر علیهم السقف من فوقهم ﴾ [اندل: ۲۱] البتہ بی کریم اُلگینا کا یہ ارشادگرامی ما من صباح یصبح العباد فیہ اس قبیل ہے نہیں ہے، بخلاف ابن جر کے، انہیں وہم ہوا ہے زیادہ واضح وجہ تر دید ہے کہ ماثور دعاؤں میں تغیر نفظی نہ کیا جائے ، اور ای طرح احادیث بھی ، اور 'تصانیف' بھی ای معنی میں ہیں۔ صدیث کو بالمعنی تقل کرنے کی اجازت بھی ای وقت ہے کہ جب مجبوری ہوا ور الفاظ بعنہ یا دنہ ہوں ، چونکہ مالا یدر ک و کلہ لا یتر ک کلم الفاظ حدیث یا دہونے کے باوجود نقل بالمعنی کرنے میں اندیشہ ہے کہ بیں اس حدیث کی وعید میں نہ آجائے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبو اُ مقعدہ من الناد ۔ ای وجہ بعض محققین فرماتے ہیں: تواعد نویے کی مایت کرنا بھی ضروری ہے ، محافظت مخارج اورصفات حرفیے کا کاظر کھنا بھی ضروری ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں: النبی فعیل بمعنی فاعل للمبالغہ ہے نبا بمعنی خبر ہے ما خوذ ہے۔ وجہ مناسبت سے کہ نبی کریم مَنْ اللّه عِلی شانہ کی خبر ہیں دیتے ہیں۔ اس کلمہ میں تحقیق ہمزہ بھی درست ہے۔ اور تخفیف ہمزہ کے ساتھ '' نبی' پڑھنا ، بھی درست ہے، اس صورت میں بیناوۃ بمعنی شی مو تفع (بلند چیز) ہے ما خوذ ہوگا، جس وقت حضرت براء نے ور سولك الذی ارسلت فرمایا، تو نبی کریم مَنْ اللّه الله الذی ارسلت فرمایا، تو نبی کریم مَنْ اللّه الله علی الوردونوں حالتوں میں نعمت شار ہوجائے۔ نبی کی علت یہ بھی بیان کی جاتی ہودونوں حالتوں میں نعمت شار ہوجائے۔ نبی کی علت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ رسول ہونے سے پہلے نبی سے ، میں نے نووی کا کلام دیکھا ہے کہ انہوں نے ماوردی وغیرہ کے بیان کردہ سبب نبی کو سخس قرار دیا ہے، کہ اذکار تعبد یہ میں مروی الفاظ پر ایس کے ساتھ متعلق ہاور ہوسکتا ہے کہ نبی کریم مُنافِق میں اللہ علی التوارد فی المحافظة علی الواردة۔

ا كيروايت يس الفاظ آئے ہيں:وليجعلهن آخر ما يتكلم به\_

٢٣٨٦: وَعَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ إِذَا اولى اِللَّى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَابَا وَاوَانَا مِمَّنُ لَا كَافِى لَهُ وَلَا مُؤْوِى۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٥/٤ حديث رقم (٦٤\_ ٧١٥)\_ وابوداؤد في السنن ٣١٢/٣ حديث رقم ٥٠٥٣\_ والترمذي ١٣٦/٥ حديث رقم ٣٤٥٦\_

ترجمه: اورحضرت انس كت بي كدرسول الله كَالْيَةُ إجب الله بسر برتشريف لات تويد كت : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي الْطُعَمَنَا وَسَعَانَا وَكَفَا نَا وَاوَا نَا مِمَّنُ لَّلَا كَا فِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي - (مسلم)

تنشری : کفانا: یعن جس نے ہم ہے موذیوں کے شرکو دور رکھا، ہماری مہمات کیلے ہمیں کافی ہو گیااور ہماری حاجت برآری کی آوانا: امام نووک فرماتے ہیں: اوی ممدود ومقصود دونوں طرح ہے، البتہ مذکے ساتھ فصیح ومشہور ہے، ان دونوں میں قصر بھی منقول ہے اور مذبھی منقول ہے اھ یعنی اللہ نے ہمیں مسکن عنایت فرمایا۔ ابن مجراس مفہوم میں اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مع تیسیر المحدم و تو فو المؤن فی السلامة خالیامن الأمواض والمحن اھ۔واضح رہے کہ حدیث سے بیمفہوم مستفاذ نہیں ہورہا۔

فکم ممن لا کافی له و لا مؤوی: '' کافی ''یاء کے فتح کے ساتھ ہے، بعض ننخوں میں (لفظ کافی) ہمزہ کے ساتھ ہے ہے ہو ہے۔'' مؤوی ''اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہال''لہ'' مقدر ہے، أی و لا مؤوی له له یعنی دنیا میں کتنے ایسے افراد ہیں کہان کے دشمنوں کے شرسے اللہ ان کی کفایت نہیں کرتا، بلکہ ان کواوران کے شرکوان کے حال پرچھوڑ دیا ہے، جتی کہ ان کے دشمن ان پرغالب آگئے۔

دعا کے آخری الفاظ کا مطلب میہ ہے کہ اس وسیع وعریض دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جوروز مرہ کی تکلیف و پریشانیوں میں مبتلار ہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو تکالیف و پریشانیوں سے محفوظ نہیں رکھتا بلکہ وہ ان پر غالب رہتی ہیں چنانچہ نہ صرف میہ کہ وہ لوگ اپنی روز مرہ کی ضروریا ہے زندگی ہی میں رحمت خداوندی کی التفات سے محروم رہتے ہیں بلکہ قضا وقد رخداوندی کے تحت ان کوسر چھپانے کے لئے کوئی ٹھکانہ بھی میسر نہیں ہوتا بلکہ وہ کو چول 'بازاروں میں فٹ پاتھ اور سڑکوں پر اور جنگلات و ویرانوں میں اپنی سخت کوش زندگی کی گھڑیاں گزارتے ہیں نہ انہیں گرمی سے بہتے کی راحت نصیب ہوتی ہے اور نہ سردی کی ایذ اء تکلیف سے نجات کی کوئی نہاہ گاہ۔

امام نوویؓ قرماتے ہیں:یہاں آو اناکے معنی ہیں:رحمنا، چنانچہ ممن لا مؤوی له کا مطلب ہوگا:أی لا راحم وعاطف

اما مظی فرماتے ہیں: ایراقلیل و تا در ہے، یہ مفہوم ، 'کم "کم مناسب نہیں، چونکہ' کم' کثرت کے معنی رکھتا ہے، مزید میکلام کا آغاز بھی اطعمناء سفانا ہے ہور ہا ہے ممکن ہے کہ یہ حدیث مبارکہ اس آیت قرآنی جییا مفہوم رکھتی ہو: ﴿ ذلك بأن اللّٰه مولی اللّٰذِین آمنوا و ان الکافرین لا مولی لهم ﴾ [محد: ١١] چنانچ (حدیث کا) مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ جل شاند کی حمد و ثناییان کر دائی اور پھر ان نعتوں کا شکر اداکر نے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنی نعتوں کی ہمیں پہچان کر دائی اور پھر ان نعتوں کا شکر اداکر نے کی تو فیق عطافر مائی ، بہت سے منعم علیہ ایسے ہیں کہ دہ اللہ کل کا ننات کا علیہ ایسے ہیں کہ دہ سب کا مالک ہے، کیان مدوگار وحت صرف مسلمانوں کا ہے، البذان فکم "کی فاع تعلیہ ﴿ لا مولی مولی ہم اللہ یہ کہ اللہ تعالی جل اللہ تعالی جل اللہ تعالی جل اللہ تعالی علی معرفون مولی لهم فلم لم یتفوع علی کفانا بل علی معرفة الکافی التی یستفاد من الله تعالی مولی کل احد ای لا یعرفون مولی لهم فلم لم یتفوع علی کفانا بل علی معرفة الکافی التی یستفاد من الاعتراف و انما حمد الله تعالی علی الطعام و السقی و کفایة المهمات فی وقت الاضطجاع لان النوم فرع الشبع و الری و فواغ الخاطر عن المهمات و الامن من الشرور و قال النووی معنی آوانا هنا رحمنا و قوله فرع الشبع و الری و فواغ الخاطر عن المهمات و الامن من الشرور و قال النووی معنی آوانا هنا رحمنا و قوله کم من من لا مؤوی له ای لا راحم له و لا عاطف علیه

٢٣٨٧: وَعَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ عِلَيْقَ اَشُكُو اللهِ مَا تَلْقَى فِى يَدِهَا مِنَ الرُّحٰى وَبَلَغَهَا اَنَّهُ جَاءَهُ وَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفُهُ فَلَكَ اِنَّ لَطَاجِعَنَا وَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفُهُ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتُهُ عَائِشَةَ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدُ اَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا فَدَهُ عَائِشَةً فَلَكَ اللهِ لِعَائِشَةً فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتُهُ عَائِشَةً قَالَ فَلَمَ اللهُ ال

اخرجه البخاري في صحيحه ١٩١٦ . ٥ ـ حديث رقم ٢٦٦١ ومسلم ٢٠٩١/ حديث رقم (٨٠ ٢٧٢٧) وابوداؤد في السنن ٣١٥١٤ حديث رقم ٣٦ . ٥ ـ والترمذي ١٤٢/٥ حديث رقم ٣٤٦٩ واحمد ٨٠/١ \_

توجہ له: ''اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ (میری زوجہ محتر مداور بی کریم مائٹیٹے کی صاحبزادی) حضرت فاطمہ نی کریم مائٹیٹے کے ہاں اس غرض سے حاضر ہو کیں بینے کی دجہ سے ان کے ہاتھ جس زحمت و مشقت میں بہتلا تھے اس کی شکایت آ مخضرت مائٹیٹے کے ہاں اس غرض سے حاضر ہو کی خدمتگار مائٹیس) کیونکہ حضرت فاطمہ 'گومعلوم ہواتھا کہ آ مخضرت مائٹیٹی کے پاس کچھ فلام آئے ہیں مگر (اس وقت) آپ مائٹیٹی سے ان کی ملا قات نہیں ہوئی 'چنا نچا نہوں نے حضرت عائش کے ہاں کچھ فلام آئے ہیں مگر (اس وقت) آپ مائٹیٹی سے ان کی ملا قات نہیں ہوئی 'چنا نچا نہوں نے حضرت عائش کے سامنے اس کا تذکرہ کیا (یعنی ان سے کہا کہ جب آنحضرت مائٹیٹی آٹریف لا کے تو فاطمہ اپنی مشقت و تکلیف کے چیش نظر ایک فلام آئے عاضر ہوئی تھیں) پھر جب آنحضرت مائٹیٹی آٹریف لا کے تو حضرت عائش نے خضرت مائٹیٹی آئی اس کے بعد حضرت عائش نے خضرت مائٹیٹی آئی اس کے بعد آنکھ میاں اس وقت تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر وں پر لیٹ چکے تھے (آپ مائٹیٹی آئی کود کھے کہ مارک قدموں کی تحرب کے خضرت کا ٹیٹیٹی کے بہاں اس وقت تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر وں پر لیٹ چکے تھے (آپ مائٹیٹی کہ کود کھے کہ اور میں اور فاطمہ کے کورمیاں بیٹھ گئے بہاں تک کہ میں نے اپنے پیٹ پر آپ مائٹیٹی کے مہارک قدموں کی شندک اور میں کھر آپ مائٹیٹی کے مہارک قدموں کی شندک کے مورس کی پھر آپ مائٹیٹی کے مہارک قدموں کی شندک کے مورس کی پھر آپ مائٹیٹیٹی نے نے میں کواس چیز (یعنی غلام) کے مورس کی پھر آپ مائٹیٹیٹی نے نے میں اور میں کھر آپ مائٹیٹیٹی نے نے نواس چیز (یعنی غلام)

نے بہتر ہے جوتم نے مانگی تھی اوروہ ہیر کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو تینتیں بارسجان اللہ تینتیں بارالحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہوتمہارے لئے خادم سے بیر چیز بہتر ہے''۔ (بخاری مسلم)

تشروی : تشکو الیه مفعول له به ،اوران تخفیف کی غرض سے حذف کردیا ہے،ای أتت الیه ارادة أن تشکو روسرا احتمال بیہ کہ أتت کے فاعل سے حال مقدرہ ہے،ای مقدرہ ہے) ای : وقد الحی: (یہاں دومضاف محذوف ہیں)۔ای اثو ادارة الرحی۔ وبلغها: أتت کی ضمیر سے حال ہے (اور قدمقدرہ) ای : وقد بلغ فاطمة۔ أنه : یخمیر شان ہے۔ دقیق: کے معنی ہیں : مملوك ، بھی اس کا اطلاق جعیر بھی ہوتا ہے، فلا کو تکا عطف أتت پر ہے۔ فلما جاء أخبوته عائشة۔ متون کے نشخوں میں عبارت اس طرح ہے، بخلاف شرح کے نشخوں کے فجاء نا وقد أخذنا مضاجعنا: (وقد أحدنا مضاجعنا حال ہے، اور جاء کی ضمیر ذوالحال ہے)۔ ای : جاء النبی شے حال کو ننا مضطجعین۔ ابن مضاجعنا: (وقد أحدنا مضاجعنا حال ہے، اور جاء کی شمیر ذوالحال ہے)۔ ای : جاء النبی شے حال کو ننا مضطجعین۔ ابن

فذهبنا نقوم: (ذهب فعل شروع كرنے كمعنى ميں ہے)أى شوعنا وقصدنا لنقوم له على مكارنكما: أى: أثبتا على ما أنتما عليه، على ما أنتما عليه، على ما أنتما عليه، ابن جرنے رئيس كيا، چونك يہلمعنى حاصل معنى بيں بود قدمه: ايك نخ ميں بود قدميه ہے۔

فجاء فقعد .....علی بطنی: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علیؓ ایک ہی لحاف میں تنے ، اور حضرت علیؓ کاستر کے علاوہ ہاتی بدن بر ہنہ تھا۔ ابن جُرٌ کا بیکہنا بلا دلیل ہے کہ نبی کریم مُلَّاتِیْنِ نے اپن قدمہائے مبارک (ان کے اوپر) رکھے تنے۔ اور اس طرح بیکہنا بھی بلا دلیل ہے: اندہ وضع قدمیہ علی بطنہا لیسوی الیہما۔ ان دونوں کا غلام مانگنامکن ہے کہ بزبان قال بواور یہ بھی ممکن ہے کہ بزبان حال ہے، یا ان کی رضا بمز لہ سوال کے ہو، یا اس وجہ سے کہ عورتوں کی ضرورت مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھی ممکن ہے کہ بزبان حال ہے، یا ان کی رضا بمز کہ سوال کے ہو، یا اس وجہ سے کہ عورتوں کی ضرورت مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلا مطلب کرنے تو حضرت فاطمۃ الزبرا، تن تنہا گئیں تھیں ، حضرت علیؓ ان کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کی باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کی باوجود نبی کریم مُلَّاتِیْنِ اُن کے ہمراہ نہ تھے لیکن اس کی فرون کی طرف فر مائی ) تقدیم و تا خیر۔

ابن حجركى يربات: انه لم قات للسؤال الا باذن على - اخمال كى حدتك تودرست ب، بالجزم درست نبيس بـ

ابن حجرنے یہاں بیکلام مقدر بھی ذکر کیا ہے: قالا: نعم،اس تقدیری کلام کی بھی کوئی حاجت نہیں، چونکہ اُلامیں احتمال بیہ ہے کہ بیہ برائے تنبیہ ہو،اورایک احتمال بیہ بھی ہے کہ ہمزہ استفہام کا ہو، چونکہ دلالت الی الخیری طرف میلان معلوم تھا'اس لئے جواب سے پہلے ہی فرمادیا: اذا آخذ تما .....۔

ندکورہ بالاکلمات کی ترتیب کے سلسلہ میں جزرگ نے شرح مصابیح میں کہا ہے کہ تکبیر پہلے ہے چنانچہ ابن کثیر فرمایا کرتے تھے کہ نمازوں کے بعدتو پہلے ساللہ بڑھنا چاہئے اس کے بعد الحمد للداور پھراللہ اکبرلیکن سوتے وقت پہلے اللہ اکبرہی پڑھ لینا چاہئے۔اس سلسلہ میں علاء کھتے میں کہ زیادہ میں منقول دونوں روایتوں سلسلہ میں علاء کھتے میں کہ زیادہ بہتر ہے۔
میر عمل ہواور یہی اولی اورزیادہ بہتر ہے۔

بظاہراس عدد کی تخصیل مقصود ہے، اور جن ہے بھی ابتدا ہوکوئی نقصان کی بات نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سبحان الله و الحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبو لا یضو ک بایهن بذات کیسر میں زیادتی کی تخصیص اشارہ ہے کہ اثبات عظمت و کبریائی میں مبالغ مقصود ہے، چونکہ بیان تمام صفات تنزیہ اور ثبوتی کو تتزم ہے کہ جوصفات تنجیج وحمد سے ستفادی میں۔ و الله أعلم۔

حاده: واحد ہے، اورجمع خدم آتی ہے، اس کا اطلاق ند کرومؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔

ارشادگرامی'' تمہارے لئے یہ چیز خادم سے زیادہ بہتر ہے'' کے ذریعہ حضرت فاطمہ گو دنیا کی مشقتوں اور تکالیف اور دنیاوی طور پر ناپسندیدہ چیز وں مثلاً مرض وفقر پرصبر کی ترغیب دلائی گئی ہے' نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ شکر کرنے والے مالدار کی ہنسبت صبر کرنے والامفلس زیادہ افضل ہے۔ابن حجرنے اس مسله میں اختلاف کیا ہے۔

٢٣٨٨:وَعَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَ ةَ قَالَ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِيْنَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمِدِيْنَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُكَرِّيْنَ اللَّهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ وَعِنْدَ مَنَامِكِ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحه ۲۰۹۲/۶ حدیث رقم (۸۱ ۲۷۲۸)\_

توجیمه: ''اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرہؓ نبی کریم مُنَّالِیَّیْلِ کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہوئیں کہ آپ مُنَالِیْنِ اسے کوئی خادم ہانگیں لیکن آپ مُنَّالِیِّ اللہ سے ان کی ملاقات نہ ہوسکی۔ جب آنخضرت مُنَالِیْنِ کو یہ معلوم ہواتو آپ مُنَالِیْنِ اللہ حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ کیا میں تنہیں دہ چیز نہ بتا دوں جوخادم سے بہتر ہے (اور دہ یہ ہے کہ) ہرنماز کے بعدا درسوتے وقت سجان اللہ بینتیں بارا ورالحمد للہ بینتیں بارا وراللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کرؤ'۔

**گنش دیجے**: اس حدیث میں سوال کی نسبت خصوصی طور پر حضرت فاطمہ کی طرف ہے، چونکہ طلب خادم کا باعث اصل حضرت فاطمہ تھیں، یا بیرحدیث ( روایت باللفظ نہیں ہے بلکہ ) روایت بالمعنی ہے یا راوی نے اختصار کیا ہے، واللّٰداُ علم سونے کے وفت ان تسبیحات کا پڑھناون بھر کی مشقت وکونت اور ہرقتم کے رنج وغم کودور کرتا ہے۔

## الفَصَلِالتَّانِ:

#### صبح وشام کی دعا

٢٣٨٩: عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَصْبَحَ قَالَ اللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِوداود وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣١٧/٤ حديث رقم ٩٨٠٥ و الترمذي ١٣٤/٥ حديث رقم ٣٤٥١ وابن ماجه ١٢٧٣/٢ حديث رقم ٣٤٥١. حديث قم ٣٨٦٨.

ترجہ له: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بی کریم مُلَّاتِیم جس وقت صح کرتے تو کہتے اے اللی ہم نے تیرے نام اور قدرت کے ساتھ ہم جیتے ہیں لینی زندہ ہوتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں لینی زندہ ہوتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوث کر جانا ہے اور جس وقت شام کرتے تھے اور کہتے تھے اللی تیری قدرت کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں اور تیری مدد کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں اور تیری مدد کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور میری طرف ہی اٹھنا ہے لینی مرنے کے بعد اس کو امام ترندی نے نقل کیا ہیں اور تیری مدد کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور میری طرف ہی اٹھنا ہے لینی مرنے کے بعد اس کو امام ترندی نقل کیا

ہے اور ابو داؤ داور ابن ماجہ نے۔

اس كاعطف، اذا أصبح يرعا كربور باعد

تشنونی: اللهم بك أصبحنا: "باء محذوف كم متلق باوروه محذوف أصبحنا ك فربح بيهال مضاف مقدر ما نا ضرورى بداى: أصبحنا ملتبسين بحفظك معمورين بنعمتك، أو مشتغلين بذكوك، أو مستعينين باسمك، أو مشمولين بتوفيقك ، أو متحركين بحولك وقوتك، أمتقلبين بارادتك قدرتك بك فحيلى اوبك نموت: آئنده حال ك حكايت بي يعنى يستمر حالنا على هذا فى جميع الأوقات وسائر الحالات اس كمثل حفرت مذيف ك بيرمديث مرفوع بي: اللهم باسمك أموت وأحى أى: لا أنفك عنه ولا أهجره امام نودي فرمات بين: اس كمعن بين أنت تحييني وأنات تميتني اليك المصير: كامطلب بالى ختمك المرجع فى الدنيا والمآب فى العقبى واذا أمسى:

امام جزریٌ فرماتے ہیں: اس حدیث کواصحاب اربعہ واحد نے ، این حبان نے اپٹی سیح میں ، اورابوعوانہ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ'' صباح'' کے ساتھ' النشور"، اور''مساء'' کے ساتھ' المعصیو" کے الفاظ ہیں ، اورابو واؤوکی روایت میں صباح مساء دونوں کے ساتھ'' النشور" نقل کیا ہے اور ترفدی میں دونوں جگہ' المعصیو" ہے۔اھ۔

توضيح: اس عبارت كي روشني مين مصنف عليه الرحمه پر دواعتر اهن وار د موتع مين:

پہلا ہیا کہ انہوں نے روایت مشہورہ کے برعکس کیا ہے، باوجود یکہ روایت مشہورہ میں مناسبت طرفین بھی ہے، اور توفیق بین الروایتین بھی۔

دوسرېديکهايي خاص ترکيب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جوروا يتا ثابت نہيں ہے۔

عرض مرتب: "اليك النشور" كي تشريح حديث: ٢٣٨٢ كتحت ملاحظ فرماية \_

#### حضرت ابو بكرصديق والثيء كي ليے تجويز كرده وظيفه

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣١٧/٤ حديث رقم ٥٠٦٧ والترمذي ١٣٤/٥ حديث رقم ٣٤٥٢ والدارمي ٣٧٨/٢ حديث رقم ٢٦٨٩ والدارمي ٣٧٨/٢ حديث رقم ٢٦٨٩ واحمد في المسند ١٩٦/٢ .

آر جہا : حضرت ابو ہر ہر ہ ہے۔ روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصد این نے فر مایا اے اللہ کے رسول مَنَا اللهِ آجھے
کھوایسی چیز پڑھنے کودے دیجئے جس کو میں صبح وشام پڑھتار ہوں۔ فرمایا: کہو۔ اے اللهی تو پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا
ہوار آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک میں گوائی دیتا ہوں کہ کوئی
معبور نہیں ہے مگرتو 'میں جھ سے اپنے نفس کی ہر برائی سے پناہ ما نگتا ہوں اور شیطان کی برائی سے اور شیطان کے شریک
کروانے سے تو کہداس کوجس وقت صبح کرے اور جوجس وقت تو شام کرے اور جس وقت تو اپنے سونے کی جگہ پر
حائے اس کو ام تر فہ گی اور ابوداؤ د اور داری نے تقل کہا ہے۔

تشريع :قوله:قال أبو بكر: يا رسول الله: ايك نت مي قلت: يا رسول الله كالفاظ بين

قوله: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السمؤت والأرض رب كل شيء ومليكه:

''غیب'' سے مراد بندوں سے غائب امورواشیاء ہیں،اورشہادت ۔ سے مراد ظاہرا مورواشیاء ہیں۔

"فاطر السملوات والأرض" يعنى وه ذات كه جس نے آسان وزمين كو بغير كسى نمونه سابقه كے وجود بخشا۔

فائك: (يبان) علم كومقدم كيا، (باين طوركه پهلے "عالم الغيب والشهادة "كو" فاطر السموات والارض" سے مقدم ذكر كيا، چونكه علم مفت ذاتية قائمه ہے۔ اور قرآن كريم ميل "فاطو" كيا، چونكه وه مقام استدلال ہے۔

''ملیکه'' فعیل جمعنی فاعل ، برائے مبالغہ ہے۔جبیا کہ'قدیر'' بمعنی''قادر''

قوله:أشهد أن لا اله الا أنت، أعوذبك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه:

یعن آپ کی طرف سے خیر ہی آتی ہے، اور میں اپنا کوئی معاملہ آپ کے غیر کے سپر ذہبیں کرتا اور میں اپنے نفس کے شرسے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں چونکہ فس منبع اشرار ہے، جبیبا کہ دل منبع اسرار ہے۔ اور میں اللہ کی پناہ ما نکتا ہوں شیطان کے وسوسہ، اس کے ورغلانے اور مگراہ کرنے ہے۔

"شر که" کودوطرح ضبط کیا ہے:اول:شین کے کسرہ اور راء کے سکون کے ساتھ ۔ روایت کے اعتبار سے مشہور اور درایت کے لحاظ سے اظہر بھی یہی ہے۔ای: ها یدعوا الیه هن الاشواك بالله اس صورت میں مطلب یوں ہوگا:

لینی ان شیطانی با توں سے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جوشرک ہیں۔ یاشرک کی طرف لے جانے والی ہیں۔

ٹائی واول بھین اوردونوں کے فتحہ کے ساتھ۔ أی: مصائدہ و حبائلہ التی یفتتن بھا الناس۔اس صورت میں مطلب بول ہوگا: میں اس کے کی ساتھ۔ اس کے کروفریب اوراس کے حیلوں سے کہ جولوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے ہیں۔ کہلی صورت میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے،اوردوسری صورت میں اضافت محصہ ہے،اور ہردوتقزیر، پیعطف تخصیص بعدا زقیم برائے اہتمام ہے۔

#### ندکورہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالی اس کو بیاری سے حفاظت میں رکھتا ہے

٢٣٩١ وَعَنْ آبَانَ بُنِ عُفْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَ مَا مِنْ عَبُدٍ يَقُولُ فِى صَبَاحِ كُلّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلّ لَيْلَةٍ بِسُمِ اللهِ اللّذِى لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَىٰءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ كُلّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلّ لَيْلَةٍ بِسُمِ اللهِ اللّذِى لَا يَضُرُّمُ عَ اسْمِهِ شَىٰءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَصُرُّهُ شَىٰءٌ فَكَانَ آبَانٌ قَدْ آصَابَةٌ طَرَفُ فَالِحِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اَبَانُ مَا تَنْظُرُ إِلَى اَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثُنَكَ وَلِكِنِّى لَمْ آ قُلْهُ يَوْمَنَذٍ لِيُمْضِى اللهُ عَلَى قَدْرة (رواه الترمذى وابو داود وابن ماجة وفى روايته) لَمْ تُصِبْهُ فَجَاءَة أَبَلا ءٍ حَتَى يُصُبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصُبِحُ لَمْ تُصِبُهُ فَجَاءَة أَبَلا ءٍ حَتَى يُصُبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصُبِحُ لَمْ تُصِبُهُ فَجَاءَة أَبَلا ءٍ حَتَى يُصُبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصُبِحُ لَمْ تُصِبُهُ فَكَاءَةً أَلَالًا عَ حَتَى يُصُبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصَعِبُ لَهُ مَا عَلَى الْعَالِمُ لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ المِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّمِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٢٣/٤ حديث رقم ٥٠٨٨ ٥\_ والترمذي ١٣٢/٥ حديث رقم ٣٤٤٨ وابن ماجه ١٢٧٣/٢ حديث رقم ٣٤٤٨ واحمد في المسند ٢٢/١\_

ت**رجہ له**: حضرت ابان بن عثانٌ ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہتے تھے۔ نبی کریم مُثَاثِیَّا نے ارشاد

فرمایا کہ کوئی بندہ ایسانہیں ہے کہ وہ کیے ہرروز صبح کے وقت اور ہررات شام کو کہ میں نے صبح کی اور میں نے شم م ک اللہ کے نام کے ساتھ کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں کرتی زمین میں اور نہ آسان میں اوروہ سننے والا اور جانے والا ہے اس کو تین بار کیے کہ ضرر کرے اس کو لیعنی جو کوئی صبح وشام اس دعا کو تین بار تین بار پڑھ لے ۔ تو کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا ہے گی ۔ اور نہ ہی اس کو کوئی آفت پہنچے گی ۔ پس ابان تحقیق ان کوالیک قسم کی فالح کی بیاری پہنچی تھی پس سننے والے خص نے شروع کیا جو ابان کی طرف دیکھا تھا۔ یعنی از راہِ تعجب کے دیکھا تھا کہ یہ روایت کرتے ہیں جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا۔ اس کو پھر ضرر نہیں پہنچے گا اور خود فالح کی بیاری میں گرفتار ہے پس ابان نے کہا کیا دیکھتا ہے میری طرف خبر دار جاؤ تحقیق صدیث اس طرح ہے جس طرح میں نے تجھ سے بیان کی ہے یعنی صبح ہے لیکن میں نے اس دن نہیں پڑھی تھی وہ دعا تا کہ اللہ تعالی مجھ پر اپنی تقدیر جاری کرے اس کوامام تر نہ گی نے فتل کیا ہے اور ابن ماجہ اور ابوداؤ ڈاور ابو داؤدگی روایت میں یہ ہے۔ لم قصبہ فیجاء ہ بلاء: جو شخص یہ دعا ہرشام کو تین بار پڑھے اس کونا گبانی مصیبت نہیں پنچی صبح تک اور جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے اس کونا گبانی بلاشام تک نہیں پنچی۔

#### راویٔ حدیث:

ابان بن عثمان بن عفان قرشی محدثین اہل مدینہ میں سے ہیں' تابعی بیں اپنے والدعثان اور دیگر اصحاب سے روایات کرتے تصاور ان کی روایات بکثرت ہیں۔ان سے''زہری'' نے روایت کی ہے۔ یزید بن عبدالملک کے زمانہ میں مدینہ میں وفات ہوئی۔

''ابان''میں ہمزہ مفتوح ہےاور باء پرتشد یزئیں ۔منصرف ہے چونکہ'' فعال'' کے وزن پر ہےاورا گرغیر منصرف پڑھاجائے تو یہ بھی ممکن ہے'چونکہوزن''افعل'' ہےالبہ صحیح ومشہوراس کومنصرف پڑھنا ہے۔

کتشریج : قوله: فی صباح کل یوم و مساء کل لیلة: أی فی أو ائلهما ـ ابن حجر کااس بابت به کهنا که 'بی خلاف تصر تُک ے' اور پھراس کی توجید بیان کی ہے جو تھے نہیں ہے ، تفصیل ماتبل میں گذر چکی ہے۔

باسم الله الذى لا يضو مع اسمه: (جار مجرور كامتعلق محذوف ب)أى: استعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله ـ مع اسمه: (يهال مضاف محذوف ب\_)أى مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية خالصة ـ

قوله: ما من عبد يقول ..... ثلاث مرات فيضره شيء: 'ثلاث' يقول كاظرف بـــــ ''فيضره''ما من عبدكا جواب ہونے كى دجه سے منصوب ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں: اور رفع کے ساتھ اس کا عطف یقول پر ہے، اور بیفاء اس جملہ کی فاء کے مانند ہے: لا یموت لمؤمن فلاٹة من الولد فلاٹة من الولد فلاٹة من الولد بندہ سندہ النار مع موت ثلاثة من الولد بندوطه الدار فلائد من الزار مع موجود نہیں ہے، لہذا تكلفات فيكوره كى كى ہے، لہذا تكلفات فيكوره كى كى كا كى ہے، لہذا تكلفات فيكوره كى كى كا ہے البذا تكلفات فيكوره كى كى كا ہے البذا تكلفات فيكوره كى كى كا ہے البذا تكلفات بندوره كى كى كا ہے البذا تكلفات بندوره كى كى كا ہے البذا تكلفات بندوره كى كى كى جا بندا كلفات بندوره كى كى كى كا ہے البذا تكلفات بندوره كى كوئى حاجت نہيں ۔

قوله: فكان ابان قداصابه طرف فالج: كى وضاحت كرتے ہوئ كيسے بين: وهو بفتح اللام استر خاء لأحد شقى البدن لانصاب خلط بلغمي تنسد منه سالك الروح

قوله: ما تنظو الى ـ امام طِبيُّ فرمات بين: يه ما ' استفهاميه ب، اوراس كاصله محذوف ب، اور تنظو الى: حال بـ أى ·

مالك تنظر التى؟أما: برائ تنبيب، اور بعض كاكبناب كدهة كمعنى ميس بـ

قوله: ليمضيعلى قدره: وال كفتم كماته باي مقدره الم طِبِّ كَلَّهَ بِن: قوله: ليمضى الله عليه لعدم القول، وليس بغرض له، كما في: قعدت عن الحرب حبنًا

بعض كاكهنا بكدلام برائع عاقبت ب جيها كهاس قول مين المدوا للموت وابنوا للحزاب

ابن حجر كابيكبنا: اللام ليست من الحكمة بالنسبة ونظيره قوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ﴾ [ الذاريات: ٦ ٥] بمارے موضوع سے خارج ہے۔ چونكه الله جل شانه كـ "امضاءً" بين كوئى بھى محذور نہيں كه وه عدم قول عبد كے باعث علت وسبب ہو۔

امام طبی کے کلام میں نفی کا تعلق عبد کے ساتھ ہے، نا کہ اللہ کے ساتھ ولیس بغرض له أی للعبد لا لله جیسا کہ معتقد کو وہم ہو رہا ہے کہ افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں، بلکہ مختلف حکمتیں افعال عبد عمل وترک اور تذکرہ ونسیان کی مقتضی ہوتی ہے۔اس کی غایت یہ ہے کہ وعاوذ کرکے پڑھنے کوترک کرنا۔اسی وجہ سے امام طبی ؒنے اس کو عنت سبیہ دھیقیہ یا علت غائیہ مجازیہ قرار ویا ہے (فعتا مل فی الفرق بین المقامات لئلا تقع فی الزلل من النحیالات العبویة و النحباطات القدریة)۔

قولہ: لم تصبہ فجاء ہ بلاء: اضافت بیانیے کے ساتھ ہے۔ فجاء ہ، فاء کے ضمہ اور مدّ کے ساتھ ہے۔ اور ایک نسخہ میں فاء کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے۔

مخقرالنهاية مين لكحة بين:فجأ الامر وفجنه فجاء' بالضم والمد، وفبحاء ة بالفتح وسكون الجيم من غير مد، وفاجأه مفاحاة اذا جاء ة بغتة من غير تقدم سبب الهـاس عاشارة بيمعلوم بواكه الفجأة ،مصدر بمعنى مفعول بـاى ما. يفجأ بهـياعم بـ، نواه بالمدبوكه بالقصر بوـ

امام طبی کی اپنے اس تول سے قیدہ بعضهم بفتح الفاء و سکون الجیم علی المرة سے مراوضبط لفظ ہے،اس کی حقیقت یعنی وحدت مراونہیں ہے۔ابن مجرکا ریکہ بات بلاولیل ہے، اسکون التفاء التدریج بالأولی خلاف اولی ہے۔چونکہ ریہ بات بلاولیل ہے، و مسکوت عنہ ہے۔

#### وجه خصيص:

اوراس کی وجتخصیص بیہ ہے کہ بیا نظع واعظم ہے، گویا کہ یوں فر مایا گیا ہے: لم تصبه بلیدۃ عظیمہ، چونکہ مؤمن کی علت، قلت یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیروایت: تجیلی روایت میں مذکورلفظ مصرت کے مفہوم کیلیے تفسیر و بیان ہو۔ یا نفی مصرت سے مراد آز مائش کے وقت جزع وفزع کا نہ کر نامراد ہے،اس تو جیہہ سے دلائل نقلیہ اور عقلیہ میں تو افق بھی ہوجائے۔

قولہ بعنی یصبح .....حتی یمسی ؛ان دونوں غایتوں میں اشارہ ہے کہ قائل دن کے یارات کے جس حصہ میں خواہ ابتدائی حصہ میں کہے،خواہ درمیانی حصہ میں کہے، جس وقت میر کلمات کہے گا ای وقت سے فجاۃ و مضر ہے حفاظت کے سلسلہ کا آغاز ہوجائے گا۔

اورابن حجر کابیدوعوی بلاولیل ہے کہا گراس دعا کودن مارات کے ابتدائی حصہ میں پڑھنے کے بجائے درمیانی حصہ میں پڑھاتواس کو بیافا کدہ حاصل نہ ہوگا۔ مزید رید کہا یک وفت کا اثبات دوسرے دفت کی فی پر دلالت نہیں کرتا۔

فاعد: پہلی روایت کوامام نسائی ،ابن حبان ،حاکم اور ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، جب کدوسری روایت ابود اؤ دک ہے۔

### صبح وشام کی دعا

٢٣٩٢: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ آنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَا نَ يَقُولُ إِذَا آمُسَى آمْسَيْنَا وَآمُسَى الْمُلُكُ لِلهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ لَا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ رَبِّ آسْتُلُكَ حَيْرَ مَا فِي اللهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَ هَا رَبِّ آعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَ هَا رَبِّ آعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعْدَ هَا رَبِّ آعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَالْكِبْرِ رَبِّ آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا آصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ آيْضًا آصْبَحْنَا وَآصُبَحَ الْمُلُكُ لِللهِ

(رواه الترمذي وابوداود وفي رواية لم يذكر من سوء الكفر)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٨٤ حديث رقم (٧٤ ٣٧٢٣)\_ وابوداؤد في السنن ٣١٧/٤ حديث رقم ٥٠٧١ و الترمذي ١٣٣٥ حديث رقم ٣٤٥٠\_

ترجیلی: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بی کریم کا اللی کہتے تھے جب شام کرتے تھے کہ ہم نے شام کی اور ملک نے شام کی اور ملک نے شام کی واسطے اور تمام تعریفین خدا کے واسطے ہیں اور کوئی معبود نہیں ہے گراللہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ۔ ای کے لیے بادشا ہت ہا ورای کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے میرے پر وردگار میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اس چیز کی جواس شب کے بعدواقع ہواور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ اس چیز کی برائی سے کہ اس رات میں واقع ہواور اس چیز کی برائی سے کہ جواس رات میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ کا بلی سے لیہ اور بڑھا ہے کی برائی سے کہ بوائی ساتھ ہو اور اس سے یا کہا کہ کفر کی برائی سے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ ہو ھا ہے کی برائی سے اور جس وقت سے یا کہا کہ کفر کی برائی سے اور اس سے اور جس وقت سے اے میرے پر وردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ ورزخ کے عذا ب سے اور جس وقت سے اے میرے پر وردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ ورزخ کے عذا ب سے اور جس وقت سے اے میرے پر وردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ ورزخ کے عذا ب سے اور جس وقت آپ مین اور امسی الملك کی برائی سے اور ترندی نے تقل کیا ہے اور ترندی کی روایت میں من سوء الکفوکا ذر ترنیس ہے۔

#### تَشُوعِينَ: قوله: أمسينا وأمسى ....قدير:

عرض مرتب: حدیث کے اس قدر حصہ سے متعلقہ اعراب ومعانی کی مباحث ماقبل میں گذر چکی ہے۔

قوله ی ب! أسألك خيو ما ..... بعدها: ''ما'' سے مراد تقدیرات الهيه جيں۔ اور ''ما بعدها'' سے مراد مطلق (يعنی مطلق زمانہ) ہے۔ يا بي كهاس رات كے بعد آنے والى را تيس مراد جيں۔

المه ) جدياية لن الرائب من الكسل و من سوء الكبو: مرتب عرض كرتائب كه ال حصه كي تشريح كيلي ملاحظه فرمائي- حديث:

\_rmai

قوله: ومن سوء الكبرأو الكفروفى رواية من سوء الكبر والكبر: راوى كوشك بـ كفر سـ مراد "كفران" بهى بهو سكتا بـ بها الكبر باء كفران ) اور دوسرا باء كـ سكتا بـ بها الكبر باء كفتر ( بمعنى تكبر كابيان كرده منظر كابيان كرده ضبط مناص كـ معارض بـ بكسر فسكون و بكسر ففتح ـ عرض مرتب بمكن بـ كدابن جحركا بيان كرده ضبط صبط حركات السيد المناس كـ ابن حجركا بيان كرده ضبط

حرکات لف نشیر کے طور پر ہواہے۔

قوله: رب أعوذبك من عذاب في النار: ("في النار" صفت ہے "عذاب" كى )أى عذاب كائن في النار -اس ميں تمام انواع عذاب سے سہولت كى طرف اشارہ ہے ۔ ابن حجركى بيان كردہ توشيح "أى: بها" "نامناسب ہے ۔ مزيد بيدك

ازرو ئے لغت باء ممعنی فی تو آتا ہے، کیکن' فی''' باء' کے معنی میں نہیں آتا ہے۔

اورا ہن حجر کا بیکہنا: ویصح بفاؤ ہا علی ظاہر ہا، وأرید بالعذاب الذی فیھا مزید البعد عن رحمة اللّه ورضاہ بھی نطأ فاحش ہے۔ چوتکہ نبی کریم مُنَّاثِیْنِم کامقصوداستعاذہ یعنی مطلق بعد ہے۔الہذا اراد وُزیاد تھا زیادت ضررہے اور قائل کے حق میں کمال

نقصان ہے۔ قولہ: وعذاب فی القبو: مرتب عرض کرتا ہے کہ اس جملہ کی تشریح بھی حدیث:۲۳۸۱ کے تحت ملاحظہ فرما ہے۔ قولہ: وفعی دوایته لم یذکر:''لم یذکر'' کومعروف وجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ بیر حدیث فصل اول میں گذر چکی ہے۔ فتأمل۔مرتب عرض کرتا ہے کہ بظام فصل اول کی پہلی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔

### آ پِمَنَا لِيُنْفِرُ اپنی بيٹيوں کو مذکورہ دعاسکھلاتے تھے

٣٣٩٣: وَعَنْ بَغْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ مَلْ الله كَا نَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنُ اَعْلَمُ اَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنُ اَعْلَمُ اَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنُ اَعْلَمُ اَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا حِيْن يُصْبِحُ حُفِظ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى حُفِظ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى حُفِظ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِى حُفِظ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِى

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩/٤ ٣١ حديث رقم ٥٧٠ -

ترجہ کے نبی کریم کا ٹائٹا کی بعضوں بیٹیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم کا ٹائٹا کان کوسکھلاتے تھے۔ پس فر ماتے ۔ کہ جس وقت تو صبح کرتے ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اپن تعریف کے ساتھ اور نہیں فوت یعنی تبہی وحمد وغیرہ پر مگر اللہ تعالیٰ کی مدو کے ساتھ کہ جو چاہا اللہ تعالیٰ کے ہوگیا اور جونہ چاہا نہ ہوا اور میں جانتا ہوں یعنی اعتقا در کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قا در سے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کواز روئے جانے کے گھررکھا ہے ۔ پس تحقیق جس شخص نے یہ کلمات کہے جو کے وقت تو بلاؤں اور خطاؤں سے محفوظ رہتا ہے شام تک اور جس نے شام کے وقت یہ کلمے کہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے اس کو ابو داؤڈ نے نقل کہا ہے۔

تشریح : امام میرک فرماتے ہیں: سبنے اس صدیث کوعبدالحمید مولی بنی ہاشم ، عن امد ، عن بعض بنات النبی فائلی آر وایت کیا ہے۔ ام عبدالحمید کے بارے میں حافظ منذری فرماتے ہیں: ام عبدالحمید لا اعرفها راور شیخ ابن ججر ککھتے ہیں: لم اقف علی اسمها و کانها صحابیة۔

فیقول:اس' فاء''کے بارے میں ایک احتمال عاطفہ ہونے کا ہے، اور دوسرااحتمال یہ ہے کہ تفسیر سیہو۔ لا قو ۃ:ایک نسخہ میں (واؤکے اضافہ کے ساتھ ہے، یعنی )ولا قو ۃ ہے۔

"سبحان" تبیج کاعلم ہے، اور منصوب علی المصدریہ ہے۔ (کذا فی المغرب)۔ (سبحان اللّٰه و بحمده کی تقدیری عبارت یوں ہے): أنز محمد من کل سوء و أبتدی بحمده۔اور مغرب میں (اس کی تقدیری عبارت) یوں ہے:سبحنك بجمیع آلانك،

#### صبح وشام کی دعا

٢٣٩٢: وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ لَا اللهُ وَحَدَهُ لا اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ لا اللهُ وَحَدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ رَبِّ اسْتَلُكَ خَيْرَ مَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ وَحَدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ رَبِّ اسْتَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعُدَ هَا رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ الْكَسلِ هذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّمَا بَعُدَ هَا رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَمِنْ سُوءٍ الْكِبَرِ وَالْكِبُو رَبِّ اعْوُذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا اصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ آيُصًا اصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلُكُ لِلْهِ.

(رواه الترمذي وابوداود وفي رواية لم يذكر من سوء الكفر)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٨/٤ حديث رقم (٧٤\_ ٣٧٢٣)\_ وابوداؤد في السنن ٣١٧/٤ حديث رقم ٥٠٧١\_ والترمذي ١٣٣٥ حديث رقم ٥٠٤٠\_

توجہ اللہ کی بجائے اللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ نبی کریم مالین کے تھے جب شام کرتے تھے کہ ہم نے شام کی اور ملک نے شام کی خدا کی واسطے اور تمام تعریفین خدا کے واسطے ہیں اور کوئی معبود نہیں ہے گراللہ تنہا ہے اس کا کوئی مثر یک نہیں ہے۔ اس کے لیے بادشا ہت ہے اورای کے لیے تعریف ہے اوروہ ہر چیز پر قادر ہے اے میرے پروردگار میں بھی ہے تھے ہواور ہملائی اس چیز کی جواس شب کے بعد واقع ہواور میں بناہ ما نگتا ہوں اس چیز کی برائی ہے کہ اس رات میں واقع ہواور اس چیز کی برائی ہے کہ جواس رات میں بناہ ما نگتا ہوں تیرے ساتھ اس چیز کی برائی ہے کہ جواس رات میں واقع ہواور اس چیز کی برائی ہے کہ جواس رات میں بناہ ما نگتا ہوں تیرے ساتھ کا بلی سے یعنی عبادت میں اور بڑھا ہے کی برائی سے اور تکر کی برائی سے اور جس وقت سے یا کہا کہ کور کی برائی سے اور جس وقت سے یا کہا کہ کور دگار میں بناہ ما نگتا ہوں تیرے ساتھ دوز نے کے عذا ب سے اور قبر کے عذا ب سے اور جس وقت سے اس کو سے تی جو شام کے وقت بھی پڑھتے لیکن احسینا اور احسی الملل اللہ کی بجائے اصحن واصح الملك لله پڑھتے ۔ اس کو ابوداؤ دُر اور تر ندی نے نقل کیا ہے اور تر ندی کی روایت میں من سوء الکفر کا ذر تر ندی کے ذکر میں ہے۔

#### تشريج: قوله: أمسينا وأمسى ....قدير:

عرض مرتب: حدیث کے اس قد رحصہ سے متعلقہ اعراب ومعانی کی مباحث ماقبل میں گذر چکی ہے۔

قوله رب! أسألك خير ما ..... بعدها: "ما" سے مراد تقریرات الهیه بین \_ اور"ما بعدها" سے مراد مطلق ( یعنی مطلق

زمانہ) ہے۔ پاییر کہاس رات کے بعد آنے والی را قیس مراد میں۔ قرار مار خوار میں راک کا مصروب مراک موجہ عرض کرچاری سے سرک کیا ہے کہ کہا یہ ان جا فرار سے میں ہے۔

قوله: أعوذبك من الكسل ومن سوء الكبر: مرتب عرض كرتاب كه اس حصه كى تشريح كيليَّ ملا خطه فرماييَّ - حديث:

\_ ۲۳۸1

قوله: ومن سوء الكبرأو الكفروفى رواية من سوء الكبر والكبر: رادى كوشك ہے كفر سے مراد "كفران" بھى ہو سكتا ہے - بہلاالكبر باء كے فتحة ( بمعنى كبرالن ) اور دوسرا باء كے سكون كے ساتھ ہے ( بمعنى تكبر عن الحق) ـ ابن جمر كابيان كرده ضبط ضبط حركات ، سيح شده شخوں كے معارض ہے: بكسو فسكون و بكسو ففتح ـ عرض مرتب بمكن ہے كہ ابن حجر كابيان كرده ضبط

حرکات لف نشیر کے طور پر ہواہے۔

قوله: رب أعوذبك من عذاب فى النار: (''فى النار"صفت ہے''عذاب'' كى )أى عذاب كائن فى النار۔ اس ميں تمام انواع عذاب سے ہولت كى طرف اشارہ ہے۔ ابن حجركى بيان كردہ توضيح''أى: بھا''نامناسب ہے۔ مزيديہ كه آگ ميں ہونے والا عذاب، خودآ گ اورآ گ كے علاوہ كى ذريعہ بھى ہوگا۔ كما هو مقرد فى محلها۔ اورتيسرى بات بيہ كه

ازروئے لغت باء معنی فی تو آتا ہے، کین'' فی'''' باء' کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ ازروئے لغت باء معنی فی تو آتا ہے، کیکن'' فی'''' باء' کے معنی میں نہیں آتا ہے۔

اورابن جحرکاریکهنا:ویصح بقاؤها علی ظاهرها، وارید بالعذاب الذی فیها مزید البعد عن رحمه الله ورضاه بھی خطاً فاحش ہے۔ چونکہ نبی کریم مُنَافِینِ کامتصوداستعاذہ یعنی مطلق بعد ہے۔ لہذا اراد و زیاد تھازیادت ضررہے اور قائل کے حق میں کمال نقصان ہے۔ قوله:وعذاب فی القبو: مرتب عرض کرتاہے کہ اس جملہ کی تشریح بھی صدیث: ۲۳۸ کے تحت ملاحظ فرما ہے۔

قوله: وفعی روایته لم یذکر: "لم یذکر" کومعروف وجمهول دونو سطرح پڑھا گیا ہے۔ بیصدیث نصل اول میں گذر پکی ہے۔فتأمل۔مرتبعرض کرتا ہے کہ بظام فصل اول کی پہلی صدیث کی طرف اشارہ ہے۔

## آ پِ مَنْ اللَّهُ اپنی بیٹیوں کو مذکورہ دعا سکھلاتے تھے

٢٣٩٣: وَعَنْ بَعُضِ بَنَاتِ النَّبِي عَلِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ قُولِي حِيْنَ تُصْبِحِيْنَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُولَة بِاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَةَ اِلَّا بِا لَلَّهِ مَذُ شَاءَ اللَّهُ كَا نَ وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنُ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ وَاللَّهِ وَبَعْنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ عَدِيْرٌ يَصُبِحُ حُفِظ حَتَّى يُمْسِى وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِى عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِّلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى

احرجه ابوداؤد في السنن ٩/٤ ٣١ حديث رقم ٥٠٧٥.

توجہ لہ: نبی کریم مُنَّا اَلْیَا کی بعضوں بیٹیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَّا لِیُکِان کوسکھلاتے تھے۔ پس فرماتے۔ کہ جس وقت توضیح کرتے ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ اور نہیں فوت یعنی تبیح وحمد وغیرہ پر گراللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کہ جو چا ہا اللہ تعالیٰ کے ہوگیا اور جونہ چا ہانہ ہوا اور میں جانتا ہوں یعنی اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو از ردئے جانے کے گھیر رکھا ہے ۔ پس تحقیق جس شخص نے پیکلمات کہے ہیں ہے وقت تو ہا کو اور خطاؤں سے محفوظ رہتا ہے شام کے وقت سے کلمے کہے وہ ہو تک محفوظ رہتا ہے اس کو ابو داؤڈ نے نقل کہا ہے۔

تشووی : امام میرک فرمات بین: سب نے اس صدیث کوعبدالحمید مولی بنی ہاشم ،عن امد عن بعض بنات النی کا فی فی الم وایت کیا ہے۔ ام عبدالحمید کے بارے میں حافظ منذری فرماتے ہیں: ام عبدالحمید لا اعرفها ۔ اور شیخ ابن جر کھتے ہیں: لم اقف علی اسمها و کانها صحابیة۔

فیقول: اس'' فاء'' کے بارے میں ایک اختال عاطفہ ہونے کا ہے، اور دوسرااختال بیہ ہے کتفسیر بیہو۔ لا قو ۃ: ایک نسخہ میں (واؤ کے اضا فدے ساتھ ہے، یعنی )و لا قو ۃ ہے۔

"سبحان" ليح كاعلم ب، اورمنصوب على المصدريه بـ إكذا في المغرب) (سبحان الله و بحمده كي تقديري عبارت الدر مركزة معروب على المرد من أما مرد مع مراد مغرف على ١١٦ كي تقريري على مركز المرد المردوب مرد ١١٤٥ م. على الفور ـ بير بات على الاطلاق نبيس ب، چونكه بيكلمه موضوع ب لاحاطة المشيئة بالأشياء الكائنة كيليح ـ اورقير س كائنات

تدریجیہ خارج ہوجائیں گی، یا شیاءمراد میرکا قدم لازم آئے گا، چونکہ ارادہ از لی ہے،اور دونوں قول بالاجماع باطل ہیں۔( تکما ھو

ا مام طِبیُ فرماتے ہیں: بیدونوں صفات یعنی قدرت شاملہ اور علم کامل ۔اصول دین کے ستون ہیں۔اور انہی دوصفات کے ذریعہ

حشر ونشر کا ثبات ہوتا ہے،اور ملاحدہ کی بھی تر دیہ ہوتی ہے کہ جو بعث وحشر اجساد کے منکرین ہیں۔ چونکہ اللہ جل شانہ کو جز ئیات وکلیات کا

علم ہے،اورزمین کےطول وعرض میں تھیلے ہوئے اجزائے متفرقہ متلاشیہ کی بابت بھی علم محیط رکھتا ہے، چونکہ جب وہان کے جمع کرنے پر قادر ہے قان کوزندہ کرے گا،ای وجہ سے یہاں ان دونوں کوخصوصی طور پرذ کر فر مایاا ھ۔امام طبی کا بیکلام انتہائی حسین وتام ہے۔اورابن

٣٣٩٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ

وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ اِلَى قَرْلِمِ وَكَذَالِكَ

لتا ہے ( یعنی بچے کوئنی سے اور انڈے سے پیدا کرتا ہے ) اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے ( یعنی منی اور انڈے کو جاندار سے نکالتا ہے ) اور

ن کومرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ( یعنی زمین کوخشک ہوجانے کے بعد سرسبز کرتا ہے ) اوراس طرح تم بھی ( قبرے ) نکا لے جاؤگے۔

تُخْرَجُونَ ٱذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَالِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِى ٱذْرَك مَا فَا تَهُ فِي لَيْلَتِهِ (رواه ابوداود)

مقور فی کتب الکلامیه وان عریت منهما الفتاوی الفقهیة)اوراللدنے جسڤی کاارادہ نہیں فرمایا،وہ بھی بھی نہیں ہوگی۔

قوله:أعلم ان الله .....شي علما: (يهال علم 'اعتقاد 'كمعن مي ب\_)أى أعتقد أن

اخرجه ابوداؤد ٣١٩/٤ حديث رقم ٥٠٧٦.

حجرنے جواس پرطعن کیا ہے سودہ فہم معتصد میں غفلت برینے کی وجہ سے ہے۔

قوله: فانه من قالها .....: يرجمله، " قولى" كيك معلله" بــــ

ترجملہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کا ٹیٹا کے ارشاوفر مایا جو شخص صبح کے وقت کیے یانی کے ساتھ اللہ

کو یا دکرویانما زیڑھو۔اللہ تعالیٰ کی اس وقت کہ جبتم شام کرتے ہو۔ یعنی مغرب اورعشاء کے وقت اوراس وقت کے

صبح کرتے ہواوراس کے لیے تعریف آسانوں اور زمین میں ہے اور پانی کے ساتھ یاد کرو ۔ یا نماز پڑھوعصر کے وقت اورظمر کے وقت اس قول تک و محذلك تحز جون تك جيسے بيآ يتي صح كے وقت پرهيس اس نے وہ چيز بانى جواس

ہے رہ گئی تھی اس دن میں اور جس نے بیآ بیتیں شام کے وقت پڑھیں اس نے وہ چیزیالی جواس ہے اس رات کے

وقت رہ گئ تھی اس کوابوداؤ ڈنے نقل کیاہے۔

كَتْشُرِيجَ: وَحِيْنَ تُطْهِرُونَ كَ بعدية بعد عول م : يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُعْمِ الْأَرْضَ

ى مَوْتِهَا وَكَمْلَاكِكَ تُخْرَجُوْنَ اوراس وقت بورى آيت كالرّجمه بيئة: ' ياكى كساته الله كوياد كرويعنى نماز برهواس وقت جب كمتم ام کرتے ہو ( یعنی مغرب وعشاء کے وقت ) اور اس وقت جب کہتم صبح کرتے ہو ( یعنی فجر کے وقت اور زمین و آسانوں میں تمام ریفیں اس کے لئے ہیں اور پاکی کے ساتھ اللّٰد کو یاد کرو ( بیعنی نماز پڑھو )عصر کے وقت اورظہر کے وقت اللّٰہ تعالیٰ زندے کومردے سے

قوله :ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن: ه" كان " تامه بجمعني "و جد" أي ماشاء الله و جوده وجد في أي وقت أراده اورابن جَرُفر مات بين: أي و جد

وبحمدك سبحتك. أي:على التسبيح أو التحميد وغيرهما.

قوله: حین تمسون و حین تصبحون: ای معنی میں ہے جس معنی میں اصبح اور اُمسی ہے۔ حین تصبحون: ہے میں اوت مراد ہے۔ اور حین تمسون ہے مغرب اور عشاء کا وقت مراد ہے۔

قوله: وعشیاو حین تظهرون: "عشیا" کاعطف' حین "پرے،اوراس سے عصر کاوقت مراو ہے۔" تظهرون" دوپہرکے وقت میں واضل ہونا،ظہر کا وقت مراد ہے۔ بیاوقات ان حالات کے ظہور کامحل میں ،اس لئے اس کے مناسب حال بیتھا کہ اللہ کی تنزیبہ بیان کی جائے کہ وہ حدوث وآفات سے منزہ ہے۔

قال نافع من الأزرق لابن عباس:هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال:نعم وقرأهاتين الآيتين، وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها اصـ

معالم التزیل میں منقول ہے کہ حضرت نافع سے ابن ارزق نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ قر آن کریم میں پانچوں نماز دں کا حکم (وقت کے تعین کے ساتھ پاتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ'' ہاں'' اور پھر انہوں نے بیہ فدکورہ بالا آبت پڑھ کرفر مایا کہ ان آبتوں نے پانچوں نماز دں کواوران کے اوقات کوجمع کردیا ہے۔

امام طبی نے نشیج کے عموی معنی معنی معنی معنی منزید کو اختیار کیا ہے، چونکہ بیاس کے حقیقی معنی بیں جو مجازی معنی معنی اطلاق الجزء واراد ۃ الکل سے اولی بیں۔باوجود یکداعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نا کہ خصوصی سبب کا۔ چونکہ اُعیم کا فائدہ اتتم ہوتا ہے۔

سوال: آگے فرماتے ہیں: اگرآپ یہ کہیں کہ ظاہر کا نقاضائی تھا کہ ولہ الحمد کو فسبحان الله کے بعد ذکر کیا جاتا، جیسا کہ سجان الله و بحدہ میں ہے۔ اور ''عشیا'' کو''حین تصبحون'' کے بعد ذکر کیا جاتا۔ لہٰذااس فصل کا کیا فائدہ؟ اور تبیح کوظرف زمان کے ساتھ، ادر تحمید کوظرف مکان کے ساتھ خاص کیوں کیا؟

جواب: میں کہتا ہوں ماقبل میں گذر چکا ہے کہ حمد تیج ہے اضمل ہے، چنا نچہ تیج کومقدم و کرفر مایا، اوراصباح وامساء کواس کے ساتھ معلق کیا، اور تحمید کومؤخر کیا اور آسمان وزمین کواس کے ساتھ معلق کیا۔ اس کومعطوف معطوف علیہ کے درمیان اس لئے داخل کیا تا کہ حمد میں ظرف زمان و مکان دونوں اکھے ہوجا کیں۔ چونکہ اقتر ان الشی بالشی میں بھی ایک قسم کا معنوی تعلق ہوتا ہے۔ اگر چتعلق نہ بھی پایا جائے۔ اور اگر حمد کومقدم کر دیا جاتا تو دونوں ظروف میں مشترک ہوجائے، اور اگر حمد کومؤخر کردیا جاتا تو حمد مکان کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ۔ اور اگر حمد کومؤخر کردیا جاتا تو حمد مکان کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ۔ اور اگر حمد کومن فہم حسن کلامہ و طیب مرامہ لا یطعن فیہ بانہ مما لا یکاد یفھم من اصلہ او مما لا تعلق لہ بما نحن فیہ کما یعلم من تاملہ علی ما ذکرہ ابن حجر رحمہ اللہ فانہ شہادة من نفسه علیہ بقلة الفہم لدیہ و ان کان

مرجع بعض الفقهاء اليه الى قوله: ا يك نسخ مين " تعالى " كااضاف بهي ہے ـ

فاع ہے: مروی ہے کہ نبی کریم مُناتِیْجَ نے عکر مہ بن ابی جہل کودیکھا نوبیآ بہت پڑھی ، توبیہ نبی کریم مُناتِیْجَ کی طرف سے اس آیٹ کے گنسیر ہے کہ''جی'' سے مرادمؤمن اورمیت سے مراد کا فربے ۔اورا نہی معنی میں عالم وجاہل ،صالح و فاسق ،اور ذ اکروغافل ہیں ۔

#### مٰدکورہ وظیفہ پڑھنے سے غلاموں کوآ زاد کرنے کے برابر ثواب ملتاہے

٢٣٩٥: وَعَنْ آبِي عَيَّاشٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا آصْبَحَ لاَ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَيَةٍ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اِللهَ اللهِ عَشْرَ وَرُفعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَا نِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ عَسْنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَا نِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ قَالَهَا إِذَا آمُسْى كَا نَ لَهُ مِعْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ آبُو عَيَّاشٍ \_ يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ آبُو عَيَّاشٍ \_

(رواه ابوداود وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩/٤ ٣١ حديث رقم ٧٧ ، ٥\_ وابن ماجه ١٢٧٣/٢ حديث رقم ٣٨٦٧\_

ترجی کے الاوعیاش سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَّا لِیَّا ارشاد فر مایا جو مخص سے کے وقت کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہےاللہ تا ہے اور اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہوتا ہے اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے اور اس کے لیے دس نیکیا الکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے دس در جے بلند کئے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس در جے بلند کئے جاتے ہیں اور شیطان سے بناہ میں ہوجاتا ہے یعنی اس کے شر (بہکانے) سے شام تک اور جس نے ان کلمات کو کہا شام کے وقت اس کے لیے اس کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہا کہ محض نے رسول خدا مُلِی ہوتا ہے جماد بن سلمہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہا کہ کو اس اس کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہا کہا تا وہ اس کی اور خدا مؤل ہو اور اور ابن باجہ نے نقل کرتا ہے آپ سے ایک اور ایس بعنی جو نہ کور ہوئی ہے فر بایا ابوعیاش نے بی کہا ہے اس کو ابود اور داور ابن باجہ نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

ابوعیاش۔ ابوعیاش زید بن الصامت انصاری وزرقی ہیں' ہجرت کے چالیس (۴۰) سال بعد وفات پائی۔ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

تخریج: ورواه النسائی و ابن ابی شیبه و ابن سنی وزاد بعد قوله :وله الحمد کے *بعد*یحی ویمیت وهو حی لا یموت۔

تشربی: قوله: عن أبی عیاش: یا وتحانیه اورشین معجمه کے ساتھ ہے۔مصابیح کے بعض نسخوں میں تصحیف ہوئی ہے،اوراس لفظ کو ابن عباس سے صبط کیا گیا ہے۔ یہ ابوعیاش وہی ہیں جن کو زید بن صامت انصاری کہا جاتا ہے، یہ صحافی ہیں۔ان صحافی کی منقبت ،اوران کے صدق پر دلالت کیلئے۔

"صدق ابوعیاش"فر مادینائی کافی ہے۔

قوله: من قال اذا اصبح :ية من "شرطيه ب-اذا أصبع: اذا طرفي ب-

کان له عدل من ولد اسماعیل: یه جمله جواب شرط ب ریبال مضاف محدوف ب) ای: عدل عتقها نظمان عدل نه عدل من ولد اسماعیل و به جمله جواب شرط ب ریبال مضاف محدوف ب ) و بای : عدل عتقها نظمار و مثل که جو عین کے فتہ اور کسره دونوں کے ساتھ صبط کیا گیا ہے ، کمن ولد اسماعیل" وقبة کی صفت ہے نولد" کو دوطرح پڑھا جا سکتا ہے:

ا وا وَاورلام دونوں کے فتہ کے ساتھ ۲ وا وکے ضمہ اورلام کے سکون کے ساتھ جمعنی 'اولاد' ہے۔

حضرت اساعیل ک تخصیص کی دجدان کی شرافت ہے۔

فاع اس صدیث میں عرب کی غلامی کے جواز وعدم جواز پرکوئی ولالت موجودنییں ہے۔ جب کہ ابن مجر اس صدیث سے جواز کا قول اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: والقول بمنعه عجیب۔

قوله: فرأى رجل رسول الله ﷺ فما يرى النائم:

امام طبی فرماتے ہیں: فی النوم ذکر فرما کراس خواب کی حقیقت پر تنبیفرمائی ہے۔اور یہ کہ بیخواب اجزاء نبوت میں سے ایک جزء کا ہے۔اور النائم کا''ال'' عہد ذبنی کا ہے۔ أی النائم الصادق الوؤيا۔اور اگر''فی النوم'' فرماتے تو احمال تھا کہ بیخواب'' اضغاث احلام'' کے قبیل سے ہو۔

چونکہ اس بات پرا جماع ہے کہ خوابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس دجہ سے نہیں کہ خواب میں شک ہے، خواب کا برق ہونا احادیث صححہ میں منصوص ہے، بلکہ اس دجہ سے کہ نائم اپنے خواب کو ضبط نہیں کر پاتا، بعض مرتبہ سی ہوئی بات کے برمکس نقل کر دیتا ہے۔ بھی اس کا کلام تادیل و تعمیر کامختاج ہوتا ہے۔ اور اس دجہ سے کہ اگر وہ خواب شریعت کے موافق ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا، وگرنہ اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، چونکہ جب وہ خواب اس کے خالف ہے تو خواب کے ذریعہ اس (حکم شرع) کو منسوخ تو نہیں کیا جاسکتا۔

قوله: يحدث عنك بكذا: اوراكي نسخمين "كذا" ، إدرية كرامكن بكريش وشام كروجملول كاعتبار بو-

#### مذکورہ دُعا پڑھنے کی برکت ہے آگ سے خلاصی کا وعدہ

٢٣٩١: وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ التَّمِيْمِي عَنْ آبِيْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٠/٤ حديث رقم ٧٩٠٥\_

توجہ ایک حضرت حارث بن سلمتی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بی کریم مُلَّا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْم

داؤر ؓ نفش کیاہے

#### راويُ حديث:

حارث بن مسلم: بیر حارث بن مسلم بنوتمیم میں سے ہیں۔ان کی حدیث شامیوں میں مشہور ہے۔ان سے عبدالرحمٰن بن متان نے روایت حدیث کی ہے۔

**فاع ک**: امام میرک ؒ فرماتے ہیں: سب نے اس حدیث کومسلم بن حارث سے روایت کیا ہے۔ان کو حارث بن مسلم تنبی بھی کہا جا تا ہے۔اول اصح سےاھ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

تشربي: قوله: أنه أسو اليه: اسراء كالغوى معنى بين: اعلان واخفاء گويا كه بمزه بهى سلب كيليّ بهى بوتا ب يعض شراح نے أسو اليه كى توضيح تكلم معذ فية كرماتھ ب المام طبي فرماتے بين: في الاسوار توغيبه فيه حتى يتلقاه، و يتمكن في قلبه تمكن السر المكنون لا انضة أى البحل به من غيره د اذا انصوفت: كى توضيح ابن الملك نے رجعت كساتھ كى ب ل على قاري نے اس توضيح كوفريب كما ب -

قوله: فقل قبل أن تكلم ..... سبع موات: قبل ازتكام كى قيدكى حكت بيه بكداس وتت تك آدمى پرنماز كاخشوع وتدبر جوتا ہے۔ چنانچدالي حالت ميں مانگی گئی وعاعلی وجدالكمال واقع ہوگی۔

''سبع موات'' قل کیلئے ظرف ہے۔ أی: کور ذلك سبع موات۔اورسات کے عدو کی تخصیص ثایدیہ ہے کہ جم کے دروازےاورطبقات بھی ساتھ ہیں یا یہ کہ انسان کے سات اعضاء سے کلم کیا جائے گا۔

قوله: ثم مت فی لیلتك كتب لك جوازمنها: "مت "میم كے ضمه اور كسره كے ساتھ، ہردوطرح ورست ہے۔ "جواز" جيم كے فتح (اورزاء) كے ساتھ ہے، بمعنی "خلاص" ـ" جواز" اصل میں اس" براءت "كو كہتے ہیں جوكى آ دى كے پاس ہوتى ہے تاكہ اس كوكؤكى بھی شخص گزرنے سے روك نه سكے۔ چنانچه حدیث باب میں فدكورہ فضیلت كى راہ میں صرف اور صرف تحلة القسم رافع ہوگى ۔

"جواز منها" كرومطلب بموسكتے بين:

(۱) الله تعالی دخول نار سے خلاصی عطا فر مائے گا۔ (۲) الله تعالی خلود نار سے خلاصی عنایت فر مائے گا۔

فاعل ابن حجر کی شرح میں 'منها'' کے بجائے' من النار'' کے الفاظ آئے ہیں کیکن بیالفاظ اصول معتمدہ کے خلاف ہیں۔

عرض مرتب: مرقات كَحْثَىٰ لَكُهِ مِين : رواه أبو داؤد في سننه الحديث رقم ٥٠٠٥، ٥٠٠ ولفظته جوار بالراء، أي أجارك الله منها، والله اعلم اهـ

#### مْدُكُورِه دُعا بِرآ پِمَلَا لِلْمُأْتِرُ مُ كَامُوا ظبت

 اخرجه ابوداؤد في السنن ٣١٨/٤ حديث رقم ٧٤.٥٠ وابن ماجه ٢٧٣/٢ حديث رقم ٣٨٧١.

تور جملہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَافِیْظِ ان کلمات کو صح کے وقت اور شام کے وقت چھوڑا نہیں کرتے بھے اے البی تحقیق میں تجھ سے نہیں کرتے بھے اے البی تحقیق میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ونیا ورآ خرت میں عافیت کا اے البی تحقیق میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہوں اور عیبوں سے سلامتی اپنے وین کے کا موں میں اور اپنی دنیا کے کا موں میں ۔ اپنے اہل اور مال کے حق میں اے البی میر سے عیبوں کوڑھا تک دے اور خوف کی چیزوں سے امن میں رکھ ۔ یعنی جھ سے بلائیں دفع کرا ہے لہی مجھ کومیر ہے آگے سے محفوظ رکھاور میر سے چھے سے اور میر سے دائیں سے اور بائیں سے اور میر سے اوی سے اس کے اور میں بناہ مانگنا ہوں تیر سے بڑائی سے کہ میں اچا تک ھلاک کیا جاؤں اپنے نیچے سے لیعنی زمین میں دھنس جانے سے ۔ اس کو ابوداؤ ڈ نے نقل کیا ہے ۔

#### لتشويج: قوله: لم يكن رسول الله عِنه الله عدد عدد عدد عصر يصبح:

بظاہر بیکان ناقصہ ہے، اور یدع ۔۔۔۔کان کی خبر ہے۔ ای: لم یکن تارکا لهن فی هذین الوقتین، بل یداوم علیها فیهما۔ابن جُرِّ نے کس ہے:الظاهر أن یکون تامة، وأن یدع حملة حالیته من الفاعل أی: لم یوجد رسول الله ﷺ حال کونها تارکا لها حین بمسی وحین یصبح اصابی جرکاس کلام میں غرابت ہے، معنوی رکا کت ہے، اور پھر عجیب بات یہ کہ ان کا یہ کام معارض ہے۔ام طبی آن کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کستے ہیں: وقال الشادح أخذا من كلام الكشاف: لم یکن یدع هؤلاء أی لا یتأتی منه ذلك و لا یلیق بحاله أن یدعها اصوفیه نظر ظاهر، بل یتأتی منه تر کها ویلیق بحاله لبیان جو از ترکها الواجب علیه، و لا اشتغال بما هو أهم منها اصان کا بیاعتراض ان کے تاقض کو ثابت کرتا ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں:شارح کی مراوصرف مواظبت میں مبالغہ مقصود ہے، جیسا کہ حدیث سے مستفاد ہوتا ہے۔وگر نہ تو بیا جماعی ہے، اوراس کا مراوصرف مواظبت میں مبالغہ مقصود ہے، جیسا کہ حدیث سے مستفاد ہوتا ہے۔وگر نہ تو بیا جماعی ہے، اوراس کا ضروریات دین میں سے ہونا معروف بات ہے کہ اس دعاکوان دووقتوں میں پڑھنا آپ مکا نیٹے کہ کہ اس دعاکوان دووقتوں میں پڑھنا آپ مکا نیٹے کہ کہ اس دوقتوں میں تو کیا دیگر اوقات میں ہمیں پڑھنا ضروری نہیں تھا، چہ جائیکہ دو کچھ کہ کہ اس جو کچھ کہ ابن جمرنے فرمایا۔

قوله: اللهم انی اسالك العافیة: اے الله میں تمام آفات دیدیہ سے سلامتی مائل ہوں، اور دنیاوی حادثات وواقعات پرخل وصبر اور رضا بالقصناء مائلًا ہوں۔ تمام بری بیاریوں مثلاً برص، جنون، جذام وغیرہ سے اور مصیبتوں سے حفاظت مائلًا ہوں۔ عافیة بروزن فاعلة مصدر ہے۔

بروزن فاعلة مصدر ہے۔ قوله: اللهم استو عوراتی و آمن روعاتی: عورات سے مرادعیوب وذنوب ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میر سے عیوب پر پروہ ڈالے رکھ اور میر سے گناہوں کو مٹا دے۔ عورات روعات کواس روایت میں بصیغہ جمع لانے میں ان کی کشرت کی طرف اشارہ ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: عورة سے مراد آ دمی کا وہ حصہ جس کو وہ چھپا تا ہے اوراس کو یہ گوارانہیں ہوتا کہ کوئی اس حصہ کود کی اور دوعة سے مراد ہے خوف کی چیزیں۔

قوله: اللهم احفظنی من ..... وعن شمالی: قاضی بیناوی اس آیت کرید: ﴿ثم لآتینهم من بین أیدیهم و من خلفهم وعن أیمانهم وعن شمائلهم ﴾ [الاعراف:١٧] کے تحت لکھتے ہیں: پہلے دونوں (اساء، بین أیدیهم و خلفهم) کے ساتھ فعل کو حرف ابتداء (لیمی دمن ") کے ساتھ متعدی کیالانه منهما متوجه الیهما: چونکہ دہ ان دونوں جانبوں سے ان کی طرف متوجه ہوگا، اور آخری دونوں (اسمول أیمانهم اور شمائلهم) کے ساتھ فعل کو حرف مجاوزة (لیمی دونوں (اسمول أیمانهم اور شمائلهم) کے ساتھ فعل کو حرف مجاوزة (لیمی دونوں اسمول أیمانهم اور شمائلهم)

کالمنحوف عنهم الممار علی عرضهم۔ کیونکہ ان دونوں جانبوں ہے آنے والاگویا کہ ان سے انحراف کررہا ہے اور ان پر سے عرضاً گذرر ہاہے۔اس کی نظیر جلست عن یمینہ ہے۔

قوله: اعوذ بعظمتك أن:اكيكنخه ميں:من أن ہے اعتال:صيغهٔ مجهول كے ساتھ ہے،دھوكہ ہے كى ايى جگہ لے كرفل كرنا مراب جہاں کوئی دیکھنےوالا نہ ہو۔

الم طبی فرماتے ہیں: تمام جہات کا ذکر فرمایا چونکہ آفات انہی اطراف سے آتی ہیں اور نیچے کی جہت میں مبالغه فرمایا، چونکہ اس ست سے آنے والی آفات بہت گھٹیا ہوتی ہیں۔ابن حجرنے اس کی جوتو قیمے کی ہےوہ نا قابل انتفات ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں: لأنه لا

حيلة في دفع ما يخشى وقوعه فيها بخلاف بقية الجهات فانه يمكن فيها الحيلة حتى جهة الفوق.

قوله: قال وكيع: يعنى الخسف: قامور ميس لكهة بين: خسف الله بفلان الأرض، أي غيبه فيها ـ م*ذکور*ہ کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومعاف فر مادیتا ہے

٢٣٩٨:وَعَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ٱللَّهُمَّ ٱصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَالِئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اِنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِللَّهَ الَّهِ الَّهِ وَأَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا اَ صَابَهُ فِي يَوْمِهِ لا لِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِي غَفَرَ

اللُّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي تِلُكَ اللَّيْكَةِ مِنْ ذَنْبٍ - (رواه النرمذي وابوداودو قال الترمذي هذا حديث غريب)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٠١٤ حديث رقم ٧٨٠٥\_

ترجمه: حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ کا ایٹا کے ارشاد فر مایا جو محض سمج کے وقت کیے اے الی ہم نے مبح کی اس حال میں کہ گواہ کرتے ہیں ہم تجھے کواور گواہ کرتے ہیں ہم تیرے عرش کے اٹھانے والوں کوادر تیرے فرشتوں کواور تیری سب مخلوقات کوساتھ اس کے کشخفیق تو اللہ ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر تو اللہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیعنی اهل وصفات میں اور تحقیق محمر مَا الله علی ایرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں ۔کوئی شخص نہیں کہتا یہ کلیے صبح مگر الله تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جواس سے صادر ہوئے ہیں اس دن میں لیعنی سوائے کبیرہ گناہوں اور حقوق العباد کے اوراگر ان کلمات کوشام کے وقت کیجاللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو کہ صادر ہوئے ہوتے ہیں اس سے رات میں نقل کیا۔اس کوا مام تر مذی ٌاورا بودا وُرُّاورامام تر مذی ؓ نے کہا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔

تنشوبي : قوله: اللهم أصبحنا نشهدك: ان كلمات كاصبح وشام رر صناور هيقت شهادت كا اقرار بهى ب، تاكيد بهى باور تجدید بھی ہے، اور عرض حال بھی ہے کہ اے اللہ ہم شہادت کے عہدو پیان سے غافل نہیں۔

قوله: ونشهد حملة عرشك وملانكتك وجمع خلقك: ملائكتك كاعطف "حملة" يربور باب، البرام نصوب ب، تعیم بعد انتخصیص ہے، اور و جمیع حلقك دوسرى تعیم ہے۔ انك: ہمزہ كے فتھ كے ساتھ ہے۔ (اور باء حرف محذوف ہے)۔ أى على شهادتي واعترافي بأنك

قوله: الا غفر الله له ..... تلك الليلة من ذنب: بيمتنى مفرغ ب، شرط مذكورك جواب محذوف سے أى ما قال قائل هذا الدعا الا غفر الله له. ايك نسخ مين 'في ليلته تلك" كالفاظ بين. 'ذنب '' (تنوين برائتيم م).أى: أيّ ذنب

تَعَالَىٰ بِكُلُّ مِرْ ٱلصَّحْضَرِ ٢: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهُ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلك لمن يَشَاء ﴾

ما أصابه فی یوم ذلك:جمله مَنْ قَالَ حِیْنَ یُصْبِهَ میں من عنی کے اعتبار سے نافیہ کی جگه استعال ہواہے نیز بیمکن ہے کہ اِلّا عَفَدِ اللّٰهُ لَهُ میں لفظ إِلّا زائد ہو چنانچہ جملہ وَاِنْ قَالَهَا ..... سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ لفظ إِلّازائد ہے۔

فاع د حصن کی روایت میں "نشهد " کے بجائے صیغہ مفرو کے ساتھ مذکورہے۔

## صبح وشام کے پڑھنے کا وظیفہ

تشریج: قوله: مامن عبد مسلم یقول ..... ثلاثا: ابن الملک فرماتے ہیں: (مسلم کی) تنوین برائ تعظیم ہے۔ أی كامل فی اسلامه ـ ابن جرنے اس قول کی اتباع کی ہے۔ اور اظہریہ ہے کہ تنوین محض تنگیر كیلئے ہے جیسا كہ من استغوا قید كے عموم سے بحص رہائے۔

"فلاٹا" (کی تمیز محذوف ہے۔) ای: یقول فلاٹ کلمات بمعنی جمل مفیدة فلاٹا کی تقدیم اس پردال ہے۔اوراس کی تائید اس عے بھی ہوتی ہے کہ اصول معتمدہ میں بیموجود ہی نہیں ہے۔

قوله: رضيت بالله رباو بالاسلام دينا وبمحمد رسولا: 'ربا" تميز ـــــــ

رب سے راضی ہونے کا مطلب میہ کہ تمام احکام شرعیہ اور قضاء قدر پر راضی ہوں اور اگلے جملہ میں تمام ندا ہب یہودیت ونصرانیت وغیرہ سے براءت کا اظہار ہے۔اور محد عربی مُناظِیم کے ایمان انامراتب ایمان کے اجمالا قبول کولازم ہے۔

قوله: الاکان حقا علی الله أن يوضيه يوم القيامة: ' کان' کنجر ب، اوراسم مؤخر ب أن يوضيه يوم القيامة ـ اور پورا جمله ' ما' کن خبر ب ـ اورات ثناء مفرغ ب ـ

فائك : حسن مين 'رضيت "بصيغيم مفردك بجائ بصيغة بحع" رضينا "مردى هم، اور "نبياً" ك بجائر سولا ب، نيز الله ك الفاظ موجود نبيس مين - ( گويا حسن كى روايت يول م : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا) اور فرمات بين الله حديث كواصحاب اربعه امام حاكم ، احمد اور طرانى نے بھى روايت كيا ہے -

امام میرک فرماتے ہیں: بیر حدیث نبی کریم مَا کَانْتُیْم کے خاوم ابوسلام سے مروی ہے۔ ابن البرّ فرماتے ہیں: یبی سیح ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ اس حدیث کے راوی ثوبان ہیں۔اور صاحب حصن نے رضیت بصیعتی مفرو، نبیا ثلاث مرات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اور فرمایا: اس حدیث کو ابن الی شیبہاور ابن السنی نے روایت کیا ہے۔

ا مام نو دکیؒ فرماتے ہیں :بعض روایتوں میں لفظ نبیا ہے اور بعض میں رسولا' لبندامستحب بیہ ہے کیدونوں ہی لفظ پڑھے جا کیں یعنی یوں

كهاجات وبمُحَمَّدٍ نَبيًّا وَ رَسُولاً اوراكركي ايك براكتفاء كرات وتب بهي عامل بالحديث موكا اهد

" نبیاً" کو" رکسو لا" پرمقدم فرمایا حالانکه آخر کے الفاظ جمہور کی روایت کے بیں۔ چونکہ وصف نبوت ،وصف رسالت پر وجود کے اعتبار سے مقدم ہے۔ یاعموم وخصوص مراد ہے۔واللہ اعلم۔

## سوتے وقت کی مسنون دعا

٢٣٠٠ : وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَا مَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَا دَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ \_ (رواه الترمذي واحمد عن البراء)

اخرجه الترمذي في السنن ١٣٧/٥ حديث رقم ٣٤٥٨ و ابن ماجه ١٣٧٦/٢ حديث رقم ٣٨٧٧\_

ترجہ ان حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم کا گئی جمس وقت سونے کا ارادہ کرتے تھے اپنا ہاتھ اپنے سرکے ینچر کھتے ۔ پھر کہتے اے البی مجھکو بچا اپنے عذاب سے اس دن کہ جس دن تو جمع کرے گا تو اپنے بندول کو یا فر مایا تو اٹھائے گا اپنے بندول کو یعنی راوی کوشک ہوا ہے کہ تنجمعً عبادك کہا یا بجائے اس کے تبعّف عِبَا دَك کہا اس کو امام تر مذی نے اور احمد نے براء سے نقل کیا ہے۔

آتشریج: قوله: وضع یده تحت رأسه: ایک روایت پس (یده کے ساتھ) الیمنی (کا اضافہ بھی) ہے۔ نیز ایک اورروایت پس (تحت داسه کے بجائے) تحت خده کے الفاظ ہیں۔ یہ اختلاف اختلاف اوقات پرمحول ہے، ہرراوی نے اپنی رویت کے اعتبارے ذکر کیا ہے۔ بابرکت ہاتھ کا کچھ حصدر خمار مبارک کے بنچ ہوتا تھا، اور کچھ حصد سرمبارک کے بنچ ہوتا تھا۔ ہرراوی نے اس کیفیت کوا پے غلبہ اعتبار کے لحاظ سے ذکر کیا ہے۔

اس روایت میں تو یہ ہے کہ''آپ مُنَافِیْزُادست مبارک سر کے ینچے رکھتے تھے'' جب کہ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ رخسارہ مبارک کے ینچے رکھتے تھے'' جب کہ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ رخسارہ مبارک کے ینچے رکھتے تھے اور بھی تو سر کے ینچے رکھتے ہوں گے اور بھی رخسارہ کے رخسارہ کے دخسارہ کے دخسارہ کے دخسارہ کے دخسارہ کے دخسارہ کے دیکھ حسد و سرکے ینچے موٹا ہوگا اور بچھ حسد رخسارہ کے دیکھ اس کے دیکھ اس نے یہ بیان کیا کہ آپ مُنَافِّدُ اُلْ بِنَامِ تھو سرکے ینچے رکھتے تھے اور جس راوی نے ہاتھ کا بچھ حسد خسارہ کے ینچے اس نے رخسارہ کے ینچے رکھنے کوذکر کیا۔

ا ٢٢٠٠ و احمد عن البراء.

اخرجه احمد في المسند ٢٨١/٤\_

امام احمد نے اس روایت کو براء سے نقل کیا ہے'۔

قوله: وأحمد: ايك نخمين ورواه احمد " -

### سونے کامسنون طریقہ

٢٣٠٢ :وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَا نَ إِذَا اَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَةُ الْيُمُنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ

قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ (رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢١٠/٤ حديث رقم ٥٠٤٥ .

ترجمله: حضرت حفصه ی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَا گائیا کی جب سونے کا ارادہ کرتے تھے۔ تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال یعنی (رخسر) کے بنچ رکھتے۔ پھر تین بار کہتے الہی تو مجھ کواپنے اس دن کے عذاب سے بچاجس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گااس کوابوداؤ ڈنے نقل کب ہے۔

> لَّشُرِيِيِّ: قوله: اللهم .....: ايك روايت مين (اللهم كيجائ)"رب" كالفاظ مين ـ قوله: تبعث عبادك: ايك روايت مين (تبعث عبادك كيجائ)" تجمع عبادك" كالفاظ مين ـ قوله فلاث مرات: اورايك نسخه مين ( ثلاث مرات كيجائ)" ثلاث مرار" كالفاظ مين ـ

## سوتے وفت آپ مُنَّا تَیْزِ کَم پہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے

٣٣٠٣: وَعَنْ عَلِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَا نَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اللَّهُمَّ اِنِّى أَعُوْذُ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ الحِذُّ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكُشِفُ الْمَغْرَمُ وَالْمَأْ ثَمَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعُدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. (رواه ابو داود)

احرجه ابوداؤد في السنن ٢/٤ ٣١ حديث رقم ٥٢ ٥٠ .

ترجہ له: حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی اُس وقت فرناتے تھے اے البی تحقیق میں بناہ ما نگتا ہوں ۔ تیری بزرگی کے ساتھ اور تیر بے پور کے کمات کے ساتھ لینی اساو صفات کے اور اس چیز کی برائی سے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑنے والا ہے۔ لینی جو چیز تیر بے قضہ قدرت میں ہے لینی ہر چیز کی برائی سے ۔ البی تو قرض کو دور کرتا ہے اور گناہ کو ۔ا بے البی شکست نہیں دیا جاتا ۔ تیرالشکر آخر الا مرمیں مغلوب نہیں ہوتا اور تیرا وعدہ خلاف نہیں کیا جاتا اور دور کرتا ہوں دو تیز کو چیز اب ہے اور پاکی بیان کرتا ہوں دو تیز کے ساتھ ۔ اس کو ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔ تیری تعریف کے ساتھ ۔ اس کو ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

## استغفار كى فضيلت

٣٠٠٣: وَعَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْهِ اللّهِ عَلَى قَالَ حِيْنَ يَأْوِى اِلَى فِرَاشِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّهِ الّذِي لَا اللّهَ الّذِي لَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ لَهُ ذُنُوْ بَهُ وَانْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اَوْعَدَ دَ اللّهَ اللّهُ لَهُ ذُنُوْ بَهُ وَانْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اَوْعَدَ دَ رَمُلِ عَالَجٍ اَوْ عَدَ دَوَرَقِ الشَّجَرِ اَوْعَدَدَ آيَامِ الدُّنْيَا۔ (رواہ التر مذی وقال هذا حدیث غریب)

احرجه الترمذي في السنن ١٣٧/٥ حديث رقم ٣٤٥٧\_

ترجہ له: حضرت الی سعید ؓ سے روایت ہے کہ آپ مُنَافِیْکِمُ نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے بچھونے پر جاتے ہوئے کئے کہ میں اس اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ قیوم ہے اور میں تو بہ کرتا ہوں اس کی طرف تین بارتو اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اگر چہوہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں ۔ یاریت کے ذروں کے برابر یا دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر اس کوامام ترذی ؓ نے نقل کیا ہے اور کہا

ہے بیحدیث غریب ہے۔

تشريج: قوله:أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم:عرض مرتب:اس كى تركيب جان كيلي عديث:٣٣٥٣ ملاحظ فرمايي \_

واتوب اليه: اس كى تشريح الجمي گزرى ـ

قوله: من قال ..... ثلاث موات: 'ثلاث موات ' قال كا *ظرف ہے*۔

قوله:غفر الله له ذنوبه عرض مرتب:اس كاتشرح مالبل گذر چكى ہے۔

قوله: وان كانت مثل زيد البحرأ وعدد رمل عالج: "كانت" كأخمير "ذنوب" كى طرف را جع بـ اور" أو" برائـ بـ

## لفظ''عالج'' کی شخفیق:

''عالج''الم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور لام کے فتہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم منصرف ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ غیر منصرف ہے۔ امام طِبیؒ فرماتے ہیں: اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رہت بہت زیادہ ہو۔ صاحب النہا یہ کھتے ہیں: العالم ما تراکم من الرمل و دخل بعضه علی بعض، و جمعه عو المج ۔''التحری'' میں کھا ہے: عالم موضع مخصوص ۔ اور بعض کا کہنا ہے ''عالج'' مغرب میں واقع ایک عریض وطویل رہتلی وادی کا نام ہے۔

امام مرک فرماتے ہیں: روایت (یس بیلفظ) اضافت کے ساتھ ہے، چنانچہ صاحب النہایہ کے قول کی توجیه بیہ ہوگی کہ یہ اضافة المموصوف الی الصفة کے قبیل سے ہے۔ یا بیاضافت' نیائی' ہے۔ اور' عدد' منصوب ہے۔ اس کا عطف' مثل' 'پرہور ہا ہے، اور بیجی جائز ہے کہ یہ محرور ہواور اس کا عطف' زبد' پرہور ہا ہو۔ آگی عبارت کی ترکیب بھی اسی طرح ہے۔

اس صدیث میں ان تمام چیزوں کوبطور مثال بیان کرنے کی غرض به بتانا ہے کہا گر گناہ بہت زیادہ ہوں گے تب بھی بخشے جا کیں گے۔ قولہ: عدد أیام المدنیا: بیں احتال ہے کہ دنیا کے اوقات اور گھنٹے مراد ہوں ۔

قر آن پاک کی سورت کے بڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فر مادیت ہیں ۱۲۳۰۵ وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَصْجَعَهُ بِقِوَاءَ قِ سُورَةٍ مِّنْ كَتَابِ اللهِ اِلَّا وَكَلَ اللهُ بِهِ مَلَكًا فَلاَ يَقُرَبُهُ شَىٰ ءٌ يُوْدِيْهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّد (رواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ١٤١/٥ حديث رقم ٣٤١٨

ترجہ له: حضرت شدا بن اویس سے روایت ہے کہ آپ طافی آئے ارشاد فر مایانہیں ہے کوئی مسلمان کہ جب اپنی خوابگاہ میں آ کرکوئی کسی سورت کو پڑھے۔ گرکہ اللہ تعالی متعین کرتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ کہ ضرر کرنے والی چیز دول سے نگہبانی کر بے پس اس کے کوئی چیز نزویک نہیں ہوتی 'جواس کو ایڈ اوے۔ یہاں تک کہ جا گے جس وقت جاگے۔ یعنی دیر کے بعد خواہ جلدی اس کوامام ترفدگ نے نقل کیا ہے۔

تنتربی : قوله: ما من مسلم یا خد مضحه یقر أسورة: ایک روایت مین بول ہے: ما من رجل یاوی الی فراشه فیقر أسورة: امام میرک عاشیه حصن میں لکھتے ہیں: ترندی اور جامع الاصول کی روایت میں بصیغة مضارع آیا ہے، کیکن مصابح کے بہت

سارے ننخوں میں ''بقراء ق' آیا ہے۔ امام طبی کھتے ہیں: أی مقتضی القراء قسورة۔ (ایعنی مفتحائے متعلق ہے جو حال واقع ہو رہاہے)۔ اور بعض کا کہنا ہے (متلبسا کے متعلق ہے)۔ أی: متلبسابھا۔ الا و کل الله به ملکا: استثناء مفرع ہے۔

قوله:الا وكل الله به ملكا فلا يقر به شئ يؤذيه .....:

حصن كروايت يس يول ب: الا بعث الله اليه ملكًا يحفظه من كل شئ يؤذيه

حصن میں کھھا ہے:اس حدیث کوامام احمدٌ نے روایت کیا ہے۔اور بزار نے حضرت انس جائنڈ سے مرفو عأنقل کیا ہے:

اذا وضعت جنبك على الفراش وقراء ت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد فقد أمنت من كل شئ الا الموت: (آ پُئَائَيْئِرُ نُ ارشادفر مایا) جبتم ایخ بستر پراپنا پهلور کھولیتنی سونے لگواور اس وقت سورہ فاتحہ اور سورہ قل ہواللہ پڑھ لوتو (جب تک سوتے رہوگے موت کے علاوہ ہر چیز ہے حفظت میں رہوگے )۔

ا مام این ابی دا وَ د نے حضرت علی کرم الله وجه ہے موقو فاُنقل کیا ہے:

### نماز کے بعداورسوتے وقت تسبیحات کابیان

٢٣٠١ : وَعَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِوبُنِ العَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ خَلْنَانِ لَا يَحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللّهَ عَشْرًا وَيُحْمَدُهُ الْحَبَّةَ اَلَا وَهُمَا يَسِينٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُحْمَدُهُ وَيَكْبِرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ وَإِذَا اَخَذَا مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللّسِانِ وَالْفُ فِي الْمِيْزَانِ وَإِذَا اَخَذَا مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللّسَانِ وَالْفُ فِي الْمِيْزَانِ وَإِذَا اَخَذَا مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَالُو او كَيْفَ لَا يُحِيلُهِمَا وَاللّالِكِيلَةِ اللّهَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ مَلْكُ مِائَةً بِاللّسَانِ وَمُو فِي الْمَيْزَانِ وَالْمُولُ الْذُكُرُ كُذَا الْذُكُرُ كَذَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اخر جدہ ابوداؤد ٣١٦/٤ حدیث رقم ٥٠٠٥ والترمذی فی السنن ١٤٣٥ حدیث رقم ٣٤٧١ واخر جدہ النسائی حدیث رقم توجہ انورجہ النسائی حدیث رقم توجہ انورجہ النسائی حدیث رقم توجہ التحریث عبد اللہ بن عمر و بن العاص سے روایت ہے کہ بی کریم اللہ اللہ او چیزیں ہیں کہ افظات نہیں کرتا ان پرمسلمان مردمگر بہشت میں واخل ہوتا ہے یعنی نجات پانے والوں کے ساتھ داخل ہوگا ۔ خبر دار ہوجاؤ وہ دونوں چیزیں آسان ہیں ۔ ان پر مل کرنے والے کم ہیں لیمنی ان پر مداومت کرنے والے نا در ہیں ایک تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں آسان ہیں ۔ ان پر مل کرنے والے کم ہیں لیمنی ان پر مداومت کرنے والے نا در ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکی بیان کرے اللہ کی ہم رض نماز کے بعد (یعنی سجان اللہ) دی بار کیے اور اللہ کی حمر کرے یعنی الحمد اللہ کیے دس مرتبہ وار اللہ کا میں میں نے نبی کریم منافی ان کیوں نمازوں کی وجہ سے ) زبان پر اور ڈیڑھ ہزار سے بیعنی انگیوں پر۔حضور منافی نے فرمایا یہ ڈیڑھ صو ہیں۔ (یعنی پانچوں نمازوں کی وجہ سے ) زبان پر اور ڈیڑھ ہزار

میزان میں ہے ۔ یعنی میزان میں اس حباب ہے کہ ہرنیکی دس کے برابراکھی جاتی ہے اور دوسری چیزیہ ہے کہ جب

سونے کے لیے بستر پر جائے تو اللہ تعالی کی تبیج بیان کرے اور بہت زیادہ تکبیر کہے اور جو محض ان کلمات کوسوبار پڑھے گا یعنی سجان اللّٰد۳۳ بارالحمد للّٰد۳۳ بار اللّٰدا کبر۳۳ بار۔ پس بیسوم تنیه زبان پر ہےاورمیزان میں ہزار ہیں پستم میں سے

کون شخص ہے جودن رات میں اڑھائی ہزار برائیاں کرتا ہوگا صحابہ ؓ نے عرض کیا ہم کس طرح ان چیزوں میں کہ وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے جب شیطان تم میں ہے کسی کے پاس آتا ہے اس حال میں وہ کداپنی نماز میں ہوتا ہے پھر شیطان کہتا

ےفلانی چیز کو یا دکرفلانی چیز کو یاد کر لیعنی امورد نیااورا حوال نفسانیہ سے یا جو کہ بچھ کہنماز کے ساتھ متعلق نہیں اگر جہ امور آ خرت ہے ہو ۔ یہاں تک کہ نمازیڑھ کر پھر تا ہے لیں شاید کہ وہ ان کلمات برمخاطب نہ کرےاور شیطان اس کی خوابگاہ میں آتا ہے۔ پس ہمیشہ سلاتار ہتا ہے اس کو یہاں تک کوسوجاتا ہے اس کوامام ترندیؓ اور ابوداؤ ٌ اور نسائیؓ نے ابوداؤ دکی

روایت میں اختلاف ہے بعض لفظوں میں اسی طرح ہے آیا ہے ۔حضور مَالنَّیْزُمِنے ارشاد فر مایا دوخصلتیں ہیں یا فر مایا دو خصلتیں ہیں رادی کوشک ہو گیا ہے کہ وہ لفظ فرمایا یا پہلیعن دونوں ایک ہی ہیں یعنی دو چیزیں ہیں کہان پرمسلمان بندہ محافظت نہیں کرتا بجائے لا یک صِیلهما رَجُلٌ مُسلِم کے لا یکحافظ عَلْبهما عَبْدٌ مُسْلِمٌ سے اورای طرح سے

ابوداؤ دکی روایت میں ہےان کے قول کے بیجھے وَ ٱلْفُ وَ خَمْسُ مِا نَةٍ فِی الْمِیْزَان کے اس طرح ہے کہ فرمایا اور تكبير كم چونتيس مرتبه جس وتت اين سونے كى جگه پرآئ اورتينتيس مرتبه حد كرنے اورتينتيس مرتبه حد كرے اور تبيج کرے مرتبہاورمصابیح کے اکثرتسخوں میںعبداللہ بنعمرؓ ہے لیتنی بیاور فائدہ ذکر کیا گیاہے کہ مؤلف نے عبداللہ بنعمرو بن العاص سے بیرحدیث نقل کی ہےاورمصا ہیج کے اکثر نسخوں میں عبداللہ بن عمرٌ سے ہے۔

**تَشُريِج**: قوله بحن عبد الله بن عمرو بن عاص: لفظ 'ماص'' كَتَّحَيْق ما قبل مي*ن بهت تفصيل كـما ته أزر چكى بـ*ــ قوله:خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة:''خلتان '' فاءكفتي كماتھ ہے۔ ايك روايت مين(لا

يحصيهما كي بجائر) لا يحافظ عليها كالفاظ بين اور 'الا دخل الجنة" بن استثناء مفرغ بـ قوله الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل:"الا"حرف تنبيهـ إ-" وهما يسير"جملم عرضهـ إ-واوَ عاليهـ إور

عامله معنی تنبیہ ہے۔

قوله: يسبح الله: يه جمله حلتان كابيان ب، اورضم رجل مسلم كي طرف عائد بــــ قال: فتلك: ايك نسخه مين 'فقال' ' بـــ و اذا أخذ مضجعه خلّت ثانيه كابيان ہے، اور اذا ظرفيت مجردہ كيلئے ہے۔ فأيكم يعمل: فاء، شرط محذوف كا جواب ہے۔ اور استفهام میں ایک تئم کے انکار کے معنی ہیں۔وکیف لا نحصیها: ایک ننچ میں لا نحصیهما ہے۔ یاتی احد کم: احد کم مفعول

مقدم ہے۔فلعلہ: یہفاء شرط محذوف کی جزاء ہے۔

يعقدها بيده: "ير" عمراداصالع ،انامل اورعقد تيول بوكت بيل ابن حجر الصع بين :مر الأمر بالعقد الأنامل في حديث فيحتمل أنه مخير ويحتمل أن المراد باليد الأنامل، ويحتمل العكس حقيقي معنى يرمحول كرنا، بجازي معنى يرمحول كرنے سے اولی ہے۔ نیز اُنامل کو ذکر کر کے'' ید' مرادلینامقصود ہے انتہائی بعید بات ہے۔ فعاُمل۔

پستم میں ہے کون ہے؟ یہ جواب ہے شرط محذوف کا ادراس استفہام میں ایک طرح کا افکار ہے بعنی اس استفہامیہ جملہ کا حاصل یہ ہے کہ جب ان دونوں چیز وں پرمحافظت کی اوراس کے بدلہ میں دن رات میں ڈھائی ہزارنیکیاں حاصل ہو ئیں تو ان میں سے ہرنیکی

كتاب الدعوات

مرفاه ندح مشكوه أربوجلد بنجم

ك بدله برائيان دوركى جاتى بين جيسا كدالله تعالى نے فرمايا -إتّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِنّ السَّينَاتِ (بلاشبنكيان برائيون كودوركرتى بين) -لہٰذاتم میں سےاپیا کون ہے جودن رات میں ان نیکیوں سے زیادہ برا ئیاں کرتا ہے اورجتنی بھی برائیاں کرتا ہووہ ان نیکیوں کی وجہ ہے معان نہ ہو جاتی ہوں'اس لئے الیم صورت میں تمہارے لئے یہ بات کیے بہتر ہو سکتی ہے کہتم ان دونوں چیزوں پرمحافظت نہ کرو' حاصل یہ کہان دونوں چیز ویرعمل کرنے ہے نیکیاں برائیوں ہے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیںادر پھرنہصرف یہ کہدہ برائیاںان نیکیوں کی دجیہ سے دور ہو جاتی ہیں بلکہ نیکیوں کی زیادتی کی وجہ ہے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں' لہذا تہمیں جا ہے کہتم یابندیٰ کے ساتھان دونوں چیز وں پڑمل کرتے رہو پھر جب صحابہؓ نے ان دونوں چیز وں کا اتنازیا دہ ثو اب ادران کی اتنی فضیلت سی تو کہنے لگے کہ جب یہ بات ہے تو پھر ہمارے لئے ایسی کوئی چیز مانغ نہیں ہوعکتی کہ ہم ان دونوں چیز وں برمحافظت نہ کریں گویاانہوں نے ان چیز وں کے ترک کرنے ہے بعید جانا گرآپئائیٹانے ان کےاس استبعاد (یعنی بعید جاننے کی) تر دید فرمائی کہ شیطان جوانسان کی نیکی کااز لی دشمن ہے۔اپنی گھات میں رہتا ہے وہ کب برداشت کرتا ہے کہ کوئی شخص اتن عظیم سعادت کو حاصل کر لے اس لئے وہ نماز میں وسوسے پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز کے بعد کے اوار دواذ کارہے غافل کردیتا ہے اس طرح وہ سوتے وقت ذکر سے غافل کر کے سلا دیتا ہے۔

# صبح وشام کے وقت مٰ*د کور*ہ دعا *پڑھنے* کی فضیلت

٢٣٠٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْنَهَا مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اللّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ ٱوْ بِٱحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكْرُ فَقَدُ ٱدَّى شُكْرَ يَوْمِه وَمَنْ قَالَ مِعْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِى فَقَدُ آدّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ (رواه ابوداود)

اخرجه ابو داؤ د في السنن ٦/٤ ٣١ حديث رقم ٥٠٧٣ \_

ترجمل حضرت عبدالله بن غنام سے روایت ہے کہ آپ مانٹیا نے ارشاد فر مایا کہ جو محض صبح کے وقت کہے اے اللی جو چیز مجھ کو مجھ کے وقت حاصل ہوئی نعمت سے یعنی دینی اور دنیاوی اور ظاہری اور باطنی یا کسی تیری مخلوق سے اپس تیری ہی طرف سے ہے تو تنہا ہے نہیں کوئی شریک تیرا اپس تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرے لیے شکر ہے پس جو خص میدعا صبح کے وقت پڑھے پس تحقیق اس نے اس دن کاشکرااد کیا اور جو خص ای کی طرح ( لینی یہی دعا ) شام کے وقت پڑھے پستحقیق اس نے رات کاشکرادا کیا۔اس کوابوداؤ دینفل کیا ہے۔

### راوگ حدیث:

عبدالله بن غنام - بيعبدالله بن غنام كويياضى بهى كهاجاتا ب- ان كاشارا بل حجاز مين هوتا ب- ان كي صحابيت مختلف فيه ب-بهرحال ان عصرف ایک مدیث مروی ب\_ان کی مدیث (وعاء " کے بارے میں ربیعة بن ابی عبدالرحمٰن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام سندك ساته مردى بـ

لَتَشْرِيجِيِّ: قوله: عن عبدالله بن غنام : فين معجمه ك فته اورنون كى تشديد كساته ، بيوبى بين جن كو' بياضى' كها جاتا

قوله: اللهم ما اصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك:

'' اُؤ' برائتولیج ہے۔اور مراد تعیم ہے۔'و حدك "ضمير مجرور بحرف جز' فمنك "ے حال ہے۔اى: فحاصل منك منفو دا۔

امام طبی فرماتے ہیں: یہ فاء جواب شرط پر واضل ہے، جیبا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿وما بکم من نعمة فمن اللّٰه ﴾ الله ﴾ الله ﴾ النحل اور براء کیلئے یشرط ہے کہ وہ شرط کیلئے سبب ہو، اس آیت مبارکہ میں یہ مفہوم اس صورت میں درست ہے کہ اخبار و سنبیعلی الحظا مانی جائے، کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اوانہیں کرتے سے، بلکہ معاصی کے ذریعہ ان کا انکار کرتے سے ۔ تو ان سے خطاب کرکے کہا گیا: ان أحبر کم بأنه ما التبس بکم من نعم الله تعالی وأنتم لا تشکرونها سبب لأن أحبر کم بأنها من الله تعالی حتی تقوموا بشکرها، اور حدیث میں اس کے برکس ہے: انبی أقرو أعترف بأن کل النعم الحاصلة الواصلة من ابتداء الحیاة اللی انتهاء دخول الحنة فمنك و حدك، فأوز عنی أن أقوم بشکرها و لا أشکر غیرك فیها اھے۔ یہاں بھی این جرائی عادت کے موافق عبارت مجھے بغیرتعاقب کیا ہے۔

قوله: فلك الحمدولك الشكر: بعض كاكهنا ب كه يمطلوب كى تقرير كيلئے ہے۔ اى وجہ خركومبتدا يرمقدم كيا ہے جومفيد حصر ہے۔ گویا قائل واحص الحمد و الشكولك قائلا حصر ہے۔ گویا قائل يغير كم ولك الشكر لا لأحد سواك۔

قولہ: فقد أدى شكر .....: حديث مباركه كايہ جمله اس پر دلالت كر رہاہے كه شكر نام ہے منعم حقیق كے اعتراف اور ہر چھوٹی برى نعمت میں غور دفكر كرنے كااوراس كا ( یعنى شكر كا ) كمال درجہ ہے كہ حق نعمت بجالا یا جائے اور منعم كى رضا كے موافق مصرف میں لایا جائے۔

### سوتے وقت کی ایک اور دُعا

٢٣٠٨ : وَعَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِيْ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اوَىٰ اِللَّى فِرَاشِهِ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىٰءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوىٰ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُوْانِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ وَالْاَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَىٰءٌ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوىٰ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُوْرُانِ اَعُوْدُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِى شَرِّ اَنْتَ الخَوْرُ فَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْتَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ فَوْ قَلَ شَىٰءٌ وَانْتَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ فَوْ قَلَ شَىٰءٌ وَانْتَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ فَوْ قَلَ شَىٰءٌ وَانْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىٰءٌ اِقْضِ عَنِى الدَّيْنَ وَاغْنِنِى مِنَ الْفَقُورِ۔

(رواه ابوداود والترمذي وابن ما حة ورواه مسلم مع اختلاف يسير)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٤/٤ حديث رقم (٦٦\_ ٢٧١٣)\_ وابوداؤد في السنر ٣١٢/٤ حديث رقم ٥٠٥١ و الترمذي ١٣٨/٥ حديث رقم ٥٠٥١ والترمذي ١٣٨/٥ حديث رقم ٥٠٥١

ترجی کے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم منائٹیو کے سے وہ کہتے تھے جب آپ

سونے کے لیے آتے تو کہتے اے البی! اے آسانوں کے پروردگار اور اے زمین کے پروردگار اور اے ہر چیز کے

پروردگار اور اے دانے کے اور گھی کے بھاڑنے والے ۔ یعنی ان کو بھاڑ کرز راعت اور کھجور کا درخت نکالنے والے

اے تو ریت انجیل اور قر آن کے اتار نے والے ۔ میں بناہ مانگا ہوں تیر سے ساتھ برے کی برائی سے تو اس کی بیشانی

کے بال پکڑنے والا ہے یعنی تیرے قبضہ قدرت میں ہے یعنی تو ہی پہلے ہے یعنی قدیم ہے بلا ابتداء کے پس تجھ سے

پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ہی آخر ہے یعنی بغیر انتہا کے باقی ہے بس تیرے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ظاہر ہے یعنی

با متبار افعال وصفات کے ۔ پس تیرے او پر کوئی نہیں ہے یعنی تیرے ظہور کے او پر کوئی چیز تھے سے ظاہر تر نہیں ہے اور تو

با متبار افعال وصفات کے ۔ پس تیرے او پر کوئی نہیں ہے یعنی تیرے ظہور کے اور بر کوئی چیز تھے سے ظاہر تر نہیں ہے اور بھوت اور بندوں

پیشدہ ہے یعنی با عتبار ذات کے ۔ پس کوئی چیز تھے سے پوشیدہ نہیں ہے اور بھے سے قرض یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں

کے حقوق ادا کرد بیجئے اور بھی کو فقر سے غنی کرد ہے یعنی مخلوق کے محتاج ہونے سے یہ دل کی محتاج گی سے اس کو ابود او دُواور

تر مذي اورابن ماجدًا وراس كومسلم نے تھوڑے سے اختلاف كے ساتھ فقل كيا ہے۔

تشریج: قوله بعن النبی ﷺ انه کان یقول اذا اوی الی فراشه: حسن کی روایت میں'' یقول و هو مضطجع'''ہے۔

قوله: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شئ فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان: ملم كى بعض روايات مين (السموات كماته) "السبع" كا اضافه بـاورصن كى روايت مين "ورب العرش العظيم" كا اضافه بـاور بكل شئ "قيم بعد ارتضيص بـ العظيم" كا اضافه بـاور العظيم كى بجرور منصوب وونول طرح پڑھا گيا ہـد" ورب كل شئ "قيم بعد ارتضيص بـ العظيم" فالق "فلق بمعنى "شق "سے ما خوذ بـاور" النوى "نواة كى جمع بـ "نوك" كى تخصيص اسكى فضيلت كے باعث بـياس وجد كالق الحب و النوى "كا مطلب جوا: يا من شقهما فأخرج منهما الزرع و النحيل.

''منزل'' باب افعال سے (اسم فاعل کا صیغہ ) ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ باب تفعیل سے (اسم فاعل کا صیغہ ) ہے۔اور حصن کی روایت میں''القر آن'' کے بجائے''الفر قان '' آیا ہے۔

و الانجیل و القر آن خصن کی روایت کے پیش نظراس کی وجہ تسمیہ بیہ ہوگی کہ قر آن حق و باطل میں فرق واضح کرتا ہے۔ یہاں زبور کا ذکرنہیں فرمایا چونکہ تو رات میں شامل ہے یااس وجہ سے کہ زبور میں صرف مواعظ تھے، احکامات نہیں تھے۔

امام طبی فرماتے ہیں اگرآپ کہیں کہ ان قرائن کے ورمیان وجنظم ومناسبت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں : وجاس کی ہیہے کہ جب بی کریم من فریق نے اللہ جل شاہ کی بابت اس کارب السموات والأرض ہونا ارشاوفر مایا تو اس کے بعد فالق العجب والنوی ذکر فرمایا تاکہ خالقیت اور مالکیت دونوں معنی انحقے ہوجائیں۔ چونکہ یہ آیت کریم: ﴿یخوج الحصی من المیت ویخوج المیت من الحصی ﴿ الْوم : ١٩ ﴾ ﴿ فالق العجب والنوی ﴾ کی تغییر ہے۔ اور اس کا مطلب ہیہ ہے کہ حیوان نامی کو نطفہ ہے پیدا کرتا ہے۔ اور ان کی صفی سے پیدا کرتا ہے۔ اور دانہ کو گھی سے پیدا کرتا ہے۔ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یعنی ان اشیاء کو حیوان اور نامی سے نکالتا ہے یا یہ کہ حیوان اور نامی کو نکالتا ہے۔ اس کے بعد منزل المتور اقد کر فرمایا ، تا کہ معلوم ہوجائے کہ ان اشیاء کو عدم سے وجود بخشام کھی اس لئے ہے کہ ان کے خال کو جانے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس کی تحصیل نزول کتاب اور بعثت رسول کے بغیر ہونہیں سکتی۔ گویا کہ یوں فرمایا ہے : یہا مالك یہا مدیو یہا مدی اعو ذبک : یہ پاکیزہ کلام ایسا ہے کہ جس کو ماء زمزم سے اس قدر دھویا جائے کہ جس کو ماء ذمنم سے اس قدر دھویا جائے کہ ختم ہوجائے۔

قوله: أعوذ بك من شركل ذى شر أنت آخذ بنا صيته: ايك نخريس واوَعاطفه ك (اضافه ك) ساته "واعوذ" ہے۔ حصن كى روايت ميں (أنت آخذ بناصيته ك حصن كى روايت ميں (أنت آخذ بناصيته ك بجائے)" من شركل دابة أنت آخذ بناصيتها "واردہواہے۔

قوله أنت الأول فليس قبلك شئ وانت الآخر فليس بعدك شيء: اورحصن كى روايت مين 'اللهم انت الأول" كـ الفاظ بين - بعد والاجمله عنى سابق كى تقرير ہے - كه آپ بى وه باقى ذات بين جس كى كوئى انتها نہيں \_ اور آپ كى ' آخريت' كے بعد كوئى شى الين نہيں كه جس كو بقاء لذاته حاصل ہو۔

اوريجى ممكن ہےكہ" بعدك "معنى ميں "غيرك" كم وراور مطلب يہ ہےكة كاغير في حده ذاته فانى ہے۔اگر چمالت

الصالحين النمل: ١٩ إلى أجعلني مندرجا في جملتهم مغمورا في بركتهم، بخلاف اجعلني منهم فانه يصدق أن يكون من جملة عددهم، وهذا ليس فيه كبير فخراه

ابن جُرُ کے اس کلام میں غرابت ہے، وہ یوں کہ یہ بات اس تقدیر پر درست ہے کہ' ندی' سے مراد' اہل مجلس' ہیں، جیسا کہ یبی ظاہر ہے،البتہ جب' ندی' سے مراد' مجلس' ، ہوتو' نھی'' کا وجود متعین ہے۔اور' اُبلغیت'' کا دعویٰ بھی ممنوع ہے۔

اس کی نظیر آنخضرت گاتینی کایدارشادگرامی ہے: واحشونی فی ذمرة المساكین پوئلداس میں مبالغه فی التواضع کی کی انواع بیں۔ بلکت قیقی بات یہ ہے که 'اجعل"متعدی بدومفعول ہے، جیسا کدان آیات مبارکہ میں ہے: ﴿ رب اجعلنی مقیم الصلاة ﴾ ا ابراهیم: ١٤٠ اور ﴿ رب اجعل هذا البلد آمنا ﴾ البقرة: ١٢٦ المیں پنانچ 'فی''کے لانے کی صورت میں 'جعل ''میں ''ایقاع'' کے معنی کی تضمین ہوگی جیسا کہ اس جملہ میں ہے:

#### يجرح في عراقيبها نصلي.

چنانچداس کے متیجہ میں ابن جمر کے قول اور ان کی پیش کردہ نظیر ﴿أدخلنی بر حمتك فی عبادك الصالحین ﴾ النس: ١٩ اوونوں کی تر دید ہوجاتی ہے۔ چونکہ ابن حجر کی پیش کردہ نظیر نہ لفظا نظیر ہے، نہ معنی نظیر ہے۔

''رہن''( گروی) ہے مرادننس ہے مطلب میہ ہے کہ میر سے نفس کو بندوں کے حق ہے آزاد ہری الذمہ کراور میری لغز ثوں کومعاف فرما کراینے عذاب سے نجات بخش۔

''اعلىٰ'' ـــــمرادُ' ملاً اعلى " بـــم، يعنى فرشت يا فرشتوں كى مجلس مراد بـــاى اجعلنى من المجتمعين في الملاً الأعلى من الملائكة ــ

انه لا يكون الا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو\_ أي ذلك العبد\_

توریشتی فرماتے ہیں: ایک احمال بیہ کہ اس سے مراد' نداء اٹل الجنة' ہو، کہ بیلوگ رتبداور مکان کے اعتبار سے اٹل نار سے اعلی ہوں گے۔ جیبا کہ قرآن کریم میں آتا ہے: ﴿ونادی أصحاب المجنة أصحاب النار أن قد و جدنا ما وعدنا دبنا حقا ﴿ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

## سوتے وقت آپ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِم کی جامع دعا

اللهُ عَمْرَانَّ رَسُولَ اللهِ طَلَقَهُمَ كَا نَ إِذَا اَخَذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي كَفَانِي وَاوَانِي وَاطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَىَّ فَافْضَلَ وَالَّذِي اَعْطانِي فَاجُزَلَ الْحَمْدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ وَاللهَ كُلِّ شَيْءٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣١٣/٤ حديث رقم ٥٠٥٨\_\_

ترجمہ :حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ حقیق نبی کریم مُنَا اللہ اُلم بی خوابگاہ کی طرف تشریف لے جاتے بعنی رات کوفر ماتے سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھ کو کفایت کیا یعنی مخلوق ہے بے بروا کیا اور مجھ کو مکان دیا رہے کو کہ وہ سر دی اور گرمی کو دور کرتا ہے لیں اس نے بہت دیا اللہ تعالیٰ کاشکر ہے بہر حال اے اللہ ہر چیز کے بروردگار

اوراس کے مالک اور ہر چیز کےمعبود میں تیرے ساتھ لیتنی تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں لیعنی ان چیز وں سے جو عذاب ودوزخ کاباعث ہیںاس کوابوداؤ ؓ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله: اذا أخذ مضجعه: ايك نخ مين من الليل كااضاف بهي بـ

قوله:الحمد لله الذي كفاني و آواني وأطعمني وسقاني.

عرض مرتب:اتنے حصہ کی تشریح حدیث:۲۳۸۱ کے تحت ملاحظہ فرمایئے اھ۔

قوله: والذى من على فأفضل والذى اعطانى فاجزل: 'فأفضل' 'فاءكماته به، اورايك روايت يس وادُكماته "وأفضل" بهدافضل كئ معنى بيان كئ بين: (١) زاد ـ (٢) أكثر ـ (٣) أحسن ـ

امام طِبِی فرماتے ہیں: یہ فاءتر تب تفاوت کیلئے ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں: خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل: چنانچاعطاء ''حسن'' ہے:و هكذا المعنون من كومقدم كيا چونكه وہ غير مسبوق بعمل العبد ہے۔ بخلاف اعطاء كى، چونكه وہ كبھى مسبوق برجھى ہوتى ہے۔

قوله: الحمد لله علی کل حال: اس میں اشارہ ہے کہ تمام حالات ،مصائب وبلیات ایں ہیں کہ ان پرشکر ادا کرنا واجب ہے، چونکہ یہ خلق سیئات ہوتی ہیں یا رافع درجات ہوتی ہیں۔ بخلاف اہل نار کے احوال کے، چونکہ وہ لوگ دنیا میں تھے تو حالت معصیت میں تھے، اور دارعقلٰی میں عقوبت میں ہوں گے۔ چنانچہ ان احوال پرشکر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پرصبر اور اس کی قدر وقضاء پر رضامند ہونا جا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر حال میں اپنی صفات وافعال محمود ہے۔

قوله: اللهم رب كل شيء ومليكه واله كل شيء:

قوله: و أعو ذبك من النار: مرتب عرض كرتا ہے كهاس حصه كى تشريح ماقبل ميں گذر يكى ہے۔

ا٢٣١ وَعَنُ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْاَرْقِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ ۚ إِذَا اوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَا تِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتُ كُنُ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفُوطَ عَلَى اَحَدُّ مِنْهُمْ اَوْ اَنْ يَبْغِى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ لَا إِللَهَ إِلَّا اَنْتَ (رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس

اسنا ده بالقوى والحكيم بن ظهير الراوي قد ترك حديثه بعض اهل الحديث)

اخرجه الترمذي في السنن ١٩٩/ حديث رقم ٣٥٨٩

ترجہ ناہے: حضرت بریدہ کے سے روایت ہے کہ خالد بن ولید ؓ نے نبی کریم مَنظَ اللّٰیہ ہِ اسْتاد فر مایا جب تو اسپنہ سونے کی جگہ کی رسول مُنظِیہ ہیں رات کوسونبیں سکتا۔ بے خوابی کی وجہ سے پس نبی کریم مَنظَ اللّٰہ ہِ ارشاد فر مایا جب تو اسپنہ سونے کی جگہ کی طرف جائے پس تو کہے اے الہی سات آسانوں کے پروردگاراوراس چیز کے جس پر آسان سابہ کے ہوئے ہیں اور اے زمینوں کے پروردگاراوران کے اے کر آتارہی ہیں زمنین یعنی مخلوقات اوراے شیطانوں کے پروردگاراوران کے کہان کوشیطان نے گمراہ آیا ہے۔ لیعنی جن وائس ہومیرے لیے پناہ دینے والا اپنی مخلوقات کی سب سے برائی سے اس کوانی مجھ پرکوئی زیادتی کر ہے ان میں سے یاظلم کر سے تیرا پناہ چا ہے والا غائب ہے اور تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیرے سواکوئی معبود ہیں ہے مراق ہی ہے اس کوامام تر ذری کے نیقل کیا گے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسنادقو کی نہیں اور تیرے سواکوئی معبود ہیں ہے مراق ہی ہے اس کوامام تر ذری کے نیقل کیا گے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسنادقو کی نہیں

ہاور حکم بن ظہراس حدیث کے راوی ہیں تحقیق جھوڑ دی ہاں کی حدیث بعض اہل حدیث نے۔

اسنادی حیثیت:امام تر مذی فرماتے ہیں کہاس روایت کی اسنادقو کینہیں ہے۔اس حدیث کےایک راوی حکیم بن ظہیر کی روایت کو بعض محدثین نے ترک کہا ہے۔اھ' حکم''میں جاءاور کاف دونوں مفتوح ہیں۔اور سید کےاصل نسخہ میں'' اٹکیم''ہے، یعنی یاء کے ساتھ

بعض محدثین نے ترک کیا ہے۔اھ'' حکم'' میں حاءاور کاف دونوں مفتوح ہیں۔اور سید کےاصل تسخہ میں'' الحکیم''ہے، یعنی یاء کے ساتھ ہے،اور حاشیہ میں لکھاہے کہ''المحکم'' درست ہے۔(کما فی الکاشف والتقریب)

تشريج: قوله: شكاخالد الى النبي ﷺ .....الارق: 'شكا ' صاحب قاموس لكت بس ـ شكوى: وينون وشكاية

بالکسر و شکوت اھے پہلی لغت تصیح ہے۔اس کے مطابق شکا اُلف کے ساتھ لکھا جائے گا۔جبیبا کہ علم الخط کا مقررہ قاعدہ ہے۔ " ارق''بروزن قلم ہے۔(اور''مِنْ ''تعلیلیہ ہے)۔أی:من أجل السهو۔

قوله: فقال نبى الله عليه اذا أويت الى فراشك: "أويت" قعرك ماته بــــ

قوله: اللهم .....ورب الأرضين و مااقلت: راء كفتح ، نيز سكون كي ساته ...

قولہ: ورب الشیاطین و ما أصلت: یہال''ما'' بمعنی''من' ہے،ادر ماقبل میں غیرعاقل کوعاقل پرغلبدیا گیا ہےاور ریجی ممکن ہے کہ یہ''ما''برائے مشاکلت ہو، یا تنزیل منزلہ کے ہو، یا ہد کہ تمام مواقع میں وصفیت کیلئے ہے۔

مکن ہے کہ بیر' ما' برائے مشاکلت ہو، یا تنزیل منزلہ کے ہو، یا بیر کہتمام مواقع میں وصفیت کیلئے ہے۔ قولہ: کن لمی جارامن شر خلقك کلهم جمیعا: اورا یک روایت میں من شر خلقك أجمعین کےالفاظ آئے ہیں۔

ای کفالی مانوا و مجیرا و حافظا: استجرت فلانا فأجارنی: به ارشاد باری تعالی بھی ای معنی میں ہے: ﴿وهو يجير ولا يجار عليه ﴾ المومنون:٨٨]' جميعا''حال ہے، تا كيرمعنوى ہے اور' كلهم'' تاكير لفظی ہے۔

قوله: عز جارك و جل ثناؤك لا اله غيرك لا اله الا أنت: يبعدوالا جملة وحيدكى تاكيد بــاور "تفريد" كى تائيد بــ اختلاف روايت : حصن ميل لكصة بين: اس حديث كواما مطرانى نے الا وسط ميں اور ابن الى شيب نے روايت كيا ہے، ليكن الفاظ بير : جل ثناؤك و لا اله غيرك كے بجائے تبارك اسمك كالفاظ بيں ـ امام ميرك نے لكھا ہے: اس حديث كوامام طرانى نے كبير ميں ہيں بحال ميرك نياؤك و لا اله غيرك ــ

# الفصل القالث:

# آ پِسُلُالْیَا صحابہ مِنْ لَیْمُ کو سجے کے وقت مذکورہ دعا تلقین کیا کرتے تھے

٢٣١٢:عَنُ آبِيْ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ إِذَا آصْبَحَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ آصْبَحُنَا وَآصُبَحَ الْمُلُكُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اللّٰهُمَّ إِنِّى آسْنَالُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتُحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَآعُوذُبِكَ مَنْ شَرِّ مَا فِيْهُ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمُّ إِذَا آمُسلى فَلْيَقُلُ مِثْلَ ذَٰ لِكَ- (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد ٣٢٢/٤ حديث رقم ٥٠٨٤.

ترجمہ : حضرت ابی مالک ہے روایت ہے تحقیق رسول کریم کا این استا و فرمایا جس وقت تم میں ہے کوئی صبح کی ۔ خالص خدا کے واسطے ۔ عالموں کا پروردگار ہے ۔ ا ہے البی تحقیق میں تجھ ہے ہم نے صبح کی اور ملک نے صبح کی ۔ خالص خدا کے واسطے ۔ عالموں کا پروردگار ہے ۔ ا ہے البی تحقیق میں بتھ ہے بھلائی مانگنا ہوں اس دن کی کشائش ہے یعنی میں مقصود کو پہنچوں اور مدداس کی یعنی اس دن میں میری مدد کر نفس اور شیطان اور دشنوں پر غالب ہوں اور اس کا مور مانگنا ہوں یعنی علم وعمل کی اس میں تو فیق ہواور اس کی برکت ہو یعنی اس دن رزق حلال طیب ہاتھ گے اور اس کی ہدایت یعنی عمل اور اعتقاد حق پر رہوں اور میں تجھ سے پناہ مانگنا ہوں ہراس چیز کی برائی سے ۔ کہ اس دن میں ہواور اس چیز کی برائی سے کہ اس کے پیچھے ہو پھر جب کہ شام کرے ۔ پس چا ہے کہ اس کے مانند ۔ اس کوابوداؤ ڈ نے نقل کیا ہے ۔

اسنادی حیثیت: امام نو دی ُفر ماتے ہیں:اس کوابوداو دیے سند کے ساتھ روانیت کیا ہے اوراس کوضعیف قر ارنہیں دیا۔

تشريع: قوله: اصبحنا .....العالمين: 'العالمين "مين تغليب ب، ذوى العقول كوان ك شرف كى وجبت 'غلبه' ويا

قوله: اللهم انی اسالك خير هذا اليوم فتحه و نصره و بركته وهداه: امام طِبُیُّ فرماتے ہیں:فتحه اور اس كے مابعد اسماء خير هذا اليوم سے بدل ہیں۔

تشريح: فتح كمعنى بين مقمود پرظفرياني، هداه: يعنى متابعت هدى اور فالفت هوئ پر ثابت قدى \_امام طِيمٌ لَكِصة بين الفتح هو الظفر بالتسلط صلحا وقهرا، والنصر الاعانة والاظهار على العدو \_ وهذا أصل معناهما، ويمكن التعميم فيهما يعنى فيفيد التاكيد \_

قوله: و اعو ذبك من شو مافيه، و من شو مابعده :سوال خير كاندكوره بالا اسلوب اس بات كی طرف اشاره ہے كه درالمفاسد، جلب المنافع ہے اہم ہے۔

قوله: ثم اذاامسي فليقل مثل ذلك:

## انسان کوعافیت مانگنی حاہیے

٣٣١٦: وَعَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي يَابَتِ ٱسْمَعُكَ تَقُولُ كُلَّ غَدَاةِ ٱللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَكَرَةً قَالَ قُلْتُ لِآبِي يَابَتِ ٱسْمَعُكَ تَقُولُ كُلَّ غَدَاةِ ٱللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِى لَآ اِللّهَ اِلاَّ اَنْتَ تُكَرِّرُهَا ثَلَاثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِيْنَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِيْنَ تُمْسِى فَقَالَ يَا بُنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

راویٔ حدیث:

عبد الرحمٰن بن ابی بکرۃ ۔عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ انصار بنوثقیف میں سے ہیں۔بھرہ ہی میں ۱۳ھ میں مسلمانوں کے دہاں پہنچنے پر پیدا ہوئے۔بھرہ میں مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی تابعی ہیں۔ کثرت سے روایات نقل کرتے ہیں۔اپ والداور حضرت علی جاہیئ سے روایات سی ہیں۔ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔

مرتب عرض کرتا ہے میدو ہی ابو بکرہ ہیں جو حضور کا اینے کے آزاد کردہ ہیں۔

کشریج: قوله: قلت لابی یا أبت اسمعك تقول كل غداة : 'أبت ' تاء كى سره نیز فتح كر ساتھ ہے۔' أسمعك "(اصل كلام يول تھا) أى أسمع كلامك حال كونك \_ "غداة " صبح كوكتے ہيں \_ اور بظاہر مراددن ہے، جيبا كه الكلے كلام سے معلوم ہوتا ہے۔

قوله: اللهم عافنی ..... سمعی بصری: "سمع"اور" بصر" کاخصوصی طور پر ذکر فر مایا، چونکه زگاه آفاق میں پھیلی ہوئی الله کی تعتوں کا ادراک کرتے ہیں۔ پس بید ونوں ادلہ نقلیہ وعقلیہ ادراک کرتے ہیں۔ پس بید ونوں ادلہ نقلیہ وعقلیہ ادراک کرتی ہیں، ادر" سمع" کو" بھر" پرمقدم ذکر کرنے میں اس کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس قبیل سے آنخضرت مُنَافَّیَا کا بید ارشادگرامی ہے:

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منار

قوله: لا الله الا أنت: اقرار الوجيت اوراعتراف ربوبيت كم مجموعه كانام كمال عبوديت بـ

تكورها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسى: عاضمير بي مرادهذه الجمل يا هذه الدعوات بيں ـ اورتركبي اعتبار كـ'' تقول " سے بدل ہے، ياحال ہے۔"حين تصبح" تقول كيلئے ظرف ہے اور"حين تمسى"ك بھى يہى تركيب ہے۔

قوله: فقال یا بنی سمعت رسول الله ﷺ یدعو بھن: 'بنی''یاء کے فتے نیز کسرہ کے ساتھ، دونوں طرح درست ہے۔ اور تصغیر برائے شفقت ہے۔ (یدعو بھن کے بعد کذلك محذوف ہے۔ )أی كذلك۔

## صبح کے وقت کی دُعا

٢٣١٣:وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفَى قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلُكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِ يَاءُ وَالْعَظْمَةُ لِللّٰهِ وَالْخَلْقُ وَالْاَ مُرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا لِلّٰهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوَّلَ هَذَا النَّهَا رِ صَلاَحًا وَاَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَاخِرَهُ فَلاَحًا يَا اَرْحَمَ الرَّ احِمِيْنَ ذَكَرَهُ النَّووِيُّ فِى كِتَابِ الْاَ ذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السِّنِّى -

اخرجه النووي في الاذكار ص ٥٥ الحديث رقم ١٩٢ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ٢٣ الحديث ٣٨\_

توجہ لہ: حضرت عبداللہ بن الی اوٹی سے روایت ہے کہ نبی کریم مکالٹیؤا جب صبح کرتے تصنو کہتے کہ میں نے صبح کی اور ملک نے صبح کی ۔ اور ملک نے صبح کی ۔ خدا کے واسطے اور تمام تعریفیں خدا کے واسطے ہیں اور ذات کی بزرگی اور صفات کی بزرگی خدا کے لیے ہے اور مخلوقات اور حارات اور دن اور جورات میں آرام پکڑتے ہیں اور دن میں آرام پکڑتے ہیں ۔ اے الہٰی کردے اس کے پہلے جھے کو خیر بنادے اور اس کے درمیان کو حاجات کے برآ مدکا سبب بنادے اور اس کے آخر کو نجات

کا سبب بناد ہے۔اےسب سے زیاّ دہ رحم کرنے والےسب رحم کرنے والوں میں سے علامہ نو وی نے بیرحدیث کتا ب الا ذکار میں نقل کی ہے ابن سی کی روایت کے ساتھ۔

لتشريج: قوله:اصبحنا..... والكبرياء والعظمة لله والخلق والامروالليل والنهاروما سكن فيهما:

تعنی صفات ذاتیه اور صفات فعلیه الله بی کیلئے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جبیا که حدیث قدی میں آتا ہے: 'والمخلق أی الایجاد التدریجی والأمر أی الایجاد الآتی أو واحد الأوامر والمراد به الجنس أو واحد الأمور ''اوراس سے مراد تصرف و حکم ہے، یا خلق سے مراد' ایجاد'' اورامر سے مراد' امداد'' ہے، پہلے سے اشارہ عالم صور کی طرف ہے اور ثانی سے عالم معانی کی طرف اشارہ ہے۔ و منه: 'قل الروح من أمر ربی''۔واللیل والنهار سے مرادان کا زمانه دمکان مراد ہے۔

و ما سکن فیھما،اگر چیتح ک کا ذکر نہیں مگر مرادوہ بھی ہے، چنا نچہ یہ باب اکتفاء سے ہے۔ جیسے 'سو ابیل تقیکم الحو''ای و البر د: یاسکن بمعنی ثبت ہے اورا کیک روایت میں و ما یضحی، اور مطلب سے ہے کہ چاشت کے وقت میں جو چیز بھی داخل ہوتی ہے، یا ظاہر و بارز ہوتی ہے اس میں نہ هیقة نہ صورة کسی بھی اعتبار سے غیر اللہ کا کوئی دخل نہیں۔

قوله: اللهم اجعل أول هذا النار صلاحا وأوسط نجاحا و آخره فلاحا: بظاہراول وآخراوراوسط برادتمام اوقات وساعات كوالله على الله على شاندكى عبادات اور طاعات ميں صرف كرنا ہے، يہى ده چيزيں ہيں كہ جن كے ذريعہ دنيا كے حالات ومحالمات ميں حسن آتا ہے، اور آخرت كے بلندور جات تك رسائى حاصل ہوتى ہے۔ امام طبى فرماتے ہيں: صلاحا في ديننا بايں طور كه بم سے ايسے اعمال صادر ہول كہ جس كے ذريعه بم آپ كے نيك بندول كے زمره ميں شامل ہوجا كيں ، چر بميں نجاح عطافر ما، اور ہمار سے امركا خاتمہ كاميا بى پرفر ما، كہ جودخول جنت كاسب ہے، پس ہم ان لوگول كى لاكى ميں شامل ہوجا كيں كہ جن كے تى ميں فرمايا: 'أو لنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون''اھ۔

اى وجه سے (علماء) فرماتے ہیں: 'أجمع كلمة فى الشريعة كلمة الفلاح ـ ميں كہتا ہوں اى وجه سے الله جل شانه نے فرمايا: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ..... ﴾

قوله: یا أرحم المواحمین:ان کلمات پراختاً م دعا فرمایا، چونکه بیر(ان کلمات پردعا کااختاً م کرنا) دعا کے جلد قبول ہونے کا سبب ہے۔جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے۔حاکم نے اپنی متدرک میں ابوا مامہ سے مرفو عانقل کیا ہے اور شیح قرار دیا ہے:

ان لِلّٰه ملكا مؤكلا لمن يقول:يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثا قال له الملك:ان أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل:

جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس دعا کوارحم الراحمین پرختم کیا جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے ای لئے آنخضرت مَنَّا ﷺ اس دعا کوانہیں الفہ ظریختم کیا۔ حاکم نے متدرک میں ابوامامہؓ ہے بطریق مرفوع بیان کیا ہے کہ یا ارحم الراحمین کہنے والوں پراللہ تعالیٰ فرشتہ متعین فرما دیتا ہے چنانچہ جوشخص اس جملہ کو تین بار کہتا ہے تو دہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے جو مانگنا ہے۔ مانگ لو۔

اور'' ھلا ثا'' کی قید بظاہرا*س لئے ہے کہ* غالب یہی ہے کہ جو مخص ان کلمات کو تین مرتبہ کیے گا تو اس کا دل اور خدا کی رحت متوجہ ہوگی۔

اختلاف روایت اس حدیث کوامام جزرگ نے حصن میں بروایت ابن ابی شیب تھوڑے سے تغیر کے ساتھ یول نقل کیا ہے:

"أوسطه فلاحا ،و آخره نجاحا ،أسألك خير الدنيا والآخرة'

## آ پِمَالِينَا العِض وقت ميں بيده عابھي پڙھا کرتے تھے

٢٣١٥: وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ ٱبْزِى قَالَ كَانَ رَسُو لُ اللهِ فِلْكَنِيَ يَقُولُ إِذَا اَصْبَحَ اَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِ سُلامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِيْنِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ فِلْهِنَ وَعَلَى مِلَّةَ ٱبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ (رواہ احمد والدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٣٧٨/٢ حديث رقم ٢٦٨٨ ـ

تروج کے دھڑت عبدالرمن بن ابزی سے روایت ہے کہ نبی کریم مکی تیکی جس وقت میں کرتے تھے تو کہتے تھے ہم نے صبح کی دین اسلام کے اوپراور کلمہ تو حید کے لا اللہ اللہ کھر رسول اللہ اور اپنے نبی کے دین پر یعنی محمد کی تالیہ اللہ کا اللہ اللہ کھر رسول اللہ اور اپنے نبی کے دین پر یعنی ابراہیم مشرکوں سے نہ تھے۔ بین ابراہیم مشرکوں سے نہ تھے۔ نقل کی یہ احمد اور داری گئے۔

ا سنادی حثیت: صاحب السلاح کا فر ما تا ہے کہ اس صدیث کوا مام نسائی نے کئی طرق سے روایت کیا ہے ، اور اس کے رجال صحیح کے ہیں۔۔۔

تشربي : قوله: اصبحناعلى فطره الاسلامو كلمة الاخلاص: فطرت سمراد فقت بـ

بعض كاكبنا ہے كوفطرة اورفطريس وى نبست ہے جوخلقہ اورخلق ميں ہے كہ بيرحالت كا اسم ہے، پھراس كوخلقة كا اسم بناديا گيا۔ اس كا اطلاق خصوصاً اس خلقت پر ہوتا ہے بودين فن كوقبول كرنے والى ہو۔ اسى قبيل سے بيرارشاد بارى تعالى ہے: ﴿فاقم وجهك للذين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها ﴾ [الروم: ٣] اورحديث ميں آتا ہے: كل مولود يولد على الفطرة -

کلمة الاخلاص: سے مرادوہ تو حید خالص ہے جو دنیا میں حجاب سے اور عقبی میں عقاب سے چھٹکارا ولانے والی ہے، یعنی کلمہ تو حیداورکلمہ طیب لا الله الا الله محمد رسول الله۔

قوله: وعلى ديننا محمد: بيماقبل سے أخص ہے، چونكه تمام انبيا عليهم الصلوات والتسليمات كى ملتوں كو "اسلام" كانام وياجاتا ب، اور يهى مشہور ہے۔ چنانچد ملاحظ فرما سے بيتمام آيات كريمہ: ﴿ان الدين عند الله الاسلام ﴾ اسورة آل عسران: ١٩٠ إحضرت ابراتيم عليه السلام كاقول: ﴿فلا تمو تن الا وأنتم مسلمون ﴾ [البقرة: ١٣٢]

تورپشتیُ فرماتے ہیں: کذا فی المحدیث و هو غیو ممتنع۔اورممکن ہے کہ آنخضرت مَنَّاثَیْنِاً نے بیکلمات اس کئے جمراارشاد فرمائے ہوں تا کدوسر سےلوگ بھی من لیں اور سیکھ لیں۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں:''لعل'' کی تعبیرا ختیار کرنے کی کوئی وجہنیں بنتی ، چونکہ روایت ساع پر بی متفرع ہور ہی ہے ،اور ساع جمر کے بغیر محقق نہیں ہوتا۔

قوله: وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا: حضرت ابرائيم عليه السلام ابوالعرب بين، چونكه عرب حضرت اساعيل عليه السلام كي لسل مي بين مين خياب عليه البياء بمزله آباء كه بوت بين - اى وجهت ارشاد بارى تعالى ب: ﴿النبي أولى مين سن بين بين من أنفسهم وأزواجه أمهات ﴾ [الاحزاب: ٦٠] - اورايك قراءت شازه مين وهو أب لهم ك الفاظ بين - اس تخصيص كي احتياج اس وجهت بين هان اتبع ملة ابواهيم حنيفا ﴾ [النحل: ١٢] وين اصول دين مين يا بعض فروع مين حضرت ابرائيم عليه السلام كي احتياج المراقبة مشلة خيان اور باقى دسم مشهور منتين -

قوله: وما کان من المشو کین-اس جمله میں کفار عرب کے اس قول کی تر دید ہے: نحن علی دین أبینا ابو اهیم، اور یہود ونصاری پرتعریض ہے۔ یہ جمله اور ماقبل والے حال، احوال متداخلہ ہیں، ان کے لانے کا مقصد تقریر ہے، اور اس وہم سے صیانہ مقصود ہے کمکن ہے کہ حنیفا حال منتقلہ ہو، چنانچہ اس تو ہم کی تر دیفر مادی کہوہ ہمیشہ موحد ہی رہے، اور بیحال مشبقہ ہے مؤکدہ ہے۔ تخریج: ای طرح ای حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن میں اور طرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، مگر احمد اور طرانی کی روایت میں بید الفاظ ہیں: فی الصباح کے الفاظ ہیں۔ (کذا نقله الجزری)

# ﴿ إِنَّ الدَّعَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ ﴿ وَهِ اللَّهُ عَوَاتِ فِي اللَّهُ وَقَاتِ اللَّهُ وَالَّهِ اللَّهُ وَال

## مختلف اوقات کی دعا وُں کا بیان

جواذ کار یعنی دعا ئیں دغیرہ شارع ہے کئی بھی وفت اور کئی بھی حالت ہے متعلق منقول ہیں ان کوا ختیار کرنا اور ان اذ کار کوان کے منقول او قات میں پورا کرنا ہر شخص کے لئے مسنون ہے اگر ان اذ کار کو پابندی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو کیا ہی کہنے اور اگریمکن نہ ہوتو کم ہے کم ایک مرتبہ تو ضرور ہی پورا کیا جائے تا کہ آنخضرت شکا تیائے کی اتباع کی سعادت حاصل ہوجائے۔

ابن جُرُ لَكُ بِين بِيل ويكون أفضل من غيره حتى القرآن، وان ورد لذلك الغير فضل أكثر من هذا، لأن في ن الاتباع ما يرابوا على غيره، ومن ثم قالوا: صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام، وان قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص به اصدان كايكلام كل بحث ب، چونكه به بات الناطلاق كما تحد دست نهيل، چونكه دعا كيل اور اذكار مسنونه معينه مثلا حالت ركوع و بجود وغيره كي حالت كاذكار، بلاشبان كا بجالا نااس وقت تلاوت قرآن سے أفضل به البتان كي علاوه اذكار دعا خواه معينه بول يا مطلقة ان كے بارے ميل بين بين كها جاسكتا ہے كہ بيقرآن سے افضل بين اور اس كي دليل بي حديث قدى

"من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين\_''

## الفصّل الوك:

### جماع کے ونت کی وُعا

٢٣١٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْتِى اَهُلَهُ قَالَ بِسُمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ اَنْ يَّقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطًا نٌ اَبَدًا۔ (متنزعلیه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٣٥/٦\_ حديث رقم ٣٢٧١\_ ومسم في صحيحه ١٠٥٨/٢ حديث رقم (١١٦\_

١٢٣٤)\_ واخرجه ابوداؤد في السنن ٢٤٩/٢ حديث رقم ٢١٦١ والترمذي ٢٧٧/٢ حديث رقم ٩٨\_١\_ وابن ماجه

٦١٨/١ حديث رقم ١٩١٩ والدارمي ١٩٥/ حديث رقم ٢٢١٢\_

ترجمه :حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے کہ آپ منافی آنے ارشا وفر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے یا اپنی لونڈی ہے تو وہ کہے ہم جا ہتے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھا ہے الٰہی تو دورر کھ ہم کوشیطان ے اور شیطان کواس اولا دیے دورر کھ جوتو ہم کونصیب کرئے۔ پس تحقیق شان پیہے اگر مقدر میں ہوا تواس جماع ہے مر دوعورت کوفرزند دے دیا جائے گا۔ شیطان اس کوبھی ضرز ہیں پہنچائے گا۔اس کوامام بخاریؓ اورمسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

ہیں۔(۱)''لؤ''شرطیہ ہے، اور اس کا جواب محذوف ہے۔ أى لنال خيرا كثير ا۔(۲)برائے تمنى ہے اور اس كى جزاء قال اذا

عرض مرتب: مرقاة كخش لكصة بين: هكذا في الأصل باثبات (قال) قتبدو مقحمة ولعلها من فعل النسّاح\_والله اللم الهـ اذا أراد: اذا شرطيه ب، چنانچياس كوجواب كى احتياج نهيل أى تمنيت ثبوت هذا الأحد كم اورابن حجر لكه بين: 'لو" للتمنى وجزاء ها تقديره: لو ثبت قول حين أراد أحدهم اتيان أهله لكان حسنا، لانه الله كان يحب لأمته ما یحسب لنفسہ واذا خبر ان أو ظرف لخبوہا۔ لماعلی قاریؒ نے ابن جمر کے اس کلام کی طرف غرابت کی نبیت کی ہے۔

قوله: قال: بسم اللّه: أي مستعينا به وبذكر اسمه، "اللهم جنبنا" أي بعدّنا ـ ابن مجر في اس كي توضيح يول كي ب

أى: بعد أنا وهي ـ ملاعلى قاريٌ نے اس توجيه کو بھی غريب کہا ہے۔ جنب الشيطان ما رزقتنا: (يهال تُقورَ أي يعارت محذوف ہے)۔أي:حينئذ من الولد ـ بيُ 'جنب' ' كامفعول ثالى ہے۔

قوله: فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره: 'فانه ''بيجمله معلله ب،اورهمير شان بـاور " ذلك" كامثاراليه ''الموقت''محذوف ہےاور پیجھیممکن ہے کہ''الاتیان''ہو۔اور''لمہ یضو ہ''میںراء پرفتحہ نیزضمہ پڑھنا درست ہے۔أبدا:اس میں اشارہ ہے کہاس مبارک ذکر کی برکت کے باعث بچہ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

اگریدا شکال پیدا ہو کہا کٹرلوگ بید دعا پڑھتے ہیں مگراس کے باوجودان کی اولا د شیطان کے تصرف اوراس کے ضررے محفوظ نہیں رہتی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ' شیطان بھی ضرر نہیں پہنچائے'' ہے مرادیہ ہے کہ شیطان انہیں کفر کی کھائیوں میں نہیں بھینک سکتا' لہٰذا اس حدیث میںاس طرف اشارہ ہے کہ صحبت کے وقت ذکراللّٰہ کی برکت سےاولا دخاتمہ بخیر کی سعادت ابدی ہےنوازی جاتی ہے یا پھر اس کے معنی میہ ہیں کہ شیطان اس کی اولا دکو آسیب اور صرع (لیعنی ہاتھ یا وَل ٹیڑھے) کر دینے یا اسی قتم کی دوسری بلاوَل میں مبتلا کر کے ضرر پہنچانے برقا درہیں رہتا۔

. حضرت امام جوزیؓ کے قول کےمطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس شخص کی اولا د کے دین واعتقاد پراثر انداز نہیں ہوتا اور جس طرح كه شيطان دوسرول كے صحح اعتقادات اور ديني رجحانات ميں نقصان پہنچا تا ہےان كى بەنسبت اس شخص كى اولا د كے حق ميں اس کاضرر ونقصان بے اثر رہتا ہے۔

اوربعض کا کہنا ہے کہ پہلے (شیطان کو)معرفہ لا نا اور پھر تکرہ ذکر کیا، چونکہ پہلے میں جنس کےمعنی مراد ہیں، اور دوسرااعم ہے، یا دوسرے ہے اس کے تمام اعوان مراد ہیں ۔بعض کا کہنا ہے کہ ولا دت کے وقت اس بچہ کوشیطان کچوکانہیں لگا سکے گا، بخلاف دوسرے بچوں کے، میں کہتا ہوں، کچوکا نہ لگا سکنے سے مراد سخت قتم کا کچوکا لگانا مراد ہے: چونکہ حدیث سے دوافراد کا اشٹناء حضرت عیسیٰ اوران کی المرقاة شرع مشكوة أرموجلدينيم المراج الدعوات الدعوات الدعوات

والدہ کامعلوم ہوتا ہے، نیزیہ بات خلاف مشاہرہ بھی ہے، اور کہا گیا ہے کہ کسی ایک نے بھی اس حدیث کوعموم پرمجمول نہیں کیا۔ یعنی بینہیں کہا کہ یہ بچہ ہوتتم کےضررا دراغواءشیطانی دوساوی سے محفوظ رہے گا۔اھ۔

وسوسہ وغیرہ پرمحمول کیا بھی کیسے جاسکتاہے، کہان سے تو صرف معصوم ہی محفوظ ہوسکتا ہے، لیکن مخبرصا دق نے اس کی خبر دی ہے، چنانچے کوئی نہکوئی ظاہرتا ثیرضرور ہوگی ، وگر نہتو اس کا کیا فائدہ؟ اورجس شخص کواللہ جل شانہ نے اس حدیث پڑمل کرنے کی تو فیق بخشی ہوتو

وه اپنی اولا دمیں اس کی برکت دیکھا ہے۔ یہ بات تو محقق ہے: ﴿و ما ینطق عن الهوی﴾ تخريج: اصحاب اربعه ني بيرحديث از بن عباس عن النبي مَنْ الْيُعِيَّرُ إِي لَقَل كى ب:

قال:لو أن أحدكم اذا أتى أهله قال باسم الله.....، فقضى بينهما ولد لم يضرهـ

اور بخاری کی ایک روایت میں بیالفاظ آئے ہیں:لم یضرہ شی أبدا۔

ابن ألي شيب ابن معود مع موقو فالقل كرتے بين : اذا أنزل قال : اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا فا کدہ: بیدعا اپنے دل میں مانکے ، یا جماع کر کے علیحدہ ہو کینے کے بعد مانکے ۔ چونکہ حالت جماع میں زبان کے ساتھ ذکر کرنا بالا جماع

## فکروغم کی شدت کے وقت مذکورہ دعا پڑھنی جا ہے

٢٣٨٠:وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِللَّه إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمُوَاتِ وَرَبُّ الْآرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ ـ (منفق عليه) اخرجه البخاري في صحيحه ١٤٥/١١ حديث رقم ٦٣٤٠. ومسلم في صحيحه ٢٠٩٢/٤ حديث رقم (٨٣ــ

۲۷۳۰)\_ والترمذي في السنن ٩/٥ ١ حديث رقم ٣٤٩٦ وابن ماجه ١٢٧٨/٢ حديث رقم ٣٨٨٣\_

تنز جملے: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ مٹا گھیٹانے ارشاد فرمایا کہتے تھے فکروغم کی شدت کے وقت ۔اللہ كے سواكوئى معبود نہيں ہے بزرگ بروباد ہے كوئى معبود نہيں ہے سوائے اللہ كے عرش بزے كا پرورد گاراللہ كے سواكوئى آ سانوں کا پروردگارنہیں ہےاورز مین کا پروردگاراور بڑے عرش کا پروردگار ہے۔اس کو بخاری اور سلم نے نقل کیا ہے۔ تشربي : قوله: ان رسول الله على كان يقول عندالكرب: "الكوب" كاف ك فتح ، راء كسكون اور آخريس بأء

چنانچیصحاح میں لکھتے ہیں:أی المغم الذی یا خذ النفس۔(جان لیواغم) بعض کا کہنا ہے:الکوب أشد الغم ( سخت ترین عم )اور ا بن جرن يول لكهام: هو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه.

قوله: لا اله الا الله العظيم الحليم: يعنى جوائي ذات وصفات مين عظيم ب، كوئى بهى سوال ومسكله اس يسيس بوانهيس \_

''الحليم'' وهذات جوسزاوين ميس جلدى نهيس كرتا، چنانچه جواس كحت خدمت ميس كوتاى برت اس سانقام ليني ميس جلدى نهيس کرتا، بلکہاینی رحمت کے ذریعہاس کی مفنرت کو در کرتاہے،

قوله: لا اله الا الله رب العوش العظيم: "العظيم "كوبحرورومرفوع دونو لطرح يرصا كيا بـــ

قوله: لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكويم:''الكريم ''كوجم) انهى دووجوه كـساتمه يرُحا گیا ہے۔ابن الین ، دراور دی سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے "العظیم "کور فع کے ساتھ روایت کیا ہے، اور' الکریم" کوبھی اس طرح روایت کیا ہے، یہ دونو لفظ" رب "کی صفت ہے۔ اس آیت کریمہ نظر ب العوش الکویم المومنون المار من ایک ہم ہور نے ''الکویم" کو مجرور پڑھا ہے۔ اور ابن مجیس نے دونوں میں رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر سے بطور شاذیہ بھی مروی ہے، اور ابن مجمسور ہو، اور ابن محتصبہ بوء معفر سے بھی مروی ہے۔ اور دوغریب وجوہ بیان کی ہیں۔ بہلی تو وہ گزرچکی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ رفع کے ساتھ ''عرش'' کی صفت ہو، بایں طور کہ مبتدا محدوف کی خبر ہو، برائے مدح ما قبل سے منقطع کردی گئی ہوا در اس کو راجع قرار دیا ہے، چونکہ دونوں روایتوں میں توافق ہوجا تا ہے۔ ابو بکراضم نے پہلی صورت کو راج قرار دیا ہے، چونکہ 'مطلع میں کو 'رب' کی صفت قرار دیا '' کی صفت قرار دیا ہے۔ ' ہم ہو' نے بلقیس اولی ہے۔ '' ہم ہو' نے بلقیس کے بارے میں ''عرش عظیم'' کی تعظیم میں اولی ہے۔ '' ہم ہو' نے بلقیس کے بارے میں '(عرش عظیم'' کی تعجیر اختیار کی کئی تعظیم میں اولی ۔ واللہ اعلم۔

اس دعامیں اشارہ ہے کہ تم کوزائل کرنا اللہ جل شاخہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔امام طِبیٌ فر ماتے ہیں: بیوہ وذکر ہے کہ جس (کاورد کرنے) پر کربوغم دور ہوجاتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں: اگر کہا جائے کہ بیذ کر ہے دعا تو نہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں: (۱) اس ذکر سے دعا کی ابتداء کی جائے، پھر جو دعا ما نگنا چاہے مانگنا ہے۔ اس اللہ ناھے۔ السائلین اھ۔

(امام نوویؒ کے ذکر کردہ) پہلے (جواب) کی تائید ابوعوانہ کی روایت ہے ہوتی ہے (کہ جس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں): ثم یدعو بعد ذلك: یا یہ کہا جائے کہ یہ ثناء متضمن دعاہے۔ گویا کہ تعریض ہے جیسا کہ سائل اور شاعرانتہائی لطیف اشارہ کرتے ہیں۔ای قبیل سے امیہ بن ابی صلت کا میشعر ہے کہ جس میں وہ کسی باوشاہ کی تعریف کررہے ہیں کہ جس سے انعام مقصود ہے۔

#### اذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء

اوراس فبیل سے بیدعا ہے: افضل الدعا، یوم عوفة لا اله الا الله وحده ..... یا بیکها جائے کہ یہ در حقیقت ثناء باللسان ہے، دعا بالحجان ہاوراتکال علی الملك المنان ہے۔ جبیا کہ مروی ہے کظیل (یعنی حضرت ابراہیم علیا السلام) سے کہا گیا لم لا تسال دبك المجلیل؟ آپ ایخ رب جلیل سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: حسبی من سؤالی علمه بحالی۔

#### غصے کو دور کرنے کا وظیفہ

٢٣١٨ : وَعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُورٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاَحَدُ هُمَا يَسُبُّ صَاحِبَةً مُغْضَبًا قَدِ احْمَرُّ وَجُهُةً فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ اَعُودُ لُو بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ الْاَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ ابِّي مَنْ النَّيْعُ عَلَيْكَ قَالُوا لِلرَّجُلِ الْاَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ ابِّي لَكُونُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِلرَّابُ لِللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّاجِيْمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ الْاَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ ابِي

میں سرخ ہوگیا تھا پس نبی کریم کالٹیکا نے ارشاد فر مایا تحقیق میں البتہ ایک کلمہ جانتا ہوں۔ اگر اس کو کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے وہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی۔ پس صحابہ ؓ نے کہا کہ کیا تو نے نہیں سنا ہے وہ جو کہ نبی کریم مُنافِیکِ اللہ مارے ہیں' اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔اس کو بخاری اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

کنٹرویج: قولہ: استب رجلان عند النبیﷺ و نحن عندہ جلوس:''استب '' باب افتعال سے ہے اور'' سبّ''ے ماخوذ ہے۔

قوله: واحدهما یسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه:''مغضبا''ضاد کے فتحہ کے ساتھ،''یسب''کے فاعل سے'' عال''ہے۔

شکرت غضب کے باعث دل میں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوجاتی ہے، بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اس کوختم کرنے کی کوشش کی جائے تو صاحب غصہ کیلئے جان لیوا ہوتی ہے، اور بھی یوں ہوتا ہے کہ بیرحرارت اعضاء وجوارح خصوصاً چرہ پر بھیل جاتی ہے، چونکہ چہرہ تمام اعضا کے مقابلہ میں لطیف اور دل کے بہت قریب ہے۔

قوله: فقال النبی ﷺ: انی لاعلم کلمة لوقالها لذهب عنه مایجد: یهال 'کلمة ''سےمرادکلم لغوی ہے، جوجمله مفیده کو جمله مفیده کو بھی شامل ہوتا ہے۔ بیحدیث مبارکہ در حقیقت اس آیت کریمہ سے قتبس ہے:

﴿ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ﴾ [الاعراف: ٢٠] امام طِي قرماتي مين العنى استعاده آپ كى امت مين من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ﴾ [الاعراف: ٢٠] مام طبي الله من الفين القوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ﴾ [الاعراف: ٢٠]

قوله: لا تسمع مایقول النبی الله است بمجنون: ایک نسخ مین 'الا تسمع "ب-امام نووی فرمات ہیں: یہ کلام الیسے خص کا ہے جس نے اپنے آپ کوانوارشریعت کے ذریع مہذب نہ بنایا ہواوردین کی مجھ حاصل نہ کی ہو۔اوراس کو وہم ہو کہ استعاذ ہ جنون کے ساتھ مخصوص ہے،اورا سے بیم علوم نہ ہو کہ غضب نزغات شیطان میں سے ہے،اورای وجہ سے انسان حال اعتدال سے خارج ہوجاتا ہے، اور کلام باطل زبان سے نکال ہے۔اور فعل فرموم کا ارتکاب کرتا ہے۔اس وجہ سے نبی کریم منافی ہے وصیت طلب کرنے والے خص کے بارے میں فرمایا تھا: لا تغضب،اس خص نے اپنا بیسوال کئی مرتبد دہرایا گر در بار نبوت سے ہر باریمی جواب ملا: لا تغضب اورا پی اس وصیت میں 'لا تغضب 'کے علاوہ کوئی اور بات ارشاد نبیس فرمائی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غصہ،اور اس سے ناشی اخلاق وافعال کے بہت برے مفاسد ہیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ غصہ فروکرنے کا بڑا آسان طریقہ بیہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے اس سے غصہ فرو ہو جائے گا اس حدیث کی بنیاد بیآ بیت ہے وَاِمَّا یَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اورا کرتمہیں شیطان بہکا کرا پنے جال میں بھانے واللہ ہے۔ جال میں بھانے واللہ ہے۔

جس شخص کوآ تخضرت منافیئر کمنے بیکلم تعلیم فرمایا وہ علم شریعت کے زیور سے آراستنہیں تھااوردین کی سمجھ سے بالکل کورا تھا۔ چنانچہاس کے ذہمن میں میہ بات آئی کہ ریکلمہ پڑھنے کے لئے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دیوا تکی میں مبتلا ہو میں دیوا تکی میں مبتلا نہیں ہوں اس لئے ریکلمہ کیوں پڑھوں۔ کیوں پڑھوں۔

\* آ تخضرت مَا لِيَّنَا أَلَيْ الله العليم كي طرف الشخص كي باعتنائي كيسلسله مين امام طبي توبيفر مات بي كه بوسكتا ب كه وهخص منافق

رہاہویا پھر پر لے درجے کا بدخو اجڈا در گنوار۔

ایک دوسری روایت میں آتا ہے: غیر ان لست بمجنون، فانطلق الیه رجل فقال له: تعوذ بالله من الشیطان الوجیم فقال: أتوی لی باس أمجنون أنا أذهب اور البوداؤد کی روایت میں ہے کہ بیصاحب معاذ ہے۔ یہ بی ناش از غضب، قلت مخل اور سوءاوب ہے۔ اصداگر یہ بات میں طور پر ثابت ہو کہ بیمعاذ ابن جبل ہی تصوّواس کی بیتادیل متعین ہے کہ بیدا قعدان کے قبول اسلام کے قریب زمانہ کا ہے اور لینی شدت فضب کے باعث انہیں یا و ضربا، جیسا کہ ماقبل میں شدت فرح و خوف کا واقع گزرا۔ چونکہ حضرت معاد کا شار نبی کریم منافیق کی صحبت بابر کت بعد میں اجلاء واکا برصحابہ کرام میں ہونے لگا۔ حتی کہ نبی کریم منافیق کی ان کے بارے میں فرمایا:

أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل: اورا يك طويل عرصة تك ان كويمن كا گورزم تفرر كئر ركها، ايك موقع پر نبي كريم مُؤَلِّيَّةُ لِنِ ان سے فرمايا: يا معاذ انبي أحب لك ما أحب لنفسى، فاذا فرغت من صلاتك فقل: اللهم اعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ـ اور ماقبل بات كى تائيد لا تغضب والى حديث سے بھى ہوتى ہے ـ

### شیطان سے پناہ مانگو

٢٣١٩ : وَعَنُ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيْكَةِ فَأَسُأَلُوا اللهَ مِنْ فَضُلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَا رِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّهُ رَاى شَيْطانًا ـ (منفق عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٢٠٠٦٦\_ حديث رقم ٣٣٠٣\_ ومسلم في صحيحه ٢٠٩٢/٤ حديث رقم (٨٢\_ ٢٧٢٩)\_ واخرجه ابوداؤد ٣٢٧/٤ حديث رقم ٢٠١٠\_ والترمذي في السنن ١٧١/٥ حديث رقم ٣٥٢٤\_

ترجی له: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ آپ مُنَافِیَا اِنساد فرمایا جب تم مرغوں کی آ واز سنو ۔ پس الله تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اس لیے حقیق وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں اور جب تم گدھے کی آ واز سنو ۔ پس تم الله تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو۔ اس لیے حقیق وہ شیطان کو دیکھتا ہے اس کو بخاری اور مسلم نے فقل کیا ہے۔

آسٹر بیج : قوله: اذا سمعتم صیاح دیکة فاسئلوا الله من فضله فانها رأت ملکا: "دیکة" دیك کی جمع ب، چیے: "قردة" قرد کی، اور فیلة، فیل کی جمع ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ کی مرغوں کی آواز سننے کے بعداللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے، بلکہ ایک مرغ کی آوازس لینا بھی کافی ہے۔ "فاسئلوا" ہمزہ کے ساتھ اور نقل کے ساتھ بھی درست ہے۔

اس ارشادگرا می کا مطلب میہ ہے کہ مرغ فرشتے کود کم کے کر با لگ دیتا ہے اس سے اس وقت تم خدا سے دعا مانگوتا کہ وہ آمین کہے اور تمہارے لئے بخشش چاہے اور جب گدھے کی آ واز سنوتواعوڈ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کود مکھ کرریکتا ( آ واز نکالیا) سر

یے حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیک ہستیوں کے آنے کے وقت اللہ کی رحمت اور ہر کت نازل ہوتی ہے اور لہذااس وقت دعا مانگئی مستحب ہے نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کا فروں پر چونکہ اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوتا ہے اس لئے کفار کے سامنے گزرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنامتحب ہے اس خوف سے کہ کہیں ان بد بختوں کی نحوست اور ان کی برائی کے جراثیم اپنے تک نہیج جا کمیں ۔

تک نہ پہنچ جا کیں ۔

قوله: واذاسمعتم نهيق الحمارفتعوذوابالله من الشيطان فانه رأى شيطانا:اور ايك روايت مين نهيق الحمير "ك الفاظ بين داورايك روايت مين ( من الشيطان ك بعد ) "الرجيم" كا اضافه بحل بدمهات مين ( ' فانه رأى شيطانا "ك بجائ ) الفاظ يول بين:فانها رأت شيطانا د الصورت مين الحمار ") "دابة" كى تاويل مين ب، مقابل كى رعايت بيش نظر ب د

ا مام طِبیؒ فرماتے ہیں: اللہ کا ذکر کرنے والوں کی آ واز کے سب سے زیادہ مشابہ مرغ کی آ واز ہے، چونکہ اللہ کی رصت سے دور مخلوقات کی آ واز کے سب سے زیادہ مشابہ آ واز گدھے کی ہے۔اھ۔اوراسی وجہ ہے جہنم میں پڑے کفار کی چیخ و پکار کی آ واز کوگدھے کی آ واز کے مانند قرار دیا ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے: ﴿لهم فیها زفیرو شهیق﴾[هود: ٢٠٦]

اختلاف روایت: ابوداؤد، نسائی اور حاکم عبدالله سے قل کرتے ہیں: أنه كذلك اذا سمع نباح الكلاب - امام حاكم فرماتے ميں: يدهديث سيح بے على شرط مسلم ہے -

## سفر کے وقت آپ سَلَا عَلَيْهِ مِنْ كُلُومُ كُلُومُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِيَّةً مِنْ مُعَا

٢٣٢٠:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَا نَ إِذَا اسْتَوْىٰ عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اِلَى السَّفَرِكَبَّرَ ثَلَانًا ثُمَّ قَالَ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّوَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللُّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرنَا هَذَا وَاطُولَنَا بُعْدَةُ اللَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِفَةُ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ ائِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامَدُونَ - (رواه مسلم) احرجه مسلم في صحيحه ٩٧٨/٢ ـ حديث رقم (٤٢٥ ـ ١٣٤٢ ) ـ وابوداؤ د في السنن ٣٤/٣ حديث رقم ٢٦٠٠ ـ ترجیم له:: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ٹاٹیٹے جب سفر کے لئے نکلتے اورا پے اونٹ پرسوار ہوجاتے تو الله اكبرتين باركت پيرية يت روحت كالله تعالى ياك بكجس نے بيسوارى مارے لئے مطيع كردى باورہم اس کے واسطے طافت رکھنے والے نہیں ہیں اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنے والے ہیں اوراے اللی اجتحقیق ہم تجھ ے اس سفر میں ایسی نیکی' تقویٰ اورعمل کا سوال کرتے ہیں جس ہے تو راضی ہو جائے ۔ یعنی اے الٰہی! تو اس کوقبول کر لے ہم پر ہماراسفرآ سان کردے اور ہمارے واسطے لپیٹ دے یعنی اس کی درازگی کو دور کر دے۔اے الہی! تو ہی ہے سفر میں بگہبانی کرنے والا اوراہل میں خبر گیری کرنے والا ۔اے الہی اجتحقیق میں سفر کی مشقت ہے اور بری حالت کے و کیھنے سے بعنی اہل و مال میں نقصان و کیھنے سے پناہ ما نگتا ہوں اور ممکنین اور بوش حالت سے پناہ ما نگتا ہوں اور مال اور اہل اوراولا دییں برائی کے آنے سے بیناہ مانگتا ہوں یعنی اس چیز ہے بناہ مانگتا ہوں کہ سفر ہےلوٹ کر آؤں تو اپنے اہل و مال میں نقصان دیکھوں اور رہنج اٹھاؤں جب آپ مَلَا شِیْزُ سفر سے وا پس تشریف لاتے تو اس دعا میں ان الفاظ کے ساتھ اضا نہ فرماتے کہ ہم سفرے سلامتی کے ساتھ اپنے ہم وطنوں کی طرف پھرنے والے ہیں ، تو ہرکرنے والے ہیں اور بندگی کرنے والے ہیں اپنے پر وروگار کی تعریف کرنے والے ہیں۔اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔ **تَشُربِيج**: قوله:اذا استوى على بعيره خارجا الى السفر كبر ثلاثا: *موارى پرموارمو <u>ن</u>يخ كے بعد تكبير كى حكم*ت شايد

بیے کہ بیمقام مقام علو ہے، اور اس میں ایک شم کی عظمت ہے، چنانچہ اس موقع پراپنے خالق کی عظمت کویا وکیا جائے۔ اور بیکھی ممکن ہے کہ تیم مقام مقام علو ہے، اور اس میں ایک شم کی عظمت کویا ہے کہ تکبیر تعجب من التسخیر کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ حضرت علی کی بیحد بیث اس کی مؤید ہے: انه علیه الصلوة والسلام کان اذا وضع رجله فی الرکاب قال: ایسم الله، فاذا استوی علی ظهرها قال: الحمد لله به قال: ایک روایت میں ہے: قرآ: یعنی اللہ جل شانہ کے اس قرمان: ﴿وجعل لکم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا علی ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استویتم علیه وتقولوا ﴾ [الزحرف: ١٣ ] کی تحمیل کی خاطر بیآ بت کریم: ﴿سبحان الذی سخر لنا ہذا و ما كنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون ﴾ [الزحرف: ٢٠]

قوله: ﴿ سبحان الذى سخولنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى د بنا لمنقلبون ﴾ [الزحرف: ١٦] يردعا در حقيقت اپنج بخركا اعتراف ہے، اور يه كه اس سوارى پر سوار ہونے كى قدرت الله بى كے قدرت و ينے اور مخركر نے سے حاصل ہوئى ہے۔ ' لمنقلبون '' كالام برائے تاكيد ہے، اس ميں اشارہ ہے كہ انسان كا حيات كى سوارى پر استيلاء پانا ايسا بى ہے جيسا كہ وہ سوارى كى پشت پر ہے، اور عقر يب اس پر زوال آ جائے گا ، جى كہ وہ اپنے مولى سے ملاقات كيلئے تيار ہوجائے گا ، اور خصوصاً سوارى بھى موت كا باعث بھى بن جاتى ہے ۔ مثلا خدانخو استہ سوارى كا جائور بدك جائے وغيرہ ۔ خواہ كى بھى سوارى پر سوار ہوا جائے ، خواہ سفر كيلئے سوار ہوا جائے يا غير سفر كيلئے اس دعا كا پڑھنا مسنون ہے۔ اس آ بيت كريم: ﴿ من الفلك و الأنعام ﴾ [الزعرف: ١٦] ميں اس سے مراد اونٹ ہيں ۔ چونكہ بلاء عرب ميں زيادہ جائور يہى تھا۔ اور راوى كا يہ جملہ: خار جا الى المسفو ايك طرف دكايت حال ہے اور دو سرطرف ضبط مقال پر دلات كر رہا ہے۔

قوله: اللهم انا نسئلك في سفونا هذا البر والتقوى ومن العمل ماتوضى الم طبئ فرمات إلى الله جل شانه كي طرف لوثنا بيسفر اعظم من البنداس كيك زادراه هونا چائي اللهم : ايك روايت ميس و قال اللهم من يعنى ال الله بهم البيخ ال سنرحى ميس طاعت اورمعصيت سے بچاؤ طلب كرتے ہيں - يابر سے مرادلوگوں سے حسن سلوک ہے - يابيك الله بهار ساتھ حسن سلوک فرما - اوامر كا بجالا نا اور زواجر سے اجتناب برتنا بي محى تقوى كا حصہ ہے - (حديث مباركه كاس جمله ميں در حقيقت) اس ارشاد بارى تعالىٰ كى طرف اشاره ہے: ﴿ و تو و دوا فان خير الزاد التقوى ﴾ [البغرة: ١٩٧]

و من العمل : جنس مراد ہے۔ ما توضی: کاصلمحذوف ہے)۔ أى به عنّا: ابن حجرُ فرماتے ہیں: ایک نسخہ ہیں اس (ما توضی) کے ماقبل تحبه کے الفاظ بھی ہیں۔ ملاعلی قارکُ فرماتے ہیں: اس نسخہ کا سمجے ہوتا اللہ ہی جانتا ہے۔

عرض مرتب: ملاعلی قاریؒ نے اس ہے آ گے مشیحت ،ارادہ رضا ،امرومحبت کے درمیان کی نسبت پر کلام کیا ہے ، جوا کیے صفحہ کے لگ بھگ ہے۔ہم نے وہ سارا کلام یہاں سے حذف کرکے کتاب الا ہمان میں ذکر کیا ہے۔اھ۔

قوله: الملهم هون علینا سفرنا هذا:هون کیلئے مقعول ہے، یا اس کا ظرف ہے۔ مقعول مقدر ہے۔ آی، یسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا فی سفرنا۔ هذا: أی بالخصوص، لأن الصوفی ابن الوقت اور بیکھی ممکن ہے کہ ظاہر میں اشارہ سفر ظاہری کی طرف ہو، اور باطن میں سفر یا طنی کی طرف اشارہ ہو۔ جبیبا کہ ایک حدیث میں آتا ہے: کن فی الدنیا کانك غریب أوعا برسبیل۔ وأشار الشاطبی بقوله: قریبا غریبا، وفی کلام الصوفیة یعبرون عنها بكائن بائن وعرش وفرش ولا نهوتی تاسبہ تہ ۔۔

وقوله: واطو لنا بعده: "اطو" طيّ يامركاصيغه بـ

اوراس جملہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اے اللہ اس دور کے سفر کو قریب بنادے، اور اس سفریس ہماری حاجات کو پورافر مادے۔ اس جملہ میں اہل معرفت کی اصطلاح پر زمان و مکان کی طرف اشارہ ہے۔ ابن ججر (اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے) لکھے ہیں: اے اللہ اس سفر کے بعد کو ہمارے لئے حقیقة کپیٹ دے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے: ان لله ملائکة یطوون الأرض للمسافر کما تطوی القراطیس۔ یامراد ہے ہے کہ ہماری مشقت کو لمکافر مادے۔

قوله: اللهم أنت الصاحب فى السفروالخليفة فى الأهل والنمال: (يهال) "صاحب "عافظ ومعين كمعنى ميل بها والنمال: (يهال) "صاحب "عافظ ومعين كمعنى ميل بها اوراصل ميل "صاحب" "ما زم" كوكت بيل، اورمراويه بها كالتدآ ب بميل الني مصاحب "عنايت وحفظ اوررعايت عطا فراويج كالمرادية بها الله معالمين تنبيه بها كراه وسمالله بها كي ذات بركرنا چاہئے۔ چنانچ حديث قدى ميل آتا ہے: أنا يدك اللازم فلازم يدك.

عرض مرتب: مرقاة كحشى لكھتے ہيں:والخليفة في الأهل كااضا فيهشكوة سے كيا ہےا۔

''الخلیفة''من یقول مقام أحد فی اصلاح أمره۔تورپشتی فرماتے ہیں:اس کامعنی یہ ہے کہ آپ ہی وہ ذات ہیں جس سے میری رجاء دابسة ہے،میرے سفر میں میرا بھروسہ آپ ہی پر ہے،میرے معین ومحافظ ہوجائے ،اورمیری غیوبت میں میرے اہل خانہ کے نگہبان ہوجائے ،ان کی پراگندگی کو دورکر دہجتے ،ان کی بیاریوں میں ان کی تداوی آپ ہی فرمائے ،ان کے دین اوران کی امانت کی حفاظت فرمائے۔

قوله: اللهم انى أعوذبك من وعثاء السفروكآبة المنظر: "وعثاء" واوَ كَفت اورعين كَسكون كَساته بهمعنى شدت ومشقت كآبة ندكساته بهرات محتفف بيرن (۱) سوء الحال و تغير النفس (۲) قيل: المراد منه الاستعاذة من كل منظر يعقب النظر اليه الكآبة عند النظر اليه (۳) في النهاية: الكآبة تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن تقيم شده "في أصول مين لفظ" المنظر" ظاء كفتح كساته بديم مدرب، ابن جرّ كلهت بين: والمنظر بكسر الظاء ما نظرت اليه فأعجبك ويصح ارادته هنا ـ ابن جركابيكلام روايت ودرايت كالف بونى كي وجه عني معنى مين بهريد يديد كما حساحب قامون كلهت بين: ان المنظر و المنظرة ما نظرت اليه، فأعجبك أساء ك صاحب قامون في معنى مين عموم ركها به بكره كي كرفيس كي والمنظرة ما نظرت اليه، فأعجبك أساء ك صاحب قامون في معنى مين عموم ركها به بكره كي كون تخصيص ذريبين كي المنظرة ما نظرت اليه، فأعجبك أساء ك صاحب قامون في معنى مين عموم ركها به بكره كي كون تخصيص ذريبين كي -

وسوء المنقلب فی المال والأهل: 'المنقلب ''لام کے فتحہ کے ساتھ،مصدرمیمی ہے۔میرے لوٹے کا مطلب بیہ ہے کہ ہمیں کوئی غم یا بیاری پیش آ جائے مثلاً بیاری وغیرہ۔اور مال ہمیں کوئی غم یا بیاری پیش آ جائے مثلاً بیاری وغیرہ۔اور مال ومتاع کے لئے جانے اور چوری ہوجانے سے ۔''اهل''سے مراد بیوی، خادم اورا قارب ہیں۔مطلب بیہ ہے کہ ان میں سے کوئی بیار ہوجائے، باگم ہوجائے۔

قوله: آفبون تائبون عابدون لربنا حامدون: 'آئبون ''ہمزہ ممددودہ کے بعد ہمزہ کمسورۃ ہے۔ آب یؤوب بمعنی رجع سے اسم فاعل کاصیغہ ہے۔سلامتی کے ساتھ ہم سفر سے اپنے وطن کی طرف، یاغبیت سے حضور کی طرف یاغفلت سے ذکر کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔

''تائبون''یعنی معصیت سے طاعت کی طرف لوٹ کرآنے والے ہیں۔تقدیری عبارت بظاہریوں ہے:نحن آئبون تائبون۔ بیکلام بطورا خبار کے ہے،تحدیث بنعمۃ اللّٰہ ہے۔اوراللّٰہ کی طاعت پر ثبات کا قصد ہے۔ابن حجر کا بیکہنا کہ یہ خبر بمعنی دعاہے، صحیح نہیں، خصوصاً جبكه 'تائبون" كى نسبت نې كريم مُنَا الْيُرَا اورا كثر صحابة كرام كى طرف ہے۔

عابدون لربناحامدون کے بارے میں بھی کار م کچھ یول بی ہے۔ عابدون کے بارے میں ابن جُرُ لکھتے ہیں: اُی وفقنا فی رجو عنا ھذا للعبادة ۔ یہ تکلف ہے، بلکہ تعتف ہے۔ 'لربنا''عابدون کے تعلق ہے، یامابعدیعن'' حامدون ''کے متعلق ہے، اور سے بھی ممکن ہے کہ تنازع کے قبیل سے ہو۔ اہام طِبی فرماتے ہیں: 'لربنا'' ممکن ہے کہ ''عابدون ''کے متعلق ہو، چونکہ اسم فاعل کا ممل

الله من الم المنظم ا تعطف ہے۔ چنانچداس فر بعداس کوتقویت مل جائے گی۔ یا'' حامدون'' کے متعلق ہے اور مفید تخصیص ہے۔ ای نحمد رہنا لا نحمد غیرہ۔ ید (ترکیب) اولی ہے، چونکہ یوانیا ہے جبیا کہ دعا کیلئے خاتمہ اھ۔

اورائن جرِّ لکھے ہیں: لربنا لا لغیرہ، حامدون: مبتدأ مؤخر، فہو خبر بمعنی انشاء الفناء علی الله و حدہ اھ۔اول تواس کام میں غرابت ہے، ثانی یہ کہان کا یہ کلام پیچلے کلام انه خبر بمعنی الدعاء کے منافض ہے،اور ثالث یہ کہ حامدون کی بیان کردہ ترکیب درست نہیں، چونکہ یہ مل درست نہیں۔ مزید یہ کہ خودان ہی کے کلام لوبنا لا لغیرہ سے اس کی تردید ہورہی ہے۔اور درست بات یہ کہ 'نعی ' مبتدامحذوف ہے،اور آئبون تائبون عابدون لوبنا حامدون سباس کی اخبار ہیں، بغیر حرف عطف کے جیسا کہاس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے: ﴿وهو الغفور الودود ذو العرش المحید فعال لما یوید ﴾ البروج: ۱۶ ۱-۱۱ اور ہدلام اس کنظیر ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حدیث میں افادہ حصر کی خاطراس کو مقدم کردیا ہے۔اور آیت میں رعایت نواعل کے خاطر مؤخر کردیا ہے۔ (والعلم عنداللہ تعالیٰ) ابن حجر نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کسی ہے: وما قررته فی لربنا أولی وأظهر من تعلیقه بعابدون، الأن خاتمة الدعا بالحمد سنة مؤ کدة و تعلقیه بعابدون بعید عن السیاق اھ۔اور وجر تعجب یہ ہمان کی ذکر کی دور یہ بات بعینہ وہی ہے۔والم فیہ الا التعب۔

حضور مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِسْفَرَى مشقتوں سے بناہ ما نگا کرتے تھے

٢٣٢١ :وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوْجِسٍ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَفَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةُ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ وَدَّعُوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظِرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ۔ (رواه مسلم)

احرجه مسلم فني صحيحه ٩٧٩/٢ حديث رقم (٢٦٦ ـ ١٣٤٣) والترمذي في السنن ١٦١/٥ حديث رقم ٣٥٠٢

وابن ماجه ۱۲۷۹۱۲ حدیث رفع ۳۸۸۸ والدارمی فی السنن ۳۷۳/۲ حدیث رفع ۲۲۷۲ واحمد فی المسند ۸۲/۵ و آبر ماجه ۲۲۷۵ عبدالله بن سرجس سر وایت ہے کہ نبی کریم الی الی الی الی مشقت سے پناه ما لگتے تھے اور بری حالت کے لوٹے سے اور نقصان سے پیچے زیادتی میں لعنی اعمال صالح میں اور اہل و مال میں اور مظلوم کی بدد عا سے اور اہل و مال کی بری حالت و کیھنے سے اس کوا مام سلم نے نقل کیا ہے۔

آلشري : قوله: يتعوذ من وعناء السفرو كآبة المنقلب: چونك سفر كامشقت ذكروفكر عنافل كردي به اس كى شدت صفور قلب مع الله يس ركاوك بتى بعض كاكهنا ب: السفر قطعة من سفر ر آگ كهت بيس): وفيه تعمية لطيفة من جهة الكتابة و الحساب، فتأمل تدركهما على وجه الصواب مديث بيس آتا ب: السفر قطعة من العذاب يعن جهنم كعذاب كى ايك شم ب راس آيت بيس اى كاذكر ب: ﴿سارهقه صعودا ﴾ [المدلر: ١٧] أى سأكلفه عقبة شاقة المصعد قاضى بيضاوك كهت بيس: هو مثل لما يلقى من الشدائد راور محج بات بيب كه حقيقت برمحول ب رجيها كه ايك مديث بيس آتا ب: انه جبل من ناريصعد فيه سبعين خريفا، ثم يهوى فيه كذلك أبدا راس مديث كوامام احم، ترندى ، حاكم ، اورابن

حبان نے از ابوسعید سند سیچے کے سِاتھ روایت کیا ہے۔

''و کآبة المنقلب''فائق میں کھتے ہیں: هو أن ينقلب الى وطنه فيلقى ما يكتئب منه من أمر أصابه فى سفره أو في ما يكتئب منه من أمر أصابه فى سفره أو في ما يقدم عليه الله و حديث مباركه كے اس (جمله) ميں ونيا سے آخرت كوطن كى سفر كى طرف اشاره ہے۔ اور بيہ بات استعاذه كن ياده لائق ہے۔ اور الى قبيل سے بيار شاد بارى تعالى ہے: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون﴾

[ الشعراء: ۲۲۷]

قوله: والحور بعد الكور: يدونو لفظ بروزن' جور' بي لفظ' كور' كآ خريس راء ب، اور بعض ننخو ل مين' كور' راءك بجائے "المحور'' حاء كو فتح اور واؤك سكون كراتھ ہے۔' حور' كاصل معنى بين: نقض العمامة بعد لفها ـ ياعرب كاس قول سے ما خوذ ہے ـ حار بعد ما كان ـ كوراصل ميں كور العمامة سے ما خوذ ہے ـ كہا جاتا ہے: كار عمامته:

"الكور"نون كے ساتھ ہے يعني "كون" ہے۔

اس جملہ کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں:

(١)النقصان بعد الزيادة\_ (٢)التفرق بعد الاجتماع\_(٣)قيل:من فساد الأمور بعد اصلاحها\_

(٣) قيل: الرجوع عن الجماعة بعد أن كان فيهم ـ (۵) من التنزل بعد الترقى ـ (٢) من الرجوع الى المعصية بعد التوبة ـ (٤) من الرجوع الى المغصية بعد التوبة ـ (٤) من الرجوع الى الغيبة بعد الحضور ـ (٩) قيل: من الشذوذ بعد الجماعة ـ (١٠) من القلة بعد الكثرة ـ (١١) من الايمان الى الكفر ـ (١٢) من احالة القبيحة بعد الحالة الجميلة ـ

قولہ: و دعوۃ المطلوم: امام طبی فرماتے ہیں: اگر آپ یہ کہیں کہ مطلوم کی بددعا سے تو بہرحال بچنا چاہئے ، خواہ حضر ہو، خواہ سفر ہو۔ میں کہتا ہوں یہی معاملہ حور بعد الکورکا بھی ہے، کیکن سفر چونکہ مطان بلایا ومصائب میں سے ہے، اس کئے خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔اھ۔اوران کی مرادیہ ہے کہاں وفت (یعنی حالت سفر میں) دین ودنیا کے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے، حتی کہ دفقائے سفر وغیرہ کے ساتھ زیادتی تک کی نوبت آجاتی ہے، خصوصاً جب کہ پانی کی تنگی ہو، جبیہا کہ سفر میں مشاہدہ ہے، تو دوسر مواقع کا کیا کہنا۔اوراسی وجہ سے بعض مشائخ اس کو بینا موسیقے تھے۔

السنة التى عصيت الله فيها بحتى كه بعض حضرات اى وجه سے مكہ جانے كے بجائے رائے سے واپس آ گئے ۔اس كلام سے ابن حجر کے اس كلام کاروبھى ہو جاتا ہے جوانہوں نے طبی کے كلام پر اعتراض كرتے ہوئے كيا ہے۔ چنانچہ كھتے ہيں: و هو عجيب، لأن جوابه لا يلاقى السؤال أصلاً فتأمل: يا يہ كہا جائے كہ مظلوم جب سفر ميں ہوتا ہے تو اس كى دعا قبوليت كے زيادہ قريب ہوتى ہے۔ دو وجوہ سے، (۱) وہ شكل ومصيبت ميں ہوتا ہے۔ (۲) وہ يرديس ميں ہوتا ہے۔

قوله: سوء المنظر: ظاء كے فتہ كے ساتھ ہے۔ فى الأهل والممال: یعنی اس بات سے كہ کوئی ظالم یا فاجر میرے اہل ومال میں كوئی طبع كرے۔

## مکان میں داخل ہوتے وقت کی دعا

٢٣٢٢ : وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّا مَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمُ يَضُرُّهُ شَيْءٌ خَتَّى يَوُتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهٖ ذَٰ لِكَ (رواه مسلم) الحرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٠/٤ حديث رقم (٥٥ - ٢٧٠٨) و وابوداؤد في السنر ١٣/٤ حديث رقم ٢٤٩٩ - والترمذي في السنن ١٥٩/٥ حديث رقم ٣٤٩٩\_ وابن ماجه ١١٧٤/٢ حديث رقم ٣٥٤٧\_ والدارمي ٣٧٥/٢ حديث رقم ٢٦٨٠ واحمد في المسند ٢٠٨٠

تروجہ اعظمت خولہ علیم کی بیٹی سے روایت ہے۔ کہ کہا میں نے نبی کریم مُثَاثِیْمُ سے سنا ہے۔ فرمایا کرتے تھے جو کس مکان میں اتر سے بعنی سفر میں ہویا حضر میں پھروہ کے کہ میں پناہ ما نگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلموں کے ساتھ کہ پورے ہیں بعنی اساء وصفات یا اس کی کتابیں اس چیز کی برائی سے جو پیدا کی ۔اس کوکوئی چیز ضرر نہیں کرتی ۔ یہاں تک کہ وہ کوچ کرے اس منزل سے ۔اس کواما مسلم عینقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

خولة بنت حکیم ۔ یہ''خولہ'' بنت حکیم حضرت عثان بن مظعون طائیّۂ کی بیوی ہیں۔ بڑی صالح اور فاضل بی بیتھیں ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے'' خولہ''میں خائے معجمہ مفقوح اور واوّ ساکن ہے۔

تشریعی: قوله: من نزل منز لا: ابن تجرنے اسے سفر کے ساتھ مقید کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ حضر کا معاملہ بھی یوں ہی ہے، تنوین تکیر کے باو جو دتقیید کی کوئی وجہنیں بنتی ۔

قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق : یعنی ایسے کامل کلمات كه جن میں نه کوئی نقص داخل ہوسكتا ہے، اور نه کوئی عیب داخل ہوسكتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے كہ کلمات نافعه شافيه مراد ہیں۔اور بعض کا کہنا ہے كه قر آن مراد ہے۔ ( ذكرہ النودى )

اورزیاده داضح بات بیہ کہ اس سے مراداللہ جل شانہ کے اساء وصفات ہیں یا کتب منزلہ مراد ہیں، چونکہ وہ قدیم ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اللہ جل شانہ کا'' کلام نفسی'' مراد ہے، یااس کا علم مراد ہے، یااس کے قضا یا مراد ہیں۔ اور ابن جرُ فرماتے ہیں: ای بشؤونه المساد الیہا بنکل یوم ای وقت ہو فی شان لیکن یہ غیر صحح ہے، لفظا تو اس وجہ سے ٹھیک نہیں کہ کلمہ کا اطلاق' نیا نئ بہتر ہوتا، اور معنی اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ کے شؤون میں سے مخلوقات بھی ہیں، اور وہ خوداس بات کی تصریح کر چکے ہیں کہ تعوذ قدیم سے مانگا جائے ، محدث سے نہ مانگا جائے۔ نیز علاء فرماتے ہیں: شؤون یبدیہا و لا یبتدیہا، فانها مقدرة قبل وجو دھا: نیز من شر ما حلق بھی اس سے مناسبت نہیں رکھتا۔ من شر ما حلق اس میں اشارہ ہے کہ گلوق من حیث ہوگلوق شر سے خالی نہیں ۔ اور ممکن ہے کہ اس سے شرکا صدور ہو۔ این جرائے اس بین کی طرف دھیان نہیں دیا، چنا نچہ وہ کہتے ہیں: مما فیہ شر۔

بلكه صاحب معرفت كى نظر مين اس كى حقيقت بيه: ''ليس في الدار غيره ديار، وانما السوى في عين أهل الهوى، كالهباء في الهواء\_ايك اورعارف بالله فرماتے بين:سوى الله والله ما في الوجو د\_

## بچھو کے ڈینے کی دعا

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨١/٤ حديث رقم (٩٠ ـ ٢٧٠)\_

ترجہ له: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم کا اللہ ایس آیا۔ پس اے اللہ کے رسول! میں نے ایک بچھوے ایڈ اپائی کہ اس نے مجھو کر گذشتہ رات میں کا ٹا ہے۔ فرمایا خبر دار ہو جاؤ۔ اگر تو اس وقت کہتا جب شام کی تو نے تو کہتا کہ میں پناہ مانگا ہوں اللہ تعالی کے کلموں کے ساتھ کہ پورنے ہیں اس چیز کی برائی ہے کہ پیدا کی ۔ نہ ضرر پنچائے تجھ کو۔ اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تحريج:وكذاالاربعة

كَتْسُومِي : قوله: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة: الن ما "ك بار يمين كل اخمال مين:

ا۔ یہ' ما''استفہامیہ ہے۔ آی: آی شی لقیت ای۔ لقیت وجعا شدیدا۔ ۲۔ «ما''تعجیبہ ہے۔ آی آموا عظیما۔ ۳۔'' ما''
موصولہ ہے اور خبر محذوف ہے۔ آی الذی لقیته لم أصفه لشدته۔ "البارحة "ای الليلة الماضية۔ ابن حجر کسے ہیں: لذغتنی
بالذال المعجمة والغین المعجمة ولذعتنی النار بالمعجمة ثم المهملة الهديو منبط انتخ مصحه کے بھی خلاف ہے، اور اصول
معتدہ کے بھی مخالف ہے۔ چونکہ پر لفظ وال مہملہ اور غین معجمہ کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے۔ نیز کتب لغت قاموس اور نہایہ وغیرہ کے موافق
ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صاحب کتاب کے قلم سے ہو ہو گیا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔

قوله:قال:اما لوقلت حين امسيت .....: ''اما ''برائ تنبيه إلى قلت: ''لو' شرطيه -

تخریج: اور ترندی کی ایک روایت میں بیالفاظ آئے ہیں: من قال حین یمسی ثلاث مرات لم بضرہ حمد تلك اللیلة۔ اس حدیث کوامام طبرانی نے الاً وسط میں ان الفاظ کے ساتھ فل کیا ہے: من قال حین بصبح ویمسی اور ایک روایت میں فقط''حین یمسی'' ہے۔ دارمی کی ایک روایت میں اور ابن السنی کی روایت میں 'ثلاث مرات''کے الفاظ ہیں۔

## سفر کی حالت میں سحری کے وقت خدا کی تعریف کرنا

٢٣٢٣: وَعَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ وَاَ سُحَرَ يَقُوْلُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَتِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَا حِبْنَا وَافْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّادِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٦/٤ حديث رقم (٦٨ ـ ٢٧١٨).

ترجیلی: حضزت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم ماکھی کی ایکھیں وقت سفر میں ہوتے تھے اور سحری کا وقت ہوتا تھا سنے والے میری خدا کی تعریف کرنی اچر میرا اقر اار کرنا۔ ساتھ اس کی نعمت کی خوبی کے ہم پر ہم یہ کلام خدا کے ساتھ پناہ مانگتے ہوئے خوبی کے ہم پر ہم یہ کلام خدا کے ساتھ پناہ مانگتے ہوئے کہتے ہیں۔ آگ ہے۔ اس کوامام سلم نے نقل کیا ہے۔

تشریج :قوله: ان النبی ﷺ کان اذا کان فی سفر یقول: "کان "أی عادته و دأبه أو من آدابه اسحر: تحرک وقت میں داخل ہونا رطلوع صبح صادق سے کچھ پہلے کا وقت اورزمحشری لکھتے ہیں: رات کا آخری چھٹا حصد

قوله: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: 'سمع" بروزن عَلِم ، تخفيف كما ته به رصورة ماض بم مرامر مرادب) ـ أى يسمع سامع ليشهد من سمع أصواتنا ـ "حمد الله" (مصدرك اضافت مفعول كي طرف ب، اورفاعل محذوف ب) ـ أى بحمدنا الله تعالى ـ

وحسن بلاته علینا: (یہاں پھوعبارت محدوف ہے)۔أی باعتوافنا بحسن انعامه۔ بیکام نبر بمنی امرہے۔ (قالد الخطا)۔اور توریشی فرماتے ہیں: طاہر لفظ کی بناء پرخمر کے معنی پرمحول کرنا اولی ہے۔معنوی تقدیر یوں ہے: سمع من کان له سمع بأنا نحمه الله و نحسن نعمه و افضاله علینا: اور مطلب ہے کہ جمار الله جل شاند کی نعتوں اور اس کے ہم پرانعامات کی تعریف کرنا اس قدر ذائع شائع بات ہے کہ کسی صاحب ساعت پر مخفی نہیں۔ اور سامع کو مکرہ لانے میں عموم مراد ہے جیسا: تموة خیر من جوادة میں ذائع شائع بات ہے کہ کسی صاحب ساعت پر مخفی نہیں۔ اور سامع کو مکرہ لانے میں عموم مراد ہے جیسا: تموة خیر من جوادة میں بلاء ہے مراد یہاں ' تعت' ہے۔الله بیان نعت و مصیبت امتحان کے مواقع پر دونوں ہی آز مائش ہیں۔ارشاد ہاری تعالی ہے: ﴿و نبلو کم و کر آز ما تا ہے تا کہ شکر اداکر ہیں۔ البند نعت و مصیبت امتحان کے مواقع پر دونوں ہی آز مائش ہیں۔ارشاد ہاری تعالی ہے: ﴿و نبلو کم بالنس و النحیر فتند و الین تو جعون ﴾ [الانیاء: ٥٣] شرح طبی میں کلصة ہیں: بعض کا کہنا ہے کہ ملم شریف کی اکثر روایات میں کشور اب النہ سامع قولی هذا الی عیوہ ۔ اور ہی تعلی ماضی معروف واحد مذکر عائب کے صیفہ کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں مطلب ہے ہوگا: بلغ سامع قولی هذا الی غیرہ ہی اراث نور الله کی باء تشرید کی صورت میں ذائدہ ہے۔ اس صورت میں مطلب ہے ہوگا: بلغ سامع قولی استعال کرتے ہیں: بلغ الناس بکذا اور سمع بھذا المخبر۔اور جب محمد ( کے معنی میں) ہوتو باء کالانا فروری ہے، چونکہ عرب یوں استعال کرتے ہیں: بلغ الناس بکذا اور سمع بھذا المخبر۔اور جب محمد ( کے معنی میں) ہوتو باء کالانا المورہ ہیں۔امام طبی گاروں ہیں اللہ کی اور اور اللہ کی المورہ ہیں۔امام طبی گاری کام سختوں ہے۔

اختباریس دوسرامتی اظهر ہیں، چونکہ جمہ نعت کا پید دیتی ہے، لہذا بلاء کواضیار پرمحول کرناضروری ہےتا کہ بندہ مراتب کمال کوجامع ہو۔ یہ آیت کر یہ اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے: ﴿ان فی ذلك لآیات لكل صبار شكور ﴾ [ابراهیم: ٥٠] أی لكل مؤمن: ایمان کے دوھے ہیں، نصف ایمان صبر اور نصف ایمان شکر ہے۔ اور' علی' کے لانے میں اس طرف اشارہ کاغلبو بینا مقصود ہے۔ کہ ہم اللہ کے کھم وارادہ اور قدرہ وقفاء کے تحت مقہود ہیں، اللہ جل شانہ جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چ بتا ہے تگ کر دیتا ہے اور جس پر چ بتا ہے تگ کر دیتا ہے اور ہس اللہ عرف اس المعنی الشانی لقیل لنا مع أن مناوبة حروف المجود واعت المعنی دورہ وجاتا ہے جوابن جرنے امام طبی پر کیا ہے: لو أرید المعنی الشانی لقیل لنا مع أن مناوبة حروف المجود بعضها لبعض شائع سائغ، وأمثال ہذہ المناقشات من النفسیات لامن المنافسات عجب بات ہے کہ انہوں نے اس بعضها لبعض شائع سائغ، وأمثال ہذہ المناقشات من النفسیات لامن المنافسات عجب بات ہے کہ انہوں نے اس بحث سے عظم مناسب بات ہے۔ کہ جمر مصدرا پنے مفعول کی طرف مفاف ہو۔ ای سمع بحمدنا باعث بحد مناسب بات ہے کہ جمر مصدرا پنے مفعول کی طرف مفاف ہو۔ ای مسمع بحمدنا اللہ علیہ الموجب للحمد و الشکر علینا: چنا نچواؤ کا عاطفہ ہونا تشد یدو تخفیف کی تقدیر درست ہے۔ اورشارے کا قدیر یہ معلوم ہوا کہ و حسن بلاته کی واؤ کا عاطفہ ہونا تشد یدو تخفیف کی تقدیر درست ہے۔ اورشارے کا تقریر سے معلوم ہوا کہ و حسن بلاته کی واؤ کا عاطفہ ہونا تشد یدو تخفیف کی تقدیر درست ہے۔ اورشارے کا تعدیل ہونا تشد یدو تخفیف کی تقدیر درست ہے۔ اورشارے کا تعدیل ہونا درست ہے۔ اورشارے کا تعدیل ہونا تشد یہ تو تفیف کی تقدیر درست ہے۔ اورشارے کا تعدیل ہونا تشد یہ تو تو تشد کی کو تعدیل کی کھور کی کا تعدیل ہونا تشد کی واؤ کا عاطفہ ہونا تشد کی واؤ کا عاطفہ ہونا تشد یہ وقبال کی کو تعدیل کی کو ان کا عاطفہ ہونا تشد یہ وقبال کی کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو کو تعدیل کی کو کو کو کا عاصفہ کی کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو کو کو کو کو کو تعدیل کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو تعدیل کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو تعدیل کی کو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل

يه كهنا كتشديدك ساتى عطف كيلتے ہے۔ اور تخفيف كى صورت ميں بمعنى مع ہے چونك حسن البلاء غير مسمع بلكه ملغ ہےا ھــ

قوله: ربناصاحبناو أفضل عليناعائذا بالله من الناو: 'ربنا ' منادی ہے، اور حرف نداء محذوف ہے۔ 'صاحبنا "صیغه امر کے ساتھ ہے۔ عائذا بالله من الناد: بعض کا کہنا ہے: تعوذ عیاذا کقولهم: قم قائما أی قیاما، اسم فاعل کومصدر کے قائم مقام کردیا گیاہے، یا یقول کی خمیر سے حال ہے۔ یا اسحو سے اس صورت میں بیکام راوی کا ہوگا۔ لفظ عائذ مرفوعاً بھی مروی ہے۔ (مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بناء پر)۔ أی: أنا عائذ امام طبی فرماتے ہیں: منصوب علی المحددیة ہے۔ أی أعوذ عوذا بالله یامنصوب علی الحالیة ہے۔ پہلی تقدیر پر نبی کریم المحقیقی کا کام ہوگا اصدان کی مرادیہ ہے کہ جب عائذ امصدر ہوتو رسول الله کا لئے کا کام کا صحبہ ہے۔ اور حال یا نمیں تو نبی کریم الحقیقی ہے آگے روایت کرنے والے راوی کا کلام ہو۔ کویا کلام یوں ہے: انبی اقول هذا فی کلام ہے۔ امام نووی نے اس کا حال ہونا جا کر قرار دیا ہے۔ اور بی کہ نبی کریم النظم، وانه ﷺ لما حمد الله علی تلك النعمة حال استعاذتی من النار امام طبی کہ کھے ہیں: و هو الأرجح لئلا ین خوم النظم، وانه ﷺ لما حمد الله علی تلك النعمة الخطیرة وأمر باستماعها كل من یتأتی منه السماع لفخامته وطلب الغبات علیه، قاله هضما لنفسه و تواضعا لله، العبات علیه، قاله هضما لنفسه و تواضعا لله، ولیضم الخوف مع الرجاء تعلیما لامته اص

ابن مجر کھتے ہیں: نصب علی المصدر، أو نصب علی الحال من ضمير يقول أى: أقول ذلك فی حال كونی مستعيذا، فعل الأول يكون من كلام النبي الخذ غرابت باي طور ہے كہ جب يقول كي غير سے مال بوگا، أور جب كہ المباعات كالينى أقول ذلك ..... تو نبى كريم كال المبوكاء ورست بات يہ ہے كہ امام نووك فرماتے رہے ہيں: فعل مقدراً قول كی ضمير فاعل سے ہے۔ ابن جرنے امام طبي كے كلام پر اعتراض كيا ہے: وأما زعم شارح ان عائذا ان كان مصدرا أى: أعوذ عياذا أقيم اسم الفاعل مقام المصدر، وان كان حالا كان من كلمات الراوى فيرد بأن هذا غفلة عما تقرر في الحال الرافع لتأويله بالمصدر، ولزعمه أنه حينئذ من كلام الراوى اس كلام پر غور كري، آپ پر عجائب وغرائب كاظهور موگا۔

تخریج:اس مدیث کوابوعوا نداور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ان کی روایت میں اتنااضا فدہے یقول ذلك ثلث مرات و یر فع بھا صوته۔

### جہادیاعمرہ سے واپس لوٹتے وقت کی دعا

احرجه البخاري في صحيحه ٦١٨/٣ حديث رقم ١٧٩٧\_ ومسلم في صحيحه ٩٨٠/٢ حديث رقم (٤٢٨ ـ ١٣٤٤). وابوداؤد في السنن ٨٨/٣ حديث رقم ٢٧٧٠ والترمذي ٢١٣/٢ حديث رقم ٩٥٧\_ واحمد في المسند ٥/٢\_

ر ہو تا ہے مسلس ۱۳۰۷ کے اس کے اس کو تاریخ میں کریم مالیٹی کے جس وقت جہاد سے لوٹے یا جج سے یا عمرہ سے تو تنہیر کہتے ہر بلند جگہ پر تین تکہیریں پھر کہتے کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے ملک ہے اور ای کے لیے حمد اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم وطن کی طرف پھرنے والے ہیں ۔ تو بہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی (بے ثار) تعریف کرنے والے ہیں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی (بے ثار) تعریف کرنے والے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سے کیا ہے یعنی دین کو غالب کرنے کی اور اپنے بندے کی مدد کرے یعنی حضور مثل تی آور کھارکے گروہوں کو تنہا شکست دی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

ا مام طبی فرماتے ہیں بلندی پر چڑھے وقت ذکر فرمانے کی وجہ پر تھی کہ نبی کریم منظیم تجدد احوال پر ذکر کو پسند فرماتے تھے، نبی کریم منظیم تجرات مان کی رعایت فرماتے تھے، چونکہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے جو ہرحال میں یا در کھے جانے قابل ہے۔اھداین ججر ککھتے ہیں:انه لم یستحضر اُنه بھی اذا نزل وا دیا سبح۔

امام طِبیؒ کی مُرادیہ ہے کہ نبی کریم مَنْ ﷺ ہم وقت اور ہرجگہ کی مناسبت سے ذکر فر مایا کرتے تھے۔ یہاس بات کے منافی نہیں کہ وہ اتر ائی سے اتر نے وقت اتر ائی کے مناسب دعالیعن کلمات تنزیہ سجان اللہ پڑھا کرتے تھے۔اور چڑھائی پر چڑھتے وقت عظمت و کبریائی کے مناسب کلمات ادافرماتے تھے۔

قوله: في يقول: لا اله الا الله ....قديو: اس قدر حصد كي تشريح ماقبل كزر يكى ب-

قوله: آنبون تائبون عابدون: اس قدرحسه كي تشريح البل گزر يكى ہے۔

قوله: ساجدون لوبنا حامدون: ترندى كى روايت مين ساجدون كے بجائے "سائحون" كے الفاظ ميں ـ "سائحون" سائحون" سائح كى جمع ب،ساح الماء يسيح اذ اجرى على وجه الأرض سے ماخوذ ہے۔

قوله: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده:

وَنَصَدَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَّهُ سے غزوہ خندق کے موقع پر تائید دنصرت الٰہی کی طرف اشارہ ہے کہ علاوہ یہود قریظہ و نضیر کے تقریباً دس یا بارہ ہزار کفار مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور نبی کریم کا انتظامے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر اللہ نے ہوا اور ملائکہ کی جماعت کو کفار کے شکر پرمسلط کردیا۔ جس کی وجہ سے جنگ کے بغیر ہی وہ ہلاک و خراب ہوگئے۔

اس موقع پریهآیات نازل ہوئیں: ﴿یأیها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذا جاء تکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها ﴾اوربعض کا کہناہے کہموم مرادہے، یعنی تمام مواقع پر کفارکو ہزیمت سے دوچارکیا۔

### مشركين كےخلاف بددُعا

٢٣٢٧: وَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ اَوْلَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْآخْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللَّهُمَّ اهْزِمِ الْآخْزَابَ اَللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ۔

(متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٦٠٦ ، ١ - حديث رقم ٢٩٣٣ \_ ومسلم في صحيحه ١٣٦٣/٣ حديث رقم (٢١ \_ ١٧٤٢)\_ و ابوداؤد في السنن ٢٢٣ عديث رقم ٢٦٣١ \_ و ابن ماجه في السنن ٩٣٥/٢ حديث رقم ٢٧٩٦ \_

۔ توجیملے حضرت عبداللہ بن ادفیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم ٹالٹیٹرانے جنگ احزاب کے دن مشرکوں کے خلاف بد دعا کی ۔پس کہاا ہے الٰہی کتا ہا تارنے والے حساب کے جلدی کرنے والے (بعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آ دھے دن میں حساب لے گا)۔اے الٰہی کا فروں کے گروہ کو شکست دے دے ۔اے الٰہی شکست دے اوران کو ہلا دے ۔ بعنی ان کو ثابت ندر کھے۔مقابلہ میں اس کو امام بخاریؓ اور مسلمؓ نے نقل کمیا ہے۔

قوله: اللهم اهز مهم ....: تاكير وقيم بــ

٢٣٢٧: وَعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ بُسُوٍ قَالَ نَزَ لَ ﴿ مُثَوَّلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى آبِى فَقَرَّبُنَا اِلِيّٰهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاكُلَ مِنْهَا ثُمُّ أَتِى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَاكُلُهُ وَيُلْقِى النُّوى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطْى وَفِى رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوَاى بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطْى وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوَاى عَلَى ظَهْرِ اصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى ثُمَّ أَتِى بِشَوَابٍ فَشَوِبَةً فَقَالَ آبِى وَاحَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللّٰهَ لَنَا فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمُهُمْ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٥١٣ ١٦ - حديث رقم (١٤٦ ـ ٢٤٢) و ابوداؤد في السنن ٣٣٨ ١٣ حديث رقم ٣٧٢٩ -

ترو جمل : حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ نبی کریم مَلَّ اللَّیْ اُسرے باپ کے پاس بطور مہمان کے تشریف لائے ۔ پس ہم نبی کریم مَلَّ اللَّیْ اُسرے باپ کے باس بطور مہمان کے تشریف لائے ۔ پس ہم خصور مَلْ اللَّیْ اور ایک مانا اور ایک مالیدہ جیسی چیز لے کر گئے ۔ پس آ پُم خصور مَلْ اللَّیْ اُس کے اور تشکیل دونوں انگلیوں کے درمیان آ پُمَلِّ اَللَّیْ اَس مِیں ہے کھایا پھر خشک کھجور لائی گئی ۔ پھر حضور مَلْ اللَّیْ اُس کا اور آ پُمُلِّ اَللَّیْ اور درمیان کی ۔ پھر آ پ مَلْ اللَّیْ اُللِیا گیا اور آ پ مَلْ اللَّی اور آ پ مَلْ اللَّی اور آ پ مَلْ اللَّی الللَّی اللَّی الللِّی اللَّی اللَّی الللَّی اللَّی اللَّی الللِّی الللِّی اللَّی اللَّی اللَّی الللِّی اللَّی الللِّی اللللِّی الللِّی الللِی الللِّی الللِّی الللِّی الللِّی الللِی الللِّی اللِی اللِّی اللِی الللِی اللِی اللِی اللَّی الللِّی اللِی اللِی اللِی اللِی الل

تشريج: قوله: فقر بنا اليه طعاما وطبة: إس لفظ كے ضبط وُعنى مين شديدا ختلاف ہے۔ چنانچہوہ تمام اختلاف من وعن ملاحظ فرمائے۔

ووطبة: بواوين وطاء ساكنة فموحدة في جميع نسخ المشكوة المصححة وفي المصابيح بلا عاطفة ،قال شارح الوطبة بالباء المنقوطة من تحت بنقطة وهي سقاء اللبن من الجلد والمحققون على انها تصحيف وانما هي وطيئة على وزن وثيقة وهي طعام كالحيس سمى به لانه يوطأ باليد اى يمرس ويدلك على صحة ذلك قول الراوى :فاكل منها والوطبة لايوكل منها بل يشرب وكذا قوله: اتى بشراب فهى صفة طعام وروى بواوين فعلى هذا يحمل طعام على الخبز

وفى شرح الطيبى قال النووى الوطبة بالواو واسكان الطاء وبعدها باء موحدة وهو الحيس بجمع التمر البرنى والاقط المدقوق والسمن وقال الحميدى هو براء مضمومة وطاء مفتوحة فى اكثر نسخ مسلم وهو

تصحيف من الراوى وانما هو بالواو وقول ابن حجر: رواه اكثرون بواو فطاء ساكنة فموحدة و آخرون براء مضمومة وطاء مفتوحة ورد بانه تصحيف والذى فى اكثر نسخ مسلم هوالاول غلط لما عرفت من كلام الحميدى ونقل القاضى عياض وطاة بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة وادعى انه الصحيح وقال هى طعام يتخذ من التمر كالحيس وقيل سقاء اللبن و رد بانه يشرب الا ان يقال غلب الاكل على الشرب وان قوله ثم اتى بشراب يرده الا ان يراد به الماء وفى مختصر النهاية الوطئة بالهمز الغرارة يكون فيها الكعك والقديد وغيرهما وطعام يتخذ من التمر كالحيس وروى بالموحدة وقيل هو تصحيف والوطب الذى يكون فيه السمن واللبن وفى القاموس الوطيئة بالهمز كسفينة تمر يخرج نواه ويعجن بلبن والغرارة فيها القديد والكعك فالاظهر ان المراد بالطعام الخبز بالوطئة وعاء فيها بعض الادام وبه يلتئم اختلاف المقام

#### خلاصة الآراء:

- 🔈 مصابیح کے نسخہ میں واؤ عاطفہ ہے،اورمشکو ۃ کے تمام نشخ مصححہ میں واؤ عاطفہ کے ساتھ ہے۔
  - وطبة: اس لفظ کو۵ طرح ضبط کیا گیا ہے:
  - وطبة: واؤ، پھر طاءساكنه، پھر بائے موحدة بروزن و ھلة۔
  - 🕻 وطبه: دا وُ، پھر طاءسا كنه اور پھريا بروزن وڻيقة و سفينة 🗸
- وبطة: شرع میں راء مضمومہ پھرطائے مفتوحہ -جیسا کہ سلم شریف کے اکثر شخوں میں ہے۔ بیراوی کی تفحیف ہے۔
- وطنه: پہلے واؤمفقوحہ، پھرطائے کمسورۃ اور پھر ہمزہ۔جیسا کہصاحب نہا بیاور قاضی نے بیان کیا ہے۔ قاضی عیاض نے اس کو درست قرار دیا ہے۔
- الوطینة: بروزن دینة سفینة-پیضبط صاحب قاموس کا ذکر کرده ہے۔ تنظی نکال کروود درمیں گوندهی گئی تھجور۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں: زیادہ واضح بات بیہ ہے کہ طعام سے مراد خیز لینی روٹی ہے، اور وطئه سے مراد و عاء فیہ بعض الأ دام لینی سالن کا ؤونگه کہ جس میں تھوڑ اساسالن تھا۔ اس توجیہہ سے تطبیق ہوجاتی ہے۔

قوله: فاکل منها.....والوسطیٰ: خمیر' وطب' کی طرف راجع ہے۔ بظاہر' منها'' کہنا چاہے تھا، منہ کی صورت میں مذکور کی تاویل ہوگی۔ چنانچہ وہ اس قبیل سے ہے: ﴿والذی یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله ﴾ النوبة: ٢٠ اضمیر مذکورا قرب کی طرف راجع ہے، اور پہلے کواس کے واضح ہونے کے باعث ترک کردیا، چنانچہ بیازباب اکتفاء ہے۔ یلقی: یاءاول کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ النوی:''ال' 'منس کا ہے۔ اصبعه: اس لفظ میں نولغات ہیں۔ مشہور ترین لغت ہمزہ کے سرہ اور باء کفتہ والی ضمہ کے ساتھ ہے۔ النوی:''ال' منس کا ہے۔ اصبعه: اس لفظ میں نولغات ہیں۔ مشہور ترین لغت ہمزہ کے سرہ اور باء کفتہ والی ہے۔ علی ظہر اصبعیه السبابة والوسطی: مجرور علی البرلیت یابیان میں مرفوع اور منصوب پڑھنا بھی درست ہے۔ وفی دوایة فجعل یلقی النوی علی ظہر السبایة والوسطی: این مجرّ کھتے ہیں: هذه الراویة مبینة للمواد من الأولی، یعنی بیدوسری روایت پہلی روایت (میں موجود بلقی النوی بین اصبعیه ویجمع السبابة والوسطی) کی مراد بیان کردہی ہوئی تھیں، اندرونی روایت میں یہ بیان کیف پچھشنہ تھا، اس کی بہاں وضاحت ہوگئی کہ آپ مناظین کے گھلیاں انگیوں کی پشت پرکھی ہوئی تھیں، اندرونی حصر میں نہیں تھیں۔

ابن حجرٌ کا بیکهنا مردود ہے کہوہ روایت وضع بین أصبعیه پر دلالت کررہی تھی اور بیروایت وضع النوی علی ظهر هما پر

ولالت کررہی ہے۔اولی ہیہ کہ دونوں روایتوں میں جمع کیا جائے،

ایک روایت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ میکا نینے گھلیاں دونوں انگیوں کے درمیان رکھتے جاتے تھے اور ایک روایت یہ بتارہی ہے کہ دونوں انگیوں کی پیشت پر ڈالتے تھے۔ بظاہراس بات میں اختلاف نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ بات رہے کہ آپ میکی نینے گھلیوں کو دونوں انگیوں کی پیشت پر ڈالتے جاتے ہوں تو ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض انگیوں کے درمیان بھی رکھتے جاتے ہوں گھلیوں میں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا اور پھر پیشت پر انگلیوں کی گھلیوں کو ڈالنے کی وجہ میتھی تا کہ ہاتھ کے اندر کارخ تھلیوں میں لگے ہوئے لعاب وغیرہ سے ملوث نہ ہو کیونکہ اندر کی صفائی اور سخرائی باہر کی صفائی اور سخرائی ہے۔

بان دوسرى روايت مين اس بات كى طرف اشاره به كددونون صورتين "ظهر" برمحول بين \_اور بائين باته كى انگليان مراد بين ـ ائن جَرِّ لَكِية بين و حكمة ذلك تعليم أمنه أدب أكل التمر و نحوه بأن يلقى على هذه الكيفية حتى لا يمسه باطن الأصابع، فتعاف النفس عودها الى الطعام لما فيها من أثو الريف \_ابن جركاية فرمانا كهاني كي آواب من فلت كانتيجب، كماس كاتعلق دائين كي ما تحد بوتا بين كرماته بي كراس كاتعلق دائين كي ما تحد بوتا بين كرماته بين كرمات

قوله: ثم اتى .....وأخذ بلجام دابته: أدع الله لنا: يجمله حاليه ب، جوقول ومقوله كورميان واقع بواب.

بیحدیث ایس کی باتوں کی طرف اشارہ کررہی ہے جومہمان اور میز بان کے لئے مسنون کا درجد رکھتی ہے۔ مثلاً اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اکابراور مہمان کی سواری کی رکاب اور لگام کواز راہ تواضع اور خاطر داری پکڑنا مسنون ہے۔ اس طرح مہمان کورخصت کرنے کے لئے مکان کے دروازے یا باہر کچھ دور تک اس کے ساتھ جانا سنت ہے۔ نیز اس سے نید بات بھی معلوم ہوئی کہ میز بان کے لئے تو یہ مسنون ہے کہ وہ مہمان سے طلب دعا کرے اور مہمان کے لئے ریمسنون ہے کہ وہ مہمان سے کے دو مہمان سے لئے ریمسنون ہے کہ وہ مہمان سے ساتھ جانا سنت ہے کہ وہ مہمان سے کہ میز بان کے لئے دعا کرے۔

اُدع الله لنا:ان صحابی کا نبی کریم مُلَاثِیَّا کہ ہے اس موقع پر دعا کا طلب کرنا اس دعوت کو کھلانے کے مقابلہ میں احسان کے طور پڑئییں تھا، صحابہ کرام تو اصحاب کرم ومروَت تھے،ان کے بارے میں ریمگان کیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت اس لطف اور نظر رحمت کا سوال تھا کہ جونظر رحمت و لطف ہر عام و خاص پر فر ماتے تھے۔اورولیل اس کی ہیہ کہ دعا کی درخواست کھانے سے فارغ ہونے کے وقت نہیں کی بلکہ سوار ہونے کے وقت کی۔

ابن مجرِّ الصح بين: لاينافيه أنه يسن لمن تصدق على فقير أن لا يطلب منه الدعاء، لئلا تكون صدقته في مقابلة الدعاء الدعا في في مقابلة الدعاء الاخلاص، لأن الضيافة آكد من الصدقة لقول كثيرين بوجوبها، فلا يتخيل أنها في مقابلة الدعاء ابن مجرِّكا يه كلام كي دجوه سيم دود ہے۔

ا۔ اتنی بات تو مسنون ہے کہ فقیر جب متصدق کو دعادے، جیسا کہ آ داب میں سے ہے، تو متصدق اس کو جواب دے۔ تا کہ دعا کے مقابلہ میں دعا ہوجائے ، اور اس کوصدقہ کا ثواب مل جائے۔ البتہ یہ کہنا کہ'' دعا کا طلب نہ کرنا مسنون ہے' دلیل کامختاج ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ'' دعا کا طلب نہ کرنا مسنون ہے' دلیل کامختاج ہے۔ البتہ یہ جو بات یہ ہے کہ صدقہ اور ضیافت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں قسمیں خواہ واجب ہوں خواہ نافلہ ہوں کمال اخلاص کی مختاج ہیں۔

ساراس صدیث سے یہ کہیں معلوم نہیں ہور ہا کہ بیضیافت واجبہ تھی۔ ۴ ۔ نفل کے بابت دعا کے مقابلہ میں ہونے کا خیال تو ہوسکتا ہے، کیکن واجب میں نہیں، اس وجہ سے کہا گیا ہے: الفرض لا ید خل فیہ الریاء۔ ۵۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو محض کسی اور مخض (کے ہاں) کا کھانا کھائے تو اس کیلئے یہ دعامانگنامسنون ہے۔خواہوہ (میزبان) دعاکی درخواست کرے،خواہ نہ کرے۔ چنانچہ ابن حجر کا بیے کہنا بإطل شهرانان من هذا يؤخذ أن المضيف اذا سأل من الضيف أن يدعوا له، سن للضيف أن يدعوله

ابن جرِّ کے اس کلام کامنہوم (مفہوم خالف) یے نکاتا ہے کہ جب میز بان دعاؤں کی درخواست نہ کر ہے تو مہمان اگر یہ دعا ما نئے تو مسنون نہ ہوگا۔ اور میں تو یہ ہتا ہوں کہ اولی بیہ ہے کہ میز بان صحابہ کے فعل کی افتداء کرئے نیز اس پر نبی کریم کا گیا ہی آخر بر ثابت ہے اپنے مہمان سے دعا کی درخواست کرنا امر مطلوب ہے ، تو اس قیم کی غرض نہ موم کا باعث کیا ہے۔ مہمان سے دعا کی درخواست کرنا امر مطلوب ہے ، تو اس قیم کی غرض نہ موم کا باعث کیا ہے۔ قولہ: فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتم و اغفر لهم و ارحمهم: اور برکت کی علامت بیہ کہ قناعت ماصل ہوجائے ، اور طاعت کی تو فی مل جائے۔ و اغفر لهم و ارحمهم: دونوں افعال سے پہلے واؤ ہے۔ شخ جزری فرماتے ہیں: و الذی رویناہ فی جمیع اصول مسلم: فاغفر لهم بالفاء۔ و کذلك فارحمهم فی اکثر ها ولیس روایة: فجعل یلقی النوی علی ظهر اصبعیه فی صحیح مسلم: بل هی فی سنن ابی داؤد۔

## الفصلالتان:

## حاندد كھتے وقت كى دعا

٢٣٢٨ : عَنْ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلَامِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٦٧/٥ حديث رقم ٣٥١٥\_ والدارمي ٧/٢ حديث رقم ١٦٨٧\_ واحمد في المسند ١٦٢/١\_ . . .

توجہ له: حضرت طلحہ بن عبیداللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مکالٹیؤ جس وقت چاندکود کیھتے ۔ تو کہتے اے الٰہی تو چاندکو نکال امن کے ساتھ ہم پر اور ایمان اور سلامتی کے اور اسلام کے ساتھ ۔ میر ارب اور تیرارب اللہ ہے اس کوا مام ترندیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔

## مصیبت زده کود مکھ کر مذکوره دعا پڑھنی جاہے

٢٣٢٩:وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَآبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًا فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا اِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَٰلِكَ الْبَلَاءُ كَائِنًا مَا كَانَ - (رواه الترمذي)

احرجه الترمذي في السنن ١٥٧١٥ حديث رقم ٣٤٩٢\_

توجہ له: حضرت عمر بن خطابؓ سے اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول مَّنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسانہیں ہے کہ مبتلائے بلاکو دیکھے پھروہ کے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ کو بچایا اس چیز سے کہ اس نے گرفتار کیا تجھ کو اس کے ساتھ اور بہتوں پر مجھ کوعزت بخشی ان لوگوں سے دنیا کی بزرگی ان کو بخشی مگر اس کو آزنائش نہیں پہنچتی اس کوامام ترفدی نے نقل کیا ہے۔

۲۲۳۰:ورواه ابن ماجة عن ابن عمروقال الترمذى هذا حديث غريب وعمروبن دينار الراوى ليس . بالقوى\_

خرجه ابن ماجه ۱۲۸۱/۲ حدیث رقم ۳۸۹۲

**ترجمہا**:اس روایت کوابن ماجہ نے ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے۔ نیز امام تر مذکؓ نے فرمایا ہے بیرحدیث غریب ہے اور (اس کے ایک راوی عمر و بن دینارتو ی نہیں ہیں )''۔

ا سنادی حیثیت: امام ترمذی نے کہا ہے کہ بیر جدیث غریب ہے۔ اس کے ایک راوی عمر و بن وینارقوی تہیں ہیں۔

### بازار میں داخل ہونے کی وُ عا

المُهُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَتَى لَا يَمُونَتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ وَخُدَةً لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُهُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَتَى لاَ يَمُونَتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ يُرَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ الْمُهُ وَلَهُ الْمُعَالَقُ وَمُحِيَ عَنْهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ دَرَجَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رواه لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

اخرجه الترمذي في السنن ١٥٥١ حديث رقم ٣٤٨٨ وابن ماجه ٧٥٢،٢ حديث رقم ٢٢٣٥ ـ

توجیل حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ تا گائی آئے ارشاد فرمایا جو خض بازار میں داخل ہواوروہ کے کہ کوئی معبود نہیں مگراللہ کہ دہ ایک ہے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہوہ وہ ندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہم سے گانہیں'اس کے باتھ میں خیر ہے اور وہ بر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس کے لیے دس لا کھ در ہے۔ اللہ اس کے لیے دس لا کھ در ہے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے دس لا کھ در ہے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے بہشت میں گھر بنا تا ہے اس کو امام تر مذی ہے قتل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اور امام تر مذی نے کہا ہے کہ حدیث غریب ہے اور شرح البنة میں دخل البوق کے بدلے بیالفاظ ہیں کہ جو خص کے یعنی کلمہ مذکور پڑھے بازار میں جہاں خرید وفر وخت ہوتی ہے اور اکثر چیزیں بکتی ہیں۔ اس میں۔

#### www.KitaboSunnat.com

### جنت کا داخلہ پوری نعمت ہے

٢٣٣٢: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَا َ رَجُلاً يَدْعُوْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ تَمَامَ اليَّعْمَةِ فَقَالَ اتَّ شَىٰءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ وَكُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ يَا ذَالْجَلا لِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلُ وَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْقَالَ رَجُلاً وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهُ الْبَلاءَ فَسَلُهُ الْعَافِيْةَ (رواه المرمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٢٥ حديث رقم ٩٥ ٣٠\_

ترجیلی: حضرت معاذین جبل و اتواست بر که نبی کریم منافیظ نے ایک مخص کو وُعاما تکتے ہوئے ساوہ کہتا ہے اے اللی الحق میں جملے حضرت معاذین جبل و کہتا ہے اے اللی احتقیق میں جھے سے پوری نعمت ما نگتا ہوں ۔ پس فر مایا پوری نعمت کیا چیز ہے؟ پس اس محفص نے کہا میں اس دعا کے ساتھ بہت زیادہ مال کی امیدر کھتا ہوں تحقیق پوری نعمت جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے نجات پانا ہے اور حضور مُن اَنْ اَللَّمُ اَللَّمُ اَنْ اَللَٰمُ اِللّٰمُ اَللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ ا

تیری دُ عا قبول کی گئاور نبی کریم مَثَاثَیْزِ نمے ایک شخص کوسنا کہوہ کہدر ہاہے اے الٰہی ! تحقیق میں تجھے سےصبر مانگتا ہوں پس آ پ مَثَاثِیْزِ نمے کہا تو نے اللہ سے بلا مانگی ۔ پس اس سے عافیت مانگ ۔اس کوامام تر مذک ؓ نے نقل کیا ہے۔

# مجلس سےاٹھتے وقت کی دعا

٣٣٣٣: وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهُ لَعَطُهُ فَقَالَ قَبُلَ آنُ يَتَقُوْمَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اَشْهَدُ اَنُ لاَّ اللهَ إلَّا اَفْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاَ تُوْبُ اِلْيَكَ اِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا كَانَ فِي َ مَجْلِسِهِ ذِلِكَ ـ (رواه الترمذي والبيهةي في الدعوات الكبير)

اخرجه الترمذي في السنن ١٥٨/٥ حديث رقم ٣٤٩٤ واحمد في المسند ١٥٠/٣٠ عد

ترجیلی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو تخص ایک جگہ پر بدیٹھا ہوا دراس میں بے فائدہ باتیں بہت زیادہ ہوں پھر وہ اشخے سے پہلے کیے اے اللی تو پاک ہے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر تو۔ میں تجھ سے بخش ما نگتا ہوں اور میں تیری طرف تو بہرتا ہوں۔ تو اس کے لیے بخش کی جاتی ہے جواس مجلس میں گناہ ہو۔ اس کوامام ترندی نے نقل کیا ہے اور بیہی نے دعورت کبیر میں۔

#### سواری برسوار ہوتے وقت کی دُعا

٣٣٣٣: وَعَنْ عَلِي آنَّةُ أُتِى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَةً فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسُمِ اللهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ ٱلْبَحَمُدُ لِلهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ ظَهْرِهَا قَالَ الْبَحَمُدُ لِلهِ ثَلَا يُغْفِرُ اللهُ اكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُلِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللهُ اكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُلِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقَ صَنَعَ كَمَا ثُمَّ صَحِكَ قَلْدُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ صَحِكَتَ يَا مَمْ وَلَ اللهِ قَالَ وَايْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْقَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ صَحِكَتَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي يَعْلَمُ آنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي يَعْلَمُ آنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ وَاللهُ وَالْمَالِي وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهِ قَالَ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٤/٣ حديث رقم ٢٦٠٢\_ والترمذي ١٦٤/٥ حديث رقم ٣٥١١\_ واحمد في المسند ٩٧/١

تروجہ له: حضرت علی دوایت ہے کہ ان کے پاس جانور حاضر کیا گیا کہ وہ اس پر سوار ہو جا کیں جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو اسم اللہ کہا۔ پس جب کہ اس کی پیٹے پر چڑھ گئے تو الجمد للہ کہا۔ یعنی سواری کی نعمتوں اور اس کے علاوہ کی بھی نعمتوں پر اللہ کاشکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات ہے کہ اس نے اس جانور کو ہمارے واسطے تا بعدار کیا اور ہم اس کے واسطے طاقت رکھنے والے نہ تھے اور تحقیق ہم اپنے پر وردگار کی طرف پھیر نے والے ہیں پھر تین بار الجمد للہ کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا تو پاک ہے میں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے کہ س میرے لیے بخشش کرد ے۔ پس تحقیق تیرے سواگنا ہوں کو کئی نہیں بخشا پھر حضرت علی دی تینے ہے۔ پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آ پ کس بات پر بنے ؟ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم شائے گئے کود یکھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا۔ پھر میں نے بندے داخی ہوتا گیا کہ اے اللہ کے رسول ! آ پ شائے گئے کہ کی میں گئے واللہ تعنائی اپنے بندے دراضی ہوتا میں نے بیا جہ میں نے بندے دراضی ہوتا میں نے بیا کہ میں نے بندے دراضی ہوتا میں نے بیا کہ میں نے بندے دراضی ہوتا میں نے بیا جہ بندے دراضی ہوتا میں نے بندے دراضی ہوتا میں نے بیا کہ بیا ہوتا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوتا کہ بیا کہ بی

ہے ہیں جب وہ کہتا ہے اے میرے پر دردگار! میرے واسطے میرے گناہ بخش دے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشا۔اس کوامام احمد اُور تر مذی اور ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

# مسافرکورخصت کرنامسنون عمل ہے

٣٣٣٥: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَا نَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً اَجَذَ بِيَدِهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ عَمَلِكَ وَيَقُولُ اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَامَا نَتَكَ وَالْحِرَ عَمَلِكَ وَفِى رِوَايِةٍ وَخَوَا تِيْمَ عَمَلِكَ رَوَاهُ النِّرْمَذِيُّ وَابُوْدَاوْدَ وَابْنِ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا لَمْ يُذُكّرُوا خِرَعَمَلِكَ \_

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٤/٣ حديث رقم ، ٢٦٠ والترمذي ١٦٢/٥ حديث رقم ٣٥٠٥ وابن ماجه ٩٤٣/٢ حديث رقم ٢٨٢٦ واحمد في المسند ٧/٢\_

ترجی که: حضرت ابن عمر برجین سے روایت ہے کہ نبی کریم کالٹیؤیل جس وقت کسی شخص کو رخصت کرتے تھے تو لیعنی مسافر کا
ہاتھ بکڑتے تھے بس اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص نبی کریم کالٹیؤیل کے ہاتھ کو چھوڑتا لیعنی بیدسن خلق
اور حضور مُل ٹیڈیل کے تواضع کی وجہ سے تھا اور فر ماتے تھے کہ بیس نے اللہ کو تیرادین اور تیری امانت سونبی لیعنی میں اللہ تعالیٰ
سے تیرے لئے حفاظت وین اور تیری امانت اور تیرا آخری عمل لیعنی خاتمہ بخیر طلب کرتا ہوں اور ایک روایت میں خواتیم
عملک کے بجائے آخر عملک کے الفاظ بیں لیعنی تیرے آخری عمل بھی اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں مطلب وہی تھا جو
پہلے جملے کا تھا۔ اس کو امام ترفدی مالیو واؤد ، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ابو داؤر اور ابن ماجہ کی روایت میں آخر میں
عملک کا لفظ نہیں ہے۔

#### مسافرکوالوداع کرنے کاطریقہ

٢٣٣٦: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَاَمَا نَتَكُمْ وَحَوْا تِيْمَ اَعْمَا لِكُمْ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٤/٣ حديث رقم ٢٦٠١

توجهها: حطرت عبدالله تعطی سے روایت ہے کہ نبی مَا کالله عِلی جس وقت لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو فر ماتے میں اللہ تعالیٰ کوتمہارادین سونیتا ہوں اورتمہاری امانت اورتمہارے آخری اعمال اس کوابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

# اینے اکابرین سے دعا کروانے کا ثبوت

٣٣٣٧: وَعَنْ آنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّى أُرِيُدُ سَفَرًا فَزَوِّ دُنِى فَقَالَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُواَى قَالَ ذِدْنِى قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ ذِدْنِى بَآبِى آنْتَ وَأُمِّى قَالَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ـ (رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ١٦٣/٥ حديث رقم ٧٠٥٣ والدارمي ٣٧٢/٢ حديث رقم ٢٦٧١ ـ

ترجمه: حضرت انس سے روایت ہے کوایک شخص نی کریم مَالْقَيْنِ کے پاس آیا کہنے لگا سے اللہ کے رسول مَالْقَيْلِ مُحقق

# مسافر کونصیحت کرنامسنون ہے

٢٣٣٨: وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أُسَافِرَ فَآوْصِنِى قَالَ عَلَيْكَ بِتَقُولى اللَّهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ ٱطُولِلَهُ الْبُعُدُ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - (رواه النرمذى) احرحه النرمذى فى السنن ١٦٣٥ حديث رفم ٢٥٠٨ -

ترجمل حضرت ابو ہریرہ سے موایت ہے کہ تحقیق ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مُن اللہ اُلم ارادہ رکھتا ہوں۔ پس مجھ کونصحت فرماد یجئے اپنے او بر خدا کا تقوی کولازم کرواور ہر بلند جگہ پراللہ اکبرکہوپس جب اس شخص نے پشت پھیری تو آپ مُن اللہ اُلم اللہ کے لیے دعاء کی اے الہی تو اس کے لیے سفر کی دوری کو لیدیٹ دے یعنی سفر کی مشقت پشت پھیری تو آپ مُن اللہ کے این سفر کی اے الہی تو اس کے لیے سفر کی دوری کو لیدیٹ دے تمام اموراس پر آسان کو دور کر دے جمعنی مسافت کونز دیک کردینے کی وجہ سے اور اس پر سفر آسان کر یعنی سفر کے تمام اموراس پر آسان کر دے اس کو امام تر ندی گے نقل کیا ہے۔

# تکلیف دینے والی چیز وں سے پناہ مانگنا

٢٣٣٩: وَعَنِ ابْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَفَرَ فَٱقْبَلَ اللّذِلُ قَالَ يَا اَرْضُ رَبِّى وَرَبُّكِ اللّهُ اَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّمَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّمَا يَدُبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ اَسَدٍ وَاسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَ بِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَد\_ (رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٤/٣ حديث رقم ٢٦٠٣ واحمد في المسند ١٣٢/٢ ـ

تروجہ لے: حضرت ابن عمر پھاپھ سے روایت ہے کہ جب رات آتی تو آپ مکا ایکٹی ارشاد فرماتے ۔ا ۔ زمین تیرا پروردگاراور میرا پروردگارااللہ ہے۔اللہ تعالی سے تیری برائی سے پناہ مانگا ہوں یعنی جو کہ تیری ذات میں برائی ہے شل خصف وغیرہ یااس چیزی برائی سے جو تجھ میں ہے یعنی پانی یا کوئی الی بوٹی جوز مین سے پیدا ہواور ہلاک کرو ۔ میں اس سے بھی پناہ مانگا ہوں اور اس چیزی برائی سے کہ تجھ میں یعنی زہر یلے جانوراور ہلاک کر نے والی چیزی برائی سے کہ تجھ میں اور حیوانات کہ ضرر پہنچاتے ہیں اور میں اللہ تعالی سے شیر کی برائی سے کہ جو تجھ پر چلتی پھرتی ہیں یعنی حشرات الارض اور حیوانات کہ ضرر پہنچاتے ہیں اور میں اللہ تعالی سے شیر کا لے سانپ ہر طرح کے سانپ بچھواور شہر میں رہنے والوں کی برائی سے یعنی آدمیوں کی برائی سے بناہ مانگا ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جن ہیں کہ ہرشہر ہر زمین میں رہتے ہیں اور جفنے والے کی برائی سے اور اس کی اولا د سے میا ہر جفنے والی کے شرسے اور اس کی اولا د سے میں اللہ کی برائی ہوں اور کیا ہے جا ہوں جا ہو جا جا ہوں ۔ اس کوابوداؤ رق نے نقل کیا ہے۔

# جہاد کے موقع پر آپ شکھیڈو کی دعا

٢٣٣٠ : وَعَنْ اَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْهَا غَزَا قَالَ اللهُمُ اللهُ عَضُدِى وَنَصِيْرِى بِكَ اَحُولُ وَبِكَ اَصُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَعُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ - (رواه الترمذي وابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٢/٣ حديث رقم ٢٦٢٢ واحمد في المسند ١٨٤/٣ ـ

ترجیمہ: حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نی کریم شانٹو گاجب جہاد کرتے تھے تو کہتے تھے اے البی! تو معتد علیہ میرا ہے بعنی تجھ پر میرا ہر امر میں بھروسہ ہے اور تو میرا پر دردگار ہے تیری قوت کے ساتھ میں کفار کے مکر کو دفع کرنے کا حیلہ کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ دشمنانِ دین سے لڑتا موں اور تیری مدد کے ساتھ دشمنانِ دین سے لڑتا ہوں۔اس کوامام ترندی اور ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

# رشمن سےخوف کے وقت کی دعا

٢٣٣١ : وَعَنْ آبِيْ مُوْسِلَى آنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللَّهِ عَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (رواه احمد وابوداود)

اخرجه ابوداؤ د في السنن ٨٩/٢ حديث رقم٧٧ ١٥ واحد ، في المسند ١٤/٤ ع.

توجہ کے حضرت اوموی بڑائیا سے روایت ہے استحقیق نی کریم کیا گیائیا کو جس وقت کسی قوم سے اندیشہ ہوتا تو کہتے اے اللی احقیق ہم تھے کو کفار کے مقابل کرتے ہیں یعنی تھے سے مدد ما نگتے ہیں کہ توان کے شرکو ہم سے دفع کر دے اور ہمارے اوران کے درمیان عائل ہو جااور ہم تیرے ساتھ ان کی برائی سے پنا ہا نگتے ہیں۔ اس کوامام احمد اورابو داؤڈ نے نقل کیا ہے۔

# گھرے نکلتے وقت کی مسنون دعا

٢٣٣٢: وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَا نَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ اللهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نَوِلَ أُوْنَضِلَّ أَوْ نَظُلِمَ أَوْ نَظُلَمَ أَوْنَجُهَلَ اَوْيُجُهَلَ عَلَيْنَا رَوَاهُ اَحُمَدُ وَالنَّرُمِذِيُّ وَالنِسَائِيُّ وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِى رِوَايَةِ آبِي دَاُؤَدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَتُ آمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ وَشُولُ اللهِ عَلَيْقَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرُفَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بُلِكَ مِنْ اَنْ اُضِلَّ اَوْ الطَّلَ اللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بُلِكَ مِنْ اَنْ الصِّلَ اَوْ اَطُلَّ اللهُ اللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ وَبِكَ مِنْ اَنْ الْضِلَّ اَوْ الطَّلَ اللهُ عَلَيْدَ اللهِ السَّمَاءِ فَقَالَ اللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ وَبِكَ مِنْ اَنْ الْحِلَ الْوَلُولَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٢٥١٤ حديث رقم ٩٥٠٥\_ والترمذي ١٥٤١٥ حديث رقم ٣٤٨٧\_ وابن ماجه ١٢٧٨/٢ حديت رقم ٣٨٨٤\_ واحمد في المسند ٣٠٦٦٦

توجہ له: حضرت امسلمہ طاق ہے روایت ہے کہ حقیق نبی کریم منگانی خاجس وقت اپنے گھرے نکلتے تو کہتے میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ لکتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا۔اے اللی احقیق ہم پناہ ما نگتے ہیں تیرے ساتھ اس سے کہ ہم پھسلیں یعنی بغیر قصد کے گناہ کریں یا گمراہ ہوجا کیں۔ یعنی قصد اُگناہ کریں یا ظلم کیے جا کیں یا ہم

جہالت برتیں یا ہم پر جہالت کی جائے۔اس کوامام احمہ ترفدی اور نسائی " نے نقل کیا ہے اور امام ترفدی نے کہا ہے یہ صدیث حسن صحیح ہے اور ابوداؤ دکی روایت میں ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہام سلمہ بڑ ہونا نے کہا کہ نبی کریم می اللہ اسلم میر سے نگلتے تو آسان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور فرماتے اے البی احمقیق میں بناہ مانگاہوں تیرے ساتھ کہ میں گمراہ کروں یا جہالت کروں یا جہالت کروں یا جہالت محمد پر کی جائے۔
کی جائے۔

#### گھر سے <u>نکلتے</u> وقت جامع دعا

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٢٥/٤ حديث رقم ٥٠٩٥ والترمذي ١٥٤/٥ حديث رقم ٣٤٨٦ وابن ماجه ١٢٧٨/٢ حديث رقم ٣٤٨٦.

توجہ کے جسرت انس جائے سے دوایت ہے کہ آپ ٹائیڈ نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص اپنے گھرے نکلے پھروہ کیے میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا میں گنا ہوں سے نہیں رک سکتا اور عباوت پر قوت نہیں رکھ سکتا ۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے! تجھے راہ راست دکھائی گئی اور تو جمیع مہمات میں کفایت کیا گیا اور تو سب برائیوں سے محفوظ رہا ۔ پس شیطان اس سے کنار سے ہوجاتا ہے ( یعنی ایک طرف ہوجاتا ہے ) اور دوسرا شیطان کہتا ہے یعنی اس شیطان کی تسلی کے لیے کہ تجھ کو اس شخص پر توجاتا ہے ( یعنی ایک طرف ہوجاتا ہے ) اور دوسرا شیطان کہتا ہے یعنی اس شیطان کی تسلی کے لیے کہ تجھ کو اس شخص پر تسلید اور تعرض کیسے میسر ہوگا کہ تحقیق وہ ہدایت کیا گیا اور کھایت کیا گیا اور سب برائیوں سے محفوظ رہا اس کو ابوداؤڈٹ نے نقل کیا ہے لفظ: لَهُ اللّٰہ نَیْطُان تک ابن تی کی کتا ہیں ہے حضرت عمر بڑی ٹیز سے نقل کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ وہ آئی خضرت گئر ٹین کی کتاب میں ہے حضرت عمر بڑی ٹیز ہے۔

# گھر میں داخل ہونے کی دعا

٢٣٣٣: وَعَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاكُ الدَّبَعُ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلُ اللهُمَّ إِنِّى آسْنَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى آهُلِهِ (رواه ابوداود) احرجه ابوداؤد في السنن ٢٠٥٤ حديث رقم ٣٤٨٦.

ترجہ له: حضرت ابو مالک اشعری و الله استعری و ایت ہے کہ آپ تکا الله الله استاد فرمایا جس وقت کو کی شخص اپنے گھر میں داخل ہو پس چاہیے کہ وہ کہے: اللهی اجتحقیق میں تجھ سے داخل ہونے کی بھلائی ما نگتا ہوں یعنی آٹا اور نکلنا بھلائی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کانام لے کرہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ ہمارار ہے۔ہم نے اس پر بھروسہ کیا پھراپنے اہل کوسلام کرے۔اس کو ابوداؤ ڈ نے فقل کیا ہے۔

#### نکاح کے وقت مبارک باردینامسنون ہے

٢٣٣٥ : وَعَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْنِيَّ كَا نَ إِذَا رَقَّا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ - (رواه احمد والترمذي وابو داود وابن ماحة)

احرجه ابوداؤد فی السنن ۲٤۱/۲ حدیث رقم ۲۱۳۰\_ والترمذی ۲۷٦/۲ حدیث رقم ۱۰۹۷\_ والدارمی ۱۸۰/۲ حدیث رقم ۲۱۷۳\_ وابن ماجه ۲۱۶/۱ حدیث رقم ۱۹۰۰\_

ترجیله: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنگاتیہ کی کہ مسلط اللہ اللہ وقت کسی آ دمی کو دعا دیتے بعنی دعا کا ارادہ کرتے دکا ح کا کہ نبی کریم مُنگاتیہ کی کہ نبی کرکت دیا ورتم کو برکت دیے بعنی میاں بیوی کو بعنی تم پر رحمت ہوا ور بہت ہوا ورجمع کریے تہارے درمیان بھلائی ' یعنی طاعت کرتے رہوا ورصحت اور عافیت سے رہوا ورآ پس میں سکون رہے اولا دنیک ہواس کو امام احمد اور تدی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

### اینے اہل والوں کے لیے خیرو برکت کی دعا کرنا

٢٣٣٢ وَعَنُ عَمْرِ وَبُنِ شَعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَةً ٱوْاشْتَرَىٰ خَادِمًا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلَتَهَا عَلَيْهُ وَاعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلَتَهَا عَلَيْهُ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَانُحُذُ بِنِرُوةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلُ مِثْلَ ذَٰ لِكَ وَفِي رِوايَةٍ فَى الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَانُحُذَبِنَا صِيَتِهَا وَلُيكُذُعُ بِالْبَرَكَةِ وَرَوْهُ ابودارد وابن ماجه)

اخرجه ابوداؤ دفي السنن ٢٤٨/٢ حليث رقم ٢١٦٠ وابن ماجه ٦١٧/١ حديث رقم ١٩١٨.

تروجہ کے حضرت عمر وہن شعیب رٹائٹوز سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ یعنی شعیب رٹائٹوز سے نقل کیا اور انہوں نے اپنے داوا یعنی عبداللہ بن عمر رٹائٹو سے اور عبداللہ نے نبی کریم کا ٹائٹو کے سے اس کی عورت سے نکاح کرے یا بردہ (غلام) خرید ہے پس اس کو چہ ہے کہ وہ کہا ہے اللہی! جھیق میں جھ سے اس کی عوال کرتا ہوں یعنی اس کی ذات کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کوتو نے اس میں پیدا کیا یعنی اچھے اخلاق اور میں جھ سے پناہ ما مگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے کہ جوتو نے پیدا کی یعنی برے اخلاق وافعال اور جب اُونٹ خرید ہے تو اس کی کو ہان کی بلندی کو پکڑے اور کہا سی طرح یعنی مذکورہ وُ عا پڑھ اور ایک روایت میں عورت اور بردے ( یعنی غلام ) کے بارے میں یوں آیا ہے پھراس کو چا ہے کہ عورت کی پیشانی کو پکڑے اور برکت کے لئے دُعا کرے۔ اس کوابوداؤر سے نقل کی اور این مائٹ نے۔

# غمز ده کی وُعا

٢٣٣٧: وَعَنْ آبِي بَكُوِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ جَالَيْ اللهِ مَاكِنَ اللهُ مَكُرُوبِ اللهُمَّ رَحْمَتَكَ آرْجُو فَلَا تَكِلْنِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجہ له: حضرت ابو بکر سے روایت ہے غم زد ہ آ دمی کی دہ اسے کہ اس کے پڑھنے سے غم جاتار ہتا ہے اسے الٰہی تیری رصت کا امید وار ہوں پس مجھ کومیر نے نفس کے حوالے نہ کرایک ٹھ بھی اس لیے کہ وہ میر ابڑا دشمن ہے اور میر کی حاجت کو پورا کردے اور میرے کا م کو درست کردے۔ تیرے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں ہے اس کو ابود اوُ دُنے نقل کیا ہے۔

# قرض کی ادائیگی کی دعا

٢٣٣٨ : وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌّ هُمُومٌ لَزِ مَتْنِىٰ وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ آفَلَا أَعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ آذُهَبَ اللهُ هَمَّكَ وَقَطَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ إِذَا آصْبَحْتَ وَإِذَا آمُسَيْتَ كَالُامًا إِذَا قُلْتَهُ اللهُ قَلْ إِذَا آصُبَحْتَ وَإِذَا آمُسَيْتَ كَالُهُمَّ إِنِّى آعُوذُبِكَ مِنَ اللهِ مِّ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ فَلَا لُكُ فَا فُقَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللهُ هَمِّى وَقَطْى عَنِّى دَيْنَى ـ وَآعُودُ فَاللهُ مُنْ فَلَهُ فَا أَذْهَبَ اللهُ هَمِّى وَقَطْى عَنِّى دَيْنِي دَيْنَى ـ

(رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩٣/٢ حديث رقم ٥٥٥٠ \_

توجہ له: حضرت ابوسعید خدری و الله علی الله تا الله تعلق الله الله تعلق الله

# ادائیگی قرض کے لیے دعا

٢٣٣٩: وَعَنْ عَلِيّ اَنَّهُ جَاءَ هُ مُكَا تَبٌ فَقَالَ إِنِّى عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِى فَاَعِنِّى قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِعْلُ جَبَلٍ كَبِيْرٍ ذَيْنًا اَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلُ اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِى بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ (رواه الترمذي والبيهةي في الدعوات الكبير) احرجه النرمذي في السنن ٢٢٠/٥ حديث رقم ٣٦٣٤.

تورجہ له: حضرت علی طائن سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکا تب آیا پس اس نے کہا کہ تحقیق میں اپنا بدل کتابت اوا کرنے سے عاجز ہوں یعنی مال کتابت کے اوا کا وقت پہنچ گیا ہے اور میر سے پاس مال نہیں ہے پس مال اور وعا کے ساتھ میری مدد کیجیے فر مایا کہ کیا میں تجھ کو وہ کلمات سکھلا دوں جو مجھ کو پیغیر کا گئی ہے اگر تجھ پر بڑے پہاڑے کہ اور میری مور اللہ تعالی اس کو تیر نے دے سے اوا کردے گا۔ تو کہدا ہے الی ! مجھ کو اپنے حلال کے ساتھ حرام سے بے پر واہ ہوجاؤں اور مجھ کو بے پر واہ کران چیزوں سے جو تیرے سواہیں۔ اس کو امام ترفدی نے اور بہی نے دعوات کیر میں نقل کیا ہے۔

# الفصل النالث:

# مجلس سے اُٹھتے وقت کی دعا

٠٢٣٥ وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا اَوْصَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تُكُلِّمَ بَخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكُلِّمَ بِشَرِّ كَانَ كَقَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللهَ اللَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَا تُوْبُ اِلْيُكَ ـ (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن حديث رقم ٧٧/٦ واحمد في المسند\_

ترجیما در حضرت عائشہ فی بی سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم اللی فی ایک جگہ پر بیٹھتے یا نماز پڑھتے لینی مجلس سے اٹھتے وقت اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد چند کلے پڑھتے ۔ میں نے ان سے پو چھا لینی ان کا فائدہ پو چھا لیس فر مایا اگر نیک کلام کیا جائے لینی ان کلموں سے پہلے تو یہ کلے ان پر میسر ہو نگے لینی نیک کلام محفوظ ہوگا۔ اس کا ثو اب محفوظ رہے گا۔ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر برا کلام کیا جائے ۔ لینی ان کلموں سے پہلے اگر گناہ کا کلام محفوظ ہوگا۔ اس کا ثو اب محفوظ رہے گا۔ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر برا کلام کیا جائے گا تو یہ کلے اس کی بخشش کا سبب ہوجا ئیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اے الہی! تو پاک ہے اور ہم تیری پاک کے ساتھ تیری تعریف جاہی اور میں تجھ سے بخشش چا ہتا ہوں اور میں تجھ سے تو بہرتا ہوں۔ اس کو امام نسائی نے قل کیا ہے۔

# حاٍ ندد تکھنے کی دعا

٢٣٥١ : وَعَنُ قَتَادَ ةَ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ امَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا لَـ (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٢٤/٤ حديث رقم ٢ ٥٠٩٠

توجہ ان دھرت قادہ سے روایت ہے کہ اس کو یہ بات پہنچی ہے۔ کہ نبی کریم مُنالِثَیْنِ اجب نے چاند کو دیکھتے تو کہتے کہ بھلائی کا چاند ہے ہدائی کا چاند ہے بھلائی کا اور ہدایت کا میں ایمان لایا اس ذات پرجس نے تجھ کو بیدا کیا' یہ بھی تین بار کہتے پھر کہتے سب تعریف ہے اس خدا کے واسطے کہ اس مہینے کو لے گیا اور لایا اس مہینے کو یعنی گذشتہ ماہ اور آئندہ کا نام لیتے اس کو ابوداؤ ڈ نے نقل کیا ہے۔

# غم وفکر کے وقت کی دعا

٢٣٥٢: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُوا الللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ الم

غَمَّهُ وَٱبْدَ لَهُ بِهِ فَرْحًا\_

رو ۱ه رزین

تروجی کے حضرت ابن مسعود بھانی سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم مَنالِیْ اِسْدِ اور مایا جس شخص کو بہت زیادہ فکر الاحق ہو۔ پس چاہیے کہ وہ کہا اے اللی ابتحقیق میں تیرابندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں اور میں تیرے قبضے میں ہوں یعنی تیرے قبضے میں ہوں یعنی تیرے قبضے میں ہوں کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں ۔ کوئی حرکت وقوت نہیں ہے سوائے تیری مدد کے ساتھ جو کہ میرے می میں جاری ہے یعنی تیرے تھا کم کوکوئی رو کنے والانہیں ہے جو کہے اور چاہے وہ ہی ہوگا۔ تیری قضا یعنی فیصلہ میرے امر میں عدل ہے میں ہرنام کے ساتھ تجھ سے وسلہ ما نگتا ہوں ۔ وہ تیرے واسطے ہیں تو نے اس کے ساتھ اپنی ذات کا نام رکھا' تو نے اس کو اپنی کتاب میں اتارایا تو نے وہ نام اپنی خلوق کو سکھایا یعنی انبیاء میٹی کو الہام کیا۔ کتاب میں ذکر کرنے کے بغیریا تو نے اس کو غیب کے پردے کے بیج اپنی نزد یک کی کو اختیار کیا۔ اس کی اطلاع سوائے تیرے کی کوئیس ہے یہ کہ تو قرآن کومیرے دل کی بہاراور میری آنکھوں کی روشی اور میر نے کا در لید بنا' اس کوکوئی بندہ بھی بھی نہیں کہتا مگر القد تعالی کی روشی اور میر نے والا اورخوف اورغ کو دور کرنے کا ذریعیہ بنا' اس کوکوئی بندہ بھی بھی نہیں کہتا مگر القد تعالی اس کاغم دور کردیتا ہے اورغ کی جگہدل دیتا ہے اورخوثی کو لے آتا ہے۔

# بلندی پرچڑھتے وقت اوراترتے وقت کی دعا کا ذکر

٢٣٥٣ :وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدُ نَا كَبَّرُ نَا وَإِذَا ٱنْزَلْنَا سَبَّحْنَا ــ

اخرجه البخاري في صحيحه ١٣٥١٤ ـ حديث رقم ٢٩٩٣ ـ والدارمي في السنن ٣٧٣١٢ حديث رقم ٢٦٧٤ ـ واحمد في المسند ٣٣٣٢٢ ـ

ترجمل حضرت جابرٌ سے روایت ہے جب ہم بلند جگہ پر چڑھتے ۔ تواللہ اکبر کہتے اور جب اتر تے تو سجان اللہ کہتے ہیں۔اس کوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے۔

# پریشانی کے دفت کی دعا

٣٣٥٣: وَعَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَرَبَةٌ ٱمْرٌ يَقُولُ يَاحَىٌ يَاقَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ ٱسْتَغِيْثُ (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وليس بمحفوظ)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٠١/٥ حديث رقم ٩٣ ٣٠\_

ترج ملے: حضرت انس سے روایت ہے۔ کہ تحقیق نی مُثَافِیدا کو جب کوئی ام عُمکین کرتا تو کہتے اے زندہ قائم رہنے والے تیری رحت کی فریادری کرتا ہوں اس کوامام ترندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث غریب ہے محفوظ نہیں ہے۔

### خوف کے وقت کی دعا

٣٣٥٥ : وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ إِلْحُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُ وَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمُ اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنا وَامِنْ رَّوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ وَهَزَمَ اللَّهُ بِالرِّيْحِ۔ (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ٣/٣\_

ترجہ له: حضرت الب سعید خدریؒ سے روایت ہے کہ ہم نے خندق کے دن عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ! کوئی چیز ہے ۔ یعنی ذکر و دعا کہ ہم اس کو پڑھیں ۔ کیوں کہ ہمارے دل گردن کو پہنچ گئے ہیں ۔ یعنی نہایت دشواری اور محنت لاحق ہوتی ہے فر مایا ہاں وہ یہ ہے۔ اے البی ہمارے عیب ڈھا تک اور امن میں رکھ ہم کوڈ رسے ۔ ابوسعید نے کہا ہے ہی اللہ نے ماری ان کے دشمنوں کے منہ ساتھ یاد کے اور اللہ نے شکست دی بار (یعنی ہوا کے ) اس کوامام احدؓ نے نقل کیا ہے۔

# بإزار میں داخل ہونے کی دعا

٢٢٥٦: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْهَا لَذَا دَخَلَ السُّوْقَ قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ حَيْرَ هاذِهِ السُّوْقِ وَحَيْرَ مَافِيْهَا وَاللهِ مَنْ اللهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً \_ ووه البيهة ي في الدعوات الكبير \_

ترجہ له: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم منگاتیکا جب بازار میں تشریف لاتے تو فرماتے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آیا ہوں اے البی تحقیق میں مانگٹا ہوں تجھ سے بھلائی اس بازار کی لیعنی رزق حلال میسر ہواور نفع اور برکت ہوا سمیں اوراس چیز کی بھلائی کہ اس میں ہے لیعنی لوگ اور میں پناہ مانگٹا ہوں تیر سے ساتھ اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جواس میں ہے لیعنی عقد فاسداور نقصان سے اور مفدلوگوں سے اے البی تحقیق میں پناہ مانگٹا ہوں تیری اس سے کہ میں نقصان کے معاملہ کو پہنچوں ۔ رہیم بی نقل کی ہے دعوات بریم میں ۔

# ﴿ الْإِسْتِعَاذَةِ ﴿ ﴿ الْإِسْتِعَاذَةِ ﴿ الْإِسْتِعَاذَةِ الْإِسْتِعَاذَةِ الْأَسْتِعَادَةِ اللهِ اللهِ اللهِ

يناه ما نگنے کا بيان

# الفصّل لاوك:

# آ زمائش ہے پناہ مانگنا

٢٣٥٧: وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرُكِ الشَّقَاءُ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعُدَاءِ۔ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٣/١١ ٥\_ حديث رقم ٦٦١٦\_ ومسلم في صحبحه ٢٠٨٠/٤ حديث رقم (٥٣\_ ٢٧٠٧). واحمد في المسند ٢٤٦/٢\_

تروج کے دھزت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آپ مَنالِیَّیَا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑو۔ بلاکی مشقت سے اور بدیختی کے پہنچنے سے اور بری تقدیر سے اور دشنوں کے خوش ہونے سے ۔اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ تشریع نے: قولہ: تعوذوا باللہ من جھد البلاء: بیام برائے''ندب'' ہے۔ باللہ:اس قید سے غیر اللہ کی نفی کرنامقصود ہے۔ جھد:جیم کے فتحہ وضمہ کے ساتھ۔اس لفظ کی وضاحت میں علماء کی عبارات مختلف ہیں،اگر چہ حاصل ایک ہی ہے۔ (۱) مشقته الى الغاية و شدته الى النهاية (۲) قيل: الجهد مصدر أجهد جهدك أى: أبلغ غايتك (۳) قد يطلق على المشقة وهى المصائب التى تصيب الانسان فى دينه أو دنياه، ويعجز عن دفعها، و لا يصبر على و قوعها على المشقة وهى المصائب التى تصيب الانسان فى دينه أو دنياه، ويعجز عن دفعها، و لا يصبر على و قوعها جهد البلاء: (۱) امام طبي فرمات بين: جهد بلا، اس حالت كو كهته بين جس مين انسان كى اس قدر تخت آزمائش بوكه وه موت كو ترجيح د اوراس كى تمنا كرني كاه الهدين عمر تعبد الله بن عمر في الله كالم تناكس المناوك على المنابول عنه المناوع مراد كى ب الى وجه ساحديث مين آتا ب كاد الفقر أن يكون كفوا -

قوله بدرك الشقاء ،وسوء القضاء،وشماتة الاعداء: 'درك ''بروزن' حُس وَتَم'' دونوں طرح پِرُها جاتا ہے۔ اس کی بھی مختلف توضیحات کی گئی ہیں۔ (۱) الدرك من الادراك لما یلحق الانسان من تبعته۔ (۲) قال فی النهایة: الدرك هو اللحرق والوصول الی شئ ، یقال: اُدر کته ادراکا و در کا۔ امام طِی فرماتے ہیں۔ (۳) صاحب السلاح کصے ہیں: الدرك بفتح الراء اسم وبالسكون المصدر ، والشقاء بفتح الشین بمعنی الشقاوة نقیض السعادة ، ویجئ بمعنی التعب کقوله تعالی: ﴿طه ما اُنزلنا علیك القرآن لتشقی ﴿ [طه: ۱-۲] (۴) قیل هو واحد در کات ، ومعناه من موضع اهل الشقاوة وهی جهنم ، اُو من موضع یحصل لنا فیه شقاوة ، اُو هو مصدر اما مضاف الی المفعول ، اُو الی الفاعل اُی: من درك الشقاء ایانا اُو من در کنا الشقاء۔ (۵) قیل المراد بالشقاء الهلاك ، ویطلق علی السبب المؤدی الیه۔

اى قبيل سے يرصد يث بناو قال: ان شاء الله لم يحنث و كان در كاله في حاجته وسوء القضاء: (١) أى ما ينشأ عنه سوء في الدين والدنيا والبدن والمال والخاتمة (٢) قال بعض العلماء: هو ما يسوء الانسان أو يوقعه في المكروه (٣) قال الطيبي لفظ السوء منصرف الى المقضى عليه (٣) قال زين العرب: هو مثل قوله: من شر ما قضيت (۵) قال ابن بطال: المواد بالقضاء المقضى لأن حكم الله كله حسن لاسوء فيه القضاء الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل والقدر الحكم يوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل التعميل التعميل المحمل في الأزل والقدر الحكم يوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل

قدرتقدير كيهم معنى ب، وه فيصله خداوندي جو بندول كيليح كرديا كياب-

شماتة الأعداء: ثات كى تعريف يہ ہے: وهى فوح العدو ببلية تنزل بمن يعاديد چنانچيد تمن كى خوشى سے پناه ما تكنے سے مراد يہ ہے كددين ودنيا كى كى بھى اليى مصيبت ميں مبتلا ہونے سے ميں آپ كى پناه چاہتہ ہوں جس سے دشمن خوش ہوتا ہے۔ يہ چاروں كلمات تمام انواع بلاء كيك جامع مانع ہيں۔ ان كدرميان عموم خصوص من وجہ ہے۔ جيسا كہ بلغاء فصحاء كى كام ميں ہوتا ہے۔ ابن ججر سے اس موقع ير چوك ہوكى ہے۔ چنانچيده فرماتے ہيں: ولكون المقام مقام الاطناب لم يؤثر فيد تداخل بعض

ابن جرسے اس موس پر چوک ہوں ہوئی ہے۔ چنا مجیدہ ہر مائے ہیں:ولحون المقام مقام الاطناب کم یؤتر فیہ تداخل بعض معانی اُلفاظہ و اغناء بعضها عن بعض اھ۔حدیث میں بیان کردہ نکات کوآپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم مُنَّاثِیْنِ کا یہ کلام غایت ایجاز کو پہنچا ہواہے، ملکہا عجاز کے قریب قریب ہے۔لہذا ابن ججڑکا یہ کہنا:''یہ مقامِ اطناب ہے'' درست نہیں۔

حصن کے مطابق بخاری کی روایت کے الفاظ یوں ہیں: اللهم انا نعو ذبک من جهد البلاء ..... ۔ واضح رہے کہ حدیث کے طرق صححین سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حدیث میں تین جیلے مرفوع ہیں، اور چوتھا جملہ سفیان بن عیدنہ نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے، کیکن میدواضح نہیں کیا کہ وہ کونسا کلمہ ہے، اساعیلی نے اپنی روایت میں سفیان سے نقل کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ سفیان کا اپنی طرف سے بڑھایا ہوا جملہ: 'نشماتة الاعداء'' ہے۔

# اندیشہ اورغم سے نجات کے لیے جامع دعا

٢٣٥٨:وَعَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْقَ ۚ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَضَلَع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٧٨/١١ حديث رقم ٦٣٦٩ و ابوداؤد في السنن ٩٠/٢ حديث رقم ١٥٤١ و الترمذي ١٧٢/٥ حديث رقم ٢٥٥١ و احمد في المسمد ٢٢٦/٣ \_

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَا ﷺ فرماتے تھا سے البی تحقیق میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے اندیشے سے اورغم سے اور عاجز ہونے سے اور استی سے اور نامر دی سے اور بخیلی سے اور دین کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے بعنی ظالموں سے ۔اس کوامام بخاریؓ اور مسلمؓ نے قتل کیا ہے۔

تخريج;رواه ابو داودوالترمذي والنسائي ،والمفهوم من الحصن انه من افراد البخاري

تتشريج : قوله: اللهم انى أعوذبك ....والبخل: "انى" ياءكوساكن ومفتوح دونو سطرح يرصا جاسكتا بـ

"أعو ذبك .....والبخل": بربركله كمتعلق توضيحات ماقبل ميس كزر يكي بير \_

قوله: ضلع الدين و غلبة الرجال ضلع كو بروزن شس وقمر دونو ل طرح بردها گيا ہے۔ضلع الدين سے دين كى شدت وُتقل مراد ہے۔خصوصاً جب كرقرض كى ادائيگى كى كوئى صورت نه دكھائى ديتى ہواورادائے قرض كا مطالب بھى ہو بعض سلف نے فر مايا: "ما دخل هم الدين قلبا الا أذهب من العقل ما لا يعود اليه" اوراى وجه سے مروى ہے:الدين شين الدين۔

''غلبة الرجال'':غلبے ان کے تسلط کا قہروشدت مراد ہے۔اور''رجال'' سے ظالم یا دائن مراد ہے۔ نبی کریم مُنَّاثَیْنِ ان سے پناہ جابی چونکہ اس سے''و ھن فبی النفس''لازم آتا ہے۔

کرمائی فرماتے ہیں: یہ دعا جوامع الکلم میں سے ہے، چونکہ''رذائل'' کی تین قشمیں ہیں۔ (۱)بدنیہ۔ (۲)نفسانیہ (۳)خارجیہ۔رذائل نفسانیہ باعتبارقوی کے تین ہیں۔(۱)عقلیہ۔(۲)غصبیہ۔(۳)شھویة ۔چنانچہ' هم وحزن'' کا تعلق عقلیہ سے ہے۔''جبن'' کا تعلق 'غضبیه'' سے ہے۔''بخل'' کا تعلق ''شہویہ'' سے ہے، بجزوکسل کا تعلق ''بدنیہ' سے ہے۔رذائل بدنیا سے ہے۔''جبن'' کا تعلق 'نعضبیه '' سے ہے۔رذائل بدنیا سے وقت ہوتا ہے، اورضلع وقت پائے جاتے ہیں جب اعضاء آلات وقوی تمام سلامت ہوں۔اور پہلاکی عضو وغیرہ کے نقص ونقصان کے وقت ہوتا ہے، اورضلع وغلب خارجیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، چنانچہ پہلائ مالی' دوسرا'نجائی'' ہے۔اور بیدعاان تمام کوشائل ہے۔

#### جامع دُعا

٢٢٥٩ : وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَا نَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَغْرَمِ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُبُكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُنْ الْكَسْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسِيْحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمُسَيْحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي كُمَا يُنْقَى الثَّوْبُ اللَّهُ بُيضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَا عِدْ بَيْنِي وَبَيْن خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (مَتَفَى عَلِيهِ)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٨١/١١ ـ حديث رقم ٦٢٧٥ ـ ومسلم في صحيحه ٢٠٧٨/٤ حديث رقم (٤٩ ـ ٩٨٩) ـ

والترمذي في السنن ١٨٦/٥ حديث رقم ٢٥٦٠ واحمد في المسند ١٨٥/٢\_

تروجہ ملے حضرت عائشہ بناتی ہے روایت ہے کہ نبی کریم منائیڈ کور ماتے تھے اے اللی ! تحقیق میں ستی سے یعنی طاعت میں ستی سے اور برد ھاپے سے یعنی بردھاپے کی وجہ سے بے حواس ہوجانے سے اور اعضاء کے ناکارہ ہونے سے اور قرض سے اور گزاہ ہوں۔ اے اللی ! تحقیق میں تیرے آگ کے عذا ب سے اور قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذا ب سے اور دولت کے فتنہ کی برائی سے اور کا لے دجال کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگا ہوں۔ اے اللی ! میر سے گنا ہوں کو برف والے پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھود سے یعنی مجھ کو گنا ہوں سے مانگل ہوں۔ اے اللی ! میر سے گنا ہوں کو برف والے پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھود سے یعنی مجھ کو گنا ہوں سے پاک کر د سے طرح کی مغفر توں کے ساتھ پاک کر د سے جیسے کہ سے چیز ہیں میل سے پاک کر تی ہیں اور میر سے دل کو بر سے اخلاق سے پاک کر د سے جیسے کہ سے چیز ہیں میل سے پاک کر د سے جیسے کہ تو نے مشرق و مغرب کے در میان دوری رکھی ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ دوری ڈال د سے جیسے کہ تو نے مشرق و مغرب کے در میان دوری رکھی ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس کو امام بخاری اللہ میں انہ و فولہ : اللہ میں انہ و عذاب القبر: ان تمام کی شرح کی آئی گئر ہے تھولہ : اللہ میں انہ و قولہ : اللہ میں انہ و فولہ : اللہ میں انہ و عذاب القبر: ان تمام کی شرح کی آئی گئر ہے تھولہ : اللہ میں انہ و قولہ : اللہ میں انہ و میں میں انہ و میں ان

قولہ: و من شرفتنة الغنبی: مالداری کا فتنہ بطر دطغیان ہے، مال کوحرام طریقے سے یا حرام جگہوں سے حاصل کرنا، نافر مانی میں خرچ کرے، یا مال و جاہ پر تفاخر کرے۔

قولہ: و من شر فتنۃ الفقو: مالداروں سے حسد کرنا، مالداروں کے مال میں لالحج کرنا، اس قدر تذلل اختیار کرنا کہ جس سے عزت خاک میں مل جائے یادین بدنام ہو۔اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، اور اس کے علاوہ وہ تمام صور تین بھی اس ضمن میں آتی ہیں کہ جن کا انجام اچھانہ ہو۔

نی کریم گانی آنکا ارشادگرامی ہے: کاد الفقر أن یکون کفر انبض کا کہنا ہے کہ 'فتنہ' سے یہاں اہتلاء وامتحان مراد ہے، أی من بلا الغنی و بلاء الفقر ۔ لینی اس غناء وفقر سے پناہ چاہتا ہوں جو بلاء ومشقت ہو، اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ فقر وغنی اپنی ذات کے اعتبار سے دونوں محمود ہیں، اگر چہ جمہور فرماتے ہیں کہ فقر''اسلم'' ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ان ربك يبسيط الوزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعبادہ خبير ا بصيرا ﴾ [الاسراء: ٣٠] چنانچاس آيت ميں اشارہ ہے كن دستايم' افضل ہے، اوررزق كابسط وقدر بر بندہ کے مناسب حال ہے۔ حديث قدى ميں آتا ہے: ان من عبادی من لا يصلحه الا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله، وان من عبادی من لا يصلحه الا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله، وان من عبادی من لا يصلحه الا الفقر، اور وُن کی شرط يہ کہ شرط يہ کہ دہ صابر ہو، اور غنی کی شرط يہ کہ شرک ہو۔ پس جب دونوں اس طرح کنہيں ہوں گرتو ہرا يک کيلئ اس کا فقر وغن فتنہ ہے۔

خلاصۂ کلام ہیے کہ ہروہ چیز جورب کے قریب کرے وہ تیرے لئے مبارک ہے۔ اور ہروہ چیز جورب سے دوری پیدا کرے وہ تیرے لئے مبارک ہے۔ اور ہروہ چیز جورب سے دوری پیدا کرے وہ تیرے لئے ''شؤم' ہے، خواہ وہ فقر ہو،خواہ وہ غنی ہو۔ بعض محققین نے فر مایا: دونوں کے ساتھ ''شر'' کی قید گئی ہوئی ہے، چونکہ ان میں سے ہر چیز ایک اعتبار سے'' فیر' ہے، چنا نچہ ''شر'' کی قید سے وہ فقر وغنا خارج ہے جس میں'' فیر'' ہو، خواہ قبل ہو کہ کشیر۔ امام طبیؒ فریاتے ہیں: اگر فقنہ کی تفسیر محسیبت کے ساتھ کی جائے تو اس کا شریہ ہے کہ آ دمی مفلسی پرصبر نہ کر سے اور جزئ کر رہے، اور اگر امتحان واختبار کے ساتھ کی جائے تو اس کا شریہ ہے کہ آور بد حالی میں صبر نہ ہو۔ کر رہے، اور اگر امتحان واختبار کے ساتھ کی جائے دوریہ کہ خوشحالی میں حمر نہ ہو۔ اور جو تی وواجبات کی امام غزالی قدس اللہ سر مفریات ہیں: غناء کا فتنہ '' حرص'' ہے۔ اور یہ کہنا جائز طریقہ سے ، تقو کی وورع کی وام من چھوڑ بیٹھے، اور اس کے سب

اليے صفور ميں پھنس جائے كہ جواہل دين ومروت كے شايان شان نه ہو۔اور فقرو فاقد كى وجہ سے ترام كى تميز بھى ندر ہے اوراس پركود پڑے۔

قوله: و من شر فتنة المسيح الد جال: حاء مهمله كساتھ ب، فائے معجمه كساتھ بھى مردى ب،اس كو' مسيخ'' كہنااس اعتباسے ہے كہاس كى ايك آ كھمل طور پرمنخ ہوگى، اور دوسرى آ نكھ جز وى طور پر مشكو ق كھيج شده معتمد ننحوں ميں يدلفظ حائے مهمله ك ساتھ ضبط كيا گيا، اور ابن حجركى عبارت: بالحاء المهملة والمعجمة سے وہم پيدا ہوتا ہے، البذا دھوكہ ندلگ جائے، اوراس كواختلاف ننخ پرمحول كرتے ہوئے كوئى ننخہ نہجھ ليا جائے، بلكہ بيا كيك روايت ہے۔

قولہ: اللهم اغسل خطایای بماء الفلج و البود:البودہ بروزن قلم۔اےاللہ مجھے تمام انواع مغفرت کے ساتھ گناہوں سے اس طرح طاہر کرد بچئے ،جیسا کہ بیاشیاء مطہرہ میل کچیل سے یاک کردیتی ہیں۔

ابن دقیق العبد فرماتے ہیں: یہ تعبیر 'غایت محو'' کیلئے اختیار کی گئی، اس لئے کہ وہ کپڑا کہ جس کو کئی بار دھویا گیا ہوتو وہ انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے۔عسقلا ٹی فرماتے ہیں: گویا خطایا کو بمنز لہ جہنم کے قرار دیا، چونکہ بیاس کا سبب ہیں۔اور خسل کواطفاء حرارت سے تعبیر کیا، اور انتہائی ٹھنڈے یا نیوں کے استعال کا ذکر مبالغہ فرمایا۔

قولہ: و نق قلبی کما ینقی العوب الابیض من الدنس:اس میں اشارہ ہے کہاصل فطرت کے تقاضا کے طور پر دل سلیم ونظیف اورا بیض وظریف ہوتا ہے، گنا ہوں کے ارتکاب، اور عیوب کے خلق کے باعث بیسیاہ ہوجا تا ہے۔

قوله: باعد بینی وبین ..... نابعد "کامبالغه به چونکه باب مفاعله جب" مغالبه "کیلئے نه ہوتو مبالغه کیلئے ہوتا ہے۔ چنانچه اس میں قوت کرار ہے۔قلائی فرماتے ہیں: مباعدہ سے مراد صحو ما حصل منها و العصمة عما سیاتی ہے۔ بیکام مجاز پر محمول بیت ہوتا ہے، چونکہ حقیقت کے اعتبار سے مباعدہ زمان ومکان میں ہوتا ہے، اور التقاء شرق ومغرب سخیل ہے، تو گویا مراد بیہ ہے کہ لا یبقی منها اثر اراد ای : بالکلیة ۔

کرمائی فرماتے ہیں: لفظ' بین' کو کررال یا گیا چونکہ ضمیر مجرور پرعطف کیلئے اعادہ خافض ہوتا ہے، اور فرمایا: احتال بیہ ہے کہ دعوات م ثلاثیہ سے ازمنہ ُ ثلاثہ کی طرف اثبارہ فرمایا ہو عشل سے ماضی کی طرف تنقیہ سے حال کی طرف، اور مباعدہ سے استقبال کی طرف ابن وقتی العید فرماتے ہیں: احتال میہ ہے کہ بیتمام اشیاء مجاز ہیں اس صفت سے کہ جس کے ذریعہ محوجہ وتا ہے۔ جبیما کہ بیارشاد باری تعالیٰ : ﴿ واعف عنا واغفولنا واد حمنا ﴾

# دنیاو برزخ میں لاحق ہونے والی پریشانیوں سے پناہ مانگنا

٢٣٦٠ : وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ كَا نَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَسِّجَهَا اَنْتَ نَحْيُرُ مَنْ زَنِّحَهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوُلَاهَا اللّهُمَّ إِنِى اَعُوْذِبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَآيَنَفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَآ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعُوقٍ لَّلَا يُسْتَجَابُ لَهَا - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٨/٤ حديث رقم (٧٣\_ ٢٧٢٢)-

ترویجی از حضرت زید بن ارقم روایت ہے۔ کہ نبی کریم کالٹیڈ افر ماتے تھا البی تحقیق میں بناہ ما نگا ہوں تیرے ساتھ عا جز ہونے ہے۔ یعنی قدرت ندر کھنے ہے۔ اطاعت پر اورستی ہے یعنی اچھے کاموں میں اور نامردی سے اور بخیلی سے اور برھاپے کی وجہ سے بے خوثی سے اور عذا ب قبر سے بخیلی سے اور برھاپے کی وجہ سے بے خوثی سے اور عذا ب قبر سے یعنی قبر کی تنگی سے اور وحشت سے اور گرزوں کے سے مار سے اور بچھوؤں کے ڈک مارنے سے اور سانپوں کے ڈسنے سے اور ان کی ماند۔ اے البی میر نے نفس کو پر ہیز گاری عطا کر اور اس کو پاک کر ۔ تو بہترین ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو پاک کر یاتو اس کا رساز ہے اور اس کا مالک ہے اے البی تحقیق میں بناہ ما نگا ہوں تجھ سے اس کے علم سے کہ جو نفع ند دے اور اس دل سے کہ ند ڈر رہے یا نہ تسکیس پائے اللہ کے ذکر سے اور اس نفس سے نہ سے ہولی یوں ہواور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت نہ کرے اور اس دعاسے کہ نہول کی جائے۔

آستروی : قوله: اللهم انی اعوذ بك من العجز .....عذاب القبر: أی عدم القدرة علی الطاعة، وعدم القوة علی الطاعة، وعدم القوة علی العبادة: یعنی اے الله بن پناه انگا بول اس بات سے کہ طاعت پرقادر ندر بول اور عبادات کے کرنے کی مجھ میں طاقت ندر ہے۔
قوله: اللهم آت نفسی تقواها: أی صیانتها عن للحظور ات امام طبی فرماتے ہیں: مناسب ہے کہ تقوی کی تغییر اس فجور کی مقابل سے کی جائے، جس کا ذکر اس آیت کریر میں ہے: ﴿فالهمها فَجُورِها و تقواها ﴾ [الشمس ١٨٠] یہال تقوی سے مرادیہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی متابعت ،اور فجور فواض کے ارتکاب سے بچاجائے، چونکہ حدیث آیت کیلئے تفیر وبیان کی طرح ہے۔
مرادیہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی متابعت ،اور فجور فواض کے ارتکاب سے بچاجائے، چونکہ حدیث آیت کیلئے تفیر وبیان کی طرح ہے۔
"آتٍ" ولالت کر رہا ہے کہ آیت میں "البام" سے مراد : حلق الداعیة الباعثة علی الاجتناب عن المذکور ات ہے۔

قوله:أنت وليها ومولاها:''ولی'' يهال''ناص'' كے معنی ميں ہے۔ای:ناصرها:اس جمله کا تعلق آت نفسی تقواها سے ہے، گویا کہ اصل کلام یوں ہے:انصرها علی فعل ما یکون سببا لرضاك عنها لأنك ناصرها۔مولاها:بیکلام''زكها'' کی طرف راجع ہے،لین طهوها بتأدیبك ایاها۔ کما یؤ دب المولی عبیدہ۔

امام طبی فرمات ہیں: أنت ولیها و مولاها مسائقہ ہے۔ الله ہدرخواست کی جارہی ہے کہ آت تقواها و زکھا چونکہ اللہ ہی ان امور کامتولی و مالک ہے۔ پس اگر تزکیہ توظیم النفس عن الا فعال والاقوال والافوال الذميمة پرمحمول کيا جائے تو تقوی کی نسبت ہے ممکن فی الباطن کے مظاہر ہوں گے ، اور اگر انماء واعلاء بالتقوی پرمحمول کیا جائے تو تحلیہ بعد التخلیہ ہوگا ، چونکہ ازروئے شرع و مخفی متی ہے جونواہی سے اجتناب کرتا ہو ، اور اوامر کو بجالاتا ہو۔ بعض عارفین سے منقول ہے : تقوی البدن الکف عمالا یتیقن حله ، و تقوی الله فی الدارین و عدم الالتفات الی غیرہ سبحانه۔

قوله: اللهم انى أعوذبك من علم لا ينفع: المامطين اس كامطلب بيريان فرمات بين:

''غیرنقع بخش علم'' سے پناہ ما تکنے کامطلب میہ ہے کہ میں اس علم سے پناہ ما نگتا ہوں جس پڑل نہ کروں جود دسروں کو نہ سکھاؤں اور جواخلاق وافعال کو نہ سدھار نے یا پھراس سے وہ علم مراد ہے جودین کے لئے ضروری نہ ہواس طرح وہ علم بھی مراد ہوسکتا ہے جس کوحاصل کرنے ک

شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔

امامغزائی فرماتے ہیں علم اپنی ذات کے اعتبارے ندموم نہیں، چونکہ 'علم' اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، بلکه اس (کے ندموم ہونے) کے تین اسباب ہیں۔ یا تواس وجہ سے کہ وہ ایصال الضرر کا وسلہ ہے، یا ایصال الشرائی غیرہ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ علم السح اور طلسمیات۔ چونکہ یہ دونوں علوم اضرار بالخلق اور وسلہ للشر کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یا اپنے صاحب کو ظاہری طور پر نقصان بہنچا کمیں گے، جیسا کہ علم النجوم ۔ اس لئے کہ بیسارے کا ساراعلم مصر ہے، ادراس کی چھوٹی سے چھوٹی مصرت ہے کہ آدی لا یعنی کا مشروع کر دیتا ہے، اور عمر عزیز جیسی فیتی ترین پونچی کو بلافا کہ ہا نتہائی گھائے میں ضائع کر دیتا ہے، یا اس کے دقیق ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ دویت ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ دویت ہونے کی وجہ سے کہ دہ اس کے دوہ اس کے دوہ اس کے دوہ اس کے دوہ اس کے اس کو اس کے دوہ اس کے دوہ اس کے اس تولی کا فاسد ہونا بھی ظاہر ہوجا تا ہے: لا یحیط بھا الا نبی او ولی، چونکہ ''اطلہ' اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے، اس وجہ سے امام صاحب نے فرمایا: لجلالة المقام لا یستقل بھا، والوقوف علی طرف بعضھا الا الانبیاء والأولياء عليھم سے امام صاحب نے فرمایا: لجلالة المقام لا یستقل بھا، والوقوف علی طرف بعضھا الا الانبیاء والأولياء علیھم الصلوة والسلام۔

قوله: ومن نفس لا تشبع: یعنی ایسے نفس سے پناہ مانگا ہوں جواللہ کے عطایا سے سر نہ ہو۔ تیرے دیے ہوئے رزق پر قائع نہ ہو، شدت حرص کے باعث مال جمع کرنے سے تھکتا نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اپنے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سرنہیں ہوتا اور بہت زیادہ کھا تا ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں: ایسانفس جو مال جمع کرنے اور مناصب حاصل کرنے کا حریص ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں، اس کی شدت حرص کی وجہ سے یا دنیا کی حرص سے اس قدر کھانے پر قا در نہیں کہ جو اس کو سیر کردے۔ یا جو ع البقر کے استیلاء کی وجہ سے۔

قوله: ومن دعوة الايستجاب لها المام طِبِي فرمات إس: 'لها" كَ ضَمَر' دعوت" كى طرف لوث راى ب، اورالام ذاكده به اورجام الاسمع الكي اوروايت ليس ومن ومن الا يسمع الكي اوروايت ليس ومن ومن هؤ الاء الأربع ، يبعد يثر ع كروانت المراكب بشرط كم الحري المراكب المراكب

### ا جا نک عذاب اورغضب خداوندی سے بناہ مانگنا

٢٣٦١ :وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحُوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَ قِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٧/٤ حديث رقم (٩٦\_ ٢٧٣٩)\_ وابوداؤد في السنن ٩١/٢ حديث رقم ٥٥٠٠\_

ترجی له: حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت کے کہ نبی کریم مَلَّالْیَا کی دعاوں میں سے بیدعا بھی تھی اُ اے اللی تحقیق میں پناہ ما نگا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے جائے رہنے سے اور تیری عافیت کے بد لنے سے ۔ لینی مثلاً صحت کے بدلے بیاری ہواور غنا کے بدلے تناجگی ہواور تیرے اچا تک عذاب سے اور تیری تمام ناراضگی سے ۔اس کوامام سلمؓ نے نقل کیا ہے۔

آتشریکی: قوله: اللهم انی اعو ذبك من زوال نعمتك وتحول عافیتك "تحوّل" واوَمشده بـ ميرك فرمات ين: اگريسوال كياجائ كه "زوال" و"تحول" بين كيافرق بي؟ تو مين كهتا مون زوال كنست ايى شي كي طرف كي جاتى به كه جو پهلے كى چيز مين موجود مو، پھر اس سے جدا ہوگئ مو، اور تحول بي بے كه شي مين تغير آجائے اور غير سے جدا موجائے۔ چنانچيزوال نعمت كا مطلب بوگا:ذها بها من غير بدل،اورتحل كإيهال،مطلب بوگا:ابدال الصحة بالمرض والغنى بالفقر ــامامطِيٌ فرماتے بين: أى تبدل ما رزقتني من العافية الى البلاء والداهية\_ابوداوُدكىاكيـروايت يس بـِالفاظ بين:وتحويل عافيتك تحويل باب تفعیل سے ہے، چنانچاضافہ المصدرالی مفعولہ کی قبیل سے ہے۔

کے ضمہ اور مد کے ساتھ۔ ایک نسخہ میں فاء کے فتحہ اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے۔ بمعنی بغتہ بیعنی احیا تک۔

''جمیع سخطك''یعنی تمام امورے کہ جوآن کے غصہ کا سبب بنیں، دوسرا مطلب بیہے کہ ہم آپ کے خضب کے جمیع آثار

سے پناہ جاہتے ہیں۔

# صفت متجز ئ نہیں ہوئی

ابن جَرِّكَا يه كلام خطافا حَشْ پِرِمْنى ہے: و جميع جزئيات سخطك بِ چِنَكَ صفت مَجْرَى نَهِيں ، وَتَى ــ ٢٢٣٦٢: وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَ ۚ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ - (رواه مسلم)

اعرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٥/٤ حديث رقم (٩٥\_ ٢٧١٦)\_ وابوداؤد في السنن ٩٢/٢ حديث رقم ١٥٥٠\_ واحمد في المسند ١٣٩/٦\_

ترجمله: حضرت عائشہ رہانی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَاناتینظ فرماتے تھے اے البی تحقیق میں پناہ مانگنا ہوں ۔ تجھ ہے اس کا م کی برائی سے جومیں نے کیا اور اس کا م کی برائی سے جومیں نے نہیں کیا اس کوامام سکتم نے نقل کیا ہے۔

تَتُونِي : قوله: اللهم انى اعوذ بك من شوما عملت: واضح رب ك دوم ل " مرافعل ب- امام طي قرات بن:

مطلب بیہ ہے کہ میں نے جو برے کام کئے ہیںان ہے بھی پناہ ہانگتا ہوں بایں معنی کہان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اوروہ ` برے کام معاف فرما دیئے جائمیں اور جو کام نہیں کئے ہیں ان ہے بھی پناہ مانگتا ہوں بایں معنی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں جو تیری ناراضگی کا باعث ہو یا بہ کہ برے کاموں کے ترک کوا پنا کمال نہ مجھوں بلکہاسے صرف تیرافضل جانوں۔

پرتعریف کی خواہش سے پناہ حاہتا ہوں اھے۔ بیسارا کلام انتہائی و فیق ہے۔

قوله: ومن شر ما لم أعمل ابن حجرٌ نے یہاں عجیب معالمہ کیا ہے کہ من شر ما لم أعمل کی بالکل تشریح نہیں کی ۔گویا کہ انبوں نے لا أدرى نصف العلم يُمُل كيا۔ آ كِلَما ب: والقول الثاني أقرب، بل في الأول من البعد عن ظاهر اللفظ ما لا يعضى احدادرمكن بكر مالم أعمل عراداليافعل جس كازبانه متقبل يس صدور بوار

اختلاف روایت: امام نسائی اور ابن ابی شیبہ نے اس روایت کوحضرت عائشہ سے بایں الفاظ مل کیا ہے: الملھم انبی أعو ذبك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل

آ پِ مَثَّالُيْرَ عَمَّالُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ اللَّهِ عَلَيْكُ مِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللْعَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعَلَيْكَ اللْعَلَيْكَ الْمُعْلَى الْعَلَيْكَ الْمُعَلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى الْعَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعُلِيلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَمُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي

تَوَكَّلْتُ وَالِیْكَ آنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ اِنِّی آعُوْدُ بِعِزَّتِكَ لَا اِللَهَ اِلَّا ٱنْتَ مِنْ آنُ تُضِلَّنِی آنْتَ الْحَیَّ الَّحَیُّ الَّذِی لَا یَمُوْتُ وَالْدِنْسُ یَمُوْتُوْنَ۔ (منفن علیه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١١٦/١ ١\_ حديث رقم ٦٣١٧\_ ومسلم ٢٠٨٦/٤ حديث رقم (٦٧\_ ٢٧١٧)\_ والدارمي في السنن ٥/١ ٤ حديث رقم ١٤٨٦ و احمد في المسند ٥/١ ٩-

ترجیله: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ منگالی گیا فرماتے تھے۔اے البی تیرے واسطے میں نے فرما نبردای
کی اور تجھ پرایمان لایا اور تجھی پر میں نے تو کل کیا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا یعنی گنا ہوں سے تیری اطاعت
کی طرف میں رجوع کیا اور تیری مدد کے ساتھ میں لڑتا ہوں ۔ یعنی کا فروں سے اے البی تحقیق میں بناہ مانگا ہوں تیری
عزت کے ساتھ کوئی معبو ذہیں ہے مگر تو اس سے کہ تو گراہ کر ہے جھے کو زندہ ہے کہ مرے گانہیں اور جن اور آدی مریں
گے۔اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

کشوری : قوله: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعلیك تو كلت: غیر الله کو خارج کر دیا۔ اسلمت وبك آمنت: یهال "اسلام" ہے مرادانقیاد ظاہری اور" ایمان" ہے مرادانقد یق باطنی ہے۔ "وعلیك تو كلت" كی مطلب بیان كے ہیں: (۱) این تمام امور کے آغاز وافقام پر آپ ہی کی ذات پر بحروسہ ہے۔ (۲) میں نے اپنے تمام امور آپ ہی کے پر دکردیئے۔ آپ ہی تد بیر فرمایئے، چونکہ میں ان امور میں نفع کا مالک ہوں دنقصان کا۔ اور آپ ہی پر ایمان لا نایخی آپ کی عظا کردہ تو فیق ہے ہی میں ان تمام چیز وں پر ایمان لا یا جن پر ایمان لا نا فروری ہے۔ اور اپنے تمام امور میں آپ ہی پر بحروسہ کیا۔ ابن جر ی نوعلیك میں ان تمام چیز وں پر ایمان لا یا جن پر ایمان لا نا ضروری ہے۔ اور اپنے تمام امور میں آپ ہی پر بحروسہ کیا۔ ابن جر ی نوعلیك بدون میں ان کی بات ذکر کی ہے : علیك "تموز" وان ضمن تو كلت باعتمدت لتعذر تعدید بعلی بدون التضمین ۔ واضح رہ کے کھلائوں اور نوعی بات ذکر کی ہے : علیك "کے واسطہ ہے، کہ متعدی ہوتا ہے، جبیا کہ آن وصدیث اور لغت اس پر شاہد ہے، التضمین ۔ واضح رہ کے کھلائوں اور ''تا گون' آپ کو نوٹ ہیں بی توکلہ و بعینہ استعلاء کے اعتبار ہے " توکل 'اور ''اعتاد' میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنا نچر ضمین کی کوئی ''تک' 'نہیں بنی ۔ چونکہ وہ بعینہ استعال بعر نوٹ کا نا کہ دے در ہا ہے۔ " نقمین 'اس وقت صحیح ہوتی آگر اس کا غالب استعال بغیر ''علی' 'کے موتا ۔ اور بھی ''کے ماتھ استعال بعر نوٹ کی بی پر خفی نہیں ۔ استعال بعر نوٹ کی بی پر خفی نہیں ۔ استعال بعر نوٹ کی بی پر خفی نہیں ۔ استعال بعر نوٹ کی بی پر خفی نہیں ۔ استعال بعر نوٹ کی بی پر خفی نہیں ۔

قوله: واليك أنبت وبك خاصمتك: كتين معنى بوكت ين:(١) انابة من الغفلة الى الذكر (7) انابة من المعصية الى الطاعة (7) وانابة من الغيبة الى الحضور وبك خاصمتك: (1 - 1) استعانت (7) اى: باعانتك حاربت اعداء ك (7)

قوله اللهم انى أعوذ بعزتك لااله الاانت ان تضلنى : ''عزة''سےمراد' غلب' ہے۔ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿فان العزة لله جميعا ﴾ لا اله الا أنت: لينى جب آپ، ئ 'الله' عظمرتے توفلا وجود ولا معبود ولا مقصود الا أنت، ولا سؤال الا منك، ولا استعادة الا بك أن تضلى: ''أعوذ'' كم تعلق ہے۔اور كامه توحيد (جمله) معترضہ ہم، ' عزة'' كى تاكيد كيكے آيا ہم۔ چنانچهاس ارشادگرامى كا مطلب يه بوا: أعوذ من أن تضلنى بعد اذ هديتنى، ووفقنى للانقياد الظاهر والباطن فى حكمك وقضائك، وللانابة الى عزتك ونصرتك حكمك وقضائك، وللانابة الى عزتك ونصرتك اس آيت كي طرف اثاره ہے: ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ﴾ [:آل عمران ٨]

قوله: أنت الحي الذي لا يموت .....: صيغه غائب كرماته بـاورحصن كي روايت مين: 'أنت الحي لا تموت'

صیغہ خطاب کے ساتھ ہے۔اوراسم موصول مذکور نہیں ہے۔اس میں بھی ''عزق'' کی تاکیر ہے۔اورابن جُرِّ نے یہاں انوکی بات کہی: قولہ: أن تضلنی أی: تغیبنی عن حضوتك طرفة عین، بل اجعلنی دائم الشهود لك، أو عن القیام بأوامرك و نواهیك، بل اجعلنی دائم التعبدلك، أو عن الایمان بك، بل اجعلنی دائم التصدیق بما جاء من عندك۔اھ۔ پہل بات توبہ ہے کہ ابن جُرِّ کے کلام میں أن تضل بمعنی غاب استعال ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اضلال سے ماخوذ ہے، جوشل کا متعدی اور 'صدایہ'' کا متضاد ہے۔

دوسری غلطی پیہے کہ جملوں کی ترتیب برقرار نہیں ہے، چونکہ ایمان کو اسلام واحسان سے مقدم ذکر کرنا چاہئے تھا ،جیسا کہ اہل عرفان میں معروف ہے۔

تيرى بات يكروه فرمات بين: ولما كان في الاضلال بكل هذه المعانى الثلاثة نوع من الاماتة المعنوية عقب بما يوجب ضده من الحياة الأبدية فقال: أنت الحي .....اهداس كلام مين اولاً تو تكلف وتعفف بـ ثانيا اضداد كا غلط استعال بـ باين طورك "اماته معنويه" كي ضر" حياة حقيقيه" بـ داور" حياة فانيه" كي ضر" حياة ابديه" بـ مشهور ضابط بـ انما تبين الأشياء بأصدادها .

''والمجن والانس یمو تون''جن وانس کاخصوص طور برذ کرفر مایا چونکدیمی دونوں مخلوقات مکلّف ہیں، اوران ہی کوتبلیغ کرنا مقصود ہے۔گویا کہ بیدونوں اصل ہیں۔

# الفصلالتان:

# چار چیزوں سے بناہ ما نگنے کا بیان

٣٣٦٣: وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّى آعُوْذُبِكَ مِنَ الْارْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّ يَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَّ يُسْمَعُ ـ

(رواه احمد وابو داود وابن ما حة ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو و النسائي عنهما)

اخرجه الترمذي في السنن ١٨١/٥ حديث رقم ٩٩٥٥ وابن ماجه في السنن ١٢٦١/٢ حديث رقم ٣٨٣٧ واحمد في المسند ١٦٧/٢ \_

توجہ له الله تحقیق میں پناہ ما نگتا ہوں تیری کریم آگا گھڑ فر مایا کرتے تھا ہے اللی تحقیق میں پناہ ما نگتا ہوں تیری چار چیز ول سے اس علم سے کہ نفع ندد ہے اور اس ول سے کہ عاجزی ندکر ہے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہوا وراس وعا سے کہ جو قبول ندگی جائے ۔اس کو امام احمد اور ابوداؤ دُ اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے عبد اللہ بن عمر قب سے اور امام ترفی نے نقل کیا ہے عبد اللہ بن عمر قب سے اور اسانی نے ابو ہریر ڈاور عبد اللہ بن عمر قب سے

آتشریج: فوله: اللهم انی اعوذ بك ..... الا يسمع مرادلا يستجاب ، لا يسمع ك تعير سے پة چالى كه جو دعاقى اللهم انی اعراد بك .... الا يسمع مرادلا يستجاب ، لا يسمع ك تعير سے پة چالى كه جو نكه ساح دعاتى الى أجب ، چونكه ساح سے اجابت و قبول مراد بوتا ہے۔

ابوطالب کی فر ماتے ہیں کہ جس طرح آنخضرت کُالیُّیُّا نے شرک نفاق اور برے افعال سے پناہ ما تگی ہے اس طرح آپ کُلیُّیُا نے علم کی اس ایک قتم سے پناہ ما تگی (جواسلامی عقائد واعمال کے نقطہ نظر سے مصربے اور جوانسان کوتقوی اور خوف آخرت کی راہ پرلگانے ک

بجائے دنیا کی حرص ومحبت کے راستہ پر لے جائے ) چنانچہ جس علم کے ساتھ تقوی اور خوف آخرت نہ ہووہ دنیا کے دروازوں میں سے ایک درواز ہ اور دنیا داری کی اقسام میں سے ایک قتم ہے۔

امام طبی فرماتے: جان لیجے کہان چاروں قرائن میں ہے ہر ہرقرینداس بات کامشحرہ کہاس کاوجوداس کی غایت پر بی ہے۔ اور قرینہ سے یہی غایت اسل غرض ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علوم اس لئے حاصل کے جاتے ہیں تا کہان سے نفع اٹھایا جا سکے، چنانچہ جب علم سے نفع نہیں اٹھائے گاتو ہرا ہر سرا ہر چھ کارا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وبال ہوگا، ای وجہ سے علم غیر نافع سے پناہ چاہی ہے، اور دل کو اس لئے پیدا فرمایا تا کہا ہے پیدا کرنے والے سے خشوع اختیار کرے، اور اپناسینہ ای کیلئے کھلار کھے اور اس میں نور ڈالے۔ چنانچہ جب 'دل' ایسانہیں ہوگا بلکہ 'تائی 'ہوگا۔ تو اس سے استعاذہ واجب ہے۔ اللہ جا الذمر: ۲۲] اور نفس کا اعتبارہی اس وقت ہے جب وہ وار الغرور سے پہلوکشاں ہو، وار الخلو و کی طرف' 'راجح' 'ہو۔ اور یہی نفس جب حریص ہوگا، و نیا سے سیر نہ ہوگا، تو آدمی کا سب سے ہواو تمن ہوگا۔ چنانچہ اشیاء میں سے اولی بالاستعاذہ منہ 'نفس' ہی ہے۔ اور دعا کا قبول ہونا ولیل ہے کہ والی سے نم وکمل سے نفع نہیں اٹھایا۔ اس کے دل میں خشوع نہیں، اور نفس سے نہیں۔ واللہ اللہ دی سواء المسبیل و ھو حسبنا و نعم الوکیل۔

۲۳۲۵:ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو و النسائي عنهما

توجیملہ: نیز اس روایت کوتر ندگ نے حضرت عبداللہ بن عمر و ؓ ہے اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمر وٌ دونوں سے روایت کیا ہے''۔

تتشريج :قوله: عن عبد الله بن عمرو: "عمرو" واؤكراته بـ

# یا نج چیزوں سے پناہ پکڑنے کابیان

٢٣٦٦: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَسُوْءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدُوْرِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ۔ (رواہ ابو داود والنساني)

اخرجه ابوداؤد ٢٠/٢ حديث رقم ٥٤٠ \_ وابن ماجه ١٣٦٣/٢ حديث رقم ٣٨٤٤ ـ واحمد في المسند ٢٢/١ ـ

ترجمله: حضرت عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَیَّتُیْمُ اِن کی چیز وں سے پناہ کیڑتے تھے نامردی اور بخیلی سے اور عمر کی برائی سے ۔ یعنی سینے میں برائی سے ۔ یعنی اتنی عمر ہو کہ تو کہ وی حواس میں فرق آ جائے اور طاعت کی قوت ندر ہے اور سینہ کے فتنے سے یعنی سینے میں برے اخلاق اور برے عقائد جگہ کیڑیں یاحق بات کو تبول نہ کرے اور آنر مائٹوں کا متحمل نہ ہوان سے بناہ مانگتے تھے اور عذا برسے بناہ مانگتے ہیں۔ اس کو ابود اور اور اور اور ایکٹر نے نقل کیا ہے۔

تَشُومِيجَ: قوله: كان يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل : زيادت كمنا في نهير.

من العجبن و البخل :جبن اور بخل پركلام ماقبل مين تفصيل كيماته كرر چكا ہے۔

قوله: وسوء العمر وفتنة الصدور: سوء العمر برادسوء الكبر ب،سوء الكبرك تفصيل بهى ماتبل ميں گزر بكل برد الله و الكبر بندة الصدور " كل متعدد توجيهات كى ئى بين: (١) ان فتوں سے قسادت قلب،حبّ دنیا اور اس جیسے رذائل مراد بین ـ (٢) فتنة الصدور سے مرادوہ "ضیق" ہے جس كى الصدور سے مرادوہ "ضیق" ہے جس كى طرف اس آیت كريمة ميں اشاره كیا ہے: ﴿ومن يود أن يضله يجعل صدرہ ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ﴾ چنانچه

فتنة الصدور سے مراویہ ہے کدول اس دارالغرور کی طرف متوجہ ہوجائے کہ جومؤمن کا قیدخانہ ہے۔ اس' دارالخلو و' سے پہلے تجائی اختیار کرے کہ جووہ جنت ہے کہ جس کی چوڑائی آسانوں زمینوں کی طرح ہے متقین کیلئے تیار کی گئی ہے۔ اصد (س) فتنة الصدور سے مراداس' شرح صدر'' کی ضد ہے، کہ جس کا بیان اس آ بت کر بہ میں ہے: ﴿ فَمَن يُو دَ اللّٰه أَن يهديه يشرح صدره للاسلام ﴾ جب نبی کریم مُثَالِينَ اس کی علامت پوچھی گئی تو آپ مُثَالِينَ الله فرور، والانابة الی دار المخلود، والانابة الی دار المخلود، والانابة الی دار

# ذلت اورمخاجگی سے پناہ مائکنے کابیان

٢٣٦٧ : وَعَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفِلَةِ وَالذِّلَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ ـ (رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩١/٢ حديث رقم ١٥٤٤\_ النسائي ٢٧١/٨\_ وابن ماجه ١٣٦٣/٢ حديث رقم ٣٨٤٢\_ واحمد في المسند ٢٠٥/٢\_

ترجیل جملی: حضرت ابو ہربرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَا اَنْتِیْا کہتے تھے اے البی تحقیق میں بناہ ما نکتا ہوں محتاجگی سے اور کی سے اور ذلت سے اور میں بناہ ما نکتا ہوں۔ تیرے ساتھ ۔اس کے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں اس کو ابو واؤ واور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریج: قوله: اللهم انی أعوذبك من الفقر: اس كَنْفُسِل حديث: ٢٣٥٩ مِسُ 'من شر فتنة الفقر" كَتَحْت ملاحظه فرماسيًا ـ

#### قوله: والقلة:

' محتاجگی' ہے مراد دل کی محتاجگی ہے بینی مال وزرجع کرنے کا حریص ہویا اس سے مراد مال کی محتاجگی (افلاس) ہے کہ اس کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ البذاحقیقت تو یہ ہے کہ آپ مکا گئے تنظم نے محتاجگی کے فتنہ سے پناہ ما نگی خواہ وہ دل کی محتاجگی ہویا مال کی۔ قلت سے مراد نیکیوں کی قلت (کمی) ہے مال وزر کی قلت مراد نہیں ہے کیونکہ آٹخ ضرت مکا گئے تو خود مال وزر میں قلت وکمی رکھتے تھے اور مال کی کثرت وزیاد تی کونا پہند فرماتے تھے یا پھر قلت سے مال کی اتنی قلت مراد ہے کہ وہ قوت لا یموت (بھذر بقاء زندگی کی غذا) کے لئے مجمی کافی نہ ہوجس کی وجہ سے عبادات میں کوتا ہی اور نقصان واقع ہو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں (صبر کی کمی) مراد ہے

قولہ: واللہ لذیعنی اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوجاؤں ، بایں طور کہ وہ میرے ساتھ استخفاف وحقارت کا معاملہ کریں ، اور زیادہ ظاہر سے کہ اس سے وہ ذلت مراد ہے جو کسی معصیت کے نتیجہ میں اٹھانی پڑے ۔ یا وہ نذلل ہے جو اپنی مسکنت کے باعث اغنیاء کے ہاں اٹھانا پڑے ۔ یہ 'ذلت' سے مراد گناہوں کے نتیجہ میں ملنے والی ذلت ہے گنہگار اللہ تعالی کے بال ذلیل ہوتا ہے یا پھر مالداروں کی مفلسی یاغربت کی بناء پر ذلیل ہونا مراد ہے۔

قوله: و اعو ذبك أن اظلم أو أظلم: پهلا 'اظلم' 'معروف اوردوسرا' 'اظلم' 'بعیغهٔ مجهول ہے۔ ا مرتب عرض كرتا ہے اس جمله كی تفصیل بھی ما قبل میں گزرچکی ہے۔

# نفاق اور برے اخلاق سے پناہ ما تکنے کی دعا

٢٣٦٨ :وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ۔ (رواہ ابوداو دوالنسائی)

اخرجه ابوداؤ د في السنن ٩١/٢ حديث رقم ١٥٤٦ والنسائي ٢٦٤/٨

ترجمله: حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَالِیُّنِ کہتے تھے اے البی تحقیق میں پناہ ما نگتا ہوں تیرے خلا ف ہے اور نفاق ہے اور برے اخلاق ہے اس کو ابو داؤ ڈاور نسائی نے نقل کیا ہے۔

#### تشريج : قوله: اللهم انى أعوذبك من الشقاق:

''خلاف'' سے مراد ہے حق کی مخالفت اور بعض حضرات نے کہا کہ آپس میں اختلاف وعدادت مراد ہے۔''نفاق' سے نفاق کی تمام تمام قسمیں مراد ہیں خواہ عقیدہ میں نفاق ہو یاعمل میں۔مثلاً دل میں کفروشرک کی تاریکی رکھنا اور زبان سے اسلام کا اظہار کرنا' کسی سے زبان سے تو کچھ کہنا اور دل میں کچھر کھنا' بہت زیادہ جھوٹ بولن' امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ کے خلاف کرنا۔وغیرہ وغیرہ۔

یارشاد باری تعالی اسمعنی میں ہے: ﴿بل الله ین کفروا فی عزة وشقاق ﴾ امام طبی کھے ہیں:الشقاق العداوة و منه قوله تعالی: ﴿فی عزة وشقاق ﴾ طبی کے اس کلام میں بعد ہے۔اورا بن تجر کے کلام میں اس ہے بھی زیادہ بعد ہے وہ لکھے ہیں: قبل فی معنی الشقاق المخلاف و العداوة و فیه نظر لأن المراد بالأول المذموم و بالثانی العداوة لأهل الحق، و حیننذ فهما قول و احد لا قولان اور سید باکل واضح بات ہے کہ کالفت بغیر عداوت کے متصور نہیں ہو سی ،اور عداوت بغیر خالفت کے بھی پائی جاتی ہو الله عند اور عایت کلام ہیہ ہو کی اور عداوت نظر بالله حق کی عداوت ''اع' مراو ہے،خواہ کالفت صوری موجود ہویا نہ ہو ۔لین اس کو عداوت نظی ،اور منصرف عداوت نظی ، بلکہ آپ کالان نہیں ۔جیسا کہ ابوطالب نبی کریم مالی خالف سے ،کین ان کو آپ تا الله عداوت نظی ،اور منصرف عداوت نظی ، بلکہ آپ کا وفاع بھی فرماتے ،اور کہا گیا ہے کہ 'خلاف' کے معنی ہیں ' عداوت' ، چونکہ متعاویین میں سے ہرا بیک ،ایک شقت مراد ہے۔

قوله: والمنفاق: نفاق کے معنی ہیں اسلام ظاہر کرتا اور کفر کو چھپانا۔امام طبی فرماتے ہیں: أی: أن تظهر لصاحبك حلاف ما تصبر ہ - کہا گیا ہے کہ نفاق عمل میں نمایاں ہوتا ہے، کہ منافق بکٹرت جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، دعدہ خلافی کرتا ہے، اور خاصمت کے وقت فجور کا ارتکاب کرتا ہے۔ زیادہ ظاہر ہیہ کہلام برائے جنس کا ہے۔ چنا نچے جنس کے تمام افراد کوشامل ہے، لہذا بعض اقوال کو بحض اقوال پرتر جج دینا ایک بے معنی بات ہے، اور دوسر ہے پر طعن ہے۔ جسیا کہ ابن مجرِّ نے امام طبی پر کیا ہے، با وجود یکہ ان کا قول تمام اقوال کوشامل ہے۔

قوله: وسوء الاخلاق: عطف العام على الخاص كي قبيل سے ہے۔ اس ميں اشاره ہے كه ابتدا ميں ذكر كرده امورا خلاق سيد مي عظيم ترين ہيں۔ چونكه ان كا ضرران كے غيرتك پنچتا ہے۔ (ذكره الطبي )۔ ابن ججر گرفت فرماتے ہوئ لكھتے ہيں: وقضيته أن المواد بها أو صاف النفس المحرمة، كالزنا، والحسد، وحينئذ فليس ذانك أعظمهما بمقتضى ما فسرهما به مما ردته، فالوجه أن يواد بها كل خلق ذمه الشرع، وان لم يحرم ككفرة الأكل والنوم، وحينئذ فلا اشعار فيه بما ذكرنا على أنا نمنع كون ذينك أعظمهما، بل من الأخلاق الذيمة ما هو أعظم من ذينك كالحسد والجبروت الذي ينشأ عنه قتل النفس، وهتك الأعراض بنحو الزنا والقذف والأموال بحو السرقة۔ میں کہتا ہوں، سجان اللہ!اس سے مراداوصاف نفس محرفہ ہیں۔ مطلق اخلاق ذمیمہ مراذ نہیں ہے۔ اور پھر بہ کہنا ، کالنو نا۔ بہتو خطا فاحش ہے۔ چونکہ'' زنا'' افعال میں سے ہے، نا کہ اخلاق میں سے۔ اورائی طرح کثر ت اکل و نوم ۔ بیر الگتا ہے کہ این تجرؓ نے کتب اخلاق میں سے بچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر ان کو بچھ پتہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ افعال محرمہ اور مکروہ سارے کے سارے اخلاق ندمومہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ افعال ذمیمہ ان بی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً تی نفس، لوگوں کے اموال لوشا، ہتک اعراض، بلکہ تمام اخلاق ندمومہ بھی اسی کی پیداوار ہیں۔ جیسا کہ صدو جروت وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم مثل اللہ فیز من احد کم حتی یحب الأحیه ما یحب لنف سے دام مثاطی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقل صادقا لو لا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلي

اسمشبورمثل: لولا الوئام لهلك الانام كى طرف اشاره بـ خاص وعام بيس اس كاعام مشابده بـ

ا بن الملک فرماتے ہیں: اس کامطلب میہ ہے کہ اہل حق اہل خانہ اور اقارب کواذیت پہنچائی جائے ، بخت کلامی سے پیش آیا جائے ، ان سے درگز رنہ کی جائے ، اور جب ان سے خطا ہو جائے تو عفو کا دامن جھوٹ جائے۔

#### بھوک اور خیانت سے پناہ مانگنے کابیان

٢٣٦٩ :وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِنْسَ الْصَّجِيْعُ وَاَعُوذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِنْسَتِ الْبَطَانَةُ. (رواه ابو داو د والنسانى وابن ماحة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ١١٢ ٩ حديث رقم ١٥٤٧ و ابن ماجه ١١١٣/٢ حديث رقم ٢٣٥٤.

**ترجہ له**: حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم اَلیُّٹیُّؤ کہتے تھے اے البی تحقیق میں پناہ مانگا ہوں تجھ سے بھوک سے ۔ پس تحقیق وہ بری ہے ہم خواب سے اور میں پناہ مانگنا ہوں تیرے ساتھ خیانت سے ۔ پس تحقیق وہ اندر کی بری خصلت ہے اس کوابودا وُ رُاورنسا کی نے نفل کیا ہے اور ابن ماجیہ نے ۔

تشربی: قوله: اللهم انی أعوذبك من الجوع فانه بنس الصجیع: معدے كفذا سے فالى ہونے كونت المارول كوموں ہونے كونت جا ندارول كوموں ہونے والے الم كو جوع كہتے ہيں كھى جوك كى وجہ سے مرض جنم ليتا ہے اور بھى جوك كى وجہ سے موت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔

بھوک سے اس لئے پناہ ما تکی کہ اس کی وجہ سے انسان کے بدن و ٹوئی اور حواس میں کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کا اثر عبادت میں نقصان اور حضوری میں خلل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے لہذا بدترین بھوک وہی ہے جونقصان وخلل کا باعث بنے اور اکثر ہو جب کہ وہ بھوک جوریاضت و مجاہدہ کے مقصد سے بطریق اعتدال اور اپنی حالت کے موافق ہو بدترین نہیں ہے بلکہ وہ باطن کی صفائی ول کی نورانیت اور بیاریوں سے بدن کی صحت وسلامتی کا سبب ہے۔

اس صدیث سے اس مسئلہ پر بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جوع مجرد میں کوئی ثواب نہیں۔

قوله: أعوذبك من الخيانة: خيانت ضدب 'أمانة' كي-الم طبى فرمات بين: الخيانة هي مخالفة الحق بنقض العهد في السر وزياده ظاهر بات يه بح كه خيانت تمام' تكالف شرعيه 'كوشائل ب، جيما كدير آيت كريماس پردلالت كررى ب: ﴿انا عرضنا الامانة ﴾ [الاحزاب: ٢٧] اوراى طرح يرآيت: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا أماناتكم ﴾ خيانت كي تمام اقسام كوشائل به -

قوله: فانها بنست البطانة: باطنی خصلت کو کہتے ہیں۔ امام طبی فرماتے ہیں: البطانة، ضد ہے الظهارة کی بیاصل میں کیڑے کو کہا جاتا ہے، چنانچہ پھر انسان کے باطنی احوال کیلئے بطور استعاره استعال ہونے لگا۔ اس کے اور بھی مطالب بیان کئے گئے ہیں۔
(۱) قبل: ای بنس الشی الذی یستطبنه من امره ویجعله بطانة حاله۔ (۲) فی المغرب: بطانة الشی اُهله اُو خاصته، مستعارة من بطانة الثوب۔ ابن الملک فرماتے ہیں: ''جوع'' کو' ضجیعے'' قرار دیا، اور' خیانہ' کو' بطانہ' قرار دیا ہے چونکہ ان کے درمیان ایس ہی طابست ہے، جسے کہ انسان کواس کا خبیج اپنابطانہ اور ھاتا ہے۔

# کوڑھاورجذام اور دیوانگی ہے پناہ مانگنے کابیان

٠٢٣٧: وَعَنْ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَتَّىءِ الْاَسْقَامِ. (رواه ابوداود والنساني)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩٣/٢ حديث رقم ١٥٥٤ ـ واحمد في المسند ١٩٢/٣ ـ

توجہ له: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم کا انتخام ماتے اے البی تحقیق میں تیری پناہ مانگنا ہوں تیرے ساتھ کوڑھاور جزام سے اور دیوانگی ہے اور بری بیاریوں سے اس کو ابوداؤ داور نسائی نے نقل کیا ہے۔

الجنون:زوال عقل كوكت بير.

قولہ: سین الاسفام: (بری بیاریوں) کا ذکر تعیم بعد تخصیص کے طور پر ہے یعنی پہلے تو آپ مُنافِیْز کے خاص طور پر چند بری بیاری مثلاً استسقاء ادردق وغیرہ سے پناہ مانگی۔ان بیاریوں سے آپ مُنافِیْز کے بیاری مثلاً استسقاء ادردق وغیرہ سے پناہ مانگی۔ان بیاریوں سے آپ مُنافِیْز کے نیاہ اس لئے مانگی کہ جس محف کوان میں سے کوئی بیاری لاحق ہوتی ہے اکثر لوگ اس سے گھبراتے ہیں ادراس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی پر ہیز کرتے ہیں۔ نیز برص اور کوڑھ تو ایسے مرض ہیں جن کی وجہ سے مریض کا جسم بر محتی اور برنمائی کا شکار ہوجا تا ہے اس طرح وہ جسم کے معالمہ میں اپنی جسے انسانوں کی صف سے باہر ہوجا تاہے بھریہ کہ مرض ہمیشہ کے لئے چپک کررہ جاتے ہیں جو بھی اجھنے ہیں ہو بھی اس محتی ہوتی ہے ادرام راض کے مثلاً بخار مردر دوغیرہ کا بیصال نہیں ہوتا ان میں تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور ثو اب بھی بہت ملتا ہے۔

ابن ملک کہتے ہیں کہاس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جومرض ایسا ہو کہ لوگ مریض سے احتر از کرتے ہوں نہ خود مریض دوسروں سے منقطع ہوسکتا ہواور نہ دوسرے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور مریض اس مرض کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے عاجز ہوجاتا ہوتواس مرض سے پناہ ما تکنی مستحب ہے۔

علاء کا خیال ہے کہ کوڑھادر جذام بالطبع متعدی نہیں ہیں یعنی مرض کسی کوازخودنہیں لگتے گرا کثر ایسا ہوتا ہے کہ کوڑھیوں کے بدن سے اپنابدن لگانے کی دجہ سے جذامی کی پیپ لگ کریہ بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اوراضافت بمعنی من نہیں، بلکہ اضافۃ الصفۃ الی الموصوف کی قبیل سے ہے۔ان امراض کوان کی طبیعت کے اعتبار سے متعدی کہنا غلط ہے۔ چنا نچہ ایک حدیث میں آتا ہے: فیمن أعفی الأول ۔اور دوسری جگہ فر مایا: لا عدویٰ۔ ای بطبع المعدی: اس خرصج معارض نہیں: وفر من المعجزوم فوارك من الأسد، كه يه بيان جواز برخمول ب، يابياس كئ فرمايا تا كەڭلوق خداميں سے كوئى اس ميں مبتلا نه ہو، تا كه اعداء بالطبع كى طرف منسوب نه كى جائے۔ اور فساد عقيده ميں مبتلا نه ہوجائے كه غيرالله بھى موَثر ب، نهى كريم كُلُّيْنِيَّانَ مودوں بي كه نهى كريم كُلُّيْنِيَّانَ وونوں بي كمل كيا ہے، جو در حقيقت اس حديث سے ناشى اشكال كاجواب ہيں۔ مروى ہے كه نهى كريم كُلُّيْنِيَّاكِ باس ايك مجدوم خص آيا، تو آپ كُلُّيْنِيَّاكِ مَن الله ثقة بالله و تو كلا عليه۔ ايك اور مجدوم بيعت كيلئے آيا تو آپ كُلُّيْنِيَّاكِ آياتو آپ كُلُّيْنِيَّاكِ كَانُون مورد مين بي موايا اور فرمايا: بيسم الله ثقة بالله و تو كلا عليه ايك اور مجدوم بيعت كيلئے آياتو آپ كُلُّيْنِيَّاكُم كُلُون مين بيس بر هايا اور فرمايا: قلد بايعت ۔ چنانچه پہلے واقعہ ميں آپ كُلُّيْنِيَّا كى نظر محب بي تو كل كاغلبهو، واقعہ ميں آپ كُلُّيْنِيَّا كى نظر سب بر تھى، فرق بھى فراديا وروضا حت بھى فرمادى كه يدونوں معاملات برحق ہيں، جس محض پر تو كل كاغلبهو، يا وہ مقام جمع پر فاكر ہو۔ اس كيكے پہلا عمل افضل ہے۔ اور ديكر افراد كيك دوسراعمل افضل ہے۔ والله تعالى اعلم ۔

# برے عملوں اورا خلاق سیئہ سے پناہ مانگنے کا بیان

٢٣٧١ : وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ. ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالاَهْوَاءِ. (رواه النومذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٥٧٥/٥ الحديث رقم ٣٥٩١.

توجیمله: حضرت قطیبه بن مالک سے روایت ہے کفر مایا که نبی کریم اللینیم کی سے تصابے البی تحقیق میں پناہ پکڑتا ہوں برے خلقوں سے اور برے ملوں سے اور بری خواہشوں سے اس کوامام تر فدی نے نقل کیا ہے۔

#### راوي حديث:

قطبة بن مالک بي تطبه ''مالک'' کے بيٹے ہیں۔خاندانی اعتبار سے ' بنوثعلب' 'میں سے ہیں۔کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ' ذیبانی'' ہیں۔بیصحابی ہیں۔ان سےان کے برادرزادہ زیادہ بن علاقہ نے روایت کی۔''قطبہ'' قاف کے ضمہ طاء کے سکون اور بائے موحدہ کے فتہ کے ساتھ ہے۔

تشريج : قوله: اللهم اني اعوذبك من منكرات الاخلاق:

''منک''اے کہتے ہیں کہ جے شریعت نے بھلائی میں شارنہ کیا ہو یا شریعت نے جس کی برائی بیان کی ہو۔

''اخلاق''ےمراد بالمنی اعمال ہیں لہذامنکر الاخلاق سے پناہ مانگئے کا مطلب بیہوا کہاےاللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کے برےاعمال سے مثلاً حسد وکینہ وغیرہ ہے۔

قوله: والاعمال والأهواء:''برےائمال ہے''مراد ظاہری برےافعال ہیں اور بری خواہشات سے مراد برے عقائد اور غلط افکار ونظریات ہیں۔

ھوی کی جمع ہے، ھوی يھو ی کا مصدر ہے۔

مشتهی کوبھی هوی کہا جاتا ہے،خواہ محمود ہوکہ ندموم، کیکن غالب احوال میں هوی کا اطلاق غیرمحمود پر ہوتا ہے (کذا فی المغرب) امام طبی فرماتے ہیں: پہلے دومیں اضافت الصفرالی الموصوف ہے، ارتیسرے میں اضافت بیانیہ ہے، چونکہ 'اهواء''ہوتی ہی منکر ہیں اھر زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ان تینوں میں ایک ہی طرح کی اضافت ہے۔ اور ''هوی'' کو اس کے لغوی معنی پرمحمول کیا جائے،جیبا کداس آیت کریمہ میں: ﴿ومن أضل ممن اتبع هواہ بغیر هدی من الله ﴾ چنانچدای وجہ سے کہا گیاہے: الهوى اذا وافق الهدى يكون كالزبدة مع العسل يعنى جب كم على مين يدونون جمع بول توه مينها بوجاتا ب، شاذ لى فرمات بين اذا شربت الحلو البارد أحمد ربى من وسط قلبى - ني كريم الله المران بين اذا شربت الحلو البارد أحمد ربى من وسط قلبى - ني كريم الله الله الله الماد سرب اللهم اجعل حبك أحب الى من حبّ الماء البارد يا يدكم من چائ عقائد مراد بين - چنانچه ارشاد بارى تعالى ب: ﴿أفرأيت من اتخذ الهه هواه ﴾ [الحائية: ٢٣] بن "اهواء" بيم المطلق اعتقادات وعقائد بين، اور المنكرات الأهوية بيم اداعقادات فاسده بين، لين وه عقائد جوابل النة والجماعة كدوائم الواكن اشعرى، اور الومنهور ماتريدى كعقائد كي خالف بول -

توضیح: حسن کی روایت میں ' والأو داء '' کا اضافہ ہے، یہ ' داء'' کی جمع ہے، اور ' سینی الاسقام '' کے معنی میں ہے۔ میرک وائیہ حسن میں لکھتے ہیں: جان لیجئے کہ صاحب السلام کے کلام سے بول مفہوم ہوتا ہے کہ ' والأ دواء'' کا اضافہ متدرک حاکم کی روایت میں ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ' والأهواء'' یہ روایت ترفی ، حاکم اور ابن حبان کی صحیح کی ہے، اور حاکم فرماتے ہیں: یہ صدید ہے ہی شرط مسلم ہے، اور آخر مین ' والأدواء'' کا اضافہ کیا ہے، اور بعض روایات میں ، والآداء'' ہے، یہ الفاظر ندی کے ہیں: فتأمل منه والله اعلم احد زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ترفدی کی متعدد روایات ہیں، اور متعدد طرق ہیں، اس سے اشکال زائل ہوجاتا ہے۔

#### جامع دعا

٢٣٧٢ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِيْمِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِى تَعُوِيْذًا اَتَعَوَّذُ بِمِ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى اللَّهِ عَلِّمْنِى تَعُوِيْذًا اَتَعَوَّذُ بِمِ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَشَرِّ بَصَرِى وَشَرِّ لِسَانِى وَشَرِّ قَلْبِى وَشَرِّ مَنِيِّ.

(رواه ابوداود والترمذي والنسائي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩٢/٢ حديث رقم ٥٥١ ـ واحمد في المسند ٤٢٩/٣ ـ

ترجہ له: حضرت همیر بن شکل بن حمید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ اے اللہ کے بی منافی کی محکوا کے تعوید سکھاؤ ۔ یعنی دعا کہ اس کے ساتھ پناہ بکڑوں فر مایا کہوا ہے اللی تحقیق میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی بری شنوائی سے یعنی برا کلام نہ سنوں اور اپنی بینائی کی برائی سے یعنی بری چیز اس سے ندد یکھوں اور اپنی زبان کی برائی سے یعنی برے کلام اور بے فائدہ اس کے نہ کروں اور اپنے دل کی برائی سے یعنی برے مقید سے اور حسد و کینہ وغیرہ دل میں نہ رکھوں اور برے کام پر صمم (یعنی مضبوط رادہ نہ کروں) اور اپنی میں کی برائی سے یعنی زنا میں صرف نہ مواور شہوت میں نہ رکھوں اور برے کام پر صمم (یعنی مضبوط رادہ نہ کروں) اور اپنی میں کی برائی سے یعنی زنا میں صرف نہ مواور شہوت کی نظر سے کی کونہ دیکھوں ۔ اس کوا بوداؤ دتر نہ کی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

> تشريج :قوله علمنى تعويذا: المطين فرمات بين عوذ، معاذ اور تعويذ تيون بم معن بين -قوله اللهم انى اعوذبك من شر سمعى ..... شر منى:

"شو منی" بحض علاء نے فرمایا: المنی، منیة کی جمع ہے، منیة کے معنی "طول الأمل" ہیں۔ میں کہتا ہوں بظاہر بیصی نہیں ہے، چوتکہ منیة کے معنی میں ہوں المحل و کے ساتھ بمعنی امنیة آتا ہے، چوتکہ منیقیم کے فتح کے ساتھ بمعنی امنیة آتا ہے، جوتکہ منیقی میں ہے۔ این جمر فرماتے ہیں: اور کہا گیا ہے کہ منیة کی جمع ہے۔ ای من شو الموت أی فبض دو حد علی عمل قبیع ۔ اور اس پراشکال بیہ کے منتظم واحد کے اعتبارے کی اموات کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔

# ز ہر ملے جانوروں اور اچانک ہلاک کردینے والی چیزوں سے بناہ پکڑنا

٣٢/٢٠: وَعَنُ آبِى اليَسَرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَّ الِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الْهَدُمِ وَآعُوذُبِكَ مِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ الِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنْدَ الْمَوْتِ وَآعُوذُبِكَ مِنْ اَنْ يَتَخَبَّطُنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَآعُوذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا \_

(رواه ابوداود والنسائي وزاد في رواية احرى والغم)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩٢/٢ حديث رقم ٢٥٥١ ـ واحمد في المسند ٢٦/٣ ٤ ـ

تروج کہا: حضرت ابو یسر بینیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کا اُٹیم کا مانگا کرتے تھے کہ اے البی اجھیت میں تجھ سے مکان کے گرنے سے پناہ مانگنا ہوں لیعنی مجھ پر دیواریا مکان نہ گر پڑے کہ ہلاک ہو جاؤں اور میں تجھ سے بلند جگہ سے گرنے سے پناہ مانگنا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس سے کہ شیطان بھے کو مرنے کے وقت جیران کریپنا ہ مانگنا ہوں ۔ مرنے کے دقت یعنی وسو سے ڈالے اور دین کو تباہ کر دے اس سے پناہ مانگنا ہوں اور میں پناہ مانگنا ہوں تجھ سے کہ راستے میں پشت دکھا کر مروں یعنی جہاد میں کفار سے ہماگ کراور میں تجھ سے سانپ ' بچھوا وران کی مانندز ہر لیے جانور کے کاشنے سے پناہ مانگنا ہوں۔ اس کو ابوداؤ داور نسائی نے ایک روایت میں غم کالفظر یا دہ کیا ہے یعنی میں تیرے ساتھ غم سے پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں۔ ، پناہ ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں ہوں۔ ، پناہ مانگنا ہوں۔ ، پناہ ہوں ہوں۔ ، پناہ ہوں ہوں۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ

#### راویٔ حدیث:

ابوالیسسر۔ بیابوالیسر(یاء پرفتہ اوراس کے نیچے دو نقطے اورسین مہملہ پرفتہ ہے )ان کا نام'' کعب'' ہے اور بی''عمرو'' کے بیٹے ہیں۔ان کا ذکر حرف کا ف میں آچکا ہے۔

کعب بن عمروں یہ 'کعب' ہیں جو' عمرو' کے بیٹے ہیں انصاری اور' بنوسلیم' میں سے ہیں۔ بیعت عقبها ورغز وہ بدر میں موجود تھے۔ انہوں نے جنگ بدر میں' عباس ڈاٹٹؤ''بن عبدالمطلب کو گرفتا رکیا تھا۔۵۵ ھ میں بمقام مدینہ طیبہا نقال فر مایا۔اس سے ان کے بیٹے عمار اور حظلہ بن قیس نے حدیث روایت کی۔

قوله: واعو ذبك من التردى والعرق والمحرق والمهرم: 'تردى'' كمعنى بين كسى او نجى جگه سے گرجانا، مثلاً بهاڑ، اور حجست وغيره، كسى نجلى جگه ميں گريڑنے پر بھى تردى كااطلاق ہوتا ہے، مثلاً كؤيں وغيره ميں گرجانا۔ "الغوق" بروزم للم ،غوق ، غوقا ، كامصدر ، "المحوق" : بروزن للم .

اگر چہ بیا شکال پیدا ہو کہ حدیث میں فدکورہ چیزی بعض تو ایسی ہیں جن کے سبب سے موت واقع ہو جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے بھر آنخضرت کا لئے گئے ان سے بناہ کیوں مانگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیز وں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مصیبت و تکلیف اور پریشاندوں کا گویا پہاڑٹوٹ پڑتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایسے نازک اور سخت موقع پرکوئی صبر کا دامن چھوڑ بینے اور شیطان کوموقع ل جائے اور وہ بہکا کردینی واخروی سعادتوں کو ملیا میٹ کردے اس لئے آپ مائٹیؤ نے ان سے بھی پناہ مانگی تا کہ امت کے لوگ ان چیز وں سے پناہ مانگیں۔

اورکہا گیا ہے کہ نبی کریم کا نیڈ کے بیاں چیزوں سے شایداس لئے پناہ ما نگی کہ یہ امور ظاہر کے اعتبار سے امراض ،مصائب دبلایا ہیں،
ان امراض سابقہ کی طرح کہ جن کا ذکر بچھی احادیث میں گزرا۔ اوران پرشہادت کا ثواب ملنا، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپ عبد
ِ مؤمن کو بینچنے والی ہر تکلیف حتی کہ کا نتا چھنے پر بھی ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود''عافیت'' زیادہ وسیج ہے۔
دوسری بات یہ ہے شہادت حقیقیہ اوران امور میں فرق ہے، بایں طور کہ شہادت حقیقی ہرمؤمن کا مطلوب و مقصود ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو شہادت کی تمنااوراس کیلئے جرائت دکھانا واجب ہوتا ہے۔ بخلاف تر دی وغیرہ کے، اس جیسے امور سے احتراز واجب ہے، اوران امور میں اگرستی کرتا ہے توعاصی ہوگا۔

والمهوم: زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگنے کامطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی برائی سے کہ حواس وقو کی میں فرق آ جائے بیہودہ ولا یعنی کلام زبان سے نکلنے گیس اورعبادت میں فتور آ جائے ان سے پناہ مانگرا ہوں' منقول ہے کہ جو خص کلام اللہ یاد کر لیتا ہے وہ ان آ فات سے محفوظ رہتا ہے۔

واضح رب كه و الهوم كالفاظ تمام ننخ مصححه ميس موجود بير - چنانچه ابن حجر كاكبها: وفي نسيخة: الهوم بموقع كل ب-

وقوله: وأعو ذبك من ان يتخبطنى الشيطان عند الموت بشيطان سے مرادابليس، يااس كاعوان ومددگار مراديس كها گيا به كه تخبط سے مراد (افساد عنه الشيطان عند الموت بادوعندالموت كي تخصيص اس لئے فرمائى كه مدار خاتمہ پر ہے۔قاضی فرماتے ہيں: تخبط سے مراد نزعات شيطان ہيں، يعنی اے الله ميں آپ كى پناه ميں آتا ہوں اس بات سے كه شيطان مجمعے ورغلائے۔ جس سے مير حقد م پھسل جائيں، اورعقل ووہم بچر جائيں ۔ تخبط كے اصل معنى ہيں بان يضو ب البعيو الشيئ بحف يده فيسقط۔

وقوله: واعو ذبك من ان اموت فى سبيلك مدبوا: مركتين مطلب بيان كئے گئے ہيں۔ (ا) مربر بر مرتد مراد ہے۔ (۲) مدبوا عن ذكوك و مقبلا على غيوك۔ (۳) امام طبي تُرمات ہيں: مدبوا أى فادا۔ ابن جرّ امام طبي كى اتباع كرتے ہوئے كستے ہيں: دبادا محوما أو مطلقا۔ اس پراشكال ہے وہ يہ كہ يہال موت كى قيد مناسب نہيں۔ الا يه كه يوں كها جائے "تائب" كونكالنا مقصود ہے۔ كها كيا ہے كہ يہ دعادر حقيقت اپنى امت كيلي تعليم ہے، وكرنہ تورسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْ كيلي تخبط، فرار من المؤحف، اورامراض مزمند جائر نہيں۔

وقوله: واعوذبك من ان اموت لديغا بعيل بمعنى مقعول ب، لدغ " هما خوذ ب، زهر يلى چيزول سانپ ، پيمووغيره ك و يكيك الدغ " كالفظ بولا جاتا ب، اس صديث مباركها به جمل طبرانى كى اس روايت كمنافى نهيس : على كرم الله وجه، أنه لدغت النبى عقرب وهو يصلى، فلما فرغ قال : لعن الله العقرب لا تدع مصليا و لا غيره در ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها أى اعلى موضع لدغها، ويقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون ﴾ و ﴿قل أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿قل أعوذ

رب الناس ﴾ ـ

وقوله: وزاد فى رواية اخوى: والغم: اس كى وضاحت مين تين اقوال بين (١) الهم الشديد الذى يغم نفس النفس (٢) هم الدنيا (٣) مطلق الهم ين حاصل سيب كرتوكل ، تفويض وتسليم كا دامن باته سي نه جيمو في ، يبى سلامتى كا راسته بيد والله تعالى المم -

تخريج:اس مديث كوامام حاكم في بحى روايت كيا بـ

٣٣٧٣: وَعَنْ مُعَادٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِينَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عِنْ طَمَعٍ يَهْدِ يُ إلى طَبَعٍ

(رواه أحمد البيهقي في الدعوات الكبير)

اخرجه احمد في المسند ٢٣٢/٥.

ترجمہ دعفرت معافر سے روایت ہے کہ نبی کریم مالی کی اللہ تعالیٰ کی پناہ پکرتا ہوں طمع سے کہ وہ تم کوطبع تک پہنچاد ے۔اس کواحد اور بہی گے نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

آمنسروي : وقوله: واستعیدبالله من طمع بهدی الی طبع: "طمع " کمعنی بین انزوع النفس الی الشی شهوة له در ایمان الده الله من طمع بهدی الی طبع " طمع " کمعنی بین انزوع النفس الی الشی شهوة له در ایمان اور دلالت کرنا، پر به لفظ توسعا، ادناء من الشی و الایصال الیه این جر فرمایا: لفظ برایت جودلالت علی الخیر ، اور ایصال الی الخیر کمعنی بین ستعمل الیه این کرنا " ته تیم " به اه میر بنز دیک زیاده واضح به به که لفظ "هدایه" بیمان دلالت " کمعنی بین بین بین جیسا که این جر فران کیا دفظ "هدایه" بهی متعدی بنفه بوتا به بویسا که ای جیسا که این آیت بین الی که الموراط المستقیم که بهی لام کو در بیماستهال بوتا به بهیسا که این آیا به خوان هذا القر آن لهدی للی هی اقوم: که اور بهی بواسطه الی مستقیم که چنانچه ای کوبمعنی لهدی للی صواط مستقیم که چنانچه ای کوبمعنی لهدی للی صواط مستقیم که چنانچه ای کوبمعنی الاد منا، یا الایصال مان کی کوئی ضرورت نهیس د

''طمع'' کے معنی ہیں مخلوق خدا سے مال وزر کی امیدر کھنا اور طبع کے اصل معنی تو ہیں تلوار کوزنگ لگنا' لیکن یہاں اس لفظ سے مراد ''عیب'' ہے للبذا حدیث بالا کے مطابق''طمع'' سے پناہ مانگنے کا مفہوم ہی ہے کہ ہیں اللہ کی پناہ مانگنا ہوں طبع سے جو مجھے اس مقام پر پہنچا د سے جہاں میر کی زندگی عیب دار ہوجائے اور وہ عیب ہے اہل دنیا کے سامنے تو اضع وا تکساری اختیار کرنا' کم ظرف' بست خیال اور بدکر دار د نیا داروں کے آگے اپنے آپ کوذلیل کرنا' سمع وریا ( کسی بھی کام کے وقت دکھانے سانے کے جذبہ ) کو ظاہر کرنا' سرمایہ داروں کی بے جانعریف ومدح اور ان کی چاہلوی میں مبتلا ہونا اور اسی قسم کی وہ ذلیل حرکتیں جوظیع کی حالت میں صادر ہوتی ہیں۔

حاصل بید کہ طمع سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہی وہ حقیر جذبہ ہے جوانسان کی عزت نفس خود داری اور ضمیر کے شرف و وقار کے لئے بہت بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف دنیا وی طور پر ذلیل وحقیرا وربے وقعت ہوجا تا ہے بلکہ دینی طور پر بھی اس کی روح کی بالیدگی اور پاکیزگی کے لئے ایک ناسور سے کم نہیں ہے جو آ ہستہ آ ہستہ دین کے تمام گوشوں میں مختلف طریقوں سے ذہر کی آ میزش کرتا رہتا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ طمع دین کے فساد کی جڑ ہے اور ورع (پر ہیزگاری) دین کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔

حعزت شیخ علی متقی فر ماتے ہیں کہ' دطمع''اے کہتے ہیں کہاس مال کی امیدر کھی جائے جس کے حاصل ہونے میں شک ہوا گراس کے حصول کا یقین ہو جیسے کس پرکوئی حق ہو یا کسی کا دعدہ صادق ہواور یا کسی سے اتنی رائخ محبت ہو کہ دہ اس کی ہرخواہش کی تکمیل ضرور کرتا

ہوتوای صورت میں اس سے تو قع رکھنے ک<sup>و</sup>می<sup>ن</sup>ہیں کہتے۔

ابن جُرِّ نے عجیبی بات کھی ہے، وہ فرماتے ہیں: الطمع هو احد المال من غیر حقه أو امسا که عن حقه بحلابه۔ طبع: کے معنی ''عیب' کے ہیں، اور اصل کے اعتبار سے طبع، سیف کے عرض پر موجود'' دنس'' کو کہتے ہیں، پھر پہ لفظ گناہوں کی مانند'' دنس'' کیلئے استعال ہونے لگا۔

# چاند کے غروب ہونے سے بناہ بکڑنا

٢٣٧٥: وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيْدِى بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ـ (رواه الترمذي)

الحرجه احمد في المسند ٥/٦ ٢١ والترمذي في السنن ١١/٥ عديث رقم ٣٣٦٦ ــ

ترجمها دحفرت عائشہ وہن سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم مَنَالِیُمُ نے چاندی طرف دیکھا پس فرمایا اے عائشہ! تو الله تعالیٰ سے پناہ پکڑ۔اس کی برائی سے پس تحقیق بیغاسق ہے اندھیرا کرنے والا ہے جب بے نور ہوجائے۔اس کوامام ترندیؓ نے نقل کیا ہے۔

تشرب : قوله: نظر الى القمر .....الغاسق: غسق يغسق غسق وغسوقا، ازباب ضرب، اذا أظلم، لينى رات كا تاريك بونا غاس سے كيام او ہے؟ قيل: الغاسق هو الليل اذا غاب الشفق وقوى ظلامه ـ ابن الملك فرماتے بين: (من شو هذا ہے) مراد 'شر اليل' ، ہے، چونكه رات بلاكت كے اعتبار سے زيادہ بخت بوتى ہے ـ چنا نچه اسى وجہ سے اس سے استعاذہ كا حكم آيا ہے، چونكه اس وقت ميں ' نثر' ويكر اوقات كے مقابلہ ميں زيادہ پھيلتا ہے، مثل اللّ فس، بدكارى، اور لوث ماروغيره ـ بياس آيت كي تغيير ہے، اور جہال تك تعلق ہے حديث كا تو وہ بھى اسى پرمؤول ہے، تاكہ حديث آيت كے ايے معنى كے موافق بوجائے كہ جو معنى اكثر مفسرين نے اختيار كئے بيں، چونكه نظر الى القمو سے بيلان منبيس آتا ہے كہ آيت كا ايے معنى بيا ند ہو۔

''هذا هو الغاسق"اس میں اخمال ہے کہ اشارہ'' ظلام" کی طرف ہو، بایں طور کہ وہ اوٹ میں چلا گیا ہے، اور اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں غاس کا اطلاق قمر پراس لئے کیا ہے: لأنه يظلم اذا خسف، اور''وقو بِقمر" سے مراداس کا دخول فی الخوف ہے۔ چنانچے حدیث مبارکہ کے اس جملہ کا مطلب بیہ ہوا: استیعذی باللّٰه من الآفات و البلیات: امام طِبی ُ فرماتے ہیں:

قرآن مجید کی سورت غاسق اذا وقب کا بھی ذکر ہے لینی پناہ ما گلواند هیرا پھیلانے والے کی برائی سے جب وہ بے نور ہوجائے۔ چنانچہ آنخضرت کُلُّائِیْکُم کے ارشاد گرامی نے غاسق اذا وقب کی وضاحت فر مائی کہاس سے مراد چاند ہے جب وہ گہن میں آ جاتا ہے لہذا اس سے بناہ مانگنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا گرہن میں آنا اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ بلاؤں کے نازل ہونے کا اشارہ دیتا ہے' چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب چاند کو گرہن لگتا تو اس وقت آنخضرت کُلِّائِیْمُ کرزاں وتر ساں اٹھے کھڑے ہوتے۔

لیکن اتنی بات ذہن نشین رہے کہ' بلاؤں کے نازل ہونے سے'' وہ بلائیں اور حادثات مراد نہیں جو نجم یا بدعقیدہ لوگ سوف وخسوف (چاند سورج کے گرئن لگنے) کے سلسلہ میں بتاتے ہیں کیونکہ اہل اسلام کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اس سے مراد عبرت کے مواقع ہیں۔ مثل جب چاندگر بن میں آتا ہے تو وہ ایک بڑے عبرت کا وقت ہوتا ہے جو ہرانسان کواحس ولاتا ہے کہ جب چاند باوجود اپنی اس نورانیت کے اپنے نورکو کھو چکا ہے اوراس کواپنے نورکی بقاء پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے تو ایسانہ ہو کہ میرے ایمان اور میرے مل کا نور بھی جاتا رہے ای اعتبار سے اس سے پناہ مانگئے کا تھم دیا گیا ہے۔

# مخضراور جامع دعا كابيان

٢٣٢٢: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَا بِي يَا حُصَيْنُ كُمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ ابَيْ سَبْعَةً سِتًّا فِي الْاَرْضِ وَوَاحِدٌ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَايَّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا يُهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ يَا حُصَيْنُ اَمَا إِنَّكَ لَوْاسُلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَا فِكَ قَالَ فَلَمَّا اَسُلَمَ حُصَيْنُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمِينَ اللَّهُمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجہ حضرت عمران بن حصین بڑا تھیں جاتھ ہے کہ آپ میا گھی تاہے۔ میرے باپ کے (مشرف باسلام ہونے سے قبل) فرمایا: اے حسین! کتے معبودوں کی آج کے دن بندگی کرتا ہے۔ میرے باپ نے کہا سات معبودوں کی چھ زمین میں یعنی بغوث اور بعوق اور نسراور لات اور منات اور عزئی (بتوں کے نام ہیں) اور ایک آسان میں کہ جوسب کا خالق ہے حضور مُنا اللہ تا نو خالق ہے حضور مُنا اللہ تا تو خالق ہے حضور مُنا اللہ تا تو ہے اور ڈرتا ہے؟ حصین بڑا تھے نے کہا جو آسان میں ہے۔ حضور مُنا اللہ تا تو میں بخم کو دو کلے سمھا تا کہ جھے کو دار بین میں فائدہ دیتے۔ عمران نے کہا ہے۔ جب حصین مسلمان ہوئے تو انہوں نے من بی بخم کو دو کلے سمھا تا کہ جھے کو وہ دو کلے سمھا کیس کہ آپ مُنا اللہ تا ہو ہے ہو میں ہوئے قرایا کہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور میر نے قس کی برائی سے جھے کو بناہ دے۔ اس کو امام تر ندی نے قبل کیا اے اللہ یا میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور میر نے قس کی برائی سے جھے کو بناہ دے۔ اس کو امام تر ندی نے قبل کیا اے اللہ یا میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور میر نے قس کی برائی سے جھے کو بناہ دے۔ اس کو امام تر ندی نے قبل کیا اے اللہ یا میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور میر نے قس کی برائی سے جھے کو بناہ دے۔ اس کو امام تر ندی نے قبل کیا

ہے۔اسنادی حیثیت:امام ترمذی نے اس حدیث کود حسن غریب " قرار دیاہے۔ (میرک)

تنشر میں: قوله: باحصین: کم تعبد الیوم: ''ال' عہد حاضر کا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿ الیوم اکملت لکم دینکم ﴾ الها، تعبد کا مفعول ہے، اور میتز کو استفہامید کی تمیز ہونا میں دال ہے۔ ابن مجرِّ کے نزد کیکم استفہامید کی تمیز ہونا مخار ہے۔ اور نصل مفزنیس، چونکہ غیر الجبی کا ہے۔ (وفیر قف)۔

قوله:قال ابى: سبعة .... السماء: يه أعبد فعل محذوف كامفعول هـــاك أعبد سبعة من الآلهة ـ

امام طِبِیُّ نے فرمایا: قرآن کریم میں چھسات معبودوں کے نام مذکور ہیں: (۱) یغوث۔ (۲) یعوف۔ (۳) نسر۔ (۴) لات۔ (۵) منا ق۔ (۲) عزی۔اور چونکہ ان میں اللہ جل شانہ بھی شامل ہیں اس لئے لفظ' نسبعۃ ''استعال کیا، جانب تذکیر کوغلبہ دیتے ہوئے، پھرچھ کومؤنت ذکر کیا،اور ساتویں کو ذکر کرکیا۔اھ۔ (و تبعد ابن حجر)۔

سیکل نظرہے۔ تفصیل اس کی بیہ کے کیغوث، یعوق اور نسر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت سے، ان اساء کے مؤنث ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور عرب کے متعدد البہ سے، ان میں سے چند کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ اور اکثر ایسے ہیں کہ ان کا نام ذکر نہیں کیا۔ مروی ہے کہ بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے وقت تین سوساٹھ بت سے، نبی کریم مَنْ اللّٰهُ عُلِمَ کَا کُرْ جس بت پر ہوتا لکڑی کے ساتھ کی اس کی طرف اشارہ فرماتے ، اور بیفرماتے جاتے: ﴿ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهو قا ﴾۔ چنانچہ بت اپنے چرے کے بل گریز تا۔ رواہ البہ تی ۔

لطیفہ: اہل عرب میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ اس کے بت پرایک اومڑی پیٹاب کررہی ہے، یدد کھ کر اس نے اسلام قبول کر ایر دی ہے کہ بی کریم طُلِقَیْنِ نے ایک نومسلم شخص سے پوچھا: ہل نفعك أصناهك يو ها؟ اس نے جواب دیا: ہاں جھے اس بت نے نفع دیا۔ بی نفع دیا کہ جس کو میں نے ''صیس'' سے بنایا تھا۔ قبط پڑگیا، میں نے اس بت کو کھالیا، چنانچہ اس بت کے کھانے نے مجھے نفع دیا۔ بی کریم طُلِقَیْنِ بیات من کرمسکر این ہے۔

قوله:قال فایهم تعد لرغبتك و رهبتك: "ایهم "یاء پرضمه بے تعد: تاء کفتم کے اور عین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ لوغبتك و رهبتك داورا کیک نخمیں بضم الاول ، وكسر الثانی ہے: أى تهیئه لینفعك حین تر جو و تخاف امام طِیُّ فرماتے ہیں: فاء شرط محذوف كى جزا (يردال) ہے ۔ أى: اذا كان كذلك فايهم تخصه و تلتجي اليه اذا نابتك نائبة ۔

قوله: قال: الذى فى السماء: اصل عبارت يول ب: الذى معبود فى السماء، يه بات حضرت حصين ن اپن زعم ك مطابق كهي، اورني كريم مُن الله المكوت بوسكتا بكرتا لف كيلي بور

قوله: قال: یاحصین!أما انك لو اسلمت علمتك كلمتین تنفعانك :برائ سیبیه ب، تخفیف كراته به مردادودها كیل بین د. انك به مردادودها كیل بین د.

لو اسلمت علمتك كلمتين تنفعانك: امام طِي قرمات بين بيدارخاء العنان كے باب سے ہے۔ چوتكه ظاہر كا تقاضا يرتما كه اس كے اس اقر اركے بعدان سے كہاجا تا اسلم و لا تعاند۔ ابن حجر في بحيب بي بات كى: ير بب ارخاء ' سے بيس ہے۔ بلكه الاغواء على الشيئ بذكر ما يحمل عليه كے باب سے ہے۔

میں کہتا ہوں: عباراتنا شتی وحسنك واحد اللہ فكل اللي ذاك الحمال يشير چونكه دونوں عبارتوں كا حاصل ايك ہى ہے، اى قبيل سے بيآيت مباركہ ہے: ﴿ وَانَا أَوْ اَيَاكُم لَعَلَى هَدَى أَوْ فَي ضَلَالَ

مبين)

فقال:قل: بظاہراس دعا کیلئے کسی وقت کی تخصیص نہیں فر مائی۔ابن حجر گااس دعا کو بین السجد تین کے ساتھ مقید کرناانتہائی بعید ہے۔

قوله:اللهم ألهمني وشدى:رشدكمعن بين:الا هنداء الى الصلاح

قوله: و أعذني من شو نفسي: امام طِبِيُّ فرمات بين: اس مين اشاره بح كه ان الهدكومعبود بنانانفس اماره بالسوءك بهكاوك كعلاوه كچينين، آك لكت بين: و ان الرشد الى الطريق المستقيم و الدين القويم هو العلى الحكيم ـ

# تعویذ کا ثبوت نابالغ بچے کے لیے

٢٣٧٧: وَعَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ فَلَ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّوْمَ فَالَ اللهِ عَلَى النَّوْمِ فَلْمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ عَضِهِ وَعِقَا بِهِ وَشَرَّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَا طِيْنِ وَآنُ يَتْحُضُرُ وَنِ فَا نَهَا لَنْ تَصُرَّ فَ كَتَبَهَا فِي صَلِّ وَنِ فَا نَهَا لَنْ تَصُرَّ فَ كَتَبَهَا فِي صَلِّ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهٖ وَمَنْ لَلَمْ يَبْلُغُ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلِّ مُنْ مَلْقَهَا فِي عُنُقِهِ - (رواه ابو داود والترمذي وهذا الفظ)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢١٩/٤ حديث رقم ٣٨٩٣ والترمذي في السنن ٥٠٦/٥ حديث رقم ٣٥٢٨ واحمد في المسند ١٨١/٢.

تورجہ لے: حضرت عمرو بن شعیب اپنی باپ یعنی شعیب طائن سے اوروہ اپنے دادالیمی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ مَلَی اَللّٰہ اِسْتُ اِسْتُ عَلَیْ اللّٰہ تعالیٰ کے کہ آ پ مَلَی اللّٰہ تعالیٰ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کہ کمات کے ساتھ اس کے غضب سے اور اس کے عذا ب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانوں کے وسوسے کا مات کے میر سے شیطان میر ب پاس حاضر ہوں 'پناہ ما نگنا ہوں ۔ پس ان کلمات کو کہنے والے کو ہر گزنقصان میں بہنچا میں گئے جو ان کی اولا دمیں بالغ ہوتا اور نابالغ نہیں بہنچا میں گئے ۔ حضرت عمر دوائی کے میں اللہ دوائی کے بیا ہے اور ایس کو الودا و داور ترفی نقل کیا ہے اور ایس ہوتا تو یکلمات کا غذ پر لکھ کر اس کو اُس کی گردن میں (بطور تعویذ) لئے اس کو ابودا و داور ترفی نقل کیا ہے اور یہ الفاظ ترفی کے ہیں۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ نیند میں ڈرناشیطان کے تصرف اوراس کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیز بیمسئلہ بھی معلوم ہوا کہ گلے میں تعویذ ڈالنااورلٹکا نا جائز ہے اس مسئلہ میں اگر چیعلماء کے اختلافی اقوال ہیں لیکن زیادہ صبحے اور مختار بات یہی ہے کہ حرزات وغیر ہ تو گلے میں لٹکانا حرام اور مکروہ ہیں لیکن ایسے تعویذ لٹکا نا جائز ہیں جن میں آیات قرآن یا اسائے الٰہی لکھے ہوں۔

قوله: کتبها فی صك: اس کی وضاحت صاحب النهار اور صاحب قاموس نے '' كتاب ' كے ساتھ کی ہے۔ ابن مجر ُ نے اس کی وضاحت كتف من عظم ' كے ساتھ كى ہے، يرتو غيع لغة اور عرفاً مراعتبار سے ' غريب ' ہے۔

تخریج: اما م ابودا وُدُن نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، اورائی طرح اما م نسائی اورامام حاکم نے روایت کی ہے۔ اورامام احمد نے اس سند کے ساتھ یوں نقل کی ہے: عن محمد بن یحیی بن حبان عن الولید بن الولید، أخی خالد بن الولید، أنه قال: یا رسول الله انی أجد وحشة، قال: اذا أخذت مضجعك فقل ..... اور پھر آ گے روایت باب کے مثل حدیث ذکر کی ہے۔ ابن اسنی کی کتاب میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو بخوابی کی شکایت ہوئی، تو انہوں نے آنخضرت کا تی اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم کا تی تی کریم کا تی تی کریم کا تی تی کریم کا تا تی کریم کا تا ہے ان کی بات بن کر انہیں یہی کلمات یا صفی کی تھین فرمائی۔

امام طبرائی نے الاوسط میں نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے رسول الله کا میں مرتبہ کہنے ہے یہ چیزتم ہے دور ہوجائے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں، کیوں نہیں یارسول الله ایمیرے مال باپ آپ پر قربان، میں نے اس نوف کی شکایت آپ سے اس امید پر کی ہے۔ (کہ آپ مجھے اس مسلم کا کوئی مل ارشاد فرما کیں گے۔) تو آپ کا لیکٹی نوفر مایا: یوں کہا کر: اعو ذبک کمات المتامات من غضبه الله حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چندرا تیں، می گزری تھیں کہ حضرت خالد بن ولید تشریف لائے اور عرض کیا یارسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، ہم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حضرت خالد بن ولید تشریف لائے اور عرض کیا یارسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، ہم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے چھار میں گھسوں تو ڈرنہیں لگا۔

المخيس: صاحب قاموس لكھتے ہيں: المخيس بالكسر الشجر الملتف موضع الأسد كالمخيسة ـ گھنے اور تنجان درخت، شير كامكن \_ خيب كے بھى يہى دومتن ہيں \_

# جنت کا سوال کرنا اور آپ مثالی شراسے پناہ مانگی

٢٣٢٨: وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللهُمَّ ادْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ . (رواه الترمذي والنساني) الحرحه الترمذي في السنن ٢٧٩/٨ حديث رقم ٢٠٣١ والنسائي في السنن ٢٧٩/٨ حديث رقم ٢٠٣١ واحمد في المسند ٢٧٩/٨ -

ترجمه: حضرت انسٌ بروایت ہے کہ آپ عُلَيْظُم نے ارشادر فر مایا کہ جو محض اللہ تعالیٰ ہے جنت مانے ۔ تین بار
یعنی یوں کم : اکلّٰهُم مَنُ سَالُكَ اللّٰه الْجَنّة (اے الله! میں جنت میں واضلے کا سوال کرتا ہوں تو) یا کم : اکلّٰهُم اَدُخِلُهُ
الْجَنّة (اے الله! مجمع جہنم کی آگے ہے بچا) تو جنت کہتی ہے اے اللی تو داخل کراس کو جنت میں اور جو خض آگ ہے تین
بار پناہ مانے ..... تو آگ ہتی اے اللی تو محفوظ رکھاس کو آگ ہے اس کو بام تر فدگ اور نسائی نے نقل کیا ہے۔
الشرمی : قوله: من سال الله المجنة قالت المجنة الملهم اد خله المجنة : دخول جنت کی دعاما نگنازیادہ ظاہر ہے۔
"تین مرتب" چاہے تو ایک ہی مجلس میں یہ دعاما تی جائے اور چاہے کی مجلسوں میں گر گر اگر دعاما تکنی چاہئے۔

چونکہ بیآ داب دعامیں ہے ہے۔ یہی معنی اس کے ظاہر ومتبادر ہیں۔اور ایک احتمال بیہے کہ ثلاث مرات سے ثلاث ادقات مراد ہول، مثلاً انتثال طاعت کے وقت، انتہاء معصیت کے وقت، اور مصیبت کے وقت، یا بیہ تین اوقات مراد ہیں۔ (۱) تقیدیت۔ (۲) اقرار۔ (۳) قالت المجنفہ:اس میں تین احتمال ہیں۔ (۱) جنت بیکلام بزبان حال کرے گی۔ (۲) جنت بیکلام بزبان قال کرے گی، چونکہ اللہ جل شانہ کوانطاق جمادات پر قدرت حاصل ہے۔ (۳) یہ کلام جنت نہیں بلکہ اہل جنت غلمان کریں گے۔اللهم أد خله المجنبة:اس میں دواخمال ہیں۔(۱)اس دخول جنت سے مراد دخول اولی ہے۔(۲)اس سے مراد مطلقاً دخول جنت مراد ہے۔

قوله: ومن استجار من النارثلث مرات قالت النار اللهم أجره من النار: اس مين دواحمّال بين: (1) دخول نار سے مطلقاً محفوظ فرما۔ (۲) دخول ابدی ہے محفوظ فرما۔ امام طبی ًفرماتے ہیں بضمیر شکلم کی جگہ اسم ظاہر جنت ونار کا ذکر کرنے میں صنعت تجرید ہے، اورا کی قتم کا التفات ہے۔ مزید فرماتے ہیں: جنت ودوزخ کا ازخود کلام کرنا حقیقتا ہے، اس میں کوئی بعد نہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿و تقول هل من مزید ﴾ اور بیجی ممکن ہے کہ استعارہ ہو۔

استحقاق عبدكواللدكے وعدہ سے تشبیہ دی۔

اوران کے جوت کونطق ناطق سے تثبید دی، گویا کہ جنت اس کی مشاق ہے۔ اس کے دخول جنت کی سائل وداعی ہے، اور جہنم اس سے نفرت کرتی ہے، اس کیلئے جہنم سے دوری کی دعا کر رہی ہے۔ لفظ قول استعال کر کے بختی و جُوت مراد ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ مضاف مقدر ہو۔ أی قال حز نتھا، چنانچہ قول حقیق ہوگا۔ میں کہتا ہوں لیکن اساد مجازی ہوگا۔ ابن جرِّفر ماتے ہیں: بربان حال پرمحول کرنا، اور مضاف مقدر ماننا دونوں با تیں قواعد مقررہ کے مخالف ہیں: ان سکل ما ورد فی الکتاب و السنة، ولم یحل العقل حمله علی ظاهرہ لم یصرف عنه الا بدلیل۔ اور جمادات کا تکلم کرنا عرف میں واقع ہوا ہے۔ مثلاً نبی کریم مُلِّ اللَّی کے دست اقدی میں کئر کون کارونا وغیرہ اھ۔

میں کہتا ہوں یہ قاعدہ ظواہر کے قواعد کے قریب ہے۔ اس آیت: ﴿ واسال القویة ﴾ کی تاویل پرمنسرین کا اجماع ہے، کی ایک بھی منسر نے بینیں کہا کہ بطور خرق عادت قریب کا سوال وجواب کر ناممکن ہے، باوجود یکہ معاملہ نسس الامر میں بھی اینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ جمادات کا نطق کر نامحال ہے، علماء نے اطوار آخرت اور اسرار الہید بیان کئے ہیں، یہ سارے من وراء العقل فل سے ثابت ہیں۔ اس لئے فلاسفداور ان کے ہیں، یہ سارے من وراء العقل فل سے ثابت ہیں۔ اس لئے فلاسفداور ان کے بعین نے ان کا انکار کیا ہے، ان کے اپنے گمان کے مطابق یہ اعتقل العقلاء ہیں۔ ان کو انبیاء کی ضرورت نہیں، انبیاء کی بعث تو '' اغبیاء'' کی طرف ہوئی ہے۔ بلکہ بہت سے اسلامی فرقے مثلاً معتز لہ وغیرہ نے بعض ایسے امور نقلیہ کا بھی انکار کیا ہے جو متواتر المعنی احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً عذاب قبر ، میزان ، صراط ، اور رویت وغیرہ ، ان کا مقابلہ بعض فلا ہریہ نے کیا اور قرآن کو اس کے ظاہر پر جمول کیا اور اللہ تعالی کیلئے صفات جسمانی قابت کیا، ورا تا کہ مونی ہے مراد قلب، فرعون سے مراد فلس وغیرہ ہے۔ اور مذہب اہل النہ والجماعہ ہر ذی حق کو اس کا لور انتہا ہے۔ داللہ تعالی اعلی ہو کی اس کا لور انتہا ہی انتہا ہی اس کے اور کہ مونی سے مراد قلب، فرعون سے مراد فلس وغیرہ ہے۔ اور مذہب اہل النہ والجماعہ ہر ذی حق کو اس کا لور انتہا ہے۔ داللہ تعالی اعلی۔

# الفصل لقالت

# جادووغیرہ سے بیخے کی دعا

77⁄29:وَعَنِ الْقَعْفَاعِ اَنَّ كَعْبَ الْاَحْبَارِ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتٌ اَقُوْلُهُنَّ لَجَعَلَتْنِی یَهُوْدُ حِمَارًا فَقِیْلَ لَهُ مَاهُنَّ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ الَّذِی لَیْسَ شَیْءٌ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِی لَا یُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِالسَّمَاءِ اللَّهِ الْحُسُنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمُ أَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَراً وَ بَراً \_ (رواه مالك)

اخرجه مالك في الموطأ ٩٥١/٢ وحديث رقم ١٢ من كتاب السفر

توجہ له: حضرت قعقاع ًروایت ہے کہ کعب احبار ؓ نے فرمایا اگر میں یکلمات نہ کہتا ہوتا تو البتہ یہود جھے کو گدھا بنا لیتے ۔ پس ان سے کہا گیا کہ وہ وہ ہوا ہیں ۔ کعب نے کہا میں اللہ کی اس ذات سے پناہ مانگنا ہوں جودہ بڑا ہے کہ کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے اور اللہ کے کلموں سے کہ دہ پورے ہیں کہ ان سے کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ جو کچھے کہ میں ان ناموں سے جانتا ہوں اور جو کچھے کہ نہیں جانتا۔ اس چیز کی برائی سے بیدا کی اور برابر کی ۔ متناسب الاعضاء کی اس نے ۔ اس کو امام مالک نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

القعقاع بن حكيم - ان كانام قعقاع ہے۔ یہ ' حكیم' كے بیٹے ہیں۔ مدینہ كر ہنے والے اور تابعی ہیں۔ جابر بن عبداللہ اور ، ابویونس شائش سے صدیث كی ساعت كی۔ ان سے سعید مقبر كی اور محمد بن عجلان نے روایت كی۔ ابویونس شائش حضرت عاكشہ شائش کے آزاد كردہ ہیں۔

تشریع : قوله: لو لا کلمات اقولهن لجعلتنی یهو د حمادا: کعب احبار توم یبود کے ایک بڑے دانشمند فرد تھے وہ اگر چہ آنخضرت کُالْیَا کُم مبارک زمانہ میں تھے کین آپ کُالْیَا کے دیدار اور آپ کُالْیَا کی صحبت کے شرف سے محروم رہے۔ پھر بعد میں اگر چہ آنخضرت کُلْیَا کُلُون کے مبارک زمانہ میں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے آنہیں کعب کا بیان ہے کہ جب میں ایمان الایا اور مسلمان ہواتو یہود میرے ناف ہوگئے وہ میرے بارے میں اس قدر بغض و کیندر کھتے تھے کہ اگر ان کی حرکتیں کا میاب ہوجا تیں اور میں بیدعا نہ ہو ساتو وہ حرکر کے مجھے گدھا بناد سے لیعنی مجھے ذکیل و بے وقوف اور گدھے کی مانند مسلوب العقل کردیتے۔

امام طبی قرماتے ہیں: شاید کدان کی مراد ہیتی کہ یہود نے ان پرجاد وکردیا۔اوراگر ہیں یہ دعا نہ کرر ہاہوتا تو وہ میری حقیقت تبدیل کرنے میں کامیاب ہوجاتے اور میری حقیقت تبدیل کرنی تعالی میں کامیاب ہوجاتے اور میری حجافر مایا: ﴿ یعنیل الیه من سحوهم أنها تسعی ﴾ یہ تیت دلالت کرری ہے کہ جادوگروں نے فرعون کا تقرب اور مال وجاہ حاصل کرنے کیلئے ایوی چوئی کا زورلگایا،اور جادوگی بیصورت اس وقت اختیار کی۔ چنانچہ اگران کے دست فرعون کا تقرب اور مال وجاہ حاصل کرنے کیلئے ایوی چوئی کا زورلگایا،اور جادوگی بیصورت اس وقت اختیار کی۔ چنانچہ اگران کے دست قدرت میں اس سے پچھی زیادہ ہوتا تو وہ بھی کرگز رتے ۔لہذا جب وہ حضرت موئی علیہ السلام جیسے عظیم الثان نی کے خلاف اس سے بردھ کرجادوگوئی کرتب و کھا کیس، چد بردھ کرجادوگوئی کرتب و کھا کیس، چد جائیکہ حقیقت کو بدل ڈالیس۔ چنانچہ قاضی بیضاوئی کہتے ہیں: والمو اد بالسحو ما یستعان فی تحصیلہ بالتقوب الی الشیطان ما کیا کہ مما لا یستقل به الانسان، و ذلك لا یستقبہ الا لمن یناسبہ فی الشرارة و خبث النفس، فان التناسب شرط فی التصام و التعاون، و بھذا تمیز الساحر عن النبی و الولی، وأما ما یتعجب منه كما یفعلہ أصحاب الحیلہ بمعونة التضام و التعاون، و بھذا تمیز الساحر علی النبی و الولی، وأما ما یتعجب منه كما یفعلہ أصحاب الحیلہ بمعونة الآلات و الأدویة، فتسمیته سحر علی التجوز اھ۔

جب شيطان كويه قدرت حاصل نهيس كه ده اين آپ كوهما حقيقى بنا ذالي، تو دوسرول كى كياجرائت البذاجواس كقريب توسل كا دامن تهام بهوتوه كيس حقيقت كوبرل سكتاب ما حب مدارك لكهت بين وللسحو حقيقة عند أهل السنة كثرهم الله تعالى، وتخييل و تمويه عند المعتز خذلهم الله . نی کریم تالی است است و حق کا مطلب یہ ہے کہ جادوا کی کی واقع ہے، کوئی خیال فاسر نہیں جیسا کہ جسکے کو ہر چیز دونظر آتی ہیں۔اور نہ الیا کہ جسیا کہ جب دماغ میں کوئی خلل واقع ہو، یا افکار فاسدہ ڈیرہ ڈالے ہوں ہے کے جوت پر آن وسنت میں دلائل موجود ہیں۔ چنانچے ایک مقام پر فرمایا: ﴿ یعلمون الناس السحر ﴾ اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿ فیتعلمون منهما ما یفر قون به بین الموء وزوجه ﴾ ۔اس سے مراوع محر ہے کہ جس کے ذریعہ میاں بیوی میں جدائی کردیتے ہیں، اللہ جل شانہ جادو کے دقت الی صورت حال پیدا فرمادیتے کہ جس کے نتیجہ میں نشوز وظاف پیدا ہوجا تا ہے۔ اور معالمہ تفریق تک بین جواتا۔ یہ آیت بھی تحر کے جوت پر دلالت کرتی ہے۔ ﴿ وَمِن شُو النفشت فی العقد ﴾ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہود یوں نے نبی کریم پر جادو کردیا تھا۔ اس ساری تفصیل دلالت کرتی ہے۔ ﴿ وَمِن شُو النفشت فی العقد ﴾ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہود یوں نے نبی کریم پر جادو کردیا تھا۔ اس ساری تفصیل سے امام بغوی کے کلام کی بھی وضاحت ہوجاتی ہے: والصحیح أن السحر عبارة عن المتمویه والتخییل، والسحر وجوده حقیقة عند أهل السنة، وعلیه أکثر الأمم۔،امام شافعی کے بارے میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں: جادود یوانہ بناویتا ہے اور بیار میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں: جادود یوانہ بناویتا ہے اور بیار میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں: جادود یوانہ بناویتا ہے اور بیار میں منقول ہوں فرماتے ہیں: جادود یوانہ بناویتا ہے اور بیار

حتی کہ صور مربھی جاتا ہے، چنانچہ صور کے قاتل پر قصاص واجب ہوگا۔اور کہا گیاہے کہ جاد وقلب اُعیان میں بھی مؤثر ہے، چنانچہ آدمی کو گدھے کی شکل کا بنادیتا ہے۔اور زیادہ صحیح بات یہ ہے (کہ ایسانہیں ہوتا بلکہ ) یہ خلیل ہوتی ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ یعنیل ہوتا بلکہ من سحو هم اُنھا تسعی ﴾ لیکن آئی بات بہر حال ہے کہ اجسام میں مؤثر ہوتا ہے، چنانچہ مسحورامراض کا شکار ہوجاتا ہے،جنون بھی ہوجاتا ہے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے،اھ۔قلب حقائق کے بطلان پر اہل سنت اور معزلہ کا اَنفاق ہے۔عقل دُقل دونوں سے اس کا بطلان تابت ہے، مزیدیہ کہ ایسا بھی ہوا بھی نہیں ہے۔

عرض مرتب ملاعلی قاریؓ نے ابن ججرؓ کےحوالہ سے جادو کا ایک قصاْقل کیا ہےاوراس پرنفذبھی کیا ہے، بوجوہ وہ قصہ ہم نے حذف کردیا ہے۔

## فرض نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کا ذکر

٠/٢٢٠ وَعَنْ مُسْلِمٍ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ كَا نَ اَبِى يَقُولُ فِى دُ بُرِ الصَّلُوةِ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ اَى بُنَىَّ عَمَّن اَخَذُتَ هٰذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ اَنَّ رَسُولِ اللّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِى دُ بُرِ الصَّلُوةِ۔

(رواه النسائي والترمذي الا انه لم يذكر في دبر الصلوة وروى احمد لفظ الحديث وعنده في دبر كل صلاة)

#### راویٔ حدیث:

مسلم بن ابی بکر ق ۔ یہ 'مسلم' 'ہیں ابو بکرہ کے بیٹے ہیں۔ ثقفی اور تابعی ہیں ۔ان کے والد صحالی تھے۔انہوں نے اپنے والد سےاوران سے''عثمان شحام'' نے روایت کی ۔

تشریج: قوله: یقول فی دبو الصلاة: 'دبو "لغت مشهوره اور روایت معروف کے مطابق وال مهمله کے ضمه کے ساتھ ہے۔ابوعمر ومطرزی فرماتے ہیں: دبو: دال کے فتحہ کے ساتھ۔ نماز وغیرہ کا آخری وقت اور فرمایا: لغت میں یہی معنی معروف ہیں، اور دبر بمعنی پچھلا حصد دال کے ضمه کے ساتھ ہے۔ ماور دی نے این اعرابی نے قل کیا ہے: دبو الشیبی بالضم و بضمتین نقیض القبل، ومن کل شیخ عقبه و مؤخرہ۔

خلاصہ کلام پیہے کہ لفظ دیر تین طریقے ہے پڑھا جاتا ہے: (۱) بروزشں۔(۲) بروزن کتب۔(۳) بروزن جند۔

"الصلاة" يہاں 'صلوة ' سے کون ی نماز مراد ہے؟ اس میں متعدداختالات ہیں۔(۱)صلوة سے مراد فرض نماز ہے۔(۲) جنس صلوة مراد ہے۔اس میں احتال ہے کہ نماز کے آخر میں سلام ہے پہلے بید عاما نگتے تھے، زیادہ داضح بات بیہ ہے سلام پھیرنے کے بعد بید عا مانگتے تھے۔

> قوله:اللهم انی أعوذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر:اس كى تشريح اقبل ميں گزرچكى ہے۔ بنى: يائے مشدده كے فتہ كے ساتھ ہے كسره بھى درست ہے۔اور ریضغیر برائے شفقت ہے۔

قوله: عمن أخذت هذا؟:اس جمله ميں اشارہ ہے كہ سالك كوچاہئے كہ وہ ادعيه مأ ثورہ ما نگا كرے،اپئ طرف ہے اختر اع نہ رے۔

توضیح جصن میں لکھا ہے: اس حدیث کوحا کم ،این ابی شیبہاور ابن السنی نے روایت کیا ہے، کیکن پیمعلوم نہیں کہ انہوں نے پیقصہ روایت کیا ہے یا کنہیں۔

### کفراورقرض سے پناہ مانگو

٢٣٨١: وَعَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ آعُودُ فَ بِا للهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ فَقَالَ رَجُلَّ يَعُدِ رَسُولَ اللهِ أَتَعُدِلُ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ قَالَ زَجُلَّ يَعُدِ لَسُولَ اللهِ أَتَعُدِلُ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ قَالَ زَجُلَّ يَعُدِ لَا نَعُمُ - (رواه النساني)

اخرجه النسائي في السنن ٢٦٧/٨ حديث رقم ٥٤٨٥ و احمد في المسند ٣٨/٣\_

ترجیل : حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ آپ میں ایٹ ارشادفر ماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ ما نگتا ہوں کفر سے اوردین سے پس الیک فخص نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میں ایٹی نیو کے نفر کودین کے برابر کردیا فر مایا کہ ہاں اورایک روایت میں آیا ہے اس میں تیری پناہ ما نگتا ہوں کفر کرنے سے اور فقر سے اور ایک شخص نے کہا کہ اس میں برابر کئے جاتے ہیں کفروفقر فرمایا کہ ہاں اس کونسائی نے نقل کیا ہے۔

تشريح : قوله: اتعدل الكفر بالدين؟قال نعم:

قوله: قال رجل: ولا يعدلان؟ الكِ نَسْمَ بيس يول عدال رجل: يعدلان ـ

"يعدلان" صيغة مجهول كماته ب، اورايك نخ مين بصيغة معروف ب-أى يعدل أحدهما بالآخو

قو له قال : نعم: امام طِبِيُّ فرماتے ہیں۔ یہاں اصل عبارت یوں ہے: أى نعم أساوى الدائن بالمنافق.....،

'' کفراور قرض'' کو برابراس لئے فر مایا کہ قرض کی وجہ ہےانسان جھوٹ بولتا ہے ٔ مکاری کرتا ہےادر وعدہ کے خلاف کرتا ہےاور ظاہر ہے کہ بیہ بدترین خصلتیں کفاراور منافقین ہی میں ہوتی ہیں۔

'' کفر'' اُور'' فقر'' کو برابر بایں معنی کیا گیا ہے کہ فقر کی دجہ سے انسان بے صبری کرتا ہے'اپنی قسمت کوکوستا ہے' تقدیر کا گلہ کرتا ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال بیٹھتا ہے جو کفر کا باعث ہوتے ہیں۔

جیا که حضرت عائشہ بڑھیں کی روایت میں ہے:والفقیر الذی لم یصبر علی فقر أسوأ حالاً من الدائن۔ نیز مروی ہے:کاد الفقر أن یکون کفر ااھ\_اوراس لئے بھی کہ بھی دائن تحمل ہوتا ہے،اوراپنے رب پرتوکل کے ہوتا ہے۔(و تعقبه ابن حجر بما لا طائل تحته)۔

# ﴿ كَابُ جَامِعِ الدُّعَا ﴿ كَابُ جَامِعِ الدُّعَا ﴿ كَالْحَالِكُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمُ اللهُ

### جامع دُعاوَل كابيان

الم طِبِی قرماتے ہیں: یہ "اضافة الصفة الى الموصوف "كى قبیل ہے ہے۔ أى: الدعا الجامع لمعان كئيرة فى الفاظ يسيرة ـ ابن حَبِرٌ نے لفظ" الدعوات "زكركيا ہے، يہ" اصول' كے خالف ہے ـ آگے جاكر ابن حَبِرٌ كَصَة ہیں: ثم قوله أى: الدعوات الجامعة فهو من اضافة الصفة الى الموصوف، غير مطابق بين الصفة والموصوف ـ ابن حَبِرٌ كي يات قابل تامل ہے ـ

# الفصّل لاوك:

#### جامع دعا

٢٣٨٢: عَنْ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ آلَهُ كَانَ يَدُعُوْا بِهِذَا الدُّ عَاءِ ٱللهُمَّ اغْفِرُ لِى حَطِينَتِى وَجَهُلِى وَإِسْرَافِى فِى آمُرِى وَمَا اَنْتَ آعُلَمُ بِهِ مِنِّى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى جِدِّى وَهَزْلِى وَخَطَائِى وَعَمَدِى وَكُلُّ وَجَهُلِى وَإِسْرَافِى فِى آمُورِى وَمَا اَنْتَ آعُلَمُ بِهِ مِنِّى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى جِدِّى وَهَزْلِى وَحَمَدِى وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَاقَدَّمُتُ وَمَا آخُرُتُ وَمَا آسُرَرُتُ وَمَا آعُلَنْتُ وَمَا اَنْتَ آعُلَمُ بِهِ مِنِّى اَنْتَ ذَلِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَاقَدَّمُ بِهِ مِنِّى الْشَى وَمَا آسُرَوْتُ وَمَا اللهُ عَلِي اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٍ (منفق عيه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٩٦/١١ حديث رقم ٦٣٩٨\_ ومسلم في صحيحه ٢٠٨٧/٤ حديث رقم (٧٠ـ ٢٧١٩)\_واحمد في المسند ١٧/٤]

ترجی له: حضرت ابوموسی اشعری طانیو سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَنَّالْتُیوَّا سے نقل کیا ہے کہ تحقیق وہ یہ دعا ما نگتے تھے: اے البی! میرے لیے میری خطا کو اور میری نا دانی کو یعنی جن چیزوں کا جاننا یا عمل کرنا مجھ پرضروری تھا اور میں نے نہیں جانا ان کواس کو بخش دے اور میری زیادتی میرے کام میں اور وہ گناہ کہ جن کوتو خوب جانتا ہے ان کو مجھ سے یعنی مجھے ان کاعلم نہیں ہے جیسا کہ مجھے ہے۔ اے البی! میرے قصد کرنے اور میری ہنسی کو بخش اور میرے نا دانستہ اورجان ہو جھ کرکر نے کو بخش دے۔اے اللی ! میرے لیے میرے گناہ کہ جو میں نے پہلے کئے اوروہ گناہ کہ جو (بالفرض والتقدیر) اس کے بعد ہوں گے اوروہ گناہ جو میں نے حصب کر کئے ہیں اوروہ گناہ جن کو میں نے اعلانیہ کیا ہے اور وہ گناہ جن کو قب ہے اور وہ گناہ جن کو چاہے گناہ جن کو تو جس کو چاہے اپنی رحمت سے توفیق میں آگے کر دے اور جس کو چاہے اپنی وحمت سے توفیق میں آگے کر دے اور جس کو چاہے اپنی توت سے چھیے ڈال دے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

المشريج: قوله:اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امرى:

''خطینتی''ہمزہ میں تسہیل کرے "خطیہ''یائے مشددہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔

خطینة کی دوتفیریں کی گئی ہیں۔(۱) خطینة ہے مراد 'سییر' ہے۔

''جهلی''جهلی''جهل،'علم''کی ضد ہے۔اسو اف:اسراف کہتے ہیں:مجاوزۃ الحد فی کل شی کو۔ ریجاوزہ بصورت تقمیر بھی ہوسکتا ہے اور بصورت تجاوز بھی۔

فی اُموی: کرمائی فرماتے ہیں۔اس میں احمال ہے کدیم مام مذکورہ امور کے متعلق ہو۔

قوله: وماانت اعلم .....وخطئي وعمدى:

و ما أنت أعلم به منی: یعیم بعدالتخصیص ہے۔اس میں اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہرشی کومحیط ہے۔اورا قرار ہے کہ میں خود اپنے نفس کی معرفت ہے بھی عاجز ہوں، چنانچہ کہا جاتا ہے:من عوف نفسه فقد عوف ربه۔

جد: ہزل کا متضاد ہے۔خطبی صحاح میں لکھا ہے: خطا ،صواب کی نقیض ہے، بھی مدّ کے ساتھ بھی پڑھا جا تا ہے، خطا کے معنی '' ذیب''۔

قوله: وكل ذلك عندى: (خرمخذوف باوروه ب:) موجود أو ممكن \_ ير ترى جمله البل كلام كيلي بمزلة "تذليل" ك ب ـ امام طبي في في المام الله في الله تواضعا وهضما، وعن على: أنه عدّ ترك الأولى وفوات الكمال ذنبا، وقيل: أراد ما كان عليهما عجيبة، فان الأصح المختار عند المحققين أن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون قبل النبوة وبعدها من كبائر الذنوب وصغائرها عمدها وسهوها الهدو

امام طبی کا امام نووی کے کلام پراظہار تعجب خود اکبرالعجائب ہے۔ چونکہ امام نووی نے ای چیز کومقد ما ذکر کیا ہے جو محققین کے نزدیک مختار ہے، جیسا کہ انہوں نے کھا، قاللہ هضما لقسه، اور پھراس ند بب مختار کی تقویت و تائید کیلئے حضرت علی کا کلام نقل کیا کہ اس سے مراد خلاف اولی ہے۔ اور پھر ند بب غیر مختار کو لفظ 'فیل '' سے تعبیر کیا۔ اور قبل اشارہ ہے کہ بیان کے نزدیک ضعیف ہے۔ چنا نچہ اس سے کہ سیاق وسباق کے ہوتے ہوئے اس کوسکوت شار نہیں کیا جاسکتا، چہ جا بیکہ اس پر اظہار تعجب کیا جائے۔ اور یہ بھی بجائب میں سے ہے کہ وکل ذلك عندی کے بعد لکھتے ہیں: أی: أنا متصف بھذہ الاشیاء سیسمکن ہے کہ جو پچھ مصنف نے ذکر کیا ہووہ کسی روایت میں آیا ہو، یا کسی نے میں ہو۔

عرض مرتب:اس حدیث کے ذیل میں ملاعلی قاریؓ نے'' انبیاء'' کے معصوم عن الکذب ہونے کا مسکد ذکر کیا ہے، ہم نے اسے یہاں سے حذف کر دیا ہے۔ یہاں سے حذف کر دیا ہے۔

قوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت:

ماضى كى تعبير اختيار فرمائى چونكه: المعتوقع كالمعتحقق اس كا ايك مطلب يهجى بوسكتا بے: ما توكت من العمل أو قلت سافعل أو سوف أترك.

قوله: وأنت على كل شئ قدير:

أى أردته من التقديم والتاخير وغيرهما - ابن حجرٌ نے اس كى وضاحت يوں كى ہے: على كل شئ تريده ـ ليكن يه وضاحت "موجم" ہے ـ قدير: اس كا مطلب ہے: كامل القدرة تام الارادة ـ

توضیح جصن سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ اللھم اغفر لی ما قدمت .....منی تک روایت ، افرادمسلم میں سے ہے ، اس کو ابوداؤ د ، تر ندی ادرنسائی نے بھی روایت کیا ہے ، البتہ اس کے علاوہ حصہ ''متفق علیہ'' ہے ، کیکن متعددر وایات سے۔

### دین ودنیا کی اصلاح کی دعا

٣٨٨ : وَعَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدُعُو اللّٰهُمَّ اَصُلِحُ لِى دِيْنِى الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ الْمُونُ وَاصْلِحُ لِى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاصْلَحُ لِى آخِرَتِى اللَّهِى فِيْهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيُوةَ زِيَادَةً لِى فِي كُلِّ شَرِّ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٧/٤ حديث رقم (٢٧٢١/٧)\_

تروجہ اللہ حضرت ابو ہر برہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم مُثالِیّ کہتے تھا ہے الہی میرے لیے میرادین درست کردئے جو میرے کام کا بچاؤ ہے یعنی نفس اور مال اور آبرودین اور میرے لیے میری دنیا کو درست کردے کہ اس میں زندگانی ہے میری اور میرے لیے میری اور میرے لیے ہر نیک عمیری اور میرے لیے ہر نیک میں زندگی کوزیادتی کا سبب بنادے کہ زیادہ دیر تک زندہ رہوں اور بہت زیادہ نیک کام کروں اور موت کومیرے لیے راحت کا سبب بنائے ہر انگی سے اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله: اللهم اصلح لى ديني الذي هو عصمة امرى:

الصحاح میں لکھتے ہیں:عصمہ کے معنی ہیں:''المنع و الحفظ''۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿واعتصموا بحبل الله ﴾''حبل الله الله''سے مردا''عہد''لعنی''دین' ہے۔اورکہا گیاہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ''دین' میرے تمام امور کا محافظ ہے، چونکہ جس محض دین میں بگاڑ ہوگا اس کے تمام امور میں بگاڑ ہوگا، وہ محض غیبت وحضور ،حزن وسرورکی حالت میں ہوتے ہوئے بھی خائب وخاسر ہوگا۔

قوله: واصلح لى دنياى التى فيهامعاشى: قوله: واصلح لى آخرتى التى فيهامعادى:

''معاد''عاد کا مصدر ہے، بمعنی رجع۔اوراس جملہ کا مطلب رہے ہے:و فقنی للطاعة التی هی اصلاح معادی۔ آخرت کی درتی واصلاح کا انحصار جن امور پر ہوتا ہے۔

قوله: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير:

قوله: و اجعل الموت راحة لی من کل شر بینی میری زندگی کا خاتمه شهادت ٔ حسن اعتقاداورتو به پر ہوتا که میری موت دنیا کی مشقنوں سے نجات اور آخرت کی راحت کے حصول کا باعث ہو۔

ا مام طِبیؒ فرماتے ہیں: اصلاح الدنیا عبارت ہے کہ آ دمی کی احتیاج پوری ہوتی رہے، وہ حلال ہو،اللہ تعالیٰ کی طاعت کیلئے معین

ومددگارہو،اوراصلاح معادکامطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وطاعت کی توفیق ال جائے،اورطلب راحت بالموت میں نبی کریم مُلَّ اللَّيْظِم کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے:اذا اُر دت بقوم فتنة فتو فنی غیر مفتون۔ پنقصان قرینہ سابقہ کی زیادتی کے مقابل ہے۔

## مدايت اورتقوي مانگنا

٣٣٨٣: وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اِنِّي آسُأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالتَّقَى وَالتَّقَى وَالتَّقَى وَالتَّقَى وَالتَّقَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْعِنِي ـ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٧/٤ حديث رقم (٧٢\_ ٧٧٢١)\_ والترمذي في السنن ٤٨٨/٥ حديث رقم ٣٤٨٩\_ وابن ماحه ١٢٦٠/٢ حديث رقم ٣٨٣٢ واحمد في المسند ٤١١/١]

ترجمله: حضرت عبدالله بن مسعود ی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَانَّ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیْمُ اللَّیُمُ اللَّیْمُ اللَّمِی اللّٰہ بن مسعود ی سعوال کرتا تحقیق میں ما نگتا ہوں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور نفس کوحرام و مکروہ چیزوں سے بازر کھتا ہے اور بے پرواہی کا سوال کرتا ہوں یعنی دل کی اور ظاہر کی۔اس کو امام سلم نے نقل کیا ہے۔

تَشُريجَ : قوله:اللهم اني اسئلك الهدى والتقى والعفاف والغني:

"العفاف" بروزن كلام بمعنى كفاف، كهاجا تا ہے: عفّ عن الحرام يعف عفا وعفة وعفافا أى كف\_(كذا في الصحاح) عفاف كے دومعنى بيان كئے گئے ہيں: (1) معاصى سے حفاظت \_ (7) قلب ونفس كي اصلاح \_

''الغنی'' :اس کے دومطلب بیان ہوئے ہیں: (۱) غنائے قلبی مراد ہے۔ (۲) لوگوں کے پاس موجود ہیم وزرود یگر اشیاء سے اء

امام طبی فرماتے ہیں: 'مہری'' اور' 'تقی'' کو مطلق ذکر فرمایا تاکہ بیان امور واشیاء کو شامل ہوجائے جن سے آگا ہی ضروری ہے مثلا امر معاش،معاد،مکارم اخلاق،اوران تمام امور کو بھی شامل ہوجن ہے بچنا ضروری ہے۔مثلاً شرک ومعاصی،اخلاق رذیلہ۔طلب عفاف وغنی پیخصیص بعداز تعیم ہے۔

## افعال وگفتار کی درشگی کاسوال کرنا

٢٣٨٥:وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ۚ قُلِ اللّهُمُّ الْهَدِ نِى وَسَدِّدُنِى وَاذْكُرُ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْجِ۔ (رواہ مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحه ۲۰۹۰/۶ حدیث رقم (۲۷۲۰۰۷۸) وأبو داؤ د فی السنن ۱۳۰/۶ حدیث رقم ۴۲۲۵۔ ترجیمله: حضرت علی خلینیز روایت ہے کہ آپ شکارتیکئی نے مجھ کوارشا دفر مایا کہوا ہے الٰہی! مجھ کوسید ھےراہتے کی طرف ہدایت فرما یعنی مجھ کوسید ھی راہ دکھا یعنی افعال و گفتار سیدھی کر دے اور مجھے سیدھا کر دے (آپ مُنافیکی نے فرمایا) جب تم اللہ سے ہدایت طلب کروتو سیدھاراستہ طلب کروتو تیرکی طرح در تی کا تصور کرو۔ اس کواما مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریج: قوله: اللهم اهدنی و سددنی: اس کے متعدد مطالب بیان کئے گئے ہیں۔(۱)اُے اللہ مجھے ہدایت پرثابت قدم فرما۔ (۲)اے اللہ ممالات زائدہ کی طرف میری را جنمائی فرما۔ جیسا کہ اللہ جل ثانہ کا فرمان ہے:﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾[العنكبوت - ٦٩]

وسددنى: "سداد كمعنى بين اصابة القصد فى الأمر و العدل في المراد كمعنى بين اصابة القصد فى الأمر و العدل فيه حياني اللهم اهدنى وسددنى المطلب بن المالله من المرتبي المحمد في المرتبايت وسداد كاسوال كرة المول -

امام طبی فرماتے ہیں: حدیث میں بیان کروہ مفہوم وہی ہے جوان آیات میں ہے: ﴿فاستقم کما أمرت ﴾ [مود: ١١٢] ﴿اهدنا المصواط﴾ [الفاتحة ٢] لینی اے اللہ! مجھے ایس ہوایت عطافر ما کہ اس کے ہوتے ہوئے میں افراط وتفریط کی طرف ماکل نہ ہونے یاؤں۔

قوله: واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهام: اسكاعطف" قل" يربـ

آخرى جمله كا مطلب بيه بهتم بدايت سداد كا سوال كرنے ميں سهم مسة دكى طرح بوجا و ، صراط متقيم كى پشت كسوار كى طرح بوجا و ، صراط متقيم كى پشت كسوار كى طرح بوجا و ـ اس ميں شي معقول كوشى محسول كى تصوير ميں پيش كيا بے ، چونكه بي "اوقع فى النفس " به ـ تقريباً اى مفہوم كوامام طبي نے اپنا الله الهدى و السداد، و أن يكون فى ذكره مخطوا بباله ـ و المعنى: أن يكون فى سؤاله طالبا غاية العدل و نهاية السداد، اذا المطلوب هداية كهداية من ركب متن الطريق، وسدادا يشبه سداد السهم نحو الغرض ـ

جبتم اللدرب العزت سے طلب ہدایت کروتو تمہارے ذہن میں یہ بات دبن چاہئے کہ مجھے وہی ہدایت حاصل ہو'جو صراط متقیم پرگامزن مشخص کو حاصل ہوتی ہے اور جبتم راہتی مانگوتو یہ خیال رکھو کہ مجھے الیی ہی راستی حاصل ہوجس طرح تیرسید ھاہوتا ہے۔

### نے مسلمان کو مذکورہ کلمات سکھایا کرتے تھے

٢٣٨٦: وَعَنُ اَبِيْ مَا لِكِ الْاَ شُجَعِىٰ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا اَسُلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمُّ اَمَرَهُ اَنْ يَدُعُوَ بِهَاؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَتَحَا فِنِى وَارْزُفْنِى - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٧٣١٤ حديث رقم (٣٥- ١٩٧).

توجہ له: حضرت ابو ما لک آنجعیؒ ہے روایت ہے کہ اسنے اپنے باپ سے نقل کی کہ آ دمی جب مسلمان ہوتا تو اس کو نبی کریم کا اللہ علیہ اللہ میری بخشش فر ماا در مجھ کر کے مناقط اللہ میری بخشش فر ماا در مجھ کر ۔ لین کی میرے عیبوں کوڈھا نکنے کے ساتھ اور مجھ کو ہدایت کر اور عافیت سے رکھ مجھ کو اور روزی دے مجھ کو ۔ لینی حلال اس کوامام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریج: قوله:علمه النبی الصلوة:اس كردومطلب موسكته ين: (۱) مسائل نماز سكهات ،نماز كثرا كط داركان بتات ـ (۲) وه نماز سكه النبي الله الكرد باموتاتها چونكه بيغرض مين ب-

٣٣٨٧:وَعَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ آكُفَرُ دُ عَا ءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللَّهُمَّ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ. (منفق عليه)

ترم ملى: حضرت انس خالفة ہے روایت ہے کہ بی کریم مَالْفَیْزِ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اے الہی! ہم کو دنیا میں نیک

تَشُولِيجَ: قوله:كان اكثر دعا النبي ﷺ :

قوله: اللهم اتنا فی الدنیا حسنة: قوله: وفی الآخرة حسنة: قوله: وقناعذاب النار: آنخضرت مَا لَيْنَاكُثرت سے بیدعا اس لئے پڑھا کرتے تھے کہ بیا یک جامع دعا ہے جس میں دین ودنیا کے تمام مقاصد آجاتے ہیں پھر بیر کہ بید دعا قرآن کریم میں نازل کی گئے ہے۔

. طالب صادق اگرحضور ومناجات کے وقت خلوت میں بیٹھ کر باطن کی صفائی کے ساتھ دنیا وآخرت کے حسنات کے ہر ہر گوشے کا تصور کر کے دعا پڑھے تو وہ دیکھے گا کہ کیا کچھ ذوق وجمعیت 'سکون واطمینان اورنو رانیت وسعادت حاصل ہوتی ہے۔

مزيديه كمديدعا ما تكني والاخض الله جل شاندك مال "مروح" ب-

اس دعا کی متعدد تشریحات کی گئی ہیں:

(۱) کہا گیہ حسنہ فی الآخرہ کامطلب بیہ کہ 'رفیق اعلیٰ' کی موافقت مل جائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کہ بیہ مولی سے جاب ہے۔

(۲) نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ''حسنہ'' کو کمر رفر مایا ، اور نکرہ ذکر فر مایا ، علم معانی کا قاعدہ ہے کہ جب نکرہ کا اعادہ کیا جاتا ہے تو غیراً ولی مراد ہوتا ہے، چنانچہ پہلے صنہ سے دنیاوی حسنات یعنی استقامت وتو فیق ، اکساب طاعت کے دسائل اور عند الله مقبول نیکیاں مراد ہیں۔ اور حسنۂ ٹانیہ سے مراد فذکورہ بالا امور پر مرتب ہونے والا ثواب اور عقبی کی رضا مندی ہے۔ اس آیت کی تفییر میں کئی اقوال ہیں، تمام اقوال کا حاصل فذکورہ بالا معانی ہے''اعم''ہے۔

(۳) فی الدنیا حسنه سے مراد طاعت و قناعت ہے اور ''وفی الآخوہ' 'سے تخفیف حساب رفع عذاب، دخول جنت اور روئیت باری تعالی مراد ہے۔ اور صرف عذاب نار سے حفاظت طلب فرمانے پراکتفاء کیا، اس میں اشارہ سے کہ اصل شکل توبہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام امور آسان ہیں۔ بلکہ وہ محوسیئات اور رفع ورجات کیلئے سبب کے درجہ میں ہیں۔ تو گویا کہ دعاً یوں ہے: وقعنا کل سینة فی الدنیا سینه کو''عذاب النار''سے تعیر فرمایا، سیئے سے وہ سیئے مراد ہے جس پرجہم کے عذاب کا ترتب ہوتا ہے، اس سیئے سے احتراز ہے کہ جس کوقوبہ یا شفاعت، یا مغفرت منا ڈالتی ہے۔ امام طبی کے فرمایا: وقعنا عذاب النار ''تعمیم'' ہے۔

ُّوياكلام *يول ہے:*إن صدر منّا ما يوجبه من التقصر والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار۔اب*ن حُجُرُفُر* ماتے *بيں:* عذاب النار أى الحسّية والمعنوية، وهى الحجاب ولشمول النار لهذا تغليبا ومجازا مشهورا يعلم أن هذا ليس من باب التتميم۔

یہ سراسر خطاہے، اوراس خطاکا سبب یہ ہے کہ ''تمیم'' کے معنی کوٹھیک طور پر سمجھانہیں ، چونکہ تمیم ، حصول تعیم کے بعد ہی لائی جاتی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ تصول حند فی الدنیا اور وصول حند فی الآخرہ کے بعد عذاب النار باتی نہیں رہنا۔ نہ معنی عذاب ، اور نہ معنی حجاب چنانچہ کلام میں تتمیم کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ سوائے اس کے کہ بطور فرض وتقدیر کے، لینی لو وقع الذنب و التقصیر ، فلا تؤا حذنا بالتعذیب و التعزیر ۔

تخريج :حصن كى روايت ك الفاظ يه ين اللهم ربنا آتنا النج اورفرمات بين بخارى ،مسلم ، ابودا وداورنساكي ان تمام حضرات نے

اس روایت کو حضرت انسؓ سے ذکر کیا ہے۔

توضیح: مصنف نے جوالفاظ ذکر نے ہیں ممکن ہے کہ کسی روایت یانسخہ میں ہوں۔البتہ ان کے درمیان جمع کرنا بلاشبہ بہتر ہے،اور کسی ایک پراکتفاء کرنا بھی درست ہے، چونکہ مقصود بہر حال حاصل ہے۔

## دین و دنیا کی نعمتوں کا سوال

٢٣٨ : وَعَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ آكُفَرُ دُ عَا ءِ النَّبِيِّ ﷺ ٱللَّهُمَّ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٩١/١١ حديث رقم ٦٣٨٩\_ ومسلم في صحيحه ٢٠٧١/٤ حديت رقم (٢٧\_ ٢٦٩٠)\_ والترمذي في السنن ٤٨٧/٥ حديث رقم ٣٤٨٧\_ واحمد في التمسند ٢٠٨/٣\_

**توجہ که**: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُگانِیَّؤُم کی اکثر دعایہ ہوا کرتی تھی اے الٰہی ہم کو دنیا میں نیکی عطافر مایا لیعنی فعمتیں اوراچھی حالت اور آخرت میں یعنی موت کے بعد نیکی یعنی اچھے مراتب اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کو بخاریؓ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

## الفصلاليّان

# الله تعالى سے كفار برفتح كاسوال كرنا

٢٣٨٨: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُواْ يَقُولُ رَبِّ اَعِنِّى وَلَا تُعِنُ عَلَىَّ وَانْصُرُنِى وَلَا تَنْصُرُ عَلَىَّ وَانْصُرُنِى وَلَا تَنْصُرُ عَلَىَّ وَامُكُورُ عَلَىَّ وَاهُدِنِى وَيَسِّرُلِى الهُلاى لِى وَأُنصُرُنِى عَلَى مَنْ بَعٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ مُخْبِثًا وَلَى وَأُنصُرُنِى عَلَى مَنْ بَعٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِثًا وَلَيْكَ اَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلُ تَوْبَتِى وَاغْسِلُ حَوْبَتِى وَاجْدِنُ وَسَدِّدُ لِسَانِى وَاهْدِ قَلْبِى وَاسْلُلُ سَخِيْمَةَ صَدْدِى ـ

(رواه الترمدي وابو داو د وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۷۰/۲ حدیث رقم ۱۰۱۰ والترمذی فی السنن ۱۷/۵ حدیث رقم ۳۰۵۱ وابن ماجه ۱۲۰۹/۲ حدیث رقم ۳۸۳- واحمد می المسند ۲۲۷/۱

دشمنوں پر دنیااورآ خرت میں اور سچی اور درست کرمیری زبان بھی نہ بولے گر سچے اور حق اور میرے دل کوسید ھی راہ دکھا اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے اس کوامام تر نمدیؓ اور ابو داؤود اور ابن ماجبؓ نے نقل کیا ہے۔اسنادی حیثیت:امام تر نمری نے کہا ہے بیدحدیث باعتبار سند کے حسن خریب ہے۔

تَشُرِيجَ: قوله: كان النبي الله يدعو يقول:

"يقول" مين دوتر كيبي احمال بين \_(١)" يدعو" سے "برل" ہے۔ (٢) يدعو كي خمير سے حال ہے۔ وامكر لى والا تمكر

على: قوله: امكر لى والاتمكر على:

امام طِبیؒ فرماتے ہیں: کرکے معنی ہیں'' بحداع''

'' مکر'' کے معنی فریب لیکن جب اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے (دشمنان دین اسلام پرالیبی جگہ سے بلاؤں کااتر ناجہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو)۔

"سیندی سیابی" سے مراوہ کین بغض حسداورای قتم کی دوسری خصلتیں۔

اوركها كيا بكراس كامطلب به بنده كساته طاعت مين استداج ونانچ آوى كوه بم بوتا بكراس كى عبادت مقبول به والانكداس كى وه طاعت (عندالله) مردود بوتى به حدوّ بحيث لا يشعر به المعدود ونانچ مطلب ميه بوگا: اللهم اهدنى الى طويق دفع أعدائى عنى، ولا تهد عدوى الى طويق دفعه إياى عن نفسه -

بعض عارفین نے اس آیت مبارکہ: ﴿ سنستدر جهم من حیث لا یعلمون ﴾ کا مطلب بیبیان کیا ہے کہ ان سے کرا مات کا ظہور ہوگا ، جی کہ انہیں بیگمان ہوگا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، پھر اللہ تعالی ان کی پکڑ فر مائیں درانحال بیکہ وہ لوگ خواب خفلت وفریب خور می میں پڑے ہوں گے، اور ان کی موت بھی اس حالت میں آئے گی۔

قوله: واهدني ويسر الهدى لي:

''اهدنی'': اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں (1) مجھے بھلائی کے راستے سُجھا دیجئے (۲) مجھے میر نے نفس کے عیوب پرمطلّع فرما بچئے۔

''ویسر الهدی لی'':(۱) یعنی میرے لئے ہدایت کی اتباع کرنا آسان فر مادیجئے (۲)...جی کہ میں طاعت میں تقل محسوس نہ کرد،اورعبادت کوچھوڑ کرکسی اور چیز میں مشغول نہ ہوں۔

قوله: وانصوني على من بغي على: ابن جرُفر مات بين: يه جمله، اعني كيلي "تاكيد" -

عرضِ مرتب یہاں ملاعلی قاریؒ نے ابن حجرؒ کے کلام کے ا<u>گلے حصہ پر پچھ</u>نقد کیا ہے،کیکن ابن حجرؒ کاوہ کلام قل نہیں کیا ہے،سووہ نقد ذکر کیا جا رہاہے۔والصواب أنه لا تنحصیص لقوله وانصونی فی الأول۔

م بن من الم الم الك شاكرا،لك ذاكرا: المتمام واختصاص كى وجدسے جار مجروركومقدم كيا ہے - يا تحقيق مقام اخلاص كى وجدسے مقدم ذكر كيا ہے - تصن ميں بياضا فى ہے:لك شكارا لك وها با ـ بروزن ثواب،مبالغه كے صينے ہيں ـ

قوله: لك مطواعا، لك مخبتا: ميم ك مره ك ساته، برزون مطلاق، مبالغه كاصيغه ب-

أى: كثير الطوع وهو الانقياد والطاعة اورابن الى شيبك روايت مين مطيعا" كالفظ ب-أى: منقادا

" لك مخبتا "من افادة اختصاص كيلئ لام كو" الى "ك قائم مقام كيا گيا ہے۔" خبت "سے ماخوذ ہے۔ كہا جاتا ہے: أخبت الرجل۔ إذا بزل الخبت، الخبت وهو المطمئن من الأرض۔ (۱) پست دكشاده زمين نشيى زمين جس ميں ريت بو۔ (۲) گهرى اور دراز وادى جس ميں نباتات بموں۔ پر لفظ" خبت "كاستعال" لين وتو اضع "كمعنى ميں بونے لگا، ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿واخبتوا إلى ربّهم﴾ أى: اطه أنوا إلى ذلكره، أو سكنت نفوسهم إلى أمره۔ دوسرى جگه ہے: ﴿وبشر المخبتين ﴾ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابوين على ما أصابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾۔

قوله: إليك أو اهامنيبا: "أو اها"أي متضرعا

بروزن "اوّاب" مبالغه*كا صيغه به ـ كهاجا يّا بهـ:اوّه تأويها، وتأو*آه تأوّها ـ إذ قال:أوّه أى:قائلا كثيراً لفظ أوّه ـ وهو صوت العزين ـ ا ــــــالله مِجھــــقفريط *پرمزين وقجع بناد يَجِح ـ كها گيا به كدادّاه كــمعني بين* بكاء ـــ

مینبا:ای راجعار

### توبه، انابت إورأوبة مين فرق:

كها كيا بك كـ "توبه عبادت برجوع مين المعصية إلى الطاعة ب، اورانابة نام ب وجوع من الغفلة إلى الذكر والفكرة "كااورأوبة كهتم بين"ر جوع من الغيبة إلى الحضور والمشاهدة كو الد

امام طِبیؒ فرماتے ہیں:''الیك أو اها منیبا'' میں ایک جملہ پر اکتفاء کیا ہے، چونکہ انابت ''تأوہ'' كولازم ہے،اس كاردیف ہے، گویا كہ شئی واحد ہیں۔انى سے بیارشاد بارى تعالى ہے:﴿إِن ابواهيم لحليم أوّاه منيب﴾ اھ۔ابن جَرِّنے امام طِبیؒ كے كلام براليي گرفت كى ہے جس كاذكر كرنا شجے ہے۔

قوله: رب تقبل توبتی: یعنی میری توبکوالی بناجو هیچ هو، شرائط و آداب توبه کوجامع هو، که الیمی توبه قبول هوئ بغیرنهیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وهو الذی يقبل التوبة عن عباده﴾

این جُرِّفر ماتے ہیں: حتی تکون نصوحا فلا أنکشها أبدا۔ این جُرِّک اس کلام سے یہ وہم ہوتا ہے کہ نصوح توبکو' عدم نکف' الزم ہے۔ حالانکہ اییانہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ﴿ توبوا إلی الله توبه نصوحا ﴾ نصوح نون کے نحۃ کے ساتھ۔ ای بالغة فی النصح، اصل کے اعتبار سے تا بک کی صفت ہے چونکہ ہو ینصح نفسه بالتوبة اس کے ساتھ تو بہ کوموصوف کرنا بطور اسادیجازی کے ہم ، مبالغہ تصود ہے۔ ابو بکر نے نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، یہ صد ہے بمعنی ' النصح ''۔ اور تقدیری عبارت ذات نصوح یا تنصح نصحا الأنفسكم ہے، نصوحا کی تقییر ' صادقه خالصه'' کے ساتھ کی ہے، عوام میں یہ شہور ہے کہ نصوح سے مراد ضوح (نامی) تا بہہ ہے۔ مقرین کے نود یک بالا جماع یہ تقییر مراد نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عزم علی عدم العود صحت تو بہ کی شرط ہے، کین نہ ہم سے کہ عدم النکٹ شرطنیں ہے۔ آگر چہ بحض نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ صدیت مرفوع میں ہے: ان التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب حتى یعود اللبن الی الضرع۔ اس صدیث کو کمال پرمحول کیا گیا ہے۔

قوله: واغسل حوبتی: چونکه 'حوب''اصل میں زجو الإبل کو کہتے ہیں۔ لفظ 'اثم'' کی جگه 'حوب''مصدرکوذکر کیا چونکہ: الاستبواء من فعل الذنب أبلغ منه من نفس الذنب۔ (کذا قبل) اور یہ جی ممکن ہے رعایت تی کیلئے پر لفظ ارشاد فرمایا ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے: ﴿إِن کَان حوبا کبیرا ﴾ حوبة کمے ساتھ عسل ذکر فرمایا کہ ازالہ بالکلیم او ہے، جیسا تنزہ اس قذر سے

کیاجا تاہے کہ جس کی مجاورت سے نا گواری ہوتی ہو۔

ابن حجر: لکھتے ہیں:ای:ازل آثامی بتبدیلها حسنات بیبان کردہ توضیح لغت اور مفہوم صدیث ے خارج ہے۔

فوله: وأجب دعوتی: '' وعوت' سے مراد' دعاء' ہے اور ابن جر کھتے ہیں: ذکر لأنه من فوائد قبول التوبة ارهاس سے بيہ وہم ہوتا ہے کہ غیرتا ئب کی دعا قبول نہیں ہوتی' حالا نکہ ایسانہیں ہے کیونکہ بیضے روایت ہے کہ مظلوم کی دعا مقبول ہوتی ہے اگر چہوہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں (تو یہاں تک) آتا ہے: ولو کان کافر ا۔

فوله: و ثبت حجتی: اس کے دومطلب بیان کئے ہیں (۱) میری دلیل و جت کو اپنے دشمنوں پر دنیا و عقبی میں ثابت فرما۔ میرے قول دنصدیق کو دنیا میں اور حواب ملکین کے وقت ثابت فرما۔

قوله: واسلل سخيمة صدرى: امركاصيغه ب، ازباب نفر، بمعنى أخرج، سل السيف إذا أخرج من العمد سے اخوز ب- چنانچاس كمعنى بوئ أخرجها و نق الصدر منها سخيمة صدرى: ابن الى شيبكى روايت مين "صدرى" كى بجائے " قلبى " آيا بـ "سخيمة" كونلف معانى ذكر كئے ہيں ۔

- (١) السخيمة:الضغن والحقد، من السخمة ، وهو السواد، ومنه سخام القدر\_
- (۲) قيل: السخيمة الضغينة، وإضافتها إلى الصدر لأن مبدأها القوة الغضية التى فى القلب الذى هو فى الصدر المام طبي في العندي المرجع المام طبي في العندي إلى نيبا مين و كرمين كياء اور المام طبي في الحين الربيكها جائد كرفين كياء اور المحين المام المين الله غير معدود، ولا داخل بيج المام التوك فللتعداد والإحصاء، لبدل على أنه ما كان الله غير معدود، ولا داخل

پی جلوں کا ذکر کیا ہے۔ جواب یہ ہے: اما التوك فللتعداد والإحصاء، لبدل على أنه ما كان الله غير معدود، ولا داخل تحت محدود، فينعطف بعضها على بعض، ولذا قدم الصلة على متعلقاتها، وأما الإتيان بالعطف فيما كان للعبد فلا نضباطه اصدابن مجرِّ نے امام كيل كي كام پر ب فاكره گرفت كى ہے۔ ابن مجرِّ اگر فتأمله كهرويت توان كے فتأمله پرتوجه دينا مناسب بوتا۔

## الله تعالیٰ سے عافیت مانگو

70⁄4 وَعَنُ اَبِيْ بَكُرَةَ قَالَ فَا مَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَوِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ سَلُوْا اللّٰهَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ اَحَدًّا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ ـ

(رواه الترمذي وابن ما جة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب اسنادا)

العوجه الترمذی فی السنن ۲۱/۰ حدیث رقم ۳۰۰۸ و ابن ماجه ۱۲۲۰/۱ حدیث رقم ۳۸۶۹ و احمد فی المسند ۳/۱ و افر ما الله سے بخشش مانگو توجه البروے : پھرروئے اور فر ما الله سے بخشش مانگو اور عافیت اس کے کوئی یقین بعد نہیں دیا گیا ۔ یعنی ایمان کی دولت کے بعد کوئی نعمت عافیت سے بہتر نہیں ہے اس کو امام ترفد کی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے کہا اور امام ترفد کی نے کہا ہے کہ بیحد بیث حسن غریب ہے باعتبار سند کے اسادی حیثیت: امام ترفد کی نے فر مایا کہ بیحد بیث باعتبار سند کے خریب ہے ۔

وبلاء سيمحفوظ ومامون ركھے۔

قوله: سلو االله العفوو العافية: ' عفو ' نيه ب كه گناه محوبه جائين، اور عيوب پر پرده پر جائه العافية: (١) قيل: هو أن يعافيك الله من الناس و يعافيهم منك (٢) قيل: ان تعفوا عنهم ويعفوا عنك دزياده واضح بات بيه جواو پر ذكر كي چونكه بيان كرده دونو سمعاني ،لفظ 'عافيت' كنيس، بكه ' معافاة' كنيس جبيهاكر (الل علم پر) مخفي نيس -

''عافیت' کے معنی ہیں سلامتی حاصل ہونی دین میں فتنہ سے اور جسم وبدن کو ہری بیار بول شدید مصائب اور سخت رنج و تکلیف سے۔ قولہ: فان احدا ..... من العافیة: سے مراد 'علم البقین' ' یعنی ایمان اور دین میں بصیرت ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں و هی السلامة من الآفات فیندرج فیها العفو اصیعی 'عافی''کمعیٰ میں چوککہ عموم ہے چائچ' عنو''
کوبھی شامل ہے، اس لئے ٹانیا صرف' عافیت' کو فر کر فرمایا ' عنو' کا ذکر نہیں کیا ، اور پہلے جملہ میں دونوں کو صراحة ذکر فرمانا شارہ ہے کہ ' عنو'' عافیت کی اقسام وانواع میں سے اہم ہے۔ ابن چر آمام طبی کے کلام کا خلاصد ذکر کرنے کے بعد'' انوکی' بات کہی ہے : فإن قلت : کیف أفر د العافیة بعد جمعها ؟ قلت : لأن معنی العفو محو الذنوب، ومعنی العافیة السلامة عن الأسقام و البلایا، فاستغنی عن ذکر العفو بھا لشمولها له۔

طاعلى قارئٌ وجه غرابت كوبيان كرتے ہوئے كھتے ہيں:ان أخذ الذنوب من البلايا ليس من كتاب اللغة، ولا من باب التعارف، وإن كانت الصوفية قد يعبرون عن المعصية بالبلية، ولكنه من أصحاب العبارات لامن أرباب الإرشادات.

تخريج: ميركُ فرمات بين: حاكم كي روايت مين بيالفاظ آئے بين: سلوا الله العفوو العافية واليقين في الأولى والآخرة-

### سب سے بہتر دعاعا فیت مانگناہے

٠٣٦٩ وَعَنُ أَنْسِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْقَ أَقَى الدُّعَاءِ اَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقَ أَقَى النَّعَاءِ اَفْضَلُ وَرَبَّكَ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي النَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَّى الدُّعَاءِ اَفْضَلُ وَلِكَ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أَخُطِيْتَ الْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنِيَا وَالْاَحِرَةِ فَقَدُ الْفَلَحْتَ ورواه الترمذي وابن ما حة وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب اسنادا)

احرجه الزمذی نی السن ۱۹۹۶ حدیث رقم ۲۰۱۲ وابن ماجه ۱۲۲۰۲ حدیث رقم ۲۸۶۸ واحد فی المسند ۱۲۷۳ مول توجه الزمذی نی السن ۱۲۷۳ حدیث و ایک محقیق ایک محفی آبیک محفی نی کریم مکانی فیل کی پاس آیا اوراس نے کہاا سے اللہ کے رسول مکانی فیل کون می دعا بہتر ہے فر مایا ہے رب سے عافیت ما مگ ۔ یعنی دین میں سلامتی اور بدن میں اور معافات یعنی ۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے اور عافیت سے رکھے ان کو تجھ سے دنیا میں اور آخرت میں ۔ پھر وہ محفی نبی کریم مکانی عافیت سے رکھا اے اللہ کے رسول کون می دعا بہتر ہے پس فر مایا اس کی مانند یعنی جو پہلے ون فر مایا تھا ۔ پھر وہ تیسر ہے دن آیا پس فر مایا اس سے اس کی مانند یعنی فر مایا جس وقت تو عافیت دیا جائے اور دنیا اور دنیا اور مقصد کو پہنچا اس کوامام تر ذری نے تعل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اور امام تر فری نے کہا ہے در ابن ماجہ نے اور ابن ماجہ نے اور ابام تر فری نے کہا ہے حدیث عرب ہے سند کے اعتبار ہے۔

لتشريج: قوله: سل ربك العافية ..... الآخرة:

قوله: فقال له مثل ذلك: "منصوب على المصدريه" --

قوله: فقد أفلحت: أى حلصت من حوفك وظفرت بمقصودك كها گيا ب كمثر بعت مين أفلح سے زياده جامح كوئن نہيں ، سوائے عافيت كے اور اى طرح تقيحت ہے۔

توضیح: هذا حدیث حسن غویب إسنادا: ثانی سے تمیز کرنامقصود ہے، چونکہ'' نخرابت'' بھی متن میں ہوتی ہے اور بھی اسناد میں۔ کما هو مقور فی أصول الفقه۔'' حسن' ہونا باعتبار سندہی کے ہوتا ہے۔ لہذا اس میں ایسا کوئی ابہا منہیں کہ اس ابہا م کو دور کرنے کیلئے تمیز کی ضرورت پڑے۔ چنا نچہ ابن ججڑکا یہاں اور اس جیسی دوسری جگہوں پریہ کہنا:'' تیمین عن حسن وغویب''، کثر ت غفلت یا قلت تمیز کی وجہ سے ہے۔

تخریج: امام طبرانی حضرت عباس معنی کرتے ہیں: انه قال، قلت: یا رسول الله! علمنی شیناً أدعوا الله به، فقال: سل ربك العافية، فمكثت أياما ثم جثت، فقلت: يا رسول الله! علمنی شيئاً أسأله ربی عزوجل، فقال: ياتمم! سل الله العافية في الدنيا و الآخرة ـطبرانی كی ایک روایت میں یوں ہے: یاعم الکور الدعا بالعافية ـ

### الله تعالى معے محبت كاسوال كرنا

٣٣٩١: وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ يَزِيُدِ الْخَطْمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَانِهِ اَ للْهُمَّ ارْزُقْنِى حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِى حُبَّهُ عِنْدَكَ اَ للّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّ ةً لِى فِيْمَا تُحِبُّ اللّٰهُمَّ مَا زَوَقْتَنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلُهُ قُوَّ ةً لِى فِيْمَا تُحِبُّ اللّٰهُمَّ مَا زَوَيْدَ الرّدِهِ الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٤٨٨/٥ حديث رقم ٣٤٩١.

تروجہ له: حضرت عبداللہ بن یز بید مطمع سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم منالیق سے نقل کیا ہے یہ کہ وہ اپنی دعامیں کہتے تھے اے البی مجھے اپنی دوست نصیب کر اور اس شخص کی دوئی جو مجھ کو نفع دے اس کی دوئی جو تیر بزد یک ہے البی جو پچھ کہ تو نے مجھے کو دیا اس چیز سے کہ میں پہند کرتا ہوں پس تو اس کومیر کی قوت بنا 'اس چیز میں جے تو پہند کرتا ہوں ہے بعنی جو نعتیں تو نے دی ہیں مال اور عافیت اور نعت و نیوبیا ور اس کو طاعت اور شکر کا سبب بنا کہ خرج کروں ان کی تیری راہ میں اور تیری رضا مندی میں ۔اے البی جو پچھ سمیٹ رکھا ہے۔ مجھ سے اس چیز سے جس کو میں پہند کرتا ہوں کہیں اس کومیری فراغت کا سبب بنادے اس چیز میں جس کو تو پہند کرتا ہوں۔ اس کو امام ترفدی نے نقل کیا ہے۔

آنٹسرویی : قوله: اللهم ارزقنی حبك: اس اضافت میں دواخمال ہیں (۱) مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہے۔ (۲) مصدر کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہے۔ پہلا اخمال زیادہ بلیغ ہے، اور اصل بھی یہی ہے، باوجود کیددونوں متلازم ہیں۔اللہ جل شاندفر ماتے ہیں: ﴿وَيَحْدِهُمْ وَ يَحْدُونُ مَا لَا وَمُ اللّٰهِ وَاضْحَ ہے، چُونکہ اول از لی ہے، اور دعا کا تعلق حادث ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔اورا گلے جملہ مناسبت سے بھی یہی واضح ہے۔

قوله: وحب من ينفعنى حبه عندك: ظرف 'ينفعنى' كم تعلق بـ ابن جَرُّقر مات بين: وهو من يتقرب إليك بحبه من المقربين إليك ريم إليك بحبه من المقربين إليك ريم إرت' وبم' بـ دفتامل:

قوله: اللهم ما رزقتني .....فيما تحب: حسن كاروايت مين "كما رزقني "بـــــ

قوله: اللهم ما زویت....فیما تحب: حصن کی روایت میں اللهم و ما زویت کے الفاظ میں۔ زویت، زتی سے ماخوذ

ہے: بمعنی دوقبض وجمع ''ای معنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیار شادگرامی ہے: اللهم أزو لنا الأرض و هون علینا السفر۔ أى اطوها جبیا كدوسرى روایت میں آیا ہے۔

دعائے آخری جز کا مطلب میہ کرتونے مجھے مال وزر میں سے جو پچھنیں دیا ہے اس کومیرے لئے اپنی عبادت میں مشغولیت کا سبب بنا کہ مجھے قناعت وتو کل کی دولت حاصل رہے اور وہ مال وزر جو مجھے حاصل نہیں ہوا ہے اس سے بے پرواہ ہوکر بغیر ما نع کے تیری عبادت میں مشغول رہوں اور حاصل دعائے آخری دونوں جملوں کا میہ ہے کہ اگر تو مجھے دنیا کی نعمتیں عطا کر بے تو پھران کاشکرادا کرنے کی تو فیق بھی عطا فرما تا کہ میرا شارشکر کرنے والے اغنیاء کے ذمرہ میں ہوا وراگر مجھے وہ نعمتیں حاصل نہ ہوں تو میرے دل کو فارغ رکھ بایں طور کہ میں ان سے بے پرواہ ہو جاؤں میرا دل ان میں نہ لگا رہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ تیری عبادت میں مشغول رہوں اور جزع وفزع مشکوہ وشکایت نہ کروتا کہ میرا شار مبرکرنے والے فقراء میں ہو۔ قاضی اور طبی نے بھی اس سے ملتی جلتی تشریح کی ہے۔

قال القاضى: يعنى ما صرفت عنى من محابى فتحه عن قلبه واجعله سببا لفراغى لطاعتك ولا تشغل به قلبى فيشغل عن عبادتك وقال الطيبى: اى اجعل ما نحيته عنى من محابى عونا لى على شغلى بمحابك وذلك ان الفراغ خلاف الشغل فاذا زوى عنه الدنيا لينفرغ بمحابى ربه كان ذلك الفراغ عونا له على الاشتغال بطاعة الله وفي الحديث قال عمر :عجبت لما زوى الله عنك \_

#### ایک جامع دعا

٢٣٩٢: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَمَا كَا نَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدُعُو بِهِاؤُلآءِ الدَّعُواتِ لِآصَحَابِهِ اللّٰهُم اَقْسِمَ لَنَا مِنْ خَشِيتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَجُولُكُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَجُيلُنَا بِهِ جَنْتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنيَا وَمَتِعْنَا بِالسَمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَقُواتِنَا مَا اَحْيَيْنَا وَاجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَا وَلا تَجْعَلُ الدُّنْيَا اكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَاد

(رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٤٩٣٥ حديث رقم ٢٠٥٠.

توجہ الموری ہی ہست ہوں ہے۔ کہ ایک کے دوایت ہے کہ نی کریم مکا انتخاج جب کی مجلس سے اٹھتے تھے بہاں تک کہ یہ دعائیں اپنے صحابہ کے لئے مانگتے تھے بین اس لیے کہ وہ اس میں داخل ہیں یاان کی تعلیم کے لیے ۔اے البی! ہمارے لیے اپنا خوف نصیب کراس قدر کہ تو اس کی وجہ ہے ہمارے اور ہمارے گنا ہوں کے درمیان حائل ہو جائے بینی اس ڈرک سبب سے تیرے گنا ہوں سے بچیں اور ہمیں اپنی طاعت نصیب فرما۔ اس قدر کے وہ ہم کواس کی وجہ سے اپنی بہشت میں بہنچا کے اور یقین سے نصیب اجھے کراس قدر کہ جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی صیبتیں ٹل جا ئیں اور بہرہ مند کر ہم کو ہماری ساعتوں کے ساتھ بہرہ مند فرما جب کہ کہ تو ہم کو زندہ رکھ ساعتوں کے سماتھ بہرہ مند فرما جب کہ کہ تو ہم کو زندہ رکھ ساعتوں کے سماتھ بہرہ مند فرما جب کہ کہ تو ہم کو زندہ در کھ اور بہار وارث بنا یعنی اخیر عمر تک اس کو باتی رکھ ۔ یعنی تم کو ظالموں پر بدلہ لینے پر قادر کردے۔ یا جہ ارب کے کیندوانقال میں اس مخف کو مشنول کر جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے یعنی ہم کو ظالموں پر بدلہ لینے پر قادر کردے۔ یا ہماری طرف سے بدلہ لے اور ہماری وضح دے اس سے جو ہم سے وشنی رکھی وشن دینی ہو یا دینوی اور ہماری مصیبت ہماری طرف سے بدلہ لے اور ہماری مصیبت

ہمارے دین میں ثمار نہ کریعنی ایسی چیزوں میں مبتلا نہ کر'جودین کے نقصان کا باعث ہوں اور دنیا کو ہمارے لئے بہت بڑاا ندیشہ نہ کرواور نہ ہمارے علم کو مطمع نظر بنااور ہم پراس کو مسلط نہ کر کہ جوہم پر رحم نہ کرے ۔اس کوامام ترفدیؓ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیحدیث حسن غریب ہے۔

کنتوری : قوله: اللهم اقسم من خشیتك .....معاصیك: "خشیة"خوف مع التعظیم كو كتے ہیں۔ ما تحول به: أى مقداد ا تحجب أنت بسببه۔ چونك معاصى اور مارے درمیان آپ ك خثیت بر هركوئي انع نمیں، مدیث میں آتا ہے: نعم العبد صهیب لولم یخف الله لم یعصه دان كے كمال كومبالغه كے ساتھ بیان فر بایا، كه ان میں ترک عصیان محبت بیدا ہوا ہے ناكه اس دهب مع المخشیه سے جوخوف سے "اخص" ہے۔ جیما كہم نے اس كی طرف اشاره كیا۔ ایک نخه میں "یمول" ہے، لين یا كت تحتانیه كے ساتھ، اور "به" نه كورنيس ہے۔ أى: قدرا يمنع بيننا وبينها۔ حال يحول حيلولة سے ماخوذ ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں: ای بسببه او هی باء الآلة، و کلاهما مجاز اصدابن حجر کا یکلام درست نہیں ہے، چونکہ حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مزید یہ کہ اللہ جل شانہ کے حق میں 'آلہ'' کا اطلاق نطا فاحش ہے۔ اور اگر مجاز سے مراد حقیقت کی ضد ہے باعتبار لغت، تو واضح رہے کہ ارباب لغت کا کہنا ہے کہ: انهما حقیقتان فی معنیه ها۔ چنا نچ قاموں میں لکھتے ہیں: باء برائے سبیت ہے: ﴿ ف کلا آخذ نا بذنبه ﴾ (۲) ﴿ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل ﴾ اور 'استعانت' كيلئے ہے: القلم و تجورت بالقدوم اور ای قبیل سے بائے''بسمله'' ہے اصان مثالوں کے ذکر کرنے میں ایک قتم کی تعبیب می ہوئی بات کہ تو جیہ وجیہ بھی کہ اللہ جل شانہ افعال پر سبیت کا اطلاق اور دوسروں کے افعال میں بھی۔ بخلاف آلہ واستعانت کے چونکہ انلہ جل شانہ ان دونوں سے منزہ ہے۔"ما تبلغنا'': از باب تفعیل ، واحد نذکر حاضر کا صیغہ ہے۔

قوله: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك: ابن حجرٌ نے اس كى تشریح پریان كى ہے: أى نصیبا و افوا يحصل لنا بتلغنا۔ اس كے ظاہر سے يوں لگتا ہے كہ تبلغنه باب تفعل كا مصدر ہے روایت او درایة ہرا عتبار سے خطا ہے۔ مزید لکھتے ہیں أبان تدخلنا مع الناجین پیشریح اس مقام كے مناسب نہیں ہے۔

قوله: ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا:

ایک روایت مین مصائب الدنیا "ے۔

''ہمیں اتنایقین عطافر ما'' کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی ذات وصفات پر اور سر کارِ دوعالم مُنَّاثِیَّتُہِ کے ارشادات و تعلیم پرہمیں اس درجہ کا یقین واعتاد عطافر ما کہ دنیا کی سختیاں اور یہاں کے مصائب و آلام ہمارے لئے آسان ہوں۔ مثلاً جس شخص کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالی رزاق ہے ہر جاندار کی ضروریا ہے زندگی پورا کرتا ہے تو اسے ہرگز کوئی فکرنہیں ہوگی اور وہ اس کی ذات پر بھروسہ واعتاد کرے گا اس طرح جے اس یقین کی دولت حاصل ہوجائے گی کہ آخرت کی سختیاں اور وہاں کے مصائب زیادہ سخت ہیں۔ و نیا کی سختیاں بالکل نا پائیدار اور ختم ہوجانے والی جن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کے لئے د نیا کی مصبحیت آسان ہوجائیں گی۔

ہم دنیا کی بہت زیادہ فکرو تدبیر میں نہ لگےرہیں۔ بلکہ آخرت کی فکر'وہیں کے اندیشہ کا زیادہ خیال رکھیں' دنیا کی صرف اتن ہی فکر اور اپنے معاش کا اتناہی خیال رکھیں جوضر دری ہے اور جس کے لئے نہ صرف ہمیں اجازت ہے بلکہ مستحب بھی ہے۔

اوراس بات کا یقین کہ کوئی آپ کی قضاء وقد رکور دّ کرنے والانہیں ، جو پچھآپ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کررہے گا۔ آپ نے جس کو جو طانت دقوت دی ہے، حکمت دمسلحت سے خالی نہیں ۔ ایک روایت میں 'ما یھون علینا'' ہےاور' به'' کا اضافہ بھی نہیں ہے۔اس روایت کا نقاضایہ ہے کہ آخر میں یاء ہونا چاہئے اور ''به'' کے اثبات کا نقاضایہ ہے کہ تائے مثنا ۃ کے ساتھ ہو۔

قوله: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا مااحييتنا:

یعنی ہماری ساعت، بصارت وقوت سے نفع اٹھانے کی تو فیق عطافر ما کہ ہم ان کوآپ کی اطاعت میں صرف کریں۔

ابن الملک فرماتے ہیں: سمع وبصر سے نفع اٹھانے کا مطلب ہے ہے کہ جاری موت کے وقت تک بیتما صحیح وسالم رہیں۔اور کہا گیا ہے کہ سے مراد ما یسمع ،اوربصر سے مراد ما یبصر ہے۔ باقی قوی کے بارے میں بھی ای طرح مراد ہے۔

"ما أحيتنا": (مين ما "مصدريظرفيه، اى مدة حياتنا

امام طبی فرماتے ہیں: حواس میں سے مع وبھر کی وجھ خصیص یہ ہے کہ تو حید اور معرفت باری تعالیٰ تک لے جانے والے دلائل انہی دو ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ برا ہیں آیات سے ماخو ذہوتے ہیں، اور یہ بذریعہ ہوتا ہے یا جہاں میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے ماخو ذہوتے ہیں۔ اور اس کا ادراک بذریعہ بھر ہوتا ہے۔ چنانچہان دواعضاء سے متع ہونے کا سوال کیا۔ تا کہ جن لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگادی ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ہاورانہی دواعضاء سے معرفت حاصل ہوتی ہے اوراسی معرفت پر'عبادت' کا ترتب ہوتا ہے، چنانچہ' توت' کا سوال بھی کیا تا کہ اپنے رب کی عبادت پڑ تمکن حاصل ہوسکے۔ اھ

آیت اور صدیث دونوں میں شمع کا ذکر بصر سے مقدم ہے۔جمہور کا قول ہے کہ بیتقذیم شمع کی اُفضیلت پر دلالت کر رہی ہے.... عرض مرتب:اس موضوع پر کلام ماقبل میں گزر چکاہے،وہاں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔اھ

قوت سے مراد: اس سے مراد تمام اعضاء وحواس كى قوت ہے ۔ يا تمام حواس كى قوت مراد ہے۔ اس صورت ميں 'نب' تعيم بعد تخصيص كى قبيل سے ہوگا۔ ابن مجرِّ لكھتے ہيں: و بما تقور على وجه ذكر هذين دون بقية الحواس، ثم رأيت الشارح صوح بما ذكرته فقال: وإنما خص السمع و البصر الخ۔

ملاعلى قارى الى كرويد من الكتي ين وأما قول ابن حجر : . . . فمر دو د لأن مراد الطيبى أنه إنما خص السمع والبصر سابقا مع دخولهما فى تعميم قوتنا لاحقا، لا أنه إنما خصّا بالذكر بمعنى أنه لم يذكر غيرهما من القوى الظاهرية والباطنية فقال: لأن الفرق دقيق وبالتأمل حقيق\_

قوله: واجعله الوارث منا بضمير غائب "ما متعنابه" كى طرف عائد ہے۔ أى اجعل كل واحد منها يعنى اجعل مامتعنا به ـزين العرب فرماتے ہيں: زخشرى فضمير كومصدر محذوف كى طرف لوٹايا ہے، أى اجعل الجعل، أو جعلا الوارث من عشير تنا ـ چناني "مقعول ثانى ہوگا، جعل كيلئے ـ امام طبى فرماتے ہيں بضمير مصدر كى طرف راجع ہے۔ أى اجعل الجعل ـ اور "الوارث من نسلنا، لاكلالة فارجة عنا ـ صاحب "الوارث من نسلنا، لاكلالة فارجة عنا ـ صاحب كشف الكثاف كلية ہيں: عقلاء كے ہاں بى معنى مقصود ہيں، اللہ جل شان محضرت ذكر ياعليه السلام كے بارے ميں فرماتے ہيں: ﴿فهب لَي من لدنك وليا يو ثنى ويوث من آل يعقوب ﴾ اوربياولى ہے ....

اوراس وجہ سے بھی اصل عدم تاویل ہے کہ اس کی تائیداس آیت مبارکہ سے بھی ہورہی ہے: ﴿ رب لا تذرنی فردا و أنت خیو الوادثین ﴾ ابن حجرؓ نے اس قول پر بےسود گرفت کی ہے۔اس وجہ سے ہم یہاں ابن حجرؒ کا کلام ذکر نہیں کرر ہے۔اور کہا گیا ہے کہ ضمیر مصدرالتمتیع کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ اس کا مفعول اول ہے اور' الوارث' مفعول ثانی ہے،اور' منا''اس کا صلہ ہے۔ای اجعل التمتيع باقياسنا مأثورا فيمن بعدنا ـ الكاكاكي مطلب يريان كيا كيا كيا كيا وفقنا لحيازة العلم لا المال حتى يكون العلم هو الذي يبقى منا ـ

کہا گیا ہے کہ خمیر بتاویل''نمکو'' اساع، ابصار وتوت کی طرف راجع ہے۔ أی: اجعل المذکور باقیا لازما عند الموت نروم الوادث۔

صاحب "الکشاف" کلصے ہیں: مرادیہ ہے کہ ان اعضاء کو ہماری موت تک ہمارے ساتھ سے وسالم رکھ اور اس میں مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا ان کو ایب بنا گویا کہ موت کے بعد باتی رہتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ضمیر اس "تمتع" کی ہوئے فرمایا ان کو ایب بنا گویا کہ موت کے بعد باتی رہتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ضمیر اس "تمتع" کی طرف راجع ہے جس پر "تمتیع" ولالت کر رہا ہے۔ اور مطلب یہ ہے: اجعل تمتعنا باقیامنا محفوظا لنا إلى يوم المحاجة اور خطائی نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاح نے اللہ جل شاندہ یہ یہ سوال کیا کہ جب میں بردھا ہے کو بھی اور میرے تمام اعضاء کم دور پر جا کیں توسم و بھر کو باقی رکھنا تا کہ بیدونوں اعضاء میری تمام تو توں اور تمااعضاء کے وارث ہوجا کیں۔ اھ

بیکلام محل نظر ہے چونکہ قوت سامعہ و باصرہ انفع القوی ہیں، اس لئے اولا ان دونوں کوخصوصی طور پرذ کرفر مایا، اور پھرتھمیماً ذکرفر مایا۔ اور کہا ہے کہ بیمراداولی ہے: لا ینقطع ہذا الفیض الإلهی عند، و عن أتباعه لکونه رحمة للعالمین و ہدی للمتقین۔ قوله: واجعل ثار نا علی من ظلمنا:

''ٹأر'':بالهمز بعد المغلثة المفتوحة۔اس کے اصل معنی''حقد''و''غضب''ہیں۔کہاجاتا ہے:ٹارت القتیل و بالقتیل أی قتلت قاتلی۔ابن جِرِّفر ماتے ہیں: ثوران سے مؤخوذ ہے کہاجاتا ہے:ٹار أی هاج غضبه۔ازروئے لغت بیصلم کھلا خطا ہے۔ چونکہ ''ٹار''مہموز العین ہے،اورٹامعتل العین ہے۔لہذا دونوں کا مادّہ جدا ہے،جیبا کہ قاموس اورنہا بیہ ہے بھی اس کی تقدیق ہوتی ہے۔ممکن ہے کہابن ججر کے نیخہ میں ٹارنا الف کے ساتھ ہو، یا انہوں نے الف کے ساتھ پڑھا ہو۔لیکن بہر حال جمت نہیں۔ چونکہ ہمزہ ساکنہ کوسب ہی ابدال کے ساتھ ہڑھے ہیں۔

قوله: و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بیخی ہمیں ایسی مصیبتوں میں مبتلا نه کر جودین کے نقصان کا باعث ہوں ، کہ ہم سوءِ اعتقاد کا شکار ہوجا کیں ، یاحرام خوری میں مبتلا ہوجا کیں ، یاعبادت میں ستی وکوتا ہی ہونے لگے وغیرہ۔

قوله: لا تجعل الدنیا اکبو همنا: دنیا کو بهاری سوچ اورفکرمت بنا، که بهم مال وجاه کے چکر میں پڑجا کیں، اوراس کی تخصیل میں لگ جا کیں، بلکه بهاری سوچ اورفکر کا تحورا عمال آخرت کو بنا۔ اس جملہ میں اشارہ ہے کہ معاش کی تھوڑی بہت سوث اورفکر ناصرف مرخص و مستحب بلکہ واجب ہے۔ اور ابن مجرِ ایوں کھتے ہیں: و خوج باکبو ما لوساوی هم النحیو و هم الدنیا أو نقص الثانی، إذ صاحبه من أهل الجنة۔ ابن مجرِ کی ذکر کردہ تشریح مقام دعا کے مناسب نہیں۔

قوله: ولا مبلغ علمنا: یعن ہمیں ایسا فکر مند بناوے کہ ہم ایسے علوم میں گےرہیں کہ جواللہ جل شانہ اور دار آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مبلغ: الغایة التى يبلغه الماشى ولمحاسب فيقف عنده۔

ارثادبارى تعالى ب: ﴿فاعوص عمن تولى عن ذكرنا ولم يود الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾ اوردو سرى جَدْفرايا: ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ مديث مي اس عالم كى مرح فرما كى بحب كا عال اس كريكم من الحياة الدنيا وهم البعنة البله الله الله يعلمون أمور الدنيا وهم بالآخرة عالمون موقنون موقنون موقنون موقنون علمون أمور الدنيا وهم بالآخرة عالمون موقنون موقنون قوله: ولا تسلط علينا من لا يوحمنا: اس مردا كافرين ، يا ظالم امراء بين ، يا بيوتون جهلاء بين حفلا صديد كما الله ان جيب

لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرے اور امام طبی گھتے ہیں: أى لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة ويحتمل أن يراد: ولا تجعل الظالمين علينا حاكمين، فان الظالم لا يرحم لرعية .....داولى يہ ب كماس سے مراد قبر كے ملائكہ ہوں۔ يہ مفہوم مراد لينے كى صورت ميں 'وانصرنا على من عادانا'' كے ساتھ كرار لازم نہيں آئے گا اھداولى يہ ب كہ من اعم پرمحمول كيا جائے۔اس صورت ميں تعيم بعد التخصيص ہوگی۔ چونكہ خصيص كى تقرير يہ بھى كرار سے خلاص ممكن نہيں۔

ابن جُرِّ کَصَّے بِین: من لا یو حمنا للکفر أو عتو أو بدعة أو محنة نحو مال یویده منا بأن تجعل له شو کة یتمکن بها علی ما یویده منا۔ یہ سارام نمبوم من عادانا کے تحت پہلے ہے شامل ہے، لہذا مزید یہ کہنا ورست نہیں: و بما قررته یعلم أن قوله: و انصرنا علی من عادانا لا یغنی عن هذا خلافا لمن زعمه۔ آگے کی تے بین: و انما سألوا ذلك لضعفهم عن احتمال فتنة البصر عن الأذية۔ یہ بھی خطافاحش ہے، چونکہ یہ دعاما نگنے والا اللہ کا نبی ہے۔ اور اس کے ساتھ موجو ولوگ صحابہ کرام بیں، جو کاملین ہیں جن الباس ہونی کہ دہا ہے: ﴿والصابرین فی الباساء والمضراء و حین الباس ہونی کر یم من بی کریم من الباس ہونی کے اور اشارہ ہے کہ عافیت مصیبت میں مبتلا ہونے ہے، وقوع یا ہے، پہلے منا ہو ہونے کے اور اسال میں اظہار عبودیت ہے، اور اشارہ ہوجائے تو تھم یہ ہے: ﴿وما صبرك الا بالله ﴾ اور ﴿واصبروا ان الله مع المصابریں ﴾ چنانچ اللہ کی طرف کامل رجوع کریں گا ور بیما تکمیں گے: ﴿وربنا أَفْرغ علینا ضوار و تو فنا مسلمین ﴾۔

## علم کی زیادتی کاسوال کرنا

٣٩٣ :وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِی بِمَا عَلَّمُتَنِی وَعَلِّمُنِیُ مَا يَنْفَعُنِیُ وَزِدْ نِیْ عِلْمًا اَ لُحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ وَاَعُوٰذُ بِا للّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ ـ

(رواه الترمذي وابن ما حة وقال الترمذي هذا حديث غريب اسنادا)

اخرجه الترمذي في السنن ٥٤٠/٥ حديث رقم ٣٥٩٩ وابن ماجه ٩٢/١ حديث رقم ٢٥١\_

تورجمل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مکالٹیڈ کی سے تھے اے الہی نفع دے جھے کو اس چیز سے جوتو نے جھے کو سکھلائی یعنی عمل علم پرنصیب ہواور جھے کو وہ چیز سکھا جونفع دے جھے کو لیعنی ایساعلم دے کہ نفع دے جھے کو ۔ وہ اور عمل کرنا اس پر دین میں اور آخرت میں اور میرے علم کو زیادہ کر یعنی علم دین کا سب تعریف ہے اللہ تعالی کے واسطے بہر حال اور میں بناہ مانگیا ہوں فوز خیوں کے حال سے یعنی دنیا میں کفر وفق سے بچوں اور آخرت میں عذاب سے ۔ اس کوامام ترندی گ اور ابن ماجہ اور امام ترندی نے کہا کہ حدیث غریب ہے باعتبار سند کے ۔

کشوی : قوله: اللهم انفعنی .....وزدنی علما: امام طبی اس کی تشری کرتے ہوئے فرماتے ہیں: أی اجعلنی عالما يعلمی، وعلمنی علما علم ورثه الله علم مالم يعلمی، وعلمنی علما أعمل به اس جمله بی اس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ ہے۔ من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم اور مزيم کی طلب کرنا يه اسلوک کی انتهاء ہے۔ کہا گيا ہے کہ الله نے اپنے رسول مَالَّيْتُمْ اَوْمُ کے علاوہ کی بھی شی کے مزيد طلب کرنے کا حکم نہيں، چنانچ ارشاد بارتعالی ہے: ﴿وقل رب زدنی علما ﴾

قولہ: زدنبی علما علم''لدنی''عطافر ہا۔ جوآپ کی ذات ،اساءوصفات سے تعلق رکھتا ہے۔اس جملہ سے پتہ چلا کے علم کوممل پر نضیلت حاصل ہے۔

قوله: الحمد لله على كل حال: يعنى مزيرنعتول كيح صول كيليح بنده كوچا بئ كدوه الله تعالى كى حدوثناء كر \_\_ارشاد بارى

تعالىٰ ہے:﴿لئن شكوتم الأزيدنكم﴾

تخریج: اس مدیث کوامام نسائی اور حاکم نے حضرت انس سے بایں الفاظ فال کیا ہے:

اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني بهـ

## وحی کی کیفیت کابیان

٣٣٩٣ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا انْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِم دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَانْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ سُمِعَ عِنْدَ وَجُهِم دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَانْزِلَ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْفُصْنَا النَّحْلِ فَانْزِلَ عَلَيْهَ وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ النَّهِ وَلَا تَنْفُصْنَا وَاكْرِمْنَا وَالْعَرْمُنَا وَاثْرُنَا وَلَا تَوْثُونَ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ انْزِلَ عَلَى عَشْرُ الْاَتِ وَلَا تَعْدُرُ مَنَا وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشَرَ الاَاتِ (رواه احمد والترمذي) اللَّا تُو مَنْ آقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ ٱلْفَلْحَ الْمُؤْمِنُونَ خَتَى خَتَمَ عَشَرَ الاَاتٍ (رواه احمد والترمذي)

احرجه الترمذي في السنن ٥/٥ ٣٠ حديث رقم ٣١٧٣ واحمد في المسند ٣٤/١.

توجہ کے دھزے عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم مکافیتا ہیں وقت وتی ارتی تھی حضور مکافیتا ہے منہ کے پاس
سے شہید کی کھی کی آ واز کی طرح سنی جاتی پس ایک دن ان پر وتی اتاری گئی پھر ہم ایک ساعت تشہر ہے ۔ لیٹی منتظر
رہے ۔ پس تختی جو وتی کے اتر نے کی وجہ سے وار د ہوئی 'رفع ہوگئی پس وہ حالت حضور مُکافیتا ہے دور گ گئی تو حضور مُکافیتا ہے میں اسے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے الہی زیادہ کر ہم کو یعنی و نیاو آخرت کی نعمیس یا مسلمان
بہت ہوں اور ہمارے لیے و نیاو آخرت میں کمی نہ ہو ۔ یا مسلمانوں کو کم نہ کرواور ہمارا اکرام کرو ۔ حاجت روائی کے
ساتھ اور ہم کو ذکیل نہ کر ۔ یعنی زمت و عنایت اپنی کے ساتھ اور ہرگز بدنہ کر ہم پر یعنی ہمارے علاوہ کو لطف و جمایت کے ساتھ
اور ہم کو ہرگز بدکر ۔ یعنی رحمت و عنایت اپنی کے ساتھ اور ہرگز بدنہ کر ہم پر یعنی ہمارے علاوہ کو لطف و جمایت کے ساتھ
اور دین کے دشنوں کو غالب نہ کر ہم پر اور راضی کر ہم کو یعنی اپنی قضا پر صبر اور شکر کی توفیق دیے ہے اور ہم سے راضی ہو
جائے تھوڑی فرما نبرداری سے پھر آپ مُکافیت ارشاد فرما یا کہ مجھ پر ابھی دس آپیش اتاری گئی ہیں اور جو خضور سنگ نی بی اتاری گئی ہیں اور جو خضور سنگ نی بی تصور کی خور مار میک کے دس آپیش پر حصور سنگ کی بیں اور جو خضور سنگ کی ایس کے دس آپیس پر حصور شکی نی بی اور مرکز کی کے اس کو امام احتماد در تر مذکی نے نقل کیا ہے ۔

پر آپیش پر حصیر حقیق مؤمنوں نے فلاح یائی بیہاں تک کہ دس آپیش ختم کی ۔ اس کو امام احتماد در تر مذکی نے نقل کیا ہے ۔

پر آپیش پر حصیر حقیق مؤمنوں نے فلاح یائی بیہاں تک کہ دس آپیش ختم کی ۔ اس کو امام احتماد در تر مذکی نے نقل کیا ہے ۔

گنشون : قوله: اذا أنزل علیه: ایک نخصیحه میں صیغه جمول کے ساتھ آیا ہے۔ ازباب افعال ۔ سمع: ہمینی مجمول کے ساتھ آیا ہے۔ ازباب افعال ۔ سمع: ہمینی مجمول کے ساتھ آیا ہے۔ ازباب افعال ۔ سمع بہاں حضرت جرائیل علیہ ساتھ ہے۔ عندو جہه: مضاف محذوف ہے۔ ای عند قرب و جہه دوی ناقابل فہم آواز کو کہتے ہیں۔ یہاں حضرت جرائیل علیہ السلام کی آواز مراد ہے۔ جواس وقت رسول الله منظیم الله کو کی پنچار ہے تھے۔ اور حاضر بن مجلس کوان کی آواز محمد الله من الله من الله من الله من الله من کان الوحی کان یو ٹر فیھم وینکشف لھم انکشافا غیر تام، فصاروا کمن یسمع دوی صوته، ولا یفھمه أو اراد لما سمعوه من غطیطه و شدة تنقسه عند نزول الوحی۔ ابن مجر کسے ہیں: ای: "عند القرب من و جہه" وادعی ان هذا أوضح و هو غیر واضح۔ فضلاً عن أن یکون أوضع۔ امام طبی کسے ہیں: ای: یہاں حاصل معنی مراد لئے ہیں۔ وگرنہ تو حقیقت ہے ہی کریم منافی الله کی آواز کسی کی جنبی مارد کے ہیں۔ وگرنہ تو حقیقت ہے ہی کریم منافی آلائی کی منافی ہوتے تو ہائڈی کے جوش مارنے ، زور دور سے سائس کی آواز آتی تھی، اور فرشتہ کی آمد کی وجہ سے سائس متواتر ہوجا تا، صلحالة الجرس کی مانند۔ اس لئے کہ قوت بشریواس کے کمل کی قدرت لینے کی آواز آتی تھی، اور فرشتہ کی آمد کی وجہ سے سائس متواتر ہوجا تا، صلحالة الجرس کی مانند۔ اس لئے کہ قوت بشریواس کے کمل کی قدرت

نہیں رکھتی، اور وحی کے تقل کی وجہ سے پینہ پینہ ہوجاتے تھاس آیت کر یمہ میں ای طرف اشارہ ہے: ﴿انا سنلقی علیك قولا ثقیلا ﴾ نزول وحی کے وقت کی تفصیلی کیفیات کیلئے کتاب الایمان کامطالعد فرمائے۔

الم طبی فرماتے ہیں: مبالغہ وتا کید کی غرض سے نواہی کا عطف اوامر پر کیا ہے، اور تعیم کی غرض سے مفعولات کو حذف کر دیا ہے۔ این حجر فرماتے ہیں: انه أفاد بحدف المفعول الثاني هنا، وفيما یأتی اجراء لهذا مجری فلان یعطی مبالغة و تعمیما و صدقاله تبعا للطیبی :

آخضرت کا این جب وی نازل ہوتی تھی اور حضرت جرائیل علیہ السلام کلام الہی کو آپ کا ٹیٹے آئے ہے تو صحابہ محضرت جرائیل علیہ السلام کی آ واز کو صنعت تو سے محربیں پاتے سے جیسا کہ شہد کی تھی کی آ واز سے مشابہت دی۔ وہ در آ بیٹی اس وقت آخضرت کا ٹیٹے اللہ وقت کے خواد و اللہ بھی جیس نقد اُلہ و میٹے کہ اللہ وقت آخضرت کا ٹیٹے اللہ وقت کے خواد و اللہ بھی جیس نقد اُلہ و میٹے کہ اللہ وقت کو تو اللہ وقت کو تو کہ واللہ وقت کو تو کہ کو کہ واللہ واللہ وقت کو کہ کو کہ واللہ وقت کو تو کہ واللہ وقت کو کہ واللہ وقت کو کہ واللہ وقت کو کہ واللہ و

# الفصل النالث:

## بینائی کی محرومی برصبر کرنے سے جنت کا وعدہ

٢٣٩٥ : عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً ضَرِيْرًا لَبَصَرِ آتَى النَّبِيَّ عَلَيْلَيَّ فَقَالَ اُدُعُ اللَّهَ آنُ يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنْ مِنْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَامَرَهُ آنُ يَتَوَصَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُصُوءَ وَيَنْ شِنْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِنْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَامَرَهُ آنُ يَتَوَصَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُصُوءَ وَيَدُعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُأَلُكَ وَآتَوجَهُ اللَّهُ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ إِنِّى تَوَجَّهُتُ بِكَ الله رَبِّى وَيَدُعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اللهُمَّ فَشَفِعُهُ فِي اللهُ مِنْ مَدى وَال هذا حديث حسن صحيح غريب)

اخرجه ابن ماجه في السنن ١/١١ ٤٤ حديث رقم ١٣٨٥ \_ واحمد في المسند ١٣٨١٤ \_

ترجمل: حضرت عثم ن بن حنیف سے روایت ہے کتی تقی ایک شخص کم سوجھ یاا ندھا نبی کریم مُلَاثِیَّا کے پاس آیا۔ پس

اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما گلوکہ اللہ تعالیٰ عافیت دے جھے کو پیٹی آئھ کے خلل ہے۔ فر مایا آگر تو چا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں ۔ پس آگر تو چا ہے تو صبر ورضا ہے کام لے پس تیرے لیے صبر کرنا بہتر ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا تیجے پس حضرت عثمان ؓ نے کہا۔ پس آ پ مُنافیظ نے تھم کیا اس کو یہ کہ وضوکر ہے۔ پس اچھا وضوکر ہے بیٹی آ داب اور سنتوم کے ساتھ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ منافیظ نے در رکعت نماز پڑھنے کا تھم کیا اور بید عا ما تکے اے اللی تحقیق میں سوال کرتا۔ تجھ ہے اپ مقصود کا اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوتیرے نبی منافیظ کے ساتھ وسلیہ پکڑتے ہوئے کہ محکم منافیظ کے ساتھ اے اے نبی اپنے پروردگاری طرف کے منافیظ کے ساتھ اے اے نبی اپنے پروردگاری طرف تاکہ وہ میری حاجت کے لیے تھم کرے یہ ہے اے اللی! نبی کی شفاعت میرے تق میں تبول کر۔ اس کو امام تر ذری نفا کیا ہے اور کہا ہے کہ بی حدیث من خریب ہے۔

#### راوگ حدیث:

عثمان بن صنیف۔ بیعثان بن صنیف ' انصار' میں سے ہیں۔ ' سہل' کے بھائی ہیں۔ ان کوحضرت عمر بڑا ٹھڑ نے آبادی عراق کی پیائش اور اس پر تمکس مقرر کرنے کا حاکم بنادیا تھا۔ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں پرخراج اور جزیہ مقرر فرمایا تھا حضرت علی ٹڑا ٹھڑ نے '' بھرہ'' کا حاکم بنایا تھا۔ پھر حضرت طلحہ اور زہیر ٹڑا ٹھڑ نے ان کو نکال دیا جب کہ بیدونوں بھرہ آئے۔ واقعہ جنگ جمل کی وجہ سے ایبا ہوا۔ اس کے بعد بیکوفہ میں مقیم رہے اور حضرت معاویہ بڑا ٹھڑ کے زمانہ تک زندہ رہے۔ ان سے ایک گروہ روایت کرتا ہے۔ ''حنیف'' حائے مہملہ کے ساتھ ہے' اسم مصغر ہے۔

اسادی حیثیت: امام ترفدی نے کہاہے کہ بیعدیث حسن صحیح غریب ہے۔

گنشرویی: قوله: فهو خیرلك اس بنیاد پرفرمایا که ایک دوسری مدیث مین آتا ہے:ان الله تعالی قال: اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه ثم صبر عوضته منهما الجنة ابن جُرُّ لکھے ہیں:ولو من عین واحدة اله لیکن میکل کلام ہے، چونکه اس میں فضلی مخالفت ہے، اور اس وجہ ہے بھی که ایک آنکھ نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری سے کام چلا ہے، چنانچ ضرورت کا ملہ نہ رہی ۔ فضلی مخالفت ہے، اور اس وجہ ہے بھی کہ ایک آنکھ نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری سے کام چلا ہے، چنانچ ضرورت کا ملہ نہ رہی فادعه اس میں دواحمال ہیں ۔ (۱) یہ بائے شمیر ہے۔اس کام جع لفظ اللہ ہے۔ ای: اسال العافیة ۔ (۲) بائے سکتہ ہے۔

ابن حجر كسي ين وانما اختار الدعا لأنه أيسر الأمرين مع امكان حصول الآخر، فانه ليس هناك ما يدل على منع المجمع، بل فيه ما يشعر بأن هناك ما يدل على منع المخلوفيه ان من خير بين أمرين فأختار المفضول منهما لا حرج عليه، على أن يحتمل أن ذلك الرجل ظن أن في عود بصره اليه مصالح دينية يفوق ثوابها ثواب الصبر اصم من كهتا بول يز على "برائ ضررب» يوتكه ايما كمان كيول كر بوسكتا مي كها يك طرف توفهو خير لك فرمايد جواس آيت كى طرف الثاره بي التاره بي التاريخ التار

﴿عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرلكم ﴾ [النساء: ٩] اور بمارى ال تقرير كى تائيدام طبي ك كلام سے بهى بوتى محدفر ماتے بين: أسند النبى الله الدعا الى نفسه، وكذا طلب الرجل أن يدعو هو هى ثم أمره الله أن يدعو هو أى الرجل، كانه لم يرض منه اختياره الدعا لما قال: الصبر خيرلك، لكن فى جعله شفيعا له وسيلة فى استجابة الدعا ما يفهم أنه هم شريك فيه ـ ابن مجرِّ نے اپن كلام ما بن كر بعدانوكى بات كسى ب: وبهذا يندفع قول الشارح على أنه هو

رقه بقوله لكن في جعله .....، ابن حجر كايكلام عجيب وغريب قتم كضبط وخيال پر مشتمل بـ فامره: ايك صحح نسخه مين : قال بـ ـ اى قال عدمان : فامره -

قوله: ان یتوضاً فیحسن الوضوء: اس کا مطلب مخارتو صدیث کتر جمه میں ذکر ہو چکا ہے۔ ایک دوسراانو کھا مطلب ابن ججرٌ نے ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: اُن یاتنی ہو اجباته اُو مکملاته۔ انو کھا پن ہونا بایں طور ہے کہ اگر پہلے معنی مراد ہوتے تو فیتو ضافر مانے پراکتفاء فرماتے لہذا فیحسن الوضوء میں تخصیل مکملات مراد ہیں، تاکہ اس زیادت سے افاد کا صنہ ہو۔ ایک روایت میں: ویصلی درکعتین کا اضافہ بھی ہے۔

قوله: اللهم انی آسالك .....الوحمة: مفعول مقدر ب\_ أى أطلبك مقصودى بنبيتك نباء برائ تعديه ب انى توجهت بك اللهم انى أسالك .....الوحمة : مفعول مقدر ب ـ (كذا ذكوه الطيبي ) اس باءاور بهل باء ميں وجه فرق شايد يوجهت بك الك نخه مين 'آتو جه '' ب ـ باور وباء برائ استعانت ب ـ ركف اذكوه الطيبي ) اس باءاور بهل باء ميں وجه فرق شايد يه به '' نى كريم ألي في البنداتعديه كے معنى متعين بيں ،اور دوسر ب جمله ميں ' الله جل شاند مستعان ب ـ جيما كه اياك نعبد و اياك نستعين كا حصراس پر دلالت كرد با ب ، لبندااستعانت بغير الله كاهيقه استعال جائز نهيں ۔ اگر چه مي مجاز آاستعال بوجاتا ہے۔ ابن مجر پريواضح فرق مخى ربا جس كى وجه سے وہ امام طبي پر اعتراض كر بيشے ـ اور اشاره كيا جائز نهيں ۔ اگر چه مي مجرات تابن جر فرات بيں: ايك روايت ميں كي دونول جگه باء برائ تعديہ ب ،اور خطاب نبى كريم مُن الله تعلق على طويق الالتفات ـ ابن جر فرات بيں: ايك روايت ميں يول ب ، يا محمد انى تو جهت الى دبى ليقضى: صيخ عائب كساتھ ب ،اور فاعل ضمير غائب ہوگى جو ''دبى ، كی طرف عائد ہے ۔ ادر كہا گيا ہے كہ صيخ عاضر كساتھ ب ـ أى ذلت وقع القضاء ـ

قوله:اني توجهت .....في حاجتي هذه:ظرف ٢٠٠١س كي ظيريه ٢٠:واصلح لي في ذريتي ـ

#### ويجرح في عراقيبها نصلي

لى: اجمال كيلئے ہے۔ يه اشرح لى صدرى كى طرح ہے۔ (كذا تققه الطيم)

ابن جرِّن ظِبِیُ کا کلام مجھانہیں، چنانچہ اعراض برتا، اور فرمایا: اللام للاختصاص، وفی للمکان المجازی مبالغة ان کا کلام سی خبین اولاً تو اس وجہ سے کہ اختصاص کے کوئی معنی نہیں ہیں چونکہ اس سے تضیق واسع لازم آتی ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بول دعا مائلی : اللهم اغفر لی و محمدا، ولا تغفر معنا أحدا۔ سرور کا نئات مَالی ایک نے فرمایا: لقد تحجر ت واسعا۔ (أی: ضیقت ما وسعه الله فخصصت به نفسك دون غیر ك - تانیا کل اشكال بیہ ہے کہ 'قضاء' متعدی بنفسہ ہے، تو ''نی '' كی زیادتی كی کیا حکمت ہے؟ تو اس مثال اور اس كام تال کا جواب ہے ہے کہ 'نی '' كے ساتھ تعدياس لئے کیا کہ وہ ' ایقاع'' کے معنی کو تضمن ہے، اور ' ایقاع'' ' کے ساتھ تی کہ تعدی ہوتا ہے۔ مكان حقیق میں ' قضا' متصور نہیں ہو گئی تی کہ ہاجا تا ہے کہ یہ مکان مجازی کیلئے ہونے کی تقدیر پر، جیسا کہ آپ کا بی قول: نظر ت فی الکتاب اس میں کون سام بالغہ ہے؟ فتأ مل فیہ تنہیہ فیلئے۔

حصن کی اصل میں یوں ہے واتوجہ بك الی رہی فی حاجتی هذہ لیقضی لی۔صیغۂ مجہول کے ساتھ ہے۔ اللهم:التفات تانی ہے۔

قوله: اللهم فشفعه في: فاءكى تشريد كرساته دأى: اقبل شفاعته دفي اى: في حقى دامام طِينٌ نفر مايا: فاء كاعطف "أتوجه" بيت مين بين: ﴿ من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ﴾ كه

الله تعالیٰ ہےاولا بطریق خطاب سوال کیا، پھرنبی کریم مُثَاثِیْز کے توسل ہے بصیغهٔ خطاب، پھراللہ سے خطاب کیا کہ نبی کے توسل سےان کی دعا قبول فرما۔

### الله تعالى معيميت كاسوال كرنا

٢٣٩٢: وَعَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لُ اللَّهِ ﷺ كَا نَ مِنُ دُعَاءِ دَاؤَدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسُأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُتُعِبُّكَ وَالْعَمَلَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ الْجَعَلُ حُبَّكَ اَحَبُّ اِلنَّي مِنْ نَفْسِى وَمَا لِى وَاهْلِى وَمَا لِى وَاهْلِى وَمِنَ الْمَاءِ الِبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذِكْرَ دَاؤُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ آعُبَدَ الْبَشَرِ ـ

(رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٤٨٨/٥ حديث رقم ٣٤٩٠

توجہ اللہ المحقیق میں تم سے تیری محبت ما نگا ہوں اور اس محنص کی دوئی جوہ جھے کو دوست رکھے اور وہ عمل مجھ کو تیرے تک اے اللہ المحقیق میں تم سے تیری محبت ما نگا ہوں اور اس محنص کی دوئی جوہ جھے کو دوست رکھے اور وہ عمل مجھ کو تیرے تک پہنچائے۔ اے اللہ این دوئی ومحبت کو زیادہ پندیدہ بنا میرے نزدیک میری طرف میری جان کی محبت سے اور میرے اہل سے اور میرے مال سے اور شھندے پانی سے راوی نے کہا کہ آپ کا ٹائٹی جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے اور پہلے ان کے بارے میں بات کرتے تو کہتے تھے داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے اس کو امام ترفدی نے تا کہا کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

اسنادی حیثیت:امام ترندی نے کہا کہ بیصدیث غریب ہے۔ ...

کشریج: قوله: کان من دعا داود یقول: اللهم انی اسالك حبك: (۱) مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے۔ (۲) مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ پہلا (اخمال) زیادہ واضح ہے، چونکہ اس میں آیت مبار کہ کی طرف ' تلبیح'' ہے: ﴿یحبهم ویعبونه﴾ اور ابن جُرُکا یہ کہنا: ' ای :حبی ایاك، فانه فاتحة كل كمال'' ارباب حال کی اصطلاح سے نفلت کا نتیجہ ہے۔

قوله: وحب من يعبّك: اس مين بهى حسب سابق دواخمال بين \_(۱) يهال فاعل كى طرف اضافت كامونا، واضح بـ حبيها كه آپ كاعلاء وصلحاء سے محبت كرنا \_(۲) اضافة الى المفعول موتو وه بهى مطلوب بـ حبيها كه ايك دعا مين آتا بـ :و حببنا الى أهلها وحبب صالحى أهلا الينا \_اورا يك اخمال بيب كه مساكين كى محبت كاسوال مرادم و ، جبيها ايك دوسرى حديث مين آتا بـ ـ

قوله: والعمل الذى يبلغنى حبك: منصوب ب، اس كاعطف مفعول ثانى پر بهور با ب، اورا يك نخه يس مجرور ب- أى: وحبّ العمل اس صورت مين ميصرف اضافة المصدر الى المفعول بهوگى ـ يبلغنى حبك: "يبلغنى" از باتفعيل ب، اور "حبك" مين دونون احمّال بين ـ

قوله اللهم اجعل حبك احب .....: يهال اضافة المصدرالى المفعول ہے۔ أى حبى اياك \_ قاضى فرماتے ہيں: اللهم اجعل نفسك سے (اللهم اجعل حبك كى طرف) عدول فرمانا، رعايت اوب كى وجہ سے ہے، كدا يخفس كواللہ جل شانہ كفس كے مقابلہ ميں و كرنييں فرمايا \_ اگريہ كہا جائے كدوجه عدول ممكن ہے يہ ہوكه (نفس) كا اطلاق الله جل شانہ كى ذات مباركہ ميں نہيں ہوتا - ميں كہتا ہوں بلكہ يه اطلاق صحح ہے۔ قرآن كريم ميں بطور "مشاكلت" كے آيا ہے: ﴿ تعلم ما فى نفسى و لا أعلم ما فى نفسك ﴾ اس بركام ہے وہ يه كه "مشاكلة" ثانى ميں ہواكرتا ہے، ناكہ اول ميں \_ (على ما فى كو البانيون) ليكن ميں نفسك في اس بركام ہے وہ يه كه "مشاكلة" ثانى ميں ہواكرتا ہے، ناكہ اول ميں \_ (على ما فى كو البانيون) ليكن ميں نفسك

''مشاکلت''اول میں بھی پائی ہے، بخاری کی روایت ہے: و ثبت علینا حبّة، فقال النبی ﷺ: اقتلوها فدهبت، فقال النبی ﷺ: و قیت شرکم کما وقیتم شرها۔امام سیوطی فرماتے ہیں: بھی مقدم بھی ہوتا ہے۔جیسا کہ یہ آیت مبارکہ: ﴿فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ﴾ ہاں، مدیث میں بغیرمشاکلت کے بھی آیا ہے: انت کما النیت علی نفسك لیکن تحقیقی بات یہی ہے کہ درنفس'' بمعنی' دوات' کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جہاں درنفس'' بمعنی' دور کا اطلاق اللہ جل شانہ کی ذات مبارکہ پردرست ہے۔البتہ 'نفس' بمعنی' دیشن' کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جہاں لفظ' موہودہاں جواز اطلاق' توفیقی' ہے۔وما توفیقی الا بالله۔

ا بن مجر كل عد بين وتجويز الشارح هذه المشاكلة غير صحيح، لأن ماورد في حقه تعالى موهم نقصا لا يجوز ذكره الا باللفظ الوارد فيه، وأما اختراع لفظ آخر وذكره فيه فلا يجوز، وان قلنا بما قاله الغز الى والباقلاني في أسماء الله تعالى وصفاته التي لم ترد، لأن محل الجواز عندهما فيما لا يوهم نقصا بوجه فممتنع باتفاق الكل، فقابت علمي براقصار ہے۔ بي كريم مَالليُّو كام ميں مقابله كامقتنى يه قاكه يوں كہا جاتا:"اجعل حب نفسك أحبّ الى من نفسسی کیکن نبی کریم مناتی اس اسلوب کلام سے بوجداد بعدول کیا۔اورا پےنفس کواللہ جل شانہ کے فنس کے مقابلہ میں احتر از کیا۔ اگرىيىلا حظەنە جوتا اور بالفرض اطلاق جوجاتا، توبياطلاق نبى كرىم مَاللينيْل كاطرف سے جائز تھا، كيوں كه آپ مَاللينيْل مثارع بيں۔ چنانجياس وقت "مشاكلت"كيساته كلام درست ب،جيماكهاس آيت مباركه مين : ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ يه ساری تفصیل معلوم ہوجانے کے بعدابن جُرُکا یہ کہنا'' لأن ما ورد فی حقه تعالی .....،' تطویل عبث ہے، چونکہ یہ بحث کل کامنہیں ہے۔اورابن جرکا کہنا:''اما اختواع لفظ آخو ''اگران کی مرادیہ ہے کہ' شارع کیلئے یہ جائز نہیں'' تو یہ کفرمض ہے، چونکہ نبی کریم مَّالَيْنَةِ كِسه بِيثابت ہے كمآپ مَّالِيَّةِ لِمُن الله جل شانه كى ذات اقدس پر''نفس'' كااطلاق بغير''مشاكلت'' كے كيا ہے۔ چنانجے فرمايا: أنت كما أنسيت على نفسك يتوعلى سبيل المقابله كيول كرجائز نه بوگا، اورا كرا بن جركى مراديه ب كه غير شارع كيليح جائز نهيل يتو یے 'حشو'' ہے۔ چونکہ غیر کے بارے میں کلام ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اساء وصفات کی بابت امام غزالی اور باقلانی کا مذہب و کرکرنے کی توبیعی خارج از بحث ہے، چونکہ''مشاکلت'' کی بحث اساء وصفات کی بحث ہے۔ ''اعم'' ہے۔ نیز ان کا ند ہب''مخترع'' کے بارے میں ہے، ناکہ فی ما ورد عن الشارع کے بارے میں، اور اگران نے بیال سبیل الفرض صادر ہوا ہے تو بیان کے کلام اور فہم مرام کیلئے ابلغ ہے۔

قوله: ومن الماء البارد: اس معلوم بوتا ہے کہ شنڈ اپائی انتہائی محبوب ترین چیز ہے۔" من "کا اعادہ فرمانا، ولالت کر ہاہے کہ پائی کا شنڈ ابونا مستقل ایک محبوب چیز ہے۔ اور ایبا بعض اوقات ہے، پائی روح کے برابر ہے، بعض فضلاء سے مردی ہے نیس للماء قیمة لأنه لا یشتری اذا وجد، ولا یباع اذا فقد، کی عارف کا کہنا ہے: اذا شربت الماء البارد أحمد ربی من صمیم قلبی۔ اور ممکن ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہ روح سے کنایہ ہو، چونکہ اس کی حیات پائی ہے متعلق ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وجعلنا من الماء كل شئ حیی ﴿ چنانچ ﴿ نفی سے مراداس کی مرادیں اور چاہیں ہیں۔ این جُرگا یہ ہمنا: عجیب قول الشارح، وعن بعض الفضلاء: لیس للماء قیمة .....، فانه ان أراد بذلك أن هذا حكم شرعی للماء كان باطلا بل هو مثلی تارة ومتقومة أحری، و ان كنی بذلك عن نفاسة الماء كانت العبارة قاصرة، و كان يكفی فی ذلك أن یقول ما صوح به الفقهاء أن الشربة قد تساوی دنانیو، لا لكون ذلك قیمة له، بل لتوقف الحیاة علیه۔ ان كاس

قوله: و کان .....یحدث عنه یقول: ''یحدث'' سے برل (کذا ذکرہ الطیبی، وتبعه ابن حجر) اور زیادہ واضح بیہ کہ ''یحدث'' کی ضمیر سے' حال' ہے۔

قوله: وکان أعبد البشو: امام طِی ؒ نے یہاں''فی زمانہ' کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اپ زمانہ ک آدمیوں میں بڑا ہے عابد تھے۔ اھ۔ اگر یہ قید نہ لگائی جائے بلکہ مطابق رکھا جائے تو تب بھی کوئی محذور لازم نہیں آتا، چونکہ''اعبد'' ہونے ہے''اعلم' ہونالازم نہیں آتا۔ چہ جائیکہ افضل ہونالازم آئے۔ اور کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے شکر گزار تھے، اور دلیل یہ آیت مبار کہ ہے: ﴿اعلموا آل داود شکوا ﴾ ای: بالغ فی شکری وابذال سعیك فیه (کذ اذکرہ المطیبی اس پراشكال یہ ہے کہ اس میں اکثو البشو شکوا علی الاطلاق ہونے کی دلیل نہیں ہے، چونکہ حضرت نوع علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿انه کان عبدا شکووا ﴾ ہاں ان کے نبی ہونے سے یہ بچھ میں آتا ہے کہ وہ اپ اہل زمانہ میں سب سے زیادہ شکر گزار تھے جیسا کہ یہ آیت دلالت کررہی ہے: ﴿اعملوا آل داود شکو ﴾ کہ آل داؤد کی نسبت سے مطلق میں کئر کر پراکتاء کیا، پھراس کے ذیل میں بمزل تعلی کے یہ فرمایا: ﴿وقلیل من عبادی الشکور ﴾ اس میں اشارہ ہے کہ شکور کارتبہ انبیاء ہی کیلئے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ شکور کارتبہ انبیاء ہی کیلئے ہی اس میں اشارہ ہے کہ شکور کارتبہ انبیاء ہی کیلئے ہی اس میں اشارہ ہے کہ شکور کارتبہ انبیاء ہی کیلئے ہی اس میں اشارہ ہے کہ داود شکو ﴾ سے ماخوذ نہیں ہوتے۔

یععدث:امام طِبیؒ فرماتے ہیں:یعدٹ مرنوع ہےشرط کی جزاء ہے،ادر جبشرط ماضی اور جزاءمضارع ہوتو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں۔اھ۔امام طِبیؒ کی مرادیہ ہے کہ یعدٹ کومرفوع پڑھنامتعین ہے۔

#### جامع دعا

٢٣٩٧: وَعَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ صَلَّا ةً فَآوُجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ حَفَقْتُ وَآوُجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ اَمَا عَلَىَّ ذَٰ لِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ هُوَ آبِي غَيْرَ آنَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَاخْبَرَ اللَّهِ عَلِيْكَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقُومِ هُوَ آبِي غَيْرَ آنَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَاخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبُ وَقُدْ رَبَكَ عَلَى الْخَلْقِ آخِينِي مَا عَلِمْتَ الْحَيْوةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَقِّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفْقِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَّ وَالْمَنْ لَكَ الْمَعْقِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنِي وَاسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَالشَّهَادَةِ وَاسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِ فِي الْفَصْدِ فِي الْفَقُو وَالْغِنِي وَاسْأَلُكَ لَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَاسْأَلُكَ قُرْةً عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاسْأَلُكَ الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاسْأَلُكَ الْمَالَكَ الْوَصَلَ فِي الْفَقُو وَالْغِنِي وَاسُأَلُكَ لَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَاسْأَلُكَ قُرْةً عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاسْأَلُكَ الْوَصَا وَالْعَصَا بِعُدَ

الْقَضَاءِ وَاَسْأَلُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاسْأَلُكَ لَذَّ ةَ النَّظِرِ الَى وَجُهِكَ وَالشَّوُقَ اللَّى لِقَائِكَ فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَ للْهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّيْنَ ـ (سنن نسانی)

اخرجه النسائي في السنن ٤/٣ ٥ حديث رقم ١٣٠٥ و احمد في المسند ٢٦٤/٤ \_

ترجم له: حضرت عطاء بن سائب سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے قتل کی ہے کہتے ہیں کہ ہم کوممار بن یاسر طانط نے نماز پڑھائی پس اس میں کوتا ہی کی بعنی لمبی قراءت اور تسبیحات وغیرہ زیادہ نہ پڑھیں پس ان کوبعض لوگوں نے کہا تحقیق تم نے ملکی نما زیر بھی اور نمر ز کو مختصر کر دیا۔ پس عمار طابعۂ نے کہا۔اے فلانے مجھے کو پیخفیف مصر نہیں ہے۔ البیت حقیق میں نے اس نماز میں لینی اس کے قعدے میں حبدے میں گی دُعا ئیں مانگیں کہ میں نے ان کو نبی کریم مُنَافِیْتِلِم ہے سنا ہے ہیں جنا ب عمار گھڑے ہوئے ان کے ساتھ قوم ہے ایک شخص گھڑا ہوا وہ میراباپ (عطاء) تھا۔ را دی نے کہاہے کہ وہ خص میراباپ (سائب) تھااس نے اینے نفس سے کنایہ کیا ہے یعن مخف نے اپنے کو کہااور یوں نہ کہا کہ میں نے عمار بڑاٹنؤ کےساتھ کیا پس اس مخفس نے عمار ؓ ہے دُ عا کا حال بو چھا۔ پس اس نے دُ عابتا دی۔ پھروہ مُخفس آیا اور وُعاکے ساتھ تو م کوخبر دی وہ ہے ہے: اے الٰہی! تجل اپنے جانبے کے غیب کواور بحل اپنی مخلوق پر فندرت کے جھے کو زندہ رکھ جب تو زندگی کومیرے لیے بہتر جانے یعنی جب تک بھلائی برائی پرغالب رہے تو زندگی بہتر ہے اور مجھ کو مار جب کہ تو مرنے کومیرے لیے بہتر جانے یعنی جب برائی بھلائی پرغالب نہ آجائے اور ظاہری و باطنی فتنے ظاہر ہوں تواس وقت مرنا بہتر ہے اورا ہے البی ! میں تجھ سے تیرا ظاہر و باطن میں ڈر مانگتا ہوں اورخوثی میں اورخفگی (یعنی پریشانی) میں کلمہ حق کا کہنا ما نگتا ہوں اور میں بچھے سے فقر اور دولت کی حالت میں میا ندروی ما نگتا ہوں یعنی بہت زیادہ فقیر نہ ہو جاؤں اور رخح اٹھاؤں اور یانہایت مالدار ہوجاؤں کہ اسراف کروں اور میں تجھ سے جنت کی نعتیں مانگتا ہوں جوختم نہ ہوں اور میں تجھ ہے آ نکھ کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ جوختم نہ ہواور میں تجھ سے قضاء کے بعدرضا مانگتا ہوں اور میں تجھ سے مرنے کے بعد والی زندگی کی شنڈک ما نگتا ہوں لیعنی ہمیشہ کی راحت کا سوال کرتا ہوں قرض کے بعدرضا ما نگنا اور میں تیرے چبرے کے دیدار کی لذت ما تکتا ہوں اور تیرے ملنے کے شوق کی طرف سخت حالت کے بغیر جو کہ ضرر پہنچائے اور نہ فتنے میں گمراہ کرے۔اےالی اہم کوا یمان کی زینت کے ساتھ زینت دے کہ ایمان پر ثابت رہیں اور بہت زیادہ نیکیاں کریں اور ہم کوراہ راست دکھانے والے کی طرح راہ راست چلنے والے کی طرح کردے ۔اس کونسائی نے نقش کیا ہے۔

### راويُ حديث:

#### تشريج:قوله:صلى بنا .....فيها:

قوله:لقد خففت وأوجزت الصلاة:اس بستازع فعلين ب\_

قوله: فلما قام ....هو أبي: يهكلام 'عطاء' كابـ

غیر أنه کنی عن نفسه: أی: ہو جل ولم یقل تبعته \_ طِبِی فرماتے ہیں: استثناء کی تقریری عبارت یوں ہے: لم یصر ح السائب الا أنه کنی عن نفسه بالو جل اھ عدم تصریح سے مرادیہ ہے کہ ریاء کے خوف سے انتہائی اخفاء سے کام لیا۔ اس توجیہہ سے ابن مجر کی ذکر کردہ توجیہہ کی تردید ہوجاتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: انہوں نے تواضع کی وجہ سے کنایہ کیا، چونکہ اگر وہ یوں کہتے ہیں: انہوں نے تواضع کی وجہ سے کنایہ کیا، چونکہ اگر وہ یوں کہتے ہیں: انہوں نے تواضع کی وجہ سے کنایہ کیا، چونکہ اگر وہ یوں کہتے ہیں: انہوں نے تواضع کی وجہ سے کنایہ کیا، چونکہ اگر وہ یوں کہتے ہیں: انہوں نے تواضع کی وجہ سے کنایہ کیا، چونکہ اگر وہ یوں

قوله: اللهم بعلمك .....خيرا لي: باء برائ "استعطاف" بـ أى: أنشدك بحق علمك المغيبات عن خلقك. وقدرتك: (اسكاعطف" علمك "يربور باب) أى بقدرتك ما علمت الحياة: "نا" مصدر يرظر فيه بـ ـ

قوله: اللهم وأسألك .....فى الرضا والغضب: بظاہراس كاعطف پہلے والے "اللهم" پر ہے۔ اور حرف عطف محذوف ہے، جبیا كہ احادیث میں وارد ہے بہت ی دعاؤں میں (حذف ہوا) ہے۔ ای قبیل سے آیات قرآنی میں بغیرعطف ك"ربنا" كا محرار ہے، جبیا كہ احادیث میں وارد واؤكی نظیر ہے: ﴿ ربنا و آتنا ﴾ و اسألك: اس كاعطف" انشدك" مقدر پر ہور ہاہے۔

''فی الوضا و الغضب'' معنوی اعتبارے عبارت میں دواخمال ہیں۔(۱) ای: فی حال رضا المحلق و غضبهم۔ (۲) فی حال رضائی و غضبی ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہا ہے اللہ میں اپنے تمام اوقات واحوال میں کلمہ حق پر استمرار کا سوال کرتا ہوں ۔حصن کی روایت میں:

قوله: وأسالك القصد فى الفقر والغنى: يه جمله دليل بهان حضرات كى جويه كبتے بين: الكفاف أفضل من الفقر والغنى حصن كى روايت ميں يہ جمله جھوٹا ہوا ہے۔ ابن جُرِّفر ماتے بيں اس كمعنى بين: تو فيق القصد۔ چونكه غير قصد ندموم ہے۔ چنا نچاللہ جل شانه كا فرمان ہے: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ﴾ بظاہر مقام كا سياق وسباق اس معنى پرتجول كرنے سے انكار كرر ہا ہے، چونكه كلام انتثال اوام واجتناب النوابى كے متعلق نہيں ہے، وگرنه ذكر كرنا اولى تھا، باوجود يكه آپ سے مخالفت مامور اور مماشرت مخطور كاتصور بھى نہيں ہوسكتا۔

قوله: واسالك نعيمالا ينفد: والمهمله كماته ب-أى: لا يغنى و لا ينقص بنت كنعتين مرادين، چونكه: كل نعيم لا محالة ذائل ـ

قوله: وأسألك قرة عين: اورحسن كى روايت مين وقرة عين واؤكساتھ ہے، بغيراعاده فعل كـاس سے مراد بروه چيز ہے جس سے انسان كامل لذت اٹھائے۔ بعض كاكہنا ہے كہ غير مقطوع نسل مراد ہے، مكن ہے كماس آيت كريمہ سے ما خوذ ہو: ﴿ ربنا هِب

لنا من أزواجنا و ذریاتنا قرة أعین ﴾ کها گیاہے: نماز پرمداومت مراد ہے۔ چنانچیمروی ہے:وقرة عینی فی الصلاة ۔ قوله:اسالك الرضا بعد القضاء:مقصور ہوتومحض مصدر ہوتا ہے،اورمدود ہوتا ہے۔( كذاذكره جو ہرى)۔

ابوعثان سے نمی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا: أسألك الرضا بعد القضاء، عزم علی الرضا بعد القضاء ہے، فرمایا: لأن الرضا قبل المقضاء عزم علی الرضا بعد القضاء وهو الرضا۔

(كذا في الغنية للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سرة الباري)

قوله: وأسألك برد العيش بعد الموت: أى طيبه وحسنه حصن كى روايت مين "وبرد العيش" آيا ہے۔ وأسألك لذة النظر: حصن كى روايت مين "د نظر" كولذت كساتھ لذة النظر: حصن كى روايت ميں حرف عطف كساتھ ، كين أسألك كي بغير آيا ہے۔ امام طبي فرمات ميں الله جل شانه كى طرف المصنى والى نظر با تو نظر بيب وجلال ہوگى يا جنت ميں نظر لطف و جمال ہوگى۔ مقيدكيا، چونكه عرصات قيامت ميں الله جل شانه كى طرف المصنى والى نظر باتو نظر بيب وجلال ہوگى يا جنت ميں الله جل شانه كى طرف المصنى والى نظر باتو نظر بيب وجلال ہوگى يا جنت ميں نظر لطف و جمال ہوگى۔

قوله: وأسالك لذة النظر ..... فتنة مضلة: حرف جارياتو "والشوق اللي لقائك" كم تعلق بـ اى : أسالك شوقا الايؤثر في سيرى وسلوكي، بحيث يمنعني عن ذلك، وأن يضرني مضرة ـ دوسرااحمال بيب كه "أحيني" كم تعلق بـ دوسرااحما معنى كاعتبار بيزاده واضح ب، اور پهلااحمال لفظازياده قريب بـ دوسر احمال كى تائير صن كى روايت بـ موتى بـ أعوذ بك من ضراء مضرة ـ

امام طبی فرماتے ہیں: ظرف کامتعلق میں متعدداحمال ہیں: (۱) آخری جملہ کے متعلق ہے۔ یعنی والمشوق اللی القائك اور مطلب یہ ہوگا: شوقا لا یؤثر فی سیری وسلوك وإن ضونی مضوة ۔ اور یہ ممکن ہے کہ 'احینی ما عملت الحیاة خیر اللی'' کے متعلق ہو، اور ضواء غیر مضوق ہے مرادوہ ضرر ہے جس پرصبر کیا جائے۔ جیسا کہ ایک صدیث میں آ اہے، نی کریم علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: عجبا

لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لهـ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له اهـ

الم طبی کا بیکهنا: بعیث یکون ضراء غیر مضرة صحیح نبیں ہے، چونکہ ایسا شوق مطلوب نبیں جو ' فراء' ہو، ای لئے اس پر د' فیر' داخل ہے، اور پھراس کو مضوق سے موسوف کیا تا کہ پتا چلے کہ کوئی بھی ضراء مضر نبیں جب مضرة نہ ہو۔ جیسا کہ اس پر وان ضونی مضرة دلالت کر رہا ہے۔ امام طبی کی عبارت کو اونی عنایت سے ہمار بے خدکورہ مفہوم پرمحمول کیا جا سکتا ہے، اور حاصل معنی سے: اللهم انبی أسألك شوقا لا يضرنی فی بدنی بأن أفعل مالا طاقة لی به، ولا فی قلبی بأن تغلب علی الجذية بحيث أخرج عن طور عقلی، فیفوتنی مرتبة الجمع ۔

قوله: اللهم زينابزينة الايمان:

قوله: واجعلناهداةمهديين: "هداة" هاد كرجع ب\_مهديين: حسن مين مهتدين" آيا ب-أى: تابتين على الهداية وطريق اليقين ـ امام طبي فريات مين: هداة كومهديين كوصف سے متصف ذكر فرمايا، چونكه جب تك بإدى بنفسه "مهدى نبيس بوگا، غير كيك بحى" بادى" بهون كي صلاحيت نبيس ركتا، چونكه اگروه ايباكر كا تو مخلوق كواس انداز سے محرابى ميں مبتلاكر سے گاكه خوداس كوشعور نه بوگا ـ اور ميں كہتا بول كو كوش شعور تك نه بوگا،

''اور مانگنا ہوں کلمہ حق'' کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندراتن استقامت اور بےخوفی پیدا فر ما کہ میں ہمیشہ کلمہ حق بعن حق بات ہی کہوں جا ہے جو بھی ہے کہ خوش ہوں یا ناراض ہوں یا یہ کہا پی خوش کی حالت میں بھی کامہ حق ہی کہوں عوام کی طرح نہ ہوجاوک کہ جب وہ خفگ کی حالت میں ہوتے ہیں تو برا کہتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں تو خوش آ مدکرتے ہیں۔

''' کھی ٹھنڈک'' ہے مرادوہ چیزیں ہیں جن سے جذبہ طاعت وعبادت کامل اور حقیقی لذت و کیف پا تا ہے۔ یا اس سے مراد دعا ما تگئے والے کے مرنے کے بعداس کی ادلا د کا باقی رہنا ہے' اس طرح آ کھے کی ٹھنڈک سے نماز پر پچٹنگی اوراس کی پابندی بھی مراد ہوسکتی ہے اور اس کے مفہوم کوزیادہ وسعت دی جائے تو دونوں جہان کی بھلائیاں بھی مراد لی جاسکتی ہیں ۔

ترجمہ سے ظاہر ہے شوق ملاقات سے ہے یعنی میں تیری ملاقات کا ایسا شوق چاہتا ہوں جومیری راہ سلوک میں 'راہ ادب پرمیری استقامت میں اوراد کام واعمال کی بجا آ وری اورادائیگی میں نقصان نہ پہنچائے۔ چنا نچوا گلے جملہ ولا فتنة مضلفکا بھی بہی مطلب ہے کہ ایساشوق چاہتا ہوں جوراہ استقامت سے ہٹانے والی اوراد کام واعمال میں بےراہ روی پیدا کرنے والی آ زمائش میں ہتال نہ کر ہے۔

یا پھر کہا جائے گا کہ اس جملہ کا تعلق دعا کے ابتدائی لفظ "احینی" سے ہتا کہ اس کامفہوم دعا میں نہ کورتمام چیزوں پرحاوی ہو جائے یعنی مجھواس نہ کورہ نعتوں کے ساتھا س طرح زندہ رکھ کہ ایسی بلاء وآ زمائش میں گرفتار نہ ہوجاؤں جس میں میں موجوث کو دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور میں گراہی میں برجاؤں۔

''راہ راست پر چلنے والے بنا'' کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم دوسر دں کواچھی راہ بتا نمیں ادر دوسر وں کونیک زندگی اختیار کرنے کی تلقین کریں اسی طرح ہم خود بھی اس پڑمل کرتے ہوئے اچھی راہ اپنا نمیں اور نیک زندگی اختیار کریں۔ ہماری حالت''خو درافضیحت و دیگرنفیحت'' والی نہ ہو بلکہ ہماراعمل ہمار بے قول کے مطابق ہو۔

### فجر کی نماز کے بعد کی دعا

٢٣٩٨ وَعَنْ أُمِّ سَلَمةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّا اللَّهِ كَا نَ يَقُولُ فِي دُ بُرِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَفَبَّلًا وَرِزُقًا طَيِّبًا ورواه احمد وابن ما حة والبيهةي في الدعوات الكبير)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٢٩٨١ حديث رقم ٩٢٤ و احمد في المسند ٢٩٤/٦.

قوله: كان يقول فى دبر صلاة الفجر: أى فى دبر صلوة الفجر - جيها كها يك تنخه يس به اور "اذكار" من" إذا صلى الصبح" آيا ب-

قوله: اللهم انی اسالك .....رز قاطیبا " متقبلا": بائ موحده کفته کے ساتھ ہے۔ بمعنی " مقبول" مخفرالطیمی میں ہے کہ رزق طیب کاسوال اس لئے اہم ہے کہ بیان دونوں چیزوں کیلئے بمز لدراس کے ہے، ادراس کے بغیرعلم عمل کا بھی کوئی اعتبار نہیں اھیں کہتا ہوں اس لئے ایک روایت میں اس کا ذکر ابتداء میں آیا ہے، چنا نچاس روایت کوطبرانی نے اوسط میں اورانی اسنی نے بھی روایت کیا ہے۔ شرح الطیمی میں کھا ہے کہ آگر یہ کہا جائے کہ بظاہر رزق حال کو" علم" پر مقدم ذکر کرنا چاہئے تھا، چونکہ جب تک رزق طیب نہیں ہوگا علم نافع نہیں ہوگا ، اور جب عمل بغیرعلم نافع کے ہوگا تو مقبول بھی نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کومو خرذکر کیا تاکہ بعد چلے کہ علم وعمل اسی وقت معتبر ہوں گے جب رزق حال پر بنی ہوں گے ، اور یہی مرتبہ علیا ہے، اوراگر مقدم ذکر ہوتا تو بیا شارہ نہ ہوتا ۔ جبیبا کہ آپ کی آدمی کے بارے میں پوچیس یہ بتایا گیا کہ دہ عالم باعمل ہے۔ چنا نچ آپ ہو چھتے ہیں: اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ دہ بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا تو بین کرآپ کونا گواری ہوگی، اوراس کاعلم وعل بھے نظر آئے گاھ

سوال كا عاصل يه به كن درق عما مقدم به چونك تحصيل علم و مل كيلئ سبب به اى وجه سه الله جل شانه في آن كريم مين درق كومقدم ذكر فرمايا به في اليها الرسول كلو من الطيبات واعملوا صالحا في في اليها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم واشكرو الله إن كنتم إياه تعبدون اى وجه سه كي بن معاذ رازي فرمات بين الطاعة معزونة في خزائن الله ومفتاحها الدعاء ،

وأسنانه الحلال ابن عبالٌ عمروی ہے: لا يقبل الله صلاة امریء فی جوفه حوام اور بيواضح ہے كه نافع اور عمل صالح رزق معاشه على المرتبة العلبا على المرتبة العلبا على المرتبة العلبا على مرا من المرتبة العلبا على مرا من المرتبة العلبا معاشله على الله المرتبة المرتبة

اور میں کہتا ہوں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ چنا نچر سرکار کا تات حضرت محمصطفی منی آرائی کی اشد الناس عذابا یوم القیامة عالم لم ینفعه الله بعلمه مروی ہے: ویل للجاهل مرة وویل للعالم سبع مرات بلکہ امام غزائی تو یہاں تک فرماتے ہیں: إن أقل العلم بل أدنى الإیمان أن یعلم أن الدنیا فانیة والعقبی باقیة، و نتجته أن یؤ ثر الباقی علی الفانی چونکہ رزق حلال بھی جملہ اعمال میں سے ہاس کو خصوص طور پر ذر کر فرایا، اس لئے رزق حلال نصرف نتیج علم اور صحت علم کا متبارے اس فاہری ہے، بلکہ ترتب عمل افراض عمل اور قبول عمل کی کے بیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ این جر کہ کے متبارے حکم الأول: أن ينور القلب، و بنوید فی العلم و الفائی: أنه ربما أظلم القلب، و نقص من العلم و الفائد: أنه يظلم القلب و يجد من الله ويو جب مقته و خذلاته والوان کاس کلام میں 'رکا کی قلفظی'' ہے، ثانی یہ کہ معنوی اعتبار سے دمغال '' ہے۔ جوار باب عبارات کے مناسب نہیں۔

#### ابوهرريه وخالفة كأخاص وظيفه

٢٣٩٩: وَعَنْ اَ بِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَا اَدَعُهُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي اُعَظِّمُ شُكُرَكَ وَاُكْنِرُ ذِكْرَكَ وَاتَبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ ـ (رواه الترمذي)

اخرحه احمد في المسند ٣١١/٢\_

ترجیلی: حضرت ابو ہربرہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعایا دی ہے۔ نبی کریم مُنَّالِیُّا سے میں اس کو چھوڑ تانہیں ہوں اے الٰہی مجھے ایسا بناد ہے کہ تیرازیادہ شکر کروں اور بہت زیادہ کروں تیراذ کراور تیری نصیحت کی پیردی کردں اور میں یا در کھوں تیری دصیت کو۔اس کواما م ترندیؓ نے قل کیا ہے۔

تشريج: قوله: دعا حفظته من رسول الله في لا أدعه: مبتداب، اگر چنكره ب، چونكه نكره موصوفه ب حفظته من رسول الله في الله عد خرب م

قوله: اللهم اجعلني اعظم شكرك: تخفيف وتشديد دونوں كے ساتھ پڑھا گيا ہے، مرفوع ہے۔مفعول ثاني ہے،أن مقدر

ہے۔ یا معظما کے معنی میں ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: 'أجعلنی''''صیر نی' کے معنی میں ہے، ای لئے مفعول ٹانی کوبصورت فعل الایا گیا، اور اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ' جعل' جب بمعنی صار ہوگا تو مفعول ٹانی بصورت فعل آئے گا، حالا نکہ ایبانہیں ہے، اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿و جعلنا نو مکم سباتا ﴾ بلکہ مرادیک ''جعلی' بمعنی' خطق' نہیں ہے، جیسا کہ بھی استعال ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں ﴿و جعل الظلمات و النور ﴾ کہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، اور بھی بمعنی' صار' ہوتا ہے، چنا نچاس وقت متعدی بدومفعول ہوتا ہے۔ اور ابن مجر کا یہ کہنا: ای اعدہ عظیما أو آتی به عظیما اس کا غیرواضح ہونا مخفی ہیں۔ چونکہ بلاوجہ ظاہر سے عدول کیا ہے۔

، من المراق الم

يكهنا ليحيخ نبيل ب چونكديدوبال بوتاب جهال ثانى اول كے منطوق كامفهوم بو ف فعالمل

قوله: وأتبع نصحك، واحفظ وصيتك: ازباب اقتعال داحد يتكلم كاصيغه بـ يُشيحت دوصيت مين فرق ـ

امام طبی فرماتے ہیں:''نصیحت' وُ'وصیت''متقارب الفاظ ہیں اور''اقرب''یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ چنانچ نصیحت کہتے ہیں ادادة المخیو للمنصوح لله کو، اور اس سے مراد حقوق العباد ہوتے ہیں، اور وصیت سے مراد حقوق اللہ سے متعلقہ اوامر ونواہی کی متابعت ہے۔

نصیحت سے مراد بندوں کے حقوق ہیں اور'' وصیت'' سے مراداللہ تعالی کے حقوق ہیں'اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا! تو نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مجھے جو حکم دیا ہے اورا پنے حقوق کی ادائیگی کا جوفریضہ مجھ پر عائد کیا ہے اس پرمحافظت کروں یعنی دونوں قتم کے حقوق ادا کرتا ہوں۔

### جسماني وروحاني صحت كاسوال كرنا

٢٥٠٠ وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسُأَلُكَ الصِّحَّةَ وُالْعِفَّةَ وَالْإَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَٰى بِا لُقَدَرِ ـ

اخرجه البزار ذكره في كنز العمال ١٨٣/٢ الحديث رقم ٠ ٣٦٥٠

ترجمله : هفرت عبدالله بن عمروٌ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَکَاَثِیْکِم کمیتے تھے اے الٰہی میں تجھ سے صحت مانگنا ہوں ۔ یعنی بدن کی تندرتی بری بیاریوں سے یا احوال صحت اور افعال اور اعمال اور حرام سے بچنا اور امانت میں خیانت نہ کروں ۔ لوگوں کے اموال میں یا شریعت کے تمام حقوق میں اور احچھا اخلاق ہونا اور تقدیر سے راضی ہونا۔ تشریعے: قولہ: اللہم انبی اسالک ..... بالقدر:

### نفاق ریا کاری جھوٹ وغیرہ سے پناہ مانگنا

٢٥٠١ : وَعَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَمُ طَهِرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ـ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ ـ

(رواهما اليهقي في الدعو ات الكبير)

ترجمہ امسلم سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کالٹیو کے سنا ہے کہ آ پ کالٹیو کم راتے تھا ے الہی میرے ول کونفاق سے پاک کردے اور میرے مل کوریا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آ کھو کیانت سے یعن نظر حرام سے پستحقیق تو آ کھوں کی خیانت جانتا ہے اور اس چیز کو جو دل چھپاتے ہیں ۔ یعنی خواہش اور گناہ بیدونوں حدیثیں ہیری تھی نے دعوات کمیر میں نقل کی ہیں ۔

#### راویٔ حدیث:

ام معبد بنت كعب \_ يز ام معبد 'بيں \_ ' كعب بن مالك' كى بيٹى ہيں \_ انصار ميں سے بيں \_ انہوں نے دونوں قبلہ (بيت المقدس و كعبة الله ) كى طرف نماز پڑھى ہے ـ ان سے ان كے بيٹے معبد نے دوايت كى \_ يہ ابن مندہ بيئي كا قول ہے ـ ابن عبد البر بيئيد كہتے بيں كہ يہ ام معبد كعب بن مالك انصار كى مال بيں ـ ان سے ان البر بيئيد كہتے بيں كہ يہ ام معبد كعب بن مالك انصار كى مال بيں ـ ان سے ان كے بيٹے معبد نے دوايت كى ـ جو كچھ بخارى بيئيد كى تاریخ بيس باب معبد ميں فذكور ہے يہ ہے كہ معبد كعب بن مالك انصارى كے بيٹے معبد البر بيئيد كے قول كى تائيد كرتا ہے ـ ' معبد' ميم اور با معجمہ دونوں كے فتح كے ساتھ ہے ـ

تشريج: قوله: اللهم طهر ....من الكذب:

"المویاء": ہمزہ کے ساتھ ہے اور بھی ابدال کرتے ہیں۔الکذب:علم وزبان کے معاصی کاخصوصی طور پر ذکر فرمایا چونکہ اس کے معاصی عند الله و عند المخلق بہت بڑے اور فتیج ترین ہوتے ہیں۔

قوله: وعيني من المحيانة .....: يعني آنكه سے اليي چيز كور يھوں جيسے ديكھنا جائز نه ہو، يا آنكھ سے ايبا كوئي اشاره كروں كه جس پر فساد بريا ہوجائے۔

فإنك تعلم خائنة الأعين: قاضى بيضاوي اس آيت كي تفيريس لكصة بين:

المحائنة صفت بالنظرة كى، جبياكه نظرة ثانيه إلى المحوّم استواق النظر الى مالا يحل جبياكه اللهريب كرتے بين، اس سے خاننه من الاعين مرادلين مستحن نبيل چونكه و ما تخفى الصدور سے اس مفهوم كوماعدت حاصل نبيل بوربى و صاحب مدارك و ما تخفى الصدور "كے بارے ميں كھتے ہيں: أى و ما تسره من أمانة أو خيانة و

ابن جُركاي كهنا بالكل مردود ب:أى: الخائنة منها وهى التى تتعمد ذلك النظر المحرم مع استراقه حتى لايفطن أحد له مريد لكه بهن وقد يراد بخائنة الاعين أن يظهر الانسان خلاف ما يبطن كان يشير بطرف عينه إلى قتل إنسان، مع أنه يظهر له الرضا عنه الن يعبارت بم عجيب وغريب باوراشاره بم براا توكها بان تمام ترباتوں كي باوجود يتقرير تفيد مُدكره بالا كم مطابق نبيل به الى النبى بيش كرده الله كيل كا بجوآ كة ربى باومن ذلك ما وقع يوم فتح مكة اى ممن أهدر دمهم يؤمئذ جئ به الى النبى بيش مشفع فيه عثمان رضى الله عنه ، فكست على هنيهة ، ثم شفع عثمان فيه ، ثم قال الأصحابه : هلا بادر أحدكم إلى قتله حين سكت فقالوا: يا رسول الله! هالا أشرت إلينا بقتله ؟ فقال النبى الله عنه أن يكون له خائنة الأعين .

اس وجب جمار حائم نفر مایا: نبی کریم علیه الصلوة السلام کخصائص میں سے آپ علیه الصلوة والسلام پرخائة الاعین کاحرام مونا بھی ہے، اورخائة الاعین بیہ ہے کہ أن يبطن خلاف ما يظهر إلا في التورية بالحرب أو فيه اهداس میں اشكال بیہ كه نبی كريم عليه الصلوة والسلام كيك وجه اختصاص واضح نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں: ''ما تحفی الصدور'' أی تكنه القلوب و تضمر ہ

الأفندة من توالى خطراتها المتنافية وفى ترق لأن هذه الحظرات أقبح من تلك النظرات اله من آبرا الها الله فندة من توالى خطرات المعتود الله المعتود المعتود المعتود المعتود الكشاف ولا يحسن أن ير خائنة الأعين بما مرّ عن الفقهاء، فهو واضح لأن خائنتها حينئذ مما تخفيه الصدور، فيكون من عطف الأعم، وهو خلاف الأصل من التغاير الحقيقى بين المعطوف والمعطوف عليه، أوسن تفسيرها بما مر أوّلا مندفعا بما قررته من الترقى المذكور، وبهذا الفرق الذى قررت به كلامه من إيضاحه على الأول واندفاعه على الثانى يعلم ما فى كلام الشارح هنا فتأمله الهدا

چنانچة بم تأمل كياتو صاحب كشاف اور طبى كوعربيت وتفيير مين امام محقق ومدقق پايا عطف العام على الخاص كى معرفت ركھتے بين ۔ عطف كى يوتىم كتاب الله مين بكثرت واقع بموئى ہے۔ چنانچدان كے كلام كى مراديہ ہے كه 'و ما تخفى الصدور''كه الله جل شانه سينوں كے مختلف احوال كو جانتا ہے اور متعاطفين كے درميان حسن تقابل كا تقاضا ہے كه اس كے معنى بيهوں: خائنة الأعين الأحوال الكامنة الكائنة في الأعين،

چونکہ''صدر''کےمقابلہ میں ندکورذات یہی ہے،اور''علم'کاذوات میں سے ہوناواضح بات ہے، چنانچہاس کا تعلق احوال تخفیہ سے ہونا''أبلغ وأفید'' ہے۔اس صورت میں ترقی وفیق سے''اُدق'' کی طرف ہوگی، جسیا کہاس فرمان باری تعالیٰ میں: ﴿ يعلم السو و ما يخفي ﴾ والله تعالیٰ أعلم۔

# صحابی کی دعا'حضور مُنْافِیْزِم کا دنیاو آخرت کی عافیت ما نگنے کی نصیحت کرنا

٢٥٠٢: وَعَنْ اَ نَسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَا دَرَ جُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِفُلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ اَفَلا قُلْتَ اللهِ لا تُطِيقُهُ وَلا تَسْتَطِيعُهُ اَفَلا قُلْتَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ لا تُطِيقُهُ وَلا تَسْتَطِيعُهُ اَفَلا قُلْتَ الله عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٦٨/٤ حديث رقم (٢٣\_ ٢٦٨٨)\_ والترمذي في السنن ٤٨٧/٥ حديث رقم ٣٤٨٧\_ واحمد في المسند ١٠٧/٣\_

ترجہ اللہ حضرت انس سے روایت ہے کہ بی نے ایک شخص کی عیادت کی مسلمانوں میں سے ۔ کدوہ پرندے کے پنج کی طرح خفیف ہو گیا تھا پس اس کو بی نے ارشاد فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے بھے چیز مانگا تھا۔ کہا کہ ہاں مانگا تھا۔ اے اللی جو کہ عذاب کرنے والا ہے تو میرے لیے آخرت میں تواس کو میرے لیے دنیا میں جلدی کردے ۔ پس نبی کریم منگا اللی جو کہ عذاب کر نے والا ہے تو میرے لیے آخرت میں تواس کو مانت میں رکھتا ۔ پینی دنیا میں اور تواس کے عذاب کو دور نہیں کر سکے گا۔ پس تم نے کیوں نہ کہا۔ کہا ۔ کہا ۔ اللہ ہم کو دنیا میں نہیں رکھتا ۔ پینی عافیت اور آخرت میں بھی بھلائی یعنی تقصیرات سے درگز راور ہمیں دوز نے کے عذاب سے بچا۔ پس مطائی دے یعنی عافیت اور آخرت میں بھی بھلائی یعنی تقصیرات سے درگز راور ہمیں دوز نے کے عذاب سے بچا۔ پس دوایت کرنے والے نے کہا ہے پس اس محفی کو شفاد ہے دی۔ دوایت کرنے والے نے کہا ہے پس اس محفی کو شفاد ہے دی۔ تقصیر بیا ہم میں موز نے کے عذاب میں خوذ ہے کہا ہے کہا گیا ہے کہ بیر ادائی کہا گیا ہے کہ بیرادی کا شک ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: بظاہر میر حضور علیہ الصلاق قو والسلام کا کلام ہے، آئی نہا کہا گیا ہے کہ بیرادی کا شک ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: بظاہر میر حضور علیہ الصلاق قو والسلام کا کلام ہے، آئی نہا کہا گیا ہے کہ بیرادی کا شک ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: بظاہر میر حضور علیہ الصلاق قو والسلام کا کلام ہے، آئی و بساللہ ایا ہے: کہا گیا ہم بیرادی کا شک ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں: بظاہر میر حضور علیہ الصلاق قو والسلام کا کلام ہے، آئی :

قوله:قال: نعم .....الدنیا: یه جمله دالت کرر ما ہے که ' اُو' راوی کے شکب کابیان ہے، نبی کریم علیه الصلوة والسلام کی طرف سے تر دیز نہیں ہے۔ اللهم ما کنت؛ یه 'ما' شرطیه بھی ہوسکتا ہے۔ موصولہ ہے۔ قولہ: سبحان الله لا تطیقه و لا تستطیعه:

''سبحان الله''اس کے یہاں دومعنی مراد ہوسکتے ہیں:(۱)اللہ جل شانہ ظلم و بحزے منزہ ہے(۲) یہ برائے تعجب ہے۔

''لا تطیقه و لا تستطیعه'':اس کاایک مطلب ترجمہ کے ذمل میں بیان ہو چکا ہےاور دوسرااحتمال یہ ہے کہ تا کید کیلئے ہے۔ چنانچہابن حجر کا بیرکہنا باطل تفہرا کہ دونوں جملوں کا مآل ایک ہے، چونکہان کااختلاف ان کے تعلق کےاختلاف سے ہے۔

ام طبی فرمات بین: لا تطبقه اور کنت اقول به حکایت بحال ماضیه کی جو مستمره الحال و الاستقبال به این ججر نے انوکی بات کی: أی : لا تطبیق هذا العذاب الذی سألته لافی هذه الحالة التی أنت فیها، و لا فیما سواها، کما دل علیه عموم النفی، فاندفع قول الطبیی الخرتاً مل فرمایج ، عقل مند کیلئے اشارہ بھی کافی به اورغافل کیلئے کشرت عبارت بھی نافع نہیں۔ قوله: اللّهم آتنا . . . . عذاب النار: اس مارے کی تشریح ماقبل میں گزریکی ہے۔

قوله:قال:فدعا الله به:أى:بهذا الدعا الجامع أورابن حجر كيست بين:أى :حال كونه ملتبسا بقوله هذا الدعا أو استغنى عنه،ابن حجرك يتوجيد در حقيقت ني كريم عليه الصلوة والسلام كاس جمله: "هل دعوت الله بشيئ" سي خفلت كي وجه س پيراموكي ب، چونكه باءبرائ تعديد بي مفعول ثاني ب-

# بلاؤں میں گرفتار ہوجانا اپنے نفس کوذلیل کرنے کے متر داف ہے

٣٠٠٣:وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُلِرَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُلِزُلُ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ۔

(رواه الترمذي وابن ما حة والبيهقي في شعب الايمان وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب)

اخرجه النرمذى فى السنن ٤٥٣/٤ حديث رقم ٢٢٥٤ واحمد فى السند ٤٠٥/٥ والبيهقى فى شعب الابعان وتحرجه النرمذى فى السنن ٤٥٣/٤ حديث رقم ٢٢٥٤ واحمد فى السند ١٤٥٥ والبيهقى فى شعب الابعان والمحترب والميت كم أن المراك والمحترب والمحترب المراك والمحترب والمحترب المراك والمحترب المحترب المراك والمحترب المحترب المحت

آتشریج: قوله: لاینبغی .....لما لایطیق: حدیث باب اس کے منافی نہیں: المؤمنین لا یخلوا من علة أوقلة أو ذلة وجه استعباد یر تقی کمایخ نفس کے اعزاز کی محبت توانسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، چنانچہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اینے افتیار سے ذلت میں ڈالے۔

من البلاء: "من" بيانيه ب- لما لايطيق: بظامر "لام" بمعنى "المى" ب، اورايك نسخ مين بيمحذوف ب- اورابن جرً ف

یہاں انوکی بات کی کہ أن يذل نفسه كيلتے بيان ہے۔

# ظاہروباطن کی بہتری کے لیے دعا مانگنا

۲۵۰۳ : وَعَنْ عُمَرَ قَالَ عَلَمِنْى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَ تِى خَيْرًا مِنْ عَلاَنِيَتِى وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِىٰ صَالِحَةً اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِى النَّاسِ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذي في السنن ٥٣٤/٥ حديث رقم ٣٥٨٦\_

ترجمله: حضرت عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَّاثِیْتُا نے مجھے سکھایا کہا ہے البی میرے باطن کو بہتر بناد ہے میرے ظاہر ہے اور میرے ظاہر کوشا کستہ کردے اے البی تحقیق میں مانگتا ہوں تجھ سے اس چیز کی بہتری جوتو دیتا ہے لوگوں کو اہل سے اور مال سے اور اولا دسے کہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔اس کو امام تر نہ کیؓ نے نقل کیا۔

تشريج: قوله:علمني رسول الله على قال:

(كامفعول يمحذوف م)أى دعاء قال: "علمنى" كابيان م

قوله: اللهم اجعل .....صالحة: واصح رب كه سريرة اور سرّ بم معنى بير.

علانیتی تخفیف کے ساتھ ہے۔ پہلے بیطلب کرنا کہ باطن کوظا ہر ہے بہتر بنااور پھر بیکہنا کہ ظاہرکو باطن ہے بہتر بنا۔اس وہم کو دورکرنے کیلئے ہے کہ بعض مرتبہ باطنی غیرصالح ظاہر ہے بہتر ہوتا ہے۔ابن حجرٌ نے یہاں بے سودگرفت کی ہے۔

قوله: اللهم إنى أسألك من صالح .... المضل:

کہا گیا ہے کہ اخفش کے نہ ہب کے مطابق پیر'من'' زائدہ ہے۔

من الأهل: "ما" كابيان ب، اوريكمي موسكتاب كـ "بعيضيه" بو

امام طِبی ٌفر ماتے ہیں: بیاسم نجوراہل، مال اور ولدان میں سے ہرایک سے بدل ہے، اور بیمی ممکن ہے کہ' ضال' میں معن نسبتی ہوں۔اُی :غیر ذی ضلال ۔ والله تعالٰی أعلم ۔

اورسب سے جامع بردعامنقول ب: اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه وما لم اعلم ، واعو ذبك من الشر كله عاجله و آجله ماعلمت منه ومالم اعلم ،اللهم انى اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك ، واعو ذبك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك ،اللهم انى اسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل ، واسالك ان تجعل كل قضاء لى خيرا \_

اس دعا کوابن ماجیاً وراین حبانً دونو ل حضرات نے صدیقهٔ کا کنات بنت صدیق حضرت عاکشی سے روایت کیا ہے۔

دعواتِ قرآنیہ کے بعد میں نے دعواتِ نبو یہ کوبھی جمع کیا ہے اور اس کے آخر میں درود سلام کا مجموعہ ہے۔ میرا یہ مجموعہ دیگرتمام احزاب وادراد وظائف کے مقابلہ میں محافظت کا زیادہ حقدار ہے۔ میرا یہ مجموعہ دوحقیقت شائل سنیہ کو جامع اور اختلاف ردیہ کیلئے مانع نے۔ یہ سالہ صوفیہ صفیہ کے رسائل کا''لب لب' ہے۔





مناسك ، منسك كى جمع ہے يين كى كرم اور فتح دونوں كرماتھ ہاور قراءت سبعہ ميں يرآيت: ﴿لكل امة جعلنا منسكا﴾ الحج: ١٧] وونوں طرح پڑھا گيا ہے۔منسك نسك، ينسك عبمتن تعبد مصدر ميمى ہے، پر حج كم تمام افعال كا نام "مناسك" ركاديا گيا۔

علامہ طِبی فرماتے ہیں، النسك، العبادة، والناسك العابد كەنسك،عبادت كوكہتے ہیں اور ناسك اس عابدكوكہتے ہیں جو افعال جے اداكرر ہا ہو، اور مناسك جج كے افعال اور اعمال كے جگہوں كوكہتے ہیں اور اور نسيكه، ذبيحہ كے ساتھ خاص ہے اور جج فتحہ اور كس تحصل تحققہ اور كس تحقیقہ كس تحقیقہ كس تحقیقہ كس تحقیقہ كس تحقیقہ كس تحقیقہ كانسان كانسان كانسان كانسان كس تحقیقہ كس تا كس كانسان كانسان كو كس تحقیقہ كانسان كانسان كانسان كس كانسان كانس

﴿ و لله على الناس حج البيت ﴾ [آل: عمران: ٩٧] دونول كرساته بره ها كيا بـ- اورج لغت مين قصدواراده كو كهتر بين -

اوربعض نے کہاہے کہ سی باعظمت چیز کی طرف قصد کرنے کو کہتے ہیں۔

اور قاموں میں ہے کہ مکہ کا قصد کرنا اوائے نسک کیلئے اس کو جج کہتے ہیں اور ظاہر ریہ ہے کہ بیر حج کا اصطلاحی معنی ہے۔

ابن مام فرماتے بیں کہ جج کا شرق معنی ہے، بیت اللہ کا تصد کرنا دین کے ارکان میں ہے ایک رکن کے ادائیگی کیلئے، (اور ابن مام پر فرماتے بیں) کہ والظاهر انه عبادة عن الافعال المخصوصة، من الطواف، والوقوف فی وقته محرمًا بنیة الحج سابقًا کیکن یہ بات ختی نہیں ہے کہ احرام نیت اور تلبیہ ہے عبارت ہے۔ تو ابن مام کے تعریف میں بنیة الحج متدرک ہوا سابقًا ، حال ہے یعنی حال کون الاحوام المقرون بالنیة متقدما علی الافعال ؛ احرام کا مقدم مونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مارے نزدیک شرط ہے۔

#### <u> مج کا سبب:</u>

مج کیلئے سب بیت اللہ ہاں لیے کہ حج کی اضافت ای کی طرف ہوتی ہے۔

## حج کا تاریخی پس منظر:

معالم النفزيل مين ب كماماء كااس آيت: ﴿ إن أول بيت وضع للناس ﴾ [آل عمران: ٩٦] كتفير مين اختلاف بـ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گھرہے جوآسان وزمین کے پیدائش کے وقت سب سے پہلے پانی کے اوپر بنایا گیا اللہ نے اس کو زمین کے خلقت سے دو ہزارسال پہلے پیدا کیا ہے۔ پانی کے اوپر سفید تشم کا جھاگ تھا اس کے پنچےز مین کو بچھایا گیا، بیعبداللہ بن عمر، مجاہد، قاوہ اور سدی کا قول ہے اور یہی مشہور تول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پہلاگھرہے جوزمیں کے اوپر بنایا گیا ہے۔

حضرت علی بن حسین سے روایت کیا گیا ہے، اللہ تعالی نے عرش کے نیچے ایک گھر بنایا اور وہ بیت المعمور ہے اور فرشتوں کواس کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ پھرز مین پررہنے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پراس گھر کی طرح ایک گھر بنا کیں تو فرشتوں نے بنایا اوراس کا نام ضراح ہے اور زمین والوں کواس کا طواف کرنے کا حکم و یا جیسا کہ آسان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔

اور سیبھی روایت کیا گیا ہے کہ آ دم مَالِیَا کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا اور پھر وہ بیت اللہ کا جج کرتے تھے جب آ دم مالِیْا نے اسکا جج کیا تو فرشتوں نے کہا ، کہ تیرا جج قبول ہو، ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس گھر کا جج کیا ہے۔ حج کی شرعی حیثیت:

جج كى فرضيت، كتاب، سنت اوراجماع سے ثابت ہے اوراس كامكر بالا تفاق كافر ہے۔

پھریہ بات جان لینی چاہیے کہ جنات انسانوں کے تابع ہے ان احکام میں جن کے وہ مکلّف ہے تو آیت اور حدیث میں الناس کا لفظ جنات کو بھی شامل ہے۔ بعض ما خذاہتقاق کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ قاموس میں ہے۔

#### سابقهام کے لئے حج کی حیثیت:

پھراس بات میں اختلاف ہے کہ کیا جج ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھایا اس کی فرضیت ہمارے امت کے کامل ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ مختص ہے؟ تو ٹانی زیادہ ظاہر ہے اور ابن حجرنے پہلے قول کو اختیار کیا ہے اور اس نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے جماحسن نبی الاو حج البیت: تو اس سے معلوم ہوا کہ بیقد یم شرائع میں سے ہے اور روایت میں ہے کہ آ دم الیا ہا نہوستان سے چالیس سال تک پیدل حج کیا ہے اور جبریل نے ان سے کہا کہ فرشتے تجھ سے پہلے سات ہزار سال اس گھر کا طواف کرتے رہے۔

اور سلم نے روایت کیا ہے کہ آپ ٹاٹٹی کے ججۃ الوداع کے موقع پر فر مایا جب آپ ٹاٹٹی کی ازرق سے گزرے کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسی عالیتے کی طرف ثعبہ سے کہ وہ انگلیاں اپنے کا نوں میں رکھے ہوئے وادی سے گزررہے ہیں اور اس کیلے گڑ گڑا نا ہے اللّٰہ کی طرف تلبیہ کے ساتھ ۔

اس وادی اور مکہ کے ورمیان ایک میل کا فاصلہ ہے۔

اورئيسي عليهاك بارے ميں ہے:ليهلن لن عيسى بن مريم بفج الروحاء۔

یددلالت کرر ہاہے کہ انبیاء برزخ میں حقیقة زندہ ہیں اوروہ اللہ کے ہاں قربت حاصل کرتے ہیں ان کو مکلف بنائے بغیر، جیسا کہ وہ قبروں میں نماز کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ مگا اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ مگا اور بخاری کی روایت میں حضرت ابراہیم علیہ اللہ کا ذکر ہے اور مسلم کے ایک اور روایت میں حضرت یونس علیہ اور کی دوایت میں حضرت ابراہیم علیہ اور کرہے اور مسلم کے ایک اور روایت میں حضرت یونس علیہ کا ذکر ہے۔

## الفصلاك

# مج کرنازندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے

4-٢٥٠ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ قَدُ فُوضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ آكُلٌ عَلَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ فَقَالَ رَجُلٌ آكُلٌ عَلْمَ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِى مَا تَرَكُنكُمُ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلكُمُ بِكُفُرَةٍ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا آمَوْتُكُمْ فِلَا ذَرُونِى مَا تَرَكُنكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلكُمْ بِكُفُرَةٍ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا آمَوْتُكُمْ بِكُنْ شَيْءٍ فَلَدَ عُونً ﴿ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٧٥/٢ حديث رقم (٤١٢) ـ ١٣٣٧) ـ والنسائي في السنن ١١٠/٥ حديث رقم ٢٦١٩ ـ

تروجہ اللہ جسل جسل میں اللہ جس میں ہے۔ اللہ جس میں کریم اللہ اللہ خطبہ دیا۔ پس فر مایا اے لوگو! تم پر ج فرض کیا گیا ہے۔ ہے ہیں ج کرو۔ پھرا کے محض نے کہا ہم ہرسال ج کریں۔ پس حضور ماللہ اللہ خاموش آ ہے یہاں تک کہا س محض نے یہ بات تین بار کہی۔ پھر فر مایا اگر میں ہاں کہتا تو (مباوا) ہرسال ج فرض ہوجا تا اور تم طاقت ندر کھتے۔ پھر فر مایا محصور جسور و دو۔ جب تک کہ میں تم کونہ چھوڑوں۔ پس وہ لوگ جوتم سے پہلے تھے یعنی یہودونساری کثر ت سوال کی وجہ سے اور اپنیا انبیاء کے اوپر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جسے بنی اسرائیل کی قوم سے منقول ہے پس جس وقت میں تم کو انبیاء کے اوپر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جسے بنی اسرائیل کی قوم سے منقول ہے پس جس وقت میں تم کو کسی چیز سے منع کروں 'پس تم اس کوچھوڑ دو۔ اس کو اہام مسلم نے نقل کیا ہے۔

**تنشویی:** قوله : قد فوض علیکم المحج فحجوا: ۸ هاکو جوفتح مکه کاسال ہے عمّاب بن اسید نے لوگوں کو حج کرایا اور ۹ هاکو ابو بکر نے کرایا اورخود آنخضرت مُنْلِیَیْنِکُ نے ۱ اهاکو حج کیا ، اس طرح شمنی نے ذکر کیا ہے۔

این ہمام فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت ۹ ھے کو ہوئی یا۵ھ کو یا ۲ ھے کو اور آپ مُنَالِقَیْمُ کا حج ۱۰ ھ تک مؤخر کرنااس میں حج فوت ہونے کا خطرہ نہیں تھاا گرچہ حج فی الفورلا زم ہوتا ہے اس لیے کہ آپ مُنالِثَیْمُ جانتے تھے کہ حج اداکر نے تک زندہ رہیں گے اورلوگوں کو حج کے احکام اورا فعال سکھا ئیں گے بحیل تبلیغ کیلئے (انتھا)۔

اور زیادہ ظاہریہ ہے کہ آپ مَنَّ النَّیْنِ اس کوموَ خرکیا ۵ ھیا ۲ ھے مکہ فتح نہ ہونے کی وجہ سے اور ۸ھ سے مو خرکیا ہے وہ نسی کی وجہ سے اور ۹ ھے ہو مؤخر کیا ہے اور بعض سے اور ۹ ھے جوموَ خرکیا ہے اور بعض نے اپنے رسالہ جس کا نام "التحقیق فی موقف الصدیق" ہے ہیں ذکر کیا ہے اور بعض نے اسکے علاوہ قول اختیار کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسکے فرضیت کے بارے میں گیارہ قول ہیں۔ ابن اثیر کتے ہیں کہ آپ مُنْ النِّیْرَ الجرت سے قبل ہرسال جج کیا کرتے تھے اور اسکے موافق ابن جوزی کا قول ہے کہ آپ

باقی جوتر ندی کی روایت میں ہے کہ آپ کُلگٹی کا نے ہجرت سے قبل دو جج کیے اور ابن ماجہ اور حاکم کی روایت میں تین کا ذکر ہے تو اس کی بنیا دان کے علم پر ہے اور بیدوسر سے کی زیاد ۃ کے اثبات کے منافی نہیں ہے۔

قوله: فقال رجل اكل عام؟: "اكل عام": فعل مقدرك بناء پرمنصوب ہے۔ یعنی اصل میں أتأمر نا ان نحج كل عام ہے یا خوض علینا ان نحج كل عام ہے یا خوض علینا ان نحج كل عام ہے۔ بعض حضرات نے كہا ہے كہ بيہ سوال انہوں نے اس لئے كيا كهان كوف ميں جح كا معنی قصد بعد القصد كا تقاتو صیغہ سے تكرار كا وہم ہور ہا تھا، كيكن زيادہ ظاہر بيہ ہے كه ان كے سوال كى بنياد جح كو باقى عبادات نماز، روزہ، زكوة وغيرہ پر قياس كرنا تھا۔ اوران كوبيمعلوم نہ تھا كہ ہرسال جح كافرض ہونا تمام كلفين كے بنسبت محال ہے جيسا كه اہل كمال پر واضح ہے۔

قوله: فسکت حتی قالها ثلاثا:'فسکت'' جواب دینے سے سکوت فرمایایا اس لیے کہ سکوت بے علم کیلئے جواب ہے۔ کیونکہ حسن سوال نصف علم ہے۔

اوربعض نے کہا ہے کہ آپ مُٹالیُّیُوُم نے تنییبہا سکوت اختیار کیا کہ اس سوال کے کرنے سے خاموش رہنا بہتر تھا۔ کیونکہ نبی مُٹالیُّیُوُمُم اس بات سے سکوت نبیں فرماتے تھے جس کے وضاحت کی امت مجتاج ہوتی تھی ۔ پس اس طرح کا سوال رسول اللّٰمُثَالِیُّیُوُمُ کے سامنے پیش قد می ہے اور مؤمنین کو کسی بھی قول وفعل میں رسول اللّٰمُثَالِیُّوُمُمُ کے سامنے پیش قد می ہے اس آبیت میں منع فرمایا ہے۔

﴿يايها الدِّين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، [الحجرات:ا]

اے ایمان دالو! آ گے نہ بردھواللہ ہے،اوراس کے رسول سے،موضح القرآن ۔الحجرات

اورآپ مُلَاثِیَّا کے بات میں پیش قدمی جہالت کی ایک قتم ہے۔ لیکن جبآ پ مُلَاثِیَّا کے دکیولیا کہ نہ تو وہ منع ہور ہاہے اور نہ ہی صبر اور قناعت کرر ہاہے مگر صرت کے جواب پر تو آپ مُلَاثِیَّا کے صراحت فر مادی۔

قوله :لوقلت:نعم لوجبت ولمااستطعتم:

''لو جبت''؛ بعض روایات میں لو جب بغیرتاء کے ہے اگرتاء کے ساتھ ہوتو فاعل ''العبادة''ہوگالیمی لو جبت هذه العبادة اورا گر بغیرتاء کے ہوتو فاعل الحج ہوگالیمی لو جب المحج کل عام۔

ادریہ بھی بعید نہیں ہے کہ آپ مگاٹی کا اسکوت وحی یا الھام کے انتظار کی وجہ ہے ہو۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ج کا واجب کرنا بیا آپٹاٹیٹی کا مفوض تھالیکن اس قول کی تر دید کی گئی ہے کہ آپٹاٹیٹی کا بیقول' لو قلت نعم''عام ہے کہ اس کا ایجاب خود آپٹاٹیٹی کی طرف سے ہویا نازل شدہ دی کے ذریعے ہویایا حضور آگاٹیٹی کی کے رائے اور اجتہاد سے ہواا گرہم حضور آگاٹیٹی کیلئے اجتہاد جائز قرار دیں۔ یہ بات علامہ طبی گنے ذکر کی ہے۔

لیکن اس میں یہ بات ہے کہ وہ تفویض بھی تو عام ہے لبذا اس کا رد درست نہیں اور اسکے ساتھ اس کا یہ لکھنا کہ ایجاب خود آنخضرت مَنْ اَلْتُنْ کا کر فی سے ہوئی جو وہی جلی اور حق سے بالکل خالی ہوتو یہ قول بھی مردود ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿و ما ینطق عن الله وی ان هو الا و حبی یو طبی ﴾ [المنجم: ٣-٣] اور نہیں بولتا اپنی نشس کی خواہش ہے۔ یہ تو تھم ہے بھیجا ہوا۔ موضح القرآن -النفو۔ الله وی بیدی یہ عبادت یا فریضہ حج جس پر فرض دلالت کر رہا ہے یا ہر سال جج کرنا یا بہت سارے جج کرنا ہرا یک پر فرض ہوجاتا ہے۔

قوله : ذروني ماتركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم:

ایک نسخدین (فانما هلك كربجائے) اهلك همزه كساتھ اصيغه مجمول ب

''بحثو **ۃ سؤ الھم''جیسےانہوں نے ا**للہ تعالیٰ کود کی**صنے کا'اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا سوال کیا۔ بقر ہ (گائے) کے بارے میں سوالات کے۔** 

قوله : واختلافهم على انبيآئهم:

''و اختلافھم''اس کاعطف کثر ۃ پر ہے نہ کہ وَ ال پر۔ کیونکہ بعض اختلاف بھی موجب ہلا کت ہے اگر چہ بغیر کثر ۃ کے ہو۔ ''علی انبیآ ٹھم'' یعنی جب انبیآ ءان کو حکم دیتے سوال کرنے کے بعد یا قبل ،اوران نے انبیآ ء پر اختلاف کیا بس ہلاکت ہوئے اور ہلاکت کرنے کے متحق ہوگئے ۔

قوله: "دما استطعتم" كونكه جوچيز بورى حاصل نبيس كى جاستى و د پورى چيور نى بھى نبيس جاسيے۔

فرماتے ہیں کہ بیاسلام کے بڑے قواعدادرجوامع الکلم میں ہے ہےاوراس کے تحت بے ثناراً حکام آ جاتے ہیں جیسے نمازا پے تمام انواع کے ساتھ کیونکہ جب کوئی نماز کے بعض ارکان کے ادائیگی سے اور بعض شروط ہے عاجز ہوتو باقی اداکر لے۔

قوله : و اذانهیتکم عن شیء فدعوه:''فدعوه'' لینی کمل چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا درست نہیں ۔ حالانکہ سیح بیہ ہے کہتو بددرست ہے۔

٧ - ٢٥: وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَتُّى الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجُّ مَبْرُورٌ \_ (متفنعليه)

اخرجه البخاری فی صحیحه ۷۷/۱ حدیث رقم ۲٦\_ ومسلم فی صحیحه ۸۸/۱ حدیث رقم (۱۳۵\_ ۸۳)\_ و الترمذی فی السنن ۱۹۹۶ حدیث رقم ۱۳۹۴ حدیث رقم ۲۲۲۴\_ و الدارمی ۲۱٤/۲ حدیث رقم ۲۳۹۳ و احمد فی السنن ۲۱۲۲ حدیث رقم ۲۳۹۳ و احمد فی المسند ۲۲۲۳\_

ترجمل حضرت ابو ہریرہ جن شخ سے روایت ہے کہ آپ منافیق کے سے چھا گیا کہ کونساعمل بہتر ہے فر مایا اللہ پرایمان لانا اوراس کے رسول مُنافیق کے کہا گیا چھر کونساعمل بہتر ہے اس کوا مام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

کنٹسریج: قولہ :ای العمل افضل:علامہ طِبی ٌفر ماتے ہیں کہ انصل اعمال کے بارے میں مختلف اعادیث ہیں کہ جن میں تطبق وتو فیق مشکل ہےاورتطبق کی صحیح وجہ وہی ہے جوہم کتاب الصلاق کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں اورائیان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور بیہ باطنی اعمال میں ہے ہے۔ اور بیہ باطنی اعمال میں ہے ہے۔

قولہ :ِ الجھادفی سبیل الله الجھاد: میں الف لام تعریف کیلئے ہے اور مراداس سے خالص جہاد ہے۔''فی سبیل الله'' کیونکہ مجاہدنمازی اورروزہ دار ہوتا ہے۔

قوله :''حج مبرور ''مبرور مقبول کے معنی میں ہے۔ علامہ طِبی ُفر ماتے ہیں۔ بوہ، ای احسن الیه، کہاجاتا ہے بو الله عمله بعنی الله عند الله عمله بعنی الله کے اس کے ملکو قبول کر لیا تو گویا کے ملکو قبول کر کے اللہ نے اسکے مل کے ساتھ احسان کیا۔''ایمان' متکی فیم کے ساتھ کوئی گناہ نہ ملایا ہو۔ علامہ سیوطی نے الدر میں لکھا ہے کہ اصبانی نے حضرت حسن سے بند بات نقل کی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے؟ تو انہول نے کہا کہ وہ اس حالت میں لوٹے کہ دنیا سے زاہداور آخرت کی سے بات نقل کی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے؟ تو انہول نے کہا کہ وہ اس حالت میں لوٹے کہ دنیا سے زاہداور آخرت کی

ىرف راغب ہو۔

اوراس مدیث سے افضلیت میں ترتیب ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ ایمان مطلقاً سب سے افضل ہے۔ پھر جہاد افضل ہے۔ پھر جہاد افضل ہے۔ پھر جہاد افضل ہے کہ ایمان مطلقاً سب سے مطابق جہاد کے ساتھ اجتہاد نی العبادت بھی ہوتی ہے۔ اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ شہادت کے سعادت کے ماصل کرنے کی کوشش کے ساتھ ۔ پھر جج افضل ہے جوعبادت بدنیا اور مالیہ کو جمع کرنے والا ہے اور اپنے مانوس و طن کو چھوڑ نا اور اپنے اہل وعیال کو چھوڑ نا ہے۔ معروف طریقے پر یا میہ کہا جائے کہ آپ مُلاکیا نے انسل اعمال کا ذکر اسکے فرضیت کے ترتیب سے کیا کہ ایمان کے بعد جہاد فرض ہوا ہے ۔ پھر جج کوفرض کیا گیا ہے ارکان کے مملد کیلئے ۔ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿اليوم اكملت لكم دينكم ﴾[ المائدة: ٣] آج كون تمهار عليتمهار عدينكويس فكالل كرديا-

(بيان القرآن)

# جے کے دوران معصیت سے پر ہیز کرے

2-70 : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَلَاتُهُ أَمَّهُ \_ (متفق عليه) الحرجه البخارى في صحيحه ٩٨٣/٢ حديث رقم (٣٦٠ ـ ١٣٠٠) و الترمذي في السنن ١٧٦/٣ حديث رقم (٢٦٢ ـ والنسائي ١١٤/٥ حديث رقم ٢٦٢٧ ـ والدارمي ٤٩/٢ حديث رقم ١٧٩٦ ـ وابن ماجه ١٩٤٢ حديث رقم ٢٨٤/١ و واحمد في المسند ٤٩/٢ \_ وابن ماجه ٩٦٤/٢ حديث رقم ٢٨٤٩ ـ واحمد في المسند ٤٩ ٤ \_

ترجیمله: حضرت ابو ہریرہ بناٹی ہے روایت ہے کہ آپ مُلَّا اَیْکِیْم نے ارشاد فر مایا جو شخص حج کرے اللہ کے واسطے اور وہ اپنی عورت سے صحبت نہ کرے اور نہ فسق کرے ۔ تو گنا ہوں ہے ایسے پاک صاف لوٹے گا جیسا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اس کو امام بخاریؓ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله :من حج لله فلم يرفث ولم يفسق:

''فلم یو فٹ'' فاء پر تینوں حرکات درست ہیں اور ضمہ زیادہ مشہور ہے۔ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ رفٹ کا اطلاق جماع ، تعریض اور کخش قول پر ہوتا ہے۔ اور یہاں مراد آخری ہے۔ اور فاء پر ماضی اور مضارع دونوں میں تینوں حرکات آ سکتے ہیں۔ اور زیادہ قصیح ماضی میں فتح اور مضارع میں ضمہ ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ دفث ، جماع کی تصری ہے اور از ہری فرماتے ہیں کہ دفث ایک جامع کلمہ ہے جو ہراس شے کوشائل ہے جو مرد عورت ہے جا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جج میں دفث کہتے ہیں عورتوں کے پاس آنا۔ اور فسوق ، گالی کو کہتے ہیں۔ اور جدال دوستوں کے ساتھ جھڑ نے کو کہتے ہیں۔ حدیث میں جدال کا ذکر نہیں ہے آیت پر اعتماد کرنے کی وجہ سے یا یوفت میں داخل ہے یا دفث میں داخل ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ مراداس سے نہی ہے نہ کرنی ۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ دفث ، فخش قول اور عورتوں کے سامنے جماع کے باتوں کو کہتے ہیں اور فسق ، حداستقامت سے نکلنے کو کہتے ہیں۔ ''یفسق ''سین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ امور نحوی ہی ولدتہ امد'' یوم می برفتے ہے۔ مضاف ہے۔ مابعد جملے کی طرف بعض نے کہا ہے کہ رجع ، صاد کے معنی میں ہے اور کیو ہاس کیلئے خبر ہے۔ اور ربی کی درست ہے کہ رجع اپنے معنی موضوع پر ہواور کیو ہوال ہو۔

''لم یفسق''یعنی دوران جج گناه کبیره کاار زکاب نه کیا جواور نه بی صغیره پراصرار کیا جواور معاصی سے توبه نه کرنا بھی کبائر میں سے \_\_\_\_\_\_ ہے۔اللہ کاار شادہ: ﴿وَمِن لَم يَتَب فَاوَلَتُكَ هِم الظالمون﴾[الحجرات: ١١] قولہ: رجع کیوم ولدتہ امہ:علامہ طبی فرماتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں سے بری ہونے میں بیاس دن کی طرح ہے جس دن والدہ نے اس کو جنا تھا۔

یعن وطن کی طرف او ٹااس حال میں کہ مشابہ ہے اس کا بیدون اس دن کے ساتھ جس دن اس کو والدہ نے جناتھا۔ لیکن اس مطلب کے مطابق حدیث میں جو کچھ ذکر ہواس سے مکی نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اس کا معنی بیہ ہو کہ جج کے اعمال سے فارغ ہوجائے۔
اس حدیث کی بنیا داللہ کے اس ارشاد پر ہے: ﴿و سبعة اذا رجعتم ﴾ آلبقرة: ١٩٦] اور سات ہیں جب جج سے تم لوٹ آؤ۔
اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان رجوع کے معنی میں ہے اور وہ یہاں لازم نہیں ہے حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ اوٹا اپنے گھر کی طرف ۔ پس کی اس بے نہیں نکلے گا۔

یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس صدیث کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس پر اجماع ہے کہ مکفر ات خاص ہے ان صغائر کے ساتھ جن کا تعلق حقوق العباد ہے نہ ہو کیونکہ ان کی بخشش بندوں کے رضامندی پر موقوف ہے۔ ہاں شرک کے علاوہ تمام گنامشکیت کے تحت ہیں جس کیلئے جو گناہ اللہ چاہے معاف کر دیگا اور اس مسلک تحقیق میں ، میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ پھر جان لیے کہ جس شخص نے جج کیا 'جج اور تجارت دونوں کے نیت سے تو اس کا ثو اب اس سے کم ہوگا جس کی جج میں تجارت کی نیت نہ ہو۔ اور قیاس کا نقاضا تو یہ ہے کہ تاجر حاجی کو بالکل ثو اب ہی نہ ملے کیونکہ آپ نگائی نظر نے فر مایا ہے' من حج للہ'' میں تجارت کی نیت نہ ملے کیونکہ آپ نگائی نظر نے نی نازل فر مائی: ﴿ليس مُرابن عباس بُلِيْن ہے تھے طور پر نقل ہے کہ لوگ دوران جج تجارت کرنے سے کتر اتے تھے تو اللہ نے بی آب نازل فر مائی: ﴿ليس علی معالی کہ معاش کی تلاش کروتمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ (بیان القر آن)

اورا بن عمر طین سے منقول ہے کہ ان سے ایک آ دمی نے بوچھا کہ ایک شخص اپنے اونٹوں کو کرایہ پردے کر جج بھی کرنا چاہتا ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جج نہیں ہوگا تو ابن عمر شنے فرمایا کہ ایک آ دمی رسول اللّٰمُثَالِّ اِللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ال

(لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم) تو آپ تُلَیْنِ اَن اَسْخُص کے پاس پینام بھیجااور یہ آیت ان پر پڑھی اور فرمایا کہ تیرا حج درست ہے۔ اورسندسن کے ساتھ ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے ان سے بوچھا کہ اگر میں اپنے آپ کو ان لوگوں کو کرایہ پر دول اور حج کروتو کیا جھے تو اب ملے گا، تو ابن عباس ﷺ نے فرمایا: ﴿اولئك لهم نصیب مما کسبوا والله سویع المحساب ﴾ زائم زور در اور حج کو گا، برولت ان کے اس ممل کے اور اللہ تعالی جلد ہی حماب لینے والے ہیں۔ (بیان القرآن)

# ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے

٨٠٥٠ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحُجُّ الْمُبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ \_ (متفوعليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٩٧/٣ و\_ حديث رقم ١٧٧٣ و مسلم في صحيحه ٩٨٣/٢ حديث رقم (٤٣٧ ـ ١٣٤٩). والترمذي في السنن ٢٧٢/٣ حديث رقم و ابن ماجه ٩٦٤/٢ حديث رقم ٢٨٨٨ ومالك في الموطأ ٢٠٦٦ حديث رقم ٦٥ من كتاب الحج واحمد في المسند ٢٤٦/٢ ع ترجمل حضرت ابو ہریرہ بھانی سے روایت ہے کہ آپ میں ایش ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے۔ ان گناہوں کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان میں ہول یعنی صغیرہ گناہ اور مقبول حج کا بدلہ صرف بہشت ہے۔ ان گناہ ورمسلم نے قل کیا ہے۔ اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

#### تشريج : قوله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما:

''العمر ق''عین کے ضمہ اور میم کے سکون کے ساتھ ہے جبیبا کہ قداءات میں تواتر سے ثابت ہے۔ اور لغات میں ثابت ہے۔ لیکن ابن حجر نے اس میں عجیب وغریب لغت ذکر کی ہے کہ بیضمہ اور سکون کے ساتھ ہے یافتھ اور سکون کے ساتھ ہے۔ لغت میں عمر ہ زیارت کو کہتے ہیں اور شرعاً طواف اور سعی کے ارادہ کو کہتے ہیں۔

قوله :والحج المبرورليس له جزاء الا الجنة:

"الجنة": يرفع يانصب كے ساتھ ہواور يہ ليس الطيب الا المسك كى طرح ہے۔ كونكه بنى تميم اسكور فع ويتے ہيں اس كومل كرتے ہيں كديس نفى كے ختم ہونے كى صورت ميں مہل ہوجا تا ہے جيسا كدائل حجاز نے "ما"كوليس پرحمل كيا ہے۔ جيسا كم معنى اللهيب ميں ہے۔

# رمضان میں عمرہ کرنے کی فضلیت

٢٥٠٩: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَغْدِلُ حَجَّةً \_ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٦٠٣/٣ ـ حديث رقم ١٧٨٢ ـ ومسلم في ضحيحه ٩١٧/٢ حديث رقم (٢٢١ ـ ٢٥٦) ـ

والنسائي ١٣٠/٤ حديث رقم ـ ٢١١ـ وابي ماجه ٩٩٦/٢ عديث رقم ٩٩٤٢ـ والدارمي ٧٣/٢ حديث رقم.٩٥٩ـ

واحمدفي المسند ٢٢٩١١\_

ترجمله: حضرت ابن عباس علی سے روایت ہے کہ آپ مکا تیا گیا نے ارشاد فرمایا تحقیق رمضان میں عمرہ کرنا جج کے برابرہوتا ہے یعنی ثواب میں اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله :ان عمرة في ....الخ

''تعدل حجه''ایک روایت میں''حجه معی''کے الفاظ میں ۔تواس صورت میں بیمبالغہ ہے الحاق ناقص بالکامل کے ساتھ ترغیب کیلئے۔

اس حدیث میں دلالت ہے کہ عبادت کی افضلیت میں وقت کی فضیلت سے زیادتی ہوتی ہے اور بیرمضان کے دن اور رات دونوں کوشامل ہے یاافضلیت میں زیادتی مشقت ہے ہوتی ہے تو بیرمضان کے دن کے ساتھ خاص ہوگا۔ واللہ اعلم

پھر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مرادا فاتی عمر ہے اور کلی عمر ہ رمضان میں جائز نہیں ہے اور اس حدیث کا سبب ورودان کی تائید کرتا ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ ایک عورت نے آپ شکایت کی آپ شکایت کے ساتھ ججھے رہے کہ آپ شکایت کی آپ شکایت کی آپ شکایت کی اس سے فرمایا ''اعتموی '' کہ عمر ہ کرلو۔ اور اس عورت کا میقات و والحلیفہ تھا اور یہ بھی ہے کہ آپ شکایت کے متعمل اور اس سے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ شکایت کی میں بغیر احرام کے واضل ہوئے تھے۔ اور آپ شکایت کی موایت کے میں اور بعض نے کہا ہے کہ ابن عمر کی روایت کے مطابق ایک عمرہ دجب میں کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور امام مالک کا فد ہب یہ ہے کہ سال میں ایک بارے زائد

عمرہ جائز نہیں اور مزنی نے بھی اس کی اتباع کی ہے۔ مگر ہمارے علماءاورا مام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اعتب رعموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سب کا ۔ واللہ اعلم

عمره کے افعال رمضان میں ہوں نہ کہ صرف احرام جبیبا کہ اس کی طرف ابن جمر مائل ہیں۔

# نابالغ کوفلی حج کا ثواب ملتاہے

٢٥١٠:وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰكَ ۚ لَقِى رَكِبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوا مَنْ اَنْتَ قَالَ رَسُوْ لُ اللّٰهِ فِرَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اللِّهٰذَا حَجُّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ آجُرٌ ـ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٧٤/٢ حديث رقم (٤٠٩\_١٣٣٦)\_ وابن ماجه ٩٧١/٢ حديث رقم ١٩٩٠\_

#### تَشُروكِيجَ: قوله :ان النبي الله الله وحاء:

'' رکبا''': راء کے فتحہ اور کاف کے سکون کے ساتھ را کب کی جتع ہے یا اسم جتع ہے صاحب کی طرح اور بیسفر کی حالت میں دس یا دس سے زائداونٹ سواروں کو کہتے ہیں نہ کہ دوسر سے چو یا ئیوں کو پھر ہر جماعت پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔

"المو وحاء" : راء کے فتح کے ساتھ ایک جگہ کا نام ہے جومدینہ سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے اور کتاب مسلم میں ہے کہ مدینہ سے ۳ میل کے فاصلے پرواقع ہے۔

قوله : من القوم؟قالوا: المسلمون: استفهام كساته بـ

قوله: الهذا حج؟ فال: نعم، ولك اجر: لین تنهیں بھی تو اب ملے گا چونکہ تم اس کے جج کی سبب بنوگی اور افعال جج سكھلاؤگ اگروہ ممتز ہے بانیابت احرام كا تو اب ملے گا اور رمی اور وقوف کے نیابت كا اور طواف اور سعی میں اس كوا ٹھانے كا تو اب ملے گا۔ اگروہ ممتز نرموں۔

## دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسکلہ

٢٥١١ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ امْرِأَةً مِنْ خَفْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِ يُضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ اَدُرَكُتُ آبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ آفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔ (منفز عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٧٨/٣\_ حديث رقم ١٥١٣ و ومسلم في صحيحه ٩٧٤/٢ حديث رقم (٤٠٨ ع - ١٣٣٥) - وابو داؤد في السنن ٢٦٧/٣ حديث رقم ٩٢٨ و والنسائي ١١٨/٥ حديث رقم ٩٢٨ و والنسائي ١١٨/٥ حديث رقم ٢٦٤١ وابن ماجه ٩٧٠/٢ حديث رقم ٢٩٠١ والدارمي ٢١/٢ حديث رقم ١٨٣١ ومالك في الموطأ ٩٠٥٣ حديث رقم ٩٨٩ و

ترجمه حضرت ابن عباس بی است به الته تعالی الله تعالی علی ایک عورت نے کہاا ہے اللہ کے رسول اجھیں اللہ تعالی کا فرض این بندوں پر ہے جج کے بارے میں میرا باپ بہت بوڑھا ہے۔ سواری پرنہیں تھہر سکتا ۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کرلوں؟ فر مایا کہ ہاں! اور بیسوال وجواب حَجّهِ الْوَدَ اعِ کے موقع پرتھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : أن أمرأة من الخنعم:

''خنعم'' خاءاورعین کے فتح کے ساتھ جمعنی کے ایک قبیلے کے باپ کا نام ہے پھراس کے نام سے قبیلہ کا نام رکھا گیااوراس کا منصرف اورغیر منصرف ہونادونوں جائز ہے۔

قوله : أن فريضة الله .....الراحلة:

"في الحج"في بمعنى من بيانيه-

''ابی''اورکت کیلیے مفعول ہے۔شیخاً حال ہے کبیراً شیخاً کیلیے صفت ہے لا یشبت علی الراحلة صفت ثانی ہے یا جملہ متانفہ ہے بیان کیلیے۔

ال صديث كثر دع شرب : ان الفضل بن عباس كان رديف النبى ، فجعل ينظر اليها، وتنظر اليه، وجعل رسول الله ﷺ، فجعل ينظر اليها، وتنظر اليه، وجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر\_ وقال يا ابن أخى هذا يوم من ملك فيه بصره الامن حق وسمعه الامن حق ولسانه الامن حق. غفرله\_

فضل بن عباس نی مَانِیْتِیْم کے ردیف تھے پس وہ اس عورت کو دیکھنے لگے اور عورت اس کو دیکھنے لگی اور رسول اللّه مَانَائِیْتِمْ افْضل کے چیرے کو دوسرے طرف موڑ دیتے تھے اور فر مایا اے جیتیج بیابیا دن ہے کہا گراس میں کسی نے اپنے نگاہ اپنے کان اور اپنی زبان حق کے علاوہ چیز وں سے بچالیے تو اسکے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔

اس کی تخریج بیمی نے کی ہے جیسا کہ سیوطی نے الدر میں کیا ہے''ادر کت .....'علامہ طبی فرماتے ہیں کہ جب وہ ہڑھا ہے میں مسلمان ہوا اور اس کے پاس مال تھا جس کی وجہ سے اس پر حج مسلمان ہوا اور اس کے پاس مال تھا جس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوا یا اس حالت میں اس کو مال حاصل ہوا جس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوا۔

ابن الملک فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ جج ا پا جج اوراس بوڑھے پر جوخود حج ادا کرنے سے عاجز ہوفرض ہے۔اوریہی امام شافعی رحمہ اللّٰد کا قول ہے۔(انتقا)، یعنی اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللّٰد کا اختلاف ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہاس کی طرف سے جج کرنا تب درست ہے جب جج کی فرضیت بڑھاپے سے پہلے نہ ہولیعنی وہ وسائل جج کا مالک بڑھا ہے کے بعد ہوا ہو۔

اورصاحبین سے "ظاہر الروایة" کے مطابق اس پر حج واجب ہے جب وہ توشہ سواری ،اوراس شخص کے خربے کا جواس کوسواری پر بٹھائے اتر ساور جج کے اعمال اوا کرنے کے جگہوں کی طرف لیجائے۔اور امام حسن نے امام ابوصنیفہ سے یہی قول نقل کیا ہے اور جب بیعا جز ہوتو پھراس پر دوسر سے سے جج کرانا ضروری ہے کیونکہ اس پر اصل حج لازم ہے۔اوروہ حج بالبدن ہے تو اس پر بدل بھی لازم ہے۔اوروہ دوسر سے سے جج کرانا ہے۔

صاحبین کی دلیل حدیث مثعمیہ ہے کہانہوں نے کہامیر ےوالد پر جج فرض ہےاور وہ بہت زیادہ بوڑ ھاہے۔سواری پڑہیں تک سکتا

تو كياميں اس كى طرف سے جج كرسكتى ہوں؟ تو آپ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الله الله كار مِن (قرض) ہوا ورآپ اس كى طرف ادا ہو جائے گا؟ تو عورت نے كہا جى ہاں تو آپ مَنْ اللهُ كار مِن زيادہ حقدار ہے۔ ادائيگى كا۔

اور ہماری دلیل اللہ کابیار شاد: ﴿من استطاع المیہ سبیل ﴾ [آل عسران: ٩٧] کدوجوب کومقید کیا ہے استطاعت کے ساتھ اور

عورت حالت احرام میں وہ لباس پہنتی ہے جومر ذہیں پہنتا۔امام ما لک اورامام احمد فر ماتے ہیں کہ زندہ کی طرف سے حج کرنا درست نہیں ہے۔خواہ مال عجز سے پہلے حاصل ہواہو یا بعد میں جیسا کہ مظہر نے ذکر کیا ہے۔

۔ اور ظاہریہ ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ عورت نے کہا کہ فریضہ جم میرے والد پر لازم ہے اور وہ خوداس کی اوا ٹیگی سے عاجز ہے تو کیامیرے لیے درست ہے کہ میں اس کی طرف سے شرعا حج کروں تو آپ ٹاٹٹیٹر نے فرمایا ہاں۔

۔ اُس حدیث میں دلیل ہے کہ جج امر ( حکم کرنے والے ) کی طرف سے واقع ہوتا ہے اور یہی شمس الائمہ سرحسی کا مختار مذہب ہے اور محققین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے۔

یں ابیعت ما کتاب کا ہے۔ در میں ہر مہ ہب ہے۔ قولہ: و ذلك فی حجہ الو داع: 'الو داع '' واؤك فتح كے ساتھ ہا اور بعض نے كہاہے كە سرہ كے ساتھ ہے۔ وجہ تسميہ بيہ ہے كہاس هج ميں رسول الله مَا لَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰهُ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللللّٰمِ الللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

#### حج بدل كامسكله

٢٥١٢. وَعُنهُ قَالَ اَتَىٰ رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلِيَّهِ فَقَالَ إِنَّ اُنْحِتِىٰ نَذَرَتُ اَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا لَوْ . كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيْةِ قَالَ نَعَمُ فَاقْضِ دَيْنَ اللّهِ فَهُوَاحَقُّ بِالْقَضَاءِ ـ (منذعبه)

اخرجه البحاري في المسند ١ ٥٨٤/١. حديث رقم ٦٦٩٩ و احمد في المسند ١٠١٠/١.

ترجمله: حضرت ابن عباس بی است سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے پاس آیا کہ میری بہن نے نذر مانی تقی کروہ نج کرے گا اللہ کا دوہ نج کرے گا اللہ کا دوہ نج کرے گا اللہ کا دوہ نج کرے گا اللہ کا دین بھی اوا کرو۔وہ لائق تر ہے اوا کرنے کے ساتھ۔اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله: وانها ماتت: "انها" بمزه كرم كراته بـ -

قوله : اکنت قاضیه: ..... قوله : فاقض دین الله فهو احق بالقضاء: کهاس کوبهن کے درشدیس کچه مال بلا ہوگا چنانچه آنخضرت کا فیکر نے کا تھی دیا لیکن بیا جمال ہمار نے نقبی تخضرت کا فیکر نے کا تھی دیا لیکن بیا جمال ہمار نے نقبی تفصیل کے منافی نہیں ہے۔ کہ دارث کی طرف مج کرنا تب واجب ہے جب وہ وصیت کر لے درندیہ ج نفلی ہوگا۔

مسلم نے روایت کیا ہے کہ عورت نے کہا اللہ کے رسول مُن اللہ عالم اللہ علیہ باللہ ہوات یا گئی ہیں اور اس نے ج نہیں کیا تو کیا ہیں اس کی طرف سے ج کرلوں؟ تو آپ مُن اللہ کا اللہ علی اسکی طرف سے ج کرلو۔

اور یہ بھی صیح حدیث سے ٹابت ہے کہ قبیانی می کے ایک آ دمی نے کہااللہ کے رسول اگر کے میرے والد مسلمان ہوگئے ہیں اوروہ بہت زیادہ پوڑھے ہیں سواری پرسوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا اور حج اس پر فرض ہے تو کیا میں اس کی طرف سے حج کرلوں؟ تو آپ مُلَا اَتُنْجُمُ نے فرمایا کہ مجھے بتا کہ آپان کے بڑے بیٹے ہیں؟ تواس نے کہاہاں تو آپ مُنافِیْئِ نے فر مایا کہ مجھے بتاا گرتیرے والد پر قرض ہوا ور وہ تواس کی طرف سے اداکر دیتو وہ اسکی طرف سے اداہو جائے گا؟ تواس نے کہاہاں تو آپ نے فرمایا تو پھراس کی طرف سے حج کردے۔

### عورت کے ساتھ سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے

٣٥١٠. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمَا لَهُ مَعُلُونَ وَجُلٌ بِلِهُو أَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ بِلِهُو أَقِ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ اللّهِ اكْتُتِبْتُ فِى غَزُوةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِى حَاجَةً قَالَ اذْهَبُ فَاحْجُجُ مَعَ امْراً تِكَ رَمَعْنَ عليه)
تِكَ ـ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٦٦ عديث رقم ٢٠٠٦ و مسم في صحيحه ٩٧٨١٢ حديث رقم (٤٢٤ ـ ١٣٤١) ـ ١٣٤١). ١٥١٤ اخرجه البخاري في صحيحه ٧٥/٦ حديث رقم ٢٨٠٧ وابن ماجه في السنن ٩٦٨١٢ حديث رقم ٢٩٠١ واحمد في السنن ٢٧٨٦ وحديث رقم ٢٩٠١ واحمد في المسند ٢٧/٦ ـ

تروجہ لی : حضرت ابن عباس کا بھن سے روایت ہے کہ آپ میں الشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کر لے بعنی اجنبی مرد وعورت تنہا ایک مکان میں جمع نہ ہوں اور عورت بغیر محرم کے سفر نہ کر لے بس ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی مرانام معلی اللے نفز وہ میں لکھا گیا ہے اور فلانے کے بعنی فلا نا جہا دجو در پیش ہے اور وہاں لشکر جانا ہے اس میں میرانام بھی لکھا گیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور میری بیوی نے جج کا ارادہ بھی کیا ہے بعنی میں کیا کروں آیا جہاد کے لیے جاؤں اور جہاد میں نا جاؤں ۔ کروں آیا جہاد کے لیے جاؤں یا بیوی کو اکیلا جج کے لیے جانے دوں یا بیوی کے ساتھ جاؤں اور جہاد میں نا جاؤں ۔ فرمایا ابنی عورت کے ساتھ جم کروفر مایا کہ غازی بہت ہیں تیری بیوی کے ساتھ تیرے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے اس کو جاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تَشُوكِي : قوله : لايخلون رجل .....الا ومعها محرم:

''الا ومعها محرم'' ابن بهام فرماتے ہیں کہ حجمین میں''لا تسافر امرأة ثلاثاً الا ومعها ذور حم'' ہے اور حجمین کے بعض روایات کے الفاظ میں' فوق ثلاث'' ہے۔

بخارى كالفاظ : 'ثلاثة ايام' ' بهاور بزار كى روايت يس لا تحج امرأة الا ومعها ذو محرم اوردار فطنى كى روايت بيل لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم ' به معها ' به ميل لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم ' به معها ' به ميل لا تحجن امرأة الا يخلون ' ' نهى ميل مبالغة تاكيد به معلى الله على الفات : ' لا يخلون ' ' نهى ميل مبالغة تاكيد به م

قوله: أكتتبت فى .....: "أكتتب" بمجهول متكلم كاصيغه به باب افتعال علامه طبى فرمات بيل كه أكتتب كا مطلب به كدميرانام جهاديس نكنه والول مين كما جاتا بات الكتاب، بمعنى كتبته، اكتتب الوجل كهت بين جب آدمى اپنا اندراج بادشار كد يوان مين كرد-

''فا حجج ''جیم اول کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ این مالک فرماتے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ محرم نہ ہوتو اس پر جج لازم نہیں ہے۔ اور یہی امام ابوصنیفہ اوراحمہ کا مذہب ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ عورتوں کی ایک پوری جماعت ہے تو پھر جج فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر حج لازم ہوجاتا ہے جب اس کے ساتھ قابل بھروسہ عورت ہو۔ (ابتیٰ)

عثمنی فرماتے ہیں: بیامام مالک کا فدہب ہے کہ جب عورت کو پرامن مصاحب ملے تو اس پر حج لازم ہے۔ کیونکہ بیسفر ججرت کی طرح فرض ہے۔ اور امام شافعی کا فدہب ہے کہ اس کے ساتھ قابل بھروسہ عور تیں ہوں تو ان کے ساتھ اس پر حج فرض ہے۔ پھرامام شافعی فرماتے ہیں کہ بیات جان لیس کہ عورت کیلئے بیھی شرط ہے کہ وہ معتدہ نہ ہو۔

محرم اصطلاح شریعت میں اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو۔خواہ قرابت کے لحاظ ہے ہو یا دودھ کے رشتہ سے پاسسرال کے ناطے ہے۔ نیزمحرم کاعاقل وبالغ ہونااور مجوی وفاسق نہ ہونا بھی شرط ہے۔

علامہ طین فرماتے ہیں کداس سے معلوم ہوا کہ اہم کام کومقدم کرنا چاہیے کیونکہ جہادیس کوئی اوراس کا قائم مقام ہوسکتا ہے۔

## عورتوں کا جہاد حج ہے

٢٥١٢ وَعَنْ عَانِشَةَ قَالَتِ اسْتَأَذَنْتُ النَّبِيَّ عَلِينَ الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ (منفن عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٦٦/٦ حديث رقم ١٠٨٨ و ومسلم ٩٧٥/٢ حديث رقم (٤١٣ ـ ١٣٣٨) والترمذي في السنن ٢٧٢/٣ حديث رقم و١٣٨ حديث رقم و١٨٩٨ حديث رقم ٢٨٩٨ عديث رقم ٢٢٦٨ والدارمي ٢٧٤/٢ حديث رقم ٢٦٧٨ والك في الموطأ ١٣/٤/٢ حديث رقم ٣٧ من كتاب الاستذان احمد في المسند ١٣/٢ -

ترجہ له : حضرت عائشہ طاق سے روایت ہفر ماتی ہیں کہ میں نے اجازت مانگی نبی کریم مُلَّاثِیْنِ اسے جہاد کرنے کی۔ آپ مُلَّاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا تمہارا جہاد جج ہے بعنی تم پر جہاد نہیں ہے اورا گراستطاعت ہوتو جج ہے اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریع: این ملک فرماتے ہیں کہ مطلب سے کہتم پر جہانہیں ہے بلکہتم پر حج لازم ہے اگراس کی استطاعت ہو۔

# عورت کوبغیرمحرم سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے

٢٥١٥ :وَعَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَا فِرُ امْراً ۚ مَّ مَسِيْرَةً يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوُ مَحْرَمِـ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٢/٦ - حديث رقم ١٠٨٨ و ومسلم ٩٧٥/٢ حديث رقم (٤١٣) ـ ١٣٣٨) و الترمذي في السنن ٢٧٢/٢ حديث رقم ١١٦٩ و ابن ماجه ٩٦٨/٢ حديث رقم ٢٨٩٨ و الدارمي ٣٧٤/٢ حديث رقم ٢٦٧٨ ـ و مالك في الموطأ ١٧٩/٢ حديث رقم ٣٧ من كتاب الاستذان ـ احمد في المسند ١٣/٢ ـ

ترجمله: حضرت ابو ہریرہ والیت ہے روایت ہے کہ آپ گائی آئے ارشاد فر مایا کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کی مسافت کی بقتر سفر نہ کرے گرید کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

آلشوبي: قوله: لا تسافو امرأة بينى بمعن نهى به اورا يك نخه مين صيغه نهى كماته به حساحب بداية رمات بيل كه عورت كيك مدت كيك بغير محرم ك نكانا جائز به ابن جمام فرمات بيل يصحيمين كى حديث ساشكال بوتا به كه ابوسعيد خدري سيم مرفوع روايت بي "لا تسافو المرأة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم منها" كه ورت دويوم كى سفر نه كري كر يرك ساته شوم بياس كا كوئى محرم بو اور صحيمين مين حضرت ابو بريه سيم فوع روايت ب " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخو أن تسافو مسيرة يوم وليلة الامع ذى محرم عليها" اور سلم كى روايت من "مسيرة ليلة كالفاظ ب

لین ایک رات کے سفر میں بھی بغیرمحرم کے نہ جائے۔اور ایک روایت میں 'نیو م ''کالفظ ہے۔اور ابوداؤد کی روایت میں ''بریدا''کالفظ ہے۔اور ابوداؤد کی روایت میں ''بریدا''کالفظ ہے۔ یعنی دور فرنخ یا بارہ میل ، جیسا کہ قاموں میں ہے۔اور بیصدیث محجم ابن حبان میں بھی ہے اور حاکم کی کتاب میں بھی ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ در میں میں میں کا ذکر ہے ان سے بوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں بیلفظ مثلاثۃ ایّا م لیمن تین دن ہے وانہوں نے کہا کہ بیلوگوں کو وہم ہواہے۔

منذری کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں کوئی جاین اور اختلاف نہیں ہے کونکہ اس میں بیا حتال ہے کہ آپ مُنَافِیَّا کُھنے نے یا لفاظ میں کوئی جاہوں پر سوالات کے مطابق فرمائے ہوں اور دوسرااحمّال ہیہے کہ بیر مثال پیش کی ہے اقل مدتوں کی تو ایک دن پہلا عدد اور اقل عدد ہے اور دو دن بیر پہلاکثیر ہے اور کثیر میں سب سے اقل ہے۔اور تین دن پہلا جمع ہے، تو گویا کہ اس سے اشارہ کیا کہ کم مدت کیلیے بھی عورت بغیر محرم کے نہیں نکل سمّی تو زیادہ کیلئے کیے نکل سمّی ہے (انتیٰ)

حاصل بیہ کہ آپ تُن اللہ اُنے مطلقا نکلنے سے منع پر تنبیفر مائی ہے گر محرم یا شو ہرکے ساتھ۔ اور منع کی صراحت بھی ہے اگر سفر سے مراد لغوی ہو صحیحین میں ابن عباس مرفوع روایت ہے: (لا تسافو المو أة الا مع ذی محرم) اور لغت میں سفر کا اطلاق اس سے کم مدت بر بھی ہوتا ہے ۔ محقق ابن ہمام کا کلام کمل ہوا۔

(لیکن اس تضاد واختلاف کو دور کرنے کیلئے علاء فر ماتے ہیں کہ حدیث مطلق طور پر جوبیہ منقول ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوندیا محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو چونکہ شرعی طور پر سفر کا اطلاق تین دن سے کم پرنہیں ہوتا اس لیے فقہاء نے اس حدیث کوتین دن کی مسافت کے بقدر سفر پرمحمول کیا ہے۔اور جن حدیثوں میں دودن یا ایک دن کی مسافت کے بقدر سفر سے منع کیا ہے تو اس کوفتنہ وفساد پرمحمول کیا ہے )۔

رپروں بہداروں محدول معدول میں دور کی جا ہے۔ دوں کا معدول کی جا ہے۔ اور کو استے ہوں کا جہدہ کا دو میں ہے۔ اور میں جس کے ساتھ ہمیشہ کیا جا تھ اسلے نکاح حرام ہو۔ سبب مباح سے اس کی حرمت کی وجہ سے تو ہمیشہ کیا جا تھ کی بہن، پھوپھی اور خالہ نکل گئ اور سبب کی قید سے موطوع بالشہد کی ماں اور بہن نکل گئ، کیونکہ ان دونوں سے نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہے گریے خرم نہیں ہے کیونکہ وطی بالشہد تو کومباح نہیں کہا جا تا کیونکہ وہ فعل مکلف کے ساتھ نہیں ہے اور حرمت کی قید سے لعان والی عورت نکل گئ کیونکہ اسکے ساتھ نکاح کا حرام ہونا احز ام کی دوجہ سے نہیں بلکہ بطور ترز اے۔ اور مسیو ق یوم و لیلل سے مرادتھ پیزئیں ہے کیونکہ ہروہ مسافت جس کوسٹر کہا جائے تو اس میں عورت کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یا قابل بھر دست عورتیں ، مواہ عورت جو ان ہو یا بوڑھی ہو، ہاں عورت کیلئے دار الکفر سے بغیر محرم کے ہجرت کرنا جائز ہے ( آئی )

اورای پرمحمول کیا جائے وہ حدیث جس میں ہے کہ قریب ہے کہ قورت حرّہ سے اسلین کل کربیت اللہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سواکسی کا خوف اس کو نہ ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

اور یہی تکم اسعورت کا ہے جو قید ہے رہا ہو جائے۔قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ عورت رقح اور عمرہ کے سفر کیلئے بغیر محرم کے نہ جائے ۔گر دارالحرب سے ججرت کرسکتی ہے کیونکہ دارالحرب میں رہنا جب دین کے قائم کرنے پراستطاعت نہ ہو حرام ہےاوراس میں جوان اور بوڑھی برابر ہے کیونکہ عورت محل شہوت ہے اور ہرگری پڑی چیز کوکوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔

#### مواقيت بحج

٢٥١٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلْقَالَ لِلَهِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَاهُلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَا هُلِ تَحْدِ قَرْنَ الْمَنَاذِلِ لِلَاهُلِ الْمَكَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهُلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ

وَالْعُمْوَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ اَهُلِهِ وَ كَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى اَهُلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا۔ (متفق عليه)

اخرحه البخاري في صحيحه ٣٨٧/٣ حديث رقم ١٥٢٦ ومسلم في صحيحه ٨٣٨/٢ حديث رقم (١١-١١٨١)

وابوداؤد في السنن ٣٥٣/٢ حديث رقم ١٧٣٨\_ والنسائي ١٢٦/٥ حديث رقم ٢٦٥٨\_ والدار ي في السنن ٤٧/٢

حديث رقم ١٧٩٢ واحمد في المسند ٣٣٢/١.

ترجیل حضرت ابن عباس پڑھ سے روایت ہے کہ نبی کریم کا پیٹے کے احرام باندھے کی جگہ مقرر کی۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اورشام والوں کے جھہ کواور نجدیوں کے لیے قرن منازل کواور یمن والوں کے لیے یکم کم پس یہ تمام جگہیں احرام باندھنے کی ہیں ان شہروالوں کے لیے جو کہ نذکورہ ہوئے ہیں اوران کے لیے بھی جوان مقامات سے گزریں ان کے اہل کے علاوہ لیعنی مثلاً ہندوستان والے جب یمن کے راستے پر پنچے تو یکم مے سے احرام باندھیں اورائی طرح دوسرے شہروالوں کا حال ہے۔ کہ جب وہ احرام کی جگہ پر آئیں وہیں احرام باندھیں یہ جگیں احرام کی جین اس لیے وہ حج کا ارادہ کرے اور عمرے کا۔ جو شخص ان مواضع کے اندر رہنے والا ہے۔ اس کے احرام کی جگہ اپنے گھرسے ہواور اس طرح ایران کے حیاں تک کہ اہل مک کے سے احرام باندھیں۔

"وقّت" كامعنى ہے كداس جگه كواحرام باندھنے كيلئے ميقات مقرر كيا، يعنی احرام كاحداوراس كيلئے جگه كوبيان كيا-

''ذالحليفة''مديندے دوفر تخ پرواقع ايک مقام کانام ہے۔علامہ طبی فرماتے ہيں کدمکہ سے دس مراحل پرواقع ہے۔ بيا بن الملک رحمہ الله نے ذکر کیا ہے اور بدنی جم کے پانیوں میں سے ایک پانی ہے اور حلیفہ تصغیر ہے۔ حلفہ قصبہ کی طرح اور بدپانی کے اندرا یک تتم کی گھ س کانام ہے۔ اس کی جمع حلفاء ہے۔ اور اب بدبر علی کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس نام کامسی معلوم نہیں اور بدجو کہا گیا ہے کہ اس میں حضرت عباس بڑا تھ نے جن سے لڑائی کی تھی تو بیجھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

قولہ ولاهل الشام البححفة "البححفة" بيم كضمه كے ساتھ اور حاء كے سكون كے ساتھ ہے ـ مكه اور مدينہ كے درميان شامی جانب سے ایک مقام كا نام ہے ۔ ذوالحليفه كے حاذات ميں ہے مكہ ہے" فرت پر ہے۔ ابن الملک نے جوذكركيا ہے اس كے مطابق اس كا نام مهيعة تھا۔ سيلاب يہاں كے رہنے والوں كو بہا گيا، تو اس كا نام جحفه ركھا گيا، كہا جاتا ہے اجحف، جب اس كو ليجائے سيل ججاف كہتے ہيں۔ جب زمين ميں تھڑ ابنادے اور زمين كو بہاكے لے جائے ۔ اور اب يوالرائع كے نام ہے مشہور ہے۔

''ولا ہل الشام' 'لینی ان کے پرانے رائے کے مطابق ورنداب شام والے مدینہ سے گزرتے ہیں ، ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ کے رائے سے نہ گزرتے ہیں ، ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینہ کے رائے سے نہ گزرے ورندتو پھران پر ذوالحلیفہ سے احرام ہا ندھنالازم ہوگا اس پراجماع ہے۔ امام نووی کے قول کے مطابق ۔ لیکن امام نووی کا بیقول بہت عجیب وغریب ہے کیونکہ امام مالک اور ابو قور کے زدیک ان کیلئے بھے تک احرام مؤخر کرنا جائز ہے۔ اور امام شافعی کی دوایت میں بیالفاظ زیادہ ہیں کہ اہل شام مصراور مغرب کیلئے جھے ہے۔

قوله :ولاهل نجد قون المنازل:''قون المنازل''راءكسكونكساتهاورراءكحرَّت كساتهدخطاء بـــــــُول چَكنا

پہاڑہے۔ گویا کہ انڈہ ہے عرفات کے اوپر ہے۔

قولہ : ولاھل یمن بلملم: 'نیکمکم'' تہامہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ مکہ سے دورات کے مسافت پرواقع ہے۔اوراس کوالملم، ہمزہ کے ساتھ بھی کہا گیا ہے۔

اولا تواس لیے کہ 'فیھن'' میں فاء مابعد کو ماقبل پر تفریع کرنے کیلئے ہے کہ اس کو تفصیل کے بعدا جمالا ذکر کیا' تا کہ اس پرعطف کر دے ان مواضع کا حکم جوذکر نہیں ہوئے استیفاء حکم کے خاطر۔اس کا درست مطلب بیہے کہ بیمیقات یہاں کے لوگوں کیلئے ہے جا ہے وہ یہاں مصرف میں مسافر ہوں۔اوران لوگوں کیلئے ہے جو یہاں ہے گزرےاوران علاقوں کے نہ ہو۔

یہاں مقیم ہوں یہ مسافر ہوں۔اوران لوگوں کیلئے ہے جو یہاں ہے گزرے اوران علاقوں کے نہ ہو۔

ابن ہم مفرماتے ہیں۔ایک روایت میں 'هن لهم''کے الفاظ ہیں کیکن اول مشہور ہے اور وہ حدف مضاف کے ساتھ ہے کیٹنی هن لا هلهن ہے۔

اور ٹانیا: اس وجہ سے کہ ند بہب ہیہ ہے کہ بیر مواقیت باہر سے آنے والوں کیلئے ہے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ ان نے بغیراحرام نے سیاوز نہ کرے حرم کے تعظیم کی وجہ سے ،جس میں ان کے داخل ہونے کا ارادہ ہے۔ باتی ان مواقیت کے رہائتی لوگ تو ان کا تھم وہی ہے جو اس خص کا ہے جوحل سے اس میقات میں داخل ہوا ہو ، کہ ان کا میقات حل ہے اور ان کیلئے احرام کے بغیر میقات سے تجاوز کرنا جائز ہے جب ان کا ارادہ رقح وعمرہ کا نہ ہو۔ اگر ان کا ارادہ ہوتو کچر بغیراحرام کے ان کیلئے بھی جانا جائز نہیں ہے۔

''لمن کان'' ماقبل سے بدل ہے یعنی حج وعمرہ میں سے کس ایک کی جگہ اوروہ ہمارے نز دیک حرم ہے اورامام شافعی کے اقوال میں تفصیل اور مختلف اقوال ہیں اورا بن حجر کا بیقول بہت عجیب وغریب ہے کمہوہ فر ماتے ہیں کہ احرام کولازم کرنا ارادہ حج ہے کہ حج میں تراخی جائز ہے اوراس میں وجیغرابت ظاہر ہے۔

قوله : فمن كان دونهن فمهله من اهله:

''فمهله''مفعول کاصیغہ ہے۔ معنی ہے احرام باندھنے کی جگہ۔

ابن الملك فرماتے ہیں كہاس كامطلب ہے كہ جس كا گھر مكہ كے قريب ہوان مواقيت سے (أتمل )

اور سیح ہیہ کہاس سے مرادوہ لوگ ہیں جومواقیت اور حرم کے درمیان رہتے ہوں اور نفس مواقیت کے لوگوں کا تھم آپ ٹنگائیٹنے نے ذکر نہیں کیا ہے۔جمہور کا قول ہیہ ہے کہان کا تھم وہی ہے جوداخل مواقیت کا ہے۔اور طحادی کے نز دیک ان کا تھم آفاقی کا ہے۔

علامہ طبیؒ فرما ننے ہیں کہ بیر حدیث دلالت کر رہی ہے کہ کل کیلیے، بقات مکہ ہے حج اور عمرہ دونوں میں اور مذہب بیہ ہے کہ عمرہ کرنے والا احرام کیلئے حل کی طرف نکلے گا۔ کیونکہ آپ مُلَّاتِّيْزُم نے حضرت عائشہ بڑھنا کوحل کی طرف نکلنے کا حکم دیا تھا۔ تو بیر حدیث حج کے ساتھ مخصوص ہے۔

باقی ابن ججر کا بیقول کہ مل کاسب سے افضل جگہ جعر انہ ہے اس لیے کہ آپ کُٹائٹیٹر نے یہی سے احرام باندھا تھا حنین سے واپسی کے وقت ۱۲، ذیقعدہ ۸ھرات کے وقت ، اور واپسی بھی رات کو ہوئی ۔ توبیہ پوشیدہ اور غیر واضح ہے ، ادراسی وجہ سے بعض صحابہ نے اس کا انکار کیا ہے اوراس قول کی بنیادا مام شافعی کا اصول میں اس مذہب پر ہے کفعل، قول سے زیادہ قو می ہوتا ہے بر خلاف ہمارے ندہب کے کہ ہمارے نزدیک بنیاداس پر ہے کفعل تو بھی اتفاق بھی ہوتا ہے بر خلاف قول کے کروہ صرف اراد ڈ ہوتا ہے۔ اوراس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ مُثَلِّ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

اوراس کی مثال حضرت علی کا احرام بلملم ہے باندھاہے جبکہ وہ یمن کے راستے ہے آرہے تھے اور شیعہ مکہ ہے نکل کر بلملم ہے احرام باندھتے ہیں اور پیکس موضوع ہے بلکہ خلاف شرع اور جس نے بیرکہاہے کہ کے ھوعمرۃ القصناء میں آپ ٹنگائی نے احرام بعر انہ ہے باندھا تھا۔اورای طرح حدید بیدے سال بھی آپ ٹنگائی کا حرام باندھا تھا۔اورای طرح حدید بیدے سال بھی آپ ٹنگائی کا حرام بہتر ہے تھا۔

اورجس نے بیکہاہے کہ آپ تَنْ الْتُیَامُ نے یہاں سے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا توان کو وہم ہواہے۔

''یھلون''لینی حج کااحرام باندھتے ہیں،علامہ طبیؒ فرماتے ہیں کہ''مہل''موضع اہلاً ل کو کہتے ہیں اور اہلال تلبیہ کہتے ہوئے آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں۔

#### ميقات احرام كابيان

٢٥١٧: وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُهَلَّ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةَ وَالطَّرِيْقُ الْلاَحَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ اَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمُ۔

(رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١/٢ ٨٤ حديث رقم (١٨ ـ ١٨٣ ) ـ والنسائي في السنن ١٢٢٥ حديث رقم ٢٦٥١ ـ

ترجہ کے حضرت جابر طاقت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مُناقیظ سے آپ مُناقیظ نے ارشادفر مایا۔
مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذی الحلیفہ ہے اور دوسرا راستہ جفۃ ہے اور عراق والوں کی احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے جوا کیے جگہ کا نام ہے جو مکہ ہے دومنزل کے فاصلے پر ہے اور نجد والوں کی جگہ قرن ہے اور یمن والوں کی احرام کی جگہ تران ہے اور یمن والوں کی جگہ تران ہے اور یمن والوں کی جگہ تران ہے اور یمن والوں کی جگہ تران کے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

''المجحفة''ابن الملك فرماتے ہیں كه اسكامطلب بے كه جب وہ جفد كراستے ہے آئے تو بھی جفد ان كاميقات ب (ابتیٰ) كين سه بات درست نہيں ہے كيونكه فد بہ بيہ كہ جو تخص بغير احرام كے اپنے ميقات سے تجاوز كر لے بھركسى اور ميقات پر آكر وہاں سے احرام باندھ لے تو بياس كيلئے جائز ہے اور اپنے ميقات سے احرام باندھنازيادہ پسنديدہ ہے۔ اور بعض نے كہاہے كہ تاخير مكروہ ہے۔ اور بعض نے كہاہے كہ تاخير مناسب ہے۔ اور اس مسئلہ ہيں امام شافعى كا اختلاف ہے۔ كيونكمان كے نزديك دوسرے ميقات پر جانا جائز نہیں ہے۔ای دجہ سےابن حجرنے اس حدیث کے حل کرنے میں تکلف سے کا ملیا ہے کہا ہے کہا حرام ہاندھنے کی جگہ دوسرے راتے والول كيليح جوذ والحليف سے نہيں گزرتے اور نداس كے دائيں اور بائيں سے گزرتے ہيں ، جھ ہے۔

قوله : مهل اهل العراق من ذات عرق: "عرق" عين كرر عك ساته مكد عددوم احل برايك مقام باسكوابن الملک نے ذکر کیا ہے۔

اورعلامه طبی فرماتے ہیں کدایک جگہ ہے جس میں عرق ہے ادر عرق چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں۔

"ذات عرق" اوراكك نسخ مين من ذات عرق" بهد

''ذات عوق'' کہا گیا ہے کہ ذات عرق کامیقات ہونا حضرت عمرؓ کے اجتہاد سے ثابت ہے۔امام شافعی نے الام میں ذکر کیا ہے اوراس پر بخاری کی روایت دلالت کررہی ہے جوابن عمر سے ہے کہ جب بھرہ اور کوفہ فتح ہوئے حضرت عمر ہے زمانہ میں تو وہ لوگ حضرت عمر طاشیٰ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہرسول اللد کا اللہ کا اللہ اللہ کا ادادہ کرتے ہیں تو یہ ہم پرگراں گزرتا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہا پنے راستے سے قرن کے حدود تلاش کرو۔ پھران کیلئے ذات عرق مقرر کر دیا۔امام شافعی نے ان دونوں روایتوں کی جمع اورتطبیق یوں کی ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹیؤ تک بیاصدیث نہیں پنچی تھی تو اس نے اجتہاد کیااوراس کا اجتہاد سیح اور حدیث کے مطابق ہوا۔اور بیحضرت عمر بڑاٹیز کے عادات میں سے ہے موافقات میں ۔اسی سے امام شافعی نے دونوں روایتیں ذکر کی ہے۔اور بیاس بات کے منافی نہیں ہے کہ مراق تو آپ کا ٹیٹیا کی وفات کے بعد فتح ہوا ہے ( تو آپ مَلَاثَیْلُا نے ان کیلیے میقات کیے مقررتٌ ﴾ كيونكهآ پ مَنْ التَّيْنِ كَامِ معلوم تِهَا كه عراق فتح هو كا تواس ليه و بال كے لوگوں كيلئے ميقات مقرر فرماياً جبيها كه مصراور شام والوں كيلئے ان کے فتح ہونے سے پہلے میقات مقرر فر مائے تھے۔ پھر اہل عراق کی طرح اہل خراسان بھی ہیں اور ان کے علاوہ جو ذات عرق سے گزرتے ہیں اور بیزندی کی روایت کے بھی منافی نہیں اوراس کے حسن ہونے کے بھی منافی نہیں۔اگر چداس پربعض نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں ضعیف راوی ہے کہ آپ مَا اُنْفِرَانے اہل مشرق کیلے عقیق مقام کومیقات مقرر فر مایا تھا۔ کیونکہ عرق عقیق کے اوپر ایک بہاڑ ہے۔اور ذات عرق کے قرب وجوار کا علاقہ خراب ہوچکا ہے اس وجہ سے امام نووی نے فرمایا کہ اہل عراق پر لازم ہے کہ وہ سوچیس اور ذات عرق کے پرانے نشانات تلاش کریں تا کہ وہاں سے احرام باندھیں۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ جب وہ عقیق سے احرام باندھے تو یہزیادہاحوط ہے۔ کیونکہ بیذات عرق سے پہلے ہےاوراس کی نظیر جھھ اوررابع ہے کہوہ جھھ سے مقدم ہے۔ پس احتیاط پہلے والے سے احرام ہاندھنے میں ہے۔

قوله : و مهل اهل نجد قرن: 'قرن "راء كسكون كساتھ ہاور جوہرى كووہم ہوائكدانہوں نے اس كوراء كے فتح كے ساتھ کہاہے کیونکہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہےجس کی طرف اولیں قرنی کی نسبت ہے۔

# ، بِمُنَاثِينَا كُعِيرون كابيان

٢٥١٨:وَعَنْ اَنَسِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَرْبَعَ مُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِى الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِيي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمُوَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٍ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنِيْنَ فِي ذِي الْقَعْدَ ةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ \_ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٣٩/٧ ـ حديث رقم ٤١٤٨ ومسلم في صحيحه ٩١٦/٢ حديث رقم (٢١٧ ـ ١٢٥٣)-

وابوداؤد في السنن ٦/٢ أه حديث رقم ١٩٩٤ والترمذي ١٧٩/٣ حديث رقم ١٨٥ والدارمي ٤٦/٢ حديث رقم ١٧٨٧ واحمد في المسند ١٣٤/٣ \_

تروج ملے: حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ کا تیکا گئے کے اور عمرے کیے۔ سب ذی قعدہ میں تھے مگر وہ عمرہ جو جی کے ساتھ کیاوہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں تھا اور ان چار عمرہ اور کا بیان ریہ ہے کہ ایک عمرہ حد بیبیہ سے ذی قعد کے مہینے میں اور دوسراعمرہ اس سے اگلے برس میں وہ بھی ذیقعد میں ہوا اور تیسرا عمرہ جر انہ سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہال غزوہ حنین کی فنیمت بانی گئی۔ یہ عمرہ بھی ذیقعدہ کے مہینے میں ہوا اور چوتھا عمرہ ذی الحجۃ کے مہینے میں تھے تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : اعتمر رسول الله ﷺ ....مع حجته: "عُمر" ييم علم كوزن پر بيكن بيمنصوف بعمرة كرجم

\_\_

"القعدة": قاف كے فتہ كے ساتھ ہے اور كسرہ كے ساتھ بھى ہے اگراس كى بناء "مرة" يا" هنية" كيليح ہو۔

"حجة" عاء كفته اوركسره دونول كے ساتھ ہے۔

قوله عمرة من الحديبية: في ذي القعدة: "الحديبية" تخفيف كماته جاورتشديد كماته بهي -

حرم کے صدود میں سے ایک حدیب مکہ سے (۹) میل کے فاصلے پروا تع ہے۔

''عمرة من الحديبية''نصب كے ساتھ بدل ہے اور رفع كے ساتھ مبتداء موصوف ہے۔ من الحديبية صفت ہے اور في ذي القعدة خبرہے۔

قوله بعموة من الجعوانة: ''الجعوانة'' جيم كى سره اورئين كيسكون كيساتھ ہاور بعض كہتے ہيں نين كے كسره اور راء كى تشديد كے ساتھ ہاور بير (٢)ميل يا (٩)ميل كے مسافت ير بے دوسرازياده صحح ہے۔

قولہ: ''عمر ق مع حجہ'' بیمرہ بھی احرام کے امتبار سے ذیقعدہ میں تھا تو ابن جمرکا بیقول کد بیمرہ ذی المحبیس کیا تھامحمول ہے افعال عمرہ کی ادائیگی پر اکین اس دفت ان پر بیاعتراض وار دہوتا ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق قارن کیلئے تد اخل افعال ہے تو ان کے منہ ہب کے مطابق افعال عمرہ هیقة نہیں ہوئے بلکہ حکماً ہوئے اور اس کے بعد طاہرہ ہے۔

پھر حضرت انس گایہ تول کداحرام حدیدیہ ہے با ندھاتھا۔ حالانکہ بخاری میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ تُلَّ اَلْتُنَا نے اس عمرے کا احرام ذوالحلیفہ ہے با ندھاتھا۔ کیاں گھرآپ کوروکا ذوالحلیفہ ہے با ندھاتھا۔ لیکن پھرآپ کوروکا گیاتو ہی المجملہ اس پر عمرہ کا اطلاق کیا گیا ہے باوجودیہ کہ افعال عمرہ ادانہیں ہوئے تھے اس نیت کا اعتبار کرتے ہوئے جس پر ثواب مرتب ہوت ہے اور صدیدیا یک کنواں ہے جدہ اور مکہ کے درمیان اب اس کو برشمیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اور مکہ کے درمیان ۲ فرح کا فاصلہ ہے جیسا کہ ابن حجرنے اس کوؤکر کیا ہے۔

لیکن قابل اعتاد بات وہی ہے جوہم پہلے ذکر کر چکے کہ تین فرنخ کا فاصلہ ہے۔

ای طرح عمر ق الفضاء کااحرام بھی ذوالحلیفہ ہے باندھاتھا اور شوافع کا قضا کی تاویل قضیہ مقاضات اور تقضی ہے کرنا جو مقافات اور تقاض جو بمعنی صلح کے ہے کرنا تعصب کا متیجہ ہے اور اس کی بحث کافی طویل ہے قوجم نے اس کو کمل طور پرترک کردیا۔ باوجود بیکہ ابن حجر کے اس قول میں کہ آپ مُناتِیْنِ کے اہل مکہ کے ساتھ صلح حد بیبیریس بیشر طالگائی تھی کہ آپ مُناتِیْن کے اس احرام کی حالت میں آئیں گے اوروہ آپ ٹائٹیئے کو مکہ میں تین دن تک قیام کی اجازت دیں گے ۔ابن حجر اور دوسروں پرواضح حجت اور دلیل ہے۔

باقی جو واقدی کے کا تب محمد بن سعد نے جو ابن عباس ﷺ سے ذکر کیا ہے کہ جب آپ مُناکﷺ طائف سے واپس ہوئے تو جعر انہ میں شہر ہے اور وہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا پھر وہی سے عمرہ کیا اور بیشوال کی ۲۶ تاریخ کو ہوا، توبیضعیف ہے اور اہل سیر اور محدثین کے نزدیک معروف بات وہی ہے جو پہلے گزری۔واللہ اعلم۔

### آ يِمَنَّالِثَيْرِ كَعْمُرونِ كَاذْكُر

٢٥١٩: وَعَنِ الْبَرَ اءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ .

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٠١٣ ـ حديث رقم ١٧٨١ ـ

ترجمل حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کفر ماتے ہیں کہ رسول خدامنگا این میں اندامی مہینے میں جج سے پہلے دومرت عمرہ کیا ہے۔ پہلے دومرت عمرہ کیا ہے۔

تنتُر سے: قولہ: ''فبل ان یعج موتین'' یہ ماقبل کے منافی نہیں ہے کیونکہ عمرہ حدیبیہ حقیقت میں شار نہیں ہے کیونکہ آپ مُنْ اللّٰ اِس کا احرام باندھا تھالیکن افعال اوانہیں کیے تھے۔ کیونکہ آپ مُنَالِّیْاً محصر تھے اور ہ عمرہ جو آپ مُنَالِیُّا نے جج کے ساتھ اوا کیاوہ ذیقعدہ میں احرام کے اعتبار سے تھا باتی افعال ذی الحجہ میں اوا کیے تھے۔ اور ہماری سے تاویل ابن ججرکے قول سے زیادہ بہتر ہے گویا کہ اس نے جعر انہ سے عمرہ کویا ذہیں کیا کیونکہ پہلے گزرا کہ بعض صحابہ نے اس کا انکار کیا ہے اس کے فناء اور پوشیدگی کی وجہ سے۔

## الفصلالتان:

# مج پوری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے

٢٥٢٠ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْآ فُرَ عُ بُنُ حَابِسٍ فَقَالَ آفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوَّعُ عَلَى رَواه احمد والساني والدارمي)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳٤٤/۲ حدیث رقم ۱۷۲۱\_ والنسائی ۱۱/۵ حدیث رقم ۲۲۲۰\_ وابن ماجه ۹٦٣/۲ حدیث رقم ۲۸۸۲\_ والدارمی ۲٫۲۲ حدیث رقم ۱۷۸۸\_ واحمد فی المسند ۲۵۵/۱\_

توجہ له: حضرت ابن عباس بھی سے روایت ہے کہ آپ مگا تیؤ کم نے ارشاد فر مایا اے لوگو! تحقیق اللہ تعالی نے تم پر ج فرض کیا ہے۔ اقرع بن حابس کھڑے ہوئے کہا کہ ہرسال حج فرض ہے اے اللہ کے رسول افر مایا اگر بیس اس جج کے لیے ہاں کہد جالیعن حج واجب ہونے کے واسطے تو واجب ہوجا تا تو تم اس کونہ کرتے اور نہ تم طاقت رکھتے لہٰذا حج ایک بی بار فرض ہے تو جوایک مرتبہ سے زیادہ کرے وہ فال ہے۔ اس کواما م احمد ادر نسائی اور داری نے نقل کیا ہے۔

آلتشريج: قوله: ياايهاالناس ان الله كتب عليكم الحج: "ان الله كتب " يعنى الله غيم برج فرض كيا به الميناس قول ك فرس الله كتب الله كتب الله كتب الله كتب الله كالله ك

قولہ: افعی کل عام: صوم وزکر ۃ پر قیاس کرتے ہوئے کیونکہ اول عبادت بدنی ہے اور ثانی عبادت مال ہے اور حج ان دونوں م سے مرکب ہے۔

قوله:قال لو .....ولم تستطیعوا: "ولم تستطیعوا" یه یاعطف تغییر ہےادرخطاب اجمالی امت کویا حاضرین کو ہےادر باقی کیلئے بالتبع ہےادراس کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جس میں 'ولم تستطیعوا ان تعملوا بھا'' ہےادریاعطف تغایر ہےادر عدم استطاعت ان کے ساتھ خاص ہے جوحم سے دور ہے۔

باقی ابن حجر مینید کاریکہنا: لو قلتھانعم، بدل ہے خمیر سے جو ماقبل کی طرف راجع ہے بے فائدہ بات ہے۔ بیر کیب کے اعتبار سے اور نہ معنی کے اعتبار سے جیسا کہ ظاہر ہے۔

قوله :والحج مرة فمن زاد تطوع:..... "والحج مرة" مب*تداء،نجرے*\_

اس حدیث میں رد ہے بعض شیعہ پر کہوہ کہتے ہیں کہ حج فرض مین ادا کرنے کے بعد فرض کفامیہوتا ہے۔ حالا نکہ شریعت میں اس کی کوئی نظیز نہیں ۔ ہاں جوآ دمی قدرت والا ہوتو اس کیلیے مستحب ہے کہ ہریانچ سال میں ایک حج کرے۔

کیونکہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ آپ مَا اَفْیِمُ نے فَر مایا کہوہ بندہ جس کوجسمانی لحاظ سے صحت اور معاش کے اعتبار سے وسعت حاصل ہوا دراس پریانچ سال گزرجا ئیں اوروہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔اس حدیث کی وجہ سے ہریانچ سال میں

سے دستعت جا عن ہوا درائی پر پاچ سال کر رجا کی اور وہ میری طرف ندا نے تو وہ طروع ہے۔ ان حدیث ی وجہ سے ہر پاچ سال لیگ ایک مرتبہ حج کووا جب کہا گیا ہے۔ لیکن ہیں قبل کن دراگل ہے کے اور ع کر خلاف میں جون کا خلاص کے میرال داد در میں تبدیکان کرانتا ان میں جوال میں

لیکن اس قول کورد کیا گیا ہے کہ بیا جماع کےخلاف ہےاور جن کا خیال ہے کہ ہرسال واجب ہےتو بید مکان کے اعتبار سے محال ہے کیونکہ تمام لوگوں کیلئے وہاں ہیئت اجتماع کے ساتھ حج ممکن نہیں۔

#### حج کی فرضیت کے لیے شرا کط

٢٥٢١ : وَعَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَتُمُوْتَ يَهُوُ دِّيَّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَٰلِكَ اَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّعَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا \_ السَّعَطاعَ اللّهِ سَبِيلًا \_ السَّعَطاعَ اللّهِ سَبِيلًا \_ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

(روا ه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفي اسنا ده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث) اخرجه الترمذي في السنن ١٧٦/٣ حديث رقم ٨١٢.

ترجیلی: حضرت علی خاشئ سے روایت ہے کہ آپ منافی ارشاد فرمایا کہ جوشض سواری اور تو شہ کا مالک ہو کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچاد ہا اور اس نے جج نہ کیا۔ پس اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یبودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اور یہ جو کچھ مذکورہ ہوا ہے زادِراہ اور سواری کا' یہ بطور شرط کے ہے اور اس عبادت کے ترک پر وعید ہے کہ اللہ تعالی بابر کت و برتر نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے لوگوں پر خانہ کعبہ کا جج کرنا وا جب ہے' اس پر کہ اس کی طرف طاقت رکھے۔ اس کو امام تر نہ کی نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں گفتگو ہے اور بلال بن عبداللہ مجبول ہیں اور حارث حدیث میں حقیف شار ہوتا ہے۔

تشويج: قوله: ملك زاد وراحلة تبلغه .....ولم يحج الرجيراييل مو

واپسی کے خرچ کا ذکرنہیں کییا کیونکہاس کی ضرورت بالکل ظاہر ہے یااس وجہ سے کہ دالپس لوٹنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ معادی تات میں متنزوں نے سے سے متنزوں کی سے متنزوں کی سے متنز سے متنز سے متنزوں کے متنز سے متنز سے متنز سے متنز

'' تبلغه''لام کی تشدیداور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے۔"ولم یحج" جیم شدد کے فتح کے ساتھ ہے اور ضمہ اور کسرہ بھی جائز ہے اور بیہ کلمہ ابن حجر کے نسخہ میں نہیں تھا ای وجہ ہے اس نے بیعبارت مقرر نکالی ہے' ثم تو ک المعجی الیه للحج''۔

قولہ: فلاعلیہ ان یموت یہو دیا او نصر انیا:اگراس نے قدرت کے باوجود جج اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کی فرضت کا محر ہو پھراس مابعد کا تعلق کفرے ہوگا اورا گرفرضیت کا مشر ہوئے بغیر جج نہ کیا تو اس مشابہت کا تعلق گناہ سے ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ بیہ وعید آپ مُنافِق عِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على ہے۔

ابن الملک کہتے ہیں کہ یہاں ذکر میں یہود ونصاری کواس لیے خاص کیا کہان کے نزد کیک جج کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے جج ان پرفرض نہیں تھا کیونکہ فرضیت جج اس امت کا شعار ہے۔ (انتیٰ )

ابن الملک کے اس قول میں واضح مناقشہ ہے۔اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ان کے خصیص کی وجہ یہ ہے کہ بیلوگ اہل کتاب ہیں اور کتاب پڑمل نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تشبید دی۔اس کی جس نے جج کوترک کیا کہ اس نے بھی اللّٰہ کی کتاب پڑمل نہیں کیا اور اس کو پیشے پچھے بھینکا' گویا کہ وہ اسے جانبا ہی نہیں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہاس کامطلب ہے کہاس حالت میں مرنا اور یہودیت اورنھرانیت پرمرنا برا بر ہےاور مقصود وعید میں تغلیظ ہے۔ جیسے کہاس ارشاد میں ہے (و من کفو .....) اس کو حج نہ کرنے کی جگہ ذکر کیا ہے۔

فان الله غنی عن العلمین [آل عمران: ۹۷] که پهال عندے عن العلمین کی طرف عدول کیا ہے مبالغہ کیلئے۔ یعنی الله اس سے اور تمام بندوں اور ان کی عبادتوں سے بے نیاز ہے بلکہ یہ بندے ہی اللہ کے تماح ہیں ایجاد میں بھی اور امداد میں بھی اور اطاعت کا فائدہ ان ہی کی طرف لوٹنا ہے اور معبودیت کے ساتھ قائم رہنا ان پر واجب ہے۔

این جرر مہالند نے اس حدیث میں مقدرات نکا لے ہیں (جس کا مطلب ہے ہے) کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ ہے ج ترک کرنے کی حالت میں مرجائے یا یہودی اور نفر انی بن کر مرجائے ۔ یعنی کا فربن کربی مرجائے کوئکہ یہ دونوں حالتیں برابر ہیں حقیقاً اگر وہ ج کوڑک کرے قدرت کے باوجوداس کے وجوب کا ترک کرتے ہوئے اور ابن حجر نے اس کواس آیت کی طرح قرار دیا ہے: ﴿ فحمن شاء فلیفو من و من شاء فلیکفو ﴾ [ الکھند: ۲۹] سوجس کا جی چا ہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چا ہے کا فرر ہے ۔ (بیان القرآن) خذیر اور وعید میں لیکن ابن حجر کے قول کا صحیح نہ ہونا کوئی تخفی نہیں ہے اور اسکے تقریرات میں تکلف ہے ۔ کیونکہ اگر پیخص اس کو حلال بجھ کر چھوڑ رہا ہے تو جیسا کہ ابن حجر کے تو لی مسیمی ہے تو بھی اس کی مقدرات نے کوئی فا کدہ ہی نہیں دیا کیونکہ اس سے زیادہ صدیث کے اپنے الفاظ وعید اور تی جا اس کے دل میں جو بات ہا س کے ترک پرزیادہ ابھار نے والی اور جے جواس کے نفر کا موجب بن رہی ہے اس کے ترک پرزیادہ ابھار نے والی اور جے جواس کے نفر کا موجب بن رہی ہے اس کے ترک پرزیادہ ابھار نے والی اور جے جواس کے نفر کا موجب بن رہی ہے اس کے ترک پرزیادہ ابھار کے والی اور مقدر سے اور اس کے دل میں اصل عدم تقدیر ہے آگر بغیر تغیر کے کلام کا مطلب صحیح کو باطل کر دیتی ہے ، قامل ۔ کیونکہ احاد بیٹ بعض کی تفیر کرتی ہیں اور کلام میں اصل عدم تقدیر ہے آگر بغیر تغیر کے کلام کا مطلب صحیح نیا ہوں۔

"سبیلا" ، بمعنی راسته حضور مَّالَّیْنِ اس کی تغییر زادوراحله ہے کی ہے حاکم وغیرہ نے اس کوروایت کیا ہے جبیا کہ جلالین میں ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضور مَّالِیُّیْنِ نے بیر آیت بوری پڑھی ہوگا۔ کیونکہ استدلال تو پوری ہی آیت سے ہوتا ہے۔ لیکن راوی نے المید

سبیلا تک آیت کفل کیا ہے۔جیبا کے علام طبی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہےاور وجہیان کی ہے۔

تخریج: کہا گیا ہے کہ بیرحدیث ابوامامہ ہے بھی روایت کی گئی ہے اور حدیث جب کن طرق سے روایت کی گئی ہوتو وہ تو ی بوجاتی ہے۔ اگر چہوہ ضعیف ہو کیونکہ اس کے صدق کا احتمال را حج ہوجا تا ہے۔ بیملامہ طینؒ نے ذکر کیا ہے۔

علامة واقى فرمات بين كهاس كوابن عدى نے حديث ابو ہريره سے روايت كياہے۔

علامہ ذھبی فرماتے ہیں کہ بیاس سند ہے زیادہ سیح سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہاس کے موضوع قرار دینے میں خطاء ہوئی ہے۔کیونکہ رادی کے وہم سے حدیث کی وضع لا زمنہیں آتا۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا اس حدیث کوموضوع قرار دینے کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ یہ موضوع کیے ہوسکتی ہے ہے حالانکہ امام ترندی نے اس کی تخریج اپنے جامع میں کی ہے اور فرمایا ہے کہ میری کتاب کی تمام احادیث معمول بہ ہیں سوائے دو حدیثوں کے اور بیان دونوں میں سے نہیں ہے۔

اورا یک روایت میں ہے' من لم یمنعه من الحج حاجة او مرض حابس او سلطان جائر فلیمت ان شاء یهو دیا او نصر انیا''اس کی سند ضعیف ہے لیکن حضرت عمر سے موقوف صحیح ثابت ہے اور بیمرفوع کے حکم میں ہے لہٰذااس اعتبار سے حدیث صحیح سے۔ ہے۔

## استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پروعید

٢٥٢٢: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا صَرُوْرَةَ فِي الْإِ سُلَا مِـ

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٤٨/٢ حديث رقم ١٧٢٩ واحمد في المسند ٣١٢/١ ع

ترجم الله حضرت ابن عباس مطالب سے روایت ہے کہ آپ می اللہ اللہ استاد فرمایا۔ صیر ورت اسلام میں نہیں ہے اس کو ابوداؤ ڈیے نقل کیا ہے۔ ابوداؤ ڈیے نقل کیا ہے۔

تخریج:اس مدیث کوامام حاکم وغیرہ نے سیح قرار دیا ہے۔

تشریج: "صرورة" صاء کے فتہ کے ساتھاں کو کہتے ہیں جس نے بھی جج نہ کیا ہؤ بمعنی جو فتض باوجود فرض ہونے کے بھی جج نہ کر ہے تو وہ کامل مسلمان میں ۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس کامفہوم میہ ہے جو جج کی استطاعت رکھے اور جج نہ کرے تو وہ کامل مسلمان نہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صوود ہ کامعنی ہے نکاح ترک کرنا یعنی نکاح ترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بیر ہبانیت میں اخل ہے۔

بانی امام شافعی اوراس کے پچھ بعین کا بیکہنا کہ جو شخص حج نہ کرےاس کو صوورہ قاکہنا مکروہ تنزیبی ہے تو امام نووی وغیرہ نے اس کا تعقب کیا ہے کہ بیاستدلال محل نظر ہے کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت سے کوئی تعرض نہیں ہے بلکہ حدیث کامفہوم وہی ہے جواو پر گزرا۔

## ارادہُ جج کی تکیل جلدی ہونی جا ہے

٢٥٢٣ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ (رواه بوداود و الدارمي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٠٠٢ - ديث رقم ١٧٣٢ ـ وابن ماجه ٩٦٢/٢ حديث رقم ٢٨٨٣ ـ والدارمي ٤٥/٢ حديث

رقم ۱۷۸٤ ـ واحمد في المسند ۲۱٤/۱ ـ

ترجمل حضرت ابن عباس بڑھنا نے روایت ہے کہ آپ ملی پیٹانے ارشاد فرمایا کہ جوج کا ارادہ کرے اس کو جا ہے کہ جلدی کرے اس کوابوداؤ ڈاور دارمیؓ نے نقل کیا ہے۔

تشربی: قوله بنفلیعجل" جیم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ جوج کرنے پر قادر ہوجائے قوموقع کو غنیمت جانے اور بعض نے کہا ہے کہ امراستجاب کیلئے ہے (انتیٰ) ہمار ہے نز دیک سیحے یہ ہے کہ جج علی الفور واجب ہے۔ یہ امام ابویوسف اور امام ابو صفیفہ گا ایک قول بھی اس پر دلدلت کررہا ہے اور وہ روایت ابن شجاع نے ان نے قل کی ہے کہ ایک آ دمی اتنامال پالے کہ جس کے ذریعے وہ جج کرسکتا ہوا دروہ شادی کا بھی ارادہ رکھتا ہے قوام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جج کرے۔

امام محمداورا یک ټول میں امام ابوصنیفداورامام شافعی فرماتے ہیں کہ جج علی التراخی واجب ہے ہاں اگر تاخیر کی صورت میں فوت ہونے کا خطرہ ہوتو علی الفورلازم ہے۔ کیونکہ جج کا دفت پوری عمر ہے انسان کی بقاء کے ظاہر حال کود کیستے ہوئے توبیا ہے وقت میں نماز کی طرح ہے تو جج میں آخر عمر تک تاخیر جائز ہے جسیا کہ نماز کو آخر وفت تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ مگرامام محمد کے نزد یک بیتا خیر مشروط ہے کہ جج فوت نہ ہوجائے ۔ یعنی اگر میخص بغیر جج کیے مراتو گئم گارہوگا۔

امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ جج سال میں ایک معین وقت میں ہوتا ہے اور سال کے اندر موت کا آنا در نہیں ہے۔ چنانچہ احتیاط کے پیش نظراس پر تنگی ہے نہ کہ بالکلیہ وسعت ختم کرنے کیلئے۔ اگر آنے والے سال وہ جج کر لے تو بالا تفاق وہ جج کوادا کرنے والا ہوگا اور اگر دوسرے سال ادا کرنے سے پہلے فوت ہوگیا تو بالا تفاق گنہگار ہوگا۔ ثمرہ اختلاف اس مخص کے حق میں نکلتا ہے کہ جس نے جج کو مؤخر کر دیا ہوتو علی الفور کے جو قائل ہیں ان کے نزدیک میات ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں اور جو تراخی کے قائل ہیں ان کے نزدیک نیہیں ہے۔ جیسا کہ شنی نے اس کی تحقیق کی ہے۔

تخريج: اورايكروايت من ب: حجوا قبل ان لا تحجوا فكانى انظر الى حبشى اصمع افدع بيده معول يهدمها حجوا حجوا .

لینی جج کر قبل اس کے کہا ہیا باعث پیدا ہو جائے کہتم جج نہ کرسکو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے کا نوں اور ٹیڑھی ٹانگوں والے حبش کو کہ وہ اس بیت اللّٰد کوایک ایک پھر کر کے گرار ہاہے۔

#### حج قرآن کرو

٢٥٢٣:وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَالنَّانُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَكَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ـ

(رواه الترمدي والنسه ئي ورواه احمدوابن ما حة عن عمر الي قوله) خَبْثُ الْحَلِيْلِ \_

اخرجه الترمذي في السنن ١٧٥/٣ حديث رقم ٨١٠ والنسائي ١١٥/٥ حديث رقم ٢٦٣٠ ـ

ترجمل: حضرت ابن معودٌ سے روایت ہے۔ کہ آپ تُلَّیُّا نے ارشاد فرمایا جج اور عمرہ کو پے در پے کرو۔ بیدونوں فقر اور گنا ہوں کو دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لو ہے کی میل کو دور کرتی ہے اور سونے کا اور جیاندی کا اور نہیں ہے جج مقبول کے واسطے تو اب سوائے بہشت ۔ بیر ندی اور نسائی نے اور احمد اور ابن ماجد نے حبث الحدید تک حضرت عمر مُن اللہٰ سے نقل کیا ہے۔

تشریج: قوله: تابعوا بین الحج والعمرة جج اورعمره دونوں ایک ساتھ کروکا مطلب یہ ہے کہ حج قران کرویا ایک کے بعد دوسرا کرو۔ بعد دوسرا کرو۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ جبتم عمرہ کر چکے تواس کے بعد حج کر داور جب حج کر چکے تواس کے بعد عمرہ کرو۔ قولہ: فانھما ینفیان ..... والذھب والفصة: ''الکیو''جس میں لوہارآ گ بحرکا نے کیلئے چھونکا ہے یعنی بھٹی۔ نقر سے مراد ظاہری نقر بھی ہوسکتا ہے اور باطنی بھی یعنی حج دعمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال دولت کی فعت سے نواز تاہے یا یہ کہ دل غنی ہوجاتا ہے۔

> . قوله :وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة "رفع اورنصب دونول كماته ي-

## مجے کے کچھ فضائل کابیان

٢٥٢٥ : وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عُمَرَ اللَّي قَوْلِهِ خَبَثُ الْحَدِيْدِ \_

اخرجه ابن ماجه في السنن ٩٦٤/٢ حديث رقم ٧٨٨٧ ـ واحمد في المسند ٣٨٧/١

**ترجيمهه** '' اورامام احمدا درابن ماجه نے اس روایت کوحضرت عمر پڑاٹنیڈ سے لفظ خبث الحدید تک نقل کیا ہے''۔

قشوجی: منذری نے حدیث تقل کی ہے کہ آپ کا ایکٹا کے خرمایا کہ جوج کیلئے آیا اور مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہوتو اس کے اسکے پیچلے تمام گناہ بخش دے جاتے ہیں اور جس کیلئے یہ دعا کرے اس کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوجاتی ہے۔

اورایک اور حدیث میں آپ کاٹیو کے فرمایا ہے کہ جس نے فج ادا کیااورلوگ اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے اسکلے اور پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ُ اورا کیے حدیث میں ہے کہ جب حاجی گھر سے نکل جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے پس اگر جج اوا کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اور حج میں ایک درہم خرج کرنااس کےعلاوہ میں ایک لا کھنزچ کرنے کے برابر ہے۔

## جج کن چیزول کی وجہ سے واجب ہوتا ہے

٢٥٢٦: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . (رواه الترمذي وابن ماحه)

> . اخرجه الترمذي في السنن ١٧٧/٣ حديث رقم ٨١٣\_ وابن ماحه ٩٦٧/٢ حديث رقم ٧٨٩٧\_

ترجها : حضرت ابن عمر فالله سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم مکالی فیا کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! حج کوکنی چیز واجب کرتی ہے؟ فرمایا تو شدا ورسواری اس کواما م ترندی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

#### **لشريج: قوله :ما يوجب الحج:**

کون می چیز نج واجب کرتی ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ فج واجب ہونے کی شرط کیا ہے ورندواجب کرنے والاتو اللہ ہے۔ قولہ:قال: الذاد والو احلہ: چنانچہ آپ نے ایک چیز تو زادراہ بتائی جس کی مرادیہ ہے کہ اتنامال ہوجو سفر فج میں جانے اور آنے کیلئے کافی ہودومری چیز سواری بتائی جس پر سوار ہو کر ہیت اللہ تک پہنچا جاسکے اگر چہ فجے کے واجب ہونے کی شرطیس اور بھی ہیں مگر یہاں بطور خاص ان دوچیز وں کاذکر اس لیے کیا گیا کہ اصل میں یہی دوشرا لطالی ہیں جو فج کیلئے بنیا دی اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ابن جام فرماتے ہیں کدان کے واجب ہونے کیلئے شرط ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے (اُتیٰ)

اوربیحدیث اپنے عموم کے ساتھ کی اور غیر کی سب کوشامل ہے برخلاف ان اوگوں کے جن نے اس کے خلاف کہا ہے۔

تجارت یا مزدوری کے ذریعے سفر کے اخراجات کے بفتررروپے بیسے حاصل کرسکتا ہو۔

تخریج: ابن جام فرماتے ہیں کہ حاکم نے انس سے اس آیت کے بارے میں (وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا) روایت نقل کی ہے قبیل یا رسول اللہ! ما السبیل؟ قال: الزاد والراحلة علی الناس حج کہا ہے کہ شخین کی شرط پر بیرصدیث سے اور ابن عباس ابن عمر ، عائشہ، جابر ،عبداللہ بن عمر و، ابن مسعود کی حدیث سے اور ابن عباس کی حدیث کو ابن ملجہ دارقطنی کی حدیث کو ابن ملجہ دارقطنی کی حدیث کو ابن ملجہ دارقطنی اور ابن عام کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے طرق ندہوتو کشرت طرق سے وہ درجہ سن تک پہنچ جاتا ہے پھراگر جب کہ اس میں صبح طرق بھی ہو: (ابنی)

اس سے ابن حجرکا بیقول باطل ہوا کہاس میں بالا تفاق ضعیف ہے۔ کیونکہ تر ندی نے اس صدیث کوحسن کہا ہے اور بیہ تق ،ابن صلاح اورع نو وی نے ضعف کوضعیف لذاتۂ کر بھی محمول کیا جاتا ہے اور بیصدیث حسن لغیر ہ ہے۔

اور حسن كو بھى صحيح بھى كہاجاتا بالبذائزاع ختم ہوا۔

#### حاجی کی صفات کا بیان

٢٥١٧ وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا الْحَاجُ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ فَقَامَ اخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ آتَّى الْحَجِّ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالنَّجُّ فَقَامَ اخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا السَّبِيْلُ قَالَ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ \_

(رواه في شرح السنة وروى ابن ما جة في سننه الا انه لم يذكر الفصل الا خير)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٩٦٧/٢ حديث رقم ٢٨٩٦ والبغوي في شرح السنة ١٤١٧ حديث رقم ١٨٤٧ ـ

ترو جمل حضرت ابن عمر شاہ سے روایت ہے کہ ایک فخص نے نبی کریم مکا الفیز اسے بو جھا۔ کہ حاجی کی صفت کیا ہے فر مایا سر غبار آلودہ پراگندہ بالوں سے پینے اور میل کی وجہ سے بوآتی ہو۔ یعنی زینت کو چھوڑ نے والا ہو۔ پھرا یک فخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول جج میں کون بی چیزیں بہت زیادہ ثو اب رکھتی ہیں۔ یعنی جج کے ارکان کے بعد فر مایا ۔ آواز کا بلند کرنا۔ لبیک کہنے کے ساتھ اور قربانی یا ہدی کا خون بہانا۔ پھرا یک اور شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول کی ایس میں جج کی آیت میں جوآیا ہے من استطاع الیہ اسبیلا تو سبیلا تو شداور سواری مراد ہے ۔ اس کوشرح النہ میں نقل کیا گیا ہے اور این ماجہ نے نقل کیا ہے اپنی سنن میں گرا خیر کی عیارت ذکر نہیں گی۔

تشریج: قوله: ما الحاج: اس کامعنی ما صفة الحاج الذي يحج ياما بمعنى من كے ہے۔ امام طبي فرماتے ہيں كه ا" كي فرماتے ہيں كه ا" كي فرماتے ہيں كه ا" كي فرماتے ہيں كه الله عندان الله عندان الله عندان كي كي الله عندان كي

''ما'' کے ذریع جنس ادروصف دونوں کے بارے میں سوال کیاجا تا ہے۔اور یہاں مراد ثانی ہے۔ ''الشعث''عین کے کسرہ کے ساتھ یعنی غبار آلو دسر خسل نہ کرنے کی وجہ سے ادر بھرے بال تنگھی نہ کرنے کی وجہ سے حاصل اس

كاتارك الزينة --

''التفل'': فاء کے سرہ کے ساتھ لیخی بھی وہ تیل ہونا ہے جس سے بد بو پیدا ہوجاتی ہے یہ تفل الشبی من فیہ سے ماخذ ہے جب کسی چزکوکرا بت کی وجہ سے منہ سے پھینکنا۔

قوله: ای الحج افضل؟ :....: العج والفج: "العج والفج" ودنوں تشدید کے ساتھ ہیں اول کامعنی ہے تلبیہ کے ساتھ اور بلند کرنا اور ثانی کامعنی ہے بدی کا خون بہنا اور بعض نے کہا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا خون بہانا۔ اس سے مراداستعیاب ہے کیونکہ اس میں جج کا اول جو کہ احرام ہے اور آخر جو کہ خون بہانا ہے ذکر کیا ہے یعنی تمام افعال کے ذکر کرنے کے بجائے ابتداء اور انتہاء پر اکتفاء کیا ہیں جج کا اول جو کہ احرام ہے اور آخر جو کہ خون بہانا ہے ذکر کیا ہے یعنی تمام افعال کے ذکر کرنے کے بجائے ابتداء اور انتہاء پر اکتفاء کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تحقی جو جج کے تمام اعمال فر ائفس مستحبات وغیرہ اداکر بے تو اس کا حج ثو اب کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے۔ "الفصل" سے مراد کلام کا فقرہ ہے۔

#### حج بدل كاثبوت

٢٥٢٨ وَعَنْ اَبِى رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ عِلَيْقَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اِنَّ اَبِى شَیْخٌ کَبِیْرٌ لَا یَسْتَطِیْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الْطَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِیْكَ وَاغْتَمِوْ

(رواه الترمذي وابو داود والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۰۲۲ کا حدیث رقم ۱۸۱۰ و الترمذی ۲۲۹/۳ حدیث رقم ۹۳۰ و النسائی ۱۱۱/۰ حدیث رقم ۲۵۲۱ و ابن ماجه ۹۷۰/۲ حدیث رقم ۲۹۰۲ و احمد فی المسند ۱۰/۶

ترفیجہ له: حضرت ابورزین عقیلی سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ظُلَقَیْم کے پاس آیا پھراس نے کہا اے اللہ کے رسول! شخیق میراباپ بہت بوڑھا ہے 'ج کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ عمر ہے کی اور نہ سوار ہونے کی لینی جج اور عمر سے کے افعال نہیں کرسکتا اور نہ سوار ہو کران کے لیے جاسکتا ہے فرمایا جج کروا پنے باپ کی طرف سے اور عمرہ کرو۔اس کواما مرتمذی نفقل کیا ہے' ابوداؤ دُاورنسائی نے اورامام ترفہ گئے کہا کہ بیصدیث حسن مجھے ہے۔

#### راویٔ حدیث:

ابورزین ۔ ابورزین کا نام لقط ہے بیعامر بن صبرہ کے بیٹے ہیں۔''رزین'' بروزن''جمیل'' ہے۔ان کا ذکر دوسری جلد میں حدیث نمبر ۴۰۵ کے تحت گذر چکا ہے۔

تشريج: قوله: لايستطيع الحج و لاالعمرة و لاالظعن: "الظعن" عين كيسكون اور فته كي ساته سفر كم عنى المعالم المعارق المعار

قوله : حج عن ابيك و اعتمر : "حج" بيم پرتينول تركات درست بين اور فتح معتمد يــــــ

یہ حدیث نیابت کے جواز کی دلیل ہے۔

پھر بیجان لیے کہ عمرہ ہمارے نزد یک سنت ہے اور یہی امام مالک کا قول ہے اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ عمرہ فرض ہے کونکہ اللہ کے اس ارشاد میں عمرہ حج کے ساتھ ذکر ہے: ﴿واقعوا الحج والعمرة الله﴾ [البقرة: ١٩٦] اور دوسری دلیل ابورزین کی خدکورہ حدیث ہے جس کوحاکم نے علی شرط شیخین روایت کی ہے۔

اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو تر مذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بیصن سیحے ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ (سنل

ادرآیت کا جواب بیددیا گیا ہے کہ:''قوان فبی الذکو'' تھم میں مساوات کا تقاضانہیں کرتا اوراگرآیت حج کے ساتھ عمرے کا قران مان بھی لیا جائے توبیا تمام کے لحاظ سے ہے جوشروع کرنے کے بعدلازم ہوتا ہے۔

حدیث الی زرین کا جواب بیہ ہے کہ آپ مُنَافِیْزِ کے بیکم دیا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرف سے فج اور عمرہ کرے اور والد کی طرف سے فج اور عمرہ کرنا اس پر واجب نہیں تھا اور الی زرین کا بیتول' لا یستطیع المحیج و لا العمر ق'' تقاضا کرتا ہے کہ ان کے والد پر بیرواجب نہیں تھے تو حدیث الی زرین میں امر استخباب کیلئے ہے۔ اس طرح ذکر کیا ہے حمنی نے۔

ابن جمر کار قول کہ بیر حدیث میت کی طرف سے نیابت کے جواز پر دلیل ہے درست وجہ نہیں بلکہ درست وجہ یہ ہے کہا جائے یہ حدیث زندہ کی طرف سے نیابت کے جواز پر دلیل ہے قومیت کی طرف سے بطریق اولی ہوگا۔

## حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج کرے

٢٥٢٩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْنَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَيْكَ عَنْ شُبُرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبُرُمَةُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَل

(رواه الشافعي وابو داود وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٠٣/٢ حديث رقم ١٨١١\_ وابن ماجه ٩٦٩/٢ حديث رقم ٢٩٠٣\_

ترجہ له: حضرت ابن عباس بڑھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم آگاتی آئے نے ایک شخص کو سنا جو کہدر ہاتھا، شرمۃ کی طرف لبیک! آپ آپ آگاتی آئے ہے۔ اس کے کہا کہ میرا ابھائی ہے یا کہا کہ میرا قریبی ہے فرمایا کیا تواپی طرف ہے جج کر چھر شہرمہ کی طرف کے جج کر چھر شہرمہ کی طرف کے جج کر چھر شہرمہ کی طرف کے اس کوامام شافع کی اورابوداؤ داورابن ماجہ نے تقل کہا ہے۔

تشريج: قوله : لبيك عن شبر مة: "شبر مة "شين وراءك شهاور باءموحده كسكون كماتهم بـ

قوله :قال :اخ لی او قریب:راوی کوشک ہے۔

قوله :أحججت عن نفسك:"أحججت" كشروع مين بمزواستفهاميه-

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ بیرحدیث دلالت کررہی ہے کہ جس شخص نے خود جج نہ کیا ہووہ دوسرے کی طرف سے جج نہیں کرسکتا اور یہی امام اوزائی، شافعی اوراحیہ گاند ہب ہے کیونکہ اگریہ غیر کی طرف سے احرام باند ھے تو وہ خود بخو داس کی طرف سے ہو جا پیگا اورامام مالک، ثوری اوراحناف کے نزدیک دوسرے کی طرف سے حج کرسکتا ہے گراس طرح کرنا کمروہ ہے تو اس حدیث کو سخباب اوراولی پر عمل کرنے برمحمول کریں گے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بیبتی نے کہا ہے اس باب میں اس سند سے زیادہ صحح اور کوئی سندنہیں ہے اور اس کی بنیاد پرامام شافعی ایسے شخص کیلئے جس نے خود حج نہ کیا ہود وسر سے کی طرف سے حج کو جائز قر ازنہیں دیتا۔

ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ابن عباس ٹا ﷺ سے موقوف ہونے میں اضطراب ہے اور اس کے رفع میں بھی اضطراب ہے۔

ابن ہام نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرکے پھر کہا ہے کہ اور اس وجہ سے بھی کہ ابن مخلس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ کو کہ میں ابی عمر کوفیہ میں کرتے ہوئے ابن عباس کا کلام قرار دیا پھر کوفیہ میں اس کی نبیت نبی مَا کَالِیْمُ کَالِیْمُ کَالِیْمُ کَالِیْمُ کُلِیْدِ کَالِیْمُ کُلِیْدِ کُلِیْمُ کُلِیْدِ کُلِیْمُ کُلِیْدِ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْدِ کُلِیْمُ کُلِیْدِ کُلِیْمُ کُلِیْدِ کُلِیْمُ کُلِیْکُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمِ کُلِیْمُ کُلِیْکُ کُلِیْمُ کُلِی کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْکُ کُلِیْمُ کُلِیْکُ کُلِیْمُ کُلِیْکُ کُلِیْمُ کُلِیْکُ کُلِی کُلِیْکُ کُلِی کُلِیْکُ کُلِ المِنِیْکُ کُلِیْکُ کُلِیْکُ

اوراگراس کو پہلے اپنی طرف سے جج کرے اوراس میں اوراگراس کو پہلے اپنی طرف سے جج کرے اوراس میں ندب کا احتال ہے تا ندب کا احتال ہے تو اس پرمحمول کیا جائے گا'اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ٹائٹیٹن نے شعبیہ کوفر مایا ہے'' حجی عن ابید ک' آپ ٹائٹیٹن نے ان سے ان کے جج کے بارے میں نہیں یو چھا کہ ان سے پہلے جج کیا ہے پانہیں۔

ادر حدیث شرمہ اپنے ج کے مقدم کرنے کے استحباب کا فائدہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ روایات جمع ہوگئی اور فرض کونقل پرمقدم کرنے کی انضلیت ثابت ہوگئی۔مؤ خرکرنے کے جواز کے ساتھ۔ (اٹھیٰ)

عوضِ مو تب الیکن ہمارے قواعد کے مطابق اس پر پھر بھی اشکال باقی ہے کہ جب کوئی آ دمی دوسرے کی طرف سے احرام باند ھے تو اب وہ اس سے اپنے احرام کی طرف نتقل ہونے پر قادر نہیں ہے کیونکہ شروع کرنے سے لزومِ شرعی آ گیا ہے اور ازخود اس کا تبدیل ہونا بھی جائز نہیں۔ پس اس سے کوئی مخلص نہیں مگر حدیث کوضعیف یا منسوخ قر ار دینے کے ساتھ کیونکہ حدیث خشعمیہ ججۃ الوداع کے موقع برفر مائی ہے یا مخاطب کی خصوصیت برحمول ہے۔

#### اہل مشرق کا میقات

٢٥٣٠: عَنْهُ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ إِلاَّهُلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيْقَ - (رواه الترمذي وابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٥٩٣/٣ حديث رقم ١٧٤٠ و الترمذي في السنن ١٩٣/٣ حديث رقم ٨٣٢\_

ترجمه: حضرت ابن عباس ٹائن سے روایت ہے۔ کہ آپ مُنگانیکا نے احرام کی جگد متعین کردی۔ شرق والول کے لیے عقیق ۔ اس کوامام ترندیؓ نے اور ابوداؤ دؓ نے نقل کیا ہے۔

اسنادی حیثیت: امام ترفدی نے اس حدیث کوحسن کہا ہے لیکن اس کا تعقب کیا گیا ہے کہ اس حدیث میں ضعف ہے۔

تشریج: ''العقیق''ایک جگه کا نام ہے جو ذات العرق کے محاذات میں واقع ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ذات العرق کی حدود میں داخل ہے۔ عقیق اصل میں ہراس نالے کو کہتے ہیں جے سیلاب نے کاٹ کر گہرا کر دیا ہو''عق'' سے ماخوذ ہے جو''قطع'' اور ''شق'' کے معنی میں ہے۔

مشرق والول سے مراد وہ لوگ ہیں جو حرم سے باہر مکہ کے مشرقی جانب کے علاقوں میں رہنے والے ہیں یہی لوگ عراقی بھی کہلاتے ہیں۔

# احرام کی جگه کاتعین

ا٢٥٣ : وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ - (رواه ابو داؤد والنسائي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٥٤/٢ حديث رقم ١٧٣٩ والنسائي ١٢٥/٥ حديث رقم ٢٦٥٦ ـ

ترجمله:حضرت عائشہ ظاف ہے روایت ہے کہ آپ کا اللہ اللہ عالی والوں کے لیے احرام کی جگہ ذات عرق معین فرمائی۔ اس کو ابوداؤ دُاورنسائی نے قال کیا ہے۔

تخریج: و كذا دار قطني وسنده صحیح على على شرط البخاري و هوموافق لحبرمسلم السابق في الفصل الاول ـ

تشریج: ابن الملک فرماتے ہیں کہ آپ گاٹی کے مشرق والوں کیلئے دومیقات مقرر کیے بقیق اور ذات العرق ۔ پس جس ذات العرق بینچنے سے پہلے عقیق سے احرام باندھاتو پیافضل ہے اور جس نے عقیق سے تجاوز کر کے ذات العرق سے احرام باندھاتو یہ جائز ہے اور اس پرکوئی کفارہ وغیر ونہیں ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ذات عرق کومیقات مقرد کرنے کے بادے ہیں مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے راوی کہتا ہے کہ میرا
گمان ہے کہ حضرت جابر نے اس کوم فوع ذکر کیا ہے اس صدیت میں ہے 'مھل اھل المعدینة ..... پھر ہے 'مھل اھل العواق ذات
عوق ''اوراس کے مرفوع ہونے میں راوی کوشک ہے اورا کی جگہ روایت کیا ہے جوابن ملجہ نے تقل کیا ہے اس میں شک نہیں ہے اوراس
کے الفاظ ہے ہیں 'ومھل اھل المشوق ذات عوق '' مگراس کی سند میں ابراہیم بن پریدا لخوزی ہے جس کی صدیث سے استدلال نہیں
کیا جاتا۔ اور ابودا کو نے حضرت عاکش کی روایت نقل کی ہے کہ آپ می اللی عراق کیلئے ذات عرق میقات مقرد کیا ہے اور نسائی نے
الفاظ کے زیادت کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور شافعی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہیں ہے گاہ اس کے طریق میں ہے ' لم یوقت النہی کھی ذات
عوق ولم یکن اھل المشوق حین فوقت الناس ''کہ آپ می گائی گئی نے ذات عرق کومیقات نہیں بنایا اور اس زمانہ میں مشرق والے نہیں اس کولوگوں نے میقات بنایا ہے۔

طاؤس کہتے ہیں کہ اس کی تائیراس روایت سے ہوتی ہے جو بخاری نے اپنی سند کے ساتھ آقل کی ہے''عن نافع عن ابن عمر لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا، یا امیر المؤمنین ان رسول الله ﷺ حد لاهل نجد قرنا وهی جور عن طریقنا وانا اذا اردنا قرنا شقی علینا قال: انظروا حذوها من طریقکم'' تو حضرت عمر نے ان کیلئے ذات عرق کومیقات مقرر کیا۔ ﷺ تقی الدین الامام میں فرماتے ہیں کہ المصوان سے مراد بھرہ اور کوفہ ہیں۔

اور حذو ھاسے مراداس کے قریب کاعلاقہ ہے اور فر مایا کہ بید دلالت کرر ہاہے کہ ذات عرق کا میقات ہونا اجتہاوی ہے منصوص نہیں ہے۔ ( ابتیٰ )

اور تن یہ ہے کہ حضرت عمر بڑا ٹھڑا کو آپ ما گھٹا گھڑا کا ذات عرق کومیقات بنانے کی خبر نہیں کپنجی تھی۔ آپ ما گٹھٹا کا اس کومیقات بنانے کی احادیث صحیح ہیں تو پھر حضرت عمر کااجتہاد آپ ما گٹھٹا کے میقات مقرر کرنے کے موافق ہو در نہتو اس کا میقات ہو نااجتہادی ہے۔

### حج انسان کے گنا ہوں کے بخشنے کا ذریعہ ہے

٢٥٣٢ : وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْجَ يَقُولُ مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ اَوُ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقُطَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ اَوْ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ۔

(رواه ابو داود وابن ما حة)

احرجہ ابوداؤد فی السنن ۲۰۰۱ حدیث رقم ۱۷٤۱ و ابن ماجه ۹۹۹۲ حدیث رقم ۲۰۰۱ واحمد فی المسند ۲۹۹۱ میت میر جائز اسلم المراح کی المسند ۲۹۹۱ میت می کریم مانی کی کریم کی کام اس کے واسطے گناہ بخشے جاتے ہیں جواس نے پہلے کئے ہیں اور وہ گناہ جو بعد میں کرے گایا فرمایا کہ اس کے لیے بہشت واجب ہوجاتی ہے یعنی ابتدا اس کو ابوداؤ داور ارابن ماجہ نے نقل مانی کریم کی کا میں کرے گایا وہ دو بعد میں کرے گایا فرمایا کہ اس کے لیے بہشت واجب ہوجاتی ہے یعنی ابتدا اس کو ابوداؤ داور این ماجہ نقل

کیا ہے۔اسنادی حیثیت: حدیث متن کو پہنج اور دوسرے حضرات نے روایت کیا ہے اوران کے کلام کا مقتضابیہ ہے کہ

یہ صدیث حسن ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بیصدیث قوی نہیں ہے۔اھ لیکن دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ '' حسن لغیر ہ''کو'لیس

لقوی" کہاجا تا ہے۔

مسجداقصیٰ کی وجه مخصیص:

قوله : من اهل بحجة .....المسجد الاقطى:

کہا گیا ہے کہ مبحداقصٰی کوخاص کیا گیا ہے اس کے فضیت کی وجہ سے اوراس ملت کورد کرنے کی وجہ سے جن کے حج کی جگہ بیت المقدس تھی۔

قوله :غفر له ماتقدم : ''أو و جبت''أو ثككيليَّ ہے۔

یعنی حفائداور کبائد کی بھی امید کی جائتی ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیصدیث اس طرف اشارہ کررہی ہے کہ احرام باندھنے کی جگہ جتنی دورہوگی ثواب بھی اتنازیادہ ہوگا اور جان او کہ احرام باندھنامیقات سے پہلے اور اپنے گھرسے ہمارے نزدیک افضل ہے اور بہی امام شافعی کا ایک قول ہے جس کوشافعی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے ۔ لیکن بیّاس صورت میں ہے کہ جب ممنوعات احرام سے نیچ سکے ور ندمیقات میں میں میں نفضا کے سکے در ندمیقات میں میں میں میں میں ہے کہ جب ممنوعات احرام سے نیچ سکے ور ندمیقات میں ہے کہ

ہے ہی احرام باندھناافضل ہوگا۔ مج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھنا ہمارے نز دیک مکروہ ہے امام مالک اورامام احمد کراہت ہی کے قائل ہیں۔امام شافعی کا ایک قبل کے سمجھ سے سمج سے معین سے مہمارہ میں میں میں میں میں میں میں میں اس کی میں میں سے میں گا کہ شخصے

قول اگر چہ ریجھی ہے کہ جج کے مہینوں سے پہلے احرام باند سے والوں کا احرام ہی درست نہ ہوگا۔لیکن ان کا مسلک میہ ہے کہ آگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے احرام باند سے گا تو اس کا وہ احرام حج کے بجائے عمرہ کا ہوجائے گا۔ ابن ہما مفر ماتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ نے متدرک میں حضرت عبد اللہ بن سلمہ المریؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی ڈاٹھؤ سے اس

آیت: ﴿واتموا الحج والعموة الله﴾ والبفرة: ١٩٦] كے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے فرمایا كـ 'ان تحوم من دويرة اهلك ''كة پائے المجھے ہے (اتنی)

اورآپُ تُلَيَّزُ فَرَمايا مِ كُهُ من اهل من المسجد الاقطى بحجة او عمرة غفرله ما تقدم من ذنبه ''رواه احمد وابو

اورروایت کیا گیا ہے کہابن عمر نے بیت المقدس اورعمران بن معین نے بھر ہ اورابن عباس نے شام اور ابن مسعود نے قادسیہ جو کوفہ کے قریب ہے سے احرام باندھا۔

باقی ابوداؤ دکایفرمانا کیمیقات سے پہلے احرام باندھنا سیجے نہیں ہے تو بیمردود ہے کیونکہ اس پر پہلے ہے اجماع ہے کہ سیجے ہے۔ - مدامد معربین

# الفصل التالث

# سفرکے لیے کھانے پینے کا نظام کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے

۲۵۳۳:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ فَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّكُوْنَ فَإِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَأَلُوْا النَّاسَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى \_ (رواه البحارى) اخرجه البخاري في صحيحه ٣٨٣/٣\_ حديث رقم ٢٥٢٣ ـ وابوداؤ د في السنن ٣٤٩/٢ حديث رقم ١٧٣٠ ـ

ترجہ له: حضرت ابن عباس فی سے ردایت ہے کہ یمن والے جم کرتے تھے اور تو شنہیں لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بہتر کہ کہ تھے کہ بہتر کے اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل کی تو سوال کہ بہتر کن تو سوال کرنے کے بجائے تو شداور پر ہیزگاری اختیار کرو۔ اس لیے کہ بہترین تو شد پر ہیزگاری ہے یعنی بیسفر آخرت کا تو شد ہے اس کوامام بخاری نے نقل کیا ہے۔

**تنشریج**: قوله : تنو و دوا : 'نتز و دوا'' کامفعول محذوف ہے اور وہ تقویٰ ہے اور جب اس کے مفعول کو صذف کیا تواس کو ان کے خبر میں ظاہر کر دیا تا کہ محذوف بر دلالت کرے۔

لینی وہ حج کرتے اوراسباب کوترک کرتے یا تو مطلقاً اپنے ساتھ زادراہ نہیں لیتے یا اتنا لیتے جوسفر کیلئے کافی ہو جائے اور تو کل کا دعویٰ کرتے جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی بلکہ صرف دعویٰ تھا اور حقیقت میں وہ متاکلین تھے یالوگوں پراعتا دکرنے والے تھے۔

بغوی نے اس صدیث میں بیالفاظ زائد ذکر کیے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں اور وہ ہمیں کھلاتانہیں۔

اور جب مکہ پہنچ جاتے تو ، تو شددان کے فارغ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے بیسوال کرتے یا مکہ میں بھی ای طرح گدا گری کرتے جس طرح راستہ میں کرتے تھے۔اور بغوی نے ذکر کیا ہے کہ بھی حالت ڈاکداورغصب تک پہنچ جاتی۔

' و تزودوا' العنی این ساتھ کھانے میں سے زادراہ کواور گداگری اورلوگوں پر بوجھ بننے سے بچو۔

بغوی کہتے ہیںا تنے مقدار میں کہ جس کے ذریعےتم وہاں پہنچ جاؤاورا پنے آپ کولوگوں سے بچالواوراہل تفسیر نے زاد کی تفسیر کعک ( کیک ) کشمش،ستواورکھجوروغیرہ سے کی ہے۔

قوله: ﴿ فَان خير الزاد التقوى ﴾ [ البقرة: ١٩٦] يعنى ائمال صالح كيك زادراه اختيار كروجوكة خرت كي سفر كيك زادراه هـ اورتقوى مين سے گداگرى سے بچنااورلوگوں كوملال ميں ڈالنے سے بچنا بھى ہے اس طرح ذكر كيا ہے سير معين الدين صفوى نے اپنى تفسير ميں ۔ تفسير ميں ۔

آ یت اور حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسباب وسائل اختیار کرنارب الارباب پرتوکل کے منافی نہیں ہے۔

اور جو شخص خالص تو کل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ اپنے عزم وارادہ پر مشحکم ہوا درا پنے مال میں مضطرب نہ ہو اور خلوق کا کوئی پرواہ اس کے دل میں نہ ہو۔

اور جن لو گوں کی ندمت کی گئی ہے ہیاس لیے کہ انہوں نے تو کل کا حق ادانہیں کیا بلکہ ان کا اعتمادا پی تھیلوں پر تھااوراس بات سے غافل رہے کہ پیقسیم کرنے والی ذات کی تقسیم ہے۔

#### عورتول كاجهاد

٣٥٣٣:وَعَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

اخرجه ابن ماجه ۹٦٨/۲ حديث رقم ٢٩٠١

ترجمله: حضرت عائشہ ظافی سے روایت ہے کہ کہا میں نے اے اللہ کے رسول اعورتوں پر جہاد ہے فر مایا کہ عورتوں پراییا جہاد ہے کہ اس میں لڑائی نہیں ہے وہ جج وعمرہ کریں اس کو این ماجہ نے نقل کیا ہے۔ تشریع : قولہ علی النسآء جہاد ؟ شروع میں حرف استفہام محذوف ہے۔ قوله عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة: "الحج والعمرة" يبل بي بدل بي بجهاد "سے يا خبر بے مبتداء محذوف كى اوران كومنصوب ير هنا بھى جائز ہے اعن فعل مقدركى وجہ سے۔

''لافتال فید'' بلکهاس میں محنت مشقت سفرزادراہ کا بوجھ گھر والوں سے مفارقت وطن سے جدائی ہے جیسا کہ جہاد میں ہوتا ہے۔ اس صدیث سے امام شافعی نے عمرہ کے وجوب پراستدلال کیا ہے اوراس پرسیر حاصل بحث گزر چکا ہے۔

## وسعت کے باوجود حج نہ کرنے پروعید

٢٥٣٥: وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَنْ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ آوُ سُلُطَانٌ جَانِرٌ اللهِ عَلَيْمُ وَيَا وَإِنْ شَاءَ يَشُو دِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَا نِيَّا۔

اخرجه الدارمي في السنن ٥١٢ حديث رقم ١٧٨٥\_

ترجیله: حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ آپ مَلَّ اللَّهِ ارشاد فرمایا کہ جو تخص کہ جس کو ظاہری حاجت نے فج سے منع نہ کیا ہو کہ سواری اور تو شد کا نہ ہونا۔ یاباد شاہ ظالم نے یام ض رو کنے والے نے پس وہ مرگیا اور حج نہ کیا۔ پس اگر وہ چاہتو سہوری ہوکر مرے اور اگر چاہتو نصرانی ہوکر مرے ۔ اس کوداری ؓ نے نقل کیا ہے ۔

لَنْشُوفِيَّ: قوله : من لم يمنعه من الحج حاجةظاهرة اوسلطان جائراو مرض حابس:

حاجت ظاہری سے مرادز ادراہ اور سواری کانہ ہونا ہے کیونکہ استطاعت بلاخلا ف شرط و جوب ہے۔

"او سلطان جائو": اس میں اشارہ ہے کہ وہ روکنامعتبر ہے جب وہ اس کوظم اور بحق کے طور پررو کے۔ چنانچ بطور محبت اور نری کے روکنے کاکوئی اعتبار نہیں ہے ای طرح وجوب جج کے موافع میں سے رہی ہے کہ دراستے میں طالم بادشاہ سے جان یا مال کا خطرہ ہو۔

ان دونوں سے سلامتی کی شروط میں سے ہا صح قول کے مطابق ۔ ہاں اگر امن غالب ہوتو قول صحیح کے مطابق جج واجب ہوگا۔

"او هر ض حابس" یعنی شدت مرض سفر کیلئے مافع ہو پس بیاریوں سے بدن کا سلامت ہونا وجوب کیلئے شرط ہے اور یہی صحیح کے اور پھن کے شرط ہے اور یہی صحیح کے دور بعض نے کہا ہے کہ شرط ادا ہے۔ قول اول کے مطابق اند ھے، اپانچ، پاؤں کے، بیار اور اس بوڑھے پر جو سواری پر نک نہ سکتا ہو نہ جے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ شرط ادا ہے۔ قول اول کے مطابق اند ھے، اپانچ، پاؤں کے، بیار اور اس بوڑھے پر جو سواری پر نک نہ سکتا ہو نہ جے۔ دور بعض نے دوسرے سے جج کر انا اور نہ وصیت کرنا لازم ہے۔

قوله :فليمت ان شاء يهو ديا وان شاء نصر انيار

لیعنی ان کےمشابہ ہوکرمرے، کہانہوں نے اپنی کتاب پڑمل نہیں کیاباوجود یکہوہ اپنی کتاب پرایمان رکھتے تھے اس کی تلاوت کرتے تھے اورمواضع خطاب کاعلم بھی رکھتے تھے اوراس پرمرتب ہونے والےعقاب کا بھی ان کوعلم تھا۔

سرے سے اور توان ترکاب کا سے سے اور ان چرنب ہونے والے تھاب کا ان و م فائدہ:'' دو اہ الدار می'' :الیک نسخہ میں اس کی جگہ'' التو مذی '' ہے۔

# حج اورغمرہ کرنے والے الله تعالیٰ کے مہمان ہیں

٢٥٣٦:وَعَنُ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفُدُ اللَّهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَاِنِ الشَّعْفَرُوهُ عَفَرَ لَهُمْ \_ (رواه ابن ما حة)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٩٦٦/٢ حديث رقم ٢٨٩٢\_

ترجمل حضرت ابو ہریرہ النظ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیغیرمنا النظم سے قبل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ ج

کرنے والا اورعمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگروہ اللہ تعالیٰ سے دعاما تکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاء قبول کرتا ہے اورا گر بخشش چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔اس کو ابن ماجۂ نے نقل کیا ہے۔

تَشُريج : قوله : الحاج والعمار وفد الله:

''والعماد''عین کے ضمہ اورمیم کی تشدید کے ساتھ ہے''العامد''کی جمع ہے''معتمد''کے معنی میں ہے۔علامہ زخشر کی فرماتے ہیں کہ ہم نے ''عمو''بمعنی''اعتمد'' کے نہیں ساہے ۔لیکن عمراللہ بمعنی عبدہ کے سنا ہے شاید ہمارے علاوہ دوسرے حضرات نے سناہو۔ اورا سکے بعض تعاریف مستمل ہواور بعض نہ ہو۔

''وفد الله''ميں اضافت تشريف كيلئے ہے۔مرادوفد حوم ہے۔

میعنی اس جماعت کی طرح ہیں جواللہ کے ہاں آ ہے ہوں اور اس کے ہاں تھبر کر اس کا تقرب حاصل کر دہے ہوں ۔

ا بن حجر فرماتے ہیں کہ الحاج کے مفر دہونے اور اس کے مابعد کے جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے حج کے تمیز اور منفر و ہونے کی طرف کہ حج کرنے والا اگر چہ اکیلا ہوتو وہ وفد کے قائم مقام ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برخلاف عمرہ کے کہ اس کا مرتبہ کم ہونے کی وجہ سے عمرہ کرنے والا بہت سارے لوگوں کے مقام نہیں بن سکتا (اُتیٰ )

یہ بڑی عمدہ وجہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے اور اس میں ہمارے نہ ہب کی طرف اشارہ ہے کہ عمرہ سنت ہے ورنہ نہ ہب شافعی کے مقتضی کے مطابق فرضیت میں تفاوت کی وجہ ظاہر نہیں ہوسکتا کیونکہ ان کے نز دیک قطمتی اور ظنی دلائل میں فرق نہیں ہے۔اور ان کے اس آیت سے استدلال کی وجہ ہے''و اتمو المحیح و المعموۃ لله'' کہ اس میں حج اور عمرہ آمریت کے اقتضاء میں برابر ہے۔

٢٥٣٧: وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ يَقُولُ وَفُدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ الْغَاذِي وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ \_ (رواه النسا

احرجه ابن ماجه في السنن٢/٦٦ حديث رقم ٢٨٩٣ والبيهقي في شعب الايمان.

ترجمل حضرت ابو ہریرہ ولائو سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ملائی اللہ کے مہمان میں کہ اللہ کے مہمان میں ۔ جہاد کرنے والے اور جم کرنے والے اور جم کرنے والے اور جم کرنے والے اور جم کرنے والے اس کوامام نسائی نے نقل کیا ہے اور بیہ قی نے شعب الایمان میں ۔

تشریج: قوله: وفدالله ثلاثة: نهایه میں ہے که "وفد" ان لوگوں کو کہتے ہیں جوجمع ہو کر ایک ساتھ مختلف شہروں میں جاتے ہوں یا بروں اور رؤسا کے پاس زیارت وغیرہ کے قصد سے جاتے ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا برے اور عظیم لوگوں کے ہاں رتباور عزت ہو۔ کہان کے مطالبات مانے جاتے ہواور ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہوں۔

قوله: ''الغازی'' کفار کے ساتھ دین کی سربلندی کیلئے جہاد کرنے والا۔'

#### حاجى سيصلام ومصافحه كاثبوت

٢٥٣٨ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحُهُ وَمُرُهُ اَنُ يَّسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنُ يَّلَدُحُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَّهُ ـ (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ٦٩/٢\_

ترجمله: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ آپ گائی اُٹی کا ارشاد فر مایا کہ جس وفت تو حاجی سے ملاقات کرے یعنی جو کہ حج کر چکے ہیں تو اس کوسلام کر اور اس سے مصافحہ کر اور اس سے کہہ کہ وہ تہارے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے 'اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔اس لیے کہ تحقیق وہ مجنشا گیا ہے۔

تشريع: قوله : مره: "مره "أمَرَ سامركاصيغه ب،مزة تخفف كواسط حذف كياب.

"ان یستغفولک""اس میں عظیم مبالغہ ہے اس کے حق میں کہ اس کے استفغار کرنے سے دوسروں کی مغفرت کی امید ہے۔ "قبل ان ید خل بیته" بیشتر اس کے کہوہ دنیا میں ملوث ہو جا کیں اور اہل وعیال کے ساتھ مشغول ہو جا کیں۔ کیونکہ جس کیلئے مغفور دعا کرلے اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

#### ایک موضوع حدیث:

واضح رہے کہ بیصدیث: 'من اکل مع معفورله غفوله'' موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ '' جس نے کسی ''مغفورلہ' ، شخص کے ساتھ کھانا کھایا اس کی بھی مغفرت کردی جاتی ہے۔''

# جج وعمرہ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتاہے

٢٥٣٩ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْعَازِي وَالْمُعْتَمِرِ \_ (رواه البيهقي ني شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٤٨٤/٣ حديث رقم ١٠٠٠.

ترجمه حضرت ابو ہریرہ طافق سے روایت ہے کہ آپ منگالی کے ارشاد فرمایا کہ جو مخص حج کے ارادہ سے نکلایا عمر سے کے ارادہ سے نکلایا عمر سے اراد سے یا جہاد کے پھر اس کی راہ میں مرگیا' اللہ تعالی اس کے لیے جہاد کرنے والے کا اور جم کرنے والے کا داس کو بیجی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشربی : قوله : من خوج حاجا ..... : کیونکه الله عزوجل کا ارشاد ہے : و من یخوج من بیته مهاجوا الی الله و رسوله ثم یدر که الموت فقد وقع اجره علی الله اور جو شخص اپنے گھرے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ الله اور رسول کی طرف بجرت کرونگا پھراس کوموت آ کیڑے تب بھی اس کا ثو اب ثابت ہوگیا۔ (بیان القرآن)

علامہ طبی نے اس حدیث کے تحت بیاعتراض نقل کیا ہے کہ جس شخص پر حج واجب ہواوراس کی ادائیگی میں تاخیر کی پھرا یک زمانہ کے بعد حج کاارادہ کیااوررا ستے میں مرگیا تو وہ گئنچکار ہوگا۔تو بیصدیث اس بات کے خلاف ہے؟

چونکہ صدیث میں اس کے مطلوب کی تصریح نہیں ہے کیونکہ صدیث مطلق ہے تو اس کوممول کیا جائے گا اس شخص پر جو جج واجب ہوتے ہی نکل جائے جج کیلئے اور جب اس کے علاقے کے لوگ جج کیلئے نکل جائے ہاں پرمحمول ہے کہ جب وہ جج میں تاخیر کر دے کسی عارض کے پیش آنے کی وجہ سے بیاری، قید، یاراستے کے امن نہ ہونے کی وجہ سے کے پیش آنے کی وجہ سے بیاری، قید، یاراستے کے امن نہ ہونے کی وجہ سے کے پیش آنے کی وجہ سے بیاری ہور مرا اور جس شخص نے بغیر عذر کے جج کی اوا کیگی میں تاخیر کی اور پھر راستے میں مرا تو بغیر کسی اختلاف کے وہ گنہگار ہے۔ ہمارے نزدیک باوجوداس اختلاف کے کہ جج کا وجوب علی الفور ہے یا علی التو انھی اور شخصے یہ ہے کہ علی الفور ہے۔

: لیکن پیر جمی ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حاجی کوفی الجملہ اجر دیاجا تا ہے کیونکہ اللہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی ضائع نہیں کرتے اور اس ر مرقاة شرع مشكوة أرموجلد بغيم كري كري كري كري كري كاب المناسك

ے کوئی مانع نہیں ہے کہ من و جہ عاضی ہواور من و جہ مطیع ہو۔ پھراس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابن حجر نے فر مایا ہے کہ بینلامہ طبی کا این ام شافعی اور اپنے اہل مذہب اور مالک وغیرہ سلف اور خلف کے فضلاء کی طرف سوءِ اوب کی نسبت ہے۔

## هِ و و التَّلْبِيةِ هِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيةِ هِ

## احرام باند صخاور لبيك كهني كابيان

احرام کی حقیقت ''دخول فی الحومة'' ہے اور مراواس سے مخصوص حربات کا التزام ہے اوران کا التزام شرعاً ج کیلئے شرط ہے۔ اور حرام کا ثبوت بغیر نیت اور تلبیہ کے تحقق نہیں ہوتا یا جوان کا قائم مقام ہو۔ پس تلبیہ کا عطف احرام پر عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے یاس کی بنیاد قواعد شافعیہ پر ہے کہ احرام فقط نیت کا نام ہے یا تلبیہ سے مرادیہاں جونیت سے ملا بوانہ ہو یعنی اس کے الفاظ ، احوال اور فضائل کے بیان میں۔

باقی ابن ججر کا بیتول کہ بیر جج اور عمرہ کے ارکان میں سے ہے بالا جماع لیکن اس پر بیاعتراض ہے کہ اس میں ایک تول اس کے شرط ہونے کا بھی ہے تو اجماع کیسے ہے؟ اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ اجماع مطلق رکنیت پرنہیں ہے بلکہ وجوب پر ہے اور وہ جج میں داخل ہونے کی نیت ہے۔ کیونکہ نیت ہی ارکان میں سے ہے بموجب: انعما الاعمال بالنیات حدیث کے (اُتیل)۔

لیکن اس میں چندا ہوات ہیں جو خفی نہیں ہے جن میں سے ایک سے ہے کہ ان کا سے وعویٰ ہے کہ احرام کے رکن ہونے پر اجماع ہے۔
اگر اجماع سے مرادا جماسلف صحابہ اور تابعین میں ہے ہوتو ان سے اس بارے میں کو کی تصریح نہیں ہے بلکہ ان کے عدات میں سے رکن اور شرط کوالگ کرنا ہی نہیں تھا۔ اور اگر اجماع خلف مراو ہے تو پھر اس میں آپ کیلئے کافی ہے امام اعظم ہمام کا بیقول کہ بیشرط ہے ، پھر اس کا جواب بید ینا کہ اجماع مطلق رکنیت پڑنہیں بلکہ وجوب پر ہے۔ بیشخ الاسلام کی طرف سے انتہائی عجیب وغریب بات ہے کہ انہوں نے احکام میں رکن اور مطلق وجوب میں فرق نہیں کیا ہے۔ کیونکہ ہر رکن تو واجب ہے لیکن ہر واجب رکن نہیں ہے۔ جبیبا کہ بیاصول میں ثابت ہے۔ پھر اس کی تعقیر نسک میں داخل ہونے کی نیت سے کرنا اور انما الاعمال بالنیات سے استدلال کرنا مردود ہے ان داائل کی وجہ سے جس کی طرف ہم اس حدیث کے تحقیق میں شروع کتاب میں اشارہ کر بچے ہیں۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ!احرام کواحرام اس لیے کہتے ہیں۔کہ تنی چیزیں احرام ہاندھنے والے کواپنے اوپر حرام کرنی ہوتی ہیں چنانچہان کا بیان انشاء اللّٰد آ گے ہوگا۔

## الفصل الاوك:

## احرام کی حالت میں خوشبولگا نا

٠٥٥٠: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٢٦٩٣ وابن ماجه ٩٧٦/٢ حديث رقم ٢٩٢٦\_ ومالك في الموطأ ٣٢٨/١٣٢٨ حديث رقم ١٧ من كتاب الحج، في السنن ١/٢ ٥ حديث رقم ١٨٣\_ واحمد في المسند ٩٨/٦\_

توجہ اللہ حضرت عائشہ بڑی سے روایت ہے کہ میں خوشبولگاتی تھی نبی کریم مَا کُلِیْمُ کے احرام کو احرام باندھنے سے پہلے اور آپ مُنَافِیْمُ کے احرام سے حلال ہونے کے لیے پہلے طواف کعبہ سے پہلے خوشبولگاتی تھی کہ اس میں مشک ہوتا تھا گویا کہ میں دیکھتی ہوں رسول کریم مَافِیْمُوْکی ما نگ میں خوشبوکی چیک اس حال میں آپ مُنَافِیْمُوم ہوتے تھے گویا کہ وہ چیک میری آنکھوں کے سامنے پھرتی ہے۔اس کو بخاری اور مسلم نے نق کیا ہے۔

تَشُولِي : قوله :كنت اطيب رسول الله عَلَيْ الاحرامه .....فيه مسك :

"لاحوامه" بعنى حفوركاحرام بانده كاراده كى وجه عااسكي حج كاحرام كى وجهار

قولہ: قبل ان یعوم: ابن جمرفرماتے ہیں کہ یہاں ہے ہمارے علماء نے اخذ کیا ہے کہ مرد دعورت چاہے جوان ہو یاغیر جوان کیے خوان کیے خوادر جوان کیے خوان کیے خوان کیے خوان کیے خوان کیے خوان کیے خوان کی کی خوان کی کی خوان کی خوان کی خوان کی کی خوان کی خوان کی کی کرد کرد کی کرد کی

کیکن بیہ بات مخفی نہیں کہ حدیث میں ایک کوئی بات نہیں ہے جوابن حجر کے مدعا پر دال ہو۔

"بطیب":اطیب کے ماتھ متعلق ہے۔

قوله :كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ﷺ :

مسلم کے بعض طرق میں''مفو ف'' واحد کے لفظ کے ساتھ ہے، یہ بات ابن الملک نے ذکر کی ہے۔''مفار ف'' میم کے فتحہ کے ساتھ جمع ہے مفرق راکے کسرہ کے ساتھ کی اور اس میں راء کا فتحہ بھی منقول ہے، اور یہ سرکے وسط کو کہتے ہیں جہاں سے بولوں میں ما تگ نکالی جاتی ہے، اور اس کوجمع کے ساتھ ذکر کیا ہے تا کہ سرکے تمام اطراف کو شامل ہوگو یا کہ وہ لوگ سرکے ہر حصہ کو مفرق کہتے تھے۔

"فيه مسك"اكيروايت متفق عليه مين فريرة كالفظ به كيكن ال مين كوئي منافات نبيل به كيونكه وه مثك كي ساته ملات تهد

قوله :ولحله قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك: "مرادطواف افاضه ي

"فیه مسك" بیم شک کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث دلالت کررہی ہے کہ اگرخوشبواحرام سے پہلے لگائی جائے اوراس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے تو کوئی حرج نہیں اوراس پرکوئی فدیہ بھی لازم نہیں ہوتا جیسا کہ امام شافعی کا ند ہب ہے لیکن امام مالک کے نز دیک اس طرح خوشبولگانا کمروہ ہے اوراس نے فدیہ کولازم کیا ہے جواثر باقی رہے اس پر (آئٹی)

امام ابوصنیفہ مینید کے اس سئلے میں شافعی اور احمد سے سبقت لے گیا ہے اور یہی جمہور علماء سلف و طلف کا فد بہب ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں خوشبو کے جبک سے مراویہ ہے کہ اس خوشبو کے نکڑے احرام کے بعد اس پر باقی رہتے ، اس طور پر کرو، اس میں چیکتے لیکن قاضی کا تعقب کیا گیا ہے کہ اس سے بیلازم نہیں آتا کیونکہ چک محض اثر سے بھی ہوتا ہے اگر چیمین باقی نہو۔ باقی ابن حجر کا بیٹول کہ قاضی کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جس میں ہے 'طیبته طیب لایشبه طیب کم'' کہ ان کی خوشبوعمدہ ہوتی تھی تمہاری خوشبوک طرح نہ ہوتی تھی ، تو ان کے اس قول کی وجہ غیر ظاہر ہے۔

اورحفرت عائشركا ايكروايت مين 'طيبته عند احرامه ثم طاف في نسائي ثم اصبح محرمًا ينضح طيبا ' اورايك

روایت می لاحر امه حین یحرم کالفاظ بـ

ادراس سے قبل ان معرم والی روایت کی میتاویل غلط ہوگی کدمیخوشبواحرام کیلئے نہیں ہوتی تھی۔

باتی ابن حجرکامیقول که تاویل ان الفاظ کی وجہ سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے: سکانی انظر یو بیقول خود غلط ہے جسیا کہ ظاہر ہے۔ اس طرح ان کامیقول کہ وہ دیکھائی دینے والاخو شبو کا اڑ ہوتا تھانہ کہ عین کیونکہ عین غسل سے ختم ہوجاتا ہے، انتہائی دوراز کار ہے۔ پس اس پراعتماذ نہ کیا جائے (انتیٰ)

ابوداؤد نے سندھن کے ساتھ ردایت کی ہے حضرت عائشہ سے کہ وہ فر ماتی ہے کہ ہم رسول اللہ مُنَّا فَیْتُوْلِمُ کے ساتھ مکہ کی طرف نگلتے اور ہم الرام کے وقت اپنے پیٹانیوں پرخوشبولگاتی بس جب ہم میں سے کس کو پسینہ آتا تو خوشبواس کے چیرے پر بہتی ، اور نبی سُلُیْتُوْلِمُ اسے دیکھتے ، پس اس صدیث میں اس پردلالت ہے کہ احرام کے بعدخوشبوکا دوام سلے ہوئے کپڑوں کے دوام کی طرح نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کا اختلاف ہے جنہوں نے واردنص کے خلاف کرتے ہوئے فاسد قیاس کیا ، چیراس صدیث سے قورتوں کیلئے خوشبولگانے کے جواز پر استدلال درست ہے نہ کہ ماقبل والی صدیث سے ۔ واللہ اعلم بالصواب

اور جوح طرات الیی خوشبولگانے کے قائل نہیں ہے کہ جس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے جو کہ امام مجمد اورامام مالک کا قول ہے ان کے نزدیک اس صدیث کی تاویل مدہ کہ طیب ہے مراوخوشبود ارتیل ہے یاوہ خوشبومرا دہے جس کا عین باقی نہ رہتا ہواورخوشبو باقی رہتی ہو،اور کپڑوں پرخوشبولگانے کے بارے میں اختلاف ہے اور معمتد قول مدہ کہ میر مندوب نہیں ہے بلکہ کروہ ہے تو اس کا ترک مو کد ہوگا تا کہ اختلاف سے پچ جائیں جو کہ بالا جماع مستحب ہے کیونکہ بعض نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

ابن ہام فرماتے ہیں کہ امام محمد اور امام مالک کی دلیل وہ صدیث ہے جو بخاری اور مسلم نے علی بن امیہ سے روایت کی ہے کہ بی من اللہ اللہ وہ میں است بت تھا تو آپ مُنْ اللّٰهُ اللهُ الله الطیب الذی بلک فاغسله ثلاث مرات واما البحبة فانز عها ثم اصنع فی عمر تلک ما تصنع فی حجت نک "کہ تھے پر خوشبولگی ہوئی ہے اسے تین باردھو لے اور جو جبہ اسے اتارو، پھرا ہے عمر سے میں وہی اعمال کر جو تو ج میں کررہا ہے۔ اس صدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ خوشبوکا حلال ہوتا نی تُن اللّٰ اللهُ الله علیہ علیہ عمر سے میں وہی اعمال کر جو تو ج میں کررہا ہے۔ اس صدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ خوشبوکا حلال ہوتا نی تُن اللّٰ اللهُ ال

لین اس کا پیرجواب دیا گیا ہے کہ شاید آ پ مَنَا لَیْدَ آکا اُس آ دمی کو بین کم دینا حرمت خوشبوکی وجہ ہو یا پیرممانعت اس خوشبو کے ساتھ خاص ہوکہ وہ فلوق تھا لہٰذا اس کومنع کرنے ہے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس کا جائز ہونا آپ مَنْالِیَّا اِنْہُ کے ساتھ خاص تھا۔ پھر ہم نے ضجے مسلم میں صدیث ندکور میں دیکھا کہ اس میں بیالفاظ بھی ہیں :''و ہو مصفو لحیته و رأسه''کہ اس کے سراور داڑھی پرزعفران لگا ہوا تھا۔''وقد نہوا عن المتزعفو '' حالا نکہ ان کوزعفران لگانے ہے منع کیا گیا تھا اور مسلم کے الفاظ میں بی بھی ہے' نہی ان یعز عفو الوجل''اور بید البوداؤد کے اس روایت ہے مقدم ہے جس میں ہے کہ آپ مَنَالِیَّا بِی داڑھی کو درس اور زعفران سے زرد کرتے تھے۔

اگر چہابن قطان نے اس کو سیخ قرار دیا ہے کیونکہ سیجین کی روایت زیادہ قوی ہوتی ہے۔خصوصاً جبکہ وہ مانع ہے پس مقدم ہوگی اور منداحمہ کی روایت میں صراحة آیا ہے:''اغسل عنك هذا الزعفو ان'' كه پیزعفران اپنے آپ سے دھولے۔ اوراختلاف کی وجہ سے انہوں نے مستحب سمجھا ہے کہ وہ محرم خوشبو کے عین اورجہم کوٹتم کردے۔

#### بلندآ وازي تلبيه كهنا

٢٥٣١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا يُهِلُّ مُلِّبَّدًا يَقُولُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ

لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا يَزِيْدُ عَلَى هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. (متفن عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٤٠٨/٣ حديث رقم ١٥٤٠ ومسلم في صحيحه ٨٤٢/٢ حديث رقم (٢١\_ ١١٨٤)\_

وابوداؤد ٣٦٠/٢ حديث رقم ١٧٧٤\_ وابن ماجه ١٠١٣/٢ حديث رقم ٣٠٤٧\_ والدارمي ٥٣/٢ حديث رقم ١٨٠٨\_

واحمد في المسند ١٣١/٢\_

تروجہ له حضرت ابن عمر پڑا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مگانی کے استار کہ بلند آ واز سے کہتے میں حاضر ہوں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تحقیق سب تعریف اور نعمتیں تیرے واسطے ہیں اور با دشا ہت تیرے واسطے ۔ان کلمات پرزیادتی نہیں کرتے تھاس بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج : قوله : يهل ملبدا يقول : "ملبدا" باءك سره اورفته دونول كساته ب

تلبید کرنا ہے ہے کہمحرم اپنے سرکے بالوں میں گوند یا تحظمی یا مہندی یا اورکوئی چیز لگا لیتا ہے۔قاموں میں ہے تلبید المصوف و نحوہ جمعنی تنداخل و لمزق بعضہ لبعض ،لیخی ایک دوسرے میں داخل ہونا اور ایک دوسرے کےساتھ چپک جانا۔

''ملبداً''ابن الملک فرماتے ہیں کہ تلبید کہتے ہیں سرکے بالوں کو گوند یا خطمی کے ساتھ آپس میں چپکانا تا کہ ان میں گردوغبار نہ جیٹھیں اور جو وَں سے محفوظ رہیں اور دھوپ سے بیچے رہیں اور بیامام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور ہمارے نزدیک اس پرایک دم لازم ہوگا اگر تلبید الیی چیز سے کی ہوجس میں خوشبو نہ ہو۔ کیونکہ بیسر ڈھا پینے کی طرح ہے اور اگر اس میں خوشبو بھی ہوتو دورم لازم ہوں گے۔ این ہمام فرماتے ہیں کہ رشید الدین بھری نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ احرام سے قبل تلبید کرنا اچھا ہے تو یہ اشکال سے خالی نہیں کیونکہ قبل از احرام کے ڈھانے ہوئے سرکوڈھانیا ہوار کھنا جائز نہیں۔ برخلاف خوشبوکے (انہی)

لٹیکن اس کے قول کو بمع حدیث کے تلبید لغوی پرمحمول کرناممکن ہے کہ اس سے مراد بالوں کوا کھٹے رکھنا اوران کو بکھر ہے ہوئے نہ تپھوڑ ناہو۔

"يقول" يهل سے بدل ہے اور بیشاطبی کاند بب ہے مسائل نحومیں۔

''اللهم لبيك''ابن مهام فرماتے ہیں كه اس میں توكوئی اختلاف نہیں ہے كه دعا اور پكار كا جواب ہے كين اختلاف دا گی ك بارے میں ہے كہ وہ كون ہے؟ پس بعض نے كيا ہے كہ دا گی اللہ پاك خود ہیں \_ بعض كہتے ہیں كه رسول مَنْ اللَّهُ عَلَي خليل الله ہیں اور يہى زيادہ ظاہر ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کھنچے بات یہ ہے کہ جواب میں جو خطاب ہے بیاللہ کو ہے کیونکہ یا تو وہ حقیقتادا عی ہے یاحکما ؛ پھر جو حضرات کہتے ہیں کہ منادی ابراہیم ہیں تو اس قول کے مطابق کہا گیا ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کرندگی دی یا جبل اُبی قیس پرلیکن

اس کوجع کرنے ہے کوئی مانع نہیں ہے۔

قوله : لبيك لاشريك لك لبيك:

''لہیك لاشویك .....'' پہلاتلبیہ جومو كد بالثانيہ ہے اثبات الوہیت كیلئے ہے اور بیلبیہ الله كی ذات اور صفات ثبوتیہ میں شرك كی فی كیلئے ہے۔

قوله : ان الحمد والنعمة لك والملك:

''ان المحمد''اس میں اِن کسرہ کے ساتھ ہے اور کسرہ ہی روایۃ اور درایۃ مختار ہے اور فتح کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ فتح روایت عامہ ہے اور محدیثن کے ہاں دونوں مشہور ہیں اور ثعلب کہتے ہیں کہ کسرہ زیادہ عمدہ ہے کیونکہ فتح کی صورت میں معنی ہوگالمبیك بھذا لسبب اور کسرہ کی صورت میں مطلق تلبیہ ہے۔

ادرا بن جحرکایی تول کہ النعمہ نصب کے ساتھ انھے قول کے مطابق ادر رفع بھی جائز ہےادر معنی اس کا ہے کہ انعام یااس کا اثر جو مخلوق تک چنچنے والا ہے ۔ تو میفواعد عربیت سے غفلت ہے کیونکہ ''ان''کے اسم کے کل پرعطف خبر کے ذکر سے پہلے جائز نہیں ہے ۔

''والملك''نصب كے ساتھ اس كاعطف ہے الحمد پر۔اى وجہ سے والملك پر وقف مستحب ہے اور پھر لا شويك لك سے ابتداء كر ہاور سے المحك فرغ ہوا ور لا شويك لك خبر ہو۔

قوله: لا شریك لك، معنی حمد كے استحقاق اور ایسال نعمت میں آپ كاكوئی شریک نبیں ہے۔ اللہ عزوجل كا ارشاد ہے: ﴿ وِ ما بِكُم مِن نعمة فمن الله ﴾ [ النحل: ٢٥] اور تمهار ب پاس جو پچھ بھی نعمت ہے اوہ سب اللہ بی کیطر ف سے ہے۔ (بیان القرآن) اور حمد كے نعمت پر مقدم كرنے ميں اشارہ ہے حمد كے معنی كے عموم كی طرف اور اشارہ ہے كہ اللہ بالذات حمد كاستحق ہے۔ چاہا نعام كرے يا نہ كر اور ابن حجركى يت فليل كہ تھوڑ اساوقعہ جو لاكو ما قبل كے ساتھ ملانے ہے ہوجائے تو كہيں اس سے نفی يا قبل كا وہم پيدا ہوتا ہے اور بيكفر ہے تو ہدو ہم ہے جو كے ما قبل اور مابعد كے ذھول سے پيدا ہوا ہے۔

تلبیہ کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک احرام کے تیجے ہونے کیلئے تلبیہ شرط ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ تلبیہ واجب نہیں کیکن تلبیہ ترک کرنے کی صورت میں دم لازم نہیں کیکن تلبیہ ترک کرنے کی صورت میں دم لازم نہیں آتا۔ اور بعض اصحاب شافعی کہتے ہیں کہ تلبیہ واجب ہے ترک پردم لازم ہے۔ اور بعض باخیال ہے کہ جج کے دوران تلبیہ واجب ہے۔

قوله: الایزید علی هؤلاء الکلمات: بی غالب حالات پر محمول ہے جیبا کفصل ثانی میں ابن عمری مرفوع حدیث آر ہی ہے کھراس سے کم کرنا مکروہ ہے۔ بغیر کسی اختلاف کے ۔ اور طحاوی کے ہاں زیادہ کرنا بھی مکروہ ہے اور ند بہب مخاریہ ہے کہ زیادہ مکروہ نہیں ہے بلکہ اچھا یا مستحب ہے۔ کوئکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے اور زیادت میں بیالفاظ کے: ''لبیك و سعدیك والمخیر كله بیدیك، والر غباء الیك والمعمل لك لبیك حقاحقا، لبیك تعبدًا ورقًا، لبیك ان العیش عبش الأخرة'' یا اس طرح کے اور الفاظ کے۔

جمہورے ہاں تلبیہ کہتے ہوئے آواز بلند کرنامتحب ہے اور داؤد نے مسلم کی حدیث نقل کیا ہے ' اذا تو جھتم الی المنٹی فاھلوا بالحج'' اور اھلال کہتے ہیں تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا ، لیکن اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ فاھلوا سے مراد ہے جج کا احرام باندھو اور احرام نیت اور تلبیہ کے ساتھ ہوتا ہے جبیبا کہ احناف کا ند ہب ہے یاصرف نیت سے ہوتا ہے جبیبا کہ ثافعی کا ند ہب ہے۔

٢٥٣٢:وَعَنْهُ قَالَ كَا نَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ٱدُخَلَ رِجْلَةً فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةٌ اَهَلَّ مِنْ

عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ - (متفق عليه)

اخوجه البخارى فى صحيحه ٦٩٦٦ حديث رقم ٢٨٦٥ ومسلم فى صحيحه ٨٤٥١٢ حديث رقم (٢٧ - ١١٨٧) وابوداؤد فى السنن ٣٧٥١٢ حديث رقم ١٩٧٣ والنسائى ١٦٢٥ حديث رقم ٢٩٥٧ وابن ماجه ٩٧٣/٢ حديث رقم ٢٩١٦ والدارمى ٩٧٨ حديث رقم ١٩٧٨ وحديث رقم ١٩٢٨ عديث رقم ٩٨١٠ والدارمى ٩٨٨٢ حديث رقم ٩٨١١ ومالك فى الموطأ ٣٣٢/١ حديث رقم ٢٩ من كتاب الحجر واحمد فى المسند ١٨/١ والدارمى ٩٨/٢ حديث رقم ٤٦ من كتاب الحجر واحمد فى المسند ١٨/٢ والمعنى توجي عن الموطأ ١٩١٥ والمعنى المحال كرت تو آپ مَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

تشریج: قوله : اذااد خل رجله فی الغوز: 'الغوز ''عین کے فتہ اور راء کے سرہ کے ساتھ چڑے یا لکڑی سے بنے ہوئے رکاب کو کہتے ہیں۔

قوله : واستوت به ناقته قائمة : ''به ناقته ''میں باءتعدیہ کیلئے ہے اور بعض نے کہاہے کہ به حال ہے اور ای طرح قائمة بھی حال ہے۔ .

قوله : اهل من عند مسجد ذی الحلیفة: ابن الملک فرماتے بین که مراویہ ہے کہ آپ مُلَّا فَیْمِ اَلَّمِیْمِ ہے کہ الله الله الله الله من عند مسجد ذی الحلیفة: ابن الملک فرماتے بیاری اور بیان سے خلاف ندہب روایت ہے کوئکہ مستحب میر ہے کہ احرام کے دورکعت نقل کے بعد بیٹے ہوئے نیت کرے اور تلبیہ کیے، (انتی ) ابن الملک کامیکہنا کہ بیر خلاف ندہب ہے بیرعایت اوب کے خلاف ہے۔

آپ ٹائٹیٹا کے لبیک کہنے کے بارے میں روایات مختلف ہیں ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں ان سب کو یوں جمع کیا ہے کہ آپ ٹائٹیٹا نے مصلے پر بیٹھ کر لبیک کہا پھراونٹنی پر بیٹھے تو اس وقت بھی لبیک کہا، اور اس کے بعد جب میدان بیداء پر پہنچ تو پھر لبیک کہا ( ابتیٰ ) چنا نچہ علماء نے اس کے کھا ہے کہ حالت اور وقت اور جگہ کے تبدیل ہونے کے وقت لبیک کی تکرار مستحب ہے۔

اورایک حدیث ہے کہ آپ مُنَا اُنْتُرَائِ نمازوں کے بعد لبیک کہا تھا۔ لیکن اس کو پہلی نے ضعیف قرار دیا ہے اوران کا تعقب کیا گیا ہے کہ تر فدی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اورا مام نووی بھی اس کی طرف مائل ہے۔ اوراس کی تائیداین عباس کے تلبیہ کے بارے میں مختلف روایات کی تطبیق جمع کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ جبیبا کہ ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ آپ مُنَا اُنْتُرَائِم نے نماز کے بعد تلبیہ کہا تو کچھلوگوں نے سال اور محفوظ کیا بھر جب سوار ہوئے اور اونٹنی پرسید ھے بیٹھ گئے تو لبیک کہا تو کچھلوگوں نے وہ من کر محفوظ کرلیا اور یہ کہا کہ آپ مُنَافِیْزِم نے بہیں سے لبک کہا ہے۔

پر جب بیداء پر پنچ تو لیک کہا تو کھلوگوں نے وہاں سنااور کہا کہ آپ تُلَّیْکُم نے بہیں سے لیک کہا ہے کونکہ لوگ آپ تُلَا اَیْکُمُ کے پاس جماعت در جماعت آتے تھے۔ ابن مجر نے اس کا جواب دیا ہے جس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اپنے ندہب کیلئے مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے ''اذا درحتم الی منی متو جھین فاہلو ا بالحج ''۔اوراس کے تقدیر میں بیہے کہ''اذا او دتم الرواح اليها متو جھین الی عرفات یعنی کہ جبتم منی کی طرف چل پڑو عرفات کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔

#### بلندآ وازية تلبيه كهني كاثبوت

٢٥٣٣: وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْحُدْدِيِّ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ الْمُعَ فَصُرُّخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا۔ احرحه مسلم في صحيحه ٩١٤/٢ حديث رقم (٢١١ ـ ١٢٤٧) و واحمد في المسند ٥/٣ ـ

ترجمل حفرت الى سعيد خدري سے روايت ہے كہ بم نبى كريم مَن الله على اس الله على الله عل

ساتھ جے کے چلا نااس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله: نصرخ بالحج صراحا:

''نصرخ'' فاء كضمه كساتھ حال ہے۔"صراحا" بضم الصادمفعول مطلق ہے۔

صرف ج کائی ذکراس کے کیا کہ ج بی اصل ادر مقصود اعظم ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حالت رادی نے اپنے بارے میں کہی ہے زیادہ سے بھی ہوسکتا ہے جوراوی کی طرح صرف ج کے لئے تلبیہ کرتے تھے۔ یا زیادہ سے بھی ہوسکتا ہے جوراوی کی طرح صرف ج کے لئے تلبیہ کرتے تھے۔ یا زیادہ سے زیادہ وضاحت سے بول کہنے کہ یہ حدیث صرف ان لوگوں کا حال بیان کر رہی ہے جنہوں نے افراد کا احرام باندھا تھا۔ جہاں تک آنخضرت مُن اللہ علی منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم روایت روایات آئندہ کے منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم

#### بلندآ وازي تلبيه كهنا

٢٥٣٣: وَعَنْ اَ نَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرَ خُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَـ

(رواه البخاري)

اخرجه البحارى في صحيحه ٢١١٣ حديث رقم ١٥٦٢ و اخرجه مسلم في صحيحه ٨٧٣/٢ حديث رقم (١١٨ - ١٢١) و اخرجه البوطأ (١١٨) و اخرجه ابوداؤد ٣٨٠٠٦ و مالك في الموطأ (٢١١) و اخرجه ابوداؤد ٣٨٠٠٦ و مالك في الموطأ ٣٣٥/١ حديث رقم ٣٦ من كتاب الحج

ترجمل حضرت انس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ابوطلحہ کی سواری کے پیچیے بیٹھا ہوا تھا اور تحقیق سحابہ کرام جوائی ایس معابہ کی اس معابہ کی کی کے اس معابہ کی اس معابہ کی تعابہ کی اس معابہ کی اس معابہ کی اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کی کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کی کہ کی کے اس معابہ کی کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کے اس معابہ کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کے اس معابہ کی کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کے اس معابہ کی کہ کے اس معابہ کی کے کہ کے کہ

یہ صدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قران افضل ہے چنا نچہ حنفیہ کا یہی مسلک ہے۔اس صدیث کومتدل قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ آنخضرت مُنَّالِيُّؤُمِّ کے ساتھ متھے وہ آنخضرت مُنَّالِیُّؤُم کے خلاف عمل کرنا کب گوارا کر سکتے تھے۔لہذا آنخضرت مُنَّالِیُّؤُمِّ نے قران کیا ہوگاس لئے اکثر صحابہ ؓ نے بھی آ یہ مُنَالِیُّؤُمِ کی اتباع ہی میں قران کیا۔

قوله: الحج والعمرة: "الحج والعمرة" جرك ساتھ بدل ہے بھماك غمير سے ادر رفع كے ساتھ مبتداء محذوف جوكہ هما ہے كے خبر ، و نے كى وجہ سے ، اور نصب كے ساتھ الحق فعل مقدركى وجہ سے ۔

### حج کرنے والوں کی اقسام

٢٥٣٥. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ جَلِيْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَ ۚ هِ وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ جَلِيْنَ بِالْحَجِّ فَامَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَامَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ۔

(متفق عليه)

وابوداؤد في السنن ٣٩٧/٢ حديث رقم ١٨٠٥ والنسائي ٥١/٥ حديث رقم ٢٧٣٢ واحمد في المسند ١٣٩/٢ \_

ترجیل حضرت عائشہ وہی سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مکا تیکی کے ساتھ نکلے جمۃ الوداع کے موقعہ پرہم میں سے بعض وہ لوگ تھے جبنہوں نے جج اور عمرے کا احرام باندھااور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے جج اور عمرے کا احرام باندھااور بعض ہم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے محض جج کا احرام باندھا اور بعض ہم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے محض جج کا احرام باندھا اور بعض ہم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے محض جج کا احرام باندھا جج کا احرام باندھا جو کا احرام باندھا جو کہ اور عمرے کو پس وہ نجرے کہ در عمرے کو پس وہ نجرے دن تک حلال نہیں ہوگا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريق: قوله: "فمنا من اهل بعمرة" شايدكهااس في ج پهلااداكيا موتو سفر كوصرف عمره كيك كيا، يا جواز برعمل كيا، يا صرف عمره كذكريراكتفاءكيا ب-

قوله: ''واهل رسول الله ﷺ بالحج''خطابی فرماتے ہیں کہ بعض نے آپ ٹُل ﷺ اللہ علیہ بعجة سنااور بعموة ندین سکا تواس نے نقل کیا کہ آپ ٹُل ﷺ آثارن تھے۔اس بارے میں اکثر احادیث ان دوجوں کی طرف لوٹی ہیں۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی احمال ہے کہ آپ مگائی آقارن ہوں اور آپ مگائی آغرانے بھی لبیك بحجة كہاا ور بھی كہا لبيك بعموة اور بھی لبيك بعموة اور بھی لبيك بعموة اور بھی لبيك بعموة اور بھی لبيك بعموة تربین کہ اس نے مناتو اب اس ناویل کی ضرورت نہیں کہ اس نے وعموۃ نہیں سنا۔

سے و صفور ہیں ہے۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ بیر عدیث امام شافعی کی قطعی دلیل ہے کہ افراد رجے کے تمام انواع میں سے افضل ہے اور ابن حجر نے ان کا تعقب کیا ہے کہ اس طرح کے اشارات سے قطعی دلیل کیسے حاصل ہو تھی ہے حالانکہ ہم تو صرح عبارات میں بھی اس بارے میں علیل ہیں۔

#### قوله :فاما من اهل بعمرة فحل:

لینی عمرہ نے نکل گیا طواف اور سعی کرنے کے بعداوراس کیلئے وہ تمام امور جواحرام کی وجہ سے ناجائز ہو چکے تھے حلال ہو گئے پھر اس کے بعد حج کااحرام باندھا۔

قوله : و اما من اهل حتى كان يوم النحر : "فلم يحلوا" عاء كرره كرماته لم يخوجوا كمعنى يس بــ پس يوم نحر كوجموة العقبه كرى اورسرموند وانے سے ان كيلئے تمام مخطورات حلال ہو گئے سوائے ورتوں كے ساتھ مباشرت كدوه طواف زيارت كے بعد حلال ہوئى ـ

#### حج کوعمرے کے ساتھ داخل کرنا

٢٥٣٧:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَأَعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ بَدَأَ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّـ (منفذعليه)

اخرجه البخاري في صحبحه ٥٣٩/٣ حديث رقم ١٦٩١ ومسلم في صحيحه ٩٠١/٢ حديث رقم (١٧٢. ١٢٢٧)\_

وابوداؤد في السنن ٣٩٧/٢ حديث رقم ١٨٠٥ والنسائي ١٥١/ حديث رقم ٢٧٣٧ واحمد في المسند ١٣٩/٢ ـ

ترجمل: حضرت ابن عمر علي عدوايت ب كت بيل كتمتع كيا يعنى فاكده الهايا بي كريم مالينكم أن جد الوداع مين

عمرے کا احرام باندھااور پھر جج کا احرام باندھالینی حج کوعمرے میں داخل کیا۔ پس قارن ہونے اس کو بخاریؓ اورمسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تَشُريجَ: قوله :تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة الى الى الحج:

"إلى الحج":من العمرة عال عقريم إرت يول عتمتع بالعمرة منضمة الى الحج

قوله: فاهل بالعموة ثم اهل بالحج: "تمتع كيلي بيان ب-ظاهريه به كدعمره كنيت بيس ج كوداخل كيا، ابن الملك فرمات بيس كديم بيك ميقات سے عمره كا احرام باندها پهرعمره كا فعال اداكر كے مكه سے جي كا احرام باندها پهرابن الملك نے كہا ہے كداگركوئى بيد كم كہ كہ كہ كہ ايك ميں ہے كدا يك دوايت ميں ہے كدا كي قوان كا ذكر ہے؟

تو ہم اس میں توفیق وظیق کے بارے میں کہتے ہیں کہآپ کُلُاٹِئِ نے ابتداء میں عمرہ کا احرام باندھااوراس کوحالت تہتے میں جاری رکھا بھرعمرہ کے طواف سے قبل حج کا احرام باندھااور حج کیلئے احرام الگ اور مستقل باندھا تو اس کی وجہ سے قارن ہوئے لیکن ابن الملک کے کلام کے اوراول آخر میں تناقص ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہاں کا مطلب ہے کہ عمرے سے فائدہ اٹھایا اس کے ساتھ حج ملاتے ہوئے اوربعض نے کہا کہ جب عمرہ سے نکل گئے تو جن چیزوں پریابندی تھی ان کی اجازت سے فائدہ اٹھایا پہاں تک کہ پھر حج کا احرام باندھا۔

اور حضرت عمر طالبنوا اور عثمان طالبنوا تمتع مصنع كرتے تھے نبى تنزيبى كے طور پراس بنياد پر كما فرادافضل ہے۔

اورحضرت على جلتف فرمات ميں كهم نے رسول الله تكاليكا كے ساتھ تتع كيا مگر ہم ور رہے تھے۔

بامام شافعی رحمه الله سے منقول ہے اور اس میں بحث ہے۔

کیونکہ آپ علیہ اسلام سے ریکہیں منقول نہیں کہ آپ مُلَاثِیَّا نے کسی کو جج کے انواع میں سے کسی خاص نوع کا تھکم دیا ہو۔ ہاں جس نے جونوع اپنایا اس کواس پر برقر اررکھا۔

ا مام نووکُ فرماتے ہیں کہ صحح بات یہ ہے کہ آپ مُلَا تَیْزُ بہلے مفرد تھے پھراس کے بعد عمرہ کااحرام باندھاتو قارن ہو گئے۔

اور جس روایت میں تمتع منقول ہے وہاں لغوی معنی مراد ہے کیونکہ تہتع کامعنی ہے فائدہ اٹھا نا اور بیم فہوم قران سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ بایں طور کہ قارن عمرہ ہے منتفع ہوتا ہے جووہ حج کے ساتھ کرتا ہے یا ایک سفر میں کرتا ہے۔

سشنی کہتے ہیں کہ ابن حزم نے اس ہارے میں کتاب قائم کی ہے کہ آپ کُلٹیٹِ ججۃ الوداع میں قارن تھے اور باتی احادیث میں تاویل کی ہے نہ ہمار ہے نزد یک قران مطلقاً انصل ہے اور امام مالک اور شافعی کے نز دیک افراد مطلقاً افضل ہے اور امام احمد کے ہال تمتع افضل ہے للقا۔

ادر شوافع کامشہور قول یہ ہے کہ افراداس وقت افضل ہے جب اس کے بعد الگ طور پرعمرہ بھی اداکر دے۔اور ابن جمر نے تصرح کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مُٹالِی تیکے نے جج افراد کیا اور پھر تعجم سے عمرہ کیا تو انہوں نے بری فحش غلطی کی ہے ادراس طرح ان لوگوں کا قول بھی غلط ہے کہ آپ نے تمتع کا احرام با ندھا تھا پھر اس سے حلال ہوکر آٹھ ذی الحجہ کو جج کا احرام با ندھا۔اور اس کے بارے میں صحیحین میں حدیث ہے کہ آپ مُٹالِیکُونے نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ انہوں نے قربانی کا جانورساتھ لایا ہے ہیں وہ احرام سے نہیں نکلیں میں صحیحین میں حدیث ہے کہ آپ مُٹالِیکُونے نے بارے میں جبر دی ہے جس میں وہم اور غلطی کا دخل نہیں ہو سکتا برخلاف دوسروں کا آپ نُٹالِیکُونے کے برے میں خبر دیئے ۔

## الفصلال لتاني:

## احرام میں سلے ہوئے کیڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے

٢٥٢٧: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْقَ اللَّهِ تَجَرَّدَ لِا هُلَا لِهِ وَاغْتَسَلَ (رواه النرمدى والدارمى)

اخرجه الترمذي في السنن ١٩٢/٣ حديث رقم ٨٣٠ والدارمي في السنن ٤٨/٢ حديث رقم ١٧٩٤\_

تروجمه: حفرت زید بن ثابت بھٹو سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم مُلَّاثِیَّا اُنگے ہوئے اینے احرام کے لیے یعنی سلے ہوئے کیڑے اتارے اور عسل کیا۔اس کوامام ترفدیؒ نے نقل کیا ہے اور داریؒ نے نقل کیا ہے۔ اسادی حیثیت: امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔

تَشُونِي : قوله :انه رأى رسول الله ﷺ تجود لاهلاله''مَصَانِ كُنْخُول مِنْ لاحوامه''ہے۔

"تجود" العنى سلي موئ كثرون اوراز اراور رداء سـ

قولہ: واغتسل: عُسل کرنا آپ مَنَا اَلْتِا کُھے سنت میں سے ہے اور شاید کہ بیانال ہو گناہوں کے دھونے سے اور حسن بھری فرماتے ہیں کہ یونسل داجب ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اگر گھر سے احرام باند ھ رہا ہے تو پھرچا ہے کہ بیوی سے حجت بھی کر لے کہ اس (جماع) سے بعد میں اس کو یا بیوی کو فائدہ حاصل ہوگا اور امام الوصنیفہ کھیے نے ابر اھیم بن المستنفر عن ابید عن عائشہ کی سند سے روایت کیا ہے: ''قالت اطیب رسول اللہ عظم نم یطوف فی نسائہ ٹم یصبح محرما'' کہ میں رسول اللہ کیلئے ٹوشبو تیار کرتی اور آپ کُلگائِا بی بیوی کے یاس چکر لگاکر پھرمحرم بن جاتے۔

## تلبید کرنے کی اجازت ہے

٢٥٣٨: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهَ رَأْسَهُ بِا لَغُسُلٍ - (رواه ابو داود)

احرجه ابوداؤد في السنن ٢/٠/٣ حديث رقم ١٧٤٨\_

ترجملہ حضرت ابن عمر عظف سے روایت ہے کہ آپ مَنَّالْيَّنِمَ نے اپنے سركے بال جمائے ایسی چیزوں كے ساتھ جن سے سردھويا جاتا ہے اس كوابوداؤ دُّ نے نقل كياہے۔

#### تشريج: قوله :ان النبي الله المدرأسه بالغسل:

"الغسل" : فین کے سرہ کے ساتھ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سروغیرہ دھویا جائے جیسے حظمی وغیرہ۔

اس حدیث پر پہلے بات ہو چکی ہے اور بی حدیث اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ بیاح آم ہے قبل تھا۔ اور مصنف کا اس کو یہاں ذکر کرنے کا کو گئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کی بنیادان کا اپنافہم اور سمجھ ہے اور اس کی تائیدداقطنی کی اس روایت سے ہوئی ہے جو سند حسن کے ساتھ روایت کی ہے کہ آپ مُنافیخ اجرام کا ارادہ فرماتے تو ایسے سرکو تھی اور اشنان دغیرہ سے دھوتے۔

#### بلندآ وازي تلبيه كهنا

٢٥٣٩ : وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّالِبِ عَنْ آبِيّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اَ تَانِيْ جِبْرِيْلُ فَا مَرَنِيْ اَنُ امْرَ اَصْحَابِيْ اَنْ الْحَرَافِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمله: حضرت خلاد بن سائب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ آپ طَالَّیْنِ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جرئیل مالیٹیم آئے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے دوستوں کو حکم کروں کہ وہ اپنی آوازیں بلند کریں اہلال کے ساتھ یا تلبیہ کہا۔ اس کواما م ترفدی اور ابوداؤ د اور نسائی اور ابن ماجہ اور داری کے نقل کیا ہے۔

#### راوگ <u>حدیث</u>:

خلا دین السائب بیز خلادسائب این الخلاد' کے بیٹے ہیں۔''خزر جی' ہیں۔ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ یہا ہے والداور زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حیان بن واسع وغیرہ۔ سائب ابن الخلا د کے حالات جلد دوم میں حدیث ۲۵ سے تحت گذر کے ہیں۔

#### تشويج: قوله :فامرني ان امر اصحابي:

قوله : أن يوفعوا ..... علامطبى فرمات بي كمتمام نخول من يرعبارت اس طرح باورمصائح كنخول من "بالاحوام والتلبية" باوريت فيف ب-

" لماعلی قاری فرماتے ہیں' بلکتریف ہاوراس کے ہونے کی وجہ، کمزوروہم ہے کیونکہ"اھلال"اکٹر"احوام" کے معنی میں آتا ہے تو نائخ کو دہم ہوااورنقل بالمعنی کیااوراس بات سے غافل رہے کہ ہیلبید کے ساتھ اور بلند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

اوریبال بلندکرنے کے معنی سے خالی کیا ہے یا مبالغدمرا دہے۔

ابن ہمام فریاتے ہیں کہ با آواز بلند لبیک کہنا سنت ہے اگر کسی نے اس کوترک کر دیا تو وہ گنا ہگار ہوگا اور اس پرکوئی دل لا زم نہ ہوگا۔ادراس میں اتنام بالغہ بھی نہ کرے کہاہیے آپ کوتھ کا دے اور تکلیف پہنچے۔

مزید فرماتے ہیں کہ میہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اس قول' کبلندآ واز سے اپنے آپ کو نہ تھکائے''اوروہ روایات جوشدت کے ساتھ آواز بلند کرنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ بھی ہوئی مجھی ہوئی طور پر بلند آواز والا ہوتا ہے تو ہا واز بلند لیک کہنا بغیر تھا وٹ کے حاصل ہوجا تا ہے ابن الحاح مالکی فرماتے ہیں اور پچنا چا ہے اس فعل سے جوبعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ لیک اسے بلنداواز سے کہتے ہیں کہ اپنے گلے پھاڑ دیتے ہیں اور بعض اسے بہت اور پچنا چا ہے اور کور تیں آئی آ : ۔۔ واز سے لیک کہیں کہ وہ خود ہی سن آواز سے کہتے ہیں کہ وہ سنائی نہیں دینا۔ اور سنت طریقہ اس میں در میا نہ ہے۔ اور کور تیں آئی آ : ۔۔ واز سے لیک کہیں کہ وہ خود ہی سن میں دوسر وں تک آ واز نہ پنچے ۔ اس طرح شرح کنز میں ہے اور این حجر کا بی تول میں وغریب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تاہیں کے ۔ وہ کا نوں میں انگلیاں رکھے۔

#### لبیک کہنے والے کی عظمت

٠٥٥٠:وَعَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلَّا لَبْى مَنْ عَنُ يَمِيْنهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا۔ (رواه الترمذی وابن ماحة)

اخرجه الترمذي في السنن ١٨٩/٣ حديث رقم ٢٨ ١\_ وابن ماجه ٩٧٤/٢ حديث رقم ٢٩٢١ـ

ترجیم ای حضرت سبل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ مُٹالِیُّنِ ارشاد فرمایا: جومسلمان بھی لبیک کہتا ہے تواس کے دائیں بائیں کے چھڑ درخت اورمٹی ذھیلے بھی لبیک کہتے ہیں۔ یہاں تک کہز مین ختم ہو جائے اس طرف سے یعنی دائیں اور بائیں طرف سے دائیں اور بائیں طرف سے ۔اس کوابن ماجہ اُور ترفدیؓ نے لقل کیا ہے۔

لْمَشُونِيجَ: قوله :قال رسول الله ﷺ:ما من ..... الالبي من عن ..... "مِن حجر:

اس میں مین بیان ہے مَن سے ۔علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جب شیج کی نسبت جمرو شجر وغیرہ کی طرف کی تو پھراس کی تعبیر بھی اس لفظ' مَنْ'' سے کی جس سے ذوی الفھوم کی تعبیر کی جاتی ہے (انتخا) اور بعض نسخوں میں''ما عن یمینه'' ہے تو اس صورت میں پھر کوئی اشکال ہی نہیں ۔

قولہ: حتی تنقطع الاد ض من ھھنا ۔۔۔۔۔: لیعنی مشرق کی جانب سے''و ھھنا'' لینی مغرب کی جانب سے ۔لیعنی زمین کے اس انتہاء تک جہاں تک اس کی آواز بینچی ہے اور شرق وغرب کی تخصیص افادہ عموم کیلئے ہے ور نہ بی قدام بھی آ گے اور وراء لینی پیچیے کی جانب کے منافی نہیں ہے۔

پھراس حدیث میں واضح دلالت ہے کہ جمادات اور نہا تات کا ئنات میں واقع ہونے والے امور کا ادراک رکھتے ہیں اوران کو اپنر رب کی توحید بالذات دصفات کاعلم بھی ہے اوران کی تبیج اور تلبیہ زبان قال سے کرتے ہیں۔جبیبا کہ جمہوراہل حال کا غد ہب ہے اور بہی صححے ہے۔

## احرام باندھنے کے بعد آپ مٹالٹیڈ کامعمول مبارک

٢٥٥١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَرْكَعُ بِذِى الْحُلَيفَةِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهِوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَ يُكَ لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ـ (مَنْقَ عَلِيهِ وَلِفَظَهِ لِمَسلم)

اخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ١٥٤٩ ومسلم في صحيحه ٨٤٢/٢ حديث رقم (١٩٠ ـ ١١٨٤) وابوداؤد في السنن ٤٠٤/٢ حديث رقم ١٨١٢ والترمذي ١٨٨/٣ حديث رقم ٨٢٦ والنسائي ١٦٠/٥ حديث رقم ٢٧٥٠ وابن ماجه ٩٧٤/٢ حديث رقم ٢٩١٨\_ ومالك في الموطأ ٣٣١/١ حديث رقم ٢٨ من كتاب الحج. واحمد في المسند ٣,٣

توجہ اور این عمر اللہ این عمر اللہ ایس کھری اور ایت ہے کہ بی کریم مان فی ای ایسائیۃ میں دور کعتیں پڑھتے تھے جس وقت کہ حضور کا این الی اللہ اللہ کا اور اللہ کرتے بیٹی مشہور حضور کا این اللہ کی اور اس پراضا فہ بھی فرماتے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اے اللی میں تیری خدمت میں حاضر ہوں ۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور بھلائی تیرے ہاتھ ۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیری طرف رغبت ہے اور عمل کرتا ہوں اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیری طرف رغبت ہے اور عمل تیرے ہی لیے ہے۔ اس کو بخاری اور سلم کے ہیں۔

گنشوسی: قوله: اهل بهؤلاء الکلمات ویقول: ''ویقول ''ابن جمر نے یقول کی ضمیر ابن عمر یا ان کے والد کی طرف لوٹائی ہے اور شیخین نے دونوں کی تصریح کی ہے۔ شیخین کی ایک روایت میں ہے عن نافع اور اس کے الفاظ یہ بین ''ان تلبیة رسول الله ﷺ، لبیك لا شریك لك ''نافع كیتے ہیں كہ ابن عمر اس میں یہ الله ﷺ، لبیك والحید بیدیك والرغباء الیك والعمل'' زیادہ كرتے تھے۔ اور شیخین کی ایک روایت میں حدیث الفاظ: ''لبیك و سعدیك والحید بیدیك والرغباء الیك والعمل'' زیادہ كرتے تھے۔ اور شیخین کی ایک روایت میں حدیث الباب کے ذکر كرنے کے بعد یہ ہے''اتى بھولآء الكلمات و كان ابن عمر یقول: كان عمر یهل باهلال رسول الله ﷺ من هولآء الكلمات و يقول لبيك''۔

ابن مجرُ قرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کے اصل نسخہ سے تقریباً دوسطر کہیں ساقط ہوئے جواس نسخہ کے موافق تھے جس کی میں نے شرح کی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ نسخ تمام اس کے موافق ہیں شاید مصنف نے ایساا خصار کیا ہے جو کل ہے جس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بیزیا دت مرفوع ہے۔

قوله :لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك:

''لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك'' تكرارتا كيركيليج ہے يا تا كداس يرعطف كيا جا سكے۔

''وسعدیك'':ای ساعدت علی طاعتك ساعدة واسعادا بعدا سعاد: یعن تیری اطاعت سے نیک بختی حاصل كرتا بول ایک نیک بختی حاصل كرتا بول ایک نیک بختی کے بعددوسری اور بیدونوں (یعن لبیك اور سعدیك) بنابر مصدریت منصوب ہے۔جیبا كے علامہ طبی نے اس كو ذكركا ہے۔

سعدیك تفنیه مضاف ہاور مقصوداس سے تكرار ہے برائے تكثیر جیبا كدلیك میں ہے۔ لینی اصل میں ہے اسعد اجابتك سعادة بعد سعدیك منفر دا۔ بغیر لبیك كنبیس ساگیا ہے اور اسعاد صرف نوحه میں مددكر نے كو كہتے ہیں۔

قولہ: فرالنحیر فی یدیك: لینی تیرے قبضہ میں منحصر ہے صفت قدرت دارادہ میں سے یاصفت جمال دجلال میں سے ، تواس میں اشارہ ہے کہ اللہ تمام افعال میں محمود ہے یا بیہ باب الا کتفاء میں سے ہے در نہ تو تمام امور اللہ کیلئے ہیں اور خیروشرسب اللہ کے انداز بے اور فیصلے سے ہیں یابیدسن ادب کے باب سے ہے اضافت اور نسبت میں ، جبیبا کہ اللہ کے اس ارشاد میں ہے:

﴿واذا مرضت فهو یشفین﴾ [النعراء: ٨٠] ترجمہ: اورجب میں بیار ہوتا ہول توہ مجھے شفاء دیتا ہے۔ (بیان القرآن) اورای کے بیل سے بیمنقول ہے' والشو لیس البلک''لعنی شرکی نسبت تیری طرف نہیں کی حاتی ادب کی وجہ سے۔ اورا بن حجر کابی تول عجیب وغریب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یدیك میں اوریداہ مبسوطتان میں تثنیہ سے مرادحقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تکثیر ہے جس کی کوئی انتہاء نہ ہو۔ جیسا کہ لبیک اور سعد یک میں ہے کیونکہ اللہ کی نعتیں اور قدرت جن سے بیالفاظ کنا بہ ہیں وہ بے ثنار ہیں' ابن حجر کے اس قول کی غرابت مخفی نہیں ہے کیونکہ ان کے کلام کا آل تثنیہ کا اعتبار ہے حالانکہ محققین کا ند ہب وہ ہے جو مملے گزرا۔'' واللہ اعلیٰ'۔ مملے گزرا۔'' واللہ اعلیٰ'۔

قوله: لبیك و الوغبآء الیك و العمل: "الوغبآء": اس كوراء كے فتح اورسد كے ساتھ روایت كيا گيا ہے اور يہي مشہور ہے۔ اوراى كورغبلى راء كے ضمه اور قصر كے ساتھ بھى روایت كيا گيا ہے اوراس كی نظير العلياء اور العلى، اور النعماء اور النعملى ہے۔ اور ابوعلى سے روایت ہے كہ بيراء كے فتح اور بغير مدكے ہے طلب اورسوال كرنے كے معنى ميں ہے اوراس كی طرف راغب ہونا جس كے باتھ ميں خير و بھلائى ہو، كے معنى ميں ہے۔

اورعلامہ طبی فرماتے ہیں کہ اسی طرح''والعمل''ہے کہ اس کا حسان اسی کی طرف ہے کیونکہ اس سے مقصود ہی ہی ہے (انتیل) کیکن زیادہ ظاہر رہے ہے کہ اس کی تقریر یہ ہے'والعمل لك'' یعن عمل تیری رضا کیلئے ہے یا تقریر ہے والعمل مل یا باسر ك و توفیقك، یا اس کا مطلب ہے کہ عمل کا معاملہ تیری طرف ہے یعنی اس کے قبول کرنے اور رد کرنے میں۔

اورطحاوی کا بیکہنا انتہائی عجیب وغریب ہے کہ حضرت سعد سے منقول مشہور تلبیہ پر زیادہ مکروہ ہے پھرکہا ہے کہ ھذا اختیار الطحاوی کی بیارہ محروہ ہے پھرکہا ہے کہ ھذا اختیار الطحاوی شاید کہام طحاوی کا مقصدیہ ہوکہ آ دمی اپنی طرف سے منقول تلبیہ پھرزیادہ کر گئے تو وہ مکروہ ہے اس پر قرینہ امام طحاوی کا اس سے پہلے والاقول ہے جوانہوں نے ذکر کیا ہے یہ کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دمی زیادہ کر ہے اس میں اللہ کا ذکر میں سے جو پند کرے۔

اور بیامام محمد کا قول ہے یاان کاموادیہ ہے کہ مسنون تلبیہ کے درمیان میں زیادہ مکروہ ہے کیونکہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہا گراس پر زیادہ کرے تو بیمتحب ہے توصا حب سراج الوھاج کہتے ہیں کہ بیاستحباب مسنون تلبیہ کہنے کے بعد ہے اگر درمیان میں زیادہ کرے تو وہ مستحب نہیں ہے۔

(متفق علیه و لفظه مسلم) نسائی میں ہے کہ آپ مُگاتُیْنِ نے ظہری نمازقصر کے ساتھ پڑھی پھرسوار ہوئے ۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حدیث میں دورکعت نماز سے مرادیبی ہے اور بخاری میں ہے کہ حج کی نماز پڑھی اور پھرسوار ہوئے۔

ابن عبدالبرنے ذکر کیا ہے کہ تمام علاء نے اس کومتحب سمجھا ہے کہ یفل یا فرض نماز کے بعد ہواور قاضی عیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ حسن بھری سے کہ دہ وفر ماتے ہیں فرض نماز کے بعد مستحب ہے کیونکہ وارد ہے کہ بید دورکعت سبح کی نمازتھی۔اور سیح وہی ہے جوجہور نے کہا ہے اور وہی ظاہر حدیث کا مطلب ہے توبیا مام بغوی پراعتر اض ہے کہان کی اصطلاح سیح اور حسن کے بارے میں مختلف ہے۔لیکن شخ الاسلام نے احادیث مشکو ہ کے تحریمیں کہا ہے کہ اس حدیث کو احمد نے لفظا اور بخاری نے معنی ذکر کیا ہے مگر اس نے "بھذہ الکلمات" کے بعد کہا ہے کہ حضرت عمر میں تانفاظ: لبیك کے بعد کہا ہے کہ حضرت عمر میں تنافاظ: لبیك ذالنعماء و الفضل الحسن لبیك موغو با و مدھو با البك زیادہ کرتے تھے۔

اورحضرت جابر سے سیح طور پرثابت ہے کہ لوگ ذاالمعارج زیادہ کرتے تھے اور نبی ٹائٹیٹر ان کو سنتے اوران کو کچھے نہ کہتے ۔

اورا بن منذر نے مرفوع روایت کیا ہے: ''لبیك حقًا حقًا تعبد و دقًا ''اور حضرت انس سے بیموتوف روایت ہے۔اور آپ علیه السلام سے سیچے طور پر ثابت ہے كه آپ مُلَاثِیَّا فرماتے تھے' لبیك ان العیش عیش الا خوق'' كبھی وسعت اورخوشی كی حالت میں جو کہ عرفہ میں تھی ادر بھی بختی کی حالت میں جو خندق کھود نے کے دفت تھی اور حکمت دونوں میں ریھی کہ دنیا کی آسانی اور خوشی پرغرور نہ کرنا کیونکہ اعتباراصل میں عقبی کا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب آپ مُنَافِیُّنِاُ والحلیفہ سینچتے تو وہاں پہلے آپ مُنَافِیْنِاُ دورکعت نماز پڑھتے جواحرام کیلئے مسنون ہے اور ان دونوں رکعتوں میں قل یابھا الکفورون اور قل ھو اللہ احد کی قراءت کرتے اور پھرنیت کرتے اوراس کے بعد لبیک کہتے ،اور پھر جب اوٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہوتی تو اس وفت بھی آپ پہلے انہیں کلمات کے ذر نیع تلبیہ کرتے جوشہور ہیں۔

اورابن حجرکا بیول بعیداز صحت ہے کہ اس سے مرادوہ تلبیہ ہے جو فصل اوّل میں گزرا۔

## الله تعالى سےخوشنودی مانگنااورطلب معافی کرنا

٢٥۵٢:وَعَنْ عُمَّارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكَانَ اللَّهَ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضُوانَةً وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَا هُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الشا نعی)

اخرجه الامام الشافعي

ترجمل حضرت عمارہ بن خریمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے اپ باپ یعنی خریمہ سے۔ انہوں نے نبی کریم کا ایڈ کیا ہے نسل کیا ہے کہ جب حضور مالی کی کا رغ ہوتے اپنے لیک کہنے سے اللہ تعالی سے خوشنودی مالکتے اور جنت اور عافیت طلب کرتے اسکی رحمت کے ساتھ آگ سے ۔اس کو امام شافع کی نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

خزیمہ بن ثابت: پنزیمہ ثابت ہیں۔ ان کی کنیت' ابو تمارہ'' ہے۔ یہ' انصاری اوی' ہیں۔'' فوالشہا دمین'' کے لقب ہے معروف ہیں۔ جنگ بدراور مابعد کے غزوات ہیں حاضر ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت علی ڈاٹنؤ کے ہمراہ تھے۔ جب عمار بن یاسر ڈاٹنؤ شہید ہو گئے وانہوں نے اپنی تلوار سونت کی اور مقاتلہ کیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ سے ان کے بیٹے عبداللہ اور عمارہ اور جابر بن عبداللہ نے دوایت کی ہیں۔'' خزیمہ' بصیغہ تصغیر ہے' بعنی خائے معجمہ کے ضمہ اور زائے جمہہ کے فتحہ کے ساتھ ہے' ممارہ' عین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ مؤلف میں نے '' دوایت کی ہیں۔ '' خوالا تفول صحابہ ہے۔ مؤلف میں نے '' الا کمال' میں ابوخزیمہ کا نام ذکر نہیں کیا' البحۃ خزیمہ کے جیسے عمارہ بن خزیمہ بن ثابت ڈاٹنؤ کے حالات فصل صحابہ خوائین میں ذکر کیا اور کہا ہے کہ بیا ہے والد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں عمارہ کے صحابیت اصحاب صلاح کو تر در ہے اور بظاہر یہاں ''خزیمہ' سے مراد محارہ ہیں۔

'' رضوانه''راء کے کسره اورضمہ دونوں کے ساتھ ہے۔ دنیا اور آخرت کی رضامندی اور خوشنو دی مرا دہے۔

''استعفا''اس کاعطف ساَ ل پر ہے ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس کو استغفادہ روایت کیا گیا ہے تو پھراس کاعطف انوانہ پر ہوگا۔

''بو حمته''لین الله کی رحمت کے سبب سے نہ کہ اپنے ذاتی کسب سے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بلید سے فراغت کے بعد نبی منگالی کے پر درود بھیجنا مستحب ہے اور یہ آ ہستہ اواز سے پڑھے اور اللہ سے اس کی خوشنو دی اور جنت کا سوال کرے اور اس کے ساتھ جنم سے پناہ مانگے۔ اور اپنے لیے اور اپنے ساتھ جس کیلئے چاہے وعاء کرے جو باہے اور مستحب ہے کہ ہر مرتبہ تلبیہ قین بار تکرار کے ساتھ پڑھے، اور پے در پے پڑھے درمیان میں کوئی کلام نہ کرے۔اوراگر درمیان میں سلام کاجواب دیا تو جائز ہے۔لیکن دوسرے کیلئے کروہ ہے کہ اس حالت میں اس کوسلام کرے،اور جب کوئی چیز دیکھے جواس کواچھی گئے تو ''لبیٹ ان العیش عیش الا محو ق'' کے۔

ایک بارتلبیہ کہنا ہارے نز دیک شرط ہے اورایک سے زائد سنت ہے یہاں تک کیزک پر گنہگار ہوگا۔

تخریج: '' رواہ الثافعی''اس کودار قطنی نے بھی روایت کیا ہے ابن ہام کے قول کے مطابق' دار قطنی اور پیچی نے روایت کیا ہے کہ آپ ٹنگٹیکم تلبیہ کے بعد اپنے او پر درود بھیجتہ تھے اور ماقبل کی طرح جمہور نے اس کو بھی ضعیف قر ار دیا ہے۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ

، یہ اسکان کی احادیث میں سے ہاور مستحب یہ ہے کہ درود کو تلبیہ کی ہنسبت پست آواز سے پڑھے تا کہ مرتبہ میں فرق ظاہر ہو۔

## الفصل القالث:

## آ پِ مَنْ اللَّهُ مُمَّا حِج کے لیے اعلان کرنا

٢٥٥٣ : وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ آذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا آتَى الْبَيْدَاءَ آخْرَمَ۔ (رواہ البحاری)

اخرجه مسلم في صحيحه ٨٤٣/٢ حديث رقم (٢٢\_ ١١٨٥)\_

ترجمہ:حضرت جاہر بڑاٹنؤ سے روایت ہے کہ آپ مَالیٹُؤَم نے جب جج کا ارادہ کیا تولوگوں میں اعلان کروایا۔ پس

لوگ جمع ہوئے اور میدان بیدا ویس آئے اور احرام با ندھا۔ اس کوامام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔ تشریعے: قوله: اذن فی الناس: اللہ کے اس ارشاد کی بناء پر: ﴿واذن فی الناس بالحج ﴾ [ العج: ٢٤] يعن آپ مَّلَّ اللَّ

نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں جج کاارادہ کرر ہاہوں۔ بیابن الملک نے کہاہےاورزیادہ ظاہریہ ہے کہآپٹر کا گڑھٹر کے منادی کا حکم دیا کہوہ اعلان کرے کہآپٹر کا گڑھٹے کم کاارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ غقریب حضرت جابری بھی حدیث میں آنے والا ہے۔

''فاجتمعو'' یعنی بہت سارے لوگ مدینہ میں جمع ہوگئے۔

قوله: فلما اتى البيداء احوم: "البيداء" اصل مين چشيل ميدان كوكت بين اوريبال اس يمراوا يك مخصوص جكه كانام بجوذ والحليفه كے پاس بــ

ابوداؤدکی روایت میں ہے عن انس انه علیه الصلاة والسلام صلی الظهر ثم رکب راحلته فلما علا علی جبل البیداء اهل "کرآپ نے ظہرکی نماز پڑھی پھرسواری پرسوارہوئے اور جب بیداء پہاڑ پر چڑھے تواحرام باندھا۔

اوصحیمین میں ابن عمرے روایت ہے: ما اهل الاعند المسجد يعنى مجدة والحليقد كے پاس ساحرام باندھا۔

اورا یک روایت میں ہے: ما اهل الا عند المسجد حین قام به بعیر ہ اور دوسری روایت میں ہے حین وضع رجله فی الغوز واستوت به راحلته قائمًا اهل عند مسجد ذی الحلیفة۔ کهآپ تَلَّیُّ اَلَیْ اَرام نہیں باندھا مُرجب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا اور سواری پر بیٹھ کر سواری سیدھی ہوگی تو آپ نے محدذ والحلیفہ سے احرام باندھا۔ اور ابوداؤداور ترندی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ نے ج کا ارادہ کیا تو لوگوں میں اعلان کرایا تو لوگ جمع ہوگئے جب بیداء مقام پر پنچی تو آپ نے احرام باندھا۔

#### مشركول كاتلبيه يرهصنا

٣٥٥٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَا نَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُولُوْنَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ طَيْجَيَّةَ وَيُلَكُمُ قَلٍ قَلٍ إِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُوْ نَ ظِذَا وَهُمْ يَطُوْ فُوْنَ بِا لُبَيْتِ ـ (رواه مسلم) احرجه مسلم في صحيحه ٨٤٣/٢ حديث رقم (٢٢ ـ ١١٨٥) ـ

توجہ له: حضرت ابن عباس پڑھنا ہے روایت ہے کہ مشرک کہتے تھے ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ تیراکوئی شریک نہیں ہے۔ پس نبی کریم مُنَالِنَّیْ افر ماتے تھے کہتم پرافسوں ہے۔ بس اتناہی کہو (اس ہے آ گے نہ کہولیکن وہ پھر بھی آ گے یہ الفاظ کہتے تھے: پس معنی میں اتناہی کہو۔ اس سے زیادہ نہ کہو۔ گروہ مشرک اس سے زیادہ کہتے تھے گروہ بس شریک کہ ملک تیرے لیے ہاور تو اس کا مالک کا لیمنی بت کا اور مشرک کہتے تھے اور وہ شریک یعنی بت تیرا مالک نہیں ہے ان کلمات کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریج: قوله : ویلکم قد قد: "قد قد" : دونوں میں دال کے سکون کے ساتھ بھی ہے ادر کسرہ مع تنوین بھی درسہ ہے۔ای کفاکھ هذا الکلام:مطلب ہے کہ تمہارے لیے یہ بات کافی ہے۔

قولہ :الاشریکا ہو لك تملکہ و ما ملك:الاشریکا''اس میں ظاہرتویہ ہے کہ بیمرنوع ہے کل ہے بدل ہونے کی ہے جیسا کے کمہ التوحید میں ہے توسفلی کلمہ میں سفلی لغت اختیار کی گئی جیسا کہ عالی کلمہ میں لغۃ عال اختیار کی گئے۔

علامه طِبى فرمان بين كمشركين كت عق البيك لا شويك لك الا شويكًا هو لك تملكه وما ملك "ر

جب ان کی بات لا شریک لک تک پہنی جاتی تورسول الله مُنافِین فخر ماتے بس اس پراکتفاء کرواوراس سے مابعد کی طرف تجاوز نہ کرو۔ ''و ما ملائ''میں'' ما'''نافیہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ موصولہ ہے۔

قوله : يقولون هذا: يابنعباس كاتول ـــــ

# هُ بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هُ

ججة الوداع كے واقعه كابيان

## الفصّل الدك

#### حجة الوداع كاذكر

٢٥٥٥ : عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْقَائِقَ مَكَتَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ آذَّنَ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فِى الْعَاشِرَةِ آنَّ رَسُولَ اللهِ هِلْقَائِقَ حَاجٌ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا آتَيْنَاذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتُ آسُمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بُنَ آبِى بَكُرٍ فَآرُسَلَتُ اللّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ كَيْفَ آصَنَعُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ كَيْفَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ أَصْلَى رَسُولُ اللهِ هِلِيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ

الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَا قَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَانَنُوى إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكُنَّ فَطَافَ سَبْعًا فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشْى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اللَّي مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَراْ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ آنَّهُ قَرأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَوَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّهِ آبُدَأُ بِمَا بَداً اللَّهُ بِم فَبَداً بِالصَّفَا فَرَقِى عَلَيْهِ حَتَّى رأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَّ اللهَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْا حْزَابَ وَحْدَةُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَ لِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَ لَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِيِّ ثُمَّ سَعْي حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشْي حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَنَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ النَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْ آنِي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىٰ مَا اسْتَدُ بَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلِعَامِنَا هَذَا آمْ لِاَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَةُ وَاحِدَةً فِي الْاُخُراى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَابَلُ لَابَلُ لِابَلِ الْبَدِ وَقَدِ مَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيُ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةٌ الْهَدْي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِى اَتَٰى بِهِ النَّبِيُّ عِلْشَقِيمَ مِانَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيُّ عَلَيْقِيمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوْا اِلَى مِنْى فَاَهَلُّوا بِا لُحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَتَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَامَرَ بِفُتَّةٍ مِّنْ شَغْرٍ تُضُرَّبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ اِلَّا آنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اتَىٰ عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ آمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ، لَهُ فَاتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَا لِ إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَٱمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِي شَهْرِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذَا الْآكُلُّ شَيْءٍ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ اَوَّلَ دَم اَضَعُ مِنْ دِمَانِنَا دَمُ ابْنُ رَبِيْعَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَةً هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ

مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ فَاتَقُوا الله فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمُ آخَذُ تُمُوهُنَّ بِإِمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوْطِيْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكُرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضُرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْ قُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنُ تَضِلُّوا بَعَدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهُ كِتَابُ اللَّهِ وَٱنْتُمْ تَسْتَلُونَ عَيِّى فَمَا ٱنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ انَّكَ قَدُ بَلَّغْتَ وَادَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بَاصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اَللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخُرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَ هَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتَّى غَابَ الْقُرُصُ وَآرُدَف أَسَامَةَ وَدَ فَعَ حَتَّى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغُوبَ وَالْعِشَاءَ بِاذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضُطجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُو ُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبُحُ بِاَذَانِ وَّإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَّى اتى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى اَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ آنُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَٱرْدَفَ الْفَصْٰلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى آتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسُطَى الَّتِي تَنُورُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبُولى حَتَّى اتَّى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِّنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذَفِ رَمَلَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيُ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ اَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَاشْرَكَهُ فِيْ هَدِيهِ ثُمَّ امَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتُ فِيْ قِدُرٍ فَطُبِخَتُ فَاكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَآفَاضَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاتَلَى عَلَى بَنِي عَبُدِ الْمُطَلِّبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ اَنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا اَنْ يُّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَا وَلُوهُ دَلُوا فَشَوبَ مِنْهُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠٢٦ ٨٨ حديث رقم (١٤٧ ـ ١٢١٨)

ترجہ له حضرت جابر دلاتیؤ سے روایت ہے کہ حضور مُنَّالِیَّنِکُم کہ یہ بیس نو برس شہر ہے رہے جہ نہیں کیا لیکن عمرہ کیا جیسا کہ گزرا بھرلوگوں کو دسویں سال حضور مُنَّالِیُّنِکُم کے حضر کے مابین نکے لیعنی جبکہ پانچے دن ویقعدہ بیس ہے باقی رہ بہت زیادہ آ دمی آ ئے پس ہم حضور مُنَّالِیُّکُم کے ساتھ ظہر وعصر کے مابین نکے لیعنی جبکہ پانچے دن ویقعدہ بیس سے باقی رہ گئے تھے۔ یہاں تک کہ ہم و والحلیفہ بیس بہنچ ۔ پس اساء بنت عمیس ؓ نے محمد بین ابی بکر گوجنم و یا تو اساء فی کئی کو سے باقی رہ بی کریم مُنَّالِیُّم کی خدمت میں بھیجا یعنی کہ میں احرام کے بارے میں کیا کروں؟ لیعنی احرام باندھوں یا نہیں اور باندھوں تو کو کر کہ میں احرام کے بارے میں کیا کروں؟ لیعنی احرام باندھوں یا نہیں اور باندھوں تو کو کو کہ دو اور احرام باندھ ۔ پس نی کریم مُنَّالِیُّ کُلِم نے میں نماز پر حصور کے کہ جب میدان بیداء پر حضور مُنَاقِیْ کُلِم اور کُلِم کُلُم کہاں تک کہ جب میدان بیدا و بیک کُلُم کُ

الہی میں تیری خدمت میں حاضر ہول تیری خدمت میں حاضر ہول تیرے لیے کوئی شریک نہیں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں تحقیق نعمت کتریف و بادشاہت تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ جابر بڑھؤ نے کہا ہم اس ہے پہلے جج کی نیت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہم (جج کے مہینوں میں)عمرے کو جانتے تھے یہاں تک کہ جب ہم خانہ کعبہ کے نز دیک آئے تو حضومنًا پیونم نے حجراسود کو بوسہ دیا۔ بینی اس پر ہاتھ رکھااور بوسہ دیا بھر تین ہارجلدی اوراکڑ کر خاند کعبے کے گرد طواف کیااور چاربار آ ہتہ پھرمقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے پھریہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایاتم مقام ابرا ہیم کولعنی اس کے حوالبی کو جائے نماز بناؤ۔ پھر مقام ابرا ہیم کوحضور مُثاثِثَةِ اپنے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان شار کیااورا یک روایت میں آیا ہے کہ حضور کُلُقیّرُ کم نے دور کعتوں میں قل حواللہ احداور قل یا یہاا لکا فرون میڑھی۔ پھر حجر اسود کی طرف لوٹے لیس اس کو بوسہ دیا پھر معجد کے دروازے سے نکلے لینی باب الصفایے صفایہاڑ کی طرف نکلے۔ پس جب صفا پہاڑ کے قریب ہوئے تو بیآیت تلاوت فرمائی تحقیق صفاءاور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ہیں ۔لیعنی اللہ کے دین کی نشانیوں میں ہے ہےاورحضورمُالیُّٹیُلم نے ارشادفر مایا میں نثروع کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ الله تعالی نے شروع کیااس چیز کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب 🗀 پہلے ذکر صفا کا کیااور پھر مروہ کا کیا۔اس طرح میں بھی پہلے صفا پر چڑ ھتا ہوں اور پھر مروہ پر چڑھو نگا۔ پس صفا کے ساتھ شروع کیا بس اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کودیکھا پھر بیت اللہ کے سامنے ہوئے کیس پھراللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بیان کی یعنی لا الہ الا اللہ کہااوراس کی بڑائی بیان کی بعنی الله اکبرکہا اور کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر الله ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے بادشاہت ہاوراس کے لیے تعریف ہاوروہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ ایک ہاس نے اپناوعدہ پورا کیا یعنی اسلام کا پول بالا کرنے کا وعدہ کیا اور بندے کی مدو کی ۔ یعنی حضورمَکا ﷺ اور کا فروں کے گروہ کوشکست دی۔ تنہا لیعنی خندق کی لڑائی میں پھراس کے درمیان دعا کی ۔اس طرح تین بارکہا۔یعنی ذکر کیااور دعا کی اور پھر ذکر کہااور دعا کی اس طرح تین مرتبہ کیا اور صفا ہے اترے اور مروہ پہاڑکی طرف چلے۔ یہاں تک کہ حضور مُنَا ﷺ کے قدم مبارک نشیبی میدان کی طرف پنچ یعنی میدان کی بلندی ہے پستی کی طرف آئے پھر دوڑے یہاں تک کہ جب چڑھنے لگے۔ تو حضور مُنَا لَيُّنَامُ کے دونوں قدم یعن نشیبی سے بلندی مروہ پر چڑھنے گئے۔آ ہت چلے یعنی دوڑ نابند کردیا یہاں تک کے مروہ پرآئے پھر مروہ پر بھی ایبا ہی کیا جوصفا پر کیا تھا۔ یہاں تک جب آخری چکرمروہ پر ہوا۔تو یکارااس حالت میں کہ آپ ٹاٹیز ہمروہ پر تھے اورلوگ پہاڑے نیچے تھے۔آپٹائٹی ارشادفر مایا اگر میں اپنے معاملے کے بارے میں پہلے جانتا ہوتا جو کہ میں نے بعد میں جانا تو میں اینے ساتھ مدی نہ لا تا اور میں جج کوعمرہ بنادیتا۔ پس جو مخص تم میں سے ایسا ہو کہ اس کے یاس ہدی نہ ہوپس جا ہیے کہ حلال ہوجائے یعنی حج کے احرام سے باہر ہوجائے اور حج کوعمرہ بناڈالے۔ پس سراقہ بن ما لک بن بعثم کھڑے ہوئے اورانہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مَا تُنافِئا کیا ای سال جارے لیے ہے یا بیچکم ہمیشہ ہارے لیے ہے۔ پس نبی کریم مُنَافِیْزِ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے باتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فر مایا کہ عمرہ حج میں واخل ہوگیا ہے۔دومر تبہ فرمایا لین بی حکم خاص ای برس میں نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ لینی حج کے مہینوں ہمیشہ کے لے عمرہ کرنا جائز ہے اور حضرت علی مطابقۂ میمن سے اکثر اونٹ نبی کریم مَا اَنْتِیْجُ کے لیے لے کر آئے ۔ لینی حضرت علی میں نوٹیؤ يمن كے حاكم بن كر گئے تھے پھر حضور مُناتِيْنِكم نے حضرت على جناتیز كوارشا وفر مایا كیاتم پراحرام باندھتے وفت حج لازم تھا؟

جب تونے فج کی نیت کی تھی تو کیا کہاتھا؟ حضرت علی ڈھٹٹ نے کہااے الہی میں احرام باندھتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تیرے رسول مُثَاثِّنَا کے احرام باندھا تھا۔حضور مُثَاثِیْنِ نے ارشاد فر مایا میرے ساتھ ہدی ہے میں احرام سے نکل نہیں سکتا ۔ لیعنی جبتم نے نیت کی ہے۔ تو میں حج وعمر ہے کا حرام باندھے ہوئے ہوں اور میر سے ساتھ مدی احرام سے میں نہیں نکل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ عمرے اور حج سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ پس تم بھی احرام سے نہ نکلو۔ حضرت جابر طانغنا نے فر مایا بس سهتمام اونٹ حضرت علی طانغنا نیمن سے لائے تنھے اور وہ اونٹ جن کو پیغیبرمنا فلینا کم لے کر آئے تھے ان کی تعداد سو(۱۰۰) تھی تو حضرت جابر جھٹیا نے کہا ہی سب لوگ حلال ہوئے اورا بنے بال کتر وائے یعنی جن کے ساتھ مدی بھی اور وہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کے احرام سے نکل آئے گرنبی کریم مُلَا اَیْنَا اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ بدی تھی وہ حلال نہ ہوئے اپس جب کہ تر ویہ کا دن آ مالیعنی ذی المحیہ کی آٹھوس تاریخ تومنیٰ کی طرف متوجہ ہونے کاارادہ فر مایا پس صحابہ میں آئے نے حج کااحرام باندھا۔ یعنی وہ لوگ جوعمرے کے احرام سے نکل آئے تنے اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعداور نبی کریم مُنالِیّنِ موار ہوئے لینی جب آفنا بطلوع ہوااور منی میں پہنچے پس منی میں نماز پڑھی۔ یعنی معجد خیف میں ظہراور عصراور مغرب اور عشاءاور فجر تک تطہرے رہے یعنی نماز فجراوا کرنے کے بعد تھوڑی دیر مظہرے رہے یہاں تک سورج نکل آیا اور آپ مَنْ اللَّيْزَ انے خيمے لگانے كا تھم كيا جو بالوں كا بنا ہوا تھا كہ حضور مَثَاثِیَا کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ کھڑا کیا جائے پھر نبی کریم مَثَاثِیَا منی سے عرفات کی طرف چلے اور قریش گمان نہیں کرتے تھے مگریہ کہ حضور مُنَالِیُّ المج کے لیے مشعر حرام کے پاس ظہر ہے ہو نکے جیسے کہ قریش زبانہ جاہلیت میں کرتے تھے پس نبی کریم مُلَاثِیَّا مِردلفہ سے گزرے یہاں تک کہ میدان عرفات میں آئے پس خیمہ جو کہ دادی نمرہ میں کھڑا کیا گیا تھا آ پِ مَا اللَّهُ الله عِين أَرْب اوراس مين همرے يبال تك كه جب دو يبر دُهلي قصواكولان كا تحكم كيا جوكه حضور مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اونٹنی کانام تھا۔ پس حضور کالٹیئی کے لیے زین کسی گئی پھر حضور مالٹیئی اونٹنی پر سوار ہوکر وادی نمرہ میں تشریف لائے پھر لوگوں کوخطید دیا ورارشا دفرمایا تمہار ہےخون اورتمہار ہے مال یعنی آئیں میں ایک دوسر ہے کاخون نہ کرواور کسی کا مال چوری وغابازى سے نہ كھاؤتمہار ہے اس دن يعني عرفه كى حرمت كى طرح اورتمهار ہے اس مبينے يعنى ذى الحجركى حرمت كى طرح اورتمہارے اس شہریعنی مکہ کی حرمت کی طرح تم پرحرام قرار دیئے ہیں یعنی جسے تم حرام جانتے ہوکسی کا مال لینے سے اور اس دن میں خون کرنے ہےاوراس مہینے میں اوراس شہر میں ۔اس طرح سے ہمیشہاور ہر جگہ خون کرنااور ناحق مال لیہا۔ آپس میں حرام ہے خبر دار امر جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے اور پست ویا مال ہے یعنی باطل وموقو ف ہے یعنی جو پچھکی نے کہااسلام سے پہلے میں نے معاف کردیااور جو جاہلیت کی رسمیں تھیں موقو ف کردیں اور جا ہلیت کے خون موتوف کردیے لینی نداس میں قصاص ہے اور نہ دیت اور نہ کفارہ اور تحقیق سب سے پہلا خون میں ا یخونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ خون ابن رہیعہ بن حارث کا ہے ادروہ بنی سعد کے ہاں دود ھے بیتا تھا۔اس کو ہنریل نے تمل کیا تھا اور جاہلیت کے سودکوموتوف کیا گیا اور سب سے پہلاسوداییے سودوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب كالتي تحقيق وه بالكل موتوف كرديا كيا\_ پجرعورتوں كے حق كے بارے ميں الله تعالى سے ڈرو \_ پس تحقيق تم نے ان کواللہ کی امان کے ساتھ لیا۔ لینی اس کے عہد کے ساتھ لیا ہے ان کے حقوق کی رعایت میں اور تم نے ان کی شرمگا ہوں کواللہ کے حکم کے ساتھ حلال کیا۔ فانک حوا ہے اور تمہاراان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بچھونوں پر کسی ایسے

شخف کو نہ آ نے دیں کتم جس کو ناپند سمجھتے ہو۔ یعنی تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آ نے کی ا جازت نہ دیں۔ خواہ مرد ہو یا عورت ۔ پس اگریپکا م کریں بعنی آنے کی اجازت دیں پس ان کوختی کے بغیر مارواوران کاحت تم پر بھی ان کی روزی لینی کھانا پینا اور اسی کے حکم میں داخل ہے اپنے مکان اور ان کا کیٹر ااپنے وسعت کے مطابق دواور تحقیق میں نے تم میں ایک الی چیز چھوڑی ہے کہتم ہر گز گراہ نہیں ہوں گے جب تک اس کومضبوط سے تھا ہے رکھو گے اور اس پڑمل کرتے رہوگے۔اگرتم چنگل ماروں کے اس چیز کے ساتھ جو کتاب اللہ میں ہے اور تم سے میرے بارے میں وین کے ا دكامات كو بہنچانے اور نہ بہنچانے سے متعلق ہو چھا جائے گا۔ پس تم كيا جواب دو گے؟ تو صحابہ شائم نے جواب ديا كه ہم الله تعالى كے سامنے جواب ديں كے كہ تحقيق آپ نے پيغبرى بہنچا دى اور آپ نے امانت اواكروى اور آپ نے خیرخواہی کی پھرحضورمَالی ﷺ نے شہادت کی انگلی کوآسان کی طرف اٹھایا اوراس کولوگوں کی طرف جھکایا اور تین مرتبہ فرمایا اے البی گواہ رہ گواہ رہ لیعنی اپنے بندوں کے اقرار پر گواہ رہو پھر حضرت بلال پڑٹٹؤ نے اذان دی پھر تکبیر کہی پھرنماز پڑھی۔ پھر تکبیر کہی پھرعصر کی نماز پڑھی اوران دونوں کے درمیان کچھٹیس پڑھالیتن نہ سنت اور نفل ۔ پھرسوار ہوئے یہاں تک کہ میدانِ عرفات میں موقف کی جگه تشریف لائے ۔ پس اپنی قصواءادمٹنی کا پیٹ پھروں کی طرف کیا اورجبل مشاة كواسية آكيا - جوكدايك جكدكانام باور قبلے كسامنے موئے يسمسلسل كھڑے دہے يہال تك كمآ فاب غروب ہوااورزردی جاتی رہی۔ یہاں تک که آفتاب غائب ہوا اسامہ رہائی کو پیچیے سوار کیااور جلدی چلے یہاں تک کہ مز دلفہ میں آئے پھراس میں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ مخرب وعشاء کی نمازیں پڑھیں اوران دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی نہ سنت اور نفل پھر لیٹے رہے یہاں تک فجر طلوع ہوئی پھر فجر کی نماز پڑھی۔اس وقت کدان کے واسطے فجرا ذان اور تکبیر کے ساتھ فاہر ہوئی پھراوٹنی پرسوار ہوئے یہاں تک مشعر حرام پرآئے۔ پس آپ کالٹیج اقبلہ کے سنامنے کھڑے ہوئے اوراللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکی اور تکبیر کہی اور لا اللہ الا اللہ کہا اوراللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی۔ یعنی لااللہ الا اللہ وحدۂ لا شریک لہ..... ۔ پس آ پۂ گائینے اسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح خوب روثن ہوگئی پھر آ فآب کے نکلنے سے پہلے چلے اور فضل بن عباس کو پیھیے سوار کیا اور وادی محسر میں پہنچے۔ پس سواری کو تھوڑی سی حرکت دی۔ پھر درمیان کے راست میں سے جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ یہاں تک کہ جمرہ کے پاس آئے جو کہ ایک درخت کے یاس ہے پس اس پرخذف کی کنکریوں کی طرح سات کنگریاں پھینکیس بعنی جوانگلیوں میں رکھ کر پھینکتے ہیں۔ان کی ۔ مقدار کو بیان کرنامقصود ہے وہ باقلا کے دانے کے برابرتھیں'ان کنگریوں میں سے ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ حضور منافی کی از اوری کے اندر سے ماریں۔ پھر قربانی کی جگہ کی طرف لوٹ گئے جو کہ ٹی میں ہے۔ پس حضور مَالِيُّكُمْ نِيرَ يسهُ (٦٣) اونث اين ہاتھ سے ذبح كئے ابھى لينى سنتيس حضرت على نے ذبح كيے اور حضور مَالَيُّكِمُ نے حفرت علی وافئ کواپی مدی میں شریک کیا پھر حضور مَنَّاللَّیْنِ آنے ہراونٹ میں سے ایک ایک گوشت کا مکر الیا پھری کرے ا یک ہانڈی میں ڈالے گئے پس تکڑے یکائے گئے پس دونوں صاحبوں نے اس قربانی کے گوشت میں سے کھایا اور وونوں نے اس کا شور بہ پیا۔ پھر نبی کریم مُلَّاثِیُّ اُسوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے اور طواف کیا پس مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھرعبدالمطلب کی اولا د کے پاس آئے یعنی اپنے چھاعباس بڑاتئ اوران کی اولا د کے پاس تشریف لائے کہوہ زمزم کا پلاتے تھے اور اولا دعبد المطلب سے زمزم کا پائی تھنچواتے تھاس لیے کہ یہ بہت ثواب کی بات ہے اگر مجھے

خوف نہ ہوتا اس کا کہ لوگ تم پر غلبہ کریں گے۔ تہمارے پانی پلانے پر تو البتہ میں بھی تہمارے ساتھ پانی تھینچتا۔ یعنی خوف صرف اس بات کا ہے کہ لوگ جھے تھینچتا ہوا دکھے کرمیری اتباع کریں گے۔اوراز دھام (بھیڑ) کریں گے اور بیہ منصب تہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔اگراس کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تہمارے ساتھ تھینچتا تو اولا دعبدالمطلب نے منصب تہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔اگراس کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تہمارے ساتھ تھینچتا تو اولا دعبدالمطلب نے آپ سکا تینے گاکو دول دیا حضور منگ تینے آپ کے اور اس کوا مامسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج .....فحر جنا معه: "مكث" كاف كضير اورفتر دونو لك

ساتھ ہے۔

علامه طبی فرماتے ہیں کہ جج سنہ لا هیں فرض ہوا تھا۔ بعض نے ۸ ھاور بعض نے ۹ ھو کر کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔ ثم اُذن فی الناس: اورا کی نسخہ میں صیغہ مجبول کے ساتھ اُقّن ہے لین ایک منادی نے آپ مُنافِیّا کہ سے اعلان کیا۔ ان رسول الله ﷺ حاجٌ: ایک نسخہ میں ''حاج ''کسرہ کے ساتھ ہے تو پھر یہ بھی مقولہ میں سے ہوگا۔

قوله: ''فقدم المرينة بشو كثيو''تاكرالله كاسرار المرادكاتحق بو: ﴿ يَا توك رجالا )كرتير عياس آكي كيدل: ﴿ وعلى كل ضامر ) اور بركمز وراون بر، (يأتون من كل فج عميق ﴾ [الحية: ٢٧] دوررات سے: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾ [الحية: ٢٨] تاكردنيوى وين اوراخروى فاكدول كوحاصل كرسكاورا يكروايت ميس به كه برايك تلاش كرك كاكده ورسول الله مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

بعض حفرات کہتے ہیں کہاس جج میں آنحضرت مَالیّٰیَا کے ساتھ نوّے ہزار آ دمی تھے اوربعض حضرات نے ایک لاکھتیں ہزار تعداد بنائی ہے، ترمذی اورابن ملجہ نے روایت کیاہے کہ آپ مَالیَّیَا نے جج ایک بوسیدہ کجاوہ پر کیاجس کی قیمت چاردرہم کے مساوی تھی۔

قوله : فخر جنا معه حتى اذا اتينا .....و احر مي و استثقري بثوب:

حتی اذا اتینا ذا الحلیفة: ''یہاں تک کہ جب ہم ذی الحلیفہ آئے' تو آپ گاٹی کے وہاں قیام فر بایا اور عصر کی نماز دور کعت پڑھی اوروہی رات گزاری اور مغرب ،عشاء اور فجر اور ظہر کی نماز بھی وہاں پڑھی ،اور آپ تاکی گئام ہویاں آپ تاکی گئی ہما میویاں آپ تاکی گئی ہما اور اس رات آپ تاکی گئی ہما میویاں آپ تاکی گئی ہما ہویاں آپ تاکی ہما اور اس رات آپ تاکی گئی ہما ہم کے باس چکر لگایا بھر دوسری مرتبہ احرام کیلیے خسل کے علاوہ تھا۔ اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ تاکی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی پھراپی اون نمی کومنگوایا اور اس کے کان کے دائیں جانب کورخی کیا اور اپ ہاتھ سے اس کے خون کا صاف کیا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے ۔اور اس اور اپنی ہما دورایت میں ہے ۔اور اس کے کان کے دوائی روایت میں ہے ۔اور اس کے کلے میں دوجوتوں کا تلادہ با ندھا ،اور ایک روایت میں ہے کہ آپ تاکی گئی ہے اور آئی کے بارے میں ہما دیا تو اس کے کوھان کے دائیں جانب کوکاٹا گیا ، (بعنی اس کا اشعار کیا گیا اور اس سے خون صاف کیا گیا اور ووجوتوں کا قلادہ باندھا اور اشعار کیا گیا اور اس سے خون صاف کیا گیا اور ووجوتوں کا قلادہ باندھا اور اشعار یعنی کان کوزمی کرنا گلادہ باندھا ور ایک مسلم کی روایت میں ہے نیا دہ اور کی کرنا گلادہ باندھا ور اس میانی کور اس میان کیا گیا اور اس کے نوان میاندہ اور کے مقدم ہونے سے آگر چہام شافی فر ماتے ہیں کہ اشعار کا قلادہ ہے مقدم ہونے سے آگر چہام شافی فر ماتے ہیں کہ اشعار کا قلادہ ہے اور ایک ہونے دیا کہ مشافی فر ماتے ہیں کہ اشعار کا قلادہ کے مقدم ہونے سے آگر چہام شافی فر ماتے ہیں کہ اشعار کا تقدیم ضروری ہے اور این عمر کفعل ہے تھی گیا ہوں ہے۔

قوله فولدت اسماء بنت عميس محمدبن ابي بكر: ''عميس'' تُفغِير كما تُه بـــــ

قوله : فصلى رسول الله عَنْ في المسجد ثم ركب القصواء:

یعنی احرام کی دورکعت نفل نمازمبور ذوالحلیفه میں پڑھی،ابن انجمی ،نسک میں فرماتے ہیں کداگر میقات میں مجد جوتو مسجد ہی میں بید

دورکعت پڑھنا زیادہ اولی ہے ہاں اگر کوئی مختص مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پڑھ لے تو بھی کوئی مضا کقہ نہیں اور اگر بغیر نماز کے احرام

بندھ لیا تو بھی جائز ہے نیز اوقات کروہ میں بینماز نہ پڑھی جائے اور تحیۃ المسجد کی طرح فرض بھی اس نماز کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ آپ مُلَّ اللَّیْ اَلٰ اِسْرِ کُن نماز پڑھی تھی ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ مُلَّ اللَّیْ اِلْہِ سے ظہر کی نماز کے علاوہ احرام کیلئے دور کعت

نماز منقول نہیں ہے۔ اور ابن حجر کی یہ بات بوسیدہ اور عجیب ہے کہ انہوں نے ابن قیم کا تعقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات اس طرح

نہیں ہے جیسا کہ ابن قیم کا زعم ہے حجین میں ہے کہ آپ مُلَّ اللَّمْ اللَّهُ والحلیفہ میں دور کعت نماز پڑھتے تھے اور پھر جب مسجد ذوالحلیفہ کے پاس

سواری پر آپ بیٹھ جاتے اور سواری سیدھی ہو جاتی تو آپ مُلَّ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

''القصواء'' قاف کے فتحہ اور مد کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں قاف کے ضمہ اور قصر کے ساتھ ہے جو کہ خطا ہے جبیبا کہ شرح مسلم میں ہے آپ مُلَیْنَیْزِ کَمَا نَ اللّٰہِ عَلَیْ کَا نَام ہے۔

کہا گیا ہے کہ جس کے کان کٹے ہوئے ہواسکوجدع کہتے ہیں اور جب وہ کٹا ہواایک چوتھائی تک پنچے تو اسکو قصو کہتے ہیں اور اگراس سے زیادہ ہوجائے تو اسکو عضب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ قصو اءاسکو کہتے ہیں جس کے کان کے اطراف کٹے ہوئے ہو۔ اور بعض نے کہاہے کہ اس اوٹمنی کواس کی تیزرفتاری کی وجہ سے قصو اء کہتے تھے۔

محمر بن ابرا ہیم نیمی البالعی کہتے ہیں کہ قصو اءاور جدعاء دونو ل رسول اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي كے نام تھے۔

قوله: لبيك اللهم لبيك: "لبيك "ابن هام رحمه الله فرمات بين كه بيم صدر متنى باور تثنيه في مراة تشير ب جبيها كه الله تعالى كارشاديس ب اللهم لبيك البصر كوتين الملك المايين كل بار اور بيلازم النصب اوراضافت ب جبيها كه آپ في ديكها اوراضافت ب جبيها كه آپ في ديكها اوراضافت ب المكان سه ماخوذ اورناصب اس كامن غير لفظه بي تقرير يول ب اجبت اجابتك اجابة بعد اجابة الى مالانهاية له كويا كه يرالب بالمكان سه ماخوذ بياس وقت بولت بين جب سى جكه قيام كرب واس ساس كامعنى معلوم بوسكا بالبذابيه صدر ب بحذف الذوائد

''لبیك'' كامعنی بے دعوت كو قبول كرنا بعض نے كہا ہے كہ بيد حضرت ابراہيم عليظا كى دعوت اور اعلان كو قبول كرنا ہے اور اس كا جواب ہے جبيبا كہ حاكم نے ابن عباس بيٹ ہے دوايت كيا ہے كہ جب ابراہيم عليظا بيت الله كى تغير سے فارغ ہوئے تو كہاا ہے رب ميں تو فارغ ہوئے تو كہا الله بيئے مليظا نے عرض كيا كو مايا كہ يارب ميرى آ واز كيسے پنچے كى ان تك، تو الله نے فر مايا آپ اعلان كر بے اور آ واز پنچانا ميرا كام ہے تو ابراہيم عليظا نے عرض كيا كہوں؟ تو اللہ نے فر مايا كہ كو الله نے تم ير حج فرض كيا ہے پر انے گھر كا حج ۔ چنا نچانہوں نے ايسا ہى كيا تو آسان وز مين كے درميان تمام لوگوں نے اس كورن ليا ۔ كيا آپ و كھتے نہيں كہ لوگ زمين كے آخرى كنار سے تبليد كہتے ہوئے آتے ہيں۔

عالم کہتے ہیں کہ بیصدیث میچ الاساد ہے اور شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے اور حاکم نے اس کی ایک اور طریق سے تخریج کی

یعنی میں صاضر ہوں کیوں کہ تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک اور حکمر انی تیرے لیے ہے۔ اور اس میں کوئی شکنہیں کہ اجابت جس کی کوئی انتہا نہیں اس کو ذات کے ساتھ معلق کرنا اس صفت کے اعتبار سے اولی ہے۔ اگر چہ کسرہ کے ساتھ استیناف ثناء معین نہیں ہے کیونکہ جائز ہے کہ وہ علت متانفہ ہو۔ جبیبا کہ تیرے اس قول میں 'علم ابنك العلم ان العلم نافعہ ''اور اللہ کے اس قول میں : ﴿وصل علیه ما الله علم اصول میں علت کے مسلکوں میں ثابت ہے لیکن جب دونوں میں سے ایک جائز ہوتو اس کو اللہ ہے ۔ الدو بہ بیا اس کے اولی ہونے کی وجہ سے برخلاف فتح کے کیوں کہ اس میں صرف علت ہی کا اتحال ہے۔ ہے تو اس کواول برحمل کیا جائے گا اس کے اولی ہونے کی وجہ سے برخلاف فتح کے کیوں کہ اس میں صرف علت ہی کا اتحال ہے۔

قولہ: ''لاشویك لك''یعنی ان میں ہے كوئی آپ كاشر یک نہیں اور ایک روایت میں ہے كہ حضرت جابر فرمائے میں ''اھل الناس بھذا الذی یھلون به''اوررسول اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمُ ال

قوله: "كسنا نعوف العمرة "بيجمله يهلج جمله لسنا ننفر الا الحج كى تاكيد كطور پراستعال كيا كيا يا -

مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اشہرالحج میں عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت کی عادت کے مطابق ، کدایّا م جاہلیت میں یہ معمول تھا کہلوگ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے تھے۔اور بعض نے اس کا یہ مطلب ذکر کیا ہے کہ ہم جج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر کرنے کو نہیں جانتے تھے یا جج کے مہینوں میں عمرہ اداکرنے کوئییں جانتے تھے۔

بخاری نے حضرت عائشہ بڑھنا سے روایت کیا ہے کہ صحابہ آپ مُلَّالِیَّا کے ساتھ نظل اور وہ جج کے سواء پچھنیں جانتے تھے۔ تو آپ مُلَّالِیَّا نِے ان کیلئے احرام کے اقد م اور طریقے بیان کیے اور ان کیلئے حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے کو جائز قر اردیا۔ اور فرمایا جوعمرہ کا احرام باندھنا جاہے تو وہ عمرہ کا احرام باندھے اور جو حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ حج کا احرام باندھے۔

قولہ: حتی اذا أتینا البیت معہ: لین جب ہم آنخضرت طُلِیَّیْزِ کے ساتھ بیت الله پنچ یعن پہلے ہم ذی طویٰ میں اتر اور رات کو وہیں قیام کیا اور پھر ہا زوالحجہ کو نہادھو کر ثنیاعلیا کی طرف سے محر مکر مدمیں داخل ہوئے اور پھر باب السلام کی جانب سے متجدا حرام میں آئے اور وہاں تحسینۃ المسجد کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ بیت اللہ کا طواف ہی وہاں کا تحیہ ہے پھر برار، آپ مُنَّاثِیْرِ مسلسل چلتے رہے بہاں تک کے حجر اسود کو بوسد یا۔

''استلم الرکن''رکن ہےمراد ججراسود ہے۔اوراستلام،السلام ہےافتعال کےوزن پر ہے''التحیة'' کے معنی میں ہےاوراہل یمن رکن کوالمحیا کا نام دیتے ہیں کیونکہ لوگ اس کوسلام کے ساتھ تحید کرتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ بیالسلام،سین کے کسرہ کے ساتھ ے ماخوذ ہے، پھرکو کتے ہیں۔ کہاجا تااستلم الحجو جب اس کو کس کرے اور بوسہ لے۔ یہاں استلام کامعنی ہے کہ اس پر پیشانی بھی رکھنا۔

"فر مل ثلاثاً": رمل كہتے ہيں كند ھے ہلاتے ہوئے دوڑ نااورتيز چلنا۔

یعنی تین بارسات چکروں میں اور چار میں اپنے ہیئت پر چلے اور ان تمام چکروں میں آپ مُکَالْتِیْمُ اصطباع کئے ہوئے تھے۔

قوله :ثم تقدم الى مقام ابراهيم ..... فقرأ : ....قل ياايها الكافرون ﴿:

''نم تقدم''اورمسلم کے ایک تھیج شدہ نسخہ میں' نفذ''نون، ناءاور ذال کے ساتھ ہے جوتوجہ کے معنی میں ہے۔

''مقام ابراهیم''میم کے فتہ کے ساتھ ابراہیم ملینا کے کھڑے ہونے کی جگد۔

''واتحذوا''خاء کے کسرہ کے ساتھ امر ہے اور فتہ کے ساتھ بھی ہے اس صورت میں پینجر ہوگا۔

''مصلی'' تنوین کے ساتھ ہے نماز طواف کی جگہ مرادہ۔

اور پھرآپ مَنْ اَلْهُ الكافرون پڑھى اوران دوركعتوں ميں قل هو الله احد اور قل يأيها الكافرون پڑھى اور كى عبارت سے بظاہر يم مفہوم ہوتا ہے كہ قل هو الله احد پہلے پڑھى اور قل يأيها الكافروں بعد ميں ،اس ليے علاء نے اس كى توجيہ يہ كہ كہ يہاں عبارت ميں و اؤ مطلق جمع كيك ہے نہ كہ ترتيب كيليے لہذا كوئى اشكال باتى ندر ہا۔ علامہ طبى قرماتے ہيں مجے مسلم اور شرح النة ميں يہ حديث اى طرح ہوا ہر يم علوم ہوتا ہے كہ سورة كافرون سورہ اخلاص مقدم ہے جيسا كہ مصابح كى روايت ميں ہے۔ اوراس ميں يہ كئة ہوسكتا ہے كہ سورة اخلاص الله كى وحدا نيت كے اثبات اور اظہار كيك ہے اور سورة الكافرون شرك سے بيزارى كيك ہے اى ليے توحيد كى عظمت اوراس كى اجميت كى سب سے زيادہ ہونے كى بناء پراس كومقدم كيا اور قل يأيها الكافرون كومقدم كرنے ميں نكتہ يہ ہے كہ اس ميں معبودانِ باطلہ كى نى كوا ثبات واجب الوجود پرمقدم كيا ہے جيسا كركلم توحيد ميں ہے۔

پھریہ جان لیجئے کہ مقام ابراہیم کی جگہ اور کل اب بھی وہی ہے جوآپ تُلَا لَیْکِمُ کے زمانہ میں تھا تیجے قول کے مطابق اور جوسالم بن عبد اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے قل کیا ہے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان چار ذراع کا فاصلہ تھا پھر جب اوگ زیادہ ہو گئے اور جگہ تنگ ہوگئ تو حضرت عمر نے اس کوموجودہ جگہ تنگ مؤخر کر دیا تو بیصد یہ غریب ہے اور بعض ائمہ نے اس کولیا ہے نووئ فرماتے ہیں کہ صدیث کے ذکورہ جملے کا مطلب ہے کہ آپ مُل ایک اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل یا بھا الکافوون پڑھی اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ول ھو اللہ احد بڑھی۔

اور بیہی ؓ نے تھیجے سند کے ساتھ مسلم کی شرط پر جعفر بن محمد عن ابیعن جابر کی سند ہے روایت کیا ہے کہآپ مُکا تَیْئِ کے بیت اللّٰہ کا طواف کیا اور رمل کیا حضرا سود ہے تین بار ، پھر دور کعت نماز پڑھی اور ان میں قل یا یہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھی۔

قولہ: ''نم رجع الی المو کن''نیکے طور پر ثابت ہے کہ آپ گاٹیؤ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو جمرا سود کو بوسہ دیا اوراس پر دونوں ہاتھ رکھے اوران کو اپنے چہرے پر ملا اور بیا کہ آپ مُٹاٹیؤ آنے اس کو بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا بلکہ یہ بھی صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ مُٹاٹیؤ تجمرا سود کی طرف لوٹنے کے بعد زمزم پر گئے اور اسے بیا اور اس سے اپنے سر پر پانی ڈالا، پھر لوٹے اور جمرا سود کو بوسہ دیا۔

''شعائو الله''شعیرة کی جمع ہےان علامات کو کہتے ہیں جومقرر ہےان اطاعات کیلئے جن کا حج میں تھم ہے جیسے وقوف عرف، ری، مل، ن

"أبدأ بما بدأ الله به": "أبدأ" صيغه يتكلم كساته ب-ترتيب ذكرى كاامرشرى مين اعتبار موتا باسخبا في طور يريا وجولي

طور پر،اگر چہآیت میں واومطلق جمع کیلئے ہے۔نو وی رحمہ الله فر ماتے ہیں کہ نسائی میں اس حدیث میں صبح سند کے ساتھ ابداو اصیغہ جمع کے ساتھ ثابت ہے۔ بہرصورت میسعی کے وجوب پر دلالت کرتا ہے نہ کہ رکنیت پر، بلکہ صحابہ اوران کے علاوہ نے اس کو ظاہر آیت کی وجہ سے قال کیا ہے۔

آیت کا سببنزول حضرت عائشہ ڈھٹونانے بیز کر کیا ہے کہ جب عروہ بن زبیر نے ان سے بوچھا تو حضرت عائشہ ڈھٹونانے فرمایا کہ بیآیت ای طرح نازل ہوئی کیونکہ انصار صفااور مروہ کے درمیان سعی میں حرج محسوں کرتے تھے بینی اس کے گناہ ہونے سے ڈرتے تھے۔تو انہوں نے نبی کالٹیٹے کے بعی حیا تو بیآیت نازل ہوئی۔

باتی آپ مَنْ اَیْتُوَا اُول جوامام شافعی وغیرہ نے سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے اور حاکم نے متدرک میں اور ابن سکین نے صحاح میں نقل کیا ہے کہ آپ مُنْ اَیْتُوا کُون کا سامنا کیا تو فرمایا: ''یابھا الناس اسعوا فان اللہ کتب علیکم السعی'' اے لوگوسی کروکہ اللہ نے تم پرسمی لازم کی ہے۔

تویہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے نہ کہ رکن ہونے کا اور اس کی سند منتکلم فیہ ہے اگر چہ ابن عبد البر وغیرہ نے اس کا جواب دیا ہے، حاصل یہ ہے کہ آیت اور حدیث دونوں کی دلالت ظنی ہے رکن میہ ہے کہ آیت اور حدیث دونوں کی دلالت ظنی ہے رکن ہونے کا فائدہ نہیں دیتا۔

''فوقی'' قاف کے کسرہ کے ساتھ صعد کے معنی میں ہے۔''قال''اذا کا جواب ہےاورا یک تھیجے شدہ نسخہ میں فقال، فاء کے زیادہ کے ساتھ ہےاور جن سخوں میں''نادی و ہو علی المعروۃ والناس تحتہ فقال'' ہے تواسکی کوئی اصل نہیں ہے۔

''علی المووة''کان کے متعلق ہے۔'فاستقبل القبلة''ضمیر کی جگداسم ظاہر لاکراس بات کوواضح کیا کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہے اوراس بات پر تنبید کی کمقصود بالذات قبلہ کی طرف توجہ ہے نہ کہ خصوصی طور پر بیت اللہ کا دیکھنا،اور بیت اللہ اب بغیراو پرزیادہ چڑھے بھی نظر آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ پیدل آ دمی کے قد کے بقدر چڑھنے سے نظر آتا ہے۔

قوله: ''لا إله الا الله'' يه ياتو سابق كيلي تفير به اورتكبيراس كے معنى سے ستفاد ہے اور يا سابق كے علاوہ قول ہے بي علامہ طبی كاقول ہے اور ظاہر يہی ہے كہ بيدوسرا قول ہے اور گويا كہ بيدوحدہ كيلئے اجمال اور تفصيل ہے۔

''لا شریك له''فی الألوهیة،توبیتا كید هوگایافی الصفات تو پھرتائیس هوگااور بیزیاده اولی ہے جبیبا كۇخنى نہیں ہے۔

''وله المحمد''لینی المچی تعریف ای کیلئے دنیا وآخرت میں ثابت ہے نہ کہ اس کے غیر کیلئے اور امام ثافعیؓ نے ایک بیح روایت میں سالفاظ' بحیلی ویمیت''زائدذکر کیے ہیں۔

"نصر عبده" يعنى مقام اختصاص ميں اپنے بندہ خاص كى زير دست مددكى اور واضح فتح نصيب كى \_

''وهزم الاحزاب وحدہ''علامہ طیبی فرماتے ہیں کہاس ہمرادوہ لشکر ہیں جوخندق کے دن رسول اللهُ مَثَالَيْئِمِ کے خلاف جمع ہوئے تصاوراللہ نے ان کوبغیرلڑائی کے فئلست دی (انتہٰی )اور یہ بھی ممکن ہے کہاس سے مراد کفار کے وہ مُخلف انواع ہوں جو فئلست ادر فرار کے ساتھ مغلوب ہوئے۔

قوله : ثم دعا بين ذلك ،قال مثل ذلك ثلاث مرات :

''نم دعا.....'' يهال لفظ"نم ، ممض ترتيب كيلئ بينه كررا في كيلئ -

ابن الملك فرمات بيل كه ماقبل ميس جو لا إله الا الله كها تقااس كى طرف اشاره بي ليكن اس كے اور متصور كے درميان واضح

بعد ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ لفظ شم دلالت کررہا ہے کہ دعاء اس ذکر ہے مو فرتھی اور کلمہ بین کا تقاضہ ہے کہ دعاء ذکر کے درمیان میں ہوجیا کہ علی کل شئ کے بعددعاء کرے۔ اس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ آپ تُنافِیْ اُلے نے وہ وہ الاحزاب و حدہ کے بعددعاء کی جس طرح جابا پھر ذکر کر کے لوٹے پھر تیسری بار پھر لوٹے (انتی) جواب کی صبح وجہ ظاہر نہیں ہورہی پس ہم کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب کہ بیقول' قال مثل هذا ثلاث موات' بملہ حالیہ ہاور تقدیر عبارت یوں ہے: ' نم دعا بین ذلك ، والحال انه قد قال کی مثل هذا الذکو ثلاث موات: یا ہم کہتے ہیں کہ بین بمعنی وصل اور فرقۃ کے آیا ہے بعنی دعا کی اس حال میں کہ ذکر سابق کو دعالات کے ساتھ ملانے والے ہے یا جدا کرتے والے ہے۔

حاصل سے ہے کہ آپ مِنَا شِیْنِ نے بہلی بارذ کرسے فارغ ہونے کے بعداور تیسری بار شروع کرنے سے بہلے دعا ک۔

قوله: ثم نزل ومشى الى المروة .....كما فعل على الصفا: "حتى انصبت قدماه" انحدرت كمعنى مين جادرير كان قول عدب الماء فانصب

''بطن الوادی''مراد دوڑنے کی جگہ ہےاور بیاصل میں پہاڑوں کے درمیان راستہ کواور ٹیلہ کو کہا جاتا ہے جیسا کہ قاموس میں ہے یعنی یاؤں آسانی ہے زمین کے پست حصہ میں ہنچے۔

''نم سعلی'' یعنی تیزی کے ساتھ دوڑے۔''نم سعلی ''مصابح اور مشکو قر کے بعض نسخوں میں ای طرح ہے اور اصول مصحہ میں میں موجو دنہیں ہے اور اس پر علامہ طبی کا قول جو قاضی عیاض سے قل کیا ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک کلمہ ساقط ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور وہ کلمہ 'رکمل '' ہے' فی بطن الو ادی '' کے بعد جیسا کہ سلم کے علاوہ کی روایت میں ہے۔ اس طرح ذکر کیا ہے جمیدی نے ، اور موطاً میں رکمل کی جگہ سعلی ہے۔ نووی فرماتے ہیں کہ بید مل کے معنی میں ہے۔ اور مسلم کے بعض شخوں میں بھی موطاً کی طرح واقع ہے۔ ' ملائل قاری فرماتے ہیں'' کہ دمل جمعنی سعلی کے ہے نہ کہ سعلی ہمعنی رئل کے۔

"كما فعل على الصفا" يعنى او يرجر ها سقبال بيت الله كيا أكر اوردعاك \_

صدیث کے الفاظ سے اور اس کے ماقبل کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹائیٹیٹر نے سوار ہوکر سی نہیں کی اور یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے جبکہ عذر نہ ہو آپ ٹائیٹیٹر کے اس اشار دکی وجہ سے ''خذو عی مناسککم '' باتی جوسلم کی روایت میں آپ ٹائیٹیٹر کے سوار ہونے کا ذکر ہے کہ ابن عباس ٹائٹو سے بوچھا گیا کہ تیرے قوم کا خیال ہے کہ سی میں سوار کی سنت ہے، تو ابن عباس ٹائٹو نے مایا کہ انہوں نے سے بولا ہے اور جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ آپ ٹائٹوٹر پر لوگوں نے ہجوم کرلیا' اور کہنے گئے کہ یہ محمد ٹائٹوٹر ہیں یہ محمد ٹائٹوٹر ہیں۔ یہاں تک کہ دو ثیر اکیں

گھرول سے باہر نکل گئی اورلوگ آپ مَنْ الْقِیْزِ کے سامنے نہیں چلتے تھے۔ جب لوگول کارش بڑھ گیاتو آپ مَنْ اَلْقِیْزَ اسوار ہو گئے اور پیدل چلنا اور سعی کرنا فضل ہے۔ تو بیدو ایت جوہم نے پہلے ذکری اس کے منافی نہیں ہے بلکہ بیاس کواور مضبوط کررہی ہے کیونکہ بیصدیث محمول ہے آپ مَنْ اَلْقِیْزِ اَسے مُر قالقصناء میں سوار ہوکر طواف کیا تا کہ لوگ آپ مَنْ اَلْقِیْزِ اَسے کم قالقصناء میں سوار ہوکر طواف کیا تا کہ لوگ آپ مَنْ اَلْقِیْزِ اَسے کہ مِنْ اَلْقِیْزِ اَسْ کی اِللّٰ اور اور کول کے ہاتھ آپ کولس نہ کرنے کیونکہ لوگ آپ مُنْ اَلْقِیْزِ کے منع نہیں کررہے تھے۔ منافی اُلْقِیْزِ کی اِللّٰ منافی کی جگہدو کی لیس اور لوگول کے ہاتھ آپ کولس نہ کرنے کیونکہ لوگ آپ مُنْ اِلْقِیْزِ کے منع نہیں کررہے تھے۔

قوله :''قال'' اذا کاجواب ہےاوراکی تھیج شدہ نسخہ میں فقال، فاءکی زیادتی کے ساتھ ہےاور جن نسخوں میں''نا دای و ہو علمی الممروة والناس تحته فقال'' ہے تواس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

''لم اسق''سین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔''الھدی'': نووی رحمہ الله فرماتے ہیں که'الھدی'' دال کے سکون کے ساتھ ہے اور دال کے سکون کے ساتھ ہے اور دال کے نتحقیف کے ساتھ بھی ہے۔ دال کے ستھ بھی ہے۔

''فلیحل'' حاء کے کسرہ کے ساتھ یعنی حلال ہو جائے اور احرام نے لکل جائے۔

''ولیجعلها''واؤمطلق جمع کیلئے ہے کیونکہ''جعل'' خروج ہےمقدم ہے کیونکہ جعل سے مراد فنخ ہےاوروہ اس طرح ہے کہ جج کی نیت فنح کر کےاس کےافعال منقطع کرد ہےاوراحرام عمر ہ کیلئے کرد ہے یاواؤعطف تفییری ہے۔

''لوانی استقبلت من اموی .....'؛ یعنی اگر میری بیرائے جواس وقت ہے اگر شروع میں اور حج کیلئے نگتے وقت بنتی تو میں ساتھ قربانی کا جانور نہ لا تا اور نہ ہی اس کے گلے میں قلاوہ باندھتا اور نہ ہی اس کا اشعار کرتا۔

کیونکہ جب آ دمی قربانی کا جانورساتھ لیجائے تووہ احرام سے نہیں نکلتا یہاں تک کداس کوذیج کردے اوراس کو یوم انٹر سے پہلے ذی نہیں کرسکتا تو اس کیلئے عمرہ کے ذریعے حج فنخ کرنا درست نہیں برخلاف اس شخص کے جوقربانی کا جانورساتھ لے کرنہ جائے کہ اس کیلئے حج فنخ کرنا جائز ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ بات آپ مُناقِیَّا فِضا بدگی دلجوئی کیلئے فرمائی تھی کہان کیلئے افضل وہی ہے جس کی طرف آپ سائی قبانے ان کو بلایا ہے کیونکہ صحابہ پر آپ مِنْ اللّٰیَٰ فی کرناگراں گزرا تھا۔اور یااس وجہ ہے کہان پر آپ مِنْ اللّٰیٰ فیز کرک کرناگراں گزرا تھا۔اور یااس وجہ ہے کہان پر آپ مُنْ فیز کی بات گراں گزری کہ وہ ان دنوں میں عورتوں کے پاس جانے کو حج اواکر نے سے پہلے مناسب نہیں سمجھتے تھے، جبیبا کہ حضرت جابر کی حدیث میں منقول ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم عرفہ جاکیں حال میں کہ ہمارے نداکیر ہے منی مُنیک رہی ہوگی۔اس حدیث سے تنتع کو افضل کہنے والوں نے استدال کہا ہے۔

ا مام نووی فر ماتے ہیں کہ بیحدیث اس بارے میں صرح ہے کہ آپ مُلَا لِيَّا مِثْمَتَع نہ تھے۔

اس حدیث سے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث جس میں ہے 'من احرم لعمرہ و اھلای فلا یحل حتیٰ ینحو ھلایہ ''
د'کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کا جانورساتھ لے کر گیا تو ہ احرام سے نہیں نکلے گا یبال تک کہ قربانی کو ذکح کر ہے'۔ سے
امام ابوصنیفہ اور امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ جم تنتع کرنے والا جب جانورساتھ لے کرجائے تو ہ ممرہ کے احرام سے حلال نہیں ہوسکتا،
یبال تک کہ یوم اخر کو اس مہری یعنی قربانی کے جانورکو ذکح کرد ہے ۔ لیکن امام شافعی اور مالک کہتے ہیں کہ تحض افعال عمرہ کی اوائیگی کے
بعداحرام سے باہر آنا جائز ہے۔خواہ مہری ساتھ لا یا ہو یاساتھ نہ ہو۔ اور انہوں نے استدلال کیا ہے جاجی کے احرام سے باہر آنے پر قیاس
کرتے ہوئے اگر چہاس نے مہری کانح نہ کیا ہو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نص کے مقابلہ میں قیاس کرناممتنع ہے۔ باتی اس روایت کے بعد آر رہی

ہے ہے مخضر کی گئی ہے اس میں ہے' من کان معہ هدی فلیهلل بالحج والعمرة. ثم لا یحل حتیٰ یحل منهما جمیعًا' توبیہ حضرات فرماتے ہیں کہ یدواضح کر رہاہے کہ اس روایت میں حذف ہے اوروہ یہ ہے و من احرم لعمرة فلیهل بحج و لا یحل حتیٰ ینحر هدیه '' یعنی کہ یہ سخب ہے کیونکہ یہ اتفاقی مقام ہے' کیکن بیتا ویل اس وقت متعین ہوگی جب دونوں روایتوں کا مضمون اور راوی ایک ہو۔ اور یدواضح طور برمحل نظر ہے۔

کیونکہ امراصل میں وجوب کیلئے ہے اور وجوب سے ندب کی طرف بغیر کی صارف کے نہیں پھیرا جاسکتا پھران کے قول' و من احوم بعموۃ فلیھل بعج '' ےعمرہ کا فنح جج کے ذریعے لازم آتا ہے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور نووگ کا قول ہے کہ جج کے احرام کوعمرہ کی طرف فنح کرنے میں علماء کا اختلاف ہے اور اکثر اس کومنوع قرار دیتے ہیں اور اس روایت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ اس سال کے ساتھ خاص تھا کیونکہ مقصود ان کوز مانہ جا لمیت کے طریقوں سے پھیرنا تھا اور ان کے دلوں میں جج کے مہینوں میں عمرہ کے جواز کو بھانا تھا اور اس کی تائید اروایت سے ہوتی ہے جو بلال بن حارث سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مُن اللہ تھے ہو کہ کوئے کرنا ہمارے لیے خاص ہے۔ آپ مُن اللہ کے اس کے ساتھ والوں کیلئے بھی ہے۔ آپ مُن اللہ کے فرمایا تمہمارے لیے خاص ہے۔

قوله : فقاه سراقة بن مالك بن جعثم ..... لا بل لأبد أبد: "سراقة" سين كضمه كساته بـــ

'' بعشم ''جيم اورئين كصمه كساته بادران كوفخه بهي ديا جا تاب

''فی الاخوای ''عامل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے اور مال مؤکدہ ہے۔اس کو ذکر کیا ہے علامہ طبی رحمہ اللہ نے۔ یا ایک ہاتھ کی انگلیاں مراد ہے نہ کہ ایک انگلی تو اس صورت میں بدل کل ہوگا۔اور یہ بھی جائز ہے کہ یمنصوب ہواصا بعہ سے بدل بعض ہونے کی وجہ سے۔ ''بل لابعد أبعد 'اس کوتا کید کے واسطے کررذکر کیا۔

کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کا جائز ہونا قیامت تک ہے اور مقصوداس سے ذمانہ جاہلیت کے اس گمان کو باطل کرنا تھا کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہی مطلب جمہور کے نزدیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عمرے کا حج میں داخل ہونے کا مطلب سے کہ عمرہ کی فرضیت ساقط ہوگئ ہے جج کی فرضیت سے ایکن اس پر بیا شکال ہے کہ عمرہ فرض کب ہوا تھا کہ اس کی فرضیت ساقط ہوگئ نے وکٹ فرماتے ہیں کہ حدیث کا سیاتی اس مطلب کے بطلان کا تفاضا کر رہا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قران جائز ہے۔اور تقدیر عبارت یہ ہے 'دخلت افعال العموۃ فی العج اللی یوم الفیامۃ'' کہ عمرہ کے افعال قیامت تک کیلئے جے میں داخل ہوگئے اور اس پر آپ کُل اُلگیوں کوا یک دوسرے میں داخل کرنا دلالت کر رہاہے، لیکن اس پر میاعتر اض ہے کہ اس مطلب کے مطابق سوال اور جواب کے درمیان کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی ۔ پس آپ خور کریں صبحے دجہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جے کا فنح کرنا عمرہ کیلئے درمت ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ عمرہ کے ساتھ اس فنخ جج کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا یہ اسسال میں صرف صحابہ ہی کے لئے تھایا ہمیشہ کے لئے بوج کا احرام باند ھے اور ہدی اس کے ساتھ نہ ہو صحابہ ہی کے لئے بوج کا احرام باند ھے اور ہدی اس کے ساتھ نہ ہو سے کہ دوہ جج کا احرام عمرہ کے ساتھ فنخ کرد ہے اورا فعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال ہوجائے بعنی احرام کھول دے جب کہ امام شافعی اور علماء سلف وخلف کی اکثریت کا کہنا ہے ہے کہ بیتھم صرف اسی سال میں صحابہ کے لئے تھا کہ ذمان کے جاہیت میں جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جوح اس مجھاجاتا تھا اس کی تر دید ہوجائے۔

لیکن اس فنخ کے منع ہونے اور بیان خصص کیلئے کلام دلیل کامختاج ہے پھر میں نے ابوذر کی وہ حدیث ویکھی جوجمہور کی دلیل ہے مسلم نے اس کوروایت کیا ہے: کانت المتعة فی المحیج لاصحاب محمد خاصة ''کہ جج میں فنخ اصحاب محرم کا اللّیم کیا تھا اور حدیث نسائی میں ہے:

''یا رسول الله فسخ الحج للعمرة لناخاصة ام للناس عامة ''تو آپ تَلْ اَلْمَيْمُ نِ فَرِمَایِ 'لنا خاصة ''اورا یک روایت میں ہے کہ آپ مُلْکِیمُ ایک ہون مقام پر هم رہے تو حضرت عاکشہ بڑا الله کویض آ یابعداس کے کہ وہ آپ تُلُیمُ اُلِیمُ اِست ہونی مقام پر هم رہ ہون کا نہ معہ هدی فاحب اُن یجعلها عمرة فلیفعل، ومن کان معه هدی فلا''تو عاکشہ رونے کُن تو آپ تُلُیمُ اِست ہونی ایک معہ هدی فاحب اُن یجعلها عمرة فلیفعل، ومن کان معه هدی فلا''تو عاکشہ رونے نو کُن ہو آپ تُلُیمُ اِست ہونی ہونی تھی اور یہ کہ اس کے سبب سے اس کے حیف کو جہ سے وہ عمرہ نہیں کر سے گی، تو آپ تُلُیمُ اِسْ اِن اِن النا الله علیہ ما یفعله المحاج غیر ان الا تطوفی فکونی فی حجک ''شیخین نے بیحدیث روایت کی ہوارایک روایت میں ہوئی تھیں۔ یہ بخاری کی اس روایت کا اسلیست حیلی تطہری ''اس روایت میں جو تصری کے کہ حضرت عاکشہ کی کا حرام باندھی ہوئی تھیں۔ یہ بخاری کی اس روایت کا اس روایت کا نما نا کہ جو حضرت عاکشہ بالکہ اس معروی ہے: ''و کنت فیمن اُھل بعمر ق''اوراحمرکی روایت میں' ولم اسق ہدیا'' کے الفاظ زاکہ ہیں۔ اورایک روایت میں 'ولم اسق هدیا'' کے الفاظ زاکہ ہیں۔ اورایک روایت میں 'ولم سی اُسٹی نے نوجن میں کی خالت میں واض ہوگی تو اس کی کیا تو وہ تو میں کہ کی خالت میں واض ہوگی تو اس کے کہ کے ذرایع بھر وہ بیا کہ میں چش کی حالت میں واض ہوگی تو اس کی کیا طواف کرنا مشکل ہوگیاتو آپ تُلُیمُنُونِ نے کیا احرام باندھ۔ کے کا احرام باندھ۔ کے کا طواف کرنا مشکل ہوگیاتو آپ تُلُیمُنُونِ کے کا احرام باندھ۔

اورامام مالک نے حضرت عائشہؓ کے عمرہ کے احرام باندھنے کی روایت کورد کیا ہے۔ ابن عبدالبر ماکنؓ نے اس کی بیتاویل کی ہے کہ وہ اس طور پر ہے کہ عمرہ کوفنع کرنااوراس کو حج بنانااس کا کوئی قائل نہیں ہے۔

برخلاف ج کوئمرہ کی طرف فنح کرنا کہ اس کے جواز میں اب تک اختلاف ہے اور عمرہ کو بالکلیے ترک کرنا غیر ٹابت ہے پس علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس میں باحثال ہے کہ آپ کن فیٹر آگان کوئمرہ کے چھوڑ نے کے تھم سے مرادعمرہ سے طال ہونے کوئرک کرنا ایک جو احتال کہ وہ تح قر ان ہوجائے ہے بات ابن چمر نے ذکر کی ہے۔ لیکن بیاحتال ردہ وجاتا ہے آپ آئی تی بی کا تو اور تکھی کرنے کے تھم دینے ہے۔ اور سلم کی روایت ہے جس میں ہے' فامسکی من العمو ق' یعنی عمرہ کو چھوڑ نے کہ وجہ سے اس کا عمال ہے رک جانا۔ باتی ابن چمرکا ہے کہنا کہ حضرت عائشہ بی تی نے جو بیکہا تھا:'' وار جع بہ جہ " بیاس لیے کہ اس کا بیال سے رک جانا۔ باتی ابن چمرکا بیکہنا کہ حضرت عائشہ بی تھو بیکہا تھا:'' وار جع بہ جہ " بیاس لیے کہ اس کا بید سے معھا عمرہ آج سے الگ کرنا افضل عمل ہے۔ لیکن بیتا و بل مندا حمد کی روایت سے ردہ وجاتا ہے جس میں ہے'' وار جع فان بہ حجم الیس معھا عمرہ آج '' اور یہ تمارے انمیک کے بارے میں صرح ہے کہ حضرت عائشہ ہوگی تو اس کی تھا۔ اور اس کی تھا۔ اور اس کی تھا۔ اور اس کی تھا۔ اور اس کی حضرت عائشہ نے دو الا ہوا ہی وہ اس کی قضاء کرے گا۔ اس پر ذم لازم ہوگا، اور یہ سلم کی اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں ہے کہ حضرت عائشہ نے اور ام باندھا عمرہ کا۔ بس سرف مقام میں ان کو چیش آیا تو آپ شائیڈ نے ان سے فرمایا'' اہلی بالحج '' بعنی ج کا احرام باندھا عمرہ کا۔ بس سرف مقام میں ان کو چیش آیا تو آپ شائیڈ نے ان سے فرمایا'' اہلی بالحج '' بعنی ج کا احرام باندھ لے۔

پس جب وہ پاک ہوگئ اور طواف کیا اور سعی کی وقوف کے بعد تو آپ مَنَا شَیْظِ نے ان سے فرمایا ''قد حللت من حجك و عمر تلک '' تو آپ نے بیاس لیے فرمایا تھا۔ کیونکہ اس کا و عمر تلک '' تو آپ نے بیاس لیے فرمایا تھا کہ اس نے عمرہ کے افعال کوترک کردیا تھا نہ کہ عمرہ کو جی ساتھ نئے کردیا تھا۔ کیونکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے جبیبا کہ امام مالک نے فرمایا ہے: پھر جب انہوں نے شکایت کی کہ وہ دل میس بیدوسوسہ پار ہی ہے کہ میس نے صرف جج کے بعد طواف کیا اور باقی لوگ جج اور عمرہ کامل دونوں کر کے لوٹ رہے ہیں تو آپ مَنا تَنْتِیْزُ نے تعلیم سے ان کوعمرہ کرایا۔

باقی جومسلم کی روایت ہے' طوافك يسعك لحجتك وعمرتك''اس كامطلب ہے كه فی الجمله آپ كاطواف دونوں كا قائم مقام ہےاور يہ كہوہ عمرہ كے احرام سے نكل گئ ہے۔

قوله : وقدم على من اليمن ..... فان معى الهدى فلا تحل:

''ببدن النبی ﷺ''باء کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ بدنة کی جمع ہے یہاں اس سے مراد قربانی کے اونٹ ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بڑا ٹیز نے حضرت فاطمہ گو پایا کہ وہ عمرہ سے صلال ہو پیکی ہے اور ریکے ہوئے کیڑے بہن پیکی ہیں اور سرمدلگایا ہے تو حضرت علی بڑا ٹیز نے اس پر کمیر فرمائی ۔نووک فرمایا کے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹیز نے اس پر کمیر فرمائی ہوئے کہ اس پر کمیرے والد نے مجھے ریکھ دیا ہے۔حضرت علی چونکہ ان دنوں عراق میں مصقو وہ فرماتے ہیں کہ میں چلارسول الله کُلُا لَٰیْمُ کُلُونُ اس حال میں کہ مجھے فاطمہ کے کیے ہوئے پر خصہ تھا رسول الله کُلُالِیُمُ ہے بوچھے کیلئے اس بات کے بارے میں جو فاطمہ ڈنے ذکری تھی ۔ تو میں نے آپ کُلا ہے جے بولا ہے جے بولا ہے۔

''حین فوضت المحج'' یعنی جب تو نے قج اپنے او پر نیت اور تلبیہ کے ساتھ لازم کیا اللہ کا ارشاد ہے ﴿ فعمن فوض فیھن المحج ﴾ ترجمہ:سوجو شخص ان میں قج مقرر کرے۔(بیان القرآن)

''اهل بھا اُھل به رسولك''ابن الملك رحمه الله فرماتے ہیں كه بيد لالت كرر ہاہے آدمى كا اپنا احرام دوسرے كے احرام پر معلق كرنے كے جوازير۔

تو آپ ﷺ نظیم نظیم نظیم میں اور میرے احرام پر معلق کر دیا ہے تو میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو میں عمرہ کے احرام سے نہیں نگل سکتا تو آپ بھی عمرہ سے نہ نکلے یہاں تک کہ حج اور عمرہ دونوں سے فارغ ہوجا کیں۔ ''فان معی''یاء کے سکون اور فتحہ دونوں کے ساتھ ہے۔

قوله :فحل الناس كلهم .....و من كان معه هدى:

علامہ طِبیؒ فرماتے ہیں کہ بعض کا کہنا ہے کہ بیام مخصوص ہے کیونکہ حضرت عائشہ طِیْٹِیْ نے احرام نہیں کھولا تھااور نہ ہی ان لوگوں میں سے تھی جو جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ ملاعلی قاری کہتے ہیں شاید حضرت عائشہ طِیٹِیْ کو جج ،عمرہ کے ساتھ فنٹح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھایاوہ عمرہ کرنے والی تھی اوران کوعمرہ برجج وانمل کرنے کا حکم دیا گیا تا کہ دہ قارن ہوجائے ۔جیسا کہ عنقریب آرہاہے۔

''و قصو و ا''علامہ طِبیُ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بال کو اے حالانکہ علق کرنا فضل ہے تا کہ ان کے بچھے بال باقی رہے جو جج میں حلق کرسکیس (اُنٹی) اور ان کے بال جج کے میزان میں بھی ان کے اجر کے زیادہ ہونے کا سبب بنے اور تا کہ وہ مقصر بین اور محلقین دونوں میں داخل ہوجا کیں۔اوررخصت وعز سمیت دونوں کو جمع کرنے والے ہوجا کیں۔

قوله :فلما كان يوم التروية ....فسار رسول الله ﷺ :

" يوم التروية" آئه ذى الحجركو كهت بين اس كانام بياس ليه ركها كيا به كهاس دن حجاج سيراب موت بين اور پانى پيت بين اور

جانوروں کو بلاتے ہیں اور بعض نے وجنسمید میز ذکر کی ہے کہ میز و کی ہے ہے بمعنی تفکر کہ حضرت ابرا جیم عَلیْلا نے اس دن حضرت اساعیل علیٹلا کے ذبح کے بارے میں سوچ وفکر کی تھی کہ وہ کیا کریں یہاں تک کہ دس ذبی الحجہوان کا پنجته اراد ہ بناذبح کرنے کا۔

''منی '' تنوین کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ بغیر تنوین کے ہے اور اس کوالف کے ساتھ لکھا جائے گا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خون بھایا جاتا ہے یا اس وجہ ہے اس کومنی کہتے ہیں کہ جاج کوافعال کے کممل کرنے پران کے آرز وعطاء کیے جاتے ہیں ۔ منی آرز وکو کہتے ہیں ۔

''ٹیم مکٹ'' کان کے فتحہ اورضمہ دونوں کے ساتھ ہے۔''من شعو ''عین کے فتحہ اورسکون دونوں کے ساتھ ہے۔

"تُضرب" صيغه مجهول كساته بـ

"بنمو ة" نون كے فتح اورميم كے سره كے ساتھ ہے۔ يہ غير منصرف ہے۔ عرفہ كے دائيں طرف خارج ميں واقع ايك جگہ كانا م ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں كہ عرفات كے قريب ايك پہاڑ ہے جوعرفات ميں سے نہيں ہے۔

"المسعو" عين كفت كساته إوربعض في كهاب كدكسره كساته ب

قولہ: "و لا تشك قریش الا انه و اقف عندمشعو الحوام": علامطین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قریش کوشک نہیں بلکہ یقین تھا کہ آپ سے میں ان کی مخالفت کریں گے موائے وقوف کے کہ اس کے بارے ہیں ان کو یقین تھا کہ آپ سکو نہیں ان کی موافقت کریں گے، کیونکہ اہل حرم شعر الحرام جومز دلفہ میں ایک پہاڑ ہے جس کوقزح کہا جا کہ یہ پورے مزدلفہ کا نام ہے بہی جمہور مفسرین اور محدثین کا قول ہے اور یہی مطلب ہے اس قول کا۔ (جیسا کہ قریش اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ہور کے محافظ ہیں ہیں ہم اس سے نگلتے نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعث سے نمانہ جا بلیت میں کیا کرتے تھے کہ ہم حرم کے محافظ ہیں ہیں ہم اس سے نگلتے نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعث ت سے قبل آپ منافی ایک نام اور کہتے تھے کہ ہم حرم نے محافظ ہیں نہیں ہے جیسا کہ بعض روایات میں صراحۃ آیا ہے کہ آپ منافی نیون نیوں سے قبل بھی عام لوگوں کے ساتھ وقوف فرماتے تھے۔ جیسا کہ درمنثور میں خدور ہے۔

''فاجاز رسول الله ﷺ''یعنی آپمُنَافِیْنِ اَپ مَنَافِیْنِ اَپ مَنَافِیْنِ اَپ مِنَافِینِ اِست سے چل پڑے ضب کنویں کے مصل ایک پہاڑ کا نام ہے۔ عرفہ جاتے ہوئے دائیں طرف آتا ہے۔

''فنزل بھا'' بیددلالت کررہا ہے کہم کیلئے خیمہ وغیرہ کے ذریعے سامیہ حاصل کرنا جائز ہے امام مالک ادراحمہ ، کجوہ وغیرہ سے سامیہ کے حصول کو جائز نہیں کہتے۔

"فوحلت له" مجهول اورمخفف بيعن ني تَا يَا يُشِيِّرُ كَيْكِ اس بركباده باندها كيا-

"فاتى بطن الوادى": "بطن الوادى"عرفات مين ايك جكه بجس كوعرية كهاجا تاب-

یے عرفات کا حصنہ بیں ہے۔اس میں امام مالک کا اختلاف ہے اور اس میں معجد ابراہیم جو آج موجود ہے کا کچھے حصہ ہے۔معجد ابراہیم کے بانی کے بارے میں اختلاف ہے تھے یہ ہے کہ اس کی نسبت ابراہیم خلیل علیہ اس کو طرف ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کو مصلی بنایا۔اور بعض نے کہا ہے ابراہیم قیسی ہے جس کی طرف معجد کے ایک دروازے کی نسبت ہے یہ بنوعباس کے ابتدائی دور میں تھا س کی طرف منسوب ہے کیونکہ دو اس کے بانی ہے۔یا شے سرے سے بنانے والے ہیں۔

قوله :فخطب الناس....في بلدكم هذا:

''تحت قدمی'' تثنیے کے ساتھ ہے اور ایک ننے میں مفرد ہے اور اول مبالغہ پر زیادہ ولالت کر رہاہے۔

''موضوع'' یعنی اس شی کی طرح جس کو پاؤل تلے رکھا جائے۔ بیمجاز ہے اس کے ابطال سے عرب اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا لوٹنا اور اس کا ذکر پھرنہ ہو جعلت ذلك دبو أذنبي و تحت قدمي۔

آپ مَنْ النَّیْمُ نے دوخطبے پڑھے پہلے خطبے میں تو جج کے احکام بیان کیے اور عرفات میں کثرت ذکر و دعا پرترغیب دلائی ، دوسر اخطبہ پہلے خطبے کے بنسبت چھوٹا تھا اس میں صرف دعائقی ۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب امام اس دوسرے خطبہ کیلئے کھڑا ہو جائے تو مؤذن اقامت کیلئے کھڑا ہوجائے تاکہ دونوں ایک ساتھ فارغ ہوں۔جیسا کہ یہی نے بیان کیا ہے۔

''فی بلد سم هذا''اس میں تاکید ہے کہ اموال اور ابدان کی حرمت کے تشیبہ میں حرمت زمان اور مکان کوجمع کیا ہے۔ اور یہ بھی مکن ہے کہ برلف ونشر مشوش ہو، بایں طور کہ حرمة فلس، حرمة بلد کی طرح ہو کیونکہ بیا پی جگہ ثابت اور برقرار ہے اور حرمة مال، حرمة زمان کی طرح ہو کیونکہ مال آنے جانے والا ہے اور اس میں حرمت فلس کی قوت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حرمت بلد مؤید ہے اور حرمت نمان موقت ہے۔ لیکن اس کے باو جود اس کے منسوخ ہونے سے فلس و مال کی حرمت کا ننخ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اس کا تا بع نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور تشیبہ من میں الوجو والازم نہیں ہے۔ اس لیے علامہ طبی قرماتے ہیں کہ تحریم کی تشیبہ عرف، ذی الحجد اور شہرکہ کے ساتھ دی گئے جان سے کونکہ عرب اس میں کسی چیز کے استباحت کو تحت حرام سمجھتے تئے۔

قوله :الا كل شيء من امر الجاهلية .....فقتله هذيل:

"تحت قدمى" تثنيك ساته باورايك نخمين مفرد باوراول مبالغه يرزياده ولالت كرر باب-

''مو صبوع'' یعنی اسٹنی کی طرح جس کو پاؤں تلے رکھا جائے۔ یہ بچاز ہے اس کے ابطال سے عرب اس چیز کے بارے میں

كتيم بي كه جس كالوثمااوراس كاذكر پهرنه بوجعلت ذلك دبر أذنى و تحت قدمى ـ

''من دماننا'' تعنی جس کا اہل اسلام استحقاق رکھتے ہیں یہ ایک قول ہے۔ اور ظاہریہ ہے کہ دمائنا سے مرادا قارب کاخون ہے اسی لیے علامہ طِبیؒ فرماتے ہیں کفل اورخون کے معاف کرنے میں اپنے اہل وا قارب سے ابتداء کی تا کہ سامعین کے دلوں میں بات مضبوطی سے بیٹے جائے اور اس کی اجازت کے طبع کا دروازہ بندہوجائے۔

''دم ابن ربیعد''ربیعہ کے بیٹے کا نام ایاس تھا یہ چھوٹا بچہ تھا گھروں کے درمیان گھنوں کے بل چلٹا تھا اور سعد کی ھذیل کے ساتھ جنگ کے دوران ان کوروکا اور ہذیل نے اس طرح اس کولل کر دیا۔ حارث بن عبدالمطلب آپ کُلِیُّیُّؤُم کے بچا تھے عمر میں آپ مُنْلِیُّیُّؤُم سے بڑے تھے اور آپ کُلِیُّیُؤُم سے ان نے روایت بھی کی ہے حضرت عمرؓ کے خلافت میں وفات پائی۔

تصحیح روایت: بعض رادیوں نے اس کو دم ربیعة بن المحارث روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت بھی یہی ہے اور اس طرح اہل علم کی بڑی جماعت اس روایت میں خطاء کر گئی ہے کیونکہ درست دم ابن ربیعة ہے اور اس میں تصحیح اس طور پرممکن ہے کہ کہا جائے کہ دم کی اضافت ربیعہ کی طرف اس لیے کی ہے کہ ولی دم وہ تھے یا حذف مضاف کے ساتھ ہے قصہ کے شہرت پراعتما دکرتے ہوئے مضاف کو حذف کیا ہے۔

''مسترضعًا''مفعول کاصیغہ ہے' یو طنن''ہمزہ کے ساتھ اور ابدال ہمزہ کے ساتھ باب افعال سے ہے۔

قوله : وربا الجاهلية موضوع .....فانه موضوع كله:

''رباعباس بن عبدالمطلب'' كها گياہے كەيدېدل بےربانا سے اور زيادہ ظاہريہ ہے كەيىخبر ہے۔

''موضوع کله''تاکیدبعدتاکیدے۔

مراداس سے ان کے غصب کیے ہوئے اور لٹے ہوئے اموال ہے اور ربا کو خاص کرنا ذکر میں تاکید کیلئے ہے کیونکہ پیشرو یک ک صورت میں فی الجملہ معقول نظر آتا ہے۔

قوله: ولکم علیهن ان لایوطنن فرشکم .....رزقهن و کسوتهن بالمعروف: علامطِیٌ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں ، شوہرول کے گھرول میں کی کوآنے کی اجازت نددیں اور ممانعت مردول اورعورتوں دونوں کوشامل ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کی اجنبی مردول کواجازت ندویں کہ وہ ان کے پاس آگر با تیں کریں۔ عرب کی عادت بیتھی کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں بھتے تھے۔ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو وہ اس منع ہوگئے، اور بیزنا سے کنا پنہیں ہے ورنہ تو پھر سزار جم ہے نہ کہ ماد۔

''مبوح'' راء مکسورہ کی شد کے ساتھ ہے یعنی زخمی کرنے والایا زیادہ مشقت والا۔

قوله ! فاتقو الله في النسآء

''فاتقو الله فی النسآء'':فا فصیحہ ہے علامہ طبیؒ فر ماتے ہیں کہ مصابح کی روایت میں واؤ کے ساتھ ہےاور بید دنوں درست ہیں اوراس کا ماقبل پرعطف ہے معنوی طور پر ، یعنی اللہ سے ڈروخون کے مباح جاننے اوراموال لوٹنے اورعورتوں کے بارے میں۔

''بكلمة الله''اكينخ يسبكلمات الله يـ

قوله " وقد تركت فيكم ما .... اللهم اشهده ثلاث مرات:

"فیکم ما": ماموصولہ ہے یاموصوفہ ہے الذمو افعل مقداکی وجہ سے ہے۔

''کتاب اللہ''نصب کے ساتھ بدل ہے یا بیان ہے کیونکہ ایھام کے بعد تفسیر شان قرآن کی تھیم ہے۔اور رفع بھی جائز ہے کہ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہو جو کہ ھُو ہے۔

''کتاب الله''صرف کتاب پراکتفاءاس لیے کیا کہ کتاب سنت پڑمل کرنے کوشتمل ہے اللہ کے اس ارشاو کی وجہ سے ﴿اطبعوا الله واطبعوا الرسول ﴾[انساء: ٩٠]

اورالله کاار شاد ﴿ وما آتا کم الرسول فحذوه وما نها کم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر:٧]ادر جودے تم کورسول، سولے او،ادر جسے منع کریں سوچھوڑ دو،موضع القرآن (حشر)۔ پس کتاب پڑمل کرنے سے سنت پڑمل کرنالازم آتا ہے اوراس میں اشارہ ہے کہ اصل اصیل کتاب اللہ ہے۔

''تسئلون عنی''صیغه مجهول کے *ساتھ ہے*۔

"السبابة" جو، نصب اور رقع تيول كساته إ

''يرفعها''قال كِفاعل سے حال جِتقرير بر اقعًا اياها ياالسبابة سے حال جِنُوتقرير مو فوعة اياها ہوگی۔

''بنکتھا''کاف کے ضمہ کے ساتھ ہاورتاء کے ساتھ ہاور' نکت'' کہتے ہیں انگیوں کے پودوں کوز مین پر مارنا اورا یک تقیح شدہ نسخہ میں باء کے ساتھ ہے یعنی لوگوں کی طرف جھکا رہا تھا۔نووگ فرباتے ہیں کہ اس طرح ہم نے اس کوتاء کے ساتھ صبط کیا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ای طرح روایت ہاوریہ معنی کے اعتبار سے بعید ہے۔قاضی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اصل اس کا ین کبھا ،باء کے ساتھ ہاور قاضی نے کہا ہے کہ ہم نے اس کوسنن الی واؤد میں روایت کیا ہے۔

"اللهم اشهد"اس كامطلب بي كداس الله اين بندول يركواره كدوه إقراركر يك بين كديس آب كا پيغام ان تك يبنيا چكامو،

ای طرح کہا ہے ابن الملک رحمہ اللہ نے ۔ اور مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہی گوارہ کیونکہ آپ ہی کی گواہی کافی ہے۔

قولہ: ''نم اقام فصلی الظهر نم اقام فصل العصر'' یعنی دونوں کوظہرے وقت میں جمع کیا جس طرح مز دلفہ میں جمع کرتے ہیں۔ نیز ان دونوں نماز وں کے درمیان سنت ونو افل وغیر ہنیں پڑھی جاتی تا کہ دونوں نماز وں کے درمیان وقفہ ہوجانے کی وجہ ہے جمع باطل نہ ہوجائے کیونکہ ان نماز وں کو بے دربے پڑھناوا جب ہے۔

" المعوقف " عمراومرز مين عرفات م - يالام عهد كيلي م اورمراداس س آب سَلَا النَّيْرُ كَا خاص موقف م -

یباں موقف مستحب ہے اگر یباں وقوف سے عاجز ہو جائے تو پھراس کے قریب بحسب الامکان وقوف کرے۔اور جوعوام کے درمیان پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا اہتمام مشہور ہے اور میو ہم ہے کہ اس کے علاوہ میں وقوف درست نہیں ہے تو بیغلط ہے اور حتیج میہ ہے کہ عرفات کی ہر چیز میں وقوف درست ہے اور وقوف کا وقت یوم عرفہ لینی نو ذی الحجہ کے طاوع فجر کے وقت سے داخل ہوتا ہے۔

عک ہے اور امام احمد قرماتے ہیں کہ وقوف کا وقت نو ذی الحجہ کے فجر کے وقت سے داخل ہوتا ہے۔

"ناقة القصواء"القصواء، رقع ،نصب، حمر تنول كے ساتھ درست ہے۔

''الصحوات''صاداور خاء کے فتحہ کے ساتھ بڑے پھروں کو کہتے ہیں۔صحرات سے مرادوہ پہاڑ ہے جوعرفات کے درمیان ہے۔امام نووکؓ فرماتے ہیں کدیہ جبل رحمت کے نیچے بچھے ہوئے پھر ہیں اور بیوہ پہاڑ ہے جوعرفات کے درمیان ہے۔

''حبل الممشاة''نووی رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس کوجاء کے ساتھ اور باء کے سکون کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور جیم اور باء کے فتحہ کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔قاضی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اول حدیث کے زیادہ مشابہ ہے:

حبل الممشاة پیدل لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں اور حبل الر مل جواس سے لمباہواس کو کہتے ہیں اورجیم کے ساتھا اس کا معنی ہے ان کا راستہ اور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پیدل چلنے والے جاتے ہیں۔ علامہ طبی گہتے ہیں کہ جاء کے ساتھ کا معنی ہے ان کا دہ راستہ جس پر وہ ریت میں جاتے ہیں۔ توریشتی فرماتے ہیں کہ حبل الممشاہ جگہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ایک او فی ریتا کی جگہ کا نام ہے جبیا کہ ٹیلہ ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حبل متطیل ریت کو کہتے ہیں اور اس کی اضافت المشاۃ کی طرف اس لیے کی ہے کہ اس پر پیدل چلنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں چڑھ سکتا ہے۔ یا ان کے وہاں اجتماع کی وجہ سے سواروں کے تمہر نے کی جگہ نہی جو اور رسول اللہ منظم کی وجہ سے سواروں کے تمہر نے کی جگہ نہی جو اور رسول اللہ منظم کی وجہ سے سواروں کے تمہر نے کی جگہ نہیں جگڑھ کے کہ اس کے وہاں اجتماع کی وجہ سے سواروں کے تمہر نے کی جگہ نہیں جگڑھ کے کہ اس کے وہاں اجتماع کی وجہ سے سواروں کے تمہر نے کی جگہ نہیں جگڑھ کے اس کی مقالے کے اس کی مقالے کی میں وقو ف کا فکر کرتے تھے۔

''حنی غاب القوص ''تمام شخوں میں اس طرح ہے بعض نے کہا ہے کہ تھے حین غاب القوص ہے کین اس میں اشکال ہے کوئکہ ذھبت الصفوة قلیلا حین غاب القوص کا کوئی مطلب نہیں بنہ تو گویا کہ قائل قید علت سے غافل رہا اور اس روایت سے ذھول کر گیا ہے جو درایت کے مطابق ہے اور یہ بھی اخمال ہے کہ بیا سپنے ظاہر پر ہوغیبو بنہ کیلئے کیونکہ کہیں اس کا اطلاق معظم قوص پر بھی ہوتا ہے۔

''و دفع ''ایک روایت میں ہے''و دفع رسول الله ﷺ وقد شنق ''نون کی تخفیف کے ساتھ ہے یعنی ملایا ادر تنگ کیا قصواء کیلئے لگام کو۔''حتی ان رأسها لیصیب مورك رجله''جیم اور راء کے سرہ کے ساتھ ہے۔ اور طاء اور راء کے فتہ کے ساتھ بھی ہے اور ''المو ارک ''میم کے فتہ اور راء کے سرہ کے ساتھ۔ کچاوہ کا وہ حصہ جہاں سوار تھک کرٹا نگ پھلاد ہے۔ اور قاضی نے اس کوراء کے فتہ کے ساتھ ضبط کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ چڑے کا ایک فکر ابوتا ہے جس پر سوار سہارالیتا ہے اس کو کچاوہ کے اسکے حصے میں رکھ لیتا ہے اور یہ جھوٹے تکیہ کے مثابہ ہوتا ہے۔ اس کو امام نووی نے ذکر کیا ہے۔

قوله: اردف اسامة ..... "المزدلفة" كها كيا بكراس كى وجرتسميديه بكر يهال لوگرات كرشروع كى ساعات ميل آتے ميں اوراى سے ب

یمی ائمہ ٹلا شاورامام زفر رحمہ اللہ کا ند ہب ہے اور مغرب وعشاء کے درمیان سنت ونوافل نہیں پڑھی ، لیکن معتمدیہ ہے کہ آپ مُنائینی ان دونوں نمازوں کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھتے تھے'' اور پھر لیٹ گئے'' یعنی روا تب عشاء اور وتر کے بعد جیسا کہ ایک روایت میں ہے' یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی'' اور بیآ رام بدن کی تقویت اور امت پرمہر بانی کیلئے تھا اور چونکہ اس آنے والے دن میں بہت ساری عبادات ہیں جو کہ نشاط چا ہتے ہیں اور بیاس صدیث کے منافی نہیں ہے جس میں ہے،'' من احیا لیلة العید احیا اللہ قلبه یوم تموت القلوب '' کیونکہ رات کا احیا ذکر وفکر کے ساتھ بغیر نوافل کے بھی ہوسکتا ہے اور ساتھ حدیث کا مراد فی الجملہ اس رات کا احیا ہے کہ یہ جا اکثر رات کا احیا مراد ہے پھر رات گزار نا ہمار سے نز دیک سنت ہے اور یہی بعض شوافع محققین کا ند ہب ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ واجب ہے اور یہی امام شافعی کا ذہب ہے۔

اوربعض کا کہنا ہے کہ بیرکن ہے وقوف کی طرح اس کے بغیر جج بھی درست نہیں ہوسکتا اور یہی بڑے علاء میں سے ایک جماعت کا غد ہب ہے۔اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہاں نزول واجب ہے اور رات گزار ناسنت ہے اور اس طرح اس کے بعد وقوف اور پھراکثر رات گزار ناہے۔اور سیح میہ ہے کہ وجوب مزدلفہ میں ایک لحظ کیلئے حاضر ہونے سے پورا ہوجا تاہے۔

قولہ: ثم رکب القصواء ..... ''مشعر المحرام''مزدلفہ میں ایک خاص جگہ کانام ہے جہاں قیام کرنے کو تھم ہے اور مزدلفہ اور مثعر حرام میں مغایرت پر بخاری کی وہ روایت دلالت کر رہی ہے جس میں ہے ابن عمر پڑائنا اپنے کمزورا ہل وعیال کو پہلے بھیجتے تھے اور وہ مثعر الحرام کے پاس وقوف کرتے اور اللہ کو یا دکرتے اور ایک جماعت کا کہناہے کہ مثعر حوام، مزدلفہ ہی ہے۔

قوله :فدفع قبل ان تطلع الشمس .....حتى اتى بطن محسر ،فحوك قليلا:

"بطن محسر" سین کی شداور کسرہ کے ساتھ ہے مزولفہ اور منی کے ورمیان ایک گھاٹی کا نام ہے۔

تحسر تھنے کو کہتے ہیں اوراس سے ہے: ﴿ ینقلب الیك البصر خاسنا و هو حسیر ﴾ [السك: ٤] اوراس کو تمراس لیے کہتے ہیں کہ اصحاب فیل کا ہتھ ہیں کہ اصحاب فیل کا ہتھ یہاں رک گیا تھا تھک کر۔اس کو ذکر کیا ہے امام نو وی نے لیکن اس تول کے مطابق ہے کہ وہ ہم میں واغل ہو گیا تھا اور یہی تمام علماء کا قول ہے اور بعض کے ہاں راج یہ ہے کہ وہ حرم میں واغل نہیں ہوا تھا بلکہ حرم سے کچھ پہلے ان پر عذاب آیا تھا عرفہ کے قریب۔پس ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا سوائے ایک کے جس نے پچھلے کو گوں کو خردی۔

ابن الملک فر ماتے ہیں کہ سواری تیز کرنے میں پیدل چلنے والے بھی داخل ہیں کہ دہ بھی تیز چلے۔اوراس کی وجہ اوراس میں اشکال ہے کہ بیوجہ تسمیہ نبیس سکتا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں تیز چلنا یہاں عذاب نازل ہونے کی وجہ سے ہے۔

''فحو کے قلیلا'' آپ مُنَّافِیَّا جبوادی محسر میں آئے تو آپ مُنَّافِیُّا نے سواری تیز کر دی یہاں تک کہ وادی سے نکل گئے۔امام نو دیُّ فرماتے ہیں کہ پھر پھیکنے کے مقدار دادی سے دور ہو گئے۔ باقی جو حضرت ابن عباس اور اسامہ سے سیح روایت ہے کہ آپ سُلْقَیَا ہُم نے عرفہ سے منی تک اسراع کو ترک کیا تھا تو وہ محمول ہے از دھام کے وقت ترک پر۔ کیونکہ اثبات مقدم ہے خاص کر کے جب اس کے راوی زیادہ اور سندزیادہ صحیح ہے۔اور بھی اس پرمحول کیا جاتا ہے کہ بعض راستے میں سواری تیزکی تھی اور بعض میں ترک اسراع کیا تھا۔

اورسنت ہے کہ یہاں سے گزرنے والا وہ کلمات کہے جوابن عمر کی روایت میں ہےادرطبرا فی نے ان میں سے بعض کومرفوع روایت سر

''اليك تعدو قلقًا وضيئها \_ معترضا في بطنها جنينها حضالفا دين النصاراي دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها''

اور متحب بي كديكمات بهي كيي اللهم لا تقتلنا بغضبك، لا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك".

قوله :ثم سلك الطريق الوسطى ..... رمى من بطن الوادى:

''مثل حصى الحذف''علامه طِبِی فرماتے ہیں کہ ایک میجے نسخہ میں مثل حصی المحذف ہے(ہمارے پاس موجودہ نسخہ میں کھی یہی ہے) نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بی تول''فو ماھا بسبع حصیات بیکبو مع کل حصاۃ منھا حصی المحذف''اس طرح ہے نسخوں میں اور قاضیؒ نے بھی اکثر نسخوں سے اس طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ درست مثل حصی المحذف ہے اور کہا ہے کہ اس طرح مسلم کے بعض راویوں نے اس کوروایت کیا ہے۔ یہ قاضی کا کلام تھا۔

نودی کہتے ہیں کہ جن سخوں میں لفظ مثل کے بغیر ہے وہ درست ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ کی کوئی تو جیہ ہی نہیں ہو عتی۔اور کلام بھی صرف اس صورت میں توں ہے۔ و ماھا بسبع حصیات میں صورت میں توں ہے۔ و ماھا بسبع حصیات میں الخذف یکبوں ہے۔ و ماھا بسبع حصیات حصی الخذف یکبو میں کی حصاة۔ پس حصی الخذف حصیات ست متصل ہے اور یہی شیخ ہے نو وی کا کلام کمل ہوا۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزویک حصی المحذف کا مع کل حصاۃ سے تعلق ہونا لفظا زیادہ قریب اور معنی زیادہ مناسب ہاوراس صورت ہیں نہ ہی تو کوئی جملہ معرضہ ہوگا اور نہ ہی کسی ایک نسخ کا خطاء ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ اس کا متعلق ہونا حصاۃ کے ساتھ یا حصیات کے ساتھ لفظ مثل کے لفظ کی اتقریر اُوجود کے منافی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے کہ جب لفظ مثل موجود ہوگا تو معنی واضح ہوگا ور نہ تو تثبیہ لیخ کہتے ہیں اواۃ تثبیہ کو حذف کرنا، یعنی اصل میں ہے کہ حصی المحذف بلکہ اس کے علادہ تعلق کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ۔ پس وونوں روایات صحیح ہیں اور جو عقر یب حدیث میں آ رہا ہے۔ حضرت جا بر سے جس کوتر نہ کی نے روایت کیا ہے 'وامر ہم ان ہر موا بعثل حصی المحذف ''کے الفاظ کے ساتھ اور مسلم نے ان سے روایت کیا ہے۔' رحمی المجمرۃ بعثل حصی المحذف ''کے انفاظ کے ساتھ اور ایک نسخہ میں

''الحذف'' خاء كساتھ انگليوں كے پوروں سے چينكنے كو كہتے ہيں۔

"درمي من بطن الوادى ""ديبدل إ-فرماها عيااتيناف بين إوريكانياده ظاهرب

بخاری کی روایت میں ابن مسعود سے اور اس طرح شافعی رحمہ الله کی عبارت سے او پر سے رمی کے جواز پر ولالت ہور با ہے اور اس

طرح باقی جمرات پر قیاس کرتے ہوئے کدان کی رمی تمام جانبوں سے جائز ہے اگر چہ متحب ایک جانب ہے باقی اس کی بیتادیل کرنا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ شکا تیکی آئے اس جمرہ کواد پرسے نیچے کی طرف مارانہ کہ پشت کی طرف توبیتادیل بعید ہے کیونکہ بیظا ہرروایات اور درایت کے مخالف ہے تو ابن ججڑکا قول:''ان الرمی من فوقھا''باطل ہے جس کے تحت کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے۔

قوله: ثم انصرف الى المنحر ... .. وشوبا من مرقها: "المنحر "ميم كفتح كساته بــــ

یہ جمرہ عقبہ کے قریب ہے باقی جومشہور ہے مسجد کی صورت جمرہ وسطی کے قریب راستے سے دائیں طرف۔اوراس کے سامنے مسجد بن ہوئی ہے جس کو عام لوگ مسجد نحر کہتے ہیں تو یہ آپ شکا ٹیٹی آکا قربان گاہ نہیں ہے بلکہ زیادہ سیح سے کہ آپ شکا ٹیٹی آکا منحر مسجد خیف کے قریب قبلہ کی جانب جہاں آپ شکا ٹیٹیز آٹھ ہرے تھے وہ ہے۔

''وستین بدنة ببده''بظاہر مشکوۃ کے الفاظ دوروا نیوں کا مجموع ہے کیونکہ صحیح روایت ثلاثاً وستین بیدہ ہے بغیر لفظ بدنة کے نووی رحمہ التدفر ماتے ہیں کہ ای طرح ہے ننخوں میں اورائی طرح قاضی نے روایت کیا ہے تمام راویوں سے سوائے ابن ماہان کے کہ انہوں نے بدنیة روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے اور اول زیادہ صحیح ہے۔

''واشوك فى هديه'' آنخضرت مُنْ تَنْفِيْلِم نے اپنے قربانی كے جانوروں میں حضرت علی بڑاٹینئے کوبھی شر یک کرلیا تھا یعنی آنخضرت مَنْ تَنْفِیْمُ نِے عَلَی بڑائینے کو پچھاونٹ دے دیئے تا کہوہ اپنی طرف ہے ذیئے کرلیں اب یا تو آپ مَنْ اَنْفِیْم ہے ہے یادوسرےاونوں میں ہے دیئے ہوں گے۔

"ببضعة" باء ثاني كفتح كساته وشت أمز كوكهتم مين ـ

"فا كلا من لحمها": ضمير مجرور قدر ن طرف راجع ہاور يہ بھى احتال ہے كە ھداياكى طرف راجع ہوييا بن الملك رحمه الله نے فرمايا ہے۔

امام نودکؒ فرماتے ہیں کہ ظاہریہ ہے کہ آپ ٹاٹیؤ کم نے نفس قربانی میں ان کوشر یک کرلیا تھا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقة ان کوشر یک نہیں کیا تھا بلکہ ان کو کچھ جانور ذ نح کرنے کی غرض سے دیئے تھے۔

اور ظاہریہ ہے کہ وہ اونٹ جومدینہ ہے آئے تھے وہ آپ مُنگائِنَا نے خود ذیج کیے اور وہ تریسٹھ تھے جیسا کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے اور وہ اونٹ جو یمن ہے آئے تھے وہ حضرت علی بڑائیز کو ہے دیے تھے اور بیسب ملاکرسو تھے۔

اور یہ بھی بعید نہیں کہ آپ سُکا ﷺ کے حضرت علی ڈاٹٹو کو اپنے قربانی کے ثواب میں شریک کیا ہو۔ کیونکہ جج کی ہدی کا وہی تھم ہوتا ہے جوعام قربانی کا ہوتا ہے کہ ثواب میں دوسروں کوشریک کرسکتا ہے۔

امام نووگ نے فرمایا کہاں سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور یوم محرکوذیخ کرنامتحب ہےا گر چہدہ ذیادہ ہوں۔اوران میں سے بعض کو ایّا م تشریق تک مؤخر نہ کریں۔

''و مشر با من موقھا''ابن الملک ُفر ماتے ہیں کہ بید لالت کررہا ہے کنفلی قربانی کے گوشت میں سے کھانا جائز ہے ۔ صحیح یہ ہے کہ متحب ہےاوربعض نے کہا ہے کہ واجب ہے۔ کیونکہ اللّٰہ کا امر ہے ﴿ فکلُوا منھا ﴾ توتم خووبھی کھاؤ۔ (بیان القرآن )

قوله !'فأفاض الی البیت' فصلی به که الظهر: لین چر بیت الله پنچ طواف فرض ادا کرئے کیا۔ اور اس طواف کو طواف ان اس کی اللہ بنچ طواف اور کن بھی کہتے ہیں۔ اکثر علماء جن میں سے امام ابو صنیفہ بھی ہیں طواف زیارت کو دوسری نیت سے جائز قر ارنہیں دیتے اور امام شافع فی مراتے ہیں کہ اگر کسی نے نذریا طواف وداع وغیرہ کی نیت کی تو بھی اس نیت سے طواف افاضہ واقع ہوگا۔

''فصلی بمکة الظهر''یابن عمر کی اس حدیث کے خلاف ہے جس کومسلم نے روایت کیا ہے احادیث طواف افاضہ میں کہ آپ نے زوال سے پہلے طواف افاضہ کیا اور پھر منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ دونوں روایتوں میں مطابقت یوں پیدا کی جائے کہ آپ نے طواف افاضہ زوال سے پہلے کیا اور پھر مکہ میں ظہر کی نماز اول وقت میں اداکی پھر منیٰ کی طرف لوٹے اور وہاں صحابہ کے ساتھ دوبارہ ظہر کی نماز پڑھی جب انہوں نے اس بارے میں سوال کیا تو منیٰ میں آپ مُل ایڈ غربی نماز لبطور نفل اداکی۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ آپ مُنَافِیْزُ کعل کواپے قول پر محمول نہ کیا جائے جس کے جواز میں اختلاف ہے۔ پس اس کی بہتاویل کی جائے گل کہ آپ مُنَافِیْزُ نے مکہ میں دور کعت طواف کی نماز پڑھی اور پھر منیٰ میں ظہر کی نماز صحابہ کے ساتھ پڑھی۔ یا کہا جائے کہ جب دونوں روایتیں متعارض ہو کیں او دونوں ساقط ہوگئی اب ترجی اس بات کودی جائی گی کہ آپ مُنَافِیْزُ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی کیونکہ مکہ میں دی نماز پڑھنا افضل ہے اور اس کی تا سکی فیق وقت سے ہوتی ہے کہ آپ مُنَافِیْزُ مُنْعِر حرام سے طلوع منس سے کھودیر پہلے لوٹے اور منیٰ میں دی اور سواد نٹ ذیج کے اور ان کا گوشت بھی اور اس میں کہ آپ مُنَافِیْزُ نے فیر کا وقت مکہ ہی میں پایا تھا اور آپ مُنَافِر وقت می میں بایا تھا اور آپ مُنَافِر وقت می ناز مرکز خرنہیں کرتے تھے اور وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔

ا ما منو دی فرمائے ہیں کہ حضرت عائشہ فیرہ سے جوحدیث منقول ہے کہ آپ علیہ السالم نے یوم نح کوزیارت رات تک مؤخر کر دی تھی ؟ تو وہ محمول ہے اس پر کہ آپ مُناکِقِیْم آپی از واج کے ساتھ زیارت کیلئے لوئے تھے نہ کہ طواف افاضہ کیلئے اور اس تاویل کا ہونا احادیث کے ماہین مطابقت کیلئے ضروری ہے۔

#### قوله فاتى على بنى عبد المطلب ..... فشرب منه:

''بنی عبد المطلب'' حرف ندا کے حذف کے ساتھ ہے''وامر بفیة''رکب پرعطف ہے یا حال ہے۔ ''دلوا'' قاموں میں ہے الدلو معروف وقد یذکر۔

''فشر ب منه ''بعض حضرات نے کہا ہے کہ کھڑے ہوکر زمزم کا پینا مستحب ہے۔لیکن پیکل بحث ہے کیونکہ آپ منگائی اسے کھڑے ہوکر پینا مستحب ہوکر پیا اس کو تھم دیا ہے کہ وہ فی کرلے، جواس نے پیا ہے پہال تک کہ بعض الممہ نے کہا ہے کہ کھڑے ہوکر پینا حرام ہے۔اور آپ منگائی آپ نے بیان جواز کیلئے پیاتھا اور عذر کی وجہ سے کہ اس جگہ کچڑ تھا یا از دھام تھا۔

تخ تی ابن ہما مستحے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوان کے علاوہ نے بھی روایت کیا ہے جسیا کہ ابن ابی شیبہ ابودا کو د، نسائی ،عبد بن حمید، بذاز، داری نے اپنے مسانید میں جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سے قل کیا ہے کہ ہم جابر بن عبد اللہ اللہ کے پاس گے تو المہوں نے اپنے مسانید میں بوچھا یہاں تک کہ میری باری آگئ تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں، تو اس نے میر سے سر کی طرف ہاتھ بڑھا یا پس میر سے اوپر والے بٹن کو کھولا پھر نی تو میں نے ان سے پوچھا اور وہ نابینا تھا تنے میں نماز کا وقت ہوا پس وہ ابنی عبد اللہ عمان نہ تو میں نے ان سے پوچھا اور وہ نابینا تھا تنے میں نماز کا وقت ہوا پس وہ بی جا رہی میں بنا ہوں کے بارے میں ہمیں بتا۔ ابنی جا ور میں ان کے بارے میں ہمیں بتا۔

توانہوں نے ہاتھ سےاشارہ کرتے ہوئے کہا:ان رسول اللہ ﷺ مکث تسع سنین لم یحج۔الحدیث:یہ بہت بڑی اصل ہےاور اس باب میں سب سے حامع حدیث ہے۔

"نصوعبده" يعنى مقام اختصاص مين ايني بنده خاص كى زېردست مددكى اورواضح فتح نصيب كى ـ

### حضرت عائشه وللخبئا كے حج كاواقعہ داحرام باندھنے كاطريقه

بِحَجّ فَلَمّا فَدِ مُنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ عَلَيْهِ فَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَالْمُدَىٰ بِحَجّ فَلَمّا فَدِ مُنَا مَكّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْهِ عَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهُدِ فَلْيَحْلِلُ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهُدىٰ فَلْيُهِلًا بِالْحَرِج مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّى يَحِلَّ مِنْهُمَا وَفِى رَوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ حَتّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدِيْهِ وَمَنْ فَلْيُهُلَّ بِالْمَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرُو قِ فَلَمُ اَزَلُ حَائِضًا حَتّى المَّلَى بِحَج فَلْمَيْتُ وَلَمُ اَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرُو قِ فَلَمُ اَزَلُ حَائِضًا حَتّى النَّيُ يَعِلَى الْمَنْ وَ اللهَ اللهِ عَلَى الْمَلَى اللهَ عَلَى السَّفَاءِ وَالْمَرُو قِ فَلَمُ اللهِ عَلَى الْمَنْ وَالْمَرُو وَ فَلَمْ اللهِ عَلَى الْمَلَى اللهَ عَلَى السَّفَاءِ وَالْمَرُو قِ فَلَمُ اللهُ عَلَى الْمَنْ وَالْمَرُو وَالْمَرُو وَالْمَرُو وَالْمَرُو وَالْمَرُولُ وَالْمَرُولُ وَالْمَرُولُ وَالْمَرُولُ وَالْمَرُولُ وَالْمَرُولُ وَالْمَرُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ اللهِ عَلَى عَلَى السَّفَا وَالْعُمْرَة اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُولُ اللهُ ا

اخرجه البخاري في صحيحه ٤١٩/١ حديث رقم ٣١٩\_ ومسلم ٨٧٠/٢ حديث رقم (١٢١١/١١)\_ واخرجه ابوداؤد في السنن ٣٨١/٢ حديث رقم ١٧٨١\_ والنسائي في السنن ٥/٥٠ حديث رقم ٢٧٦٤\_ واحمد في المسند ١٧٧/٦\_ ترجمل حضرت عائشہ فی سے روایت بے فرماتی میں کہ ہم نبی کریم منافق کے ساتھ ججة الوداع میں نکلے ۔ پس بعض لوگ ہم میں سے وہ تھے جنہوں نے عمر ہے کا احرام یا ندھا تھا فقط اور بعض ہم میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف حج كااحرام باندها تفا- پس جب بهم مكه مين آئة و آئة بِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ارشاد فرمايا جس نے فقط عمر كااحرام باندها ہاور مدی ساتھ نہیں لایا پس اس کو جا ہے کہ حلال ہو جائے بعنی سرمنڈائے یا بال کتر اونے کے ساتھ احرام سے نکل آئے اورجس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدی بھی ساتھ لایا ہے پس اسکو چاہیے کہ عمرے کے ساتھ حج کا بھی احرام باند ھے یعنی ج کو عمرے کے ساتھ داخل کرے ہیں قارن ہو جائے پھراحرام سے نہ نکلے۔ یہاں تک کہ دونوں ہے حلال ہو۔ یعنی حج اور عمرے کے افعال پورے کرے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ حلال نہ ہو جب تک اپنی ہدی کوذ بح نہ کرلے ۔ بعنی عید کے دن اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے جاہے وہ ہدی ساتھ لایا ہو۔ حج کے ساتھ عمر سے کا احرام باندھا ہویا نہ باندھا ہو۔ پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حج پورا کرے مگر جس تخف کو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا حکم کیا گیا ہووہ پورا نہ کرے۔حضرت عائشہ ڈاپنی فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ہوئی اور میں نے عمرے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں صفااور مروہ میں گئی تھی ۔اس لیے کہ سعی طواف سے قبل درست نہیں ہے۔ورنہ حیض کی حالت میں سعی منع نہیں ہے ہیں میں حیض کی حالت میں مبتلارہی ۔ یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے عمرے کے علاوہ احرام نہیں باندھا تھا۔ پس جھے کو نبی کریم مَثَاثِیْنِ نے حکم فرمایا یہ کہ میں اپنا سرکھولوں اور میں کنکھی کروں یعنی میں عمرے کے احرام سے نکلوں اور ان چیزوں کو مباح کروں جواحرام کی وجہ سے مجھ پرحرام ہوئی تھیں اور حج کا احرام

باندھوں اور میں عمرے کو چھوڑ دوں پھر جب فارغ ہو جاؤں حج سے تو عمرے کے احرام کی قضا کروں لیں میں نے سے کام کیا یہاں تک کہ میں نے اپنا حج ادا کیا تو میرے ساتھ ابو بکر جہۃ کے بیٹے عبدالرحمٰن جھٹے: (میرے بھائی) کواور مجھے حکم دیا کہ میںا بیغ عمر ہے کے بدلے تعلیم سے عمرہ کروں ۔حضرت عاکشہ ڈائٹڈ فرماتی میں کہاں شخصوں نے خانہ کعبہ کا طوا ف کیا کہ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ یعنی عمرے کا طوا ف کیا اور صفاا ور مروہ کے درمیان سعی کی ۔ پھراحرام سے نگلےاور پھراس کے بعداورطواف کیا پھرمنی سے مکہ کی طرف تشریف لے آئے اور پیطواف حج کے لیے کیا۔اس کوطواف افاضہ کہتے ہیں اور جن شخصوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا۔پس اس کے علاوہ انہوں نے ایک طوا نسبیں کیا۔اس کو بخاری اور مسلم نے فل کیا ہے۔

لَمْتُوكِينَ : قوله : خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع:

قوله :فمنا من اهل بعمرة... . بحج:

''فقال رسول الله ﷺ''اكيكسخه مين فقال باوروه بي زياده ظاهر بــــ

''ولم بھد''بیاھداءے ہے یعنی ان کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو۔

''فلیحلل''یاء کفتم اورلام کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی احرام سے نکل حلق یا قصر کرنے کے ساتھ۔

''فلا يحل'' نفي كساتھ سے اور نبي كابھي احتال ہے۔

مکہ کے قریب ایک جگہ ہے مکہ اور اس کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ ہے۔

امورنحوید: اففعلت حتى قضیته "بعض كاكهنا ہے كه يه جمله استنافيه ہے۔ بيعلامه طبي ٌ نے ذكر كيا ہے۔ اور يہ جى ممكن ہے كه المما قدمنا'' كيلئے جواب ہواور' فقال''فاء كے ساتھ ياواو كے ساتھ عطف ہو۔

"عمرتى" منصوب بنارمصدريت - بيابن الملك كاقول ب-

"من التنعيم" اعتمر كم تعلق بـ

"بالبيت" طاف كمتعلق بـ

''وبین الصفا والمروة''طواف ہے مراد'' دور'' گومنا ہے جو کہ سعی کوبھی شامل ہے تو عطف درست ہے پس عامل کے مقرر مانے اوراس کو ''علفتھا تبناو ماء بار دًا'' کی قبیل سے مانے کی ضرورت نہیں ہے۔

''فليهل بالحج مع العموة''مطلب بيب كرجج كوعمره مين داخل كرية كوقارن بن جائد

''ثہ لا یعل النے''بینی پھراحرام سے نہیں نکلے گااور نہ ہی اس کیلئے ممنوع چیزوں میں سے کوئی چیز حلال ہوگی ۔ یہاں تک کہ حج اورعمرہ وونوں مکمل کر لے۔

''حتى يحل بنحو هديه''لينىعيركون كيونكهاس سے يملے قربانى كے جانوركوذ ، كرناجائزنبيس ہے۔

علامه طِبِيٌ فرماتے ہیں کہ، حدیث کےالفاظ، ومن احوم بعموۃ واهدی کوانالفاظ کے ساتھ وفی روایۃ ''حتٰی پحل بنحیر هدیه'' ملانے سےمعلوم ہوتا ہے کہ جس نےعمرہ کااحرام باندھااور قربانی کا جانورساتھ لے گیا تو وہ احرام سے نہیں نکل سکتا یہاں تک کہاں جانورکوذیج کردے۔

اورامام ما لک اورشافعی رحمه الله فرماتے ہیں کہوہ احرام ہے نکل جائے گاجب وہ طواف کر لے اور سعی کر لے اور سرمنڈ والے۔

اور پہلی روایت یعنی جس میں فلیھل بالحج مع العمو ق، دلالت کررہی ہے کہ آپ مُنْ اُلِیَّا اِنْ عَرَه اداکر نے والے کو محمد یا تھا کہ وہ جج کو عمرہ کے ساتھ ملاکیں۔ پس وہ حلال نہ ہوگا مگراس ہدی کے کو کر نے کے ساتھ ۔ پس لازم ہاس دوسری روایت کو پہلی روایت پر محمول کرنا کیونکہ قصدایک ہے (انہی )۔ اوراگرو فی روایة افلا یعدل" کو ٹم لا یعدل کی جگہ رکھنا درست ہوجائے تواشکال ہی ختم ہوجاتا ہے۔ اور حنفیہ کیلئے استدلال کرنے کے دوسر کے طریقے بھی ہیں کہ پہلی روایت اس قابل ہے کہ اس کو دوسری پر حمل کیا جائے نہ کہ اس کا مشاہر ہے اوراس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔

''و لا بین الصفا و المعروة ''لعنیٰ زمین میں صفااور مروہ کے مابین سعی کی کیونکہ سعی صحیح نہیں ہے مگر طواف کے بعد ورنہ حیض سعی سے مانع نہیں ہے۔

''فامونی النبی ﷺ''ابن الملک ُفر ماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تَکَا ﷺ نے جمعے عمرہ کے احرام سے نظنے کا تھم دیا اور بیہ کہ میں عمرہ چھوڑ دول' عمرہ کے ممنوعات کو جائز کرنے کے ساتھ جیسے تکھی وغیرہ کرنا۔ بوجہ عمرہ پرچیف کی وجہ سے قدرت نہ ہونے کے۔ اور علا مطبی فر ماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ مُکا اُٹِیا ہم نے جمعے علم ویا عمرہ کے احرام سے نگلنے اور محظورات احرام کے استباحت کا اور یہ بیاں جج سے فارغ ہو جاؤں تو عمرہ کا احرام باندھوں عمرہ کے قضاء کرنے کیلئے۔ اور یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔

اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام ابو حنیفہ یے اور امام شافعی فر ماتے ہیں کہ اس کا مید مطلب نہیں ہے کہ آپ تا گائی آئے نے حضرت عائشہ کو تمرہ مکمل طور پر چھوڑنے کا حکم ویا، بلکہ عمرہ کے افعال کے ترک کا حکم دیا تھا بعنی طواف وسعی وغیرہ کو۔اور حج کو تمرہ میں واخل کرنے کا حکم دیا تھا تا کہ قارن ہوجائے۔'' ملاعلی قاری فر ماتے ہیں'' کہ قارن محظورات کو مباح نہیں بتا تا ۔ پھرا مام شافعی نے فر مایا ہے کہ جج سے فراغت کے بعد جوانہوں نے عمرہ کیا تھا تو وہ فعلی تھا ان کے طیب نفس کیلئے تھا تا کہ وہ یہ گمان نہ کرتی کہ عمرہ کے ترک کرنے سے اس کے افران میں کی آگئی ہے۔'' ملاعلی قاری فرماتے ہیں'' کہ حاشا وکلا کہ وہ یہ گمان کیسے کر سکتی تھی حالا نکہ آپ ٹی گئی ٹی ہے وران سے ۔اور اس کے ساتھ شوافع تداخل افعال کے بھی قائل ہیں۔

''فانما طافوا طوافًا واحد''لینی یومنحرکو حج وعمرہ دونوں کیلئے ایک ہی طواف کیااور یبی امام شافعیؒ کا مسلک ہےاور ہمارے نزدیک قارن کیلئے دوطواف لازم ہیںایک وقوف عرفہ سے پہلے عمرہ کیلئے اورایک اس کے بعد حج کیلئے۔ای طرح اس کوذکر کیا۔ ہےا تن الملک رحمہ اللہ نے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہاس میں کوئی شک نہیں کہآپ ٹکاٹٹیٹم قارن تھے جیسا کہنو وگٹ نے اس کوسیح قرار دیا ہے۔اورحدیث جابر میں سیح طور پر ثابت ہے کہآپ ٹکٹٹیٹم جب مکہآئے تو طواف کیاا ورطواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد کیا یو پھرصحابہ کا طواف دونوں کیلئے ایک ساہوا حالا نکہ وہ نی ٹکٹٹیٹم کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے؟

پی اس کے جواب میں بیکہا جاسکتا ہے کہ یہ بھی ان خصوصیات میں سے ہے جوبعض صحابہ کے ساتھ متعلق ہے، یا اس کا مطلب سی ہے کہ منی سے داپسی پر انہوں نے جج کیلئے ایک ہی طواف کیا کیونکہ وہ اس نے پہلے ایک طواف کر چکے تھے۔ تو'' واحدا'' تاکید ہے وقوف کے بعد قارن کے متعدد طواف کرنے کے دہم کو دور کرنے کیلئے لایا گیا ہے۔ پس حضرت عاکثہ کا مراداس طواف سے فرض طواف ہے ادراس سے پہلے جوطواف تھا وہ طواف قد وم اور تحیہ تھا جو کہ بااتفاق سنت ہے، یا اس سے مراد عمرہ کا فرض طواف ہے۔

حاصل ہیہے کہ قارن دوطواف کرے گااور دومرتبہ سعی کریگا۔ ہمارے نزدیک حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کی اس حدیث کی وجہ ہے:ان

النبی ﷺ کان قارناً فطاف طوافین و سعلی سعیین اس کودارهٔ طنی نے روایت کیا ہے اوراس طرح اس کوروایت کیا ہے عمران بن حصین علی اورعبداللّٰدابن مسعودٌ ہے۔القارن یطوف طوافین و یسعی سعیین اس کوعلام طحاویؓ نے ذکر کیا ہے۔

### حدیث مذکورہ میں حضور مَلَّاتَیْزِ کے متمتع اور قارن ہونے کا ذکر

٢٥٥٠: وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اللهِ الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدُى مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَ أَفَا هَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَى مِنْ النَّاسِ مَنْ الْمَاسِ مَنْ الْهَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُعُوةِ إِلَى الْحَجِ فَكَانَ مِن النَّاسِ مَنْ الْمَاسِ مَنْ الْمَاسُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهُدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى يَقْضِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهُدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَى يَقْضِى حَجَّة وَمُنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهُدَى فَلْكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْوَقِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَطَافَ حِيْنَ قَلْمَ وَالْمَرُوةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلَيُحُلِلُ ثُمَّ لِيهِلَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلَيُحُلِلُ ثُمَّ لِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُوةَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْوَةُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ مَنْ اللهُ مَلْ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهَدِى مِنَ النَّاسِ وَمَعَلَ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهَدِى مِنَ النَّاسِ ومَعْدَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَاقَ الْهَدُى مِنَ النَّاسِ ومَعْدَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهَدُى مِنَ النَّاسِ ومَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهَدُى مِنَ النَّاسِ ومَعْدَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهَدَى مِنَ النَّاسِ ومَنْ عَلَى اللهُ عَا

ر کے اور افضل یہ ہے کہ ساتویں آتھویں نویں کور کے اور سات دن جب کہ اپنے اہل والوں کی طرف پھر ہے یعنی لوٹے ۔ یعنی سے کے افعال سے فارغ ہوجائے آگر چہ مکہ میں ہوں پھر حضور شکا الی کے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب کہ مکہ میں آئے یعنی عمر کا طواف کیا اور لبیک کہنے کے بعد مجر اسود کو بوسہ دیا پھر تین مرتبہ طواف میں جلدی جلدی اکر کر چکر لگاتے ہیں۔ اس کو شوط کہتے ہیں لیس سات شوط بطے اور چار مرتبہ اپنی چال چلے ۔ یعنی ایک بار جو خانہ کعبہ کے گر د چکر لگاتے ہیں۔ اس کو شوط کہتے ہیں لیس سات شوط بطور مذکور ہے اور سات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے۔ پھر مقام ابر اہیم کے نز دیک دور کعت نماز پڑھی ۔ اس وقت اس بطور مذکور ہے اور اسمات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے۔ پھر مقام ابر اہیم کے نز دیک دور کعت نماز پڑھی ۔ اس وقت اس نے اپنا طواف پورا کیا پھر سلام پھیرا۔ یعنی صلاق القواف پڑھی کہ دہ ہمار سے نز دیک واجب ہے پھر خانہ کعبہ سے اور صفا برآئے 'آپ نے خانہ کعبہ کے گر دسات چکر گرگا تے پھر کی چیز سے حلال نہ ہوئے کہ باز رہے تھا س چیز سے یعنی ماتھ حلال ہوئے ۔ یہاں تک کہ اپنا جج پورا کیا اور اپنی ہری قربانی کے دن یعنی دس ذی المجہ کو ذرج کی ۔ پس اب حلق کے ساتھ حلال ہوئے جب کہ طواف کیا یعنی طواف کیا یعنی طواف کیا یعنی طواف کیا بعنی طواف کیا بھر چیز سے حلال ہوگے کہ روکا ہوا تھا اپ آئے آپ کو اس چیز سے یعنی اب جماع کرنا بھی طال ہوگیا اور اس کو بخار گرا کے کہ کہ میں آئے پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا یعنی طواف کیا ۔ یہی طرح کیا ۔ یعنی صحابہ کرام جن کی گرائے تھا۔ اس کو بخار گ

اختلاف نخ: "فاتى الصفا" أيك نخمين والمروة بهي بـ

امورنحوية "عند المقام" ركع كمتعلق -

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ٹالٹیٹر کے فعل کو دوعبادتوں پرحمل کرنا ایک عبادت پرحمل کرنے سے اولی ہے۔

"وليقصر" العني حج علال مونے كيلئے كھ بالكوباقى ركھتے موسے قصركر لے۔

"ثلاثة ايّام في الحج" يعني ج حمينول من اورافضل يه ب كداس كا آخرى دن يوم وفد بـ

''وسبعة اذا رجع المی اهله'' بیتوسعاً ہے ورنہ اگر ایّا م تشریق کے بعد مکہ میں بیروزے رکھ لے تو بھی جائز ہے، ہمارے ک۔۔

''ثعم خب'' یعنی تین چکروں میں رمل کیاابن الملک ؒ فرماتے ہیں کہ بیا پےنفس اورا پنے صحابہ میں قوت اور مردا گئی کے اظہار کیلئے

کیا تا که کفاریه گمان نه کریں که بیلوگ عاجز اور کمزور ہیں۔ ماہ میرین سیار میں میں میں میں میں میں انتہا سے فتوں سے سیار

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ یہ آپ مَنْ اَلَّیْ اَلَٰمِ کُعُل کی علت تھی۔ عموۃ القضاء میں اور پھرزوال علت کے بعد یہ سنت مسمرہ شہرا۔
مزیدا جا دیث: ابوداؤد نے اساء بنت ابی بکر سے روایت کی ہے کہ ہم رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَی سِلُو مِی کیا ہے کہ ہم رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَی سِلُو مِی ابو بکر ہے کہ ہم وایر میں سے تو رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَی سِلُو مِی اللَّهِ مِی اور میں ابو بکر ہے کہ بہو میں ہیسے ۔ اور حضرت ابو بکر اور رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ مِی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللّٰ مَنْ اللَّهُ عَلَی اللّٰ اللّهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

کیونکہ میصدین کی سنت ہے حضور ٹاٹیٹے کے سامنے کہ انہوں نے ابو برکومنے نہیں کیا ،اور جب آپ ٹاٹیٹے ابوا ،اورودان مقام بہ پنچ تو صعب بن جثامہ نے آپ ٹوٹی گرون کے بہت کہ ان کے جبرے پرتبدیل کے آثار دکھے تو آپ ٹاٹیٹے نے فرمایا ''انا لم مود علیك الا انا حوم ''اس کو شخین نے روایت کیا ہے۔اورایک اورروایت میں ہے کہ دہ وحق کدھے کا بعض حصہ تھا جس سے خون ٹیک رہا تھا اور بعض نے اس حصہ کو متعین کیا ہے کہ دہ بچھلا حصہ تھا۔اورایک روایت میں ہے اس کا ایک مکر اتھا۔ یہ بھی وغیرہ نے اس کو انہوں نے آپ ٹاٹیٹی کو ایک گر صابدیہ کیا اور کچھ ذیج کیا ہوا گوشت مدیر کیا تھا۔ تمام روایت اس پر متنق ہے کہ آپ ٹاٹیٹی کے اس کو واپس لوٹایا تھا۔سوائے اس روایت کے جوابن و صب اور یہ بھی نے سند حسن کے ساتھ روایت اس پر متنق ہے کہ آپ ٹاٹیٹی کے اس کو واپس لوٹایا تھا۔سوائے اس روایت کے جوابن و صب اور یہ بھی تھا۔ تمام روایت کی ہے کہ ''اندہ اھلای کہ عجز حماد و حشی و ھو بالمجھ خفہ ، فاکل منہ '' یہ بھی کہتے ہیں کہ آگر میمخوظ ہو تو شاید کہ آپ ٹاٹیٹی کے نے گوٹ کا کہ بیا تھا اور کھی تو اس کے دیا تھا اور کھی تو کہ کہ بیا تھا اور واپس کی کو تھا۔ اور کو ٹاٹیٹی کے سے اور اس کو اس کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ ٹاٹیٹی کے کہ یہ آپ ٹاٹیٹی کے منہ ہو کہ کہ اس کے دو تا آپ کو ٹاٹیٹی کے کہ کہ بیا گائیٹی کے کہ یہ آپ ٹاٹیٹی کے کہ یہ آپ ٹاٹیٹی کے کہ یہ بھی کہ کہ بھی تھا کہ بیا تھا اور واپس کے دو تا آپ کو ٹاٹیٹی کے کہ بیا تھا ور واپس کی کو تا آپ کو ٹاٹیٹی کے کہ کھی تا میں کو تا آپ کو ٹاٹیل کہ جس آپ ٹاٹیٹی کو ٹاٹیل کی جس کہ کہ کہ بھی کہ کہ بیا تھا تھا ور واپس کے دو تا آپ کو ٹاٹیل کی کی کھی کے کہ کو ٹاٹیل کو ٹاٹیل کو ٹاٹیل کے کہ کہ کو ٹاٹیل کیا کہ کو ٹاٹی کیا کہ کو ٹاٹیل کی کو ٹاٹیل کیا کہ کیا کہ کو ٹاٹیل کے دو تا آپ کو ٹاٹیل کی کو ٹاٹیل کی کو ٹاٹیل کو ٹاٹیل

قرطبیؒ فرماتے ہیں کہاس میں یہ بھی احمال ہے کہاس نے ذبح شدہ گدھا حاضر کیا ہواور پھرآپ تَلَا اَلَّا اُسِمَاس سے ایک مکڑا کاٹا ہو،اور آپ کو پیش کیا ہو، پس جس نے کہاہے کہ اہدی حمار اتو انہوں نے ابتداء مرادلیا ہے اور جس نے کہا ہمعضہ تو انہوں نے جو پیش کیا تھاوہ مرادلیا ہے۔

اور یہ بھی اختال ہے کہ انہوں نے زندہ گدھادیا ہولیکن جب آپ ٹُلگٹٹِٹا نے اس کو واپس لوٹادیا تو انہوں نے اس کو ذئ کر کے اس کا پچھ حصہ آپ ٹُلٹٹٹِٹا کے پاس لایا ہو'اس خیال سے کہ واپس لوٹانا کسی خاص وجہ سے تھا جو اس پورے میں تھا تو آپ ٹُلٹٹٹِٹا نے اس کومنع کرنے سے ان کو ہٹلایا کہ جزء کا تھم وہی ہے جوکل کا ہے۔اور جب تک رواہات میں نظیق ممکن ہوتو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کوبعض ردات کا وہم قرار دیا جائے ( آئی )

لیکن بیہ بات مخفی نہیں ہے کہ کل زندہ کا تھم جزء کے تھم کا مغایر ہے کیونکہ اول شکار ہے اس کا پکڑنا جائز نہیں ہے۔اور جزء میں یہ بھی احتال ہے کہ اس کیلئے شکار نہ کیا ہوتو طلال ہے۔صحابہ گی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ محرم کیلئے شکار نہ کیا ہوتو طلال ہے۔صحابہ گی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ تھم کے شکار کا گوشت کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے ان کا استدلال صعب کے قصہ سے ہے اور جمہور نے مسلم کی حدیث کولیا ہے کہ آپ

نے اس شکار کے بارے میں جوابوقادہ نے صحابہ کیلئے کیا تھااورابوقادہ حلال اور دیگر صحابہ احرام میں تتھے فر مایا تھا''ھو حلال فکلوہ'' اورا یک روایت میں ہے''ھل معکم منہ شبی؟'' تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس کی ٹانگ ہے تو آپ ٹنگٹیڈنٹر نے وہ لے کر کھا ل۔

### حج کے مہینوں میں عمرے کا جواز

٢٥٥٨: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ هذه عُمْرَةٌ اُستَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلَيْحِلَّ الْحِلَّ الْعِلْمَةِ وَالْقِيَامَةِ ورواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩١١/٢ حديث رقم (٢٠٣\_ ١٢٤١)\_ والنسائي في السنن ١٨١/٥ حديث رقم ٢٨١٥\_ والدارمي ٧٢/٢ حديث رقم ١٨٥٦\_ واحمد في المسد ٢٣٦/١\_

ترجیم این عباس میں اس کے ساتھ فائدہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھ فائدہ اللہ عمرہ ہے ہم نے اس کے ساتھ فائدہ اٹھایا پس وہ شخص جس کے پاس مدی نہ ہواس کو جا ہے کہ حلال ہو جائے اس لیے کہ عمرہ کرنا جج کے مہینوں میں قیامت کے دن تک داخل ہوا ہے۔اس کواما مسلمؓ نے نقل کیا ہے اور رہے بات دوسری فصل سے خالی ہے۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ بیمطلب خطاء ہے اور اجماع کا مخالف ہے اور اس کے ساتھ آپ مَنْ اَنْتَیْمُ نے عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مخطورات احرام کومباح بھی نہیں جانا تھا اور نہ ہی اس کا ارتکاب کیا تھا۔ پھر ابن الملک ؒ نے فرمایا ہے کہ جولوگ کہتے ہیں کہ آپ شَلْتُ نُیْمُ قارن تھے تو وہ استمتعنا کی بیتا ویل کرتے ہیں کہ بیاستمتاع آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کیا تھا اور آپ نے ان کے فعل کی نبست اپنی طرف کی کیونکہ آپ امر تھے (انتخاع) کیکن بیالیا تکلف ہے جس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں استمناع سے مراواستمناع لغوی ہے جمعنی انتفاع کے جیبا کہ ماقبل میں گزرا۔

قوله: .....: "فليحل" ياء كفتح اورحاء كركسره كسته جاورايك نسخه مين فليحل حاء كضمه كساته ب- " "الحل" منصوب بنابر مصدريت اور"كله" اس كيلئة تاكيد ب-

قوله : فان العمرة ....الى يوم القيامة:

ا بن الملك ُفرمات بين يعنى في مج مينون مين عمره كاحج مين داخل بونااس سال كساتھ خاص نہيں تھا بلكه برسال جائز ہے۔ وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ التَّانِي: ''اوراس باب مين دوسرى فصل نہيں ہے''۔

## الفصل القالث

٢٥٥٩: وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِى بَاسٍ مَعِىَ قَالَ ٱهْلَلْنَا ٱ صُحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ

بَالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِم النَّبِيُّ عَلَيْهِ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتُ مِنُ ذِى الْحِجَّةِ فَامَرَنَا انْ نَحِلَّ النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمُ عَلَيْهِمُ وَلَكِنُ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ مِنَافِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقُطُرُ مَذَا كِيْرُنَا الْمَنِيَّ قَالَ يَقُولُ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اللَّهُ عَمْسٌ امَرَنَا انَ نَفْضِى إلى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقُطُرُ مَذَا كِيْرُنَا الْمَنِيَّ قَالَ يَقُولُ عَلِيهِ بَعِرِّ كُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيهِ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمُ اللّهِ يَعْلَقُ لَللّهِ وَاللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ قَدْ مَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ هَذِي اللّهِ عَلَيْ هَاللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهِ عَلَيْ هَذِي اللّهِ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَيْ هَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ هَذِي اللّهُ عَلَيْ هَذَي اللّهُ عَلَيْ هَذَي عَلَى اللّهُ عَلَيْ هَذَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَامِنَا هَذَا اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اخرجه مسلم في صحيحه ٨٨٣/٢ حديث رقم (١٤١\_ ١٢١٦)\_ والنسائي في السنن ١٧٨/٥ حديث رقم ٥٠٨٠ وابن ماجه ٩٩٢/٢ وحديث رقم ٢٩٨٠ واحمد في المسند ١٧٥/٤\_

ترجمله: حضرت عطاء طالخوا ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللّٰد طالحوا سے سنا 'میرے ساتھ سننے میں ا بہت ہے آ دی شریک تھے۔ جابر والنظ نے کہا کہ ہم نے بعنی نبی کریم ماللیکن کے صحابہ نے جج کا خالص تر بعن صرف جج کا بغیر عمرے کے احرام باندھا۔عطاءٌ نے کہا کہ جابر وہاٹنؤ کہتے ہیں کہ نبی کریم مُلاٹیٹؤ کو ی الحجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو تشریف لائے۔ پس ہم کو حکم کیا کہ حلال ہو جائیں۔عطاء کتے ہیں کہ حضور مُلَاثِیَّا کے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اورعورتوں کے پاس جاؤلیعنی ان سے محبت بھی کرو۔عطاء فر ماتے ہیں کہ محبت کرنی ان پرواجب نہیں ہے کیکن عورتیں ان کے لیے حلال ہیں امروجوب کے لیے تھا اور صحبت کرنے کا حکم اباحت کے لیے ہم نے بطور تعجب کے کہا جب کہ ہمارے درمیان اور عرفہ کے درمیان پانچ را تیں تھیں ہم کو حکم کیا کہ ہم اپنی ہو یوں سے صحبت کریں پھرمیدان عرفات میں حاضر ہوں۔اس حالت میں کہ ہمارے عضو مخصوص منی کو ٹیکار ہے ہوں ۔ بینی جماع کے قریب ہوئے ہوں اوراس کو جاہلیت میں عیب شار کرتے تھے اور حج میں باعث نقصان سجھتے تھے عطاءٌ نے کہا کہ حضرت جابر ڈاٹٹؤ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا گو یا کہ میں ان کے ہاتھ کے اشارے کی طرف د کھے رہا ہوں اور وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہلاتے تھے۔ پس جابر والنوان نے کہا کہ نبی کریم من النی کا ہمارے درمیان خطبہ کہنے کے لیے کھڑنے ہوئے اپس آپ منافی کا نے ارشا وفر مایا کہ متہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری نسبت خدا ہے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور تم میں سے زیادہ سچا ہوں۔اور تم میں سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میرے ساتھ مدی نہ ہوتی البتہ میں حلال ہوجاتا جیسے کہتم حلال ہوئے اور اگر میں اپنے کا م کو پہلے سے جانتا ہوتا' اس چیز کو جو میں نے بعد میں جانا تو میں ہدی کو نہ لاتا یعنی اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارااحرام سے نکلنا الياشاق موكاتومين مدى ساته ضدلاتا اورمين بهى احرام سي فكل آتا يو آپ مَاليَّيْةُ لِم في ارشاد فرمايا حلال موجاؤتو پير بم حلال ہوئے اور ہم نے سنااور طاعت کی ۔عطاء کہتے ہیں کہ جابر جانٹونا نے کہا۔ پس حضرت علی مٹانٹونا پنے کام سے آئے جو یمن کے قاضی بن کر گئے تھے وہاں سے آئے پس حضور کا اللہ کے ارشادفر مایا کہ س چیز کے ساتھ تم نے احرام باندھا۔ کہااس چیز کے ساتھ احرام باندھا جس کے ساتھ نبی کریم کاٹھیٹا نے احرام باندھا تو حضور مُٹاٹھیٹا نے ان کوارشاد

فر ما یا کہ یوم محرکو ہدی ذرج کرنا جو کہ قارن کے لیے واجب ہے اور حالت احرام میں تھہر ہے رہو۔ اب جیسے کہ میں نے کہا ہے جابر رہائٹنز نے کہا۔حضور مُنَافِیْنِ کے لیے ہدی لے کرآئے یا اپنے لئے ہدی لے کرآئے پس سراقہ بن مالک بن جعثم یعنی مالک کے بیٹے سراقہ نے کہاا کے اللہ کے رسول! کیااس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ؟ یعنی عمرے کا جائز ہونا حج کے مہینوں میں اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے۔

اختلاف سنخ "امونا" ایک نسخه میں صیغه مجهول کے ساتھ ہے۔

حل لغات: ''حلوا'' ماء کے کسرہ اور لام کے شد کے ساتھ ہے۔

تشربيج: "ذى الحجة" ماء كره كماته بنكاس كغير كماته

''سعایة''سین کے کسرہ کے ساتھ ہے''نفضی ''افضاءے ہے صل کے معنی میں ہے۔

امورنحوية "اصحاب محمد ﷺ"منصوب بالاختصاص ہے یا یہاں فعل مقرر کی وجہ سے منصوب ہے۔

''فناتی''مرفوع ہے۔

"تقطر مذاكيرنا المنلى "جمله حاليه -

"ما استدبرت" ما موصوله بمفعول مونى كى وجه علامتصوب ب-

امور بلاغة: ' وأصيبوا النسآء ' "تخصيص بعد العميم باهتمام كيلئ اورتصيص ب ابحام ي وفع ايبام كيلئ -

''بیدہ یحر کھا''شاید کہ ندا کیر کے حرکت کوتشبیہ دینے کا ارادہ کیا ہوتح یک ید کے ساتھ یاان کے اور عرفہ کے درمیان قلت

مدت کی طرف اشارہ ہے۔ یا اشارہ ہے ان لوگوں پر نکیر کرنے اوران پرا ظہار افسوس کی طرف۔

''بالحج خالصًا وحدہ'' حضرت جابر کے گمان کے مطابق ہے درنہ پہلے گزر چکاہے کہ بعض صحابہ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ یا اصحاب سے مرادا کثریت ہے یا بعض صحابہ مراد ہیں یا وہ مراد ہے جو ہدی ساتھ لے کرنہیں گئے تھے اور یہ وجہ زیادہ واضح ہے۔ اور حضرت جابر نے آپ فَاقْتُنْ اِللّٰ کے جے سکوت اختیار کیا ہے تو اس کوحل کیا جائے گا کہ آپ فَاقْتُنْ اِقار ن تھے۔

''ولکن احلهن لهم'' لینی جماع ان کیلئے عزیمت نہیں قرار دیا بلکہ رخصت قرار دیا برخلاف فننخ کے کہ وہ عزیمت تھا پس ''حلوا'' کاامر د جوب کیلئے ہےاوراصیوا کاامراباحت یااستحاب کیلئے ہے۔

''ان نفضی الی نسائنا'' یہ کہنا ہے جماع ہے جیسا کہ اللہ کا ارشادہ: ﴿وقد افضیٰ بعضکم الیٰ بعض ﴾ النساء: ٢١ ] حالانکہ تم ہاہم ایک دوسرے سے بے تجابان مل چے ہو۔

''تقطر مذا كيرنا .....'' قرب جماع سے كنابي ہے اور زمانہ جاہليت ميں بيعيب تھا كہ وہ لوگ اس كو حج ميں نقصان كاباعث بھتے تھے۔

''سعایہ'' لیعنی یمن میں قضاء وغیرہ کے عوض میں جو ملاتھا اس میں سے لے کرآئے تھے۔علامہ طِبیؒ فرماتے ہیں کہ ارباب صدقات سے صدقات وصول کرنے کے عوض جو کچھ ملاتھا اس میں سے مدی لے کرآیا اور اس سے ہے کہ عامل زکو ہ کوساعی کہتے ہیں۔ اور دونوں باتیں جمع ہونے سے کوئی مانع نہیں ہے۔

''العامنا ھذا۔۔۔۔۔'' یعنی عمرہ کا حج کے مہینوں میں جوازیا حج کا عمرہ کی طرف فننخ کرنااس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کیلئے ہے؟ اوریہلا جمہور کا قول ہےاور ثانی امام احمد کا قول ہے۔

## احرام کی تبدیلی حکم پرلوگوں کا متر دد ہونا

٢٥٦٠ وَعَنُ عَائِشَةَ آنَهَا قَالَتُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَبَهِ مَضَينَ مِنْ ذِى الْحِجَةِ آوُ حَمْسِ فَدَخَلَ عَلَى وَهُو عَضْبَانٌ فَقُلُتُ مَنْ آغُضَبَكَ يَا رَسُولُ اللهِ آدُخَلَهُ اللّهُ النَّارُ قَالَ آوَ مَا شَعَرُتِ آنِي آمَرْتُ النَّاسَ عَلَى وَهُو غَضْبَانٌ فَقُلُتُ مَنْ آغُضَبَكَ يَا رَسُولُ اللهِ آدُخَلَهُ اللّهُ النَّارُقُ قَالَ آوَ مَا شَعَرُتِ آنِي آمَرْتُ النَّاسَ بِآمُرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُ وْنَ لَوْ إِنِّي آسُتَقُبَلُتُ مِنْ آمُرِي مَا اسْتَدْبَرُتُ مَا سُقُتُ الْهَدَى مَعِيَ حَتَى آشَتَوِيهَ ثُمُّ الْحَلَى مَعِيَ حَتَى آشَتَوِيهَ ثُمُ اللهُ لَكُ مَا حَلُوا \_ (رواه مسلم)

الحرجه مسلم في صحيحه ٨٧٩/٢ حديث رقم (١٣٠\_ ١٢١١).

توجہ اور خطرت عائشہ طاق سے کہتی ہیں کہ نبی کریم مُنَافِیدًا دی الجہ کی چوشی تاریخ گزری تھی تو تشریف لائے یا پانچویں تاریخ پھرآئے میرے پاس اس حالت میں کہ غضے میں تھے پس میں نے کہا کس نے غصہ دلایا آپ مُنَافِیدًا کو است کے رسول اللہ تعالی اس کوآگ میں داخل کرے فرمایا کیا تو نہی جانتی ہے کہ تحقیق میں نے حکم کیالوگوں کو یعنی بعضوں کو ایک کام کا بھروہ تر دد کرتے ہیں اور اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتی وہ چیز جو میں نے بعد میں جانی تو میں اپنی محمول کو ایک کام کا بھروہ تر دو کرتے ہیں اس کو مکے میں خرید تایا راستے سے بھر حلال ہوجا تا جس طرح لوگ حلال ہو کے اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تَشريجي: قوله :قدم رسول الله ﷺ لاربع .....او خمس:

قوله : وهو غضبان: 'وهو غضبان ''یعنی غصّے سے بھرے ہوئے تھے جب بعض صحابہ نے جج کوعمرہ کی طرف فنخ کرنے میں تا خیر کی ۔ مشہور علتوں میں سے کسی علت کی دجہ ہے۔

# هُ وَوْ وَوْ وَلِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالطَّوَافِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مكه میں داخل ہونے اور طواف كرنے كابيان

یعنی یہ باہمکہ میں داخل ہونے کے آ داب کے بارے میں ہے۔ 'والطواف ''کاعطف' دخول' پر ب۔

## الفصلاك

### حضرت عمر والثنيظ كادخول مكه كے وقت معمول

١٢٥٦ :عَنْ نَا فِعِ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَا نَ لَا يَقُدُمُ مَكَّةَ اِلَّا بَا تَ بِذِى طُوَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّى فَيَدُ خُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِى طُولى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذُكُو أَنَّ النَّبِىَّ غِلْظَيَّ كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ ـ (منف عله)

اخرجه البحاري في صحيحه ٤٣٥/٣ حديث رقم ١٧٧٣\_ ومسلم في صحيحه ٩١٩/٢ حديث رقم (٢٢٦\_ ١٢٥٩)\_ وابوداؤد في السنن ٤٣٥/٢\_ حديث رقم ١٨٦٥ والنسائي في السنن ١٩٩/٥ حديث رقم ٢٨٦٢\_ والدارمي ٩٧/٢ حديث رقم ١٩٢٧ و مالك في الموطأ ٣٢٤/١ حديث رقم ٢٠ من كتاب الحجـ

ترجیل حضرت نافع سے روایت ہے کہ تحقیق ابن عمر عالیہ کہ مکرمہ میں تشریف نہیں لاتے تھے مگر کہ رات گزارتے ذی طوی میں یہاں تک صبح کرتے اور نہاتے اور نماز پڑھتے پھر کے میں داخل ہوتے ون کے وقت اور جس وقت نکلتے تو ذی طوی میں رات گزارتے اس میں مبج کے رہتے اور ذکر کرتے تھے کہ نبی کریم مُنالیّنَۃ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

**تَشُرِيجَ**: قوله : لايقدم مكة الا بات بذى طوى ..... يدحل مكة نهارا:

"لا يقدم" وال كفتر كساته لا يجيئ كمعنى ميس بـ

''بذی طوی'' طاء کے فتحہ اور ضمہ اور کسرہ نتیوں کے ساتھ ہے۔ اور فتحہ زیادہ فصیح اور مشہور ہے پھراس کے بعد ضمہ زیادہ ہے اور کسی جہور قراء کا مسلک ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ بیا یک کہنا ہے کہ بیا یک کنویں کا نام ہے مکہ کے باس اہل مدینہ کے رائے میں۔ کنویں کا نام ہے مکہ کے باس اہل مدینہ کے رائے میں۔

"یدخل مکة نهادا": ابن الملک ؒ فرماتے ہیں کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ مکہ میں دن کے وقت داخل ہوتا کہ ہیت اللہ کو دورے د کھیے لے (اُنتیٰ )۔ اور بعض نے کہا ہے تا کہ مکہ میں نقصان پہنچانے والوں سے محفوظ رہے اور زیادہ ظاہر ریہ ہے کہ وہ وہاں استراحت ، شسل کرنے اور یا کی حاصل کرنے کیلئے تھے ہے۔

قوله :ويذكر ان النبي على كان يفعل ذلك:

''ویذ کو ''کاعطف'' لایقدم'' پرمطف ہے۔ یعنی جو پھوذ کر ہوا پیسب کھے نبی کرتے تھے نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت۔ کسی صاحب حال نے کیا خوب کہا ہے:

وسنا بوق نفی عنی الکوی لم یزل یلمع بی من ذی طوی منزل سلمی بی من ذی طوی منزل سلمی به نازلة طیب الساحة معمور الفنا نهایة مین به نازلة طیب الساحة معمور الفنا نهایة مین ہے کہ دن کو داخل ہویارات کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں اس کی دلیل نسائی کی ردایت ہے کہ آپ مُزَیَّتُ مَکْم میں دن اور رات دونوں کو داخل ہوئے جے موقع پردن کے وقت داخل ہوئے اور عمرہ کے موقع پردات کے وقت داخل ہوئے سے دوایت ہے کہ دو درات کے وقت داخل ہوئے سے دوکتے تصوّوہ سنت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حاجیوں پر مشقت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حاجیوں پر مشقت کی وجہ سے دوایت ہے کہ دوروں سے محفوظ رمیں ۔

ابن حبانؑ نے ابن عباس بیٹ سے روایت کیا ہے کہ انبیاء ملیہم السلام مکہ میں پیدل، برہند پاؤں داخل ہوتے تھے۔ بیت اللّٰہ کا طواف کرتے اوراور جج کے افعال پیدل اور ننگے یاؤں ادا کرتے تھے۔

ابن مر ہیں۔ سے روایت ہے کہ سات لا کھ بنی اسرائیل نے بیت اللّہ کا جج کیا ہےاور وہ لوگ اپنے جوتوں کو تعلیم میں ر کھ کر مکہ میں ننگ یا وُل داخل ہوتے تھے بیت اللّہ کی تعظیم کی وجہ ہے۔

### آ ي مَالِينَةُ مِ كَ دخول مكه كا ذكر

٦٢ ٢٥: وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ اَنَّ النَّبِيَّ عِلْهَا ۚ لَمَّا جَاءَ اللَّي مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعُلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسُفَلِهَا \_ (متفق عليه) اخرجه البخاري في صحيحه ٤٣٧/٣ حديث رقم ٧٧٠١ و مسلم في صحيحه ٩١٨/٢ حديث رقم (٢٢٤ ـ ١٢٥٨) و وابوداؤد في السنن ٤٣٧/٢ حديث رقم ١٨٦٩ والترمذي في السنن ٢٠٩/٣ حديث رقم ٨٥٣ والنسائي ٢٠٠/٥ حديث رقم ٢٨٦٥ وابن ماجه ٩٨١/٢ حديث رقم ٢٩٤٠ واحمد في المسند ٢٠١٦

ترجمل حضرت عائشہ فرائف سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم کا تین کہ کی طرف تشریف لائے لیعنی جمۃ الوداع میں بلندی کی طرف سے داخل ہوئے اورنشیب کی طرف سے نکلے۔اس کوامام بخاریؓ اور سلمؓ نے نقل کیا ہے۔ تشریعے: قولہ: دخلها من اعلاها: اس سے مراد ثنیة کداء ہے۔

''ننیة کداء''کاف کے فتح اوور مداور توین کے مباتھ ہاور عدم توین کے ساتھ بھی ہاں بات کودیکھتے ہوئے کہ یہ ایک جگہ کانام ہاوریہ وہ جگہ ہے جس مے مقبرہ کی طرف جس کو عام لوگ المعلات کے نام سے یاد کرتے ہیں اتر اجا تا ہاور خواص کے نزدیک اس مقبرہ کانام الحجون ہا دوراس کا اس ثنیہ پر بھی ہوتا ہے جواس ست تھوڑ ایہلے ہے۔اور ثنیہ دو پہاڑوں کے ورمیان ننگ رائے کو کہتے ہیں۔اوراس کے نیچ ٹنیہ کدی ہے کاف کے ضمہ اور قصر کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ ہے اور ترک تنوین کے ساتھ بھی ہے۔اوراب اس کانام باب الشکیة ہے۔

علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوافع کے نزدیک مکہ میں ثنبۃ العلیا سے داخل ہونااور ثنیۃ السفلی سے نکانامتحب ہے۔خواہ یہ ثنیہ مکہ کہ کہ کہ است کے داستے میں ہوجیسے مدنی کیلئے یا نہ ہوجیسے یمنی کیلئے ۔ بعض حصرات کا کہنا ہے کہ آپ مُلَاثِیْنِ انے دخول اور خروج میں داستے کو تبدیل کیا تغیر حال پر فال لینے کیلئے ۔ جیسا کہ آپ مُلَاثِیْنِ ان عید میں کیا تھا۔اور تا کہ دونوں راستے آپ مُلَاثِیْنِ کیلئے گواہی دے اور تا کہ دونوں راستوں والے آپ مُلَاثِیْنِ کی وہاں سے گزرنے سے برکت حاصل کرلیں۔ (اُتیٰ )

جیما کہ تھنگی نے ابن عباس ٹاٹھ سے روایت کیا ہے۔اور یہ بھی روایت ہے کہ ابراہیم ملیظائے جب بیت اللہ کو بنالیا تواس پھر پر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں کھڑے ہو کراور ثدیہ علیا پر بھی کھڑے ہو کراعلان کیا کہا نے لوگواللہ نے تہارے لیے گھر بنایا ہے پس تم اس گھر کا حج کرو۔ پس ان کو جواب دیا نطفون نے پیٹھ اور رحم میں' لبیٹ'' کے الفاظ سے اور جس کے حق بیت اللہ کی زیارت مکر رکھی گئی تھا انہوں نے مکر رجواب دیا ای طرح ابن حجرؓ نے ذکر کیا ہے۔

اورزیادہ ظاہریہ ہے کہ جواب ان ارواح اوراشباح نے دیا تھا جن کواللہ نے مقرر کیا تھا اوریہ فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ بیت اللہ کے زیادت کا شرف حاصل کریں گے۔

## طواف کرنے کے لیے یا کی شرط ہے

٣٥٦٣: وَعَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْقَ ۚ فَاخْبَرَ قُنِي عَآئِشَهُ اَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَبِهِ حِيْنَ قَدِمَ المَّكَةَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الطَّوَافِ بِالمَّكَةُ اللهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمُوةٌ ثُمَّ حَجَّ اَبُو لَكِرٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافِ بِا

لْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ - (متفن عليه)

تشريح : قوله : اول شيء بدأ به .....توضأ:

''اول ''رفع کے ساتھ ہے۔''انه تو صان''یعنی تجدید وضوء کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ مُلَّ اَیُّزِامُ سل کر چکے تھے۔ یا وضوء ہے معنی لغوی مراد ہے۔

ہمرصورت اس میں طہارت کا صحت طواف کیلئے شرط ہونے پرکوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کی مشروعیت پراجماع ہے بلکہ اختلاف طہارت واجب ہے اور جمہور کے نزد یک شرط ہے باقی آپ کا ٹیٹا کے اس قول سے استدلال کرنا: "المطواف بالبیت صلاة" درست نہیں کیونکہ بیصدیث ضعیف ہے اور دوسری بات ہے بھی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ تشبیہ تمام چیزوں میں مشارکت کا مقتضی نہیں ہوتی کیا نہیں و کیھتے ہوکہ طواف میں کھانا چینا جا کڑنے بالا جماع اور نماز میں بغیر کسی نزاع کے ناجا کڑنے۔

اورائن جُرُکاریِقول غریب ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جمہور نے اس حدیث کے مرفوع ہونے کے ضعف کونہیں دیکھا کیونکہ زیادہ سے زیادہ بیقول صحابی ہوگا اور قول صحابی سیح قول کے مطابق جمت ہے۔ وجہ غرابت میہ ہے کہ اس جیسی روایات شرط ہونے کا فائدہ نہیں دیتی۔

قولہ: ثم طاف بالبیت: لینی عمرے کاطواف کیا کیونکہ آپ کا ٹیڈی قارن تھے یا متت تھے۔علامہ طِبی فرماتے ہیں کہ طواف قدوم کیا کیونکہ شوافع کے نزدیک قارن کے حق میں تداخل افعال ہوتا ہے۔لیکن بیعلامہ طِبی کا وہم ہے کیونکہ مفرداور قارن میں سے ہرایک کیلئے طواف قدوم سنت ہے بالا تفاق بلکہ امام مالک نے واجب کہا ہے اور اس وقت اس سے طواف رکن متصور نہیں ہوسکتا کیونکہ طواف رکن کا وقت ان کے حق میں وقوف کے بعد داخل ہوتا ہے بالا جماع اور طواف قدوم بالا تفاق دقوف کرنے سے فوت ہوجا تا ہے۔

قوله :ثم حج ابوبكر فكان اول شيء : "اول "رفع كماته بــــ

قوله: ثم لم تكن عمرة:

"لم تكن" تذكيروتانيث دونول كساته بـ

'' نیم لیم تکن عمر ق''یعنی اس کے بعد آپ کَلْتُیْزُمِنے کوئی عمرہ نہیں کیا بلکہ ای عمرہ پراکتفاء کیا جو حج کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ علامہ طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کُلٹیڈِم نے حج افراد کیا۔ لیکن اب کے اس قول پراشکال ہے کہ حج افراد کرنا

اس طور پر کداس کے بعد عمرہ نہ کرے شافعتی کے نز دیک بھی خلاف افضل ہے تو صدیث کواس پر کیے حمل کیا جاسکتا ہے؟

ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا میں مطلب ذکر کیا ہے کہ پھر آپ مُنالِیُّنا نے اس عمرہ کے افعال یعنی سعی جلق وغیرہ ادانہیں کیے بلکہ صرف طواف پراکتفاء کیا۔ توبید دلالت کر رہا ہے کہ آپ مُنالِّنِیْزا کا طواف قد وم کیلئے تھا اور اس کا تصور صرف مفرد کیلئے ہوسکتا ہے کیونکہ قارن کیلئے

افعال میں تداخل ہے جو کہ ہمارے نز دیک غیر معترہے۔

مارے علاء میں ہے مصابے کے بعض شراح نے کہا ہے کہ یہ قول ' نہ لم نکن عمر ہ ' نجیبا کہ بخاری میں ہے اس کا مطلب ہے

کہ وہ اپ اس احرام سے نہیں نکلے اور اس کو عمر فہیں بنایا۔ پھر اس میں یہ بھی احمال ہے کہ یہ حضرت عائشہ قول ہواور یہ بھی احمال ہے

کہ عروہ کا قول ہولیکن نتی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عروہ کا قول ہے پھر یہ قول نم حج ابو بکو آخر حدیث تک یہ بغیر کی ترود

کے عروہ کا قول ہے کیونکہ مسلم کی حدیث کے سیاتی میں ہے نم حج عضمان اور مسلم کی اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے اول شی بدأ

بد المطواف بالبیت نم حججت مع ابی الزبیر بن العوام و کان اول شی بدأ بد المطواف کہ یہ عروہ کا قول ہے اور اس سے

ابن جرکا قول ردہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ چے یہ نہ یہ سب حضرت عائشہ گا قول ہے اور مسلم میں ٹم لم ٹکن عمر ہ کی جگہ ٹم لم

تکن غیرہ نے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ پھروہاں احرام سے حلال نہ ہوئے اور یہاں تک کہا ہے حدایا کو ذیح کیا۔

قوله: ثم عدمان مدل ذلك: ''مدل' نصب كساتھ ہے تقریر عبارت یوں ہے 'فعلا مدل ذلك' 'اورا یک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے چرتقدیر عبارت یوں ہے 'فعلا مدل ذلك' ' حاصل یہ ہے کہ ان سب نے جج کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے بعض حفاظ نے کہا ہے کہ مکہ سے صرف عمرہ کیلئے خروج حضرت عائشہ ڈھٹا کے علاوہ کی سے ثابت نہیں ہے اور انہوں نے ضرورت کی وجہ سے کیا تھا کے عمرہ چھوڑ چکی تھی۔ پھراس کا قضا کیا۔ والنّداعلم

### طواف کی کیفیت کا ذکر

٢٥٦٣:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقُدِمُ مَعِى ثَلَاثَةَ اَطُوَافٍ وَمَشْلَى اَرْبَعَةَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ (منفزعله)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٤٧٧/٣ حديث رقم ١٦١٦. ومسلم فى صحيحه ٩٢٠/٢ حديث رقم (٢٣١- ١٢٦١). وابوداؤد فى السنن ١٢٩٤ حديث رقم ١٨٩٣ واحمد فى السنن ١٢٩/٥ حديث رقم ٢٩٤١ واحمد فى السنن ١٢٩/٠ حديث رقم ٢٩٤١ واحمد فى

توجہ له: حضرت ابن عمر طاخنا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَالثَیْنَا جب جج یا عمرے کا طواف کرتے تو آپ مُثَالثَیْنَا شوط (چکروں) میں جلدی کرتے اوراپنی حال پر چلتے چار مرتبہ یعنی چکروں میں اپنی حال چلتے بھرطواف کی دور کعتیں پڑھتے بھرصفااور مروہ کے درمیان سعی کرتے ۔اس کو بخاریؓ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

لتشربيج: قوله كان رسول الله عليه اذا طاف في الحج .... ثلاثة طواف:

"فى الحج": اوراك نخمين بالحج بـ

''او'''تولیع کیلئے ہے''اول ما یقدم'' ظرف ہے''سعی''جوابشرطہادر یہ بھی بعید نہیں کہ یہ طاف کیلے ظرف ہوا در رال کے معنی میں ہو۔ جیسا کہ ایک دوجہ سے کہ وجہ سے کہ دولت میں ہے' ثلاثة اشواط''مفعول فیہ بونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول ہونے کی وجہ سے جیسا کہ این حجرؓ نے ذکر کیا ہے اور نہ اس وجہ سے کہ یہ صدر محذوف کیلئے صفت ہے جیسا کہ علامہ طبیؓ نے کہا ہے اور زل سے مراذجب ہے لین بغیردوڑ نے اور کودنے کے تیز تیز جلنے کو کہتے ہیں۔

قوله :ومشى اربعة ..... ثم يطوف بين الصفا والمروة:

''بطوف''مضارع ہے تعبیر کیا ہے اس میں اور یقدم دونوں میں حال ماضی کی حکایت ہے۔

## طواف میں چینے کی کیفیت کابیان

٢٥ ٢٥: وَعَنْهُ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَيْهِ مِنَ الْحَجَرِ اللهِ الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقِد (رواه مسلم)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٧٧/٣ حديث رقم ١٦٤٤ و مسلم في صحيحه ٩٢٠/٢ حديث رقم (٢٣٠ ـ ١٢٦١) و الترمذي في السنن ٢٠٨١ من كتاب الحج والدارمي والترمذي في السنن ٢١٠٨ حديث رقم ١٠٨٨ و المسنن ٢٠٢٦ حديث رقم ١٨٤١ من كتاب الحج والدارمي في السنن ٢٤٢٢ حديث رقم ١٨٤١ و احمد في المسند ٢٠/٢ .

**ترجہ که**: حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور کا ٹیٹیا طواف کے دوران حجرا سود سے حجرا سود تک تین چکروں میں حلدی چلے اورا پی موافق حال چلے چار چکروں میں اور وطن میل میں دوڑتے تھے جس وقت صفا اور مروہ کے درمیان · سعی کرتے تھے اس کواما مسلم نے نقل کیا ہے۔

تَتَشُوبِينَ : قوله :رمل رسول الله ﴿ إِلَيْكَ اللَّهِ مَا الحجر الى الحجر :

اس میں رد ہےان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہآ پ ٹاکٹیئر نے رکنیت کے درمیان رالنہیں کیا ہے۔

قوله : وكان يسعى ببطن المسيل ..... والمروة : صفامره كدرميان ايك جُلكانام بـــ

سعی امام شافعیؓ کے نز دیک فرض اور ہمارے نز دیک واجب ہےاوردوڑ نابالا تفاق سنت ہے۔

جان لیجئے کہ آپ مُنَا ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا حجراسود سے حجراسود تک رمل کرنا یہ حجۃ الوداع • اھیں ہوا ہے اس لیے اس روایت کومسلم کی اس روایت پر مقدم کیا جوعمر ۃ القضاء کے بارے میں ہے ۔ کے ھو، کیونکہ جب صحابہ مکہ میں آئے تو کفار نے کہا پیڑب (مدینہ) کے بخار نے ان کو کمزور کردیا ہے اور پھر حجراسود کے پاس بیٹھ گئے تو آپ مُناکِیْنِ نے صحابہ کو تکم دیا کہ صرف حجراسود کی جانب میں رمل کرے تو مشرکین نے صحابہ کی توت اور بہادری کے بقاء پر تعجب کیا۔ اس لیے ابوداؤد کی روایت میں ہے کا نہم الغذلان۔

پھراس کی مشروعیت ہمیشہ کیلئے ہوگئ آپ تا گیا ہے ججۃ الوداع کے موقع پراس کے کرنے کی دلیل سے باوجود میں کہ اس وقت اس کا سبب جو کہ کفار کے سامنے اظہارِ تو ت تھاختم ہو چکا تھا۔ تا کہ مل کرنے والا اس سبب کو شخضرر کھے اور سبب کفار پر غلبہ ہے اور خاص کر کے اس شرف والی جگہ میں اور تا کہ اس کو صحابہ کی حالت اور ان کے دین کی خدمات میں شخت تکالیف بر داشت کرنایا در ہے اور ابن عمر پھٹھ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے رمل اور اضطباع میں کندھوں کے کھو لنے کے بارے میں فر مایا کہ ان کے اسباب اگر چہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ہم اس کا م کو جو ہم نے آپ من کا گھڑ ہے ہمراہ کیا ہو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔

## م بيئ النيام كالحجر اسود كا بوسه لينا

٢٥٦٢: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى ٱرْبَعًا \_ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٢٠/٢ حديث رقم (٢٣٢\_ ١٢٦١)\_ والترمذي في السنن ٢١١/٣ حديث رقم ٥٥٦\_ والنسائي ٢٢٨/٥ حديث رقم ٢٩٣٩\_ والدارمي ٦٤/٢ حديث رقم ١٨٤٠\_

ترجمل حضرت جابر طاتی سے روایت ہے کہ نبی کریم ماکالٹیا جب مکہ میں تشریف لائے تو حجرا سود کے پاس آئے '

اس کو بوسہ دیا پھراپنے دائمیں طرف چلے ۔ رمل کیا یعنی جیسے کہ پہلوان چلتے ہیں تین مرتبہاوراپنی جال چلے جار مرتبہ \_ یعنی جار چکروں میں ۔اس کوامام مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشروی : مشہورروایات میں جمراسود پر بجدہ کرنے اوراس کے پاس تثلیث ذکرنہیں ہے۔ یعنی اپنے وائیں طرف دروازے کی طرف سے اور بعض نے کہا ہے کہ جمراسود کے دائیں طرف مطلب میر ہے کہ آپ کعبہ کے گروگھو متے تتھا پنے دائیں جانب سے تاکہ دل جو بیت الرب ہے بیت اللہ کے کاذات اور برابری میں ہومقام قربت میں۔

## آ پ مَنْالِیْنَمْ کے حجراسود کو بوسہ دینے کا ذکر

٢٥٦٧: وَعَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَالَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اِسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رأَ يُتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ اِسْتِلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ \_ (رواه لبحارى)

اخرجه البحاري في صحيحه ٤٧٥/٣\_ حديث رقم ١٦١١\_ والترمذي في السنن ٢١٥/٣ حديث رقم ٨٦١ والنسائي د/٢٣١ حديث رقم ٢٩٤٦\_

ترجیل : حضرت زبیر بن عربی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عرائے جراسودکو بوسد دینے کے بارے میں بوچھافر مایا کہ میں نے دیکھانبی کریم مَنْ اللَّیٰ کَا کہ جراسودکو ہاتھ لگاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے۔اس کوامام بخاری نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

الزبیر العربی بیدر بی نمیری اور تابعی بصری ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر پھنیا سے روایت کرتے ہیں اور ان سے معمر اور حماد بن زیدروایت کرتے ہیں بی ثقدراوی ہیں۔

#### لْمُشُوفِيِّ : قوله :سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر:

## آپ مَنْ النَّيْزَ مُ كَارِكُن بِمِانِي كا استبلام كرنا

٢٥ ٢٨: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ اَرَا لَنَّبِيٌّ شِلْكَائِثَةَ يَسُتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ الْآ الرُّكُنيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. (منف عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٧٣/٣ حديث رقم ١٦٠٩ \_ ومسلم في صحيحه ٩٢٥/٢ حديث رقم (٢٤٧ \_ ١٢٦٩ )\_

#### تشريج: قوله ١١٧ الركنين اليمانيين:

''یمانییں'' یاءاول کی تخفیفاورتشد بددونوں کے ساتھ ہے علامہ طبنؒ فر ماتے ہیں کہاس سے مرادوہ رکن ہے جس میں حجراسود ہے اور رکن بمان اور باقی دوکوشامیین کہتے ہیں (ہمنی )ان دونوں میں تغلیب ہے۔

بنی تنافیظ نے ان کا استیلام اس لئے کیا کہ بیابراہیم علیظ کے بناء پر باقی ہےاور جمر اسود کا استیلام اسے چھونا ہے ہاتھ کے ساتھ یا چو منے کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ اور رکن بمانی کا استیلام ہمارے مذہب میں صحح قول کے مطابق ہاتھ کے ساتھ ہے۔ عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں چار رکن ہیں۔ پہلے رکن کی دوفضیلتیں ہیں نمبرا) ججرا سود کا اس میں ہونا نمبر () ابراہیم علیہ بناء پر باقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں چارکن ہیں ہیں ہے اور باقی دوکیلئے ان میں سے کوئی فضیلت ٹابت ہیں ہے اس علیہ بناء پر باقی دوکیلئے ان میں سے کوئی فضیلت ٹابت ہیں ہے اس مورکن کے بوسہ دیا جاتا ہے اور نہان کا استلام کیا جاتا ہے بہ وجہور کی دورکنوں کونہ بوسہ دیا جاتا ہے اور بعض نے رکن میانی کے بوسہ کومستحب قرار دیا ہے (انتی )۔ اور ہمارے اسم میں سے امام محمد کا بھی بہی قول ہے رکن پر قیاس کرتے ہوئے۔

## ہ پ مَنْ اللَّهِ عَمَا كَ ذِر يع حجرا سود كا استبيلام كرنا

٢٥ ٢٥ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ عَلِينَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْدٍ يَسْتِلِمُ الزُّكُنَ بِمِحْجَنٍ \_

(متفق عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٤٧٢/٣ حديث رقم ١٦٠٧ و ومسلم في صحيحه ٩٢٦/٢ حديث رقم (٢٢٣ ـ ١٢٧٢)\_ وابوداؤد ٤٤١/٢ حديث رقم ١٨٧٧ والنسائي ١٢٣٣/٥ حديث رقم ٢٩٥٤ وابن ماجه ٩٨٣/٢ رقم ٢٩٤٨ \_

ترجمله: حضرت ابن عباس برانها سے روایت ہے کہ کیا۔ کہ نبی کریم منگانٹیکم نے طواف کیا۔ جمۃ الوداع میں اونٹ پر عصاکے ذریعے جمراسود کا استیلام کرتے تھے۔اس کو بخاریؓ اور سلمؓ نے فقل کیا ہے۔

كْنْشُونِكُمْ: قوله :طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير :

بیطواف افاضہ میں تھا آپ مَنَّ الْنَیْمَ کَ حَصوصیت تھی یاعذر کی وجہ سے کیونکہ طواف میں چلنا ہمار سے نزدیک واجب ہے۔اورعلامہ طبی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ آپ مُنْ النَّیْمَ اُن سے اور ہوکر طواف کیا حالانکہ پیدل طواف افضل ہے، تا کہ سب لوگ آپ مُنْ النَّمَ کیا اور بیلوگوں کے کثر ت اور از دحام کی وجہ سے کیا۔

ابن بهام رحمه الشفر ماتے بیں ترمذی کے علاوہ ائمہ ستہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس الله النبی النبی الله طاف فی الحجة الوداع علی راحلته یستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس ويشرف ويسألوه، فان الناس عشيوه اور بخاری نے حفرت جابر سے لان يراه الناس تک روايت کیا ہے اور مسلم نے ابو فیل سے روایت کیا ہے رأیت النبی الله علی فی بالبیت علی راحلة يستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن۔

اب بہاں ایک نیاا شکال ہے اوروہ ہے کہ یہ بات کی مواضع میں بغیر کسی شبہ کے ثابت ہے کہ آپ نے ججۃ الوداع میں رال کیا تھا اورالی بات حضرت جابر کی طو لیں حدیث میں ٹرری ۔ پس اس کی طرف رجوع کریں اور رال کرنا سواری پرطواف کرنے کے منافی ہے؟

اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ یہ حدیث عمرہ پرمحمول ہے تو اس کو حضرت عائش کی حدیث رد کر رہا ہے جو کہ سلم میں ہے طاف علیہ الصلواۃ و السلام فی حجۃ الو داع علی راحلتہ یستلم الرکن کو اهیۃ ان ینصوف الناس عنه ۔ عنه کی شمیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کن کی طرف راجع ہواور مطلب یہ ہو کہ اگر رسول اللہ مُن اللہ تالی اللہ من اللہ من اللہ علی اللہ علی ہو اللہ ہے کہ مرجع نبی تا گھڑ ہے واللہ علی ہو اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر تراس کے پاس سے گزرتے آپ من اللہ تا ہو گئے ہے کہ از دحام نہ ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ مرجع نبی تا گھڑ ہو ۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ من گل ہے کہ مرجع نبی تا گھڑ ہے وانیں چلے جاتے کیونکہ جو بھی آپ بنیخ کی کوشش کرتا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ منظم کی اس سے کو مطواف نہ کرتے تو لوگ آپ منظم کی تا ہے جاتے کیونکہ جو بھی آپ بینے کی کوشش کرتا

سوال کرنے کیلئے یاد کیھنے کیلئے یاا قداءکرنے کیلئے تو وہ قدرت نہ پا تا کثر تے خلق کی وجہ سے ۔ تو وہ منصود کے حصول کے بغیر چلا جا تا تو اس احمال پڑمل کرنالا زم ہے کیونکہ اس احمال کے موافق ابن عباس کی حدیث ہے تو اجماع حدیثیں ہوجائے گانہ کہ تعارض حدیثین ۔

اشکال کا جواب یہ ہے کہ جج میں آفاقی کیلئے ایک طواف زائد ہوتا ہے پس مملن ہے کہ بُوآپ مُلَّ اَنْتِیَا کا سوار ہونار وایت کیا گیا ہے یہ یو مُحرِ کوطواف فرض میں ہواور پیدل طواف قد وم میں ہو۔ اور یبی بات حضرت جابر کی گزری ہوئی طویل حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے نقل کیا ہے آپ مُنْکِیْنِیْ کا وہ طواف جس سے آپ مُنْکِیْزِ کہنے کہ میں داخل ہوتے وقت اتبداء کی تھی۔

اگرآپ بیکہیں کہ کیانطبیق ہوسکتی ہے ابن عباس اور حضرت عائشہ ڈھٹھٹا کی روایت میں جس میں ہے کہ آپ مُٹاٹیٹیٹانے سوار ہوکر طواف کیا تا کہ سب لوگ آپ مُٹاٹیٹیٹاکوو کھے سکیں اور سوال کرسکیں اور سعید بن جمیر کی روایت میں ،جس میں ہے کہ آپ مُٹاٹیٹیٹانے سوار ہوکر طواف پیاری کے عذر کی وجہ سے کیا تھا۔

جيما كرام مُمَّر في مايا: اخبرنا ابوحنيفة عن حماد بن ابى سليمان، انه سعى بين الصفا والمروة مع عكرمة فجعل حماد يصعد الصفا وعكرمة لايصعدها، فقال حماد يا عبد الله الا تصعد الصفا والمروة؟ فقال هكذا كان طواف رسول الله ﷺ \_

حما در حمداللہ فرماتے ہیں کداس کے بعد میں سعید بن جبیر سے ملا اور ان کے سامنے بیہ بات ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مُنَّا لِنُیْکِا نِے سواری پرطواف کیا اس حال میں کہ وہ نیار تھے اور ارکان استلام کر رہے تھے۔عصا کے ساتھ ۔ پس صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی سواری پرکی بس اس وجہ سے وہ صفام واپڑ ہیں چڑ ھے (انتی )۔ پس جواب بیہ ہے کہ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اس کوعمرہ پرحسل کیا جائے۔

اب اگرآپ یہ اعتراض کریں کھیچے مسلم میں بہ ثابت ہے کہ ابن عباس بھی سے انعا سعی رسول اللہ ﷺ ور مل بالبیت لیری الممشر کون قوته اوراس کیلئے لازم ہے کہ بیمرہ میں ہوکیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پرکوئی مشرک نہیں تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہرایک کواس عمرہ پرحمل کیا جائے گا جود وسرے کے علاوہ ہو۔اور ابن عباس بھا کی حدیث کیلئے مناسب یہ ہے کہ اس کوعمرۃ القصناء پرحمل کیا جائے۔ کیونکہ اواء ۃ اس کا فائدہ دے رہا ہے اور بیاری کی وجہ سے سوار ہونا اس کے علاوہ میں ہواوروہ عمرۃ الجعوانه ہے۔(آئی)

اورکوئی مانع نہیں ہے آپ مُنْ اَنْتُوَاِ کے سوار ہونے کی کئی علتیں اکٹھی ہوگئ ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ بیاری پرمطلع نے رکوب کوعذر پرمحمول کیااور غیر مطلع نے اس کواپنے رائی پرحمل کیا۔ ملاعلی قاریؒ فر ماتے ہیں میر بنزویک بہی جواب ہے۔اوران لوگوں کی توجہ بعیداز قیاس ہے جنہوں نے رکوب کوحمل کیا ہے اس بات پر تا کہ لوگ آپ مُنْ اللّٰهُ اُلْا ہے جلے نہ جا کیں۔ کیونکہ اس جیسی علت افضل امر سے مانع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پھروا جب کے لئے نافع کیسے بن سکتی ہے۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ابن ہمام کی پیطیق ابن عباس کی آنے والی حدیث کے ظاہر پر منطبق نہیں ہوری ہے جس میں ہے ان دسول الله ﷺ واصحابہ اعتمدوا من الجعوانة فهلوا بالبیت اوراس کاحمل کرنافعل صحابہ پر ہے نہ کہ آپ مُگانِّیْم کے نصل پر بعیداز قیاس ہے۔ پھرابن جحرکا بی قول عجیب وغریب ہے کہ آپ مُگانِیْم نے سوار ہوکر طواف کیا اور آپ مُگانِیْم کے ہاتھ میں جو پکھ تھا اس سے آپ مُگانِیْم نے جمراسودکومس نہیں کیا بلکہ رکن کے اوپر کا حصہ جو آپ مُگانِیْم کے برابری میں تھا اس کومس کیا۔ اور آپ منگی اون کی کے اوپر تھے۔ وجہ فرابت یہ ہے کہ راکب کیلئے ہاتھ یا جو پکھ ہاتھ میں ہواس کے ذریعے رکن کے محاذ ات کی طرف اشارہ کرنا حقیقتا ممکن ہے۔ پس ارتکا ب مجاز کی کونی ضرورت ہے۔ حالانکہ دونوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔

## آپ مَنَالِيْنِ مِنْ بِيتِ اللَّهُ كَاطُوافْ اونْٹ بِرِسوار ہوكر كيا

٠٤٥٠: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ آشَارَ اللهِ بِشَيْءٍ مِي. يَدِهِ وَكَبَّرَ - (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٩٠/٣ حديث رقم ١٦١٣ و الترمذي في السنن ٢١٨/٣ حديث رقم ١٨٥٥ و النسائي في السنن ٢٣٣/٥ حديث رقم ٢٩٥٠ والدارمي ٢٥/٢ حديث رقم ١٨٤٥ \_

ے پڑ در بڑ کن جم بڑا: اور حضرت ابن عباس ٹھاٹھا کہتے ہیں کہ رسول اللّه مُنَالِقَیْم نے طوا ف کعبداونٹ پرسوار ہوکر کیا' جب آپ مُنالِقِیْم حجراسود کے روبرو ہوتے تو اپنے ہاتھ میں موجود عصاہے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللّٰدا کبر کہتے ۔''

ا ١٥٥٠: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عِلْسَى اللَّهِيِّ اللَّهِ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِهَ فَ طَمَثْتُ فَلَا خَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَا النَّبِيُّ عِلْسَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَا فَعَلِيُّ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُوكِي (منفن عليه) \_

اخرجه البحاري في صحيحه ٢٠٠١، ٤ حديث رقم ٢٩٤ ومسلم في صحيحه ٨٧٣/٢ حديث رقم (١٢١ ـ ١٢١١) -وابوداؤد في السنن ٣٨٢/٢ حديث رقم ١٧٨٢ والنسائي ١٥٦٥ حديث رقم ٢٧٤١ وابن ماجه ٩٨٨/٢ حديث رقم ٢٩٦٣ والدارمي ٢٦٢٢ حديث رقم ١٨٤٦ ومالك في الموطأ ١١/١ عبحديث رقم ٢٢٤ -

توجہ ان دھزت عائشہ فی بنا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مَا اَلَّیْ اِلَمْ ہِی اَلِی کِتْ تَے اور بعضوں نے کہا کہ ہم سوائے جج کے اور کسی چیز کا قصد نہیں کرتے تھے۔ یعنی مقصوداصل جج تھا نہ کہ عمرہ ۔ اِس عمرے کا ذکر نہ کرتے اس سے بدلاز منہیں آتا کہ نیت میں بھی نہ تھا اِس جب کہ ہم سرف میں پنچے ڈو اُس ما اُس ہوگئی ۔ اِس بن بن بن کریم مَا اَلْتُنْ اَلْتُمْ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہ اِللّٰ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ال

#### تشريج: قوله : لانذكر الا الحج:

حج چونکہاصل اورمطلوب ہےتو اس کا ذکر کیاا ورعمرہ اورمستحب ہےتو لفظ میں اس نے ذکر نہ کرنے سے اس کا نیت میں موجود نہ ہونا لازم نہیں آتا۔

#### قوله :فلما كنا بسرف طمثت :

''سوف''سین کے فتحہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ منصر نے بھی ہے اور غیر منصر نے بھی بقعۃ یا مکان کی تاویل میں ایک جگہ کا نام ہے مکہ کے قریب ۲ میل یا ۱ امیل یا ۲ امیل کے فاصلہ پر ہے اسی طزح کہا گیا ہے اور آخری دوقول صحیح نہیں ہیں۔

"طمنت" مم كفته كساته باوركسره بهى دياجا تاب

قوله : وانا ابكى \_فقال لعلك نفست:

''نفست''نون کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے اور فتح زیادہ فصیح ہے چض کے معنی میں ہےاور جوولا دت کے معنی میں ہے تو اس میں نفست ضمہ کے ساتھ کہاجاتا ہے۔ (ذکرہ الطبیی)

قوله :قال:فان ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم :

"ذلك" كاف كره كساته بيعى حيضك

بنات آ دم کی ماں حوًا کی انتباع میں ان پرچیف کومقرر کیا جب حوانے درخت سے کھایا اور اس کوخون الود کیا تو اللہ نے فر مایا اگر تو اس کو خون آلود کیا تو میں تجھے اور تیری بیٹیوں کو قیامت تک خون آلووکر دول گا۔اس میں حضرت عائشہ کیلیے نسل ہے کیونکہ مصیبت جب عام ہوجاتی ہے تو آسان ہوجاتی ہے۔

قوله : فافعلى .....غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى: طِبِي قُرَمات بين كدير مفعول به سے استثناء بي لا "زائده بـ ''حتى تطهرى''اوراكيكيح روايت مين حتى تغتسلى بـ بيحديث بظاهر حضرت عائش كسابقة قول ولم اهلل الا بعمرة كامنافي ب\_مربيكهاجائ كهان كاقول لانذكر الا المحج كامطلب بي كماس سفرس جارامقصداصلي انواع حج قران، تمتع ، افراد میں ہے کسی ایک نوع کا حج تھا۔ پس ہم میں سے بعض نے حج افراد کیا اور بعض نے قرآن کیا اور بعض نے تمتع کیا ، اور میں نے تمتع کا قصد کیا تو میں نے عمرہ کا احرام باندھا پس جب مجھے بیض کا عذر پیش آیا اور وہ عرفہ کے دن اور وقوف حج تک متمرر ہاتو آپ مُلَّاتِيْظُم نے مجھےعمرہ چھوڑنے کا حکم دیا اور بیر کہ میں حج کے تمام افعال ادا کروں سوائے طواف کے، ادراسی طرح سعی کے کہ دہ طواف کے بعد ہی تصحیح ہوتی ہے نہ کہ پہلے ..واللہ اعلم

## خمدارلکڑی کے سرے کوآپ مَنْ اللّٰهُ عُمْ ابوسہ دیتے تھے

٢٥٧٢: وَعَنُ آبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ ۚ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ المُحْجَنّ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٢٧١٢ حديث رقم (٢٥٧ ـ ١٢٧٥ ). واحرجه ابن ماجه ٩٨٣١٢ حديث رقم ٢٩٤٩ ـ

ترجمه حضرت الی طفیل سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ کہ نبی کریم مَالْلَیْمُ الْمَانِدُ کعبہ کا طواف کرتے تھے یعنی سوار ہوکر اور ججرا سود کی طرف اشارہ کرتے تھے خدار لکڑی کے ساتھ جوآ پ مُنافِیْاً کے پاس تھی اور آپ مُنافِیاً کاس لکڑی کو بوسہ دیتے ہیں۔اس کوامام مسلم نے فقل کیا ہے۔

تشريعي: قوله :اشار اليه: اس مين اشاره بكركن يمانى كى طرف استيلام سے عجر كونت اشار ونبيل كياجاتا جيساك ہمارے مذہب کا سیحے قول ہے۔

تخريج :طراني مين سندجير كيساته روايت كياب:

كان اذا استلم الركن قال "بسم الله والله اكبر" وكان كلما اتى الحجر الاسود قال "الله أكبر". اورامام شافعيٌّ نے الام ميں ان الفاظ كے ساتھ روايت كيا ہے: قولوا بسم الله والله اكبر ايمانا بالله و تصديقًا بما جاء به محمد ﷺ اور حضرت على اورا بن عمر سے سحیح طور پر ثابت ہے: بسم اللہ واللہ اكبر اللهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد ﷺ ''عبدے مراوعبد بیثاق ہے۔

اورطبرائیؓ کی حدیث میں ہے: انہ کان یقول، بسم اللہ واللہ اکبر عند الرکن الیمانی، واللہ اکبر عند الحجر

الاسود مطلب يدب كرآب كالفي دونون ركنون مس تبير كتر تحد

### مشرک کوخانہ کعبہ کے طواف کرنے کی ممانعت

٣٥٢- وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَنَنِي آبُوْبَكُو فِي الْحَجَّةِ الَّتِي آمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ آمَرَهُ آنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ الاَّ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ \_

(متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٧٧٧١١ حديث رقم ٣٦٩ ومسلم في صحيحه ٩٨٢/٢ حديث رقم (٤٣٥ ـ ١٣٤٧). وابوداؤد في السنن ٤٨٣/٢ حديث رقم ١٩٤٦ \_

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ ولائن ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ججۃ الوداع سے پہلے جس جج میں نبی کریم مَا لَائِیْمَا نے ابو بکر صدیق امیر جج بنا کر بھیجا تھا اس جج میں بھی تھا قربانی کے دن ایک جماعت کو کہان کو تھم کیا اس کو کہ لوگوں میں اعلان کر دیں۔ کہ خبر دار ہو جاؤاس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ کوئی نزگا طواف کرے کا نہ کعبہ کا اس کا امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : امره النبي الله عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط:

''امدہ''میم کی شد کے ساتھ ہے یعنی نبی مُثَاثِیْزُ نے ان کو قافلہ حج کا امیر بنایا 9 ہے کو۔

''يوم النحر'' ظرف ب بعث كيلير ''عليها''اموه كمتعلق بـ

''اموہ''ضمیرربط کی طرف راجع ہے اور رھط کے لفظ کے اعتبار سے سمیر کومفرد لایا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ شمیر ابو ہریرہؓ کی طرف راجع ہو بلاک کے دیکھی ہوسکتا ہے کہ شمیرربط کی طرف تجرید کے طور پر راجع ہویا مراحد الربط کی تقدیر کے طور پر راجع ہو۔

قوله : امره يؤذن في الناس: 'يؤذن''ايك نخمين'أن يؤذن''ے۔''امره''ميم كى تخفيف كساتھ ہے۔ ''يؤذن'' تشديد كے ساتھ ہے۔

قوله :الا لا يحج بعد العام ..... : "ألا" عبيه كيليّ بـ

"لايحج" جيم كي ضمه كے ساتھ نبى ہے ياننى ہے بمعنى نبى كے جيم كوكسره اور فتح بھى دياجا تا ہے نبھى ' كى صورت ميں اوراس

ك تائيراس دوايت بهوتى بجس ميس بي الا يحججن بعد العام".

''مشرك''لین کوئی کافرجج نه کرے اللہ کے اس ارشاد کی بناء پر ہانما المشر کون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ [التوبة: ٨٧] شرک لوگ نرے نا پاک ہیں، سور پوگ اس سال کے بعد متجد حرام کے پاس نہ آنے پاکیں۔

(بيان القرآن)

لینی مطلقاً کی ایک سال کے ساتھ مقیر نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ﴿یا بنی آدم حذوا زینتکم عند کل مسجد﴾ [الاعراف: ۲۱]اے اولا وآ دم کی بتم معجد کی ہر حاضری کے وقت اپنالباس پہن لیا کرو۔ (بیان القرآن)

ابن عباس بڑھ سے مجمع طور پر فابت ہے کہ یہ آیت مشرکین کے اس فعل کے ردمیں نازل ہوئی کہ وہ بیت اللہ کا طواف نگا ہوکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لباس میں نہیں کرتے جس میں ہم نے گناہ کیے ہیں، یا اشارہ کرنے کیلئے گناہوں سے کامل طور پر فال ہونے کی طرف \_یاس سے فال لیتے تھے۔تمام عیوب سے فال ہونے پر۔

## خانہ کعبہ کود مکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعانہیں مانگنی جا ہے

٣٥/ ٢٥٤ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَا بِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرُ فَعُ يَدَيِهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقَ فَلَمْ نَكُنْ نَفُعَلُهُ (رواه الترمذي وابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٣٧/٢ حديث رقم ١٨٧٠ و الترمذي ٢١٠/٣ حديث رقم ٥٥٥ و النسائي ٢١٢/٥ حديث رقم ١٨٥٥ و النسائي ٢١٢/٥ حديث رقم ١٨٥٥ و

ترجهد: حضرت مها جرکل سے روایت ہے کہ جاہر والنظاسے پوچھا گیا'اس شخص کے بارے میں کہ وہ خانہ کعبہ کود کھھے اور اپنے دونوں ہاتھ افحائے لینی بیمشروع ہے یانہیں؟ پس جاہر والنظانے کہاہم نے نبی کریم کے ساتھ آج کیاہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے خانہ کعبہ کود کھے کرد عاکرنے میں ۔اس کوا مام ترفدی اور ابوداؤ دُنے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

مہا جربن ` شمار ـ یہ 'مہاج'' ہیں ۔''مشمار' کے بیٹے ہیں ۔اورز ہری ہیں یعنی ان (بنوز ہرہ ) کے آ زاد کردہ ہیں ۔انہوں نے عامر بن الی وقاص ہےاوران ۔ یابن الی ذوکیب وغیرہ نے روایت کی ہے۔ بیروایت میں ثقد ہیں ۔

**تَشُومِي**: "عن الرجل يرى البيت": اكي<sup>اني</sup> يُسُ" عن الرجل الذي يرى البيت " ہے۔

قوله:فلم نكن نفعله:

یعنی ہم بیت اللہ کود کھے کر دعا کیلئے ہاتھ نہیں اُٹھاتے۔علامہ طبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے۔امام احمد اور سفیان ثوری رحمھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔لیکن امام ابوحنیفہ اور شافعی سے بھی یہ قول نقل کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تصریح کی ہے جب بیت اللہ دکھائی دے یا ایسے مقام تک پہنچ جا کیں کہ جہاں سے بیت اللہ دیکھا جاسکتا ہو۔ اندھے بن کی وجہ سے یا ندھیرے کی وجہ سے نہ دیکھے یاتے تو سنت ہے کہ وہ کھڑ اہوکر ہاتھ اٹھا کردعا کرے۔

مزیدروایات: ابن بهام رحمة الله فرماتے ہیں کہ پہنی نے سعیدابن المسیب سے سندروایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے ایک کلمہ سنا ہے اوران سے سننے والوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہامیں نے ان سے سنا کہ وہ فرمارے تھے کہ جب بیت اللہ کودکیھے لیو بیہ کیے: ''اللّٰ ہے انت المسلام و منك المسلام فحینا بالمسلام''۔

اوراس کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے جوبیہ قی نے سندمرسل معصل کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کو مضبوط کر دیتا ہےوہ ضعیف حدیث جواستقبال البیت کے وقت فرع الایدی کے بارے میں ہے، اس کوذکر کیا ہے ابن حجرنے، غیرمحل میں۔

ترندی نے جوحفرت جابر سے روایت کیا ہے اور اس کو سن بھی کہا ہے کہ حفرت جابر کہتے ہیں 'ما کنت ادی احدا یفعل هذا عند رؤیة البیت الا الیهود، قد حججنا مع رسول الله ﷺ افکنا نفعله اس کا جواب یہ ہے کد رفغ کو ثابت کرنے والے اولی ہیں کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے اس وجہ سے پہلی نے کہا ہے کہ حضرت جابر کے علاوہ کی روایت اثبات رفع کے بارے ہیں اہل علم کے

ہاں زیادہ مشہور ہے اوران جیسے مسائل میں ان کا قول معتبر ہوتا ہے جومثبت ہو۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہاولی میہ ہے کہ دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے بایں طور کہا ثبات والی روایت پہلی بارد کیھنے کے بارے میں ہواد رنفی کی روایات بار بارد کیھنے کے بارے میں ہو۔

### خانه كعبه كي طرف د مكوكر باتها ألهانا

٢٥٧٥: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ آقَبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَٱقْبَلَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ اِلَى الْبَيْتِ فَرَ فَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُوا ـ

اخرجه مسلم في صحيحه ١٤٠٥/٣ حديث رقم (٨٤ ـ ١٧٨٠) ـ وابوداؤد في السنن ٤٣٨/٢ حديث رقم ١٨٧٢ ـ

**ترجی که**: حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلَیْنِ آئے میں داخل ہو ہے پھر جج<sub>را</sub> اسود کی طرف متوجہ ہوئے'اس کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا پھرصفا کے پاس آئے بعنی طواف کی نماز کے بعد ۔ پس اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر پھراللّٰہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور دعا مانگی ۔ اس کوابو داؤ ڈنے نقل کیا ہے ۔

تشریج: مسلم میں حضرت جاہر ہے روایت ہے کہ آپ مُنْ اللّٰهِ عُلِمَا اللّٰهِ کِیْرِ سِے یہاں تک کہ بیت اللّٰد کو ویکھا اور پھر مروہ پر بھی اس طرح کیا۔ صفایر چڑھنااس زمانے کے اعتبارے تھا ورنداب بیت اللّٰہ باب الصفاسے دیکھائی ویتا ہے چڑھنے سے پہلے کیونکہ اب وہاں زمین اوپنی ہوچکی ہیں۔اور بعض نے مطلقاً چڑھنے کو واجب کہا ہے۔

اورمروہ پراب چڑھناہی ممکن نہیں جیسا کہ اس سے بیت اللہ کادیکھناممکن نہیں ہے پس جتناممکن ہوا تنا چڑھنامتحب ہے تا کہ اس کے بارے میں واردروایات پڑمل ہوجائے۔

قولہ: ''فوفع یدیہ''؛ یعنی دعاء کیلئے ہاتھ اٹھائے نہ کہ بیت اللہ کود کیھنے کی وجہ سے جیسا کہ پہلے گزرا ہاتی جوعوام تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسا کہ نماز میں اٹھاتے ہیں تواس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

" فجعل یذکو الله ماشاء ویدعوا": اس میں امام محر کے مختار تول کی طرف اشارہ ہے کہ جج کے موقع پر دعا ئیں متعین نہیں ہیں بلکہ جوبھی دعا کرے کیونکہ اس سے دعا کرنے والے میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ دعا وَں کا تعین رفت کوشتم کر دیتا ہے اور دعا کرنے والا اس شخص کے طرح ہوجاتا ہے جوابے یاد کیے ہوئے کو دھرار ہا ہواورا گرما تو ردعا وَں سے تبرک حاصل کرے تو اچھا ہے۔

## طواف نمازی طرح ہے

٢٥٧٦ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلُوةِ اِلَّا أَنَّكُمُ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيهِ فَهُ الصَّلُوةِ اِلَّا أَنَّكُمُ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ اِلَّا بِخَيْرٍ \_

(رواه الترمذي والنسائي والدارمي وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن عباس)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٩٣٦ حديث رقم ٩٦٠ والنسائي ٢٢٢٥ حديث رقم ٢٩٢٢ والدارمي ٦٦/٢ حديث رقم ١٨٤٧ واحمد في المسند ٧٧٧٠ترجها: حضرت ابن عباس الله سے روایت ہے کہ نبی کریم ماللين ارشادفر مایا کہ خانہ کعبے گردطواف کرنانماز

کی طرح ہے گر تحقیق تم اس میں بولتے ہولیں جوکوئی اس میں بولے اس کو چاہیے کہ نیکی ہی بولے اس کواما مرتمذی اور نسائی اور داریؓ نے نقل کیا ہے اوراما مرّیزیؓ نے ایک جماعت سے ذکر کیا ہے کہ بیصدیث ابن عباسؓ میرموتو ف ہے۔

لْتُشُولِيِّيِّ: قوله :الطواف حول البيت مثل الصلواة الا أنكم تتكلمون فيه:

"مفل" : مرفوع ہے خبریت کی بناء پراورنصب کوبھی جائز قرار دیا گیاہے۔

" الا أنكم "استثناء متصل بي يعنى طواف نماز ك مثل ب براس چيز مين جونماز مين معتبر ب وجوداً اورعرفاً سوائ تكلم كاورجو اسکے ہم معنی دیگر منافی چیزیں ہیں جیسے اکل و شوب اور دوسرے افعال کثیرہ۔اور یا منقطع ہے یعنی تمہیں کلام کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کفل مے معلوم ہوا ہے کہ طواف میں نماز کی طرح استقبال قبلہ شرطنہیں ہے ادراصل طواف کیلئے کوئی وقت مشروطنہیں ہے۔

رہے نماز کے باقی شروطِ طہارت حقیقی ،حکمی ،سترعورت وغیرہ میں سے توبیہ امام شافعیؓ کے نز دیک طواف میں بھی معتبر ہیں۔اور

ہمار بے نز دیک واجب ہیں کیونکمثل شے ہونے سے بدلا زمنہیں آتا کہ وہ ہر چیز میں حقیقتا اس شے کے ساتھ مشارک ہو۔علاوہ اس کے بیرحدیث خبروا حدہےاور خبروا حدظنی ہوا کرتا ہےاس ہے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔اوراس کے ساتھ اس بات پرا نفاق ہے کہ مطافت میں وہ نجاسات جس سے بچنامشکل ہووہ معاف ہیں کیونکہ نبی علیتیا اور صحابہ کرام کے زبانہ میں اوران کے بعدائمہ اعلام کے زبانہ میں ہمیشہ

پرندوں کی نجاست ہوا کرتی تھی اور اس کی وجہ ہے کسی نے طواف سے منع نہیں کیا ہے اور نداس جگہ کے تطبیر کا تھم دیا ہے اور "مفل الصلوة "مين تنبيه بك نمازطواف سے انظل ب\_

فقوله :فمن تكلم فيه فلايتكلمن الا بخير: کینی اللہ کا ذکر کرےعلم کا افادہ ادراستفادہ کرےاس طور پر کہ طواف کرنے والوں کوطواف میں تشویش نہ ہواور آج کل عوام جو

ونیاوی با تیں کرتی ہیں ان سے بالکل بھیں اور نہی مؤ کد کراہت تحریمی یا تنزیمی رجمول ہے۔ تخدیج: ترندی، نسائی اور داری نے اس حدیث کومرفوعا روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کوچیح کہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے:

"الا ان الله احل فيه النطق فمن نطق لاينطق الا بخير"\_

## حجراسود جنت کا پتھر ہے

٢٥٧٧: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدُتُهُ خَطَا يَا بَنِي أَدَمَ م (رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح)

احرجه الترمذي في السنن ٢٢٦١٣ حديث رقم ٨٧٧. واحمد في المسند ٣٠٧/١.

ترجمه: حضرت ابن عباس على سروايت بكرة بِمَا لَيْنَاكُ فِي ارشاد فرمايا كه جراسود بهشت ساترا باوروه دودھ سے زیادہ سفید تھااوراس کوبنی آ دم کے گناہوں نے سیاہ کردیااس کوامام احمد اور تریزی اور کہاہے کہ بیرحدیث حسن

تنشريج: قوله :وهو اشد بياضاً من اللبن: يرجمله اليهبـ

قوله : فسو دته خطایا نبی آدم:

لینی بن آ دم جو حجراسود کو حیموتے ہیں ان کے گناہ اس کے سوا ( کا لیے ہونے ) کا سبب بنے ۔اور زیادہ ظاہریہ ہے کہ حدیث کو

حقیقت پرمحمول کیا جائے کیونکہ اس سے نعقل مانع ہے اور نیقل۔

ہمارے علاء میں سے بعض شراح فرماتے ہیں کہ اس صدیث میں بیاخمال ہے کہ اس سے مراد جمرا سود کی تعظیم شان میں مبالغہ ہواور خطاء اور گنا ہوں کے معاملہ کی ہولنا کی ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ جمرا سود میں چونکہ شرف، کرامت، یمن و برکت ہے تو اس کی وجہ سے بیہ جنت سے آیا ہے اور بی آ دم کی خطاء اور گنا ہ قریب ہے کہ جماد میں اثر کر دے اور سفید کو سیاہ بنا دے ۔ پس ان کے دلوں کی کیا صالت ہوگی؟ یا اس طور پر کہ بید گنا ہوں کو مٹا تا ہے گویا کہ بیہ جنت میں سے ہاور بنی آ دم کے کثر ت ذنوب کا شانے سے گویا کہ بیہ بہت زیادہ سفید کی والا تھا گنا ہوں نے اس کو سیاہ کر دیا اور اس کی تا سکی اس سے ہوتی ہے کہ اس میں سفید نقط سے پھر برابر سیابی اس پر چڑ ہتی گئی یہاں تک کہ وہ ختم ہوگئے ۔ اور صدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور نکت گئی جا تا ہے جب دوبارہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور نکتہ گئی جا تا ہے ای طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نو ا یک سبون کی آلہ طففین ؟ آ

حاصل یہ ہے کہ حجر بمنزلد آئینہ کے غایت صاف اور شفاف تھا پھر نامناسب اشیاء سے اس میں تغیر آیا یہاں تک کہ اس کے تمام اجزاء سیاہ ہو گئے اور فی الجملہ بیٹابت ہوا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اس برعقلاء کا اجماع ہے۔

مزیدروایت: احمد کی روایت میں حضرت انسؓ ہے اور نسائی کی روایت میں حضرت ابن عباس مُنافِظ ہے منقول ہے:

الحجر الاسود من الجنة \_

اور ميمونكى روايت بين مح حضرت الس عن الحجر الاسود من حجارة المجنة ـ احمر، ابن عدى اوربيه في كى روايت بين ابن عباس يرافي عن الحجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضًا من اللبن حتى سودته خطايا اهل الشرك اور طرانى كى روايت بين ابن عبائ سے وارد ہے: الحجر الاسود من حجارة الجنة وما فى الارض من الجنة غيره وكان الابيض كالمناء، ولولامسه من رجس اهل الجاهلية مامسه ذو عاهة الابرئ ـ

### حجراسود قیامت کے دن گواہی دےگا

٨٥٥/ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجَوِ وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَةُ بِحَقٍّ - (رواه الترمذي وابن ما حة والدارمي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٩٤/٢ حديث رقم ٩٦١ و وابن ماجه ٩٨٢/٢ حديث رقم ٢٩٤٤ و الدارمي ٦٣/٢ حديث رقم ١٨٣٩ .

تروج کے دھزت ابن عباس ﷺ ہوں ایت ہے کہ آپ گائی ہے اسود کے حق میں فرمایا کہ اللہ کا قسم البتہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے واسطے دوآ تکھیں ہوں گی ان کے ساتھ ویچھے گا ایک زبان ہوگی اس کے ساتھ وہ بولے گا اور اس مخص کے حق میں گواہی دے گا جس شخص نے اس کو بوسد دیا ہوگا حق کے ساتھ اس کواہام ترفد گُل نے نقل کیا ہے۔
نے نقل کیا ہے ابن ماجہ اور داری ؓ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : قال رسول الله ﷺ في الحجو ..... يبصر بهما: باطل اور تي پرست اور با اوب اور بـ ادب كو رك

قوله :ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق: زياده ظاہرىيى بكى تت سے مرادتو حيد ہے ادر كِيع تهدكو پوراكرنا

ہے۔اس وجہسے کہا جاتا ہے:

"اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد عِينَيَ.

## حجراسوداورمقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں

٢٥٧٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ الرَّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُولَتَنَانِ مِنْ يَا قُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسُ نُورُهُمَا لَا ضَاءَ اَمَا بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَغْرِبِ.

(رواه الترمذي)

توجملہ حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَنَا ﷺ کُوفر ماتے ہوئے سناہے کہ تحقیق حجر اسود اور مقام ابراہیم بہشت کے یا قو توں میں سے یا قوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نورکو دور کر دیا ہے اوراگران کا نور دور نہ کرتا تو البتہ روثن کردیتا۔ اس چیز کو جومشرق ومغرب کے درمیان میں ہے اس کوامام ترنہ کی نے نقل کیاہے۔

لتشريج : قوله : ان الركن والمقام .....الجنة:

قوله: طمس الله نودهما.....: 'طمس الله نودهما''مشرکین کاان کومس کرنے کے ذریعے ان کا نورخم کردیا گیا۔ شاید اس میں حکمت بہ ہوکہ ایمان غیبی ہوئینی نہ ہو۔

"لم يطمس" بننى للفاعل إاور المنالمفعول بهى جائز إ-

"لأضاء ا" شنيه كساته بهاورا يك ننخه من الأضاء مفرد بهاوراضاء قسعدى بيالازم بهاورتقدري عبارت يول ب: الأضاء ا" تشنيه كسائه من المشوق والمغرب .

اوربیاس مدیث کے منافی نہیں ہے جس میں ہے:

''ولو لاما مسهما من خطایا بنی آدم لأضاء ا ما بین المشوق و المغرب'' کیونکہ جب ان کوبن آدم کے گناہوں نے مس کیا تو تب اللہ نے ان کے نورکوختم کردیا اور اس بات کی تائید کہ چراسود جنت کا پھر ہے اس سے ہوتی ہے کہ جب قرامط نے مکہ پر غلبہ پایا اور مسجد حرام اور زمزم کولا شوں سے بھردیا اور چراسود کو بعض نے آھنی گرز سے مارا اور کہا کب تک غیر اللہ کی عبادت کی جائی گی۔ پھراس کو اپنے بلادیس لے کر گئے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کیلئے اور بیس سے زائد برس ان کے پاس دہا پھر ڈھرسارے مال پران سے صلح ہوئی کہ وہ جراسود کولوٹادیں تو وہ کہنے گئے کہ وہ ہمارے ہاں دوسرے پھروں کے ساتھ خلط ملط ہوگیا ہے اور اب ہم اس کی تمیز ہیں کر سے دوسرے پھروں سے ۔اگر تمہارے پاس کوئی ایس علامت ہوتو وہ علامت لے کر آؤادراس کودوسرے پھروں سے الگ کردو۔

تو اہل علم سے اس کی تمیز کرنے کیلئے علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو اہل علم نے فر مایا کہ آگ اس پر اثر نہیں کرتی کیونکہ دہ جنت میں سے ہے، تو ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے از مایا اور جب بھی وہ کسی پھر کوآگ میں ڈالتے تو وہ ٹوٹ جاتا' یہاں تک کہاس کو لے کرآئے تو آگ اس میں ادنیٰ اثر بھی نہ کرسکی تو وہ جان گئے کہ بیو ہی ہے اور اس کو داپس لوٹادیا۔

اور کہا گیا ہے کہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس کو لیجاتے وقت اس کے پنچے کی سارے اونٹ مرے اور واپسی کے وقت ایک کمزور اونٹ اس کواٹھا کر مکہ لایا اور اس پرکوئی اثر نہیں پڑا۔

## طواف کرتے ہوئے واجبات وسنن وآ داب کالحاظ کرناضروری ہے

٠٢٥٨: وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَا نَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ آحَدًا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالُ إِنْ آفُعَلُ فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةٌ لِللهِ عَلَيْهِ قَالُ إِنْ آفُعُلُ فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةٌ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ لِلْحَطَا يَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ لَلهَ عَنْهُ بِهَا حَطِينَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (رواه الترمذي)

اعوجہ الترمذی فی سننہ ۲۹۲۳ حدیث رفع ۹۰۹ والنسائی فی ۲۲۱۰ الحدیث رفع ۲۹۱۹ و راحمد فی المسند ۲۱۲ و توجہ الترمذی فی ۲۹۱۰ الحدیث رفع ۲۹۱۹ و پررکنوں کے ہاتھ لگانے پرغلبہ کرتے تھے رکنوں کے معنی جراسوداوررکن بمائی کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اصحابِ رسول میں سے کی کونہیں دیکھا کہ وہ اس پر یعنی جراسوداوررکن بمائی کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اصحابِ رسول میں سے کی کونہیں دیکھا کہ وہ اس پر یعنی جرایک پران دونوں رکنوں سے غلبہ کرتے ہو۔ ابن عمر شاہنا کہتے ہیں کہ اگر میں غلبہ کروں تو میراا نکار نہ کرو۔ اس لیے کہتھیت ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کے لیے اس لیے کہتھیت میں نے نبی کریم تا اللہ تی گور ماتے ہوئے سانے کہتھیت ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور میں نے سا ہے کہتھیت ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کے لیے کشور مُنافیق کونی واجبات وسنن وآ داب اس کے بجالائے تو اس کوغلام آزاد کرنے کے برابر ثو اب ملے گاتو میں نے ساحضور مُنافیق کونی مرتب یعنی طواف میں مرتب یعنی طواف میں مرتب یعنی طواف میں مرتب یعنی طواف میں کہ دونوں کی کھور منافی کیا ہے۔

#### راوی حدیث:

عبید بن ممیر بین میرے بینے اور کنیت' ابوعاصم' ہے۔' لیف' گھرانے کے چثم و جراغ تھے۔ جاز کے باشندہ اور اہل مکہ کے قاضی ہیں۔ آنخضرت کُلُٹُلُؤ کُل کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کُلٹُلؤ کُل زیارت بھی کی ۔ ان کا شار کبارتا بعین میں ہوتا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث کی ساعت کی ۔ اور ان سے پھھتا بعین نے روایت کی ۔ ابن عمر ڈاٹنؤ سے پہلے وفات پائی۔' عبید ''اور' عمیر' دونوں تصغیر کے ساتھ ہیں۔

#### لتشريج: قوله :ما رأيت احدا .... يزاحم عليه:

لین ایبا مزاحمت اور زحام جوایذاء رسانی سے خالی ہوتا تھا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ زحامًا عظیمًا۔ یعنی زبردست شم کی مزاحمت کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی احتال ہے کہ تمام چکروں میں ہویااول اور آخر میں ہو کیونکہ ان کی حالت زیادہ تاکیدوالی ہے۔
امام شافعیؒ نے الام میں فرمایا ہے کہ میں استلام کے وقت لوگوں پر غالب آنے اور اڑد حام کو پندنہیں کرتا مگر طواف کی ابتراء اور آخر میں لیکن اس سے ایبا اڑد حام مراد ہے جس سے لوگوں کے مزاحمت اور اڑد حام سے تکلیف نہ ہو کیونکہ آپ مُن اللہ خطرت عمر سے فرمایا ''انگ د جل قوی لا تواحم علی الحجر فتؤذی الضعیف ان وجدت خلوق فاستلمه والا فاستقلبه و هلل و کبر''روایت کیا ہے اس کوشافعی اور احمد نے۔

بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر ﷺ شدت تزاحم سے ناک زخمی کردیتے تصاور گویا کہ صحابہ نے اس کوچھوڑ دیا تھا کیونکہ اس پر ایذاءرسانی کاتر تب ہور ہاتھا ہیں صحابہ کے نعل کی اقتداء خاص کر کے اس زمانہ میں اولی اور بہتر ہے۔ قوله :ان افعل فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول: .....للخطايا:

"فان افعل"أن شرطيه باور جزاء مقدر بي ليني فلا الام اوردليل جواب فانبي سمعت الخهيد ابن عمرائے فعل کیلئے بطور دلیل بیکہا کرتے تھاورعلامہ طبی فرماتے ہیں کدایے عذر میں بیپیش کرتے تھے۔

قوله :من طاف بهذا البيت .... كعتق رقبة:

''اسبوعًا'' کینی سات چکر جییا که ایک روایت میں سبعۃ اشواط'' کے الفاظ ہیں۔اورمظہر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سات دن پے در پے کہ درمیان میں کوئی دن نہ چھوٹے (انتهٰی ) لیکن حدیث سے بیمطلب مجھ میں نہیں آتا جیسا کہ ظاہر ہے۔

قوله :و سمعته یقول .....: ''و سمعته''لینی میں نے رسول اللّٰهُ تَاتِیُّا ہے یہ بھی ساہے کہوہ فرماتے ہیں کہراوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن حمد سے سنااس صورت میں دوسری اور تیسری حدیث موقوف ہوگی اور مرفوع کے تھم میں ہوگی۔

"لا يوفع" بظاهر لا يوفعها باوراس كواخرى صفت رفع اوروضع كاختلاف كى وجد كها بـ "الا حط الله عنه بها الخ" يعنى برقدم بريابر بارقدم المان اورر كف بر، اوريهي احمال بكريد لف نشرمرتب موكدوضع

قدم کے ساتھ وضع سینے ہواور رفع قدم کے ساتھ اثبات حسنہ ہوجو جنت میں رفع درجہ کے مقتضی ہے۔ پھریدا جروثواب اس شخص کوملتا ہے۔ جوا داب کالحاظ رکھےاور جوابعوام زحام اوررش بنالیتے ہیں جس ہےلوگوں کو تکلیف ہوتی ہےاور جس میں دھکےاورا یک دوسرے سے آ کے نکلنا ہوتا ہے تو بیزیادہ گناہ کا موجب ہے۔

### دونوں رکنوں کے درمیان پڑھنے والی دعا

٢٥٨١: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكُنيُنِ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّفِي اللَّهِ خِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَا بَ النَّارِ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٤٨/٢ الحديث رقم ١٨٩٢\_ واحمد في المسند ١١٣٠ ك

ترجمله:حفرت عبداللدين سائب سے روايت ہے كميں نے نبي كريم مُن الله عنا فرماتے تھے دونوں ركوں كے ورمیان لعنی حجرا سوداور رکن بمانی کے اے ہمارے رب دے ہم کو بھلائی دنیا میں اور آخرت میں بھلائی اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔اس کوابوداؤڈ نے نقل کیا ہے۔

**تَتَشُريِج**َ: قوله :ربنا اتنا في الدنيا حسنة: ''ربنا''منصوب *بحرف ندا كحذف كما ته* ىيىنى على دىنى مىنود عا**نىيە، ا**دراچھى روزى، يااچھى زندگى يا قناعت يانىك اولا د ـ

قوله : وفي الآخرة حسنة : يعنى بخش، جنت اوراو نج ورجات يا انبياء كى رفاقت يارب كى رضايارويت بارى تعالى يابارى

تعالیٰ کی ملا قات مراد ہے۔

۔ قوله :وقناً عذاب الناد :جہنم کی ختوں،اس کی گرئ سردی، پش، جھوک، پیاس، بدبو، نگی، پھواورسانپوں سے بچا۔ حضرت عِلیؓ نے حسنہ اولی کی تفسیر نیک عورت سے کی ہے اور حسنہ ٹانید کی تفسیر حورعین سے کی ہے اور عذاب النار کی تفسیر مسلط ہونے والى عورت سے كى ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ہمارے شخ سیدز کریانے اپنے شخ قطب الباری ابوالحن البکری سے قال کیا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں سترقول ہیں جس میں سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ حسنہ اولی سے مرا دانتاع مولی ہے اور ثانیہ سے مرادر فیق اعلیٰ ہے اور عذاب النار سے مرا د

اب مولی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حسنہ سے مراد ہروہ چیز ہے جس پر حسنہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ کوئی بھی بھلائی اور حسنہ ہو۔ اور نکرہ بھی عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے اللہ کے اس ارشاد میں ﴿علمت نفس ما احضرت ﴾ [التکویر: ۱۶] اور عذاب سے مراد عقاب کے انواع اوراقسام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

#### سعی کی اہمیت

٢٥٨٢: وَعَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً قَالَتُ ٱخْبَرَنِنِي بِنْتُ آبِي تُجْرَاةً قَالَتُ دَخَلْتُ مَعَ نِسُوةٍ مَّنُ قُرَيْشٍ دَارَ الِ
آبِى حُسَيْنٍ نَنْظُرُ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو يَسُعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةَ فَرَأَيْتُهُ يَسُعَى وَانِّ مِنْزَرَّةٌ لَيَدُورُ
مِنْ شِدَّةِ السَّعْي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ-

(رواه في شرح السنة وروى احمد مع احتلاف)

اخرجه الدارقطني ٢٥٦/٢ من كتاب الحج الحديث رقم ٨٧ من باب المواقيت والبغوى في شرح السنن ١٤٠/٧ الحديث رقم ١٩٢١\_ واحمد في المسند ٢١/٦\_

توجہ نے شبید کی بیٹی صفیعہ وظافیا سے روایت ہے کہتی ہیں کہ مجھ کوابونجران کی بیٹی نے خبر دی کہ میں قریش کی عورتوں
کے ساتھ آلی ابی حسین کے گھر گئی تا کہ ہم نبی کریم مُنافید کا کی طرف دیکھیں اور وہ صفااور مروہ کے درمیان پھرتے ہیں
تاکہ ان کے جمال و کمال سے مشرف ہوجا کیں اور ان کے ممل و ہرکت سیمستفید ہوجا کیں ۔ پس میں نے ان کوصفااور
مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ تحقیق ان کا تہہ بندان کے پاؤں کے گروزیا دہ دوڑنے کی وجہ
سے پھرر ہاتھا اور میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سا کہ سعی کرو۔ پس تحقیق اللہ تعالی نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔ اس کو
شرح البنة میں نقل کیا گیا ہے اور امام احد ہے اس کواختلا نے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

، تتشریج: قوله : بنت ابی تجواة: تاء کے ضمہ اور جیم سکون کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ تاء کے فتہ اور جیم کے کسرہ کے سرہ کے سرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کسرہ کے کساتھ ہے۔ (ذکرہ ابن الملک)

ا بن جُرُفر ماتے ہیں تاءکے فتہ اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے اوراول تھیج شدہ نسخوں کے موافیق ہے۔مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے اور ابن ہما مگی روایت میں ہے کہ اس کا نام حبیبہ ہے بنی عبدالدار کی عورتوں میں سے ہے۔

قوله : فرأیته یسعی و ان مئزره لیدور من شدة السعی: "و إن" به مره کے سره کے ساتھ ہے اور واو حالیہ ہے۔

''منز د ہ''میم کے سرہ اور ہمزہ کے سکون کے ساتھ ہے اور ہمزہ یا ءسے بدلا بھی جاتا ہے۔ ''۔ یہ مقال میں'' رہالیت کی ایس کی آئینگر کی استوں میں اس

''من شدہ السعی''یددلات کررہاہے کہ آپئلاً گئی کے ایک تھاہ رحدیث حسن میں اس کی تصریح آئی ہے اور یہ منافی نہیں ہے اس روایت کا جس میں ہے کہ آپ مُنا ﷺ نے جہ الوداع میں سوار ہو کرسعی کی کیونکہ تطبیق ممکن ہے۔ بایں طور کہ پیدل سعی کرنا کسی عمرہ میں ہو یا پیدل چلنے کے بعداور سوار ہونا عمرہ میں ہوطواف قد وم سواری پر کرنے کے بعد، اور ابن جھڑکی تطبیق کہ آپ مُنا ﷺ نے پیدل سعی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن جب لوگوں کا از دحام بنا تو باقی چکروں میں آپ سوار ہوئے۔

درست نہیں ہےاور بعیداز نہم ہے۔اور تر نہ ی نے شافعی سے بلاعذر رکوب کے کراہت کوفقل کیا ہے۔اورا بن المنذ ر نے جمہوراال علم سے نیقل کیا ہے۔ پس نو وی کا قول کہ ہمارا ند ہب ہیہ ہے کہ بلاعذر سوار ہونا خلاف اولی ہے مکر دہ نہیں ہے اس قوله: اسعوا فان الله كتب عليكم السعى بملامه طِينٌ فرمات بين كفرض كيا ہے تم پرسعى ، پس يددلالت كرر ہاہے كه عى فرض ہادرجس نے سعی نہيں كى تواس كا حج باطل ہواامام شافعی ، امام ما لك ورامام احد كنزديك (انتی )۔

امام ابوطنیفدر من الله فرماتے ہیں کہ سعی واجب ہے اور اس طرح اس میں پیدل چلنا بھی واجب ہے اور صدیث ظنی ہے اور ترک واجب پردم لازم ہوتا ہے۔ اور اس صدیث کو داقطنی ، شافعی اور بیعتی نے روایت کیا ہے سند حسن کے ساتھ ان انفاظ کے ساتھ ' اندہ علیہ الصلاۃ والسلام استقبل الناس فی المسعلی وقال یا بھا الناس اسعوا فان الله کتب علیکم السعی اور صحابہ کی ایک جماعت جمیے این عباس ، ابن زبیر، انس اور ان کے علاوہ تابعین نے کہا ہے کہ سعی مستحب ہے اور دلیل میں اللہ کا اس ارشاد کو پیش کیا

اور بنی برانصاف قول میہ ہے عی واجب ہے نہ کہ فرض۔ ابن ہمامٌ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوشافعی ، ابن ابی شیبہ اور دار قطنی نے روایت کیا ہے اور صاحب نقیح نے کہا ہے کہ جم اس کے موجب کے قائل ہیں کیونکہ اس جیسی حدیث سے وجوب سے زائد پھھٹا بت نہیں ہوتا۔ اور وجوب کے ہم قائل ہیں۔ اور باقی رکن ہونا ہمارے نز دیک اس پر کسی دلیل کے ہونے سے ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث سے ثابت کرنا اثبات بلادلیل ہے۔

پھر جان لیجئے کہ سیاق حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ معی مکتوب سے مراوطن وادی میں دوڑنا ہے۔لیکن ہمارے علم کے مطابق بغیر کسی اختلاف کے بیمرادنہیں ہے۔ پس اس کوحمل کیا جائے کہ اس سے مرادصفاء، مروہ کے درمیان طواف اور چکرلگانا ہے کیونکہ اس پر اتفاقی ہے کہ آپ مگائیڈ کی اس سے مرادصفاء، مروہ کے درمیان طواف اور چکرلگانا ہے کیونکہ اس پر اتفاقی ہے کہ آپ مگائیڈ کی استوں دوڑ شروع کر چکے تھے اور اس کے مقام یعنی بطن وادی تک پہنچ چکے تھے اور اس جگہ کے علاوہ میں دوڑ مسنون نہیں ہے برخلاف رمل کے کہ وہ چلنا ہے تیزی اور قوت کے ساتھ۔

پیر کہا گیا ہے بطن الوادی میں دوڑنے کے سبب کے بارے میں کہ حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ بیا ہے چھوڑ ااوراس کو پیاس گی تو وہ پانی کی تلاش میں نکلی اور وہ اساعیل علیہ بیا ہے گئی تو اساعیل ان سے عائب ہو گئے تو وہ دوڑی تا کہ جلدی سے صفا پر جمہ ہو جائے اور اساعیل کود کھے لے پھراس کوعبادت قرار دیا گیا ان کی شرافت کے اظہار کیلئے۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیظِا کو جج کا حکم ہوا توسعی کے وقت شیطان ان کے سامنے آگئے اور ان کے ساتھ دوڑیں مقابلہ کرنے لگے تو ابراہیم علیظِان سے آگے نکلے۔اور بعض نے کہاہے کہ ہمارے نبی مُثَاثِّتُوَ کیہاں دوڑے تھے۔مشرکین کے سامنے قوت کے اظہار کیلئے اس وجہ کامحل عمر ۃ القصناء کی سعی ہے پھراس کے بعد بیرال کی طرح ہوا کیونکہ ججۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں کوئی مشرک باقی نہ تھا۔محققین کا قول سے ہے اس کامعنی اور مطلب تلاش نہ کیا جائے اور اس جیسے دوسرے احکام رمی وغیرہ میں بلکہ بیتوقیفی امور ہیں ان کے علم کو اللہ کے حوالہ کیا جائے۔

اورمسعلیٰ سعی کی جگدُوہ جگدہے جوآج کل معروف ہے سلف وخلف کے اس پراجماع کی وجہ ہے۔

#### ، نبی کریم مَنَا لَیْنَا کِمُنَا اونٹ پر سوار ہو کر سعی فر مائی

٢٥٨٣: وَعَنُ قُدَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ رأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ عَلَى بَعِيْرٍ لاَ ضَوْبَ وَلاَ طَوْدَ وَلاَ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ قَالَ رَواه في شرح السنة)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٤٧/٣ الحديث رقم ٩٠٣. والنسائي ٢٧٠/٥ الحديث رقم ٣٠٦١ وابن ماجه ١٠٠٩/٢

الحديث رقم ٣٠٣٥ واحمد في المسند ٢ ١٣٤.

ترجیلی: حضرت قدامة بن عبدالله بن عمارٌ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مَثَاثِیْتِمُ کُوصفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے دیکھا۔اونٹ پر نہ مارتا تھا اور نہ ہا کتا تھا اور نہ ہی کہتا تھا کہ ایک طرف ہوجاؤ۔ایک طرف ہوجاؤ۔اس کوشر ح النة میں نقل کیا گیاہے۔

تشويج: قوله :عن قدامة: "قدامة" تاف كضمهاور ال كاتخفيف كساته ب-

#### راویٔ حدیث:

قدامه بن عبدالله اسم گرامی ' قدامه' ب - ' عبدالله' کے بیٹے ہیں۔ ' بنوکلاب' میں سے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ' بنوعام' سے ہیں ۔ پرانے مسلمان ہیں۔ ملہ میں ہی سکونت پذیر ہوگئے اور ہجرت نہیں کی ۔ جہۃ الوداع میں حاضر تھے۔ بعد میں (بلاؤنجد کے مقام ) ' بد' میں تھر گئے۔ ان سے ایمن بن ناکل وغیرہ نے صدیث کی روایت کی ۔ ' قدامہ' میں قاف پرضمه اوردال مہمله بلاتشد ید کے ہے۔ قوله : ' لا ضوب ولا طرد' ، دونوں فتح اور رفع دونوں کے ساتھا ور دونوں کے ساتھا در دونوں کے ساتھا دونوں کے دونوں

علامہ طبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہ مارتے تھے اور نہ چھڑکتے تھے اور نہ بیہ کہتے تھے کہ راستے سے ہٹوجیسا کہ بادشاہوں اور جہابرہ کاطریقہ اور جہابرہ کاطریقہ اور جہابرہ کاطریقہ اور جہابرہ کاطریقہ کے استجھوڑ ہوں ہے جو بیکرتے ہیں (انتمٰی )سیوطیؓ نے ذکر کیا ہے کہ سب کہا بدعت جو ظاہر ہوئی ہے وہ المطویق المطویق (راستہ چھوڑ ہراستہ جھوڑ و) ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ہم اس زمانہ میں الطویق ، الطویق۔اور البك البك برراضی ہیں کیونکہ اس زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جوہاتھ اور پاؤں كے ذريعے لوگوں كوراستے سے ہتاتے ہیں اور سوار يوں سے روندتے ہیں اوروہ خاموش ہوتے ہیں منہ سے کیمنیس بولتے ، گویادہ اس كامصداق ہیں: ﴿اولنك كالانعام بل هم اصل ..... ﴾

#### اضطباع كاطريقه

٢٥٨٣:وَعَنْ يَعْلَى ابْنِ اُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ ٱخْضَرَـ

(رواه الترمذي وابوداود وابن ماحة والدارمي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٤٣/٢ الحديث رقم ١٨٨٣\_ والترمذي في ٢١٤/٣. الحديث رقم ٨٥٩\_ وابن ماجه ٩٨٤/٢ الحديث رقم ٢٩٥٤\_ والدارمي في سننه ٢٥/٢ الحديث رقم ١٨٤٣\_ واحمد في المسند ٢٢٣/٤\_

توجیل حضرت یعلی بن امیہ سے روایت ہے حقیق آپ کا الیکا نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اس حال میں کہ اضطباع کرنے والے تھے سبز چاور کے ساتھ یعنی سبز خطوط کی چاور تھی۔اس کوامام ترفدی اور ابوداؤ داور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور داری نے ۔

**تشریجی**: ''مضطبعا''باءکے کسرہ کے ساتھ ہے۔ طبی گفر ماتے ہیں کہ'' ضبع'' باز و کے درمیان کو کہتے ہیں اوراس کا اطلاق بغل پر بھی ہوتا ہے۔

'' 'اضطباع''' کہتے ہیں کہ چادر کے درمیانی حصہ کو دائیں بغل کے نیچے ڈال کراس کے دونوں اطراف بائیں کندھے پرآگے اور

ر مرقاة شرح مشكوة أرموجلد ينجم كالمناسك كالمناسك كالمناسك

پیچیے کی طرف ڈال دیں۔اس کواضطباع اس وجہ سے کہتے ہیں کہاس میں ضبعین لیمنی باز و کھلے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور

لعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ ٹاٹٹیٹر اضطباع اظہار شجاعت کیلئے فرماتے تھے۔ من میں عصر ماں نہیں دریت میں مان میں جس سے میں میں

اضطباع اوررنل دونوںسنت ہیں ہراس طواف میں جس کے بعد سعی ہو۔اوراضطباع تمام چکروں میں سنت ہے برخلاف رئل کے ۔ادرطواف کےعلاوہ اضطباع مستحب نہیں ہےاور جوعوام ابتداءاحرام سے حج ہو یاعمرہ اضطباع کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ

> نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔طواف افاضہ میں اگروہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتواضطباع ساقط ہوجا تا ہے۔ **تنخریج**: ابن ہمام رحمۃ اللّٰدفر ماتے ہیں کہ تر ہٰدی نے اس صدیث کوحسن کہا ہے۔

### اضطباع کرناسنت ہے

٢٥٨٥ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ اَصْحَابَةً اِعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوا اَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ ابَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَ فُوْهَا عَلَى عَوَا تِقِهِمُ الْيُسْراى۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٤٤/٢ الحديث رقم ١٨٨٤ واحمد في المسند ٣٠٠٦٠

تر جہلے: حضرت ابن عباس خابی ہے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم مُنَّا اِلْمِیْا اوران کے ساتھ صحابہ نے جعر انہ سے عمرہ کہا جوا کیک جانہ کے عمرہ کہا جوا کیک خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تین مرتبہ

ا درا بنی چا دروں کواپنی بغلوں کے نیچے کیا پھران کواپنے ہائمیں کندھوں پرڈ الا۔اس کوابوداؤڈ نےنقل کیا ہے۔ **تشریعی**: ''المجعو انذ''نو دیؒ فرہاتے ہیں کہ زیاد قصیح تخفیف کے ساتھ ہے۔

''آباط''الف ممدودہ کے ساتھ ابط کی جمع ہے۔

شافعی رحمة الله کایتول عجیب وغریب ہے کہ معی میں اضطباع سنت ہے طواف پر قیاس کرتے ہوئے۔ حالا نکد آپ مُنَا ﷺ نے سعی میں اضطباع ترک کیا ہے اور طواف میں بھی رمل اور اضطباع کی علت باعث معدوم ہے اور ان کا استدلال اس حدیث ہے ''اند علیہ

الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة طارحاً رداءه "انتهاكي نا آثنا بالرمسلك عجيب بـ

### ہ،اس کلام ہےابن حجر کے اس و ل پر <u>الفصی کی لقالات</u>

## ركن يمانى اور حجرا سودكو ہاتھ لگانا

٢٥٨٧: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا اِسْتِيْلَامَ هَلَدُيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا (منفز عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٤٧١/٣ الحديث رقم ١٦٠٦ ومسلم في ٩٢٤/٢ الحديث رقم (٢٤٥ ـ ١٢٦٨) و والنسائي في ٢٣٢/٥ الحديث رقم ٢٩٥٢ والدارمي في ٦٣/٢ الحديث رقم ١٨٣٨ ـ

تروجہ له: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ ہم نے ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگا نانہیں چھوڑ ابھیڑیں ہی آسانی میں بھی جب سے میں نے نبی کریم مُثَاثِیْنَا کو بکھا ہے کہ ہاتھ لگاتے تھے ان دونوں کواس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ گنشر میں: بیبق کی خبر میں سند ضعیف کے ساتھ ہے انه علیه الصلاۃ والسلام اتی فقبله واستلم الیمانی فقبل یدہ، ابن جَرُفر ماتے ہیں کہ بیاحمد کی اس روایت کے معارض نہیں ہے جس میں ہے انه علیه الصلاۃ والسلام قبل رکن الیمانی ووضع خدہ الایمن علیه 'کیونکہ بیاتو غیر ثابت ہے جسیا کہ پہتی نے کہا ہے اور یاضعیف ہے آگر چہ حاکم نے اس کو حجے قرار دیا ہے (انتیٰ) کین سے بات محتی نہیں ہو گئی نہیں ہے کہ صدیث بیبی باوجود ضعیف ہونے کے کیسے معارض نہیں ہو گئی ۔ صدیث احمد کا اور اس کے ساتھ حاکم کے اس کی سندکو حجے قرار دیئے سے وہ قوی ہوجا تا ہے لیس اولی بیہ ہے کہ اس کو نا در حالت برجمول کیا جائے۔

پھرابن حجر کابیتول کرکن بیانی کے اسلام کا کوئی قائل نہیں امام محمد کے قول سے خفلت ہے کہ وہ فرماتے ہیں رکنین کا تحم برابر ہے۔ پھر سیحین میں ابن عمر کی روایت ہے: ما اری رسول الله عَلَيْظِيْم توك استلام الركنين اللذين يليان الحجو الا أن البيت لم يتم على قواعد ابر اهيم عليه الصلاة و السلام ۔

باقی ایک جماعت جن میں ہے ابن زبیر اور معاویہ میں کا ان دونوں کا استلام کرنا بیران کا مذہب ہے جس میں انہوں نے سیح اصادیث کی مخالفت کی ہے اس وجہ ہے جمہور صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے۔

باقی حضرت معاویدکایی قول:لیس شیئ من البیت مهجود اتواش کاجواب امام شافعیؒ نے دیا ہے کہ ان کا استلام بیت اللہ کے ہجران کی وجہ سے نہیں جھوڑا جاتا بلکہ جن کا استلام رسول اللہ مُلَّا لِیُّنِیِّم نے کیا ہے ان کا استلام کیا جائے گا اور جن کا نہیں کیا ہے ان کا نہیں کیا حائے گا۔

بیاختلاف ابختم ہو چکا ہےاوراب جماع ہے کہان کا استلام نہیں کیا جائے گا۔اوراس اجماع میں اصولیین کا اختلاف ہے۔(عذا حققہ العسقلانی)

٢٥٨٧:رَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ نَافِعٌ رَا يُتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رأيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَفُعَلُهُ ـ

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٢٤/٢ الحديث رقم (٩٤٦ـ ١٢٦٨) وابوداؤ د في ٤٤٠/٢ الحديث رقم ١٨٧٦ ـ

ترجی له: بخاری اور سلم شریف کی ایک روایت میں یوں ہے کہ افغ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابن عمر طاق اپناہا تھ جمرا اسود کو لگا تھا ہے جمرا سود کو لگا ہے اور فر ماتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑ اجب سے میں نے حضور مثل اللہ کہا کہ دیکھا ہے میکرتے ہوئے۔ دیکھا ہے میکرتے ہوئے۔

تشرفي : قوله : بستلم الحجوثم قبل يده: ثايديدازدهام كونت بو، بدايدين بى كداگر ممكن بوتو جراسودكومس كرياته باس جيزك چوه اورفاوي قاضيخان يس ذكركيا م كه باته كوچوه كوچوه كاورفاوي قاضيخان يس ذكركيا م كه باته كوچوه كاورفاوي باكه بيائ چرك باكه كاركيا كه باته كوچوه كاركيا كا

### عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت ہے

٢٥٨٨: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكُوْتُ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي ٱشْتَكِى فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَانْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ - (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٩٠/٣. الحديث قم ١٦٣٣. ومسلم في ٩٢٧/٢ الحديث رقم (٢٥٨\_ ١٢٧٦).

وابوداؤد في السنن ٤٤٣/٢ الحديث رقم ١٨٨٢\_ وابن ماجه في ٩٨٧/٢ الحديث رقم ٢٩٦١\_ والنسائي في ٢٢٣/٥

الحديث رقم ٢٩٢٦ ومالك في الموطأ ٣٧٠/١ الحديث رقم ١٢٣ من كناب الحج\_

ترجمل حضرت سلم اسے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم شاہیر اسٹ کی کہ میں بیار ہوں یعنی پیدل چل کرطواف نہیں کرسکتی ۔فر مایا کہ لوگوں سے پر بے پر بے (بیعنی دور ہوکرطواف کراس حال میں کہتو سوار ہو۔پس میں نے طواف کیا اوررسول اللّٰدمَّ کَالْتِیْظِمْمَاز بیرُ ھەر ہے تھے خانہ کعبہ کے پہلو میں یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ متصل برُ ھ رہے تھے سورة طورو کتاب مسطور۔اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

لَمْشُونِيِجَ : قوله :اني اشتكى:شكاية مرض كوكت بين ـ

قوله وانت راكبة: اس عثابت مواكر سوار موكر طواف كرنا -آپ عليه الصلاة والسلام كي خصوصيات يس سنهيس ب-قوله: "يقوا": اس مين دواحمّال بين: (١) لعني سورة طور ايك ركعت مين پرهر بي تصحبيها كه آپ مُنَاتَّيْكُم كي عادت تقى \_ (۲) ادونو ں رکعتوں میں بیسورت پڑھی ہو۔

راوى كيليح اولى يرتها كه يول كهتي : يقرأ الطور اورالطور براكفا كرت اورو كتاب مسطور نهكت \_

## حجرِ اسودکو بوسہ نبی کریم مناتین کے است ہے

٢٥٨٩: وَعَنْ عَابِسِ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَآ عُلَمُ انَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَصُرُّ وَلَوْلَا اَيِّى وأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْيَ اللهِ عَلَيْكَ مَا قَبَّلْتُكَ - (منفز عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٦٢/٣ ع. الحديث رقم ١٥٩٧. ومسلم في ٩٢٥/٢ الحديث رقم (٢٥١. ١٢٧). وابوداؤذ في ٢٣٨/٢ الحديث رقم ٧٧٣٠ ـ والترمذي في ٢١٤/٣ الحديث رقم ٨٦٠ والنسائي في ٢٢٧١ الحديث

رقم ٢٩٣٧ وابن ماجه في ٩٨١/٢ الحديث رقم ٢٩٤٣\_ ومالك في الموطأ ٣٦٧/١ الحديث رقم ١١٥ من كتاب الحج\_ واحمد في المسند ٤/١٥.

ترجما: حفرت عابس بن ربعيه من روايت بي كتب بين كديس في حفرت عمر والفط كو حجرا سودكو بوسددية مو ئے دیکھااور کہتے تھے کہ محقیق میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تکلیف اورا گرمیں نے نبی کریم مَا کالیّاتِ کو بوسدد ہے ہوئے ندد میصا ہوتا تو میں جھے کو بوسہ نددیتا۔اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

راویؑ حدیث:

\_\_\_\_\_ عابس بن ربیعہ۔عابس بن ربیعہ (غطفی "بیں۔فتح مصر میں شریک ہوئے۔ان سےان کے بیٹے عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں۔

تشريج: قوله : ما تنفع: اوراك نخيش "لا تنفع" -

قوله :ولولا اني رأيت رسول الله عِنه عَلَيْهُ مَا قبلتك:

اس میں حضرت عمر ٹاٹٹو کی طرف سے اشارہ ہے کہ بیام تعبدی ہے ہم اس کوکررہے ہیں اوراس کی علت کے بارہے میں سوال نہیں کرتے اوراشارہ ہے تو حید حقیق کی طرف جس پڑمل مرائل ہے۔ اور علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بیاس لیے فرمایا تا کہ وہ لوگ جو نے مسلمان ہوئے ہیں اور پھروں کی عبادت سے مانوس ہیں وہ اس سے دھوکے میں نہ پڑیں کہ بی عقیدہ رکھ لیس کہ بی پھر بالذات نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو حضرت عمر نے بیان کردیا کہ بیہ بالذات نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ۔ اگر چہاس کے بارے میں حکم شرع کا بوراکر نا جزاء کے اعتبار سے نافع ہے۔

ابن بهام رحمالله فرماتے ہیں کہ حاکم نے حدیث عمر کوروایت کیا ہے اور اس میں زیادت کی ہے۔ فقال علی بن ابی طالب رضی الله عنه، بلی یا امیر المؤمنین یضر و ینفع، ولوعلمت تأویل ذلك من كتاب الله لقلت كما اقول: ﴿واذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربكم؟ قالوا: بلی ﴾ [الاعراف:۲۷] فلما اقروا انه الرب عزوجل وانهم العبید كتب میفاقهم فی رق والقمه فی هذا الحجز وانه یبعت یوم القیامة، وله عینان ولسان وشفتان یشهد لمن وافاه، فهو امین الله فی هذا الکتاب وقال له عمر الا ابقانی الله بارض لست بها عینان ولسان وشفتان یشهد لمن وافاه، فهو امین الله فی هذا الکتاب وقال له عمر الا ابقانی الله بارض لست بها یا ابا الحسن، یعنی حضرت علی نے فرمایا بال اے امیر المؤمنین بی فائدہ اور نقصان پنچا تا ہے اور اگر اس کی تغیر مجمولات کی تاب میں معلوم ہوتی تو میں یہ بہتا اور مجر تربی تربی الله اعداد ربک .... پڑھی اور فرم بالی کہ جب ارواح نے اقرار کرلیا کہ وہ ان کا رب ہا وریہ وزی بندی ہوں گا اس کی دو آئیس ہی بی تو اللہ نے اس بیالتہ کا اس کی توری ہوں کی اور دو ہونے ہوں گا اور جس مخص نے اس عہد کو پورا کیا ہواس کیلئے گوائی دے گا۔ پس بیالتہ کا امین ہا سے کہ بیاد میں بیا گیا الله بی بیار بیاتی ندر کے جس پر آپ نے ہوا ہوا ہوائی ابوائی نے ہوا ابوائی ۔ اور دان کی دو اور دان کی دو اور دان کی دو سرت عمر نے علی بی بیان مورد بیان مورد کی بیاله کا الله بیار بیان بیالی ندر کے جس پر آپ نے ہوا ہوائی ابوائی نے ہوا ہوائی ابوائی نے ہوا ہوائی ہوائی ابوائی نے اور اس کی بیان کی دو اور دان کی دو اور دیون کی شرط بر نہیں ہے کوئی انہوں نے ابوائی دی کوقائل احتجاج نہیں کہا ہے۔

پس آپ بنگائین کے قول: اند لولا امرنی دبی أن أقبلك لدما قبلتك كا مطلب یہ ہے كہ یہ اشارہ ہے كہ تعبدى طریقے پر عبودیت كی طرف اورادكام ربوبیت كے تحت تنزل اورتواضع كی طرف ورنہ عقل جران رہتا ہے سيدالكونين صاحب لولاك كے پھرول ميں سے ايك پھركو بوسہ و سے پر جو پھر جمادات كی جنس میں سے ہے وہ جمادات جو گلوقات كے احقر الاجناس میں سے ہے اور يہ تعنیز لات المو هيداور تجليات سجانيہ ہے كہ اپنے بندول كيلے حرم بنایا جس كی طرف وہ ٹھكا نا بناتے ہیں اور نماز دل اور و يگر عبادات ميں اس كی طرف رخ كرتے ہیں اور اس كو بوسہ دیتے ہیں اور ہا تھول سے سے كرتے ہیں اور اس پر بیشانی رکھتے ہیں جیسا كہ آپ منگائی آئے آئے اس كی طرف اشارہ كيا ہے۔

''الحجر یمین الله فمن مسحه فقد بایع الله''! این جام فرماتے ہیں کہ اس میں یہ مسلم ہے کہ اس تقبیل کیلئے آواز نہیں ہے اور کیا بوسہ کے بعد حجر پر سجدہ کرنامستحب ہے؟ تو این عباس پڑھا سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیے اور اس پر سجدہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر کودیکھا کہ وہ بوسہ دے کر سجدہ کرتے تھے اور فرماتے تھے میں رسول اللہ مُنَا اللّٰہِ کَا اس طرح کرتے ویکھا ہے اس وجہ سے میں نے اس طرح کیا۔اس کومنذری اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح قر ارویا ہے۔

گریشخ قوام الدین کا کی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک بہتریہ ہے کہ بجدہ نہ کیاجائے کیونکہ مشاہیر میں سجدہ کی روایت نہیں ہے۔ اور شیخ عز الدین نے اپنے مناسک میں ہمارے علماء سے سجدہ کرنے کوفل کیا ہے۔ (انتہیٰ)

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ جب بجوم نہ ہوتو بعض ایام میں بجدہ کرنا اولی ہے یا اول اور آخر میں آپ مُلُ اُلَّمُ کُفعل ہے بمرک کیلئے صدیث پڑمل کرنے کے جواز کی وجہ سے اگر چضعف ہوا ورعلماء نے صدیث کو بھی قرار ویا ہے؟ پھر ابن ہمام نے فرمایا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے:''عن ابن عمر قال استقبل النبی الله المحجر: ثم وضع شفته علیه یبکی طویلا، ثم التفت، فاذا هو بعمر بن المخطاب یبکی، فقال :یا عمر هنها تسکب العبرات''۔

## رکن یمانی پرستر فرشتے متعین کیے گئے ہیں

احرجه إبن ماجه في سننه ٩٨٥/٢ الحديث رقم ٢٩٥٧\_

ترجمل حضرت ابو مريره والنفظ سے روايت ہے كه نبى كريم مَنْ النفظِ نے ارشاد فرمايا كدركن يمانى پرستر فرشتے متعين ميں

پس جو تخف کیے کہا ہے الٰہی! میں تجھ سے گنا ہوں کی معافی مانگتا ہوں اور دنیاو آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اے ہمارے رب ہمیں دنیاو آخرت میں بھلائی نصیب فر مااور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کو ابن ماجہ ؒ نے نقل کیا ہے۔ **تنشریعی**: ''الیمانی'' قول صحیح کے مطابق تخفیف یاء کے ساتھ ہے۔ ·

یعنی الوکن الیمانی' به کے خمیر کے مرجع کو تعین کرنے کیلتے لایا ہے اور بیضد معترضہ ہے علی طویق التفسیر اور قائل ابو

ھرىرە ياان كےعلاوہ كوئى ہے۔

''فی الدنیا و الاحوة ''ممکن ہے کہلف نشرمشوش کے طور پر ہو۔

اس روایت میں اورگزرے ہوئے روایت' بین المر کنین'' میں منافات نہیں ہے کیونکہ جب وہ رکن یمانی تک پہنچے اور بیدعا شروع کی اوروہ چل رہے تھے تو کو بیٹک نہیں بیدونوں کے درمیان واقع ہواہو۔ کیونکہ دوران طواف دعا کیلئے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے جیسا کہ جاہل عوام بیرتے ہیں۔

این ہمانم علاء اعلام سے ادعیہ ما تو رہ قتل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جان لے کہا گرآپ منقول دعا کیں اورا ذکار جوطواف کے بارے میں ہیں سب پڑھل کرنہ چاہیں اور سب پڑھنا چاہیں تو دوران طواف آپ کا کھڑار ہنا چلنے سے زیادہ ہوگا کیونکہ بیا ذکار اور دعا کیں ارام اور مہلت کے ساتھ منقول ہیں نہ کہ دوڑنے کے ساتھ۔

کھر بعض سلف صحاب اور تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ دعا پڑھی اور یہ پڑھی اور دوسرے سے منقول ہے کہ یہ پڑھی اور کسی اور سے پچھاور منقول ہے تو متاخرین نے سب کو جمع کر دیا ہے اس کا ہے مطلب نہیں ہے کہ یہ سب ایک ہی روایت میں ایک ہی موقع پر پڑھنا چاہیے بلکہ معروف طواف میں اللہ کا ذکر ہے اور ہمیں الی کوئی روایت نہیں معلوم جس میں قرآن پڑھنے کا ذکر ہو۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں شاید کہ آپ مُگالِیُّتُم نے طواف میں قر آن میں سے پچرقراءت کے قصد سے نہیں پڑھا تا کہ معلوم ہو جائے کر قراءت ارکان طواف میں سے نہیں ہے اور یہ بھی الطواف کالصلو ہے مشتنیٰ ہے۔

تخريج ابن ماجه نے اس حدیث کوسند ضعیف کے ساتھ لقل کیا ہے گرفضا کل اعمال میں بی مقبول ہے۔

مزید روایات: اور حاکم نے روایت کیا ہے''انه علیه الصلاة والسلام قال: ما انتهیت الی الرکن الیمانی قط الا وجدت جبریل عنده، قال: قل یا محمد! قلت: وما اقول؟ قال: قال: اللهم انی اعو ذبك من الكفر والفاقة ومواقف المحزى فی الدنیا والا خرة، ثم قال جبریل ان بینهما سبعین الف ملك، فاذا قال العبد هذا قالوا: آمین''اورایک روایت سسبعون واو کے ساتھ ہے۔ ان کے اہمال کے ساتھ یا اس طور پر کہ لفظ ان میں ضمیر شان ہے اور اس کی نظیر''ان کان فی امتی ملهمون''نہیں ہے۔ جیسا کہ ابن حجر کو یوہم ہوا ہے کونکہ میمکن ہے کہ یہاں کان تامه ہواور اصل میں ان و جدنی امتی ملهمون ہو۔

اورالوداكوكروايت يل مج: ''ما مورت بالركن اليماني الا وعنده ملك ينادى بقول آمين، آمين؟ فاذا مورتم به فقولوا: ربنا أتنا في الدنيا حسنة، وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار''۔

رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير ''۔

اورازرتى في حضرت على الله والله اكبر، السلام على الله والله اكبر، السلام على رسم الله والله اكبر، السلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم انى اعوذبك من الكفر والفقر ومواقف الخزى فى الدنيا والأخرة الربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار .

اور بیحدیث نی مَنَّ الْفَیْزَ ہے مرسل بھی منقول ہے مگر سند ضعیف کے ساتھ اور بعض نے اس میں بیالفاظ زیادہ کیے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ فِیْزَ مِیں بیکوں اگر چہ میں جلدی جلدی چلوں؟ آپ مَنْ اللّٰهِ الله کے رسول مَنْ

#### طواف کی فصیلت

الا الله وَالله النّبي عَلَيْهِ قَالَ مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلّمُ إِلّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا اِللهَ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَالْمُواللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلّا لَل

توجہ ان دھرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹٹیٹا نے ارشاد فرمایا جو تحض خانہ کعبہ کا طواف سات بار کر نے اور کلام نہ کر ے مگر سجان اللہ اور اللہ اللہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور لاحول ولاقو قو الا باللہ کیے اس سے دس بر ائیاں دور کی جاتی ہیں اور اس کے واسطے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس کے واسطے دس درج بلند کیے جاتے ہیں اور جو محض کہ طواف کر ہے اور اس میں کلام کر ہے وہ اس حالت میں ہے بعنی حالت طواف میں وہ دریائے رحمت میں اپنی دونوں پاؤں کے ساتھ اس طرح واخل ہوتا ہے جس طرح اپنے پاؤں کے ساتھ کو کی شخص پانی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: "محيت "تمام سنول إن تاء تانيف كساته ب" بحتب" تمام سنول مين تذكير كساته ب-

"سبحان الله" بيواجب النصب محلا مجرورب.

"والحمدلله" بيمرفوع على الحكايب.

''و من طاف فتكلم'' كلام كومررلائة تاكه معقول محسوس كي صورت مين ظاهر موجائه

ابن جُرُفر ماتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جس نے اس کے ذکر کے علاوہ مباح کلام کیا اور اس میں اشارہ ہے کہ بیر حاصل ہونے والاثو اب اول سے کم ہے بوجہ اس کلام کے جود وران طواف ذکر کے علاوہ کیا ہے کیونکہ بیر کمال ادب کے منافی ہے۔اورعبادت اس کے طریقے پر واقع نہ کرنا ہے (نتیل)۔

اول درجدزیادہ ظاہر ہے کیونکہ پہلے آپ مُظَافِیْتِا کی حدیث فلا یتکلمن الابنحیر، میں کلام مباح سےممانعت آئی ہے پس کلام مباح دوران طواف مکروہ ہے۔

ابن جام رحمه الله فرماتے ہیں کہ کلام مباح معجد میں مکروہ ہے اور بینیکیاں کھا تاہے (انتیٰ )۔

پس طواف میں کلام مباح کی کیا حالت ہوگی اور وہ نماز کے تھم میں ہے اور شوافع کے نز دیک کراہت اصل ثواب کے منافی ہے اور

اس سے کسی شے سے نہی اوراس کا برقر ارر کھنے کا جمع ہونالا زم آتا ہے۔ بلکہ ثواب اس پرمتفرع ہور ہا ہے حالا نکہ ثواب اصل طواف کا ہے پس کلام کی تاویل کی جائے گی کہ جس نے طواف کیا اور دوران طواف کلام مباح تکلم کیا۔اور آپ جانتے ہیں کہ کلام اس قید کامختاج نہیں ہے بلکہ اطلاق، ہامطلق نفی کلام اولی ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ بیر صدیث کا ظاہرا در مقبا ور مطلب جو تکلف سے فالی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے طواف کیا اور اوعیہ جوعلاء سے منقول ہیں پر تکلم کیا۔ پس اس وقت اس قید کا فائدہ ہوگا بلکہ زیادت تو اب کا باعث ہوگا۔ کیونکہ یہ کلمات با قیات صالحات ہیں اور مجاہد سے موایت کیا گیا ہے کہ آ دم علیہ ہیں اللہ کا طواف کر رہے تھے پس فرضتے ان سے ملے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہا تیرا جج قبول ہوا۔ اے آ دم علیہ ہواف کراس گھر کا جم آپ سے ۲ ہزار سال پہلے اس کا طواف کر چکے ہیں۔ آ دم علیہ ہواف کے مواف میں کیا کہا کرتے تھے؟ فرشتوں نے کہا جم کہتے تھے، سبحان اللہ، و الحمداللہ، و لا اللہ اللہ، و اللہ اکبو، آ دم علیہ الصلا قواللام نے فرمایا اور میں اس میں زیادہ کرر ہاہوں۔ و لا حول و لا قوق الا باللہ۔

اورعطاء نے ابن عباس بڑھٹا ہے بھی اس طرح کی روایت کی ہے۔

# مِنْ بَا بُ الْو قُوْفِ بِعَرَفَةَ هِنَا بُ الْو قُوْفِ بِعَرَفَةَ هِنَا بَا بُ الْو قُوْفِ بِعَرَفَةَ هِنَا أَ

وقوف عرفات كابيان

یہ باب عرفہ میں حاضر ہونے کے بارے میں ہاگر چدا کی گھڑی کیلئے ہو۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ عرفدا کی مشہور جگہ کا نام ہے (انتمٰل) ۔ پس اللہ کے اس ارشاد میں : ﴿ فاذا افضت من عرفات ﴾ [البقرة ، ۸۹ ] جمع باعتبار اجزاء اوراماکن کے ہے۔

وجرتسميد مين مختلف اقوال بين، اما مراغب فرمات بين سمى بذلك لتعزف العباد الى الله بالعبادات هناك اوربعض في كبائه كريبان وم اورحواء كالتعارف بواتها ـ امام نووي فرمات بين كربعض في كبائه كرجرائيل عليها في يوم و فدكو حضرت ابرا بيم كوج كاحكام سكهائ اوران كي جهيس بين كرب جرائيل برميض بي برابرا بيم عليها سي كمة اعرفت هذا؟ توابرا بيم كمة نعم اس وجد من كاحكام سكهائ اوران كي جهيب بين اوربعض في كهائه يوم اصطناع المعروف اهل الحج، اوربعض في كهائه يعدفهم الله تعالى يومنذ بالمغفرة والكرامة اوراى الله كايرقول من عوفها لهم الله عدد ١٠٠٠).

ابن حاجب سے نقل کیا ہے کہ وہ غریب موطأ میں فرماتے ہیں کہ عرفہ کا نام اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس دن لوگ عجز اور اپ گناہوں کا اعتر اف کرتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ اس دن لوگوں کا قیام اور دعا پرصبر کرنے کی وجہ سے کیونکہ عارف سبر کرتا ہے (انتیٰ ) کیونکہ جوکسی چیز کی قدرنہیں جانتاوہ اس کی مشقت برصبر بھی نہیں کرسکتا۔

#### الفضائالاوك

## عرفات کے دن تکبیر وہلیل کہنا

٢٥٩٢:وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِّنِى اِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِيْ هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَكَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ

اخرجه البخاري في صحيحه ٥١٠/٣ الحديث رقم ١٦٥٩\_ ومسلم في صحيحه ٩٣٣/٢ الحديث رقم

(١٢٨٥،٢٧٤)\_ ومالك في ٣٣٧،١ الحديث رقم ٤٣ من كتاب الحج. واحمد في المسند ١١٠،٣.

ترجمه المحد بن الى بر تقفي ك روايت ب كمانهول في انس بن ما لك سے يو جها اس حال ميں كه دونوں منج ك وقت منی سے عرفات کی طرف جارہے تھے کہتم اس دن کس طرح کرتے تھے یعنی عرفہ میں رسول خدامنًا لیُنْیِزا کے ساتھ۔

پس انس ؓ نے کہا لبیک کہتا ہم میں سے لبیک کہنے والا پس انکار نہ کیا جاتا تھا اس پر اور تکبیر کہنے والا کہتا تھا ہم میں سے اوراس پر بھی انکارنہیں کیا جاتا تھااس کو بخاریؒ اورمسلٹم نے نقل کیا ہے۔

راویٔ حدیث:

محمد بن الی بکر۔ یہ 'محر' میں۔ ابو بکر بن عوف ثقفی وعجازی ہیں۔ تابعین میں سے ہیں۔انس بن مالک ڈائٹڑ سے انہوں نے اور ان ہے ایک جماعت نے روایت کی۔' 'ثقفیٰ' طائف میں بنے والے ایک قبیلہ ثقیف کی طرف منسوب ہے۔

تتشريج : قوله : وهماغاديان: ''وهما'' واوحال كيليّ ب- "غاديان" الغدو سي اسم فاعل كاصيغه بمعنى ذاهبان

اول النهاء ہے۔ قوله : فلا ینکو علیه: ''لا ینکو''صیغه مجهول کے ساتھ ہے۔ یہ آپ ٹائٹیٹاکی طرف سے تقریر اور صحابہ کی طرف سے اجماع

سکوتی ہے۔ قوله :ویکبر المکتبر منا فلا ینکو علیه: علامه طِبی رحمه الله فرماتے ہیں کہ بیر نحصت ہےاورتکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں

ہے بلکہ باتی از کار کی طرح یہ بھی جائز ہے ، لیکن یوم عرفہ کو جاج کیلئے تکبیر سنت نہیں ہے سنت تلبیہ ہے یوم افخر کو جمرہ عقبہ کے رمی تک۔اور حجاج کے علاوہ کیلیے تمام بلادیں یوم عرف کے سے نمازوں کے بعدایا م التشریق کے آخرتک تکبیرات متحب ہیں۔ (انتمال)

ابن ہمام رحمہ الله فرماتے بیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ تجبیرات تشریق واجب ہیں یا سنت ہیں اکثر کی رائے واجب ہونے کی اور سنت کی دلیل واضح ہے اور وہ آپ من اللہ اللہ کے اور اللہ کے اس قول سے استدلال کرنا ﴿ وید کروا اسم الله فی

ايّام معلومات ﴾[ الحج: ٢٨]

پس ظاہر ریہ ہے کہاس سے مراد ذبیحہ پر اللہ کا نام لیٹا ہے ٔ زمانہ جاہلیت میں جو نام لیتے تھے اس کیلئے ناسخ ہے اور اس پر دلیل غلی مارزقهم من بھیمة الانعام ہے(انتمٰن )۔ پس اولی بیہ کہ اللہ کے اس ارشادِگرامی سے استدلال کیا جائے ﴿واذكرواالله في

ايّام معدودات البقرة: ٢٠٠٦ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بیمسکله صحابہ میں بھی مختلف فیدر ہاہے پس صاحبین نے حضرت علی مٹائیز کے قول کولیا ہے اور جوابن ابی شیبہ

نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی خاتیز یوم عرفہ کے تج سے لے کراتا متشریق کے آخرتک تکبیر کہتے تھے۔ اورامام ابوحنیفہ ان مسعود کے قول کولیا ہے اور ان کا قول بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود یوم عرفہ سے یوم نحر کے عصر تک تکبیر کہتے تھے اور تکبیر اس طرح کتے تھے:اللہ اکبو، اللہ اکبو لا إله الا الله واللہ اکبو اللہ اکبو و لله الحمد،ابن بمامفرماتے ہیں کہ پہلے میں تکبیرتمین بار کہنا جیسا کہامام شافعیؓ کہتے ہیں توبیثا بت نہیں ہے۔اورمحرم تکبیر ہےابتداءکر ےاور پھرتلبیہ کہے(انتمیٰ)،امام ابوحنیفہؓ کے نز دیک تکبیر

واجب ہے،اس شرط کے ساتھ کہ آ دمی مقیم ہو آ زاد ہؤ مرد ہواور نماز فرض ہونا اور جماعت کے ساتھ شہریں ہونا مستحب ہے اور صاحبین

کے نزدیک ہراس شخص پر فرض ہے جو فرض نماز پڑھتا ہو۔

مُلَّم كَل روايت مين بِ: "غدونا مع رسول الله عَنْ من منى الله عوفات ، منا الملبي ومنا المكبّر ـ "

#### وقوف کے مقامات کا ذکر

٣٥٩٠: رَعَنُ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحَرُتُ هَهُنَا وَمِنْىً كُلُّهَا مَنْحَرُ فَانْحَرُوْا فِي رِحَا لِكُمْ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَ فَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَ قَفْتُ هَهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْ قِفٌ. (رواه مسدم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٨٩٣/٢ الحديث رقم (٩٥١\_ ١٢١٨). وابوداؤد السنن ٤٧٨/٢ الحديث رقم ١٩٣٦\_

ترجیلے: حضرت جابر وٹائٹو ہے روایت ہے کہ اپ مُٹائٹو آنے ارشاد فرمایا میں نے نحرکیااس جگہ پراور منی کے مقام پر تمام جگہ نحرکرنے کی ہے پس نحرکروا پنے ڈیروں پراور میں نے وقو ف کیا ہے اس جگہ پرویسے تمام جگہ وقوف کرنے کی ہے اور میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور مزولفہ تمام جگہ وقوف کرنے کی ہے۔اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

لتشريج: قوله :نحرت ههنا ومني كلها منحر فانحروا في رحالكم:

نحوت ھھنا: ابن الملک رحمہ الله فرماتے ہیں منی کی طرف اشارہ ہے (انتمٰل) یہ بات درست نہیں تیجے یہ ہے کہ نمٰی میں ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہے''و منلی المنح''''و منلی مبتداء ہے۔ کلھا اس کیلئے تاکید ہے اور مخرمتبداء کیلئے خبر ہے۔

قوله: ووقفت ههنا..... وجمع کلها موقف: بعض کا کہنا ہے کہ جمع مزدلفہ کا نام ہے کیونکہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور
بعض نے کہا ہے منی کے قریب ہونے کی وجہ سے بیاز دلاف سے ہے بمعنی اقتر اب کے اور دال تاء سے بدلہ ہوا ہے جیبیا کہ اللہ کا ارشاد
ہوا ذا المجنة أزلفت ﴾ [التكویر: ۱۳] اور ﴿ليقوبونا الى الله زلفی ﴾ [الزمر: ۲] قربی علامہ طبی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ بیتمام
اشارے الگ! لگ جگہوں میں ساور ہوئے ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ میں صاور ہواس لیے ههنا کہا هناك ، ثم نہیں کہا
(انتی ) اول زیادہ ظاہر ہے اور ثانی کے مطابق وہ یعقد اور جگہ منی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ذیح کرنا۔ آپ مَنظَ اللہ عظر قربان گاہ ) کے ساتھ خاص نہیں ہے اور دو مجد خیف کے قریب ہے جیسا کہ غفر یب آجائے گا۔

ابن جر فرماتے ہیں کہ میں نے آپئلائیگا کے مشہور قربان گاہ میں نح کیا اور وہاں دوتعیرات کیے ہیں ان میں ہے ایک ہرایک کا نام مسجدالنحر ہے ایک راستے پر ہے اور ایک راستے سے ہٹ کر ہے اور کہا گیا ہے کہ وہی زیادہ قریب ہے ان اوصاف کے جوآپٹل ٹیکٹی کے خر کے ذکر کیے ہیں۔

### عرفه کے دن کی فضیلت

ُ ٢٥٩٣: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقِي قَالَ مَ مِنْ يَوْمِ ٱكْثَرَ مِنْ اَنْ يَّعْتِقَ اللَّهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَانَّهُ لَيَدْ نُوْ ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا اَرَادَ هُؤُلًا ءِ ـ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٨٢/٢ الحديث رقم (٤٣٦\_ ١٣٤٨)\_ والنسائي في ٢٥١/٥ الحديث رقم ٣٠٠٣\_ وابن ماجه ١٠٠٣/٢ الحديث رقم ٢٠١٤\_

ترجیمله: حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالی بندوں کو

آ گے ہے آ زاد کرتا ہے بینی اس عرفہ کے دن عرفات میں سب دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آ زاد کرتا ہے بندوں کو آگ ہے اور خقیق اللہ تعالیٰ رحمت دمغفرت کے ساتھ نزدیک ہوتا ہے پھر حاجیوں پر نخر کرتا ہے فرشتوں کے ساسنے ۔ پس اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بیلوگ کیا جا ہے ۔ بیس وہی دونگا۔ اس کوامام سلم نے نقل کیا ہے۔ مشربی : قولہ : مامن یوم اکثر .....من یوم عرفة :

''اکثو''نصب کے ساتھ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ رفع کے ساتھ ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ 'ما'' بمعنی "لیس" کے ہے آوراس کا اسم "یوم" ہے اور من زائد ہے اور تقدیری عبارت یول ہے: ما من یوم اکثر اعتاقاً فیه الله عبدا من النار من یوم عرفة۔

''یباهی بھم الملائکة''بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں پر جاج کی فضیلت اور شرف ظاہر ہیں یا ان کو ایسے چیز کے بمز لہ کردیتے ہیں جس پرفخر کیا جاتا ہو۔

" ''ما اداد هو لاء' ' یعنی بیلوگ کیا جاہتے ہیں؟ کہ اپنے گھریار کو چھوڑ رہے اور مال خرج کیا ہے بدن تھکا چکے ہیں یعنی پہنیں چاہتے مگر مغفرت ٔ رضا ' قرب اللّٰہ کی ملاقات اور جواس دروازے پر آتا ہے اس کور دکرنے کا ڈرنہیں ہوتا۔ یا مطلب ہے کہ جو پچھ سے چاہتے میں وہ ان کو حاصل ہے اور ان کے درجات ان کے مراداور نبیت کے بقدر ہیں یا مطلب ہے کہ کسی آسان اور تھوڑی چیز کا ارادہ کیا ہے کیونکہ بخشش اور مغفرت رب الارباب کے نزد کیک وکی بردی اور مشکل چیز ہیں ہے۔

#### الفصلاليّان:

#### موقف عرفات كاذكر

٢٥٩٥ : وَعَنْ عَمُوو بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَفُوانَ عَنْ خَالٍ لَهٌ يَزِيدُ أَبْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يَبُاعِدُهُ عَمْرٌ وَمِنْ مَوْقِفِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ يَبُاعِدُهُ عَمْرٌ وَمِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جِدًّا فَاتَانَا إِبْنُ مَرْبَعِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ (رواه الترمذي وابو داود والنساني وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في سننه ٢٩/٢ الحديث رقم ١٩١٩ والترمذي في ٢٣٠/٣ الحديث رقم ٨٨٣ [والنسائي في ٢٥٥/٥ الحديث رقم ٢٣٠/٤ الحديث رقم ٢٠١١ واحمد في المسند ١٣٧/٤ \_

ترجی ایک دخرے عمر و بن عبداللہ بن صفوان والنو سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ماموں سے نقل کیا ہے اس کو بیزید بن شیبان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ ہم میدانِ عرفات میں اپنے تھر نے کی جگہ پر تھے ۔عمر واس تھر نے کی جگہ کوامام سے بہت دور بیان کرتا تھا۔ ہمارے پاس مربع انصاری کے بیٹے آئے پھر کہا کہ میں نبی کریم کا تیا اس کی عرف انسان کے بیٹے آئے پھر کہا کہ میں نبی کریم کا تیا اس کا تمہاری طرف اپنی ہوں۔ حضور کا تیا ارشاد فرماتے ہیں اپنی عبادت کی جگہ پر تھر و ۔ پنی تحقیق تم او پر میراث کے ہو۔ یعنی میراث یعنی ابراہیم عالیہ کی میراث پر ہوں۔ اس کوامام تر ندی "ابوداؤر"، نسائی ادر ابن ماج آئے نقل کیا ہے۔

#### اويُ حديث:

عمر و بن عبد اللهد - نام' عمر و بن صفوان' كے بيٹے اور بحى ہيں ۔قريش ميں سے ہيں ۔ تابعين ميں سے ہيں - يزيد بن شيبان سے روایت كی اور ان سے عمر و بن مؤرد ہے ناروغیرہ نے روایت كی ہے ۔

زید بن شیبان ۔ بدیزید صحافی ہیں۔شیبان کے نبیٹے از وی نے ان سے روایت بھی نقل کی ہے۔ان کا ذکر'' وُ حدان''میں کیا جاتا ہے انہوں نے ابن مربع بڑاٹیؤ سے روایت کی۔(مربع میں میم مکسور ہے) اور ان سے عمر و بن عبداللہ بن صفوان بڑاٹیؤ نے روایت کی۔ ان کی حدیث جج کے بارے میں ہے۔

لتشريجي : قوله : كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الامام جدا:

''مو قف لنا''یعنی ہمارے اسلاف کاموقف تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں وہ وقوف کرتے تھے۔

''یباعدہ عمو و''بعض کا کہنا ہے کہ ہیمرو، راوی ہے۔ بزید سے اور بیقول عمرو سے روایت کرنے والے راوی کا ہے اور وہ عمر و بن دینار ہے بینی عمرونے کہاہے کہ اس موقف اور امام الحاج کے موقف کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔

"جدا" یہ یباعدہ سے متصل ہے اور اس کے متعلق سے مؤخر ہے اور منصوب ہے یا مصدریت کے بناء پر اصل میں یبعدہ، تبعیدا جدًّا ہے یا حال ہونے کی بناءیر۔

قوله: فاتانا ابن موبع الانصارى: ''ابن ربع' ميم كے كسره اورراء كے سكون اور باء كے فتح كے ساتھ ہے۔ ان كا نام بعض نے عبدالله ، اوراول زياده ہے۔

"الانصارى" مضاف كى صفت بي من ارث "من بيانيه بي يتبعيض كيلي ب-

قوله :فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم: ' ابراهيم ' 'برل بيابيان بــ

اس حدیث میں اشارہ ہاللہ کے اس ارشاد کی طرف:

اوران کی دل جوئی مقصود تھی کہ و ہاپنے باپ کی سیرت اور سنت پر ہیں۔

﴿ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم ﴾ [الحج: ٧٨]

علامه طبی رحمه الله فرماتے ہیں کہ حدیث ہے مقصودان کے اس وہم کوفتم کرناتھا کہ موقف وہی ہے جوآپ مُلَا لَيْنِا نے اختيار کيا ہے،

#### www.KitaboSunnat.com

#### موقفون كابيان

٢٥٩٦: وَعَنْ جَابِرٍ ٱنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌّ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طُرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ ـ (رواه ابوداود والدارمي)

اخرجه ابوداؤد في سننه ٤٧٨/٢ الحديث رقم ١٩٣٧\_ وابن ماجه ١٠١٣/٢ الحديث رقم ٣٠٤٨ والدارمي ٧٩٠/٢ الحديث رقم ١٨٧٩\_ واحمد في المسند ٣٢٦/٣\_

تروج ملے: حضرت جاہر بناتی سے روایت ہے کہ آپ مُنافِیْنِ نے ارشاد فرمایا عرف کا میدان تھہرنے کی جگہ ہے اور جوجگہ منی میں ہے ذبح کرنے کی ہے اور جوجگہ مزدلفہ میں ہے تھہرنے کی جگہ ہے اور تمام راہیں مکہ کی راہیں ہیں اور ذبح کرنے کی جگہیں ہیں اس کو ابوداؤ ڈاورداری ؓ نے فقل کیا ہے۔

#### تشريج : قوله : وكل فجاج مكة طريق ومنحر :

''فجاج''فاءکے کسرہ کے ساتھ فیج کی جمع ہے کشادہ راستے کو کہتے ہیں۔

اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ مکہ میں اس کے تمام راستوں سے داخل ہونا جائز ہے اگر چہ ٹنیة الکواء سے داخل ہونا افضل ہے اور تمام بعد ایا کا ذریح کے مرد میں ہے ہے اور مکہ خاص کر کے مردہ عمرہ کی قربانی کیلئے افضل ہے۔ حرم کی سرز مین پرذری کرنا بالا تفاق جائز ہے مگرمنی حرم جج کی قربانی کیلئے افضل ہے اور مکہ خاص کر کے مردہ عمرہ کی قربانی کیلئے افضل ہے۔

#### سواری پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا جائز ہے

٢٥٩٧: وَعَنْ خَا لِدِ بُنِ هَوْذَ ةَ قَالَ رأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيْرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ۔ (رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في ٢٩١٢ الحديث رقم ١٩١٧ \_ واحمد في المسند ٣٠/٥ \_

تر جملہ: حضرت خالد بن ہودہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَثَاثِیُّتُا کُود یکھا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تصیعنی میدان عرفات میں اونٹ پر دونوں رکا بوں پر کھڑے ہو کراس کوابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

#### راوگ حدیث:

خالد بن صوف قربیہود ہ عامری کے بیٹے ہیں۔ ' عود و' عاکفتہ' واؤک سکون اور ذال کے معجمہ کے ساتھ ہے۔ یہ خود اور ان کے معالی '' حرملہ'' نبی کریم مُن اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ خزاء کے پاس لوٹے اور اپنے اسلام کی بشارت ان کودی۔ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ یہ ' خالد بن ہوذہ' وہی ہیں جن سے آ مخصور مُن اللہ اور باندی خریدی تھی اور ان کے لئے عہد نام لکھ دیا تھا۔

میں سے تھے۔ یہ ' خالد بن ہو ذہ ' وہی ہیں جن سے آ مخصور مُن اللہ اور باندی خریدی تھی اور ان کے لئے عہد نام لکھ دیا تھا۔

میں سے تھے۔ یہ ' خوالد بن ہو ذہ : ' مو ذہ '' ھا دہ اور واو کے سکون کے ساتھ ہے۔

قوله : يخطب الناس يوم عرفة .....الخ:

"يوم عرفة"اس ميں دونوں احتال ہے كه زوال سے پہلے ہو يا بعد ميں ہواور افی زيادہ ظاہر ہے۔ اور قائماً، و اقفاً كم معنى ميں ہے يہ مطلب نہيں ہے كہ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّ

''قائمًا في الركابين'' دونوں حال مترادفه بیں یا حال متداخلہ ہیں۔

مسلم كى روايت ميں ہے: "انه عَالِيًا أمر بالقصواء بعد الزوال، فرحلت له، فاتى بطن الوادى فحطب الناس "\_

#### بہترین دعاعرفہ کے دن کی دعاہے

٢٥٩٨: وَعَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَلِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلُتُ اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي لَا اِللهَ اِللهِ وَحُدَةً لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ (رواه الترمذى)

اخرجه الترمذي في سننه ٥٣٤١٥ الحديث رقم ٣٥٨٥\_

تروجی این عمروشعیب سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ یعن شعیب سے قبل کیا ہے اس نے اپنے دادا سے یعنی عبد اللہ بن عمرو کہ نبی کریم منافیق نے ارشاد فرمایا دعا و س سے بہترین دعا عرف کی ہے یعنی میدان عرفات میں یا ہر جگہ اور بہترین چیز جو میں نے اور دوسر نے انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں نے کی ۔ کوئی معبود نہیں مگر اکیلا اللہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے ای کے لیے بادشاہت ہے اور ای کے لیے تعریف ہے اور وہ ہرچیز پر قادر ہے اس کوام مرز نہی نے نفل کیا ہے۔

کیا ہے۔

تشربی: قوله: خیر الدعاء دعاء یوم عرفة: علامطی آفرماتے ہیں کہاس میں اضافت یا بمعنی لام کے ہے لین ایک دعاء جوعرفہ کے ساتھ مخص ہواور و خیر ما قلت أنا المنح بیان ہاس دعاء کیلئے اگر آپ کہیں کہ یہ تو ثناء ہے نہ کہ دعاء تواس کا جواب یہ ہے کہاس ثناء میں تعریف بالطلب بھی ہے اور اضافت بمعنی فی کے ہے تا کہ عام ہوجائے تمام دعا و ل کو جواس میں واقع ہے (انتمال)۔

اس اشکال کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب ذکر ، دعاء کے ساتھ حصول ثواب اور مطلوب کے حصول تک پہنچنے میں شریک ہے تو اس کومن جملہ دعا و ل میں سے شار کرنا درست ہوا۔ پس یہ کنایات کے قبیل سے ہوگا جو تضاء حاجات میں زیادہ بلیغ ہوا کرتے ہیں کیونکہ تلوی تصریح سے اولی ہوتا ہے جسیبا کہ امیہ بن صلت نے ابن جد عان کے بارے میں کہا ہے:

اأذكر حا جتى ام قد كفانى حياء ك إن شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يومًّا كفاه من تعرضه المناء "كياس پي حاجت وكركرول، ياكانى مير بي لي تيرى حياء، بيتك حياء تيرى عادت ب

جب آدی تیری تعریف کردے ایک دن ، پس اُس کیلئے اِس جُملے سے وہ تعریف کا نی ہوجاتی ہے۔''

اوریہ بھی ممکن ہے کہ بیاشارہ ہواس بات کی طرف کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ مولیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ادراعراض کرلے مطالبات سے دنیااوراخرت میں اس کے کرم واحسان اورانعام پراعتاد کی وجہ سے ۔پس حدیث میں منقول ہے من شغلہ ذکوی عن مسألتی اعطنی السائلین ۔جسکومیرا ذکر ما نگنے سے مشغول کردی تو میں اس کو ما نگنے والوں سے بہتر عطاء کردیتا

اوراس مقام ميس كمال تفويض اور تسليم بالقضاء على وجه الوضاء ب، جيما كه كما كيا ب:

وكلت الى المحبوب امرى كله فان شاء احياني وان شاء اتلفا

کہ میں نے اپنے تمام معاملات محبوب کے حوالے کیے ہیں پس اگروہ چاہےتو مجھے زندہ رکھے یا جاہےتو مجھے ہلاک کردے۔

صديث مين منقول مي: اللهم إن امسكت نفسى فاغفرلها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك

الصالحین، واللهم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا الی، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا الی۔ اور بیجی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ ذکر سے دعاءلازم آتی ہے کیونکہ دعاء کیلئے ضروری ہے کہ وہ اغراض میں سے کسی غرض کیلئے ہواور

قوله : لا شریك له: یعنی الوجیت اور بربیت یا ذات وصفات میں اس کے ساتھ كوئى شریك نہیں۔ یابیتا كيد ثانى ہے كيونكه توحيد

ذاتی ہی مقصود اعظم ہے۔

''له المملك''لیعن جنس ملک اس کیلیے خاص ہے جس کو چاہیے دے دیتا ہے اور جس سے چاہیے چھین لیتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے ملک وحکومت کوشامل ہے اور علم وحکمت کی حکومت اور ملک کوشامل ہے اور عمل ، زیدا ورقناعت کے ملک کوشامل ہے۔

''وله الحمد''لین اس کیلئے حمد وتعریف ہے دنیا اور آخرت میں یا حمد اس کیلئے ثابت ہے چاہاس کی حمد کی جائے نہ کی جائے یا حامدیت اور محمودیت اس کیلئے ہے پس دہ حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے۔

٢٥ ٩٩: وَرَوْى مَالِكِ عَنْ طَلُحَةِ ابْنِ عُبَيْدُ اللهِ الى فوله لاَ شَوِيْكَ لَهُ ـ

اخرجه مالث في الموطأ ٢٢/١ الحديث رقم ٢٤٦ من كتاب الحجـ

مالك مرسلاوفي شرح السنة بلفظ المصابيح)

اختلاف لشخ:

''روی عن مالك''اصل عفیف میں ورداہ جنمیر كساتھ ہا دروہ زیادہ ظاہر ہے۔اور مشكوة روئ مالک ہے۔ استادی میں ان نازن کے کہا ہے كہ هذا حدیث حسن صحیح اور طبر انی نے اس حدیث كوان الفاظ كساتھ روایت كیا ہے''افضل ما قلت أنا و النبيون قبلى عشية عرفة لا إله الا الله الخ''اوراس كاسند صن اور جير ہے جيسا كه اور كی نے كہا ہے۔

#### عرفه کے دن شیطان کی رسوائی

٠٢١٠٠ وَعَنُ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ كَوِيْزٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَارُنِّى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فَيْهِ آصْغَرُ وَلَا اَذْحَرُ وَلَا اَجْقَرُ وَلَا اَغْيَظُ مِنْهُ فِى يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ اِلَّا لِمَا يَرْى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ اللَّنُوْبِ الْعِظَامِ اِلَّا مَا رَائِ يَوْمَ بَدُرٍ فَقِيْلَ مَارُئِى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيْلَ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ . (رواه

اخرجه مالث في ٢٢/١ للحديث رقم ٢٤٥ من كتاب الحج والبغوي في شرح السنة ١٩٨/ الحديث رقم ١٩٣٠.

#### راویٔ حدیث:

طلحہ بن عبداللہ - بیطلحہ بن عبداللہ بن کریز خزاعی ہیں۔ تابعی ہیں۔ اہل مدینہ میں سے ہیں۔ بیا یک جماعت صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ان سے بھی تابعین کی ایک جماعت روایت کرتی ہے۔''عبید'' صیغۂ تصغیر کے ساتھ ہے۔'' کریز ،، کاف کے فتھ' راءک کسرہ' یاء کے سکون اور زاء کے ساتھ ہے۔ یہی ضبط اصح ہے۔ اس موقع پر شراح نے بہت طویل کلام کیا ہے۔ .

**کنشریج**: ''فی یوم عرفهٔ''مصابی میں یوم عرفة ہے شارع مصابیع کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے اصغریا اغیظ کیلئے ظرف ہونے کی بناء پر۔

''اصغر'' يعنى اذل اوراحقر موكايه ماخوذ بالصغار جوالهو ان اور الذل كمعنى ميس آتا بـ

''ادحو''اسم تفضیل ہے الدحرسے اور بیطود اور ابعاد کو کہتے ہیں۔اس سے ہمن کل جانب دحور ا ﴾[الصفت: ٩] اور ﴿ اَحْرِ جَمْنُهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

''یزع''اصل میں یوزع تھا۔ یعنی یکفهم فیحبس اولهم علی افر هم ،اس سے الوازع ہے اس شخص کو کہتے ہیں جوصف سے آگے بڑھ کراس کو درست کرے اوراشکر میں تقتریم و تاخیر کرے۔ اوراس سے اللہ کا بیقول ہے: ﴿فهم یوزعون ﴾ [النحل: ١٧] یعنی ان کوم تب اور برابر کرتا ہے اور انتشار سے ان کوروک رہا ہے اور لڑائی کیلئے درست کر رہا ہے۔

تخریج: اور دیلی نے اس حدیث کوسند متصل کے ساتھ روایت کیا ہے اور بیہ قی نے مرسل اور متصل دونوں طرح روایت کیا ہے۔

"شعنا" اشعت كى جمع بمرح بالون واليكوكتيم إن-

"غبرا" اغبو كى جمع ب جس كاعضاء غبار آلود مول اس كو كهتم مين \_

''صاحین''جیم کی تشدید کے ساتھ ہے شبح سے ہمعنی آ واز بلند کرنا اور ایک نسخہ میں جاء کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ مشارق میں اس کامعنی اصابهم حد الشمس لکھا ہے اور قاموس میں ہے صحی، بوز للشمس، و کسعی و رضی اصابته الشمس۔ ''یدھق''ھاء کے شداور فتح کے ساتھ ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ متھم بالسوء کے معنیٰ میں آتا ہے۔

''عبادی''اضافت تشریفی ہے۔

''شعثا، غبرًا'' دونوں حال ہیں۔

''من کل فج''أتونی کے متعلق ہے۔

''فعها من يوم''علامه طِبيُ فرماتے ہيں بيشرطمحذوف كيليے شرط ہے۔

''اکثر''نصب کے ساتھ مآ کا خبر ہے جو بمعنی لیس کے ہاور بعض نے کہا ہے کدر فع کے ساتھ ہے لغۃ تمیمیہ کے مطابق۔ در برجن تن در در در بن '' سرمتعات در در بنائن کے ساتھات

''عتيقاً''تميزے۔''من النيار'' كے متعلق ہے۔''من يوم عرفة''اكثر كے متعلق ہے۔

''الی السماء الدنیا''شایداس کی تخصیص اس لیے کی ہے کہاس آسان والے اہل دنیا پرزیادہ مطلع ہوتے ہیں۔

## عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یعنی حاجیوں پرفخر کرتا ہے

٢٦٠١ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ ﴿ إِذَا كَا نَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيُ الْمَاكِئِكَةُ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى التُونِي شُعْنًا غُبُرًا ضَاجِيْنَ مِنْ كُلِّ فَتِمِ عَمِيْتِي الشَّهِدُكُمُ إِنِّى قَدْ

غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرْهَقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّوَ حَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مِنْ يَوْمٍ ٱكْثَرَ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ۔

اخرجه البغوي في شرح السنة ١٥٩/٧ الحديث رقم ١٩٣١\_

ترفیجی : حضرت جابر خلافی سے روایت ہے کہ آ ہنگا نظام ارشاد فر مایا کہ جس وقت عرفہ کا دن ہوتا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ آسان دنیا کی طرف (اپنی رحمت واحسان وکرم کے ساتھ ) نزول فرما تا ہے پھر حاجیوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے میرے بندوں کی طرف دیکھو کہ میرے پاس پراگندہ بال اور گرد آلود ہونے کی حالت میں دور ہے آئے ہیں لین فرز آلود ہونے کی حالت میں دور ہے آئے ہیں لین فرز گئے ہیں اے ہمارے پروردگارفلاں محض گناہ کرتا ہے اور فلال محض گناہ کرتا ہے اس کورت گناہ کرتا ہے اس کورت گناہ کی دن ایسانہیں فرمایا اللہ عزوج لل ارشاد فرمایا کو کی دن ایسانہیں ہے کہ جس میں اللہ نے لوگوں کو آگئے ہے آزاد کیا ہوسوائے عرفہ کے دن کے اس کوشرح السنة میں فقل کیا گیہ ہے۔ کہ جس میں اللہ نے لوگوں کو آگ ہے ہم مراد آسان دنیا کی ملائکہ ہے یا مقرب فرشتے ہیں یا تمام ملائکہ مراد ہے۔

''و فلان و فلانہ'' بعنی وہ بھی اسی طرح معاصی میں لگے ہوئے تھے اور یہ بات وہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو تعجب ہوگا اس کے بڑے ہونے اور اس جیسے بحرم کا شار معفورین میں بعید ہونے کی وجہ سے ۔علامہ طبیؒ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا قول یا تو مرہق کے حال جانے کیلئے ہے اور یا بطور تعجب ہے۔اور ملائکہ کے اس قول میں ادب کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ عیوب اور فجور کی تصریح نہیں کی ہے۔

''قد غفرت لھم''یعنی سب کی مغفرت فرمائی ہے اور بیلوگ بھی ان میں سے ہیں اوروہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا نامراز نہیں ہوتا۔فان الحج بھدم ما کان قبلہ اوراس میں تحقیق ہے جوہم اس کے موقع پرذکرکر چکے ہیں۔

تخریج: اس حدیث کوابن افی الدنیا نے نضل عشر ذی الحجہ میں اور بزاد، ابن خزیمہ اور ابن منبع نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اپنے سیح اور حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے۔اور حاکم کی ایک روایت میں اس حدیث میں بیالفاظ ہیں:

اما الوقوف عشية عرفة فان الله يهبط الى السمآء الدنيا، فيباهى بهم الملائكة فيقول، هو لآء عبادى، جاؤونى شعثا يرجون رحمتى، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، وكعدد القطر، او الشجر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادى مغفورا لكم، ولن شفعتم له

## الفصلالثالث:

## نبى على الثَّاوِيُّهُ كُووقُو فَعُرفُهُ كَاحْكُمُ

٢٦٠٠: عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ قُرَيْشُ وَمَنُ دَانَ دِينَهَا يَقَفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ بُسَمُّوْنَ الْحُمُسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ اَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّأَتِى عَرَفَاتٍ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ اَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَأْتِى عَرَفَاتٍ عَرَفَاتٍ فَيَقُولُهُ عَزَّوَ جَلَّ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (متفق عليه) التوجه البحارى في صحيحه ١٨٦/٨ الحديث رفم ١٥١٠ - ١٨٦١٥) وابوداؤد في ١٦٦/٢ الحديث رقم ١٥١٠ والترمذي في ١٣١/٣ الحديث رقم ١٨٤٠ والترمذي في ١٣١/٣ الحديث رقم ١٥١٠ المحديث رقم ١٩١٠ المحديث رقم ١٥٠٠ الحديث رقم ١٩١٠ المحديث رقم ١٥٠٠ الحديث رقم ١٥٠٠ الحديث رقم ١٥٠٠ الحديث رقم ١٥٠٠ الحديث رقم ١٣٠٠ المحديث رقم ١٥٠٠ الحديث الح

ترجیلی: حضرت عائشہ وہی سے روایت ہے فرمایا کہ قریش اوران کے تابعین مزدافہ میں کھڑے ہوتے تھے اور قریش میں اسلام آیا تو اللہ تعالی قریش میں نام رکھے جاتے تھے یعن شجاع اور تمام عرب میدان عرفہ میں تھر اکرتے تھے پس جب اسلام آیا تو اللہ تعالی نے اپنے نے اللہ تھی تھی ہیں ہے ہوئی ہیں اور اس میں تھر میں اور بھر وہاں سے لوٹیس پس اللہ تعالیٰ کے اس تول کے یہی معنی ہیں۔ پھر واس جگہ سے جہاں سے لوگ پھرتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تنشربیج: "الحمس" أثمس كى جمع بمعنى شجاعت ك\_" يفيض منها" علام طبى رحمه التدفرمات بين: الافاضة الذحف والدفع فى السير، اوراس كااصل افاض نفسه اور احلته ب، پراس كم مفعول كوبالكل تركرديا كيا اوربيلازم كى طرح بوگيا \_

''یسمون المحمس''اس میں اشارہ ہے کہ بیلوگ اپنے قوت و بہادری پرفخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو اپنے جماعت اور اپنے نب سے الگ اورممتاز کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہم اس سے دیگرعوام کی طرح نہیں نکلیں گے۔

قوله : ﴿ من حيث افاض الناس ﴾ [ البقرة: ٩٩ ] ،

یعنی جہاں سے عام لوگ لوٹے ہیں اوروہ جگہ عرفہ ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ متکبرین ، انسانوں سے خارج ہے فیمن تو اضع لله رفعه الله، و من تکبر علمی الله و ضعه۔

بیضادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت میں خطاب قریش کے ساتھ ہے اور ان کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کولوگوں کے ساتھ برابر کریں بعداس کے کہ دہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بڑے تھے ہے کہ حضاب آپ علیہ الصح اور دوسرا خطاء ہے ( انتمٰی ) اور حدیث سے ظاہر یہ ہے کہ خطاب آپ علیہ الصلاۃ السلام کے ساتھ ہے آپ من اللہ تعظیم کیلئے کی وجہ سے یا آپ من اللہ تھا اللہ کے مناقع کیلئے کی وجہ سے یا آپ من اللہ تھا اللہ کے مناقع کیلئے۔

### ہ پ منافیظ کی دعاءامت کے حق میں قبول ہونے پر شیطان کا واویلہ کرنا

٢٦٠٣: وَعَنُ عَبَّاسِ بُنِ مِوْدَاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْنَةً دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيْبَ اَنِّى قَدُ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظْلُومَ فَانِّى اخِذَ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ اَى رَبِّ إِنْ شِئْتَ اعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجِبُ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ بِالْمُزُ وَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِيْبَ اللَّى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ وَعُمَرُ بِابِي اَنْتَ وَأُمِّيْ إِنَّى هَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ اَبُوبَكُم وَعُمَّو بِابِي اَنْتَ وَأُمِّى إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ فَمَا الَّذِي اَضْحَكَ اصْحَكَ الله سِنَّكَ قَالَ إِنَّ عَدُواللّٰهِ إِبْلِيْسَ لَمَّاعَلِمَ اَنَّ الله عَزَّوجَلَّ وَعُمْلُ اللهِ فِيهِا فَمَا الَّذِي اَضْحَكَكَ اَضْحَكَ الله سِنَّكَ قَالَ إِنَّ عَدُوّاللّٰهِ إِبْلِيْسَ لَمَّاعَلِمَ اَنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَزَوجَلَ وَاللّٰهِ عَلَى اللهُ عَرَوجَلَ وَاللّٰهِ إِبْلِيْسَ لَمَاعَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَوجَلَ وَالْعَبُولِ وَالنَّبُورِ فَاضَحَكِنِي فَالْ اللهِ عَلَى وَالْمَبُولُ وَالْعَبُولِ وَالنَّبُولُ وَالْعَبُولُ وَالْعَبُولُ وَالْعَبُولِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالِي وَالْعَبُولِ وَالْعَبُولُ وَالْعَبُولِ وَالْعَلَى وَلَا اللهِ عَلَى وَلَا اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهَ عَلَى وَاللّٰهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

اخرجه ابن ماجه في ١٠٠٢/٢ الحديث رقم ٣٠١٣ واحمد في المسند ١٤/٤ \_

تروجماہ: حضرت عباس بن مرادس والنظ سے روایت ہے کہ نبی کریم منگانٹی کی امت کے واسطے عرفہ کی شام کو بخش بخشش کی دعاما تکی۔ پس آ پ تالٹی کی کی اور فر مایا کر تحقیق میں نے سوائے بندوں کے حقوق کے ان کو بخش دیا ہے۔ پس تحقیق میں مظلوم کے واسطے ظالم سے حق لوزگا۔ حضور منگانٹی کی ارشاد فر مایا اے میرے رب اگر تو چاہ تو

#### راويُ حديث:

عباس بن مرداس بي عباس بن مرداس بين ان كى كنيت "ابوالهيثم" بي سلى شاعر بين بان كاشار" مؤلفة القلوب" مين به فتح مكه سے پيم بيليا اسلام لائے فتح مكه كے بعد اسلام ميں پختگی بيدا ہوگئ بيدا ہوگئ بيدا ہوگئ ديان لوگوں ميں سے بين جو حالميت ميں بھی شراب نوشی كو حرام بھتے تھے۔ ان سے ان كے بينے "كنانه" روايت كرتے بين "كنانه" كاف كے كسر ه اور دو" نون" كے ساتھ ہے جس كے درميان ميں الف ہے۔

**ڭىشرىيى:** "آخذ" ئىتكىم ياسم فاعل كاصىغەب-

"يجب" صيغه مجهول ب-

''عشیتہ''لینی فی عشیہ عوفہ اور ضمیر کا نہ کر ہونا باعتبار زمان، یامکان کے ہےاور یہ بھی ممکن ہے کہ خمیر آپ مُلَّ لِیُّمْ کی طرف راجع ہو ۔ پس اضافت ادنیٰ ملابست کی وجہ سے ہوگی ۔

''نبور'' ثاء کےضمہ کے ساتھ بمعنی الھال ک کے ہے لیمنی وہ کہہر ہاتھایا ویلاہ یا ثبورا علماہ طِبیؒ کہتے ہیں کل من وقع فی ہیکة دعا بالویل و الثبور ۔

''او قال'' :ابن عباس ﷺ سنقل کرنے والےراوی کوشک ہے۔

"دعا لامته" ظاہريہ ہے كاس مرادآ پ مَالْ فَيْمُ كے ساتھ فج كرنے والے امتى ہيں نه كه طلق امت۔

''فاجیب الی ماسال''لینی جو کچھآ پئالٹیکڑنے طلب کیا تھااسے علی دجہانعموم قبول کیا گیا۔اور حضرت عباس ہیآ پ کالٹیکڑے سن رہے متصقوانہوں نے اس کور دایت کیا گویا کہان کو میسکھایا گیا ہے۔

''اصحك الله سنك' 'لعنى الله آپ مَلَيْ اللهُ آپ مَلَى فَهُوْى دائم رَكِي جو آپ مَلَى اللهُ الله سنك ' سبب بن ـ

"يحثوه على رأسه"اس بين ملى كعلى اغلباور فضيلت كى طرف اشاره بـ

ظاہر حدیث عموم مغفرت پر دلالت کر رہا ہے جو حقوق الله اور حقوق العباد کوشامل ہے۔ مگراس قابل ہے کہ اس کو مقید کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ شکا لیکٹی کے ساتھ تھے اس سال یا ان لوگوں کے ساتھ جن کا حج قبول جواہو بایں طور کہ انہوں نے کوئی گناہ اور فسق کا کام نہ کیا ہو۔ کیکن میں جملفت میں سے معاصی پراصرار اور تو بہ نہ کرنا بھی ہے اور تو بہ کی شرا کط میں سے اللہ کے فوت شدہ حقوق کی ادائیگی بھی ہے۔ جیسے نماز ، زکو ۃ وغیرہ اور حقوق العباد کوادا کرنا بھی ہے مالی ہو، بدنی ہو، عرضی ہو۔

ہاں اگران حقوق پراس کومحول کیا جائے کہ جن کا بندے کوعلم نہ ہو یا وہ اس کی ادائیگی سے عاجز ہو۔اوریہ بحث کتاب الایمان میں تفصیل سے گزری ہے پس اس کی طرف رجوع کریں اور حدیث کے اجمال سے دھوکہ نہ کھا کیں اور ساتھ اللہ کے فضل کے وسیع ہونے کا عقیدہ بھی رکھیں اللہ کا ارشاد ہے ہوان اللہ لا یعفو ان یشوك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ﴾ [النساء: ١١٦]

اورای وجہے آپُٹُلگِیُمُ کے فرمایا:ای رب!ان شئت فما شاء اللہ کان ومالم یشاً لم یکن ﴿ولا یسئل عما یفعل وہم یسئلون﴾

اس مسئلہ کے بارے میں ، میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور خطیب نے المعتفق و المفتوق میں روایت کیا ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جب آپ ان تمام احادیث پرغور کرلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان احادیث میں ایس حدیث نہیں ہے جواس شخص کیلئے دلیل بنے کی صلاحیت رکھتی ہو کہتا ہے کہ حج مکفر ہے حقوق العباد کیلئے کیونکہ بیحدیث ضعف ہے بلکہ ابن جوزی نے اس کو موضوع قر اردیا ہے اوراس کے ساتھ بیمدی پرصرت کفس نہیں ہے اس کے محمل ہونے کی وجہ سے اوراس کے ساتھ بیمدی پرصرت کفس نہیں ہے اس کے محمل ہونے کی وجہ سے اوراس وجہ سے بیمی نے کہا ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ بیمدہوا وروہ عذاب اس سے کم ہوجس کا بیستی تھے۔ اس بیحدیث خاص ہو جائے گی ایک وقت کے ساتھ ، یعنی اس صورت میں جج کا فائدہ 'عذاب میں تخفیف ہو' بعض اوقات میں نہ کہ بالکلیہ نجات ۔ اور بیمی حال ہے کہ دیر الکلیہ نجات ۔ اور بیمی احتمال ہے کہ دیر عام ہو، اور نص قرآنی دلالت کررہی ہے کہ بیاللہ کی مشیحت سے حوالے ہے۔

اس آخری مطلب کا حاصل میہ ہے کہ حدیث کو عام فرض کرنے کی صورت میں میں محمول ہے کہ اللہ کا حقوق العباد کا ذمہ لینااس آیت کے اللہ سے ہے۔ ﴿ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ﴾ اوراس میں کوئی تکفیر کنا ہوں کی معانی نہیں بلکہ فاعل معاصی تحت المشیت ہے۔ اور تکفیر و نب اور موتوف علی المشیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی وجہ سے بہتی نے کہا ہے کہ سلمان کوچا ہے کہ وہ اس بات پر دھو کہ نہ ہو کہ جج حقوق العباد کیلئے مکفر ہے کیونکہ گباہ تحوست ہے اور جبار کی نواجی اور اموام میں خلاف کرنا بہت بڑی جرائت ہے اور ہم سے کوئی شخص ایک ان بخار ، یا ایک گھڑی در د پر صبر نہیں کرسکتا۔ پس وہ خت عقاب اور در دناک عذاب پر کیسے صبر کرسکتا ہے۔ وہ عذاب جس کی انہاء اللہ کے سواء کوئی نہیں جانا۔ اگر چہا حادیث اس کے نہایت کا بیان ہے نہ کہ غابی کا اگر وہ محض مومن ہو۔

یابن المنذ رکے اس قول کے منافی نہیں ہے جوانہوں نے حدیث من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفو له ما تقدم من ذنبه کے تحت فرمایا ہے کہ بیعام ہے امید ہے کہ اس کے تمام گناہ صغائر و کبائر معاف کر دیئے جائیں کیونکہ کلام اس وعدہ میں ہے جس سے تخلف نہیں ہوسکتا۔

اوراس مئلہ کے بارے میں شخ الاسلام عسقلانی رحمہ الباری نے کتاب کسی ہے جس کانام''قوت الحجاج فی عموم المعفوۃ للحاج''رکھاہے۔اس میں ابن جوزی کے تول پر ردکیا ہے کہ بیصدیث موضوع ہے کہ بیصدیث صحابہ کے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ بیضعیف ہے اور کمڑت طرق اس کوتوی اور مضبوط کردیتے ہیں۔

ابوداؤد نے اپنی سنن میں اس کے ایک طرق کوروایت کیا ہے اور اس پر سکوت اختیار کیا ہے امام ابوداؤد کے نزدیک بیے حدیث سیح ہے اور حافظ ضیاءالدین قدی رحمہ اللہ نے الاحادیث المسختار قرمیں اس کی تخریج کی ہے ان راویوں سے جودونوں حدیثوں میں نہیں ہیں۔ بیمجی نے کہا ہے لہ شواہد کھیر قراگر اس کے شواہد سیح ہیں تو قابل جت ہے اور اگر صیح نہیں ہیں تو اللہ کا ارشاد ہے ﴿ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ اورايك دوسر عرظم كرناشرك ب(انتى)

اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس بارے میں جواحادیث صححہ صریحہ ہیں وہ ظنی ہیں تو احادیث ضعیفہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل اعتقادیہ صرف ادلیہ قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں غالب گمان عموم مغفرت کا ہوسکتا ہے اس محف کیلئے جس نے جج مقبول کیا اور کہاں ہے وہ محف جواپنے بارے میں یاغیر کے بارے میں جزم سے کہا گرچہ وہ عالم اور صالح ہو بلند مرتبہ والا ہوکیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ غیر معصوم کیلئے لازم ہے کہ وہ خوف اور رجاء کے در میان ہو۔ پس ہم اللہ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔

تخریج: اس صدیث کوگی سار صحفاظ صدیث نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کو طبرانی نے کیر میں ایک سند کے ساتھ روایت کیا ہے جی میں ایک راوی کا نام معلوم نیں اور باقی رجال اس کے جی بیں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ گائی گاہے موقعی محسنکم ماسال، لکم فی هذا الیوم، فغفولکم الا التبعات فیما بینکم، ووهب مسینکم لمحسنکم، واعطی محسنکم ماسال، فادعوا اور جب مذرافه میں سخے قو فرایا'' إن الله قد غفو لصالحکم و شفع صالحکم فی طالحکم تنزل الرحمة فتعمهم، فادعوا اور جب مذرافه میں سخو فرایا'' إن الله قد غفو لصالحکم و شفع صالحکم فی طالحکم تنزل الرحمة فتعمهم، فادعوا الرحمة في فرق الرحمة في فوق الله بهم، فاذا نزلت المغفرة دعا هو وجنو ده بالویل والنبور یقول: کنت استفزهم حینا من الدهر، ثم جاء سامغفرة فغشیتهم فیتفرقون و هم یدعون بالویل والنبور ''اور الایلی نے اس کو الیے سند کی اتفاروا الی من کل فیج عمیق، فاشهد کم انی قد اُجبت دعاء هم، ووهبت مسینهم لمحسنهم، واعطیت محسنهم جمیع ماسالونی غیر التبعات التی بینهم، فاذا افاض القوم الی جمع ووقفوا وعادو فی الرغبة والطلب الی الله فیقول: یا ملائکتی! عبادی وقفوا وعادوا فی الرغبة والطلب، فاشهد کم انی قد اُجبت دعاء هم، ووهبت مسینهم لمحسنهم، واعطیت جمیع ماسالونی، وتحملت عنهم التبعات التی بینهم وشفعت رغبتهم، ووهبت مسینهم لمحسنهم، واعطیت جمیع ماسالونی، وتحملت عنهم التبعات التی بینهم (رواه الخطیب فی المستفت والمتفرق) المستفت والمتفرق المتفون والمتفرق والمتحد و والمتفرق والمتفرق والمتفرق والمتحد و والمتحد

## ﴿ اللَّهُ فَعِ مِنْ عَرَفَةً وَالْمُزْدَ لِفَةِ ﴿ وَالْمُزْدَ لِفَةِ ﴿ وَالْمُزْدَ لِفَةِ ﴿ وَالْمُزْدَ لِفَةِ

عرفات اور مزدلفہ سے والیسی کابیان

## الفصل الدك

## آ پِمَالِيَّا اِنْ عَلَيْهِ مِيدانِ عرفات ہے کس طرح لوٹے تھے

٢٢٠٣: عَنْ هِشَّامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَيْفَ كَا نَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَا عِ حِيْنَ دَ فَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصًّ ــ (مَنْنَ عَلِيه)

اخرجه البخاري في ١٨/٣، الحديث رقم ١٦٦٦\_ ومسلم في صحيحه ٩٣٦/٢ الحديث رقم (٢٨٣\_ ١٢٨٦)\_

والنسائي في سننه ٢٥٨/٠ الحديث رقم ٣٠٢٣\_ والدارمي في ٨٠/٢ الحديث رقم ١٨٨٠\_ ومالك في الموطأ ٣٩٢/١ ٣

الحديث رقم ١٧٦ و احمد في المسند ٢١٠/٥

تر جملہ: حضرت ہشام بن عمرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ نے قاس کیا ہے یعنی عروہؓ سے عروہؓ نے کہا کہ اسامہ بن زیدؓ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم مَلَاثِیۡۃِ الوداع میں کس طرح چلتے تھے جس وقت میدان عرفات سے لوٹے۔ فرمایا کہ جلدی چلتے تھے پس جب کشادہ راستہ پاتے تواپی سواری دوڑاتے اس کوامام بخاریؓ اورمسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

#### راوي حديث:

ہشام بن عروۃ ۔ یہ ہشام ہیں عروہ ابن زہیر رہاؤہ کے بیٹے ہیں۔ کنیت'' ابومنذر'' ہے قریش اور مدنی۔ ۱۲ھیں پیدا ہوئے ۔ مدینہ کے مشہور تابعین اور بکثرت روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان کا شارا کا برعام علی القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیرا ورابن عمر رہائی سے حدیث کی ساعت کی اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ان میں توری کا لک بن انس اور ابن عیبنہ جیسے حضرات بھی شامل ہیں 'خلیفہ منصور کے یہاں بغداد آئے۔ ۱۳۲۱ھیں بمقام بغداد انتقال فر مایا۔

لتشريج: قوله :سنل اسامة بن زيد:

اسامہ بن زید سے سوال خصوصی طور پراس لئے ہو چھا کیونکہ و عرفہ سے مزدلفہ تک آپ مالین کا المام کے رد بیف تھے۔

قوله :كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حجة الوداع:

قوله :كان يسير العنق ،فاذاوجد فجوة نص:

شايداس مين نكتة ايك مستقل عبادت اوراطاعت كي طرف مبادرت اورمساورت مو

''العنق'':منصوب ہےمصدریت کی وجہ سے قہقرای کے نصب کی طرح ہے یا وصفیت کی بناء پرمنصوب ہے:ای یسیر السیر ''عنق''عین اورنون کے فتحہ کے ساتھ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔

''ف**جو ۃ'' فاء کے فت**ہ کے ساتھ کشادگی اورگز رنے والوں سے خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ کیونکہ گز رنے والوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہےاور فیجو ۃ دوچیز دل کے درمیان خلا کو کہتے ہیں۔

''نص'' صاءی تشدید کے ساتھ لینی بہت نیز چلا۔

بعض کا کہنا ہے کہ نص اصل میں استقصاا در بلوغ الی الغایة کو کہتے ہیں یعنی اپنی سواری کو اتنا تیز ہنکایا کہ اس نے تیز چلنے میں اپنی آخری قوت استعال کی ۔ طبی فرماتے ہیں کہ عنق ، چلنے کو کہتے ہیں اورنص عنق سے تیز چلنے کو کہتے ہیں ۔

### اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے مارنامنع ہے

٢٧٠٥: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ دَ فَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْقَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْقَ وَرَاءَ هُ زَجُوا شَدِيْدًا وَضَرُبًا لِلْإِبِلِ فَاشَارَ بِسَوْطِهِ اِلْدِيْهِمْ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَا عِ - (دواه البحارى) احرجه البحارى في صحيحه ٢٣/٣- الحديث رقع ١٦٧١ -

ترجہ دورت ابن عباس کا بھیا ہے روایت ہے کہ وہ نبی کریم مَاکَالیُّکا کے ساتھ عرفہ کے دن میدانِ عرفات ہے منی کی طرف لوٹے \_پس حضور مَاکَالیّکا نے اپنے چیجے زجر شدید یعنی بلند آواز کے ساتھ جانوروں کا ہائنا بلند آواز کے ساتھ اوراونٹوں کو مارنا سنا۔ پس آپ سُکانٹیڈا نے اپنے کوڑے کے ساتھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا یعنی تا کہ وہ حضور سُکانٹیڈا کی

طرف متوجه ہوں اور حضور مَنَا لِيَّيْعُ كى بات سنيں اور فرمايا اے لوگو! تمہارے ليے آرام سے چلنالازم ہے اس ليے كر تحقيق دوڑانا نيكى نہيں ہے۔ اس كوامام بخارى ئے نقل كيا ہے۔ تشريع : قوله: دفع مع النبي على يوم عوفة: واضح رہے كہ حضرت ابن عباس ﷺ عرفہ كے دن عرفات سے منى كى

کویں میں نبی کریم کافیئے کے ہمراہ تھے، نہ کہ نل سے عرفہ کی طرف جاتے ہوئے، جیسا کہ ابن حجر کووہم ہواہے۔ طرف واپسی میں نبی کریم کافیئے کے ہمراہ تھے، نہ کہ نل سے عرفہ کی طرف جاتے ہوئے۔اور بیاس دجہ سے کہ از دحام نہیں ہوتا مگر عرفہ سے رجوع کے بعد جیسا کہ صنفین کے اس باب کوذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور گویا وہم یوم عرفہ کے لفظ سے پیدا ہوا ہے۔

قوله : فقال : أيها الناس عليكم بالسكينة ،فان البر ليس بالايضاع:

''أيها الناس''ايك نسخه مين يا ايها الناس ہے۔ ''الايضاع''اونوُل كوتيز چلنے برا بھارنے كو كہتے ہيں۔

''فان البولیس بالایضاع'' یعنی نیکی اور تواب صرف اس پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ افعال حج کی اوا نیکی محظورات سے اجتناب سے حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہیہے کہ نیک کاموں کی طرف دوڑ نامطلوب ہے لیکن اس طور پڑئیں کہ وہ مکر وھات اور نالیندیدہ امور کے ار تکاب کی طرف ایجائے۔ پس اس حدیث میں اور حدیث سابق میں کوئی منافات نہیں ہے۔

#### آ ي مَنْ لَيْنَا لِمُ لِلْهِ كُلِيكُ كُمَّةِ رَبِّ

الْمُزُ دَلِفَةَ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِي عَلَيْقَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزُ دَلِفَةِ ثُمَّ اَرُدَفَ الْفَضْلَ مِن الْمُزُ دَلِفَةَ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِي عَلَيْقَ لَكُلّى حَتّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (متفوعليه) الْمُزُ دَلِفَةَ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِي عَلَيْقَ لَكُلّى حَتّى رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (متفوعليه) الحديث رقم ١٦٨٦ - ١٦٨٧) ومسم في صحيحه ١٩٣١/٢ الحديث رقم ١٦٨٦ - وابن ١٢٦٦ والترمذي في سننه ٢١٠٥٣ الحديث رقم ١٨٥٨ والنساني في ١٧٦٥ الحديث رقم ٢٠٨١ وابن

تشریج: ''ردف''راء کے سری اور دال کے سکون کے ساتھ پیچے سوار ہونے کو کہتے ہیں۔ قولہ: فکلاهما قال: قال کی ضمیر کلاهما کے لفظ کی طرف راجع ہے کیونکہ وہ لفظاً مفر داور معنی تثنیہ ہے ہیں کلاهما قالا ہے زیادہ فصیح ہے نار شاد باری ہے ﴿کلتا المجنتين أتت أکلها ﴾ الکهف:٣٣] یا کل و احد منهما مراد ہے۔

## مغرب اورعشاء دونو نمازون كومز دلفه مين جمع كرنا

٢٦٠٠:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بِإقَامَةٍ وَلَمْ

يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى آثَرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا . (رواه لبحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٣/٣ ٥\_ الحديث رقم ١٦٧٣ \_ وابوداؤد في سننه ٤٧٤/٢ الحديث رقم ١٩٢٦ \_ واحمد في المسند ٥٦/٢ \_

تروج کے دھزت ابن عمر ﷺ روایت ہے کہ نبی کریم مگانی کے استخبر اورعشاء کی نماز مزولفہ میں پڑھی یعنی عشاء کے وقت میں رونوں اکٹھی پڑھیں ان میں سے ہرایک کے لیے تکبیر کہی یعنی مغرب کے لیے علیحدہ تکبیر کہی اورعشاء کے لیے الگ تکبیر کہی اوران دونوں میں سے ہرایک کے بعد۔اس کوامام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله :جمع النبي فه المغرب والعشاء بجمع كل واحد منهما باقمة:

''إثر ''ہمزہ کے فتہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں کسرہ کے ساتھ ہے اور تاء کے سکون کے ساتھ عقیب کل واحدہ کے معنی سمہ۔

''کل و احدة''رفع کے ساتھ ہے جملہ حالیہ ہونے کی صورت میں اور نصب کے ساتھ ہے بدل ہونے کی صورت میں۔ ''منهما''بینهما کی نفی کیلئے تاکید ہے اور اس کے بعد نقل کے نفی کیلئے تصریح ہے۔

''باقامة''نبی کریم مَلَ ﷺ وَلِی مَردلفه میں مغرب اورعشاء کی نمازیں علیحدہ علیحکہ اقامت کے ساتھ ادافر ما کیں۔ یہی امام زفر کا قول ہے اور امام طحاوی نے بھی اسی کوافقتیار کیا ہے۔

قوله :ولم يسبح ..... كل واحدة منهما:

یہ حدیث ان نمازوں کے بعد سنت اوروز پڑھنے کے منافی نہیں ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ سیح مسلم میں سعید بن جیر سے روایت ہے کہ ہم ابن عمر ﷺ کے ساتھ عرفہ سے لوٹے لیل جب ہم مزدلفہ پنچ تو انہوں نے ہمیں مغرب کی تین اور عشاء کی دور کعت نماز پڑھائی ایک اقامت کے ساتھ اور جب سلام پھیرا تو فر مایا اس طرح رسول اللہ کا اللہ علی اللہ منظم اللہ منظم میں نماز پڑھائی۔ اور ابن ابی شیب نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے ''ان رسول اللہ علی المعنوب و العشاء بجمع باذان واحد و اقامة و احدة ''۔

پس آپ جان چکے ہیں اس میں تعارض کو پس اگر اس روایت کو جس پر صحیحین متفق ہیں ان کوتر ججے نہ دی جائے ان روایات پر جن کے ذکر میں امام مسلم اور امام داؤد منفر دہیں۔ یہاں تک کہ دونوں ساقط ہو جائیں۔ تواصل کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اصل تعدا دالصلاق تا کو تعددا قامہ کے ساتھ لازم کرتا ہے جسیا کہ قضاء فوائت میں ہوتا ہے بلکہ یہاں بطریق اولی دوا قامتیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں دوسری نماز وقتی ہے جس کے نماز وقتی ہے جس کی گئی ہے اس کیلئے اقامت کہی گی تو وقتی اور حاضر نماز کیلئے تو بطریق اولی اقامت ہونی چاہیے۔

#### مغرب اورعشاء كي نماز وں كومز دلفه ميں جمع كرنا

٢٦٠٨: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا رأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَ صَلَّى صَلَاةً الآَ لِمِيْقَاتِهَا الآَ صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَنِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا۔ (منفوعليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٥٣٠/٣ الحديث رقم ١٦٨٢ ومسلم في ٩٣٨/٢ الحديث رقم.(٢٩٢ ـ ١٢٨٩)-

وابوداؤ دفي سننه ٤٧٧/٢ الحديث رقم ١٩٣٦.

ترجید: حضرت عبدالله مسعودٌ بے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا نبی کریم مَثَاثِیْرُانے کوئی نماز پڑھی ہوگر اپنے وقت میں پڑھی اور فجر کی وقت میں پڑھی اور فجر کی مفار ولئے میں بڑھی اور فجر کی نماز پڑھی اس دن ایعنی مزولفہ میں نجر کے دن اس کے وقت سے پہلے۔ اس کوامام بخاریؓ اور مسلمؓ نے فقل کیا ہے۔ تشریعی : قولہ: مارأیت رسول اللہ ﷺ .....المغرب والعشاء بجمع:

امام نو وی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے سفر میں جمع بین المصلو تین کے منع ہونے میں ابن مسعود کے قول کولیا ہے۔ اور علامہ بینی فرماتے ہیں کہ احادیث میں سفر میں جمع بین المصلو تین منقول نہیں۔ اس کا مطلب جمع فعلا ہے نہ کہ وقتا ، اس طرح ذکر کیا علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے۔

"المعوب و العشاء بجمع" بینی مغرب کی نمازعشاء کے دفت میں پڑھی اورا سی طرح ظہر اورعمر کی نمازعرفہ میں جمع کر کے پڑھی کیونکہ وہاں نمازعمر ، ظہر اورعمر کا فرازعمر کا فرجھوڑ دیا ہے۔ پس پڑھی کیونکہ وہاں نمازعمر ، ظہر کے دفت میں پڑھی۔ شاید بیرصد بیث مز دلفہ میں روایت کی ہوا ہی دجہ سے ظہر اورعمر کا فرجھوڑ دیا ہے۔ پس ان کا ذکر تقدیر اضروری ہے۔ یاان کا فرکراس لیے چھوڑ اکہ ان کا جمع ہرا یک کے ہاں ظاہر ہے کیونکہ بیرجم جمع کے سامنے علمی رؤس الاشبھاد دن میں داقع ہوئی پس استشہاد میں اس کے فرکر نے کی ضرورت نہیں برخلاف مزدلفہ میں جمع کے کہوہ خاص ہوئے۔

حاصل یہ ہے کہ عبارت میں تسامح ہے در نہ الا المصلوتین سے مرادا گرمغرب وعشاء ہوتو یہ درست نہیں بنا جا ہے استثناء مصل ہو جیسا کہ ظاہر ہے یا منقطع ہوجیسا کہ ابن مجرنے اس پر بنیا در کھی ہے۔ کیونکہ نماز عشاء اپنے اس مقررہ دفت میں پڑھی تھی جوشر عا اورا جماعاً اس کے لیے مقرر ہے لہذا دونمازیں اینے وقت کے نہیں پڑھی گئی۔

قوله: صلى الفجر قبل ميقاتها: يعن علس (اندهير) ميں پر هى وقت معاد سے پہلے اور وہ اسفار (روشى) ہے كيكن فجر كے بعد پرهى كونكه شرى طور پر مقرر وقت سے پہلے پر هنا بالا جماع ناجائز ہے۔ اور بخارى ميں ابن مسعود سے ثابت ہے كدانبول نے مج صادت كے بعد مزدلفه ميں فجركى نماز پرهى اور فرمايا، الفجر فى هذه الساعة۔

### ضعفول کو پہلے بھیج دینا مزدلفہ کی رات کو

٢٦٠٩: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا مِمَّنُ قَدَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ ٱهْلِهِ. (متفق عليه) اخرجه البخاري في صحيحه ٢٦/٣هـ الحديث رقم ١٦٧٨. ومسلم في ٩٤١/٢ الحديث رقم (٣٠١. ١٢٩٣)

وابوداؤد في السنن ٤٧٩/٢ الحديث رقم ١٩٣٩\_ والترمذي في ٢٤٠/٣ الحديث رقم ٨٩٣\_ والنسائي ٢٦١/٥ الحديث رقم ٨٩٣\_ والنسائي ٢٦١/٥

ترجمه: حضرت ابن عباس على ساروايت ہے كہتے ہيں كديس ان شخصوں بيس سے تھا كدنى كريم كَالْيَا اللَّهِ عن دلفه كى رات بيس اللَّهِ عن اللَّهُ عن اللّهُ عن اللَّهُ عن اللّه

تشریج: ''فمن قدم النبی ﷺ''ایک نیز میں النبی گاٹیٹی کے نصب کے ساتھ ہے اس صورت میں تقدیری عبارت: ممن تقدمہ ای علیہ ہوگ۔

''ضعفة''ضاءاورعین کے فتر کے ساتھ ضعیف کی جمع ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ ستحب ہے کمزورکورات کے دقت بھیجا جائے تا کہ بھیٹر میں ابن کو تکلیف ندہو (انتہٰ) فلاہر رہے ہے کہ بیعذر کی وجہ ہے رخصت ہے۔اور صحیحین میں بھی ہے کہ حضرت سودہ اپٹھ تا کہ بھیٹر میں ابن کو تکلیف ندہو (انتہٰ) فلاہر رہے ہے کہ بیعذر کی وجہ ہے رخصت ہے۔اور صحیحین میں بھی ہے کہ حضرت سودہ اپٹھ تا کہ کی وجہ سے مزدلفہ سے رات کے نصف آخر میں کوٹی نبی مَثَانِّیْزُم کے اجازت سے اور آپ مَثَانِیْزُم نے ندان کواور ندان لوگوں کو جوان کے ساتھ تھے دم ادا کرنے کا حکم دیا۔ توبید دلالت کرر ہاہے کہ عذر کی وجہ سے واجب کا ترک مسقط دم ہے۔

ابن جحرکایی قول کہ جمارے ائمہ نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے کہ ضروری مزدلفہ میں نصف اللیل کے بعد ایک جزء میں موجود ہونا لے اور رات گزار ناوا جب ہے نہ کہ رکن ہے اور اس میں تابعین کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ کا اختلاف ہے پس اس کی تلافی دم سے کی جائی گی ۔ تو اس حدیث میں ان کے اس قول پرکوئی دلالت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## رمی جمار کے لیے کنگریاں مز دلفہ کے راستے اٹھا کیں

١٢٦٠ وَعَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيْفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعَ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُواْ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافَّ نَافَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَيِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَدُفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ الجَمْرَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ١٢٨٥هـ الحديث رقم ٢٦٨٥ على الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ١٢٨٥ على الله عَنْمُ وَقَالَ لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في ١٨٤٥ على ١٨٤٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٢٥٨ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٨٤٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٨٥٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٤٨٥ على ١٨٤٥ على ١٨٤٥ على ١٨٤٥ على ١٤٨٥ على ١٨٤٥ على الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْقُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْ وَلِيْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْهُ وَسَلَّم عُلِيْكِي عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْكِي عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عُلَيْهُ وَسَلَّم عُلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسُلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَم عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ

لتشريجي: قوله :عن الفضل بن عباس كان رديف النبي ﷺ :

" عن الفضل بن عباس ": ملاعلى قارى كنسخه مين وعنه عن الفضل بن عباس بــ

"كان رديف النبي ﷺ " إكي نسخه مين "النبي" كے بجائے رسول الله كالفاظ ميں - بيجمله معترضه ب-

قوله :قال في عشية عرفة... عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة :

"کاف" فاء کی تشدید کے ساتھ ہے۔

"محسوا" سین مکسرده کی تشدید کے ساتھ ہے۔

یمنل کے قریب مزدلفہ کے آخری حصے میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ازر قی ، جمرہ عقبہ اور دادی مخسر کے درمیان منل کی حدود بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمرہ عقبہ اور وادی محسر منلی میں سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کے آگے جو پہاڑ ہے وہ منلی میں سے ہے نہ کہ جواس کے بیچھے ہوارا یک گروہ کے زدیک عقبہ منلی میں سے ہے۔
ہادرا یک گروہ کے زدیک عقبہ منلی میں سے ہے۔

"الحذف" چھوٹی چھوٹی کئریاں جو چنے کے برابر ہوتی ہیں۔

''یوملی به الجموة ''الجموة وفع کے ساتھ ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے اور نصب کے ساتھ ہے اعنی فعل مقدر کی وجہ سے یا بعنی فعل مقدر کی وجہ سے یا بعنی فعل مقدر کی وجہ سے۔

احد شیخ مسند میں ایک حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو بچے قرار دیا ہے: عن ابن عباس قال: قال لی رسول الله ﷺ

غداة جمع "القط لى" فلقطت له حصيات من هى المخذف فلما وضعتن فى يده قال: نعم بامثال هو لآء فارموا والاكم والغلو فى الدين فانما هلك قبلكم بالغلو فى الدين "ابن عباس فرمات بيس كه يوم كرك صح رسول الله مَا لِللهِ بَحص على الدين أبن عباس فرمات بيس كه يوم كرك صح رسول الله مَا لِللهِ بَحص عن فرما يا كه مير مدين كريال چن ليس جب ميس نے وه كنكريال آپ مَن اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ ع

لیکن بیروایت محمول ہے کہ ابن عباس بڑھ نے اپنے بھائی فضل بن عباس بڑھ سے روایت کی ہو۔ کیونکہ ایک سیح روایت میں ہے کہ آپ مُل سین اللہ اللہ عباس سے فرمایا ''التقط لمی حصی قال ملقطت له سبع حصیات مثل حصی

سیصدیث صرت کرد ہے شوافع کے اس قول پر کہ یہ کنریاں فجر سے پہلے چناست ہے اور انہوں نے اس کی بے فائدہ علتیں ذکر کی ہیں۔
علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حذف کنگری یہ مجور کی تشکی کو دونوں شہادت کی انگیوں میں رکھ کر چھنکنے کو کہتے ہیں۔اور ای پر رافعی نے
اعتاد کیا ہے۔لیکن امام نووی نے نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ سیحیین کی روایت میں ہے کہ آپ منافی نے خذف سے منع فر مایا ہے کیونکہ نہ تو
شکار کو قبل کرسکتا ہے اور نہ دشمن کو ذخی کرسکتا ہے۔اور بیآ نکھ کو پھوڑ دیتا ہے اور دانت کو تو ڑ دیتا ہے۔اور بیصد بیث رکی جمار اور اس کے علاوہ
سب کو شامل ہے اور انہوں نے خذف کی بیصورت پہند کی ہے کہ کنگری انگوشے کی پشت پر رکھ کر اور شبادت کی انگلی کے ذریعے اس کو
سب کو شامل ہے اور انہوں نے خذف کی بیصورت بہند کی ہے کہ کنگری انگوشے کی پشت پر رکھ کر اور شبادت کی انگلی کے ذریعے اس کو
سب کوشامل ہے اور انہوں نے خذف کی بیصورت بہند کی ہے کہ کنگری انگوشے کی پشت پر رکھ کر اور شبادت کی انگلی کے مردل سے پھینکے کے ونکہ بیزیادہ اچھا اور آسان ہے۔

اورابن جحرکایہ کہنا کہ بیصدیث یوم نحر کے علاوہ رمی کے تنگریوں کے بارے میں ہےاور یوم نحر کے تنگریوں کومز دلفہ سے اٹھاناسنت ہےتو بیان کا ایک عجیب وغریب وہم ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ یوم نحر کے علاوہ رمی انبی کنگریوں سے کی جائے جوایک بار ماری جا چکی ہیں ان کو مارنا مکروہ ہے یوم نحراور اس کے علاوہ سب کے رمی میں۔ کیونکہ صدیث میں ہے کہ جوان میں سے قبول ہو جائے تو وہ یہاں سے اٹھا لے جاتے ہیں ورنہ تم یہاں پہاڑ د کیصتے یا بیدونوں پہاڑوں کے درمیان جگہ کو بھردیتی۔

#### میدان محسر میں آپ شائٹی آ انٹنی تیز چلایا کرتے تھے

ا٢٦١: وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ اَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَوَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَاَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسَّرٍ وَامَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوا بِمِفْلِ حِصَى الْحَذُفِ وَقَالَ لِعَلِيِّ لَا اُرَاكُمْ بَعْدَ عَامِى هٰذَا لَمُ اَجِدُ هٰذَا الْحَدِیْتَ فِی الصَّحِیْحَیْنِ اِلَّا فِی جَامِعِ التِّرْمِذِیِّ مَعَ تَقْدِیْمٍ وَتَاخِیْرٍ۔

اخرجه ابوداؤد في سننه ٤٨٢/٢ الحديث رقم ١٩٤٤ والترمذي في ٢٣٤/٣ الحديث رقم ٦٨٦.

ترجمه: حضرت جابر ظائن سے روایت ہے فرمایا نبی کریم مانی پی کے اور ان پر چلنے میں تسکین تھی اور لوگوں کو حذف کی تنکریاں (لیعنی چنے لوگوں کو حذف کی تنکریاں (لیعنی چنے کے برابر) مار نے کا تھم دیا اور حضور من این کی خصرت علی طائن سے ارشاد فرمایا: شاید میں تم کواس سال کے بعد نددیکھوں گا۔ صاحب مشکو ق نے کہا ہے کہ میں نے بید حدیث صحیحین (لیعنی بخاری و مسلم) میں نہیں پائی مگر جامع ترمذی میں تقدیم و تا خیر کے ساتھ پائی ہے۔

تنشريج: قوله :لعلى لا اداكم : لعل يهال اشفاق كيك بهد مظهر فرمات بي كه "لعل الرجى كيكة آتا به اور بهى ظن اور عسى كمعنى مين استعال هوتا به (انتى ) \_ .

مطلب حدیث کا بہ ہے کہ مجھ سے دین ہے احکام سکھلو کیونکہ میراخیال ہے کہ میں آئندہ سال تہمیں نہ دیکھ سکوں گا اوراس طرح ہوا جیسا کہ آپ مُلَّاثِیْنِا کا خیال تھا کیونکہ اس سال دس ہجری ہارہ رہجے الاول کوآپ مُلَّاثِیْنِا کا وصال ہوا۔

قوله :لم اجد هذا الحديث .....مع تقديم وتاخير:

صاحب مشکوۃ کے قول کامطلب یہ ہے کہ صاحب مصابح نے اس حدیث کو پہلی فعل میں نقل کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحبین کی ہے حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ یہ ترفدی کی روایت ہے تو اس کو دوسری فعل میں نقل کرنا چاہیے تھا اگریہ اس صورت میں تقدیم وتا خیر کا اعتراض پھر بھی باتی رہتا۔

#### الفصلالتان

#### آ فتاب کو پکڑیوں کے ساتھ تشبیہ دینا

٢٦١٢: عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَقَالَ إِنَّ اَهُلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَدُفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِيْنَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَانَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوْهِهِمْ قَبْلَ آنُ تَغُرُبَ وَمِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ بَعْدَ آنُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِيْنَ تَكُونُ كَانَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوْهِهِمْ وَإِنَّا لَانَدُفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ وَنَدُفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ آنُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدْيُنَا مُعَالِفٌ لِهَدِي عَبْدَةِ الْاَوْنَانِ وَالشِّرْكِ \_

(رواه البيهقي في شعب الايمان وقال خطبنا وساقه ونحو ه)

احرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٧/٢\_

تروجہ ان حضرت محمد بن قیس بن مخر مہ " سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم مُنافِیْنِ کے خطبہ دیا پس فر مایا کہ تحقیق اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت واپس آئے تھے گویا کہ آفتاب ایسا ہو گیا جیسا کہ مردوں کی پگڑیاں' ان کے چہروں کے اور پراور حقیق ہم عرفات سے نہیں چلیس کے یہاں تک کہ آفات غروب ہواور ہم مزدلفہ ہے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے چلتے۔ ہمارا طریقہ بت بویے والوں اور شرک کرنے والوں کے طریقے سے مختلف ہے۔

#### راویٔ حدیث:

محمد بن قیس ۔ بیمحد ہیں قیس بن مخر مدکے بیٹے ۔ قرشی و حجازی ہیں۔انہوں نے ابو ہریرہ رہ الٹیز وعا کشد رہائی ہے ان سے عبداللہ بن کثیر وغیرہ نے روایت کی ۔''مخر مہ''میں میم پر فتحہ خام حجمہ کے سکون اور راء کے فتحہ کے ساتھ ہے۔

لتشريج: قوله :حين تكون الشمس....في وجوههم قبل ان تغرب:

"فی و جو ههم": جارمجرور تکون کے متعلق ہے۔

"كانها عمائم الرجال في وجوههم" بيجله جملمعترضه-

بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سورج ان کے چروں پر پگڑیوں کی طرح نظرآئے اور بیاس طور پر کہ سورج کی

روشن اس طرف پڑتی جس طرف ان کارخ ہوتا اور یہاں علی دؤو سہم نہیں فرمایا کہ سورج ان کے سروں پر پگڑیوں کی طرح نظر آتا،
کیونکہ غروب کے وقت سورج کی طرف جب رخ کیا جائے تو اس کی روشنی اس کے سیدھ پر پڑتی ہے اور انحطاط کی وجہ سے سرتک تجاوز نہیں کرتی ۔ اور اس طرح طلوع کے وقت بھی اور مردوں کی پگڑیوں کے ساتھ تشیداس لیے دی ہے کہ جب انسان گھاٹیوں اور وادیوں کے درمیان ہوتا ہے تو سورج کی شعاع میں سے اس پر صرف آتی پڑتی ہے جو اس کے بیشانی پر پگڑی کے سفیدی کی طرح چکتی ہے اور سایہ اس کے باقی چرے اور بدن کو چھپائے ہوئے ہوتے ہوتی ہے ۔ پس دیکھنے والا اس کے چرے پر سورج کی روشنی کو بیشانی پر پگڑی کی طرح پاتا ہے ۔ اور کھائم کی اضافت مزید تو تشتح کیلئے ہے جسیا کہ علامہ طبی ؓ نے فرمایا ہے اور یا دیہاتی عورتوں سے احتر اذکیلئے ہے کیونکہ ان کے سروں پر پگڑی کی مثل جا در ہوتی ہے جسیا کہ این حجرؓ نے کہا ہے۔

بعض کے نز دیک غروب سے پہلے عرفات سے روانہ ہونا مکروہ ہے اورا کثر کے نز دیک عرفات میں دن ورات کا جمع کرنا واجب ہے اور طلوع مش تک طہر نابالا تفاق مکروہ ہے۔

''قبل ان تغرب'':ليدفعون كيلئ ظرف بياحين سے بدل ہے۔

قوله : هدینا مخالف لهدی عبدة الاوثان : مصائح مین الهدی الاوثان و الشرك به جرجمله متانفه ب، البل كيك علت بے شارح مصابح فرماتے میں كماس سے مرادبت پرستوں اور مشركين كاطريقه ہے۔

ا در شاید مخالفت کی حکمت موقف اعظم میں زیادہ دیر تک تفہر نے کا حصول ہو، کیونکہ وقوف عرفہ بالا جماع رکن ہے برخلاف وقوف سیریں

مزدلفہ کے کہوہ ہمارے بزد کی واجب اور امام شافعی کے نزد کی۔ نت ہے۔ واللہ اعلم۔ تخریج: (رواہ) مشکل ق کے اصل نسخہ میں یہاں جگہ چھوٹی ہوئی ہے البتہ ایک دوسر سے تحضی سیکھا ہوا ہے رواہ البیہ قبی فبی شعب

الايمان وقال خطبنا وساق بنحوه ـ اورجوابن جرن كهاب كدرواه سلم تواگريدي جو پهريدصاحب مصابح پراعتراض بـ

#### رات میں رمی جائز بہیں

٢٦١٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزُدَلِفَةِ ٱغْيُلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلُطُخُ ٱفْخَاذَنَا وَيَقُولُ ٱبُيْنِيَّ لاَ تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ۔

(رواه ابوداود والنسائي وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في سننه ٤٨٠/٢ الحديث رقم ١٩٤٠\_ والنسائي في ٢٧٠/٥ الحديث رقم ٣٠٦٤\_ وابن ماجه الحديث رقم ٣٠٦٤\_ وابن ماجه

تروج کے :حضرت ابن عباس ٹائٹ کہتے ہیں کہ حضور مگائٹی کے اس میں مزدلفہ کی رات میں روانہ کیا اور عبد المطلب کے خاندان کے ہم کئی بچے تنے اور گر مصے بر ہماری سواری تھی ۔حضورا کرم تائٹیٹی کہماری را توں پر ہاتھ تارتے اور فر ماتے تھے میرے چھوٹے بچو جب تک سورج نہ نکلے تم منارے پر کنگریاں نہ چھیکنا۔ (ابوداؤدنسائی ابن ماجہ)

تَشُرِيجَ: قوله:قدمنا رسول الله على ليلة المزدلفة اغيلمة بني عبد المطلب على حمرات:

''قدمنا ……'':علامہ طِبیُ مُر ماتے ہیں کہ یہ دلالت ہے عورتوں و بچوں کونسف رات کے بعد پہلے روانہ کرنے پر (انتهٰ) رات کے بعد کالفظ کل نظر ہے لہٰذااس سے استدلال درست نہیں ہے۔

''اغیلمه'' پیمنصوب ہےاخصاص کی وجہ سے یااغی فعل مقرر کی وجہ سےاور قدرنا کی ضمیر سے عطف بیان ہے۔

''اغیلمه " ہے مراد بچے ہیں۔ یہاں صبیان کونسوان پرغلبہ دیا گیا ہے نیصغیر شاذ ہے کیونکہ غلمہ بکسر الغین کی تصغیر غلیمہ آتی ہے اوربعض کہتے ہیں کہ بیاغلمہ جمع غلام کی تصغیر قیاس ہے آگر چہاغلمہ کا استعال نہیں ہوتا'اس کا استعال قلت میں غلمہ اور کثر ت میں غلان ہے۔

"على حموات" حاءاورميم كے ضمد كے ساتھ ہے۔ بيدالات كرر ہاہے كةريبى سفر ميں گدھے پر حج كرنا مكروہ نہيں ہے۔

قوله : فجعل يلطح افخاذنا ويقول يابني لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس:

''یلظع'' حاء کی فتہ کے ساتھ ہے۔

''ابینی''ہمزہ کے ضمہ اور باء کے فتح یاء کے سکون اور نون کے کسرہ اور یاء مشدہ کے فتح کے ساتھ ہے اور بھی یاءکو کسرہ ہمی دیاجا تا ہے بیابن کی تصغیر ہے اور مضاف ہے کی طرف اور یا بن کی جمع سالم کی تصغیر ہے مگر خلاف قیاس ہے کیونکہ اس کا ہمزہ وصلی ہے اور قاعدہ بیہ ہے کہ تعند کی اس میں سے ہے کہ تعند کی اور اس میں سے ہے کہ تعند کی اور اس میں سے ہے کہ تعند کی جمع کے بیان اساء میں سے ہے جن کا آخر محذوف ہے کی خالم اور کے ساتھ التباس ہوتا تو اس سے بیخے کیلئے ہمزہ زیادہ کردیا گیا۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ بیابی کی تصغیر ہے لینی اس کامفر دمقطوع الالف تھا اس کی تصغیر ابین بنائی گئی اور پھراس کی جمت سالم بنائی گئی اور پھراس کی جمت سالم بنائی گئی اور پھراس کی جمت سالم بنائی گئی اور پھراس کی جہت سے اور یاء شکلم کی اور بعض کہتے ہیں کہ بیاب ہے اور این جمر کا بیتوں بہت عجیب ہے کہ بیا اُبنٹی ھمزہ کے فتح بای کے سکون اور نون کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے اور ایس جمت ہے۔ اور این جمر کا بیتوں بہت عجیب ہے کہ بیا اُبنٹی ھمزہ کے فتح اور یاء آتی ہے مقصود کے فتح اور یاء کے شد کے ساتھ ہے جبیبا کہ ایمن کی تصغیرا عملی کی تصغیرا کے اور دیکل نظر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ تصغیر افتا کو اس کے اصل کی مجمل اور میدود بھی اور بعض نے کہا ہے کہ بیابن کی تصغیر ہے اور دیکل نظر ہے (انہی ) محل نظر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ تصغیر افتا کو اس کے اصل کی

طرف لوٹا تاہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں اور یاوجہ بیہ ہے کہ بیمفرد ہےاور مابعداس کا جمع ہے۔ حدم رہ سرکار سرک حضر میں میں شنز کہا ہو ہار ہوں تا کہا ہوں ہوں ہے۔ اس کا میں میں شن علیہ میں میں میں میں میں م

جواب اس كابيہ كديم بنس ہاور نداء اشرف كيلئے اصالةً ہے اور بقيد كيلئے وبعا ہے جيسا كداللہ كے اس ارشاد ميں ہے: ﴿ يابِها النبي اذا طلقتم النسآء﴾ [الطلاق: ١]

حاصل بیہ کہاس کے لفظ میں روایت متحداور درایت مختلف ہے بہر صورت اس کا معنی ہے یاو لیداتی یا بیا ابنائی اور یا بیابنی ہے۔ ''لاتو موا المجموة حتی تطلع الشمس''نیر حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رات میں رمی جائز نہیں ہے۔ چنا نچہ امام ابو حنیفہ اور اکثر علماء کا یہی مسلک ہے جبکہ امام شافعی کے ہاں آ دھی رات کے بعد ہے رمی جائز ہے اور طلوع شمس کے ساتھ اس لیے مقید کیا

> ہے کہاں وقت ری سنت ہے نیز طلوع فجر کے بعدا در سورج نکلنے سے پہلے رمی بالا تفاق جائز ہے۔ امام شافعی عیب کی مشدل حدیث اور اس کی تا ویل

٢٦١٣: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلِيهِ إِيمٌ سَلَمَةَ لَيْلَةَ الْنَاحُو ِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجُو ِ ثُمَّ مَضَتُ

فَا فَاضَتُ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْكَهَا۔ (رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤ د في ٤٨١/٢ الحديث رقم ١٩٤٢\_

تر کی کی ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈاٹھن کہتی ہیں کہ رسول اکر م ٹاٹٹیٹر نے حضرت امسلمہ ڈاٹھنا کو بقرعید کی رات میں مزد لفہ بھیج دیا تھا چنا نچیانہوں نے نماز فجر سے پہلے جمرہ عقبہ پر تنگر بیاں ماریں پھروہاں سے آئیں اور طواف افاضہ کیا اور بیدہ دن تھا جس میں آپ مکاٹٹیٹر امسلمہ ڈکے پاس تھے یعنی بیام سلم بھی باری کا دن تھااس کو ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

"بام الخ"باءزائدے تاكيدكيا كــــ

"اليوم الذي ..... "منصوب بي بنابرخبريت كـ

حدیث ئے آخری الفاظ میں دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ حضور طُلِیْٹِیْم نے ام سلمہ گواس رات میں منیٰ کیوں بھیجا۔انہوں نے رات میں رمی کیوں کی اور دن ہی میں طواف افاضہ سے فارغ کیوں ہو کمیں ۔ جبکہ دیگر امہات المؤمنین ٹے اگلی رات میں طواف افاضہ کیا۔

امام شافع فی فجر سے پہلے رمی جمرہ کے جواز کیلئے اس حدیث کودلیل قر اردیتے ہیں اگر چدافضل فجر کے بعد ہے اور دیگر علاء فر ماتے ہیں کہ یہ سہولت ورعایت صرف ام سلمہ کودی گئی تھی دوسر ون کیلئے ابن عباس النظام کی خدکورہ حدیث کے پیش نظر فجر سے پہلے رمی جائز نہیں ہے کہ ہے اور رہی جم ممکن ہے کہ یہباں فجر سے مرادنماز فجر ہوکہ حضرت ام سلمہ شنے نماز فجر سے پہلے اور طلوع فجر کے بعدر می کی۔ ہدا یہ میں ہے کہ امام شافع کی دلیل بیروایت ہے '' انہ علیہ السلام رخص للوعاء ان یو مو الیلا''کہ آپ تا اللہ تا تا جے وابول کورات میں رمی کی اجازت دی تھی۔

ابن ہام کہتے ہیں کہ اس روایت کی تخ ابن الی شیبہ نے کی ہے اور اپنے مصنف میں عطاء سے مرسل روایت کیا ہے اور دارتطنی نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں ''و اید ساعہ شاء من النہار'' اور دن کی جس گھڑی میں چاہے اور مصنف نے اس کو دوسری اور تیسری رات برخمول کیا ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رمی کا وقت ہر دن کے داخل ہونے سے لے کر اس دن کے بعد آنے والی رات کے آخر تک ہوتا ہے لیس را تیس رمی میں سابقہ اتنا م کے تابع ہوتی ہیں نہ کہ لاحقہ کی اور اس کی دیس سنن اربعہ کی وہ روایت ہے جوع طاء نے ابن عباس بڑا تھا سے نقل کی ہے:

"كان رسول الله ﷺ يقدم ضعفاء اهله بغلس وامرهم الايرموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْل ورات كاندهير على بهل سيجة اوران كوتكم فرمات كه للوع شمس سے بهلے رمی جمار نہ سریں۔

اور طحاوى نے روایت كيا ہے عن ابن عباس ﷺ ان رسول الله ﷺ امر ضعفة بنى هاشم ان ير تحلوا من جمع بليل ويقول "ابيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس

طحاوى كى ايك اورروايت بعن ابن عباس على ان رسول الله على كان يأمر نساء، و ثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أوّل الله على الله الله على النقل وقال: لا معبحون "اورايك روايت من بنان رسول الله على معنه فى النقل وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا "بم نے جواز إن دونوں احادیث سے اور فضیلت ما قبل والى حدیث سے ثابت كى ہے۔

مقیم یاعمرہ کرنے والاحجراسودکو بوسہ دے

٢٧١٥ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُلَبَّى الْمُقِيْمُ أَوِ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى تِسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

(رواه ابوداود وقال وروى مو قوفا على الن عباس)

اخرجه ابوداؤد في سننه ٢/٢ ٤٠ الحديث رقم ١٨١٧\_

ترجیل :حضرت ابن عباس بی الله سے روایت ہے کہتے ہیں کہ لبیک کے قیم یاعمرہ کرنے والا کیہاں تک کہ بوسد ہے ججراسود کو۔اس کو ابود اور نے نقل کیا ہے لیعنی مرفوع اور ابوداؤر ٹے کہا ہے کہ جوروایت کی گئی ہے بیموقوف ہے ابن

عباس طافغنا بر\_

تشريج: قوله :يلبي المقيم او المعتمر حتى يستلم الحجر:

مصائح میں یلبی المعتمر الی ان یفتتح ہے۔

"المقیم او المعتمر" بمقیم سے مرادوہ معتمرین ہیں جو کمدیس قیم ہوں اور معتمر سے مرادوہ معتمر ہے جو باہر سے آیا ہو۔ "او "برائے تنویع ہے اور یہ بھی بعیر نہیں کہ مراد مطلق معتمر ہواور" او "راوی کی طرف سے شک ہو۔

شارح مصائح فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا احرام کے وقت سے طواف شروع کرنے تک تلبیہ کے اور پھر تلبیہ منقطع کردے۔
ہدایہ میں ہے کہ امام مالک بہتیے فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والے کی نگاہ جیسے ہی بیت اللہ پر پڑے تو تلبیہ منقطع کردے۔ اوران سے ایک
روایت ہے کہ جب مکہ کے گھروں پر نظر پڑے تو تلبیہ ختم کردے۔ ابن ہمام کہتے ہیں کہ ہمارے دلیل ابن عباس می ایف کی حدیث ہے جو
تر ندی نے روایت کی ہے: انہ علیہ الصلواۃ والسلام کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم وقال حدیث صحیح۔ یعنی آئے اللہ استلم وقال حدیث صحیح۔ یعنی آئے اللہ اس وقت ختم کرتے عمرہ میں جب جراسودکو بوسد ہے۔

قوله : رواه ابو داو د ..... 'رواه ابو داؤ د وقال ''ایک نسخه میں قال بغیر داد کے ہے۔ 'وروی ''بسیغه مجبول ہے۔
''موقوفاً علی ابن عباس '' ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد نے اس کومرفوع ردایت کیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے ''وروی موقوفاً '' پس اختصار مخل مصنف کی طرف سے ہے ان کو پہلے یوں ذکر کرنا چا ہے تھاعن ابن عباس بڑا تھا مرفوعاً۔

بعض نے کہاہے کہ بیابن عباس وجھ کا قول ہےاور بعض علماء نے اس کو مرفوع ذکر کیا ہے۔

اوراس كوابو داؤد نے بھى روايت كيا ہے اوراس كے الفاظ يہ بين ''ان النبى رفي قال يلبى المعتمر حتى يستلم المحجر'' (انتها)۔اس سے واضح ہواكوتا بى صاحب مشكوة كى ہے ابوداؤر نے قل كرنے ميں والله اعلم۔

#### الفصل الناكث

#### عرفات سے واپسی کا ذکر

٢٦١٦:عَنْ يَعْقُوْبَ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عُرُوَةَ انَّهُ سَمِعَ الشَّرِيْدَ يَقُوْلُ اَفَضْتُ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ فَمَا مَسَّتُ قَدَمَاهُ الْاَرْضَ حَتَّى اَتَى جَمْعًا۔ (رواه ابو داود)

اخرجه احمد في المسند ٣٨٩/٤.

#### راویٔ حدیث:

۔ لیعقوب بین عاصم ۔ یہ' لیقوب' ہیں۔' عاصم بن عروہ بن مسعود' کے بیٹے ہیں۔ثقفی وحجازی ہیں۔انہوں نے ابن عمر جنگیر سے حدیث کی روایت کی ۔

تشریج: علامه طِبیٌ فرماتے ہیں اس روایت سے بیظا ہر کرنامقصود ہے کہ آپ علیہ الصلوٰ قوالسلام نے عرفات سے مز دلفہ تک

کا پورا راستہ سواری پر مطے کیا پیدل نہیں چلے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ مُٹالیُّنِ آنے پورے راست میں زمین پر قدم ہی نہیں رکھے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ عرفات سے واپسی کے موقع پر راستے میں آپ مُٹالیُّنِ آنے نیشاب کیا تو آپ مُٹالیُّنِ اپنی چیش کیا گیا وضو کیلئے تو آپ مُٹالیُنِ اِن فر مایا نماز تو آگے آرہی ہے۔

## ظہر وعصر کی نماز جمع کرنا آپ مَنَافِیْنِم کی سنت ہے

٢٦١٠: وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِى سَالِمُ آنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزَّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَاللّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ فِى الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمُ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عُمَرَ صَدَقَ آنَّهُمْ كَانُو ا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ آفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ غِنْ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَبِعُونَ ذَلِكَ إِلَّا سُنْتَهُ (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٣/٣ ٥ \_ الحديث رقم ١٦٦٢ \_

تروجہ کے: حضرت ابن شہاب بڑا تھا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھ کو سالم بن عبداللہ دڑا تھا نے خبر دی کہ جاج ہوسف نے اس سال مکہ میں عبداللہ بن غربی اور میں اس کے میں اس کر عبداللہ بن عمر میں اس کر عبداللہ بن عمر میں اس کے بیا گرو سنت کا ارادہ کرتا ون تھم ہیں؟ لیمن ظہر وعصر کی نماز وقو ف سے پہلے پڑھیں یا ور میان میں یا پیچھے؟ پس سالم نے کہاا گرتو سنت کا ارادہ کرتا ہے تو ظہر وعصر عرفہ کے دن صبح سورے پڑھ ۔ پس عبداللہ بن عمر واللہ بن عمر واللہ کہ میں اس کے سالم سے لوچھا کہ نبی طریقہ ادا کرنے میں گھی کہا کہ میں نے سالم سے لوچھا کہ نبی کریم میں گھی کہا کہ میں ہے سالم سے لوچھا کہ نبی کریم میں گھی کہا کہ میں ہے بی کریم میں گھی کہا کہ میں ہے بی کریم میں گھی کے اس مالے کے اس میں ہم نبی کریم میں گھی کی کریم میں کہا کہ اس میں ہم نبی کریم میں گھی کے اس میں ہے بی کریم میں گھی کے اس کو اس معالمے میں ہم نبی کریم میں گھی کے اس کو اس معالمے میں ہم نبی کریم میں گھی کے اس کو اس کے اس کو اس میاری نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

جاج بن یوسف۔ بیجاج بن یوسف' 'ثقفی' ہے۔اس کے مظالم کے قصانتہائی مشہور ہیں۔انتہائی طالم اور نے رجم مخص تھا۔''شرالناس' کا مصداق تھا۔ سوالا کھ سلمانوں کوظلما قتل کیا۔ان مقتولین میں صحابہ جھ کھٹے کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ بیعبدالملک بن مروان کی طرف سے عراق اور خراسان کا گورنر تھا۔اس کے بعداس کا بیٹا ولید گورنر ہوا۔مقام'' واسط' میں شوال ۹۵ ہیں وفات پائی۔اس کی عمر چون (۵۴) سال کی ہوئی۔اس کا فررضان قب قریش کے باب اور قبائل کے ذکر میں آتا ہے اس کی موت کا قصہ عنقریب حرف سین کے ماتحت سعید بن جمیر کے تذکرہ میں آئے گا۔'' جاج'' کا مطلب'' کشرائج'' بمثرت حج کرنے والا۔

پھرای سال عبدالملک بن مروان نے اس کوحاجیوں کا امیر مقرر کیا اور اسبے تھم دیا کہ تمام افعال جج میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے افعال واقوال کی پیروی کرنا ان سے حج کے مسائل پوچھتے رہنا اور کسی سعاملے میں ان کی مخالفت نہ کرنا چنانچہ حجاج نے اس وقت عبداللہ ابن عمر ﷺ سے روایت میں ذکر کروہ مسئلہ بھی پوچھا۔

#### تَشُومِينَ: قوله :فقال سالم ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة :

''فقال سالم'':اس میں تجرید ہے ورنہ فقلت کہنا چاہیے تھا اور انہوں نے والدسے پہلے جواب والد کے آسانی کیلئے دیا کیونکہ وہ بہت بوڑھے تتھے اور حجاج کے اھانت کیلئے انہوں نے جواب دیا کیونکہ حجاج بہت متنکبرتھا' بظاہرا بن عمر ٹھائٹ اوران کے بیٹے مقیم تتھاتو سے

جمع بين الصلوتين في النسك ت*قانه كه جمع* في السفور

''فهجر''نهاييش عالتهجير التبكير في كل شئ۔

قوله :فقال عبدالله ابن عمرصدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة:

"إنهم" بكسر الهمزة ويفتح قوله :فقلت لسالم ..... وهل يتبعون الاسنته:

''افعل ذلك''ہمزہ استفہام كے اثبات كے ساتھ ہے سي خلاف ابن تجركے نسخہ ميں جو واقع ہے كہ وہ فرماتے ہيں ہمزہ استفہام كے مذف كے ساتھ ہے كہ وہ فرماتے ہيں ہمزہ استفہام كے حذف كے ساتھ ہے كيونكہ مقام ہے اس كاظہور ہور ہاہے۔

''یتبعون'' تشدید کے ساتھ ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں' یتبعون'' تاء کی تشدیداور باء کے کسرہ کے ساتھ اتباع سے ہے اور بخاری کی ایک روایت میں' تبتعون'' دوتاءاور درمیان میں باءساکن کے ساتھ آیا ہے اور یہ مشکوۃ کے غالب نسخوں کے خلاف ہے اور بخاری کی ایک روایات کے خلاف ہے لیا بی حجر کا قول' لا یطلبون'' یہ لیبتغون کی تفسیر ہے۔ اور ان سنوں میں فعی' کی جگہ باء ہے۔ ''الا سنة'':منصوب بنزع الخافض ہے۔

## الْجِمَارِ ﴿ الْجِمَارِ الْجِمَارِ الْجِمَارِ الْجِمَارِ الْجِمَارِ الْجَمَارِ الْجَمَارِ الْجَمَارِ

## منارون بركنكريان جينكنے كابيان

''الجماد''جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے جمرۃ کی جمع ہے چھوٹی چھوٹی کئر یوں کو کہتے ہیں۔اورابن ججرکااس کو یوم نحر کے ساتھ مقید کرناغیر محل میں ہے کیونکہ باب کی روایات عام رمی پر دلالت کر ہی ہے اور جمار کی تفسیر جمرات سے بھی نہیں کی جائی گی کیونکہ اس کیلئے مستقل باب آر ہاہے۔

#### الفصلطلاوك

## جج کرنے سے پہلے جج کے احکامات سکھنے ضروری ہیں

۲۲۱۸:عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِیْ عَلَى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَاخُذُوْا مَنَّاسِكُكُمْ فَايِّى لَا اَ دُرِیْ لَعَلِّی لَا اَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِیْ هَذِهِ ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٤٣/٢ الحديث رقم (٣١٠-١٢٩٧). وابوداؤد في سننه ٩٥/٢ الحديث رقم ١٩٧٠.

تروجہ له: حضرت جابر و اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام کو اپنی سواری پر سوار ہو کر کنگریاں مارتے دیکھا قربانی کے دن اور آپ مُلَّالِيُّا ارشاد فرما۔ نہ تھے کہ افعال جج سیکھواس لیے کہ تحقیق میں نہیں جانتا پہشاید میں اس جج کے بعد جج نہ کرسکوں۔ اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تَتُشُرِيجَ: قوله :رأيتِ رسول الله ﷺ يرمى على راحلته يوم النحر:

امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو تخص منی میں سواری پر پنچے تو اس کیلئے یہی مستحب ہے کہ وہ قربانی کے دن سوار ہو کہ جمر ہ عقبہ پر کنگریاں بارے اور جو شخص منی میں پیدل پنچے تو وہ پیدل رمی کرے اور اتا م تشریق کے پہلے دو دنوں میں تینوں جمرات پر بیادہ ری کرے اور تیرہویں تاریخ کوسوار ہوکر کنگریاں مارے۔امام احمداورا کلق فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن پیادہ رمی کرنامتحب ہے بی تول علامہ طبی نے ذکر کیا ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن الجراح نے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابویوسٹ کے پاس اس بیماری کے وقت گیا جس میں ان کی وفات ہوئی۔ توانہوں نے آئکھیں کھولی اور فرمایا کہ رمی سوار ہوکرافضل ہے یا پیادہ؟ پس جس رمی کے بعد وقوف نہ ہوتو وہ سوار ہوکرافضل ہے۔ پس میں ان کے ہاں سے چلا اور ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ان کی موت کی آواز سنگی ۔ پس جھے اس حال میں ان کی علمی حرص پر تعجب آیا۔

فقادی قاضی خان میں ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد فر ماتے ہیں کہ رمی سب کے سب سوار ہوکر افضل ہے ( انتمال ) کیونکہ منقول ہے کہ آپ مُنافِیْنِ نے ساری رمی سوار ہوکر کی ہے۔

اورامام ابو یوسف اس حدیث کوتعلیم پرمحمول کرتے ہیں کہ آپ نے سوار ہوکراس لیے ری کی تاکہ لوگ آپ تُنَافِیْزُ کود کھے کر آپ تُنافِیْزُ کی اقتداکر ہی اور آپ تُنافِیْزُ کے سوار ہوکر اور اور آپ تالیُنِوْز کے بارے میں بدذکر کیا گیا ہے۔

ظاہیر سے ہیں مطلقاً پیادہ پاکومت حب قرار دیا ہے اور اگر سوار ہوکر چلائے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور پیادہ پاچلتا افضل ہے اور اس کی الویت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم نے حدیث کو ذکورہ مطلب پرمحمول کرلیا تو اب صرف عبادت کو اور آگر نارہ گیا اور اس کی ادائی پیادہ پاخشوع اور بحز کے زیادہ قریب ہے ۔ خصوصاً اس زمانے میں کیونکہ عام مسلمان اس زمانے میں پیادہ پاہوتے ہیں پس ان کے درمیان سوار ہوکر کرنے ہے کوئی تکلیف سے نہیں کے سا۔

قوله : ويقول : لتاخذوا مناسككم فاني لاادري .....حجتي هذا :

''ویقول''ری پرعطف ہے بس اس صورت میں یہ'علفت تبناً و ماء ہار دا کے بیل سے ہوگا۔ یا جملہ حالیہ ہے۔

''لتا خدوا'' میں لام، لام امر ہے یعنی خدو الطبی فرماتے ہیں کہ ریجی ہوسکتا ہے کہ لام تعلیل کیلئے اور معلل محذوف ہواور تقریر بیہویقول انما فعلت لتأخذو عنبی منا سککم ..... اوراول کی تائید خذو عنبی مناسککم والی روایت ہے ہوتی ہے۔

"لا ادرى"اس كامفعول محذوف بيعني لا اعلم ماذا يكون

''حجتی'' جاء کے فتحہ کے ساتھ اور میھی احتمال ہے کہ میہ صدر نہواور سال کے معنی میں ہو۔

تخریج: بیری اورا بن عبدالبرنے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اللہ التشویق ماشیا۔ بیری میں بیری ذکر ہے اگر بیر روایت ہے تو پھراس کی اتباع زیادہ اولی ہے۔ اور دیگر حضرات نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ترندی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ اور ابن عبدالبر کہتے ہیں: و فعلہ جماعة من المخلفاء بعدہ، و علیہ العمل اور تیرے ۔ لئے کافی ہے۔ قاسم ابن محمد کی روایت کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ مُن المنظم فیکو کھڑے رہے ، اور رمی سوار ہوکر کی اور بیر حدیث جابر سے لی گی ہے (انتین) ۔ اور اس سے قربانی کے بہلے دن رمی جمرہ عقبہ ستنی ہے۔ سے الا یخفلی

## تنكريان جينكنے كاطريقه

٢٦١٩: وَعَنْهُ قَالَ رَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ رَملى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حِطى الْخَذَفِ (رواه مسلم)

احرجه مسلم في صحيحه ٤/٢ ٩٤ الحديث رقم (٣١٣\_ ٢٩٩)\_

ترجہ کہ: حضرت جابر والنظ روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُثَافِیَّة کود یکھا منارے کو مارتے تھے خذف کی

کنگریوں کی طرح ۔ بعنی چیوٹی چیوٹی کنگریوں کے ساتھ اس کوا مام مسلم نے نقل کیا ہے۔

لتشريج: قوله : رمى الجمرة بمثل حصى الخذف:

چھوٹی چھوٹی کھوٹی کو بیایا مجور کی تصلی کے برابرہوتی ہیں پس اس سے چھوٹی اور بڑی مکروہ ہیں کیونکہ بڑی کنکریوں سے ایک صدیث میں نہی آئی ہیں کہ آپ مُٹالیٹی کے کنگری اٹھا کرفر مایا اس طرح کنگری سے رمی کرواور دین میں غلو سے بچو۔ اس وجہ سے ابن المند ر نے امام ما لک کے اس قول الا کہو من حصی المحذف اعجب المی کہ میر نے زدیک بڑی کنگریاں زیادہ پندیدہ ہیں۔ تجب کا اظہار کیا ہے لیکن ابن المنذ رکے تعجب کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ امام ما لک رمی کی کنگریوں میں سے جو بڑی ہیں ان کورائح قرار دیا ہے۔ اور صدیث میں غلو سے مراس رمی کی کنگریوں کے مقدار سے بڑی کنگریاں ہیں۔ پھرامام ما لک کے قول کی وجہ بیہ ہے کہ یہ کنگریاں مین ان یون کے مقدار سے بڑی کنگریاں ہیں۔ پھرامام ما لک کے قول کی وجہ بیہ ہے کہ یہ کنگریاں مین ان مین نیادہ قبیل ہوئی اور یا شیطان کیلئے زیادہ شخت ثابت ہوتی ہیں اور شارع نے چھوٹی کنگریوں کو بڑی کنگریوں سے پہند کیا ہے حالت از دوام میں امت پر شفقت کی وجہ سے۔

ہدا بیس ہے کہ تنگری انگوشھے کی پشت پررکھ کرشہادت کی انگلی کی مدد حاصل کرے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ پیتفسیران دونوں تفسیروں کا اختال رکھتی ہے جوری کے بارے میں کی گئی ہے ایک تفسیریہ ہے کہ دائیں انگو تھے کا سراشہادت کی انگل کے وسط پرر کھے اور کنگری انگو تھے کی پشت پرر کھے لینی سترکی علامت بنائے اور پھر کنگری مارے اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ رمی دائیں ہاتھ سے مسنون ہے۔

دوسری تفیر یہ ہے کہ شہادت کی انگلی انگو شخف سے ملاکراس کے بند پرر کھے بعنی کہ دس کی علامت بنائے اور بعض نے بیطریقہ بتایا کہ کئری انگلی حکمروں میں بکڑ کر مارے اور بیطریقہ زیادہ صحیح اور آسان ہے، اور معناء طریقہ بھی ہی ہے۔ اور اس کی روایت کی دلیل آپ مُن اُلٹی کے سروں میں بکڑ کر مارے اور بیطریقہ نے نفذ ف اس کی روایت کی دلیل آپ مُن اُلٹی کی کیفیت، خذف کی کیفیت، خذف کی کیفیت، جونی جا ہے بلکہ اس روایت کا مقصد کنگری کے مقدار کی تعین ہے۔

اورا گرجمرات کے پاس پڑی ہوئی کنگریوں سے رمی کی تو جائز ہے کیونکہ رمی پھر کی صفت بالکل تبدیل نہیں کرتی کیونکہ وہ کنگریاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ دارقطنی اور حاکم کی روایت میں ہے کہ ابوسعید خدری بڑٹؤ نے کہااللہ کے رسول مُلَّلِّيُّ گُلِم کہ ہوجاتی ہیں تو آپ مُلَّلِیُّ اُلہ نے نہ ماراخیال ہے کہ یہ کنگریاں کم ہوجاتی ہیں تو آپ مُلَّلِیُّ اُلہ فرمایا کہ ان میں سے جوقبول ہو جاتی ہیں دہ اٹھالی جاتی ہیں اگر اس طرح نہ ہوتا تو آپ یہاں کنگریوں کو پہاڑی طرح دیکھتے۔جیسا کہ شرح نقالیشمنی میں ہے۔

## چاشت کے وقت کنگریاں مارنا

رَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَامَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ـ (متفز عليه)

**تشویج: ہدایہ میں ہے ک**واگر کو فی شخص کنگریاں چھنے نہیں بلکہ ڈال دے تو بیکا فی ہوجائے گا۔

ابن ہمام کہتے ہیں کیونکہ ڈال وینے میں اسم ری کی نفی نہیں ہے بلکہ اس میں رمی ہے گر نقصان اور کی کے ساتھ ہے پس یہ غیر پندیدہ ہے برخلاف رکھنے کے کہاس طرح کافی نہ ہوگا کیونکہ اس میں حقیقت رمی بالکلیڈ ختم ہوجاتی ہے۔

''ضلحی''ضلی دن کےاس حصے کو کہتے ہیں جوطلوع آفتاب کے بعد ہے زوال آفتاب سے پہلے تک ہو۔

''ما بعد ذلك''ليني يوم نحرك بعداوروه ايّا متشريق بـــ

ابن ہمام فرماتے ہیں کداس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ دوسرے دن یعنی گیار ہوں تاریخ کوری جمار کا وقت زوال آفتا ب کے بعد ہوتا ہےاس طرح تیسرے دن بھی۔

آورا مام ابوصنیفہ ﷺ غیرمشہور روایت میں منقول ہے کہ جمھے دوسرے اور تیسرے دن زوال آفتاب سے پہلے رمی جمار پیندنہیں اگر کسی نے اس سے پہلے رمی کر لی تو جائز ہوجا ئیگی اور آپ مُلَّا ﷺ کے فعل کوافضلیت ہے کہ ہم انتظار کرتے تھے پس جبز وال آفتاب ہو جاتا تو ہم رمی کرتے ۔پس اس سے پہلے ایک دن کی رمی بھی جائز نہیں ہے بالا جماع جیسا کہ علامہ ماور دمی کا خیال ہے کین اس پراعتراض وار دہوتا ہے کہ امام حرمین وغیرہ نے ائمہ سے اس کا جواز فقل کیا ہے۔

اور ابوداؤد نے ابن آخق کی حدیث نقل کی ہے جو ابن آخق نے عائشتک پہنچائی ہے کہ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ آپ تُلَّیْنِ ابوم نح کولو ٹے جب ظہر کی نماز پڑھی اور پھرمنی کی طرف لوٹے پس تشریق کے ایّا م وہاں تھہرے اور رمی جمار کرتے رہے زوال آفتاب کے بعد منذری کہتے ہیں کہ حدیث سے اور اس کوچھے ابن حبان میں بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ذکر کیا ہے ابن ہمام نے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس پر کہ آپ مُگانِیُنانے یوم نحر کوظہر کی نماز مکہ میں پڑھی: فسی المجمله دمی نماز ظہرسے پہلے مسنون ہے اگر نماز کے فوت ہونے کا خطرہ نہ ہوجیسا کہ اس پر ابن عمر کی حدیث جو بخاری وابن ماجہ میں ہے دلالت کرتی ہے۔

ہداریہ میں ہے کہ چوتھے دن زوال سے قبل رمی کرنا امام ابو صنیفہ کے نز دیک جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ کا مذہب ابن عباس ٹھنا سے منقول ہے۔

ابن هام كہتے ہيں كہ يہن كى روايت ميں ہے:اذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمى و الصدور. انتفاخ بمعنى ارتفاع بمعنى ارتفاع بماس صديث كى سند ميں طلحہ بن عمرو ہے جس كو يہنى نے ضعيف قر ارديا ہے۔

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمی کے وقت کے تعین میں پہلے دن شروع دن میں رمی کرے اوراس کے بعدوالے ایّا م میں زوال کے بعد کرے معتمد صرف آپ مُنافِیْزُ کا کعل ہے باوجودیہ کہ بیغیر معقول ہے۔ پس رمی کا وقت داخل نہیں ہوتا اس وقت سے پہلے جس میں آپ ؓ نے رمی کی ہے جیسا کہ رمی اس جگہ کے علاوہ میں جائز نہیں ہے جس بگہ آپ مُلَافِیْزُ کم نے رمی کی ہے۔

اورآپ کالین کم نے چوتھے دن زوال کے بعد می کی ہے پس اس سے پہلے رکی نہ کی جائے۔

### الثدا كبركهه كركنكريان كجينكنا

٢٦٢١ وَعَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ اِنْتَهٰى إلى الْجَمْرَ قِ الْكُبْراى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَسَاره وَمِنَى عَنْ يَمِينه وَرَحَى عَنْ يَمِينه وَرَحَى اللهِ عَنْ يَسَادِه وَمِنَى عَنْ يَمِينه وَرَحَى اللهِ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

الحرجه البخاري في صحيحه ٥٨٠١٣ الحديث رقم ١٧٤٩\_ وِمسلم في صحيحه ٢١٢ ٩٤٢١ الحديث رقم (٣٠٥\_

١٢٩٦)\_ وابوداؤد في السنن ٤٩٧/٢ الحديث رقم ١٩٧٤ والترمذي ٢٤٥/٣ الحديث رقم ٩٠١\_ والنسائي في

٢٧٤/٥ الحديث رقم ٣٠٧٢ وابن ماجه في ١٠٠٨/٢ الحديث رقم ٣٠٣٠ واحمد في المسند ٥٨/١ ٤٠

ترجیل: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ جمرہ کبری کی طرف پنچے ۔ لیعنی جمرۃ انعقبیٰ کے پاس اس طرح کے ناز کیر اسٹر ائٹس طرف کا ان منے رکھا سٹر دائٹس طرف ان اللہ اکبر کمر کنگریاں پھینکٹس ان پیرکنگری سر

طرح کہ خانہ کعبدا پنے بائیں طرف کیا اور منی کو اپنے دائیں طرف اور اللہ اکبر کہہ کر کنگریاں چھینکیس اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ پھرابن مسعودؓ نے کہا کہ اسی طرح سے کنگریاں چھینکیس اس مخص نے کہ اتاری گئی ان پرسورۃ بقرہ لینی

آ تخطرت ۔اس کی امام بخاریؓ اورمسلمؓ نے قل کیا ہے۔

تشریج: قوله: انتهی الی الجمرة الکبری .....مع کل حصاة: "الجمرة الکبری": جمره کبری سے مراد جمره عقل میں اللہ میں

عقبہ ہا درعلامہ طبی کو ہم ہواہے کہ اس سے مرادوہ جمرہ ہے جو متجد خیف کے پاس ہے۔اور سیح وہی ہے جو ہم نے کہا ہے۔ دوسرے جمرات پراس طرح کھڑا ہونامستحب ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہوا دراس سے بعض شوافع کے اس قول کا جواب بھی ہوا کہ جمرہ

دوسرے بمرات پران طرح کھر اہونا ہی ہے کہ مند بلد کا سرف ہواورا ان سے مسیون کے ان اول کا بواب کی ہوا کہ براہ کی طرف منداور کعبہ کی طرف مینیچہ کی جائے اور ان میں ہے بعض کا قول ہے کہ تعنہ کی طرف مندکرےاور جمرہ وائنیں طرف ہوان کا مسیر ہے ہے۔

استدلال ترندي كى اس حديث ہے ہے جس كوتر ندى تقییح كہا ہے اور جمہور نے تفیین كى ندكورہ حدیث كى ہے۔

قوله :هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة:

'' دمی'' بفعل ہے اورا کیک نسخہ میں بالمصدر ہے۔ در در '' ک عض مصر بہر مزالشنا کی مصر مصر مصر کا مصر اس مصر کے مصر میں مصر کا مصر کا مصر کا مصر کا مصر کا مصر ک

"علیه":علیه گفتیرے مرادآپ تالین این دات ہے اوراس سے خمیری طرف عدول اوردیگراوصاف کا ذکرزیادہ تقریراورا ہتمام فعل کیلئے ہے جبیہا کہ اللہ کے اس قول میں ہے ﴿ور او دنه التی هو فی بیتها ﴾ [یوسف: ۲۳] (انتمی ) کین بیاس وقت درست ہوسکتا ہے جب قال کی ضمیر نبی تالین کی طرف راجع ہو صالا نکہ معاملہ ایسانہیں ہے۔

"سورة البقرة": سوره بقره كاذكراس مناسبت سے كيا كيا ہے كماس سورت ميں حج كے احكام وافعال زياده مذكور ہيں۔

## كنكريال جينكنے كاطريقه

٢٦٢٢: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَلِاسْتِجْمَارُ تَوَّ وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوَّ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ تَوَّ وَالطَّوَافُ تَوَّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَجْرِرُ بِتَوِّــ (رواه مسلم)

اعرجه مسلم في صحيحه ٥/٢ع الحديث رقم (٣١٥ ـ ١٣٠٠)\_

تروج مله: حصرت جابر طائعت سے روایت ہے کہ آپ تَالْتَتْنِكُم نے ارشاد فر مایا کہ استنجاطاق ہے یعنی تین وُ ھیلے کے ساتھ اور طاق عدد کنکریاں بھیکے یعنی سات کنکریاں بھیکئے صفااور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا بھی طاق ہے یعنی سات بارچکر لگائے اور جس وقت تم میں سے کوئی دھونی لے تو اس کو چاہیے کہ طاق مرتبہ لے۔ یعنی تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ۔اس کواما مسلم نے قتل کیا ہے۔ ...

تشريج : قوله :الاستجمار تو .....والطواف تو :

''تو'''تاء کے فتحہ اور واو کی تشدید کے ساتھ، فرد کے معنی میں ہے۔

استنجاء بیں فردیت یعنی طاق تین کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ سات کے ساتھ ہے۔ جمرات پر کنگریاں پھینکنا واجب ہے اس طرح صفاومروہ کے درمیان سعی واجب ہے اور جمہور علماء کے نزدیک ایک طواف کیلئے خانہ کعبہ کے گردسات چکر فرض ہیں جبکہ حنفیہ کے ہاں چار چکرتو فرض ہیں اور باقی واجب ہیں۔

قوله : واذا استجمر احد کم : استجمار سے مراد دھونی لینا ہے۔ کیونکہ وہ بھی انگارے پرلکڑی رکھنے سے ہوتی ہے اور اس سے تکرار ختم ہوجاتا ہے اور بیقاضی عیاض کے قول کہ دول سے مرافعل ہے اور ثانی سے مراد پھروں کی تعداد ہے سے بہتر ہے اور ابن جمر نے تکلف بلکہ تعسف سے کام لیا ہے کہ اس کی تقدیر یوں ہے: ''اذا استجمد احد کم وانقلی بشفع فلیستجمر بتو ، فلیضم الی الشفع و احدہ حتی یحصل فضیلہ الو تر ''یعنی کہ جبتم میں سے کوئی استخاء کرے اور جفت عدد سے صفائی کرے تو پھر طات کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے جفت کے ساتھ ایک اور پھر خوشی کا اظہار کیا کہ اس کی وجہ سے کر ارسے خلاصی ہوئی۔

## حضورمَاً اللَّيْمَ نِهِ أُومْنَى بِرِسوار ہوکررمی فر مائی (جمرة العقبہ کی)

٣٦٢٣: وَعَنُ قُلَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَرُمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرَبٌ وَلاَ طَرَدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ النَّيْكَ النِّيكَ (رواه الشافعي والترمذي والنسائي و ابن ماجة والدارمي) اخرجه الترمذي في السنن ٢٤٧٣ الحديث رقم ٢٠٩٠ والنسائي في ٢٧٠٠ الحديث قم ٣٠٦٢ وابن ماجه ٢٠٩/٢ الحديث رقم ٣٠٩٠ واحمد في المستند ٣٠٢٣ والدارمي ٨٧/٢ الحديث رقم ٩٠١ و واحمد في المستند ٣١٣ و ١٤٣ والدارمي ٨٧/٢

تروجها فعدامه بن عبدالله بن عماراً سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَثَلَّ اَلْمُتَاکِود یکھا کہ وہ کنکریاں سیسئلتے سے قربانی کے دن جمرة العقبی پر مسہباءاؤنمی پرسوار ہوکراس جگہ مارنا نہ تھا اور نہ ہانکنا اور نہ یہ کہنا کہ ایک طرف ہو جاؤ اس کوا مام شافعیؓ نے نقل کیا ہے اور ترفدیؓ اور نسا کی نے ابن ماجہؓ اور داریؓ نے۔

تشریج: ''صهباء''جس کی رنگت کی سفید سرخی آمیز ہویا اس طور که بالوں کے سرے اوپر سے سرخ اور نیچے کی طرف سفید ہولے بی کہتے ہیں:الصهبة کالشقر ق

احرجه ابوداؤد في السنن ٤٤٧/٢ الحديث رقم ١٨٨٨ ـ والترمذي في ٢٦٠٢ الحديث رقم ٢ . ٩ ـ والدارمي في ١١٢٧

الحديث رقم ١٨٥٣ ـ واحمد في المسند ١٣٩/٦ ـ

ترجی دورت عائش سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا مناروں کا مارنا مقرر نہیں کیا گیا اور صفا اور مروہ کے درمیان چکرلگانا مگر خدا کی یا دکوقائم کرنے کے لیے۔ بیر ندی اور داری اور امام ترفدی نے کہ بیحدیث حس صحیح ہے۔

تشریع : مطلب بیہ ہے کہ ان بابر کت مواضع میں اللہ کا ذکر کیا جائے کی ان مواضع میں ذکر سے غافل رہنے سے بچنا چاہیے۔ تمام عبادات سے مقصود اللہ کے ذکر کا قیام ہے۔ پھران کوخصوص اس لیے کیا کہ ظاہری طور پریفول ایسے ہیں کہ ان کا عبادت ہونا معلوم نہیں ہوتا اس لیے فر مایا کہ بید دونوں فعل اللہ تعالیٰ کے ذکر کوقائم کرنے کیلئے مقرر ہوئے ہیں۔ بخلاف بیت اللہ کے گردطواف اور دعاء کیلئے دقوف کرنا کیونکہ ان میں عبادت کا اثر ظاہر ہے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ رمی جماراورصفاومروہ کی سعی سنت قرار دی گئی ہے اللہ کے ذکر قائم کرنے کیلئے یعنی کہ تکبیر کہنا سنت ہے ہر کنگری بچیئنے کے ساتھ اور سعی میں وہ دعا 'میں جو ذکر ہو کمیں سنت ہیں اور رہ بھی بعید نہیں ہے کہ رمی اور سعی میں سے ہرایک کی ظاہری وجہ بھی ہو۔ علامہ طبیؓ نے حدیث ذکر کی ہے:''ان آ دم علیہ الصلاۃ و السلام رمی اہلیس بمنیٰ فاجمر بین یدیہ''

'' آ دم مَا يَيْلا نے ابليس کومنیٰ میں پتھر سے مارا تو وہ ان کے سامنے بھا گا تو اس کا نام الجمارية رکھا گيا۔''

اور منقول ہے کہ جب ابراہیم علیظ نے بیٹے کے ذک کا ارادہ کیا تو ابلیس جمرہ اولی کے پاس ان کے ساسنے آیا اور ان کو پھسلانے کی کوشش کی تا کہ وہ ذک نہ کریں تو ابراہیم علیظ نے اس کوسات کنگریاں ماری یہاں تک کہ وہ دھنس گیا۔اس سے پہلے دن صرف جمرہ عقبہ پر اکتفاء کرنے کی حکمت ظاہر ہوتی ہے کہ رمی کرنے والے کا فعل اس پرحل ہوگا کہ آدم علیظ نے اس مقام پر رمی کی تھی اور باتی تین ایا میں ابراہیم علیظ اور ان کے بیٹے اور بیوی ہاجرہ کی اتباع میں رمی کرتے ہیں کہ ابلیس لعین نے مواضع ثلاثہ میں ان کے دلوں میں وسوے ڈالے۔

اور سعی کے معقول المعنی ہونے کی وجہ ہیہ کہ اس میں ام اساعیل علیہ اللہ حضرت ہاجرہ کے عمدہ کر دار کا احیاء ہے کیونکہ ابراہیم علیہ اللہ امر ک جب ان دونوں کو مکہ لے کرآئے اور وہاں چھوڑ کرشام کی طرف روانہ ہونے گئے تو ہاجرہ نے ان سے کہا: ''الی من تتو کنا اللہ امر ک بذلك ؟ ''ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جارہ ہو کیا اللہ نے آپ کو بیتم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ نے نے کے ہال ہونے ہا ہرہ نے کہا ہیں وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھران کے پاس پانی ختم ہوگیا تو ہاجرہ کو بیاس کی وجہ سے اپنے نیچے کے ہلاک ہونے کا خوف پیدا ہوا تو بی کو مرم کی جگہ چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکل گئی اور دیکھنے گئی کسی پانی ایجانے والے کو پس صفایر چڑھ گئی تو پچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے انز کر مرم کی جگہ چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکل گئی اور دیکھنے گئی کسی پانی ایجانے والے کو پس صفایر چڑھ گئی تو پچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے انز کر مروہ کی طرف دوڑ نے گئی اس طرح سات چکر لگائے۔ مروہ کی طرف دوڑ نے گئی اس طرح سات چکر لگائے۔ پھر نیچ کے پاس گئی تو اس کے پاس پانی دیکھا جو جریل علیہ بھر انزی اور صفا کی طرف دوڑ نے گئی اس طرح سات چکر لگائے۔ ہوا گیا تھا ہم ہوا تھا۔ یا اساعیل علیہ ام اسماعیل لو تو کته ہوا گیا تھا۔ ان اللہ اسماعیل لو تو کته لصارعینا معینا '' اللہ اساعیل کی ماں پر دم فرما نمیں اگروہ زم زم کو اپنے صالی چھوڑ تو آئے وہ جاری چشمہ ہوتا۔

#### منیٰ کی جگہ سب لوگوں کے لیے برابر ہے

٢٦٢٥: وَعَنْهَا قَالَتُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اَلَا نَبْنِي لَكَ بِنَاءً يَظِلُّكَ بِمِنِي قَالَ لَامِنِّي مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ۔

(رواه الترمذي وابن ما جة والدارمي)

١٠٠/٢ الحديث رقم ١٩٣٧ و احمد في المسند

ترجمل حضرت عائشہ طاق سے روایت ہے کہ ہم نے کہااے اللہ کے رسول ایکیا ہم آپ مالینے آئے کارت نہ بنا دیں کہوہ آپ کومنی میں سایہ کرے فرمایانہیں منی اس مخص کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے جو پہلے پنچے ۔اس کوامام تر نہ کی اور ابن ماجہ اور دار کی نے نقل کیا ہے۔

تشويي: "نبنى" شكلم كاصيغه بـ "مناخ" بضم اليم بمعنى موضع الإناحة \_

مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ مالیٹی کیلئے کوئی الیسی عمارت نہ بنا کیں جوآپ مکالٹی کی کے سامیہ ہوا وروہ عمارت ہمیشہ کیلئے آپ کی ہو کیونکہ خیصے کا سامیہ کمزور ہوتا ہے وہ دھوپ کو مکمل طور پڑنہیں روکتا تو آپ مکالٹی کے فرمایا کہ منی میں جہنچنے کی خصوصیت سبقت کے ساتھ ہے مکان بنانے یا کوئی جگہ متعین کرنے کے ساتھ نہیں ہے یعنی منی میں کسی کیلئے کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آپ مکی فیٹر نے منی میں تغییر کی ممانعت کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ منی افعال جج یعنی نحو، ری جمار ، حال وغیرہ کی جار ، حال وغیرہ کی جگہ ہے جس میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اگراس میں کوئی تغییر کی جائے اور اس کی اقتداء میں تغییرات زیادہ ہوجا کیں گی اور لوگوں کیلئے احکام جج کی ادائیگی میں تنگی پیدا ہوجائی گی۔ اور یہی تھم سڑکوں اور بازاروں کا ہے اور امام ابوحنیفہ کے زدیک حرم کی زمین وقف ہے اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ آپ مگائی آنے وہاں اپنے لیے اور مہاجرین کیلئے تعمیر کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ وہ الی جگہ ہے جہاں سے آپ اللہ کیلئے بجرت کر چکے تھے تو آپ یہ پندنہیں کررہے تھے کہ پھروہاں لوٹے اور مکان بنا کمیں (انتی ) کیکن علامہ خطابی کی یہ تعلیل حضور مگائی کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ منی الی جگہ بھی نہیں ہے جہاں سے آپ مگائی نے اور صحابہ نے ہجرت کی تھی۔

#### الفصل النالث

#### أبن عمر والنفؤاك وقوف كاذكر

٢٦٢٢: عَنْ نَافِعِ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَ كَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيْلاً يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْ عُوْ اللَّهَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ . (مالك الموطا)

اخرجه مالك في الموطأ ٤٠٧/١ الحديث رقم ٢١٢ من كتاب الحج\_

توجہ حضرت نافع سے روایت ہے کہ تحقیق ابن عمر عظف کمبا تھہرنے سے بعنی زیادہ دیر تھہرنے سے پہلے دو مناروں کے پاس تھہرتے اور اللہ اکبر کہتے اور سجان اللہ کہتے اور اللہ کہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگتے لیعنی ہاتھ اٹھا کراور جمرة العقبہ کے نزد یک ندکھہر۔تے۔اس کوامام مالک ؒ نے نقل کہا ہے۔

تشويق : قوله : كان يقف عند الجمرتين الاوليين وقوف لويلا:

"الجمرتين الاوليين": علامه طيبي فرمات بين كه يهل دومنارون بم مرادعظى اوروسطى بــ

ملاعلی قاری فریاتے ہیں کھیچے اولی اور وسطی ہے کیونکہ آگے'' اُولین' ہے دونوں کواولی کہنا تغلیباً ہے۔اوراولی سےمراس وہ منارہ ہے جومسجد خیف کے قریب ہے اور باقی عظلی اور کبریٰ، جمرہ عقبہ کے اوصاف میں سے ہے۔

"وقو فاطویلا":مت وتوف سوره بقره جتنی درین پرسی جاتی ہے اتن دریہ جسیا کہ پہنی نے ابن عمر تا این عمر الله کا کیا ہے۔

اور دعاء ہاتھ اٹھا کرکرے۔ابن منذر کہتے ہیں کہ اس موقع پر دعاء میں رفع کا امام مالک کے علاوہ کوئی منکر نہیں ہےاورا تباع سنت اولیٰ ہے جیسا کہ بخاری نے روایت کیا ہے۔

۔ قولہ : وِلایقف عند جموٰہ العقبۃ:اور جمرہ عقبہ کے پاس نہ تھمرنے سے دعاء کا بالکلیہ ترک کرنا لازم نہیں آتا جبیا کہ عام لوگوں کا خیال ہے۔

# باب الهذي الهذي

''هدی''هاء کے فتہ اور دال کے سکون کے ساتھ ہے۔ان چو پایوں کو کہتے ہیں جوحرم لیجائے جاتے ہیں وہ بکری ہویا گائے اور اونٹ ہو۔اس کا داحد صدیۃ ہے۔شیخین نے روایت کیا ہے آپ مُلَّاثِیُّا ہجۃ الوداع کے موقع پرسواونٹ بطور ہدی لے کر گئے تھے اور ایک روایت میں منقول ہے کہ عمرہ حدیبیے میں ستر اور عمر ۃ القصناء میں ساٹھ اونٹ لے کر گئے تھے۔

## الفصّل لاوك:

## ہری کوقلادہ پہنانا 'جائزہے

٢٢٢٠: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الظَّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَاشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْآيُمَنِ وَسَلَتِ الدَّمُّ عَنْهَا وَقَلَّدَ هَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ الْعَلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ الْعَلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ اللَّامُ عَنْهَا وَقَلَّدَ هَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَنْهَا وَقَلَّدَ هَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتُ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءَ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ أَنْ مَا لَا لَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢/٢ و الحديث رقم (٢٠٥ ـ ١٢٤٣) و وابوداؤد في السنن ٣٦٢/٢ الحديث رقم ١٧٥٢ و والترمذي في ٢٩٧٧ والنسائي في ١٧٠٥ الحديث رقم ٢٧٧٤ والدارمي في ١١/٢ و الحديث رقم ١٩١٢ واحدد في المسند ٢١٦١ والحديث رقم ١٩١٢ واحمد في المسند ٢١٦١١ و

تروجہ له: حضرت ابن عباس پھن سے روایت ہے کہتے ہیں نبی کریم مَلَّا ثَیْزُم نے ظہر کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھی کپر اوٹٹی منگوائی گِرافٹٹی کوزخم گیا۔ داھنی کو ہان کے کنارے میں اورخون صاف کر دیا اور گلے میں ہارڈ ال دوجو تیوں کا پھر اپنی افٹٹی پرسوار ہوئے کہاس کا نام قصوا تھا پس جب اوٹٹی نے آپ مُلَّاثِیْزُمُ کواٹھایا اور بیداء جگہ پر پنچی تو آپ مُلَّاثِیْزُمُ نے جج کے لیے لہیک کہا۔ اس کوامام سلم میں نقل کیا ہے۔

كَتُشُوبِي: قوله : صلى رسول الله ﷺ الظهر بذى الحيفة ،ثم دعابناقته:

آپ ٹُلٹِیُّ آنے ذوالحلیفہ میں دور کعت نماز پڑھی کیونکہ آپ ٹُلٹٹِیُٹسافر تضاورا حرام کی دور کعتوں کیلئے بھی اس پراکتفا کیا جیسا کہ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے یا یہ کہ آنپ ٹُلٹٹٹِٹ نے احرام کیلئے الگ دور کعت نماز پڑھی۔

قوله فاشعرها فی صفحة سنامها الایمن .....و قلدها نعلین: "سنامها" سین کنته کے ساتھ ہے۔ اشعار کہتے ہیں کہ کوهان کی ایک جانب کوزخی کرنا اس طور پر کہ اس نے خون نکل جائے بیاس امر کی علامت ہوتی ہے کہ بیر ہری کا جانورہے۔ تاکہلوگ اس سے تعرض نہ کرے اوراگر بیجانور راستہ بھٹک جائے تولوگ اس کواس کی جگہ پہنچادیں۔

یدزمانہ جابلیت کی عادت تھی چنانچہ شارع علیظ نے بھی اس طریقے کو فدکورہ مقصد کے تحت جائز رکھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اشعار بدعت ہے کیونکہ بیمشلہ ہے لیکن احادیث صححواس قول کور دکرتی ہے۔ اور بیمشلہ نہیں ہے بلکہ بینشتر لگانے ، مجھنے بیچھے لگوانے ، ختنہ کرنے اور داغنے کی طرح مے پس سنت طریقہ دائیں جانب میں اشعار کرنا ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بائیں جانب کرے اور بیہ حدیث ان پر ججت ہے اور ایک روایت میں ''الایسس'' کے لفظ کے ساتھ آیا ہے۔

امام ابوصنیفڈ کے نزدیک اشعار مکروہ ہے علاء نے اس قول کی بیتاویل کی ہے کہ امام اعظم میزیند نے اپنے زمانہ کے اشعار کو مکروہ قر اردیا تھا کیونکہ اس وقت لوگ ہدی کو بہت زیادہ زخمی کردیتے تھے جس سے زخم کے سرایت کر جانے کا خوف ہوتا تھا۔

قوله : اهل بالحج: آپ کُانْتُائِم نے جج اور عمره دونوں کیلئے لیک کہاتھا۔ کیونکہ سیحین میں حضرت انس سے منقول ہے کہ میں نے آخضرت مُنْانَّةُ کُمُ کُوج اور عمره کیلئے لیک کہتے ساچنا نچواس موقع پر راوی نے یلبی بالعموه کاذکر اس لیے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جج ہی ہے اس لیے صرف جج پر اکتفا کیا یا یہ کہ دراوی نے صرف جج کو سناعمرہ نہیں سنا 'یاعمرہ کاذکر بھول گیا تھا۔

#### ہدی کے گلے میں ہارڈ النا جائز ہے

٢٦٢٨: وَعَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ اَهُدى النَّبِيُّ عَلَيْنَ اللَّهِيُّ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا ـ (منفق عليه)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٥٨/٢ الحديث رقم (٣٦٧\_ ١٣٢١)\_ وابن ماجه في السنن ١٠٣٤/٢ الحديث رقم ٣٠٩٦\_واحمدفي المسند ٢/٦٤\_

توجہ ایک مرتبہ خانشہ وہ ایت ہے کہ نبی کریم کالیا کہ نے مرتبہ کا ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف بحریاں ، پھر ان کے کے میں ہارڈ الا۔اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریج: علامہ طبن کہتے ہیں کہ تمام علاء اس بات پر شفق ہیں کہ بریوں میں اشعار کرنامشر وعنہیں ہے البتہ ان کے گلے میں ہارڈ الن سنت ہے کیکن اس بارے میں امام مالک کا اختلافی قول ہے اور امام شافعیؒ کے نز دیک گائے میں اشعار ہے۔

#### مدی دینے کاجواز

٢٦٢٩: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ (رواه مسلم) احرحه مسلم في صحيحه ٢٠٢١ الحديث رقم (٣٥٦ - ١٣١٩).

تشريج: ايكروايت مين: "وضحي ن نسائه بالبقرة" بيعن بإشت كوتت ذع كيا-

یعنی حضرت عائشہ ڈٹھٹا اور تمام بیو بوں کی طرف ہے قربانی کی جسیا کہ آنے والی روایت میں ہے۔

یہ بھی اخمال ہے کہ صرف حضرت عائشہ کی طرف ہے ایک گائے ذرج کی ہوادرایک گائے باقی از واج کی طرف ہے،حضرت عائشہ کا متیاز ظاہر کرنے کیلئے۔

شایدگائے کوتر جیج اس لیے دی که فی الوقت میسر ہی ہے تھی ور ندافضل اونٹ کی قربانی ہے یہ بات ابن حجر نے ذکر کی ہے اور زیادہ

ظاہریہ ہے کہ یاتو یہ بیان جواز کیلئے کیا ہے اور یابو سے اور چھوٹے کے درمیان فرق کیلئے۔

٢٧٣٠: وَعَنْهُ قَالَ نَحَوَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِه - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٦/٢ ٩٥ الحديث رقم (٣٥٧ - ١٣١٩)\_

ترجمہ : حضرت جابر ولائن ہے روایت ہے کہ آپ کا ٹیکٹر نے اپنی ہو یوں کی طرف سے ایک گائے ذیج کی اپنے ججة الوداع میں اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریج: علامہ طِبْنُ کُتِے ہیں کہ بیر حدیث اس بات پرمحمول ہے کہ آنخضرت مَنْظَیَّمُ نے اپنی از واج کی اجازت سے قربانی کی ہوگی کیونکہ دوسرے کی طرف سے قربانی اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ بینظی قربانی ہوجیسا کہ آپ مُنْظِیُمُ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی اور حدیث اس بات پر دلالت نہیں کر رہی ہے کہ بیروا جب قربانی تھی ۔علاو وازیں حاجی پر قربانی واجب ہمی نہیں ہے خاص کر کے مسافر پر ہمار سے زدیک ۔

#### مبدنه کو ہاریہنا ناجائزہے

٢٦٣١: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَاثِدَ بُدُنِ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدَبَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَاَهُدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُـ (متفق عليه)

اعرجه البخارى في صحيحه ٥٤٢/٣ الحديث رقم ١٦٩٦ و مسلم في صحيحه ١٩٥٩/٢ الحديث رقم (٣٦٩ ـ ١٣٦١) والنسائي ١٧٥/٥ الحديث رقم ٢٧٩٣ ومانك في الموطأ ١٠٠١٣ الحديث رقم ٥١ من كتاب الحج

ترجیله: حضرت عائشہ بھٹی سے روایت ہے کہ میں نے ہار بٹے نی کریم مگانٹیڈا کے اونوں کے اورا پنے ہاتھ ان کے گئے میں ڈالے اور ان کو زخی کیا یعنی ان کے کو ہانوں کو داغا اور ان کو ہدی بنا کرخانہ کعبہ کی طرف بھیجا۔ یعنی جب نویں سال جج فرض ہوا۔ تو حضور مُناٹیڈیڈ میرک کے اونٹ بھیجے۔ پس حضور مُناٹیڈیڈ میرک کی اونٹ بھیجے۔ پس حضور مُناٹیڈیڈ میرک کی چیز حرام نہ ہوئی۔ جو چیز کہ حلال کی گئی تھی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشويج: "القلاند" قلادة ك جمع إس چيز كوكت بين جوجانورك كلي بين والاجاتاب-

''البدن''بدئة کی جمع ہےاں گائے یااونٹ کو کہتے ہیں جے مکہ میں ذکح کیا جائے۔وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لوگ اس اونٹ کوخوب فر بہ کرتے تھے۔''حوم'' حاء کے فتح اور راء کے ضمد کے ساتھ ہے۔

حضرت عائشہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ان تک ابن عباس فاہد کا بیٹنی گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جو تحض خود ج کو نہ جائے اوراپی طرف سے ہدی مکہ بیسجے تو اس پروہ تمام چیزیں جو کہ محرم پرحرام ہوتی ہاں وقت تک کیلئے حرام ہے جب تک کہ اس کی ہدی حرم میں پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ تو حضرت عاکشہ ل نے ابن عباس فاہد کے اس قول کی تر دید میں یہ بات کی جیسا کہ ہمارے بعض علماء نے اس کوذکر کیا ہے اور ای طرح بیرد ہے ابن عمر، عطاء، مجاہدا ور سعید بن جمیر کے قول کا بھی ۔

علامہ طبی فرماتے ہیں چونکہ ہدی ہیسینے والامحرم نہیں بنمآلہٰ ذااس وجہ سے اس پر کوئی چیز بھی حرام نہ ہوگی۔اورا بن عباس ﷺ سے نقل کیا گیاہے کہ و دمخطورات احرام سے اجتناب کیا کرتے تھے اور خطابی کا اس کی نسبت اصحاب رائے کی طرف کر ناغلط ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ صحاح ستہ میں حضرت عائشہ ڈھٹھن کی میر صدیث منقول ہے کہ حضرت عائشہ بھٹھنا کہتی ہیں کہ میں نے اون جو ہمارے پاس تھی اپنے ہاتھ سے ان اونٹوں کیلئے بیٹے بنائے جواونٹ آپ کھٹیٹے کمنے بیسیجے اور پھر آپ ہمارے پاس حلال ہوکررہے وہ فعل کرتے جوایک مردائی گھروالی ہے کرتا ہے اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ مسروق حضرت عائشہ کے پاس آئے اوران ہے کہاا ہے
ام المؤمنین ایک آ دمی کعبہ ہدی بھیجتا ہے اور خودا پے شہر میں بیٹھ کریہ وصیت کر لیتا ہے کہاں کے ہدی کے گلے میں پٹہڈال دیا جائے اور
گھروہ برابراحرام کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ لوگ احرام سے نکل جائیں؟ مروق کہتے ہیں کہ میں نے پردے کے پیچھے سے
حضرت عائشہ ڈائٹون کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی آواز تی پس حضرت عائشہ ڈائٹون نے فرمایا بیٹک میں نے رسول اللہ مُؤائٹونی کے ہدی کیلئے پٹے
بنائے اور رسول اللہ مُؤائٹونی نے ان کو کعبہ کی طرف بھیجا اور اس پرکوئی چیز حرام نہ ہوتی جوایک مرد کیلئے اپنے گھروالی سے حلال ہوتا ہے یہاں
تک کہ لوگ لوٹ آئے۔ (ایمی)

اور محیمین میں ہے: 'عن ابن عباس من اهدی هدیا جوم علیه مایحوم علی الحاج فقالت عائشة!لیس کما قال ان فتلت قلائد هدی رسول الله علیہ بیدی ثم قلدها ثم بعث بها مع ابی، فلم یحوم علیه علی شیء احله الله له حتی نحو الهدی'' ۔ پس یدونوں مدیث عبدالرحمٰن بن عطاء کی مدیث کے صراحة خلاف ہیں ۔ چنانچداس کے بطلان کا حکم لازی ہے (آئی) مدیث عبدالرحمٰن سے مرادان کی وہ مدیث ہے جوانہوں نے پہلے ذکر کی ہے، فرمایا: ''عن سعید بن جبیر، انه رأی رجلا قلد فقال: اما هذا فقد احرم'' کرسعیدابن جبیر نے ایک فخض کود یکھا کہ بدی کوقلادہ ڈالا ہوا ہے تو سعید نے کہا کہ دیگرم بن گیا ہے۔ اورعبدالرزاق نے اس کے ہم معی مرفوع روایت ذکر کی ہے:

جابر بن عبداللہ قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی ٹائٹیٹر آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے کہ اچا تک اپنی قبیص بھاڑ دں اور وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ مٹائٹیٹر کے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ مٹائٹیٹر نے فرمایا کہ آج کے دن کا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ہدی کوقلادہ ڈالیس اور میں بھول گیا ہوں۔ (انتی )

پھر (ابن ہمام) آ گے فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ یہ ٹابت ہے کہ صرف ہدی کے گلے میں قلادہ ڈال کر بھیجنے ہے آدمی حالت احرام میں نہیں ہوجا تا جب تک کہ خوداس کے ساتھ نہ جائے ،اور جن آثار میں مطلق اثبات احرام کا ذکر ہے تو وہ ہم نے محول کیے ہیں ہدی کے ساتھ جانے پرتا کہ روایات میں تطبیق پیدا ہوجائے۔

٢٦٣٣: وَعَنْهَا قَالَتُ فَتَلُتُ قَلَاثِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِى ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ آبِي. (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٤٥/٣ ـ الحديث رقم ١٧٠٠ ـ ومسلم ٩٥٩/٢ الحديث رقم (٣٦٩ ـ ١٣٢١)٠

ترجیل حضرت عائشہ بڑی سے روایت ہے میں نے اونوں کے ہار بے اس اون سے جو کہ میرے پاس تھا۔ پھر اونوں کو ہدی کر کے میرے باپ کے ساتھ بھیجا۔ لینی حضرت ابو بکرصد بیٹ کے ساتھ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا

تشويي : بيواتعاس مال كام جس سال منرت ابو كرصدين امير ج بناكر بيم ع مئ سف

#### ہدی پرسوار ہونا مطلقاً ممنوع نہیں ہے

٢٧٣٣:وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَاَى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدُنَةً فَقَالَ اِرْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدُنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدُنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيُلكَ فِي الثَّانِيَةِ اَوِ الثَّالِفَةِ ـ (متفن عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٣٦/٣ الحديث رقم ١٦٨٩ ومسلم في ٩٦٠/٢ الحديث رقم ٣٧١ ـ ١٣٢٢)-

وابوداؤد في السنن ٣٦٧/٢ الحديث رقم ١٧٦٠ والترمذي في ٢٥٤/٣ الحديث رقم ٩١١. والفسائي في ١٧٦/٥ الحديث رقم ٢٠٩٩ والفسائي في ١٧٦/٥ الحديث رقم ٢٣٩ من كتاب الحج واحمد في المسند ٢٠٥/٥ - " الحديث رقم ٢٣٩ من كتاب الحج واحمد في المسند ٢٠٥/٠ من الشخط المدين المدين

تروجها المورت ابو ہریرہ بڑائی سے روایت ہے کہ آپ مُنافیع ایک محض کو دیکھا کہ اونٹ ہا نکنا ہے تو آپ مُنافیع الم نے ارشاد فر مایاس پرسوار ہوجاؤ۔ اس نے کہا کہ محقق یہ ہدی ہے یعنی میں کیونکر اس پرسوار ہوں وہ یہ بچھا کہ مطلقا ہدی پرسوار ہونا درست نہیں' آپ مُنافیع المنافی نے فر مایا کہ سوار ہوجاؤ اس نے کہا کہ یہ ہدی ہے فر مایا سوار ہوجاؤ میں تجھاکہ کہتا ہوں اور پھر تو عذر کرتا ہے یہ بات دوسری مرتبد فر مائی یا تیسری مرتبداس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشويي : قوله "في العانية":قال كمتعلق بـ

#### مدی پرسوار ہونے کا مسئلہ

٢٦٣٣: وَعَنُ آبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ سُنِلَ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْنَ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ إِذَا الْهَجِنْتَ اِلِيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٦١/٢ الحديث رقم (٣٧٥\_ ١٣٢٤)\_ وابوداؤد في السنن ٣٦/٢ الحديث رقم ١٧٦١ والنسائي ١٧٧٥ الحديث رقم ٢٨٠٢\_

ترجیل :حضرت الی زیر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا جبکہ ان سے ہدی پر سوار ہونے کے بارے میں پوچھا گرا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم مُثَالِیُّنِ سے سنا ہے کہ آ پ مُثَالِیُّنِ اَلْمِ اَلْمِ اَلْمِیْ اَلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی طرح کے بارے میں اوقت تو مضطر ہواس کی طرف یہاں تک کہ دوسری سواری نہ ملے ۔ اس کوام مسلم نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

ابوالزبیر۔ بیابوزبیر'ان کا نام''محربن سلم'' ہے کمہ کے رہنے والے ہیں دکتیم بن حزام کے آزاد کردہ ہیں' طبقہ ثانیہ میں سے ہیں مکہ کے تابعین میں سے جابر بن عبداللہ سے انہوں نے حدیث کو سنا ہے اوران سے بہت لوگوں نے حدیث کا ساع کیا ہے۔ ۲۵اھ میں وفات یائی۔

تشریج: ابن مهام فرماتے ہیں کھیمین میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول الدُّمُنَّ اَلَّیْمُ اِنْ ایک مُحض کودیک کہ وہ اونٹ ہا نکتا ہوا جارہ ہے تہ کہ الکہ یہ تو ہری ہے۔ آنخضرت مَنَّ الْیُوَّا مِنْ کِیما کہ اس اونٹ ہرسوار ہوجا دَاس نے کہا کہ یہ تو ہدی ہے۔ آنخضرت مَنَّ الْیُوَّا مِنْ کِیما کہ اس اونٹ ہوار ہوکر نبی مُنَّالِیَّ اِنْہَ کے ساتھ چل رہاتھا۔ پرسوار ہوکر نبی مُنَالِیَّ اِنْہَ کے ساتھ چل رہاتھا۔

ابن عطار شرح عمدہ میں فرماتے ہیں کذا س مبہ خص کا نام معلوم نہ ہو سکا ، اور ہدی پر سوار ہونے کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔ چنانچے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہدی پر سوار ہونا واجب ہے حدیث مذکور میں امر مطلق کی وجہ سے اور اس کے ساتھ اس میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی مخالفت بھی ہے کہ وہ سائبہ ، وسیلہ اور ہام پر سوار ہونے سے گریز کرتے تھے لیکن اس قول کی تر دیدگی گئے ہے کہ آپ مگا النے فیا گئے گئے تھی۔ بھی اپنی ہدی پر سوار نہیں ہوئے اور نہ ہی لوگول کو ہدی پر سوار ہونے کا تھم دیا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کداس پرمطلقا سوار ہونا جائز ہے بغیر ضرورت کے۔ کیونکہ حدیث ندکور مطلق ہے۔ کیکن حضیہ اورا ہام شافعی کے

نزدیک اگرضرورت ومجنوری ہوتو سوار ہوا جاسکتا ہے در نئہیں صدیث نذکورکواس پرحمل کرتے ہوئے کہ وہ چھن مجبور تھا۔ کیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بیروا قعہ حال تھا پس اس میں ضرورت اور مجبوری کا بھی احتال ہے اور عدم ضرورت کا بھی احتال ہے۔

پس دونوں احتمالات میں سے جس پر کوئی دلیل پائی جائیگی تو اس پر روایت کوحمل کیا جائے گا۔اورعقلی دلیل اس پر پائی جاتی ہے کہ محریم نتا ہے اور مقل جس سے جس پر کوئی دلیل پائی جائیگی تو اس پر روایت کوحمل کیا جائے گا۔اورعقلی دلیل اس پر پائی

یہ بامر مجبوری تھااوروہ اس طرح کی ہدی کھمل طور پراللہ کیلئے ہے۔ پس اس کواپنی ذاتی منفعت کیلئے استعال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے ضرورت کی شرط حدیث میں بھی پائی اوروہ صحیح مسلم میں ابوز بیر کی روایت ہے۔ (لیعنی مشکلو ق کی بیروایت جس کی تشریح کی جارہی ہے از اقم ک

پس عقل مطلقاً سوار ہونے کومنع کرتا ہے اور نقل نے بامر مجبوری اجازت دی ہے اور مجبوری کے علاوہ صورت میں منع ہی رہے گی جو کہ عقل کا تقاضا ہے نہ کہ مفہوم شرط کا۔ حاکم نے کافی میں لکھا ہے کہ اگر ضرورت کے دفت مدی پرسوار ہوجائے یا اس پرسا مان لاد لے تو اگر اس کی وجہ سے اس میں کوئی نقصان آ جائے تو اس کا ضامن ہوگا۔

علامہ طبی کا یہ تول کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ چوخض مدی پرسوار ہوجائے تویداس کیلئے جائز ہے اور اس میں مدی کیلئے کوئی ضرر نہیں ہے اور اس طرح اس پرسامان لا دنا بھی جائز ہے اور یہی امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد کا قول ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ یہ دووجہوں سے باطل ہے ایک وجہتو یہ ہے کہ دوایت ہی میں قید ضرورت موجود ہے دوسری وجہ یہ کہ یہ امام شافعی کے تصریح کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں ضرورت کی قید ضروری ہے جیسا کہ امام نووی ٹے نشرح مسلم میں ذکر کیا ہے۔

### قریب الرگ مدی کا مسئله

٣٦٣٥ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ سِتَّةَ عَشَرَ بُدُنَةً مَعَ رَجُلٍ وَامَّرَهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا اللهِ كَيْفَ اَصْبَعُ نَعَلَيْهَا فِى دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلُهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْتُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا آخَذٌ مِّنْ اَهُلِ رُفْقَتِكَ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٦٢/٢ الحديث رقم (٣٧٧\_ ١٣٢٥)\_ وابودئاود في السنن ٣٦٨/٢ الحديث رقم ١٧٦٣\_

ترجید : حضرت ابن عباس علی سے روایت ہے کہ نبی کریم مالی آئے ایک شخص (ناجید اسلی) کے ساتھ سولہ اونٹ (بطور ہدی کے) بھیجے ۔ یعنی وہ نگہ ببانی کرتا ہوا لے جائے اور مکہ بینج کر فن کرے ۔ پس اس نے کہا اے اللہ کے رسول! کہ میں اس اونٹ کو کیا کروں جو ان میں سے تھکا وٹ کی وجہ ہے، یا و بلا پن کی وجہ سے قریب المرگ ہو کر چل نہ سکے فرایا اس کو فن کر کرواور اس کی دونوں پا پولیسین کو اس کے خواز میں رنگ دو ۔ یعنی وہ جو تیاں جو بطور ہار کے گلے میں ڈالی تھیں پر پھر تو ان پا پولیوں کو س کے کو ہان کے کناروں پر رکھ دے اور تو اور تیرے دوست اس میں سے نہ کھا کیں ۔ اس کوامام سلم نے نقل کیا ہے۔

#### تشريج: قوله : بعث رسول الله على سنة عشر بدنة مع رجل وامره فيها :

''ستة عشر بدنة '':علامه طِبِیؒ فرماتے ہیں که مصابیح کے شخوں میں''ست عشر ة''ہے،اور دونوں صحیح ہیں کیونکہ''بدنة''کا اطلاق مٰذکراورموَ نث دونوں برہوتا ہے۔

"المر"ميم كى تشديد كے ساتھ يعنی اس كوامير بنايا۔

قوله : كيف اصنع بما ابدع على منها؟

''ابدع''صیغہ مجبول کے ساتھ ہے۔ عرب کہتے ہیں''ابدعت الراحلة'' جب سواری تھک جائے۔ اور کہا جاتا ہے ابدع باللو جل صیغہ مجبول کے ساتھ جب اس کی سواری تھکے اور کمزوری کی وجہ سے منقطع ہو جائے اور چل نہ سکے اس وجہ سے ابدع لی نہیں کہا کہ کوئکہ وہ اس پر سوار نہیں تھا۔ بلکہ وہ اس اونٹ کوھا تک رہا تھا۔ بلکہ ابدع علی کہا جو کہس کے معنی کوششمن ہے۔

علامطِیٌ کے ابدع المطب کے معنی میں ہے کہاجاتا ہے ابدع ابلدجل ای انقطع به ووقفت دابة عن السيور

قوله:قال: انحرهالم اصبغ نعلیها فی دمها: "اصبغ" با عمومه پرتینول حرکتی درست ہے۔" اغمس "کمعنی س ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں اس مدیث کے بیالفاظ ہیں: کان ﷺ یبعث مع ابی قبیصة بالبدن معه ثم یقول، ان عطب

منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعليها في دمها، ثم اضربه صفحتها ولا تطعمها انت ولا أحد من فتدا،

قوله :ولا تاكل انت ولااحد من رفقتك:

"اهل د فقتك": الل ذاكد إدراضافت بيائيه إلى وفقتك" راء كضمه اورفاء كيكون كساته بـ

جو تیوں کوخون میں رنگ کراونٹ کے کو ہان پرنشان لگانے کیلئے اس لیے فرمایا تا کہ اغنیاءاس کے گوشت کھانے سے اجتناب کرے۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آخر میں آپ مُنگافِئا کے اس کی ہدایت فرما دی کہ اس کا گوشت ندتم خود کھانا اور ندا پنے رفقاء سفر کو کھانے دینا خواہ فقراء ومساکین ہوں یا اغنیاءان کو گوشت کھانے سے منع اس لیے کیا کہ کہیں میلوگ پی ماندگی کا بہاند کر کے اپنے کھانے کیلئے کوئی اونٹ ذرج نہ کرڈالیس۔ میسکلہ اس وقت ہے جب اس نے ہدی اپنے او پر واجب کی ہواور اگر ہدی نفلی ہوتو اس کوذرج کر کے اس سے کھانا جائز ہے کیونکہ مختل گلے میں ہاڑ ڈال لینے سے جانور ملکیت سے نہیں نکلاً۔

یہاں ایک بات محل اشکال ہے کہ ایسی صورت میں کہ گوشت کھانے نے خودمحافظ کو بھی منع کیا جاریا ہے اوراس کے رفقاء کو بھی تو پھر اس گوشت کامصرف کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ گوشت ضائع ہی ہوگا۔اس کا جواب سے سے کہ جہاں وہ اونٹ ذیج ہوگا وہاں آس پاس کے رہنے والے اسے اپنے استعال میں لے آئیں گے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اصحاب سنن اربعہ نے ناجیہ خزائی کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْنِ ان کے ہمراہ ہدی روانہ کی اور فرمایا کہ اگریہ ہلاک ہو جائے تو اس کوؤئ کر کے اس کے ہار کے جوتے اس کے خون میں رنگ کراس کولوگوں کیلئے چھوڑ دی تر مذی نے اس کو حدث تھے کہا ہے۔ اس میں 'لا تاکل انت و لا د فقتك ''نہیں ہے۔

واقدی نے غزوہ حدیبہ کے شروع میں بیرواقع تفصیل ہے ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ آپ مکا پیڈائے اپنے ہدی پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو محافظ بنایا اور ان کو تھم دیا کہ وہ ان کو پہلے لے کر چلے ۔ واقدی کہتے ہیں کہ وہ سر اونٹ تھے۔ اس قصہ میں آگے ہے کہ ناجیہ بن جندب کہتے ہیں کہ اور ان کو تھر کے ب کہ ناجیہ بن جندب کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اونٹ قریب المرگ ہوگیا تو میں ابواء مقام میں رسول الله مکا تی آیا اور ان کو خردی تو آپ مکا کی اور نہ آپ کے رفقاء مگا تی اور نہ آپ کے اور اس کے خون میں رنگ دے، اس کا گوشت نہ آپ کھا کیں اور نہ آپ کے رفقاء کھا کیں، اور لوگوں کیلئے چھوڑ ویں۔

مسلم ادرا بن ماجہ نے ابن عباس کی روایت ذکر کی ہے کہ ذؤ کیب نتراعی ابوقعیصہ نے ان کو بیان کیا ہے کہ رسول الله کا اللّی کا انتران کے ہمراہ اونٹ روانہ کرتے اور پھر فر ماتے کہ اگر ان میں سے کسی چیز کے مرنے کا خطرہ ہوتو اس کو ذرج کریں پھر اس کے جوتے اس کے خون

میں رنگ کراس کے کوہان پرنشان لگا دے اور ندتم خوداور نہ تیرے دفقاء میں سے کوئی اس سے کھائے کیکن قیادہ کی سنان سے لقاء ثابت نہیں ہے اور حدیث مسلم اور این ماجہ دونوں میں معنعن ہے گرمسلم نے اس کیلئے شاہد ذکر کیا ہے اور ذکا یہ بان مسلم نے نہیں ذکر کیا ہے۔ ملکہ ہائے ان رجلاً حدثہ''نا جیداور دوسروں کو کھانے ہے منع اس لیے کیا تھا کہ وہ اغذیاء تھے۔

شارح کنز فرماتے ہیں کہ حدیث ناجیہ میں مدی پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکد آپ مَنَّ الْفِیْجُ نے ان کواس اونٹ کے گوشت کھانے سے
منع فرمایا تھا جوراستے میں مرجائے اور کلام اس کے بارے میں ہے جوحرم پینی جائے کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے یانہیں؟ (انٹی )۔اور
ہم نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اگر ہدی نفلی راستے میں مرجائے تو اس سے کھانا ممنوع ہے اور جب محل تک پینی جائے تو اس سے
کھانا جائز بلکم ستحب ہے (انتی )۔

شنی کہتے ہیں کہ جوہدی ہلاک ہوجائے یاس میں عیب فاحش پیدا ہوجائے ،عیب فاحش وہ ہوتا ہے جوقر بانی کے جواز کیلئے مانع ہو جسے ثلث کان کا کٹ جانا آئلے کا ضائع ہونا تو آگر یہ ہدی واجب ہے تو اس کو تبدیل کرےگا۔ کیونکہ یہ اس کے ذمہ لازم ہے اور یہ عیب دار سے دار جانو راس کا ہوجائے گا۔ کیونکہ اس جہت کیلئے صرف تعیین سے وہ جانو راس کی ملکیت سے نہیں نکلتا اور اب اس کا ہدی کے طور پرصرف کرناممتنع ہوا تو اب اس کیلئے جائز ہے کہ اس کو بھیس اور صرف کرد ہے۔ اور آگر وہ ہدی تطوع ہے تو اس کو ذکے کرکے اس پر جوتے سے خون کا نشان لگائے اور اس کا فائدہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہدی ہے تا کہ نقراء اس سے کھا کیس اور اغذیاء اجتناب کریں۔

٢٦٣٦: وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ نَحَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبُدُنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ـ

اخرجه مسلم في صحيحه ٥٥٥/٢ الحديث رقم (٣٥٠\_ ١٣١٨)\_ وابوداؤد في السنن ٢٣٩/٣ الحديث رقم ٢٨٠٩\_

(رواه مسلم)

والترمذي في السنن ٢٤٨/٣ الحديث رقم ٩٠٤ وابن ماجه ١٠٤٧/٢ الحديث رقم ٣١٣٢\_ ومالك في الموطأ ٤٨٦/٤

الحديث رقم ٩ من كتاب الضحايا\_ واحمد في المسند ٢٩٣/٣\_

توجهد: حضرت جابر ولائو سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نے تحرکیا نی کریم مَلَ الْمُؤْلِک ساتھ حدیبیہ کے سال اون سات دمیوں کی طرف سے اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشويع: "الحديبية"اصح قول كمطابق باءى تخفيف كساته ب

حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے پر بدئة کا اطلاق نہیں ہوتا اور غالب استعال یمی ہے۔ قاموں میں ہے البدنة

محركة من الابل والبقر، كالاضحية من الغنم تهدى الى مكة (شرفها الله) للذكر والانشى-

اور نھا بیمیں ہے کہ بدنۃ ابل کا داحدہے ۔اوراونٹ کو بدنۃ کہنے کی وجداس کی عظیم جسامت اورغر بہ ہونا ہےاوراس کا اطلاق اونٹ اوراونٹنی دونوں پر ہوتا ہےاور کبھی اس کا اطلاق گر ئے پر بھی ہوتا ہے ( آئٹی )۔

باتی ابن جرکایةول كدبدنه كااطلاق لغة اونث گائے، بكرى پر موتا ہے تو يدكت لغت كامخالف ہے۔

اس مدیث میں ہمارے ندہب کی دلیل ہے کہ اونٹ اور گائے میں سات آ دمیوں کا شریک ہونا جائز ہے جبکہ ان ساتوں کو قربت یعنی ثواب مقصود ہو قربت خواہ ایک طرح کی ہوجیہا کہ سب کی نیت قربانی یا ہدی کے نیت سے شریک ہوں اور بعض قربانی کے۔اور امام شافعی کے زندیک اس طرح بھی شرکت جائز ہے کہ بعض تو قربت کی نیت سے شریک ہوں اور بعض محض گوشت کی نیت سے اور امام مالک 

#### نح کرنے کا طریقہ

٢٦٣٧: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّهُ آتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ آنَاخَ بُدُ نَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَا مَّا مُقَيَّدَ ةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٤٦/٣ الحديث رقم ١٧١٣\_ ومسلم في صحيحه ٩٥٦/٢ الحديث رقم (٣٥٨\_

١٣٢٠)\_ وابوداؤد في السنن ١/٢ ٣٧ الحديث رقم ١٧٦٨\_

ترجیل: حضرت ابن عمر ٹاپنا سے روایت ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے اپنااونٹ بٹھایا تھا اس حال میں کہ نحر کرتا تھا۔اس کو ابن عمر ٹاپنا نے کہا۔تم اس کو کھڑا کرواور پاؤں باندھو۔ یعنی پابایا پاؤں (محمر مُنَالِنَا فِلَمَ مُسَالِعُ نَا فِلَا کِیا ہے۔ کیڑ)۔اس کواہام بخاریؒ اورمسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

لْنَتْسُونِيِّ: قوله: ينحرها: يرجمله حاليه به ـ قوله: قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ﷺ:

''قیاماً'' حال مؤکرہ ہےاورتقریر قائمۃ ہےاوراس کاعامل محذوف ہےاول کلام اس پر دلالت کررہائے یعنی انحو ھا قائمہ آس سے درایت درست ہوجاتی ہے نہ کہ ابعثھا ہے کیونکہ بعث قبل القیام ہوتا ہے۔

ہاں اگر اس کوحال مقدرہ بنایا جائے جیے اللہ کے اس قول میں ہے ﴿ فبسْرِ ناہ باسحق نبیاً ﴾ یعنی ابعثها مقدر افیامها ادر اس کو منصوب بناء برمصدریت ماننا جائز نبیں ہے ابعثها کیلئے۔ کیونکہ دونوں میں معنی تقارب ہے تو پھر گویا کہ اس طرح کہا ہوگا ''اقعمها قیامًا'' تو کام مقصود سے خالی ہوجائے گا اور وہ مقصود تحرکومقید بالقیام کرنا ہے۔

"مقيدة" وال ثانيب يا قائم كيلي صفت بـ

''سنة '' منصوب ہے بناپر مفعولیت کے تقریر یول ہوگی فاعلاً بھا سنة محمد یا صبت سنة محمد

متبدا محذوف کی خبر ہونے کی بناء پر مرفوع پڑھنا بھی درست ہے۔

علامہ طِبیؒ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ بیہ ہے کہ اونٹ کونحر کیا جائے اس کو کھڑ اکر کے اور اس کی بائیس ٹانگ باندھی جائے ( اور پھر اس کے سینے میں برچھی ماری جائے ) گائے اور بکری کووا کمیں پہلو پرلٹا کر اور ٹائلیں کھلی جھوڑ کرذ نج کیا جائے ۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ابوداؤد نے حضرت جابر کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کُلُفِیْمُ اوران کے صحابہ ؒ اونٹ کانحراس طرح کرتے تھے کہ اس کی بائیس نا نگ باندھی جاتی تقص اور باتی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا۔ پھر ابن ہمام فرماتے ہیں کہ نبی کُلُفِیْمُ نے خرقیام کی حالت میں اس آیت: ﴿فاداو جبت جنوبھا ﴾ [ المحج: ٣٦] کے ظاہر پڑمل کرنے کی وجہ سے کیا کیونکہ وجوب کامعنی سقوط کے ہے اور اس کا تحقق کھڑے ہونے کی حالت میں زیادہ واضح ہوتا ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارشاد: ﴿فاذ کووا اسم اللہ علیها صواف ﴾ الحد: ٣٦] ہے استدلال کرنا زیادہ ظاہر ہے کیونکہ صواف کی تفییر حضرت ابن عباسؓ نے تین پاؤل کے کھڑے ہونے ہے کی ہے اور بیالیک پاؤل کے باندھنے ہے ہوتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ بایاں ہو کہ اس میں اتباع حدیث ہے۔ امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کوئم کیا کھڑے ہونے کی حالت میں تو وہ بدک گیا اور قریب تھا کہ کچھلوگوں کو ہلاک کردیتا لیس میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اونٹ کوٹا نگ باندھ کر بٹھا کرنح کروں گا۔ حاصل سے کہ اونٹ کو کھڑ اگر کے خرکر نافضل ہے اور اگر کھڑ انہ کہا جا سکرتھ کھر بٹھا کرنح کر نالٹا کرنح کر نے ہے افضل ہے۔ ہاں! اونٹ کو ذیح کرنا خلاف اولی ہے اگرا مام مالک ؒ سے یہ قول صحیح ثبات ہے جوان نے قبل کیا گیا ہے کہ اونٹوں کو ذیح کرنا حلال نہیں ہے لیکن خلا ہریہ ہے کہ بیامام مالک سے ثابت نہیں ہے ابن منذ رفر ماتے ہیں کہ میں ایسا کوئی نہیں جانتا جس نے اس کو حرام کہا ہو بلکہ امام مالک نے اس کو کمروہ قرار دیا ہے۔ اور جوشوا فع کے بعض کتب میں مذکور ہے کہ گائے اور بکری کانح بالا جماع حرام ہے۔ تو وہ غلط ہے اور صحیح وہ ہے جوعبدری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بالا جماع جائز ہے۔

#### گوشت جھول وغیرہ اور چمڑہ کوصدقہ کرنا جاہے

٢٦٣٨: وَعَنْ عَلِيّ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ اَقُوْمَ عَلَى بُدُنِهِ وَاَنْ اَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِ هَا وَآجِلَتِهَا وَاَنْ لاَّ اُتُحِطَى الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا۔ (منفق علیه)

اعرجه البخاري في صحيحه ٥٦/٣ ٥٠ الحديث رقم ٢٧١٦ و اعرجه مسلم في صحيحه ٩٥٤/٢ الحديث رقم (٣٤٨\_

۱۳۱۷)\_ وابوداؤد في السنن ۳۷۱/۲ الحديث رقم ۱۷٦۹ والدارمي ۱۰۱/۲ الحديث رقم ۱۹٤٠ وابن ماجه . ۱۳۵٪ الحديث رقم ۳۰۹۹\_ وابن ماجه . ۱۰۲٪ الحديث رقم ۳۰۹۹\_

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا مجھے نی کریم منگائی آئی کہ میں خبر گیری کروں ان کے اونوں کی اور یہ کہ ان کے گوشت کوصدقہ کروں پوست (چرہ) اور جھولیں اور ان میں سے کہ قصاب کو خددوں یعنی انکی مزدوری ان میں سے نہ دوں فرمایا حضور مُنالین آئی نے ہم اس کومزدوری اپنے پاس سے دیں گے۔اس کو امام بخاری اور امام سلم نے نقل کیا ہے۔ تشریعی: ''بدنه'' باء کے ضمہ اور دال کے سکون کے ساتھ بدئة کی جمع ہے۔

''واجلتھا''جیم کے کسرہاورلام کی تشدید کے ساتھ جلال کی جمع ہےاور جلال ،جل کی جمع ہے جانوروں کے جھولے کو کہتے ہیں۔ اونٹوں سے مراد وہ اونٹ ہیں جو آنخضرت مُلاَلِيَّظِم ججۃ الوداع میں بطور ہدی مکہ لے کر گئے تھے اوران کی تعداد سوتھی۔اس کی تفصیل پہلے گزری ہے اوراس صدیث سے نحرمیں نیابت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

ابن بهام فرماتے بیں کہ ترفدی کے علاوہ اصحاب کتب صحاح نے بیصدیث روایت کی ہے: ''امونی رسول الله ﷺ ان اقوم علی بدنه و اقسم جلودها، و جلالها و امونی ان لا اعطی الجزار منها، وقال نحن نعطیه من عندنا''اور الجف الفاظیں ''ان اتصدق بجلودها و جلالها'' ہے اور بخاری کی روایت میں نحن نعطیه من عندنا نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظیں بہت ہے۔ اور بخاری کی روایت میں المساکین و لا یعطی فی جزارتها منها شینا ''۔ ''وامرہ انقسم بدنه کلها لحومها و جلالها و جلودها فی المساکین و لا یعطی فی جزارتها منها شینا '''۔

'' جزاد تھا'' سرسطی فرماتے ہیں کہ بیجیم کے ضمبہاور کسرہ دونوں کے۔ ہاتھ ہے۔ پس کسرہ کے ساتھ مصدر ہےاور ضمہ کے ساتھ نام ہےا گلے اور پچھلے ٹانگوں کااورگردن کا۔قصر کی ان کواجرت میں لیتے تھے۔

ا بن منذر نے ابن عمر ﷺ اورائحٰق ہے، کا بت کیا ہے کہ ہدی کی کھال کو نروخت کر کے اس کے ثمن کوصد قد کرنا جائز ہے۔ اور قصائی کوا حسانا کھال وینے میں کوئی مضا کھنہیں ہے بالا تفاق۔

### قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا جائز ہے

٣٦٣٩: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنّا لَانَأْ كُلُ مِنْ لُحُوْمٍ بُدُنِنَا فَوْقَ ثَلَاثَ فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ ۚ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوا فَاكَلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكَلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكَلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكَلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكَلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنَا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنا وَتُزَوَّدُوا فَاكُلُنا وَتُزَوَّدُوا فَاللَّهُ عَلَيْهِا فَعَالَ كُلُوْا

اخرجه البخارى في صحيحه ٥٧/٣٥ الحديث رقم ١٧١٩ ـ ومسلم في ٦٢/٣٥ الحديث رقم (٣٠ ـ ١٩٧٢) ـ واحمد

فى المستد ٣٨٨/٣\_

تر جملے: حضرت جابر ولائٹو سے روایت ہے کہتے ہیں ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے سے تین دن سے زیادہ پھر نبی کر کم من اللہ اور توشد کر کم من اللہ کا اور توشد کر کم کا یا اور توشد کر اور کا میں ہم نے کھایا اور توشد کیا۔اس کوا مام بخاری اور مسلم نے تقل کیا ہے۔

تنشریج: علامہ طبی فرماتے ہیں کہ ابتداء میں آپ مُلِی فی اور قربانی کے گوشت تمن دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا اور بعد میں اس کی اجازت دی۔ فرمایا کھا وَاور مستقبل کیلئے تو شہ بنا وَ۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اگردم واجب ہوجیے دم تنتی ، دم قران ، دم افساد ، شکار کے بدلے میں دم تو مالک کیلئے بعض اہل کے فرد کی اس سے کھانا جا ترنہیں ہے اور یہی امام شافعی کا مسلک ہے اور شنی میں ہے کہ مالک کوفش ہمت اور قران کی ہدی اور قربانی سے کھانا مستحب ہے فقط۔ کیونکہ حدیث جابر میں ہے کہ آپ مالی فی اور قربانی سے کھانا ہوا ترنہیں ہے کہ وہ اور قربانی میں ڈال دیا گیا تو ان کے گوشت کو دونوں نے کھایا اور شور بہیا۔ ان کے علاوہ دوسرے تم کے ہدی کا گوشت کھانا جا ترنہیں ہے کیونکہ وہ کھارات و جنایا ہی کہ وگ

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ رائح قول کے مطابق آپ مُنْ الْفِیْمُ قارت سے اور سو کے سواونٹ ہدی قران کے نہ سے پس معلوم ہوا کہ آپ منگائی ہیں ہے اور سوکے سواونٹ ہدی قران کے نہ سے کھایا۔ گرفش ہدی ہے جرم پہنچنے کے بعد کھایا۔ کیونکہ اگر وہ حرم نہ پہنچ بلکہ راستے میں ہلاک ہوکر ذرج کیا جائے تو اس سے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حرم میں نون بہانے سے قربت ماصل نہیں ہوتی بلکہ صدقہ کر نالازم ہوتی اس کے علادہ ماصل نہیں ہوتی بلکہ صدقہ کرنالازم ہوتی اس کا صدقہ کرنالازم ہوگا۔ یہی امام شافعی اور امام احمد کا مسلک ہے اور امام مالک الی ہدی جس سے کھانا اس کیلئے جائز نہ ہو کھالیا تا کل کا ضامن ہوگا۔ اور صد ایا کے گوشت کونروخت کرنا جائز نہیں ہے اگر چاس کا کھانا جائز ہو! گر اس نے اس میں سے کچھ فروخت کرد یایا قصائی کومزدوری میں دیدیا تو اس کی بقدر قمیت کا صدقہ کرنالازم ہوگا۔ اور جہاں ہدی سے مالک اس نے اس میں سے کچھ فروخت کرد یایا قصائی کومزدوری میں دیدیا تو اس کی بقدر قمیت کا ایک ٹلٹ صدقہ کرد ہوارا ایک ٹلٹ صدید

مسلم کی حدیث میں ہے:''کنت نھیتکم عن الادخار من اجل الرافغة وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدالکم"۔ کیا قحط دغیرہ کے دور میں ذخیرہ کرنے کی حرمت پھرلوٹ سکتی ہے؟ اس میں امام شافعیؓ کے دوقول ہیں ۔زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہیں لوٹ سکتی ہے کیونکہ اس کامنسوخ ہونا ثابت ہے۔خواہ نہی تحریمی ہویا تنزیمی۔

#### الفصلاليّان:

٣٦٣٠: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْنَ الْمَدَى عَامَ الْحُرَبِيَّةِ فِي هَدَايَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْنَ جَمَلاً كَانَ لِلَابِيْ جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ يَغِيْظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

احر حد ابو داؤد فی السنن ۳۲۰،۱ لحدیث رقم ۱۷۶۹ و ابن ماحد ۱۰۳۰،۱ الحدیث رقم ۳۱۰۰ واحمد فی المسند ۲۳۶،۱ توجه به توجه به: حفرت این عباس ناهن سے روایت ہے کہ نبی کریم کالینی اسی ساکھ بہا یا کے اونٹ کے کر گئے ابوجہل کے اونٹ کے ناک میں جاندی کی ایک تھنی تھی اورا یک روایت میں آیا ہے کہ سونے کی ۔اس کی وجہ سے

مشركول كوغصددلات تصاب كوابوداؤر في فقل كياب

تَسُر مِينَ : قوله : ان النبي الله اهدى عام حديبية في هدايا رسول الله الله على جملا كان لابي جهل:

''جملاً''اهدای فعل نے نصب دیا ہے اور هدایا میں اس کا صلہ ہے اور حق بیقا کہ یوں کہتے هدایاہ پس خمیر کی جگہ اسم ظاہر کو .

كآئ

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ابوجہل کے اونٹ کا خاتمہ ابوجہل سے اچھا ہوا کہ اللہ کے راستے میں اس کانح ہوا اور اللہ کے رسول اور اولیاء نے اس کا گوشت کھایا، چھراس صدیث کی نظیر میں اللہ کا بیار شاد ہے ﴿لیغیظ بھم الکفاد ﴾ [الفتح: ٢٩]

''عام المحديبية'' ٢ ه مين آنخضرت مُثَالِّيْنُ اوائيكَّ عمره كيليح مكدرواند موے مشركين نے آپ كوحد يبيمقام مين روك ديا اور حديبيك حل كے اطراف مين ايك جگد ہاوراس كاقصد بہت مشہور ہے۔

اورابن جرکتے ہیں کہ آپ مُنافِیْنِ اورشرکین کے ورمیان اس پرصلح ہوئی کہ آپ مُنافِیْنِ اور آپ مُنافِیْنِ اکر ام سے
نکل جا کیں اور چراس کے بعدا ہے عمرہ کی قضاء کریں اور اس کے بعد آسندہ سال آسکیں جج کریں اور عمرہ کریں ۔لیکن یہ بات ورست
نہیں ہے کیونکہ صلح اس پر ہوئی تھی کہ وہ آسندہ سال صرف عمرہ کی تضاء کریں گئیں نہ کہ جج کریں گے اور صلح میں یہ بات بھی طے پائی تھی کہ
مشرکین تین دن کیلئے کم آپ مُنافِیْنِ کیلئے فالی چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ جب تین دن گزر گئے تو انہوں نے آپ مُنافِیْز کے مطالبہ
کیا۔

قوله: فی رأسه برة من فضة یغیظ بذلك الكفاد: مصافح مین 'وفی رأسه برة فضة ''اضافت كے ساتھ ہے۔ ''برة'' باء كے ضمہ اور مخفد كے فتح كے ساتھ ہے ابوعلى كہتے ہیں كہ اس كا اصل'' بروة'' ہے كيونكہ اس كی جمع برات اور برون آئی ہے۔ جیسے ثبات اور ثبون ، اس كامعنی ہے۔ نتھنی۔

شارح مصابح کہتے ہیں یعنی اس کے ناک میں چاندی کی تھنی تھی۔ کیونکہ برۃ پیتل وغیرہ کی تھنی کو کہتے ہیں جواونٹ کی ناک میں ڈالی جاتی ہے۔ اصمعی کہتے ہیں ایک جانب کے نتھنے میں ڈالا جاتا ہے۔ چونکہ ناک، سرمیں سے ہوو سعۃ فی رأسه کہا۔ اور زیاد د ظاہر یہ ہے کہ بیمجاز ہے مجاورۃ کی وجہ سے کہ ناک سر کے قریب ہے نہ کہ اطلاق الکل علی البعض کے قبیل سے ہے۔

"يغيظ" رف مضارع ك فتح كماته بـ

## ذ بح ہونے والی ہدی کا حکم

٢٦٣١: وَعَنُ نَاجِيَةَ النُحُزَاعِيِّ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ انْحُرُهَا ثُمَّ انْحُرُهَا ثُمَّ انْحُرُهَا ثُمَّ الْحُدِيثَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والترمذى وابن ما حة ) المحرجة الترمذى في ٢٥٣/٣ المحديث قم ٩١٠ وابن ما حة ٣٣١/٢ المحديث رقم ٢٠١٦ ومالك في الموطأ ٣٨٠/١ المحديث رقم ٢٤١٦ من كتاب الحجر واحمد في المسند ٣٣٤/٤ .

توجہ له: حضرت ناجیة خزائ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہااے اللہ کے رسول! میں اس جانور کے ساتھ کیا کروں جو مر نے کے قریب ہو ہدی کے جانور میں سے فر مایا کہ اس کو ذئ کردو پھر اس کی پاپوش کورنگ دواس کے خون میں بعنی جو کہ اس کا ہار ہے اس کوخون میں رنگ کر۔اس کی گردن پر چھاپ دیا جائے پھر لوگوں کے درمیان چھوڑ دے ادر ہدی کے درمیان یعنی فقراء کواس کے کھانے ہے منع نہ کرد۔

تشريج: ''فياكلونها'' يعنى فهم يأكلونها ہے۔ اصل مين'اس آيت كرز پر ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾

[السرسلات: ٣٦] ورنةوفيا كلونها كبناح بي تعارجين: ﴿ فرهم يأكلوا ﴾ [ الحسر: ٣] - - - - -

عرض مرتب: اس روایت کی ممل تشریح پیلے گز رگئی ہے۔

٢٦٣٢: ورواه ابو داود والدا رمي عن نا جية الاسلمي

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٦٨/٢ الحديث رقم ١٧٦٢ والدارمي في ٩٠/٢ الحديث رقم ٩٠٩٠.

ير و المرابع المرابع المرابع في المرابعة المرابع المرابع المربع ا

#### راوی حدیث:

ناحیۃ بن جندب ۔ یہ 'ناجیہ' جندب کے بیٹے ہیں اور اسلمی خاندان نے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حضور مُنَالِیُّنِمُ کے اونوں کے گران تھے۔ کہاجا تا ہے کہ یہ عمرو کے بیٹے ہیں۔ اہل مدینہ میں شارہوتے ہیں۔ ان کانام' 'ذکوان' تھا۔ حضور مُنَالِّیُّمُ کے 'ناجیہ' نام رکھا۔ کیونکہ ان کو قریش سے نجات حاصل ہو کی تھی ۔ یہی وہ صحابی ہیں جوحد بیبیہ کے موقع پر قلیب میں آپ مُنَالِّیُمُ کا تیر لے کراُ تر سے تھے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان سے عروہ بن زبیر رہ ہو تو غیرہ نے روایت کی ۔ حضرت معاویہ بھی تھی کے عہد میں بمقام مدینہ وفات پائی۔

قوله : عن فاجية الأسلمي: تقريب مين بكه ناجيه بن جندب بن عمير اللي محالي باورناجيه بن خزاعي بعي صحالي بان

ہے روایت کرنے میں عروہ متفرد ہیں اور جس نے ان دونوں کو ملایا ہے اور غلط ملط کیا ہے تو بیان کو ہم ہوا ہے۔

اوربعض نے کہا ہے کہ ناجیہ بن کعب بن عمیر بن بعمر اسلمی صاحب بدن رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُمُ ہے۔

اورامام احمد بن عنبل نے سند میں صاحب البدن ناجیہ بن الحارث خزاعی کو قرار دیا ہے کیکن مشہوراول ہے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ بینا جید بن جندب اسلمی صاحب بدن رسول الله فَالْقَيْمَ ہے اور کہا گیا ہے کہ بینا جید بن عمرو ہے جس کا شار اہل مدینہ میں ہوتا ہے ان کا نام زکوان تھا آپ فَلَا تَقِیْمَ نے ان کا نام ناجید ذکوان رکھا کیونکہ بیقریش سے نی کھے تھے۔اور یہی حدید میں کویں میں اترے تھے۔

ان سے عروہ زہرمی دغیرہ نے روایت کیا ہے۔حضرت امیر معاویہ کے دور میں مدینہ میں وفات پائی (اپنی )اور نا جیڈزاعی کا ذکر نہیں کیا۔ پس صاحب مصانیح نے احمد بن ضبل کی اتباع کی ہےاور مصنف نے جمہور کی۔والٹداعلم۔

#### قربانی کے دن کی فضیلت

٣٦٦٣: وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النّبِي عَلَيْنَ قَالَ إِنَّ اَعْظَمَ الْآيَّامِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرِّ قَالَ أُوْرٌ وَهُو الْيَوْمَ اللّهِ بَنِ قُرْطِ عَنِ النّبِي عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تروجہ له: حضرت عبدالله بن قرط والنو سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کالٹیوُٹم سے قل کیا ہے فر مایا دنوں میں بڑا دن الله کے نز دیک قربانی کا دن ہے تو ر (جو کہ اس صدیث کا راوی ہے ) نے کہا کہ اس کے بعد قر کا دن ہے اور وہ دوسرا دن ہے یعنی گیار ہویں تاریخ کا دن ہے۔راوی نے کہا کہ نبی کریم کالٹیوُٹم کے نز دیک پائے۔ ماونٹ قریب کیے گئے۔ پی اونٹوں نے حضور مُنَّاثِیُّنِا کے قریب ہونا شروع کیا تا کہ کسی کو ان میں پہلے ذبح کریں۔ راوی نے کہا۔ جب جانو رول کی گردنیں زمین پرگریں تو حضور مُنَّاثِیْنِا نے آ ہتہ سے پچھ فر مایا کہ میں سمجھ نہ سکا۔ پھر میں نے اس شخص کو کہا جو میر سے پاس تھا کہ حضور مُنَّاثِیْنِا نے کیا فر مایا؟ اس نے کہا کہ رسول الله مُنَّاثِیْنِا نے فر مایا کہ جس کا جی چاہے اس مدی میں سے کا ٹ کرلے جائے۔ اس کو ابود اور دُنْ فل کیا ہے۔

كْنْشُونِيِّ: قوله :ان اعظم الايام عندالله يوم النحر ثم يوم القر:

''ان اعظم الايام''برُ بون سے مرادعيدالاتحيٰ كادن بيس بياس كامنافى نبيس بي جواحاديث سيحدسے ثابت بے كه افضل الايام يوم عوفه بيں -ياايّا م اشهر الحرم بي اور بيات قابل بحث بے۔

علامہ طبی قرماتے ہیں کہ دنوں میں بردادن قربانی کا دن ہے اس سے مرادیہ ہے کہ قربانی کا دن ان دنوں میں سے ایک دن ہے جو افضل ہے یہ مراداس لیے گئی ہے کہ دوسرے احادیث میں عشرة اتا م کو افضل قر اردیا ہے (انتخا) ، دس دنوں سے مرادان کا عشر و ذی الحجہ ہے یا عشر و رمضان ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے دس دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ کی دن عمل کرنا محبوب ہیں ہے۔ اب رہی یہ بات جس طرح احادیث سے عشر و ذی الحجہ کا سب سے افضل ہونا ثابت ہے اس طرح احادیث ہونا ثابت ہے اس مصان کا آخر عشر و افضل ترین ہے۔ تو اس تضاد کو یوں رفع کیا جائے کہ ان احادیث کوجن سے عشر و ذی الحجہ کا افضل ہونا ثابت ہے افضل حرم کے ساتھ مقدر کیا جائے اور عشد رمضان مطلق طور پرتمام دنوں سے افضل ہے۔ تعارض کو دور کرنے کیلئے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضلیت با عتبار حیثیت کے مختلف ہے یا اضافی اور نبتی ہے پس من تبعیضیہ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔

"يوم نحو" لينى ايًا منح كا يبلا دن كيونكه عيداكبر بادراس بيس فج كي برت برت اعمال اداكي جاتے بيں يبال تك كداس ك بارے يس كيا كيا ہے ﴿يوم الحج الاكبر ﴾[النوبة:٣]

''یوم القر'' قاف کے فتہ اور راء کے شد کے ساتھ جمعنی قرار کا دن۔ کیونکہ اس دن حاجیوں کوقر اروسکون حاصل ہو جاتا ہے بخلاف اس سے پہلے اور بعد کے ایا م کے کہ ان میں انتشار ہوتا ہے بعض شراح فرماتے ہیں کہ اس سے مرادایا م تشریق کا پہلا دن ہے اور اسکو بینام اس لیے دیتے ہیں کہ اس دن لوگ منی میں منازل میں تھر ہے ہوتے ہیں اور کہیں جاتے نہیں ہیں بخلاف آخری دودنوں کے۔ قولہ: وقرب لوسول اللہ ﷺ .....من شاء اقتطعها:''قرب''راءکی تشدید کے ساتھ مجھول کا صیغہ ہے۔

"خمس او ست"او،راوی کی طرف سے شک ظاہر کرنے کیلئے ہے یا عبداللہ کی طرف سے تروید کیلئے ہے یعنی ان کی مراوقریبی

عدد بتانا ہے۔

''فطفقن'' دوسرے فاءکے کسرہ کے ماتھ ہے۔

"بایتھن یبدا" علامہ طِبیٌ فرماتے ہیں کہ مطلب ہیہ ہے کہ ہراونٹ آئخ ہنرت مَکَاللَّیُّۃِ کے دست مبارک کی برکت حاصل کرنے کیلئے اس بات کا منتظر تھا کہ پہلے مجھے ذبح کریں (اپنی )۔ بیدراصل آپ مُکاللَّیُّۃِ المِجْر ہ تھا۔

''فتکلم''علامہ طِی ؒ فرماتے ہیں کہ اس میں فاءزا کدہ ہاور ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیکِ قال کی ضمیر آپ مُلَّ اللَّهُ مُک طرف راجع ہاور فتکلم، قال کیلئے عطف تغییر ہاورعلامہ طِی ؓ کے نزدیک قال کی ضمیرے مرادعبداللہ ہے۔

## الفصّل لتالث:

## قربانی کے گوشت کا مسئلہ

٣٦٢٣: وَعَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰهَا مَنْ ضَخِّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعُدَ ثَالِثَةٍ وَفِى بَيْتِهِ مِنْهُ شَىٰءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُواْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰهَ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِى قَالَ كُلُوا وَاَطْعِمُواْ وَاذَّ خِرُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهُدٌ فَارَدُتُ اَنْ تُعِينُواْ فِيْهِمْ \_ (منف عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٤/١٠ الحديث رقم ٥٦٩٥ ومسلم في صحيحه ١٥٦٣/٣ الحديث رقم (٣٤ ١٩٧٤)

تروجہ له: حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم کا اللّی کے خور مایا جو تخص کے قربانی کر ہے میں سے

ہیں وہ تیسر ہے دن کے بعد صبح نہ کر ہے اس حال میں اس کے گھر میں پچھ قربانی کا گوشت ہو۔ پس جب اگلا سال آیا
تو بعض صحابہ کرام رضوان اللّہ بھم اجھین نے کہا ہے اللّہ کے رسول ! کیا ہم ایسا ہی کر س جیسا کہ ہم نے گذشتہ سال کیا
تھا۔ یعنی قربانی کا گوشت نہ رکھیں تین دن کے بعد فرمایا کھا و اور کھلا و اور دخیرہ کرو ۔ تحقیق اس سال لوگوں پر محنت
ومشقت وی جگی تھی ہیں میں نے چاہ جمع کرنے ہے منع کروں تا کہتم ان کی مدد کرد ۔ یعنی اب ضرورت نہیں رہی اگر رکھو
گوتو اجازت ہے اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: پی منظر: ایک سال مدینه میں اور آس پاس کے علاقوں میں شدید قط پڑا تھا اس موقع پر باہر کے رہنے والے بڑی کثرت کے ساتھ مدینہ میں آگئے جن سے سارا مدینہ بھر گیا تھا اس سال آپ نُل تُنٹِ اُنٹِ کُٹ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے پاس جتنا گوشت ہوتھ ہے کر دیں جمع کرکے نہ رکھیں اور جمع کو حرام کر دیا اس سال۔

قوله :من ضحى منكم فلا ..... فعلنا العام الماضي:

''ضحی'' حاءکی تشدید کے ساتھ ہے۔''نفعل؟''ہمزہ استفہام مقدر ہے یتنی انفعل؟۔

قوله :قال:کلوا واطعموا،وادخروا:''ادخروا''دالکی تشدید کے ساتھ امراباحت ہے۔

قوله : فان ذلك العام كان بالناس جهد ، فاردت ان تعينوا فيهم:

''فان ذلك العام'' گزشتہ سال جمع كرنے كى حرمت كى علت ہے اورا شارہ ہے كەتھم علت كے ساتھ گھومتا ہے ثبوت اور عدم ك اعتبار نے ۔اس حدیث کواس باب میں لانے كى كوئى وجداور مناسبت نہیں ہے جیسا كدار باب عقل پرواضح ہے۔

شایداس نے صل اول کی آخری حدیث کی تغییر مقصود ہو۔''جبھد''جیم کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے۔

علامه طبی فرماتے ہیں کہ ضمہ کے ساتھ بھوک کو کہتے ہیں اور فتہ کے ساتھ مشقت کے معنی میں آتا ہے۔

''ان تعینوا فیھم'' یعنی تعینوا الفقر آء متعدی کوبمنزل لازم کے کرکے فی کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ مبالغة علامہ طبی کہتے ہیں:ای توقعوا الاعانة فیھم (انٹی) یعنی علامہ نے اس کو باب تضمین میں ہے قرار دیا ہے جسیا کہ شاعر کا قول ہے:

#### بجرح في عراقيبها نصلي

اورای پراللہ کا بیتول ہے حکایۃ: ﴿واصلح لی فی ذریتی ﴾ [الاجقاف: ١٥] اور ممکن ہے کہ اس کی تقدیر 'ان تعینونی فی ع حقهم ''ہو کیونکہ ان کا فقرآ پِ مُاللَیْمُ کیلئے بہت مشکل تھا۔ ٣٦٢٥ : وَعَنْ نَبِيشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ كُمْ عَنِ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَى تَسَعَكُمْ جَاءَ الله عِللهِ اللهِ اللهُ الل

تروج کے: حضرت نبیعہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَا لَیُوَا ہم کونع کرتے تھے (جمع کرنے سے) کوشت قربانی یا ہدی کے ساتھ کہتم اس کو تین دن سے زیادہ کھاؤ۔ تا کہتم کو وسعت ہو ۔ یعنی تمہارے فقراء کو بھی پہنچے اب اللہ تعالیٰ نے وسعت کردی ہے پس کھاؤ اور ذخیرہ کرواور ثو اب طلب کرو ۔ یعنی تصدین کرنے کے ساتھ اور تحقیق بیدن یعنی نئی کے جاروں دن کھاتے اور چینے یعنی پس روزہ ان دنوں میں حرام ہاور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے ہیں۔

لْنَشُوبِيِّ: قوله: انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تاكلوها.......جاء الله بالسعة:

"ان تأكلوها" برل اشتمال ہے۔

''السعة''سين كفتم كساتھ ہادراي پرالله كابدار شاد ﴿ لينفق ذوسعة من سعته ﴾ ـ

قوله :فكلوا، وادخروا،واتجروا:

''انتجووا''علامہ طبی فرماتے ہیں کدیہ باب انتعال سے ہاورالا جرسے شتق ہے یعنی صدقہ کرنے کے ساتھ اجرطلب کرواور بیتجارت سے بیس ہورنہ تو شدد ہوتا۔اوراس کی دلیل بیتھی ہے کہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے بلکہ کھایا جائے اور صدقہ کیا جائے۔

قوله : الا وان هذه الايام ، ايام اكل وشرب وذكر الله: " ألاً " سميركيلي يحد

''شُرب''شین کے ضمہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں فتہ کے ساتھ ہے اور قراءت سبعہ میں ﴿ فشار بون شوب المحیم ﴾ کو ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔اور ایک روایت میں کسرہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔

اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے مطابق بیاتیا م ذکر اللہ میں بہت زیادہ مشغول رہنے کے ہیں:

﴿فاذا قصيتم مناسككم فاذكرو الله كذكركم اباء كم او اشد ذكرا﴾[ البقرة: ٢٠٠]

'' یعنی جب تم اپنے جج کے افعال کی اوائیگی سے فارغ ہو چکوتو اللہ تعالیٰ کو یاد کر وجیسا کہتم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہولیعنی بہت زیادہ یاد کرنا''۔ ﴿ وَاذْ کُرُوا اللّٰهُ فِی ایّام معدو دات ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

ہا ۔ مستحواد حروا اللہ علی ایام معدودات ہی اہمرہ:۲۰۱۶ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان آیات میں ذکر سے مرادوہ ذکر ہوجو حدایا کے ذکح کرنے کے وقت ہوتا ہے اللہ کے اس قول کے مطابق:

هُ لِيشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايّام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ﴾[الحج: ٢٨]

اور شایدروزوں کی حرمت کا ما خذیجی آیت ہواور مکن ہے کہ ذکر اللہ سے مراور می کے وقت کا ذکر اور تکبیر تشریق ہو۔اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔واللہ اعلم۔



## الْحَلْقِ ﴿ إِلَّهُ الْحَلْقِ ﴿ ﴿ إِلَّهُ الْحَلْقِ الْحَلْقِ

سر **منڈ انے کا بیان** ترجمہ باب میں قصر کاذکر بھی ہونا چاہیے تھالیکن ان میں سے افضل پراکتفا کرتے ہوئے قصر کوذکر نہیں کیا۔

## الفصّالالوك:

## سرمنڈاناافضل ہے

٢٦٣٢: عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَةً فِى جَجَّةِ الْوَدَاعِ وَٱنَّاسٌ مِّنُ ٱصْحَابِهِ وَقَصَّرَ رو م و و بعضهم- (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحح ١٠٩/٨، الحديث رقم ٤٤١١. ومسلم في صحيحه ٥/٢ ٩٤ الحديث رقم (٣١٦ـ

١٣٠١)\_ وابوداؤد في السنن ٧٠٠٠، الحديث رقم ١٩٨٠ واحمد في المسند ١٢٨/٢ ـ

ترجمل :حفرت ابن عمر الله سے روایت ہے کہ آپ الله الله اپنا سرمنڈ ایا ججة الوداع میں اور بعض لوگوں نے صحابیوں میں سے منڈ ایااوربعض بال صحابیوں نے کتر وائے اس کوا مام بخاریؓ اورمسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: "حلق" لام كاتشد يداور تخفف دونول كساته ب- من اصحابين" من "بيانه بي المعيفيه ب-

''قصر،''صادی تشدید کے ساتھ ہاور بعض حفرات کہتے ہیں کر تخفیف کے ساتھ ہے۔

صحیحین وغیرها میں منقول ہے کہ حضور کا اللہ اللہ عمرة القضاء میں بال کتروائے تھے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے محلقین رؤوسكم ومقصوين﴾[الفتح: ٢٧] ابس معلوم بواكه بيدونوں چيزيں جائز بيں ليكن أفضل سرمنڈ انا بيغير كى اختلاف كے۔اور ُظاہریہ ہے کہ پورے سر کامنڈ اناوا جب ہے اور یہی امام مالک کامسلک ہے اور امام نوویؓ نے اس پرا جماع نقل کیا ہے اور اجماع سے مراد صحابهاورسلف رحمهم الله كااجماع باوراس كى تائيرآپ كاينيم كاس ارشاد يريمي موتى ب، 'خدوا عنى مناسككم''

حضور َ النَّيْظِيَا آپِ مَا لَيْظِ كِي صحابة ميں ہے كى ہے بھى بعض سر كے منڈانے پراكتفاء كرنامنقولنہيں ہے۔اوراس كوبعض سر كے مسح پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ سح والی آیت میں''باء'' ہے جو فعی المجمله بتعیش پر دال ہے اور حدیث ناصیہ بھی بعض سر کے مسح کا جواز بتاتی ہے اور بعض سر کے مسح کرنے سے کسی میں ممانعت بھی نہیں آئی ہے۔ اور حلق کے باب میں سے تمام باتیں اس کے برخلاف ہیں کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿محلقین رؤوسکم ﴾ [الفتح: ٢٧] اور ﴿ولا تحلقوا رأسكم ﴾ اس میں تبعیض پرکوئی دلیل نہیں ہے۔اور آپ مُنافِیْنِ اور آپ مُنافِیْنِ کے صحابہ معے بعض سرکا منڈ انا یا کتروانا بھی ثابت نہیں ہے۔ بلکہ قزع سے نہی منقول ہے یہاں تک کہ بچوں کیلیے بھی قزع ممنوع ہے اور قزع بعض سرکومنڈ انا اور بعض کوچھوڑنے کو کہتے ہیں۔ پس ظاہر ریہ ہے کہ پورے سرکے منڈائے بغیرا حرام سے نہیں نکل سکتا ہے جیسا کہ اہام مالک فرماتے ہیں اور ابن ہمام نے اس کواختیار کیا ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کداس کے بعد میرے دل میں اس مقام پر پیخقیق آئی که 'محلقین'' کوصیغه مبالغہ کے ساتھ لانے اور لا تحلقوا میں بغیرمبالغہ کے لانے میں حکمت اور رازیہ ہے کہ فعل حلق میں استیعاب ہونا چاہیے اور اس سے نہی قلیل اور کثیر دونوں کوشامل ہے مطلقاً۔

۲۲۲: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَالَ لِي مُعَاوِيةُ إِنِي قَصَّرُتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِي عَلَىٰ الْمَرُوة بِمِشْقَصٍ - (متفد عله)
العرجه البحارى في صحيحه ٢١٢٥ - الحديث رقم ١٧٣٠ - ومسلم في صحيحه ١٣٢٢ الحديث رقم (٢٠٩ - ١٢٤٦) واحرجه ابوداؤد في ٢٩٦١٦ الحديث رقم ٢٠٨١ والنسائي في ٤٤١٥ الحديث رقم ٢٩٨٧ - واحمد في المسند ١٩١٤ واحد في المسند ٢٩٢٤ واليت بي كريم مَنْ المُنْ المُنْفُلِقُلُولُ المُنْ المُ

تشوري: "مشقص" ميم ك كر اورقاف ك فتح كساته ب- تيرك كمان كو كت بي اوريهال ين معنى زياده

#### مناسب ہے۔

چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ آنخضرت کا پینے آج میں سرکے بال کتر وائے نہیں بلکہ منڈ وائے تھے اس لیے امیر معاویڈ کے اس بیان کا تعلق جج سے نہیں بلکہ عمرہ سے ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویڈ کے بیالفاظ''عند المصروۃ''مروہ کے قریب بھی اس پر ولالت کرر ہے ہیں کیونکہ اگروہ آپ مُنافیظ کے بال جج میں کترتے تو وہ مروہ کے قریب نہ کہتے بلکہ کہتے کہ نی میں کترے۔

موقع پراسلام قبول کر چکاتھا کیکن سیح ہیہ ہے کہ امیر معاویہ فتح کمہے سال مسلمان ہوئے تھے۔

ابن ہام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس روایت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ آپ مُنافَیْم متع سے اور آپ مُنافِیْم مورہ کے اور اس مار معاویہ فتح کہ کے وقت مسلمان ہوئے اور فتح کہ کے موقع پر آپ مُنافِیْم کے بال کتر نے فیخی سے اور بدلوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ فتح کہ کے وقت مسلمان ہوئے اور فتح کہ کے موقع پر آپ مُنافِیْم کے موقع پر آپ مُنافِیْم کے موقع پر آپ مُنافِیْم کے موقع پر آپ مُنافی کے ابوداو کی روایت ہے اور اس کی روایت میں 'عند المعرو ق' کے الفاظ ہیں ۔ کو ککہ ج میں قصر مُنی میں ہوتا ہے ۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ آپ مُنافیم کے احرام سے نہ نگلنے پر احادیث اتن زیادہ مقدار میں منقول ہے کہ ان میں قدر مشترک مدشہرت کے قریب ہے جو کہ تو از کر میں ہوتی تو دہ بھی امیر معاویہ کی صدیث ہوتی تو دہ بھی امیر معاویہ کی صدیث ہوتی تو دہ بھی امیر معاویہ کی صدیث ہوتی تو دہ بھی آپ کا کیا خیال ہے۔

پس امیر معاویدگی حدیث میں جم غفیر کی طرف سے شذو ذلازم آیا پس یا تواس میں خطاء ہوئی ہے اور یا میمول ہے۔ عمرہ البحر انہ پر کیونکہ اس وقت امیر معاوید شسلمان ہو بچکے تھے۔ اور بیعمرہ بعض لوگوں پر مخفی رہا کیونکہ بیرات کے وقت ہوا تھا ترفہ کی اور نسائی کی روایت کے مطابق آپ مُل اُلٹے باز انہ کی طرف عمرہ کی نیت سے نکلے کیس رات کو کمہ میں واضل ہوئے اور پھراس رات مکہ سے نکلے در الحدیث'۔

پس اس وجہ سےلوگوں پر بیرعمر مخفی رہا۔اوراس کی وجہ سے سنن نسائی کی اب زیادت'' فیی ایّام العشو'' پرخطا کا تھم لگا ناضر دری ہے۔ محقق ابن ہمام کے گز رہے ہوئے کلام سے آپ جان چکے ہوں گے کہ'' عند المموو ق'' کے الفاظ سیحین میں نہیں ہیں بلکہ ابوداؤد کی روایت میں ہیں۔

## سرمنڈانے والوں کواللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ نے رحمت کی دعا فر مائی

٢٦٣٨: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْوَدَاعِ اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُهَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ وَمَنَى عليه)

یہ رسون المبد عال المبدیم ارسیم المصیوییں ف موا و المستعیریں یہ رسون البد عال و المستعیریں۔ (مستوسید)

اخر جد البخاری فی صحیحہ ۱۱۲۳ المحدیث رقم ۱۷۲۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۹٤٥١۲ الحدیث رقم (۲۳۱۔ ۱۳۱۷)

ترجی البنی اسر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ شائی نے عرض کیا اور کتر وانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعاء کیجے اے

البی اسر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ شائی نے عرض کیا وارکتر وانے والوں کے کتر وانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کہ والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کے کتر وانے والوں کے لیے البی سر منڈانے والوں کے رسول میں منڈانے والوں پر حم کر۔ صحابہ شانے عرض کیا بالوں کے کتر وانے والوں کے لیے

بھی رحمت کی دعا کر دیجے اے اللہ کے رسول حضور میں ایشاد فرمایا اور کتر وانے والوں پر بھی رحم کر۔ اس کوامام

تشريج: قوله :ان رسول الله على قال في حجة الوداع .....قال :اللهم ارحم المحلقين:

" قال فی حجة الو داع": علامة طِبِی فرماتے ہیں کہ یہ دعاء آپ تَلَاثَیُّانے ججۃ الوداع میں کی تھی مشہور تول کے مطابق جیسا کہ حدیث میں ندکور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حدیب میں کی تھی جب آپ تُلَاثِیُّا نے صحابہ گوسر منڈوانے کا حکم دیا تو انہوں نے عمل نہیں کیا۔ دخول مکہ کے طبع کی وجہ ہے۔

وں مدھے ں قاری فر ماتے ہیں کہ دونوں قولوں کے جمع سے کوئی مانع نہیں ہے کہ آپ مالٹی آٹائے آئے نے دونوں مواضع میں دعاء کی ہو۔ ا

''والمقصرين يا رسول الله ''عطف للقينى ہے اور ﴿انى جاعلك للناس اماما ﴾ [البقرة: ١٢] كيعد'ومن ذريتى'' جو بينى واجعل بعض ذريتى الممة باب تلقين سے بين ہے جيا كمابن جركود بم مواہر بلكديہ ستقل دعاء ہے كلام سابق سے متفرع نہيں ہے۔

اوراس کی تقریر''و جاعل بعض ذریتی'' کا عطف جاعلك کے کاف پر ـ تواس کی کوئی تو جینہیں ہو کئی ـ ہاں ﴿وارزق اهله من الشمرات من آمن منهم بالله و البوم الله حر البقرة: ١٢٦] کے بعد ﴿قال ومن کفر ﴾ باب تلقین میں سے ہوسکتا ہے ۔ کیونکہ اس کی تقریر' وارزق من کفر'' صیغہ امر کے ساتھ اور''ارزق من کفر'' صیغہ مسلم کے ساتھ درست ہے یا''ومن کفر'' متبداء ہواور خرمحذوف فامتعہ ہو۔

قوله: قال: اللهم ارحم المحلقين: آپئُ اليُّيَّ اختلى كرنے والون كيك دعاء كى باراس ليفر مائى كه انہوں نے افضل پر عمل كياتها كيونكه ﴿محلقين رؤوسكم ﴾ ميں جس سے الله نے ابتداء كى ہے اس پھل كرنا زياده كامل ہے۔ اورحلق سے ميل كچيل بھى احسن طريقے سے دور ہوجا تا ہے تو ﴿نم ليقصوا تفظهم ﴾ [الحج: ٢٩] (پھرچا ہيے كه تم كرديں اپناميل كچيل) (تغيرعانى) پعل بھى اس ميں زياده الجھ طريقے سے ہوجا تا ہے۔

قوله :قالوا:والمقصرين يا رسول اللهقال والمقصرين:

بخاری اور سکتم نے فقل کیا ہے۔

''قالوا'' تا کید ہےاستدعاء کیلئے جو کہ محلقین یامقصرین یا دونوں کا قول ہے نینوں احتمالات ہے۔اور زیادہ ظاہر ہیہ ہے کہ دونوں قسموں میں سے بعض کا تول ہے۔

''فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين بــــ''اتلى' ــ

پس جوموً لف نے ذکر کیا ہے بیان سے کوتا ہی ہوئی ہے یابیدوسری روایت ہے۔واللہ اعلم

٣٦٣٩: وَعَنْ يَحْىٰ بُنِ الْمُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ آنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢/٢ ٩٤ الحديث رقم (٣٢١)\_

#### راوی حدیث:

ام الحصین بیام الحصین''اسحاق'' کی بیٹی ہیں اور قبیلہ''آمس'' کی ہیں۔ان سے ان کے بیٹے کیٹی بن حصین وغیرہ نے روایت حدیث کی ہے۔ بیہ مجمۃ الوداع میں حاضر ہوئی تھیں ۔ کیٹی بن حصین کے حالات ۵/۲۲۳۹ کے تحت گذر چکے ہیں ۔

#### تشريج : قوله : دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة:

آ حادیث میں تطبیق پیدا ہوجائے یا ہرراوی کا کلام اس برمحول ہے جواس نے سنا ہے اورا سکے نزد یک ثابت ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آپ تُل اُلی اُلی اِسے معرمنڈ وانے والوں کیلئے پہلے دعا کی نہ کہ بال کتر وانے والوں کیلئے اس کی وجہ یکھی کہ آپ منگانی فرماتے ہیں ہدی ہوتو وہ ہدی فرماتے ہوالوں کی اکثریت وہ تھی جن کے پاس ہدی نہیں تھی اور خود آپ منگانی آئے کے پاس ہدی نہیں تھی اور جن کے پاس ہدی ہوتو وہ ہدی وزئ کرنے سے پہلے سرنہیں منڈ واتے ۔ پس جب آپ منگانی آئے ان لوگوں کو جس کے پاس ہدی نہیں علق کر کے حلال ہونے کا تھم دیا تو وہ اس پڑمگین ہوئے اور وہ چاہ در ہے گئے کہ آپ منگانی اور حام میں رہنے کی اجازت دیں یہاں تک کہ وہ جمکم کس کر لیس ۔ حالا نکہ نبی منگانی ہوئے زیادہ اولی تھی۔ جب ان کیلئے سوائے احرام سے نکلنے کے کوئی چارہ نہیں رہا۔ تو ان کے دلوں میں بال کو ان منڈ وانے سے آپ منگانی اور بعض نے آپ منگانی کی اطاعت کرنے میں جلدی کی اور سر منڈ وانے والوں کو دعا میں مقدم رکھا اور بال کتر وانے والوں کومؤ خرر کھا (انتی )۔

لیکن یہ بات مخفی نہیں کہ آپ منافی آئے ان کواحرام سے نکلنے کا تھم دیا تھا اور اس کو حلق کرنے کے ساتھ خاص نہیں کیا تھا۔ اور انہوں نے بال کتر وائے اس لئے کہ وقوف کا زمانہ قر، ب تھا تا کہ بعد میں حلق کرنے سیلئے بال باقی رہیں یا جج کے بعد کتر وائے بال باقی رہیں ۔ دونوں عملوں کو جمع کرنے کیلئے اور وہ عمل خصت اور عزیمیت ہیں اور عمرہ کے بعد رخصت پر عمل اولی ہے اور جج میں بال کتر وائے والوں نے رخصت پر عمل کیا زینت کیلئے بال باقی رکھنے کی وجہ سے برخلاف حلق کرنے والوں کے کہ انہوں نے عزیمیت پر عمل کرنا اختیار کیا تو وہ فضیلت کے ستی ہوئے اور چونکہ بیصدتی نیت پر اور مقام عبودیت میں اظہار بحز پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔

باقی امام نو وئ کا میکہنا انتہائی عجیب وغریب ہے کہ حلق کی افضلیت کی وجہ میہ ہے کہ بال کتر وانے والا زینت باقی رکھتا ہے حالا نکہ حجاج کوتر ک زینت کا حکم ہے۔

ای طرح ابن مجرُ کا استحسان بھی عجیب ہے۔ کیونکہ حج وعمرہ سے فراغت کے بعد حجاج ترک زینت کے ماموز نہیں ہوتے ۔

پھریہ تمام تفصیل اس بات کی منافی نہیں ہے جو قاضی عیاض نے بعض حضرات سے نقل کی ہے کہ آپ مُکَا اِنْتُوَا نے جب حدیبیہ میں صحابہ کو طلق کروائے۔ صحابہ کو حلق کروائے کا عکم دیا تو انہوں نے مکہ میں داخل ہونے کے طمع سے حلق نہیں کروایا۔

لیکن اس روایت میں ' امو هم بالمحلق'' کے الفاظ غیر محفوظ ہیں بلکہ آپ مُلَّاتِیَّا نے مطلقاً احرام سے نکلنے کا تھا جھر بعض نے حلق اختیار کیا بعجہ افضل ہونے کے اور بعض نے قصر کیا یہاں تک کہ انہوں نے آنے والے سال حلق کروایا۔ وونوں تضیوں پڑل کرنے کی وجہ سے اور دونوں فضیاتوں کے حصول کیلئے۔

جمہور کا ندہب مشہوریہ ہے کہ حلق یا قصرافعال حج میں سے واجب ہے بارکن ہے اور حج وعمرہ کے احرام سے نکلناان کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اور امام شافعی کا اس بارے میں شاذ قول ہے کہ کوئی بھی ممنوع کام کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں۔ جیسے خوشبولگانا،سلا ہوالباس پہنناا وصحح اول ہے۔

٢٦٥٠ وَعَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَلِيْنَ اللَّهِ مَنَى فَاتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَا هَا ثُمَّ آتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ وَنَاوَلَ النَّبِي فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَ الْاَيْصَادِي فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَ الْاَيْصَادِي فَقَالَ إِخْلِقُ فَحَلَقَهُ فَمَ مَا اللَّهِ لَمَا اللَّهِ اللَّهُ فَقَالَ الْفُسِمَةُ بَيْنَ النَّاسِ - (منف عليه)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٤٨/٢ الحديث رقم (٣٢٦\_ ١٣٠٥). وابوداؤد في السنن ٥٠٠/٢ الحديث رقم ١٩٨١. والترمذي في السنن ٢٥٥/٣ الحديث رقم ٩١٢. واخرجه احمد في المسند ١٣٧/٣.

ترجہ لی: حضرت انس وٹائٹوئا سے روایت ہے کہ آپ مٹائٹوئل نے ارشاد فر مایا کہ نبی کریم مٹائٹوئل میں آئے پھر جمرة العقبہ کے پاس تشریف لائے کہ جومنیٰ میں تھا اورا پی العقبہ کے پاس تشریف لائے کہ جومنیٰ میں تھا اورا پی مکان میں تشریف لائے کہ جومنیٰ میں تھا اورا پی مہدی ذبح کی ۔ پھر مونڈ نے والے کو بلایا ۔ اس کا نام معمر بن عبداللہ تھا اورا پیزسر کی واہنی جا نب سرمونڈ نے والے کے آئے کی پھر حضور مُٹائٹوئل کا سرمونڈ ا ۔ پھر حضور مُٹائٹوئل کا سرمونڈ ا ۔ پھر حضور مُٹائٹوئل کے اور فر مایا مونڈ پس اس نے سرمونڈ ا ۔ پس منڈ ے ہوئے بال آپ مٹائٹوئل نے ابوطلحہ وٹائٹوئل کے درمیان تقسیم کردو۔ اس کو اام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے ۔

تشريجي: قوله :ان النبي ﷺ اتى منى ،..... ونحر ند كه:

''منز له''اس کانا م اب مسجد خیف ہے۔اور آپ مَکالِیُّا کُم کی جگہ عرفہ کی طرف جاتے ہوئے دائیں طرف ہے۔ ''نسکہ''سین کے سکون کے ساتھ ہے اور بھی سین کوضمہ بھی دیا جاتا ہے۔ذبیحہ کو کہتے ہیں یہاں مراد آپ مُکالِیُّیُّا کا اونٹ ہے اور آپ ٹاکٹیٹِ اپنے ہاتھ سے ٦٢ ادنٹ ذبح کیے اور ہاقی ٣٤ کے بارے میں حضرت علی ڈٹاٹیڈ کو تھم دیا کہ دہ ذبح کریں۔

قوله : ثم دعا للحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه:

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ بیصدیث دلالت کررہی ہے کہ متحب دائیں طرف سے ابتداء کرنا ہے اور بعض کے زدیک بائیں طرف سے ابتداء کرنا ہے اور بعض کے زدیک بائیں طرف سے ابتداء کرنا متحب ہے (انتلی ) لینی ان کا مطلب ہے کہ مونڈ نے والے کا دایاں طرف ہو۔ اور اس قول کی نسبت امام ابوصنیف گی طرف کی ہے مگر انہوں نے پہلے اس کو پمین الفاعل پر قیاس کیا جیسا کہ قیاس سے متبادر المی اللہ ہن یہی ہوتا ہے لیکن جب ان کو خربینی کہ آپ کا این کے محلوق یعنی منڈ دانے والے کے دائیں طرف کا اعتبار کیا ہے تو اس قول سے رجوع کیا جس کی بنیاد معقول پر تصی صرح منقول تول کی طرف کیونکہ حق اتباع کا زیادہ حقد ارہے اور اگر حالق ، محلوق کے پیچھے کھڑا ہوجائے تو دونوں کے دائیں طرف کا جمع ممکن ہے۔

ابن مام كت بين كرابن ماجك علاوه صحاح من بيروايت بي "عن انس بن مالك ان رسول الله علي الله على فاتى المجمرة فرماها، ثم اتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحلاق: خذ، واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر، ثم جعل يعطيه الناس "...

تو اس سےمعلوم ہوا کہ سرمنڈ وانے میں سنت دائیں طرف سے ابتداء کرنا ہے ادر معتبر منڈ وانے والے کا دایاں طرف ہے بیاما ابو حنیفہ ؒکے ذکر کر ردہ ند ہب کے خلاف ہے ادریہی صحیح ہے۔ ( اُنتِیٰ )

سرو بی گہتے ہیں کیمحلوق یعنی سرمنڈ وانے والے کے دائیں طرف سے ابتداء کی جائے امام شافعیؒ کے نز دیک اور ہمار بے بعض علاء نے بھی یہی ذکر کیا ہے لیکن کسی کی طرف منسوب نہیں کیا ہے اور امام صاحب نے حلاق کے دائیں طرف کولیا اور اس پرنکیرنہیں اگر ان کا نہ ہب اس کے خلاف ہوتا تو اس کی موافقت نہ کرتے۔

اور سک ابن مجمی ادر بحرمیں ہے کہ یہی مختار ہے۔ نخبہ میں ہے کہ یہی سیح ہے اور امام صاحب کا جوتول ان سے ان کے ثبا گروں نے نقل کیا ہے تو اس سے ان کار جوع بھی منقول ہے۔

کیونکہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے جج میں فلاں فلاں موقع پر غلطی کی اوران میں سے سرمونڈنے والے کے دائیں طرف سے ابتداء کرنے کو بھی ذکر کیا ہے۔ پس ان کے آخری قول کو صحح قرار دینا درست ہے۔ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ سرمنڈ وانے یا بال کتروانے کے بعد ماخن کا ٹنا بھی سنت ہے جبیسا کہ آپ مُنافِیْز ہے سے طور پر منقول ہے اور ابن عمرٌ اپنی داڑھی اورمونچھوں کے زائد بال بھی کا میں تیں ۔ ۔

لماعلی قاری کہتے ہیں کہ بیاللہ کے تول:﴿ ثعر ليقضوا تفثهم ﴾ کے لائق ہے۔

قوله :ثم دعا اباطلحة.....فحلقه:

''ابوطلحہانصاری'' حضرت انسؓ کے پچااوراس کی والدہ امسلیم کےشوہر بیں اورآپ مُٹیٹیٹیٹی ابوطلحہاوران کے گھروالوں کےساتھ زیادہ خصوصیت اورمحت بھی جودیگرانصار کیلئے نہ تھی اور بہت سارے مہاجرین کیلئے بھی اتنی نہھی۔اورابوطلحہ وہی ہے جنہوں نے آپ مُٹیٹیٹیٹی کی قبریف شریف کی کھدائی کی اوراس کولحد بنایا وراس کیلئے اینٹیں تیارکیس۔

قولہ فاعطاہ اباطلحۃ ،فقال:اقسمہ بین الناس: بیانسان کے بالوں کی طہارت پردلیل ہے برخلاف ان الوگوں کے جنہوں نے اس بارے میں شاذقول اختیار کیا۔اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گاٹیٹر کے بالوں اور باقی آ ٹارسے برکت حاصل کی جائے۔

#### نحرکے دن خوشبو کا استعال

٢٦٥١:وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَتْحُرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَتَطُوفَ مِا

لُبِيْتِ بِطِيْبٍ فِيهِ مِسْكُ (متفق عليه)

اخرجه البخارى في صحيحح ٣٩٦/٣ حديث رقم ١٥٣٩ و ومسلم في ١٤٩/٢ حديث رقم (١٩٠٠٤) وابوداؤد في السنن ٢٥٨/٢ الحديث رقم السنن ٢٥٨/٢ الحديث رقم السنن ٢٥٨/٢ الحديث رقم ١٣٧٥ والنسائي في ١٣٧/٥ الحديث رقم ٢٦٨٥ وابن ماجه في ١٧٦/٢ حديث رقم ٢٩٢٦ ومالك في الموطأ ٣٢٨/١ الحديث رقم ١٧ من كتاب الحجرواحد في المسند ١٨٦/٦

ترجہ له: حضرت عائشہ بڑا ہا ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم مُناہیًۃ کا کوخوشبولگاتی تھی احرام باندھنے سے پہلے یعنی ج کا احرام باندھنے یا عمرے کا یا دونوں کا قربانی کے دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے یعنی سرمنڈ انے کے بعداور کپڑے پہننے کے وقت خوشبولگاتے کہ اس میں مشک ہوتا تھا اس کو بخاری اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشريج: "بطيب"اطيب كمتعلق ب

اس مديث ميں ان لوگوں پررد ہے جو كہتے ہيں كہ خوشبوتا لع جماع ہے۔

#### نحرکے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی جائے؟

٢٦٥٢: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِمِنَّى۔

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠/٢ ٩٥ الحديث رقم (٣٣٥ ١٣٠٨)-

تروج بله: حضرت ابن عمر فالله سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم کے میں تشریف لائے نحر کے دن بھی رمی کے بعد اور ذبح کرنے کے بعد اور فرض طواف کیا جاشت کے وقت پھر اسی روز واپس لوٹے اور منی میں ظہر کی نمباز پڑھی اس کوامام مسلم نے فقل کیا ہے۔

قتشوجی: این ہمائے فرماتے ہیں کہ حضرت جابر دلائٹوؤ کی طویل حدیث میں اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس میں ہے کہ آپ سکا لینے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی ہے۔ اب جب دونوں میں سکا لینے فلے نظر کی نماز مکہ میں پڑھی ہے۔ اب جب دونوں میں سے کہ دونوں احادیث میں پڑھی ہو۔ پس مکہ میں سے حرام میں پڑھی تعارض آیا اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مگا لینے فلے کی نماز دونوں جگہوں میں سے کسی ایک میں پڑھی ہو۔ پس مکہ میں سے حرام میں پڑھی ہوگی جس میں فرائض کا تو اب دگنا ہے تو اس کو ترجے دینازیادہ اولی ہے۔ (انتیل) اور یہ تو جیہ کرنا کہ آپ مُلَّا فَیْرُانِ فلے مرک نماز دوبارہ پڑھی مقتدی بن کر ہمارے نہ جب کے مطابق اور آپ مُلَّا فیُرُانِ فلے مرک کر ہمارے نہ مطابق اور آپ مُلَّا فیر کو سے کہ کو ظہر پڑھنے کا حکم دیا جب دہ آپ مُلَا فیر کی نماز میں سے وہم پڑمل کرنے ہو الی ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

اوراس کوکسی اور دن پر بھی حمل کیا جاسکتا ہے اس روایت کے مطابق جس میں ہے کہ آپ مُنَافِیَّا َمِردن بیت اللّٰد کی زیارت فر مایا کرتے تھے اوراس تعارض کاهل پہلے گزر چکا ہے اور تر ذری کی روایت جس میں ہے کہ آپ مُنافِیَّا نے طواف کورات تک مؤخر کیا تھا تو اس سے مرادا پنے از واج کا طواف ہے یااس سے مرادرات تک طواف کومؤخم کرنے کا جواز ہے۔

ياده طواف ہے جوآپ مَالْيَنْ اِنْ اِنْ اِزواج كى ماتھ كرنا تھاجىيا كەھدىي مىس بى زار مع نىسائە لىلاً \_

اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ آپ مُنافِیْزُ کا رمی اورحلق دونوں ظہر سے قبل واقع ہوئے تھے۔ بالا تفاق' اگر چہاس میں اختلاف ہے کہ مکہاورمٹی میں ہونے کا اختلاف ہے کیونکہ حلق اورا فاضہ میں تر تیب معتبر ہے تو باب اور حدیث ابن عمر ﷺ میں مناسبت ظاہر ہوگئی۔

## الفصّلالة النّاني:

## عورت کوسر منڈ وا ناممنوع ہے

٣٢٦٥٣: وَعَنْ عَلِيّ وَعَائِشَةَ قَالَا نَهِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ـ (رواه النرمذى)

احرجه الترمذي في السنن ٢٧٥/٣ الحديث رقم ١٤٩٥.

توجہ ان اور حضرت علی اور حضرت عائشہ سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ حضور مُنَا اِنْتِهُم نے عورت کوسر منذوانے سے منع فرمایا ہے۔اس کوامام ترندیؒ نے نقل کیا ہے۔

قتشر میں: مطلب یہ ہے کہ عورت جب احرام سے باہر آئے تو اپنا سر نہ منڈ ائے اور اس حدیث سے عورتوں کو مطلقاً سرمنڈ وانے کی ممانعت بھی ہوسکتی ہے کیونکہ عورتوں کا سرمنڈ انامثلہ کے زمرے میں آتا ہے جس طرح مردکو داڑھی منڈ اناحرام ہے ہاں سی ضرورت کی بنایرعورت سرمنڈ واسکتی ہے۔

٢٢٥٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الَّيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ۔

(رواه ابو داود والترمذي والدارمي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢/٢ · ٥ الحديث رقم ١٩٨٥ ـ والدارمي في ٨٩/٢ الحديث رقم ١٩٠٦ ـ والدارقطني في ٢٧١/٢ الحديث رقم ١٦٥ من كتاب الحج\_

توجیلے: اور حضرت ابن عباس منافظ سے مروی ہے کہ رسول الله منافظیم نے ارشاد فرمایا: عورتوں کے لئے سر منڈوا نا نہیں بلکہ انہیں تو فقط اپنے بال کتروانے جا ہمیں ۔ (ابوداؤڈ تر ندی داری)

تنشر میں: مطلب یہ ہے کہ عور تیں جب احرام سے باہر آئیں قو سرمنڈ اناان پر داجب نہیں ہے بلکہ بیان کیلئے حرام ہے ہاں بال کتر داناان برداجب ہے بخلاف مرد دل کے کہان بردونوں چیز دل میں سے کوئی ایک داجب ہے۔البتہ سرمنڈ انافضل ہے۔

ہیں مرد باب کی بدن جب سب سب کے مواقعت کی کم از کم مقدار تین بال ہے اور ہمارے نز دیک ایک انگل کے برابر بال کتروانا ہے مرد علامہ طبی ؓ نے ذکر کیا ہے کہ بال کتروانا واجب ہے ہمارے ند ہب کے مطابق لیکن علامہ ابن ہمام نے اس قول کواختیار کیا ہے جو امام مالک کا مسلک ہے کہ یورے سرکے بالوں کو کتروانا واجب ہے۔

قوله :رواه ابو داود والدا رمي:

سید کنسخ میں داری کی جگدوالتر مذی واوعطف کے ساتھ ہاورعفیف کے نسخ میں بغیر واوعطف کے التر مذی ہے۔ وهذا الباب خال عن الفصل الغالث: اوراس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔

#### ابٌ هُوَهُ بَابٌ هُوَهُ اللهِ هُوَهُ اللهِ هُوَهُ اللهِ هُوَهُ اللهِ هُوَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مُعَامِّدُ اللهِ اللهُ الل

#### گزشته باب کے متعلقات کا بیان

باب تنوین اور سکون دونوں کے ساتھ پڑھاجا تا ہے ایک نسخہ میں باب جو از التقدیم و التا حیر فی بعض امور الحج ہے۔ اور ابن چمر کاریکہنا کہ یہ باب چونکہ مسائل حلق ہے تعلق ہے اس وجہ سے ترجمۃ الباب ذکر نہیں کیا۔ یہ انتہائی عجیب ہے کیونکہ باب ر مرقاة شرح مشكوة أرموجلدة بجم كري الدي المناسك

حلق،ری، ذبح اورا فاضه سب کے مسائل پر شمل ہے۔

#### الفصّل الوك:

## افعال جج میں تقدیم و تاخیر سے کوئی گناہ ہیں ہے

٢٦٥٥: عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِوبُنِ العَاصِ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْنَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اخَرُ فَقَالَ لَمْ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرُ فَنَحُرُتُ قَبْلَ آنُ اَذْبَحُ فَقَالَ إِذْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا الْجَرَ إِلَّا قَالَ الْمُعَرُ فَنَحُرُتُ قَبْلَ آنُ اَرْمِى فَقَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا الْجَرَ إِلَّا قَالَ الْمُعَلِّ وَلَا حَرَجَ وَا تَاهُ الْعَلَى وَلَا حَرَجَ وَا تَاهُ اللّٰهِ وَلَا حَرَجَ وَا تَاهُ اللّٰهِ وَلَا حَرَجَ وَا تَاهُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اخرجه البخارى في ٦٩/٣ الحديث رقم ١٧٣٦ ومسلم في ٩٤٨/٢ الحديث رقم (٣٢٧ ـ ١٣٠٦) وابوداؤد في السنن ١٦/٢ البحديث رقم السنن ١٦/٢ العديث رقم ١٦/٢ البحديث رقم ١٠١٤ والبن ماجه في ١٠١٤ البحديث رقم ٢٥/١ البحديث رقم ٢٥٠٦ مالك في الموطأ ٢١/١ البحديث رقم ٢٤٢ واحمد في المسند ١٠٩/٢ .

تروجی : حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص والت ہے کہ آپ من الفائی ہے ہا الوداع میں منی کے مقام پراوگوں کے لیے تھر ہے اس لیے فض آیا اوراس نے کہا کہ میں نہیں جا نتا تھا میں نے اپنا سر ذرج کر نے سے پہلے منڈ ایا۔ پس فر مایا کہ ذرج کر لے اب کوئی گنا ہمیں ہے پھر ایک میں نہیں جا نتا تھا ہیں جا نتا تھا ہیں جا نتا تھا ہیں میں نے کنگر یاں مار نے سے پہلے نحرکیا فر مایا اب کنگر یاں پھینکو اورکوئی اورفی کی ان نہیں ہے بی اس نے کہا کہ میں نہیں جا نتا تھا ہی میں نے کنگر یاں مار نے سے پہلے نحرکیا فر مایا اب کنگر یاں پھینکو اورکوئی گنا فر نہیں ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں آیا کہ حضور منا اللہ اور کہنے لگا کہ میں نے کنگریاں پھینکے سے پہلے سر منڈ ایا فر مایا کھینکوکوئی گنا ہمیں ہے اورا یک دوسر المخف آیا اور مسلم کی ایک روایت میں آیا کہ میں نے کنگریاں پھینک ہے ورا یک دوسر المخف آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کنگریاں پھینک ہے کوئی گنا ہمیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کنگریاں پھینک کے وقف فی حجة الو داع بمنی للنام سیسالمونه:

"حجة الوداع" حاءاورواوك فتح كساته ب

''یسالونه''وقف کے فاعل یاالناس سے حال ہے یا اسٹیناف ہے وقوف کے بیان کیلئے۔اور آخری احتمال کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے''وقف علی راحلة فطفق الناس یسالونه''۔

قوله: فجاء ه رجل ، فقال .... افعل و لاحرج:

"فجاء"اكنى مى فجاء وخميرك ساتھ بـ ""فدم" جيح تول كے مطابق صيغه جمهول كيساتھ بـ

''ولا اخو'' علامه طِبِیٌ فرماتے ہیں کہ اول میں لا کا مقدر ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ کلام سیاق نفی میں ہے اور اس کی نظیر ﴿ ما ادری ما یفعل بی و لابکم ﴾ [الاحقاف: ٩] ہے (انتها) کیکن علامہ طبی کی بات کی وجوہ سے قابل بحث ہے:

﴿ كه صديث اس قاعده ميس كه لاكا مابعد الرفعل ماضي بوتو تكرار لا واجب بي جيد: ﴿ فلا صدق و لا صلى ﴾ [القبامة: ٣١]

داخل ہیں ہے۔

- ﴿ بلكه بيآيت جونظير ميں پیش كی گئی ہے بيہ بھی اس قاعدہ سے خارج ہے كيونكه مغنی وغيرہ ميں ہے كه لآجس پر داخل ہے اگر وہ فعل مضارع ہے تو تكرار لا 'واجب نہيں ہے۔ جیسے ﴿لا يحب الله الحجور بالسوء من القول﴾[ النساء ١٤٨] اور ﴿قل لا السناكم عليه اجرا﴾[ هود: ١٥] الله تعالى برى بات زبان پر لانے كو پسندنيس كرتا تو كه ميں نے مائكنانيس تم سے اس پر كھے بدله۔
- کر سمجھی اس آیت کولانے سے متبادرالی الفہم ہیہوتا ہے کہ میہ تکرار میں ہونے کے وجود کی نظیر ہے جیسا کہ علامہ طبی کی عبارت سے سیہ وہم پیدا ہور ہاہے حالانکہ بات الی نہیں ہے۔
  - ﴿ ''لا شلت یداك''اور'لا فصّ الله فاك''میں بغیر تکرار كے ساتھ آيا ہے۔
    کیونکہ ان مثالوں میں مقصد دعا ہے تو تعل مسقبل كے معنى میں ہوا۔
  - ان تغفر اللُّهم فاغفر جما: وای عبدلك لا الما شر بغیر تكرار \_ آیا ہے۔
    - اول یا آخر میں تقدیر لا غیر معروف ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ فرکے دن چار چیزیں ہوتی ہیں: ﴿ جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارنا۔ ﴿ پھراسکے بعد جانور ذیح کرنا۔ ﴿ پھر اس کے بعد سرمنڈ دانا۔ ﴿ اور پھر مکہ میں طواف افاضہ کرنا۔ اس تر تیب کے ساتھ افعال کی ادائیگی بعض علاء کے نزد یک سنت ہے۔ چیانچیاما مثافعی امام احمد المحق بھی ان میں شامل ہیں۔ نہ کورہ صدیث کی وجہ سے ۔ پس ان کے نزد یک تر تیب کے ترک پردم داجب نہیں ہوتی۔ ایس جیر فرماتے ہیں کہ ان فعال میں تر تیب واجب ہے اور علاء کی ایک جماعت کا بھی مسلک ہے جن میں امام ابو صنیفہ اور امام مالک شامل ہیں بید حضرات کہتے ہیں کہ صدیث کے الفاظ اس میں کوئی حرج نہیں کا مطلب صرف انتا ہے کہ اس میں نا واقفیت کی وجہ سے گناہ نہیں ہے لیکن جزاء کے طور پر دم داجب ہوگا (انتھا) اور حضرت ابن عب س طاق نے ایس ہی ایک صدیث روایت کی ہے جبکہ خود انہوں نے نہ کورہ افعال کی تقدیم وتا خیر میں دم داجب کیا ہے اگر وہ صدیث کے معنی نہ تیجھے جوامام اعظم میں تو تیجھے ہیں تو وہ خود دم واجب کیا ہے اگر وہ صدیث کے معنی نہ تیجھے جوامام اعظم میں تو تیجھے ہیں تو وہ خود دم واجب کیوں کرتے۔

اخرجه البخاري في صحيحه ٩/٣ ٥٥ الحديث رقم ١٧٣٥\_

ترجم له حضرت ابن عباس فالله سے روایت ہے کہ نبی کریم مَا الله الله عنی میں فرماتے ہیں کوئی اللہ عنی میں فرماتے ہیں کوئی الناہ نہیں پس آپ سے ایک شخص نے بوچھا کہ میں نے کنگریاں ماری ہیں شام ہونے کے بعد پس فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کوامام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تنشریج: علامہ طِین فرماتے ہیں کہ' شام ہونے کے بعد' سے مراد بعد عصر ہے اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت رمی کرنا بالا تفاق جائز ہے یہاں تک کہ یوم نحر کو بھی جائز ہے۔ اور جب سورج غروب ہو جائے تو رمی کا وقت فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد رمی کرنے والے پردم واجب ہوگا۔ امام شافعیؓ کے قول کے مطابق۔

حنیہ کے ہاں اس بارے میں تفصیل ہے۔ پینے الاسلام بسوط میں فر ماتے ہیں کہ دسویں ذوالحجہ کوطلوع فجر کے بعد کا وقت کنگریاں مارنے کیلئے وقت جواز ہے مگراساءت کے ساتھ طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک کا وقت مسنون ہے ذوال کے بعد سے غروب تک وقت جواز ہے بغیراساءت کے اور رات کا وقت وقت جواز ہے مگر کراہت کے ساتھ۔

ابن ہام فرماتے ہیں کراساءت کیلئے ضروری ہے کہ بیتا خیر بلاعذر ہو چنا نچے کزوروں کا طلوع مٹس سے پہلے رمی کرنا اور چرواہوں
کا رات کے وقت رمی کرنا موجب اساءت نہیں ہے اور ہوگا کیسے جبکہ ان کوا جازت حاصل ہے (انتیٰ )۔ ابن ہام کی ہے بات چرواہوں
کے بارے میں درست اور کمزوروں کے بارے میں کمزور ہے۔ بموجب حدیث سے لاتو موا المجمو قصتی تطلع المشمس پھر ابن
ہام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بلاعذر رمی میں اتنی تاخیر کرے کہ تیج ہو جائے تو وہ رمی کرے گراس پردم واجب ہوگا ہے امام صاحب کا تول
ہے۔ صاحبین کا اس سے اختلاف ہے (انتیٰ )۔

یوم نحرکے بعددودنوں میں کنگریاں مارنے کاوقت مسنون زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے اور غروب آفتاب کے بعد سے فرطلوع ہوتے ہی امام اعظم کے زویک وقت اداختم ہوجا تا ہے جبکہ صاحبین کے خد سے فبر طلوع فبر کے بعد بھی باتی رہتا ہے اور وقت قضا بالا تفاق باتی رہتا ہے اور چوتھے دن کو آفتاب غروب ہوتے ہی بالا تفاق رمی کا وقت ادا اور قضا وفوت ہوجا تا ہے۔

#### الفصلالتان

#### افعال حج میں تقدیم وتاخیر معاف ہے

٢٦٥٧:وَعَنُ عَلِيٍّ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ إِنِّى اَفَضْتُ قَبْلَ اَنُ اَخْلِقَ قَالَ اِخْلِقُ اَوْقَصِّرُ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ الْحَرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ إِنْ اَرْمِى قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ۔ (رَّواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٥٨/٣ الحديث رقم ١٦٩٠

ترجید جفرت علی سے روایت ہے کہ بی کر یم طَالتُنظِ کے پاس ایک فیض آیا اوراس نے کہا اے اللہ کے رسول طَالتُنظِ کے حقیق میں نے طواف افاضہ کیا ہے لیعنی فرض طواف سر منڈ انے سے پہلے آپ طَالتُنظِ نے اس کوفر مایا سر منڈ الے یا کتر والے اور کوئی گناہ نہیں ہے اور ایک اور شخص آیا ۔اس نے کہا کہ میں نے تنگریاں چھینئے سے ذریح کیا ہے فر مایا کتریاں چھینکو اور کوئی گناہ نہیں ہے۔امام ترفدی نے نقل کیا ہے۔

کمثوں : قولہ :ولا حوج: لینی مفرد پرندگناہ ہے اور نہ فعد بیلازم ہے اور اگر قارن یا متنتع ہوتو ان پرکوئی گناہ نہیں ہے جب تک کے عمد اند ہولیکن ان پر کفارہ لازم ہوگا۔

## الفصل الشالث

٢٦٥٨:وَعَنْ اُسَامَةَ بُنِ شَوِيْكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّا سُ يَأْتُوْنَةً فَمِنْ قَائِلِ

يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ اَطُوْفَ أَوْ اَخَرْتُ شَيْئًا أَوْ قَلَّا مُتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ الْقَتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُو ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ ـ (دواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في ۱۷/۲ ٥ الحديث رقم ٢٠١٥

ترجید حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہے کہ میں نبی کریم تا این اسلامی کرنے کے لیے لکلا۔ پس لوگ حضور تا اللہ اسلامی بن شریک سے کہ میں نبی کریم تا اللہ اسلامی کے پاس آئے پس بعض کہنے والوں میں سے کسی نے کہا اے اللہ رسول تا لین کم طواف کرنے سے پہلے صفاوم روہ میں چکر لگا بیا میں نے ایک چیز بعد میں کی ۔ یا ایک چیز بہلے کی منی کے اتیا م کے افعال میں ۔ حضور منا لین کی فی فی کہا ہے کہ وہ آ بروریز کی کرے مسلمان کی ۔ اس حال میں کہ وہ محض فر ماتے سے کہ کہ کہ کہ ہوا۔ اس کو ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

ظالم ہے پس شخص گنم کا رہا کہ ہوا۔ اس کو ابوداؤ ڈنے نقل کیا ہے۔

#### راوی حدیث:

اسامة بن شريک بياسامه بن شريک الذبيانی نتابى جيں پشرف صحابيت سے فيض ياب ہوئے۔ اہل کوفه ميں ان کی احادیث زيادہ تھيليں ان کا شار کوفيين ميں ہی ہوتا ہے۔ ان سے زياد بن علاقہ وغيرہ نے روايت کی ہے۔''شريک''شين معجمہ کے فتحہ اور راءمہملہ کے سرہ کے ساتھ ہے۔

#### تشريج: قوله :سعيت قبل ان اطوف:

لیعنی طواف افاضہ کرنے سے پہلے سعی کی بیرظا ہرا آ فاقی اور مکہ دونوں کو شامل ہے۔اور یہی ہمارا مذہب ہے تقدیم و تاخیر میں افضلیت کے اختلاف کے ساتھ اورا مام شافع کے اس کوآ فاقی کے ساتھ مقید کیا ہے۔

قوله: افترض عوض مسلم وهوظالم فذلك الذى حوج وهلك: ''إقترض '': قاف كساتھ اتّطع كمعنى ميں ہے۔ ''حوج '': راءكى سره كے ساتھ ہے يعنى وقع مندرج۔ ''وهلك '': يعطف تغييرى ہے۔ احاد يث ميں آيا ہے كہ كعبہ كے اندر ۲ سامر تبدال كے ساتھ زناكر نامسلمان كى آبروريزى ہے كم گناه ركھتا ہے۔

## ﴿ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ النَّحْرِ وَرَمْيِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ النَّالُ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيمِ

## قربانی کے دن خطبه ایا متشریق میں رمی اور طواف رخصت کابیان

قوله: خطبه مراجعت فى الكلام كوكمت مين دخطبه من حساته وعظ كيلية اوركسره كيماته عورت طلب كرنے كيليم تا ہے۔ ( ذكره طبي )

''ورمی ایام التشویق'' خطبہ پرعطف ہے۔''والتو دیع'' طبیؒ فرماتے ہیں کہ التشویق پرعطف ہے اور مرادایا م النفر ہیں جوطواف و داع کے بعد ہوتے ہیں ( انتخی ) اور صحح ہیہ ہے کہ اس کا عطف رمی یا خطبہ پر ہے۔ کیونکہ آپ مَنْ اَلَّا اَلْتُمْ کَا کُواف رخصت ایّا م نفر والی رخصت ایّا م نفر اور اسکے ایّا م میں بھی جائز ہے بلکہ سب کے ہاں رات میں واقع ہوتھا۔ اور اس بات پر اتفاق ہونے کی وجہ سے کہ طواف رخصت ایّا م نفر اور اسکے ایّا م میں بھی جائز ہے بلکہ سب کے ہاں کہ سے خروج تک مو خرکرنا اولی ہے تو ایّا م نفر کے ساتھ مقید کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی اور اس کے ساتھ رہے تکرار محض ہے جس کے اعادہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

#### الفصلاك الفصلاك

### منیٰ کےمقام پرخطبہ

١٢٥٥٩ : عَنْ آبِى بَكُرَةَ قَالَ حَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَسَكَتَ وَالْمَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جِمَادِي وَشَعْبَانَ وَقَالَ آئَ شَهْ طَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا آلَهُ سَيُسَمِّيهُ بَعَيْرِ السَمِهِ فَقَالَ آلَيْسَ ذَالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ آئَ بَلَهِ هَلَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَسَكُتَ حَتَّى ظَنَنَا آلَهُ سَيُسَمِّيهُ بِعَيْرِ السَمِهِ قَالَ آلَيْسَ الْبَلْدَةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَآئَ يَوْمِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاعْرَاضَكُمْ عَنْ آنَهُ سَيُسَمِّيهُ بِعَيْرِ السَمِهِ قَالَ آلَيْسَ الْبَلْدَةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَآئَ يَوْمِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاعْرَاضَكُمْ عَنْ آنَهُ سَيُسَمِّيهُ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ آلَيْسَ الْبَلْدَةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَآئَ يَوْمِ هَلَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاعْرَاضَكُمْ عَنْ آنَهُ مَا اللَّهُ سَيُسَمِّيهُ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ آلَيْسَ يَوْمَ النَّعْ وَلَى اللَّهُ وَاعْرَاضَكُمْ عَنْ آعُمَالِكُمْ عَلَى اللَّهُ سَيْسَمِيهُ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ آلَيْسَ يَوْمَ النَّعْ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْدَا وَسَعَلَقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٧٣/٣\_ الحديث رقم ١٧٤١\_ ومسلم في ١٣٠٧/٣ الحديث رقم (٣١\_ ١٦٩٩) وابن ماحه في السنن ٨٥/١ الحديث رقم ٢٣٣\_ والدارمي ٩٣/٢ الحديث رقم ١٩١٦\_ واحمد في المسند ٥٠/٩\_

ترجیلی: حضرت الویکرہ والنظ سے دوایت ہے کہ بی کریم مُنالین کے اس کے دن خطبہ دیا۔ فرمایا جشیق زماندا پی وضع کی طرح اللہ تعالیٰ کے آسان وزمین کو پیدا کر کے دن سے پھر گیا ہے لیمنی سال بارہ مبینے کا ہو گیاان میں سے چار مبینے باحرمت ہیں تھیں تو ہے در ہے ذیقعدہ ' ذی الحجہ اور محرم اور جب مضر کا کہ جب وہ جما دی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہواور حضور مُنالین کے نے فرمایا کو نسام ہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (منالین کیا کہ اس کے بھر فرمایا کیا دی الحجہ کے علاوہ رکھیں گے پھر فرمایا گیا ذی الحجہ مشرر ہے۔ فرمایا تو کی اس کیا کہ اس کا نام ذی الحجہ کے علاوہ رکھیں گے پھر فرمایا گیا ذی الحجہ مشرر ہے۔ فرمایا تو کوئی ہتی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (منالین کیا کہ اس کیا ہو کہ کہ بیس ہے جو کہ کا نام دی نام کے علاوہ نام رکھیں گے فرمایا کہ کیا بلدہ نہیں جا جو کہ کہ کا نام ہو نے کہ ان کیا کہ وہ اس کے نام کے علاوہ نام رکھیں گے فرمایا کہ کیا بلدہ نہیں جا جو کہ کہ کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (منالین کیا کہ اوہ نام رکھیں گے فرمایا کہ کیا بلدہ نہیں ہے جو کہ کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کیا رسول ور تمہاری عزت تم پر اس دن کے حرام ہونے کی طرح سے حقیق تمہار انحون تمہار کا دوہ نام رکھیں گے۔ پھر فرمایا: کیا ہے کہ کا دی جا میں تم ہے کہ ان کیا گیا تھی ہے۔ جو کہ کہ کہ ان کیا کہ ہوں جو میں کیا تھی کہ دور کیا ہیں تم ہے کہ ان کیا کہ ہوں خبر دار میر کی وفات کے بعد گراہ ہو کر پھر نہ جو ان کھوں تھی ان کہ بین ہواد ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں بہنیا دیے حضور کہا ہے کہ ہوان کیا تھیا دیے کہا دیا گیا تھیا دیے کہا دیا تھیا تھی کہ ہوں کہ بھیا دیے کہا دیا گیا تھیا دیے کہا دیا گیا تھیا دیے کہا دیا گیا تھیا دیا کہا تھیا تھیا دیا کہ تیا دیا کہ تیا دیا کہ تیا دیا کہ تیا دیا کہ دیا مناکر نہ ہوں لیس چاہے کہ حاضر خائی کہ ہوں کہنچاد کے کہا منائی گیا تھیا دیا کہا کہ تا کہ تیا دیا کہ کیا دور کہا اے المی گیا تھیا کہا کہ کہا کہ بھیا دیا کہ کہا تھیا کہ کہا کہ بھیا کہ کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ بھیا کہ کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ بھیا کہ کہ کہا کہ کہنچاد کے کہا کہ کہنچاد کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہا کہ کہنچاد کے کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کران

پس بعض زیادہ پہنچا کیں گے جو کہ زیادہ سننے والے ہیں۔اس کوامام بخاری اور سلم نے نقل کیا ہے۔

گتشوں کے پہلے دن خطبنا النبی ﷺ یوم النحو بٹافعیہ کے زدیک آیا منح کے پہلے دن خطبہ پڑھنامتحب ہے جبکہ حنفیہ کے اس دوسرے دن مستحب ہے جبکہ حنفیہ کے اس دوسرے دن مستحب ہے۔ جن احادیث صحیحہ میں خطبہ کو دوسرے دن کے ساتھ مقید کیا ہے وہ حنفیہ کی مؤید ہیں۔ اس وجہ سے امام نووک نے شوافع کے اس مسئلے پراشکال کیا ہے کہ اصحاب شوافع کہتے ہیں سنت ہے کہ امام یا اس کو نائب یوم نح کو نماز ظہر کے بعد ایک خطبہ دے جس میں لوگوں کو احکام جج سکھا کیں: امام نووک پھر فر ماتے ہیں کہ نماز ظہر کے بعد کا قول مخالف ہے ان احادیث صحیحہ کا جن میں وقت چاشت کا ذکر ہے (انتمال)۔ پس صحیح بات میہ ہے کہ حدیث میں فرکور خطبہ سے مراد وعظ وقعیحت کا خطبہ ہے اور جومعروف خطبہ ہے تو وہ یوم نحر کے دوسرے دن ارشاد فر مایا تھا۔

قوله : ان الزمان قد استدار كهينته يوم خلق السموات والارض: ايك نخه يس "كهنيته يوم" اضافت كـ ساتھ بـ جوكـرواية اوردراية دونو ل طرح درست نہيں ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ ہیئت کسی چیزی صورت شکل اور حالت کو کہتے ہیں اور کاف مصدر محذوف کی صفت ہے نقد ہر یوں ہے استدار استدار ق مثل حالته۔

"الزمان": زمان نام بوقت كاقليل موياكثير مواس مديث مين الزمان سعمرا دالسنة يعنى سال بــ

یعنی زماندا پنی تقسیم میں سالوں کی طرف اور سال مہینوں کی طرف اصل حساب اور وضع جس کواللہ نے آسان وزمین پیدا کرتے وفت مقرر کیا تھا، کی طرف لوٹا۔

ہمارے علماء میں سے بعض محققین فرماتے ہیں کہاس کا مطلب ہے کہ زمانہ اس ترتیب کی طرف لوٹا جس ترتیب کواللہ نے آسان و زمین کی پیدائش کے وقت مقرر کیا تھااور وہ ترتیب ہیہ کہ ہرسال بارہ مہینوں کا ہواور مہینہ انتیس یا تمیں دنوں کا ہو

ایام جاہلیت میں عرب نے سال کے مہینوں میں تغیر کردیا تھا ایک سال کو بارہ مہینے کار کھتے تو ایک سال کو تیرہ مہینوں کا اس طرح وہ حج کی ادائیگی کو ہر دو برس بعدا یک مہینۂ مؤخر کر دیتے تھے۔اورمؤخر کیا ہوا مہینۂ ملغی ہو جاتا یہاں تک کہ یہ سال تیرہ مہینوں کا ہو جاتا اور سال کے مہینے تبدیل ہوجاتے وہ اشہر حرم کوحلال قرار دیتے اور جو مہینے اشہر حلال ہوتے ان کوحرام بنالیتے۔

> جیسا که الله تعالی نے فرمایا:﴿انها النسیعی زیادہ فی الکفر﴾ النوبه: ۳۷]بیبٹادینا کفر میں اور تق ہے۔ اس طرح الله تعالی نے ان کے حساب کو باطل قرار دیا اور سال کے ہر مہینے کواس کے اصل پر برقر اررکھا۔

چنانچەحفورمَگانْتُوغمَنے جس سال ججة الوداع كيا ہےاس سال ذوالهجەكام بينداپنے اصل پرتھااس ليے نبى مَگانْتُوغمَ نے''ان المز مان قلد استىدار كھيئىتە''ارشادفر ماكرلوگوں كوآگادفر مايا كەاللەتغالى نے تئم ديا ہے كه مبيند ماه ذوالحجہ ہے اور حج كا يهي مهيند ہے لہٰذااس مهينے كوياد ركھواورز ماند جاہليت كى عادت كےمطابق ايكه مهينددوسرے سے تبديل نهكرو (انتمال)۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اہل عرب جب ماہ حرام آتا اور ان کو اس مہینے میں لڑنا منظور ہوتا تو وہ اس ماہ کو حلال قرار دیتے اور اس کے بعد کسی اور مہینے کو حرام قرار دیتے اس طرح مہینوں کی جواصل خصوصیت تھی اسے انہوں نے ترک کر دیا تھا صرف عدد کا اعتبار کر رکھا تھا (آئٹیٰ) تو گویا کہ عرب نسی کے بارے میں مختلف رواج رکھتے تھے۔واللہ اعلم

الله تعالى كاارشاد به فلا تظلموا فيهن انفسكم كسوان مين ظلم مت كرواي اورر

بیضاوی فرماتے ہیں یعنی ان مہینوں کی ہتک حرمت اوران میں ارتکاب حرام کے ساتھ لیکن علاء کی اکثریت کہتی ہے کہ ان مہینوں

میں قبل و قبال کی حرمت منسوخ ہےان کے نز دیک مذکورہ بالا آیت میں ظلم سے مرادار تکاب معاصی ہےان مہینوں میں کیونکہ بیہ بہت بڑا عمناہ ہے جبیبا کہ حرم اور حالت احرام میں اس کا ارتکاب بہت بڑا گناہ ہے۔عطاء کہتے ہیں کہ لوگوں کیلئے حرم اوراشہرالحرم میں لڑنا حلال نہیں الا بیکہ ان سے لڑا جائے۔اکثر علماء کے قول کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ نی مُثَاثِّیْنِ کے نے شوال اور ذوالقعدہ میں طائف کا محاصرہ اور ہواز ن کے ساتھ جہاد کیا تھا۔

عرب محرم کوصفرتک مؤخر کرتے تا کہ اس میں گڑائی کریں اور یہی وہ نی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور بیدہ ہرسال کیا کرتے تھے تو محرم تمام مہینوں میں گھومتا تھا۔ پس ججة الوداع کے سال محرم اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا۔ جس اصل پر پہلے سے تھا اس وجہ سے نبی ٹنگائیڈ کا میں میں ججہ کرنے کا حکم فر مایا تھا جا اس سال تک مؤخر کر دیا ۔ لیکن اس پر اشکال دار دہوتا ہے کہ آپ مٹائیڈ کی ابو بکر کو ججة الوداع سے پہلے جج کرنے کا حکم فر مایا تھا حالانکہ بالا تفاق ذوالحجہ کے علاوہ کسی ماہ میں جج کرنا صحیح نہیں ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے پر ایک مستقل رسالہ کھا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ابن جربھی اس تضیہ میں ہے موافق ہیں۔ حوافق ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جج جوسنہ ۸ ھے کو امیر مکہ عمّا ب بن اسید کے امارت میں ہواا وراس طرح وہ جج جوسنہ ۹ ھے کو ابو برگ میں اسید کے امارت میں ہوا تھا کے انہوں ہے کہ آپ مُل اُل اُل اُل کے اور زمانہ کی گردش ان سالوں میں پوری ہوگئ تھی کیونکہ یہ بات محال ہے کہ آپ مُل اُل اور اس سے پہلے پر فوالحجہ کے علاوہ کسی مہینے میں جج کرنے کا حکم ویا ہواور بیصدیث اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ قلد استدار اس جج اور اس سے پہلے پر صادق آتا ہے لہذا اس کا حمل اس سال اور اس سے پہلے دوسالوں پر متعین ہوا۔

قوله :السنة اثنا عشر شهرا، .... وشعبان:

''السنة اثنا عشرة شهوا''علامه طِبِيُّ فرماتے ہیں كه يہ جمله متانفہ ہے جوكہ جمله اولی كيليے بيان ہے۔

''منھا اربعة حوم''جس میں سے چارمہنے باحرمت ہے۔' نلاث متو الیات'':علامہ طِبیؒ فرماتے ہیں کہ بینوں کی ابتداء کا اعتبار رات سے کیا گیاہے پس ثلاث سے تاء کو حذف کر دیا اور زیادہ طاہر بیہے کہ یہاں لیالمی کو تغلیب دی گئی ہے جیسا کہ اربعة میں ایّا م کو تغلیب دیا ہے۔

''ذوالحجة''حاءككره كساته ہاوربھى اس سے ذوحذف كياجا تاہے۔

"والمحرم" زوالقعده يرعطف بــــ

''و رجب مصر''اس کا عطف ثلاث پر ہے اور الذی بین جمادی و شعبان سے جواس کی تعریف بیان کی ہے تو بیاس میں نبتی سے پیدا ہونے والے شک اووہم کے ازالے کیلئے ہے۔ اور علام طبی گفر ماتے ہیں کہ زیادہ بیان کیلئے ہے۔

''مضو''عمرکے وزن پرغیرمنصرف ہے عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے د جب کی نسبت اس قبیلے کی طرف کرتے ہیں اس لیے کہ بیقبیلہ باقی مہینوں کے نسبت اس کو تعظیم زیادہ کرتے تھے اور باتی عرب ہے بھی زیادہ کرتے تھے۔

"جمادی" بیم کے ضمداوروال کے فتح جس کے بعدالف رسم الخط میں یاء کے ساتھ کھا جاتا ہے۔

قولہ : ای شہر ہذا:استفہام سے مقصود مکہ اور مہینہ کی حرمت ان کے دلوں میں راسخ کرنی تھی تا کہ اس پر ان با توں کی بنیاد رکھے جن کا آپ مَنْ ﷺ نے ادارہ فرمایا تھا۔

قوله : اى بلد هذا .... اليس البلدة : "البلدة" على مطبي فرمات بين كه البلدة كا اطلاق مكه برغالب موكيا ب كماب

البلدة بول كركم بھى مراد ہوتا ہے جيسا كه بيت كااطلاق كعبه يرب (انتخا)\_

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ البلدة التي تعلمونها مكة اور بعض نے البلدة كونام قرار ديا ہے ( انتمال ) اور زياده ظاہريہ ہے كہ البلدة سے مراد الارض يعنى زيين ہے شن بيس هذا كے ساتھ اشاره كرنے كے قرينہ سے ۔ اور البلدة اگر چه كمه كانام ہے ليكن بھى بلدة بول كرمراد ارض حرم ہوتا ہے اطلاق الكل و اردة المجزء كة بيل سے ہے۔ اور اس سے ہے اللہ كا تول:

﴿ انعا امرت ان اعبد راب هذه البلدة الذَّى حَومها ﴾''مجھويپي تھم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کوحمت دئ''۔

قوله : فان دمائكم واموالكم واعراضكم ..... في شهركم هذا:

مكه ميں ارتكاب معاصى بہت بواجرم ہے جبيا كدابن عباس الله في فر مايا ہے اور اس كے تعمين كى ايك جماعت نے كہا كد مكه ميں معاصى دگنا ہوجاتے ہيں ليكن قابل اعتبار بات بيہ كد مكه ميں گناه كا دگنا ہونا كيفيت كے لحاظ ہے ۔ تاكہ يدالله كاس قول كو كالف نہ ہو ﴿ و من جاء بالسينة فلا يجزى إلا معلها ﴾ [ كحلظ ہے ۔ تاكہ يدالله كاس قول كو كالف نہ ہو ﴿ و من جاء بالسينة فلا يجزى إلا معلها ﴾ [ الانعام: ١٦٠] اور جو شخص براكام كريگا سواس كواس كے برابر ہى سزا ملے گی۔ اور الله كاقول ﴿ و من يود فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الميم ﴾ [ الحج: ٢٥] اور جواس ميں چاہے ميرهى راه شرارت ہے اسے ہم چھائيں گايك عذاب وردناك (تفيرعثاني)۔ عذاب الميم ﴾ [ الحج: ٢٥] اور جواس ميں چاہ ديل نہيں بن سكتى بلكه اس سے مرادگناه كا عظيم ہونا ہے جبيا كہ ميں نے ذكر كيا ہے۔ يہ تعدد كے دو كى كرنے والوں كيلئے ديل نہيں بن سكتى بلكه اس سے مرادگناه كا عظيم ہونا ہے جبيا كہ ميں نے ذكر كيا ہے۔

قوله :فلا ترجعوا بعدي ضلالا:

''ضلا لا''ضاء کے ضمہلام کی تشدید کے ساتھ ہے۔ سال کی جمع ہے۔

''یضرت بعضکم النخ''استناف مبین ہے یا حال ہےاورا یک نسخہ میں حزم کے ساتھ ہے تواس صورت میں پیرجواب نہی ہے۔ بعض روایات میں لفظ صلالا کے بجائے کفارا ہے اس صورت میں مطلب پیرہوگا کہ میرے وفات کے بعدتم اعمال میں کافردل کے مشابہ نہ ہونا کہتم بھی ایک دوسرے کے گردن مارنے لگو۔

قوله :اللهم اشهد.....فرب مبلغ اوعلى من سامع: ''الا''براۓ تنبيہ ہے۔

''فلیلغ'' تشدیداور تخفیف دونوں کے ہاتھ ہے۔

''فوب مبلغ او علی من سامع'':اس جملے میں غائبین کیلئے تسلی اور تا بعین کیلئے تقویت اور اشارہ ہے کہ اللہ کا درسالکین کیلئے گھلا ہے اور اس کے درسے دھتکار نے بیس جاتے مگر ہالکین۔

#### رمی کے وقت کا بیان

٢٦٢٠:وَعَنْ وَبُوَةً قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتْى آرْمِى الْجِمَارَ قَالَ اِذَا رَمْى اِمَامُكَ فَارْمِهِ فَاعُدْتُ عَلَيْهِ

الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا (رواه البعارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٧٩/٣ الحديث رقم ١٧٤٦ ـ وابوداؤد في السنن ٤٩٦/٢ الحديث رقم ١٩٧٢ ـ

توجید دھزت وہرہ سے دوایت ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ میں کس وقت کنگریاں پھینگوں من رول پر یعنی گیار ہوں بارہویں ذی الحجہ کو فرمایا جس وقت تیراامام پھینکے یعنی تو بھی رمی میں پیروی کر۔ کہ وہ نسبت تیر سے زیادہ جانتا ہے رمی کے وقت کی ۔ پس فرمایا کہ ہم انتظار کرتے تھے ہے رمی کے وقت کی ۔ پس فرمایا کہ ہم انتظار کرتے تھے لیعنی رمی کے وقت کی ۔ پس فرمایا کہ ہم انتظار کرتے تھے لیعنی رمی کے وقت کا جس وقت دو پہر ڈھلتی تو ہم رمی کرتے لیعنی کنگریاں پھینکتے ۔ اس کوامام بخاری اور سلم نے نقل کیا۔

#### راویٔ حدیث:

وبرق بن عبدالرحمٰن بید برہ ہیں عبدالرحمٰن کے بیٹے ہیں کنیت ابونزیمہ ہے۔'' بنوحارث'' میں سے ہیں ۔انہوں نے ابن عمراور سعید بن جبیر سے روایت حدیث کی ہے۔ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔'' وبرہ'' میں واؤاور باء دونوں مفتوح ہیں ۔بعض کہتے ہیں کۂباء ساکن ہے۔

تنشریج: قوله :اذا رمی امامك فارمه:''فارمه'' هائِمبركساتھ ہے يا هاء سكته كى ہے پہلے كے مطابق تقرير''ارم موضع الجمرة ياارم الرمي ياالحطني' ہوگی۔

لینی رمی میں اس محض کی پیروی کرجوری کے وقت کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہو۔ اور اس کی تائید بعض حضرات کے اس قول سے ہوتی ہے' من تبع عالماً لقبی الله سالماً''جس نے جانے والے کی پیروی کی تو اللہ سے سلامتی کی حالت میں سلےگا۔ باتی ابن ججرٌ کا کہا کہ امام اعظم لیعنی وقت کا حکر ان اگر جج میں موجود ہوتو اس کی پیروی کر سے در ندامیر جج کی کرے ۔ تو اس کے بارے میں بات سے ہے کہ مارے زمانے میں ان کی پیروی کرنا جائر نہیں ہے۔

ققوله : فقال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا:

'' رمینا''بغیر ضمیر کے ہاورایک نسخد میں رمیناہ ہے۔

ابن ماجك روايت ميس بعد صلواة الظهر كى تصريح باوروه زياده مناسب بتقديم الاهم فالاهم كاعتبار --

# حضرت ابن عمر نطفها كاكنكرياں مارنے كاطريقه

ا٢٦٦: وَعَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ اللَّهُ نَيَا بِسَبْعِ حَصَيَا تٍ يُكَبِّرُ عَلَى اِنْوِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيْلاً وَيَدْعُواْ وَيَرْفَعُ يَدَيْةٌ ثُمَّ يَرُمِى الْوُسُطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَا خُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدُ عُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمِى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَدُ عُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُوسَتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدُ عُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ مُو عَلَيْكَ اللّهِ عَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَّاةٍ وَلاَ وَيَقُومُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرُ مِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَّاةٍ وَلاَ يَقْفَلُ عِنْدَهُ عِنْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ يَعُلِيكُمْ يَعُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَقُهُمْ يَعُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٨٢/٣ الحديث رقم ١٧٥٢ ـ

تروجمہ: حضرت سالم بڑائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمر بھی سے نقل کیا ہے کہ وہ منارے کے نزدیک سات کنگریاں چینکتے تھے اور وہ ہر کنگری پراللہ اکبر کہتے تھے پھر آ گے بڑھتے یہاں تک کہزم زمین پرآتے پھر قبلے ک سامنے دیر تک سورہ بقرہ پڑھنے کی بقدر کھڑے رہتے اور دعا ما تکتے اور ہاتھ اٹھاتے پھر سات ککر ہاں اللہ اکبر کہہ کردرمیانی برجی پرچھنکتے۔ جب کنگری چھنکتے تو پھر با کیں طرف چلتے یہاں تک کمزم زمین پرآتے اور قبلے کے سامنے کھڑے ہوتے ۔ پھر دعا ما تکتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور پھر جمرہ عقبہ پرنالے کے اندب سات کنگریاں بھینکتے۔ ہر کنگری پراللہ اکبر کہتے تھے اور اس کے نزدیک نے شہرتے پھر لوٹے اور کہتے کہ اس طرح سے میں نے نبی کریم کالیڈی کوکرتے ویکھا ہے۔

تشريج: قوله : انه كان يرمى جمرة الدنيابسبع حصيات .....حتى يسهل:

جموۃ الدنیا سےمرادقریبی جمرہ جو کہ جموۃ العقبلی ہے اوریہ پہلا جمرہ ہے اوراس کو قریب اس لیے کہاہے کہ یہ سجد خیف کے پاس تھہر نے والوں کے منازل کے قریب ہے اور یہاں بی مَا کَائِیْنِ کے اونٹ بٹھانے کی جگہ بھی تھی۔

"بسبع حصیات"،لعنی ایامتشریق کے مردن۔

''یکبو ''ابن ہمام کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر پھٹ ہے اس طرح مروی ہے۔ اور حضرت جابر وغیرہ کی حدیث میں بھی اس طرح ہے۔ دوایات میں ''بہم اللہ'' کی زیادت ہے بعض میں ''رغما للشیطان ورضا للرحمٰن ، اللهم اجعله حجاً مبرورا وسعیاً مشکورا و ذنباً مغفورا'' ہے۔

قوله : فيقوم مستقبل القبلة .....بسبع حصيات: "فيقوم" مرفوع بيتقدم پرعطف بـ

''مستقبل القبلة''اورا يک سيح نسخه ميس فيستقبل القبلة ہے۔''طويلا''موصوف محذوف ہے يعنی قيامًا طويلاً۔ (ديرتک تے)۔

''ویدعو'' بخاری کی روایت میں' قدر سورة البقرة'' ہے۔ ''جمرة ذات العقبة''جره کی اضافت کے ساتھ ہے۔ ہراییں ہے کہ اگراد پر کی جانب سے جمرہ عقبہ پر کنگریاں چینکی جائے تواس طرح بھی جائز ہے گرخلاف سنت ہے۔

ابن ہائم کہنے ہیں کہ آپ مُنافِیْنِ کانٹیمی حصے سے کنگری پھینکنا بیسنت ہےنہ کہ واجب ہے۔اس وجہ سے بہت سے صحابہ کی رمی اوپر کی جانب سے ثابت ہے مگران کو اعادہ کا تھم نہیں دیا۔اور نہ ہی لوگوں میں اس کا اعلان کیا ہے۔جبیبا کہ تھی بخاری میں ابن مسعود ہے منقول ہے کہ انہوں نے بطن دادی سے جمرہ عقبہ پر کنگریاں پھینکی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہی۔

ان سے پوچھا گیا کہ لوگ اوپر کی طرف سے کنگریاں چھینکتے ہیں؟ عبدالا ماہن مسعود ؓ نے فرمایا کہ اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں یہ وہ مقام ہے جہال سورۃ بقرہ نازل ہوئی اور آپ منافیق کاری کیلئے اس جگہ کو پہند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اوپر سے کنگریاں سمجھینگی جائے تو اس میں پنچے کے کہ اس میں یہ خطرہ سے سرخلاف نیچے کی طرف سے پھینکنے کے کہ اس میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ اوپروالوں کو تکلیف پہنچ جائے (انتھا) اور اس کی تائید تمام جہات سے رمی کی جواز سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ منافیق کے کہ صرف ایک ہی جہت سے رمی کی ہے۔

ابن ہمام گہتے ہیں، جمرہ عقبہ کے علاوہ جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کے بعد پاس طہرنے اور دعا کرنے کی تخصیص کی حکمت واضح نہیں ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ پہلے دن مشاغل کی کثرت لیعنی ذبح ،حلق، مکہ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے جمرہ عقبہ کے بعد پنہیں ہے توبیہ

امور یوم اول کے بعد والے ایّا م میں منعدم ہے تو وہاں بھی اس کے بعد وقوف اور دعانہیں ہے۔ مگریہ کہا جاسکتا ہے کہ جمرہ عقبہ کے بعد وقوف راستے میں ہوتا ہے جس کی وجہ ہے لوگوں کیلئے وہاں ہے گز رناممکن نہیں ہوتا اور وقوف کرنے والوں کا جموم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بہت بڑے ضرر میں پڑجاتے ہیں برخلاف باتی جمرات کے کیونکہ وہ راستے میں نہیں ہے بلکہ راستے سے ہٹ کر ہیں۔

ابن ہام فرماتے ہیں کہ مذکورہ ترتیب واجب ہے یا سنت ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے میرے زود یک ترتیب کا مسنون ہونا قوی ہے نہ کہ واجب۔ واللّٰداعلم

ا طاعلی قاریؓ فرماتے میں کدا حتیاط کا تقاضیٰ یہی ہے کداس ترتیب کوترک ندکیا جائے کیونکہ بیترتیب امام شافعیؓ وغیرہ کے نز دیک واجب ہے۔ پھریے دریے رمی کرناسنت ہے جیسا کہ وضوء میں ہے جبکہ امام مالک ؓ کے مسلک میں واجب ہے۔

## منی میں رات تھہرنے کا تھم

٢٦٦٢: وَعَنِ بُنِ اعُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْقَ اَنُ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ اَجُلِ سِفَايِتِهِ فَاذِنَ لَهُ و (منفق عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٩٠/٣] الحديث رقم ١٧٤٥ ومسلم في صحيحه ٩٥٣/٢ الحديث رقم (٣٤٦) (١٠١٥) والدارمي في ١٣١٥) وابوداؤد في السنن ١٩٢٢) الحديث رقم ٩٠٦٥ والدارمي في ١٠١٨) الحديث رقم ١٩٤٣ واحمد في المسند ١٩/٢]

ترجید: حضرت ابن عمر طان سے روایت ہے کہ حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب نے حضور مَثَّ الْفِیْزِ اسے اجازت ما نگی رات کو کے میں رہنے کی اور مناکی راتوں میں سبیل زمزم کی خدمت کے لیے ۔ پس حضور مُثَالِیْزِ ان کو اجازت و بے دی۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشریج: طواف افاضہ کے بعد آب زمزم بینامتحب ہے اگر از دحام کی وجہ سے کنویں سے پانی نہ بی سکے تو وہ ان حوضوں سے بی لے۔ بیآب برکت ہے۔

ان دوضوں کی نگرانی قصی کے ہاتھ میں تھی پھران کے بعدان کے بیٹے عبدمناف کے ہاتھ پھران کے بعدان کے بیٹے ہاشم کے ہاتھ پھران کے بیٹے عبدالمطلب کوحاصل ہوئی پھران سےان کے بیٹے حضرت عباس ڈاٹٹؤ کویے سعادت حاصل ہوئی۔ پھران کے بعدان کے بیٹے عبداللہ کویے نگرانی ملی اوران کے بعدان کے بیٹے علی کوئی اوراسی طرح اب تک جاری ہے لیکن ان کے ساتھ ان کے مددگارو ہتے تھے جن کے ذریعے وہ اس خدمت کوسرانجام دیتے علاء کہتے ہیں کہ اب بی خدمت ہمیشہ کیلئے آل عباس کوحاصل ہے۔

بعض حنفی علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس ولائٹو کی طرح جس شخص کے سپر دز مزم پلانے کی خدمت ہویا جس کو شدید مدند لائق ہوتو اس کیلئے جائز ہے کہ جورا تیں منلی میں گزاری جاتی ہیں وہ ان میں منلی کا قیام ترک کر دے۔ گویا اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ بلاعذر سنت کوترک کرنا جائز نہیں ہے اور کسی عذر کی بناء پر سنت ترک کرنے میں کوئی اساءت بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعتی کے نزد کی اکثر را تیں منلی میں گزار ناواجب ہے۔

اعذار میں سے جان کا خطرہ، مال کا خطرہ اور مریض کے ضیاع کا خطرہ یا ایسی بیاری کا خطرہ ہے جس کے ساتھ منیٰ میں رات گزار نا عادی مشقت کے علاوہ مشقت کے بغیرممکن نہ ہو۔ ہے۔

# آ بوزمزم پلانا ثواب ہے

الله المُعَن ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ جَاءَ إلى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضُلُ إِذْهَبُ اللهِ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ اللهِ قَالَ اسْقِنِى فَقَالَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّهُمْ عَلَى عَمْلُ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

تروجہ کے: حضرت ابن عباس می اپنی سے روایت ہے کہ نبی کریم مَا اللّٰهِ اللّٰهِ کَا کہ کی سیل کی طرف تشریف لائے پس زمزم کا پائی مانگا کہ سیم باس میں ہوا سے بیانی سے بالی سے بال ہو کہ ان اللہ کے وہ پائی مستعمل نہ ہو۔ پس حضور مَا اللّٰهِ کُھے کو اس میں سے بلا پس حضور مَا اللّٰهِ کے کہا اے اللّٰہ کے رسول الوگ اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں۔ فر مایا مجھ کو اس میں سے بلا پس حضور مَا اللّٰهِ کے اس پائی میں سے بیا پھر رسول الوگ اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں۔ فر مایا مجھ کو اس میں سے بلا پس حضور مَا اللّٰهِ کے اور کوگ یعنی اولا دعبد المطلب لوگوں کو پائی بلاتے سے اور بلانے میں محت کرتے سے پھر فر مایا کام کے اور ہوفر مایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا لوگ غلبہ کریں گے یعنی لوگ میری اتباع سنت سے پائی تھینے میں آئی افران کی اور می کام کے اور ہوفر مایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا لوگ غلبہ کریں گے یعنی لوگ میری اتباع سنت سے پائی تھینے میں اتر تا پی اور می کام کے اور ہوفر مایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا لوگ غلبہ کریں گے یعنی لوگ میری اتباع سنت سے پائی تھینے میں اتر تا پی اور می کام کے اور تھاس پرتا کہ لوگ دیکھیں اور ادکام سیکھیں یہاں تک میں اس پرتی رکھی اور اپنی کھینے اس اس کا میکھیں یہاں تک میں اس پرتی رکھی اور اپنی کو کی طرف اشارہ فر مایا۔

آنشون : ''اسقنی''ہمزہ وصلی کے ساتھ ہے یا تطعی کے ساتھ ہے۔''حتیٰ اضع ''رفع اورنصب دونوں کے ساتھ ہے۔

قولہ: یجعلون اید یہم فیہ: حضرت عباس ہڑا ٹیوٹ کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جن کے
ہاتھ صاف نہیں ہوتے ۔لیکن آپ مُگا ٹیوٹا نے فر مایا اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ۔ چنا نچہ آپ مُگا ٹیوٹا نے اس حوض سے پانی بیا گویا کہ یہ بات
اس روایت کے مانند ہے جس میں منقول ہے کہ آپ مُگا ٹیوٹا کوضوء کا بچا ہوا پانی از راہ تیرک پینا پیند فر ماتے تھا ور دار قطنی نے حضرت انس گی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ یہ چیز تواضع میں داخل ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جھوٹا ہے ۔لوگوں میں یہ حدیث مشہور ہے: ''سود المؤمن شفا''مؤمن کا جھوٹا شفا ہے۔لیکن یہ حدیث غیر معروف ہے۔

منداحداور مجم طبرانی میں روایت ہے این عباس ٹانھا سے کہ نبی ٹانٹیٹلز مزم کے پاس آئے تو ہم نے ان کیلئے ایک ڈول پانی نکالا تو آپ ٹانٹیٹل نے بیااوراس ڈول میں کلی کی پھر ہم نے اس کوزمزم کے کنویں میں ڈاں دیا پھر آپ ٹانٹیٹل نے فرمایا اگر جھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگتم پر غالب آجا کیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے پانی نکالیا۔

ا یک روایت میں جوعطاء سے منقول ہے یہ بیان ہے کہ آنخضرت مَثَّ لِیَّتُرِ الْجِب طواف افاضہ کر چکو آپ مُثَاثِیْرُ سے ڈول میں پانی کھینچااوراس کھینچنے میں آپ مَثَّ لِیُنْزِ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ تھا پھر آپ مُثَاثِیْزُ کے اسے بیااور جوزی گیااسے کنویں میں ڈال دیا۔

ان روایات اور حدیث الباب میں مطابقت ظاہر ہے کہ پہلے از وحام کی وجہ نے ہیں اتر ہے ہوں گے اور بعد میں پانی تھینچا تو ان

روایات کاتعلق دوسری مرتبہ کے ساتھ ہے۔

٢٦٦٣: وَعَنُ انَسِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بَالْمُحَصَّبِ

ثُمَّ رَكِبَ اللَّى الْبَيْتِ فَطَافَ بِه \_ (رواه البحاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٨٥/٣ ـ الجديث رقم ٢٥٥٦ ـ والدارمي في السنل ٧٧/٢ الحديث رقم ١٨٧٣ ـ

ترجید اور عفرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم منگائی انے ظہری نماز پڑھی اور عفر اور مغرب کی اور عشاء کی پھر سورہ تھوڑا ساسونا محصب میں پھر سوار ہوکر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے اور اس کا طواف کیا یعنی طواف الوداع۔ اس کوامام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : ثم رقد رقدة بالمحصب: "بالمحصب": جار مجروه مين "تازع" -

''الممحصب'':صاءی تشدید کے ساتھ ہاصل میں ہراس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ککریاں زیادہ ہو۔ یہاں وہ گھائی مراد ہے جس کے ایک طرف منی ہا اور دوسری جانب ابطح کے ساتھ متصل ہاس سے راوی نے دونوں میں فرق نہیں کیا اس روایت میں ''صلی بالممحصب'' ذکر کیا ہا اور ایک اور روایت میں بالا بطح ذکر کیا ہا اور اس کو بطحاء بھی کہتے ہیں۔ ابن ہمام کہتے ہیں کہ یہ کم اور منی کے درمیان ایک جگہ ہے جو کہ منی کے زیادہ قریب ہے لیکن اس کی تحدید ثابت نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ فناء مکہ ہے اور اس کی محدود ان دو پہاڑوں کے درمیان سے جو مقابر کے متصل ہاس کے مقابل پہاڑوں تک ہے لیکن مقبرہ محصب میں شامل نہیں ہے۔ اس جگہ کو خیف بی کنا نہ بھی کہتے ہیں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ تصیب ہے ہے کہ آدمی منی سے مکہ رخصت کرنے کیلئے آئے اوراس گھائی ہیں تھہرے جس سے ابطح کی طرف نکلتے ہیں اور رات کو تھوڑی دیر کیلئے وہاں سوئے پھر مکہ داخل ہوا ور ابن عمراس کوسنت جھتے تھے۔اور بہی زیادہ صبح ہے۔ ابن ہامٌ فرماتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کے قول سے احتراز ہوجاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیاراد و نہیں تھا لہٰذا بیسنت نہ ہوا۔ کیونکہ بخاری میں ہے کہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں 'کیصیب کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک جبال رسول اللہ بھی'' کے تصیب کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک جگہہے جہال رسول اللہ بھی نائے تیام فرمایا تھا۔

اور مسلم میں ابورافع کا قول منقول ہے کہ مجھے رسول الله مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عِلى قيام کا حَمَم نہیں تھا جب منی سے نظر لیکن میں آیا اور خیمہ وہاں لگایا تو آپ مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهِ سے روایت وہاں لگایا تو آپ مَا اللهُ کے اسامہ بن زید ہے تھا سے روایت کی ہے کہ اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ایک آپ مَن اللهُ کے موقع پر کہاں تھریں گے؟ تو آپ مَن اللهُ عَلَی الله کے رسول ایک مقتل کے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ پھر فرمایا ہم خیف بنی کنا نہ جہاں کھار قریش نے تسمیس اٹھائی تھی۔ میں اترین گے۔ یعن محصب میں۔

صحیحین میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم منی میں تھے تو رسول اللّٰه مَانِی اُنْتُمَانِے فرمایا کہ کل ہم خدیف بنی کنانہ جہاں کفار قریش نے تشمیس اٹھائی تھیں میں قیام کریں گے۔اس جگہ میں قریش اور بنی کنانہ نے آپس میں تشمیس اٹھائی اس بات پر کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے نکاح اور معاملات نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ رسول اللّٰہ مَانِیْتُمَاکُوان کے حوالہ نہ کریں۔ ( انتخل )

پس اس سے ثابت ہوا کہ آپ مُنافِینُوُ اوہاں اراد تا تھم رے تھے تا کہ اللہ کی مہر بانی جو اس نے آپ مُنافِیْوَ مرک ہے وہ دکیے لیس اور وہ نعت یا دکر لیس جو اللہ نے آپ مُنافِیْوَمَ پر کی ۔اس حال اور کفار کے آپ مُنافِیْوَمَ کومصور کرنے کے درمیان موازنہ کرکے۔اور بیسارا کام عبادت ہی ہے۔ پھر ینعت جوآپ مُنَاتِیَّ کُونھراورآپ مُنَاتِیَّ کُوا قامت تو حید کی قدرت دیتااور تو اعدالی کی مضبوطی جس کی طرف اللہ نے اپنے بندوں کو بلایا تا کہ اس کی وجہ سے ان کو دنیاو آخرت میں فائدہ ہو، کوشال ہے بغیر کس شک کے امت پر بہت بڑی نعت ہے۔ پس اس کے بارے میں ہرا کیے کیلئے سوچنا اور اس پرشکراوا کرنا مناسب ہے تو بیکام کرناان کیلئے بھی سنت ہے کیونکہ ان کے ق عبادت ہے اور اس وجہ سے خلفاء راشدین نے تحصیب کی۔

مسلم میں ہے کہ نبی مَالْیُوَلِمُ الوبکر ،عمر ، ابطح میں قیام فر ماتے تھے اور ابن عمر تحصیب کوسنت سجھتے تھے۔اور منی سے جانے والے دن کی نماز ظہر ابن عمر محصب میں ادا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ رسول اللّٰم کَالَّیْنِ اور ان کے بعد خلفاء نے تحصیب کی ہے۔

٣٢٦٥: وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ قُلْتُ اَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اخرجه البخارى فى صحيحه ٥٠٠/٣ الحديث رقم ١٧٦٣ ومسلم فى صحيحح ١٩٥٠/٢ الحديث رقم (٣٣٦ . ١٣٠٩) وابوداؤد فى السنن ٢٦٧/٢ الحديث رقم ١٩١٢ والترمذى فى ٢٩٦/٣ الحديث رقم ٩٦٤ والنسائى فى ٢٤٥/١ الحديث رقم ٢٩٩٧ .

تروج کے: حضرت عبدالعزیز بن رفیع طافیا سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک طافیا سے پوچھا کہ مجھ کواس چیز کی خبر دو کہ جو آپ نے جانی کہ پیغیر مگافیا گائے نظر کی نماز آٹھویں تاریخ ذی المجہ کو کہاں پڑھی؟ انس طافیا نے کہامنی میں عبدالعزیز نے کہا بعنی میں نے انس طافیا سے پوچھا کہ آپ مگافیا کہ نے نفر کے دن نماز کہاں پڑھی؟ تو انس طافیا نے کہا کہ توانس طافیا کہ تیرے سردار کرتے ہیں ۔اسکو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ کہا کہ توابیا کرجیہا کہ تیرے سردار کرتے ہیں۔اسکو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ کہا کہ توابیا کہ تیں جانس بن مالك قلت: ....قال ہمنی:

''قلتُ''''سنلت'' سے بدل ہے۔قولہ:قال فاین صلی المظھریوم النوویہ:اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی نماز جوآپ مُظھری نوم النوویہ:اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی نماز جوآپ مظھری نے ابتطے میں پڑھی تھی وہ عصری نماز تھی اور حضرت انس کی سابق حدیث میں تصریح ہے کہ وہ ظہری نماز تھی کیئن بیاس بات کا مخالف ہے کہ آپ مُظھری نماز اللہ کے بعد ہوتی تھی۔ ہے کہ آپ مُظھری نماز اللہ کے بعد ہوتی تھی۔ اگر چدامام ابوطنیفہ نے جو تصدن میں دن کے شروع سے رمی کو جائز قرار دیا ہے گر کر اہت کے ساتھ اور باقی تمام اسمہ کے زویک ناجائز ہے۔ لیکن کوئی بعید نہیں کہ یوم نفر کوآپ مُظھری کومو خرکر دیا ہوا ظہار رخصت کیلئے عزیمت کے بیان کے بعد۔

قولہ :افعل کیما یفعل اموائك: مطلب ہے کہتم اس بارے میں اپنے امیروں کی پیروی کرو کہ جس طرح وہ کریں ای طرح تم کروتا کہان کی مخالفت کرنے کی وجہ ہے کوئی فتندانگیزی نہ ہوتو اس ہے معلوم ہوا کہ عذر کی وجہ ہے ان کوترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کہ وہ بات ہے جوابن حجر نے کہ ہے کہ یہ یؤرسول اللّٰد فَاللّٰئِیْزِ کے بارے میں اذکر ہوا بیا حکام میں حج میں ہے۔

ہاں واجب بالا تفاق نہیں ہے بلکھا ختلاف سنت ہونے اور ضہونے میں ہے۔

٢٦٢٢: وَعَنُ عَائِشَةَ قَالَ نُزُوْلُ الْا بُطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِاَنَّهُ كَانَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ إِذَا خَرَجَــ

اخرجه البحاري في صحيحه ٥٩١/٣ م. الحديث رقم ١٧٦٥ . رمسلم في ٩٥١/٢ الحديث رقم (٣٣٩\_ ١٣١١).

و ابو داؤ د في السنن ١٣/٢ ٥ رقم الحديث ٢٠٠٨ والترمذي ٢٦٤/٣ الحديث رقم ٩٢٣ و ابن ماجه ١٠١٩/٢ الحديث رقم ٣٠٦٧ واحمد في المسند ٢٣٠/٦ \_

تروجہ له حضرت عائشہ طاق ہے روایت ہے کہ ابطح میں اتر ناسنت نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم مُثَاثِیْنَا اس لیے اتر تے تھے کہ اس میں اتر نابہت آسان تھا نکلنے کے لیے اس کوامام بخاریؓ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشریج: قوله: لیس بسنة: تحصیب کی تفصیل پہلے گزرگی ہے۔اور سنت ندہونے ہمرادیہ ہے کہ سنت قصدی نہیں ہے یاسنن ج میں سے نہیں ہے اور اس کی دلیل حضرت عائشہ والین کی ایک اور روایت ہے جس میں ہے 'کیس من المناسك' اور یہ می مکن ہے کہ حضرت عائشہ والین کی مرادیہ ہوکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے یاست موکدہ میں سے نہیں ہے

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُناتیج اللے میں اس عرض سے تھم رے تھے تا کہ وہاں سامان وغیرہ جھوڑ کر مکہ جائیں اور وہاں طواف و داع کریں اور جب مکہ ہے مدینہ واپس ہوں تو آسانی ہو۔

#### حضرت عائشه ويلثنا كيعمرة القصاء كابيان

٢٢١٧: وَعَنْهَا قَالَتُ آخُرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمُرَةٍ فَدَ خَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمُوتِي وَانْتَظَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْآبُطِحِ حَتَّى فَرَغْتُ فَامَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ اللي بِالْأَبْطِحِ حَتَّى فَرَغْتُ فَلَا الْحَدِيْثُ مَا وَجَدُ تُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْحَيْنِ بَلُ بِرِوَايَةِ آبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ فِي اخِرهِ. الْمُدِينَةِ هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدُ تُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْحَيْنِ بَلُ بِرِوَايَةِ آبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ فِي اخِرهٍ. الحرجه ابوداؤدني السنن ١٢/٢ الحديث رقم ٢٠٠٥.

تروج کے: حضرت عائشہ بھانیا ہے روایت ہے کہ میں نے تعلیم سے عمرے کا احرام باندھا۔ پس میں مکہ میں داخل ہوئی اور میں نے اپنا عمرہ اوا کیا یعنی جو کہ چیف کی وجہ سے رہ گیا تھا اس کی قضا کی جیسا کہ ججۃ الوداع کے باب میں آیا ہے اور رسول خدا منا گائی آئے نے ابلح میں میر انتظار کیا یہاں تک کہ میں فارغ ہوئی پھرلوگوں کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا ، پھر حضور منا گائی آئے ابلح سے نگلے اور خانہ کعبہ کے پاس آئے پھر فجر کی نماز سے پہلے طواف (الوداع) کیا پھر مدینے کی طرف نگلے مولف ان کہا ہے یہ حدیث میں نے بخاری اور سلم کے علاوہ نہیں پائی بلکہ ابوداؤ دنے اس روایت کو آخر میں تھوڑ سے سے اختلاف کے ساتھ تھا کیا ہے۔

#### لتشويج: قوله :قالت احرمت من التنعيم .....حتى فرغت:

''وانتظرنی''نون کے ساتھ ہے۔ابن جمر کے نسخہ میں لام کے ساتھ ہے، جواصول معتمدہ سے مخالف ہےاوراس کے ساتھ میں ''لا جلی'' کی تاویل کی احتیاج بھی ہے۔

قوله: هذا الحديث ماو جدته برواية الشيخين السجل كذر ليعمولف في صاحب مصابح پردواعتراض كيه بين: ايك اعتراض تويكه انهول في السروايت كفصل اوّل مين نقل كيا ہے حالا نكديه بخارى وسلم مين نبين ہے۔

دوسرااعتراض پہ کنقل حدیث میں ابودا ؤ دکی مخالفت کی' ہایں طور کہ حدیث کا آخری جز وبعینہ و فقل نہیں کیا جوابووا ؤ دمیں ہے۔

## طواف وداع اُفاقی کے لیے ضروری ہے

٣٢٦٨:وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِى كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ آحَدُ

كُمْ حَتَّى يَكُونَ اخِرُ عَهْدِ هِ بِالْبَيْتِ إِلَّا آنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ ـ (متفق عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٥٨٥/٣- الحديث رقم ١٧٥٥ ومسلم في ٩٦٣/٢ الحديث رقم (٣٧٩ - ١٣٢٧). وابوداؤد في السنن ١٠/٢ الحديث رقم ٢٠٠٢ وابن ماجه ١٠٢٠/١ الحديث ٣٠٧٠ والدارمي ٩٩/٢ الحديث رقم ١٩٣٢ واحمد في المسند ٢٢٢١١.

تروج ملی حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ آ دمی ہر طرف پھرتے تھے بعنی جج کرنے کے بعدا پنے ملک کی طرف چلے جاتے تھے نواہ طواف وراع کریں طرف چلے جاتے تھے نواہ طواف کرتے نہ کرتے بعنی اس کے مقیر نہیں تھے۔ کہ کے میں آئیں اور طواف وراع کریں پس نبی کریم منا النظام نے ارشاد فر مایا تم میں کوئی نہ نکلے بعنی اُفاقی یہاں تک کہ اس کا اُخری وقت خانہ کعبہ کے ساتھ ہو۔ لیعنی طواف کریں مگر حاکمت سے طواف وراع موقوف کیا گیا ہے اور اسی طرح نفاس والی عورت سے بھی اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

**تنشریج**: ''محفف''صیغہ مجہول ہے۔ ابن ہما م فر ماتے ہیں طواف دداع واجب ہے ادرمستحب ہے کہاں کوآخری طواف بنا ۔

حاکم نے الکافی میں کھا ہے اگر چداس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے کہ اس طواف کے بعد جتنے دن جا ہیں مکہ میں مقیم رہا جائے کیکن افضل یہی ہے کہ مکہ سے روائگی کے وقت ہی ہے طواف کیا جائے۔

امام ابو بوسف اورحسن بھری ہے منقول ہے کہ جب آ دی مکہ میں طواف و داع کے بعد کسی کام میں مشغول ہو جائے تو روائلی کے وقت ہو۔اس کا جواب ید یا گیا ہے کہ مکہ وہ افعال جج کی وقت ہو۔اس کا جواب ید یا گیا ہے کہ مکہ وہ افعال جج کی اوا کیگی کیلئے آیا ہے تو جب افعال سے فارغ ہو جائے تو اس کے واپسی کا وقت آگیا پس اس وقت اس کا طواف واپسی ہی کیلئے ہے۔ کیونکہ وہ رجوع کا عزم کیے ہوئے ہے۔ ہاں امام ابوطنیفہ سے روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص طواف و داع کرے اور پھر عشاء تک مکہ میں مقیم رہے تو میر بند دیرہ یہی ہے کہ وہ مکہ سے روائلی کے وقت دوسرا طواف کرے تاکہ اس کے طواف اور روائلی میں حائل نہ آئے۔

روائلی میں حائل نہ آئے۔ لیکن یہ بطور استخباب کے ہے واجب نہیں ہے۔ کیونکہ عرف میں و داع کے بعد سفر میں تا خیر کو برانہیں سمجھا جا تا بلکہ کھی تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔

یے طواف نہ تو اہل مکہ پر واجب ہے، نہ اس تخص پر واجب ہے جومیقات کے اندر رہتا ہواور نہ اس شخص پر جو مکہ میں آکر رہ گیا ہواور
پھر وہاں سے چلے جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ای طرح یہ طواف نہ تو اس شخص پر واجب ہے جس کا ج فوت ہو گیا ہواور نہ عمرہ کرنے والے پر
واجب ہے، اور عمرہ کرنے والے پر اس کے اثبات کے بارے میں جو حدیث نہ وہ ضعف ہے جسکوتر نہ کی نے روایت کیا ہے۔ بدائع
میں ہے کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک پہندیدہ یہ ہے کہ مکہ میں رہنے والاطواف صدر کرے کیونکہ اس طواف کا مقصد وضع
افعال جج کا مکمل ہونا ہے اور رہ سبب اہل مکہ میں بھی بایا جاتا ہے۔

# حائضہ کے لیے طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے

٢٩٢٩: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ حَاضَتُ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفُو فَقَالَتُ مَا اَرَانِي اِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقُراى حَلُقَى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْوِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِى ﴿ مِنفَ علِهِ ﴾

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٩٥/٣ الحديث رقم ١٧٧١ ومسلم في ٩٦٥/٢ الحديث رقم (٣٨٧ ـ ١٢١١) وابن

ماجه في السنن ١٠٢١/٢ الحديث رقم ٣٠٧٢ واحمد في المسند ٥٦٦٠

ترجی این دور میں کا کشہ فی ہوئا سے روایت ہے کہ نفر کے دن حضرت صفیہ دی ہو الی ہو کمیں پس کہنگیس کہ میں اسپے کو نیس کرتی گار کہ اللہ کا کہ میں مان کرتی کہ میں حائضہ ہوگی ہوں اور میں نے طواف وداع نہیں کیا ہے آپ کا اللہ تعالی اسے ہلاک کرے اور خی کرے کیا اس نے قربانی کے دن طواف وداع نہیں کیا ہے؟ فرمایا ہاں فرمایا کہ اللہ تعالی اسے ہلاک کرے اور خی کرے کیا اس نے قربانی کے دن طواف زیارت کیا ہے؟ فرمایا ہاں فرمایا کھر چلو (اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے)۔اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشرويي : قوله: فقالت مااراني الا حابستكم: 'أراني "صيغه مجهول ب الإراء ة سے 'اظن نفسي "كے معنى ميں

"حابستكم": تاءككره كي ساته ب-اورتاء كفترك ساتهاورا يك نخمين صيغه ملكم كساته ب-

''حابستکم'' تاء کے فتمہ کے ساتھ منصوب بناء برمفعولیت ہے۔

قوله: قال النبي ﷺ: عقری حلقی .... فانفری: "عقری حلقی": علامه طِی تُرات بی کران الفاظ کوفعلی کے وزن پر بغیر تنوین کی روایت کیا گیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یعتم أاور حلقاً تنوین کے ساتھ ہے تقدیر عقو ها و حلقها الله حلقاً ہے یعنی اللہ اسے ہلاک وزخی کردے۔

یہ جملہ اگر چہ بدرعا ئیہ ہے مگر یہ بددعا کے ارادے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ایسے جملے از راہ محبت ویے تکلفی استعمال کرتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں عورت کے صفات ہیں یعنی اس کی نحوست اس کے قوم کو ہلاک اورزخمی کردیتی ہے۔ (انتمالی )

لبعض نے کہاہے کہ بید دنوں مصدر ہیں اور العقر کامعنی ہے 'المجوح و القتل و قطع العصب'' اورالحِلق کامعنی ہے حلق میں در د ہونایاحلق پر مارنایہ سرکے بالوں کا مونڈ نا کے ونکہ بیکام عورتیں شخت مصیبت کے وقت کرتی ہیں۔

اور حق بیہ ہے کہ ان دونوں کو تنوین دیا جائے کیکن تنوین کوالف سے تبدیل کیا جاتا ہے وصل کو وقف کا قائم مقام ہنا کر (انتخل)۔ اوراس میں بیہ بات بھی ہے کہ ان کویاء کے ساتھ لکھنا اچھانہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یہ فعلان کی تانیث ہے۔ لیعنی جعلها عقری یعنی عاقر ًا جمعنی بانچھ اور طلقی بعنی جعلها صاحبة وجع المحلق۔ یہ جملہ اور اس کے ہم مثل جملے تربت یداہ اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ٹکلنا اور اس کی ماں روئے یا اس کی ماں اس کو گم کرے کی طرح ہے یہ کلام عرب میں خبر کی ہولنا کی بتانے کیلئے واقع ہوتے ہیں اس سے مقصود دن کا مدلول اصلی نہیں ہوتا۔

''فانفوی''فاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔حضرت صفیہ ٹنے بیگان کیا کہ جس طرح طواف زیارت عذر کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا ای طرح عذر کے سبب طواف و داع کا ترک بھی جائز نہیں اس لیے نہوں نے کہا کہ جب تک میں پاک نہ ہو جاؤں اور طواف نہ کردن مکہ سے روانگی جائز نہیں ہوگ ۔ آپ یہ سمجھے کہ انہوں طواف زیارت نہیں کیا ہے۔ مگر جب آپ مُظافِع آو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ صفیہ ٹنے یہ بات طواف و داع کیلئے کہی ہے تب آپ مُکاٹی ٹی مایا کہ طواف و داع کے بغیری مدیندروانہ ہو جاؤ۔ کیونکہ عذر کی وجہ سے طواف ساقط ہو جاتا ہے۔

# الفصلالتان

# حج اکبر کے دن کا ذکر

٠٤٢١:عَنُ عَمْرِوبُنِ الْآخُوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ آتَّ يَوُمٍ هَذَا قَالُواْ يَوَمُ السَّعَقُ وَامُوا لَكُمْ وَآغُواَ صَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا اَلاَ لَا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدَهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالدِهِ اَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ يَجْنِي جَانِ عَلَى فَيْسِهِ اللَّا لَا يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدَهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالدِهِ اَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ اللهِ مُعْبَدُ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا اَبَدًا وَلِكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ آغْمَالِكُمْ فَسَيَرُطَى بِهِ -

(رواه ابن ما جة والترمذي وصححه)

اخرجه الترمذي في السنن ١/٤ . ٤ الحديث رقم ٢١٥٩\_ وابن ماجه في ١٠١٥/٢ . الحديث رقم ٣٠٥٥\_

ترجہ لے: حضرت عمر و بن احوص بڑائیؤ ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُٹالیٹو کے سے جمۃ الوداع کے موقع پر
سنا' فرماتے تھے یہ کونسادن ہے؟ صحابہ ٹوکٹی نے عرض کیا کہ بیدن جج البرکا ہے بی شخفیق تمہارے خون اور تمہارے
مال اور آبر و تمہارے درمیان حرام کی گئیں ہیں۔ تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح خبر دار کوئی ظلم کرنے والاظلم نہیں
کرتا گراپی جان پر جوکوئی کسی پڑ طلم کرتا ہے اس کا وبال اس پر پڑتا ہے وہ اس کے آنے کی وجہ سے ماخو ذہوتا ہے بگڑا
نہیں جاتا خبر دار رہو شیطان نا امید ہو ااس سے کہ تمہارے شہر مکہ میں اس کی عبادت کی جائے لیکن شیطان کی
فرما نبر داری ان چیزوں میں ہوگی کہ جن کوتم اپنے عملوں سے حقیر جانو کے پس وہ اس کے ساتھ خوش ہوگا یعنی گنا ہوں
کے حقیر جانے کی وجہ سے ۔ اس کو ابن ماجہ اور ترفی کیا ہے اور ترفی گئے اس کو تھے کہا ہے۔

#### راوی حدیث:

عمرو بن الاحوص ـ بیعمرو بن احوص کلا فی میں ۔ان سےان کے بیٹے سلیمان روایت کرتے ہیں ۔ ...

لَنْشُرِيجِ: قوله :قال:يوم الحج الأكبر:

حج اکبر مطلق جج کو کہتے ہیں جیسا کہ ارشادر بانی ہے: ﴿واَذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبو أن الله بوئى من الممشوكين ورسوله ﴾ التوبة: ٣] اور سنادينا ہے اللہ کی طرف سے اور اس كرسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے جج كے دن كى كہ اللہ اللہ ہمشر كوں سے اور اس كارسول ۔

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ جج اکبر سے مرا یوم عید ہے کیونکہ نہ صرف مید کہ ای دن جج کمل ہوتا ہے۔ بلکہ جج کے تمام بڑے برے افعال اسی دن بیس ادا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آ بروایت میں اس کی تصری بھی کہ جا کی ہے۔ کہ نبی کریم مُنافِیْنِ اج تا اوراع میں قربانی کے دن جمرات کے قریب کھڑ ہے اور فر مایا میں جج اکبر کا دن ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جج اکبر سے مراد یوم عرفہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے ''الحج عوفہ '' کہ جج عرفہ کانام ہے اور جج کوصفت اکبر کے ساتھ موصوف اس لیے کیا جاتا ہے کہ عمرہ جج اصفر کہلاتا ہے، یااس لیے کہ جج سے مراداس دن کے اعمال ہے اور وہ باقی اعمال ہے بڑے ہوتے ہیں یاس وجہ سے کہ اس جج میں مسلمان اور مشرکین سب جمع تھے۔ یا اس وجہ سے کہ اس جج میں مسلمان اور مشرکین سب جمع تھے۔ یا اس وجہ سے کہ اس جج میں مسلمان اور مشرکین دلت کا ظہور ہوا تھا (انتین )۔

ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ جج اکبر یوم عرفہ ہے کیونکہ جس نے وقوف عرفہ پالیا تواس نے جج پالیا۔ یااس کو جج اکبراس لیے کہتے ہیں کہ یوم عرفہ یعد سے مراد صرف وہ جج ہے جس میں رسول اللہ کا ٹیٹے کم شرکہ اس جج میں آپ کا ٹیٹے کا لیٹو کا ٹیٹے کے اس جے میں آپ کا ٹیٹے کی کہ یوم عرفہ ہو ہے۔ اور اس اور مسلمان جمع سے ۔ یاس وجہ سے جج اکبر کہتے ہیں کہ اس ون یوم عرفہ جعد کے دن تھا اور جج اکبر کے بارے میں مشہور یہی ہے۔ اور اس کے بارے میں صدیث ہے کہ جس سال یوم عرفہ جعد کو ہواس سال کا جج ستر جو س کے برابر ہوتا ہے۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں اس بارے میں ، میں نے ایک ستقل رسالہ مکھا ہے۔

اس سے پہلے حدیث گزری ہے اس میں ہے کہ آنخضرت مُلَا اللّٰیُّمِ نے جب صحابہ سے پوچھا کہ یہ کونسا دن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول مُلَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ اور رسول مُلَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِلِمِلْمِلْمِلَا اللّٰمِلْمِ اللّٰلِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلَالِمِلْمِلْمِلَمِ اللّٰمِلِ

قوله :الا لا يجنى جان الا على نفسه:"الا" برائ تنبيه - "لا يجنى جان" اس جمل مي كُل احمال بين:

(۱) یہ جملنی جمعنی نہی ہے۔اورمطلب یہ ہے کہ کوئی کسی برظلم نہ کرے، جیسے ﴿لا تقتلوا انفسکم ﴾ ہے۔ یعنی تم میں سے بعض ا بعض کوئل نہ کریں۔ کیونکہ جو محض کسی برظلم کرتا ہے وہ اس کا پنے جان پرظلم کا سبب بنتا ہے۔

(٢)اس جملے میں ایک احتمال میہ کہ رہنی ہے میٹے برظلم کرنے سے کیونکہ بیزیادہ فتیج ہے۔

(۳) یہ جملہ، لا یجنی جان الا علی نفسہ کیلئے تاکید ہے۔ کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ مجرم کے رشتہ داروں کواس کے جرم میں پکڑ لیتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ یظلم ایک اورظلم کوجنم ویتا ہے زیادہ صبح بات یہ ہے کہ یہ جملن کی کوظا ہر کرر ہا ہے چنانچہ یہ اس آیت کے مانند ہے ﴿وَلَا تَوْرُ وَازْرَةَ وَزُرُ الْحُوی ﴾ [الاسراء: ١٥] اورنہ اٹھائے گاکوئی اٹھانے والا ہو جھدوسرے کا۔

(٣) بعض کہتے ہیں کہاس کامعنی ہے کہتم اپنے آپ کوتل نہ کرو۔جبیبا کہ بعض جاہلوں سے اس کا صدور ہوا ہے۔

یٹفی ہے نبی کے معنی میں ہے۔جیسے:﴿لا یمسه الا المطهرون﴾[الواقعة:٧١]ہےجیبا کہفسرین نے بیذکرکیا ہےاوراس کینظیر''غفر اللہ اور رحم اللہ وغیرہ کےساتھ دعاکرناہے۔کیونکہ بی'اغفرہ وارحمہ''سے زیادہ بلیغ ہے۔

یہاں باپ بیٹے کوبطور خاص محض اس مقصد سے ذکر کیا گیا ہے کہ بید دنوں سب سے زیادہ قریبی اقرباء ہیں جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے جرم میں ماخوز نہیں ہوں گے تو دوسرے بطریق اولیٰ نہ ہوں گے۔

قوله :وان الشيطان قد ايس: 'ينس' 'ايك نخه مي اليس بـ

اسکا مطلب میہ ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ اس شہر میں غیر اللہ کی عبادت سے اس کی فرما نبرداری ہو۔ باقی میہ بات کہیں سے معلوم نہیں ہوئی کہ کفار میں سے کسی نے شیطان کی عبادت کی ہو۔

یہ اور ہات ہے کہ کوئی غیرمسلم چوری چھیے آ کراس شہر میں غیر اللہ کی عبادت کر لیے لیکن علانے نہیں کرسکتا۔

ہاں تمہارے گناہ کے اعمال میں شیطان کی فرما نبرداری ہوگی جیسے: حق قل کرنا کس کا مال اوٹنا۔

یااس طرح دوسرے کمبائر کا ارتکاب اورصغیرہ گناہوں کو اہمیت نہ دینا۔

ای وجہ نے معاصی یعنی جھوٹ، خیانت وغیرہ مسلمانوں میں زیادہ پائے جاتے ہےاور کفار میں کم کیونکہ شیطان کفار سےان کے کفر کی وجہ سے خوش ہےتو ان کے دلوں میں جزئیات کے دسو سے نہیں ڈالتے اور مسلمانوں سے چونکہ خوش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کفر نہیں کیا ہےتو ان کومعاصی میں مبتلا کررہی ہے۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ سے منقول ہے کہوہ نماز جس میں وسوسہ نہ ہووہ یہود ونصار کی نماز ہے۔اوراس کی مثل پی بھی ہے کہ چوراس گھر میں داخل ہوتا ہے جس میں کوئی قیتی مال ومتاع ہو۔

قوله :ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من اعمالكم فسيرضى به :

''فسیر ضی'':میغمعلوم کے ساتھ ہے اور ایک نسخه میں مجبول کے ساتھ ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسوسے جو وہ تہمارے دلول میں ڈالتا ہے اور وہ صغائر جس کاتم ارتکاب کرتے ہو جب مبتلا ہونے والا ان کو حقیر سمجھتا ہے تو شیطان اس سے خوش ہوجاتا ہے اور پھریہ بڑے فتنہ وفساد کا باعت بن جاتے ہیں۔جیسا کہ حدیث میں ہے' ان الشیطان قلدیئس من ان یعبدہ المصلون فی جزیر ۃ العرب ولکن فی التحریش بینھے ''۔

## منیٰ میں آپ مُلَاثِیْنِ کے سوار ہو کر خطبہ دیا

ا ٢٦٧: وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرِوالْمُزَنِيِّ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَّى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضَّحٰى عَلَى بَغْلَهِ شَهْبَاءَ وَعَلِيُّ يُعَيِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَانِمٍ وَقَاعِدٍ ـ (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٨٩/٢ الحديث رقم ١٩٥٦\_

ترجہ لی: حضرت رافع سے روایت ہے کہ کہا میں نے دیکھا نبی کریم مُنَالِیَّا کُوخطبہ دیتے تھے منی میں لوگوں کو۔ جبکہ عیاشت کا وقت ہو چکا تھا۔ یعنی نم کے دن اول وقت خچر کے او پرسوار ہو کر۔اس کے بالوں کے سرے سرخ تھے اوراندر سے سفید اور حضرت علی بیان کرتے تھے حضور مُنَالِیُّیْنِ کی طرف سے یعنی جولوگ کہ دور تھے ان کو حضرت مُنَالِیُّیْنِ ہمجھاتے جو سی چھے حضور مُنَالِیُّیْنِ فرماتے تھے اور بعض لوگ کھڑے تھے اور بعض بیٹھے تھے۔اس کو ابوداؤر ڈنے نقل کیا ہے۔

#### راوی ٔ حدیث:

**كَنْشُوبِيج**: قوله :وعلى يعبر عنه:

لوگ چونکہ بہت زیادہ تھے بینی ان کی تعداد ایک لاکھ میں ہزار تک پہنچ گئ تھی جس کی وجہ سے سب تک آپ مُلا لِیُنظِ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی تو حضرت علی مٹائٹیؤ آپ مُلا لِینظِ کی آواز بغیر کی وہیش کے آگے پہنچار ہے تھے۔

٢٧٧٢:وَعَنُ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلِيَّكُ أَخَّرَ دَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ اللَّى اللَّيْلِ۔ (رواہ

الترمذي وابوداود وابن ما جة)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۹۰۰٪ الحایث رقم ۲۰۰۰. والترمذی <sub>ی</sub> ۲۲۲/۳ حدیث رقم ۹۲۰ وابن ماجه فی ۱۰۱۷/۲ الحدیث رقم ۳۰۵۹ واحمدفی المسند ۳۰۹۱\_

**تشریج**: مطلب بیه به که آپ مگانیز ان عورتوں کیلئے یاسب کیلئے قربانی کے دن طواف زیارت رات تک مؤخر کرنے کو جائز

قرار دیا۔ بیمطلب نہیں ہے کہ آپ مُنالِقَیْزِ نے اپنے طواف زیارت میں رات تک تاخیر کی کیونکہ آپ مُنالِقِیْزِ کے بارے میں تو بیصراحت کے ساتھ ٹابت ہو چکا ہے کہ آپ مُنالِیُونِ نے رائی کے دن طواف زیارت کیا اور اس کے بعد مکہ میں یامنی میں ظہر کی نماز پڑھی۔

علامہ طبی گہتے ہیں کہ طواف زیارت کا وقت امام شافعی کے نزدیک بقرعید کی نصف رات کے بعد شروع ہوتا ہے جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک بقرعید کے دن طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے اور آخری وقت کا کوئی تعین نہیں۔ جب بھی کیا جائے جائز ہوجائے گا۔ لیکن امام ابو صنیف سے نزدیک طواف زیارت کی ادائیگی اتیا منح میں واجب ہے اگر کوئی شخص اتنی تا خیر کرے کہ اتیا منح بورے گزر جائیں اور پھر طواف

*زيارت كريتواس پروم واجب بموكا*-٢٦٧٣: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ لَهُ يَرُمَلُ فِي السَّبْعِ الَّذِيُ اَفَاضَ فِيْهِ- (رواه ابو داو د وابن ما حة)

اخرجه أبوداؤد فی السنن ۱٬۲ و ۵ الحدیث رقم ۲۰۰۱ وابن ماجه فی ۱۰۱۷/۲ الحدیث رقم ۳۰۶۰. ترجیمه: حضرت ابن عباس بی تین سے روایت ہے کہ نبی کریم منگالتی اطواف زیارت میں رمل نہیں کیا اس کواپوداؤ ڈاور ابن مائیڈ نے فقل کیا ہے۔

#### تشريع: "يرمل"ميم كضمه كساته ب-

مسئلہ : جو مخص طواف قدوم میں سعی اور رمل کر چکا ہوتو وہ طواف زیارت میں رمل اور سعی نہیں کرے گا۔

٢٦٧٣: وَعَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْنَ النَّبِيِّ عَلِيْنَ اللَّهِ قَالَ إِذَا رَمْى آحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اللَّ النِّسَاءُ۔ (رواہ فی شرح السنة وقال اسناد ه ضعبف)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٩٩١٣ الحديث رقم ١٩٧٨ و الدارقطني في ٢٧٦/٢ الحديث رقم ١٨٥ من باب المواقيت. واحمد في المسند ١٤٣/٦.

تروج که: حضرت عائشہ و این سے روایت ہے کہ نبی کریم مکا این کا استاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی کنگریاں مارے جمرة العقبہ پڑاس کے لیے ہر چیز حلال ہوئی سوائے عورتوں کے یعنی عورتوں سے صحبت کرن ابھی حلال نہیں ہوا۔ یہ طواف زیارة کے بعد حلال ہوں گی بیصا حب مصابح نے شرح النة میں نقل کیا ہے اور کہا کہ اس کی اسناد صغیف ہیں۔ تشریع نظر میں کے دور کہا کہ اس کی اسناد صفیف ہیں۔ تشریع نظر میں ہے۔

٢٢٧٥: وفي رواية احمد والنسائي عن ابن عباس قال اذا رمي الجمرة فقد حل له كل شيء الا النساء الخرجه النسائي في ٢٧٧/٥ الحديث رقم ٣٠٨٤.

تروج ملہ: اوراحدونسائی نے اس روایت کوحضرت ابن عباس طابعات سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ مَا اَنْتَا اُسْمَا اَنْتَا وَفَر مایا: جس مُخص نے رمی جمر ہ عقبہ کرلی تو (سرمنڈوانے یا بال کتروانے کے بعد)اس کے لئے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے''۔

تشریج: لین بالا جماع اس کیلیے عورتوں سے جماع کرنا حلال ہوجاتا ہے یہاں تک کہ طواف زیارت کر لے اگر چہ سعی سے پہلے ہو ہار سے زد یک اوراس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔

ابن ہمامٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ و بھنا کی بیر صدیث ابوداؤد نے روایت کی ہے ایس سند کے ساتھ جس میں حجاج بن ارطاۃ ہے اور داقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ نقل کیا ہے کیکن اس میں بھی ابن ارطاۃ ہے۔ اور اس حدیث میں ہے: "افدا ر میتم و حلقتم

و ذہب ہے،" جبتم رمی ہلق اور ذرج کرلو۔ دار قطنیؑ کہتے ہیں کہ بیالفا ظصرف تجاج ابن ارطاق نے روایت کیے ہیں۔ صحیحیین میں حضرت عائشہ ڈھٹھنا کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ ڈھٹھنا فر ماتی ہیں

" 'طيبت رسول الله ﷺ لاحرامه قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك "

"میں نے رسول الله مَا الله من منك ملا موتا ـ"

اوراس حدیث کی معارض نہیں بن علی وہ روایت جو حاکم نے امام ما لک کیلئے بطور استدلال متدرک میں عبداللہ ابن زبیر سے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ٹنے فر مایا کہ سنن حج میں سے بیہ بات ہے کہ اگر کسی نے جمرہ کبریٰ کی ری کر لی تو اس کیلئے عور تو ں اورخوشبو کے علاوہ ہر چیز حلال ہوگی یہاں تک کہ طواف کر لے اور کہا ہے کہ بیہ حدیث صحیح علی شرط شیخین ہے (انتیٰ )۔اگر چہ صحالی کا قول' من

المسنة''حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہےاوراس طرح وہ روایت جوحضرت عمر بڑاٹٹھ سے طریق منقطع کے ساتھ منقول ہے کہ جبتم رمی کرلوتو تمہارے لیے ہروہ چیز حلال ہو جاتی ہے جوحرام ہوگئ تھی سوائے عورتوں اورخوشبو کے۔

پھراہن ہمام ُفرماتے ہیں کہ یہ جوہم نے دلائل ذکر کیے ان سے معلوم ہوتا ہے صلت اول کیلئے سبب رمی ہے اسی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ حلق واجب نہیں ہے اور ہمارے نزدیک حلق کرنا واجب ہے کیونکہ محلل واجب اس کے بغیر نہیں ہوسکتا اور ہم نے جو روایات ذکر کیس احناف ان کو اضار حلق برمحمول کرتے ہیں۔ یعنی تقدیر عبارت اذا دمی و حلق ہے تا کہ ان روایات اور ان روایات کے درمیان جوبعض شخوں میں عطف علی المشوط ہے تطبیق پیرا ہوجائے۔

اور دار قطنیؒ کی روایت میں ہےاور اللہ کا قول ﴿ ثُم لیقضو ۱ تفٹھم ﴾ [ السج: ۲۹]اس سے مرادسر منڈ انااور لباس تبدیل کرنا ہے۔ ۔ابن عمر کے قول کے مطابق اور اہل تفسیر کے قول کے مطابق سر منڈ انااور ناخن کا ثنا ہے۔

اورای طرح الله کا تول ﴿لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین ﴾ [الفتح: ٢٧] میں سرمنڈ اے ہوئے حالت میں داخل ہونے کی خبردی ہے لیے تخلیق کا وقوع ضروری ہوا۔ اگر چہ حالت دخول عمرہ میں نہ ہو۔

اورابن جرُكايد كهنا كدوطي ايا م تشريق سے مؤخر كرنامسنون ب توبيكل نظر ب كيونكد آپ مَا اَيْتَ اَلْهُ عَمَا ان ب

"ايام منى ايّام اكل وشرب وبحال" كايّامتشريق كهانے پينے اور جماع كون ہيں۔

## کنگریاں مارنے کے اوقات

٢٢٢٧٢ وَعَنْهَا قَالَتُ اَفَا صَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مِنْ آخِو يَوْمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ رَجَعَ إلى مِنَى فَمَكَتَ بِهَا لَيَالِى اَيَّامِ النَّشُويُقِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْاَوْلَى وَالنَّانِيَةِ فَيُطِيُلُ انْقِيَا مَ وَيَتَضَرَّعُ يَرْمِى النَّالِفَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ـ (رواه ابو داود) احرحه ابوداؤد فى السنن ٤٧١٦ الحديد ، رقم ١٩٧٣ ـ والدارقطنى فى ٢٧٤١٢ الحديث رقم ١٧٧٩ من باب المواقبت ـ

ترجیمی این کے آخری ماکشہ بڑی سے روایت ہے کہ رسول خدا مگائی آئی نے کرکے دن آخر میں طواف افاضہ کیا لیمنی عید قربان کے آخری روز میں اس وقت کہ ظہر کی نماز پڑھی پھر منی کی طرف تشریق کے دن کی راتوں میں تظہر ہے لیمنی کی طرف تشریق کے دن کی راتوں میں تظہر ہے لیمنی سات گیار ہویں 'بار ہویں' بار ہویں' تیر ہویں ذی الحجہ کو ہر جمرہ کو کنکریاں مارتے تھے جس وقت دو پہر ڈھلن جاتی لیمنی سات کنکریاں مناروں کو تکبیر کے ساتھ مارتے اور پہلے مینار کے پاس تھر برتے اور دوسرے یعنی وسطی کے پاس اور تھر بالسبا

کرتے اذکار کے لیےادر طرح طرح کی دعاؤں کے ساتھ اور عرض حاجات کے ساتھ آ ہوزاری کرتے اور تیسرے منارکو مارتے اوراس کے پاس نہ تھہرتے ۔اس کوابو داؤڈ نے نقل کیا ہے۔

تشويج: "فمكك" كاف كفتح اورضمه دونول كساته ب

''کل جمعر ق''نصب کے ساتھ ہے بناء برمصدریت کے اور رفع کی صورت میں مبتداء ہوگا۔

یہ صدیث دلیل ہے کہ آنخصرت کُلِیَّیْمِ نے منی میں ظہر کی نماز پڑھی اور پھرطواف افاضہ کیا۔لیکن یہ باقی احادیث سے جو ثابت ہوتا ہےاس کےخلاف ہے کیونکہ احادیث اس پڑشفق ہیں کہ آپ مُکِلِیُّئِمِ نے نماز ظہرطواف کے بعد پڑھی تھی اختلاف اس میں ہے کہ مکہ میں پڑھی تھی یامنیٰ میں۔

لیکن یہ بعیدنہیں ہے کہ یہ آپ مُلَّاثِیُّا نے ایّا منحر میں سے کسی اور دن کیا ہو کہ منی میں ظہر کی نماز پڑھی ہواور پھر آخری دن اپ از داج کے ساتھوان کوطواف زیارت کرانے کیلئے مکہ آئے ہوں۔

#### قوله:فلايقف عندها:

سوم معاریت سے معتبہ کے پاس کھڑ نے ہیں ہوئے تھے جگہ تنگ ہونے کی وجہسے یالوگوں کے جموم کی وجہ سے ورنداختیا م پر دعاز مادہ مناسب تھی۔

نغریم و (مناوی حبیس: منذریٌ فرماتے ہیں کہ بیصدیث حسن ہے اس کو ابن حبان نے اپنے صیح میں روایت کیا ہے یہ بات ابن ہمامؓ نے ذکر کی ہے۔

٢١٧٥: وَعَنْ آبِي البَدَّاحِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عَدِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لَمِ عَا الْإِبِلِ فِى الْبَيْدُ وَمَى اللَّهِ عَلَىٰ الْهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَى اللّ

(رواه ما لك والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح)

اخرجة ابوداؤد في السنن ٤٩٧/٢ الحديث رقم ١٩٧٥ والترمذي في ٢٨٩/٣ احديث ٩٥٥ والنسائي ٢٧٣،٥ الحديث رقم ٢١٨ من الحديث رقم ٢٠٨٩ ومالك في الموطأ ٤٠٨/١ الحديث رقم ٢١٨ من كتاب الحج واحمد في المسند ٥٠٠٥ -

تروجیلی: حضرت ابوالمبداح بن عاصم بن عدی و النظامت به کدانهوں نے اپنے باپ سے قبل کیا ہے کہ نبی کر میں کا استحار کریم مکا تیکی نظر کے اونوں کے چرانے والوں کو منی میں شب باشی مینی رات گزار نے کو ترک کرنے پر اجازت مرحمت فرمائی اور جمرة العقبہ کونح کے دن کے دن کے بعد جمع کیا۔ پس ماریں دونوں دن کا مارناان دونوں میں سے ایک میں۔ اس کوامام مالکہ اور ترفدی اور نسائی اور کہا ہے امام ترفدی نے بیرحدیث صحیح ہے۔

#### راویٔ حدیث:

ابوالبداح۔یہ ابوالبداح "بیں ان کے نام میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام میں عدی "ہے۔ ایک تول یہ ہے کہیں ان عدی "ہے۔ ایک تول یہ ہے کہیں عدی "کے بیٹے ہیں۔ یہ ایک لقب ہے جس سے مشہور ہو گئے ۔اور ان کی کنیت ' ابوعر "ہے ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ ان کو صحبت نبی مُنافِیْ کے ماصل ہوئی۔ ابن عبدالبر کے نزد کیک صحح یہ ہے کہ صحابی تھے۔ ' بداح "میں باء موحدہ

مفتوح ہےاور دال مہملہ مشدد اور حاءمہملہ ہے۔ ۱۱۷ھ میں انقال ہوا۔ان کی عمر چورای (۸۴) سال ہوئی ۔انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہےاوران سےابو بکر بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں ۔

"دعاء":را كى كسره اورمد كے سات "داع" كى جمع ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آپ منگ فی ایک ہے جہ وا ہوں کو بیا جازت فرمادی تھی کہ وہ اتیا م تشریق کی را توں میں منی میں ندر ہیں کیونکہ وہ اپنے جانوروں کی دکھیے ہیں اور انہیں اس بات کی بھی اجازت دی کہ وہ صرف بقرعید کے دن جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں اس کے بعد دوسرے دن رمی نہ کریں۔ بلکہ تیسرے دن دونوں دنوں کی ایک ساتھ رمی کریں دوسرے دن کی میں مقدیم کو جائز قرار نہیں دیتے (انتی ) اور یہی ہمارے ائمہ کے زد کے بھی ہے۔

اختلاف روايت: ايك روايت مين الفاظ يهمين:

انه عليه الصالوة السلام رخص لرعاء الابل أن يتركوا المبيت بمنى، وان يرموا يومًا ويدعوا يومًا ثم يتداركونه.



# الفصّل الوك:

# محرم کن کن چیزوں سے پر ہیز کرے

٢٦٧٨: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ القِيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ القِيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلَيَقُطَعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ القِيَابِ شَيْنًا مَسَّةً زَعْفَرَانَ وَلَا وَرُسَّد (منفق عليه وزاد البحارى في رواية) وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُواْةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّا زَيْنِ مِ

اعرجه البخارى في صحيحه ٢٠١٣ ع. الحديث رقم ٢٥٥٢ و مسلم في ٨٣٤/٢ الحديث رقم (١-١١٧٧) وابوداؤد في السنن ١٠١٢ العديث رقم ١٢٩/٥ العديث رقم ١٢٩/٠ والتسائي في ١٢٩/٥ الحديث رقم ٢٦٦٧ والنسائي في ١٢٩/٥ الحديث رقم ٢٦٦٧ والدارمي في ٤٩/٢ الحديث رقم ١٧٩٨ ومالك في الموطأ ٢٢٢٧ الحديث رقم ٨٠٥ كتاب الحج واحمد في المسند ٢٢/٢.

 ے کاٹ ڈالے اور نیان کپڑوں کو پہنوجن کوزعفران گلی ہواور نیوہ کپڑا پہنوجن کوورس گلی ہوئی ہو۔اس کوامام بخاریؒ اورمسلمؒ نے نقل کی ہے اور امام بخاریؒ نے اور ایک روایت میں زیادہ کیا ہے اور احرام والی عورت نہ نقاب ڈالے اور دستانے نہ پہنے۔

تَشُرِيجَ: قوله :ان رجلا سأل رسول الله ﷺ:ما يلبس المحرم من الثياب:

"ما يلبس المحرم":علامه طيبي فرمات إلى: اصل مين عبارت يون ب: أى عما يلبس او و عن رسول الله ﷺ - يعنى عن حرف جرمقدر ب يونكه سال متعدى بدومفعول ب اورمفعول دوم كي طرف بواسط" عن "كم متعدى بوتا ب اورمفعول اول كي طرف براه راست متعدى بوتا ب اور بهي بركس بوتا ب البته يبلا استعال مشهور ب ينانچه ان آيات مين يمي اسلوب ب خو يسئلونك عن الأهلة و البقرة: ١٨٩] ﴿ عن المحيض ﴾ [البقرة: ٢٢١] ﴿ عن الانفال ﴾ [الانفال ؛ [اوريم محمم مكن ب كه شما " استفهامه بود أى: سألته ما هذه المسئلة وينانچه به آيت كريمه اس قبيل سے ب د ﴿ يسألونك ماذا ينفقون ﴾ الله قد ٢١٥٠

''یلبس'': باب سمعہ سے ہے، اس کا مصدر لُبُسا (بروزن ظلم) آتا ہے، اور باب ضرب سے اس کا مصدر' لبس '' (بروزن عشم) بمعنی'' خلط'' آتا ہے۔ چنا نچراس آیت میں یہم عنی ہیں ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل ﴾ [البقرة: ٢٦] طلب کوا کثر اس کے استعال میں التباس پیش آتا ہے۔

من الثياب: "من" بإمير عالى: من أنواع الثياب،

قوله :ولاتابسوا القمص ،ولا العمائم،ولا السراويلات،ولاالبرانس:

"القمص" قاف اورميم دونول يرضمه ع،قميص كى جمع ہے۔

اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ میض وکرتہ اور پاجامہ پہننے سے مرادان کواس طرح پہننا ہے جس طرح کہ عام طور پر ہیہ چیزیں پہنی جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں با پاجامہ نانگوں میں ڈال کر پہنا جاتا ہے چنا نچہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کواس طرح پہننا ممنوع ہے۔ ہاں اگر کوئی محرم ان چیزوں کومروجہ طریقہ پر پہننے کی بجائے بدن پر چادر کی طرح ڈالے تو یہ ممنوع نہیں کیونکہ اس صورت میں پنہیں کہا جاسکتا کہ اس نے قبیص وکرتہ پہنا ہے با پا جامہ پہنا ہے۔

"العمائم"عمامة بكسر العين كرجم بـ

''المبوانس'':''برنس''اس کمی ٹو پی کو کہتے ہیں جوعرب میں اوڑھی جاتی تھی اور برنس وہ لباس بھی ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ ٹو پی کی جگہ کام دیتا ہے جیسے برساتی وغیرہ۔ چنانچہ''نہ برنس اوڑھو'' سے مرادیہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ اوڑھو جو سرکوڈھانپ لے خواہ وہ ٹو پی ہویا برساتی اورخواہ کوئی اور چیز ۔ ہاں جو چیز ایسی ہوجس پرعرف عام میں پہننے یا اوڑ ھنے کا اطلاق نہ ہوتا ہومثلاً سر پرکونڈ ایا گھڑ اوغیرہ رکھ لینا یا سر پر گھڑ ااُٹھالینا تو اس صورت میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

قوله :ولا الخفاف الا أحد لا يجد : ''الخفاف'' فاء كسره كساته''خف'' كى بـ علامه طِينٌ بِرْس كتحت لكست السه ملتزقا المسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الاسلام، قال الجوهري، وفي النهاية: ثوب يكون رأسه ملتزقا من جبة أو درعه اهـ

الاأحد: مرفوع ہے، واؤو خمیر سے بدل ہے۔

من التخعبین بیبال شخنے سے مرادامام اعظم ابو حنیفہ یک نزدیک وہ ہڑی ہے جو پیرکی پشت پر پنج میں ہوتی ہے جب کہ امام شافعی کے ہاں وہی متعارف مخنہ مراد ہے جس کو وضو میں دھونا فرض ہے۔ امام احری را سے جی کہ موز وں کو تعبین سے کائے بغیر جوں کے توں پہننا جا کرنے۔ اور نعلین نہ ملنے کی صورت میں خفین کو کا شاوا جب نہیں ہے، اور دلیل ابن عباس بھاتھ کی حدیث ہے۔ ان کے اصحاب کا زعم کے مطابق ابن عمر کی روایت منسوخ ہے، نیز سے کہ قطع خفین میں اضاعت مال لازم آتا ہے۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ موز ول کو تعبین کے بنچے سے کائے بغیر پہننا جا تر نہیں ، ابن عمر کی روایت مقدم ہے، اور مطلق کو مقید پر محمول کیا جا تا ہے۔ اور زیادہ میں الفقہ مقبول ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اضاعت المال کا ، سواس کا جواب ہے ہے کہ اضاعت مال تو منہی عنہ میں لازم آتی ہے۔ اور مامور بہ میں اضاعت لازم نہیں آتی۔ بلکہ بیحق شرع ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

اس بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ جس تخص کے پاس جوتے نہ ہوں اور وہ موزے پہن لے تو آیا اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ چنا نچہ امام مالک اور امام شافئ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا لیکن امام عظم ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر فدجہ واجب ہوتا ہے۔ جس طرح بیر سکلہ ہے کہ اگر احرام کی صالت میں کسی کوسر منڈ انے کی احتیاج وضر ورت لائق ہوجائے تو وہ سر منڈ الے اور فد یہ اداکرے۔

آم ما لک،امام شافعی اوران کی موافقت کرنے والے حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ اس صورت میں اگر فدید کالزوم ہوتا تو شارع علیہ اس اس کو بیان فر ماتے۔

قوله :ولاتلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران والاورس :

"من النياب": بإن مقدم عشيئا كيك،

''ورس'' ایک قتم کی گھاس کا نام ہے جوزر درنگت کے اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔اس گھاس سے رنگائی کا کام لیاجا تا ہے۔ زعفران اوراس کے رنگ آلود کپڑوں کو پہننے سے اس لئے منع فر مایا گیا ہے کہ ان میں خوشبو ہوتی ہے۔

"زعفرا9" : شيئاً ك صفت ب قوله : ولا تنتقب المأة المحرمة :

''محرم عورت نقاب نیڈا لے'' کا مطلب سے ہے کہ وہ اپنے منہ کو برقع اور نقاب سے نیڈ ھانکے ہاں اگر وہ پر دہ کی خاطر کی الی چیز سے اپنے منہ کو چھپائے جومنہ سے الگ رہے تو جائز ہے'ای طرح حفنیہ کے ہاں مرد کو بھی عورت کی طرح احرام کی حالت میں منہ ڈھائکنا حرام ہے۔امام مالک اور امام احمد کا مسلک بھی ایک روایت کے مطابق یہی ہے جنب کہ امام شافعی کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔

کہا گیاہے کہ 'ولا تنقتب المواق ..... ''ابن عمر کا درج ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ خلاف ظاہر ہے۔معرّض نے گویا کہ وقف ورفع کا اختلاف بی دیکھا کہ بعض نے اس روایت کوموقو فائقل کیا ہے، لیکن یہ موقو فائقل کرنا قادح نہیں۔چونکہ بسااوقات راوی فتو کی دیتا ہے لیکن اپنی روایٹ کی سند بیان نہیں کرتا۔ بایں ہمداس روایت کے مرفوع ہونے کا قرینہ موجود ہے وہ یہ کہ بعض روایات میں نقاب کے سلسلہ میں علیحدہ سے نہی موجود ہے۔ چنانچہ امام ابوداؤد نے نافع عن ابن عمرعن النبی سے نقل کیا ہے: قال: المعرمة لا تنتقب ولا

تلبس القفازين اوراس وجد يجمي كه صدرحديث ميس ان دونوس كامنهي عنهما جونا فدكور ب فصل ثاني كي ابتداء ميس اس كاذكرآ ي گا-قوله : و لا تلبس القفازين :' القفازين' ، قاف كے ضمه، فاءكى تشديد، اورزاء كے ساتھ ہے۔علامہ طبي اُس كى وضاحت

كرت بوئرمات بين: شيئ لبسه نساء العرب في أيديهن، يعظى الأصابع والكف والساعدين من البرد يكون فيه قطب محشو اوربعض كاكهنا ہے كهان كے ساتھ كھنڈياں ہوتى تھيں جن كے ذربيد سے دستانوں كو كلائيوں پر باندھاجا تاتھا۔

تح مم لباس کی حکمت:

ا مام نو وکٌ فرماتے ہیں:لباس ندکورہ کی تحریم اوراز ارور داء کی اباحت میں حکمت بیے ہے کہ حاجی ترفیہ سے دور ہوجائے ،ادرا پیخ آپ کومتصف کرے خشوع و تذلل ہے،اس کا ہر ہر لمحداسے یا دولائے کہ وہ محرم ہے، دعا کی کثرت کرے، ذکراذ کارہے اکتائے نہ۔اپنے نفس کو مخطورات کا ارتکاب کرنے سے بچائے ،اس سے موت کو یا د کرے ،کفن پوشی کو یا د کرے اور پیر کہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ نگے یاؤں ، نگے بدن ہوں گے۔ دائی کی طرف منداد پر کی طرف اٹھائے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔

## خوشبواورغوزتول کی تحریم میں حکمت:

اس میں حکمت ہیہ ہے کہ حاجی تنعم وقیش اورزینت دنیا سے دور ہو، چوں کہ حاجی پرا گندہ حال پرا گندہ بال ہوتا ہے، اور بدکراین ہمت کومقاصد آخرت کیلئے جمع رکھے۔

تح یم صید میں حکمت :اس میں حکمت میہ بہت اللہ اس کے حرم یعنی اس کے شکار،اور قطع شجر کی تعظیم ہے۔

ابن المنذر رُقرمات بين أجمع العلماء على منع المحرم من لبس لشيئ مما ذكر في هذا الحديث.

## محرم کے لیے رخصت کا ذکر

٢٦٤٩:وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيْلَ - (منف عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٧١٤ والحديث رقم ١٨٤١ ومسلم في صحيحه ٨٣٥١٢ الحديث رقم ١١٧٨/٤ \_ وابوداؤد في المسن ١٣١٢ الحديث رقم ١٨٢٩\_ والنسائي في ١٣٢/٥ الحديث رقم ١٦٧١\_ وابن ماجه في ٩٧٧/٢

الحَّديث رفم ٢٩٣١ والدارمي في ٠/٢ الحديث رقم ١٧٩٩ واحمد في المسند ٢١٥/١ ـ

ترجمل حفرت ابن عباس عاف سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مالی کی کو خطبد دیتے ہوئے ساہے کہ جس وقت محرم جوتے نہ پائے تو وہ موزے یہن لےاور جس وقت تہہ بند نہ پائے ۔تو پائجامہ یہن لے۔اس کوامام بخاری اور مسلم نے عل کیا ہے۔

تشربي : قوله : اذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين : موزول كاستعال ك بار يين تو كر شتر حديث مين بتايا جاچکا ہے کہ جوتے میسر نہ ہوں تو محرم خفین پہن سکتا ہے۔اس صورت میں امام شافعیؒ کے نزد یک اس پرکوئی فدیدوا جب نہیں ہوگا۔

قوله :وأذا لم يجد ازارًا لبس سراويل:

کیکن امام اعظم کامسلک اس بارے میں یہ ہے کہ اگر متہ بند نہ ہوتو پائجامہ کو پھاڑ کراسے متہ بند کی صورت میں باندھ لیا جائے اوراگر کوئی تخص اسے پھاڑ کراستعال نہ کرے بلکہ پائجامہ ہی پہن لےتواس پردم یعنی جانور ذیح کرناوا جب ہوگا۔ امامرازی فرماتے ہیں: تہ بند نہ ہونے کی صورت میں پا یجامہ کو بھاڑے ہیں پہنا جائز ہے۔ لیکن اس سے دم کا واجب نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ چونکہ ضرورت کی وجہ سے بھی فعل مخطور کا ارتکاب بھی جائز ہوتا ہے باوجود کیہ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ جیسا کہ تکلیف کہ دجہ سے حلق کرانا۔ عذر کی وجہ سے بھی فعل مخطور کا ارتکاب بھی جائز ہوتا ہے باوجود کی ہے کہ بیمباح ہے البتہ کفارہ واجب ہوگا۔ اس صدیث اور اس جیسی دیگرا حادیث کو قل کو ایس احد سے اور اس جیسی دیگرا حادیث کو قل کرنے کے بعد کھتے ہیں: ذھب الی ھذہ الآثار قوم ...... رحمه ماللہ تعالی ..... اھ منگ ابن تماعہ میں کھا ہے: و إن شاء قطع المخفین من المحبین ولبسهما و لا فلدیة عند الأربعة احدام مطبری ہووی ، قرطبی اور این چر رحمہ ماللہ نے بجب کام کیا کہ امام ابوضیفہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں: انه یعجب علیه الفدیة إذا لبس المحفین بعد القطع عند عدم المنعلین ۔ حالات کہ یہ بات خلاف نہ بہت ہے۔ بلکہ مطلب الفائق میں تو بیکھا ہے: و ھذہ الروایة لیس لھا و جو د فی المذھب بل ھی منتقدہ ۔ اور شافعہ کا بیاعتر اض کرنا کہ اس صورت میں اضاعت مال لازم آتی ہے تو اس کا جواب مالی میں گزر چکا ہے۔ ہاں اگر یوض کر لیا جائے کہ بھاڑنے کے بعدا گرستر عورت حاصل نہیں ہوتا تو بغیر بھاڑ ہے بھی پہننا جائز السر او بل علی ھنیة مطلقاً کی نبت کرنا درست ہے۔ بلکہ یہی صورت معین وواجب ہے۔ ہاں البت فدید ادار کرنا پڑے گا۔ ابن چرکا امام ابوضیفہ اور امام مالک کی بابت امتاع کہ سے السر او بل علی ھنیة مطلقاً کی نبت کرنا درست ہے۔

## محرم کوخوشبولگا نامنع ہے

٢٦٨٠: وَعَنْ يَعْلَى ابْنِ اُمُيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عِلَيْهِ بِالْجِعِرَّانَةَ إِذْ اجَانَةُ رَجَلٌ آعُوَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مَتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَعَمْرَ بِلَّ عَلَى فَقَالَ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِي بِكَ فَعُمْرَ بِلُكَ مُواتِ وَ مَا الْجُبَّةُ فَانُوعُهَا ثُمَّ اصْنَعُ فِي عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ (منف عليه) فَاغُسِلُهُ ثَلَاكَ مَرَّاتٍ وَ اَمَا الْجُبَّةُ فَانُوعُهَا ثُمَّ اصْنَعُ فِي عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ (منف عليه) الخرجه البحارى في صحيحه ٣٩٣٦هـ الحديث رقم ٣٩٣٦ ومسلم في ٣٦٢/٢ الحديث رقم (١٨٠ - ١١٨٠) وابوداؤد في السنن ٢٠٧١ الحديث رقم (١٨٠ - ١٨٨)

ترجیمه: یعلی بن امیه سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم طالیۃ کا سے انہ میں تھے۔ کہ اچا تک ایک گوار مخص لینی دیم اس دیم ان کریم طالیۃ کا ہوا تھا جو ایک قسم کی خوشبو ہے زعفران وغیرہ سے بنتی ہے پس اس نے کہا اے اللہ کے رسول تحقیق میں نے عمرے کا حرام باندھا تھا اس حال میں کہ یہ کرتہ میرے بدن پر تھا۔ پس آپ من کا گئی کے اس اس ماری کرتے کو اتاردو۔ پھرا پنے عمرے میں اس طرح کرجس طرح تو اسے جے کے احرام میں کرتا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

**تَشُرِفِي**: قوله !'الجعرانة" الر) كَاتَحْيْنَ ماقبل مِن كُرْرِ كِلَى ہے.

قوله :وهو متضمخ بالخلوق:'الخلوق''ايكِشم كي فوشبوے وزعفران سے بناكي جاتی ہے۔

زعفران کا استعال چونکہ مردوں کے لیے حرام ہے اور خلوق زعفران ہی نے تیار ہوتی تھی اس لئے آپ کا ایٹی اس کھنے اس کھنے کو بی تھم دیا کہوہ اسے دھوڈ الے نیز تین مرتبد دھونے کا تھم صرف اس لئے دیا تا کہوہ خوب اچھی طرح چھوٹ جائے ورنہ اصل مقصد تو بیر تھا کہ خلوق کو بالکل صاف کر دوخواہ وہ کسی طرح اور کتنی ہی مرتبہ میں صاف ہو۔

ابن جرِ رِّ نے اس موقع پر بردی عجیب بات کہی ہے وہ یہ کہاس سے بیاخذ ہوتا ہے کہ جس نے جہالت کی وجہ سے خوشبولگائی، (یاسلا ہوا) لباس پہن لیا تو اس پر فدرینہیں۔ابن جر گئی یہ بات نا درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مفہوم پر روایت کی دلالت نہ نفیا ہے اور نہ ا ثباتا ہے۔ البتہ یہ ایک اور دلیل سے سمجھ آرہی ہے۔ فانز عہا میں امام شعی کے قول کی تر دید ہورہی ہے وہ یفر ماتے ہیں کہ جو شخص قمیض پاجامہ کے ساتھ احرام باند ھے تو اس کا بیلباس بھاڑ دیا جائے۔ ابن حجرٌ عذر خواہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کا بیفر مانا 'معتمد'' کے بارے میں ہے، اور روایت نہیں چونکہ: العبر ق بعموم اللفظ لابنصوص السبب،

قوله : ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك:

ا يك نسخه مين تاءكما تحد به اس جمله كه دومطلب موسكة بين: ا-أى اجتنب في العمرة ما تجتنب منه في الحجر-'٢-أى: افعل الطواف والسعى والحلق.

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب ہیہ کہ جو چیزیں تج کے احرام کی حالت میں ممنوع ہیں وہی عمرہ کے احرام کی حالت میں بھی ممنوع ہیں اسلیختم عمرہ کے احرام کی حالت میں برہیز کیا جاتا ہے۔
ممنوع ہیں اسلیختم عمرہ کے احرام کی حالت میں ان تمام چیزوں سے پر ہیز کر وجن سے جج کے احرام کی حالت میں پر ہیز کیا جاتا ہے۔
خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جج وعمرہ کے افعال مشتر کہ، افعال جج کی مانند ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعرابی اعمال جج سے واقف تھا، اور عمرہ سے ناواتف تھا۔ (کھا ذکو المطیبی تشہید سے مراوزیادت افادہ ہے اور یہ کہ احرام عمرہ میں اجتناب برتا جاتا ہے۔ چونکہ تشہید بعض مرتبہ محض اشتراک کی بنیاد پر ہوتی ہے۔خواہ مشتبہ بہ اقو کی نہ ہو برطیکہ خاطب کو معلوم ہو۔ چنا نجیدا کے بیاد کی جناوں ہے۔ خواہ مشتبہ بہ اقو کی نہ ہو برطیکہ خاطب کو معلوم ہو۔ چنانچیدا کے بیاد کی بنیاد کی معلوم ہو۔ چنانچیدا کے بیاد کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کی معلوم ہو۔ چنانچیدا کے بیاد کی بنیاد کی معلوم ہو۔ چنانچیدا کے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بنیاد کیاد کی بنیاد کی بنیاد

اس موقع پرایک خاص بات بیرجان لینی جاہئے کہ جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں ان کا ارتکاب اگر قصداُ ہوگا تو متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک اس کی وجہ سے مرتکب پر فعد بیلازم ہوگا۔ ہاں بھول چوک سے ارتکاب کرنے والے پر فعد بیرواجب ہوگا جوجا سے المام شافعی ' توری' احمداور آمخق کا قول ہے البتہ امام اعظم ابو حنیفہ اورامام ما لک آئے نزدیک اس صورت میں بھی فعد بیرواجب بوگا۔۔

عرض موتب، طاعلی قاریؓ نے اس حدیث کی شرح کے ذیل میں محرم کیلئے سرمدلگانے کی بابت کلام ذکر کیا تھا، ہم نے وہ کلام یہاں سے حذف کر کے اس کے مناسب مقام پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ملاحظ فرمائے: حدیث: ۲۹۸۷۔اھ

# محرم آ دمی نکاح نہ کرےاور نہ کسی کا نکاح کرائے

٢٦٨١:وَعَنْ عُنْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكُحُ وَلَا يَخْطُبُ

اخرحه مسلم في صحيحه ١٠٣٠/٢ الحديث رقم (٤١ ـ ٩٠٤١). وابوداؤد في السنن ٢١/٢ الحديث رقم ١٨٤١. والترمذي في ١٩٢٨. والنسائي في ١٩٢٥ الحديث رقم ٢٨٤٤. وابن ماجه ٦٣٢/١ الحديث رقم ١٩٦٦. والترمذي في ١٩٢٨. والدارمي ١٨٩/٢ الحديث رقم ١٩٦٨. ومالك في الموطأ ٣٤٨/١ الحديث رقم ٧٠ من كتاب الحج. واحمد في المسند ٥٧/١.

توجیجہ لی حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنگائینٹونے ارشاد فرمایا کہ محرم کے لیے درست نہیں ہے۔ کہ نکاح کرے اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ محرم کسی کا نکاح کروائے ۔ یعنی بولایت یا بوکالت اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ محرم منگنی کرے ۔اس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے۔

**تمشرییں: ''لاینکح''**:یاء کے فتحہ ، کاف کے کسرہ اور حاء کے کسرہ کے ساتھ ، حاء کا کسرہ التقائے ساکنین کی وجہ سے ہے جمیح ترین ننوں میں اس طرح ضبط کیا گیا ہے۔ نکحہ ، ینکحہ ، اینا ٹکاح کرنا۔ "لا ینکح": یاء کے ضمہ اور کاف کے کسرہ کے ساتھ، حالت جز می میں ہے۔ أنکح ینکح إنكاحا؛ نكاح كرانا۔ "ولا يخطب": طاء كے ضمہ كے ساتھ، خطبة بكسر الخاء سے ماخوذ ہے، پیغام نكاح بھیجنا۔

میتنوں کلمات صیفہ نفی اور صیغہ نہی ہردد کے ساتھ صنبط کئے گئے ہیں۔خطابی فرماتے ہیں:صیغہ نبی کے ساتھ ہونا،صیغہ نفی کے مقابلہ میں اصح ہے،ادر صیغہ نفی کی صورت میں بھی'' نہی'' کے معنیٰ میں ہے۔ بلکہ اہلغ ہے۔

امام شافع اورا کشر علاء کے زود کیٹ خود اپنا نکاح کر آنے یا کسی کا نکاح کرانے کی ممانعت مکر دہ تحریمی کے طور پر ہے اور منگئی کرنے کی ممانعت مکر وہ تنزیمی کے طور پر ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک حالت احرام میں نہ تو خود اپنا نکاح کرنا درست ہے اور نہ کسی کا نکاح کرانا جائز ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں تینوں کی ممانعت صرف مکر وہ تنزیمی کے طور پر ہے ان کی دلیل ہیہ ہے کہ آنخضرت مُلَّا اَتِیْنِا مُلُو کہا تھا۔ نے احرام کی حالت میں حضرت میں ونڈ سے اپنا نکاح کیا تھا۔

تخریج: علامہ ابن جام مُفر ماتے ہیں: اس حدیث کوامام بخاریؒ کے علاوہ محدثین کی جماعت نے نقل کیا ہے۔ مسلم اور ابوداؤد کی روایت میں 'ولا یخطب' کی زیادتی نقل کی ہے۔ اور علامہ طِبیؒ لکھتے ہیں: میں 'ولا یخطب' کااضافہ ہے۔ اور ابن حبالُ نے اپنی 'فیجو' میں 'ولا یخطب' کی زیادتی نقل کی ہے۔ اور علامہ طِبیؒ لکھتے ہیں: اس حدیث کومسلم، ابوداؤد، ابوعیس اور ابوعبدالرحلٰ نے اپنی اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ اور معتمد علیہ روایات میں صیغهُ اثبات مردی ہے۔ ۱۳۸۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِی عَلَیْ اللَّهِ تَنْ وَقَدِ مَیْدُونَهُ وَهُوَ مُحْوِرٌ مُورِدٌ۔ (منفذ علیه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١/٤هـ الحديث رقم ١٨٣٧\_ ومسلم في صحيحه ١٠٣١/٢ الحديث رقم (٤٦\_ ١٠٤١)\_ وابوداؤد في السنن ٢٠١/٣ الحديث رقم ١٨٤٤\_ والنسائي في

١٩١/٥ الحديث رقم ٢٨٤٠ وابن ماجه في ٦٣٢/١ الحديث رقم ١٩٦٥ والدارمي في ٨/٢٥ الحديث رقم ١٨٢٢ الحديث وقم ١٨٢٢.

ترجمہ : حضرت ابن عباس علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَّلَ اُنظِم نے میمونہ سے نکاح کیا حالت احرام میں کہ آپ مَل گیا تھا خرام باند ھے ہوئے یعنی عمرة القضاء کا اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشنوسی: یه بتایا جاچکا ہے کہ''سرف''ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکر مہ ہے تقریباً چھمیل اور مقام بعیم سے جانب ثال مین یا چارمیل کے فاصلہ پر واقع ہے ای موقع پر ایک تاریخی اتفاق بھی ذکر گیا تھا کہ آن مخضرت مُثَاثِّ فِیُّا مِعْنِ میں موا (جب کہ آپ مَثَاثِیْنِ عَمرة القصاء کے لئے مکہ تشریف لا رہے تھے اور اس وقت حالت احرام میں تھے) اور ان کی شب زفاف بھی یہیں گزری (جب کہ آپ مَثَاثِیْنِ عَمرہ سے فارغ ہوکر مدینہ والیس ہورہے تھے) اور پھر بعد میں ان کا انقال بھی یہیں ہوا۔

ابن بهام قرمات بين: اس مديث كوائم ستن روايت كيا بـ بخاري في اتنااضا فه بهي قال كيا به وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف .... حالت الرام بين نكاح وانكاح: امام نووي كلت بين: واحتلف العلماء فى هذا الحديث، والذى قبله فقال مالك، والشافعي، وأحمد وجمهور العلماء من الصحابه ومن بعدهم: إنه لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا على أحاديث. وقال ابو حنيفه والكوفيون: يصح نكاحه لحديث ميمونة الهـ

محرم کیلئے جماع اور دواعی جماع بالا تفاق حرام ہیں،خطبہ نکاح بالا تفاق جائز ہے، نکاح اور ا نکاح میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ائمہ ثلا نثہ کے نزد کیٹ نکاح وا نکاح ناجائز ہے، اور نکاح باطل ہے۔جبکہ ائمہ حنفیہ کے نزد کیٹ نکاح وا نکاح دونوں جائز ہیں۔البتہ حالت احرام میں ایسے کاموں کی طرف مشغول ہونا مکر وہ تنزیبی ہے۔ منشائے اختلاف: پہلا منشائے اختلاف:حضور مُناکِیْزِ کے حالت احرام میں نکاح وا نکاح سے منع فر مایا ہے، یہ نہی کیسی ہے؟ حفیہ کے نزدیک بین بی تنزیبی ہے،اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک تحریمی ہے۔

#### دوسرامنشاءِ اختلاف:

یہ ایک واقعہ کی تحقیق پر ہے کہ حضورا کرم مُنَا لِیُؤِ کم نے سندے میں عمر ۃ القضاء کے موقع پر مکہ میں حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ
نکاح حالت احرام میں کیا تھا؟ یا حالت احرام سے فارغ ہوکر حلال ہونے کی صورت میں کیا تھا؟ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ ائمہ
ثلاثہ کی تحقیق بیہ ہے کہ حضور مُنا لِیُؤِ کم نے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا، اور حنیہ کی تحقیق بیہ ہے کہ حضور مُنا لِیُؤِ کم نے حالت احرام میں
نکاح کیا تھا۔

دلائل: ائمة ثلاثه كى كېلى دليل حضرت عثمان كى حديث ب: لا ينكح المحرم و لا ينكح ـ دووسرى دليل نودحضرت ميمونه كى حديث ب: تزوج رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و نحن حلان بسرف ـ تيرى دليل ابورافع كى حديث ب: تزوج رسول الله عليه الله عليه وهو حلال و بنى بها وهو حلال و كنت انا الرسول فيما بينهما ـ چوشى دليل يزيد بن اصم كى حديث ب: تزوج رسول الله عليه ميمونة وهو حلال ـ

#### حنفیہ کے دلائل:

حنفیہ کا استدلال حضرت ابن عباس عظی کی روایت سے ہے (جواسی باب کی قصل اول کی روایت ہے):

عن ابن عباس بي أن النبي بي أنه تزوج ميمونة وهو محرم

وجوہ ترجی ائم ثلاثہ فرماتے ہیں بدواقعہ حضرت میمونہ کی ذات ہے متعلق ہے، ابورافع جوآ پ مَنَافَیْزَم کے آزاد کردہ غلام تھوہ درمیان میں قاصد تھے، اور یزید بن اصم خضرت میمونہ کے بھا نج ہیں۔ لہذاان خصوصیات کی بناء پر ابن عباس کی روایت کا مقابلہ میں ان حضرات کی روایت کو ترجی ہوگی۔ لہذارسول اللّه مَنَافِیْ کا حضرت میمونہ ہے نکاح کرنا حلال ہونے کی حالت میں مانا جائے گا۔ اور حضرت عثمان کی روایت کا بندکح المعدم و الا ینکح کے ساتھ فعل رسول اللّه مَنَافِیْزَم کا کوئی تعارض نہ ہوگا۔ برخلاف ابن عباس بی من عثمان کی روایت کے کہ اس سے حضرت عثمان کی روایت کا تعارض لازم آرہا ہے۔ اس لئے حضرت عثمان کی روایت میں جو نہی ہوہ برقر ارر ہے گی۔ چونکہ محرم کو میج پر ترجیح ہوتی ہوتی ہو ایک گا۔ یا پھراس میں تاویل کی جائے گا۔ یا وہو محرم۔

حضرات حنفیا ہے مذہب کی مندرجہ ذیل وجوہ تربیح بیان کرتے ہیں:

اصح فی الباب: حضرت عبدالله ابن عباس بیاش کی روایت بالا تفاق اصح ما فی الباب ہے۔ چنانچہ ائمہ ستہ نے اس کی تخریخ کی ہے، بلکہ تمام محدثین اس کی تخریخ تھیجے پر متفق ہیں۔ امام بخارگ نے ابن عباس بھاش کی حدیث کو کتاب انج اور کتاب النکاح میں روایت کیا ہے۔ دونوں جگہ یہی حدیث پیش کی ہے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزد یک جُونا یہی روایت رائے ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی طرف سے پیش کی جانے والی احادیث (سوائے حضرت عثمان کی روایت کے) ابن عباس بھی کی حدیث سے قوت میں کم ہیں۔ چنانچہ یزید بن اصم اور حضرت میمونہ کی روایت کو نہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے اور نہ امام نسانی نے۔ ابور افع کی حدیث کونہ شیخین نے ذکر کیا اور نہ امام نسائی نے۔ اگر چہ ابن حبان نے قبل کیا ہے۔ لیکن وہ درجہ صحت کونیس بینچی ، اس وجہ سے امام تر نہ کی اس حدیث کے بارے میں سوائے ''دھن'' کے بچھ نہیں لکھا اور فرمایا: و لا نعلم أحدا أسندہ غیر حماد عن مطرف اس لئے حدیث ابن عباس اٹھٹ کورجی حاصل ہوگ۔

- تفقه فی الرواۃ: حدیث ابن عباس بی کے ہم معنی روایت دوسرے سحابہ کرام ہے بھی مردی ہیں چنا نچہ امام طحاوی نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ ا-حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے: تنزوج رسول اللہ بی بعض نسانه و هو محرم۔ ہاں بعض نسانه و هو محرم۔ یہاں بعض نسانه و هو محرم۔ یہاں بعض نسانه و هو محرم۔ یہاں بعض نساء ہے حضرت میمونہ بی موکتی ہیں۔ چونکہ ان کے علاوہ کس کے نکاح کا بحالت احرام ہونا منقول نہیں۔ یہ بینوں صحابی تنقصہ میں ان ممتاز ہیں۔ چنا نچہ حضرت عاکشہ بی حضرت عاکشہ بی حضرت عائشہ بی حضرت عاکشہ بی حضرت ابن محاز ہیں۔ چنا نچہ ممتاز ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابورافع ہی ابن الاصم الأعرابی کذا و کذا بیشیء. قال اُتجعله مثل ابن عباس اور حضرت ابورافع ہی ممتاز ہیں۔ اس لئے تفقه رواۃ کی بناء پر حضرت عاکشہ بی تی از ہوں یہ سوان خصوصیات تیس، جو بیچھے ذکر ہوئیں۔ سوان خصوصیات کی ۔ انکہ حضرت ابورافع کا کام پیغان تھا۔ و بیا اپنی اپنی اپنی اپنی کی ایک ان کا کام نی انہوں نے بھی معاملہ کا بوجو اپنی کہ ان کا کام نی معاملہ کا بوجو اپنی کی اس معاملہ میں شرکہ بی نہیں سے مزید ہدکہ ان کے بارے میں حوالہ کر دیا تھا۔ گویا انہوں نے بھی معاملہ کا بوجو اپنی اور بنی ہوگا اور بن بی بن اصم اس معاملہ میں شرکہ بی نہیں سے مزید ہدکہ ان کے بارے میں عباس بی گی کو وران کے گھرانہ کوزیادہ علم ہوگا اور بن بی بن اصم اس معاملہ میں شرکہ بی نہیں سے مزید ہدکہ ان کے بارے میں عباس بی بی نہیں دین دینا رکا تول کے کوران کے گھرانہ کوزیادہ علم ہوگا اور بن بی بن اس معاملہ میں شرکہ بی نہیں سے مزید ہدکہ ان کے بارے میں عمرون دینا رکا تول کے بین دینا رکا تول کے سے اس لئے معاملہ این عباس بی بی نہیں ہوگی ہے۔ اس لئے معاملہ این عباس بی بی نہیں ہو ہوگیا۔
- ﴿ صَبطرواة: متدلات حنفيه كرواة ،متدلات ائمه ثلاثه كرواة سے فائق ومتاز ہيں۔مثلاً حنفيه كرواة بيه حضرات ہيں: سعيد بن جبير، طاؤس،عطاء،مجاہد، عکرمة ، جابر بن زيدرحمهم الله - جبكه متدلات ائمه ثلاثه كرواة فقابت وضبط كے اعتبار سے ان جيسے نہيں -
- حضرت ابن عباس الطلب کی روایت' شبت زیادت' ہے۔ بایں طور که حضرت میموندٌ اور ابورافع کی روایات طال ہونے کی صالت سے تزوج فی حالة الاحوام کا جواب معلوم ہوتا ہے، اور احرام' صالت طار ہُ'' ہے، جس میں تزوج کا جواز ہرا یک کومعلوم نہیں، لہذا بیروایت' نثبت زیادت' ہے۔ ای کور جیح دی جائے گی۔
- موافقت قیاس: نکاح محرم میں روایات متعارض ہیں ،اس لئے قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قیاس کا نقاضایہ ہے کہ محرم کا نکاح صحح ہونا چاہیے۔اس لئے کہ نکاح عقو دمیں سے ایک عقد ہے۔جس طرح باتی عقو دجائز ہیں اسی طرح نکاح بھی جائز ہے۔ مثلاً محرم کے لئے خوشبوکا خرید ناجائز ہے، کیکن اس کا ستعال ناجائز ہے، سراویل اور قیص کا خرید ناجائز ہے، مگران کا استعال ناجائز ہے۔ صالت احرام میں وطی کے لئے باندی خرید ناجائز ہے کیان اس کے ساتھ جماع کرنا ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عقو دکا جواز احرام کی وجہ ہے ختم نہیں ہوجاتا۔ لہذا عقد نکاح بھی جائز ہوگا اور وطی ناجائز ہوئی۔ شافعیہ کے ہاں تو عقد نکاح بطریق اولی جائز ہونا جائز ہوئی۔ شافعیہ کے ہاں تو عقد نکاح بطریق اولی جائز ہونا جائز ہوئی۔ شافعیہ کے ہاں تو عقد نکاح بطریق اولی جائز ہونا جائز ہوئی۔ شافعیہ کے ہاں تو عقد نکاح بطریق اولی جائز ہونا جائز ہوئی۔ شافعیہ کے ہاں تو عقد نکاح بطریق اولی جائز ہوئی۔ شافعیہ کے جائز ہوئی۔ شافعیہ کے ہاں تو عقد نکاح بھی ہیں۔

صدیث عثمان کا جواب یہ ہے کہاس حدیث کے تیسرے جملہ سے بالا تفاق خلاف اولی مراد ہے، چنانچیہ حنفیہ پہلے دونوں جملوں کو بھی خلاف اولی برمحمول کرتے ہیں کہ ذکاح وا نکارخلاف اولی ہے۔

امام ترندگ نے ائمہ ثلاثہ کی طرف سے حضرت ابن عباس ﷺ کی روایت میں بیتا ویل ذکر کی ہے: تنو وجھا حلالا، مظھر أمر تنو یجھا و هو محرم ۔ ﷺ امام کی السنہ ؓ نے بھی اس سے ملتی جاتی تا ویل ذکر کی ہے ۔ و الاکٹرون علمی أنه تنو وجھا حلالا وظھر امر تزویجها وهو محرم، ثم بنی بها وهو حلال بسرف فی طریق مکة-بیتا ویلات نا تابل قبول بیں،اس لئے کہائل سیرادر محدثین نے نقل کیاہے:ان رسول اللہ ﷺ تزوج میمونة بسرف، وبنی بها سوف، وتوفیت بسرف ودفنت بسرف۔

نکاح سرف میں دواخال ہیں: ایک بیک بیک بینکاح مکہ جاتے وقت ہوا تب تو یقیناً آپ کا گیا گھڑا محرم تھے۔ اس کئے کہ'' سرف'' داخل میقات ہے اور تجاوز عن المیقات بغیر احرام ناجائز ہے، تو اس صورت میں حفیہ کی تائید ہوگی اور تنووجها و هو حلال کے معنی و تنووجها محر ما وظهر أمر تنووجها و هو حلال ہوں گے۔

دوسرااخمال سے کہ سرف میں نکاح کمہ سے والی پر ہواتو اس صورت میں محرم ہونے کا کوئی سوال نہیں، یقینا آپ تَالَیْنِ الله میں سرف بِینِ پنچ پر طال سے لبنداتن و جھا حلالاً تو تھیک ہوگا، گر ظھر امر تزویجھا وھو محرم کی طرح درست نہیں ہوسکا، چونکہ ''سرف'' کے بعد آپ مَلَیْنِ اُللہ بند تشریف لائے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ مدینہ آنے کیلئے احرام نہیں ہے۔ چنانچہ ظھر امر تزویجھا وھو محرم کودرست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لئے امام تر فدی اور محی السنہ کے کلام میں تادیل ضروری ہے: تن وجھا وھو محرم فی طریقہ إلی مکة بسرف وظھر امر ترویجھا بعد الفراغ عن العمرة ممکه وھو حلال۔

ا بن عباس طاف کی روایت کا جواب دیتے ہوئے امام ابن حبانؓ نے بیتا ویل کی ہے کہ و ھو محر م کے معنی داخل حرم کے ہیں، یعنی رسول اللّٰه مَالَیْتِیْزِ کَا جب حضرت میمونہؓ سے نکاح ہوا تو آپ مَنَالِیُّیْزِ کُرم کے اندر تھے۔لیکن آپ مَنَالِیْتِرِ مطال تھے۔اوراس پرانہوں نے بطوراستدلال بیشعر پیش کیا ہے:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 🖈 ودعــا فــلــم ار مثله مخذولا

یہاں ظاہر ہے''محوما'' کے معنی احرام جج سے کرنا صحح منہیں ہے، چونکہ حضرت عثان کی شہادت مدینہ میں ہوئی ہے،اس لئے کہا جائے گا کہ''محرما'' کے معنی دائے حرم کے ہیں،اور''حرم' سے حرم مدینہ ہے۔لیکن کی بیتاویل بوجوہ ورست نہیں:

🖈 "محم" کے میعن" واخل حرم" اس مادہ میں اہل لغت سے ثابت نہیں۔

دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے۔للبذا صرف اس معنی میں منحصر ہونا بھی درست نہیں، چنا نچہ''محرم'' کے ایک معنی''محقون الدم'' اور '' دوسر مین'' کے بھی ہیں۔ ندکورہ بالاشعر میں''محر ما'' کے بہی معنی ( یعنی محقون الدم اور فو حومة ) مرادییں۔

### حالت احرام میں ہم بستر ہوناممنوع ہے

٢٢٨٣: وَعَنْ يَنِيْدَ بُنَ °الْاَصَمِّ ابُنِ اُخْتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌّ (رواه مسلم) قَالَ الشَّيْخُ الْإِ مَامُ مُعِى السُّنَّةِ وَالْاَكْفَرُوْنَ عَلَى آنَّةَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ آمُرُ تَزُوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِهٌ ثُمَّ بِنِى بِهَا وَهُوْ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِي طَرِيْقِ مَكَّةً ۔

احرحه مسلم فی صحبحه ۱۰۳۲/۲ الحدیث رقم (۶۸۔ ۱۶۱۱ و ابوداؤد فی السنن ۲۲۲/۲ الحدیث رقم ۱۸۶۳۔
والترمذی فی ۲۰۳/۳ الحدیث رقم ۸۶۰ وابن ماحه فی ۱۳۲/۱ الحدیث رقم ۱۹۶۴۔ واحمد فی المسند ۳۳۰/۳میر المریخ کی المحمدی المحدیث رقم کی المحراث میں تقوان کے میمونہ والمجان کیا ہے کہ نبی کریم منافی کیا ہے۔ شخ امام کی السنة نے کھنرت میمونہ والمجان کیا ہے۔ شخ امام کی السنة نے کہا ہے کہ اکثر تنیوں امام اور ان کے تابعین کے نزدیک سے ہے کہ حضور منافیق نے میمونہ والمجان المحالات احرام کے بغیر

نکاح کیااوران کے نکاح کاامراس وقت ظاہر ہوا کہ وہ حالت احرام میں تھے پھران کے ساتھ ہم بستر ہوئے۔ یعنی ان کے ساتھ حالت احرام کے بغیر مقام سرف میں مکہ کے راستے میں صحبت کی۔

#### راویٔ حدیث:

یز بدین الاصم ۔ یہ یزید ہیں جو' اصم' کے بیٹے تھے۔حضرت امّ المومنین میمونہ والٹینا کے ہمشیرہ زادہ ہیں۔حضرت میمونہ والٹینا اورابو ہریرہ والٹینا سے روایت کرتے ہیں۔

عرض مرتب:اس حدیث پرسیرحاصل بحث ماقبل میں گزر چکی ہے،ملاحظ فرمایئے حدیث:۲۷۸۲\_

## حالت احرام میں سردھونا جائز ہے

٢٦٨٣: وَعُنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقَا كَا نَ يَغْسِلُ رَأْسَةٌ وَهُوْ مُحْرِمٌ ـ (متفق عليه)

توجهد: حضرت ابوابوب انصاریؒ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَنَّ ایْنَاسر دھوتے تھے۔ حالت احرام میں ۔اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشریع: بغیر کسی اختلاف کے محرم کے لئے بیرجائز ہے کہ وہ اپناسردھوئے گراس طرح کسر کا کوئی بال ٹوٹے نہ پائے 'ہاں اگر کوئی خطمی سے سردھوئے گا تو اہام اعظم ابو حنیفہ اور اہام مالک کے نز دیک اس پر دم یعنی جانور ذرج کرنا واجب ہوگا کیونکہ نہ صرف بیکہ خطمی خوشبو کی تئم سے ہے بلکہ اس کے لگانے سے جو کمیں مرجاتی ہیں۔البتہ (بغیر خوشبوکے) صابون یا ہیری کے پتوں اور یا ای قتم کی دوسری چیز وں سے سردھونے کی صورت میں متفقہ طور پر تمام علماء کے نز دیک اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پرصدقہ ہے۔ اگر کی شخص نے ایسے شیم و وغیرہ کے ساتھ سردھویا کہ جس میں فوشبوتھی تو دیکھنے والے ک رائے کا اعتبار ہوگا۔ لینی اگر دیکھنے والا اس کو صابن یا شیم و وغیرہ کا نام دیتا ہے تو اس پرصدقہ لازم ہے، ادراگر خوشبو کہتا ہے تو اس پردم واجب ہے۔ (کلا فی قاضی خان) ایک روایت میں ہے کہ کان یعتسل و ھو محر ہسند ضیف کے ساتھ ابن عباس کی بابت مردی ہے کہ وہ حالت احرام میں مقام جھد کے کسی جمام میں واضل ہوئے اور فر مایا: ھا یعبا اللہ باو ساخنا شیفا۔ لینی اس صورت میں فدینہیں ہے، چنا نچراس سے امام مالک کی تروید ہوجاتی ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ اس کی کی دور کرنے کی صورت میں صدقہ لازم ہے۔ اس سلسلہ میں تحقیقی بات یہ ہے کہ محرم عسل کرنے وقت از اللہ وسنح کی نیت نہ کرے۔ چونکہ ارشاد نبوی منافیق ہے۔ المحرم اشعت اغیر محرم بکھرے بالوں والاغبار آلود ہوتا ہے۔

## ٢٢٨٥ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ أَوْهُو مُحْرِمٌ - (متفز عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ١٢/٤ الحديث رقم ١٨٣٥ ومسلم فى صحيحه ٨٩٢/٢ الحديث رقم (٨٧\_ ١٢٠٢)-وابوداؤد فى السنن ١٨/٢ الحديث رقم ١٨٣٥ والترمذى فى ١٩٨/٣ الحديث رقم ٨٣٩ والنسائى فى ١٩٣/٥ الحديث رقم ٢٨٤٥ وابن ماجه فى ٢٩٢٢ ١ الحديث رقم ٣٠٨١ والدارمى فى ٧/٢٥ الحديث رقم ١٨١٩ واحمد فى المسند ٢١٥/١ ترجمہ: حضرت ابن عباس طاق ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَاثَیْنِ نے سیجھیلگوائے طالت احرام میں اس کوامام بخاری اور مسلم عِیسَینط نے نقل کیا ہے۔

تشتر میں: علامہ طِبیُ فرماتے ہیں: اکثر علماء کے نزدیک احرام کی حالت میں بینگی کھینچوانا جائز ہے بشر طیکہ کوئی بال نہ ٹوٹے۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹا سے بوچھا گیا کہ محرم اپناجسم کھجلا سکتا ہے؟ تو آپٹے نے ارشا وفر مایا: فلیحک ولیسدد۔

# احرام کی حالت میں آئھوں پرلیپ کرنے کی اجازت ہے

٢٢٨٦: وَعَنُ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّلَ هُمَا بِالصَّبِرِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فى صحيحه ٨٦٣/٢ الحديث رقم (٨٩\_ ١٢٠٤)\_ وابوداؤد فى السنن ١٩/٢ الحديث رقم ١٨٣٨\_ والترمذي فى ٢٨٧/٣ والحديث رقم ٩٥٢\_ والنسائي فى السنن ١٤٣/٥ الحديث رقم ٢٧١١\_ والدارمي ٩٨/٢ . الحديث رقم ١٩٣٠\_

ترجها :حفزت عثمان والفئز سے روایت ہے کہان سے نبی کریم مَلَّاتِیْنَا کے ایک مخص کے حق میں بیان کیا کہ جب اس کی آئکھیں دھیں یاضعف بصارت ہواس حال میں کہ وہ محرم ہوتو وہ ان کوابلوے کے ساتھ لیپ کرے۔اس کوامام مسلم مینیڈ نے تقل کیا ہے۔

تشریج: حدیث میں سلماگر چہ مرم کے بارے میں بتایا گیا ہے کی محرمہ کا بھی یہ تکم ہے۔

''ضمّدها''بصیغهٔ ماضی از باب تفصیل ہے۔ ایک نسخه میں بصیغهٔ امرمروی ہے۔ بیامراباحت کیلئے ہوگا۔

ضمد الضوح يضمده، اورضمده شده بالضماد يَي كوكمت بيل -

تاج المصاور میں ''تصمید'' کے معنی''لیپ کرنا''ہی لکھتے ہیں لیکن کچھ علماء نے اس کے معنی''آ تکھوں کے اندرلگانا'' لکھے ہیں۔ یعنی جس طرح سرمدلگایا جاتا ہے ای طرح وہ آتکھوں میں ایلوالگائے۔

اورعلامه طِبيٌّ نے میکھا ہے کہ تضمید'' زخم پر پٹی باند ھنے کو کہتے ہیں'اسی طرح زخم پر دوالگانے کو بھی تضمید کہتے ہیں۔

"الصبو" باء كسره كساته ب-صاحب قامول لكهة بين: صبو وزن كتف باورضرورت شعرى كى بناء پر باءكوساكن الصبو" باء كاما تا ب

۔ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کا سرمدلگا نا جائز ہے بشرطیکہ اس سے زیب وزینت مقصود نہ ہو۔اگر کو کی مخص زیب وزینت کے بغیر خوشبو کا بھی سرمہ لگائے تو مکر وہ ہوگا۔

اس موقع پرخوشبودارسرمد کے بارے میں یقصیل جان لیجئے کہ اگر سرمد میں کم خوشبو ہوتو اس کولگانے سے صرف صدقہ واجب ہوگا اورا گرخوشبوزیادہ ہوگی تو ایسے سرمہ کولگانے ہے دم یعنی جانور ذکح کرنا واجب ہوگا۔ ایسے ہی بید سئلہ ہے کہ اگر کوئی محرم اپنے سراور منہ کے علاوہ کسی اور عضو پر پٹی باند ھے تو اس پر اگر چہ بطور جزاء کچھ واجب نہیں ہوتا لیکن مید کروہ ہے اورا گر کوئی محرم اپنے سریا منہ کے چوتھائی حصہ بیاس سے زیادہ کو کئی گیڑے وغیرہ سے ڈھا تکے گا تو اس پر دم لازم ہوگا اور چوتھائی حصہ سے کم کوڑھا تکے گا تو صرف صدقہ واجب ہوگا۔۔۔

ا مام بیپتی نے حضرت عائشہ رہا تھا سے نقل کیا ہے کہ وہ اثداور کا لے سرے کوزینت قرار دیتی ہیں۔ ہم اس کو کروہ سیحصتے ہیں جرام قرار

# احرام کی حالت میں سورج کی گرمی سے سابیکرنا جائز ہے

٢٦٨٠: وَعَنُ أُمِّ الحُصَيْنِ قَالَتُ رأَيْتُ اُسَا مَةَ وَبِلَالاً وَاَحَدُهُمَا اخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَالْاَخُورُ وَاهْ مَسَلَمٍ، وَالْاَخُورُ وَافْعُ تُوْبَةً يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٤٤/٢ الحديث رقم (٣١٦\_ ١٢٩٨). وابوداؤد في السنن ١٦/٢ الحديث رقم ١٨٤٣. النسائي في ٢٦٩/٥ الحديث رقم ٣٠٦٠.

توجیلی:حفرت ام حصین سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے اسامڈاور بلال گود یکھااس حال میں کہ ان میں سے ایک حضور کا لئے گئے کی اور نواز کی سے سامیر کرتا تھا۔ ایک حضور کا لئے گئے کی اور نواز کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا اپنا کپڑاا ٹھائے ہوئے تھا سورج کی گرمی سے سامیر کا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کا لئے آنے جمرة العقبہ کو کنگریاں ماریں اس کوا مام سلم نے نقل کیا ہے۔

**تَتْسُرِيجِي**: قوله :وأحدهما أخذ بخطام ناقة ؛'وأحدهما أخذ'':يهِ جمله حاليه ہے۔' آخذ'':بصيغة اسم فاعل ہے۔ ''خطام''خاءکے کسرہ کے ساتھ، بروزن کتاب بمنعی زمام ومہاریعنی لگام۔

حفرت اسامہ ڈلائٹونے آپ مُٹالٹیٹِ کے سرمبارک پر کپڑے سے اس طرح سابیرکر دکھا تھا کہ وہ کپڑا اونچا ہونے کی وجہ سے آپ مُٹاکٹیٹِ کے سرمبارک ہے لگتانہیں تھا اور ایک روایت بیہ ہے کہ'' وہ سابیہ کے لئے آنخضرت مُٹاکٹیٹِ کے مبارک سر پرچھتری کی مانندایک چیزاٹھائے ہوئے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کے لئے بیرجائز ہے کہ دہ اپنے سر پر کسی چیز سے سابیکر لے بشرطیکہ سابیکرنے والی چیزاس کے سر کونہ لگۂ چنانچہا کٹر علماء کا یہی قول ہے لیکن امام مالک ؓ اورامام احمدؓ نے اسے مکروہ کہا ہے۔

اس مسئلہ پر حدیث کی دلالت محل نظر ہے۔ چونکہ احتمال بیہے کہ صورت حال حلال ہونے کے بعد پیش آ. کی ہو۔

و دج میں بیٹھناممنوع ہے بشرطیکہ سر ہودج میں لگتا ہوا گر سر ہودج میں نہلگتا ہوتو پھراس میں بیٹھناممنوع نہیں ہے اس طرح اگر کعبہ کا پردہ یا خیمہ سر میں لگتا ہوتو ان کے بیٹیے کھڑا ہو ناممنوع ہے اورا گر سرمیں نہلگتا؛ وتو ممنوع نہیں ۔

امام ما لک اورامام احمد سایر حاصل کرنے کومنع فرماتے ہیں۔ان کا متدل بیضوص ہیں: حضرت عمر کے بارے ہیں مروی ہے: ما ضرب فسطاطا فی سفر حجد نیز ان کے صاحبز ادہ کے بارے ہیں مروری ہے: اند أمر من استظل علی بعیر بأن يبوز للشمس علاوہ ازیں ایک حدیث ہیں آتا ہے: ما من محرم یضحی لمشمس حتی تغرب إلا غربت بذنوبه حتی یعود کما ولدته أمه۔

> حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ ان روایات سے استدلال بوجوہ درست نہیں۔ پہلی وجہ تو ہیہ ہے کہ علماء کا جماع ہے کہ خیمہ میں چھت کے بنچے بیٹھنا جائز ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ حضرت عمراورا بن عمر کی روایات میں کسی قتم کی کوئی'' نہی 'موجودنہیں ہے۔

تىسرى دجەرىيە كىكى صحابى كايدىدى بىسى -

چوتھی دجہ رہے کہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے باوجود فضائل اعمال سے تعلق رکھتی ہے۔

ابن حجرٌ نے فرمایا: خبر مسلم مقدم علی کل ما خالفه، وهو أنه علیه الصلوة والسلام ستر بثوب من الحر حتی رمی جموة العقبة ،اس پراعتراض بیروارد موتا ہے کہ اس میں کئی ولالت صریحاموجود نہیں کہ تخضرت مَا لَيْتِهُم الت احرام میں سے ۔اور قامت مشہور ہے: مع الاحتمال لالصح الاستدل ،

قولہ : حتی دمی المجموۃ نیہ جملہ اول ایّا م پرنص نہیں ہے۔اس مسئلہ میں اس روایت سے استدلال اولی ہے کہ جس میں مقام عرفہ میں قبہ سے ساپیرحاصل کو نے کا ذکر ہے بیروایت ماقبل میں گز رچکی ہے۔

# مجبوری کی بناپرسرمنڈ انا جائز ہے

۲۲۸۸: وَعَنْ کَعُبِ بُنِ عُجُرَةً اَنَّ النَّبِیَّ عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلیْ النَّبِی النَّعْمُ فَالَ الْاَعْمُ فَلَا اللَّهُ الل

كتشريج: قوله :ان النبي عِنه مرّ به وهو بالحديبية ....على وجهه:

"موّ به":اس میں مین احمّال ہیں:ا-اس میں تجرید ہے۔۲-اس میں التفات ہے۔۳- نیقل بالمعنی ہے۔ ''یو قلہ'' ایقادمصدر سے مضارع معروف کاصیغهٔ ہے۔''ی**و ذ**یك ''صیغهٔ ند کرومؤنث دونو ں طرح پڑھا گیا ہے۔

قوله : ا تؤذيك هو امك : .... ثلاثة او صع:

''هو امك''ميم كى تشديد كے ساتھ ہے۔هامة كى جمع ہے۔اس كا اطلاق سكون كے ساتھ چلنے دالے'' دابہ'' پر ہوتا ہے،جيسا كم چيونی ادر جول \_''فاحلق رأسك وأطعم'' پہلاامر'' اباحت'' كيلئے ہے اور ددسراو جوب كيلئے ہے۔

"والفوق ثلاثة آصع"ئي جملة عرضه كالرادى كالفيرب-

''والفوق ثلاثة آصع''صحح مسلم كتاب الحميدى ادرشرح السند ميں اس طرح ہے ادر مصابح كے نسخوں ميں أصوع ہے۔ ''آصع''ادر''اصوع''دونوں بی''صاع'' كى جمع ہیں۔اور بيكہنا خالى از خطانہیں كه'' آصعو''كن ہے۔علامہ طِبِيُّ فرماتے ہیں: بيلفظ حدیث میں صحیح طور پر ثابت ہے، بیقلب کے قبیل سے ہے،اس كی اصل''أصوع'' ہے۔قلب سے مراد قلب مكانی ہے، كہواؤكوصادكی جگہ لے گئے از رصادكوداؤكى جگہ لے گئے، واؤكى حركت صادكى طرف نشقل ہوگئى اور پھرواؤكوالف سے بدل دیا گیا۔ چونكہواؤاصل میں

مفتوح تھی ،اور ماقبل مفتوح تھا۔

''فرقا'':اس كى وضاحت مين علامه طبي كلطة بين: بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهى اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع مفاتح مين كلطة بين: قال الأزهرى: المحدثون على السكون، وكلامه العرب على التحريك، فرق بينهما القتيبي فقال: الفرق بسكون الراء من الأوانى والمقادير ستة عشر رطلا، وبالفتح مكيال يسع ثمانين رطلا اهد

علامہ طبیؒ فرماتے ہیں: چھ سکینوں کو کھانا کھلائے بایں طور کہ ہر سکین کوآ دھا آ دھاصاع دے۔ کھانے کے سلسلہ میں کوئی تفریق نہیں۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں یہ مطلق ہے، لہذااس کوفر دا کمل پرمجمول کیا جائے گاا در فردا کمل'' بر'' ہے جیسا کہ ہمارا فد ہب ہے۔

قوله : او صم ثلاثة ايّام اوأنسك نسكية: أى اذبح ذبيحة ايكروايت يُن يول ب: احلق ثم اذبح نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر اورايكروايت يُن برب: لكل مسكين نصف صاعـ

بیرصدیث در حقیقت اس آیت کریمه کی تغییر ہے: ﴿ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله فمن کان منکم مریضا أو به أذی من رأسه ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك ﴾ [القرة: ١٩٦] دونوں جگه او استان من کیائے ہے۔

بہرکیف اس حدیث سے بیمسکلم علوم ہوا کہ اگرکوئی محرم کسی عذر مثلاً جوں نظم اور در در روغیرہ کی وجہ سے اپناسر منڈ وائے تو اسے اختیار ہے کہ بطور جزا چاہے تو جھ سکینوں کو کھانا کھلائے بایں طور کہ ہر سکین کوآ دھا آ دھا صاع گیہوں دے دے چاہے تین روزے رکھ کے اور چاہے جانور ذرج کرے۔ چنانچہ بیے صدیث اس آیت کریمہ کی تفییر ہے کہ ہومن کان منکھ مریضا او به ادی من داسه ففدیة من صیام او صدقة اونسک کھ (ترجمہ)''اگرتم میں سے کوئی بھار ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو (اوروہ اپناسر منڈوادے) تو وہ بطور فدیہ یا تو روزے دکھے یاصد قد دے یا قربانی کرے۔

# الفصّل لنّان:

## عورت کے محظورات احرام

٢٦٨٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهَ النِّسَاءَ فِي اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيُنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَ الْوَرُسَ وَالزَّعُفَرَانَ مِنَ الْقِيَابِ وَالتَلْبَسُ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتُ مِنَ الْوَانِ القِيَابِ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزْا وَمَحِلِّى اَوْ سَرًا وِيْلَ اَوْ قَمِيْصٍ اَوْ خُفْتٍ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢١٢ ١٤ الحدث رقم ١٨٢٧.

تروج کے: حضرت ابن عمر بڑھ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مکالی کے سنا کہ آپ مکالی کا عورتوں کو احرام کی حالت میں دستانے پہننے اور نقاب کے بڑالئے سے منع فر ماتے تھے یعنی اس طرح کے نقاب سے جو منہ کو لگے اور اس کی پرٹرے کے پہننے سے کہ جس کو درس اور زعفر ان کئی ہوا ور چاہیے کہ اس کے بعد ( یعنی احرام سے نکلنے کے بعد ) وہ کپڑ دے کے پہننے سے کہ جس کو درس اور زعفر ان کئی ہوا ور چاہیے کہ اس کے بعد ( یعنی احرام سے نکلنے کے بعد ) وہ کپڑ وں کی اقسام سے پہنے جو بھی قتم ہو ۔ کسبی ہویا حربویا زچور ہویا پائجامہ ہویا کرتہ ہویا موزہ ۔ اس کو ابوداؤ د اُنے نقل کیا ہے۔

تشريج: قوله : ينهى النساء .... والزعفران من النياب:

عرض مرتب: اس حصد ے متعلقہ احکام ماقبل میں گزر چکے ہیں ، ملاحظہ فرماسیے حدیث: ۲۷۷۸۔

قوله :ولتلبس بعد ذلك ما احبت ....او خف :

علامہ طِبیُّ فرماتے ہیں: بیاسلوب کلام ایسا ہے گویا کہ راوی نے یوں کہا ہے: سمعته یقول: لا تلبس النساء القفازین ولتلبس بعد ذلك: مشارالیه فدکورہے۔

"معصفو": مجرورب،ألوان النياب عبرل باك المصبوغ بالعصفور

حدیث کے طاہر سے یوں لکتا ہے کہ مزعفر ومعصفر کے درمیان فرق ہے۔اور مذہب سے میمفہوم ہوتا ہے کہ عموم ہے۔ابن جھڑ کا کبنا ہے کہ 'عصفر خوشبونہیں ہے' کیکن اس کی خوشبوابن جھڑ کے کلام کی تر دید کررہی ہے۔

، بعد ذلك : (اس كے بعد) كامطلب شخ عبدالحق محدث دہلوگ نے تو "احرام سے نظنے كے بعد" بى لكھا ہے ليكن ملاعلى قارگ نے بيم معنى لكھے ہيں كه" ان مذكورہ چيز دں كے بعد "بعنى حديث ميں جن چيز وں كے استعال سے مع كيا گيا ہے ان كے علاوہ اور جس قسم كا بھى

ں۔ کپڑا جا ہے بہنے۔ نیز ملاعلی قاریؒ نر بھی لکھوا سرکہ (روید خالف سیر معنی مراد گینر کی صوریت میں ) حدیث سے بظامرتو یہ معلوم ہوتا سرکہ احرام

نیز ملاعلی قاریؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ (بعد ذلك سے یہ عنی مراد لینے کی صورت میں) حدیث سے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں زعفران کا رنگا ہوا کیڑا پہنا ممنوع نہیں ہے جب کہ حنفیہ کے مسلک میں حالت احرام میں جس طرح زعفرانی کیڑا پہنا ممنوع ہے ای طرح کسم کا رنگا کیڑا منع نہیں ہے ، چنا نچے نزائۃ الا کمل اور ولوالجی اور فقہ کی دوسری احرام میں جس طرح زعفرانی کیڑا بہنا ممنوع ہے ای طرح کسم کا رنگا کیڑا منع نہیں ہے ، چنا نچے نزائۃ الا کمل اور ولوالجی اور فقہ کی دوسری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی محرم نے زعفران یا کسم میں رنگا ہوا کیڑا ایک دن پہنا تو اس پر بطور جزادم واجب ہوتا ہے اور اگرا یک دن سے کم پہنا تو صدقہ لازم ہوگا لہٰذا اول تو یہی بہتر ہے کہ بعد ذالک کے وہی معنی مراد لئے جا کمیں جو شخ عبد الحق نے لکھے ہیں یا پھر یہ تاویل کی جائے کہ حدیث میں کما کہ دور گئی ہو۔

''نحز'' : خاء معجمہ کے فتحہ اور زائے مشددہ کے ساتھ ، ریٹم اور صوف سے مرکب کپڑے کی قتم ہے ، اور مغرب میں لکھا ہے کہ ''خو''ایک کیڑے کا نام ہے ،اس کے'' ویز'' (روئیں اور بال ) سے بینے ہوئے کپڑے کو بھی''خز'' کہا جاتا ہے۔

"حلی": جاء کے ضماوریاء کی تشدید کے ساتھ عورتوں کے زیب زینت کے زیورات ، مثلاً بالیاں ، یا زیب وغیرہ۔

طِی فرماتے ہیں کہ صدیث کے آخر میں کیڑوں کے ساتھ زیور کا ذکر مجاز آکیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ' ملی' پرلباس کا اطلاق کیا ہے: ﴿وتستخوجون حلیة تلب سونها﴾ والفاطر: ١٢]

سندی حیثیت: منذریؓ فرماتے ہیں: اس حدیث کے سارے رجال ، رجال صحیحین ہیں، سوائے ابن اسحاق کے اھ معلوم ہونا چاہیے کہ ابن ہمامؓ نے ابن اسحاق کو'' حجت'' قرار دیاہے۔ لہذا ریے حدیث حسن ہے۔

## حضرت عائشه ذانغ كاحرام كي حالت ميں چېره كھولنے كاطريقه

قا فلہ ہمارے پاس سے گزرتا تو ہم میں ہرعورت اپنی جا در (پردے کی غرض سے ) اپنے سر پر (اس طرح) ڈالتی کہوہ جا دران کے مُنہ کے ساتھ نہگتی ۔اس کوابوداؤ داوراہن مائبہ ؒنے اس معنی میں ذکر کیے ہیں ۔

لْمَصْوبِيِّيِّ. قوله :كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات :

"المو كبان": راء كضمه كساته ب-" راكب" كى جمع ب-

محر مات: مرفوع ہے خبر ہونے کی بناء پر۔

قوله :فإذا جاوزوا بنا سدلت احدانا جلبابها:

''جاو ذوبنا '': ایک نسخه میں جاو ذنا ہے۔ سیڈ نے ھامش میں ای طرح کھا ہے، اوراس کو ظاہر قرار دیا ہے، حالا نکہ معنوی اعتبار سے بیغیر طاہر ہے، چونکہ اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ارسال بوقت مجاوز ۃ ہوتا تھا۔ الاید کہ یوں کہا جائے کہ مجاوز ت مرور کے معنی میں ہے ایک اور نسخہ میں صافر وانا (جب وہ بمارے مقابل ہوجاتے ) کے الفاظ آتل کئے ہیں۔ بیالفاظ بالکل واضح ہیں اور ایک نسخہ میں فافدا جاوز نا ہے۔ اس کی بالکل کوئی تو جیم کمن نہیں ہے۔

علامه طِبْنٌ لَكُتِ بِن قوله : فإذا جاوزوا بنا، هكذا لفظ أبي داؤد، وفي المصابيح حاذونا اه، وهو بقتح الذال من المحاذاة بمعنى المقابلة، وهو اظهر من الكل، والله تعالى أعلم.

قوله : جلبابها: ' جلباب'' :جيم كره كماتهد

سدلت:علامہ طِبیُّ فرماتے ہیں:سدلت کے الفاظ نہ ابوداؤد کے ہیں اور نہ ابن ماجہ کے ہو گویا کہ ان دونوں کی روایت کے الفاظ ''دلت''ہیں،تدلیۃ سے ماخوذ ہے،جیسا کہ مصابیح کی روایت میں ہے۔الہٰ ایرروایت بالمعنی ہے۔

قوله :فإذا جاوزوناكشفناه:كشفناه:كشميرغائبكامرجع قرين مقام كـسب 'الوجه'' بهي بوسكتا ہے۔

# احرام کی حالت میں خوشبو کا استعال ممنوع ہے

٢٦٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِي ﷺ كَا نَ يَلَّا هِنُ بِا لزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِي غَيْرَ الْمُطَيَّبِ.

(رواه الترمذي)

احرجه الترمذي في السنن ٢٩٤/٣ الحديث رقم ٩٦٢\_ وابن ماجه في ١٠٣٠/٢ الحديث رقم ٣٠٨٣\_ واحمد في المسند ١٤٥/٢\_

ترجمه: حضرت ابن عمر و الله سے روایت ہے کہ نی کریم مَنَّ اللهُ اللهِ الله استعال کرتے تھا حرام کی حالت میں اس کوامام ترندیؓ نے نقل کیا ہے۔

''المقتت'': پہلی تاءمشدد ہے۔اس تیل کو کہتے ہیں جس میں خوشبو نے پھول ڈال کراسے پکالیا جائے تا کہ وہ تیل خوشبودار ہو جائے یااس تیل میں کوئی خوشبودار تیل وغیرہ ملادیا جائے۔

احرام کی حالت میں خوشبودار تیل استعال کرنا مکروہ ہے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کسی ایک عضو کے پورے حصہ پریا کی یا سب اعضاء پر دفن بفشۂ روغن گلاب روغن موتیایا اسی تسم کا کوئی بھی خوشبو دارتیل لگائے گا تو حفیہ کے ہاں بالا تفاق اس پر دم یعنی جانور ذرج کرنا داجب ہوگا اورا گرزیون یا تل کا ایسا تیل کہ جس میں خوشبونہ کی ہوئی ہوزیا دہ مقدار میں لگائے گا تو امام اعظم ابوضیفہ کے نزدیک

اس صورت میں بھی وم واجب ہوگا جب کہ صاحبین لینی امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ صدقہ واجب ہوگا۔ کیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ یہ دونوں تیل خوشبو سے بالکل خالی اور کی خوشبودار پھول کے ساتھ پکائے ہوئے نہ ہوں کہ یونکہ اگر زیتون کے یا تل کے تیل میں خوشبود ار پھول ڈال کر پکایا گیا ہوتو پھر سب ہی کے نزد یک اس کو استعال کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ ای طرح یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ یہ تیل زیادہ مقدار میں لگائے جا کمیں اور اگر کم لگایا جائے تو متفقہ طور پر سب کے نزد یک اس کے استعال کرنے سے صرف صدقہ واجب ہوگا۔

اور پھرایک بات بیجان لیجئے کہ ان تیلوں کے استعال کی وجہ ہے دم یاصد قد ای وقت واجب ہوگا جب کہ ان کو کفش خوشبو کی خاطر استعال کیا جائے اور اگر انہیں دوا کے طور پر استعال کیا جائے گا تو پھر علی الاتفاق کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جب کہ مشک یا دوسری خوشبوؤں کے استعال کا مسکلہ اس سے مختلف ہے کہ ان کے استعال سے بہر صورت دم واجب ہوتا ہے خواہ بطور خوشبو استعال ہوں خواہ لطور دوا۔

# الفصل الشالث:

# سلاہوا کیڑا پہننامحرم کے لیمنع ہے

٢٦٩٢: وَعَنْ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقَرَّفَقَالَ اَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَقَالَ تُلْقِى عَلَىَّ هَوْبًا يَا نَافِعُ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرُنُسًا فَقَالَ تُلْقِى عَلَىَّ هَذَا وَقَدُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبِسَهُ الْمُحْرِمُ۔ (رواہ ابو دارد)

اخرجه ابوداؤد في السنن ١٣/٢ الحديث رقم ١٨٢٨\_

ترجی اور کہا کہ مجھ پر کیٹراڈال دوایت ہے کہ ابن عمر عظف سے نے سردی محسوس کی اور کہا کہ مجھ پر کیٹراڈال دواے نافع! پس میں نے ان پر بارانی ڈال دی تو فرمایا تو مجھ پر بیڈالتا ہے اور تحقیق نبی کریم منگا تیکٹر نے اس مے منع فرمایا کہ اس کومحرم پیننے اس کو ابوداؤڈ نے نقل کیا ہے۔

آمنشوں : قولہ : وجد القر فقال الق على ثوبا : 'القر'': قاف كے ضمہ، نيز فتہ كے ساتھ اور راءكى تشديد كے ساتھ، مطلقاً تصندُ كوكہاجا تا ہے، اور بعض كاكہنا ہے كہ موسم شتاء كے ساتھ تخصوص ہے ـ 'الق '': القاء مصدر سے امر كا صيغہ ہے۔

قوله : فِقال : تلقى على وقد نهى رسول الله ﷺ :كلمة استفهام محذوف ب،اوراستفهام ا ثكارى بــ

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کواس طرح استعال کرنامحرم کے لئے ممنوع ہے جس طرح اسے عام طور پراستعال کیا جاتا ہے بصورت دیگر ممنوع نہیں ہے مثلاً برساتی عام طور پر پہنی جاتی ہے۔اگر کوئی محرم اسے پہنے نہیں بلکہ ایسے ہی جسم پر ڈال لینے سے بھی میں کوئی مضا کقہ نہیں جیسا کہ اس بارے میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ چنا نچہ حضرت ابن عمر ؓ نے برساتی کوا پے جسم پر ڈال لینے سے بھی منع یا تو اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے خیال کی بناپر سلے ہوئے کپڑے کوم طلقاً کسی بھی استعال کرنے سے اجتناب کرتے ہوں گے یا پھر یہ کہ نافع نے ان کا سربھی ڈھا تک دیا ہوگا۔اس وجہ سے انہوں نے منع فرمایا۔

ابن ہمامٌ فرماتے ہیں البس المعنط كامطلب بيہ كه سلائى كى دجہ سے سلا ہوا كپڑاجهم پر تھبر جائے۔ چنانچہ جو بھى قيمتنى ہونے سے لبس المعنط منتفى ہوجائے گا۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے قباء کو اپنے شانوں پر ڈال ليا، ليكن بازو داخل نہيں كئے، يا طيلسان بہناليكن اس كے ہٹن بندنه كئو اس شخص پر كوئى شئى لازم نہيں، چونكہ ان صورتون ميں استمساك بنفسم موجود نہيں ہے، چنانچہ اگر طيلسان يا قباء كے بئن بند كئے رہاا كيدن تو اس شخص پر دم واجب ہوگا، چونكه خياطت كے ساتھ ساتھ، گھنڈى/ بئن كى بنا پر همراؤ پايا جارہا ہے، بخالف اس صورت كے اگر چادركوگره لگالى، يا ازاركوكسي رشى وغيره كے ذريعه بانده ليا تو ايسا كرنا مكروه ہے۔ چونكه اس بيئت كے اختيار كرنے ميں'' تشبه بالمحصط''لازم آتا ہے۔ ليكن اس شخص پركوئی شى ء بھى لازم نہيں ہوگى۔ چونكه اشتمال بواسطه الخياط يہال منتفى ہے اھدابن عمر چھن كے كلام كامطلب بيہ ہوگا: أتلقى هذا الإلقاء، والحال أنه بھى هى المحرم عن ستر الوأس و تغطية، والله تعالى أعلم۔

## حالت احرام میں سینگی لگوانا جائز ہے

٢٦٩٣: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ۔ (متفق علیه)

احرجه البخاري في صحيحه ٥٠/٤ و الحديث رقم ١٨٣٦ و مسلم في صحيحه ٨٦٢/٢ الحديث رقم ١٨٣٦ و ومسلم في صحيحه ٨٦٢/٢ الحديث رقم (٨٨ ـ ١٢٠٣) و النسائي في السنن ١٩٤/ الحديث رقم ٢٨٥٠ و الدارمي ٧/٢٥ الحديث رقم ١٨٢٠ ومالك في الموطأ ٣٤٩/١ الحديث رقم ٤٧ من كتاب الحج

ترجید: حضرت عبدالله مالک جو تحسینہ کے بیٹے ہیں'ان سے روایت ہے' کہتے ہیں کہ پینگی تھنچوائی نبی کریم' کَالْتَیْنِ اپنے نے سرکے درمیان حالت احرام میں کمی جمل میں' مکہ کے راستے میں اس کوامام بخاریؒ اورمسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشربی: قوله: عبد الله بن مالك ابن بحینة: مالک مطرت عبدالله کے باپ کانام ہے اور بحسینہ ان کی مال کانام ہے گویا ابن بحسینہ 'میں مالک کوتنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 'ابن بحسینہ' میں مالک کوتنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 'ابن بحسینہ' میں الف لکھاجا تا ہے۔

قوله :احتجم رسول الله ﷺ بلحی جمل من طریق مکة فی وسط ر أسه: ''لحی'' :لام کے فتحہ ،حاء کے سکون کے ساتھ،ایک جگہ کانام ہے۔

''و سط'': آنخفرت کانٹیوائے جب سر کے بیچوں نے تیجینے لگوائے تو سرمبارک کے بال کچھ نہ بچھ ضرورٹوٹے ہوں گے لہذا سے صدیث ضرورت پرمحمول ہے کہ آپ کانٹیوائے کسی عذر وضرورت کی بناء پر سر میں تیجینے لگوائے تھے' چنانچہ اگرمحرم کسی ایسی جگہ تیجینے لگوائے جہاں بال نہ ہوں تواس پرفد بیواجب نہیں ہوتا۔

ابن عمراورامام مالک ﷺ مردی ہے کہ حالت احرام میں تجھنے لگوانا مکروہ ہے، اگر چیقطع شعر کو تضمن نہ ہو۔اور حسن بھرگ سے مردی ہے کہاس صورت میں فدیدوا جب ہے۔

# احرام کی حالت میں تجھنے لگوانا

٢٦٩٣:وَعَنْ آنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْنَ ۖ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجُعٍ كَانَ بِهِ۔

(رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢١٨/٢ الحديث رقم ١٨٣٧ ـ والنسائي في ١٩٤٥ الحديث رقم ٢٨٤٩ ـ

**ترجمه**:حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ آ پٴ گاٹیئے انے سینگی تھنچوا کی اور آ پٴ گاٹیئے امحرم تھے قدم کی پشت پر در د کی وجہ

سے اس کو ابوداؤ داور نسلی نے قل کیا ہے۔

تششر سے: پیرکی پشت پر چونکہ بال نہیں ہوتے اور وہاں تچھنے لگوانے سے بال ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا اس لئے اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے اور پھریہ کہ آپٹائلٹی ٹاکٹی ٹائلٹی کا ریکی درد کی دجہ سے یہ تچھنے لگوائے تھے۔

ممکن ہے کہ تجھنے لگوانے کے بیدونوں واقعات ایک ہی احرام سمے ہوں،اوریہ بھی ممکن ہے کہ دونوں واقعات علیحدہ علیحدہ احرام میں پیش سریر میں دنیاتی الا رعل میں مصرور میں میں میں ایک مرحسین اور میرک میں تقدیم کا تعدم میں میں میں پیش میں میں میں

آئے ہو۔واللہ تعالی اُعلم ۔اس حدیث سے ابن عمر ،امام ما لک اور حسن بھری کے موقف کی تر دید ہور ہی ہے۔

# آ بِ مَالِينَةُ مِنْ بغيراحرام كي حالت كے نكاح فرمايا

٢٦٩٥: وَعَنْ آبِيْ رَا فِعِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَيْمَونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ آنَا الرَّسُو لُ بَيْنَهُمَا۔ (رواہ احمد والترمذي وقال هذا حديث حسن)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٠٠/٣ الحديث رقم ٨٤١ والدارمي في ٩/٢ الحديث رقم ١٨٢٥ واحمد في المسند ٣٣٣/٦\_

تروجہ بھا: ابورافع بڑاٹنڈ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم مُٹائٹیڈ کے میمونہ بڑاٹن سے اس وقت نکاح کیا جب کہ آپ مُٹائٹیڈ کی بغیراحرام کے متھے اوران کے ساتھ شب زفاف گزاری اس وقت بھی آپ مُٹائٹیڈ کی احرام کی حالت میں نہ متھے اور میں حضور مُٹائٹیڈ اور میمونہ بڑاٹھ کے درمیان پیغام پہنچانے والاتھا۔اس کوا بام احمد ؓ اور ترفذی کے نقل کیا ہے اورا ہام ترفذی گ نے کہا ہے کہ بیرحدیث حسن ہے۔

**تشریج: قو**له:بنی بها: ''زفاف''ے کنایے۔

عرض مرتب:اس حدیث پرسیر حاصل بحث ماقبل میں گز رچکی ہے، ملاحظ فر مایے حدیث:۲۷۸۲۔

# کی باب المحرم یجتنب الصید کی کی کاب المحرم کے لئے شکاری ممانعت کابیان

لفظ باب کوسا کن علی الوقف بھی پڑھ سکتے ہیں۔اور''ھو ''مبتدامحذوف کی خبر ہونے کی بناء پر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں،اور پی احتال بھی ہے کہاضافت کے ساتھے ہو۔

۔ متفقہ طور پرتمام علاء کے نز دیک شکاریا شکار میں کسی کی اعانت محرم کے ۔لئے حرام ہے۔ چنانچہ کسی شکار کے جانور کوقل کرنے یا اس کے قل میں اعانت کرنے سے محرم پر جز الازم آتی ہے۔

#### شكاركى جزاءيا كفاره:

شکار کی وجہ سے محرم پر جو جزاء یا کفارہ لا زم ہوتا ہے اس سے مرادوہ قیت ہے جودو عادل وتجربہ کارشخص اس شکار کی تجویز کریں اور یہ قیت یا تو اس مقام کے اعتبار سے ہو جہاں وہ شکار مارا گیا ہے یا اگر اس مقام پرکوئی قیمت نہ ہوتو اس مقام کے اعتبار سے ہوجوشکار کے مقام سے قریب تر ہوکیونکہ ایک چیز کی قیمت مختلف مقامات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر ہر فقیر کو اگر گیہوں ہوں تو نصف نصف صاع اور اگر جو یا تھجور ہوتو ایک ایک صاع تقسیم کر دے کی فقیر کواس تعداد سے کم نہ دے اور چاہے ہرفقیر کی تعداد صدقہ ( یعنی نصف گیہوں یا ایک صاع جو ) کے عوض ایک ایک روز ہ رکھ لے۔

اگرکوئی محرم کسی شکارکوزخی کردیاوروہ اس زخم ہے مرینہیں یاشکار کے بال اکھاڑ ڈالے یااس کا کوئی عضوتو ڑ دیے تواس شکار کی حالت صحت کی قیت میں اس کی وجہ ہے جس قدر کمی آگئی ہووہ اس محرم کودینا چاہئے۔

اگرکوئی محرم کسی شکار کے ہاتھ پیرکاٹ دے یااس کے پرنوچ اکھاڑ دے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت سے معذور ہو جائے تو اس شکار کی پوری قیت دینا پڑے گی اوراس کا دودھ دو ہے تو اس دودھ کی قیت اس پر واجب ہوگی'اس طرح اگراس کا انٹرا توڑ دے تو اس کی قیت دینی پڑے گی۔

محرم شکار کھائے یا نہ کھائے؟ اس بارے میں تفصیل ہے اس بات میں تو بالا تفاق تمام علاء کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر کوئی محرم خود شکار کرے یا کوئی دوسرامحرم شکار کرے تو وہ شکار کھانامحرم کے لئے حرام ہے ہاں اگر صورت ہیہ کو کہ کوئی غیر محرم اپنے لئے شکار کرے یا محرم کے لئے اس کی اجازت سے یا اس کی اجازت کے بغیر شکار کرے تو اس کے کھانے کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال ومسلک ہیں چنانچ بعض صحاب و تا بعین کہ جس میں حضرت علی ڈٹائیز بھی ہیں کا قول تو یہ ہے کہ محرم کے لئے مطلق شکار کھانا حرام ہے ان کی دلیل حضرت عصب بن جثامہ ڈٹائیز کی روایت ہے جو اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کا مسلک میہ ہے کہ اگر محرم خود شکار کرے یا کوئی دوسر احمض اس کے لئے یا اس کی اجازت سے یا اس کی اجازت کے بغیر شکار کر ہے تو اس کے لئے اس شکار کو کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر محرم اپنے لئے شکار کرے اور اس میں سے پھی بطور مدیم کو بھیج تو اس کا کھانا اس کے لئے طلال ہے۔

امام اُعظَم ابوصنیفہ اُوران کے تبعین علماء کا مسلک ہیہ ہے کہ مُرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا حلال ہے خواہ وہ شکاراس کے لئے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو بشرطیکہ وہ شکار نہ تو اس نے خود کیا ہو نہ اس شکار کرنے کا کسی کو تھم دیا ہو نہ اس شکار کی راہ طرف کسی کومتوجہ کیا ہواور نہ اس شکار میں خود اس نے یا کسی اور محرم نے اعانت کی ہو۔ حنفید کی دلیل حضرت ابو تباوہ وہ ڈاٹھؤ کی روایت ہے۔

## شکارے کو نسے جانو رمراد ہیں؟

محرم کے لئے جس شیکار کی ممانعت ہاس ہے مراد جنگلی شکار توقل کرنا ہے۔ جنگلی ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا توالد و تناسل خشکی یا جنگل میں ہوتا ہوگوان کی بود و باش پانی میں ہوجیسے مرعا بی وغیرہ۔ اسی طرح شکاراس جانور کو کہتے ہیں جواصل خلقت میں وحشی ہوخواہ وہ کسی وجہ ہے مانوس ہوگیا ہوجیسے ہرن کہ وہ پالنے والے ہے مانوس ہوجا تا ہے گرچونکہ وہ دراصل وحش ہے اس لئے شکار کہلائے گا۔خواہ وہ جنگل میں رہتا ہو یا پلا ہوا ہو بہر صورت اس کا شکار کرنے ہے جز اواجب ہوگی۔جو جانور دراصل وحش نہ ہواس کا ذرئ کرنا حالت احرام میں ہمی جائز ہے۔ کبوتر کوفقہاء نے وحشی میں بھی ہوئی جائز ہے۔ اس کے شکار پر جزا واجب ہوتی ہے۔ در بائی جانوروں کا شکار آیت کریمہ: ﴿ اُحِلَّ لَکُورُ صَیْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ ﴾ المائدة: ٦٦ کے پیش نظر محرم اور غیر محرم دونوں کے لئے حال ہے خواہ وہ جانور کھائے جانے والے ہوں یا کھائے جانے والے ہوں یا کھائے جانے والے نہوں یا کھائے جانے والے نہوں یا کھائے جانے دوالے دیموں یا کھائے جانے دیموں ہوں ہونوں کے لئے حال ہے خواہ وہ جانور کھائے جانے والے ہوں یا کھائے جانے دوالے نہوں ۔

جوجنگلی جانورکھائے جاتے ہیںان کاشکارتو متفقہ طور پرحرام ہے ہاں جوجانور کھائے نہیں جاتے ان کی صاحب بدائع نے دوشمیں کی ہیں ایک قتم تو ان جانوروں کی ہے جوطبعًا ایذ اپہنچاتے ہیں اورا کٹر و بیشتر ایذ اپنچانے میں خودابتدا کرتے ہیں جیسے شیر' چیتا اور بھیٹریا چنانچیان جانوروں کوتل کرنامحرم کے لئے جائز ہے اوران کوتل کرنے سے محرم پر جز اوا جب نہیں ہوتی ۔ دوسری قتم ان جانوروں کی ہے جو ایذ ا پہنچانے میں ابتدانہیں کرتے جیسے بجو (شکرہ کی ایک تیم وغیرہ) ایسے جانوروں کے بارے میں بید مسئلہ ہے کہ اگر بیر جانورم پر پہلے حملہ کریں تو وہ ان کو مارسکتا ہے اور اس کی وجہ ہے اس پر جز اءوا جب نہیں ہوگی اور اگروہ حملہ نہ کریں تو پھر محرم کے لئے بیر مباح نہیں ہے کہ وہ ان کو مارنے میں ابتدا کرے اگر ابتدا کرے گا تو اس پر جز اوا جب ہوگی۔

## الفصّل الوك:

## احرام کی حالت میں گورخر کامدیہ قبول نہ کرنا

٢٦٩٢:عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جُنَّامَةَ آنَّهُ آهْدَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحُشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبُوَاءِ آوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رأَى مَا فِي وَجُهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا آنَّا حُرُمٌّ۔ (متفقعلیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۰۱۳ لعدیث رقم ۱۸۲۰ و مسلم فی ۱۸۰۰ البحدیث رقم (۵۰ - ۱۱۹۳) و الترمذی فی السنن ۲۰۱۳ البحدیث رقم ۱۸۳۰ البحدیث رقم ۱۸۳۰ وابن ماجه فی ۱۰۳۲۲ البحدیث رقم ۱۸۳۰ والدارمی ۲۰۱۳ البحدیث رقم ۱۸۳۰ والدارمی البحدیث رقم ۱۸۳۰ والدارمی البحدیث رقم ۱۸۳۰ والدارمی البحدیث رقم ۱۸۳۰ البحدیث رقم ۱۸۳۰ ومالك فی البعوط ۱۳۵۲ البحدیث رقم ۱۸۳ من كتاب البحج واحمد فی البحسند ۱۷۷۶ فی ۱۰۲۰ البحدیث رقم ۱۸۳۰ من كتاب البحج واحمد فی البحسند ۱۷۲۶ ومالك فی البعوط المرابع البحدیث رقم ۱۸۳۰ من كتاب البحج واحمد فی البحسند ۱۷۶۳ البحدیث رقم ۱۸۳۰ ومالك فی البعوط المرابع البحدیث وابت میں متع البحدیث بی کریم منافظ المرابع البحدیث و و البحدیث المرابع البحدیث البعدیث و البحدیث البعدیث و البحدیث البعدیث البعدیث و البحدیث البعدیث و البحدیث البعدیث البعدیث و البحدیث البعدیث البعدیث البعدیث البعدیث البعدیث البعدیث البعدیث البعدیث و البحدیث البعدیث البعدیث

#### راویٔ حدیث:

الصعب بن جثامة - بيصعب بن جثامة (ليثى ' بين ودان اورا بواء ميں جو كەسر زمين حجاز ميں واقع ہےان كا قيام تھا۔ان كى حديث بھى اہل حجاز ہى ميں پائى جاتى ہے۔عبداللہ بن عباس ولائن وغيرہ سے روايت كرتے ہيں حضرت ابو بكر ولائن كے زمانہ خلافت ميں انتقال ہوا۔'' جثامہ'' جيم كے زبراور ٹائے مثلث كى تشديد كے ساتھ ہے۔

آتشوں آبواء:ہمزہ کے فتہ کے ساتھ ہے۔ مدینہ سے دس فرسخ کے فاصلہ پرواقع ہے۔بیا یک قدیم راستہ تھا، نبی کریم علیہ الصلا ۃ والسلام کاسفر بھی ای راستہ پر ہوتا تھا، کیکن آج کل ان راستوں پر سفر متر وک ہے۔ بیدونوں راستے بھھہ کے قریب جدا ہو جاتے ہیں اور مدینہ کے قریب اکھٹے ہوتے ہیں۔

و دان: دال مہملہ کی تشدید کے ساتھ ہے، اُبواء ہے ۸میل کے فاصلہ پر ایک بہت بڑی بستی تھی۔ ابواء اور جھے کے درمیان واقع ہے۔علامہ طِبیُ فرماتے ہیں بیدونوں جگہیں مکہ ومدینہ کے درمیان میں واقع ہیں۔

لم نوده: دال مشدره كفته نيزضمه كسانه جمعني "صيد"

حوم پہلے دونون حرفوں پرضمہ ہے۔ بمعنی'' حم مین'' حرم ہرام کی جمع ہے۔ جج کااحرام باندھنے والے کو''حوام"کہاجاتا ہے۔ واضح رہے کہاس واقعہ کے بارے میں واروروایات کےالفاظ میں شدیداختلاف ہے چنانچدایک روایت میں وضاحت کے ساتھ بیمنقول ہے کہ گورخرکا گوشت بھیجا گیاتھا' ایک روایت میں بیبتایا گیاہے کہ گورخرکی ران بھیجی گئ تھی' اسی طرح ایک روایت بیبتاتی ہے کہ اس کا ایک کھڑا بھیجا گیاتھا۔ لہٰذان روا تیوں کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گورخز نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ یہاں صدیث میں بھی گورخر سے اس کا گوشت ہی مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہلے تو آپ مُناقِیْظِ کی خدمت میں زندہ گورخر ہی بھیجا گیا ہوگا جسے آپ مُناقِیْظِ نے قبول نہیں کیا' پھر بعد میں دوسرے گورخرکی ران بھیجی گئی اسی کو کسی نے تو گوشت ہے تعبیر کیااور کسی نے اسے اس کا فکڑا کہا۔

ابن حجرٌ ان روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں: فروایة لحمه: أی بعضه ورجله أی مع العجز وهو الشق الممذكور فی الأخرى، وروایة: عضو هو الرجل وما اتصل بها، فاجتمعت الروایات علامه طِی فرماتے ہیں: یہ صدیث دلالت كرتى ہے كہ م كيئے زندہ شكار قبول كرنا جائز نہيں، اگر چاس كا گوشت قبول كرنا جائز ہا گیا ہے كہ آ ب عليه الصلو والسلام كي خدمت اقدس ميں حماروت كى كا گوشت پیش كيا گيا تھا، آپ مُلُقِّئِكُم نے وہ گورخراس كمان كى بنا پروا پس كرديا تھا كه وہ بطور خاص آ پ عليه الصلوة والسلام كيك شكار كيا گيا تھا - چنا نچاس كى تائيدا بوقادہ اور حضرت جابر كى احادیث سے بھى ہوتى ہے احدان دونوں روايتوں پر كلام عقر ب آئے گا۔

ابن ہام م فرماتے ہیں: مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قو والسلام کو حمار وحثی کا گوشت ہدیہ کیا گیا، ایک روایت میں ہے حمار وحثی کی نا نگ ہدیہ کی گئی، ایک روایت میں مجرحمار کے الفاظ ہیں، اور ایک میں ہے کہ'' شق حمار'' بطور ہدیہ لائی گئی۔ اس صورت حال کا تقاضایہ ہے کہ تحرم کیلئے شکار کا گوشت مطلقاً حرام ہے، خواہ شکار اس کیلئے ہو، خواہ اس کے حکم سے کیا گیا ہو، خواہ کھی ہو۔ سلف کی ایک جماعت کا یہی ند ہب ہے۔ حضرت علی طابقاً سی کے قائل تھے۔

ہمارا ندہب ان صحابہ کرام ٹوائٹ کے موقف کے موافق ہے: حضرت عمر ، ابوہ بریرہ ، طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین ۔ ان حضرات کا بید جہ بامام طحاویؒ نے نقل کیا ہے۔ ابن عباس ، طاؤس اور ٹوری رجم اللہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اور شافعیہ کا خدہب وہ ہے کہ جس کی تقریح ابوقادہ گی روایت میں آرہ ہے ۔ انہ یحوم ، ویکون میتہ اِن صادہ و صید لله ، او دل او اعان علیہ او اشار إلیہ۔ فرمات ہیں: ان کا زعم یہ ہے کہ حدیث صحب کا تعلق ججۃ الوداع ہے۔ لبذا بیحدیث ابوقادہ کی اگلی صدیث کیلئے ناشخ ہے۔ لیکن ان کا بیزعم درست نہیں۔ چونکہ ننخ کی ایک شرطیہ ہے کہ جمع معتقد رہو، اور ہریہ کورد کرنے کی علت بیتی کہ وہ صالت احرام میں سے۔ اور آپ کا گمان بیتھا کہ بیشکار خصوصی طور پر آپ کیلئے کیا گیا ہے۔ حدیث ابوقادہ میں آر ہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شکار کا گوشت ایک مرتبہ تناول فرمایا ہے ، اور ایک مرتبہ تناول نہیں فرمایا ہی خدمت میں '' حمار عقیر ہے'' بیش کیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو کر تو تا ہت ہے کہ وقت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کو کسی طلال نے شکار کیا ہو؟ تو آپ نے اس کی صلت کا فتو کی صادر فرمایا ، گریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صلت کا فتو کی صادر فرمایا ، گور حضرت ابو ہریں اور نہ ہی صیح طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریں گیا گیا تو اس کی صلت کا فتو کی صادر فرمایا ، گور حضرت ابو ہریں گیا گیا تو اس کی حلت کا فتو کی صادر فرمایا ، گور حضرت ابو ہریں گیا گیا تو ایک کوشت کے بارے میں کیا فرمات ہیں کہ جس کو کسی طلال نے شکار کیا ہو؟ تو آپ نے اس کی صلت کا فتو کی صادر فرمایا ، گور حضرت عرائو ہرایا گیا تو انہوں نے فرمایا : افتیۃ بغیر ذلك لاؤ و جعنك ؟؟

#### حنيفه كااستدلال

٢٦٩٠: وَعَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْهِ ۚ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ اَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ عَيْرُ مُحْرِمٍ فَراً وَ حِمَا رًا وَحُشِيًّا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ فَلَمَّا رَأُوْهُ تَرَكُوْهُ حَتَّى رَأَهُ اَ بُوْقَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَسأَ لَهُمُ اَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَةً فَابَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اكْلَ فَاكُلُوا فَنَدِمُواْ فَلَمَّا اَدْرَكُو ا رَسُولَ اللهِ

عَلَيْنَ سَأَلُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَا لُواْ مَعَنَا رِجُلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ عَلِيهِ فَاكَلَهَا (مَنفَقَ عليه وفى رَواية لهما) فَلَمَّا اَ تَوْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ اَمِنْكُمْ اَخَدٌ اَمَرَهُ اَنْ يَخْمِلَ عَلَيْهَا اَوْ اَشَا رَ اِلَيْهَا قَا لُوْا لَا قَالُوا لَا يَخْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ اَشَا رَ اِلَيْهَا قَا لُوْا لَا قَالُوا لَا يَخْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ اَشَا رَ اِلَيْهَا قَا لُوْا لَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا مَا يَقَى مِنْ لَحْمِهَا)

اخرجه البخارى في صحيحح ٢٩/٤ \_ الحديث رقم ١٨٢٤ \_ ومسلم في صحيحه ١/١٥٨ الحديث رقم (٥٦ \_ ١٩٦١) \_ وابوداؤد في السنن ٢٠٤/٣ الحديث رقم ١٨٥٧ \_ والترمذي في ٢٠٤/٣ الحديث رقم ١٨٢/ والنسائي في ١٨٢/٥ الحديث رقم ٢٠٩٣ \_ ومالك في الموطأ ٢٠١١ وابن ماجه في ٢٣٣/٢ الحديث رقم ٢٠٩٣ \_ ومالك في الموطأ ٢٠١١ الحديث رقم ٢٦ من

تروجہ لے: حضرت ابوقادہ سے روایت ہے کہ وہ نی کریم مُنافید اُلے کے ساتھ (حدیبیہ کے سال) نکلے پس وہ اپنے بعض دوستوں سے پیچھےرہ گئے اوران کے دوست محرم سے اورابوقادہ غیر محرم سے پس ان کے دوستوں نے گورخرکوان کے دوستوں نے دیکھا پس وہ اپنے دیکھا پس وہ اپنے دیکھا پس وہ اپنے کہ کھوڑ سے پہلے دیکھا پس وہ اپنے دوستوں نے دیکھا تو جھوڑ ویا یہاں تک کداس کو ابوقادہ نے ویکھا پس وہ اپنے گھوڑ سے ہوارہوئے پھر اپنے دوستوں سے اپنا کوڑا ہا نگا، مگرانہوں نے کوڑا دینے سے افکار کر دیا، پھر ابوقادہ نے کوڑا لیا لیعنی گھوڑ سے سے اتر کر پھر گورخر پر تملہ کیا پس اس کو مارا اور کھایا اور ساتھ والوں نے بھی کھایا پھر اس کی وجہ سے پریشان ہوئے کہ محرم کومطلقا شکار درست نہیں ہے پس جب حضور مُنافیز کے سے ملاقات ہوئی ہواس کا کھانا ہمارے پاس کی حب حضور مُنافیز کی سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کی کہا تھا تا ہمارے پاس کی اس کے کھے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کیا پاورا کے دوست تھایا نہیں ہوئی کریم مُنافیز کم نے لیا اور کھایا۔ اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور ایک روایت ان وروں میں سے بہ ہے کہ جب وہ نبی کریم مُنافیز کم کے پاس آئے نو آپ مُنافیز کم نے ابوار ایک میں ہے کسی نے ابوار میں تھا؟ انہوں نے کہانہیں پس آپ مین کی نے ابوار میا کھاؤ، جواس کے گوشت میں سے باتی ہے۔ وہ اس کی گوشت میں سے باتی ہے۔

اس حدیث کے بارے میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ آنخضرت کا ٹیٹیٹر نے اس گورخر میں سے بچا ہوا پاؤں تیار کرا کر کھایا جب کہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ کُٹیٹر نے اسے کھایا نہیں؟ للبذا اس اشکال کو دور کرنے کے لئے علاء ان دونوں روایتوں میں یہ مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ کُٹیٹر خود چونکہ حالت احرام میں تصاس لئے ابتدا میں آپ کُٹیٹر نے یہ گمان کیا ہوگا کہ اس گورخر کے شکار میں کسی محرم کے حکم یا اس کی اعانت کو وخل رہا گا اس لئے آپ کُٹیٹر نے اسے کھانے سے افکار کر دیا ہوگا مگر جب صحیح صورت حال سامنے آگئی اور آپ کُٹیٹیٹر کو معلوم ہو گیا کہ اس کے شکار میں کسی محرم کے حکم یا اس کی اعانت کا کوئی دخل نہیں تھا تو آپ کُٹیٹیٹر کسی محرم کے حکم یا اس کی اعانت کا کوئی دخل نہیں تھا تو آپ کُٹیٹیٹر کے سام

محرم کے لئے جس طرح میمنوع ہے کہوہ شکار کے لئے کسی کو تھم دے اس طرح ولالت اور اشارہ بھی ممنوع ہے ولالت اور اشارہ

اس موقع پریہ بات جان لیجئے کہ محرم کے لئے تو دلالت حدودِ حرم میں بھی حرام ہے اور حدود حرم سے باہر بھی لیکن غیرمحرم کے لئے حدود حرم میں تو حرام ہے اور حدود حرم سے باہر حرام نہیں ہے۔

بیصدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہم مکوشکار کا گوشت کھانا حلال ہے بشر طیکہ وہ شکار نہ تو خوداس نے کیا ہواور نہاس شکار میں اس کی دلالت اشارت اوراعانت کا قطعاً دخل ہو۔ چنانچہ بیصدیث حنفیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے اوران حضرات کے مسلک کی تر دید کرتی ہے جومم مکوشکار کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔

فاخذها النبى على فاكلها: اس مس اشاره ب، الجواب بالفعل أقوى من القول \_ اورايك مي روايت مس ب: انه عليه الصلواة والسلام لم يأكل منه \_ توياس احمال كمنافى نبيس كما بوقاده كواس مفر مي يدوا قددوم تبهيش آيا مو \_

أو أشار اليها: بعض كاكهناب كهاشاره ودلالت دونون بهم معنى بين-

بیتمام کی تمام روایات بالکل صحیح بین،ان سے بیستفاد ہوتا ہے کہ صحابہ کے بینے اور دیکھنے کابیہ مقصد نہیں تھا کہوہ شکار ہے آگاہ کریں ان حضرات کا ارادہ اعلام صید کانہیں تھا، وگرنہ تو حرام ہوتا۔ شرح المحصد ب میں لکھا کہ دلالت طاہرہ اور خفیہ کے درمیان فرق کا نہ ہونا شفق علیہ ہے۔

## احرام کی حالت میں موذی جانوروں کو مارنا گناہ ہیں ہے

٢٦٩٨:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَّةُ وَالْغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ـ (منفز عليه) اخرجه البخاري في صحيحه ٥٥/١٦ الحديث رقم ٣٣١٥\_ ومسلم في ٥٧/٢ الحديث رقم (٧٢\_ ١١٩٩)\_

وابوداؤد في السنن ٢٤٢٦ الحديث رقم ١٨٤٦\_ والنسائي في ١٨٧/٥ الحديث رقم ٢٨٢٨\_ وابن ماجه ١٠٣١/٢

الحديث رقم ٣٠٨٨. ومالك في الموطأ ٢٥٦١١ الحديث رقم ٨٩من كتاب الحج واحمد في المسند ٨١٢.

ترجها : حضرت ابن عمر عظم سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنافِینِ کے ارشاد فرمایا پانچ جانوں کوحرم میں مارنا گناہ نہیں

ہے نہ احرام کی حالت میں چو ہااور کوااور چیل اور بچھوا ور کا شنے والا کتا۔اس کوامام بخاریؒ اورمسلمؒ نے نقل کیا ہے۔ \* فعہ ہے۔

تشربی : حمس: ایک روایت مین 'خمس من الدو اب' کالفاظ بین، الفادة: بهنره کے ساتھ نیز ابدال کے ساتھ بھی۔ الغراب: ایک روایت مین 'الابقع الابلق'' کے الفاظ بین ۔ الحداة: بروزن عدبة بعض تقیقین فرماتے بین: حداة حام مملد کے

العواب الياروديت من الم بلغ المعنى المعالي المحاصات برور للها من من روائد المحديا"، مصغر المحداً المحداً المحديث المحداً المحديث المحداً المحديث المحداً المحديث المحداث المح

الغواب( کوا) ہے مراد الغواب الابقع(ابلق کوا) لیعنی وہ سیاہ سفید کوا ہے جوا کثر مر دار اور نجاسات کھا تا ہے۔ چنانچہ آگلی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے اس لئے وہ کوا مار نا جائز نہیں ہے جو کھیت کھلیان کھا تا ہے اور جس کے پورے جسم کا رنگ تو سیاہ اور چو پنچ و یا وَاں کارنگ سرخ ہوتا ہے۔

پ ۔ کٹ کھنے کتے کے حکم میں وہ تمام درندے جانورشامل ہیں جوحملہ آورہوتے ہیں ایسے تمام جانوروں کوحرم میں اوراحرام کی حالت میں مارنا جائز ہے۔

تخريج: اسروايت كوابن بهامٌ في صحين كرواله بان الفاظ كرماته فقل كيا بن خمس من الدواب ليس على الممحرم في قتلهن جناح، العقوب، والكلب العقور، والغراب، والحدأة احداور يربحي صحح ب: أمر رسول الله على بقتل الوزغ وشماه فويسقا .

## موذی جانوروں کو مارنے کا حکم

٣٦٩٩: عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيَّ غِلِيَّا قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْابْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلُبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّاـ (منفذ عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٥٥١٦- ١٥٥١٦ الحديث رقم ٣٣١٤ ومسلم فى ٨٥٦/٢ الحديث رقم (٦٦ ـ ١١٩٨). والترمذى فى السنن ١٩٧/٣ الحديث رقم ٨٣٧ والنسائى فى ١٨٨/٥ الحديث رقم ٢٨٢٩ وابن ماجه فى ٣١/٢. الحديث رقم ٣٠٨٧ واحمد فى المسد ١٦٤/٦.

آرجہ له: حضرت عائشہ بڑا ہیں ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مُٹاٹیکٹر کے اسٹوں کیا ہے کہ آپ مُٹاٹیکٹر نے ارشاوفر مایا

کہ پانچ موذی جانور حل میں بھی مارے جائیں اور حرم میں بھی مارے جائیں یعنی مارنے والا بغیراحرام کے ہو یا احرام

باند ھے ہوئے ہو۔ سانپ سیاہ وسفیدکوا 'چو ہا' کا شنے والا کتا اور چیل ۔ اس کوامام بخاریؒ اور سلمؒ نے نقل کیا ہے۔

گنشوں ہے: حمس فو اسق: حمس توین کے ساتھ ہے ، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور صفت ہے 'وفش' کی نیز غیر '
منصرف ہے۔ چنانچے ابن مجرُکما اس کومنون قرار دینا خطاہے اور اس کومنصوب علی الذم پڑھنا بھی ورست نہیں خلاف روایت ہے اور ضعف

درایت بھی لازم آتا ہے۔اورمبتدا کی خبر یقتلن ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں بخس کواضافت کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔مقاح میں لکھتے ہیں: الأول هو الصحیح۔ المحدیا: حداً کی تصغیر ہے۔اس کا واحد 'حداۃ'' آتا ہے،اور حداۃ کی تصغیر حدیاۃ آتی ہے۔

عدض مرتب اس سے کو مارنا حرام ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس طرح اس سے کوجھی مارنا حرام ہے جس سے کوئی فائدہ

ندکورہ بالا دونوں حدیثوں میں جن جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے مارنے کی اجازت صرف انہیں پر منحصر نہیں ہے بلکہ یہی تکم ان تمام جانوروں کا بھی ہے جن سے ایذ اپنینچق ہوجیسے چیوٹی' پیو' چچڑ می ادر کھٹل وغیرہ۔ ہاں اگر جو کیں ماری جا کیں گی تو پھر حسب استطاعت و تو فیق صدقہ دیناوا جب ہوگا۔

ابن ہمائم فرماتے ہیں: صحیحین کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم: الغرب والحداۃ والعقوب والفارۃ والکلب العقوی۔اورسلم کی ایک روایت میں حیۃ کے بجائے عقرب کے الفاظ ہیں نیز''الغراب الا بقع''کے الفاظ ہیں۔

## الفصلالتان

## محرم کوشکار کرنے کاممانعت

٠٠-٢٤: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَحُمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَا لَّ مَالَمُ تَصِيْدُوهُ أَوْ يُعْسَادُ لَكُمْ – (رواه ابو داود والترمذي والنسائي)

اخرجه ابوداؤد فى السنن ٢٧/٢ الحديث رقم ١٨٥١\_ والترمذى فى ١٠٣/٣ الحديث رقم ٨٤٦\_ والنسائى فى ١٨٧/٥ الحديث رقم ٢٧٢٨\_ والدارقطنى فى ٢٩٠/٢ الحديث رقم ٢٤٣ من باب المواقيت. واحمد فى المسند ٣٦٢/٣\_

ترجمه: حصرت جابر ولائمة سے روایت ہے کہ آپ مُلَّقَيَّا بنے ارشاد فرمایا شکار کا گوشت تمہارے حلال ہے جب تک تم نے شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے نہ کیا گیا ہو۔اس کوابوداؤ دُاور نسائی اور ترندیؓ نے نقل کیا ہے۔

تنشر می : او یصادلکم: اس کومرفوع و منصوب دونو ل طرح پر هاگیا ہے۔علامہ طِبن قرماتے ہیں: بظاہر مجز وم ہے، اور غایت توجیدیہ ہے کہ بیع طف علی المعنی ہے، ای: مالم تصیدوہ او یصادلکم اص جاری بعض علیا فرماتے ہیں کہ ان مضمر ہے، چنانچ منصوب ہے، اور''او' 'معن'' إلا'' ہے۔ کو یا عبارت یوں ہے: لحم صید ذبحہ حلال میں غیر دلدلة المحرم و إعانته حلال لکم، الا ان یصاد لأجلکم۔

حدیث کا حاصل بیہوا کہا گرحالت احرام میں تم خود شکار کرو گے یا کوئی دو سراتمہارے لئے شکار کرے گا'اگر چہدہ شکاری حالت احرام میں نہ ہوتو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا۔امام ما لک اورامام شافعیؒ اس حدیث کواپنے اس مسلک کی دلیل قرار دیتے ہیں کہمرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانا حرام ہے جسے کسی غیرمحرم نے اس کے لئے شکار کیا ہو۔

کیکن حفیداس حدیث کے بیمعنی مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں زندہ شکارتمہارے لئے بطور تحفہ بھیجا جائے تواس کا گوشت کھانا تہہارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس شکار کا گوشت تحفہ کے طور پرتمہارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ گویا اس صورت میں حدیث کا حاصل یہ ہوگا کہ اگرتمہارے تھم کی بناپرکوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا لہذا اس شکار کا گوشت محرم کے لئے حرام نہیں ہے جسے کوئی غیرمحرم اس کے لئے ذبح کرے بشر طبیکہ اس شکار میں محرم کے تھم یا اس کی اعانت اور اشارت ودلالت کا کوئی دخل نہ ہو۔

منصوب پڑھنے کے سلسلہ میں تحقیق بات وہ ہے جو مفات میں فرکوررہے، کہ 'او'' بمعیٰ' الآ ان'' ہے۔اور' مالم تصیدو ہ'' استثناء کے معنی میں ہے گویا کہ یوں ارشاد فرمایا گیا: لحم الصید لك فی الإحوام حلال إلا أن تصیدو ہ إلا أن يصادلكم اص استثناء ثانی۔استثناء اول كے مفہوم سے ہے۔فتامل۔ابن مجرِ قرماتے ہیں: زیادہ واضح یہ ہے کہ لغت مشہورہ ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی قبیل سے ہے:

﴿إِنه من ينقى ويصبو﴾ يوسف: ٩٠] ياء كا ثبات اور يهم كرفع كساته، اور شاعر كاي تول بهي الى قبيل سے ب: ألم يأتيك و الأخبار تنمى اھــ

ابن جُرُکی میتحقیق دو دجودہ سے خطأ فاحش پرمنی ہے۔اول تو اس دجہ سے کہ لغت مشہورہ کاتعلق''ناقص'' سے ہے، جب کہ ہمارا موضوع بخن کلمہ اجون ہے۔دوسرااس دجہ سے کہ یصبر کو مرفوع پڑھنا قراءت شاذہ ہے۔اس صورت میں''من'' موصولہ ہوگا۔ نہ کہ جاز مہ اور ہمارا کلام مجز وم پڑھنے کے بارے میں ہے۔سبعہ میں سے بعض کی قراءت متواترہ یاء کے اثبات اور''یصبو'' کے جزم کے ساتھ ہے۔سووہ بھی اسی لغت پرمحمول ہے، یا پھر''یاء'' کسرہ کے اشباع سے پیدا ہوا ہے۔جبیبا کہ صوبتیا ہو احد مؤنث کے صیغہ میں پڑھاجا تا ہے۔واللہ تعالی اُعلم۔

علما و فرماتے ہیں: اس بات پراتفاق بلکہ اجماع ہے کہ اگر محرم نے شکار کو ذرج کیا، یا حلال نے حرم کے شکار کو ذرج کیا تو وہ شکار مردار شار ہوگا۔

#### ملزي

١٠ ١٤: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ اللَّهِ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ - (رواه ابو داود والترمذي

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٠٩/٦ الحديث رقم ١٨٥٣ والترمذي في ٢٠٧/٣ الحديث رقم ٨٥٠ وابن ماجه في

١٠٧٤/٢ الحديث رقم ٣٢٢٧\_ واحمد في المسند ٣٠٦/٢

ترجمل :حضرت ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَالنَّیْظُ سے نقل کیا ہے کہ نڈی دریا کے شکار سے ہاس کو ابودا و داور ترندی ؓ نے نقل کیا ہے۔

آمشومی: علاء کہتے ہیں کہ آنخضرت کا گھٹے نٹری کو دریا کے شکار کی ما ندصرف اس اعتبار سے فر مایا کہ نٹری وریا کی شکار یعنی مجھلی کے مشابہ ہے کہ جس طرح مجھلی بغیر ذئے کے کھانا درست ہے۔ چنا نچہ محملی کے مشابہ ہے کہ جس طرح مجھلی بغیر ذئے کے کھانا درست ہے۔ چنا نچہ محملی کے لئے نٹری مارنا جا کزنہیں ہے اگر کوئی محرم نٹری مارے گا تو اس پرصدقہ (بقدر قیت) لازم ہوگا۔ نیز ہدایہ میں بھی بیا کھھا ہے کہ نٹری خشکی کے شکار کے تھم میں ہے اور ابن جائم کے قول کے مطابق اکثر علماء کا یہی مسلک ہے۔

بعض علماء بیفر ماتے ہیں کداس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لئے ٹڈی کا شکار لیعنی ٹڈی پکڑنا جائز ہے کیونکہ بیدوریائی شکار کی مانند ہےاوراس آیت کریمہ:واَحِلَّ اَنگُو صَیْدُ الْبَعْوِ مَا دُمْتُو حَرُمُّااوراحرام کی حالت میں تمہارے لئے دریائی شکارحلال رکھا گیاہے کے پیش نظر محرم کے لئے دریا کا شکار جائز ہے۔ ابن بهام فرماتے ہیں: سنن ابودا و داور جامع التر فدی میں مروی ابو ہریرہ کی روایت سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ روایت ہے:
عن ابی ھریرہ قال: خوحنا مع رسول اللہ ﷺ فی حجہ أو غزوة، فاستقبلنا رحل من جراد، فجعلنا نضربه بسیاطنا
وقسینا، فقال ﷺ، کلوہ فإنه من صید البحر.... مؤطا میں مردی ہے: آنبانا یحیٰی بن سعید، أن رجلا سأل عمر عن
جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لکعب: تعال حتی تحکم، فقال کعب: درهم، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم لتمرة حیر من جرادة - ابن الی شیب نے اس روایت کوقصہ سمیت ذکر کیا ہے۔ اصحاب فدا ہب نے حضرت عمر زات فل پیروی کی ہے۔ واللہ تعالی انظم ۔ اص

میں کہتا ہوں کہ آگر ابودا کا دوتر ندی کی روایت صحیح ہے تو مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی روایات کوجع کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ ٹلڑی دوطرح کی ہوتی ہے: ﴿ بحری،﴿ بری۔ چنانچہ برایک کے بارے میں اس کے مناسب معاملہ کیا جائے۔ انسادی حیثیت: اس روایت کا سندا ضعیف ہونامتفق علیہ ہے۔

## حمله کرنے والے درندے کو مارڈ النے کا حکم

٢٤٠٢: وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ وِلُخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ

(رواه الترمذي وابو داود ابن ما جة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٠٥٢ الحديث رقم ١٨٤٨\_ والترمذي في السنن ١٩٨/٣ وابن ماجه في السنن ١٠٣٢/٢ ا الحديث رقم ٣٠٨٩\_ واحمد في المسند ٣/٣\_

تروج ملے: حضرت الی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَنَا اللّٰیُّۃ کِسے نقل کیا ہے کہ فر ما یا محرم حملہ کرنے والے درندے والے درندے والے اس کوا مام ترندی اور ابوداؤ داور ابن ملجہ نے قبل کیا ہے۔

آمشر میں : العادی: یائے مخففہ کے ساتھ ہے۔ عادی سے مراد شیر، چیتا اور بھیٹریا جیسے جانور ہیں۔''حملہ کرنے والے''کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان لینے یا زخی کرنے کے لئے چڑھ دوڑ ہے جیسے شیر' بھیٹریا اور چیتا وغیرہ کہ بیدرندے انسان کودیکھتے ہی اس پرحملہ آور ہوجاتے ہیں۔

## بجو کے شکار کا حکم

٣٠٠٣: وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ آصَيْدٌ هِيَ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ آِيُوْكُلُ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ سَمِعْتَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمُــ

(رواه الترمذي و لنسا ثي والشافعي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٣٢/٤ الحديث رقم ١٧٩١ والنسائي في ٢٠٠/٧ الحديث رقم ٤٣٢٣ والدارقطني في ٢٤٦/٢ الحديث رقم ٤٥ من باب المواقيت واحمد في المسند ٣١٨/٣ ـ

تروج ملے: حصرت عبدالرحمٰن بن عمار طائفۂ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ طائفؤ سے بجو جانور کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا شکار ہے؟ لیس انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پس میں نے کہا کیا کھایا جائے؟ فرمایا کہ ہاں! پھر میں نے کہا کہتم نے پیٹیمرمُناکِینِتِم سے سنا ہے؟ اس نے کہاہاں۔اس کوامام ترفدکٌ اورنسائی اورامام شافعیؓ نے اورامام ترفدگٌ

نے کہاہے کہ بیحدیث سن سیحے ہے۔

تشریح : ایو کل: فرکر ومؤنث دونو ل طرح پڑھا گیا ہے، بصیغہ ٹانیت پڑھنا زیادہ واضح ہے۔ سمعته میں رسول الله

ﷺ : يهال حرف استفهام محذوف ہے۔ أى: أسمعته ..... ـ

سائل کا مطلب میتھا کہ بجو شکار ہے کہ محرم کے لئے اس کا کھانا حرام ہویا یہ کہ شکار نہیں ہے بہر کیف اس موقع پرمحرم سے قطع نظر بجو کے بارے میں بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ اس کا گوشت و یسے بھی حلال ہے یانہیں؟ چنا نچہ امام شافعی تو اس حدیث کے پیش نظریہ فرماتے میں کہ بجو حلال جانور ہے اس کا گوشت کھانا درست ہے جب کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ سے نز دیک حلال جانور نہیں ہے اس لئے اس کا گوشت کی کو بھی کھانا درست نہیں ہے۔ ان کی دلیل جو آگے آرہی ہے۔

#### بحو کے شکار کرنے پرجزا

٣٠ ١٢ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ فِيْهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَةُ الْمُحْرِمُ (رواه ابو داود وابن ماحة والدارمي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ١٥٨/٤ الحديث رقم ٣٨٠١ وابن ماجه في ١٠٧٨/٢ في الحديث رقم ٣٢٣٦ والدارمي في ٢٠٢/ الحديث رقم ١٩٤١ والدارقطني في ٢٤٦/٢ الحديث رقم ٤٨ من باب المواقبت.

تی میں میں مصنیب رہم ہوں ہے۔ ورمدار صفی میں ہوں میں استعباد میں ہوئی میں بب سوسیت ترجیم کا مصرت جابر والٹوز سے روایت ہے۔ کہ میں نے نبی کریم مُلَاثِیْرُ کم سے بحو کا حال پوچھا فرمایا کہ وہ شکار ہے اور

آستون : هو صيد بضمير كوند كرلانايا تو خبر كا متبار كى وجه سے به يا اس جنس مراد ب حينانچاس كوند كرومؤنث دونول طرح پڙهنا درست ہے۔ ايك روايت بين: هي صيد كالفاظ بين ـ و يجعل: ايك نيخ بين صيخ مجبول كساتھ ہے ـ إذا أصابه المحوم ـ ايك روايت بين إذا صاده المحوم كالفاظ بين ـ ابن بهامٌ فرياتے بين: و انفر د بزيادة فيه كس، و الباقون رووه ولم يذكروها فيه ـ امام ماكم ني اس زيادت كساتھ اس كو جابرٌ سے روايت كيا ہے: قال: قال رسول الله على: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويوكل ـ يردايت بهار فيم كى دليل ہے كہ جواس كو ماكول اللحم بجھتے ہيں ـ يه صدين باب بهار حظاف جمت نبيل چونك جرام بونا اور صيد بونا كوئي امر متضا ذبين \_

مطلب بیہ کا گر کمی مخص نے احرام کی حالت میں بحو کا شکار کیا اسے خریدا تو اسکی جزا کے طور پرایک دنبہ یا ایک مینڈ صاوا جب ہوگا۔

#### بجواور بھیٹر پئے کا مسالہ

40-12: وَعَنُ خُزَيْمَةَ بُنِ جَزِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اكْلِ الظَّبُعِ قَالَ اَوَيَاكُلُ الضَّبُعَ اَحَدٌّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ اكْلِ اللِّدْئْبِ قَالَ اَوْ يَأْكُلُ اللِّذِئْبَ اَحَدٌّ فِيْهِ خَيْرٌ . (رواه الترمذي ونال لبس اسناده بالقوي)

اخرجه الترمذي في ٢٢٢/٤ الحديث رقم ١٧٩٢ وابن ماجه في ١٠٧٧/١ الحديث رقم ٣٢٣٥ ) الحديث رقم (١٠٥٣ ) الحديث رقم ((النصب لمست آكله ولا احرمه)) وليس ((الضبع)) اخرجه البخاري في ٢٦٢/٩ الحديث رقم ٥٥٣٦ ومسلم في ٤٢/٨ الحديث رقم (٤٠ ـ ٩٤٣) والله تعالى اعلم .

ترجمله:حضرت فزيمه بن جزيٌ سے روايت ہے كہتے ہيں كه ميں نے نبى كريم كاليكيم سے بحوكھانے كے بارے ميں

پوچھا تو آپ مَنْ النَّيْزِ نِے ارشاد فرمايا كەكىيا بجوكوكوئى كھا تا ہے ( يعنى كسى كوكھانانہيں چاہيے ) اور ميں نے حضور مَنْ النَّيْزَ اسے بھيٹر ئے كوكوئى كھا تا ہے كەاس ميں بھلائى ہو ( يعنى ايمان تقوىٰ ) اس كوامام ترندىًّ نے نقل كياہے اور يہ كہاہے كەاس كى اسنادقوى نہيں ہے۔

#### راوی حدیث:

خزیمة بن جزی به نیزیمه 'جزء' کے بیٹے ہیں ان کی کنیت' ابوعبداللہ اسلمی' ہے۔ان سے ان کے بھائی' حبان ابن جزی' ' روایت حدیث کرتے ہیں۔ان کا شار عرب کے مکتالوگوں میں کیا جاتا ہے۔

تشریج: ''جزر''جیم زبرزاے معجمہ کے سکون اور اس کے بعد ہمزہ کے ساتھ ہے اصحاب حدیث جزی جیم کے زبراور زاے معجمہ کے سرہ اور زائے معجمہ کے سرہ اور بائے موحدہ کی تشدید کے ساتھ پڑھاجا تا ہے۔

او یاکل الضبع احد: یہ جملہ ''بجو' کے گوشت کی حرمت پردلالت کرتا ہے۔جیسا کہ امام ابوطنیفہ اورامام مالک فرماتے ہیں، بخلاف امام احبہ اورامام شافعی کے اللذب: ہمزہ کے ساتھ، نیز ابدال کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ احد فید خبر: ''احد'' کی صفت ہے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے: افعی اللذب خیر؟ وھو من الضواری۔ہمزہ استفہام محذوف ہے۔ یہ کہنا تکلف و سے۔

جیسا کہ امام تر ذری نے فرمایا ہے بیروایت اگر چہ باعتبار سند کے ضعیف ہے لیکن بذات خود بیصدیث بالکل سیجے ہے جس کی دلیل ابن ماجب کی روایت ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں کہ و من یا کل الصبع فیزاس کی تا سُداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت سُلُ النَّا اللہ اللہ و من یا کل الصبع فیزاس کی تا سُداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ آن خضرت سُلُ اللہ فی ناب در ندہ کو کہتے ہیں جو وانت سے شکار کرتا ہے ) اور بجوذی ناب در ندہ ہے 'بہر کیف بجو کے مباح اور حرام ہونے کی دلیلوں میں تعارض ہاس لئے امام اعظم ابو صنیفہ کے نزد یک مکروہ تحریمی ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا چاہے۔

سعیدابن میتب،سفیان توری اورعلاء کی ایک جماعت کامؤقف بھی یہی ہے۔اور جہاں تک تعلق ہے اس حدیث:الصبع لست آکله و لا أحومه، کا،سویہ متدل ہے امام مالک گا، جواس کی کراہت کے قائل ہیں۔ان کے نزدیک وہ چیز مکروہ ہے جس کا کھانا گناہ ہو، اور اس کی حرمت قطعی نہ ہو۔اور ہمارے انمکہ کے قواعد کا مقتصل کا بیہ ہے کہ اس کا کھانا مکروہ تحر بھی ہے، حرام محض نہیں ہے، چونکہ دلیل قطعی معدوم ہے اوراختلاف فتہی ہے۔

## الفصل لتالث:

## محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کا حکم

٢٠ ١ : وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُفْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَاهْدِى لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ اَكَلَهُ قَالَ فَاكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ اَكَلَهُ قَالَ فَاكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٨٥٥/٢ الحديث رقم (٥٦\_ ١١٩٧)\_ والنسائي في السنر، ١٨٢/٥ الحديث رقم ٢٨١٧\_

والدارمي في ٢٠/٢ الحديث رقم ١٨٢٩\_ واحمد في المسند ١٦١/١\_

ترفیجی دور تعبدالرحمٰن بن عثمان تیمی سے روابت ہے کہ ہم طلحہ بن عبیداللہ کے ساتھ تھے اور ہم محرم تھے پس پرندہ جانور ہر یہ ہیجا گیا اور طلحہ سوئے ہوئے تھے پس ہم میں سے بعض آ دمیوں نے کھایا یعنی اس لیے کہ محرم کے لیے کھانا جائز ہے شکار کا گوشت اگر حکم نہ کیا ہواور بعضوں نے ہم میں سے پر ہیز کیا یعنی اس کمان پر کہ محرم کواس کا کھانا ورست نہیں ہے حضرت طلحہ جا گے تو کھانے والوں کی موافقت کی پس طلحہ نے کہا ہم نے کھایا یعنی اس کی مثل نبی کریم مُن اللہ اللہ میں سے معرم سے کھایا یعنی اس کی مثل نبی کریم مُن اللہ اللہ میں سے تعداس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

تشریج: گشت کھانے والوں سے حضرت طلحہ ولائن کی موافقت کا تعلق قول ہے بھی ہوسکتا ہے اور فعل سے بھی مین یا تو حضرت طلحہ ولائن کے کہ ان کے دور نہوں حضرت طلحہ ولائن نے اس کے دور نہوں کے دور ن

طیر سے مرادجنس ہے کہ متعدد پرندے تھے، یا یہ کہ ایک ہی پرندہ تھا لیکن اتنا بڑا تھا کہ بوری جماعت کیلئے کفایت کر آلیا۔ فاکلنا مع رسول اللہ ﷺ:ایک نسخہ میں' فاکلناہ'' ہے۔

# ﴿ بَابُ الْاِ حُصَارِ وَفُوْتِ الْحَبِّ ﴿ ﴿ الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَبِّ الْحَبِينَ ال

اح**صار کے معنی :**احصار کے معنی لغت کے اعتبار سے تو'' روک لیا جانا'' ہیں اوراصطلاح فقہ میں'' احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ سے روکا جانا''احصار کہلاتا ہے۔

- ﴿ كَى رَمَّن كَاخُوف ہوا رَمَّن سے مراد عام ہے خواہ كوئى آ دى ہو يا درندہ جانور۔ مثلًا بيمعلوم ہوكہ راستہ ميں كوئى رَمَّن بيھا ہے جو تجاج كو ستاتا ہے يالوشا ہے يا مارتا ہے آگے نہيں جانے ديتا'يا ايسے ہى كى جگہ شير وغيرہ كى موجود كى كاعلم ہو۔
- ﴿ یماری!اَحرام باند صخے کے بعداییا ہوجائے کہ اس کی وجہ ہے آگے نہ جا سکتا ہویا آگے جاتو سکتا ہے مگر مرض بڑھ جانے کا خوف یہ
- 🅏 🛾 عورت کامحرم ندر ہے! احرام باند ھنے کے بعدعورت کامحرم مااس کا خاوند مرجائے یا کہیں چلاجائے یا آ گے جانے ہے انکار کردے۔
- ﴾ خرچ کم ہوجائے!مثلاً احرام باندھنے کے بعد مال واسباب چوری ہوجائے 'یا پہلے ہی سے خرچ کم لے کر چلا ہواوراب آ گے کی ضروریات کے لئے روپیہ پبیہ ندرہے۔
- عورت کے لئے عدت! احرام با ندھنے کے بعد عورت کاشو ہر مرجائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ ہے وہ پا ہند عدت ہوجائے یہ
   احصار ہوجائے گا۔ ہاں اگر وہ عورت اس وقت مقیم ہے اور اس کے جائے قیام سے مکہ بقد رمسافت سفز ہیں ہے تو احصار نہیں سمجھا

عائے گا۔

﴿ راسته بھول جائے اور کوئی راہ بتانے والا نہ ہو۔

احصار کی بیتمام صورتیں حفیہ کے مسلک کے مطابق ہیں۔ بقیہ متیوں ائمہ کے ہاں احصار کی صرف ایک ہی صورت یعنی دشن کا خوف ہے۔ چنانچیان حضرات کے نزدیک دیگر صورتوں میں احصار درست نہیں ہوتا بلکہ احرام کی حالت برقر ارد ہتی ہے۔

#### احصاركاتكم:

جس محرم کواحصار کی مندرجہ بالاصورتوں میں سے کوئی صورت پیش آجائے تواسے چاہئے کہ وہ اگر مفر دہوتو ایک ہدی کا جانور (مثلاً ایک بکری) اورا گرقارن ہوتو دو ہدی کے جانور (مثلاً دو بکری) کی شخص کے ذریعہ جرم میں بھیج دے تا کہ وہ اس کی طرف سے وہاں ذرج کر دے یا قیمت بھیج دے کہ وہاں ہدی کا جانور خرید کر ذرئے کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ذرج کا دن اور وقت بھی متعین کر دے لیونی جس شخص کے ذریعہ جانور حرم بھیج رہا ہواس کو بیتا کید کر دے کہ بی جانور وہاں فلان دن اور فلان وقت ذرج کیا جائے پھروہ اس متعین دن اور وقت کے بعداحرام کھول دے۔ سرمنڈ انے بیابال کتر وانے کی ضرورت نہیں! اور پھر آئندہ سال اس کی قضا کرے بایں طور کہ اگر اس نے احصار کی وجہ سے ج کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک جی اور احصار کی وجہ سے ج کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک جی اور احصار کی وجہ سے ج کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک جی اور وعرے کرے جب کہ عمرہ کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک جی اور ایک عمرہ کیا جائے گا۔

اگر ہدی کا جانور بھیجنے کے بعد احصار جاتا رہے اور میمکن ہو کہ اگر تھر روانہ ہوجائے تو قربانی کے ذکح ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا اور حج بھی مل جائے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ نو را روانہ ہوجائے اور اگر میمکن نہ ہوتو پھر اس پر فور اُجانا واجب نہیں ہوگا۔ تا ہم اگر وہ حج کور وانہ ہوجائے اور وہاں اس وقت پہنچے جب کہ ہدی کا جانو ربھی ذبح ہوچکا ہوا ور رقح کا وقت بھی گزرچکا ہوتو اس صورت میں وہ عمرہ کے افعال اداکر کے احرام کھول دے۔

#### حج فوت ہوجانے کے سلسلہ کا ایک پیچیدہ مسئلہ:

جس مخض کا ج فوت ہور ہا ہواس کے بارے میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص و ہاں بقرعید کی رات کے بالکل آخری حصہ میں اس حال میں پنچے کہ اس نے ابھی تک عشاء کی نماز نہ پڑھی ہواورا سے اس بات کا خوف ہو کہ اگرع فات جا تا ہوں تو عشاء کی نماز جا تی ہوں ہوتا ہوں تو وقو ف عرفات ہا تھ نہیں گے گا' اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق بعض حضرات تو ہیہ کہتے ہیں کہ اسے عشاء کی نماز میں مشغول ہو جانا چاہئے اگر چہ وقوف عرفات فوت ہو جائے۔ جب کہ بعض حضرات ہیں کہ وہ عشاء کی نماز چھوڑ دے اور عرفات چلا جائے۔ چنانچے فقہ حفی کی کتاب در مختار میں بھی تکھا ہے کہ اگر عشاء کا وقت بھی تنگ ہواور وقوف عرفات بھی نکلا جار ہا ہوتو اس صورت میں نماز چھوڑ کر عرفات سے جانا چاہئے۔

## الفصّل لاوك:

#### احصاركاحكم

اكن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْنَ فَحَلَّقَ رَأْسَةُ وَجَامَعَ نِسَاءَ هُ وَنَحَرَ هَدُيَتَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً \_ (رواه البحاري)

اخرِجه البخاري في صحيحه ٤/٤ الحديث رقم ١٨٠٩.

ترجیل حضرت ابن عباس پھنٹوں ہے روایت ہے کہ نبی کریم طَائِیَّتِیَّا کُھوروک لیا گیا پس آپ طَائِیْتِیَا کُھے اپنا سرمنڈ وایا اور صحبت کی اپنی عورتوں سے یعنی کامل حلال ہونے کے بعد اور اپنی ہدی ذرج کی اور ایکے سال عمر ہ کیا اس کوامام بخاریؓ اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

**تنشریج**: ''روکا گیا'' کا مطلب بیہ ہے کہ آپ گاٹی گڑم ہ کا حرام باندھ کر مکہ کوروا نہ ہوئے گرحدیبیے کہ مقام پرشرکین مکہ نے آپ ٹاٹیٹی کومع رفقاء کے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔

و جامع نسانه میں حرف' واؤ' مطلقا اظہار جمع کے لئے استعال کیا گیا ہے یعنی سرمنڈ انا وغیرہ یہاں تر تیب کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اصل تر تیب کے مطابق آپ مُنا لَّلِیْمُ اُلِیْمُ اُلِیْمُ اِلْمُ کِلِیْمُ کِلِیْمُ کِلِیْمُ کُلِیْمُ کِلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کِلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کِلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِی کُلِیْمُ کُلِی کُلِیْمُ کُلِیْمِ کُلِیْمُ کُلِی کُلِیْمُ کُلِی کُلِی کُلِیْمُ کُلِی کُلِیْمُ کُلِی کُلِی کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِیْمُ کُلِی کُلِی

ابن ہمائے فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہوگی کہ محصر مدی کا جانور ذرئے ہونے سے پہلے اجرائے نہیں کھولتا اس لئے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی محصر نے ہدی کا جانور حرم روانہ کیا اور اس جانور کو لے جانے والے سے بہتا کیدکی کہ اس جانور کو فلال دن اور فلال وقت ذرئے کردینا اور پھراس نے اس متعین دن میں یہ بچھ کر کہ اب جانور ذرئے ہوگیا ہوگا اپنے کو احرام سے باہر تبھے کہ الیا اور کوئی ایسانعل کیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ہدی کاوہ جانور اس متعین دن میں ذرئے نہیں ہوا تھا یا ذرئے ہوگیا تھا تو اس صورت میں اس نے خلاف احرام جس قد رفعل کئے ہوں گے ہرفعل کے عوض میں ذرئے ہوگیا تھا تو اس صورت میں اس نے خلاف احرام جس قد رفعل کئے ہوں گے ہرفعل کے عوض جزادینی پڑے گی۔

#### احصار کی ہدی کہاں ذبح کی جائے؟

احصار کی ہدی کے علاوہ ہدایا کے بارے میں تو حفیہ اور شوافع کا اتفاق ہے کہ وہ حرم کے علاوہ اور کہیں ذرئے نہ کی جا کیں مگر تج یا عمرہ کے احصار کی ہدی کہاں ذرئے کی جائے ؟ اس بارے میں دونوں کے اختلافی اقوال ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ احصار کی بدی اس جگہ ذرئے کی جائے جہاں احصار کی صورت پیش آئی ہو جب کہ امام اعظم ابو صنیفہ کا مسلک سیہ ہے کہ احصار کی ہدی حرم میں بھیجی جائے اور وہاں ذرئے ہوئا عبادت ہے اور جب سے بات ہے ذرئے ہوئا عبادت ہوں کا ذرئے ہوئا عبادت ہوں جس ہوئے کہ وخواص در بھی خواص وقت اور خاص جگہ ہدی کا ذرئے کرنا عبادت شار کیا جاتا ہے تو اگر اس کے خلاف کیا گیا لیمنی اس ہدی کو ذرئے کرنے کی جوخاص جگہ در کیا گئی تو عبادت کہاں رہی اور جب عبادت نہ رہی تو اس کی وجہ سے حلال ہونا ( یعنی احرام کھولنا ) کس طرح درست ہوگا''۔

ا مام شافعیؒ کی دلیل مذکورہ بالا حدیث ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّیُنِمُ اور آپ مَنْ اللّیٰنِمُ کے صحابہؓ نے اپنی مدی مدیبیہ بین ذکح کی جوحل میں یعنی حرم سے باہر ہے۔اس کا جواب حنفیہ کی جانب سے بید یا جا تا ہے کہ اس موقع پر مدی کے جانوروں کا حرم میں پہنچنامکن بی نہیں تھا اس مجبوری کی بنا پر آپ مُنالِیْنَمُ نے اور صحابہؓ نے اپنی مدی و ہیں ذکح کردی۔ نیز بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیبیکا کچھے حصہ تو حل میں ہے اور

کچھ حصہ حرم میں ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ آنخضرت مُنَافِیْنُ اور صحابہؓ نے ہدی کے جانو رحد بیبیہ کے اس حصہ میں ذئ کئے ہول جوحرم میں شامل ہے۔

#### محصر پر قضاواجب ہے:

جیسا کہ حدیث بالا سے معلوم ہوا آنخضرت مُنَّالِیُّنِ اجب احصار کی وجہ سے عمرہ ادانہ کر سکے تو آپ مُنَّالِیُّنِ انے آئندہ سال یعنی کے میں اس عمرہ کو پورا کیا چنانچہ اس عمرہ کو پورا کیا چنانچہ اس عمرہ کو پورا کیا چنانچہ اس عمرہ کو کو میں عمرہ کہا گیا ہے۔ اس سے بیبات معلوم ہوئی کہا گرکوئی محصر ہوجائے یعنی اسے جمیان کی عمرہ کے مسلک میں اس کی قضا واجب ہے جب کہ امام شافع کے ہاں محصر پراس کی قضا واجب نہیں ہوتی آنخضرت مُنَّالِیُّ کے میں جوعمرہ کیااس کا نام' عمرۃ القعناء''ہونا حفیہ کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔

ابن مجرِّ نے عجیب بات فرمائی: عدم وجوب قضاء کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ اہلِ حدیبیدی تعداد '' 'مقی ، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ تھی ، اور نبی کر یم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تقریباً نصف تعداد نے عمر ہنیس کیا اگر قضاء واجب ہوتی تو سارے اہل حدیبیہ کرتے یا اکثر حضرات کرتے ادے وجہ غرابت مخفی نہیں ، چونکہ وجوب قضاء علی الفور کا کوئی قائل نہیں ہے ، اور نہ اس بات کا کہ اس کی قضاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہی میں ضروری تھی ۔ اکثر''کل' کے قائم مقام نہیں ہو سکتے ، البذا اس کا وقوع برابر ہے خواہ پہلے ہوا ہو کہ بعد میں ۔ فتا مل و تدبو۔

#### حديبيكاواقعه

٨٠-٣٤:وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارٌ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَاةً وَحَلَّقَ وَقَصَّرَ اَصْحَابُهُ \_ (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحح ٤/٤ ـ الحديث رقم ١٨١٢ ـ

تروجہ له :حضرت عبداللہ بن عمر شاہنا ہے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مَانَّیْنِیْم کے ساتھ نظے عمرہ کے لیے پس کفار قریش نے خانہ کعبہ کے پیچھے روک لیا پس نبی کریم مَانَّیْنِم کے این ہدی کے جانو رکوذئ کیے اور سرمنڈ ایا اوران کے اصحاب نے بال کتر وائے اس کوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے۔

آمثوری : شرح آ ٹار میں امام طحاویؒ فرماتے ہیں: علاء نے اس مسلہ میں کلام کیا ہے کہ محصر جب اپنی ہدی تحرکر چکے تو کیا وہ حلق کرائے یانہ کرائے ہیں۔ جہاں تک آ مخضرت مکا ٹیٹے کا کہنا ہے کہ حاصت کا کہنا ہے کہ اور صحابہ نے خاص یا تقلیم اس مقصد سے کیا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بس اب واپسی کا پختہ ارادہ ہو گیا ہے اور عمرہ کی ادائیگی کی صورت نہیں رہی ہے امام یوسف نے کے نز دیک محصر کواگر چہرمنڈ وانا یا کتروانا یا کتروانا کے لیکن اگروہ سر نہ منڈ وائے یابال نہ کتروائے تواس صورت میں بھی احرام سے باہر ہوجائے گا اور اس پر پچھوا جب نہیں ہوگا۔

امام طحاوی کا میلان اس قول کی طرف ہے، جب اس پر حلق واجب نہیں اور وہ حلال ہونے کا ارادہ کرے تو وہ کوئی ادنی سے ادنی فعل کا ارتکاب کر گزرے جو حالت احرام میں اس کے لئے منوع تھا۔ کذا فی البحو الزاخو۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ حلق کرتا واجب ہے۔ اس کی ولیل یہ آیت کریمہ ہے: ﴿ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ المهدی محله ﴾ [البقرة: ١٩٦] اور دوسری دلیل نیم کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم المحمین کا تعل ہے۔

٠٩ ٢٤٠ وَعَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَتْحُلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِلْلِكَ ــ (رواه البحاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٠/٤ الحديث رقم ١٨١١ واحمد في المسند ٣٢٧/٤

ترجیله: حضرت مسور بن مخزمه ی سے روایت ہے کہ تحقیق آنپ تاکی گیا کے نے کیا سرمنڈ وانے سے پہلے اور اپ صحابیوں کو تھم کیا اس کا بعنی نحرکا سرمنڈ وانے سے پہلے اس کوامام بخار کی نے نقل کیا ہے۔

#### احضار کی وجہ سے حج قضاء کرے

٠١٧١ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّةً قَالَ آلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ آحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدَى آوُ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا۔ (رواہ البحاری)

اخرجه النسائي في السنن ١٦٩/٥ الحديث رقم ٢٧٦٩

تر کی کہا این عمر پڑھنا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا نبی کریم مکالٹیڈا کی سنت تم کو کانی نہیں ہے بعنی اٹکا قول کہ اگرتم میں سے کسی کو چج کرنے سے روک لیا جائے ( بعنی جج کے بڑے رکن سے کوئی عذر مانع ہوجیسے کہ وقو ف عرفہ ہے اور طواف اور سعی سے مانع نہ ہو) تو خانہ کعبہ کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کی سعی کرے پھر ہر چیز سے حلال ہوجائے (جو پھے احرام میں کرنا حرام تھا وہ درست ہوا ) یہاں تک کہا گلے سال حج کرے پھر ہدی ذبح کرے یا روزہ رکھے اگر یہیں نہ باے اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

كتشريج :اليس:استفهام الكارى ب-إن حبس:إن شرطيه ب-

اس سلسله میں بیربات ذہن میں رہنا چاہئے کہ ''فانت المحج'' اور' محصر'' کے حکم میں تھوڑ اسافرق ہے''فائت المحج'' ک لئے تو بی حکم ہے کہ اگر دہ مفرد ہو ( یعنی اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو ) تو طواف وسعی کر کے احرام کھول وے اس پرصرف سال آئندہ اس حج کی قضا واجب ہے' عمرہ اور ہدی اس کے لئے واجب نہیں ہے۔

محصر کے لئے بیتھم ہے کہا گروہ مفرد ہواورا سے حرم پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں احصار کی کوئی صورت پیش آ جائے تو وہ پہلے ہدی کا جانور حرم بھیجے جب وہ جانور حرم میں پہنچ کر ذبح ہو جائے تو وہ احرام کھول دے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے اوراس کے ساتھ ہی ایک عمرہ بھی کرے۔

اورا گرمحسر قارن ہو (بینی اس نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام با ندھا ہو) تو وہ بھی ہدی کا جانور حرم میں بھیجاور دہاں اس جانور کے فزئ ہو جانے کے بعداحرام کھول دے کیکن سال آئندہ اس پراس جج کی قضا اور اس کے ساتھ دوعمرے واجب ہوں گئاس پرایک جج اور دورعرے واجب ہوں گئاس سے جج اور اور دوعرے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک جج اور عمرہ نواسلی جج وعمرہ کے بدلہ اداکر ناہوگا'اور دوسراعمرہ اس واسطے کہ اس سے جج اور عمرہ نوت ہوا اس کے اس کی جزا کے طور پرایک عمرہ اداکر ناہوگا۔

اوراگراحصار کی صورت حرم پہنچنے سے پہلے راستہ میں پیش نہ آئے بلکہ حرم پہنچ کر پیش آئے کہ رہ کسی عذر کی وجہ سے وقوف عرفات سے قوعا جزر ہے مگر طواف اور سعی کرسکتا ہوتو وہ طواف و سعی کرنے کے بعد یعنی عمر ہے افعال اداکر کے اجرام کھول و سے اور پھر آئندہ سال اس حج کی قضا کرےاور ہدی کا جانور ذرج کرےاور اگر ہدی کا جانور ذرج نہ کرسکتا ہوتو روزہ رکھے ندکورہ حدیث میں یہی صورت بیان فرمائی گئی ہے۔

"فائت المحج" اگر قارن ہوتو پہلے وہ عمرہ کے لئے طواف وسعی کرے پھر جج فوت ہوجانے کے بدلہ میں طواف وسعی کرےاس کے بعد سرمنڈ دائے یابال کتر دائے ادراحرام کھول دےاس کے ذمہ سے قران کی قربانی ساقط ہوجائے گی ادراگر وہ متمتع ہوگا تواس کا تمتع باطل ہوجائے گا ادراس کے ذمہ سے تمتع کی قربانی بھی ساقط ہوجائے گی اگر دہ اس کی قربانی کا جانورا پنے ساتھ لا یا ہوتواس کو جوچا ہے کر ب

جس طرح مفرد کا حج فوت ہو جانے کی صورت میں اس پر آئندہ سال صرف حج کی قضا ہی واجب ہوتی ہےاسی طرح قران اور تہتع کی صورت میں بھی اس پر آئندہ سال صرف حج کی قضاوا جب ہوگی۔

#### احصاری وجہسے احرام کھولنا جائز ہے

ا ٢٤١ وَعَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدُتِّ الْحَجَّ وَاللهِ مَا اَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَاحُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (منفن عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ١٣٢/٩\_ الحديث رقم ٥٠٨٩\_ ومسلم في ٨٦٧/٢ الحديث رقم (١٠٠٩\_ ١٠٠٧)\_

والنسانی فی السنن ۱۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۱۸ و احمد فی المسند ۱۶۶۸ -توجیجهای: حضرت عاکش سے روایت ہے کہ آپ تالین از بیر کی بین ضباعہ کے پاس آئے فر مایا کہ شاید توجیح کا ارادہ

رکھتی ہے؟ (ہمارے ساتھ'اس نے کہا ہاں ارادہ رکھتی ہوں)۔ کین اللہ کی قسم میں اپنے آپ میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ گر بیار ہوں اور اپنے آپ میں ضعف پاتی ہوں بیاری کی وجہ سے میں نہیں جانتی کہ بیاری کی وجہ سے جج پورا کر سکول گی پنہیں۔ پس آپ منظی نظر نے فرمایا کہ تو جج کر لیعنی جج کا احرام باندھا ورشرط کر لواور تو کہا ہے الہی میر ااحرام سکول گی پنہیں۔ پس آپ منظر نظر کے فرمایا کہ تو جھے کورو کے ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نظر کیا ہے۔

آلمثری نین : ضباعة: ضاء مجمد کے ضمہ، بائے موحدہ اور عین مجملہ کے ساتھ ہے۔ بید حضرت مقداد کی اہلیہ تھیں۔ ان کو اسلمیہ کہنا غلط فاحش ہے۔ و جعة: جیم کے سرہ کے ساتھ ۔ و اشتر طبی و قولی: عطف تغییری ہے۔ محلی: میم کے فتحہ اور حاء کے سرہ کے ساتھ۔ ہمارے بعض علاء نے فرمایا: (و قولی: اللهم محلی حیث حبستنی) اشتراط کی تغییر ہے۔ أی: اشتر طبی ان أحوج من الإحرام حیث مرضت و عجزت عن إتمام الحج ۔

''میرےاحرام سے نکلنے کی جگہ دہ ہے جہاں میں روک دی جاؤں'' کا مطلب بیہ ہے کہ جس جگہ مجھ پر مرض غالب ہو جائے ادر وہاں سے میں خانہ کعبہ کی طرف آ گے نہ چل سکوں اس جگہ میں احرام کھول دوں گی ۔

جن ائمیکا مسلک میہ ہے کہ احصار کی صرف ایک ہی صورت یعنی وٹمن کا خوف ہے اور بیاری سے احصار نہیں ہوتا' ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہا گرمرض کی وجہ سے احرام کھول دینامباح ہوتا تو آنخضرت مُنافِیَّۃ المِصرت ضباعہ گوندکورہ بالاشرط کرنے کا حکم نہ دیتے کیونکہ جب مرض کی وجہ سے احصار ہوہی جاتا تو بھرشرط کا کیا فائدہ حاصل ہوتا۔

امام اعظم ابو حنیف گامسلک بھی یہی ہے کہ محرم کے لئے احرام کھولنااس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہدی حرم میں ذبح نہ ہوجائے۔ ہاں اگر وہ احرام ماندھتے وقت رہشر طکر لے کہ جس حگہ بھی جھے احصار کی صورت پیش آھا کے گی میں ، اس دوں گا تو وہ محض احصار کی صورت پیش آجانے پر ہری کا جانور ذیح ہوئے بغیراحرام سے باہر ہوسکتا ہے۔

علامه طبی فرباتے ہیں: بداس بات پردال ہے کہ احصار مرض کے سبب سے تحلل جائز نہیں، ند شرط کے ساتھ، ند بغیر شرط کے۔کہا گیا ہے کہ تحلل جائز نہیں، اور بیکم حضرت ضباعہ کے ساتھ ہی مخصوص تھا۔ جبیبا کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اپنے کورفض حج کی اجازت دی تھی۔ اور بہ بات ان حضرات کیلئے نقصان دہ نہی اور اس ہے بھی ہمارے ہی ند ہب کی تائید ہوتی ہے۔ کہما لا یع خفی۔

## الفصلالتان

## جانورول كوبد لنے كاحكم

. ٢٤١٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَمَرَ اَصْحَابَةَ اَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْىَ الَّذِى نَحَرُوْا عَامَ الْحُدَيْسِيةِ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ - (رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤٣٤/٢ الحديث رقم ١٨٦٤\_

ترجمله:حضرت ابن عباس مطان سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَاثِیَم نے اپنے اصحاب کو حکم کیا کہ وہ ہدی کے جانوروں کو بدلیں وہ جانور جوحد بیبیے کے سال میں ذبح کیے گئے تصحمرة القصناء میں نقل کیا گیائے

تشرمي :أن يبدلوا : تخفف وتشريد برروك ماته راها كيام العديبية: مشدو ونخفف دونو لطرح راه سكت بير -

ان تھم گرامی کا مطلب بیتھا کہ صحابہ نے واقعہ حدیبیہ کے موقعہ پرعمرہ سے احصار کی صورت پیش آ جانے کی وجہ سے ہدی ہے جو جانور ذیج کے تھے سال آئندہ عمرہ القضا کے موقع پران جانوروں کے بدلے دوسر سے جانور حرم بی کئی کر ذیح کریں تا کہ ہدی کا حرم میں ذیح ہوناواقع ہوجائے کیونکہ احصار کی ہدی کا جانور حرم ہی میں ذیح کیا جا تا ہے جیسا کہ امام اعظم ابوصنیفہ بیجینہ کا مسلک ہے۔لیکن ندگورہ بالاعلم کا بیہ مطلب اس صورت میں ہے جب کہ بیہ بات ثابت ہو کہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور حرم سے باہر ذی کئے گئے تھے اور اگریہ کہا جائے کہ ہدی کے وہ جانور حرم ہی میں ذیح ہوئے تھے کونکہ حدیبی کا کشر حصہ حدود حرم میں واقع ہے (جیسا کہ باب کی پہلی حدیث کی تشریح کے ضمن میں ایک تو ان فرون کے وہ جانور ذیح کرنے کے اس محم کا تعلق صرف احتیا ہو اور فضل کیا گیا تھا ) تو پھر واقعہ حدیبیہ کے موقع پر ذیح کئے گئے جانوروں کے وہن دوسرے جانور ذیح کرنے کے اس محم کا تعلق صرف احتیا ہو اور خصول فضلیت سے ہوگا اور کہا جائے گا کہ بیچھم محض استحباب کے طور پر ہے۔

مشکوٰ ۃ کےاصل نسخہ میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ مؤلف مشکوٰ ۃ کواس حدیث کےاصل مآخذ کی تحقیق نہیں ہو کی تھی 'لیکن ایک دوسر نے نسخہ میں رواہ کے بعد ابودا وُ دلاحق کیا گیا ہے بعنی اس روایت کوابودا وَ دنے نقل کیا ہے۔ نیز ایک اور نسخہ میں رواہ ابودا وَ دکے بعد ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے: وفیہ قصۃ وفی سندہ محمد بن استحق۔

بی خلط ہے، چوککہ المصابح میں آگے جو حدیث آرہی ہے اس میں 'کسو او عوج او موض''کے الفاظ ہیں۔ اور فصل ثالث کا اضافہ تو صاحب مشکلو ق کی طرف ہے ہے۔

## احصار دشمن کےعلاوہ بھی ممکن ہے

٣٤١ : وَعَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَمْرٍ والْانْصَادِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ اَوْ عُوجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (رواه الترمذي وابوداود والنسائي وابن ماجة والدا رمي وزاد ابو داود في رواية احرى أو

مَرِضَ وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي المصا بيح ضعيف)

اعرجه ابوداؤد في السنن ٤٣٣/٢ الحديث رقم ١٨٦٢\_ والترمذي في ٢٧٧/٣ الحديث رقم ٩٤٠ والنسائي في ١٩٨/٥ الحديث رقم ١٩٨٠ الحديث رقم ١٩٨٧ الحديث رقم ١٩٨٧ الحديث رقم ١٩٠٧ العديث رقم ١٩٨٧ العديث رقم ١٩٨٧ العديث رقم ١٩١٧ العديث رقم ١٩١٧ العديث رقم ١٩١٧ العديث رقم المستد ١٩٨٠ العديث رقم المستد ١٩٨٠ العديث والمستد ١٩٨٠ العديث والمدارة المدارة ال

تروج کے: جاج بن عمر وانصاری سے روایت ہے کہ آپ کا اٹیٹو نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص کا پاؤں ٹوٹ جائے یالنگڑا ہو جائے النگڑا ہو جائے اسکو جائے اسکو جائے کہ اور اس پر ج ہو جائے پس تحقیق حلال ہو گیا یعنی جائز ہے اس کو ترک کرے احرام کو اور پھر اپنے وطن کی طرف آئے اور اس پر ج لازم ہے آئندہ سال اسکوا مام ترندی اور ابوداؤ داور نسائی اور ابن ملجہ اور داری نے روایت کیا اور زیادہ کیا ہے ایک روایت میں ابوداؤ دنے یا بیمار ہو جائے اور امام ترندی نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے اور مصابح میں کہا ہے کہ بیضعیف ہے۔

#### راویٔ حدیث:

حجاج بن عمرو۔ بیجاج بن عمروانصاری مازنی ہیں۔ان کا شارمدیندوالوں میں کیاجا تاہے۔ان کی حدیث حجازیوں کے یہاں مروج ہے۔ان سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے۔

تشریج: کسو: صیغهٔ مجهول کے ساتھ ہے۔ سین کے کسرہ کے ساتھ، اور فتح بھی پڑھاجاتا ہے۔ قاموں میں لکھتے ہیں: اصابه شیئ فی رجله ولیس بخلقة فإذا کان خلقة فعرج کفرح أو ثیلث فی غیر الخلقة۔

مصابیح کی روایت مین 'أو مرض' کے الفاظ ہیں۔

صدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کواحرام باندھ لینے کے بعد دشمن کے خوف کے علاوہ بھی اورکوئی مانع پیش آجائے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ احرام کھول دئے چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کے خوف کے علاوہ احصار کی اورصور تیں بھی ہیں مثلاً بیماری وغیرہ جیبا کہ امام اعظم ابو حذیفہ گا مسلک ہے۔

وفی المصابیہ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس مدیث کو بغوی نے جس سند کے ساتھ ذکرکیا ہے وہ سند ضعیف ہے لہذا بغوی کی سند ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ترندی وغیرہ کی سند بھی ضعیف ہوا وراگر اس بار سے میں تعارض تسلیم بھی کرلیا جائے تو ترندگ کے تول ھذا حدیث حسن (یہ صدیث حسن ہے) کو بغوی کے اس کہنے پر کہ'' یہ مدیث ضعیف ہے'' تو ترجیح حاصل ہوگ 'گھریہ کہ ایک نخه میں ترندی کے قول میں لفظ''حسن' کے بعد لفظ'' صحیح'' بھی ہے' نیز تو رپشتی نے کہا ہے کہ اس صدیث کو ضعیف کہنا بالکل غلط ہے۔

ابن ہمامٌ فرماتے ہیں: جب اس کاذکر ابن عباس بڑھ اور ابو ہر پرہؓ سے کیا گیا تو دونوں نے فرمایا: صدق۔ شرح الآثار میں علقہ سے مروی ہے: قال: لدغ صاحب لنا و ھو محرم بعمر ق، فذکو ناہ لابن مسعود رضی اللہ عنه فقال: یبعث بھدی و یو اعد اصحابہ موعدا فإذا نحر عنه حل۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ٹم علیه عمر ق بعد ذلك۔

## جج کارکن اعظم وقوف عرفہ ہے

٣٤١٠: وَعَنُ عَدُدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدَّ يُلَمِي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنُ اَدُرَكَ عَرَفَةً لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعٍ الْفَجْرِ فَقَدُ اَدُرَكَ الْحَجَّ اَيَّامَ مِنَّى ثَلَاثَةٌ فَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ - (رواه الترمذي وابوداود ةوالنسائي و ابن ما حة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح) اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٨٥/٦ الحديث رقم ١٩٤٩ و الترمذي في ٢٣٧/٣ الحديث رقم ٨٨٩ وابن ماجه في ١٠٣/٢ الحديث رقم ١٠٠٧/ الحديث رقم ١٨٨٧ واخرجه الدارمي في ٨٢/٢ الحديث رقم ١٨٨٧ والسائي في ٢٦٤/٥ الحديث رقم ٢٠٤٠ واحمد في المسند ٢٣٥/٤.

توجیع کے عبدالرحمٰن بن یعمر دیلی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُلَّالِیَّا ہے۔ سا ہے جج عرفہ ہے یعنی جج کابوا کن ذی المجہ کی نویں تاریخ وقو ف عرفہ ہے۔ کہ جس نے وقو ف عرفہ پایا مزدلفہ کی رات میں نعنی ذی المجہ کی دسویں رات میں فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پس تحقیق اس نے جج پانیامنی کے دن تین ہیں یعنی گیار ہویں بار ہویں تیر ہویں کہ جن کواتیا م تشریق کہتے ہیں۔ ان تین دنوں میں منامیں رہتے ہیں اور رمی کرتے ہیں پس جو شخص کہ دودن میں جلدی کرے پس اس پر گناہ نہیں ہے اور جو شخص کہ تا خیر کر ہے پس اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کواما م تر فدی اور ابوداؤ داور نسائی اور ابن باجہ اور دارمی اور امام تر فدی نے کہا ہے ہے صدیث حسن صححے ہے۔

#### راویٔ حدیث:

عبدالرحمن بن يعمر \_ يعمدالرطن بن يعمر ' ديلي' بي ان كوآ نحضور من الله المحت المحت وروايت عاصل بـ كوفه بي آئے پرخراسان پنچ ـ ان سے صرف بكير بن عطاء روايت كرتے بي ان كسوااوركو كى روايت نہيں كرتا ـ ' يعمر' نغير منصرف بـ ـ ـ كساس كا حج فوت نہيں بوااور وہ حج بيں كسى خرابى اور فساد سے مامون رہا' كا مطلب بي بے كه اس كا حج فوت نہيں بوااور وہ حج بيں كسى خرابى اور فساد سے مامون رہا'

بشرطیکہ اس نے احرام کاوقت پوراہونے سے پہلے بیوی ہے ہم بستری کی یاکسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کیا ہو جواحرام کی حالت میں ممنوع ہے اور رہے ہم بستری کی یاکسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کیا ہو جواحرام کی حالت میں ممنوع ہے اور رہے بات تو پہلے بھی بتائی جا بچی ہے کہ جس فخص کا حج فوت ہوجائے بعنی وہ ذی الحجہ کی دسویں رات کی طلوع فجر تک ایک منٹ کے لئے بھی وقو ف عرفات نہ کر سکے تو اس پر بیدوا جب ہوگا کہ دہ عمرہ کے افعال یعنی طواف وسعی کے بعداحرام کھول دے آئے تندہ سال کے حج سکے سلسل احرام بائد ھے رہنااس کے لئے حرام ہے۔

'' جوفض جلدی کرے الخ'' کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخض بارھویں تاریخ کوظہر کے بعد تینوں مناروں پر کنگریاں مار کر مکہ چلا آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور تیرھویں رات میں قیام نی اور تیرھویں تاریخ کو کنگریاں مارنا اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔ اسی طرح'' جوفض تا خیر کرے'' کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فخص بارھویں تاریخ کوری جمرات کے بعد منی ہی میں ظہرار ہے تا آ نکہ تیرھویں رات کوبھی رمی جمرات کرے تو اس پربھی کوئی گناہ نہیں' گویا جواز کے اعتبار سے تو دونوں صور تیں برابر ہیں' البتہ کثر ت ذکر کے پیش نظر تا خیرافضل ہے۔

منقول ہے کہ اہل جاہلیت میں دوفریق ننے ایک فریق تو بقیل کو گناہ کہتا نمااور دوسرا فریق تا خیر کو چنا نچہ بیتھم نازل ہوا کہ قبیل اور تا خیر دونوں برابر میں ان میں سے کسی میں کوئی گزاہ نہیں ہے۔

کرم مکہ کا بیان اللہ تعالی اللہ تعالی کی مکت کر سکا اللہ تعالی کی کہ کا بیان اللہ تعالی اس کوآ فات سے محفوظ رکھے مکہ ہے ہے من مکہ ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: باب حرمة حرم مکہ ۔

حاصل میہ ہے کہ اللہ تعالی مکم کرمہ کی حرمت کو ہرتم کی آفات حب ومعنوبیا ہے محفوظ رکھے۔

## الفصلاك

## حرم کےاحرام کابیان

٢٢١٥ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنُ جِهَا دُّ وَنِيَّةُ وَإِذَا السُّنُفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبُلَدَ حَرَّمَةُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُوْ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِا حَدِ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلُّ لِى إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَا وَ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَظَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقُطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلا يَخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ إِلاَّ الْإِ ذُخِرِ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا اللهِ عَلَيْنَ إِلاَّ الْإِ ذُخِرِ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ إِلَّا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْنَ إِلَّا اللهِ غَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٠٢٤\_ الحديث رقم ١٨٤٣\_ ومسلم في ٩٨٦/٢ الحديث رقم (٩٤٥\_ ١٤٥٣)\_ والنسائي في ٢٠٣/٥ الحديث رقم ٢٨٧٤\_ وابن ماجه في ١٠٣٨/١ الحديث رقم ٢٨٧٤\_ واحمد في المسند ٢٥٩/١

توجہ کے دصرت ابن عباس بھاتھ ہے روایت ہے کہ بی کریم فالیق کے ارشاد فرمایا فتح کمہ کے دن کہ بجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت خالص کر نام میں باقی ہے اور جس وقت جہاد کے لیے بلاے جاؤ لیسی مام جہاد کا تھم کر ہے تو جہاد کے لیے نکا اور فتح کمہ کے دن فر مایا تحقیق میں جا رہ میں ہو ہے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کولوگوں پراس کی ہے حرمت اس کی تعظیم ان پر واجب کی ہے اس دن سے کہ اللہ تعالی نے آسان وز مین کو پیدا کیا ہے یعنی اس کی حرمت اس کی قدیم اس کی تعظیم ان پر واجب کی ہے اللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک اور حقیق قبال اس میں ہرگر خلال نہیں ہے کسی ہے گردن سے ایک گھڑی ۔ یعنی فتح کمہ کے دن پس وہ حرام کیا گیا ہے اللہ تعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک اور حقیق قبال اس میں ہرگر خلال نہیں ہے گردن سے ایک گھڑی ۔ یعنی فتح کمہ کے دن پس وہ حرام کیا گیا ۔ یعنی ہما کے لیے جو سے پہلے اور میرے لیے قال حال النہیں ہے گردن سے ایک گھڑی ۔ یعنی فتح کمہ کے دن پس وہ حرام کیا گیا ۔ اس کا خاردار ۔ یعنی ہما کے گار کو ہما گیا نہیں جائے گا یعنی معترض نماس کو شکار کر سے در خشت نہیں کا ناجائے گا۔ اگر چاس سے تکلیف ہواور اس کے شکار کو ہما گیا نہیں جائے گا یعنی معترض نماس کو شکار کر میں کا ناجائے گا۔ اگر چاس سے تکلیف ہواور اس کے شکار کو ہما گیا ناہ سے گا ہیں تھیا کہ خاور اس کے شکار کو ہما گیا نام ہماس کی گھا نے میں ادران کے گھروں کے کام آتی ہے یعنی اس کو اسطے و وتا ہے کہونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے بی فرمایا گراؤ خریعتی اور چانوں کے گلانے میں ادران کے گھروں کے کام آتی ہے یعنی اس کو اکھاڑ ناجا کر ہے اس کو ایما م بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشريج : قوله :قال رسول الله على يوم فتح مكة لاهجرة .....فانفروا :

"يوم" :ظرف ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔" لاھجرة":

یعنی پہلے کی طرح اب مکہ سے مذینہ کو ہجرت فرض نہیں ہے۔کہا گیا ہے کہ ہجرت ارکان ایمان میں سے تھی۔

ولکن جھاد و نیۃ بیعنی جہاداور ہجرت وغیرہ ہر عمل خیر میں اخلاص نیت ضروری ہے۔ بعض نے اس کا ایک دوسرامطلب بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہجرت عن المعاصی کے ذریعے اعلاء دین کا قصد وعزم اب بھی باتی ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ (ایک وقت تھا کہ جب) مکہ سے مدینہ جمرت (ضروری) تھی۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اس ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا جوفرض تھی ( کیونکہ اس کے بعد مکہ دارالحرب نہیں رہا تھا) پس اگر اب کوئی ہجرت کرے تو اسے وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا جومہا جرین کو حاصل ہو چکا ہے البنہ جہاواوراعمال میں حسن نیت کا اجراب بھی باتی ہے اور بمیشہ بمیشہ باتی رہے گا'اس طرح وہ ہجرت بھی باتی ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ بیعد بیٹ پیشین گوئی ہے کہ مکہ بمیشہ دارالاسلام رہے گا۔ لبندا یہاں سے ہجرت کرکے جانے کا بھی بھی تصور نہیں ہوسکتا۔

"وإذا استنفرتم":بصيغتمجول ــــــاى إذا طلبتم للنفر وهو الخروج إلى الجهاد\_

اورابن جُرُك اصل ميں يوں ہے:فإذا استفر تم \_ بير 'اصول معتمدہ' كے نخالف ہے \_ چنانچدا بن جُرُ نے تقدري عبارت كا تكلف كيا ہے:وإذا و جب المجھار مع النية الصالحة فإذا استنفر تم

"فانفروا": فاءكے كسرہ كے ساتھ ہے۔

اس خروج كى اصل الاصل برآيت ہے: ﴿انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ [التربة: ٤١]

قوله :وقال يوم فتح مكة إن هذا البلاد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض:

"وقال يوم فتح مكة":اسجمله كاعاده مين دواحمال بين:

(۱) پیاعادہ برائے تا کیدہے۔

(۲) اس میں اشارہ ہے کہ اگلا کلام بھی اس دن مگر کسی اور وقت ارشاد فر مایا تھا۔واللہ اُعلم بالصواب.

ایک شبہ اور اس کا حواب :شبہ بیہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے: إن إبو اهیم حوم مکة فجعلها حواما إنى حومت الممدینه الممدینه داور حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بونت خلق سوات وارض اس کورم بناویا تھا۔شبه خلاصہ بیہ کہ مکہ کورم کب اور کس نے بنایا؟

جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیظی مکہ کوحرم قرار دیں گے۔

تحقیقی بات بہ ہے کہ حفزت ابراہیم مالیّیا نے حرم مکہ کو ظاہر کیا تھا،اس کی حدود مقرر کیس اور اس بقعهٔ مبارک کی تجدید کی تھی، اور کعبہ کو بلند کیا تھا، چونکہ طوفان (طوفانِ نوح) کے سبب آ دم مالیّیا کے وست اقدس سے لباس تعمیر کوزیب تن کرنے والے کعبہ کی عبارت منہدم ہو چکی تھی ۔خلاصہ کلام یہ کہتم مکہ کا بیان چونکہ مضرت ابراہیم مالیّیا کی زبان مبارک سے ہوا تھا،اس لئے ان کی طرف نسبت کردگ گئی۔

قوله : فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة:

اس جمله میں اشارہ ہے کہ مکہ کی حرمت نخنہ اولیٰ تک برقر اررہے گی، بیابدی ہے، نا قابل منسوخ ہے۔

www.KitaboSunnat.com

قوله : وإنه لم يحل القتال فيه : ''إنه'': ييميرشان ہے۔

. یہ جملہ امام ابوصنیفہ ؓ اور جمہور کے مذہب کی دلیل ہے کہ فتح مکہ عنوۃ اور قبر آہو کی تھی۔مزید رید رید کہ اس خاص گھڑی میں بھی صرف خون ريزى بى حلال ہوئى تقى ، شكارا و قطع شجراس ونت بھى حلال نہيں ہوا تھا۔

قوله: لا يعضد شوكة:

بعض شوافع کا قول ہے کہموذی خاردار کو کا ٹا جا سکتا ہے لیکن بیقول اطلاق نص کے مخالف ہے۔ چنانچے متاخرین کی ایک جماعت حرمت قطع مطلقاً کی قائل ہے۔امام نو وگ نے شرح مسلم میں اس کو پیچے قرار دیا ہے، نیز اپنی کئی کتابوں میں اس کواختیار کیا ہے۔خطا بیٹ فرماتے ہیں: كل أهل العلم على إباحة قطع الشوك، ويشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي يرعاه الإبل، وهو مادق دون الصلب الذي لاترعاه، فإنه يكون بمنزلة الحطب اهتايكة (اللعلم" ـ يهال مرادعلا ـ ماكيه بير ـ

قوله : ولا ينفر صيده و لا يلتقط لقطته إلا من عرفها:

"لا ينفو "فائےمفتوحهمشدده كےساتھ۔

یعن کوئی بھی شخص شکار کی غرض سے یہ محض بھڑ کا نے ستانے کے لئے یہاں کے کسی جانور کے ساتھ چھیٹر چھاڑنہ کرے۔

"لا يلتقط": بصيغة مجهول ب\_اى لأيؤخذ

" لفطة":لام كے ضمہ اور قاف كے فتہ كے ساتھ جمعنى ساقطة ـ

''لقط''اس چیز کو کہتے ہیں جو کہیں گری پڑی پائی جائے اوراس کا مالک معلوم نہ ہو۔

الا من عرفها: تشدید کے ساتھ ہے۔ بداشٹناء منقطع ہے۔ اور ایک نسخہ میں بصیغہ معلوم ہے۔ بدواضح ہے، چونکہ تقدیری عبارت يول بوكى: لا يلتقطها احد الا من عرفها ـ

عام لقط کا تھکم یہ ہے کہ ملتقط (لقط اٹھانے والا تخف) اس کو مالک تک پہنچانے کی نبیت سے اٹھائے۔اس کو اپنے پاس رکھنے کیلئے نہ اٹھائے کہاس سے نفع حاصل کرے گا۔ (بلکہ ملتقط عام لوگوں میں بیاعلان کراتار ہے کہ مجھے ایک چیزمل ہے جس مخض کی ہودہ مجھ سے لے لے۔اگراس اعلان کے بعد بھی اس چیز کا مالک نہ ملے تو وہ مخص اگرخو دضرورت مند ہے تواہے اپنے استعال میں لے آئے ورنہ کی نادار کوصد قہ کردے \_پھرا گرکسی وفت اس کا ما لک مل جائے تو اس کواس کی قیت ا دا کرے \_ ) ۔

سرز مین حرم کے لقط کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہاس کا حکم بیہ ہے کہ جب تک اس کے مالک کا پیتہ نہ لگے اس وقت تك اس كااعلان كياجا تار ب،اوربس (يعنى ما لك ند ملنى ك صورت مين اس كوندتوايي استعال مين لاسكتاب ندكس كوبطور صدقه ويا جاسکتا ہے اور نداینی ملکیت بنایا جاسکتا ہے۔) چنا نچے امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ کہا گیا ہے کہ حرم اور غیر حرم کے لقط کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے حنفیہ کا مسلک یہی ہے۔

اس حدنیث میں سرزمین حرم کے لقطہ کے بار ہے میں اس غلط نہی و گمان کو دور کرنامقصود ہے کہ اعلان کوصرف ایّا م حج کے ساتھ مخصوص نہ کرے۔(بلکہ عام لقطہ کی طرح سال بھراس کا اعلان کرتا رہے۔)

قوله :ولا يختلي خلاها،فقال العباس يارسول الله إلا الاذخر......''لا يختلي''بصيغة مجهول ہے۔

''خلا'': فاء کے فتحہ کے ساتھ مقصور ہے۔

"إلا الاذخو": اكثر سنول مين منصوب ب يعض سنول مين مرفوع ب،اس كو "تلقين والتماس" برجمول كياب -أى قل: إلا الأذخور

الا ذخر: ہمز ہ کے کسرہ، ذال معجمہ ساکنہ، خانے معجمہ،اوررائے مہملہ کے ساتھ۔ چوڑے پتوں والا ایک بودا

عرض مرتب: صاحب مصباح اللغات لکھتے ہیں: الا ذخو: سبزگھاس، ایک قتم کی خوشبودار گھاس۔اھ۔دیکھتے: مادہ: ذخر قصه مختصریہ کہ اذخر نفع بخش گھاس ہے،لوگوں کو حیاو میتااس کی ضرورت پڑتی ہے۔لوہاروں اور سناروں کے لئے لوہااورسونا گلانے کے کام میں آتی ہے، وہ سوختنی ککڑی اور کوئلہ کے بجائے میں گھاس استعال کرتے ہیں۔علاوہ ازیں گھروں اور قبروں کی چھتیں بنانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔اس لئے اس کوکا نئے کی اجازت دے دیجئے۔

عرض مرتب:حضرت عباس کی اس درخواست کا قبول ہونا درحقیقت حضرت عباس کا اس امت مسلمہ پر بہت بڑاا صان ہے۔ کہ اس کا اشٹناءا کیک بہت بڑی نعمت ہے۔اھ۔

ممانعت کا حاصل یہ ہے کہ اس مقدس سرز مین کی گھاس اور نبا تات کا شاممنوع ہے۔ ہمار یعض ائمہ فرماتے ہیں الخلا۔ قصر کے ساتھ۔ سبزگھاس کو کہتے ہیں۔ گھاس خواہ خشک ہو، خواہ تر ہو، حرمت قطع میں دونوں برابر ہیں۔ اکثر علماء اس کے قائل ہیں۔ اھے۔ یہ بات مشہور فدہب کے خلاف ہے۔ شنی فرماتے ہیں : اور اس طرح اگر کسی حلال (غیرمحرم) آدمی نے حرم کا شکار ذیح کیا۔ یعنی اس محض پر اس کی قیمت لازم آئے گی، اور وہ اسے ہدیہ کردے، یا کھلا دے، بطور جزاء کے روزہ رکھنا کافی نہیں ، یا حشیش کائی، یا درخت کا ٹا، الا یہ کے قاطع کامملوک تھا، یا خشک تھا۔

٢ ا ٢٤ : وفي رواية آبِي هُرَيْرَةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَا قِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٨٨/٢ الحديث رقم (١٤٥٧ و١٣٥٥) وابوداؤد في السنن ١٨/٢ الحديث رقم ٢٠١٧ و

ﷺ کُھی ہے۔ ''کُرِکی کی اور حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹو کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ''نہ یہاں کا درخت کا ٹا جائے اور نہ یہاں کی کری پڑی کوئی چیزاٹھائی جائے البنۃ اس (کے مالک) کوتلاش کرنے والا اٹھاسکتا ہے''۔

"لا يعضد": بعيغة مجهول ہے۔

"لا يلتقط": بهيغة معروف ب\_أى: لا يأخذ

عَمْنَيُ فرمات میں: اصحاب كتبسته نے ابو ہريرہ والفؤاسے روايت نقل كى ہے:

قال: إن الله حبى رسوله على رسوله الله مكة قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وانها أحلت لى ساعة من نهار، ثم هى حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفرصيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها، الا لمنشد، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلوة والسلام إلا الإذخر والخلايا بالقصر: الحشيش الرطب، واختلاء ه قطعه، ولايرعى الحشيش، وجوزه أبو يؤسف رحمه الله دفعًا للحرج عن الزائرين والمقيمين اص كلامه

ملاعلی قاری فرماتے ہیں: پی تعلیل معرض نص میں ہے،البذااس سے مقصود ( یعنی استدلال ) تا منہیں ہوسکتا۔

این ججر ککھتے ہیں:حرم مکہ کے نبا تات واشجار سے جانوروں کو چرانا جائز ہے، چونکہ نبی کریم مَنْ اَثْنِیْزا کے زمانہ مبارک میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جانوریہاں کھلے منہ ہنکائے جاتے تھے۔اھے۔

اس کا جواب سیہ ہے کہ جانورتو مکلف نہیں ، کیکن راعی تو مکلف ہے۔اس کی تائیداشٹناءالدواب کی بابت مروی روایت سے ہوتی ہے۔واللہ اعلم بالصواب شوافع کے نز دیک اصح بیہ ہے کہ حرام ہے ،اورا کثر حضرات کراہت کے قائل ہیں۔حرم کی مٹی ، یہاں کا پھر ،حرم ہے باہر لے جانا حتی کہ حرم مکہ میں لے جانا بھی ممنوع ہے۔جبیسا کہ حرم مدینہ کی مٹی اور پھر کسی اور جگہ لے جانا منع ہے حتیٰ کہ حرم مکہ کی طرف بھی لے جانا منع ہے اور حل کی مٹی کونتھ کی کرنا بھی مکر دہ ہے۔

على وفر ماتے ہیں: فرق سے بحد ترفیف کی اہانت، کمیند کی رفعت سے زیادہ فیتج ہے؛ البتہ زم رُم کوتبرک کی خاطر لے جانا مندوب ہے، اس پرعلاء کا اتفاق ہے۔ دلیل بیہ کہ نبی کریم علیہ الصلوق والسلام مدینہ منورہ میں تھے، آپ تالی الی الی میں ہے۔ سال سہیل بن عمرو سے نرم بطور مدید مانگا، چنانچوانہوں نے آپ تالی الی الی الی الی الی دوایت میں ہے: آنہ علیہ الصلوق والسلام حملہ فی الا داوی والقرب، و کان یصب علی الموضی، ویستشفیهم به اور حضرت عائشہ سے محطور پر ثابت ہے کہ وہ بھی پانی منگواتی تھیں، اور فر مایا کرتی تھیں کہ المخضرت مالی الی منگواتی تھے۔

#### بغیرضرورت کے مکہ مکرمہ میں ہتھیا راُٹھانا جا تزنہیں ہے

212 : وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلاَ حَدِ كُمْ اَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلَاحَ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٨٩/٢ الحديث رقم (٤٤٩\_ ١٣٥٦)\_

توجہ ان حضرت جابر والنظ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُثَاثِیَّا کے ساکسی کے لیے حلال نہیں ہے تم میں سے بیر کہ اٹھائے مکہ میں تھمیاراس کوا مام مسلم نے نقل کہا ہے۔

**کنٹ رہی :** جمہور کے نز دیک اس کا مطلب ہیہے کہ مکہ میں بلاضرورت ہتھیا راٹھا نا درست نہیں اورحسن فر ماتے ہیں کہ مکہ میں ہتھیا راٹھا نامطلقا درست نہیں ہے۔

جہوری دلیل بیہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاق والسلام عمر قالقصناء کے سال ہتھیاروں سمیت داخل ہوئے تھے، نیز فتح کمہ کے سال قال کی تیاری کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ (کلا ذکر ہ عیاض رحمہ اللہ)۔علامہ طبی اور ابن حجر دونوں نے انکی اتباع کی ہے۔ لیکن بیمقام بحث سے خالی نہیں۔

مل سلاح سے مرادیہ ہے کہ اسلحہ کو اس طرح تھلم کھلا اٹھایا جائے کہ جس سے سی مسلمان پر دعب پڑے یا سی کو تکلیف ہو ہ جیسا کہ آج کل مشاہدہ ہے۔اوراس کی تائیداین عمر پڑھ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ دواتا م حج میں اس سے منع فر ماتے تھے۔ فتح مکہ کا سال اس تھم سے مشتیٰ ہے چونکہ اسلحہ وغیرہ اٹھانا تو کسی کیلئے بھی جائز نہیں تھالیکن اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میاح قرار دیا عمیا تھا۔

## حرم پاک میں قصاص کا مسئلہ

١٤١٨: وَعَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَوَعَهُ جَاءَ رَجُلُّ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكُغْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُهُ (منفق عليه)

اخرجه في صحيحه ٤٦/٤ الحديث رقم ١٨٤٦ ومسلم في ٩٨٩/٢ الحديث رقم (٥٠٠ ـ ١٣٥٧) والترمذي في ١٧٤/٤ الحديث رقم ١٩٤٨ والترمذي في ١٧٤/٤ الحديث رقم ١٩٤٨ والدارمي ١٠١/٢ الحديث رقم ١٩٤٨ و

ومالك في الموطأ ٢٣/١ الحديث رقم ٢٤٧ من كتاب الحج. واحمد في المسند ١٦٤/٣.

ترجہ له: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَّاثِیْنَا کہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن اور ان کے سرمبارک پر خود تھا۔ پس جب کہ اتارا اس کو۔ایک مختص آیا یعنی فضل بن عبید اور کہا کہ تحقیق ابن نطل کعبہ کے پردے کو پکڑے ہوئے ہے۔فر مایا اس کو مارڈ ال۔اس کوامام بخاریؓ اور مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

تشريع: "المعفر" ميم كرسره ادرفاء كفقه كساته ب-"خود" كوكت إلى -

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُلَا اللّٰهِ کَا خود پہن کر مکہ میں داخل ہونا امام شافعیؒ کے مسلک کی دلیل ہے کہ جو محض جج یا عمرہ کا ارادہ ندر کھتا ہووہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہوسکتا ہے۔امام شافعی کے دوتو لوں میں سے صبح ترین قول یہی ہے۔شنی فرماتے ہیں ہماری دلیل آنخضرت مُلَا اُلِیْ کا بیار شادگرا می ہے جس کوابن ابی شیبہ نے ابن عباس بھا سے نقل کیا ہے:

نیز بیکه احرام اس مقدس جگه کی تنظیم کے لئے باندھاجا تا ہے اس لئے خواہ کوئی جج یاعمرہ کے لئے مکہ جائے یا کسی اورغرض سے سب برابر ہیں ۔ (کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کے پیش نظراحرام کے بغیر مکہ میں کوئی بھی داخل نہ ہو۔)اور فتح کمہ کے دن اس خاص ساعت میں بغیر احرام مکہ میں داخل ہونا آپٹائٹیڈ کے لئے حلال ہوگیا تھا' چنانچیآپٹائٹیڈ کمنے نے موقع پرفرمایا:

قوله بَجَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَعَلِّقٌ بِٱ سُتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ افْتُلْهُ:

علامہ طبی فرماتے ہیں می خبرلانے والے صاحب فضل بن عبیدا بو برز واسلمی تھے۔ اور ابن نطل میم تد ہوگیا تھا۔ اس نے اپ ایک مسلمان خدمت گار قبل کرویا تھا۔ نیز اس نے دو پیشرورگانے والی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں جو آنخضرت مُلَّ لِنُوَّا آپ کے صحابہ کرام اور اسلام کے احکام کی جوکرتی تھیں، چنا نچہ آپ مُلَّ النِّ عُلِم اس کو قصاصا مار ڈالنے کا حکم ویا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محض خارج حرم میں کوئی جنایت کرے، اور حرم میں بناہ لے لیات حرم مکہ اقامت قصاص وحدود میں مانغ نہیں۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آنخضرت مُن النظر نے این خطل کے آل کا تھم محض اس لئے دیا کہ وہ مرتد ہوگیا تھا۔ یا یہ کہ مرتد ہوئیا تھا۔ یا یہ کہ مرتد ہوئیا تھا۔ یا یہ کہ مرتد ہوئی قارا گرستا ہم کہ کہ اس کا اس کا قصاص کے طور برقل کرایا تو چر یہ کہا جائے گا کہ اس کا قل اس خاص ساعت میں ہوا ہوگا جس میں آنخضرت مُن النظر کے لئے سرز مین حرم مباح کردی گئی ہی۔ اس بات کی دلیل کہ بیش قصاصا نہیں تھا، یہ ہے کہ یہاں شرا کط قصاص مطالبہ، دعوی، شہادت نہیں پائی جارہی ہیں۔ اس تقریر سے ابن حجر کے قول کا بطلان بھی ہوگیا، وہ فرماتے ہیں: و تاویل ابی حنیفة له بان هذا کان فی الساعة التی احلت له و حین ند مکة کغیر ها بحلافها بعدها مدهد دست.

## دخولِ مکہ کے وقت آ پ<sup>ے م</sup>لگاٹیئے میامہ باندھے ہوئے تھے

1219: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَخُلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (رواه مسم) اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠١/٦ الحديث رقم ٤٥١١) ـ والنسائي في السنن ٢٠١/٥ الحديث رقم ٢٨٦٩ ـ

والدارمي في ١٠١/٢ الحديث رقم ٢٨٦٩ والدارمي في ١٠١/٢ الحديث رقم ١٩٣٩ ـ

آ بِمُنَافِينَةِ لَهِرِسِياهِ مِجْرُى تَقَى -اس كواما مسلمٌ نِ نَقَل كيا ہے-

تشریح: قوله عمامة عین کے کسرہ کے ساتھ۔اس صدیث کے ظاہر سے اور ماقبل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مُلَّاليَّةُ عَل

نے سر پرخود پہن کراس کے اوپرسیاہ عمامہ باندھ رکھا ہوگا 'بغیراحرام مکہ میں داخل ہونے کے بارے میں کلام ماقبل میں گذر چکا ہے۔ تعارض: حضرت جابڑگی اس روایت ہے معلوم ہوا کہ فتح کمہ کے دن آپ مَلَ لِیُؤَمِّ نے سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا۔ جبکہ حضرت انس کی پچھلی

عار وں استرے باروں ہن کروایت ہے ۔ کو مہا ہو کہ ان مدیسے روہ ہی جائے تاہ ہو کا تعدید ہو مدی کا جائے ہو ہو کہ ک روایت میں گز را کہ نبی فتح مکہ کے دن مکمہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آ ب ناانتیز کے سرمبارک پر خود تھا۔ ( دیکھیئے: حدیث : ۲۴۱۸ ) مراہ

قاضی عیاضؓ نے اس تعارض کا جواب بید یا ہے کہ جب آپ کُل ٹینے کہ میں ابتداءً داخل ہوئے تو خود پہن رکھا تھا، اور پھراس کے بعد سیاہ عمامہ باندھ لیا۔اس پرانہوں نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے: حطب الناس و علیہ عمامة سو داء۔اس لئے کہ آپ مُلاثینًا

یں۔ نے پاپکعیہ کے پا*س خطیدویا تھا اھ*۔(نقلہ النووی عن عیاض و اقرہ منه و تبعهما الطیبی)

ان دونوں کو جمع کرنے کی بیصورت اشکال سے خالی نہیں۔

اور بیکھی کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللّٰدمُثَالِّیُّائِے سر پرخود پہن کراس پر سیاہ عمامہ با ندھا ہو، اور بعد میں'' خود'' کوا تار کرصرف عمامہ کو باتی رکھا ہو۔

فی الجملہ کا لے کپڑا کا استعال عمامہ وغیرہ کے طور پر درست ہے۔ سفید عمامہ با ندھنا انفل ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سفید عمامہ با ندھنا بدعت ہے، چاہیے کہ اس عادت کوترک کیا جائے اور سفید با ندھا جائے ۔ گر میں اس کو ناپیند جمتا ہوں خاص طور پر جبیبا کہ عبای کیا کرتے تھے۔علامہ طبی کی بی عبارت بہت اچھی ہے کہ بیحد بیث اس بات کی دلیل ہے کہ سیاہ رنگ کی گیڑی خطبہ میں استعال کرنا جا کرنے اگر چہ سفید انفل ہے۔

#### تخريب كعبه شكركاذكر

٢٢٠: وَعَنُ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغُزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْارْضِ يُخْسَفُ بِاَ وَّلِهِمْ وَاحِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَيْفَ يُخْسَفُ بَاَوَّلِهِمْ وَاحِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسُوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاحِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَنُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ۔ (منف عله)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٣٨/٤ الحديث رقم ٢١١٨ كتاب الحج باب هدم الكعبة ومسلم في صحيحه ٢٢١٠/٤ الحديث رقم (٢٨٨٤/٨) بلفظ مختلف.

تر جملہ: حضرت عائشہ وہ ایک اسے روایت ہے کہ آپ کا ایک ارجار فر مایا کہ ایک افکر فانہ کعبہ کوٹرا برے گا۔ پس جس وقت ایک زمین میں پہنچ گا دھنسایا جائے گا۔ اپنے اول جھے کے ساتھ اور آخر کے ساتھ بھی یعنی تمام لوگوں کو دھنسادیا جائے میں نے کہاا سے اللہ کے رسول منافیقی کی سطرح دھنسایا جائے گا اپنے اول اور اپنے اُخر کے ساتھ اور ان کے میں ان کے بازار ہو نے اور وہ مخص کہ نہیں ہے ان میں سے یعنی کفر میں اور خانہ کعبہ کے خراب کرنے میں شریک نہیں ہے بلکہ کمز ور اور ان کے قیدی ہو نے فر مایا ان کو بھی دھنسایا جائے گا اپنے اول اور اپنے آخر کے ساتھ پھر ان کو اپنی نیق ل پراٹھایا جائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

لتشريج: قوله : يغزو جيش ..... باولهم و آخرهم:

یخسف: صیغه مجهول کے ساتھ ہے۔

جیش : اس کی تنوین برائے تظیم ہے۔ای عسکر عطیم

فاذا کانوا ببیداء من الارض: یہال بیداء سے مراد بیابان ہے۔اورا بن حجرنے اس بات پر جزم کیا ہے کہ اس سے مرادوہ معروف جگہ ہے جومدینہ کے قریب واقع ہے۔لیکن حدیث اس پردلالت نہیں کررہی ہے۔

یخسف باولهم و آخرهم" نیکنایی که وه سارے کے سارے ہلاک کردیتے جا کیں گے۔

قوله : وكيف يخسف .....ثم يبعثون على نياتهم: "وكيف يخسف": بيجمله عاليه يهـــ

وفيهم اسواقهم بيجمله عاليه ب-"أسواقهم" علامطيئ فرمات بين الريد" سوت" كى جمع بتوتقريرى عبارت يول موكى :

أهل أسواقهم اوراكر "سوقة" كى جمع بي معنى الموعاياب، اس صورت ميس تقديرى عبارت كى ضرورت نبيس ـ

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ قرب قیامت میں آیک بہت بڑالشکر خانہ کعبہ کونقصان پہنچانے کے ناپاک ارادہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوگا۔ چنانچہ جب وہ شکر زمین کے ایک میدانی حصہ میں پنچ گا تو وہ سارے کا سارالشکر پہلے ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ان ہلاک شدگان میں کمز وراور قیدی بھی شامل ہوں گے جونہ سب لشکر والوں کی طرح کا فر ہوں گے اور نہ کعبہ کونقصان پہنچانے میں ان کے ہمنو او نثر یک ہوں گے بلکہ ان کو زبر دی لشکر میں شامل کرلیا ہوگا۔ ان کی نیت آگر چرتخ بب کعبہ کی نہیں تھی مگر چونکہ اہل باطل کی تعداد میں اضافہ کاباعث بنے ، اور ان کے ساتھ فتنہ پر دری میں شریک میں ان کے یہ بھی ان کے ساتھ ہلاک کردیئے جا کیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَالْقُواْ فَتَنْ اللّٰهِ مِنْ طَلْمُواْ مَنْ کُم ﴾

پھر قیامت میں سب کوان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ جس کی نیت میں اسلام تھاوہ جنت میں داخل کیا جائے گا ،اور جس کی نیت کفر کی تھی اس کودوز نے میں جیجے دیا جائے گا۔

## خانہ کعبہ کی خرابی حبشی کے ہاتھوں ہوگی

٢<u>٢/٢: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰهَ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ - (منفق عليه)</u> اعرجه البخارى في ٢٠/٣ الحديث رقم ٢٥٩٦ ومسلم في ٢٢٢/٤ الحديث رقم (٥٧ - ٢٩٠٩) واحرجه النسائى في السنن ٢١٦١ الحديث رقم ٢٩٠٤ واحمد في المسند ٢١٠/٢ .

**تشریج**: "بنحوب":راء کی تشدید ، تخفیف کے ساتھ پڑھا گیاہے ..

''السويقتين'': تصغيرك ذريعه يبتلانام تصود ہے كه اسكى ٹائليں چھوٹی آور تپلی تپلی ہوں گی۔ پیخص كا فروں میں سے ہوگا۔

## خانه کعبہ کوخراب کرنے دالے مخص کا ذکر

٢٢٢: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِي قَالَ كَأَنِّى بِهِ ٱسُودَ ٱفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا (رواه البحارى) اخرجه البحارى في صحيحه ٢٦٠/٣٤ الحديث رقم ١٥٩٥ .

تروج ملی حضرت ابن عباس بیان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَنْ الْنَیْمَ اِسْتُقَالِ کیا ہے کہ فرمایا کہ میں ویکھا ہوں۔خانہ کعبہ کے خراب کرنے والے کووہ ایک شخص ہوگا سیاہ رنگ والا بچیڈا خانہ کعبہ کا پیھر پھرا کھاڑے گا۔اس کواما بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

#### تشريج: قوله : كأني به اسو دافحج:

'' کانی به'': تقدری عبارت یول ہے: کانی متلبس إليه۔ نبی کريم عليه الصلوة والسلام نے گويا كه پہلے بيفر مايا: و يعدو ب الكعبة احد ..... اور پھر (كسي اور موقع پر مزيدوضا حت فرماتے ہوئے) اس كابيرطيه بيان فرمايا۔

مظہر میں اضمیر مجرور، حدیث ابو ہریرہ میں مذکور (حبثی شخص) کی طرف راجع ہے۔اھ۔ بیمفہوم غیرواضح ہے، چونکہ ان دونوں حدیثوں کا اتصال معروف نہیں،خصوصاً جب کہ دونوں روایات بھی مختلف ہیں۔

اور پھر فرمایا: یہ کہنااولی ہے کہ دہ خمیر مہم ہے،اس کی تغییر مابعد کلام کررہاہے اھ۔ یہ بھی محل اشکال ہے۔ چونکہ مابعد کلام تغییر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا،الا یہ کہ تقدیم عبارت یوں ہو: کانمی ہو جل اسو د افحج ..... ۔''اسو د''مصابح میں یہ قیدموجو ذہیں ہے، صلاحیت نہیں رکھتی دواحتال ہیں: (۱)''به'' کی خمیر مجرورے بدل ہے۔ (۲)به کی خمیر مجرورے ''حال'' ہے۔

''أفحج'' پين بھي يہي تركيبي احمالات ہيں۔

افعج: میں پہلے حااور پھرجیم ہے۔ وہ مخص کہ جس کے پیر کے اگلے جھے قریب اور ایڑیاں دور ہوں دونوں ٹاگلوں کو کھول کر چانا ہو۔اور''فجیج"دو ہری جیم کے ساتھ۔اس مخص کو کہتے ہیں ٹائگیں پھیلا کر چانا ہو۔ فجیج "افجع بسے زیادہ فتیج ہوتا ہے۔ قولہ: یقلعھا حجو ۱ حجو ۱:

"حجوا حجوا": بیدونوں اسم" حال" ہیں ، یہ" ہو بتہ ہاہا باہا" کی نظیر ہے (ذکرہ ابن حجرِّ) اور زیادہ داضح بیہ کہ یہ دونوں اسم" بیٹ ہیں ، یہ" ہو بتہ ہاہا باہا" کی نظیر ہے (ذکرہ ابن حجرِّ) اور زیادہ داختے ہے کہ یہ دونوں صمیر کعبہ ہے ' بیل منزید کے ' ججر' 'جامد ہے ، اور باب شتق ہے ، چنانچا کیا طلاق دوسر سے پرنہیں ہوسکتا ۔ فتد ہو اس سے مرادیہ کہ دو شخص کعبہ کی عمارت کوڈھائے گا۔ کہا گیا ہے کہ وہ اسے سمندر میں ڈال دیں گے۔ محدثین کا تفاق ہے کہ خانہ کعبہ کی تغییر کا استے طویل عرصہ تک برقر ارد ہنا خوارق عادیہ میں سے ہے۔

## الفصلالتان:

## حرم میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

٣٤/٢٤: عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ اِلْحَادُ فِيهِ (رواه ابو داود) الحرحه ابوداؤد في السنن ٢٠٢٢ البحديث رفع ٢٠٢٠\_

ترجید: حضرت یعلی بن امیہ فائن سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم منگانیکا نے ارشاد فرمایا حرم میں غلہ کا بند کرنا کجروی ہے۔اس کوابوداؤ د نفقل کیا ہے۔

تشرویی: ''احتکار'' کامطلب میہ ہے کہ گراں بازاری کے دور میں غلداس نیت سے خرید کررکھنا کہ جب گرانی اور زیادہ بڑھ گی تو اسے فروخت کیا جائے گا۔ بیفعل ویسے تو ہر جگہ حرام ہے لیکن حرم میں اس کا ارتکاب حرمت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ اس پر'' کجروی'' (یعنی تق چھوڑ کر باطل کی طرف ماکل ہونا) کا اطلاق فر مایا گیا ہے اور حرم میں کجروی کے بارے میں حق

تعالى نے يون ارشادفر ماياہے:

﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ ثَيْنِفُهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴾

''اور جوخص حرم میں ظلم کے ساتھ تجروی کاارادہ کرےگا ہم اے در دناک عذاب کا مزہ چکھادیں گے''۔

#### كمه كى فضليت

٢٧٢٢: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمَكَةً مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَى وَلَوْلَا اَنَّ قَوْمِى الدادا) الخُورَ جُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اسنادا) احرجه الترمذي في السنن ٦٧٩/٥ الحديث رقم ٣٩٢٦.

ترجیمه: حضرت ابن عباس طائف سے روایت ہے کہ آپ مُٹالینی کے ارشاد فرمایا کے سے یعنی جب فتح مکہ کے دن وہاں سے رخصت ہوئے کیا خوب شہر ہے اور میر نے زو یک بہت زیادہ محبوب ہے اگر میری قریش قوم مجھے تھے سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں ندر ہتا۔ اس کو امام تر فدی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے سند کے اعتبار سے ۔

تَشْرِيجَ : قوله :قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْهِ اللهِ عِلْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى :

''ما أطيبك'' .تعجب كاصيغه ہے۔ وأحبك كاعطف ماقبل پر بهور ہاہے۔ برا مدر برین کرنی نظامہ

پہلی قیداس کی ذات کی نسبت سے ہے، یامطلق ہے، اور دوسری قیر تخصیص کیلئے ہے۔ آنخضرت مَا کُلِیُوْ اِنے فَتْح مکد کے دن مکہ سے الوداع ہوتے وقت پی کلمات مکہ کونخاطب کر کے ارشاد فر مائے تھے۔آنخضرت مَا کُلِیَوْ کُما

کہ سے خطاب فر مانادلیل ہے کہ اس کو بھی فہم وساعت حاصل ہے۔

قوله :وَلَوْلَا أَنَّ قُوْمِي أَخْرَ جُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَك:

قریش کی طرف اخراج کی نسبت بایں طور ہے کہ وہ آپ کا اٹیٹا کے خروج کا سبب بے تھے۔

بیر حدیث جمہور کی دلیل ہے کہ مکہ تکرمہ مدینہ منورہ ہے افضل ہے، بخلاف امام مالک کے۔امام مالک مدینہ کے مکہ سے افضل ہونے کے قائل ہیں۔امام سیوطی ؓنے اس پرمستقل رسال تصنیف کیا ہے۔

قوله :رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غويب اسنادا اسنادا: تركيبي اعتبارے يتميزوا قع مور باہے۔

#### زمین میں سب سے زیادہ محبوب مقام مکہ ہے

7216 وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ حَمْرَ اءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاقِفًا عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنَّكَ لَخَيْرٌ أَرْضِ اللّٰهِ فِلَو اللّٰهِ وَلَوْلاَ إِنِّى أُخُوِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ (رواه النرمذي وابن ماجة) اخرجه الترمذي في السنن ٩٧٩/٥ الحديث رقم ٩٧٩/٥ والدارمي في المسنن ٩٠٩/٥ الحديث رقم ٩٠٠٠ والدارمي في ١٠٣٧/٢ الحديث رقم ٢٠١٠ والدارمي في ١٠٣/٢ الحديث رقم ٢٠١٠ واحمد في المسند ١٠٥/٤

ترجیلہ: حضرت عبداللہ بن عدی بن حمراءً ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُلَّالِیُّمُ کُوح ورہ مقام کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا۔ پس فر مایا اللہ کی تشم حقیق تو خداکی زمین میں سب سے بہتر ہے اور بہت محبوب ہے خداکی زمین ر مواة شع مشكوة أرموجلده بم

میں خدا کے نز دیک ۔اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو نہ نکلنا میں تجھ سے اس کوامام تر نہ کی اورابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

عبدالله بن عدی ۔ بیعبدالله بن ''عدی وقریشی'' زہری ہیں۔ بیاال حجاز میں شارہوتے ہیں۔ بید' قدید''اور''عسفان' کے

درمیان رہتے تھے۔ان سے ابوسلمہ عبدالرحمٰن اور مجمدا بن جبیر روایت کرتے ہیں۔ مد د

كَشُوكِيجَ: قوله :رأيت رسول الله ﷺ واقفاعلى الحزورة:

"المحزورة":علامه طبی فرماتے ہیں: بروزن قسورة مکه میں ایک جگه کانام ہے۔اوربعض نے حزورة کومشدد پڑھاہے۔حزورة اصل میں جھوٹ نے ٹیلہ کوکہا جاتا ہے۔اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے، چونکہ یہاں ایک جھوٹا ٹیلا تھا۔اور کہا گیاہے کہ"جرہم" کے بعد خانہ کعبہ کا متولی وکیج بن سلمۃ بن زہیر بن ایاد بنا، تو اس نے یہاں ایک محل تقمیر کرایا اور وہاں ایک تو م کوآباد کیا، جس کوحزورہ کہا جاتا ہے۔ چنا نچہ اس کو جزوی مکہ کہا جانے لگا۔اھ بعض کا کہنا ہے کہ جزورة، مکہ میں واقع ایک بازار کانام تھا، یہ بازار آج کل" غرورة" کے نام سے معروف ہے۔ یہی" باب الوواع" ہے۔

قوله فحقال :والله .....منك ماخرجت:

یہ جملہ دلالت کررہا ہے کہ مؤمن کو چاہیے کہ وہ حتی الا مکان مکہ سے نہ نگلے ، الا بید کہ حقیقۂ یا حکماً کسی ضرورت دینی یا دنیوی کی وجہ سے نگلنے پرمجبور ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مکہ حمر مہیں داخل ہونا سعادت ہے ، اور با ہر نگلنا شقاوت ہے۔

فقہاء حنفیہ اس جملہ سے استیناس کے طور پر فرماتے ہیں کہ' موقع ''کیلئے مستحب ہے کہ وہ اپنے پیچھے کی طرف یوں ملتفت ہوجیسا کہ وہ خض کہ جو یہاں سے جانے پر سخت شرمندہ ہو، بلکہ اس شخص کی طرح کی جس کوزبرد تی یہاں سے نکالا جارہا ہو، اس میں ایک پہلو تعظیم کا بھی ہے کہ بیت اللہ سے جدا ہورہا ہے۔الٹے پاؤں لوٹنا اگر چہ بدعت ہے، لیکن سنت سے متزام نہیں، یہ بدعت حنہ ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں بلکہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں: ما رأہ المسلمون حسنا فھو عند اللہ حسن۔

انك لمخير ارض الله واحب ارض الله: اس ميں تصريح ہے مكہ مدينه منورہ سے افضل ہے، جيسا كہ جمہور كا ند جب ہے، البته زمين كا وہ كلا اكب جب بكہ بالا جماع البته زمين كا وہ كلا اكب جب بكہ بالا جماع عرش ہے بھی افضل ہے بنی ومعنی ہرائتبار سے حضرات مالكيہ نے اس حدیث كارد كیا ہے جبیبا كہ ائمہ مالكيہ ميں سے ابن عبدالبر بھی اس كا اعتراف كرتے ہيں۔

انتهائی تعجب کی بات ہے کہ ان حضرات نے اس حدیث فابت کا معارضہ ایسی روایات سے کیا ہے جو نہ صرف ضعف بلکہ موضوع جس بیں۔ چنانچہ ای قبیل سے بیروایت پیش کی جاتی ہے۔ اللهم إنهم أخو جو نی من أحب البلاد إلى فاسكنی فی أحب البلاد إليك اس روایت کے موضوع ہونے پرمحد ثین کا اجماع ہے۔ جب اکہ ابن عبد البراور ابن دحیہ فرماتے ہیں، بلکہ امام مالک سے بھی منقول ہے۔ اس طرف النفات نہ کیا جائے کہ امام حاکم نے متدرک میں اس روایت کی تخ بیج کی ہے۔ چونکہ ائمہ فرماتے ہیں، من کمال تساهلہ فی کتابہ عطل تمام النفع له، بالفرض بیروایت فابت بھی ہوتو ''بعد مکہ ''مقدر مانا جائے گا۔ چونکہ زمین کا جو حسر اللہ تعالی کے زدیہ محبوب ترین ہوگا، نی کریم علیہ الصلوة والسلام کو بھی وہی حصر مجبوب ترین ہوگا۔ علاوہ ازیں نی کریم علیہ الصلوة والسلام کو بیافتی اللہ نی اللہ کی نے بین فرما کی کی این خوب کریم علیہ الصلوة والسلام کو بیافتی ریا تھی کریم علیہ الصلوة والسلام نے بیدعافر مائی کہ ان شہروں میں سے جو شہر سب سے بہتر ہاں جا ہیں تشریف لے جا کیں۔ چنانچہ نی کریم علیہ الصلوة والسلام نے بیدعافر مائی کہ ان شہروں میں سے جو شہر سب سے بہتر ہا ورفتہ فساد سے ما مون و محفوظ ہے میرے لئے پندفر مالیہ ہے۔

طبرانی کی روایت ہے:المدینة خیر من مکة بیحدیث ضعیف ہے۔امام ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ تنکر دواہی ہے۔اوراگراس کو سیحے کستلیم کربھی کیا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوة والسلام کے زمانہ پرمحمول ہوگی، کہ آنخضرت مُلَّا ﷺ کے وجودا قدس کے باعث مدینہ منورہ کشیر الفوا کد تھا۔ چونکہ مدینہ منورہ کا بیشرف وفضل اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ سرکار دعالم مُلَّا ﷺ کے وجود باہر کت کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔آپ علیہ الصلوة والسلام پر برکات الہیہ کے نزول کی وجہ سے ہے۔

نیز واضح رہے کہ ان دونوں مقامات مقدسہ کیلئے سفر کرنے کے مسکہ میں بھی فرق ہے۔ مکہ کا سفر کرنا واجب ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری مسنون ہے بلانزاع۔ اور بی جمی مجمع علیہ ہے کنفس مدینہ، مکہ مکر مدے اضل نہیں ہے۔ چونکہ یہاں اصلا تضاعف نہیں ہے، بلکہ مضاعفت کا تعلق دونوں مجدوں کے ساتھ ہے۔ چانچ ایک حدیث سجح میں آتا ہے: صلاۃ فی مسجدی هذا أفضل من الف صلاۃ فی غیرہ من المساجد إلا المسجد الحوام، و صلاۃ فی مسجد الحوام أفضل من الصلاۃ فی مسجدی هذا بمائة ألف صلاۃ ۔ بعض مفاظ کافر مانا ہے کہ بی حدیث شخین کی شرط پر ہے۔

حفزت عبداللہ بن عمر والتہ بن عمر وی ہے: صلاۃ واحدۃ بالمسجد الحوام أفضل من مائة ألف صلاۃ بمسجد النبی علیہ الصلواۃ والسلام۔ بیصدیث اگر چہ موقوف ہے، کین مرفوع کے حکم میں ہے، چونکہ اس جیسی بات اپن رائے ہے نہیں کہی جاسکت ابن ہائ فرماتے ہیں: علماء کا مکمرمہ کی مجاورت کے بارے میں کراہت وعدم کراہت کا اختلاف ہے۔ چنانچ بعض شافعیہ نے ذکر کیا ہے کہ مختاریہ ہو۔ یقول صاحبین کا ہے۔ امام ذکر کیا ہے کہ مختاریہ ہو۔ یقول صاحبین کا ہے۔ امام ابوصنیفہ قرماتے تھے: إنها لیست بدار هجو ۃ۔ امام مالک سے اس بابت استفسار ابوصنیفہ اور امام مالک سے اس بابت استفسار کیا گیا تو فرمایا: ما کان الناس إلا علیٰ المحج والرجوع۔ پہلاتول ''اعجب'' اوریدوسراتول ''احوط'' ہے۔ چونکہ اس کے برکس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔

اورای وجہ ہے بھی کہانسان خطا کا پتلا ہے۔جیسا کہ بی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا فرمان ہے: کل ابن آ دم حطوٰ ہ المضاعف یضاعف نے کمینڈ ایسابی ابن مسعود سے مروی ہے،اگر وہ صحیح طور پر ثابت ہو۔وگرند تو بلاشبہ اس اللہ کے حرم میں اس

کاارتکاب'' اُلخش واُغلظ''ہے۔ سخت عذاب کا موجب ہےاور پیسارے اموراللّٰہ کی ناراضگی کا سبب ہیں ،

ا بن عباس بڑھنا جیسامحب رسول مَلْ النَّهُمُ کہتے ہوئے طا کف کواپناوطن بنامیضا:

لأن أذنب خمسين ذنبا بركية وهو موضع بقرب الطائف أحب إلى أن أذنب ذنباً واحدا بمكة مطرت ابن أمسعودٌ عمروى من علما بلدة يؤخذ العبد فيها بالهمة قبل العمل إلا مكة اوربيآ يت تلاوت فرماكى: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ المحبين المعبد المعبد

مدینہ سے ایک تخص طلب علم کیلئے آیا، سعیدابن المسیب نے اس سے فرمایا: ارجع إلی المدینة، فإنا نسمع أن ساکن مکة لایموت حتی یکون الحرم عندہ بمنزلة لحل لما یستحل من حردها۔

حضرت عمرفاروق مروى ب:خطيئة أصيبها بمكة أعزّ على من سبعين خطيئة بغيرها ـ

ہاں اللہ کے کھالیے بندے بھی ہیں کہ جن کواللہ جل شاندنے طبائع کے تقاضوں سے سنوارلیا ہے، یہی لوگ اہل جوار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جومضاعف حسنات کی فضیلت ہے ہم کنار ہونے والے ہیں۔

اك صريث من آتا ع: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد

الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة الف في مسجده

امام احمد کی ایک روایت میں ابن عمر سے مروی ہے میں نے ان کوسنالعنی نبی کریم مَ الفِیمَ اکوفر ماتے ہوئے:

من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة\_ وقال:سمعته يقول:ما رفع رجل قدماً ولا وضعها إلا كتب الله له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات\_

ابن ماجدا بن عباس ﷺ کارشادگرای نقل کرتے ہیں:

من أدرك رمضان بمكة وصامه وقام منه ما تيسر كتب له مائة ألف شهر رمضان فيما سواه، وكتب

الله له بكل يوم عتق رقبة، وبكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس في سبيل الله \_

صحیحمسلم کی حدیث ہے:

لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا\_

تر مذی وغیرہ نے ابن عمر سے نبی کریم تالیفی کا میدار شادگرا می نقل کیا ہے:

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بها اهـ

ارشاد بارى تعالى ہے:﴿ظهر الفساد في البو والبحر﴾(سورة الروم: ١٤)لاحول ولا قوة إلاّ بالله العظيم ــ

ووبرى عِكْمُ فرمايا: ﴿يَا مُعَشَّرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّ استطعتُم أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارُ السموات والأرض فانفذوا لا

تنفذون إلا بسلطان ﴿ (سورة الرحس: ٣٣)

تخریج:اس جدیث کواور محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔سندی اعتبارے بیصدی صحیح ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان، ولعله لابؤ اخذنا بالفضل والإحسان.

## الفصل لتالث:

#### حرمت مكه كابيان

١٧٢١: عَنُ أَبِى شُرَيْحِ الْعَدَوِيِ آنَةُ قَالَ لِعَمْرِ وَبْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِنُذَنَ لِى اَيُّهَا الْاَمِيْرُ أُحَدِّفُكَ قَوْلاً قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَآبَصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكْلَمَ بِهِ حَمِدَ الله وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ خَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلا يَحِلُّ كِمْرِي يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ آنُ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْصُدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ آحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِعَالِ رَسُولِ لِمُوكِ يَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ آنُ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْصُدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ آحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِعَالِ رَسُولِ لِللهِ عَلَيْهِ فَيْهُ إِنْ اللهِ قَلْدُ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْذَنُ لَكُمْ وَإِنَّمَا الْإِنْ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَهَا رٍ وَقَدْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(متفق عليه وفي البخاري اَلْخَرْبَةُ اَلْجِنَا يَةُ)

والترمذي ١٧٣/٣ الحديث رقم ٩٠٨ واحمد في المسند ٣٨٥/٦\_

آرجیملہ: حضرت ابوشری عدوی بڑا تھا ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعد ہے اس وقت جبہہ وہ مکہ کی طرف الشکر بھیج رہے تھے ہے موض کیا کہ اے میرے سردار! مجھے اجازت دین میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں جس کو رسول اللہ کا این کی اللہ بھی ارشاد فر مایا تھا کہ میرے کا نوں نے اس کو سنا اور میرے دل نے اسے یا در کھا اور میری آئھوں نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالی کی تعریف اور ثنا کی پھر فر مایا تھیں مکہ کو اللہ نے بزرگی دی ہے اور اس کو کو گو اور ثنا کی پھر فر مایا تھیں مکہ کو اللہ نے بزرگی دی ہے اور اس کو کو گوں نے بزرگی نہیں دی ۔ پس مکہ اس محف کے واسطے طال نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اس میں درخت کا نے ۔ اگر کوئی مکہ میں قبال کے لئے رسول اللہ تا کا لیکھی ہے ہے کہ اس میں اور حل اللہ تعالی نے اپنے رسول مانا کی گھی ہے اس کو ہم جگو تم کہ میں اجازت نہیں دی ۔ میں موجواد فیر حرم میں اور حال اللہ تعالی نے اپنے رسول مانا کی تعلی کے اس میں اجازت نہیں دی ۔ میں خواج و بر ایک سامے کے لئے اس میں جو اسٹری کے لئے دن اس شہر کی اجازت دی گئی تھی ۔ آج کے دن اس شہر کی قبل کے ایک سامے کہ حاصر خائی ہوا ہو ایک و بنا ہوں اے ایوشر سے کہا گیا کہ عمر و نے کہا کہ میں اس حدیث کو آپ ہے نے دی و اس کو امام بخاری اور شرح کے تعقیق حرم گنہ گار و خون کے ساتھ بھا گنے والے کو اور تقصیم کے ساتھ بھا گنے والے کو بنا نہیں دیتا۔ اس کو امام بخاری اور شرح کے تعقیق حرم گنہ گار کو خون کے ساتھ بھا گنے والے کو اور تقصیم کے ساتھ بھا گنے والے کو اور تقصیم کے ساتھ بھا گنے والے کو اور تقصیم کے ساتھ کو ایک میں اس حدیث کو آپ نہیں دیتا۔ اس کو امام بخاری اور شرک آخری کے اس کی کر ساتھ بھا گنے والے کو بنا نہیں دیتا۔ اس کو امام بخاری اور شرک آخری کے کروں کے ساتھ کی اور کو کہا کہ میں اس حدیث کو آپ نہیں دیتا۔ اس کو امام بخاری اور شرک کے تحقیق حرم گنہ گار کو خون کے ساتھ بھا گنے والے کو اور تقصیم کے ساتھ کی اور کو کہا کہ میں اس حدیث کو آپ نہ نہیں دیتا۔ اس کو امام بخاری اور شرک کے تو کو کو کو کے ساتھ کی کو کو کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو ک

#### راویٔ حدیث:

البوشر تکے۔ یہ' ابوشر تک''خویلد بن عمر و کعمی'عدی'خزاعی ہیں۔فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ ۲۸ ھ میں مدینہ میں ان کا انقال ہوا۔ان سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔اور بیا پی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔اہل حجاز میں ان کا شار ہے۔''شر تک'' تصغیر کے ساتھ ہے۔

تشريج: بخاري كي روايت مين"الخربة كمعنى"قصور"بين \_

عمرو بن سعید بن عاص اموی قریش 'اپنے چیازاد بھائی خلیفہ عبدالملک بن مروان کی جانب سے مدینہ کے حاکم سے 'ان کوحضرت عبداللہ بن زبیر "سے قبال کیلئے بھیجا گیا تھا۔ حالا نکہ اس وقت مکہ ،اس کے مضافات ،اور عراق وغیرہ پرحضرت عبداللہ بن زبیر کی برحق خلافت قائم تھی ،اور شام میں عبدالملک کا غلبہ تھا۔

قوله : وهو يبعث البعوث الى مكة .....واثنى عليه:

"البعث": جماعة من الجند يرسلها الأمير إلى قتال فرقة وفتح بلاد\_ (فوح)

"ائذن": ذال کے فتے ،ہمزہ ٹانی کوابتداء یاء ہے بھی بدلا جاتا ہے۔ ' إذن ''مصدر سے امر کا صیغہ ہے۔

"أحدثك": مجز وم ب\_اوربعض كاكهناب كمرفوع ب\_

''أذنای'': ذال نے ضمہ، نیز سکون کے ساتھ۔

"حمد الله":جملهمتانفه بيانيه-

ولا يعضد: ضاؤ مجمه كركسره كساته بم ضم بهي يرها جاسكتا ہے۔

اُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ اُذُ نَا ىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَابْصَرَتْهُ عَيْنَا ىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهُ وَاتَّنِى عَلَيْهِ،اس كلام مِس بِدر بِكُن تاكيدات بِين، جو بِالكل عيال بين ـ

قوله :قَالَ :إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ ..... أَنْ يَّسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلَا يَعْضُدُ بِهَا شَجَرَةً :

اِنَّ مَتَّحَةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ: لِعِنى مَدكواللَّه تعالى فَعظمت بخشَى ہے اور يہاں كے باسيوں كوبھى جعاحرمت حاصل ہے۔ مَدكولوگوں نے اپنی طرف سے بزرگی نہيں دی ہے۔ بيمطلب مراد لينے كی صورت ميں بياس بات كے منافی نہيں كه اس شہركو حرمت حضرت ابراجيم عليظانے دى ہے۔

قوله :فَلَا يَحِلُّ لِإِمْرِي يُوْمِنُ بِا للهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ .....وَلَا يَعْضُدُ بِهَا شَجَرَةٌ :

" يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلِيَحِوِّ": مؤمنَ به كصرفَ دواطراف كوذ كركيا، چونكه به بقيه مؤمن به كى طرف سے كفايت كرتے ہيں ــ .. موقع في سريار موتور

" أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دُمًّا":

یعنی کسی مسلمان کیلئے اس شہر میں خونریزی حلال نہیں ہے،خواہ وہ خون ریزی کسی کوزخمی کرنے کی صورت میں ہو،خواہ کسی کونل کرنے کی صورت میں ہواگر چہوہ مقتول و مجروح لائق قتل ہی کیوں نہ ہو،اور کسی کونا حق قتل یا زخمی کرنا تو ہر جگہ حرام ہے خواہ حرم مکہ کے اندر ہوخواہ حرم کے باہر ہو۔

" وُلَا يَغْضُدُ بِهَا شَجَرَةٌ": يهال اگر چِرُجر كاذ كر بِمُكرنبا تاب وحثيث كابھى يہى علم ب\_ يهال تك تو عمرو بن سعيد كى بات كاجواب تھا۔ آگے نيا كلام ہے۔

قوله : فإن أحد ترخص ..... وليبلغ الشاهد الغائب:

"إن": شرطيه ہے۔"أحد" فاعل ہے فعل محذوف وجوبا كا،اور ما بعد تو خص اس كى تفيير كرر ہاہے۔تركيبى اعتبار سے اس كى نظيرية يات كريمہ بيں: ﴿وإن أحد من المشوكين استجارك ﴾ - ﴿إذا السماء انشقت ﴾ -

"وإنما أذن لى": يهجمله ابتدائيه بسماس كاعطف جمله شرطيه پر ب-اس كلام يس صنعت التفات بـ ابن جركويهال وجم بواب-قوله : وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْآ مُسِ وَلْيُعِلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَا فِبَ :

"اليوم": \_\_مرادخطبه والادن \_\_\_

"الامس": ہےمراداس دفت کےعلاوہ دوسری گھڑی ہے۔اوریہ بھی ممکن ہےکداس سےمرادز مانہ ماضی ہو۔

''وليبلغ'':لام اقل كوساكن وكمسور دونو لطرح يره هاجاسكتا ہے اور دوسر الام مشدد وكمسور ہے۔ اور مخفف بھی درست ہے۔

قوله :ماقال لك عمرو؟ .....و لافارا بخربة:

"ما": بيرما استفهاميه-

"بذلك" : اس كامشاراليه حديث يا تقم محذوف ہے۔

" ياابا شريح " إس نداء من دواحمال بين:

پہلااحمال بیہ کہ میہ اقبل کا تتمہ ہے۔ دوسرااحمال میہ کہ یہ مابعد کیلیے تمہیر ہے۔

"الحوم" :حرم سے مراد مكه ب، جيسے كه ايك حديث ميں اس كى تصريح ہے۔

"لايعيذ عاصيا ولافارا بدم":

عمرو بن سعید کے جواب کا حاصل میہ ہے کہ زمین حرم اس مخص کو بناہ نہیں دیتی جوخلیفہ سے بغاوت کر کے نافر مانی کا مرتکب ہوا ہوؤ گویا عمر و بن سعید کے زعم کے مطابق عبد الملک بن مروان خلیفہ برحق تھااور حضرت عبداللّٰہ بن زبیر ؒاس کے باغی تھے۔حالا تکہ عبدالملک بن مروان خلیفہ برحق نہیں تھا کہ اس کی خلافت کا انکار کرنے والاشرعی اعتبار سے باغی قرار دیا جاتا۔

"خربة":اكينخ مين الخيانة ب،خيانة أمانة كن ضدب شرح مسلم مين عند الخربة البلية كالفاظ مين ـ

''المعن ''نائے ہے معجمہ کے فتحہ اور راء کے سکون کے ساتھ۔ خاء پرضمہ بھی پڑھا جاتا ہے۔اس کے معنی ہیں جنایت ،اوراس کے ا اصل معن'' بسر قدہ الابل'' ہیں۔

اگرکوئی شخص خارج حرم میں جنایت قتل کے علاوہ کوئی جرم کرکے حرم میں پناہ حاصل کرلے توالیہ شخص کا حقہ پانی بند کردیا جائے ، بینی اس پرتنگی کی جائے ،اس کو نہ کھانا دیا جائے ، نہ پانی پلایا جائے ،اس کواشیائے خور دونوش فروخت نہ کی جا کیں ، تا کہ وہ باہر نگلنے پر مجبور ہوجائے ،اس کے بعداس سے قصاص (بدلہ) لیا جائے۔ابن حجر نے اس روایت کواپنے نہ جب کی دلیل قرار دیا ہے کہ حرم میں صدود وقصاص کا نفاذ ہوگا۔

#### لعظيم مكه كابيان

٢٢/٢: وَعَنْ عَيَاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَوَالُ هلَدِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هَٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوْا ذَٰ لِكَ هَلَكُوْا۔ (رواه ابن ماحة)

احرجه ابن ماجه في السنن ٣٨/٢\_ الحديث رقم ١ ٣١١\_

ترجہ له: حضرت عیاش بن رہید بخزوی سے روایت ہے کہتے ہیں ۔ کہ نبی کریم مُثَاثِیُّا نے ارشاد فر مایا بیامت ہمیشہ بھلائی کے ساتھ قائم رہے گی جب تک اس حرمت کی تعظیم کرے گی ۔ یعنی مکداوراس کے حرم کی جیسے تعظیم کا حق ہاور جس وقت اس تعظیم کوضائع کریں گے۔ ہلاک ہوجائیں گے۔اس کو ابن ماحید نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

عمیاش بن افی ربیعۃ ۔ عیاش بن ابی ربیعہ نزومی قریش'' ابوجہل'' کے ماں شریک بھائی ہیں۔ آنحضور طَالَیْہُ کے'' دارار قم''
میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع میں اسلام لے آئے۔ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھرانہوں نے اور حضرت عمر دلائیؤ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھرانہوں نے اور حضرت عمر دلائیؤ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے پاس' ہشام'' کے دونوں بیٹے'' ابوجہل'' اور'' حارث' آئے اور کہا کہ تمہاری ماں نے سم کھائی ہے کہ میں جب
تک کہتم کو ند دیکھ لوں گی اس وقت تک نہ سرمیں تیل ڈالوں گی اور نہ سائے میں آ رام کروں گی۔ اس لئے بیان کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس ان دونوں نے ان کوایک رہی سے باند ھ دیا اور مکہ میں قید کر دیا۔ اس پر آنحضور مُنالِیُونِمُان کے لئے قنوت میں دعافرمایا کرتے ہیں۔ ان ہوں کی قیدسے خلاصی دے۔ جنگ برموک میں شہید ہوئے۔ ان سے عمر دی ان اس خیرہ واریت کرتے ہیں۔

**تنشر سے**: ''عیاش'' دونقطوں والی یاء کے مشد داور شین معجمہ کے ساتھ ہے۔

''لا توال":بصیغهٔ مٰدکرومؤنث دونو ل طرح پڑھا گیا ہے۔"بعنیو":تنوین برائے تنظیم ہے۔

"ما عظموا" : يماظر فيرب اى :مدة تعظيمهم "ذلك" : اس كامشارالي تعظيم بي يا مكوره حرمت ب

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اُمت اجابت اس وفت تک بہت ہی بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ حرمت مکہ اور حرم مکہ کی تغظیم کرتی رہے گی جب تک کہ حرمت مکہ اور حرم مکہ کی تغظیم کرتی رہے گی جب کہ اس کی المانت کے مترادف ہے۔ چنا نچہ جب لوگ اس تغظیم کوترک کردیں گے تو وہ اپنے اس فعل بدکی بدولت ہلاک کردیئے جائیں گے۔

# هُ بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حَرَّسَهَا اللهُ تَعَالَى هُ

#### حرم مدینه کابیان (الله اس کوآفات سے محفوظ رکھے)

مدینداوراس کے گرداگرد زمین کی حرمت کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں کیکن اس سلسلہ میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں پینانچے فی علاء کے نزدیک مدینداوراس کے گرداگرد زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہاں شہر مقدس اوراس کے چاروں طرف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے نہ یہ کہاس کا بھی وہی تھم ہے جو مکہ اوراس کی گرداگرد زمین کا ہے لہذا حفی مسلک کے مطابق مدینہ اوراس کی زمین کی اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کا شااور شکار کرنا حرام نہیں ہے لیکن اسمہ ثلاث نہ کے نزدیک چونکہ جرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی تھم ہے اس لئے ان کے مسلک میں مدینہ میں ان چیزوں کے ارتکاب سے جزاواجب نہیں ہوتی۔

چنانچ علام طبی قرمات بین: المشهور من مذهب مالك والشافعی، أنه لاضمان فی صید المدینة وقطع شجرها، بل ذلك حرام بلاضمان، وقال بعض العلماء: یجب الجزاء كحرم مكة، وقال بعضهم: لا یخرم أیضا اصداور توریشی گست بین: قوله علیه الصلواة والسلام: حرمت المدینة، أراد بذلك تحریم التعظیم، دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم اصد به الصلواة والسلام فی الحدیث السابق: أحرم من الحرمة لامن التحریم بمعنی أعظم المدینة جمعا بین الدلیلین بقدر الإمكان، وله نقول فنعظمها ونوقرها أشد التوقیر والتعظیم، لكن لا نقول بالتحریم لعدم القاطع احترازا عن الجرأة علی تحریم ما أحل الله تعالی ـ

دن اس کی شفاعت کروں گایا پیفر مایا که میں اس ( کی اطاعت ) کا گواہ بنوں گا''۔

ولاكل حنفي: (١) عن أنسُّ قال: كان لأبى طلحة ابن أم سليم، يقال له أبو عمير، وكان رسول الله هَ يَضاحكه إذا دخل، وكان له طير، فدخل رسول الله هَ فرأى أباه عمير حزينًا له فقال: ماشأن أبى عمير؟ فقيل: يا رسول الله عمير أما فعل النغير؟

اس صدیث کے بارے میں ابن اثیر کھتے ہیں ، هذا حدیث صحیح قد أخوجه البخاری، و مسلم فی کتابیه ما، و کذا الإمام أحمد، و الترمذی، و النسائی، و ابن ماجه امام طحادی فرماتے ہیں بیوا قعد مدینه منوره کا ہے۔ اگر مدینه منوره بھی (براعتبار سے) مكہ کی طرح حرم ہوتا، اور اس میں شکارنا جائز ہوتا تو رسول الله مَا فَیْتِا اَللهُ مَا فَیْتِوْ اَللهُ مَا فَیْتُو اِللهُ مَا فَیْتُو اِللهُ مَا فَیْتُو اِللهُ مَا فَیْتُو اِللهُ مَا اِللهُ مَا مُنْ اِللهُ اللهُ مَا فَیْتُ اِللهُ اللهُ مَا فَیْتُو اِللهُ مَا تَعْدِی اَعْدِی اَللهُ مَا مَا مَا مَدِ مَا سَدِ عَلَیْ اَللهُ مَا مِنْ مَا مَا مُنْ اِللهُ مِنْ اَللهُ مَا مُنْ اِللهُ مَا مُنْ مَا مُنْ اِللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اَللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اِللهُ مَا مُنْ اِللّٰهُ مَا اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ كُلُو اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللّٰ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللّٰ اللهُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ مُنْ اللّٰ اللهُ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ مُلْمُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ مُنْ اللّٰ الللّٰ ال

خلاصه کلام بیکه اگر حرم مدینه کا تکم حرم مکه کی طرح ہوتا تو پھر رسول النّد کا اُٹیا کی موجود گی میں پرندے کو قید میں رکھنا کیوں کر درست ہوسکتا تھا؟۔

تورپشتی فرماتے ہیں: اگر حدود دینے میں پرندہ کوتید کرناحرام ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام (اس) موضع حاجت میں سکونت نہ فرماتے ۔اگر یہ ہماجائے کہ مکن ہے کہ یہ (واقعہ) قباء میں پیش آیا ہو۔اور قباء حرم کا حصنہیں ہے تواس کو جواب یہ ہے کہ ایسا کہنے ہے ڈرنا چاہیے ۔آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ قباء حرم کا حصنہیں ہے۔ چونکہ متعدد حضرات نے دینہ کے حرم کی حدود ''برید فی برید' بیان کی ہے، اور آباء ہی کہ مافت ایک فرتخ ہے بھی کم ہے۔اگر یہ ہماجائے کہ حدیث نغیر کا یہ واقعہ ترکیم کہ یہ ہوار ''برید' کا ہو قاب کہ یہ یہ ہواتا ہے،اور قباء ہی مسافت ایک فرتخ ہے بھی کم ہے۔اگر یہ ہماجائے کہ حدیث نغیر کا یہ واقعہ ترکیم کی ہوتا ہے۔اور (جب) رادی کی تاویل جمت نہیں ، تو دوسرے کی تاویل کیسی ہوگی؟ مزید یہ کہ آگر صل سے شکار کرکے لایا گیا تھا تو تب بھی ہمیں مور والزام نہیں تخبرایا جا سکتا، چونکہ کی کا شکار جب حرم میں واخل ہوجائے تو اس کا تھم حنفیہ کے نزد کی صید حل کا ہوجا تا ہے۔الہذا یہ بات ہمارے خلاف نہیں جاتی، بلکہ خودان کے خلاف جہ ہوسکت ہے۔بام منووی فرماتے ہیں: ولکن اصلھم ھذا ضعیف فیود علیہم اھے۔ام نووی کا یہ کہنا کیسے جے ہوسکت ہے جب کہ ہمارااستدلال نص سے ہوسکت ہے۔ چنانچہ بلاشبنص کوقیاس پرمقدم کیا جائے گا۔

كافى م*ين لكھتے بين: لأن ح*ل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة، فلا يحرم الابراهين ساطعة، ومرويهم محتمل وهو لا يصلح حجةــ کہ ہر جگہ شکار کرنے اور درخت کا شنے کی اجازت دلائل قطیعہ سے ثابت ہے، کسی مقام پرحرمت اصطنیا داور حرمت قطع اشجار کیلئے بھی نصوص قطیعہ کی ضرورت ہے۔اورائمہ ثلاثہ نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ محمل ہیں، اس لئے محض ان معتمل نصوص کے پیش نظر مدینہ کے شکارا ور درخت کا شنے کوحرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔

صحیحین کی صدیث ہے:ان النبی ﷺ لما اُخذہ کان نخل وقبوی لمشر کین وخرب فامر النبی ﷺ بالنخل فقطع۔ وقولہ، اُخذہ ای مکان المسجد۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کدرسول اللہ مُنَّاثِیْنِام مجد نبوی کی تغییر کے وقت مدینہ کے تھجوروں کے درخت کٹوا کرمسجد کی حجیت کا انتظام فر مایا ،اگر حرم مدینہ کے احکام حرم مکہ جیسے ہوتے تو در بارنبوی سے قطع نخل کی اجازت نہ دی جاتی۔

حنفیه کا استدلال حضرت این مسعود اور این زباله وغیره کی روایت سے بھی ہے که رسول الله مُنَاتِّیَّمُ نے سلمہ سے فر مایا تھا: أما انك لو کنت تصیده بالعقیق لشیعتك اذا ذهبت و تلقیتك إذا جئت فإنبي أحب العقیق۔

حفزت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں نے وحثی جانوروں کا شکار کرکے گوشت نبی کریم مُلَّا اَیْدِیَّا کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا تو رسول الله مُلَّایُّیْا نے مجھ سے فرمایا اگرتم شکار کرنے کیلئے وادی عقیق جاتے تو جاتے وقت میں تمہار ساتھ مشابعت کرتا (یعنی رخصت کرنے کیلئے باہر تک ساتھ جایا) اور جب تم واپس آتے تو میں تمہار ااستقبال کرتا۔ چونکہ میں وادی عقیق کو پسند کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ وادی عقیق مدینہ کا ایک حصہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت سعد نے درخت کا نئے والے غلام سے سامان سلب کر لیا تھا۔ مقام عقیق سے شکار کی ترغیب خودرسول الله مُلَّالِیُّ اِللَّم کی ایک اس سے معلوم ہوا کہ حرم مدینہ اور اس کے شکار کا حکم حرم مکہ اور اس کے شکار کا حکم حرم مکہ اور اس کے شکار کا حکم کی طرح نہیں ہے۔

ای باب کی قصل اول میں حضرت ابوسعید کی حدیث مذکور ہے: و لا تخبط فیھا شجو إلا لعلف، که مدینہ کے اشجار سوائے چارے کے نہا ہے جھاڑنے کی اجازت دی ہے۔ چارے کے نہا کے جا کیں۔ اس حدیث میں آپ مُل گُل اُن جا کرنہیں۔ اس معلوم ہوا کہ حرم مدینہ کے نبا تات کا علم ،حرم مکہ کے نباتات کے علم کی طرح نہیں ہے۔ نباتات کے علم کی طرح نہیں ہے۔

امام طبرائی نے اپنی اوسط میں حضرت انس سے صدیث نقل کی ہے: رسول الله مَانی ﷺ نے فرمایا: احد جبل یحبنا و نحبه، فإذا جنتموه فکلوا من شجوه ولو من عضاه که احدیمالا می سے مجت کرتا ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جبتم احدا و تواس کے درخت سے کچھ کھاؤ۔

اِس حدیث کے راوی کثیر بن زید ہیں، اما ماحمہ نے ان کی توثیق کی ہے۔ مزید یہ کداس سے ملتی جلتی روایت ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کی جا ۔ اور طاہر ہے کہ درخت سے کچھ کھانے کیلئے اس کو درخت سے تو ڑنے کی اجازت کو سلزم ہے۔ اور احد حرم مدینہ کا ایک حصہ ہے، حرم مکہ میں خودرو درخت کے پتے تو ڑنے کی اجازت نہیں، جبکہ حرم مدینہ کے درختوں کے پتے اور پھل تو ڑنے کی اجازت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام احد کے علاوہ وغیرہ میں ممانعت احتیابی ہے، ناکہ تحریمی انعت برائے تعلقی، برائے اکل نہ تھی تاکہ تنگی لازم نہ آئے۔ نیزیہاں شکار بھی بکٹرت ہوتا ہے۔ چنا نچہ نہی میں شدید کا اسلوب اختیار کیا، کیکن اصطیاد و انتفاع کے معالمہ میں توسع برتا۔ اس کی نظیرہ وہ تا ویل ہے جو حدیث صید میں ذکر کی گئی۔

# الفصّل لاوك:

#### احترام مدينه كابيان

٢٢٢٨: عَنْ عَلِيّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْهِ إِلاَّ الْقُوْانَ وَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَدْيُنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ اللّهِ قَلْمُ فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا اَوْ اولى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ ذِمَّةُ اللّهِ مَا لَكُ مَنْ اَخْفَر مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ وَمَنْ وَاللّى قَوْمًا بِغَيْرِ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ (مَنْ عليه) (وَفِي اللّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ (مَنْ عليه) (وَفِي اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ (مَنْ عليه) (وَفِي اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ (مَنْ عليه) (وَفِي وَاليَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُعْرَبُكُ وَالْمُلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِيْنَ لَا لَاللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِيْنَ لَا

اخرجه البخارى فى صحيحه ٨١/٤ الحديث رقم ١٨٧٠ ومسلم فى صحيحه ٩٩٤/٢ الحديث رقم (٢٦٧ - ١٣٧٥) والدارمى فى ١٣٧٠) وابوداؤد فى السنن ٢٩٢/٢ الحديث رقم ٢١٢٧ الحديث رقم ٢١٢٧ والدارمى فى ٢١٧/٢ الحديث رقم ٢٠٢٩ واحمد فى المسند ٨١/١.

لتشريج: قوله : ماكتبنا عن رسول الله الله القرآن ومافي هذه الصحيفة:

بیصدیث دلیل ہے کی ٹائٹوئے آنخضرت کا ٹیکا کی طرف سے قرآن کریم اور صحیفہ ندکورہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لہمی تھی۔ مند احمر میں ابوحمان سے مروی ہے : اُن علیا کان یامو بالا مرفیؤتی، فیقال: قد فعلنا کذا، فیقول: صدق الله ورسوله۔ قال: فقال له الاشتر: إن هذا الذي تقول تفشيغ في الناس أهو شئ عهده إليك رسول الله ﷺ؟ قال: ما عهد إلى رسول الله ﷺ دون الناس إلا شيئ سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال: فلم يزالوا به حتى أخوج الصحيفة، فإذا فيها: من أحدث حدثا۔ الحديث تفشغ: فاء شين اور پُرفين بمعنی ظهو وانشو۔ (كذا في النهابة)
امام نوويٌ فرماتے ہيں: يه حديث شيعه حفرات كرغم اوراس بہتان تراشي كى ترويد كررہى ہے كه تخضرت كَاللَيْمُ نے حضرت على طلاق ہے ايك وصيت نامه مرتب كرايا تھا، جس ميں حضرت على طلاق كواپنا خليفه اول مقرر كرنے كى ہدايت بھى تھى۔ اس ميں پُحه خاص راز كى با تيں بھى تھى، اوراس وصيت نامه ميں اہل بيت كيكے بحر خصوص امور سے جن كاعلم اہل بيت كے علاوہ اوركى كونيس تھا۔ بيسارى با تيں باطل ووے ہيں، اختر اعات فاسدہ ہيں، ان كى كوئى اصل نہيں۔ اوراس كے ابطال كيلئے حضرت على طلاق كا يقول ( ها كتبنا عن رسول بالله عليہ الا القرآن و ها في هذه الصحيفة ) كافى شافى ہے۔ اور بي حديث اس بات كى دليل ہے كملم كى باتوں كو كھنام ستحب ہے۔ قوله: قال دسول الله عليہ : المدينة حرام ما بين عيو اللي ثور:

قال: بياس محيفه كي تفسير ہے۔

"المدینة حوام" بهمار بزویک بهال" حرام" بمعنی محتر م ممنوع کے ہے۔ (یعنی مدینه منوره اوراس کے اطراف زمین کاوه حصه جوعیر اورثور کے درمیان ہے بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اس میں ایسی چیزوں کا ارتکاب ممنوع ہے جوشہر مقدس اوراس کی باعظمت زمین کی تو بین وحقارت کا سبب ہوں) اور شافعیہ کے نزویک حرام" حرم" کے معنی میں ہے۔ (یعنی مدینه منوره اوراس کے اطراف زمین کا وہ حصہ جوعیر اورثور کے درمیان ہے حرم کرکی مانند ہے کہ جو چیزیں مثلاً شکار وغیرہ حرم کہ میں حرام ہیں وہ یہاں میں بھی حرام ہیں۔)

''عین کے فتہ اور یاء کے سکون کے ساتھ ہے۔ ''عیو ''اور''ٹور ''یہ ودنوں پہاڑ مدینہ کے اطرف میں واقع ہیں۔ایک قول یہ ہے کھیر مدینہ کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے،البتہ'' ثور' مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے،اوروہ غاربھی ای میں ہے جہاں رسول اللہ کا گئی اور ت بھرت رو پوش ہوئے تھے۔اورایک روایت میں ''ما بین غیو و احد'' کے الفاظ ہیں۔ (چونکہ حدیث میں جم مدینہ کی حدود بیان کر نامقصودتھا) چنانچ بورکا ذکر باعث اشکال ہے۔ (شاید یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے 'نعیر'' کا ذکرتو کیا ہے، لیکن ثور کا ذکر نہیں کیا اور اس کو مہم رکھا ہے۔ چنانچ بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ہے:المدینة حوم ما بین عانو الی کذا۔) اس کے بعض علماء نے تو یہ جواب دیا ہے کہ اگر چہلی روایت نیادہ شہور ہے گرراوی سے علمی ہوئی ہے کہ اس نے ''احد'' کے بجائے ٹو نقل کرویا۔ (بعض نے یہ کہا ہے کہ جارا حدے قریب ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جوغیر شہور ہے، اسے '' ثور'' کہا جا تا ہے، اور حدیث میں یہی

مراد ہے۔اس لئے حدیث میں ثور کا ذکر تھے ہے، باقی جن علماء نے اس کا انکار کیا ہے وہ اس کی عدم شہرت کی وجہ ہے ہے۔) لبطف : بران سے معظ میں 'دجیا ہے'' کی طرح ہے ''جھر میں اس کی عالم شیرت کی وجہ ہے ۔ ،

بعض نے یہ کہا ہے کہ کم معظمہ میں 'جبل ثور'' کی طرح ایک' جبل عیر'' بھی ہے۔اوررسول الله مُنَّافِیْدُ کُمَا کا منشایہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان مکہ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی ہی جگہ مدینہ کی حرم ہے۔مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کوعیر عدوی کہاجا تا ہے۔اس کے علاوہ ایک اور پہاڑ ہے جسے ثورالمحل کہاجا تا ہے۔کہا گیا ہے ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد ترتین ہیں۔ چنا نچہ ایک حذیث میں مروی ہے: قد قال بحوم مابین المعدینة علی لسانی۔ حرتین میں سے ایک کوعیر سے تشبید دی ،اور دوسر کے کوثور سے تشبید دی۔یاان سے مراد مازمی المعدینة (مدینہ کی دو تک جگہیں) ہیں ان مجر واثور سے تشبید دی ہے۔ایک حدیث میں آتا ہے: حوام مابین مازمیھا۔

قوله : فمن احدث فيها حدثا او آوي محدثا:

''احدث فیھا حدثا''؛لینی ایسی بات کے یارائج کرے جوقر آن وحدیث کےخلاف ہو یا منکر ہو۔ ''آوی ''؛کومد وقصر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

"محدث ": دال کے کسرہ کے ساتھ ہے۔اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو کسی بدعتی کو پناہ دے، یا جانی کو پناہ وے بایں طور

كه جانى اوراس كخصم كے درميان قصاص لينے كى راہ ميں حائل ہوجائے۔

ا تیک روایت صححہ میں'' محدث'' دال کے فتحہ کے ساتھ بھی مردی ہے۔اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو بدعت کے کام کوجگہ دے، بایں طور کہاس برراضی ہو، تو ان دونو ں برخدا کی ،فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔الخ

> ... قوله :لا يقبل منه صرف ولا عدل:

ہوانہ کو یعبن میں حسوت و یہ عنان . بیاس محیفہ علی کے پہلے حکم کابیان ہے۔

" صوف" : ك كى معنى آت بير، يهال اس كمندرجه ذيل تمام عنى مراد لئ جاسكة بين :

(۱) فرض \_ (۲) نفل \_ (۳) توبه \_ (۴) شفاعت

"عدل": كجهى كى معانى آتے ہيں، يهال اس كے مندرجه ذيل معانى مراد بوسكتے ہيں:

(۱) نفل ۔ (۲) فرض ۔ (۳) ندیہ ۔ (۴) شفاعت ۔ (۵) توبہ

عدم قبولیت سے مراد قبولیت تامہ ہے۔عدل اور فدیہ میں مناسبت سے ہے کہ فدیہ 'مفدی'' کامعادل (مسادی) ہوتا ہے۔

قوله :فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين :

''فعلیه'': ای کل و احد منهما بینی ان دونوں میں سے ہرایک پر۔دونوں سے مرادایک و دفخض جو مدینہ میں بدعت پیدا کرے،اور دوسرا و دفخض جوکسی بدعتی کو پناہ دے۔اور جوخض بھی ان کا موں میں ان کی (بینی ان ملعون افراد کی) اتباع کرے گا، یا ان کے افعال نہ کورہ پرراضی ہوگا اس پر بھی لعنت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

"لعنة الله ": يعنى الصحف يراللدك يوكارب، ووراندودرگاه ب،رسواب،اللدكى رحمت سےدور بـ

"المملائكة": سے مراد كراما كاتبين جين، ياتمام ملائكه مراد جين چونكه وه عاصو لكونا پيندكرتے جين -اور ملائكه كے لعنت كرنے

المصارف میں بین میں ہیں ہیں۔ اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بدد عاکرتے ہیں۔ کامطلب بیہ ہے کہ وہ اس عاصی کے حق میں اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بدد عاکرتے ہیں۔

" والناس اجمعین ": یعنی فدکورہ بالا دواشخاص کے علاوہ ہر خض ان پرلعنت بھیجتا ہے، اور بی بھی ممکن ہے کہ بید دونوں بھی ان لعنت بھیجنے والوں میں شامل ہوں بایں طور کہ بیہ بدوعا کرتے ہوں : الا لعنة الله علی المظالمین \_اورظلم کہتے ہیں شی ءکواس کے غیر موقع محل میں رکھتے کو،

قوله : ذمة المسلمين واحدة يسعى بهاادناهم، فمن اخفر مسلما .... والاعدل:

بیاس صحیفه کادوسرا حکم ہے۔

''اخفو'' : خائے معجمہ کے ساتھ ہے۔ بمعنی'' نقض''، یہ خفو ہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں عہدو پیان ،اور باب افعال میں اس کے معنی ہیں ''از اللہ المنحفو ہ''( یعنی عہدو پیان کوزائل کرنا )

مسلمانوں کے عُہدو پیان ثیء واحد کی طرح ہیں۔اس میں اختلاف مر تب کا فرق نہیں ہے۔اس کوتو ڑنا جا ئرنہیں ہے،اگر چہ عاقد فرد واحد ہی کیوں نہ ہو۔اور جو محض اپنے بھائی کے ذمہ کوتو ڑے گا وہ اس محض کی مانند ہے جو کس سے عہد کر کے تو ٹر دے۔ چنا نچہ ایسا محض اضاعت عہد و پیاں کے باعث ندموم ہے۔ گویا کہ سب مسلمان جسم واحد ہیں، جب اس کے کسی ایک حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم ہے قرار ہوجا تا ہے۔ پس ایفائے عہد کے لئے ان میں سے ادنی مرتبہ کا محض بھی کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے،خواہ ایک سے صادر ہوا ہو، یا افراد کثیرہ سے،خواہ عبد کسی معزز آدمی نے کیا ہو،خواہ کسی گھٹیا آدمی نے کیا ہو۔علامہ طبی فرماتے ہیں

جب مسلمانوں میں ہے کسی ایک مسلمان نے کسی کا فرکوا مان دے دی تو کسی کیلئے بھی جائز نہیں کہ اس کے ذمہ کوتو ڑے۔اگر چہوہ مسلمان غلام ہی کیوں نہ ہو۔۔اھ،البتہ ہمارےا مام اعظم نے غلام کی امان کا اعتبار نہیں کیا۔ ( کما ھومقرر فی محلّہ)

۔ اُلہٰذا جو خص سی مسلمان کے عہد کو تو ڑے ' ہایں طور کہ جس کا فرکوا مان دی گئی تھی اسے قتل کردیا ،یااس کا مال لوٹ لیا، اس پراللہ کی'

مہرہ ہو اس میں سیمان سے ہمدو دور سے ببی کور کہ من مردو ہوں دن اسے میں دریا بیا میں دوسے ہیں میں دوسے ہیں گردستا فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے'نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ فل۔

قوله: من والمی قوما بغیر اذن موالیه: بیاس صحیفه کی کا تیسرااتهم ہے۔ لینی جوخص اپنی آزادی کی نسبت آزاد کرنے والے کی بجائے کسی دوسرے کی طرف کری قوم مستحق لعنت ہے۔ بایں طور کی اپنے مولی کے علاوہ کسی اور کو اپنامولی کے یا قرار دے۔ "بغیر اذن موالیه" کی قید کا بیم مطلب ہر گرنہیں کہ بیتھم عدم اذن کے ساتھ مقید ہے۔ (لیمن بیم مطلب نہیں ہے کہ اگر مالک اجازت وے دی تو پھر غیر مالک کی طرف نسبت کرنا درست ہوجائے گا۔) بلکہ بیقید اکثر کے اعتبارے ہے (کہ اکثر ایسانی ہوتا ہے) کہ اگر آزادی یافتہ غلام اپنے مالک سے اس بات کی اجازت چا ہتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی نسبت اس کی بجائے کسی دوسرے کی طرف کرے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ بہاں ولاء موالات مراد ہے۔ ولاء عتق مراز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ بتلائے۔ اور 'بغیرا ذن موالیہ'' کی قید در حقیقت مانع کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے ان کا حق اور انکی امانت۔ یہ

کلام باعتبار غالب کے ہے بطور قید کے نہیں ہے، چنانچ انتساب کی اجازت ہوتو تب بھی غیر کی طرف انتساب درست نہیں ہوگا۔ قولہ: من ادعی الی غیر ابیہ ..... الخ: ''ادعی'': انتسب کے معنی میں ہے

"او تولی غیر ابیه": اس عطف سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے جنہوں نے "موالات" کی تغییر" ولاء عمّاقہ" کے ساتھ کی ہے۔ اس آخری تھم میں دوافراد کیلئے ایک ہی وعید ذکر فر مائی، چونکہ عتق اس حیثیت سے کہوہ" لمحمدہ کلحمدہ النسب" ہے، توجب وہ اصل شخص سے ہٹ کر کسی غیر کی طرف نبست کرے گا توبیاس شخص کی مانند ہوگا جواپنے اصل (لیمن اصل باپ) سے براءت کا دعوی کرے۔اوراپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے۔ چنانچہ پیشخص بددعا کا مستحق ہوگا۔

#### حرمت مدینه کابیان

٢٢٦٦: وَعَنُ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَي الْمَدِيْنَةِ آنُ يُقُطَعَ عِضَاهُهَا آوُ يَقْتَلَ صَيْدُ هَا وَقَالَ الْمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُو ا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعُهَا آحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا آبْدَلَ اللهُ فِيْهَا مَنُ هُوَ خَيْرٌ قِنْهُ وَلَا يَنْهُ اللهُ فِيهَا مَنُ هُوَ خَيْرٌ قِنْهُ وَلَا يَنْهُ الْمَعِيدَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم) هُو خَيْرٌ قِنْهُ وَلَا يَنْهُمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم) المرحه مسلم في صحيحه ٩٩٢١٢ الحديث رقم (٩٥٦ - ١٣٦٣) واحمد في المسند ١٨١١ -

ترجی کے دونوں کناروں کے درمیان حرام کرتا ہوں کہ اس کے خاروار درخند ،کاٹے کاٹیٹی کے ارشاوفر مایا کہ تحقیق میں مدینہ کے پہاڑوں

کے دونوں کناروں کے درمیان حرام کرتا ہوں کہ اس کے خاروار درخند ،کاٹے جا کمیں یا مارا جائے اس کاشکاراور فر مایا

مدینہ بہتر ہان کے واسطے یعنی اس کے مونین کے رہنے والوں کے لیے دنیااور آخرت میں اگراس کی بھلائی کو جان

لیس ۔ تو اس کو نہ چھوڑیں اور نہ وہاں سے جا کمیں اور نہ چھوڑ ہے گا۔ اس کو کوئی بے رغبتی سے بلکہ اللہ تعالی اس میں اس

خفس کو بدلے گا کہ وہ بہتر ہوگا اس سے یعنی مدینہ کو اس کے نہ ہونے سے ضرر نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے لیے مفید ہوگا یعنی

کوئی اس کی تختی اور بھوک پرصر نہیں کرے گا اور اس کی مشقت پر گرمیں اس کے واسطے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ فر مایا

کہ گواہ ہوزگا یعنی اس کی تختی اور بھوک پرصر نہیں کرے گا اور اس کی مشقت پر گرمیں اس کے واسطے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ فر مایا

تشريج: قوله : اني احرم ما بين لابتي المدينة ، ان يقطع او يقتل صيدها:

" انسی احرم": لیعنی میں مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان کوقابل تعظیم یاممنوع قرار دیتا ہوں۔

''أن يقطع'':مفعول ہے''برل الاشتمال''ہے۔''عضاہ'':عضہ کی جمع ہے،حردف اصیلہ میں ہے''ھاء''محذوف ہے۔ ہروہ برا درخت جوکا نے دار ہو۔

قوله :المدینة خیولهم: اگر فتح ہے قبل ہوتو مطلق مراد ہے،اوراگر فتح کمدے بعد ہے تو غیر کمد کی قید کے ساتھ مقید ہوگا۔ یا معیشت میں برکت کے اعتبار ہے'' خیر'' ہونا مراد ہے۔ چنانچہ بیفضیلت مکم کر مہ کوحاصل فضیلت زائدہ کے منافی نہیں۔

قوله :ولايثبت احد على لاوائهاوجهدهاالا كنت شفيعا او شهيدا يوم القيامة:

لاواء: پہلاہمزہ ساکن ہے،اورابدال کے ساتھ بھی پڑھاجا تا ہے۔اس کے معنی ہیں سخت قتم کی جھوک۔

جھد:جیم کے فتحہ نیز ضمہ کے ساتھ ،ہمعنی مشقت لیعنی یہال کی گرمی شدت، پر دلیس کی مشقت،اور یہال رہنے والے بدعتی لوگول سے اہل سنت کو پہنینے والی اذبیتیں۔

لا یثبت أحد علی الأوانها: جو ہرگ فرماتے ہیں: "اللاواء" کے معنی ہیں" الشدة" ۔ اور یہال الأواء سے مرادیہال قطاور معیشت کی تنگی ہے۔ جیبا که اکثر روایات میں علی الأواء ها و شدتها کے الفاظ ہیں۔ لہذاان دونوں کے معنی میں قدرے اختلاف ضروری ہے، اگر چہ بیجی ممکن ہے کہ بیع طف تفییری و تاکیدی ہو چوککہ: التاسیس اولی، والاصل فی العطف التغایر۔

شفیعا أوشھیدا: کہا گیا ہے کہ' أو 'راوی کے ثک کا بیان ہے۔ یہ ہات انتہائی مستبعد ہے چونکہ بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کوای طرح روایت کیا ہے، اور متعدد صحابہ کا شک پر شفق ہونا بعید معلوم ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ بیان تقیم کیلئے ہے۔ أی شفیعا

للعاصى شهيدا للمطيع أو شهيدا لمن مات في زمانه شفيعا لمن مات بعده اوركها گيا بي كُه أو "بمعن" واؤ" ب-اس جمله مين اشاره بي كداس كا خاتمه بالخير موگا - قاضي فرمات مين: آخضرت كا گنام گارول كيلي عمومي شفاعت فرمانا ، اورساري

امت پر گواہی دیناوہ تو ہے ہی ، حدیث باب میں مذکور بیفضیلت ایک اضافی خصوصیت ہے۔ نبی کریم ملیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہداءاحد کے بارے میں فرمایا: أنا شبھید علمی ہو لاء۔ چنانچہ ان حضرات کی تخصیص ان کی قدرومنزلت کی رفعت کو بیان کررہی ہے۔

بارسے یں ترایا ان مسھید علمی ہو وہ عصیبی چوان سراھی ۔ یہ ن ان کی کدرو سرمت کی رست و بیان کر رہ کہا ہے۔ اس حدیث میں یہ تنبیب بھی ہے کہ مؤمن کے لئے بیضروری ہے کہ وہ صبر کامظاہرہ کرے، بلکہ حربین شریفین (یعنی مکہ مکرمہ و مدینہ

منورہ) کی اقامت پراللہ تعالیٰ کاشکر کرتارہے نیزیہ کہ وہ ان مقدی شروں کےعلاوہ کی ظاہری نعتوں پرنظر نہ کرے۔ چونکہ اصل اعتبار تو آخرت کی حقیقی نعتوں کا ہے۔ جبیبا کہ عدیث میں آتا ہے:

''اےاللہ! آخرت کی راحت وآ رام کےعلاوہ اورکوئی راحت وآ رامنہیں ہے''۔

اورا یک صدیث می آیا ہے:من صبر علی حر مکة ساعة تباعد من نارجهم مائتی سنة ـ

مسى كہنے والے نے كيابى خوب كها:

#### إذا لم يطب في طيبة عند طيب تطيب به الدنيا فأين تطيب

الله جل شانه كافرمان ب: ﴿ الم يروا أنا جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حولهم ﴾ أيك دوسرى جگه ارشا وفر بايا: ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ﴾ [ نريش: إحيات طيبك اصل يه ب كرزق پنچار به ادرامن حاصل به و امن بى در حقيقت كمال وفق به -

## مدینه منوره کی سکونت کی فضیلت

٣٧٣: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى الأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدٌ مِّنُ أُمَّتِيُ الآَّكِينَةِ وَشِدَّتِهَا آحَدٌ مِّنُ أُمَّتِيُ الآَّكُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٤/٢ الحديث رقم (٤٨٤\_ ١٣٧٨)\_ ومالك في الموطأ ٨٨٥/٢ الحديث رقم ٣ من كتاب المدينة\_ واحمد في المسند ٢٨٨/٢\_

**ترجیم که: حفرت ابو ہریرہ بڑلٹیؤ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم مُلَّالِّیَّتِم نے فر مایا۔ جو شخص مدینہ کی تخق اور بھوک پر اور محنت پرمیری امت میں سے مبرکر سے گامیں اس کیلئے شفاعت کرونگا قیامت کے دن اس کوامام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔ عرض مرتب: تشریح کیلئے بچھلی حدیث ملاحظ فر مائے ۔ `** 

## نیک پھل دیکھا ہے ٹاٹیٹر کمدینہ کے لیے دُعا فرماتے

٣٤١: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوُ اَوَّلَ الشَّمَرَةِ جَاءُ وُا بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا اَخَذَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى ثَمَرِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِى مُدِّنَا اللَّهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبُدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَانِّى عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَانَا اَدْعُوْكَ لِمَدِيْنَةِ بِمِعْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِلْغَهُ مَعَهَ ثُمَّ قَالَ يَدْعُوْ اَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَنَهُ قَيْعُطِيْهِ ذَلِكَ الْقَمْرَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٠/٢ الحديث رقم (٤٧٣ ـ ١٣٧٣) والترمذي في السنن ٤٧٢/٥ الحديث رقم ٤٥٢٥ـ و ابن ماجه في ١١٠٥/٢ الحديث رقم ٣٣٢٩ـ والدارمي في ١٤٥/٢ الحديث رقم ٢٠٧٢ـ ومالك في الموطأ ٨٨٥/٢ الحديث رقم ٢ من كتاب المدينة، واحمد في المسند ٣٣٠/٢\_

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے دواہ ہے ہے کہ لوگ جس وقت نیا پھل دیکھتے تو حضور کا ٹیڈیٹم کے پاس لے کرآتے تھے تو جس وقت حضور کا ٹیڈیٹم کے پاس لے کرآتے تھے تو جس وقت حضور کا ٹیڈیٹم کیتے اے البی ہمارے واسطے ہمارے میوے ہمارے شہر ہمارے صاح اور ہمارے مدیل برکت دے۔ اے البی تحقیق ابراہیم تیرابندہ اور تیرا گہرادوست ہا ور تیرا نبی ہوں اور ابراہیم نے تھے سے مکہ کے لئے دعا کی تھی جو کہ اس آیت میں مذکور ہے: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ ﴾ اور میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیظ نے مکہ کے واسطے کی تھی اور شل اس کے اس کی دعا کے میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیظ نے مکہ کے واسطے کی تھی اور شل اس کے اس کی دعا کے

ساتھ لینی اس کی دعا کے دوگنا ہونے کے ساتھ پھرا بو ہریرہ ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ حضورمُٹاٹٹیؤ کا بینے اہل بیت میں سے سب

ہے چھوٹے بیچے کو بلاتے اوراس کو کھل دیتے ۔اس کوا مامسکٹم نے نقل کیا ہے ۔

كَنْتُومِيجَ: قوله :كان الناس اذا رأوا أول ثمرة جاء وا به الى النبي ﷺ :

''اول ثمرة '':اس كوباكوره اورائموذج بھى كہتے ہيں \_جاؤوا بد بخمير اول ثمر كى طرف راجع ہے اور ايك نسخه يس جاؤوا بها

ب-اس صورت میں توجیدیہ ہے کہ یہال مضاف الیدے اکتماب ثانیث کیا ہے۔

قوله :اللهم بارك في ثمرنا .....وبارك لنا في مدنا:

"اللهم بارك في ثمرنا": يعنى الالله الله المار يهلول مين حمى اورمعنوى بركت عطافر ما

''و ہارك لنا في مدينتنا'': ہمارےشہر میں بركت عطافر ما'تينی شہر كی ذات میں ازروئے وسعت بركت عطافر ما، يہاں كے رہنے والوں کو وسعت عطافر ما۔ چنانچہ آپ مُنالِینِیْز کی دعااس طرح قبول ہوئی کہ سجد نبوی مُنالِینِیْز میں توسیع ہوئی ،اس کے اطراف میں توسیع ہوئی،مسلمان کثیر تعداد میں یہاں آباد ہوئے جتی کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں جب مدینہ میں موجودان گھوڑوں کوشار کیا گیا جو جہاد کیلئے تیار کئے تھان کی تعداد جالیس ہزار تھی۔

بارك لنا فى صاعنا ..... مدنا بصاح ايك پياندكانام تهااور مرتجى ايك پياندكانام تها ـ مرصاع كم موتا بـ ـ صاع اور مديس برکت سے مرادیہ ہے کہان کے ذریعے تولیے جانے والے رزق میں کمیت و کیفیت کے اعتبار سے فراخی عطافر ما۔

عرض مرتب: ملاعلی قاریؓ نے یہاں نبی ورسول کے درمیان فرق کی طویل بحث چھیٹری ہے۔ہم نے وہ بحث یہاں سے حذف کردی ہےاھ۔

قوله : وانى عبدك ونبيك: آپ كالينكار في اين صبيب مونى كاذكرنيس كياراس كى كى وجوبات موكتى بين:

(۱)بسبب تواضع اپنی پیصفت ذکرنبیس کی ۔ (۲)ممکن ہے آپ مُلَاثِیُانے فرکر کی ہولیکن راوی اس کا ذکر بھول گئے ہوں۔

(٣) ممكن ہے جس وفت آپ مَا اللّٰ اللّٰ الله است ارشاد فر ماكى مواس وفت تك آپ كوا بے حبيب مونے كاعلم نه موامو۔

قوله وانه دعاك لمكة .....ومثله معه:

ثم قال: يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر:

سيد جمال الدين مصابح مين لكصة بين:قال: ثم يدعوا - مين اي كودرست مجمعة ابول -

''ولید'':کبرے،اورکہا گیاہے کتھنیر کےساتھ ہے۔ای ولد صغیر ۔مفاتے میں کھاہے کہ جب نبی کریم علیہ السلوة والسلام

دعاما نگ کرفارغ ہوجاتے تواپنے اہل ہیت میں ہے سب ہے چھوٹے بچے کو بلواتے ۔بعض کا کہنا ہے کہ مطلق مراد ہے۔لیعنی کسی حجھوٹے بيح كوبلواتي علامه طبي قرماتے بين: ايك روايت ميں برالفاظ آئے بين: ثم يعطيها أصغر وليد يحضره من الولدان اھـاس میں تقبید واطلاق دونوں کا حتمال ہے۔اور تعد د پرحمل کرنا بھی ممکن ہے۔

بعض کا کہنا ہے کہ مغیری تخصیص اس وجہ سے تھی کہ چھوٹے بیچے نیا چل دیکھ کربہت ہی خوش ہوتے ہیں۔

کہا گیا ہے کہاس میں تنبیہ ہے کہ نفوس کا ملہ کیلئے بیہ بات مناسب نہیں کہ وہ انواع با کورہ میں سے پچھ بھی اس وفت تک استعال کریں کہ جب تک وہ چیز عام نہ ہو جائے اور ہر تخص اس کے کھانے پر قادر نہ ہو جائے ۔علامہ طبنٌ فرماتے ہیں: بیروایت مطلق ہے، اور متن کی روایت مقید ہے۔ چنانچ متن کی روایت میں تأمیل کی جائے۔ یہ 'انسب' ہے۔ یامطلق کومقید برمحمول کیا جائے۔

عصام الدينٌ شُرح شَائل مِن فرمات بين:وقوله : يدعو أصغر وليد يستمد بسرور قلبه على إجابة دعائه : اس جمله کے بابت ذکر کردہ اقوال میں بیتو جیہ سب سے لطیف ہے، چونکہ باکورہ اور ولید میں گہری مناسبت ہے، وہ یہ کہ دونوں ہی قرب عہد بالا یجاد ہوتے ہیں۔میں کہتا ہوں پیچل نظرہے، باوجودیہ کہ جمع میں کوئی مالع نہیں۔

فرمایا: بعض روایات میں: ثم یدعو أصغر ولید له آیا ہے، ہوسکتا ہے کہ له، یدعو کے متعلق ہو، ولید کیلئے قید نہ ہو۔ أی: يدعو اللهمو - چنانچه بيروايت اطلاق وتقيد ك مخالف نه موكى اه-اس توجيه كابعيد مونامخفي ميس-

تحقیقی بات یہ ہے کہ دونوں روایتیں دوالگ الگ حالتوں پرمحمول ہیں۔اور مطلب یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلو ۃ والسلام کے آس یاس کہیں کوئی اپنا بچہ ہوتا تو اس کوعنایت فر ماتے ،ادرا گرکسی اور کا بچہ ہوتا تو اس کوعنایت فرما دیتے ،اوراس میں بھی کوئی شبنہیں کہ جب کوئی اپنا بچیجھی پاس ہوتا ہوگا ،اورکسی اور کا بچیجھی پاس ہوتا ہوگا تو دونوں کوعنایت فرما دیتے ہوں گے۔ ہاں جب پاس کوئی بھی بچینہ ہوتا ہوگاتو بلاشبہ ایسی صورت میں اپنے اہل میں سے کسی بچہ کو بلا لیتے ہوں گے۔ چونکہ وہ اس حسن سلوک کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ حق

#### حرمنت مدينه كابيان

٢٧٣٢:وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَازِمَيْهَا اَنْ لَّا يُهْرَاقَ فِيْهَا دَمّْ وَلَا يُحْمَلَ فِيْهَا سِلاّحٌ لِقِتَالِ وَلَا تُخْبَطُ فِيْهَا شَجَرَةٌ اِلَّا

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠١/٢ الحديث رقم (٤٧٥\_ ١٣٧٤) واحمد في المسند\_

ترجمه:حضرت ابوسعيد عدوايت إنهول في نبي كريم مَنْ الله عُلِيم عَلَى كيا بفر مايا كمابرا بيم في عكوبزر كي دی ۔ یعنی ظاہری بزرگی ۔ پس اس کوحرام گھر دانا تعنی شار کیا اور محقیق میں نے مدینه منوره کو بزرگی دی ۔اس کی دونو ں

طرفوں کے درمیان اس کے ساتھ کہ خون ریزی نہ کی جائے اس میں اور نہاس میں ہتھیا راٹھایا جائے لڑائی کے لیے اور نہاس میں درخت کوجھاڑا جائے لیعنی درخت کے بیتے مگر جانوروں کے کھانے کے واسطے اس کوامام مسلمؓ نے نقل کیا

تشريج: قوله :ان ابراهيم حرم مكة فجعلها حراماواني حرمت المدينة حرامامابين مازميها:

''حواما'':منصوب على المصدر ہے۔حرمت فعل كيلئے بغير لفظه اور بيہ حيم ممكن ہے كہلى حذف الزوائد ہو، يعنى فعل مقدر كيلئے مفعول مطلق ہو۔أی حرمت فحرمت۔

ما بین: کہا گیا ہے کہ مفعول ثانی ہے، اور زیاد، واضح بات بیہ کے کمعاملداس کے برعس ہے۔

مأزم:ميم كے فتح ، ہمزه كے سكون اورزاء كے كسره كے ساتھ، ہمزه كوابدال كے ساتھ بھى پڑھاجاتا ہے۔أى الموضع الضيف بين الجبال، حيث يلتقي بعضها ببعض ويستمع ما وراء ٥،١٧ ـــــــمدينك دونول جانبين مراد بين ـ

قوله :أن لايهراق فيها دم ،ولايحمل فيها سلاح:

"لايهراق":هاءكفتروسكون كساته،اورحرف جرمحذوف باى : بأن الايواق-

فيها دم: كها كياب كدير حديث كامفعول إاور لا زائده إلى مثال يرآيت كريمه بن الفلا يعلم أهل الكتاب ،

أى:لكى يعلم ـ يامفعول له بــــاك: لثلا يهراق ـ ياما حرم كي تفسير بـــاى: أن لا يسفك بها دمــ

قوله : و لا تخبط فيهاشجوة الالعلف: " لا تخبط '':اس كوبسيغة مذكروموَنث دونون طرح يرها كيا بـــ

لعلف: لام كوساكن ومتحرك دونول طرح يوها جاسكتا ب-صاحب النهاية لكصة بين: باسكان اللام مصدر علفت علفا، وبالفتح اسم الحشيش والتبن والشعر ونحوها

عرض مرتب: ملاعلی قاری نے اس حدیث کے تحت مدینہ کے حرم ہونے پرطویل بحث کی ہے۔ ہم نے اس بحث کو یہال سے حذف کرے آغازباب میں ذکر کیاہے،وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

#### مدینهمنوره کے درخت کاٹنے کی ممانعت

٣٤٣٠: وَعَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ اَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقُطعُ شَجَرًا اَوْ يَخْيِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ هُ آهُلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوْهُ آنُ يَّرُدٌ عَلَى غُلَامِهِمْ آوُ عَلَيْهِمْ مَا آخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَا للهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَيْيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَابَى أَنْ يَّرُدَّ عَلَيْهِمْ - (رواه مسلم).

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٩٣/٢ الحديث رقم (٤٦١ ـ ١٣٦٤) واحمد في المسند ١٦٨١١ ـ

ترجمه: حضرت عامر بن سعد جائفا سے روایت ہے کہ سعد جائفا اپنے کل کی طرف سوار ہوئے جو کہ عقیق مقام پر واقع تھا ایس ایک غلام کو پایا کہ اس کے درخت کا شاتھا یا ہے جمار تا تھا۔ پس سعد دی شئ نے اس کے کیر سے چھین لے۔ پس جب سعد جائٹ مدینہ کی طرف آئے تو غلام کے مالک ان کے پاس آئے اور گفتگو کی بیر کہ جو چیز آ پٹے نے اس غلام سے لی ہے (لیعنی اس کے کپڑے) وہ اس کو واپس کر دیں بیااس کے مالکوں کو واپس کر دیں بیعنی اس کے کپڑے پس سعد نے کہا۔خداکی پناہ میر کہ میں لوٹا دوں اس کی طرف اس چیز کو جو مجھے نبی کریم مُلَّالْتِیْمُ نے دلوائی ہے سعد نہ مانے۔

كَنْشُرِيجٍ: قوله :ان سعدا ركب الى قصره .....ما آخذ من غلامهم:

"العقيق": مدينه ك قريب واقع ايك جكه كانام باورابن حجركاكها بكدذ والحليفه كي حدود ميس ب-اس كايك راسته كي

اس کوامام سکم نے قتل کیا ہے۔

''یخبطه'':باءک کره کے ساتھ ہے۔ (پھروغیره مارکریتے جھاڑنا)

"فسلبه": (بسيغة على ماضي معروف ہے۔) اور" سلب "سين اور لام كفته كے ساتھ جمعنى" مسلوب "آتا ہے۔

قوله : فكلموه ان يرد على ..... وأبي أن يردعليهم:

"على غلامهم او عليهم": راوى كوشك ب(كدكيا الفاظ ارشا فرمائے تھ)-

"معاذ الله":ميم كفته كساته ب فعل مقدر كامصدر (يعنى مفعول مطلق) بداى اعوذ بالله معاذا

"نفلنيه ":أى جعلنيه نفلا أو اعطانيه نفلا اى غنيمة \_ لينى نبى كريم مَنَّاليَّيْمُ في مراس فخص كوسلب لينح كي اجازت دى تقى که جوکسی کویہاں شکار کرتا ہوادیکھے یا درخت کا ثبا ہوادیکھے۔

إليكم ثمنه اورايك دوررى روايت من برالفاظ بين: انه كان يخرج فيجد الحاطب معه شجر رطب فيسأله فيكلم فيه

ر مرقاة شرح مشكوة أربوجلده بنجم كري المناسك

فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله ﷺ، وإنى لمن أكثر الناس مالا ـ بيحديث منسوح ب، يامؤول بهجيها كما ألل ميس گزرا ـ

علامہ طبیؒ فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعیؒ کامشہور ندہب ہیہ ہے کہ مدینہ میں شکار کرنے یا درخت کا شنے کی وجہ سے بدلہ (کفارہ) واجب نہیں ہوتا البتہ ایسا کرنا حرام ہے اور بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس طرح مکہ میں (ان چیزوں کے ارتکاب سے) جزاء واجب ہوتی ہے اسی طرح مدینہ میں بھی (ان چیزوں کے ارتکاب سے) جزاوا جب ہوتی ہے، اور بعض علاء فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام بھی نہیں ہیں۔اھ۔ یہ ہمارا فد ہب ہے، البتہ مکروہ ہیں، جیسے کہ ماقبل میں گذرا۔

#### مدینه منوره سے لیے برکت کی دعا

٣٢٠: وَعَنْ عَآنِشَةَ قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ آبُوْبَكُو وَبِلَالٌ فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ كُخْبِنَا مَكُّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُدِّنَةً كُخْبَنَا مَكُّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُدِّنَةً هَا وَانْقُلُ حُمَّا هَا فَجْعَلُهَا بِالْجُحْفَةِ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحح ٩٩/٤ الحديث رقم ١٨٨٩ ومسلم في صحيحه ١٠٠٣/٢ الحديث رقم (٤٨٠ ـ ١٠٢٧). ومالك في المعوطأ ٢٠٠٣/٢ م.

توجید : حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے کہ جب نبی کریم تکافیڈ کا مین تشریف لائے تو ابو بحر بھافیڈ اور بلال بھافیڈ بخار میں مبتلا ہوگئے بھر میں نبی کریم تکافیڈ کے پاس آئی اور میں نے ان کو خبر دی ۔ پس فر مایا اے المی تو مدینہ منورہ کو جمار امحبوب بنایہ عنا ہے جس طرح تو نے مکہ کو جمار امحبوب بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنادے تو مدینہ کی آب وجوا کو درست کر اور جمارے واسطے اس کے صاع اور مدمیں برکت ڈال دے اور اس کی تپ (یعنی بخار) کو نکال لیکن تپ کی شدت و کشرت کو تکال کر جھھ میں نتھال فرما۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کمیا ہے۔

'' فاحبوتہ:''اس کا پس منظریہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر طالبۂ شدت بخار میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ اُن کی مزاج پری کے لئے تشریف کے کئیں اوران سے یو چھاا با جان کیا حال ہے؟ تو آ یہ نے پہشعر کہا:

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

اور جب حضرت بلال كا بخارثو ثاتوانهول نے باداز بلند بیشعر كے:

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد رعندى أذخر و جليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل

شامہ اور طفیل دو پہاڑتھے۔ جلیل اور میاہ مجنۃ مکہ کے قریب چشمے تھے۔ آپ مکہ کو یاد کرتے ، مکہ کی صحت افزا آب وہوایاد آتی ، مکہ کے میشے میٹھے پانیون کی یادستاتی ، مکہ کے پہاڑوں کی لطافت اور نباتات یاد آتے اور مکہ کی نبات کی ہواؤں کے جھو کے جو بمزلہ ان کے بیچیوں کے تھے، رہ رہ کر یاد آتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے آئخضرت مَاکشہ کے تھے، رہ رہ کر کیاتو آپ مُنگھ کے ان مسلم اسلامی کے تھے، رہ رہ کر کیاتو آپ مُنگھ کے اسلامی کے تھے، رہ رہ کر کیاتو آپ مُنگھ کے اسلامی کے تھے، رہ رہ کر کیاتو آپ مُنگھ کے خورہ بالا دعا فر ایک

قوله :اللهم حبب الينا المدينة .....في صاعها ومدها:

''او اشد'': (او بمعنی''بل' ہے) ای: بل اکثرو اعظم۔ ادر اس کی تائید ایک ردایت ہے بھی ہوتی ہے کہ جس میں ' ''واشد'' کے الفاظ ہیں۔ ابن جُرِّر وغیرہ نے اس'' او' کا برائے شک ہونا بھی جائز قرار دیاہے، کیکن بیدرست نہیں کیونکہ اس صورت میں کلام گویا ہوجائے گا: کحجبنا اشد: اٹل علم کیلئے بہ تکلف مخفی نہیں۔

یدروایت پیمل روایت کیمنافی نہیں، کرآپ نے مکہ کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا تھا: إنك أحب البلاد إلتی، وإنك أحب أرض الله إلى الله واكومها على الله واس سے مبالغہ مراو ارض الله إلى الله واكومها على الله واس سے مبالغہ مراو ہے۔ یا یہ کہ جب الله تعالی نے مہاجرین پر مدین کی مجاورت، ترک وطن کو لازم قرار دیا، اور مکہ کے سکون کو نیر باد کہنے کا تھم دیا تو اللہ تعالی نے چاہا کہ آپ مُل اُن فی کے اصحاب کے قلوب میں مدینہ کی محبت مزید بروہ جائے، تا کہ کسی بھی غرض کے پیش نظروہ (کسی اور جانب) ادنی سابھی میلان رکیس ۔ چونکہ یہالی محبت سے مراد محبت زائدہ ہے، وہ محبت مراد نہیں ہے جو کشرت معوبہ پر مرتب ہوتی ہے۔ چنا نچہ حیثیت منظف ہے۔

''بارك لنا فى صاعها ومدها'': اوراك روايت ميں بيالفاظ آئے ہيں: اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البوكة\_يهال بھى بالمبى كوئى تضافييں، چونك مك كيليے جومضاعف مو بخصوص ہے وہ الل مدينہ كيليے نہيں ہے۔

فقوله :وانقل حماها فاجعلها جحفة:

خطائیٔ وغیرہ فرماتے ہیں اس وقت ' جھے' 'میں یہود آباد تھے۔

اللہ جل شانہ نے آپ کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا، چنانچہ بخاری کی وباء وہاں منتقل ہوگئ جتی کہ جو مخص جھہ کا پانی پیتا اسے بخار چڑھ جاتا ،مزیدیہ کہ اگر کوئی پرندہ جھہ کی فضا ہے گزرجا تا تو اس کو بھی بخار ہوجاتا تھا۔

#### مدينه كي وباء كاذكر

٣٥٦: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُوْيَا النَّبِي عَلَيْهِ فِي الْمَدِيْنَةِ رَأَيْتُ امْواَةً سُودَاءً ثانِرةَ الرَّالِي حَرَجَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَى نَزَلَتُ مَهْيَعَةً فَتَأُولَتُهَا آنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اللّٰي مَهْيَعَةً وَهِي الْجُحْفَةُ (رواه البحارى) مِنَ الْمَدِيْنَةِ خَقْلَ اللّٰي مَهْيَعَةً وَهِي الْجُحْفَةُ (رواه البحارى) الحرحة البحارى في صحيحه ٢٦/١٤ الحديث رقم ٢٣٨٠ والترمذى في السنن ٢٩١٤ الحديث رقم ٢٢٨٠ وابن ما محمد في السند ٢٩١١ واحد في المسند ٢١٨١ واحد في المسند ٢١٨١ وابن ما محمد في المسند ٢١٨١ واحد في المسند ٢١٨١ واحد في المسند ٢١٨ وابن ما محمد في المسند ٢١٦٠ واحد في المسند ٢١٨ وابن ما من المورود في المورود المورود في المورود المورود في المورود المورود المورود في المورود الم

لتشريجي: قوله :قال:رأيت امرأة سوداء .....حتى نزلت مهيعة:

علامہ طِبِیُّ فرماتے ہیں اصل عبارت یوں ہے قال فی حدیث رؤیا النبی ﷺ فی شأن المدینة: رأیت الخ، چنانچہ " "رأیت''حکایت خواب ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ رسول اللّٰمُ ﷺ کے اللّٰہ اللّٰمِیُّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّ

"مهيعة": هاء ماكن ب\_البقعة الأرض المبسوطة الواسعة ـ

قوله : فتأولتها ان وباء المدينة .....وهي الجحفة:'' تاويل'': كے معنی ہيں:تفسير الشيئ بما يؤول إليه۔ ''وباء'':مدّ وقصر،مرض عام كوبھى كہتے ہيں،اور عام ہلاكتوں كوبھى۔اور بھى اس كااطلاق اس زمين پربھى ہوتا ہے كہ جس ميں امراض كى كثرت ہو۔خصوصاً پرديسيوں كيلئے كہاجا تا ہے۔

''أد ض مهیعة'': أی مبسوطة۔ پیچگهای نام سےمعروف تھی،جب سیلاب لوگوں کوبھی بہا کر لے گیا تو اس جگہ کو جھھہ کہا جانے لگا۔

وهى الجحفة: يرجملكى داوى كى طرف سے بيان كردة قسير بـ اصمعى قرماتے بيں الم يولد بعديو حم أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا أن يتحوّل منها ـ غدر في ميل واقع بـ ـ

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ مدینہ ایک و بائی مقام تھا۔ مسلمان وہاں قدم برنجاں کیوں ہوئے؟ حالانکہ حدیث سیح میں وباء والی جگہ پر جانے کی ممانعت آئی ہے۔ امام نووگ نے اس کا جواب بیر یا ہے کہ مدینہ تشریف آوری اس نہی سے پہلے ہو چکی تھی۔ دوسرا جواب بیر یا کہ حدیث نہی میں وباء سے مرادالی وباء ہیں تھی کہ وہاب بیر یا کہ حدیث نہی کی طرف کی فراء ہیں تھی کہ وہاں جانا حدیث نہی کے مخالف سمجھا جائے۔ مدینہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ بخار شدید ہوجاتا تھا اور پھر طول پکڑ جاتا تھا۔ نیز بیہ محاملہ بیرون سے آنے والوں کے ساتھ پیش آتا تھا۔ علاوہ ازیں بیہ بخار ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس کے سبب سے موت واقع ہوجائے۔

## حضور مَنَاللَّهُ عَلَيْهُم كِي اللَّهِ مِينِه كِي بارے ميں پيشن گوئي

٢٣٣١: وَعَنْ سُفَيَانَ بْنَ آبِى زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِآهُلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِآهُلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِآهُلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِآهُلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَمِنْ عَلَهَ )

اخرجه البخاري في صحيحه ٩٠/٤ إلحديث رقم ١٨٧٥\_ ومسلم في صحيحه ١٠٠٩/٢ الحديث رقم (٤٩٧\_ ١٣٨٨)\_ ومالك في الموطأ ٨٨٧/٢ الحديث رقم ٧ من كتاب الجامع\_ واحمد في المسند ٢٢٠/٥\_

ترجیم ان کی سر منافی این این زمیر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُثَافِیْقِ سے سافر ماتے ہے ۔ کہ یمن فتح کیا جائے گا پس ایک تو مہوگی بس اپنا اللوالوں کے ساتھ کوچ کریں گے اورا پنے تا بعداروں کے اور مدینہ ان کے واسطے بہتر ہوگا اگر مدینہ کا بہتر ہونا جان لیس تو وہ اس کو نہ چھوڑیں اور شام فتح کی جائے پھر ایک قوم آ ہستہ چلیں گے ۔ وہ اپنے اہل والوں کے ساتھ کوچ کریں گے اور اپنے تا بعداروں کے اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا ان کے لیے اللہ وعیال اگر وہ جان لیس تو مدینہ کو نہ چھوڑیں اس کو کے ساتھ کوچ کریں گے اور اپنے تا بعداروں کے اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانیں تو مدینہ کو نہ چھوڑیں اس کو کے ساتھ کوچ کریں گے اور اپنے تا بعداروں کے اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانیں تو مدینہ کو نہ چھوڑیں اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

#### راویٔ حدیث:

سفیان بن ابی زمیر - یه 'سفیان' بین' ابوز میر' کے بیٹے میں ۔ از دی میں قبیلہ شنوہ سے تعلق رکھتے میں 'حجازیوں میں ان کی

حدیث مروج ہےابن الزبیر دغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

تشريج: قوله :يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون .....والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون :

"يفتح اليمن ": ال تعل كوبصيغة تذكيروتا نيث دونو *لطرح پر ها گياہے*-

"فیاتی قوم":اس کاایک مطلب توبہ ہے کہ مدینہ میں ایسے لوگ ہونگے جوآ ہت ہر دہونگے 'جومحت دمشقت ہے دوررہ کر دنیا کی راحت و آ رام کے طالب ہوں گے، چنانچہ وہ لوگ جب یمن پہنچیں گے تو بلادیمن ،اور وہاں کی عیش وعشرت ان کادل موہ لے گی ،اورانہیں مدینہ سے اپنے اہل وعیال کے ساتھ کمین ہجرت پر ابھارے گی ، چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل وعیال سمیت مدینہ چھوڑ کر چلے جا کیں گے حالا نکہ مدینہ ان کے لئے ہر جگہ ہے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ مدینہ کے بہتر ہونے کو جانیس تو مدینہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ کوتر جج نہ میں گھوڑ کر دوسری جگہ کوتر جج نہ سے ۔

اورکوئی بعیدنہیں کہ''لو'' تمن ئیہ ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ ان علاقوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ لوگ مدینہ آگر آباد ہوں گے جتی کہ اہل مدینہ کی تعداد بہت بڑھ جائے گی ،اور مدینہ ان کیلئے یمن ،شام اور عراق سے بہتر جگہ ہوگی اگروہ جانیں۔ ''یبسوّن''؛ کودوطرح پڑھا جاسکتا ہے۔ ا- مجرد سے ،یا کے فتح اور باعضمہ کے ساتھ، ۲-مزید فیدسے یاء کے ضمہ، باء کے کسرہ کے

یبلسوی ؛ ورد رس پرسام سام ہے: ، بررت بیا ہے تہ اردام مدے ماط استرید بیدے یا جانے سے باوے سرا شدیدا ساتھ ۔ سین دونوں صورتوں میں مشدد ہے۔ کہاجا تاہے: أبست المدابة ، و بستھا۔ أي: سقتھا أي يسيبرون سيرا شديدا

"والممدينة خير لهم لوكانوا يعلمون" : يه جمله حاليه ب- مدينه اس اعتبار سے بهتر ب كه يه رسول الله مَا اللهُ عَاقَمُ كاحرم ب، نزول وى كامت قرب، اور يهال د نيوى اور اخروى بركات كانزول موتا ب-

قوله :يفتح الشام ..... يفتح العراق.....والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون :

قوله : يفتح الشام : ال تعل كوجهي بصيغة تذكيروتا نيث دونون طرح برها كيا ب-

قوله : يفتح العراق : ال تعل كوفقط بصيغة تذكير يره الراكيا بـ

یہ حدیث بھی مدینہ کے مکہ سے افضل ہونے پر دلالت نہیں کرتی ۔ مزیدیہ کہاس حدیث میں بعض اخبار غیب کا بیان ہے۔

### مدینه منوره کی دوسری بستیول پرفضیلت

٢٧٣٧: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْهِ الْمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُراى يَقُولُونَ يَعُرِبُ وَ هِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيْدَ (مَنْفَ عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٨٧/٤ الحديث رقم ١٨٧١ ومسلم في صحيحه ١٠٠٦/٢ الحديث رقم (٤٨٨ - ١٨٦٢) والترمذي في السنن ٦٧٧/٥ الحديث رقم ٩٩٢٠ ومالك في الموطأ ٨٨٦/٢ الحديث رقم ٥ من كتاب الجامع واحمد في المسند ٣٩٤/٢ - ٢٨٤/٢ الحديث رقم ٥ من كتاب

ترجیلی: حضرت ابو ہر ریرہ جلیجۂ سے روایت ہے کہ آپ مُٹاٹیڈ نی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بجرت کرنے کا تھم کیا گیا ہے ایس بستی میں کہ دہ سب بستیوں پر غالب آتی ہے اس کو بیٹر ب کہتے ہیں اور وہ مدینۂ منورہ ہے مدینہ برے آ دمیوں کو دور کرتا ہے جیسے بھٹی لو ہے کی میل کو دورکرتی ہے اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔

تشريج: قوله : بقرية تأكل القرى:

"بقرية": يهال مضاف محذوف بدأى ينسرولها، أو استيطانها .

" تأکل القوی": فائن میں کصے ہیں: یہاں تاکل ہے مراد نفتح ہے۔ ای یفتح اهلها القوی۔ کہا سبق کر ہے والے تمام بستیوں پر فالب رہتے ہیں۔ ان کے اموال با ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پس قری کی طرف اکل کی نبیت علیٰ سبیل التمثیل ہے۔ اور یہ بھی مکن ہے کہا سبتی کی دوسری بستیوں پر فضیلت بتا نا مقصود ہو۔ جسیا کہ عرب کہتے ہیں: هذا حدیث یا کل الأحادیث۔ ای یفضلها۔ اور بعض حضرات فر ماتے ہیں: ''اکل'' کے اصل معنی کی شیک کوفناء کرنے کے ہیں۔ پھر پر لفظ فتو ح بلاو اور سلب اموال کیلئے بطور استعارہ استعال ہونے لگا۔ جو گویا کہ یوں فر مایا گیا ہے: یا کل اهلها القری ۔ یا یہ کہا جائے کہ ' قوی نُن' کی طرف''اکل'' کی نسبت اس لئے کی گئی ہے کہا موال ان شہروں میں جمع اور فناء ہوں گے۔

''جوتمام بستیوں پرغالب رہتی ہے'' کا مطلب ہے ہے کہ جولوگ مدینہ میں رہتے ہیں وہ دوسر بے لوگوں پرغالب رہتے ہیں اور دوسروں پر دوسروں پر دوسروں پر خالب رہتے ہیں۔ خاتی طور پراس عظیم الثان شہر کی بیخصوصیت ثابت ہے کہ مدینہ میں آ کر بسنے والے دوسروں پر غالب اور بیشتر شہروں کے فاتح رہے ہیں' پہلے قوم عمالقہ آ کرشہر میں آ با دہوئی اس نے غلبہ حاصل کیا اور کتنے ہی شہروں اور علاقوں کو فتح کیا 'پھر یہود آ کے قو وہ عمالقہ پرغالب ہوئے پھر انصار پنچے تو انہوں نے یہودیوں پر اپنا اقتد ارقائم کیا' یہاں تک کہ جب سرکارود عالم مُنالِقِ اُللِم میں مارے غلبہ حاصل ہوا اور جس طرح انہوں نے مشرق سے لے کرمغرب تک پورے عالم کوانے زیراثر کیا وہ سامنے کی بات ہے۔

#### قوله : يقولون يثرب ، وهي المدينة:

اس شہر کا نام پہلے یٹر ب اور اثر ب تھا' جب رسول اللّذ طَّالَّیْرُ ان ججرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو آپ مُکالِیُرُ ان اس شہر کی مدنیت اور کثرت آبادی کے پیش نظراس کا نام' مدینہ' رکھا' نیز آپ مُلِالِیُرُانے عکم دیا کہ آئندہ اس شہر کو پیٹر ب نہ کہا جائے' کیونکہ اول تو یہ زمانہ اسلامی سے قبل کا نام تھا جس سے عہد جاہلیت کی بوآتی تھی' دوسرے یہ کہ معنوی طور پر بھی بینام بالکل نامنا سب تھا اس لئے کہ پیڑب کے معنی ہیں' بہاک دفساد'' نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیٹر ب ایک بت یا ایک بڑے ظالم محض کا نام تھا۔

'نتویب'' کے معنی''لوم''اور' تو بیخ'' کے آتے ہیں۔ حکایت حال کرتے ہوئے فرمایا: (لا تغریب علیکم الیوم) امام نوویؒ فرماتے ہیں: علیہ کلیوری جاتی ہے۔ اور قرآن نوویؒ فرماتے ہیں: علیہ کلیوری جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں لفظ پیڑب کا استعال ان منافقین کے قول کی حکایت کے طور پر آیا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ بعض سلف مروی ہے کہ میں لفظ پیڑب کہنا حرام ہے۔ اس کی تائید منداحمہ کی روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت براءؓ سے مرفوعاً مردی ہے: من مسمی المعدینه یشرب فلیستغفر الله وهی طابة ہی طابة ۔''جوخش' مدینہ منورہ'' کو''پیڑب'' کے دہ استغفار کرے، بیطا بہے، بیطا بہے'۔

علامطبی فرماتے ہیں: اس سے ظاہر ہوا کہ جو محض اس چیز کی تحقیر کرے کہ جس کو اللہ جل شاند نے عظمت شان عطافر مائی ہوا ورجس کو اللہ جل شاند نے ایمان کا وصف دیا ہواس کو اس کے نامناسب اوصاف سے متصف کرے، ایسا کرنے والا محض 'عاصی' کہلوانے کا حقد ارہے، بلکہ وہ کا فرہے ۔ این جر نے اس کلام پر گرفت کی ہے۔ فائق میں لکھنے: ہیں: اسند تسمیتھا بیٹر ب إلی الناس تحاشیا عن معنی التثریب، و کان یسمیھا طابقہ مطیبة، ویقولون: صفة للقریة، والراجع منھا إليها محذوف والأصل یقولون لھا۔

قوله : تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد:

" الناس": أى شوارهم وهم جهم - برئ وميول سے مرادا الى كفروشرك بين جواسلام كا غلبه بوجانے ك بعدال شهر سے

نکال دیئے گئے تھے چنانچہ کفارومشرکین پراس شہر کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کردیئے گئے ہیں۔

"كيو": كماته تشبيه يناسى معنى يردلدلت كرر باب، چونكه بهنى لوب كميل كچيل كونكالتي ب

"خبث": خاء كفته ، باء كے سكون اور تاء مثلثه كے ساتھ : دينة ـ

تہیں آتا۔

٣٧٣٠: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ كَابَةً \_

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٧/٢ الحديث رقم (٤٩١)\_ واحمد في المسند ١٠٨/٥\_

ترجمل :حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَثَاثِیْنِ سے سنا ہے کہ فرماتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھتا اس کوا مام سلم نے قتل کیا ہے۔

تسترویی : قوله :سمی المدینه طابه: اورایک روایت مین 'طیب' ہے۔اساءی کشرت سٹی کی عظمت پرولالت کرتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ میں مدینہ کانا مطیبہ رکھا ہے۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالمہ نے اپنے حبیب مثل اشارہ ہے کہ گویا اللہ تعالی نے یوں فر مایا کہ یہ اپنی وات مثل اللہ تعالی نے یوں فر مایا کہ یہ اپنی وات کے اعتبار سے طیبہ ہے ، یہاں آناور یہاں سے جانا برابر ہے۔اس پر طاری ہونے والے مختلف احوال سے اس کی یا کیزگی میں کوئی فرق کے اعتبار سے طیبہ ہے ، یہاں آناور یہاں سے جانا برابر ہے۔اس پر طاری ہونے والے مختلف احوال سے اس کی یا کیزگی میں کوئی فرق

## مدينه ميں رہنا آپ مَالَيْتُكُمُ كُومُبوب تقا

١٣٣٠: وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ اَعُرَابِيًا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ فَاصَابَ الْاَعْرَابِيَّ وَعُكْ بِالْمَدِيْنَةِ فَاتَى النَّبِيِّ عَلِيْنَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَ بَيْعَتِى فَابَى بَيْعَتِى فَابَى ثُمَّ جَاءَ ةَ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَابَى ثُمَّ جَاءَ ةَ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَابَى ثُمَّ جَاءَ ةَ فَقَالَ اَقِلْنِى بَيْعَتِى فَابَى ثُمَّ جَاءَ ةَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى بَيْعَتِى فَابَى بَيْعَتِى فَابَى كَمُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى بَيْعَتِى فَابَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَالِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

اخرجه البخارى في صحيحه ٩٦/٤ الحديث رقم ١٨٨٣ ومسلم في صحيحه ١٠٠٦/٢ الحديث رقم (٤٨٩ ـ ١٠٠٦/٢) والنسائي في السنن ١٥١/٧ الحديث رقم ٤١٨٥ ومالك في الموطأ ٨٨٦/٢ الحديث رقم ٤ من كتاب الجامع واحمد في المسند ٣٠٦/٣ .

تَستُوبِيجَ: قوله :أن اعرابيا بايع رسول الله على ،فاصاب الاعرابي وعك بالمدينة:

''ان اعرابیا'' علامطِبیٌ فرماتے ہیں بیٹخص مہاجرین میں سے تھا۔

''وعك'': واؤكفته اورعين مهمله كے سكون كے ساتھ ہے۔اس كے معنى بين تيز بخاراوراس سے ہونے والا سخت قسم كاور د

قوله: يا محمد أقلني بيعتي .....فخرج الاعرابي: "اقلني بيعتي": اقاله على استعاره -

''فاہی'''علامہ طِبیؒ فرماتے ہیں' آنخضرت مَالْیُنِیَّانے اس کی بیعت کوفنخ کرنے ہے اس لئے انکار فرمایا کہ جس طرح اسلام کی بیعت کوفنخ کرنا جا تزنہیں تھاای طرح آپ مَالْیُنِیُّ کے ساتھ رہنے کی بیعت کوبھی فنخ کرنا جا ترنہیں تھا۔اھ۔

بیعتِ اسلام کا اقالہ تو اس وجہ ہے جائز نہیں کہ ایسا کرنا رضا بالکفر اور تسیّب للکفر کو مطعمن ہے۔اور بیعت اقامہ مع النبی مَثَالِیُّمُّا کا اقالہ اس وجہ ہے جائز نہیں کہ یہ ''جران مہاجرہ'' کو تضمن ہے۔اس مخض کا اقالہُ بیعت پراصرار کرناممکن ہے کہ اس نے اس کوا قالہ کتے پر قیاس کیا ہو کہ اقالہ کتے ، بیچ کے مکارم اخلاق میں ہے ہے۔اور نبی کریم مَثَالِیُّا نِے اِقالہُ بیچ کی فضیلت بیان فر مائی ہے:

من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة.

قوله :انما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها:

خبثها: خاءاور باء دونول مفتوح بیں۔ خَبَنُ کے معنی بیں: ما تبرزہ النار من الجواهر المعدنية التي تصلح للطبع فتخلصهما بما تبرزہ عنها من ذلك ليني جواہر معدنيات كاوه ميل كچيل جو بھٹی میں تپانے يا كوشنے كے وقت ثكا ہے۔''خبثها'' خاء كے ضمداور باء كے سكون كے ساتھ بھی مروى ہے۔''المشيئ المحبيث''علامہ طبی فرماتے ہیں:''كیز' كی مناسبت سے پہلا ضبط ''اشہ'' ہے۔

و تنصع: مرتب عرض کرتا ہے ہمار نے نسخہ میں بھیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ یعنی تاء کے فتہ اور صادمہملہ کے ساتھ۔ اور ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ روایت صححہ کا ضبط بھیغہ واحد ندکر غائب ہے۔ بمعنی یصفو اوی مخلص ویتمیز۔

بعض شراح فرماتے ہیں (تصنع) تاء کے ضمہ اورنون کے سکون کے ساتھ مروی ہے۔ لفظاً ومعنیٰ بیروایت بہت ہی سخت ہے۔ نصع لو نه نصعا سے ماخوذ ہے بمعنی اشتد بیاضه و خلص۔ و انصعه غیر ۵ لفت قیاسیہ ہے، اور منصع صاد کی تشدید کے ساتھ ، وہ بھی اس کے ہم معنی ہے۔ اکثر حضرات نے تشدید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

طیبھا: مجے روایت کےمطابق طاء کے فتہ اور یائے مشددہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔اورا کیک روایت میں طاء کے کسرہ اور ہاء ک ضمہ کے ساتھ ہے۔،علامہ طبی فرماتے ہیں:معنی کے اعتبار سے پہلا (ضبط) اقوم ہے، چونکہ خبیث کے مقابلہ میں مذکور ہے اور دوسری بات میرکہ'' کیر''اور''طیب''کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔

یعنی اللہ تعالی نے مدینہ کوشل بھٹی کے قرار دیا ہے، اور اہل مدینہ کو پہنچنے والی جہد و بلاء کو بھٹی کے میل کی ما نند قرار دیا ہے۔ کہ جس طرح بھٹی کے ذریعہ خبیث وطیب میں امتیاز کیاجاتا ہے کہ خبیث کو نکال باہر کرتی ہے اور طیب، خالص وصاف تقراہ ہو کہ باتی رہ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بین خطابؓ کے دور میں بواکہ آپ نے اہل کتاب کو مدینہ سے نکالا، اور مدینہ میں عدل واحسان کا چرچا ہوا۔ قرآن کر مے مناحت و اما ما ینفع کر مے نے حق و باطل کی تمثیل بیان کرتے ہو۔ کے اس تا ویل کی طرف اشار دکیا ہے: ﴿ و اَما الزبد فید هب جفاء و اَما ما ینفع الله رض کذلك یضوب اللہ الأمثال ﴾

٣٥٣٠ وَعَنُ آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِيْنَةُ شَرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَكَ الْحَدِيْدِ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٥/٢ الحديث رقم (٤٨٧) ـ ١٣٨١)\_

ترجملے: حضرت ابو ہریرہ را نظف سے روایت ہے کہ آپ مکا نظیم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت تک یہاں تک کہ مدیندا پے شریروں کو دور کرد ہے گا۔ جیسے کہ بھٹی لوہ ہے بے میل کو دور کر دتی ہے اس کو امام مسلم نے نقل کیا

تشنوسی: علامہ طبی فرماتے ہیں جمکن ہے اس خاصیت کا تعلق آنخضرت مَثَالِّیْنَمُ ہی کے زمانہ کے ساتھ خاص ہو، چونکہ آپ مَثَالِیْنَوَّم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس خاصیت کا تعلق خروج دجال کے ساتھ ہو، کہ جب وہ مدینہ کارخ کرےگا۔ (تواس وقت مدینہ میں بسنے والے اشرار یہاں سے نکل کر دجال کی ا تباع کریں۔)

#### مدینه منوره میں د جال اور طاعون کا داخلہ ممنوع ہے

٣٧: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَاثِكَةٌ لَّا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ۔

(متفق عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٩٥/٤ الحديث رقم ١٨٨٠\_ ومسلم في ١٠٠٥/٢ الحديث رقم (٤٨٥\_ ١٣٧٩) والترمذي في السنن ٤٤٦/٤ الحديث رقم ٢٢٤٢\_ ومالك في الموطأ ٨٩٢/٢ الحديث رقم ١٦ من كتاب الجامع\_ واحمد في المسند ٣٩٣/٣\_

ترجیلی: حضرت ابو ہریرہ ظافی سے روایت ہے کہ آپ طُلِیْنِ ان ارشاد فرمایا کہ مدینے کے دروازوں یا راستوں پر
فرشتے مگہبان مقرر ہیں اس میں طاعون کی بیاری اور د جال داخل نہ ہو تگے۔اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔
کشنو دیتے: قولہ: علی انقاب المدینة ملائکہ: ''انقاب'' بقب یسکون القاف کی جمع ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیانی
راستہ کو''نقب'' کیا جاتا ہے (قالہ الطبی ) زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مطلق طریق مراد ہے یا'' انقاب'' سے مراد'' ابواب''
ہیں۔اور ملائکہ سے مراد حفاظت پر مامور فرشتے ہیں۔

قوله : لا يدخلها الطاعون و لا الدجال: اس مين دواخمال بين \_ پېلااخمال بي بې كه يتكممتنقل مو،اور ملائكه كالنقاب مدينه پر كھڑا موناتغظيما مو-

. دوسرااحتال ہیہے کہ بیتھم پہلے پرمرتب ہور ہاہے۔ بید ملائکہ ان کفار جنات کومدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے جن کے اثر ات و طعن سے طاعون ظاہر ہوتا ہے۔ بطور آزمائش مسلمان ابتداء میں د جال کیلیے مخر کر دیئے جا کمیں گے، کیکن اللہ جل شانہ ان دونوں مقدس مقامات کی برکت سے اہل حرمین شریفین کی حفاظت فر مائے گا۔

٢٣٣٢ : وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ لَيْسَ مِنُ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَأُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ مِنُ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَأُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ مِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ صَاقِيْنَ يَحُرُ سُوْلَهَا فَيَنْزِلُ السَّبِحَةَ فَتَرُجُفُ الْمَدِيْنَةَ بَاهُلِهَا ثَلَاثَ رَجْفَاتٍ فَيَخُرُجُ اللَّهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ \_ (منفرعليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٩٥/٤ الحديث رقم ١٨٨١ ومسلم في صحيحح ٢٦٦٥/٢ الحديث رقم (١٢٣ ـ ٢٦٢٥) واحمد في المسند ١٩١٣\_

 باند ھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی تگہبانی کرتے ہیں پس دجال مدینہ سے باہر زمین شور میں اترے گا۔ پس اپنے رہنے والوں کے ساتھ تین مرتبہ ملے گا۔اس زلز لے کے نتیج میں ہر کا فر اور منافق مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔۔اس کوامام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا گیا ہے۔

تنشرفي : قوله : ليس من بلد الاسيطاه الدجال إلا مكة والمدينة "إلا مكة" : منصوب مِ متثنى مونى ك وجب وقوله : ليس نقب من القابها إلا عليه الملائكة : "عليه" : أى على ذلك النقب ابن حجر ك اصل مين "عليها" ب- يخالف" اصول" ب- انهول نے اس سلسله مين تكليف سے كام ليا ہے اور لكھا ہے كه اس كومؤنث لا نا باعتبار" طريق" كے ہے ، چوتكه طريق نذكر ومؤنث دونوں طرح متعمل ہے۔

قوله: فینزل سبخة فتر جف المدینة باهلها ثلاث رجفات: "سبخة": باء کے سرہ کے ساتھ ، شور یلی زمین اور باء کے فتح کے ساتھ ، شور یلی زمین اور باء کے فتح کے ساتھ مدینہ کے قریب واقع ایک جگہ کان م ہے۔

فتر جف: جيم كضمه كساته ب-بأهلها: الباءك بار يس جارا حمال بين:

(١) يه باء برائ سيت بـــاى تتزلزل وتضطرب بسبب أهلها لينفض إلى الدجال الكافر والمافق (كبير)

(۲) (محذوف سے متعلق ہوکرحال ہے)۔''حال' ہے۔ای تر جف ملتبسة بھم۔ (طِبی )

(٣) مظرِرٌ مَاتِ بِن : ترجف المدينة بأهلها أتحركهم وتلقى ميل الدجال في قلب من ليس بمؤمن خالص

العقل فرمايا: استقريرير ' إء ' فعل كاصله ہے اھ۔

(۴) كها گيا بكه يه باء برائ تعديه باي تحو كهم و تزلز لهم-

میرک ٹر ماتے ہیں: بظاہر یہ باء برائے تعدیہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس ظاہر کے علاوہ کچر بھی ظاہر نہیں ہے، یاس بات کے منافی نہیں

کہ باء کاصلہ ہو۔ جسیا کہ واضح سی بات ہے۔" رجفات": جیم کے فتحہ کے ساتھ ہے۔

# مدینہ والوں سے مکر وفریب کرنا ناممکن ہے

٣٧٣: وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَكِيْدُ آهْلَ الْمَدِيْنَةِ آحَدٌ اِلَّا اِنْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْعُ فِي الْمَاءِ۔ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٩٤/٤ الحديث رقم ١٨٧٧ و مسلم في صحيحه ١٠٠٨/٢ الحديث رقم (٤٩٤ ـ ١٠٠٨/٢) وابن ماجه في السنن ١٠٣٩/٢ الحديث رقم ٣١١٤ ـ

ترجیک حضرت سعد سے روایت ہے کہ آپ تُلَقِیْنِ نے ارشاد فر مایا که مدینہ والوں سے وکی مرنہیں کرے گا مگر کہ گھل جائے گا۔ جبیبا کینمک پانی میں گھاتا ہے س کوا مام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ تعشر میں : گھلنے سے مرادیہ ہے کہ و گھل کر ہلاک ہوجائے گا۔

## آ ي منالفينو كومدينه بهت زياده محبوب تقا

٣٣ ٢٤ : وَعَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اللَّى جُدُرَانِ الْمَدِيْنَةِ آوُضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ذَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا۔ (رواه البحارى) اخرجه البخاري في صحيحه ٩٨/٤ الحديث رقم ١٨٨٦ والترمذي في السنن ٤٦٥/٥ الحديث رقم ٣٤٤١ واحمد ف المسند ١٩٩٣

ترجها:حفرت انس سے روایت ہے۔ یہ کہ تحقیق نبی کریم کالی کی اس وقت کے سفر سے آتے تو مدینہ کے دیواروں کی طرف دیکھتے اپنے اونٹ کو دوڑاتے اور اگر دابہ پر ہوتے لین گھوڑے پریا ان کے مانند۔ مدینہ کی محبت کی وجہ سے اس کو تیز چلاتے۔اس کوامام بخار کی نے نقل کیا ہے۔

تشريج: "بُدر ان" جيم اوردال دونول يرضمه عدار جدر

"أوضع": ايضاع سے ماخوذ ہے۔ بیاونٹ کے ساتھ مخصوص ہے۔ (او ضع البعیر: اونٹ کا تیز دوڑنا)

إذا دنت المنازل زاد شوقى الله فلمع العين دون الحجر شهر ولا سيما إذا بدت الخيام الله فرجع الطرف دون الشهر عام وأعظم ما يكون الشوق يوما الله إذا دنت الخيام من الخيام

## أحديبار سيآ بِمَالِنَّيْرُ كَى اظهار محبت

٣٥٣٥: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ طَلَعَ لَهُ أُحُدُّ فَقَالَ هذَا جَبَلٌ يُعِجُّنَا وَنُعِجَّهُ اللَّهُمَّ اِنَّ اِبْوَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِتِّى اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا۔ (منفن عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٣٠٤/١٣ الحديث رقم ٧٣٣٧ ومسلم في صحيحه ٩٩٣/٢ الحديث رقم (٤٦٤ - ١٠٣٥) وابن ماجه في السنن ١٠٤/٢) الحديث رقم ١٠ من كتاب الجامع واحمد في المسند ١٠٤/٣ - ١٤٤٩ الحامع واحمد في المسند ١٤٩٣).

تروجی دورت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم کالیٹی کو اور پہاڑ فا ہر ہوا پس فرمایا یہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتا ہے او رہم اس کو پسند کرتے ہیں اے الٰہی ابراہیم علیتیا نے مکہ کوحرام کوحرام کیا۔ بعنی ظاہر کیا اس کا حرام ہونا اور تحقیق میں اس جگہ کوحرام کرتا ہوں جو مدینہ کے سنگستان کے دونو س طرف ہے اس کوامام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

لنشر میں: قولہ: ہذا جبل یعبنا و نحبہ: کہا گیا ہے کہ کسی تی کا جمادات سے محبت کرنے کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کواچھی گئی ہےاورنفس کواس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اوراس چیز میں دکھائی دینے والی منفعت سے موانست ہوتی ہےادر جمادات کا کسی حی سے محبت کرنے کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ بیرمجاز ہے اس بات سے کہ بیراس کیلئے نافع ہے، اوراس کے اورایڈ اءرسال ثی ء کے درمیان حاکل ہے۔خطائی فرماتے ہیں: (احد سے) احد کے اطراف کے شہداء واحیاء مراد ہیں۔

می السند قرماتے ہیں: یہ بلاشباپ طاہری معنی ہی پرمحول ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جمادات میں بھی انبیاء، اولیاءاور اہل طاعت کی محبت رکھی ہے، جبیبا کہ آنخضرت مُلَّا اللَّهُ کی مفارقت کی وجہ ہے محبور کے تنے کے رونے کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے بھی اس کے رونے کی آوازی، علاوہ از س نبی کر بھم اللَّهُ اللَّهُ اللہ نبوت سلام کیا کر تا تھا۔علامہ طِبی قرماتے ہیں اس بات کا انکار

نہ کیا جائے کہ جبل احداور مدینہ کے تمام اجزاء آنخضرت مُلَّاثَیْنِ سے محبت کیا کرتے تھے۔اور آپ مُلَّاثِیْنِ کَم ملاقات کیلئے مشتاق رہا کرتے تھے۔

قوله :اللهم ان ابراهيم حرم مكة ،واني احرم ما بين لابتيها:

"وانی احوم ما بین لابتیها": کا مطلب بیہ کے حضرت ابراہیم نے مکہ کے حم ہونے کو ظاہر کیا اور میں اس قطعہ زمین کو قابل تعظیم قرار دینا ہوں جوسنگلاخ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہے۔ یہاں حرام قرار دینے کا ایک دوسرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ میں سنگلاخ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان تخریب اوراس کی زینت ضائع کرنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اوراس پراجماع ہے کہ اس سے مکہ کی طرح کہ بینہ اوراس کے اطراف میں بھی درخت کا ٹنا اوراس میں شکار وغیرہ حرام ہے'۔)

٢٧٣٢: وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْقَالِيَّ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

(رواه المخاري)

اخرجه الهخاري في صحيحه ٣٤٤/٣ الحديث رقم ١٤٨٢ ومسلم في ١١١/٢ الحديث رقم (٥٠٥ - ١٣٩٣).

تروج ہے: حضرت کہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ مُناتِقَدِّم نے ارشاوفر مایا کدا حدیباڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں اس کوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے۔

تشریج: اس کوخصوصی طور پرشایداس وجدید ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم علیدالصلو قوالسلام اپنے تین اصحاب کے ساتھا اس پر چڑھے تو وہ خوتی سے جھوم اٹھا تھا۔ چنانچہ نبی کریم شکھی گھڑانے اس موقع پر اس کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا: اثبت أحد فإنها عليك نبی و صدیق و شهدان۔

تخريج: ال حديث كواما مترند كُلُ نے حضرت الس عن المحرطبر انى اور ضياء نے حضرت سويد بن عامر انصارى وغير ه سے روايت كيا ہے۔ امام طبر انى ئے الا وسط ميں ابوعيسر بن جبير سے سند ضعيف كراتھ ان الفاظ ميں روايت كيا ہے: أحد هذا جبل بحبنا و نحبه، و انه على باب من أبو اب الجنة، و هذا عير جبل يبغضنا و نبغضه، و انه على باب من أبو اب النار \_

سہل بن سعدے مروی طبرانی کی ایک روایت میں بیالفاظ آئے ہیں: أحد رکن هن أركان الجنة

# الفصلالتان:

#### حرمت مدينه كابيان

٣٣٠ عَلَى سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى عَبُدِ اللهِ قَالَ رأَيْتُ سَعُدَ بُنَ اَبِى وَقَاصِ اَحَذَ رَجُلاً يَصِيْدُ فِى حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ اللّهِ عَلَى سَعُدَ بُنَ اَبِى وَقَاصِ اَحَذَ رَجُلاً يَصِيْدُ فِى حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

احرجه ابوداؤد في السنن ٣٣/٢ الحديث رقم ٢٠٣٧ و احمد في المسند ١٧٠/١

ترجمها حضرت سلیمان بن ابی عبدالله والنوئون سے روایت ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص والنوؤ کودیکھا کہ انہوں

نے ایک شخص کو پکڑا کہ جوحرم میں شکار کرتا تھا یعنی مدینہ کے گرد۔ وہ حرم کہ جس کو نبی کریم منظ نیڈ آبنے جرم تھر ایا ہے پس سعد جوہوز نے اس کے کپڑے چھین لیے پس اس کے مالک آئے اور سعد جوہوز ہے اس کے مقدمہ کے بارے میں کلام کیا۔ پس سعد جوہوز نے کہا کہ تحقیق نبی کریم منظ نیڈ آبنے خرام تھر ایا ہے بیحرم اور آپ منظ نیڈ آبنے ارشاوفر مایا جو محصو کسی شکار کرنے والے کو اس میں پکڑے پس جا ہے کہ اس کا سامان چھین لے۔ پس میں وہ بخشش تم پرنہیں لوٹاؤں گا جو جھے کو نبی نے دلوائی ہے کین اگر تم چا ہوتو بطورا حسان کے تمہیں اس کی قیت دے دول۔ اس کو ابوداؤ ڈٹے نے قتل کیا ہے۔

#### راوگ حدیث:

سلیمان بن افی عبداللد بیسلیمان ابن افی عبدالله از تابعی میں ان انہوں نے مہاجرین صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔ یہ سعید بن افی وقاص اور ابو ہر رہ دلائٹو سے روایت کرتے ہیں ۔امام ابوداؤد میسید نے ان کی حدیث افضائل مدینہ میں ذکر کی ہے۔

كَشُوبِيج: قوله : اخذ رجلا ..... فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه:

فسلبه ثيابه: برل اشتمال -

قوله :إن رسول الله على حرم هذا الحرام .....فليسلبه:

علامہ طبی فرماتے ہیں: بیجملہ دلالت کرتا ہے کہ ان کا اعتقادیمی تھا کہ اس کی حرمت بھی مکہ کی طرح ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں: بید لالت نہ تو لفظ تحریم سے ثابت ہورہی ہے، اور نہ اخذ سلب سے، چونکہ تحریم بعنی تعظیم ہے، اور ' حرم' بمعنی' 'الحتر مالمعظم'' کے ہے۔ اور اخذ سلب اس بات کے منافی ہے کہ اس کی حرمت ہج میم مکہ کی طرح ہے۔ چونکہ بیمسکلہ اجماعی ہے کہ حرم میں کوئی بھی جزاء بصورت سلب ثیاب کی نہیں ہے۔ مزید بید کہ اس میں جمہور صحابہ کی مخالفت لازم آتی ہے۔

قوله : فلاارد عليكم طعمة ..... دفعت اليكم ثمنه: طعمة: طاء كضم كساته بمعنى رزق ـ

''إن شفته دفعت إليكم ثمنه ''نيعني اگرتم جا ہوتو ميں اس كى قيمت از روئے تيرع تمہيں دے دوں۔(ماله الطبير) بيد رفع ثمن احتياط كے پيش نظر ہے، چونكه مسله مختلف فيہ ہے۔

#### مدینہ کے درخت کا شنے کی ممانعت

٨٠٤ : رَعَنُ صَالِحٍ مَوْلَى لِسَعُدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيْدًا مِنْ عَبِيْدِ الْمَدِيْنَةِ يَقُطَعُوْنَ مِنْ شَجَرَةِ الْمَدِيْنَةِ فَاخَذَ مَنَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِى لِمَوَالِيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَىْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ آخَذَةً سَلَبُهُ \_ (رواه ابو داود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٣/٢ ٥ الحديث رقم ٢٠٣٨

توجیله: صالح بڑٹٹو سے روایت ہے جو کہ حضرت سعد کے غلام تھے بھیتی سعد بڑٹٹو نے مدینہ کے غلاموں میں سے پھی غلاموں میں سے پھی غلاموں کو کہا کہ میں کے خطرت سعد بڑٹٹو نے ان کا سامان لے لیا اور غلاموں کو کہا کہ میں نے نبی کریم مُنٹٹیٹو کہ سنا ہے کہ آ پ مُنٹٹیٹو منع فرماتے تھے کہ مدینہ کا درخت کا نا جائے اور فرمایا جواس میں سے پھی کے لیے ہے جو خص اس کو پکڑے۔اس کو ابوداؤڈ نے نقل کیا ہے۔

تشويج: قوله : وعن صالح مولى لسعد:

بہال''عن صالح مولی لسعد'' کی بجائے چھے اس طرح ہے''عن صالح عن مولی لسعد''۔

شخ بزرگ فرماتے ہیں: اس حدیث کوتو اُمہ کے مولی صالح نے حضرت سعد کے مولی سے نقل کیا ہے اور سعد کے مولی ہجہول ہیں۔
اور صالح موثق ہیں ۔ ابودا وَ در خدی اور ابن ماجہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ابوحائم فرماتے ہیں: لیس بالقوی، اور امام احمد ؓ نے ان کو
''صالح الحدیث' قرار دیا ہے۔ اھ چنا نچہ اس روایت میں صالح کے بعد' 'عن' یا مشکلو ق کے کا تبین سے رہ گیا ہے۔ یا خود مصنف سے ہو
ہوا ہے اھام میرک فرماتے ہیں: اس کی تاکید شخ کی بات سے بھی ہوتی ہے کہ کتب اسماء رجال کے مصنفین میں سے کسی نے بھی حضرت
سعد کے کسی صالح نای مولی کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم ۔

قوله: يغنى لمو االيهم نيجملدراوي كآفير بـــان يقطع من شجو المدينة: يه " من البعيفيه بــــاى بعض اشجارها

## مقام وج كى فضيلت واہميت

٢٤/٣٠: وَعَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ا لَلْهِ ﷺ إِنَّ صَيْدَوَجٌ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ (رواه ابو داود) وَقَالَ مُحى السنة وَجُّ ذَكَرُ وُا آنَهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّاثِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ آنَّةُ بَدَلَ آنَهَا \_

اخرجه ابوداؤد في المنن ٢٨/٢ ٥ الحديث رقم ٢٠٣٢ ـ واحمد في المسند ١٦٥/١ ـ

ترجیلی حضرت زبیر سے روایت ہے۔ کہ آپ گائٹی آنے ارشادفر مایا شکاروج کا اوراس کے خار درخت حرام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کئے گئے ہیں اس کوالو داؤ دیے نقل کیا ہے اور مجی السندنے کہا ہے کہ علماء نے تحقیق کی ہے وہ طاکف کی باہر ایک سے میں مذال کے ایک مرکمان میں نیاست کی است

کی *جائب ایک جگہ ہے اور خط*ا لی نے کہا *ہے کہا نہ کا افط انھا کے بدل ہے۔* **تنشر ویجے: قو**لہ : ان صید و ج وعضاہہ حرم محرم للہ: "و ج ": و

آمشروی : واد کفتہ اورجیم مشددہ کے ساتھ ہے، صاحب النحایۃ تو لہ : "و ج ": واد کفتہ اورجیم مشددہ کے ساتھ ہے، صاحب النحایۃ تکھتے ہیں: وج ہیں: طائف کی ایک وادی کا نام ہے، اس مسلمیں جو ہری ساتھ ہیں: "وج" طائف کی ایک وادی کا نام ہے، اس مسلمیں جو ہری سے خلطی ہوئی ہے۔ یہ جبل محرق اوراجیحد بن کے درمیان واقع ہے۔ اورائ معنی میں یہ می ہے: آخو و طاق و طا اللہ ہو جہ غزوہ خین مراد ہے ناکہ طائف اور جو ہری سے خلطی ہوئی ہے۔ اور خین ایک وادی ہے جو وج سے پہلے واقع ہے۔ اور جہاں تک بات ہے غزوہ طائف کی سواس غزوہ میں قال نہیں ہواتھا۔

"حوم":سيد جمال الدين قرماتے ہيں: حرم وحرام، دولغات ہيں، جيسا كحل وطال ملاعلى قارى قرباتے ہيں: اس آيت كريمه ميں دونوں طرح پڑھا گياہے: ﴿وحوام على قرية أهلكناها أنهم لا يو جعون ﴾ [الانبياء: ٩٥]

"محرم" بي" حرم" كى تاكيد ہے۔ "الله" عمرم كے متعلق ہے۔ أى : الأمره، أو الأجل أوليانه مروى ہے كه اس كى حرمت عازيوں كے گھوڑوں كى ج اگاہ ہونے كے باعث ہے۔

علامہ طبی فریاتے ہیں :احتمال ہے کہ حرمت کا تعلق ایک مخصوص زمانہ کے ساتھ ہواور بعد میں منسوخ ہوگئی ہو۔امام شافعی نے ذکر کیا ہے کہ یہاں (بعنی مقام وج میں ) نہ شکار کیا جائے ، نہ یہاں کا درخت کا ٹاجائے ،اس میں انہوں نے ضمان (بعنی بطور جزاء و کفار ہ کمسیس سے بیریں مند سرب نقر ہے ہو ہے ہوں۔

کی چیز کے داجب ہونے ) کاذکر نہیں کیا۔ اور نقیع بھی اس کھم میں ہے۔ شرح السنہ کی عبارت ماقبل میں گذر چکی ہے۔ اس کا حاصل ہمارے مذہب کے موافق ہے۔ کہ نقیع کی چراگاہ کو نبی کریم ٹالٹیٹی نے صدقہ کے اونٹوں اور جزیہ کے جانوروں کیلئے''حی'' قرار دیا تھا، اور فقہاء یہاں کے شکار، اور قطع اشجار کی حلت پر شفق ہیں۔ چونکہ اس سے مقصود عام لوگوں کومنع کرنا تھا، نہ نقیع کی نیچ جائز ہے، اور نہ یہانی کے درختوں کی نیچ جائز ہے، اس کی بیچ موقوف کی نیچ جائز ہے۔ ایک شارح کھتے ہیں ممکن ہے کہ میتحریم برسبیل حرمت وتعظیم ہو۔ تا کہ مسلمانوں کی حمی کے طور پر برقر اررہے۔ یعنی مجاہدین کے گھوڑوں کی چرا گاہ کے طور پر رہے۔ دوسر بے لوگ اپنے جانور نہ چرا کیں۔ بعض شروح میں لکھاہے کہ نبی کریم مُنَالِیْنَا غزوہ طائف کاارادہ رکھتے تھے ، اللہ جل شاند نے آپ مُنَالِیْنَا اُن کے کافر مادیا کے عنقریب آپ کے ساتھ جم غفیر ہوگا، پس اس کے پیش نظر آپ مُنَالِیْنَا اِنْ تحریم کا فیصلہ فرمادیا ۔ تا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا تھیں۔

قوله زواہ ابو داود:
امام میرک فراتے ہیں: حدیث زبیر کوامام ابودا وُدنے ذکر کیا ہے اور اس میں ایک قصہ ہے۔ اس کی سنذیس محمد بن سنان طائقی اور
اس کے والد ہیں۔ امام حاتم ہیں ہے محمد (بن سنان طائف) کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: لیس بالقوی، و فی حدیثه
نظر امام بخاری نے اپنی الثاری میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کی بیحدیث ذکر کر کے فرمایا: لم یتابع علیه ان کا ذکر امام سلم نے بھی کیا
ہے، وہ فرماتے ہیں: لم یصب حدیثه اور ای طرح ابن حبان فرماتے ہیں۔ احداصل سارے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس حدیث سے حرمت جیے عظیم الثان تھم کے مسئلہ پر استدلال درست نہیں ہے۔

قوله :وقال محى السنة وج ذكروا انها من ناحية الطائف:

''من ناحیة الطائف'' : این جُرُّفر ماتے ہیں: بظاہر بیاضافت بیانیہ ہے، آی ناحیة هی الطائف۔ اس سے بیلازم آتا ہے کہ ساراطا نُف حرم ہے۔ میر کمان کے مطابق اس بات کا کوئی ایک شخص بھی قائل نہیں ہے۔ مزید بیکہ بیتحقیق اہل لغات کے اقوال کے بھی مغارض ہے، جبیبا کہ طائف کی وجہ تسمہ کی بات منقول ہے: إن جبریل اقتلع تلك بھی مغالف ہے المارہ نم ہے مملھا علی جناحہ و آتی بھا مكة، فطاف بھا بالبیت سبعا، ٹم وضعها ثمة ، اور اس بیل اور سیمی کوئی بعد نہیں کہ اللہ تعالی نے اس قطعہ ارض کواس لئے حرام قرار دیا ہوتا کہ اس کا سب تحریم تازہ ہوتا ہے۔ اور پورے ہی طائف کی تعظیم ستقل برقر ارد ہے، اور سار ہے کا ساراح ام قرار نہیں دیا، چونکہ ایبا کرنے میں لوگوں کیلئے مشقت ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس کے بنات وصید کی بہت زیادہ حاجت رہتی ہے۔ اور اس سار کلام میں مناقضہ بالکل واضح ہے۔ نیز تحریم مکہ اجماعا اور تحریم کم دین عند سے میں معارضہ ہے چونکہ مشقت تو عام ہے، بلکہ حمین شریفین میں زیادہ ہے۔

قوله : وقال الخطابي انه بدل انها! 'أنه'' : ہمزء کے فتہ کے ساتھ ہے۔ تذکیر باعتبار ' موضع' کے ہے۔ اور ' انها 'عیس تانیث باعتبار ' بقعة' کے ہے۔

#### مدینه مرنے کی فضیلت

٠٤٥٠: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُونَتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا فَاتِيى اَشْفَعُ لِمَنْ يَمُونُتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا فَاتِي

اخرجه الترمذي في السنن ٦٧٦/٥ الحديث رقم ٣٩١٧\_ وابن ماجه في ١٠٣٩/٢ الحديث رقم ٣١١٢\_ واحمد في

تروجہ کے حضرت ابن عمر علی سے روایت ہے کہ آپ مَالیّیْتِم نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص کہ طاقت رکھے مدینہ میں مرے لی حقیق میں شفاعت کرونگا اس شخص کے واسطے جومرے مدینہ میں اس کونقل کیا ہے احمدُ اور ترفدی نے اور کہا ہے کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے عمریب ہے سند کے اعتبار ہے۔

**تمشریچ**: مطلب بیہ ہے کہ جو تخص اس بات پر قادر ہو کہ مدینہ میں اپنی زندگی کے آخری کھات تک رہ سکے تو اسے چاہئے کہ وہ مدینہ ہی میں رہے تا آئکہ اس کی موت اس مقدس شہر میں واقع ہواور میں اس کی شفاعت کروں بایں طور کہ اگر وہ گنہگار ہوگا تو میں اسے بخشوا دُس گااورا گرنیکو کار ہوگا تو اس کے درجات بلند کروا دُس گا۔

واضح رہے کہ یہاں شفاعت سے مرادوہ خاص شفاعت ہے جو صرف مدینہ میں رہنے والوں ہی کو حاصل ہوگی اور کسی دوسرے کو ۔ نصیب نہ ہوگی۔اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ افضل میہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے یا کشف وغیرہ کے ذریعیہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کا دفت قریب آ گیا ہے تو وہ مدینہ منورہ میں جارہے تا کہ وہاں کی موت نصیب ہوجائے اوروہ آ مخضرت مُلَّاثِیْرُ کی شفاعت خاص کی اس عظیم سعادت کا حق دار ہوجائے ۔اس کی تا ئید حضرت عمر ٹھاٹھئا کی اس دعا ہے بھی ہوتی ہے۔

اللَّهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتى ببلد رسولك ـ

''اےاللہ! مجھےا پے راہے میں شہادت عطافر مااوراپے رسول کا این کھے کے شہر میں مجھے موت دے'۔

واضح رہے کہ بیرحدیث بھی افضلیت مدین علی المکہ مطلقاً کے مسئلہ میں صرح نہیں ہے، چونکہ بھی مفضول کو کسی خاص حیثیت سے فاضل پرفضیلت حاصل ہوتی ہے۔ بقیع کو قبو ن پرفضیلت حاصل ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اکثر صحابہ کرام کی قبریں یہاں ہیں، یا اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام کی آرام گاہ قریب میں واقع ہے۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اس سے مہاجرین مراوہوں، چونکہ (ان کے حق میں ) مکہ کی موت کا ارادہ مذموم ہے۔ (کیما فور فی معلہ)

ا ١٥٥٥: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخِرُ قَرْيَةٍ مِّنْ قُراى الْإِسْلَامِ خَرَابَانِ الْمَدِيْنَةُ رواه

الترمذى وقال (هذا حديث يث حسن غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٦٧٦/٥ الحديث رقم ٩١٩٩٠

تروجهه: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ آپ مگالی اُسٹار فرمایا اسلام کی بسیوں میں ہے آخری کہتی جو خراب ہونے والی ہوگی وہ مدینہ ہوگا اس کوامام تر فدگ نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔ تنشر ویہے: قولہ: آخر قویہ نہ . . . الممدینہ: اس میں ترکیبی دوا حمال ہیں:

(١) ''آخو "مبتدا، اور 'المدينة" اس كى خرب - (٢) ''المدينة" مبتدا مؤخراور 'آخو "خرمقدم ب-

اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اسلام کی ممارت مدینہ کی ممارت پر قائم ہے۔ (جب قیامت قریب ہوگی تو تمام آبادیاں اور شہر ویران ہوجائیں گے اوران میں مدینہ سب سے آخر میں ویران ہوگا۔) اور بیاس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلاق والسلام کا وجود بابر کت یہاں ہے۔

٢٥٥٢: وَعَنْ جَوِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْ لَحَى إِلَىَّ اَتَّ هَنُولَاءِ النَّلَاَلَةِ نَزَلَتْ فَهِىَ الدَّهُ أَوْ لِحَى إِلَى آتَ هَنُولَاءِ النَّلَالَةِ نَزَلَتْ فَهِى ذَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِيْنَةُ أَوِ الْبَحْرَيْنُ أَوْ قِنْسِوِيْنَ۔ (رواہ الترمذي)

احرجه الترمذي في السنن ١٧٨/٥ الحديث رقم ٣٩٢٣ في المخطوطة ((هجرة))-

ترجیل حضرت جریرین عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم کا اللہ کا کیا ہے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میری طرف وقی کی جوکسی ان تین بسیتوں میں سے اترے گاتم بعنی رہنے کے لیے پس وہ بھی تمہاری ہجرت کا گھر ہے مدینہ یا بحرین یا تنسیترین اس کوامام ترفدگ نے نقل کیا ہے۔

تَنْشُرِوبِيجَ: قوله :ان الله اوحیٰ الی ای هؤلاء الثلاثة :''ای'':منصوب علی الظر فیہ ہے''نزلت'' کیلئے۔ابن حجرُکا کہنا

ہے کہ کہ استفہام کی وجہ سے مقدم ذکر کیا ہے۔ ایک شارح اس بارے میں تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: أغوب فی قولہ۔ وجہ تجب بیر ہے کہ ''أی'' یہاں استفہام نہیں ہے۔۔

قوله: المدینة او البحرین او قنسوین: "المذینة": ثلاثة سے بدل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ بعض نسخوں میں لفظ مدینہ کومنصوب ضبط کیا گیا ہے۔ اس صورت میں أعنى مقدر ہوگا۔ ایک دوسر نے نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں هی مبتدا محذوف کیلئے خبر ہوگا۔

''البحدین "نافظ بحرین میں کی لغات ہیں ،جو ماقبل میں گذر چکی ہیں۔ بیجگد آج بھی مشہور ہے۔کہا گیا ہے کہ بیاصرہ اور ممان کے درمیان واقع ہے۔ایک قول سے کہ بمن میں ہے۔علامہ طیبی فر ماتے ہیں کہ بح ممان کا ایک جزیرہ ہے۔

کے درمیان واقع ہے۔ایک قول یہ ہے کہ یمن میں ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ بحر ٹمان کا ایک جزیرہ ہے۔ ''قنسویں'': قاف کے کسرہ،اورنون اولی مشدوہ کے فتح کے ساتھ ہے، کسرہ بھی درست ہے۔ واضح رہے کہ قنسوین غیر منصوف ہے۔ملک شام کے ایک شہرکانام ہے۔

تعارض: ایک دوسری صدیث میں آتا ہے کہ آپ کا ٹیٹے گا کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہ مکتھی یہ آپ کا دار ہجرت ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کا تھم ملاتھا جیسا کہ اس روایت سے زیادہ ضجح روایات میں مروی ہے۔

جواب یہ ہے کہ اولا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ ان نتیوں مقامات میں جو مِگہ چاہیں پسند کرلیں ، پھران مقابات میں ہے یہ پینے کتعین کر دی گئی ، مدینہ ان نتیوں مقامات میں فضل ہے۔

## الفصّالالثان

# د جال مدینه منوره میں داخل نہیں ہوگا

٢٧٥٣: وَعَنُ آبِى بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ ۚ قَالَ لَا يَدُ خُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ آبُوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ۔ (دواہ البحاری)

اخرجه البخاري في ٩٥/٤ الحديث رقم ١٨٧٩ ـ واحمد في المسند ٤٧/٥ ـ

تشريج: قوله: الايدخل المدينة رعب المسيح الدجال:

'' دعب'': راء کے ضمہ اور عین کے سکون کے ساتھ ہے۔ عین پرضمہ بھی پڑھا گیا ہے۔ رعب کے معنی ہیں خوف۔

قوله : لها يومنذ سبعة ابواب على كل باب ملكان:

" لها": (يهال اصل مين مضاف محذوف ب-)اى لسؤرها "نسبعة ابواب": اس كرومطلب بوسكت بين:

(۱) اس کے سات دروازے ہو نگے۔ (۲) اس کے سات پہاڑی راتے ہو نگے۔

"على كل باب ملكان" ت )اس كبهى دومطلب بوسكة بن:

(۱) ہر در دازہ پر دائیں بائیں دور وفر شتے مدینہ کی حفاظت پر مامور ہول گے۔

(۲) ہر دروازہ پر دائیں بائیں دوطرح کے فرشتے مدینہ کی تفاظت پر مامور ہول گے۔

٢٧٥٣: وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيَّ شَلِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ومند عليه اخرجه البخاري في صحيحه ٩٧/٤ الحديث رقم ١٨٨٥ ـ ومسلم في صحيحه ٩٩٤/٢ ٩ الحديث رقم (٤٦٦ ـ ١٣٦٩)\_ 

( دوہری برکت ) دے جیسے تونے کے میں کی ۔اس کوامام بخاری اورمسلم نے نقل کیا ہے۔

تنشر میں: دعا کا مطلب میہ ہے کہ 'اے اللہ! لیعن (الل) مدینہ کی روزی میں (اور یہاں کی پیداوار میں )اس برکت ہے دوگنی برکت عطافر ماجوتو نے مکہ کوعطا کی ہے۔ بید عامدینہ پر مکہ کی فضیلت کے منافی بایں اعتبار نہیں ہے کہ مکہ کی وجہ ترجیح حسنات کی زیادتی کے اعتبارے ہے۔اس کئے کہ پہلاارتفاق (مدد طلی) حسی و دینوی ہے،اور دوسرااخروی معنوی ہے۔علامہ طبی فریاتے ہیں بیرحدیث مبارکہ چچلی ایک حدیث بمثل ما دعاك بمكة ومثله معه كموافق ہے۔

٢٧٥٥ وَعَنْ رَجُلٍ مِّنُ الِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عِلْهِ ۚ قَالَ مَنْ زَارَ نِنَى مَتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِرَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَّنَ الْمَدِيْنَةَ وَصَبَر عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيْدًا وَشَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي آحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ .

احرجه البيهقى فى شعب الايمان . يهر وريز مرج بم : ا يك مخص سے روايت ہے جو كه خطاب كى اولا ديس سے تعانقل كى اس سے نبى كريم مُثَالَيْنِ اسے كه جس شخص نے قصداً میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے بڑوس میں ہوگااورمیری پناہ میں ہوگااور جو تحض مدینہ منورہ میں رہا اوراس کی مختبوں پرصبر کیا میں اس کی طاعت پر گواہ رہونگا اور شفاعت کرنے والا یعنی اس کے گناہوں کی قیامت کے دن اور جو خص کہمرے گا دونو ں حرموں میں ہے ایک مکہ ومدینہ کے اس کو اللہ تعالیٰ امن والوں میں سے اٹھائے گا لیعنی قیامت کے دن بڑے خوف سے ہوگا۔

قوله :من آل الخطاب: "الخطاب": خاء مجمد كفته اورطاء مشدده كساته بيدك واشيم من الكصة بي: آل حاطب، حام مملا اورطاء کے سری کے ساتھ ۔اوراس پرظاہری نشان ڈالا ہے اوراس کے بنچ کھا ہے: کذا فی التر غیب للمنذری۔

قوله :من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة:

"جوار":جیم کے کرہ کے ساتھ،أی فی مجاورته أو محافظتی۔

بیفسیلت اس صورت میں حاصل ہوگی کے صرف آنخضرت کی زیارت کا قصد ہو، مدیندآ نے میں جن امور کا قصہ ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ مثلاً تجارت، شہرت، دکھلا وایا ای طرح کی ادر کسی غرض فاسد کے لئے نہو، بلکہ تو اب کی امیداور خالص تو اب حاصل کرنے کیلئے آئے۔ کسی عارف کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حج کیا لیکن نبی کر ؛ اُٹاٹیٹا کی زیارت نہیں کہ، اور فر مایا تمام کاموں سے فارغ ہوکرعلیحدہ سے زیارت کروں گا۔ تو گویا کہ انہوں نے اس حدیث کے ظاہر کولیا، تما معلاء عارفین نے خلاصۃ المعنی کی طرف نظر کی۔ چنانچہ زائر کیلے مستحب ہے کہ وہ مسجد نبوی ،مقبرہ بقیع ، قبور شہداء اور تمام'' مشاہر'' کی زیارت کی نیت کرے۔ چونکہ عبارات اور امور دینہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔جس طرح کے دور کعتیں مختلف نیتوں مثلاً شکروضوء تحیة المسجد،سنت یا فرض کی نیت کے ساتھ اوا کی جاتی · ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان: نیبۃ المؤمن خیر من عملہ (مومن کی نبیت اس کے عمل ہے بہتر ہے۔) کا ایک مطلب يهى بيان كيا گيا ہے جواو پر گزرا ـ ابن مائم جمى اى عارف كول كى طرف ماكل دكھائى ديتے ہيں ـ چنانچ فرماتے ہيں: الأولىٰ تجريد النية للزيارة، ثم إن حصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله سبحانه وتعالىٰ فى مرة أخرى

ینویهما فیها۔ قوله: من سکن المدینة و صبر علی بلانها کنت له شهیدا شفیعا یوم القیامة: بعنی جس شخص نے مدینه میں اقامت اختیار کی یا اس کو اپناوطن بنالیااور یہاں پینچنے والی تکلیفوں مثلا گری، ننگ گذران، اور یہاں رہنے والے روافض وغیرہ سے پینچنے والی

ا ملیاری یا آن نوا پاون بنا نیااور یہاں جیسے واق میں سے سیار کری ملک عمران اور یہاں رہے واسے روا س ویرہ سے جیچ تکلیف پرصبر کیا۔ بیروافض نظیر ہیں منافقین کی ، کہ جن سے سحا بہ کو تکالیف پہنچیں ۔ تو ایسے صابر محض کو مذکورہ فضیلت حاصل ہوگی۔ " شہیدا و شفیعا": ایک احتمال بیر بھی ہے کہ دا ؤہمعنی '' اُؤ' ہو۔

## روضهٔ اطهر کی زیارت کی فضیلت

٢٤٥٢:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ مَو تِى كَانَ كَمَنْ زَارَ نِى فِي حَيَا تِيْ۔

(رواهما البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان.

كَشُوكِي : قوله :من حج فزار قبرى بعد موتى:

''فزاد''؛ فاء تعقیب کیلئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول الله کالیٹی آئی کی تبر مبارک کی زیارت جج کے بعد کرنا چاہیے، جیسا کہ قواعد شرعیہ کا بھی تقضیل نقل کی ہے۔ وہ یہ کہ گرج شرعیہ کا بھی تقضیل نقل کی ہے۔ وہ یہ کہ گرخ فرض ہوتو پھر افضل یہ ہے کہ جج سے ابتداء کر ہے، اورا گرنفل جج ہے تو پھرا سے اختیار ہے جس سے چاہ بتداء کر ہے۔ اھا ظہر یہ ہے کہ مصورت میں جج سے ابتداء کر ہے۔ اور کو سرک وجہ یہ ہم صورت میں جج سے ابتداء کر ہے۔ اور کہ تو اس وجہ سے کہ حدیث مطلق ہے اس میں فرض یانفل کی کوئی قید نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہم صورت میں جج سے ابتداء کر ہے۔ اور کہ تو اس وجہ ہے کہ کہتے المسجد الله کا حق رسول الله کا گھی گھی کے تو پر مقدم ہے۔ چنا نچہ بھی وجہ ہے کہ تحیۃ المسجد الله کی کوزیارت قبر نمی گھی گھی گھی میں اسلا ہے۔ کان محمن ذار نبی فی حیاتی: یعنی جس شخص نے آپ میکی گھیر کی زیارت کی تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے آپ میکی گھیر کی زندگی میں آخضرت میکی گھیر کی زیارت کی اور قرور اور ایا جا تا ہے۔ کی زندگی میں آخضرت میکی گھیر کی زیارت کی میں آخضرت میں آپ کی گھیر کی زندگی میں آخضرت میں آپ کوئیر کی دیا جا تا ہے۔

اس باب میں بہت می احادیث وارد ہیں، نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے روضۂ اقدس کی زیارت کے فضائل مشہور ومعروف ہیں ۔ جو خص اس سلسلہ کی بعض فضیلتوں کا منکر ہے سواس وجہ ہے کہ اس میں ہے اکثر الیمی بدعات پر مشتمل ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔

عرض مرتب: اس مقام پرمطاہر حق میں بہترین کلام کیاہے۔افادہ کی خاطر پیش خدمت ہے:

روضۂ اطبر کی زیارت کرنے والے آپ تُخاشِّنِ کی زندگی میں آپ تُخاشِّنِ کی زیارت کرنے والے کی ماننداس کئے ہوتا ہے کہ آپ تُخاشِّنِ کہ است ہوتا ہے کہ آپ تُخاشِّنِ کہ است ہوتا ہے کہ آپ تُخاشِخ ہمیات ہیں! میں منقول ہے کہ آپ تُخاشِخ ہے کہ روضۂ اطبر کی زیارت جج کے افعال سے فراغت کے بعد کی جائے۔
ایک اور روایت میں منقول ہے کہ آپ تُخاشِخ ہے فر مایا: ''جوخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لئے میری شفاعت واجب و لازم ہوتی ہے''۔ نیز ایک روایت میں میہ کے کہ 'جس مخص نے جج بیت اللہ کیا اور میری زیارت اور میری محبد میں شرف حاضری کے حصول ایک روایت میں میں متول ہے کہ 'جس محض نے مکہ (یعنی جج) کا قصد کیا اور پھر میری زیارت اور میری محبد میں شرف حاضری کے حصول

ِ كَا تَصْدَكُمَا تُواسَ كَهِ لِيَ يَعِيْ اسْ كَيِنامِهُ الْمَالَ مِينِ دُومَقِبُولَ جَجِ كَلْصِيحِاتِ بِينِ -اهـ

## سرزمین مدینه کی فضیلت بوجه روضهٔ اطهر کے

٢٧٥٠: وَعَنْ يَحْىَ بُنِ سَعِيْدِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا كَانَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِنُسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِنُسَمَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ أُرِدُ هَذَا إِنَّمَا الْقَبْرِ فَقَالَ بِنُسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا لَهُ مَعْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ بُقُعَةٌ الْمُؤْمِنِ بَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا لَا مَعْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ بُقُعَةٌ الْحَبَ اللهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ بُقُعَةٌ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الله

اخرجه مالك في الموطأ ٢٦٢/ الحديث رقم ٣٣ من كتاب الجهاد.

توجہ نے: یکی بن سعید ہے روایت ہے۔ کہ تحقیق نی کریم طالع نے بیٹے ہوئے تھے اورا یک قبر کھودی جارہی تھی مدیدہ منورہ
میں پس ایک تحف نے قبر میں جھا نکا اور کہا مومن کی خوابگاہ بری ہے بعنی قبر۔ پس فر مایا کہ بری وہ چیز ہے کہ جوتو نے کہی۔
اس محف نے کہا کہ میں نے ارادہ نہیں کیا اس کا سوائے اس کے کہ میں نے قبل فی سبیل اللہ کا پس آ پ می اللہ کے ارشاد
فر مایا کہ قبل فی سبیل کی طرح کوئی چیز نہیں ہے میر نے نزویک زمین میں کوئی جگہ محبوب تر نہیں ہے میر نے زد یک کہ
میری قبراس میں ہو مدینہ ہے آ مگا لیے گئے نے تین مرتبہ یہ دعا ارشاد فر مائی نے مالک علیم ان یہ بات بطریق ارسال کے
دوایت کی۔

تشريج : قوله : فاطلع رجل في القبر فقال بنس مضجع المؤمن :

''اطلع'': طاء کی تشذید کے ساتھ ہے۔ ہئس مصبع المؤمن: علامہ طبیؒ فرماتے ہیں: أی: هذا القبر ، یعنی مخصوص بالذم محذوف ہے۔اوراس کی بات کا مطلب بیتھا کہ مؤمن کواس کی موت کے بعداس جیسی جگہ میں لٹانا اچھانہیں ہے۔ ... حسن میں جہ سنت سے سمعن تو ف

"مضجع": جیم کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ بہعنی مرقد ومدفن۔

قوله : فقال بئس ماقلت .....اردت القتل في سبيل الله:

لیعنی تمہاری بیدبات بری ہے کہ قبرمؤمن کے لئے بری خوابگاہ ہے، حالانکہ مؤمن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ چنانچداں شخص نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ میری مرادینہیں تھی، یا بیا طلاق مراذ نہیں تھا، بلکہ میرا مطلب تو بیتھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا گھر میں بستریرم نے سے بہتر ہے۔

قوله : المثل القتل في سبيل الله : ..... ثلاث موات: "مثل" : منصوب براى ليس شيئ مثل القتل ـ

" احب": مرفوع ب، اوركها كياب كه حالت نصى ميس ب- "فلاث موات" بكمل مقوله الى كيلي ظرف ب-

لیعنی اللہ کے راستے میں قبل کئے جانے کی مانندتو کوئی بھی چیز نہیں۔اور پھر آپ مُٹالٹیکٹرنے اس شخص کی فضیلت ذکر فر مائی جومدینہ میں مرے اور مدینہ ہی میں فین کیا جائے خواہ وہ شہید ہویا غیر شہید۔ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کیکن یہ بات بھی

ہے کہ روئے زمین کا کوئی بھی تکڑاا پیانہیں ہے جس میں میری قبر بنے اور وہ مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔ علماء کا اجماع ہے کہ مدینہ کی موت ، مکہ میں نوت سے افضل ہے۔ مکہ و مدینہ میں سے کس کی مجاورت افضل واکمل ہے 'سویہ مسئلہ

اختلافی ہے۔ چنانچ حضرت عمر پردعامانگا کرتے تھے:اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلك واجعل موتی فی ببلد رسولك

علامه طِبِنَّ فرماتے ہیں:معناہ انبی ما اردت ان القبربنس مضجع المؤمن مطلقًا بل اردت ان موت المؤمن ف

قوله: دو ۱۵ مالك موسلا: اس كانفصيل وتوضيح بيب كدامام ما لك في اس صديث كويجي بن سعدانصارى مدنى سے روايت كيا به ، وه اكابر تابعين ميں سے بيں ، انہوں نے انس بن ما لك ، سائب بن يزيداور ان كے علاوہ حضرات سے ساع كيا به ، ان سے روايت كرنے والوں ميں بشام بن عروہ ، ما لك بن انس ، شعبہ، تورى ، ابن عيينہ، اور ابن مبارك وغيره شامل بيں ۔ (ذكره المهؤلف) جب تابعى كانام محذوف ہواور صحابى كانام فدكور ہوتو حديث مرسل كہلاتى ہے۔ اس حديث ميں مدينہ كى افضليت كى كوئى دليل نہيں ہے حالانكه اس يراجماع ہے كمدينه مك مين مطلم سے بھى افضل ہے۔

#### وادى عقيق كى فضيلت

٢٧٥٨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّا بِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُولُ اللهِ ﷺ وَهُلَ عَمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ وَفِي دِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَوَاللهِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَوَاللهِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَوَاللهِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَوَاللهِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

اخرجه البخاري في صحيحه ١/٣ ٣٩\_ الحديث رقم ١٥٣٤\_ وابود اؤد في السنن ٣٩٤/٢ الحديث رقم ١٨٠٠\_ وابن ماجه ٩٩١/٢ الحديث رقم ٢٩٧٦\_ واحمد في المسند ٢٤/١\_ ١) وهي قراءة شاذة\_

ترجیل حضرت ابن عباس فافنا سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے نبی کریم مُلَّافِیْظِ سے سنا اور آپ مُلَّافِیْظُ اوادی عقیق میں تصفر مایا میرے پاس آ جاتی رات آ نے والا آ یا ہے میرے پروردگار کی طرف سے لیعن فرشته اور کہا کہ نماز پڑھواس مبارک جنگل میں اور کہ عمرہ حج میں اور ایک روایت میں آ یا ہے کہ کہوعمرہ اور حج ۔ یعنی اس میں نماز عمرہ اور حج کے لیے اس کوا مام بخاری نے نقل کیا ہے۔

كَنْشُوبِيِّجُ: وقوله :سمعت رسول الله يقول وهو بوادى العقيق:

''وادی عقیق' ذوالحلیفه کے قریب واقع ایک جگه کانام ہے۔ (ذکرہ این حجر)

قاموں میں لکھتے ہیں: مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے، ایک اور وادی عیق بھی ہے جو مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ واقع ہے۔ انھا پیمیں لکھتے ہیں: مدینہ کی ایک وادی ہے اور ذات عرق کے قریب ایک جگہ ہے۔

وقوله :يقول اتاني الليلة من ربي آت .....وقل :عمرة في حجة :

"عمرة": رقع كساته باوراك نخير شن نصب كساته ب-علامه طبى فرمات بين أى احب صلاتك هذه واعدلها بعمرة داخلة فى حجة، والقول يستعمل فى جميع الأفعال كما مر، ويحتمل أن يقال: المعنى صل فى هذا الوادى المبارك الالحرام وقارن بين العمرة والحجة الهـ بيا حمال بعيد بي ونكما نبياء كرام كفواب وى بوت بين اورني

كريم عليهالصلوٰ ة والسلام سے يہال ہے عمرہ كااحرام باندھنا ثابت نہيں، چەجائيكهان دونوں كوجع فرمايا ہو۔

لبذااس کا درست مطلب یہ ہے:ان ثواب الصلوۃ فیہ یعدل ثواب عمرۃ فی ضمن حجۃ۔اس میں اشارہ ہے کہ جب عمرہ مقرون بالحج ہوگا بایں طور کہ دونوں ایک ہی سفر میں بجالائے جا کیں توعمرہ مفردہ سے بہتر ہے،اور یہ بھی ممکن ہے کہ'' فی'' بمعنی''معن' ہو۔اس کی دلیل بیا گلا جملہ ہے۔

وقوله : وفی روایة: وقل: عمرة و حجة: "عمرة و حجة" برفع کے ساتھ ہے، ای صلاة فیه لعمرة و حجة ـ (لیمیٰ اس دادی میں نماز پڑھنا حج وعمرہ ہے، لیمیٰ ان کے مترادف ہے۔) یہ تثبیہ بلیغ کے قبیل سے ہے۔نصب پڑھنے کی صورت میں یہ منصوب علی نزع المخافض ہے۔اس صورت میں یہ تثبیہ ناتص کو کامل کے ساتھ کمی کرنے کے باب سے ہوگا۔

اس مقام پرنماز پڑھنے کی فضیلت کی وجہ صاحب شریعت علیہ الصلوة والسلام ہی جانتے ہیں، بظاہریہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام کی اس مقام کی خصوصیت کے پیش نظر ہے۔ اور گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام نے اللہ جل شانہ سے تجیل عمره وج کا اراوہ ظاہر فرمایا تو آپ علیہ الصلوة والسلام سے فرمایا گیا: صل ، فإن المصلاة معراج الانبیاء علیہ الصلوات و المتسلیمات ولك فی مقابلتها فواب العمرة والحج نبیك علی وجه التمام - ہماری اس بات کی ولیل یہ ہے کہ صحابہ کرام اور علمائے انام میں سے کی سے یہ بات نابت نہیں کہ اس مقام کوان 'مشام عظام' میں شار کیا ہو کہ جس کی عوام وخواص زیارت کرتے ہیں۔

وجوب ہدی استخص کیلئے ہے جس کی مفر دہونا ممنوع ہو۔ بلکہ فتح حج بالعر ہمنوع ہواس لئے ہواس کا مقتصیٰ خروج من الاحرام
 ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ولا یحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله ﴾

طری کاریکها: "لعله أن یتبین "معلول ہے، چونکہ کیفیت میں تردد کے ہرتے ہوئے سے درست نہیں۔ حالا نکہ نبی گوج کا تھم دیا

گیا، اور آپ نے عمرہ کئی بارادا کیا، نبی کریم علیہ الصلاق والسلام نے یا تو ابتداء ان دونوں کی نبیت کی تھی یا پہلے ج کی نبیت کی ، پھر
عمرہ۔ اہم ارشاد باری تعالیٰ پوٹل کرتے ہوئے: ﴿ و أتمو اللحج و العدو قالله ﴾ و البقرة: ٩٦ ١] أقيموا کی قراءت کی بناء پر۔

وادی عیق بالاتفاق مدینہ کے قریب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاق والسلام کا ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا بھی مجمع علیہ ہے، لبذاتحقیق بات وہی ہے جو ماقبل میں گزری۔ و الله سبحانه و تعالیٰی أعلم ۔

. ترجمة الباب سے صدیث کی مناسبت میہ کہ دیوادی مدینہ کے قریب واقع تھی اور مدینہ کا اردگر دبھی مدینہ کی فضیلت میں شامل ہے اس لئے مصنف نے اس حدیث کواس باب میں ذکر کیا۔ واللہ تعالٰی أعلم بالصواب۔



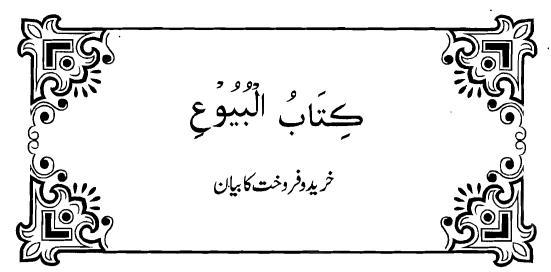

امام زہری فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں"بعت" یفروخت کرنے اورخریدنے پردومعنی میں استعال ہوتا ہےای طرح لفظ شراء بھی دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔اس لئے کہ' مثمن' اور' دمثمن' ہرایک پر'' مبیع'' کااطلاق ہوتا ہے۔

ابن ہما مفرماتے ہیں کہ شارع کے احکامات کا تعلق متعدد چیز وں سے ہے:

﴿ خالص حقوق العياد \_

🐡 جس میں دونوں کاحق ہولیکن اللہ کاحق غالب ہو۔

اس کا پھس \_

الله کے حقوق عبادات ہسزائیں اور کفارات ہیں۔

﴿ خالص حقوق الله ..

مصنف نے ابتداءان حقوق ہے کی جو خالصاً اللہ کاحق ہیں یہاں تک کہاس کی آخری نوع تک پہنچے، پھر معاملات کو ذکر کیا جو کہ حقوق العباد میں سے ہیں ۔

بع مصدرے بہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی جمع لائی جاتی ہے جیسے میں کی جمع۔

مجھی مصدری معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور یہی اصل ہے اس صورت میں جمع لانا باعتبار بھی کی انواع کے ہے اس لئے کہ بھ متعددانواع ہیں ۔مثلاً

(۱) بع سلم: پیشگی قم ادا کر کے مبیع متعین کرنا۔ (۲) اگراس کاالٹ ہو کہ مبیع دیکر ثمن وصول کرے تو اس کو بیع مطلق کہتے ہیں۔

(٣) ﷺ صرف: نقد كا تبادله نقتر ٢٣) ﷺ مقائضه: مبيع بهي مال مواور ثمن بهي مال مو ـ (۵) ﷺ مرا بحه (۲) ﷺ توليه (۷) ﷺ

وضيعه (۸) بيع نيسه ً \_

کی اطلاق خرید دفر دخت دونوں پر ہوتا ہے اسلئے یہ اضداد کے قبیل سے ہے۔کہاجا تا ہے:باعد 'یہاں وقت کہتے ہیں جب بائع ہیج کواپئی ملکیت سے نکال کرمشتری کی ملکیت میں واخل ر دے۔ای طرح کہاجا تا ہے:باعد اسموقع پر کہ جب کوئی شخص کوئی چیزخرید لے۔ سمجھ ریغ جیزے کے متندی موجود میں کہ بھرچ نے ہے کہ اس مصدر کرمیند اور میں معاور میں

کبھی بغیر حرف جرکے متعدی ہوتا ہے اور بھی حرف جرکے واسطہ سے،۔جیسے: باع زید الثوب و باعد مند نیج کالغوی معنی :فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ مال کے ساتھ مال بدلنا'' نیع'' کہلاتا ہے۔

بچ کاشری معنی: آپس کی رضامندی ہے مال کا مال سے تیادلہ کرنا۔

تع كى مشروعيت كتاب وسنت دونول سے ابت ہے۔ چنانچ قرآن ميں ہے: ﴿ احل اللَّهُ البيع ﴾ [ بقره: ٢٧٥]

حدیث میں مروی ہے کہ حضور ؓ نے فر مایا: اے تا جروں کی جماعت! بیٹک تمہاری اس بیچ میں فضول اور جھوٹی با تمیں ہوتی ہیں، پس اس کوصد قد کے ساتھ ملاؤ۔ حضور کُاٹِیٹِ کُاکُومبعوث کیا گیا تو لوگ پہلے ہے آپس میں بیچ شراء کرتے تھے تو حضور ؓ نے اس پرتقر پر ثبت فر مائی۔ نیز بیچ کی مشروعیت پراجماع بھی ہے۔

بیج کی مشروعیت کا سبب: اس کے ساتھ انسانی بقا کا تعلق ہے۔ وہ ہوں کہ اگرانسان اپنی بعض ضروریات کو پیدا کرنے میں مستقل ہو جائے کہ زمین کو جوتے پھر اس میں گندم ہوئے اور اس کی خدمت اور چوکیداری کرئے اس کو کائے 'گاہے۔ اس کو اڑائے' اور صاف کرئے اپنے ہاتھ سے پینے اور گوند ھے تو اس پر وہ قا در نہیں ، اور پٹ من اور اون اور اس کا پہننا ادر اس سے ایسالباس بنا نا جو اس کو گرمی اور سردی سے بچائے وغیرہ ۔ پس ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے کی کی چیز کو خریدا کرے۔ پس اگر تی مشروع نہ ہوتی دونوں عوضوں کی تملیک کیلئے سبب کے طور پر تو پھر انسان اس کو زبر دسی اور طاقت کے ساتھ لینے پر مجبور ہوتا یا مائنے اور گدا گری کے ساتھ لینے پر مجبور ہوتا یا مائنے اور گدا گری کے ساتھ لینے پر مجبور ہوتا یا مائنے اور دوسرے میں ذات اور مجبور ہوتا۔ یا صبر کرتا یہاں تک کے مرجا تا اور ان میں سے ہرا کی میں وہ فساد اور برائی ہے جو کس سے خفی نہیں ہے اور دوسرے میں ذات اور خواری ہے جس پر ہرا کیک قادر نہیں ہوتا اور اس کے لئے عیب اور عار کی بات ہوتی ہے۔ پس بچ کی مشروعیت میں ضرورت مند مکلف انسانوں کی بھاؤے ہے ، اور ان کی ضروریات کو ایک بہترین نظام کے ساتھ پورا کرتی ہے۔

# ﴿ بَابُ الْكُسِبِ وَطَلَبِ الْحَلالِ ﴿ الْحَلالِ الْحَلالِ الْحَلالِ الْحَلالِ الْحَلالِ الْحَلَالِ الْحَلَالُ الْحَلَالِ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ الْحَلَالُ

اس باب میں کمائی کی فضیلت 'اور حلال وحرام کمائی کی تعیین کابیان ہے۔

حرام سے بچناطلب حلال کے لواز مات میں سے ہے۔طلب حلال نماز کے بعدا ہم فریضہ ہے۔ جب کہ دوسرا قول میہ ہے کہ اس کی فرضیت نماز سے مقدّم ہے۔ دوسرا قول زیادہ ظاہر ہے جبیہا کہ قرآن میں ہے:

﴿ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ﴾ [المؤمنون ٥٠] ''اب پيغمبرتم (اورتمهاری امتیں)نفیس چیزیں کھاؤاور نیک کام ( یعنی عبادت ) کرو''

## الفصاط لاوك:

٣٤٥٩: عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُوَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا اَ كَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَا كُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ دَاُوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ مِن ْعَمَلِ يَدَيْهِ۔ (رواه البحاری)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٠٣/٤ الحديث رقم ٢٠٧٢.

ترخیم له: '' حضرت مقدام بن معدی کرر بی کیتے بیں کدرسول الله فالی ایک ارشاد فرمایا بھی کسی محض نے اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا' (اور یہی وجہ ہے کہ ) اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤ دعلیدالسلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کھاتے تھے''۔ (بخاری)

تشريع: قط: قاف كفته اورطاء كاتشديد كيماته،

خير ا : كي بهال تين مطلب موسكت جين: (١) افضل زياده فضيلت والا (٢) أحل زياده حلال (٣) اطيب زياده پاكيزه يديه : تشنيه كاصيغدلا يا كياس كئ كه كام عام طور پردونول باتھول سے موتا ہے۔ وان نبى الله داود عليه السلام: لفظ داؤ دمنصوب ہے بدل ياعطف بيان ہونے كى وجه سے۔

حضرت داؤ دعلیه السلام کا ذکر بطور خاص اس لئے کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیه السلام کواس کی تعلیم دی تھی جیسا کہ ارشاد

ہے: ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم﴾

كان ياكل من عمل يديه:

مظرفر ماتے ہیں کداس میں کسب حلال پر اجھار نامقصود ہے چونکداس میں بہت فوائد ہیں:

﴿ اگر کسی دوسر ہے کیلئے کام کیا تو اس نے اجرت اجرت کے گی۔ ﴿ اگر عمل تجارت بوتو اصل مال بڑھے گا۔ ﴿ کسب سے عام لوگوں کو بھی نفع پہنچتا ہے کہ بایں طور کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں جیسے کپڑا اس کی سلائی اور وہ چیزیں جومنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً درخت لگانا ' کھیتی باڑی کرنا' اناح اور چھل۔ ﴿ کسب کی وجہ سے کمائی کرنے والا بے ہودہ کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ ﴿ کسب میں کسرنفس بھی ہے جس کی وجہ سے نافر مانی بہت کم ہوتی ہے۔ ﴿ کمائی کی وجہ سے آدی ما نگنے اور احتیاح کی ذلت سے محفوظ رہتا ہے۔

کمائی کرنے والے کیلئے پیشرط ہے کہ وہ رزق کا اعتقاد کسب سے وابستہ نہ کرے۔ بلکہ بیاعتقا در کھے کہ رزق اللہ کریم کی طرف سے ہے جورزاق اور ذی القوق امتین ہے

"وان نہی الله" تاکید وتحریض ہے یہاس بات کا بیان ہے کہ کسب حلال انبیاء کی سنت ہے۔حضرت داؤڈ اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تصاورا پی گز رادقات کیلیے فروخت کرتے تھے۔لہذاانبیاء کی سنت کواختیار کرو۔

حفرت داؤڈے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی حکومت میں لوگوں سے اپنے بارے میں دائے حاصل کرتے رہتے تھے، چنانچہ جو خض ان کونہ بہچانتا اس سے دریافت کرتے کہ بتاؤ داؤدکیا ہے۔ ایک دن اللہ نے فرشتہ کوانسان کی صورت میں بھیجا۔ داؤدعلیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور اس سے بھی ای قتم کے سوال کئے۔ اس نے جواب میں کہا کہ داؤدعلیہ السلام تواجھے آدی ہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ وہ بیت المال سے مستغنی کردے۔ اللہ نے دعا قبول کے دوہ بیت المال سے مستغنی کردے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور زرہ بنانے کا ہنر سکھایا وہ ایک زرہ چار ہزار درہم میں فروخت کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام ہر روز اک زرہ بناتے اور اس کو چھ ہرزار درہم میں فروخت کرتے تھے پھراس جھ ہزار کواس طرح صرف کرتے کہ دو ہزار اپنے اور اپنے اہل وعیال کیلئے اور چار ہزار درہم بی المورصد قد و فیرات تقسیم فرماد سے تھے۔

اکثر علاء کے نزدیک اتنا کمانا واجب ہے جو کمانے والے اور اس کے اہل وعیال کی معاشی ضروریات کیلئے کافی ہوضروریات سے زائد کمانا مباح ہے جبکہ نیت اپنی شان وشوکت نہ ہو۔ جبکہ ایک تول ہے کہ کمائی میں مشغول ہونا مکروہ ہے اس لئے کہ عباوت الٰہی میں مشغول ہونا مرایک پر واجب ہے، جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:﴿ و ما خلقت المجن و الانس الا لیعبدون ﴾ ( ذاریات:۵۱ نے ۵۲ کے مشغول ہونا ہم کہتے ہیں کہ عباوت سے مراد معرفت ہے جو کہ کسب حلال کے منافی نہیں۔ اور اگر عباوت بی مراد ہوتو عباوات مفروضہ مراد ہوں گی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کسب حلال اس کے منافی نہیں ۔ چونکہ سارا وقت نہیں گھیرتیں ۔

١٤٦٠ وَعَنُ آبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لُ اللهِ عَلَيْهَ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ اَمَوا الْمُونِينَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَآيَتُهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَا تِ وَاعْمَلُوا صَا لِحًا وَقَالَ يَآيَتُهَا الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا اَمَرُبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَآيَتُهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَا لِحًا وَقَالَ يَآيَتُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ المَّمَوْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

اخرجه مسلم في صحيحه ٧٠٣/٢ الحديث رقم (٦٥ ـ ١٠١٥) والترمذي في السنن ٢٠٥/٥ الحديث رقم ٢٩٨٩ ـ ٢٥/٥ والدارمي في ٣٨٩/٢ الحديث رقم ٢٧١٧ واحمد في المسند ٣٢٨/٢ (١) اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٦٠/٣ الحديث رقم ٣٣٢٦ والترمذي في ١٤/٣ و (١) في المخطوطة ((المال)) ـ (١) سورة المؤمنون آية ٥٣ ـ (١) سورة المؤرة آية رقم ٢٨٨٧ ـ

تروج ملی الارتصارت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ گا گئے ارشاوفر مایا: بلاشباللہ تعد کی (تمام کمی اور عیوب ہے) پاک ہے اس پاک ذات کی بارگاہ میں صرف وہی (صدقات واعمال) مقبول ہوتے ہیں جو (شرعی عیوب اور نیت کے فساد ہے) پاک ہوں۔ (یادرکھو!) اللہ تعالی نے جس چیز (یعنی حال مال کھانے اور اچھے اعمال) کا تھم اپنے رسولوں کو دیا ہے اس چیز کا تھم تمام مؤمنوں کو بھی دیا ہے جنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یا گئے گا الرس گئے گؤا من الطبیبات واعمکو اصال علی اے رسولو! حال و پاکیزہ روزی کھا و اور اچھے اعمال کرو) نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یا گئے گئے آگئے گئے آگئے گئے آگئے گئے آگئے گئے آپائے گئے آپائے کہ اس کے خوا میں طیخ بات ما رز قلی کھو اس مومنو! تم صرف وہی پاکیزہ و حال اور نے کھا و جوہ میں مطاکبا ہے) پھر آپ گئے گئے آپائے کہا تا ہے اور کہتا ہے اے میر سے کہ وہ مول میں مومنو! میں مورد گار!ا ہے میر کے بروردگار!ا ہے میر کے بروردگار!ا ہے میں مورد کی اس کورام غذادی گئی پھرا ہے خوا کہ دعا کہا ہے) اس کورام غذادی گئی پھرا ہے خوا کہ دعا کہ اس کا کھانا حرام اس کا لباس حرام اور اس کا بینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کا بینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کا بینا حرام اس کا لباس حرام اور اس کا بینا حرام (شروع ہے اب تک ) اس کورام غذادی گئی پھرا ہے خوص کی دعا کیے تجول ہو؟ (مسلم)

تشکروی : قاضی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ طیب'' خیبیث'' کی ضد ہے۔ جب'' طیب'الله کی صفت بے تو مرادتمام عیوب و نقائص اورا قات سے پاک ہونا ہوتا ہے۔ اور جب اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہوتو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آ دمی اخلاق رذیلہ اورا عمال قبیحہ سے مبرا ہے' اوراس کے برعکس اخلاق واعمال سے مزین ہے۔ اور اس صفت کا تعلق مال سے ہوتو حلال اور اچھا مال مراد ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب سے ہے کہ الله تمام عیوب سے پاک ہے بس وہ حرام مال قبول نہیں کرتا۔ پھراصل یہی ہے کہ الله کا قرب اس صفت کے ذریعہ صاصل کیا جائے کہ احمال مال تلاش کیا جائے ۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے: ﴿ لَمْ تَالُوا اللّٰ بِرْ حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ [آل عمراد ۲۹]" تم خیر کا ال کو کمھی نہ حاصل کر سکو گے۔ بہاں تک کہ اپنی بیاری چیز کوخرچ نہ کرد گے۔''

قوله : وان الله امر المومنين بما امر به المرسلين : ماموصوله ب تراداكل طال اور تحسين اموال ب

قوله: ﴿ يَآيِهَا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انه بما تعملون عليه ﴿ [المؤمنون ١٥] ' ' التي يعبرتم (ادر تمهاری امتیں) نفیس چیزیں کھاؤاور نیکوکارو (یعنی عبادت) کرو (اور) تم سب کے کئے ہوئے کام کوخوب جانتا ہوں ' بی خطاب تمام انبیاء کو ہے لیکن ایک ہی مرتبہ نبیل بلکہ ہرایک کواس کے زمانہ نبوت میں اس لئے کہ انبیاء کو مختلف اوقات میں مبعوث کیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہمیاقت کے دین بیخطاب خصوصی طور پرتمام انبیاء کو ہوا ہو، یا بیاس اعتبار سے ہے کہ اللہ کیلئے کوئی صبح نہیں ہے اور نہ کوئی شام ہماس میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ حلال مال پہلے سے مشروع ہے، اور رہبانیت پراعتراض ہے کہ انہوں نے لذتوں کو چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ بھی کہ حلال مال سے نیک انبال وجود میں آتے ہیں جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

قوله: وقال: ﴿ يا ایها الذين امنوا .... ﴾: ''ا ہان والواجو پاک چیزیں ہم نے تم کومرحمت فرمائیں ان میں سے کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو۔''اس امر میں گی احمال ہیں: (۱) امراباحت کیلئے ہے۔ (۲) وجوب کیلئے ہے جیسے کوئی ہلاکت کے قریب ہوتو اس کیلئے کھاناواجب ہے۔ (۳) امراستجاب کیلئے ہے جیسے مہمان کے ساتھ کھاناور عبادت پراستعانت کے لئے کھانامستحب ہے۔ طیبات "سے مراد حلال اشیاء ہیں یالذیذ اشیاء مراد ہیں

واشکروا الله ان کنتم ایاہ تعبدون [البقرة:٧٧٦] اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تمام اشیاء اپنے بندوں کے لئے پیداکی ہیں جیمیا کہ ارشاد ہے:﴿هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا﴾[بقرہ :٢٩]''وہ ذات یاک ایک ہے جس نے پیار کیا تمہارے فاکدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے' وہ لیکن بندے کواپنی معرفت اور عبادت کیلئے پیدا کیا جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وما خلقت المجن والانس الا لیعبدون ماأرید ید منهم من رزق وما أرید ان یطعمون ﴾(زاریات ۵۲ آ'اور میں نے جن دانس کواس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں' میں ان سے (مخلوق کی) رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ ہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں''۔

قولہ: ٹم ذکر الوجل: منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے بعض شخوں میں مرفوع بھی پڑھا گیا بنا برمبتدا کے اور ما بعداس کے لئے خبر ہے پھر پوراجمله محلا منصوب مفعول ہوگا۔

یطیل السفو : لمباسفر کرتا ہے اور عباد مثلًا جج عمرہ جہاد تعلیم تعلّم اورد گیرنیکی کے کام بکثرت کرتا ہے۔

اشعث اغبر یمد یدیه: بیرحال مترادفه یا متداخله مین "یمدیدیه" اسم فاعل "مادا" کی تاویل میں ہے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا تا ہے،اس لئے کہ آسان دعا کیلئے قبلہ ہے اور یہ بار بار کہتا ہے۔

یا رب یا رب نا در بنا نظارت کے ذکر کرنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس لفظ کا دعا کی قبولیت میں بڑا اثر ہے اس لئے کہ اس میں اعتراف ہے ہیں کہ جس کوکوئی اہم معاملہ پیش آئے اور پانچ مرتبہ ہے: ربّنا ، تواللہ اس کوخوف سے نجات دیں گے اور مراد بھی پوری ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یانچ مرتبہ '' دبنا'' کہا۔

مطعمه : مصدرمیمی ہے بمعنی مفعول یا ظرف مکان یا زمان ہے۔اور بورا جملہ حال ہے اس طرح" ومشوبه حوام" اور "ملبسه حوام" بھی حال ہیں۔

غذی :غین کے فتحہ اور ذال معجمہ مخففہ کے سرہ کیساتھ۔امام نووی نے ایسے ہی ضبط کیا ہے۔مصابح کے بعض تسخوں میں ذال کی تشدید کے ساتھ بھی مروی ہے۔امام طبی نے بھی ایسے ہی ذکر کیا۔اس طرح مشکلو ق کے بعض تسخوں میں بھی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ بچپن سے بڑھا پے تک تربیت حرام سے گائی۔اشرف فرماتے ہیں کہ' غذی بالحوام" کو' مطعمہ حوام" کے بعد ذکر کیا کہ حرام کھانے سے غذائیت کا حاصل ہونا ضروری نہیں ، یا اس بات پر عبیہ ہے کہ دونوں حال برابر ہیں کہ وہ خود بڑھا پے میں خرچ کر سے یا بچپن میں اس پرخرچ ہوا ہو جبکہ حرام اس کے بیٹ تک پہنچا ہو۔''مطعمہ حوام" سے اثارہ بڑے ہونے کی حالت کی طرف اور ' غذی بالمحوام '' سے اثارہ بچپن کی طرف ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ واو تر تیب کیلئے نہیں ہوتی ۔مظہر ؓ نے دوسری وجہ جبکہ امام طبی ؒ نے پہلی وجہ کو ترجے دی ہے لین دونوں مراد لینے میں بھی کوئی مانع نہیں ہے۔ پس اس میں سے بھی اثارہ ہے کہ دعا کا قبول نہ ہونا حرام کے پہننے اور کھانے پراصرار کی وجہ سے۔

اشرف فرماتے ہیں کہ 'یطیل'' کاگل نصب ہے، اس لئے کہ ''الوجل'' کی صفت ہے اور'' الرجل'' جنس کے اعتبارے کرہ ہے جیسے شعر میں جنس معرف کی صفت کرہ آئی ہے۔ ولقد أمر علی اللّیم ینسبی کہ میں ایسے کمینے آدمی کے پاس سے گزراجو مجھے گائی دے رہا تھا۔ میں کہتا ہوں یواس آیت کی طرح ہے: ﴿ کمثل الحمار یحمل اسفارا ﴾ [الجمعة: ٥] ''ان کی حالت اس گدھے کی یہ جو بہت ی کتا ہیں لادے ہوئے ہے'۔

ا مام طِبِیؒ فرماتے ہیں کہ راوی کی مراوثم ذکر الرجل' سے بیہ سے کہ حضور طَالِیُّ اِلِّم نے کلام میں اس کا ذکر آخر میں کیا (بیہ بتانے کے لئے ) کہ اللہ تعالیٰ سے بیر بہت بعید ہے کہ وہ حرام کھانے والے کی دعا قبول کرے، اس لئے کہ حرام اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے، اور اللہ کی یاک ذات سے اس کی مناسبت انتہائی بعید ہے۔

ُیں فعل' الرجل'' کے اوپر واقع کیا اوراس کومنصوب کر دیا ہے۔اورا گرحضور مَنْ النیواسے' الرجل'' مرفوع منقول ہوتو پھر بنا برابتداء

کے مرفوع ہوگا اور' یطیل" اس کی خبر ہوگا۔' اشعث اغبر یمد"فعل کے فاعل سے حال متر ادفہ ہیں۔ آی یمد یدیہ فائلا یا رب لینی اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اس حال میں کہ کہدر ہاتھا اے میرے ربّ مطعمة مسر به 'ملبسه' اور غذی یہ قائلاً ک فاعل سے حال ہیں۔

یں ماحوال اس بات پر دال ہیں کہ دعا کرنے والااس چیز کاستحق ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے لیکن ناکا می دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ مانع انتہائی سخت اور قوی ہے۔ (انتھی) پھر مطعمہ وغیرہ جو حال ہیں ان کا تقاضا یہ بھی ہے دعا کرنے والا اجابت کاستحق نہیں ،جیسا کہ اگلے کلام سے واضح ہے۔

۔ فاتنی بید ''کیف'' یا''مِن آمین'' کے معنی میں ہے' کہ کیسے اور کہاں سے اس کی دعا قبول ہو۔استفہام بُعد کیلئے ہے۔ کہ دعا کا قبول ہونا بہت بعید ہے۔

یستجاب لذلك اس كے مشاراليه میں دواحمال ہیں: (۱) الموجل (۲) المجل ماذكرہ من حال الموجل (اس مردكيليّان حالات میں جواس مردكے بیان ہوئے ہیں)

اشرف فرماتے ہیں کہاس میں میہ ہتلایا ہے کہ حلال کھانا بیناان چیزوں میں سے ہے جن پر دعا کی قبولیت موقوف ہے،ای لئے تو کہا گیا ہے کہ دعا کے دویر ہیں حلال کھانااور پچے بولنا۔

۔ امام تورپشنی فرماتے ہیں کہ رجل سے مراد حاجی ہے جس پر سفر کے آثار ہوں جومشقت سے پہنچا ہواور پراگندہ حال ہو گیا پھرای حالت میں دعاما نکنے لگا کہ اس کے ہاں مشقت اور پراگندہ حال ہوناا جابت دعا کیلئے معاون ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی گئی اور ندہی

اس کی مشقت کولائق اعتبار سمجھا گیا اس لئے کہ وہ حرام پہننے والاتھا حلال حرام میں بغیر تمیز کے خرچ کرنے والاتھا۔

امام طبی ٌفر ماتے ہیں کہ جب حاجی جو کہ اللہ کے راہے میں ہوتا ہے کی بیرحالت ہے تو دوسروں کی کیا ہوگی۔ بجاہد کے بارے میں حضور مُنَّا اللّٰیٰ کِارشاد کہ خوشخبری ہے اس کیلئے جو گھوڑے کی لگام پکڑے پراگندہ بال گردآ لود پاؤں لئے اللہ کے راستہ میں نکلے۔ حلال کھانے کی عظیم خاصیت ہیہے کہ معرفت کا نور لینے کی استعداد کومؤ کدکرنا ہے۔

تقویٰ کے درجات: تقویٰ کا کم اذکم درجہ بیہ ہے کہ علماء جس کوحرام قرار دیں اس سے رکا جائے بیعام لوگوں کا تقویٰ ہے پھراس کے بعد اُن امور سے بچنا جن میں تحریم کا احمال ہوا گرچہ جائز ہی کیوں نہ قرار دی۔ بیصالحین کا تقویٰ ہے۔ مبقین کا تقویٰ بیہ ہے کہ جن چیزوں میں کوئی حرج نہ ہوان کو چھوڑ دینا اس خوف سے کہ کہیں حرج والی چیزوں میں پڑنالا زم آ جائے۔

پھر ہراس چیز سے بچنا جس کے استعال سے مقصوداللہ کی طاعت پر قوّت نہ ہویا ہیر کہ استعال اس کا بعض اوقات معصیت یا مکروہ ہوتا ہے بیصدیقین کا تقویٰ ہے۔

اس زمانه مين اكثر اوقات حلال نبين مانا، پس ما لك اس چيز پراكتفاء كسي جس سے تقوى كامحفوظ رہے تاكه بحوك سے موت واقع نه بو۔ بعض عقلاء كہتے ہيں: يقول لى المجھول بغير علم دع الممال المحوام وكن قنوعا فلمالم أحد حلالا ولم آكل حراما مت جوعا " جابل كہتے ہيں كرم امال چھوڑ دواور قناعت اختيار كرؤ"۔

یں جب میرے پاس حلال مال نہ ہواور حرام بھی نہ کھاؤں تو میں بھوک سے مرجاؤں گا۔

کیکن حرام اور مشتبہ چیزوں کے درجات کالحاظ رکھنا واجب ہے، پس جب جو چیز طلال کے زیادہ قریب ہوتو اس چیز کو نہ استعال کیا جائے جواس سے دور ہو یہاں تک کہ بعض مشاکنے نے فر مایا ہے کہ اضطراری حالت میں اگر مضطر کومر دار بکری اور مردار گدھا ملے تو ہکری استعال کرے، ای طرح مردار گدھے کومردار کتے پرتر جبح دے، اور مردار کتے کوخزیر پرتر چیج دے۔ تمام اشیاء کو برابر رکھنا کسی طور پر مناسب نہیں جیسا کہ بعض بے دقوف فقہاء کہتے ہیں کہ طلال وہ ہے جسے ہم حلال کہیں اور حرام وہ ہے جس کو ہم حرام کہیں۔ الا ٢٤ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ آمِنَ الْحَلالِ آمُ مِنَ الْحَرَامِ. (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ١/٤ ٢٩ ـ الحديث رقم ٥٩ ـ ٧٠ ـ

ترجہ له: ''اور حضرت ابو ہریر ٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله کَالِیَّا نے ارشاد فرمایا: لوگوں پرایک ایساز مانہ آ ہے گا کہ آ دمی کو جو مال ملے گااس کے بارے میں وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال ہے یا حرام'' ۔ ( بخاریؒ )

آمشوری : قوله: یاتی علی الناس زمان لایبالی الموء ماأخذ منه أمن الحلال ام من الحوام: ("زمان" موصوف ہاور مابعد جمله اس کی صفت ہادر ضمیر عاکم محذوف ہے۔)ای لایبالی الموء فیه اور منه کی ضمیر کا مرجع "زمانہ" ہے اور مضاف مقدر ہے۔ای من أهل المؤمان اور "فائل ہے۔اس کو مہم رکھا گیا تا کہ یہ اخوذ کی تمام انواع بہہ،صدقہ وغیرہ کو شامل ہو۔دوسراتول یہ ہے کہ "منه "کی ضمیر کا مرجع "شیء "ہے جو نہ کو نہیں اور "شیء" سے مراد مال ہے کونکہ یہ دوسری روایت میں لفظ مال نہ کور ہے۔اور مطلب یہ ہواکہ وہ یہ پرواہ کئے بغیر کہ مال حلال ہے یا حرام کے لیگا۔بہر حال دونوں میں کوئی تفادت نہیں۔ (میرک نے ایسے تی ذکر کیا۔)

امام طبی فرماتے ہیں کہ 'ما''کوموصولہ یا موصوفہ قرار دینا جائز ہے اور ضمیر مجر درای طرف عائد ہے اور 'من "زائدہ ہوجیدا کہ امام انفش کا نہ ہب ہے اور ''ما''منصوب بنزع الخافض ہو ای لایبالی بما احلہ من الممال۔"ام 'متصلہ ہے اور ''من ''کامتعلق محذوف ہے ہمزہ استفہام سے استفہام کے معنی سلب ہیں 'اور استواء کے معنی کی وجہ سے تجرید کی گئی ہے۔ پس'' من المحلال احلام من المحوام ''مرفوع ہے موضع مبتدامیں ہے۔اور ''لا یبالی ''خبر مقدم ہے۔

کینی حلال مرام دونوں برابر ہیں کسی کے لینے میں کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی توجہ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی طرف گئی۔ جیے ارشاد باری ہے: ﴿ بسواء علیهم ۽ انذر تهم ام لم تنذر هِم ﴾ (بقروپ) آپ کاڈرانااور نہ ڈراناان کے لئے برابر ہے۔

٢٢ كَا: وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَكَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبُواً لِلِهِ يُنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي النَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي النَّهُ اللَّهِ الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يُوعِي النَّهِ عَوْلَ الْمِعلَى يُو شِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيهُ اللَّهِ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى اللهِ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اللهِ وَإِنَّ لِكُلِ مَلِكَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَإِنَّ لِكُلِ مَلِكِ حِمًى اللهِ وَإِنَّ لِكُلِ مَلِكِ حِمًى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ لِكُلُولُ الللهِ اللهُ الل

اخرجه البخارى في صحيحه ١/ الحديث رقم ٥٢ و ومسلم في صحيحه ١٢١٩/٣ الحديث رقم (١٠٧ - ١٥٩٩) وابوداود في السنن ٢٤١/٣ الحديث رقم ٣٣٢٩ الترمذي في ١١/٥ الحديث رقم ١٢٠٥ والنسائي في ٢٤١/٧ الحديث رقم ٣٩٨٤ والدارمي في ٣١٩/٢ الحديث رقم ٣٩٨٤ والمسائد ٢٤٧/٤ الحديث رقم ٣٩٨٤ واحمد في ٢٦٩/٢ الحديث رقم ٢٥٣١ واحمد في ٢٦٧/٤

تروجی که: ''اور حضرت نعمان بن بشیرراوی میں کدرسول الله منافظیم نے ارشا وفر مایا: علال ظاہر ہے ٔ حرام بھی ظاہر ہے اوران دونوں کے در میان مشتبہ چیزیں میں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے 'لہذا جس شخص نے مشتبہ چیز وں سے پر بیز کیا اس نے اپنے دین اور اپی عزت کو بچالیا۔ (یعنی مشتبہ چیز وں سے بیخنے والے کے نہ تو دین میں کسی خرائی کا خوف رہے گا اور نہ کوئی اس پر طعن و شنج کرے گا) اور جو شخص مشتبہ چیز وں میں مبتلا ہوگیا تو وہ حرام میں مبتلا ہوگیا اور اس کی مثال اس چرواہے کی سے جوممنوعہ چراگاہ کے آس پاس (جانوروں کو) چرا تا ہے تو قریب ہے ہیہ بات کہوہ (اپنے جانوروں کو) اس (ممنوعہ چرا گاہ) میں چرائے۔جان لو! ہر بادشاہ کی ممنوعہ چرا گاہ ہوتی ہے اور یا در کھو! اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چرا گاہ جراس بات کو بھی کمحوظ رکھو کہ انسان کے جہم میں گرشت کا ایک نکڑا ہے جب وہ درست حالت میں رہتا ہے (لیعنی جب وہ ایمان وعرفان اور یقین کے نور سے منور رہتا ہے) تو (اعمال خیر اور حسن اخلاق واحوال کی وجہ ہے) پوراجہم درست حالت میں رہتا ہے اور جب اس کھڑے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پوراجہم بگڑ جاتا ہے اور یا در کھو! گوشت کا وہ کھڑا دل ہے''۔ (بخاری وسلم)

#### تشريج: قوله :الحلال بين :

بین میں'' یا'' مکسورہ مشدد ہے، کہ بالکل واضح ہے جس کی حلت میں کسی قتم کا خفانہیں'اس کا حلال ہونامنصوص ہے یااس کی اصل موجود ہے جس سے جزئیات کے احکام نکالے جاسکتے ہیں جیسے ارشاد باری ہے: ﴿ خلق لکم ما فسی الارض جمیعا ﴾ [بقرہ ]''لام'' نفع کیلئے ہے پس معلوم ہوا کہ اشیاء میں اصل حلت ہے الا رہے کہ جس میں مفرت ہو۔

قوله: الحوام بین: بالکل واضح ہے اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں اس لئے کہ منصوص ہے جیسا کہ نواحش محارم اوروہ چیزیں جن کی وجہ سے حدّ لازم آتی ہو'مردار'خون' خزیر کا گوشت اور اس جیسی دیگراشیاء۔ یا جن کی اصل موجود ہواور اس سے اسخر اج ممکن ہو۔ جیسے: کل مسکو حوام۔

قولہ : و بینھما مشتبھات بائے موحدہ کے کسرہ کیساتھ، وہ امور جن کے حلال یا حرام ہونے میں التباس ہومعاملہ واضح نہ ہو اس لئے کہ حلال والی بھی جہت ہوتی ہے اور حرام والی جہت بھی ہوتی ہے۔

قولہ: لا معلمهن کثیر من الناس: مراد حقیقت ہے کہ دلاکل کے تعارض کی وجہ سے اکثر لوگ ان کی حقیقت نہیں جانے لیکن مجہدین اور علم میں رسوخ رکھنے والے ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں قوت دلیل کی بناء پر علامت حلت وعلامت حرمت میں سے کی ایک دوسرے پر ترجیح دے سکتے ہیں۔

و حرب پر ب ہے۔ ہیں۔ شرح السنہ میں ہے کہ اوامرمشتہ بہات دوقتم پر ہیں،(۱) جن کی حلت اور حرمت بالکل معلوم نہ ہوالی اشیاء کواز روئے ورع چیوڑن بہتر ہے۔(۲) جن کے حلال اور حرام ہونے کی اصل موجود ہے تو پھراصل کود کیھتے ہوئے ممل کیا جائے گااس سے انحراف بغیر قینی علم کے نہیں کیا جائے گا۔

۔ امام نو دی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس حدیث کے عظیم اور فوائد کثیر ہیں مشتمل ہونے پراتفاق ہے۔ بیان احادیث میں سے ایک ہے جن پراسلام کی بنیاد ہے،اور وہ قین احادیث ہیں :

(۱) مديث: انما الاعمال بالنيات\_(۲) من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه\_(۳) فراه مديث\_

اس میں حضور کُٹائٹٹِٹِ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ بندہ اپنے کھانے ، پینے اورلباس وغیرہ کی اصلاح کرے کہ بیرحلال ہوں اورحلال کی پیچان کی طرف رہنمائی جراگاہ کی مثال دے کرواضح فرمائی۔اس میں صلاح وفساداوران کی بنیادوں کا بیان کامل ہے۔ ''دیا۔ ماحلہ سے کی مطالب سے میں طرح کی جزیر ہوئی میں۔

"الحلال بين كامطلب يه بكم تين طرح كى چيزي موتى بي

یبلی وه جوواضح طور پرحلال ہوں \_جیسے رو تی' کپھل اور دیگرمطعومات'ا ہی طرح بات کرنا ، نکاح کرنا ، دیکھنا، چلنااور دیگرتصر فات \_ دوسری جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہو جیسے شراب ،خنز بر ،مر دار' بہنے والاخون ،اسی طرح زنا، جھوٹ بولنا ،غیبت کرنا ، چغل خوری' امر داور اجتہیہ کودیکھنا \_

تیسری منشابہ جس میں دونوں احتمال ہوں، پس دیکھنے والااشتباہ میں ہوتا ہے کہ اس کو کس کے ساتھ کمحق کرے'' لا یعلمھن محشیر من الناس میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت کم علماءان چیز وں کا حکم نص، قیاس یا استصحاب حال کے ذریعے جانتے ہیں۔ پس جب کوئی چیز طال اور حرام کے درمیان دائر ہواور کوئی نص یاا جماع موجود نہ ہوتو جمتہدا جتہاد کے ذریعے اس کر کھی اس کے سراتیم دلیل بٹر کا مکن مثنی میں الاج ترک رکھا گئیں اس کی الحاق کی اور درجالا اس ام موجود نہ ہوتو

اس کوکس ایک کے ساتھ دلیل شرعی کی روشنی میں لاحق کرے گا۔ پس اس کے الحاق کے بعدوہ حلال یاحرام ہوجائے گی ،اور جب اس کو بید لائل نہلیس تو پھر ورع کا تقاضا بیہ ہے کہ ان کوچھوڑ دیاجائے اس لئے اس صورت میں بیشبہات میں واخل ہے۔ (استبو أ: براءت میں مبالغہ کرنا۔

علماء کے اس میں تین مذاہب ہیں۔ بنیاد اختلاف کی کہ اشیاء میں شریعت کے وارد ہونے سے پہلے حلّت تھی یا حرمت۔اول مذہب رانج یہ کہ نہ حلت کا تحکم لگایا جائے نہ حرمت کا اور نہ اباحت کا اس لئے کہ مکلّف ہونا شریعت سے ہوتا ہے۔ ثانی مذہب: یہ کہ حرمت کا تھم لگایا جائے۔ ثالث مذہب: یہ کہ اباحت کا تھم لگایا جائے

قوله: من وقع فی الشبھات وقع فی الحوام: علامة ورپشتی فرماتے ہیں کہ بھی چیز کے اندروقوع کا مطلب اس کے اندر گرناہوتا ہے اور ہرسقوط شدیدکواس ( لیعنی وقوع) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ اس میں دوصور تیں ممکن ہیں جوشہات میں اکثر پڑتار ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی حرام میں پڑجائے گا اور بھی کھار گئمگارہوتا ہے جب وہ تحری میں کوتا ہی کرتا ہے دوسری صورت یہ کہ اس سے ستی کی عادت پڑتی ہے اور شہدور شبہ میں پڑنے کی ہمت ہوجاتی ہے اور پھرائی طرح بیسلسلم آ کے بڑھتا رہتا ہے بہاں تک عمد آحرام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ مطلب ہے فقہاء کی اس بات کا: المعاصی تسوق المی الکفور گناہ کفر کی طرف ایجاتے ہیں۔

قولہ: کالمراعی یرعی حول المحمی: ضرب المثل ہے،اس کافائدہ یہ ہوتا ہے کہ معقولی باتیں محسوسات کی صورت میں واضح ہوجاتی ہیں۔ اس لئے کہ محسوس چیزوں کی حقیقت انتہائی واضح ہوتی ہے اظہار حقائق میں اور دقائق کے چہروں سے کشف نقاب میں (۱) ضرب الامثال کی عجیب شان ہے۔ای لئے ضرب الامثال کثیر تعداد میں قرآن وحدیث میں مذکور ہیں۔حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جوآ دمی مشتبهات میں پڑجاتا ہے قرحرام میں پڑنے کا ندیشہ ہوتا ہے جیسا کہ چروا ہے کا حال ہوتا ہے۔

یو عبی : "الواعی" کی صفت ہے جو کہ معنی تکرہ ہےاور ریاحتمال بھی ہے کہ "الواعی" ہے حال ہو۔" العمد منامات کر کیسر وان میم موجنۃ کرفتے کہ اتمین (اس حراکا وکو کہترین جس کو ماہشاول سنے مانوں و

الحمى: حاءك سره اورميم مخففه كفتح كيماته، (اس جرا گاه كوكت بين جس كوباوشاه اپ جانورول كيليخ خاص كرد اور ديروابول كوروك و اور كيم جنون اس طرح روكن كاحق صرف حضور من الله في الله ورسوله ان يوتع فيه حفاظت مين ستى، جرن برجرات اور جرا گاه اور غير جراگاه مين فرق نه كرنے كى وجه و " حمى" مين جا

ان یو تع فیه حقاظت میں میں بیرے پرجرات اور چرا کاہ اور عیر چرا کاہ میں فرق نہ کرنے ف وجہ سے وہ سمی میں جا پڑے لہذا کیہ بادشاہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ بعض روایات میں ''یو تع" کی جگہ ''یقع' آبیا ہے، جب کدا یک روایت میں ''ان یو اقعہ باب مفاعلہ سے مروی ہے اس صورت میں راعی متعدی ہوگا لینی جواوٹ اور بکریاں وغیرہ چرائے۔

الا : ہمز ہاستفہام اور حرف نہی سے مرکب ہے جوآنے والی بات کے وجود پر تنبید کرنے کیلئے آتا ہے۔ انہ

وان لکل ملك : یعنی زمانہ جاہلیت کے ہر بادشاہ کی مخصوص چراگاہ ہوتی تھی۔ یایہ پیشینگوئی ہے زمانہ اسلام کے ظالم مراد ہیں۔
"وان" میں" واؤ" ابتدائیہ ہے جس کو تحوی استینا فیہ کہتے ہیں۔ جس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مابعد ماقبل سے منقطع ہے
جیسا کہ صاحب مغنی نے فر مایا ہے۔ راج یہ ہے کہ بیعا طفہ ہے جیسا کہ لظا" اؤ" سے سمجھا جار ہاہے، اور" ان لکل ملك" کا بھی تقاضا بہی
ہے۔ پس اس تاویل پر عطف درست ہوا اس لئے کہ مفرد کا عطف جمہہ پر اس وقت درست ہوتا ہے جب مفرد کو فعل کے معنی میں کردیا
جائے جیسا کہ قرآن میں ﴿ فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا ﴾ [الانعام: ٩٦]

قولہ: الا وان حمی اللہ محارمہ: محارمہ: محصیت کی مختلف اقسام ہیں۔ پس جو جرم کامر تکب ہوکراس میں داخل ہوگا وہ سزاکا مستحق ہوتا ہے۔ بعض معاصی ایسے ہیں کہ جن پر بالکل مغفرت نہیں ہوتی اور وہ شرک ہے اور بعض معاصی اللہ کی مشیت کے تحت ہیں جا ہے معاف کرے، جاہے پکڑ لے لیکن حقیقی تو بہ سے سب معاف ہو جاتے ہیں۔خلاصہ یہ کہ محارم کو تشبیہ دی اس جیثیت سے کہ ان میں تبسط

ممنوع ہے بادشاہ کی چراگاہ سے۔معصیت کاارتکاب اورتقوی کا حصول چونکہ دِل کے میلان کے ساتھ جڑا ہوا ہے آگے اس پر تنبیہ کی ہے۔ قولہ: الا وان فی المجسد لمضعة: "مضغه" گوشت کے نکڑے کی وہ مقدار جو چبائی جا سکے۔اور دل کو مضغہ اس لئے کہا کہ پیجہم کا ایک ٹکڑا ہے۔علاء فرماتے ہیں (لفظ مضغہ کے ذریعہ) قلب کی تصغیر مراد ہے باقی جسم کی نسبت سے باوجود کیہ جسم کا سیجے یا خراب ہونا دِل کے تابع ہوتا ہے۔

. اذا صلحت : لام ك فقد اور ضمد دولول كرساته ب، فقد فضيح برفسدت بسين كے فقد كرساتھ جب كه ضمد كرساتھ بھى يڑھا گيا ہے۔

پس ڈر دل سے اس کے پھرنے اور پھرنے سے

دل کا ایک ظاہر ہے، وہ صنوبری شکل کا کلزاجوسینہ میں بائیں جانب رکھاہوا ہے۔ وہ لطیفہ انسانی کا کل ہے اور اس وجہ ہے اس کی طرف صلاح اور فساد کی نبیت کی جاتی ہے، اور اس دل کا ایک باطن ہے، وہ نور انی ربانی جانے والا لطیفہ ہے، جہاں اللہ کے انور ات کا نزول ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان انسان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انتثال اوام اور اجتناب نوائی کے لئے مستعد ہوتا ہے اور اس کے سنت ہوتا ہے اور اس کا حدث کی اصلاح اور فساد کا تعلق ہے، وہ ایک خلاصہ ہے جو پیدا ہوتا ہے روحانی روح سے اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے نفس ناطقہ سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَ نفس و ما سو اها ﴾ [المسمس ۔ ے] (اور جان کی اور اس) کی جس نے اس کو درست بنایا ) فاخذ رعلی القلب من قلب و تحویل اور روح کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے: ﴿ قَلَ اللّو و حَمْنَ امْر ربی ﴾ [الا سو اے کے] اور روح ایمان کا مشقر ہے، : [ولئت کتب فی قلوبھد الایمان] [ المجاولة ۱۲۰] یہی ہیں جن کے دلوں میں لکھا گیا ہے ایمان جیسا کے بینے کی ایمان ہے : [افعن شرح صددہ للاسلام] اور دل مشاہرہ کا مشتقر ہے : [وما کذب الفؤاد مار آی] [ النجم ۔ ۱۱] ( قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی و شرح صددہ للاسلام] اور دل مشاہرہ کا مشتقر ہے : [وما کذب الفؤاد مار آی] [ النجم ۔ ۱۱] ( قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی

[اندا یتذکر اولوالالباب] [آل عسران:۷] (وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جواہل عقل ہیں)''اولوالباب''وہ ہیں جو مجازی وجود کے تھلکے سے نگلےاور حقیقی وجود کے مغز ساتھ باقی رہے لیکن اس کی حقیقت کی پہچان مشکل ہے۔اوراس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرناار باب حقالُق کیلئے گراں ہے،اور حدیث میں اشارہ ہے کہ جسم کی اصلاح یہ ہے کہ وہ حلال غذا استعال کرے گاتو صاف ہو جائے

غلطی نہیں کی )اور' لب' میعن عقل مقام تو حید ہےار شاد باری تعالی ہے:

گ۔اوراس کی صفائی کا اثر دل پر ہوتا ہےاوروہ (نور ہدایت ہے) منور ہوجا تا ہے اوراس کا نور پھرجسم کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔ پس اس ے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں ،اوریہی مطلب ہے دل کی صلاح گا ،اور جب حرام کی غذا ہے بلینا ہے تو وہ شیطان اورنفس کو جرانے والا ہے، چنانچیر[اسجم] میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے ٔ دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے،اس میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہےاور پھراس دل کی ظلمت وتاریکی جسم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، چنانچہاس سےصرف گناہ ہی صادر ہوتے ہیں اوریہی مطلب ہےول کےفساد کا۔ یہعض محققین اور بعض برریک بین لوگوں کے کلام کا خلاصہ ہے۔

شرح النہ میں ہے کہ بیرحدیث تقو کی کا ایک اصل اور قانون ہے،اور وہ بیرہے کہ جب کسی معاملے کے حلال اور حرام ہونے میں اشتباہ پیدا ہوجائے اور پہلے سے اس کی کوئی اصل معلوم نہ ہو،تو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کوچھوڑ دیا جائے اور اس سے اجتناب کیا جائے ، اس لئے کہا گر د د چیوڑے گانہیں اوراس پرمتمررہے گا اوراس کا عادی بن جائے گا تو بیاس کوحرام میں واقع ہونے کی طرف لیے جاتا ہے۔اگرایک آدمی اپنے گھر میں کوئی چیز پاتا ہے اور اس کومعلوم نہیں کہ بیہ چیز اس کی ہے یا کسی اور کی تو تقو فی یہ ہے کہ اس سے گریز کرے،کیکن اگراس نے لے لی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ چیز اس کے قبضہ میں ہے،اوراس باب میں بیہ معاملہ بھی داخل ہے کہ جس کے مال میں شبہ ہو یا سودی مال کی ملادٹ ہو،تو بہتر یہ ہے کہاس سےاحتر از کرےادراس کوچھوڑ دے۔ادراس کےفساد کا فیصلہ نہ کرے جب تک یقین نہ ہو کہ اس کی عین اور اصل حرام ہے، اس لئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی اس بھو کے بدلے میں جو گھر والوں کے خرچ کیلئے لیے تھے باوجود یکہ دہ سودی معاملات کرتے تھے اورشراب کی قیمت کو

حضرت علی ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا ،تو بادشا ہوں ہے کوئی چیز نہ ما نگ اگر بغیر مانگے وہ مخصے دیں تو قبول کر لے ،اس لئے کہان کے پاس حلال مال اس سے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جودہ کجھے دے رہے ہیں۔

ا بن سیرین سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر ﷺ بادشاہوں کے عطایا قبول کرتے تھے ادر قاسم بن محمد، ابن سیرین ،اور ابن مستب بادشاہوں کےعطایا قبول نہیں کرتے تھے۔ابن مستب سے بوچھا گیا؟ تو فرمایا کدان عطایا کورد کیا ہےاس نے جومجھ سے بہتر ےان پر جوان ہے بہتر تھے۔لیتی صحابی نے اپنے دور کے سلاطین وامراء کے ہدیئے قبول نہیں کیئے چنانچہ ہم بھی نہیں کریں گے۔

ابوحامد غزالی رحمه الله فرماتے ہیں کہ جمارے زمانے کے باوشاہ ظالم ہیں یہ بہت کم کسی چیز کو جائز طریقے سے لیتے ہی البذاان کے ساتھ اوران کے متعلقین کے ساتھ معاملات کرنا جائز نہیں' یہاں تک کہ قاضی کے ساتھ بھی اور نہان بازاروں میں تجارت جائز ہے جو بازارانہوں نے ناجا رُنطریقے ہے بنائے ہیں۔ادرتقو کی توبیہ ہے کہ اجتناب کرےان مکانات سے جوفقراء کیلئے بنائے گئے ہوں اور مدارس سے اور بلوں سے جوغصب کے اس مال سے بنائے گئے ہوں، جن کا مالک معلوم نہ ہو۔

ابن''ا ثیر کتاب المناقب'' میں ابن شہاب ہے روایت کرتے ہیں کہ ابن شہابؓ نے فرمایا' کہ میں ایک رات سفیان توری کے ساتھ تھا، توانہوں نے دور سے آگ دیکھی، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ 'صاحب الشرط'' کی آگ ہے، توانہوں نے فرمایا' کہ تمیں کسی اور داستے ہے لیکر چلواس لئے کہ بیآ دمی ان کی آگ ہے دوشنی کررہا ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کماس کے مناسب اللہ کا بیارشاد ہے: ﴿ ولا تر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ﴾ [هود: ١١٣] ٣٧٦٣ : وَعَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْتٌ وَمَهْرُ الْبَغِيّ خَبِيْتٌ و كُسُبُ الْحَجّامِ خَبِيثٌ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٩/٣ الحديث رقم (٤١\_ ١٥٦٨)\_ وابوداؤد في السنن ٧٠٦ الحديث رقم ٣٤٢١\_

والترمذي في ٧٤ه الحديث رقم ١٢٧٥ والدارمي في ١١٢٥٣ الحديث رقم ٢٦٢١ واحمد في المسند ٢٦٤٣ ـ

ترجهه : ''اور حفزت رافع ابن خدی کیتے ہیں کہ رسول اللّٰدَگافِیْجُ نے ارشاد فر مایا: کتے کی قیمت 'بدکار کی اجرت' سینگی تھینچنے والے کی کمائی ناپندیدہ وخبیث مال ہے''۔ (مسلم)

تشربی : قوله : ثمن الکلب خبیث : اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کئے کی تیج کے عدم جواز پراستدلال کیا ہے چاہے وہ کتا معلم (سدھایا ہوا ہو) یا غیر معلم (لیعن سدھا ہوا نہ ہو) اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور حدیث کا جواب دیا ہے کہ لفظ '' خبیث'' حرمت پر دلالت نہیں کرتا اس لئے کہ حدیث میں ہے: "کسب الحجام خبیث" حالا تک در اللہ کا کھیے والے کی اور حدیث کا اطلاق اس پراس اعتبار سے ہے کہ میک کا گھیا طریقہ ہے۔

البغی : یا کی تشدید کے ساتھ 'یہ اصل میں فعول بمعنیٰ" فاعلة "ئے بیشتن ہے بغت المرأة بغاء (زنا کرنا) ہے "بغاء "کرہ کے ساتھ ہے،اوراس سے اللہ کا بیارشاد ہے: ﴿ولا تکو هوا فتیاتکم علی البغاء ﴾[النور - ۳۳] (اورا پی لونڈیوں کوزنا کرانے پر

''مھو البغی خبیٹ'': کا مطلب میہ کرزانیہ کا مہر حرام ہے بالا جماع ،اس لئے کہ وہ عوض لیتی ہے زنا کا جو کہ حرام ہے ،اور حرام کاذر بعیہ بھی حرام ہوتا ہے ،اوراس کومہر کہا گیا ہے ،مجاز اُس لئے کہ یہ بضع (شرم گاہ) کے عوض میں ہوتا ہے۔

قوله: كسب الحجام خبيث: يعنى كروه به بوجاس كے كھنيا ہونے كے ـ قاضى فرماتے ہيں كه خبيث در حقيقت اس چيز كو كہتے ہيں جس كواس كے كھنيا اور خسيس ہونے كى وجہ سے ناپند سمجھا جا تا ہوا دريا نظر ' حرام' كيلئے استعال كيا جا تا ہے اس حيثيت سے كه شارع نے اس كو ناپند كيا ہے اور دونيل سمجھا ہے، جبيما كہ لفظ ' طيب' طال كيلئے استعال ہوتا ہے۔ الله كا ارشاد ہے: ﴿ و لا تتبدلوا المحبيث بالطيب ﴾ [النساء - ٢] (اور تم اچھى چيز سے برى چيز كومت بدلو) \_ يعنى حرام كو طال سے ـ اور زانيہ جوزنا كو ضم مربود مرام ہے ـ البذا ' خبيث' كي نبيت اس كى طرف بمعنى ' حرام ہے۔

اور مینگی تھینچنے والے کی اجرت چونکہ حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مینگی لگوائی اور تجام کومزودری دی، تواس کی طرف (خبیث کی) نسبت دوسر ہے معنی میں ہوگی۔اور کتے کے نتیع کی جوممانعت ہے، پس جس نے اس کوضیح قرار دیا ہے جیسے احناف توانہوں نے''خبیث '' کی تفسیر گھٹیا ہے کی ہے اور جن حضرات نے اس کوضیح قرار نہیں دیا، جیسے ہمارے اصحاب (شوافع) توانہوں نے اس کی تفسیر''حرام''سے

ُ ٢٧٢٣ وَعَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْا نُصَارِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْدِ الْبَغْي وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٢٦/٤ع الحديث رقم ٢٢٣٧ و ومد لم فى ١١٩٨/٣ الحديث رقم (٣٩ ـ ١٥٦٧) وابوداؤد فى السنن ١٢٧٦ والنسائى فى ٣٠٩/٧ الحديث رقم ١٢٧٦ والنسائى فى ٣٠٩/٧ الحديث رقم ٢٠٦٨ والنسائى فى ٣٠٩/٧ الحديث رقم ٢٠٦٨ والدارمى فى ٣٣٢/٢ الحديث رقم ٢٥٦٨ و ومالك فى الموطا ٢٥٦/٢ الحديث رقم ١٨٠٨ من كتاب البيوع و واحمد فى المسند ١١٨/٢ ا

ترجیمانی: 'اور حضرت ابومسعود انصاری کتبے ہیں کہ رسول اللہ کاٹیٹائے نے کتے کی قیمت 'بدکارعورت کی اجرت اور کا بن کی شیرین (لیعنی نیاز) (کواستعمال کرنے) ہے منع فرمایا ہے'۔ (بخاری وسلم)

تشریج: قوله: نهی عن ثمن الکلب: پیتیم حنی علاء کے ہاں اس دنت تھا جب کہ آنخضرت مُثَالِیُّمُ نے کوں کو مارڈ النے کا حکم دیا تھا۔ نیز آپ نے کتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی ممانعت کی تھی، بعید میں آپ نے بیا جازت دے دی تھی کہ کتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ بیجھی منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک شکاری کتے کو مارڈ الاتو آپ نے اسے تھم دیا تھا کہ وہ کتے کے مالک کو چالیس درہم اداکرے۔ای طرح ایک مخف نے ایک رپوڑ کے نگہبان کتے کو مارڈ الاتھاتو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ مالک کواس کتے ك بدل مين ايك دنبدد \_ - (اس كوذكركيا به ابن الملك نـ ـ )

ا مام طِبیُ فرماتے میں کہ جمہور علاء کا مسلک یہ ہے کہ نہ تو کتے کی خِرید وفروختِ جائز ہے اور نہ کسی کتے کولل کرنے والے کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کتے کی قیمت اس کے مالک کوا دا کرے، کتا خواہ معتلم ہویاغیر معلم ہؤاسی طرح خواہ اس کتے کا پالنا جائز ہویا نا جائز ہو،امام اعظم ابوصنیفہ ؒنے اس کتے کی خرید وفروخت جائز قرار دی ہے،جس سے فائدہ اٹھا نامقصود ہو،اگرکو کی مخص ایسے کتے کو مارڈ النے تو اس کیلئے بیضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس کتے کی قیمت اس کے مالک کوادا کرے۔اورامام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں مختلف روایات ہیں، پہلی روایت ان سے بیہ ہے کہنا جائز ہےاور ( مارڈ النے والے پر ) قیمت لازم ہوگی۔دومری روایت امام ابوصنیفه کی طرح ہے،اورتیسری روایت امام شافعی کی طرح ہے۔

قوله :ومهر البغى :اسكى تشريح بهلي بيان بوچكى ہے۔

و حلوان الکاهن : حاء کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ، وہ چیز جوکا بن کواس کی کہانت پردی جائے۔ ہروگ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں'' حلاو ہ'' سے ہے، دی ہوئی چیز کی تشبیہ دی گئی ہے مٹھی چیز کے ساتھ اس لئے کہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ لیتا ہے نہ کوئی کلفت 'نہ کوئی مشقت اور کا ہن وہ ہے جو کا ئنات کے بارے میں مستقبل کی خبریں بتائے ، اور چھپی ہوئی باتوں کی معرفت کا دعویٰ کرے ۔عرب کے کائن کا نئات کے بہت سارے امور کی معرفت کا وعولیٰ کرتے تھے،اوروہ گمان کرتے تھے کہ کچھ جنات ان کے تابع ہیں جو (غیب) کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں ،اوران میں ہے بعض وہ ہیں جوامور کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی سجھ سے جوان کو دی گئی ہے۔

اوربعض لوگ '' نجوی'' کو' کابن' کہتے ہیں اس وجہ سے کہوہ (آئندہ) امور کی خبر دیتا ہے، جیسے بارش کا آنا، کسی وباء کا آنا، آل وغارت کاظہور بھی کامنحوس یا خوش قسمت ہونا ،اوراس جیسی اور مثالیں۔اور حدیث میں کا ہنوں کے پاس آنے سے جومنع ہےوہ ان سب کوشامل ہے،اوران کی تصدیق کرنے اوران کی ہاتوں کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت بھی ان سب کوشامل ہے۔

٢٧٦٥:وَعَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ فَمَنِ الدِّمِ وَفَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِي وَلَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَمُوْ كِلَةً وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ (رواه البخاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢١٤١٤ ـ الحديث رقم ٢٢٣٨ واحمد في المسند ٩٠٢ ـ

ترج له: اور مفرت الوجیفید کتے ہیں کہ نوان کا تیوائے نون کی قیت کتے کی قیت اور بدکار عورت کی اجرت ( کے طور پر حاصل ہونے دالے مال کے استعال) سے منع فر مایا ہے نیز آ پٹائٹیٹر نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے گوندنے والی اور گوندوالے والی اورمصور پرلعنت فرمائی ہے' ۔ ( بخاری )

كتشريج: قوله : نهى عن ثمن اللهم : شرح السنه مين بي كه خون كا يينا جائز نبيل بي كونكه خون نجس موتا ب اور بعض حضرات نے "نھی عن ثمن اللدم" (خون کی قیمت ) کومینگی کھنچنے والے کی اجرت پرمحمول کیا ہے۔اس صورت میں ممانعت کاتعلق مکروہ تنزیمی ہے ہوگا۔

قولیہ :وثمن الکلب :اس کابیان گذر چکاہے۔ و کسب البغی : یہاں'' کب' مجمعیٰ' مکسوب'' ہے۔ لیعن بدکاری سے کمایا ہوا۔اس کی تفصیل ماقبل میں تفصیل کے ساتھ گذر چکی ہے۔

قوله: اكل الرباو مؤكله: بمنره كماته عبرادربمزه كوواؤكة تبديل بهى كياجاتا بيك دين دين والااور لين والااور كهان والااور کھلانے والاءاس لئے کہ بیدونو ل فعل میں مشترک ہوتے ہیں۔اگر چدان میں ایک مغتبط نبے ،اور دووسر اظلم کرنے والا ہے۔ و الواشمة : یعنی گودنے والی عورت نہایہ میں ہے کہ ''و شم' ( گودنے ) کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جلد کوسوتی سے گود کر سرمہ یا نیل جمردیتے ہیں جس سے وہ گودی گئی جگہ نیلی یا سز ہو جاتی ہے۔

والمستوشمة آپ نے اس مے منع اس لئے فر مایا ہے کہ یہ فاسقوں اور غیر مسلموں کا کام ہے، نیز یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے، اور'' روضہ'' میں ہے کہ کہ جم نے اپنے بدن کے کسی جھے کو چیرا اور اس میں کوئی چیز رکھی یا ہاتھ کو گودایا اس کے علاوہ کسی عضو کو، تو یہ گودنے کے وقت نجس ہوجات ہے۔ اور'' تعلیق القراء'' میں میں لکھا ہے کہ وشم کو علاج کے ذریعے مٹایا جائے، اور اگر زخم وخراش کے بغیر ممکن نہ ہوتو زخم کی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورے نہیں، اور تو بہ کرنے کے بعد اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا۔

و المصود مسورے مراد وہ ہے جو جاندار کی تصویر بنائے نہ کہ وہ جو درختوں ادر دوسرے نباتات کی تصویر بنائے ،اس لئے کہ وہ بت جن کی پوج بوٹی تھی جاندار دں کی صورت پر ہنے ہوتے تھے۔خطابیؒ نے لکھا ہے کہ اس نہی میں ہر دہ تصویر داخل ہے جوکسی چڑے یا کاغذ پر بنی ہوا در مقصود بالذات تصویر اور چڑااس کا تابع ،اور برتنوں اور پیالوں پر بنی ہوتصویر (مقصود بالذات نہیں ہوتی بلکہ )ان برتنوں کے تابع ہوتی ہے جیے وہ تصویر جوگھر' دیواروں چھتوں' قالین اور پر دوں پر بنی ہوتی ہے،اس کا بیچنا صحیح ہے۔

احرجه البخارى في صحيحه ٤٢٤/٤ الحديث رقم ٢٢٣٦ ومسلم في صحيحه ١٢٠٧/٣ الحديث رقم (٧١\_ الحديث رقم (٧١ والنسائي ١٢٥٧) والبوداؤد في السنن ٧٥٦/٣ الحديث رقم ٣٤٨٦ والنسائي ١٧٧/٧ الحديث رقم ٢٥٩١.

یقول عام الفتح و هو بمکة : امام طبی گفرمات ہیں کہ "عام الفتح" کے بعد "و هو بمکة" لانااییا ہے، جیسا عرب کا یہ قول ہے: "رأیته بعینی و اخذته بیدی" اولیکن ام طبی گافر مانا درست نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے، اس لئے کہ 'عام الفتح" سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مکہ میں ہوں، اس احمال کی بناء پر کمکن ہے کہ وہ اس سال مدینہ میں ہوں یا اس کے علاوہ کی اور جگہ ہو ہاں مقصود (وونوں کلمات) سے سننے کی تحقیق اور تاکید ہے۔

قولہ :ان اللہ ور سولہ حوم بیع المحمو : مرادیہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں شراب کی حرمت بیان کی ہے اوراس کونا پاک قر اردیا ہے اوراس کی خرید وفر وخت کوحرام تھہرایا ہے ،اوراس کے رسول نے بھی اپنی احادیث میں اس کی حرمت بیان کی ہے،اگل چیز وں کی حرمت کا بھی یمی مطلب ہے۔امام طبی فرماتے ہیں رسول کے ذکر سے پہلے اللہ کا ذکر ذکر رسول کیلئے بطور تمہیر ہے،اور بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول کا ندکورہ اشیاء کی خرید وفر وخت کوحرام تھہرانا در حقیقت اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے ہے،اس لئے کہ وہ اللہ کے رسول اور خانہ میں

۔۔۔۔۔۔۔ ھاغمیر کامرجع شحوم ہے، یا ھاغمیر قصہ ہے۔اوراس کی تائید کرتا ہے وہ تھیج شدہ نسخہ کہ جس میں،''انہ'' ندکر کی ضمیر کے ساتھ، لینی ضمیر شان کے ساتھ ہے۔

السفن: سين اورقا كضمه كساته جمع ب"سفينة"كي

یدھن : دال کی تشدید کے ساتھ اور ایک نسخہ میں ھاکی تشدید کے ساتھ ہے۔

یستصبع : با کے کسرہ کے ساتھ،"یستصبع' میں سین طلب کیلئے ہےاور مراداس طلب سے یہ کہ لوگوں کی اس روشنی کی طرف شدت احتیاج ہے'اس لئے وہ اس کے حصول کی ہرممکن کوشش کرتے ہیں،اور یہ بھی جائز ہے کہ سین صرف تا کید کیلئے ہو۔

هو حوام : صمیرکامرج انفاع ہے۔ یعنی ممنوع ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کضمیرمرفوع اس مقدر کی طرف راجع ہے جو کلمہ استجبار "ارأیت" کے بعد ہے، اور "لا" اس مقدر کے رو کیلئے ہے۔ اور اس مقدر عبارت میں دواحتمال ہیں ، ایک تو یہ ہے کہ تقدیری عبارت یہ بو:
"اخبر نبی ابحل انتفاع شحوم المعیتة" یعنی مجھے بتائے کہ کیا مردار کی چربی ہے فاکدہ اٹھانا جائز ہے، یہاں دوسرااحتمال مراد ہے امام نو دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "لا ہو ہوام"کا مطلب ہے کہ تم اس کو نہ بیخواس لئے کہ اس کا بیخنا حرام ہے، لین " ہو" ضمیر تیج کی طرف راجع ہے نہ کہ انتفاع کی طرف امام شافی اور ان کے اصحاب کے بال یہی صبح ہے، اور جمہور کے ہاں اس ہے کہ بھی فتم کا فاکدہ عاصل کرنا جائز نہیں ہے نہی کے قوم کی وجہ ہے، سوائے اس کے کہ جس کی تضعیص کی گئی ہے (نص کے ذریعے) اور وہ دباغت شدہ چڑا عاصل کرنا جائز نہیں ہے نہی کے مطابق جو تیل نا پاک ہوں ان ہے ضار جی فاکندہ اٹھانا جائز ہے جیسے تیل اور گھی جو بحس ہواس ہے چراغ جائن اور اس طرح تیل ہے سام او منظم ابو حقیقہ اور ان کے تعین علماء نے جس نہیں واضل ہے کہ مردار کا فرک فش کا بیخنا حرام بیان کرے کہ بینے میں ہے کہ نوفل گڑوئی خدر تی کے مردار کی فرید وفرو دخت کی تحریم میں ہو بھی داخل ہے کہ مردار کا فرک فش کا بیخنا حرام بین اور کو تیا ہو ہے تو آپ نے بیان کرے کہ بین میں ہوں کے بین خوال کینے دی ہزار در ہم دینا چا ہے تو آپ نے بیادر صدیث میں ہے کہ نوفل گڑوئی خدر تی خدر تی کے دن قبل ہوا، تو کفار نے اس کی فش کے حصول کیلئے دی ہزار در ہم دینا چا ہے تو آپ نے قب اور نہیں گئے۔

عند ذلك كامشارالية قول فدكور: ارأيت ..... " ب - قاتل الله اليهود اليني ان كو بلاك كر اورلعنت ان بركر - الله مين ايك احتال به كدية جربواورايك احتال بيب كدية بدوعا بواورية عاقبت اللص كے باب سے ب قاضى رحمه الله فرمات بين كه اركامعنى ب الله لها حرم شحومها : مشكاة ك نيخ مين واحدى شمير كراته بين كدية معنى قتلهم باور "مغالبه" كي صورت مين لا يا كيا ب - ان الله لها حرم شحومها : مشكاة ك نيخ مين واحدى شمير كراته بي اور "مفاتي" مين "شحومهما" تثنيه كي ضمير كراته به اور "مفاتي" مين "شحومهما" تثنيه كي ضمير ك ساته به اور شمير غير فدكور كي طرف لوث ربى باور مرادگائي بكرى ب جيسالله كاس فرمان مين ب اليقو و المعنم حومنا عليهم شحومهما آيالانعام: ١٤٦ [(اورگائي اور بحري مين سان دونون كي چربيان ان برجم ني حرام كردي هي ) اور "شحومها" بهي روايت كيا گيا ب بهن اس صورت مين شمير "كل واحدة" كي طرف لو في گي - "البقو" اور "الغنم" اسم منس ب معنى كاعتبار سان و مؤنث الا ناجائز ب -

اجملوہ: جیم کے ساتھ اور ضمیر منصوب "نشحوم" کی طرف راجع ہے" نہ کور" کی تاویل کے ساتھ، (اس کوامام طبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔) اور ظاہریہ ہے کہ بدراجع ہے" نشحم" کی طرف جو"نشحوم" سے مفہوم ہور ہا ہے۔امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹھی جائز ہے کہ ضمیر" نشحوم" کے ہم معنی کی طرف راجع ہے،اس لئے کہ اگر کہا جائے" حوم شحومها" تو معنی پرکوئی فرق نہیں پڑے گا بیہ اللہ کے اس فرمان کی طرح ہوگا ﴿ فاصد ق و اکن ﴾۔ نها بیش ب: اجملت الشحم واجملته بمعنی اذبته ب ( یعن میں نے پھالایا)۔ اور قاموں میں ب: جمل الشحم اذابه کا اجمله واجتمله۔ امام طِی قرماتے ہیں ''جملت'' بنست ''اجملت'' کے زیادہ فصیح ہے'' اجملت'' جمیل ہے شتق نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں فصیح ہیں، بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ کہ اجائے، کہ ''اجمل ''زیادہ بلیغ ہے کونکہ بیم بالغہ کا فائدہ دے رہا ہے، اس لئے کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پردلالت کرتی ہے۔ پس مطلب بیہ وگا کہ انہوں نے اس کام میں مبالغہ سے کام کیا اور اس پرمتمر رہے ادر اس منع نہ ہوئے۔

ٹیم باعو ہ: اس کو بیج کہناصور تا ہے در نہ حقیقت میں تو وہ معاملہ باطل تھا۔"فاکلوا ٹیمند"میں زیادہ جھڑک ہے۔شرح السنہ میں ہے کہ اس حدیث میں ہراس حیلے کے بطلان بردلیل ہے جس کے کرنے سے حرام کے ارتکاب تک پہننا ہو،اوراس میں دلیل ہے کہ کی چیزی ہیئت اور نام کے تبدیل ہونے سے اس کا تحکم تبدیل نہیں ہوتا۔

٧٤٧٠: وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ قَا تَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٤/٤ عـ الحديث رقم ٢٦٣٣\_ ومسلم في ١٢٠٧/٣ الحديث رقم (٧٧\_ ١٥٨٢)\_ والنسائي في السنن ١٧٧/٧ الحديث رقم ٢٥٧٨ والدارمي في ١٥٦/٢ الحديث رقم ٢١٠٤ واحمد في المسند ٢٥/١\_

ترجیده: ''اور حضرت مُرِّکتِ میں کہ رسول اللّٰه فَاقَیْخِ نے ارشاد فرمایا: اللّٰه تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرےان پر (مردار کی )جربیاں حرام کی گئیں تو انہوں نے اس کو بکھلایا (تا کہ چربی کا نام باقی نہ رہے ) اور پھراس کی خرید وفروخت شروع کر دی (اس کی وضاحت صدیث بالا میں کی جاچکی ہے )۔'' (بخاری وسلم)

تشریج: قوله: فجملوها: (تخفیف کے ساتھ) لینی اس کوآگ سے بھلایا تا کہ اس سے "شحم" (چربی کا نام ختم ہو جائے اور "و دك" بھل ہوئی چربی) بن جائے۔

٨ ١٨ ٢٤ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَى عَنْ لَمَنِ الْكُلْبِ وَالسِّنُّورِ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٩/٣ الحديث رقم (٤٢\_ ٥٦٩)\_ وابوداؤد في السنن ٧٥٢/٣ الحديث رقم ٣٤٧٩\_

والترمذي في ٧٧/٣ الحديث رقم ١٢٧٩ وابن ماجه في ٧٣١/٢ الحديث رقم ٢١٦١ـ والدار قطني في ٧٢/٣

الحديث رقم ٢٧١ من كتاب البيوع\_

ترجمه: "اور حضرت جابر ظافن كت بين كدرسول الله فألفي أنه كت اور بلى كى قيت (كواستعال مين لان ) ما نعت فرما كى ي بـ" - (مسلم)

گشر سی ان کے تو لہ : نہلی عن ثمن المکلب و السنور : سین کے کسرہ اور تشدیداورنون کے نتھ کے ساتھ ، بلی کو کہتے ہیں۔
شرح السند میں ہے کہ یہ ممانعت محمول ہے اس بلی پرجس میں کوئی منفعت نہ ہوئیا کراہت تنزیبی پرمحمول ہے ، کہ لوگوں میں بلی ہبہ
کرنے عاریت پروینے اور تفاوت کرنے کی عادت ہو، جبیبا کہ عام طور پر ہے۔ اگروہ بلی نافع ہے اور اس کو بیجا تو تیج سی محبو جائے گی ، اور
اس کی قیمت حلال ہوگی ، یہ جمہور علماء کا فد ہب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور تابعین کی ایک جماعت اس کو ناجا رہ بھتی ہے اور یہ لوگ حدیث
کے ظاہر سے دلیل پکڑتے ہیں۔ جو علامہ خطائی اور ابن عبد البرنے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ، تو ایسانہیں ہے جبیبا انہوں نے کہا
ہے ، بلکہ یہ صدیث سی جے ہے۔

ابن عبدالبر کا بیکہنا کہاس کوابوز ہیر سے حماد بن سلمہ کے علاو ہ کسی نے روایت نہیں کیا ہے، تو بیغلط ہے۔اس لئے کہ سلم نے اس کو اپنی تیج میں عن معقل بن عبداللہ عن البی الزبیر سے روایت کیا ہے یہ دونوں تقہ ہیں، (انتها) اس حدیث سے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نہ آہب کی تائید ہموتی ہے کئے تکی بچھ کے جواز میں۔اسلئے کہ نہی میں دومعطوفات کے درمیان مناسبت،اس کولازم کرتی ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث کی وجہ ہے بعض حضرات نے گھریلواور وحثی بلی کے پیچنے کو کمروہ جانا ہے،اورا کثر نے اس ممانعت کو وحثی بلی پرمحمول کیا ہے، چونکہ مائع الیمی بلی مشتری کے حوالہ کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔اس لئے کہا گراس کو باند ھے تو اس سے کوئی فائدہ عاصل نہیں ہوتا، چونکہ اس کا فائدہ چو ہے کا شکار کرنا ہے۔اورا گراس کو نہ باند ھے تو وہ بھاگ جاتی ہے تو وہ مال جواس کے ثمن میں صرف کیا تھاوہ ضائع ہوجائے گا۔

٢٤ ٢٤: وَعَنْ آنَسٍ قَالَ حَجَمَ آبُوْ طَيْبَةَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَامَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَامَرَ آهْلَهُ آنُ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (منفق عليه)

اخرجه البخاري في ٣٢٤/٤. الحديث رقم ٢١٠٢\_ ومسلم في ١٢٠٤/٣ الحديث رقم (٦٤\_ ١٥٧٧) وابوداوًد في ٧٠٨/٣ الحديث رقم ٢٤٢٤. والترمذي في ٥٧٤/٣ الحديث رقم ٢٢٧٨. ومالك في المؤطأ ٩٧٤/٢

ترجمل:''اور حفرت انس کہتے ہیں کہ ابوطیب نے رسول اللّٰد تَّالَيْدُ کَمْ تَحِيفِ لگائے تو آپ تَلَّ الْفِرُ نَے اس کوا یک صاع تھجوریں ا (تقریباً وْ حانی کلوتھجوریں ) دیئے جانے کا حکم فرمایا 'نیز آپ تَلَّ الْفِیْزِ اس کے مالکوں کواس کے خراج میں تخفیف کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ( جزاری وسلم )

آتشریج: خواج: خَآء کے فتحہ کے ساتھ۔ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بید حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غلام کواس کے رضامندی ہے کمائی پرلگا ناجائز ہے۔ اور اس کی صورت بیہ ہے کہ مالکہ اپنے غلام سے کہے کہ تم کما کرلا وَاورا پی کمائی ہیں سے ہروز مجھے اتناد داور باقی تمہارا ہے: اور غلام کہ دے کہ میں اس پر راضی ہوں۔ اور اس سے بچھنے لگوانے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ افضل ترین دواہے، اور میک کہ علاج کے نامباح ہے، اور علاج پر طبیب کیلئے اجرت لینا جائز ہے۔ اور یہ کہ صاحب حق اور صاحب دین سے تخفیف کی سفارش کرنا جائز ہے۔

# الفصلالتان:

• ٢٧٤: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِنَّ اَطْيَبَ مَا اكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ اَوْلَادَ كُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَا ئِنَّ وَابُنُ مَاحَةَ وَفِي رِوَايَةِ آبِي دَاؤَدَ وَالدَّارِمِيِّ) إِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ (رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَلَدَةً مِنْ كَسْبِهِ .

احرجه الترمذي في السنن ٦٣٩/٣ الحديث رقم ١٣٥٨\_ والنسائي في ٢٤٠/٧ الحديث رقم ٥٠٤٠\_ وابن ماجه في ٧٦٨/٢ الحديث رقم ٢٢٩٠ والدارمي في ٢٢١/٣ الحديث رقم ٢٥٣٧\_ واحمد في المسند ١٦٢/٦\_

**توجہ که**:'' حضرت عائشہ ٔ روایت کرتی ہیں کہ بی کریم مُلَّاتِیَّا نے ارشاد فر ہایا: سب سے زیادہ پا کیزہ چیز وہ ہے جوتم اپنی کمائی سے حاصل کر کے کھاتے ہوا در تمہاری اولا دبھی تمہاری کمائی میں ہے کمائی ہے''۔ (تر ندی' نسائی' ابن ماہیّہ)

ا بوداؤ ُرُاوردارئُ ایک روایت کے الفاظ بیر ہیں کہ'سب سے زیادہ پا کیزہ کھانا' آ دمی کااپنی کمائی سے کھانا ہے اوراس کی اولا دبھی اس کی کمائی میں سے ہے''۔

تشریخ: ان اطیب ما اکلتم: ''طیب'' بمعن''احل'' ہے زیادہ حلال۔ ما موصولہ ہے، یا موصوفہ ہے، یا مصدریہ ہے، اور مصدر (ما اکلتم)مفعول (ماکول )کے معنی میں ہے۔

قوله : وان او لادكم من كسبكم :

یعنی من جملہ (کسب میں ہے)اولا دبھی ہے۔اس لئے کہوہ تمہارے نکاح کے بتیج میں حاصل ہوئی ہے لہٰذا تمہارے لئے اولا د اگر سی رہا ہے میں تابعہ میں میں تابعہ کا سی سے میں انفر سے بتیج میں حاصل ہوئی ہے لہٰذا تمہارے لئے اولا د

کی کمائی ہے کھانا جائز ہے جیا ہم محتاج ہوں ور نہ تو نہیں ، مگریہ کہ وہ اپنے طبیب نفسِ کے ساتھ دے ، یہی قول ہمارے علماء کا ہے۔

امام طبی کہتے ہیں کہا گروالدین مختاج ہوں اور کمائی سے عاجز ہوں تو ان کی ضروریات زندگی بورا کرنالڑ کے پر واجب ہے،امام

شافعیؓ کےمسلک میں اس وجوب کی شرط رہے کہ وہ کمانے سے معندور ہوں جبکہ دوسرے علماء کے ہاں بیشر طنہیں ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ' ولد' کو' کسب' مجازاً کہا ہے۔علامہ ابن البمام فرماتے ہیں، کہ (اس کو) ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت جابرے سندھی کے ساتھ، ابن قطان اور منذری نے بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہاور اولا دبھی ہے اور میرا والد مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا:''انت و مالك لابيك' و اور تیرا مال تیرے والد كا ہے طبر ان نے ''الاصغو' میں اور بہتی نے ''دلائل النبو ق' میں حضرت جابر ؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی آپ تَن اَنْ اُللہ کے اس آ یا اور کہا اللہ کے رسول میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بلالینا۔ پس جب وہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے بوچھے کہ میں اس کی چھو پی کے لینا کیا تا ہوں ۔ اس کا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ آپ ان سے بوچھے کہ میں اس کی چھو پی کے لینا حیا تا ہوں ۔ اس کا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو والد نے کہا کہ آپ ان سے بوچھے کہ میں اس کی چھو پی کے لینا حیا تیا ہوں ۔ اس کے طبخ کا خیال میں داروں کیلئے لیتا ہوں یا میں اپنے اوپر اورا سے گھر والوں پر خرج کرتا ہوں ۔

رادی کہتا ہے کہ جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یارسول اللہ! اس بوڑھے نے اپنے دل میں شعر کیے ہیں جوخود اس کے کانوں نے بھی نہیں سے ،تو وہ سنا کانوں نے بھی نہیں سے ،تو وہ سنا کانوں نے بھی نہیں سے ،تو وہ سنا دے۔ اس نے کہا کہ اللہ ہمارا آپ پرائیان اور یقین مسلسل بڑھا تا جارہا ہے۔ پھراس نے بیا شعار سنائے:

غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجنى عليك وتنهل

میں نے تجھے بچین میں غذادی اور جوان ہونے کے بعد بھی تہاری ذمہ داری اٹھائی تہاراسب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔

اذا ليلة ضاقتك بالسقم لم ابت

لسقمك الا سامرا اتململ

جب کسی رات میں منہیں کوئی بیاری پیش آگئی تو میں نے تمام رات تنہاری بیاری کے سبب بیداری اور بیقراری میں گزاری۔

تخاف الورى نفسى عليك وانها

لتعلم ان الموت حق موكل

۔ میرادل تمہاری ہلاکت سے ڈرتار ہا حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے پہلے بیچھے نہیں ہوسکتی۔

كانى انا المطروق دونك بالذى

طرقت به دونی فعیناك تهمل

گویا کتمباری بیاری نصح بی لگی ہے تہمین نہیں،جس کی وجہ سے میں تمام شب دوتارہا۔

فلما بلغت السن والغاية التي

اليك مراماً فيك قد كنت آمل

پھر جبتم اس عمراوراس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا۔

جعلت جزائى غلظة وفظاظة

کانك انت المنعم المتفضل توتم في مرابدلتخي اور تخت كلامي بناديا كويا كيتم مجھ پراحمان وانعام كررہے ہو۔ فليتك اذا لم ترع حق ابوتى فعلت كما جار المجاور يفعل

کاش!اً گرتم سے میرے باپ ہونے کاحق ادانہیں ہوسکتا تو کم از کم ایساہی کر لیتے جیساا یک شریف پڑوی کیا کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام رونے گے اور پھراس کے بیٹے کے گریبان کو پکڑ الور فر مایا: (افھب انت و مبالك لابیك) کہ چلے جا"و اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

حضرت جابر بناٹنوز کی پہلی حدیث کی طرق سے روایت کی گئی ہے۔

ا ١٥/٤ وَعَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنُ رَّسُولِ اللّٰهِ طَلَّىٰ ۚ قَالَ لَا يَكُسِبُ عَبُدٌ مَا لَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيْبَارَكُ لَـهٌ فِيْهِ وَلَا يَتُرُكُهُ خَلْفَ طَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوُ السَّتِيَءَ بِالسَّتِى وَلَكِنُ يَمْحُوا السَّتِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُواْ لُخَبِيْثَ

(رُوَاهُ أَحُمَدُ وَكَذَا فِي شَرْحِ السَّنَّةِ)

اخرجه البغوي في شرح السنة ١٠/٨ الحديث رقم ٢٠٣٠ واحمد في المسند ٣٨٧/١\_

تشريج: فيتصدق منه : رفع كرماته" يكسب" يرعطف بـ

فینفق منه) مجهول کے صیغ کے ساتھ ہے میر می مرفوع ہے، اوراس کاعطف' فیتصدق" پرے۔

فیقبل: اورایک میخی نسخه میں (فیقبل) نصب کے ساتھ ہے۔امام طبی قرماتے ہیں کہ نصب میں ایک احتمال توبیہ ہے کہ جواب نفی ہو اور ''ان'' مقدر ہو۔ای فلا یکون اجتماع الکسب والتصدق سببا للقبول یعنی اس کی کمائی اورصد قد کی اجتماع قبولیت کا سبب نہیں ہوسکتا۔

فلا ینفق منه برفع کے ساتھ''فیتصدق'' پرعطف ہے۔ فیبار ک له فیه: صیغہ مجہول کے ساتھ، جواب ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ولا یترک''کا عطف فیتصدق پر ہے۔ خلف ظہرہ موت سے کنابیہے

اس لئے کہ جب وہ ،حرام طریقے سے مال جمع کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوااور پھر مرگیا اور مال ورثاء کیلئے چھوڑا ،تو قیامت تک اس پراس کا گناہ بوگا یعنی جودوسرے کے گناہ کے ارتکاب کا ذریعہ بنے وہ بھی اس وعید کاستحق ہوجا تا ہے۔اورلفظ" زادہ" زاء مجمہ کے ساتھ ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: حال کو نہ موصلا لہ الی الناد۔

ابن الملک فرماتے ہیں اس کوراءمہملہ کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے، یعنی بیشتق ہے'' رود'' سے ای ھانغہ عن المجنةو ملجنه المی النار بعنی اس کو جنت سے رو کنے والا اور جہنم کی طرف پنجانے والا ہے۔امام طبی رحمدالله فرماتے ہیں کہ بیحدیث تقسیم حاصر میں سے ہے اس لئے کہ جو تخص مال کما تا ہے وہ دوحال سے خالی نہیں، یا تووہ آخرت کیلئے ذخیرہ کرتا ہے تو اس میں سے صدقہ کرتا ہے، یا صدقہ نہیں کرتا۔ دوسری صورت پھر دوحال سے خالی نہیں کہ وہ اپنے نفس پراورعیال پرخرچ کرتا ہے یانہیں کرتا دوسری صورت سے ہے کہ وہ مال کوذ خیرہ کرتا ہے اپنی دنیا کیلئے اور اس کو اپنے نفس کیلئے خزانہ بنا کر رکھتا ہے۔ تو آپ مُلاَثِیْتِ نے بیان فر مایا کہ حرام نہ تو اس کے کام آتا ہےاور نیاس کو نفع دیتا ہے اس میں جواس نے ارادہ کیا ہے۔

قوله: ان الله لا يمحواالسي بالسيئ: يجمله متانفه ب يني مال حرام عصدقه قبول نه و في علت كوبيان كرني کیلے لایا کیا گیا ہے۔مطلب یہ ہے کہ مال حرام کا صدقہ کرنا گناہ ہے۔اوراللہ برےاعمالِ کو برائی سے نہیں مثاتا، بلکہ بعض علاء نے تو یہاں تک کہا ہےا گرکوئی مال حرام میں سے صدقہ وخیرات کرےاور پھراس پرتواب کی امیڈر کھےتو وہ کا فرہوجا تا ہے نیز اگر کسی فقیر کو یہ معلوم ہوجائے کہ اس کوصدقہ دینے والا بطور صدقہ جو مال دے رہاہے وہ حرام ذرائع سے حاصل کیا گیاہے اوراس کے باوجو دصدقہ دینے والے کیلئے دعا کرے وہ بھی کا فرجا تاہے۔

قوله: ولكن يمحو السئى بالحسن: اس مين الله ك اس فرمان كى طرف اثاره ب: [ان الحسنات يذهبن السينات ][دود \_١١٥] "ب شك نيك كام منادية إلى برے كامول كؤ' \_اور بيسب جميح تمبيراورمقدمه كے طور ير إي اس جملے ك لئے:"ان النحبیث لا یمحو النحبیث" یعنی ناپاک چیز ناپاک کو پاک نہیں کرتی بلکہ پاک ہی اس کو پاک کرتا ہے،اورامام طبی رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں اس کامطلب یہ ہے کہ مال حرام بھی فائدہ نہیں دیتاعدم نفع کو'' خبث'' سے تعبیر کیا ہے۔

٢٧٤٢:وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلُـخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْ لَى بِهِ \_ (رواه احمد والدارمي والبيهقي في شعب الايمان)

اخرجه الدرمي في السنن ٤٠٩/٢ الحديث رقم ٢٧٧٦\_ واحمد في المسند ٣٢١/٣ \_

**توجیمهاه**:''اور جابر «کانیز روایت کرتے میں کهرسول الله مَاکافیز کم نے ارشاد فرمایا: وه گوشت جس نے حرام مال سے برورش یا کی ہے جنت میں داخل نہیں ہو گااور ہروہ گوشت جوحرام مال سے نشو ونما پائے جہنم کی آ گاس کی زیادہ حقدار ہے۔ (احمُ داری بیهتی )

**کَمْثُورِ بِیجَّ**: قوله : لا یدخل المجنة : اس میں متعدد تادیلات کی گئی ہیں: (۱) دوزخ میں داخل ہونے سے مراد رہے کہ الیا شخص شروع میں نجات یا نیۃ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ اس نے جتنا مال حرام کھایا ہوگا اس کے بقدرسزا بھگتے گا جب تک اس کومعاف نہ کیا جائے (۲) ایں شخص جنت کے اعلی در جات میں داخل نہیں ہو سکے گا،۔ (۳) مرادیہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جوحرام مال کوحلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں۔اوراس کاضروریات دین میں سے ہونامعلوم ہے۔( <sup>مہ</sup> )اس سے زجرشدیداور سخت وعیدمراد ہےای دجہ سے ۔اس کو کسی قید کے ساتھ مقیر نہیں کیا ہے۔

لحم : (يبال مضاف محذوف ہے۔)ائ صاحب لحم ليني صاحب لم مراد ہے۔

السحت : سین کے ضمہ اور حاکے سکون کے ساتھ ، جمعنی حرام

جنت میں نہ داخل ہونے کی نسبت ''لحم' گوشت کی طرف کی ہے نہ کہ صاحب کم کی طرف تا کہ علت معلوم ہو جائے۔اور بی ناپاک ہےتو یہ پاک (یعنی جنت) میں داخل ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا،اس لئے کہ خبیث ُ خبیث کیلئے ہوتا ہے۔اس لئے اگلا جملہ ارشادفر مایا:

قوله : وكل لحم نبت من السحت كانت الناراوللي به : اوراكيـ نخم مين "كان النار" بـــ جنت كـ مقالح مين

(جہنم اس کے لئے بہتر ہے) تا کہ آگ اس کوجلا کرحرام ہے پاک کردے۔ ظاہر میں توہ اس سز ا کامستحق ہے کیکن اگر وہ تو بہ کرلے یا بغیر تو بہ کے اللّٰداس کو بخشش دے یا خصم کوراضی کردے اور یا اے کسی کی شفاعت حاصل ہوجائے تو وہ خض اس وعید سے مشتنیٰ ہوگا۔

٢٧٢٣: وَعَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ قَالَ حَفِظُتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ذَعُ مَا يُرِيْبُكَ اللَّي مَا لَا يُرِيْبُكَ فَاِنَّ

**الصِّدُقَ طَمَانِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ ـ** رواه احمد والترمدي والنسائي وروى الدارمي الفصل الاول

اخرجه الترمذي في السنن ٥٧٦/٤ الحديث رقم ٢٥١٨\_ والنسائي في ٣٢٧/٨ الحديث رقم ٥٧١١\_ والدارمي في ٢١٩/٨ الحديث رقم ٢٥٣٨\_ والمسند ٢٠٠/١.

**کتشوئیج**: یوبیک : آیاء کے فتحہ اورضمہ ددنوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، کیکن فتحہ زیادہ مشہور ہے۔" دیب''شک کو کہتے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ'' ریب' اس شک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تہمت بھی ہو۔

تورپشتی رحمہاللہ فرماتے ہیں یعنی جس چیز میں آپ کوشک ہوجائے تو اس کوچھوڑ کراس کی طرف پھر جانا جس میں شک نہ ہو۔ کہا جاتا ہے: دع ذلك المی ذلك ای استبدلہ به، (انتمی) ۔اورمطلب یہ ہے کہ جن اقوال واعمال میں آپ کوشک ہوجائے کہ وہ ممنوع ہیں یاممنوع نہیں جن راسنت ہیں کہ مدعت ہیں؟ تو اس کوچھوڑ کراس کی طرف میان رکھیں جس میں شک نہ ہو مقصود صدیثے ہے۔

جا تا ہے: دع دلک المی دلک ای استبدلہ به،(۱ی) ۔اورمطلب میہ ہے لہ بن الوال واتمال میں اپ بوتیک ہوجائے لہوہ مٹوئ ہیں یاممنوع نہیں ہیں'یاسنت ہیں کہ بدعت ہیں؟ تواس کوچھوڑ کراس کی طرف میلان رکھیں جس میں شک نہ ہو مقصود حدیث سے یہ ہے کہ مکلّف کواپنے ہرمعا ملے کی بنیادیقین اور حق پر رکھنی چاہئے اورا بنے دین کے معالمے میں بصیرت پر ہونا چاہئے۔

قولہ: فان الصدق طمانینہ وان لکذب: کاف کے فتح اور ذال کے کسرہ کے ساتھ، سید کے نسخ میں کاف کے کسرہ اور ذال کے سرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ صبط کیا ہے، کیکن پہلا والا صبط زیادہ صبح ہے اور قر آن میں واقع ہے۔ اور دوسرا صبط کھن ایک لغت ہے۔ کہا گیا ہے کہ کذب کا تقابل صدق کے ساتھ تو بیزیادہ بہتر ہے چونکہ دونوں کے درمیان موازنت ہے

(ریبة: راء کے سرہ کے ساتھ۔اس کی حقیقت بیہے کہ دل کو کھٹا ہوتا ہے اور مضطرب ہوجا تا ہے۔اور سی چیز کا مشکوک ہونا بیہے کہ نسس اس کے بارے میں کھٹکے اور سی چیز کا صحیح اور سیا ہونا بیہے کہ نفس اس کے بارے میں مطمئن ہواور اس سے ہے:[ریب المعنون] یعنی زمانے کے حوادث جونفس میں کھٹکیس اور بعض کہتے ہیں کہ ''دیب''کامعنی ہے موت۔

علامہ تو پشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیتو ل ماقبل کے کلام کیلئے بطور تمبید آیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں
تیرانفس شک میں پڑجائے تو اس کوچھوڑ وے۔ چونکہ کہ مؤمن کانفس پچ سے مطمئن ہوتا ہے اور جھوٹ سے شک میں پڑجا تا ہے، پس تیرا
شک کرنا کسی چیز کے بارے میں بیاس کے باطل ہونے پر بنی ہے یا اس کے باطل ہونے کا گمان ہے۔ پس اس سے پچنا اور تیرا کسی چیز
کے بارے مطمئن ہونا اس کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پس آپ اس کو لازم پکڑنا، صدق اور کذب اقوال اور افعال وونوں کیلئے
استعال ہوتے ہیں۔ اور حق ہویا باطل اعتقاد کے لئے بھی استعال ہوتا ہے، بیوصف مخصوص ہے ان شریف اور پارسے نفوس کے ساتھ جو ہر
قتم کے گنا ہوں کے ضرر اور میل پچیل سے یاک ہوں۔ (انتہا)۔

بعض عارفین کا کہنا ہے کہاں صدیث کا مطلب سہ ہے کہ جب توضیح ول کا ما لک ہوگا' پا کیز ہ باطن ہوگا غیب کا مرا قبرکرنے والا ہوگا فرشتہ کے الہام اور شیطان کے وسوسہ کے درمیان امتیاز کر سکے اور الہام اور صدیث النفس میں فرق کر سکے،اور نور فراست اور صفائی دل سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا بن جائے تو جواغلاطات شبہات نفسانیہ اور شبہات شیطانیہ تھے میں ڈالیس تو تو اس کی طرف مائل ہو جاجو تھے کوشک میں نہذا لے جس کا تیرے دل تیری عقل اور تیری روح پرنز دل ہوتا ہے اور وہ ہے البام البی اور وہ علم لدنی جو کتاب اور حدیث نبوی کے مطابق ہو۔

توجیسے اس چیز کاتر ک مامور ہے جو تخجیے شک میں ڈالے تو اس طرح ہرشک میں ڈالنے والی ہر چیز کاتر ک مامور ہے۔ ہی معلوم ہوا کہ جو چیز عام لوگوں کیلئے سمجھنامشکل ہواوروہ ان کوشک میں مبتلا کرنے والی ہوتو اس کا جھوڑ نابطریق اولی مامور ہے۔جیسا کہ اس ک طرف حسن بن علی کرم اللہ و جہہ نے اشارہ کیا ہے:

> انی الاکتم من علمی جواهره کیلا یوی الحق ذو جهل فیفتننا کیلا یوی الحق ذو جهل فیفتننا میں اپنے علم کے پعض جواہرات چھپا تا ہوں، تا کہ جاہل اس کوتی سجھ کرفتنہ میں نہ پڑے۔

> > یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت ممن تعبد الوثنا

بہت سارے علمی جواہرات ایسے ہیں اگر میں انکو ظاہر کروں تو مجھے کہا جائے گا کہ توبتوں کی پوجا کرنے والوں میں سے ہے۔

ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون اقبح ما يأتونه حسناً

اورمسلمان مردمیرے خون کرنے کوطال مجھیں گے، اوروہ اپنے سب نے برے کام کوجووہ کرتے ہیں، اچھا مجھیں گے قولہ: رواہ احمد والترمذی والنسائی وروی الدار می الفصل الاول:

یعنی امام احمر' ترفدی اورنسائی نے کمل حدیث روایت کی ہے، اور دارمی نے حدیث کا صرف پہلاحسہ ( لیعن دَعْ مَا یُریبُکُ اِلٰی مَا لاَ یُوٹِیکُ نقل کیا ہے۔ اور اس کوفصل کہا ہے اس لئے کہ آخری جملہ کی تفریع پہلے والے جملے پر ہے تو یہ جملے کلام کی دوفسلوں کی طرح ہوئے۔ اگر چدان کے درمیان کمل ربط ہے۔ ہوئے۔ اگر چدان کے درمیان کمل ربط ہے۔

٣٧٧: وَعَنُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ يَاوَابِصَةُ جِنْتَ تَسُأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِفْمِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ عَامَانِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدُرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا الْبِرَّمَا اطْمَأَنَّتُ اللهِ النَّفْسُ وَالْمَأَنَّ اللهِ النَّفْسُ وَالْمَأَنَّ اللهِ النَّفْسُ وَالْمَأَنَّ اللهِ النَّفْسُ وَالْمَأَنَّ اللهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَودَّدَ فِي الصَّدُرِ وَإِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ - (رواه احمد والدارمي) احرجه الدرمي في السنن ٢٠٠/٢ الحديث رقم ٣٣٥ - واحمد في المسند ٢٢٨/٤ -

ترفی ملی: 'اور حفرت وابصه بن معبر گہتے ہیں کہ دسول اللّه مَالَّتُهُمْ ان مجھ سے ارشاد فرمایا: 'تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے آئے بہونا؟ میں نے عرض کیا کہ جی بال وابصہ نے کہا (بین کر) آپ مُن اَلْتُهُمْ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور میرے سینے پر مار کرفر مایا کہ اپنی آئے نظم سے دریافت کرو۔ اپنی دل سے بوچھو آپ مُن اللّهُ اللّه

تشروي : البر: كسره كساته بمعنى "احسان" (نيكى) يد لفظ تمام بهلائيوں كو جامع بے داوراى سے الله جل شانه كايد فرمان ب: ﴿ ولكن البر من اتقى ﴾ [البقرة: ١٨٩] "لكين نضيلت بيہ كدكوئي مخض حرام سے بج - " اور حاصل دونوں كا طاعت اور معصيت ہے۔ فقلت نعم: یہا عجاز نبوت میں سے ہاس گئے کہ آپ نے اس کے خمیر کے اندر کی بات اس کے بات کرنے سے پہلے بتادی۔ فضو ب بھا صدرہ: اس میں احتمال ہے کہ'' صدرہ'' کی خمیر وابصہ کی طرف بطور التفات اوٹ رہی ہو۔ اور اس کو امام طبیؒ نے یقین کے ساتھ نقل کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ''صدرہ'' کی خمیر رسول الله تُن اللّٰهِ عَلَیْ کے طرف لوٹ رہی ہے ان کو اس بارے میں وہم ہوا ہے، کہا ہے کہ اس میں بیاحتمال ہے کہ بیدوابصہ کے علاوہ کی اور راوی کا کلام ہو، اور بیسیاق کے زیادہ موافق ہے، جبیسا کہ گزرا۔ (انتی )۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ انگیوں کوسینہ پر رکھا تا کہ بیداضح ہو جائے کہ دل سینے میں بیعنی اس کے بائیں جانب ہے، اور تا کہ آپ شکا تی آئے اور بعض کہتے ہیں کہ تی سے ان کوآپ کے کلام کی پوری سمجھ حاصل ہو جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ضمیر نی شکا تی تی کی طرف لوٹ رہی ہے، (انتخال)۔

. پس اس صورت میں پنظیر ہوگی اس حدیث کی:(ان التقوی هاھُنا) یعنی آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ تقویٰ کا مقام پیہے،واللّٰداعلم ۔

قوله: استفتت نفسك، استفت قلبك: امام نووى رحمه الله في صرف دوسرے جملے پراكتفاء كيا ہے، پس يہال دونوں كا كيا في كا بين يہال دونوں كا كيا في كور ہونا تاكيد كيلئے ہے، لينى اپنے دل نے نوگی طلب كر اس لئے كه وه سلوك ميں درجه كمال تك پہنچ چكا ہے، اور اس نے ''وصول'' كوللب كيا وصال كى آئكھ سے مقام قلب تك ۔

اور تفصیل اس کی بیہ ہے کہ انسان کاحق کی طرف چلنا یہ باطن کے ذریعے ہوتا ہے، اگر چہ بیظا ہر کی مدد سے ہوتا ہے، چونکہ بیئات بدنیے کاچڑھنانفس اور دل کے خیر کی طرف اور بیئات نفسانیا اور قلبیہ کا امر نا ظاہر کی طرف، دونوں کے درمیان علاقہ کی وجہ ہے۔"فتویٰ" مشتق ہے ''الفتو "سے اس لئے کہ یہ کسی حادثہ کے جواب میں ہوتا ہے۔ یا کسی تھم کا احداث ہوتا ہے، یا کسی مشکل کاحل ہوتا ہے، (جیسا کہ مغرب میں ہے) یعنی وہ فتویٰ میں ملاحظہ کرتا ہے وہ چیز جوقوت اور حدوث تھم کی خبر دیتی ہے۔

برائی ہے بیزار ہوتی ہیں۔اس لئے کہ ہر چیز اپنے مناسب چیز کو جذب کرتی ہے اور مخالف سے نفرت کرتی ہے۔اوران کے نفوس اکثر

n d

ر مرقاة شرع مشكوة أرموجلد منع مسكوة أرموجلد منع مشكوة أرموجلد منع مشكوة أرموجلد منع مشكوة أرموجلد منع مشكوة أرموجلد منع مسكوة المستوع

ا حوال میں ان کو درست بات کا الہام کرتے ہیں۔علامہ تورپشتی فر ماتے ہیں کہ بیقول اگر چہ ستبعد نہیں ،کیکن حدیث کواس کے عموم کے اعتبار سے ان پر محمول کرنااحق وامدی ہے جن میں تقو کی ہے اور دین کے دائر ہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں' دنفس' 'لغت میں' 'حقیقۃ الثی ءکو'' کہتے ہیں ۔اوراصطلاح میں وہ جو ہرلطیف جوجہم میں روح کے بدن کےساتھ ملاپ سے بیدا ہوتا ہے ۔اور دونوں کااتصال معاً ہوتا ہے ۔

حاك : يه حاك يحيك عها ورزخشرى فرمات ين كه 'حك " كاف كى تشديد كماته عهد

لین اس میں اثر کرے اور قرار نہ پکڑے ، اور''مفاتح'' میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ول میں اثر کرے یا کھنے پریثان کرے کہ یہ گناہ ہے ، اور اس کی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے : ان الاثم ما حاك فی نفسك و كرهت ان يطلع عليه الناس'' بینک گناہ وہ ہے جو تیر نے نفس میں کھنکے اور تو اس پرلوگوں کے مطلع ہونے كونا پسند كرتے۔''

و تو دد فی الصدر: یعنی اس کیلئے سینہ نہ کھلے۔ بیرحالت اس شخص کی ہوتی ہے جس کے سینے کواللہ نے اسلام کیلئے کھولا ہو۔وہ اپنے ربّ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔

و ان افتاك الناس : یعنی اگر چرلوگ آپ سے کہیں کہ بیت آپ ان کی بات کونہ لیں اس لئے کہ یہ بھی غلطی اوراکل مشتبہ میں مبتال کرویتی ہے۔ بیت آپ اس کے کہ یہ بھی غلطی اوراکل مشتبہ میں مبتال کرویتی ہے۔ جسیا کہ آپ سی مخض کو دیکھیں جس کے پاس حال اور حرام مال ہو، پس آپ اس سے کچھ نہ لیں اگر چہ مفتی آپ کوفتوی کا درجہ دے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے اس کو جزاء سے کا ٹا گیا ہے، کلام سابق کو تمام کرنے اور مضبوط کرنے کیلئے مبالغہ کے طور پر ہے۔ اور تعین میں یہ لفظ زیادہ ہے: ''و افتو ک'' بیتا کید کے طور پر ہے، اور اس مضمون کے بارے میں بعض ارباب معنی نے یہ اشعار پڑھے ہیں:

اتخذ طاعة الاله سبيلا تجد الفوز بالجنان وتنجو تجد الفوز بالجنان وتنجو "توالله كاميالياورنجات پاكاك" واترك الاثم والفواحش طرا يؤتك الله ما يدوم وينجو

'' اور جھوڑ دے گناہ اور فواحش سب کے سب اللہ کھنے وہ دے دیگا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔اور نجات دے گا۔ اسادی حیثیت: امام نو وی میسید فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن ہے۔

٢٥٥٥: وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ

مَا لَا بَاسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ بَا سٌ (رواه الترمذي وابن ما جة)

اخرجه الترمذي في السنن ٤٧/٤ ٥ الحديث رقم ٢٤٥١ ـ وابن ماجه ١٤٠٩/٢ الحديث رقم ٥٢١٥ ـ

**ترجہ له**:''اور حضرت عطیہ سعدیؓ کہتے ہیں کہ رسول الله کا اللیائی آئے ارشاد فرمایا:''بندہ اس وقت تک ( کامل )مثقی و پر ہیز گاروں کے درجہ کوئیں کہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ ان چیز ول کوترک نہ کر دے جن میں کوئی قباحت نہیں ہے تا کہا س طرح وہ ان چیز ول سے زیج سکے جن میں قباحت ہے''۔ ( تر نہ ی) ابن ماجہ )

#### حالات ِراوي:

عطیة بن قیس به عطیه بن قیس''سعدی' میں بے''سعدی' قبیله بنوسعد کی طرف منسوب ہے۔آ مخصور مُنافِیظِم کی زیارت سے

آ تھوں کوٹھنڈرا کیا۔احادیث مبار کہ تنیں اورآ گے بھی پہنچا تمیں۔اہل یمن اوراہل شام ان سے روایت کرتے ہیں۔

تستوفی : لا ببلغ العبد ان یکون حذراً : مفعول له ب، امام طبی رحمه الله فرماتی بین که ان یکون "ظرف ب ایبلغ" کیلئے تقدیر مضاف ای دور جه المعتقین " اور مقعی" ازروئے لغت صیغه اسم فاعل ب، عرب کے اس تول سے شتق ب : وقاہ فاتقی داور "الوقایة" انتہائی حفاظت کو کہتے ہیں ۔ اور شریعت میں مقی کہتے ہیں جوابے آپ کودورر کھالی چیزوں سے جن کے کرنے یا نہ کرے سے عذاب کا مستحق ہو، بعض علاء نے بیکہا ہے کرتقوئی کے تین درج ہیں:

اول: شرک ہے اجتناب۔ چنانچہ جو بندہ شرک ہے بچتا ہے دہ دائکی عذاب سے نجات یا تا ہے۔ اس آیت کریمہ: ﴿ والز مهم کلمة التقوای ﴾ اورالله تعالی نے مسلمانوں کوتقوی کی بات پر جمائے رکھا، میں یہی درجہ مراد ہے۔

دوم: ہروہ کام جس کے کرنے یا نہ کرنے ہے آدمی گناہ گارہوتا ہواس سے بچنا یہاں تک کہ بعض کے ہاں صغیرہ گناہوں سے بھی اجتناب اس میں داخل ہے، چنانچ تقوی کی جومشہور شرعی اصطلاح ہے اس کا اطلاق ای درجہ پر ہوتا ہے، اور اس آیت کر یہ: ﴿ولو ان اهل القوی امنوا و اتقوا ﴾ [الاعراف - ٩٦] اوراگران بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیز کرتے، میں یہی درجہ مراد ہے۔ سوم: ہراس چیز سے جس میں پڑنے سے اس کا باطن حق سے مشغول ہوجائے، پر ہیز کرنا اور کھمل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی حقیق تقوی ہے، اور اللہ کے اس فرمان میں یہ طلوب ہے: ﴿اتقوا الله حق تقاته ﴾ [آل عموان - ١٠٠]" اللہ تعالی سے ڈراکرو، جیسا کہ ڈرنے کاحق ہے۔''

حدیث سے اگر چرتفویٰ کے دوسرے درجہ کیلیج استشہاد کیا ہے لیکن پیھی درست ہے کہ اس سے درجہ سوم مراد ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بیصدیث تفویٰ کے بارے میں پہلی دوحدیثوں کے مقابلے میں زیادہ بلیغ اور جامع ہے۔

٧ ٧٤/: وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحُمُولَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمُشْتَرَاى لَدُ

اخرجه الترمذي في السنن ٩٨٩/٣ الحديث رقم ٩٦٩٥ ـ وابن ماجه في ١١٢٢/٢ الحديث رقم ٣٣٨١ ـ

تر جہا کہ: ''اور حضرت انس گہتے ہیں کہ رسول اللہ کا گھٹے آنے شراب کے معاملہ میں ان دس قتم کے آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے(۱) شراب کشید کرنے والے پر (۳) شراب اٹھانے والے پر لاس) شراب کشید کرنے والے پر لاس) شراب اٹھانے والے پر لیمنی وہ محض جو کسی کوشراب اٹھالے نے والے پر ایمنی وہ محض کوشراب اٹھالے والے پر ایمنی وہ شراب بھانے والے پر (۷) شراب اٹھالے والے پر (۷) شراب بھانے والے پر (۷) شراب بھانے والے پر (۹) شراب خریدنے والے پر (یعنی وہ محض جو کسی دوسرے کے پینے شراب خرید نے والے پر (یعنی وہ محض جو کسی دوسرے کے پینے کے لئے سال کی تجارت کے لئے سلا بی و کالت یا بطریق ولایت شراب خریدے ) (۱۰) جس کے لئے شراب خرید کی جائے بعنی وہ محض جو کسی دوسرے سے لئے شراب خرید کی مشکوائے''۔ (ترندی'ابن ماجہ)

**نَشُرِيج**: قوله :لعن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر : ظرفيت كازى ہے، يا تعليليہ ہے،اى فى شأنها أو لأجلها"عشرة :ا*سكىتميزمدوف ہے۔*أى عشرة اشخاص۔

عاصرها: نصب كي اته مفعول به يدل ب،

المحمولة اليه: اصل مين بيعبارت 'المحمولة هي "تقى ليكن 'هي" كوحذف كيا ب، اس بات كى طرف اشاره كرنے كا كلاف اشاره كرنے كاك كه اس كا خطره في ہو۔

بائعها : ہمزہ کے ساتھ یغنی اس کا سودا کرنے والا ، اگرچہ وہ کسی کا وکیل یا و لا ل ہو۔

والمشترى له: یعنی پینے کیلئے ، یا تجارت کیلئے وکالت کے ساتھ ہویااس کے علاوہ خریدے۔

لام تعدید کیلئے ہے، مالام زائد ہے مفعول میں تقویت بیدا کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔

و المستوای له: صیغه مفعول کے ساتھ ہے، یعنی جس کیسے خریدا جائے وکالت کے طور پر ،اور ظاہر میں تو ''و المستو اة له'' کہنا چاہیے تھالیکن' مشترای له''سے تا کا حذف کرناایک لغت ہے جیبا کہ تھیل وغیرہ میں ذکر ہے:

اوراس سے ہانار ق العقل مکسوف بطوع هوای۔

اورایک احمال بیہ ہے کہ خمر کو فد کر لا نااس کے متر ادفات کے اعتبار سے ہو کہ وہ فد کر ہیں۔ مثلاً العقار 'المواح اور المعدام وغیرہ یامعنی کے اعتبار سے اس کو فد کر لا یا گیا ہے، لینی مشروب کے معنی میں ہونے کی وجہ سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تذکیر خمر بھی ایک لغت ہے۔ لیکن تعجب ہے شراح پر کہ انہوں نے اس کی طرف کسی فتم کی توجہ ہی نہیں دی جالا نکہ لئے صحححاد راصول معتمدہ میں اس کواسی طرح ضبط کیا ہے۔

امام طَبِي رحمه الله فرماتے ہیں کہ آپ نے لعت فرمائی ہے اس جمض پرجس نے کسی بھی قتم کی سعی کی اس میں اس طریقے پرجواوپر گئے ہیں کشید کرنے والا اور کشید کر وانے والا اور جوان کے بعد ذکر کئے ہیں ۔اور اس کو تفصیل ہے اس لئے ذکر کیا تا کہ یہ شامل ہو ہر اس مخض کو جس نے کسی بھی قتم کی کوشش کی ۔اور جس نے شراب نچوڑ نے والے کوانگور بیچاور جس نے اس کی قیمت کی وہ زیادہ حقد ارہے لعنت کے ،اسلئے کہ بیدہ ان پرشراب حرام کی گئی تو انہوں نے شراب کی اصل یعنی انگور کو بیچا ان لوگوں پرجن کے بارے میں انکومعلوم ہے کہ بیاس ہے شراب کشید کریں گے اور کوئی بعید نہیں کہ یہ بھی انکی طرح ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے: قاتل الله المیہو دحر مت علیہم المشحوم فی جملو ہا و باعو ہا' اللہ تا، کردے بیود کو کہان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو پھول کر بیچا۔

٢٧٤٧: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَعَنَ اللهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحُمُولَةَ إِلَيْهِ. (رواه ابوداود وابن ماحة)

احرجه ابوداؤد فی السنن ۸۱۶ الحدیث رقم ۳۶۷۶ و ابن ماجه فی ۱۱۲۱/۱ الحدیث رقم ۳۳۸ واحمد فی المسند ۲۰۸۳ قوجهایی آثر جمله: "الله تعالی نے شراب پر شراب پینے والے پر تشراب بینے والے پر شراب بینے والے پر شراب اٹھانے والے پر شراب اٹھا

آمشری : قوله : لعن الله المحمو : یعن شراب کی ذات پراس کے کہ بیام النجائث ہے۔ بیمبالغة کہا ہے اس سے نفرت پیدا کرنے کیلئے تاہم بیاحتال بھی ہے کہ یہاں شراب سے مرادوہ شخص ہوجوشراب کی قیمت کے طور پر حاصل ہونے والا مال کھا تاہو۔ و شاربھا و ساقیھا : ساقی کومؤخرذ کرکیا ہے چونکہ شراب پینے میں اس کارجہ آخری ہوتا ہے۔

٢٧٤٨ : وَعَنْ مُحَيِّصَةَ آنَهُ اسْتَاذَنَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ فِي الْجُرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ فَلَمْ يَزَلُ يَسْتَاذِنَهُ حَتَّى قَالَ اللهِ عِلْفَهُ نَاضِحَكَ وَاطْعِمُهُ رَقِيْقَكَ (رواه ما لك والترمذي وابوداود وابن ما حة)

اخرجه ابوداوًد في السنن ٧٠٧/٣ الحديث رقم ٣٤٢٢ والترمذي في ٧٥/٣ الحديث رقم ١٢٧٧ واحمد في المسند ٥,٥٥٠

ترجہ له: ''اور حضرت محیصہ ی بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رسول الله تُلَّيَّيْنِ اُسے مجھنے لگانے والے کی کمائی کے بارے میں کھانے کی اجازت طلب کی تو آپ مِنْ اَلْیِنْ اِنہیں منع فرمادیا چنانچہوہ آپ اَلْیُنْ اِنْہِے بار بار اجازت طلب کرتے رہ تو یہاں تک کہ آپ مَنْ اَنْیْزِ اَنہیں سے تھم دیا کہ اس کمائی کا مال اپنے اونٹ کو کھلا دویا اپنے بردہ (غلام یالونڈی) کو کھلا دو''۔

#### حالات راوي:

حویصة - بیرویصه مسعود بن کعب انصاری حارثی کے بیٹے اور محیصہ کے بھائی ہیں۔''حویصہ'' اپنے بھائی محیصہ سے عمر میں برے ہیں ۔لیکن اسلام''محیصہ'' کے بعد لائے ہیں۔غزوہ احد غزوہ خندق اوران کے بعد غزوات میں شریک رہے ہیں۔ محمہ بن بہل وغیرہ محد ثین نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔''حویصہ'' حاء کے پیش واؤکے زبر' بائے تحانی مشدد کم وراور صادم مملہ کے ساتھ ہے۔

لمت رفیح : امام نووک فرماتے ہیں کہ یہ نہی تنزیمی ہے، گھٹیا پیشہ کے فتم کرنے کیلئے یہ نہی فرمائی اور و مکارم اخلاق اور کمال ہمتی کی ترغیب دی، کیونکہ اگر میرم ام ہوتا تو پھراس میں آزاداور غلام کا فرق نہ کرتے ۔اس لئے کہ آتا کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کو حرام مال کھلائے۔

فلم یول بستاذنہ: کہ اکثر صحابہ کی ملکیت میں غلاموں کی ایک بڑی تعدادتھی اوروہ ان کی کمائی کھایا کرتے تھے، اوراس کوسب زیادہ پاک کمائی شار کرتے تھے، پس جب محیصہ ٹے اس نہی کے بارے میں سناتو ان پر یہ بات بہت دشوار گزری۔ کیونکہ اس کو بچھنے لگانے کی اجرت استعال کرنے کی بہت ضرورت تھی، اس لئے انہوں نے بار بار آپ سے اجازت طلب کی۔

اعلفه: ہمزہ وصل کے ساتھ اور لام کے سرے کے ساتھ مطلب سیہ کہ اس کا جارہ بنادو۔

"ناضح":اس اونك كوكهتي بين جس كے ذريعے پانى لايا جاتا ہو۔

واطعمہ رقیقك: یعنی اپنے غلاموں اورلونڈیوں کو کھلانے کی اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ لونڈی اورغلام ایسا شرف نہیں رکھتے جواس پیشر کی اناءت کے من فی ہو، بخلاف آزادلوگوں کے آزادلوگوں کیلئے اس کمائی کی حرمت کے بارے میں بیحدیث ظاہر ہے کیکن اجماع اس بات پر ہے کہ آزاد کیلئے اس کا استعمال جائز ہے، لہذا اس نہی کو مکروہ تنزیمی پرحمل کیا جائے گا۔ (اس طرح ابن الملک نے ذکر کیا ہے۔)

٢٧٤١: وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَكَسْبِ الْزَّمَّارَةِ .

(رواه في شرح السنة)

اخرجه البغوي في شرح السنة ٢٢/٨ الحديث رقم ٢٠٣٨\_

ت**ترجیمله**:'اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول الله مُثَاثِیُمُ نے کتے کی قیمت اور گانے والیوں ( گلوکارہ یا بدکارہ عورت ) کی کمائی ( کھانے ) مے منع فرمایا ہے''۔ (شرح السنة )

#### حالات ِراوى:

محیصة بن مسعود۔ یہ 'محیصہ'' ہیں۔مسعود کے بیٹے ہیں۔اورانصاری وحارتی ہیں۔اہل مدینہ میں ثار ہوتے ہیں۔اوران میں ہی ان کی حدیثیں ملتی ہیں۔غزوہ احد' غزوہ خندق اوراس کے بعد دیگرغزوات حاضر وشریک ہوئے ان سے ان کے بیٹے''سعد'' نے روایت کی محیصہ میں میم پر پیش اور حاء غیر منقوطہ پر زبراوریاء مشدد کے بینچے زیراورصاد غیر منقوطہ پر زبر ہے۔ '

گنشر میں: تاموس میں لکھتے ہیں حویصہ اور محیصہ میں صادمشدد ہے۔ یہ دونوں مسعود کے بیٹے ہیں۔ دونوں صحابی ہیں۔ حافظ سیدطی بینیہ موط کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یائے مکسورہ کے ساتھ پڑھنا زیادہ مشہور لغت ہے۔''التر یب'' میں ہے کہ ان دونوں اساء میں یاء مشدد مکسور اور ساکن مخفف دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔البتہ تشدید زیادہ مشہور ہے۔ تسجے شدہ متن کے شخوں اور اصول میں بھی اسی طرح ضبط کیا گیا ہے۔

قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة: -

''الزمارة''زآء کے فتح اورمیم کے شد کے ساتھ بدکارعورت کو کہتے ہیں۔ بیشتق ہے:''زموت فلانا بکذاای اغریتہ ہے۔اس لئے کہ بدکارعورت مردوں کوفحاثی کے لئے ورغلاتی ہے اوران کواپئے آپ پرفریفت کرتی ہے یا بیشتق ہے ''زموت القوبة ای ملاأتها ہے، جاکا مطلب ہے بھرنا، پس زانی بھی اپنے رحم کو مختلف نطفول ہے بھرتی ہے، یا اس لئے کہ وہ لوگوں کی ایک جماعت ہے مباشرت کرتی ہے۔ (اس طرح میرک نے زین العرب سے تقل کیا ہے۔)

اوراس ہےابوعبید کا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جوانہوں نے اس حدیث کی تفییر میں کیا ہے۔'' زمار ۃ'' سمعنی زانیہ ہےاور یہ میں نے اس حدیث کےعلاوہ کہیں نہیں سنا ہے۔اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس چیز سے لیا گیا ہے۔

ہروی نے از ہری سے نقل کیا ہے کہوہ فرماتے ہیں کہ اس میں بیجی احمال ہے بینبی گانے والی عورت کی کمائی سے ہو کہا جاتا ہے "غناء زمیر" ای حسن اور کہا جاتا ہے "زمر ای غنلی اور کہا جاتا ہے:" زمر الرجل"، جب وہ بانسری بجائے اور عورت کو" زامر 6" کہا

نعض کہتے ہیں کہ''زمار ہ'' سے مرادوہ عورت ہے جو بانسری بجاتی ہے اور بیرام ہے ،اسلئے کہ بانسری بجانا شرابیوں کاشیدہ ہے۔ امام طبی ٌفر ماتے ہیں کہ'' زانیہ'' کا نام'' زمار ہ'' رکھا' اس لئے کہ اس بر نے فعل میں مشہور پیشہ ورید کارعورتیں عام طور پر گلوگار بھی وتی ہیں ۔

بعض حفرات کا کہنا ہے کہاس لفظ میں صحیح بیہ ہے کہ زاءمعجہ سے پہلے رائے مہملہ ہے لیعن'' د ھاذ ق' ہے' وہ عورت جو ہونٹوں اور آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے۔اور بد کارعورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں شاعر کہتا ہے :

> رمزت الى مخافة من بعلها من غير ان يبدو هناك كلامها

میری طرف آنکھوں سے اشارہ کیا ہوجہ شو ہر سے ڈر نے کے، بغیراس کے کہ وہاں اس کا کلام ظاہر ہو۔ • ۲۷۸ : وَ عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبِيْعُوْا الْقَيْنَاتِ وَ لَا تَشْتَرُوهُ هُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ

٢٥٨٠: وعن ابي امامة قال قال رسول اللهِ ﷺ لا تبيعوا الفيناتِ ولا تشتروهن ولا تعلموهن وتعلموهن وتعلموهن وتعلموهن وتمنه في الله علم الله على الله

ماجه وقال الترمدي هذا حد يت عريب وعلى بن يزيد الراوي ويصعف في الحد يت وستد د حابر) نَهٰي عَنْ اكْلِ الْهِوِّ فِي بَابِ مَا يَحِلُّ اكْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . (احمد بن حنبل مسند)

اخرحه الترمذي في السنن ٩٧٩/٣ الحديث رقم ١٢٨٢ وابن ماجه في ٧٣٣/٢ الحديث رقم ٢١٦٨\_ واحمد في

تروجی اور دھزت ابوامامہ کہتے ہیں کہرسول الله کُانیم کی قیت حرام ہے' اور ای اونڈیوں کو نہ یچونہ ان کوخرید واور نہ اونڈیوں کو الله کا اسکھانے کی تربیت دو) اور ان (گانے والی اونڈیوں) کی قیت حرام ہے' اور ای سلسلہ میں ( یعنی گانے والیوں کوخرید نے کی فدمت میں ) ہی آیت نازل ہو گی و کوئرید نے کی فدمت میں ) ہی آیت نازل ہو گی و کوئرید نے کی فیم میں جو بیہودہ با میں خرید تے ہیں' ۔ ( احمد ترفدی ایک ماجہ ) امام ترفدی فرہ تے ہیں کہ بیت حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی علی بن بزیدروایت مدیث کے سلسلہ میں ضعیف شار کئے جاتے ہیں۔ ہم جبر و ایک کو دوایت کردہ حدیث آپ مُن ایک ایک کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ باب ما یعل ایک ایک میں ذکر کریں گے۔ ان شاء الله

تشریج : "القینات" : قاف کے فتہ اور یاء کے سکون کے ساتھ مصاح میں ہے کہ 'قین "لونڈی کو کہتے ہیں جا ہے گاتی ہویا نہ گاتی ہو۔علامہ تو ریشتی فرماتے ہیں کہ حدیث میں مراد گانے والی ہے اس لئے کہ اگر وہ گانے والی نہیں ہے تو اس کی خریدوفر وخت ہے

منع کرنے کی کوئی دجہیں ہے۔

و ثمنهن حوام: بعض علماء نے حدیث کے ظاہری الفاظ کے پیش نظر بیکہا ہے کہ گانے والی لونڈ یوں کو بیخیا جا ترنہیں ہے۔ قاضی رحمہاملّٰد فر ، تے ہیں کہ نبی مقصود ہےاس خرید دفروخت پر جو گانے کی وجہ سے ہو،اوراس کی قیمت کی حرمت اس کی بیچ کے فاسد ہونے کی دلیل ہےاورجمہور نے اس کی بیچ سیجے قرار دی ہے۔اور صدیث بوجہ طعن اگر چہضعیف ہے کیکن اس کے باوجوداس کی تاویل ہیرکی جاتی ہے کہ ان کے گانے سے حاصل ہونے والی اجرت مال حرام ہے،جیسا کہ کسی شراب بنانے والے کے ہاتھے انگورفر دخت کئے جائیں تو اس ہے حصل ہونے والی اجرت مال حرام کے حکم میں ہے'اس لئے کہ بیررام کے حصول کی طرف پہنچا تا ہے اور مدد کرنا ہے۔ نہاس وجہ ہے کہاس کا بیخنا کیجے نہیں ہے( انتہل )ابن ملک نے بھی اس کے مطابق ہی مطلب بیان کیا ہے۔

نزلت : اورایک نسخه مین انزلت " ہے۔

و من الناس من يشترى لهو الحديث : اوربعض آدمى اليے بھي ہيں جوان باتوں كے خريدار بغتے ہيں جوعافل كرنے والى ہیں۔ یعنی خریدتے ہیں گانے، گیت اور حرام آوازیں جو ذکر اللہ سے باز رکھیں۔امام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس میں ''لھو''ک اضافت بمعنیٰ''من''بیان کیلئے ہے، جیسے''جبہ خز وباب ساج''میں ہے۔آبیت کے تقدیری عبارت یوں ہے: پشتری اللهو من الحديث اس لئے كە كھيل باتوں كے قبيل سے بھى ہوتا ہے اوراس كے علاوہ سے بھى اور 'الحديث' سے مراد برى باتيں ہيں إس میں داخل ہیں، جھوٹی کہانیاں بےاصل با تیں اور خرافات ، ٹھٹھے کی با تیں گانا' موسیقی سیکھنا اور اس قتم کے دیگر فضول ولغو کلام۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر رہے ہے کہا کیکشخف نضر بن حارث تھا جو گانے والی لونڈیاں اس مقصد سے خرید تا تھا کہان کے ذریعے لوگوں کواللہ کے رائے ہے گمراہ کرے اس کی مذمت میں بیآیت نازل ہوئی۔

قاضی بیضاوی رحمه الله فرماتے ہیں که اضافت بمعنی 'من'' ہے اور یہ'من' تبیینیه ہے آگر'' الحدیث' سے مراد' المنکر'' بو، اور تبعیضیہ ہےاگر''الحدیث' سے مرادعام ہو۔کہا گیاہے کہ نصر بن حارث نے عجمیوں ک<sup>ی کہ</sup>ھی ہوئی کتا ہیں خریدی تھی جن کو پڑھ کر قریش کو سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ محمد ،تو تمہارے سامنے قوم عاد وشود کے قصص بیان کرتے ہیں اور میں تمہارے سامنے رستم اوراسفندیار بادشاہوں کی کہانیاں سنا تاہوں،تواملّہ نے رہا بہت اس کی ندمت میں نازل فرمائی ۔

بعض کہتے ہیں وہ گانے والی لونڈیاں خرید تا تھاادران کوان لوگوں کے ساتھ معاشرت پرابھارتا تھا جواسلام لانے کااراد ہ کرتے اور اس طرح ان کواسلام ہے روکیا[لیصل عن سبیل الله] لینی اللہ کے دین سے یا اللہ کی کتاب کے پڑھنے ہے۔ابن کثیرابوعمرو نے ''لیضل''یاءکے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے تو اس صورت میں معنی ہو گا تا کہ وہ اپنی گمراہی پر برقرار رہے ادر گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جائے،لیضل میںلام' بغیرعم' کی عاقبت کیلئے ہے۔

لینی جوخریدرہا ہے اس کی حالت پر یا تجارت کی حالت کاعلم اس کو نہ تھا، کداس نے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کھیل لیا۔' ویتخذها' میں شمیر منصوب کا مرجع' دسپیل' ہے۔

"هزوا" بمعنی سخویة ہے۔ اوراس کاعطف' یشتوی" پرہے حزه، کائی اور حفص نے لیصل پرعطف کرتے ہوئے اس کو متصوب پڑھا ہے[اولنك لهم عذاب مهين] لفسان : ٦ ["الياوگوں كے لئے ولت كاعذاب ہے" بوجق كى تو بين كرنے اور باطل کوفق پرتر جھے دینے کے۔

#### www.KitaboSunnat.com

قوله :قال الترمذي هذا حديث غريب وعلى بن يزيد الراوي ويضعف في الحديث :

یضعف: تشدید کے ساتھ ہے یعنی اس کوضعف کی طرف منسوب کیاجا تاہے۔

قوله :وسنذكر حديث جا بر :نَهٰي عَنْ اكْلِ الْهِرِّ قِي بَابِ مَا يَحِلُّ ٱكُلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

لینی حضرت جابر ر النفو کی حدیث: "نهی عن اکل الهر کوصاحب مصابح نے اس باب میں ذکر کیا ہے، ہم اس حدیث کو" باب ما یحل اکلہ"میں ذکر کریں گے،اس لئے کہوہ حدیث معنی کے اعتبار سے اس باب کے زیادہ مناسب ہے۔

## الفصِّلُ الثَّالَثِ :

٢٨٨:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ طِيْنَ ۖ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

رُواه البيهقي في شعب الايمان ٦/٠٤٠ الحديث رقم ٤٤٠٨١

**ترجیم له**:''عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ؓنے ارشاد فر مایا: حلال روزی کما نا فرض کے بعدا کیٹ فرض ہے''۔ (بیبقی) **تتشريج**: عن عبد الله بن مسعود: بلاعلى قارئ كنة مين صرف "عبدالله" بي چنانچدوه فرمات بين كه عبدالله سي مراد

ابن مسعود ہیں جبیبا کہایک نسخہ میں ہے۔

كسب الحلال فويضة : لِغِنى كمانا الشَّخض برِفرض ہے جواپنی ذات اوراپیے اہل وعیال كی ضروریات زندگی كی كفالت كيليح کمائی کامختاج ہو،اور حلال کمائی ہے مرادوہ روزی ہے جس کا حرام نہ ہونا تھنی ہوتا کہ بیرمال مشتبہ کوبھی شامل ہوجائے کیونکہ احادیث میں مشتبہ سے پر ہیز کا تھم محض احتیاط کے طور پر ہے، فرض ہونے کے طور پڑ ہیں ہے، نیز اس حدیث میں جوحلال روزی کمانے کوفرض کہا گیا ہےاس کا مخاطب ہر مخص بذاتہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ہےلوگوں کی ضروریات زندگی کی کفالت دوسروں پرواجب ہوتی ہے۔

بعد الفريضة : يدكناييے اس بات سے كەحلال روزى كاكمانانماز، روزه، حج وغيره كى طرح فرض نہيں ہے۔ يس مطلب بيهوا کہ بیفرض ہےاس عام فرض کے بعد جو ہرمکلّف پر بعینہ لازم ہے۔اوربعض کہتے ہیں کہ بیفرض متعاقب ہے کہ بعض فرائض بعض کے بعد

آتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔اس لئے کہ حلال کمائی ورع کی اصل اور تقویٰ کی بنیا دہے۔

تنخ تیج: ای طرح اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے،اور دیلمی نے مندفر دوں میں حضرت الس ٌسے مرنو عایوں روایت كياب: "طلب الحلال واجب على كل مسلم".

٢٨٨: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٱ نَّهُ سُئِلَ عَنْ ٱجُرَ ةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقالَ لَا بَاسَ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُوْنَ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ آيْدِيْهِمْ - (رواه رزين)

ترجمله: 'اور حفرت ابن عباسٌ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کتابت قرآن کی اجرت سے متعلق حکم دریافت کیا گیا ( کہ کتابت قرآن کی اجرت کھانا جائز ہے پانہیں؟ ) تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ کا تب لوگ تو صرف نقش تھینچنے والے ہیں اور وہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھاتے ہیں''۔(رزین )

كَنْتُوبِيِّ: فوله :عن ابن عباس انه سئل عن اجرة كتابة المصحف : ليمن كتابت قرآن كى اجرت كے لينے كے بارے میں پوچھاباوجود کیک قرآن اللہ کی صفت قدیم ہے۔توانہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضا نقنہیں اس لئے کے قرآن کا اطلاق جیسے اس صفت پر ہوتا ہے ای طرح اس کا اطلاق دوگتوں کے درمیان موجودنقوش پر بھی ہوتا ہے۔ پس وہ ان نقوش کی اجرت لیتے ہیں جواس صفت پردلالت کرتے ہیں۔ای لئے تو عبداللہ ابن عباس نے اگلی بات نزمانی کہ وہ محض حروف کے نقش بنانے والے ہیں۔امام طبیّ فرماتے ہیں کہ'صورہ "ہیئت اور نقش کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مرا فقش ہے، اور "انما"مجموع پر دلالت کررہاہے۔اس لئے کہ اس نے نقش کو ثابت کیااورمنقوش کی فعی کی قر آن قر اُ ۃ اورمقروء کے مجموعہ کا نام ہے، یا کتابت اورمکتوب کے مجوعہ کا نام ہے۔ پس'' مکتوب'' اور''مقروء'' قدیم ہے،اور کتابت اورقر اُ ۃ قدیم نہیں ہے،اس لئے کہ بہقاری اور کا تب کے افعال ہیں، پس جب سائل نے دیکھامقروء اورمکتوب کےمعنی میں باہم تمیز کواوراس بات کو کہ بیٹنگ وہ دونوں انسان کی صفات میں سے ہیں ،تو اس کو جا ئرز قر اردیا۔ ٢٧٨٣: وَعَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اَكُ الْكُسُبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِم وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ - (رواه احمد)

اخرجه أحمد في المسند ١٤١/٤.

تر جمله: ''اور حفرت رافع بن خدت گراوی ہیں کدرسول الله طَلَقَظِم سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی کمائی پاکیزہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر وہ تجارت جو مقبول (یعنی شرعی اصول و تواعد کے مطابق) ہو'۔ (احمد) تشریعی: ای الکسب: یہال مضاف محذوف ہے۔ای ای انواع الکسب یعنی اس کی انواع میں سے کوئی نوع زیادہ

**کنتر فیلی**: ای الکسب : یہاں مضاف محذوف ہے۔ای ای انواع الکسب یعنی اس کی انواع میں سے کولئی نوع زیادہ اچھی اور یا کیزہ ہے۔زراعت، تتجارت، کتابت،اور صنعت۔

و کل بیع مبرور: جرکے ساتھ صفت ہے' بیع'' کی۔اور'' کل''کا عطف''عمل'' پر ہے۔اور مبرور سے مرادیہ ہے کہ وہ دھو کے اور خیانت سے پاک ہو، یا مرادیہ ہے کہ جوشریعت میں متبول ہو، بایں طور کہ نہ فاسد ہو، نہ خبیث ہویعنی ردی نہ ہو ُقصہ مختصریہ کہ شرعی اصول وضوا بط کے مطابق ہو۔ یا مطلب ہیہے کہ عنداللہ مقبول ہو بایں طور کہ باعث ثواب ہو۔

٣٨٨٠: وَعَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ جَارِيَّةٌ تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الشَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَاسٌ بِذَٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيْلَ لَهُ سُبْحَانَ اللهِ آتَبِيْعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الشَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَاسٌ بِذَٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ فَيْهِ إِلَّا الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ \_

اخرجه احمد في المسند ١٣٣/٤\_

ترجیلی: ''اور حفزت ابو بکر بن مریم (تابعی) کہتے ہیں کہ حفزت مقدام بن معدی کربٹ (صحابی) کی ایک باندی (ان کے گھر کے جانوروں کا) دودھ پیچا کرتی تھی اور مقدام اس سے (دودھ کی حصل ہونے والی) قیمت لے لیا کرتے تھے۔ چنا نچہ (ایک روز) مقدام سے کسی نے کہا کہ سجان اللہ! (کتنی عجیب بات ہے کہ) وہ باندی دودھ پیچتی ہاورتم اس کی قیمت لے لیتے ہو؟ مقدام شنے کہا جی باں! اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ کا تھیا کہ میدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا جس میں درہم ودینار کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی'۔ (احمہ)

تشریج : قیل له، سبحان الله: یتجب،اورتزید کطور برکها\_(اوریه آپ جیسے کی شان کے لائق نہیں ہے۔) تبیع: ضمیر مشتر "الحاریة" کی طرف لوث رہی ہے۔

۔ اللبن .....: یعنی وہ آپ کی موجود گی میں دورھ ﷺ رہی ہے اور آپ اس کے پاس چوکیدار کی طرح کھڑے ہیں۔ تقبض : فاعل اس میں مشتر ضمیر'' انت'' ہے۔

علامہ تورپشتی رحمہ اللّٰه فر ماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ صدیث میں 'نتبیع' کی نسبت لونڈی کی طرف هیقة ہو (اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا) کہ کہنے والے نے لونڈی کے بیچنے اور مقدام کے اس کی قیت کو تبنیا ہونے کہ کہنے ہوگا کہ کہنے والے نے لونڈی کے ایک گھٹیا ہونے کے اعتبارے ہے۔ لائے گھٹیا لونڈی کے ایک گھٹیا کا م کرنے پر راضی ہے کہ تو اس کی قیت لیتا ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ تو جا

نسبت مقدام کی طرف ہومجازاً 'اس صورت میں کہنے والی کی نکیراس بیچنے اوران کے قیمت وصول کرنے پرہوگی۔ فقال نعم : نینی بات ایسے ہی ہے۔ (و ما بامس: اوراس میں کوئی مضا کقہٰ بیں ہے۔ چونکہ کہاس میں شرعی اعتبار سے کوئی نقص

نہیں ہے،اس لئے کہ نیتو بیترام ہےاور نہ مکروہ ہے، بیمطلب اس وقت ہوگا کہ جب"و ما باس "حرمت اور کراہت دونوں کی نفی کیلئے ہو،اور'' ما'' بمعنی' کیس "ہو،اوراس کا تقاضا ہیہے کہ باس اس کی وجہ سے مرفوع ہو،اور'' آ'' بمعنی''لا' فنی جنس کے لئے نہو۔

قوله :ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه الا الدّينار والدرهم : يعنى مال جسكوديناراوردراهم سيتجيركيا جا تا ہے۔

اس لئے کہ پیددونو ںاصل ہیں،اورمرادیباںاس کی کمائی اورجمع کرناہےجس طریقے سے بھی ہو۔اس سئے کہ جب اس زمانے کےلوگوں یر دین کےاعتبار سے نقص غالب ہوگا تو وہ اہل علم وکمال کی قدر ومنزلت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے بلکہ مالداروں کی خدمت کریں گے، اوراہل اللہ ان ہے مالکلیہ اعراض کریں گے۔

ا مام طبی فر ماتے ہیں که مطلب اس کا بیہ ہے کہ لوگوں کو صرف کمائی فائدہ دے گی اگر اس کو چھوڑ دیں تو حرام میں پڑ جائیں گے، جسیا کہ بعض علماء سے مروی ہے۔ چنانچیئس عالم سے کہا گیا کہ بیمائی تختیے دنیا کے قریب کررہی ہے ،فرمایہ مجھے دنیا کے قریب نہیں کررہی ہے بلکدونیا ہے بچار ہی ہےاورسلف آپس میں ایک دوسرے ہے کہا کرتے تھے کہتجارت کرواور کماؤاس لئے کہتم ایک ایسے زمانے میں ہوکہ جب تم ہے کوئی مختاج اور تنگ دست ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین کو کھا جائے گا۔

اورسفیان تورک سے روایت کیا گیا ہے کدان کے پاس کچھ بوتجی تھی وہ اس کوالٹ ملیٹ رہے تھے اور کہدرہے تھے کہ اگریہ نہ ہوتی تو بنوعیاس مجھے رو مال بنا کر مجھ سے اینامیل کچیل صاف کرتے ۔

٢٧٨٥: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أَجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَاتَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلُتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اللي الشَّامِ فَجَهَّزُتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتُ لاَ تَفْعَلُ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِآحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجُهٍ فَلاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ اَوْ يَتَنَكُّرَ لَهُ. (رواه احمدوابن ماجه)

احرجه ابن ماجه في السنن ٧٢٧/٢ الحديث رقم ٢١٤٨

**توجیجہ که** ''اورحضرت نافع کہتے ہیں کہ میں (اپنی تجارت کا) مال واسباب تیار کر کے (اینے ملازموں اوروکیلوں کی سپر دگی میں ) شام اورمصر بھیجا کرتا تھا' پھر بعد میں (ایک مرتبہ) میں نے اپنا تجارتی سامان عراق کی طرف جھیجے کا اراد ہ کہا۔ میں اُم المؤمنین حضرت عائشتًك خدمت ميں حاضر ہوااوران ہے عرض كيا كەاپ أم المؤمنين! ميں (پيلے تو )اينا تحارتي سامان ثمام بھيجا كرتا تقامگر اب میراارادہ ہے کہاپنا تجارتی سامان عراق تبھیجے کاارادہ کیا۔ (بین کر) حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ایسانہ کروحتہبیں اورتمہاری تجارت کوکیا ہوا ہے؟ (کتم شام کےسلسلہ تجارت کومنقطع کرتے ہو) میں نے رسول التدیٰ اِتَیْا کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے کہ جب الله تعالی تم میں ہے کسی کے رزق کا کوئی سبب کسی صورت میں پیدا کردے تو اس کوچھوڑ نائبیں چے ہے یہاں تک کہ (منافع نہ ہونے کی وجہ سے )اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوجائے یا نقصان پہنچنے لگئے'۔ (احمرُ ابن ماجہ )

تشريع اجهز : هاء ي تشديد كماته مطلب بسامان تياركرا-

و المی مصبر : دوسری مرتبہ،اور میں ان دونوں سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔امام طبیؒ فرماتے ہیں کہ اجھز کامفعول محذوف ہےاور

تقديري عبرت يول ب: كنت اجهز و كلائي ببضاعتي ومتاعى الى الشام والى مصر،

فجهزت اليي العراق: يعني اس كے سفر كي طرف مائل ہوا۔

فأتيت ام المؤمنين: اورايك نخمين الى ام المؤمنين " ـ ١٠ ـ

عائشة، فقلت لها اجهز الى الشام: وضاحت كى وجها اختصاركيا اورم مركاذ كرنبيس كيايا اس طرف اشاره كرنيك كممر كى ظرف ان كاسامان تحارت بھيجنافليل ناورتھا۔

فقالت، لا تفعل : اس كامفعول بيرمذوف ب\_اى هذا التجهيز والتبديل اس لئے كدائلدكسي قوم كى (الحجي حالت) اس وقت تبدیل نہیں فر ماتے جب تک دواین حالت کوتبدیل نہ کرے خاص کر کے جب دور کی مسافت ہو جو بری حرص پر دلالت کرتا ہے۔ لمنجوك : تجارت سے اسم مكان ب\_ ( تجارت كى جگه يا تجارت كامل )

یعنی کیاواقعہ پیش آیا ہےاور کیا باعث ہے تجھے تیری تجارت گاہ ہے دوسری جگہ کی طرف لے جانے کا، کیا تجھے وہاں سے کوئی خسارہ ہوا ہے؟ جو تحقیے تیری اس تجارت گاہ سے روک رہا ہے جہاں سے اللہ نے تحقیے نفع حاصل کرنے کا عادی بنایا تھا۔اور جب تک وہ اپنی حالت پر ہے تو اس سے عدول درست نہیں ہے۔

قولہ: اذ سبب الله و احد کم رزقا من وجہ: مثلاً تم میں ہے کسی کی روزی کے حصول کا سبب تجارت بنایا ہے تو وہ اس سبب یاس روزی کو نہ چھوڑے۔ جب تک یہاں سے فائدہ حاصل ہو۔

او یتنکو له یهال 'او' تنویع کیلئے ہاوربعض کہتے ہیں کہ 'او' شک کیلئے ہے۔امام طِبیؒ فرماتے ہیں که اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو محض از قتم مباح کسی اچھی چیز کو حاصل کر لے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو برقر ارر کھے اور بغیر کسی قوی عذر کے اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف مائل نہ ہو،اس لئے کہ آ دمی کیلئے وہ کام آسان کیا گیا ہے،جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

٢٧٨١: وَعَنُ عَآ نِشَةَ قَالَتُ كَانَ لِآبِي بَكْرِ غُلاَمٌ يُخَرِّجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ تَدْرِى مَا هَلَمَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ اِلَّا آتِى خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِى فَاعْطَانِى بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي اكَلْتَ مِنْهُ قَالَتُ فَادْخَلَ اَبُوْبَكُرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ \_

احرجه البخاري في صحيحه ٧٧٧هـ الحديث رقم ٣٨٤٢\_

ترفیجہانی: 'اور حضرت عائشگہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک غلام تھا آپ کوخراج دیا کرتا تھا (بعنی اپی کمائی میں سے ایک مقررہ حصہ حضرت ابو بکر طرف کو یا کرتا تھا) حضرت ابو بکر گلودیا کرتا تھا (جیسا کہ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ اپنی غلاموں کو کمائی پرلگا دیتے تھے اوران کو حاصل ہونے والی اجرت میں سے بچھ حصہ اپنی لئے مقرر کر لیتے تھے ) چنا نچے حضرت ابو بکر اس غلام کی لائی ہوئی چیز کو کھالیا 'ان کے کھانے کے بعد کلا کی ہوئی چیز کو کھالیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ غلام کی بیز لایا جس میں سے حضرت ابو بکر ٹے نجھ کھایا 'ان کے کھانے کے بعد کلام نے کہا کہ آپ جانے بھی ہیں بیر کیا چیز ہے؟ علام نے کہا کہ آپ جا لیے ہیں بیائی تھیں ) مالانکہ میں کہ میں ایام جالمیت میں (یعنی حالت کفر میں ) ایک شخص کے لئے کہانت کی تھی (یعنی اس غیب کی با تیں بتائی تھیں ) حالانکہ میں کہانت کافن (یعنی پوشیدہ با تیں بتائی تھا بلکہ میں نے اس کو (غلط سلط با تیں بتاکر ) فریب دیا تھا کہا تھا تا تا ج) اس شخص سے میری ملا قات ہوگئ تو اس نے مجھے یہ چیز دئ نیوبی چیز ہے جو آپ نے کھائی ہے۔ حضرت عائشتہ کہی ہیں کہا را تھا تا آج ) اس شخص سے میری ملا قات ہوگئ تو اس نے مجھے یہ چیز دئ نیوبی چیز ہے جو آپ نے کھائی ہے۔ حضرت عائشتہ ہی بیری کہ دریا تھا ہوگئ کو الا اور جو پچھے پیٹ میں تھا (از راوا حتیا ط) نے کر کے سب بیری کہ دیا ہے۔ دریا ہوگئ کو اللہ دیا '۔ (بخوری)

تشويج: يخوج: راءكى تشديد كساته، تكالنا 'لانا 'پش كرنا\_

له الخواج: امام طِبِيُّ فرماتے ہیں کہ مضاف مقدر ہے۔ ای یکسب له مال النحواج ۔

ما هذا؟ : مشاراليه (شيئي ماكول" ب

کنت تکھنت الانسان فی الجاهلية : يعنی میں نے اس کوموہوم غیب کی خبر بتائی تھی اوران خبروں کے دینے کی وجہ میری نبست کہانت کی طرف کی جاتی تھی۔

وما احسن الكهانة : كاف ك فتح كماته جاوركسره كماته بهي آيا بـ بيجمله عاليه بـ

الا انبی حدعته : امام طیمی رحمه الله فرمات بین که بیاستناء منقطع ہے۔ ای لم اکن أحید الكهانة لكن حد عته لينى مطلب بيب كه بين المجانت المجھى طرح نہيں جانتا تھا بلكه بين نے اس كوفريب ديا ہے۔

فا عطانی بذلك : بیرباً برائے مقابلہ ہے ای بمقابلة كھانتی لین اس كہانت كے بدلے مجھے بیر چیز دی،اوربعض كہتے ہیں كه "بذلك "مین" با" زائدہ ہے۔اس كى حرمت شديد ہونے كى وجہ سے ابو بكرنے قے كردى \_ كہاس ميں كہانت اور فريب جمع تھ،اور امام طبى رحمہ الله فرماتے ہیں قے كا ہن كے معاوضه كى وجہ سے كہ تھى نہ كہ فريب كى وجہ سے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے اس تعلی سے امام شافعی نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی حرام چیز کھائی ہو، یالا علمی میں کھائی ہو، اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ چیز حرام تھی تو اس برلا زم ہے کہ فوراً نے کرکے اس چیز کو پیٹ سے نکال دے۔ (انہیٰ) امام غزائی نے ''منھاج العابدین' میں حضرت ابو بکر گے اس فعل کو''ورع'' قرار دیا ہے۔ چنا نچے انہوں نے لکھا ہے کہ و دع کا حکم سے ہوئی چیز اس وقت تک نہ لو جب تک کہ اس کے بارے میں پوری تحقیق نہ کر لوچھر تحقیق کے بعد بیدیقین بھی حاصل کر لوکھ اس چیز میں کسی بھی در ہے کا اشتباہ نہیں ہے، اگر اس چیز کے بارے میں پوری تحقیق نہ ہو سکے تو اس چیز کو نہ لواور آگر لے لی ہو واپس کر دو۔ ہم سے حضرت ابو بکر نے وہ پی لیا پھر غلام نے کہا، کہ میں جب آپ کے پاس کوئی چیز لا تا ہوں تو آپ اس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن اس دودھ کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ، کہ کیا قصہ ہے اس کا ،غلام نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت کے دوران ایک قوم کیلئے کہانت کرتا تھا، انہوں نے مجھے ہید دودھ دیا، تو حضرت ابو بکر نے فورائے کردی، پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ میری قدرت میں تو بہ تھاباتی جومیری رہ کھی ہے تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ اس کا ،غلام نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت کے دوران ایک قوم کیلئے کہانت کرتا تھا، رہوں نے مجھے ہید دودھ دیا، تو حضرت ابو بکر نے فورائے کردی، پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے اللہ میری قدرت میں تو بی معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہے۔ تو اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہو جی سے معاطے میں تو بی میں جی ہو جی ہو میاں اس کے معاطے میں تو بی میں جی ہو میں میں جی ہوں کو تو اس کے کہ کی سے معاطے میں تو بھی میں جی ہو میں میں کے کہ کی میں کے کہ کی اس کے کہ کو میں کی کو بی میں کی کی کے کہ کے کہ کی کو بھی کی کی کی کے کہ کی کو بھی کی کے کو بی کی کی کو بھی کی کہ کی کر کی کو بھی کی کے کہ کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کر کی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کی کی کی کی کو بھی ک

٢٨٨٠ عَنْ آبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

اخرجه البيهقي في شعب الايمان\_

ترجمله: ''اور حفرت ابو بکر گہتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیَّا اُن ارشاد فرمایا: جس بدن نے حرام مال سے پرورش پائی ہودہ (شروع ہی میں نجات یا فتہ لوگوں کے ساتھ اور بزاء بھگتے بغیر ) جنت میں داخل نہیں ہوگا''۔ (بیبھی )

تشريج: بالحوام: اوراكن نخمين بحرام بالين الف لام ك بغير

٢٧٨٪ وَعَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّهُ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا وَاَعْجَبَهُ وَقَالَ لِلَّذِى سَقَاهُ مِنْ آيْنَ لَكَ هذَا اللَّبَنُ فَاخْبَرَهُ اَ نَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا ءٍ قَدُ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌّ مِّنْ نَعَمِ الصَّدَ قَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ فَحَلَبُوْا لِى مِنْ اَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِى سِقَائِى وَهُوَ هذَا فَادْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَا سُنَقَاءَ ةَ -

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ٢٠/٥ الحديث رقم ٧٧١٥\_

تورجی له: ''اور حضرت زید بن اسلم (جو حضرت عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام تھے) کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر بن خطاب نے دودھ پیا جوان کوخوشگوار معلوم ہوا'انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ جس نے دودھ لاکر پلایا تھا' کہ بیددودھ تہمیں کہاں سے ملا؟ تو اس نے ان کو بتایا کہوہ (یعنی میں ) پانی کے ایک چشے یا کنویں پر گیا تھا'اس نے چشے یا کنویں کا نام بھی بتایا' وہاں زکو ہ کے بچھے جانور (یعنی اور نے بیری وغیرہ پانی چینے کے لئے آئے ہوئے) سے اور دوہ (یعنی ان جانوروں کے نگران) ان کا دودھ تھا لا کے بچھے جانور (یعنی اور نے بیری پینی چیا نہوں نے میرے لئے بھی دودھ دوہا۔ جسے میں نے لئے کراپئی مشک میں ڈال لیا بیوہ ہی دودھ تھا (یہ سن کر) حضرت عرشے (اپنے خلق میں ) ہاتھ ڈال کر قے کردی (ادراس دودھ کو پیٹ سے باہر زکال دیا کیونکہ وہ زکو ہ کا مال تھا جو ان کے لئے جائز نہیں تھا) ان دونوں روایتوں کو بین نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے''۔

**کتشریجی**: فاذا : مفاجات کیلئے ہے۔نعم :نون اور مین کے فتحہ کے ساتھ ،سقائی : پہلے حرف کے کسرہ کے ساتھ۔ قبار میں دور اور ان صحیح نسز میں '' یہ رو'' ہو

قوله :رواهما :ایک تیخ نخه میں"رواہ"ہے۔

توضیح سید جمال الدین نے لکھا ہے کہ بیر حدیث مشکوۃ کے اکثر سنوں میں موجو ذہیں ہے۔ ہمارے ساع کے مطابق بیر حدیث اس کے حاشیہ میں کھی ہوئی ہے، اس لئے درست بات یہی ہے کہ اس حدیث کا اس باب سے حذف ہے۔ (انتهی) اس لئے کہ بعینہ بیہ حدیث ''کتاب الزکوۃ '' میں گزری ہے، اور اس وجہ ہے بھی کہ امام طبی نے اس حدیث کو اس فصل کی احادیث میں شار نہیں کیا ہے، بلکہ حدیث انتہ کوچھٹی، حدیث ابی بکر کوساتویں، اور حدیث ابن عمر کو آٹھویں حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے۔ پس جب اس کا حذف کرنا زیادہ صبح ہے۔ تو وہ نیز زیادہ صبح ہے۔ جس میں دواہ المبیہ قبی لکھا ہے۔

، ٢٤٨٩:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اشْتَرَاى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمُ يَقُبَلِ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِى اُذْنَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا اِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ ـ

(رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان وقال اسناده ضعيف)

احرجه البيهقي في شعب الايمان ١٤٢/٥ الحديث رقم ٢١١٤.

توجہ لی: ''اور حضرت ابن عمر گہتے ہیں کہ جم شخص نے مثلاً ایک کپڑا دیں درہم میں خرید ااور ان میں ایک درہم بھی حرام مال کا شامل ہوگیا تو اللہ تعالی اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ آدمی کے جسم پروہ کپڑا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے اپنی (شہاوت کی) دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور کہا کہ آگر اس نے بیصدیث رسول الله مُنَافِقِیمُ کو فرمائے ہوئے نہیں موقوید دونوں کان بہرے ہوجائیں۔ (احمد بیسج فی) اور بیسج فی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے'۔

تشریع: لم یقبل الله تعالی له صلان : اس کونماز کامل ثواب نہیں ملے گا، اگر چراصل ثواب مل جائے گا، باتی نفس نماز بغیر کی کلام کے تیجے ہوجائے گا۔ (اس کوابن الملک نے ذکر کیا ہے۔) امام طبی رحمہ الله فرماتے میں کہ ظاہر تو یہی ہے کہ وہ تیجے نہ ہولیکن مطلب یہ ہے کہ الله اس کیلئے مقبول نمی زمین کھتے باوجود یکہ وہ نماز جائز ہوجائے گی، اور قضاء کوسا قط کر دے گی، جیسے مغصو بدھر میں نماز کا حکم ہے۔ (انہیٰ) اور یہی زیادہ ظاہر ہے اللہ کے اس ارشاد کی بنیاد پر: ﴿انها يتقبل اللّه من المعتقین ﴾ المائدة د ۲۷]" الله تعالی متقبول ہی کاعمل قبول کرتے ہیں' اور ثواب قبولیت پر مرتب ہوتا ہے، جیسا کہ نماز کی صحت، شرائط اور ارکان کے حصول پر مرتب ہوتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں صحت طاعات کیلئے تقوی شرط نہیں ہے۔

فی اذانیه : اکننی مین اذنیه " ب صمعین اورسکون ثانی کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔

صمتا: صادم بملد کے ضمدادرمیم کے شد کے ساتھ، اورا یک نسخہ میں صادم بملد کے فتہ کے ساتھ ہے، اور ضمیر' اذنیہ'' کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ صاد کے فتحہ کے ساتھ زیادہ ظاہر ہے، اگر چہ ضمہ کے ساتھ بھی سیجے ہے، پس معنی ہوگا''سدتا'' کہ بند ہو جائیں یہ ماخوذ ہے''صمت القارور ہ'' بمعنی''سددتھا'' (میں نے شیشے کی بوتل بند کی) بیا ہے کا نوں کیلئے بدد عاہے۔ اور بیا ہے ساع کے ثابت کرنے کے لئے تاکیداور تقذیر کے طور پر کہا ہے عرب کی عادت کے مطابق' کہوہ کہتے ہیں. سمعتہ باذنی (انتھی)۔ ( ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں ) کہ بیان کے قول کی نظیر ہے نہ کہ شل ہے، پس غور فرما لیجئے۔

ابن جی ٔ فرماتے ہیں کہوہ ( یعنی علیائے نحاق) کہتے ہیں' زید صوبته" زیادہ بلیغ ہے بنسبت' صوبت زیداً'' کے۔اس لئے کہ آنہوں نے مفعول کومقدم کیا ہے،اس لئے کہ یہاں فاعل کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ مفعول کا ذکر کرنا مقصود ہے، پس مفعول کومقدم کیا پھراسی برقناعت نہیں کیا، یہاں تک کداس کولفظ کے فضلہ ہونے سے بھی زائل کیااورلفظ اس کو جملے میں عمدہ بنایا۔ پس اس کورفع ویا مبتدا ہونے کی وجہ سےاور''صوبتہ'' کواس کا آخری حصہ بنایااورفضلہ بنایا جواس کے ساتھ کمچتی ہے۔ (انتہل کلامہ)

ای طرح حدیث میں مقصوداس قول کا نبی منگافتیا کے صادر ہونا ہے اور یہی مہتم بالشان ہے، اور ابن عمر کا ساع اس کے تابع ہے، اور اس کا عکس ہوتا اگروہ پیں کہتے: سمعت النبی ﷺ یقولہ

اسنادی حیثیت:امام پہن میں بیٹ فرماتے ہیں کہاس کی سندضعیف ہے۔

# معاملات ميں زى كرنے كابيان

## الفصّل الأوك:

اخرجه البخاري في صحيحه ٦/٤ ٣٠ الحديث رقم ٢٠٧٦\_ وابن ماجه في السنن ٧٤٢/٢ الحديث رقم ٣٢٠٣\_

**توجیمه**:''حضرت جابر ٌراوی ہیں کہ رسول التدَّنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس مخض پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو بیچے'' خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نزی کامظاہرہ کرتا ہے۔(بخاری) چریدتے اور تقاضا کرتے وقت نزی کامظاہرہ کرتا ہے۔(بخاری)

تشرويي: قوله رحم الله : بيدعاب ياخبرب رجلا شخص كمعني مين ب،

سمعًا: پہلے حرف کے فتحہ اور دوسرے کے سکون کے ساتھ ،مرادوہ زم اور بخی مخف ہے جوا پنابعض حق چھوڑ دیتا ہے۔

ا ذا باع و اذا اشترای، و اذا اقتصلی: یعنی جب و مقروض سے ہے مانگتا ہے اپنا قرض، تو نرمی اور آسانی کے ساتھ طلب کرتا ہے، تی اور تندی کے مظاہرہ نہیں کرتا۔

تخ تبج: امام سیوطی بینید ' الجامع الصغیر ' میں لکھتے ہیں: اس حدیث کوامام بخاری اور ابن مالبہ نے حضرت جابر طابین سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ' رحم الله عبدا سمعًا ' اذا اشترای سمعًا 'اذا اقضی سمعًا اذا اقتضی ''۔

٢٤٩١: وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْكِ إِنَّ رَجُلاً كَا نَ فِيْمَنْ كَا نَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْجَهُ فَقَيْلَ لَهُ هَالْ عَمِلْتَ مِنْ خَدْ قَالَ مَا آعُلِهُ قِنْلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا آعُلِهُ شَيْئًا غَيْرَ آنْ كُنْتُ اُ يَابِعُ

رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ هَلُ عَمِلُتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا آعُلَمُ قِيْلَ لَهُ انْظُرُ قَالَ مَا آعُلَمُ شَيْنًا خَيْرَ آنِي كُنْتُ اُ بَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَاُجَا زِيْهِمْ فَانْظِرُ الْمُوْسِرَ وَاتَجَاوَزُ عَنِ الْمُغْسِرِ فَادْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ. (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٩٤/٦ الحديث رقم ٣٤٥١\_ ومسلم في ١١٩٤/٣ الحديث رقم (٢٦\_ ١٥٦٠)\_

والدارمي في ٣٢٤/٢ الحديث رقم ٢٥٤٦\_ واحمد في المسند ٥/٥ ٣٩\_\_\_\_

تروجمه "اورحفرت حذیفہ کہتے ہیں کدرسول القد مُن القیانے ارشاد فرمایا: تم ہے پہلے گزرے ہوئے لوگوں (لیمن گزشته امتوں) میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تونے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یاؤئیں ہے (کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہو) اس سے پھر پوچھا گیا کہ چھی طرح سوچ لے۔ اس نے کہا کہ مجھے قطعا یاؤئیں آر ہا ہے سوائے اس عمل کے کہ میں دنیا میں جب لوگوں سے (خرید وفروخت کے) معاملات کیا کرتا تھا تو تقاضا کے وقت (لینی مطالبات کی وصولی میں )ان پراحیان کیا کرتا تھابا یں طور کہ میں مالدار شخص کوتو مہلت دے دیتا تھااور جونا دار ہوتے ان کومعاف کر دیتا تھا (لیعنی اپنے مطالبات کا کوئی حصہ یا پورامطالبدان کے لئے معاف کر دیتا تھا ) چنانچہاللہ تعالٰی نے (اس کے ان عمل سے خوش ہوکر )اس کو جنت میں داخل فرما دیا'' ۔ ( جناری وسلم )

تشریج: قوله: کان فیمن قبلکم: صدرصله کے حذف کے ساتھ ہے، اور شیح شدہ نخد میں ''فیمن کان قبلکم'' ہے اصل کے مطابق' اس لئے کہ صلح رف جمله ہی ہواکرتا ہے۔

اتاہ ملك خودعز رائيل عليه الصلو ة السلام ياان كے ماتحت بعض فر شتے آئے اس بارے ميں جواحاديث ميں ظاہرى طور پر تعارض ہے اس کہ قطیق ہوں ہے کہ مقد مات ( یعنی روح قبض کرنے ) کی ذمہ داری بھی خودعز رائيل عليه الصلو ة السلام پوری کرتے ہیں اور بھی اور بھی ان کے ماتحت فر شتے ليکن سيح ميہ ہے کہ ارواح عز رائيل ہی قبض کرتے ہیں، پھران کے بیش کرنے کے بعد رحمت یا عذاب کے فر شتے ان کے ماتحت میں اور یہی مطلب اللہ کے اس فر مان کا ہے: ﴿ قُلْ يَتُوافِكُم مَلْكُ الْمُوتِ الذَّى وَ كُلُ بِكُم ﴾ [السجدة ١٠] آپ فر ماد یجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جوتم پر شعین ہے۔

اور حقیقت میں روح فبض کرنے والا اور موت طاری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے جو معبود برحق ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں اور یہی مطلب ہے اس آیت کا:﴿ الله یتو فعی الانفس حین مو تھا ﴾ [الزمر: ٤] اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے، جانوں کوائی موت کے وقت۔

قولہ: فقیل له: لین اللہ پاک نے خوداس ہے کہایا بعض فرشتوں نے پوچھا، اوریہ تول بھی بعید نہیں ہے یہ بعض لوگوں نے اس سے
پوچھا، واور زیادہ واضح بات تو یہ ہے کہ اس شخص سے بیسوال روح قبض کرنے سے پہلے کیا گیا تھا، جیسا کہ حدیث کے ابتدائی الفاظ سے منہوم
ہوتا ہے، اوری خطہر کہتے ہیں کہ بیسوال اس سے قبر میں کیا گیا تھا۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ بیسے احتیال ہے کہ بیسوال قیامت میں ہو۔

هل عملت من شبی ؛اورایک نسخه مین' لام'' کی تقتریم کے ساتھ ہے یعنی''هل علمت من خیر عملت به'' منابع مالی میں میں میں میں میں میں میں ایک میا

فانظر الموسر: انظارہے ہے اس کامعنی ہے مالدار کومہلت دینا۔ امام نو دی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تنگ دست کومہلت دینے اور اس سے اپنے حق کومعاف کرنے تھوڑا ہویازیادہ ہؤ کی فضیلت کا بیان ہے، اور مال دار سے تقاضا کے وقت مسافحت سے کام لینے کی فضیلت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ خیراور بھلائی کے

۔ کام کوحقیز نہیں سمجھنا جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ دہ نیک بختی اور رحمت کا سبب بن جائے۔

٣٤ عَرُوفِي رَوَايَة لَمَسَلَمَ نَحُوهُ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَا مِرٍ وَآبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ اللَّهُ آنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ .

احرحه مسلم في صحيحه ١١٩٥٣ الحديث رقم (٢٦ـ ٥٦٠) واحمد في المسند ١١٨/٤.

توجہ ہے: اور مسلم کی ایک اور روایت میں جوعقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاریؓ نے اس کے مثل (یعنی کیجھ الفاظ کی کی بیشی کے ساتھ ) نقل کی ہے؛ پیالفاظ ہیں کہ (جب اس شخص نے اپنا پیٹل بیان کیا ) تو اٹد تعالی نے ارشاد فر مایا کہ میں اس کا (یعنی معاف کرنے کا) تجھ سے زیادہ حقدار ہوں (اور پھر فرشتوں ہے کہا کہ ) میرے اس بنہ ہے درگز رکرؤ'۔

تشريج: عن عقبة بن عامر وابي مسعود الانصارى :

توضیح: شیخ جزریٌ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس حدیث کو''مسلم'' نے موقوف روایت کیا ہے حضرت حذیفہ پر،اور مرفوع روایت کیا ہے عقبہ ابن عامراورا بومسعودانصاری ہے جیہا کہ صحیح مسلم میں ہے۔لیکن یہ وہم ہے امام دارقطنی اور دیگر حفاظ حدیث نے اس پر تبنیہ کی ہے۔صحیح میہ ہے کہ عقبہ ابن عامر کی اس باب میں کوئی روایت نہیں ہے اور حفاظ حدیث کا کہنا ہے کہ بیرحدیث صرف ابومسعود عقبہ بن عمرانصاری سے محفوظ ہے،اور شاید بیر (او پروالی بات) کا تبوں کا تصرف ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ ( ذکرہ میرک شاہ )

فقال انا احق بذا: اورا يك نسخه مين 'بذلك" ب

تجاوز و ۱ عن عبدی : (اس اسلوب میں اشارہ ہے کہ) میری صفت سے موصوف ہے اور میرے اخلاق سے آراستہ ہے، جیسا کراضا فت آشریفیہ سے معلوم ہور ہاہے۔

كتاب البيوع

٣٧ عَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ۚ إِيَّا كُمْ وَكَفُرَةَ الْحَلَفِ فِي البَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحج ١٢٢٨/٣ الحديث رقم (١٣٢\_ ١٦٠٧)\_ وابن ماجه في السنن ٧٤٥/٢ الحديث رقم ٢٢٠٩\_ واحمد في المسند ١١٨/٤\_

ترجمله: ''اور حضرت ابوقیادهٔ روایت کرتے ہیں که رسول الله کالیُمُنِی نے ارشاد فرمایا: تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ اس سے تجارت کو فروغ تو ملتا ہے لیکن پھروہ ختم ہوجاتی ہے۔ (مسلمٌ)

آمشرفی : قوله : ایا کم و کثرة الحلف فی البیع : یعن زیاده قسیس کھانے سے پچواگر چیتم اس میں سے کول نہ ہو، اس کے کہ زیادہ قسموں کی وجہ سے کھی بالمر ء کذباً ان یک کہ زیادہ قسموں کی وجہ سے کھی بالمر ء کذباً ان یحدث بکل ما سمع "کرآ دی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنائی کافی ہے کہ وہ ہر سی ہوئی بات کوآ گے بیان کردے، اور اس کی تا کید اس محدث ہوئی ہوتی ہے "المواعی حول حمی" یہاں قسموں کو کثر ت کے ساتھ مقید کرنا احرّ از ہے قلت سے اس لئے کہ قلیل یعن کھی اور سے کھی ہوتی ہے "المواعی حول حمی" یہاں قسموں کو کثر ت کے ساتھ مقید کرنا احرّ از ہے قلت سے اس لئے کہ قلیل یعن کھی الله عند لایشتری الا بیمینه و لا بیمینه کرا کیا آدی ہے جس کی پوئی کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ جب خرید تا ہے تو بھی اللہ کوتم کے ساتھ اور فروخت کرنا ہے تو بھی اس کی قسم کے ساتھ۔

امام طبی رحماللدفر ماتے ہیں کہ' ایا ہم" منصوب ہے بنابر تخدیر ، تو مطلب اس کا بیہوگا کہ اپنے آپ کو زیادہ قسموں سے بچاؤاور زیادہ قسموں کو این ہے۔ نیار تخدیر ، تو مطلب اس کا بیہوگا کہ اپنے آپ کو زیادہ قسموں کے کھانے سے منع کرنہ کم قسموں کو اپنے آپ سے بچاؤ کر ذکر کیا تاکید کیلئے اور نفرت پیدا کرنے کیلئے ، اور یہاں زیادہ قسموں کے جائز ہونے پر دلالت نہیں کرتا اس لئے کہ یہاں ممانعت باز اروالوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور ان کی عادت زیادہ قسمیں کھانے کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں وارد ہے ۔ اور ان میں وارد ہے۔ اور ان میں وارد ہے۔ اور ان میں وارد ہے۔ اس فرمان میں کہ اللہ کا ان میں وارد ہے۔ اور ان میں وارد ہے۔ اس فرمان میں وارد ہے۔ اور ان میں وارد ہے اور ان میں وارد ہے۔ اور ان میں وارد ہے ان میں وارد ہے۔ اور ان میں وارد ہے وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہے وارد ہوئی ہے کہ وارد ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہے کہ وارد ہے کہ وارد ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہوئی ہے کہ وارد ہے

ینفق: فاءکمسورہ کی تشدید کے ساتھ اورا یک نسخہ میں تخفیف کے ساتھ ہے۔ سید جمال الدین ؒنے زین العرب سے اس کی شرح میں نقل کیا ہے کہ شارح کیے گئے ہے۔ سید جمال الدین ؒنے زین العرب سے اس کی شرح میں نقل کیا ہے کہ شارح کہ جہاں کہ مطابق جس میں یاء کے ضمہ نو ان کے سکون اور فاکی تخفیف کے ساتھ وار دہوا ہے۔ یعنی سامان کورواج دیتا ہے اور اس میں رغبت کوزیادہ کرتا ہے۔

یمحق: پہلے فتے ہے پھرسکون پھر نتھ ہے، اور' نہ "تراخی فی الزمان کیلئے ہے۔ یعنی وقی طور پرتو اس کورواج دیتا ہے کین مستقبل میں اس کومٹادیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعوداس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ﴿ محت الله الوبا ﴾ [البقو ق-۲۷] (اللہ تعالیٰ سود کومٹاتے ہیں) اگر چہوہ زیادہ ہویا کم ہویا جس حالت میں ہو، یعنی اس کا مٹانا زیادہ بلیغ اور توی ہے، اور مٹانے سے مرادد بنی اور دنیوی اعتبار سے اس کے فائدے کا نہ ہونا ہے۔

٣٠ ١٤ وَعَنُ اَبِي هُوَيُوةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْهَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

اخرجه البخاري ٢٠١٤ ٣١- الحديث رقم ٢٠٨٧ ومسلم في ١٢٢٨/٣ الحديث رقم (١٣١\_ ١٦٠٦) وابوداؤد في السنن

٦٣٠/٣ الحديث رقم ٣٣٣٥\_ والنسائي في ٢٤٦/٧ الحديث رقم ٤٤٦١\_

ترفیجیده:''اور حضرت ابو ہر برہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللهٔ عَلَیْتُوْکُو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہتم (شروع میں تو) مال و مراب کی برجہ میں لیکند کافیاد کرانے ادب کر برب کرانے کہ سرک کا ترسیل میں اقلیمی'' کردن میں مسلمی

اسباب کورواج دیتی ہے کین (انجام کار) برکت کے فاتے کا سبب بن جاتی ہے'۔ (بخاری وسلم) تمشریج: یقول: "المحلف": اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں (۱) قتم کی زیادتی (۲) جھوٹی قتم،

منفقة: پہلے اور تیسرے حرف کے فتہ اور دوسرے کے سکون کے ساتھ ہے اور یہی ضبط حرکات "ممحقة" کا ہے۔ (اس کو ذکر کیا ہے بیرک نے۔)

للسعلة :سین کے سرہ کے ساتھ ہے۔ یعنی شم کھانے والے کے گمان میں بیشم سامان کورواج دینے کاسب ہے۔

قولہ: ممحقة للبركة: يعنى كمائى كى بركت ختم ہوجانے كاسب بن جاتی ہے۔ بايں طور كه مال تلف ہوجاتا ہے، يا اليى جگه ميں خرچ ہوجاتا ہے جس كاكوئى فائدہ نہ تواسے دنيا ميں حاصل ہوتا ہے اور نہ اخروى طور پراسے بچھاجروثو اب ملتا ہے۔ ياوہ اس كے پاس باقی رہتا ہے گروہ اس كى منفعت سے محروم ہوتا ہے۔ يا ايہ شخص اس كا وارث بن جاتا ہے جواس كى كوئى اچھائى ہى بيان نہيں كرتا۔ اور ميم كے ضمه اور تيسرے حرف كے كسرہ كے ساتھ بھى روايت كيا گيا ہے۔

٣٥٩: وَعَنْ آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عِلْهِ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ النِّهِمُ وَلَا يُزَكِّيُهِمُ وَلَا يُزَكِّيهُمُ وَلَا يُنَظُّرُ النِّهِ عَذَابٌ اَيْدُمْ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ اللَّهُ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ الْكَاذِب. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحح ١٠٢/١ الحديث رقم (١٧١\_ ١٠٦)\_ والنسائي في السنن ٧٥٥/٢ الحديث رقم ٥٥٨.

وابن ماجه ٧٤٤/٢ الحديث رقم ٢٢٠٨ والدارمي في ٣٤٥/٢ الحديث رقم ٢٦٠٥ واخمد في المسند ١٥٨٥ -

جلانے والا اور تیسر اجھوئی تشمیں کھا کراپی تجارت بڑھانے والا'۔ (مسلم) تنشر ویہے: ثلغة :اس کی تمیز محذوف ہے۔ای ثلاثه الشخاص۔

و لا یو کیھم : لینی نبتوان کے نیک اعمال بر هائے گااور نبان کو گنا ہوں سے پاک کرے گا۔

و حسرو : نعنی اپنےنفس اوراہل وعیال کے اعتبار سے ٹوئے میں ہیں۔

قال المسبل : لیخی اپنی از ارکونخنوں سے ینچائکا نے والا اورشلوا رکوز مین کی طرف دراز کرنے والا ،تکبر کے طور پر، المهنان : اس سے مرادوہ مخض ہے جو چیز احسان کے طور پر دیتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ مراد وہ تحص ہے جو دینے کے بعد دوسروں کے سامنے احسان جتاتا ہے اگر چدا یک کے سامنے ہی کیوں نہ ہو،الہذا اس میں مبالغہ شرط نہیں ہے،مثلاً وہ یوں کہے میں نے فلاں کو یہ چیز دی ہے اور حال بیہ ہے کہ فلاں اس بات کونالپند کرتا ہے۔ (انتما) پس بیاس منت اور احسان میں سے ہے جس میں اچھائی جتائی جاتی ہے،اگر بیا حسان جتانا کسی صدقہ میں ہوتو اس کے ثواب کو باطل کر دیتا ہے اور اگر کی اچھائی میں ہوتو اس اچھائی اور بھلائی میں کدورت بیدا کر دیتا ہے۔ و المهنفق: ہمارےاصول تنخ میں تشدید کے ساتھ ہے۔اورامام طبی رحمہاللّٰد فرماتے ہیں تخفیف کے ساتھ ہے، بمعنی روّج ہے، پیہ مشتری کو کہتا ہے کہ بخدابیہ میں نے سودینار کی خریدی ہے اور تا کہ مشتری پیگمان کر لے کہ بیسامان سودینار کا ہے یااس سے زیادہ کا ہے، پس وہ اس سامان کے خریدنے کی طرف ماکل ہوجا تا ہے۔

# الفَصَلُ النَّانَ:

٢٤٩٢ : عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . (رواه الترمذي والدارمي والدارفطني)

اخرجه الترمذي في السنن ١٥١٥/١ الحديث رقم ١٢٠٩ والدارمي في ٣٢٢/٢ الحديث رقم ٢٥٣٩\_

**توجها که:''حضرت ابوسعید کہتے ہیں ک**ه رسول الله تافیقیا نے ارشاد فرمایا: ( قول وفعل میں ) سچااور امانتدار تا جر ( قیامت کے دن ) انبیاءکرام'صدیقین اورشہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ترندی' داری' دارتطنی )

**تشریجی**: التاجو: یعنی جوخرید وفروخت اورتجارت میں مشغول ہوجس طریقے ہے بھی ہو،اور پہلے گزراہے کہ سب ہے بہتر تجارت کپڑے کی تجارت ہے اس کے بعدعطاری ہے،۔

الصدوق : ووضح جوقول وقعل مين زياده سيابو

الامین : جوصفت امانت کے ساتھ موصوف ہوا ورخیانت اور بددیائی ہے محفوظ ہو۔

صدوق اورامین دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں، پس جوشخص ان دوصفات کے ساتھ متصف ہو گیاا وہ تمام صفات کمالیہ ہے متصف ہوگیا، پس ومستحق ہے کہاس کا حشران معزز بستیوں کے ساتھ ہویاوہ جنت میں ان کے ساتھ ہو۔

مع النبین : بوجہان کی فرمانبر داری کرنے کے ،والصدیقین :ان کے ساتھان کے خاص وصف صدق میں موافقت کی وجہ ہے ، والشہداء : بوجہان کے صفت صدق اورامانت پر گواہی دینے کے۔

42 ٢٤: ورواه ابن ماجة عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ التِّرْمِذِي وَهَذَا حَدِ يُثُّ غَرِيْبٌ.

احرجه ابن ماجه في السنن ٧٤٢/٢ الحديث رقم ٢١٣٩

ترجمه: اورا بن ماجبً نے بیروایت ابن عمر یفل کی ہے۔ نیز تر ندیؒ نے فرمایا ہے کہ بیصدیث غریب ہے'۔

تشربي: روايات باب: اس مديث كوامام حاكم اورائن ماجه في ان الفاظ كرماته روايت كياب: "التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة" اورد بلمي في حضرت السلام عالم المسلم مع الشهداء يوم القيامة" ومريد بلمي في حضرت السلام على العرش يوم القيامة".

١٤٩٨: وَعَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي غَوْزَ ةَ قَالَ كُنَّا نُسَمِّى فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ طَالِيْفِينَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّبِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ طَالِيْفِينَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّبِنَا رَسُولُ اللَّهِ طَالِيْفِيَ فَسُمَّانَا بِالسَّمِ هُوَ آحُسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ الْلَّغُووَ الْحَلْفُ فَشُوْبُوهُ اللَّهِ طَالِيْفِي السَّمَانَ بِالسَّمَةِ فَقَالَ مَا مَعْشَرَ التُّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ الْلَّغُووَ الْحَلْفُ فَشُوبُوهُ اللَّهِ طَالْحَدَقَةِ . (رواه ابوداؤد والمترمذي والسائي وابن ماجة)

م. خرجه بوداؤد في السنن ٦٢٠/٣ الحديث رفم ٣٣٢٦\_ والترمذي في ١٤/٣ الحديث رفم ١٢٠٨\_ والبسائي في

٧٤٧/٧ الحديث رقم ٤٤٦٣ ع. وابن ماجه في ٧٢٦/٢ الحديث رقم ٤١١٥.

**توجہ که**:''اورقیس بن ابوغرزہ (جوسوداگری کرتے تھے) کہتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ ٹَائِیَّۃِ کے زمانے میں ہم تاجروں کو ( یعنٰ سوداگروں کو )''ساسرہ'' ( یعنی دلال ) کہا جاتا تھا' چنانچید ( ایک ڈن کا ذکر ہے کہ ) رسول اللّٰہ ٹَائِیْٹِے ہمارے پاس سے گزرے تو آ پِسَّائِیَّیُّا نے ہمارے طبقے کوا یک ایسانام عطافر مایا جو ہمارے پہلے نام ہے کہیں بہتر تھا' چنانچہ آ پِسُکُاٹِیُیُّا نے ارشاد فر مایا: اے تا جروں کی جماعت! تجارت میں اکثر لغوبا تیں اور (بہت زیادہ) فتم (یا بھی جھوٹی قتم) کھانے کی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں لہٰ دائم تجارت کے ساتھ صدقہ وخیرات کوشامل کرلیا کرو\_(ابوداؤ وَرْمَدی نسانی ابن ماجہ)

#### حالات ِراوي:

تشریج: "غرزه" میں نین معجمہ برفتح اومهمله برفتح اوراس کے بعدزائے معجمہ برفتحہ ہے۔ تسمی : مجہول کے صیغہ کے ساتھ

السماسرة: نصب كے ساتھ مفعول ثانى ہے۔ پہلے سین كے فتحہ اور دوسر ہے كے سرہ كے ساتھ، صیغہ جمع ہے۔ آج كل بالع اور مشترى كے درميان بيچ كونا فذكر نے كيليم جولوگ واسطہ ہے ہوئے ہوتے ہیں ان كو كہتے ہیں۔ بيہ جمع ہے سمسار كى سمساركسرہ كے ساتھ ہے۔ اصل میں سمسار كہتے ہیں كى چیز كے نتظم اور محافظ كؤ پھر بيد دلال كيلئے استعال ہونے لگا، اور بھى اس كا اطلاق قيمت لگانے

والے پربھی ہوتا ہے۔ قولہ: فمر بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسمانا باسم و هو احسن منه: بعض حضرات کتے ہیں کہ' تاج'' عرف عام میں اچھااور اشرف سمجھا جاتا ہے سمسارے اور شاید اچھا ہونے کی وجہ یہ ہوکداب'' ساسرۃ''کا اطلاق ٹیکس وصول کرنے والوں پر ہوتا ہے، یا شایداس وجہ ہے کہ آپ شُکِنْ کے زمانہ میں اس کا اطلاق اس پر ہوتا تھا جس میں کوئی نقص ہو۔ (انتیٰ ) سب سے بہتر سلام وہ ہے جوامام طبی نے ذکر فرمایا ہے کہ' تجارت' عبارت ہے راس المال میں تصرف کرنے ہے، جو ف کد ہے

ب سبب بر ما المناسب بن مسلب بن مسلب بن مسلب بن الله تعالی نے '' تجارت' کاذکر کی مرتبه قرآن میں بطور مدح کیا ہے، (۱) ﴿ هل ادلکم علی تجارة تنجیکم ﴾ [الصف-۱] (اے ایمان والو! کیامیں تم کوالیی سوداگری بتلاؤں جو تمہیں نجات دے) (۲) ﴿ هل ادلکم علی تجارة تنجیکم ﴾ [الصف-۱] (اے ایمان والو! کیامیں تم کوالیی سوداگری بتلاؤں جو تمہیں نجات دے) (۲)

﴿تجارة عن تواض﴾ [النماء٢٩] (٣) ﴿تجارة لن تبور ﴾ [فاطر ٢٩] (اليى تجارت جو بهى مائدنه بوگى)، (أتمى ) ـ اور شايد علامه كى مرادية يت بهى بو: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله واقام الصلواة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار ﴾ [النور ٢٥] (ايے لوگ جن كوالله كى يادے اور نماز پڑھنے سے اور زكوة دينے سے خريد غفلت ميں ڈالے پاتى ہے اور نفروخت، وہ ايے دن سے ڈرتے رہتے ہيں جس ميں بہت سے ول اور بہت كى آئكھيں الث

مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو اس بات کے عوش میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی)۔ قولہ: فقال با معشر التجار ان البیع یعضرہ اللغو ''لغو'' ہے فائدہ کلام کو کہا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں وہ باتیں بغیر کسی غور فکر کے کہی جائیں لغو کلام کے قائم مقام ہوتی ہیں۔''لغو'۔ پڑیا کی آواز کو کہا جاتا ہے ،اس کو ذکر کیا ہے امام طبی گئے )،اور خاہر بہہ ہے کہاس سے مرادوہ کلام ہے جولا یعنی ہو، جس کے تحت کوئی فائدہ نہ ہو، اور جس کا کوئی دینی یا دنیوی فائدہ نہ ہو، اور اس سے اللہ تعالی کا بیہ قول ہے: ﴿ وَ اللّذِينَ هِمْ عَنَ اللّغُو مَعْرَضُونَ ﴾ (اور جولغو باتوں سے بر کنار رہنے والے ہیں )۔ادر کبھی اس کا اطلاق تول قبیج پر بھی ہوتا ہے جسے گائی وغیرہ اور اس سے اللہ کا بی قول ہے: ﴿ وَ اِذَا سَمِعُواْ اللّغُو اعْرَضُواْ عَنْهِ ﴾ (اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس کو

ر مرقاة شرح مشكوة أربوجلد بنجم كريج المساكر مرقاة شرح مشكوة أربوجلد بنجم

ٹال جاتے ہیں)۔اور باطل کام پربھی اس کااطلاق ہوتا ہے،اوراس سےاللہ کا بیول ہے:﴿واذا مروا باللغو مروا کو اما ﴾ (ادراگر

یے ہودہ مثغلوں کے پاس کو ہوکر گزریں تو سنجید گی کے ساتھ گزرجاتے ہیں )۔

(فیشو بو o : شین کےضمہ کے ساتھ:اس لئے کہ بیاللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے،اور میشک نیکیاں برائیوں کومٹائی ہیں اس طرح کہا

گیا ہے،اوراس میں اشارہ ہےاللہ کے اس فرمان کی طرف:﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سینا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ﴿ [التبوبة ـ ١٠٢] (اور كچه لوگ بين جواين خطامقر بو كئ جنهول نے ملے جلے

عمل کیے تھے کچھ بھلےاور کچھ برےاللہ سےامید ہے کہان پر توجہ فرمادیں بلاشبہاللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے میں )۔ ا مام طِبیؒ فرماتے ہیں گری پڑی باتوں سے اور زیادہ قسموں ہے اکثر نفس میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، پس اس کی صفائی اور

ازالے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کدورت کی صفائی اورازالے کیلئے صدقہ کرنے کا تھم دیا امام طبی فرماتے ہیں کہ اس میں علامت ہے زیادہ صدقہ کرنے کی اس لئے کہ تھوڑا ساصاف یانی گدلے پانی سے گدلا بن ہی لےسکتا ہے۔ (انتمال)

اورقرآن میں ہے:﴿وان تِك حسنة يضاعفها ويؤت من لونه اجو أعظيما﴾[النساء ٣٠](اوراگرنيكي موكي تواسكو

کئی گنا کردینگےاوراینے یاس سےاورا جرعظیم دینگے) اورمشہور ہیہ ہے کہ تھوڑ اسا صدقہ زیادہ گناہوں کوختم کر دیتا ہے، اور مداراصل قبولیت پر ہے اور اللہ کافضل عقل کے تصور سے بھی

زیادہ کشادہ ہے۔ ٩٩٪ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ

اتُّقَى وَبَرُّو صَدَقَ. (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي) اخرجه الترمذي في السنن ١٥/٣ الحديث رقم ١٢١٠ وابن ماجه في ٧٢٦/٢ الحذيث رقم ٢١٤٥ والدارمي في

٣٢٢/٢ الحديث رقم ٢٥٣٨\_ واحمد في المسند ٢٨/٣ ٤\_

تر**جہ کہ**:''اور حضرت عبیدا بن رفاعہ ( تابعی )اینے والدمحتر م ( حضرت رفاعہ بن رافع انصاری صحالی ) سے اوروہ نی کریم میں کشل کرتے ہیں کہآ یا نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تاجروں کاحشر' فاجروں (بینی دروغ گواور نافرمان لوگوں) کے ساتھ ہوگا' سوائے ان تا جروں کے ساتھ ہوگا' یعنی (وہ تا جراس ہے مشکیٰ ہوں گے ) جنہوں نے تقو کی دیر ہیز گاری کواختیار کیا ( یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہ ہوئے ) اور نیکی کی (یعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیایا یہ کہ عمادت

خداوندی کرتے رہے) اور سچی برقائم رہے۔ (تر ندی ابن ماجہ دارمی) حالات راوي:

عبيد الله بن رفاعة \_ بيعبيد الله رفاعه بن رافع كے بيتے ہيں "عبيد" تصغير كے ساتھ ہے ـ اور "رفاع" ميں راءممله كمور

ہے۔انصار میں سے زرتی ہیں ۔مشہور تابعی ہیں۔اپنے والد' رفاعہ'' ڈاٹٹؤ اور' اساء بنت عمیس'' ڈاٹٹؤ سے روایت کرتے ہیں اور ایک جماعت ان سےروایت کر لی ہے۔

تشويج: التجار: تاء كضماورجيم كاتشريدك ساته جمع ب"تاج"كي

فجارا: جمع ہے فاجر کی فجور سے شتق ہے، اور فجور کہتے ہیں ارادے سے پھر نے کواور جھوٹا بھی فاجر ہوتا ہے بوجہ سے جموث کی طرف پھرنے کے۔

قاضی (عیاض) رحمہاللّٰد فرماتے ہیں کہ سودا گروں کی عادت معاملات میں دھوکہ کی ہوتی ہے اور سامان کی ترویج اورمشہوری کی خواہش ہوتی ہے جوان کیلئے آسان ہوجھوٹی قسمول دغیرہ کے ساتھ اس وجہ سے ان پر فجور کا حکم لگایا اور اس سے مشتیٰ ہے جوحرام سے بچا

كتاب البيوع

اورا پن شم میں بری ہوااور باتوں میں سچا ہوا،اوراس مطلب کی طرف شارجین گئے بین اور فجو رکولغوکلام اور شم پرمحمول کیا ہے۔ ۱۳۸۰: وَرَوَی الْبَیْهَقِیُّ فِیْ شُعَبِ الْإِیْمَانِ عَنِ الْبَرِ آءَ وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ هٰذَا حَدِیْثٌ حَسَنٌ صَحِیْحٌ۔ اعرجہ الدرمذی نی السنن ۱۶٬۳ الحدیث رقم ۱۲۰۸۔

**ترجمهه**:اوربیهقی نے شعبالا بمان میں اس روایت کوحشرت براءً سے نقل کیا ہے' نیز امام ترند گ نے کہا ہے کہ بیرحدیث حسن صحیح ہے''۔۔

منتشر**ی:** و قال: اورایک نسخه مین (بغیرواؤکے قا<del>ل</del> ہے۔

# اب النويار ه

#### خياركابيان

نہا یہ میں ہے کہ یہ 'اختیار'' کا اسم ہے،اس کے معنی ہیں دو چیزوں میں سے کس ایک اچھی چیز کا انتخاب کرنا یعنی نظ کو نافذ کرنے یا فنخ کرنے کا نام' 'خیار'' ہے۔

## الفصلالاوك:

١٠٨٠: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مُنِهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْمُتَبَا يِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ يَتَفَرَّقَا الْهِ يَتَفَرَقَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَالَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنَّ لِلسِّرِمِذِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

تورجی له: '' حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله گانگیز آنے ارشاد فر مایا: خرید وفر وخت کرنے والوں میں سے ہرا یک اپنے دوسر سے صاحب معاملہ پرافتیار رکھتا ہے اس بات کا کہ جا ہے تو وہ خرید وفر وخت کے معالے کو باتی رکھے اور جا ہے تو ختم کر وے۔ جب تک کہ وہ ایک دو ہو ہے جدانہ ہوں (یعنی جس جمل میں وہ معاملہ طبے پایا ہوگا جب وہ ختم ہوجائے گی بایں طور کہ وہ ایک دوسر سے سے جدا ہو ہو اپنی جس کہ ہو ایک دوسر سے سے جدا ہو ہو ان میں سے کی کو بھی بیا ہو افسان سے متافی ہو کہ بیا ہوگا جب وہ ختم ہوجائے گی بایں طور کہ وہ کہ ایک دوسر سے سے جدا ہو ہو گئی ہو گئی جن کر یدار نے اس اختیار اس سے متافی ہو کہ بیا ہوں تو اس خرید کی ہوئی چیز کور کھوں گا اور اگر نہ جا ہوں گا تو واپس کر دوس گا اس نیچ میں ایک دوسر سے سے جدا ہونے کے بعد بھی اختیار باقی رہتا ہے )۔ (بخاری و مسلم ) اور مسلم کی ایک روایت میں سے الفاظ ہیں کہ ' جب دو نیچ کرنے والے خرید وفر وخت کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کو (معاملے کو باتی رکھنے یا فنح کر دیے کا ) اختیار حاصل ہوگا جب تک کہ دو ما کے دوسر سے سے جدا نہ ہوں یا یہ کہ اختیار کا حق صاصل رہے گا۔ ترین کی روایت میں بیل ہوگئی تجارتی معاملہ کریں گئی وہ دوست کا معاملہ بھر طرخیار ہوائی کے بعد بھی ) اختیار کا حق صاصل رہے گا۔ ترین کی روایت میں بیل سے کہ خرید وفر وخت کا سے گئی تو ال ہو ان کی خرید وفر وخت کا سے گئی تو ان ہوں آئی کہ دوسر سے جدانہ ہوں آئیں اختیار کا حق صاصل رہے گا۔ ترین کی روایت میں بیل ہے کہ خرید وفر وخت کرنے والے دونوں جب تک ایک دوسر سے جدانہ ہوں آئیں اختیار کا حق صاصل رہے گا۔ ترین کی دوس سے کہ خرید وفر وخت کرنے والے دونوں جب تک ایک دوسر سے جدانہ ہوں آئیں میں اختیار کا حق صاصل رہے گئی کہ دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کے دوسر کے بعد کی دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کی دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کو تو کر کرنے کو دوسر کی دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کی دوسر سے کہ خرید وفر وخت کرنے والے دونوں جب تک ایک دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کی دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کی دوسر سے جدانہ ہوں آئیں کی دوسر سے جدانہ ہوں کو خوت کو میں کی دو ایک کی دو ایک کی دوسر سے خوت کو سے کو کی دوسر سے کہ کی دوسر سے کہ کی دوسر سے کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کے کر کی کو کر کر کی کو کر کی کر کر کی کو کر کی کو کر کر کر کر کے

تجارتی معاملے میں ) خیار کی شرط طے کریں (یعنی اگر وہ اپنا تجارتی معاملہ ندکورہ بالا خیار شرط کے ساتھ طے کریں گے تو آئییں جدائی کے بعد بھی اختیار حاصل رہے گا ) کین بخاری وسلم کی ایک روایت میں (ترندی کی اس روایت کے تری الفاظ ) اوی ختاد: (الا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک اپ دوسر سے صاحب معاملہ سے یہ کہ دونے کہ ختیے برگ شرط طے کریں ) کی بجائے بیالفاظ ہیں اِختی کہ الا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک اپ دوسر سے صاحب معاملہ سے یہ کہ دے کہ اختیار کی شرط طے کرلو (اور وہ دوسر اکہ دے کہ مجھے بی منظور ہے )۔

تشريج: كل واحد منهما بالخيار : "بالخيار" خَرَبِ "كُل واحد" كيكيّ، اى كل واحد محكوم بالخيار اور

*پوراجملہ خبر ہے*'المبتایعان'' کیلئے

اس خیار سے خیار قبول مراد ہے نہ کہ خیار مجلس امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں خیار مجلس مراد ہے۔

على صاحبه جار مجرور" الحيار" كے متعلق ہے۔ شرح طحادی میں ہے كہ خیار سے مراد دہ (وقت) ہے جو بائع كے قول "بعنك "اور مشترى كے تول" قبلت منك" كے درميان ہوتا ہے۔ (انتھى) تفصيل اس كى يہ ہے كہ جب متعاقد بن ميں سے كوئى ايك أنع كا ايجاب كرے تو دوسر كوافتيار ہوگا۔ اپنى بات ايجاب كرے والے كوافتيار ہوگا۔ اپنى بات سے رجوع كرنے كا جب تك كدوسرے نے قبلت نہ كہا ہواور افتيار كى بيصورت ثابت ہے۔

ما لم يتفوقا : لينى گفتگو كا عتبار سے، ليل اگر گفتگو كے اعتبار سے جدا ہو گئے كدا يك نے كہا" بعت "ميں نے يجا اور دوسر سے نے كہا" اشتويت "ميں نے خريدا تو اب خيار باقی نہيں رہے گا۔ اس كى تائيدا س حديث سے بھى ہوتى ہے:"المتبايعان بالنحيار ما لم يتفوقا عن بيعهما "كہ يبچنے والے اور خريد نے والے كواختيار ہوتا ہے جب تك كدو واپنى تبج سے جدا نہ ہوئے ہول، اور يہ جو كہا گيا ہے كدراوى حديث حضرت عبدالله ابن عمر اس حديث كو دوسرول سے زيادہ جانئے والے ہيں انھول نے جدائى كوجسمول كى جدائى پر محمول كى جدائى پر محمول كى جدائى پر محمول كى جدائى پر محمول كى جدائى ہوتى ہوتى، كيا ہے لہذا جو تاويل اس كے غير پر جحت نہيں ہوتى، لہذا يہ اس احتمال كور ذہيں كر سخت باور اس تاويل سے تمام لہذا يہ اس احتمال كور ذہيں كر سے مورائى تاويل سے تمام روايات كے درميان جمع اور تطبيق بھى ہوجاتى ہے۔

"الا بیع المخیار" بیاشناء ہے اس سے جومفہوم ہور ہا ہے ما لم یتفو قا سے یعنی ہرایک کوافتیار ہے جب تک جدا نہ ہوئے ہوں، پس اگروہ جدا ہو گئے تو بچے لازم ہوجائے گی،سوائے اس بچے کے جس میں معاملے کے وقت تین دن یا اس سے کم کی خیار شرط لگائی ہو،تووہ خیار شرط جدائی کے بعد بھی ہاتی رہے گا۔ (اسی طرح اس کوذکر کیا ہے ابن الملک نے۔)

علامہ تورپشتی ُفرماتے ہیں کہ ''مالم یعفو قا''کے مطلب کے بارے میں علاء میں اختلاف ہواہے، پس ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد تفرق بولا بدان (یعنی جسموں کی جدائی ) ہے۔ انہوں نے متعاقدین کیلئے خیار مجلس کو ثابت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ حدیث میں ان دونوں کو متعاقدین کہا ہے اس لئے کہ بچان اساء مشتقہ میں سے ہے جوافعال فاعلین سے تعلق رکھتے ہیں اور بیان کے فعل کے حصول کے بعدوا قع ہوتی ہے۔ اور عقد کے بعد کوئی جدائی نہیں ہے، سوائے جسموں کے الگ ہونے کے۔

دوسر بعض اس طرف گئے کہ جب وہ عقد کرلیس تو اب کسی کو اختیار نہیں ہوگا ،سوائے ان کے جنہوں نے خیار کی نثر ط لگائی ہو،اور یہ کہتے بیس کہ جدائی سے مراد گفتگو کی جدائی ہے۔اوراس کی نظیر اللہ کا بیار شاد ہے: ﴿ وان یتفوقا یغن الله کلا من سعته ﴾[النساء ١٣٠] (اوراگر دونوں میاں بیوی جدا ہوجاویں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہرا یک کو بے احتیاج کر دیگا) باتی ان کا نام متبایعین رکھنا، پس اس میں یہ بھی شیح ہے کہ یہ معنی ''متساویین''ہواوریہ''قیمة الشنی باسم ما یؤول الیه او یقرب منه'' کے قبیل سے ہو۔

قاضی عیاض فر ماتے ہیں کہ یہاں استثناء مفہوم غایت ہے ہے،اور معنی اس کا بیہ ہے کہ بالغ اور مشتری کواختیارہے جب تک جدا نہ ہوں، پس جب وہ جدا ہوجا کیں گے تو خیار ساقط ہوجائے گا اور نیچ لازم ہوجائے گی سوائے بیچ خیار کے بعنی الیی بیچ جس میں خیار کی شرط لگانی گئی ہو،اس کئے کہاس میں اختیار کا جواز باقی رہتا ہے اس وقت کے گزرنے تک جو خیار شرط کیلئے متعین کیا گیا ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اشٹناءاصل حکم ہے ہے اور مطلب یہ ہے کہ متعاقدین کو اختیار ہے سوائے اس بیچ میں جس میں خیار کو ساقط کیا ہو یانفی خیار کی شرط لگائی گئی ،تو اس میں خیارنہیں ہوتا تو یہال مضاف کوحذف کیا ہےاورمضاف الیہکواس کے قائم مقام بنایا ہے اصل میں یوں ہے: الا بیع نفی المحیار اوران ہی دواخمالات کی وجہ سے خیار مجلس کے قائلین میں نفی خیار مجلس کے سیح ہونے کے بارے میں اختلاف پیداہواہے۔ پہلا زیادہ ظاہرہ۔

بعض حضرات کہتے ہیں کداس کا مطلب ہے،الا بیعا جوی التخایر فید یعنی سوائے اس بیع کے جس میں تخایر چلاہو،اوراس کی صورت رہے ہے کہ کوئی مختص اپنے ساتھی ہے کہے، ''اختر ''کہ تو اختیار کر، تو وہ کہے ''اختر تد''میں نے اختیار کیا، پس اس صورت میں عقدلا زم ہوجائے گااوراس میں خیارسا قط ہوجائے گا،اگر چہاہمی تک ان میں جدائی نہوئی ہو۔امام طبی فرماتے ہیں کہاس سے طاہر ہوا کہآنے والے تول''او یختار'' میں''او''لالزمنك او تعطینی حقی کے''اؤ' کی طرح ہے( یعنی آوبمعن''الاان' کے ہے)ای''

علامة وريشتى فرماتے ہيں 'الا بيع الحياد ''كامطلب ان لوگوں كے ہاں جو خيار مجلس كے قائل نہيں ہيں خيار شرط ہے۔علامہ خطائی نے اس تاویل پر کلیر کی ہےاوراس کے فاسد ہونے کی تصریح کی ہےاور کہاہے کہ استثناءا ثبات سے نفی ہوتی ہےاور نفی سے اثبات ہوتا ہے۔اوراول اثبات الخیار ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ مشتنیٰ بھی اس طرح کا اثبات ہو لیکن علامہ خطابی سے یہ بات گویا بغیرغور وفکر کے صادر ہوئی ہے اس لئے کہ 'ما لم ينفرقا" ميں واضح دليل ہے وجوب بيچ كے بعد نفى خيار كى ،للندايهاں اشتزاء عنى منفى سے واقع ہوا ہے۔ ا مام طِبی فرماتے ہیں کہ یہی حق ہے اس کئے کہ کلام آخری جملے سے تمام ہوتا ہے۔اور بیسب من حیث الاجتہاد ہے باقی حدیث میں تو صرف وجوب نیج اور نفی اختیار ہے یا شرط لگانے کے ذریعہ یالفظ احتد کے ذریعہ اس کئے کہآنے والی روایات اس کیلئے بیان ہیں۔

فكل واحد منهما بالخيار من بيعه :(ما لم يتفرقا : گفتگوكانتبارے بابدن كاعتبارے\_

او یکون بیعھما عن حیاریکون منصوب ہے''اُو''مقدرکی وجہسے جوجمعنی الاَّ کے ہے۔اوریکون رفع کے ساتھ بھی ہوسکتا ہا گرنتون اپنے اصلی معنی پر ہو (جیما کہ اس کوذکر کیا ہے سید جمال الدینؒ نے )۔اور قول اول معتمد ہے رواینہ اور دراییہ اور یہی امام طبی کی شرح سےمفہوم ہور ہا ہے۔اور وجبر دفع غیر ظاہر ہے،الا بیر کہ یوں کہا جائے کہ بیہمعطوف ہے یتفو قا" کا اور پہلے کے جزم کے بعد دوسرے کو جز منہیں دیا، دونوں لغتوں کو جمع کرتے ہوئے یا پورے' ما لم ینفوقا" پرعطف ہے، یا اس کومحمول کیا جائے اس پر که' ان" مصدر بیمقدر'' ان ''کے بعد والے تعل کو بھی رفع بھی ویتا ہے۔جیبیا کہ ابن حیصن کی قر اُۃ اس آیت میں ہے ﴿لمن اداد ان يتم الوضاعة ﴾ [البقرة ٢٣٣]'' پيمدت اس لئے ہے كہ جوكوئى شيرخوارگى كى يحيل كرنا جا ہے'' يتم رفع كے ساتھ ہے جيسا كەمغنى ميں ہے۔ (فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب) ليني عقد لازم بوجاتا بهاي كه خيار شرط ثابت بوجاتا به اورجدائي سے ساقط بيس بوتا۔

او یقول: نصب کے ساتھ اور ایک نسخد میں رفع کے ساتھ ہے، اس طرین، کے مطابق جواو پر گزرا۔

(احدهما لصاحبه اختر: نصب كراتي باي موقع في المتذق عليه او يقول .....

قوله : فی روایه للترمذی : اس عبارت میں اشارہ ہے صاحب مشکوۃ کی جانب سے صاحب مصابیح پراعتراض کی طرف کہ انہوں نے اس حدیث کوصل اول میں ذکر کیا ہے بوجہان کو وہم ہونے کے، کہ''او یعختادا'' والی روایت صحیحین میں ہے یا نسی ایک میں ہے حالانکہ بات الی ہیں ہے۔ (انتها)

٢٨٠٢:وَعَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنُ صَدَ قَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (متفق عليه) احرجه البخاري في صحيحح ٣٠٩/٤. الحديث رقم ٢٠٧٩ ومسلم في صحيحج ١١٦٤/٣ الحديث رقم (٤٧). ١٥٣٢)\_ والترمذي في ٥٤٨/٣ الحديث رقم ١٢٤٦ واحمد في المسند ٣٠٠٣.

توجہ له: ''اور حضرت کیم بن حزام کہتے ہیں کہ رسول الله تُلَا يُعْرِّفَ بيار شاوفر ما يا: خريد وفروخت کرنے والوں کو (اپنے تجارتی معاملہ کو باقی رکھنے يا نسخ کروینے کا) اختيار حاصل رہتا ہے۔ (لیکن بيا ختياراس دفت تک حاصل رہتا ہے) جب تک کہ وہ جدانہ ہوں اور (يادر کھو) جبخريد وفروخت کرنے والے (فروخت کی جانے والی چيز اوراس کی تعريف میں ) تج بولتے ہيں اور (اس چيز میں جوعیب ونقصان ہوتا ہے اس کو ) ظاہر کر دیتے ہیں (تا کہ کسی دھو کہ اور فریب کا دخل شدرہے ) تو ان کے تجارتی معالمے میں برکت فتم کردی جاتی ہے'۔ برکت ڈال دی جاتی ہے اور جب وہ عیب چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ہوان کی خرید وفروخت میں برکت فتم کردی جاتی ہے'۔ (بڑاری وسلم)

تشرويج: محقت : مجهول كصيف كساته بمعنى ازيلت

٣٠٠٠:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ شِلْئَلِيَّ إِنِّى اُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ إذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لَا خِلاَ بَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُكُ. (منفز عبيه)

اخرجه البحاري في ٣٩٥/٤\_ الحديث رقم ٢١١٧\_ ومسلم في صحيحح ١١٦٥/٢ الحديث رقم (٤٨\_ ١٥٣٣)\_ وابوداود في السنن ٧٦٥/٣ الحديث رقم ٣٥٠٠\_ والنسائي في ٢٥٢/٧ الحديث رقم ٤١٨٤\_ ومالث في لمؤطأ ٢٨٥/٢ الحديث رقم ٩٨ من كتاب البيوع\_ واحمد في المسند ٨/٨\_

ترجها که: ''اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مخف نے نبی کریم مُنائیدا سے عرض کیا کہ''میں خرید وفر وخت کے معالمے میں دھو کہ کھا جاتا ہوں''۔ آپ مُنائیدا نے فرمایا کہ''تم جب خرید وفر وخت کا کوئی معاملہ کروتو اس وقت یہ کہد دیا کرو کہ (دین میں ) فریب (کی ) کوئی تخیائش نہیں ہے''۔ چنانچہ وہ خض ای طرح کہد یا کرتا تھا''۔ (بخاری وسلم )

تشريج: احدع: واحد متكلم مجهول كاصيغه بـ

البيوع : باء كضمه كساتھ ہاوراس كوكسره بھى دياجا تاہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بیآ دمی حبان بن منقذ بن عمر والانصاری الماز نی تھے۔اوربعض روایات میں اس کی تصریح بھی ہے۔

قوله : فقال : اذا بايعت فقل لا خلابة : خاء عجمه كرم والم كي تخفيف اوراس ك بعد باكساته بــــ

مطلب یہ ہے کہاں بیع میں مجھے کوئی نقصان اور دھو کہ نہ ہو۔امام احمد رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں ، کہ جس مخص نے بیع کے وقت بیالفاظ کے تو غین کی صورت میں اس کومیع لوٹانے کاحق ہو گا اور جمہور کے ہاں مطلقاً اس کولوٹانے کاحق نہیں ہے۔

ان الفاظ سے مقصود تنبیہ کرنی ہے کہ وہ آ دمی کیے مجھے خرید وفر وخت میں واقفیت نہیں ہے۔ پس کینی اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا اس کو نقصان پہنچانے سے احتر از کرے اور اس کیلئے وہی پسند کرے جواپنے لئے پسند کرتا ہے ، اور اس زیانے میں لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ رعایت کا معاملہ زیادہ کرتے تھے، اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ( اس کوذکر کیا ہے ابن الملک نے۔ )

بعض حفزات کہتے ہیں کہاس روایت میں بیالفاظ بھی آئے ہیں تھ انت بالنحیار فی کل سلعة ابتعتها۔ پھر تھے اختیار ہوگا اس مال میں جوتونے خرید اہو۔

تو حدیث ہے معلوم ہور ہاہے کہ' لا حلابہ ''کے لفظ کو شرعاً وضع کمیا ہے تین دن تک خیار شرط لگانے کیلئے اورا گراس کامعنی مجہول ہوتو بھر بچ باطل ہوجاتی ہے۔اور گمان میہ ہے کہ بیصرف اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کو آپ علیہ السلام نے مخاطب کیا تھا، لیکن میہ درست نہیں ہے،اس لئے کہ خصوصیت کیلئے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ (انتہٰل) لفظ 'لا خلابة" كاشرعا موضوع موناجيها كه يمليًا راكل بحث بـ

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ غبن نہ تو تئے کو فاسد کرتا ہے اور نہ ہی اختیار کو ثابت کرتا ہے۔ اس لئے کہا گراس سے نئے فاسد ہوتی یا اختیار ثابت ہوتا ، تو آپ اس پر تنبیہ فرماتے ادراس صحابی کواس شرط لگانے کا حکم نہ دیتے۔

ا مام طبی نے بھی اس وجد کو پسند کیا ہے، اور'' لا خلابة کی ترکیب کرتے ہوئے کہا ہے کہ'' لا'' نفی جنس کیلئے ہے اوراس کی خبر محذوف ہے جازیوں کے نزدیک ۔ اور مطلب میہ ہے کہ ہمارے دین میں فریب کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ دین سرا سرخیر خواہی کا نام ہے۔

# الفضلالتّان:

## تجارتی معاملات میں فریقین کی رضا مندی اور طمانیت ضروری ہے

٢٨٠٣: عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابَيْهِ عَنْ جَدِّمِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِلْمُلْقِيَّةً قَالَ الْبَيِّعَانِ بَالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا اِلَّا اللَّهِ فِلْمُلَقِيَّةً قَالَ الْبَيِّعَانِ بَالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا اِلَّا اَنْ يَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً اَنْ يَسْتَقِيْلَةً - (رواه الترمذى وابوداود والنسائى) اعرجه ابوداؤد فى السنن ٧٣٦٣ الحديث رقم ٢٤٥٦ والنسائى فى ١٢٥٧ الحديث رقم ٢٤٠٧ الله والمسند ١٨٣١٢ الله عنديث رقم ٢٤٧ الله والمسند ١٨٣١٢ المسند ١٨٣١٢ المسند ٢٥١/٧

ترجی که: ' حضرت عمرو بن شعیب اپ باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله کُلَیْمُ ہِمُ ارشاد فرمایا: خرید وفر دخت کرنے والے (اس وقت تک کے کو ہاتی رکھنے یا اس کو ننځ کردیئے کا ) اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدانہ ہوں گریہ کہ ان کی بچے خیار ہو ( تو اس میں جدائی کے بعد بھی اختیار ہاتی رہتا ہے ) اور ان دونوں میں ہے کسی کے لئے ( ازروئے تقوی ) میہ حلال نہیں ہے کہ وہ معاملہ کرتے ہی اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا س خوف ہے کہیں دوسرا فریق معاسلے کوفنغ کرنے کا اختیار نہ مانگ لے (بعنی جب تک کسی معاسلے میں دونوں فریق پوری طرح مطمئن نہ ہوجا کیں 'ایجاب د قبول میں ان میں ہے کوئی محض اس لئے جلد بازی نہ کرے کہ مبادا فریق فانی معاسلے کوفنغ کروے یا معاملہ طے کرتے ہی ان میں ہے کوئی محض اس وجہ ہے نہ بھاگ کھڑا ہو کہیں دوسرا فریق بچے کوفنغ کرنے کے اختیار کی شرط نہ جا ہے گئے''۔ (ابوداؤ دُنسائی)

تشرفی : قوله : البیعان بالنعیار ما لم یتفرقا، الا ان یکون صفقة خیار : لین جب جدا ، وجائو ان کاخیار باطل موجائے گار بر کی میر دی کہ علام اللہ ان یکون صفقہ خیار : لین جب جدا ، وجائے گار بر کہ یہاں اضافت بیان ہوجائے گار میر کے معتد بھے خیار ہو، لین کہ یہاں اضافت بیان کی ہوجائے گار میں ہے کہ ایک آدمی انہا عہد و بیاق دوسرے کو کیلئے ہی ہوتا ہے اور عہد کیلئے بھی ۔ نہایہ میں ہے ۔ اور 'صفقہ'' اسم مرقب تعفیق بالیدین سے اور مطلب یہ کہ یہے اور خرید نے والے کا اختیاران کی جدائی سے ختم ہوجاتا ہے، مگرید کہ ایس بھے ہوجس میں اختیار کی شرط لگائی گئی ہو، جیسا کہ پہلے گزرا۔ (انتی )

حاصل یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ میں رکھنا یہ امراغلبی اور عرفی ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں اور شاید جدائی ہے مراد ہاتھوں کا جدا ہونا ہو، اس لئے کہ یہ عقد کے تمام ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس سے ہاے مذہب کوتقویت پہنچتی ہے۔ کہ وہ تفریق تولی اور بدنی دونوں کوشامل ہے اور اس سے اس بات کا بھی جواب ہو جاتا ہے جوقاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جدائی کا مفہوم جسموں کی جدائی ہے اور اس پر اہل لغت کا اجماع ہے۔ اس آیت میں طلاق کو بھی جدائی کہا ہے ﴿ وَ ان يَتفر قا يغن الله کلا عن سعته ﴾ [النساء ہوا] اس وجہ سے کہ یہ جسموں کی جدائی کولازم کردیتی ہے۔ (انتخان)

اس کا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ گفتگو کے ساتھ عقد کا تمام ہونا یہ بھی تفرق باالا بدان کولازم کرتا ہے۔اور بائع اور مشتری کیلئے اس کا جواز ثابت کرتی ہے۔ باتی ایجاب شرعی کامعنی لغوی میں کوئی دخل نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

قولہ: ولا یحل ان یفارق صاحبہ حشیۃ ان یستقبلہ: اقالہ بچے کو باطل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نہ ہب کی صری دلیل ہاس کئے کہ اقالہ عقد کے تمام ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے ورنداگراس کو خیار مجلس کا حق ہوتا تو وہ اپنے ساتھی ہے اقالہ کیوں طلب کرے۔ شیخ مظہر فر ماتے ہیں کہ بچے کو منعقد ہونے کے بعد وونوں کے رضا مندی سے بچے کو ختم کر ہے واس کیلئے اقالہ استعال ہوتا ہے۔ اوراگر مدت خیار میں بچے کوختم کر ہے واس کو دفتے ہیں۔

تو حدیث کا مطلب بیہ ہے کمتی کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ عقد کے بعد فوراً مجلس سے کھڑا ہوکرنکل جائے اس خوف سے کہ دوسرا عاقد خیارمجلس کی وجہ سے بچے کے فنخ کرنے کا مطالبہ نہ کر دئے اس لئے کہ بیددھو کہ کے مشابہ ہے ( انتخل )۔

ا قالے کی تاویل فنٹخ مقید کے ساتھ غیر ظاہر ہے،اور رہی جوروایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرٌ جب کسی آ دمی سے بھے کرتے اورارادہ یہ ہوتا کہ وہ ان سے اقالہ نہ کر لے تو آ رام سے کھڑے ہو کر چلنے لکتے۔اورا مام طبی فر ماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مفارفت سے مراومفارفت بالا بدان ہے۔ (انتخا ) تو اس کا جواب رہے کہ اس کا عتبارا یک صحافی کی رائے میں ہے جودوسروں پر ججت نہیں ہے۔

٥٠ ٢٨: وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَ ةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ فَالَ لاَ يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَوَاضٍ - (رواه ابوداود)

. اخرجه ابوداؤد في ٧٣٧/٣ الحديث رقم ٣٤٥٨\_ والترمذي في ١/٣٥٥ الحديث \_

توجهه "اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم تافیق نے ارشاد فربایا: (بائع وشتری) دونوں آپس کی رضامندی کے بغیرا کیہ دوسرے سے جدانہ ہوں''۔(ابوداؤد)

**تَشُرِيجٍ: لا** يتفرقن اثنان الا عن تواض : او*ر بيالله كـ ال قول ســ ا*قتباس بــ: ﴿لا تأكلو أموالكم بينكم

بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم ﴾[النساء-9] (آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پرمت کھاؤ ،کیکن کوئی تجارت ہوجو باہمی رضامندی سے ہو،تو مضا نقة نبیس )۔

ایجاب و قبول کے بعد تجارت رضا مندی کے ساتھ ہوتی ہے تو تخیر پر موقو ف نہیں ہوتی ، پس اللہ نے مباح کر دیا ہے مشتری کیلئے تخیر سے پہلے کھانا ، پس مراد حدیث سے (واللہ اعلم) یہ ہے کہ دونوں صاحب معامد کوئی تجارتی معامد طے کرنے کے بعداس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں جب تک قیمت کی ادائیگی اور خرید کر دہ چیزوں کی حوالگی میں دونوں کی رضا ورغبت نہ پائی جائے۔ کیونکہ

اس کے بغیر ضرر دوضرار کا احتمال رہے گا جوشر بعت میں ممنوع ہے۔

یااس سے مرادیہ ہے کہ جب معامد طے ہوجائے اور دونوں اصحاب معامد میں سے کوئی ایک وہاں سے اٹھ کھڑا ہونے کا ارادہ کر بے تو دوسر نے نین سے پہلے یو چولے کہ کیااس معاطے پرتم راضی ہو گئے ہو؟ اس کے بعدا گردوسرا فریق معاطے کوفنخ کرنا چاہے تو وہ بھی معاطے کوفنخ کر دے،اس صورت میں بیرصدیث معنی کے اعتبار سے پہلی حدیث کے موافق ہوگی، نیزیم مانعت نہی تنزیمی کے طور پہم کیونکہ اس پرتمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایک دوسر کی اجازت اور علم کے بغیر جدا ہونا حلال ہے۔اور ہمارے نہ ہب کی تائیداس آیت کے اطلاق سے بھی ہوتی ہے: ﴿ یا ایمها اللہ ین امنوا أو فوا بالعقود ﴾ المائدة: ١] (اے ایمان والو! عہدوں کو پورا کرو)۔

اور بیعقد قبل از تخیر ہے، اور ای طرح اس آیت ہے بھی ہمارے ندہب کی تائید ہوتی ہے: ﴿ واشهدوا اذا اتبایعتُم ﴾ [البقرة - ٢٨٢] (اور ٹریدوفروخت کے وقت گواہ کرلیا کرو)۔اس میں حکم دیا ہے معاطے کو گواہ ی کے ساتھ مضبوط کرنے کا تاکہ بچ کا انکار نہ ہو، اور بچ سیح ہوجاتی ہے خیار سے پہلے لازم نہ ہوتو اس سے ان تمام نصوص کا ابطال لازم آئے گا۔
تمام نصوص کا ابطال لازم آئے گا۔

ائن الہمام رحماللد فرماتے ہیں کہ حبان بن منقذ کی صدیث جس میں آپ نے ان سے فرمایا تھا: اذا ابتعت فقل: لا خلابة ولی المخیاد ۔ اس صدیث میں آپ نے ان کیلئے خیار شرط کو ثابت کیا ہا وراس کو تین دن تک مؤخر کیا ہے، پس بیاس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ تین دن تک اختیار ثابت نہیں ہوتا مگراصل عقد میں شرط لگانے کے ساتھ نہ کہ اصل خیار (کہوہ بغیر شرط کے ثابت ہوتا ہے)۔ پس اس صورت میں تفرق سے جو قبول خیار کیلئے غایت ہے، تفرق اتوال مراد ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ دوسرا فریق ایجاب کے بعد کھے کہ میں نہیں خریدتا، یا موجب قبول سے پہلے اپنی بات سے رجوع کر لے، اور 'تفریق' کی اساد' ناس' کی طرف کر کے اس سے تفرق اقوال مراد ہونا شرع اور عرف فیل کر کے اس سے تفرق الدین او تو الکتاب الا من بعد ماء حواء تھم المبینة ﴾ [البینه ہوگئے)۔

اور آ پِ مَُنْ اَلَيْکُمُ نَے فرمایا: افتوقت بنو اسرائیل علی ثنتین وسبعین فرقة، وستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فوقة بنی اسرائیل بهتر فرقوں میں بنے گئے تھے اور میری امت تهتر فرقوں میں بنے گ

نکاح ،خلع ،اور مال کے بدلےعتق پر قیاس کرنا، پس ان دونوں میں ہے ہرا یک عقدمعاوضہ ہے جو بغیر خیار مجلس کے تمام ہوجا تا ہے، بلکہ صرف ایسے لفظ سے تمام ہوجا تا ہے جور نمامندی پر دلالت کرے ۔ پس اسی طرح رہے ہے ۔ (انتبی ملخصا )

امام طبی فرماتے ہیں کہ عن تو اص بیصفت ہے مصدر محذوف کیلئے اور استناء مصل ہے،ای لا یتفوق اثنان الاتفوقا صادر ا عن تو اص بعنی دومعاملہ کرنے والے ایک دوسرے سے جدانہ ہوں مگر ایسی جدائی کے ساتھ جو باہم رضامندی سے ہو۔اشرف فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ عاقدین کی جدائی خیار مجلس کے ختم کرنے کیلئے جائز نہیں ہے مگر باہم رضامندی سے، (انتمال)۔

پہلے گز راہے کہ بغیر رضا مندی کے جدا ہونا اجما می طور پر جائز ہے اور ممانعت تنزیبی ہے، اور اشرف کا کہنا ہے کہ اس صدیث میں متعاقدین کیلئے خیارمجلس کے ثبوت کی دلیل ہے، ورنہ تو پھراس قول (الا عن نو اض) کا کوئی معنی نہ ہوگل۔ (انتمال) ماعلی قاری فرماتے ہیں کہ آپ اس قول کا مطلب اور تحقیق پہلے جان چکے ہیں۔

# الفصّل الثّالث:

# عقد بیچ کے بعد سنخ کا اختیار

٢٨٠٢:عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ ــ

(رواه الترمدي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب)

الترمذي في السنن ١/٣٥٥ الحديث رقم ١٧٤٩ ـ

توجہ له: ''اور حفرت جابر کہتے ہیں کدرسول الله تَکُولِیَّا نے ایک اعرابی کوخرید وفروخت کا معاملہ ہوجانے کے بعد (دوسر نے فریق کی رضامندی ہے اس معاملے کوفنخ کرنے کا) اختیار دیا تھا۔ ترندگ نے اس دوایت کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث غریب

قنتوں بیان ام طین فرماتے ہیں کہ صدیث کا ظاہرا مام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے ند بہب پر دلالت کر رہا ہے، اس لئے کہ اگر خیار مجلس عقد کرنے کے ساتھ ثابت ہوتا تو پھر یہاں اس کو اختیار دینا عبث ہے۔ اور جواب بیہ ہے کہ بیحدیث مطلق ہے اس کو حمل کیا جائے گا مقید پر جیسا کہ باب کی پہلی حدیث میں ہے، (انتمالی) لیکن ظاہر بیہ ہے کہ یول کہا جائے کہ بیحدیث نص ہے اور اس متنازع فید کے لئے رافع جو اول باب میں فذکور ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض نسخوں میں ' حسن'' کا اضافہ موجو دنہیں ہے۔

# 

## سود کا بیان

"ربا" رأس الممال برزیادتی کو کہتے ہیں، کیکن شریعت میں اس کوایک مخصوص زیادت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور' زیادہ " -

کے معنی میں بیآیت ہے:

﴿ وَمَا آتِيتُم مِن رَبًّا لِيرِبُو فِي أَمُوالَ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عَنْدَ اللَّهِ ﴾ [الروم-٣٩]

(اورجو چیزتم اس غرض ہے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کرزیا دہ ہوجائے ،توبیاللہ کے نزد یک نہیں بڑھتا)

اوراس آیت: ﴿ یمحق الله الربا ویوبی الصدقات ﴾ [البقر ة-٢٤٦] (الله تعالی سودکومناتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں)۔ میں اس پر تنبید کی ہےاصل اور معقول زیادتی جس کو' برکت' سے تعبیر کیاجاتا ہے وہ' ربا' سے اٹھالی گئی ہے۔

یں ان پر سبیدن ہے ہیں کہ' رہاا ہم' مقصور ہے، رہا یو ہو ہے، لہٰذااس کوالف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اوراس کے تثنیہ کو یاء کے ساتھ لکھا جاتا ہے اوراس کے تثنیہ کو یاء کے ساتھ لکھا جاتا ہے اوراس کے تثنیہ کو یاء کے ساتھ لکھا ہے فراء فرماتے ہیں کہ' رہاء'' کو قرآن میں وآؤ کے ساتھ لکھا ہے فراء فرماتے ہیں کہ' رہاء'' کو قرآن میں وآؤ کے ساتھ لکھا ہے فراء فرماتے ہیں کہ واؤ کے ساتھ اس خوا نے درائ کی اللہ جازنے خط اہل جیرہ سے سکھا ہے، اوران کی لغت میں'' رہو'' واؤ کے ساتھ ہے' تو انہوں نے خط کی

صورت اپنی نفت کے مطابق ان کوسکھائی۔فراءفر ماتے ہیں کہ ابوسیلمان العدویٰ نے اسی طرح اس کو پڑھا ہے اور ابوحمز ہ اور کسائی نے امالہ کے ساتھ پڑھا ہے بیوجہ راء کے کسرہ کے۔اور باقی حضرات نے "تفخیم" کے ساتھ پڑھا ہے بوجہ با کے فتحہ کے۔فراءفرماتے ہیں

لہذااس کو واؤ، الف، اور یاءُ تینوں کے ساتھ جائز ہے۔

شرح السندميں ہے كەعبدالله بن سلام فرماتے ہيں كەرباميں بهتر را كاكناه ہيں رسب سے چھوٹا بيہ ہے كه آ دى اسلام كى حالت ميں

ا پنی مال ہے زنا کرے،اورر با کےالیک درہم کا گناہ ،تینتیس ۳۳ مرتبه زنا ہے زیادہ ہے۔اورفر مایا کہاللہ قیامت کے دن نیک وفاجر کو گھڑے ہونے کی اجازت دیں گےسوائے سودخور کے ۔پس وہ کھڑانہ ہو گا گراس شخص کی طرح جس کو جنات کے اثر کے اثر نے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔

## الفصلالاوك:

# سود لینے دینے والے پرلعنت

۱۲۸۰ عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الرِّبَاوَمُوْ كِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءً \_ (رواه مسلم)
احرجه مسله في صحيحت ١٢١٩ ١ الحديث رقم (١٠١ ـ ١٩٩٨) ـ والترمذي في السنن ١٢١٣ الحديث رقم ١٢٠٦ .
ترجمك: "حضرت جابرٌ كَتِ بِين كرسول اللّهُ تَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ ال

آتشوبی : اکل الربا: ہے مرادسود لینے والا ہے اگر چہوہ نہ کھائے کھانے کے ساتھ خاص اس لئے کیا کہ کھانا نفع اٹھانے کی بڑی انواع میں سے ہے۔جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:﴿إِن اللّٰذِين يَا کلون اموال البتامٰی ظلمًا﴾ [النساد: ١٠] (بلاشبہ جولوگ تیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں )۔

و مؤ کلہ : ہمزہ کے ساتھ ہےاور ہمزہ کوواؤ ہے بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ مراد سود دینے والا ہےاں شخص کو جوسود لے رہاہو،اگر چہ وہ اس میں سے نہ کھائے۔''اکل'' کی تعبیراس لئے اختیار فر مائی کہ یہی زیادہ غالب ہے یا بعظم منافع میں سے ہے،جیسا کہ پہلے گزرا۔

خطابی فرماتے ہیں' آپ نے سود کھانے والے اور کھلانے والے کو برابر قرار دیا ہے، اس لئے کہ ہرا یک دوسرے کی معاونت اور شرکت ہے، ہی سود کھانے تک پہنچتا ہے۔ پس یہ دونوں گناہ میں بھی شریک ہوں گے جیسے کفعل میں شریک ہیں۔ اگر چہان میں سے ایک اچھی حالت والا ہے بعجہ نقصان کرنے کے، پس اللہ پاک کی حدود ہیں اچھی حالت والا ہے بعجہ نقصان کرنے کے، پس اللہ پاک کی حدود ہیں ان سے تجاوز کرنا کسی بھی حالت میں ، آسانی کی حالت۔ ان سے تجاوز کرنا کسی بھی حالت میں ، آسانی کی حالت۔ اور ضرورت بھی کسی درج میں اس کی نہیں پڑتی کہ وہ کسی کوسود کھلائے اس کئے کہ وہ اپنی حاجات کو اس کے راستوں سے پورا کرسکتا ہے دوسرے معاملات اور بیچ وغیرہ کے ذریعے۔

ا مام طبی رحمداللہ فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ اضطرار وینے والے کو لاحق ہو، پس اس کو جائے کہ وہ صریح سود سے احتراز کرے اور معاملات کی کسی اور قتم سے اپنی ضرورت کو پورا کرئے اللہ کے اس ارشاد کی وجہ سے : ﴿ واحل الله البیع و حرم الربا ﴾ البفرة - ٢٧٥] (اور اللہ تعالیٰ نے بیچ کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے ) مگر شدید خوف اور ڈرکے ساتھ ، کہ شاید اللہ پاک اس کے ساتھ ورگز رکا معالمہ فرمالیس ، کیکن سود خور ایسانہیں ہے۔

و کاتبه و شاهدیه: امام نوویٌ فرماتے میں کہ پیقریج ہے کہ سود لینے دینے کے معاملہ کی کتابت اور گواہی دونوں حرام ہیں چونکہ اس میں باطل کی اعانت ہے۔اور بیلوگ بنیا دی طور پر گناہ میں برابر کے شریک ہیں اگر چدمقدار کے لحاظ سے مختلف ہوں۔

تخ یج اسلم کے علاوہ ابوداؤد، ترفدی، ابن باجدنے بھی اس کو ابن مسهود سے روایت کیا ہے۔ اور مسلم نے ابن مسعود سے صرف "اکل الربا و مو کله او سام الله الربا و اکله و مؤکله و کاتبه و شاهده و هم يعلمون "۔

٨٠ ١٨ : وَعَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اَللَّهِ عَلَىٰ اَللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢١١/٣ الحديث رقم (٨١\_١٥٨٧)\_

ترفیجہ نے ''اور حضرت عبادہ ابن صامت 'کہتے میں کہ رسول الترکیائیڈ آئے نے ارشاد فرمایا: ''سونا' سونے کے عوض اور چاندی کے عوض اور جو جو کے عوض اور جو کہ جو کہ خوات کہ اس کے عوض اور کی میں مثل بہ شال کے عوض اور کی میں مثل بہ شال کے عوض اور کے ساتھ ہوں اور کے ساتھ ہوں اور کے ساتھ ہوں کو جو کہ جو ک

تشويح: الذهب: رفع كساته برهاجائية "يباع" فعل مقدر بوگااور نصب كساته بوتو" بيعوا" فعل مقدر بوگا البر: باء موحده كضمه كساته بمعنى حنطة

امام نووی فرماتے ہیں کہ وہ علت جوان چھاشیاء میں حرمت رہا کیلئے سب ہاں میں علماء کا اختلاف ہے۔امام شافعی کے زدیک سونے اور چاندی میں رہا کی علت شمنیت ہے، لیں ان کے مسلک کے مطابق سونے ، چاندی کے علاوہ موز ونی چیز وں میں مثلاً لوہا، تا نبا وغیرہ میں رہا کا تھم جاری نہ ہوگا، بوجہ معنی ''شمنیت' کے نہ ہونے کے، لیکن باقی چار چیز وں میں رہا کی علت محض ''مطعومیت' (یعنی صرف غذائیت) ہے۔لہذاان کے مسلک میں تمام مطعومات میں خواہ وہ غذاہوں 'خواہ میوہ جات ہوں خواہ او ویہوں مثلاً اعلیٰ اور سقمونیا رہا کا تھم جاری ہوگا۔ اور وہ چیز جواکیلی کھائی جاتی ہو، یاکی دوسری چیز کے ساتھ ملاکر کھائی جاتی ہو، پس زعفران میں بھی صبح قول کے مطابق رہا کا تھم جاری ہوگا۔

امام ما لک رحمہ اللہ کے ہاں سونے اور جاندی میں امام شافع کی طرح شمنیت علت ہے اور باقی جارچیزوں میں رباکی علت قوت مدخر (محفوظ رہنے والی غذا) ہونا ہے۔اس لئے امام مالک کے ہاں شمش اور بغیر جیلکے کے جومیں ربا کا تھم جاری ہوگا اس لئے کہ یہ بھی گذم اور جو کی طرح ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سونے اور جاندی میں ربا کی علت وزن ہے اس لئے ہراس چیز کے باہمی لین دین میں ربا کا حکم جاری ہوگا جوموزون ہو، جیسے تانبا، لوہا، وغیرہ ۔ اور باتی جار چیزوں میں ربا کی علت کیل ہے اس لئے ہراس چیز میں ربا کا حکم جاری ہوگا جو مکیلی ہوجیسے چونا، اشنان وغیرہ ۔

امام احمد بن صبل رحمہ اللہ کے ہاں اور امام شافعیؒ کے قول قدیم میں ، آخری جار چیزوں میں رباکی علت عذائیت ، وزن اور کیل ہے۔ پس ان کے ہاں تو خیرہ میں رباکا حکم جاری نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مماثلت عام ہے قدر کو بھی شامل ہے بخلاف مساوات کے ، لینی عوضین کا مساوی ہونا مقد اراور قبضہ میں ۔

یدا بید :اس سے معلوم ہوتا ہے توضین کافی الحال اورمجلس عقد ہی میں قبضہ کرنا کرنا ضروری ہے۔اور بید دنوں ان تین شرطوں میں سے ہیں کہ پہلی شرط وزن اور کیل میں مماثلت ہے ٔ دوسری شرط توضین پر قبضہ کرنے کی مجلس ایک ہوجس میں تفرق ابدان نہ ہو، تیسری شرط حلول (نقذ) ہے کہ بینچا (ادھار) نہ ہو۔

فاذا الحتلفت هذه الاصناف ..... : امام توریشتی فرماتے ہیں کہ ہم نے مصابح کے بہت سارے ننحوں میں پایا ہے کہ لفظ ''اصناف'' کوکراس کی جگہ'' اجناس'' لکھا ہوا ہے۔اوراس صدیث کومسلم نے روایت کیا ہےاوراس میں''الاصناف''کا لفظ ہے نہ کہاس کے علاوہ ۔ ہیں اس کو بعض کا تبول کا تصرف مجمعتا ہوں ، کہ ان کے گمان میں لفظ' اجناس' زیادہ تیجے ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ہرایک چیز ایک علیحہ ہبن ہے۔ اورصنف ، جنس سے خاص ہوتی ہے ، کیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس مقام پراصاف زیادہ اچھا ہے ، اس لئے کہ آپ کا ارادہ اس جنس کو بیان کرنا ہے ، جس میں رہا کا تھم جاری ہوتا ہے ، پس آپ نے اس کی مختلف اصاف ذکر فرما دیں ، علاوہ ازیں عرب بعض قریب المعنی الفاظ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ (انتھی) مطلب سے کہ جس کسی چیز کو مخالف جنس کے بدلے بیاحا ہے کہ اگر حدوہ علیت میں مشترک ہومثلاً گذم کو جو کے بدلہ میں بیجنا کہ اس کو تفاضل کے ساتھ بیجنا جائز ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس

یچا جائے اگر چہوہ علت میں مشترک ہومثلاً گندم کو جو کے بدلہ میں بیچنا کہ اس کو تفاضل کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔اور یہی مطلب ہے اس قول کا''فبیعو اسکیف شنتہ''لیکن گزری ہوئی شرطوں میں سے آخری دوشرطوں کا بیان بھی ہوناضر دری ہے، بوجہ اسکلے قول کے۔ اذا کان: اسم کان''بیچ''ہے۔

یدا! بید یا ایمنی فی الحال ہوائ مجلس میں قبضہ ہو،ایک کی دوسرے سے جدائی سے پہلے۔

٢٨٠٩: وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثْلًا بِمَثْلٍ يَدًّا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبُى الآخِذُ وَالْمُعْطِىٰ فِيْهِ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢١١/٣ الحديث رقم (٨٦\_ ١٥٨٤)

تر جہاہ: ''اور حضرت ابوسعید خدری گئے ہیں کہ رسول اللہ کا گئے ارشا و فرمایا: '' سونا' سونے کے عوض اور چاہدی' چاندی کے عوض اور اللہ عن اللہ کا لین وین عوض اور گندم کے عوض اور جو جو کے عوض اور کھجور کے عوض اور نمک ' نمک کے عوض میں اگر ویا جائے تو ان کالین وین ساوی اور دست برست ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جس نے (ایسانہیں کیا بلکہ) زیادہ ویایا زیادہ طلب کیا تو گویا اس نے سودلیا' سود لیے والا اور دینے والا اس (گناہ میں ) برابر ہیں' ۔ (مسلم)

کنشومی : قوله :الذهب بالذهب سدا بید : زین العرب کتے ہیں که اس حدیث میں چیر ۱ سودی چیز ول کا ذکر ہے، لیکن رباصرف ان چھے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکه ان کواس لئے ذکر کیا ہے تا کہ دیگر اشیاءکوان پر قیاس کرلیا جائے۔

فیمن زاد: کومقدم کیااس کئے کہ معاملہ اس کے اختیار میں اولی ہوتا ہے' فقر دیا ہے بعض مرتب کہیں کہیں کہ اور اس میں اقترک دیارتی پیشتی جہ اور ف

فقد اربلی: یعنی اپنے آپ کوسودی معاملہ میں داقع کر دیا ،تورپشتی رحمہ الله فرماتے ہیں اس کامعنی ہے کہ ربا کامعاملہ کیاا ورسود دیا ، اورلفظ کامعنی ہیہے کہ اس کودیئے ہوئے سے زیادہ لیا۔'' ربا الشنبی یو ہو'' سے ماخوذ ہے ،جمعنی زاد۔ مار مند میں کر سے سے سے سے رکامی کی سے دونہ کے اس میں ہوئی ہو ہو '' سے ماخوذ ہے ، جمعنی زاد۔

طبی فرماتے ہیں کہ شاید ہے کہنے کی وجہ یہ ہو کہ اس نے ایک فعل حرام کاار تکاب کیا ہے، اس لئے کہ جس نے دس مثقال جاندی ایک مثقال سونے کے بدلے خریدی تو اس نے زیادہ لیااور بیر بانہیں ہے۔

٠١٨١٠ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِغْلًا بِمِغْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعُضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْمَورِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

بعض ولا تبيعوا الورى بالوري إلا متار بمثل ولا تستقوا بعضه على بعض ولا تبيعوا بمها عاب بسجر (متفق عليه وفي رواية) لا تَبِيْعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ الاَّ وَزُنَّا بِوَزُنِ. احرجه البحاري في صحيحه ٢٧٩/٤ الحديث رقم ٢١٧٧ـ ومسلم في (٢٠٨/٣) الحديث رقم (٢٠٨/٥).

والنسائي في السنن ٢٧٨/٧ الحديث رقم ٤٥٧٠ ومالك في المهيِّطأ٢٣٢/٢ الحديث رقم ٣٠ من كتاب البيوع.

تروجه که: ''اور حفرت ابوسعید خدری کیتے میں که رسول الله تک گیری نے ارشاد فر مایا: سونے کوسونے کے عوض فروخت نه کرد گرید که دونوں وزن میں مساوی ہوں اور دونوں میں کی بیشی نه کرو' ای طرح جاندی کو جاندی کے عوض میں فروخت نه کرد مگریہ کہ دونوں مسادی ہوں اور وونوں میں کی بیثی نہ کرونیز ان (سونے اور چاندی) میں سے کی غیر موجو و چیز کوموجو د چیز کے عوض نہ بچو۔ (بخاری وسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ سونے کوسونے کے عوض اور چاندی کوچاندی کے عوض باہم مساوی وزن میں بیچو۔

المشروبی : ولا تشفو ا: پہلے حرف کے ضمہ دوسرے کے کسرہ اور فاء کی تشدید کے ساتھ ، ماقبل کیلئے تاکید ہے۔

بعضہا: امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضمیر فیسب کی طرف راجع ہے ، اور فیسب ایک معروف جو ہرہے ، اور بھی اس کومؤنث بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ (انتہٰی )

قاموں میں ہے کہ' ذھب'' تبو (سونے کے ڈھیلے) کو کہا جاتا ہے بیمؤنث ہے اوراس کا واحدتاء کے ساتھ' ذھبة'' آتا ہے۔ حدیث میں' ذھب' سے مرادوہ ہے جو' تر' اوراس کے علاوہ سب کو شامل ہو، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ تانیث جنس کیلئے ہے، یہ بتانے کیلئے کہ شرعاً سونے کی مختلف اقسام کی تمیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا مطلب یہ ہے: لا تو ید وافی البیع بعض العین البیعة التی ھی الذھب علی بعض کتم زیادہ نہ کروبیج میں بعض متعین ہی کو جو کہ ونا ہے بعض پر۔

شرح السندمیں ہے کہ بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے جو مخص سونے کے زیور کا سونے کے ساتھ تبادلہ کریے تو بیہ جائز نہیں ہے گرید کہ وزن میں برابر سرابر ہو، زیور کی بنائی لینی جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بیسو نے کوسونے کے بدلے میں بیچنا ہے (اوراس میں زیادتی جائز نہیں ہے۔ ) المورق: راء کے کسرہ کے ساتھ، اور سکون کے ساتھ بھی پڑھا جا تا ہے، چاندی کو کہتے ہیں۔

مورق کومؤنث ذکر کیا ہے اس لئے کہ مینمعنی 'نفعہ'' ہے۔ ولا الورق: ''لاَ' کی زیادتی تاکید کیلئے ہے۔

الا وزنا بوزن : أى موزونين وزنا مقابلا و مماثلا بوزن\_

ا ٢٨١: وَعَنْ مَعْمَوِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ظِلْظَافَةَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مَثَلًا بِمَثَلٍ. (رواه مسم) اعرجه مسلم في صحيحه ١٢١٤/٣ الحديث رقم (٩٣- ١٥٩٢).

**توجہ لیے**''اور حضرت معمر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا کہ غلہ کے عوض غلہ باہم مسادی ہونا چاہیے(بعنی غلہ کوہم جنس غلہ کے بدلے میں اگر لیادیا جائے تو بیالین دینے برابر سرابر ہونا چاہئے )۔(مسلم)

تشریج: الطعام: ہر کھانے کی چیز کو طعام کہا جاتا ہے، اور بھی اس کا اطلاق گندم پر بھی ہوتا ہے، اگر یہاں مراد گندم ہوتو دوسری اشیاءکواس پر قیاس کیا جائے گاجنس کے متحد ہونے کے وقت اور اگر مراداس سے کھانے کی چیز ہوتو پھر یہ مشر دبات کو بھی شامل ہو گا، پس اگلے الفاظ'' مثلاً بمثل''کی بناء پر اس کوجنس کے متحد ہونے پرمحمول کیا جائے گا۔

المراز وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّعِيْرِ وِبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعِيْرِ وِبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعِيْرِ وَبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعْمِر وَبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعْمِ وَبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعْمِ وَبَا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعْمِ وَبَا إِللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

تُوجہ کے:''اور عمر کتے ہیں کدرسول اللّہ مُنَّا لِيَّمْ نَ ارشاد فرمایا: سونے کوسونے کے عوض جاندی کو جاندی کے عوض گندم کے عوض جو کو جو کے عوض جو کو جو کے عوض جو کو جو کے عوض کی محور کو مجور کے عوض ادھار خرید و فروخت کرنا سود ہے کین اگر دست بدست ہوتو جائز ہے۔ (بخاری دسلم)

قشر و بھی : ھاء: مراور قصر، دونوں کے ساتھ ہے، اسم فاعل 'معنی' ' خذوا' ہے، لیکن مدکے ساتھ زیادہ فسیح اور مشہور ہے، اور ہمزہ مفتوح ہے اور کسرہ کے ساتھ کی کہا گیا ہے۔ (اس کو ذکر کیا ہے امام نوویؒ نے ) سیوطی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہاس کی اصل'' ھاك"

ہے بمعنی حد ، کاف کوحذف کیااوراس کے عوض میں مداور ہمزہ کولایا گیا (انتخا) کیکن اس میں تسامح ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ و ہاء: یعنی قبضہ کیا جائے اور لیے جا کیں اسی مجلس میں ، جدائی سے پہلے اس طور پر کہ ایک کہے یہ لے اور دوسرا بھی بھی کہ بعض کہتے میں کہ اس کا معنی ہے ' لے اور دے''۔اس حدیث میں دلیل ہے بچے تعاطی کے بیجے ہونے کی یہاں تک کہ فیتی اشیاء میں بھی۔ ابن الہمام کی شرح میں ہے کہ ابو معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان تو ربی رحمہ اللہ کود یکھا کہ وہ اناروالے کے پاس آئے ،اس کے پاس میسے رکھے انارلیا اور کوئی بات کئے بغیر چلے گئے۔

فائق میں ہے کہ' تھاء'' ہم صوت ہے بمعنی خد، اورای سے اللہ تعالی کا بیقول ہے ﴿ هاء م اقرؤ ا کتابیه ﴾ الحاقة ١٩ ]

ماکئی فرماتے ہیں'' هاء'' کاحق بیہ کہین' الآ' کے بعدواقع ندہو، جیسے' خد''، الآ کے بعدواقع نہیں ہوتا، اوراس صدیث میں
اس سے پہلے تقدیری عبارت مانا ضروری ہے، وہ اس کے ساتھ کی ہوگا۔ تو گویا تقدیری عبارت یوں ہوں گی: ولا الذهب بالذهب
الا مقولا عنده من المتبایعین هاء وهاء ۔ امام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے، اور
مشنی مندمقدر ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: بیع الذهب بالذهب وباقی جمیع المحالات الا حال المحضور و التقابض ۔ تو
هاء وهاء کنابیہ تقابض سے اس لئے کہ بیاس کالازم ہے۔

٣٨١٠ وَعَنُ آبِيْ سَعِيْدٍ وَآبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ هُ بِعَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ اكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالنَّلَاثِ فَقَالَ اكُلُّ تَمْدِ خَيْبَرَ هِعِلَا اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالنَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ بِعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْدًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلُ ذَالِكَ ـ (منفذ عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٣٩٩/٤ الحديث رقم ٢٢٠١\_ ومسلم في (١٢١٥/٣) الحديث رقم (٩٥\_ ١٥٩٣). والمسائي في السنر ٢٧١/٧ الحديث رقم ٤٥٥٣ والدارمي في ٣٣٥/٢ الحديث رقم ٢٥٧٧\_ ومالك في الموطأ٢٣/٢ الحديث رقم ٢١ من كتاب البيوع\_

تورجہ له: '' حضرت ابوسعیدٌ اور ابو ہر پرہٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه تَاکِیْتُوْم نے ایک شخص کو خیبر کا گورز بنا کر بھیجا چنا نچہ جب وہ شخص وہاں ہے والیس آیا تو آپ مَنْ الْحِیْوَم کی خدمت میں بہت عمد ہتم کی مجبوریں لے کرحاضر ہوا۔ آپ مَنْ اللّه اللّه کا تو ہمجوریں و کیوکراس ہے بوچھا کہ کیا خیبر کی سب مجبوریں ایس ہی اچھی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کنہیں! یارسول اللّه! اللّه کی تیم (سب مجبوریں ایس نہیں ہوتیں) بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو صاع (خراب) مجبوروں کے عوض میں ایک صاع اچھی محبوریں اور تین صاع (خراب) محبوروں کو ملا مجبوروں کے عوض دوصاع اچھی محبوریں لے لیتے ہیں۔ آپ مَنْ اللّه اللّه الله ایسانہ کرو بلکہ پہلے تمام (خراب) محبوروں کو ملا کہ جوروں کو ملا کہ پہلے تمام (خراب) محبوروں کو ملا کر در ہمول کے عوض دوصاع اچھی محبوریں لے لیتے ہیں۔ آپ مَنْ اللّه کھی محبوریں خریدو' ۔ ادر پھر فر ہایا جو چیزیں تراز در یعنی وزن) کے کر در ہمول کے عوض فروخت کر واور پھر ان در ہمول کے عوض اچھی محبوریں خریدو' ۔ ادر پھر فر ہایا جو چیزیں تراز در یعنی وزن) کے فرید کے در جوتی فروخت کر واور پھر ان در جمول کے عوض انہوں کے عوض انہوں کے مور یہ خریدو' ۔ ادر پھر فر ہایا جو چیزیں تراز در یعنی وزن) کے فرید کو در جوتی کی جو میں جن ۔ ( بغاری و سلم)

**کمشریتی**: بتمو جنیب: اضافت کے ساتھ بھی ہے اور عدم اضافت کے ساتھ بھی ہے ٹانی زیادہ سیجے ہے۔ جنیب: جیم کے فقہ'نون کے کسرہ اوریاء کے سکون کے ساتھ ہے ، اور آخر میں باء ہے۔ تھجور کی انواع میں سے عمدہ قتم ہے۔ والمصاعین بالفلاث: ممکن ہے کہ بیافتلاف اس کے وجود کی قلت و کشرت کی وجہ سے ہو، یا نوع اور جنس کے اختلاف کی وجہ ۔

فقال لا تفعل: یعنی اس طرح نه کرو، اور جو ہوا تھا اس پرآپ نے ان کا مواخذہ نہیں کیا، اس لئے کہ وہ اس کی حرمت ہے ناواقف تھے۔صحابہ آپ مَنَا اَلْیَا َ کَا کُن ندگی میں تھے، جوشریعت کے افشاء کا وقت تھا اس لئے وہ معذور تھے بعض فروعات کے بارے میں جو جن سے وہ واقف نہ تھے، جیسا کہ اس مسئلہ میں ہے۔ مطلب حدیث یہ ہے کہ آپ عمرہ محجور کو دوسری محجور کے بدلے میں نہ خریدیں مگر برابرسرابر، اگر چدان میں سے ایک دوسرے سے عمدہ ہو، بلکہ جب آپ ایک شم کو دوسری کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ بیچنا چاہتے ہوں، تو المجمع : محبور کی ہروہ تسم جس کا نام معلوم نہ ہو، یاردی محبور کو یاان محبور دل کی گئے ہول آپس میں ہو، یاردی محبور کو یاان محبور دل کی گئے ہول آپس میں اور اس میں رغبت نہ ہو، اور جو ملائی گئی ہول آپس میں اس کے گئیا ہونے کی وجہ سے ۔ باللد داھم مطلب میہ ہے کہ اس چیز کے بدلے بیچوجوا موال ربویہ میں سے نہ ہو۔

منل ذلك: رفع كے ساتھ متبداء مؤ خر ہے۔ اور بعض ننخوں میں نصب كے ساتھ ہے۔ مصدر محذوف كيلئے صفت ہے۔ اى قال فيد قولاً منل ذلك، يعنى جس طرح كميل كے بارے ميں فرمايا تھا كہ اس ميں جوغير جبيد ہے اس كو بيچا جائے پھراس كى قيمت سے عمدہ محور خريد ليس اليكن عمدہ كور خريد كي ساتھ د

شرح السنة میں ہے کہ علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مخص کا ارادہ اموال ربویہ میں سے کسی چیز کواس کی جنس سے تبدیل کرنے کا ہوا دراس کے بدلے زیادہ لے توبیہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی جنس کو تبدیل کرلے اور جواس نے خریدا ہے اس کوقبض کرکے پھر اس کوزیادہ قیمت پرینچاس قیمت سے جواس نے دی ہے۔

ا ہام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حنفیہ نے اپنے فرہب پر استدلال کیا ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں کیل اور وزن کا ذکر کیا ہے۔

امام طبی رحمداللد فرماتے ہیں کہ حنفیہ کا طریقہ استدلال اس طرح ہے کہ حدیث عبادہ میں اصناف فدکورہ میں علت ربا کیل، اور وزن بیان کی ہے، نہ کہ غذائیت اور ثمنیت ،اس لئے کہ آپ علیہ السلام نے تھجور کا تھم بیان کیا جو مکیلی ہے، اور اس کے ساتھ تھم میں وزن کی جانے والی اشیاء کو ملایا، اوراگر علت رباغذائیت اور ثمنیت ہوتی تو آپ اسطرح فرماتے وفی النقد منل ذلك ، کہ نفتری میں بھی اس طرح ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث میں در حقیقت راہ نمائی ہے اس شخص کیلئے جوراہ راست کھو چکا، اور سود میں پڑگیا ہو۔ پس اس حدیث میں اس کی راہ نمائی کی ہے سود ہے چھڑکار ہے کیلئے عمل کے طریقہ کے ساتھ، اور مفہوم اس حدیث میں بالکل مسدود ہے۔ (انہیٰ) ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ جب آپ فور کریں گے اس جواب پرتو آپ پر بین طاہر ہو جائے گا کہ بیراہ راست سے انحراف اور عدول ہے، بیحدیث ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے جس پر فروعات کی بنیاو ہے۔ امام نودی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمار ہے اصحاب نے استدلال کیا ہے، کہ مود کے مقصدتک پہنچنے کیلئے لوگ جو حیلہ کرتے ہیں وہ حرام نہیں ہے، اور اس کی صورت بیہ کہ جب ایک آدمی دوسرے کوسور ۱۰۰ درہم وینا جا ہتا ہو، دوسو کے بدلے ، تو بیاس کوایک کپڑا دوسوکا بیچے اور پھر وہی کپڑا اس سے سودر ہم کا خرید لیے۔ اس لئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے: "بع ھذا و اشتو بغصنہ من ھذا" کہ بیزیج دے اور اس کی قیمت سے بیخرید لے، بید حیلہ مام شافعی کے ہاں جرام نہیں ہے۔ امام مالیک اور امام احمد حجم الله فر ، تے ہیں کہ بیجرام ہے۔ (انہیٰ)

قول اول امام اعظم رحمه الله اوران كتبعين علماء امت كاند جب ب-والله اعلم

ا مام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام احمہ کے قول کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے جس کورزین بن ارقم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے 'حضرت ام انس سے کہوہ کہتی ہیں کہ رزین بن ارقم کی ام ولد حضرت عائشہ کے پاس آئی ،اور بونی کہ میں نے زید کو آٹھ سود رہم کی لونڈی بچی عطاء (لیحن تخواہ) تک ،اور مدت پوری ہونے سے پہلے پھر میں نے اس سے چیسو کی خرید لی میں نے اس کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ اگرتم اس کو فروخت کرو گے تو میں اس کو تجھ سے خریدوں گی ،حضرت عائشہ نے فر مایا، کہ بہت براہے جو تو نے بچا اور بہت براہے جو تو نے بچا اور بہت براہے جو تو نے بچا اور بہت براہے جو تو نے بیا اگر اس معاملہ سے تو بنہیں کی ، تو اس عورت نے حضرت عائشہ نے کہا ، تو پھروہ کیا کرے 'وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت عائشہ نے میں کیا تھا اگر اس معاملہ سے تو بنہیں کی ، تو اس عورت نے حضرت عائشہ نے میں کیا تھا اگر اس معاملہ سے تو بنہیں کی ، تو اس عورت نے حضرت عائشہ نے میں کیا تھا اگر اس معاملہ سے تو بنہیں کی ، تو اس عورت نے حضرت عائشہ نے میں کیا تھا اگر اس معاملہ سے تو بنہیں کی ، تو اس عورت نے حضرت عائشہ نے کہا ، تو پھروہ کیا کرے 'وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا ، تو پھروہ کیا کرے 'وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا ، تو پھروہ کیا کر سے 'وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت عائشہ نے بھروں کیا کہ دیا جو تو نے خرید اور کیا تھا اگر اس معاملہ سے تو بنہیں کی ، تو اس عورت ہے دھورت کہتی ہے کہا ، تو پھروہ کیا کہ دیا جو تو نہیں کی ہے کہا کہ تو بھر دیا کی سے کہت کی دھورت کہتی ہے کہت کی کی تو اس کو کہتی کی کہت کی دھورت کر بھرت کر کے کہ کی کر اس کی کے کر بھرت کی کر بھرت کی کر کر کے کہ کر کر بھرت کر کر بھرت کی کورت کہت کر بھرت کر کر کر بھرت کی کر بھرت کی کر بھرت کی کر بھرت کی کر بھرت کی کر بھرت کر بھرت کی کر بھرت کر

اس سے فرمایا"فمن جاء ہ موعظة من ربه فانتهی فله ماسلف و امرہ الی الله" پھر جس شخص کواس کے پرودگار کی طرف سے نصحت پینچی اوروہ بازآ گیاتو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اس کارہا۔حضرت عائشہ کے اس قول پرکسی نے رونہیں کیا حالا نکہ اس وقت صحابہ وافر مقد ارتیں موجود تھے۔

شرح السندمیں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کے جواب میں فرمایا ہے کہ اگریدروایت ثابت ہوتو حضرت عائشہ ّنے اس بیچ کو مدت عطء کی وجہ سے برا جانا،اس لئے کہ مدت غیر معلوم تھی۔ (انتماٰ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیچ اور شرط کو جمع کرنے کی وجہ سے حضرت عائشہ نے اس کونا پہند کیا ہو، یااس وجہ سے کہ یہ بیچ قبل القبض تھی۔ واللہ اعلم

سرت ما سدت الدور المرام شافعی رحمدالله فرمات میں که دهرت زید محال میں ،اور جب صحابہ کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو۔ تو ہمارا ند ہب قیاس ہوتا ہے ،اور قیاس حضرت زید کے ساتھ ہے۔امام طبی رحمہ الله فرمات میں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ نے مدت کے مجبول ہونے ک وجہ سال بھی ایک مرتبہ یا دومر تبددی جاتی ہے ، اور قیاس حضرت زید کے ساتھ ہے۔امام طبی ہے۔ اور اس کے کہ' عطاء' اس کو کہتے ہیں جو بیت المال سے سال میں ایک مرتبہ یا دومر تبددی جاتی ہے ، لکین عام طور پر بیا کی مقرروقت پردی جاتی ہے۔ اور اس پرحدیث میں ان دونوں کا بیتول بھی دلالت کرتا ہے :قبل حلول الا جل ۔ ملائل قاری فرمات میں کہ اور جود بھی اس میں ایک قتم کی جبالت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمار ہے زمانے میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

ورمیان جامعیت اور مناسبت میں بعد ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عاکشہ کا قول حضرت زید کے قول کے درمیان جامعیت اور مناسبت میں بعد ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عاکشہ کا قول حضرت زید کے قول کے ہے۔ اور اس دوایت کی وجہ ہے بھی ۔ احمد، ابوداؤد ، نے حضرت این عمر بھی سے کہ حضرت نید گئی تی کے فرمایا: ''اذا تبایعت ہالعین و احمد اللہ علیک ہذلا، لا ینز عد حتی تر جعوا الی و احد تم البحاد ، سلط اللہ علیک ہذلا، لا ینز عد حتی تر جعوا الی دین کہ بہت تر بھوڑ دو گو اللہ پاکتم پر ذات میں مطاکر دے گا اور اس وقت تک تم ہے نہیں ہنا ہے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نداوٹ آ وگے۔

العینیة : عین کے فتہ آ کے سکون اورنون کے فتہ کے ساتھ ہے ۔اس بنا کی صورت بیہوتی ہے کہا یک شخص کسی کوسا مان فروخت کر وے معلوم ثمن کے ساتھ معلوم وقت تک، پھراس قیمت ہے کم پرخرید لے جس قیمت پراس نے بیچا تھا۔

٣٨١٠ وَعَنُ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيّ عِلْهَ ۚ بِتَمْرٍ بَرْنِى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلْهَ هِمَ اَيْنَ هَذَا قَالَ عِنْدَنَا تَمُرٌ رَدِيٌّ فَبِعُتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا اَرَدُتَّ اَنُ تَشْتَرِى فَبِعِ التَّمُرُ بَبِيْعِ اَخَرَ ثُمَّ اشْتَوِبِهِ - (منفق عليه)

اعرجه البخاري في صحيحج ٤٩٠/٤ الحديث رقم ٢٣١٢\_ ومسلم في صحيحه ١٢١٥٠/٣ الحديث رقم (١٥٩٤/٩٦) والنسائي في السنن ٢٧٣/٧ الحديث رقم ٤٥٥٧\_

ر دی ء : '' فعیل "کےوزن پر''ر داء ق"سے شتق ہے،اس میں ہمزہ بھی پڑھاجا تا ہے''ر دی ء "اورادعا م کے ساتھ''ر دی

'' بھی پڑھا جاتا ہے وغام کے ساتھ مشہور ہے۔

اوہ: اصول معتمدہ میں ہمزہ کے فتحہ واؤکی تشدید اور تھا کے سکون کے ساتھ ہے۔ یہ کلمہ حسرت اور ندامت کیلئے کسی کو تکلیف ادر ملامت چنچنے کے وقت استعال ہوتا ہے۔ بعض ننوں میں واؤکے سکون اور تھاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ نہایہ میں ہے کہ آ دمی بیکمہ ہے تکلیف اور درد کے وقت کہتا ہے۔ یہ داؤکے سکون اور تھاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اور کبھی واؤکو الف سے تبدیل کرتے ہیں ، اور کہتے ہیں:"آہ من محذا" اور کبھی اس کو واؤکی مشددہ کے کسرہ اور تھاء کے سکون کے ساتھ ہولتے ہیں۔ اور بعض واؤکے فتح اور تشدید کے ساتھ ہیں۔ عین المو باتا کیواور تشدید کیلئے مکر دؤکر کیا ہے۔

یہ حدیث بھی پہلے والی حدیث کی طرح صرح ہاں حیلہ کے جواز پرجس کے امام ابوصنیفہ اُورامام شافعی قائل ہیں۔اس کی تفصیل سیہ ہے کہ آپ نے ان کو تھم دیاردی مجور کے فروخت کرنے کا دراہم کے ساتھ اوران دراہم سے عمدہ مجور خریدنے کا ،آپ کے اس تھم ،اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دو بارہ اس مشتری سے خریدے یا کسی اور سے ، بلکہ کلام کے سیاق سے ظاہریہ ہے کہ اس سے مرادوہی ہے جواس مشتری کے ذمہ تھا، ورنہ تو آپ اس کو بیان کرتے ،اس لئے کہ گفتگو کے ایسے مواقع میں تفصیل کوئرک کرنا، بات کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔ (ذکرہ ابن الملک)

النَّبِيُّ خِلْسَةَ بِعُنِيْهِ قَالَ جَآءَ عَبُدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ خِلْقَةَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَكُمْ يَشُعُرُ آنَّهُ عَبُدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ خِلْقَةَ بِعُنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ آسُوكَيْنِ وَلَمْ يَبَايِعَ آحَدًا بَعُدَهُ حَتَّى يَسْأَلُهُ آعَبُدٌ هُوَ آوُ حُرٌ. (دواه مسلم) النَّبِيُّ خِلْقَةَ بَعُدَهُ حَتَّى يَسْأَلُهُ آعَبُدٌ هُو آوُ حُرٌ. (دواه مسلم) اخرجه مسلم في صحيحه ١٢٢٥/٣ الحديث رقم (١٢٣ ـ ١٦٠٢) ـ والترمذي في السنن ١٠٠١٥ الحديث رقم ١٢٣٩ ـ ١٢٣٩ ـ وابن ماجه ٩٥٨/٢ الحديث رقم ٢٨٦٩ ـ

**تَشُربِيج**: قوله :فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة : ''بايع'' عاهد كِ<sup>مع</sup>َىٰ *كُوَّصُمَن بِ،اس لِكَ* اسَوُ''علیٰ'' كِساتهمتعدى *کيا*ـ

فجاء سیده یویده : اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں: اس کو تلاش کررہاتھا، یااس سے خدمت لینا جا ہتا تھا۔

ا مام نو وی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ ٹاٹٹیؤ کے مکارم اخلاق اور آپ کے احسان عام کا ذکر ہے، کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ اس غلام کونا کام ونا مرادوا لپس لوٹا دیا جائے جس نے ججرت کرنے اور آپ ٹاٹٹیؤ کمی صحبت میں رہنے کاارادہ کیا تھا۔

قوله :فاشتراه بعبدين أسودين :

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں مال ربامیں واخل نہیں ان کالین دین اس طرح کرنا کہ ایک طرف کم اور دوسری طرف زیادہ ہو جائز ہے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ علماء نے اس بنیاد پر بیر سئلہ بیان کیا ہے کہ ایک جانور دو جانوروں کے بدلے میں دست بدست لینا' وینا جائز ہے خواہ دونوں طرف سے ایک ہی جنس کے جانور ہوں یا دوجنس کے۔

رافع بن خدیج نے ایک اونٹ کو دواونٹو ل کے بدیے خریدا، پس ایک اونٹ اس کو (اس وقت ) و بے دیاا درکہا کہ دوسراان شاءاللہ کل تیرے پاس لا وُل گا۔سعید بن المسیب ؓ کے ہاں اگر دونوں جانور ما کول اللحم ہوں اور ذرج کرنے کیلیے خریدے جارہے ہوں تو اس صورت میں زیادتی کے ساتھ ان کالین دین جائز نہیں ہے،اگر چیجنس مختلف ہو۔

اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ آیا جانور کا جانور کے بدلے میں ادھارلین دین جائز ہے یانہیں؟ چنانچے صحابہ میں سے ایک جماعت اس کے عدم جواز کی قائل تھی، کہ بی مُنگالينيَّانے جانور کو جانور کے بدلے ادھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔خطا بی فرمات ہیں کہ اس نہی کی توجیہ میرے ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس بیچ ہے منع فر مایا جس میں دونوں طرف سے ادھار ہو، چونکہ یہ بیچ ا کائی ہے فبیل سے

ہو جائے گا جو کہ ناجائز ہے اور دلیل عبداللہ بن عمرو بن العاص کا قول ہے جواس باب کے آخر میں آ رہا ہے۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ حیوان کوحیوان کے بدلےادھار فروخت کرنااس وقت منع ہے کہ جب دونوں طرف سےادھار ہو،اوراس سے دونوں حدیثیں جمع ہوجاتی

اوربعض صحابہ نے اس کی اجازت دی ہے،اور بیمنقول ہے حضرت علی اور ابن عمر بھتے سے اور یہی امام شافعی کا قول ہے،اورانہوں نے دلیل پکڑی ہے۔عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ نبی مَا کَالْتُیَزُانے ان کولشکر کی تیاری کا تھم دیا، پس اونٹ ختم ہو گئے چنا نچیہ آپ نے ان کو تکم دیا کہ صدقہ کے اوٹوں میں سے لے لیں وہ ایک اونٹ دواونوں کے بدلے لے رہے تھے۔اوراس حدیث میں حیوان میں بیچ سلم کے جواز کی دلیل بھی ہے۔

اعبد هو او حو: ان الفاظ کی زیادتی مسلم حمیدی اور جامع الاصول مین نہیں ہے، کیکن شرح السنہ میں'' او حو'' کے لفظ کے اور مصابیح کے بعض شخوں میں''ام حو''ہے۔

ا مام طِبِیٌ فرماتے ہیں یہاں لفظ 'او'' کا بیان کے لئے ہونازیادہ احیما ہے،اس لئے کہ ''ام'' وہاں لایا جاتا ہے کہ جہاں دوامور میں ے کوئی ایک ثابت ہو، کیکن ان کے تعین میں ترود ہو، اور 'او "نفس ثبوت کے بارے میں سوال کیلئے آتا ہے، ای عبد نیته ثابتة او حر یته\_لینی کهاس کاغلام ہونا ثابت ہے، یا آ زاد ہونا۔

## تهم جبش اشياء كانتاوله

٢٨١٢ وَعَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ عِلْهِ عَنْ بَيْعِ الْصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِلَا يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التمر. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٦٢/٣ الحديث رقم (٤٢\_ ٥٣٠)\_ والنسائي في السنن ٢٦٩/٧ الحديث رقم ٤٥٤٧\_ تر میں اور حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْجَاء نے محبور کے معلوم شدہ وزن کے ذھیر کے عوض تھجوروں کے غیر معلوم شدہ وزن کے ڈھیر کے وض بیچنے سے ننع فرمایا ہے۔ (مسلم)

تشريع: الصبرة: صاد كي ضمه اور باك سكون كساته غلى كره هر كوكت بين جيم في كا دُهر موتاب-

من التمر: بيحال مي ' بيع الصبرة" ــــــ

لا يعلم مكيلتها : بيرعال ثاني ب-بالكيل !' البيع" كم تعلق ب-المسمى بعفت ب' الكيل" كى-

من التمو: ''الم سملي" ي حال ب- يعني آب في لين دين كي اس صورت منع فرمايا بكدا يك طرف تو تحجورول كي غیر عین مقد ِار کا ڈھیر ہواور دوسری طرف تھجوروں کی ایک معین مقدار کا ڈھیر ہو،اورجنس ایک ہو۔نثرح السندمیں ہےاموال ربو بیاپی جنس کے بدلےائکل سے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ حالت عقد میں برابری مجبول ہے پس اگروہ اس طرح کہے، میں آپ کے ساتھ چج ر ہاہوں اپنی گندم کا بیآ پ کی اس گندم کے ذھیر کے بدلہ جواس کے مقابل ہو یا کہے کہا ہے وینار کوآپ کے اس وینار کے بدلہ میں جواس کے برابر ہو، توبہ جائز ہے، جب دونوں طرف ہے اس مجلس میں قبضہ ہو، اور بڑے دینار اور بڑے ڈھیر کی زیادتی بائع کے لئے ہوگی ہاں جب جنس مختلف ہوتو پھر بعض کو بعض کے بد لے اٹکل کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے ،اس لئے کہان میں کمی بیش حرام نہیں ہے۔

## سونے کے خرید و فروخت کا مسکلہ

**تنشویی : قلادہ** : قاف کے کسرہ کے ساتھ۔وہ چیز جس کو گردن میں لٹکا یاجائے۔ خوذ : خاء مجمہ اس کے بعد راء اور پھر زاء ہے۔فصتلھا :تشدید کے ساتھ فقال : لا تباع : یہا انفی بمعنی نبی ہے۔

حتی تفصل: شرح السند میں ہے کہ بعض روایات میں ''حتی تمیز'' کے الفاظ ہیں۔ اور مرادیہ ہے کہ عقد میں تکینے اور سونے کی تمیز ہو جائے' نہ کہ بعض مبع کو بعض ہے الگ کرنا، اور اس میں دلیل ہے' کہ اگر کوئی شخص اموال ربویہ میں سے کوئی چیز اس کی جنس کے بدلے فروخت کرتا ہے ایک درہم اور چیز بھی ہو، مثال کے طور پر اگروہ فروخت کرتا ہے ایک درہم اور ایک کپڑ اور درہم اور ایک کپڑ ہے کہ بدلے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کپڑ اور درہموں یا دود بیناروں کے بدلے یا ایک درہم اور ایک کپڑ اوود رہم اور ایک کپڑ ہے کے بدلے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ معاملہ کی طرف میں اختلاف جنس بیلازم کرتا ہے اس کے مقابل کی تقسیم کو اس پر باعتبار قیمت کے۔ اور قیمت 'کہمعاملہ کی طرف میں دیتا (انہی ) نہی کی علت سونے کا سونے کے مقابلے میں ہونا ہے اور فضل ربا کے حصول کو لازم کرنے والی ہے۔ بخلاف اس صورت میں زیادت کا سونے کے علاوہ کے مقابلے میں ہونا متعین ہو، جیسا کہ ہمارے نہ جب کے تواعد کا تقاضا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ا مام طبی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ امام مالک کے ہاں درہم کوآ دھے درہم اور کچھے پیپیوں کے بدلے یا کچھ کھانے کے بدلے فروخت کرنا جائز ہے، چونکہ بیضر ورت کے درجہ میں ہےاوراس ہے زائد کووہ منع کرتے ہیں۔ (انتمٰیٰ )

این الہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہاشیاء خورد ونوش کوفر وخت کرنا جائز ہے، کیل کر کے بھی اور اٹکل سے بھی۔ یعنی بغیر ناپ وتول کے بلکہ صرف ڈھیر دکھا کرفر وخت کرنا بھی جائز ہے۔

اور''جزف'' لینے میں زیادتی کے معنی کیلے مستعمل ہے جیسا کہ عرب کا تول ہے: جزف لہ فی الکیل اذا کشر ۔اوراس کا مرجع
مساھلۃ ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ انگل ہے کسی چیز کوفروخت کرنا یہ مقید ہے ان اموال کے ساتھ جس میں ربا کا حکم جاری نہیں
ہوتا جب اس کواس کی جنس کے بد لے فروخت کیا جائے، باتی اموال ربوبہ جب ان کوفروخت کیا جائے اس کی جنس کے بد لے تو وہ انگل
سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ربا کا احتمال ہے، اور یہ حقیق ربا کی طرح منع ہے۔ ابن الہما م فرماتے ہیں کہ یہ جسی مقید ہے اس کے
ساتھ جوکیل کے تحت داخل ہو، اور جوکیل کے تحت داخل نہ ہوجیسے ایک لپ کودولپ کے بد لے فروخت کرنا تو یہ جائز ہے۔ فی اوئی صغریٰ
میں امام حمد سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک محبور کو دو کے بد لے فروخت کرنے کونا پہند کرتے تھے اور فر مایا کہ جوکثیر میں حرام ہے وہ قلیل میں بھی
حرام ہے۔

## الفَصَلْ لِثَانَ:

# سودکے بارے میں آپ ملا اللہ کا اللہ کا پیشکوئی

٢٨١٨:عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْظَى آحَدٌ إِلَّا اكِلُ الرِّبَا فَإِنْ لَمَا يَعْدُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِمٍ وَيُرُولى مِنْ غُبَارِمٍ. (رواه ابوداود والنسائى وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٧٤/٧ الحديث رقم ٥٦٠٠ وابن ماجه في ٧٥٧/٢ الحديث رقم ٢٢٥٤ ـ

تروج مله: 'حضرت ابو ہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه کَالْتَقَامُ نے ارشاد فرمایا: لوگوں پرایک ایساز ما نہ آئے گا جب سود کھانے والوں کے علاوہ اور کوئی باتی نہیں رہے گا اور اگر کوئی شخص سونہیں بھی کھائے گا تو اس تک سود کا اثر ضرور پہنچ گا۔ نیز (بعض کتابوں میں لفظ من بخارہ کی بجائے ) من غبارہ (بعنی اس تک سود کا گردوغبار ضرور پہنچ گا) نقل کیا گیا ہے'۔ (احمدُ ابوداؤڈنسائی' ابن ماجہ)

تشربی: قوله: لا يبقى احد الا اكل الربا: "آكل "صيغه اسم فاعل ب، يا ماضى كاصيغه ب، اورمشنى" احد "كى صفت باورمشنى منه كونه اكل الربا ـ إلى يه كناب صفت باورمشنى منه كونه اكل الربا ـ إلى يه كناب كل الربا ـ إلى يه كناب كل الربا ـ إلى يه كناب كل الربا ـ إلى الربا ـ إلى الربا ـ إلى الربا ـ كل الربا ـ إلى الربا ـ

اصابه من بىخارە: اورايك روايت ميں ''من غبارە'' ہے۔ لينى اس تك سودكا اثر پنتيجگا اس طور پر كه ده سودى معالم كا گواه ہوگا، يا كھنے والا ہوگا، يا سودخوركى ضيافت كو كھانے والا ہوگا، يا اس كا ہديہ لينے والا ہوگا، يعنى اگر كوئى مخفس سودكى حقيقت سے محفوظ ہوگا تو اس كے اثر سے محفوظ ندر ہےگا، اگر چەدە بہت كم ہى كيول نه ہو۔

امام طبی رحمداللد فرماتے ہیں کہ یہاں مشکنیٰ مندتمام اوصاف کوعام اور شامل تھا، تو تمام اوصاف کی نفی فرمادی موائے کھانے کا آ ہم بہت سارے لوگوں کود کیھتے ہیں کہ انہوں نے حقیقی طور پر سودنہیں کھایا تو چاہئے کہ اس سے مرادعموم مجاز ہو۔ پس بیشامل ہوگا حقیقت اور مجاز دونوں کو اس کے احداس کی تفضیل ذکر فرمائی کہ اگر وہ حقیقتا نہیں کھائے گا مجاز اُن تو بہر حال کھائے گا ہی ۔ 'بہتار ''اور'' غبار'' کوبطور استعارہ لائے ہیں' رہا کو آگ اور مٹی سے تشبید کی ہے۔

## مختلف انجنس چیز و ل کا دست بدست با همی لین وین

٢٨١١: وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْهِ ۚ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَ لَا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَلَا البُرَّ بِالْبُرِّوَ لَا الشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِوَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنِ يَدًّا بِيَلٍ وَلَكِنُ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَلٍ كَيْفَ شِنْتُمْ. (رواه الشانعي)

اخرجه النسائي في السنن ٢٨٤/٧ الحايث رقم ٥٦٠ ٤ وابن ماجه في ٧٥٧/٢ الحديث رقم ٢٢٥٤ -

تروج کملی:''اور حضرت عبادہ بن صامت گہتے ہیں کہ رسول اللہ گائی آئے نے ارشاد فر مایا: سونا سونے کے عوض ٔ چاندی چاندی کے عوض ' گندم گندم کے عوض 'جو جو کے عوض 'محبور کو مجبور کے عوض اور نمک کونمک کے عوض فر دخت نہ کرومگر یہ کہ وہ مساوی اور دست بدست ہوں۔جس طرح چا ہوخرید وفر دخت کرو۔ (نسائی)

تشريح: يدأبيد: يعن جلس مين قضدكيا گياموجمول كى جدائى سے بہلے،

کیف شنتم امام طِی فرماتے ہیں کہ لفظ لکن کاحق بیہ ہے کہ دوایے کلاموں کے درمیان واقع ہو، جونفی اورا ثبات کے اعتبار سے

ا الأدران متغایر ہو،ای لاتبیعوا النقدین و لا المطعومات اذا کانا متفقین 'لکن بیعو هما اذا اختلفا۔ بینی تم نفتری اوراشیاءخورد ونوش کو نہ پیچو جب وہ جنس کے اعتبار سے متفق ہول 'لیکن ان کو پیچو جب وہ جنس کے اعتبار سے مختلف ہوں ،اوراس قول میں'' الاسواء بسواء'' کا استثاء بیان رخصت کے طور پر ہے۔

اور "يدا بيد" بيتاكيد بي عينا بعين" كے لئے ، جيساك حديث سابق مين "سواء بسواء" تاكيد تقا" مثلاً بمثل" كيلئ

## خشک اور تازه تعیلوں کا تبادله

٢٨٢٠ : وَعَنُ سَعُدِ بْنِ آبِي وَ قَاصٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُنِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمُوِ بِالرُّطبِ فَقَالَ آيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبسَ فَقَالَ نَعَمُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَالِكَ

اخرجه ابو د اود في السنن ٢٥٤/٣ الحديث رقم ٣٣٥٩، والترمذي في ٥٢٨/٣ الحديث رقم ١٢٢٥، والنسائي في ٧٦٨/٧ الحديث رقم ٢٦٨/٧ الحديث رقم ٢٢٨ر الحديث رقم ٢٢٦٢ الحديث رقم ٢٢من كتاب البيوع واحمد في المسند ١٧٥/١\_

تر جمله: 'اور حفرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَّا يُنْظِّ سے سنا' آپ مُلَّا يُنْظِّ سے تازہ کھور کے عُض (خشک) کھور خرید نے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ مُلَّا يُنْظُ انے ارشاد فرمایا که'' کیا تازہ کھور خشک ہونے کے بعد کم ہوجاتی ہے''۔عرض کیا گیا کہ جی ہاں! چنا نچی آپ مُلَّا يُنْظُ انے اس طرح لين دين ہے نع فرمایا''۔

(ما لك ترندي ابوداؤ دُنسا كي ابن ماجه)

تشريج: "ينقص" نقص مي شتق ئي العارم به اور متعدى بهي جائز ب

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں استفہام سے مراد قضیہ کی حقیقت جاننانہیں ہے ( یعنی کہ وہ کم ہوتا ہے یانہیں) اس لئے کہ بیتو بالکل واضح می بات ہے جو وضاحت سے ستغنی ہے۔ بلکہ استفہام سے مراد تنبیہ کرنی ہے کہ خشک ہونے کی حالت میں مماثکث شرط ہے۔ پس تر اور خشک مجور کا تماثل کافی نہیں ہے تر ہونے کی حالت میں اور نہ خشک فرض کرنے کی حالت میں 'کیونکہ بیتو صرف ایک تخمینہ اور اندازہ ہے اس میں کوئی تعین نہیں ہے، پس اس حالت میں ایک کودوسرے کے بدلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور یہی اکثر علما کا فرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ "نے تر مجور کوخشک کے بدلے فروخت کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب کہ وہ کیل میں برابر ہوں۔ اور حدیث کو ادھار بیچنے پرمجمول کیا ہے۔ اس لئے کہ اس راوی سے روایت ہے کہ آپ مگا گئی نے تر مجبور کوخشک کے بدلے دھار فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ( انتخال ) اور اس پر قیاس ہے، انگور کو بیچنا خشک گوشت کے بدلے میں۔

## گوشت اور جانور کے باہمی نتباد لے کا مسکلہ

٢٨٢١:وَعَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ مُرُ سَلًا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِﷺ نَهٰى عَنُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ مِنْ مَيْسِرِ اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

اخرجه مالك في الموطأ٢/٥٥٦ الحديث رقم ٢٤من كتاب البيوع.

توجهه نواور عورت سعیداین میتب بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ رسول الله کالیونو کے جانور کے عوض میں گوشت کالین دین کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز حضرت سعید کابیان ہے کہ بید (جانور کے عوض گوشت کالین دین ) زمانہ جاہلیت کے جوئے کی ایک قسم تھی۔ (شرح السنة )

**تَنشريج**: قوله :نهلى عن بيع اللحم بالحيوان : <sup>حر</sup>كات كـساته ب،'حيوان''ا<sup>صل</sup>''حييان''ت*قاجيبا ك*ـقامو*ن* 

میں ہے،مرادنوع حیوان ہے۔میسو :سین کے *کسرہ کے ساتھ ہے۔قاموں میں ہے کہ''*میسو''یانرد سے کھیلنے کو کہتے ہیں یا ہر جوے کو کہتے ہیں۔اورسین کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے۔

مرادیہ ہے کہان سب میں لوگوں کے مال نا جائز طریقے سے کھائے جاتے ہیں۔اگر چہ کھانے کا طریقہ ان میں مختلف ہوتا ہے، کہ وہ کھیل کے ساتھ کھایا جاتا ہے،اوریہ ایک عقداور کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب حیوان کی بجج حیوان کے بدلے ادھار منع ہے تو یہ ہے بیامام شافع کی کے ندھب کے علاوہ دیگر ندا ہب پر بنی ہے۔اس لئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں حیوان میں رہا کا حکم جاری ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے گزرا۔

امام طبی دحمہ اللّٰه فرماتے ہیں که 'میسو" پسو ہے مشتق ہے۔اس لئے کہاں میں کسی آ دمی کامال آسانی اور سہولت کے ساتھ لیا میں میریث میں میں میں میں میں میں میں ایس کے ساتھ کیا ہے۔

جاتا ہے بغیر کسی کوشش اور تھکا ؤٹ کے ، یا''یسار'' سے مشتق ہے ،اس کئے کہ بیاس کے بیار (تو نگری) کوسلب کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جانور کے وض گوشت کالین دین حرام ہے ،خواہ گوشت اس جانور کی جنس کا پہویا

سی اورجنس کے جانور کا ہو، نیز چاہے وہ جانور کھایا جا تا ہو، یا نہ کھایا جا تا ہو۔امام شافعی کا یہی قول ہے۔ (انتی ) امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بیر جائز ہے، اور حدیث میں ممانعت کا تعلق دراصل گوشت اور جانور کے باہم لین دین کی اس

امام اسم ابو حلیقہ رحمہ اللہ ہے ہاں میہ جائز ہے ، اور حدیث یں نماعت کا سن درا سن کوست اور جانور نے باہم یان دین صورت سے ہے کہ جب لین دین دست بدست نہ ہو بلکہ ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو ،اس لئے کہ جو بعد میں دے گااس کا ضبط ممکن نہیں ہے۔

٢٨٢٢ وَعَنْ سَهُمَوَةَ بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّا لَيْ يَعَلَى الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْنَةً .

(رواه الترمذي وابوداود والنسائي وابن ماجه والدارمي)

اخرجه ابود اود في السنن ٥٣٨/٣ الحديث رقم ١٢٣٧، والترمذي في ٥٣٨/٣ الحديث رقم ١٢٣٧، والنسائي في ٢٩٢/٧ الحديث رقم ٢٩٢/٠ الحديث رقم ٢٩٢٠، والدار مي في ٢٣١/٢ الحديث رقم ٢٥٦٤، واحد في المسند ١٢٥٠٠.

توجها اور دهرت سره بن جندب کتے ہیں کہ نی کریم مَثَلَّقَتِم نے جانور کو جانور کے عوض ادھارلین دین کرنے سے منع فرمایا بے ' ۔ ( تر ندی ابوداؤ دُنسائی این ماجہ ُداری )

تنشر میں: نسینة: نون پر نتح، سین پر کسره یاء پر سکون پھر ہمزہ، اور آخر میں ھاء ہے۔ اس کی تحقیق پہلے گزر چی ہے۔

## غيرمثلي چيز ڪيوض لينے کا مسکلہ

٣٨٢٣: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ آمَرَهُ آنُ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَآمَرَهُ آنُ يَّاخُذَ عَلَى قَلَا نِصِ الصَّدَ قَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرِيُنِ اللَّى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. (رواه ابوداود)

اخرجه ابود او د في السنن ٢/٢٥٣ الحديث رقم، واحمد في المسند ١٧١/٢\_

ترفی کے ان اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص کے بارے میں مرون ہے کہ (ایک غزوہ کے موقع پر) نبی کریم مُنالِّیْنِ ان ان کو کھم دیا کہ لفکر کا سامان درست کرلو۔ (یعنی لفکر میں شامل ہونے کے لئے سواری اور ہتھیار وغیرہ تیار کھو) چنا نچہ اونٹ کم پڑگئے (یعنی حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص بھی شامل متھا ونٹ حاصل نہ حضنے اونٹ میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص بھی شامل متھا ونٹ حاصل نہ کر سکے ) تو آپ مَنَالِّیْنِ کُم دیا کہ ''وہ زکو ہ کے اونٹ کے عوض میں اونٹ (بطور قرض) لے لیں'' ۔ چنا نچہ وہ زکو ہ کے اونٹ آنے بک (کے وعدے پر) دواونٹ کے عوض ایک اونٹ لیا کرتے تھ'۔ (ابوداؤد)

تشريع: نفدت: نون كفتر في كره كاوردال كساته ب، بمعن فينت "اور 'نقصت "راور مصابح كنفول

میں 'فیعدت'' ہے آباء کے فتہ اور مین کے ضمہ کے ساتھ معنی دونوں کا قریب ہے۔

''قلانص''جمع''قلوص'' کی ہے۔جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔

حاصل سے ہے کہ انہوں نے اونٹ قرض لے کر لشکر کو کمل کیا ،اوراس کی ادائیگی زکوۃ کے اونٹوں سے کی۔

امام طیبی رحمه الله فرمات مین کهاس مین دواشکال مین:

(۱) کہ حیوان کوحیوان کے بدلے ادھار فروخت کرنا۔ (۲) مدت کامعلوم نہ ہونا۔ (انتمال)

این الملک فرماتے ہیں کدان کے ہاں مدت معلوم ہوتی تھی۔ادر بیر حدیث حیوان میں بیج سلم کے جواز پر دلالت کررہی ہے زیادتی کے ساتھ،ادریبی امام شافعی اور امام احمد کا مسلک ہے۔ ہمار بیعض علماء فرماتے ہیں کداس حدیث اور حضرت سمرہ کی پیچلی حدیث میں تطبیق

ت کا طاہ دوسی ہا کا میں ہورہ کا محل ہے۔ بارے کا کی ہوئے ہے۔ بارہ کا کہ کا حدیث ہوئے کی جدید دونوں طرف سے جانور ان حضرات کے ہاں جو حیوان میں سلم کے جواز کے قائل ہیں ، یہ ہے کہ ممانعت اس صورت پر محمول ہے کہ جب دونوں طرف سے جانور ادھار ہوں ، اور جو حضرات جانور میں تیچ سلم کے جواز کے قائل نہیں ان کے ہاں تطبیق کی صورت سے سے کہ حیوان کوحیوان کے بدلے ادھار

فروخت کرنامیر با کی حرمت سے پہلے تھا'بعد میں بی حکم منسوخ ہوگیا۔(انتخا ) دونوں طرح سے ادھار ہونے کی صورت بیہوگی کہ ایک شخص کے میں نے آپ کو گھوڑا بیچا جس کے اوصاف بیہ ہیں، گھوڑے یا اونٹ کے بدلے، جس کے اوصاف بیریہ ہیں۔

الفصلالقالث:

# أدهارلين دين ميں سود كامسّله

٢٨٢٣: عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ آنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ۚ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِيْنَةِ (وَفِي رِوَايَةٍ) قَالَ لَارِبَا فِيْمَا كَانَ يَدًّا

بِيَدِ- (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٨١/٤ الحديث رقم ٢١٧٩،ومسلم في ١٢١٨/٣ الحديث رقم (١٠٠-١٥٩٦)

والنسائي في السنن ٢٧١/٧ الحديث رقم ٥٨٠ ٤ ، وابن ماحه في ٧٥٧/٢ الحديث رقم ٢٢٥٧ ، والد أر مي في ٣٣٦/٢

الحديث رقم ٢٥٨٠ واحمد في المسند ٥/٠٠٠\_

تروج مله: ' حضرت اسامه بن زید گئت بین که نبی کریم تانیخ کمنے ارشاد فرمایا: ادھارلین دین میں سود ہے'۔ ایک اور روایت میں ایوں ہے کہ اس کی نوروایت میں ایوں ہے کہ اس لین دین میں سوز نبیں جودست بدست ہو'۔ ( بخاری وسلم )

تشویج: المربا: الف لام عہد کیلئے ہے، مراد وہ رہا ہے جس کا ہونا معلوم ہے، نقتری میں، اشیاء خورد ونوش میں، کیلی اور موز ونی اشیاء میں اس اختلاف کے ساتھ جو ثابت ہے۔

سمور دی اسیاءیں اس احسلاف ہے۔ اس لفظ کوامام طبی نے ذکر کہا ہے۔

لا رباً: تنوین کے ساتھ بھی ہے اور بغیر تنوین کے بھی ہے۔ مہلی صورت میں آاء ملغا ہوگا اور مابعد مبتدا ہے اور دوسری صورت عکاسم سر

سی ما ہوہ ہے۔ کان بیدا بید :امام طیبی فرماتے ہیں کہ مطلب سے بھاتھاد جنس کی صورت میں برابری کی نثر ط کے ساتھ ،اور کی بیشی کی صورت میں اختلاف انجنس کی نثر ط کے ساتھ ۔ (انتما)

ے سات کی حاصات ہوں۔ حاصل سے ہے کہ سود کی صورت نہیں ہوگی اگرالی دو چیز وں کا باہمی تبادلہ کیا جائے جوالیہ جنس کی ہوں اور برابر سرابر ہوں، نیز دونوں فریقین اپنی اپنی چیز اسی مجلس میں ایپے اپنے قبضے میں کرلیں، سے جائز ہے۔اوراگر دونوں چیز میں ایک جنس کی نہ ہوں تو پھر کی بیشی کے ساتھ بھی بیہ معاملہ جائز ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں حصر سے مراؤ حصر اضافی ہے، اور قرینداس پر بیہ ہے کہ بیاس مخض کے سوال کے جواب میں فر مایا ہے جس نے دور اجنسوں میں کی بیشی کے بارے میں بوچھا تھا، تو گویا کہ اس کو بیکہا کہ جس چیز کے بارے میں تم نے بوچھا ہے اس میں سوزئیس ہے، بلکہ سودتو ادھار کی صورت میں اور ادھار جوز مانہ جا ہا ہیں تھی کی میں بھی رہا ہے۔ ادھار جوز مانہ جا ہلیت میں مشہور تھا، میں بھی رہا ہے۔

اسیجا بی فرماتے ہیں کہ علاء کا اتفاق ہے کہ جو تحض رہاء نسیہ کا مشر ہووہ کا فرہے اور رہافضل کے بارے میں اختلاف ہے،اس کئے کہ عبداللہ این عباس فیصرف رہانہ کو' رہا'' کہتے تھے،کین ان کا اس سے رجوع ثابت ہے، جب ابی بن کعب نے تقی کے ساتھ ان سے فرمایا کہ کیا تونے رسول اللہ کا فیڈ آسے وہ سنا ہے اوروہ و یکھا ہے جوہم نے نہیں سنا اور نہیں دیکھا؟ اور پھران کے سامنے ان سب کی حرمت برصر کے حدیث بیان کی ، اور فرمایا، کہ سب گواہ رہو، کہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں اور اللہ کی طرف براءت کا اعلان کرتا ہوں اس سے ، (ذکرہ ابن الملک)

#### سودکھانے پروعید

٢٨٢٥: وَعَنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حَنْطَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلَا نِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرُهَمُ رِبًا يَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ذِنْيَةً رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِنَّ وَرَوَى الْبَيْهَقِقَّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَقَالَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُةً مِنَ السَّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ \_

اخرجه احمد في المسند ٥/٥٢٢

تروج مله: 'اور حضرت عبدالله بن حظله عسیل ملائکه (ان کالقب ہے ) کہتے ہیں کہ رسول الله فالقیار نے ارشاد فرمایا: جو مخص سود کا ایک درہم' یہ جانے کے باوجود کھاتا ہے کہ یہ سود ہے' تو یہ چتیس مرتبدز تا کرنے ہے بھی زیادہ علین گناہ ہے'۔ (احمدُ دارقطنی )اس روایت کو بہتی نے نے اس روایت میں حضرت ابن عباسؓ کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ 'آ ہو فی محض کی جسمانی نشو ونما الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ 'آ ہو فی محض کی جسمانی نشو ونما حرام مال سے پیدا ہوا ہو (یعنی جس محض کی جسمانی نشو ونما حرام مال سے پیدا ہوا ہو (یعنی جس محض کی جسمانی نشو ونما حرام مال سے بیدا ہوا ہو (یعنی جس محض کی جسمانی نشو ونما حرام مال سے بیدا ہوا ہو (یعنی جس محض کی جسمانی نشو ونما حرام مال سے بیدا ہوا ہو (یعنی جس محض کی جسمانی نشو ونما

**تنشریج: قولہ** :و **ھو بعلم** :ای طرح اگروہ نہیں جانتا لیکن اسنے''تعلم'' (جاننے ) میں کوتا ہی کی ہے۔اس لئے کہا تمہ کرام نے فرض عین علم میں کوتا ہی کرنے والے کو عالم کے ساتھ ملایا ہے، کہوہ (غیرعالم ) گناہ میں اس (عالم ) کی طرح ہوتا ہے۔ ذنیۃ :زاکے کسرہ اورنون کے سکون کے ساتھ ہے۔

ظاہر میہ ہے کہ اس سے مراد مبالغہ ہے ،حرام کھانے پرزجر کیلئے اور حلال کے طلب پر ابھارنے کیلئے اور حقوق العباد میں کوتا ہی سے بچنے
کیلئے ،اور چھتیں کے عدد کوبطور خاص ذکر کرنے کی حکمت شارع ہی بہتر جانتا ہے ،اور ہوسکتا ہے کہ بیتخت وعیدا پنی حقیقت پر ہو، تو پس
ایک مرتبہ کا سود گناہ میں چھتیں بارزنا سے زیادہ ہے۔اس حکمت کاعلم اللہ ہی کو ہے، اور بھی وہ اپنے بعض خاص بندوں کو بھی اس حکمت
سے آگاہ کردیتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ پیخت وعیداس وجہ سے ہے کہ سود، سودخور کو برب خاتمہ کی طرف لیجاتا ہے۔ نعوذ باللہ مند، جیسا کہ علماء نے اس تحکم کو اللہ کے اس ارشاد سے اخذ کیا ہے:﴿فان لم تفعلوا فاذنو بحوب من الله ورسوله ﴾ البغرة۔ ٩٠] ﴿ پُراگرتم نہ کرو گے تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے )۔ اور جس شخص کے خلاف اللہ اور اس کا رسول اعلانِ جنگ کرے، یا جو خص اللہ افراس کے رسول سے برسر جنگ ہو، تو وہ بھی کاممیا بہیں ہوسکتا۔ پس جس شخص کی موت کا وقت قریب آجائے اور

السحت : سین کے ضمہ اور حاء کے ضمہ کے ساتھ ہے اور سکون کے ساتھ بھی درست ہے مراداس سے حرام ہے جو سوو در شوت اوراس کے علاوہ جس کے ساتھ بندوں کا حق متعلق ہوسب کوشامل ہے، یا اس سے بھی عام ہے۔

فالنار اولی به: ضمیر مجرور کا مرجع ' کمی ہوسکتا ہے اور صاحب اللحم' 'مجی۔ یعنی اس کے گوشت کیلئے ، یا سودخور کیلئے ، ۔ اس میں خفی اشارہ ہے دعید کے خت اور شدید ہونے کی وجہ کی طرف ، کہ رباسے جب انسان کے بدن کی نشو ونما ہوگی تویہ انسان کو بہت سارے اور گنا ہوں کی طرف لے جائے گی ، یا اس وجہ ہے کہ ربا کی پیچان مشکل ہونے کی وجہ سے عموماً جاہل لوگ اس کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کا فر ہوجاتے ہیں ، برخلاف زنا کے کہ اس کا گناہ ہونا جاہلیت اور اسلام دونوں میں معروف و مشہور ہے۔

٢٨٢٢: وَعَنْ آبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْجَ الرِّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءً ا آيْسَوُهَا آنُ يَنْكِحَ الرَّ جُلُ أُمَّةً ـ

اخرجه ابن ماجه في السنن ٢ ٤/٢ الحديث رقم ٢٢٧٤\_

ترجیل: اور حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ رسول اللّٰدَ کَالَیْمُ اللّٰہِ ا

كتشريج: سبعون جزءًا: بعض روايات مين 'جزءا ' كي بجائ ' بابا ' اور بعض مين ' حوبا ' آيا ب

ایسر ها اثماً: که ایک روایت مین 'ادناها'' ہے۔ان ینکح الرجل امه اور ایک روایت میں ہے الربا ثلاثة وسبعون بابا ایسر ها مثل ان ینکح الرجل المسلم، که سود کے گناه کے تہتر در ہے ہیں اوران میں جوسب سے ادنی درجہ ہے وہ ایسا کہ کوئی شخص اپنی مال سے حبت کرے۔اورسب سے برا اسود مسلمان آدمی کی پردہ دری ہے،اس کو مالک نے این مسعود سے روایت کیا ہے۔

اورایک روایت میں ہے ''الر با اثنان و سبعون باباً ادناها مثل اتبان الرجل امه و ان اربی الربا استطالة الرجل فی عوض احید'' '' سود کے بہتر در ہے ہیں اوران میں جوسب سے ادنی درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ آدی اپی مال سے صحبت کرے ، اور سب سے بڑا سوڈ آدی کا اپنے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ اس کواما مطبر انی نے حضرت براءب بن عاز ب سے روایت کیا ہے۔

ان دونوں صدیثوں میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ سود کے گناہ کا زنا سے زیادہ ہونا اس وجہ سے کہ بیت قتی العباد سے تعلق رکھتا ہے ، اس لئے کہ زنا عام طور پر زانیہ کی رضا مندی ہے ہی ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس آیت میں زانیہ کے ذکر کو پہلے لایا ہے:

﴿ النوانية و النواني ﴾ [النور ۲] ور تہ تو ہمک حرمت سے بڑھ کر کوئی عصمت دری ہے ، اور تہمت زنا کا درجہ زنا سے کم ہے۔ واللہ تعالی اعلم

۲۸۲٪ وَعَنِ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الرِّ بَا وَإِنْ كَثُوَ فَاِنَّ عَا قِبَتَهُ تَصِيْرُ اِلَّى قُلِّ رَوَا هُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَرَوٰى آخُمَدُ الْآخِيْرَ۔

احرجه ابن ماجه في السنن ٢/٥٦٧ الحديث رقم ٢٢٧٩ واحمد في المسند ١/٩٩٦

ت**ترجہ لہ**:'اور حضرت ابن مسعود ؑ کہتے ہیں کہ رسول اللّد ﷺ ارشاد فر مایا : سود ( سے حاصل شدہ مال) خواہ کتنا ہی کثیر ہو گر آخر کا راس میں کی ( یعنی بے برکتی ) آ جاتی ہے' ۔ان دونوں روانتوں کواہن ماجہ نے اور پیہتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے نیز دوسری روایت کوامام احمد نے بھی نقل کیا ہے' ۔ **نمشو بیچ**: قل: قاف کے ضمہ اور لام کی تشدید کے ساتھ ہے، بمعنی فقر و ذلت ۔ امام طِبیُ فرماتے ہیں که' القل" اور' القلة'' الذل اور ذلة کی طرح ہے،مطلب ہے کہ اس کی برکت ختم کروی جاتی ہے۔

١٨٨٨: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي قَوْم بُطُونُهُمْ كَالْبَيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُراى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُؤُلَاءِ يَا جِبْرِ يُلُ قَالَ هُؤُلَاءِ اكْلَةُ الرِّبَا \_ (رواه احمد وابن ماحة) احرجه ابن ماحه في السنن ١٣٦٢/٢ الحديث رقم ٢٢٧٣، واحمد في المسند ٢٦٣/٢\_

تروجہ له: اور حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اند مُنَافِیّۃ نے ارشاد فرمایا: معراج کی رات میں ایک قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ گھروں اور مکانوں کی مانند (بوے بوے برے) تصاوران کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تتے جو پیٹوں کے باہر ہے بھی نظر آ رہے تتے میں نے (انہیں و کیے کر بوی جیرت کے ساتھ جبرئیل علیہ السلام ہے) بوچھا کہ اے جبرئیل! بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مودخور ہیں'۔ (احمد ابن ماجہ)

تمشرفی : اتبت : صغم معروف کے ساتھ ہے اور ایک نخر میں مجہول کے ساتھ ہے۔ لیلة اسری ہی جی قول کے مطابق اضافت کے ساتھ ہے علی قوم : اتبت کا متعلق ہے نہ کہ اسری کا ،جیسا کہ گمان کیا گیا ہے۔ بطو نہم کالبیوت: باکے کرہ کے ساتھ ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی درست ہے۔ یہ جملہ 'قوم'' کی صفت ہے۔ فیھا جمیر کا مرجع' بطون "ہے۔ الحیات : حیة کی جمع ہے۔ تری :صیغہ مجبول کے ساتھ ہے۔قولہ : تری من خارج بطونهم : ان کے حال کی برائی اور مستقبل کی رسوائی کیلئے ہوگ۔ قال: هؤلاء اکو با : اور ایک روایت میں 'من امتك'' کے الفاظ بھی ہیں۔

#### سودخور برلعنت

٢٨٢٩ : وَعَنْ عَلِيّ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰهَ ۚ لَعَنَ اكِلَ الرِّ بَا وَمُوْكِلَةٌ وَ كَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهُى عَنِ النَّوْحِ ـ (رواه النسانى)

اخرجه النسائي في السنن ١٤٧/٨ الحديث رقم ١٠٣٥.

ترجها ناور حضرت على كرم الله وجهه كے بارے ميں منقول ہے كه انہوں نے رسول الله مَاللَيْكَا كوفر ماتے ہوئے سنا كه آپ مَنْ اللَّيْكَا الله مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

تَتَشُوبِي: قوله :لعن اكل الربا وموكله، وكاتبه، ومانع الصدقة : يعنى مطلقاً صدقه مرادب، يا واجب صدقه كورك كرنے والا مراد ہے۔

المنوح: با آواز بلندروتے ہوئے زمانہ جالمیت کے اس جیسے الفاظ کہناو اکھفاہ و اجبلاہ 'اے پہاڑوغیرہ

## رباكى بابت حضرت عمر الأنثؤ كاارشاد

٣٠٠.وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتُ ايَةُ الرِّبَا وَآنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمُ يُفَسِّرُهَا لَنَا فَدَ عُوْا الرِّبَا وَالرَّيْبَةَ. (رواه ابن ماحة والدارمي)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٤/٢ الحديث رقم ٢٢٧٦\_

ترجمله: اورحضرت عمر فارون كايدارشادم مقول بكرجو چيزسب سے آخريس نازل موئى بوه آيت الرباب\_ چنانچيرسول

تشریج: قوله:عنه آخر ما نزلت آیة الربا: یعنی وه آیت جس کاتعلق معاملات کے ساتھ ہے نہ کہ مطلق آیت،اس لئے کہ سب ہے آخر میں نازل ہونے والی آیت علی الاطلاق ہے ہے: ﴿اليوم اكملت لكم دينكم ﴾ [المالاه-٣] "آج كون تمبارے لئے تمہارے دین کو میں نے كامل كردیا"۔

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كرسره كرساته، موتو جمله متانفه يا جمله حاليه موگا اوران كے فتحه كرساته موتو اس كاعطف يهلي والے أنَّ ير موگا۔

حاصل بیہ ہے کہ آیت ربانازل ہونے کے بعدرسول اللّه مَنْ اللّهُ اس دنیا میں بہت کم عرصة تشریف فرمارہے، اوراس مدت میں اس آیت کی تفسیر سے زیادہ اہم و بی ضروریات میں مشغول رہے، خاص کر کے جب کہ آیت کا مقصود بھی واضح تھا، آیت برعمل آپ کی تفسیر پر موقوف نہ تھا، بلکہ آپ کی تفسیر پروہ لطائف اور باریکیاں موقوف تھیں جس کی طرف آیت سے اشارہ ہورہا ہے، کیکن اس طرح کے معارف اورعلوم اللّه تبارک و تعالیٰ اپنی طرف ہے اپنے رسول کواس کی زندگی اور اس کے درثاء کواگر چررسول کی و فات کے بعد ہو، عطاء فرما دیتے ہیں۔

امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوآیت سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ ہے ﴿ اللّٰ بِین یا کلون الوبا۔۔۔ لا تظلمون و لا تظلمون ﴾ آلبقرۃ۔ ۲۵ اید ثابت ہے نہ کہ منسوخ ہے، صریح اور واضح ہے نہ کہ شتبہ ہے اس لئے آپ تالی ہوئے اس کی مزید تغییر بیان نہیں کی بلکہ ان آیات کوان کے ظاہر پرچھوڑا۔ پس تم اس میں شک نہ کرو، اور سود کے حال ہونے کے حیلے چھوڑ دو، اور بہی مطلب ہے حضرت عمر کے اس تول کا فلا عو االمو با و المو یہ المی بیا کے شبکر کو بھوڑ دو یا اس چیز میں شک وشبکر نا چھوڑ دوجس کو بیآیات اور احادیث مشتل ہیں، اس لئے کہ اس میں سے کسی چنر میں شک کرنا بھی کفری طرف لے جاتا ہے۔

## قرض خواه كامقروض يسي تحفه وصول كرنا

٣١٠ : وَعَنْ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَا أَقُرَضَ آحَدُكُمُ قَرْضًا فَاهُداى إِلَيْهِ أَوْحَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَالِكَ \_ (رواه ابن ماحة والبيهفى فى شعب الايمان) اعرجه ابن ماحه فى السنن ١٣/٢ ٨ الحديث رقم ٢٤٢٣ ولبيهفى فى شعب الايمان \_

توجہ کے: اور حضرت انس کی کہتے ہیں کہرسول الدُّمُنَا الْفَیْمُنِی ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی مخص کی کوقرض دے اور پھروہ (قرض لینے والا اس (قرض دینے والا) نہ اس جانور پر سینے والا اس (قرض دینے والا) نہ اس جانور پر سوار ہوا ور نہ اس کا تحفہ تبول کرئے گئریہ کہ ان دونوں قرض دینے والے اور قرض لینے والے) کے درمیان پہلے سے میں کام (تحفہ یا سوار ہوا ور نہ اس کا تحفہ بیاتی کے جانور کا لینا دینا ) جاری ہوتو پھراس کو قبول کرلینے میں کوئی مضا کھٹیس ہے''۔(ابن ماجہ بیمتی )

قتشر وي : قرضا : اسم مصدر ب، اور مصدر در حقيقت 'الا قراض "ب، اور قرضا" كايبال "مقروض" كم عنى مين بونا بهى جائز ب، اس صورت مين يمفعول ثانى بوگا، اور مفعول اول مقدر بوگا - جيها كه اس آيت مين 'قرضا "مفعول ثانى ب : ﴿ من الذى يقرض الله قرضًا حسنًا ﴾ [البقرة - ٢٥] ' يا اينا مخص بجوالله تعالى كورض د الي محطور ير" -

او حمله على الدابة : لينى اني سوارى بر، يا قرض خواه كيسواري بر-

فلا يو كبه : صمّيرمنصوب ' مركوب ' كى طرف راجع ب، اوراكي نسخهين 'فلا يو كبها ' ب، اس صورت مين ضميرمؤنث ' دابة

فلا يوكبه و لا يقبلها اس عبارت مين لف نشرغير مرتب ب بهم سامع يراعمًا وكرت موسرة \_

امام طبی قرماتے ہیں کہ فاهدی "میر ضمیر فاعل مفعول مقدر کی طرف لوث رہی ہے،اور "لا یقبلها" کی ضمیر "اهدای " کے مصدر

كى طرف داجع ب، اور 'فاهدى ' 'كاعطف شرط پر ب، اوراس كاجواب 'فلا يو كبه و لا يقبلها "ب-الا ان یکون : کی شمیر ندکور کی طرف لوث رہی ہے ۔ ای المذکور من المعروف أو الاهلاء

قبل ذلك : اسممانعت كي وجربيروات ع: "كل قرض جو منفعه فهو ربا"

امام ما لک فرماتے ہیں کہ قرض دار کا تحفہ قبول نہ کیا جائے ، جب تک کہ قرض سے پہلے بھی اس جیسے تحفے کارواج نہ ہو، یا اس تحفہ

دینے کا کوئی موجب پیدانہ ہو۔ حافظ ابن حجرر حمداللّٰد فر ماتے ہیں کداس مسئلے کی نظیر قاضی کو تحفید دینے کا مسئلہ ہے، اور اولیٰ اس کیلئے یہ ہے کہ اس سے بیجے۔

اگریہ کہاجائے کہاولی بیہے کہوہ اس کے تخفے کے برابریااس سے زائدکوئی چیزاس کوبدلے میں دے دے۔

اور مقین کے امام امام اعظم ابو صنیف رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیاہے، چنانچہ ایک دن وہ ا پنے قرض دار کے ہاںا پنے قرض کے نقاضے کیلئے گئے ،اس ونت بڑی بخت گرمی تھی ،اوراس کے گھر کی دیوار کا سایہ بھی تھا،امام صاحب دھوپ میں کھڑے رہے یہاں تک کہ بہت دریے بعدوہ قرض دار گھرے نکلاءاورامام صاحب اس وقت تک اسی دھوپ میں کھڑے ، رہے،اوراس تکلیف پرصبرکرتے رہے کیکن اس سابیہ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تا کہ مقروض کی طرف سے کسی منفعت کا حصول لا زم نہ آئے۔ ا مام صاحب كاند جب بيه به كرض دار كافائده الحاناح رام بودكى طرح - جماراند جب عام اوراكثر علماء كى طرح ب كدبيرام

نہیں ہے الا یہ کہ جس عقد کی وجہ سے بیقرض لازم ہوا ہے اگر صاحب عقد قرض دار کے ساتھ کسی منفعت کی نثر ط لگائی۔ ٢٨٣٢:وَعَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكُلْكَ، قَالَ إِذَا الْحَرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَاخُذُ هَدِيَّةً \_

اخرجه البخاري في صحيحه ١٢٩/٧ الحديث رقم ٢٨١٤

**ترجیمها**: ''اور حضرت انس کتے ہیں کہ رسول اللہ کنے ارشاد فرمایا: جو خص کسی کو قربض دیے تو وہ اس ( قرضدار ) ہے بطور تحفی بھی کوئی چیز قبول نہ کرے۔امام بخاریؒ نے اس روایت کواپنی تاریخ میں نقل کیا ہے نیز استقی میں بھی ای طرح کی روایت منقول ہے۔ كمشوبي . قوله : اذا اقرص الرجل احدكم : اوراكي ننه مين الرجل "نصب كم ساته م مفعوليت كى بناء بر-

فلا یاخذ :ایک نسخه مرسفی کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ هدیة :اس کی تنوین برائے تنگیر ہے۔ قوله :رواه البخاري في تاريخه، هكذا في المنتقى :

المنتقلي : ميم كيضمه، نون كيسكون تاء منقوط اورقاف دونول كفتم كساته بـ

باحادیث کی ایک کتاب کا نام ہے جس کواما م احمد کے اصحاب میں سے سی نے کی فقہ کے ترتیب پر مدون کیا ہے۔ ٣٨٣٣: وَعَنْ آبِي بُرُدَةَ ابْنِ آبِي مُوْسِلَى قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ إِنَّكَ بِاَرْضِ

فِيْهَا لَرِّبَا فَاشٍ فَاِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَآهُداىُ اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ اَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حَبْلَ قَتٍّ فَلَا تَاخَذُهُ فَإِنَّهُ رَبًّا \_

اخرجه البخاري في صحيحه ١٢٩/٧ الح،يث رقم ١٤ ٣٨

ترجيم اورمس في معرب الوبرده بن الى موى (تابعى كت بيل كهجب ميل مدينة يا اورميل في حضرت عبدالله بن سلام (صحابي) سے ملاقات کی توانہوں نے فر ماما کہتم ایک الی سرز مین برہوجہاں سود کا بہت رواج یے لنز ااگر کسی رتبہارا حق ہو (یعنی کوئی تنمار ا **تَشُرِيج**: حمل تبن :اتَىٰمقدارجو*گدھے*یا نچروغیرہ کابوجھ بنے۔

القت قاف کے فتہ اور تاء کی تشدید کے ساتھ ہے، ایک معروف گھاس ہے، جانوروں سب سے عمدہ چارہ ہے، اس کو''رطبہ'' کہتے ہیں۔ نہایہ میں ہے کہ'' حبل'' حرکات کے ساتھ رہے، بمعنی مفعول ہے۔ (انتمال)

اورایک نسخه میں باء کے سکون کے ساتھ ہے، پی ظاہر ہے،ای المربوط بیعنی ری کے ساتھ بندھا ہوا۔

ا ہام طِبیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں مدیہ کو جانوروں کے چارے کے ساتھ خاص کیا ہے، تحا نُف کے قبول کرنے سے ممانعت میں مبالغہ کیلئے، اس لئے کہ بیجائز نہیں ہے کہ جانوروں کوحرام کا جارہ کھلا یا جائے۔

# و درو يو درو يو درو يو درو دروود يووود يووود يورون يو

# الفصّل الوك:

٣٨٣٠ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَبْنِعَ ثَمَرَ حِائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخُلاً بِتَمْرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَوْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبَ كَيْلًا اَوْكَانَ (وَعِنْدَ مُسُلِمٍ) وَإِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ لَهُى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (متفق عليه وفى رواية لهما) نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبَاعَ مَا فِى رُؤُوسِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (متفق عليه وفى رواية لهما) نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبَاعَ مَا فِى رُؤُوسِ النَّخُلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى ّ ـ (رواه البحارى ومسلم)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٠٣/٤ الحديث رقم ٢٢٠٥ ومسلم في ١١٧٢/٣ الحديث رقم (٢٦-١٥٢) والترمذي في السنن ٩٣/٣ الحديث رقم ١٣٠٠ والسنائي في ٢٧٠/٧ الحديث رقم ٤٥٥٩ وابن اماجه في ٢٦١/٢ الحديث رقم ٢٢٦ ومالك في الموطأ٢٤/٢ الحديث رقم ٢٣من كتاب البيوع، واحمد في المسند ٧/٧\_

 آپ تُنَا اَیْنَا اَنْ اَن کَمَا مِ اَسْمَامِ اَسْمَامِ اَسْمَعُ فرمایا ہے'۔ ( بخاری دسلم ،ی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ منظافی آئے نیچ کی ان کمام قسموں ہے نیز فرمایا کہ تئے عزایہ یہ ہے کہ کوئی شخص کے منظافی اُن کے باس دکھی ہوئی تازہ مجوروں کے موض معین پیانہ کرئے فروخت کرے اور خریدار سے کہددے کہ اگر درخت کی مجبوری کہ اس کے باس دکھی ہوئی خشک مجبوروں کے موض معین پیانہ کرئے فروخت کرے اور خریدار سے کہددے کہ اگر درخت کی مجبوری کی درخت کی میں اسے لےلوں گا) اور اگر کم نکلیں تو اس کا میں ذرمدوار ہوں گا (کہ اس کی کو میں اور اگر کم نکلیں تو اس کا میں ذرمدوار ہوں گا (کہ اس کی کو میں اور اگر دول گا)۔

#### تَشُربِيجَ: قوله : نهى رسول الله على عن المزابنة :

شرح السندمیں ہے کہ''مزاہنة'' کہتے ہیں درخت پر گی ہوئی مجوروں کوفروخت کرنا اس کی جنس کے بدلے جوز بین پر کھی ہوئی ہویہ ''زین'' ہے مشتق ہے،اور''زبن'' کامعنی ہے دفع کرنا اس لئے کہ متعاقدین میں سے جب کوئی خریدی ہوئی چیزیں کسی نقصان پر واقف ہوتا ہے اور عقد کے فتح کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور دوسرے کا ارادہ عقد کو جاری رکھنے کا ہوتا ہے،اور ہرایک اپنے ساتھی کواس کے حق سے دفع کرتا ہے بوجہ اس کے جواس نے اپنے ساتھی سے زیادہ لیا ہے۔

کھجورکودرخت کے اوپراس کی جنس کے بدلے فروخت کرنے کو'' مز ابندہ'' کے ساتھ خاص کیا ہے، اس لئے کہ ان کے درمیان مساوات شرط ہے، اور درخت کے اوپر لگے ہوئے بھلوں کو کیل اور وزن کے ساتھ معلوم نہیں گیا جا سکتا، بلکہ وہ مقدار انگل کے ساتھ ہوتا ہے جو محض ایک انداز ہ اور گمان ہے، جس میں کی بیش ہے نہیں بچا جا سکتا اور تازہ مجور وں کوخٹک محجور کے بدلے، اور انگور کوخٹک انگور کے بدلے بچنا جا کر اندے ہاں ما ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ۔ اور امام شافعی' مالک اور احمد رحمہم اللہ کے ہاں جا ئر نہیں ہے نہ کیل کے ساتھ اور نہ دوزن کے ساتھ، جب تازہ کھور درخت کے اوپر نہ لگا ہو، ہاتی جب تازہ مجور درخت پر لگے ہوں اور اس کو اس کے جنس کے بدلے بیچنا ہوتو ہے ہرایا ہے، اور اس پر بحث آئندہ آئے گی۔

ان يبيع ثمر حائطه: بدل بي يايان بي مزابنة "كيلي ان كان جميم متمر "ثمو" كى طرف راجع بـ

نحلاً: سے مراور ''رطباً ''ہے یا مضاف محذوف ہے،ای ثمر نحل۔ان یبیعه بزبیب کیلا: امام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ تمام شروط بیان کیلئے تفضیل ہیں اور شرط ثانی کی جزاء مقدرہے، جونبی ہے بیاق اس پر قرینہ ہے اس لئے کہ ندکورہ عبارت میں جزاء بننے کی صلاحت نہیں ہے،اوراس طرح شرط اول کی جزاء بھی مقدرہے جو'' نھی ان یبیعه''ہے شرط ثانی کے قرینہ کی وجہ سے۔

او کان و عند مسلم و ان کان : لینی 'او کان "کی جگه 'ان کان " ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بخاری کی روایت 'و کان ذرعا" ہے اور مسلم کی روایت 'و ان کان " ہے۔

ذرعا ان يبيعه بكيل طعام) اضافت كرماته به اور 'طعام' سے مرادگندم بـ كله: تاكيد بـ ممام افرادكوشامل بـ اور يجمله تاكيد بين بيلئ والى نهى كيكئ - بينمو بمتعلق ب نيباع "كيك - بكيل: بدل ب، اعاده جار كرماته - (مسمى) بمعن 'معين " مصفت بين كيك -

ان زاد: حال ہے بائع کے قول مقدرے، جو'' یباع "ہے مفہوم ہورہا ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: ای یبیع قائلا ان زادالتمر علی ذلك الكيل المسمى فلی: ای فالزائد لی تووہ زائد میری ہے ہیں اسے لوں گا۔

٢٨٣٥: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ حِنْطَةٍ وَالْمُخَابَرَةُ اَنْ يَبِيْعَ التَّمْرَ فِى رُؤُوْسِ النَّخُلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ وَالْمُخَابَرَةُ كَرَاءُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقٍ وَالْمُخَابَرَةُ كَرَاءُ الْاَرْضِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في ضحيحه ١١٧٤/٣ الحديث رقم (٨١ـ٥٣٦)\_

- 15

تر جہاں: "اور حفرت جابر گہتے ہیں کدرسول اللّه فاليَّم في خابره عاقلہ اور مزابند ہے منع فرمایا ہے اور محاقلہ بیہ کہ کو فی مخض اپنی کھیں کوسوفرق رقمی درختوں پر لگی ہوئی محجودوں کوسوفرق رکھی ہوئی محجودوں کوسوفرق رکھی ہوئی محجودوں کے عوض فروخت کرے اور مخابرۃ بیہ ہے کہ کوئی مخض اپنی زمین کو ایک معین حصہ جیسے تہائی یا چوتھائی پر کاشت کے لئے دے ۔ (مسلم)

گشوی : مخابرة : فاء کے ساتھ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ' مخابرة "کہتے ہیں اپنی زمین کی دوسرے کو بٹائی پرکاشت کیلئے دیدینامعین حصہ پر جسے تہائی، چوتھائی دغیرہ لیعض کہتے ہیں کہ' مخابرة "خیبر سے ہے، اس لئے کہ بی تالیخ ابل خیبر کوخیبر کی زمین پر برقر اردکھا آ دھامحصول دینے کی شرط پر ۔ چنانچہ کہا گیا: خابر ہم ای عاملهم فی خیبر ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہے، نخباد " ہے شتق ہے، پیزم زمین کو کہتے ہیں جیسا کہ شرح السند میں ہے، اور نہا ہیں بھی ہے۔ علامہ ابن الہمام نے حضرت ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ''کنا نمخابر او بعین سنة و لا نوای بذلك باسًا حتى اخبر نا دافع بن خدیج انه ﷺ نهلی عن المخابرة، فتر كناه "'ہم چالیس برس تک مخابرہ کرتے رہے بہاں تک کرا فع بن خدیج نے ہمیں خبردی کہ آپ تُلَیْحُ مُخابرہ ہے نے فرماتے ہیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔''

المحاقلة: مائ مهمله اورقاف كساته وائن ميس به كديه حقل به حقل كمعنى بين "قواح من الارض" وه الحيى مثى جو كهارى پانى سے پاك بواوركاشت كے قابل بو، اوراى ت به حقل يحقل بمعنى ذرع و محاقلة، مفاعله: سے به فرق : فاء اور راء ك فتح كساته ، اور ايك نسخه ميں راء كسكون كساته به ، اور فوق كاذ كرمض مثال كے طور پر به نه كه تعين مقدار بتانے كيلئے ہے۔

حنطة : نصب كے ساتھ ہے بناء برتميز اورا يك نسخه ميں ماقبل كى اضافت كے ساتھ ہے۔ اس مے ممانعت اس لئے ہے كہ خشك گندم اور تازہ گندم كے درميان برابرى معدوم ہوتى ہے۔

نبایہ میں ہے کہ' فوق" راء کی حرکت کے ساتھ ایک پیانہ کا نام ہے، جس میں سولدرطل آتے ہیں، اور سولہ رطل بارہ مداور تین صاع کے برابر ہوتے ہیں، اہل حجاز کے ہاں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فوق میں پانچ اقساط ہوتے ہیں، اور ایک قسط آ دھے صاع کے برابر ہے، اور فوق راء کے سکون کے ساتھ ایک سومیس رو۲ ارطل کا ہوتا ہے۔علامہ تو ریشتی رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت میں محاقلہ کی پیٹسیر سے نے کی ہے؟ مگراس کی تفسیر' نمانیہ فوق''کے

ساتھ ساقط ہے،اوراس طرح باقی تفسیر بھی۔ بلاغت کا حق تو بیرتھا کہ ایسی مثال لائے جس میں عدد معین نہ ہوتا، اس کئے کہ'' ہمانیة فرق'' سے بدوہم پیدا ہوتا ہے، کہ اگراس مخصوص مقدار سے کم یازیادہ ہوگا تو وہ محاقلہ نہیں ہوگا۔

ا مام طبی رحمه الله فرماتے ہیں کہ عرب بھی مثال میں ایس عبارت ذکر کرتے ہیں کہ جس سے مثال کی صورت سامع کے سامنے بن جاتی ہے، زیادت توضیح کیلئے۔ ہاں اگر صرف مثلاً'' ماہ'' کا لفظ ذکر کرتے تو اس پر کوئی اشکال نہ ہوتا، اور اس قدر ذکر کرنے میں اہل بلاغت کے ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔

فی جمعنی 'علی'' ہے۔ کواء الارض :اجارے پروینا۔

الغلث: ثاءاورلام کے ضمہ کے ساتھ ہے،اورلام کے سکون کے ساتھ بھی ہے،اورائی طرح صنبط 'الربع' کا ہے۔واؤ بمعنی 'او" ہے۔ابن حجر رحمہ الله فرماتے ہیں مطلب اس کا بہ ہے کہ کوئی اپنی زمین کسی دوسرے کو کاشت کیلئے دیدے کہ بچ اور عمل کاشت کرنے والے کی طرف سے ہوگا،اور جو کچھاس میں پیدا ہوگا اس کا چوتھائی یا تہائی زمین کا مالک لے گے۔ خبو' بالضم سے شتق ہے، بمعنیٰ '' نصیب''، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اول تو اس لئے کہ اس میں اجرت مجہول ہوتی ہے، دوسرے حاصل ہونے والی چیز معدوم

ہوتی ہے۔(انعمٰل)

ا امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں مزارعت جائز نہیں ہے اور صاحبین کے ہاں جائز ہے۔ فتوی صاحبین کے قول پر ہے اس لئے کہ اس کی طرف لوگوں کی احتیاج زیادہ ہے۔

٣٨٣٠: وَعَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَا وَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعُرَايَا. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٧٥/٣ الحديث رقم (٨٥-١٥٣٦)، والترمذي في السنن ٢٠٥/٣ الحديث رقم ١٣١٣، واحمد في المسند ٣١٣/٣\_

تروجمها: ''اور حفرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللّٰه کَالْتُمْ اللّٰہ عَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّ اور ثنیا ہے منع فر مایا ہے لیکن آپ ٹالٹیو کم نے عرایا کی اجازت دی ہے''۔ (مسلم)

و المعاومة : اوراكك نسخه مين عن المعاومة ب، اوريه مفاعلة ' كوزن پرب معام ' سے ماخوذ ب جيسے مسانهة ' سنة اور مشاهرة ' شهر سے شتق ہے۔

نہایہ میں ہے''معاومت'' کے معنی یہ ہیں کہ درختوں کے بھلوں کونمودار ہونے سے پہلے دوسال یا تین سال یا زیادہ مدت کیلئے فروخت کر دیا جائے یہ نج باطل ہے،اس لئے کہ بیالی چیز کی تیج ہے جوابھی پیدانہیں ہوئی۔ پس بیکسی بچے کو پیدا ہونے سے پہلے بیچنے کی طرح ہے۔

کہا جاتا ہے:''عاومت النخلة'' جب وہ ایک سال پھل دے اور دوسرے سال نہ دے ۔ یے'' عام '' بمعنی سنة (سال)۔ ہے ''مفاعله'' کے وزن پر ہے

الثنيا: ثاء مثلثه كم ضمدنون كي سكون اوريائي تحستيه كي ساتوه اسم به استثناء ب، اوراستثناء كياجا تا به اس سے ايك معلوم مقدار كا جيبا كه عنقريب آرہا ہے۔ ہدايہ ميں ہے كہ حديث ميں آيا ہے: "من استثنى فله ثنياہ": "ثنيا"" ونيا" كوزن پر ہے يعنی جو اس نے مشتی كيا۔

محی السنة رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ ثنیآ کا مطلب ہے کہ باغ کے بھلوں کوفر وخت کیا جائے اوراس سے ایک غیر معین مقدار کا حصہ مشنی کیا جائے۔ یہ بی فاسد ہے، جہالت مبیع کی وجہ ہے۔ استان کیا جائے۔ یہ بی فاسد ہے، جہالت مبیع کی وجہ ہے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ممانعت کا مقتضی ہے کہ "مفضی المی جھالة قدد المبیع" ہے۔ اس لئے تو فقہاء فرماتے ہیں کہ اگرا یک شخص دوسرے سے یہ کہدوے کہ میں تبھے کو بیڈھیر فروخت کرتا ہوں سوائے ایک صاع کے اور اس ڈھیر کے کل صاع مجہول تھے توبی عقد فاسد ہے ، اس لئے کہ اس کی وجہ ہے ہی معلوم القدر ظاہراً یا تقدیراً ہونے سے خارج ہوگئ ہاں اگروہ بیچے اور اس سے ایک متعین حصہ شنٹی کرے جیسے تہائی ، چوتھائی وغیرہ توبیع تقدیم ہوجائے گا، بوجہ اس کی مقدار کے معلوم ہونے کے۔

قولہ: رخص فی العرایا: عریۃ کی جمع ہے یاء کی تشدید کے ساتھ۔ فائق میں ہے کہ 'عریۃ'' مجود کے اس درخت کو کہتے ہیں جو کسی جتاج کو بطور عاریت دیا جائے بعنی اس کے پھل کو اس کے لئے خاص کردے عاریت پردینے والے کو بیا جازت دی گئی ہے کہ وہ اس کے پھل کوٹرید لے رکھے ہوئے پھل کے بدلے، بوجہ معری کی طرف سے ضرورت پڑنے کے، اس کا نام' عویۃ''رکھا، اس لئے کہ جب اس درخت کا پھل چلا جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کو اس کے پھل سے خالی اور نگا کردیا پھراس سے الاعراء شتق کیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں'' عریۃ'' کا مطلب ہے کہ ایک اندازہ لگانے والا درختوں کا اندازہ لگائے چر کہے کہ یہ تازہ گجور جب یہ بیٹ وہ کی دوسرے کے ہاتھ تین وس کھجور کے بدلے فروخت جب یہ خشک ہوجائے گی تو اس سے مثلاً تین را وس کھجور حاصل ہوں گی۔ پس وہ کی دوسرے کے ہاتھ تین وس کھجور کے بدلے فروخت کر دیتا ہے، اور اسی مجلس میں دونوں قبضہ کر لیتے ہیں، مشتری کھجور حوالہ کر دیتا ہے اور بالغ درخت حوالہ کر دیتا ہے یہ پانچ وس سے کم میں جائز ہے اور اس سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ پانچ وس میں جواز کے بارے میں امام شافعی کے دوقول ہیں، ان میں سے قول اسی ہے۔ اور کہ یہ جائز ہے اور کے ملاوہ پھلوں میں بھی جائز ہے۔ اور ایک ضعف قول صحیح ترقول کے مطابق یہ اغذیاء اور فقراء دونوں کیلئے جائز ہے، اور تازہ کھجوراور انگور کے علاوہ پھلوں میں بھی جائز ہے۔ اور ایک ضعف قول کے مطابق یہ فقراء کے ساتھ خاص ہے۔ ( انتخال )

روایت کیا گیاہے کفقراء مدینہ آپ کے پاس آئے اور کہااللہ کے رسول، آپ نے تازہ مجور کوخٹک مجور کے بدلے فروخت کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے کہ ہم تازہ مجور خرید لیں، اور ہمیں اس کی خواہش ہے، پس آپ نے ان کواس کی اجازت دی اس کی، چنانچہوہ تازہ مجور خرید تے تھا س خشک مجور کے بدلے جوان کے پاس سال کے خرج سے بچی ہوتی تھی ۔ لیکن اصولین کے ہاں معتمدیہ ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کا۔

٣٨٣٠ : وَعَنْ سَهُلِ بْنِ اَبِيْ حَنْمَةَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ الآ انَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا ـ (منفن عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٩٨٧ الحديث رقم ٢١٩١، ومسلم في صحيحه ١١٧٠/٣ الحديث رقم (١٥٤٠) والنسائي في السنن ٢٦٨/٧ الحديث رقم ٤٥٤٦\_

ترجہ له: "اور حضرت سہل بن ابی حتمہ "کہتے ہیں کہ رسول الند گاٹیڈ کا نے درخت پر گی ہوئی تھجوروں کو خشک تھجوروں کے عوض فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے لیکن آپ گاٹیڈ کے عربہ (سمی فتاج کودیئے گئے درخت) کے متعلق بیا جازت دی کہ اس درخت پ لگے ہوئے پھل کو اس کے خشک ہونے (کے بعد کی مقدار) کا اندازہ کرکے فروخت کیا جائے (یعنی بیاندازہ کرلیا جائے کہ اس درخت پر گلی ہوئی تازہ تھجوریں خشک ہونے کے بعد کتی رہیں گی اور پھراتی ہی مقدار میں خشک تھجوریں اس محتاج شخص کودے کر اس درخت پر گلی ہوئی تھجوریں خریدلی جائیں) اس طرح اس کے مالک اس درخت کا تازہ پھل کھائیں' ۔ ( بخاری وسلم)

تنشر وی : قوله : نهی رسول الله رسی عن بیع النصر بالنصو : ناء مثلثہ کے ساتھ ہے۔ زرکشی فریاتے ہیں کہ مراداس سے رطب ہے۔ النصو : تاء کے ساتھ ہے اس طرح اس کو ضبط کیا ہے سید کے نسخہ میں اوراس کے علاوہ اصول مصحہ میں پہلا لفظ ناء کے ساتھ اور دوسرا تاء کے ساتھ ( تمرا ) ہے اور دوسرا تاء کے ساتھ ( تمرا ) ہے اور دوسرا ناء مثلثہ کے ساتھ ( تمرا ) ہے اور دوسرا ناء مثلثہ کے ساتھ ( تمرا ) ہے اور دیل اگلا کلام ہے۔

الا انه رخص فی العویة: عین کے فتح ،راء کے کسرہ اوریاء کے شد کے ساتھ''' تعری'' سے ماخوذ ہے،اس کے معنی ہیں'' تجرؤ' لغت میں''عویة'' محجور کے درخت کو کہتے ہیں، اور'عویة'' فعیلة جمعنی'' فاعلة "ہے، جمہور کے نزدیک ۔اس لئے کہ اس کو خالی کردیا ہے مالک کے خالی کرنے باقی درختوں ہے ۔امام طِی گرماتے ہیں کہ بیدولالت کردہا ہے اس بات پرکہ''عربیۃ''کو'' مزاہنہ'' ہے۔ منتی کیا گیا ہے، آس لئے کہ ''بیع المصور بالتصر'ای کا نام'' مزاہنہ'' ہے۔

قاضی عیاض فر ماتے ہیں کہ'' عریقا" فعیلة بمعنی''مفعول "ہاورتاءلفظ کو وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے ہے۔ ہے۔ پس اس کوفقل کیا، اس عقد کی طرف جواس پروار دہوتا ہے، اور اس کے خالی کرنے کوششمن ہوتا ہے۔

شرح السندمين بكاس كانام' عوية" ركها كيا باس لئے كدية رمت سے خالى كيا كيا كيا ہے ـ يعنى كم حرمت سے نكل كيا ب،

پس یہ 'فعیلة'' بمعنی' 'فاعلة "ہے۔اوربعض کہتے ہیں کہ یہ باغ سے ضالی کیا گیا ہے اس کے پچلوں کا انداز ہ کرنے اور فروخت کرنے کے ساتھ، لینی نکالا گیا ہے باغ ہے۔

ان تباع: ضمير" عرية"كى طرف راجع ب،

بخوصها: غامیجمہ کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے، کینی اس کے اندازہ کے ساتھ، یہاں خرص بمعنی "مخصروص" ہے

ـاي بمخروصها كيلاحال كون المخروص

تعدانا مام طبی رحماللہ فرماتے ہیں کہ 'تموا گن میز ہے۔ اور یہ بھی اخمال ہے کہ حال مقدرہ ہو۔ اوراس اخمال کی تائیدا گلے تول ہے ہوتی ہے: 'یا کلھا اھلھا رطبا" کہ یہاں 'رطباً "حال ہے۔ اوراس سے تائید ہوتی ہے ان لوگوں کے فد ہب کی جو کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ حال مشتق ہو چا ہے حقیقۂ ہو یا تا ویلا ہو۔ اس لئے کہ مطلوب یہاں وصف ہے نہ کہ ذات ور نہ تو آپس میں تبدیل کرنا عبث ہوگا۔ (انہمی ) تمراکی تمیز ہونے کے اخمال کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے: '' بغو صھا من التمو" اور خوص ' ''حوز "کے معنی میں ہے۔ اور مثارت میں ہے کہ 'خوص '' خاء کے کسرہ کے ساتھ اسم میں ہے۔ اور مثارت میں ہے کہ ' خوص '' خاء کے کسرہ کے ساتھ اسم میں ہے۔ اور مثارت میں ہے کہ ' خوص '' بالکسراور بالفتح دونوں ہے اس چیز کا جس کا اندازہ لگایا گیا ہو، اور خاشے ذریشی میں ہے کہ ام نووگ فرماتے ہیں کہ یہ فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے، اور جنہوں ساتھ نے اس طور پر کہ یہ ' نشیء منحروص '' کا نام ہے، اور جنہوں ساتھ نے اس طور پر کہ یہ ' نشیء منحروص '' کا نام ہے، اور جنہوں نے قتح دیا ہے قائبوں نے اس کو اس نوال بنایا ہے۔

٢٨٣٨: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آرُخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ آوْ سُقِ آوْ فِي خَمْسَةِ آوُ سُقِ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ. (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٨٧/٤ التحديث رقم ٢١٩٠، ومسلم في ١١٨١/٣ التحديث رقم (٧١-١٥١ وابو داوًد هي المديث رقم (٧١-١٥١ الحديث مي ٣٣٦٤ التحديث رقم ١٣٠١ ومالك في الموطأ٢٠/٢ التحديث رقم ١٣٠١ ومالك في الموطأ٢٠/٢ التحديث رقم ١٣٠١ ومالك في الموطأ٢٠/٢ التحديث

آنشوں : اور ایک نیخ میں ' رخص نظر کے ساتھ ہے، فاکدہ نیے جواز بطور رخصت کے تھا نہ کہ بطور عزیمت کے گھا نہ کہ بطور عزیمت کے ۔ فی بیع تمو العرایا۔ بخر صها : یہ باء بسیت کے لئے ہے۔ من المنمو : فاہر یہ ہے کہ من بیانیہ ہور تمیز ہے خروص کیلئے ، اور امام طبی فرماتے ہیں کہ تعلق ہے ' عوایا '' کے اور بخر صها میں باسبیت کیلئے ہوئے مجبوروں کو پڑی ہوئی مجبوروں کے بدلے فروخت کرنے کی ، اس کے اندازہ کرنے کے واسطہ ہے۔

او سق : وسق کی جمع ہے، واؤ کے فتحہ اورسین کے سکون کے ساتھ ہے۔ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے،اورایک صاع پانچے رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے، بغدادی رطل کے ساتھ (اس کوذکر کیا ہے امام طیبی رحمہ اللہ نے۔) او فی حمسة و سق: امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں که راوی کی طرف ہے شک ہے، پس اس صورت میں کم کولینا ضروری ہے، اور وہ پانچ و سق حرمت ہی کے تھم پر باقی رہیں گے، احتیاط اس میں ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔

قوله: شك داود بن الحصين: امام مالك كے تينخ بين اس مديث كرواة مين سے بيں بعض كہتے بين كرداؤد بن الى البند ب،اوربعض كہتے بين كرداؤد بن قيس بے۔

## کھل ظاہر ہونے سے پہلے بیچنے کی ممانعت

٢٨٣٩: وَعَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ نَهُى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ بَيْعِ القِمَارِ حَتّٰى يَبُدُوَ صَلَاحُهَا نَهْى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى (مَنْفَ عَلَيه وَفَى رَوَاية لِمُسُلِمٍ) نَهْى عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى تَزُهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَا مَنْ الْعُاهَةُ. (رَوَاه بِحَارِى ومسلم)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٩٤/٤ الحديث رقم ٢١٩٤ ومسلم في ١١٦٥/٣ الحديث رقم (٤٩ ـ ١٥٣٤) وابو داؤد في السنن ٦٦٣/٣ الحديث رقم ٣٣٦٧ وابن ماجه في ٧٤٦/٢ الحديث رقم ٢٢١٤

تروج کے: ''اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اور مشر کی دونوں کو منع فرمایا ہے۔ (بخاری وسلم) مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آپ کا ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ آپ کا اللہ کا اللہ کا اس وقت تک بیچنے ہے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ سمجد نہ ہوجا کیں اور کسی آفت سے محفوظ نہ محوا کمن ' ۔ بھوجا کمن اور کسی آفت سے محفوظ نہ ہوجا کمن اور کسی آفت سے محفوظ نہ ہوجا کمن ' ۔ بھوجا کمن ' ۔ بھوجا کمن ' ۔

تشويج: الفماد: فاومثلشك سره كساته جمع ب' ثمر "ك ممريس دونون رفول رفته ب-

يبدو : دال ك ضمد كساته باوراس ك بعدواؤ ب بمعنى يظهر

صلاحها : اوراس سے فائدہ حاصل کرناممکن ہوجائے۔

شرح السندمیں ہے کہ اہل علم کے ہاں عمل اس پر ہے کہ پھلوں کو درخت کے او پر سکے ہوئے پچٹگی ظاہر ہونے سے پہلے مطلقاً بی پنانا جائز ہے۔اس کے بارے میں حضرت ابن عباس عضرت جابر ٔ حضرت ابو ہریرہ ٔ حضرت زید بن ثابت ٔ حضرت ابوسعیدالخدری اور حضرت عائش ہے روایات مروی ہیں اور یہی امام شافعی کا قول ہے، اس لئے کہ اس میں پھل ہلاک ہونے سے محفوظ نہیں ہوتے کسی آفت کے نازل ہونے کی وجہ سے بوجہ پھلوں کے چھوٹے اور کمزور ہونے کے اور جب پھل ہلاک ہوجائے گاتو مشتری کیلئے کچھندرہے گا۔

قولہ : نہی البائع و المشتری : لینی اس بھے ہے منع فر مایا تا کہ وہ خریدار کے مال کو بغیر کسی عوض کے لینے والا نہ ہو۔اور خرید نے سے اس لئے منع فر مایا تا کہ اس کا ثمن ہلاک نہ ہو بھلوں کے ہلاک ہونے کی صورت میں۔

قوله :وفي رواية لمسلم نهي عن بيع النحل

حتى تۈھو: تانىيڭ كےساتھاس ئے كەلفظ نىخل مۇنث اور مذكر دونوں طرح استعال ہوتا ہے۔اللہ كا ارشاد ہے: ﴿ نىخل خاوية ﴾ [الحافة ٧] صفت مؤنث لا كى گئے ہے۔

[نخل منقعو][الفسر - ٢]صفت مذكر ذكر فرمائى ہے، 'زها النخل" ہے ماخوذ ہے، بیاس وقت كہا جاتا ہے جب اس كا پھل ظاہر ہو جائے ۔ خطابی فرماتے ہیں كہ اس طرح اس كوروايت كيا گيا ہے كيكن سيح عربيت ميں ' تزهلی "أزهلی النخل" ہے ہم منی احمو و اصفو ،اوربيعلامت ہوتی ہے اس كے پھولوں كی پختگی كی ۔اورآ فت ہے بچنے كی ۔ ( انتمال )

یک نظر ہے چونک لغت میں'' زهت النخل و ازهت'' بھی آیا ہے۔ چنانچہ قاموں میں ہے: زها النخل، طال کا زهلی، والبسر تلوت کا زهمی وزهمی کعنی و کدعا قلیلة۔

> قوله: وعن السنبلِ : جنس ہے مفرداس کا'' سنبلة'' ہے یعنی اس کے دانے کی بیچ ہے منع فرمایا۔ ...

> حتى يبيض: ضادكي تشديد كي ساته ويا من العامة بيسب عطف نفيري ب-

ابن الملك فرماتے میں كداس حديث سےخوشوں كے اندر دانے كے فروخت كا جوازمعلوم ہوتا ہے، اور يهى جمارا ند ہب ہے۔

اخروٹ اور با دام کے ساتھ مشابہت کی دجہ سے کہ ان دونو ل کوان کے چھلکوں کے اندر بیچا جاتا ہے۔

٢٨٣٠ وَعَنْ آنَسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ القِّمَارِ حَتَّى تُذْهِيَ قِيْلَ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ

وَقَالَ اَرَأَيْتَ اِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَا خُذُ اَحَدُ كُمْ مَا لَ اَخِيْهِ (مِتَفَق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٩٨/٤ الحديث رقم ١٩٨ ٢ ومسلم في ١٩٠/٣ الحديث رقم (١٥٥-١٥٥) والنسائي

في السنن ٢٦٤/٧ الحديث رقم ٢٦٥٠ واملك في الموطأ ٢١٨/٢ الحديث رقم ١١من كتاب البيوع. \*\* ﴿ مِنْ حَمْدُ اللَّهِ ﴿ كُنَّ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ مُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَوَّى اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مُعَوِّى اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ

آر جہاں: اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا گائی آئے کیاوں کو درختوں پراس وقت تک بیچنے ہے منع فر مایا ہے جب تک کہ وہ پختہ ہوجا کیں کہ یختہ ہوجا کیں کہ پختہ ہوجا کیں کہ بختہ ہوجا کیں اللہ کا کہ بختہ ہوجا کیں اللہ بختہ ہوجا کیں کہ بختہ ہوجا کیں اور پھر فر مایا تم بی بتاؤ جب اللہ تعالی جو لوں کو (پکنے سے) روک دے تو تم میں سے کوئی کیے اپنے مسلمان ہمائی کا مال حاصل کرے گا'۔ (بخاری مسلم)

تشریج: حتٰی تزهی :ازهی *ے ہے۔* 

قیل و ما تزهی: یاء کے فتحہ کے ساتھ ہے اور یک ننی میں سکون کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ آپ شَالْتَیْزُم کے تول کی حکایت ہو، یعنی تقدیری عبارت یوں ہو: ما معنی قولك حتى تزهى اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 'تسمع بالمعیدی'' کے باب سے ہو۔ یعنی کہا گیا کہ 'زهو'' کیا چیز ہے۔ اگلے کلام کے پیش نظراول ہی شیج

وقال: یہ بھی ممانعت کی علت اور قلت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے امت پررتم کے بناء پر،اد أیت میں، خطاب عام کے۔بم یا خذ: مااستفہامیے کے الف کوحذف کیا ہے، مال اخیہ: استفہام انکاری ہے یعنی یہ کیسے جائز ہے۔ یعنی بہ لینا اس کیلئے جائز ہیں ہے۔

## پھلدار درختوں کوئی سالوں کے لئے پیشگی چے ڈالنے کی ممانعت

١٨٨٣: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ السِّينِينَ وَآمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. (رواه مسلم)

احرجه مسلم في قسمين في ١١٧٨/٣ الحديث رقم ١٠١-١٥٣٦)وفي ١١٩١/٣ الحديث رقم (١٧-١٥٥١)وابو

داوُد في السنن ٣٨٠/٣ الحديث رقم ٣٣٧٤ والنسائي في ٢٦٦/٧ الحديث رقم ٤٥٣١،وابن ماجه في ٧٤٧/٢ الحديث رقم ٢٢١٨ واحمدفي المسند ٣٠٩/٣\_

ترجی که: اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللّہ تَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

تشريج: عن بيع السنين : سين كره كساته، جمع بسنة كسين كفته كساته، اس مرادي معاومة ب جسكاذ كريم بيلي مو يكار.

قوله: وامر بوضع الجوائح: جيم كے فتح كے ساتھ جمع ہے جائحة كى۔ ابن الملك فرماتے ہيں كہ بيتكم استحبابي ہے اكثر ك

.

نزدیک،اسلئے کہ قبضہ ومکیت میں آجانے کے بعد پینے کے ہر نفع ونقصان کا ذمہ دارخریدارہی ہوتا ہے،اس میں اختلاف ہے مالک کا طحاوی فرماتے ہیں کہ پیتھم خراجی زمین کے بارے میں ہے،اور پیتھم امامی صواب دید پر ہے،اس لئے کہاس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے۔ ۲۸۳۲: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْقِ مَنْ اَوْ يُعْتَ مِنْ اَحِيْكَ فَمَرًا فَاصَابَتُهُ جَافِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْنًا بِمَ تَاْخُذُ مَالَ اَحِيْكَ بِغَيْرِ حَقِّ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٠/ الحديث رقم (١٤-٥٥٤) وابو داود في السنن ٧٤٦/٣ الحديث رقم ٣٤٧٠،

والنسائي في ٢/٤٤/ الحديث رقم ٢٧٥٧ وابن ماجه في ٢/٧٤٧ الحديث رقم ٢٢١٩\_

تروج کہا: اور حضرت جابر اُروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِقَائِم نے ارشاد فرمایا: اگرتم نے اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ پھل فروخت کیا اور اس پرکوئی آفت آ جائے (پھروہ پھل ضائع ہوجائے) تو تمہارے لئے اس میں نے پھے لینا طلال نہیں ہے (تم خود سوچو کہ ایس صورت میں ) ایک بھائی کا مال ناحق کیے لوگ'۔ (مسلم)

آمنشون ان ناء مثلثہ کے ساتھ ہے۔ ابن الملک رحمہ الله فرماتے ہیں، کہ اگر مبیع خریدار کی سپر دگی میں جانے سے پہلے ضائع ہوجائے تواس کا نقصان بیچنے والے کو ہر داشت کرنا ہوگا ،اس صورت میں صدیث میں کوئی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ،اورا گرمبیع خریدار کے قبضے میں جانے کے بعد ضائع ہوتو کچھ لینا حلال نہیں ہے' کا مطلب سے ہے کہ از روئے تقوی وورع کچھ لینا حلال نہیں ہے۔ اورامام شافعی رحمہ الله فریار کے بیں کہ بیکام تہدید برمجمول ہے۔

ا مام طبی رحمه الله فرماتے ہیں که ''فلا یحل''لوکا جواب اور ''لو''بمعنی''اِن'' ہے۔ یا جواب مقدر ہے اور'' فلا یحل''اس پر عطف ہے۔تقدیری عبارت یوں ہے:'لو بعت من اخیك ثمر افھلك لا تأخذ منه شیا فلا یعل لك''اور تكرار برائے تقریر ہے،جیہا كه اس آیت میں ہے: ﴿كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو اعبدنا ﴾ [الفسر۔ ۹]

بم تأخذ مال اخیك بغیر حق : حق تویہ کہ نظام رحدیث امام مالک کے ساتھ ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں ایک قید مقدر ہے اوراصل عبارت یوں ہے: )لو بعت من أخیك ثمر اقبل الزهو ا۔ اگر تونے پھل پکنے سے پہلے اپنے بھائی کو پیچتو پھر پیچم اتفاقی ہوگا۔

## اشیاء منقولہ میں قبل قبضہ دوسری بیچ جائز نہیں ہے

٣٨٣٣: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُواْ يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي آعُلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَنَهَا هُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ . (رواه ابوداود ولم احده ني الصحيحين)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٢٧٥/٤ الحديث رقم ٢١٦٧ ومسلم فى صحيحه ٣/ ١١٦ الحديث رقم (٣٣-١٥٢) وابو داوُد فى السنن ٣/ ٧٦٠ الحديث رقم ٣٤٩٣ والنسائى فى ٢٨٧/٧ الحديث رقم ٣٠٦٤ ومالك مى الموضى ٢٨٧/٧ الحديث رقم ٤٦٠٦ ومالك مى الموضى ----

تورجہ لہ: اور حفرت ابن عمر مہت ہیں کہ بازار کے اس جھے میں جو بلندی کی جانب واقع تقالوگ غلی خریدتے اور پھرای جگہ قبضہ میں لینے ہے قبل (غلیکو) فروخت کردیتے تنے چنانچے رسول اللّه تَا ﷺ نے ان کو اس بات سے منع فرمایا کہ جب تک غلیکو (خرید نے کے بعد ) وہاں سے منتقل نہ کیا جائے اس (غلہ) کو ای جگہ فروخت نہ کیا جائے''۔اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا اور جھے بیروایت بخاری دسلم میں نہیں ملی ہے)۔

تشريعي: قوله: ' فأهُ ' تعقيبيه ربي قبل ازقبض كا فاكده در ربى ب، اورآنه والى صديث قبل از استيفاء بردلالت كررى ب

وجد می نعت بیہ بے کہ اشیاء منقولہ میں بقضہ اس کواپی جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، (اس کوامام طبی رحمہ اللہ نے فرکر کیا ہے۔) ابن الملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء منقولہ کا قبضہ اس کواکی جگہہ ہے دوسری حگہہ کی طرف نتقل کرنے ہے ہوتا ہے۔

قوله : رواه ابو داو د ولم اجده فى الصحيحين : يدراصل صاحب مصابح امام بغوى پراعتراض بے كمانہوں نے بيد حديث بہا فصل ميں خرى ہے، حالانكم يردايت نہ بخارى ميں ہے اور نہ سلم ميں ہے۔

٢٨٣٣: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شِلْكَ اللَّهِ مَلِيهِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْلِيَهُ

تشربي: فلا يبيعه: نفى بمعنى نبى ب-حتى يستو فيه: يعنى كمل طور پر قبضه كرك، وزن كرك ياكيل كرك. ٢٨٥٥ وَفِي يَكُتَالُهُ. (منفن عليه)

احرجه مسلم في صحيحه ٢١٦٠/٣ الحديث رقم (٣٦-١٥٢٥) وابو داؤد في السنن ٧٦٢/٣ الحديث رقم ٣٤٩٦ والترمذي في ٣٤٩٣ الحديث رقم ٢٢٢٧ المحديث رقم ٢٢٢٧ المحديث رقم ٢٢٢٧ المحديث رقم ٢٢٢٧ المحديث ومنام على المراحظ المراح

گشرفی : ابن الملک فرماتے ہیں کہ جس نے غلہ خریدا ناپ کر ، تو وہ اس کوفر وخت نہ کرے یہاں تک کہ اس کو دوبارہ ناپ
لے ، اور خرید نے کوہم نے مقید کیا کیل کے ساتھ اس لئے کہ اگر وہ انکل کے ساتھ خرید لے گا تواس میں ناپنا شرط نہیں ہے ، اور اشتراء کی
قید ہے معلوم ہوا کہ اگر ایک آ دی کسی مکملی چیز کا مالک ہوجائے ہہد یا میراث کے ذریعہ یا اس کے علاوہ کسی ذریعے ہے ، تواس کے لئے
تیج قبل از کیل جائز ہے ، اور "فلا میبیعة "سے پتہ چلا ہے کہ اگر اس نے صبہ کیا تو جائز ہے بھی امام محمد رحمہ اللہ قول ہے ۔ اور نا پنے سے
پہلے بیچنے ہے جومنع فر مایا ہے بیاس لئے کہ جو چیزیں مکملی ہوں تو ان کوکیل کر کے بیچنا اتمام قبضہ میں سے ہے ۔ اس لئے کہ بینا پ بی
کے ذریعے متعین ہوتا ہے ، پس جس طرح مجی پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا ممنوع ہے اس طرح قبضہ تمام ہونے سے پہلے بھی مجیع کو بیچنا

بعض علاء نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر بیچنے والاخریدار کے سامنے غلہ کوناپ کردے۔

اخرجه البخاري في صحيحه ٩/٤ ٣٤ الحديث رقم٥٣١ ومسلم في ١٥٩/٣ الحديث رقم (٣٠٥-١٥٢ م

ترفی ہیں۔'اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم مُلَّاتِیَا کُنے جس چیز کومنع کیا ہے وہ غلہ ہے کہ اس کو قبضے میں لانے ہے قبل فریخہ نہ کہ امکونہ علی مصرف میں موال ﷺ نبی کا میں ما گالان وی جس کی ایس میں کمیں میں (مزاد ی مسلم)

فروخت کرناممنوع ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ میرا گمان ہر چیز کے بارے میں یہی ہے۔ ( بخاری وسلم )

**کشریج**: یقبض: مجہول کے صیغہ کے ساتھ، و لا أحسب: سین کے سرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ ہے 'لا اظن'' کے معنی

میں ہے۔ کل شنبی الا مثلہ بینی غلہ کیطرح ہے کہ خریدار کیلئے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے قبضہ کرنے سے پہلے۔

ابن الملك رحمه الله فرمات بين كه ظاهريه به كه بيا بن عباس بيات كا قول بـ

٣٨٨: وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوُا الْرُّكْبَانَ لِبَيْعِ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَنِعُ جَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا لَابِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ الْبَتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِخَيْرِ النَّفُرَيْنِ بَعْدَ آنُ يَتْحُلَبَهَا إِنْ رَضِيَهَا آمُسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (مَتَفَى عَلِيهِ وَفَى رَوَايِة لَسُظُرَاءً . لَمُسَلِّمَ فَإِنْ وَلَائَةَ آيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَقَمَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمُرَاءً .

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٦١/٤ الحديث رقم ٢٥٠ ٢ ومسلم في ١٥٥/٣ الحديث رقم (١١-١٥١٥) وابو داؤد في ٧٢٢/٣ الحديث رقم ٤٤٨٧ الحديث رقم ٢٢٢/٣ الحديث رقم ٢٢٢/٣ والنسائي في ٢٥٣/٧ الحديث رقم ٢٢٣٧ والم ٢٥٣/٢ والم ٢٠٣٧ الحديث رقم ٢٣٣٧ ومالك في الموطأ ٢٨٣/٢ الحديث رقم ٢٩٣٨ ومن كتاب البيوع.

تروجی اور حضرت ابو ہر ہر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وَالْمَا اللهُ وَاللهِ سے خرید و فروخت کے لئے ملا قات نہ کر واور تم میں ہے وہ فرخص کی کئے ہر ہے نہ کر ہے اور بحش (یعنی قیمت بردھانے کی غرض ہے بولی دینا) فروخت کے لئے ملا قات نہ کر واور تم میں ہے وہ فرخص کی کئے ہر ہے شاور بحش (یعنی قیمت بردھانے کی غرض ہے بولی دینا) نہ کر ہے اور اور خرک و دیم ہوتو اس المروخت نہ کر ہے اور اور خرک کی تعنوں میں دودھ جمع نہ کر واور اگر کوئی شخص ایسا جانور کر کھنوں میں دودھ جمع کیا گیا ہوتو دودھ دو ہنے کے بعدا ہے اس جانور کور کھ لینے یا واپس کر دینے کا اختیار ہوگا کہ اگر اس کی مرضی ہوتو اس جانور کور کھ لیے اور اگر مرضی ہوتو اس کو چھر دے اور اس کے ساتھ ہی صاع (ساڑ ھے تین سیر ) تھجوریں دے دے'۔ ( بخاری و سلم ) مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جو شخص ایس بحری خریدے جس کے تعنوں میں دودھ جمع کیا گیا ہوتو اس شخص کو بحری کور کھ لینے یا واپس کر دینے کا تین دن تک اختیار رہتا ہے چنانچ اگر وہ (ان تین دنوں میں ) اس بحری کو واپس کر ہوتو اس کے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک صاع تھجوریں دے دے گند م نہ دے'۔

**تنشریجی: قال لا ت**لقوا: تاءاورلام کے فتحہ کے ساتھ ،اورواؤ کے سکون کے ساتھ حالت وقف میں اور واؤ کے ضمہ کے ساتھ حالت وصل میں اور اس کی اصل' لا تتلقو ا''۔

الركبان: راء كضمه كساته (راكب" كى جمع ب بمعنى قافله

قولہ: البیع مطلب یہ ہے کہ جب تہمیں کی قافلے کے آنے کی خبر ملے تو تم ان سے اس غرض سے نہ ملو کہ تم ان سے سامان تجارت سے داموں خریدلو، ان کے بازار میں آنے اور وہاں کے بھاؤمعلوم کرنے سے پہلے۔اس سے آپ مُنافِیزِ اُنے منع فرمایا ہے دھو کہ اور نقصان سے بچاجا سکے۔

قولہ: ولا یبع بعضکم علی بیع بعض: مثلاً کوئی شخص کسی ہے کوئی چیز بشرط خیار خرید ہے اور تیسرا آ دمی جا کرمشتری ہے کہہ دے کہ آپ اس معاطے کوفنخ کر دیں میں آپ کوالی چیز اس سے سے داموں دیدوں گا، یااس سے اچھی چیز اتن ہی قیمت پردے دوں گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ممانعت خاص ہے اس صورت کے ساتھ جب اس میں غین نہ ہو، اورا گراس میں کوئی غین ہوتو پھر اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اسے بیمعاملہ فنخ کرنے کی دعوت دے اور اس سے سے داموں اس کو بیچ تا کہ اس کونقصان سے بچالے۔ قولہ :ولا تناجشوا :ایک تاء کے صذف کے ساتھ' بخش' کے معنی ہیں سامان کی قیمت کو بڑھانا،اس کوٹریدنے میں رغبت نہ ہؤ تا کہٹریدار کوفریب اور ترغیب دے اور مالک سامان کو نفع ہو۔

قولہ : و لا یبع حاضو جیبا کہ کوئی دیہاتی شہر میں سامان کیگر آئے تا کہ اس دن کے رائج قیمت پراس کو چھ کروا پس لوث جائے اور شہری اس کی طرف سے وکیل بن جائے کہ اس کو مہنگے داموں بتدرت کے بیچے گا بیامام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں حرام ہے۔اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مکروہ ہے۔اس سے آپ نے اس لئے منع فرمایا کہ اس میں بیویاریوں پرنری کا وروازہ بند کرنا ہے۔ (اور مخلوق خدا کو نفع سے بازر کھنا ہے)۔

قوله : ولا تصروا الابل والغنم : تاء كضمه اور الى تشديد كساتھ بے عسقلائى فرماتے ہيں كه تاء كضمه اور اا كفته كساتھ نتو كو ان كو وان پر ہے اور اول زيادہ صحيح ہے۔ (انتها) كساتھ نتو كو ان كے وزن پر ہے اور بعض نے اس كو پہلے كے ضمه اور ثانى كوفته كساتھ ضبط كيا ہے ۔ اور اول زيادہ صحيح ہے۔ (انتها) بيد صويت النساة " سے ماخوذ ہے، بياس وقت كہا جا تا ہے جب بكرى كوئى دن تك دوہا نہ جائے تا كه اس كھنوں ميں دودھ جمع ہو جائے (اى طرح ذكر كيا ہے بعض حضرات نے ،) اور بيقول ثانى كى تائيد كر رہا ہے۔ اور صحيح بيہ كهيد تصويفة " سے ماخوذ ہے، اور تصويفة " كہتے ہيں كہ يہنے سے پہلے اس كے شنول كو باندھا جائے تاكہ خريد اربيد كمان كرے كه بيزيادہ دودھ دينے والى ہے، تو وہ قمت زيادہ دودھ دينے والى ہے، تو وہ قمت زيادہ كرديتا ہے، اور اس كي ممانعت دھوكہ كى وجہ ہے۔

سخطها : خاء كسره كساته وقوله : ردها وصاعاً : (بيواؤ بمعني "مع" ب-)اى مع صاع.

من تمو : تھجوراس دورھ کے عوض میں دے جواس نے دوہا ہے، اس لئے کہ تریدار نے جودود ھردوہا ہے اس میں پھے حصد تو وہ ہے جو خریداری ملکیت میں تھااور مبع کا حصہ تھااس صورت میں دورھ کے ان دونوں حصوں کا تعین وامیتاز ناممکن ہو نے کی وجہ سے نیو دورھ والیس کیا جاسکتا ہے، اور نہ بی اس کی قیمت متعین کر کے میں دورھ کے ان دونوں حصوں کا تعین وامیتاز ناممکن ہو نے کی وجہ سے نیو دورھ والیس کیا جاسکتا ہے، اور نہ بی اس کی قیمت متعین کردیں دی جاسکتا ہے، البندا شارع نے اس کا صاع مجوریں متعین کردیں اور اس سلسلے میں دورھ کی کی بیشی کو بنیا ذہیں بنایا، چنا نچے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ شارع نے خون ناحق کی دیت ایک سواون مقرر کی ہے، حالانکہ مرا تب وحیثیت کے اعتبار سے ہر جان اور ہر خون کیسا نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں شریعت نے اس تفاوت کو بنیا و نہیں بنایا۔ اس صدیث پر امام شافع نے عمل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح کے جانور کی بچے میں خیار خاصل ہوتا ہے لیکن امام ابوصنیفہ نے کہا ہیں بنایا۔ اس صدیث پر امام شافع نے عمل کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح کے جانور کی بچے میں خیار خاصل ہوتا ہے لیکن امام ابوصنیفہ نے کہا محلوم ہور ہا ہے ﴿ فعن اعتدی علیکم ﴾ (سوجوتم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کی ۔۔۔ اس لئے کہ پیاس اس نے زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کو جو تم بعن اس نے زیادتی کی ۔۔ اس کے کہ سے کہاں سے نے دواس آئی ہے۔ اس کے کہ بیاس اس نے زیادتی کی ۔۔ کہ کہ کہ بیاس نے زیادتی کی ۔۔ کہ کہ کہ کی اس نے زیادتی کی ۔۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو تو تم بود ہا ہے ﴿ فعن اعتدی علیکم ﴾ (سوجوتم پر زیادتی کی ۔۔ کہ کہ کہ کہ کہ کی کے دیاس سے نے کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کی کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کو کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کر کی کہ کی کی کہ کی

پیاصل عین کے فوت ہونے کی صورت میں اس کی مثل یا قیمت کولازم کرتا ہے، یا پیتھم ربا کے حرام ہونے سے پہلے تھا جبکہ معاملات میں اس قسم کی چیزیں جائز تھیں، اب بیمنسوخ ہوگیا ہے۔ (جیسا کہ سیر میں ہے اس کوذکر کیا ہے ابن الملک نے شرح المشارق میں۔)
قولہ: من اشترای شاہ مصراہ فہو بالمخیار ثلاثہ ایام فان ردھا رد معھا صاعًا من طعام: طعام سے مراد تمر ہے۔
علامہ ابن جرور من استوای شاہ مصراہ فہو ہوا کہ جانوروا پس کرتے ہوئے اس کے دودھ کے عوض میں مجوروں کے علاوہ اور پچھ
دینا جائز نہیں ہے، اگر چہ بیچنے والاکوئی بھی چیز لینے پر راضی ہوتو تھجور کے علاوہ اور کوئی چیز بھی دی جائے ہو گویا کہ اس نے اپنے مجور
دینا مقرر کیا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر بیچنے والا راضی ہوتو تھجور کے علاوہ اور کوئی چیز بھی دی جائے تھیں کہ اس نے اپنے حق کواس سے تبدیل کیا۔

٨٨٨ : وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ ۚ لَا تُلَقُّوا الْحَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَراى مِنْهُ فَإِذَا اَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ

فَهُوْ بِالْخِيَارِ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٥٧/٣ الحديث رقم (١٥٩-١٥١)وابو داود في ٧١٨/٣ الحديث رقم ٣٤٣٧ والترمذي في ٣٤٣٠ الحديث رقم ٥٠٤/٣ الحديث رقم ٤٥٠١ وابن ماجه في ٧٣٥/٢الحديث رقم ١٧٥٨ وابن ماجه في ٣٢١/٢٥/الحديث رقم ١٧٨٨ والدار مي في ٣٢١/٢ الحديث رقم ٢٥٦٦\_

۔ **تنشر میچ: قولہ : لا تلقوا الجلب : جیم اور لام کے فتہ کے ساتھ بمعنیٰ ''مجلوب'' ہے یعنی وہ اونٹ' گائے' بمری' غلام' جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کیلیے لائے جاتے ہیں ۔** 

قوله : فمن تلقاه فاشترای منه فاذا اتی سیده)۔ السوق فهو بالخیار : بیرلیل ہے نیچ کی سیح ہونے کی اس کے کہ بیج فاسد میں خیار نہیں ہوتا۔

ابن ججرر حمداللہ فرماتے ہیں کہ اگراس کے بھاؤشہر کے بھاؤ سے گراں یااس کے برابر ہوں تو اس میں دوصور تیں ہیں، ایک صورت میں تو خیار ثابت ہوگااس لئے کہ حدیث مطلق ہے، کیکن صحح یہ ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس میں نہیں ہواہے۔

ي ١٨٣٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَ لَا تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ. (متفق عليه) . اخرجه البخارى في صحيحه ٢٧٣/٤ الحديث رقم ٢١٦ومسلم في ١١٥٦/٢ الحديث رقم (٢١٧-١٥) وابو داؤد السنن ٢١٦/٢ الحديث رقم ٣٤٢٦، والترمذي في ٣/٤٢٥ الحديث رقم ١٢٢٠ والدار مي في ٣٣٢/٢ الحديث رقم

۲۰۶۷، واحمد فی المسند ۹۱/۲-**ترت بینی ک**ارد حضرت ابن عمر کتے ہیں کدرسول اللّٰمثَاليَّیَّا نے ارشاد فرمایا: تم سامانِ تجارت کوشہرے باہر جا کرنہ ملویہاں تک کدان

ر پی بی از ارمین آکرنداتر جائے (یعنی شهرینی سے پہلے راہتے ہی میں سامان لانے والے قافلے سے ندملو جب تک کہ سامانِ کا سامان بازار میں آگر نداتر جائے (یعنی شهرینی سے پہلے راہتے ہی میں سامان لانے والے قافلے سے ندملو جب تک کہ سامانِ تجارت بازار میں نداآ جائے)۔ ( بخاری و سلم )

تشریج: لا تلقوا السلع: سین کے سرہ اور لام کے فتہ کے ساتھ میے جمع ہے'' سلعة'' کی سین کے سرہ اور لام کے سکون کے ساتھ ، سامان اور ہراس چیز کو کہتے ہیں جس کی تجارت کی جاتی ہو۔

يهبط: صيغه مجهول كساته بمعنى ينزل-

بها الى السوق: " با "تعديد كيلي ب اور معن اس كاب ، يهال تك كداس كوجانورول كى پيير ساتاراجائ بازاريس ـ ١٨٥٠ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى آخِيْهِ إِلَّا أَنْ يَا ذَنَ

#### له (رواه مسلم)

اخرجه البخارى في صحيحه ١٩٨/٩ الحديث رقم ١٤٢ ٥ ومسلم في ١١٥٤/٣ الحديث رقم (١٤١٢) ابو داود في ١٨٦٨ المحديث رقم ١٨٦٨ الحديث رقم ٢٠٨١ الحديث رقم ١٨٦٨ والنسائى في ٢٠٨١ الحديث رقم ٢٣٢٤ وابن ماجه في ١/- ٦ الحديث رقم ١٨٦٨ والدارمي في ١٨١/٢ الحديث رقم ٢١٧٦ ومالك في الموطأ ٢/٣٠ الحديث رقم ٢من كتاب النكاح واحمد في المسند ٢٢/٢ .

**تَوْجِيمَك**ِ:'اورحفرت!بنعمَّرِ كَهِتِه بِين كدرسول اللَّهُ كَالْيَّا فِي ارشاد فرمايا: كو فَي محض اپنے (مسلمان ) بھائی کی ت<sup>ہ</sup>ے پر تیج نہ کرے اور

\_\_\_\_\_ نہ کو کُی مخص اپنے (مسلمان ) بھائی کے نکاح کے پیغام پراپنے نکاح کا پیغام بھیج مگریہ کہاس کواس کی اجازت دے دی جائے''۔

تشربي : لا يبع الرجل : صيغه بى كساتھ إوراكك نخه من "لا يبيع" عصيغ فى كساتھ، "رجل" عمراد فخف ہے'جوعورت کو بھی شامل ہے۔

علی بیع اخیه :اس طور پر که بائع اورمشتری کے درمیان قمت طے یا چکی ہوکوئی آدمی آکر قیمت کو بردھادے، (کمیساس ے زیادہ قیمت پر لینے کو تیار ہوں) بیج کا اطلاق اس پرمجاز أمواہ

و لا يخطب : جزم كماته، اوراكك نسخد مين رفع كماته ب-امام نووى رحمه الله فرمات مين كه يبيع" اور يخطب "مين رفع والی روایت ہے خبر بمعنی انشاء کے ہے اس لئے کہ بیزیا دہ بلیغ ہے اور بیممانعت تب ہے کہ جب مہر پرموافقت اور رضا مندی ہو چکی ہو ۔ خطبة : خاء کے کسرہ کے ساتھ ، الا ان یا ذن له : یعنی اسکا بھائی ، بیا شتناء ماقبل کے دونوں حکموں سے ہے یاصرف آخری سے ہے۔

١٨٥١: وَعَنْ آبِي هُويُورَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِم (دواه مسلم) اخرجه مسلم في صحيحه ١١٥٤/٣ الحديث رقم (٩\_٥١٥١)وابن ماجه في ٧٣٤/٢ الحديث رقم ٢١٧٢ واحمد في

توجهله: ''اور حضرت ابو بريرة كت بي كدرسول الله كَالتَّا يُعَلِّمُ في ارشاد فرمايا : كو كَافخض اين مسلمان بها كى كسود بيرسودا ند کرے(لیعنی کسی سےخرید وفروخت کامعاملہ ہور ہاہوتو اس میں دخل اندازی نہ کرےادر چیز کی زیادہ قیمت نہ لگائے''۔ (مسلم)

**کمنشریج**: لا یسم : یاء کے فتحہ 'سین کے ضمہ اور میم کے جزم کے ساتھ اور حالت وصل میں میم کے کسرہ کے ساتھ القاء

مساومة كہتے ہیں كہ جب بائع ادرمشترى كى قيمت پرراضى ہو چكے ہول تو ان كے درميان ميں داخل ہوكر بات كرنا قيمت بڑھانے کی ۔ بیوکروہ ہے،اگر چہ نیچ سیجیح ہوجائے گی۔

ا بن حجر رحمه الله فرمات بي كداس باريد مين مسلمان كے حكم مين ذمى ،معابد اور مستاسن بھى داخل ہے اور مسلمان بھائى كاذكر رفت كيليح بندكه مقيدكرنے كيليح جيساك بعض لوگوں كا كمان ب،اورابن عبدالبرنے اس پراجماع كى طرف اشاره كيا ہے۔

### شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے

٢٨٥٢:وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوْا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٥٧/٣ الحديث رقم (٢٠٠٠١)وابو داؤد في السنن ٧٢١/٣ الحديث رقم ٣٤٤٢ والترمذي في ٢٦/٣٥ الحديث رقم ١٢٢٣ والنسائي في ٧//٢٥٦ الحديث رقم ٤٩٥ وابن ماجه في ٧٣٤/٢ الحديث رقم ٢١٧٦ ـ ترم جمله: 'اور حصرت جابر "كهته مين كدرسول الله مُنافِيَّةُ الشّارة فرمايا: شهرى آ دمى ديباتى كامال فروخت نه كرب لوگول كو (ان کے حال پر ) حجوڑ دو کہاںٹد تعالیٰ ان میں ہے لعض کے ذریعیہ بعض کورز ق پہنچا تا ہے''۔ (مسلم )

تشرميج: لا يبيع: صغفى كماته

دعوا الناس: لوگوں کوچھوڑ وتا کہوہ اینے سامان کوستے داموں بیجیں ۔

يوزق الله: قاف كره كسره كے ساتھ جواب امركى دجدسے مجر در ہوگا۔اور قاف كے ضمد كے ساتھ مرفوع بھى يڑھا جا سكتا ہے۔

#### بيع ملامسه اورمنا بذه كي ممانعت

الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبُنِعِ وَالْمُلَا مَسَةُ لَمُسُ الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَيْهَا عَنْ لِبُسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةُ فِي الْبُنِعِ وَالْمُلَا مَسَةُ لَمُسُ الرَّجُلِ الْوَبُ الْآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقُلِبُهُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ لَوْبَةً وَيَكُونُ وَلَاكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ اللَّهِ بِلَاكِ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ اللَّي الرَّجُلِ بِعَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخِرُ الْوَلَى بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ لَلْا تَرَاضِ وَاللِّبُسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَتَجْعَلَ لَوْبَةً عَلَى آحَدِ عَاتِقَيْهُ فَيَبُدُوا آحَدُ شِقَيْهِ لَيْسُ عَلَيْهِ وَوْ بَاللَّهُ عَلَى الْحَدِ عَاتِقَيْهُ فَيَبُدُوا آحَدُ شِقَيْهُ لَيْسُ عَلَيْهِ وَوْ بَاللَّهُ عَلَى آخِدِ عَاتِقَيْهُ فَيَبُدُوا آحَدُ شِقَيْهِ لَيْسُ عَلَيْهِ وَوْ بَاللَّهُ عَلَى آخِدِ عَاتِقَيْهُ فَيَبُدُوا آحَدُ شِقَيْهِ لَيْسُ عَلَيْهِ وَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدِعِ وَاللَّهُ مَالَهُ وَلَا تَرَاسُ وَاللِّبُسَةُ الْاُخُولِى إِحْتِبَاءُ وَالْمُعَلِي وَالْمَعْمُ عَنْ عَلَيْهِ وَوْ بَاللَّعُ مِنْهُ شَيْءً . (متفت عليه) لَيْسَ عَلَيْهِ وَوْ بُولِ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُل

ترجی ہے: اور حضرت ابوسعید خدری گئے ہیں کہ رسول اللہ گانی گئے نے دوطرح کے لباس سے اور دوطرح کی تیج سے منع فر مایا ہے۔

آپ گانی گئے نے تاج طامسہ اور تاج منابذہ سے منع فر مایا ہے۔ طامست سے کہ ایک شخص (یعنی فریدار) دوسر فے خص (یعنی تاجر) کے

گر کو (جمیے وہ لینا چا ہتا ہے) دن میں یا رات میں صرف ہاتھ سے چھو لے اسے المث پلٹ کر نہ دیکھے اور اس کا میہ چھونا تیج کے
لئے ہوا در منابذت سے ہے کہ معاملہ کرنے والوں میں سے ہرائی اپنے کیڑے کو دوسر کی طرف بھینک دے اور اس طرح بغیر
دیکھے بھالے اور بغیر اظہار رضا مندی کے تیج ہو جائے اور جن دوطرح کے پہنا دے سے منع فر مایا ہے ان میں سے ایک کیڑے
اشتمال الصماء وہ ہیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ایک کندھے پر اس طرح کیڑا رکھے کہ اس کی دوسری سست کہ جس پر کیڑا نہ ہو ظاہر و بر ہنہ رہے اور دوسرا پہنا وا (جس سے نع کیا گیا ہے) ہیے کہ کوئی شخص اپنے گر داس طرح کیڑا اپیٹ لے کہ جب وہ بیٹھے واس کی شرم گاہ
بر بالکل کیڑا نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

تشريج: لبستين: لام كره كراته.

وعن بیعتین : باکے فتحہ کے ساتھ ،اوراعاوہ جاراس افا دہ کیلئے ہے کہ نبی دونوں امور میں سے ہرایک کی طرف متوجہ ہے۔ نھی عن الملامسة والمنابذة فی البیع : وضاحت اور بیان ہے ، دونوں بیوع کیلئے ، اور اسلوب بیان اس آیت کی طرح ہے: ﴿ يوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فا ماالذین اسودت وجو ھھم ﴾ [آل عسران-٢٠٦]

بالليل او بالنهار : اعاده جارك ساته ولا يقلبه : تخفيف كساته،

الا بذلك: لین اس کامیے چھونا ہج کیلیے ہو، نہ تو آپس میں قولی ایجاب وقبول ہوتا تھا اور نفعلی ایجاب وقبول ہوتا تھا (جسے اصطلاح فقہ میں تعاطی کہتے ہیں )۔امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ کیٹر سے کوعلاوہ چھونے کے ندا لئے نہ کھولے، لینی جائے تو یہ کہ کپڑے کو کھولا جائے ،ادراچھی طرح دیکھا بھالا جائے ،گر ملامست کرنے والے صرف چھوپنے پراکتفاء کرتے تھے۔

باء موحدہ کے کسر ہ کے ساتھ ہے۔ اور سید کے نسخہ میں اس کو ضمہ کے ساتھ صبط کیا ہے سرخ قلم کے ساتھ ، کیکن سیہ وقلم ہے، اس لئے کے میں کتب بغت کے مخالف ہے۔

بنوبه : باءزائده ب تعديد كى تاكيد كيلي به وينبذ الاحو : فاء كفتم كي ساته وبه : باء جان ك بغير بـ

و یکون ذلك : لینی ان میں سے ہرا یک کا اپنا کپڑا دوسرے کی طرف کیجینکنا۔ بیعھما :نصب کے ساتھ ہے اس بناء پر کہ پینجر ہے کان کی ،ادرا یک نبخہ میں رفع کے ساتھ ہے اس صورت میں خبر کان ذلك ہوگا۔ ر مرقاة شرح مشكوة أربوجلد ينجم كالمستخ البيوع كالمستوع كا

عن غیر نظر : اورا کی نخرمیں 'من نظر'' ہے، یعنی دوسرے کے کپڑے کو بغیرد کھے، اور بعض کہتے ہیں کہ بغیر غور وفکر کے۔ ولا تو اض : یعنی ایج ب وقبول ، اور تعاطی کے بغیر ، اور لاکی زیادتی تاکید کیلئے ہے۔

واللبستين: ياء كِماته باعراب حكائي ب،اوراللبستان بهي روايت كيائبياً بي عناعده كےمطابق \_

الصماء: صاد کے فتر کے ماتھ اور میم مردہ کی تشدید کے ساتھ۔ احد شقیہ بشین نے کر ہ کے ساتھ بمعنی جانبیہ۔ لیس علیہ ثوب: حال ہے، یا جملہ متانفہ ہے بیان کیلئے لایا گیا ہے۔ واللبسة الاحوى : مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ ہے اوراس کی خرآنے والاکلمہ ہے۔ احتباؤہ بنوبہ و ہو جالس: حال ہے اوراسی طرح اگلا جملہ بھی حال ہے۔ لیس علی فوجہ : فرج سے مراوعورت ہے جوران کو بھی شامل ہے۔ منہ: ضمیر کا مرجع نوب ہے۔

#### بيع حصاة اوربيع غرركي ممانعت

٢٨٥٣: وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عِلْنَا عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الغَورِد (رواه مسلم)

الحرجه مسلم في صحيحه ١١٥٣/٣ الحديث رقم (١٥١٣-١٥)وابو داؤد في ٦٧٢/٣ الحديث رقم ٣٣٧٦ والترمذي في ٥٣٢/٣ الحديث رقم ٥٣٢/٣ الحديث رقم ٥٣٢/١ الحديث رقم

١٩٤ والدار مي في ٣٣٠/٢ الحديث رقم ٢٥٦٣ واحمد في المسند ٢٥٠/٢

تنوجهاه: ''اورحضرت!بوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللّد کَالْتَیْئِے آنے تھے حصات اور تیج غرر سےممانعت فرمائی ہے'۔ (مسلم) **کنٹ چسے** نہ براہ ہر ادام روز زائی کی صورت سے سرکے خریراں بہجنروں کر جب کر جب میں تعدی ہائی جزیر کنکر کا

تشرفی: بیع المحصاة: اس کی صورت بیب کفریدار بیچند والے سے کے جب میں تیری اس چیز پر کنگری ماردوں توسیحھ لینا کہ بچ واجب ہوگئی ہوئی کنگری آ لینا کہ بچ واجب ہوگئی ہوئی کنگری آ لینا کہ بچ واجب ہوگئی ہوئی کنگری آ گینا کہ بچ واجب ہوگئی ہوئی کنگری آ گرے۔ بیا کہ تھر یقد ایا م گرے۔ بیا کا بیطریقد ایا م طریقہ ایا م طریقہ ایا م طریقہ ایا م طالمیت میں دائج تھا۔

وعن بیع الغور: غین اور راءاول کے فتہ کے ساتھ ہے، یعنی جس کا انجام معلوم نہ ہوخطرے کی وجہ سے جس سے معلوم نہ ہوکہ یہ ہونے والا ہے نہیں اور راءاول کے فتہ کے ساتھ ہے، یعنی جس کا انجام معلوم نہ ہونے کا اندر مجھلی کو، اور غائب مجمول چیز کا بیا۔ خلاصہ یہ بیخا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز پرعقد مور ہاہے وہ یا تو مجمول ہویا بیچنے والے کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، یعنی بعینہ وہ چیز اس سے لپیٹ کی گئی ہو۔

"غر الدوب" سے ماخوذ ہے جمعنی لیٹنا، یا"غرق" غین کے کسرہ کے ساتھ، سے ماخوذ ہے بمعنی غفلہ کے آتا ہے، یاغرود سے مشتق ہے۔ ابن ججرد حمداللہ فرماتے ہیں کہ یہ بی فاسد ہے، جبی کے مجبول ہونے کی وجہ سے یااس کے سلیم سے بجز کی وجہ سے۔ (انتخا) شوافع کے ہاں باطل اور فاسد ایک چیز ہے، اور حفیہ کے ند بہب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر عوضین بیچ کے قابل ہی نہ ہوں تو بیچ باطل ہے، اور اگر عوضین بیچ کے قابل ہوں لیکن عدم صحت کے مقتضی کو شائل بہون جیسے رہا، تو بیچ فاسد ہے۔ اور بیچ فاسد تیفے کے بعد ملک خبیث کا فائدہ ویق ہے۔ صرف اور اگر جبیج قابل نہ ہویا تمن قابل نہ ہوفقط تو جن سے کہ اول کو اول کے ساتھ اور ثانی کو ثانی کے ساتھ امتی کیا جبا گا۔

#### بيع حبل الحبليه كي ممانعت

٢٨٥٥ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلَى اَنْ تَنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا. (منفق عليه) اخرجه البخارى فى صحيحه ٢٥٦/٤ الحديث رقم ٢١٤٣ ومسلم فى ١١٥٣/٣ الحديث رقم (٥-١٥١٤) وابو داؤد فى السنن ٢٩٣/٢ الحديث رقم ٢٩٣/٠ الحديث رقم ٢٩٣/٠ الحديث رقم ٢٢٥/١ الحديث رقم ٢٦٥/١ الحديث رقم ٢٦٥/١ الحديث رقم ٢٦٥/١ الحديث رقم ٢٦٥٠ الحديث رقم ٢٦٥٠ الحديث رقم ٢٥٠/١ الحديث رقم ٢٠٥/١ الحديث رقم ١٠٠/١ الحديث ال

ترجمہ ن''اور حفرت ابن عمر مسمتے ہیں کہ رسول الله کا اللّی آئے خیل الحبلہ (لیمن جانور کا حمل) بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ (حضرت ابن عمر کہتے ہیں) کہ اہل جاہلیت اس طرح کی تئے کیا کرتے تئے جس کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص اس وقت تک کے وعدے پراوخی خریدتا تھا کہ بیاونٹی بچہ جنے گی اور پھروہ بچ' بچہ جنے گا (لیعنی وہ اس وعدے پراونٹی خریدتا تھا کہ جب اس اونٹی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نیچ کے پیٹ سے بچے ہیدا ہوگا تب اس کی قیمت اداکرے گا''۔ (بخاری وسلم)

تنشر میں: حبل المحبلة: دونوں الفاظ حاء اور بائے فتر کے ساتھ ہیں، مصدر ہے اور اس کے ساتھ نام رکھا گیا ہے ایک مجبول چیز کا، تاء مبالغہ کیلئے ہے اور اس کی تانیف بتانے کیلئے ہے۔ اور مطلب میہ ہے کہ وہ بیچے او ٹنی کے پیٹ میں موجود حمل کو، بشر طیکہ او ٹنی کا حمل مؤنث ہو۔

امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قیمت کومؤجل کرنا یہاں تک کہ اس اونٹن کے پیٹ میں جوحمل ہے وہ حاملہ ہو جائے۔امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کواختیار کیا ہے اس وجہ سے کہ راوی حدیث عبد اللہ ابن عمر نے اس کی پہی تغییر کی ہے۔ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب اس اونٹن کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیچے جنے تو وہ اس کو بیچ رہا ہے ، تو ریہ بیج معدوم ہے اور پہلی صورت میں مدت مجبول ہے۔

و کان : ضمیر کامر جع نیج ہے اوراس کاعطف ہے'' نہی' پر۔ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقدیری عبارت یوں ہے: نہی عن بیع کان۔ تنتج : صیغہ مجبول کے ساتھ۔اورا کی نسخہ میں پہلی تاء کے فتہ اور دوسری کے سرہ کے ساتھ ہے جمعنی تلد۔ المناقبة ثہم تنتج : رفع کے ساتھ ہے،اورا کیک نسخہ میں نصب کے ساتھ ہے دونوں طرح ضبط ہے۔ بیا بیج اورا سکے دوسرے نظائر بیع غرر میں داخل ہیں ،لیکن اس کوا لگ ذکر کیا ،اس لئے کہ بیدایام جاہلیت کی بیوعات میں سے ہے۔ تو قیے ونز تے: پہلے جملے کوا حمد اوراصحاب کتب اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

### نرکو مادہ پرچھوڑنے کی اجرت کی ممانعت

٢٨٥٢: وَعَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ . (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٦١/٤ الحديث رقم ٢٨٤ وابو داؤد في السنن ١١/٣ الحديث رقم ٣٤٢٩ والترمذي في ٥٧٢/٣ الحديث رقم ١٢٧٣ واحمد في المسند ١٤/٢ \_

## يانى بيحينے كى ممانعت

١٨٥٧: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْارْضِ لِتُحْرَثَ .

(رواه مسلم)

اعرجه مسلم فی صحیحه ۱۱۹۷/۳ الحدیث رقم (۳۵-۱۰۹) والنسائی فی السنن ۴۱۰/۷ الحدیث رقم ۲۶۰۔ ترجمله: "اور حضرت جابر کہتے ہیں کدرسول اللّٰدُ گَا اَنْ اِنْ کُوجِفْتی کے لئے کرایہ پردینے اور (کیتی باڑی کے لئے) پانی و زمین کوکاشت کے لئے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے'۔ (مسلم)

تشتويج: ضواب الجمل: ضادك كره كساته كداونك ك بفتى كرنے ير كھ لينا۔

لتحوث فصيغه مجهول كساتھ لتزرع كے معنى ميں ب،

مطلب ہیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین اور وہ پانی جو اس زمین ہے متعلق ہو کسی شخص کو اس شرط کے ساتھ دے کہ بیز مین اور پانی تو میر اے بختم اور محنت تمہاری ہے ، زمین کو جوتو ، اس میں سے جو کچھ پیدا ہوگا اس کا اتنا حصہ میں لے لوں گا اس کو' مخابرت' کہتے ہیں ۔ اس کے بارے میں تفصیل پہلے گزر پچکی ہے۔

## ضرورت سےزائد پانی کو بیچنے کی ممانعت

٢٨٥٨: وَعَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عِلْنَهَ عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٧/٣ الحديث رقم (٣٤\_٥٥٥) ابن ماجه في ٢٨/٢ الحديث رقم ٢٤٧٧\_

ترجهد اورجابر کتے ہیں کدرسول الله کا الله کا الله کا این ضرورت سے زائد پانی کوفروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے'۔ (مسلم)

**تَشُرُ مِينَ**: پانی خِودُ پينا چِاہتا ہو، يا جانوروں کو ُلاِ نا چِاہتا ہو، (تو اس کيلئے اس پاِنی کا يچنا جائز نہيں)۔اورا گر کو کی شخص اپنے

کھیتوں یا درختوں کو سیراب کرنے کیلئے دہ پانی چاہوروں ویوا ، چاہا ، دہ اور اس ہے اس پانی کو بغیر معاوضہ کے نیددے۔

٢٨٥٩: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْقَالِيَّ لَايْبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيْبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ (متفت عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢١/٥ الحديث رقم ٣٣٥٣\_ ومسلم في ١١٩٨/٣ الحديث رقم (٣٨، ٥٦٦ ١٠) وابو داؤد

في ٧٤٧/٣ الحديث رقم ٣٤٧٣ والترمذي في ٥٧٢/٣ الحديث رقم ١٣٧٢وابن ماجه في ٨٢٨/٢ الحديث رقم

٤٧٨ ٢ ومالك في لموطأ ٧٤٤/٢ الحديث رقم ٢٩ من كتاب الأقضية و احمد في المسلد ٢٧٣/٢ . ترجيجيك: اورحضرت الوجريرة كهتم بين كدرسول الله مَنْ التَّيَّا في ارشاد فرمايا: الني ضرورت سة زائد بياني كوفر وخت نه كياجائك

ک**ر جملہ**:'اور حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول الند تنگائی آئے ارشاد فرمایا: اپنی ضرورت سے زائد پانی کوفروخت نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ سے گھاس فروخت کی جائے''۔ ( بخاری وسلم ) \*\*

تشربی : لا یباع فضل الماء لیباع به باء سید ہے۔أی بسیب بیعه۔"الکلاء" :کاف اور لام کے فتہ کے ساتھ اسم مقصور ہے۔قاموس میں ہے کہ"کلاازروئے وزن" جبل" کی طرح ہے فشک وترگھاس کو کہتے ہیں۔

لیعنی کنویں کا مالک اپنی حاجت سے زا کد پانی کونہ بیچاس لئے کہ پانی کاخریداراس پانی کی وجہ سے مولیثی والوں پرتختی کرے گاجو گھاس چرانے کے تاج ہوتے ہیں اس زمین میں پس یہ مجبور کر دے گاان کوعلیحدہ سے پانی خرید نے پر یا پانی اور گھاس دونوں خرید نے پر مجبور کر دے گا اور سد پانی والے کاظلم تجاوز کر جائے گا، یہاں تک وہ پانی اور گھاس دونوں کے خرید نے پر مجبور ہوں گے، تو بیظلم اور تعدی میں مبالغہ ہوگا۔ یا پانی کے خرید نے کو بمزلہ گھاس کے خرید نے کے قرار دیا ہے، اس لئے کہ مولیثی کے مالکان پانی کے بدلے جو مال خرج کررہے ہیں دہ اس لئے کہان کے مویشیوں کو یانی بیٹنے پر قدرت حاصل ہوگی تو تا در ہوں گے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہیہے کہ جب کوئی آ دمی ،کسی بنجر زمین میں کنوال کھود لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اس کے احیاء کے ساتھ ، پس جب کوئی اس کے پاس اس بنجر زمین میں اتر ہے اور اس کے نباتات کو چرائے اور دہاں پانی نہ ہو، سوائے اس کنویں کے ،تو اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ میرضع کر ہے اس قوم کو اس پانی کے چینے سے اس لئے کہ اگر بیان کوشع کرے گا تو پھر ان کیلئے اس زمین جرانامکن نہ ہوگا ،اور میمنع کرنا ضداور عناوکی وجہ ہے ہوگا ،اور بیجائز نہیں ہے۔

مطلب بی ہے کہ وہ زائد پانی کونہ یجے کہ اس کا ارادہ پانی کے بیچنے سے اور اس کوخرچ نہ کرنے سے اس گھاس کو بیچنا ہے جو اس پانی کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے، یا تنزیبی ہے۔ کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے، یا تنزیبی ہے۔ کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے۔ ایک نام میں انداز میں ہے کہ یہ ممانعت تنزیبی ہے۔

قوله :متفق عليه :

ا كي نسخه ميں ہے''رواہ مسلم" كيكن پہلے والے كى تائيداس سے ہوتى ہے جو جامع الاصول ميں ہے: رواہ البخارى سلم۔

#### فریب دہی سے بچو

٠٢٨٠: وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْهِ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامِ فَآدُخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتُ اَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَاجِتُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِيى. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٩٩/١ الحديث رقم ١٠٢\_١٦٤) والترمذي في السنن ٦٠٧/٣ الحديث رقم ١٣١٥وابن ماجه في ٧٤٩/٧ الحديث رقم ٢٢٢٤\_

ترفی کی اور دھزت ابو ہریرہ گہتے ہیں ایک مرتبدرسول الله طَالَةُ عَلَیْ ایک فی هر کے پاس سے گزر ہے اور اپنا ہاتھ اس فی هر میں داخل کیا تو آ پ طَالِیَّ عَلَی انگلیوں کو کچھ تری محسوں ہوئی آپ طالی ایک ارشاد فر مایا: اے غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟ (لیعن فی هیر کے اندر بیتری کہاں سے کپنجی اورتم نے فلہ کور کیوں کیا؟) اس نے عرض کیا کہ یارسول الله کُلیَّ الله کا کچھ حصر تر ہوگی ہی ارش ہوگئی ہی رجس کی وجسے فلہ کا کچھ حصر تر ہوگیا ہے ہیں نے قصد از تر نہیں کیا ہے) آپ طُلی ارشوا فر مایا: تو پھر تم نے فلہ کواو پر کی جانب کیوں نہیں رکھا تا کہ لوگ اس کود کھے لیتے (اور کسی دھو کے میں مبتلانہ ہوتے) یا در کھو! جو خص دھو کہ دے وہ جھے سے نہیں ہے ( یعنی میر ہ طریقہ پر نہیں ہے)۔ (مسلم)

تشریج: صبرة طعام: صاد کے ضمہ اور باء کے سکون کے ساتھ ہے۔ غلے کے اس ڈھیر کو کہتے ہیں جو بغیر ناپ اور دزن کے جمع کیا گیا ہو، جبیا کہ قاموں میں ہے۔ طعام سے مراد کھانے دانوں کی جنس ہے

بللا: بااورلام كے فتہ كے ساتھ ترى كے معنى ميں ہے۔

قال اصابته السمآء: ساء سے مراد بارش ہے،اس لئے کہ ساء بارش کی جگہ ہے، بایں طور کہ بارش اس سے نازل ہوتی ہے۔

ش*اعرکہتاہے: ۔* اذا نزل السماء بارض

اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا

جب کسی قوم کی زمین پر بارش ہوتی ہے، ہم اس زمین کو چراتے ہیں اگر چہ دہ تو م غصہ ہو۔ یا رسول اللہ: یہ ایمان کا اعتراف اور تصدیق کا قرار ہے۔ فوق الطعام حتى يواه الناس: اس مين خبر ب كرمختسب كوچا ہے كدوه بازار كے سامان كى جانچ پر تال كيا كرے تا كه ملاوث وغيره كاية چل سكے غش خيانت \_ بيضد بے صح كى \_

قوله : فليس منى : لينى ده مير يسنت اورمير عطريقد برئيس ب

امام طِبی فرماتے ہیں کہ''منی'' میں''من ''اتصالیہ ہے جیسے اس آیت میں ہے :﴿المنافقون والممنافقات بعضهم من بعض﴾ [الوبة: ٦٧] (منافق مرداورمنافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں )۔

تخ تے وجوایات باب: ترندی نے آخری جملہ کواس طرح روایت کیا ہے: "من غش فلیس منا"۔

اس حدیث کوطبرانی نے ''الکبیر' میں اور ابولعیم نے ''حلیہ' میں ابن مسعودٌ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

"من غشنا فليس منا والمكرو الخداع في النار"\_

## الفَصَلط لشّان:

## بيع ثنيا كىممانعت

الا ٢٨ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَا اللَّهِ عَلِي النُّنيَا إِلَّا أَنْ يُتَّعْلَمَ (رواه الترمذي)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٧٥/٣ الحديث رقم (١٥٣٦\_٨٥) وابو دارد في السنن ١٩٣/٣ الحديث رقم ٤٠٤٣ والترمذي في ٥٨٥/٣ والمسد ٣٦٤/٣ الحديث رقم ٤٦٣٣ واحمد في المسد ٣٦٤/٣ الحديث رقم ٤٦٣٣ واحمد في المسد ٣٦٤/٣

والترمدی فی ۹۸۰۴ المحدیث رقم ۱۲۹۰ والنسانی فی ۲۹۹۷ المحدیث رقم ۶۹۳۴ واحمد فی المسد ۱۹۶۴ میا مردی می استثناء کر ترجیمه: ''حضرت جابر کہتے ہیں کدرسول اللّه مُنَّاثِیْنِ کے نتی ثنیا ( یعنی غیر معین چیزوں میں استثناء کرنے ) منع فر مایا مگر یہ کدوہ چیز معلوم ہوتو جائز ہے۔'' (ترندی)

تمشر مي : قوله : عن جابر قال ان : اورا كي نسخ مين 'عن جابر انّ" ہے۔ (يعنيٰ 'قال' كااصا فيہيں ہے۔)

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثنیا کامعنی ہے مثلاً باغ دغیرہ کے پھل کو بیچا جائے ادرا یک غیر معلوم جزءاس سے مثلیٰ کرلیا جائے اس کے بطلان کا سبب غرر' ہے مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص معلوم مقدار کومشنیٰ کرتا ہے جبیسا کہ چوتھائی دغیرہ یا متعین درخوں کے پھل کو، تو یہ جائز ہے جہل کے انتفاء کی وجہ ہے۔

## کھل اور کھیتی کینے کے بعد ہی فروخت کی جائے

٢٨ ٢٢: وَعَنُ آنَسٍ قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنُ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسُوَدَّ وَعَنُ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُتَدَّ هَاكَذَا (رواه الترمُذي وابوداؤد عَنُ آنَسٍ وَالزِّيَادَةُ الَّتِيُ فِي الْمَصَابِئِحِ وَهِيَ قَوُلَةً) نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمُوِ حَتَّى تَزُهُوَ لَـ عَنُ بَيْعِ التَّمُو حَتَّى تَزُهُوَ لَـ عَنُ وَايَتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى عَنُ بَرْعِ النَّخُلِ حَتَّى تَزُهُوَ لَـ

(و قال الترمذي هذا حديث حسن غريب)

اخرجه ابو داوًد في السنن ٦٦٨/٣ الحديث رقم ٣٣٧١ والترمذي في ٣٠٠/٣ الحديث رقم ١٢٢٨ وابن ماجه في ٧٤٧/٢ الحديث رقم ٢٢١٧ واحمد في المسند ٢٢١/٣\_

ت**توجہ که** اور حصرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّا تَقِیَّم نے انگورکواس وقت تک فروخت کرنے ہے منع فر مایا ہے جب تک کہ وہ سیاہ نہ ہو جائے ( یعنی کپ نہ جائے ) ای طرح آپ کَاتَّتِیَّم نے غلہ کو بھی اس وقت تک فروخت کرنے ہے منع فر مایا ہے جب تک کہ وہ سخت نہ ہوجائے (یعنی قابل انتفاع نہ ہوجائے) اس روایت کوتر ندی اور ابوداؤد نے حضرت انس سے ای طرح نقل کیا ہے اور صاحب مصابح نے اس روایت میں بیالفاظ''آپ مُن النظاظ''آپ مُن النظاظ''آپ مُن النظاظ''آپ معمور کواس وقت تک فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے جب تک کہ وہ مرخ نہ ہوجائے''۔ جو مزینقل کئے ہیں وہ تر ندی وابوداؤ دمیں (حضرت انس سے منقول نہیں ہیں بلکہ) حضرت ابن عر سے منقول میں اور وہ بھی اس طرح ہیں کہ حضرت ابن عر سے کہا کہ''آپ مُن النظر کا ہے کہ دوس کو اس وقت تک فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے جب تک کہ وہ مرخ نہ ہوجائے''۔ امام تر ندی نے کہا ہے کہ بیت حدیث حسن غریب ہے''۔

#### **تشریج: یسود: دال کی تشدید کے ساتھ**

نهى عن بيع التمر: تائو قاتيك ساتھ ب، إورتيخ نسخ مين اءمثلثر كساتھ" ممر" بـ

حتى تزهو: شايدتا نيث باعتبار جنس كرمو فبتت كى خير فاعل'' زياده' كى طرف راجع ہے۔

فی دوایتهما عن ابن عمو: اس عبارت میں امام بغوی اعتراض ہے۔ جب مضاف کوحذف کیا ہو مضاف الیہ کی نسبت فعل کی طرف کرتے ہوئے فعل کومؤنث لایا گیا۔

و حتیٰ : بیغایت ہے نبی مخصوص کیلئے (اس کوذکر کیاا مام طبی نے )اس میں امام بغوی پرایک اوراعتر اض ہے،حدیث کے لفظ اور معنی نے نقل کرنے میں۔

تز هو : ابن جرفرماتے بین تز هو بمعنی "تحمر "کے ہے، اس روایت سے اور تبیض او تحمر "والی روایت "دحنی تسود" والی روایت میں ان الفاظ سے بدوصلاح مراد ہے جس پر بیج کا جواز موتوف ہے، شرط قطع کے بغیر۔

### أدهاركوأدهار كےساتھ بیجنے کی ممانعت

٣ ٢٨ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا فَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِي بِا لْكَالِي. (رواه الدار قطني)

اخرجه الدارقطني في ٧١/٣ الحديث رقم ٢٦٩من كتاب البيوع

يْرْجِهِ لهِ اورا بن عُرِّكِتِهِ بِين كدر سول اللهُ تَأْتَيُّتِكُ في ادهار كوادهار كے ساتھ بيچنے مے نع فر مايا ہے'۔ ( دار تطلیٰ )

تشريج: كالىء: بمزه كساته بهى بغير بمزه كبي.

لفظ بيع إصل نسخه مين موجود ہے اور اکثر شخوں سے ساقط ہے۔

شرح طبی میں ہے کہ عفیف الدین الصفوی کے نسخہ اور نو رالدین اللہ بجی کے نسخہ میں بھی ساقط ہے۔ نہا یہ میں ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدی کی سے کوئی چیزا کی متعین مدت کے وعدے پرخرید لے اور جب وہ مدت آجائے اور خرید اور خرید اور جب وہ مدت آجائے اور خرید کے اس کرتے ہے اور حدے کہ کہ اس چیز کوایک اور مدت کیلئے مجھے زیادہ قیمت پر فروخہ نے کردواوروہ بیچنے والا اس کو بچے دے اس طرح یہ معاملہ آپ کے قبضہ کے بغیر طے ہوجائے۔

بعض راوی''الکالمیء'' کوہمزہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسکی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی اینے اس دین کو پچ دے جومشتری پرلازم ہےاس کو بیچےاس دین کے بدلے جومشتری کاکسی تیسرے آ دمی پرلازم ہے، (اسکوذکر کیا ہےا مام طیبیؓ نے۔)

#### ببعانه كامسكله

٣٨ ٢٨: وَعَنْ عَمْرِ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.

(رواه ما لك وابوداود وابن ما حة)

اخرجه ابو داوًد في السنن ٧٦٨/٣ الحديث رقم ٣٠٠٢وابن ماجه في ٧٣٨/٢ الحديث رقم ٢١٩٢ومالك في الموطأ٢٠٩/٢ الحديث رقم ١من كتاب البيوع

ترجیل : اور حضرت عمرو بن شعیب این والد اوروه این داداسے قل کرتے میں کدرسول الله مَالَّةُ اَلَّهُ عَلَی عمر بان سے منع فرمایا بے ' ۔ ( بالک ابوداؤ دابن ماجہ )

تشريج: قوله :عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : يتن ابن عمرو سي جيداً كريبوطي كى جامع صغير مي بيد

قولہ: قال نہی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع العربان: عین کے ضمہُ راء کے سکون کے ساتھ اوراس کے بعد باہے۔ بینام ہے اس چیز کا جودی گئی ہو۔ بیعرب کی بیچ میں ہوتا تھا۔ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں چھر ۱ لغات ہیں: عربان،

ں۔ اربان،عربون،اربون، پہلےلفظ کےضمہ اور دوسرے کےسکون کےساتھ سب میں،اورآخری دومیں پہلےلفظ کے فتہ کےساتھ بھی ہے،تو پیکل چھلغات ہوگئیں۔امام طیبی فرماتے ہیں کہاس معاملے ہے منع فرمایا ہے جس میں'' بیعانۂ'ہو۔

نہا یہ میں ہے کہاس کی صورت یہ ہے کہا یک شخص کسی سے کوئی چیزخر یدے اور بیچنے والے کو پچھرقم پیشکی وے اور یہ طے کر دے کہ اگر بیمعاملہ تممل ہوگیا تو بیرقم قیت میں محسوب ہو جائے گی اور اگر معاملہ نہ ہو، تو بیرقم اس چیز کے مالک کی ہوگی مشتری واپسی کا مطالبہ نہ کرےگا۔

فقہاء کے ہاں بیزئیج باطل ہے،اس لئے کہاس میں شرط اورغرر ہے۔ابن عمر اورا مام احمداس کے جواز کے قائل ہیں ،اورممانعت کی حدیث منقطع ہے۔

## بيع مضطري ممانعت

٢٨٦٥:وَعَنُ عَلِيٍّ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمَوَةِ قَبْلَ اَنْ تُدُرِكَ. (رواه ابوداود)

اخرجه ابو داؤد في السنن ٦٧٦/٣ الحديث رقم ٣٣٨٢، واحمد في المسند ١٦٢/١

تورجملہ:ادر حفرت علیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُنافِیَّۃ اُنے کے مضطر ( یعنی مجبور اور بے بس شخص کی نیچ ) سے وھو کہ وفریب کی بیج اور بھلوں کی'' بیج'' سے اس سے قبل کہ وہ یک جائیں منع فر مایا ہے''۔ ( ابوداؤد )

**تَشُوبِي**: المضطو: مفتعل کے وزن پر''ضو"سے ماخوذ ہے۔اصل''مضتو د''تھا'راءکوراء میں مذخم کیااور تاءکوطاء سے تبدیل یاضاد کی وجہ سے۔نہایہ میں ہے کہ مضطود ور *۲ طرح کا ہوتا*ہے:

ایک وہ ہے کہ جس کوعقد پرمجبور کیا جائے۔اس کی تیج فاسد ہے،منعقد نہیں ہوتی۔

دوسراوہ ہے کہ جس کو بیچنے پرمجبور کیا جائے بوجہ دین کے جواس پرلازم ہے، یا خرچ جواس پر چڑ ھاہوا ہے'۔ پس وہ اپنے ہاتھ میں موجود چیز کو بچ دیتا ہے کہ اس کو اس کے دوسول کرنے کا راستہ ہے۔لیکن مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس طرح بیچنے پر مجبور نہ کیا جائے، بلکہ اس کو عار دلایا جائے، یا اس کو قرض دیا جائے الدار ہونے تک ۔ یا اس سے وہ چیز پوری قیمت پرخریدی جائے ،لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے اس طریقے پر اس کے ساتھ بیے عقد اور معاملہ ہوا تو بیڑجے ہوجائے گی، باوجود یکہ اہل علم اس کو ناپسند اور کر وہ بیجھتے ہیں ۔

یہاں حدیث میں بیج سے مردا' شراء ہے، یا مبابعہ ہے یا قبول بیج ہے۔ ابن الملک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ'' مکرہ'' سے مرادوہ مکرہ ہے جس کو باطل طریقے سے مجبور کیا گیا ہو باقی جس کوکسی حق کی وجہ سے مکرہ کیا ہوتو وہ مرادنہیں ہے۔جیسا کہ قاضی کسی کودین کے ادبیکی پر

مجورکرےاس کے مال میں ہے کسی چیز کے بیچنے کے ذریعہ۔

بیع الغود: اس نیع کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر کود کھے کرمشتری دھوکہ میں پڑ جائے اوراس کا باطن مجبول ہو۔ شیخ الاز ہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں' غرروہ ہے جو بغیر کسی عبد واعتماد کے ہو،اوراس میں وہ تمام ہیوعات داخل ہیں جن کی حقیقت کا احاطہ نبیں کیا جاسکتا،متعاقدین میں سے ہراک مجبول ہو۔اس کی مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔

## نرکو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لیناممنوع ہے

٢٨ ٢٢: وَعَنْ آنَسِ آنَّ رَجُلًا مِّنْ كِلَابِ سَأَلَ النَّبِيَّ طِلْتُهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نُطُوقُ الْفَحْلَ فَنُكُرَمُ فَرَخَّصَ لَـهْ فِي الْكَرَامَةِ. (رواه الترمذي)

احرجه البرمدي في السس ٧٣/٣ التحديث رقم ١٢٧٤.

ترجیل : اور حضرت انس کتے میں کہ قبیلہ کلاب کے ایک شخص نے نبی کریم آتا تیا گئے ہے نر ہے جفتی کرانے کی اجرت کے بارے میں سوال کیا تو آپ تا تا تا ہے ایک فی اجرت نے ایک فی اس سوال کیا تو آپ تا تا تا ہے اس کو عادید دیتے ہیں اس سلسلے میں بطور انعام کچھ دیا جاتا ہے ( یعنی ہم کوئی اجرت مقرر کر کے اپنا نرجانور نہیں دیتے بلکہ عارید دیتے ہیں گر جانور لے جانے والا بلاطلب ہمیں بطور انعام کچھ دیتا ہے تو کیا ہم پھر بھی نہ لیں! آپ تا تا تا ہے انعام قبول کرنے کی اجازت عظافر مائی''۔ ( تر نہ کی )

آمت وہے: جمہور کے نزدیک ممانعت تحریبی ہے۔ "مطرق "نون کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ ۔ نبایہ میں ہے کہ حدیث میں ہے: "و من حقها اطراق فحلها" یعنی جفتی کیلئے عاریة وینا۔ اور طوق اصل میں نزکے پانی (یعنی مادہ منویہ) کو کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جست کو کہتے ہیں، پھریہی نام اس کے مادہ منویہ کار کھ دیا گیا۔

فنکوم: متکلم مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے ( یعنی ہماراا کرام کیا جاتا ہے )۔اشرف فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اگر کوئی جفتی کے لئے نرجانو رکوعاریۂ و ہے اور عاریت پر لینے والا کوئی چیز اس کوبطور انعام دے دے، تو اس کا قبول کرنا جائز ہے، اً مرچہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔

### جو چیزاینے پاس نہ ہواس کی بیع نہ کرو

٢٨ ٢٧: وَعَنْ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَا نِى رَسُولُ اللّهِ طِلْمَا إِنَّ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِى (رواه الترمذى وفى رواية له ولا بى داود والنسائى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَأْ تِيْنِى الرَّجُلُ فَيُوِيْدُ مِنِّى الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِى فَا بُتَاعُ لَهُ مِنَ الشَّوْقِ قَالَ لاَ تَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

اخرجه ابو داود في السنن ٧٦٨/٣ الحديث رقم ٣٥٠٣ والترمذي في ٥٣٤/٣لحديث رقم ١٢٣٣ والنسائي في الحرجه ابو داود في ٧٦٨/٣ الحديث رقم ٢١٨٧ واحمد المسند ٢٠٨٣ وابن ماج في ٧٣٧/٢ الحديث رقم ٢١٨٧ واحمد المسند ٤٠٢/٣ .

ترجمہ ناور حضرت کیم بن حزام کہتے ہیں کدرسول اللہ مُنَافِیَّا نے بھے این چیز کوفروخت کرنے سے منع فر ہایا ہے جومیر سے پاس نہیں ہے (ترفدی)'' ترفدی' ابوداؤ داور نسائی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت کیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مُنْفِیِّا ایک شخص میر سے پاس نہیں ہوتی تو میں اس چیز کو اللہ مُنْفِیِّا ایک شخص میر سے پاس نہیں ہوتی تو میں اس چیز کو اللہ مختص اس کے لئے بازار سے خرید لا تا ہوں (یعنی میں اس چیز کا معاملہ اس سے کر لیتا ہوں چھروہ چیز بازار سے خرید لا تا ہوں اور اس شخص کے حوالے کردیتا ہوں) آپ نُنْافِیِّا کے (یہن کر) فر مایا کہ ''تم کسی ایس چیز کونے فروخت کروجو تمہار سے باس نہیں ہے'۔

كَشُروكِي : قوله : نها ني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابيع ما ليس عندى :

جیبےمفر ورنیلام جس کی جگہ معلوم نہ ہو،اور ہواء میں اڑتا ہوا پرندہ،اور پانی کے اندر مچھلی۔

قلت یا رسول الله یأتینی الرجل فیرید منی،البیع : مصدربمعنی مفعول''مبیچ'' ہے جیسے الصید بمعنی مصید،جیما کہا ک آیت میں ہے:﴿احل لکم صید البحر﴾ای مصیر ہ۔

لیس عندی : حال ہے'' البیع'' ہے، شرح السنہ اور مصابیح کے بعض نسخوں میں واؤ کے ساتھ''ولیس عندی'' ہے۔

فاتباع : اشترای کے عنی میں ہے۔

لہ من السوق: ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس میں دواختال ہیں: ایک تویہ ہے کہ یہ کس سے اس کیلئے سامان خرید ہے تو اس صورت میں بیصرف دلال ہوگا ، اور بیصح ہے۔ اور دوسرااختال ہیہ ہے کہ بیاس کے ہاتھ ایساسامان فروخت کر ہے جواس کی ملکیت میں نہیں ہے اور اس کے بعد پھر مالک سے وہ سامان خرید ہے اور اس کودیدے۔ بیصورت باطل ہے اس لئے کہ ایسی چیز کو پیچا ہے جو تیج کے وقت اس کے پاس نہیں ہے ، اور یہی مطلب اس کلے جملے قول کا ہے۔

لا تبع ما لیس عند لئے۔ شرح السند میں ہے کہ بیم مانعت اعیان کی ہوع میں ہے نہ کہ صفات کی ہوئ میں۔ اس لئے کہتے ہیں کہ ایس چیز میں سلم کرنا جس کے اوصاف بیان کئے گئے ہوا در مشروط حبکہ میں عمومی طور پر پائی جاتی ہوجائز ہے۔ اگر چہ عقد کے وقت اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ جو چیز اس کے پاس نہ ہواس کی بیچ کے فاسد ہونے میں مفرور غلام کی بیچ اور قبل القبض بیچ بھی داخل ہے اور اس طرح اس کے معنی میں اس مال غیر کی بیچ بھی شامل ہے جو اس کی اجازت کے بغیر ہوئی ہؤاس لئے کہ معلوم نہیں کہ مالک اس بیچ کو جائز قرار دیتا ہے اپنیں امام شافی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

، اورعلاء کی ایک جماعت کے نز دیک یہ نیج اجازت یا لک پر موقوف رہے گی۔ یہ امام مالک ادراصحاب ابی صنیفہ اورا مام احمد حمیم اللہ کا قول ہے۔

#### ایک بیج میں دو بیج نہ کرو

٢٨ ٢٨: وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

(رواه مالك والترمذي وابوداود والنسائي)

اخرجه ابو داؤد في السنن ٧٣٨/٣ الحديث رقم ٣٤٦١ والترمذي في ٥٢٣/٣ الحديث رقم ١٢٣١ والنسائي في ٧/٥٩٢ الحديث رقم(٤٦٣٢)\_

توجها "اورحفرت ابو بريرة كت بين كدرسول الله مَا يَدَيْ الله تعلى مين دوي كرنے منع فرمايا بـ"-

(مالك نزندي ابوداؤ ذنسائي)

**تشریج**: یہاں بھے سے مراد معاملہ اور عقد ہے۔ شیخ مظہر فر ماتے ہیں اور ای طرح شرح السنہ میں ہے۔'' ایک بھ'' میں دو تع کی علماء نے دو طرح تفسیر کی ہے:

ا یک قول توبہ ہے کہ مثلاً کوئی مخص کسی ہے کہے کہ میں اپنا کپڑ اتمہارے ہاتھ دس روپے نقد میں اور میں روپے ادھار میں بیچنا ہوں۔ توبیا کٹر اہل علم کے نز دیک فاسبہ ہے اس لئے کہاس میں بیمعلوم نہیں کہان دونوں میں سے کس کو قیمت قرار دیا ہے۔

د دسری تفسیریہ ہے کہ کوئی شخص کی سے یوں کہے کہ میں اپنایہ غلام دس دینار کے عوض تمہارے ہاتھ بیتیا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی باندی استنے کے عوض میرے ہاتھ فروخت کردو، یہ بھی فاسد ہے، اس لئے کہ اس میں تیجے اور شرط ہے اور دوسرایہ کہ یہ جہالت ثمن کی طرف یجا تا ہے،اس لئے کہاس عقد کا پورا کرنالونڈی بیچنے کے ساتھ ضروری نہیں ہے، حالانکہاس نے اس کوشن کا حصہ بنایا ہےاوراس شرط کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پس بیشرط غیر لازم ہے،اور جب اس شرط کا پورا کرنالا زمنہیں تو شمن کا بعض حصہ باطل ہوا تو مبیع کا باقی حصہ ثمن کے دوسرے جصے کے عوض میں ہوااور وہ مجبول ہے۔

٢٨٦٩ : وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ \_ اسرحه البغوى فى شرح المسنة ٨/ ١٤٤ الحديث رقم ٢١١٢\_

تركيمه: "ادر حفرت عمرو بن شعيبًا بي والد (شعيب) سے اوروہ اين دادا (حفرت عبدالله بن عمرٌ) سے فقل كرتے بين كه

رسول التدَّنُّالَيْنِ أَنْ ايك معالم پردوئي كرنے كى ممانعت فر مائى ہے'۔ (بٹرخ النة )

كتشريج: قوله :نهى عن بيعتين في صفقة واحدة :

صفقہ ہے مراوئیج ہے اور بیج کانام''صفقہ''اس لئے رکھا ہے کہ عرب کی عادت بھی کہ بیچ کے وقت متعاقدین میں سے ہرایک اپناہاتھ دوسرے کے ہاتھ پر مارتا تھا۔

#### ہیع کوقرض کےساتھ نہ ملاؤ

٠ ١٨٨: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبُحُ مَا لَمُ يُضْمَنُ

**رَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ** (رواه الترمذي وابوداود والنسائي وقال الترمذي هذا جديث صحيح)

اخرجه ابو داؤد في السنن ٧٧٥/٣ الحديث رقم ٢٥٠٤ والترمذي في ٥٣٥/٣ الحديث رقم ١٢٣٤ والنسائي في

٧٨٨/٧ الحديث رقم ٢١١١ كوابن ماحه في ٧٣٧/٢ الحديث رقم ٢١٨٨ واحمد في المسند ١٧٨/٢

تروج مله: اور حضرت عمر و بن شعیب نافل میں کدرسول الله کا گائی آنے ارشاد فرمایا: قرض اور دیجے (ایک ساتھ) حلال میں ندایک تھے میں ووشر طیں 'ندہی اس چیز سے نفع اٹھانا درست ہے جوابھی اپنے ضان (قبضہ) میں نہیں آئی اور اس چیز کو بیچنا جائز نہیں جو تمہار سے پاس (لیعیٰ تمہاری ملکیت میں) نہیں آئی''۔ (ترندی' ابوداؤ دُنسائی اورامام ترندیؒ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث تھیجے ہے)۔

تَتْشُرِقِينَ: قوله :قال رسول الله عِنْ لا يحل سلف وبيع : "سلف"سين اوراام كُنْتُم كُساتهـ

یعن قرض بیج کے ساتھ، اس طور پر کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ' سلف "کا اطلاق سلم اور قرض دونوں پر ہوتا ہے، یہاں مرادقرض کی شرط ہے، حذف مضاف کے ساتھ تقدیری عبارت یوں ہے: لا یعل بیع مع مشروط سلف، مثلاً کوئی شخص دسرے سے کہے کہ میں تیرے ہاتھ اپنا ہے کیڑا دس دو پے کا فروخت کر رہا ہوں اس شرط پر کہ تو جھے وس رو پے قرض دے۔ روایت "یں اس حلت کی نفی ہے جوصحت بیچ کولازم ہے، تا کہ بیضاد بیچ پر دلالت کرے بطریق ملازمت، باقی علت حلال نہ ہونے کی اس بیچ میں اور ہراس بیچ میں جو شرط کو تضمن ہو ثابت نہیں ہوتی اور نہ بی اس کے ساتھ غرض متعلق ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزرا۔

بعض کہتے ہیں اس کا مطلب بیہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص کسی کو کچھرو پے بطور قرض دے اور اس کے ساتھ اپنی کوئی چیز اس قرض وار کے ہاتھ اصل قیت سے زائد پرینیچے، بیر حرام ہے۔ اس لئے کہ اس کے قرض نے اس کے سامان کو اس قیمت کے ساتھ رائج کیا ہے، اور بی قاعدہ ہے کہ جو بھی قرض کوئی نفع تھینچ کر لائے وہ حرام ہے۔

قولہ : ولا شرطان فی بیع: اسکی ایک تفسیر تو وہی ہے جواو پر بیعتین ( یعنی ایک بچ میں دوئیج نہ کرے ) کی وضاحت میں گزری۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہاس کا مطلب سیہے کہ بیچنے والا اپنی کوئی چیز دور ۲ شرطوں کے ساتھ نہ بیچے مثلاً وہ خریدارے یوں کہے کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے ہاتھاتنے روپے میں بیچا، بایں طور کہ میں اس کپڑ ہے ودھلوا بھی دوں گا،اور سی بھی لوں گا،اور اسی طرح کسی چیز کا اس شرط پر بیچنا کہ وہ خریدارا پنا گھراس کو کرایہ پر دے گا، اور اپنا غلام اس کو عاریۂ دے گا۔اس تغییر کوامام احمد ؒ نے اختیار کیا ہے۔انہوں نے اس کے مفہوم پر بنا کی ہے اس مسئلے کی کہ ایک شرط کے ساتھ تھے درست ہے۔لیکن بیقول ضعیف ہے،اس لئے کہ معنی کے لحاظ سے ایک شرط اور دوشرطوں میں کوئی فرق نہیں ہے،اور اس وجہ سے بھی کہ روایت میں ہے کہ آپ مُنافِظ اُنظ نے منع کیا ہے تھ اور شرط سے، ہاتی دو شرطوں کی تحصیص اس روایت میں شایداس وجہ سے ہو کہ عرب کی عاوت دوشرطوں کی تھی۔

مفہوم نخالف کا عتبار ہمارے ہاں نہیں ہے مطلقاً اورمفہوم عدد حجت نہیں ہے جمہور کے ہاں' جومفہوم مخالف کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پھرمرادیہاں شرط ہے جس کا عقد نقاضانہ کرتا ہو، جبیبا کہ ظاہر ہے۔

قولہ: ولا ربح ما لم بضمن: نفع سے مراداس چیز کانفع ہے جواس نے خریدی ہو،ادراس پر قبضہ نہ کیا ہوادر نہ ہی وہ بیخے والے کے ضان سے اس کے ضان میں منتقل ہوئی ہو۔اس کا بیچنا فاسد ہے۔ شرح السند میں ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ فا کہ واٹھا نا کسی بھی چیز سے اس وقت حلال ہوتا ہے جب اس چیز کا نقصان بھی اس پر لازم ہو،اگر اس پراس کا ضان لازم نہیں جب یا کہ تیج قبل القبض میں جب بیج ہلاک ہوجائے تو اس کا ضان بیچنے والے پر ہے، تو مشتری کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ ان منافع کی واپسی کا مطالبہ کرے جو بائع کے قبضہ کرنے سے پہلے خریدار کے ضان میں داخل نہیں ہوئی تو خریدار کیلئے قبضہ سے پہلے اس سے فائدہ اٹھان حلال نہیں ہوئی تو خریدار کیلئے قبضہ سے پہلے خریدار کے ضان میں داخل نہیں ہوئی تو خریدار کیلئے قبضہ سے پہلے اس سے فائدہ اٹھان حلال نہیں ہے۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہ بھی جائز ہے کہ' د ہع" سے مراداس چیز کا بیچنا ہو،اوراس کورن کے تیبیر کیا ہے۔اس لئے کہ یہ بیچنا ہی اس کا سبب ہے۔اور رہ بھی جائز ہے کہ حقیقت رنح مراد ہو، جوان تمام زائد چیز وں کوشامل ہے جو ہیجے سے حاصل ہوتی ہیں جیسے دودھ، انڈے وغیرہ۔

قوله :ولا تبع ما لیس عندك :اس ك تفصیل پهلے گزری ہے۔

## ادائیگی قیت میں سکہ کی تبدیلی جائز ہے

ا ١٨٨: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيْعِ بِالدَّنَانِيْرِ فَاخُذُ مَكَّانَهَا الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ فَاخُذُ مَكَانَهَا الدَّ نَانِيْرَ فَا تَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَدَّكُوتُ وَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ اَنُ تَأْخُذَ هَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُمَا شَىٰءٌ. (رواه الترمذى وابوداود والنسائى والدارمي)

احرجہ ابو داؤد فی السنن ۱۹۰۴ الحدیث رقم ۳۳۰۴ والترمذی فی ۴۲۲۴ الحدیث رقم ۱۲۶۲ والنسائی فی ۱۲۸۱۷ الحدیث رقم ۱۲۶۲ والنسائی فی ۲۸۱۷ الحدیث رقم ۲۸۱۷ اوران کے وض درہم لے وض درہم لے وض درہم لے وض درہم لے وض درہم الحراح جب (اوٹوں کو) درہم کے وض بیچا تو درہم کے وض دینار لے لیا کرتا تھا۔ پھر (جب) میں رسول الله و الله تقارفه کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کا فیائے ہے۔ اس کا تذکر کیا اس کا تذکر کیا ایک فی مضا نقر بیس ہے کہ (تم و بنار کے بدلے درہم اور درہم کے بدلے دینار لے لو) جبتم نرخ ای دن کے مطابق وصول کرو اورم دونوں ایک دوسرے سے اس حال میں جدا ہو کہ تمہارے درمیان کوئی لین وین باقی نہ ہوں۔ (ترفری) ابوداؤڈنسائی)

تشریحی : النقیع : نہا ہیا وراسی طرح شرح تو ریشتی میں ہے کہ 'نقیع'' نون کے ساتھ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے ، جس

میں پانی جمع ہوتا تھا (انتمال)۔

لعض کہتے ہیں کہ پھروہ جگہ بھر گئی تھی اس میں گھاس اُ گتا ہے۔اور بعض حضرات کا فیصلہ ہے کہ یہ 'باء' کے ساتھ بقیع ہے، اس کئے کہ عرب اکثر ایام غرقد میں بازار میں قیام کرتے تھے،اور' سحنت ابیع'' بھی استمرار پردلالت کررہا ہے۔اور' نقیع''نون کے ساتھ، ایک چرا گاہ ہے، مدینہ سے بیں فرنخ کی دوری پر۔وہاں استمرار مناسب نہیں۔ (انتیٰ)

اس كاجواب بيہ ممكن ہے كه 'نقبع" بعض ايام ميں وبال بازارلگا كرتا موتو چربيدوام اوراستمرار كے منافى نہيں موگا۔

فاحذ: متکلم کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

فاتیت النبی صلی اللّه علیه و سلم فذکوت ذلك له: بعض نے یہاں بیاعتراض کیا ہے کہ مناسب بیتھا کہ وہ اس کام کا ارادہ کرنے کے بعد اور کام کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر فقہاء و مجتہدین صحابہ میں سے تھے، انہوں نے پہلے اپی رائے کے ساتھ اجتہاد کیا اس کے جواز کا پھر میں مالہ کیا، پھر آپ سے بوچھا، تا کہ بین ظاہر ہوجائے کہ ان کا اجتہاد فنس الامراور حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ ان کا بہتہاد کی موجود گی میں بھی جائز تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فنی پڑمل جائز ہے یقین پر قدرت کے باوجود،اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یقین کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے فنی پر استمرار سے (ان کوذکر کیا ہے ابن مجر رحمہ اللہ نے۔)

ان تا خذھا: ایک نسخه میں ہمزہ کے سرہ کے ساتھ ہے بیاس صورت میں ہے کہ جب'اِن"شرطیہ ہو ضمیر منصوب نفذین میں سے سی کسی ایک کی طرف لوٹے گی بدلیت کے طور پر۔ (جیسا کہ اس کوذکر کیاا مام طبی رحمہ اللہ نے۔)

ما لم تفترقا :

وبینکما شنی : یعنی ایبا کوئی ممل جوعقد صرف کی رو سے سے واجب ہو، اوروہ قبضہ کرنا ہے موضین پریاکس ایک پرمجلس میں جدائی سے پہلے، (اس کوؤکر کیا ہے ہمار بعض علماء نے۔)

۔ ابن الملک فرماتے ہیں یعنی اس تبدیل کرنے کے متعلق کوئی چیز نہ ہو، اور وہ قبضہ کرنا ہے مجلس میں نقدی کو نقدی کے بدلے بیچنے میں ،اگرچے جنس مختلف ہو۔ (انتها)

علامہ ابن البہما م فرماتے ہیں کہ درہم چونکہ غیر متعین ہے، اس لئے اگر کوئی شخص کسی کوایک درہم دکھا کر کہے کہ اس کے عوض فلا ا چیز میرے ہاتھ نچ وو، پھر جب وہ اسے وہ چیز بچ و بے تو اس درہم کے بجائے دوسرا درہم دینا جائز ہے، بشر طیکہ دونو ل درہم مالیت میں بکسال ہوں۔

ا ما م یلبی رحمه الله فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ' شیئ" کوئکرہ لایا گیا ہے، اور مبہم چھوڑا ہے' اس لئے کہ اس کی مراد معلوم ہے اور مجلن میں نفذین پر قبضہ کرنا ایسامشہور ہے کہ کی کوبھی اس کے بارے میں التباس نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: لا باس، اور پھر اس کومقید کیا'' ان تا حذ ھا۔۔۔۔ " کے ماتھ، یہ' تول بالواجب' کے باب سے ہے، گویا کہ آپ کا گھڑنے نے اس طرح فرمایا ہے لا باس ان تا حذ بدل المدینار المدر اہم ۔۔۔ ، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم دنا نیر کے بدلے دراہم لویا اس کاعکس کرو' مجلس میں قبضہ کرنے کی شرط کے ساتھ ، اور اس دن کے فرخ نے ساتھ مقید کرنا یہ قیدا سے ابیام شافی کے فرد دیک۔۔

شرح السندمیں ہے کہ نفذین کوآ پس میں تبدیل کرنے کی صورت میں مجلس میں قبضہ شرط ہے' پھریہ برابر ہے کہ دہ جس کے ساتھ تبدیل کرر ہا ہے وہ علت ربامیں اس کے موافق ہویا نہ ہو، اور نبی مُظَّافِتُ نے قبضہ کی شرط اس لئے لگائی کہ دراہم اور دنا نیرعلت ربامیں موافق ہیں، اور نفذین میں سے ایک کو دوسرے کے بدلے بیچنے میں قبضہ کرنامجلس میں شرط ہے، اورا گرکوئی دین کے بدلے تبدیل کرے کسی شکی مؤجل کو تو بیرجا کرنہیں ہے اس لئے کہ بیاد ھار کواد ھار کے بدلے بیچنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔

## آ يِ مَا لَيْنَا الْمِينِ عَلَى اللَّهِ كَاذِكُر

٢٨٧٢: وَعَنِ الْعَدَّاءِ بُنِ خَالِدِ بُنِ هَوُذَةَ آخُرَ جَ كِتَابًا هِلَمَا مَا اشْتَرَاى الْعَدَاءُ بُنُ خَالِدِ بُنِ هَوُذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ بَالْفَةَ اللهِ بَالْفَةَ وَلَا خِبْفَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ.

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب)

اخرجه البخاري في صحيحه ٩/٤ ٣٠ معلقا في كتاب البيوع باب اذابت لبائعات (١٩) والترمذي في السنن ٣٠٠/٣

الحديث رقم ٢٥٨١ وابن ماجه ٢/٢٥٧ الحديث رقم ٢٥١١

ترجیلی: 'اور حضرت عداء بن خالد بن ہوذہ گے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک تحریر نکال کرد کھائی جس میں یہ تکھا تھا کہ 'نیویج نامہ ہے جومحدرسول النَّمَنُ الْتَیْزِ اور عداء بن خالد بن ہوذہ کی خریداری کے بارے میں ہے۔عداء نے محمد کا تی جا کہ خلام یا لونڈی خریدی 'جس میں نہ کوئی بیاری ہے نہ کوئی بدی ہے اور نہ بی کوئی اخلاقی برائی ہے بیدا کید مسلمان کی ایک مسلمان سے بچے ہے'۔ (امام ترنہ کی نے اس روایت کونقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصد بیٹ غریب ہے )

تنتومين: قوله العداء .....: بيكام اجمال كے بعد تغير بے عبدًا او امدً : بيتك بكى راوى كى طرف بے ـ

غانلة: جیسے زنا، چوری، شراب نوش جیسی اخلاقی برائیاں۔ حبفة: خاء مجمد کے سرہ اور باء موحدہ کے سکون کے ساتھ اور اس کے بعد ثاء ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت و جبلت میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے افعال قبیحہ اورا خلاق شنیعہ پیدا ہوں جیسے اس کا ولد الزنا ہونا، فاسق ہونا، جھوٹا یا جواری ہونا، اور نہ ہی اس کی ملکیت میں کوئی برائی ہے جس سے شبہ پیدا ہواس کی ملکیت میں، جیسے قیدی ہونا ان لوگوں میں سے جن کے قیدی بنانے میں شک ہو، یا ان کے قیدی بنانے کی حرمت کا لیقین ہو، جیسے سلمان، معاہد وغیرہ، (اس کو ذکر کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے۔)

امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیاری سے مرادہ وعیب ہے جو خیارعیب کولا زم کرنے والا ہو،اور' غافلہ'' سے مرادہ وعیب ہے جو خریدارکے مال کے نقصان کا باعث بنے جیسے غلام کا چورہونا یا بھگوڑا ہونا۔اور' نحبعہ'' سے مرادیہ ہے کہاس کی خلقت میں خبث اور برائی ہوجو ما لک کیلئے بھی اچھی نہیں ہوسکتی ، یااس کامملوک بنانا حرام ہو، جیسے معاہدین وغیرہ کی اولا دمیں سے کسی کوقید کرنا، جن کوقیدی بنانا جائز نہو۔حرمت کوخبث سے تعبیر کیا جیسے حلال ہونے کو طبیب سے تعبیر کرتے ہیں۔

قوله: بيع المسلم المسلم: بيع منصوب به بناء برمصدريت: اى انما باعه بيع المسلم من المسلم" بيع" كى اضافت" المسلم" كل المسلمة المسلم" كل المسلم" الك نن مين "بيع" كرفع كساته بي المبتدام المسلم الم

ام توریشتی فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پر کوئی دلالت نہیں پائی جاتی کہ جب ایک مسلمان سے معاملہ کرتا ہے تو دواس کے ساتھ ذیادہ خیر خواہی کے میلی اس سے مراد مسلمانوں کے آپس میں معاملہ اور عقد کرنے کی حالت بیان کرنا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے ، بلکہ اس سے مراد مسلمانوں کے آپس میں معاملہ اور عقد کرنے کی حالت بیان کرنا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوا ہوا ہووہ اس کے سامنے بیان کریں، اور تقدیری عبارت ہے: رکھیں کہ دونوں ایک دونوں ایک دونر کے سامنے بیان کریں، اور تقدیری عبارت ہے: "باعد بیع المسلم، واشتو او شواہ المسلم المسلم"، عقد کے دواطراف میں سے ایک کو ذکر پراکتفاء کیا۔ (انتمالی) مامن اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کی مرادالیں بیچ ہے جس میں تمام شرائط جمع ہو، جیسے ایک مسلمان کی نیچ دوسرے مسلمان کے ساتھ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کی مرادالیں بیچ میں حقوق اسلام کی ممل رعایت رکھی گئی، باقی اس (حدیث) میں کی غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

ابن الملك نے فرمایا ہے كذ بیع "مفعول مطلق ہے" اشتوى "كيكے اس لئے كمشراء كا اطلاق بيج پر بھى ہوتا ہے، جيبا كہ بع كا اطلاق شراء پر ہوتا ہے اور شارح نے جو يہ تقديرى عبارت نكالى ہے: اطلاق شراء پر ہوتا ہے اور شارح نے جو يہ تقديرى عبارت نكالى ہے: "باعه بيع المسلم المسلم او اشتراہ شراء المسلم المسلم "اس كا جواب بھى ہوجائے گا۔ ابن الملك كى يہ بات حقیقت ہے ددر ہے۔ اور اللہ بى توفيق دینے والے ہیں۔

#### بطریق نیلام تیع جائز ہے

٣٤/٢ وَعَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ وَقَدَ حَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ وَرُهَمَ إِنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهُمَا مِنْهُ لَوَجُلٌ الْحَدُهُمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمَا مِنْهُ لَوَاللهُ اللهُ الل

(رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

اخرجه ابو داوًد في السنن ٢٩٢/٢ الحديث رقم ١٦٤١ والترمذي في ٥٣٢/٣ الحديث رقم ١٢١٨ والنسائي في ٧٥٩/٣ الحديث رقم ١١٤/٣ والنسائي في ٢٥٩/٧ الحديث رقم ١١٤/٣ واحمد في المسند ١١٤/٣

ترجہ ایک اور حضرت انس کتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَالَیْتِمَانے جب ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچا تو ارشاوفر مایا کہ اس ٹاٹ اور بیالہ کو کون خریدے گا؟ (جوخرید ناچاہتا ہووہ اس کی قیمت لگائے ) ایک فحض نے عرض کیا کہ' میں ان دونوں چیزوں کوا کیک درہم کے عوض لے سکتا ہوں' نے بی کریم مَنْ اللّٰیِمَامُ کے باتھ کے سکتا ہوں' نے بی کریم مَنْ اللّٰیِمَامُ کے باتھ کا دورہم جونس کے باتھ (دورہم جونس) فروخت کردیں' ۔ (ترزی) ابوداؤڈائن ماہد) دوروہم جیش کئے اور آپ نے وہ دونوں چیزیں اس محض کے ہاتھ (دورہم کے عوض) فروخت کردیں' ۔ (ترزی) ابوداؤڈائن ماہد)

**تمشریجی**: حلسا: حاء کے سرہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے، وہ چا در جو اونٹ کی پیٹھر پر پالان کے پنچے ڈالی جاتی ہے جو اس سے جدانہیں ہوتی (اس کوذکر کیا ہے نہا پہیں)۔اور بعض کہتے ہیں کدایک بچھونا ہے جو بچھایا جاتا ہے۔

اس بیج کااصل واقعہ یوں ہے، کہ ایک مخص نے رسول اکرم کالیڈی کے سے صدقہ مانگاء آپ کالیڈی کے اس سے فرمایا کہ تہمارے پاس پھر سامان بھی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس کوئی سامان نہیں' سوائے ایک چا در اور ایک پیالہ کے، آپ کالیڈی کے نے فرمایا کہ ان دونوں کو چے دواور اس کی قیمت کے طور پر جو کچھ وصول ہواس کو کھاؤ اس کے بعد جب تمہارے پاس کچھ ندرہے ہوتب صدقہ وخیرات مانگو۔ آپ نے ان دونوں چیز وں کو چی ڈالا۔ من یزید علی در ہم: اس سے معلوم ہوا کہ قیمت میں زیاوتی جائز ہے جب بیچنے والا اس قیمت پر راضی نہ ہو جوخرید نے والے نے متعین کی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیکی کے دام پردام لگا نائیس ہے، اس لئے کہ دام پردام لگا نااس دفت ہوتا ہے کہ جب بیچنے والا اور خرید نے والا ایک قیت پر شفق ہو جا کیں اور ابھی تک عقد ہوائیں کہ ایک تیسر افض آکر کہے کہ میں اس کو اسٹے پر خرید نے کیلئے تیار ہوں ، پرحرام ہوتا ہے قیمت مقرر ہونے کے بعد اور باقی سامان پردام لگا نا بیچنے کیلئے کہ جوآخری بولی ہولے اس کو دونگا، قویرحرام نہیں ہے۔
اس حدیث کا ظاہر اس بات کی دلیل ہے کہ معاملات میں بیچنے والے کا چیز دینا اور خریدار کا قیمت دینا کافی ہے، اگر چہ زبانی ایجاب وقبول نہ ہو۔
ایجاب وقبول نہ ہو۔

## الفصل التالث:

## عیب دار چیز دهو که سے بیچنے والے کیلئے وعیر

٣١٨٤ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْا سُقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَّبِهُ لَمْ يَزَلُ فِي مَقْتِ

اللَّهِ ٱوْلَمْ تَزَلِ الْمَلَا يُكُةُ تَلْعَنُهُ. (رواه ابن ماحة)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٥٥/ الحديث رقم ٢٢٤٧

**توجیملہ** '' حضرت واثلہ بن اسقع' کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰدَ فائی اور شاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس مخص نے کسی عیب دار چیز کواس طرح بیچا که 'اس کے عیب سے خریدار کو باخبرند کیا تووہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں گرفتار رہے گایا پیفر مایا کہ اس پرفر شتے ہمیشہ

لعنت بھیجے رہیں گئے''۔ (ابن ماجه)

تتشرفيج. عيدا عيب دار چيز - بيربات ثابت موچكى بى كەمصدر جب فاعل يامفعول كى جگد ذكر كياجا تاسى، تو دەمبالغه كيليح ہوتا ہے، جمیع جل عدل یعنی وہ مجہول عدل ہے، تو یہاں بھی معیب چیز کفس عیب قرار دیا ہے، بیاس معاملہ کی زیادہ شناعت پراوراس

بات پرداالت كرنے كيلئے ہے يدبذات خودعيب ہاوريد سلمانوں كى شان كائن بيں جيباكة پئاليكم نے فرمايا: من غش فليس منی۔ جس نے فریب کیاوہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرااحمال یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ای ذا عیب اور تنگیر تقریر کیلئے ہے۔

لم ينبه: باءمشدده كرره كساته لم يزل في مقت الله: السين دومبالغ بين، ايك تويدك مقت" سخت غيرك كت ين، دوسرام الغديد كداس كو مقت الله" ظرف بنايا ب-أولم تزل الملائكة تلعنه: اوشك كيل بع با تنويع كيل به-



## گزشته باب کے متعلقات کابیان

## الفصَّاكِ الأوك:

## تعلداردرخت كي بيع كامسكه

١٨٧٥: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ فَنَمَرَنُهَا لِلْبَاثِعِ اللَّهِ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَا لُهُ لِلْبَاتِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. (رواه مسلم وروى البحارى المعنى الاول وحده)

اخرجه البخاري في صُعيحه ٥/٥ الحديث رقم ٢٣٧٩ومسلم في ١١٧٣/٣ الحديث رقم (١٥٤٣ـ٨٠) والترمذي في السنن ٢٦/٣٥ الحديث رقم ٢٢٤٤ والنسائي في ٢٩٧/٧ الحديث رقم ٢٣٦٤وابن ماجه في ٢/٢٤ الحديث رقم

٢٢١١ واحمد في المسند ٧٨/٢

ترجمه: ' حصرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول الله طُالِّيَّةِ انساد فرمايا: اجس فحض نے تابير (پيوند کاری) کيا ہوا تھجور کا درخت خریدا تواس کا پھل بیچے والے کا ہے گرید کر بدنے والا پھل مشروط کردے اس طرح جس محض نے کوئی ایساغلام خریدا جس کے یاس مال ہوتو اس کا مال بیچنے والے کا ہے۔ گرید کرتریدنے والامشروط کرو۔،۔ (مسلم) بخاری نے اس صدیث کا صرف پہلا جزو يعنى مَنِ ابْعَاعَ نَخُولاً فَقُل كَيامٍ '\_

كَتْشُرُونِي ۚ : قوله : مَنِ ابْتَاعَ نَخُلاً بَعُدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَفَمَرَتُهَا لِلْبَافِعِ الَّا يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ابناع :اشترى كم عنى ميس ب- ان تؤبر : باء كے فتح اور تشديد كے ساتھ " تابير "كى صورت بدب كه مجور كرودخت كا پھول تھجور کے مادہ درخت میں رکھ دیا جائے اس کے پھٹنے کے بعد ،تو اللہ کے حکم سے اس کا پھل زیادہ اوراحچھا ہوجا تا ہے۔ ان يشترط المبتاع :مبتاع مرادمترى بريعى ووخريدارك كديس اس درخت كواس كي كل سميت خريدا مول-

حفیہ کے نزدیک' غیرمؤٹر'' درخت کا بھی یہی تھم ہے۔لیکن امام شافق ، امام مالک اور امام احد کا مسلک ہے ہے کہ' غیرمؤبر'' درخت کا پھل مشتری کا ہوتا ہے گریہ کہ بائع پرشرط لگائے کہ ہیمیرے ہول گے، تو پھریہ پھل بائع کے ہول گے، وہ حدیث کے مفہوم مخالف کو لیتے ہیں'(اس طرح ذکر کیا ہے ابن الملک رحمہ اللّٰہِ نے )۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھل ہر حال میں ہائع کے ہوتے ہیں۔اور ابن ابی یعلی فرماتے ہیں کہ پھل ہر حال میں اصل کے تابع ہوتے ہیں اور مشتری کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں۔

، ہوتے ہیں اور مشتری کی طرف منتقل ہوجائے ہیں۔ قولہ مال: له لام اختصاص کیلئے ہے، اس لئے کہ غلام کی ملکیت نہیں ہوتی اس میں امام ما لک کا اختلا ف ہے۔

فعاله: الام كے ضمہ كے ساتھ ہے۔ للبائع: يعنی اپنی اصل پر باقی رہے گا اور وہ ہے بیچنے سے پہلے بائع كى ملك ميں ہونا ہے الا ان يشتوط المبتاع: شرح الندميں ہے كہ اس ميں بيان ہے اس بات كا كه غلام كى حال ميں كى چيز كا مالك نہيں بن سكتا،

او ای یستوط المبه ع : سرر اسندیں ہے یہ ن یں بیان ہے اس باعث استوط المبہ علی میں کی پیرہ کا لک ہیں ہی ہیں۔ اگر چہ ما لک اس کوکسی چیز کاما لک بناد ہے'اس لئے کہ غلام خودمملوک ہے تو یہ جا ئزنہیں ہے کہ وہ ما لک ہوجائے ، ج ''لہ مال''میں اضافت مجاز اور طاہر کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اضافت ملک ہے جیسا کہ زین کی نسبت گھوڑے کی طرف یالان ک

نسبت گدھے کی طرف اور بکریوں کی نسبت کچروا ہے کی طرف ہوتی ہے۔ اور''فعا له للبائع'' بھی اس بات پردلالت کررہا ہے، کہ ایک ہی حالت میں ملک کی اضافت غلام اور بائع دونوں کی طرف کی ہے، اوریینیں ہوسکتا کہ ایک چیز پوری کی پوری ایک ہی وقت میں دو آ دمیوں کی ملک ہو، پس ثابت ہوا کہ مال کی اضافت'' غلام'' کی طرف مجاز آج یعنی اختصاص کیلئے ہے، اورمولی کی طرف ھیتۂ ہے یعنی

اضا فت ملک ہے۔ اما م نو وی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ امام ما لک اور امام شافعی کا قدیم نہ جب سے سے کہ جب مولیٰ اپنے نیلام کوسی مال کا ما لک بنائے تو وہ

اس کا ما لک ہوجا تا ہے' کیکن جب مولیٰ اس غلام کوفروخت کرد ہے تو اس کا مال با کئے کا ہوگا ،الا بیر کیٹر بذاراس کی شرط لگائے کہ میں غلام کو مال سمیت خرید تا ہوں ۔ ظاہر حدیث اس کی دلیل ہے۔

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر غلام کے پاس مال دراہم ہو، تو جائز نہیں ہے اس غلام اوران دراہم کوفر وخت کیا جائے وراہم کے عوض، اوراس طرح اگروہ مال ونا نیر ہے یا گندم ہے تو جائز نہیں ہے غلام اور دنا نیر کوفر وخت کرنا سونے کے عوض یا غلام اور گندم کو گندم کے عوض۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اگر خریدار نے اس کی شرط لگائی ہوا گرچہ وہ مال دراہم کی صورت میں ہواور قیت بھی

دراہم ہوں'اس لئے کہ حدیث مطلق ہے۔ بیصدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غلام کی بیچ کے وقت وہ کیڑے جواس کے جسم پر ہوں بیچ میں داخل نہیں ہوتے'الا بیر کہ خریداران کیڑوں سے بیچ کوشروط کر دے،اس لئے کہ کپڑے بھی من جملہ مال ہیں۔

حفیہ کے بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ کیڑے تع میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض علاء کا قول یہ ہے کہ صرف اس قدر رہے میں داخل ہوتے ہیں جوستر پوٹی کے لئے کافی ہوں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ حدیث کے ظاہر منہوم مے مطابق اس کا کوئی بھی سامان رہے میں

داخل نہیں ہوتا،اورلفظ 'عبد' کپٹروں کوشامل نہیں ہوتا۔

قوله : روی البخاری ....: امام بخاریؒ نے اس صدیث کاصرف پہلا جز دمعنانقل کیا ہے، اور دوسرا حصہ نے لفظانقل کیا ہے اور نہ عنی۔ مشر و طربیع کا مسئلہ

٢٨٧٢: وَعَنُ جَابِرٍ آنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدُ آعُيلَى فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قَالَ فَبِعْتُهُ فَا سُتُفْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى آهَلِى فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ آتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِى ثَمَنَهُ وَفِى دِوَايَةٍ فَاعْطَانِى ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَى (متفق عليه وفى رواية للبحارى) آنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ اِقْضِهِ وَزِدْهُ فَاعْطَاهُ وَزَادَهُ قِيْرًاطًا.

انحرجه البخاري في صحيحه ٥/٤ ٣١ الحديث رقم ٢٧١٨ ومسلم في ١٢٢١/٣ الحديث زقم (١٠٩-١-٥١٥)

كتشريج: ابن الملك فرمات بي كه "اعيا" لازم بهي آتا باورمتعدى بهي \_

ہو قیہ : واؤ کے ضمہ 'قاف کے سکون اور یاء کی تشدید کے ساتھ ہے، ایک وقیہ چالیس رہم کا ہوتا ہے، اس کاوزن' افعو لذ" ہے اور الف زائدہ ہے۔اس کی جمع'' او اقبی" ہے تشدید کے ساتھ ،اور تخفیف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ (انتیٰ )

ایک درہم چودہ قیراط کا ہوتا ہے اورایک قیراط سات درمیانہ جو کا ہوتا ہے اور قاموں میں ہے کہ 'او قیۃ" ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ سات مثقال کا ہوتا ہے، اوراس کی جمع '' او اقی ''' اواقی" اور'' و قایا" آتی ہے۔مصباح میں ہے کہ ''او قیہ " ہمزہ کے ضمہ اوریاء کی تشدید کے ساتھ عرب کے ہاں چالیس درہم کا ہوتا ہے، اوراس کی جمع '' اواقی" اور'' و قایا" آتی ہے۔مصباح میں ہے کہ ''او قیہ " ہمزہ کے ضمہ اوریاء کی تشدید کے ساتھ اور تھے ہاں چالیس درہم کا ہوتا ہے، اور تخفیف کے ساتھ بھی آتی ہے، اور تخفیف کے ساتھ بھی آتی ہے۔اور تخفیف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ اور تخفیف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ اور اسکو بھی ایک لفت ہے 'یدواؤ کے ضمہ کے ساتھ ہو کہ اس کو اسکیت کی کتاب میں ضبط کیا ہے۔ شیخ زبری فرماتے ہیں کہ لیٹ کہتا ہے کہ'' و قیہ " سات مثقال کا ہوتا ہے اور اسکو بھی صبط کیا گیا ہے ، اور سے بھی ایک لفت ہے۔ بعض حضرات نے اس کو حکایت کیا ہے ، اور اس کی جمع '' و قایا" اوگوں کی زبان پریفتھ کے ساتھ جاری ہے ، اور یہ بھی ایک لفت ہے۔ بعض حضرات نے اس کو حکایت کیا ہے ، اور اس کی جمع '' و قایا"

ہے جیے" عطیه" کی جمع" عطایا "ہے۔

'' صدیث سے معلوم ہوا کہ مال کے مالک سے مال کے بیچنے کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہےاگر چہاس نے مال کو بیچنے کیلئے س

حملانه: حاء کے ضمہ کے ساتھ'' رکوب'' کے معنی میں ہے، حمل بحمل ناکا مصدر ہے، لینی میں نے ان کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ میں اس اونٹ پراپنا کجاوہ اور سامان لا دوں گااور آپ مَا اَلْتِیْمَا اس شرط پر راضی ہوگئے۔

اس حدیث سے امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ اگر جانور کوفروخت کیا جائے اور ایک مدت تک اس پر سواری اپنے لئے مشتیٰ کی جائے ، دیگر شرا لط کی رعایت کے ساتھ ، قویہ جائز ہے ، ہار سے اور امام شافعی کے ہاں یہ حضرت جابر کے ساتھ خاص تھا دوسروں کیلئے جائز نہیں ہے یا یہ ہے کہ یہ استفاء تھے کرنے کے بعد تھا کہ حضرت جابر نے اس پر سواری کی اجازت چاہی تو آپ مُن اللّٰ اللّٰہ ہے کہ یہ استفاء تھے کرنے کے بعد تھا کہ حضرت جابر نے اس پر سواری کی اجازت چاہی تو آپ مُن اللّٰہ ہے کہ در میان حقیقت میں تھے نہیں ہوئی اس لئے کہ نہ اس میں قضہ ہے اور نہ حوالہ کرنا ، بلکہ آپ مُن اللّٰہ ہے جب اس کو وقید دے رہے تو اس وقت آپ مُن اللّٰہ کے فرمایا "ما کانت لا آحذ جملك فحذ جملك"۔ (اس کو ذکر کیا ہے ابن الملک رحمہ اللّٰہ نے )

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمہ اور جن لوگوں نے ان کی موافقت کی ، استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جانور کو بیچے اس شرط پر کہ ایک مدت تک بہ جانور اس کے زیر سواری رہے گا تو بہ جائز ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بہ اس وقت جائز ہے کہ جب مسافت قریب ہو۔ امام شافعی ابو صفیفہ اور دوسرے علماء کے ہاں بہ جائز نہیں ہے ، چاہے مسافت قریب ہو یا بعید ہو، اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے گزری ، جس میں بچ شنیا ہے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں بچ اور شرط ہے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث جابر کا جو اب ان کی طرف سے بہ ہے کہ بیالیا قضیہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ اختالات ہیں ، اس لئے کہ آپ کا ارادہ صرف شن دیے کا تھا حقیقت بچ کا ارادہ نہیں تھا، اور یہ بھی اختال ہے کہ بیشرط دور ان عقد نہ ہؤہ وہ شرط مصر ہے جودور ان عقد لگائی گئی ہو۔ اور شاید کہ بیشرط پہلے حقیقت بھی کا ارادہ نہیں تھا، اور یہ بھی اختال ہے کہ بیشرط دور ان عقد نہ ہؤہ وہ شرط مصر ہے جودور ان عقد لگائی گئی ہو۔ اور شاید کہ بیشرط پہلے دیویا۔

فلما قدمت المدینة اتیته بالحمل و نقدنی : یعنی مجضد یا۔ امام نووک فرماتے ہیں کہ بیصدیث دلالت کرتی ہے ادائیگی دین میں وکالت جائز ہے اور حقوق کے اداکرنے میں وکالت کے جواز پر ، اور دین کے اداکرنے کے استجاب پر اور وزن کو جھکتا ہوار کھنے پر۔ فاعطاہ و زاد قیر اطا: اک قیراط آ دھے وائق کا ہوتا ہے اور ایک وائق درہم کا پھٹے حصہ ہوتا ہے۔

شرح السند میں ہے کہاس میں جواز ہے مشاع چیز کے ہبہ کرنے کا ،اس کئے کہایک قیراٰط کا زیادہ کرنایہ ہبدتھااوراس کوکل قیمت سے الگ نہیں کیا تھا۔

امام طِبیؒ فرماتے ہیں کہاس بات میں بحث ہے'اس لئے کہ'' فاعطاہ فیر اطا"اس بات کی تائیز نہیں کرتا،اوراسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے کہ دہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہایہ قیراط جورسول اللّٰدَ کَالْتَئِیْزُ نے مجھے زیادہ دیا ہے یہ مجھے سے بھی جدانہ ہوگا، پس اس کو میں نے تھیلی میں رکھا، پس وہ میرے پاس ہی رہایہاں تک کہ حرہ کے دن جب اہل شام آئے تو انہوں نے جو سامان لیااس میں وہ تھیل مجھی لے گئے۔

#### حق ولاءآ زاد کرنے والے کوحاصل ہوتا ہے

٢٨٧٤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ إِنِّى كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ اَوَاقِ فِى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاعْيِنِيْنِى فَقَالَتُ عَانِشَةُ إِنْ اَحُدَّ وَاَحِدَةً وَاحِدَةً وَاجْدَةً وَاجْدَةً لِالْى فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَاءً كِ لِي فَذَ هَبَتُ اللَّى

اَهُلِهَا فَابَوُا إِلَّا اَنُ تَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا خَدِيْهَا وَاعْتِقِيْهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا فَابَوُا إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ امَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطً لَيْسَتُ فِى كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرُطٍ فَقَضَاءُ اللهِ اَحَقُّ وَشَرُطُ اللهِ اَوْقَقُ وَإِنَّمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

اخرجه البخارى فى صحيحه ٢٦٦/٤ الحديث رقم ٢١٦٥ ومسلم فى ١١٤١/١ الحديث رقم (٦-١٠٥) وابو داوّد فى السنن ٤/٥١ الحديث رقم ٢٥٦ او أبن ماجه فى ٢٧٢٥ الحديث رقم السنن ٤/٥٦ الحديث رقم ٢٥٦ وأبن ماجه فى ٢٢٢٨ الحديث رقم ٢١٥ ومالك فى الموطأ٢/٠٨ الحديث رقم ١١٥٠ من باب كتاب العتق واحمد فى المسند ٢١٣/٦

آلشوري : جاء ت بويوة : يهبن تهين ياباندى تهين شرف صحابيت ركھتى ہيں ۔ ان اعدها : ہمزہ كے فتح اورسين كے ضمه كے ساتھ، اعطى كے معنیٰ ميں ہے اور هاضمير تسع اواقى طرف راجع ہے۔ اعتقك : ہمزہ كے ضمه كے ساتھ ہے۔ يكون : رفع كے ساتھ ہے، اورا يك نسخ ميں نصب كے ساتھ ہے۔ ولاء : واؤكے فتح كے ساتھ۔

الا ان تکون الولاء لهم : امام طِبُنُ فرماتے ہیں کہ استثناء مفرغ ہے اس لئے کہ ابیٰ میں نفی کامعنی ہے۔صاحب کشاف نے اس آیت:﴿ ویابی الله الا ان یتم نورہ﴾ میں 'ابی''کو'لم یو د'' کی جگہ بتلایا ہے، کیاد کیصتے نہیں کہ کیسے تقابل کیا گیا ہے اس آیت میں:[یریدون لیطفؤا نور الله][الصف-۸] کا[ویابی الله][التوبة-٣٦] کے ساتھ ،اوراس کولم یو دکی جگہ لایا ہے۔

۔ ظاہر حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکاتب غلام کا بیچنا جائز ہے اور یہی امام اور احمد کا مسلک ہے ۔اس کا جواب یہ ہے کہ بریرہ کی تع ان کی رضا مندی کے ساتھ ہوئی تھی ،اوریہ کتابت کو فنح کرنا ہے ، (یہ جواب ابن الملک نے ذکر کیا ہے۔)

یا یہ کہ وہ بدل کتابت کے ادا کرنے سے عاجز ہوگئ تھی، لہذا رہے مقدلونڈی محض پر واقع ہوا ہے نہ کہ مکا تبہ پر۔اوراس کی تا ئید بربرہ کے اس قول سے ہوتی ہے: فاعینینے۔

قاضی عیاض رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ظاہری مقدمہ مکا تب غلام کی بڑے کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے نخعی ، مالک ،

اوراحمر کا فدجب یہی ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ مکا تب کا پیچنا درست ہے، کیکن اس کی کتابت فنے نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگریہ مکا تب غلام بدل کتابت کی قسطیں مشتری کواداکر دیے توبیآ زاد ہوجائے گا،اوراس کی ولاءاس کے بائع کی ہوگی، جس نے اس کو مکا تب بنایا تھا۔
امام شافعی نے اس حدیث میں تاویل کی ہے کہ یہ فروخت کر نابر برہ کی رضا مندی سے تھا' بیان طرف سے کتابت کا فنخ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ بریرہ بدل کتابت کے اداکر نے سے عاجز آگئی ہوں تو ان کے مالکوں نے اسے عاجز قرار دیے کرفروخت کر دیا ہوں۔
مکا تب کا بدل کتابت قسطوں میں ہوتو اس کو بیچنے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابو صنیفہ اور امام شافعی اس کو منع کرتے ہیں،
ادر امام مالک اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔

اور صدیت بربرہ میں حضرت عائشہ کے اس قول ہے دلیل پکڑتے ہیں: "اعدھا لھم"اور ببال ما ضمیر" نواوقی" کی طرف لوٹ رہی ہے جن پر بربرہ کی کتابت واقع ہوئی تھی اوراس طرح وہ استدلال کرتے ہیں جوبعض روایات میں آتا ہے: فان احبوا ان افضی عنك كتابتك ، ليكن اس كور دكرتا ہے حضرت عائشہ كابريرہ كوآ زاد كرنا،اور جوروایت كیا ہے ابن شہاب نے عروہ ہوا اورانہوں نے عائش كتابتك ، ليكن اس كور دكرتا ہے حضرت عائشہ كابريرہ كوآ زاد كرنا،اور جوروایت كیا ہے ابن شہاب نے عروہ ہوا واعتقیہ"۔ نے عائش ہے كہ آپ تُلَیِّ الله الله الله واعتقیہ"۔ باقی انہوں نے جس بات ہے استدلال كیا ہے تو وہ ان كے خلاف جمت ہے۔ اس لئے كہ بدل كتابت كی قسطول كو خرید نے والا، فسطول كو نہ شار ہے اور نہ ادا كرتا ہے۔ باقی غلام كو خرید نے والا جب وہ غلام كو خرید لے اس مقدار کے عوض جس مقدار پراس كی كتابت واقع ہوئی تھی، تو وہ ہوتا ہے اس كوش كود ہے والا اوراداء كرنے والا ،اوراس كیلئے لفظ اعدھا استعال كیا ہے، اور ضمون حدیث دلالت كرتا ہے آزادی كی شرط كے ساتھ غلام كی تجے كے جواز پر، اس لئے كہ انہوں نے ولاء كی شرط اپنے لئے لگائی تھی اور شرط ولاء بغیر شرط عت مصور نہیں ہو كئی ۔ اور آپ مُنافِق اللہ نے حضرت عائشہ كور باتے ہے مسلک ہے خبی، شافعی، ابن ابی یعلی، اور ابوتو رحم ہم اللہ بے عقد فاسد ہو تا تو آپ شائی اس کی اجازت نہ دیے قال ہیں۔ یہ عقد پر تقریر فریاتے ہے مسلک ہے خبی، شافعی، ابن ابی یعلی، اور ابوتو رحم ہم اللہ بے عندی اس الی صفی اس کی اجازت نہ دو تا کو تا کہ اور ابوتو رحم ہم اللہ بے خبی، شافعی، ابن ابی یعلی، اور ابوتو رحم ہم اللہ بے عندی سالک ہے خبی، شافعی، ابن ابی یعلی، اور ابوتو رحم ہم اللہ بے علی طالہ دراصحاب ابی صفیف اس کی فساد کے قائل ہیں۔

اس عقد کے تیج ہونے کے قائلین کا شرط میں اختلاف ہے۔ پس بعض شرط کو تیج قرار دیتے ہیں اور یہی امام شافعی کا قول جدید ہے، اس لئے کہ آپ نے اس شرط کی اجازت دی تھی۔اوراس لئے بھی کہا گرییشرط فاسد ہوتی تو عقد بھی فاسد ہوتااس لئے کہ یہالی شرط ہے جس کے ساتھ غرض متعلق ہے۔اور بیٹا بت نہیں ہے کہ پس نص کی وجہ سے اوران دونوں وجودہ کی وجہ سے بعض شرط کو ملغی قرار دیتے ہیں جیسے ابن ابی یعلیٰ ابوثور،

شرط ولاء کے ساتھ بیچ کے سیحے ہونے اور شرط کے فاسد ہونے پرید بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ مُنَا تَیْنَا اِنْ اِنْ ال کیااور شرط کے باطل ہونے کا فیصلہ کیااور فر مایا: "انعما الو لاء لعن اعتق "اوریہی ابن ابی یعلی اورابوثور کا قول ہے اورا ہام شافعی کا قول قدیم ہے، اکثر حضرات اس عقد کے فساد کے قائل ہیں اس نص اور معنی کی وجہ ہے جو پہلے گزری ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بریرہ کے پیچنے میں کوئی شرط جاری نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس شرط کا اس قوم نے ولاء کی طبع میں کیا تھا اور وہ ناوا قف تھے اس بات سے کہ ولاء تو صرف معتق کیلئے ہوتی ہے،

ہشام بن عروہ عن ابیعن عائشہ گ سندے ہے کہ آپ مُلَا لَیْمُ اِنْ اِنْ اسْتو طیعا "تو بیزیادت ہے، اور ہشام اس میں متفرد ہیں۔ اور اس زیادت کوترک کرنے والے ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ اور قاسم بن محمد سے علطی ہونے کے تعداد کے لحاظ ہے، لہذا بیزید دت نہیں سنی جائے گی اس لئے کہ ایک سے علطی کا احمال زیادہ ہوتا ہے بنسبت جماعت کے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کا اللہ کے ہاں اتنابز امر تبہ ہونے کے باد جودیہ کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ وہ لوگوں پرنکیر کریں شَرط باطل کی وجہ ہے'اوراپنے اہل کواس شرط باطل کے قبول کرنے کا حکم دیں، حالا نکہ وہ اللہ کے احکام کے بارے میں اپنے اہل پر زیادہ

فت تھے۔

ا مام طبی فرماتے ہیں کہ اس تقدیراوراحمّال پرمنہدم ہو جاتے ہیں و ہاستدلا لاّت جوہم نے ذکر کئے۔اوراس حدیث میں شرطعتق کے ساتھ عقداور شرط کے تیجے ہونے پرکوئی ولالت نہیں ہے۔

ثم قال اما بعد: يوصل خطاب، اورعماب كقصد سے ارشاوفر مايا۔

فما بال رجال : تصحیح شدہ نسخہ اور اصول معتمدہ مشکا ہے کے، میں'' فا''ہی کے ساتھ ہے۔

امام طبی رحماللہ فرماتے ہیں کہ بخاری میں بغیر' فا' کے ہے۔ ماکی فرماتے ہیں 'اما' خرف ہے یہ اوراس کے ساتھ ملا ہوافعل ادا قا شرط کا قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ نے کی اس کی تقدیر "مھما یکن من شی "کا لیے ہیں، اوراس کے ساتھ شصل کلمہ کے ساتھ شصل فعل کا حق یہ ہے کہ اس پر' فا' واضل ہو، جیسے: [فا ما عاد فا ستکبر وا فی الارض] ونصل ہو، جیسے: [فا ما عاد فا ستکبر وا فی الارض] ونصل ہو، جیسے: آفام طور پریہ فاء حدف نہیں کیا جاتا مگر شعر میں یا یہ قول ہے جس کے ذکر ہے اس کے مقولہ نے ستختی کردیا ہو، جیسے: [فاما الذین اسو دت و جو ھم اکفر تم] ای فیقال لھم اکفر تم، اور آپ می ایک تول: اما موسلی فکانی انظر الیہ''اور حضرت عائشہ کا قول: واما الذین جمعوا بین المحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، اس حدیث میں قاعدہ کے طلاف کیا گیا ہے، پس تحقیق ہے معلوم ہوا کہ اس کے حذف میں نگی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس کو خاص کیا ہے شعر کے ساتھ یا نثر کی معین صورت کے ساتھ سودہ فتو کی میں کوتا ہی ہیں، اور اپنے دعو کی کی فرت کرنے سے عاجز ہیں۔

فی کتاب الملہ: کتاب اللہ عنق عمراد صم اللہ ہے نہ کہ قرآن مراد ہے،اس لئے کہ ''الولاء لمن اعتق عمرآن میں نہیں ہے، یا کتاب سے مرادلوج محفوظ ہے۔

اور بعض کیتے ہیں کہ کتاب سے مرادقر آن ہے اور اس کی نظیراین مسعود کا قول ہے واشمة (بال جوڑنے والی) کے بارے میں: "مالی لا العن من لعن رسول الله ﷺ وهو فی کتاب الله"، پھراللّد کی کتاب میں ہونے پرانہوں نے اس آیت سے استدالال کیا:﴿ وما اتا کم الرسول فحذوہ ومانها کم عنه فانتهوا ﴾ (اوررسول تم کوجو پچھ دیدیا کرے وہ لے لیا کرو، اورجس چیز ہے تم کو روک دیتم رُک جایا کرو)۔

ما کان من شرط لیس فی کتاب الله: ''ما''شرطیہ ہاور''من''زاکدہ'اس لے که کلام غیرموجب ہے،اور جزاءیتول ہے:فهو باطل و ان کان مائة شوط:ان' وصلیہ ہے مبالغہ کیلئے ہے اور مفہوم عدد معتبر نہیں ہے۔امام طبی فرماتے ہیں که مطلب اس کا بیہ ہے کہا گرچہ ورووابار شرط لگائے،اس شرط کو کلام سابق کے پیچھے لایا گیا ہے بغیر جزاء کے مبالغة اور تقریر کی غرض ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہاس میں ٹاءُ بتارہاہے کہ میشر طامحذوف کا جواب ہے،اور لفظ قضاء بتار ہاہے کہ' کیست فی محتاب اللہ'' میں '' کتاب اللہ سے مراد'' اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے۔

و شوط الله اوثق: لینی اس پڑمل کرنے میں۔اس سے مرادیار شادہے: (وانما الولاء لمن اعتق) الولاء میں الف لام عبد کیلئے ہے نہ کہ جنس کیلئے ،اس سے جواب ہواامام ثافعی کا' کہ وہ فرماتے ہیں کہ'ولاء مولاۃ''باطل ہے،اس لئے کہ یہاں الف لام جنس کیلئے ہے۔

ا ہام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہاں جوولاء کی شرط لگائی ہے اس میں اشکال ہے، اس لئے کہ بیج کا فائدہ دے رہا ہے اور یہ کیے ہوسکتا ہے، حالانکہ یہ دھوکہ اور فریب کو مضمن ہے۔ یا آپ مُنَّ اَیْنِیَا نے کیے اپنے اہل کو ایس چیز کی اجازت دی جو میحنی بے بعض علماء نے اس پوری صدیث کا انکار کر دیا ہے اور اس کے ہم معنی دوسری روایات کہ جس میں ہے: ''واشتو طبی لھم الولاء فان الولاء لم اعتق''۔ لیکن جمہورعلماءفرماتے ہیں کہ بیالفاظ صدیث سیح ہیں،اس کے تاویل میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لھم بمعنی علیهم کے ہے۔ جیسا کہ آیت میں ہے: لھم اللعنة ][غافر ۲۰] ای علیهم اللعنة اور و ان اساتم فلها ای فعلیها۔ کیکن یہ جواب کمرور ہے اس کئے کہ آپ کُلِیْ آئے نے ان پرشرط لگانے کا اٹکار کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ اٹکارنہ کرتے۔ بعض نے اس کا جواب بیویا ہے کہ آپ کُلِیْنِ کم نے جس شرط کا نکار کیا ہے اس سے مرادوہ شرط ہے جس کا ارادہ انہوں نے ابتداءامر میں کیا تھا۔

مستحصیح جواب اس کاوہ می ہے جو ہمارے علاء نے کتب فقہ میں ذکر کیا ہے کہ بیشرط خاص ہے حضرت عاکشہ ٹے اس قضیہ کے ساتھ ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے آپ نے اس کی اجازت دی اور پھر بعد میں اس کو باطل کر دیا ہوا وربیا لیک خاص قضیہ ہے اور معین قضیہ میں ہوا ہے جس میں عموم نہیں ہے۔

علما وفر ماتے ہیں کہاس کے اجازت دینے اور پھراس کے بعداس کو باطل کرنے کی حکمت بیہ ہے کہاس بارے میں ان کی عادت ختم کرنے میں مبالغہ سے کام لینا تھا ،اوراس جیسے معاملہ پرانکوز جرمقصود تھا جیسا کہ نبی کریٹم نے حج کے حرام میں اجازت دی تھی اور پھران کو حکم دیا کہ وہ اس کوعمرہ سے بدل دیں ۔ان کی عادت ختم کرنے کے لئے جواشہر حج میں عمرہ سے منع کرنے کی تھی ۔اور کبھی بڑے فائدے اور مصلحت کیلئے چھوٹے فساداور نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے۔

علاء فرماتے ہیں کہ بچے میں شرط لگانے کی کئی اقسام ہیں،ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا تقاضا عقد کرتا ہے جسیا کہ بچے کومشتری کے حوالہ کرنے کی شرط، یا کچیل کو درخت پر چھوڑنے کی شرط کچیل چننے اور کا نینے کے وقت تک اور بعض ان میں سے وہ شروط ہیں جن میں مصلحت ہوتی ہے اور اس کی ضرورت پر تی ہے، جیسے شرط تضمین 'شرط خیار وغیرہ ۔ پس بیدوقتم کی شرطیں جائز ہیں اور عقد کی صحت پر بیا ثر انداز نہیں ہوتیں بغیر کسی اختلاف کے،اور بعض ان شرائط میں سے بیہ ہیں کہ مشلا غلام اور لونڈی کی شرط آزادی میں ترغیب کیلئے۔

### حق ولاء کو بیخاماس کو مبه کرنانا جائز ہے

٢٨٧٨: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (منفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ١٦٧/٥ الحديث رقم ٢٥٣٥ومسلم فى صحيحه ١١٤٥/٢ الحديث رقم ٢٦٦٥)وابو داود فى السنن ٣٣٤/٣ الحديث رقم ٢٩١٩ والترمذى فى ٣٧/٣ الحديث رقم ٢٣١٦وابن ماجه فى ١١٨/٢ الحديث رقم ٢٩١٨ الحديث رقم ٢٩١٨ الحديث رقم ٢٨٢/٢ الحديث رقم ٢٨٠٢٠ الحديث رقم ٢٠٥٠ الحديث رقم ٢٠٥٠ من كتاب العتق

معتق کے علاوہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا، اس کئے کہ بیعتق کے حقوق میں سے ہے، (اس کو ابن الملک نے ذکر کیا ہے۔)

ا مام نو وی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ولا ء کو بیخااور جبہ کرنا دونوں درست نہیں ہیں اس لئے کہ ولا ءا پیٹستحق سے نتقل نہیں ہوتا، چونکہ بیقر ابت نسب کی طرح اک قرابت ہے،اورسلف اور خلف میں سے جمہور ملاء کا ند جب ہے۔اور بعض سلف نے اجازت دی ہے اس کے منتقل کرنے کی ،شایدان کو بیرحدیث نرمینجی ہو۔

تخ تى:اس صديث كوامام احمد، ائمه اربعه، اورطبرانى فى عبدالله بن اوفى سے ان الفاظ كے ساتھ روايت كيا ہے: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" اوراى طرح اس صديث كوامام حاكم فى متدرك ميس، اوربيمي فى فى سن ميس روايت كيا ہے۔

### الفَصَلْ لِثَانَ:

## جونقصان کا ذہبدارہے وہی نفع کا بھی حقدارہے

9 ٢٨٧: عَنْ مَخُلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيْهِ اللَّى عُمْرَبْنِ عَبْدِ الْغَزِيْزِ فَقَطَى لِى بِرَدِّهِ وَقَطَى عَلَى بِرَدِّغَلَّتِهِ فَاتَيْتُ عُرُوةَ فَاخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَرُوحُ اللَّهِ الْعَشِيَّةَ عُمْرَبُنِ عَبْدِ الْغَزِيْزِ فَقَطَى لِى بِرَدِّهِ وَقَطَى عَلَى بِرَدِّغَلَّتِهِ فَاتَيْتُ عُرُوةَ فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ اَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَالْعَالَ اللّهِ عَلَى عَلْى اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اخرجه أبو داؤد في السنن ٧٧٩/٣ الحديث رقم ٣٥٠٩ والترمذي في ٥٨١/٣ الحديث رقم ١٢٨٥ والنسائي في ٢٥٤/٧ الحديث رقم ٤٤٠٠ واحمد في المسند ٢٩٤٦\_

ترجیلی: '' حضرت بخلد بن خفاف کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا جس کی کمائی میں وصول کرتار ہا پھر مجھے اس کے ایک ایسے علیہ بیا از جواس میں خریداری ہے پہلے تھا اور نیجنے والے نے جھے اس ہے مطلع نہیں کیا تھا ) چنا نچہ اس غلام کے معاملہ کو میں غیر بناعلم ہوا (جواس میں خریداری ہے پہلے تھا اور نیجنے والے نے جھے اس ہے مطلع نہیں کیا تھا ) کو والیس (پہلے ما لک کی طرف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خدمت میں حاضر ہوا (جو اور اور اس کے ساتھ ہی اس کی کمائی بھی واپس کوٹا دی جائے ۔ پھر میں حضرت عروہ بن زبیر گی خدمت میں حاضر ہوا (جو ایک جلیل القدرتا بھی اور فقہاء میں سے تھے ) اور انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلہ ہے آگاہ کیا ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فیصلہ ہے آگاہ کیا ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہول گا اور ان کوطلع کروں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خدمت میں میں فیصلہ دیا تھا کہ '' منفعت'' ضان ( یعنی تاوان ) کے ساتھ ہے چنا نچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے (اور ان کورسول اللہ منافی کے اس ارشاد ہے مطلع کیا ' حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس عبدالعزیز کے باس تشریف لے گئے (اور ان کورسول اللہ منافی کہ وسل کے ایک میں غلام کی کمائی اس محض سے وصول کروں گا جے دینے کے لئے مجھے پہلے حکم نے ایک میں غلام کی کمائی اس محض سے وصول کروں گا جے دینے کے لئے مجھے پہلے حکم نے ایک میں غلام کی کمائی اس محض سے وصول کروں گا جے دینے کے لئے مجھے پہلے حکم دیا گیا تھا''۔ (شرح النۃ)۔ (شرح النۃ)

تشریج: فاستغللته یعنی میں نے اس کی کمائی لیعنی اس کا کرایہ اور اجرت لی نہایہ میں ہے کہ' غلق "اس داخلی چیز کو کہتے ہیں جو حاصل ہوکھیتی ، پھل، وودھ، کرایہ، بچہ وغیرہ کی صورت میں۔

خاصمت فیہ : لین میں اس غلام کے حق قضیہ لے گیا۔ یا اس کے پیچنے والے کا اس کے عیب کو چھپانے کے بارے میں۔ العشیة : ون کا آخری یارات کا پہلا حصہ النحواج : خاء کے فتحہ کے ساتھ۔

سے حاصل کئے ہیں وہ اس مشتری کیلئے ہیں ان کا واپس کرنا لا زمنہیں ہے۔اس لئے کہا گریہی ہیجے مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہوجاتی تو اس کا عنوان اسی مشتری پرلازم آتانہ کہ بائع پر۔

شرح السندمیں ہے کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جومشتری کے پاس پیدا ہوں مثلاً جانور کے بیچ لونڈی کی اولا د، بھیٹر بکری کا دود ھاوراون ، درخت کے کھیل ، بیسب کے سب خریدار کے ہوں گے اور وہ اصل چیز کوعیب کی وجہ سے لوٹانے کاحق رکھتا ہے۔

۔ ائمہاحناف فرماتے ہیں کہ مشتری کے پاس بچہ پیدا ہونے یا پھل پیدا ہونے سے بیاصل کووا پس کرنے سے مانع چونکہ عیب پیدا ہو چکا ہے۔ بلکہ وہ باکع سے رجوع کرے گا، تا وان کا۔

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل کے ساتھ نیچ کو بھی لوٹائے گا، اور اون کونہیں لوٹائے گا، اگر کسی محف نے با ندی خریدی، اور پھر اس با ندی کے ساتھ شبہ کی وجہ سے ہمبستری کی گئی خرید ارکے ہاتھ میں یا اس نے خود ہمبستری کی اور پھر عیب پر مطلع ہوا، اب اگروہ باندی ثیبہ بھی توبیاس کوعیب کی وجہ سے ہمبستری اس نے خود کی ہے تو اس کی وجہ باندی ثیبہ بھی تا اور اگر ہمبستری اس نے خود کی ہے تو اس کی وجہ سے اس پر پچھ بھی لازم نہیں، اور اگروہ باکرہ ہے، تو اس کی بکارت چاک ہو بھی ہے، تو اب اس کووا پس لوٹانے کاحتی نہیں ہے، اس لئے کہ بکارت کا ذائل ہونا عیب ہے جو مشتری کے پاس پیدا ہوا ہے، بلکہ بی عیب کے بقدر بائع سے قیمت واپس لے لے۔ یہی امام مالک اور شافعی کا قول ہے۔

قوله: فقضی لی ان اخذ النحواج من الذی قضی به علی له: ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر قاضی فیصلہ کرنے میں غلطی کر لے اور پھراس کو یقین کے ساتھ معلوم ہوجائے کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو اس فیصلے کا تو ڑنا ضروری ہے، جیسے عمر بن عبد العزیز نے عردہ کے فہر دینے سے کیا۔

## بائع اورمشتری کے درمیان نزاع کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا

• ٢٨٨ : وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَانِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ (رواه الترمذى وفى رواية ابن ماجة والدارمى) قَالَ الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَا لُقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَدَّانِ الْبَيْعَ. (ترمذى)

اخرجه ابو داوًد في السنن ٣٠٠/٣ الحديث رقم ٢٥١١ والنسائي في ٣٠٢/٧ الحديث رقم ٤٦٤٨وابن ماجه في ٢/٧٣٧الحديث ررقم ٢١٨٦والدار مي في ٣٢٥/٢ الحديث رقم ٢٥٤٩ واحمد في المسند ٢٦٦١١\_

تر جمله: ''اور حضرت عبدالله بن مسعودٌ راوی بین که رسول الله طَنْ تَعْمُ نے ارشاد فرمایا : جب بائع اور مشتری میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس صورت میں بائع کا قول معتبر ہوگا اور مشتری کو بچھ فنخ کر دینے یا باتی رکھنے کا اختیار حاصل ہوگا'۔ (ترندی) ابن ماجداور دارمی کی روایت میں یول ہے کہ آپ مُن طَنْ تُنْ نے ارشاد فرمایا : جب مشتری اور بائع یعنی بیخے والے کے درمیان اختلاف پیدا ہوجائے اور مجتبر اور مجتبر الله بی یا خریدی جانے والی چیز جبوں کی توں باتی ہواور ان دونوں کے درمیان کوئی گواہ نہ ہوتو اس صورت میں بائع کا قول معتبر ہوگا یا بھروہ دونوں نظ کو فنے کر دیں'۔ (ترندی)

#### كْتَشُرِقِيجَ: قوله :إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَا لْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار

المبیعان : یاءک تشدیداورکسرہ کے ساتھ، یغنی باکع اورمشتری کا اختلاف ہو قیمت کی مقدار میں ، یا خیار شرط میں ، یامت کے علاوہ عقد کی شرا کط وصفات میں ہو۔ چاہتو بیچنے والے کی اس بات پرراضی ہوجائے جواس نے قتم کھا کر کہی ہے اور چاہے وہ بھی قتم کھائے اور کہے میں نے یہ چیز اس قیت پرنہیں خریدی ہے بلکداس قیت پرخریدی ہے، اور بہی امام شافعی کا مسلک ہے، اور پھر جب دونوں اپنی اپنی بات پرقتم کھا کیں گے تو ان کا معاملہ اس صورت میں باتی رہے گا جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کر لے گا، ورنہ تو قاضی معاملہ کو قتح کر وے گا، مبیح باتی ہوائی حالت پریانہ ہو۔

ام ابو صنیفاً اوراماً م ما لک کہتے ہیں کہ اگر مین ہلاک ہوجائے تو پھر دونوں فریق قتم نہیں کھائیں کے بلکہ اس صورت میں خریدار کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا، اور حدیث کے الفاظ 'المبیع قائم''ان دونوں کے ندہب کی تائید کرتے ہیں، (ای طرح ذکر کیا ہے ابن الملک نے۔ قولہ: البیعان اذا ..... یعنی اس کی قتم کے ساتھ، پس جب بائع قتم کھالے قومشتری کو افتیار ہوگا، جبیبا کہ پہلے گزرا۔ او یتوا دان البیع: اور اگر نزاع کے وقت میچ بعینہ باتی نہو، تو پھراس صورت میں قتم کے ساتھ خریدار کا قول معتبر ہوگا بائع قتم

#### ا قالەنچى كامسئلە

١٨٨١ وَعَنْ آبِي هُورَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آقَالَ مُسْلِمًا آقَالَهُ اللَّهُ عَشَرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه ابوداود وابن ماجة وفي شرح السنة بلفظ المصابيح عن شريح الشامي مرسلا)

احرحه ابو داؤد فی ۸۳۸/۳ الحدیث رقم ۴۶۰ وابن ماجه فی ۱۸۲۸ الحدیث رقم ۲۱۹۹ و آحمد فی المسند ۲۵۲/۲ و آحمد فی المسند ۲۵۲/۲ و آحمد فی المسند ۲۵۲/۲ و آخر میلیا: جو مسلمان کی بیج کووالیس کرے گا الله تعالی قیامت کے دن اس کی خطا کیں بخش دے گا۔ (ابوداؤ دُابن باجه) اور شرح السنة میں بیروایت ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے جو مصابح میں شریح شامی ہے مرسلا منقول میں '۔

كَشُولِي : قوله : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَفَرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

تہیں اٹھائے گا کوشم ہیں، یہی امام ابوحثیفہ اور امام مالک کا فد ہب ہے۔ (مظّر)

من اقال مسلما: مضاف محذوف ب\_اى بيع مسلم ب\_يوم القيامة :اس مين اس بات كى خبر بى كما قالد كرنامتحب بها گر ييچنو والا اورخريد ارراضى ہوں۔شرح السدمين بها قالد تيج اورسلم مين قبل از قبضه اور بعد قبضه جائز بے۔ا قالد تيج فنح كرنے كو كہتے ہيں۔ قوله: دواه ابوداودوابن ماجه:

لینی امام ابودا ؤداورابن ماجہ نے سند متصل کے ساتھ روایت کیا ہے، اور حاکم نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔البتہ بہبی نے ان سے روایت کیا ہے: "من اقال نادما اقال الله يوم القيامة"۔

قوله :وفي شرح السنة بلفظ المصابيح عن شريح الشامي مرسلا :

شرح النيكي روايت كالفاظ يه بين: "من اقال أخاه المسلم صفِقة كرهها اقال الله تعالى عثرته يوم القيامة"-

فَائِينَا أَشْرَى تَصْغِيرِ كَسَاتِهِ ہے۔ ( تَعِیٰ شین پر پیش اور داء پر زبر ہے )

اس عبارت میں مصنف نے امام بغوی پراعتر اض کیا ہے۔ کہ اولی کوچھوڑ کرتر ک اولی کا ارتکاب کیا ہے ، ہائیں طور کہمرسل روایت کوذکر کیا ہے اور متصل روایت کوذکر نہیں کیا۔

## الفصل لتالث:

ايك سبق آموز واقعه

٢٨٨٢: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اِشْتَرَى رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُل فَوَجَدَ

الَّذِى اشْتَرَىٰ الْعَقَارَ فِى عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَ هَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ خُد ذَهَبَكَ عَنِى اِنَّمَا الْهِي اشْتَرَى الْعَقَارَ وَلَمْ اَبْتُعُ مِنْكَ الّْذَهَبَ فَقَالَ بَانِعُ الْاَرْضِ اِنَّمَا بِعُنُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا اللَّى رَجُلٍ فَقَالَ الْإِنْ عُلَامٌ وَقَالَ الْاَحْدُوا الْهَاكُونُ الْمُحُوا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَامٌ وَقَالَ الْاَحْدُوا الْمُحَوِّلَةُ وَاللَّهُ فَقَالَ الْمُحَوِّلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْمُحَوِّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَصَدَّقُوا اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ وَتَصَدَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَصَدَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَصَدَّقُوا اللَّهُ اللَّ

اخرجه البخارى في صحيحه ١٣/٦ ٥ الحديث رقم ٣٤٧٦ ومسلم في ١٣٤٥/٣ الحديث رقم (٢١\_١٧٢١) وابن ماجه

في السنن ٢/٢ ٨٣٩ الحديث رقم ٢٥١١ و احمد في المسند ٢/٦١٦. •• من المسنن ٢/٢ المسند ٢٠٠٠ المسند ١٠٠٠ و المسند ٢٠١٦.

تروج ملی: حضرت الو ہر ہر ہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تَا اَلَّیْ اَلَیْ اَللہ عَلَیْ اَللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیہ عَا ہُمَا عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ عَالِمُ عَلیہ عَیْ عَلیہ عَلی

تنشريج :عقار ١: عين كفيح كساته رزين اورجواس مصصل مؤلفظي مطلب جائداد بـ

من رجل : " اشترای" کامتعلق ب، پہلے والا "من" بیانیہ ہے، با بعضیت کیلئے ہے۔

جوۃ : جیم کے فتہ اورراء کی تشرید کے ساتھ ہے۔مطلب گھڑا ہے۔خد ذھبك عنی :''عن''بمعنیٰ''من''کے ہے یا''مولیا عنی''ہے۔ ولم ابتع :اشتری کے معنیٰ میں ہے۔

ا ما م نو د کُ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث بائع اور مُشتری کے درمیان صلح صفائی کرانے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ نیز مخالف اشخاص میں صلح کرانا قاضی و حاکم کیلئے اس طرح مستحب ہے جس طرح غیر قاضی کیلئے مستحب ہے۔

# السُّلَمِ وَالرَّهْنِ السَّلَمِ عَالَبُ السَّلَمِ وَالرَّهْنِ

### بيع سلم اورر بهن كابيان

'' سلم" سین اورلام کے فتحہ کے ساتھ ہے، کسی معلوم کام کیلئے معلوم ڈیز کے عوض سونا یا جاندی دینا،اس کو''سلم'' کہتے ہیں۔ تو گویا کہ قیت سیردکر دی جیسا کہ نہا ہہ میں ہے۔

المام راغب کہتے ہیں کہ' رہن' وہ ہے جودین کیلئے بطور وثیقہ کے رکھاجائے، اور'' رہان' کا بھی بھی مطلب ہے۔ اصل میں یہ وونوں مصدر ہیں۔ کہاجاتا ہے:' رهنت الرهن و ارهنته رهانا فهو رهین مرهون" اور' رہن' کی جمع میں رهان رُهن اور رهون . آتی ہے اور ارتهنت کامعنی ہے: احدات الرهن۔ (لعنی میں نے رہن لیا)

## الفصّل الوك:

## بيعسلم كي شرا يُطصحت

٣٨٨٠ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي القِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيُنِ وَالنَّلَاتَ فَقَالَ مَنْ اَسُلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ إلى اَجَلٍ مَعْلُومٍ. (متفن عله)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢/٤ الحديث رقم ٢٣٣٩ومسلم في ١٢٢٧/٣ الحديث رقم (١٦٠٤\_١٦٠١)وابو داؤد

السمن ٧٤١/٣ الحديث رقم ٣٤٦٣ والترمذي في ٦٠٢/٣ الحديث رقم ١٣١١ والنسائي في ٢٩٠/٧ الحديث رقم ٢٦١٦ وابن ماجه في ٧٦٥/٢ الحديث رقم ٢٢٨٠والدار مي في ٣٣٧/٢ الحديث رقم ٢٥٨٣ واحمد في المسند ٢١٧/١\_

و ہوں عاصلی اس معامی کے جیس کہ رسول اللہ طاقی تا کہ اس ملہ ہے جمرت فرما کر) مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ (اہل مدینہ) سیطوں میں ایک سال دوسال نتین سال کی تیج سلم کیا کرتے تھے (یعنی پیشکی قیت دے کر کہد دیا کرتے تھے کہ ایک سال یا دو سال یا تین سال کے بعد پھل بہنچا دینا) چنا نچہ آپ طاقی آئے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی چیز کی تیج سلم کرے اسے چاہئے کہ معین پیانہ معین دن وزن اور معین مدت کے ساتھ تیج سلم کرے''۔ ( بخاری وسلم )

تشرويج: وهم يسلفون في النمار : بيجمله اليه بـ

اسلاف کہتے ہیں تمن دینا بیچ کے عوض ایک مدت تک یعنی وہ قیت فی الحال دیتے تھے اور مبیع کو بعد میں لیتے تھے۔

السنة والسنتين والغلاث: تينول منصوب بيل اس كى وجدا عراب ميں دواحمال بيں: (١) منصوب بنزع الخافض بيں اى يشتوون الى السنة، (٢) بناء برمصدريت منصوب بيل ـ تقويري عبارت بيه ہے اسلاف لسنة ـ

قوله: فقال من ..... پیرحدیث دلالت کررہی ہے کہ مکیلی اور موزونی چیزوں میں ناپ، وزن، اور مدت کا متعین کرنا ضروری ہے۔اوران میں سے کسی ایک کامجہول ہونا پیزیع کوفا سد کردیتا ہے۔

، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ اگر کوئی مکیلی چیز میں سلم کر رہا ہے تو اس کا کیل اور ناپ معلوم ہونا چاہئے۔اوراس سے بیدلا زمنہیں آتا کہ بچے سلم مؤجل ہی ہوتی ہے بلکہ سلم کافی الحال اور معجّل ہونا بھی جائز ہے اس لئے کہ جب بیمؤجل جائز ہے توفی الفور کا جائز ہونازیادہ بہتر ہے اس لئے کہ بیڈ غرز' ہے دور ہے۔

حدیث میں اجل اور مدت کا ذکر بیدمدت کے شرط ہونے کیلئے نہیں ہے، بلکہ اس کامعنی ہے کہ اگرسلم مؤجل ہے تو پھر مدت تاجیل معلوم ہونی چاہئے،اورسلم کے فی الحال جائز ہونے میں اختلاف ہے،امام شافعی اور دیگر علاء نے اس کوجائز قرار دیا ہے،اور مالک امام ابو صنیفہ اور دوسرے ائمہ نے اس کوممنوع قرار دیا ہے۔اورانہوں نے اس کے اشتر ط وصف پراجماع کیا ہے جس طرح اس کوضبط کیا جاسکے۔

#### أدھارخر بدنااور گروی رکھنا جائز ہے

٣٨٨٠: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَاى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيّ إِلَى آجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَـهُ مِنْ حَدِيْدٍ ـ (منفن علبه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٢٠٤/٤ الحديث رقم ٢٠٦٨ ومسلم فى ١٢٢٦/٣ الحديث رقم (١٦٠-١٦٠) والنسائى فى السنن ٧٨٨/٧ الحديث رقم ٢٠٩٩ وابن ماجه فى ١٥/٦ ١ الحديث رقم ٢٤٣٦ واحمد فى المسند ١٦٠/٦ توجهه: "اورحفرت عاكثة كبى يرس كدر ول الله كاليوني أنه الكه يهدى سے يحق غلما يك معيند مدت كے ادها دير تريد ااورا ي

الوہے کی ایک زرہ اس کے پاس بطور گروی رکھی''۔ ( بخاری وسلم )

تمثر میں: شرح السند میں ہے کہ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ یہ کہ کوئی چیز ادھار قیمت پرخریدنا، اور دین کے بدلے کسی چیز کار ہاں رکھنا جائز ہے۔ اور یہ کہ سفر کے علاوہ میں بھی رہن رکھنا جائز ہے اگر چیز کا جائز ہے۔ اور ایک کہ سفر کے علاوہ میں بھی رہن رکھنا جائز ہے، اگر چہ ان کا مال سوداور شراب کی قیمت سے خالی نہیں ہوتا۔

امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیصدیث اسبات پردالات کرتی ہے کہ آپ ملی الله فرائل الله ومتاع بہت کم رکھتے تھے اور فقر کو لازم تھاہے ہوئے تھے۔اس صدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ اہل ذمہ کے پاس مسلمانوں کا سامان جنگ گروی رکھنا جائز ہے۔ اور جو پچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس میں ان کی ملکیت ثابت ہے، اور آیت : ﴿وان کنتم علی سفو ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة ﴾ [البقرة-٢٨٣] کیلئے بیصدیث تغییر ہے،اس لئے کہ آیت میں جو خطاب ہے وہ متروک ہے، (لیعن بی آیت خاص نہیں ہے سفر کے ساتھ)۔

مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ اہل ذمہ اور کفار کے ساتھ معاملات جائز ہیں جب تک یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ ان کے پاس جو کچھ ہے بیخالص حرام ہے۔لیکن مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی کا فرہتھیار بیچے یا ایسی چیز بیچے جس سے کفار کے ند ہب کو تقویت پہنچتی ہو، نیز کسی کا فرکے ہاتھ قرآن بیچنامطلقا جائز نہیں ہے اور نہ کوئی مسلمان غلام کسی کا فرکو بیچنا جائز ہے مطلقا۔

علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ بیج نقد اور ادھار قیمت کے ساتھ جائز ہے اس لئے کہ یہ آیت مطلق ہے: ﴿واحل اللّه البیع﴾ [المبقرة ـ٥٧٠] اور جومؤجل قیمت کے ساتھ ہووہ بیج ہے، اور صحح بخاری میں عن عائشہ اور آگے صدیث ذکر کی ہے اور کہاہے کہ صحیحین میں' طعامًا بنسینة" ہے' اور سنن بیہی میں اس یہودی کا نام ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زرہ کور بمن کے طور پر رکھا بنی ظفر میں سے ایک آ ومی ابواضم کے پاس جو کے بدلے

مت کامعلوم ہوناضروری ہے اس لئے کہ جہالت مدت حوالد کرنے اور مطالبہ کرنے میں نزاع کی طرف مفضی ہے کہ ایک قریب کے زمانہ میں مطالبہ کرے گا، اور دوسرا دور کا زمانہ بتائے گا، اور اس وجہ ہے بھی کہ آپ نے ایک جگدمت کوشر طقر اردیا ہے، اور وہ جگد کم ہے کہ آپ نے اس میں تعین مدت کولازم قرار دیتے ہوئے فرمایا: "من اسلف فی ٹمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم"۔ اور ان سب پراجماع بھی منعقد ہے۔

٢٨٨٥: وَعَنْهَا قَالَتُ تُولِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ بِفَلَالِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْدٍ. (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٩٩/٦ الحديث رقم ٤٤٦٧.

ترجیله: اوراُم المؤمنین حضرت عا نشکتبتی ہیں کدرسول الله کا اُلائی کا اس حال میں وصال ہوا ہے کہ آپ کا اُلائی کا رہ ایک یہودی کے پاس تیں۔ ساع جو کے عض بطور گردی رکھی ہوئی تھی'۔ ( بغاری )

**کنشر میں**: تو فعی: تاءاور داؤ کے ضمہ اور فائے کسرہ اور تشدید کے ساتھ بمعنی قبض ۔اس میں یہ بھی احمال ہے کہ یہ دہی داقعہ ہو جو مجھلی صدیث میں گزرااور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ بید دوسرا واقعہ ہو۔

باتى يه جوروايت مين آتا ہے 'نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقطى عنه" كهمؤمن كِنفس كوردكا جاتا ہے دين كى وجه

سے یہاں تک کہ دہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے۔اس کواحمہ، ترفدی ،ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، ۔تو اس کا جواب بیہ ہے کہاس سے مراد بیہ ہے کہاس کواس کے اعلیٰ مقام سے روکا جاتا ہے۔علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ موقوف کیا جاتا ہے یا نہیں۔ ہے نہ اس کی نجات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور نہ ہلاکت کا یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس پر جودین ہے وہ ادا کیا جاتا ہے یا نہیں۔ (انتہاں)

اوراس میں برابر ہے کہ میت نے ''مال وفاء'' چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، جسیا کہ ہمارے جمہور علماء نے اس کی تصریح کی ہے، اور ماوردی نے شذہ ذاختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث محمول ہے اس پرجس نے ''مال وفاء'' نہ چھوڑا ہو، (جسیا کہ سیوطی نے حاشیہ ترندی پر ذکر کیا ہے) لیکن تھے بیہ کہ ماوردی نے کوئی شذو ذاختیار نہیں کیا ہے، اس لئے کہ علماء کی ایک جماعت نے اس کی موافقت کی ہے، کہ انہوں نے حدیث کومحول کیا ہے اس محفل پرجس نے صاحب دین کے پاس اتنا پچھ نہ چھوڑا ہوجس سے جی وصول ہو سکے، اور اندیا آء اس کے مشتل ہیں۔

اور یہ بھی کہا ہے کہ بیر حدیث محمول ہے اس شخص پرجس نے معصیت اور گناہ کیلئے دین لیا ہو، یا اس نیت سے لیا ہو کہ واپس نہیں لوٹائے گا۔ اور بیر بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹے آپ کے تمام وعدے پورے کئے اور حضرت علی ٹے آپ مُنافِیَۃِ کے تمام دیون ادا کئے اور حضرت ابو بمرصدیق نے آپ مُنافِیۃِ کمی زرہ کور بن سے چھڑ اکر حضرت علی کے حوالے کر دیا تھا۔

#### انتفاع رہن کا مسکلہ

٢٨٨٧ : وَعَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رواه البحارى)

صحیح بخاری کتاب الرهن باب الرهن مرکوب ومحلوب و ۲۰۱۲ د ۲۰

اخرجه البحاري في صحيحه ١٤٣/٥ الحديث رقم ٢٥١٧ وابو داوّد في السنن ٩٥/٣ الحديث رقم ٢٦٥٣ والترمذي في ٥٥/٣ الحديث رقم ٢٥٤ اوابن ماجه ٨١٦/٢ الحديث رقم ٢٤٤٠ واحمد في المسند ٤٧٢/٢

تروجی اور حفرت ابو ہریرہ گئتے ہیں کہ رسول الله مُنالِیُمُوّا نے ارشاد فرمایا: جب سواری کا جانورگروی ہواس پر جو کیھ خرج کیا جاتا ہے اس کے عوض میں اس پرسواری کی جاسکتی ہے اور اگر دودھ والا جانورگروی ہوتو اس پر جو پھھ خرچ کیا جاتا ہے اس کے عوض اس کا دودھ پیا جائے اور جو مخص سواری کرے اوردودھ ہے وہی اس کے خرچہ کاذمہ دارہے''۔( بخاری )

تَشْرِوجِيِّ : فوله : الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا :

المظھو : بعض کہتے ہیں قوی اونٹ کی پیٹے مراد ہے، اس میں واحداور جمع برابر ہے۔ جانور کو' ظھو'' شایداس وجہ سے کہتے ہیں کہ جانور پرسوار ہونے ہے مقصود پیٹے ہوتی ہے۔ یو کب :مجبول کے صیغہ کے ساتھ۔

بنفقتہ: یعنی اس کے سبب سے اس کی مقدار کے برابر۔ابن الملکہ فرماتے ہیں کہ را بن کیلئے جائز ہے کہ وہ مرہون جانور پر سواری کر ہےاوراسے بار برداری کے کام میں لائے اس لئے کہ اس کا چارہ وغیرہ اس پر ہوتا ہے۔امام ابو صنیفہ اورامام شافعی کا یہی مسلک ہے۔دلیل اس کی بیہے کہ اگر مرہون غلام مرجائے تو اس کا کفن مالک پرلا زم ہے۔

قوله :وَلَكِنُ الدَّرِّ يُشُرَبُ بِنَفَقَتِهِاذَا كَانَ مَرْهُونَا وَعَلَى الذِّي يَرَكُبُ وَيَشْرِب النفقة :

ابن الملك فرماتے بیں كماس معلوم بواكة نشئ موهونه" پر قبضه كا دوام شرطنيس براس ميں اس لئے كه مالك جب اس پرسوار بوگا تو يمر آبن كے قبضہ سے خارج ہوگا۔ امام طبى رحمد الله فرماتے ہیں كہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے كه نشئ موهونه" كومبمل نہ چھوڑا جائے' اوراس کے منافع معطل نہیں ہونے چاہئیں بلکہ جائے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے ،اوراس بیزج چ کیا جائے اوراس میں اس بات برکوئی ولالت نہیں ہے کہ'' من له غنمه علیه غر مه '' کہجس چیز کا فائدہ جس کیلئے ہونقصان بھی اس پر ہوگا۔

علماء کااس میں اختلاف ہے۔ اکثر کا ند بہب بیہ ہے کدر بن کے منافع را بن کیلئے ہوتے ہیں اور اس کے خرچ کا ذمہ دار بھی را بن ہوتا ہے،اس لئے کہاصل چیز راہن کی ہےاورفروع اصل کے تابع ہوا کرتی ہیں،اوراسی طرح پیاصول ہے:''الغو ہ بالغنیہ''۔اوردلیل یہ ہے کہا گریےغلام رہن مواور دہ مرجائے تواس کا گفن راہن پر ہوگا۔

ابن المسيب نے حضرت ابو ہربرہؓ سے روایت نُقُل کیا ہے کہ آپ کُلیؓ نُنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علق الموهن المرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غومه) ـ امام احمد اور آملی فرماتے ہیں کمرتهن مرجون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مثلاً مربون جانورتواس كا دودھ و بینااوراس پرسواری کرنا \_ان کےعلاوہ کوئی فاکدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔اوریہ( فائدہ بھی ) خرچ کے بفترراٹھائے گا۔ان دونوں نے اس جدیث سے استدلال کیا ہے۔اور وجہ استدلال میہ ہے کہ صدیث اپنے منطوق کے اعتبار اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ انفاق کے بدلے 'نفع حاصل کرنا جائز ہے۔اوررا بن کا فائدہ لینا اس *طرح نہیں ہے* بلکہا*س کے انتقاع کی اباحت اس چیز پر*ملکیت کی وجہ سے ہے۔اور (پی حدیث) اینے مفہوم کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ فائدہ حاصل کرنا منفعت کی ندُلورہ دوقسموں پر مقصور ہے۔اور راہن کے لئے انتفاع جوازان دوقیمول پرمقصور زنبیں ہے۔للہذااس سے مرادیہ ہے کہ مرتبن کیلئے جائز ہے کہ و داس شکی مرہونہ سے دود ھ دو ہے اورسواری کرنے کے ذریعی نفع حاصل کرے نفقداور خرج کرنے کے بدلے اور جب وہ بیفائدہ حاصل کرے گا تواس کا نفقداس مرتہن پر

اس کا جواب میددیا گیا ہے کہ بیرحدیث منسوخ ہے اس لئے کہ بیسود ہے، چونکہ اس طرح مرتہن فائدہ اٹھائے گاشکی مربونہ سے ا ہے دین کے بدلے، جوقرض نفع لائے وہ حرام ہے۔اس کا بہترین جواب میرے کہ کہا جائے کہ' بنفقتہ'' میں بابدلیت کیلئے نہیں ہے بلکہ معیت کیلئے ہے،اورمعنی یہ ہے کہ جانور پرسواری کی جاتی ہےاورخرچ کیاجا تا ہے، پس رہن را ہن کوشنی مرہونہ سے فائد واٹھانے سے منع نہیں کر تا اور نہ بی را بن ہے اس کا خرچ ساقط ہوتا ہے۔جبیبا کہ دوسری حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

#### شے مرہون راہن کی ملکیت سے جا ہزہیں ہوتی

٣٨٨٠:عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِيهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي مرسلا)

اخرجه الدار قطني في السنن ٣٣/٣ الحديث رقم ١٣٣ من كتاب البيوع.

توجها عدرت سعید بن مینب (تابعی ) کہتے ہیں کہ رسول الله فَالتَّخِرُ فِي ارشاد فرمایا: کسی چیز کوگر دی رکھنا ما لک کو کہ جس نے وہ چیز بطورگر دی رکھی ہے ( ملکیت ہے ) نہیں روک ا ( یعنی کسی چیز کوگر دی رکھ دینے سے را بن کی ملکیت مر ہونہ چیز سے ختم نہیں ہوتی ) اس لئے اس گروی رکھی ہوئی چیز کے ہرنفع و بردھوتر ی کا حقدار را بن ہےاور وہی اس کے نقصان کا ذمہ دار بھی ہے۔اس روایت کو امام شافعی فے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

تسترمين لا يغلق : ياءاورلام دونول كفته اورغين كسكون كساته لا يمنع كمعنى ميس بـ پہلے لفظ'' رہن'' سے عقدر ہن مراد ہے اور دوسرے لفظ''الو هن'' شے مرہون مراد ہے۔

اس طور پر کہاس کے منافع ختم ہوجا نیں بلکہ شئے مرہون توالی ہوتی ہے جیسا کدرائن کے ملکیت میں باتی ہے۔اورنہا بیس ب

کہ اس کامعنی ہے کہ ما لک اس کی رہائی طلب نہ کرے۔

بیز مانہ جاہلیت کارواج تھا کیرا ہن پر جولا زم ہوتا تھا اگروہ وقت مقررہ تک اس کووا پس نہ کرتا تو مرتبن شیئے مرہو کہ کا ایک: دجاتا تھا۔اسلام نے اس رواج کو باطل کردیا۔

امام طِينُ فرمات ميں كه حديث مين 'ربن اول 'مصدر ہے اور' ربن ثانی ' مفعول ہے ـ

غریبین میں ہے کہ مرتبن شے مربون کا مستحق نہیں ہوتا جب را بن وہ چیز جس کے بدیلے ربمن رکھ ہے نہاوٹائے۔

فائق میں ہے کہ کہاجاتا ہے "غلق المو هن غلو قاً"۔ جب وہ مرتہن کے ہاتھ میں باقی رہے اور را ہن اس کے حصول پر قادر نہ ہو۔ ابرا ہیم نختی سے غلق دھن کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، "اگر کل تک میں نے اس کوئیس چھڑایا تو یہ تیرا ہے " نہایہ میں بیاضا فہ ہے کہ شخ از ہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہاجاتا ہے: "غلق الباب و انغلق و استغلق"، جب اس کا کھولنا مشکل ہو، "دھن" میں "غلق" فك (چھوڑنے) کی ضد ہے۔ جب را ہن مرہوں کوچھڑالیتا ہے، تو وہ اس کو (یعنی اپنے آپ کو) اس شی مرہونہ) کے معاہرے سے آزاد کر الیتا ہے۔

له : ضميردائن كى طرف لوك ربى بے عنده : يهلحرف كضمد كساتھ،اس كے فواكداور برهوترى \_

غو مہ : نیبن کے ضمہ کے ساتھ ، بینی جس چیز سے شئے مرہون کوچھڑا یا جائے اس کا اداءکر نا ، اور جوحضرات رہمن کے ضان کومرتبن پڑئیں سیجھتے وہ اس کی تغییر کرتے ہیں کہ مرہون کا نفقہ اور ضان ( را ہن کے ذمہ ہے ) جب وہ ہلاک ہو جائے مرتبن کے ہاتھ میں ، ( جبیبا کہ ذکر کیا ہے اس کو ہمارے علماء نے۔ )

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ' غنمہ" سے مراداس کی زیادت ہے اور' غرمہ " سے مراداس کی ہلا کت اور نقصان ہے۔ شرح السنہ میں ہے کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زوائد جومر ہون سے حاصل ہوں وہ را بمن کیلئے ہیں اور جب بیمر تبن کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو بیرا بمن کے ضان سے ہلاک ہوگا۔اور اس کی ہلاکت سے مرتبن کے حق میں سے کچھ تھی ساقط نہ ہوگا۔اور جب حدیث اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ منافع رہمن را بمن کیلئے ہیں تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رہمن میں شے مرہونہ پر قبضہ میں دوام شرط نہیں ہے،اس لئے کہ را بمن اس پر سواری نہیں کرسکتا گر اس وقت کہ جب وہ مرتبن کے قبضہ سے خارج ہو۔ مغرب میں ہے کہ ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی ہیہ ہے کہ شئے مرہون را بمن پر لوٹے گی تو اس کا فائدہ اس کیلئے ہوگا، اور مرتبن

سرب یں سے کہ بوسیدہ مرمامے ہیں کہ حدیث کا تی ہیہے کہ سے سر ہوں راہ کی پر توسے کی توال کا کا مدامال ہیے ہوگا ،اور سر ہن اپنے حق کار جوع را بن سے کرے گا ،تواسکا نقصان بھی اس پر ہوگا۔

شرح السنديس بے كەحدىث ميں "من صاحبه" بے مراد"لصاحبه" بے اوربعض كتبے بيں كه" من ضمان صاحبه" ہے۔
امام طبی فرماتے بيں كمكن ہے كہ يہ كہا جائے" غلق" منع ہے معنی کو تضمن ہے اور مطلب ہيہ ہے كہ رہن شئے مرہون كو مالك
کے تصرف ہے منع نہيں كرتا \_ پيراس كے بعداس كابيان لايا گيا "اور حقيق كى غرض ہے خبر كومبتدا پر مقدم كرديا گيا۔ بعنی اس كے تصرف ميں
مانع نہيں ہے ہیں اس كا نفع اس كے مالك كيلئے ہوگا نہ كہ كى غير كيلئے اور اس كا نقصان اس كے مالك پر ہوگا نہ كہ كى غير كر، اور اس سے
معلوم ہوتا ہے كہ مرتبن كے لئے رہن ميں صرف اپنے دين كا وثيقہ ہے اگر وہ رہن ہلاك ہوجائے ياس ميں كوئى نقص پر جائے تو رائن
ہوجائے كياس ميں كوئى نقص پر جائے تو رائن

قوله : رواه الشافعي مرسلا: امام شاقعي في صحافي كواسط كوحذف كرتے بوئ حضرت سعيد تا بعي سروايت كيا ہے۔ ٢٨٨٨: وروى مثله او مثل معناه لا يخالفه عنه عن ابى هريو ة متصلا۔

اخرجه الحاكم في المستدرك ١/٢٥\_

تر جمل اوراس قتم کی ایک اور حدیث ( یعنی ہم معنی بھی اور ہم لفظ بھی ) حضرت سعید بن میں بے دوایت کی گئی ہے جے سعید

بن سیتب نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بطریق اتصال نقل کیا ہے یا وہ روایت ہم معنی ہے اور اس کے الفاظ مختلف ہیں مگر الفاظ کا بیہ اختلا ف اپیانہیں ہے جواس کے ہم معنی ہونے کے منانی ہؤ'۔

**تمشویچ** : دوی : صیغہ مجبول کے ساتھ ہے۔اورا یک نسخہ میں رویٰ صیغہ معروف کے ساتھ ہے پس ضمیر فاعل شافعی کیطر ف لوٹے گی ،اورلفظ''مفل'' منصوب ہی ہے گا۔

لا يخالفه: اوراكك تخمين ولا يخالفه بـ

عن ابعی ہویوۃ :'' روی'' کے متعلق ہے،اور'' یا خالفہ'' کا خمیر متنتر'' روی ''کے فاعل متر وک کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ تقریر'' روی'' کے مجہول ہونے کی صورت میں ہے،

اور برتقدیر' روی" کے معروف ہونے کے' لا یخالف "حال مؤکدہ ہے' مثله او مثل معناہ" ہے، اور' عنه "کی خمیر دونوں مصورتوں میں سعید کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ گزرا' اور دوسرے صورتوں میں سعید کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ گزرا' اور دوسرے احتمال کے مطابق (بیغی روی کے معروف ہونے کی صورت میں )'' لا یخالف" کی خمیر مشتر شافعی کی طرف لوٹے گی، جیسا کہ بعض کا کہنا ہے۔

اورزیاده ظاهرید به که تقدیری عبارت یول ب: "لا یخالف المروی او الراوی المروی

متصلاً" بیرحال ہے حدیث سے یااس کی سند سے ۔تورپشتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوہم نے کتاب لینی مصابح السنہ میں متصل، پایا ہے حضرت ابو ہریرہ سے مسند أمروی ہے۔

اور ظاہر بہہے کہ بیاس کے ساتھ ملایا گیاہے ،اس لئے کہ اس کے بارے میں صحح بات بیہے کہ بیسعید بن المسیب کی مراسل میں سے ہے اوراس طرح سے پرابوداؤ دنے اس کواپئی کتاب میں روایت کیا ہے اور ابن الی اہیسہ کے علاوہ کسی نے اس کو تنصل ذکر نہیں کیا۔

#### ناپ تول میں کمی کرنے والوں کیلئے وعیر

٢٨٨٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَلِ يُنَةِ وَالْمِيْزَانُ مِيْزَانُ آهُلِ مَكَّةً . (رواه ابوداو دوانسالي)

احرجه ابو داؤد من السنن ٦٣٣/٣ الحديث رقم ٣٣٤٠ والنسائى فى ٧٨٤/٧ الحديث رقم ٢٥٩٤ توجيف: اورحضرت ابن عرِّروايت كرتے ہيں كه رسول الله تَالِيَّةُ إِنْ اللهِ اللهُ عَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْ معتبر كِ ' ـ (ابوداؤ وُسائى)

تَنْسُرِيجَ : قوله: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ .... والميزان ميزان اهل مكة :

وعن ابن عمر ان النبي : اوراكي أخريس (رسول الله "بــ

اس لئے کہوہ زراعت پیشہ ہیں، پس وہ پیانوں کے بارے میں زیادہ واقفیت رکھتے ہیں۔

و الممیزان منزان اهل مکة: اس لئن که وه تجارت پیشه میں اور موازین سے ان کا تعلق اور اوزان کے بارے میں ان کی واقفیت زیادہ تھی جبیبا کہ قاضی عیاض نے فر مایا ہے۔

شرح السندمیں ہے کہ حدیث حقوق شرعیہ سے متعلق ہے جومثلاً زکو ۃ ، کفارات صدقہ فطر ، وغیرہ یہاں تک کہ دراہم میں اس وقت تک زکوہ واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ مکہ کے وزن کے مطابق دوسو درہم تک نہ پہنچ جائیں ، اور صدقہ فطر میں ایک صاع ، اہل مدینہ کے صاع کے مطابق ، ہرصاع پانچے رطل اورایک تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ ٢٨٩٠: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ صُحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ اِنَّكُمْ قَدْ وُلِيْهُمْ آمْرَيْنِ

مَلَكَتُ فِيهِمَا الْأَمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ. (الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ١٦٢٣٥ الحديث رقم ١٢١٧\_

توجہ لیے: 'اور حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ کا اُنتِیا کے ناپ تول کرنے والوں سے ارشاوفر مایا کہ تمہارے ذمہ میں میں دانوں میں بتال برجہ میں حکم میش پر سرب میں سہاتہ میں برک سرب کا میں بات کے میں ان حق میں کا

الي دوكام بي (يعنى نا پناا ورتولنا) جن مي (كى وبيشى) كسببتم سى پهلى تونيس بالك كى جا چكى بين ـ (تنى) كات و وكام بي (يقنى نا پناا ورتولنا) جن ميل رئيس كالله بي الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله الله بي الله بي الله

لاصحاب الكيل و الميزان انكم : اس كلام كامخاطب كون بي؟ اس ميس دواحمال بيس:

(۱) پیخطاب و دنوں گروہوں لیعنی اہل مکہ اور اہل مدینہ سے ہے، اور خطاب ایک ساتھ ہوا۔

(۱) پیرخطاب دولوں کر وہوں میں اہل ملہ اور اہل مدینہ سے ہے ، اور خطاب ایک ساتھ ہوا۔ در بیر

(۲) اصحاب کیل سے مرادالل مدینہ ہیں اور اصحاب میزان سے مرادالل مکہ ہیں۔ادر ہرایک سے ان کے مقام پرخطاب کیا۔اور ابن عباس نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، سامع کے فہم پر اعتاد کرتے ہوئے، پس بیاللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرح ہے: ﴿ یا ایمها

الناس كلوا من الطيبات ﴾ قد وليتم: واؤكضمه اورلام كى تشديدا در كسره كساتيد -

امرین : یعنی دوکاموں کے تم حاکم بنائے گئے ہو۔''امرین ''کوبہم اور نکرہ ذکر کیا تھیم شان پرولالت کرنے کیلئے ،اوراس وجہ سے ان کے حق میں کہا گیا ہے:[ویل للمطففین] [المطففین - ۱]

هلکت فیهما الامم السابقة قبلکم: جیے توم شعیب کہوہ لوگوں سے چیز قوم لیتے تھے اور جب لوگوں کودیتے تھے تو کی کر کے دیتے تھے۔

## بیجسلم میں مبیع کو قبضہ سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت

ا ٣٨٩: عَنْ اَبِى سَعِيْلِي الْنُحُدُّدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اَسُلَفَ فِى شَىْءٍ فَلَا يَصُولُ اللَّهِ عَيْرِهِ قَبْلَ اَنْ يَتَّفِيضَةً. (رواه ابوداؤد وابن احة)

اخرجه ابو داوًدفي السنن ٧٤٤/٣ الحديث رقم ٦٨ ٣٤٤ وابن ماجه في ٧٦٦/٧ الحديث رقم ٢٢٨٣\_

**توجہ لہ**:'' حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہرسول اللّٰمثَالیُّیَّانے ارشاد فرمایا: جو محض کسی چیز کے بارے میں تھے سلم کا معاملہ کرے تواس چیز کو قبضہ میں کرنے سے قبل اس کو کسی دوسرے کی طرف متقل نہ کرئے'۔ (ابودا وَدُابن ملجہ )

كْنْشُروبِي : قوله : مَنْ ٱسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصُرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ ٱنْ يَقْبِضَهُ :

فلا یصوفه: صیغه نبی کے ساتھ ہے بعض کہتے ہیں کہ صیغہ نفی کے ساتھ ہے، اور ضمیر'' بارزشی'' کی طرف لوٹ رہی ہے۔ غیرہ کی ضمیر کے مرجع میں گی احتمال ہیں: (۱)''من اسلف''میں''من'' کی طرف راجع ہو، یعنی کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ کرے قبضہ کرنے سے پہلے۔(۲)''شنبی'' کی طرف راجع ہو، یعنی ہیج کودوسری چیز سے تبدیل نہ کرے قبضہ کرنے سے پہلے۔

# کی باب الاحتکار کی کی الاحتکار کی الاحتکار کی الاحتکار کی الاحت

''احتکار'' کامعنی ہے،غلہ کورد کنا جب لوگوں کواس کی ضرورت ہو، یہاں تک کہ وہ مہنگا ہو جائے۔

# الفصّل الدك :

## احتکارکرنے والا گنهگارہے

٢٨٩٢: عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَنِ احْتَكُرَ فَهُوَخَا طِيءٌ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢٢٧/٣ الحديث رقم (١٢٩\_٥١٦٠)وابو داوّد في السنن ٧٢٨/٣ الحديث رقم

٤٤٧٣وابن ماجه في ٧٢٨/٢ الحديث رقم ٢١٥٤والدار مي في ٣٢٣/٢ الحديث رقم ٢٥٤٣ واحمد في لمسند .

\_2../٦

ترجمله: هفرت معمر کتے ہیں کہ رسول الدُّمَا ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو خص احتکار ( ذخیرہ اندوزی ) کرے وہ گنہگار ہے''۔ (مسلم ) اور ہم حضرت عمر ہی تین سے روایت کر دہ حدیث' بنونفیر کے اموال'' کوباب لفنی میں ذکر کر دیں گے'ان شاءاللہ۔

تنشونی : امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جواحتکار حرام ہے وہ صرف غذائی چیز دل میں ہے اس طور پر کہ ایک آ دی غلہ خریدے مہنگائی کے دور میں اور فی الحال اس کوفر وخت نہ کرے بلکہ ذخیر ہ کریں، تا کہ وہ مہنگا ہوجائے۔البتہ جواس کے گاؤں سے آئے یا وہ ارزانی کے وقت میں خرید لے اور ذخیرہ کر لے اور گرانی کے وقت فروخت کرے تو بیا حتکار نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کمی تسم کی حرمت سرالیہ

غذائی اشیاء کے علاوہ میں کسی بھی حال میں احتکار حرام نہیں ہے۔ (انتها )

امام ما لک نے حدیث کےعموم سےاستدلال کیا ہے کہا حتکارحرام ہےغذائی اشیاء میں اوراس کےعلاوہ میں بھی ۔ ( جبیبا کہابن الملک نے مشارق میں ذکر کیا ہے۔ )

تنخ بیج:اس کوروایت کیا ہے احمداور مسلم،اورا بوداؤ داورتر ندی،ابن ماجہ سے" لا یحتکم "کے لفظ کے ساتھ۔ اس حدیث کی مناسبت' فعی" کے ساتھ زیادہ ظاہر ہے۔امام بغوی رحمہ اللّٰہ نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے باب کے ساتھ اس کے تعلق کو د کھتے ہوئے اس طور پر کداس میں بیان ہے کہ اہل وعیال کے خرچ کیلئے غلہ کورو کناا حکارنہیں ہے۔واللّٰداعلم

# الفصّل لتّان:

## احتكاركرنے والے كيلئے وعيد

٣٨٩٠ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْجَالِبُ مَرْزُونٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ . (رواه ابن ماجة والدارمي)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٧٣٨/٢ الحديث رقم ١٥٣ و الدار مي في ٣٢٤/٢ الحديث رقم ٢٥٤٤

تروجها عصرت عراكيتم بي كريم فاليوني أرشاد فرمايا: (بازار ميس) غلدلانے والے كورزق ديا جاتا ہے اورا حكار كرنے والا ( فرخيره اندوز ) ملعون ہے''۔ ( ابن ماجر درمی )

تشرویی : یعنی تا جرکوبغیر کسی گناہ کے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔اوراحتکار کرنے والاملعون ہے بیعنی گناہ گار ہے بھلائی سے دور ہے جب تک دہ اس فعل میں مبتلا ہے اوراس کوکوئی برکت بھی حاصل نہیں ہوتی۔

امام طبی رحمہ الله فرمانے ہیں کہ یہاں' ملعون'' کو''موزوق'' کے مقابل ذکر کیا ہے اور مقابل حقیق ''موحوم'' ہے یا'' محروم'' ہے تا کہ عام ہو۔نقد برکلام اس طرح ہے''التاجو موحوم موزوق'' ہے تاجر بوجہ لوگوں پر وسعت اور کشادگ لانے کے محمود ہے اوراحتکار کرنے والاملعون ومحروم ہے بوجہ لوگوں پڑتگ لانے کے۔امام حاکم نے ابن عمر سے روایت کیا ہے:''المحتکر ملعون''

\$

#### حاکم این طرف سے نرخ مقرر نہ کرے

٢٨٩٣: وَعَنْ آنَسٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَعِّرُلنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهُ هُوَ المُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْهَا سِطُ الرَّاذِقُ وَإِنِّى لَا رُجُوْ اَنْ اَلْقِى رَبِّى وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطُلُبُنِى بِمَظْلِمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ - (رواه الترمذي وابوداود وابن ماحة)

اخرجه ابوداوًد في السنن ٧٣١/٣ الحديث رقم ٣٤٥١ والترمذاك في ٣٠٥/٣ الحديث رقم ١٣١٤وابن ماجه في ١٤١٧ الحديث رقم ٢٠٤٥ الحديث رقم ٢٥٤٥ واحمد في المسند ١٥٦/٣-١٥-

توجیعه: "اور حضرت انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم کا الیّنیا کے زمانہ میں غلہ کا نرخ مہنگا ہوگیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله کا مرح میں اسے کہ کہ کہ کا الله کا الله کی دیت کہ الله ہی خرائی دینے والا ہے اور الله بی کریم کا الله بی خرائی دینے والا ہے اور الله بی الله بی فراخی دینے والا ہے اور الله بی مرح کے میں اسے اور الله بی مرح کے میں اسے کو کی میں اسے کہ میں اسے کو کی میں اسے کو کی میں اسے کو کی میں اللہ کے بارے میں مطالبہ نہ کرے ' در ترین ابوداؤ دارین ماجد)

تشویج: "سعو": تسعیو ہے امر کاصیغہ ہے اور ' تسعیو" کہتے ہیں اشیاء کی قیمت مقرر کرنا۔ امام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں که 'سعو" قیمت کو کہتے ہیں تا کہ ای کے ساتھ بازار میں خرید وفروخت عام ہو۔

قوله :إنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَيِّعُرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ :المسعو : عينكموره كى تشديد كساتھ۔

القابض الباسط: ان كامعنى اساء حنى مير كررچكائ - الوازق: اوراك نت مين الوزاق" صيغه مبالغ كساته ب-

پس جس نے نرخ میں تصرف کیا تواس نے اللہ کے ساتھ معارضہ اور جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اور وہ ہندول کے حقوق کومنع کرتا ہے ان حقوق میں جن کا اللہ پاک نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے گرانی اور ارزانی کا ، اور اس آخری معنی کی طرف آپ مُنْ ﷺ نے اگلے جملہ میں اشارہ کیا ہے۔

قوله : ولیس احد منکم بطلبنی : بیجمله طالیه ب

مظلمة : لام كره كره كرماته، 'جو تجهي كوئ ظلم كرك ك 'اور' مغرب' سي ب "مظلمة" ظلم كو كتب بين اور محد كا قول' وهذا مظلمة للمسلمين" اسم ب عرب كاس قول سے ماخوذ ب عند فلان مظلمتى وظلامى اى حقى الذى خذمنى ظلما، يعنى ميراوه حق جو محص ظلم كرماته ليا ب -

دم: برل ہے' مظلمة''سے۔

ولا مال: امام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کولا نافیہ کے ساتھ لایا تاکید کے داسطے بغیر تکرار، اس لیے کہ معطوف علیہ سیاق نفی میں ہے، اور مال سے مرادیہ ''تعیر'' ہے اس لئے کہ یہ مظلوم سے لیا گیا ہے یہ جنایت کے تاوان کی طرح ہے۔ اور''مظلمة''اس کیلئے تمہید کے طور پر لایا ہے۔ قاضى عياض فرماتے ہيں كەحدىث كالفاظ' وائى لا رجوالخ''۔اس ميں اشارہ ہے كه آپكونرخ مقرد كرنے سے منع كرنے والى بات وكوں كے اموال ميں ظلم كاخوف ہے۔اس لئے كەزخ مقرد كرنا بيمال ميں مالك كى اجازت كے بغير تصرف ہے، پس يظلم ہو جائے گا۔اور نرخ مقرد كرنے كا ايك مفسدہ بيہ كہ بير غبتوں ميں تيزى بيدا كرويتا ہے'اور نيچ سے دكنے پر ابھارتا ہے اور پھر بيہ بسا اوقات قحط كى طرف بيجا تا ہے۔

تخری : اس صدیث کواحمر، این حبان اوربیهی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: ''ان الله هو المحالق القابض الباسط الرازق المسعو ' وانی لا رجوا الله ان القی و لا يطلبني احد بظلمة ظلمتها اياه في دم و لا مال '' ـ والله اعلم

#### الفصّل لتالث:

#### غله کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کیلئے موعظت وعبرت

١٨٩٥: عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمُ صَرَبَهُ الله بِالْجُلَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الايمان ورزين في كتابه (ابن ماجة لبيهقي رزين) احرجه ابن ماجه في السنن ٢١/١ الحديث رقم ٥٥٠ واحمد في المسند ٢١/١

تروج مله:'' حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه کا گُفِتُا کو بیدارشاد فرمائے ہوئے سنا کہ جس محض نے غلہ دوک کر گراں نرخ پرمسلمانوں کے ہاتھ فروخت کیااللہ تعالیٰ اسے جذام کے مرض اور وافلاس میں مبتلا کردیتا ہے''۔ (این ماج بیبی رزین ) \*\*\* .

كَنْشُوكِيَّ: قُولُه : يَقُولُ مِن احتكر على المسلمين طَعًا مَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِ فُلَاسِ :

طعامهم: ''طعام'' کا ضافت' بمسلمین'' کی طرف کی ہے آگر چہ یہ 'محتکو'' کی ملکیت ہے' یہ بتانے کیلئے کہ یہ غلم سلمانوں کی غذا ہے جیسے اور اس سے ان کی زندگانی ہے اس آیت میں ''اموال'' کی اضافت ہے : ﴿ وَلا تَوْتُوا السفهاء اموالکم ﴾ النساد، ] اسلئے کہ بیاس چیز کی جنس میں سے جس کے ذریعے لوگ اپنے معاش کوقائم کرتے ہیں۔

لجذام: جیم کے ضمہ کے ساتھ۔'' جذام' ایک بیاری ہے جس میں جلد پیٹ جاتی ہےاُورگوشت ککڑے ککڑے ہوکر گرجا تا ہے۔ پیائی کی نظر نے دیث سے معلوم ہوا کہ جومسلمانوں کوادنیٰ سابھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کوجسمانی اور مالی بلاؤں میں مبتلا کردیتا ہے اور جومسلمانوں کونفع پہنچانے کا اراوہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم و مال میں خیرو برکت عطاکرتا ہے۔

٢٨٩٢:وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ احْتَكُرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِينُدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ (رواه رزين)

اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/٥٢٥ الحديث رقم ١١٢١٠٠

تروجمله: ''اور حضرَت ابن عمرٌ کتے ہیں کہرسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے چالیس دن تک قیت بڑھانے کے خیال سے ذخیرہ اندوزی کی تو گویاہ واللہ سے بیزار ہوااور اللہ اس سے بیزار ہوا''۔ (رزین)

آمشر میں: قولہ: مَنِ الْحَتْكُورَ طَعَامًا أَرْبَعِیْنَ یَوْمًا ..... چالیس دن سے مراد خاص دفت کی تحدید نہیں ہے بلکہ مراد ہیہ ہے کہ دہ احتکار کواپنی حرفت بنالے۔اوراس سے اس کا ارادہ اپنا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ۔اگلے جملہ کا بھی یہی مطلب ہے۔ کم از کم مدت جس میں آدمی اپنی حرفت میں مالدارین جاتا ہے وہ بیدمت ہے۔ ﴿

فقد بوای من الله و بوی الله منه: یعنی اس نے اللہ بے ساتھ کتے ہوئے میثاق اوروعدہ کوتو ڑویا۔ یہاں اس کی براءت کواللہ

کی براءت پرمقدم کیا ہے بیاس لئے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اس وعدہ کو پورا کرنا مقدم ہے اللہ کے اس کے ساتھ وعدے کو پورا کرنے سے ۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿ أو فوا بعهدی أو ف بعهد کم ﴾ [البقرة - ۲۰] (اور پورا کروتم میرے عہد کو پورا کروں گامیں

تمہارے عہد کو)۔ بد بہت بخت وعیداور بہت بڑی دھمکی ہے احتکار ذخیرہ اندوزی کے بارے میں۔

اس حدیث کوامام احمد وحاکم نے یوں روایت کیا ہے:

من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطيء وقد برئت منه ذمة الله ورسوله،

''جس نے ذخیرہ اندوزی کی اس ارادے ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں پر گرانی کرے تو پیخض گنہگارہے اور اللہ اور رسول کاذمہ۔ اس ہے بَری ہے۔''

٢٨٩٧: وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللَّهُ الْاَسْعَارَ

حَزِنَ وَإِنْ آغُلَاهَا فَرِح. (رواه البيهقي في شعب الايمان ورزين في كتابه)

احرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧/٥٦٥ الحديث رقم ١١٢١٥٠

**تُوجِهِ له**:''اور حضرت معاذٌ کہتے ہیں کہرسول اللهٔ مُکاتِیَّا نے ارشاد فرمایا: غلہ وغیرہ کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت برا 'گیں' نیٹ لاز خیر معرکمی جارت محملیوں کے میں ہیں ہیں گیز خیری ساتھ ہے خشریں جارٹ کرنے والا بندہ بہت برا

ے اگر الله تعالی نرخوں میں کی کرتا ہے تو وہ ملین ہوجاتا ہے اور اگر نرخوں کو بڑھاتا ہے تو وہ خوش ہوجاتا ہے'۔ (بیبی 'رزین) تشر ویتے: حزن: زاء کے کسرہ کے ساتھ لازم ہے اور فتح کے ساتھ متعدی ہے۔ یہاں مراداول ہے۔

١٨٩٨:وَعَنْ اَبِيُ ٱَمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَىٰ ۚ عَلَىٰ مَنِ احْتَكُرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كَفَّارَةً. رواه رزيز

تروج کے:''اور حصرت ابوا مامیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فَاقِیم کے ارشاد فرمایا: جس مخص نے چالیس دن تک ذخیرہ اندوزی کی اور پھر اسے (اللہ کی راہ میں ) خیرات کر دیا تووہ اس کے لئے کفارہ نہیں ہوگا''۔ (رزین )

تشریج: قوله: قال من احتکو طعاما ..... لیعنی اس غلے کوفرض صدقه کی ملد میں اداء کرے یا مطلب سے کہ وہ اپورا

مدقہ کردے۔ مدقہ کردے۔ سریر میں نے سریر دیاں اور ایس ایسان میں اور ایسان میں

کفاد ۃ : نصب کے ساتھ ہے اور''لہ'' ظرف لغو ہے اورا یک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے ،اس صورت میں 'کان' ناقصہ ہوگا۔امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ' بہ'' کی ضمیر''طعام'' کی طرف راجع ہے۔ ذخیرہ کیا ہوا غلہ صدقہ نہیں کیا جاتا، پس لازم ہے کہ یہال'' ارادۃ'' کومقدر مانا جائے تو بیمبالغہ کا فائدہ دےگا کہ جس نے احتکار کاارادہ اور نبیت کی تو اس کا حال رہے ہو جس نے اس فعلی کاار تکا ب کیااس کا کیا حال ہوگا؟

روایات باب: ابن عسا کرنے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

"من احتكر طعاما على امتى اربعين يومًا وتصدق به لم يقبل منه"\_

# هِ بَابُ الْأَ فُلاسِ وَالْإِنْظَارِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ فُلاسِ وَالْإِنْظَارِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

افلاس اورمهلت دینے کابیان

نہا یہ میں ہے ''افلس الو جل"اس وقت کہتے ہیں کہ جب آ دمی کے پاس مال میں سے پچھ بھی باقی ندرہے، یااس کے دراہم، پیپوں سے بدل جائے لیعض کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہوجائے کہ کہا جائے کہ اس کے پاس ایک پیپہ بھی نہیں ہے۔اور''انظار'''تاخیز'

اورمہلت کو کہتے ہیں۔

#### الفصّل لاوك:

# مفلس ہوجانے والے کے بارے میں ایک مسئلہ

٢٨٩٩:عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ اَفْلَسَ فَادْرَكَ رَجُلٌ مَا لَهُ بِعَيْنِهِ فَهُواَ حَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ - (منفوعلِه)

اخرجه البخاری فی صحیحه ۱۲/۵ الحدیث رقم ۲۰۲۲ و انسائی فی ۱۹۶/ و او و داؤدفی السنن ۱۹۶/۳ الحدیث رقم ۲۰۲ و النسائی فی ۱۹۶/۳ الحدیث رقم ۲۰۲ و النسائی فی ۱۲۱٪ الحدیث رقم ۲۰۲ و النسائی فی ۱۲۱٪ الحدیث رقم ۲۰۲۰ و المسند ۲۱٪ و ۲۰ الحدیث رقم ۲۰۸ و ۱۲ الحدیث رقم ۲۰٪ و ۲۰ الحدیث رقم ۱۹۰٪ و المسند ۲۰٪ و ۲۰ الحدیث رقم ۱۹۰٪ و المسند ۲۰٪ و ۲۰ الحدیث رقم ۱۹۰٪ و المسند ۲۰٪ و ۱۸ المسند ۲۰٪ و ۲۰٪ و المسند ۲۰٪ و ۱۸ المسند ۲۰٪ و ۱۸ المسند ۲۰٪ و المسند

تشعر میں: قوله: اَیُّمَا رَجُلِ اَفْلَسَ .....: مرادیہ ہے کہ نہاس میں حسی تبدیلی آئی ہواور ند معنوی طور پر تصرفات شرعیہ کے ساتھ جیسے ہدادر وقف وغیرہ ہے۔

یمی امام شافعی اور ما لک کامسلک ہے،اور ہمارے نز دیک نداس کو شخ کرنے کا اختیار ہے،اور ند مال واپس لینے کاحق پہنچتا ہے۔ بلکہ وہ باقی تمام قرض خوا ہوں کی طرح ہے۔ہم حدیث کومحمول کرتے ہیں کہ جب بیج میں خیار شرط ہو، لیتن خیار شرط بائع کی طرف ہے ہو اور مدت خیار کے اندراس کومعلوم ہوجائے کہ شتری دیوالیہ ہے،تو اب اس کیلئے زیادہ مناسب سے ہے کہ وہ بیچ کوفنخ کردے۔ (جیسا کہ ذکر کیا ہے ابن الملک ؒنے۔)

شرح السندميں ہے كما كثر اہل علم كائمل اس پر ہے كدوہ كہتے ہيں كد جب خريدارو يواليه ہوجائے قيمت اداء نه كرسكما ہو،اور يبجنے والا اپنامال بعينهاس كے پاس پالے تواس كوچا ہے كہ نيچ كوفنح كر لے اور مال اپنا بعينه لے لے،اوراگراس نے قيمت لى تقى كہ باقى كى ادائيگى سے پہلے ہى مفلس ہوگيا تو يہ قيمت كے بقذر اپنامال لے لے، يہى فيصلہ حضرت عثان في كيا ہے اور حضرت على سے بھى روايت كيا گيا ہے۔اور ہمنہيں جانے كہ صحابہ ميں سے كى نے ان دونوں كى مخالفت كى ہو،اور يبى امام مالك اور شافعى كامسلك ہے۔

### مفلس ہوجانے والے کی امداد کرنے کا حکم

٠٩٠٠ : وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ عِلْمَا فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَنُو دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنُكُعُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنُكُعُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْهُ مَانِهِ خُذُوا مَاوَجَدُ تُنْمُ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ . (رواه مسلم)

اخرجه في صحيحه ١١٩١/٣ الحديث رقم (١٨٥-٥٥٦) والترمذي في السنن ٤٤/٣ الحديث رقم ٥٥٥ والنسائي في ٢/٧ الحديث رقم ٢٥٥٨ والنسائي في ٢٢٥٧ الحديث رقم ٢٣٥٦\_

**تَرْجِهِ له**ِ ''اورحفرت ابوسعید کتِج بین کهرسول الله کَانِیْزَ کِمی نامه میں ایک مخفس کو پھلوں کی تجارت میں نقصان ہوا (جواس نے خریدے تھے )ادراس کی وجہ سے دہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا (اس کی حالت دکیچکر )رسول الله کَانْدِیْزَ کِمیْز کوں سے فرمایا کہ اس پہ صدقہ کرو(تا کہ بیقرض کے بوجھ سے ہلکا ہو) اوگول نے صدقہ کے ذریعیاس کی مدد کی مگر لوگوں کی مدد بھی اس کے قرض کی پوری ادائیگی کے لئے کافی ندہو تکی۔ چنانچہ آپ مال ایک اس سے دہ لے اس کے قرض خوا ہوں سے فرمایا کہتم اس سے جو پچھ بھی پاؤلیس اس سے دہ لے لئے بس یہی پچھ ہے۔ (مسلم)

#### راویٔ حدیث:

امیة بن صفوان بیامیدبن صفوان ہیں جو 'امیدبن طف جمی''کے بیٹے تھے۔بدایت والد صفوان سے روایت کرتے ہیں اور این بحث اپنے بیتیج عمرو غیرہ سے عاریت کے مسئلہ میں روایت کی ہے۔امی تصغیر کے ساتھ ہے 'صفوان' میں صادم ہملہ مفتوح اور فاءساکن ہے۔ تنثر ویکے : رجل :اکمل کہتے ہیں بی معاذ بن جبل تھے۔ شمار :اصیب کامتعلق ہے۔

فکٹر دینہ : ٹاءکے ضمہ کے ساتھ ، تعنی وہ کھل بیچنے والے نے اس کے قیمت کا مطالبہ کیا اور ای خرچ دوسرے قرض خواہوں نے بھی مطالبہ کیا اور اس کے پاس مال نہیں تھا کہ ان کا قرض ادا کرتا۔

ولیس لکم الا ذلك : بعنی جوتم نے پایا مطلب بیہ ہے کہ تمہارے گئے نہیں گر جوتم نے پایاس کالینااور باقی میں اس کومہلت دینا مالداری تک۔

مظمر قرماتے ہیں تہمارے لئے مناسب نہیں ہے اس کو تنگ کرنا إور قید کرنا ،اس لئے کہ اِس کا افلاس ظاہر ہو چکا ہے ،اور جب ایک آ دمی کا افلاس ثابت ہوجائے تو اب اس کو دین کیوجہ سے قید کرنا جا کزنہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑا جائے اور اس کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ اس کے پاس مال آ جائے ،تو قرض خواہ وہ لے لیس ،اور اس کا مطلب پیٹیس ہے کہ جوتم نے پایا یہی ہے تہمارے لئے بس یہی ہے اور اسکے علاوہ جوتہمارے قرض ہے وہ ساقط ہوگیا۔ چونکہ اللہ کا ارشاد ہے :﴿ وَ اِن کَان ذُو عَسرة فَ فَنظرة الَّی میسوة ﴾ [البغرة ۔ ۲۸]

#### وصولی قرض میں درگز رکرنے کا اجر

٢٩٠١: وَعَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌّ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيْتَ مُغْسِرًا تَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ آنُ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ . (منفن علبه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٨/٤ الحديث رقم ٢٠٧٨ ومسلم في ١١٩٦/٣ الحديث رقم (٣١-٢١٥) واحمد في المسند ٢٦٣/٢

ترجیله: 'اورحضرت ابوہریرہ کتے ہیں کہ نبی کریم بنگائی گئے نے ارشاد فرمایا: ایک محض تھا جولوگوں کوقرض دیا کرتا تھا اوراس نے اپنے ملازم سے کہدر کھا تھا کہ جب کسی تنگدست کے پاس (قرض وصول کرنے) جاؤتو اس سے درگزر کروشاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمایا گئے آپ منظی گئے آپ منظی گئے آپ منظی کے اس نے اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات کی (یعنی اسکا انتقال ہوا) تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرمایا (اور اس کے گنا ہوں پرمواخذہ نہیں فرمایا)''۔ ( بخاری وسلم )

تنشر میں: فکان یقول لفتاہ: امام نووگ فرماتے ہیں کہا پے غلام کوکہا کرتا تھا، جبیا کہ دوسری روایت میں اس کی تصری ہے۔ تبحاوز عنہ: یعنی اس سے قرض کا مطالبہ کرنے اور حق وصول کرنے اور اس چیز کے قبول کرنے میں جس میں پچھ عیب ہو، چشم پوشی اور تسامح سے کام لے۔

لعل الله ان يتجاوز عنا : امام طبى فرماتے بيں كه 'لعل' يہاں بمعنیٰ ''عسى "ب،اسلے اس كو' ان "كساتھ لائے ہے يعنی اصل ميں 'عسى الله ان يجاوز "نہيں كہاجا تا بلك بغير" ان "كے 'يجاوز "كہاجا تا ہے۔ اصل ميں 'عسى الله ان يجاوز عنا "كي نهجاوز عنا" صيغة جمع كساتھ كہنے كے بعد فتجاوز عنه كيے كہا۔ جواب يہ ہے كہ قائل كی ۔ اگر آپ يہ كہا و عنا "ميغة جمع كساتھ كہنے كے بعد فتجاوز عنه كيے كہا۔ جواب يہ ہے كہ قائل كی

مرادا پناہی نفس تھا، کین اس نے خمیر جمع کوذکر کیا، اس ارادے سے کہ جواس طرح کا کام کرے اس سے بھی اللہ درگز رفر مائے اور بیاس میں داخل ہو دخول اولی کے ساتھ، اس لئے تو دعا کرنے والے کے لیے بیمستحب ہے کہ وہ دعاء عام کرے صرف اپنے آپ کو خاص نہ کرے، شاید کہ اللہ پاک دوسروں کی برکت سے اس کی دعا قبول فر مائے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تنگ دست کومہلت دینے اپناپورادین یا بعض دین چھوڑنے کی فضیلت ہے اور قرض اور دین کے مطالبہ کرنے اور وصول کرنے میں چثم پوٹی کرنے کی فضیلت ہے، اس میں تنگ دست اور مالدار برابر ہے، اور بھلائی کے کسی کا م کو حقیز نہیں سمجھا چا ہے شاید کہ یہی کام کامیا بی اور سعادت کا سبب ہو، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غلام کووکیل بنانا اور اس کو تصرفات کی اجازت دینا جائز ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی شریعتوں کے احکام ہمارے لئے بھی ہیں۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہاس بات کی ضرورت نہیں ہے چونکہ جب شارع نے اس کوا چھاجانا،اور برقر اررکھااور نکیرنہیں فرمائی توبیہ ایک متعقل دلیل ہے۔

ب ٢٩٠٢: وَعَنْ آبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسُ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٩٦/٣ الحديث رقم (٣٦-١٥٦٣)\_

ترجی از ''اور حضرت ابوقاد ہُ گہتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ کَالَیْمَ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللللللللللللللللللّٰلِي اللّٰهِ الللللّٰلِلللللّٰلِيلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم

آت و الله : اورا يك نور الله الله من كرب ....: ان ينجيه الله : اورا يك نخمين جم كى تشديد كما ته حكوب : كاف ك ضمه اوروا و كفته كساته به كسخت از مائش اورمشقت كوكم بين فلينفس : فاءكى تشديد كساته عن معسو : يعنى اتنى دت تك جس مين وه مال يالے ويضع : جذم كساته -

ہے زیادہ نُضیات رکھتے ہیں: سے زیادہ نُضیات رکھتے ہیں: برا بیم کی داختہ ن کے دار کا مستقب کی مفلسہ سے کی میاں میں نُفغالہ جہا دادہ م

اول: تنگ دست کوا پناحق معاف کردیناییا گرچه متحب ہے لیکن مفلس وتنگ دست کومہلت دینے سے افضل ہے جو واجب ہے۔ دوم: دوسرے کوسلام کرنا سنت ہے لیکن یہ افضل ہے سلام کے جواب دینے سے جو فرض ہے۔

سوم: وفت سے پہلے وضوء کرنامتحب ہے کیکن بیافضل ہے وقت شروع ہو جانے کے بعد وضوء کرنے سے جوفرض ہے۔ سور دیدی یہ دو تاریخ کا است دیوں یا ویون اللہ علاق تصدیم کوئی ہے دیجی یہ وجہ میں آئی ہوئی کا اور میں اللہ میں

٣٩٠٣: وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اَنْظَرَ هُمْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

اخرجه في صحيحه ٢٣٠٢/٤ الحديث رقم (٣٠٠٦\_٧٣)-

تروج کے اور حضرت ابوقادہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّہ کا گھڑا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص (اپنامطالبہ دصول کرنے میں) مفلس کومہلت دی یااس کو (اپنا پورامطالبہ یااس کا کچھ حصہ) معاف کر دیا تو اللّه تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی مختوں سے خوات عطافر مائے گا'۔ (مسلم)

٢٩٠٣: وَعَنْ آبِي الْيَسَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ٱوْوَضَعَ عَنْهُ ٱطْلَهُ اللهُ فِي

اخرجه في صحيحه ٢٣٠٢/٤ الحديث رقم (٣٠٠٦-٣٠١)-

توجمله: "اورحفرت ابواليسر كتب بي كديس في رسول الله مَا يُعْمَ كُوارشاوفر مات موسة سنا ، جس شخص في تنكدست كومهلت دى یا اس کومعاف کردیا تواللہ تعالیٰ اسے اپنے سامیر حمت میں جگہ دے گا (لیعنی قیامت کے دن اسے گری کی تیش اور اس دن کی تختیوں ہے محفوظ رکھے گا''۔ (مسلم)

لمشرفيج: اظله الله في ظله : اس كَي توضيح مِس علماء ك مختلف آراء بين:

(۱) قیامت کی گرمی کے پیش سے اسے محفوظ رکھے گا۔اس صورت میں 'فی ظله''بطور کنایہ ہے۔

(۲) حقیقةُ الله تعالیٰ اس کواین عرش کے سائے تلے کھڑا کریں گے، (اس کوامام طبی نے ذکر کیا ہے۔)

(m) ابن الملك فرماتے ہیں كه اس سے مراداس كى عزت اوراكرام ہے،اور برى جگه ميں كھڑا ہونے سے بيانا ہے۔ جيسے كہاجا تا

ہے:فلان فی ظل فلان یعنی اس کی حفاظت اور رعایت میں ہے۔

تخ یج: امام احد، ابن ماجه، اور حاکم نے حضرت بریرہ سے مرفو عاروایت کیا ہے:

"من تنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقته قبل ان يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثلاه

'' جھخص مفلس وتنگدست کومہلت دیے تو ادائیگی کا دن آنے تک اس کو ہر دن کے بدلے اس کے قرض کے برابرصد قہ کا ثواب ملتا ہے،اور پھر جب ادائیگی کادن آئے اور پھر وہ اسے مہلت دے دیے تواس کو ہر دن کے بدلےاس کے قرض کی وگئی مقدار کے برابر صدقه كاثواب ملتائے۔''

## خوبی کے ساتھ قرض اداء کرنے والا بہترین شخص ہے

٢٩٠٥: وَعَنْ اَبِى رَافِعِ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكُرًا فَجَاءَ تُهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْرَافِع فَآمَرَنِي أَنْ ٱقْضِيَ الرَّجُلَ بَكُرَةً فَقُلْتُ لَا آجِدُ اِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِمُ إِيًّا أُهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنَّهُمْ قَضَاءً . (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢٢٤/٣ الحديث رقم (١٦٨-١٦٠)وابوداؤد في السنن ١٤١/٣ الحديث رقم ٣٣٤٦ والترمذي في ٢٠٩/٣ الحديث رقم ١٣١٨ والنسائي في ٧٩١/٧ الحديث رقم ٢٦١٧ وابن ماجه في ٧٦٧/٢ الحديث رقم ٢٢٨٥ والدارمي ٣٣١/٢ الحديث رقم ٢٥٦٥

تر جمله: ادر حفرت ابورا فع کهتے میں کہ (ایک مرتبہ)رسول الله فائینا نے ایک جوان ادنت بطور قرض لیااور پھر جب آپ فائینا ك ياس زكوة كاونت آئة ابورافع كت بي كرآب فاليوان محصكم ديا كرمس الصحف كو كرجس سي باللوائد أن اون بطور قرض لیا تھا )ابیا ہی ایک جوان اونٹ دے دول میں نے عرض کیا کہ مجھےاس جیسا کوئی اونٹ نظر نہیں آ رہاہے البتدا یک اونٹ ب جواس کے اونٹ سے اچھا ہے اور سات سال کی عمر کا ہے ( لہٰذا میں اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ کیسے دیدوں؟ ) آپ مُؤلِیْز کمنے ارشادفر مایا:اسے اچھاہی اونٹ دے دو کیونکہ لوگوں میں بہترین مخف وہی ہے جوقر ض کی ادائیگی میں سب ہے اچھاہو''۔ (مسلم) **نتشریجی**: بکوا: باء کے فتحہ اور کاف کے سکون کے ساتھ، جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جبیبا کہانسانوں میں غلام' 'لڑکا''ہوتا ہے۔ قال ابو رافع فأمرني أن قضى الرجل بكره فقلت لا اجد الا جملا خيارا:

كهاجاتاب: جمل خيار وناقة خيارة الى مختارة

ر با عیا : راء کے فتح 'باءاور یاء کی تخفیف کے ساتھ ،وہ اونٹ جس کی عمر چھ سال ہو کر ساتو اِس سال شروع ہو ،اس وقت اس کے رباعی دانت ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔

قال رسول الله على اعطه اياه فان خير الناس أحسنهم قضاء:

صاحب شرح السند مينيد في اس مديث ك تحت چندفقهي مسائل تحريفر مائ بين، جويدين

(۱) امام بادشاہ کیلئے جائز ہے کہ وہ فقراء کیلئے قرض لے جب وہ دیکھے کہ ان کوضرورت ہے اور پھر اس کوز کو ۃ کے مال سے اداء کرے اگر وہ قرض فتا جوں تک پہنچایا ہو۔ (۲) جانو رکا قرض لینا جائز ہے اور پھراس کا قرض دار کے ذمہ میں ثابت ہونا بھی معلوم ہوا۔ یہ اکثر اہل علم کا قول ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ (۳) جس نے کوئی چیز قرض کی تو وہ اس کی شل کو تا ہے گا جواس نے قرض

لی تھا، چاہےوہ ذوات العیم میں سے ہوٴ نبی کا گائی ہے۔ اس کامثل لوٹانے کا تھم دیا تھا۔ (۴) جس نے کوئی چیز بطور قرض کے لی اور پھراس سے اچھی یازیادہ لوٹائی بغیر شرط کے توبیا چھاہے،اور قرض خواہ کیلئے میصلال ہے۔

امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں کہ قرض خواہ کیلئے زیادت جائز ہے جاہے وہ زیادہ صفت کے اعتبار سے ہویا عدد کے اعتبار سے، اور امام مالک کا ند ہب بیہ ہے کہ عدد کے اعتبار سے نیادہ علیا مع سے اور ہمارے علماء کی دلیل آپ مُن اللّٰیٰ کی اس صدیث کاعموم ہے: ''فان خیر الناس احسنهم قضاء''۔ حدیث میں دلیل ہے کہ قرض میں یادین میں اچھی چیز لوٹا ناسنت ہے اور مکارم اخلاق میں سے ہے، اور بیا اس قرض میں سے نبیس ہے جو: ''کل فوض جو نفعا فھو رہو'' ہواس کے کہ زیادہ لینااس دفت ناجائز ہے جب عقد قرض کے وقت زیادت کی شرط لگائی ہو۔

سے: بیرہے کہ آپ علیہالسلام نے بیاونٹ اپنے لئے قرض لیا تھااور پھرادا ٹیگی قرض کیلئے زکو ۃ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ خریدا، اور قرض اداء کیا۔اوراس پرابو ہریرہ کی حدیث دلالت کرتی ہے:''اشتو و اللہ بعیو ۱ فاعطوہ ایاہ''

اس حدیث میں دلیل ہے ہرتشم کے جانو رقرض لینا جائز ہے۔امام ما لک شافعی اور جمہورعلاءسلف وخلف کا فدہب یہی ہے،البتہ باندی کوقرص کےطور پر دینا جائز نہیں ہے۔

اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کا ندہب سے سے کہ جانوروں کا قرض لینا جائز نہیں ہے، اورا حادیث صحیحہ اس کےخلاف ہیں اورمنسوٹ ہونے کا دعویٰ بغیر دلیل کےقبول نہیں۔

ا کمل الدین کہتے ہیں کہ اس صدیث سے جانوروں کے قرض لینے کا جواز اور اس کا ذمہ میں ثابت ہونا معلوم ہوتا ہے،ادریہا کثر علاء کا قول ہے۔لیکن میحل نظر ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ بیدوہ اوائیگی ہوجس کے ساتھ ود اونٹ خریدا گیا تھا' اس لئے کہ حدیث میں اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ بیداونٹ بطور قرض کے لیا تھا۔

تخ یج: امام این ماجدنے حضرت عرباض بن ساریة سے آخری جملہ یوں روایت کیا ہے: "خیر الناس خیر هم قضاء"۔

#### قرض خواہ تقاضا کر سکتاہے

٢٩٠٧: وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ آصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاعْطُواهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ اِلَّا ٱفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَاعْطُوهُ إِنَّاهُ فَإِنَّ لَا نَجِدُ اِلَّا ٱفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَاعْطُوهُ إِنَّاهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٨٣/٤ الحديث رقم ٢٣٠٦ومسلم في ٢٢٥/٣ الحديث رقم (١٦٠١-١٦٠)والترمذي في ١٠٨/٣ الحديث رقم ١٣١٧ واحمد في المسند ١٦/٢٤-

تشرفی : قوله : ان رجلا تقاضی رسول الله صلی الله علیه وسلم : نهایه میں ہے کہ تقاضی کا مطلب ہے کہ آپئل الله علیه وسلم : نهایه میں ہے کہ آپئل الله علیه وسلم : نهایه میں ہے کہ آپئل الله علیه وسلم : نهایه میں ہے کہ آپئل الله علیه اونٹ یا اس کے آپئل الله علیه اور شاید بیتا خیراس لئے ہوئی ہو کہ اس جیسا اونٹ یا اس کی قیت نہیں تھی۔

امام نو دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اغلاظ سے مرادیہاں مطالبہ کرنے میں بختی ہے جس میں کوئی بری بات نہ ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اسلام نو دی رحمہ اللہ فریا کوئی یہودی۔ وغیرہ ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شاید بیر تقاضا کرنے والا گنواردیہاتی تھا، یا ان لوگوں میں سے تھا جن کے دل میں ایمان ابھی تک رائے نہیں تھا۔

فهم اصحابه : بینی اراده کیا که اس کو دا نثا دی جائے اور کوئی سزادی جائے ،کیکن آپ آداب کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے ایسا بن کیا۔

فان لصاحب الحق مقالا:

ابن الملک فرماتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد قرض ہے یعنی اگر کسی مخص کا کسی پر قرض ہوا دروہ ادائیگی قرض میں تا خیر کرے تو قرض خواہ کو بہتی بہنچتا ہے کہ اس سے تختی کے ساتھ تقاضا کرے ، اس پر اظہار ناراضگی کرے اور حاکم وعدالت کی طرف رجوع کرے۔ اور بہی مراد ہے''مقال''اور''صاحب''کے اختیار سے۔ (جیسا کہ شرح المشارق میں ہے۔)

شرح مصابح میں ہے کہ اس حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے صاحب حق قرض دار سے زمی کے ساتھ بات کرنے کا بجائے تخی سے بات کرے اس طور پر کہ اس پر زبان کھولے اور اس کوظلم کی طرف منسوب کرے اور نا جائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی طرف منسوب کرے جب اس کی طرف سے ٹال مٹول اور مماطلت ثابت ہوجائے۔ (انتخا)

اوراس میں کوئی شکنہیں کہ اس کا تصور آپ علیہ السلوٰ ۃ والسلام کے علاوہ قرض دارکے بارے میں کیا جاسکتا ہے۔ اس صدیث کی بنیاد در حقیقت آپ کی دوسری صدیث "مطل الغنی ظلم" ہے۔ اور شامیر یہ اللہ پاک کے اس ارشاد سے اقتباس ہو: ﴿لا یعب الله المجھو بالسوء﴾ الآیة (اللہ تعالیٰ ہُری بات کوزبان پرلانا پندنہیں کرتا)۔

قالوا لا نجد الافضل من سنه : اس كااونث جهونا اوريكارتها اورجوموجودتها وهرباعي اورببت بي اجهاتها-

اورروایت کیا ہےاس کوطبرانی اور ابن حبان، اور حاکم ، بیبیق نے حضرت زید بن سعنہ سے،''سعنۃ''عین اورنون کے فتہ کے ساتھ حبیبا کہاس کومقید کیا ہےاس کے ساتھ عبدالغی نے اور دارقطنی نے اس کو یاء کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اور میخص وہی ہے جیسا کدامام نووگ نے کہا ہے کہ یہود کے بڑے علاء میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ علامات نبوت میں ہے کوئی چیز الین نہیں رہی جس کو میں نے نہ دیکھا سوائے دوعلامات کے ان کے بارے میں مجھے خبرنہیں ہوسکی کہاس کاحلم اور برد باری اس کے غصہ اور جہل ہے سبقت کرے گی اور غصہ اور جہل کی زیادتی اس پر زیادہ نہیں کرے گی مگر حلم اور برد باری ۔ پس میں آپ کے ساتھ نرمی ہے پیش آتا تھا تا کہ میرا آپ کے ساتھ اختلاط ہواور میں آپ مُناٹِینِا کی برد باری اور غصہ کو بہچانوں پس میں نے آپ علیہ السلام كے ہاتھ محور فروخت كيس ايك مدت تك كے لئے ، ميس نے محبور آپ عليه السلام كوديدس اور مدت بورى ہونے سے دويا تين دن پہلے میں آپ مُٹالٹینے کے پاس آیا، میں آپ کوٹیص کے گریبان اور چا درسے پکڑااور آپ مُٹالٹینے کی طرف سخت چیرہ سے دیکھا، پھر میں نے کہا كهامة مجدا كياتو ميراحق مجھنبيں دتيا؟ خداك فتم تم اے بنى عبدالمطلب! ٹال مٹول كرنے والے ہو،حضرت عمر دلاتؤ نے فرمايا اے الله کے دشن کوتو رسول الله من الله علی کو مید مها ہے جو میں س رہا ہوں، پس خدا کی قتم اگر نہ ہوتی چیز جس کے فوت ہونے کا مجھے ڈر ہے تو میں تیرے سرکونلوار کے ساتھ الگ کردیتا۔اور رسول الله فالیون مخرت عمر جائف کوسکون محبت اور تبسم سے دیکھ رہے تھے پھرفر مایا: ''کہ میں اور یی تجھ سے اس کے علاوہ مختاج ہیں اے عمر! کہ تو مجھے اچھی طرح ادا لیگی کاحکم دے، ادراس کواچھی طرح پیچھیا کرنے کا،اس کو لے جاؤا ہے عمر،اوراس کا قرض اداء کرد ہےاوراس کوہیں صاع زیادہ دے اس بات کے عوض جوتم نے اس سے پس حضرت عمر جا تھ نے ایساہی کیا، میں نے کہاا ہے عمر! جب میں نے رسول الله مَا کالله مَا کاللہ مَا اللہ مَا کا لیا ہوا ہے وہ کے جن کی مجھے خبر نہ ہوئی کدان کا حلم ان کے غصہ پر سبقت کرے گا اور غصہ اور جہل کی زیادتی اس پرزیادہ نہیں کرے گی ،گر برد باری ، پس مجھے ان دونوں کی بھی خبر ہوگئ، پس تو گواہ رہ کہ میں راضی ہول اللہ کے رب ہونے پرادراسلام کے دین ہونے پرادرمحرکے نبی ہونے پر۔ اوراس سے بھی زیادہ عجیب وغریب واقعات ہوئے ہیں، جوآپ مَلْ اَیْتُوم کی سخاوت، کرم اور اپنے نفس اور مال کے بارے میں تکالیف پرصبراور بردباری کی انتهاء پردلالت کرتے ہیں اوران لوگوں کی جفا اور گنوارین سے درگز رکرنے پر جن کا ارادہ تھا اسلام سے الفت اورمحبت مال کی وجہ سے

حضرت انس طفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی مُنَافِیَّا کے ساتھ جار ہاتھا، اور آپ کے جسم پرنجرانی چا درتھی جس کے کنارے مولے سے دیسرت انس طفر ماتے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن کے کنارے سے دیسرت انس طفر ماتے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن کے کنارے کودیکھا کہ اس پر چا در کے کناروں کے نشانات پڑ گئے تھے زیادہ کھینچنے کی وجہ سے، پھراس نے کہااے محمد احکم دے دمیرے لئے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے دوئیرے باس کی طرف متوجہ ہوئے اور بنس پڑے اور اس کودیئے کا حکم دیا۔ (بناری)

ادائیگی قرض پر قادر ہونے کے باوجود قرض اداءنہ کرناظلم ہے

٢٩٠٠ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمْ فَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيْي وَ فَلْيَتْبَعُ. (منفن عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٢٤/٤ الحديث رقم ٢٢٨٧ ومسلم في ١١٩٧/٣ الحديث رقم (٣٣ـ١٥٦) وابو داؤد ني السنن ٣/ ١٤ الحديث رقم (٣١٧/٣ الحديث رقم السنن ٣/ ١٤ الحديث رقم ١٣٠٨ والترمذي في ٣٠٠/٣ الحديث رقم ١٣٠٨ والنسائي في ٣١٧/٧ الحديث رقم ٢٩٨١ والدارمي في ٣٣٨/٢ الحديث رقم ٢٨٥٢ ومالك الموطأ٢/٢٧٤ الحديث رقم ٢٨٨٢ كمن كتاب البيوع واحمد في المسند ٢/١٧٠\_

تروجہ اُد: 'اور حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول الله طَالَيْظِ نے ارشاد فرمایا: مالدار شخص کا (ادائیگی قرض میں) نال مٹول کرناظلم ہا اور جب تم میں سے کسی کوکسی مالدار شخص کے پیچھے لگا دیا جائے (تاکہ اس سے قرض وصول کرو) تو اس کے پیچھے لگ جانا جا ہے۔''۔ (بخاری وسلم)

لْتُسُوسِ : قوله : قَالَ مَطُلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتُبِعَ آحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيْي إِ فَلْيَتْبَعُ :

"مطل" کہتے ہیں جس کی اوائیگی کاحق ہواس کی اوائیگی نہ کرنا اور بیحرام ہے، اگر قادر خفص یوں کرے، اور اگر مالدار ہے سیکن اوائیگی پر قادر نہیں ہے تو اس کیلئے وائیگی پر قدرت تک تا خیر جائز ہے۔ (اس کوذکر کیا ہے امام نو وی نے) امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یفت ہے اور اس کی وجہ ہے ایسے خفس کی گواہی روہو جاتی ہے، اگر چہ بینا وہندگی ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب بار بارنا دہندگی میں مبتلا ہو، اور یہی قول اولی ہے۔

فاذا اتبع: ہمز قطعی کے ضمہ تاء کے سکون اور باء کے کسرہ کے ساتھ ہے اورا کیے نسخہ میں ہمزہ وصل ٔ اور تاء مشد دہ کے ضمہ کے ساتھ۔ ملیء: میم پرفتح 'لام پر کسرہ' یاء پر سکون اور اس کے بعد ہمزہ ہے۔ اور ایک نسخہ میں ادغا م کے ساتھ ہے، ہمعنی مالدار ہے۔ نہا یہ میں ہے' ملیء''ہمزہ کے ساتھ ثقتہ مالدار کو کہتے ہیں، اور لوگ اس میں ہمزہ کے ترک اور تاء کی تشدید بہت گرویدہ ہیں۔

فلینبع: یاء کے فتح 'تاء کے سکون اور باء کے فتح کے ساتھ ، اورا کی نسخہ میں تاء کی تشدید اور باء کے سرہ کے ساتھ ہے ، لینی حوالہ کو قبول کے ساتھ ہے ، لینی حوالہ کو قبول کے ساتھ ہے ہول کے ساتھ کی سے دورائی کیا گیا۔ اور اتبعہ تاء کی تشدید کے ساتھ کس کے جی چھے چلاا اوراس کی اقتداء کی ۔ اور مغرب میں ہے: ''اتبعت زیدا عمو و فتبعہ ، یعنی میں نے اس کو تابع بنایا اوراس پراس کو ابھارا۔ اور حدیث بھی اس سے ہے ۔ عسقلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ شہور لغت میں اور روایت میں جیسا کہ ام مؤو وی نے فرمایا ''اتبع'' میں تاء کا سکون ہے اور ' فلیتبع'' مجبول ہے ، جیسے ''اذا علم فیعلم'' ہے۔

اور قرطبی فرماتے ہیں' اتبع" ہمزہ کے ضمہ اور تاء کے سکون نے ساتھ صیغہ مجہول ہے اتفا قا، اور' فلیتبع" اکثر کے نزدیک تاء کی تخفیف کے ساتھ ہا اور ہم ہمتر ہے۔ اور مقدمہ میں کہا ہے کہ پہلے لفظ میں تاء ساکن ہے اور دوسر سے میں تشدید کے ساتھ ہاں تاء ساکن ہے اور دوسر سے میں تشدید کے ساتھ ہے، اور بعض کہتے ہیں دونوں میں سکون کے ساتھ ہے اور علامہ خطابی نے تشدید کوخطا کہا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارا اور جمہور علاء کا مذہب سے کہ رہے تھم استحبا بی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بطریق اباحت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بطریق وجوب ہے۔

#### قرض خواه وقرض داركا تنازعهم كرانا

٢٩٠٨: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ آنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ آبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتُ آصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِى بُنِيّهِ فَخَرَجِ اللّهِ مَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُو فَى بُنِيّهِ فَخَرَجِ اللّهِ مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَتَّى كَشَفَ سِجُفَ حُجُرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بُنَ مَالِكِ قَالَ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَ يَعْبُ فَلُو اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ فَاللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ فَاللهِ عَلَيْكَ فَاللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

اخرجه البخارى فى صحيحه ٥٠١/١ الحديث رقم ٤٥٧ ومسلم فى صحيحه ١١٩٣/٣ الحديث رقم (٢٠ـ١٥٥٨) وابوداوّد فى السنن ٢٠/٤ الحديث رقم ٣٥٩٥ والنسائى فى ٣٣٥/٨ الحديث رقم ٤٠٨ ووابن ماحه فى ٨١١/٢ الحديث رقم ٢٠٤ واحمد فى المسند ٢٠/٣.

ترجمله: ''اور حفرت کعب بن ما لک کے بارے میں منقول ہے کہ رسول اللّٰم کَالیّٰیْم کے زمانے میں (ایک دن) انہوں نے سجد میں ابن صدر دیا ٹینو سے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا تو ان دونوں کی آ وازیں بلند ہوئیں یہاں تک کہ رسول اللّٰم کالیّٰم کے جو میارک میں تشریف فر ما ہے۔ ان دونوں کی آ وازیں سنیں تو رسول اللّٰم کالیّٰم کے جمرہ مبارک میں تشریف فر ما ہے۔ ان دونوں کی آ وازیں سنیں تو رسول اللّٰم کالیّٰم کے جمرہ کا پردہ ہٹایا اور کعب بن ما لک کو محاطب کرتے ہوئے فر مایا: ''اے کعب! کعب بن ما لک نے عرض کیا کہ یا رسول اللّٰم کالیّٰ کے اپنے مالے کے اپنے ہاتھ کے ذریعے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے قرض کا نصف حصہ کہ یا رسول اللّٰم کالیّٰ کے اپنے مالی کہ نے معاف کردیا''۔ اس کے بعد آ پ مَا کُلُونِیْم نے (ابن ابی صدر دو کعب بڑا ٹیئے نے عرض کیا کہ ''یا رسول اللّٰم کالیّٰکی کے معاف کردیا''۔ اس کے بعد آ پ مَا کُلُونِیْم نے (ابن ابی صدر دو کھی کہ مایا کہ ' کھڑے ہواؤاور باتی قرض ادا کردو'۔ (بخاری)

تشريج: حدرد: ماء كفته اوردال كيكون كرساته

فار تفعت اصواتھما :''اصوات'' کی جمع بیا پئی پر حقیقت پر ہے نہ کہ [صغت قلوبکما] کے قبیل سے ہے جیسا کہ بعض کو وہم ہے،اس لئے کہ مرادان کے کلمات اورا قوال کی آوازیں ہیں۔

حتى سمعارسول الله صلى الله عليه وسلم: " حتى "غايت ٢ وازول كى بلندى كيلئـ

فی بیتہ: جملہ حالیہ ہے۔ سجف، سین کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ ہے اور جیم کے سکون کے ساتھ دونو ل گفتیں ہیں اور اوّل زیادہ سیجے ہے، پردے کو کہتے ہیں' بعض کہتے کہ پردے کی ایک طرف کو کہتے ہیں،اور راوی فرماتے ہیں کہ سجف دروازے کو کہتے ہیں۔اور بعض کہتے ہیں کہ''سجف'' اس پردے کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں ثن ہوجیسے پٹ ہوتے ہیں۔

قال یا تحعب : بیان نداء کیلئے اسمیناف ہے۔اور نداء ہے مقصود بات قبول کرنے کیلئے توجہ دلانا تھا۔ "یا رسول الله" بیتھم بورا کرنے میں مبالغہے۔

قم فا قصه اورایک نسخه مین هاء سکته کے ساتھ ہے۔

اس ہےمعلوم ہوا کہ کی کرنا اور تا خیر کرنا ، دونو ں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ا مام طبی مینید فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا: (۱) مسجد میں کسی ہے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ (۲) حقد ارسے سفارش کرنا جائز ہے۔ (۳) جھٹڑ نے والوں میں صلح صفائی کرانا ، ان کے درمیان اچھاوا سطراور ٹالٹ بننا چاہئے۔ (۴) کسی کی سفارش قبول کرنا ، بشرطیکہ اس سفارش کا تعلق کسی معصیت سے نہ ہو، جائز ہے۔ (۵) اشارہ پراعتاد کرنا اور اس کو تول کے قائم مقام بنانا جائز ہے جبیرا کہ یہاں ہے: فاشار بیدہ ان اصع الشطر ، اسلئے کہ حدیث میں اسکی تغییر ہے کہ اشارہ میں قول کا معن ہے۔

## ادائیگی قرض میں تاخیر کرنے والوں کیلئے ایک عبر تناک واقعہ

٢٩٠٩: وَعَنُ سَلْمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتِى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْنًا هَلُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا لَا فَهَلُ تَرَكَ شَيْنًا قَالُوا لَلَا فَةَ دَنَا نِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتِى بِجَنَازَةٍ أَخُرلَى فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَلَا لَةً دَنَا نِيْرَ قَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتِى بِالثَّالِيَةِ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَلَا لَا لَا لَهُ دَنَا نِيْرَ قَالَ هَلُ عَلَيْهِ الرَاهُ لَوْ عَلَى مَا حِيكُمُ قَالَ آبُو قَتَادَةً صَلِّ عَلَيْهِ يَ رَسُولَ اللّهِ وَعَلَى دَيْنُةً فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البحارى)

اخرجه البخارى في صحيحه ٤٦٦/٤ الحديث رقم ٢٢٨٩ وابو داؤد في السنن ٦٣٨/٣ الحديث رقم ٣٣٤٣

" تین دیناراس نے چھوڑے ہیں ' (بین کر) آپ نگائیڈ اس کی نماز جنازہ پڑھی! بھرایک تیسرا جنازہ لایا گیا ' آپ نگائیڈ آن فرمایا کہ' کیااس میت کے دمقرض ہے؟ ' صحابہ نے عرض کیا کہ' ہاں تین دیناراس پرقرض ہیں' ۔ آپ نگائیڈ آنے فرمایا: ' کیااس نے کوئی چیز بطور تر کہ چھوڑی ہے؟ ' صحابہ نے عرض کیا کہ' کی خیس ' ۔ آپ نگائیڈ آن ارشاد فرمایا: تو پھرتم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاؤ' ۔ ابوقادہ ٹے (جب بیسناتو) کہا کہ' یارسول اللہ! آپ ( منافیڈ کی اس کی نماز جنازہ پڑھاو جیجے اس کے قرض کی اوا لیگی

تتشريج: جلوسا: مصدرتن للفاعل ہے۔ایجالسین یا مضاف محذوف ہے۔ای ذوی جلوس۔

میرے ذمہ ہے ( یعنی میں اس کا قرض اوا کردونگا) تب آپ می النظام نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی'۔ ( بخاری )

هل عليه دين : يعنى حقوق العباديس سے كوئى مالى حق تونبيس بــ

فصلی علیها : اورایک نسخه میں علیہ ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپٹُلاٹیٹی کو البهام کردیا کہ اس نے جو مال جھوڑا ہے وہ اس کے قرض کی ادائیگی کیلیے کافی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ (انتخا)

سوال کرنے سے مرادینہیں تھا کہ کیااس نے اتنامال جھوڑا ہے جس سے اس کا قرض پورااداء ہوجائے گااس لئے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جواب دیتے ' دنغم' ہاں پر کہا جاسکتا ہے کہ اگروہ مقدار مسطور دین نہ کورسے زیادہ تھی تو پھر پہ جواب من اسلوب انکیم کی ایک نوع ہوگا۔ شم اتبی بطافعة: ہوسکتا ہے بیتیوں جنازے ایک ہی دن اور ایک ہی مجلس میں لائے گئے ہوں اور پیھی ممکن ہے کہ الگ الگ دن اور الگ الگ مجلس میں لائے گئے ہوں ،اور راوی نے درایت کی وضاحت کے لئے ۔سب کو جمع کیا ہے روایت میں

قالوا لا :اس میں دواحمال ہیں ایک توبیاکہ اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا ہوا در دوسرا بیاکہ چھوڑا ہولیکن قرض کیلئے کافی نہ ہو۔

قال : صلوا على صاحبكم : اس عمعلوم بواكنماز جنازه فرض كفايه -

قاضی عیاض رحمه الله فرماتے ہیں کہ آپ کا گیا گئے ۔ اس قرض دار کی کیا جس نے اتنامال بھی نہیں چھوڑ اتھا جس سے اس کا قرض اداء ہوئر کی کیا شایداس دجہ سے ہو کہ لوگوں کو قرض لینے سے ڈرانامقصود ہواورا گر بدرجہ بجوری قرض لیں تو اس کی ادائیگی میں تا خیر تقصیر سے بازر ہیں، یااس دجہ سے کہ میں اس کیلئے دعا کروں اور دعاء قبول نہ ہو کیونکہ اس پرلوگوں کا حق تھا، اور اس نے لوگوں پرمظالم کئے تھے۔

قال ابو قتادة صل علیه یا رسول الله و علی دینه: شرح النه میں ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے ضامن ہونا جائز ہے خواہ میت نے ادائیگی قرض کیلئے مال جمیوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، چنانچہ ام شافعی اورا کشر علاء کا بہی مسلک ہے۔امام ابوضیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ کفالت سیح نہیں ہے۔اور بیا تفاقی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آزاد تنگدست شخص کی طرف سے ضامن بنااور پھروہ قرض دار مرگیا تو بیضان اپنے حال پررہے گا ،تو جب تنگدست کی موت دوام ضان کے منافی نہیں تو ابتداء بھی اس کے منافی نہیں۔

امام طِبی فرماتے ہیں کہ حدیث سے استدلال کرنا اس قیاس سے اولی ہے۔ ہمار بے بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور امام ابو یوسف اور امام مجمد حمہم اللہ نے اس حدیث سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اس میت کی طرف سے کفالت جائز ہے

á

جس نے کچھ بھی مال نہ چھوڑا ہواوراس پر قرض ہو، بیر حضرات کہتے ہیں کہ اگر میت کی طرف سے کفالت جائز نہ ہوتی تو نبی مُلَاثِیَّةُ اس میت بر جنازہ نہ پڑھتے ،

الم ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفلس میت کی طرف سے کفالت سیجے نہیں ہے، کیونکہ مفلس میت کی طرف سے کفالت دراصل دین ساقط کی کفالت ہے۔ اور حدیث میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ دھنرت ساقط کی کفالت ہا طل ہے۔ اور حدیث میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ دھنرت ابوقادہ نے سابقہ کفالت کا افرار کیا ہو، اس کئے کہ لفظ افرار اور انشاء کفالہ میں برابر ہیں۔ اور حکایت فعل میں عموم نہیں ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابوقادہ نے میت کی طرف سے کفالت نہ لی ہو بلکہ از راوا حسان قرض اداء کرنے کا وعدہ کیا ہو۔ اور آپ مُن اللہ محتمال کی میں کوئی صورت پیدا ہو جائے، جب بیصورت ظاہر ہوئی، تو تب آپ مُن اللہ عناز جنازہ پڑھائی۔

## قرض کوادا کرنے کی نیت رکھنے والے کی اللہ تعالی مدد کرتا ہے

٢٩١٠:وَعَنْ آبِيُ هُوَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ آخَذَ آمُوَالَ النَّاسِ يُوِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَٰى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُوِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ـ (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٣/٥ الحديث رقم (٢٣٨٧ واحمد في المسند ١/٦٦١ـ

تروجہ له: "حضرت ابو ہربرہ ہم مکا لیے کا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹی کے ارشاد فرمایا: جو محض لوگوں کا مال لے اور اس کے اداکر نے کا ارادہ بھی رکھتا ہو ( یعنی کسی ضرورت واحتیاج کی بناء پرلوگوں سے قرض لے اور قرض کی ادائیگی کا ارادہ بھی رکھتا ہو ایسی کی ادائیگی کا ارادہ بھی رکھتا ہو اوراس کو اداکر نے کی کوشش بھی کرتا ہو ) واللہ تعالی اس سے وہ مال اداکرادیتا ہے ( یعنی قرض کو اداکر نے کی نسبت رکھنے والے کی اللہ تعالی مدوفر ما تا ہے بایں طور کہ یا تو و نیا ہیں قرض اداکر نے کی استطاعت دے دیر بتا ہے یا آخرت ہیں حقدار کو راضی کر دیتا ہے ) اور جو محض لوگوں کا مال لے اور اس کوضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ( یعنی احتیاج وضرورت کے بغیر کسی سے قرض لے اور اس قرض کو نداداکر ہے اور گئی کی نیت بھی ندر کھتا ہو تو اللہ تعالی اس کے مال کوضائع فرما دیتا ہے ( یعنی جو محض کسی سے قرض لے اور اس قرض کو نداداکر سے اور اس کے درق میں وسعت و فراخی عطائیس نداداکر نے کی نیت رکھتا ہے ) " ربخاری )

**تمشریجی**: قوله :قال من اخذ اموال الناس یوید اداء ها : <sup>بی</sup>نی کی ضرورت واحتیاج کی بناء پر قرض لے اوراس کی ادا کیگی کا ارادہ بھی رکھتا ہواوراس کواداءکرنے کی کوشش بھی کرتا ہو۔

ا دی اللّه عنه : یعنی اللّه تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، بایں طور کہ یا تو دنیا میں اس کواداء کرنے کی استطاعت دیتا ہے یا آخرت میں حقدار کوراضی کر دیتے ہیں۔

ومن اخد يويد اللافها : يعنى بغير ضرورت كقرض لاوراس كى ادائيكى كى نيت ندر كهتا مو

اتلفہ اللہ علیہ : بین نہ تواللہ اس کی مدد کرتا ہے اور نہ اس کے رزق میں وسعت اور فراخی عطاء کرتا ہے، بلکہ اس کے مال کوضا کع کردیتا ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان کے مال کوضا کع کرنے کی نبیت رکھتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ (یہاں مضاف محذوف ہے کیٹنی اللہ تعالی اس کا مال تلف کردیتا ہے۔

اتلفہ اس لئے کہا ہے کہ مال کا تلف ہونا جان کے تلف ہونے کی طرح ہے' زیادت زجر کیلئے'' اتلف'' کہاہے اس لئے کہ ''اتلف'' کامعنی ہے اہلک، (ہلاک کرنا) پہ جملہ جزائیہ ہے اوراس سے پہلا جملہ خبر یہ ہے لفظاُومعنیٰ اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ جملہ انشائیہ ہومعنیٰ اوراس کواس کیلئے بطور دعاء کے لایا گیا ہو۔ تخریج: ای طرح احمداورابن ماجدنے روایت کیا ہے جسیا کہ جامع صغیر میں ہے لیکن اس میں لفظ "علیه" نہیں ہے۔

#### الله تعالى حقوق العبادمعاف نهيس كرتا

٢٩١١: وَعَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ آرَأَ يُتَ إِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُا للهُ عَنِّى خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمُ فَلَمَّا آدُبَرَ نَا دَاهُ فَقَالَ نَعَمُ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلِكَ قَالَ جُبْرِيُلُ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٥٠١/٣ الحديث رقم (١١٧-١٨٨٥ والترمذي في السنن ١٨٤/٤ الحديث رقم ١٧١٢ والنسائي في ٣٤/٦ الحديث رقم ٢١٢١ الحديث رقم ٣١٠٦ الحديث رقم ٣٤/٦ الحديث رقم ٣٤/٦ الحديث رقم ٣٦٠ كتاب الجهاد واحمد في المسند ٣٩٧٥-

ترفیمی نادر حضرت ابوقی در گستم میں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یار سول اللہ الجھے بتا ہے آگر میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں اس حال میں کہ میں صبر کرنے والا اور ثواب کی امیدر کھنے والا ہوں ( یعنی میں ریا کاری کی غرض سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنو دی کی خاطر اور ثواب کی طلب میں اللہ کی راہ میں جہا دکروں) اور اس طرح جہا دکروں کہ میدانِ جنگ میں دشمن کو پیٹھے نہ دکھاؤں بلکہ ان کے سامنے سینہ سپر رہوں ( یہاں تک کہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں) تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ مالی نظر ہوا ہوں ہوا تو آپ میں گائے گئے نے فرما دے گا؟ رسول اللہ مالی کی اور نہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ ویقینا معاف کردے گا) محرفرض کو معاف نہیں کرے گا جمھے جرئیل علیہ السلام نے ای طرح کہا ہے'۔ (مسلم)

تشريح: قال :"قال" كراركماته بالهجيج شده نخد من يعنى قال ابو قتادة قال

غیو مدبو: حال مؤکرہ ہاور مترادف میں پینگی اور مضبوطی پیدا کرنے کیلئے ہے، جیباری قول ہے: امس الدابو لا یعود۔ یکفو عنی خطایای: ہمزہ استفہام کے حذف کے ساتھ ہے۔

فقال نعم الا الدین: اشتناء ہاس ہے جو "نعم" کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے لین ای نعم یکفر الله خطایاك الا الدین۔ دین خطایا کے جنس میں نے بیس ہے تو پھراس کواس سے کیے مشتیٰ کیا گیا؟ جواب ہے ہے کہ یہ مشتیٰ منقطع ہے لکن الدین لم یکفر ہے اس لئے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، پس جب اس کواداء کرے گایا جھم کوراضی کرے گا تو اس کے ذمہ سے بری گا۔

اوراحمال یہ بھی ہے کہ متنی متفل ہواور مضاف محذوف ہوا: "الا خطینة الدین" یااللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے باب سے ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتبی الله بقلب سليم ﴾ ۔ پس جنس خطینة کے افراد دوشم کے ہیں: (۱) متعارف (۲) غیر متعارف، تو استثناء کے ذریعے ایک شم ککل گئ، یہ مبالغہ ہے قرض لینے سے ڈرانے میں اور اس کی ادائیگی میں تا خیراور تقفیر سے ذہر ہے۔ فو اکد حدیث: اشرف بھنے فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا:

(۱) حقوق الله میں آ سانی ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیج ہیں ۔(۲) حقوق العباد کا مسکلہ بڑا سخت ادر تحضن ہے۔ (۳) جبرئیل آ پ علیہالسلام تک قر آن کےعلاوہ بھی اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے۔

٢٩١٢ وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلِّشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إلَّا اللَّيْنُ \_

(رواه مسلم)

ترجیل: ''اور حفرت عبدالله بن عرا کہتے ہیں کہ رسول الله کا الله کا ایش ارشاد فرمایا: شہید کے تمام (صغیره اور کبیره) گناه معاف کر ویئے جاتے ہیں سوائے قرض کے (یعنی حقوق العباد) کی معافی نہیں ہوتی''۔ (مسلم)

لتشويج : عبد الله بن عمرو : "عمرو" واؤكر اته بـ

'' دین'' سے مرادحقوق العباد ہیں ،خواواس کے ذمہ کسی کا مال ہو، یااس نے کسی کا ناحق خون کیا ہویا کسی کی آبروریزی کی ہو، تو یہ شہادت سے معاف نہیں ہوتے جیسا کہ بعض شراح نے اس کوذکر کیا ہے۔

ابن الملک فر ماتے ہیں کہ بعض علاء کا بیقول ہے کہاس حدیث کا تعلق بری جنگ کے شہداء سے ہے ، کیونکہ ابن ماجہنے ابوا مامہ کی بیہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم کا ٹائیز کے فر مایا:

'' بحری جنگ میں شہید ہونے والوں کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ دین بھی بخش دیا جاتا ہے۔''

#### قرضدار کی جنازہ پڑھنے سے آنخضرت مَلَّالَیْنِ کا جتناب

٢٩١٣: وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْنَالُ هَلْ تَرَكَ لِلَيْنِهِ قَضَاءً فَإِنْ حُدِّثَ انَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ قَالَ آنَا آوُلَى بِا لَمُؤْ مِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوقِّى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاوُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَئِتِهِ. (منف عليه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٤٧٧/٤ الحديث رقم ٢٢٩٨ ومسلم في ١٢٣٧/٣ الحديث رقم (١٦١٩) وابو داوّد في السنن ٦٦/٣ الحديث رقم ٦٦٨/٣ الحديث رقم ١٦٠٨ والسنائي في ٦٦/٤ الحديث رقم ١٩٠٨ وابن ماجه في ١٠٧/٨ الحديث رقم ٢٤١٥ واحمد في المسند ٢٥٣/٢).

تشرفي: عليه الدين: جمله حاليه: وحدث: صيغه مجهول كرماته بمعنى الحبر بـ انه توك وفاء صلى: الكناسخ، مين "عليه" بـ والا: اس مين كزر به وي دونون احمال بـ و

فقال انا اولی بالمؤمنین من انفسهم بیرحدیث مبار که در حقیقت الله جل شانه کے اس ارشادگرامی سے اقتباس ہے: ﴿ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ﴾ [الاحزب ٨] یعنی دین ودنیا کے تمام امور میں مسلمانوں پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کئے کہ اس کومطلق ذکر کیا مقید نہیں کیا، پس مسلمانوں پرواجب ہے کہ وہ آنخضرت تُلَاثِیْمُ کوا پی جانوں سے زیادہ مجبوب رکھیں آپ مُنَافِیْزُ کے حکم اور آپ مُنَافِیْزُ کی خواہش اپنی جانوں کی حجم اور اپنی نفس کی خواہش پر مقدم رکھیں اور آپ مُنَافِیْزُ کے حق کواپی جانوں کے حق سے مقدم جانیں اور آپ مُنافِیْزُ کی شفقت دمجبت سے لبریز ہوں۔ اس حق سے مقدم جانیں اور ان کے قلوب اپنی جانوں کی محبت وشفقت سے زیادہ آنحضرت مُنافِیْزُ کی شفقت دمجبت سے لبریز ہوں۔ اس طرح آنحضرت کُنافِیْزُ کی شان رحمت بھی بہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی و ات پر جتناشقیق و مہر بان ہوسکتا ہے، آنحضرت کُنافِیْزُ اس کے حق میں اس سے کہیں زیادہ شفیق و مہر بان ہیں ، پس جب آپ کے پاس منیمت کا مال حاصل ہوا تو آپ مُنافِیْزُ ازیادہ حق دار تھان کے قرضوں کی اواء کرنے کے۔

فمن توفى: ماقبل كامسبب ب، يعنى جومر كيا-اس مسئله ميس علاء كى مختلف آراء بيس-

پہلی رائے :بعض حضرات تو بیفر ماتے ہیں کہ آنخضرت مُگانِّیُزُ مردوں کے قرض کی ادائیگی بیت المال سے فر مایا کرتے تھے،اور یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔

بعض علماء کا قول می<sup>ر ہے</sup> کہ آپ ان کا قرض اپنے مال میں سے اداء کرتے تھے۔

ای طرح بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ قرض کی ادائیگی آپ مالیڈ کم پر واجب تھی۔

بعض کہتے ہیں کہآ پ تبرعاً قرض اداء کرتے تھے۔ بید دونوں قول پہلے دوقو اوں پر متفرع ہیں۔

#### الفصلالتان:

#### د بواليه كاحكم

٣٩١٣: عَنْ آبِي خَلْدَةَ الزَّرَقِيِّ جِنْنَا ابَا هُرَيُرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدُ اَفُلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَطَى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا رَجُلٍ مَاتَ اَوْ اَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ آحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ - (رواه الشانعي وابن ماحه)

احرجہ ابو داؤد فی السنن ۷۹۳/۳ الحدیث رقم ۵۳۳ وابن ماجہ فی ۷۹۰/۲ الحدیث رقم ۲۳۶۰ گرم برگری گرمی المحدیث رقم ۲۳۹۰ گرم برگری گرمی گرمی برائر کرائے جومفلس ہو گرمی کے باس ایسے ایک ایسے ماضی کا معاملہ لے کرآئے جومفلس ہو گیا تھا (مگراس کے پاس لوگوں کا وہ سامان موجود تھا جس کی قیمت اس نے ادائییں کی تھی۔ ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا تھی ہم ہے؟) حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فر مایا کہ اس مخص کا معاملہ بالکل اس مخص جیسا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ مالی گائے ہے تھے تھا کہ وہوں کے حقوق ہوں) تو مال کا رسول اللہ مالی کا تو اور اس کے ذھے لوگوں کے حقوق ہوں) تو مال کا ایک اس مال کا زیادہ حقد ارہے جبکہ دہ مال کو بالکل اس حالت میں پائے بشرطیکہ دہ مال جوں کا تو سموجود ہے۔ اس کی وضاحت

ما لک اس مال کا زیادہ حقد ارہے جبکہ وہ مال او بالک اس حالت میں پائے کے لئے اسی باب کی بہلی فصل میں حدیث نمبرا دیکھیے''۔ (شافعی' این اجبہ)

#### حالاتِراوي:

ابوخلدۃ ۔ ابوخلدہ خالد بن وینار شمی سعدی بھری ہیں جودرزی کا کام کرتے تھے۔''خلدہ' خائے معجمہ کے فتحہ' اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔' ذرقی'' میں زائے معجمہ کے ضمہ' رائے مہملہ کے فتحہ اور قاف کے ساتھ ہے۔ انصار کے ایک بطن بنوزریت کی طرف منسوب ہے۔ ثقات تابعین میں سے ہیں حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت کرتے ہیں ان سے وکیع ڈاٹٹؤ وغیرہ نے روایت کی ہے۔''خلدہ ''خائے معجمہ کے فتحہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔

الزرقى: زاء پرضمهُ راء كفته اوراس كے بعد قاف ہے۔ بن زریق کی طرف نسبت ہے جوانصار میں سے ایک قبیلہ ہے۔ **تنشر میں:** قضی فیہ رسول الله صلی الله علیه و سلم: پھراس معاملہ اور شان کی تفییر کی اپنے اگلے جملے میں فرمائی۔ ایما رجل مات او ..... اشرف کہتے ہیں کہ اس سے مرادینہیں ہے کہ بعینہ ایسا فیصلہ آپ مُنَافِیْنِ ان کسی تحف کے بارے میں کیا تھا بلکہ مرادیہ ہے کہ آپ مُنافِیْنِ کے فیصلہ کیا ہے ہراس مخف کے بارے میں جس کی افلاس میں حالت بیہو۔

ام طبی فرماتے ہیں کم مکن ہے مشارالیہ الامروالشان ہواوراسکی تائید ایما و جل ... ہے بھی ہوتی ہے، اس کئے کہ یہ بیان ہے ادر مہم کیلئے بطور استینا ف ہے ہاں گئے کہ یہ بیان ہے ادر مہم کیلئے بطور استینا ف ہے ہادا ہی فی شان صاحب لنا۔ "بعینه": "و جده" بمعنی "معنی "علم" کامفعول ثانی نہیں ہے، پس یہ حال ہے۔ ای صادفه حاضو ا بعینه اور اس پر تفصیلی کلام "باب الافلاس" کے شروع میں ہوچکا ہے۔ "باب الافلاس" کے شروع میں ہوچکا ہے۔

## قرض داری روح قرض کی ادائیگی تک معلق رہتی ہے

٢٩١٥: وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِكَيْبِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

(رواه الشافعي واحمد والترمذي وابن ماحة والدارمي)

اخرجه الترمذي في السنن ٣٨٩/٣ الحديث رقم ١٠٧٨ اواهن ماجه في ٨٠٦/٢ الحديث رقم ٣٤١٣ والدار مي في ٢/٠ ٣٤ الحديث رقم ٢٥٩١ واحمد في المسند ٢/٤٤٠

تروج مله: ''اور حصرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کدرسول الله کا الله الله ارشاد فرمایا: مؤمن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک کداس کا قرض اس کی طرف سے ادا نہ کردیا ( لینی جب کو کی شخص مقروض ہونے کی حالت میں قرض دار مرتا ہے تو اس کی سروح اس وقت تک بندگانِ صالح کی ارواح کی جماعت میں داخل نہیں ہوتی جب تک کداس کا قرض اس کی طرف سے ادا نہ کردیا جائے''۔ (شافع احداین ملہ درای)

#### تشريج :حيلي يقطى عنه: صيغه مجهول كساته،

مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتا جنت میں داخل ہونے یا او نچے مرتبہ تک چینجنے یا بندگان صالح کی جماعت میں داخل کے ساتھ اور اس کی تائید آنے والے صدیث 'یشکو المی دبه الوحدة''سے ہوئی ہے۔ یا اس کی روح لذت نہیں پائے گی جب تک اس یقرض ہو۔

پھر علماء کہتے ہیں کہ قرض دارجس کو جنت سے روکا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قرض اداء ہوجائے۔ یہ وہ قرض دار ہے جس نے قرض کے کر بیوقو فی اوراسراف میں خرج کیا ہو، ہاں جس مختص نے حقوق واجبہ کی تکیل کیلئے قرض لیا ہو جیسا کہ فاقد ہے اور قرض اداء کرنے کیلئے کچھے مال نہ جھوڑا ہو، تو اللہ اس کو جنت سے نہیں روکے گاانشاء اللہ۔اس لئے کہ سلطان وقت کا بیا خلاقی فریضہ ہے کہ وہ اس کا قرض اداء کر دے گا، قرض خوا ہوں کو راضی کردیگا،اس لئے کہ ابن ماجہ نے مرفوع کے دایت نقل کی ہے:
روایت نقل کی ہے:

قرض دارسے بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن گرجس نے تین خصلتوں کی وجہ سے قرض لیا ہو: ایک وہ آدی جواللہ کے داستہ (جہاد) میں ہواوراس کی قوت کمز ورہورہی ہوادراس نے قرض لیا تا کہ اس کی قوت دیمن کے مقابلے میں بڑھ جائے۔اورا یک وہ آدمی کے جس کے پاس کوئی مسلمان مرر ہا ہواوراس کے پاس اتنامال نہ ہوجس سے اس کی تجمیز وتھین کرسکے، بغیر قرض کے۔اورا یک وہ آدمی جس کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہواوروہ قرض کیکر نگاح کردیتا ہے، اپنے دین پرڈرنے کی وجہ سے ۔تو اللہ پاک ان سب کی طرف سے ان کا جرض قیامت کے دن اداء کردے گا۔ (جیسا کہ اس کوؤ کر کیاہ این الملک نے شرح المشارق میں۔)

قوله :رواه الشافعي واحمد وابن ماجه والدارمي :

اكَ نَوْمُ مِن هِ: "وقال الترمذي هذا حديث غريب" ـ اسكوامام ما مَ نَا يَىٰ متدرك مِن روايت كيا ـ عـ ـ الكَنْوُمُ اللهِ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا مُورًا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَ

احرجه البغوى في شرح السنة ٢٠٣/٨ الحديث رقم ٢١٤٨

ترجمه: ''اور حفرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول الله مَلَا يُؤَمِّ نے ارشاد فرمایا: قرض دارا پے قرض کی وجہ سے قید ہے (لیمن جنت میں داخل ہونے اور بندگانِ صالح کی ارواح کی صحبت میں پہنچنے سے روک دیا جائے گا) چنانچہ وہ قیامت کے دن اپنے بردگار سے اپنے اکیلے بن کی شکایت کرےگا'۔ (شرح السنة )

**تَمْشُرِيجَ**: قوله :صَاحِبُ الدَّيْنِ مَا سُوُرٌ بِدَيْنِهِ ..... پس مناسب ب<sub>ه</sub>ے که اصل حدیث میں "فی قبر ه"مقدر مانا جائے اور "یوم القیامة" منصوب بنزع الخافض ہو،ای الی یوم القیامة۔

لین اس کی تھکا وٹ اُور عذاب تنہائی کی وجہ ہے ہوگا'اوراس کو کوئی ایسانتخص بھی نظر نہیں آئے گا جواس کی طرف سے قرض اداء کر دےاوراس کوادائیگی قرض سے چھڑا دے، چنانچہ جب تک وہ اس قرض کے ذمہ سے چھٹکارانہیں پائے گاوہ اس تنہائی میں رہے گا، ہایں طور کہ یا تو وہ اس قرض کے بقدراپی نیکیاں قرض خوابوں کودے دے، یا قرض خوابوں کے گناہوں کوان کے قرض کے عوض اپنے اوپر لا د لے، یا اللہ تعالیٰ اس کے قرض خوابوں کواپے نصل و کرم سے راضی کردے۔

اس كوطبراني في الاوسط ميس اورابن نجار في ان الفاظ كے ساتھ روايت كيا ہے:

"صاحب الدين مأسور بدينه في قبره يشكوا الى الله الوحدة"\_

اوردیلمی نےمندفر دوس میں ابوسعیدے مرفوعاً روایت کیا ہے:

"صاحب الدين مغلول في قبره لا يفكه الا قضاء دينه"

٢٩١٠: وَرُونِيَ اَنَّ مُعَادًا كَانَ يَدَّانُ فَاتَلَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ عِلْمَا النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْأَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلِي اللَّهُ اللَّهِ اللْمُؤْمِلِ الللِّهُ اللَّهُ الْ

قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَىْءٍ مُرْسَلٌ هٰذَا لَفُظٌ الْمَصَابِيْحِ وَلَمْ آجِدُ هُ فِي الْاُصُوْلِ إِلَّا فِي الْمُنْتَعَلَى۔ تَوْجِمَهُ: دوایت کَ کَیْ ہے کہ حفرت معاذ ڈیٹوُ (لوگوں ہے) قرض لیا کرتے تھے(ایک دن)ان کے قرض خواہ نی کریم ٹاٹیٹظ

کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور حضرت معافر ہی ٹوئر کوری سے) کر کی ہے کہ سیکھ کی بھی ہے۔ ان کے قرض کی اوائیگی کے کے کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور حضرت معافر ہی ٹوئو کے قرض کا تقاضا کرنے لگے) نبی کریم کی ٹیٹی نے ان کے قرض کی اوائیگی کے لئے ان کا سارامال ومتاع فروخت کردیا یہاں تک کہ حضرت معافر ہیں ٹوئو کے پاس کوئی چیز بھی نہ بھی نیدوایت مرسل ہے۔ بیالفاظ مصابح ہے ہیں۔ میں نے اس روایت کواصول کی تمام کتب میں سوائے منتفی کے اور کسی کتاب میں نہیں یا یا۔

**تشریج** :روی : صیغه مجهول کے ساتھ۔

یدان: ملاعلی قاری کے نسخہ میں'' بیداین' ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں: مضارع کا صیغہ ہے ادان نے تشدید کے ساتھ باب افتعال کے ۔ لیعنی قرض لیا کرتا تھا۔ تور پشتی فرماتے ہیں کہ بیدوال کی تشدید کے ساتھ باب افتعال، دان فلان یدین دینا ہے ہے، جبوہ قرض لے اوراس کے ذمہ دین ہوجائے اوراس قرض دارکو' دائن' کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

> ندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيعا

ہم قرض لیتے ہیں اور اللہ پاک ہمارا قرض اداءفر بادیتے ہیں ،اور ہم کھڑی ہوئی قوم کود کیھتے ہیں کہ وہ قرض نہیں لیتے ،ضائع ہونے سے بد علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ارسال کے ساتھ بیہ بات بھی ہے کہ یہ معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے اسلئے کہ اس میں ذکر ہے کہ نبی نے معاذ کے مال کونچ ڈالا' نہ انکوقید کیا' نہ انکواسکا مکلّف بنایا یا اس سے ادئیگی قرض کا مطالبہ کرتے اور وہ منع کرتے۔ حق تو بیٹھا کہ معاذ کوقید کرتے یہاں تک کہ وہ اپنا مال فروخت کرتے اس قرض میں ،اس لئے کہ حاکم کو بیا فتیار نہیں ہے کہ وہ کی کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیجے۔

میں کہتا ہوں حدیث میں پنہیں ہے کہ یہ بیخناا جباری تھااور معاذکی رضا مندی کے بغیرتھا، باوجود یکہ مرسل حدیث ہارے ملاے اور جمہور کے نزد کیک ججت ہے، خاص کرکے جب اس کی تائیر آنے والی متصل حدیث سے بھی ہور ہی ہے۔

اور قاضی عیاض نے اس کا جواب دیا ہے کہ حدیث اگر چہمرسل ہے اور ہمارے ہاں مرسل جمت نہیں ہے لیکن اس پڑمل کیا جائے گا' اس لئے کہ مراسیل کو قبول کیا جاتا ہے ، اور اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ قاضی کیلئے جائز ہے کہ وہ مفلس پر پابندی کے بعد اس کا مال قرض خوا ہوں کے مطالبہ کرنے برفروخت کردے۔

٢٩١٨: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ فَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لاَيُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلُ يَدَّانُ حَتْى اَغُرَقَ مَالُهُ كُلُّهُهُ فِى الدَّيْنِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكُلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَ هُ فَلَوْتَرَكُوْ لِلاَحْدِ لَنَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَوْتَرَكُوْ لِلاَحْدِ لَتُوسَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَوْتَرَكُوْ لِلاَحْدِ لَنَهُ مَا لَهُ حَتَّى قَامَ مَعَاذٌ بِعَيْدٍ شَيْءٍ.

(رواه سعید فی سننه مرسلا)

احرحه الدار قطني في السنن ٢٣٠/٤ الحديث رقم ٥٩من باب المراةتقتل اذا ارتدت

ترجہ اور جمعنی الرحمٰن بن کعب بن مالک بڑائیؤ سے مروی ہے کہ حضرت معافہ بڑائیؤ بڑے صابر اور کی تھے۔ وہ کوئی چیزا پنے
پاس نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ یہاں تک کدان کا سارا مال ان کے قرض کی اوائیگی میں ڈوب گیا۔ چنا نچہ وہ نبی
کریم مکائٹیڈی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ ان قرض خوا ہوں سے سفارش کریں اگروہ (قرض خواہ ہو) کسی کو
چھوڑتے تو رسول اللّٰہ مُناٹٹیڈیل خاطر معاذ کو چھوڑتے۔ رسول اللّٰہ نے حضرت معافہ کے مال ومتاع کوان کے قرض خواہوں کے لئے
فروخت کردیا۔ یہاں تک کہ حضرت معافہ بڑائٹی کے پاس کوئی چیز نہ بچی۔ سعدنے اس روایت کواپئی میں مرسلا روایت کیا ہے۔

تنشریج: ندکوره عبدالرحمٰن میتابعی میں مصنف کہتے ہیں کہ میانصاری ہیں اور مدینہ کے تابعین میں شار ہوتے ہیں۔اوران سے زہری نے روایت کی ہے۔ کان معاذبن جب ثابا الیخی توی برد باراور صبر کرنے والے تھے۔

سخيا : يعني كن شريف اورقدردان تق فلو توكو الاحد : فاءمحذوف پرمرتب به تقديري عبارت يول ب النبي صلى الله عليه وسلم غرماء ه لان يتركوا مطالبة له فلم يتركوا ولو تركو الاحد

لتر کوا لمعاذ لاجل رسول الله صلی الله علیه و سلم :اس ہے معلوم ہوا کہ آپ کُلُٹُٹِیُزُ کامطالبہ بیصرف سفارش تھی نہ کہ تھم تھاور نہان کیلئے سوائے چھوڑنے کےکوئی جارہ نہیں تھا۔

ماله: یعن حفرت معاذ کا مال ،ان کے اختیارے یا جر آاس کو تھم کے بناء پر ۔قوله: دواه سعید فی سننه موسلا: یعن صورتا مرسل ہورنہ ظاہرتو یہ ہے کہ انہوں نے صحابی سے نی ہے۔ کس سے نی ہے؟ اس میں دواحتمال ہیں:

(۱) حضرت معاذینے نے ۔ (۲) حضرت معاذ کے علاوہ کسی اور سے سنا ہو۔

بلاعذر قرض اداءنه كرنے والاستطيع شخص قابل ملامت ہے

٢٩١٩: وَعَنِ الشَّرِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ

ر مرقاة شرع مشكوة أرموجلد بنجم كري المجال البيوع

#### عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ. (رواه ابوداود والنسائي)

اخرجه ابو داوُد في السنن ٤٥/٤ الحديث رقم ٣٦٢٨، والنسائي في ٣١٦/٧ الحديث رقم ٢٩٠٠وابن ماجه في ٨٨١/٢ الحديث رقم ٢٤٢٧ واحمد في المسند ٣٨٩/٤

توجیله: "اورحفرت شرید کتیج بین کدرسول الدُنگانی خارشادفر بایا: بالدافخف کا (ادائی کی قرض مین) ٹال مٹول کرنا 'اس کی برعز تی اوراسے سزادینے کوطال کرتا ہے '۔ ابن مبارک فرماتے بین کدایے خف کی ہے آبروئی کا حلال ہونا ہے کداسے برا بھلا کہا جائے اوراسے سزادینا سے مرادیہ ہے کداس کوقید کردیا جائے '۔ (ابوداؤ دُنائی)

تورپشتی فرماتے ہیں کہاس کو ملامت کیا جائے اورظم کی طرف منسوب کیا جائے اورلوگوں کا مال نا جائز طریقے سے کھانے والا کہا جائے۔ یعبس له: صیغہ مجهول کے ساتھ ہے اورضمیر مرفوع و اجد کی طرف راجع ہے ٔ اورضمیر مجرور ''لی''کی طرف راجع ہے۔ای عقوبة الو اجد حسسه الأجل مطله۔

## قرض دارمرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے سے آنخضرت مَثَاثَةُ فِم كا نكار

البيوع **ترجيم له**:''اور *حفرت ابوسعيد خدريٌ کهتے ہيں کہ (ايک دن) نبي کريم مَنْ الْفِيْزُ کے ساھنے ایک جنازہ لایا گیا تا که آپ مُنْ الْفِزُ اس کی* 

تشريج: أتى النبي صلّى الله عليه وسلم : صغرمجول

جنازۃ : نہایہ میں ہے کہ بیرفتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ میت کو کہتے ہیں ۔بعض کہتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ حیاریا کی اور فتح کے ساتھ میت کو کہتے ہیں۔ (انتمٰل )۔ پس یہاں فتحہ اولی ہےا گلے جملے کی وجہ ہے۔

اس لئے کھمیر'' جناز ہ'' کی طرف راجع ہےاور مراداس سے میت ہے، پہلے قول کے مطابق اس میں استخد ام ہے،اورا گراس ے مراد صرف چار پائی لی جائے تو پھراس میں مجاز ہے کہ' محل' کوذکر کرکے مراداس سے حال ہے۔

من و فاء : من زائدہ ہاں لئے کہ بیسیاق استفہام میں ہے۔ یعنی کیااس نے چھےچھوڑا ہےجس سے اس کا قرض پورااداء ہو؟ قال صلوا: اور هيچ شده نخمين "فصلوا" --

رهانك : راء كره كره كراته حكما فككت رهان اخيك المسلم :

تور پشتی فر، تے ہیں کہ ''فك الرهن'كامعى ربن كا چيرانا ہے، اور فك الانسان نفسه، كامعنی ایسے اعمال كی كوشش كرناجس کے ذریعے وہ اللہ کے عذاب سے آزاد ہو، اور ''و ھان'' رھن کی جع ہے، مطلب یہ ہے کقرض دارآ وی کالفس مرنے کے بعد قرض کے بدے گروی ہوتا ہےجیسا کہوہ دنیامیں قرض کی وجہ سے قیرتھا،اورا نسان اپنے اعمال کے بدیے گروی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿ کل نفس بما کسبت رهینة ﴾[المدثو ٣٨] ( برخض اپن اعمال کے بدلے میں محبوس ہوگا ) ۔ لینی رکا ہوا ہوتا تھا آ کے بھیج ہوئ اعمال کی جزاء میں، پس جب بیا پیے مؤمن بھائی کے چھڑانے کیلئے کوشش کرتا ہے اس ہے جس میں وہ قرض کی وجہ ہے قید ہے،تو آپ

نے اس کیلئے وعاء کی ہےاس کے نفس کے حیشرانے کی جواعمال کے بدلے گردی ہے۔ الافك الله رهانه يوم القيامة : اور شايدرهان كوصيغه جع كماته اسلعُ ذكر كيا ب كدية عبيه ب كدانسان كابر جزاسك كما لَى کے بدلےگردی ہے یااس دجہ سے کنفس نے گناہوں کاار تکاب کیا ہے لیے بعد دیگر بےتوا سکے بدلےا پےنفس کوئی بارگر دی رکھا ہے۔

#### قرض کے بوجھ سے ہلکا ہوکر مرے والے کیلئے بشارت ٢٩٣١:وَعَنْ قَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيْ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي) احرجه الترمذي في السنن ١١٧/٤ الحديث رقم ٧٢ه١، وابن ماجه في ٨٠٦/٣ الحديث رقم ٢٤١٢والدار مي في

٣٤١/٢ الحديث رقم ٢٥٩٢ واحمد في المسند ٥/٢٧٦\_

ترجمل: ''اورحفرت ثوبان كبتي مين كدرسول الله تَاليَّيْمُ في ارشاد فرمايا: جوهنس اس حالت مين مراكده و يمبر خيانت اور قرض ي بری یعنی یاک ہوتو و و (مقبول بندوں کے ساتھ ) جنت میں داخل ہوگا''۔ ( تر ندی' این ماجۂ داری )

تَسْتُولِي : قُوله : مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِي مِنَ الْكِبْرِ .... : "برئ العلام كوزن يُرِي للفاعل ب

المکبو : بعض کہتے ہیں کہ تحبو کہتے ہیں حق کو محکرا نا کہ اس کو قبول ہی نہ کر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھے کہ لوگ اس کونظر ہی نہ آئیں۔ و الغلول: غین کےضمہ کے ساتھ ،نہا ہیمیں ہے کہ' غلول''غنیمت میں خیانت کرنےا' ورغنیمت کے مال میں سے نقسیم ہے لبل چوری کرنے کو کہتے ہیں اس کو' غلول''اس لئے کہتے ہیں کہ ہاتھ اس سے بند بے ہوئے ہیں۔

و الدین : دین کوسب سے نیچ جنایات اور هنیچ برائیوں کے ساتھ ملا کرؤ کر کیا ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ قرض بھی انہی میں سے ہے،ادراس سے مرادوہ قرض ہے جوآ دمی پراس کے اختیار سے لا زم ہوادروہ اس کے اداء کرنے کی نیت ندر کھتا ہو۔

بالکل مفلسی کی حالت میں قرض دارمرنا ایک بڑا گناہ ہے ٢٩٢٢: وَعَنْ اَبِيْ مُوْ سلى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللَّهِ اَنُ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ

الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَّمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً . (رواه احمد وابوداود)

احرجه ابو داؤد في السنن ٦٣٧/٣ الحديث رقم ٣٣٤٤، واحمد في المسند ٣٩٢/٤.

**توجیملہ**''اور حضرت ابومویؓ نبی کریم کاٹیٹی کے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کاٹیٹی نے ارشاد فرمایا : کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے نز دیک سب سے عظیم گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے برورد گارہے اس حال میں

کے نزدیک سب سے عظیم گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعدا پنے پروردگار سے اس حال میں ملا قات کرے کہاس کے ذمہ قرض ہواوروہ (دنیامیں ) قرض کی ادائیگی کے لئے کوئی چیز چھوڑ نہ گیاہؤ'۔ (احم' ابوداؤد )

تَعْوَى وَعَلَيْهِ وَلَا عَلَا إِنَّ اَعْظَمَ اللَّا نُوْبِ عِنْدَ اللهِ ..... رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً : تَعْشُرِينِي : قوله : قَالَ إِنَّ اَعْظَمَ اللَّا نُوْبِ عِنْدَ اللهِ ..... رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً :

ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه : ينجرب 'ان"كي-

عبد :یلقی کافا<sup>عل</sup> ہے۔

بعد الكبائر التي نهي الله عنها: بير اعظم الذنوب " ع بمزلم التثناء ك بـ

ان یموت الوجل :ان یلقا سے بدل ہے۔اس لئے کہ بندہ کی ملاقات اپنے ربّ سے وہ موت کے بعد ہوتی ہے،ای ان اعظم الذنو بعنداللّٰہ موت الرجل جب آپ کہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللّٰہ کے ہاں آ دمی کا مرنا ہے۔

وعلیہ دین: ''رجل"اسم ظاہرہے جو''عبد" کی شمیر کی جگہ لایا گیا ہے، اور پہلے لفظ''عبد'' کے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس عیب کے ساتھ اپنے مالک اور ربّ کے ساتھ ملاقات کا بُعد اور دور کی بتانا ہے، پھراس کو لفظ''رجل'' کے ساتھ کرہ ذکر کیا تحقیر شان اور اس امر کے اہانت کیلئے۔

ا مام طبی رحمالله فرماتے ہیں کہ اگرآپ یہ کہیں کہ اس سے پہلے'' یعفو للشھید کل ذنب الا الدین'' کے تحت گزرا کہ حقوق اللہ کا بٹنی چشم پوشی پر ہے لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایہ انہیں ہے اور یہاں اس کو کمیرہ سے کم قرار دیا ہے قودونوں کے درمیان وجہ تو فیق کیا ہو گی؟ جواب سے ہے کہ اس کی وجہ ہم نے بیان کیا ہے کہ وہاں بطور مبالغہ کے تھا قرض لینے سے لوگوں کو ڈرانے اور بچانے کیلئے اور یہاں اس کے ظاہر پر جاری ہے۔ ( انتہاں )۔

"وعليه دين" طال ٢- "لا يدع له قضاء" صفت ٢- دين "كيك

یعنی اس قرض کیلئے اتنا کچھ نہ چیوڑے جس سے وہ قرض اداء ہو، اور اس میں تحذیر ہے زیادہ قرضوں کے لینے سے اور اس کے اداء کرنے میں کوتا ہی برہنے ہے۔

شیخ مظہر فرماتے ہیں کہ کہائر کا ارتکاب اللہ کی نافر مانی ہے اور قرض لینا گناہ نہیں ہے بلکہ قرض لینا اور دین التزام جائز ہے۔آپ نے اس شخص پرختی کی ہے جومرااس حال میں کہ اس پرقرض ہواور قرض اداء کرنے کیلئے مال بھی نہ چھوڑا ہو، تا کہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرادیہ ہے کہ قرض بذات خود منع نہیں ہے بلکہ مستحب ہے جیسا کہ بعض احادیث میں اس کا ذکر ہے بلکہ یہا یک عارض جو کہ لوگوں کے حقوق کا ضائع کرنا ہے کی دجہ ہے منع ہے، بخلاف کہیرہ کے کہ وہ بذات خود ممنوع ہے۔

#### حرام چیزوں میں صلح ناجا ئزہے

٢٩٢٣:وَعَنُ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ الْمَزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إلَّا صُلْحًاحَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا۔

(رواه الترمذي وابن ماجة وابوداو د وانتهت روايته عند قوله) عَلَى شُرُوُطِهِمُ.

احرجه ابو داؤد في السنن ١٩/٣ الحديث رقم ٩٤ ٣٥ والترمذي في السنن ٦٣٤/٣ الحديث رقم ١٣٥٢ وابن ماجه في

٧٨٨/٢ الحديث رقم ٢٣٥٣

توجہ له: ''اور حضرت عمرو بن عوف مزنی نبی کریم کالیٹی کے سروایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کالٹیٹی نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے ہاں ایس صلح جائز ہیں ہے جو حلال چیز کوحرام کرد ہے یا حرام چیز کوحلال کرد ہے اور مسلمان اپنی شرطوں پر قائم ہیں (یعنی مسلمان صلح و جنگ یا ان کے علاوہ دوسرے معاملات میں آپس میں جوشر طیس یعنی عہدو پیان کرتے ہیں ان کی پاسداری و پائندی ضروری ہے ) سوائے اس شرط کے جوحلال کوحرام کرد ہے یا حرام کوحلال کرد ہے۔ (تر فدی این ماجہ ابوداؤد) ابوداؤد و نے اس روایت کو لفظ علمی شروط ہم تک نقل کیا ہے۔

تشتریج: قوله:قال الصلح جائز بین المسلمین ۱۰۰۰ الا صلح ا ۱۰۰۰ جیما کدوئی اس بات پر سلح کرے کہ وہ بیوی کی سوکن سے جماع نہیں کرے گا، یا شراب اورخزیر پر سلح کرے۔الا شرطا حوم حلالاً: مثلاً کوئی اپنی بیوی سے بیشرط لے کہ وہ اپنی لوئی اپنی کرے گا، یا شرط کے کہ وہ اپنی کوئی سے شادی کروں گا۔ لونڈی سے جماع نہیں کرے گا۔او احل حواما۔مثلاً کوئی بیشرط لگائے کہ میں اپنی بیوی کی موجودگی میں اسکی بہن سے شادی کروں گا۔ توضیح وقر تے: احمد،ابوداؤد،اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے صرف پہلا حصدروایت کیا ہے۔

### الفصّل التالث:

## أتخضرت مَالْ يُؤْمِكا يا مُجامه خريدنا

٢٩٢٣: عَنْ سُوَيْدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبُتُ آنَاوَمُخَوَقَةُ الْمَبَدِئُ بَرُّ امِنْ هَجَرٍ فَآ تَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَ نَا رَسُولُ اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَيْهِ إِنْ وَارْجِحْ۔ عِلْمَا اللهِ عَلَيْهِ إِنْ وَارْجِحْ۔

(رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه ابو داوًد في السنن ١٣١/٣ الحديث رقم ٣٣٣٦ والترمذي في ٩٨/٣ الحديث رقم ١٣٠٥ والنسائي في ٢٨٤/٧ الحديث رقم ٢٥٨/ والدارمي في ٣٣٨/٢ الحديث رقم ٢٥٨٥ واحمد في المسند ٢٥٢/٤

توجہ ان حضرت موید بن قیس گئے ہیں کہ میں اور مخر فدعبدی نے مقام ہجر ہے (جو مدینہ کے قریب واقع ہے) فروخت کرنے کے لئے کپڑا ایا ہم اسے لے کر کمہ بی آئے 'رسول اللہ (کو جب بیمعلوم ہوا کہ ہم بیچنے کے لئے کپڑا لے کر مکہ آئے ہیں) تو رسول اللہ کا تین کیٹر الیا ہم اسے لے کر مکہ آئے ہیں) تو رسول اللہ کا تین کیٹر الیا ہم نے وہ شلوار کی قیمت طے کی چنا نچہ جب ہم نے وہ شلوار آپ کا تین کے دوں کہ جو اس جگہ اجرت پرلوگوں کے اسباب تو لاکر تا تھا فر مایا کہ تم (میرے چاندی کے میکڑ ہے) تول دو (تا کہ میں میکڑ ہے اس پا نجامہ کی قیمت کے طور پر دے دوں) اور (جتے کا کووں کی بات طے ہوئی ہے اس ہے) کی جو زیادہ ہی تول دو '۔ (احم ابوداؤ در تر فی کا این ماہ داری) اور امام تر فرق کی نے فر مایا ہے کہ بیے مدیث میں جے ہے'۔

**تنشوبی:** و منحوفة: میم پرفتهٔ 'خاء پرسکون کے ساتھ،اس کے بعدراءاور پھرفاء ہے،بعض کہتے ہیں کہفاء کی جگہ میم ہے یعن ''منحو مه'' ہے،کیکن صحح اوّل ہے جسیا کہ''استہ ناب'' میں ہے،اورمصنف ؓ نے ان کوصحابہ میں ذکر کیا ہے،اور'' واؤ'' عاطفہ ہے یا معیت کے معنی میں ہے۔بنر:زاءکی تشدید کے ساتھ۔لینی کپڑے۔

هجو: هاءاورجيم كفتح كساته مدينك قريب ايك جكه كانام ب-

''بز'' کپڑوں میں سے کپڑا فروش کے سامان کو کہا جاتا ہے'اور مغرب میں ہے کہ''بز'' کپڑے کی ایک قتم ہے،امام محمر سیر میں فرماتے ہیں کہ ''بز'اہل کوفہ کے ہاں پشن اور روئی کے کپڑے کو کہا جاتا ہے نہ کہاون اور ریشم کے کپڑے کو۔ فجاء نا رسول الله الله علیه و سلم یہ شمسی:''یہ شہی'' حال ہے ای جاء نا ماشیا۔ ثم : ٹاء کے فتحہ کے ساتھ یعنی وہاں۔ زن : زاء کے کسرہ کے ساتھ۔ار جع : ہمزہ کے فتحہ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ۔

اور قاموں میں ہے: ''رجح المیزان ہو جع''تینوں حرکات کے ساتھ و جوحاً و رجحانا بمعنی مائل ہونا' جھکنا، او جع له و رجع بمعنی اعطاه و اجعا، یعنی اس کوزیاده و یا اور پلہ جھکا کر دیا۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ اس صدیت میں آنخضرت مُلَّاتِیْم کی تواضع وانکساری کا بیان ہے کہ آپیان کے پاس چل کرآئے نہ سوار ہوکر اور ان کے بہاتھ پائجامہ کا بھاؤرگایا، اور اس میں آپ مُلَّاتِیْم کے اخلاق اور کرم فرمائی کا ظہار بھی ہوتا ہے، کہ آپ مُلَّاتِیْم نے قیمت سے زیادہ دیا، اور اس سے وزن کرنے والے کا وزن پراجرت لینے کا جواز بھی معلوم ہے، (انتخا) ہے آخری بات محل نظر ہے۔

ابن جرفر ماتے ہیں آپ کے پائجامہ پہننے میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض نے جزم کے ساتھ نہ پہننے کا کہا ہے، اور حضرت عثان ا نے صرف شہادت کے دن پہنا تھا اور آپ علیہ السلام کا پائجامہ خرید ناصحح طور پر ثابت ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ظاہر سے ہے کہ آپ نے پہنا ہے اور آپ کے زمانہ میں لوگ پائجامہ پہنتے تھے۔

#### قرض کی واپسی میں غیرمشر وط زیادتی جائز ہے

٢٩٢٥: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ

اخرجه ابو داوُد في السنن ٦٤٢/٣ الحديث رقم ٣٣٤٧ والنسائي في ٢٨٣/٧ الحديث رقم ٤٥٩١ \_

توجهله ''اورحفرت جابر کہتے ہیں کہ نی کریم مُثَلَّقَیْم کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا چنانچہ جب آپ مُثَلِّقَیْم نے وہ قرض جھے ادا کیا اور جھے کچھ زیادہ دیا''۔ (ابودادُد)

**تشویچ**: پیُصدیث ماتبل میں گزرچی۔

#### ادا نیگی قرض کا جلدا نتظام کرو

٢٩٢٢:وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيْ رَبِيْعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِيُّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَجَاءَ هُ مَالٌ فَدَفَعَهُ اِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وُالْاَدَاءُ . (رواه النساني)

اخرجه النسائي في السنن ٤/٧ ٣٢ الحديث رقم ٤٦٨٣ وابن ماجه في ٨٠٩/٢ الحديث رقم ٢٤٢٤\_

توجہ ہے: ''اور حضرت عبداللہ بن ابی رہید ہی ہیں کہ نبی کریم گاٹی انے مجھ سے ایک موقع پر چالیس ہزار (ورہم) قرض لئے تھے پھر جب آپ مُلی ہی کا سیاس ایک بڑی مقدار میں ) مال آیا تو آپ کا ہی کے مجھے (وہ سب مال یا اس مال میں سے میرے قرض کے بقدر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہارے اہل وعیال اور تہارے اموال میں برکت عطافر مائے! قرض کا بدلہ یہی ہے کہ شکر بیا داکیا جائے اور قرض کی ادائیگی کا انظام کیا جائے''۔ (نسائی)

#### حالات ِراوى:

عبدالله بن ربید کے بارے میں ملاعلی قاری قرائے ہیں کہ' مؤلف'' بہنے نے''الا کمال' میں ان کا اسم گرا می ذکر نہیں قرایا۔

تشریعی : او بعین الفا : اور کا شف میں ہے کہ تمیں ہزار تھے اور ظاہر بیہ کہ یہ درا ہم تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ غزوہ خنین کے موقع پر لئے تھے۔ وقال : اور ایک نسخہ میں ''فقال'' ہے۔ بارٹ الله فی مالك واهلك : اجل کی زیادتی دعاء میں زیادتی ہے۔ السلف : دوفتوں كے ساتھ قرض كو كہتے ہیں۔

ا ما طبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ اس سے بیوہم ہوسکتا ہے کہ قرض کی مقدار سے زیادہ دینا جائز نہیں ہے،اس لئے کہ اس

ے تھم ندکور ثابت ہوتا ہےاوراس کے سواء کی نفی ہوتی ہے؟اس کا جواب میہ ہے کہ حدیث میں جس کا ذکر ہے میہ بطریق وجوب کے ہے کہ منعم کاشکراداءکرنااوراس کاحق دینادونوں واجب ہیں اورواجب مقدار سے زیادہ دینافضل اورا حسان ہے۔

#### مہلت دینے والے کوثواب ملتاہے

٢٩٢٠:وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ ٱخَّرَهُ كَانَ لَـهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً . (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ٢/٤ ع.

توجها نه اور حضرت عمران بن حمين كهت مين كهرسول الله فالينظم نه ارشاد فرمايا: جس مخص كاكسي بركو كي حق ( يعني قرضه وغيره ) ہواور وہ اس حق (کووصول کرنے) میں تا خبر کرے (بیعنی قرض دار کومہلت دے) تو اے ( دی ہوئی مہلت کے ) ہرون کے بدلے صدقه کا ثواب ملے گا''۔(احمہ)

> تَشُومِي : قوله :من كان له على رجل حق فمن اخره كان له بكل يوم صدقة : تا کہ پیصا حب حق اوراس کےعلاوہ جوتا خیر کےسبب بنے سب کوشامل ہو۔

#### دین میراث پرمقدم ہے

٣٩٣:وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْٱطْوَلَ قَالَ مَاتَ اَحِيْ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِاثَةِ وَتَرَكَ وَلَدًّا صِغَارًا فَارَدُتُ اَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ آخَاكَ مَحْبُوْسٌ بَدَيْنِهٖ فَاقْضِ عَنْهُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِنْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله قَدُ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِيْنَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيّنَةٌ قَالَ اعْطِهَا فَإِنّهَا صَادِقَةٌ . (رواه احمد)

اخرجه احمد في لمسند ١٣٦/٤\_ ترجيم الله: ''اور حفزت سعد بن اطول مُنهج بين كه جب ميرا بهائي فوت هوا تو اس نے تين سو دينار اور چھوٹے چھوٹے بيج چھوڑ ہے تھے چنانچہ میں نے جایا کہان (تین ہودیناروں) کواس کے چھوٹے بچوں برخرچ کردوں (اوراس کا قرض ادانہ کروں) کیکن رسول النُدنَا ﷺ نے مجھ سے فر مایا کہ تمہارا بھائی اینے قرض کی وجہ سے (عالم برزخ میں ) قید ہے (جس کے سبب وہ وہاں کی نعتوں اور صلحاء کی ارواح کی صحبت ہے محروم ہے ) لہذاتم اس کی طرف ہے اس کا قرض ادا کرو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ (یہ سنتے بی ) میں گھر آیا اورا بے بھائی کا قرض ادا کیا۔ پھر میں (آپ اُلی اُلی خدمت میں) حاضر مواا ورعض کیا کہ یا رسول الله! میں نے

ا پنے بھائی کا قرض اداکر دیا ہے اب کوئی قرض خواہ باقی نہیں ہے۔سوائے ایک عورت کے جودود بنار کا دعوی کررہی ہے کیکن اس کا کوئی کوا نہیں ہے آپ مُنافِیکا نے فر مایا ''اس کو بھی دوریناردے دووہ مچی عورت ہے'۔ (احمہ ) **تمشر میں:** ولدا: واؤاور لام دونوں کے فتہ کے ساتھ ہے اول کے ضمہ اور دوسرے کے سکون کے ساتھ بھی ہے۔

صفارا : پہلے حرف کے سرہ کے ساتھ۔جوھری کا کہنا ہے کہ ولد "جھی واحد ہوتا ہے اور بھی جمع اور اس طرح ' ولد " ہے۔ ولم تبق الا المرأة تدعى دينارين: معنوي المتباري " قضيت "يرعطف بداى قضيت ديون من كانت له بينة

> ولم اقض لهذه المواة ـ اوريكي جائز ب، كه يه حال بوقضيت كي خمير فاعل سي، (اس كوذكركيا بام طبي في في ـ ) وليست لها بينة : اس مين بحي كرشة دونول احمالات بين \_ (جو يجيل جمل مين ته\_)

قال اعطها فانها صادقة: سعد کے بھائی کے قرض کا حال آ ب مُلَاثِيْنَا کو کسے معلوم ہوا؟ اس میں دواختال ہیں:

(۱) آپ کوبغیر وحی کےمعلوم تھا اس لئے آپ نے سعد کوقرض اداء کرنے کا حکم دیا ، کیونکہ حاکم کیلئے بیرجا تز ہے کہ دوا پی معلومات پراعتا دکرتے ہوئے حکم جاری کردے۔

#### بارباری شهادت بھی قرض کا کفار نہیں ہوسکتی

٢٩٢٩: وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوْضَعُ الْجَنَانِزُ وَرَسُولُ اللهِ عِلْمَا اللهِ عِلْمَا الْلَهِ عَلَى جَلُوسًا وَلَنظَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَلُوسًا اللهِ عَلَى جَلُوسًا وَلَيْكَ اللهِ عَلَى جَلُهُ عَالَ اللهِ عَلَى جَلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى جَلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى جَلُهُ عَلَى عَبُهُمَ قَالَ اللهِ مُسْخَانَ اللهِ مُسَخَانَ اللهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشُدِيْدِ قَالَ فَسَكَتُنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا وَوَضَعَ يَدَةً عَلَى جَبُهُمَ عَلَى جَلُهُ اللهِ عَلَى عَبُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ عُلَى اللهِ مُعَالَى اللهِ مُعَلَى اللهِ مُلَا عَلَى اللهِ مُنَا اللهِ مُنْ السَّمِيلِ اللهِ مُعَلَى اللهِ مُعَلَى اللهِ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ عُلَى اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ السَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ الْعَلَى اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اخرجه احمد في المسند ٧٨٩/٥.

كتشوميج: قال كنا جلوسا: مصدر في للفاعل ب، اى جالمين.

بفناء المسجد: فاء كرسره كرماته هركرام فحن كوكت بي، جبيا كرنها يديس بـ

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مبحد کے اندر جناز نے نہیں پڑھتے تھے،اورلفظ ظھرین کوتا کید کیلئے زیادہ کیا ہے تا کہ زیادہ قریب ہونے ادر ملے ہوئے ہونے پر دلالت کرے۔

قبل : قان کے کسرہ اور باء کے نتم کے ساتھ ۔ طاطأ : دوہمزوں کے ساتھ، قال : سبحان اللہ : بی تعجب کے طور پر فرمایا' اور

وسرا "سبحان الله" تاكيراً كها ما نزل من التشديد العني في اوروعير

فلم نو الا خیوا : بیاس بات پرولالت کرتا ہے کہ ان کی خاموثی صرف اس وجہ سے تھی کہ ان کو یقین تھا کہ جو چیز نازل ہوئی ہے وہ عذاب ہے۔ حتلی اصبحنا : میں دواخمال ہے کہ بیغایت ہے 'سکتنا'' کیلئے یا' کم نو'' کیلئے۔

فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماالتشديد يد الذى نزل قال فى الدين : سوال كياتقريريول ہے:''ما التشديد النازل''تو آپئُلِيُّئِرِّنْ جواب ديا: في الدين

حتلی یقطلی دینہ: صیغہ مجبول کے ساتھ ہے اور'' وین'' رفع کے ساتھ ہے، اور ایک نسخہ میں فعل صیغہ معلوم کے ساتھ اور دیند کے نصب کے ساتھ ہے۔

ا مام طبی فرماتے ہیں کہ معروف اور مجبول دونوں جائز ہیں۔معروف پڑھنے کی صورت میں بیا خمال ہے کہاس سے مرادیہ ہو کہاس کے ور شاداء کریں مضاف کو حذف کر کے فعل کی اسنا دمضاف الیہ کی طرف کی ہو۔اور بیم راد بھی ہوسکتا ہے کہ قرض دار حساب کے دن اپنا قرض اداء کرے گا۔راوی کہتا ہے میری عمر کی قتم!ہم اس سے زیادہ ہخت نص دین کے باب میں نہیں پاتے۔

# 

#### شركت اوروكالت كابيان

المشوكة: شين كے نسره اور راء كے سكون كے ساتھ ، الو كالة: واؤكے فتحہ كے ساتھ اور بھى اس كو نسره بھى ديا جاتا ہے۔ (جيسا كەقاموس ميں ہے۔)

شركت كى اقسام: شرح السندمين ہے كه شو كت كى كى قسمين جين اول عين اور منفعت دونوں ميں شركت مو-

اس طور پر کدایک جماعت کو مال دراخت میں ملایا وہ خرید نے سے اس کے مالک ہو گئے ، یا ہبد کے ذریعے یا وصیت کے ذریعے مالک ہو گئے ، یاوہ مال آپس میں ایسے ملالیس کہ اس میں امتیاز نہ ہو سکے۔

ٹانی:شرکت اعیان میں ہونہ کہ منافع میں۔ مثلاً ایک آ دمی نے وصیت کی کہ میر ہے گھر کے منافع کسی آ دمی کیلئے ہیں تو گھرور شدکا ہو گااور منافع مو صبی لله کیلئے ہوں گے ، یااس کاعکس ہو، ہایں طور کہ ایک جماعت نے کوئی گھر کراپیہ پرلیا ، یا کوئی چیز کسی جماعت کیلئے وقف کردی کہ منافع ان کو حاصل ہوں گے عین حاصل نہ ہوگی۔

ثالث: ابدان کے حقوق میں شرکت ہے۔جیسا کہ حدقذ ف اور قصاص کہ کوئی جماعت اس کی وارث ہوجائے۔

رابع: اموال کے حقوق میں شرکت ہے۔جیسا کہ ق فقع ایک جماعت کیلیے ثابت ہوتا ہے۔

جوشرکت مال کوملانے کے اعتبار سے ہو، تو جدب ہرا یک شریک اپنے ساتھی کوتصرف کرنے کی اجازت دیدے، تو جومنا فع حاصل ہوگا وہ مال کے بقدران کے درمیان تقسیم ہوگا۔اس کو' شرکت عنان'' کہاجا تا ہے۔

## الفصّل لاوك:

## عقو دمیں شرکت جائزہے

٢٩٣٠ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ آنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَّامٍ إِلَى الشُّوقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ

ابُنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِىَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ هِشَّامٍ ذَهَبَتُ بِهِ أَمَّهُ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَمَسَحَ رَاسَةُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ . (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥/١٣٦ الحديث رقم ٢٥٠١ (٢) في المخطوطة (والشركة)

تروجہ لی درداحضرت زہرہ بن معبد تا بعی کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو ان کے داداحضرت عبداللہ بن ہشام بازار لے جایا کرتے ہتے جہاں وہ غلی خرید اگر ہے جہاں وہ غلی خرید اللہ تقات کرتے ہتے جہاں وہ غلی خرید اللہ تات کرتے ہے جہاں وہ خلی خرید اللہ تات کرتے اور وہ دونوں ان سے کہتے کہ ہم کو بھی اپنا شریک بنالو کیونکہ نبی کریم مکا ہے تا ہی برکت کے دعا کی ہے دعفرت زہر ہ کہتے ہیں کہ ) میرے داداان کوشر یک کرلیا کرتے ہے اور آپ مکا ہے گئے کہ کہ کہ ان کو بساا وقات ایک اون کے برکت ہے ) ان کو بساا وقات ایک اون کے بر ایر غلہ کا فاکدہ ہوتا تھا جے وہ اپنے گھر جیج دیا کرتے ہے (اوران کے جن میں آ مخضرت میں اُنظیم کے دعا کا واقعہ یہ ہم کر اپنا دست ہے کہ ) حضرت عبداللہ بن ہشام کی والمدہ آئیں نبی کریم کا گھڑا کی خدمت میں کے کئیں تو آپ کا گھڑا نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک چھیراا وران کے لئے برکت کی دعا کی تھی ''۔ (بخاری)

#### حالات *راوي*:

ز ہرہ بن معبد۔ بیز ہرہ ہیں معبد کے بیٹے۔ان کی کنیت' ابعقیل' (عین کے زبر کے ساتھ) ہے۔ بیقریش ہیں اور وطنا مصری ہیں۔انہوں نے اپنے داداعبداللہ بن ہشام وغیرہ سے حدیث سی ہے۔ان سے روایت کرنے والی بھی ایک بڑی جماعت ہے اوران کی حدیث کا بڑا حصد اہل مصر کے یہاں ہے۔

تشریج: زاء مجمد کے ضمداور ہاء کے سکون کے ساتھ ہے۔''معبد'' میں میم مفتوح' عین مہملہ ساکن' بائے موحدہ مفتوح اور آخر میں دال مہملہ ہے۔

يخرج به جده عبد الله بن هشام: "به "مين با وتعديت كيليخ بي مصاحبت كيليخ بي "عبد الله بن هشام": يه بدل بي عطف بيان بي «جده "كيليخ -

الی السوق :یخرج کامتحلق ہے۔ اشرکنا :ہمزہ کےفتہ کے ساتھ،

قاموں میں ہے:شرکہ فی البیع و المیراث، علمہ کی طرح ہے، ''شیر کہ''شین کے کسرہ کے ساتھ ہے،اورمصباح ہیں ہے شوکہ فی الامر باب' تعب'' سے ہے شوکا و شوکہ بووزن کلم اور کلمۂ پہلے ترف کے فتہ اور دوسرے کے کسرہ کے ساتھ،شریک،ہونا۔

اور اشو کته فی الا مو کامعنی ہے: جعلته شویکا علامة سطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ' اشو کنا "ہمزہ وصل کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ کتابول میں ساتھ ہے، اور ''ایک کتاب کا نام ہے، اس میں ہے کہ بیراء کے فتہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ کتابول میں ہمزہ قطعی کے ساتھ اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہے

یشو کھم: پہلے حرف کے ضمداور تیسر نے کے کسرہ کے ساتھ ادرایک نسخہ میں دونوں فتحہ کے ساتھ ہے۔علامہ قسطلانی بھی فرماتے بیں کہ یاء اور راء کے فتحہ کے ساتھ ہے اھ اور ایک نسخہ میں ''فیشر کھما'' ہے۔ صاحب مفاتیج فرماتے ہیں کہ راوی کے تول ''فیشر کھم'' کامطلب یہ ہے کہ ان دونوں کوشر یک کردیتے تھے،اور فیشر کھما بھی روایت کیا گیا ہے۔(انتیٰ)۔ اس سے معلوم ہوا کے عقو دمیں شرکت جائز ہے۔ فربما اصاب الراحلة: فعل كي ميرمسرابن بشام كى طرف راجع بـ

یہذکر''حامل''اور مراز' محمول''کے قبیل ہے۔

اي حال كونها بنة على وصف هي مخلوقة عليه.

ایک حدیث میں ہے: الناس کابل مائة لا تجد فیھاد احلة نہایہ میں ہے کہ''د احلة "اس اونت کو کہتے ہیں جوسنر کرنے اور بار برداری کی طاقت رکھتا ہو، اور فرکراورمؤنث اس میں برابر ہے، اور آخر میں تاء مبالغہ کیلئے ہے۔ یہ وہ اونٹ ہوتا ہے جس کو آدمی اپنی سواری کیلئے پندکرتا ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ اس میں بیا حمّال بھی ہوسکتا ہے کہ اس کو اونٹ کے بار برابر غلہ کا فائدہ ہوتا ہو، یعنی راحلہ ہے مراد حامل ہو، کیکن پہلا احمّال زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ ماقبل کلام غلہ احمّال ہوں کیکن پہلا احمّال زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ ماقبل کلام غلہ کے بارے میں وارد ہے، اور شخ مظہر نے مجموعہ مرادلیا ہے کہ آپ مُنافِقَتِم کی دعاء کی برکت ہے بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ نفع کے ذریعہ ہے ایر الدا ہوا اونٹ بھی خرید لینتے تھے۔

عبد الله بن هشام: قرشی التیم ان کا شارابل تجازیس ہوتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت حمید تھا اور یہ چھوٹے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ مُلَاثِیْنِ کے ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بیعت نہیں کی اور ان سے ان کے بیٹے زہرہ نے مدیث روایت کی ہے۔

#### انصارکے مال میں مہاجرین کی شرکت

٢٩٣١:وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا تَكُفُونَنَا الْمُؤُ نَةُ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الْقَمَرِةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا . (رواه البحارى)

احرجه البخاري في صحيحه ٥/٥ الحديث رقم ٢٣٢٥

ترجمله ''اور حفرت ابو ہر ہرہ گہتے ہیں کہ (جب کمہ ہے مہاجرین مدیند آئے تو) انصار (بینی مدینہ کے لوگوں) نے بی مُن کینیکم سے درخواست کی کہ ہمارے مجوروں کے درختوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما و بیجئے ۔ آپ مُن کینیکم نے ارشاد فرمایا نہیں (انصار نے مہاجرین کو کہا کہ) تم محنت کروا ورئمیں (مجبوروں کی) پیدا دار میں شریک کرلیں گے۔انصار نے کہا: ہم نے من لیا ورہم نے مان لیا۔''۔ ( بخاری )

تشومی: اقسم : ہمزہ وصلی کمسورہ اورسین کے سرہ کے ساتھ ۔ قال لا : ای لااقسم بینکم و بینہم ۔ تکفوننا المؤنة : خرجمعنی امر کے ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ' مؤند" یہ' فعولہ" کے وزن پر ہے۔اس پرعرب کا یہ قول بھی دلالت کرتا ہے: مانہم امانہم مانا، محنت مشلت برداشت کرنا۔اور بعض کہتے ہیں یہ' مفعلہ" ضمہ کے ساتھ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ' اون" سے ہے۔ یہ حرج کو کہتے ہیں اس لئے کہانسان پر بھاری ہوتا ہے۔

نشو ککم: نون اورراء کے فتحہ کے ساتند ( یعنی ہم تمہارے شریک ہوں گے ) اور ایک نسخہ میں نون کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ ہے ( یعنی ہم تمہیں شریک بنا کیں گے۔ )

حاصل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تقسیم سے اٹکار کیا، تا کہ ان کے درخت ان ہی کے پاس باقی ہیں کہ جس سے ان کا معاش قائم ہے۔ اور آپ مُکَا اُلْیَا کُم نے کلام اس طور پر پیش کیا کہ ان کو یہ خیال دیا کہ گویا کہ آپ کا ارادہ اپنے آپ اور اپنے مہاجرین ساتھیوں پر آسانی اور تخفیف کا ہے، اور شرکت اختیار کی اس لئے کہ یہ دونوں قبیلوں کیلئے آسان اور فائدہ مند تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ مُلَّالِیُّا نے فرمایا: کہ مہا جرین درختوں کے آباد کرنے کی لیعنی ان کی تامیر کرنے ادر سیراب کرنے دغیرہ کی طاقت نہیں رکھتے ، بلکہا پنے درختوں کی خود حفاظت کرواوران کی اصلاح کرو،اوران میں حسب ضرورت کا م کروان کوآ باد کرنا وغیرہ پس جو پھل حاصل ہوں گےوہ ہم تمہارے درمیان تقسیم سریہ سے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا اور ان کی طرف سے محنت ومشقت کرنامستحب ہے۔ بیرحدیث بھی شرکت کے سیح ہونے کی دلیل ہے۔ ایک حدیث میں ہے:''المعونة تأتی علی قدر المؤنة''۔

#### معاملات میں وکیل بنانا جائز ہے

٢٩٣٢ وَعَنْ عُرُوةَ بُنِ آبِى الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظَ آعُطاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِى لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ اِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارُوآتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَ فِى بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوَاشْتَرَى تُرَابًا لَرَبَحَ فِيْهِ. (رواه البحارى)

اخرجه البخارى في صحيحه ٦٣٢/٦ الحديث رقم ٣٦٤٢وابو داود في السنن ٦٧٧/٣ الحديث رقم ٣٣٨٤ والترمذي في ٥٩/٣ه (الحديث رقم ٢٥٨١ وابن ماجه في ٨٠٣/٢ الحديث رقم ٢٤٠٢ واحمد في المسند٤/٣٧٥\_

تر جہا نے ایک بمری خرید لائیں ، چنا نچہ انہوں نے ایک دینار میں منقول ہے کہ رسول اللّٰہ کا گینے نے آئیں ایک دینار دیا تا کہ دہ آپ کا گینے کے لئے ایک بمری خرید لائیں ، چنا نچہ انہوں نے ایک دینار میں دو بحریاں خرید لیں اور پھر ان میں سے ایک بمری کو ایک دینار کے بدلے ایک بمری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول اللّٰہ کا گینے آپ کا گینے آکو ایک بمری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول اللّٰہ کا گینے آپ کا گینے آکو ایک بمری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول اللّٰہ کا گینے آپ کا گینے آکو ایک بمری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول اللّٰہ کا گینے آپ کا اللّٰہ میں برکت کی دعا فر مائی جس کا الرّ بیہ ہوا کہ اگر وہ مثی خرید لیتے تو اس میں بھی وہ نفع حاصل کرتے تھے۔ '۔ (بخاری)

#### حالات ِراوي:

عروۃ بن ابی الجعد۔عروہ بن ابی' الجعد''بار تی ہیں۔''جعد'' میں جیم مفتوح اور عین مہملہ ساکن ہے۔'' بار تی کی طرف منسوب ہے۔'' بارق''ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں'' از د'' کے کچھلوگ آ کرآ باد ہوئے تھے۔حضرت عمر بڑاٹھڑنے نے ان کو'' کوفہ'' کا قاضی بنایا تھا۔ یہ کوفیوں میں شار ہوتے ہیں ۔ان کی حدیث کوفیوں میں پائی جاتی ہے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ'' عروہ جعد'' کے بیٹے ہیں۔ابن مدینی میشڈ نے کہا ہے کہ جوان کو' ابن جعد'' کہتا ہے وہ ملطی کرتا ہے۔''عروہ'' تو ''ابو جعد'' کے بیٹے ہیں۔ان سے معمی میسلیہ وغیرہ روابت کرتے ہیں۔

تشربی: ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تبارتی معاملات میں وکالت جائز ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں میں بھی کسی کوا پناوکیل بنا نا درست ہے جس میں نیابت چلتی ہو۔اگر کوئی شخص کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیریبچاتو تیج منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کا صبحے ہونا مال کے مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر مالک اجازت دیدے تو بھے صبحے ہوجائے گئ بیر حنفیہ کا مسلک ہے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک ایک قول میں مالک کی اجازت کے بغیراس کا مال بیچناسرے سے جائز بی نہیں ہے،اگر چہ بعد میں مالک کی اجازت بھی حاصل کیوں نہ ہوجائے۔اور صدیث میں بیتا ویل کرتے ہیں کہ بید کالت مطلق تھی اور وکیل مطلق کو بیچنے اور خریدنے کا اختیار ہوتا ہے،لہذااس کے تصرفات مالک کی اجازت سے صادر ہوتے ہیں۔

## الفَصَلالتّان:

## امانت دارشر کاء کا الله تعالی محافظ رہتا ہے

٢٩٣٣:عَنْ اَبِىُ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّوِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَنُحُنُ إَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداؤد وزاد ارزين) وَجَاءَ الشَّيْطَانُ .

اخرجه ابو داوِّد في السنن ٦٧٧/٣ الحديث رقم ٣٣٨٣\_

تروجہ کے:''اور حضرت ابو ہریرہ نی کریم منظ تھی کی بیصدیٹ ہیان کرتے ہیں کہ آپ کُل تی کا اسٹاوفر مایا: اللہ عز وجل فرما تا ہے کہ جب دوشر کا میں سے ایک شریک دوسرے کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہیں کرتا تو میں ان کا تیسر اموتا ہوں اور جب وہ خیانت و بد دیانتی پراتر آتے ہیں تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں'۔ (ابوداؤد)اوررزینؓ نے اس روایت کے آخر میں بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ''اور پھر (ان کے درمیان) شیطان آجاتا ہے''۔

آتشومی : یقول انا ثالث الشویکین : لینی ان دونوں کے ساتھ حفاظت اور برکت کے ساتھ ہوتا ہوں۔ان دونوں کے مال کی حفاظت کرتا ہوں۔ان دونوں کے مال کی حفاظت کرتا ہوں اور ان کے معاملات میں خیر و بھلائی عطا کرتا ہوں ۔لینی ان کی مددکرتا ہوں جب تک ان میں سے ہرایک اینے ساتھ کے ساتھ مددکرتا ہے۔

فاذا خانه خرجت من بينهما : يعنى بركت تحتم بوجاتى بحفاظت كاك نظنى وبيس.

زاد رزين وجاء الشيطان : يعنى ان كدرميان داخل بوجاتا باوران من سيتيسرابن جاتا بـ

امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرکت عبارت ہے اس سے کہ بعض لوگ اپنامال بعض لوگوں کے مال کے ساتھ اس طور پر ملائیں کہ اس میں امتیاز نہ ہو سکے ۔ اور اللہ کی شرکت ان دونوں کے ساتھ بیاستعارہ ہے، گویا کہ اللہ تعالی نے برکت 'فضل اور فائد ہے کو بمنزلہ مال مخلوط ( ملایا ہوا) کے قرار دیا ، اور اپنے آپ کوان کا تیسرا کہا۔ اور شیطان کی خیانت اور برکت کے مٹنے کو بمنزلہ مال مخلوط کے قرار دیا ، اور شیطان کوان کا تیسرا قرار دیا ، اور 'خوجت من بینھما'' یہاستعارہ ترشیحیہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ معاملات میں شرکت مستحب ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ برکت نازل ہوتی ہے جو تنہا کاروبار کرنے والے کو حاصل نہیں ہوتی۔اس لئے کہ ان دونوں میں سے ہرا یک اپنے دوسرے شریک کے مال کی حفاظت ونگرانی میں کوشاں رہتا ہے۔

۔ اور بیر بات معلوم ہی ہے کہ کوئی بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدداور خیرخواہی میں نگار ہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدداس کے شامل حال رہتی ہے۔

## خائن سے انقام کا جذبہ میں خیانت پرندا کسادے

٢٩٣٣:وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آدِّ الْا مَانَةَ اللَّي مَنِ انْتُمَنَّكَ وَلَا تَخُنُ مَنُ خَانَكَ ـ

(رواه الترمذي وابوداود والدارمي)

اعرجه ابود اود في السنن ٨٠٥/٣ الحديث رقم ٣٥٣٥والترمذي في ٣٦٤/٣ الحديث رقم ١٢٦٤والدار مي في ٣٤٢/٢ الحديث رقم ٢٥٩٧

ترجمله: "اور حفرت ابو ہریرہ نبی کریم النظامے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ النظام نے ارشاد فرمایا: جو محض تمہارے پاس

ر مفاة شيع مشكوة أرموجلد بنجم كالمنافع البيوع كالمنافع البيوع كالمنافع البيوع كالمنافع البيوع كالمنافع المنافع المنافع

ا مانت رکھوائے اس کی امانت کوادا کر دو جو مختص تمہارے ساتھ خیانت کرےتم اس کے ساتھ خیانت مت کرؤ' \_ ( ترندی' ابوداؤڈ ریس

داری)

تشريج: "اد'امرے:"أدى يؤدى تادية سے

ولا تنحن : فاء كے ضمہ كے ساتھ ہے۔

قاضی کہتے ہیں کہ خائن نے تمہارے ساتھ جومعاملہ کیاہے وہی معاملہ تم اس کے ساتھ نہ کرواور خیانت کا مقابلہ خیانت کے ساتھ نہ کرو، پس تم بھی اس کی طرح خائن قرار دے جاؤگے۔اوراس (تھم) میں وہ مخص داخل نہیں ہے، جو جاحد ( سمر چانے والے ) سے اپنے

حق کے بقدراس کا مال کے لئے کیونکہ بیتواس سے اپناحق لے رہاہے جوکوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، جبکہ خیانت ظلم ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ بہتریہ ہے کہ اس صدیث کواس آیت کے معنی پراتارا جائے: ﴿ولا تسوی الحسنة ولا السینة ادفع بالتی هی احسن ﴾ [نصلت ٢٥] (اور نیکی اور مرفق البرنہیں ہوئی آپ نیک برتاؤسے سے ٹال دیا کیجئے)۔ یعنی جب تیراساتھی خیانت کرے تواس کا بدلد دیں اس طریقے سے جوزیادہ اچھا ہے اور وہ علیہ آپ اس کو بدلد دیں اس طریقے سے جوزیادہ اچھا ہے اور وہ عدم مکافاۃ (یعنی برابری نذکرنا) ہے، اور احسان ہے اس کے ساتھ جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے۔

#### أتخضرت مألفينو كاوكيل

٢٩٣٥: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَرَدُتُّ الْخُرُوْجَ اِلَى خَيْبَرَ فَا تَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اِبِّى اَرَدُتُّ اِلْخُرُوْجَ اِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ اِذَا اَتَيْتَ وَكِيْلِى فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَانِ ابْتَغَى مِنْكَ ايَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرُقُونَهُ (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابو داوّد في السنن ٤٧/٤ الحديث رقم ٣٦٣٢ (٣) في المخطوطة (الوداع) (٤) في المخطوطة (خير)\_

تر جمله: 'اور حفرت جابر گئتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو (رخصت ہونے کے ارادہ سے) میں نبی کریم ٹائٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوامیں نے آپ ٹائٹٹو کو کسلام کیا اور عرض کیا کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کرلیا ہے۔ آپ ٹائٹٹو کینے ارشاد فرمایا کہ جب تم خیبر میں میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے پندرہ ویت (تھجوریں) لے لینااگروہ تم سے کوئی نشانی کا مطالبہ کرے تو اپنا ہاتھ اس کے حلق پر رکھ دینا''۔ (ابوداؤد)

**تشویج:** عیبو: دین*رک قریب ایک جگہ ہے۔ بیفیر ضرف ہے۔* 

وقلت : اورا یک نسخه میں فقلت ہے۔

وسقا : سِلِفتر اور پرسکون ہے، ایک وس سائھر ۲۰ صاع کا موتا ہے۔

توقوۃ: تاء کے فتح 'راء کے سکون' قاف کے ضمہ اور واؤکے فتحہ کے ساتھ مغرب میں ہے' توقوۃ'' ہنسلی اور کندھے کے درمیان والی ہڈی کا نام ہے دونوں جانبوں سے' اور فاری میں اس کو'' خیر کردن' کہتے ہیں۔اور قاموس میں ہے حلق کے آگے اور سینہ کے اوپر کی طرف جہاں سے سانس چڑھتا ہے اس کو'' ترقوۃ'' کہتے ہیں۔

## الفصل التالك:

## شرکت مضاربت میں خیرو بھلائی ہے

٢٩٣٦: عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ ٱلْبَيْعُ اللَّى آجَلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْلَاطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ . (رواه ابن ماحة)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٧٦٨/٢ الحديث رقم ٢٢٨٩\_

ترجیله: ''حضرت صهیب مین کهته میں که رسول الله مُثَاثِیمُ نظم نے ارشاد فر مایا: تین چیزیں ایک میں جن میں برکت ہے ( یعنی بہت زیادہ خیر د بھلائی ) ایک (معینه ) مدت تک (ادھار ) بیچنا(۲) مضاربت کرنا(۳) (گندم میں جوملانا گھر میں استعال کے لئے بیچنے کے کے نہیں''۔ (ابن باید)

**تشریج: ثلاث** : اس کی تمیزمحذوف ہےای حصال لیعن خریدار کو قیت اداء کرنے میں مہلت دینے میں برکت ہے'چونکہ اس پر بہت زیادہ ثواب اور ثناء جمیلہ مرتب ہوتی ہے۔

البر: باء کے ضمہ کے ساتھ گندم کو کہتے ہیں۔ آخری تھم کی بنیاد معاش کے علم پر ہے، جو کہ اللہ کے اس ارشاد ہے: ستفاد ہے ﴿ وَ اللّٰهِ بِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ

#### ایکواقعه

٢٩٣٧: وَعَنْ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَكَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ لِيَشْتَرِى لَهُ بِهِ أَضْحِيَّةً فَا شُتَرَىٰ كَبُشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهُ بِدِيْنَارٍ الَّذِيُ اسْتَفْضَلَ مِنَ كَبُشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهُ بِدِيْنَارِ اللَّذِيْنَارِ اللَّذِيُ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اخرجه ابو داؤد في السنن ٦٨٩/٣ الحديث رقم ٣٣٨٦ والترمذي في ٥٥٨/٣ الحديث رقم ١٢٥٧

توجہ له: 'اور حضرت سیم بن حزام کے بارے میں منقول ہے کہ رسول الدُّمَا اُلَّیْمَا ایک دینار دے کر بھیجا تا کہ وہ اس دینارے آپ مینڈھایا دنبخریدااور پھراسے دو دینار سے آپ مَلَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قمشوبي: قوله: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار: امام طبى فرماتي بين كم فعول پر باء ذاكد به جه بجيما كه اس آيت مين: (ولا تلقوا بايه يكم الى التهلكة في البقرة و ١٩٥] اس قول كى بنياد پركه آيت مين 'ايدى " مراد' الفس' به يعنى كه تم البيان فعول محذوف به اور تقرير يول به ولا تلقوا بايديكم انفسكم اليها و

# الْعُصِبِ وَالْعَارِيَةِ ﴿ وَ الْعَارِيَةِ الْعُصَبِ وَالْعَارِيَةِ

#### غصب اورعاريت كابيان

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ'عادیہ" یاء کی تشدید کے ساتھ ہے۔خطابی''غریب'' میں کہتے ہیں کہ بھی اس کی یاءکومخفف بھی پڑھاجا تا ہے۔تورپشتی فرماتے ہیں کہ یہ'' عار" کی طرف منسوب ہے،اس لئے کہ عرب اس کے مانگنے کوعار اور عیب سبھتے تھے۔شاعر کہتا ہے:

انما انفسنا عاریة 🌣 والعواری قصارها ان ترد

بے شک ہمار نے نفس عاریۂ ہے،اورعاریت کی آخری کوشش پیہے کہوہ لوٹائی جائے۔

اور'' العادی" بھی' عاریۃ "کی طرح ہے،اور بعض کہتے ہیں کہ" تعاور "سے (ماخوذ) ہے، بمعنی تداول (باری باری لینا) پیر (ماخذ) بھی بعیر نبیں ہے۔

## الفصّل الأوك:

٢٩٣٨:عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْآرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع اَرْضِيْنَ . (منفذ عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٩٣/٦ الحديث رقم ٣١٩٨ ومسلم في ١٢٣١/٣ الحديث رقم (١٤٠-١٦١) والترمذي

في السنن ٢٠/٤ الحديث رقم ٤١٨ اوالدار مي في ٢٤٦/٢ الحديث رقم ٢٦٠٦ واحمد في المسند ١٨٧/١\_

ترجیل :'' حضرت سعید بن زید کهتے ہیں کہ رسول الله کا آئیز کے ارشاوفر مایا: جوشخص ( کسی کی ) بالشت بھرز مین بھی از راہ ظلم لے لے گا قیامت کے دن ساتوں زمینیں اس کے گلے میں بطور طوق ڈالی جا کیں گی''۔ ( بخاری دسلم )

تعتبر سیج: احد شهوا: یهال مضاف محذوف ہے۔ای قدر شریعنی بالشت کی مقدار۔

"ظلما"مفعول لہ ہے یاحال ہے یامفعول مطلق ہے۔فانہ جنمیر''شبر'' کی طرف عائد۔ یطو قہ :صیغہ جبول کے ساتھ ہے۔ اُد ضین : راء کے فتحہ اور سکون دونوں کے ساتھ ہے۔کشاف میں ہے:اد ضون ، راء کی حرکت کے ساتھ ہے،اس لئے کہ قیاس کے مطابق (اس کی جمع)''ارضات''(آنی جاہے تھی) شمرات کی طرح۔ جب تاء کے عوض وا دَاورنون لائے گئے،تو زاء کا فتحہ اپنی حالت پر ہاتی رہا،اور بھی اس کوساکن بھی کردیا جاتا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کماس معلوم ہوا کرزمینیں سات (۷) ہیں اور بیاس آیت کے موافق ہے: ﴿ سبع سموات و من الارض مثلهن ﴾ الطلاق - ۱۲

آوران لوگوں کا قول ظاہر کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ سات ہے مراد سات اقلیم ہیں،اس لئے کہ جس نے زمین میں سے ایک بالشت غصب کی تواس کے گلے میں ہرایک اقلیم سے ایک بالشت کوطوق نہیں بنایا جائے گا، بخلاف زمین کے طبقات کے، کہ وہ اس بالشت کے تابع میں ملک کے اعتبار ہے۔

امام بلبی فرماتے ہیں کہ اس کی تائیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے: "کلفه الله ان یعفر ہ حتیٰ یبلغ آخو سبع ارضین"۔ شرح السند میں ہے کہ طوق ڈالنے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ اس کوزمین میں دھنسائے گا چنانچہ زمین کا وہ قطعہ جواس نے غصب کیا ہوگا اس کے گلے کوطوق کی مانند جکڑے گا۔ اوربعض کہتے ہیں کہاس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اس کوائن زمین کے اٹھانے کا مکلف بنایا جائے گالہذا یہاں طوق تکلیف مراد ہے نہ کہ طوق تقلید، اس وجہ سے کہ سالم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ نجی تا گاؤٹر نے فرمایا: ''جس نے کسی کی زمین میں سے پچھ بغیر حق کے لیا تو قیامت کے دن اس کوسا تویں زمین تک دھنسایا جائے گا''۔ (انتیل)

یہ بخاری کی روایت ہے احمد ہے،

ان دونوں روایتوں کے درمیان جمع اورتطبیق یوں ممکن ہے کہاس کے ساتھ یہ سب پچھ کیا جائے گایا اشخاص کے اختلاف سے ظالم اورمظلوم کاعذاب بھی سخت اور کم ہونے کے اعتبار ہے مختلف ہوگا۔

### کسی جانور کا دودھ ما لک کی اجازت کے بغیر نہ دوھو

٢٩٣٣: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَجْلِبَنَّ آحَدٌ مَاشِيَةَ إِمْرِيءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ آيُحِبُّ آحَدُكُمْ آنُ يُوتَى مَشُرُبَتَهُ فَتَكْسِرُ خِزَائَتُهُ فَيَنْقُلُ طَعَامَهُ وَإِنَّمَا يَخُزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعَ مَوْاشِيهِمْ ٱطْعِمَا تِهِمْ \_ (منفق عليه) التوجه البخارى في صحيحه ٥/٨٨ الحديث رقم ٥٣٤٣ ومسلم في ١٣٥٧/٣ الحديث رقم (١٣٠٦-١٧٢١) وابوداؤد في ١٩٧١ التحديث رقم ٢٣٠٢ ومالك في الموطأ ١٩٧١/٢ التحديث رقم ٢٣٠٢ ومالك في الموطأ ١٩٧١/٢ التحديث رقم ٢٣٠٢ ومالك في الموطأ ١٩٧١/٢ التحديث رقم ٧١٨ كامن كتاب الاستبذان

تروجہ ہے: ''اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ کاللّٰیۃ آنے ارشاد فر مایا: کو کی فخص کسی دوسر کے ففس کے جانور کا دودھ اس کی اجازت (لیعنی اس کے حکم ورضا) کے بغیر نہ دو ہے! کیاتم میں سے کو کی فخص اس بات کو پہند کرسکتا ہے کہ کو کی مخف اس کے خزانہ (بیعنی اس کے غلہ کے گودام میں آئے اور اس کے گودام کا تا لا تو ڑدیا جائے اور اس کا غلہ ( گودام سے ) ٹکال لیا جائے اس طرح (جان لوکہ)ان کے جانوروں کے تھن ان کی غذا (لیعن دودھ) کی حفاظت کرتے ہیں'۔ (مسلم)

تشربی : لا یحلبن : لام کے ضمہ کے ساتھ ہاور کسرہ بھی جائز ہے جیسا کہ قاموں میں ہے۔ ماشیة : بحری، اونث، اور گائے مراد ہے۔ ایحب احد کم : استفہام انکاری ہے۔ ان یؤتلی : صیغہ مجبول کے ساتھ، بھیغہ مؤنث اور فرکر دونوں طرح ہے،

سراد ہے۔ایک جب انصفہ کی ۱۰ مستها ما نکاری ہے۔ان یو کئی جمیعیۃ ہوں صف کا جمیعہ عوست اور مد کروووں سرس ہے، هشد به نامیم کے فتحہ اورراء کے ضمہ کے ساتھ راء کوفتہ بھی دیا جا تا ہے جمعنی کمرہ وہ بالا خانہ جس میں سامان رکھا جا تا ہو۔

حزانته: خاء کے سرہ کے ساتھ جیسے''کتابہ" ہے، نزانچی کا پیشہ مال جمع کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اوراس کو کھولانہیں جاتا جیسے خزانہ اور قضاء حاجت کا برتن نہیں کھولا جاتا۔

فینشل: شرح النه میں نہایہ کے حوالے ہے لکھا ہے کہ "فینقل مناعه" یاء، نون اور ثاء مثلثہ کے ساتھ اس کا معنی ہے: یستخوج ویؤ خذ ۔

ينحزن :بصيغه مذكرومؤنث دونو ل طرح ب،اورزاء كے ضمه كے ساتھ۔

اُطعماتھم : بیرجمع الجمع ہے'' طعام'' کی اور برائے مبالغہ لائی گئی ہے مفعول ہے' یینخون'' کا،مطلب بیہے کہ ان کے مویشیوں کے تھن دودھ کی حفاظت میں بمنز لہ تمہارے نمزانے اور گودام کے ہیں جوتمہارے غلہ وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں۔

پس جس نے ان کے جانوروں کا دود دوھایا چوری کی تواپیا ہے جبیما کہان کے خزانے کوتو ڑا ہو۔

شرح السنه میں تکھا ہے کہ اکثر علماء نے اس ارشادِگرامی پڑھل کرتے ہوئے بیفتوی دیا ہے کہ کسی کے جانور کا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر دوھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص بھوک ہے جامال ہور ہا ہو، تو اس کیلئے اجازت ہے کہ دو کسی کے جانور کا دودھ پی لے، پھر اس کی قیت اداء کرے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس برصان نہیں ہے اس لئے کہ شریعت نے اس کیلئے بیمباح کیا ہے۔ امام احمدا دراتحق وغیرہ کا مسلک بیرہے کہ مضطر کے علاوہ کیلئے بھی بیمباح ہے، جب مالک وہاں موجود نہ ہو۔

پہلی دلیل : ' مدینہ ہجرت کے دفت حضرت ابو بکرصد اینؓ نے رسول اللہ شکا ٹیٹے کم کیٹے قریش کے ایک آ دمی کی بھریوں کا دودھ دوھا تھا اوروہ بھریاں اس مالک کاغلام چرار ہاتھا اور مالک خود غائب تھا۔ ،

ووسری دلیل: حضرت سمرہ سے بیدروایت نقل کی ہے کہ نبی مَنْ النَّیْمُ انے فر مایا: که'' جبتم میں سے کوئی جانوروں کے پاس آئے اور ان کا مالک موجود نہ ہو،تو تین آوازیں لگا کیں ،لیس اگر کسی نے جواب دے دیا تو اس سے اجازت لے لے اور اگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو دودھ دوہ لے اور پی لے اور ساتھ لے کرنہ جائے''۔

بعض نے مسافر کیلئے کسی دوسرے کے پھل کھانے کی اجازت دی ہے، اس روایت کی وجہ سے جوابن عمر سے سندغریب کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ نی مُنَافِیْتُوْ اُنے فرمایا: '' جو کسی کے باغ میں کھانے کے لئے داخل ہو جائے اور چھپا کر نہ لے جائے تواس پر پیچنہیں ہے''۔ لیکن اکثر علماء کے ہاں مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے مگر بھوک کی ضرورت کی وجہ سے جیسا کہ پہلے گزرا۔

علاً مہتور پشتی فرماتے ہیں کہ بعض نے ان اُحادیث کو بھوک اور ضرورت پرمحمول کیا ہے، اس لئے کُہ یہ ان نصوص کے قائم مقام نہیں ہوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں جوسکتیں ہوں مار کے بارے میں معلوم ہو، یا گمان ہوکہ اس کی اجازت کے بغیر کھانے سے اس کا دل خوش ہوگا نہ کہ نا راض تو پھراس کیلئے کھانا جائز ہے۔مضطراگر پاتا ہومرداراور کھانا جوسکتی غیر کا ہو، تو دونوں میں سے کیا کھائے؟ تو اس میں اختلاف ہے ہمارے ہاں زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ مردار کھائے۔

#### ایکواقعه

٢٩٣٠: وَعَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَارْسَلَتُ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ النَّبِي النَّبِيُ النَّبِيُّ عِلَى بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتُ فَجَمَعَ النَّبِيُّ عِلَى النَّبِي عَلَى الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتُ، المُّكُمُ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ فَلَقَ الْصَحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتُ، المُّكُمُ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَى الْتِيصَحْفَةِ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلى الَّيْ كُسِرَتُ صَحْفَتُهَا وَآمُسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتُ (رواه البحارى)

احرجه البخارى في صحيحه ٢٢٠/٩ الحديث رقم ٥٢٢٥ والنسائي في السنن ٧٠/٧ الحديث رقم ٣٩٥٥ واحمد في المسند ٢٦٣/٣\_

ترجہ ہے: ''اور حضرت انس کہتے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم مُنَافِیّنَا پی کسی زوجہ مظہرہ (لیعنی حضرت عائشہ صدیقہ گا کے ہاں قیام فرما تھے کہ از واج مطہرات میں ہے کسی نے (لیعنی حضرت زینب یا حضرت صغیہ آوریا حضرت اُسلمیٹ نے) ایک پلیٹ جبجی جس میں کھانے کی کوئی چیزتھی (اسے دیکھے ہی ان زوجہ مظہرہ نے کہ جن کے ہاں آپ مُنَافِیّنَا قیام فرما تھے (لیعنی حضرت عائشہ نے) خادم کھانے کی کوئی چیزتھی (اسے دیکھے کے اور کے ہاں آپ مُنافِیّنَا نے رکا بی کے وہ (ٹوٹے ہوئے) مکٹرے کے اور پھر ان ککڑوں میں کھانے کی وہ چیز جمع کی ہو پلیٹ میں موجودتھی۔ آپ مُنافِیْنَا نے رکا بی کے دہ رہا کہ ''تمہاری مال کوغیرت آگئھی'' پھر ان ککڑوں میں کھانے کی وہ چیز جمع کی ہو پلیٹ میں موجودتھی۔ آپ مُنافِیْنَا نے ارشاد فرمایا کہ''تمہاری مال کوغیرت آگئھی'' بہر کیف آپ مُنافِیْنِی نے اس کی کہ جن زوجہ مطہرہ کے گھر آپ مُنافِیْنِی مفرت کے ہاں جن کی پلیٹ میان کی بلیٹ میان کی بلیٹ مہیا کی گئی اور پھر آپ مُنافِیْنِی نے ان زوجہ مطہرہ کے گھر آپ کان زوجہ مطہرہ کے ہاں جن کی پلیٹ نوٹ کی بلیٹ کوٹو ڑاتھا'' ۔ (بخاری) کان میان کو نوٹ کے ہاتھ پر ماراتھاوہ کان میان کو نوٹ کے ہاتھ پر ماراتھاوہ کانٹی کی بلیٹ کوٹو ٹراتھا کہ بیٹ تو ریشنگ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے دومرے طرق سے جمیں معلوم ہوا ہے کہ جس نے خادم کے ہاتھ پر ماراتھاوہ کانٹی تو ریشنگ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے دومرے طرق سے جمیں معلوم ہوا ہے کہ جس نے خادم کے ہاتھ پر برماراتھاوہ کانٹی کی بلیٹ کوٹو ٹراتھا کی جن روس کے گھر کی کوٹر کیا کہ جن کے ہاتھ پر برماراتھاوہ کی خور کیا کہ کانٹور کیا کہ کانٹی کیا کہ کانٹر کوٹور کوٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کانٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کی کوٹر کوٹر کیا کہ کانٹر کیا کہ کانٹر کوٹر کوٹر کیا کہ کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کی کوٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کوٹر کوٹر کیا کوٹر کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کہ کوٹر کوٹر کیا کہ کوٹر کیا کوٹر کوٹر کیا کوٹر کیا کوٹر کوٹر کوٹر کیا کوٹر کوٹر کیا کوٹر کیا کوٹر کوٹر کیا کوٹر کیا کوٹر کوٹر کی ک

حضرت عائشتمیں ۔

امام طبی رحمہ اللہ فرمات بیں کہ حضرت انس نے اپنے اس قول "عند بعض نسانه" میں ابہام رکھا ہے اور مراد حضرت عائشہٌ تھیں، تیجیم شان کیلئے تھا اور اس وجہ سے کہ اس میں کوئی خفانہیں تھا اور نہ التباس تھا کہ بید حضرت عائشہ بڑاتھا کے پاس ہدا اور تحاکف اس وقت آتے تھے جب آپ حضرت عائشہؓ کے گھر میں ہوتے تھے۔ (انتمیٰ)

ظاہریہ ہے کہ میمہم ذکر کرنے کی علت نہیں ہے، بلکہ اس نے جواس کو مہم ذکر کیا تھاوہ بھولنے کی وجہ سے تھا، یا تر دو کی وجہ سے یا تعدد واقعہ کی وجہ سے، ہاں بیقرائن مجمل کوواضح اورمہم کو متعین کرتے ہیں۔واللہ اعلم

ار سلت احدی امهات المؤمنین: بعض کہتے ہیں کہ بیر حضرت صفیہ تھیں، بعض کہتے ہیں کہ زینب تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت امسلم تھیں۔

امام طبی فریاتے ہیں کہ بھیجنے والی کو' ام المؤمنین'' کی صفت کے ساتھ ذکر کیااس کی شفقت اوراس کی کسر غیرت کے اظہار کے لئے کہاس نے اپنی سوکن کے گھرپیالہ میں مدریہ بھیجا تھا۔

فلق: فاء کے سرہ اور لام کے فتحہ کے ساتھ جمع ہے'' فلقة'' کی ۔ٹوئے ہوئے نکڑے کو کہتے ہیں۔ جعل جمعنی شرع ہے۔ یفعل آپ مَکْ اَلْیَا کُمَالِ خُل ، انتہا کی تو اضع' حسن معاشرت، اور اپنے ربّ کی نعمت کی بہت زیادہ تعظیم کا مظہر ہے۔

قولہ: ویقول غارت امکم: امام طبی فرماتے ہیں آپ کالٹیڈا کا یہ خطاب عام ہے دراصل واقعہ کو سننے کڑھنے والوں سے آپ کالٹیڈا کے اس فعل کو برائی پرمحمول نہ کریں، بلکہ یہ سوکنوں کی اس آپ کالٹیڈا کے اس فعل کو برائی پرمحمول نہ کریں، بلکہ یہ سوکنوں کی اس طبعیت کی وجہ سے ہوا جوان کی عادت ہے جو ہرعورت کی جبلت وسرشت میں داخل ہے ادراس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنفس کواس سے محفوظ رکھ سکے ۔اوربعض کہتے ہیں کہ یہ خطاب ان مؤمنین سے ہے جواس حاضر تھے۔

حتی أتی : صیغه مجهول کے ساتھ۔ کسوت :صیغه مجهول کے ساتھ ہے۔

ہیت المتی کسوت: صیغہ معلوم کے ساتھ ہے، تورپشتی فرماتے ہیں کہاس مدیث کاتعلق ندتو غصب سے ہے اور نہ ہی عاریة سے ہے بلکہ مناسب بیتھا کہاس کو'' باب ضعان المعتلفات" میں ذکر کرتے۔

قاضی نے کہاہے کہ اس حدیث کو اس باب میں نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے رکا بی کو مارنے والی پررکا بی کے بدل کا تاوان لازم کیا اس لئے کہ دہ رکا بی اس کے خادم کے ہاتھ کو مارنے کی وجہ سے ٹوٹی تھی اور خصب کے اقسام میں سے کس کے مال کوتلف کرنا ہے خواہ برادہ راست تلف کیا جائے یا کسی اور سبب سے زیادتی کے طور پرتلف کیا ہو۔

ابن الملک شرح المشارق میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا رکا بی کا ضان قیمت کے ساتھ لازم تھا اس کے لئے کہ یہ ذوات الامثال میں سے نہیں تھی تو پھر آپ علیہ السلام نے رکا بی کے بدلے رکا بی کیوں دی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ ٹی آئے آنے بطور مروت کے دیا تھا نہ کہ ضان کے طور پڑاس لئے کہ رکا بیاں دونوں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت رکا بیاں ایک جیسی ہوتی تھیں تو یہ عددیات متقاربہ کی طرح تھی' ان میں سے ایک کو دوسری کی جگہ دینا جائز تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ مگل اللہ علی اس کے ساتھ کیا تھا البذا تیمت کا دعوٰ کی باتی نہ رہا۔

## مسىمسلمان كامال لوشاحرام ہے

٢٩٣٠: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُن يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهُ اَفَنَهُ لَهَى عَنِ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ (رواه البخارى) الحرحه البخارى في صحيحه ١١٩/٥ الحديث رقم ٢٤٧٤\_

توجمه: "اور حضرت عبدالله بن زیر نبی کریم کالیونی کست بین که آپ کالیونی نواند و اکدوالنے اور مثله کرنے ( یعنی مرد بر عام کا کیونی کست عند الله بین که ایستان کا مینا فرمایا ہے ''۔ ( بخاری )

**تشویج**: النهبة : نون کے ضمہ کے ساتھ۔

شرح السند میں لکھا ہے کہ اس صدیث نمیں وارد نھی کی بیتادیل کی جائے گی کہ بیاس جماعت کے بارے میں ہے کہ جو غنیمت کا مال لوٹے اوراس کو تقسیم میں شامل نہ کرے، یا س قوم کے بارے میں کہ ان کے پاس کہیں سے غلم آجائے اور وہ اس کولوٹ لیں اوراس طرح کی اور صورتیں، ورنہ سلمانوں کا مال لوٹنا ہرا یک پرحرام ہے۔

المعثلة: میم کے ضمہ کے ساتھ۔ نہایہ میں ہے کہ کہا جاتا ہے: معثلت بالحیوان أمثل به معثلا، جب اس کے اطراف کا نے جا کیں ،اوراس کو بدنما اور بدروکیا جائے،اوربعض کہتے ہیں اس سے مراد تخلیق میں بدنمائی پیدا کرنا ہے، ناک، کان کا ثنے اور آنکھوں کے بھوڑنے کے ساتھ۔ (انتخل)

بعض کہتے ہیں مثلہ مقول کے اعضاء "قصاصًا" یا کفر کی وجہ ہے، یا حدا (بطورحد) کا شنے کو کہتے ہیں اس لئے کہ غرض حیاۃ کاختم کرنا ہے اوروہ حاصل ہو چکا ہے تو اس کے بعداس کے کاشنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

#### حاجیوں کا سامان چرانے والے کاعبرتناک ششر

٢٩٣٢: وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ إِنْكُسَفَتِ الشَّمُسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَيْكَا يَوْمَ مَاتَ إِبُواهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ فَلَيْكَ فَصَلَّى بِا لَنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدُ اضَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ إِلَّا قَدْرَ أَيْتُهُ فِي صَلَابِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكَ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ اَنْ يُصِيْبِي مِنْ لَفُحِهَا وَحَتَّى رَآيَتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فَطِلَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتُهَا فَطِلَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي وَبَطَتُهَا فَطِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَمَا مُنَاقِلَ مِنْ مَشَوَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَمَا مُنْ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَقَلْ عَنْهُ ذَهِبَ بِهِ وَحَتَى رَأَيْتُ فِيهُا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الْتِي وَالْكَ حِيْنَ اللهُ عَنْهُ وَلَقَلْ مَنْ مَنَ اللهُ عَنْهُ وَلَقُلُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَقَلْ مَا لَا أَنْ الْمَعْمُ وَلَقُلُ مَا مُعَلِي وَاللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَعُنْهُ وَلَقَلْ مَدُونَ يَقِدَى وَآنَا أُولِيلُ مَنْ اللهُ اللهُ

اخرجه في صحيحه ٢٣/٢ الحديث رقم (١٠٠٠) واحمد في المسند ٣١٨/٣

ہوتا تو وہ اس چیز کوغائب کر دیتا تھا۔ نیز میں نے اس وقت دوزخ میں اس بلی والی عورت کو بھی دیکھا جس نے ایک بلی باندھ دھی تھی جے نہ وہ کچھ کھلا تی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ حشر ات الارض یعنی چو ہے دغیرہ کھالے یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی مرگئ۔ چھر میر سے سامنے جنت کو پیش کیا گیا اور یہی وہ وفت تھا جب تم نے جھے (نماز کے دوران) آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا یہاں تک مگر پھر میں اپنی جگہ کھڑا ہوگیا اور میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں اس کے پھل کوقو ژنا چاہتا تھا جسے تم بھی و کھے اوکیکن پھر جھے ظاہر ہوا کہ میں اپنے نہ کروں (تاکی تمہارے ایمان بالغیب میں رخنہ نہ بڑے)''۔ (مسلم)

تشريج: على عهد رسول الله: اورايك نخيس "في عهد النبي" بـ

ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطاا أبنت الف كساته باورلفظانون كساته ب-

ر کعات : کاف کی حرکت کے ساتھ یہاں رکعت سے مرادرکو کے ہے۔

آضت الشمس: امام نووی رحمه الله فرمات میں که 'اصت "جمزه ممدوده کے ساتھ ہے ای طرح اس کو ضبط کیا ہے تمام راویوں نے ہمارے بلاومیں، یعنی اپنی پہلے والی حالت کی طرف لوٹا، اورای ہے' ایضاً "ہے جومصدرہے آض فیص کا۔

لفحها : لام کے فتحہ اور حاء کے سکون کے ساتھ ''مخافۃ'' منصوب ہے مفعول لہ ہونے کی بناء پر، ای خشیۃ اصابۃ لفحھاایای۔نہایہ میں ہے ''لفح النار''فاءاورحاءکے ساتھ،آگ کے بھڑ کنے اوراس کی گرمی کو کہتے ہیں۔

المعحجن: میم کے کسرہ' حاءکے سکون اورجیم کے فتحہ کے ساتھ ۔ لاٹھی کو کہتے ہیں جس کا سرٹیڑ ھا ہو، جیسے ٹیڑھی لکڑی ہوتی ہے، اورمیم زائد ہے ۔ اوربعض کہتے ہیں کہ اس لمبی لکڑی کو کہتے ہیں جس کے سرے پرٹیڑ ھالو ہالگا ہو، معسجن اسم ہے'' حجن'' ہے جا جیم پر مقدم ہے، اور'' حبجن'' کسی چیز کواپنی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں ۔

''صاحب'' سے مرادعمرو بن کھی ہے۔''کھی''لام کے ضمہ' حاء کے فتہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ ہے۔

القصب: انتزی کو کہتے ہیں اور اس کی جع''اقصاب'' آتی ہے۔ اور لعض کہتے ہیں' قصب''تمام انتز یوں کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں پیٹ کے پنچے والے حصے کی انتز یوں کو کہتے ہیں۔

فطن له :صغه مجہول کے ساتھ۔ فئم تطعمها : پہلے حرف کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ولم تدعها :لم تتر کئے معنی میں ہے۔ خشاش الارض : خاء کے فتم کے ساتھ کبھی اس کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔زمین کے کیڑے مکوڑے۔ بعض کہتے ہیں کہ خشاش،خاء پر تنیوں حرکات درست ہیں، کیڑوں مکوڑوں کو کہا جاتا ہے اور حاء کے ساتھ خشک گھاس کو کہا جاتا ہے۔

لی ان لا افعل بدا: نہاییس ہے کہ "بداء"کی چیزکودرست پانے اور نہ جانے کے بعد جانے کو کہتے ہیں۔

امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شایدان کو یہ بات درست نظر آئی ہو کہ جنت کے پھل صحابہ کے سامنے ظاہر نہ کریں، تا کہ ایمان فیبی ' شہودی سے نہ بدل جائے ، یا یہ کہ اگران کو جنت کے پھل دکھاتے تو پھر یہ بھی لازم تھا کہ جہنم کے شعلے بھی دکھاتے ،اوراس وقت پھر خوف اُمید پرغالب ہوجا تا ، تو انظے معاش کے امور باطل ہوجاتے اورای وجہ سے آپ تُلَقِیْزِ کمنے فر مایا کہ'' اگرتم جان لووہ جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روؤ گے اور کم ہنسو گے۔'' واللہ تعالیٰ اعلم

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اختال ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنت اور دوزخ کو آنکھوں ہے دیکھا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منکشف کردیا ہواور آپ تُلَا لِیُرِّا اوران کے درمیان پردوں کو ہٹادیا ہو، جیسا کہ سجد اقصالی کو آپ تُلَا لِیُرِّا کیائے ظاہر کیا گیا اور پردے ہٹادیئے گئے تھے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیروئیت علم اور وحی ہو، بطور تفصیل اور تعریف کے کہ اس سے پہلے آپ کوان کے بارے میں اتی زیادہ معرفت نہیں تھی ۔ تو اس سے آپ تُلَا لِیُرِّا کو وہ خشیت حاصل ہوئی جو پہلے نہ تھی ، لیکن پہلی والی تاویل زیادہ بہتر ہوا والفاظ حدیث کے ساتھ ذیادہ مشابہہ ہے۔ اس لے کہ اس میں ایسے امور ہیں جو آنھوں سے دیکھنے پردلالت کررہے ہیں جیسا کہ آپ کا الفاظ حدیث کے ساتھ ذیادہ مشابہہ ہے۔ اس لے کہ اس میں ایسے امور ہیں جو آنھوں سے دیکھنے پردلالت کررہے ہیں جیسا کہ آپ کا

بیجیے بنا تا کہ دوزخ کی گرمی آپ مِنگافیز کوند پنج اور آ کے بڑھنا جنت کے پھل کے خوشہ لینے کیلئے۔

ال حديث على باتيس معلوم موئيس:

ا جنت کے میلوں کا وجوداورعین ہے جیسا کیدنیا کے پیل ہیں ،اوریہی اہل سنت کا مسلک ہے۔

س عذاب اور ہلاکت کی جگہ سے ہٹ جاناسنت ہے،

🖺 تھوڑا ساعمل نماز کو باطل نہیں کرتا۔

🙆 کبعض لوگ اس وفت بھی دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔

🚹 اسعورت کو دوزخ کاعذاب ہونا بلی کو باندھنے کی وجہ ہے تھا، بید دلالت کر رہا ہے کہ اس کا بیغل گناہ کبیرہ تھا۔اس لئے کہ بلی کا باندھنا اور پھراس پراصرار کرنا یہاں تک کہوہ مرگئی بیگناہ صغیرہ پراصرار ہے،اورصغیرہ پراصراراس کوکبیرہ بنادیتا ہے۔

#### جانور کاعاریۃ مانگ لینا جائز ہے

٣٩٣٣: وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُولُ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًّا مِنْ اَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَةً الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَذَنَاهُ لَبَحْرًا. (مَنْفَ عَلِه)

اخرجه البخارى في صحيحه ٥/٠٤٠ الحديث رقم ٢٦٢٧ومسلم في ١٨٠٣/٤ الحديث رقم (٤٩-٣٣٠٧)وابو داوّد في المسد ١٨٠٣/٤ الحديث رقم ٢٦٣٦ واحمد في المسد ١٧١/٣ (١في المنفر ٢٦٣٥ واجمد في المسد ١٧١/٣ (١في المخطوطة ١٥ استجلاب)

توجید: ''اور حضرت قادةً کتبے ہیں کہ میں نے حضرت انس بڑھنے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن (اس خیال ہے کہ کفار کا لشکر مدینہ کے قریب آگیا ہے) مدینہ ہیں شور بریا ہوگیا (یہد کھی کر) نبی کریم ہنگھنے آئے دھنرت طلحہ بڑھنے کا گھوڑا کہ جے مندوب یعنی ست کہاجا تا تھا'عارینۂ مانگا اور اس پر سوار ہوکر (شخفیق حال کے لئے مدینہ سے باہر) نکلے پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ ہم نے خوف و گھبرا ہٹ کی کوئی چیز نہیں دیکھی نیز ہم نے اس گھوڑے کو (تیز رفتاری میں) سمندر پایا ہے' ۔ (بخاری وسلم) تشریعیے: ''یفول:'' حال ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فعول ثانی ہے۔

فن ع : فااورزاءد ونوں کے فتحہ کے ساتھ ،خوف چیخ ۔ الممندوب :اس کی ستی کی وجہ ہے کہا جاتا تھا۔

ری معاملہ میں ہے کہ 'مندوب'' سے مراد''مطلوب' ہے۔ یہ 'الندب الرهن' سے ہے، جس کومقابلہ میں شرط کیلئے رکھا جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہاس کے جسم میں نشان کی وجہ سے اس کومندوب کہتے ہیں۔ 'لذوب'' یے نشان زخم کو کہتے ہیں۔

فلما قال ما رأینا من شيء : لینی خوف وگھراہٹ میں سے بااس ستی میں سے جومندوب کے بارے میں کہی جاتی تھی۔

وان و جدناه : ''فوس'' نذكراورمؤنث دونول كيليّ استعال ہوتا ہے جبيما كەقاموس ميں ہے۔

بعو : بعنی کشادہ قدم۔جیسا کہ مندر کشادہ ہونا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ' بعص "تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں' کشادہ چال کی وجہ سے اس کو بحرکہتے ہیں بعنی وہ چلنے میں سمندر کے پانی کے چلنے کی طرح ہے۔

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں"ان و جدنا"میں' ان "محففہ من المثقلہ ہےاور' و جدناہ" کی ضمیر' فو س" کی طرف را جع ہے۔ جو عاریۃ لیا تھا۔ (انتمالی) پس' ان "کااسم محذوف ہے اور وہ ضمیر شان ہے اور 'لبحو ا" کالام' 'ان" نافیہ اور' ان "مخففہ کے درمیان فرق کیا ہ شیخ مظهر فرماتے ہیں کہ "ان" یہال ما" نافیہ کے معنی میں ہے۔اور لام" الا" کے معنی میں ہے،اور تقذیری عبارت یوں ہے: ما و جدناہ الا بحوا۔ اور عرب کہتے ہیں: ان زید لعاقل ای ما زید الا عاقل، (انتخا)۔ یکولیین کے ندجب کے مطابق ہے جیسا کہ مغنی میں ہے۔

اس حديث عمعلوم موا.

جانورعارية مانگناجائزے۔

کلام میں توسع اور کشاد کی مباح ہے۔

ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ تشبید ینااس کے معانی میں سے سی معنی میں جائز ہے،اگر چیتمام صفات میں برابر نہ ہو۔ سمى جانوركوكس نام سے موسوم كرنا جائز ہے، اور بيعرب كى عادات ميں سے ہے۔ **%** 

ای طرح سامانِ جنگ کانام رکھنا بھی جائز ہے، تا کہ طلب کے وقت جلدی مل جائے۔ **②** 

کسی انسان کا اسکیخبر کی تحقیق اورٹو ولگانے کیلئے جانا جائز ہے، جب تک ہلاکت محقق نہ ہو۔ **(1)** 

ازالہ وخوف کے بعد،خوف کے خاتمہ کی خوشخری لوگوں کورینامتحب ہے۔ ◈

آ ہے۔ کا نظیم کی کس قند رشجاع اور قوی القلب تھے۔ **(** 

## الفصّلاليّان:

#### بنجرز مین کوآباد کرنے والا اس زمین کا ما لک ہے

٢٩٣٣:وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكَالَةَ قَالَ مَنْ ٱحْيِلَى ٱرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَـهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمِ حَقُّ ـ (رواه احمد والترمذي وابوداود)

احرجه ابو داود في السنن ٤٥٣/٣ الحديث رقم ٣٠٧٣ والترمذي في ٦٦٢/٣ الحديث رقم ١٣٧٨

ترجمه: "حضرت سعيد بن زير في كريم كاليفي أسفقل كرت بين كم آب كاليفي أن ارشا وفر مايا: جس خص في مرده زين كوزنده كيا وہ زمین اس کی ہے اور طالم کی رگ کا کوئی حق نہیں ہے''۔اس روایت کواحمہ تر ندی ابوداؤ دنے (بطریق اتصال) نقل کیا ہے۔

**تمشوبیچ**: من احینی اد ضا میتهٔ : که پہلے ہے وہ کسی مسلمان کی ملکیت نہ ہو،اورنہ کسی شہروگاؤں کی کسی ضرورت ومسلحت ہے متعلق ہو،مثلاً جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہو۔

امام ابوحنیفة کے نزد کی حکومت وقت کی اجازت بھی شرط ہے۔ صاحبین نے ان سے اختلاف کیا ہے امام شافعی اور احمد رحمهم الله کا مسلک بھی یہی ہان کی دلیل ہے ہے کہ بیرحدیث مطلق ہے۔

(امام ابوحنفیہ کی دلیل بیحدیث ہے) آپ علیہ اِلسلام نے فرمایا کہ'' آ دمی کیلئے جائز نہیں ہے مگروہ جس پر حاتم کا دل خوش ہو''۔ بیہ

اجازت کے شرط ہونے پر دلالت کرتا ہے، پس اس مطلق کواس پرمحمول کیا جائے گا۔اس لئے کہ بید دونوں حدیثیں ایک ہی حادثہ کے بارے میں ہیں۔ (جیما کماس کوذکر کیا ہے ابن الملک نے)

قاضی فرمائے ہیں کہ'ار ص میتہ'' سے مراد بنجرزمین ہے جوغیر آباد ہو،اوراس کا زندہ کرنااس کی آبادی اور تغییر ہے۔زمین کی تغییر کوبدن کی حیات سے تشبیدری ہے اور زمین کے بنجر ہونے اور تقمیر سے خالی ہونے کو زندگی کے مفقول ووز اکل ہونے سے تشبید ی ہے۔ عوق : عین کے کسرہ کے ساتھ ' عراق' اور ' ظالم : دونوں تنوین کے ساتھ ہے اور موصوف صفت ہیں۔

لین ووسرے کی آباد کی ہوئی زمین میں کاشت کرے یا درخت لگائے اس ہے دہ اس زمین کا مسحق نہیں بن جائے گا۔اور 'عوق''

ہے مرادلگائے گئے درخت ہیں۔ بینام اس لئے رکھا ہے کے تظلم اس کے ساتھ حاصل ہوا ہے، تو بیا سناد مجازی ہے۔ اور اس کواضافت کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ بید دوسرے کی ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ بید دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے۔ اور بیمعنی زیادہ موافق ہے تھم سابق کے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس کامٹن یہ ہے کہ جس نے درخت نگائے یا کاشت کی دوسرے کی زمین میں بلاا جازت تو اس کے درختوں اور کیتی کا باقی رہنے کا حق نہیں ہے بلکہ مالک کواختیار ہے' اس کے اکھیڑنے کا بغیرضان کے (اس کوڈ کرکیا ہے ابن الملک نے امام طبی کے اتباع میں) اور سیوطی مختصرالنہا یہ میں فرماتے ہیں کہ' العوق' کی روایت تنوین کے ساتھ ہے، اور مضاف محذوف ہے۔ای لذی عوق ظالم ، کہ اس میں نفس رگ کوظا کم دواردیا ہے اور یہ وصف صاحب رگ کا ہے اور وہ درخت کی آیک جڑ ہے۔

٢٩٣٥: ورواه مالك عن عروة مرسلا وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب

اخرجه مالك في الموطأ ٧٤٣/٢ الحديث رقم ٢٦من كتاب الاقضية.

**ترجیمه**:جب که ما لک ؒ نے اس روایت کوعروہ ہے بطریق ارسال روایت کیا ہے۔ نیز امام تر مذی نے کہا ہے کہ بیر حدیث حسن غریب ہے''۔

تشريع: پس يوريث ايك دجه عرسل بـ

قاضیؒ کہتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ مصابح میں اس حدیث کی نسبت سعید بن زیدؓ کی طرف ہے اور وہ عشرہ میں سے ہیں اور اس کو مرسل بھی کہا ہے، اور شاید بیاناتخ نے کیا ہو۔ اور شخ نے متصل اور مرسل میں سے ایک روایت متن میں ذکر کی ہواور کسی اور نے دوسری حدیث عاشیہ میں کھی۔ تو ناتخ کوالتباس ہوا ہے اور اس نے بیگان کیا کہ بیدونوں متن کی روایتیں ہیں تو اس نے دونوں کومتن میں لکھ دیا ہو۔

امام طبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے کہ صحافی نے حدیث مرسل روایت کی ہو، اس طور پر کہ اس نے کسی اور صحافی ہے تی ہو اور پھر اس کی طرف نسبت نہ کی ہولیکن میر حدیث اس میں ہے ہیں ہے، بوجہ مصنف کے اس قول کے "و قال المتو مذی ہذا حدیث حسن غویب"، (انتخل) کیکن اس میں یہ بات ہے کہ مصنف کے قول" رواہ مالك عن عروۃ موسلا" ہے معلوم ہوتا ہے کہ عروہ نے سے اور ابی کے واسطہ کو حذف کیا ہے، اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ صحافی سعید ہوں یا کوئی اور ہو۔ اور دو سری بات یہ ہے کہ مراسل صحابہ معتبر ہیں اجماعاً، بخلاف مرسل تابعی کے کہ وہ جمہور کے ہاں جمت ہے، اور امام شافق کے ہاں جمت نہیں ہے۔ اور اس کی جمت کیلئے کہ ان خات میں بوجہ مصنف کے قول ..... یہ غیر ظہر ہے۔ کہ ایر کم اتنا ضروری ہے کہ اس کی سندھین ہو۔ امام طبی کا کہن ہے کہ بیر حدیث اس میں سے نہیں بوجہ مصنف کے قول ..... یہ غیر ظہر ہے۔ دائلہ اعلم۔

اورروایت کیاہےاحمد،اورنسائی ،ادرابن حبان اورضیاء نے حضرت جابر ہے:

"من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر و ما اكلت العافية منه فهوله صدقة"-

اور بہقی نے سند حسن کے ساتھ حضرت عانشہ سے مرفوع روایت کیا ہے:

"العباد عباد الله ولبلاد بلاد الله فمن احيا من موات الارض شيًا فهو له وليس لعرق ظالم حق" ـ جبكما لكّ في الروايت كوعروه سي بطريق ارسال كياب فيزامام ترفدي في كهاب كم بيحد يث حن غريب بـ "-

تسی دوسرے کا مال بغیرا جازت حلال نہیں ہے

٢٩٣٢:وَعَنْ آبِيْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَيِّمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آلَا لَا تَظْلِمُوا الآلَا لَا يَجِلُّ مَالُِ امْرِءٍ

إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه البيهقي في شعب الايمان والدارقطني في المجتبي)

احمد في المسند ٥/٣٧و البيهقي في شعب الايمان \_

توجیله: ''اور حضرت ابوحره رقاشی ( تابعیؒ ) اپنے چپائے قل کرتے ہیں کہ رسول الله کُانِیُّوْائے ارشاد فرمایا: خبر دار کسی پرظلم نہ کرنا! جان اوا کسی بھی شخص کا مال (لیمنا یا استعمال کرنا ) اس کی خوشد لی کے بغیر حلال نہیں۔ اس روایت کو پیمبی نے شعب الا یمان میں اور دارقطنی نے بچتی میں نقل کیا ہے''۔

تشويج: الا: تخفيف كساته تنبيه كيلي ب-

لا تطلعوا : یعنی تم میں سے بعض بعض پڑھلم نہ کریں، کذاقبل اور زیادہ ظاہریہ ہے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ تم اپنے نفوں پڑھلم نہ کرو۔ بیظلم قاصر ( یعنی اپنے نفس تک محدود ) اور متعدی دونوں کوشامل ہے۔

الا : یہ بھی تنبیہ کیلئے ہے، ادراس کو تکررذ کر کیاس بات پر تنبیہ کیلئے کہ یہ دونوں جملے ایک مستقل حکم ہیں، اس پر متنبہ ہونا چاہئے اور دوسرے کے ساتھ چونکہ حقوق العباد متصل ہیں تو بیزیادہ لاکق ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے اوراس کوخاص کیا جائے۔

## کسی کا مال لوٹنے والا اسلامی برا دری کا فرد بننے کے قابل نہیں ہے

٢٩٣٧:وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى النَّبِيِّ عِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلْمُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَم

اخرجه ابو داوُد في السنن ٣/ ١٦٧الحديث رقم ٢٥٨١ والترمذي في ٤٣١/٣ الحديث رقم ١١٢٣ والنسائي في ١١٠/٦ الحديث رقم ٣٣٣٤ واحمد في المسند ٤٣٩/٤

توجہ لی: ''اور حضرت عمراں بن حصین نبی کر یم طَالِی اِنظام میں جاب ' جب اور شغار (جائز) نہیں ہے اور یا در کھو جو محض لوٹ مار کرے وہ ہم میں سے نہیں ( یعنی وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے یا ہمارے طریقتہ برنہیں ہے حاصل ہید کہ ایسا شخص اس قابل نہیں کہ اسے اسلامی برداری کا ایک فرد سمجھا جائے )۔'۔ (ترندی)

#### حالات ِراوي:

عمران بن حصین:ان کی کنیت ابونجید تھی' نون کے ضمہ اور جیم کے فتحہ کے ساتھ' خیبر کے سال مسلمان ہوئے اور اپنی وفات تک بھرہ میں ہی مقیم رہے۔ان کی وفات ۵۲ھ میں ہوئی۔ بیفقہاء صحابہ میں سے تھے۔

کمشوجی: جلب ، جنب : دونوں میں پہلے دورف میں۔ شغاد : پہلے حزف کے سرہ کے ساتھ۔
فی الاسلام : ظاہرتویہ ہے کہ اسلام کی قیدسب کے ساتھ ہے ادریہ بھی اختال ہے کہ صرف آخری کے ساتھ ہو۔
قاضی کہتے ہیں کہ'' جلب '' گھوڑ دوڑ میں یہ ہے کہ گھوڑ ادوڑ انے والاختص ایک آ دمی کوا پنے گھوڑ ہے کہ دہ گھوڑ ہے کہ دہ گھوڑ ہے کہ دوڑ اے اور دھتکارے۔ اور' جنب '' یہ ہے کہ اپ گھوڑ ادوڑ انے والاختص ایک آ دمی کوا پنے گھوڑ ااگر تھک جائے تویہ اس دوٹر اے اور دھتکارے۔ اور' جنب '' یہ ہے کہ اپ گھوڑ ان کھوڑ ان کھوڑ ان کھوڑ ان کر گئی ہے۔' شغار '' یہ ہے دوسرے گھوڑ ہے برسوار ہو جائے۔ جلب اور جنب زکوۃ میں بھی ہوتا ہے ان کی تفیر'' کتاب الزکوۃ 'میں گڑ ہے۔' شغار '' یہ ہے کہ ایک کہ تھوڑ ہے کہ ان کی تفیر کی بیات کے دور اپنی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دے اور مہر کچھ نہ مقرر ہو، بلکہ یہ شرط ہی مہرے قائم مقام ہو۔ یہ 'شغر البلا' سے ماخوڈ ہے' یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شہر لوگوں سے ضالی ہوجائے ، چونکہ یہ عقد بھی مہر سے ضالی ہوتا ہے اور صدیث اس عقد کے نساد پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ اگر یہ تھے ہوتا، تویہ اسلام میں ہوتا۔ اوریہ اکثر علاء کا قول ہے، اور نساد کا مقتضی بضع میں شرکت ہے اس کو مہر بنانے کی وجہ سے۔ اور نساد کا مقتضی بضع میں شرکت ہے اس کو مہر بنانے کی وجہ سے۔

امام ابوطنیفداور توری حمیم الله فرماتے ہیں کہ بیعقد صحیح ہاور ہرایک کیلئے مہرمثل ہوگا۔ ابن ہمام رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس بات کو جان لو کرنی کامتعلق سمی شغار ہاور مہر سے خالی ہونا، اور بضع کو قرار دینا اس کے مفہوم سے ماخوذ ہے۔ اور ہم اس ما ہیت اور حقیقت ن نئی کے قائل ہیں اور جوابر، پر صاوق آئے شرعاً، پس نکاح اس طرح بر قرار نہیں رہا بلکہ ہم اس کو باطل کررہے ہیں، اور باقی رکھ رہے ہیں ایسا نکاح جس میں ایسی چیز مقرر کی گئی ہے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی والیا نکاح منعقد ہوجائے گا جو مہم شم کو لازم کرنے والا ہے۔ جسیا کہ وہ نکاح جس میں شراب کو مہر مقرر کیا ہو، پس جونی کامتعلق ہے ہم اس کو ثابت نہیں کرتے اور جس کو ہم ثابت کررہے ہیں اس کے ساتھ نئی کا تعلق نہیں ہے۔

نهبة: نون كضماورهاء كے سكون كے ساتھ، قاموں ميں ہے كه "نهب" غنيمت كو كتبے ہيں اوراسم" نهبة" ہے۔ تخ تخ اى طرح نسائى اور ضياء نے حضرت انس سے "فى الاسلام" تك روايت كيا ہے۔ احمد اور ترندى نے حضرت انس سے "من انتهب فليس منا" روايت كيا ہے۔ اوراس طرح اس كواحمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، اور ضياء نے حضرت انس سے روايت كيا ہے۔ كسى كى كوئى چيز ہنسى نداق ميں ليكر ہڑ پ نہ كر جاؤ

٢٩٣٨: وَعَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَأْخُذُ آحَدُكُمُ عَصَا آخِيْهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنُ آخَذَ عَصَا آخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا اِلَيْهِ (رواه الترمذى وابوداؤ دورواية الى قوله حادا)

اخرجه ابو داود في السنن ٧٧٣/٥ الحديث رقم ٥٠٠٣ و الترمذي في ٢/٤ ؛ الحديث رقم ٢١٦٠ و احمد في المسند ٢٢١/٤ -

تروجہ ہے: ''اور حضرت سائب بن یزید ؓ اپنے والد مکرم نے قل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُالیَّتُوَّا نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کو کی شخص اپنے بھائی کا عصا (لاتھی) ہلسی نداق میں اور اس کو غصہ دلانے کے لئے نہ لے جو شخص اپنے کسی بھائی سے عصالے تو اسے چاہیے کہ اس کو واپس کردے ۔ (ترندی ٔ ابوداؤد) لیکن ابوداؤد کی روایت لفظ جادا تک ہے۔

تشويج: لا ماعذ : صيغه في كساتهاور بعض كت بين كفي كاصيغه ب

احدكم عصا احيه : يعنى مثال كے طور پر۔

لا عبا جادا: دونوں' یا خذ"کے فاعل نے حال ہیں۔اگرید دونوں حال متر ادفہ ہوں تو پھر دونوں میں تناقض ہوگا اوراگر تداخل ہوتو پھر چھر ہونوں میں تناقض ہوگا اوراگر تداخل ہوتو پھر چھر ہے۔ (اس کوامام طبی نے ذکر کیا ہے لیعن کہ' جادا" اول سے حال ہوگا۔لیکن ظاہر بیہ ہو دوسرا حال مقدر ہے تا کہ تناقض لازم نہ آئے خواہ دونوں حال مترا دفہ ہوں یا دونوں متداخلہ ہوں، اتنی بات ہے کہ اول کوظا ہر پر محمول کیا جائے گا اور دوسر کو باطن پر، لین کا اور حقیقت لین کی جائے گا اور دوسر کے طور پر لے لیے اور مقصداس کوا پنے پاس رو کے رکھنا ہو، تا کہ نداق اور حقیقت دونوں ایک دفت میں نہ ہوں، اس لیخ شخ مظہر نے کہا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس چیز کو لے لیے جروسہ اور مزاح کے طور پر اور پھر ایک رکھنا ہوں نہ کرے تو پر حقیقت میں لین ہوجائے گا۔

شرح السندمیں ہے کہاس کا مطلب میہ ہے ، کہ وہ کسی کا سامان لے لے اور چوری کا ارا دہ نہ ہو بلکہاس کو غضبنا ک کرنامقصود ہو ، تو میہ چوری کرنے میں مزاح کر رہا ہے اور اس کو غصہ دلانے ڈرانے اور تکلیف دینے میں شجیدہ ہے۔ (انتمال) اور پہلے قول کی تائیدا گلے جملہ ہے ہوتی ہے

قولہ: فمن احد عصا احیہ فلیر دھا الیہ: علامہ تورپشی فرماتے ہیں کہ یہاں مثال کے طور پر لائھی کا ذکراسلے کیا کہ لائھی حقیر چیزوں میں سے ہے کہ مالک کے نزدیک جس کی کوئی بڑی قدر وعظمت نہیں ہے تو جو چیزاس سے اچھی ہوتو وہ اس تھم کے زیادہ الائق ہے۔

## ا پناچوری کامال جس کے پاس دیکھواس سے لے لو

٢٩٣٩:وَعَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَاَحَقُّ بِهِ وَيَنَّبِعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ .

(رواه احمد وابوداود والنسائي)

اخرجه ابو داؤد نمی السنن ۸۰۲/۳ الحدیث رقم ۳۵۳۱ والنسائی فی ۳۱۳/۷ الحدیث رقم ۳۶۱ واحمد فی المسند ۱۳/۵ . توجهای: "اورسمرهٔ نبی سے قل کرتے ہیں که آپ تَلْ تُغِیِّات ارشاد فرمایا: جو خص اپنامال بعینه کمی شخص کے پاس دیکھے تو وہ"اس کا زیادہ حقدار ہے ادراس کوخریدنے والا اس مخص کا پیچھا کرے جس نے اسے فروخت کیاہے '۔ (احمدا ابوداؤ دُنسائی)

تشوبى : من وجد عين ماله : توريشى فرمات بي كداس بمراد غصب كى موئى چيزيا چورى كى موئى چيزيا كمشده مال بـ عين عن مداور باء كن تشديدا ورباء ك فتد كساته سيد عن المسترد الكرايك في مين تاءكى تخفيف اور باء ك فتد كساته سيد

البيع: یاءی تشدید کے ساتھ جمعنی مشتری۔

#### جس ہے کوئی چیزلواس کووایس کر دو

• 790: وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكِدِ مَا أَخَذَتُ حَتَّى تُؤَدِّى - (رواه النرمذي وابوداؤد وابن ماجة )

اخرجه ابو داوِّد فی السنن ۸۲۲/۳ الحدیث رقم ۳۰٦۱ والترمذی فی۹٦٦/۳ الحدیث رقم ۱۲٦٦وابن ماجه فی

٨٠٢/٢ الحديث رقم ٢٤٠٠ والدارمي في ٣٤٢/٢ الحديث رقم ٢٥٩٦ واحمد في المسند ٥/٥

ترجیمله: ''اور مفرت سرهٔ نی کریم منگانیکا سے آل کرتے ہیں کہ آپ مَنگانیکا نے ارشادفر مایا باتھ پرلازم ہے کہ اس نے جو چیز لی ہے وہ (اس چیز کو) واپس کرے''۔ (تر ندی البوداؤدا بن ملجہ)

تشرويج: على اليد ما اخذت: يعنى ہاتھ پراس چيز كالوٹاناواجب ہے جواس نے لى ہے۔

امام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ' ما'' موصولہ مبتدا ہے'اور' علی الید''اس کی خبر ہے۔اورراجع محذوف ہے۔ای ما احدته الید، بعنی ہاتھ نے جو چیز لی ہے اس کا ضان اس ہاتھ والے پرلازم ہے اور ہاتھ کی طرف نسبت مبالغہ کیلئے ہے اس کئے کہ ہاتھ ہی تصرف کرنے والا ہے۔

حتى تؤدى : مضارع معروف واحد مؤنث كاصيغه باورهمير مشتر' ديد" كي طرف راجع ب\_

یعنی یہاں تک کہوہ چیز اس کے مالک کی طرف واپس کردی جائے۔لہذا چھینا ہوا مال اس کے مالک کو واپس کردینا واجب ہے اگر چہ مالک اس کا مطالبہ نہ کرے،ای طرح عاریۃ لی ہوئی چیز وہ مدت پوری ہوجانے کے بعد مالک کو واپس کردینا ضروری ہے اگر مدت مقرر کی گئی ہو،اگر چہ مالک مطالبہ نہ کرے،اور جو چیز بطور امانت رکھی ہوئی ہواس کا واپس کرنا لازم نہیں ہے جب تک مالک مطالبہ نہ کرے۔(اس کو ذکر کیا ہے ابن الملک نے)۔اور یہ بہترین تفصیل ہے جوشخ مظہر کے کلام کو واضح کردیتی ہے۔(وہ فرماتے ہیں) کہ جس نے کسی کا مال لیا غصب کر کے یا عاریۃ یا امانت کے طور پراس کا واپس کرنا اس پرلازم ہے۔

تخ یج: اس طرح احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے ، انہوں نے ضمیر کے ساتھ ''حنی تؤ دید" کے الفاظفل کئے ہیں۔

## تسی کے باغ وغیرہ کوجانور کے نقصان پہنچانے کا مسکلہ

٢٩٥١:وَعَنُ حَرَامٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ اَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَافِطًا فَا فُسَدَتْ فَقَطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنَّ عَلَى اَهُلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَاَنَّ مَا اَفْسَدَتِ الْمَوَاشِى بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى اَهْلِهَا. (روِاه مالك وابوداود وابن ماجة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٨٢٨/٣ الحديث رقم ٣٥٦٩وابن ماجه في ٧٨١/٢ الحديث رقم ٢٣٣٧ومالك في الموطأ ٧٤٧/٢ الحديث رقم ٣٧من كتاب الاقضية واحمد في المسند ٤٣٦/٥\_

#### حالات ِراوي:

یے حرام بن سعد ہیں :حرام جوضد ہے حلال کا۔ یہ اپنے والداور براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں جبیبا کہ جامع الاصول میں ہے اورمصنف ؓ نے ان کاذ کرنہیں کیا ہے۔

تشريج: محيصة : يا مِكسوره كى تشديد كساتھ باوربعض كتے بين سكون كساتھ بـ

حانطا :نهايهيس بحائطاسباغ كوكت بين جس پرحائط مو

ضامن: اسم فاعل بمعنی مفعول'' مضمون "کے ہے جیے''کاتم'' بمعنیٰ'' مکتوم" کے یا مضاف محذوف ہے لیمیٰ ذو 'ضمان''۔

شرح النہ میں ہے کہ اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی جانوردن میں کسی کے باغ کوخراب کردیے واس کا تاوان جانور کے مالک پہنیں آتا۔ اور اگر رات کو نقصان پنچائے تو اس کا تاوان جانور کے مالک پر واجب ہوگا۔ اس لئے کہ عرف میں دن میں باغ کی حفاظت کرنا باغ والے کی ذمہ داری ہے۔ پس جس نے اس عادت کی حفاظت کرنا باغ والے کی ذمہ داری ہے۔ پس جس نے اس عادت کی خلاف ورزی کی تو وہ حفاظت کرنے کے رسم ورواج سے خارج ہے۔ یہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ جانور کا مالک جانور کے ساتھ نہ ہو۔ اگر مالک جانور کے جارم ہو، یا پیچھے سے ہنکار رہا ہو، یا جانور کھڑا ہو، تو تاوان جانور کے مالک پر ہوگا۔ چاہے وہ جانور البح، پائھ پاؤل سے نقصان پہنچائے جا ہم منہ سے۔ اور یہی امام مالک اور امام شافعی کا ملک ہے۔ اس بارے میں حفیہ کا مسلک ہے ہے کہ اگر جانور کا مالک جانور کے ساتھ نہ ہوتو پھر اس پر نقصان کا تاوان واجب نہیں ہوتا خواہ دو وہ انور کا مالک جانور کے ساتھ نہ ہوتو پھر اس پر نقصان کا تاوان واجب نہیں ہوتا خواہ دو وہ جانور دو جانور دن میں نقصان پہنچائے خواہ دات میں۔

٢٩٥٢: وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَقَالَ الرِّجُلُ جُبَارٌ وَقَالَ النَّارُ جُبَارٌ . (رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٤/٤ ٧١ الحديث رقم ٥٩٢ وابن ماجه في ١٩١/٨ الحديث رقم ٢٦٧٦ ٢.

تر جہلہ: ''اور حضرت ابو ہریرہؓ نی کریم کا اُنگاکہ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کا اُنگاکہ نے ارشاد فر مایا: ( جانور کے ) پاؤں کاروندا ہوا معاف ہے ای طرح آپ کا اُنگاکہ نے فرما ہا کہ آگ کا جلایا ہوا معاف ہے ( یعنی اگر کسی نے اپنی زمین میں آگ جلائی اور پھر

آ ندهی میں آ گ کواٹر اکر کسی اور جگہ لے گئی اور وہاں آ گ لگ گئ تو بینقصان بھی معاف ہے )'۔ (ابوداؤد)

کشر میں: قوله: الرِّ جُلُ جُبَارٌ: الرجل: راء کے سرہ کے ساتھ، لین جانور کا پاؤں۔ یہ ''تسمیۃ السبب باسم المسبب''ک قبیل سے ہے۔ یعنی جو جانور کس چیز کو پاؤس سے روندے یا ماردے راستے میں۔ جبار جیم کے ضمہ اور باء کی تخفیف کے ساتھ لین رائیگاں وباطل۔

ا بن الملک فر ماتے ہیں کدا گر کو فی مخص کسی جانور پرسوار ہواور وہ جانور پچھلے یا وَں ہے کسی انسان کو مارد بےتوبیہ معاف ہے اورا گر

ا گلے پاؤں سے مارد ہے تواس کا تاوان مالک پرلازم ہوگا۔ بیاس لئے کہ سوار کے اختیار میں جانور کے اگلے پاؤں کا تصرف ہوتا ہے نہ کہ بچھلے کا۔امام شافعی رحمہاللّٰد فرماتے ہیں کہ تاوان لازم ہونے میں اگلے اور پچھلے پاؤں برابر ہیں۔

قولہ :وَقَالَ النَّارُ جُبَارِ :وقال :ضمیر نبی کُانِیْزِ کی طرف راجع ہے۔اور قال کااعادہ اس لئے کیا کہ اس سےاشارہ کرنامقصود ہے کہ بیقول پہلے قول سےالگ صادر ہوا ہوا'اوراس پر دلالت کرر ہاہے کہ حدیث کے پہلے حصہ کوروایت کیا ہے ابودا وُرنے اور دوسرے کوابو داؤ داورا بن ماجہ نے ،جبیبا کہ جامع لصغیر میں ہے۔

صدیث مبار کہ کے اس جملہ کا حاصل میہ ہے کہ جوآگ کی چنگاری نے جلایا بغیرزیادتی کے،اس طور پر کہاس نے آگ جلائی ہواپی ضرورت کیلئے نہ کہا پذاءرسانی کیلئے۔

موسط میں سامن کی سامن کی سامن کے بیاد ہوں اپنی ملکیت میں آگ جلاتا ہے اور ہوا میں کوئی چنگاری اڑ کر کسی دوسرے کے مال پر جا کر پڑے اور اس کا لوٹا نابھی ممکن نہ ہو، تو اس کا صنان واجب نہ ہوگا بلکہ یہ معاف ہے ۔لیکن بیاس وقت ہے جب وہ آگ جلار ہا ہوتواس وقت ہواڑ کی ہوئی ہواور بعد میں ہواچلے۔

## حالت اضطرار میں دوسرے کے جانور کا دودھ پینے کی اجازت

٢٩٥٣:وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَى اَحَدُّكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَاِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتُ ثَلَاثًا فَإِنْ اَجَابَهُ اَحَدٌّ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِبُهُ اَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبُ وَلْيَشْرَبُ وَلَا يَحْمِلُ. (رواه ابوداود)

احرجه ابو داود في السنن ٨٩/٣ الحديث رقم ٢٦١٩ والترمذي في ١٠/٣ ه الحديث رقم ٢٩٦٦.

توجہ له از اور حضرت حسن حضرت سمرہ سنقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کو کی شخص ( دودھ کے ) جانو روں کے پاس آئے تو اگر وہاں ان جانو روں کا ما لک موجود ہوتو اس سے ( دودھ پینے کی ) اجازت مائے اور اگر دہاں ما لک موجود نہ ہوتو اس شخص کو چاہئے کہ دہ تین مرتبہ آواز دے۔اس کی آواز سن کراگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت مائے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو وہ بقدر ضرورت دودھ ددہ کر پی لے مگر وہ اپنے ساتھ بالکل نہ لے جائے''۔ ( ابوداؤد )

آمث رمیج: قوله: قالَ إذَا أتلی اَحَدُ كُمْ .....: امام طِبی فرماتے ہیں کہ اتبی متعدی بنفسہ ہے اور یہاں اس کو' علی' کے ماتھ متعدی کیا ہے اس لئے کہ یہ' نزل' کے معنی کو تضمن ہے۔ اور جانوروں کو بمز لہ میز بان بنایا ہے، اور اس میں معنیٰ اچھی تعلیل ہے اور سیہ اس وقت ہے کہ جب اتر نے والامہمان مضطربو۔

فليستأذنه : لام كے سكون كے ساتھ اور كسره بھى جائز ہے فليصوت : واؤكى تشديد كے ساتھ۔

ا بن الملک رحمه الله فر ماتے ہیں کہ بیضرورت کی وجہ ہے جائز ہے یعنی بھوک کے مارے مراجار ہا ہو، یاسفر کرنے سے عاجز ہور ہا ہو،اوراس کی قیمت مالک کولوٹائے قدرت کے وقت ۔اوربعض کہتے ہیں کہ قیمت لوٹا ناضر وری نہیں ہے۔(انتمٰن ) اورا مام احمد فر ماتے ہیں کہ یہ بغیر مجبوری کے بھی جائز ہے اوراس کی تفقیل پہلے گز رچکی ہے۔

دوسرے کے باغ کا پھل الک کی اجازت کے بغیر کھانے کا مسئلہ

٢٩٥٣: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَانِطًا فَلْيَاكُلُ وَلَا يَتَّخِذُ خُبْنَةً \_

(رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذي في السنن ٨٣/٣٥ الحديث رقم ١٢٨٧ وابن ماجه في ٢٧٢/٢ الحديث رقم ٢٣٠١

ترجمہ : 'اورحضرت ابن عمر 'بی کریم مَا اَیْنَا کہ نے قال کرتے ہیں کہ آپ ٹایٹی کے ارشاوفر مایا: جوشخص ( کسی دوسر شخص کے ) باغ میں داخل ہو جائے تو اسے ج ہے کہ (بقد رضرورت) وہ وہاں کے پھل کھا لئے (لیکن) جیب اورجھولے میں بھر کرنہ لے جائے۔(تر مذی ٰابن ماجہ)امام تر مذیؒ فرماتے ہیں کہ بیصدیث غریب ہے'۔

**تمشریج**: حبنة : خاء پرضمهٔ باء پرسکون اوراس کے بعدنون ہے۔ کپڑے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس میں سے پچھ بھی کیڑے میں ڈال کرنہ کے جائے۔اور بیاجازت بھی اس مسافر کوہے جومضطر ہوورنہ بیاحادیث ان نصوص کے برابرنہیں ہیں جومسلمانوں کے مال کے حرام ہونے کے بارے میں دارد ہے۔ (ذکرہ ابن الملک) بیردایت متن اور سند دونوں کے اعتبار سے پہلے گزری ہے،

## مستعار لی ہوئی چیزامانت کے حکم میں ہے۔

٢٩٥٥: وَعَنْ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ آدْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ آغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلُ عَارِيَةً مَضْمُونَةً. (رواه ابوداود)

اخرجه ابو داؤد في السنن ٨٢٢/٣ الحديث رقم ٣٥٦٢ واحمد في المسند ٢٥٥٦

توجهه: ''اورحفرت اميه بن صفوان اپنے والد (صفوان ) سے نقل کرنے ہیں که رسول الله مُناتِیّظ نے حنین کی جنگ کے دن ال (صفوان) ہے گی زر ہیں عاریعة لیں انہوں نے پوچھا کہ اے محمد (سُکاٹِینِم) کیا آپ (سَرَّ بِنَیْنِم) پیزر میں غصب کے طور پر لے رہے ہیں؟ آپ مُنَا ﷺ نے فرمایا کنیں بلکہ عاریۃ لےرہاہوں جوواپس کردی جا کیں گئ'۔(ابوداؤد)

#### تشويج: قوله : وَعَنْ أَمَيَّةَ بُنِ .....ادراع : درع كى جَعْ ب

ابن الملك فرماتے ہیں كديدزر بول كے مالك تصاور كافر تھے،آپ عليه السلام كى اجازت سے مديندآئے تا كه قرآن وحديث سنیں اور دین کے احکام سیکھیں اس شرط کے ساتھ کہ اگران کو دین اسلام پسندآیا تو بیمسلمان ہو جا کیں گے ورنہ تو اپنے وطن کی طرف لومیں گے مسلمانوں کی طرف سے بغیر کسی تکلیف پہنچنے کے ،انہوں نے گمان کیا کہ آپٹائٹی جھے سے زر ہیں لے رہے ہیں اور واپس نہیں لوٹائیں گے۔

فقال اغصبا :اس کی ترکیب میں معتمد بات وہی ہے جوہم پہلے مصنف سے قل کر چکے ہیں۔

ا م طبی فرماتے ہیں کہ 'غصبا'' معمول ہے ہمزہ کے مدخول کا ۔تقدیری عبارت یوں ہے أتأ حذها غصبا الاتر دها علی۔ یا محمد : بعض کہتے ہیں کہ بینداء کسی مؤمن سے صاور نہیں ہوسکتی ، الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا) (تم لوگ رسول کے بلانے کوایسے مت مجھوجیاتم میں ایک دوسرے کو بلالیتا ہے)۔

اورامام طبی نے یہاں اللہ کا بیارشادُ تقل کیا ہے:﴿ولا تجھروا له بالقول کجھر بعضکم لبعض﴾ توبیاس مقام کے

مناسب نہیں ہےاور مقصد کے لائق نہیں ۔ تو رپشتی فر مانے ہیں کہاس وقت بیرکا فر تصاور جاہلیت کی نفرت ان کے دل میں پیوست تھی ۔ عادید : یاءکی تشدید کے ساتھ ہے اور بھی تنفیف کے ساتھ ہوتا ہے بیمنصوب ہے اور مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور یہی وجوہ اعراب '',مضمونیة''میں بھی ہیں۔

مضمونة : بمعنیٰ'' مردودة'' کے ہے یعنی میں یہ نظاریۂ لے رہاہوں اوروا پس کروں گا،تو ضان کورد کی جُلدر کھا۔لوٹ نے میں مباغہ کیلئے یعنی میں بیر کیسے واپس نہیں کروں گا، حالانکہان کا واپس کرنا مجھ پر لازم ہے۔ پس جس نے کہا ہےمستعار لی ہوئی چیز کا عنان لازم نہیں ہے تو انہوں نے ظاہر کلام کودیکھا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ضان لا زم ہے انہوں نے اس باریک بَمتذ کودیکھا ہے ( جیسا کہ اس کی تحقیق

کی ہےامام طبی نے۔)

ابن الملك فرماتے ہیں كە "مضمونة" كى تاويل" ضان رد"كے ساتھى جائے گى يعنى "مستعيد" پراس چيز كاما لك كى طرف كونانالازم ہادراس ميں اس بات كى دليل ہے كما كرشتے مستعار بعينهم وجودوتو اس كالونانا واجب ہے۔

قاضی کہتے ہیں کہ بیصدیث دلیل ہے اس بات پر کہ'' مستعیر "پرشئے مستعارکا تاوان واجب ہے۔ پس اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو اس پرضان لازم ہوگا اور بہی حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریر ڈکا قول ہے۔ اور یہی عطاء، شافعی اور احمد کا مسلک ہے۔ بشریح ، حسن بھری ، خنی 'امام ابو صنیفہ اور ٹوری کا مسلک ہے ہے کہ شئے مستعار کینے والے کے پاس بطور امانت ہوتی ہے ' تلف کی صورت میں اس کا بدلد دینا واجب نہیں ، ہاں اگر اس کو تعدی کے ساتھ تلف کیا تو بدلد دینا واجب ہوگا۔ اور بیم وی ہے حضرت علی اور ابن مسود گھے۔ اور ابن مسود گھے۔ اور ابن مسود گھے۔

''مضمونة'' كى تاويل كرتے ہيں'ضان رو'' كے ساتھ، كيكن بيتاويل ضعف ہے، اس لئے كه وہ اس معنى ميں استعال نہيں ہوتا چنانچه كہا جاتا ہے''الو ديعة مر دودة'' ليكن''الو ديعة مضمونة "نہيں كہا جاتا۔ اورا گر لفظ' ضان' كا''رو'' كى جگه استعال صحح بھى ہو، تو يہاں لفظ' ضان' كو''رو' پرمحمول كرنا ظاہر سے عدول ہے بلادليل۔ امام مالك فرماتے ہيں كه اگر اس چيز كى ہلاكت مخفى ہولينى مستعير كے پاس اس كے تلف ہونے پرگواہ نہ ہوتو بدلدديتالازم ہوگا'ور نہيں ہوگا۔

#### مستعار چیز کووالیس کردینا واجب ہے

٣٩٥٦: وَعَنُ اَبِى أَمَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ظِلْكَا اللَّهِ ظَلْكَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مُقْضِى وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ . (رواه الترمذى وابوداود)

اخرجه ابو داوًد في السنن ١٨٢٤/٣الحديث رقم ٣٥٦٥ والترمذي في ٣٥٦/٥ الحديث رقم ١٢٦٥وابن ماجه في ٨٠١/٢ الحديث رقم ٢٣٩٨ واحمد في المسند ٥/٢٦٧\_

ترجیلے: ''اور حضرت ابوا مامد کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُثَاثِیَّا کوار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ عاربیة کی ہوئی چیز واپس کی جائے ( ایسی کسی کی کوئی چیز عاربیة لیے والے پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کو اس کے مالک کے پاس واپس بہنچا دے ) مخہ کا واپس کرنا ضروری ہے' ( یعنی عطاء کے طور پر ملے ہوے دودھ دو ہے والے جانو روا پس کردیئے جائیں ) قرض کوادا کیا جائے ( ایعنی قرض کوادا کرنا واجب ہے ) اور ضامن صانت پوری کرنے پر مجبور ہے ( یعنی آگر کوئی شخص کسی کے قرض وغیرہ کا ضامن ہوتو اس کی ادائیگی اس پرلازم ہے )' ۔ ( ترفی ابوداؤد )

تشروی : قوله : الْعَادِیَةُ مُوَدَّاهُ وَالْمِنْحَةُ مَرْ دُوْدَةٌ : ..... العادیة : تشدید کساتھ ہے اور مخفف بھی پڑھاجا تا ہے۔
مؤداۃ : ہمزہ کے ساتھ ہے اور ہمزہ کو واؤ سے تبدیل بھی کیا جا تا ہے۔ تورپشتی فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہے کہ وہ مالک کی طرف واپس کی جائے گی۔ اور اس کی تاویل میں وہی اختفاف ہے جو او پر'' مضمونہ'' کے بارے میں تھا۔ پس جولوگ ضان دینے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کامعنی ہے کہ میں کو واپس کرنا لازم ہے اگر وہ موجود ہوا اور قیت اداء کرنالازم ہے لف ہونے کی صورت میں۔ اور جوضان دینے کے قائل نہیں ہیں ان کے اواء کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ مستعیر'' پرشئے مستعار کے واپس لوٹانے کا بوجھ لازم کرنا ہے، کہ یہ اس پرلازم ہے۔

المنحة: میم کے کسرہ اورنون کے سکون کے ساتھ،''منحه''اسے کہتے ہیں کہ کو کی شخص کسی کواپناجانور دودھ پینے کیلئے دیدے۔ یا کسی کواپئی زمین یا باغ پھل کھانے کیلئے دیدے، یا کاشت کرنے کیلئے دے دے۔ اورایک دوایت میں''المینحة'' ہے۔ مو دو دہ: اس بات کا اعلان ہے کہاس میں صرف منفعت کا مالک بنایا جاتا ہے نہ کہاصل چیز کا مالک بنایا جاتا ہے۔ قولہ: 'وَالذَّعِیْمُ غَادِمٌ : غرم کہتے ہیں ایسے چیز کااداء کرنا جواس پر لازم ہو، تنخریجے:اس طرح احمد، ابن ماجہ وضیاء نے روایت کیا ہے۔

### درخت سے گرے ہوئے پھل اٹھانے کا مسکلہ

٢٩٥٧ : وَعَنْ رَافِعِ بُنِ عَمْرِوبُنِ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا اَرْمِى نَخُلَ الْآنْصَارِ فَاتِيَ بِى النَّبِيَّ جَلَالِكَا فَقَالَ يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِى النَّخُلَ قُلْتُ آكُلُ قَالَ فَلَا تَرْمِ وَكُلُ مِمَّا سَقَطَ فِى اَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَاسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعُ بَطْنَهُ \_

(رواه ااخرجه ابوداوًد في السنن ٣٠/٣ الحديث رقم ٢٦٢٢ والترمذي في ٥٨٤/٣ الحديث رقم ١٢٨٨ اوابن ماجه في ٧٧١/٢ الحديث رقم ٢٢٩٩ واحمد في المسند ٢١/٥\_

تروجہ له: ''اور حضرت رافع بن عمر وغفار گا کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو انصار کے مجوروں کے درختوں پر پھر مارا کرتا تھا (ایک دن) مجھے کوئر کر نبی کریم کا ٹیٹیٹے کی خدمت میں لے جایا گیا' آپ ٹاٹیٹٹے نے بھھ سے ارشا دفر مایا: ''الے کے! تو تھجوروں پر پھر کیوں مارتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ محجوریں کھانے کے لئے (یعنی محجوریں کھانے کے لئے ان کے درختوں پر پھر مارتا ہوں کسی اور مقسد سے بھر نہیں پھینکا) آپ ٹاٹیٹٹے کے فرمایا' می پھرنہ مارا کروو ہاں جو محجوریں درخت کے نیچ کری پڑی ہوں ان کو کھالیا کرد' ۔ پھر آپ نے اس کے سر پراپنا دست مبارک پھیرااور فرمایا کہ ''الے اللہ! تو اس کا بیٹ بھر'۔ (ترفری) ابوداؤد ابن ماہر)

#### حالات داوي:

تشریج: أتى : صيغه مجهول كماته مبي النبي صلى الله عليه وسلم : 'نبي' منصوب ب

وقال: اوراكك نسخه مين "فقال" بهاوراكك نسخه مين صرف" قال " بـ

و کل مما سقط فی اسفلھا: اس لئے کہ عام طور پر درختوں ہے کرے ہوئے پھل اٹھانے والے کوکوئی منع نہیں کرتا خاص طور پرچھوٹے بچے جو پھلوں کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔

شخ مظہر فرماتے ہیں کہ آپ ٹُل تَا نِین کُوٹر ہے ہوئے بھلوں کے ھانے کی اجازت دی ان کے اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے ورنہ تو ان کیلئے درختوں سے گرے ہوئے بھلوں کا کھانا بھی جائز نہ تھا اس لئے کہ وہ غیر کا مال ہے جسیا کہ درختوں پر گلی ہوئی محبور ہے۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ مضطرا ورمجبور ہوتے تو پھر ان کیلئے جائز تھا کہ اگر زبین پر کچھے نہ ہوتا تو وہ پھر مارکر پھل گرا کر کھاتے لیتے۔

قوله : فقال اللهم اشبع بطنه : لعض كتية بين كدريد دالت كرر ماب كدوه منظر تيس تحجه

اللقطة : لام كے ضمه اور قان كے فتحہ كے ، ساتھ، اور قاف كوساكن بھى كيا جاتا ہے۔ اس ميں فعى اعترانس ہے۔

## الفصلالثالث:

## زمین غصب کرنے کی سزا

٢٩٥٨:عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ - (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٠٣/ الحديث رقم ٢٤٥٤ واحمد في المسند ٩٩/٢ \_

ترجیل الدُّمَا اللهُ اللهُ اللهُ والد مَرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الدُّمَا اللهُ عَالَمَا مِدار اور کا میان کیا کہ''جس مخص نے زمین کا کوئی حصہ ناحق وصول کیا (یعنی کسی کی زمین کا کوئی بھی قطعہ از راہ ظلم وزبر دیتی لے گا) تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسادیا جائے گا۔''۔(بخاری)

لَنْشُرِوبِيجَ: من اخذ من الارض شيأ :اوراكي ننخ مِن "شبوا "بــ

خسف به: صیغه مجهول کے ساتھ ہے، اور باء متعدی کرنے کیلئے ہے۔ جملہ خبریہ ہے، یاانشائیہ ہے جمعنی دعاء کے، اور اول زیادہ ظاہر ہے۔ اد ضین: راء کی حرکت کے ساتھ، اور سکون کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔ اس میں خبر ہے کہ آخرت میں بھی زمین کے سات طبقات ہول گئے۔

7909: وَعَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِعَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ اَنُ يَحْمِلَ نُرَابَهَا الْمَحْشَرَ. (رواه احمد)

إخرجه احمد في المسند ١٧٢/٤\_

تر جہلہ: ''اور حفرت یعلی بن مرقا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰدَ فَالْتِیْمُ کُو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس مخص نے زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق (یعنی ازراوظلم) وصول کیا اسے حشر کے دن اس مات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس زمین کی (ساری) مٹی اپنے سر پر اٹھائے''۔ (احمہ)

#### حالات ِراوي:

كَتْشُرُونِي : قُوله : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ :

المحشو: شین کے فتحہ کے ساتھ ہے اور اس کو کسرہ بھی دیا جاتا ہے اور ایک نسخہ میں "المی المحشو" ہے۔ ' محشو' 'جمع ہونے کی جگہ کو کتے ہیں۔ اور قاموں میں ہے ''الحشو' 'معنی جمع ہے یحشو ویحشو شین کے ضمہ اور کسرہ بے ساتھ ، اور 'محشو'' میں شین کوفتے دیا جائے گا انتخا ۔

صاحب قاموں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کسرہ تو ی ہے، لیکن لغت قرآنی جو کہ ذیادہ فصح ہے مضارع میں شین کے ضمہ کے ساتھ ہے قراءت متواترہ میں اور قراءۃ شاذۃ کسرہ کے ساتھ ہے، لیس محشر میں فتحہ زیادہ بلکا اور مشہور ہے۔ اور یہی اکثر کا قول ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ بینہ کہا جائے کہ قیامت کا ون تکلیف (یعنی مکلف بنانے) کا زمانہ نہیں ہے؟ اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ تکیف سے مراد تکلیف تعجیز ہے جو ایذاء رسانی کمیلئے ہے تکلیف ابتلا مراز نہیں ہے جو جزاء اور ثواب کیلئے ہوتی ہے، اور اس میں سے ہے تکلیف سے مراد تکلیف تعجیز ہے جو ایذاء رسانی کمیلئے ہے تکلیف ابتلا مراز نہیں ہے جو جزاء اور ثواب کیلئے ہوتی ہے، اور اس میں سے ہے

تخ تج طبرانی اور نبیاء نے بیحدیث حکیم بن حارث سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے:

تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن تصویروں میں روح پھو نکنے کا مکلّف بنانا۔

"من اخذ من طريق المسلمين شيأ جاء به يوم القيامة يحمله من سبع ارضين"\_

٢٩٧٠:وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْاَ رُضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

آنْ يَحْفِرَةٌ حَتَّى يَنْظُعُ الْحِرَ سَبْعِ ٱرْضِيْنَ ثُمَّ يُطَوِّقَهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُطى بَيْنَ النَّاسِ

اخرجه احمد في لمسند ٢٣/٤

ترفیجی اور دسخرت یعلی بن مر ای کتب بین که میں فیے رسول الله کا اور دسترت اور من کا کہ دوہ اس زمین کو ساتویں طبقہ زمین تک کھودتا میں الله عزوج میں کا الله عزوج کا کہ دوہ اس زمین کو ساتویں طبقہ زمین تک کھودتا رہے کا کہ میں الله عن الله عن

تَنْشُرُونِينَ : قُولُه :يَقُوْلُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا..... يُطَوِّقَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُطبَى بَيْنَ النَّاسِ :

ایما رجل ظلم : علاه طیمی رحمه الله فرماتے بیس که مفعول به محذوف ہے اور ''شبر ا'مفعول مطلق ہو یا مفعول فیہ ہو دونوں جائز بیں،اورتقدیری عبارت: ''مقدارا''یا''ظلم شبو''ہے۔

من العظمة والنفاليانيي، يا بعضيه ب عز بعني وه غالب ب البي تهم فيل اورانداز بر

و جل : لینی بہت او نچااور بڑا ہے اس سے کہ اس کا کوئی کام بغیر حکمت کے ہو۔ مطوقہ صیغہ مفعول کے ساتھ ، میر مرفوع ہے اور ایک نسخہ میں منصوب ہے۔ یقصلی ببن للمفعول ہے۔ اور ایک نسخہ میں بنی للفاعل ہے اور فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں اشارہ ہے عذاب کے استمرار کی طرف اور عذاب سے خلاصی نہ پانے کی طرف۔

ا مام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیکمیں گے کہ' ثم مطوقہ المی یوم القیامة'' اور' حتی یقضی بین الناس''کے درمیان کیے موافقت اور مطابقت ہوگی؟

امام طبی فرماتے ہیں کداس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ'الی "مطلق غایت کافا کدہ دیتا ہے، باقی اس کا تھم داخل ہونا اور تھر۔
سے خارج ہونا پیا یک الگ امر ہے جودلیل کے ساتھ گھومتا ہے۔ پس جس میں تھم سے خروج کی دلیل ہواس کی مثال ہی ہے: [فنظرة اللی میسوة] البقر فالد نہ اللہ الم اللہ میں ہے۔ انظار "کیلئے ، اور' میسوہ" کے وجود کے ساتھ علت ختم ہو جاتی ہے ، اس لئے کہ یہاں کلام ممل قرآن حفظ کرنے کیلئے لایا گیا ہے (جیسا کہ کشاف میں ہے۔) اور اس طرح یہاں اس صدیث میں بھی ہے کہ' یوم القیامة " یہ غایت ہے اور ماقبل کے میں داخل ہے یہاں تک کہلوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیا جائے ''حتی یقضلی "غایت کیلئے ہیاں کی طرح ہے۔ (افتیا )۔ اور اس میں کلام ہے جوفی نہیں ہے۔

#### هُ وَرِ الشَّفْعَةِ ﴿ ﴿ الشَّفْعَةِ ﴿ الشَّفْعَةِ ﴿ السَّفْعَةِ ﴿ السَّفْعَةِ ﴿ السَّفْعَةِ ﴿ السَّفَعَةِ السَّفَعَةِ السَّفَعَةِ السَّفْعَةِ السَّفْعِةِ السَّفَعِةِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِي السَّفِقِ السَّفِي السَّفِقِ السَّفِي السَائِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِقِ السَّفِقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَّفِقِ السَّفِي السَّفِي السَّفِي السَلْمِي السَّفِي

#### ملانے کابیان

"شفعه" حرف اول کے ضمہ کے ساتھ ۔ مغرب میں ہے: الشفعة اسم للملك المشفوع بملكك ۔ عرب کے اس قول سے ماخوذ ہے: كان و تو افشفعته بآخو ، لين ميں اس كواس كا جفت بنايا ۔ اور اس كى نظير "الا كلة "اور" اللقمة" ہے كہ ان ميں سے ماخوذ ہے: كان و تو افشفعته بآخو ، لين ميں اس كواس كا جفل بنايا گيا تملك ہے، لين جس كے ساتھ مشترى مالك بنا تھا اس كے ساتھ اللہ بنا اور قعلى نے اس كے اس قول ميں ان دونوں معنوں كو جمع كيا ہے: من بيعت شفعته و هو حاصر فلم يطلب بذلك فلا شفعة له۔

## الفصّل الاوك:

حق شفعه صرف شريك كوحاصل موتا ہے يا بمسابيكو بھى دونا ہے يا بمسابيكو بھى النَّيِنُ عَلَيْنَا اللَّهُ فُعَةِ فِي كُلِّ مَالَمُ يُفْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الْمُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً . (رواه البحاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٠٧/٤ الحديث رقم ٢١٣ وابو داوُد في السنن ٧٨٤/٣ الحديث رقم ٢٥١٤ والترمذي في ٢٥٢/٣ الحديث رقم ١٣٧٠وابن ماجه في ٩٣٥/٢ الحديث رقم ٢٤٩٩ واحمد في المسند ٣٩٩/٣ ترجيمه: '' حضرت جابر مهم مين كدرسول الله تُلطُّين عبراس (غير منقول) چيز مين حق شفعه ثابت مونے كا فيصله صا در فر مايا ہے جو(شراکت میں ہواور )شرکاء کے درمیان تقسیم نہ کی گئی ہو'لہٰذا جب حدودمقرر ہوجا <sup>ن</sup>میں (لیحنیمشترک ملکیت کی رمین یا مکان' باہم تقتیم ہو جائے )اور ( ہرا کیک حصہ کے ) راہتے علیحد ہ کر دیئے جا ئیں تو پھر شفعہ کاحق باقی نہیں رہتا ( یعنی اس صورت میں چونکہ شركت باقى نهيں رہتى اس لئے كسى كوبھى حق شفعہ حاصل نہيں ہوتا) ـ'' ـ ( بخارى )

تستوميج: قوله: قضي النبي صلى الله عليه ....: اس مين شريك كيك شفعه كاثبوت بان چيزول مين جوتقسيم نه كاكل ہو۔ پھر بیعام ہے چاہے و تقسیم ہو تکتی ہو جیسے گھر اور زمین وغیرہ ہیں ٔ یا نہ ہو تکتی ہو۔ اورا مام شافعیؒ کے ہاں جو چیز تقسیم نہ ہو تکتی ہواس میں شفعہ جائز نہیں ہے۔ بیصدیث اپنے عموم کے ساتھ ان کے خلاف جبت ہے ( جبیما کہ اس کو ذکر کیا ہے ابن الملک نے )۔ نیز" مالم یقسم "(یعنی جس گفتیم ندکیا گیا ہو) کوخصوصی طور پرذ کر کرنا بیدوسری چیز وں سے تھم کی نفی پرولالت نہیں کرتا۔

قوله :فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفُعَةَ

حدودوا قع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب خریدی ہوئی ملکیت باہم تقسیم ہوجائے اور حدود مقرر ہوجا کیں۔ ابن الملک فرماتے ہیں یعنی متعین ہوجائے اور ہرا یک حصہ اس میں سے تقسیم وافراز کے ذریعہ طاہر ہوجائے۔

صرفت : صیغه مجهول کے ساتھ مینی بیان ہوجائیں بایں طور کدراستے متعدد ہوجائیں اور ہرایک ومحصوص راستال جائے۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ شفعہ صرف شریک کو حاصل ہوتا ہے نہ کہ ہمسامیکو، اور بیا مام شافعی کا ند ہب ہے۔ اور بعض حضرات ہمسامیہ کوشفعہ کاحق دینے کے قائل ہیںان احادیث کی وجہ ہے جواس بارے میں وارد ہیں۔ بیامام ابوحنیفہ اوران کےاصحاب کا مذہب ہے، بیہ حضرات کہتے ہیں کہ فاذا وقعت الحدود ..... بیحدیث کا حصفہیں ہے بلکداس کوحضرت جابر نے زیادہ کیا ہے، اوراس کوحدیث کے ساتھ ملا دیا ہے۔اوراس کواس تو جیہہ برحمل کرنا اولیٰ ہے تا کہا جادیث کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے ۔حضرت جابر جھٹٹؤ نییہ جو روايت كياب كرسولًا نے فرمايا: "اذا وقعت الحدو د تواس كامطلب بير بي: لاحق في المبيع لارتفاعها بصرف الطرق ـ

(جیسا کماس کی تحقیق کی ہے ہمار یے بعض علماء نے مصابیح کے شراح میں ہے۔) مالکی فرماتے ہیں کہ''صوفت الطوق''کامعنی ہے کہ خالص کر دیا جائے اور بیان کر دیا جائے ۔ ب<sup>ہ</sup>''صو**ف'' سے شتق ہے**اور' جو ہر چیز کے سے خالص *حصہ کو کہتے* ہیں۔

توضح وتخزیج: تورپشتی فرماتے ہیں کہ بیرصدیث بخاری نے ان الفاظ یعنی مصابح کے الفاظ کے ساتھ فقل نہیں کی ہے۔ یعنی'' الشفعة فيما لم يقسم ..... بن ب، اورمسلم نے بھی بیحدیث قل نہیں کی ہے بلکمسلم نے اس حدیث کے بعدوالی حدیث قش کی ہے۔ اورمؤلف مصابح پرلازم تھا کہ جب وہ تقتیم کے بارے میں ایسی حدیث نقل کررہے تھے جس کوشیخین یاکسی ایک نے روایت کیا ہے تو حدیث کےالفاظ میں بخاری سے عدول نہ کرتے اس لئے کہ دونو ں صیغوں کے درمیان بہت دوری ہے،اورجس کوعلم حدیث سے لگا ؤہو وہ اس میں تسامح اور سے کام نہ لے سکے۔

تاضی کہتے ہیں کہ یہ مندامام ابوعبداللہ محمدالثافعی میں اس طرح حدیث ندکور ہے' الشفعة فیما لم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة "اورضح بخاری میں اس طرح ہے:"قطیٰی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالشفعة "الخرت توشخ نے بخاری کی عبارت اختیار کی ، کیکن"قطی بالشفعة فیما لم یقسم "کوالشفعة فیما لم یقسم" کے ساتھ تبدیل کردیا۔ چونکہ انہوں نے معنی میں زیادہ تفاوت نہیں پایااوراس عبارت کے ساتھ بھی می کے ساتھ بھی کے کے ساتھ بھی کے ساتھ بھی کے کہ مصنف "رشنج کی ہے۔

کے کی پی زیادہ تفاوت ہیں بایا اور اس عبر ارت کے ساتھ ہی تی روایت وارد ہے پی اس سے ان تو تول کا اعتراس م ہو لیا بہوں کے مصنف پر تشنیع کی ہے۔

اگر آپ یہ کہیں کہ وونوں عبارتوں میں برابری کیے ہے، جبکہ مصنف کی عبارت حصوع فی کا تقاضا کرتی ہے اور جو بخاری نے ذکر ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے ، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکایت ہو کی واقعہ کے حال کی یا کی مخصوص قضیہ میں فیصلہ ہو؟

مرتب کیا ہے ، اور یہ بات صحح نہیں ہے کہ ' بیروایت کا حصنہ میں ان الفاظ کے بعد والا جملہ کافی ہے ، روایت کے ساتھ اس کہ ایسا کرنا یہ مرتب کیا ہے ، اور یہ بات صحح نہیں ہے کہ ' بیروایت کا حصنہ میں ہے جنہوں نے زیادہ کیا ہے ، روایت کے ساتھ کہ ایسا کرنا یہ عبارت کے ساتھ دُور کی اور اس ایک کہ ایسا کرنا یہ عبارت کے ساتھ ذکر کیا ہے ، ان کے بارے میں اس جیسا تصور کیے کیا جا سکتا ہے ۔ اور حدیث کی قدوین کی اور اس روایت کواس عبارت کے ساتھ ذکر کیا ہے ، ان کے بارے میں اس جیسا تصور کیے کیا جا سکتا ہے ۔ اور حدیث کی تدوین کی اور اس ایس منطوق عبارت کے ساتھ ذکر کیا ہے ، ان کے بارے میں اس جیسا تصور کیے کیا جا سکتا ہے ۔ اور حدیث و ماسل ہوتا ہے اور جب وہ چیز تقسیم ہو جائے اور حقوق الگ الگ ہوجا کیں تو پھر شفعہ کا س میں شفعہ کاحق صرف شریک کی وصاصل ہے نہ کہ ہمسا یہ و ۔ اور حیا کہ وہا کی بی کہ مسالہ کو ۔ اس میں اس میں اس کی بی کہ مسالہ کو ۔ اس میں کام عباد اور بعد والوں میں سے بہت کم لوگ ہمسا یہ ہوتا میں اور انہوں نے استمال کیا ہواں سے وہ تارہ کی اور اور ایس میں اور انہوں نے استمال کیا ہواں سے بہت کم لوگ ہمسا یہ ہوتا شفعہ کی طرف مائل ہیں اور انہوں نے استمال کیا ہے اس سے وہ بیا کہ وہ کو مواصل سے نہ اس سے بہت کم لوگ ہمسا یہ ہوتا میں کہ کی کے وہ کہ اس کی بیارہ ہوتا کیا ہوتا کی دور اور ایس کی بیارہ ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا کہ دور اور ایس کی اور ایس کیا ہوتا ہوتا کہ کہ کیا گوگ ہما ہوتا ہوتا کیا گوگ کیا گوگ ہوتا کیا گوگ ہوتا کیا گوگ ہوتا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کر کو کو کو کیا کو کو کو کیا کو کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا ک

امام طبی کہتے ہیں کہ تورپشتی کا کہنا کہ جب مصنف ؓ نے معنی میں زیادہ تفاوت نہیں پایا ..... یہ مصنف پر تکیر کوختم نہیں کرتا۔اس کئے کہ اس صفت کے لوگوں نے تصریح کی ہے کہ جب قائل یہ کہے ' رواہ البخاری''یا'' رواہ مسلم'' مثلاً تو پھراس کے لئے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے کہ فلال کی کتاب میں ایسا ہے تو پھراس کے لئے اس کے صریح الفاظ سے عدول کرنا جائز نہیں ہے اور شخ نے کتاب کے خطبہ میں ذکر کیا ہے: وابعنی ہالصحاح ما اور دہ الشیخان فی جامعیہ ما اواحد ہما۔

باقی توریشتی کا کہنا کہ 'اس احمال کو دفع کرنے کیلئے بیکانی ہالخ۔تواس میں بحث ہاس لئے کہ یہاں حصر اداۃ حصر اور تقدیم اور خبر کے معرفہ ذکر کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ منہوم کے اعتبار سے ہاور 'الشفعة فیما لم یقسم''کامفہوم یہ ہے کہ جو چیز تقسیم ہوگئی ہواس میں شفعہ نہیں ہے، اس صورت میں مابعداس کے لئے بیان اور تقریر ہے۔اور 'قضی دسول الله صلی الله علیه وسلم فی کل مالم یقسم''۔کامفہوم لم یقص فیما قسم ہے'ان دونوں کے درمیان بہت بُعد ہے۔

ی من سام بیسته ما می کو بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر حضرات نے حضرت ابو ہریرہ ہے اس طریقے پر روایت کیا ہے جس طرح بخاری نے حضرت جابر آسے روایت کیا ہے۔ www. Kitabo Sunnat.com

## حق شفعہ صرف زمین اور مکان کے ساتھ مخصوص ہے

٢٩٦٢: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَصٰى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ إِلشُّفُعَةِ فِى كُلِّ شِرْكَةٍ لَمُ تُفْسَمُ رَبُعَةٍ اَوْحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤُذِنَ شَوِيْكَةً فَإِنْ شَاءَ اَحَذَوَانْ شَاءَ تَوَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤُذِنْهُ فَهُوَ اَحَقٌ بِهِ. (رواه مسلم) اخرجه في صحيحه ١٢٢٩/٣ الحديث رقم (١٣٤ ـ١٦٠٨)

توری این میں شفعہ است ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو خواہ وہ گھر ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوت ہے ہوت ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو خواہ وہ گھر ہویا باغ ہو۔ نیز ایسی مشترک زمین کے کسی بھی شریک کواپنا حصد فروخت کرنا حلال نہیں ہے بہال تک کہ وہ اپنی دوسرے شریک کو جانے کہ مطلع نہ کر دے (اطلاع کے بعد) وہ دوسرا شریک چاہے تو وہ حصد خود خرید لے اور چاہے چھوڑ دے (لیمنی کسی دوسرے کو بیچنے کی اجازت وے دے) اور اگر کسی شریک نے اپنے دوسرے شریک کو اطلاع ویتے بغیرا پنا حصد فروخت کر دیا تو وہ درسرا شریک اس (بات) کا حقد ارہے (کہوہ اس فروخت شدہ حصد کوخرید لے)'۔ (مسلم)

تَسْتُومَي قُولَه : قطى رَسُولُ الله على إِلله الشَّفْعَة ..... لا يَحِلُ لَهُ .... شركة : شين كرم اورراء كسكون ك

ساتھ،اس کامضاف محذوف ہے۔ای ذی شرکۃ یعنی ''مشترکۃ''۔

لم تقسم: " شركة" كى صفت ب-ربعة :راء كفته اورباء كى سكون كساته ، هم ، مكان زمين -

او حانط: بیدونوں (لیعنی ربعۃ اور حاکظ' شرکہ" سے بدل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیدونوں مرفوع ہیں مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے،اوروہ مبتدا'' ہی'' ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق شفعہ صرف غیر منقولہ جائیداد جیسے زمین، گھر ، باغات ، کے ساتھ مخصوص ہے۔اشیاء منقولہ جیسے سامان ، جانوروغیر ہمیں حق شفعہ نہیں ہوتا۔ تمام علماء کا متفقہ طور پریہی مسلک ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ حق شفعہ کے حاصل ہونے میں حکمت شریک کو ضرر سے بچانا ہے۔ اور پھراس حق کوزمین کے ساتھ خاص کیا ہے اسلئے کہ اس میں ضررسب سے زیادہ ہے۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ زمین یعنی غیر منقولہ جائیداد کے علاوہ جانوروں، کپڑوں متاع اور تمام منقولہ اشیاء میں شفعہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ شفعہ صرف اس زمین میں ہے جو قابل تقسیم ہو، بخلاف ہمام، چکی وغیرہ کے۔ پھر حق شفعہ صرف مسلمان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ مسلمان اور ذمی کے درمیان بھی شفعہ جاری ہوتا ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ صحتی ، حسن، اوراحمہ کا مسلک ہے ہے کہ ذمی کو مسلمان پڑجی شفعہ حاصل نہیں ہے۔

حتى يؤذن : ہمزہ كے سكون كے ساتھ ہے ہمزہ كوداؤسے تبديل بھى كياجا تاہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا حصہ بیچنے کا ارا دہ کر نے پہلے اپنے دوسرے شریک پر پیش کرنا واجب ہے۔

قوله : فَإِنْ شَاءَ آخَذَوَانُ شَاءَ تَرَكُّ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤُ ذِنْهُ فَهُوَ آحَقَّ بِهِ :

بعض کہتے ہیں کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بغیراطلاع کے بین عاطل ہے ۔ لیکن ایسانہیں ہے اس لئے کہ بین بغیراطلاع کے معلوم ہوا کہ بغیراطلاع کے معلوم ہوائے گا۔ اللے جملہ کا مطلب یہی ہے۔

اشکال کا جواب بید یا گیا ہے کہ یہاں' حلال' بمعنیٰ'' مباح' ہے۔اور بھے نہ کور مکروہ ہے۔اس معنی کے اعتبار سے مکروہ پر بیصاد ق آتا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔اس لئے کہ مباح اس کو کہتے ہیں جسمیں دونوں اطراف برابر ہوں ،ادر مکروہ میں جانب ترک رائح ہوتا ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بیچنے والاشر یک کو بھے کی اطلاع دیدے اور وہ اس کو اجازت دیدے، اور چھریہ شریک اس کوشفعہ کے ساتھ لینے کا ارادہ کرئے نوامام شافعی مالک ، ابوضیفہ اور ان کے اصحاب ، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ شریک کو اختیار ہے کہ وہ اس چیز کوشفعہ کے ذریعے لے لے۔اور ثوری اور محدثین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس کو لینے کا اختیار نہیں ہے۔اورامام احمد ہے دوروایتیں ہیں ، دونوں نہ ہوں کی طرح۔

ہمساریرکوش شفعہ حاصل ہونے کی دلیل

٢٩٧٣: وَعَنْ اَبِي رَافِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ. (رواه البخارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٤٣٧/٤ الحديث رقم ٢٥٨

تروی که اور حضرت ابورافع کہتے ہیں کہ رسول اللّٰد کَافِیْمُ نے ارشاد فر مایا : ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ ہے (شفعہ کا) زیادہ حقد ار نے' ۔ (بخاری)

میں ہے ۔ انت وقع : سقبہ : سین اور قاف کے فتہ کے ساتھ عسقلانی فرماتے ہیں کہ قاف میں فتہ اور سکون دونوں جائز ہیں۔اس کے

معنی ہیں قرب اور ملاصقت (چیکانا)۔(انتیٰ) بعض کہتے ہیں کہ بیسین اور صاد دونوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور دونوں کامعنی ایک ہے کیعنی قرب مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ

قریب ہونے کے سبب سے شفعہ کا زیادہ حقد ارہے غیر ہمساہیہ سے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سقیہ سے مراد شفعہ ہے۔ اور دلیل آگل صدیث ہے: المجاد احق بشفعته۔ اس صدیث سے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے ہمسا یہ کیلئے ثبوت شفعہ پراستدلال کیا ہے۔

اور حدیث کواس پرمحمول کرنا کہ جارے مرادشریک ہے۔ سومکن ہے کہ اس کا جواب ید دیا جائے کہ شریک کیلئے حق شفعہ دوسری حدیث سے ثابت ہے اتفاقا آنا 'اگر اس حدیث کوبھی شریک پرحمل کیا جائے تو اعادہ لازم آئے گا۔اورافا دہ اعادہ سے بہتر ہے،اورامام شافعی کی حدیث کوحمل کیا جائے گا اس مطلب پر کتھیم کی وجہ سے شفعہ کاحق حاصل نہیں ہوتا۔ تا کہ دونوں حدیثیں جمع ہوجا کیں۔ مقام کے مناسب اس برکلام پہلے ہو چکا ہے۔

امام طبی فرمات میں کہ بمسابہ کوشفعہ کاحق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ملاصق (یعنی ملاہوا) ہو۔اور'بسقبہ"میں باءُ'احق" کاصلہ ہے،اس لئے کہ یہ باءسب کیلئے ہے،اور'نسقب" ہے مراوُ'سا قب' ہے،ای ذوسقب من دارہ :یعنی گھر کے قریب۔ عمر بن شرید کی روایت میں ہے کہ آپ مُظافِّر ان جب یہ فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا:و ما سقبہ؟ آپ نے فرمایا:"شفعته" یعنی

س کا شفعہ مراد ہے۔

خطا فی فرماتے ہیں کہاں میں یہ بھی احتمال ہے کہ سقبہ سے مراد نیکی اورامدا داوراس کے ہم معنی امور ہوں۔

تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے ابوسلمان پر کہ وہ اس تعسف کے لاکن نہیں تھے اور وہ جانتے ہیں کہ بیص حمالی سے مروی ہے، ایک قصہ میں کہ جس کا بیان بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے علیا فقل نے اس کو کتب احکام میں باب شفعہ میں ذکر کیا ہے۔ اور ان میں سے سب سے اول وافضل امام بخاری ہیں انہوں نے اس قصہ کوشرید سے آخر تک نقل کیا ہے۔ (انتمال) میں ویک معداصفہ میں معداصفہ میں سے سب سے اول وافضل امام بخاری ہیں انہوں نے اس قصہ کوشرید سے آخر تک نقل کیا ہے۔ (انتمال)

یں د حربیا ہے۔ اور ان میں سے سب سے اول واس ماہا م بھاری ہیں انہوں سے اس صدو سر پیرہے اس سرائٹ سائے۔ اور ابن ماج تخر تئے: جامع الصغیر میں ہے: المجار احق بصقبہ۔ صا د کے ساتھ۔اور روایت کیا ہے بخاری ، ابو داؤد ، اور نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابور افغ سے اور آخری دونوں نے شرید بن سوید سے بھی روایت کیا ہے۔

#### ہمسائیگی کاحق

٣٩٧٣: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغُوزَ خَسَبَةً فِي جِدَارِهِ. (متفق عليه) الخرجه البخارى في صحيحه ٥/١١ الحديث رقم ٢٤٦٣ ومسلم في ٢٣٠/٣ اللحديث رقم (٣٦-٢١) وابو داؤد في السنن ٤٩/٤ الحديث رقم عهره ١٣٥٣ والترمذي فني ٣٥٣/٣ الهديث رقم ٥٣٣٠ والمديث رقم ٥٣٣٠ الحديث رقم ٥٣٣٠ ومالك في الموطأ ٢٥/٢ ١٨ الحديث رقم ٥٣٣٠ والقضية واحمد في المسند ٢٨٣/٢ ١

ت**توجیمه**:''اورحفزت ابو ہربرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰه کا تیجائے ارشاد فر مایا ۔'کوئی ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسایہ کواپی ویوار میں ہم تیر رکھنے سے منع ندکرے''۔ ( بخاری وسلم )

تششر سے: لا یمنع: جزم کے ساتھ ہے اگر بیر صیغہ نہی کا ہو۔اورا بوذر کی روایت میں رفع کے ساتھ ہے اس صورت میں بینجر جمعنی نہی ہوگی۔اوراحمہ کی روایت میں ''لا یمنعن''نون تاکید کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ بیر روایت جزم کی تائید کر رہی ہے۔( اس کو عسقلانی نے قال کیا ہے۔)مطلب میہ ہے کہ مروت اوراستحباب کے طور پر نہ کرے۔ بعد ذیز راء کے کس و کے ساتھ ۔امام نووی رحمہ اللہ فی ماتے ہیں کہ اس حدیث کے

یعوز: راء کے کسرہ کے ساتھ۔امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطلب میں علاء کا اختلاف ہے کہ پڑوی کو جگہ دینا اوراس کی لکڑی کو دیوار پر کھنے ہے منع نہ کرنا ہے تھم مستحب ہے یا بطور وجوب کے ہے۔اس میں دوقول ہیں امام شافعی کے اوراصحاب ما لک کے صبحح قول استخباب کا ہے۔اور بھی امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور دوسرا قول وجوب کا ہے اور بھی امام احمد اور محد شین کا قول ہے۔ اور ظاہر بھی بھی ہے حضرت ابو ہریرہ کے قول کی بناء پر جواس اس روایت کے بعد فرماتے سے: "ما لمی ادا اہم عنها معوضین و الله لار مین بھا بین اکتاف کم "حضرت ابو ہریرہ نے بیاس لئے کہا کہ انہوں نے اس روایت پھل کر نے میں توقف کیا تھا اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے سر جھکا لئے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: ما لمی ادراکم اعوضیم، یعنی اس سنت سے یا خصلت سے یا فسیحت سے یاان کلمات سے ہم اعراض کررہے ہو حضرت ابو ہریرہ کے اس قول' لار مین بھا بین اکتاف کم "کامعنی ہے کہ میں بھی فیصلہ کروں گا اور شہیں ہے سانے ان کا عراض کررہے ہو حضرت ابو ہریرہ کے اس قول' لار مین بھا بین اکتاف کم "کامعنی ہے کہ میں بھی فیصلہ کروں گا اور اسکوواضی کر کے بیان کروں گا اور شہیں ہے سانے ان کرنا اس وجہ سے تھا کہ دہ اس کو مارا جائے کسی چیز کے ساتھ کندھوں کے درمیان ۔اور پہلے قول والے کہتے ہیں کہ ان کا اعراض کرنا اس وجہ سے تھا کہ دہ اس کو مستحب ہم حدرہ ہے تھے نہ کہ واجب ادراگر بیو جو تھے نہ کہ وار اس کو ان کو اعراض کرنے کی طاقت نہ تھی۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ' لار مین بھا'' کی ضمیر' نحشبۃ '' کی طرف راجع ہو۔اور یہ کنایہ ہوان پر جمت قاطعہ کے لازم کرنے سے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے،ای لا أقول أن المحشبۃ تر می علی الجدار 'بل بین اکتافکم سسیعن میں یہ نہیں کہتا کہ کٹڑی دیوار پر کھی جائے گی۔ چونکہ آپ مُؤاتَّدُ اِنْ نَے ہمسایہ کے ق کے بارے میں وصیت کی تھی نیکی اور احسان کرنے کی اور اس کا بوجھ برداشت کرنے گی۔

#### راستے کے سلسلے میں ایک ہدایت

٢٩٦٥: وَعَنُ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ اذْرُعٍ۔ (منفَّ ع

احرجه البحاری فی صحیحه ۱۱۸/۵ الحدیث رقم ۲۶۷۳ و مسلم فی ۱۲۳۲/۳ الحدیث رقم (۱۶۳-۱۶۳) وابوداؤ د فی السنن ۶۸/۶ الحدیث رقم ۳۳۳۳ و الترمذی فی ۳۷۷۳ الحدیث رقم ۱۳۵۶ وابن ماجه فی ۷۸۶/۲ الحدیث رقم ۲۳۳۸ السنن ۶۸/۶ الحدیث رقم ۲۳۳۸ و الترمذی فی ۳۷/۳ الحدیث رقم ۱۳۵۶ و ابن ماجه فی ۷۸۶/۲ الحدیث رقم ۸۳۳۸ و الترمین کردی جارت می می اختلاف پیدام جوار ای چور الی سات با تحقیقین کردی جائے گئ ۔ (مسلم)

تشريج: جعل: صيغهمهول كساته" طريق" فركمي استعال موتا باورمؤنث بهي -

سبعة افدع: امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں کہ اکثر شخوں میں' سبع افدع"ہے،اور دونوں روایتیں تھی ہیں اس لئے کہ فداع ند کراورمؤنث دونوں طرح استعالِ ہوتا ہے۔ (اُتیٰ )

مطرزی کہتے ہیں کہ فداع کہنیوں سے کیکہ انگیوں کے سرول تک ہوتا ۔۔۔ پھر بینام رکھا گیا مجاز اس کلڑی کا جس کے ذریعے بیائش کی جاتی ہے، اور بید فدراع کہنیوں کے ساملی مقدار کے بیائش کی جاتی ہے، اور بید فراتے ہیں کہ داستہ کی مقدار کے بیائش کی جاتی ہے، اور بید کر اور مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے کین تانیٹ زیادہ فصح مید ہے کہا گرکوئی آ دمی اپنی مملو کہ زمین میں گزرنے والوں کیلئے راستہ بنائے تو اس کی مقدار اس کی صواب دید پر ہے۔ پس افضل مید ہے کہ دو راستہ کسی توم کی زمین میں ہواوروہ اس زمین کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور راستہ کی مقدار کے متعین کرنے میں کئی مقدار کے متعین کرنے میں افتیر کرنا چاہتے ہیں اور راستہ کی مقدار کے متعین کرنے میں

اختلاف پیدا ہو جائے تو پھرراستہ کی چوڑ ائی سات ہاتھ متعین ہوگی۔اورحدیث سے یہی مراد ہے، ہاں جب ہم کسی جاری راستہ کوسات ہاتھ سے زیادہ چوڑ ایا ئیں تو اس صورت میں کسی کیلئے جائز نہیں کہ وہ اس زائد ھے پر قابض ہو جائے' کیکن اس کےار دگر د بنجرز مین کو آباد

کرسکتا ہےاوراس کے آباد کرنے سے وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی جبکہ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچے۔

شرح السندميں ہے بيحديث عام اور كشادہ زمين كے بارے ميں ہے، پس اگر راستہ كى بندگلى ميں ہوتو وہ گلى والوں كى ملكيت ہے لہٰذا نہاس بیں تغییر کی جائے گی اور گلی کو تکٹنہیں کیا جائے گا اور نہاس کی طرف درواز ہ کھولا جائے گا،مگراس جماعت کی اجازت سے اور

اگر گلی تھلی ہوتو پھراس میں عام مسلمانوں کوگز رنے کاحق ہے۔

اس کامعنی بیمبی ہوسکتا ہے کداگر کوئی کھلی گلی میں تغمیر کرے یا فروخت کرنے کیلئے تیار کرے اس طور پر کہ گز رنے کیلئے راستہ چھوڑ ہے تو اس کومنع نہیں کیا جائے گا۔اس لئے کہ اس قدر ہے گز رنے والوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔اسی طرح دیہات کی زمینوں میں جن کوکاشت کیا جاتا ہے جب وہ (یعنی لوگ) زمینوں کی حدود ہےا طراف کی طرف تکلیں تو ان کونہیں روکا جائے گا۔ جب وہ گزرنے کیلئے سات ہاتھ راستہ چھوڑیں۔

باقی گھروں کا راستہ جوا کیک مکان میں تقسیم کیے گئے ہوں اور ان کا اندر جانے کا راستہ بھی اس میں ہوتو اس کواس مقدار میں بنایا جائے گا کہ وہ ان کے ضروری مقاصد سے تک نہ ہوجیسے پانی کا نالہ، سامان لانا، جناز ہ لیجا ناوغیرہ۔ (انتخا) -

ظاہر بیہ ہے کہ بیمتعین مقدارراستہ کی عام اور غالب بناء پر ہےور نہ بیمعاملہ مختلف ہےشہروں'لوگوں'ز مانیہ اور جگہ کے اختلاف کے

ٔ ساتھ جیسا کہاس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے مکہ کی گلیوں میں اور اس کے بازاروں میں موسم حج وغیرہ کے دوران۔ جامعصغير مين سيوطي كان الفاظ كـماته ب: «اذاختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع *"ــاس كوروايت كيا* ب

احمد، تر ندی اورابن بانبہ نے حضرت ابو ہر رہ ہے۔اوراحمد،ابن باجباور بیمنی نے حضرت ابن عباسؑ نے۔

شایدمصنف یے کتاب کے الفاظ کو بالمعن تقل کیا ہے۔ اور امام طبی نے جواب میں حیلہ سے کام لیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

## غیر منقولہ جائیداد کو بلاضرورت بیجنا مناسب نہیں ہے

٢٩٦٧: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا ٱوْ عَقَارًا قَمِنْ ٱنْ لاَّ يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ \_ (رواه ابن ما حة والدرمي)

اخرجه ابن ماجه في السنن٨٣٢/٢ الحديث رقم ، ٢٤٩ والدارمي في ٣٥٣/٢ الحديث رقم ٢٦٢٥ واحمد في المسند ٣٠٧/٤ **توجیملہ**:''حضرت سعید ،ن تریث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰمثالیُّٹیاکو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ''تم میں سے جو محض اپنا مکان یا زمین فیولاخت کریے تو مناسب بہ ہے کہاس( کی قبت) میں برکت ندر تھی جائے گریہ کہوہ اس( قبت ) کواس ہی جیسی جائیداد کی خریداری میں خرج کردے '۔ (ابن ماجہ دارمی )

كْتَشُوفِيكَ : قوله :مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا قَمِنْ أَنْ لاَّ يُبَارَكَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَجَعَلَهُ فِي مِغْلِهِ :

دادا أو عقادا :عقاد زمين كوكهتے ہيں ماہراس مال كوكهتے ہيں جس كي اصل گوياز مين ہو،جبيها كـمغرب ميں ہے َاور' أو '' تنويع کیلئے ہے۔فمن : قاف کے فتحہ اورمیم کے کسرہ کے ساتھ یعنی۔ ہے حقدار۔ 💎 ان لا یباد ك : راء کے فتحہ کے ساتھ ـ۔

له : ضمير بانع ڪي طرف راجع ہے۔

شیخ مظهر فرماتے ہی کہ زمینوں اور گھروں کوفروخت کر کے ان کی قیمت منقولی اشیاء میں صرف کرناغیرمسخب کام ہے،اس لئے کہ

غیر منقولی جائیداد کے منافع زیادہ ہیں اور نقصان کم ہے کہ نہ تو چوراس کو چوری کرسکتا ہے اور نہ لئیرااس کولوٹ سکتا ہے، بخلاف منقولی اشیاء کے، پس بہتریہ ہے کہ ان کو نہ بیچا جائے اوراگر بیچے تو پھر بہتریہ ہے کہ اس کی قیمت گھریا زمین پرصرف کی جائے۔

ابن ماجداور ضیاء نے حفزت حذیفہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

"من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في معلها لم يبارك له فيها"\_

طرانی نے سند حسن کے ساتھ معقل بن بیار سے روایت کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

"من باع دارا من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه".

#### ہمسامیرکوش شفعہ حاصل ہوتاہے

**طَرِيْقَهُمَا وَاحِدًا.** (رواه احمد والترمذي وابوداو د وابن ماجة والدارمي) اخرجه وابوداؤد في السنن ٧٨٧٣ الحديث رقم ٣٥١٨ والترمذي في ٣٥١/٣ الحديث رقم ١٣٦٩وابن ماجه في

٨٣٣/٢ الحديث رقم ٤ ٩٤ ٢ والدار مي في ٢ /٤ ٣٥ الحديث رقم ٢٦٢٨ واحمد في المسند ٣٠٣٣\_

توجمله: ''اورحضرت جابر کتے بیں کدرسول الدُمُنَا اللَّهُ السَّامَ اللهُ مَایا: بمسابیا بی شفعه کا زیاده حقد ار با گروه عائب بوتواس کے شفعه کی وجہ ہے اِس کا انتظار کیا جائے (اور بمسابیشفعہ کا اس صورت میں حق دارہ ) جب کدونوں کا راسته ایک بو'۔

(احمهٔ ترندیٔ ابوداؤدٔ ابن ماجه )

تشويج :الجار احق بشفعته : ليني بماييك شفعكا جيبا كم جامع الصغيرى روايت ميس ب: شفعة حاره

و ان کان غائبا: واؤکے ساتھ اور ان وصلیہ ہے اور مصابیح کے نسخوں میں واؤکے حذف کے ساتھ ہے 'یہ اصول معتمدہ اور تھے نسخوں کے خلاف ہے۔امام طبی فرماتے ہیں کہ ترندی، ابوداؤ د، ابن ماجة ' داری' جامع الاصول اور شرح السند میں واؤکے اثبات کے ساتھ ہے۔اور مصابح کے نسخوں میں اسقاط واؤکے ساتھ ہے۔اول زیادہ تھے ہے۔

سیوطی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں جامع الصغیر میں اس کوروایت کیا ہے احمہ اور اصحاب کتب اربعہ نے ۔شرح السنہ میں ہے اس کوعبد الملک بن انی سلیمان کے علاوہ کسی نے بھی عطاء عن جابر کی سند سے نقل نہیں کیا ہے اور شعبہ نے اس حدیث کی وجہ سے عبد الملک پر کلام کیا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے غیر محفوظ ہونے کا خوف ہے

شیخ فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جوتقسیم کی ٹی چیز میں شفعہ ثابت کرتے ہیں جب ان کا راستہ مشترک ہو۔ اور اس طرح استدلال کرتے ہیں: فافا و قعت المحدود و صرفت الطرق سے اور مرا دوہ راستہ ہے جومشترک چیز میں ہواس لئے کہ اس کا راستہ بھی شرکاء میں مشترک ہوتا ہے تو ان میں سے ہرا یک جہاں سے چاہتا ہے داخل ہوتا ہے ہیں جب اس کوتقسیم کیا جائے تو پھر ہر ایک کو دوسرے کے تی میں راستہ بنانے سے روکا جائے گا۔ تو تقسیم میں راستہ بھی الگ ہوگا۔

۔ قاضی کہتے ہیں بیصدیث اگر طعن سے سالم بھی ہو،تو معارض نہیں ہو سکتی ان احادیث کے جوہم نے ذکر کی ہیں۔ چہ جا ٹیکہ بیرا الحج ہو' بیلوگ اس صدیث کے مقتصیٰ کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ پہلے گزرا۔

## شفعه کاتعلق ہرغیر منقول جائیدادہے ہے

٢٩٦٨: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ اللَّهُ فَاللَّهُ الشَّرِيْكُ وَشَفِيْعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ . (رواه الترمذي)

ترجیمه: ''اورحضرت ابن عباسٌ نبی کریم مَنافِیمُ استفل کرتے ہیں که آپ مَنافِیمُ ارشاد فرمایا (و فیخص جوفر دخت کی جانے والی جائیداد میں ) شریک ہو شفعہ کاحق رکھتا ہے اور شفعہ ہر چیز میں ہوسکتا ہے (جوغیر منقولہ جائیداد ہو جیسے زمین اور باغ وغیرہ) اس روایت کواما م ترفدیؓ نے فقل کیا ہے۔

كَتُسُونِيج : قوله : الشريك شفيع والشفعة في كل شيء :

یعنی غیرمنقول میں یا ہراس چیز میں جوشفعہ کا احمال رکھتی ہو۔ یہ بحث پہلے گز رچکی ہے۔اوربعض لوگوں نے شذوذ اختیار کیا ہے کہ وہ اسباب اور جانوروں میں بھی شفعہ ثابت کرتے ہیں۔

٢٩٢٩: وقدروي عن ابن ابي مليكة عن النبي ﷺ مرسلا وهو اصح\_

اخرجه الترمذي في السنن ٢٥٤/٣ الحديث رقم ١٣٧١ ـ

توجمه بيصديث حضرت ابن الى مليكة بيمى في كريم الله المسالة المرال مروى باوروبي زياده مح بـ

#### بيرى كا درخت كاشخ يروعيد

٢٩٤٠ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ
 (رواه ابوداود وقال هذا الحديث محتصر) يَعْنِى مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِى فَلَاقٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيْلِ وَالْبَهَائِمُ عَشْمًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍ يَكُونُ لَهُ فِيْهَا صَوَّبَ اللّهُ رَاسَةً فِى النَّارِ.

اخرجه ابو داوُد في السنن ٥/٥ ، ٤ الحديث رقم ٥٣٣٩\_

توجیله: ''اور حفرت عبدالله بن حمیش کیتے ہیں کہ رسول الله کا الله کا الله تعالی است کا الله تعالی است کا الله تعالی است کے باری کا درخت کا ٹا الله تعالی است سر کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔ امام ابوواؤونے اس روایت کو تا ہے اور کہا ہے کہ بیحد یہ مختصر ہے جس کا بورامنہوم ہیہ ہے کہ جس محض نے از راؤ ملم اور ماحق جس کی میں ہیری کے کسی ایسے درخت کو کا ٹا جس کے سابہ میں مسافر اور جانور بناہ حاصل کرتے ہیں ۔ تو الله تعالی اسے سرکے بل دوزخ میں ڈالے گا''۔

تَسْمُونِيَّ : قوله : مَنْ قَطَعَ سِدُرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَةً فِي النَّارِ : قطع : تَخفيف كساتهـ

سدرة : سین کے سره اوردال کے سکون کے ساتھ " ' نبق " ' نبق '' نُون کے فتحہ اور باء کے سره کے ساتھ ،

بعض کہتے ہیں کہاس سے مراد مکہ کی بیری کا درخت ہے اس لئے کہ وہ حرم ہے ادر بعض علاء کہتے ہیں کہ مدینہ کی بیری کا درخت مراد ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کہا ہے کہ اس کے کا شخص کی اس کے کہا ہے تاکہ لوگ اس سے سابیہ حاصل کریں ، اور وہ لوگ جو مدینہ کی طرف جمرت کریں وہ وحشت محسوس نہریں ، اور شاید خصیص کی وجہ بیرہ کہ مدینہ کے بیری کے درختوں کا سابیہ دوسروں سے زیادہ ٹھٹڈ اہو تا ہے ور نہ تھم اس کے ساتھ خاص نہیں کے بیری کے درختوں کا سابیہ دوسروں سے زیادہ ٹھٹڈ اہو تا ہے ور نہ تھم اس کے ساتھ خاص نہیں کے بیری کے درختوں کا سابیہ دوسروں سے ذبی ہوں کہ بیری کے درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کا درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کا دوسروں کے درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کا دوسروں کے درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کی دیا ہے درختوں کی دوسروں سے درختوں کا سابیہ دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کی دوسروں سے درختوں کا درختوں کی دید کی درختوں کے درختوں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے درختوں کی درختوں کی دوسروں کی

ہے بلکہ عام ہے ہراس درخت کا حکم یہی ہے جس کے سابی میں اوگ اور جانور راحت پاتے ہیں۔ صوب الله: واوکی تشدید کے ساتھ بمعنی نکس و خفض۔

علماء نے اس کامطلب بید بیان کیا ہے کہاللہ تعالی اس کا سرابتداء جہنم میں پھینکے گا' یا (صرف) سر پھینک دے گا، یا مرادتمام بدن ہےاوراس طرح ضیاء نے بھی اس حدیث کوفقل کیا ہے۔

م اوران سرن صاوعت في المحديث و ما يا م -قوله : وقال هذا الحديث مختصور يَعْنِي .....صَوَّبَ اللَّهُ رَاسَهُ فِي النَّادِ . :قال : ضميرابوداؤد كى طرف راجع ہے۔ هذا الحديث مختصر : مطلب بيہ كماس كامعنى مختصر ہے يا مؤول ہے اس كے هذا الحديث "مقتصر" نہيں كہا۔ فلاة :فاء كے فتح كے ماتھ - جنگل - غشمها :فين كے فتح اورشين كے سكون كے ساتھ ظلم كو كہتے ہيں -

وظلما : بيعطف تفيري إاور دونول كوتا كيدك واسط جمع كيا ب بغير حق يكون له فيها : "يكون له فيها" بي' حق" كي صفت ہــ

حق سے مراد نفع اور فائدہ ہے۔اس لئے کہ مجھی آ دی کوئی کا م ازراہ ظلم کرتا ہے اور اس میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔اور بیاس کے

برخلاف ہےجیہا کہاللہ کاارشادہے ﴿ویبغون فی الارض بغیر الحق﴾(اورناحق دنیامیں سرکشی کرتے ہیں)۔

هرغيرمنقول جائداد ميں شفعہ ہے خواہ وہ تقسيم ہوسکتی ہويانا قابل تقسيم ہو

٢٩८١:عَنْ عُفْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْمُحُدُودُ فِي الْآرْضِ فَلَا شُفْعَةً فِيْهَا وَلَا شُفُعَةً فِي بِنْرٍ وَلَا فَحُلِ النُّخُلِ. (رواه مالك)

اخرجه مالك في الموطأ٢/٧ الحديث رقم ٤ من كتاب الشفعة\_

**توجیمهاه**:''حضرت عثان بن عفان ُفرماتے ہیں کہ جب زمین میں صدود قائم ہوجا کیں ( یعنی مشتر ک زمین شرکاء میں با ہم تقسیم ہو جائے اور ہرایک کے حصے الگ الگ ہوجا کیں ) تو (شریک کا ) شفعہ باتی نہیں رہتا اور نہ کنویں میں شفعہ کاحق حاصل ہوتا ہے اور نہ پیوندگی مجورے درخت میں'۔ (مالک)

كَتُسُوبِينَ: قوله: اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها:

عرض مرتب:اس پر کلام پہلے گزر چاہے۔

قوله :ولا شفعة في بدر : امام طبي فرمات بين اس وجد الدية ابت بو چكا ب كه شفعه صرف اس زمين مين ب جوتشيم مو سكے۔ ولا فحل النخل: نهايه ميں ہے''فحل النخل''نرتحجورکو کہتے ہيں۔کماسکا شُگوفہ مادہ کمجور ميں ڈالتے ہيں۔اوراس ميں

شفعہ اس لئے ٹابت نہیں ہوتا کہ مثلاً چندلوگول کو پچھے کچھو ر کے درخت مشتر ک طور پر درا ثت میں حاصل ہوئے جنہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کرلیا الیکن ان میں ایک زورخت بھی تھا جس کاشگوفہ کیکرسب ہی لوگ اپنے اپنے تھجور کے درختوں پرڈالتے تھے،اب انہی میں سے کوئی شخص اپنے حصہ کے تھجور کے درختوں کے ساتھ اُس نر درخت کے حقوق نجمی فروخت کرے تو شرکاء کواس فروخت میں شفعہ کاحق

حاصل نہیں ہوگا،اس لئے کہاس کھفتیم کرناممکن نہیں ہے۔

## والمُزارَعة هي

#### مسا قات اور مزارعت كابيان

مساقات کی صورت میہ ہے کہ کوئی آ دمی سپنے درخت کسی کواس شرط پر دے کہ وہ ان کوسیراب کرے،ان کی دیکھ بھال کرے،اللہ یاک جو پھل عطا فر مائے گاوہ ان دونوں کے درمیان متعین مقدار سے تقسیم ہوگا۔اور زمینوں میں مزارعت کی صورت بھی یہی ہے۔

## الفصَّاكِ الأوكِ:

خيبركي زمين كابندوبست

٢٩८٢: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ اللَّي يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخُلَ خَيْبَرَ وَٱرْضَهَا اللَّي اَنْ

يَعتَمِلُوْهَا مِنْ أَمُوالِهِمْ وَلِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ شَطْرٌ تَمَرِهَا (رواه مسلم وفي رواية البحاري) إنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْعُطَى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٢٤ الحديث رقم ٢٢٨٥ومسلم في صحيحه ١١٨٧/٣ الحديث رقم (٥-١٥٥١) وابوداؤد

في السنن ٦٩٧/٣ الحديث رقم ٣٤٠٩ والترمذي في ٦٦٦/٣ الحديث رقم ١٣٨٣ وابن ماجه في ٨٢٤/٢ الحديث رقم

٧٤٦٧ والدارمي في ٣٤٩/٢ الحديث رقم ٢٦١٤ واحمد في المسند ١٧/٢ (وسياتي في الحديث التالي الهذا

ترجیلی: ' حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا فیٹی نے خیبر کی مجمود وں کے درخت اور وہاں کی زمین اس شرط پر خیبر کے کیمود یوں کے حوالہ کر دی کہ دہ اس میں اپنے اموال سے کام کریں گے اور اس کا آ دھا کھل (یعنی پیداوار کا آ دھا حصہ) رسول اللہ کا فیٹی کے حوالہ کر دی اور بخاری کی روایت میں بیہ ہے کہ رسول اللہ کا فیٹی نے برکا (یعنی وہاں کی زمین اور درخت کو) اس شرط پر یہود یوں کے حوالہ کر دیا تھا کہ دہ اس میں کام کریں اور کا شت کاری کریں اور پھر اس کی پیداوار کا آ دھا حصہ یہود یوں کا حق موگا اور آ دھا حصہ یہود یوں کا حق موگا )۔''

المشريع: "خيبو": خيرمدينه عقريب ايك جله ب، اوريغير منصرف بـ

عنو ہ فتح کیا گیا تھا، دہاں کےلوگ آپ ٹُلٹینِ کےغلام بن چکے تھے۔ آپ ٹُلٹینِ کم نے اہل خیبر کووہاں سے نکا لئے کاارادہ کیا تھا،کیک انہوں نے آپ ٹُلٹینِ کم سے درخواست کی کہوہ ان کووہی پر برقر اررکھیں۔

اس شرط پر کہ دہ اس میں زمین کوآباد کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کریں گے اور کام کے تمام ضروری آلات استعال کریں گے۔جیسے کلہاڑا، درانتی وغیرہ۔من امو المھیم میں نسبت مجازی ہے۔

قوله: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثموها: شرط كامعى بي دها، اور ' ثمو'' سے مرادعام بے جو کيتی كو بھی شامل ہے، اس لئے صرف اس كے ذكريرا كتفاءكيا، يااس كے مقابل ذرع كو قياس كرتے ہوئے چھوڑا ہے۔

(فقال صلى الله عليه وسلم نقر كم على ذلك ما اقركم الله عليه) پس ده اى معابده پر تھے نَى كَالْيْرُ كَرَ ماند مِن مُصَرت ابو كر في عهد خلاف اور حضرت عمرٌ كے دورخلافت كى ابتداءتك، يهال تك كه حضرت عمر نے ان كوشام كے شهر "ار يحا" اور" اذرعات "كى طرف ملك بدركرديا ـ ويز دعوها: يتخصيص بعداز تعميم ہے۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ بید دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اگر آپ ٹاٹیٹے کہا مال اور مزدور کے حصہ کو بیان کرتے اوراپ خصہ کے بیان کرنے سے سکوت اختیار کرتے تو نیہ جائز تھا۔اورا گراس کاعکس کرتے بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز تھا بھس پر قیاس کرتے ہوئے۔

قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں ویکھا علماء میں سے کسی کو جو مساقات کو مطلقاً منع کرتا ہو سوائے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے۔اور مساقات کے جوازی دلیل میہ ہے کہ بیتا ہے تابیت ہے اور اتناعام ہوا ہے اس کا ثبوت حد تو اثر تک پہنچا ہے کہ آپ تکا لیٹی کا اللہ خیبر کی ساتھ خیبر کی مساقات کا معاملہ کیا آ دھے کی شرط پر جیسا کہ اس پر میصدیث دلالت کر رہی ہے۔اور صدیث کی بیتاویل کرنا کہ آپ تا لیگئی گئی نے کہ موروں پر مساقات کا معاملہ کیا آ دھے کی شرط پر جیسا کہ اس پر میصد میث دلالت کر رہی ہے۔اور صدیث کی بیتاویل کرنا کہ آپ تا گئی گئی گئی کی اس کے مطبعہ کا میں موالی کہ تو اور جو آ دھا ان کو دیا کرتے تھے بی آپ تا گئی گئی کے مان کو کام کرنے کام کلف بنایا تھا۔ یہ بعید ہے،جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ تاویل تو ہرایک بعید ہوتی ہے جہاں بھی وکھائی دے، باقی اس کا سہارااس لئے لیا جاتا ہے تا کہ مختلف احادیث مرور کوجھ کیا جاسکے فرمایا مزارعت کی صورت ہے کہ کوئی آ دمی اپنی زمین کسی کے حوالہ کردے تا کہ وہ زمین کا شت کرے اور نج مالک کی طرف سے ہوگا، اس شرط پر کہ جو غلہ نکلے گا وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا تصص کے اعتبار سے۔ ہمارے ہاں مزارعت، مساقات کے ضمن میں جائز ہے کہ خالی زمین درختوں کے درمیان میں ہے بایں طور کہ اس کوالگ کرنا محنت اور کام کے اعتبار سے ناممکن ر مواة شرح مشكوة أرموجلد بنجم كالتحاص البيوع كالماليوع ك

یا مشکل ہو، جیسا کہ خیبر میں تھا بیاس حدیث کی وجہ سے جائز ہے اور مستقل مزارعت جائز نہیں ہے اس حدیث کی بناء پر کہ جواہن عمر نے روایت کی ہے کہ ہم مزارعت میں کوئی حرج نہیں و یکھتے تھے یہاں تک کہ میں نے رافع بن خدیج سے سنا کہ رسول اللہ کا گئے آئے اس سے منع فرمایا ہے۔ امام مالک اور ابوصنیفہ رحمہم اللہ اس کو مطلق ممنوع قرار دیتے ہیں، اور اکثر الل علم اس کو مطلقا جائز ہمجھتے ہیں صحابہ میں سے حضرت عمر خالفی محمد میں عباس ما ایک اور ابو سعد بن مالک اور تا بعین میں سے ابن میتب، قاسم بن محمد محمد بن ہر بین، طاوس محمد خالوں اور ان کے علاوہ جسے نہر مری ، عمر بن عبد العزیز ، ابن الی یعلی ، احمد ، اکتری ، ابو یوسف ، محمد بن الحسن رحم ہم اللہ تعالی نے طاہر صدیث کی وجہ سے ، اور اقلی ہواز کی تائید کرتا ہے ، مساقات اور مضاربت پر قیاس کرتے ہوئے ( انتحال ) فتو کی صاحبین کے تول پر ہے ( یعنی مزارعت جائز ہے )۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ احادیث سے مساقات کا جواز معلوم ہوتا ہے اور یہی جمہور محدثین اور فقہاء کا مسلک ہے۔

(اورامام ابوصنیف نے) احادیث کی بیتادیل کی ہے کہ خیبر کوعنوہ فتح کیاتھا تو آپ مُلَّاتِیْکِم نے ان سے جولیاتھاوہ آپ مُلَّاتِیْکِم کا تھا۔ اور جمہور نے اس قول سے استدلال کیا ہے: "علی ان یعتملو ھا من امو الھم"،اوراس قول سے "اقر کم ما اقر کم الله علیه"۔ اور پرتصریح ہے اس بات کی کہوہ فلام نہیں تھے۔ (انتین)

امام نووی کا پیرکہنا ہے کہ بیر'' صریح'' ہے بیصری محل نظر ہے،اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ خیبرعنو ہ فتح ہوا تھا یا سلم کے ساتھ فتح ہوا تھا، یا ال خیبر کو بغیر قال کے جلاوطن کردیا تھا، یا بعض کواور بعض صلح کے ساتھ اور بعض کو وہاں سے جلدء وطن کر کے فتح کیا تھا۔ میسب سے زیادہ تھیجے قول ہے۔ ( انتھا )

اب اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ مزارعت اس زمین میں واقع ہوئی تھی جوعنوۃ نہیں لی گئی تھی تا کہ بیامام ابو حنیفہ کے خلاف دلیل ہو، ورندا حادیث میں کئی احتمالات کے موجود ہونے کی وجہ سے ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

امام شافعی اوران کے موافقین کا مسلک بیہ ہے کہ مزارعت ، مساقات کے شمن میں جائز ہے اورا لگ سے جائز نہیں ہے، جیسا کہ خیبر میں جاری تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مزارعت ندالگ جائز ہے اور ندمسا قات کے تابع ہو کر گرصرف اس زمین میں جو درختوں کے درمیان میں ہو۔امام ابو صنیفہ اور زفر فرماتے ہیں کہ مزارعت اور مساقات دونوں مطلقاً فاسد ہیں۔اکثر علاء مساقات اور مزارعت کے جواز کے قائل ہیں الگ الگ بھی اور ایک ساتھ بھی۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث خیبر کی وجہ سے بیند بہب ظاہراور پندیدہ ہے۔اور بدوی قبول نہیں ہے کہ خیبر میں مزارعت، مساقات کے تابع تھی، بلکہ وہ مستقل تھی۔اور اس وجہ سے کہ مساقات کو جائز قرار دینے والامعنی مزارعت کے اندر موجود ہے۔اور قیاس کرتے بوئے مضار بت پراس لئے کہ وہ بالا جماع جائز ہے اور وہ تمام چیزوں میں مزارعت کی طرح ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مسلمانوں کا عمل مزارعت پر بمیشدر ہاہے ہرز مانداور ہر شہر میں۔اور مخابرت سے نہی کی احادیث بجمول کیا جائے گااس صورت پر کہ جب اس میں شرط لگائی جائے ہراکی کی گیا تھا۔ کہ جواز کے بارے میں کتاب کھی ہے اور اس میں ولک کی انتہاء تک کہنچے ہیں۔اور ممانعت کی احادیث کا جواب دیا ہے۔(انتہا کلام می)

شرح السندمیںممی السنۃ کے کلام سے ظاہر ہور ہاہے کہ وہ مزارعت کے جواز کی طرف ماکل ہیں' مطلقاً۔( جبیبا کہاس کو ذکر کیا ہے امام طیبی نے۔)

#### مخابرت كىممانعت

٢٩٤٣: رَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَاسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خُدَ يُجِ آنَّ النَّبِيَّ

عَلَيْكَ نَهَى عَنْهَا فَعَر كُنَا هَا مِنْ آجُلِ ذَٰلِكَ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١١٧٩/٣ الحديث رقم (١٠٦-١٥٤٧)وابن ماجه في ١٩/٢ ٨ الحديث رقم ٢٤٥٠\_

ترفی مله: ''اور حفرت عبدالله بن عراکت بین که ہم لوگ خابرت کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی مضا کقد نہیں سیھتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت رافع بن خدت نے بیریتایا کہ نی کریم کالٹی کے اس سے منع فرمایا ہے تو ہم نے اس وجہ سے اسے چھوڑ دیا''۔ (مسلم)

تشریح: قال کنا نحابر: تعنی مزارعت کرتے تھے یا ہم مزارعت کو جائز کہتے تھے اوراس کے تیج ہونے کا اعتقاد رکھتے

تھے۔ زعم یہال' زعم' بمعنی' قول' ہے۔ دافع بن حدیج بیفروہ أحداوراس کے بعدا کشرغزوات میں شریک ہوئے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عها فتركنا ها من اجل ذلك : مشاراليهمانعت بـ

شرح السندييں ہے كه 'معابو ہ' جائز نہيں ہاس لئے كه يه 'مساقاة' كى طرح نہيں ہے اس لئے كه 'معابو ہ' ميں تخم عامل ك طرف سے جوتا ہے۔ پس مزاعت كہتے ہيں عامل كوكرايه پر لينا لعض پيداوار كے بدلے ،اور مخابرہ كہتے ہيں عامل كا زيين كوكرايه پر لينا بعض پيداوار كے يوض ۔اوراكِ فقهاء مزارعت كے جواز كے قائل ہيں جيسا كه پہلے گزرا۔ (انتها)

مشنی کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مزارعت اور مساقات جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ مزارعت، مخابرہ کو کہتے ہیں اور مخابرہ سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور جوآ پ علیہ السلام نے اہل فجیبر سے لیا تھا وہ فراج مقاسمہ تھا جو بطوراحسان اور سلح کے لیا تھا اور بہ جائز ہے۔ اس کی دلیل بہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کیلئے مدت مقرر نہیں کی تھی اور مزارعت کے جواز کے قائلین کے ہاں بھی مدت کے معین کرنے کے بغیر مزارعت جائز نہیں ہے۔ ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ آپ علیہ السلام اہل خیبر سے جو تھجوریں اور غلہ لیا کرتے تھے وہ بطور جزیہ کے تھا' یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات تک اہل خیبر سے جزیہ نہوتا تو آپ تن ایک کہ نے لیا یہ ال تک کہ وہ وفات ہو تہ ہوتا تو آپ تن ایک گور سے جزیہ ہوتا تو آپ تن ایک کہ وہ لا وطن کر دیا ، اگریہ جزیہ نہ ہوتا تو آپ تن ایک گور کے لیے جب آپ یہ ان کو جلا وطن کر دیا ، اگریہ جزیہ نہ ہوتا تو آپ تن ایک گور کہ وہ کہ تا ہے جزیہ نہ بینازل ہوئی۔

### اجرت يالگان پرزمين دينے کا ذکر

٣٩٧: وَعَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ قَالَ آخُبَرَنِيُ عَمَّاىَ آنَّهُمُ كَانُواْ يَكُرُوْنَ الْاَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا بَاللَّهُ مِنَ عَلَى الْاَرْبِعَاءِ اَوْ شَيْءٍ يَسْتُغْنِيْهِ صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا عَنُ ذَلِكَ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا بَاللَّهُ عَلَى الْاَرْبِعَاءِ اَوْ شَيْءٍ يَسْتُغْنِيْهِ صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا عَلَى الْاَرْبِعَاءِ اَوْ شَيْءٍ يَسْتُغْنِيْهِ صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا عَلَى اللَّانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَا

اخرجه ابخاري في صحيحه ٥/٥ الحديث رقم ٢٣٤٦ احمد في المسند ١٤٢٤

تر جہلہ: ' حضرت حظلہ بن قیس (تابعی) حضرت رافع بن خدی گھے۔ نگر جیں کہ انہوں نے (یعنی رافع نے) فرمایا کہ جھے میرے دو چھاؤں نے بتایا کہ نبی کر میم مائیڈ کے زمانے میں صحابہ کرام ٹالیوں پر ہونے والی پیداوار کے عض اپنی زمین اجرت پر دیا کرتے تھے (یعنی صحابہ ٹاپنی زمین کو کسی دوسر شحی کو اس شرط کے سانھ اجرت پر دے دیا کرتے تھے کہ وہ خض اپنی مخت اور اپنا مخت اور اپنا مخت کر کے اور اس زمین کی بالیوں کے کناروں پر جو کچھے پیدا ہوگا وہ اس زمین کی اجرت میں ماللہ کاحق ہوگا اور اس کے علاوہ باتی زمین کی پیدوار کا شت کرنے والے کاحق ہوگا کیا اپنی زمین کو اس قطعہ (کی پیداوار) کے عوض اجرت پر دیتے تھے جے مالک اپنے لئے علیحہ وکر لیتا تھا (یعنی زمین کو اجرت پر دینے کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی زمین جب کی کو کاشت کرنے والا اپنی مخت اور سے طے ہو جاتا تھا کہ کاشت کرنے والا اپنی مخت اور سے طے ہو جاتا تھا کہ کاشت کرنے والا اپنی مخت اور

ا پناتم لگا کر پوری زمین پر کاشت کرے پھراس متعین قطعہ کی جو پھے پیداوار ہوگی وہ تو مالک لے لے گا اور باتی زمین کی پیدوار کاشت کرنے والا لے گا) چنا نچے رسول الله کا لیکن کی بیدوار کاشت کرنے والا لے گا) چنا نچے رسول الله کا لیکن کی بیدوار کو نسرت رافع سے نوع ہا کہ درہم و دینار کے وض مزارعت کا کیا خوف رہتا تھا) حدیث کے راوی حضرت حظار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع سے بوچھا کہ درہم و دینار کے وض مزارعت کا کیا حکم ہے؟ کہ حضرت رافع نے فرمایا کہ 'اس میں کو کی مضا کہ نہیں ہے اور جس چیز سے رسول الله کی الیکن فرمایا ہے۔ (لیعنی مزارعت کی نہ کورہ ودنوں صورتیں) وہ ایس چیز ہے کہ اگر حمام وحلال کی مجھ رکھنے والاحق اس میں غور کرے تو نقصان چینچنے کے خوف سے اسے پہند نہ کرنے ' در بخاری وسلم)

تشريع: "عمای": ميم ک تشديد كساته"عم" كاتثنيه ئيائ ضمير کى طرف مضاف ب-يكرون: ياء كضمه كساته اجاره پردينا على عهد النبى: اورا يك نسخه مين" دسول الله" ب-بها ينبت: باء كرضمه كساته ، اورا يك نسخه مين منى للمفعول ب-

الاربعاء : ہمزہ کے فتحہ اور باء کے فتحہ کے ساتھ اسم مدول ہے،'' ربیع'' کی جمع ہے، چھوئی نہر کو کہتے ہیں جس کو کاشت کارسیراب ۔

كرے كماجاتا كن ربيع واربعاء واربعة جيك نصيب وانصباء و انصبة

قاضی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حدیث کامعنی ہے کہ کہ کہا۔ اپنی زمین کسی دوسر شخص کواس شرط کے ساتھ اجرت پر دیا کرتے تھے کہ وہ فحض اپنا بخم لگا کراس میں کاشت کرے اور اس زمین کی پانی کی نالیوں کے کنارے پر جو کچھ پیدا ہوگا وہ اس زمین کی اجرت میں مالک کاحق ہوگا اور اس کے علاوہ باتی زمین کی پیداوار کاشت کرنے والے کاحق ہوگا اس کی محنت اور تخم کے بدلے میں لیعنی گویا کہ وہ کہتے تھے کہ جواس متعین قطعہ میں پیدا ہوگا وہ مالک کیلئے ہوگا۔ اور جواس قطعہ زمین کے علاوہ زمین میں پیدا ہوگا وہ کاشتکار ہوگا۔

فنھانا النبی صلی الله علیه وسلم عن ذلك: شاید ممانعت كامقتطى بيهو كهاس ميں ہے۔اس لئے كہمى اس متعین حصه میں پیدادار ہوجاتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی، تو ایک كل پیدادار لے جاتا ہے اور دوسرے كاحق بالكلیه ضائع ہوجاتا ہے۔ جیسا كه مساقات میں كوئي متعین درختوں كے تھلوں كی اپنے لیے شرط لگا لے اور باقی كی عامل كیلئے۔

فیکف هی : ضمیر مخابرة کی طرف راجع ہے۔ کان :تشدید کے ساتھ ۔ نھی : صیغہ مجبول کے ساتھ ۔

عن ذلك ما : "ما" بمعنى الذى اسم موصول ب\_لو نظر فيه ذووا الفهم بالحلال والحرام : "ذوو" دو(٢) واؤك ما ته به واؤك به

اس کے جواب میں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ذو الفہ میں باعتبار جنس کے عموم ہے لہذ 'الم یجیزو ہ' میں تنمیر کو جمع لا ناجا زہے (انتخا)۔ عسقلانی فرماتے ہیں کہ سلفی اور ابن سیویہ کی روایت میں ' ذو الفہم'' بلفظ مفرد ہے جنس مراد ہونے کی وجہ سے اور آگے 'لم یجز ہ'' ہے۔

قولہ: لما فیہ من المحاطرة: لین غرراورہائی چیز طال نہیں ہاں لئے کہ ہرایک شریک کا حصہ مجہول ہے۔اور ''محاطرة خطر''ے ہے ہلاکت پرمطلع ہوئے کو کہتے ہیں'اور کلام کے بیاق سے ظاہر یہے کہ بیرافع کا کلام ہے۔

تورپشتی فرماتے ہیں کہ بیزیادۃ حدیث رافع بن خدت کمیں مدرج ہے لیکن اس طریقے پر بخاری کی روایت بھی ہےاور مجھے بیمعلوم نہ ہوسکا کہ بیکسی رادی کا قول ہے یاامام بخاری کا قول ہے۔ امام طِینٌ فرماتے ہیں کہ ''محان'' کا اسم' اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ہے اور خبر اسم موصول ٹانی ہے اور ''و محان'' میں واؤ '' ک خیر سال

''لیس" ک خبرے حال ہے۔

#### مزارعت كي ايك ممنوع صورت

٢٩٤٥: وَعَنْ رَافِع بْنِ خَلِيْج قَالَ كُنَّا ٱكْثَرَ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلًا وَكَانَ اَحَدُنَا يُكُرِى اَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِيُ وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجُ ذِهِ فَنَهَا هُمُ النَّبِيُّ ﷺ . (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ١٥/٥ الحديث رقم ٢٣٣٢و اخرجه مسلم فى صحيحه ١١٨٣/٣ الحديث رقم (١٥٤٧\_١١٧)

تروجی از اور حضرت رافع بن خدی گیتے ہیں کہ ہم اکثر مدیند دالے کھیتوں کے مالک تصاور ہم میں ہے کوئی اپی زمین (کسی
کو) کرایہ پردیتا تو یوں کہد یتا (کتم اس پوری زمین پرکاشت کرؤاس کے عوض میں) اس زمین کا یہ قطعہ کرزامیر ہے لئے ہے (لینی
زمین کے اس قطعہ کی پیدا وار میں لوں گا) اور پر کھڑا تمہارے لئے ہے (لینی اس دوسر نے قطعہ کی پیدا وار تم لے لینا) اور بسااوقات
الیا ہوتا تھا کہ ایک قطعہ میں پیدا وار ہو جاتی تھی لیکن دوسر نے قطعہ میں پھر بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، چنا نچید سول اللہ مُن اللّٰ تُحتی کے اس صورت سے )منع فرما دیا۔ (کیونکہ اس کی وجہ سے ایک مخص کو تو اپنے حصہ کی پیدا وار مل جاتی تھی اور دوسر مے خص کاحت تلف
ہوجاتا تھا)'۔ (بخاری وسلم)

تشور میں: قال کنا اکثر اهل المدينة حقلاً: حاء كفته اورقاف كے سكون كے ساتھ مفرب ميں ہےكہ 'حقل" كھتى كوكتے ہيں۔ ' محاقلة" كى كى تفيريں كى كى ہيں: ﴿خوشے كے اندرغله كوگندم كے بدلے نتيخ كوكتے ہيں۔ ﴿بعض كہتے ہيں كھتى كو گئدم كے بدلے نتيخ كوكتے ہيں وغيرہ ۔ ﴿بعض كہتے ہيں گندم كے مدلے زمين كوكتے ہيں وغيرہ ۔ ﴿بعض كہتے ہيں گندم كے بدلے زمين كوكرا بيا ور بنائى يردينے كوكتے ہيں ۔

'' ذہ'' : هاء كے سكون كے ساتھ اور بعض كہتے ہيں اشباع كے ساتھ ہے۔

ا مام طبی رحمہاللّٰہ فرماتے ہیں کہاس سے قطعہ زمین کی طرف اشارہ ہےاور بیاساءمہمہ میں سے ہے جس سے اشارہ کیا جا تا ہے مؤنث کی طرف \_اس میں'' ذی''اور'' ذہ''ھاء کے سکون کے ساتھ بھی کہا گیا ہے۔

یہ حضرت رافع کا قول ہے عدم جواز کیلئے اس خطرے کے پائے جانے کی وجہ سے جومنع ہے۔ یعنی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس علیحدہ کئے ہوئے قطعہ میں تو پیدا دار ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ زمین میں نہیں ہوتی یا اس کے برعکس ہوجا تا ہے، پس ایک تو کل پیدا وار لے کر کامیاب ہوجا تا ہے، اور دوسر سے کاحق بالکل ضائع ہوجا تا ہے۔

#### کسی کواپنی زمین بطور عاریت دینا بہتر ہے

٢٩٧٦: وَعَنْ عَمْرٍ و قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَانَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ انَّ النَّبِيَّ ﴿اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

آى عَمْرُو إِنِّى أَغْطِيهِمْ وَأُعِيْنُكُمْ وَإِنَّ آغَلَمَهُمْ آخْبَرَنِي يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنُ قَالَ آنُ يَمْنَحَ آخَدُ كُمْ آخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا. (متفق عليه)

اخرجه البخارى صحيحه ٥/٤/ الحديث رقم ٢٣٣٠ومسلم في ١١٨٤/٣ الحديث رقم (١٢٠ـ١٥٥٠) وابوداوًد

في ١٨٢/٣ الحديث رقم ٣٣٨٩ والنسائي في ٣٦/٧ الحديث رقم ٣٨٧٣ واحمد في المسند ٢٣٤/١ (٢) المخطوطة

(ريعا) (٢) اخرجه ابو داود في السنن ١٨٩/٣ الحديث رقم ٥٣٣٩.

تر جہاں: 'اور حضرت عمرو بن دینار (تابعی ) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس (تابعی ) سے کہا کہ کاش آپ خابرہ کو چھوڑ دیتے کیونکہ لوگوں کا گمان میہ ہے کہ نبی کریم مُثالِقِیْم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ طاؤس نے کہا کہ اے عمروا میں (اپنی زمین کاشت

کرنے کے لئے )لوگول کو یتا ہوں اور ان کی مدد بھی کرتا ہوں اور ان میں سب سے بڑے عالم یعنی حضرت ابن عباسؓ نے مجھے بتایا ہے کہ نبی کریم کالٹیڈانے اس مے مع نہیں فر مایالیکن آپ کالٹیڈانے بیفر مایا ہے کہ اگرتم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو( کاشت کاری کے لئے )بغیر کسی عوض زمین دے ہیر ہم ہر ہے اس سے کہوہ اس سے معیندلگان وصول کرے۔''۔ ( بخاری وسلم )

#### حالات ِراوي:

عمر وبن وینار بیعرو' وینار' کے بیٹے ہیں۔کنیت' ابو یجیٰ '' ہے۔سالم بن عبدالله وغیرہ سے روایت کی اوران سے دونوں حادُ اور معتر ہے روایت کی ہے۔کی محدث ان کوروایت میں' ضعیف' کہتے ہیں۔

یز عمون : لین کتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کیفین سے ہیں کتے۔ نھی عند جمیر مخابرہ کی طرف راجع ہے، اور کی تاویل سے ہوگی: نھی عن الزرع فی ارض غیرہ۔ و اعینھم !' اعانة''سے ماخوذ ہے۔

وان اعلمهم: امام طبی فرماتے ہیں اعلمهم کی خمیراس کی طرف راجع ہے جس کی طرف 'نیز عمون '' کی خمیرراجع ہے'اوروہ علاء کی ایک جماعت ہے کہ ان کا مسلک مخابرہ کے بارے میں طاوس کے خلاف تھا'اس لئے اس کو لفظ' زعم '' کے ساتھ ذکر کیا۔ حاصل سیہے کہ بیان سے زیادہ علم والے ہیں۔

اخبرنى يعنى : لين طاوس كى مراداعلمهم سابن عباس تهد

ابن عباس ان النبى علي الم ينه عنه : يعنى زين كوبنائى پردينااس طريق پرجوكه مديث رافع مين ندكور بـ ولكن قال : ضمير ني تَنْ النيز كل طرف رافع بي ندكور بـ ولكن قال : ضمير ني تَنْ النيز كل طرف رافع بـ -

ان بیمنع: ہمزہ اور حاء کے فتہ کے ساتھ اس بنیاد پر کہ''ن" تعلیلیہ ہو، اور ہمزہ کے کسرہ اور حاء کے سکون کے ساتھ ہے اگر''ان"شرطیہ ہو، کیکن اول زیادہ مشہور ہے۔(اس کوذکر کیا ہے عسقلانی نے)۔اور زیادہ ظاہر سیہ ہے کہ''ان"مصدر یہ ہے اور محلام فوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔اور ''یمنع "یاءاور ٹون کے فتہ کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں یاء کے ضمہ اور ٹون کے کسرہ کے ساتھ ہے،اور اس کا فاعل آنے والا تول''احد سمے "ہے، معنی یہ ہے کہ دے تم میں سے کوئی اپنی زمین اُجرت پر۔

اس وجہ سے کہاس میں احتمال ہے کہ ہارش نہ برسے یا ز مین سے پیدا وار نہ نکلنے تو اس صورت میں اس کا مال بغیر کسی عوض کے چلا جائے گا۔ (بیعنی ضائع ہوجائے گا۔)

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ مزارعت کے بارے میں احادیث جومؤلف نے ذکر کی ہیں یا جو کتب حدیث میں موجود ہیں ان میں بظاہر بہت بڑا تباین اور اختلاف ہے، اور من جملہ جامع قول یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ رافع بن خدیج نے ممانعت کے بارے میں احادیث نیس اور ان کی علل مختلف تھیں، پس انہوں نے ان سب کوایک ایک لڑی میں پرودیا' اس لئے بھی وہ کہتے ہیں: سمعت ، سول،

الله صلى الله عليه وسلم اور بھى كہتے ہيں: حدثنى عمومى، اور بھى كہتے ہيں: اخبونى عماى ـ ان احاديث ميں بي بعض ميں علت بيہ كدوہ فاسدتم كى شرائط لگاتے تھے اور غير معلوم اجرت پر معاملات كرتے تھے وان كواس منع كيا گيا ـ بعض ميں علت بيہ كدوہ زمين كى اجرت كے بارے ميں آپس ميں لڑتے تھے يہاں تك تقابل كى نوبت آ جاتى ـ پس ني مُن الله عن الله عن

اوربعض میں علت یہ ہے کہ آپ کا ایٹ کا پیند کیا کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی ہے زمین پر معلوم مقدار میں اجرت لے۔اور پھر ہارش نہ ہو یا زمین سے بیداروار نہ ہواوراس کا مال بغیر کسی چیز کے چلا جائے۔اس سے آپس میں نفر ت اور بعض بیدا ہوتا ہے۔ یہ ابن عباس کی حدیث "من کافت کہ ارض فلیز دعھا……" سے واضح ہے۔ تو یہ بطور مروت اور مواسات کے فرمایا۔اور بعض میں علت یہ ہے کہ آپ کا پینے گئے نے ناپند کیا کہ یہ لوگ بھتی ہاڑی کے فتناور لالح میں پڑجا کمیں اور اس کے ہوجا کمیں ،اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے رہ جا کمیں ،اور مال غنیمت اور فکی میں ان کا حصہ فوت ہوجا کے۔اس پر ابوا مامہ کی حدیث دلالت کررہ ہی ہے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ ای معنی پراس اضطراب کوممول کرنا چاہے جوشرح الندمیں امام احمدے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رافع بن خدتی کی حدیث میں اضطراب ہے کہ بھی تو وہ فرماتے ہیں: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اور بھی کہتے ہیں: حدثنی عمومتی، اس اضطراب کومحد ثین کے اصطلاحی اضطراب پرمحمول ندکیا جائے اس کئے کہ وہ اضطراب ضعف کی اقسام میں سے ایک قتم ہے اور جناب شیخین کی شان بہت بلندو بالا ہے وہ اپنی کتابوں میں اس قسم کی احادیث کیسے ذکر کرسکتے ہیں۔

#### این زمین کو بیکارنه حچھوڑ و

٢٩٧٧: وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَتُ لَهُ آرُضٌ فَلْيَزُرَ عُهَا اَوْ لِيَمْنَحُهَا آخَاهُ فَإِنْ اَبلى فَلْيُمْسِكُ اَرْضَهُ. (منفز عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٢٢/٥ الحديث رقم ٢٣٤٠ ومسلم في ١١٧٦/٣ الحديث رقم (٨٩\_٣٦-١) والنسائي في السنن ٣٦/٧ الحديث رقم ٣٨٧٤وابن ماجه في ١٩/٢ ٨الحديث رقم ٢٦٥١ واحمد في المسند ٣٧٣/٣\_

تشريعي فليزرعها :امراباحت كيك ب-فليمسك ادضه :يكم تونيخ اور تنبيكيك ب-

بعض کہتے ہیں معنی یہ ہے کہا گرکوئی مخص اس کی زمین عاریۂ قبول کرنے سے انکار کردے، تو اپنی زمین اپنے پاس رہنے دے اس صورت میں بیچکم اباحت کے طور پر ہوگا۔اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اس کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے۔

شخ مظہر فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے مال سے نفع حاصل کرے۔ پس جس شخص کے پاس زمین ہواسے چاہئے کہ کہ وہ اس میں خود کھیتی باڑی کرے تا کہ اس کی وجہ سے اسے نفع ہو، یا اپنے مسلمان بھائی کو عاریۂ ویدے تا کہ اسے تو اب طے، کیکن اگروہ ان دو صور توں میں سے کوئی صورت پسند نہ کر بے تو پھراپنی زمین اپنے پاس رہنے دے۔ اس میں تنبیہ ہے ایسے محض کیلئے جس کے پاس مال ہو اور وہ اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ چھم گویاان دونو ں صورتوں کوتر ک کرنے ادر مزارعت ،ادر مخابرہ دغیرہ کواختیار کرنے پراز راہ تنبید دیا گیا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے سونے کپاندی کے بدلے زمین کواجارہ پر دینے کی اجازت دی ہے،ادر صدیث بی ان دو تاویلیس کی ہے۔ پہلی تاویل ہے ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ وہ اجارہ پر دے اس شرط کے ساتھ کہ جو پیداوار'' ماذیانات'' پر ہوگ وہ مالک کی ہوگی زمین کے عوض میں۔''ماذیانات'' پیذال معجمہ پر کسرہ اور اس کے بعدیاء ہے۔ پانی بہنے کی جگہوں (مثلاً نالی' کھال) کو کہتے ہیں۔

ہے ہیں-دوسری تاویل: بعض کہتے ہیں کہاس شرط پر کہ جو پانی کی نالیوں اور چھوٹی ندی کے کناروں پر پیدا ہو،وہ ما لک کا ہوگا۔ بیلفظ معرّب ہے۔

## زراعت میں مشغولیت کی وجہ سے جہادترک کرنے پروعیر

٢٩٧٨: وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ وَرَأَىٰ سِكَّةً وَشَيْنًا مِّنْ الَّهِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اخرجه البخاري في صحيحه ٥/٥ الحديث رقم ٢٣٢١.

الفصّلالثان:

سور بن البحاري مي طاحيا موه ۱۹۸۰ . ترجيمه: '' دهنرت ابوامامة عدروايت ب كهانهول في (ايك جگه ) بل اور كيتى با ژى كا پچهسامان و يكها تو انهول في كها كه ميں فيرسول التد تُكَافِيَةُ كُو بدارشاد فرماتے ہوئے سا ہے كہ بدسامان كى توم كے جس گھر ميں داخل ہوتا ہے اللہ تعالى اس گھر ميں ولت داخل فرما و يتا ہے'' - ( بخارى )

تشریج : ورای سکة : واؤ حالیہ ہے۔ 'سکة ''سین کے سره اور کاف کی تشدید کے ساتھ ہے، اس لوہ کو کہتے ہیں جس

کے ذریعے زمین کوجوتا جائے۔ (اس کو'ال ' کہاجا تا ہے۔ ازمرتب ) سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم: اورایک نسخه میں 'نبی'' ہے۔

تورپشتی فرماتے ہیں کہ بھتی ہاڑی کے آلہ کو ذات کا آلہ اس لئے قرار دیا ہے کہ بھتی ہاڑی کرنے والے اس کواختیار کرتے ہیں بزولی کی وجہ ہے، یا کم ہمتی کی وجہ ہے۔ پھران میں ہے اکثر سرکاری حقوق کے پابند ہوتے ہیں، خراجی زمین میں اور اگریہ جہا دکور جیح دیے تو ان کا رزق بڑھ جائے اور راہیں کشاوہ ہو جا کمیں اور مال ان کے پاس بطور فیکس کے آئے بجائے اس کے کہ ان سے فیکس وصول کیا

۔ جائے۔ادراسی معنی کے قریب بیصدیث ہے: کہ' عزت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہےاور ذلت گائیوں کی دموں میں ہے۔'' ہمارے بعض شارحین فرماتے ہیں کہ زراعت کی وجہ سے ذلت آتی ہے لیکن بات الیم نہیں ہے اس لئے کہ زراعت مستحب ہےاور ایس میں اذگری کیلئرمونا فعری ادر رہے شامل میں میں ''دہال کا ایک جن میں جود درد''' سے مطابقاً کمر نامس کئر فرا اس میں ایمون ہو

اس میں لوگوں کیلئے منافع ہیں اور حدیث میں ہے:"اطلبوا الار ض من جفایا ھا"۔ یہ آپٹَا اُٹِیُزُ کے اس کے فرمایا تا کہ صحابہ زمینوں آباد کاری میں لگ کر جہاد کوترک نہ کردیں اور کذران پرغالب آجا ئیں اور اس سے بڑھ کرکونی ذلت ہوگ ۔ اور میں نہ

بعض علمافر ماتے ہیں اس وعید کاتعلق ان وگوں ہے ہے جودشمنان دین کے قریب اقامت پذیر ہوں اگرا پسے لوگ اپنی تمام تر توجہ زراعت کی طرف مبذ دل کر کے جہاد کوفراموش کر دیں گے تو دشمن ان پر غالب آ جا ئیں گے۔

کسی کی زمین میں بلاا جازنت کاشت نه کرو

٢٩٤٩:عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنُ زَرَعَ فِى اَرُضٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرُ ع

م وص و الله الله الله الترمذي وابوداود وقال الترمذي هذا حديث غريب )

اخرجه ابوداؤد في السنن ٦٩٢/٣ الحديث رقم ٣٤٠٣ والترمذي في ٦٤٨/٣ الحديث رقم ١٣٦٦وابن ماجه في ٨٢٤/١ الحديث رقم ٢٤٦٦وابن ماجه في

تروجی که: ' حضرت دافع بن خدیج نی کریم آنینی کی کی نظر کرتے ہیں کہ آپ آنینی کے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر ( یعنی ما لک کی رضا اور اس کے حکم کے بغیر ) کاشت کر بو آس کو زمین کی پیداوار میں سے کچھ نییں ملے گا وہ شخص صرف اس چیز کا حقد ار ہے جس کواس نے ( زمین کی کاشت میں ) خرچ کیا۔ ( تر فدی ابوداؤد ) امام تر فدی نے کہا ہے کہ بیر حدیث غرب ہے۔

آمنسومی : فلیس له من الزرع شیء : لینی زمین کی ساری پیدادار زمین کے مالک کو ملے گی اور کاشت کرنے والے کو صرف اس کا تخم ملے گاجواس نے لگایا ہے ملے گا، بیدام احمد کا مسلک ہے۔ دوسر علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی صورت میں زمین کی پیدادار کاشت کرنے والے ہی کو ملے گی، البتداس کیلئے بیضر ورکی ہوگا کہ دہ زمین کا نقصان مالک کواداء کرے، ابن الملک نے بیکہا ہے کہ ایسے شخص پرزمین پر قبضہ کے دن سے زمین کے خالی ہونے کے دن تک اس زمین کا معاوضہ واجب ہوگا۔ (کذاذ کر ومظہر)

وله نفقته : لینی اس کومنت کی اجرت ملی اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے جوخرج کیا ہے پیداوار کے حاصل ہونے کے بعدوہ اس کو ملے گا۔

شرح السندييں ہے كہ بعض اہل علم نے اس حديث كوضعيف قرار ديا ہے اورامام احمد نے قل كيا گيا ہے كہ وہ فرماتے ہيں كه "بغيو اذبھم" كے الفاظ آخل نے زيادہ كئے ہيں اس كے علاوہ كسى نے بيذ كرنہيں كئے اورابوا على وہى ہے جس نے بيرحديث رافع بن خد تج سے روايت كى ہے۔امام احمد فرماتے ہيں كہ جب كسى كى زمين كاشت كى جائے تو پيداوار زمين كے مالك كى ہوگى اور كاشت كرنے والے كيلئے اجرت ہوگى۔

## الفصّلالتّان:

#### مزارعت كاثبوت

٠٢٩٨٠ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِى جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِيْنَةِ آهُلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزُرَعُوْنَ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى قَيْدِ الْعَزِيْزِ وَالقَاسِمُ وَعُرُوةً وَالُّ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى وَسَعُدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُمَرَ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَالقَاسِمُ وَعُرُوةً وَالُ اَبِي بَرِيْدَ فِي اللهِ بَنُ الْآسُودِ كُنْتُ الشَّارِكُ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ وَعَا مَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءً عُمَرُ بِالْبَذُرِ مِنْ عِنْدِ مِ فَلَهُ الشَّطُرُ وَإِنْ جَاءً وَا بِالْبَذُرِ فَلَهُمْ كَذَا۔ الحرجة البحارى مَى صحيحة ٥/٤ المعلقاعناب الحرث والعزاد عناب العزاد عنالضطر.

ترفیجی کے '' حضرت قیس بن مسلم (جدلی)' حضرت ابوجعفر لیعنی اما محمد باقر نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : مدینہ میں مہاجرین کا کوئی ایسا گھرنہ تھا جو تہائی اور چوتھائی (کی بٹائی پر) کھیتی باڑی نہ کرتا ہواور حضرت علی' حضرت سعد بن مالک (لیتی سعد بن ابی وقاص) حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ عمر و بن عبدالعزیز' قاسم' عروہ خضرت ابو بکر گل اولا دُ حضرت علی گل اولا داور ابن سیرین ان سب نے کھیتی باڑی کی حضرت عبدالرحمٰن بن اسود تا بھی کا بیان ہے کہ میں کھیتی باڑی میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود تا بھی کا بیان ہے کہ میں کھیتی باڑی میں حضرت عبدالرحمٰن بن اس کے مطابق ان کا اتنا حصہ ہوگا ہے دیں گے تو پیداوار میں اس کے مطابق ان کا اتنا حصہ ہوگا

(لیتی نصف یا تهائی یا چوتھائی جو بھی مقرر ہوتا ہو)۔'(بخاری)

#### حالات ِراوي:

فیس بن مسلم ۔ نام قیس ہے۔ مسلم کے بیٹے ہیں۔''بنوجدیلہ''میں سے ہیں۔کوفد کے باشندہ ہیں۔طبقہ تابعین سے تعلق رکھتے ہیں۔سعید بن جبیر مینیا وغیرہ سے روایت حدیث کی اور ان سے تو ری اور شعبہ وغیرہ حدیث کی روایت کرتے ہیں۔

تَسْسُر مَيْج: "البحد لي من جيم اور دال مهمله دونون پرزبر ہے-٢٠ اء مين وفات باك \_

الفلث : ٹاءاول اور لام دونوں کے ضمہ کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ اور اس طرح لفظ '' ربع'' بھی ہے۔ والوبع : واؤ بمعنی او ہے۔ اگلا کلام تخصیص بعد از تعیم ہے۔ سعد بن مالك : ان کے حالات مصنف نے ذکر نہیں گئے۔

عمر بن عبد العزيز : خيار تابعين ميل سے بيں عروة سے مرادعرف ابن زبير بن العوام بيں ـ بيا كابر تابعين ميں سے

ہیں۔ مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے تھے۔وال اہی بکو: رہیم بعدائنٹھیں ہے۔ فیرین نے شرکت نام میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں میں اور میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں میں م

ابن سیوین : رفع کے ساتھ ہے۔ یہ فضلاء تابعین میں سے ہیں۔ عبد الوحمن بن الاسود : قرشی زہری حجازی مدینہ کے مشہور تابعین میں سے ہیں اوران کے نقات میں سے ہیں اور 'عزیز الحد سے' ہیں۔

مشہورتا بعین میں سے ہیں اوران کے ثقات میں سے ہیں اور''عزیز الحدیث' ہیں۔ عبد المرحمٰن بن یزید: سلمی مدنی وعلماء نےضعیف قرار دیا ہے۔مصنف ؒ نے ان کوتا بعین میں ذکر کیا ہے۔

على ان: ہمزہ كے سرہ كے ساتھ -البذر: باء كفتم كے ساتھ -

فلهم کذا"کذا" کنایه بے مقدار معروف ہے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ یہ"علی ان جاء " بیرحال ہے" عامل" کے فاعل سے اور یہ جملہ شرطیہ ہے کا مجرور ہے اور اعراب چکائی ہے: ای عاملهم بناء علی هذا الشوط ۔ لیخی ان کے ساتھ معاملہ کیا اس شرط کی بناء سر۔

توضیح: میرک شاہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ خود بخاری اور اس کی شروح ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوجعفر کی عبارت لفظ ''و المو بع'' پرختم ہوگئ ہے،اور باقی عبارت خود بخاری کا کلام ہے۔ بیسب آٹار ہیں جن کو بخاری نے چونکہ بغیر سند کے نقل کیا ہے اس لئے معلق ہیں۔ چنانچے مؤلف کیلئے ضروری تھا کہ وہ روایت کے آخر میں ' رواہ البنجاری تعلیقا''فر ماتے۔

# الْإِجَارَةِ ﴿ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ الْإِجَارَةِ

### اجاره کابیان

''اجارہ''ہمزہ کے کسرہ ضمہ دونوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔اس کے معنی ہیں:''اثابۂ' کہا جاتا ہے: آجو تھ، اذا أثبته مدکے ساتھ اور بغیر مدکے بھی،(اس کوذکر کیاہ عسقلانی ۔ نے۔)

مغرب میں ہے''اجارہ'' کہتے ہیں کی چیز کی منفعت کا کسی کو مالک بناناعوض کے بدلے شرعاً۔اورلغت میں''اجرۃ'' کا اسم ہے۔'' اجرۃ''مزدور کی مزدور ک کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں:قلد اجرہ اذا أعطا أجر قله،مزدور کی دینا۔

## الفصّل الدك :

#### أجاره كاجواز

٢٩٨١:عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ زَعَمَ ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَامَرَ

بِالْمُوَجَرَةِ وَقَالَ لَا بَاسَ بِهَا . (رواه مسلم)

احرجه في صحيحه ١١٨٤/٣ الحديث رقم (١١٩\_١٥٤٩)\_

فرمایا ہے اورمواجرہ ( فیکیے ) کا تھم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے'۔ (مسلم )

تشريع: المؤاجرة: بهزه كساته باوربهزه كوواؤ تتبديل بهي كياجاتاب امام طبي فرمات بين كه "المؤادعة"

اورالمؤ اجو قدونوں میں الف لام عہد کیلئے ہے۔ پس مزارعت سے مرادوہ ہے جونا جائز ہے اور' مؤ اجو ہ'' سے مراد جواسکے برعس ہے۔

وقال لا بأس بها: ظاہريہ بكفمير ثابت كى طرف راجع بـامام احمد نے يبلے حصدكوروايت كيا ہــ

٢٩٨٢: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فَا عُطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ. (منفر عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٤٧/١٠ الحديث رقم ٦٩١٥ ومسلم في ١٢٠٥/١ الحديث رقم (٦٠-١٢٠) وابو داؤد

ترجها: ''اور حضرت عبدالله بن عباسٌ روايت كرت بين كه ني كريم طَالِيَّةُ أن (ايك مرتبه) جرى بونَ سينگي تهينجوانَ اورسينگى تصيخ والے واجرت عطافر ماني نيز آپ مَاليَّةُ فِان إِني ناك مين دواؤلوانَى' \_ ( بخارى وسلم )

تشويج: العجام: جيم كاتشديد كساتهد يدولالت كرتا بكي كينكي كينيخ كاجرت مباحب

استعط: تاء کے نتی کے ساتھ ۔ ناک میں دواؤ النا۔امام طبی فرمائے ہیں که''السعوط" فتی کے ساتھ اس دواکو کہتے ہیں جوناک

مين دُالى جاتى ہے۔ كہاجاتا ہے: اسعطت الرجل واستعط هو بنفسه اور استعط منى للمفعول استعال نہيں ہوتا۔

اس سے اجارہ پر لینے کا جواز اور دواء کے استعمال کا جواز معلوم ہوا۔

# سركارِ دوعالم مَثَاثِينَ مِن أَجْرت بربكريان جرائي بين

٢٩٨٣:وَعَنِ آبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ آصْحَابُهُ وَانْتَ فَقَالَ نَعَمُ كُنْتُ اَرْعَى عَلَى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ. (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ١/٤٤ الحديث رقم ١٤٩ وابن ماجه في السنن ٢٧٢٧ الحديث رقم ٢١٤٩

توجها في ارشاد فرمايا: الدّ تعالى نه اليه المين المين المين المين المين المين المين الله تعالى الله تعالى المين ا

گنشونی : قوله : ما بعث الله نبیا الا رعی الغنم : شخ مظہر فرمات ہیں کہ انبیاء کے بر یوں کو چرانے کی عدت ہیں کہ جب وہ بر یوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں تو ان کی خل اور شفقت بڑھ جاتی ہے، اس لئے کہ جب وہ بر یاں کی چرانے میں مشقت سبح ہیں اور ان کی درندوں اور اُ چکوں سے حفاظت کرتے ہیں اور ان کی طبیعتوں کے اختلاف کو بچھتے ہیں چراگاہ اور گھاٹ میں ان کے متفرق ہونے کے بعد ان کو جمع کرتے ہیں' ان کے ضعف اور کمزور کی اور ان کی ایک چراگاہ سے دوسرے چراگاہ کی طرف شقل کرنے کی ضرورت اور چراگاہ سے دالی لانے کا طریقہ جان لیا ۔ تو اس نے لوگوں کے ساتھ باہمی ربط و تعلق کو جان لیا ان کی طبیعتوں اور قسموں کے مختلف ہونے کے باوجود اور ان میں سے بعض کے قبل و شعور کے کم ہونے کے بد بچود ، اور شجیدگی کے کم ہونے کے باوجود ۔ پس امتوں کی طرف دعوۃ دینے سے ملنے والی تکالیف پرصبر کیا اور ان کی طرف دعوۃ دینے سے ملنے والی تکالیف پرصبر کیا اور ان کی طرف دعوۃ دینے سے ملنے والی تکالیف پرصبر کیا اور ان کی طرف دعوۃ دینے سے ملنے والی تکالیف پرصبر کیا اور ان کی طرف دعوۃ دینے سے ملنے والی تکالیف پرصبر کیا اور ان کی طرف دعوۃ دینے کے بعد اس کے معلق دعوں سے متبونے ہیں اور ان کے دل آکرانے تمہیں' ان کو دین کی طرف دعوۃ دینے سے ملنے والی تکالیف پرصبر کیا اور ان کی طرف دعوۃ دینے کے باد جود کی سے معلق دین کی طرف دعوۃ دینے کی باد خور کی سے میں میں معرف کی کر کرم ہونے کے باد کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کر

سے ان کی مشقت اور تکالیف کو برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔اورای طریقہ سے ایک بادشاہ کواپنے قوم اور رعایا سے پیش آنا جائے۔ پیش آنا جائے۔

ابن الملک کی شرح المشارق میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آزادکواجرت پر لینا جائز ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ 'قرار یط' کمہ میں ایک جگہ کا نام واور 'علی '' بمعنی' فی "ہے اس لئے کہ آپ علیہ السلام بہت او نجی شان والے تصریہ کیے ہوئت کہ آپ کام پراجرت لیتے۔ان فائلین کا یہ کلام تعسف ہے۔اس لئے کہ انبیاءاس کام پراجرت لینے سے بچتے تھے جواللہ کیلئے ہوئنہ کہ اپنے کسی کام پر۔
اور مصنف ؒ نے بہ حدیث امام بغوی کی اتباع میں ' باب الا جارہ'' میں ذکر کی ہے۔اس تو جیہ کے مطابق بہ حدیث اس باب میں ذکر نہیں کرنا چاہے ہے۔

## مز دورکواس کی مز دوری نه دینے والے کیلئے وعید

٢٩٨٣: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ اللّهُ تَعَالَى لَلَاثَةٌ آناً خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاكَلَ تَمَنّهُ وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ آجِيْرًا فَاسْتَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِمُ ٱجْرَهُ (رواه البخارى) اخرجه البخارى في صحيحه ٢٤٤٢ الحديث رقم ٢٢٢٧، وابن ماجه في ٨١٦/٢ الحديث رقم ٢٤٤٢ واحمد في المسند ٢٥٨/٢.

تروج مله: ''اور حفرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ رسول الله تَا الله تا الله تعالی نے ارشا وفر مایا: که تین فخص ایسے ہیں جن سے میں تن است کے دن جھڑا کرونگا' ایک تو وہ محض ہے جس نے میرانام لیے کر (لوگوں سے ) عبد کیا اور پھراس کوتو ڑوالا' دوسرا فخص وہ ہے جس نے کسی مزدور کوا جرت پرلگا یا اور محض وہ ہے جس نے کسی مزدور کوا جرت پرلگا یا اور اس کی تیت کھا گیا اور اس کے بیاری کی اجرت ندری' ۔ ( بخاری )

تمشریج: ثلاثة: اس کی تمیز محدوف ہے ای رجال او اشخاص۔ خصم قاضی رحمہ الله فرماتے ہیں که' المخصم'' خصمته و اخصمه، کامصدرہے اس کے ساتھ صفت لانا، مبالغہ کیلئے ہے جیئے 'عدل' ہے۔ ابن ملجہ نے اس روایت میں بیالفاظ زیادہ نقل کتے ہیں:''ومن کنت خصمه خصمته، یعنی میں جھڑے میں اس پرغالب آجاؤںگا۔

ر جل اعطی ہی : لیعنی میرے نام پرعہد کیا اور میرے نام کی قتم کھائی ، یا میرے نام کے ساتھ کسی کوامان دی ، یا اس طریقے پر جو میرے دین میں مشروع ہے۔ ٹیم غدر : لیعنی اس کوتو ڑا۔

ا مام طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیقرینہ ہے خصوصیت کے ساتھ عہد کی پاسداری کرنے کا۔اور ''بی''حال ہے''مو ثقاً بی'' کیونکہ عہدان امور میں سے جس کے ذریعے اللہ کے نام کی قسموں کو مضبوط کیاجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:﴿اللّٰذِين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه﴾ (جوکہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کوجواللہ تعالیٰ سے کرچکے تقصاس کے بعد)۔

ورجل باع حوا فاکل ثمنه :"اکل ثمن کی قیرکوتو ٹیخ میں زیادتی کے لئے کیا ہے۔

قولہ:ورجل استاجرا جیرا فاستوفی منہ :''جوکاماسسے لینا چاہتا تھاوہ پورالیا''۔اسکوذکر کیااس کامکوبرا بتانے کیلئے، اور زیادتی کیلئے۔

ولم يعطه اجوه : اوراين ماجه كى روايت ميس "نع يوفه" بيعنى اس كى مزدورى بورى نييس دى \_

#### حمارٌ پھونک کرنے والا اُجرت لے سکتا ہے

٢٩٨٥: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِي ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيْهِمُ لَدِيْغٌ اَوُ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمُ رَجُلٌ مِنْ اَهُلِ النَّمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

اخرجه ابخاري في صحيحه ١٩٨/١٠ الحديث رقم ٧٣٧٥و ابن ماجه في السنن ٧٢٩/٢ الحديث رقم ٢١٥٦ واحمد في السمند ٨٣/٣٨

فيهم : ضمير ("ماء "ك )مضاف محذوف كى طرف راجع بـ

براؤزالا تعابه

لدیغ او سلیم: راوی کوشک ہے۔'لدیغ" بمعنی ''ملدوغ '' ہے۔' لدیغ" کا اطلاق اکثر اس شخص پر ہوتا جس کو بچھوکاٹ لاور'سلیم" کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جے سانپ ڈس لے۔ایسے ڈے ہوئے شخص کو''سلیم'' تفاؤلا کہا جاتا ہے۔ داق : اسم فاعل ہے دفعی میر قبی سے، ماضی میں قاف کے فتحہ اور مضارع میں کسرہ کے ساتھ ہے۔'' راقی''اس کو کہتے ہیں جودم در دوکر نے منتر پڑھے۔

ان في الماء رجلا لديغا او سليما : جمله متانفه بعلت بيان كرف كيلخ لايا كياب،

قوله : فامطالق رجل منهم : بعض كمتح بين كديه ابوسعيد خدريٌ تتحــ " شاء " : شاة كى جمع ہے۔

بوا : راء کے فتحہ کے ساتھ ہے راء کو کسرہ بھی دیا جا تا ہے۔ نہا بی میں ہے بوا المعریض بیرا فتحہ کے ساتھ فھو باریء وابراہ اللّلہ اور غیراہل حجاز ''ہوئ'' کسرہ کے ساتھ' بواضم'' کے ساتھ کہتے ہیں۔ بعض علاء نے کھا ہے کہیں بکریاں لی تھیں، اور یتمیں آ دمی تھے۔

قوله :وقالوا اخذت على كتاب الله اجراً:حتى قدموا :امام طِي فرماتي بين كه يه ٌقالوا :اخذت على كتاب الله

" كامتعلق ہےاورمطلب بیہ ہے كدوہ رائے ميں اس پرسلسل كمير كررہے تھے يہاں تك كدريذ يَجْ اللهِ عَلَى ا

فقالوا يا رسول الله : غاييم مغيام واخل بحبياك دسمكة "كمسكلمين بـ

قوله :ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله :

قاضی فرماتے میں کہ اس سے معلوم ہوا کہ قر آن پڑھنے کیلئے اور اس کے ذریعے دم کرنے کیلئے کسی کواجرت پرلینا جائز ہےاور تعلیم قر آن پراجرت لینا جائز ہے،اورایک جماعت اس کی حرمت کی قائل ہے۔ بیز ہری،امام ابو حنیفہ،اور اکنی حمیم اللہ کا قول ہے۔ انہوں نے عباوہ بن الصامت کی اگلی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

شرح السند میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قر آن کریم کی آیتوں اور ذکر اللہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے، اس لئے کہ قراءت مباح کاموں میں سے ہے، اور اس سے استدلال کیا ہے جنہوں نے قر آن کریم کو بیجنے، خریدنے اور اس کی کتابت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور یہی حسن، شعبہ اور عکرمہ کا مسلک ہے اور یہی امام مالک شافعی سفیان توری اور اصحاب الی ضغید کا مسلک ہے۔

وفی روایة : بظاہریکھی بخاری کی روایت ہے۔ اقسموا : ہمزہ وصل اور مین کے سرہ کے ساتھ۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیقسیم کرنا ہے ساتھیوں کے ساتھ مروت ٔ احسان اور برابری کے طور پرتھا۔ درنہ تو تمام بکریاں دم کرے والے کی ملکیت تھیں ۔

''اپنے ساتھ میرا بھی حصدلگا وَ'' بیفر ما ناان صحابہ کے دلوں کی صفائی اوران کی تعریف میں مبالغہ کیلئے تھا ، کہ بیرحلال ہے اوراس میں سمی قتم کا کوئی شبہیں ہے۔

## الفَصَلالتان:

جس طرح غير شرعى جها رُ پهونك ناجا ترجاس طرح اسكا جست بهى حرام به ٢٩٨٧ عَنْ خَارِجَة بُنِ الصَّلُتِ عَنْ عَمِّه قَالَ الْهُلُنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَا تَنْنَا عَلَى حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ ٢٩٨٧ عَنْ خَارِجَة بُنِ الصَّلُتِ عَنْ عَمِّه قَالَ الْهُلُنَا مِنْ عِنْدِ وَسُولِ اللهِ ﷺ فَا تَنْنَا مَا نَكُمُ فَلُ جِنْتُمُ مِنْ عَنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلُ عِنْدَ كُمْ مِنْ دَوَاءٍ آوُ رُقُيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَ نَا فَقَالُواْ إِنَّا الْبُعْنَ الْعَمْ فِلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ دَوَاءٍ آوُ رُقُيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَ نَا مَعْتُوهُ فِي الْقَدُودِ فَقَرَاتُ عَلَيْه بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلاَنَة آيَامٍ مَعْتُوهُ فِي الْقَدُودِ فَقَرَاتُ عَلَيْه بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلاَنَة آيَامٍ عَدُوةً وَعَشِيّةً آجُمَعُ بُوَاقِي فَكُ لَا قَلْلُ فَكَا نَمَا الشَّيطَ مِنْ عِقَالٍ فَاعْطُونِي جُعْلًا فَقُلْتُ لاَ حَتَّى اللّهَ النَّيْ عَلَيْهِ فَقَالَ كُلُ فَلَعُمُونُ لَمَنْ اكَلَ بِرُقِيَّة بَا طِلٍ لَقَدُ اكَلُت بِرُقْيَةٍ حَتِّى (رواه احمد وابوداود)

تشروي : دواء او رقية :"او" تولي كيل بها تك كيك ب-

معتو ہ : یعنی پاگل مغرب میں ہے'' ناقص العقل'' کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس مدہوش کو کہتے ہیں جوجنون کے علاوہ کسی اور سب سے مدہوش ہو۔

فقلنا :نعم فجاء وا :اوراکی نخریں ہے"قال"(لینی اس کے چانے )

اجمع : استیناف ہے بیان کیلئے صیغه ملکم کے ساتھ ہے۔ بزاق : باء کے ضمہ کے ساتھ ۔ " تھوک" کو کہتے ہیں۔

اتفل: فاء كضمه كساته اسكوكسره بهى دياجاتا بي بهوكنا جيسا كرقاموس ميس ب اوراقتطاف ميس بك أنفل" بزاق كم مشابب، كما جاتا بين الله عن المستحدث المرتبالية مين بي المستحدث المرتبالية مين بي المستحدث المرتبالية مين المستحدث ا

انشط: صیغه مجهول کے ساتھ ہے۔عقال: عین کے کرہ کے ساتھ

مرادیہ ہے کہ اس کا وہ جنون اور پاگل پن فوراختم ہوگیا۔ تورپشتی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے: نشطت المحبل انشطه نشطا و انشطته، یعنی میں نے اس کو باندھا اور کھولا۔ اور یہ تول یعنی'' انشط من عقال"، اس کوعرب اس وقت بولتے ہیں جب بندھے ہوئے خص کوخلاصی اور ناپسندیدہ چیز تھوڑ سے دفت میں زائل ہوجائے۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ اس کلام میں تشبیدہ ہے' جنون سے بواسطہ قراءت فاتحہ اور پھونکنے بہت جلدا چھا ہونے کو۔ باندھے ہوئے اونٹ کے ساتھ تشبید دی ہے جوری سے نکل جائے تو آپ اس کودیکھیں گا پی جگہ سے تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے۔

جعلا: جمل کے ضمہ کے ساتھ۔ یہ 'فقال: کل''کاعطف کلام محذوف پر ہای ذھبت الی رسول الله کالله کا خبر تداخبر وسالته نقال یعنی میں آپ علیدالسلام کے پاس گیااور آپ کواس معاملہ کی خبر دی ، تو آپ نے فرمایا: کھالو۔ لعموی عین کے فتہ کے ساتھ ہے، لام لام ابتداء ہے۔

"لمن اکل بوقیة باطل" جواب تم ہے۔ یعنی بعض لوگ باطل منترکی اجرت کھاتے ہیں، جس میں ستاروں اور جنات وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان سے مدد مانکی جاتی ہے۔

سكرتهم يعمهون ﴾ الحجر-٧٢] (آپكى جان كوشم اوه الني مستى ميل مد بوش تھ)-

شیخ مظہر فرماتے ہیں کہ 'لعموی ''عین کے فتہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی میری زندگی ،اور تیم میں صرف عین کے فتہ کے ساتھ استعال کرتے ہیں۔اور' کمن اکل "میں لام جواب تیم ہے: ای من الناس من یو قبی باطل ویا خذ علیها عوضا'اما أنت مقلہ دوقیت ہو قینہ حق ۔اور یعنی لوگوں میں ہے بعض وہ ہیں جو باطل طریقے پر جھاڑ پھوٹک کرتے ہیں اور اس پر اجرت لیتے ہیں'البتہ آپ نے تو حق طریقہ ہے جھاڑ پھوٹک کی ہے۔ (انتیٰ )۔ پیماصل معنی ہے، پس بیم مان نہ کیا جائے کہ صدیث میں تو صرف فاء ہے، بلکہ اللہ کے نام اور صفات کے علاوہ فیر اللہ کی تیم آپ میں گئی ہے گئی ہے۔ اگر بیا شکال کیا جائے کہ اللہ کے نام اور صفات کے علاوہ فیر اللہ کی تیم آپ میں ہے کھائی گئی ہے۔ کہ اسلہ کے بار کی وی اور عادت کے مطابق آپ میں ایک کھام میں سے کھائی ؟اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں 'لعموی ''سے مراد تم نہیں ہے بلکہ عرب کی رسم اور عادت کے مطابق آپ میں گئی ہے گئی اس سے لفظ استعال ہوا۔

معین کی در اور است کی از این میں است کی ایک تمہید ہاور لام غانی جواب تم ہے جوقائم مقام ہے جزاء کا۔ای لعموی لنن کان ماس یا کلون ہوقیة باطل الأنت أكلت برقیة حق لین 'اپنی زندگی کی تم كداكر لوگ باطل منتركی اجرت كھاتے ہیں تو تو نے حق منتركی اجرت كھائے ہیں تو تو نے حق منتركی اجرت كھائى ہے'۔

اس کوصیغه ماضی کے ساتھ لایا ہے تا کہ یہ دلالت کرےان کے استحقاق پراوراس پر کہ بیشق ثابت ہے،اوراس کی اجرت سیحے ہے۔ سر سر

#### مز دورکواس کی مز دوری دینے میں تا خیر نہ کرو

٣٩٨-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَطُوْا الْاَ جِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَتَجِفَ عَرَفُهُ (رواه ابن ماحة)

احر حه ابن ماجه نبی فی السنن ۱۷/۲ ۸ الحدیث رقم ۲۶۶۳ (۳) لیم احده عند و لاغیره والله تعالی اعلم ۔ توجیلی:' اور حفزت عبدالله بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله کاللیخ آنے ارشاد فر مایا: مزدور کواس کی اجرت اس کا پسینه خشک ہونے سے قبل اداکردو ( بینی جب مزدورا پنا کام پورا کر چکے تو اس کی مزدور می فر آادا کردو اس میں تاخیر نہ کرو)'۔ (ابن ماجہ ) تشریح نے: ان یعجف : یاء کے فتح' جیم کے کسرہ اور فاء کی تشدید کے ساتھ کہا جاتا ہے: جف المعوب صوب ، کے وزن پر، ہمعنی بیس خشک ہونا، مراد جلدی دینے میں مبالذ ہے اور پوراد سے میں ٹال مٹول کوڑک کرنا ہے۔ عرقہ : کے ساتھ

اسنادی حیثیت:اس کی سندهسن ہے۔

اس حدیث کوابو یعلی نے حضرت ابو ہریرہ سے ،طبر انی نے اوسط میں حضرت جابر سے اور تھیم ترفدی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ عرض مرتب: صاحب تخریخ کے کا کہنا ہے کہ ان کو بیروایت نہ ترفدی شریف میں لمی اور نہ کسی دوسری کتاب میں ۔اھوواللہ تعالی اعلم ۔ جوض مرتب: صاحب بین علی قال قال دَسُولُ الله ﷺ للسّائِل حَقَّ وَإِنْ جَاءً عَلَى فَرَسَنٍ

اخرجه ابوداوًد في السنن ٣٠٦/٢ الحديث رقم ١٦٦٥ومالك في الموطأ٢/٩٩٦ الحديث رقم ٣من كتاب الصدقة واحمد في المسند١/١٠٠\_ تر جمله: "اور حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللّٰدِ قَافِیمُ نے سائل کے بارے میں ارشاد قرمایا کہ "وہ (بہر صورت دیے جانے کا) مستحق ہا گرچہ وہ کھوڑے پر سوار ہوکر آئے "۔ اراحمد ابوداؤد) اور مصابح میں کہا گیا ہے کہ بیصدیث مرسل ہے "۔ قشر میں جانے کا کہت وعن الحسین : اور ایک نسخہ میں "المحسن" وفتحوں کے ساتھ ہے۔

قوله :قال رسول الله ﷺ :للسائل حق وان جاء على فرس :

یعنی آپ اس کو دالیس نہ کریں اگر چہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور آپ سے اپنے لئے کھانا اور سواری کیلئے جارہ مانگ رہا ہو۔۔
ابن اخیر نہا یہ میں فرماتے ہیں کہ سائل سے مراو' طالب' ہے اور معنی یہ ہے کہ سائل پر حسن ظن کا حکم ہے کہ آپ اس کو ناکام والیس نہ کریں' کہ آپ اس کی تکذیب کریں' اور والیس لوٹا دیں' طالا نکھ مکن ہے کہ وہ سچا ہوا (اور واقعی ضرورت مند ہو) ۔ یعنی سائل کو خالی ہاتھ دالیس نہ کریں اگر چہ اس کی ظاہری حالت تھے وہو کہ میں ڈال رہی ہواور وہ گھوڑے پر سوا ہو کر تیرے پاس آئے ،اس لئے کہ بھی اس کے دالی سے پاس گھوڑ ابھی ہوتا ہے اس کو صدقہ وغیرہ لینا جائز ہوتا ہے اس کو صدقہ وغیرہ لینا جائز ہوتا ہے بیا وہ بہا ہمیں سے ہوتا ہے اور اس کا صدقہ اور زکو ق میں حصہ ہوتا ہے۔

اسی طرح ضیاء نے بھی ،اورابوداؤد نے حضرت علی سے طبرانی نے بیر میں ہرماس بن زیاد سے ہےاورابن عدی نے کامل میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اورالفاظ ریہ ہیں: ''اعطوا المسائل وان جاء علی فر س''۔

اورسیوطی نے ابوداؤد پراپی تعلیقات میں ذکر کیا ہے :منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:'' سائل کا حق ہے اگر چہوہ ایسے گھوڑے پرسوار ہوکرآئے جس کی گردن میں جاندی کا طوق ہو۔ (انتمیٰ)۔

قاضی نے کہاہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ پھیرو، اگر چہ ایسی حالت میں تہمارے پاس مانگنے آئے جواس کے ستعنی ہونے ہونے پر دلالت کرے' کیونکہ تہمیں یہ یو چنا چاہئے کہ اگراہے سوال کرنے کی حاجت نہ ہوتی تو وہ تمہارے سامنے اپنے آپ کوذلیل کیوں کرتا۔

قوله :وفی المصابیح مرسل : تورپشتی رحمه الله فرماتے ہیں مصابع میں اس حدیث کوارسال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب مجے معلوم نہیں کہ ارسال اصل میں ہے، یا کمق ہے۔ ہیں نے اس کوابن عمر سے مند پایا ہے۔ اور باقی حدیث کوابوداؤ د نے اپنی کتاب میں اس کی سند کے ساتھ فل کیا ہے: ''دعن المحسین بن علی "قال قال دسول الله صلی الله علیه و سلم للسائل حق''۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ اس میں لازی طور پر خبط ہے اس لے کہ دونوں حدیث مصل اور مستقل ہیں 'اور مصابح ان دونوں کو ایک مستقل مرسل حدیث قرار دیا ہے اور مستقل ہو نے کی صورت میں دوسری حدیث اس باب کے تحت داخل نہیں ہو سکتی ۔ اور ممل روایت کی ہے اور اس طریق میں یہ دونوں حدیث مرسل روایت کی ہے اور اس طریق میں یہ دونوں حدیث مرسل روایت کی ہے اور اس

# الفصال لتالث:

#### مزدوری کے سلسلے میں حضرت موسیٰ عَالِیَّلِیم کا ذکر

٢٩٨٩: عَنْ عُنْبَةَ بُنِ الْمُنْذِرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ طَسِمَ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسلى قَالَ إِنَّ مُوسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ اجَرَ نَفْسَهُ فَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ عَشْرًا عَلَى عِفْةٍ قَرْجِهِ وَطَعَامٍ بَطْنِه احرجه ابن ماجه في السنن ١٧/٢ الحديث رفع ٢٤٤٤.

تروجمله " حضرت عتب بن منذر "كت بين كد (ايك دن) بم رسول الله كالفيظ كى خدمت مين حاضر من كدا پ مالفيظ من طسمه برسي ينج تو فرما يا كدموى عليه السلام في الفيظ من عليه السلام في المناسكة عن الم

1,4

لئے اورشكم سيرى كے لئے اپنے آپ كوآ ٹھ سال يا دس سال كى اجرت پر دے ركھاتھا''۔ (احمرُ ابن ماہر )

تشويج : عتبة : عين كضم اورتاء كسكون كساته

المهندن : اسم فاعل کے صیغہ کے ساتھ ہے'' انذار'' سے معجمہ کے ذال ساتھ ،اور سیجے نسخہ میں نون کے ضمہُ دال مہلہ کے فتہ اور راء کی تشدید کے ساتھ ہے۔میرک شاہ نے کہا ہے کہ اس طرح بعض نسخوں میں واقع ہے اور یہی سیجے ہے۔ (انتمالی) مؤلف اور صاحب مغنی نے اس کوذکر نہیں کیا ہے۔

قولہ: ان موسیٰ آجو نفسہ ثمان سنین او عشوا ..... : بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت موکیٰ نے دونوں مرتوں میں ہے کمی مدت پوری کی تھی اوراس کے بعد پھروس سال مزیدان کے پاس رہے پھراس کے بعدوا پس لوشنے کاعزم کیا۔

عفہ: عین کے کسرہ اور فاء کی تشدید کے ساتھ ۔ امام طبی فرماتے ہیں کہ یہ نکاح سے کنامیہ ہے۔ اوب کی وجہ سے ایسا کیا اور تنبیہ ہے۔ اس بات پر کہ ایپ نفس کی عفت کیلئے مال کی تیاری کرنا مناسب ہے۔

اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ چنانچ حنی علاء فرماتے ہیں بہ جائز نہیں ہے کہ سی عورت کا نکاح اس کے عوض کیا جائے کہ خاوندایک ساں تک اس کی خدمت کرے گا۔ ہاں یہ جائز ہے کہ عورت کا نکاح اس کے عرض کیا جائے کہ شوہر کا غلام ایک سال تک اس کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت موسی کے معاملہ کے بارے میں فرماتے ہیں کھ کمکن ہے ان کی شریعت میں بہ جائز ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا مہر تو پچھا اور مقرر کیا ہوا اور اتناع صدیم ریاں چرانے کی خدمت بطورا حسان قبول کی ہو۔ امام شافعی کے نزدیک بعض کا موں کی مزدوری و خدمت کے عوض نکاح کرنا درست ہے۔ بشر طیکہ ''مستا جر له'' دے گایا'' منحدوم فید''معلوم و شعین ہو۔

## دین کی تعلیم پراجرت لینے کا مسئلہ

٢٩٩٠: وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ آهُذَى إِلِى قَوْسًا مِّمَّنُ كُنْتُ أَعَلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُوْآنَ وَلَيْسَتُ بِمَالٍ فَارْمِى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوِقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَا قُبَلُهَا. الحرحه ابو داؤد في السنن ٢١٥٣ الحديث رقم ٢١٥٧ الحديث رقم ٢١٥٧ واحمد في المسند ٥٨٥٣

توجہ له: ''اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ''یارسول اللہ! ایک شخص نے جھے بطور تحذ ایک کمان بھیجی ہا اور وہ شخص ان مجھے بطور تحذ ایک کمان بھیجی ہے اور وہ شخص ان لوگوں میں سے جنہیں میں کتاب وقر ان کی تعلیم دیا کرتا تھا اور (میں سمجھتا ہوں کہ اس کمان کوقول کر لینے میں اس لئے کوئی مضا نقت ہیں ہے کہ ) کمان کوئی مال کی قبیل میں سے نہیں ہے۔ اس کمان کے ذریعے میں راہ خدا (یعنی جہاد) میں تیر اندازی کروں گا'۔ آپ مُن اُلٹی اُلٹی نے فرمایا ''اگر تمہیں یہ پہند ہوکہ (قیامت کے دن ) تمہارے گلے میں آگ کا طوق پہنایا جائے تو اندازی کروں گا'۔ (ابوداؤداین ماہد)

تشويج: ابن حاجب نايخ تصيده مين "قوس" كوان اساء مين ثماركيا بي جودا جب التانيث بير ـ

کنت اعلمه الکتاب : یعن قرات کھا تا تھا اور کتابت کا بھی احتال ہے کہ میں اے کتابت سکھا تا تھا۔اوراس کا'' قوس' سے حال بنتا درست نہیں ہے اس لئے کہوہ تکرہ ہے، پس بیحال ہوگا''اہدی'' کے فاعل سے یاضمیر شکلم سے۔

حصرت عبادہ کی مرادیتھی کہ کمان عرف میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اجرت شار کیا جائے ، یا مرادیہ ہے کہ وہ کوئی ایسا مال نہیں ہے جومیں بیچنے کے لئے لے رہا ہوں بلکہ لڑائی کا ایک سامان ہے۔

ان تطوق : واؤمشدده كفتم كساتهد "طوق بهنانا".

یہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی واضح ولیل ہے۔ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کیے سوال کرنے کی ) وجہ بیتھی کہ حضزت عباد و تعلیم قرآن پراجرت ہے انہیں ہے؟ قرآن پراجرت ہے انہیں ہے؟ قرآن پراجرت ہے انہیں ہے؟ تا کہ وہ اس سے بچیں اور اگر اس میں کوئی مضا کہ نہیں ہے تو میں اسے لے اول تو آپ اُلٹی کے جواب ویا کہ بیا گرچہ تہمیں کلام اللہ کی تعلیم کی اجرت کے طور پڑئیں ملی ہے اور نہ بی میکوئی الیمی چیز ہے جسے اجرت ثمار کیا جائے لیکن اس میں کوئی شبہیں ہے کہ بیتم ہمارے اس اضلاص کوختم کرد ہے گی جس کی نیت تم نے تعلیم و بینے میں کی تھی ، پس تم اسے قبول نہ کرو۔ (انہیٰ کلامہ)۔ یہ کلام ظاہر حدیث اور اس کے مقصد سے مناسب نہیں رکھتا۔

ابونعيم نے حليه ميں اور بيہي نے شعب الايمان ميں يوں روايت كياہے:

"من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة"

# هُ بَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَاتِ وَالشِّرْبِ هُ

غیر آبادز مین کوآباد کرنے اور پانی بلانے کے حق کابیان

''موات''میم کے نتحہ کے ساتھ ہے۔''شرب" حرف اول کے سرہ کے ساتھ۔مغرب میں ہے''موات' خراب اور پنجرز مین کو کہتے ہیں جونہ کی کہتے ہیں اوراس کے برعکس (زمین کے خطہ) کو'' عامر'' کہتے ہیں۔طحاوی ہے منقول ہے کہ''موات" اس زمین کو کہتے ہیں جونہ کس کی کہتے میں ہواور نہاں کے ساتھ شہر کے منافع متعلق ہوں اور شہر سے باہر ہو' چاہے شہر قریب ہویا دور ہو۔اور'' شہر ب'' کسرہ کے ساتھ' اس کا معنی ہے پانی کا حصد، اور اصطلاح شریعت میں''شرب'' پانی سے فائدہ اٹھانے کے اس جن کو کہتے ہیں جوابی کھیتی کو سیراب کرنے اور جانوروں کو بلانے عاصل ہو۔

## الفصّاط لاوك:

#### ا فنادہ و بنجرز مین کوآباد کرنے والا اس زمین کاما لک ہوتا ہے

٣٩٩:عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ قَالَ مَنْ عَمَرَ آرْضًا لَيْسَتُ لِاَ حَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَطَى بِهِ عُمَرُ فِيْ خِلَافَتِهِ. (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٨/٥ الحديث رقم ٢٣٣٥ واحمد في المسند ١٢٠/٦

تروجها المراق المراق المراق المراق المراق المراقي المراق المراق

تَشْرِيجَ : قوله :مَنْ عَمَرَ ٱرْضًا لَيْسَتُ لِا حَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرُوَةً فَطَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ :

عمر ارضا: میم کی تخفیف کے ساتھ اور ایک نسخد میں تشدید کے ساتھ ہے۔ اور مصابح کے بعض نسخوں میں الف کی زیادت کے ساتھ ہے، کیکن وہ ورست نہیں ہے اس کئے کہ 'اعمرت الارض''کامعن ہے''و حد تھا عامر ق'میں نے اس کو آباد پایا اس یہ ۔ اور بعض کتے ہیں کداس کا جواب ہے ہے کہ م ب اعد۔ ''عمر "کے معنی میں نہیں ہے۔ اور بخاری کی کتاب میں''عمر "سے ہے۔ اور بعض کتے ہیں کداس کا جواب ہے کہ م ب اعد،

بك منزلك بمعنی "عمو" استعال كرتے ہيں۔ تواس كے جواز بے "اعموت الارض" كو "عموتها" كے معنى ميں استعال كرنے كا۔ اس ليے كه استعال مرنے كا۔ اس ليے كه استعال ميں اصل حقیقت ہے اور حقائق ميں اصل ان كا جھوڑنا ہے۔ اشرف كہتے ہيں كه بات الي نہيں ہے اس ليے كه جو ہرى نے "اعمو الله منزلك" اور "عمو الله بك" كوذكركرنے كے بعد ابوزيد سے يدذكركيا ہے كہ نہيں كہا جاتا: "اعمو الرجل منزله" الف كے ساتھ، اور عسقلانى كى شرح بخارى ميں ہے كہ قاضى عياض نے كہا ہے" من اعمو" بهنره اور ميم دونوں كفتر كساتھ ہور باعى سے جيساكه واقع ہے كيكن صحيح عمو الله في ہورائي كارشاد ہے: ﴿وعمو وها اكثر مما عمو وها ﴾

ہاں آگر مرادیہ ہوکہ انہوں نے اپنے آپ کواس میں 'عماد'' بنایا ہو۔ ابن بطال کہتے ہیں کیمکن ہے کہاس کی اصل اعتمر ارضا ہو، ای ''اتخذھا''۔ اصل سے تاء ساقط ہوئی ہو، دوسر سے حضرات کہتے ہیں کہ اس میں رباعی بھی سنا گیا ہے۔ کہا جا تا ہے : اعمر الله بك منز لك، پس' اعمر ارضا'' سے مراداس كوآبادكرنا ہے۔

احق: ای بھا، جیسا کہ ایک نسخہ میں ہے بعنی اس زمین کا حاکم وقت کی اجازت کی شرط کے ساتھ ۔امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ کے نزدایک اس حدیث کی بناء پر جس میں منقول ہے:"لیس للموء الا ما طابت به نفس امامه" ۔پس مطلق کواس پرمحول کیا جائے گا۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ ساکت کو ناطق پرحمل کیا جائے، جب وہ ایک ہی حادثہ میں ہوں۔ (ذکرہ ابن الملک)

عسقلانی فرماتے ہیں کہ''احق" کے متعلق کواس کے معلوم ہونے کی وجہ سے حذف کیا ہے، اوراساعیلی نے اضافی تھل کیا ہے۔ فہو احتی بھا ،ابوذرکی روایت میں'' من اعمر "ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ واقع ہے، یعنی اس کا غیر اس کوآباد کرے اور غیر سے مرادحا کم اور امام ہے۔ اور حمیدی نے اپنی جامع میں لفظ''عمر" ہلاثی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اوراس طرح اساعیلی کے نزدیک ہے دوسرے طریق ہے جس میں امام بخاری کے بیخے کیجی ابن کمیر ہیں۔

قاضی کہتے ہیں کیمنطوق حدیث دلالت کرتا ہے کہ تملک کے لئے آباد کاری کافی ہے اون امام کامختاج نہیں ہے اور مفہوم حدیث دلالت کرتا ہے کہ اس کا آباد کرنا مغروری ہے اور آباد کرنا مقاصد کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے۔

قوله: قال عروة قطى به عمر فى خلافته: لينى اس كے مطابق فيصله كياتھا،اس پركسى نے تكيرنبير كى تھى، يدديل ہےاس بات كى كه يدهديث منسوخ نہيں ہے۔

#### جرا گاہ کواینے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت

٢٩٩٢:وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعُبُ بُنَ جَنَّا مَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺِيَقُوْلُ لَا حِمْى اِلاَّ لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ. (رواه البحارى)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥/٤٤ الحديث رقم ٢٣٧٠ واحمد في المسند ١٨٨٤.

**توجیملہ**:''اور حفرت ابن عباس گھتے ہیں کہ حفرت صعب بن جثامہ ؒ۔ نے کہا کہ میں نے رسول التدَّفَا لِيَّنْ اَکو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چراگاہ تو صرف اللہ اور اس کے لئے ہے۔''۔ ( بخاری )

**کنشر میں : قولہ : لَا حِملٰی اِلَّا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ : حملٰی : حاءے ک**سرِ ہاورمیم مفقوحہ کی تخفیف کے ساتھ ، بمعنی معلمٰی ۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جاتی ہولوگوں اور جانوروں ہے، تا کہ اس کا گھاس زیادہ ہو۔

یعنی کسی کیلئے ایسا کرنامناسب نہیں ہے اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر - نبی مُٹَائِیَئِنَ جہادی گھوڑوں اور زکو ۃ کے اونٹوں کیلئے چرا گاہ مخصوص کرتے تھے۔ قاضی رحمہاللد فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے سرداریوں کرتے تھے کہ جس زمین میں گھاس اور پانی ہوتا اسے اپ گھوڑوں'اونٹوںاورتمام جانوروں کیلیے مخصوص چرا گاہ بنا لیتے تھے ۔ تو آپ مُناتِیْتِ اس کو باطل کر دیا اوراس سے منع کیا کہاللہ اور رسول کی احازت کے بغیر جرا گاہ مخصوص نہ کی جائے ۔

۔ شرح السندمیں ہے کہآ پ مُلَّاثِیْم کے لئے جائز تھا کہ دہ اپنے لئے جرا گاہ مخصوص کرتے ،لیکن آپ مُلَاثِیْم نے ایسانہیں کیا۔ادرنقیع کو آپ مُلَّاثِیْم نے مخصوص جرا گاہ بنایا تھا بمسلمانوں کے مصالح اوران گھوڑوں کیلئے جواللہ کے راستے میں جہاد کیلئے تیار کیے جاتے ہتھے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں جائز نہیں ہے جو کشادہ نہ ہواور اس کی وجہ سے اہل مولیثی کو تکلیف اور تنگی ہو۔ اور آنخضرت مَنْ اللّٰیَّئِرِ کے بعد کسی حاکم کیلئے ہیں جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چرا گاہ کواپنے لیے مخصوص کرے۔ اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے، کہ مسلمانوں کے مصالح کیلئے چرا گاہ مخصوص کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے ۔ بعض تو اس حدیث کی وجہ سے اسے نا جائز کہتے ہیں اور بعض اس کو جائز قرار دیتے ہیں جیسی آپ مُلِیُ نِیْمِ نِمِ مسلمانوں کے مصالح کیلئے مخصوص کی تھی۔ بشر طیکہ اس کا ضرر واضح نہ ہو۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ اپنے لئے چرا گاہ مخصوص کرنا تو جائز نہیں ہے لیکن مصالح مسلمین کیلئے جائز ہے۔اور نہایہ میں ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذمانہ جاہلیت میں جب کوئی سرداراپنے قبیلہ کی کسی زمین میں اتر تا تو کئے کو بھوٹکوا تا۔ جہاں تک کئے کے بھو نکنے کی آواز پہنچتی وہاں تک اس زمین کوخصوص چرا گاہ بنالیتا' اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوتا اور وہ قوم کے ساتھ تمام چرا گاہوں میں شریک ہوتا۔ تو نی مُنا اللّٰ تَنْہُ نے اس مے منع کہا۔

چرا گاہ کی اضافت'' اللہ'' اور'' رسول'' کی طرف کی لیمن سوائے اس کے کہ چرا گاہ مخصوص کی جائے ان گھوڑوں کیلئے جو جہاد کیلئے تیار کیے جاتے ہوں اور ان اونٹوں کیلئے جن پر اللہ کے راستے میں ہو جھ لا دا جائے اور زکو ق کے اونٹوں وغیرہ کیلئے جیسے عمر بن الخطاب ٹے نے نقیج کوزکو ق کے اونٹوں کیلئے اور جہاد کیلئے تیار کیے جانے والے گھوڑوں کیلئے مخصوص چرا گاہ بنایا تھا۔ ای طرح احمداور ابوداؤ دنے بھی۔

#### تھیتوں میں پائی لےجانے کا ایک تنازعہ

٢٩٩٣: وَعَنُ عُرُوةَ قَالَ خَاصَمَ الزَّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ٱرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الْآ نُصَارِ يُّ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّيْكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُةً ثُمَّ قَالَ إِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ ارْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَاسْتَوعَى النَّبِيُّ عَلَيْكَ لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجِدَارِ ثُمَّ آرْسِلِ الْمَاءَ إلى جَارِكَ فَاسْتَوعَى النَّبِيُّ عَلَيْكَ لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحَكْمِ حِيْنَ آخْفَظَةُ الْالْنُصَارِيُّ وَكَانَ آشَارَ عَلَيْهِمَا بِآمُرٍ لَهُمَا فِيْهِ سَعَةٌ . (مَنفَ عَلِيهِ)

اخرجه البخارى في صحيحه ٥٤/٥ الحديث رقم ٢٣٥٩ ومسلم في ١٨٢٩/٤ الحديث رقم (٢٩٠١-٢٥٧) وابوداؤد في السنن ١/٤٥ الحديث رقم ٣٦٣٧ والترمذي في ٦٤٤/٣ الحديث رقم ١٣٦٣ والنسائي في ٢٣٨/٨ الحديث رقم ٤٠٧ وابن ماجه في ٨٢٩/٢ الحديث رقم ٢٤٨٠ واحمد في المسند٤/٥

ترجہ لی ''اور حضرت عرد ہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت زبیر کا ایک انصاری مخص ہے حرہ کے برساتی نالوں کے بارے میں تنازید ہوگیا (جب وہ معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچاتو) نی کریم آٹائٹی کے ارشاوفر مایا کہ'' زبیر اپہلے تم اپنے تھیتوں کو سیر اب کرو پھر اپنے ہمسایہ (بعنی اس انصاری نے کہا کہ (آپ کا ٹیٹی آٹے نے فیصلہ اس انصاری نے کہا کہ (آپ کا ٹیٹی آٹے نے فیصلہ اس انصاری نے کہا کہ (آپ کا ٹیٹی آٹے نے فیصلہ اس لئے کیا ہے) کہ کو کہ ذریر آپ کا ٹیٹی کی پھوچھی کے بیٹے ہیں (بیسنے ہی ) آپ کا ٹیٹی کے چہرہ مبارک کا رنگ (غصہ کو جہ ہے) متغیر ہو گیا۔ پھر آپ کا ٹیٹی کے ارشاو فرمایا: اے زبیر! (اپنے تھیت کو ) پانی سے سیراب کرواور پھر پانی کورو کے رکھو (بعنی پانی کوائی انصاری کے کھیت میں نہ جانے دو) یہاں تک کہ (تمہارا پورا کھیت اچھی طرح سیراب ہوجائے) اور پانی کھیت کی منڈیر تک پہنچ

جائے اس کے بعداس نالی کارخ اپنے ہمسابی ( یعنی اس انصاری ) کے کھیت کی طرف کر دو۔ گویا آپ مَنَّ الْتَیْمُ اَنْ اس صریح تھم کے ذریعے حضرت زبیر گوان کا پوراحق دے دیا۔ جبکہ اس انصاری نے آپ تَنْ اللّٰتِیْمُ کو ( آپ کے فیصلہ پر اعتراض کر کے ) غضب آ میز کر دیا تھا حالا نکہ آپ مَنْ اللّٰ لَلْمُلّٰ اللّٰ الل

تشریج : شواج : امام نووی فرماتے ہیں کہ پیشین کے کسرہ اور آخر میں جیم کے ساتھ ہے، پانی کی نالیوں کو کہتے ہیں اوراس کا

المحوۃ : بیغیٰ کالی کنکریوں والی زمین۔ جب بیدونوں ایک بہنے والے پانی سے اپنی کھیتوں کوسیراب کرتے تھے، پس ان کا تناز عہ ہوا پہلے یانی لے جانے کے بارے میں تو فیصلہ آ ہے مُلا تیکڑے یاس لے کر آئے۔

اسق یا زبیر : ہمزہ طعی کے نتھ کے ساتھ اور ہمزہ وسلی کے سرہ کے ساتھ دونوں طرح درست ہے۔

شم ارسل الماء الى جارك : اس كئے كەحفرت زبيركى زمين بلندى پرتھى انصارى كى زمين سے۔

فقال الانصارى ان : ہمزہ كے فتح كے ماتھ ہے۔

قاضی نے کہا ہے کہ ''ھو 'ہنمیر مقدر ہے' بان'' کے ساتھ یا'' لان'' کے ساتھ۔اور حرف جرکواس کے ساتھ حذف کیا جاتا ہے تخفیف کے ساتھ اکثر۔اس لئے کہاس میں اس کے صلہ کے ساتھ طوالت یائی جاتی ہے،

یعنی بی تقدیم اور ترجیح اس وجہ سے اور سبب سے ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اور ای طرح یہ آیت ہے: ﴿ ان کان ذا مال و بنین ﴾ [الفلم ١٤] یعنی آپ مُلَّیْنِ اُن کی اطاعت وفر مانبر داری نہ کریں ان عیوب کے ساتھ اس وجہ سے کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ ادر یہ بات ( کہنے ) کی وجہ سے اس آ دمی کونفاق کی طرف منسوب کیا گیا۔

تورپشتی فرماتے ہیں کہ مفسرین کی بہت ہوئی جماعت نے اس آ دمی کو بھی نفاق اور بھی یہودیت کی طرف منسوب کرنے کی جرائت کی ہے اور دونوں قول حق سے پھرے ہوئے ہیں۔اس لئے کہ بیٹے طور پر ثابت ہے کہ بیانصاری تھے اور انصار من جملہ یہودیس سے نہیں تھے اور اگراس آ دمی کے دین میں عیب تھا تو اس کو انصاری کے وصف کے ساتھ متصف نہ کرتے اس لئے کہ بیدر کی کا وصف ہے۔ اور انصار میں سے اگر چہ کچھلوگ ایسے تھے جن پر نفاق کا الزام تھا ،لیکن قرن اول کے لوگوں اور ان کے بعد سلف نے احر از کیا ہے کہ جس شخص کا ذکر نفاق کے ساتھ کیا گیا ہواس کو انصاری کے ساتھ مشہور کرے اور اس پر انصاری کا اطلاق کریں۔

ا درا پنے دین پرحریص کیلئے لائق ہیہے کہ دہ کہے کہ یہ بات شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے صادر ہوئی کہ غصہ کے وقت شیطان نے اس پر قابو پایا۔اوراس جیسی باتو ں اور گستاخی میں مبتلا ہو نابشری صفات کی وجہ سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے کہا ہے داووی نے قل کیا ہے کہ بیآ وی منافق تھااور حدیث میں اس کوانصاری کہنا ہیا س کامنافی نہیں ہے اس لئے کہ وہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھانہ کہ انصار سلمین میں سے تھا۔اور حدیث کے آخر میں جو ہے کہ ذہیر نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ بیآیت ﴿فلا و دبك لا یؤ منون ﴾ [النساء ۱۵۰] اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ای وجہ سے ایک جماعت علماء کی اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہتی ہے کہ اگر بیکام کسی انسان سے صادر ہواتو وہ کافر ہے اور اس کے کہنے والے پر مرتد وں کے احکام جاری ہوں کے بینی قبل وغیرہ ، تو پھر آپ مُنافیخ کے اس کو آل کو نہیں کیا؟ اس کا جواب بید یا ہے کہ آپ منافیخ کے اس کو اس کئے چھوڑا کہ ابتداء اسلام میں آپ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے تھے اور ان کو بدلہ احسان سے دیا کرتے تھے اور منافقین کی تکالیف پرصبر کرتے تھے، اور فرماتے تھے: لوگ بیط عنہ نہ دیں کہ محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو تی کرتے ہیں۔

فتلون وجهه : لینی حرمت نبوت کی جنگ اوراس آ دمی کے قتیج کلام کی دجہ سے آپ مُلَاثِیَّةُ کا چہرہ غصہ سے متغیر ہو گیا۔اور فرمایا پانی

ر مقاة شع مشكوة أرموجلدة جم

کورو کے رکھوا ور جانے نہ دو۔

المجدد: جیم کے فتہ اور دال مہملہ کے سکون کے مماتھ اور ایک نسخہ میں جیم کے سرہ کے ساتھ ہے۔ جیم اور دال کے ضمہ کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے کہ بیٹری ہے گھر کیلئے دیوار بھی روایت کیا گیا ہے کہ بیٹری ہے گھر کیلئے دیوار بھی نے میں دیوار کی بنیا ومراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مراد دیوار بھی ہے، اور بعض کہتے ہیں دیوار کی بنیا ومراد ہے۔ اور علماء نے اس

یسٹی زمین اور کھیت کے درمیان حائل۔اور بھل کہتے ہیں کہ مراد دیوار ہی ہے،اور بھل کہتے ہیں دیوار کی بنیا دمراد ہے۔اورعلاء نے ا کی مقدار کی بابت یہ طے کیا ہے کہ پانی پوری زمین میں بلند ہوجائے یہاں تک کہانسان کے پاؤں کے شخنے تک پہنچ جائے۔ پر بر بر بر است کے سے کہا ہے کہ برائی ہوجائے کہاں تک کہ است کے ایک کہا ہے۔

ن حدور ن بات میت یا ہے نہ پان پران دیں ہیں بعد او بات یہ کا ن نے مان کے پار کا سے سے ماری اشیاء جمع ہوں ، گویا ثم ارسِل الماء الی جار فاستو عی "وعاء'' سے اخوذ ہے۔ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بہت ساری اشیاء جمع ہوں ، گویا

کہاں کے حق کواس کے برتن میں جمع کیا شہر جہاں ملاس سے بیت مذالشظری ڈیریون کی مدین میں مدین میں ماہ میں ماہ جدور میں محکم تاہمیں کی مد

کودیکھا کہاس نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا تو پھرآ مخضرت مُنالیُّیْز کمنے حضرت زبیر گوا پناپوراپوراحق حاصل کرنے کا تھم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعزیر کومعاف کرنا جا کڑ ہے جبیبا کہ آپ مُنالیُّن کے انصاری پرتعزیر قائم نہیں کی جب اس نے ایسی بات

کی جس نے آپ گالٹیکا کو غصہ آمیز کردیا تھا۔اور بعض کہتے ہیں کہ آپ گالٹیکا کی آخری بات یہ اس کیلے عقوبت مالی تھی اور اس وقت بعض عقوبتیں مال میں بھی واقع ہوتی تھیں، قول اول زیادہ میچ ہے۔مئلہ یہ ہے کہ آپ گالٹیکا نے انصاری کے خلاف فیصلہ غصے کی حالت میں کیا حالانکہ حاکم اور قاضی کو غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ آپ گالٹیکا معصوم تھے۔خط ورضا ہروحال میں صرف حق بن کا کہا کرتے تھے۔اور حدیث میں ہے کہ ندیوں اور نالیوں کا پانی جس کے چشمے کا کوئی مالک نہ ہویہ مباح ہیں اور لوگ سب اس میں برابر ہیں

اور جواس ماءمباح کی طرف سبقت کرے گا وہ دوسر دل کے مقابلہ میں زیادہ حقد ار بوگا۔اور بلندی پرواقع زمین والا پانی کے حق میں مقدم ہے بنچے دالوں سے بوجہان سے پہلے ہونے کے اور اس کو بنچے والوں سے رو کنے کا حق نہیں ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد۔

## جویانی تمہاری ضرورت ہے زائد ہواسے جانوروں کے بلانے سے ندروکو

٣٩٩٧: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ لا تَمْنَعُوا فَضُلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضُلَ الْكِارَءِ. (متفق عليه) اخرجه البخارى في صحيحه ١١٥٥ الحديث رقم ٢٥٥٤ ومسلم في ١١٩٨/٣ الحديث رقم ٢٧٧ وابو داوّد في السنن الحديث رقم ٢٧٧ الحديث رقم ٢٧٧ العديث رقم ٢٧٧ العديث رقم ٢٨٧٨ العديث رقم ٢٨٧٨ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٧٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٥٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٥٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٠٠٤ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٠ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٠ العديث رقم ٢٨٠ العديث رقم ٢٨٠ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨٠ العديث رقم ٢٨٧ العديث رقم ٢٨ العديث رقم ٢٨٠ العديث رقم ٢٨ العديث رقم ١٨ العديث العديث رقم ١٨ العديث رقم ١٨ العديث رقم ١٨ العديث رقم ١٨ العديث العديث رقم ١٨ العديث العديث رقم ١٨ العديث الع

السنن الحديث رقم ٧٤٧/٣ الحديث رقم ٧٤٣ه في والترمدي في ٧٢/٣ الحديث رقم ٢٧٢ او ابن ماجه في ٢٨/٢ ا الحديث رقم ٢٤٧٨ واحمد في المسند ٢٤٤/٢ ع

**ترجیله**: ''اور حضرت ابو ہریرہ ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُثالیجۂ کمنے ارشاد فر مایا: ''جو گھاس ضرورت سے زائد ہواس کورو کئے کے لئے اس پانی کومت روکو جوتمہاری ضرورت سے زائد ہو۔''۔ ( بخاری دسلم )

تَشُونِي : اس مديث كَ تَشُرَى "باب النهى عنه من البيوع" كِفْسَل اول مِن كَرْر جَكَى بـ

٢٩٩٥: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَكَاكَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اللهِمْ رَجُلَّ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى سَلْعَةٍ لَقَدُ الْعُطِى بِهَا اكْتَرَ مِمَّا الْعُطِى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلَّ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَفْتَطِعَ بِهَا مَا لَ رَجُلٍ مَّسُلِمٍ وَرَجُلَّ مَنَعَ فَضُلَ مَا ءٍ فَيَقُولُ اللهُ الْيُومَ امْنَعُكَ فَصْلِى كَمَا مَنَعْتَ فَصْلِ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ. (منفن عليه)

اخرجه البحاري في صحيحه ٥/٣٤ الحديث رقم ٢٣٦٩ومسلم في ١٠٣/١ الحديث رقم (١٠٣.١٧٣)وابوداوُّد في

السنن ٩/٣ ٧٤ الحديث رقم ٣٤٧٤ والنسائي في ٣٤٦/٧ الحديث رقم ٤٦٦ ٤ وابن ماجه في ٧٤٤/٧ الحديث رقم

۲۲.۷ واحمد في المسند ۲۳۰۲\_ ۲۲.۷ هـ د د ال مرم کتر به

تورجہ لی: 'اور حضرت ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَالِیمُ نے ارشاد فر مایا: تین فخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی (رحم و کرم کی) کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ہی ان کی طرف (بنظرعنایت) و کیھے گا ایک تو وہ (تاجر) فخص ہے جو تسم کھا کر (خریدار سے) کہتا ہے کہاں چیز کی جو قیمت تم نے جھے دی ہے اس سے زائد قیمت اسے الربی تھی (یعنی جب دہ کسی کو اپنی کوئی چیز فر وخت کرتا ہے اور فریدار اس کی قیمت دیتا ہے تو وہ تسم کھا کر کہتا ہے کہ جھے اس چیز کی اس سے زیادہ قیمت الربی تھی ) حالا نکدو فضی (اپنی فتم میں) جمونا ہوتا ہے ( کیونکد در حقیقت اس سے زیادہ قیمت انے ہیں الربی تھی ) دو ہر افخص وہ ہے جو عصر کے بعد جھو ٹی قسم میں ) جمونا ہوتا ہے ( کیونکد در حقیقت اس سے زیادہ قیمت انے ہیں الربی تھی ) دو ہر افخص وہ ہے جو دائد پانی (پینے پلانے ) سے لوگوں کورو کہ اس کو میں کہ اسے خوض سے (قیامت کے دن) اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس طرح تو نے (دنیا میں) اپنے زائد پانی سے لوگوں کورو کہ رکھا تھا ایسے خضص سے (قیامت کے دن) اللہ تعالی علی میں ہمی آجے تھے اپنے فضل سے دو کے رکھوں گا''۔ (بخاری)

تششريي الا يكلمهم الله يوم القيامة العنى رحم وكرم كى بات اندكه بميشد كاكلام مرادب-

ولا ينظر اليهم : يعنى بنظرعنايت نه، كه بنظر همت اورغضب كـ

مسلعة: كره كے ساتھ ہے۔لقد اعطى بھا اكثر مما اعطى: دونوں تعل صيغه مجهول كے ساتھ ہے۔اور ياس كا طف كا مفہوم ہے۔اوراگراس كے قول كونقل كرتے، تو پھراس طرح كتے:لقد اعطيت بھا اكثر اعطينته۔ پہلانعل مجهول اور دوسرامعروف ہوتا۔ یعنی بیسامان مجھ سے اس سے پہلے زیادہ دام كے ساتھ مانگاجار ہاتھا جس دام سے آپ مانگ رہے ہیں۔

بعد العصر : عصر كے بعد كي خصيص فر مائى ،اس كى مندرجد ذيل وجو بات بيان كى كئى بين :

(۱) اس وجہ سے ہے کہ مغلظ قسمیں ای وقت کھائی جاتی ہیں۔

(٢) كه چونكه بيوونت بغير منافع كے گھركى طرف لوشنے كاتھا، پس اس نے منافع پرجمو في قتم كھا كى۔

(۳) اس وجہ سے کہ عصر کے بعد کا وقت چونکہ زیادہ با فضیلت اور با برکت ہے اس لئے اس وقت جھوٹی قشم کھانا زیادہ شنج اور گناہ کی ہات ہے۔ چنانچہ آپ مُنافِیْزُ فیصلہ کیلئے عصر کے بیٹھتے تھے۔

بھا مال رجل مسلم: اور يهي عمرذي كے مال كا ہے۔

ورجل منع فضل ماء : اوراکیکروایت میں ''فضل مائه'' ہےاوراحمر، بخاری اورمسلم، اورکتب اربحہ کی روایت میں ہے ''ورجل علی فضل ماء بافلاۃ یمنعه من ابن سبیل''۔

ماء: ہمزہ کے ساتھ ہے۔

لم تعمل بداك : "ماء" كى صفت ہے اور راجع محذوف ہے اى فيد مطہر فرماتے ہيں كداس كا مطلب بيہ ہے كہ پانى مير ب قدرت سے نكا تھاند كه تيرى محنت ہے۔

### الفصلالتان:

اُ فَقَادِهِ زِمِين كَى دِيوار كَ ذِر لِيعِ حد بندى كردينے سے ملكيت ثابت ہوتی ہے يانہيں؟ ٢٩٩٧: عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَا طَ حَانِطًا عَلَى الْاَدْضِ فَهُوَ لَهُ

كتاب البيوع

هرجه ابو داود في السنن ٦/٣ ٤٥ الحديث رقم ٣٠٧٧ واحمد في المسند ٢١/٥.

تر جملے: 'حضرت حسن بھری حضرت سمرہؓ ہے اوروہ نبی کریم کا پینے اسے نقل کرتے ہیں کہ آپ کا پینے آنے ارشاد فرمایا: جو مخض (انقادہ و بنجر) زمین پرچارد یواری کردیتو وہ اس کی ہوجاتی ہے'۔ (ابوداؤد)

گنشر میں: یعنی اسکی ملکیت ہوجاتی ہے جب تک بیاس میں ہو، جیسے کوئی محض مباح چیز کے لینے کیلئے سب سے پہلے چلا جائے۔
توریشتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو صرف تجیر (حد بندی) کے ذریعے ملکیت کے بوت کے
قائل ہیں اور اس حدیث سے ان کی حجت قائم نہیں ہوتی 'اس لئے کہ ملکیت کے بوت کیلئے آباد کرنا شرط ہے اور زمین کی (حد بندی) اور
دیوار کھنچنا آباد کرنے کے مفہوم میں واخل نہیں ہے۔ پھریے قول' علی ادض 'مختاج بیان ہے اس لئے کہ ہرزمین پرآباد کرنے سے
ملکیت ٹابٹیس ہوتی۔

امام طبی فرماتے ہیں کہ بیان کیلئے''من احاط''کافی ہےاس لئے کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس نے جود یوار بنائی ہےاس نے زمین کے اندر کی تمام اشیاء کا اصاطہ کیا ہوا ہوگا۔ جیسے وہ بحریوں کے باڑہ یا مویشیوں کے باڑہ کیلئے دیوار بنائے ۔امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانوروں کیلئے باڑہ یا کے کردد یواروں کا کرنا کہ اگر دویواروں کا کرنا ضروری ہے،صرف کمڑی کھڑی کرنااور پھررکھنا بغیر تھیر کئیے کافی نہیں ہے۔

## آپ مَنَّالْتُهُمِّمُ کی طرف سے صحابہ کوا فقادہ زمین کا جا گیری عطیہ

٢٩٩٧: وَعَنُ ٱسْمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ أَقْطَعَ لِلزُّ بَيْرِ نَجِيْلاً. (رواه ابوداود)

اخرجه ابو داؤد في السنن ١٩٣٣ الحديث رقم ٣٠٦٩.

تر جمله: ''اور حفرت ابو بمرصد این کی صاحبز ادی حفرت اساءً کہتی ہیں کدرسول اللّٰدُ کَا اَیْدُ عَارِت زبیر ؓ کے لئے جا کیر میں تھجوروں کے درخت عطافر ہائے۔''۔ (ابوداؤر)

تشومي: قاضى رحمه الله فرمات بي كه اقطاع، كت بين قطعه زيين كوكى غير كيليم متعين كرنا

شرح السندمیں ہے کئی کے اعتبار سے جائیر' دوشم کی ہے: (۱) جائیر تملک ۔جس کا آ دمی آباد کرنے کی وجہ سے مالک بن جاتا ہے۔ (۲) جاگیرار فاق' جس کا آ دمی سی بھی حالت میں مالک نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ حاکم بازار میں بیٹھنے کی جگہ کسی کوجا گیر میں دیتا کہوہ وہاں بیڑھ کرمعاملات وغیرہ کرے۔حضرت زبیر گی جائیر پہلی قسم کی تھی۔

شیخ مظہر فرباتے ہیں کہ تھجور کے درخت ایسامال ہیں جس کا نفع حاضر ہے، جیسے معارف ظاہرہ تو ہوسکتا ہے کہ حضرت زبیر کوجودیئے تھے وہ دراصل اس خمس میں سے ہوں جوان کا حق تھا، یا اس غیر آباد زمین میں سے تھے جس کا کوئی ما لک نہیں تھا تو حضرت زبیر آباد کرنے کے ذریعے اس کے مالک بنے۔

٢٩٩٨: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ عِلَيْقَ الْقَطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ فَآجُرَى حَتَّى فَرَسَهُ قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعُطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوُطُ. (رواه ابوداود)

اخرجه ابو داوًد في السنن ٣٠٧٣ ٤ الحديث رقم ٣٠٧٢ و احمد في المسند ١٥٦/٢ ١٠

ترجیلے:''اور حضرت ابن عرا کہتے ہیں کہ نبی کریم مُنَّالْتُیْمُ نے حضرت زبیر گوان کے گھوڑے کی دوڑ کے بقدر مسافت کا رقبہ بطور جا گیر ( یعنی ایک دوڑ میں گھوڑا جہاں تک پینچ کر تھہر جائے وہاں تک کی زمین ) عطا کردی چنانچہ ( اس مقصد کے لئے ) حضرت زبیر '' نے اپنا گھوڑا دوڑایا یہاں تک کہ ان کا گھوڑا کھڑا ہوگیا پھر حضرت زبیر ''نے اپنا کوڑا بچینکا اس کے بعد آپ مِنَّالْتُیْرُ نے ارشاد فرمایا کہ (زبیرکا) کوڑا جہاں جاکر گراہ ہاں تک کی زمین اسے (بطور جاگیر) دیدی جائے''۔ (ابوداؤد) تشریح میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں کا می

**تشریج: حض**و: حاء کے ضمہ اور ضاد کے سکون کے ساتھ، یعنی گھوڑے گی دوڑ اور اس کا نصب حذف مضاف کی وجہ ہے۔

ہے۔ای قدر حضر فرسہ یعنی گھوڑے کی ایک دوڑ کی مقدار کے برابر.

بسوطه: "با"زائده،

امام نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ امام اور حاکم کا بیت المال کی مملوکہ زمین کسی کو جا گیر کے طور پر دینے کے جواز پر جس کا کوئی ما لک نہیں ہوسکتا بھی مصلحت کی وجہ سے اصل زمین ہی کو جا گیر میں دے دیتا ہے اور وہ انسان اس کا ما لک بن جا تا ہے ، اس کا مالک بنتا جا تزہے ، جسیا کہ مالک بن جا تا ہے ان دراہم و دنا نیروغیرہ کا جو حاکم اس کو دے اور بھی اس جا گیر کی منفعت اس کو دے دیتا ہے تو مدت جا گیرتک وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ''موات' کا ہرایک مالک بن سکتا ہے آباد کرنے کے ذریعے اور اس میں حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ، یہ امام مالک اور شافعی اور جمہور کا فد جب ہے۔ (انتہاں)

اور بغوی اور شخ مظہر کے کلام میں گز رچکا ہے کہ حضرت زبیر کی جا گیروہ غیر آ با دز مین میں سے تھی۔پس وہ دکیل ہےامام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کی اور مطلق احادیث اسی برحمول ہیں۔

7999: وَعَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَهُ اَرْضًا بِحَضْرَ مَوْتَ قَالَ فَارْسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةً قَالَ اَعْطِهَا إِيَّاهُ. (رواه النرمذي والدارمي)

اخرجه ابو داوّد في السنن ٤٤٣/٣ الحديث رقم ٣٠٥٨ والترمذي في ٦٦٥/٣ الحديث رقم ١٣٨١ والدارمي في ٣٤٧/٢ الحديث رقم ٢٦٠٩ واحمد في المسند ٣٩٩٦\_

ترجیله: "اورحضرت علقه بن واکل اپ والد (حضرت واکل بن حجررضی الله عنه) نقل کرتے ہیں کہ نی کریم الله الله الله ال (واکل بن حجر) کوحضر موت میں کچھز مین بطور جا گیرعطا فر مائی چنا نچه حضرت واکل بیان کرتے ہیں کہ نی کریم الله الله الله خصرت معاوید سے الله علی کے میں کہ نی کریم الله الله الله کو وے دؤ'۔ معاوید سے فرمایا کہ وہ زمین (ناپ کر) واکل کو وے دؤ'۔ (ترندی والداری)

قت وہے۔ نہ حضر موت ' یمن میں ایک شہر کا نام ہے بید دواسم ہیں جن سے ایک نام بنایا گیا ہے اور یہ غیر منصر ف ہے ،علیت اور ترکیب کی وجہ سے ۔ یہ عام ہملہ راء اور میم کے فتحہ اور ضاد مجمد کے سکون کے ساتھ ہے ۔ اور قاموں میں ہے میم کے ضمہ کے ساتھ ایک شہر اور ایک قبیلہ کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے حضر موت ، اور اضافت کے ساتھ ہم کہا جاتا ہے : ھذا حضر موت ' راء کے ضمہ کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو دوسر سے کو توین نہ دیں ۔ سیوطی فر ماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوگئی تو وہ مؤمنین کے ساتھ یہاں آگئے جب وہ یہاں پہنچ تو وفات پاگئے تو (اس موقع پر) کہا گیا حضر ہوت ۔ اور مرر دنے ذکر کیا ہے کہ یہ عامر کا لقب ہے ، جو جدا اہل میں مقولین بہت زیادہ ہوتے جو بھی ان کو دیکھا تو کہا' دھ صدر موت' ضاد کی حرکت کے ساتھ پھر کھڑے استعال کی وجہ سے فیاد ساکن ہوگیا۔

قوله : فَأَرْسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةً قَالَ آغُطِهَا إِيَّاهُ :

ظاہر بیہ ہے کہ معاویہ سے مرادابن الحکم ملمی ہیں یا ابن جاہم سلمی ہیں۔معاویہ بن الی سفیان اور انکے والدفتح مکہ کے مسلمانوں میں سے ہیں اور مؤلفة القلوب میں سے تھے جسیا کہ مؤلف نے ذکر کیا ہے۔وہ یہاں مراذ نہیں ہیں اگر چہ مطلقا بینا م میں معاویہ بن الی سفیان ہی کے لئے بولا جاتا ہے۔

•••٠٠ وَعَنْ ٱبْيَضَ بُنِ حَمَّالِ الْمَارَبِيّ آنَّهُ وَفَدَ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَارِبَ

فَٱقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱقْطَعْتَ لَـةَ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَرَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَـةُ مَاذَا يُحْمَى مِنَ الْاَرَاكِ مَا لَمْ تَنَلُهُ أَخْفَاكُ الْإِبِلِ. (رواه الترمذي وابن ماحة والدارمي)

اخرجه الترمذي في السنن ٦٦٤/٣ الحديث رقم ١٣٨٠وابن ماجه في ٨٢٧/٢ الحديث رقم ٢٧٤٧والدار مي في

ترجمله: ''اورحفرت ابیض بن حمال مار بی کے بارے میں منقول ہے کہوہ رسول اللّٰد تَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِ نة آپ مَالْيَعْ الله على الله من مكب كى كان جاكير كوطور برطليب كى چنانچية پ مَالْيَعْ النام البيل مُك كى وه كان بطور جاكير عطافرما دی' جب ابیض واپس مڑے تو ایک مختص ( بعنی اقرع بن حابس تمیمی رضی الله عنه ) نے عرض کیا که'' یارسوالله! آپ تا نظیم کے ابیض کو تیار یانی (بعنی کان میں بالکل تیارنمک) دے دیا ہے؟''راوی کہتے ہیں کہ (جب آپٹا کھیٹی کو حضرت اقرع سے بیمعلوم ہوا کہ ابیض گوایک ایسی نمک کی کان دے دی گئی ہے جس میں نمک بالکل تیار ہے تو) آپ ٹکاٹیٹر نے وہ کان ابیش سے واپس لے لی۔ راوی کہتے ہیں کہاس مخص (یعنی حضرت اقرع رضی الله عنه) نے آپ کالٹیکا سے میٹھی دریافت کیا کہ پیلو کے درختوں کی کون سی ز مین گھیری جائے؟ (لیعنی کون می افزارہ وغیر آبا دزمین کوآبا وکر کے اپنی ملکیت بنایا جائے؟) تو آپ مَا اَلْتُنْفُرانے فرمایا که 'وه زمین جہاں اونٹوں کے باؤں نہ جی سکیں' ۔ (تر ندی ابن ماجدداری)

#### حالات راوي:

ا بیض ۔ میدا بیض حمال کے بیٹے ہیں۔قوم سباء کے شہر مارب میں سے ۔حضرت مُلاَثِیْنِا کی خدمت میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے اور صحبت سے مشرف ہوئے یمن میں رہتے تھے ان سے کم حدیثیں مروی ہیں۔ حمال میں حاء مفتوح اور میم مشد دہے۔ مارب کے میم پر فتح ہے اور ہمزہ ساکن اور راء مکسور ہے۔ آخر حرف باء ہے ایک شہر ہے یمن صفاء کے قریب - السبائی میں سین مہملہ مفتوح اور واء موحدہ نیج ہےاورہمزہ (بعدالف)۔

**تشریج:** ما رب: یمن میں ایک جگہ ہے۔ یہ غیر منصرف ہے،۔

العد: عین کے سرواوردال کی تشدید کے ساتھ، ہمیشہ رہنے والاجس کا مادہ منقطع نہ ہو۔ "عد" تیار کو کہتے ہیں۔

قال : ضمير " زجل" كى طرف راجع ب، اين الملك فرمات بين كه ظاهريه بكراوى حديث البيش كى طرف راجع ب-منه: ضمير "ابيض" كى طرف راجع ب-ملاعلى قارى فرمات بي كدزياده ظا برييب كه قال كى

ضمير مرنوع'' رجل' كي طرف راجع ب، ورنياتو پهرمناسب بيقاك ( رجعه مني ' كتب -

حاصل پیہے کہ جب آپ مُلَاثِیْمُ کومعلوم ہوا کہ اس میں نمک تیار ہو چکا ہے جیسے تیار پانی ہوتو آپ کا ٹیٹیمُ کے اس سے واپس لے لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کی طرف ہے کوی کان کسی شخص کوبطور جا گیرعطا ہو سکتی ہے، بشرطیکہ وہ زیرِ زمین پوشیدہ ہواوراس سے محنت ومشقت کے بغیر پچھ حاصل نہ ہوسکتا ہو، جیسے نمک کی کان تیل' فیروز' گندھک کے کان وغیرہ۔ ہاں جو کا نمیں برآ مہ ہوچکی ہوں اور ان سے نکلنے والا مال کی محنت دمشقت کے بغیر حاصل ہوسکتا ہوتو انہیں کی کی جا گیر بنادینا جا ئرنہیں ہے، بلکہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں گے جیے گھاس ندیوں کا پانی وغیرہ۔اوراس صدیث سے رہی معلوم ہوا کہ حاکم اگر کوئی فیصلہ صادر کرے،اور پھر ظاہر ہو کہ یہ فیصلہ حقیقت کے منافی ہے، تو وہ اس فیصلے کو منسوخ کردے اور اس سے رجوع کرے۔

یحملی : صیغه مجهول کے ساتھ۔اس میں موجود خمیر متعتر «فا" کی طرف عائد ہے۔من الاراك : بيربيان ہے كيلئے قطعه زمين -جیہا کہ قاموس میں ہےاور شایداس سے مرادوہ زمین ہو کہ جس میں پیلو کی درخت ہوں۔

مظر فرماتے ہیں کہ بہاں"حملی" ہے مرادآ بادکر ناہے،حملی متعادف اس کوخصوص کرناکسی کیلیے بھی جائز نہیں ہے۔

لم تنله: نون کے فتہ کے ساتھ۔مطلب یہ ہے کہ وہ چراگا ہوں اور آبادی سے دور ہو۔ اس سے معلوم ہوااس افتادہ زین کا آباد کرنا 'جائز نہیں ہے جو آبادی کے قریب ہو کیونکہ وہ جانوروں کو چرانے اور اہل بستی کی دیگر ضروریات کیلئے استعال ہوتی ہے۔ اس کی طرف آپ نے اس قول اشارہ کیا ہے ''ما لم تنله احفاف الابل 'بینی احیاء اور آباد کرنا ایسے دورز میں میں ہو جہاں تک چرنے والے اونٹ نہ مینچیں۔

فائق میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ''احفاف''بوڑھےاونٹوں کو کہتے ہیں۔اصمعی کہتے ہیں کہ''حف''بوڑھےاونٹ کو کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جوچ اگاہ قریب ہواس کا آبا ذہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بوڑھےاونٹوں کیلئے چھوڑا جائے گااور جوان کی طرح دوسرے کمزور جانور ہوں جوچرنے کیلئے مسافت طے کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں۔

امام طبی فرماتے ہیں کداس میں ریبھی احتال ہے کہ اس سے مراویہ ہو کہ اس جگہ کو مخصوص چراگاہ نہیں بنایا جائے گا جہاں اونٹوں کے پاؤل کینچتے ہوں اوراونٹوں کے پاؤل ہر جگہ تک مینچتے ہیں۔

#### خدا کی تین عام معتیں

ا ٢٠٠٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي لَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ \_ (رواه ابوداود وابن ماحة)

اخرجه ابو داوًد في السنن ٣/٠٥٠ الحديث رقم ٧٤٧٧و ابن ماجه في ٢٦٦/٢ الحديث رقم ٢٤٧٢ واحمد في المسند ٨/ ٣٦٠

توجهه نه اورحصرت ابن عباس کهتیر میں که رسول الله کا تیکا نے ارشاد فرمایا :مسلمان تین چیزوں یعنی پانی ' کھاس اور آ گ میں شریک ہیں''۔ (ابوداؤ دُابن ماجہ)

تَتُسُومِي : قوله : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاء وَالنَّارِ :

فلات : قاضيٌ فرمات بي كماساء ثلاث جمع كمعنى من تصاس اعتبار ي' فلاث "كها-

فى الماء: بدل باعاده جاركساته

مرادوہ پانی ہے جو کسی کے نکالنے اور محنت سے پیدا نہ ہوا ہو قطیعے تالاب اور کنویں کا پانی ۔اور وہ پانی مراز نہیں جو کسی نے برتن باس وغیرہ میں بھرا ہو، یا نالی جو نہرسے نکالی ہو۔

الكلاء : جو 'موت' بين أكى بو والنار : علماء في اسك دومطلب بيان فرمائ مين :

(۱) آگ میں اشتراک سے مرادیہ ہے کہ کی کوآگ لینے سے یا چراغ جلانے سے نہیں روکا جائے گا۔لیکن آگ جلانے والے کیلئے جائز ہے کہ روکے اس مخص کو جواس آگ سے وہ لکڑی لینا چاہے جواس میں جل رہی ہو، کیونکہ اس سے آگ میں کی آ جائے گی اور ہوتے ہو جائے گی۔ (۲) بعض علماءنے کہا ہے کہ اس سے سنگ چھمات (وہ پھرجس کے مارنے سے آگ نگاتی ہے) مراد ہے، کسی مختص کواس کے لینے سے ندروکا جائے گاجہ یہ وہ ''ارض موات'' میں ہو۔

# كسى مباح چيز كوجوفض يهلي حاصل كرے گاوه اسى كى ہوگى

٣٠٠٠ وَعَنْ اَسَمَرَ بُنِ مُضَرِّسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ مُسُلِمٌ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ اِللَى مَاءٍ لَمْ يَسُيِفُهُ اِلَيْهِ مُسُلِمٌ فَهُولَكُ. (رواه ابوداود) مرقاة شرح مشكوة أرموجله ينجم المساح المساوة المراك المساوة المراك المساوة المراك المساوة المسا

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٥٢/٣ الحديث رقم ٣٠٧١

تُورِ مِنَ اور حفزت اسمر بن مفرل کہتے ہیں کہ میں نی کریم فائٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ فائٹی کے بیعت کی (یعنی اسلام تبول کیا) چنا نچہ آپ فائٹی کے ارشاوفر مایا کہ' جو فض کسی ایسے پانی کی طرف جہاں پہلے کوئی مسلمان نہ پہنچا ہو سبقت لے جائے سبقت کرے (ایواؤد)

#### حالات راوي:

اسمہ۔ یہ اسم مضرس طائی صحابی کے بیٹے ہیں۔ان کا شار بھر ہ کے اعرابیوں میں ہے ۔مصرس میں میم مضموم اور ضاد معجمۃ مفتوح اور راء مسکورہ مشد تدہے۔

تشرونی : قوله : مَنْ سَبَقَ إلى مَا ع :اس طرح ديكرمباحات كاسم في بيد جيكهاس ،كنزى وغيره ـ اورايك روايت ميس به "المي ماية" ماموصوله به يعنى جواس في ساياو واس كى مليت بوجائ كااور جواس جكه ميس باتى بوه اس كى ملكيت نبيس بوگا اس طرح ضياء في حضرت ابن جندب سے روايت كيا ہے ـ

جس قوم میں کمز ورلوگوں کے حقوق محفوظ نہ ہوں وہ برائیوں سے پاک نہیں ہوتی مصحفوظ نہ ہوں وہ برائیوں سے پاک نہیں ہوتی الله دُسِن کاؤس مُرْسَلا أَنَّ دَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ آخَيَا مَوَاتًا مِّنَ الْاَرْضِ فَهُوَ لَهُ عَادِیُّ الْاَرْضِ لِللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِمَ لَکُمُ مَیِّیْ دَوَاهُ الشَّافِعِیُّ۔ لِللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِمَ لَکُمُ مَیِّیْ دَوَاهُ الشَّافِعِیُّ۔

اخرجه الثافعي في الام ٤/٥٤ كتاب احكام الهيةباب عمارةماليس معمورا\_

توجہ له: حضرت طاؤس سے بیحد بیث مرسلا مروی ہے کدرسول الله کا الله کا ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے کسی بغرز مین کوآ باد کیا تو وہ اس کی ہے۔ قدیم افراد و و بغرز مین الله اور اس کے رسول کی ہے۔ چھر بیز مین میری جانب سے تمہارے لئے ہے۔

لتشويج : قوله : من احيا مواتا من الارض فهو له :

اس پر کلام گزرچکا ہے۔

قولہ : عَادِی الله رُضِ الله وَرَسُولِه فه هی لکم منی : عادی الارض : باعضمومه کی تشدید کے ساتھ، وه عمارتیں اورزین ا جوقد یم ہوجس کے مالک کا کوئی علم نہ ہو۔ اس میں زمین کی لفظی نسبت "عاد" یعنی قوم یہودعلیه السلام کی طرف محض ایسی زمین کی قدامت کے اظہار میں مبالغہ کیلئے ہے کیونکہ قوم عادکی یہاں بہت زیادہ پرانی تھی۔ مرادا فما دوزمین ہے۔

لله دسوله: یعنی اس میں تصرف کرتا ہے اللہ کارسول مَا الله کا اسول مَا الله کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اس میں تصرف کرتا ہے اللہ کا عظمت شان اور آپ کے اللہ کا عظم اللہ کا حکم وفیصلہ ہے، اس لئے ''لی استکلم سے' اللی د سولہ'' کی طرف عدول کیا، اور اس میں التفات ہے۔

٣٠٠٣: وَرُوِى فِى شَرْحِ السَّنَّةِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْفَطْعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الدُّوْرَ بِالْمَدِ يُنَةِ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِي عِمَارَةِ الْاَ نُصَادِ مِنَ الْمُنَاذِلِ وَالنَّخُلِ فَقَالَ بَنُوْ عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ نَكِّبُ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلِمَ ابْتَعَنِي اللَّهُ إِذَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقَّةً .

اخرجه الثافعي في المسند ١٣٣/٢ كتاب الجهاد باب ماجاء في الحماو القطابع\_

توجيمه في ''اورشرح السنة مين منقول بركه بني كريم مَا النيخ المنه عن معالية عن الله بن مسعودٌ كومد بينه مين چند مكانات بعلور جا كيروسيك

وہ انسار کی آبادی بینی ان کے مکان اور ان کے مجور کے درختوں کے درمیان واقع تنے چنا نچیء بدابن زہرہ کے بیٹوں نے کہا کہ آپ اُم عبد کے بیٹے (بینی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ) کوہم سے دور کر دیں (اس کے جواب میں) رسول اللہ کا اُلٹے کے فرمایا کہ'' پھراللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے (یا درکھو) اللہ تعالیٰ اس قوم کو پاکیزگی عطانہیں فرما تا جس میں ان کے کمزور لوگوں کو ان کاحق نہ دلایا جائے''۔

تشریج: و دوی: صیغه مجهول کے ساتھ ہے۔ بعض کہتے ہیں بصیغہ معلوم ہے۔اس صورت میں ضمیرامام بغوی لیعنی صاحب مصابیح کی طرف لوٹے گی۔

قوله : اقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة :

قاضی کہتے ہیں کہ' دور " سے مراد' منازل' ہیں اوروہ خالی زمین ہے جورسول الله کا الله کا الله بن مسعود کودی تھی تا کہ وہ اس میں مکان بنا کیں اورا کی سعود کودی تھی تا کہ وہ اس میں مکان بنا کیں اورا کیک حدیث میں ہے:"انہ صلی الله علیه و سلم اقطع للمهاجوین الدور بالمدینة"۔اس کی تاویل یہ ک ہے کہ عرب' منازل' کو بھی' وار' کہتے ہیں اگر چہ ابھی تک اس میں گھر بنا نہ ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کامعنی بیہ ہے کہ آپ مالی ان کو بیگھر عادیت و کے تھے ایکن بیضعیف ہے اس کے کہ آپ مالی ان کو بیگھر عادیت و کے تھے ایکن بیضعیف ہے اس کے کہ آپ مالی کی عورتیں ہوں گی اور عادیت میں وراثت نہیں چلتی ۔

بين ظهر انى عمارة الانصار: اصل يس ظهرى عمارة تهم "تهاالف اورنون كوم الغركيليّ زياده كياب،

من الممناذل والنبخل: بدیمان ہے'' دور'' کیلئے۔اس میں دلیل ہے کہ وہ افتادہ زمین جس کونتمیرات نے گھیرا ہو،اس کو جا گیر کےطور پردینا تا کہاس کوآباد کیا جائے بیہ جائز ہے۔

بنو عبد بن زهوة: زاء كے ضمداور هاء كے سكون كے ساتھ ميقريش كا ايك قبيلہ ہے۔ رسول الله كَالْيَّةِ مَا كَا والدہ بھى اسى قبيلے سے تھيں ۔اور بيمها جرين ميں سے تھے۔

نکب : کاف کمورہ کی تشدید کے ساتھ بمعنی''بعد "و اصوف''کے ہے۔اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے: ﴿انهم عن الصواط لناکبون ﴾ یعنی سید سے راہ سے پھرنے والے ہیں۔ . .

''ابن ام عبدے مرادعبداللہ بن مسعود لیس۔ بینام انہوں نے ان کی قربت کی حقارت اور ملال کے باعث کہا۔ ان لوگوں نے آپٹُ ﷺ کے درخواست کی کہان سے وہ قطعہ زمین واپس لےلیس۔

ابتعفنى الله : ازباب التعال بي 'بعث' عني 'ارسلني الله''

۱۵۱ : تنوین کے ساتھ ہے یعنی جب میں صاحب حق کواس کاحق دلانے میں کمزوراور طاقتور کے درمیان برابری نہ کرسکوں تواللہ نے مجھے کس لئے بھیجا ہے ،اورا بن مسعودا کیہ کمزورانسان ہیں۔

قاضی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کمزور اور قوی کے درمیان انصاف اور برابری قائم کرنے کیلئے بھیجا ہے، پس جب میری قوم کمزورکواس کے حق سے ہٹائے اور منع کرے تو میرے بھیجنے کا کیا فائدہ ہوا۔

#### نهروغيره سے کھیتوں کوسیراب کرنے کاضابطہ

٣٠٠٥: وَعَنُ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهٍ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَى فِي السَّبِيْلِ الْمَهُزُوْرِ آنُ يُّمُسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ كَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْاَ عُلَى عَلَى الْاَ سُفَلِ. (رواه ابوداود وابن ماحة)

اخرجه ابوداوًد في السنن ٣/٤٥ الحديث رقم ٣٦٣٩وابن ماجه في ٨٣٠/٢ الحديث رقم ٢٤٨٢ومالك في الموطأ

مرفاة شرع مشكوة أربو جلمة عم

٨٤٤/٢ الحديث رقم ٢٨ من كتاب الافضية

تروی کی دادا (یعن حضرت عرد بن شعب اپ دالد (حضرت شعیب) سے اور وہ اپ دادا (یعن حضرت عبداللہ بن عمر وہ ) سے نقل کرتے ہیں کہ دسول الله فالفیخ نے سل مہر ور کے پانی کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فر بایا کہ (جب اس کا پانی کھیت وغیرہ میں )

مختوں تک مجرجائے تو اسے بند کر دیا جائے اور پھر او پر والے حصے نظیمی حصے کی جانب پانی چھوڑا جائے'۔ (ابوداؤ دابن بابہ)

منسون کے: قولہ: قطعی فی ..... المسبیل المعہزور: دونوں (کلے) لام تعریف کے ساتھ ہیں، اور زاء راء پر مقدم ہے۔ عسقلانی فرماتے ہیں کہ بید مین میں ایک مشہورواوی ہے۔ اور نہا ہیں ہے کہ''مھزود''، زاء مجمد کا ارء غیر مجمد پر تقذیم کے ساتھ ہے جستھ ایک بیر بیر مقدم علی اللہ میں ایک مسلم المعہزور نام کے ساتھ میں بنو قریف کے مساتھ ہے۔ اور بنا میں بنو قریف کے مساتھ ہے۔ میں کورسول اللہ میں ایک میں ہے۔ کر بیس بنو تریش فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم نے اس کی اصل سے پھر ابوا پایا ہے، پس بعض شنوں میں ''المسبیل المعہزود'' ہے اکثر میں بہی ہے۔ اور بعض میں ''المسبیل المعہزود'' ہے اکثر میں بہی ہے۔ اور بعض میں ''مسبل المعہزود'' ہے اس کی اصل سے پھر ابوا پایا ہے، پس بعض شنوں میں ''المسبیل المعہزود'' ہے اکثر میں بہی اضافت کے ساتھ ہے۔ بیر دنوں خطا ہیں اور سے کہ دنوں بغیرالف لام کے ہیں علم کی طرف اضافت کے ساتھ ہے۔ بیر دنوں خطا ہیں اور سے بیر دنوں بغیرالف لام کے ہیں علم کی طرف

قاضی کہتے ہیں کہ' مھزود ''علم منقول ہے صفت سے ہیں جوشتق ہے' 'ھزدہ'' سے بمعنیٰ' 'غمضہ'' (باریک اور دقیق کرنا) اس پرالف لام داخل کرنا اور نہ کرنا وونوں جائز ہیں۔ (انتیٰ)

اورحاصل بیہ ہے کہاس میں الف لام اصل کی طرف اشارہ کرنے کیلئے ہے اور وہ صفت ہے۔ اور اس کے باوجود سیل الممهزور میں بیرظا ہرہے، پس'مهزور''بدل ہے'سیل''سے حذف اضافت کے ساتھ ای''سیل مهزور''۔

ان یمسك : میغه مجهول كے ساتھ ہے۔

حتى يبلغ الكعبين ثم يوسل: نصب كساته اوربعض كت بي كرفع كساته ب-

## ا پی جائیداد کے ذریعے سی کو تکلیف نہ پہنچاؤ

 ان درختوں کوانصاری کے (ان) درختوں ہے بدل لیں (جوکسی دوسری جگدواقع تھے) گرسمر ڈاس پر بھی انکار کردیا ہے۔ آپ ٹائیٹر کے ہے سے فرمایا کہا چھاا ہے درخت انصاری کو بطور ہدیدوے دو جہیں اس کا اتنا اجر (بہشت کی نعمتوں کی صورت میں) لل جائے گا۔ کویا آپ ٹائیٹر کے (بطور سفارش) اور رغبت دلانے کے لئے بیچکم دیا (یا امرار غبہ کا ترجہ یہ ہے کہ آپ ٹائیٹر کے نے سرہ میں اس کا اتنا اجر (بہشت کی نعمت ہے کہ آپ ٹائیٹر کے نے سرہ کو ایس کے ایک بات فرمائی بعنی اپنے ورخت کو بطور ہدیدوے دینے کا ثواب ذکر فرمایا) کئین سرہ ڈنواس ہے بھی انکار کر دیا۔ انصاری کو) آئیلیف پہنچانے والے ہواس لئے آپ ٹائیٹر کے انسان کے آپ ٹائیٹر کے ایس انصاری کو) تکلیف پہنچانے والے ہواس لئے آپ ٹائیٹر کے انسان کے آپ ٹائیٹر کے انسان کے درختوں کو کاٹ پھینکو'۔ (ابوداؤو) حضرت جابر جائٹر سے مروی حدیث انصاری سے فرمایا کہ 'متم جاؤ اور اس کے مجوروں کے درختوں کو کاٹ پھینکو'۔ (ابوداؤو) خضرت جابر جائٹر سے مروی حدیث درجس نے بجرز مین کو آباد کیا' سعید بن زید کی روایت سے باب الغضب میں ذکر کی گئی ہے اور ابوصر مہ جائٹر سے مروی حدیث درجس نے کسی کوایڈ ایمپنج کی تو اندا سے این پہنچائے گا' بہم اس روایت کو 'جاب ما یہ بھی عن المتھا جو'' میں ذکر کر میں گے۔ گنشر می کیا جاتھ کو لئے گائی کو منسلہ کی کوروں کے ساتھ اور اس کوساکن بھی کیا جاتھ ہے۔ کے ساتھ کوروں کے ساتھ کوروں کے ساتھ کا وراس کوساکن بھی کیا جاتا ہے۔ گنشوں کے ساتھ کی کھی کیا جاتا ہے۔

من نعل : بعض کہتے ہیں اس کامعنی ہے چند چھوٹے پے در پے مجود کے درخت تھے اور ایک لمبار استرتھا کھوروں میں ، اور بعض کہتے ہیں ایک طرف کے راستے کو کہتے ہیں اور قاموں میں ہے مجوروں کی قطار کو کہتے ہیں اور حرکت کے ساتھ پے در بے درختوں کو کہتے ہیں۔ (انتیٰ)

تومن نخل مين تج يد باورفاكل مين ب: قالوا للطريقه من النخل عضد لانها متنا ضرة في جهة ـ

ر جل من النصار: بعض کہتے ہیں کہ بیانصاری بنی نجار میں سے تھا۔بعض کہتے ہیں کہان کا نام مالک بن قیس تھااور بعض کہتے ہیں لبا بہ بن قیس تھااور بعض کہتے ہیں ملاک بن اُسعد تھا۔ بیشاعر تھے۔

ا ہام طبی فرماتے ہیں کہ''اهل''اور' تاذی'' کا ذکر دونوں دلالت کرتے ہیں کہانصاری کوان کے گزرنے سے تکلیف پُنچی تھی۔ نیبیعہ: امام طبی فرماتے ہیں کہ طلب کوانسی کے ساتھ متعدی کرنا دلالت کرر ہاہے کہ آپ مُلَاثِیَّا کہنے ان سے بیچنے کی سفارش کی تھی اوراس طرح یاتی میں بھی۔

فاہی قال فہبہ لد: تورپشتی فرماتے ہیں کہ الفاظ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت ایک تھا۔اس لئے کہ بے در بے اس ک طرف فدکری خمیر لوٹائی ہے، نیبیعداور بناقلد ، فہبہ وغیرہ میں۔اور بیکھی ہے کہ اگر مجود کے درختوں کی قطار ہوتی تو اس کے کا شنے کا آپ تھم نہ دیتے۔اس لئے کہ اس میں انصاری سے زیادہ ضررسم ہ کو کا نیجا اکین پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ قطار تھی اورخمیر مفرداس لئے لائ میں ہے کہ لفظ مفرد ہے۔ (ولک محلہ : کہ تیری جنت میں باغات، حوریں ،محلات اورخوشیاں ہوگی۔

امرا رغبه فیه محم اورامر میں۔اوراس کا نصب اختصاص کی وجہ سے ہے اور فہبہ کیلئے تغیر ہے، یعنی کو یا کہ آپ مُل اَنظم نے بطورسفارش اور خبت ولانے کے لئے سیم ویا۔اور بیمی جائز ہے کہ بیحال ہو' قال "کے فاعل سے ای قال امرامر غبا فیہ یعنی ایک بات فر مائی جس میں ترغیب میں اور یہ می جائز ہے کہ اس کا نصب مصدریت کی بناء پر ہواس لئے کہ' امر' قول کے معنی میں ہے۔ای قال قولامر غبافیہ یعنی میں اور یہ می جائز ہے کہ اس کا نصب مصدریت کی بناء پر ہواس لئے کہ' امر' قول کے معنی میں ہے۔ای قال قولامر غبافیہ یعنی ترغیب کی ایک بات فر مائی اور یہ تمام وجوہ اعراب اللہ کے اس قول میں ہمی جاری ہوتے ہیں: ﴿ فیہا یفر ق کل امر حکیم امرا من عندنا ﴾ [الد خان ١٠٥٠] (جبیا کہ اس کے حقیق کی ہے امام طبی نے۔)

فقال انت مصار: میخ مظهر فرماتے ہیں کماس کا مطلب سے ہے کہ جب آپ ان چیز وں کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا ارادہ سوائ لوگوں کو نقصان اور تکلیف پنچانے کے اور پھی نہیں، اور جس کا ارادہ لوگوں کو تکلیف پنچانے کا ہو، تو اس کے تکلیف اور نقصان کور فع کرنا ضروری ہے اور تیرے ضررونقصان کا دفع کرنا تیرے درختوں کا کا فناہے۔

فقال للانصارى اذهب فقطع نخله: اورشايدانصارى وسمره كورخو بكوكاش كاتحكم اس لئة وياكدآ ب مَا الله كالمحام تعا

که اس کا مقصد صرف ضرر پہنچا نا ہے اور بی بھی معلوم تھا کہ سمرہ نے بید درخت عاریبہ لگائے تھے۔

صوحة: صادك كسره اورداء كسكون كساته

من ضار اضر الله به: جيماك يهال مظلوة كاصل مي بــ

انالفاظ کے ساتھ ''صار اللہ بہ و من شاقی شاقی اللہ علیہ''اورظا ہر بیے کہ اول سہوتلم ہے۔

### الفصل التالث:

## یانی بنمک اورآگ دینے سے انکارنہ کرو

2000: عَنْ عَانِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ عِلَى الشَّى الشَّى الذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الحرجه ابن ماجه في السنن ٢/٢ ٨ الحديث رقم ٢٤٧٤

تَشُولِي : قوله :ما الشيء الذي لا يحل منعه :شيء عمرارض شي ب

قوله : قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الم ح والنار :

امام طبی فرماتے ہیں کہ "قدعو فناہ" جملہ حال ہاوراس میں عامل ہذا میں موجودا شارہ کامعنی ہاور ذوالحال میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسم اشارہ میں مقدر ہاوروہ مجرور ہاور بعض کہتے ہیں خبر ہے۔ حضرت عائشہ کی مراویتی کہ پانی کی حالت تو ہمیں معلوم ہے کہ بیادگوں اور جانوروں کی ضرورت ہاوراس سے روکنے میں ان کوتکلیف پہنچی ہے۔ نمک اوراگ کا محاملہ توالیانہیں ہے۔ قولہ: قال یا حصوراء: حمراء کی تصغیر ہے، مراد 'بیضاء'' ہے۔ این حجرامام جمال الدین یوسف المزنی سے نیل کرتے ہیں کہ ہروہ

حدیث جس میں "یا حمیداء" ہو، وہ موضوع ہے، واللہ تعالی اعلم لیکن یہ بات علی العوم درست نہیں ہے اس لئے کہ صرف حدیث کا " یا حمیداء" پر مشتمل ہونا موضوع ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ ہاں اگراس کے ساتھ دوسر سے اسباب ہوں جو وضع پر دلالت کرتے ہوں ہو پھر وضع کا تھم لگایا جائے گاور نہ تو نہیں۔ (انہی )۔ شایدان کی مراد ہر وہ حدیث ہوجس کے شروع میں "یا حمیداء" ہو۔ اور علیاء نے ایک احادیث کا تنتیع کیا تو ان کوموضوع پایا، اور اس کی نظیر وہ ہے جو سمنانی نے کہا ہے کہ احادیث موضوعہ میں سے وہ حدیث بھی ہے جس میں مصرت عاکشہ کانام" ایمیراء "ہو۔

آپئلائیڈ کے حضرت عائشہ کو جواب برسبیل اسلوب حکیم انتہائی وضاحت کے ساتھ دیا۔ یعنی آپ اس کوچھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے تو اب سے محرومی ہورہی ہے اس حقیر چیز کورو کئے سے جس کی کوئی پر واہ نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے'' ملح" کی طرف ضمیر کیسٹر کردند میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔

ھاء ضمیر مسلم کی طرف راجع ہے، بتاویل نفس کے بانسمۃ کے ۔ بدار شادگرامی اقتباس ہے اللہ کے اس ارشاد ہے: ﴿و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ﴾ [المالان - ۲۳] (اور جو مض کی تخص کو بچالے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچالیا)۔ جواب میں پانی کا ذکر کیا حالا نکہ سوال پانی کے بارے میں تھا۔ پانی کے بارے میں حضرت عائشہ کی بات رد کرنے کیلئے کہ تم اس کواس تفصیل کے ساتھ نہیں جانتی ۔ اس کو ذکر میں مؤخر کیا۔

### العَطَايَا ﴿ الْعَطَايَا ﴿ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعِلَا الْعَلَا الْعَلِي الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَ

#### عطايا كابيان

''عطایا''عطیة کی جمع ہے،عطایا سے مرادامراء کے انعام ہیں۔

ا مام غزالی نے منہاج العابدین میں لکھا ہے کہ اگر آپ بیسوال کریں کہ آپ اس زبانہ کے سلاطین کے انعابات کے قبول کرنے کے ہارے میں کیا کہتے ہیں؟ توجان کیجئے کہ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

(۱) بعض علاء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بخشش وانعام کسی ایسے مال کی صورت میں ہوجس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہوتو اسے قبول کر لینا درست ہے۔ (۲) بعض حفرات کا قول ہیہ ہے کہ جب تک اس مال کے حلال ہونے کا یقین نہ ہوتو اسے قبول نہ کرنا ہی اولی ہے۔ کیونکہ موجودہ زیانے میں سلاطین کے پاس غالب اموال حرام کے ہیں اوران کے ہاتھوں میں حلال مال معدوم و نادر ہے۔ (۳) بعض سے فرماتے ہیں کئی اورفقیر دونوں کیلئے امراء وسلاطین کے ہدایا اور تھے حلال ہیں بشرطیکدان کا حرام ہونا تحقیقی طور پر ثابت نہ ہو۔ ان کی دلیل ہیہ ہے کہ انتخارے کیا تھا، باوجود ہی کہ یہود کے دلیل ہیہ ہے کہ انتخارے کی ایک اس باتھا، باوجود ہی کہ یہود کے دلیل ہیہ ہے کہ انتخار سے کہ انتخار کی باتھا، باوجود ہی کہ یہود کے دلیل ہیں جبود کی جبود کی جبود کیا جبود ہی جبود کیا جبود ہیں جبود کی جبود کی جبود کی جبود کیا جبود کیا جبود ہیں جبود کے دلیل ہیں جبود کی جبود کیا جبود کیا جبود کیا جبود ہیں جبود کیا جبود کیا جبود کیا جبود ہیں جبود کی جبود کیا جبود کی جبود کی جبود کیا جبود کی جبود کیا کے دلیل ہیں جبود کی دو جبود کی جبود کی

فرماتے ہیں کری اور فقیر دونوں کیلیے امراء وسلاطین کے ہدایا اور تھے حلال ہیں بشرطیلہ ان کاحرام ہونا تھیلی طور پر ثابت نہ ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تخضرت کا ٹیڈیٹر نے اسکندریہ کے بادشاہ مقوس کا تخذ قبول فرمایا تھا اور ایک یہودی سے قرض لیا تھا، باوجودیہ کہ یہود کے بارے میں قرآن نے آاکالمون کلسحت آلا ماندہ۔ ۲۶] (حرام مال کھانے والے) فرمایا ہے۔ یہ علاء فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت ظالموں کے ایام پائے ہیں اور اس وقت انہوں نے تھے قبول کیے ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس ابن عمر اور ان کے علاوہ صحابہ تھیں۔ سے کھی محال نہیں ہے نشنی کے لئے اور نہ قبر کیلئے۔ اس لئے کے علاوہ صحابہ تاہیں۔ اس کے اور نہ قبر کیلئے۔ اس لئے

کہ دہ لوگ ظلم کے ساتھ موسوم ہیں ، اور ان کے اموال کا غالب اور زیادہ خصہ مردار اور حرام ہے اور تھم غالب اور اکثر پر لگتا ہے ، لیں اس سے اجتناب لازم ہے۔ (۵) بعضوں نے بیکہا ہے کہ جس مال کے حرام ہونے کا یقین نہ ہووہ فقیر کے لئے حلال ہے ، کیکن غنی کے لئے حلال نہیں ہے ، الا بیک فقیر جان لے کہ یہ بعینہ وہی غصب کا مال ہے تو پھراس کے لئے لینا حلال نہیں ہے گراس نت سے کہ اس کہ مالک ، ر مرقاة شرع مشكوة أربوجلد ينجم كالمستخب كالمستوع البيوع كالمستوع المستوع المستوع

لوٹائے گااورفقیر کے لئے بادشاہ کا مال لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔اسلئے کہا گروہ مال بادشاہ کی ملکیت ہے اوراس نے فقیر کو دیدیا ہے تو اس کیلئے بغیر کی شک کے لینا جائز ہے، اوراگروہ فی خراج یاعشر کا مال ہے تو پھر فقیر کا اس میں خق ہے امرا کہ میں خوشی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جواسلام میں خوشی سے داخل ہوااور ظاہراً قرآن بھی پڑھا،اس کے لئے بیت المال سے سالا ند دوسور ۱۰۰۰ درہم ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ دوسود بنار ہیں اگر اس نے دنیا میں نہیں لیے تو آخرت میں لے لے گا۔ پس جب ایسا ہے تو پھر فقیراور عالم اپناہی حق لے درہم ہیں ۔ یہ علی افرائی اگر اس نے دنیا میں نہیں لیے تو آخرت میں لے لے گا۔ پس جب ایسا ہے تو پھر فقیراور عالم اپناہی حق سے باس طور کہ اس کا امتیاز ندہو سکے یاصر فقیر سے سالم اپناہی حق اس کے کہوہ مال صدقہ کر شدہ مال مال ہوا ہو با یہ طور کہ اس کے کہوہ مال صدقہ کر دے اس کو دہ مال فقیر پر صدقہ کر نے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی فقیر کو اس کے قبول کرنے سے دوکا ہے اور نہ قبول کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اس کا لینا جائز ہی مرمدیۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز نہیں ہے۔ حکم دیا ہے کہ دہ اس پر حرام ہے۔ پس اس صورت میں فقیر کے لئے اس کالینا جائز ہے مگر معینۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز نہیں ہے۔ اس کا لینا جائز ہی فقیر کی کے اس کالینا جائز ہے مگر معینۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز نہیں ہے۔ کا کو کو کھر کو کے اس کا لینا جائز ہے مگر معینۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز ہو کو کے اس کا کو کھر کو کے اس کا کینا جائز ہے مگر معینۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز ہو کہا کہ کو کے لئے اس کا لینا جائز ہے مگر معینۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز ہو کہا ہوں کے لئے اس کا لینا جائز ہے مگر معینۂ فصب اور حرام مال کا لینا جائز ہو کہا کے لئے اس کا لینا جائز ہے مگر معینۂ فصب کی میں کو کو کو کو کھر کو کے لئے اس کا لینا جائز ہے مگر معینۂ فصب کو کو کہ کو کے لئے اس کالینا جائز ہے مگر معینۂ فصب کو کو کو کھر کو کے لئے اس کا لینا جائز ہو کہ کو کو کھر کو کے لئے اس کا لینا جائز ہو کہ کو کی حدول کر کے لئے اس کا لینا جائز ہو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کر کے لئے اس کا لینا ہو کہ کو کھر کے کو کر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو ک

٣٠٠٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ عُمَرَ آصَابَ آرْضًا بِحَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آصَبْتُ آرْضًا بِحَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آصَلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا بِحَيْبَرَ لَم أُصِبُ مَالاً قَطُّ ٱنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِى بِهِ قَالَ إِنْ شِنْتَ حَبَسْتَ آصُلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا فَى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ آنَّهُ لَا يَبَاعُ آصُلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَلِي اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا آنُ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ آوُ الرِّقَابِ وَلِي اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالطَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا آنُ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُوفِ آوُ لَا يُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوِّلِ قَالَ ابْنُ سِيُويْنَ غَيْرَ مُتَآثِلٍ مَالاً (منف عله)

اخرجه البخاري في صحيحه ٥٤/٥ الحديث رقم ٢٧٣٧ومسلم في صحيحه ١٢٥٥/٣ الحديث رقم (١٦٣٢١٥) والنسائي في السنن الحديث رقم ٩٧ ٣٥ وابن ماجه في ١/٢ ٨٠ الحديث رقم ٢٣٩٦ أحمد في المسند ١٢/٢ **توجهها:**'' حصرت ابن عمر کہتے ہیں کہ خیبر کی کچھ زمین ( کہ جس میں کھجوریں پیدا ہوتی تھیں ) حصرت عمر کو ( مال غنیمت سے طور یر) حصه میں آئی تووہ نبی کریم مَالْتَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ 'یارسول اللہ! مجھے خیبر کی جوز مین (بطور غنیمت) حصہ میں آئی کہاں سے زیادہ بہتر وعمدہ مال مجھےاس سے پہلے بھی نہیں ملاہے (اوراب میں حیابتا ہوں کہاس زمین کواللہ تعالیٰ کی رضا دخوشنودی میں دے دوں اس لئے ) آپ مالٹیٹا مجھے اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں بھم فرمایئے ( کہ میں اس بارے میں کیا کروں؟) آپ مَا لِیُتُوانے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہواس کا اصل مال تم رکھلواس سے جو کچھ پیدا ہوا ہے صدقہ کردو''۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس زمین کواس شرط کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیا ( یعنی اے وقف کر دیا ) کہ اصل زمین کو نہ تو فروخت کیا جائے 'نہ جہہ کیا جائے اور نہاہے کسی کی میراث قرار دی جائے اوراس کی پیداوار کوفقراء' قر ابتداروں کونفع پہنچانے غلاموں کوآ زاد کرانے (لیعنی جس طرح م کاتب کوز کو قادے دی جاتی ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے مالک کوبدل کتابت دے کرآ زاد ہوجائے ای طرح اس زمین کی پیداوار ہے بھی مکاتب کی اعانت کی جائے )اللہ کی راہ میں ( یعنی غاز بوں اور حاجیوں پرخرچ کیا جائے )مسافروں کی ضرور تیں پوری کی جائیں (باوجود کیکہ دہ اپنے وطن میں مال وزر کے مالک ہوں )ادرمہمانوں کی مہم نداری میں خرچ کیا جائے ادراس زمین کے متولی پربھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اچھے طبریقے ہے اس میں سے کھائے مااسپے اہل وعیال کو ( کہ جو مستطیع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے زیر کفالت ہوں ) کھلائے بشرطیکہ وہ متولی (اس وقف کی آیدنی ہے ) مالدار نہ ہے (بعنی جو محض اس زمین کی و مکیمہ بھال کرنے اوراس کی پیدادار کو فرکورہ بالالوگوں پرخرج کرنے کی ذمہ داری پر بطور متولی مامور کیا جائے اگر وہ بھی اپنی اوراپے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے اس زمین کی پیدواراور آیدنی میں ہے کچھ کے لیا کرے تو اس میں کوئی مضا کقت نہیں ہے۔ ہاں اے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس زمین کے ذریعے مالدار ومتمول بن جائے۔ چنانچیا بین سیرینؓ نے (غیر

متمول کا مطلب) یہی بیان کیاہے کہ وہ متولی اس زمین کواپنے مال وزرجمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے''۔ ( بخاری ومسلم )

تشروی : بہترین عمره اورای سے اللہ کا یہ ارشاد ہے: ﴿ لقد جاء کم رسول من انفسکم ﴾ [التوبة ١٣٨] فاء کے فتہ کے ساتھ قراءت شاذہ میں اور امام نودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ' انفس' بمعنی' ' اجود" ہے، اور یہ نفس نفاسة، سے ہے ازباب کرم، اوراس مال کا نام ' نمع نی' فاء کے ساتھ' میم کے سکون کے ساتھ اور غین کے ساتھ سکون کے ساتھ اور غین کے ساتھ ہے ہے۔

فیما تامونی بهٔ : بمعنیٰ''فی'' ہے۔اور میں چاہتاہوں کہوہ زمین اللّٰدی رضااورخوشنودی میں دیدوں،کین میں نہیں جانتا کہ ک طریقے سے دیدوں۔

حبست : باء ک تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ بھی درست ہے، فی الفقر اء : یعنی فقراء مدیند پریاصفہ پر۔

الفربی: ''اقرب'' کاموَنث ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ زیادہ ظاہریہ ہے کہ بیجمعن'' قرابۃ' ہے اورمضاف مقدر ہے اوراس کی تائیداس آیت ہے بھی ہوتی ہے: ﴿ واتبی ذاالقوبلی حقه ﴾ [الاسرا، ٢٠] اور مراداس سے رسول اللّٰهُ کَالَّیْؤُ کے قرابتدار ہیں یا حضرت عمر کے اپنے قرابتدار ہیں۔اور ظاہریہ ہے کہ بیان کے تاج اور غنی دونوں قتم کے قرابتداروں کوشامل ہے۔

الرقاب : راء کے سرہ کے ساتھ'' رقبۃ'' کی جمع ہے اور مراداس سے مکاتب ہیں۔ یعنی ان کے بدل کتابت کی ادائیگی میں خرج کیاجائے اور یہ بھی احمال ہے کہاس سے مرادیہ ہو کہاس کے ذریعے غلاموں کوخریدا جائے اور آزاد کیا جائے۔

ا مام نو وی فرباتے ہیں کہ بیحدیث وقف کے سیح ہونے کی دلیل ہے اوراس میں طریقہ جاہلیت کی مخالفت ہے۔ اور تمام مسلمانوں کا بالا تفاق بیمسلک ہے، نیز بیحدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وقف جائیدا و نہ فروخت کی جاسکتی ہے نہ بہہ ہو سکتی ہے اور نہ سی کی براث بن سکتی ہے۔ اور واقف کے شرائط لگانے کے میراث بن سکتی ہے۔ اور واقف کے شرائط لگانے کے صحیح ہونے کے ۔ بیحدیث وقف کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ وقف ایک صدقہ جار ہے ہے، اور اس سے حضرت عمر بڑا توزیک کی فضیلت بھی طاہر ہوتی ہے۔ اور اس سے بیھی معلوم فظاہر ہوتی ہے۔ اور اس سے بیھی معلوم ہوا کہ خیبر "عنو ہ" فتح ہوا تھا۔ اور مال غنیمت لینے والے اس کے مالک قرار پائے اور انہوں نے آپس میں تقسیم کیا، اور ان کی ملکیت ان کے حصول پر ہمٹ رہی ۔ اور اس صدیث میں صلاحی کی فضیلت ہے۔

شرخ السند میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے کوئی چیز وقف کی اور اس کے لئے کوئی متعین ذرمہ دار مقرر نہیں کیا تو یہ جائز ہے۔ اس لئے کہ آپ منظی آئی آئی نے فر مایا: "و لا جناح علی من ولیھا ان یا کل منھا"اور متولی کو متعین نہیں کیا۔ اور اس میں دلیل ہے کہ وقف کرنے والے کیلئے جائز ہے کہ وہ اپنے وقف سے بقدر ضرورت نفع حاصل کر سے کیونکہ آپ منگی آئے آئے نفر اور ورت میں اس خص کیلئے مباح قرار دیا جو اس کا متولی ہواور واقف اپنے وقف کا متولی ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل رہمی ہے کہ آپ منگی آئے آئے اس خص کے اس خص کے متولی ہواور واقف اپنے وقف کا متولی ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل رہمی ہے کہ آپ نفر مایا کہ ایس پر سوار ہو جا، نیز اس کی دلیل رہمی ہے کہ آپ نفر منایا کہ ایسا کوئی خص ہے جو بر رومہ (مدینہ کا ایک کنواں تھا) خرید ہے؟ اس کو یں میں اس خص کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگا۔ چنا نچہ حضرت عمر نے اس کو یں میں اس خص کو وقف کیا تھا۔ اور حضرت انس جب وہاں آتے تو اس میں رہے تھے۔

لماعلى قارى فرماتے بيں كداس حديث كو 'باب الوقف' ميں ذكر كرنا زياده مناسب تھا۔ والله تعالى اعلم ٣٠٠٩: وَعَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ قَالَ الْعُمُولَى جَانِزَ قَدْ (منفق عليه) اعرجه فی صحیحه ۲۳۱/ الحدیث رقم ۲۹۲۹ و مسلم فی صحیحه ۲۵۸۳ الحدیث رقم (۲۹۲۳) و ابوداؤد فی السنن ۸۱۲۳ الحدیث رقم ۲۵۷۸ الحدیث رقم ۸۱۵۳ و احمد فی المسند ۲۷۷۲ الحدیث رقم ۸۵ ۳۵ و احمد فی المسند ۲۷۷۲ و النسائی فی ۲۷۷۲ الحدیث رقم ۸۵ ۳۵ و احمد فی المسند ۲۷۷۲ و النسائی فی ترکیم الفیز استان کریم کا تعطیم کا عطیم کا ترکیم کا تعظیم کرتے میں کدآ پ ماکانی کا ترکیم کا عطیم کا عطیم کا عطیم کا ترکیم کا عطیم کا ترکیم کا تعظیم کا ترکیم کا تعظیم کا ترکیم کا ترکیم کا ترکیم کا ترکیم کا ترکیم کا ترکیم کا تحظیم کا ترکیم کا ترک

تنشر می : العمری : عین پرضمهٔ میم پرسکون راء پرفته اوراس کے بعدالف مقصورہ ہے۔عسقلانی فرماتے ہیں کہ میم کا ضمہ بھی نقل کیا گیا ہے حف اول کے ضمہ کے ساتھ۔ ماخوذ ہے 'العمو "سے اور'' رقی "اس کے وزن پر ہے ماخوذ ہے 'المواقبة "سے۔

امامنووی رحمه الله فرماتے ہیں کہ 'عمرای "قائل کا بیتول ہے:اعمو تك هذه الدار او جلعتها لك عموك او حياتك او ماعشت ، كه ميں نے يه مكان سمبيں تمہارى زندگى تك كيلئے ديديا ہے ، ياوه الفاظ جواس معنى كا فاكده ديں ابن الملك فرماتے ہيں كه ' عموى' ' دى جائے ) كواس كى زندگى تك دينا اس شرط كساتھ كه جبوه عموى' ' دى جائے ) كواس كى زندگى تك دينا اس شرط كساتھ كه جبوه مرجائے تو يہ گھر' وابب' كى طرف لو في گا ـ بيشرط باطل ہے كيونكه صديث ميں ہے: ' فهى له حال حياته ولو رفته بعده' يعنی' معمورله' كے زندگى تك اس كا موگا اوراس كے بعداس كے ورثاء كا ۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے علاء کہتے ہیں کہ عمری کی تین صورتیں ہیں:

اول: کوئی فخص کسی کومکان دے دے اور یہ کہے کہ میں نے اپنا یہ مکان تمہیں دیا، جب تک تم زندہ رہو گے یہ تہما راہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کا ہوجائے گا،اس صورت کے بارے میں تمام علاء کا بالا تفاق مسلک بیہ ہے کہ یہ بہہ ہے اور یہ جس مخص کو دیا گیا ہے اس کی ملک بیر ہے اس محض کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء اس مکان کے مالک ہوجاتے ہیں،اگرورثاء نہ ہول تو بیت المال میں واضل ہوجا تا ہے'' واہب''کی ملک میں بھی نہیں لوٹے گا۔ آ

**மத**3 : وہ صرف اپنے اس قول پر اکتفاء کریں کہ بیر مکان تمہاری زندگی تک تمہارا ہے اور اس کے سواکوئی بات نہ کریں۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعیؒ کے دوقول ہیں اور ان میں سے زیادہ صحح قول جدید ہے، کہ' عمویٰ" کی بیصورت درست ہے اور اس کا بھی وہی تھم ہے جو پہلی صورت کا تھم ہے۔

المعدود المسلم المسلم

دلالت كرربي بين \_

تخریج: سیوطی کی الجامع الصغیر میں ہے: 'العموای جائزة لاهلها"۔اوراس کوروایت کیا ہے احمد، بخاری اور سلم،نسائی نے حضرت جابر سے اور حضرت ابن حضرت جابر سے اور حضرت ابن عابت کیا ہے احمد ابو داؤد، اور نسائی نے حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس عابی سے اور روایت کیا ہے سلم،ابوداؤد،اورنسائی نے حضرت جابر سے ان الفاظ کے ساتھ:"العموای لمن و هبت له"۔

## عمریٰ معمولہ کے ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے

١٠٠١٠ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ إِنَّ الْعُمُراى مِيْرَاكٌ لِلَّا هَلِهَا. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢٤٧/٣ الحديث رقم (٣١-١٦٢٥)\_

**توجههاه**:''اورحفرت جابر"نی کریم کالٹیو کی سے دوایت نقل کرتے ہیں کہ آپ کالٹیو کینے ارشادفر مایا:عمریٰ اپنے مالک (لیمنی معمرلہ) کے ورثا وکی میراث ہے''۔ (مسلم)

كشوفي : قوله : ان العمراى ميراث لاهلها :

بیحدیث دلیل ہے کہ عمریٰ کو کہتے ہیں۔ بیر مالک کے خلاف جمت ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ عمریٰ میں صرف منفعت کا مالک بنایا جا تا ہے، نہ کہاصل چیز کا۔

قوله: رواه مسلم: یعنی حضرت جابراور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عہما ہے جیسے کہ الجامع الصغیر میں ہے۔اور طبرانی نے روایت کیا ہے سیح سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت سے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: ''العمرای و الوقبلی سبیلھا سبیل المبیراث'۔رقبلی کا معنی اور حکم عفریب آرہا ہے۔

ا ٣٠١: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ اَعْمَرَ عُمْراى لَـهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِى اُعْطِيَهَا لَا يَرُجِعُ الى الَّذِى اَعْطاهَا لِاَنَّهُ اَعْطَى عَطاءً وَقَعَتُ فِيْهِ الْمَوَّارِيْثُ. (مند عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٥/٢٣٨ الحديث رقم ٢٦٢٥ ومسلم فى ١٧٤٥/٣ الحديث رقم (٢٠\_١٦٢٥) وابو داؤد فى المنز ١١٤٥/٣ الحديث رقم ١٩٦٥ الحديث رقم ١٨٩٦/٠ الحديث رقم ٢٠٥٠ وابن ماجه فى ١٦٢٧ الحديث رقم ٢٣٨٠ .

تر جمله: ''اور حضرت جابر گہتے ہیں کہ رسول الله تُغَافِيُّ الله الله الله والله کو کوئی چیز بطور عمر کی دی گئ تو وہ عمر کی انہی کا ہو جاتا ہے جنہیں وہ دیا گیا ہے ( یعنی وہ چیز اس کی ملکیت ہو جاتی ہے ) عمر کی دینے والے کی ملکیت میں واپس نہیں آئے گی کیونکہ دینے والے نے ایساعطیہ دیا ہے کہ اس میں میراث واقع ہوگئ ہے''۔ ( بخاری وسلم )

تَشْرِفِي : قوله : أَيُّمَا رَجُلِ أَغْمَرَ عُمُواى لَهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُغُطِيَهَا :

اعمو: صیغه مجهول کے ساتھ۔ عمرای جمنعول مطلق ہے۔ له: اعمر کامتعلق ہے اور ضمیر'' رجل" کی طرف راجع ہے۔ عقبہ: قاف کے سرہ کے ساتھ۔ بعض کتے ہیں کہ سکون کے ساتھ ہے۔

فانها: ضمیر عموای کی طرف راجع ہے۔للذی اعطیها بصیغہ جہول کے ساتھ ہے۔

لا ترجع: صيغه مؤنث كساته باوربعض كت ين كميغه مذكر كساته بـ

لانه اعطى : صيغه فاعل كراته ب اور بعض كت بي كري للمفعول بـ

معنی یہ ہے کہ جو چیز کمی مخص کوبطور عمر کی دنی جاتی ہے وہ اس مخص ( یعنی معمر لہ ) کی ہو جاتی ہے،اوراس کے مرنے کے بعداس کے

وارثوں کی ہوجاتی ہے، جیسے اس کی باتی تمام الملاک وارثوں کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اور' دمعم'' کی ملکیت میں واپس نہیں آتی۔ جیسا کہ بہدکی ہو کی چیز میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بہی امام ابو حنیفہ اور شافعی کا مسلک ہے خواہ اس نے عقبہ کا لفظ ذکر کیا ہو، یا نہ کیا ہو۔ آورا مام مالک فرماتے ہیں کہ دینے والے کی ملکیت میں واپس آجاتی ہے اگر وہ زندہ ہواور اس کے ورثاء کے ملکیت میں آجاتی ہے، اگر وہ مرگیا ہو بشرطیکہ اس نے عقبہ کاذکر نہ کیا ہو ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے دلالت کر رہی ہے کہ طلق عمر کی میں وراثت نہیں چلتی، بلکہ وہ' دمعم'' کی طرف واپس آجاتی ہے۔ اور حضرت جاہرے منقول قول میں بھی اس کی تصریح ہے مگر وہ غیر مرفوع ہے۔

#### مسلک جمہور کےخلاف حضرت جابر کی روایت اوراس کی تاویل

٣٠١٢: وَعَنْهُ قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرِاى الَّتِيْ اَجَازَ رَسُولُ اللَّهِﷺ اَنْ يَقُوْلَ هِىَ لَكَ وَلِعَقَبِكَ فَامَّا إِذَا قَالَ هِىَ لَكَ مَا عِشْتَ فِانَّهَا تَرْجِعُ اِلَى صَاحِبِهَا. (متفق عليه )

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢٣٦/٣ الحديث رقم (٢٣\_١٦٢٥)وابو داوُد في ٨٢٠/٣ الحديث رقم ٣٥٥١ واحمد في المسند ٢٩٤/٣

توجیله: ''اور حضرت جابر گهتے ہیں کدرسول الله مُثَاثِیمَ الله عَمریٰ کی جس صورت کو جائز قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ مالک ( لیعنی دینے والا ) یوں کہے کہ'' یہ چیز (تمہاری زندگی تک )تمہاری اور (تمہارے مرنے کے بعد ) تمہارے ورثاء کی ہے۔اگر صرف یوں کھے کہ'' یہ عمریٰ اس وقت تک تمہارے لئے ہے جب تک تم زندہ ہوتو اس صورت میں (اس فحض کے مرنے کے بعد ) وہ عمریٰ مالک ( یعنی دینے والے ) کی ملکیت میں واپس لوٹ آئے۔''۔ ( بخاری وسلم )

تَشْعُرِيجَ : قوله : إِنَّمَا الْعُمُواى الَّتِي آجَازَرَسُولُ اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کی بالا تفاق جائز ہے اور قبضہ کرتے ہی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے جیسے ہہہ کے تمام اقسام کا حکم ہے۔
اور بطور عمر کی دی ہوئی چیز کا''معمرلہ'' کی طرف سے وارث بھی بن جاتے ہیں جیسا کہ اس کے باقی تمام اموال میں ہوتا ہے خواہ اس نے مطلق ذکر کیا ہویا اس کے بعد ریبھی کہا ہو کہ تیرے بعد ریبتی سے دور ثاء کی ہوگی۔ اور بیا کثر علماء کا نہ ہب ہے۔ حضرت جابر کی اس روایت کی وجہ سے کہ جس میں ہے کہ آپ مُن اللہ نے فرمایا''العموای میواٹ لاھلھا'' ۔ یعنی''معمرلہ'' کے اہل کی ۔ اور چونکہ عمر کی کو طلق ذکر کیا ہے نہ کہ مقید کیا ہے۔

ایک جماعت کاند ہب ہے ہے کہ اگردینے والے نے مطلق ذکر کیا کہ یہ تیرے لئے تمہاری زندگی تک اوراس کے بعد یہ نہیں کہا کہ تیرے بعد تیرے بعد تیرے ورٹا کیلئے ہے تو پھراس میں وراثت نہیں چلے گی، بلکہ یہ دینے والے کی طرف واپس آ جائے گا' اوراس میں صرف منفعت کا مالک بنانا ہوگا۔ بیز ہری اورا ہام مالک کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر کی دوسری حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ''ایما ر جل اعمر ……'' کیونکہ مفہوم شرط جس کو''ایما' متضمن ہے اور مفہوم تعلیل بیدلالت کرتے ہیں کہ جس کو یہ چیز بطور عمر کا نہیں دی گئی ہے وہ عمر کی کو بطور میر اے بھی نہیں لے سکتا بلکہ دینے والے کی الرف واپس آ جائے گا۔ اور دوسری دلیل حضرت جابر کی تیسری روایت ہے وہ فرماتے ہیں:انما العمولی التی احز ……۔

' پہلی دلیل کا جواب سے ہے کہ آپ کی دلیل کی بنیاد میں امور پر منی ہے: (۱)مفہوم پڑ(۲)عموم پر(۳)منطوق میں شخصیص کے جواز

ړ\_

اور دوسری دلیل کا جواب مدے کہ بیا یک تاویل اور قول ہے جوحضرت جابر کی اپنی رائے اور اجتہاد سے صادر ہواہے، پس میہ جمہور

1

کےخلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔

## الفصلالتان:

# تعمریٰ اور قبیٰ ہے آنخضرت مَنَا لَیْنِا کمی ممانعت اوراس کی وضاحت

٣٠١٣:عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ اُرْقِبَ شَيْئًا اَوْ اُعْمِرَ فَهِيَ لِوَرَكِتِهِ .

(رواه ابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٢٠٠/٣ الحديث رقم ٥٦٥٦، والنسائي في ٢٧٣/١ الحديث رقم ٣٧٣١ـ

تر بہ کہ این در مصرت جابر ہی کریم مالی کا است میں کہ آپ کا این کا میں کہ این کا میں ہیں کہ این کا بھار رقم کا کوئی چیز دونہ بطور عمر کا کوئی چیز دونہ بطور عمر کا کوئی چیز دونہ بطور عمر کا کوئی چیز دی گئی تو وہ اس کے ورٹاء کی (ملکیت میں) ہے۔'۔ (ابوداؤد)

كتشويي: قوله : لا توقبوا : "ارقاب " سے بیمنی" مواقبه "راوراسم" رقی " تا ہے۔

رقعل کی صورت یہ ہے کہ میں نے اپنا یہ گھر تہہیں ہبہ کر دیا ، پس اگر تو مجھ سے پہلے مرا تو یہ میری ملکیت میں آ جائے گا اورا کر میں تجھ سے پہلے مرگیا تو یہ گھر تمہاری ملکیت میں رہے گا۔

. اس تشریح کی روشنی میں''قرمی'' مراقبہ سے ماخوذ ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک دوسرے کی موت کے انتظار میں ہوتا ہے جیسا کہ تلخیص النہا بیمیں ہے۔'' قبیل'' امام ابوحنیفہ اور محمد کے نز دیک جائز نہیں ہے اور امام ابویوسف کے ہاں جائز ہے۔

تصحیص النہامیہ میں ہے۔'' رحیٰ ''امام ابو حنیفداور محمد کے نزدیک جائز ہیں ہے اور امام ابویوسف کے ہاں جائز ہے۔ قولہ: ولا تعمد وا: اعماد سے ہے۔ بعض حنی شارحین حدیث نے اس حدیث کے بارے میں بیکھاہے کہ میز نبی ارش دہے۔

جس کا مطلب مید ہے کہ اپنامال ایک مدت تک کیلئے ہید نہ کرو کہ جب وہ مدت پوری ہوجائے تو اپنا مال واپس لے لؤ بلکہ جب تم کوئی چیز ہید کردوتو وہ تمہاری ملکیت سے نکل تی اب وہ تمہاری ملکیت میں نہیں آئے گی ،خواہ تم وہ چیز ہید کے طور پردویا عمر کی ورقعیٰ کے طور پردو۔

ہم رورورہ ہوں بیت سے ماں جورہ ہوں میں میں سے ماحود ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہور ہے۔ اس کر اس شرط پر کہا گر میں تم سے اور رقعیٰ اسم ہے۔''اوقب الوجل'' سے ماخوذ ہے۔ جب وہ کسی کو کہے کہ میں نے چیز تھرے ہی پاس رہے گی اورا گرتم مجھ سے پہلے مرگئے ،تو چیز واپس میری طرف لوٹے گی۔اس کی اصل'' مراقبہ'' ہے اس کئے کہان میں سے مرایک اپنے ساتھی کی موت کا انتظار کرتا ہے۔

ارقب شیا او اعمو : دونو اصیغه مجهول کے ساتھ ہے۔

فھی : مینمیراس عمر کی یا قعل' کی طرف لوٹ رہی ہے جو فعلوں سے مفہوم ہور ہے ہیں۔اورا یک نسخہ میں'' و ھی" ہے۔اور طاہر سہ ہے کہ یہ'' فھو" ہے شئ کی تاویل میں ہے۔

لور نته: امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمیر 'معموللہ'' کی طرف راجع ہاورای طرح اہلها میں ہے اور 'فمن ارقب میں'
فاء نبی کا سبب اور علت بیان کرنے کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم قوفی اور عمریٰ کے طور پرکوئی چیز نہ دو کہ تم اس گمان اور دھو کے میں
پڑر ہے ہو کہ ان میں سے ہرایک' معمولہ' کی ملیت میں نہیں جاتا بلکہ اس کی موت کے بعد تمہاری ملیت میں واپس آ جائے گا،
حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ جس نے کوئی چزکسی کو بطور رقعی یا عمریٰ دے دی تو وہ 'معمولہ' کے ورثاء کی ہوگی اس کے بعد پس اس معنی
کے اعتبار سے جمہور کے نہ ہب کا تھی ہو جاتا ہے کہ عمریٰ 'معمولہ' کی ہوتی ہے اور وہ ملک تام کے ساتھ اس کا مالک بن جاتا
ہے وہ اس میں تج وغیرہ جیسے تقرف کرسکتا ہے اور اس کے بعد بیاس کے ورثہ کی مکیت میں پلی جاتی ہے۔ اور اس تاویل کی تاشیف طالث میں آنے والی حدیث ہے۔ وراس حقی ہوتی ہے۔

نہایہ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے تو شارع نے اس کو باطل قر اردیدیا،اوران کو بتا دیا کہ جو کی کو کو کی حذ

ر مرقاة شرع مشكوة أرموجلده بنجم كالمنتاح المساوع كالمنافع البيوع كالمنافع البيوع كالمنافع المبيوع كالمنافع المنافع الم

اس کی زندگی تک بطورعمریٰ یا قرمیٰ دیدے تو وہ اس کی وت کے بعداس کے ور ٹاء کی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری روایات اس پرمتنق ہیں۔ اور فقہا ء کااس میں اختلاف ہے، پس بعض تو ان میں سے حدیث کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں اوراس کوتملیک قر اردیتے ہیں اور بعض اس کو عاریت کی طرح قر اردیتے ہیں اور حدیث میں تاویل کرتے ہیں۔

### عمری اور قبی جائزہے

٣٠١٣: وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الْعُمْرِاى جَائِزَةٌ لِا هَٰلِهَا وَالرُّقُبِّي جَائِزَةٌ لِا هَٰلِهَا

(رواه احمد والترمذي وابوداود)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٨٢١/٣ الحديث رقم ٣٥٥٧ والترمذي في ٦٣٣/٣ الحديث رقم ١٣٥١ والنسائي في

٢٧٤/٦ الحديث رقم ٢٨٣٩وابن ماجه في ٧٩٧/٢ الحديث رقم ٢٣٨٣ واحمد في المسند ٣٠٣/٣

تروی کے اور حضرت جابر نبی کریم آن اللی کا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ اُللی کے ارشاونر مایا:''عمریٰ معمرلہ کے گھروالوں کے لئے جائز ہے ( یعنی جس مخص کوکوئی چیز بطور عمریٰ دی گئی وہ اس کے لئے جائز ہے ) اور قبیٰ مرقب لہ کے گھروالوں کے لئے جائز ہے۔ ہے ( یعنی جو چیز بطور قبیٰ کسی کودی گئی وہ اس کے لئے جائز ہے''۔ ( احمد ترندیٰ ابوداؤد )

من المراحة التي المرح نسائي اورابن ماجه في روايت كيائه احمد ، اورنسائي في حضرت ابن عباس سان الفاظ كساته:

"العمري جائزة لمن اعمرها والرقبلي جائزة لمن ارقبها والعائد في هبته كالعائد في هبته"\_

# الفصِّل الثَّالث:

### جواز عمریٰ کی بظاہر مخالف ایک اور حدیث

٣٠١٥: عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آمُسِكُوا آمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوْهَا فَإِنَّهُ مَنْ آعْمَرَ عُمُرَى فَهِىَ لِلَّذِى ٱغْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ. (رواه مسلم)

اخرجه في صحيحه ١٢٤٦/٣ الحديث رقم (٢٦\_١٦٥٥) واحمد في المسند ٣١٢/٣.

تروج کے: ' حضرت جابر گہتے ہیں کہ رسول الله کا گیائے ارشاد فر مایا: تم اپنے مال اپنے پاس رکھوانہیں قراب منت کرؤ کیونکہ جس کسی کوا پی کوئی چیز عمر کی کے طور پر دی گئی ہے زندگی وموت دونوں حالتوں میں اس خف کی ملکیت رہتی ہے جسے وہ چیز بطور عمر کی دی گئی ہے (بایں طور کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے قوداس چیز کا مالک رہتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد ) پھراس کی اولا دمالک بن ہے'۔ (مسلم)

تشريج : قوله : اَمْسِكُوْ ا اَمْوَ الكُم ..... مَنْ اَغْمَرَ عُمِراًى ..... لا تفسدوها : ينهى امركيك تاكير - ـ

فانه: ضميرشان بـ للذى اعمو :صيغه مجهول كساته بـ

ہیں۔خواہ وہ اس کے ذریعے قرض اداء کریے یا وصیت کریے کئی کیلئے یا وتّف کردیے۔ برامذ میں جریوٹ فریار تا ہوں کر سرمالٹیٹل نیں کہ جاری کو کاپ صحیحے میں جس کر کرا ہے ہوں کہ

ا ما منووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گیٹی نے ان کو بتا دیا کہ عمر کی ایک سیحے ہبدہے اور جس کو ہبد کیا جائے اس کو ملک تمام حاصل ہو جاتی ہے واہب کی طرف بھی بھی واپس نہیں لوٹے گی۔اور جب سے بات جان لی، پس جو چاہے کو کی چیز بطور عمر کی کے دے اور اس میں بصیرت کے ساتھ داخل ہوا ور جو چاہے تو چھوڑ اوے اس لئے کہوہ اس کو عاریت کی طرح سیحتے تھے اور اس میں رجوع کرتے تھے بیامام شافعی اور ان کے موافقین کی دلیل ہے۔ شافعی اور ان کے موافقین کی دلیل ہے۔

# ﴿ اللهِ ا

# گزشته باب کے متعلقات کابیان

#### الفصلاك دك :

## خوشبو داريھول كاتحفہواپس نەكرو

٣٠١٦:عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيُح (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٧٦٦/٤ الحديث رقم (٢٠٣٠٢) وابو داؤد في ٤٠٠/٤ الحديث رقم ١٧٧ و والترمذي في السنن ٥/٠٠ الحديث رقم ٢٥٩٨ الحديث رقم ٢٥٩٥

**توجہاں**:'' حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰمثَالیَّیُزانے ارشاد فرمایا: جس محض کوخوشبودار پھول (تحفہ کےطوریر) پیش کیا جائے تو دواسے داپس نہ کرے کیونکہ (اول تو ) وہ ہاکا سااحسان ہےادر( دوسرے سیکہ ) وہ ایک اچھی خوشبو ہے'۔ (مسلم ) **ترف سے** مصرور دیوں میں مدور دیر بھی سیرو ہوئی

تَشُوكِي : قوله : مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ :

ر محان : أكنه والى خوشبودار چيز جوسو تكھے جانے والى چيز ول كى انواع سے ہو۔جبيبا كرنها بيمين ہے۔

فلا یوده: دال مشدد کے ضمہ کے ساتھ ہے فتہ کے ساتھ بھی منقول ہے اوراول تھیج شدہ تنخوں میں منقول ہے۔ امام نودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محد ثین کی روایت اس مدیث میں دال کے فتہ کے ساتھ ہے، اور فر مایا کہ الل عربیت میں سے ہمار مے حققین شیوخ نے اس پرنگیر کی ہے، اور فر مایا ہے کہ بیرواق کی طرف سے فلطی ہے، اور درست دال کے ضمہ کے ساتھ ہم، فرمایا میں نے بعض مشاک کے خط کے ساتھ بیسم الدال پایا ہے۔ اور یہی ان کے زد یک درست ہے سیبویہ کے ذہ ہب کے مطابق۔ اور بیماناعف میں نے کہ جب اس پر صاءداخل ہوتو امر میں اس کے ماقبل کو ضمہ دیا جاتا ہے، اور اس طرح مجز وم ہو (تو تب بھی اس کے ماقبل کو ضمہ دیا جاتا ہے) اور اس طرح مجز وم ہو (تو تب بھی اس کے ماقبل کو ضمہ دیا جاتا ہے) میں اس واؤ کی رعایت کرتے ہوئے دھا، و حدھا، دال کے فتح کے ساتھ ہوالف کی رعایت کرتے ہوئے، اور یون قالی کو تھا، و حدھا، دال کے فتح کے ساتھ ہوالف کی رعایت کرتے ہوئے، (بیقاضی کا آخری کلام ہے)۔ باقی دھا اور اس کی نظیر مؤنث میں تو اس میں دال کا فتح الزم ہے بالا تفاق اور دہ وغیرہ ندکر میں تین وجوہ ہیں: سب سے فیج وجوب ضمہ ہے (جیسا کہ اس کو ذکر کیا ہے قاضی نے) دوسری وجہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ بیضعیف ہو اور تیسری وجوہ ہیں: سب سے فیج وجوب ضمہ ہے ( ایسا کہ اس کو ذکر کیا ہے قاضی نے) دوسری وجہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ بیضعیف ہو اور تیسری وجہ کسرہ کے ساتھ ہے۔ بیضعیف ہے، اور تیسری وجہ تیں: سب سے فیج وجوب ضمہ ہے۔ ( انتخال کا ام

علام تفتاز انی رحمہ اللہ شرح زنجانی میں فرما۔ تے ہیں کہ جب مجز وم کے ساتھ حالت ادعام میں ھاءل جائے تو اس میں ایک ہی وجہ لازم ہے، جیسا'' دھا" وغیرہ میں فتحہ کے ساتھ اور'' دہ" وغیرہ میں ضمہ کے ساتھ فصیح ہے اور'' دہ" کو کسرہ کے ساتھ بھی روایت کیا گیاہے۔ بیضعیف ہے۔ (انتخا)

۔ اورظاہریہ ہے کہ فتح فصیح ہے جوافقح کا مقابل ہے، لیکن بیرخالف ہے اس کا جوشافیہ میں ہے کہ کسرہ ایک لغت ہے اور ثعلب نے غلطی کی ہے فتحہ کے جواز میں، (انتہال ) اور شایر محققین نے فتہ کو جومنسوب کیا ہے خلطی کی طرف، باوجود کیہ بیرع بیت میں ایک وجہ ہے۔ آپ مُکَاتِیَا کہ کام کوغیر اقتصح پر محمول کرنے سے بچانے کیلئے ، حالانکہ آپ کالیٹی نے فر مایا: "افا افصح العرب بید انبی من قریش"۔اور محدثین کا فتہ کو اختیار کرنے میں بی عذر پیش کرنا کہ قطع نظر اس کے کہ فتح اخف الحرکات ہے، کہ تا کہ نصب ہوئی کی بناء پراس لئے کہ ضمہ میں نفی اور نبی دونوں کا اختال نسے بلکہ زیادہ ظاہر نفی ہے فتامل 'اوراس کے باوجو در فع ارفع ہے محققین کے زویک برتقدیم نبی موافقت عربیت کی وجہ سے اور برتقدیم نفی مرتح نبی سے زیادہ مؤکد ہے۔ زیادہ بلیغ طریقہ کی وجہ سے اور برتقدیم نفی ،صریح نبی سے زیادہ مؤکد ہے۔

فالله: لینی ریحان، یااس کادینا، یااس کا قبضه کرنااورلیبات مخفیف المحمل" کامطلب بیه به کمیم احسان والی ہے۔

طیب الربع : اس کئے کہاس سے جنت کی خوشبوسوناھی جاتی ہے۔ چونکہ منقول ہے کہ یہ جنت سے نکلا ہے جیسے کہ حدیث میں

عنقریب آنے والا ہے۔

امام طیبی فرماتے ہیں تخد کوواپس نہ کرنے کی علت بیہ ہے کہ تخفہ جب کمتر ہونے کی وجہ سے زیادہ احسان نہیں رکھتا اور مفیدزیا دہ ہے تو اسے واپس نہ کروتا کہ جس شخص نے وہ تخد دیا ہے اس کی دل شکنی نہ ہو، ( انتہٰل )۔اس میں اشارہ ہے لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنے کی طرف ان تے تخفول کو قبول کرنے کے ساتھ اور حدیث میں وارد ہے: "تھا دو ا تحابوا"۔

١٠٠١ وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ (رواه البحاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٠/١٠ الحديث رقم ٩٢٩٥ و النسائي في السنن ١٨٩/٨ الحديث رقم ٥٢٥٨ -

ترفجمله: 'اور حفرت انس كت بين كه ني كريم كالتي أخشبو (ك تقفي ) كودا يس نبيس لوثا يا كرت سي '\_ ( بخارى )

تشريج : الطيب : طاء كرمره كرماته ب-

# کسی کوکوئی چیز دے کر پھرواپس لے لیناایک بری مثال ہے

٣٠١٨: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُوْدُ فِى قَبْنِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ. (رواه البحارى)

أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٢٣٤ الحديث رقم ٢٦٢٢ ومسلم في ١٢٤٠/٣ الحديث رقم (١٦٢٢)وابو داؤد في السنن ٨٠٨/٣ الحديث رقم ٢٠٧١ الحديث رقم ٨٠٨/٣ وابن ماجه في ٧٩٧/٢ الحديث رقم ٥٠٠٠

ترجید نی اور حضرت این عباس کیتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْزِکے نے ارشاد فر مایا : اپنے تحفہ کو واپس لینے والا ( لیعنی کسی کو کوئی چیز بطور ہدیہ وتخفہ دے کر پھرا سے واپس لینے والا ) اس کتے کی ما نند ہے جواپی نے کر کے جاشا ہے اور ہمارے لئے بری مثال نہیں ہے ( کہ ہم کسی بری مثال سے تشبید دیئے جا کیں ) ۔'۔ ( بخاری )

كَتُسُوكِيجَ : قوله : الْعَائِدُ فِي هِبَيِّهِ كَا لُكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ:

اس جملہ میں نبیج طبعی کوتشبیہ تبیح حسی کے ساتھ دی ہے۔

السوء: حرف اول كے فتح كے ساتھ، اور ضمه كے بھى درست ہے۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ کہ ہماری ملت اور قوم کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے ان کو بری تشبید دی جائے۔ اور قاضی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے، مراد آپ می اللہ خوا این انفس اور مؤمنین ہیں، کہ ہم ایسی بری صفات کے ساتھ متصف ہوں جس میں خسیس حیوانات اپنی خسیس حالت میں ہمارے برابر ہوں۔ اور '' معل" كااطلاقاس صغت مين بوتا ہے جس كى شان غريب اور يجيب بوخواه وه صفت مدح بويا وَم بو∟الله تعالىٰ كا ارشاو ہے:﴿للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لله المثل الاعلى﴾[النحل-٧٠]

اس سے استدلال کیا گیا ہے ہمدی ہوئی چیز میں رجوع کے عدم جواز پر جس محف پر ہمد کیا گیا ہے اس کے بقند کرنے کے بعد۔ امام نووی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ بیمثال ظاہر ہے ہمہا درصدقہ میں ان پر بقند کرنے کے بعدر جوع کرنے کی حرمت میں اور بیمول ہے اجنبی کے ہمبہ پرنہ کہ جو بیٹے یا پوتے پر ہمبہ کیا گیا ہو، جیسا کہ نعمان بن بشیر کی حدیث میں اس کی تصریح ہے اور بیامام شافعی، مالک اور اوزاعی کامسلک ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ ہر ہبہ کرنے والا رجوع کرسکتا ہے، سوائے بیٹے کے اور ہر قریبی رشتہ دار کے۔ تور پشتی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاں اجنبی سے ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے ان کے ہاں بیصد یث کراہت تنزیبی پرمحول ہے نہ کہ رجوع کی حرمت پر اور حضرت عمر گی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کھوڑ نے کوٹریدنے کا ارادہ کیا جوانہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ کا اللہ کے رائے والا اس کتے کی طرح ہے جوائی تے چا قائے'۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس قول سے صدقہ کی ہوئی چیز کے فرید نے کی حرمت لازم نہیں ای طرح بیصد یث بھی ہبہ میں رجوع کی حرمت لازم نہیں ای طرح بیصد یث بھی ہبہ میں رجوع کی حرمت کو از منہیں ای طرح بیصد یث بھی ہبہ میں رجوع کی حرمت کو از منہیں ۔ ( انتخا )

اس پرامام طبی نے گرفت کی ہے جو قابل تعجب ہے۔

تخریج: "المجامع الصغیر "میں لکھتے ہیں: "العائد فی هہته کاالعائد فی قینه"اس مدیث کوامام احمد، شیخین ابوداؤد، نسائی اورابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

## کوئی چیز دینے میں اولا د کے درمیان فرق وامتیاز نہ کرو

١٣٠١ وَكُونَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ آنَّ آبَاهُ آتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّى نَحَلْتُ ابْنِى هَلَا غُلَامًا فَقَالَ اكُلُّ وَلَيْكَ وَلَاكَ وَمُونِ وَآيَةٍ) آنَّهُ قَالَ آيَسُرُّكَ آنُ يَكُونُوْ اللَّكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ لَا قَالَ قَالَ أَعْطَانِى آبِى عَطِيَّةً فَقَالَتُ عَمْرَةً بِنْتُ رَوَاحَةً لَا ٱرْضَى حَتَى قَالَ بَلَى قَالَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابْنِى مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً فَآمَرَئِنِى ثَنْ مُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقَ فَآلَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابْنِى مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً فَآمَرَئِنِى وَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّى آعُطَيْتُ ابْنِى مِنْ عَمْرَةً بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً فَآمَرَئِنِى أَنْ أَنْ أَنْهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ وَاغِدِلُوا بَيْنَ اللَّهِ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَنْ اللَّهِ وَاعْدِلُوا بَيْنَ

اخرجه البخارى فى صحيحه ١٢١/ الحديث رقم ٢٥٨٧ ومسلم فى صحيحه ١٢٤١/٣ الحديث رقم (١٦٢٣٩) والترمذى فى السنن ٦٤٩/٣ الحديث رقم ١٣٦٧ ولنسائى فى ٢٥٨/٦ الحديث رقم ٣٦٧٢ وابن ماجه فى ٧٩٥/٢

الحدیث رقم ۲۳۷ و مالك فی الموطا ۱/۱ م۷ الحدیث رقم ۳۹من كتاب الاحكام و احمد فی المسند ۲۹۹۶ توجیلی: "اور حضرت نعمان بن بشیر کے بارے میں منقول ہے کہ (ایک ون) ان کے والد (حضرت بشیر) انہیں رسول الله تَالِيُّةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ تَعَالَیْهُ اللهُ اللهُو

#### راویٔ حدیث:

۔ نعمان بن بشیرمسلمانوں میں ہے انصار کا پہلا بچہ جو ہجرت کے بعد پیدا ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ مُگاہُیُماکی وفات کے وقت ان کی عمر آٹھ سال سات مبینے تھی اور ان کے والمدین صحابی تھے۔

تشریج: نحلت: نون اور حاء کے فتحہ کے ساتھ نہایہ میں کہا ہے کہ ' نعل ''عظیہ اور ہبہ کو کہتے ہیں جوابتداء میں بغیر کس عوض اور استحقاق کے ہو۔

فقال اکل ولدك : "كل" كنصب كماته بــــ

نحلت معله: يددالت كرر بام ككى چيز كوي مين بيون اوريييون كورميان برابرى كرنامتحب بـ

قال لا قال فارجعه : ابن الملك فرمات بين مطلب يه ب كماس غلام كوواليس كاواور يتهم اولى يرتنبيك كيلي ب-

اليك في الموسواء: يعنى تيريساتها ح اسلوك كرين ففرمال برواري آواب واحترام أورتعظيم كرف مين برابرمول -

اذا : تنوین کے ساتھ ہے،

عمرة بنت رواحة : ببلے دو رفول كفته كساتھ بنمان كى والده بـ

لا ارض : لینی میرے بیٹے کو بیعطیہ دینے پر۔

قال اعطیت سائر ولدك معل هذا : لیعنی اینے باقی سب بیٹوں کواس طرح کا دیا ہے۔ ہمزہ استفہام کے حذف کے ساتھ ہے اور ریکھی ممکن ہے کہاس کوہمزہ ممدودہ کے ساتھ پڑھا جائے۔

واعدلوا بين او لا دكم : اورخطاب عام حكم كيموم كى طرف اشار : ي-

فرد عطية : اس سےمعلوم مواكدوالدكا بيٹے سے مبدواليس لے لينا جائز ہے۔

جوحفزات اولا د کے درمیان فرق وامتیاز کو جائز قرار نہیں دیتے وہ جور کی تفییرظلم کے ساتھ کرتے ہیں ،اور جوحضرات جائز قرار دیتے ہیں کراہت کے ساتھ وہ اس کی تغییر''میل'' کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام نو وی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اولا د کے درمیان ہبدیں برابری کرنام تحب ہے، پس پعض کو بعض بر نضیات اور فوقیت ندی جائے خواہ بیٹے ہوں یا بیٹمیاں ہوں۔ ہمار سے بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر دینا چاہئے ، لیکن ظاہر صدیث کی وجہ سے بھی اول ہے۔ پس اگر کوئی شخص اپنی اولا دیس بعض کو دے اور بعض کو نہ دے، تو امام شافعی ، امام مالک اور امام ابو صنیفہ رحمیم اللہ کا نہ ہب ہیہ ہے کہ بیکر وہ ہے 'حرام نہیں ہے' اور بیہ ہب سے گا۔ اور امام احمد، تو ری ، اور اکنی حمیم اللہ فرماتے ہیں کہ بیر رام ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے: '' لا اشھد علی جو د'' اور ''و اعد لوا بین او لاد کھ'' سے۔ اور اول الذکر نے ان الفاظ سے استدلال کیا: ''فاشھد علی ہذا غیری ، یعنی تم اس بارے میں میر سے علاوہ کی اور کوگواہ بنالو، اگر یہ ہب ترام یا باطل ہوتا تو آپ تُن اللہ کیا ۔ نفر ماتے۔ اور اس طرح اس قول سے بھی استدلال کیا ہے' فار جعہ'' اگر یہ ہب نا فذنہیں ہوا تھا، تو پھر رجوع کی ضرورت کیوں پڑی۔ یہ نفر ماتے۔ اور اس کو خلاف ہے کہ صیفہ افعل جب اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ اصول اس کے خلاف ہے کہ صیفہ افعل جب مطلق ذکر ہوتو اس کو وجوب یا استحباب پر ممل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس پر محمول کرنا میں فرا کو دو بیا استحباب پر ممل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس پر محمول کرنا میں خلاق است پر محمول کرتا ہیں در موتو ابا حت پر محمول کرتا ہے ہیں کہ اصول اس کے خلاف ہے کہ صیفہ افعل جب مطلق ذکر ہوتو اس کو وجوب یا استحباب پر ممل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس پر محمول کرنا میں فران اور اور میں کرتا ہوتو اباد حت پر محمول کرتا ہے۔ اور اس کور جوب یا ستحباب پر ممل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کر موتو اباد حت پر محمول کرتا ہے۔

باتی'' جور" کامعنی حرام کانہیں ہے، اس لئے کہ''جور" برابری اوراعتدال سے پھرنے اورمیلان کو کہتے ہیں اور جو بھی حد اعتدال سے نکل جائے تووہ'' جور" ہے خواہ وہ حرام ہویا مکروہ ہو۔

شرح السند میں ہے کہ صدیث ہے معلوم ہوا کہ اولا د کے درمیان برابری کرناکسی چیز کے دینے اوراس کے علاوہ بھلائی کی تمام اقسام میں حتی کہ بوسہ لینے میں مستحب ہے۔ اورا گرکسی نے اس کے خلاف کیا تو نافذ ہوجائے گا۔ اور ترجیح دی تھی حضرت البو بکر ٹنے اپنی اولا دمیں حضرت عاکشہ کو ایس مستحب ہے۔ اورا گرکسی نے اس کے خلاف کیا تو نافذ ہوجائے گا۔ اور ترجیح دی تھی نہ کہ تمام اولا دکواور حضرت عمر بن الخطاب نے عاصم کو دینے میں ترجیح دی تھی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ام کلثوم کے بیٹے کو ترجیح دی تھی۔ قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیتقریراور کسی نے ان پر نمیر نہیں کی ہے، بیس اس پراجماع ہوا۔

# الفصلالتان:

# ہبدوایس لے لینامناسب نہیں ہے

٣٠٢٠:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَيَرْ جِعُ اَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إلاَّ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ .

(رواه النسائي وابن ماجة)

اخرجه النسائي في السنن ٢٦٤/٦ العديث رقم ٣٦٨٩وابن ماجه في ٧٩٦/٢ الحديث رقم ٢٣٧٨ واحمد في المسند

ترجمها: ' حضرت عبدالله بن عمر كهتي مي كدرسول اللهُ مَا يُؤَكِّم في ارشاد فرمايا : كو في فخض ا پنا تحفدوا پس نه لے ( يعنی تحفدوا پس لے لينا مناسب نہيں ہے ) ہاں باپ بينے سے تحفدوا پس لے سكتا ہے' ۔ ( نسائی ابن مابد )

لْتَشْرِفِكُمْ : قُولُه : لَا يَرُجِعُ آخَدٌ فِي هِنْنِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ :

لا یو جع : رفع کے ساتھ ہے۔ پیفی ہے اور معنی نہی کا ہے جسیا کہ کہا گیا ہے۔اور زیادہ ظاہریہ ہے کہاس کا معنی ہے لا یبنغی ان یو جع لینی مناسب نہیں ہے رجوع کرنا۔

هبته: هاء کے سرہ کے ساتھ اس کی اصل 'و هبة'' ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیر حدیث ہبدوالیں لینے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے اور بیٹے سے لیمنا جا کڑے اس لئے کہ بیٹا اور اس کا مال اس کے والد کے ہیں اور اس کوامام شافعیؓ نے لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہبد میں رجوع درست نہیں ہے، سوائے والد کیلئے۔ اور اس میں ریھی جائز ہے کنفی انفرادمراد ہو، یعنی کسی کیلئے منفر دطور پر اور نہ ستفل طور پر ہبہ میں بغیر فیصلہ اور رضا مندی کے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، سوائے والد کے کہ اس کو انفرادی طور پرضرورت کے وقت بیاختیا رحاصل ہے۔

# مسی کوئی چیز دے کر پھرواپس لے لینامروت کےخلاف ہے

٣٠٢ : وَعَنِ ابْنِ عُمَرَوَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنُ يُتُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرُجِعُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِلُهُ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرُجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْبِهِ. (رواه ابوداو دوالترمذي والنساني وابن ما جة وصححه الترمذي)

اخرجه ابوداوَّد في السنن٨٠٨/٣ الحديث رقم ٣٥٣٩ والترمذي في ٣٨٤/٤ الحديث رقم ٢١٣٢ والنسائي في ٢٦٥/٦ الحديث رقم ٣٦٩٠وابن ماجه في ٧٩٥/٢ الحديث رقم ٢٣٧٧ واحمد في المسند ٢٣٧/١

ترجیلی: ' حضرت این عرِّ اور حضرت این عباس ٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنَافِیْنِ ان ارشاد فرمایا: کی شخص کے لئے بیطال نہیں ہے (بعنی ازراہِ مروت یہ بات مناسب نہیں ہے) کہ وہ کسی کوانی چیز (بطور تحفہ) دے اور پھراس کو واپس لے لئا البت نہیں ہے کہ کو وہ اپنے بیٹے کو (بطور تحفہ) دے! اور مثال اس شخص کی جو کسی کو پچھ دے کر پھر واپس لے لیتا ہے اس کتے کی تی ہے جس نے (پیٹ بھر کر) کھایا اور جب وہ سیر ہوگیا تو اس نے قے کر ڈالی اور پھراس قے کو چائے لگا'۔ (ابوداؤ دُنائی' ابن ماجہ) امام ترفی نے اس صدیث کو جے کہا ہے۔

تَشْعُرُ مِينَ }: قوله : لاَ يَعِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَّعُطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرُجِعُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ :

ثم یو جع : ظاہرتو بیہ ہے کہاس پرنصب ہے کیکن ہمارےاصل ساع اور سننے میں رفع ہے (اس کوذکر کیا ہے ہمارے مشائخ کے شخ میرک شاہ نے )اور شایدرفع کی وجہ'' ہو" کا مقدر ہونا ہواور پیٹمیر'' رجل" کی طرف راجع ہو۔

الا الوالد: نصب كساته باستناءى وجدد،اس لئك كدر رجل "سيمرادجش ب، كويا كداس طرح كها بلا يحل الوجل ......

اس حدیث کے ظاہر پرامام شافعی اوران کے بعین نے مل کیا ہے یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ حلال نہیں ہے دیانت اور مروت کے طور پر ۔ پس یہ مروہ ہوگا'نہ کہ یہ مراد ہے کہ اس کے لئے قضاء اور حکماً حلال نہیں ہے ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ''لا بعل لر جل یؤ من باللہ والیوم الآخر ان ببیت شبعان و جارہ طاویا''۔ حلال نہیں کی آدمی کیلئے جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو کہ وہ رات گرارے اس حال میں کہ اس کا پیٹ بھرا ہواور اس کا ہمسایہ خالی پیٹ اور بھوکا ہو، یعنی اس کے لئے یہ لائق نہیں ہے دیا نت اور مروت کے طور پراگر چہ قضاء اور حکماً بیجا کڑے۔

قوله :وَمَنَلُ الَّذِي يُعُطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ اكْلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ .....

ومثل الذي يعطى العطية :اس سي باب منتكي بـ

شبع: باء کے کسرہ کے ساتھ۔

قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صرح نص ہے کہ بہہ میں رجوع کا جواز مقصور ہے اس میں جو والد نے بہہ کیا ہو بیٹے کو۔اور یبی امام شافعی کا مسلک ہے۔ توری اور اصحاب ابوصنیفہ اس کے بھس کے قائل ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ رجوع جائز نہیں ہے بہہ کرنے والے کے لئے جو اس نے بہہ کیا ہوا سے بیٹے یا کمی قریبی رشتہ دار کے لئے 'یاز وجین میں سے ایک نے دوسرے کے لئے بہہ کیا ہو۔اور اس کے لئے واپس لیما جائز ہے جو اس نے بہہ کیا ہواجنی لوگوں پر۔امام مالک نے مطلقا رجوع کو جائز قراردیا ہے، سوائے اس ہبہ کے جوز وجین میں سے ایک نے دوسرے پر کیا ہو۔

پعض احناف نے اس صدیمت کی بیتاویل کی ہے کہ' لا یعل' سے مراد بہد میں رجوع سے ڈرانا ہے نہ کہ جواز کی نفی کرنا ہے جیسا کہ تیرے اس قول میں ہے: لا یعل للوا جدر د السائل ،اور' الا الوالد لولدہ'' کا مطلب بیہ ہے کہ والد کیلئے جائز ہے کہ وہ لے لے جواس نے بیٹے پر بہدکیا ہے اوراس کوخرچ کرے اپنے نفقہ میں اوران تمام ضروریات میں جو بیٹے پر لازم ہیں ضرورت کے وقت' جیسا کہ اس کے باتی تمام اموال میں والدکوا بے حق کے وصول کرنے کی وجہ سے تصرف کرنے کاحق حاصل ہے نہ کہ بہد میں رجوع کرنے اور بہد کوقو ڑنے کی وجہ سے۔ بیتا ویل بحید ہونے کے ساتھ ماتھ فلا ہرسے بلادلیل عدول ہے۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ مجتبد دلیل کا قیدی ہوتا ہے جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہواس کوتا ویل کی ضرورت نہیں پر تی۔قاضی نے کہا ہے کہ ان حضرات نے حضرت عمرؓ کے قول سے استدلال کیا ہے: "من و هب و هبة للذی رحم جازت و من و هب لغیر ذی رحم فهو احق بھا مالم یعب منھا" (جس نے قرابت وارکوکوئی چیز ہبد کے طور پردی تو یہ جائز ہے اور جس نے کسی غیر قرابت وارکو کوئی چیز ہبد کے طور پردی تو یہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا۔ جب تک کہ اس کاعوش حاصل نہ کیا ہو۔

باوجودید کہ بیالی کوئی دلیل نہیں ہے جوتا ویل کوقبول کرنے اوراولی بیہ ہے کہ اس کی تاویل بید کی جائے کہ حضرت عمر نے اجانب اور محارم کے ہبد میں فرق بیان کیا ہے وض کے نقاضے میں، کہ جس نے کسی اجنبی کوکوئی چیز ہبد کے طور پر دی بدلہ کی طبع پر اور اس کوکوئی عوض نہیں ملا تو اس کورجوع مرنے کاحق حاصل ہے۔ بید حضرت عمر والا اللہ سے صراحة بھی منقول ہے اور امام شافعی کا قول قدیم بھی اس کے قریب ہے۔اور امام ابو حنیفہ تو عوض کو بالکل لازم نہیں بھھتے تو پھر اس سے کیسے استدلال کریں معے؟

ملاعلی قاری فرمانے ہیں کہ کوئی انو تھی نہیں ہے کہ امام ابو صنیفہ رجوع کے عدم جواز کے قائل ہیں حصول عوض کے ونت' باوجو دیہ کہو ہ عوض کولا زم نہیں سیجھتے ۔

امام طبی دحمداللدفرماتے ہیں کہ جب صدیث ابن عباس میں بیٹا بت ہو چکا ہے کہ ہبد سے دجوع کرنا فدموم ہے اور سی خونہیں ہے، یا اچھانہیں ہے مؤمنین کے لئے کہ وہ اس بری مثال کے ساتھ متصف ہوجا ئیں، اور پہلے گز را کہ صدیث عمراس کے لئے تاکید کے طور پر ہے، کہ مناسب بیہ ہے کہ اولا دسے بھی ہبد میں رجوع نہ کیا جائے اور جو جائز قر ارویا ہے تو وہ در حقیقت رجوع نہیں ہے اس لئے کہ بیٹا اور اس کا مال والد کے لئے ہے۔ اور اللہ تعالی کا بیارشا واس کی دلیل ہے: ﴿ وعلی المعولود له زرقهن ﴾ [البقرة - ٢٣٣] (اورجس کا بچہ اس کے ذمہ ہے اس کا کھان) ۔ یعن جس کے لئے بید جنا گیا ہے گویا کہ بیاس کی ملکت ہے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ سب سے پاک جو تم نے کھایا وہ تمہاری کمائی میں سے ہے۔ اور بھی مصلحت بی تقاضا کرتی ہے کہ رجوع کیا جائے بیٹے کے لئے تا دیب اور سیاست کے طور پراس لئے کہ بھی والد بیٹے سے ایسے امور دیکھتا ہے جو باب کو پشاذہیں ہوتے۔

تخريج: اصحاب كتب اربعه نے بھى اس كوفقرطور پرروايت كيا ہے۔

#### تحفه كابدلة تحفيه

٣٠٢٢: وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ آغَرَابِيًا آهْداى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكْرَاتٍ فَتَسَخَّطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَلَانًا ٱهْداى إِلَىَّ نَاقَةً فَعَوَّضُتُهُ مِنْهَا سِتَ بَكْرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدُ هَمَمْتُ آنُ لاَ ٱكْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيِّ آوُ ٱنْصَادِيِّ آوُ لَقَفِيِّ آوُ دَوْسِيٍّ

(رواه الترمذي وابوداود والنسائي)

اخرجه ابوداؤدفي السنن ٨٠٧/٣ الحديث رقم ٣٥٣٧و الترمذي في ٥/٦٨٦ الحديث رقم ٣٩٤٥ والنسائي في ٢٨٠/٦

الحديث رقم ٣٧٥٩ (٣) كذا مرره في المخطوطة\_

آپ منگائیڈ اور حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول الله کالیڈ کو بطور ہدید ایک جوان اونٹی پیش کی چنانچہ آپ منگائیڈ کے بھی اس (ویہاتی) کواس (ایک اونٹی) کے بدلے میں چھ جوان اونٹنیاں عطافر مائیں کین وہ دیہاتی پھر بھی خوش نہ ہوا۔ جب یہ بات نبی کریم منگائیڈ کیک پیٹی تو آپ کالیڈ کے بدلے میں چھ جوان اونٹنیاں عطافر مائیں کہ کالیڈ کیک معمول تھا آپ کالیڈ کیک ہوا۔ جب یہ بات نبی کریم منگائیڈ کیک پیٹی تو آپ کالیڈ کی نے خدا کی حمدو ثنامیان فر ماتے ) اس کے بعد آپ کالیڈ کی نے ارشاوفر مایا کہ فلال محض بطور جب خدا کی حمدوثنامیان فر ماتے ) اس کے بعد آپ کالیڈ کی نے ارشاوفر مایا کہ فلال محض بطور ہدیمرے لئے ایک اونٹنی لایا تھا میں نے بھی اس کے بدلے میں اس کو چھاوٹنٹیاں عنامیت کیس مگروہ پھر بھی نا خوش رہا' چنانچہ میں نے بھی اور دوی کے علاوہ اور کسی کا کوئی ہدید تبول نہ کرول''۔ (ترزی) ابوداؤڈنسائی )

تْتَشُومِيجَ : قوله :ان آغُرَابِيًّا آهُداى لِرَسُولِ اللهِ..... فَعَوَّضُتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظلَّ سَاخِطًا :

بکرۃ: باء کے فتہ اور کاف کے سکون کے ساتھ جوان اونٹ کو کہتے ہیں جیسے غلام لوگوں میں سے نو جوان کو کہتے ہیں۔اوراس کا مؤنث''بکرۃ'' ہے جیسا کہ نہایہ میں ہے۔

بكرات : باءاوركاف كفته كےساتھ۔

فسنحط: یعنی دیباتی نے ناراضکی اور غصے کا اظہار کیا اور آپ مُلَاثِیُّا کے اس دینے کو کم سمجھا۔ اس لئے کہ اس کی طمع اس سے زیادہ کی تقی اس لئے کہ اس نے آپ علیہ السلام کی سخاوت اور فیاضی کے بارے میں سنا تھا۔

فلانا: اس كنام سے كنابي ہے اور شايداس كے نام كى تقريح اس كے تحفقول كرنے سے احر ازكرنے كے لئے كى۔

فظل:اصبح یاصار کے معنی میں ہے۔

قوله :لَقَدُ مَمَمُتُ أَنْ لاَ أَفْبَلَ مَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيِّ أَوْ أَنْصَادِيٍّ أَوْ نَقَفِيّ أَوْ دَوْسِيّ

لقد هممت : قتم مقدر کا جواب ہے

فوشى: قريش كاطرف نسبت بزوائد كحذف كساتهد

انصادی :ایک قوم کی طرف منسوب ہے جے''انصار'' کے نام سے یا دکیاجا تا ہے۔اورزیادہ ظاہر ریہ ہے کہان میں سے کوئی ایک مراد ہے۔

ہے۔ نقفی : ثاءاور قاف کے فتہ کے ساتھ'' ثقیف'' کی طرف نسبت ہے جوایک مشہور قبیلہ ہے۔

دوسى : دال كفتر اورداد كسكون كساته، دوس كالمرف نسبت ب، ازد كس سايك قبيله،

تورپشتی رحمداللد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے تحد قبول کرنے کو ناپسند کیا ہے جو اس ہدیہ کے باعث زیادہ کا طلب گارتھا۔اوران قبیلوں کو بطورخاص اس لئے ذکر کیا کہ آپ ان کی سخاوت نفس عالی ہمتی ،اورعوض قطع نظری کو جان چکے تھے۔امام طبی فرماتے ہیں کہ جان لئے کہ بیخصلت (بعنی عوض اور زیادتی کاطن) اخلاق رذیلہ حسیسہ میں سے ہے۔اس لئے آپ علیہ السلام نے قبائل اور ان کے اچھے اخلاق کو پیش کر کے بین ظاہر کیا کہ اس و یہاتی کا قبیلہ اس کے برخلاف ہے۔اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کواس رذیل خصلت سے منع فرمایا ہے: ﴿ولا تعنن تستحدہ ﴾ [المدنر]

کشاف میں ہے کہند آس اس حال میں کہ آپ زیادتی کے طلب گار ہوں، اور آپ کو'' استعراد'' سے منع فر مایا'' استعراد'' یے کہ ندد آس اس حال میں کہ آپ زیادہ استعراد'' یہ ہے کہ کوئی کئی کوئی چیز سے زیادہ بدلہ دید ہے گا اور یہ جائز ہے۔ اور اس سے ہے: المستعرفیات منی ہبتہ اور یہ ممانعت یا تو تحریمی ہے جورسول اللّٰمُ کَالْتِیْمُ کُلِیْمُ ہُمَا تُعْدَاص ہے یا ممانعت تنزیبی ہے جو آپ اور آپ کی اُمت کے لئے ہے۔

شرح النندميں ہے كەعلاء كااختلاف ہےاس ہبہ كے بارے ميں جومطلق ہو يعنی اس ميں بدله كی شرط نہ ہو' تو فقہاء میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ بیوض کا تقاضا کرتی ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ اور فقہاء میں سے بعض نے مبد کے بارے میں لوگوں کے تین طبقے بتائے ہیں: ایک آ دمی کا ہبہ کرنا ہوتا ہے اپنے سے کم در ہے والے کو تو بیاس کی طرف سے اکرام اور مہر بانی ہے، بیوض کا تقاضانہیں کرتا۔اوراس طرح آ دمی کا ہبہ کرنا ہے اپنی نظیراور برابر والے کو۔اور تیسرا آ دمی کا ہبہ کرنا ہے ایے سے بڑے کوتو بیعوض کا تقاضا کرتا ہے اس لئے کہ دینے والے کاارادہ بخشش اور بدلے کا ہوتا ہے،

عوض کی مقدار عرف وعادت پر ہےاور بعض کہتے ہیں کہ موہوب کی قیمت کی مقدار ہو۔اور بعض کہتے ہیں اتناہوجس سے واہب خوش ہو جائے۔امام شافعی کا ظاہر مذہب ہیہ ہے کہ ہبہ مطلقاً عوض کا نقاضانہیں کرتا' جاہےوہ اپنے برابر کو یا کمتر کو یا اپنے سے بڑے کو ہبہ برے،اور جوعض کولازم کرتے ہیں توجب اس ہبدکاعوض نہ ملے تو واہب کورجوع کاحق حاصل ہے۔

٣٠٢٣: وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ٱغْطِى عَطَاءٌ فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمُ يَجِدُ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ آثُنٰى فَقَدُ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُغُطَّ كَانَ كَلَا بِسِ ثَوْ بَىٰ زُوْرٍ .

(رو اه الترمذي و ابو داو د )

اخرجه ابوداؤد في السنن ١٥٨/٥ الحديث رقم ٤٨١٣ والترمذي في ٣٣٢/٤ الحديث رقم ٢٠٣٤\_

ترجمه المراد مفرت جابر أي كريم مَا ليُؤَمِّ في المرت من كرات من كرات من كرات المراق المرايد بس محض كوكوكي چيز (بطور مديد) دي جائے اوروہ اس کا بدلداوا کرنے پر قاور ہوتو اسے جا ہے کہوہ اس کا بدلدا واکرے اور جو خص بدلدا واکرنے پر قادر نہ ہوتو وہ بدیدو یے والے کی تعریف و توصیف کرے (اوراس کے دیجے ہوئے ہدیہ کا ظہار کرے) کیونکہ جس مخص نے (اینے محن کی) تعریف کی اس نے گویا (اس کا) شکرادا کیا (یعنی فی الجملهاس کا بدلهادا کیا)اور جس شخص نے (سمی کا حسان) چھپایا (یعنی نہتواس نے پیکھودے کر اورنة تعريف كركے اس كابدله اداكيا) تو اس نے كفرانِ نعمت كيا اور (يا دركھو) جو شخص اپنے آپ كوڭى الىي چيز ہے مزين كرے جو ا سے نہیں دی گئی ہے تو اس کی مثال جھوٹ موٹ کے دو کیڑے پہننے والے کی مانند ہے''۔ (تر فدی ابوداؤد)

كَتُشُوكِيِّ : قوله : مَنْ أَغُطِي عَطَاءً فَوَجَدَ ..... فَقَدْ شَكَّرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ :

اعطى : صيغه مجهول كے ساتھ "عطاء ": مفعول مطلق ہے اور ايك روايت ميں شيا ہے اس صورت ميں بيمفعول ثانى ہے۔ فليجز: جيم كسكون كي ساتھ۔

فلیفن : یاء کے ضمہ کے ساتھ متعلق محذوف ہای علید، اور ایک روایت میں "بد" ہے۔

فان من اثنلي: اورايكروايت من "فان اثنلي به" بـــ

فقد شکر: اورایک روایت شی "شکره" ب

فقد کفو : لینی کفران تعت کیا، لینی اس کے حق کواداء کرنا ترک کردیا، اورایک روایت میں ہے: ان کتمه فقد کفوه۔ قوله :وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُغُطَّ كَانَ 'كَلَا بِسِ ثَوْ بَىٰ زُوْرٍ :

لم يعط: طاء كفتم كے ساتھ۔

کان کلابس ٹوبی زور :اورایک روایت میں ''فانه کلابس ٹوبی زور'' ہے بینی جس نے دوجھوٹ بولے یا دوجھوٹے

آپ کوالی چیز کے ساتھ سیر ظاہر کروں جو مجھے میرے شوہرنے نہ دی ہو۔ توا یک جھوٹ اس کا بیکہنا تھا کہ مجھے شوہرنے بیدیا ہے اور دوسرا جھوٹ بیظاہر کرنا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میری سوکن سے زیادہ محبت کرتا ہے۔

خطابی فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک شخص تھا جومشہور لوگوں کے لباس کی طرح دو کپڑے پہنتا تھا، تا کہ لوگ اس کومشہور اور محترم آ دمی خیال کریں۔ اس لئے کہ مشہور ومحترم لوگ جھوٹ نہیں ہولتے ، پس جب لوگ اس ہیئت پر دیکھتے تو اس کی بات پراعتا دکر لیتے اور اس کی جھوٹی گوائی پراعتا دکر لیتے ہوجہ اس کے اپنے آپ کو پہوں کے ساتھ مشابہ بنانے کے ، اور اس کے میہ کپڑے اس کے جھوٹ کے سب بنے تھے اس لئے ان کا نام جھوٹ کے دو کپڑے رکھا گیا۔ یا اس وجہ سے کہ اس نے میہ کپڑے جھوٹ کے لئے بہنے تھے۔ اور چا دراور تہ بند کے اعتبار سے اس کو تشنید ذکر کیا، پس اس عورت کو تشہید اس آ دمی کے ساتھ دی۔

اورنہا یہ میں ہے کہ'' حلی" ہراس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کوآ راستہ اور مزین کیا جائے۔ ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دکھلا وے والے ہیں جوصلی اعلان کہا ہر کریں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مخص ہے جوابیا ہیرا ہمن کہا ستیوں کے نیچے مزید دوآستینس لگائے، تاکہ دیکھنے والے یہ بحصیں کہاس نے دو ہیرا ہمن بہن رکھے ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے آپ سے فداق کرتا تھا۔ معنی یہ ہے کہ بمزلہ اس جھوٹے کے ہے جوابی بات کرنے والا ہے جو بھی نہیں۔ گویا کہ وہ اپنے آپ سے فداق کرتا تھا۔ معنی یہ ہے کہ بمزلہ اس جھوٹے کے ہے جوابی بات کرنے والا ہے جو کی نہ ہو۔

ادربعض کہتے ہیں کہ دو کپڑوں کے ساتھ تبشیہ اس لئے دی ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کوآر استہ کرنے والے نے دوجھوٹ بولے کہ اپنے آپ کوالی صفت کے ساتھ متصف کر ہے کہ ان کے اندر موجود نہیں ہے اور دوسر ہے اس کوالی صفت کے ساتھ متصف کر ہے کہ اس کو صلہ رحی کے ساتھ خاص کریں۔ تو اس بات کے ساتھ اس نے دوجھوٹ جمع کئے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس قول سے صدیث کہ اس کو صلہ رحی کے ساتھ موافقت بھی ہوگئ۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے پھی ہیں دیا اوروہ ظاہر ہیرکرتا ہے کہ اس نے دیا ہے تو یہ دومر تبہ جھوٹا ہے۔

تخريج اس مديث كوامام بخارى مينية ني الادب المفرد "مين اورابن حبان في المحيم مين روايت كيا بي-

#### محن کے لئے دعاءاجروخیر

٣٠٢٣:وَعَنُ اُسًا مَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَا عِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدُ ٱلْمُلَخَ فِي الثَّنَاءِ. (رواه الترمذي)

احرجه الترمذي في السنن ٣٣٣/٤ الحديث رقم ٢٠٣٥\_

توجیله: ''اور حفزت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللّٰه کَالِیَّا اللّٰه عَیدا ( ایم علائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کے حق میں بیدوعا کرے جزات الله خید الله تعیدا ( ایم میں الله تعید الله ت

اسادی حثیت امام ترندی میسید فرمائتے ہیں کہ پیرحدیث حسن غر: بے۔

كْتَشُوكِينَ : قوله : مَنُ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعُرُوكٌ فَقَالَ لِفَا عِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدُ ٱبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ :

صنع اليه: صيغه جهول كي ماته -

معروف : ایک ننی میں "معروفا" نصب کے ساتھ ہے۔

رور حاصل ہے کہ جس مخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ احسان کرنے والے کے حق میں بیدد عاکرے یعنی اللہ تعالی تجھے بہتر مُوَّا وَشَرِع مِشَكُوهُ أَرُومِ المِنْعِمِ مَنْ الْبِيوعِ مِنْ الْبِيوعِ مِنْ الْبِيوعِ مِنْ الْبِيوعِ مِنْ الْبِيوعِ

بدلہ دے، یا اللہ مختبے ونیا وآخرت کی بھلائی اور خیر دے۔ تو اس نے اپیمحن کی کامل تعریف کی ،خواہ بید عا اس کا بدلہ دینے سے عاجز آنے کے بعد کرے یا مطلقاً کرےاس نے ادائیگی شکر کاحق اداء کر دیا۔ کیونکہ اس نے اپنچسن کا بدلہ اتار نے اوراس کی تعریف کرنے میں اپنے قصور وکوتا ہی کااعتراف کیا اور اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر کے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اج عطاء فرمائے۔

تخريج: اى طرح نسائى اورابن حبان نے بھى اس كوروايت كيا ہے۔

# انسان کاشکرنداداءکرنے والااللّٰد کا بھی شکرادانہیں کرتا

٣٠٢٥:وَعَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشْكُو اللَّهَ

(رواه احمد والترمذي)

الحرجه ابوداؤد في السنن ٥/٧٥ الحديث رقم ٤٨١١ والترمذي في ٢٩٩/٤ الحديث رقم ٥٥٥ اواحمد في المسند ٢٥٨/٢

**توجہ ل**ے:''اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فالٹیٹانے ارشا دفر مایا: جس نے لوگوں کاشکرا دانہ کیااس نے اللہ کاشکرا دانہ کما''۔ (احد ئرندی)

#### لمَنْ وي : قال رسول الله الله الله عنه الناس لم يشكر الله :

قاضی رحمة الله فرماتے ہیں کداس وجہ ہے کہ الله تعالی کے شکر کے ادائیگی کی پھیل اس بات پر مخصر ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے اور اس کے اوامر کو بجالایا جائے۔اور اس کے اوامر میں سے لوگوں کا شکر اواء کرنا ہے۔ جو اس تک الله تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچنے کا واسطہ بنے ہیں ۔پس جس مختص نے اس میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری نہیں کی ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر اوانہیں کیا۔

یاس کامطلب بیہ ہے کہ جس نے لوگوں میں ہے اُس محض کے شکراداء کرنے میں کوتا ہی کی ، جس نے اس کے ساتھ احسان کیا۔ باوجود بیہ کہانسان تعریف پراور نعت کا شکرادا کرنے پر حریص ہوتا ہے۔اوراعراض اور کفران نعت پراس کو تکلیف ہوتی ہے۔تو بیزیادہ لائق ہے کہاس ذات کا شکراداءکرنے میں کوتا ہی کرے جس کے ہاں شکراور کفرانِ نعت برابر ہے۔

تخريج حديث الجامع الصغيريس بكاحر ترندى اورضياء فحضرت ابوسعيد في روايت كياب-

#### شكران نعمت كى اہميت

٣٠٢٧: وَعَنْ آنَسٍ قَالَ لَمَّا قَيِّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ آتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا ٱبْذَلَ مِنْ كَيْبِرُ وَلَا ٱحْسَنَ مَوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ ٱظْهُرِهِمُ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤَنَةَ وَٱشُرَكُوْنَا فِى الْمَهْنَا حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا ٱنْ يَذْهَبُواْ بِالْآجُرِ كُلِّهِ فَقَالَ لَا مَادَعَوْتُهُ اللّٰهَ لَهُمُ وَٱثْنَيْتُمُ عَلَيْهِمُ۔

(رواه الترمذي وصححه)

توجہ از اور حضرت انس کی ہے ہیں کہ جب رسول الله کا ایکٹی ( کم ہے ہجرت فرما کر) مدینہ تشریف لائے تو (ایک دن)
مہاجرین صحابہ کرام خالیہ کی ایک جماعت آپ کا تیکٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ''یارسول اللہ! ہم نے الی کوئی تو م
نہیں دیکھی جوزیادہ مالداری میں بہت زیادہ خرج کرنے اور کم مالداری میں اچھی خدمت اور مدد کرنے کے وصف میں اس تو م
بہتر ہوجس میں ہم آ کر انزے ہیں' انہوں نے ( یعنی انصار نے ) ہمیں محنت کرنے سے روک دیا ہے اور تمام تر منفعت میں ہمیں
شریک کرلیا ہے اور اب (ان کے اس جذبہ مخاوت واٹی ارکود کھتے ہوئے) ہمیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سار ااجر دا تو اب کہیں

انبی کے حصہ میں ندآ جائے؟ آپ تُلَافِيْزُ نے ارشاد فر مایا: ' نہیں (تمام ترثواب انبی کے حصہ میں نہیں آ کے گا) جب تک کہتم ان کے لئے اللہ سے دعا گور ہو گے اور ان کی تعریف ( یعنی شکر اند نعمت ادا ) کرتے رہو گے''۔ امام ترفذی نے اس حدیث کونقل کیا ہے ادرا سے مجے کہا ہے''۔

تشریج: اتاه المهاجرون: بیاس دفت کی بات ہے جب انسار نے ان کی خدمت کی ہی اور اپنے مکانات اور باغات آ دھے آ دھے تھے۔ یہاں تک کہعض نے اپنی بیولیوں میں سے سب زیادہ خوبصورت کو طلاق دے دی۔ تا کہ مہاجراس سے شادی کرلے۔

جیما کراللہ تعالی نے ان کے اس ایٹار کی خبرا پنے اس ارشاد میں دی ہے: ﴿واللّٰذِينَ تَبُوؤُ ١ الدار والايمان من قبلهم عصاصة ﴾ يحبون من هاجر اليهم ولا يجذون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ﴾ الحشر ١٩٠٠

معنی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھاسلوک کیا چاہے وہ مالدار ہویا کم مال والا اور محتاج ہو۔ علامہ طبی فرماتے ہیں: کہ دونوں جار لیکن ''

مین قلیل''اور''و کھیں "ورنوں متعلق ہیں بدل اور مو اساق کے اور''من قوم'' صلہ ہے'' ابدل''اور' احسن'' کے لئے علی سیل تنازع
اور'' توم' مفصل ہے۔ اور توم سے مرادانصار ہیں۔ اورانصار سے'' توم'' کی طرف عدول کیا تا کہ تکیر دلالت کر نے ہم شان پر ۔ پس ممکن
ہوجائے گا آنے والے اوصاف کا جاری کرنا اس پر ابہام کے بعد تا کہ بیاوقع فی انتفس ہو۔ اس لئے کہ ابہام کے بعد وضاحت اوقع فی انتفس ہو تا ہوتی ہوتی ہے۔
انتفس ہوتی ہے اور زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔

المهونته: یعنی انہوں نے ہمیں خدمت کرنے سے باز رکھا۔ بایں طور کہ گھروں کی تغییراور باغات آباد کرنے وغیرہ کی مشقت، ومحنت انہوں نے اسپنے ذمہ لے لی ہے۔

المههناء: میم اورنون کے فقہ کے ساتھ یعنی جو ضرورت اورا صلاح معاش کے لئے کافی ہو۔اوربعض کہتے ہیں، جو تجھے بغیرکسی محنت ومشقت کے حاصل ہو۔ابن الملک فرماتے ہیں،مطلب سے ہے کہ انہوں نے درختوں کے بھلوں میں ہمیں برابر کاشریک بنایا اوران کوسیراب کرنے اورد کیے بھال کی مشقت اپنے ومدلے لی۔اورہمیں آ دھا بھل بھی دیا۔

لقد: اورايك يح نسخ مين حق لقد ب\_خفنا أن يذهبوا جمير مرفوع انصار كي طرف راجع بـ

بالا جو کلہ: یعنی کہ اللہ تعالی ہماری مکہ ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے اور تمام عبادات کا اجروثو اب ان کو دیدے ان کے زیادہ احسان کی وجہ سے ہمارے ساتھ۔ آپ شُلِیْئِرِ نے فرمایا: کہ وہ تمہارے سارے اجروثو اب کوئیس لے سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کافضل و وکرم بہت وسیعے ہے۔ تمہیں تمہاری عبادت کا ثو اب ملے گا اوران کوان کی مددگاری کا اجر ملے گا۔

ما دعوتم الله لهم واثنیتم علیهم: یعنی جب تک ان کیلئے بھلائی کی دعا کرتے رہوگے۔ کیونکہ ان کے تن میں تمہاری یہی دعاان کے احسان کا بدلہ ہوجائے گی۔اور تمہاری عبادتوں کا ثوابتم ہی کوملتار ہے گا۔

علامہ طین فرماتے ہیں، کہ جب انہوں نے محنت ومشقت کی ذمہ داری خود لے لی، اور جمیں آ رام اور آمدنی میں شریک بنایا، تو پس سارا اجر وثو اب انہوں نے محفوظ کرلیا۔ ہم ان کو بدلہ کیسے دیں۔ تو آپ مَنْ اَلَّا فَا بِحابِ دیا، کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، جسیا کہم سمجھ رہے ہو۔ اس لئے کتم نے ان کی تعریف کی ہےان کے احسان کا شکرا داء کرنے کے لئے اور اس پر قائم ہو۔ پس تم نے ان کا بدلہ دے دیا ہے۔

ہ پس میں تحفہ لین دین عداوتوں کو دور کرتا ہے۔

٢٠٠٢ وَعَنْ عَا يُشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا قَالَ تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ الْضَّغَائِنَ

**توجها له**:''اوراُم المؤمنین حضرت عائشهٔ بی کریم تا گفتی سے تقل کرتی میں که آپ تا گفتی کے ارشاد فر مایا:ایک دوسرے کو تحفید ما کرو کیونکہ تحفہ کینہ دعداوت کودور کرتا ہے''۔(ترندی)

تشريج: تهادوا: وال فتحدك ساته بامر بي تهادى " بمعنى " مهاداة " ـ

فان الهدیدة تذهب الصغانن: جمع ہے ضعیناتی ۔ کیندکو کہتے ہیں ۔ لینی بغض وعداوت کوخم کر دیتا ہے اورالفت ومحبت کو ہڑھا ویتا ہے ۔ جبیبا کہ منقول ہے، کہتم آپس میں تخذ دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے ۔ اور آپس میں مصافحہ کرو ۔ تمہارے آپس میں کیندکوخم کر دے گا۔ جبیبا کہ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے ۔ اور ان کی ایک روایت میں حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے: تھا دو اتذ داد حبا۔

علامہ طبیؒ فرماتے ہیں، بیاس لئے کہ ناراضگی حسد، کیندلاتی ہے۔اورتخفہ رضامندی لاتا ہے۔ پس جب رضامندی کا سبب آجائے گاتو ناراضگی خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔

دواہ: یہاں اصل میں بیاض ہے۔ بعد میں کی نے '' المتو مذی ''بر هادیا ہے۔ میرک شاہ فرماتے ہیں: اس طرح جزری نے کہا ہے، اور اس کے حاشیہ میں ہے کہ جزری نے اس کی سند کوچیح کہا ہے۔

#### تمتر چيز ڪتحفه کاليناديناحقير نه مجھو

٣٠٢٨: وَعَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَهَادُوا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحُوَالصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْشِقَ فِرْسِنِ شَاقٍ . (رواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٣٨٣/٤ الحديث رقم ٢٠٣٠ واحمد في المسند ٢٦٤/٢\_

ترجمله: ''اور حفرت ابو ہریرہ 'نی کریم نگائی کے سے مقل کرتے ہیں کہ آپ نگائی کے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو کیونکہ تحفہ سینے کی کدورت کودور کرتا ہے اور (یادر کھو) کوئی ہمسا ہیا ہے دوسرے ہمسا ہیے کے (کسی کمتر چیز کے) تحفہ کو تقیر نہ جانے اگر چہوہ بکری کے کھر کا ایک مکل ابنی کیوں نہ ہو'۔ (ترندی)

تشرمي: "وحو" واؤكفتم اورحاء كساته ول كى كدورت اوروسوسول كو كهتم بين اوربعض كهتم بين، كهاس كامعنى هيئ كيناورغصداوربعض فرمات بين، كهاك كالمعنى هيئة اورغصدا وربعض فرمات بين، كه تخت غصكو كهتم بين اوربعض كهتم بين كه عداوت كو كهتم بين رجيسا كه نهايه بين سهد

ولا تحقون جارة لجارتها: جار مجرور محذوف كامتعلق ب، جو "تحقون" كامفعول بـ ـ تقديرى عبارت يول بـ الا تحقون جارة هدية مهدة لجارتها، اوربيكام سابق كيك تتمه بـ (اس كوذكركيا بعلامه طبى رحمه الله نـ ) اورنها يدمل بـ كه "جارة" سيم اوسوكن ب، دوسوكول كـ ورميان مجاورة (بمسائيگى) كى وجه سـ اس كو "جارة" كها بـ ـ اوراى سـ حديث ام زرع كالفاظ بين و غيظ جارتها يعنى وه اس كحسن كود كي كرغه مرموجاتى تقى ـ

قوله : ولو شق فرسن بشاة :

"شن" شین کے سرو کے ساتھ ۔ یعنی اس کا آ ھایا بعض حصہ دجیسا کہ منقول ہے اتقوا النار ولو بشق مسرة که آگ ہے بچو! اگرچہ مجور کے ایک نکڑے کے ساتھ ہو۔

''فوسن''فاءادرسین کے سرہ کے ساتھ کم گوشت والی ہڈی کو کہتے ہیں۔ بکری اور اونٹ کا کھر۔قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسرے جانوروں کیلئے''حافر''ہوتا ہے اس طرح بکری اور اونٹ کیلئے''فوسن''بمنز لی'' حافو'' کے ہے۔مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمسایہ اینے ہمسایہ کے دیئے ہوئے تخذکو تقیر نہ سمجھے اگر چہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہو۔ اور الحض روایات میں 'و لو بشق فرسن شاة '' آیا ہے حرف جرکی زیادة کے ساتھ، تقدیری عبارت یول ہے :ولو أن تبعت الميها أور فقدها۔ طبی فرماتے ہیں ، کہ ترفدی کی روایت میں باء کے بغیر ہے ، اور ای طرح جامع الاصول میں ہے۔اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کی راہنمائی کی اس بات کی طرف کہ آپس میں ہدیے کینا اور بغض کوختم کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس میں مبالعد فرمایا ، یہاں تک کہ سب سے کمتر اور حقیر چزکا ذکر کیا ۔ آپس میں سب سے زیادہ بغض رکھنے والوں میں سے ایک کی طرف سے ۔ یہ مطلب اس وقت ہوگا جب جارة کو صورة لیعنی سوکن پرمحمول کیا جائے۔اور ظاہر بھی یہی ہے ، اس لئے کہ اس میں تنمیم کا معنی ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں، کداس کا مطلب سے کہ پڑوئن کو چاہئے کہ وہ اپنی پڑوئن کو جواس کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں ان میں سے بھیجا گرچہ وہ کم بی کیوں نہ ہوں۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں، کداس کی تا تریاس روایت سے بوتی ہے، جوابن عدی نے کامل میں حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے تھادو الطعام بینکم. فان ذلك توسعة فی ارزاقکم کم آپس میں کھانے کی چیزیں بطور تخذو یا کرو كہ اس سے تمہاری روزی میں وسعت اور کشاوگی پیدا ہوگی۔ اس طرح امام احد نے بھی اور بیکی نے حضرت انس سے روایت كیا ہے فان الهدیة روایت كیا ہے فان الهدیة تضعف الحب. و تذہب بغوائل الصدر کینی اس کے وسوسے۔

٣٠٢٩: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَتُ لاَ تُرَدُّ الْوَ سَائِدُ وَالْدُّهُنُ وَاللَّبَنُ (رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب) قِيْلَ آرَاهَ بِاللَّهُ هُنِ الطِيْبَ۔

اخرجه الترمذي في السنن ٥/٠٠٠ الحديث رقم ٢٧٩٠

ترجها نه اور حفرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ایک ہیں جنہیں واپس نہیں کرنا چا نہیے ( ایعنی ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے ) (۱) تکیہ (۲) تیل (۳) دودھ امام ترفدی نے اس حدیث کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ نیز کہا جاتا ہے کہ ' تیل' سے آپ کا اللہ آگا کی مراد خوشبوتی' ۔

**تشویجی: لا تو د**: یعنی ان کے قبول کرنے سے انکار مناسب نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کا حسان کم ہے اور انکار سے تھنہ دینے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔

۔ الو سائد و الدھن و اللبن : علامہ طبی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں،مرادیہ ہے کہمہمان کی تواضع اوراس کا کرام کیا جائے تکیہ،خوشبواور دودھ کے ساتھ۔اوریہ تحفہ ہے جس کا احسان کم ہے۔اس سے انکار مناسب نہیں ہے۔ (انتہا)

گویا کہ انہوں نے ''دھن'' سے مرادخوشبولیا ہے،اوراس کو''طیب' سے تعبیر کیا ہے۔لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً تیل ہے،اس لئے کہ عرب تیل کواپنے سرکے بالوں میں استعمال کرتے ہیں۔ باتی ابن الملک کا کہنا ہے کہ تکییہ سے مرادوہ تکیہ ہے جس کی تجرائی تھجور کی چھال یا اون کی ہو۔اس لئے کہ تکیہ کی تجرائی عام طور پر ان سے ہوتی تھی۔اھ۔ان کا بیقول مردود ہے: اس لئے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔

قیل اداد بالدھن الطیب: اوراس کی وجہ پہلے گزرچکی ہے، اور شایداس کے قائل کی مراداس حدیث اوراس حدیث کے درمیان جوباب کے شروع میں گزری ہے، اور جواس فصل کے آخر میں ہے، ان کوجع کرنا اوران میں تطیق پیدا کرنا ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

#### خوشبودار پھول کاتحفہوایس نہ کرو

٣٠٣٠:وَعَنْ اَبِيْ عُفْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ٱعْطِى اَحَدُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ

خُوَجَ مِنَ الْجَنَّةِ (رواه الترمذي مرسلا)

اخرجه الترمذي في السنن ٥/٠٠١ الحديث رقم ٧٩١

ترجمه نه اورحضرت ابوعثان نهدي (تابعي) كي روايت ہے كدرسول الله تَافِيْظِ في ارشاد فرمايا: جبتم بيس سے كى كوخوشبودار پھول (بطور تخفد و ہديہ) ديا جائے تو وہ اسے واپس نه لوٹائے (ليعنی قبول كرنے سے انكار نه كرے) كيونكدوہ پھول جنت سے آيا

ہے''۔اس روایت کوامام ترندی نے بطریق ارسال نقل کیاہے''۔

تشريج: اذا اعطى: صيغه مجهول كماته ب-

الريحان : منصوب ہے مفعول ثانی ہونے کی وجہے۔

یو **دہ** : دال مشدد کے ضمہ کے ساتھ ہے۔اور دال کوفتہ بھی دیا جا تا ہے۔

قوله: فانه خرج من الجنة : يعنى اس كى جر جنت سے آتى ہے۔

یعنی اس سے جنت کی خوشبوآتی ہے۔مزید رید کہ رہیں کم احسان رکھتا ہے۔جیسا کہ پہلے گز راہے، یعنی بوجھاوراحسان کے اعتبار سے قلیل ہے۔اس لئے اس کورڈنہیں کرنا چاہئے۔اوربھی بہت ساری چیزوں کی جڑ جنت سے نگلی ہے۔

قولہ: رواہ التومذی موسلا: مفعول سے حال ہے۔اور معنی اس کا بیہ ہے کہ اس میں صحافی کا واسطہ حذف ہے۔اور ابوداؤ د نے بھی اس کواینی مراسل میں روایت کیا ہے۔

#### الفصل النالث:

٣٠٣١ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ امْرَاةُ بَشِيْرٍ اَنْحَلِ ابْنِى غُلَامَكَ وَاَشْهِدُ لِى رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

اخرجه مسلم في صحيحه ١٢٤٤/٣ الحديث رقم (١٩١ـ١٦٢) واحمد في المسند ٣٢٦/٣

تشريع : انحل : منره وصل اورنون كيسكون اورهاء كفتر كما تهد

ابنی غلامك : بی انحل "كے لئے مفعول ہے۔قاموں ہیں ہے انحلہ ماءاعطاہ و مالا حصہ بشیء منہ كنحله فيها سألتني ان أنحل : اس كو ان "مصدر بياورصيغه مضارع كے ساتھ ضبط كيا ہے۔

ابنها غلامی : بیعبارت ضبط اول کی تائید کررہی ہے۔ اورسید کے نسخہ میں ہے: فعدلت عند اس ضبط اول کی تائیدا گلے کلام

ر مرقاة شرع مشكوة أرمو جلد بنجم بينجم بين

وقالت)" سألتني" پرعطف ہے۔اي "وقالت لي ايضًا۔ احوة :اخ كى جمع ہے۔

کلهم: نصب کے ساتھ اور ایک نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ اعطیتھم مثل ما اعطیتہ .....: استفہام فعل اول پرنصب ہے۔ اور مثل منصوب ہے مفعول ٹانی ہونے بناء پر۔ وانی لا اشہد الا علی حق اس کے متعلق کلام پہلے گرر چکا ہے۔

#### آنخضرت مَا لَيْنَا اللَّهِ عَلَى كَالِدِيهِ سَلْطرح قبول كرتي

٣٠٣٢ وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا اتِّتِى بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَعَلَى شَفَيْهِ وَعَلَى السِّبَيَانِ لَهُ مَا السِّبَيَانِ لَوْمَهُ فَارِنَا الْحِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيْهَا مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ ـ

ترجمه، "اورحفزت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول الله کا الله کا الله کا ایک بیش کیا جاتا تو (پہلے) اس پھل کو آ قبول فرما کر) اپنی آ تکھوں اور ہونٹوں سے لگاتے پھر پیفر ماتے "اسے اللہ! جس طرح تو نے ہمیں اس پھل کا آغاز دکھایا ہے اس کو جود ہوتا" ۔ (جبھی) ہے اس طرح اس کا اختتام بھی ہمیں دکھا" ۔ اسکے بعد آپ وہ پھل کی ایسے بچکود ہے جوآ پٹا گائی آئے ہے کہ ہود ہوتا"۔ (جبھی) گنٹور ہے: ببا کورة الفائح بھے: نہایہ میں ہے ہر چیز کے اول کو "باکورة" کہا جاتا ہے۔

قوله: وضعها على عينيه وعلى شفتيه : الله كانعت كتعظيم كى دجه ادراس نعمت كشكريس

قولہ : وقال : اللهم كما أريتنا اولہ فارنا آخرہ : دنيا ميں تويدعا درازى عمركے لئے ہے۔ اور عقبىٰ ميں ہوتو اشارہ ہے،كہ آخرت كے آگے دنیاكی كیا حقیقت ہے۔ اور دنیاكی معتین ختم ہونے والی ہے اور بی آخرت كی نعمتوں كا ایک نمونہ ہیں۔

ٹم یعطیہا من یکون عندہ۔ من الصبیان : اس لئے کہ بچوں کا میلان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اور موافقت ان کے ورمیان اتم ہے۔ اور علامطبی فرماتے ہیں، کہ آٹ سنے پھل کو بچوں کواس لئے دیتے تھے کہ بچدل کا پھل اور انسان کا نیا پھل ہوتا ہے۔

جزریؓ نے حصن میں ذکر کیا ہے کہ آپ جب نیا کھل و کھتے تو یہ دعاء پڑھتے''اللهم بارك لنا فى نعونا و بارك لنا فى منابتنا و بارك لنا فى صاعنا و بارك لنا فى مدنا'' اور جب آپ تَلَا يُنْ الله عَلَى نِيا كُلُ نِيا كِمُل لا ياجا تا، تو وہاں حاضر بچوں میں سے سب سے چھوٹے كو بلاتے اور يہ كھل اس كوويد ہے ۔اس كوروايت كيا ہے مسلمؓ ، ترفدیؓ ، نسائی اورا بن ماجہؓ سب نے حضرت ابو ہريرہؓ سے۔

# خِهُ بَابُ اللَّقَطَةِ هُوهِ ﴾ بَابُ اللَّقَطَةِ هُوهِ ﴾

#### لقطه كابيان

''لقطة ''لام کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ ، اور قاف کو ساکن بھی کیا جاتا ہے۔ مغرب میں ہے کہ''لقطہ '' وہ چیز جوتم کو (راستہ میں) پڑی ہوئی طے اور تم اٹھالو۔ از ہرگ کہتے ہیں کہ''لقطۃ '' کوقاف کے سکون کے ساتھ میں نے لیٹ کے علاوہ کسی سنہیں سنا ہے۔

ہمارے علاء میں سے بعض شراح فرماتے ہیں کہ قاف کے فتہ کے ساتھ گرے ہوئے مال کو کہتے ہیں۔ لقط البشیء و المتقط سے ہمان خذہ من الارض ''زمین سے اٹھانا''۔ اور یہی اکثر کی رائے ہے۔ اور طیل فرماتے ہیں ، کہ''لقطۃ '' قاف کے فتہ کے ساتھ''
ملتقط'' (اٹھانے والے) کو مکہتے ہیں۔ اسم فاعل کے دوسرے نظائر پر قیاس کرتے ہوئے' جیسے'' ہمز ق'' اور لممز ق ، اور گرے ہوئے مال کو 'لقطۃ'' قاف کے سکون کے ساتھ کہتے ہیں۔

## الفصلالاون:

٣٠٠٣٠ عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَسَنَالَهُ عَنِ الْلُقَطَةِ فَقَالَ آغَدِفُ عِفَا صَهَا وَ ٣٠٣٣ عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَسَنَالَهُ عَنِ الْلُقَطَةِ فَقَالَ آغَدِفُ عِفَا صَهَا وَوَكَاءَ هَا ثُمَّ الْعَنَمِ قَالَ هِمَى لَكَ آوُلَا خِيْكَ آوُلِلَا خِيْكَ آوُلِلَا فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اخرجه البخاري في صحيحه ٩١/٥ الحديث رقم ٢٤٢٩ ومسلم في صحيحه ١٣٤٦/٣ الحديث رقم (١٧٢٢) وابو داود في السنن ١٣١/٢ الحديث رقم ١٧٠٤ والترمذي في ١٥٥/٣ الحديث رقم ١٣٧٢ وابن ماجه في ٨٣٦/٢ الحديث رقم ٢٥٠٤ ومالك في الموطأ٢/٧٥٧ الحديث رقم ٢٦من كتاب الاقضية واحمد في المسند ١١٦/٤

كَنْشُرْفِيْجَ: قال :جاء رجل الى رسول الله ﷺ فسأ له عن اللقطة :

عفاصہا : عین کے کسرہ کے ساتھ برتن۔

و کاء: داؤک کسرہ کے ساتھ لینی جس کے ذریعے باندھاجا تا ہے۔فائق میں ہے کہ''عفاص''اس برتن کو کہتے ہیں جس میں لقطہ ہو۔خواہ چمڑے کپڑے دغیرہ۔اورنہا بیمیں ہے گر''و کاء "اس دھا گے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قلیلی،اور بٹوہ دغیرہ کو باندھاجا تا ہے۔ ابن الملک کہتے ہیں، کہ آپ نے اس چیز کا ظرف اور سر بندیجچان لینے کا تھم اس لئے دیا، کہ جو مخص اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے گا اس پہچان کی وجہ سے اس کا سچایا جھوٹا ہونا معلوم ہوجائے۔

شرح السنة میں ہے کہ ''اعوف عفا صہا'' میں علاء کا اختلاف ہے، کہا گر کوئی شخص لقطا تھانے والے کے پاس آئے اورظرف اوراس کے سربند کی پیچان کراد ہے اوراس لقطہ کا مالک ہونے کا دعویٰ کر ہے تو وہ لقط اسے دیدیناوا جب ہے یانہیں؟ چنانچاهام مالک اورامام احمدتویہ کہتے ہیں، کہ اس صورت میں وہ لقطا سے بغیر کی گواہی کے دیدینا واجب ہے۔ کیونکہ ظرف اور اسکے سربند کی پہچان اور اسکے کہ شخص سچا ہے جب وہ لقط اس اس خصل اس خصل کو دیدینا جائز ہے ورندتو گواہ پیش کرنے کے بعد دے۔ اسلئے کہ بھی وہ لقط کی صفات کو بھی بیان کردیتا ہے چونکہ لقط اٹھانے والے کو لقط کا وصف بیان کرتے ہوئے ساہوتا ہے۔ پس اس صورت میں ظرف اور سربند کی پہچان رکھنے کا مطلب یہ ہوگا، ملتقط اس لقط کی نشانیاں اچھے طریقہ سے پہچان کے تاکدہ اسکے مال میں اس طرح خلط ملط نہ ہوجائے، کہ جب لقط کا مالک آئے تو وہ اپنے مال واسباب اور لقط کے درمیان امتیاز نہ کرسکے۔ عوفھا: راء مشددہ کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں، کہ ظاہر میں ایک سال اس کی تشہیر کرنے کا تھم تکرار کا تقاضا کرتا ہے عرف اور عادت کے طور پر۔اگر چہ' سنة "ک ظرفیت تعریف کیلئے۔ایک مرتبہ واقع ہونے پر بھی صادق آتا ہے، لیکن لازم ہے،اس کو حمل کرنا'' معتا دُ' طریقے پر۔کہ گاہے بگاہے اس کا اعلان کرے۔اور بار ہااس کا اعلان کرے جب بھی اس کے مالک کے وجود کا گمان ہو۔

ابن الملک فرماتے ہیں، کہ پہلے ہفتے میں ہر دوز دومر تبداعلان کرے، ایک مرتبہ شیخ اورایک مرتبہ شام کو۔اور دوسرے ہفتے میں ہر روزایک مرتبہ اعلان کرے، پھر ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اعلان کرے۔اورامام محمد نے اصل میں تشمیر کی مدت ایک سال متعین کی ہے کم اور زیادہ کی تفصیل کے بغیر۔ان کی دلیل بھی حدیث ہے اور بھی امام مالک ؓ، شافعیؓ اوراح مرکا قول ہے۔

ا صیح یہ ہے کہ ذکورہ بالامقدار میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہے۔ بلکہ یہ لقطا تھانے والے کی رائے پرموقوف ہے صدیث مسلم کے اطلاق کی وجہ سے کہ آپ مُلَّا اُلْتِیْمُ نے لقط کے بارے میں فر مایا: "عوفها فان جاء احد یحبوك بعددهاو و عائهاوو كانها فاعطه ایاها والا فاستمتع" (اس میں 'سنة' کی قید نہیں ہے۔) اور اس صدیث میں جو 'سنة' کی قید ہے، یہ شایداس وجہ ہو کہ جس لقط کے بارے میں آپ مُلِّا اِلْتَمَا اِس میں کا تقاضا بی تھا۔ اور اس کئے کہ غالب بہی ہے کہ لقط عام طور پراییا ہی ہوتا ہے۔

فان جاء صاحبها: شرط، برزاء معلوم ہونے کی وجہ ہے صدف کردی۔ ای فردھا الیہ اُوفبھاو نعمت اُو اُخذھا۔

فشانك بها : ہمزہ كے ساتھ ہے، اور ہمزہ كوالف سے تبديل بھى كياجا تا ہے۔ پيمنصوب ہے، مصدریت كی بناء پر - كہاجا تا ہے:

شانت شانہ ای قصدت قصدہ، و شان شانك یعنی و ممل کرجس کوتوا حچھا سمجھے۔(اس کوذکر کیا ہےعلامہ طِبی رحمہ اللہ نے۔) اور بعض کہتے ہیں کہ بیمفعول ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ای خند شانك ہے۔یعنی اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ

اور بھل کہتے ہیں کہ بیٹ تھنوں ہونے کی بناء پر مفتوب ہے۔ای محمد شانک ہے۔ یکی اس نے ساتھ وہ معاملہ کریں جوا پ حیا ہیں،صدقہ کرنا بیچنا،کھیا ناوغیرہ۔

حاصل بیہ ہے کہ اگر لقط اٹھانے والاخود بھتاج ہے، تو وہ اس سےخود فائدہ اٹھائے ورنہ صدقہ کر دے۔ قاضیؒ فر ماتے ہیں، کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس نے لقط اٹھایا اور پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کی ، اور اس کا مالک ظاہر نہ ہوا، توبیاس کا مالک بن جاتا ہے، جاہے بیہ مالد ارہویا فقیر ہو۔ چنانچہ اکثر صحابۂ تابعین ، امام شافعیؒ امام احمدؒ اور آبھی کا یہی مسلک ہے۔

اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مالدار آ دمی لقط کو صدقہ کرہے،اورخو داس سے فائدہ نہ ٹھائے،اوراس کا مالک نہ بن جائے۔ توری، ابن المبارک اور حنفیہ کا بھی بہی مسلک ہے۔مسلک اول کی تائیدا لی بن کعب کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ و جدت صوق المی قولہ، فان جاء صاحبہا والا فاستمتع بھا،اور حضرت الی انصار کے مالداروں میں سے تھے۔

قال: ضميرمرفوع الوجل كي طرف راجع ب\_

فضالة الغنم؟ : لام كى تشديد كے ساتھ، كمشدہ يا چھوڑى ہوئى \_ بيمبتدا ہے \_اوراس كى خبر محذوف ہے \_اى ماجكمها؟ يعنى اس كا كياتكم ہے؟ قال ھی لك : یعنی اگرآپ نے اس کولیا اس کی تشہیر کی ، اور اس کے مالک کوئیس پایا، تو پھرآپ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔
او لا خیك : مراواس سے مالک ہے، یعنی اگرآپ نے اس کولیا اور پھر اس کا مالک ظاہر ہوا، توبیا س کی ہے۔ یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اتفاق سے مالک نے اس کو پالیا، تو پھر بھی اس کی ہے۔ بعض کہتے ہیں، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگرآپ اس کو بطور لقطہ نہیں لیس گے، تو تیرے علاوہ کوئی اور اس کو بطور لقطہ لے لے گا۔ (او للذنب : ہمزہ کے ساتھ ہے، اور ہمزہ کو یاء سے تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی اگرآپ اس کو چھوڑ دیں گے، تو بھیڑیا اسے پکڑ لے گا۔ اس میں اس کے لینے پر ترغیب ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کے لینے کا اتفاق نہیں ہوا، تو پھر غالب یہ ہے کہ اس کو بھٹریا کھالے گا۔ گویا کہ آپ منگائیڈیٹر نے تنبید کی ، اس کے بکڑنے اور مالک بننے کے جواز پڑ اور اس کے پکڑنے اور مالک بننے کے جواز پڑ اور اس کے پکڑنے کی علت پر تنبید کی ، اور وہ اس کا ضائع ہونا ہے ، تا کہ یہ دلالت کرے اس حکم کے مطرد ہونے پر ہر اس جانور میں جو بغیر جروا ہے اور مگر ہان کے اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔

مالك لها: كہا گیاہ، كہاس كامطلب ہیہ كہآپ كاس ہے كیا كام ہے، یعنی آپ اے چھوڑ دیں،اورمت پکڑیں۔ سقاؤ: سین کے کسرہ کے ساتھ یعنی اس كامعدہ، یہ سراب كرنے میں مثک کے مانندہے،اس لئے كہاونٹ جب پانی بیتیاہے، تو وہ اتنا پیتاہے، جو كئ دن تك اس كی پیاس كیلئے كافی ہوتاہے۔ حذا: جاء کے كسرہ کے ساتھ، كھر۔

معها سقائها وحذاؤها: فابريب كجمله متانفه ب،علت بيان كرنے كيلئے لايا كيا ہے۔

بعض شراح فرماتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہیہ کہ اونٹ کے پاس اپنے اسباب معاش ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ بعنی اس کے پیاس سے مرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ پیاس پرصبر کرسکتا ہے۔ اور چراگاہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔'' سقاء'' دودھاور پانی کیلئے استعال ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراداس کی اوجڑی کے اندر کا پانی ہے۔ اس لئے کہ وہ سیراب کرنے میں مشک کے مانند ہے۔ یا مراد ہیہ کہ وہ پیاس کو برداشت کرسکتا ہے' اس لئے کہ اونٹ تمام جانوروں میں پیاس کوزیادہ برداشت کرسکتا ہے' اس لئے کہ اونٹ تمام جانوروں میں پیاس کوزیادہ برداشت کر نے والا جانورے۔

تود الماء: یعنی آتا ہے اور اس سے بیتا ہے۔ اور اس سے اللہ کا بیار شاو ہے: ﴿ ولما ورد ماء مدین ﴾ ترجمہ: ''اور جب مین کے یانی پر پہنچ'۔

وتاکل الشجوحتی یلقها ربها: یہال رب سے مراد 'مالک' ہے۔ علامہ طبی رحمہ الله فرماتے ہیں، کہ سقاء سے مرادیہ ہے کہ یہ جب پانی پر جاتا ہے تواتا پتا ہے، کہ وہ بیاس بجھالیتا ہے، اور بیسب سے زیادہ بیاس برداشت کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اونٹ ضرورت کے وقت پانی کی طرف جاتا ہے۔ پس آپ تَالَّیْنِ اُن کے بیاس برداشت کرنے کو یا پانی پر اتر نے کو بمز لہ مَشک قرار دیا۔ اور 'حذاء' ' سے مراداس کے کھر ہیں' جس کی وجہ وہ چلنے اور دور مسافت کو طلع کرنے اور دور پانی تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔

اس ارشادگرامی میں آپ مَنْ اَلْتُهُمُ نے اونٹ کواس مسافر سے تشبید کی ہے، جس کے پاس جوتے اور مَشک وغیرہ ہوں۔اوررب کی اضافت اس کی طرف کی ہے اس لئے کہ جانور نہ عباوت پر مامور ہیں،اور نہ ہی مخاطب ہیں۔ پس یہ بمنز لدان اموال کے ہیں، کہ جن کی طرف مالک کی اضافت جائز ہوتی ہے۔اور مالک کوان کیلئے'' رب'' قرار دینا درست ہوتا ہے (جیسے رب المال)۔

قاضیؒ فرماتے ہیں کہ''معھا سفاء ھا''کی قیدے اشارہ کیا ہے، کہ اونٹ کو بطور لقطہ کینے سے مانع اور اونٹ اور بکری کے درمیان فرق وہ ادنٹ کا''استقلال بالتعیش''ہے، یہ صورت ان اونٹول میں تحقق ہے جوصحراء میں پائے جاتے ہیں۔ باقی جو کسی بہتی یا شہروں میں پایا جائے، تو اس کو بطور لقطہ پکڑنا جائز ہے کسی مانع کے نہ ہونے کی وجہ سے اور موجب کے وجود کی وجہ سے اور وہ موجب اس کے تلف

ہونے کا خطرہ اورنظروں کی طمع ہے۔ سریب

علماء کی ایک جماعت کا مسلک میہ ہے کہ اونٹ اوران طرح کے بڑے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ ان کوآبادی میں یاصحراء میں پکڑا جائے اس لئے کہ ممانعت مطلق ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں، کہ حنفیہ کے نزد یک پیرگری اوراس کے علاوہ جانوروں کو بطور لقط پکڑنے کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے جب اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور وہ اپنے آپ پر گواہ ہنادے، کہ اس نے میہ جانورا سلئے پکڑا ہے، کہ اسکو مالک کی طرف لوٹائے گا۔ اور حضرت زید کی روایت کے بارے میں حنفیہ میں کہ اس میں مذکورہ تھم اس زمانہ میں تھا جب کہ امانت دار اور خیرو بھلائی کے حامل لوگوں ہی کا غلبہ تھا۔ اگر کسی جانور کوکوئی نہ پکڑتا تھا، تو کسی خائن کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا تھا۔ اور جمارے زمانہ میں یہ بات مفقو و ہے۔ تو جانور کی پکڑنے میں اس کا احیاء اور مالک کے لئے اس کی حفیا ظت ہے۔ بیزیادہ بہتر ہے۔

ٹم اعرف و کاء ہا وعفاصہا: ظاہریہ ہے کہ ثم سے مراد یہاں صرف عطف ہے، تاکہ ماقبل مطابق ہوجائے۔اوراس سے اللّٰدکایہارشادہے:﴿ ثم آتینا موسی الکتاب﴾ واللّٰہ تعالی اعلم بالصواب

ابْن جُرِّفْر مَاتے ہیں، کہاس) روایت) میں معرفہ کو' تعریف' موّخر ذکر کیا کیا ہے برخلان پہلی روایت کے ،اس میں اشارہ ہے کہ لقطا ٹھانے والا دومر تبدیج پان کرنے پر مامور ہے، پہلے اس کاظر نہ یہج نے ۔ پس جب ایک سال تک اس کی شہیر کرے ،اور پھراس کے مالک بننے کا ارادہ کر لے ، تو اس کیلئے مستحب ہے، کہ دوسری مرتبہ پھراس کی پہجان کر لے ۔ تاکہ مالک کا بچ ظاہر ہو، جب وہ اس کا دصف بیان کرے ۔ ( انتہا ) ۔ اس بات کا بعید ہونا کو کی شخی نہیں ہے۔

ٹیم استنفق: یعنی جب اس کا مالک نہ پہچانا جائے،تو پھرآپ اس کے مالک بن جاکمیں،اوراس کواپنے او پرخرج کریں،امر اباحت کیلئے ہے۔

پھر جب لینے والااس میں تصرف کر لے اپنے نقیر ہونے کی صورت میں یا صدقہ کردے نقیر پڑتو پھر مالک کواختیار ہے جس سے چاہے تاوان لے۔اوران میں سے کسی ایک کودوسرے پر رجوع کرنے کاحق نہ ہوگا۔اوریپی مطلب ہے"فان جاء ربھا فاُدھا الیہ"کا لینی اگر میں موجود ہے تو مالک کے سیر دکر دے ،ورنہ اس کی قیت اواء کردے۔

# لقطه کوبغیرتشهیرای پاس رکھنا خیانت ہے

٣٠٣٣: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اواى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَالٌّ مَالَمُ يُعَرِّفُهَا. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٣٥١/٣ الحديث رقم (١٢-١٧٢٥) واحمد في المسلد ١١٧/٤.

**توجهها:''اورحفرت زیدٌ کہتے ہیں ک**ہرسول اللّهُ ٹَائِیُّائِے ارشادفر مایا : جوخص ( کسی کی ) کوئی گم شدہ چیز کو پناہ دے ( یعنی اٹھا کر رکھ لے ) تو وہ گمراہ ہے جب تک کہ وہ اس کا علان نہ کرے''۔ ( مسلم )

**نتشویی:** آویٰ: مرکے ساتھ بھی ہے،اور قصر کے ساتھ بھی۔ملانااور جمع کرنا۔

ضالة: گمشدہ جانورکو کہتے ہیں، چاہے زہو یا مادہ۔اور لقط عام ہے کیکن اس کا زیادہ استعال جانوروں کے علاوہ چیزوں کیلئے ہوتا ہے۔ فہو ضال: یعنی حق سے ماکل اور منحرف کو کہتے ہیں۔

یعوفها: راءکی تشدید کے ساتھ ہے۔

لیعن جس نے اس کولیا اور بغیرتشہیر کے پاس رکھا وہ گمراہ ہے، اور جس نے لوٹانے یا اعلان کرنے کی نیت سے اٹھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ابن الملک ؓ فرماتے ہیں، کہ تعریف کامعنی تشہیراور ما لک کوطلب کرنا ہے۔

مشس الأسمم حلوانی فرماتے ہیں، کہ کم از کم تعریف بیہ ہے کہ وہ لینے یکسی کو گواہ بنادے، اور سکر یہ یہ کہ میں اس کولوٹانے کے ارادہ

سے اٹھار ہاہوں۔ اگراس نے اس طرح کیا اور پھراس کا اعلان نہیں کیا ،تو بھی کافی ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں، کہ 'فہو صال '' کا مطلب میہ ہے کہ وہ پانے والاراہ راست پرنہیں ہے گروہ اس کا اعلان نہ کرے۔ یا جو چیز اس نے پائی ہے وہ اس طرح گمشدہ ہے جس طرح تھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ 'ضال' سے مراد کمشدہ اونٹ وغیرہ ہوجن کو بطور تملک پکڑنا جائز نہیں ہے بلکہ ان کو تفاظت کی نیت سے پکڑا جاتا ہے۔ پس وہ محض گمراہ ہے جس نے اس کی حفاظت کی اور اعلان نہیں کیا۔

تخريج:اي طرحاحدٌ نجعي-

### حنفیہ کے ہاں زمین حل اور زمین حرم کا لقطہ برابر ہے

٣٠٣٥: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُنْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ لَقُطةِ الْحَاجِ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ١٣٥١/٣ الحديث رقم (١-١٧٢٤) وابوداؤد في ٣٤٠/٢ الحديث رقم ١٧١٩ واحمد في

ترفیجهاد "اور حضرت عبدالرحل بن عثان تمی کیت میں کہرسول الله فالیو کی جاج کرام کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے''۔ (مسلم)

#### حالات ِراوی:

عبد الرحمن بن عدمان التيمى صحافي ہيں۔ پعض كتبتے ہيں كہ انہوں نے آپ كو پايا بے كيكن ان سے كوئى روايت نہيں ہے۔ اوران سے علاء كى ايك جماعت نے روايت كى ہے۔ اس كومؤلف نے ذكر كيا ہے۔ پس ان كى بير حديث مراسل صحابہ ميں سے ہوگى اور \* ووسب كے ہاں جمت ہے۔

گنشری : قوله : ان رسول الله ﷺ نهی عن لقطة الحاج: لین ان کے لقط کے مالک بننے سے یا مطلقاً اٹھانے سے یا محلقاً اٹھانے سے یا محلقاً اٹھانے سے الحم میں اٹھانے سے فرمایا ہے۔ قاضی گئے ہیں، کہ بی حدیث اس بات کا اختال رکھتی ہے، کہ اس سے مراد حرم میں حاجیوں کے لقط اٹھانے سے ممانعت ہو۔ کہ اس کے مطلقاً اس کے اٹھانے سے ممانعت ہو، کہ اس حمانعت ہو، کہ اس کوچھوڑ دیا جائے ادر بلند آواز سے اس جگہ اس کا اعلان کیا جائے۔ اس لئے کہ پی حل یقت ہیں، تو ان کے منتشر ہونے کے مطلقاً اس کے لئے۔ اس لئے کہ جائے اس کے مالک کے مطاب ہونے کے لئے۔ اس لئے کہ جائے ایک ساتھ بہت کم دنوں تک جمع رہتے ہیں، پھرالگ ہوجاتے ہیں، تو ان کے منتشر ہونے کے بعد اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ (انتی )۔ ہمارے بعض علاءنے قاضی کی اس بات کی اتباع کی ہے۔

ابن الملك فرماتے ہیں، كه يہال لقط سے مرادحرم كمدكا لقط ہے، لينى حرم كمدكى حدود ميں پائے جانے والے لقط كا اعلان ہونے كے بعد بھى ما لك ہونا جائز نہيں ہے بلكہ اٹھانے والے كيلئے واجب ہے كہ وہ اس كو ہميشہ كيلئے محفوظ ركھے ما لك كے واسطے۔ چنانچہ امام شافع گا يہى مسلك ہے، اور ہمارے نز ديك حرم اورغير حرم كالقط برابر ہے۔ ابن ہمام كی شرح ہدا بدیس ہے كہ ابن وہب فرماتے ہیں، كہ اس وقت تك اس كوچھوڑے ركھے جب تك كہ اس كا ما لك نہ آئے ليكن اس زمانہ ميں اس پڑھل نہيں ہے، چورى كے عام ہونے كى وجہ سے مكہ ميں كعبہ كے اردگر دچہ جائيكہ متر وك چيز كوكى تجھوڑ وے۔

اوراحکام کی مشروعیت جب معلوم ہو جائے باعتبار شرط کے۔ پھر اسکی ضد کا ثبوت معلوم ہو جائے جو کئی فساد کو مصمن ہو، اسکی مشروعیت کے ساتھ کو وہ احکام منقطع ہوجاتے ہیں۔ برخلاف ان احکام کے جن کی مشروعیت معلوم ہو کس سبب کی وجہ سے جب سب کا انتفاء معلوم ہوجائے ،اور بقاء تھم میں کوئی منسدہ نہ ہوتو اسکامنقطع ہونالا زمنہیں۔ جیسے رئل اور طواف میں اضطباع طاقت کے اظہار نے لئے۔

اسی طرح احمدؓ اور ابودا وُرٌ نے بھی روایت کیا ہے۔

الفصّلالقان:

# وریان وغیرآ با دز مین کے لقط اور دفینہ کا حکم

٣٠٣٠ عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ آنَّهُ سُيلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ اَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِی حَاجَةٍ غَیْرَ مُنَّخِدٍ خُبُنَةً فَلَا شَیْیءَ عَلَیْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَیْءٍ مِّنْهُ فَعَلَیْهِ غَرَامَةً مِثْلَیْهِ مَنْ اَصَابَ مِنْهُ مِنْ فَی فَی اَلْمُعُونَ فَلَیْهِ اَلْعَلْمُ وَدَّکَرَ فِی صَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْعُقُوبَةُ اَنْ يَكُولِيهُ الْمُعَلِّيْقِ الْمِيتَاءِ وَالْقُولَيةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِ وَالْعَنْمِ كَمَاذَكَرَ غَیْرُهُ قَالَ وَسُیلَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْهَا فِی الطَّرِیْقِ الْمِیتَاءِ وَالْقُولَيةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِ وَالْعَنْمِ كَمَاذَكُو عَیْرُهُ قَالَ وَسُیلَ عَنِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْهَا فِی الطَّرِیْقِ الْمِیتَاءِ وَالْقَولِيةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِ فَلَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ قَولُهُ وَمَاكَانَ فِی الْمُعَلِي فَلُهُ وَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْرَابِ الْعَادِيّ فَعْمُ وَلِي اللَّهُ مَنْ وَلُهُ لَلْ وَمَاكَانَ فِی الْمُعْرِابِ الْعَادِیِّ فَفِیْهُ وَلِی اللَّهُ مُن وَلِی الْمُعْمَلِ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَعْمِى وَالْعُلُولِ اللْعُولِيقِ الْمُعْلَى وَالْعَلَى وَالْمَالَعُ وَالْعَلَى الْمُعْلِقِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولِيقِ الْعَلَاقِ (الْلَي الْحِرِهِ) وَسُولًا عَنِ اللَّقُطَةِ (اللَّي الْحِرِهِ).

اخرجه ابو داوًد في السنن ٢/٣٣٦ الحديث رقم ١٧١٠ و الترمذي في ٥٨٤/٣ الحديث رقم ١٢٨٩ والنسائي في ٨٥/٨ الحديث رقم ٩٥٨ وابن ماحه في ٨٦٥/٢ الحديث رقم ٢٥٩٦ واحمد في المسند ٢٨٠/٢

تشريج: نمر : فاءاوريم كنته كساته ب

حبنة : خاء كے ضمه اور باء كے سكون كے ساتھ ہے ۔وہ خوراك جوچ ميا كے بيجائي جائے۔

العقوبة : رفع كماتهديهال اسك "تعزير" مرادب

ان یوویہ : حاضرتمام ننوں میں یاء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ تورپشٹی فرماتے ہیں۔ آوی اور اُوی ایک معنی میں ہے۔ اور مقصور دونوں سے متعدی اور لازم دونوں استعال ہوتا ہے۔ اور متعدی میں سے بیرحدیث ہے۔اس کامعنی ہے ملانا اور جمع کرنا۔

المجوین: جیم کے فتہ اورراء کے سرہ کے ساتھ ہے۔ پھل سکھانے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہ پھلوں کیلئے ایسا ہے، جیسے گندم کیلئے کھلیان ہوتا ہے۔اورعاد تااس کو' حرز''سمجھا جاتا ہے۔ الممجن: ميم كرم، جيم كفته اورنون كشدك ساتح" في على المحين على الموعر في مين" دوقه" بهى كتبة بيل الممجن على المعجن على المحين في المحيناء المطويق المميناء المطويق المميناء : جامع الاصول مين اى طرح به اورمصائح كنخول مين اورمشكوة كيخض شخول مين" طويق المميناء "اضافت كساته بي ساته بي كسره اورياء كسكون كساته عام آمدورفت والاراستداس كو"المجادة" بهى كهاجاتا ب. توريشتى رحمه الله فرمات بيل كن" ببيناء "عام راسة كوكت بيل، اور"م جنم الطويق" جهال بهت سار ساراسة ملته بول) السكو بهين" ميناء "كت بيل واور" المحاد "اس راسة كوكت بيل، حس پراه كيم چلته بول - بي" اتبان "سے" مفعال "كوزن پر ب- يعنى جس پرلوگول كي آمدوورفت بو - (انتهال) -

پن''میتاء" میں یاءاصل میں ہمزہ ہے'اس کو یاء سے تبدیل کیا ہے' جواز اُاوراس میں ہمزہ اصل میں یاء ہے، جس کوہمزہ سے تبدیل کیا ہے وجو ہا۔ فتا مل۔

العادی: یاء کی تشرید کے ساتھ بمعنی قدیم دخمس: خاءاور میم کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ من ذی حاجۃ: من کیلئے بیان ہے۔ غیر متحذ: ''غیر''نصب کے ساتھ ہے۔''اصاب'' کے فاعل سے حال ہونے کی بناء پر۔اورایک نسخہ میں جرکے ساتھ ہے ذی حاجة کی صفت ہونے کی بناء پر۔

وان لم يأت : ضمير مرفوع ' صاحبها" كي طرف راجع ہے۔ اوراس كلام ميں لفنن ہے۔

ذی حاجة: ضرورت مندے مراد فقیرے، یا مضطربے

غیر متحذ حبنة فلا شیء علیه: ان پرکلام باب الغصب میں گزر چکا ہے۔ ابن ملک فرماتے ہیں، کہاس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس پر تاوان لازم ہے۔ یا پیچکم ابتداء اسلام میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا' اور امام احمدنے اس کو بغیر ضرورت کے بھی جائز قرار دیا ہے۔

قوله :ومن خوج بشيء فعليه غوامة مثليه : ليخي دوكني قيت ال پرلازم بوگي ـ

والعقوبة: ابن الملک ٌفر ماتے ہیں، کہ بیز جراور وعید کے طور پر ہے۔ ورنہ کلف کرنے والے پر قیمت مٹلی سے زیادہ لازم ہیں ہے۔اور حضرت عمرؓ اس کے مطابق فیصلہ فر ماتے تھے ظاہر حدیث پڑکمل کرتے ہوئے۔اور یہی امام احمدٌ کا مسلک ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ بیابتداء اسلام میں تھا کچرمنسوخ ہوگیا۔

شرح السنہ میں ہے کہ بیدلا زم کرنا تا وان اورتعزیر کے طور پر ہے،اس چیز میں جواس نے نکالی ہے۔اس کئے کہ بیاس ضرورت کے تحت نہیں آتا جس کی رخصت دی گئی ہے، اوراس وجہ سے بھی کہ مالکان اس میں چتم پوشی بھی نہیں کرتے۔ برخلاف اس تھوڑی می مقدار کے جس کو کھایا جائے۔اور شاید دوگنا تا وان زجر میں مبالغہ کیلئے ہویا اس وجہ سے کہا بتداء اسلام میں اس طرح سخت تھم تھا پھر منسوخ ہوگیا۔اور اس میں ہاتھ کا شنے کولا زم نہیں کیا، بلکہ اس پرلازم کیا اس میں جو پایا جائے جو کھلیان میں جمع ہو

ومن سرق منہ شیا :المی آخرہ .اس لئے کہ باغات مدینہ میںاس زمانہ میں محفوظ اور(چارد یواری میں گھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔اس لئےاس کومقیدکیاہے

بعد أن يؤويه البحرين : جرين کچلوں کے لئے اليا ہوتا ہے، جبيها كه بكريوں كے لئے باڑہ ہوتا ہے۔اورا شياء كى حفاظت عادت كے مطابق ہوتى ہے۔

فبلغ ٹمن الممجن: قیت سےمرادنصاب سرقہ ہے۔اس لئے کہاس زمانہ میں ڈھال چوتھائی دینار کے برابرتھی۔بعض کہتے ہیں، کہ دس درہم کے برابر ہوتی تھی جوچوری کانصاب ہےامام ابوحنیفہ رحمہاللہ کے ہاں۔

فعلیه القطع: اورشرح السنة میں ہے کہ ڈھال کی قیمت سے مراد تین دراہم ہیں، اوراس کی شہادت اس روایت سے ملتی ہے، جو

ابن عمر فی است کی ہے، کہ آپ مُالنی ایک و حال جس کی قمت تین درا ہم تھی اس کے چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا۔

قوله: سئل عن اللقطة، فقال ما كان فى الطريق الميتاء \_\_\_ فاد فعها اليه، وان لم يأت فهو لك يعن ميرى ملكيت به ما تيرك ليخاص به الله مين تصرف كر حاصل بيه كه جولقط كى السخراسة برپايا جائے، جوآبادى كے قريب ہونے كى وجہ كر رگاہ عام وخاص ہو، تو اس كى تشميرواعلان واجب به كيونكه غالب كمان به كدوه كى مسلمان كا موگا۔

قوله : وما كان في المخراب المعادى ففيه وفي المركاز المخمس : اس سے مراديہ ہے كہ جولقط كى ويران گاؤں ياقديم زمين جہاں سلمانوں كى ممارات نه ہوں،اورنه كى مسلمان كى ملكيت ميں داخل ہوں،خواہ وہ چيزسونا يا چاندى ہو يابرتن اورفرنيچروغيرہ۔ • من مربيح من مربيح من سام اللہ من سام م

اس کو د فینہ کا حکم دیا' اس لئے کہ ظاہریہ ہے۔

''المو کاذ''راء کے سرہ کے ساتھ جاہایت کے دفینہ کو کہتے ہیں،گویا کہاس کوزمین میں گاڑا گیا ہے۔ ''۔ مص

لقط استعال مين آجانے كے بعداس كاما لك طلب كر ية واس كا بدل دينا چاہئے دوئة استعال مين آجائے بينا واستعال مين آجائے دوئة وَسُنال عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا وَلَا اللهِ عَلَى وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اخرجه ابو داوِّد في السنن ٣٣٧/٢ الحديث رقم ١٧١٤\_

ترجیله: "اور حضرت ابوسعید خدری گیج بین که (ایک دن) حضرت علی بن ابی طالب نے (کسی راستہ میں بطور لقط) ایک دیار پایا۔ حضرت علی اسے حضرت فاطمہ کے پاس لے آئے۔ چنانچ حضرت علی نے اس کے بارے میں رسول الله کا الله علی الله کا دیاد ہے کہ الله کا درجانے بیار الله کا درجانے کی الله کا درجانے کی معالیا سے بعد جب ایک عورت ایناد بنار وصورت کو گورت کی آئی تو آپ کا الله کا درجان کے حضرت علی ہے فرایا کہ "اے کی اس عورت کو دینار دے دو "کے (ابوداؤد)

تشويج: تنشد: شين كضمه كساته بمعنى طلب كرنار

أكل منه رسول الله واكل على : اس مين عامل مكرراه يا كيا ب مبالغد كيليِّ يا تعظيم كيليِّ -

یه حدیث اعلان نه کرنے پر دلالت نہیں کرتی ، اور نه عدم پر دالات کررہی ہے۔ که اس وقت تک که جب غالب گمان یہ ہو که اب
مالک اس چیز کوئیس ڈھونڈے گا۔ اس لئے کہ فاء بھی صرف' بعدیت' بتانے کیلئے آتا ہے، تو تر تیب کا فائدہ دیت ہے۔ اورا گرفاء علی بھی ہو، تو اس صورت میں تعقیب ہر چیز میں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: تن وج فلان خولد له بیاس وقت کہا جاتا
ہے، جب نکاح اور ولا دت کے درمیان صرف مدت ممل گزری ہو۔ اگر چہدت کمی ہی کیوں نه ہو۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿الم تو الله انزل من السمآء ماء فتصبح الارض محضوق ﴾ [الحج - ٣]: ''اورا اے مخاطب! کیا تجھ کو پی خرنہیں ، کہ اللہ تعالی نے اس سے نین سر سرنہ ہوگئ'۔

پس صاحب شرح السنكايةول كر يدليل بيكهيئ قليل كيلي اعلان بيس كياجائ كا" تويكل بحث ب-

اورای طرح ابن الملک کا بیول که آپ مُنظِیم کے ان کواپنے پاس رکھنے اوراس کی شہیر کرنے کا حکم نہیں ویااس کئے کہ لقطہ جب شک قلیل ہو، تو اس کی شہیرنہیں کی جاتی ۔ (انتما)

لیکن بی فد ہب محفوظ کے خلاف ہے، اس لئے کہ دینار شیئی قلیل نہیں ہے، کہ جس کے اعلان کی ضرورت نہ ہو۔ جبیبا کہ اس قاضی

خان اوران کے علاوہ علماء نے تصریح کی ہے۔ اشرف کے جین، کہ اس صدیث سے معلوم ہوا، کفی لقط کا مالک بن سکتا ہے، جیسا کہ فقیر بن سکتا ہے، اور یہ کہ لقط استعال کرنا ان لوگوں کیلئے بھی حلال ہے، جن کیلئے صدقہ حلال نہیں ہے اس لئے کہ نبی علیہ السلام غنی تھے ، چونکہ اللہ نے آپ تالی گاڑو مال فنی عطاء کیا تھا۔ اور آپ اور علی اور فاطمہ ان لوگوں میں سے تھے جن کیلئے صدقہ کا مال حلال نہیں تھا۔ (انتہا) اللہ نے آپ اور اس کے کہ یہ اور اس کئے کہ یہ ان کے ذہب کے خلاف ہے، کہ مالدار لقطہ کا مالک نہیں بن سکتا۔ باوجود میہ کہ یہ بات بھی کل بحث ہے کہ آپ علیہ السلام مال فئی کی وجہ سے مالدار تھے۔ اس لئے کو غنی سے یہاں مرادوہ ہے، جو سونے چاندی وغیرہ نصاب کا مالک ہو۔

قوله : یا علی اد الدینار : اس سے معلوم ہوا کہ لقط اٹھانے والے پر مالک کولقط کا بدلہ دینا واجب ہے، جب مالک ظاہر ہو جائے۔ یہ اشرف ؓ نے کہا ہے۔ اور اس طرح اگر مالک صدقہ کرنے کے تواب پر راضی نہ ہواگر ملتقط نے صدقہ کردیا ہو۔

#### لقطه بری نبیت سے ندأ ٹھاؤ

٣٠٣٨: وَعَنِ الْجَارُودِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْنَا اللهِ عَلَيْكَ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّادِ . (رواه الدارمي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٦٠/٤ الحديث رقم ١٨٨١ والدارمي في ٣٤٤/٢ الحديث رقم ٢٦٠١ واحمد في المسند ٥٠/٥ ترجمه في "(اور حفزت جارود كتبت بين كدرسول الله فالينظ الشافر مايا: مسلمان كي هم شده چيز (اگر بغيرتشهير واعلان كاشمالي جائي و وودوزخ كي ) آگ كاايك شعله بيئ ـ (وارم)

کمت وقی : صالة المسلم: نهایه میں ہے هی الصافعة من کل ما یقتنی من الحیوان وغیرہ کہا جاتا ہے: صل الشیء ضائع ہونا۔ اور بیاصل میں ' فاعلة''ہے۔ پھراس میں توسع ہوا توصفات غالبہ میں ہے ہوگیا۔ بیذکر ، مؤنث تثنیه ، بحق ، سب پر بولا جاتا ہے۔ اوراس کی جمع ' صوال '' آتی ہے۔ حرق : حاءاور راء کفتہ کے ساتھ ہے ، اور بھی راء کوساکن بھی کیا جاتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ لقط کالینا اس مخص کو جہنم کے شعلوں کی طرف لے جاتا ہے جواسکا اعلان تشہیر نہ کرے اور اس میں خیانت کی نیت ہو۔ تخریج: اس مدیث کو احمد ، بن مالک سے روایت کیا ہے۔ تخریج: اس مدیث کو احمد ، بزندی ، نسائی اور ابن حبان نے عبداللہ بن شخیر سے اور طبر انی نے عصمہ بن مالک سے روایت کیا ہے۔

#### جب لقطها ٹھاؤتو نسی کو گواہ بنالو

٣٠٣٩: وَعَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلَيْشُهِدُ ذَاعَدُلٍ آوُذَوَى عَدُلٍ وَلاَ يَكُتُمُ وَلاَ يُغَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

(رواه احمد وابوداودوالدارمي)

أخرجه أبو داؤد في السنن ٣٣٥/٢ الحديث رقم ١٧٠٩\_ وابن ماجه في ٨٣٧/٢ الحديث رقم ٢٥٠٥ واحمد في ال. ١٠ ٤/٢١.

تر جمله: ''اور حضرت عیاض بن حمالاً کہتے ہیں کہ رسول اللّٰه طَالِیْتِ ارشاد فرمایا: جو خص کسی جگہ کوئی گری پڑی چیزیائے تو چاہے کہ وہ کسی عادل شخص کو یا فرمایا کہ دوعادل شخصوں کو گواہ بنالے اور (اس کی تشہیر واعلان نہ کر کے )اس لقط کونہ چھپائے اور نہ اسے . (کسی دوسری جگہ بھیج کر) غائب کرے۔ پھراگر (اس کا) مالک آجائے تو وہ لقط اس کے حوالہ کر دے ورنہ وہ اللّٰہ کا مال ہے کہ اللّٰہ جے چاہتا ہے (غیب سے )مال عطافر ما تاہے''۔ (احمد البوداؤ دُواری)

تنشريج: عياض: عين يح سره اورياء کي تخفيف يساتھ-

حمار: حاء کے سرہ اورمیم کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ بعض شخوں میں جوحاء کے فتحہ اورمیم کے شد کے ساتھ ضط کیا ہے۔ مقحف

ہے۔اس کی طرف مغنی نے اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں:عیاض بن حمار بلفظ حیوان ناہق.اھ

لا يغيب: غين مجمد كفتد اورياء تخيد كشدك ساته ب-"و لا يكتم" كاتعلق" لقطه "كساته موتاب اور" تغيب" كا تعلق" ضالة" كساته ب-

او ذوی عدل :راوی کوشک ہے۔یااو جمعن بل ہے۔یااو تنویع کیلے ہے۔

شرح السندميں ہے كہ بيتكم تأ ديبى اور ارشادى ہے۔ بيتكم دووجہ سے دياہے: ايک تواس لئے تا كہ شيطان اس كودہ لقط اپنے پاس ر كھنے اور امانت اداء كرنے كے ترك پر ندا بھارے۔ دوسرااس وجہ سے تا كہ وہ لقط كے مال كو باقی تر كہ ميس چھوڑے ہوئے مال كے ساتھ نہ ملادے۔ اور بعض حضرات نے حديث كے ظاہر مفہوم كى وجہ سے گواہ بنانے كودا جب كہا ہے۔

قولہ: فہو مال الله یؤتیه من یشاء: شرح طبی میں ہے قوله: فہو مال الله اور حدیث سابق میں "وزق الله" ہے۔ یہ دونوں عبارت ہیں حلت ہے۔ اس کے کہ یہ مقام لقط کی مدح کا ہے، نہ کہ حلال ورنوں عبارت ہیں حلت ہے۔ اور یہ معتز لہ کیلئے دلیل نہیں بن سکنا کہ حرام رزق نہیں ہے۔ اس کے کہ یہ مقام لقط کی مدح کا ہے، نہ کہ حلال وحرام بیان کرنے کا مقام ہے۔ اور "فہو مال الله" میں فاء جواب شرط کیلئے ہے۔ اور اس کا گرانا جائز ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے والا استمتع بھا ماکی فرماتے ہیں کہ حدیث میں جواب شرط سے فاءاور مبتدادونوں کوایک ساتھ حذف کیا ہے۔

## لقطه کی وه مقدارجس میں اعلان تشہیر کی ضرورت نہیں

٣٠٣٠:وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى العَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَيْلِ وَاَشْبَاهِمِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. (رواه ابوداود)

اخرجه ابو داور في السنن ٣٣٩/٢ الحليث رقم ١٧١٧\_

تروجمله: ''اور حفرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ تکا لیٹو کے جمیں لاٹھی' کوڑئے رہی اور اس کی مانندا شیاء کے بارے میں ( کہ جو عام طور پر کم تر بھی جاتی ہیں ) بیر خصت دی تھی کہ آ دمی اے اپنے استعمال میں لا کرفائدہ حاصل کرئے'۔ (ابوداؤد)

تشريع: العصا: الف مقصوره كماته بـ

يلتقطه الرجل: يصفت بياحال بـ

ينتفع به: اس كاحكم بيب كداس الله الله النقير بوتو بغير شهير كا پناستعال ميں لي آئے۔

شرح السنہ میں لکھا ہے، کہ بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے، کہ اکثر لقط شُی قلیل ہوتو اس کی تشمیر نہ کی جائے ۔ بعض علماء نے بیرکہا ہے کہ اگر وہ لقطہ دس دراہم سے کم ہوتو وہ قلیل ہے۔اوربعض حضرات کہتے ہیں، کہ جولقط ایک دیناراوراس سے کم ہو، تو وہ کمتر مال ہے جیسا کہ حضرت علیؓ سے منقول حدیث سے معلوم ہوا۔اوربعض کا کہنا ہے کہ کمتر اور حقیر مال جس کی تشمیر نہ کی جاتی ہو، وہ جوتا، لاٹھی،اور جراب وغیرہ ہے۔

فآویٰ قاضی خان میں ہےلقطہ کو مالک کے لئے حفاظت کی نیت سے اٹھانا اس کے چھوڑنے سے افضل ہے،۔اگر علماء کے نزدیک۔اوربعض فرماتے ہیں، کہاس کا اٹھانا حلال ہے اور جھوڑنا افضل ہے۔اور مینعسف حضرات فرماتے ہیں کہاس کا اٹھانا بھی جائز نہیں ہے لیکن صبح قول ہمارے علماء کا قول ہے خصوصاً ہمارے زمانہ میں۔

اور جب کوئی لقط اٹھالے ، تو اس کا اعلان گرے اور کہے کہ میں نے لقط اٹھایا ہے ، یا کوئی گمشدہ چیز پائی ہے ٔ یامیرے پاس کوئی چیز مہے۔ پس جس کوتم سنو کہ وہ اس کوطلب کر رہا ہے ، تو میر فی طرف اس کی راہنمائی کرو۔ اور اس تشہیر کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کتاب میں فرماتے ہیں ، کہ ایک سال تک اس کی تشہیر کرے ، اور انہوں نے لقط کے کم اور زیادہ کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی كتاب البيوع ( مرفاة شرع مشكوة أربو جلدينجم )

ہے۔اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں دوروایتیں ہیں ،ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ لقطہ دوسودرہم یا اس سے زیادہ مالیت کا ہو،توالیک سال تک اس کا اعلان کرے۔اورا گر دوسودرہم ہے کم کا ہواوردس درہم یا اس سے زیادہ ہوکا توالیک ماہ تک اعلان کرے اورا گر

اور بعض نے کہا ہے کداگر پانچ درہم تک کی مالیت کی چیز ہو،تو ایک دن اس کا اعلان کرے۔اوراگر پانچ ہے دس تک کی ہو،تو دو

ا اور بعض علماء فرماتے ہیں، کہ ایک درہم کی تین دن تک حفاظت کرے، اور دانتی یا اس سے زیادہ کی ایک دن حفاظت کرلے

امام احل ابو بکر محمد بن ایی مهل سرهسی فرماتے ہیں، که مدت کی مقدار میں بیاکوئی بھی لازم نہیں ہے، بلکہ لقط اٹھانے والے کی رائے

کے خوالہ کیا جائے ، کہ وہ اس کا اعلان کرے اس وقت تک کہ جب اس کوغالب گمان بیہ وکہ اب ما لک اس کے بعد اس کوطلت نہیں کرے گا۔پس اگراس کے بعد مالک آئے تو اس کے حوالہ کردے۔اورا گرنہ آئے تو پھراس کواختیار ہے، چاہے واس کو مالک ہے کے آنے تک

وے اور ثواب اس کیلئے ہوجائے اور اگرصد قد کو جائز قرار نہیں دیتا ،تو پھراگروہ لقط فقیر کے پاس محفوظ ہے ،تواس سے لے لے۔اوراگروہ فقیر کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھراس کواختیار ہے، جا ہے تو فقیر ہے تاوان لےاور جا ہے تو لقطہ اٹھانے والے ہے تاوان لے۔اورجس

. لقط المهانے والے کو چاہئے کہ وہ لقط اٹھاتے وقت کی کو گواہ بنالے، کہ وہ پہلقط مالک کیلئے تفاظت کی نیت سے اٹھار ہاہے۔ پس

لقطها ٹھانے والا ضامن نہیں ہوگا ،مگراس برظلم اور تعدی کرنے کی صورت میں یا مائٹتے وقت رو کنے کی صورت میں 'یہاس صورت

سيممل روايت يول بــــ:الا لايحل الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الاأن يستغني

الفرائض الفرائض الم

''فوائض"ہمزہ کے ساتھ''فریضة'' کی جمع ہے۔ چھوڑے ہوئے مالیت میں شریعت کی طرف سے مقرر کئے ہوئے حصوں کو

فرائض كابيان

كتي بير - شرح النة ميس بك أن فواض "اصل مين قطع" كرني كوكتي بيس - كهاجاتا ب: "فوضت لفلان" جب كى كيلي مال

ا گراس نے گواہ بنایا تو لقط اس کے ہاتھ میں امانت ہوگا۔ اور اگر گواہ نہیں بنایا ، تو وہ کنہگار ہوگا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور محمدٌ کے قول کے

میں ہے کہ جب کسی کو گواہ بنا ناممکن ہو۔اوراً کروہ کسی کو گواہ بنانے کیلئے نہ پائے بیاس کوخوف ہو کہا گروہ کسی کو گواہ بنائے گابو ظالم آ دمی اس

مطابق ۔اورامام ابو پوسف دِممہاللہ کے ہاں ہرحال میں امانت ہوگا جب اس کا ارادہ اینے لئے رکھنے کا نہ ہو۔

ہے پیلقط لے لےگا ،تو اس نے گواہ نہیں بنایا تو تلف ہونے کی صورت میں پیضامن نہ ہوگا۔

عنها صاحبهاالا لا يحل صمن ميرجس كالكر حصداس باب كمناسب يرروالله اعلم بالصواب

. \* پاس رکھے اور چاہے قصدقہ کردے۔ اور اگرصدقہ کرنے کے بعد مالک آجائے ، تو پھر مالک کو اختیار ہے چاہے قصدقہ کو جائز قرار دے

ہے زیادہ دن تک اس کا اعلان کرے۔اور اگر دس سے بچاس درہم کی مالیت کا ہو،تو ایک ہفتہ اس کی حفاظت کرے۔اور بچاس سے سو تک کی ایک ماہ تک تشمیر واعلا 🗗 کرے۔اورسو سے دوسو تک کا چھے ماہ تک اعلان کرے۔اور دوسو سے ہزار تک اور اس سے زیادہ کا ایک

وس درہم سے کم مالیت ہوتو تین دن تک اس کا اعلان کرے۔

ادراعلان کرے۔اوراگراس ہے کم ہوتو دائیں بائیں دیکھ کرصد قہ کردے۔

: ہے بھی تاوان لے لےوہ دو قرے سے رجوع نہیں کرسکتا۔

معدی کرب : غیرمنصرف ہے۔

سال تك اعلان كرے۔

میں سے کوئی چیزالگ کی جائے۔اور مغرب میں ہے کہ فریضہ نام ہے ہراس چیز کا جومکلف پرمقرر کی جائے۔اور مقرر کی ہوئی چیز کوبھی'' فریضۂ' کہا تجا تا ہے۔ میراث کے حصول کوبھی''فرائفن'' کہا جا تا ہے۔اس لئے کہ وہ ور ثابی عقر رہوتے ہیں۔ مگر میراث کے مسائل کے علم کو'' علم الفرائفن'' کہا جا تا ہے اور اس کے جانے والے بعنی عالم کو'' فرضی'' اور'' فارض'' کہا جا تا ہے۔اور حدیث میں ہے: ''افوضکم زید''تم میں سے میراث کوتم میں سب سے زیادہ جانے والازید ہے۔

#### الفَصَّلُ الأوك:

٣٠٠٢: وَعَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمُ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَىٰ قَصَاوُ هُ وَمَنْ تَرَكَ مَا لا فَلِورَئِتِهِ (وَفِى رِوَايَةٍ) مَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَانَا مَوْلاَهُ (وَفِى رِوَايَةٍ) مَنْ تَرَكَ مَا لا فَلِورَثِتِهِ وَمَنْ تُرَكَ كَلَّا فَالِيَنَا. (منف عليه)

اخرجه البخاري في صحبيحه ١٦/٥ الحديث رقم ٣٩٩ ومسلم في ١٢٣٧/٣ الحديث رقم (١٦١٩\_١٦) وابو داوُد في السنن ٣٦١/٣ الحديث رقم ٣٦١/١ الحديث رقم ٣٦١/١ الحديث رقم ٢٦١/١ الحديث رقم ٢٤١٥ وابن ماجه في ٤٥٦/١ الحديث رقم ٢٤١٥ واحمد في المسند ٤٥٦/٢

ترجی کے: '' حضرت ابو ہریر فقل کرتے ہیں کہ بی کریم کا گھڑانے ارشاد فرمایا: '' میں مسلمانوں کاان کی جانوں ہے بھی زیادہ حقد ار ہوں ( یعنی دین و دنیا کے ہر معاملہ میں ایک مسلمان اپنے اوپر جتناشفی و مہر بان ہوسکتا ہے ہیں اس پر اس ہے بھی زیادہ شفی ت مہر بان ہوس ایک صلمان ) انقال کر جائے اور اس کے مہر بان ہوں ۔ ایک لئے ان کے قرضوں کو اداکر نے میں زیادہ تو دار ہوں ) لابذا جو خض کی ادائیگی میر نے دمہ ہے۔ اور جو خض ذمہ قرض ہوا در اس کے اتنامال نہ چھوڑا ہو جس ہے اس کا قرض اوا ہو سکتا ہوتو اس کے قرض کی ادائیگی میر نے دمہ ہے۔ اور جو خض انتاکا مالی چھوڑ جائے ( جو اس کے قرض می ادائیگی اور اس کی کی ہوئی وصیت کی شرع تکمیل کے بعد بھی نیج جائے ) تو وہ اس کے ور ٹاء کا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ'' جو شخص مقروض ہونے کی حالت میں یا اہل وعیال چھوڑ کر مر جائے ( اور اس نے اتنامال نہ چھوڑا ہو جس ہے اس کے قرض کی دائیگی ہو سکے یا اس کے اہل وعیال کی ضرورت پوری ہوسکے ) تو ( اس کا ویک یا یوصی ) میر سے چھوڑا ہو جس سے اس کے قرض کی دائیگی ہو سکے یا اس کے اہل وعیال کی شہداشت وغم خواری کروں گا ) ۔ ایک اور دوایت میں بول ہے کہ آپ شائی گئی ارشاد فرمایا۔ ''جو شخص مال چھوڑ کر می ہوتو وہ مال اس کے ورثاء کا ہے اور جو بھاری چیز ( لیمن قرض اور عیال ) جھوڑ کر میں سے کہ آپ تائی گئی نے ارشاد فرمایا۔ '' جو شخص مال چھوڑ کر می ہوتو وہ مال اس کے ورثاء کا ہے اور جو بھاری چیز ( لیمن قرض اور عیال ) جھوڑ کر میں اس کا قرض ادا کر ونگا اور اس کے عیال کی نگہداشت و مم خواری کروں گا۔'' ۔ ( بخاری وسلم)

گنشونی نصیاعا: ضاد کے فتحہ کے ساتھ کرہ بھی دیا جاتا ہے۔''عیال''کے معنی میں ہے۔ قاضی رحمہ إللة فرماتے ہیں، که ''ضیاع" فتحہ کے ساتھ ہے، اور مراداس ہے''عیال''ہے۔''العالة''مصدر ہے اسم فاعل کی جگہ اس کوذکر کیا ہے مبالغہ پیدا کرنے کیئے۔ جیسے''عدل' اور''صوم'' ہے اور ضاد کے کسرہ کے نساتھ بھی روایت کیا ہے بہ جمع ہے''جانع" کی جیسے''جیاع "جمع ہے''جانع" کی ۔شرح السند میں ہے کہ'ضیاع" نام ہے اس چیز کا جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوا گراس کی تکم ببانی اور غورنہ کیا جائے ، جیسے چھو نے کے اور ایا ہی جموا سے امروکونیں سنجال سکتے اور وہ لوگ جوان کی طرح ہواں۔

کلا: کاف کے فتہ اور لام کے شد کے ساتھ اس کے معنی ہیں تقل۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے: ﴿ وهو کلّ علی مولاہ ﴾ النحل ٧٦٠ ''اوروہ اینے مالک پرایک وبال جان ہے''۔ ید ین اور عیال دونوں کو شامل ہے۔

توك: اى سے 'التوكة" ہے۔ فائق میں ہے، كه ' توكه" نام بے ''متروك' كا جيباكه 'طلبة 'اسم مطلوب' كا 'اور تركة المبت 'اى سے ہے۔

انا اولى مالعومنين من انفسهم : يعنى دين ودنياك مرمعالمه من ايك مسلمان اين او يرخود جننا شفق ومهر بان موسكتا بمن اس پراس ہے بھی زیادہ مہربان متنقق ہوں۔اس لئے ان کے قرضوں کواداء کرنے میں زیادہ حق دارہوں۔

وفي رواية من توك مالا فلورثة ومن توك كلا فألينا : ليني الشكانة بم بين وه مارے ياس آئے۔ان كي وفات ك

بعد میں ان کے امور کا ذید دار ہوں ان کی مد داس مد د سے پڑھ کر کروں گا جومد دوہ مرنے والا ان کی کرتا اگروہ زندہ ہوتا۔

پس آگرانہوں نے مجھ مال چھوڑا ہو ہتو میں اس سے نا جائز طریقے ہے کھانے والویں کو دفع کروں گا ، کہ وہ اس کے اروگر دنہ پھریں ،

تا کہوہ مال ورثاء کیلئے خالص رہے۔اوراگرانہوں نے مالئہیں جھوڑا،ادرعیال اوراولا دکا بوجھےچھوڑ اہوتو میںان کی کفالت کروں گا،اور میں ان کا ٹھکا نہ ہوں ،اوراگر انہوں نے قرض چھوڑا ہو ،تو اس کااداء کرنامیری ذمہ داری ہے۔اوراسی دجہ سے تو اللہ یاک نے اس آیت

مِينَ آبِ مَا لَيْنِهُمُ كَابِهِ وصف بيان كياب: ﴿ بالمؤمنين رؤف رحيم ﴾ [التوبة ١٣٨]

اورآیت میں فرمایا: ﴿ النبی اولی بالمومنین من انفسهم ﴾ [الاحزاب-٢] ترجمه: (نبی موسین کے ساتھ خودان کے نس ہے بھی زیاد تعلق رکھتے ہیں''۔اورمناسب بیہ ہے کہ آیت کی یہی تغییر کی جائے اسلئے کہاس آیت:﴿ وازواجه امهاتهم ﴾ ترجمہ:''اور آپئُولَيْكُوكِي بيميان أن كى مائيس مين ' - كامطلب اس وقت ميل كها تائ كرجب بهم كهين كدآپ كُالْتُوَكِّر غيق باپ كى طرح مين، بلكه زياده نرم دل اورمهر بان ہیں۔

اس مدیث کواحمرٌ، نسائلٌ ،اورابن ماجه نے بھی روایت کیاہے۔

٣٠٣٢ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٱلْحِقُو الْفَرَائِضَ بِٱلْهَلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَلا وَلَى رَجُلٍ ذَكُو. (متفق عليه )

اخرجه البيخاري في صحيحه ٩/١٢ و الحديث رقم ٦٧٣٢ ومسلم في صحيحه ١٢٣٣/٣ الحديث رقم (١٦١٥-١٦١) وابوهاؤد فَي السنن ٩/٩ ٣١ الحديث رقم ٢٨٩٨ والترمذي في السنن ٣٦٤/٤ الحديث رقم ٢٠٩٨والدار مي في -Y9AV الحديث رقم ٢٩٨٧.

**ترجهها:**''اور حضرت ابن عباسٌ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰه کا اُنْتُرَكُم نے ارشاد فر مایا: میراث کے مقررہ حصے (جوقر آن کریم میں متعین کئے گئے ہیں) حصہ داروں کو دو' پھر جو کچھ بیجے وہ میت کے ایسے مردور ٹاء (عصبہ) کاحق ہے جورشتہ میں میت کا سب ہے قریبی ہو'۔( بخاری ومسلم )

كتشريج: الحقو: بمزه كفتم اورحاء كره كماته بـ

ہقی: قاف کے کسرہ کے ساتھ۔

الا ولى: " اقرب" كمعنى ميس ب يشرح طبي ميس ب كمعلاء فرمات مين كه "اوالى" سه مراد" اقرب" ب يه ولى" س ماُ خوذہ ہےجس کے معنی ہیں'' قرب''

فما بقی فھو لاولی رجل ذکو :''ذکر'' کی قیرتا کر کیلئے ہے۔ یا''خنٹی'' سے احرّ از ہے۔اوربعض کہتے ہیں، کہاس سے مراد ہے کہ چھوٹا ہو یابڑا ہو،اور'' رجل" کو یہال'' ذکو" کے ساتھ متصف کرنا اس بات پر تنبیہ ہے، کہاس کی میراث کے استحقاق کا سبب'' ُذکورہ"ہے جوسبب"عصوبہ"ہے۔جومیراث میں تربیح کاسبہ ہے۔ای دجہ ہےتوم دکیلئے دوعورتوں کے برابرحصہ مقرر کیا ہے۔ اس کی حکمت میرے کہ مردوں پرخرچ کا بوجھ زیادہ پڑتا ہے، اہل وعیال کیلئے انتظام کرنا مہمانوں کیلئے انتظام کرنا آنے والوں کی مدد کرنا ما نکلنے والوں کے ساتھ مواسات کرنا اور ناوان وغیرہ۔ 🔻

این حجررحمهالله فرماتے ہیں که' او للی" بیہال' احق" کے معنی میں نہیں ہے،اس لئے کدیہ ہم نہیں جانتے کہ کون زیادہ حقدار ہے،

ر مواهٔ شع مشکوهٔ أرموجلده بنجم کی کی کار است. كتاب البيوع

بلك يد اقرب" كمعنى ميس ب-اوراس سيمعلوم مواكد وقرب ، بى وبى ب جوزياده حقدار ب،اس لئ كمالله تعالى في دوى

الفروض كومتعين كرنے كے بعد فرمايا: ﴿ آباؤ كم و ابناؤ كم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا ﴾ [النساء ١١] ترجمه: "تمهارے اصول وفروع جوہیں ہم پورے طور پرینہیں جان سکتے کہ اُن میں کونسا شخص نفع پہنچانے میں زدیک ترہے'۔

اور"ر جلا"کے بعد "ذکر ا"کا ذکر کرنا تا کید کیلئے ہے،اس لئے کہ 'ر جل" مشہور (استعال) کےمطابق بنی آ دم میں ہے 'بالغ

بعض کہتے ہیں کہ" خنفی"مشکل ہے احتر از کرنے کیلئے ہے۔اس لئے کہاس کو نہتو عصبہ بنایا جاتا ہے،اور نہذوی الفروض میں

شار ہوتا ہے یقینی طور پر بلکہ اس کیلئے میراث میں ایک متعین اورحتی مقدار مقرر ہے،اور و مقدار اس کومر داور عورت فرض کرنے کی صورت

میں جو کم ہودہ ہے۔

لعض کہتے ہیں کہ "**ذکر**ا"کی قیدیہاس بات کے بیان کیلئے ہے کہ عصبہ کومیراث میں حصہ ملتا ہے، جا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ برخلاف ز مانہ جاہلیت کی عادت کے کہ دہ میراث صرف اس کودیتے تھے جوحد'' رجو لیت'' تک پہنچا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ بیجاز کی تھی کیلئے ذکر کیا ہے،اس لئے کہ بھی قوی اور طاقتور عورت کو بھی'' رجل'' کہا جاتا ہے مجازأ۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ یہاں موصوف کوصفت کے ساتھ'' عصبة'' کی جگہ لایا گیا ہے، گویا کہاصل میں اس طرح کہا گیا ہے: فیما بقی

فہو لا قرب: کہ جو مال نج جائے وہ عصبات میں سے زیادہ قریبی رشتہ دار کیلئے ہے۔اوران کا نام''عصبہ''رکھا ہے،اس لئے کہ وہ اس کا ا حاطه کرتے ہیں اور بیان کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ ' عصبہ' باپ کی طرف سے قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ امام نوویٌ فرماتے ہیں کہ علاء کا اجماع ہے، کہ جو مال ذوی الفروض سے ﴿ جَائے وہ عصبات کیلئے'' الاقوب فالاقوب'' کے

ا متبارے ہوگا۔ پس عصبہ سبی کی موجودگی میں عصبہ بعید کومیراث نہیں ملے گی اور عصبات نسب باپ بیٹا ،اور جوان کے قریب ہو۔ان میں سے بیٹوں کومقدم کیا جائے گا پھر پوتوں کومقدم کیا جائے گا۔اگر چہنچے کے درجے کے ہوں۔ پھر باپ مقدم ہے پھر دادا' پھر ماں باپ شریک بھائی یا باپ شریک بھائی بیالک درجہ میں ہیں۔شرح السنہ میں ہے کہ ارشاد گرامی اس بات کی دلیل ہے کہ بعض وارث بعض

دوسرے دارتوں کے حق میں حاجب ہوتے ہیں ، چنانچہ ججب دوطرح کا ہوتا ہے: اول ججب نقصانُ دوم ججب حرمان۔ ٣٠٣٣:وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَوِثُ الْمُسْلِمُ الْكَا فِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

(متفق عليه) اخرجه البخاري في صحيحه ١١/١٢ الحديث رقم ٢٧٦٤ومسلم ف ١٢٣٣/٣ الحديث رقم (١٦١٤/١ وابوداؤد في

السنن ٣٢٦/٣ الحديث رقم ٢٩٠٩ والترمذي في ٣٦٩/٤ الحديث ر ٢١٠١٠وابن ماجه في ١١٠/٢ الحديث رقم ٢٧٢٩ والدارمي في ٤٦٦/٢ الحديث رقم ٣٠٠٠ومالك في الموطأ١٩/٢٥ الحديث رقم ١٠من كتاب الفرائض واحمد في المسند ٥/٩ ٢٠ ترجيمها: ''اورحضرت اسامه بن زيد كهته بين كهرسول اللّه تَاليّيني أنه ارشاد فرمايا: نه تومسلمان كافر كاوارث بوسكمّا ہے اور نه كافر

مسلمان کا وارث ہوسکتا ہے'۔ (بخاری ومسلم) تنشريج: قوله : لا يوث السملم الكافر و لا الكافر المسلم : امام نووى رحم الله فرمات بين، كه اس بات يرتو تمام

میتب،ادرمسروق رحمہم اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ سلمان کا فر کا وارث ہوتا ہے۔انہوں نے آٹ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: "

مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کا فرمسلمان کا دار شنہیں ہوتا، کیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ مسلمان کا فرکا وارث ہوتا ہے یا تہیں؟ چنانچہ جمہور صحابہ وتابعین اور ان کے بعد والے علماء کہتے ہیں، کہ مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوتا۔معاذین جبل ٌ،سعیدین

الاسلام يعلو ولا يعلى عليه" كهاسلام غالب بوتا بمغلوب بيس موتا-

جمہور کی دلیل میصیح حدیث ہے۔ان کی ذکر کردہ حدیث میں اسلام سے مرادیہ ہے کہ اسلام کوغیرادیان پرفضیلت حاصل ہے۔ اس میں میراث کا کوئی ذکرنہیں ہے۔پس اس کی وجہ سے صرح تھی کڑہیں چھوڑا جائے گا۔

ای طرح اس بات پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کافری طرح مرتد بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوتا ، کیکن اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مسلمان ہمرتد کا وارث نہیں ہوتا ، کیکن اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ مسلمان ہمرتد کا وارث نہیں ہوتا۔ امام ابوحنیفہ بیفر ماتے ہیں ، کہ مرتد نے اپنے ارتد او کے دور میں جو کچھ کمایا ہے وہ بیت المال میں جائے گا 'اور حالت اسلام میں جو کمایا ہے، وہ اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گا۔ امام محدر حمداللہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ سلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا حالت اسلام میں جو کمایا ہے، وہ اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گا۔ امام محدر حمداللہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ سلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کفر ایک ہی ملت ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر چدان کی ملتیں مختلف ہوں۔ پس یہودی نفر انی کا وارث ہوتا ہے 'اور نفر انی یہودی کا وارث ہوتا ہے۔ اور بیام ما بوصنیفہ رحمداللہ اور ہمارے اکثر فقہاء کا قول ہے۔

٣٠ ٢٣٠ وَعَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (رواه البحاري)

اخرجه البخاري في صحيحه ١٢/٨٨ الحديث رقم ٢٧٦١\_

**توجهها:**''اورحفرت انس بی کریم مُنافِیغ کے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ مِنافیظ کے ارشادفر مایا: قوم کا مولی ( بینی قوم کا آزاد کردہ فلام ) ای قوم میں ہے ہوتا ہے''۔ ( بخاری )

لمشريج: معتق علام كاوارث بوتائے عصب بننے كى دجہ سے جب اس (غلام) كاعصب نسبيه نه ہو۔ اور سر

بعض کہتے ہیں، یہاں''مولیٰ' سے مرادآ زادشدہ غلام ہے۔ یعنی غلام کوجس قبیلہ وقوم نے آزاد کیا ہو،اس (غلام) کا وہی حکم ہے، چوکم اس قبیلہ کا ہے، جیسے قرشی کے آزاد کر دہ غلام کیلئے صدقہ لینا حلال نہیں ہے۔ (جیسا کہ اس کوذکر کیا ہے ہمارے علماء میں بے بعض شراح نے۔)

ابن الملک فرماتے ہیں، کہ پیصدیث دلیل ہےان لوگوں کی جو بنی ہاشم اور بن عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام کیلئے صدقہ لینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔اوران لوگوں کے لئے (بھی دلیل ہے) جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کی بنی فلان ( یعنی فلاں کے بیٹوں ) کیلئے تو اس میں اس کے آزاد کردہ غلام بھی داخل ہوں گے۔

شیخ مظهر قرماتے ہیں کہ''مولیٰ'' کا اطلاق لغت میں''معتن''( آزاد کرنے والے ) اور' نعیتن'' آزاد کردہ دونوں پر ہوتا ہے۔علماء نے یہاں''مولیٰ'' کی تفسیر آزاد کرنے والے کے ساتھ کی ہے۔ یعنی معتق اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث ہوتا ہے، جب اس کانسبی عصبہ میں سے کوئی نہ ہو۔آزاد کردہ غلام اپنے آقا کا وارث نہیں ہوتا۔صرف طاوس کے زدیک ہوتا ہے۔

٣٠٣٥: وَعَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنُ ٱنْحُتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (متفق عليه)

احرجه البخاری فی صحبحه ۳۹/۱۲ الحدیث رقم ۲۷۶۲ و مسلم فی سحبحه ۷۳۰/۲ الحدیث رقم (۱۳۳ ـ ۴۰۰۹)\_ **ترجیمه**:''اور *حضرت انس دو ایت کرتے ہیں که رسول اللّه قَالَیْمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ* 

(بخاری ومسلم)

تشریج: ابن احت القوم منهم: ﷺ مظهر ولات ہیں کہ بھانجاذوی الارحام میں سے ہے۔ چنانچہام اعظم ابوحنیفه اُور امام احمد کے نزدیک ذوی الارحام میت کے دارث ہوتے ہیں۔ ہاں اتن بات ضرور ہے کہ ذوی الارحام کومیت کے ترکہ میں سے میراث اس صورت میں ملتی ہے، جب میت کے ذوی الفروض اورعصبات موجود نہ ہوں۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ 'منہم'' میں '' اتصالیہ ہے، لیخی بھانجا ملا ہوا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمام ان چیزوں میں جن میں ان کے ساتھ تمام ان چیزوں میں جن میں ان کے ساتھ تصل ہونا ضروری ہے۔ ولی بننے مدد کرنے ، میراث اوراس طرح کے دوسرے امور میں۔ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی طرح ہے: ﴿ وَ وَ وَ وَ وَ اللا حَام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ﴾ [الاحزاب-٦]'' اوررشتہ دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں''۔

اس کے احکام اور فرائف ہیں۔'' کتاب'' اکثر فریضہ کے معنی میں آتا ہے۔اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب نے ذوی الارحام کے وارث ہونے پر استدلال کیا ہے۔اور اس کی تائید فصل ٹانی میں حدیث مقدام سے ہوتی ہے۔والمحال وارث من لا وارث له.

تخریج: اوراس کوروایت کیا ہے احمد، ترندی، اورنسائی نے حضرت انسؓ ہے ابوداؤ دیے حضرت ابومویٰ سے طبر انی نے جبیر بن مطعم ابن عباس ابی مالک الاشعری کی سندہے۔

قولہ: و ذکر حدیث عائشۃ انما الولاء فی باب قبل "باب السلم: طویل حدیث کے درمیان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور حضرت انسؓ کی حدیث کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس میں دلیل ہے، کہ آزاد کرنے والا ولاء کی وجہ سے وارث ہوتا ہے، جب آزاد کردہ غلام کا عصبات نسبیہ میں سے کوئی نہ ہو۔

قوله :وسنذكر حديث البرأ :الخالة بمنزلة الأم في باب بلوغ الصغير وحضانته : يعني ميراث مين فاله مال كي طرح ہے۔ پس اگر فالماور پھوپھي جمع ہوجا كيں تو دوثلث پھوپھي كيلئے اورا يك ثلث فاله كيلئے ہوگا۔

اس حدیث کو باب بلوغ الصغیر میں جوذ کر کیا ہے، باوجود یکہ اس کی مناسبت اس باب کے ساتھ ہے۔اس لئے کہ بیکھڑا ایک کمی حدیث کے شمن میں واقع ہے۔جواس باب کے مناسب ہے۔واللہ اعلم بالصیواب۔

ہاں سیوطیؒ نے بیرجملہ الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے ، اور کہا ہے کہ اُس کو شخین اور ترندی نے حضرت براء سے اور ابوداؤد نے حضرت علی ہے روایت کیا ہے۔

الولاء: واؤكفت كساته ب- المسلم: سين اور لام دونول كفته كساته بـ

المبواء: باءاورراء كفته كساته ب-حضانته: حاء كفته اوركسره دونول كساته بمعنى كم في مين ربيت كرنا-

## الفصلالتان:

٣٠٣٢:عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ اَهُلُ الْمِلْتَيْنِ شَتَّى .

(رواه ابوداود وابن ماحة )

اعرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۷/۳ المحدیث رقم ۲۹۱۱ وابن ماجه فی ۹۱۲/۲ المحدیث رقم ۲۷۳۱ واحد فی المسند ۱۹۰/۲ می الم و ۱۹۰/۳ و احد فی المسند ۱۹۰/۳ می الم و الم و

تشريح: شنى: شين كفته اورتاء كاتشديد كساته معنى متفرق

این الملک فرماتے ہیں کہ' شتی' اهل کی صفت ہے۔اورعلامہ طیبی رحمداللد فرماتے ہیں کہ یہ' لایتوادث' کے فاعل سے حال ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: لایتوادث اهل ملتین متفرقین مختلفین اور بعض کہتے ہیں کہ بیکی جائز ہے کہ بیصفت ہو ''ملتین'' کی اور تقدیریوں ہو:ملتین متفرقتین .

ابن الملک ؒ فرماتے ہیں، کہ حدیث کا ظاہری مفہوم ولالت کر رہاہے، اس بات پر کہ کفر میں بھی اختلاف مُداہب ایک دوسرے کے وارث ہونے سے مانع ہے۔ جیسے یہود نصار کی ،مجوس اور بت پرست ۔اوریہی امام شافعی کا مسلک ہے۔

مسلمانوں کے ساتھ ہو۔اگر چہوہ اپنے عقا کد کے اعتبار سے مختلف ملتوں اور مذہبوں میں سبٹے ہوں۔ طور میں میں میں میں میں اور تعط بعض سے میں دینتہ میں جو رہم میں میں میں سے عکسہ

علامہ طبی فرماتے ہیں، کہ کا فربعض بعض کے وارث بنتے ہیں، جیسے یہودی کا نصرانی، اوراس کے برعکس، مجوی کا ان دونوں سے وارث ہون اوران کا مجوی سے ہونا، اور یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔ لیکن حربی کا فرز می کا فراکا وارث نہیں ہوسکتا۔ اور ای طرح اگر دونوں حربی ہوں دونوں الگ الگ دار الحرب میں ہوں تو ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے۔ (جبیما کم شرح مسلم میں ہے۔)

٣٠٠٣٠ ورواه الترمذي عن جابر\_

اخرجه الترمذي في السنن ٢٧٠/٤ الحديث رقم ٨٢١٠٨

ترجمه الم مرزن في ال روايت كوحفرت جابر في فقل كياب "-

٣٠٠٨ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ \_ (رواه الترمذي وابن ماحة)

اخرجه الترمذي في السنن ٤/٠٧٣ الحديث رقم ٩ . ١ ٢وابن ماجه في ١٣٠/٢ الحديث رقم ٢٧٣٥

ترجها: اورابو مريرة روايت كرت بين كدرسول الله كاليُّخ لف ارشاوفر مايا: قاتل (مقتول كا) وارث تبيس بن سكتاً "-

(ترندي ابن ماجه)

**تمتشر بیتی : قوله :القاتل لا یوث ؛بن الملک ُفر ماتے ہیں کہ بیاس قل میں ہے جس قتل کی دجہ سے قاتل پر قصاص یا** کفارہ لازم ہو۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں قتل بالسبّب کے ساتھ میراث ہے محروم ہونے کا تعلق نہیں ہے۔

شیخ مظهر قرماتے ہیں، کہ علاء کے ہاں عمل اس حدیث پر ہے۔خواقل عمد ہویا خطا ہو' قاتل خواہ بچے ہویا مجنون ہویاان کے علاوہ کسی سے بھی سرز دہوا ہو۔اورامام مالک فرماتے ہیں کہ قل خطاء میراث سے محروم نہیں کرتا۔اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ اگر نالغ بچہ اپنے مورث کو قل کرے، تو وہ میراث سے محروم نہیں ہوتا۔ (انتین) اورای طرح مجنون بھی ہے اس لئے کہ بید دنوں مکلف نہیں ہیں۔ پس ان کا پیغل بغل نہ ہونے کی طرح ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں، کہ اگر علت نفس قبل کو بنایا جائے جومنصوص علیہ ہے، تو پھریہ تکم عام ہے۔ اور اگر علت معنی اور اس سے جو تعلق کا ختم ہونا پیدا ہوا ہے۔ اس کو قرار دیا جائے تو پھر پہلے قول کے مطابق القاتل میں الف لام جنس کیلئے ہوگا۔ اور دوسر نے قول کے مطابق عہد کیلئے ہوگا۔ اور ای پر متفرع ہے وہ کلام جونو وی نے روضہ میں ذکر کیا ہے، کہ جب حاکم اپنے مورث کو صدأ قبل کر دی تو منع میراث میں کی صورتیں ہیں۔ تیری صورت یہ ہے کہ اگر ثبوت بینہ کے ذرایعہ ہے تو انع ہے اور اگر اقرار کے ذرایعہ تو عدم تہمت کی وجہ سے مانع نہیں ہوگا۔

زیادہ صحیح سیہ کہ میراث سے منع مطلق ہے اس لئے کہ وہ قاتل ہے،اورسید شریف کی شرح الفرائف میں ہے کہ ہمارے ہاں قاتل اس وفت میراث سے محروم ہوتا ہے جب قتل میں وہ حق پر نہ ہو۔اور جب وہ اپنے مورث کوقصاص یا حد کی وجہ سے یا اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دتو محروم نہ ہوگا۔ای طرح سلطان عادل کا اپنے باغی موزث کوتل کرنا بھی ہے۔اور اس کے برعکس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔

ترندى كى روايت مين ب: "ليس للقاتل شيء"، اورييقي في ابن عمرو في يون روايت كياب: "ليس للقاتل من الميراث

شىء "ابوداوُد نے بھى ابن عمر سے سند حسن كے ساتھ روايت كيا ہے . "ليس للقاتل شىء 'وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس و لا يوث القاتل شيا"۔

اگر''مقتول کا کوئی وارث نہ ہو،تولوگوں میں ہے جواس کے زیادہ قریب ہووہ اس کا دارث ہوگا ۔لیکن کسی چیز کا وارث نہ ہوگا''۔

٣٠٣٩: وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عِلْكَ اللَّهَ عَلَى لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنُ دُوْنَهَا أَمُّ. (رواه ابو داود)

اعرجه ابو داؤد في السنن ٣١٧/٣ الحديث رقم ٢٨٩٥ والدارقطني في ١/٤ الحديث رقم ٧٤ من كتاب الفرائض

توجها نه اورحفرت بریدهٔ روایت کرتے میں که نبی کریم منافظیم نے (میت کی) مال ند ہونے کی صورت میں وادی یا نانی کا چھٹا حصر مقرر کیا ہے'۔ (ابوداؤد)

تشريج: "جدة" يمراددادى اورنانى دونول يـ

سدس : دال کے ضمہ اور ساکن کے ساتھ ہے۔

لینی دادی کا چھٹا حصہ ہے آگرمیت کی ماں نہ ہو۔ آگرمیت کی ماں وہاں موجود ہے، تو بھر نددادی وارث ہوگی اور نہ نانی۔ (اس کو ابن الملک ؒ نے ذکر کیا ہے۔ ) علامہ طِبی ؒ فرماتے ہیں، کہ'' حو ن' یہاں جمعنی'' قدام'' ہے۔اس لئے کہ حاجب، وارث اور میراث کے درمیان آٹر کی طرح ہوتا ہے۔

علامہ سیوطیؒ نے''نقابی' میں جدہ کو بالا تفاق وارثوں میں شارکیا ہے۔اورفر مایا ، کہاسی وجہ سے آپ مَلَائِیَئِز نے جدہ کیلئے چھٹا حصہ مقرر کیا ہے۔اس کوابودا وُدؓ نے مغیرہ سے اور حاکمؒ نے عبادۃ سے روایت کیا ہے۔اورانہوں نے اس کو سیح قرار دیا ہے کہ آپ مُلَّائِیْز ان نے دادی اور نانی کیلئے میراث میں سے چھٹے حصے کا فیصلہ کیا ، جو دونوں میں برابرتقسیم ہو۔

-٣٠٥٠: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّى عَلَيْهِ وَوَرِكَ ـ

(رواه ابن ماجة والدارمي)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٩١٩/٢ الحديث رقم ١٧٧٠ والدارمي في ٤٨٥/٢ الحديث رقم ٢٦١٣.

توجمله: "اورحفرت جابر كت بي كرسول التدكي الثيالية ارشاد فرمايا: اكر بجدن (بيدائش كوفت) كوئى آواز تكالى مو (اور

اس کے بعدوہ نوت ہوجائے ) تواس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی۔'۔(ابن ماج، دارمی )

تشریح : استهل: آوازبلند کرنا مراد ، زندگی کی علامت ب\_ (یعنی کوئی بھی ایسی ترکت جس سے اسکازندہ ہونا معلوم ہو)۔ ورث : واؤ کے ضمہ اور را مکسورہ کے شد کے ساتھ ہے۔

قال رسول الله ﷺ اذا استهل الصبى صلى عليه: يعنى اس كومسل اوركفن دينے كے بعد پركوفن كياجائے گا۔جيساكه مسلمانوں كے تمام مُر دول كوفن كياجاتا ہے۔

شرح السندمیں ہے کہ اگرکوئی شخص مرجائے، اور اس کا وارث ماں کے پیٹے میں ہو، تو اس کی میراث رکھ چھوڑی جائے گی۔ پھراگر
وہ زندہ پیدا ہوا تو وہ وارث قرار پائے گا۔ اگروہ زندہ پیدا نہ ہوا، تو وارث نمیں ہوگا اور وہ میراث دوسرے وارثوں کول جائے گی۔ پس اگر
وہ زندہ پیدا ہوا اور پھر مرا، تو اس کا حصد دوسرے ورثاء کواس کی میراث میں بل جائے گا۔ خواہ اس نے آواز نکالی ہو، یا نہ نکالی ہو۔ بعد اس
کے کہ اس میں زندگی کی کوئی علامت پائی گئی ہو مثلاً چھینکا یا سانس لینا یا اسی حرکت کرنے جوزندگی پر دلالت کرے۔ شرمگاہ سے نکلنے ک
حرکت کے سوا۔ یہ تو رئی، اور اگلی، اور امام شافئی اور اصحاب ابو حنیفہ کا بھی مسلک ہے۔ اور ایک تو م کا مسلک یہ ہے کہ وہ اس وقت تک
وارث نہ ہوگا جب تک کہ وہ آواز نہ نکالے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور ' استھلال'' آواز بلند کرنے کو کہتے
ہیں۔ دوسرے علماء کے ہاں اس سے مراد علامت زندگی ہے۔ اور اس کو' استھلال'' سے تعبیر کیا ہے چونکہ عام طور پر بچہ پیدا ہوئے وقت

آوازنکالیا ہے،اوراس سےاس کازندہ ہونامعلوم ہوتا ہے۔زہرگ فرماتے ہیں، کہیں چھینک کو' استھلال "سمجھا ہوں۔

٣٠٥١: وَعَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٧/٢ ٣ الحديث رقم ٢٥٥٧\_

تر جها به: "اور حفزت کثیر بن عبداللداپ والد (حفزت عبدالله تابعی) سے اور وہ کثیرٌ کے دادا (یعنی اپ والد حفزت عمرو بن عوف مزنی رضی الله عند) صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله کا الله تا کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله کا بھانجا اس قوم میں شارہوتا ہے "۔ (داری) تا ورقوم کا بھانجا اس قوم میں شارہوتا ہے "۔ (داری) تشریعی: قوله:قال دسول الله علی مولی القوم منہم: اس کی تشریعی کہلے گزریکی ہے۔

سین یہ بات کی نظر ہے۔ اس لئے کہ آیت میں حلیف کی میراث کی نفی پرکوئی دلالت نہیں ہے، اس کے قائل حفرات کہتے ہیں کہ

یہ وارث ہوں گے اس وقت جب میت کیلئے عصبات اوراولوالا رحام نہ ہوں۔ بیضاوگ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ہے منقول ہے، کہ اگر

کوئی خص کی دوسر مے خص کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے اور آپس میں بی عہد واقر ارکر لیس، کہ دہ ایک دوسر ہے کہ تا وان میں شریک

ہوں گے، اورایک دوسر سے کے وارث ہوں گے تو بید درست ہے، اور وہ وارث ہوگا۔ سید شریف رحمہ اللہ شرح فرائض میں فرماتے ہیں

ہیں کہ 'مولئی موالاق'' کی صورت بیہ کہ ایک فحض جس کا نسب مجمول ہے، دوسر سے کہتا ہے، کہ آپ میرے مولئ ہیں جب میں

مروں تو آپ میر سے وارث ہوں گے اور آپ میری طرف سے تا وان اداء کریں گے جب میں کوئی جنابیت کروں۔ اور دوسرا کہے کہ میں

نقول کیا۔ تو ہمارے نز دیک بی عقد درست ہے وہ اس کا وارث اور عاقلہ ہوگا اور اس کو 'مولئی موالاق'' کانام ویا جاتا ہے۔ اگر بید وسرا

شخص بھی مجمول النسب ہے اور یہ پہلے خص سے اس طرح کی بات کہد دے اور پہلا خص قبول کر لے۔ تو ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی کا وارث ہوگا' اور اس کی طرف سے تا وان اداء کر ہے گا۔

ابراہیم نخیؒ فرماتے تھے، کہ جب کو کی شخص کسی شخص کے ہاتھ پراسلام قبول کرلے اوراس کواپنامو کی بنادے، توبیدورست ہے۔ شس الائمہ سرحسی فرماتے ہیں کہ عقد موالات کے شیحے ہونے کیلئے اس کے ہاتھ پراسلام قبول کرنا شرطنہیں ہے اوراس میں جوذکر کیا ہے یہ بطور عادت کے ہے۔ اور شعبی فرماتے تھے کہ' و لاء عناقہ کے علاوہ کوئی ولا نہیں ہے۔ اوراسی کوامام شافعیؒ نے اختیار کیا ہے اورزید بن ثابت کا فد ہب بھی یہی ہے۔ جس کوہم نے اختیار کیاوہ حضرت عمر ، حضرت علی ، اورا بن مسعود گا فد جب ہے۔

وابن أخت القوم منهم اس كابيان ماقبل ميں گزر چكا ہے۔

تخريج:طبراني ني بيحديث عروبن عوف عنه يول روايت كي ب: "حليف القوم منهم وابن خت القوم منهم".

٣٠٥٣: وَعَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آنَا اَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهٖ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيْعَةً وَالْمَنَ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيْعَةً وَالْمَنَ وَمَنْ قَالَةً وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَآ مَوْلَى لَهُ اَرِثُ مَا لَهٌ وَافَكُ عَانَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَآ وَارِثُ لَهُ اَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ وَالْجَالُ وَارِثُ مَنْ لَآ وَارِثُ لَمْ يَعْفِلُ عَنْهُ وَيَرِئُهُ. (رواه ابوداود)

احرجه ابو داؤد في السنن ٣٢٠/٣ الحديث رقم ٩٠٠ وابن ماجه في ٩١٤/٢ الحديث رقم ٢٧٣٨

تشريج: ضيعة: عيال كمعني مي بـ

عانه : اس کی اصل عانیہ ہے۔ یاء کو حذف کیا ہے تخفیف کیلئے جیسے 'ید'' میں کیا ہے۔کہا جاتا ہے 'عنا یعنو'' بمعنی حضع، و ذل، یعنی ذلیل ہونا۔

یگزری ہوئی حدیث کے ہم معنی ہے، جس میں ہے: أنا اولی بالمؤمنین من انفسهم. یواس کی تشریح گزر چکی ہے۔ یعنی ان کار جوع کرنا۔ یاان کا معاملہ ہمارے حوالے ہے۔

قوله : ومن توك ما لا فلورثته : يعنى اس كاقرض اداءكرني اوروصيت يورى كرنے كے بعد

اُد ث مالہ: قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں صرف کیا جائے گا۔اس لئے کہ بیاللہ اوراس کے رسول کے لئے ہے۔

و افك عانه : لینی اس کی طرف ہے فدید دیکراس کے قیدی کوچھڑا تا ہوں۔اس ہے مرادوہ ہے جس کے ساتھ حقوق متعلق ہوں جنایات کی وجہ ہے۔

قولہ: والمحال وارث من لا وارث له، يوث ما له: يعنى اگركسى كا بھانجامرجائے اوروہ اپنے پیچھے سوائے ہاموں كے كوئى نہ چھوڑے تو سے ماموں اس كا وارث ہوگا۔ بيذوى الا رحام كے وارث ہونے كى دليل ہے دوسرے ورثاء كے نہ ہونے كى وجہے۔ اور جو لوگ ماموں كو وارث نہيں مانتے انہوں نے اس حديث كى تاويل كى ہے كه ' المحال وارث من لا وارث له ''عرب كے اس قول كى طرح ہے:الجوع ذاد من لا زاد له که بھوک توشہ ہے جس کیلئے کوئی توشہ نہ ہو۔اور''یوٹ ماله" کوالمخال وارث"کے لئے بمزله تقریر قرار دیا ہے۔اور تقریر وہاں لائی جاتی ہے جہاں معنی سابق میں مجاز کا کوئی وہم ہو، یہاں اس کوتقریر قرار دینا کیے مجھے ہے اللہ رحم کرےان لوگوں پر جوحق کے تابع ہوئے'انصاف کیا' تعصب کوچھوڑ ااور تعسف سے کا منہیں لیا۔

جان کے کہ ذورحم ہراس قریبی رشتہ دارکو کہتے ہیں، جونہ ذوری الفروض میں سے ہواور نہ عصبات میں سے ہو۔ پس اکشر صحابہ جیسے حصرت عمر طابقی مائی مسعود ، ابوعبیدہ بن الجراح ، معاذ بن الجبل ، ابو در داء ، ابن عباس ، رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ سے مشہور روایت یہ ہے کہ یہ ذوری الا رحام کے دارث ہونے کے قائل ہیں ۔ اور ان کی اتباع کی ہے تا بعین میں سے علقہ بخفی ، شریح ، حسن ، مشہور روایت یہ ہے کہ یہ وغیرہ نے ۔ اور یہی ہمارے علماء احناف ، ابو صنیفہ ابو یوسف ، محمد ، زفر ، اور ان کے تبعین کا مسلک ہے ۔ زید بن ابن سیرین ، عطاء ، مجاہد وغیرہ نے ۔ اور یہی ہمارے علماء احناف ، ابو صنیفہ ابو یوسف ، محمد ، زفر ، اور ان کے تبعین کا مسلک ہے ۔ زید بن ثابت اور ابن عباس سے شاذ روایت ہے کہ ذولی الا رحام کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ ذولی الفروض اور عصبات کے نہ ہونے کی صورت میں میت کا مال بیت المال میں دے دیا جائے گا۔ اور اس میں ان کی اتباع کی ہے تابعین میں سے سعید بن المسیب ، سعید بن جبیر نے اور یہی امام ما لک اور شافع کی کا مسلک ہے۔

پہلا استدلال: ذوی الا رحام کی میراث نے فئی کرنے دالوں نے استدلال کیا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے آیت میراث میں ذوی الفروض اور عصبات کے قصص بیان کئے ہیں اور ذوی الارحام کیلئے کچھ بھی ذکر نہیں کیا ہے۔اگر ان کا دارث ہوناحق ہوتا ، تو اللہ اس آیت میراث میں اس کو بیان فرماتے۔اور تیرارب بھولنے والانہیں۔

دوسرااستدلال: انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا کہ جب آپ علیہ السلام سے پھوپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کالٹی کا نے فرمایا: اُحبونی جبوائیل اُن لاشین لھما جرائیل نے خبروی ہے کہ ان کیلئے میراث میں کچھ بھی نہیں ہے۔

## حنیفہ وغیرہ کے دلائل:

اور بهاری دلیل بیآیت ہے:﴿ و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله﴾[الاحزاب-٦]''اوررشتہ دارکتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں''۔

اس کامعنی بیہ ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے ان میں سے بعض کی میراث کا اس میں جواللہ نے لکھا ہے، اوراس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کئے کہ اس آبت نے موالات کے ذریعے تو ارث کومنسوخ کر دیا۔ جیسا کہ یہ نی دور کی ابتداء میں بہی رواج تھا۔ تو جوحصہ اس زمانہ میں 'مولی موالات کیلئے میراث میں جوحصہ باتی تھاوہ ذوی الارحام کی طرف چھیر دیا اور مولی موالات کیلئے میراث میں جوحصہ باتی تھاوہ ذوی الارحام کی وارثت سے موجوعیا۔ پس ان کیلئے میراث مشروع ہے بلکہ تفصیل اور فرق بایں طور کیا ان ذوی الارحام کے درمیان کے ذوی الفروض وارث سے موجوعیا ہوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ پس میراث سب کیلئے اس آبت سے ثابت ہوئی۔ آبت مواریث میں سب کی تفصیل ضروری نہیں ہے۔

دوسری دلیل: ای طرح ہماری ایک دلیل میکھی ہے کہ ایک آ دمی نے سمل بن صنیفہ ، کی طرف تیر پھینکا اور ان کوئل کر دیا۔ ان کے مامول کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہ تھا۔ ان کے بارے ؛ ل ابوعبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر طابعۂ کوخط کھا۔ تو حضرت عمر طابعۂ نے جواب میں فرمایا، نبی کا الیکٹے نے فرمایا ہے: الله ورسوله مولی من لا مولی له' والحال وارث من لا وارث له.

یہ نہ کہا جائے کہ اس طرح کے کلام سے مقصود نفی ہوتی ہے نہ کہ اثبات جیسے 'الصبو حیلة من لا حیلة له' 'چونکہ صبر حیار نہیں ہے۔ پس گویا کہ اس طرح کہا گیا ہے: من کان وارثہ المحال فلا وارث له کہ جس کاوارث ماموں ہوتواس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ چونکہ ہم کہتے ہیں حدیث کے شروع کے الفاظ اس تاویل کا انکار کرتے ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کسی حکم شرکی کو اثبات کے لفظ کے

ساتھ بیان کرنا اور نفی مراد لینا بیتوالتباس کی طرف بیجا تا۔ پس صاحب شریعت تو کا شف شریعت ہوتا ہے اس کی طرف سے ایسا کلام جائز نہیں ہے۔

تیسری دلیل: کہ جب ثابت بن دحداع وفات پا گئے تو آپ علیہ السلام نے قیس بن عاصم سے فر مایا، کہ کیاتم اس کے سب کے بارے میں جانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں اجنبی تھے ہیں ہم نہیں جانتے ان کا کوئی رشتہ دارسوائے ایک بھانجے کے جو ابولبا بہ ابن عبد المنذر ہے۔ تورسول اللہ کا اللہ تا اللہ عبر اٹ ان کودے دی۔

ہماری مروایات قرآن کے موافق ہے اور جوتم نے روایت بیان کی ہے دوقر آن کے مخالف ہیں۔ یہ ہے کہ جوتم نے روایت کی ہے اس کوآیت کریمہ کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے۔ یا یہ کہ مل کیا جائے اس بات پر کہ خالہ اور پھو پھی ،عصبات اور ذوی الفروض کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتی بلکہ وہ مال ذوی الفروض پر لوٹا یا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ذوی الفروض پر رومقدم ہے ذوی الا رحام کو وارث بنانے ہے۔ اگر چہ بیدوارث ہوتے ہوں ان کے ساتھ جن پر روٹنہیں ہوتا ، جیسے زوج اور زوجہ ہے محقق سید شریف جرجانی رحمہ اللہ نے شرح الفرائف میں ای طرح ذکر کیا ہے۔

ویفك عانه : تعنی اس طریق سے دیت اواء كرنے كے ساتھ يااس كے قيد ہونے كے وقت اس كافريدا واءكرے۔

أعقل عنه: لینی میں اداء کروں گا اس کی طرف سے جواس پر جنایات اور نقصان کرنے کی وجہ سے لازم ہوگیا ہو۔ جس کوعا قلہ برداشت کرتے ہیں۔ اور مصابح کے نسخوں میں "اعقله" ہے۔ کہا جاتا ہے عقلت له دم فلان. جب قصاص کودیت کی وجہ سے چھوڑا جائے۔ لیکن صدیث میں اس کا کوئی معن نہیں بنتا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ میں اس کودوں گا اور اس کی طرف سے اداء کروں گا۔ وارث من لا وارث له، یعقل عنه:

تخريج: الم مذى في حضرت عاكثر على دوايت كياب: الخال وارث من لا وارث له.

٣٠٥٣: وَعَنْ وَائِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَا كَ مَوَارِيْتَ عَتِيْقَهَا وَلَقِيْطَهَا وَوَلَكَ هَا الَّذِي لَا عَنَتْ عَنْهُ. (رواه الترمذي وابوداود)

اخرجه ابو داود في السنن ٣٢٥/٣ الحديث رقم ٢٩٠٦ والترمذي في السنن ٣٧٣/٤ الحديث رقم ١١٦٥ وابن ماجه في ٢٦/٦ الحديث رقم ٢١١٦ الحديث رقم ٢١٢٥ المسند ٣٠٠/٤ (٢) الم احده بهذا اللفظ وقدورد بمعناه (الولاء لمن اعتق) (٣) في المخطوطة (احوازة)

> تشریج: تحوز: جمع کرنا،اوراحاط کرنا۔مواریت: میراث کی جمع ہے۔لقیط جمعنی ملقوطه ہے۔ اس لئے کہ جب عورت کی غلام کوآزاد کردےاوروہ مرجائے،اوراس کا کوئی وارث نہ ہو، تووہ گا۔

ولقیطها: کی میراث اس کئے کہ' ملتقط" کا دارث ہوتا ہے آئی بن راہویہ کے ند ہب کے مطابق ادرا کثر علماء کا مسلک یہ ہے کہ' ملتقط' دارٹ نہیں ہوتا اس کئے کہ آپ علیہ السلام نے اس کوخاص کیا ہے معتق کے ساتھ ادر فر مایا: لا و لاء الاو لاء العتاقة کہ کوئی ولا نہیں ہے سوائے ولاء عمّاقہ کے ممکن ہے بیر حدیث ان کے نزدیک منسوخ ہو۔

و ولدها الذی لا عنت عنه: شرح السندمیں ہے، بیر صدیث اہل نقل کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اور علماء کا انفاق ہے کہ وہ عورت اپنے آزاد کردہ غلام کی میراث لے گی۔اوروہ بچہ جس کی نفی کی ہوآ دمی نے لعان کے ساتھ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوسکتا۔اس لئے کہوارث ہونانسب کی وجہ سے ہوتا ہے اور لعان کی وجہ سے نسب کی نفی ہوگئ ہے، باتی اس کا نسب مال کی طرف سے ثابت ہے ایک دوسرے کے وارث ہول گے۔

قاضی رحمہ اللہ فریاتے ہیں، کہ ملتقط کا لقیط کی میراث کوجمع کرنا میممول ہے اس پر کہ اس مال کا جواس نے چیچے چھوڑ رہا ہے، اس کواس ملتقط کی طرف چھیرنا اس کے غیر کی طرف چھیرنے والی ہے جیسے بیت المال کے مال کومسلمان افراد کی طرف چھیرا جاتا ہے، بیت المال کا ترکہ مسلمانوں کیلئے ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی وارث ہوگی، جیسے آزاد کرنے والی اپنے آزاد کردہ غلام کی وارث ہوگی۔ باتی

ولدالزنا كاحكم وبى ہے، جۇ 'منفی'' (لیمن جس كی نسب كی نفی كی گئ ہے ) كاحكم ہے دونوں كے تھم میں كو كی فرق نہيں ہے۔ ٣٠٥٣: وَعَنْ عَمْرِ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ

ا الله ا روعن عمروبن سعيب عن ابيم عن جيرم ان النبيي طِينيها في ايما رجل عاهر بيحرو او الموقالوند وَلَدُ زِناً لاَيْرِثُ وَلاَ يُورُثُ. (رواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٢٧٢/٤ الحديث رقم ٢١١٣ وابن ماجه في ١٧/٢ الحديث رقم ٥٢٧٠٠

ترجیل: 'اور حضرت عمرو بن شعیب اپ والد حضرت شعیب اور حضرت شعیب این دادا نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنالیّنیکم نے ارشاد فرمایا: '' جس مخص نے کسی آزاد عورت یا لونڈی سے زنا کیا تو (اس کے نتیجہ میں) جو بچہ بیدا ہوگاوہ ولد الزنا (حرامی بچہ) ہے وہ بچکس کا دارث ہوگا اور نہ کوئی اس (کے مال) کا دارث ہے گا۔''۔ (تر نہی)

تشوني : (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) : يعنى ابن عمروبن العاص جيسے كماس كي تصريح كى ہے سيوطى ـ

عن عموو بن شعیب عن أبیه عن جدہ: یعنی ابن عمرو بن العاص سے جیسا کر سیوطی نے الجامع الصغیر میں اسکی تفریح کی ہے۔ نہا یہ میں ہے کہ''عاهر''زانی کو کہتے ہیں۔اور قد عهراس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی مردرات کے وقت کسی عورت کے پاس زنا کرنے آئے۔پھراس کا غلبہ مطلقاً زانی پر ہوا۔

ولد زنا : ایک نسخ مین ولد الزنا "معرف باللام بـ

وعادہ : بیت حدیق وعد موقت کرت ہو ہے۔ . ولا یورٹ : راء کے فتھ کے ساتھ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ ہے۔

و لا یورٹ : ابن الملک ؒفر ماتے ہیں کہ حرامی زانی کا دارث ہوتا ہے،ادر نیاس کوزانی کے اقرباء کی کوئی میراث ملتی ہے۔ کیونکہ ہار شدہ نیسے کی مصرب سرمدتی ہیں جہ سرک ''حرامی''ان زانی کرن مراہ دنیس کا کوئی دحد نہیں ہوتا ہا تھی طبیح ترز نی

وارثت نسب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کہ''حرامی''اورزانی کے درمیان نسب کا کوئی وجو ذہبیں ہوتا،اس طرح زانی اوراس کے اقر اباءاس حرامی کے وارث نہیں ہوں گے۔

٣٠٥٥ : وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ مَوْلَى لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَتَوَكَ شَيْنًا وَلَمْ يَدَعُ حَمِيْمًا وَلَا وَلَدًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَعُطُواْ مِيْرَائَهُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهِ. (رواه ابوداود والترمذي)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٢٢/٣ الحديث رقم ٢٠٠٢ وابن ماجه في ١١٢/٢ الحديث رقم ٢٧٣٣ ـ

ترجمه نه: ''اور حفرت عاکشه بناین فرماتی بین که رسول الله تَالْتَیْنَا کا ایک آزاد کرده غلام مرگیاا دراس نے پچھال چھوڑ الیکن نہ تواس نے کوئی قریبی رشته دارچھوڑ ااور نه ہی کوئی بیٹا جو (اس کے ترکه کا دارث ہوتا) بہنا نچے رسول الله مَالِّيْنَا نے ارشاد فرمایا:اس کی میراث اس کی ہتی کے کسی آدمی کودے دو'۔ (ابوداوُدُرُتر ندی)

تشریعی: اعطوا میراثه رجلا من اهل قریة: اس لئے که دیگر سلمان افراد سے ده زیاده حقدار ہے۔ قاضی رحمہ الله فرباتے ہیں، که اس کی ستی کے کس آ دی کودینے کا تھم دیا، ممکن ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کے طور پر ہؤاور رہی تھی

ی و سعہ ملک ہے کہ بطور''تر قع'' دیا ہو۔ یا اس کئے کہ اس تر کہ کا حقدار بیت المال تھا اور بیت المال کامصرف سلمانوں کی ضروریات بورا کرنا ہوتا ہے۔اس لئے آپ ٹالٹیٹیٹانے اس مال کواس کے بستی والوں کو دیا ، کہ آپٹلٹیٹیٹانے ان کو دینے میں مصلحت مجھی ۔ چونکہ جیسے کو ٹی شخص انبیاء کا دارث نہیں ہوتا ای طرح انبیاء بھی کسی کے دارث نہیں ہوتے بعض شراح فرماتے ہیں انبیاء صلوات الله دسلام علیم نہ کسی کے دارث ہوتے ہیں ادر نہ کوئی ان کا دارث ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی شان بہت بلند دبالا ہے وہ اس گھٹیا دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے وہ اسباب دنیا ہے منقطع ہوتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث میں گزرا:''انا مولیٰ من لا مولیٰ اور ادف ما لذ' تو اس سے مراد حقیق میراث نہیں ہے۔ بلکہ آپ مالی اور ادس سے ہیں۔ پہلے ایک حدیث میں ان کی میراث کا معاملہ میر سے دوالہ ہے۔ میں اس کو صدقہ کردن مسلمانوں کے مصالح اور ضروریات میں خرج کردن کسی ادر کوائس کا مالک بناؤں۔

ویلی ؓ نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله مُنَّالَیْمُ کا آزاد کردہ غلام کھجور کے درخت ہے گرا اور مرگیا، تو رسول الله مُنَّالِیْمُ کا آزاد کردہ غلام کھجور کے درخت ہے گرا اور مرگیا، تو رسول الله مُنَّالِیْمُ کے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ تو آپ مُنَّالِیْمُ کے فرمایا: کہ اس کا کوئی قربی رشتہ دار تا اس کو دے دو۔ (جیسا کہ سیوطی کی رشتہ دارنہیں ہے۔ تو آپ مُنَّالِیْمُ نے فرمایا: کہ اس کے کسی بستی والے کو تلاش کرلو، اور اس کی میراث اس کو دے دو۔ (جیسا کہ سیوطی کی الجامع الکبیر میں ہے۔)

٣٠٥٢: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةَ فَاتِيَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِيْرَاثِهِ فَقَالَ اِلْتَمِسُوا لَهُ وَارِئًا اَوْ ذَارَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ .

(رواه ابوداود وفي رواية له قال انظروا اكبر رحل من حزاعة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٢٤/٣ الحديث رقم ٢٩٠٤ واحمد في المسند ٥/٣٤٧ـ

لنشريج: قوله: اعطو الكبو من حزاعة: ہمارے علماء میں سے بعض شراح فرماتے ہیں، کہ اس سے مرادقوم کا بڑا اور رئیس ہے۔اور آپ علیدالسلام کا اس کومیراث کا بیرمال دنیا بطور تفضّل اوراحسان کے تھانہ کہ بطور میراث کے۔اور بعض کہتے ہیں اس سے مرادان میں سے بڑا ہے جو پردادا کے زیادہ قریب ہوا اور بیھی بطوراحسان کے تھانہ کہ بطور میراث کے۔

لمشرميج :قوله :قال :انظروا اكبر رجل من خزاعة :

نہایہ میں ہے کہ کہا جاتا ہے: ''فلان کبر قومه'' کاف کے ضمہ کے ساتھ۔ جب وہ نب میں بہت دورکا رشتہ دار ہو۔ بیدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نسبت کرے اپنے آباء میں سے پرداداکی طرف۔''اکبر رجل''بمعنی''کبیر ہم''ہے، بیان میں سے پرداداکے زیادہ قریب ہوتا ہے۔(انتیٰ)

حاصل بدے كدال سے مراد مطلقاً كن رسيده بوژهانيس ہے۔ (بلكد دور پاركاكوئى رشته دارى مراد ہے) ١٣٠٥ - وَعَنْ عَلِيّ قَالَ اِنْكُمْ تَقُرَوُنَ هذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنِ وَانَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَطَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ اَعْمَانِ بَنِى الْاُمِّ يَتَوَارَقُونَ دُونَ بَنِى الْعَلَّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ اَخَاهُ لِآبِيْهِ وَأَمِّهِ دُونَ بَنِى الْعَلَّتِ الرَّجُلُ بِيهِ (رواه الترمذي وابن ما حة: وفي رواية الدارمي) قِالَ الْاحْوَةُ مِنَ الْاُ مِّ يَتَوَارَقُونَ دُونَ بَنِي

العَلَّاتِ اللي اخِرِهِ .

اخرجه الترمذى في السنن ١٩/٤ ٣١٩/٤ الحديث رقم ٢٠٩٥وابن ماجه في ١٥/٢ الحديث رقم ٢٧٣٩ والدارمي في ٤٦٤/٢ الحديث رقم ٢٩٨٤واحمد في المسند ١٤/١

تروجہ کے اور حفرت علی سے منقول ہے کہ (ایک ون) انہوں نے (لوگوں سے) کہا کہتم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو: من بعد وصیة توصون بھا او دین: (وصیت پوری کرنے کے بعد جوتم وصیت کرتے ہویا قرض اوا کرنے کے بعد) بشک نبی کریم میں تی تو وصون بھا او دین: (وصیت پوری کرنے کے بعد جوتم وصیت کرتے ہویا قرض اوا کرنے کے بعد) بشک نبی کریم میں تی تی تو ایک کریم میں تی تاریخ کے بعد کریم میں تی تاریخ کے بعد کریم میں تاریخ کے بعد کی اور شرمایا ہے) کہ حقیق بھائی وارث ہوتے ہیں نہ کہ سوتیلے بھائی (یعنی علی کی موجودگی میں سوتیلے بھائی کا (یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید کے طور چراستعال کیا گیا ہے) (تر ندئ کی اور داری کی روایت میں یول ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فربایا: وہ بھائی جو مال شریک ہول (یعنی باپ اور مال دونوں میں شریک ہول کہ جنہیں حقیق بھائی کوارث ہوتے ہیں نہ کہ دو بھائی جوصرف باپ شریک ہول (یعنی سوتیلے بھائی) وارث ہوتے ہیں نہیں ہول گر گے حدیث کے وہی الفاظ ہیں جواو پر قبل ہوئے ہیں'۔

كتشريج: وأن : أن كفتر كراته ما وروادُ عطف كيليّ مداى وقضى بأن -

و أن اعيان : ہمزہ كے فتحہ كے ساتھ ہے اور حرف جارہ حذف ہے اوراس كاعطف ہے "باللدين" پر مصابح كى بيروايت اس پر دليل ہے قضى رسول الله ﷺ أن اعيان بنى الام -

يہ جملہ متا نفہ ہے اور ماقبل کیلئے بمنز ل تفسیر کے ہے۔''اعیان'' عین المشیء سے ہے۔نفیس شک کو کہتے ہیں۔

بنی العلات : جن کے باپ ایک اور مائیں مختف ہوں۔ ہمارے علماء حنفیہ میں سے بعض محققین نے فرمایا ہے کہا"عیان القوم" قوم کے اشراف کو کہتے ہیں۔ اور' اعیان"ان بھائیوں کو کہتے ہیں جو ماں باپ شریک ہوں اوران بھائیوں کو' معاینة" بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ماں کا ذکر حقیق بھائیوں کی سوتیلے بھائیوں پر ترجیح کے بیان کیلئے ہے۔ اور' علاتی بھائی' آ دمی کے ان بیٹوں کو کہا جاتا ہے۔ جو مختلف نسبتوں سے ہوں۔ اوران کا نام' علات' رکھا گیا ہے اس لئے کہ شوہر پہلی سے سیراب ہونے کے بعد، بعد والی پر چڑھائی کرچکا ہوتا ہے (یعنی صحبت کرچکا ہوتا ہے)۔ مطلب یہ ہے کہ جب حقیقی بیٹوں کو کرچکا ہوتا ہے (یعنی عبر از نتی کی اوراگر ماں ایک ہواور باپ الگ الگ ہوں تو ان کو'' اخیا فی'' کہتے ہیں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ ''انکیم تقر اون''یا خبار ہے اور اس میں معنی استفہام کا ہے لیعنی تم یہ آیت پڑھتے ہو کیاتم اس کا معنی سیجھتے ہو؟ پس وصیت مقدم ہے قرض پر قراء 8 میں، اور مؤخر ہے اوائیگی میں۔ اور آیت میں بھائیوں، اور بہنوں کا ذکر مطلق ہے جس سے برابری کا وہم ہوسکتا تھا۔ تو رسول اللہ کا فیٹر نے قرض کی اوائیگی کو وصیت پر قبیل سے مقدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور بھائی، بہنوں میں فرق کا فیصلہ کیا، اور بھائی، بہنوں میں فرق کا فیصلہ کیا۔

الوجل یوٹ اخاہ لاہیہ وامہ دون احیہ لاہیہ : پس اگرآپ بیکہیں کہ جبادائیگی قرض ُوصیت رکھیل سے مقدم ہے،تو پھرقرآن میں وصیت کوقرض پر کیوں مقدم کیا ہے؟ ملاعلی قاریؒ فریاتے ہیں، کہ یہ ہتمام شان کیلئے ۔(الکشاف)

وصیت مشابھی میراث کے، بغیرعوض کے حاصل ہونے میں' تواس کی تغییل ورثاء پرگراں گزرسکتی تھی اوروہ دل کی خوثی سے اس کواوا نہ کرتے'اس کے آوائیگی میں کوتا ہی کا خطرہ تھا برخلاف قرض کے۔ کہ دل اس کی اوائیگی پرمطمئن ہوتے ہیں۔ پس اسی وجہ سے وصیت کو دین پرمقدم کیا۔اس کے وجوب اور قرض کے ساتھ اس کے جلدی اواء کرنے پرآگا ہی کیلئے ،اس لئے کلمہ ''او''کے ساتھ لایا گیا وجوب میں دونوں کی برابری کی وجہ ہے۔ ٣٠٥٨: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةُ سَعُدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِإِ بْنَتَيْهَا مِنْ سَعُدِ ابْنِ الرَّبِيْعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعُدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَيْلَ آبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَا لَكُمْ يَا وَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعُدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَيْلَ آبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ الْحُدِ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَا لَهُ مِنْ اللهُ فِي ذَٰلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ مَا لَهُمَا وَلَهُ مَا مَالًا وَلَا تُنْكَى مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ آعُطِ لِا بْنَتَى سَعْدٍ الثَّلُمُيْنِ وَاعْطِ أُمَّهُمَا النَّمُنَ وَمَا بَقِي فَهُو وَمَا بَقِي

لَكَ . (رواه الترمذي وابوداود وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب)

اخرجه ابو داوَّد في السنن ٣١٦/٣ الحديث رقم ٢٨٩٢ والترمذي في ٣٦١/٤ الحديث رقم٢٩٢ وابن ماجه في ٩٠٨/٢ الحديث رقم ٢٧٢٠ واحمد في المسند٣٥٢/٣\_

شهیدا: بیتمیز ب،اوربی بھی جائز ہے کہ بی حال مُوکدہ ہواس کئے کہ سابق لفظ 'شہادۃ'' کے معنی میں ہے۔اور کلمہ 'فوقی'' صله ہے۔ جیسے اس آیت میں ہے: ﴿فاصر بوا فوق الاعناق﴾

شھیداً وان عمھما اخذ مالھما : یعنی زبانہ جالمیت کی رسم کے مطابق کہ عورتوں کومیراث سے محروم رکھتے تھے۔ چنانچیان کے چیانے ان کیلئے کوئی مال نہیں چھوڑا جوان پرخرچ کیا جائے۔ یاان کی شادی کی تیاری کی جائے۔اور عادت کے مطابق ان سے کوئی نکاح نہیں کرےگا' یاغالبًاان سے نکاح کیلئے کوئی تیار نہیں' یاعزت کے ساتھان کی شادی نہ ہوگی۔

فنزلت آية الميراث ﴿يوصيكم الله في اولادكم﴾

فبعث رسول الله ﷺ الى عمهما فقال: اعط لا بنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن: اوربياس آيت كى بناء يرب: ﴿ فَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَ النَّمُنَ مِمَا تُوكَتُمُ إِلنَّسَاءَ ١٦] ترجمه: "اورا گرتمهار علي كي اولاد موتو أن كوتمهار عربي كريت

أتفوال حصه ملے گا''۔

و ما بقی فہو لك : يعن عصب ہونى كى وجہ ہے، ياسلام ميں ميراث كا اول تھم تھا۔ قاضى بيضا و كُ فرماتے ہيں، كدوو بينيوں كى ميراث ميں حصہ كے بارے ميں اختلاف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہيں، كدووكا تھم ايك ہى كا تھم ہے، يعنى ان كا تھم جح كا نہيں ہے۔ اس ميراث ميں حصہ كے بارے ميں اختلاف ہے۔ ابن عباس فرات كتے ہيں۔ اور باقی حضرات كتے ہيں كدو بينيوں كا تھم دو سے زيادہ كا تھم ہے۔ اس كے اللہ تعالى نے بيان كيا ہے كہ ايك مردكا حصہ دو تورتوں كي برابر ہے۔ جب اس كے ساتھ ايك تورت ہوتو اس كا حصہ دو شك ہوگا، تو يہ تقاضا كرتا ہے، كدو تورتوں كيلئے دو شك مقرر كئے گئے ہيں، پھر جب بيو ہم ہوسكتا تھا، كه عدد كے زيادہ ہونے كے ساتھ حصہ بھى زيادہ ہوگا، تو گا، تو اس تولى كے ساتھ وہم كودوركيا [فان كن نساء فوق النتين] اور اس كى تائيداس ہے بھى ہوتى ہے كہ جب ايك بين اپنائي ماتھ ايك بيان كي ستى ہوتى ہے كہ جب ايك بين اپنائي ماتھ ايك بيان كي ستى ہوتى ہے ہوئياں دو بہنوں سے زيادہ حدار ہيں، اور دو بہنوں سے زيادہ مقرر كيا ہے: ﴿ فلھ ما الغلغان مما توك ﴾ [النساء - ١٧] ترجمہ: "تو ان كو اس كى كل تركہ ميں سے دو تہائى طے گا''۔ (انتہا)

اور بيصديث قول جمهور كےموافق ہے،اور شايدابن عباس كوبيصديث بينجي شهو، ياان كنز ديك ميح شهو۔

90°-10 وَعَنُ هُزَيُلِ بُنِ شُرَخُبِيلُ ٢ قَالَ سُئِلَ الْبُو مُوسَى عَنُ الْبَنَةِ وَبِنْتِ الْبِن وَالْحَتِ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصُفُ وَلِلْ بَنِ شُرَخُبِيلُ ٢ قَالَ سُئِلَ الْبُو مُوسَى عَنْ الْبَنَةِ وَبِنْتِ الْبِيضُفُ وَاتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْنَا بِعِنِى فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَبِرَ بِقُولِ آبِى مُوسَى فَقَالَ لَقَدُ ضَلَلْتُ اذَّا وَمَا آنَا مِنَ المُهُتُدِينَ الْفُضِى فِيْهَا بِمَا قَصَى النَّبِي السَّدُسُ لَلْبِنْتِ النِّصُفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السَّدُسُ تَكْمِلَةَ للطَّلْتَيْنِ وَمَا بَقِى قَلِلْا خُتِ فَاتَيْنَا ابَا مُوسَى فَاخْبَرْنَاهُ بَقُولِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِى مَا دَامَ طَذَا الْحِبُرُ فِيكُمُ. (رواه البحارى)

#### حالات ِراوي:

ھزیل بن منسو حبیل : مولف فرماتے ہیں کہ بیاز دی وکوفی اور نابینا تھے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے حدیث نی ہے، اوران سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔

تشريج: "هزيل": هزل كالفغيرب، زاءك ساته، اور" هزل "جدك ضدب

شر حبیل: شین کے ضمہ ٔ راء کے فتح ٔ حاء کے سکون اور باء کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور غیر منصرف ہے، اور تہذیب الاساء میں ہے کہ شرحبیل شین کے ضمہ کے ساتھ عجمی نام ہے، اور غیر منصرف ہے۔ اور بھی 'صرخ بل'' میں تصحیف کی جاتی ہے۔ سے متر تھے میں میں میں میں ایک است ما

کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بیضر تک طور پر غلط ہے۔

السدس : سین اوردال کے ضمد کے ساتھ ہاور بھی دال کوساکن کیا جاتا ہے۔

لاتسالونى : نون كى تخفف كساته ب،اس كيك دالا "نابيه ب-

تکملة التلفین: حاضرتمام سنوں میں اضافت کے ساتھ ہے، اور نصب مفعولیت کے بناء پر ہے۔ ای کیمیل الثنین علامہ طبی ا فرماتے ہیں، کہ بیمصدرمؤکدہ ہے، اس لئے کہ جب آپ سدس کونصف کے ساتھ ملادیتے ہیں، تو دوثلث مکمل ہوجاتے ہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے، کہ بیحال مؤکدہ ہو۔

وللاخت النصف: الله كاس قول كى وجه ہے ہے:﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك﴾ [انساء:١٧٦]:''اگركوئی شخص مرجائے جس كے اولا و ضهواوراس كے ايك بهن تو ہواس كواس كے تمام تركه كالصف ملے گا''۔اس ميں كل نظر بات ميہ ہے كه دولد'' بينى كو بھى شامل ہے، ليكن گوياوہ اس سے غافل رہے، يا ہيہ بھاكه دولد'' خاص ہے فدكر كے ساتھ - يا بيكها كه بهن كيلئے عصبہ ہونے كى وجہ ہے آ وہا ہے۔

وأت ابن مسعود: اس لئے كِدوه مجھے نياده جانے دالے ہيں، مااس وجدے كدوعكم ايك علم سے بهتر ہيں۔

فقال، لقد صللت اذا : لعني اگراس جواب مين مين ان كي موافقت كرول ..

و ما أنا من المهتدين: سيوطيٌ فرمات بين كدان كاريقول، اقتباس كے جواز كے دلائل ميں سے ہے۔

اقضى فيها بما قضى النبي عِن الله عَن اس جياء مسلم ميل للبنت نصف : اس ك وجه يها كرر يكي ہے۔

لابنة الابن المسدس تكملة الغلثين و ما بقى فلأحت : اس لئے كه بهن، بيٹيوں كے ساتھ عصبہ به اور تفصيل اس كى يہ ہے كہ بيٹيوں كاحق دو تہائى ہے، جہ بيٹيوں كاحق دو تہائى ہے، جہ بيٹيوں كاحق دو تہائى ہے، جہ بيٹيوں كے تن ميں سے ايك سدس حصد رہ گيا، وہ پوتياں كے ليس كى، خواہ ايك به ويا متعدد بول، اور جوتر كه باقى رہ گيا وہ قر ببى عصبات كيكئے ہے۔ پس پوتياں ايك بيٹى كے ساتھ ذوى الفروض ميں سے ہيں، جہيا كه اس كوسيد نے شرح الفرائض ميں ذكر كيا ہے۔

اکشر صحابہ کاند ہب یہی ہے، کہ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنیں عصبہ ہوتی ہیں۔ اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، آپ علیہ السلام کی اس صدیث کی وجہ ہے: "اجعلو اللاخوات مع البنات عصبہ "کہ بیٹیوں کے موجود گی میں بہنوں کوعصبہ بناؤ۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں، کہ بہنیں، بیٹیوں کی موجود گی میں عصبہ بناؤ۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں، کہ بہنیں، بیٹیوں کی موجود گی میں عصبہ بیٹی سیلئے آدھا ہوگا، اور بہن کیلئے بچھنہ ہوگا۔ اور بہن کیلئے بچھنہ ہوگا۔ اور بہن کیلئے بچھنہ ہوگا۔ اور بہن کیلئے بچھنہ ہوگئے، اور کہن کیلئے ہے، تو ابن عباس فحصہ ہوگئے، اور فربایا کہتم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ? یعنی ان کی مراد بیر آیت تھی: ﴿ ان المرؤ هلك لیس له ولله وله احت فلها نصف ما ترك ﴾ [السساء - 21] ترجمہ: "اگر کوئی محض مرجائے جس کے اولا دنہ ہواور اس کی ایک بہن ہوتو اس کواس کے تمام ترکہ کا نصف ملے

گا"۔ پس بہاں" ولد "کوبہن کیلے حاجب قرار دیا ہے۔ اور لفظ" و لد" ند کراورمؤنث دونوں کوشامل ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ' ولد' سے مرادیہاں صرف فد کر ہے، اوراس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے: ﴿وهو يوثها ان لم يكن لها ولد﴾ [النساد: ١٧٦] يهال ولد عمراد بالا تفاق بيٹا ہے، اس لئے كہ بھائی، بيٹى كساتھ وارث ہوتا ہے، اوراس كى تائير همزيل كى حديث سے موتى ہے، كہ وہ دلالت كررى ہے كہ آپ مُالِيَّةًا نے بہن كو بيٹى كساتھ عصبة قرار ديا ہے۔

٣٠١٠: وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَالِيُ مِنْ مِيْرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَكَ سُدُسٌ اخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعُمَةٌ لَّكَ. (رواه حمد والترمذي وابوداود وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)

اخوجه ابوداؤد في السنن ٣١٨/٣ الحديث رقم ٢٨٩٦ والترمذي في ٣٦٥/٤ الحديث رقم ٩٩ -٧٠\_

ترجہ له: ''اور حفرت عمران بن حمین گہتے ہیں کہ ایک محض رسول الله کا الله کا الله کا مدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میر اپوتا مرگیا ہے اس کی میراث میں سے میراکتنا حصہ ہے؟ آپ مکا الله کا ایشا اور فرمایا: ''تمہار ہے لئے (اس کی میراث میں سے) چھٹا حصہ ہے''۔ جب وہ حسب ہے اسے بلایا اور فرمایا کہ 'تہہیں چھٹا حصہ اور ملے گا) پھر جب وہ واپس مڑا تو آپ مگا گھٹے نے اسے بلایا اور فرمایا کہ 'تہہیں چھٹا حصہ اور ملے گا) پھر جب وہ واپس مڑا تو آپ مگا گھٹے نے (دوبارہ) بلایا اور کہا کہ 'نہ دوسرا چھٹا حصہ (زیادہ ورثاء نہ ہونے کی وجہ سے) تہمارارزق ہے''۔ (احمہ ترندی ابوداؤد) اور امام ترندی نے فرمایا ہے کہ بیصد یث حسن تھے ہے''۔

تشويع: الآخو : فاء كى كره كى ما تھ ہاورا كي نبخه ميں فاء كے فتہ كے ساتھ ہے، كيكن يہاں كره كے ساتھ مراد ہے۔ يعنى اس كى دوبيٹياں بھى تھيں، جن كا حصد ميراث ميں دوتهائى تھا، كيكن بيان كومعلوم تھا۔

قوله: ان السدس الآخو طعمة: ایک نیخه مین "لك" بـ و وی الفروض کے زیادہ نہونے کے سبب ہے۔ اور بیآ خرکا چھٹا حصد فی حیثیت ہے نہیں ہے اس لئے کہ اگر ذوی الفروض زیادہ ہوجا کیں توبیآ خرکا چھٹا حصہ فتم ہوجائے گا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں، کہ اس سئلہ کی صورت ہے کہ میت نے اپنے وارثوں میں دو بیٹیاں اور ایک بیسائل بعنی دادا چھوڑے۔ چنا نچے میت کے ترکہ میں بیٹیوں کو دو تہائی ملا، اور ایک تہائی باتی رہ گیا، تو آپ علیہ السلام نے سائل کو چھٹا حصہ ذی فرض ہونے کی حیثیت ہے دیدیا اس کئے کہ وہ میت کے داوا تھے۔ پھروہ چلا گیا، تو آپ علی الی اور آخری چھٹا حصہ بھی اس کو دیدیا، تاکہ وہ بیٹیاں نہ کرے کہ ذی فرض ہونے کی حیثیت ہے دادا کا حصہ تہائی ہے۔ اور طعمہ کا معنی یہاں "تعصیب" ہے بعنی بیتیری روزی ہے فرض نہیں ہے اور سدی فرض ہونے کی حیثیت ہے دادا کا حصہ تہائی ہے۔ اور طعمہ کا منی یہاں "تعصیب" ہے کہ سدس اول فرض ہے اور فرض میں تبدیلی نہیں آئی تنظان عصب ہونے کے تو جب عصب ہونا کوئی مستقل چرنہیں ہے جو ہمیثہ کیلئے ثابت ہوتو اس کو" طعمہ" کہا۔

٣٠١١ وَعَنُ قَبِيْصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ إِلَى آبِى بَثْرٍ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَالَكِ فِى كِتَابِ اللهِ شَىٰءٌ وَمَا لَكِ فِى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ شَىٰءٌ فَارْجِعِى حُتَى اَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَقَالَ المُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً حَضَرْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَعُطا هَا الشَّدُسَ فَقَالَ آبُوْبَكُو هَلُ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَانْفَذَهُ لَهَا آبُو بَكُو فُمَّ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ اللهُ خُرَى اللى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مُعَدِّلُهُ اللهُ عُمْوَ لَهَا أَنُو بَكُو فُمَّ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ اللهُ خُرَى اللّى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ هُو ذَلِكَ السَّدُسُ فَإِنْ الْجَتَمَعُتُمَا فَهُو بَيْنَكُمَا وَآيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُولَهَا ل

(رواه مالك واحمد والترمذي وابوداود والدارمي وابن ماجة)

في ٩٠٩/٢ الحديث رقم ٢٨٢٤ والدارمي في ٦٦/٢ الحديث رقم ٢٩٣٩ومالك في الموطأ١٣/٢٥ الحديث رقم ٤من كتاب الفرائض واحمد في المسند ٢٢٥/٤

قال جاء ت الجدة : "الى ابى بكو "تساله ميواثها" أوراكي روايت ميں ہے كدوہ كهدرى تقى اعظنى ميراث ولدا بنتى ، كه مير بنواسے كى ميراث مجھے دو۔

فار جعی حتی اُسال الناس: اس لئے کہ جس نے یادکیادہ جمت ہے،اس پر جس نے یاد نہیں کیا۔ادرا کیکروایت میں ہے، کہ حضرت ابو بکر نے فر مایا کہتم صبر کروٴ تا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرلوں۔اس لئے کہ تیرے بارے میں نہ اللّٰہ کی کتاب میں کوئی نص یا تاہوں اور نہ میں نے رسول اللّٰہ ظَائِیْتُم ہے تیرے مسئلہ کے بارے میں کچھسنا ہے۔ پھر صحابہ سے یو چھا۔

ثم جاء ت المجدة الأخواى : لینی اس میت کی دادی تھی اگر پہلے والی نائی ہو، اور یا نائی تھی اگر پہلے والی دادی ہو۔جیسا کہ علامہ طِبیؒ نے بیکہا ہے۔ادرسیدشریف کی روایت میں ہے: ثم جاء ت أم الاب کہ پھردادی آگئی۔

فان اجتمعتما : بیصراحت ہےاس کا جو پہلے ضمناً معلوم ہوا،اورمنطوق کی وضاحت ہے، جو پہلے مفہوماً سمجھا گیا۔اور خطاب دادیاور نانی دونوں کو ہے۔

يد فيصله صحاب فالله كسامن كيا-اوركس في اس يركير نبيس كى البذابيا جماع موار

علامہ طبی فرماتے ہیں، ''فان اجتمعتا .....' ہیریان مسئلہ ہے۔اور ''فان اجتمعتا'''اور ''ایتکما'' میں خطاب جنس کو ہے، ان دوجدات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پس حضرت ابو بکرنے اس چھٹے مھے کو تنہا نانی کو دینے کا حکم دیا، کیونکہ ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ میت کی دادی بھی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق ڈٹائٹو کو جب بیہ بھی معلوم ہوا کہ دوسری جدہ بھی ہے تو انہوں نے حکم دیا، کہ اس چھٹے حصے میں دونوں شریک ہیں۔ واللہ اعلم

تنخریج: ایک روایت میں ہے کہ میت کی دادی حضرت عمر جائٹو کے پاس آگئی اور کہنے گی کہ میں میراث کی زیادہ حقدار ہوں میت

کی نانی سے۔اس لئے کہاگریہ نانی مرجائے تواس کی بیٹی کی اولا داس کی وارث نہ ہوگئ اوراگر میں مرجاؤں تومیرے پوتے وارث ہوں گے،تو حضرت عمر خلافؤ نے فر مایا، کہ وہ بی چھٹا حصہ تم دونوں کا ہے۔توشیخین کا اجماع ہے کہ جدات صححہ چھٹے حصے میں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔اورا بن عباس فر ماتے ہیں، کہنانی، ماں کے قائم مقام ہے ماں کے ہونے کی صورت میں یہ میراث میں ایک تہائی لے گی جب میت کی اولا داور بھائی نہ ہوں،اور چھٹا حصہ لے گی جب ان میں سے کوئی موجود ہو۔

٣٠٦٢ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا آنَّهَا آوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَتَّى. (رواه الترمذي والدارمي والترمذي ضعفه)

احرجه الترمذي في ٣٦٧/٤ الحديث رقم ٢١٠٢ والدارمي في ٢٥٥/٢ الحديث رقم ٢٩٣٢\_

تر جملہ:''اور حضرت ابن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ انہوں نے اس دادی' تانی کے بارے میں جس کا بیٹا موجود ہو یہ کہا کہ (میراث دلوائی جانے والی )وہ پہلی دادی' نانی تھی جسے رسول الله تُلَا ثُنِیُّا نے اس کے بیٹے کی موجود گی میں چھٹا حصد دیا تھا حالا نکہ اس کا بیٹا زندہ تھ''۔ (ترندی' دارمی )اورامام ترندی نے اس حدیث کوضعیف کہ ہے''۔

آسٹر میں: انھا: ہمزہ کے سرہ کے ساتھ ہے۔ علامہ طبی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ "انھا اول جدہ" یہ قول کامقولہ ہے۔ اور ضمیر جدہ کی طرف راجع ہے جومسئلہ میں مذکور ہے۔ یعنی ابن مسعود نے اس مسئلہ کے ہارے میں کہ ایک شخص نے دادی اور باپ چھوڑا، یہ بات کہی۔ شخ مظہر قرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب رہے کہ رسول الله کا ایکٹر نے میت کی دادی کومیت کے باپ کی موجودگی میں چھٹا حصہ ویا۔ حالانکہ باپ کی موجودگی میں دادی میراث سے محروم ہوتی ہے۔

شرح السندميں ہے كہ ابن مسعود قرماتے ہيں كہ جدات كيلئے ميراث ميں كوئى حصنہيں ہے، بلكہ وہ روزى ہے، جوان كودى جاتى ہے، اوراس ميں قريب اور بعيد برابر ہيں۔

ابن الملک کی شرح میں ہے کہ ابن مسعود تفر ماتے ہیں کہ آپ مُنا الله تفرید اس کو بطور احسان دیا تھا نہ کہ بطور میراث کے۔اور ابن مسعود تکا نہ ہب ہے کہ دادی اور نانی کا میراث میں حصہ نہیں ہے،خواہ اس کے ساتھ میت کے زیادہ قریب کا دارث ہو، یا نہ ہو۔اور سید کی شرح الفرائض میں ہے، کہ دادی ، باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے۔اور بید حضرت عثان ، علی ،اور زید بن ثابت کا قول ہے۔اور حضرت عمر خلاتی 'ابن مسعود اور ابوموی اشعری سے فعل کیا گیا ہے، کہ میت کی دادی میت کے باپ کی موجودگی میں بھی وارث ہوتی ہے۔اور اس کو شریح ، حسن اور ابن سیرین نے اختیار کیا ہے۔ بعجہ اس روایت کے جو ابن مسعود نے فعل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے باپ کی موجودگ میں وادی میت کا باپ کی موجودگ میں بھی دادی کو میراث میں سے چھٹا حصہ دیا تھا۔اور اس کی تاویل ہیں گئی ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ اس میت کا باپ غلام یا کا فر تھا۔

٣٠ ٢٣: وَعَنِ الصَّحَاكِ بُنِ سُفُيَانَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ اللَّهِ اَنُ وَرِّثِ امْرَأَةَ اَشْيَمِ الضِّبَابِي مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا (رواه الترمذي وابوداود وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)

اخورجه ابو داؤد فى السنن ٣٣٩/٣ الحديث رقم ٢٩٢٧ والترمذى فى السنن ٢٧١/٤ الحديث ٢١١٠ وابن ماجه فى ٨٨٣/٢ الحديث رقم ٢٩٢٧ الحديث وماجه فى ٨٨٣/٢ المحديث رقم ٩من كتاب العقول واحمد فى المسند ٥٠/٣ ٤٠ من ٨٨٣/٢ المحديث رقم ٩من كتاب العقول واحمد فى المسند ٥٠/٣ وواكن ٤٠٢/٢ أورحفرت ضحاك بن سفيال صفيال عن وجهواس ك خاوشر كن من منا عن المرافق عن المرافق عن المرافق عن المرافق عن المرافق عن المرافق والمرافق عن المرافق عن

#### حالا تيراوي:

کی حفاظت کیلئے تلوار لے کران کے سر پر کھڑے رہتے تھے۔آپٹائٹیٹائٹے انہیں ان کی قوم کے مسلمان افراد پر نگران مقرر کیا تھا۔ **تنشریج**: ودٹ: راء کمسرہ کی تشدید کے ساتھ ہے '۔

اشیم : ہمزہ کے فتہ اشین کے سکون اور یاء کے فتہ کے ساتھ ہے۔

كتب أن : مين 'أن"مصدريه، ياتفيريه باسكة كدكتابت مين ' قول' كامعنى بإياجا تاب

شرح السندمين لكھا ہے، كديب حديث اس بات كى دليل ہے كدديت بہلے تو مقتول كيلئے واجب ہوتى ہے، پھراس ديت ميں حاصل ہونے والا مال مقتول كى دوسرى املاك كى طرح اس كے ورثاءكى طرف منتقل ہوجاتا ہے، چنانچدا كثر علاء كا يہى قول ہے۔حضرت على كرم اللّٰدوجہدے منقول ہے كدديت ميں سے مال شريك بھائى، شوہر، اور بيوى كوبالكل كوئى ميراث نہيں ملے گى۔

٣٠١٣: وَعَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَالُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَا الشَّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهُلِ الشِّرُكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ ـ

(رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي)

اخرجه البخارى فى صحيحه ٢ ٥/١١ عملقا فى كتاب الفرائض باب اذا اسلم على يدبه ابوداود فى السنن ٣٣٣/٣ الحديث رقم ٢ ٢٠١٦ والدارمى الحديث رقم ٢ ٣٠١٠ والدارمى فى ٢٧٥٢ والدارمى الحديث رقم ٣٠٣/٣ واحمد فى المسند ١٠٣/٤ الحديث رقم ٣٠٣٣ واحمد فى المسند ١٠٣/٤

آرجی از اور حضرت تمیم داری کتے ہیں کہ میں نے رسول الله کا ایکی سے سوال کیا کہ اس مشرک کے بارے میں کیا تھم ہے جو مسلمانوں میں ہے کسی ایکی فیض کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا ہو؟ (لیعنی وہ مسلمان اس نومسلم کا مولی ہوتا ہے بیانہیں؟) آپ تو گھٹی ا نے ارشاد فرمایا: وہ مسلمان (جس کے ہاتھ پر وہ مشرک اسلام الایا ہے) اس کی زندگی میں اور اس سے مرنے کے بعد اس کا سب سے زیادہ حقد ارہے۔(بعنی وہ مسلمان اس نومسلم کا مولی ہے)'۔ (ترفدی این باجہ داری)

قت وی ادار الله الناس بمحیاه و مماته: یخ مظهر فرماتے ہیں، کدامام ابوضیفدانام شافعی ،امام مالک اور ثوری حمہم اللہ کے بزدیک وہ مولی نہیں بنتا اور عمر بن عبدالعزیز بسعید بن المسیب اور عمر و بن اللیث کے نزدیک اس صدیث کی بناء پروہ مولی بن جاتا ہے۔ امام شافعی اور ان کے تبعین کی دلیل آپ علیہ السلام کی بیصدیث ہے: اللو لاء لمن اعتق ،اور تمیم داری کی صدیث میں احتمال ہے۔ کہ بید ابتداء اسلام کی بات ہوکہ مولی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اسلام اور نفرت کی وجہ سے۔ پھر بی حکم منسوخ ہوگیا۔ اور صدیث کے الفاظ ''وہ سب سے زیادہ حقد ار بے اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد''۔ سے مراداعا نت ہواس کی زندگی میں اور اس پر خان ہوئی ہوئی )

ا مام ابوصنیفیاً درامام مالک کوامام شافعی کے اتباع میں سے قرار دینا بہت عجیب وغریب ہے۔

٣٠٦٥: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثًا اِلَّا غُلَامًا كَانَ اَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَا هَلُ لَهُ اَحَدٌ قَالُوا لَا اِلَّا خُلامٌ لَهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكَا أَيْمَ مِيْرَاقَهُ لَـهُ . (رواه ابوداود والترمذى وابن ماحة)

اخرجه ابوداؤد في السنن ٣٥٤/٣ الحديث رقم٥٠٩٠ والترمذي في ٣٨٦/٤ الحديث رقم ٢١٠٦وابن ماجه في ٩١٥/٢ الحديث رقم ٢٧٤١ واحمد في المسند ٢٢١/١\_

تروجہ له: "اور حصرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مر گیا جس نے اپنے ایک غلام کے علاوہ کہ جسے وہ آزاد کر چکا تھا اور کوئی وارث نہیں چھوڑا۔ چنانچہ نی کریم مَنَّ الْقِیْمُ نے فر مایا کہ کیا اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ سوائے ایک غلام کے جسے وہ آزاد کر دیا تھا۔ لہٰذانی کریم تَا تَشْفِیْمُ نے اس میت کی میراث

اس (کے آ زاد کردہ غلام) کودیدی''۔ (ابوداؤد ٹرندی ابن ماجه)

تشريج: الاغلاما: مشتى منقطع بـ

فجعل النبی ﷺ میراثه له: اور به میراث دینا اس طرح تھا جیبا کہ اس سے پہلے حضرت عائشہ کی حدیث میں گذرا کہ آخضرت مَا اُلْتِی ﷺ میراث میت کی میراث ہے بارے میں فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بستی کے کی شخص کودے دو۔ بیلطور ترخ تصابی کی اس کے کہا ہے کہ جس طرح آزاد کرنے دالا اسیح کہا ہے کہ جس طرح آزاد کرنے دالا ایخ آزاد کردہ غلام کا وارث ہوتا ہے ،اس طرح آزاد شدہ غلام کھی ایخ آزاد کرنے والے کا وارث ہوتا ہے۔

٣٠ ٢٠: وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّمِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَّرِثُ الْمَالَ .

(رواه الترمذي وقال هذا حديث اسناده ليس با لقوي )

احرجه الترمذي في السنن ٢٧٣/٤ الحديث رقم ٢١١٤.

**ترجهان**ی'' اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے دالد سے اور وہ اپنے داوا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللّهُ مَثَاثَةُ عُجُرَف ارشاد فرمایا : جو شخص مال کا وارث ہوتا ہے وہ دلاء کا بھی وارث ہوتا ہے''۔امام ترندی نے اس حدیث کُوفل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد تو ی نہیں ہے''۔

تشريج: الولاء: واؤكفته كساته مرادآ زادكروه غلام كامال بـ

یہاں اس وراث سے مرادعصبہ بنفیہ ہے۔ شیخ مظہر قرماتے ہیں کہ پیخصوص ہے بعنی جوعصبہ وارث بنفیہ ہونے کی حیثیت سے میت کے مال کا وارث ہوتا ہے، وہی عصبہ ولاء کا وارث ہوگا۔ اورعورت اگر چہوارث ہوتی ہے گرعصبہ نہیں ہوتی ۔ عصبہ تو صرف مرد ہی ہوتے ہیں ، عور تیں عصبہ نہیں ہوتی ہیں۔ اور ولاء بیت المال کی طرف منتقل نہیں ہوتی ، اور نہ ہی عورتیں ولاء کی وارث ہوتی ہیں ۔ عورت ایسے آزاد شدہ غلام کے مال کی وارث ہوتی ہے، جے اس نے خوو آزاد کیا ہو، یا اس کو اس کے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا ہو۔

قوله : هذا حدیث اسناده لیس بالقوی : اورایک نخرین ایس بقوی " ب

## الفصل النالث:

٣٠ ١٥: عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ. (رواه ابن ماحة)

اخرجه ابن ماجه في السنن ١٨/٢ ٩ الحديث رقم ٢٧٤٩\_

٣٠١٨: وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِيْ بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَاهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَقُوْلُ عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوْرِثُ وَلَا تَرِثُ. (رواه مالك)

اخرجه مالك في المطوطا ٢ /٧ ١ ٥ الحديث رقم ٩ من كتاب الفرائض\_

تروج مله: 'اور حفرت محمد بن الى بكر بن حزم م دوايت بكرانهوں نے اپ والد سے ساجوا كثريد كہا كرتے تھے كه حضرت عمر بن خطاب خالفۂ چھوچھى كے بارے ميں تعجب سے فرما يا كرتے تھ كداس كا بھتيجا تواس كا دارث بنرائے مگر دہ اپ بھتيج كى دارث

نہیں بنتی''۔(مالک)

لْمُشُولِكُمَ: قوله :كان عمر بن الخطاب يقول :عجبا للعمة تورث ولا ترث :

علامہ طبی رحمہ اللہ فریاتے ہیں،حضرت عمر کا یہ تعجب محض عقل وقیاس کی بنیاد پرتھا،ور ندا گر بجا آ وری تھم کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی حکمت ومسلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔

٣٠٦٩. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَزَادَابُنُ مَسْعُودٍ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ قَالَا فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ ــ

(رواه الدارمي)

اخرجه الدارمي في السنن ٢/١٤ الحديث رقم ٢٨٥١

توجہ له: ''اور حفرت عمرٌ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: فرائض کے احکام ومسائل سیکھو''۔ نیز حضرت ابن مسعودٌ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ' طلاق اور حج کے احکام ومسائل (بھی) سیکھو''۔ ان دونوں نے کہا کہ (ان علوم کا سیکھنا اس لئے ضروری ہے کہ ) پیلم تمہارے اہم دینی امور میں سے ہے''۔ (داری)

آتشويج: فانه: ضمير "علم" كي طرف راجع ہے اور ايك نسخه مين "فانها" ہے اس صورت ميں ضمير فو انص، يا ذكورات كى ف عائد ---

من دینکم: یعنی دین کی ضروریات میں سے ہے۔علامہ طین فرماتے ہیں، کہاس بارے میں بدروایت بھی ہے: "تعلموا الفوائض و علموها الناس فانها نصف العلم" اوراس کونصف علم یا تو کلام میں توسع کی بناء پرکہا گیا ہے۔ یا دونوں حالات یعنی زندگی ،اورمرنے کے اعتبار سے کہا ہے۔واللہ اعلم۔

سید شریف فرماتے ہیں، کہ اس طرح ہے نقبہاء کی روایت، پس فرائض جمع ہے فریضہ کی۔' فریضہ' میراث کے مقررہ قصص کو کہتے ہیں۔اس کو نصف علم قرار دیا ہے' اس لئے کہ بیانسان کی دو حالتوں میں سے ایک کے ساتھ خاص ہے،اور دہ موت ہے۔ نہ کہ دوسرے دینی علوم کے وہ زندگی کے ساتھ خاص ہیں

یااس وجہ سے کہ بیخاص ہے،ملکیت کے دوسبوں میں سے ایک سبب کے ساتھ ، لیٹن سبب ضروری کے ساتھ نہ کہ اختیاری کے ساتھ جیسے خریدنا، ہدی قبول کرنا، وصیت قبول کرناوغیرہ۔

یااس کوسی کی ترغیب کیلئے کہا ہے۔اسلئے کہ یہ بہت اہم امور کے ساتھ متعلق ہے۔داری اوردار قطنی کی روایت میں ہے: "تعلمو ا العلم و علموہ الناس، تعلموا الفرائض و علموها الناس".اس روایت کے مطابق فرائض سے مراد وہی ندکورہ لینی میراث مراد ہے۔اور یااللہ کے بندوں پر فرض کردہ احکام ہیں۔اوراس کاذکر تعیم کے بعد خصوصیت کے ساتھ مزید اہتمام کی وجہ سے کیا۔ (انتمال)

بها اختال كى تائير صديث نذكورك آخر سے بوتى ہے: "تعلموا القرآن و علموا الناس فانى امرء مقبوض، و العلم سيقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما".

اگر کہا جائے کہ اس کی تقدیریوں کیوں نہیں نکالتے کہ کتاب بعن قرآن میں مقرر حصص کوسیکھو،ادرلوگوں کوسکھاؤ۔اس لئے کہ علم میراث کا آ دھا ہے۔اس لئے کہ علم میراث کی دوشمیں ہیں: (۱) ذوی الفروض کاعلم: (۲) عصبات کاعلم۔تو اس صورت میں تکلف کی حاجت نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں، کہ ایک مانع اس کو جائز قر ارنہیں دیتا۔اوروہ مانع آپ علیہ السلام کا بیار شاد ہے: فرائض کو سیکھو، اور لوگوں کو سکھا وَ،اس لئے کہ بیسب سے پہلے بھلا یا جائے گا،تو سب سے پہلے ذوی الفروض سے صف کونہیں بھلا یا جائے گا،اس لئے کہ اس کا بھولناموقوف ہے قرآن کے بھلانے پر،اور قرآن کا سُنات کے ختم ہونے تک باتی رہنے والا ہے۔تو سب سے پہلے بھلا یا جانے والا قضیہ پنہیں ہے،گریدکہا جاسکتا ہے،کہاس کی معرفت کو بھلا دی جائے گی۔ یا اس پرسب سے پہلے ممل کرنا چھوڑا جائے گا ،جبیبا کہ ہمارے زمانہ میں اس کامشاہدہ ہور ہاہے۔اللہ ہی اپنے دین کامحافظ اور مدد گارہے۔

# ﴿ ﴿ إِنَّ الْوَصَا يَا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْوَصَا يَا ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالِيلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### وصيتول كابيان

"وصایا"وصیت کی جمع ہے،اسم ہے مصدر کے معنی میں ہے۔از ہریؒ فرماتے ہیں، کہ پیشتق ہے' و صیت المشیء ''سے یعنی جب اس کو ملایا جائے۔اس کا نام وصیت اس لئے رکھا ہے کہ اس میں ملانا ہے، اس چیز کا جوزندگی میں ہوزندگی کے بعد کے ساتھ۔اور کہا جاتا ہے' و صبی او صلی۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں، کہ بیآیت ان دونوں لغات کے ساتھ پڑھی گئ ہے: ﴿وصی بھا ابراھیم لبنیه ویعقوب﴾ آلبقرة ١٣٦٠] اور بھی ' وصیت' بمعن' دفیحت' بھی استعال ہوتا ہے۔ اور اس سے اللہ کا بدارشاد ہے: ﴿لقد وصینا الذین أو توا الله﴾ [الساء: ١٣١]

### الفصّل الوك:

اخرجه البخارى فى صحيحه -/٣٥٥ الحديث رقم ٢٧٣٨ومسلم فى صحيحه ١٢٤٩/٣ الحديث رقم (١٦٢٧/١) وابوداودفى ٢٨١٨ الحديث رقم ٢٨٦٨ والترمذى فى السنن ٢٥٥/٤ الحديث رقم ٢١١٨ والنسائى فى ٢٣٥/١ الحديث رقم ٥٠١٦ والنسائى فى ٢٣٥/١ الحديث رقم ٢٣٥/١ الحديث رقم ٢٣٥/١ الحديث رقم ٢٠٠٠ والدارمى فى ٢٩٥/٢ الحديث رقم

٣١٧٥ ومالك في الموطأ٢/ ٧٦ الحديث رقم ١من كتاب الوصيه واحمد في المسند ٤/٢

ترجیله: ''حضر ابن عرا کہتے ہیں کدرسول اللّٰه ظَافِیْتُر کے ارشادِفر مایا: جس مسلمان مرد کے (مال یا آ ہیں تعلقات کے )معالمے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہوتو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ دورا تیں بھی یوں گز ارے کہ اس کے پاس وصیت کہمی ہوئی موجود نہ ہو۔''۔ ( بخاری وسلم )

كتشريج: يوصى فيه: صادك فته، ادركسره دونول كساته بـ

یبیت لیلتین : اس میں حذف ہےاور تقدیری عبارت رہے ان یبیت اور بیاللہ کے اس ارشاو کی طرح ہے : ﴿وَمِن آیاته یو یکم البوق﴾ یعنی ان یو یکم اس کوذکر کیا ہے عسقلا فی نے ۔

مجمعنی لیس کے ہے۔اور یبیت تیسری صفت ہے اموء کے لئے ،اور یو صبی فیدہ شبیء کی صفت ہے۔اور مستونٹی، لیس کی خبر ہے، پھر شیخ مظہرؒ کے قول کے مطابق لیلتین کا قیدتا کید ہے، نہ کہ تحدید ہے۔ مطلب میں کسی محفق کیلئے مذاہبہ نہیں کی اس رکسی بھی جل میں کہ ئی زیاد اگر یہ کم کدیں نہیں گڑنیں رنگر کی وہ ایں حال میں

مطلب میہ ہے کہ می مخص کیلئے مناسب نہیں ، کہ اس پر کسی بھی حل میں کوئی زماندا گرچہ کم کیوں نہ ہو، گزرے مگریہ کہ وہ اس حال میں رات گزارے کہ اس کی وصیت نامہ اس کے پاس کھا ہوا ہو۔اس لئے کہ اس کو پچھ معلوم نہیں کہ موت کب اس کوآئے گی۔

علامه طبی فرماتے ہیں، کددوراتوں کی خصیص میں تسامح ہے، مبالغہ کے ارادہ سے بعنی اس کوایک رات گزران بھی درست نہیں ہے،

کیکن ہم نے اتی مقدار میں چثم پوتی کی ہے،لہذااس سے تجاوز کرنا مناسب نہیں ہے۔ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں، کہا یک رات کی تخصیص میں بھی چثم پوثی اور تسامح ہے،اس لئے کہموت کا تصور تو لمحہ غفلت میں ہوسکتا ہے۔

امامنووی فرماتے ہیں، کہ اس حدیث میں دلیل ہے، وصیت کے داجب ہونے پر،اورجمہورعلاء کے نزد یک وصیت مستحب ہے۔
اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔اوراس کا معنی ہے ہے کہ مسلمان کیلئے احتیاط ہے ہے کہ وصیت نامہ اس کے پاس اکھا ہوا ہو، اورا ہال طوا ہر میں داؤدو غیرہ کہتے ہیں، کہ وصیت واجب ہے، اس حدیث کے بنیا دیر۔اوراس میں وجوب پر کسی قتم کی ولیل نہیں ہے۔لیکن اگر
انسان پرقرض ہو، یا اس کے پاس کسی کا امانت ہو، تواس کی وصیت اس پر لازم ہے،اور جلد سے جلد وصیت لکھنا مستحب ہے، نیز بیضروری
ہے کہ وصیت نامہ لکھ کراس پرکسی گواہ بنا لے، پھر اگر کوئی نیا امر پیش آ جائے، اور اس کی وصیت کی ضرورت ہو، تو ہی اس کے ساتھ ملا دے۔ادر ہیجوہم نے کہا کہ اس پر گواہ بنا لے، اس لئے کہ بغیر گواہ ی کے وصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں، کہ بعض حضرات نے حدیث کے ظاہری مفہوم کی وجہ سے وصیت کو واجب کہا ہے۔ اور جمہور کے زد یک مستحب ہے۔ اس لئے کہ آپ علیہ السلام نے اس کومسلمان کیلئے حق اور لازم کیا ہے، نہ کہ اس پر لازم کیا ہے۔ اگر وصیت واجب ہوتی تو پھر لملک جگہ علیہ فرماتے ،اور لفظ جس پر دلالت کر رہا ہے، وہ اس کے برخلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، کہ یہ ستحب وصیت کے بارے میں ہے، باقی قرض، اور امانت کے واپس کرنے جو اس پر لازم ہے، تو اس کی وصیت واجب ہے۔ پھر ظاہر حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے، کہ صرف کل منابغیر گوائی کے کافی ہے۔ ایک فقیقت میں ایر انہیں ہے بلکہ اکثر علاء کے ہاں دوگواہ بنا نا ضروری ہے۔ اس لئے کہ غیر کاحق اس کے ساتھ متعلق ہے، تو اس کے ازالہ کیلئے حضد شرعی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ان کو لکھے ہوئے پر گواہ بنا در دے سے مطلع کرنے کے بغیر۔ ( انہی )

اور بیرحدیث اس وصیت کے بارے میں جو کس نے ازراہ تمرع کیا ہو۔اوراس کی تائید شیء یو صبی فیہ سے ہوتی ہے۔ کہ یہاں علیہ شبیء نہیں کہا۔اورا کیک روایت میں ہےلہ شبیء یو یو ان یو صبی فیہ.

تخريج:اس كوروايت كياب مالك، احمداورابن ماجه في

شایداس میں اشارہ تھااس حدیث کی طرف جس میں منقول ہے، کہ جس کویہ پسند ہو کہاں کا نامہا عمال اس کوخوش کر ہے تو وہ کثرت ہے استغفار کرے۔اس کورایت کیا ہے طبرانی نے اوسط میں زبیرا بن عوام سے مرفوع۔ ١٧٠٠: وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ قَالَ مَرِضُتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا اَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَاتَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَاثَةَ اللَّهُ وَيْنِي فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِيْ مَالاً كَفِيْرًا وَلَيْسَ يَوِثُنِى إِلَّا ابْنَتِي اَفَاُوْصِى بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فُعُلُعَىٰ مَالِى قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثَّلُثَ قَالَ النُّلُثُ وَالغُّلُثُ كَعِيْرًا إنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ آغْنِيَاءً خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرُتَ بِهَا حَتَّى اللَّقُمَةَ تَرُفَعُهَا إِلَى فِيَّ امْرَآتِكَ. (منفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ٣٦٣/٥ الحديث رقم ٢٧٤٢ ومسلم في صحيحه ١٢٥٠/٣ الحديث رقم ١٦٢٨/٥ والترمذي في ٣٧٤/٤ الحديث رقم ٢١١٦ والنسائي ٢٤١/٦ الحديث رقم ٣٦٢٦وابن ماجه في ٩٠٣/٢ الحديث رقم

**ترجیجہ که**:''اورسعد بن الی وقاصٌ کہتے ہیں کہ میں گئے مکہ کےسال اتناشدید بیار ہوا یہاں تک کہ میں موت کے کنارہ پر بیٹیج گیا' چنانچہ جب رسول اللّٰهُ فَالْقِیْمُ میری عیادت کے لئے میرے یاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللّٰهُ فَالْقِیْمُ اللّٰهِ میرے یاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوامیر اکوئی وار شہیں ہے تو کیا میں اپنے سارے مال کے بارے میں وصیت کر جاؤں؟ آپ مُلْ ﷺ م نے ارشاد فرمایا: ' نہیں' ۔ میں نے عرض کیا کہ' کیا دو تہائی مال کے بارے میں وصیت کرجاؤں؟''۔ آپ مُنافِقُتُم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نصف مال کی؟ فرمایا جنہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آیک تہائی مال کی؟ آیٹ تُلْفِیُّل نے فرمایا: ہاں! تہائی مال کے بارے میں وصیت کر سکتے ہواگر چہ تہائی مال بھی بہت ہےاور یا در کھؤا گرتم اپنے ورثاء کو مال داراور خوش حال جھوڑ جاؤ گےتو ہیاس ہے بہتر ہے کہتم ان کومفلس وتنگدست جھوڑ جاؤا وروہ لوگوں کے آ گے ہاتھ پھیلا تے پھریں' (جان لو )تم اپنے مال کا جوبھی حصہ اللہ تعالی کی رضاوخوشنودی کے لئے خرچ کرو گے توحمہیں اس کا جروثواب دیا جائے گا'یہاں تک کشہیں اس لقمہ کا بھی ثواب دیا جائے گاجوتم این بیوی کے مندتک لے آتے ہو'۔ ( بخاری ومسلم )

تَسْسُونِي : عام الفتح : ميرك شأه كِنْسَد كِ حاشيه مِين بِ كَشَيْحِ عام جَة الوداع بـ

اشفیت : کہاجاتا ہے:اشفلی علی کذا، یعنی اس کے قریب ہوا، اوراس کے کنارے پروہا۔ اوراس کا استعال صرف شرک امورمیں ہوتا ہے۔

محفیو: حاضرتما م نسخوں میں ' ثاء' کے ساتھ ہے۔علامہ سیوطی فرماتے ہیں ، کہ اس کو ثاء اور باء دونوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔اوروہ دونو ل روایت جیج ہے۔

افاوصى: تخفیف اورتشدید دونوں کے ساتھ ہے۔ ان تلد : ہمزہ اور راء کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ اور ایک صحیح نسخہ میں ہمزہ کے كسره اور راء كے سكون كے ساتھ ہے۔ ان تترك كے معنى ميں ہے۔

امام نووگ فرماتے ہیں کہ اُن تلذ، ہمزہ کے فتحہ اور کسرہ کے ساتھ دونوں روایات سیح ہیں۔ (اجعبوت بھا جمیغہ مجبول کے ساتھ ہے۔ یعودنی: رسول اللہ سے حال ہے۔

فالشطو: جر کے ساتھ ہے۔اور ایک نسخہ میں بالنصف ہے۔اور ایک ووسر نے نسخہ میں رفع کے ساتھ ہے۔ابن الملک فرماتے ہیں، کہنصب کے ساتھ جائز ہے،اوراس کا عطف ہو گا جار، مجرور پراورر قع بھی جائز ہے۔اور تقدیریہ ہوگی:"فالشطو کاف"اور جر کے ساتھ عطف ہوگا، باء کے مجروریر۔

فالغلث : جر كساته إورنصب اوررفع بهى جائز ب، گزر بهوي تفصيل كمطابق

قال الغلث : نصب كے ساتھ ب، اوراك سيح نسخه ميں رفع كے ساتھ ہے۔

ا مام نوویؒ فرماتے ہیں، کہ ثلث اول میں نصب اور رفع دونوں جائز ہے۔ پس نصب اغراء کی وجہ سے ہوگا۔ یافعل محذوف کی وجہ سے ہوگا۔ تقتریر یہ ہوگی: اعط الندلث. اور رفع فاعل ہونے کی وجہ سے ہوگا، تقتریر یوں ہوگی یکفیک الندلث. یا اس وجہ سے کہ یہ مبتدا ہے، اور خبر محذوف ہے یا اس کاعکس ہے۔

حتى اللقمة : نُصْب كساتھ ب، اورايك نُخه مِن جرك ساتھ بداور رفع كساتھ بھى حكايت كيا كيا ہدے علامہ طِبيُّ فرماتے ہيں، انك لن تنفق كاعطف بدو انك ان تلدير۔

ولیس یوننی: لینی ذوی الفروض میں سے۔الا ابنتی: اس لئے کہ ان عصبہ بہت سارے تھے،اس کو مظہر نیذ کرکیا ہے۔علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس تاویل کی تائیدور نتك ہے بھی ہوتی ہے۔اور بیٹی کے ذکر کو خاص شاید اس کے عجز اور کمزور کے بناء پر کیا ہے۔اور مطلب سے کے میراایسا کوئی وارشنہیں جس پر جھے خوف ہو،سوائے ایک بیٹی کے۔

والثلث محقیر : این الملک فرات میں ، کراس میں اس بات کا بیان ہے کہ تہائی کا دسیت کرنا جائز ہے ، اوراس سے کم کا کرنا بہتر ہے۔ انك ان تلد ور نتك اغنياء : يعنی لوگول سے مستغنی ہول۔

حیر من ان تذرهم عالمة يتكففون الناس : يعنی ان سے مائكے ہاتھ پھيلاكر۔اس ميں اشاره ہے كداس كے ورثاء مفلس اور فقير تھے۔اوروہ صدقہ كے زيادہ لائق تھے دوسرول سے۔

حتی الللقمة تو تعها الی فی امواتك: اورایک روایت میں ہے حتی ما تجعل فی فی امواتك مطلب بیہ بے كماللد كرضا مندى كے كئے خرچ كرنے والےكوا جرديا جاتا ہے۔اگر چيخرچ كرنے كاكل خواہشات كالوراكرنا اورطبيعت كی خوشی ہو،اس كئے كما عمال كا دارو مدارنيت پر ہے،اورمؤمن كانيت اس كے كام كرنے ہے ہترہے۔

اور انك ان تلدراور انك من تفق، ميعكت بهائك سيزياده وصيت كى ممانعت كى گويا كدكها كيا كهآب ايسان كريساس كئے كه اگرآپ مرجائيس اوراپنے ورثاءكو مالدار چھوڑ جاؤيہ بہتر ہاس سے كه ان كومفلس چھوڑ جاؤ۔اوراگرآپ زندہ رہاور جوثلث يعنى تہائى ميں سے باتى ہے دہ صدقہ كرديں اوراپنے اہل وعيال پر چھ كريں، تو يہ تيرے لئے بہتر ہوگا۔

امام نووی رحمه الدفرماتے ہیں، که اس سے معلوم ہوا کہ مریض کا اپنے در دجودہ محسوں کرر ہا ہو، اس کا ذکر کسی کے سامنے جائز ہے،

صیح غرض کی وجہ ہے، یعنی دوا ہ، دیاء یا وصیت وغیرہ میں ہے۔اور بیر مکروہ اور نالپندیدہ ہے۔ جب بطور ناراضگی کے ہو۔اس لئے کہ اس ہے مریض کے اجرمیں کمی آ جاتی ہے۔(انتیل)

اوراس میں یہ ہے کہ حدیث میں صرف یہ بات بیان کی ہے کہ وہ پیمار ہوئے خطرنا ک مرض کے ساتھ۔اور کہا ہے کہ بیحدیث جہال اس بات کی دلیل ہے کہ مال جمع کرنامباح ہے وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وارثوں کے حق میں عدل وانصاف کو طور کھنا چاہئے۔

تمام علماء کا اس بات پراتفاق ہے کہ جس میت کے وارث موجود ہوں تو اس کی وصیت اس کے تہائی مال سے زائد می جاری نہیں ہوتی ۔البتہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور اس کے تبعین اس کو جائز قرار دیتے ہیں ،اور اس کی اور احمد کا بھی ایک ہی ہے۔

اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے۔اور ورثاء کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔اس لئے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک اور ان کے ساتھ احسان کرنا زیادہ افضل ہے غیروں سے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیر کے کا موں میں خرج کرنامتحب ہے ،اور بیر کہ آ دمی کواس کے ممل کا ثواب نیت پر ملتا ہے۔

آورا پی اہل وعیال پرخرج کرنے سے تو اب ملتا ہے بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر ہو۔اور مباح چیز میں جب اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جائے ، تو وہ طاعت بن جاتی ہے، چنانچہ بیوی اگر چہ جسمانی و دنیادی لذت وراحت کا ذریعہ ہے اور خوش اور مسرت کے وقت اس کے منہ میں نوالہ دینا محض ایک خوش طبع ہے، جس کا عبادت وطاعت اور امور آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود آخضرت کا تینے کے بیہ تایا کہ اگر بیوی کہ منہ میں نوالہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی رضاء وخوشنووی کی طلب کی نیت ہو، تو اس میں ثواب ملتا ہے۔لہذااس کے علاوہ دوسری حالتوں میں بطریق اولی ثواب ملے گا۔ (انہیٰ)

ملاعلی قاری رماتے ہیں، کونووی کاریکہنا کہ اس کا طاعت اورامور آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تسامح ہے، اور شاید انہوں نے طاعت سے عبادت مرادلی ہو، ورنہ طاعت جو بمقابلہ معصیت کے ہے اس کا یہاں لانادرست نہیں ہے۔ جبیبا کہ میخفی نہیں ہے۔ تخریعے: اس کوما لک ، احمد، اور کتب اربعد نے بھی روایت کیا ہے۔

### الفصلالتان:

٣٠٠٤ عَنُ سَعْدِ بَنِ آبِى وَقَاصٍ قَالَ عَادَنِى رَسُولُ ا لِلَّهِ ﷺ وَآنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اَوَصَيْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِكُمْ قَالَ عَادِنِى رَسُولُ ا لِلَّهِ ﷺ وَآنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اَوَصِيْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِمَالِى كُلِّهِ فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ هُمُ اَغْنِيّاءُ بِخَيْرٍ فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ اَنَا قِصُهُ حَتَّى قَالَ اَوْصِى بِالنَّلُثِ وَالثَّلُثُ كَيْنِيْدٌ . (رواه الترمذي)

اخرجه الترمذي في السنن ٣٠٥/٣ الحديث رقم ٩٧٥ والنسائي في السنن ٢٤٣/٦ الحديث رقم ٣٦٣١

ترجہ له: ' حضرت سعد بن ابی و قاص کہتے ہیں کہ جب میں بیار تھا تو خودرسول الله تا اللّیٰ اللّی است کی چنانچہ آپ تا گاؤنے آپ کی میں نے عرض کیا ہی ہوں ہے؟ میں نے عرض کیا ہوہ خود مال ہیں ' آپ تا گاؤنے آپ کا ارادہ کیا ہے' آپ تا گاؤنے آپ اور خود مال دارخوشحال ہیں' ۔ آپ تا گاؤنے آپ کا ارادہ کیا ہوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ خود مال دارخوشحال ہیں' ۔ آپ تا گاؤنے آپ کا گاؤنے آپ کا استحدار کو است کر تا ہی جب تیں کہ جب میں آپ تا گاؤنے آپ کی ہوئی اس مقدار کو )
عین اس مقدار کو اصرار کرکے باربار کم کہتار ہاتو آپ تا گاؤنے نے فرمایا کہ ' اچھا تہائی مال کے بارے میں وصیت کردوا گرچہ بی تہائی بھی میں اس مقدار کو اصرار کرکے باربار کم کہتار ہاتو آپ تا گاؤنے آپ کا گاؤنے کے فرمایا کہ ' اچھا تہائی مال کے بارے میں وصیت کردوا گرچہ بی تہائی بھی بہت ہے' ۔ (ترفدی)

تشريح : عادنى : بمعنى زادنى ك باوراس مين تجريد بانا مريض كى وجر بـ

لولدك : داؤادرلام دونوں كے فقد كے ساتھ ہے۔اورا كي نسخد أس داؤكے ضمه اور لام كے سكون كے ساتھ ہے۔اوراس ميں دليل ہے كہ دلد كااطلاق بنت يعنى بيٹى بيٹھى ہوتا ہے، جبيبا كہ پہلے گزرا۔

بالعشو: عین کے ضماورشین کے سکون کے ساتھ ہے۔

أنا قصه : صادكى ماتھ ہے، اورا كيك نىخە مين ضادكے ماتھ ہے۔ (بعنيو: فيرسے مراد مال ہے۔

وانا مريض : بيحال ٢- (بنحيو : ينجر الى به ياصفت بالقديريول بملتبسون بنحير.

فام تركت لولدك قلت هم :اس من تعليب بعصبكوبت يعني بين بر-

اغنیاء : یعنی مجموع طور پرند کرسب کے سب تو یگز رے ہوئے کا منافی نہیں ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں، کہ حضرت سعد نے فرمایا، کہ فیما زلت انا قص النہی بیمناقصہ سے ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے بات کوتو ژنا، یعنی آپ علیہ السلام میری بات کوتو ژرہے تھے، کہ میں بار بارر جوع کرتا تھا۔ زیادہ مال کی وصیت کرنے کے حص کے بناء پر،اور اس کوصا دکے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے، تو بھریہ قصال سے ہے۔

پہلے گزرا ہے، جن نے ترفری کی موافقت کی ہے اصحاب سنن میں سے، اور ابن ملجہ نے حضرت ابو ہریرہ و الثاثات سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔"ان الله یصد قی علی کم عند و فاتکم بعلث امو الکم زیادہ لکم فی اعمالکم".

٣٠٧٠: وَعَنْ آيِيْ أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ آعُظَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّةً فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ (رواه ابوداود وابن ماحة وزاد النرذى ) وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ حَجَرٌ وَحِسًا بُهُمْ عَلَى اللّٰهِ۔

اخرجه ابوداوَّد في السنن ٢٩٠/٣ الحديث رقم ٢٨٧٠ والترمذي في ٣٧٦/٤ الحديث رقم ٢١٢٠وابن ماجه في ٥/٢٠ الحديث رقم ٢١٢٠وابن ماجه في

توجیلی: ''اورحضرت ابوامامہ 'کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله کا بیٹی کو جید الوداع کے سال اپنے خطبہ میں بیار شادفر ماتے ہوئے سنا کہ ''اللہ تعالیٰ نے ہرحقدار کواس کا تق دے دیا ہے۔ البغدا وارث کے لئے وصیت نہیں ہے''۔ (ابوداؤ دُابن ماجہ) اور امام تر ندی نے بیم یفتل کیا ہے اور زنا کرنے والے کے لئے (بطور سزا کے) کچھر ہے' نیز ان کا معاملہ اللہ کے سروہے اور امام تر ندی نے بیم یفتل کیا ہے کہ بچھر صاحب فراش کے لئے ہے اور زنا کرنے والے کے لئے پھر ہے'
نیز ان کا معاملہ اللہ کے سروہے۔

تشويج: الوداع: واوك فقراوركسره دونول كساته ب-

للفراش : فاء كفتر كساته ب- مال كوكمت بين نهايد من بكركورت كفراش كهاجاتا ب- اسك كمرداس كو كيمونا بناتا ب-ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه : يعنى اس كاوه حصد جواس كيليم مقرركيا بوه ميان كرويا ب-

فلا وصید اورت : تیخ مظهر قرمات میں کہ آیت میراث کے نزول سے قبل اقرباء کیلئے وصیت داجب تھی، جب آیت میراث نازل ہوگئی، تووصیت منسوخ ہوگئی۔ پس اگر کسی نے وصیت کی اور دیگر در ثاء نے اس کوجائز قر اردیا تو یہ وصیت صحیح ہوجائے گی۔ الولد للفوان : یعنی بچه صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے،خواہ وہ عورت کا خاوند ہویالونڈی کا آقاء ہو، یا وہ مخص جس نے شبہ میں مبتلا ہو کرعورت سے صحبت کرلی تھی اور زانی کا اس کے نسب میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بکہ اس کیلئے اس کے فعل کے استحقاق میں صد مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ بیقول ہے"وللعاهو الحجو"

سررایا لیا ہے۔ اور وہ پیوں ہے و لعاهر الحجو الحجو الور پشتی بہت فی اس کے کہنیں ملتا، کہد یا کرتے ہیں، کہاں کو کو پشیں ملتا، کہد یا کرتے ہیں، کہاں کو خاک پھر ملے گا، اور جن نے اس سے مراد سخر وی ہے۔ جیسے کہ عام بول چال میں جس کو کہونہیں ملتا، کہد ویا کرنا ہرزانی پر جاری نہیں ہوتا۔ اور کل دی حق حقد، دلالت کرتا ہے، کہ جب اللہ پاک نے جھے بیان کردیے تواس کے بعد میت کے مال میں کسی کا حصد لازم نہیں ہے، سوائے اس اجبنی کے جس کے حق میں وصیت کی جائے۔ اس لئے کہوگ دو تم پر ہے ایک وہ جومیت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، دوم وہ جواس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یا تو وہ حقیقتا ہوتے ہیں یا صرف نبیت کا بھوئی ہوتا ہے۔ تو اول کیلئے کوئی جواس کی طرف منسوب نہیں ہوتے ۔ اور جومنسوب ہوتے ہیں، یا تو وہ حقیقتا ہوتے ہیں یا صرف نبیت کا بھوئی ہوتا ہے۔ تو اول کیلئے کوئی حصہ نہیں ہے تو دوسر سے کیلئے کیا ہوگا۔ اور ظاہر میں تو اس طرح کہنا چا ہے تھا۔ کہ لا حق للعاهو ٹیم اله المتو اب کیکن یہاں تو اب یعنی مٹی کی جگہ جرکور کھا تا کہ بیا شارة النص کے طور پر حد پر دلالت کرے اور عبارة النص کے طور پر حمر وی پر دلالت کرے، تو بیزیادہ جامع ہے، اس سے کہا گر کہتے کہ المتو اب

وحسابھ علی اللہ: شیخ مظہر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ہم تو زنا کرنے والوں پر حدقائم کرتے ہیں، اور ان کا حساب اللہ پرہے چاہتو آخرت میں ان کومعاف فرمادے اور چاہتو ان کومزادے۔ بیصدیث کامفہوم ہے۔ اور منقول ہے کہ جس پر دنیا میں صدقائم کی گئی تو اس گناہ کی وجہ سے قیامت میں اس کوعذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کر بھے ہاں بات سے کہ وہ دوبارہ سزادے اس خض کوجس پر صدقائم کی گئی ہے۔ اور اس کے مطلب میں سے بھی احتمال ہے کہ جو خض زنا کرے یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو۔ اور اس پر صدقائم نہ ہولیعنی دنیا میں اسے کوئی سزانہ دیجائے۔ تو اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے چاہتو اسے بخش دے اور علی ہوتا ہے تو عذاب میں مبتلا کرے۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں، کمکن ہے کہ بیکہا جائے کہ ہم تو ظاہر پرشریعت کے احکام جاری کرتے ہیں، اور دل کے باتوں کو جانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کا حساب اللہ پر ہے، اور ان کا جزاء اللہ کے ہاں ہے۔ یا ان کا باتی محاسبہ اور بدلہ اس گناہ وں کے ارتکاب کا اللہ کے مشیحت کے تحت ہے۔ تمام گناہوں کے ارتکاب کا اللہ کے مشیحت کے تحت ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں، کہ حسابھم کی خمیر جب عاهر کی طرف اوٹائی جائے جس کے اعتبار سے تو درست ہے۔ جب جمر سے مراد حد ہو۔ اور جب جمر سے مراد صرف محر دی ہوتو پھر جائز نہیں اور ممکن ہے کہ کہا جائے کہ بیٹم پر راجع ہے ورٹاء اور عاهو کی طرف جو حدیث سے منہوم ہور ہے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے خودور ٹاء کے حصے تقیم کئے ہیں۔ پس ہم میں سے بعض کوزیادہ حصد دیا ہے اور بعض کو کم ، اور بعض کو حاجب بنایا ہے اور بعض کو محروم کر دیاہ۔ اور اسکا حساب اور حکمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس تم نص کو نصب کو تبدیل نہ کرو۔ وارث اور زانی کیلئے وصیت کرنے کے ساتھ تو اس مطلب کے مطابق و حسابھم علی اللہ حال ہوگا۔ اعظی کے مفعول سے اور پہلے مطلب کے مطابق و للعاهر الحجو میں خبر میں ضمیر مشتر ہے حال ہوگا۔

اورسيوطى كى الجامع الصغيريس بـ الولد للفراش، وللعاهر الحجر"اس كوروايت كياب يخين نـ اورابودا وداورنسائى نـ ابن مسعودا ورابن زبير ســ اورابن ماجه نـ حضرت عمر ســ ،اورابوا ما مدرحم الله ســ ،اوراس حديث كومتواتر يس ســ شاركيا كياب ـ ابن مسعودا ورابن زبير ســ افرار أن من النبي الله الله وصيّة لوارث إلا آن يَشَاءَ الْوَارَثَةُ مُنْقَطِعُ هلذَا لَهُ فَطُ الْمَصَابِيهِ وَفِي رِوَايِةِ الدَّارَ الْقُطْنِيِّ قَالَ لَا تَجُونُ وصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَقَةُ ـ لَفُظُ الْمَصَابِيهِ وَفِي رِوَايِةِ الدَّارَ الْقُطْنِيِّ قَالَ لَا تَجُونُ وصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَقَةُ ـ المحديث رقم ٩٨ (٢) المحامع الصغير ٧٦ /٢ المحديث رقم ٩٩ ٣٠ (٢)

تروج کہا: اور حفرت ابن عماسؓ نے نبی کریم کا گائی گئی کیا ہے کہ (آپ کَا گُٹِیمؒ نے فرمایا)'' وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے مگر جب کہ ورثاء چاہیں'' بیصدیث منقطع ہے اور بیر مصابح کے الفاظ ہیں'' اور دار قطنی کی روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ (آپ ٹائیمّز م نے فرمایا)'' وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہوتی مگر جب کہ درثاء جاہیں''۔

تشريعي: أن يشاء : فعل مذكراورمؤنث دونول كيهاته بـ

علامہ طبی تفرماتے ہیں، کہ مفقطع اس کو کہتے ہیں، کہ جس سند میں تا بعی تک پہنچ سے پہلے ایساراوی ہوجس نے او پروالے سے حدیث ندی ہو۔اوران کے درمیان میں ساقط راوی فرکور نہ ہو،اوراس میں وہ سند بھی داخل ہے جس میں بعض راویوں کو بینھم لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔جیسے د جل، شیخ وغیرہ۔ (انتحالی)۔اس لئے کہ مجبول معدوم کے حکم میں ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

ھذا : لینی پہ جوحدیث کے الفاظ ذکر ہوئے۔

لا يعجوز: ياءاورتاء دونوں كے ساتھ ہے۔ ملاعلى قارى فرماتے ہيں، كەدارقطنى نے حضرت جابر بن تينزے ان الفاظ كے ساتھ بھى روايت كيا ہے" لا وصية لو ادث" جيسا كەالجامع الصغير ميں ہے۔

٣٠٤٥ : وَعَنْ آبِى هُوَيُوهَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَوأَةُ بِطَاعَةِ اللّهِ سِتِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُوهُمَا الْمَوْتُ فَيُصَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّا رُ ثُمَّ قَرَّاً آبُو هُويَوْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا اوْ دَيْنِ غَيْرُ مُضَارِّ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُظِيْمُ. (رواه احمد والترمذي وابوداود وابن ماجة)

اخرجه ابو داؤد في السنن ٢٨٨/٣ الحديث رقم ٢٨٦٧ والترمذي في ٣٧٥/٤ الحديث رقم ٢١١٧وابن ماجه في

٩٠٢/٢ الحديث رقم ٢٧٠٤

ترجیلی: 'اور حضرت الو ہریرہ رسول الله تَا تُعَیّر کے قبل کرتے ہیں کہ آپ مَنالَقین کے ارشاد فرمایا: بے شک مرداور عورت ساٹھ برس کک الله تعالی کی اطاعت میں نیک عمل کرتے ہیں اور جب ان کی موت کا دفت قریب آتا ہے تو وہ دونوں وصیت کے ذریعہ (وارثوں کو) نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہذا ان دونوں کے لئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے''۔اس کے بعد حضرت الوہریہ اُنے اس آبت کر بیدک تلاوت فرمائی: وَصِیّر یُوصی بِیهَا اَوْدَیْنِ عَیْد مُضَارِّ۔ یعنی وراثت کی تقییم دصیت کے نافذ ہوجانے اور قرض کی ادائی کی کے بعد ہے بشرطیکہ وہ وصیت (لیمن وصیت کرنے والا) کسی کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔'' معفرت ابو ہریرہ اُنے میہ آبت ارشادر بانی وَدَیْلِکَ الْعَوْدُ الْعَظِیمُ (اور بیبری کامیانی ہے) تک تلاوت فرمائی''۔ (ترنہ کی ابوداؤڈ ابن ماجہ)

آمتسروی : والمرأة : نصب كرساتھ بإنّ كاسم پرعطف ب- اور معطوف كى خبر محذوف بے جس پرمعطوف عليه كى خبر دلات كررہى ہداوراس ميں بھى رفع جائز ہا اور خبراس كى كذلك بداور "بطاعة الله" ميں تنازع بے فعل ندكوراور محذوف كاله عير مفاد : 'غير' حال ہے ـ يوصلى كے اعل سے اور ايك سيح نسخه ميں ہے كه يوصلى سيخه مجبول كے ساتھ ہے اور بيد قراءة متواتره ہے تو پر بيحال ہوگا، يوصلى مقدر ہے، اس لئے كہ جب كها گيايو صلى تو معلوم ہواكہ يہال موصلى بھى ہے۔

ہ ' وا رہ ہے و پر رمیرطان، وہ بیو طبعی ملدر ہے ، ان سے رہب بہا تا پیو طبعی و '' و آب یہاں مو طبعی کہے ۔ من بعد و صیبة : یہ متعلق ہے ما تل مورریت کے تقسیم ہے۔

ان الوجل ليعمل : بعنی الله کی عبادة کرتے ہیں علم عمل کے ساتھ۔والمرأة بطاعة الله ستين سنة : بعنی مثال کے طور پريا نسب قریب میں میں میں میں میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ستین سنة : بعنی مثال کے طور پریا

غیر محص کے حق میں کر جاتے ہیں ، یا اپنا سارا مال کسی ایک وارث کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ تا کہ دوسرے وارثوں کو پچھے نہ ہے۔ تو یہ مکر وہ اور نا جائز ہےاوراللہ کے حکم ہے روگر دانی ہے۔اس کوابن الملک ؒنے ذکر کیا ہے۔

1

اس میں بیہے کہ ان دونوں وجوں سے تو کسی کو بھی ضررا در نقصان نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں بیر کہا جاسکتا ہے، کہ مطلب بیہ ہے کہ ضررا در نقصان کا ارادہ کرتے ہیں۔اور بعض نے اس کا بیہ مطلب بیان کیا ہے کہ دہ دصیت کر جاتا ہے اس محض کیلئے جو وصیت کا اہل نہ ہو یا وصیت کر جاتا ہے جس چیز کی وصیت اس پر لازم تھی اس کے نافذ نہ کرنے کی اس طور پر کہ وہ پشیمان ہو جائے وصیت پر ۔یا بعض وصیت کو تو ڑ دے۔

فستجب لهما النار: مطلب بیہ کہ دہ سزاء کے سخق ہو جاتے ہیں، کین وہ مشیت کے تحت ہوتے ہیں۔ ﴿مم بعد وصیة یو صلی بها او دین غیر مفار ﴾ یعنی اپنے ورثاء کو تکلیف اور نقصان پنچانے والا نہ ہو، وصیت کرنے کے سبب سے۔الا قوله: ﴿و ذلك الفوز العظیم ﴾) یعنی اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور جانے وال بردبار ہیں۔ بیاللہ کے مرد کئے ہوئے حدود ہیں اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، تواس کو داخل کردے گا ایسے باغات میں جن کے درمیان میں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کیلئے اس میں دہیں گے۔ آیت کے آئے خرتک استشہادتو صرف پہلے والی آیت سے ہاور دوسری آیت پہلے والی کیلئے بطور تا کیدے پڑھی۔اور اس کے بعد تیسری آیت آیات میں سے۔ گویا کہ دوسری آیت کوکافی سمجھا تیسری کے پڑھنے سے۔

## الفصل النصالات:

٣٠٧٦: عَنْ جَابِرٍ قَالَ فَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقَّى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ. (رواه ابن ماجة )

اخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٢ ٩ الحديث رقم ٢٧٠١

توریکی:'' حضرت جاریگیتے ہیں کہ رسول الله مُلائیۃ آئے ارشاد فرمایا:'' جو مفص دصیت کر کے مرا ( بینی جس محف نے اپی موت کے وفت اپنے مال کا مچھ حصہ الله کی راہ میں مثلاً فقراء کو دینے کی وصیت کی ) تو وہ سید ھے راستہ اور پسندیدہ طریقہ پر مرااور پر ہیزگاری اور شہادت پر مرا ( بینی متقبوں اور شہیدوں میں شامل ہوا ) اور اس حال میں مراکہ اس کی بخشش کی گئی''۔ ( ابن ماجہ ) آگذشہ وسیم نے مدین طبح کر آئی اس تاریخ کا تقدیم سیکھ کہا ہمیں میں ہے کہ بسائر تفسیمیں سائے اس کیا در نہوں

**تمثوبی:** و سنة : علامه طِبیُ فرماتے ہیں کہ توین تکثیر کیلئے ہے۔اور چونکہ بیر اقبل کیلئے تفسیر ہےاسلئے جارہ کا اعادہ نہیں کیا۔ تقبی : تاء کے ضمہاور تنوین کے ساتھ **ھُد**گ کے وزن پر ہے۔

مات على سبيل: يعنى راهمتنقم اورمضبوط دليل پر علامه طبى رحمه الله فرماتے ہيں، كەسبىل يعنى راستے كومبهم ركھا، تا كه يعظيم المرتبت پر بليغ طريقے سے دلالت كرے \_ يعنى راه پراوركس عظيم راه \_ پھراس قول سے اس كى تفيير كى" و مسلة" يعنى پسنديده طريقة پر، سنت حسند بر \_

ومات علی تقی : لینی اللہ سے ڈر پرطاعات پڑمل کرنے اور معاصی سے اجتناب کے ساتھ ، اس میں اشارہ ہے حسن خاتمہ کی طرف علم وعمل کے امتبار سے۔

و شهادة : لِعنی شہادت حکمی پر، یااللہ کے حضور میں شہید ہے اور اس کے الماوہ سے شہادة مجھی ہوئی ہے۔

و مات معفود اله: علامه طبی رحمه الله فرات بین، که یهال موت کومکرر ذکر کیا ہے، اور اس کا اعادہ کیا ہے تا کہ بیصفت تقوی اور شہادۃ کے استقلال پر دلالت کرے، پھراس کے بعد تیسرے مرتبہ غفران کی صفت ذکر کی ہے، یہ بطور ترقی ہے اس لئے کہ غفران یعنی مغفرت اور بخشش انتہائی مطلوب اور مقصود ہے۔ اس لئے تو اللہ نے رسول کو اتمام نمت سے پہلے استغفار کا تھم دیا اس قول میں: ﴿ اذا حجاء نصر الله و الفتح ﴾ اور قرینہ بھنید میں اعادہ جار نہیں کیا، اس لئے کہ سابقہ حالات وہ بھیات ہیں جو بندہ سے صادر ہوتے ہیں، اور آخری وہ بھیت ہے جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتے ہیں، وجہ ہے دونوں میں فرق کا۔

١٠٠٧: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ العَاصَ بْنَ وَائِلِ اَوْطَى اَنْ يُّعْتَقَ عَنْهُ مِانَةُ رَقَبَةٍ فَاعْتَقَ ابْنَهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةُ فَقَالَ حَتَّى اَسُالَ رَسُوْلَ اللَّهِ الْبَهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةُ فَقَالَ حَتَّى اَسُالَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اَنْ يَعْتَقَ عَنْهُ مِانَةُ رَقَبَةً وَإِنَّ هِشَامًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَمْسُوْنَ رَقْبَةً اَقَا عُنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقْبَةً اَقَا عُنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَمْسُونَ رَقْبَةً اَقَا عُنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْسُونَ رَقْبَةً اقَا عُنِي عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَعَنْهُ مَا وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُهُ ال

اخرجه ابوداؤدفي السنن ٣٠٢/٣ الحديث رقم ٢٧٠١\_

ا زاد کرتے یا ان می طرف سے صدقہ ویتے یا ان می طرف ہے جم کی ادا میلی کرتے تو ان کو اس کا تو اب پہنچتا''۔ (ابوداؤد) **تنشر دیتی**: **او ص**ی بان یعتق عنه ما انہ رقبۂ : صیغہ مجبول کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ورثاءاس کی طرف ہے آزاد کرے، اس کے دفات کے بعد، سوغلام۔ یا باندھیاں۔

فقال: یعنی اپنے ول میں یا اپنے بھائی سے یا اپنے ساتھیوں سے ۔ حتی: یعنی میں آزاد ٹبیں کرتا، یہاں تک کہ۔

أسال رسول الله ﷺ: يعنى اسبارے يس كداس كى طرف سے آزادكرنا جائز ہے يانبيں۔

حمسين : يعنى غلام، جيے كدا كي نسخ ميں ہے۔ و بقيت عليه : يعنى اس كے وصيت پر۔

فقال رسول الله على انه: يعن بين، وليل سے مالول پراكتفاء كيا، يعنى اس وليل سے كه "لو كان مسلما فاعتقتم عنه".

یعنی اے درثاءیا اے مؤمنوں! پس مفرد ہے جمع کی طرف عدول کیاا فا دوعموم کیلئے۔ او تصدقتہ عنه، او حججتہ عنه، بلغه ذلك: لیکن جب وه مسلمان نہیں ہوئے تواس کا ثواب اس کونہیں پہنچ سکتا شرائط

اُو تصدقتم عنه، او حججتم عنه، بلغه ذلك : میمن جبوه مسلمان ہیں ہوئے تواس کا تواب اُس کوہیں چی سلما سرائط کے نہ ہونے کے اور وہ شرط اسلام ہے۔ کیکن آ زاد کرنے کا ثواب آ زاد کرنے والے کی طرف لوٹنا ہے، اگر وہ مسلمان ہو، اور یہی نکتہ باعث بنا کہ آپ ٹاپٹیز کے جواب میں ''لا''بعنی نہیں نہیں فرمایا۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

٣٠٧٨: وَعَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلْظَهَمَنُ قَطَعَ مِيْرَاكَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ــ (رواه ابن ماحة)

اخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٢ . ٩ الحديث رقم ٢٧٠٣\_

تورجمله: ' اور حفرت انس کتے میں کدرسول کریم مَثَاثَةً اِن ارشاد فر مایا: جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کائی تو اللہ تعالیٰ تی مت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹے گا۔ (ابن ماہد) گشودی : میران : امام راغب فرماتے ہیں، کہ وراثت کہتے ہیں تیرے ملکیت کی طرف اونٹی یا بحری کا منتقل کرنا غیر کے ملکیت سے بغیر عقد، اور جواس کے قائم مقام ہو۔ اور اس کے ساتھ میت سے نتقل ہونے والے مال کا نام رکھا گیا ہے اور جم شخص کو بغیر کسی تھکا وٹ وحنت کے کوئی چیز مفت میں عطاء کی جائے تو اس کے کسی تھکا وٹ وحنت کے کوئی چیز مفت میں عطاء کی جائے تو اس کے بارے میں کہاجا تا ہے، اور دفت میں اللہ کا ارشاد ہے: ﴿ تلك المجنة التي اور فتموها ﴾.

من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من البجنة یوم القیامة: علامه طبی رحمه الله فرماتے ہیں، که قیامت کی تخصیص ادر اس کے جنت کی میراث کوکا شنے کی تخصیص زیادہ نقصان اور خسارے پر دلالت کرنے کے لئے ہے، اور وجہ مناسبت یہ ہے کہ جیسا کہ وارث نے انتظار کیا مورث سے میراث کے وصول ہونے کا عافیت اور آخر میں تو اس نے اس کے میراث کوکاٹ ڈالا۔ای طرح اللہ تعالی اس کے مال اور کامیا بی تک پینچنے کے وقت محروم کردےگا۔ (انتھیٰ)

٣٠٤٩ : وَرَوَاهُ الْبَيْهُ قِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٍ \_

ترجمه اوريهي في الروايت كوحفرت ابو بريره الافتاع فل كياب،



www.KitaboSunnat.com

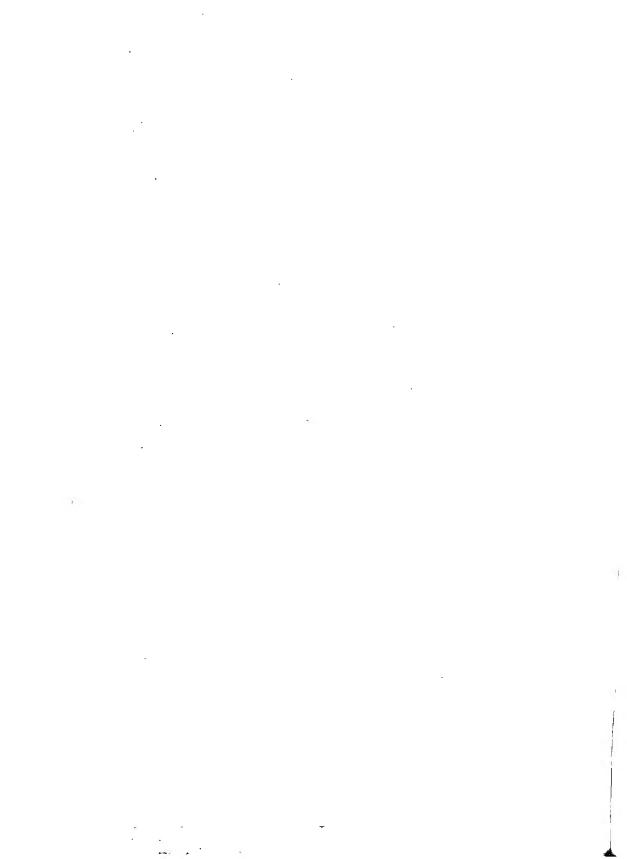

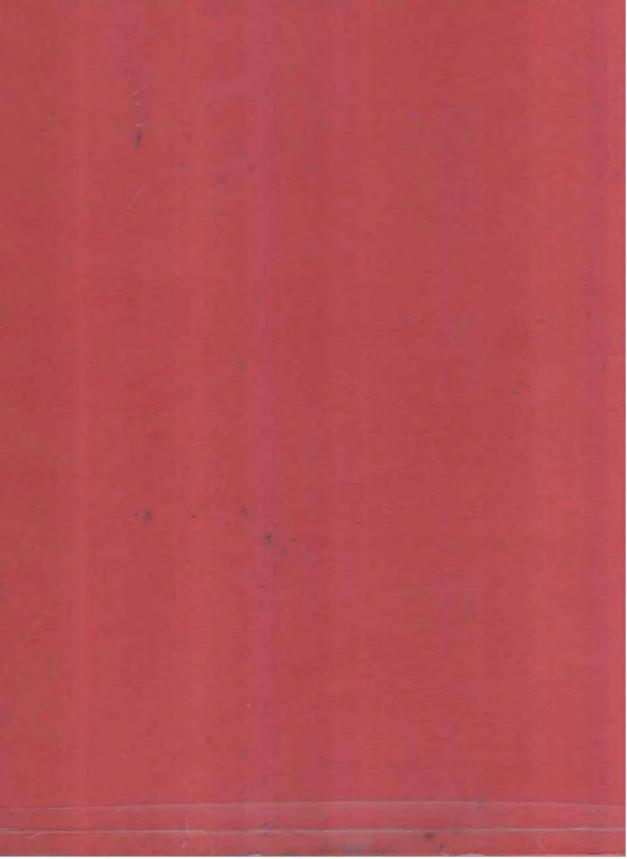